## تشریات. تسهیل اور اضافهٔ عنوانات کے ساتھ ایک بےمثال تشریح

زبان وبیان کے نئے اسلوب میں



استاذ الاساتذه حفرت مولاناسليم التدخان صاحب مدردفاق المدارس العرب إكتان

پيش لفظ ، مولانامفتى نظام الدين شام زئى نيلم

افاكات ومولاناسيداميرعلى رحة الدُّعليه

تشريعات تسهيل وترتيب جديد

مولانا مخرا نوارالحق قاسمي تليلم استاد بدابيدرسه عاليه ذهاكه

تقريظات؛ مؤلانا احسان الدشائق بالمعتادير في مولاناعبد الدشوكت صابع بالمعتادير في

أدويازاراتم ليجناح رود كرافي ياكستان 2213768

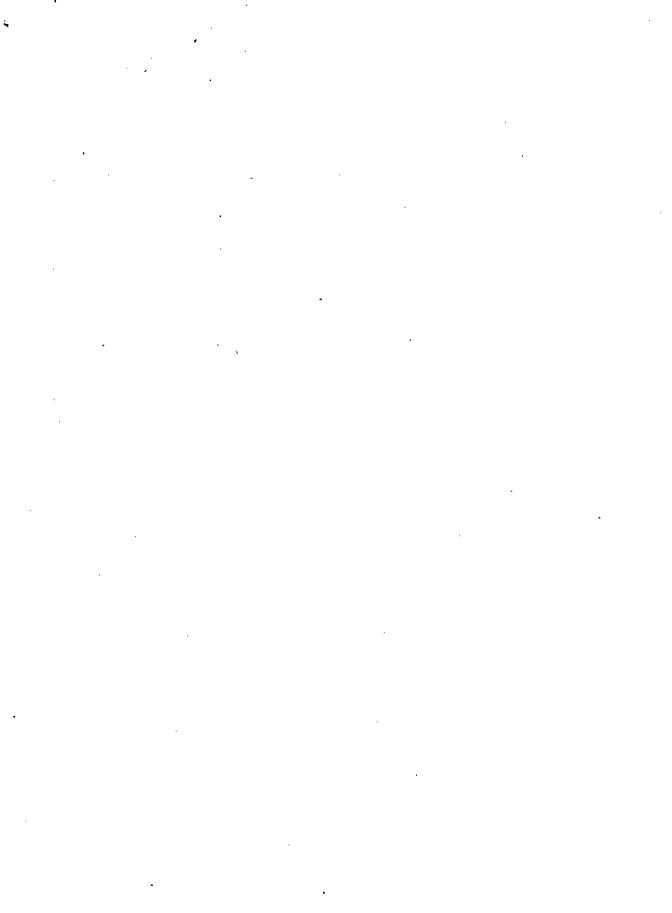

#### تشریات، تبهیل اور اضافه عنوانات کے ساتھ ایک بےمثال تشریح



#### زبان وبیان کے تااسلوب میں

جلدوشتم كتاباديارالموات كتابالفرائض

مقدمه ما الترفيان صاحب استاذ الاستانده حفرت مولاناسليم الترفيان صاحب مدرد فاق المدارس العرب باستان

بيس لفظ ، مولانامفتى نظام الدين شام زئى مليم

افياحًات : مولاناستيداميرعلى رحة اللهليه

تشريجًات شهين وترتيب جَديد

**مولانا محدّانوارالحق قاسمی نلیدلیم** استاد جامیدرسهالیددها که

تقريظات، مولانا احسان الترشائق بالعماديري و مولاناعبدالترشوكت صابح بالعبوريراي

وَالْ الْمُلْقَاعَتْ وَالْوَالِمَا الْمُعَالَّدُونَ وَالْ الْمُلْقَاعَتْ كَايِّيْ إِلِمَانَ 2213768

### ترجمہ جدید ہشہیل وتشریحی نوٹس عنوانات کے جملہ حقوق ملیت بجق دارالا شاعت کرا چی محفوظ ہیں۔

باجتمام : خليل اشرف عناني دارالاشاعت كراجي

كمپوزنگ: مولاناطابرصديق معاحب

. طباعت : سامه او احر پر فتک پریس برای ب

منخامت : ۱۸۲۴ ر مفحات م



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراحي اداره اسلاميات ۱۹-۱: اركى لا مور كمنتيه سيداحمه شبيد اردو بازار لا مور كمنتيه المداديد في في سبيتال رود ملكان ادارة اسلاميات مومن چوك اردو بازار كراحي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-8 ويب رود لسيله كراحي بیت القرآن اردو بازارگرا چی بیت العلوم 20 تا بحد روژ لا مور تشمیر بکدژ پورچنیوث بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید مدینه مارکیث راجه بازار را والپنڈی بوغورشی کب المجنبی خیبر بازار پشاور بیت آلکتب بالفائل اشرف المدارش کلش اقبال کرا چی

# فهرست مضامین عین الهدایه جدید، جلد مشتم از کتاب احیاءالموات تاختم کتاب

|           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | '            |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه نمبر | نبرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمبرشار | منح نمبر     | فبرست مضاجن                                                                                                                                                                                                                                             | تمبرشار |
| ۷۴        | دل کل<br>توضیح: عطن کے معنی، کنوئیس کا حریم<br>کتنا ہونا چاہئے، مسائل کی تغمیل،<br>اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ                                                                                                                                                                                              |         | 42<br>44     | ﴿ كَمَابِ احياء الموات ﴾<br>توضيح: كمّاب احياء الموات : الموات ك<br>تعريف ، عادى كى مراد، اقوال اثمه ،                                                                                                                                                  | 1 4     |
| ۷۵        | توضیح غیر آباد زمین میں چشمہ<br>کھود دیئے ہے اس کے حریم کے لئے<br>کتبی زمین کاحق دار ہوگا، کیا دوسرے                                                                                                                                                                                                    |         | , <b>4</b> 9 | دلائل<br>توشیح: مردہ زمین کو امام وقت کی<br>اجازت سے اور بغیر اجازت آباد                                                                                                                                                                                | ۳       |
|           | مخص کو ایسے چشمہ کے متصل دوسرا<br>چشمہ کھودنا صحیح ہے، اگر کوئی اس کے<br>قریب ہی اپناایک اور چشمہ کھود ڈالے<br>تو کیا تھم ہوگا، ایسے چشموں میں اگر<br>آدمی یا جانور یا کوئی اور چیز گر کر ہلاک                                                                                                          |         | ۷+           | کرنے کے بارے ٹی ائمہ کرام کے در میان علم کا فرق اور ان کے دلائل تو میں کو آباد کر کے ذمی ہے اس کے اس کے دلائل میں اس کا مسلمانوں کی طرف الک بن سکتا ہے ، تیجیر کے معنی، کیا کسی مردہ                                                                    | ۳       |
| ۷٦        | ہو جائے تو کوئی اس کاذمہ دار ہوگا یا نہیں، جرماند کی کیا صورت ہوگا، مسائل کی تفصیل ، عظم، اقوال ائمہ، اقوال ائمہ، تو ہوگا یا تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی مردہ زمین میں اگر کوئی در خت لگائے، اگر کوئی در خت لگائے، اگر کوئی دریاسی جگہ سے منتقل ہو کر اس کوئی گئے۔ اور اس کوکوئی گئے۔ اور اس کوکوئی | ٨       | ۷ř           | زمین کو صرف گیر کر چھوڑ دیے ہے، ہی قابض کی ملیت پختہ ہوجاتی ہے، اگر الی زمین میں دوسرا شخص کیتی کرلے تب دوز مین کس کی ملیت میں رمیگی، مسائل کی تفصیل ، عظم، اقوال ائمہ ، دلائل توضیح تجیر کی کیا کیا صور تیں ہوسکتی ہیں جن ہے کسی غیر آباد زمین کو آباد | ۵       |
| ۷۹        | آباد کر کے اس بر قبضہ کرناچاہے،<br>مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل<br>تو ہنے: اگر کسی کی نہر دوسرے مخص کی<br>زمین میں ہو تواس کے لئے حریم ہو گایا                                                                                                                                                            | ` 9     |              | کرناکہا جاسکے آبادی میے قریب کی<br>زمین کی غیر آباد زمین کے احیاء کا تھم،<br>غیر آباد زمین میں کنوال کھودنے سے<br>اس کے حریم کا تھم، اقوال اٹمہ، تھم،                                                                                                   |         |

|           |                                                                      | <del>-                                    </del> |            |                                                                              |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صغحه نمبر | فهرست مضامین                                                         | نمبرشار                                          | صفحہ نمبر  | فهرست مضامین                                                                 | نمبر شار |
|           | علماء مفصل دلائل                                                     |                                                  |            | نہیں اور کیس حد تک، مسناۃ کے معنی                                            |          |
| ۸۷.       | چند متفرق مسائل                                                      | 100                                              |            | اوراس کا تھم،اقوال ائمہ، دلائل                                               |          |
| ۸۸        | توضيح مشترك نبركي كعدائي اور صفائي                                   | ۵۱                                               | <b>∠</b> ¢ | فصول في مسائل الشرب                                                          | l•       |
|           | ک جانی یا مال ذمه داری کن لوگوں پر اور                               | ļ                                                | ΔI         | توضیح فصل، شرب کی لغوی دمعنوی                                                |          |
|           | ایس حباب سے ہوگی، مسائل کی                                           |                                                  |            | تحقیق،یانی کی قشمیں، تفصیل مسائل،                                            |          |
|           | تفصيل، اقوال ائمه كرام، تقم، دلائل                                   |                                                  | ļ          | ا دلائل<br>ا مفتر عمر بر                 |          |
|           | مفصلہ                                                                |                                                  | ۸۳         | تَوَ فَيْحِ: أَكُر آبادِ كِي مِو نَي زمين كو كو نَي كس                       | lt '     |
| 4.        | تو تی فصل، زمین کے بغیر مجی                                          | 14                                               |            | کے خاص ذاتی پائی ہے سیراب کرنا                                               |          |
|           | ا صرف پینے کے لئے پائی پر حق کاد عوی                                 |                                                  |            | ا جاہے ، تو دوسرے کی مرضی کے بغیر<br>انکھ مقامات اور کر میں میں              |          |
|           | کرنا، ایک مخص کی نبر دوسرے ک                                         |                                                  |            | بھی استعال میں لینا کیا جائز ہوگا، اپنے<br>میں مصرحمہ سر                     | :        |
|           | ز مین میں بہتی ہو اور زمین کامالک اس                                 |                                                  |            | بر تنوں میں جمع کھے ہوئے پائی گو<br>س جہ منوی ہے: مک                         |          |
|           | بات کو پیندنه کر تا ہو،آگر ایک نهر گئی<br>اس سر سر دوشت              |                                                  |            | دوسرے کے مانکھنے پر منع کرنا، کو میں،<br>جشمے اور حوض کو جو کسی کی ذاتی زمین |          |
| 1         | نوگول کے در میان مشترک ہو،اوران<br>اگ رہے: ایس                       |                                                  |            |                                                                              | I        |
|           | لوگوں نے اس ہے پینے کے حق میں  <br>اختلاف کیا، مسائل کی تقصیل، اقوال | <u> </u><br>                                     |            | میں ہوں ان کے پائی کو دوسرے کے<br>لئے طاقت کے ذریعہ استعال کرنا،             | <u> </u> |
|           | الحلاف ليا، مناس في سيس، الوان [                                     |                                                  |            | سے عالت سے وربعہ اسمال کرماہ<br>مسائل کی تفصیل، حکم، افوال علاء،             |          |
| 91        | معام، مهولا س<br>توضیح:اگر ایک نهر کئی آدمیوں کی                     |                                                  |            | ا حل کل میں ایران میں مہوران مہوران<br>اولا کل                               |          |
| ] "       | وں ار ایک جر ک او یوں کی امریک کا مشترک ملکیت میں ہو، گر اور کے      | '-                                               | ۸۳         | ۔<br>توضیح:اگر کوئی شخص کسی کے جھوٹے                                         | ۱۲       |
|           | حصد دار کواس وقت تک پانی ند ملتا ہو                                  |                                                  |            | حوض دغیرہ ہے گھڑے اور بالٹی میں                                              |          |
|           | جب تک کہ اس کے دھے کے نیلے                                           |                                                  |            | یانی کے کر اپنے گھر میں گئے ہوئے                                             |          |
|           | حصه میں بندنہ باندھا جائے، کیا کوئی                                  |                                                  |            | پودول اور سبزیول کو سیراب کرنا                                               |          |
|           | حصہ دارایے حصہ کی نہرے دوسری                                         |                                                  |            | عاہے، اگر کوئی کس کے ذاتی نہریا                                              |          |
|           | شاخ نکال سکتا ہے، یا اینے حصہ کی                                     |                                                  |            | كنوئي كے بانى سے اپنے درخت يا                                                | 1        |
|           | زمین میں بن چکی یار ہٹ وغیرہ لگاسکتا                                 |                                                  |            | زمین کوسیراب کرناچاہئے،مسائل کی                                              |          |
| }         | ہے، میائل کی تفصیل، تھم، دلیل                                        |                                                  | <br> }     | تغصيل،احكام،دلائل                                                            |          |
| 94        | توقیح من سهر بر اس کاشریک بل                                         | rA.                                              | ۸۵         | توضیح دوسری فصل، نبروں کی کتنی                                               | ۳۱       |
|           | بناسکتاہے ، یا نہیں ، اپنی نہرے وہانہ کو                             | }                                                |            | قسمیں ہیںان کی تعصیل ، پھر ان کے                                             |          |
|           | چوڑا کر سکتاہے یا نہیں، اگر کسی چھوٹی یا                             |                                                  |            | بھر جانے یا خراب ہو جانے کی صورت                                             |          |
|           | بری نهر میں شر کاء کا حصه سوراخوں                                    |                                                  |            | میں ان کی صفائی تمس پر اور تمس طرح                                           |          |
|           | ب ہو بعد میں کوئی یہ جائے کہ ونوں                                    |                                                  | <u>.</u>   | لازم ہو گی، مسائل کی تفصیل، اقوال                                            | ]        |
|           |                                                                      |                                                  |            |                                                                              | <u> </u> |
|           |                                                                      |                                                  |            |                                                                              |          |

| , |  |
|---|--|
|   |  |

| صغه نمبر | فهرست مضابین                                                           | نمبرشار    | صغه نبر  | فهرست مضامین                                                               | نمبر شار  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | اور اس کے علم کے بیان میں علماء کے                                     |            |          | ك اعتبار سے ياني كى تقيم كى جائے،                                          |           |
|          | ا قوال ، د لا ئل مفصله                                                 | -          |          | مسائل كى تفصيل اقوال ائمه ، دلائل                                          |           |
| 99       | توطیع: خمر کانام اور اس کا حکم کب ہے                                   | rr.        | 91~      | توضیح: کیانهر کا کوئی شریک ایخ حصه                                         | <b>19</b> |
|          | شرِ وع ہو تاہے اس میں کون سی علت                                       |            |          | کے پانی سے ایس زمین کو سیراب                                               |           |
|          | پائی جاتی ہے، اس میں ائمہ کا کیا<br>روز                                |            |          | کرسکتا ہے جو اس نہر سے سیراب<br>نہیں کی جاتی ہو، مشترک نہرسے اپلی          |           |
|          | اختلاف ہے اور متیجہ کیا ہو تا ہے،<br>دلائل کیا ہیں                     |            |          | ا دن کا جان ہو، مستر ک تهر سے اپن<br>زمین کو انٹامیر اب کرنا کہ اس کا یائی |           |
| 1+1"     | ولا ن جاین<br>توضع : فمر کی حرمت نی ذاتھا ہے                           |            |          | ویں وائی پر آب وہ میان ہائی جائے،                                          |           |
|          | ا علمت یا فی جانے کی وجہ سے ہے، کیا                                    |            |          | مبائلُ کی محقیق، تھم، تغمیل، دلاکل                                         | ,         |
|          | سی مقدار تک معاف ہمی ہے، خمر ک                                         |            | ٩٣       | توضيع : نكاح ك لئي باني پيني كاحق                                          | ۲٠        |
| J        | حرمت کے بارے میں اتفاق ہے، یا                                          |            |          | بطور مبر مقرر كرنا بياطلع مين اس حق كو                                     |           |
|          | اخلاف مجی ہے، اس کی حرمت کی                                            |            |          | عوض مقرر کرنا، یا نمبی معاہدہ مسلح میں ا                                   | ļ         |
| ٠.       | دلیل<br>"ضعرف سر                                                       |            |          | لِطور عوض حق شرب دینا، اگر کسی<br>مقد ضرف نیار کسی میر حق                  |           |
| 1+1-     | تو کئیے: خمر اور اس کے علاوہ دوسر ی<br>محمد مسیدا مصل مصل میں م        |            |          | مقروض مرنے والے کے پاس حق<br>شرب کے علاوہ کچھ ند ہو تواس قرض               |           |
|          | محرمات کسی علت سے معلول میں یا کسی<br>خاص وجہ سے حرام میں ، اتوال ائمہ |            |          | سرب سے علاوہ پھر نہ ہو تو ہ اس سر ان<br>کی ادائیگی کس طرح کی جائے ،اگر کسی |           |
|          | عان و فرہ کے خوام یں ، اوران ملہ )<br>کرام، شائج ، ولا کل              | 1 1        |          | ن رون میں اتنا یائی دیا کہ وہ                                              | <b>]</b>  |
| 1•Δ      | توضيح: خمر كي نجاست غليظه ب يا خفيفه،                                  |            |          | دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے                                            |           |
|          | اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے                                       | ]          |          | اس كا نقصان مو گيا تواس كا ضان لازم                                        |           |
|          | کو کافر کہا جاسکتاہے، یا نہیں،اگر کوئی                                 |            |          | ہوگایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم،                                          |           |
|          | مقروض مسلم یاذی این شراب بیچ کر                                        |            |          | دلائل<br>(سی در داهی ترکر                                                  |           |
|          | اس کی رقم ہے اپنے قرض خواہ مسلم یا                                     | ·          | 90       | <ul> <li>كتاب الاشربة</li> </ul>                                           | ri        |
|          | ذمی کا قرض ادا کرنا جاہے تواہے قبول<br>کرنا صحیح ہوگا یا نہیں،مسائل کی |            | 96<br>44 | نشه آور چیزول کابیان<br>توضیح: کتاب نشه آور چیزول کا بیان،                 | **        |
|          | عربات مع جوہ یا بین مسال کا<br>تفصیل، اقوال ائمہ ، دلائل               |            | ''       | و ن مناب سنہ ،ور پیروں کا بیان، ا<br>الاشر بد کے لغوی اور اصطلاحی معنی،    | ''        |
| I+Y      | یں کہ روان دھند اول<br>توضیح: خمر سے پینے کے علاوہ دوسر ا              | <br>  ra : |          | ایی گنی شرامیں ہیں اور کیا ہیں جن کا                                       |           |
|          | کوئی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے،                                         |            |          | پینا حرام ہے، نام اور ان کی تعصیل خمر                                      |           |
|          | یانیں،اس کے چنے سے نشدنہ آنے                                           |            |          | كَيْ إصطلاحي تعريف، تتكم، اقوال ائمُه، ا                                   |           |
|          | کے باوجود پینے والے پر حد لگائی جانی                                   |            |          | دلائل<br>سفس نیسی در در                                                    |           |
|          | عام اس کو پکادیے سے تھم                                                |            | 9.4      | توضیح : لفظ خمر کے لغوی اور شرعی معنی                                      | ۲۳        |
| ı        |                                                                        |            |          |                                                                            | <u> </u>  |

| صنحہ نمبر | فهرست مضاجين                                                                             | نمبرثثار | م فحہ نمبر | فهرست مضاحين                                                                   | نمبرشار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | تازہ انگور کاشیرہ اور خنگ چھوارے                                                         |          |            | میں کوئی فرق آتاہیا نہیں، شراب کو                                              |         |
|           | کے پانی کو جمع کیا جائے، مسائل کی                                                        |          |            | سر کہ بنادینے کے بعد اس کا استعال                                              |         |
|           | تفعيل، دلائل مفصله                                                                       |          | ,          | چائز ہوتاہے یا تہیں، سائل کی                                                   |         |
| fi∠       | لوضيح: دباءو حلتم ومزخت كي تعريف،                                                        | rs.      |            | تقصیل، اتوال علماء، د لا ئل مفصله<br>وضیر از اقد است                           |         |
|           | ان کے پاک کرنے کا طریقہ ان میں                                                           |          | 1+4        | توضیح العصر و نقیع التمر کی تعریف ،<br>تکاری بر س                              |         |
|           | نبیز بنانے اور ان کو استعال کرنے کا<br>تکاریب                                            |          |            | علم،اقوال!ئمُه ،دلا کل<br>يه صبر نقره سر معد سه                                |         |
|           | علم ،اقوال ائمه ،دلائل مفصله<br>و هيچه هن سم                                             |          | 1+9        | توضیح تقیع الزبیب کے معنی، اور اس<br>سرکتی شاعب از بیار ادار انظام             |         |
| IIA       | ا توضیح: شراب اگر سر که بن جائے تو<br>رسرین تکلید میں ان میک میں میں                     | . 7"4    |            | کا تھم شرعی، اقوال العلساء، نقیع<br>الزبیب اور نقیع التمر وغیرہ کے بیٹنے       |         |
|           | ا <b>س کا کیا علم ہو گا،اییا کر تا کر دہ ہو گا،یا</b><br>نہیں ،اگر میراث میں کسی کو شراب |          |            | اربیب اور سی اسر و بیرہ سے پہلے<br>والے پر عد جاری کی جانیکی یا نہیں ، اور     | ·       |
|           | من الربيرات بن الوسراب<br>ملے تو دواہے کیا کرے، اقوال فقہاء                              |          | :          | وسے پر حد جاری کا جائے گامیا نہیں،<br>ان کے منکر کو کا فر کہا جائے گامیا نہیں، |         |
|           | کے ووالے کی رہے ہا وہل ملیا<br>کرام ادلا کل مفصلہ                                        |          |            | ان کی نجاست کس فتم کی ہو گیاان ہے                                              |         |
| lid       | توضيح شراب کی در دی یعنی علیحث                                                           | m_       |            | انفاع حلال ہے، یا نہیں، و لا کل مفصلہ                                          |         |
|           | كاستعال خواہ ينے سے ياعلاج وغيره                                                         |          | nr         | توضیح: خمر کے علادہ دوسری مشر دبات                                             | l '     |
|           | ہے ہو،اس کے بینے والے پر حد لگائی                                                        |          |            | یے بارے میں ائمہ کا اختلاف متعصل                                               |         |
|           | جائيگي يا نبيس،ا قوال علاء كرا <u>ا د</u> لا ئل                                          |          |            | تغصیلی د لا کل                                                                 |         |
|           | مفصلہ                                                                                    |          | nr         | توضيح : خليطين سے مراديبال كياہے،                                              | mr      |
| 11-       | متفرق چند ضروری مسائل:                                                                   |          |            | ادراس كانتكم، اقوال ائمه كرام، د لا ئل                                         |         |
| 177       | تو میج بیشاب گاہ کے سوراخ یا پائخانہ                                                     | ۳۸       |            | مفصلہ<br>وضیرہ نے س                                                            |         |
|           | کے مقام میں شراب کو اوپر چڑھانا آگر                                                      |          | 11111      | نوطیح: شهد اورانجیزگیهوں وجو وجوار کی<br>نیر برخلاص در س                       |         |
|           | شور به میں شراب ڈال دی گئی ہو × آٹا۔<br>معہ شدید دہا ک میں میں ہو ہی شہ                  |          |            | نبیز کا تھم، گھوڑی کے دودھ سے بنائی<br>نیز کر تھمی فقیل کی دوسے بوقیا          |         |
|           | ش شراب ڈال کراہے کو ندھا گیا، خمر  <br>کو سرکہ بناکب تشکیم کیاجائے گا،                   |          |            | نبیذ کا حکم، فقہاء کرام کے اقوال،<br>دلائل مفصلہ                               |         |
|           | و مر کہ جیاب ہے کیاجاتے کا،                                                              |          | . 117      | روں کے مسلمہ<br>توضیح:عصیر العنب کے بارے میں                                   | l ro    |
|           | ولا کل دول میکو روز اد                                                                   |          | "'         | ا قوال علماء كرام ، اگر مثلث ميں دوباره                                        |         |
| Ira       | توضيح انكور كاشيره يكانے ادر اسے                                                         | mq       |            | یانی ڈال کرا تنا یکا دیاجائے کہ اس سے دو                                       | 1       |
|           | استعال کے لاکق حلال کرنے کے وہ                                                           |          |            | حصہ یانی خشک ہوجائے،اگر انگور کے                                               |         |
|           | اصول جو خاص طور ہے اس جگہ بیان                                                           |          |            | دانہ میں یانی ڈانے بغیر ای کو یکادیا                                           |         |
|           | كَ مُن إِن كَي تفصيل مع مِثال                                                            |          |            | جائے پھرانے نجوڑ دیا جائے،اگر انگور                                            |         |
| IFY       | ﴿ كتأب الصيد ﴾                                                                           | r*•      |            | اور چھوارے کا الم چھوارے اور منقی کو یا                                        |         |
|           | · ·                                                                                      |          |            |                                                                                |         |
| ·         | t                                                                                        |          |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                        |         |

|           |                                                                                  |            |           |                                                                                                  | , , ,    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضامین                                                                     | نمبر شار   | صغحہ نمبر | فهرست مضابين                                                                                     | تمبرشار  |
| 10°F      | تومنیح:اگر سکھایا ہوا شکرہ اینے مالک                                             | my'        | IľA       | توضیح: شکار کے سائل، صید کے                                                                      | Mi       |
|           | کے پاس سے بھاگ کر ذرا تھہر کر ابنا                                               |            | •         | لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا تحکم                                                                |          |
| Ì         | مطلوب جانور شکار کر کے اپنے مالک                                                 |            |           | دلائل شرعیہ سے اس کی اباحت کا                                                                    |          |
|           | ك پاس ك آيا، أكركت في الني شكار                                                  |            |           | ا ثبوت، بشکار کے حلال ہونے ک                                                                     |          |
|           | کا صرف خون پی کر اس میں سے کچھ                                                   |            |           | شرٍ طينٍ تقصيلي د لا ئل                                                                          |          |
|           | م وشت کھائے بغیر مالک کے پاس لے                                                  | i          | اسرا      | توضيح: فصل، شكاري جانورون كابيان،                                                                |          |
|           | آیا، اور آگر کتے نے شکار کر کے مالک                                              |            |           | لفظ جوارح کے معنی شکار کا طریقہ ،                                                                |          |
| _         | ے حوالہ کردیا پھر مالک ہے اس میں                                                 | , <u> </u> | ]         | ذریعه ،شرائط، تکم، دلائل مفصله<br>مدینه بر بر                                                    |          |
|           | ہے بچھ ہوئی چھین کر گھا کمیا، مسائل ک<br>تذب                                     | ı          | 180       | نو صبح: کوئی در نده یا پر نده اگر کسی جانور                                                      |          |
|           | ا تفصیل احکام،ا قوال ائمہ ،دلائل<br>- جنہ ﷺ ۔ ۔ ۔ ۔                              |            |           | کا شکار کرنے تو کیا ہے کھانا اس کے                                                               |          |
| 10°C      | توضیح:اگر شکاری کتے نے شکار پر جھپٹا                                             | ۲∠ ا       |           | مالک کے لئے جائز ہوگا، کن شرطوں                                                                  |          |
| <b>]</b>  | مارا جس ہے شکار کے گوشت کا ٹکڑا                                                  | :          | <b>!</b>  | کے ساتھو، اقوال ائمہ کرام، تفصیلی<br>پ                                                           |          |
|           | اس کے منہ میں آگیااور وہ اسے کھا گیا<br>کمیں سے سے سے اس                         |            |           | ولائل<br>پياضي پر م                                                                              |          |
|           | ا پھر اس کے ہیچھے جاکر اسے پکڑ کر<br>ایرین کی میں میں                            | l          | i™∠       | توظیح: شکاری در ندول اور پر ندول<br>مدرس سر زیر سر سر کار میرک شدید                              | , re-re- |
|           | مارڈالا مگراس میں ہے اس نے کچھ بھی<br>انبعہ سی ن تاہیں جا پر رکھری سا            | •          |           | کاشکار ان کے مالک کو کھانا کن شرائط<br>سیری میں میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا انگرا |          |
|           | ا نہیں کھایا تواس شکار کا حکم کیا ہو گا،اور<br>انگ سے نیاز نہ                    |            |           | کے ساتھ جائز ہو تا ہے، شرائط کی ا<br>تقصیل مقبل کی سائل                                          |          |
|           | اگر کتے نے نوچے ہوئے مکڑے کو<br>زمین پر تی چھوڑ دیا اور پچھے بھی نہیں            |            |           | تقصیل، اقوال ائمه کرام، دلائل<br>مفصله                                                           |          |
| <b>1</b>  | رین پرین چھوردیا اور پھے میں میں<br>کھایا پھر دوڑ کر اس شکار کو پکڑ کر مارڈالا   |            |           | المفصلہ<br>توضیح:شکاری کتے اور باز کے شکاری                                                      | ا م      |
|           | تھایا پر دور تران شکار تو پر تر ماروالا<br>  اوراس سے بھی کچھ نہیں کھایااور مالک |            | " '       | و ن معلم ہونے کی تعریف اور دونوں                                                                 |          |
|           | ( اور ال کے میں وکھ میں طایا ور مالک<br>کے اس پر قبضہ کر لیا، اب والہی میں       | 1          |           | اور میان فرق ،اور وجہ فرق،اگر                                                                    |          |
|           | ہے ان پر جستہ رہے اب دوری این<br>کتے نے بڑے ہوئے کھڑے کو کھالیا تو               |            |           | ا کیے وانور نے کی شکار کتے اور تعلیم<br>ایسے جانور نے کئی شکار کتے اور تعلیم                     | `        |
|           | بقیہ شکار کااب کیا تھم ہوگا، مسائل کی                                            |            |           | کے مطابق اس نے اس میں کچھ نہیں<br>کے مطابق اس نے اس میں کچھ نہیں                                 |          |
|           | تفصيل، حكم، د لا تل مفصله                                                        |            |           | کھایا لہذاہے مالک نے کھالیا، اس کے                                                               |          |
| I ICT A   | توشیخ:اگر شکاری نے اپنے شکاری                                                    | 64         |           | بعداس نے پھر کچھ شکار کئے اور ان میں                                                             |          |
|           | ٔ جانوریایرنده کو شکاریر جیموژ ااور جانور                                        | , , ,      |           | ے کچھ کھالیا تو وہ معلم باتی رہے گایا                                                            | ;        |
| <u> </u>  | کواس نے پکڑلیا پھر مالک نے اسے                                                   |            | İ         | نہیں، مسائل کی تفصیل، اتوال ائمہ                                                                 |          |
|           | ا اینے قبضہ میں لے لیا، پھر بھی اسے                                              |            |           | کرام، دلاکل مفصله، محرز، ماده حرز،                                                               | [        |
|           | ا افتیاری ذرج نہیں کیا،اور وہ مر گیااگر                                          |            |           | ا تراز، جع کرنا، ذخیره کرنا، محرز ذخیره                                                          |          |
|           | ۔<br>اشکار شکاری کے ہاتھ میں آجائے کھر                                           |            |           | كيابوا                                                                                           |          |
|           |                                                                                  |            |           | •                                                                                                | .        |
| <u></u> _ |                                                                                  |            |           |                                                                                                  |          |

عين الهداميه جديد جلد مشتم

| صفحہ نمبر   | فهرست مضاجين                                                                                                   | نمبر شار | صغحه نمبر   | فهرست مضامین .                                                                                         | تمبرشار     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <del></del> | اور چھیٹا ہوا شکار پر حملہ کرکے اے                                                                             | 7. 7.    | 7,2         | بھی دہ اس کے ذرئے پر قادر نہ ہو اور وہ                                                                 |             |
|             | اور چیں ہوا شار پر عملہ سرے اسے ا<br>بارڈالا، اس طرح اگر کسی شکاری کتے                                         | -        |             | صرف کی جو خور میں اتنی جان<br>مرجائے ، اگر کسی شکار میں اتنی جان                                       |             |
|             | الدورورور المرسي شفاري التعليم المرادي التعليم المرادي التعليم المرادي التعليم المرادي التعليم المرادي التعليم |          |             | باتی موجو مذبوح میں رہ جاتی ہے یانی                                                                    |             |
|             | ا کے جاتا ہے ہیں، ہے،<br>دلائل                                                                                 |          |             | بن مرکز مرجائے، توکیااسے کھانا جائز                                                                    |             |
| 161         | وَصَيْحِ الرَّكِي نِي النِّهِ كِيَّ كُو بُسِم الله                                                             | ۵۱       |             | ہوگا، اگر شکاری جانور نے شکار پر جملہ                                                                  |             |
|             | کہد کرشکار پکڑنے کااشارہ کیا اوراس                                                                             |          |             | کرکے اس کاپیٹ نیمار دیااور اس کی                                                                       |             |
|             | فایک ایک کرے کی شکار کر کے مار                                                                                 |          |             | آنتین نکال دیں مجر مالک نے اس پر                                                                       |             |
| ł           | ڈالاءاوراگروہ کتاایک شکار کرے آرام                                                                             |          |             | قبضه کرلیاه متردیه ونطیحه دمو توذه کی                                                                  |             |
|             | کرنے لگا چمر دوسرے کو شکار کیا پھر                                                                             |          |             | تعریف،ادراس کا تھم،خلاصہ سائل،                                                                         | :           |
|             | آرام کیا، اگر شکاری نے اینے سکھائے                                                                             |          |             | تفصيل مسائل، اتوال علاء رام،                                                                           |             |
|             | ہوئے باز کو شکار پکڑنے کے لئے                                                                                  |          |             | د لا کل مفصله                                                                                          |             |
|             | حچوڑ ااور وہ وہال ہے اڑ کر پہلے کمی جگہ                                                                        |          | 10+         | تو تھیج :اگر شکاری کے چھوڑے ہوئے                                                                       |             |
|             | ر بیٹھ گیا، بھر شکار کا بیجیا کر کے اے                                                                         |          |             | شکاری جانور نے شکار کو پکڑ کیا گر اس                                                                   |             |
|             | ماروْالا، تقصيلي مساكل، احكام، تفصيلي                                                                          |          |             | بحة يابازك تصدي البين شكار يرتبضه                                                                      |             |
|             | دلائل<br>مضرع بري                                                                                              |          |             | سبیں کیا، اس حالت میں شکار مر گیا،<br>**                                                               |             |
| IOM         | تو منیج اگر کسی شکاری کتے نے کسی شکار                                                                          |          |             | اگر شکاری نے شکار کو جانور سے جھٹرا                                                                    | 1           |
| 1           | کو زخمی کئے بغیر صرف اس کا گلا دہا کر                                                                          |          |             | کر ذنج کر دیا،اگر جانور کو مخصوص شکار<br>سے میں میں ایر جہ دیگر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             |
|             | مارڈالا شکار کے تمنی عضو کر توڑ کر<br>معند اور اور کی مند                                                      |          |             | کے پکڑنے کے لئے چھوڑا گیا مگر اس<br>ن یہ کی خبر وک                                                     |             |
|             | مار ڈالنے سے وہ حلال ہو تا ہے یا نہیں،<br>نگر کسر سے را تعلیمی نے برزیر سے                                     |          |             | نے اس کو خصور کر دوسرے جانور کو شکار کرلیا، مسائل کی تفصیل، اقوال                                      |             |
|             | اگر کسی کے ایسے تعلیم یافتہ شکاری کئے<br>کے ساتھ جسے بہم اللہ کہہ کر چھوڑا                                     |          | •           | عرار حرمی مسال می مین انوال<br>فقهاء کرام دولا کل مفصله                                                |             |
|             | l — —                                                                                                          |          | اھا         | سمہا عرام ہولا ک مفصلہ<br>توضیح :اگر کسی شکاری نے اینے شکاری                                           |             |
| İ           | گیا ہو دوسرے غیر تعلیم یافتہ کتے نے<br>مل کر جانور شکار کیا، یا دوسرے کتے                                      | [        | , Iw        | و ن ہر کا حادل کے بچے معادل<br>کتے کو بہت سے شکار کی طرف ایک بار                                       |             |
|             | ن رباور حکار جایا و دمرے کے ا                                                                                  |          |             | ت راہب سے حدول مرت میں بار<br>تسمید کہد کر ان کو بکڑنے کے لئے                                          |             |
|             | کے حادثہ رہا ہوں کی تفصیل احکام                                                                                |          |             | دوزایا، پھر کتے نے ان میں سے صرف                                                                       |             |
| :           | ءدلائل مفصله                                                                                                   |          |             | ا بک کوباا بک سے زائد کو پکڑ کر مار ڈالا،                                                              |             |
| IDT         | توضیح: تمی مسلم نے اپناشکار کتا شکاری                                                                          | ar       |             | اگر کسی نے ایک بار بھم اللہ کہہ کر دو                                                                  |             |
|             | یر حچوڑاادرایک مجوی نے بھی اے                                                                                  |          |             | بریال ذریح کیں، اگر کسی نے اینے                                                                        |             |
|             | شکار پر مزید للکارویا جس سے وہ اور تیز                                                                         |          | !<br>-      | سکھائے ہوئے چیتے کو شمیہ کیہ کر شکار                                                                   |             |
|             | ہو گیااور اے شکار کر لیااور اگر کتے کو                                                                         |          |             | پر دوڑایا اور اس نے بھھ دور جاکر رکتا                                                                  |             |
|             |                                                                                                                |          |             |                                                                                                        | !           |
| L           | I                                                                                                              | L        | <del></del> | <del>'</del>                                                                                           | <del></del> |

|           | <del>,</del>                               |         | <del>,</del> | ي جديد جلد م                               |          |
|-----------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------|----------|
| صغحه نمبر | فبرست مضامين                               | تمبرشار | صفحہ نمبر    | فهرست مضامين                               | نمبر شار |
|           | ے نشانہ کیا جس سے وہ پر ندہ تو نکل         |         |              | مجوس نے حچوڑااور کسی مسلم نے بہم           |          |
|           | گیا گر دوسرے کولگ گیا اور وہ مرگیا         |         |              | الله كهه كراب للكاردياجس سے وہ تيز         |          |
|           | انگریه معلوم نه هوسکا که پهلا پر نده پالتو |         |              | دوڑ گیااوشکار کرلیا اگر کتااز خود شکار پر  |          |
|           | تھایا جنگلی تھا، اگر کسی نے اونٹ کو تیر    |         |              | اجلا اتنے میں کسی مسلم نے اے               |          |
|           | بارا ده اونث کونه نگا بلکه کسی شکار کولگ   |         | -            | للکاردیا، جس ہے وہ تیز دوڑااور شکار کو     |          |
|           | گیااور به معلوم نه جوسکا که اونث اس        |         |              | باردالا، تمام مسائل کی تفصیل، تھم،         |          |
|           | وقت يالتو حالت ميس تها ياو حش بن           |         |              | منصل دلائل، زجراور انز جاری معی            |          |
| 1         | میاتفا، اگر کس نے مجھلیا ڈی کو تیر مارا    | ·       |              | اور دو نول میں مثالی فرق                   |          |
|           | اور وو کسی شکار کو لگ عمیااور وه مرغمیا،   |         | IDA          | توضيح أكر كسي مسلم في ابناكما شكار بر      |          |
|           | مسائل کی تفصیل، اتوال ائمه، تقم،           |         |              | الله م الله كه كر دوزلا اس في ايك          |          |
|           | منصل د لا کل                               |         |              | مر تبه اس کو پکڑ کر زخمی کردیا، دوباره     | i        |
| 140"      | توطیع اگر شکار کو کسی نے تیر مارایا اس     | ۵۷      | ļ            | ا<br>پھراس بر حملہ کر کے اسے مار ڈالا ماکر | į        |
|           | ہر کٹایا باز کو دوڑایا جس نے اسے زخمی      |         |              | مالک نے اینے دو کتے شکار پر جھوڑے          |          |
| ·         | کر دیا بھر شکاری اس کی تلاش میں رہا        |         |              | ان میں ہے ایک نے آگے مڑھ کر                |          |
|           | بعدیں وہ مردہ یازندہ ملا، مسائل کی ا       | ļ       |              | اے زخی کرکے بھاگنے ہے مجبور                |          |
|           | بوری تغصیل، احکام، اقوال ائمه،             |         |              | کر دیاای کے بعد دوسرے نے اس پر             | :        |
|           | منصل د لا يل                               | i       |              | حملہ کرکے اے مارڈاللہ اگر                  |          |
| NN.       | تو قلیم: اگر کسی نے شکار کو تیر ماراجس     | ۵۸      |              | رومسلمانول نے اپنااپنا کتاشکار پر چیموڑا   |          |
|           | ے وہ پائی میں گر کر مر گیا یا حیصیت ا      |         |              | ان بیں ہے ایک نے شکار کو مار کر زخمی       |          |
| 1         | یا پہاڑ پر گرا چر وہاں سے زمین پر گرا      |         |              | اور لاحاد کردیا، پھر دوسرے کتے نے          |          |
|           | اور مر گیا، یا تیر کھاتے ہی وہ زمین پر     |         |              | حملہ کرتے اسے مارڈالا مسائل کی             |          |
|           | اً گر کر مر گمیاه ان مسائل کی اصل اور<br>  | Į<br>I  | ]            | تفصيل، تحكم، مفصل ديلائل                   |          |
|           | تفصيل، اليي جِيزول ِيُ تفصيل مثال          |         | 14+          | توضیح:اگر کسی نے تمہیں سے کوئی             | ۵۵       |
|           | جن ہے بچامکن ہو مگران کی وجہ ہے            | Ì       |              | آہٹ کی جے شکار کے شکار سمجھتے              |          |
|           | ا شکار کو حرام کہاجاتا ہے، ان چیزوں کی     |         |              | ہوئے اس پر تیر جلادیایا کتایاباز چھوڑ دیا  |          |
|           | تفصیل ِمثال جن ہے بیا ممکن نہ ہو،          | .       |              | ا اس نے شکار کر لیا،اس میں شکار اگر        |          |
|           | اور ان کی وجہ ہے شکار کو حرام کہا جاتا     |         |              | إيالتويا جنگلي حلال يا حرام ہو تو اس کی    |          |
|           | ے، مسائل کی تغصیل، احکام، اقوال<br>ر       | , ·     |              | الفصيل، حكم، اقوال ائمه كرام، دلا تل       |          |
|           | ائمَه ،دلائل مفصله<br>- منه ع              |         |              | مفصلہ                                      |          |
| 12        | توضيح:اگرشكار پرتير بايا گياادراس          | దిశ     | אצו          | توضیح اگر کی نے ایک پرندہ کو تیر           | ۲۵       |
|           |                                            |         |              |                                            |          |
|           |                                            |         |              |                                            |          |

| II       |                                                                          |             |            |                                                                               | <del>-</del> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صغہ نمبر | فبرست مضامين                                                             | نمبرثثار    | مغىنبر     | · /                                                                           | نبسر شار     |
|          | سے ملے حصہ سے ایک تہائی کو، یا                                           |             |            | شکار کواس کا کھل لگنے کی بجائے اس کی                                          |              |
|          | انصف سرے کم کو کاٹ دے تواہے                                              | !           |            | وُّيَدُ يَ لِكُ كُنِ اوروه مر كَياء الرَّر كُو بَي شكار                       |              |
|          | کھانا جائز ہوگایا نہیں ،اگر کسی نے شکار                                  |             |            | النگیل کے غلہ یا ہندوق کی محولی ہے                                            |              |
|          | کے یا مجھیلی کے کئ مکڑے کردیئے تو                                        |             |            | مر گیا ہو، یا شکار کو ڈھیلایا پھر بھینک کر                                    |              |
|          | اس كا كھانا جائز ہوگا يا نہيں، كسى نے                                    |             |            | مارا گیاادروه گر کر مر گیا، مسائل کی                                          |              |
| 1        | برى كى كردن كو چلى طرف سے اس                                             |             |            | لنفصيل، اتوال فقهاء، دلائل مفصله                                              |              |
|          | کی مغز تک یااو پر کی طرف ایک وار میں                                     |             | 141        | توضیح: کن 'صورتوں میں شکار کو بغیر                                            | - 4+         |
|          | نيج تك جداكر ديا، مسائل كي تفصيل،                                        |             |            | ذی کئے ہوئے بھی کھانا جائزہے،اور                                              | •            |
|          | احكام، ولاكل مفصله                                                       |             |            | کن صورتوں میں اے ذریح کرنا                                                    |              |
| 122      | تومیح: محوی، مرِ تد، یهودی ونصاری                                        | AL.         |            | ضروری ہے اس کے لئے فقہاء کابیان                                               |              |
|          | کے شکار کا تھم، کس نے شکار کو تیر مارا                                   | :           |            | کرده قاعده کلیه، نسی شکار کو تیر، تکوار                                       |              |
| ľ        | وداگر چہ اے لگ گیا گر دواس وقت                                           |             |            | یا پھر وغیرہ بھینک کر مارنے کے بعد                                            |              |
|          | بھی بھاگ سکتا تھا، اتنے میں دوسرے<br>فین                                 |             | <u> </u>   | اس کو کھانا جائز ہوگا، مسائل کی ا<br>تفصل تال دیم مفصل کا                     |              |
|          | مخف نے اسے تیر مار کر قابو میں کرایا                                     | ·           |            | تفصیل،ا قوال مشائخ،مفصل دلائل<br>ته طبیع تا سر بری بری                        | ·            |
|          | تواس کا مالک کون ہو گاءاور اس جانور کا<br>کریتھ کا کسٹ کا میں میں اور اس |             | 124        | توضیح:اگر کسی نے بکری ذرج کرتے                                                | וד           |
|          | كيا هم موكان اور اگرچه پهليد شكاري نے                                    |             |            | ہوئے اس کی گردن کی ساری ر گین<br>کاٹ دیں بھر بھی ان سے خون نہیں               | •            |
| !        | زبردست چوٹ پینجا دی بہاتک کہ                                             |             |            | کاے دی چر کی ان سے موق میں اللہ اگر کسی نے شکار کو تیر ماراجو اس              |              |
|          | اے بھاگنے ہے مجبور کر دیا،ای حالت                                        | 1           |            | تعلام الرس من من شار تو مير مارا بوان<br>ك كرياسيغك مين لكا توان جانورول كا   |              |
|          | میں دوسرے شکاری نے اسے تیم مار کر<br>ختم کردیا، تمام مسائل کی پوری       |             |            | سے صربی میں میں اس کی تفصیل ، اقوال  <br>کیا تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل ، اقوال |              |
|          | م حروبیا، مهام مسال ما پوری<br>تفصیل،اتوال فقهاء، منصل دلائل             |             |            | عيا (۱۹۶۱ عن طال ما يا ۱۹۶۱ وال المشاكع، د لا تل مفصله                        |              |
| ΙΛ•      | ہ یں ، ورن سہور،<br>توضیح: ایک شکاری نے ایک شکار کو تیر                  |             | 121        | توشیخ:اگر کسی نے شکار کو تیر مارا جس                                          |              |
| "        | ر ن این جودن کے بیت شار کو عربی ای شکار کو ایر                           |             | , <u> </u> | ے اس کے بدن کا کوئی گلزا کٹ کر                                                | "            |
|          | دوسرے شکاری نے تیر مار کر مار ڈالا،                                      |             |            | گر گیا پھر وہ جانور مر گیا، مسائل کی                                          |              |
|          | شکار کامنان اداکرنے میں کس دن یعنی                                       |             |            | تفصيل، أقوال علاء، أيسي كثير موية                                             | •            |
|          | ادا کرنے کے دن ماز خمی کرنے کے                                           |             |            | کارے کے حلال یا حرام کے جانے                                                  |              |
|          | دن کی قیت کا اعتبار کیا جائے گا،                                         |             |            | کے بارے میں قاعدہ کلید، تفصیلی                                                | Ì            |
|          | معنف کی رائے، مسائل کی تفصیل،                                            |             |            | مثال اور د لا ئىل                                                             | 1            |
|          | احكام، مفصل د لا كل وامثال                                               |             | 140        | توضيحُ: اگر مسى نے جھرى مكواريا تير چلا                                       | 412          |
| (A)      | توضيح صيد كي تعريف، اتوال نقهاء                                          |             |            | كر جانور كے ہاتھ ياياؤل، ياران كوياان                                         |              |
|          |                                                                          |             |            |                                                                               | -            |
| L        | <u> </u>                                                                 | <del></del> | 11         | <u> </u>                                                                      | <del></del>  |

| I)        | ·                                                          |         |           | ي جديد جد                                                           | 7.74.0-  |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامین                                               | نمبرشار | صفحہ نمبر | ·                                                                   | المبرشار |
|           | کی تفصیل، اقوال ائمه کرام، ولائل                           |         |           | كرام، مفصل دلائل قروع: چند                                          |          |
|           | مفصله                                                      |         |           | ضر دری جزوی مسائل                                                   |          |
| r         | توضیح:اگر مر ہون کی قیمت اور قرض                           | ۷۲      | IAT       | محجليول اوران جيسول ماندين تحلق تجمه                                |          |
|           | کی مقدار برابر ہو، یا مر ہون کی قیت                        |         |           | جزدی مسائل                                                          |          |
|           | زیادہ ہو یا قرض کی مقدار زیادہ ہو اور                      |         | IAM"      | کتاب الربن:ربن کے مسائل                                             |          |
|           | مر ہون ہلاک ہوجائے ، مسائل ک                               |         |           | واحِكام كابيان                                                      |          |
|           | تفصيل، اتوال ائمه كرام، دلائل                              |         | fAM       | تو ملیج کر بن کے لغوی اور شرعی معنی،                                |          |
| -         | مفصله                                                      |         | 1         | اس كا هم، ثبوت مع دلائل مفصله،                                      |          |
| r•r       | توضیح: مرتبن کے پاس مال رہن رہے                            | ا ۳     |           | ارائن، رئن ركف والا مخض، مرتبن                                      |          |
|           | ہوئے بھی وہ رابن ہے اپنے حق کی                             | ·       |           | جس کے پاس مال رہن رکھا جائے،                                        |          |
|           | وصولی کے لئے تقاضا کر سکتا ہے، تو                          | ,       |           | مر ہون، دہ مال جور ئن رکھاجائے<br>خ                                 |          |
|           | اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس                              |         | IAZ       | توضیح رہن کب منعقد ہوتا ہے،                                         |          |
|           | طريح مر بون ايك جگه ميل ر كها موا مو                       | <br>    |           | اور کب ممل ہو تاہے،اس کار کن کیا                                    |          |
|           | مر تهن اس سے دور کسی دوسرے                                 |         | ·         | ہے، اس کے لئے شرط کیا ہے،                                           |          |
|           | ا علاقہ میں بھی مطالبہ کرسکتا ہے،                          |         | į         | اختلاف ائمه ،دلا ئل مفصله                                           |          |
|           | میائل کی تفصیل، تیلم، دلائل مفصله                          |         | 1917      | تو سی عقد رہن کے لازم ہونے کی<br>میل تو قدہ                         | 44       |
| r+m       | توضیح:اگر را بن کسی ثالث کو اینے                           | لمم∠    |           | شرطیں ، قبل قبض مر ہون، عقد ہے<br>یہ ت                              |          |
|           | مر ہون کی نیٹ کا ذمہ دار بنادے، اور دہ                     |         |           | رجوع کرنا، مرحمن جب رمن پر قبضه<br>کی میانیات متعالیات میانیات      |          |
|           | فروخت کردے تواس کی کیاصور تیں<br>کتاب                      |         |           | کرلے تواں ہے متعلق ہاتوں کی ذمہ<br>اس پر سر سرقہ                    |          |
|           | موسکتی ہیں، کیا مر ہون کی فروخت کی                         | ·       |           | داری سس پر آتی ہے، فرمان رسول                                       |          |
|           | اجازت دینے یا فروخت کرویئے کے<br>محصر تر                   |         |           | عليه السلام: لا يغلق الموهن :اور                                    |          |
| -         | بعد مجمی مرتمن رائن ہے ہی اپنے<br>ترمیس ایرین کسی سر       |         |           | ز ہب ھک کی کممل تغییر و توجیہ ،<br>تفصل کی کریں تاہیں :             |          |
| -         | قرضہ کے لئے نقاضا کر سکتا ہے،یا پھر<br>س                   |         |           | تنفيل مبائل، احكام إقوال فقهاء                                      |          |
|           | وہ اپنا قرض کسی ہے کسی طرح اور<br>سے سات سے کسی طرح اور    |         |           | كرام، ولا كل مفصله: شعر وفارقتك<br>المديرين الله يح                 |          |
| +         | کینے وصول کرسکتا ہے، مسائل کی<br>تفصیل سخر کا              |         |           | بوهن الخ:کُل تشر تک<br>تقریب شریب بر                                |          |
|           | تغصیل، تئم، دلائل مفصله<br>ترفینی تاریخ                    |         | 197       | تتمد شر الطالر بن:<br>توضیح: س قتم کے قرضہ کے عوض                   |          |
| 1+4       | ا توضیح:اگر راہن نے سر ہون کو کسی<br>الان کے ایس الدہ کے ک | ۷۵      | 194       | و ن کسی مع مع سرصہ سے تو ن<br>رہن رکھنا صحح ہوتا ہے، قدوری کی       | 12       |
|           | ٹالٹ کے پاس النہ رکھ کراہے ہیں ا<br>الاست کی تی حریم سے ا  | ,       |           | ربن رکھا کی ہوتا ہے، فدوری کا<br>عبارت پر مصنف ہدایہ کی طرف سے      |          |
| ''        | اجازت دی کہ تم اسے جس کمی کے                               |         |           | مبارے پر تصف ہرانیا کی سرف سے<br>اشکال اور تحقیق، شرائطار ہن، مسائل |          |
|           | پاس چاہور کھدو، چنانچہ اس نے ایسان                         | . ,     |           | اشكال اور من مسر الطار من مساس ا                                    |          |
|           |                                                            |         |           |                                                                     |          |

| T1        |                                                |         |           |                                                                           |         |
|-----------|------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضاجن                                    | تمبرشار | صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                              | تمبرثار |
|           | ولائل مفصله                                    |         |           | کیا،اگر ثالثِ نے مرہون کو اپنے اہل                                        |         |
| rii       | ا م أ                                          | ٠ ۷٧    |           | خانہ میں ہے کسی کے یاس حفاظت کی                                           |         |
|           | میں جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے                  | i       |           | غرض ہے رکھ دیا، پھر ٹالث خود کہیں                                         |         |
|           | بارے میں وہ کیا قاعدہ ہے جس ہے یہ              |         |           | سنر بیں چلا گیا، یادہ ٹالٹ مر ہون لے                                      | <br>    |
| i         | معلوم ہو کہ یہ خرج سر کہن کے ذمہ               |         |           | كر بالكل لا يعة بوحميا، پيران مور تول                                     | 1       |
|           | ہوگایاراہن کے ذمہ ہوگا، مسائل کی               |         |           | میں مرتبن نے این قرض کامطالبہ                                             |         |
|           | تفصيل ، اقوال ائمه ، د لا ئل مفصله ، مع        |         |           | کیا، تو ثالث نے یا تو امانت بر خود اینا                                   | 1       |
|           | ا مثال                                         |         | :         | وعوى كيايايه كهاكه جو نكه اس كے مالك                                      |         |
| rır       | ا توضیح: مر بون کی حفاظت اور خوراک             | ۷9      |           | كالجمع للجي علم نبيل باس لئے ميں يہ                                       |         |
|           | وغیرہ کے سلسلہ میں جواخراجات لازم              |         |           | تمنی کو ہمی خبیں دول گا، مسائل کی                                         | ]       |
|           | ہول کے خواہ دہ مر ہون کے قرض کے                |         |           | تقصيل، تحكم، د لا كل مفصله                                                |         |
|           | برابرياتم مول مازياده ده نمس پراور نس          |         | r•2       | توضیح: کیا راہن مرتبن سے اپنا                                             | ۲۱ ا    |
|           | حساب سے لازم آ بھیلے،ان کی تفصیل،              |         |           | مر ہون فروخت کرنے پاکسی دوسری                                             |         |
|           | اور مخضر قاعده، د لا تل مفصله                  |         |           | غرض ہے کچھے قرض ادا کرکے دالیں                                            |         |
| . rim     | و صحیح اگر مر ہون غلام ہو اور اسے              | ۸۰ ا    |           | نے سکتا ہے، اگر رائن نے اپنا کچھ                                          |         |
|           | زخم وغيره ہر جائے ياده کسي بياري ميں           |         |           | قرض مرتبن کوادا کردیاای موقع ہے                                           |         |
|           | مبتلا ہو جائے یا مر ہون خراجی یا عشری          | -       |           | مر ہون ضائع ہوجائے تو رائن اور                                            |         |
| į.        | زمین ہو تواس کے علاج یا خراج یا عشر            |         |           | مرتهن كاحق اس برباتی رہے گایا حتم                                         |         |
|           | کے خرچ کاکون اور کس حساب ہے                    |         |           | ہو جائے گائمر تہن کا اپنے مر ہون ہے                                       |         |
|           | ذمه دارېو گاه اگر ده مخض جس پر خرچ             |         |           | مجھ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، اگر                                          |         |
|           | لازم آیا وہ خواہ رائن ہو یا مرتمین بر          |         |           | فائدہ حاصل کرے تورین پراثر ہڑے<br>ا                                       |         |
| 1         | وقت موجود نہ ہواس کئے دوسر اسخف                |         |           | گا یا نہیں ، مسائل کی تفصیل، محکم،                                        |         |
| 1         | وہ خرچ کرے تو دوسرے سے وصول<br>سرسموں ش        |         |           | دلائل<br>- منبر گران مرک                                                  |         |
| ĺ         | کر سکتاہے یا نہیں، مسائل کی تفصیل،             |         | r•9       | تو مین اگر مرتهن مال ربین کو کسی                                          | 44      |
|           | اقوال ائمه کرام ، دلائل مفصله<br>وضیری سرین    |         |           | دوسرے محص کے پاس رکھدے، یا<br>استعمال سے مات میں میں استعمال کا           |         |
| MIA       | ا تو قیمے : کن چیز ول کواور کن کے عوض<br>م     | ΔI      |           | خود استعال کرلے تو دہ ضامن ہو گایا<br>نبد                                 | !       |
|           | ر بن رکھنا جائز ہے ، اقوال ائمہ کرام ،<br>مفصا |         |           | نہیں ، مر ہون انگو تھی یا تکوار کو اپنے<br>میں میں مراد دیمیں اور کو اپنے |         |
|           | المفصل دلائل<br>ترضیح نیز سرین                 |         |           | بدن میں لئکا لینے یا پہن لینے ہے اس کی                                    |         |
| 719       | تو صبح در فتول کے بغیر صرف ان<br>سال کی منتقب  | ۸۲      |           | ہلاکت کی صورت مین ضان لازم<br>جبر ریس نبد کا کی تفصل حکر                  |         |
|           | کچلول کوجو در ختول پر گگے ہو لیاز مین          |         | }         | آئے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم،                                       |         |
|           |                                                |         | ·<br>     | ,                                                                         |         |

|           |                                                                           |         |           | ي جديد جعد                                                     | . درج المجدر الم |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| صغحه نمبر | فهرست مضا <u>م</u> ن                                                      | نمبرشار | صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                   | نمبر شار         |
|           | ر ہن کا تکم، مسائل کی تفصیل، اقوال                                        |         |           | کے بغیر صرف اس کھیتی کو جو زمین پر                             |                  |
|           | ائمًه ءد لا كُلّ مفصله                                                    |         | <u> </u>  | لگی ہوئی ہو یا صرف زمین کو بغیر                                |                  |
| rry       | توطیح:ربن بالدرک اور کفاله                                                | ۸۲      |           | ور خت کے یا تھیتی کے رئین ر کھنایاوار                          |                  |
|           | ا بالدرك كے معنی اور ان کی مثال                                           |         | ŀ         | کو بغیر اس پر موجود عمارت کے رابن                              | 1                |
|           | و فيوق مسائل كي تفعيل، علم، دلائل                                         |         |           | ر کھنا، یا در فت کو اس کی زمین کے                              |                  |
|           | مفصلہ                                                                     |         |           | ساتھ رہن رکھنا،مسائل کی تفصیل،                                 |                  |
| rr∠       | توضیح: عقد سلم کے راس المال کے                                            | ∠۸      |           | احكام، اقوال ائمه كرام، مع، اصل،                               |                  |
|           | عوض یا تخط الصرف کے نسی مثن کے ا                                          |         |           | ولا ئل مفصلہ<br>و منہ ع                                        |                  |
|           | عوض اور مسلم فیہ کے عوض لینے کے ا                                         |         | ***       | ا توضیح:اگرایسے در خت کے رہن کے<br>                            | ۸۳               |
|           | بارے میں اقوال ائمہ کرام، ان کے<br>این میں اقوال ائمہ کرام، ان کے         |         |           | وقت جس میں کھل گلے ہوں اور<br>ایر میں مشقا نہر ہے اور          |                  |
|           | ا دلا ئلەمفصلە، مسائل كى نفصيل<br>تەضىمى ئەسىرىيە ئىرىن ئىرىن             |         |           | راہن نے ان کو مشکقیٰ نہیں کیا ایسی                             |                  |
| 1774      | ا تو کئیج : بالغ ہے تھے کے عوض ربن<br>ا میں کا میں مثالہ میں اسامہ        | ۸۸      |           | زمین فروخت کرتے وقت یار ہن<br>اسکت نہ ایہ ملک کھتے کھا گ       |                  |
| ĺ         | ا لینا، اگر مر ہون مشتری کے پاس غیر<br>ان تاری ما ما مان کا کا ماری کا کا |         |           | ر کھتے وقت اس میں تھیتی یا پھل لگے<br>مرکز کا تفصیل تنا        |                  |
|           | اختیاری طور پر ضائع ہو جائے تو بائع<br>کی امانت کا حکم،اگر حمن صرف یاراس  |         | ٠         | ہوئے ہوں، مسائل کی تفصیل، اقوال<br>ائمہ ، حکم، مفصل دلائل      |                  |
|           | المال سلم کے سلسلہ میں رہن مجلس                                           |         | +++       | ا میر ، م ، س ادلا س<br>توضیح زمین ادر گھر کور بن میں ر کھنے   |                  |
|           | اممان ہے کے مسلمہ میں رابی ہیں ا<br>عقد میں ہلاک ہو گیا،اگراس مرہون       |         | '''       | و ں ارین اور نظر ورائن یں رہے<br>سے اس میں موجود اشیاء بھی رئن |                  |
|           | معدین ہوں ہو تیا، سرائ کر ہوں<br>کے ضائع ہونے سے پہلے عاقدین اس           |         |           | میں داخل ہول گی یا نہیں، اور کیوں،                             |                  |
| !         | مجلس ہے منتشر ہو جائیں،اگر مر ہون                                         | :       |           | یں میں اور ہیں ہے۔<br>اگر گھر کور ہن رکھتے وفت یہ کہا گیااس    | i                |
|           | کے ضائع ہونے سے پہلے صرف یاسلم                                            | i       |           | کے اندر موجود سب مال کو بھی رہن                                |                  |
|           | کا معاملہ کرنے والے منتشر ہوگئے،                                          |         | ·         | ر کھاہے،اگر مال مرہون میں ہے پچھ                               |                  |
|           | مبائل کی تفصیل، تکم، دلائل مفصله                                          |         |           | حصه كالشحقاق ثابتُ بو جائے، ٥٠ كون                             | l                |
| 1771      | ا توضیح: آزاد، مدبر، مکاتب ادرام ولد کو                                   | ДЯ      |           | ی باتیں ہیں جو راہن یا مرتبن کے                                |                  |
|           | ر ہن میں ر کھناکسی کی جان کی ضانت                                         |         |           | کئے رہن کے معاملہ میں رکاوٹ بنتی                               |                  |
| <u> </u>  | لینے والے تصاص یا دیت کے عوض                                              |         |           | ہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل                                |                  |
|           | ر ہن ر کھنا، حق شفعہ کے عوض ربن                                           |         |           | مفصله                                                          |                  |
|           | ر کھنا، مجرم غلام کے عوض ر کھنا،                                          |         | rrm       | توضیح:ودانع، عواری، مضاربات اور                                | ۸۵               |
|           | مبائل کی تفصیل، حکم، دلا کل مفصله                                         |         |           | مال الشركة كے معانی اوران ک                                    |                  |
| rrr       | ا توضیح: ایک متلم کے لئے شراب یا                                          | 4+      |           | صور تیں پھر یہ کہ ان کو رہن میں                                |                  |
|           | مر دار یاخون کو رہن میں لینے یاد ہے                                       |         |           | ر کھنے کا حکم، صلح عن دم العمد میں                             |                  |
|           |                                                                           |         |           |                                                                |                  |
|           | <del></del>                                                               |         |           |                                                                |                  |

| صغه نبر | فهرست مضاجين                                                                                                                                       | نمبرشار    | صغحه نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                                      | نمبر تثار |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | سامان خرید سکتا ہے، اور کیا اس بیتم<br>کے مال کو بڑھانے کی غرض سے اس<br>کے مال سے تجارت کر سکتا ہے، اور                                            |            |           | خواہ اس کا تعلق سمی دوسرے مسلمان<br>سے ہویا غیر مسلم سے ہو، اگر ان<br>مسائل میں ایک ذی کا دوسرے ذی                                                |           |
|         | اس سلسلہ میں اس کے مال کور بمن رکھ<br>سکتا ہے، باپ نے اپنے چھوٹے جئے<br>کے مال کو رہن رکھا پھر وہ مرحمیا تو<br>رہن کس مال سے کس طرح واپس لیا       |            |           | ے معاملہ ہو جائے، اگر ایک غلام کو<br>خرید لینے اور اس پر قبضہ کر لینے کے<br>بعد اس کی قبت کے بدلے غلام یا<br>سر کہ یانہ بوجہ بکری رہن میں دی، اور |           |
| +mq     | ربی مہائل کی تفصیل، تھم، دلائل<br>مفصلہ<br>توضیح:۔ اگر باپ یا وصی نے اپنے                                                                          | عادر       |           | سر کہ یاند ہوجہ ہر ان میں دی، اور<br>بعد میں سب مسائل بر تکس ظاہر<br>ہوئے، تفصیل مسائل، اقوال ائمہ،<br>دلائل مفصلہ                                |           |
|         | جھوٹے ہتے یا پیٹم کے مال کواپی ذاتی ا<br>ضرورت اوراک لڑکے کی خاص<br>ضرورت کے اخراجات کے سلسلہ                                                      |            | h-h-la    | توضح کیا یہ جائز ہے کہ باپ اپنے<br>ذمہ کے ذاری قرض کے عوض اپنے<br>نابالغ لڑکے کے غلام کور بن میں رکھ                                              | 91        |
|         | میں ربن رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس<br>ہلاک ہو گیا اور اگر یہی صور تیں <u>داد</u><br>کے ساتھ پیش آئی ہوں،اگر وصی نے<br>منت میں تین ا                |            |           | دے، اور کیا یمی حق اس کے وصی کا<br>مجمی ہوتا ہے، اس مسئلہ کی اصل ،<br>تفصیل مسائل، اقوال فقہاء کرام،                                              |           |
|         | یتیم کی ذاتی ضرور توں کے لئے اس کا<br>مال رئن پرر کھ دیا،ادر مر تہن نے اس<br>پر قبضہ بھی کر لیا، پھروصی نے اس مال<br>کواپٹی خاص ضرورت کے لئے مرتبن |            | ויייי     | دلا کل مفصلہ<br>توضیح کیا باپ یا اس کا وصی این<br>چھوٹے لڑکے کا مال خود اینے پاس یا<br>دوسرے چھوٹے لڑکے کے باس رہن                                | qr        |
|         | ر بنی ماریة والیس مانگ لیا، اور اس پر قبضہ بھی کرلیا، پھر دہ ضائع ہو گیا، مسائل کی تفصیل، تھم،دلائل مفصلہ                                          |            | ·         | ر مرس یارت رہ سے ہیں ہوت<br>رکھ سکتاہے، حالا نکہ اس طرح ایک<br>ہی مخص کا راہن اور مرتہن دونوں<br>ہونالازم آتاہے، کیاایے بڑے کڑکے                  |           |
| ***     | توضیح:۔آگر وسی نے بیٹیم کے مال کو<br>مرتبن کے پاس ر کھ کراس سے دوبارہ<br>غصب کر کے لے لیااور ذاتی مصرف                                             | <b>4</b> Δ |           | کے مال کو اس کاباب پانس کاو صی یا اس<br>کا دکیل این پاس رئن رکھ سکتاہے،<br>مبا <u>ل کی</u> تفصیل، حکم، اقوال ائمہ،                                |           |
|         | میں لا کر اسے ضائع بھی کردیا، اگر<br>مر ہون کی قبت قرض کی قبت کے<br>برابریائی سے زائدیائی سے کم ہو، تو<br>مسائل کی تنصیل، حکم، دلائل               |            | tm2 :     | دلائل مفصلہ<br>توضیح ۔ کیا وصی اپنے میٹیم کی<br>ضرور نیں پوری کرنے کے لئے خود<br>میٹیم کے مال کو رہن رکھ کر ضروری                                 | 1 1       |
|         | יינע ט גיין אינע ט                                                                                                                                 |            |           | سیم سے مال ور بن رھ او ہرورن                                                                                                                      |           |

| صفحہ نمبر | فهرست مضاخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار | صغح نمبر     | فبرست مضامين                                                                                 | نمبرشار |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۵۱       | توضیح: اگر کسی نے اپنا کیڑا خرید نے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99      | <b>*</b> (** | توضیح:۔اگر وصی نے مال مر ہون کو                                                              | 44      |
|           | بعد این بائع سے کہا کہ تم میرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              | مرتہن ہے غصب کر لیا پھرای یتیم کی                                                            |         |
|           | کیڑے کو اس وقت تک اپنے پاس ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              | ضرور تول میں اس میں سے خرج کیا                                                               |         |
|           | ر کھو کہ میں اس کی قیت تم کو ادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              | پھر وہ مر ہون ای پیٹیم کے قبضہ میں                                                           |         |
|           | کردوں اس طرح کہنے ہے مال کور بن<br>سمبر میں میں میں میں کا تفاقیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :       |              | رجے ہوئے ضائع ہو گیا، قرض کی<br>اسٹاریت میں کا ک                                             |         |
|           | استمجھا جائے گایاامانت، مسئلہ کی تفصیل،<br>اور اور اور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ŀ            | ادا ٹیلی کاونٹ آیا ہویانہ میسائل کی  <br>انغصار بردیں کا بیدیا                               |         |
| ror       | ا قوال ائمه ، د لا ئل<br>تومینج:اگر کوئی شخص د وغلا موں کو ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f••     | rra<br>-     | اداینگی کاونت آیا ہویانہ برمسائل کی<br>تغصیل،احکام،ولائل مفصلہ<br>توضیح:۔ورہم، دینار، مکسیل، | 92      |
| , 61      | و ن امر وی کن دوللا و ن والیت<br>ایزار رویے کے عوض ربن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1**     | .''          | و ن۔ ورم ہ دیبار، یا،<br>اور موزون چیزول کو ربن                                              | 12      |
|           | ا المراد المورد المرد ا |         |              | میں رکھنا،اگرایے جس کے مقابلہ میں                                                            |         |
|           | مجھ قیت دے کر رئن سے واپس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              | کسی کور بهن رکھا گیااور وہ ضائع ہو گیا،                                                      |         |
|           | ليناعات، مسئله كي تفصيل، اقوال ائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              | جامع صغیر کی اس عبادیت کامطلب که                                                             |         |
|           | كرام، ولا كل مفصيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              | اگر من نے جاندی کا ایبا لوٹا جو دس                                                           |         |
| rom       | توقیع اگرایک محص ایک سے زائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [+]     |              | درہم وزن کا ہے،اسے دس در ہمول                                                                |         |
|           | آدمیول کامقروض ہوا ور ان تمام<br>تاہمیوں کی مقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              | کے عوض ربن رکھا گیا پھروہ ضائع                                                               |         |
|           | قرصوں کے عوض اپنی ایک معین چیز<br>سر از کار کار کار کار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              | ہو گیا، اس کی پوری تنصیل، پھر اگر<br>منگ نے میں میں میں میں اس                               |         |
|           | ر بن میں رکھ دے، پھر اگر تمام قرض<br>خب نہ است کے منط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              | لوٹے کی قبت قرض ہے کم ہویازیادہ<br>است کا کا تفصل تاہا ماہ                                   |         |
|           | خواہوں نے اس مر ہون کی حفاظت<br>اے لئے ایک ایک دن کی باری مقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              | ہو، تمام مسائل کی تفصیل ،اتوال علاء<br>کرام ،دلا کل مفصلہ                                    |         |
|           | ے سے ایک ایک دن ن ہاری سرر<br>کرلی، پھر اگر مر ہون میں سے پچھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·       | ro•          | رہے، دلا ک منطقہ<br>توضیح: اگر کوئی فض کسی کے باس اپنی                                       | 94      |
| 1         | صائع ہو جائے،اوراگر راہن نے اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | '-           | وں بر وں<br>کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرے کیہ                                                 | ,       |
| /         | قرض خواہول میں سے صرف ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              | خریدار این ایک معین چیز مشلاایی                                                              | 1       |
|           | کواس کا بورا قرض ادا کردیا، تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              | گفری اس بائع کے باس رہن رکھ                                                                  |         |
|           | مِسائل کی منصیل، اقوال ائمه کرام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              | دے میاس شرط کے ساتھ کہ مفتلوکی                                                               |         |
|           | عَمَّمِ ، ولا تِل مفصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              | مجلس میں جو محض موجود ہے اسے بائع                                                            |         |
| raa       | لو سی اگر ایک آدی کے دو آدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+1*    |              | کے کام میں گفیل بنادے ،ادر اگر جسے<br>کن                                                     |         |
|           | مقروض ہوں اور ونوں نے مل کر ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - :     |              | لفیل بنانا چاہادہ اس مجلس میں موجود نہ<br>پیریس                                              |         |
| ,         | غلام اس قرض خواہ کے پاس ر بن میں<br>اس مسر مفخور سے ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :       |              | تھا، تمر بعد میں حاضر ہو گیا، مسائل کی ا                                                     |         |
|           | ار کھ دیا، ایک مخص کے قبضہ میں ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              | پوری تفصیل،احکام،ا توال ائر کرام،<br>مفصل د لا کل                                            |         |
|           | علام ہو جس کے خلاف قاضی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .       |              | ייטנע <i>ויט</i>                                                                             |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                                                                                              | .;      |

| صفحه نمبر. | فهرست مضایین                                                                   | نمبرشار | صفحه نمبر   | فبرست مضاجين                                                  | نمبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|            | کے پاس ضائع ہوجائے اس لئے یہ                                                   |         |             | سامنے رو آدمیول نے اپنے اپنے                                  |         |
| }          | ا ٹالث اس مرہون کے ضان کی رقم                                                  |         |             | گواهول سمیت آگریه د عوی کیاکه اس                              |         |
|            | خود ہی نکال کر اینے پاس علیحدہ رکھ                                             |         |             | مخفس نے ای غلام کو ہمار نے پاس رکھا                           |         |
|            | کے تو کیا یہ صفحے موگا، پھر کیا                                                | <br>    |             | تفاادراس پر میں نے تبضہ مجھی کر لیا تھا                       |         |
|            | كرناچايئ مسائل كي تفصيل، تعلم،                                                 |         |             | بعد میں اس نے مجھے وھوکہ دے کر                                |         |
| 1          | ا توال ائمه كرام ، دلا كل مفصله .                                              |         |             | یاعاریة لے کر اپنے پاس رکھ لیا ،                              |         |
| 444        | تو میں اگر راہن نے کسی بھی شخص کو                                              | 1+4     |             | مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال اثمه                               |         |
|            | قرض کی ادائیگی کے وقت آنے پر اپنا                                              |         |             | کرام و لا کل مفصله                                            |         |
|            | مِرِ ہون فروخت کرنے کے لئے                                                     |         | 102         | ا توضيح: اگر را بن مرجائے اور مر ہون                          |         |
|            | و کیل بنادیا، تو کیا بعد میں اسے معزول                                         |         |             | غلام دونول مرتہنول کے قبصنہ میں ہو،                           |         |
|            | کر سکتا ہے، اور اگر معزول بھی کردیا،<br>پر سکتا ہے،                            |         |             | اوران میں ہے ہر ایک کا گواہ یہ کہتا                           |         |
|            | مسائل کی تفعیل، تحکم ، د لا ئل مفصله                                           |         |             | ہو کہ رائن نے اپناغلام اسی ایک شخص                            |         |
| 144        | توضیح: کماراہن کے مرجانے کے بعد                                                | 1+4     |             | کے پاس رہن رکھا تھا تو اس غلام کا                             |         |
|            | اس کاو کیل اس کے ورثہ کی موجود گی<br>کی مذہب کی میں میں                        | İ       |             | کون اور کتنے کا کس طرح کاحق دار<br>س کا سی تلف الفصال 30 ہے ۔ |         |
|            | کی بغیر تنهائی میں اس مرہون کو<br>نیز کے سے                                    |         |             | ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال فقہاء<br>کرام، تھم، دلا مُل مفصلہ |         |
|            | فروخت کرسکتا ہے، مرتبن کے<br>مرجانے کی بعد وکیل کی وکالت باتی                  |         | ro2         |                                                               |         |
|            | مرجانے کی بعد و ک کی وقامت بان<br>رہتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے، اور خود          |         | 102         | باب الرهن الذي يوضع على يد<br>العدل                           |         |
|            | ر من ہے، یہ مہر جائے تواس کا حق و کالت اس<br>و کیل مرجائے تواس کا حق و کالت اس |         | 701         | توضیح: اگرراین ومرتبن دونول بی                                | 1+14    |
|            | کے در شہ کویاد صلی کو ملتا ہے یا نہیں، کیا                                     |         |             | مر ہون کو کس ٹالث عادل کے ماس                                 | ' '     |
|            | صرف راہن یامر تہن ابی مرضی سے                                                  |         |             | ر كهنا جاي تواس كاحكم، اقوال ائمه،                            |         |
|            | مر ہون کو فروخت کر سکتاہے، مسائل                                               |         |             | دلا كل مفصله                                                  |         |
|            | ي تغصيل، تُعلم، اقوال ائمه كرام،                                               |         | <b>171+</b> | توضیح: کیارائن ومرتہن میں ہے کوئی                             | 1+0     |
| 1          | دلائل مفصله ا                                                                  |         |             | ایک ایٹے مرہون اینے ثالث کے پاس                               |         |
| 740        | توضیح: اگر قرض کی ادایگی کاونت ا                                               | Ι•Λ     |             | ر کھنے کے بعد دابس لے سکتاہ ، آگر                             |         |
|            | آجائے پھر بھی وکیل اپنے قبضہ میں                                               |         |             | کسی طرح مرہون ٹالٹ کے پاس                                     |         |
|            | رکھے ہوئے مر ہون کو فرد خت کرنے                                                |         |             | رہے ہوئے ہلاک ہوجائے تو اس كا                                 |         |
|            | پر تیار نه مو،اور خود را بن کا بھی پیتر نہ                                     |         |             | ذمه دار کون ہوگا، اور کنٹی رقم کاذمه أ                        |         |
|            | ہو، یا رہ کہ اگر کوئی مخص معاملہ کے                                            |         |             | ہوگا، اگر راجن یا مرِ تہن کے پاس                              |         |
|            | مخاصمہ کے لئے کئی کو وکیل مقرر                                                 |         |             | الث في مر مون كور كه ديااور دهاس                              |         |
|            |                                                                                |         |             | <u> </u>                                                      | ,       |
|            |                                                                                |         |             |                                                               |         |

| صغہ نبر     | فبرست مغبابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار | منحہ نمبر       | فهرست مغبابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تمبرشار    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 720<br>720  | افتارنہ ہو، ایر ہون ایساغلام ہو جس نے کی کو قبل یا زخی کردیا ہو، اگررائن نے مر ہون کو مر تہن کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا، اسائل کی تفصیل، تھم ،دلائل کا قرض ادا نہیں کیااس کے باوجوداس نے مر ہون کو فروخت کردیے کی اجازت دیدی اوراگر مر تہن نے اپنی کی مر ہون کو فروخت کردیے کی اجازت دیدی اوراگر مر تہن نے اپنی کی مر ہون کو کسی تفصیل، تھم ،دلائل مصلہ تفصیل، تھم ،دلائل مصلہ کی اجازت دیدے سے پہلے ہی کسی اور کے کہا کی اجازت دیدے سے پہلے ہی کسی اور کسی شخص کے پاس اسے فروخت کردیا اس کے بعد یاس دوسرے کے پاس دین رکھ دیایا اسے اجازہ پر دیایا ہیہ کردیا اس کے بعد یا اسے اجازہ پر دیایا ہیہ کردیا اس کے بعد اور اخت کردیا اس کے بعد اور این تمام کا مول کی اسے اجازہ پر دیایا ہیہ کردیا اس کے بعد اور افت دیدی، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل اور فیج : اگر مفلس رائن اپنے غلام اور قریح : اگر مفلس رائن اپنے غلام اور خود خلام | III"    | منحد قبر<br>۲۷۸ | کردے اور مؤکل خود سفر بیل چلا چائے اور مؤکل خود سفر بیل خاصہ کرنے سے انگار کردے، مسائل کی مفصلہ مفصلہ وہ کار عادل نے عند والطالبہ رئن کو بیج اقوال انکہ کرام دولا کل مفصلہ کردیا اس کے بعد کسی نے یہ قابت کردیا اس کے بعد کسی نے یہ قابت کردیا کہ اس مر بون کا اصل مالک بیس کا تاوان اپنی طرف سے اسے اداکر دیا تو وہ عادل یہ تاوان کس سے اور کس کا تاوان اپنی طرف سے اسے اداکر دیا تو طرف کے وقت مر بون موجود ہو یا ضائع مولی کی شرط کی گئی ہو، یا معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ رئین کے وقت ہو گئی ہو، یا معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر معالمہ طے ہوگیا ہو، اگر موبون موبود ہو یا ضائع ہو گئی ہو، یا معالمہ طے ہوگیا کی شویا نے بعد شرط لگائی گئی ہو، تمام دلائل مفسلہ مسائل کی تفصیل، خکم، اقوال انکہ، موان کے دلائل مفسلہ دلے تو ضح : اگر مر ہون غلام مر تبن کے دقت بعد کوئی مخص اپنے دلائل ادر گواہوں بعد کوئی مخص اپنے دلائل ادر گواہوں بعد کوئی مخص اپنے دلائل ادر گواہوں | (+4)       |
| <b>7</b> 4A | ا جازت دیدی، مسائل کی تفصیل، عکم،<br>اقوال ائمیه ، مفصل دلاکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III     |                 | توضیح: اگر مربون غلام مرتبن کے<br>بہند میں رہتے ہوئے مرجانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ##-<br>##- |

| ۲۰        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             | يے جدید جلد ہھتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عين الهدار |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبر شار | صفحه نمبر   | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تمبرشأر    |
| raa       | بھی آگیا ہو،اور اگر مرہون کی قیت<br>رہین رکھنے کے دن کے مقابلہ میں<br>اوائیگی کے وقت بازار میں کم ہو گئی ہو،<br>مسائل کی پوری تفصیل، حکم، اقوال<br>علاء، دلائل مفصلہ<br>توضیح: اگر مرتبن نے مال مرہون<br>راہن کوعاریة دیا اور اس حالت میں<br>مرہون مرجائے تو یہ نقصان کس کا<br>مرہون مرجائے تو یہ نقصان کس کا<br>دوبارہ وائیں لے سکتا ہے، اور اگر                               | ПΛ       | <b>*</b> ^• | کردیا، مسائل کی تفصیل، عملم، اقوال انگردیا، مسائل کی تفصلہ توضیح: اگراپنے مر ہون غلام کو آزاد کرنے والا رائن خود علی منگدست ہو توانی غلام کی قیمت کس طرح ادا کی جائیگی، اگر غلام کے چند مالکول میں خود تنگدست بھی ہے تو یقیہ حصہ کی آزاد کی کیا صورت ہوگی اور کون زمہ دار ہوگا، مسائل کی تفصیل، عمم،                                                                                         | 110        |
| 79.       | ر ہون کواجارہ پر دیایا کسی ہے، اور ہو ا<br>مر ہون کواجارہ پر دیایا کسی کو ہد کر دیا تو<br>صور تول میں خود رائین مرجائے،<br>مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ<br>توضیح: اگر مرتبن مر ہون کورائین سے<br>اپنی ضرورت میں استعال کر کے مانگ<br>اپنی ضرورت میں استعال کر کے مانگ<br>استعال میں لانے سے پہلے یا استعال<br>فارغ ہونے دد بائع ہوجائے، اگر کسی                             |          | rap         | ا قوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ تو طبح: اگر مولی ہے اقرار کرے کہ میں نے اس غلام کو رہن میں رکھ دیاہے، مر ہون غلام اس کا انگار کردے، اور اس آزاد کردے، اور اور اگر رائن اپنے مر ہون غلام کو مد بر بنادی مر جون ہو، اور دہ ان مول کام الولد بن جائے، رائن ان صور تول میں شکدست ہویا خوش حال ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء حال ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء حال ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء | 1174       |
| rar       | نے دوسرے سے کوئی سامان اس گئے۔ عاریۃ لیا کہ اس کو رہن رکھ کر دوسرے محض سے پچھ رقم لی تواس طرح وہ کتنی رقم قرض کے سکتاہے، مسائل کی تفصیل، تھم،ولائل مفصلہ توضیح: اگر عادیت پر کسی کو مال دینے والا یہ کہ دے کہ تم اس کور بن میں رکھ کریہ متعین رقم یا چیز کے سکتے ہو اور وہ محض اس مقدار سے کم یازیادہ پر اور وہ محض اس مقدار سے کم یازیادہ پر رئین میں رکھدے، یا کوئی جنس یا کی |          | TAY         | کرام، دلا کل مفصله  توضیح: اگررائن نے اپنے مربون کو قصد اہلاک کر دیا، اگر مربون کورائن کے علاوہ کسی اجبی نے ہلاک کیا ہو، الی صورت میں تاوان کس طرح الازم کیا جائے گا اور کس دن کا اعتبار ہوگا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا، اگر خود مرتبن نے مربون کو تصد اہلاک کر دیا، اور بیہ قرض میعادی ہو اور وقت ابھی نہ آیا ہو، اگر وقت                                                            | 11/4       |

| ייט ואָר ועַ שָּׁר עַ יִּשְׁר אַ |                                                                            |         |           |                                                                          |          |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| صفحه نمبر                        | فبرست مضامين                                                               | نمبرشار | صفحه نمبر |                                                                          | نمبرشار  |  |
| <b>194</b>                       | دلا کل مفصلہ<br>توضیح: اگرزید نے بکر سے غلام خالد                          | (rr     |           | مخص کو یا کسی جگه کو متعین کردے<br>توان شر طول کی پابندی ضروری ہوتی      |          |  |
| <u>'</u>                         | کے پاس رہن رکھنے کے لئے عاریة لیا،<br>لیکن اسے رہن رکھنے سے سیلے اس        |         |           | ہے، اور اس میں کیا مصلحت<br>ہے،اوراگروہ مخض اس شرط کے                    |          |  |
|                                  | غلام سے ذاتی خدمت لے لی پھر ندزید<br>نے غلام کو اس کی بازاری قیمت کے       | `       |           | خلاف کام کر بیٹھے توکیقیم ہوگا، مساکل<br>کی تفصیل، تھم،دلائل مفصلہ       |          |  |
|                                  | عوض تمنی کے پاس ربن رکھ دیا، پھر<br>زید نے مرتبن خالد کو اس کی رقم ادا     |         | rarr      | توضیح: اگر عاریت پر دی ہوئی چیز کی<br>قیمت اور قرضہ کی مقدار دونوں برابر | iri      |  |
| }                                | کردی، مگررابن کے پاس خالد کے ا<br>واپس آنے ہے پہلے ہی خالد                 |         |           | ہوں اود ہے والا اس چیز کو قرضہ کی<br>رقم اداکر کے اس مرتبن سے اس کی      | ļ        |  |
|                                  | مر گیا،اگررابن نے اپنا غلام مرتبن                                          | ļ       |           | رضا مندی کے بغیر والیں لے جانا<br>حاہے،اور اگر عاریت کامال ہوجائے،       |          |  |
|                                  | سے مجھڑا لیا اس کے بعد اس سے ا<br>خدمت لی اس وقت غلام کو کوئی ا<br>خدمت شد |         |           | ات رہن میں ویے سے پہلے میااسے                                            |          |  |
|                                  | نقصال نہیں ہوا، البتہ اس کے بعد<br>غلام ناگہانی طور پر مر گیا، مسائل کی    | !       |           | واپس کر دینے کے بعد ہلاک ہو جائے،<br>یاان کے وقت کی تعین میں دونوں کے    |          |  |
| rgA                              | تفصیل، تکم ،دلا کل مفصله<br>توضیح: اگر مر ہون پر را بن یا مر تہیں          | irr     |           | در میان اختلاف ہو جائے، مسائل کی<br>تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ              |          |  |
|                                  | زیادتی کرلے میا اسے ہلاک کردے،<br>مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل          |         | 190       | توضیح: اگر مستعیر نے دوسرے سے<br>عاریۃ ایک عادر لے کر دوسرے کے           | 144      |  |
| p*+1                             | توضیح:اگر مر ہون خودرا بن یامر تہن یا<br>دونوں پر زیادتی کرڈالے، جنایت کی  |         |           | پاس اس شرط کے ساتھ رہن میں رکھ<br>دی کہ اس کا مرتہن کچھ معین مقدار       |          |  |
|                                  | مراد، ربن اور غصب کی صورت میں ا<br>وجہ فرق، سائل کی تفصیل، تھم،            |         | :         | کی رقم اسے قرض دے گا، کیکن اتی<br>رقم دینے ہے پہلے ہی مرتهن کے قبضہ      |          |  |
|                                  | اقوال ائمه ، مفصل دلائل                                                    | 1       |           | میں وہ جادر ضائع ہو گئ، اگر عاریت<br>میں دیا ہواغلام ہوادراس کے مالک نے  |          |  |
| \$4.54                           | توضیح: کسی نے ایک ہزار روپے کی<br>قیت کے اپنے غلام کوہزار ہی روپے          | IPY     |           | اسے کسی کے پاس رہن میں رکھنے کے                                          |          |  |
|                                  | کے میعادی قرض پر کسی کے پاس<br>رئن رکھ دیا، اس کے بعد بی اس کی             |         |           | کے دیا ، چنانچہ اس نے اس غلام کو رہان میں رکھ دیا، اس کے فور أبعد ہی     |          |  |
|                                  | قیمت کم ہو کر صرف سو روپے رہ<br>گئی، پھر کسی نے اس کو غلطی سے قتل          |         |           | عاریت پر دینے والے نے اس غلام کو<br>آزاد کر دیا، مسائل کی تفصیل، تھم،    | :        |  |
|                                  |                                                                            | _       |           |                                                                          | <u> </u> |  |

| 17        | _                                        |         |           |                                          | ************************************** |
|-----------|------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| صفحہ نمبر | فبرست مضاجين                             | نمبرشار | صفحہ نمبر | فهرست مفاجن                              | نمبرشار                                |
|           | میں وہ مرسمی پھر اس کی کھال نکال کر      |         |           | کی ذمہ داری کس پر آئیگی،مسائل کی         |                                        |
|           | اے دہاغت دینے سے اس کھال کی              |         |           | تفصيل، حكم، تفصيلي دلائل                 |                                        |
|           | قبت وس رو بے روگئی تو وہ اب کتنے         |         | سماسو     | توضیح: اگرفدیہ کے مطالبہ بر مرتبن        |                                        |
|           | رویے میں مر ہون رہے گا،اگر کسی نے        |         |           | ابنا حق بھی ادا کردیے سے اُنکار          |                                        |
|           | بری فروخت کی اور خزید ارنے اس پر         | 1       | <br>      | کردے گررائن اپنے فدید کے ساتھ            |                                        |
|           | قبضه بھی نہیں کیا تھا کہ وہ مر گئی ،     |         | ļ i       | مرتبن کا بھی فدیہ ادا کردے تو یہ         |                                        |
| 1         | ا اوراس کی کھال نکال کر دیاغت ویے        |         | ļ         | رائبن محبرع ہوگا، تھرید دیا ہوا فدیہ     |                                        |
|           | ہے اس کی قبت کم یازیادہ ہو جائے تو       |         | Ì         | خواہ مرتہن کے قرض کے برابر ہویا تم       |                                        |
|           | اس کی فروخت سطیح ہوگی یا نہیں            |         | :         | ہویازیادہ ہو،وہ راہن کس صورت میں         |                                        |
|           | ،مسائل کی تفصیل، تھم،مفصل د لا کل        | ]       | I         | اور کتنا اور نش طرح وصول کر سکتا         |                                        |
| PIA .     | توضيح: اگر مر ہون میں منافع یا کسی       | 1944    | ! .       | ہ۔ مسائل کی تعقیل، تکم، اقوال            |                                        |
|           | اور طور پر زیاد تی ہو تووہ کسی کی ملکیت  |         |           | ائميه كرام دولاكل مفصله                  |                                        |
|           | میں ہوگی،اگر منافع میں سے بچھ ضائع       |         | P10       | توضیح: راہن کے مرجانے کے بعد کیا         |                                        |
| İ         | موجائع مراصل باتى روجائ يااصل            |         |           | اس کا دصی اس کے مال مر ہون کو چھ         |                                        |
| ].        | ضائع ہو کراس کے منافع باتی رہ جائیں      |         |           | كر مرتبن كا قرض اداكر سكّن ہے ، اگر      | ,                                      |
| 1         | توان کا کیا حساب ہو گااور وہ کسی کے      |         | •         | اس کاوصی بھی نہ ہو تو مرتہن کا قرض       |                                        |
|           | ضان میں تھی طور پر ہوں گے، مسائل         | - 1     |           | كيي اداكيا جائے ،اگر ميت مقروض ہو        |                                        |
|           | کی تفصیل، حکم، تفضیلی دلا س              | İ       |           | ادر اس کا وصی اس کے ترکہ میں سے          | ] ]                                    |
| P19       | توضیح اگر کمی نے سورویے کی تیت           | ıra İ   | ļ         | سمی مال کواس کے سمی قرض خواہ کے          |                                        |
| 1.,       | کی بکری کسی ہے سورو پے بی نقد            | ·       |           | یاں رہین میں رکھدے، مسائل کی             |                                        |
| ] .       | قرض لے کر رہن میں رکھتے ہوئے             |         | •         | تفصيل، حكم ، د لا ئل مفصله               |                                        |
|           | اس مرتبن می به کهدیا که تم اس            |         | rin       | توقیح اگر کمی نے انگور کے شیرہ کو        | IPP                                    |
|           | کادودھ دھولیا کرو کہ دہ تمہارے لئے       |         | lt<br>]   | جس کی قیمت دس روپے ہے میں                |                                        |
|           | ملال ہوگا، چنانچہ مرتبن اس سے            |         | ļ         | دس روپے کے قرضہ کے عوض میں               |                                        |
| 1         | د وهتااور پیټار ما، تو مرحهن پر اس دود ه |         |           | اسے کس کے پاس رہن رکھ دیاجو بعد          |                                        |
|           | کامنیان لازم ہو گایا نہیں ،اگر ایسی بکری |         |           | میں شراب پھر سر کہ ہو گیا،ادراس کی       |                                        |
| 1         | مر نتهن ہے واپس کینے سے پہلے ای          |         |           | قيت اس ونت جهي اتن بي ربي، تواس          |                                        |
| 1         | کے پاس مر گئی، جالا نکہ اس عرصہ میں      |         | · .       | کار ہن میں باتی رہنا کیسا ہوتھا ،اگر کسی |                                        |
|           | مرتبن اس بكري فائده حاصل كرتاريا         |         |           | نے سوروپے کی قیمت کی بکری کو سو          |                                        |
|           | تو کیا قرضه کی پوری رقم رائن مرتهن       |         |           | روپے ہی کے عوض رہن میں رکھا بعد          | (                                      |
|           |                                          |         |           |                                          | į į                                    |
|           | <del></del>                              |         | <u> </u>  | <del></del>                              |                                        |

| صفحه نمبر                                        | فبرست مضامين                                                                    | نمبرشار  | صفحه نمبر    | فپرست مضایین                                                             | نمبر شار |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <del>-                                    </del> | ار کیا گھروہ مر ہون مر تبن<br>سے وصول کر لیا گھروہ مر ہون مر تبن                | 777.     | / <u>·</u> - | کو واپس کرے گایا کچھ کم کرے واپس                                         |          |
|                                                  | کے میاس ضائع ہو گیا، اگر راہن اور                                               |          |              | کرے گا، مسائل کی تفصیل ، تھم دلا کل                                      |          |
|                                                  | مر تبن دونوب نے اِس بات پر اتفاق                                                |          |              | مفصلہ                                                                    |          |
|                                                  | كركياكه اب كمي كاكسي ير قرض باتي                                                |          | rri          | و فتے ار بن کے سامان یا چیز میں قرضہ                                     | IP4      |
|                                                  | نہیں رہا، اس کے بعد ہی مرتبن فقیم                                               |          |              | کی مقدار میں زیادتی جائز ہے یا نہیں                                      |          |
|                                                  | میں رہے ہوئے مر ہون ضائع ہو گیا تو                                              |          |              | مسائل کي تفصيل، تحکم، اقوال ائمه                                         |          |
|                                                  | وہ سی کے حمایہ میں جائے گا،                                                     |          |              | اگرام، دلائل مفصله<br>ض                                                  |          |
|                                                  | مبائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ                                                |          | 777          | توضيح: اگر مر ہونہ باندی کو بچہ بیدا ہوا                                 | 184      |
| P72                                              | ﴿ كتاب الجنايات ﴾                                                               |          |              | اس کے بعد مالک رائین نے اپنا ایک<br>اس میں تیسی کے اپنا ایک              |          |
| 279                                              | لو سيح : كمّاب البحايات ، لفظ جنات كى<br>ت                                      |          |              | غلام بھی مرتبن کے حوالہ کردیا اور<br>ایس کا قد ایس سے موالہ کردیا اور    |          |
|                                                  | تعریف اور اس کی سزا، قبل اور قطع<br>است : تحق کار کتند                          |          |              | ا تبیول کی قیمت ایک ایک ہزار ہو توان<br>مد                               |          |
|                                                  | کے درمیان فرق ، قُل کی کتنی اور ا<br>کی فرونسمد میں مثال کی کتنی اور            |          |              | بیں سے کون اور کس حساب سے<br>مر ہون ہوگا، اگر رائن نے ایک ہرار           |          |
|                                                  | کو کسی قسمیں ہیں ، جنایات کی تقشیم یا<br>اعتبار تھم مو من اور کا فر کا جہنم میں |          |              | سر ہون ہو ہاہ رراہ بی سے ایک ہرار<br>قرض کے عوض ایک ہرار کی قیمت کا      |          |
|                                                  | المبار م مون اور فامر کا مجاب خلود                                              |          |              | ر سے و سامید برار ل میں ا<br>غلام کی کے پاس ر بن رکھا، پھر پکھ           |          |
|                                                  | کے معنی کی تحقیق، دلائل                                                         |          |              | دنوں بعد آپس کی رضا مندی کے                                              | Į.       |
| rrı                                              | توضیح: قتل عمر کی صورت میں اس کی                                                |          |              | ساتھ ایک ہزار ہی کی قیمت کا دوسر ا                                       |          |
|                                                  | جزا کیا ہوتی ہے مقول کے ورثہ کو کی                                              |          |              | غلام بہلے کے بدلہ رکھ دیا، توان دونوں                                    |          |
|                                                  | حد تک شرعاا ختیار حاصل ہے اقوال                                                 |          |              | میں سے اصل مر ہون کون غلام ہوگا،                                         |          |
|                                                  | ائميه كرامي ولائل مفصله                                                         |          |              | تفصيل مسائل، اقوال مشائخ، ولا ئل                                         |          |
| ۳۳۴                                              | توضیح: قتل عد كالعناف كے نزديك                                                  | ותר      |              | مفصلہ                                                                    |          |
|                                                  | تحکم اوراس کی تفصیل اور مفصل د لائل<br>مصر قصر ق                                |          | ۳۲۹          | توضيح اگر مرتبن نے رائن کو این                                           | IMA.     |
| 773                                              | توضیح: "قلّ شبهه عمد کی پوری تعریف                                              | ۳۴۰      |              | دئے ہوئے قرضہ سے ہری کردیا، یا                                           |          |
|                                                  | اور تفصیل اس میں ائمہ کرام کے ا                                                 |          |              | ا پنے قرضہ کا ای کو مالک بنادیا، کیکن  <br>میں تریس میں میں میں          |          |
|                                                  | اقوال ان کے دلائل مفصلہ<br>توضیح: قل شبہہ عمرے کیا چیز لازم                     |          |              | مر ہون مر تہن کے قبضہ میں رہتے<br>ہوئے ضائع ہو گیا تو مر ہون کا ضان      |          |
| mmy                                              | ون کستبہ عمد سے کیا پیر لارم<br>آتی ہے اور اس کی کیاسزا ہے،ائمہ                 | ıra      |              | ہوئے طال ہو ایا تو سر ہون کا تعان<br>لازم ہو گایا نہیں ،اگر عورت نے اپنے |          |
|                                                  | ال مع اوران في عراع المها                                                       |          |              | ار م ہو گایا میں اس ورت سے اپنے<br>مہر کے بدلہ شوہر سے بطور رہن          |          |
|                                                  | ع در سیال استفات ، دیک معلقه ، اور کففه کی تعریف، معلقه ،                       |          |              | ہر سے برکہ دہر سے بور رمان<br>قریض لیا پھر شوہر سے مہر کومعاف            |          |
|                                                  | روست و ريف پورل يان روز<br>ولائل                                                | ]        |              | روی ایر مرتبن نے اپنا قرض رابن<br>کردیا، اگر مرتبن نے اپنا قرض رابن      | 1        |
|                                                  |                                                                                 |          |              | *                                                                        |          |
|                                                  | <u> </u>                                                                        | <u> </u> | <u> </u>     | <u> </u>                                                                 | <u> </u> |

| гω        |                                                                                                                                                     |            |           | ه جدید جد                                                           | -4-0-    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| صغحہ نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                        | نمبرثأر    | صغحہ نمبر | فبرست مغبابين                                                       | نمبر شار |
|           | وغیرہ اینے باپ یا دادا وغیرہ کو قل کر                                                                                                               |            | ۲۳۷       | توضيح فتل خطاء کی تعریف، قسمیں،                                     | ir.i     |
|           | دے تو ان کے عوض قصاً صابیا ہوتا                                                                                                                     |            |           | احكام،اقوال ائييه ،د لا كل مفصله                                    |          |
|           | وغيره كو قتل كياجائے گايا نہيں مسائل                                                                                                                |            | mm4       | توضِّحُ: شهه قتل خطاء کی تعریف                                      |          |
|           | كى تغصيل ا قوال ائمه د لا ئل مفصلا                                                                                                                  |            |           | اور حقم مع مثال، قتل سبب کی تعریف                                   |          |
| mm2       | توضيح؛ كياكو كي فخص اپنے مشتر كه غلام                                                                                                               | 100        |           | هم ادراس کی صورت ادر اس کا انجام                                    |          |
|           | یامکاتب یامہ بریاا ہے لڑکے کے علام کو                                                                                                               |            |           | شرع، اختلاف ائمه ، دلا ئل مفصله                                     |          |
|           | فل کر دے تو وہ عوض قصاص میں                                                                                                                         |            | ۳۳۹       | باب ما يوجب القصاص وما                                              |          |
|           | قُلَ كيا جائيًا أكر سي صورت مين                                                                                                                     |            |           | لايوجبه<br>                                                         |          |
|           | تصاص لینے کاحق قاتل کے اپنے بیٹے                                                                                                                    |            | 774       | تو سیح: باب، جن باتول سے قصاص                                       |          |
|           | کومل جائے تو کیاوہ قصاص لے سکتاہے  <br>کا سی آند استحام غور ال                                                                                      | :          |           | ہو تا ہے یالازم نہیں ہو تا ہے، قصاص<br>سرار                         |          |
| •         | ا مسائل کی تفصیل تھم مفصل دلیل۔<br>" ضبر منت                                                                                                        |            |           | کے لازم ہونے کے لئے کن باتوں کی<br>م                                |          |
| ٣٣A       | ا تو صح : قصاص کا حق ممن طرح                                                                                                                        | IDM<br>IDM |           | شرطہے،اور کیول،دلیل باستصیل<br>تا جنین سے سوریہ تا زیرہ ہیں۔        |          |
|           | وصول کرنا جا ہیے ۔ تفصیل مسائل                                                                                                                      |            | ۳۳۲       | ا توظیع ایک آزاد قاتل غلام مقول<br>ای عرض عکس دری و ق               | 1/mq     |
|           | ۔ اتوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ۔<br>تاخیر جس کی بریب فقات ہے۔                                                                                        |            |           | کے عوض یا بر عکس غلام قاتل ہے<br>میں متر- اس عرض رہیں دور           |          |
| . mma     | توضیح:اگر کوئی ایبام کاتب قتل کر دیا گیا<br>حسیر میں میں میں میں ایس                                                                                | ۱۵۵        |           | آزاد مقتول کے عوض پیا ایک غلام                                      |          |
|           | جس کا دارث اس کے مولی کے سوا<br>ک آب رہ اس اس شن                                                                                                    |            |           | ے غلام کے عوض قصاص لیا جائےگایا<br>نہیں اس سلسلہ میں اختلافات اقوال |          |
|           | دوسراکو کی نه ہوادراس لئے پاس اتنی<br>قمر د حسر ریسا                                                                                                |            |           | ا میں ان مسلمہ میں احسان فات و موان<br>اممہ اور ان کے مفصل دلائل    |          |
|           | ر مم موجود ہو جس سے اس کا بدل<br>کتابت بوراادا ہو سکتا تھا تو اس کے                                                                                 |            | የ<br>የ    | ، میر اوران کے من واقع ان<br>توضیع؛ کیاایک مسلمان کسی ذمی کے        | 10+      |
|           | ا حابت چرا ادا ہو سلما ھا تو اس کے ا<br>قصاص کا حق دار کون ہو گا ائمہ کے                                                                            |            | '''       | و من معیان کیا جاسکتا ہے مسئلہ<br>عوض قصاصا قتل کیا جاسکتا ہے مسئلہ |          |
|           | ا فعال 6 ل دار کونا ہو 16 کمہ سے ا<br>اقوال اور مفصل دلائل                                                                                          |            |           | کی تفصیل۔ اقوال ائمہ۔ دلا کل مفصلہ                                  |          |
| ma+       | ا وان اور الداران الداران الداران الداران الداران الداران الداران الداران الداران الداران الداران الداران الدار<br>التوضيح الر مقتول مكاتب ني مرتبي |            | 200       | تو منیع : کیا کوئی مسلم متنامن حربی کے                              |          |
| , 5,      | ون الرحول معاب مے مرتبے<br>اونت اینا بدل کتابت ادا کرنے کے                                                                                          | 191        | ' -       | عوض ۔اور عورت کے عوض یا بر                                          | '-       |
|           | کے پوری رقم اینے ماس جمع کرر تھی ہو                                                                                                                 |            | ļ         | عَلَىٰ بِرَا آدی بچه عوض تندرست                                     |          |
|           | مگراس کا دارث اس کے مولی کے سوا                                                                                                                     |            |           | بیار اور معذور نے عوض عافل ویوانہ                                   |          |
|           | کوئی دوسر افخض مشلا بیٹا موجود ہو تو                                                                                                                |            |           | کے عوض قصاصا قتل کیا جائگایا نہیں                                   | •        |
|           | اس کے قصاص کا حق دار کون ہو گااور                                                                                                                   |            |           | مسائل كى تفصيل ولائل مفصله لا؛ -                                    |          |
|           | ا پنابدل کتابت کی ادائیگی کے لائق رقم                                                                                                               |            | rry.      | توضیح؛ مال باب داداوغیره کو بیٹے اور                                | 101      |
|           | م تے دفت نہیں جیموڑی اور اس کے                                                                                                                      |            |           | یونے وغیرہ کیے قتل پر قصاصا قتل کیا                                 |          |
|           | سارے دریئہ آزاد ہیں اور اگر ایسامقتول                                                                                                               |            |           | جائيگا يا نهيسَ ادر اگر بر عكس بينا يا يو تا                        |          |
|           | ~ W ~W                                                                                                                                              | ŀ          |           |                                                                     | ļ        |
| L         |                                                                                                                                                     | <u> </u>   | <u>U</u>  | <u>l</u>                                                            | 1        |

| ' 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | چ جدید جد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صغه نمبر | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                      | نمبرشار | صغحه نمبر | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تنمبر شار |
|          | بیلیہ سے مارا اور وہ مرگیا کسی کو ترازو<br>کے باٹ سے مار کر بلاک کر دیا پھر<br>لکڑی یا کوڑے سے باربار مار کر بلاک<br>کردیئے سے بلاک کر دیایا آ ہشکی ہے                                                                                                            |         | rar       | معتق البعض ہو تو کیا تھم ہو گامسائل کی<br>تفصیل اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل<br>توضیح: اگر مر ہون غلام کو کسی نے                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|          | ردیے سے ہلاک سردیایا اس کا سے مار نے ان جیسی اسے دوسری صور تول میں قبل ہو جانے کا حکم مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام اولا مل مفصلہ لفظ مرکی تحقیق اور اس کا مطلب                                                                                                  |         | rer       | وی ار طربون علام و کی کے قصدا مرتبن کے پاس رہے ہوئے افرار مربون کا سے افرار کے تصاص کا کیا تھم کے اگر حواس باختہ لیمنی معتوہ غلام کے اولی کو کسی نے قصدا قبل کر دیا تو خود معتوہ اس کے باب کواز خود قاتل سے                                                                                                                                                   |           |
| P"Y+     | توضیح: کسی کولوہ یا پھر سے مار کریا<br>یانی میں ڈیو کر قتل کر دینے کا عظم<br>مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ کرام<br>دلائل مفصلاً تصاص کے لفظی معنی<br>اور اس کا عظم                                                                                                  |         |           | قصاص لینے یا مال لے کر مصالحت کر<br>لینے یابالکل معاف کردینے کاحق ہوگایا<br>نہیں سائل کی تفصیل۔ عظم۔ مفصل<br>دلائل                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| PYI      | توضیح: اگر کسی نے دوسرے کو قصد امار<br>پیٹ کر اتناز خمی کر دیا کہ وہ بالاخر اس<br>زخمی حالت میں بستر پر بی مر گیا اگر<br>میدان جہاد میں جب کہ مسلمانوں اور<br>مشرکوں میں لزائی کی زیادتی ہے لوگ<br>ایک دوسرے میں گئس گئے بھر ایک<br>مسلمان کے ہاتھ سے ان جانے میں | ITF     | ror       | توضیح: کیا معتوہ کے باپ یا اس کے وصی کو یہ اختیار ہے کہ اس معتوہ کو قص <u>داً بلا وجہ قتل کرنے والے یا اس</u> فص <u>داً بلا وجہ قتل کرنے والوں کو قصاصاً قتل کرانے یا سلح کرانے یا الکل معاف کر دے اور تھم میں یہ دونوں برابر ہیں یاان ہیں فرق ہے تو وجہ فرق کیا ہے معامل کی تفصیل تھم مفصل کیا ہے مسائل کی تفصیل تھم مفصل کیا ہے مسائل کی تفصیل تھم مفصل</u> | 101       |
| PMY      | دوسرا مسلمان شہید کردیا گیا ساکل<br>کی تفصیل اقوال ائمہ کرام ولاکل<br>توضیح: اگر ایک شخص نے خود اپنا سر<br>زخمی کیا بھر دوسرے شخص نے بھی<br>اسی سر کوزخمی کر دیا پھر اسے سانپ<br>نے کاٹ لیا پھر شیر نے اس پر حمل کردیا<br>بالا خروہ زخمی حالت میں مر گیا کا تھم'  | 141"    | Pot       | دلائل<br>توضیح: اگر مقتول عمدایے دار تول میں<br>بالغ ادر نابالغ ہر طرح کے افراد ہوں تو<br>اس کے بالغ دار تول کو کیا یہ افقیار ہو گا<br>کہ وہ فوراً قاتل سے قصاص وصول کر<br>لیس یا نا بالغ کے بالغ ہونے تک<br>انتظار کرنا ہو گا توال ائمہ کرام ان کے<br>مفصل دلائل۔                                                                                            | PGI       |
|          | ا قوال ائمهٔ دلا کل مفصله                                                                                                                                                                                                                                         |         | ۳۵۸       | توضیح: اگر کسی نے دوسرے کو کدال یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14+       |

| 14        |                                              |          |            | يجديد جلابهم                             | سين الهداب |   |
|-----------|----------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------|------------|---|
| صغحہ نمبر | فبرست مضاجن                                  | نمبريثار | صغہ نبر    | فهرست مضاجين                             | نبرثلا     |   |
|           | باؤل يا ناك كاك ديا يا دانت تور ديا          |          | Pr/Atr     | تُوضِّح: أكر كوئي فخص بلا وجه شرعي       | ı          |   |
|           | مبائل کی تفصیل ولائل مفصله                   |          |            | مسلمان فردیا جماعت کے خلاف ہنھیار        |            |   |
| P74       | توضيح: چره پر چوٺ يا زخم لگادينے يا          | 149      |            | الفالے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے        | }          | İ |
| ļ         | دانت کو توڑ دینے اور بدن کے                  |          |            | جنمیاری تعریف لاسمی جنمیار کے عظم        |            | l |
| i         | ووسرے جھے میں زخم نگادینے کا تھم ا           |          | -          | مں ہے یا میں کھر آبادی کے اندر ہویا      |            | l |
| 1         | آزاداورغلام من يامر داور عورت من             |          |            | باہر اور دن رات کے وقت میں علم           |            | ١ |
| l         | ایک دوسرے کوزخی کردیے چھوٹے                  |          |            | میں فرق ہوتا ہے تعمیل مسائل ا            |            | ļ |
| ľ         | قداور لانيبي قد ك ورميان مقابله مو           |          |            | اقوال المِنه كرامُ مفعل دلا كل           |            | l |
|           | کر دومبراز محمی ہو جائے تو حکم میں فرق       |          | 4 PMAIN    | توقيح اگر كوئى ديوانديا بچه كمى پر جھيار |            | l |
| }         | ہو گایا نہیں لفظ شجہ چرہ ادر سر کے زخم       |          |            | انھالے ای کے جواب میں بد مخص             |            |   |
| j         | کے لیے مخصوص ہے اور دوسری                    | ļ.       | 1 .        | اسے عمدا فتل کر دے اور اگر کوئی جانور    |            | ĺ |
|           | ا جگہوں کے لیے جراحت کالفظ عام ہے            |          | j          | کسی کو مارنے کے لیے دوڑے اور وہ          |            |   |
|           | ماکل کی تنصیل اتوال ائمہ کرام                |          |            | ستحص اسے عمدا بار ڈانے مسائل کی          |            |   |
| Ì         | ولائل مفصله                                  | •        |            | تغصيل اقوال ائمه كرام ولائل مفصله        |            |   |
| m2+       | توضیح: اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ              | 144      | 2744       | توضیح: اگر شہر کے اندر منی نے            |            |   |
|           | كوكلاني يسدكا ثاياليباز خم لكاياجو جا كفه مو |          |            | دوسرے پر جھیار افعایا ادر اے کھ          |            |   |
|           | گیا اگر سمی ایسے محض نے جس کے                | 1        |            | چوٹ بھی لگائی مجر وہالی سے دوسر ی        |            |   |
|           | الم الكليال كلى مو في تقييل ياباته شل        |          |            | جبکہ چلا گیا اینے میں کسی دوہرے          |            |   |
|           | مو چکا تھا اس نے دوسرے کے سالم               |          |            | سخص نے آگراس معزوب کو قبل کر             |            |   |
| i i       | ا ہاتھ کو کاٹ دیا پاکائے والے کے ای          |          |            | ديا تواس كاذمه دار كون اور كتنامو كأأيك  | ļ          |   |
|           | ا ہاتھ کودوسرے مخص نے بلاوجہ ظلمایا          |          |            | مخص رات کے وقت ایک مخص کے                |            |   |
| ]         | شرعی علم کی بناء بر کاٹ دیا ان تمام          |          |            | کمر میں داخل ہو کر ساان جع کر کے         |            |   |
|           | مبائل کی تقصیل علم اقوال ائمہ                |          |            | باہر لکل میاات میں مالک مکان نے          |            | ł |
|           | منصل دلائل جا كفه كے معنی                    |          |            | آمے بڑھ کراہے قل کردیائیک محض            |            | İ |
| P21       | توضیح :اگر کسی نے دوسرے کے سر پر             | 121      | :          | دوسرے کے کھریس داخل ہوااور میج           |            |   |
|           | چوٹ لگا کر اسے زخمی کر دیا اور ان            | ·        | :          | کے وقت وہاں سے مردہ پایا کیا مسائل       |            |   |
|           | دونول کاسر ایک دوسرے سے مقدار                |          |            | کی تغصیل اقوال ائمہ کرام، دلائل          |            |   |
|           | میں بہت ہی زیادہ چھوٹا ہواہے جس کی           |          |            | مقصله-                                   |            |   |
|           | وجدے چھوٹے سروالے کے زخم کی                  | İ        | ۳۲۲        | باب القصاص فيما دون النفس                | NZ         |   |
| [ ,       | ا پوری لمبا کی بھی دوسرے کے سرکے             | į        | <b>417</b> | تو منے : اگر ممی نے دوسرے کا ہاتھ یا     | AFI        |   |
|           |                                              | l        |            |                                          |            |   |

| <b>7</b> A |                                                                        |          |           |                                                                                      | <u> </u> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ نمبر  | فبرست مفايين                                                           | نمبر شار | صفحه نمبر | فبرست مضابين                                                                         | نمبر شار |
|            | قصاص معاف کر دیا تو دوسرے مقتول                                        |          |           | آدھے کے قریب ہوتی ہے الیی                                                            |          |
| \          | کو اپنا حق معاف کرنے کا حق ہو گایا                                     |          |           | صورت میں ہر ایک کے زخمی ہونے کا                                                      | ļ        |
|            | نہیں مسائل کی تفصیل م اتوال ائر؟                                       |          |           | عوض یا جرمانہ کسی طرح لیا جا سکتا ہے                                                 |          |
|            | مفصل د لا کل                                                           |          |           | مسئله كي بوري تفصيل وتقم واقوال ائمه وا                                              | 1        |
| 444        | تِو شِيح: اگر کئي آدميوں نے مل كرايك                                   | 124      |           | مفضل د لائل                                                                          | I        |
|            | فتخف كوعمدا قتل كياحكم دلائل مفصله                                     |          | r∠r       | توصیح: زبان اور آله تناسل کو کاٹ                                                     | 14r      |
| ۳۷۸        | توضیح :اگرایک تخص نے ایک جماعت                                         | 122      |           | وینے کی صورت میں قصاص لازم                                                           |          |
|            | کو قتل کر دیا اس لیے ان سارے                                           |          |           | آئے یا نہیں اس طرح اور ہونٹ کو                                                       |          |
|            | مقتولین کے اولیاء قاضی کے پاس پی                                       |          | •         | کاٹ دینے پر کیا علم ہو گا مسائل کی                                                   |          |
|            | بن كر آئے اگر اى صورت ميں                                              | i l      |           | النصيل أتوال أثمه كرام دلائل                                                         |          |
| Ì          | صرف ایک مقتول کا ولی حاضرِ ہوااگر                                      | :        |           | ا بالتعصيل ا                                                                         | ;        |
|            | سارے مقتول کے اولیاء آئے مگر پہلے                                      |          | W2r       | فصل مصالحت وغير وكابيان                                                              |          |
|            | مقتول کی تعین نه ہو سکی مسائل کی                                       |          | ٣٧٢       | ا توضیح: قصاص کا علم آگر قاتل مل کے                                                  |          |
|            | تغضيل اقوال ائمه كرام دلائل مفصله                                      |          |           | بعد مقتول کے ورثہ کو بچھ مال دے کریا<br>عند سرین                                     |          |
| ۳۸۰        | توضیح اگر کسی کو قصد افتل کرنے والا                                    | 4        |           | ا بغیر عوض ہی اپنی جان مجشی کرائی                                                    |          |
|            | اپی موت خود مر گیا تواس کے تصاص                                        |          |           | جاہے تو سیح ہوگایا نہیں اگر مصالحت<br>م                                              |          |
|            | کا کیا تھم ہو گاہ اگر دو آ دمیوں نے مل کر                              |          |           | کی صورت میں ادائیگی کی <del>تاریخ متعی</del> ن<br>کی سورت میں ادائیگی کی تاریخ متعین |          |
|            | نسی کاماتھ کاٹ دیاتو قصاص لازم ہوگا<br>نسب                             | 1        |           | نہ کی گئی ہو' مسائل کی تفصیل مظم!<br>مفصل دلائل                                      |          |
|            | یا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء  <br>میں مفص کا                    |          |           |                                                                                      |          |
|            | کرام، منصل دلائل<br>* ضیم سے یہ نہ یہ د                                |          | ۳۷۲       | تو صحیح:اگر دو آدمیوں نے مل کر کسی کو<br>فتا س میں میں                               |          |
| MAI        | توسیح: اگر دو آدمیوں نے ایک آدمی                                       |          | ·<br>     | ا مل کیاان میں ہے ایک آزاداور دوسر ا<br>است کیسر کے سر                               | Į        |
|            | کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اگر ایک<br>ہیں :                             |          |           | غلام ہو اور دونول نے نسی اور کوایک<br>ن میں در اس نے سی اس                           |          |
| 1          | آدمی نے دو آدمی کے دونوں داہنے<br>تھی کی بر سیام                       |          |           | ہزار پر مصالحت کرانے کے لیے اس<br>کے پاس بھیجاتو کس صاب سے ادا لیگی                  |          |
| 1.         | ہاتھوں کو کاٹ دیا، پھر وہ دونوں مظلوم<br>حیضہ سرید عب سریت             |          |           | ے پال جیجا تو ان حیاب سے ادا۔ ی<br>ہوگی اگر مقتول کے ورشہ میں ہے ایک                 | <u> </u> |
|            | قاضی کے پاس مد می بن کرایک ساتھ<br>عمر اس برونیا                       |          | 1         | ہو گاار سون سے ورط یں سے ایک<br>نے بھی ایناخون معاف کر دیا مااہے                     |          |
| 1          | گئے، یاایک کافیصلہ ہوجانے کے بعد، [<br>دوسرا مخص گیا، مسائل کی تفصیل،  | 1        |           | عه سے کچھ بدل لے کر صلح کر لی تو                                                     |          |
| .          | 1 /                                                                    |          |           | تعدیمے چھ ہرائے کر ان کرا ہوا<br>باقی شرکاءے تصاص کا تھمّ اگر ایک                    |          |
|            | ا قوال ائمه کرام ، دلا کل مفصله<br>توضیح: اگر کسی غلام نے کسی کو قصد ا |          |           | ہاں سر 8ء سے تصان 8 سے اسرایک<br>شخص نے عمد ادو آدمیوں کو قبل کیااور                 |          |
| ۳۸۲        | ہوت: اگر کی علام نے کی کو فضدا  <br>قتل کرنے کا اقرار کرلیا تو اس بر   | ΙΛ+      |           | ان میں ایک مقتول کے وئی نے ایناحق                                                    |          |
|            | ال مرت ہ اِمرار مربی ہو اس پر                                          |          |           |                                                                                      |          |
|            |                                                                        |          |           |                                                                                      | <u> </u> |

| صغحه نمبر                             | فهرست مضامین                                                               | نمبرشار  | صغحه نمبر | فهرست مضابین                                                                     | نمبرشار  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ارادة یا بغیر اراده کاٺ دیالیکن اس                                         |          | 7         | قصاص لازم آئے گا، یا نہیں، اگر کوئی                                              |          |
|                                       | ارررہ یا میر ارادہ مات دیا ہی ہی ہی ا<br>مظلوم نے اس کے ظلم کومعاف کر دیا، |          |           | ک این کار میں میں میں میں ہوتوں<br>آ تااینے غلام ہر حدیا قصاص کے ثابت            |          |
| <u> </u>                              | بلآ خراس کی تکلیف ہے مظلوم کا انتقال                                       |          |           | ہونے کا اقرار کرے گر غلام انکار                                                  |          |
| <b>!</b>                              | ہوا را بال کیلیات سکو ہمانگاں ا<br>ہو گیا، مسائل کی بوری تفصیل، اقوال      | 1 :      | <b>;</b>  | رے ،اگر کسی شخص نے ایک محص کو<br>اگرے ،اگر کسی شخص نے ایک محص کو                 |          |
|                                       | انگیه کرام د دلائل مفصله                                                   |          |           | نثانه تاک کر تیر مارااوروہ تیراہے قل                                             |          |
| ۳۸۸                                   | ا القرائع المرابك عورت نے ایک مرد                                          | IAM      |           | کرتا ہوا دوسرے کو بھی مارڈالے،                                                   |          |
|                                       | کاہاتھ کاٹ دیا، اور ای کے عوض ای                                           | j '/ *"  | [ '       | مسائل کی تفصیل، اتوال ائمه کرام،                                                 |          |
|                                       | ے نکاح کر لیابعد میں دہ مردای کے                                           |          | ]         | امفصل د لا کل                                                                    | '        |
|                                       | درد کی زیادتی ہے مر گیا، اگر قطع میں                                       |          | mar.      | فصل، دوطرح کے جرم کرنے کابیان                                                    |          |
|                                       | علطی سے ہویا تصداہ مسائل ک                                                 |          | 1mVL      | توضیح کسی کاہاتھ کانے کے بعدایں ک                                                | ÎAL      |
|                                       | تفصيل، اقوال علاء كرام، دلا كل                                             |          |           | گرون کو کاٹ دیناءاس مسئلہ میں غلطی                                               |          |
| ĺ                                     | مفصله                                                                      |          |           | سے اور ارادہ سے فعل سر زو ہونے                                                   |          |
| <b>79</b> •                           | توضیح: ایک عورت نے ایک مرد کا                                              | ۱۸۵      |           | کے اعتبار سے مسائل کی کل منتی                                                    |          |
|                                       | ہاتھ قصد آکاٹا، پھر ای مر د ہے نکاح                                        |          | ļ         | صورتیں ہوسکتی ہیں،اگر کسی طالم نے                                                |          |
| !                                     | کرلیای شرط کے ساتھ کہ اس زخم                                               |          |           | اکسی کا ہاتھ قصدا کاٹا، اور اس کے اچھا                                           |          |
|                                       | ہے فی الحال یا آئندہ جو کچھ نقصان ہویا                                     |          | 1         | ہونے سے پہلے ہی اے قبل بھی                                                       |          |
|                                       | جو جنایت کی ہے اس سلسلہ میں جو کچھ                                         | !        |           | كرديا، مسائل كى تغصيل، اقوال ائمه                                                |          |
|                                       | خرج ہو گاوہی اس کے نکاح کا مبر ہو گا،                                      |          |           | کرام، دلا کل مفصله<br>د منسم ع سر شخف                                            | 1        |
|                                       | پھر اس زخم کی وجہ سے اس مرد کا<br>متا کھ سگر ت                             |          | ۳۸۵       | لوشنے اگر ایک شخص نے دوسرے کو<br>منت تیر ہے کہ                                   | IAT      |
|                                       | انقال بھی ہو گیا، تو بعد میں اس کے انقوں نہ سے ا                           |          |           | ا ناحق تھوڑے کرکے کل سو<br>کوڑے مارے اور وہ مخض توے کوڑے                         |          |
| !                                     | نقع اور نقصان کاذمه دار کون ہوگا،<br>اوراس کی تفصیل کیا ہوگی، مسائل کی     |          |           | کورے مارے اور وہ مسل کونے کوڑنے<br>کھا کر بھی اتنا تندرست رہاکہ اس بر            | L .      |
|                                       |                                                                            |          |           | ا کا کر منی اتا مدرست رہا کہ آ ں پر ا<br>اس مار کا کو کی اثر ظاہر نہیں ہوالیکن [ |          |
|                                       | تفصیل، اقوال ائمه کرام، دلائل<br>مفصله                                     |          |           | ا ن مار کا کوئی امر طاہر مندن ہوا یا ا<br>آخری دس کوڑے کھا کر وہ مر گیا، اور     |          |
| mai mai                               | مسلم<br>توضیح:اگر بکرنے زید کاہاتھ قصد اکاٹا                               | I IAN    |           | '' رں و ن ورہے طام روہ سر سیا اور<br>اگر کوئی سو کوڑے نا طائز سے مار کھا کر      | L        |
| ' 1'                                  | وں اور برے ریرہ کا طاقہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا               | 1/3/1    |           | مبر ون و ورک دب رک دو او ما البته<br>شخت زخمی ہو گیا مگر وہ احیما ہو گیا البته   |          |
|                                       | قصاص میں بکر کا اٹھ کاٹ لیا، بعد میں                                       | ļ.       |           | اس پر مار کااٹر ہاتی رہ گیا، مسائل کی                                            | l        |
|                                       | زید ہاتھ کانے جانے کے اثرے مرگیا                                           |          |           | تفصیل، اقوال ائمه کرام، مفصل                                                     | ſ        |
|                                       | توکیا پہلا قصاص کافی ہو جائے گا، مسئلہ                                     |          |           | دلا کل                                                                           |          |
|                                       | کی تغضیل، اقوال ائمه نرام، مفصل                                            |          | ۳۸۷       | توضیح: اگر کسی نے دوسرے کاہاتھ                                                   | IAM      |
|                                       |                                                                            |          |           |                                                                                  | <u> </u> |
| t                                     |                                                                            | <u> </u> | <u> </u>  | <u> </u>                                                                         |          |

عين الهدابيه جديد جلد بشتم

| ۳.          |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            | يبجد يد جلد ، سم                                                                                                                                                                                                                              | سال البيار ام |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صغح نمبر    | فبرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                    | نبر شار | صغحہ نمبر  | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                  | نمبر شار      |
|             | صورت بیں اگر قاحل یہ وعولی کرے<br>کہ غائب وارث نے میرے خون کو<br>در گزر کردیا تھا مگر حاضر اس کا منکر ہو،<br>تفصیلی مسللہ ، عظم ، اقوال ائمہ کرام،                                                                                              |         | rgr        | دلائل<br>توضیح: اگرزید کے مورث کو کسی نے<br>قصدا قل کردیا، اس کے وارث زید<br>نے قاتل کا ہم کاٹ دیا، حالانکہ خود                                                                                                                               |               |
| m92         | مفصل دلائل<br>توضیح: اگر معتول کے نین دارث ہوں<br>اور ان میں سے دو دارث تیسرے<br>دارث کے بارے میں سے گواہی دیں کہ<br>اس نے اپنے حصہ کا قصاص معاف کر<br>دیا ہے اب اگر قاتل ان دونوں کی                                                           | IP      | mem -      | مورث یا کسی دارث نے اس قبل کو معاف کردیا تھا، مسئلہ کی مفروضہ تمام صور قبل ، اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفسلہ تو تی گئی کا مضلہ تو تی گئی کا قصاص کے طور پر مشل ہا تھ کا شام کے طور پر مشل ہا تھ کا شام کے طور پر                                | IAA           |
| <b>*4</b> ∠ | تقدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں تو مسئلہ کی کیاصورت ہوگ مسائل کی تفصیلہ تفصیلہ تو تعدد کا کل مفصلہ تو تو تعدد کے خلاف کو ایمان کا مال کا تعدد مارا کے دہ بستر پر پڑگیا پھر اسی اس قدر مارا کے دہ بستر پر پڑگیا پھر اسی                             | 192**   |            | حق تھا اس لئے اس نے اس کا ہاتھ<br>کاٹ کر اپنا حق وصول کر لیا، بعد میں<br>کٹا ہوا ہاتھ زہر یلا ہو کر پورے بدن<br>میں سرایت کر گیابالآخروہ محض اس کی<br>بناء پر مرگیا، تو کیاہاتھ کا نئے والداس کا<br>ضامن ہوگا، مسئلہ کی پوری تفصیل،           |               |
|             | مالت میں دہ مرکیا تواس سے قصاص<br>الازم آئیگایا نہیں اگر دو آومیوں نے<br>کسی کے خلاف قبل کی موایی اس طرح<br>سے دی کہ ایک نے رات کہا اور<br>دوسرے نے دن اور ایک نے ایک شہر<br>میں مارے جانے کا تذکرہ کیا دوسرے<br>نے دوسرے شہر کا کیا ایک محف نے |         | 796<br>796 | اقوال ائمه کرام، مفصل دلاکل<br>باب الشهادة فی الفتل<br>توضیح: اگر زید کو کمی نے عمراً لمل<br>کردیا،اس کے دو میٹے تھے جن میں سے<br>ایک دہاں پر موجود تھااس نے عدالت<br>میں جاکر قاتل کا پند بتایا ادر گواہوں<br>سے قاتل کو فاہت کردیااس کے بعد | 1A9<br>19•    |
| P*49        | کی چیزے مقید کر کے تمل کرنا بتلایا<br>اور دووسرے نے کسی بھی قید لگانے<br>سے انکار کیا 'مسائل کی تفصیل اقوال<br>انٹیۂ اولہ مفصلہ<br>توضیح: اگر دو گواہوں نے اس طرح<br>سے قتل کے بارے میں گوائی دی کہ<br>زید نے فلال محف کو قتل کیاہے محر         | 1917    | ۳۹۲        | دوسرا الزکا مجمی آگیاتو کیا اسے مجھی<br>عدالت میں ان گواہوں کو دوبارہ پیش<br>کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال اثمہ<br>کرام، دلا کل مفصلہ<br>توضح: طریقہ قصاص طریقہ خلافت<br>طریقہ وراثت اس میں امام ابد<br>حنیفہ کادعوی اور مفصل ولیل، اس     | ादा<br>       |

| <del></del>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         | <u>-</u> غدید خلا                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صغه نبر       | فهرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبرشار   | سنح نبر | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                            | تمبر شار      |
| Li. • h       | آیا، بعد میں اسے تیر لگا اور مرگیا، مسائل، کی تفصیل، اقوال ائمہ ترام، دلائل مفصلہ توضیح: ایک فحض نے ایک غلام کو تیر مارا وہ تیر اسے لگنے سے پہلے ہی اس کے مولی نے اسے آزاد کردیا، اس کے بعد اسے وہ تیر لگ گیا جس سے وہ مرگیا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ، مذہ ا                                                 | IΦΛ       | ۴۰۰     | ہم یہ نہیں جانے ہیں کہ اسے کس چیز  سے قل کیا ہے، مسئلہ کی پوری تفصیل اور تفصیلی علم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل، مجمل اور مطلق کی واضح تعریف اور مثالوں سے ان کے در میان فرق توضیح اگر دو آو میون وسے ہر ایک نے عدالت میں آگر کہا کہ میں نے زید کو                     | ۵ <u>۱</u> ۹۵ |
| <b>4.</b> •4. | منصل دلائل<br>توضیح: اگر ایک شخص کو قاضی کی<br>طرف سے زنائے جرم میں رجم کرنے<br>کا تھم دیا گیا، ای وقت کی نے اسے<br>قصد آتیر مارااتے میں چار گواہوں میں<br>سے ایک شخص اپنی گواہی سے پھر گیا،                                                                                                                    | 199       |         | مل کیاہے مگر زید کے ولی نے کہا کہ تم<br>دونوں نے مل کراہے قبل کیاہے،اگر<br>دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف<br>گوائی دی کہ اس نے زید کو قبل کیا<br>ہے، اور دوسرے دو گواہوں نے<br>دوسرے مخف کے بارے میں گوائی                                                               |               |
| -             | اس کے بعد تیر اسے لگا جس سے دہ<br>مرگیا، تو تیر مارنے پر جرمانہ ہوگا یا<br>نہیں،اور کس طرح کاجرمانہ ہوگا،ایک<br>مجوس نے کسی شکار کو تیر مارا اور وہ<br>مجوس اس کو لگنے سے پہلے مسلمان                                                                                                                           |           |         | روسرے ان مے بارے میں وسی آدی کہ اس نے زید کو قتل کیاہے، گر زید کو قتل کیاہے، گر زید کو قتل کیاہے، گر اسے قتل کیا ہے، گر اسے قتل کیا ہے، دونوں مسائل کی تفصیل ولائل، اقرار اور گوائی کے در میان فرق                                                                      | ·             |
| ۳+۵           | ہو گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کو لگاجس<br>ے وہ مرگیا، اوراگر ایک محرم نے<br>شکار کو تیر مارا، پھر وہ احرام سے نکل<br>گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کو لگا اور وہ<br>مرگیا، اس طرح اگر مسئلہ اس کے<br>بر عکس ہو سارے مسائل کی تفصیل،<br>اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ<br>اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ<br>کیا۔ الدیات | <b>**</b> | 1°•1    | باب فی اعتبار حالة القتل: توضیح: باب، حالت قل كا اعتبار ایک شخص نے ایک مسلمان كی طرف تیر چلایا، اتفاقا وہ شخص اس تیر کے لگنے سے پہلے مرتد ہوگیا، پھر ارتداد کے بعد دہ تیر اسے لگاجس سے وہ مرگیا،اگر زید نے کسی مرتد کی طرف چلایا،اور وہ شخص تیر کھانے سے پہلے ہی مسلمان | 194           |
| ٣٠۵           | تو کھیے: کتاب الدیات، قتل شبہ العمد کا<br>کفارہ کیا ہے، کیا اس کے کفارہ میں<br>ایسے بچہ کو بھی آزاد کرنا صحیح ہوگا، جس                                                                                                                                                                                          | Y+I       |         | ہو گیا اس کے بعد اسے تیر لگا ،اور دہ<br>مرگیا یا کسی حربی کی طرف تیر پینیکا،<br>اور دہ تیر کھانے سے پہلے اسلام لے                                                                                                                                                       |               |

| صغحہ نمبر | فهرست مضامین                                                            | نمبرشار | صغجہ نمبر | فهرست مضاحين                                                              | نمبرثار    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | والے کی عقل ماری جائے یا ویکھنے                                         |         |           | کے والدین میں سے صرف کوئی ایک                                             |            |
|           | الننغ، چھکنے، ہو تگھنے کی صلاحیت ختم                                    |         |           | مسلمان ہو،ای طرح پید کے ایسے                                              |            |
| }         | ہو جائے، اگر کسی نے کسی کی ڈاڑھی یا                                     | 1 1     |           | بچہ کو جو ابھی تک پیدا نہیں ہواہے                                         |            |
| !         | اسر کے یا پیڈلی یا ہینے کے بال مونڈ                                     |         |           | آزاد کرنا هیچه بوگا، مِسائل کی تفصیل،                                     |            |
|           | ڈایے، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ،                                       |         |           | ا قوال ائمه کرام، دلائل مفصله<br>- ضير قال در پرس                         |            |
| 1         | دلائل مفصلہ<br>"ضیر کو ن                                                |         | ۲۰۳       | توضیح قتل خطاء کا کفارہ اور اس کی<br>سیر منص                              | <b>۲•۲</b> |
| Lette     | ا تو سیخ دوسروں کی موجیس مونڈ                                           |         |           | ویت کیا ہے، اقوال ائمہ کرآکا مفصل<br>رکا تحقا میں                         |            |
| 1         | دینے، اور کھوسہ کی ڈاڑھی مونڈنے<br>ریکھ نگ دھر دید میں                  |         |           | د لا ئل، قمل خطاء کی دیت میں اونٹ                                         | l          |
|           | کا علم، آگر داڑھی مونڈ دینے کے بعد<br>دوبارہ نکل آئی گر سپید بال بن کر، |         |           | کے بارے میں جو سحتی بیان کی گئ ہے  <br>کیا وہ اونٹول کے سوا اور چیزول میں |            |
| 1         | دوباره عن ای سر سبید بان بن کرم<br>مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام،     |         |           | سیا دہ او موں ہے سوا اور پیروں یں  <br>بھی ہے، مفصل دلا ئل                | ŧ          |
|           | دلائل مفصله                                                             |         | fr+∠      | ں ہے:<br>توشیح: قل خطاء کی دیت کس پر لازم                                 |            |
| Ma        | رہ سکتہ<br>توضی: اعضاء بدن میں سے جبو ل،                                |         |           | آتی ہے، اور کفارہ کس پر کس طرح                                            | ' - '      |
| ``        | آنکھول، ہاتھول، پیردل، ہو خول،                                          |         |           | الازم آتاہے، مسائل کی تفصیل ، اقوال                                       |            |
| }         | کانول، خصیتین، عور توں اور مر دول<br>ا                                  |         |           | ائمبه ،دلا ئل مفصله                                                       |            |
|           | کے بیتانوں کی کھنڈیوں کے کافیخ کا                                       |         | ۳٠۸       | توضیح دیت ادا کرتے وقت کن کن                                              |            |
| 1         | تَعَمُّ بِالنَّفْصِيلُ، اقوالَ ائمَه، دلا ثمل                           |         |           | چیزوں ہے اور کس کس مقدار میں ادا                                          |            |
|           | مفصله                                                                   |         |           | كرنى حاہيء، تفعيل سائل، اتوال                                             |            |
| וייו      | وَ مَنْ الرُّ مَن نِي مِيك كَ جَرُيا                                    |         |           | ائمَيهِ ، دلا كُلُّ مفصله                                                 |            |
|           | لیکوں کو یا دونوں کو یا کسی کے ہاتھوں                                   |         | P1+       | توضیح مرد اور عورت کی دبیت میں                                            | ۲-۵        |
| !         | پاؤل کی چند یا سب انگلیول کو خواہ وہ                                    |         |           | کوئی فرق ہے یا شہیں، مسلم اور ذی                                          |            |
|           | چیموئی ہوں یا بڑی ، کاٹ دیا، مسائل کی  <br>                             |         |           | و حربی کی دیت میں جھی کوئی فرق ہے یا                                      |            |
| ·         | لقصیل،اقوال ائمه ،دلائل مفصله<br>ضه غلط سرس کوریوس                      |         |           | نہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ                                         |            |
| ےاس       | توضیح: غلطی ہے مار کر سکی انگلی کو بے<br>اگر                            | rii     |           | کرام، دلا کل مفصله<br>- ضیرین کرام، در کرا                                |            |
|           | کاُرُد ہے، یا دانت تو ژدیے میالسی عضو<br>کر                             |         | rir       | توضیح: آدمی کو ضائع کرنے کی کن                                            | r•4        |
| -         | کویے کار کر دینے سے کیااور کتنی دیت<br>میں کا منہ استحکا                |         |           | صورتول میں پوری دیت ادا کن                                                |            |
|           | لازم ہوگی، مسائل کی تفصیل، تھم<br>سائل نامیا                            |         |           | صور توں میں نصف یا ثلث دیت لازم<br>ترقب سے کھے ایستان کو سقوا             |            |
|           | داا کل مفصلہ<br>فصل شجاج کا بیان                                        |         | 1         | آتی ہے، اس محلئے قاعدہ کلیہ ، اقوال<br>علاء کرام، دلائل مفصلہ             |            |
| MIV.      | ں ہجان کا بیان<br>  توضیح: ہجہ کیے گہتے ہیں، شجاح کا زخم                |         | mim       | علاء کرام، دلا ک مفصلہ<br>اتوضیح:اگر کسی کو مار نے سے مار کھانے           |            |
| l LIV     | ا و ج جے ہے ہیں، جی ور م  <br>                                          | rim     | 1 17      | ا و ن اگر ان و قارب ہے قار تھانے ا<br>ا                                   | 1 - 2      |
|           | <u> </u>                                                                |         | <u> </u>  | <u></u>                                                                   |            |

| صغحہ نمبر | فهرست مضابين                                                              | نمبرشار  | منحه نمبر | فهرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نبرثار   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | کے ایسے دانت کو توڑ دیا جو دوسرے                                          |          |           | التى قىمول يىل موتاب،انسبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|           | دانتوں کے خلاف شکل و سورت بر                                              |          |           | نام،سب کی تعریف،افوال ائله کرام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 1         | انجرا ہواہو، یا ایسے بچہ کی زبان کاف                                      |          |           | ولا ئل مفصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|           | دى يا پيشاب گاه كو كاك ديايا اس كى آنكھ                                   |          | ۹۱۳       | تو منتیج: موضحہ کے علاوہ دوسری ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|           | پوردی جس نے اپنی پیدائش پر                                                |          |           | چوٹول میں جو سر ادر چیرہ کے حصہ میں  <br>ایس کا میں تندیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|           | صرف رونے کی آواز نگانی تھی، تفصیلی                                        |          |           | نبول ان کا کیا حکم ہوگا، تغصیل سئلہ،<br>دیں میں تفصیل کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|           | مسائل،اقوال ائمه ،دلائل مفصله<br>- عنه گری که نظط                         |          |           | اقوال ائمه ، تفصیلی د لا کل<br>سم . نیر به کاریرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ٠٩٣٠      | توقیح:اگر کسی نے غلطی ہے دوسرے<br>اگر کسی کے انگری                        | rr•      | 9749      | کچه مفیدادر ضروری مسائل کااضافه<br>تا فیجه شده می ترین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|           | کے سر پرالی چوٹ لگائی جس سے اس<br>کے عقل مرکز اند کسسے سے ال              |          | rrs       | تومیح شجاح کی تعداد، ان کے نام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        |
|           | کی عقب ماری گئیااں کے سر کے بال<br>گ میں اگل مضر دخری                     |          |           | اوران کے سلسلہ ہیں دیات کی تعین،<br>حکومت عدل کی تفسیر اور اقوال ائمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|           | گر گئے اور اگر موضحہ زخم کی وجہ ہے<br>چوٹ کھانے والے کی سننے یا دیکھنے یا |          |           | مو سے کلال کی میر اورا واں امہ<br>کرام ،اللحیان کی حدان کوزخی کردیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|           | پوٹ ھانے والے کا تھے یا دیکھے یا<br>گفتگو کرنے کی قوت ختم ہو گئی،مسائل    |          |           | ی صورت میں تغمیل حکم،ایک مخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|           | کی تغصیل، اقوال ائمه ، دلائل مفصله                                        |          |           | نے دوسرے کومنقلہ زخم بسلی ایا، پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ושיא      | تو خیج: ایک شخص نے دوسرے کوالیا                                           | rri      |           | وہ اچھا ہو گیا، اس کے باوجود اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ļ        |
|           | موضحہ زخم لگایا جس سے اس کی دونوں                                         |          |           | کچھ نشانات باقی رہ کئے تو تاوان کا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ]        |
|           | آئھیں ضائع ہو گئیں اگر کسی نے                                             |          |           | تحكم بوگا، مسائل كى تفصيل، اقوال ائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|           | دوسرے کے ہاتھ کی انگلی کااوپر کا پور                                      |          |           | کرام ، ولا کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|           | کاٹ دیاجس کی وجہ ہے اس انگلی کاباتی                                       |          | ۲۲۹       | توقیع صرف ایک باتھ کی ساری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|           | نجلا حصہ مجھی بے کار ہو گیا یا کسی نے                                     |          |           | الكليول كو كاك دينے كى كياسزا ہوتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|           | دوسرے کے ایک دانت کا تھوڑا سا                                             |          |           | ہے، ایک ہاتھ کی الکیوں کے ساتھ<br>معتقل میں متقال میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|           | حصہ اس طرح توڑ دیاجس سے وہ                                                |          |           | اس کی ہمٹیلی بھی کاٹ دینے کی کیاسزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|           | دانت بوراہی بے کار ہو گیا، اگر مظلوم<br>دی برین است میں خلا               |          |           | ہو علتی ہے،اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ<br>توضیح:اگر کمسی نے کسی کی ایسی ہتھیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| •         | نے کہا کہ ظالم نے مجھ پر جنتا ظلم                                         |          | rrz       | تو ع:اگر کا نے کا کا ایک یا دویا  <br>کاٹ دی جس میں صرف ایک یا دویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|           | کیاہے قصاص میں مجھی صرف اتنا ہی  <br>ظلم کرول گا یعنی دانت توڑوں گا، اور  |          |           | الات وی من میں سرف ایک یا دویا .<br>تمن یا جار انگلیال کی ہول تو دیت کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|           | م مرون کا میں وات کوروں کو اور ا<br>ظلم کے باقی اثر کو معاف کردوں گا،     |          |           | للمن ي چور مصاب من المول ورجع المار الرام كل جائيكي، اقوال الرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم ا |          |
|           | مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، ولائل                                         |          |           | رك لارام المصليم<br>ولا كل مفصليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|           | مفصله                                                                     |          | MA        | توضیح اگر کمی نے کمی کے ہاتھ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 444       | توضيح: اگر بمرنے زید کی انگلی کاٹ دی                                      | rrr      |           | زا کد چھٹی انگلی کاٹ دی پاکسی کے منہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ļ        |
|           |                                                                           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <u></u>   | <u> </u>                                                                  | <u>L</u> | ш         | . <u>L</u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>:</u> |

| صفحه نمبر | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثثار | صفحه نمبر  | فهرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نمبر شار |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1494.     | لگادی، گراس چوٹ کااٹر پھھ دنوں بعد بالکل ختم ہو گیا لین اس جگہ پر بال بھی نکل آئے، ایک شخص نے دوسرے کو استے زیادہ کوڑے مارے کہ وہ زخی ہوگیا، لیکن بعد میں وہ اچھا بھی ہوگیا مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، ولائل مفصلہ نوضیح: اگر زید نے غلطی سے بمرکاہاتھ کاٹ دیا اور اس کے اچھا ہونے ہے کہا جی بکر کو غلطی ہے قبل بھی کر دیا، کسی کو قبل کردیئے یاز خی کردیئے۔ ابعد کیا فور آئی اس کا فصاص لینا چاہئے، | rry      | صفحہ تمبیر | فہرست مضامین جس کی وجہ ہے انگلی کے بغل کی انگلی کے مطابق امام محمد کے مزدیک قصاص کے مطابق امام محمد کے مطابق امام محمد کے مطابق امام محمد کا عدہ کلیے، مسائل کی توضیح: اگر کسی شخص نے کسی کا ایک وائت نکل آیا اگر ایک مختص نے دوسرے کا دانت اکھیڑ دیا ایکن اس جگہ مظلوم نے اپنے دانت کو اس کی اپنی جگہ مظلوم نے اپنے دانت کو اس کی اپنی جگہ بررکھ کرجمادیا اور آہتہ وہ جم بھی گیا بیمائتک کہ اس پر گوشت جم بھی گیا بیمائتک کہ اس پر گوشت | rrm      |
| ויחיים    | یا تاخیر مجی کی جاستی ہے، تفصیل<br>مسائل، اقوال ائمہ کرام، دلائل<br>مفصلہ<br>توضیح: کون می دیت خود قاتل کے مال<br>میں اور کتنے دنوں میں لازم آتی ہے،<br>اگر کوئی باپ قصد اسے بیٹے کو قتل<br>کردے تواس کی دیت کس کے ذیے                                                                                                                                                                                | rr∠      | pry        | بھی آگیا، مسائل کی تفصیل ، اقوال<br>ائمیہ کرام ، دلا کل مفصلہ<br>توضیح : اگر کسی نے دوسرے شخص کے<br>دانت میں ایسی چوٹ لگائی جس ہے وہ<br>لمنے لگا، اگر ایک شخص نے دوسرے کو<br>موضحہ زخم لگایا تچر دہ مصروب قاضی<br>کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ اس                                                                                                                                                                                       |          |
| MML       | ادر کتنے دنوں میں لازم ہوگی،اگر مجرم<br>اپنے جرم کاخود اقرار کرلے تو اس کی<br>دجہ سے لازم ہونے والی دیت خود اس<br>پر لازم ہوگی یاعا قلہ پر ہوگی، مسائل<br>کی تفصیل، اقوال ائمہ ، دلائل مفصلہ                                                                                                                                                                                                          | rra      | ~~∠        | کاز خم منقلہ ہوگیا، اوران دونوں میں اس بات محافظاف بیدا ہوگیا، جس فخص کے دانت میں چوٹ کی تھی اوران کی تھی اوران کی تھی آگئی تھی تواس مدت کے گزرجانے پر اس کا دانت گرا خمیں گر سیاہ یاسر خی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ توضیح: ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر میں غلطی سے کافی چوٹ                                                                                                                                                    | ۲۲۵      |

| , ,             |                                                                               |          |              | ہے جدید ہند                                                                   | 7 0 -   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه نمبر       | فهرست مضاحين                                                                  | نمبر شار | صفحه نمبر    | فبرست مضامين                                                                  | نمبرشار |
| <sub>ር</sub> ርላ | توضیح: - اگر کسی نے عام راستہ پر اپنی                                         | rrr      |              | پہلی چوٹ کھانے کی وجہ سے زندہ                                                 |         |
|                 | خاص ضرورت کی کوئی چیز مشلا                                                    |          |              | طالت میں بیدا ہو گیا تمر تھوڑی دیر                                            |         |
|                 | پرنالہ بنادیااوراس سے پیسل کریاچوٹ<br>پرینالہ بنادیا                          |          |              | بعد وه ازخود مر گیا- تغصیلی مئله-                                             |         |
|                 | کھاکر کوئی گر پڑے پاکسی طرح کااہے                                             |          |              | بعد رہا ہر دو بر اور<br>اقوال علمائے کرام۔ مفصل دلائل۔<br>وضیر حریر فقس       |         |
|                 | ا نقصان ہو گیا، یا کوئی مخص اس سے ا<br>میں سرکہ                               |          | የ የተ         | [لوح]: " بخشکن کو کل کردیئے ہے [                                              | rra     |
|                 | ہیسل کر کسی دوسرے شخص پر گریزے<br>نہیں کا میں اور سے مشخص پر گریزے            | İ        |              | کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اقوال<br>الدیم کر مفصل کا کا                      |         |
|                 | اور بیه د دنوں ہی مر جانیں۔ مسائل کی  <br>  تفصیل مقابل پر مقصل کا            |          | N.W.A        | علائے کرام۔ مقصل دلا کل<br>وضیحہ جب حب ک                                      |         |
| ومهم ا          | ا تفصیل۔! قوال ائمہ۔ مفصل دلائل<br>توضیح: - آگر کسی نے اپنے گھر کا ہر نالہ    |          | <u> የ</u> ዮል | لوصح: - دہ جنسین جس کی بناوٹ<br>کھمل نہ ہوئی ہو کیا اس کا تھم بھی             |         |
| 1114            | وں ۔ اس م کے اپنے ھرہ پرمانہ ا<br>باہر عام سڑک کی طرف بڑھاکر لگایا،           | ۲۳۵      |              | ا کورے جنسین کاہو تاہے یا فرق ہے۔<br>اپورے جنسین کاہو تاہے یا فرق ہے۔         |         |
|                 | ہ ہوگا ہمر ک کی حرب برطان رطانہ<br>اوہ سمی دفت گر گیا اور اس کے گرنے          |          |              | ا توال ائمه کرام دلائل مفصله                                                  |         |
|                 | سے برنالہ کے اس حصد کی چوٹ کھاکر                                              |          | ۳۳۵          | باب يا يحدثه الرجل في                                                         | PM1     |
|                 | مر گیا جو دبوار کے اندر تھا۔ اگر اس                                           |          |              | الطريق                                                                        |         |
|                 | یرنالہ کے دو کناروں کی چوٹ کھانے                                              |          | <u>የ</u> የየት | تَوْضِيح: - الَّر كُولَى فَتَحْصَ عام راسته برِ                               | rrr     |
|                 | سے مرنے والا مرا ہو۔ اور اگر یہ                                               | .        |              | كو كَي مخصوص چيز مشلا پائخانيه، بيشک                                          |         |
|                 | معلوم نه ہوسکا کہ بیر کس حصہ کی چوٹ                                           |          |              | ، پرنالہ وغیرہ بنادیے جس ہے گزرنے                                             |         |
|                 | کھانے ہے مراہے۔ سائل کی                                                       |          |              | والے کو تکلیف ہوسکتی ہو۔اگر عوام کو                                           |         |
|                 | تفصيل- اقوالِ ائمه- تقلم- دلائل                                               |          |              | اس ہے کچھ نفع بھی ہوادر زیادہ تکلیف<br>سے میں کو سریتنہ                       |         |
|                 | ا مفصلہ<br>اور ضبر علی شخف میں علی ا                                          |          |              | مجمی نه ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوالِ<br>مند سے مفور سے                          |         |
| <u> የ</u> ልነ    | ا توضیح - اگر کسی شخص نے اپنے گھر                                             | ۲۳۶      |              | علیائے کرام۔ مفصل دلائل<br>تا جیجہ دلا گاریند ہے                              |         |
|                 | ے باہر عام راستہ کی طرف نصبتر<br>انکالا ، یاراستہ ہر لکڑی کا بڑا مکڑار کھدیا  |          | <u> የ</u>    | توضیح - (الدرب، گلی کی انتهاء پرایک<br>بردادر دازه، یهال اس سے مطلقا گلی مراد |         |
|                 | ا ناکلا میارات پر سری کا بردا سرار هدیا<br>  پھراس نے اس لکڑی کو فروخت کر دیا |          |              | جرادروارہ، جہاں ان تھے مطلق کی سراد<br>ہے۔)ایس گلی جس کاراستہ آ گے چل         |         |
| ı               | پرم ان کے ان سری کو سرو مسک سرویا<br>  اور خریدار ہے معاملہ ہانکل ختم کر دیا۔ |          |              | ہے۔)این کا من کا داشتہ آنے ہاں<br>کر بند ہو، کیااس کے آخر حصہ میں             |         |
|                 | اور ربیبرے سامہ باس مرایات<br>بعد میں اس مکڑے ہے یا گھر کے بنائے              |          |              | یرنالہ نکالنا یا یا بخانہ بنانے کی کسی کو                                     |         |
|                 | ہوئے اضافی چیز سے کوئی چوٹ کھاکر                                              |          |              | اجازت ہوسکتی ہے۔اوراگرالیک گلی ہو                                             |         |
|                 | مر گیا تو اس کا ضامن بائع ہوگا یا <sub>ا</sub>                                |          |              | جو آگے چل کر بندنہ ہواس میں کسی کو                                            |         |
|                 | مشرّی اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر                                             |          |              | اپی ضرورت کے لئے پائخانہ وغیرہ                                                |         |
|                 | راسته پر کچھ آڳ ر ڪھ د ي، بعد ميں وہ                                          |          |              | بنانے کی اجازت ہوگی۔ مسئلہ کی                                                 |         |
|                 | ا آگ بھڑک اٹھی جس سے بچھ جانی یا                                              |          |              | تغصيل ـ حکم ِ دليل مفصل                                                       |         |
|                 |                                                                               |          |              |                                                                               |         |
|                 |                                                                               | •        |              |                                                                               |         |

| صفحه نمبر | فهرست مضاجين                                                                                                                                           | نمبرشار      | صفحه نمبر | فبرست مضابين                                                                     | نمبر شار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل<br>دلائل                                                                                                                     |              |           | مالی نقصان ہو گیا تو اس کاذمہ دار کون<br>ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔اقوالِ ائمہ۔       |          |
| مم        | توضیح:- اگر کسی شخص نے راستہ میں                                                                                                                       |              |           | د لا ئل مفصله                                                                    |          |
|           | چہہ بچہ کھودا پھر اس میں کوئی مخض گر                                                                                                                   | l            | rar       | توضیح: -اگر مالک مکان نے عام راستہ<br>کی طرف اینے مکان کا چھچہ نکالنے کا         | 1772     |
|           | کر مر ٹمیا۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے فناء<br>میں چہہ بچہ کھودا، یا راستہ میں کنوال                                                                       |              |           | ک سرک آپ ممان کا ما جد تا محل کا<br>کام کسی کو ٹھیکہ پر دیا،ادراس کے مکمل کا     |          |
|           | ین چبه بید خوران این جوران<br>کھود اادراس میں گر کر کوئی مرگیا توذمه                                                                                   | ĺ            |           | ہونے سے پہلے یا تکمل ہوجانے کے                                                   |          |
|           | دار کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔                                                                                                                          |              |           | بعدوہ جصہ کسی کے بدن پر گر گیا جس                                                | l        |
|           | ا توال ائمه _ د لا کل مفصله<br>هناسی م                                                                                                                 |              |           | ہے وہ مخص مر گیا ایا کسی نے سڑک پر                                               |          |
| ra2       | توضيح: -اگر کسی فخص نے بچھ مز دور                                                                                                                      | ተየባ          |           | خور پانی چیخکا یا دہاں پر بیٹھ کر وضو کیا،<br>اس سے کا ساتھیا                    |          |
|           | اپنے گھر کے باہر خالی جگہ میں کنوال<br>کھود نے کے لئے بلائے ،ادران لو گول                                                                              |              |           | اور اس کی جگہ ہے مجھسکن ہو جانے<br>ہے کوئی گزرنے والا گر کرز خی ہو گیایا         | Ł I      |
|           | عودے سے سے بلائے ، دوران کو ول                                                                                                                         |              |           | کے دن روئے واقا ر روز کی ہو گیا۔<br>مرگیا تو اس کا ضامن کون ہوگا۔                |          |
|           | ا ذالا ، بعد میں مزووروں کو بھی ہے                                                                                                                     |              |           | سائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل                                                         |          |
|           | معلوم ہو گیا کہ بد کنواں کسی دوسرے                                                                                                                     |              |           | دلائل<br>- منساسی                                                                |          |
|           | کی ملکیت میں کھودا گیاہے اور اگر                                                                                                                       |              | ۳۵۳       | توضیح: - اگر راستہ پر چیمڑے ہوئے<br>ان تھیا                                      | ۲۳۸      |
|           | کھدائی کے ونت مجھی ان لوگول کو<br>هیقت حال معلوم ہو،اس کے باوجود                                                                                       |              |           | پانی سے تھسلن ہوجائے کے بعد<br>گذرنے والا قصداالی جگد سے گذرا                    |          |
|           | صرف کہنے سے کھور ڈالا تواس خرچ کا                                                                                                                      |              |           | مررع والا تسترانین عبد سے مرزا<br>جہال پر واقعۃ کھسلن زیادہ تھی یا یانی          |          |
|           | زمه دار کون ہوگا۔ ای طرح اگر ان                                                                                                                        |              | ļ         | بہاں چہا ہے۔<br>زیادہ تھا۔اوراگراس نے راستہ کے بورا                              |          |
|           | مز دوروں سے متاجرنے صاف كهديا                                                                                                                          |              |           | حصہ پر پانی چھڑ کا جس سے پورارات                                                 | :        |
|           | کہ یہ جگہ آگر چہ میری ہے مگر مجھے اس                                                                                                                   |              |           | مچسکن بن گیااور گذرنے دالااس برگر<br>سیسست                                       |          |
|           | یں کنوال کھودنے کا حق نہیں ہے اس<br>کی مدر السامی میں نائز الا کم                                                                                      |              |           | کر مر گیا۔ یا کسی سقاء یا جہتی ہے اجرت<br>پر اس راستہ کو چھڑ کا یا اور اس ہے وہی |          |
|           | کے باوجود ان او گول نے کنوال کھود<br>ڈالا، بعد میں اس کنوس میں کوئی شخص                                                                                |              |           | چوں راستہ تو چنر کایا اور اس سے وی ا<br>حادثہ ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔       | <u> </u> |
|           | در مرکبار میں اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا اور کا کا اور کا کا کا کا کا کا کا کا<br>کار کر مرکبار مسائل کی تفصیل که تھا۔ | <u> </u><br> |           |                                                                                  |          |
|           |                                                                                                                                                        | ļ            | mar       | منصل دلائل۔<br>توضیح - اگر سی شخص نے مسلمانوں                                    | 4279     |
| 6/07      | دلا من مفصلہ<br>توضیح:-اگر نمی شخص نے حاکم دفت                                                                                                         |              |           | کے عام راستہ پر کنوال گھدوایا کوئی پھر                                           |          |
|           | کی اجازت کے بغیر کسی پانی کے اوپریل<br>کا جازت کے بغیر کسی پانی کے اوپریل                                                                              |              |           | ڈال دیا جس ہے مکو کر کوئی محض یا                                                 |          |
|           | بنادیا ادر کوئی شخص اپنی خوشی ہے اس                                                                                                                    |              |           | جانور مرگیا تواس کاذمه دار کون موگا_                                             |          |
|           | <u> </u>                                                                                                                                               | <u></u>      | <u> </u>  | <u> </u>                                                                         | <u> </u> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             | و بدید بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صغح نمبر  | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبر شار   | صفحه نمبر   | فبرست مفالمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انمبرشار |
| مه في مجر | ہوا تھا، اور اس سے تھو کر کھا کر کوئی آوی مرگیا، خواہ وہ بیٹے والا نماز ک حالت میں ہویانہ ہو۔ اگر کسی معتلف کر نے والوں کے علاوہ باہر کا کوئی آدی مہد میں آکر نماز پڑھ رہا تھا اور اس مہد میں آکر نماز پڑھ رہا تھا اور اس تفصیل۔ احکام۔ اقوالِ انمہ کرام۔ فصل فی الحاظ لما کل فصل فی الحاظ لما کل ویوار عام گذرگاہ کی طرف جھک گئی ہو تو شیخ ۔ اگر کسی شخص کے گھر کی کوئی ویوار عام گذرگاہ کی طرف جھک گئی ہو تو گذر نے والوں کو کیا کرنا چاہئے، یعنی تو گذر نے والوں کو کیا کرنا چاہئے، یعنی تو جدد لانے سے پہلے وہ دیوار گرگئی، یا کس طرح کون شخص کس شخص سے تو جدد لانے سے پہلے وہ دیوار گرگئی، یا کرام۔ دلائے سے پہلے وہ دیوار گرگئی، یا تو جدد لانے کے بعد گرگئی، اور اس سے تو جدد لانے کے بعد گرگئی، اور اس سے تو میں تفصیل۔ احکام۔ اقوال انمہ پوری تفصیل۔ احکام۔ اقوال انمہ تو میں ۔ اگر گھر کی دیوار ابتداء و قت کرام۔ دلائل مفصلہ تو میں توجہ دلائل مفصلہ تو میں توجہ دلائل مفصلہ تو میں توجہ دلائل مفصلہ تو میں توجہ دلائل مفروری ہے۔ اگر گھر کی دیوار ابتداء و قت اس کے گرنے سے بچھ نقصان ہو گیا۔ اس کے گرنے سے بچھ نقصان سے ہوجائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اس کے گرنے اور کن توجہ دلائے کے ہوجائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ انگی دیوار کی طرف توجہ دلائے کے ہوجائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اگر کوئی ہوتی ہے۔ اگر دیوار کی گوائی ائی دیوار کی طرف توجہ دلائے کے ہوجائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ مزوری ہوتی ہے۔ اگر دیوار کی گوائی | rr4<br>rr4 | ۳۵۹<br>۲۳۹۰ | کاوپر چلااوراس ہے گرکر مرگیاءیا می شخص نے کسی راستہ میں شہتر ڈال می اوراس کے باقی راستہ میں چلنے کی جگہ ہونے کے باوجوداس شہتر پر ہے چل کر گر بڑااور مرگیا۔ دونوں مسائل توضیح: - اگر کوئی مزودر کسی کا سامان مرگیا۔ ای طرح اگر وہ سامان عام مرگیا۔ ای طرح اگر وہ سامان عام مرگیا۔ ای طرح اگر وہ سامان عام الماکرکوئی شخص جارہا جس ہوئے جارہا کھاکرکوئی شخص جارہا کے ماراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص جادراس کے بدن نے گر اگرکوئی شخص ہوئے جارہا کی تفصیل۔ تعمد اقوال ائمہ مسائل کی تفصیل۔ تعمد اقوال ائمہ توضیح: - اگر کوئی مجد کچھ مخصوص کرام۔ دلائل مفصلہ توشیح: - اگر کوئی موجہ سے کچھ سامان لا کر نے ملی جنال سے بچھ سامان لا کر کے علادہ کسی اور شخص نے ای قشم کا مرک میادراس کی وجہ سے کوئی ہلاک کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل۔ تعمد اقوال کام کیااور اس کی تفصیل کی تعمد اقوال | rrr      |
|           | کے اپنے گھر کی طرف جھی ہوئی ہویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             | محلّه میں ہے کوئی شخص مسجد میں بیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

| <b>7</b> ^ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 | و جدید جد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : ', 0"       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| منۍ نبر    | قبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرشار | صغحه نمبر       | فهرست مضابین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبر شار      |
|            | ہوئے کی ایک کے سائے گواہ مقرر کردئے گئے ،اس کے بادجودوہ دوارگر گئی جس سے کوئی مرگیاد اگر کسی محف کردیا چرا کہ سائل کی اور ایک آوی نے زخی کردیا چرا کہ سائل کی اور ایک اقوال ائمہ کرام۔ تفصیل۔ تقمیل۔ تقمیل تا ہوں این سواری پر جا باب جنایۃ البہیمۃ والبخایۃ علیما دلائل مفصلہ تو ہے۔ اگر کوئی سوار اپنی سواری پر جا کہ تفصال کردے مشلا اے منہ کائے کا فیصل سے کوٹ کے اقبال کا کہ کو سواراس نقصان کا ضامن ہوگایا لگارے یا دم سے مار دے یا ہے و مکا کہ مفصلہ مناس کی تفصیل۔ تھم۔ اولہ مفصلہ مفصلہ کو سواراس نقصان کا ضامن ہوگایا کو میں کو گایا و ایک کو سواری کو سواری کو سواری کو سواری کو سوار نے اپنی سواری کو سواری کو سواری کو سواری راستہ بی ہوگی حالت بیس جانور کی کو سواری کردی ، یا سوار نے اپنی ہوئی حالت بیس جانور کی کو سواری راستہ بیس روک کر گردی گردی کو سواری راستہ بیس روک کر گردی گراری کو گری تھی کے کریا ہے ہے کہ کا گوری آگے ہے سواری راستہ بیس مواری کر گردی کو گراری خوار ہا ہو گردی حال ہو کو گراری خوار ہا ہو کو گراری خوار ہا ہو کو گراری حالت بیس جانور کو گوئی آگے ہے اور ہی حالت بیس جانور کی گراری حالت بیس جانور کو گوئی آگے ہے کہ کو کو کریا ہے ہے ہو گریا ہے ہو کے ایک کر کے جارہا ہو کو گراری حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گریا ہے ہے کہ کا گراری حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گراری حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گریا ہے ہی حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گریا ہے کہ کو گراری حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گریا ہے کہ کری کو گراری حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گریا ہے کہ کری کا منہ سے اپنی رگڑ سے کری کو گریا ہے کے میں کو گریا ہے کو کری کی میں جانور نے اپنی لات کو گریا ہے کو گریا ہے کو کریا ہے کو کریا ہے کو کری کریا ہے کو کری کری کری کری کری حالت بیس جانور نے اپنی لات کو گریا ہے کو کری کری کری کری کری کری کری کری کری کری | ror     | سنج نمبر<br>۳۷۷ | نبرست مضایین اور استه کی طرف جھی ہوئی ہو تو توجہ دلانے بیں کوئی حکما فرق ہوتا ہے مشامل کی تفصیل۔ حکم۔ منصل دلائل مسلم کی تفصیل۔ حکم۔ دوسی اور کی ہوئی دیوار پر توجہ دلانے اور مطالبہ کردیے کے بعد اور مطالبہ کردیے کے بعد کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایسی دیوار کا کا مسلم ہی مطالبہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایسی دیوار کا مسلم کی تفصیل۔ حکم۔ مالک بچہ، غلام وغیرہ ہوتب کون ذمہ مالک کی تفصیل۔ حکم۔ مالک بچہ، غلام وغیرہ ہوئی دیوار پر مالک کو مشامل کی تفصیل۔ حکم۔ مالک بچہ، غلام وغیرہ ہوئی دیوار پر مالک کو مشامل کی تفصیل۔ حکم۔ مالک بچہ، غلام وغیرہ ہوئی دیوار پر مالک کو مشامل کی تفصیل۔ حکم۔ کردیے اور اس پر کواہ مقرر پر گربزی جس ہے وہ مخص مر گیا، پھر کردیے اور اس پر کواہ مقرر پر گربزی جس ہے وہ مخص مر گیا، پھر کردیا۔ اگر دیوار گر جانے اس مقول کے اگر دیوار گر جانے دیوار میں پہلے ہے کوئی لگا اور جڑا ہوا دیوار گر کے اگر دیوار گر کا تھا، وہ دیوار گر کی لگا اور جڑا ہوا گرا تھا، وہ دیوار گر کے ماکر مر گیا، اور گھڑا خود دیوار کے ماک کا تھا، یا کسی وہ گھڑا خود دیوار کے ماک کا تھا، یا کسی وہ گھڑا خود دیوار کے ماک کا تھا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالم کی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تھا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تفا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تفا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تفا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تفا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تفا، یا کسی تفصیل۔ حکم۔ دول کل مقالمہ کا تھا۔ سارے مسائل کی تفایل کی تفایل کی تھا۔ سارے مسائل کی تفایل کی تھا۔ سارے مسائل کی تفایل کی تھا۔ سارے مسائل کی تفایل کی تھا۔ سارے مسائل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفایل کی تفای | نبرشار<br>۲۵۰ |
| r2r        | اورای حالت میں جانور نے اپنی لات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | roo     | rrq             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اد۲           |

| <u> </u> |                                                                 |            | <del></del> |                                                      | · · · · · · |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| منح نبر  | فبرست مضاجن                                                     | نبرشار     | صفحه نمبر   | فهرست مضاجين                                         | منسر شار    |
|          | تنفيل تم كم اقوال ائمه كرام.                                    |            |             | كرام_دلا كل مفصله                                    |             |
|          | د لائل مفصله                                                    |            | ٠ ١٨١       | تُوضَىٰ:-الرَّسي نے اپنا عل جیورِ ااور               | 14.1        |
| ۳۸۵      | و شیخ:-اگرایک سوار نے کسی ہے یہ                                 | 240        |             | وہ ایک دوڑ میں کسی کے کھیت میں تھس                   |             |
|          | کہا کہ تم میری سواری کو کسی چز ہے                               | -          | i.          | گیا،اوراس کی تھیتی کا نقصال کر دیا۔اگر               |             |
|          | چونکادو(چیزرو) پراس نے اس کے                                    |            |             | سمى كاجانور إزخود سمى طرح جيوث كيا                   |             |
|          | مطابق اسے چھیز دیا جس سے وہ جانور                               |            | ļ           | اور اس نے کسی کی جان یامال کا نقصال                  |             |
|          | تیزی سے بھاگا، اور بھامتے ہوئے مس                               |            |             | کردیا تواس نقصان کی ذمه داری کس پر                   |             |
| :        | کو کیل دیا جس سے وہ مرعمیا تو اس                                |            |             | آئے گی۔ سائل کی تفصیل۔ تھم۔                          |             |
|          | معتول کی دیت کس پر واجب ہو گی۔                                  |            | ł           | اقوالِ ائمهِ كرام-دلا كلِ مفصله                      |             |
|          | اگر اس چھٹرنے والے پر واجب ہو گئ                                |            | ۳۸۲         | تُوشِيعٌ:- أَكُر تُهِي نِهِ سَمِي قصابِ كِي          |             |
|          | تو کیابعد میں دہ سوار ہے وصول کر سکتا                           |            |             | بمرى يا گائے يا گدھے كي ايك آنكھ                     |             |
|          | ے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال                                   |            |             | پھوڑدی تو کیا تھم ہو گا۔اگر تمسی نے ایسا             |             |
|          | ائمبه کرام ـ دلائل مفصله                                        |            |             | کمایالا کہ دواس کے پاس سے گذرنے                      | 1           |
| የለካ      | توهيج - أكرايك محض ايك محور المحينج                             | 777        |             | والے ہر شخص کو دوڑاتا اور کا ٹنا ہو۔                 |             |
|          | كريا مانك كرلے جاربا مو واس محورے                               |            | 1           | مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ                     |             |
|          | کونسی نے چھیٹر دیا جس سے دو جانور اس                            |            | il          | کرام۔مفصل دلائل<br>مناب                              |             |
| .        | ا کے جانے دالے سے چھوٹ کر بھاگ                                  |            | ۳۸۳         | توشیخ:-ایک محض این سواری پر سوار                     |             |
|          | ا گیا، ادر ای بھامتے ہوئے میں راستہ                             |            |             | ہو کر جارہا تھا کہ راستہ میں کسی نے اس               |             |
|          | يس كن كو يجمه نقصاك ديار اوراكر                                 |            |             | جانور کو چھٹر دیا، جس کی وجہ ہے اس                   |             |
|          | ابیا جانور راستہ میں کسی اسی چیز ہے                             |            |             | نے اپنی لات چلا کریامنہ سے کاٹ کر<br>کے اپنی لات اور | 4           |
|          | مفوکر کھا گیا جو کسی نے راستہ میں                               |            |             | کسی کا جاتی یا مالی نقصان کر دیا میا جانور           |             |
| 1        | کٹری کرر تھی تھی اور اس میر کئے پر<br>میر کشور کر اس میر کئے پر | i          |             | بھاگا اور اس کے دھکھ سے کسی کا                       | Ì           |
|          | اس نے کسی مخص کو لات مار کر ہلاک<br>سے تنہ کا تنہ کا تنہ        |            |             | نقصان ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔<br>تھا کا مہا          |             |
|          | کردیا۔ مسائل کی تفصیل۔ عظمر                                     |            |             | علم_دلائل مفصله<br>- صبر گري .                       |             |
|          | دلائل مفصله<br>باب جنامية المملوك والبحالية                     |            | የ/ለሰ        | توضیح:- اگر کسی جانور نے اپنے                        | ארין        |
| የለጓ      | باب جنانية الملوك والجمانية                                     | <b>147</b> |             | چھیڑنے والے کو لات مار کر ہلاک                       |             |
| }        | عليه<br>اونس ماري                                               |            |             | کر دیا، یااپ سوار کو گرادیا جس سے دہ<br>س            |             |
| ۳۸۸      | توقیح: - باب-مملوک پر جرم کرنا<br>محمد کسیر                     | KYA        |             | مر گیا۔ یا ای چھٹرنے کی وجہ ہے<br>سری کیہ مختص       |             |
|          | اوراس پر جرم ہونا۔ اگر کمی کے غلام<br>غلط                       | :          |             | بدک کر کسی مخض پر کودا،یا کسی کواس<br>میرین کارند    |             |
|          | سے علطی سے ایما تصور ہوجائے جس                                  |            |             | نے چل دیا اور وہ مر گیا۔ مسائل کی                    |             |
|          | <u>_'</u> .                                                     |            |             |                                                      |             |

| 1.1      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         | ي جديد جلا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -ان اجداد |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صغح نمبر | قهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نبرشار      | منح نبر | فهرست مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار   |
| سخد تمبر | فرست مفاین ور دی اور دو سرے فیم کی جان فیم اگری۔ سائل کی تفصیل۔ کیم۔ اقوال اگر کرام دلا کل مفصلہ اقتاد کر دیا اور دو اس فلام کے جرم سے اور دو اس فلام کے جرم سے دائو اور دو اس فلام کے جرم سے دائو اور دو اس فلام کے جرم سے دائو اور افت ہو یا بیا ہے کہ دیا یا ہی دو سرے کے دائو اور کیا ہیا اس کی دو سرے کے دائو اور کیا ہیا اس کی دو سرے کے دائر اور کیا ہیا اس کی دو سرے کے دو اس محرح کا کوئی عیب اس مجرم فلام کو اس طرح کا کوئی عیب اس می مردی ہی یا گذابت فاسدہ کی یا کہ اس کی جدن میں کسی طرح کا کوئی عیب اس کی جدن میں کسی طرح کا کوئی عیب اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کوئی کو طلاق یا فلام کو سی شرط پر از دو کر کرد و تو تم آزاد ہو۔ اگر کسی نے دور اس کی طلاق نہ دیے اور ان کی کی مسل دلا کی فیم کی اس کی خوال کی فیم کی کا کا کی کی کر اس کی فیم کی کی اس کی خوال کرد و کی کوئی کی مسائل کی فیم کی کا کا کرد و کی کی مسائل کی فیم کی کا کرد و کرد کی کرد و کرد کی کرد و کرد کرد کرد کی کرد و کرد کرد کرد کرد کرد کی کرد و کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد | <b>Y</b> ZI | اهیم    | خبرست مفاین است کی کا جائی یا ال نقسان ہو جائے تو اس کی تا فی کی کیا صورت ہوگ۔ مور میلا میں احتاف اور شوافع کے از و میلا میں احتاف اور شوافع کے از و میلا میں احتاف اور شوافع کے از و میلا کی تابید کیا ہوگا۔ اگر مرجائے تو اس کی تلافی کی مسائل کی تقییل۔ تھے۔ اگر مولی اپنے بجرم غلام کو درشہ تک پہنچائے تو اس کا ملام کو ورشہ تک پہنچائے تو اس کا ملام کا فدید ہی و یئا پہند کرے تو کس ملام کا فدید ہی و یئا پہند کرے تو کس ملام کا فدید ہی و یئا پہند کرے تو کس ملام کا فدید ہی و یئا پہند کرے تو کس ملام کا فدید ہی و یئا پہند کرے تو کس ملام کا فدید ہی و یئا پہند کرے۔ اگر ایک علاوہ کا فدید و یئا طے کرلے تو مظلوم کے علاوہ کا فدید و یئا طے کرلے تو مظلوم کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کی اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کو اس کے علاوہ کی اس نے دوبارہ بھی جرم کر لیے خلام نے دوبارہ بھی جرم کر لیے اور اس کے مارے مطالبت اور اس کے مارے مطالبت اور اس کے مارے مطالبت اور اس کے مارے مطالبت کی جرم کر لیے نقسان کی تلائی کا اس سے مطالب مطالب کے والی کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے غلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے خلام کے والی کے پاس بیدی کر کے کیا کے کر کے کر کے کر کر کے کیا کی کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر | ۲۷۹       |
|          | کر ذیا۔ اس کے بعد وہ زخمی اسی زخم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         | غلام نے ایک مخفس کی ایک آنکھ پھوڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

| 1 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            | . <i>جدید جند</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صغحه نمبر | فهرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فمبرشار     | صفحه نمبر  | فبرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمبرثار       |
| ۵۰۲       | میری باندی تھی تب ہیں نے تہارا  ہاتھ کاٹا تھا،ادر باندی نے کہاکہ تم نے  اس وقت کاٹا تھا جبکہ میں آزاد تھی۔ تہاری داہنی آ تھے سیح تھیاس  تہاری داہنی آ تھے سیح تھیاس  تفصیل۔ تلم۔ اتوال انکہ کرام۔ تفصیل۔ تلم ایس فقا، اس  وین کرنے ہے منع کردیا گیا تھا، اس  زیاکی بید نے سی آزاد بچہ کو تھم دیا  وین کرنے ہے منع کردیا گیا تھا، اس  نے ویا ہی کردیا۔ اگر ایک مجور غلام  نے وییا ہی کردیا۔ اگر ایک مجور غلام  نے دوسرے مجور غلام کو تل کردواور اس  نے دوسرے مجور غلام کو تل کردواور اس  نے دوسرے مجور غلام کو تل کردواور اس  نے دوسرے مجور غلام کو تل کرداور اس نے قل | <b>*</b> ∠∠ | 644<br>644 | وجہ ہے مرگیا۔ اور اگر اس غلام کو اتراد نہ کیا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل ولائل جرم کیا ای طرح بڑی رقم کا وہ جرم کیا ای طرح بڑی رقم کا وہ تقا، ای لا علمی بیں بھی مولی نے اس قا، ای لا علمی بیں بھی مولی نے اس قا، ای لا علمی بیں بھی مولی نے اس آزاد کردیا۔ اگر ماذونہ باندی نے اپنی افری اس چرہ میا اور مولی کو اس چرہ میا اس غلام کو کی اجبی نے اپنی اور مولی کو اس چرہ میا اس غلام کو کی اجبی نے اپنی اور مولی کو اس چرہ میا اس غلام کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال چرا اس کے متعلق فالد نے کہا کہ اس کے متعلق فالد نے کہا کہ اس کے متعلق فالد کے کسی مورث کو میں اور شیل معروف و مشہور ہو ، اس غلامی بیس معروف و مشہور ہو ، اس غلامی بیس معروف و مشہور ہو ، اس غلامی بیس معروف و مشہور ہو ، اب غلامی بیس معروف و مشہور ہو ، اب غلامی بیس معروف و مشہور ہو ، اب از در کردیا گیا ، پھر اس غلام نے ایک اور شیل کردیا تھا کی سے تہا کہ کی اور شیل کردیا تھا کی سے تہا کہ کی اور نے میں اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی خوا کے کھا کہ کی اور نید نے کہا کہ کی خوا کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کے خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہا کہ کی خوا کہا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہ کی خوا کہا کہا کہ کی خوا کہا کہا کہ کی خوا کہا کہا کہا کہ کی خوا کے خوا کہا کہا کہ کی خوا کہا کہا کی خوا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ | r_r           |
|           | کردیا اور اگر اس غلام نے ان دونوں مقتولوں میں ہے ایک کو ارادہ اور دوسرے کو خطاء قل کیا، پھر جو قصدا قل کیا، پھر جو قصدا قل کیا گیا ہے ان کے دو دلیوں میں سے ایک نے اپنا حق قصاص معان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ****        | ۵+۱        | میرے بھائی کواپی غلامی میں نہیں بلکہ<br>آزاد ہو کر قبل کیا تھا۔ مسائل کی<br>تفصیل۔ تھم۔مفصل دلائل<br>توضیح - اگر زید نے ایک باندی آزاد<br>گی،پھراس ہے کی وقت کہاکہ جب تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * <b>F</b> ZY |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             | يرجد يد خلد بسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سكن الهدام |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار | صنحہ نمبر   | فيرست مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر شار   |
| ۵۱۱       | مفصل دلیں<br>توضیح: - اگر ایک شخص نے اپنے دو<br>غلاموں کو مخاطب کر کے کہاکہ تم میں<br>سے ایک (غیر معین) آزاد ہے، پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | ۵۰۵         | کردیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔<br>مفصل دلائل<br>توضیح: - اگر ایک غلام کے دو مالک<br>موں اور اس نے اپنے ان مالکوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r∠q        |
|           | اکسی شخص نے ان دونوں غلاموں کے اسر کو کافی زخمی کردیا، پھر مولی نے ان میں سے ایک کو آزاد کردیا۔ پھر اگر اس نہ کورہ صورت ہیں کسی نے ان دونوں غلاموں کو قتل کردیا، مسائل کی تفصیل۔ تقم۔ اقوال علائے کرام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ్డద•చ       | کسی قریبی ولی کو حمل کردیا، پھر ان و دونوں مالکوں میں سے ایک نے اپناخی اقصاص اس غلام سے معاف کردیا۔ مسئلہ کی تفصیل۔ حکم۔ اقوال اسمہ کرام۔ ولاکل مفصلہ فصل غلام کے جرم کرنے کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۸•        |
| ØIT       | مفصل دلائل<br>توفیح: - اگر کسی شخص نے دوسرے<br>کے خالص غلام کی دونوں آٹکھیں<br>پھوڑ دیں _ اگر کسی نے دوسر ہے کے<br>مدبر غلام کی آٹکھیں پھوڑ دیں، یا<br>دوسرے کے کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ<br>دیا۔ مسائل کی تفصیل _ اقوال ائمہ<br>کرام عظم دلائل مفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۸۳     | <b>∆•</b> ∠ | توضیح - فعل - غلام کے جرم کرنے کا بیان داگر سمی نے دوسر سے کے فلام یا باندی کو غلطی سے قبل کر دیا، یا غصب کر لیا ہوگا ۔ آگر ہیں ہزار قیمت کی باندی کو گئی تو اس کی دیت کیا کہا ہوگا ۔ آگر ہیں ہزار قیمت کی باندی کو گئی تو اس کی دیت کیا ہوگا ۔ مسائل کی پوری تفصیل ۔ تھم ۔ ہوگا ۔ مسائل کی پوری تفصیل ۔ تھم ۔                                                                                                                                       |            |
| air       | کرام۔ عمم دلائل مفصلہ فصل فی جنابیۃ المد بر وام الولد توضیح: -اگر کسی کا مدریام الولد کسی پر اور کسی کا مدریام الولد کسی پر کسی جرم کر بیشے تو اس کا تاوان اور کسی کسی حساب سے اوا کرے گا۔ اگر کسی کی خبر مولی کو نہیں ہوئی اور اس نے لئی میں اسے مدیر بنادیا۔ اگر مدیر کی زیاد تیاں ہے ور بے ہوں تو اس کا مولی نیاد تیاں ہے ور بے ہوں تو اس کا مولی کی بین بار تاوان اوا کرے گا۔ اگر مولی نے کسی بار تاوان اوا کرے گرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک میں ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک میں ایک میں ایک مرتبہ اسے مدیر کے جرم کرنے پر ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک م | 7A9     | P+Q         | ہوں۔ سما می پوری میں ہے۔ اور ان مقصلہ اور اس مقصلہ تو ضح : - اگر زید نے قصدا کسی غلام کا اس کا دیا ہو گار کا مقصلہ مولی نے آزاد کردیا، مگر بعد میں اس از خم کے اثر ہے مر گیا۔ اگر ایک غلام کا ان نے اس غلام کی زید کے لئے فدمت کرتے رہے لئے گی، اس کی جان کی دصیت بکر کے لئے گی، اس کی جان کی دصیت بکر کے لئے گی، اس کے بعد یہ غلام کی دونوں ہی وصی قاتل سے قبل کا قصاص کینے پر مشفق تا تل سے قبل کا قصاص کینے پر مشفق ہو جائیں۔ دونوں مسائل کی پوری | rar        |
| ļ         | قاضی کے حکم سے اس کا تاوان اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             | تفصیل یه تھم۔ اتوال ائمہ کرام۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>.</u> . |

| • •      |                                                 |          |              | - measur                                |        |
|----------|-------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|--------|
| صغہ نمبر | فهرست مضابين                                    | نمبرثثار | صغہ نمبر     | ار فهرست مضایین                         | نمبرثا |
|          | اس مدیرنے کوئی جنایت کرلی،اس کے                 | ·        |              | کردیا پھر ای مدبر نے دوبارہ کوئی جرم    |        |
| ļ        | بعد غاصب نے اس مدہر کو اس کے                    |          |              | کرلیابه سائل کی تفصیل۔ تھم۔             |        |
| 1        | اینے مولی کے پاس واپس کر دیا، پھراس             |          | <u>:</u>     | ولا كُل مفصله                           |        |
|          | واپسی کے بعد اس نے دوبارہ جنایت                 |          | ۵۱۵          | ا لوضی: - اگر مولی نے اپنے مدبر کے      | raz    |
|          | کی۔ مسائل کی بوری تفصیل۔ علم۔                   | ,        | [            | کئے ہوئے جرم کا تاوان قاضی کے تھم       |        |
|          | اقوال ائمه كرام-تمفصل د لا كل                   |          | İ            | کے بغیر مستحق کو دے دیا ہو تو دوسری     |        |
| ا ۱۹     | وضح - اگر مدبر غلام نے این مولی                 |          |              | جنایت کے ولی کو کیا کرنا جائے۔          |        |
|          | کے پاس کوئی جرم کیا، پھر کسی نے اس              |          |              | اگر مولی نے اینے ایسے مدہر غلام کو      |        |
|          | مدر کو اس کے مولی کے یاس سے                     |          |              | آزاد کردیا جس نے کئی جنایتیں کر         |        |
|          | غصب کرلیا۔اس کے بعدائ مدیرنے                    |          |              | ر تھی ہوں تو مولی اس کی تمثنی بار قیت   |        |
| 1        | این قاصب کے پاس آگر ایک اور                     |          | <b> </b><br> | اداکرے گا۔ جنایات کے بارے میں ام        |        |
|          | جرم کرلیا۔ اگر ایک محص نے کسی کا                |          |              | الولد كاكيا تحكم ب_ اگر كوئي مدير اس    |        |
| 1        | خالص غلام غصب کیااوراس غلام نے                  |          |              | بات کا قرار کرے کہ کہ میں نے کی         |        |
|          | اس عاصب کے پاس کوئی جرم کرلیا۔                  |          |              | إنايتين كى بين- سائل كى تفصيل-          |        |
|          | ا پھر عاصب نے اس غلام کو اس کے                  |          |              | تحكم اتوال علائ كرام- مفصل              |        |
|          | مولی کے پاس لوٹادیا،اس کے بعد اس                |          |              | د لا ئل                                 |        |
|          | غلام نے اپنے مولی کے پاس بھی دوسرا              |          | ۲۱۵          |                                         | ۲۸۸    |
| 1        | جرم كرليايه مسائل كي تفصيل - تعلم-              |          | }            | والجناية لي ذلك بي                      |        |
| }        | ا قوال علائے كرام_مفصل دلائل                    |          | 012          |                                         | 444    |
| or.      | توقیع: - اگر کسی نے ایک مدیر کو                 | 491      | ]<br>        | ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس غلام کو کسی نے     |        |
|          | غصب کیا، اور اس نے غاصب کے                      |          |              | غصب کرلیا، پھریہ غلام ای ہاتھ کے        |        |
|          | پاس کوئی جرم کیا، پھر غاصب نے اس                | }        |              | کٹنے کی تکلیف سے ای غاصب کے             |        |
| •        | مد بر کواس کے اپنے مولی کے پاس لوٹا             |          | <u> </u>     | ایس مر گیا۔ آگر مولی نے فاصب کے         |        |
|          | دیا، پھرای عاصب نے ای مدبر کواس                 |          | <u> </u>     | قبضه میں رہتے ہوئے اپنے غلام کاماتھ     |        |
|          | کے مولی کے پاس سے غصب کرالیا،                   |          |              | کاٹ دیا، پھریہ غلام اس ہاتھ کی تکلیف    |        |
| Ì        | پھراس مدہر نے اس غاصب کے بعد  <br>اقتصاب کے بعد | {        | Ü            | ہے غاصب کے تبضہ میں می مر گیا۔          |        |
|          | دوماره جرم کرلیا، تفصیل مئله-<br>تنام           |          |              | اگر مجور غلام نے دوسرے مجور غلام کو     |        |
|          | تَمَم اقوال ائمه ترام - منصلُ دلائل             |          | \\           | غصب کرلیاادر وہ ای غلام کے قبضہ         |        |
| ۵rı      | توضیح: - اگر کسی نے ایک آزاد بچہ کو             | rar      |              | میں مر گیا۔اگر کسی نے کسی مد بر غلام کو |        |
|          | غصب کیااوروہ بچہ ای کے پاس ناگہائی              | [        |              | غصب کرلیا، اور اسی غاصب کے پاس          |        |
| ļ        |                                                 | [        | <u> </u>     |                                         |        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            | 2,12,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>~'`^''`</u> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صنحه نمبر | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرثار     | صغحه نمبر  | فبرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار        |
| ora       | مفصل ولا كل<br>توفيح: - اگر ولى مقتول نے محلہ میں<br>سے پچھ لوگوں كو قسم كھانے كے لئے<br>منتخب كيااوران میں كسى نے قسم كھانے<br>سے انكار كرديا۔ اگر ولى نے محلہ والوں<br>اميں سے كسى ايك يازيادہ معين شخصوں<br>پر قبل عمريا قبل خطاء كادعوى كيا۔ اگر<br>ولى مقتول نے محلہ والوں كے سوا باہر                                    | <b>19</b> A | arm        | موت یا بخار کی وجہ ہے مر گیا، یاوہ پچہ<br>بخل گرنے یا سانپ کے کا شنے ہے<br>مر گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال<br>ائمہ کرام۔ دلا کل مفصلہ<br>تو ضیح: - اگر کسی نے بچہ کے پاس اپنا<br>ایک غلام امانت کے طور پر رکھا پھر<br>س بچہ نے اس غلام کو قبل کردیا، یا کسی<br>بچہ کے پاس کھانے کی چیز اماتیار تھی اور                           | ram            |
| or.       | کے کسی پر قتل کا وجوی کیا۔ تمام<br>مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ<br>توضیح:- کسی کے قتل ہوجانے کے<br>صورت میں اگر مقتول کا ولی اپنے محلہ<br>کے سوا دوسرے محلہ والوں سے قتم<br>کہلوانا چاہے، پھر دوسرے محلہ والا کہنے<br>کے مطابق قتم کھانے۔ اگر اپنے محلہ<br>والوں کی قتم کھانے کے لاکق پچاس<br>کی تعداد پوری نہ ہو۔ مسائل کی | r99         | arr<br>ara | وہ بچہ اسے کھا گیا۔ اور اگر کسی مجور غلام<br>کے پاس دو بعت کا مال رکھا اور غلام<br>نفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔<br>ولائل مفصلہ۔ اس جگہ بچہ سے کس<br>محمر کا بچہ مراد ہو سکتاہے۔<br>توضیح: - افصامہ<br>شرعی اور اس کا تھم۔ اگر کسی محلّہ میں<br>لوگی مقتول بایا جائے اور قاتل کا پیتہ نہ<br>لوگی مقتول بایا جائے اور قاتل کا پیتہ نہ | ran<br>rad     |
| or+       | تفصیل۔ عظم۔ اقوال ائمہ کرام۔<br>منصل دلائل<br>اقوضی: - بچہ یا دیوانہ پر قسامت لازم<br>آتی ہے یا مہیں اور کیوں؟اگر کسی محلہ<br>میں الیا مردہ پایا گیا جس میں قتل کی<br>کوئی علامت نہیں پائی جارہی ہو۔ قتل<br>کوئی علامت نہیں پائی جارہی ہو۔ قتل                                                                                 | ۳۰۰         | ۵۲۲        | یل سکے۔ 'گوٹ "کے معنی۔ مسلّلہ کی<br>نفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ۔ دلائل<br>نفصلہ<br>توضیح:- قسامت کے سلسلہ میں امام<br>بوضیفہ کا دعوی اور ان کی دلیل۔<br>وردوسرے ائمہ کا جواب۔ مفصل<br>وردوسرے ائمہ کا جواب۔ مفصل                                                                                                                         | ray            |
| arı       | کی تعریف اوراسکی علامت۔ مسائل<br>کی تفصیل۔ عظم۔دلائل<br>توضیح: -اگر مقتول کمل یا پچھ کلاے<br>کی شکل میں موجود ہواور اس کے پچھ<br>حصے غائب ہول تو ان کی سس سس<br>صورت میں قسامت لازم ہوگ، اور                                                                                                                                   | <b>P*1</b>  | 0r2        | دلائل<br>توضیح:- اگر قسامت کے مسئلہ میں<br>پیاس آدمیوںنے قسم کھالی تو کیا محکہ<br>والوں پر دیت لازم ہوگی۔اور کیا ولی<br>سے قسم کی جائے گی۔ مسائل کی<br>تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔                                                                                                                                                 | r94            |

| صفحه نبر                                    | فهرست مضایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نمبر نثار | صفحہ نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبرشار |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| م۳۶ میر میر میر میر میر میر میر میر میر میر | نبرست مضایین میں جو آرورفت کرتے رہتے ہوں معزود محترم سمجھ جاتے ہیں۔ ای لئے مقامی باشد و ل اور خرید کرکے بعد میں مقامی باشد و ل اور خرید کرکے بعد میں ہوتا ہے، ای لئے مقاسمت کا حق ان دریت کا بنیادی حق کن لوگوں کو ہوتا ہواسب علاقہ چھوڑ کر کہیں اور بین سواسب علاقہ چھوڑ کر کہیں اور بین سالے۔ اگر کوئی مقتل کسی کے گھر میں اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلاکل مشترک ہواور اس میں کوئی مقتل کی اور ایک مشترک ہواور اس میں کوئی مقتل کی اور ایک مشترک ہواور اس میں کوئی مقتل کی اور ایک مشترک ہواور اس میں کوئی مقتل کی ایک مشترک ہواور اس میں کوئی مقتل کیا۔ اگر اس میاں خریدا مشتری میں ہے کی آراس مکان خریدا مقتل کیا۔ اگر اس مکان خریدا مقتل بیا گیا۔ اگر اس مکان میں دونوں نے اپنے لئے خیار شرط رکھا ہو، بائع یا مشتری میں سے کسی ایک نے یا مشتری میں سے کسی ایک نے یا مشتری میں سے کسی ایک مین مقتل بیا توضیح:۔ اگر ایک شخص کے قبضہ میں مقتل دلائل مفصل دلائل مفصل دلائل مفصل دلائل مفتل داکر کوئی مقتل کی مقتل بیا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے انگار کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے انگار کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے انگار کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے بیا گاڑی۔ میں بیا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے بیا گاڑی۔ میں بیا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے بیا گاڑی۔ میں بیا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی سے بیا گاڑی۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی تفسیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی تفسیل۔ اقوال کردیا۔ اگر کوئی مقتل کسی تفسیل۔ اقوال | r+0       | arr       | فہرست مضابین کی سے کہ اس کے لئے قاعدہ کلیے کیا ہے؟ ہوگ ۔ اس کے لئے قاعدہ کلیے کیا ہے؟ ہمائی خراح مقتول کے کننے گڑنے کی ہمائی اور حتم مدل اللہ خار ہوگا ۔ مائی خروکو ہوگ ۔ مائی افوضی ۔ اگر پیٹ کا ناکمل کچہ مرا ہوا الیے جانور پر پڑا ہوا الما اور اس پر چوٹ الیے جانور پر پڑا ہوا الما اور اس پر سوار ہو ۔ اگر ایک حقول کی ایک موا ہوا ایک حقول اس پر سوار ہو ، اور کو کی مقتول کی ایک رہا ہو اور تیسرا تھینج رہا ہو ۔ اگر ایک رہا ہو اور تیسرا تھینج رہا ہو ۔ اگر ایک مقتول کی اس پر سوار ہو ۔ اگر ایک مقتول کی اس پر سوار ہو ۔ اگر ایک مقتول کی اس پر سوار ہو ۔ اگر ایک مقتول کی اس پر سوار ہو کہ اس پر ایک مقتول کی ایک مقتول کی ایک مقتول کی ایک مقتول کی تقصیل ۔ اس کو ایک مقتول کی تقصیل ۔ اس کو ایک مقتول کی تقصیل ۔ اس کو ایک مقتول کی تقصیل ۔ اس کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو | P**P*   |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |

| ` <b>-</b>   |                                                                         |         |          |                                                  | يہ جديد جد                   |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| صفحہ نمبر    | فهرست مضابين                                                            | تمبرشار | مغۍ نمبر | هرست مضامین                                      | ;                            | نبرثار      |
|              | گیاجواب میں اس نے اس طرح سے                                             |         | ۵۳۸      | کوئی مفتول محلہ کی مسجد                          | توضيح:- أكر                  | <b>r</b> •∠ |
|              | ا متم کھائی کہ اسے فلال مخض نے قتل                                      |         |          | ك بي ما مهر فرات بي يا                           | ا میں یا عام سز              |             |
|              | كيا ہے۔ أكر كسى محلّه ميں معتول بايا كيا                                |         |          | میں یا دریاؤں کے بل بریا                         |                              |             |
|              | ممر ولی مقتول نے ان لو کوں پر دعوی                                      | ·       |          | يد خانه من پايا گيا۔ مسائل                       |                              |             |
|              | کرنے کی بجائے باہر کے کمی شخص پر<br>قال میں میں                         |         |          | اقوال ائمه كرام_ تظم_                            | ا کی تقصیل۔<br>امغصا کا      |             |
|              | قتل کادعوی کردیا،ادر محلّه والول نے<br>مناس سے مخصف قتاس                |         |          | ں<br>کوئی مقتول کسی جنگل میں                     | مفصل د لا ئز<br>نة خييس گ    |             |
|              | دوسرے محلّہ کے کسی تحض پر قتل کی<br>گواہی دی۔ تفصیل مسلہ۔ تھم۔اقوال     |         | <u> </u> | نوی بھول کی بھل یں<br>دو گاؤل کے در میان مایا    |                              | F•A         |
|              | ا ائمد کرام دلائل مفصلہ<br>انتمد کرام دلائل مفصلہ                       |         |          | دو ہوں سے در سیاں پایا<br>ررتی دریا کے کناروں پر |                              |             |
| معم          | البعثير والدوع ل مصفحه<br>التوقيح:-اگر مقتول کے ولی نے اینے             | rır     |          | رین رایا کے ماروں کا<br>- تغمیل سائل۔ تھم۔       | ا بات این<br>ایمنسا ہوا ہو   |             |
|              | محلّه والول ميں سے سى معين محض ير                                       | . ,-    |          |                                                  | ولا کل                       |             |
|              | قتل کا دعوی کیا، اور محله والوں میں                                     |         | ۵۴۰      | ایک ولی مقتول نے محلّہ                           | ا توهيع: - اگر               | #+q         |
|              | سے بی دو مخصول نے مدعی علیہ کے                                          |         |          | ین شخص پر قتل کا دعوی                            | اسے تھی معی                  |             |
| ]            | فلاف کوائی دے دی۔ کمی محلّه میں                                         |         |          | ووسرے معاملے میں ولی                             |                              |             |
|              | کوئی زخمی ہو گیا ، اس لئے کوئی اے                                       | . ,     |          | نلہ والول کے سوائسی ماہر<br>وقت میں ماہر         |                              | !           |
|              | اٹھاکراس کے گھرر کھ آیا، پھریہ زخمی                                     |         |          | ر دعوی قتل کیا۔ اگر ولی<br>ا                     | کے آدمی ہے<br>احدا           |             |
| <b> </b><br> | ای زخم کی تکلیف سے مرگیا۔اگر کوئی<br>رفخصر حمد میں تردیریں              |         |          | ال محلّہ کے سوائسی اور<br>ء برقت سی کا           | المفتول نے ا<br>المعند کھنے  |             |
|              | الیا مخض جس میں تھوڑی ی جان باتی<br>رہ گئ ہو اسے کوئی مخض وہال سے       |         |          | ردعوی قتل کیا۔ مسائل<br>دجہ فرق ہاہی۔ تھم۔       | ا کین مسل<br>کی تفصیل        |             |
|              | رہ کی ہو کہ ہو اسے وی من وہاں سے ا<br>اٹھاکر اس زخمی کے گھر لے گیا، پھر |         |          | -  -0 <del>!</del>                               | ا دلائل مفصلہ<br>دلائل مفصلہ |             |
|              | ایک دودن بعد وہ اپنے گھر میں مرگیا۔                                     |         | ۵۳۱      | ئ<br>نکی جگہ کے لوگ آپی                          | ا توضع: - اگر                | 1-10        |
|              | ماکل کی بوری تفصیل۔ اقوال ائمہ                                          | -       |          | اے لڑیزے، پھر ایک                                |                              |             |
|              | كرام، حكم، ركل جواب                                                     |         |          | وژ کر منتشر ہو گئے۔ اگر                          |                              |             |
| ۵۳۵          | توضيح: أكر كوئي آزاد انسان اين ذاتي                                     | mim     |          | ل جنگل میں لفکر کے بڑاؤ                          | 7k 1                         | i           |
|              | مكان مين مقتول پايا گيا،اگر كوئي مكاتب                                  |         |          | ل ملار اگر تشکر والون نے                         | 1                            |             |
|              | ا ہے ذاتی مکان میں مقتول پایا گیا،                                      |         |          | ىقاتلە كيا، پھران میں كوئی<br>استان              |                              |             |
|              | اگر ایک کمره میں صرف دو ہی آدی                                          |         |          | یا۔ مسائل کی تفصیل۔<br>رس مفرور کا               |                              | -           |
|              | رہتے ہوں،اوران میں ہے کوئی مقتول                                        |         |          | ئمہ کرام۔منصل دلائل<br>کسی شخص کو کسی مقتول کا   | ا همرافوال!<br>" صبح هم      |             |
|              | پیا گیا، قسامت اور دیت کے بارے<br>میں ، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال      |         | art      | ی مسل کو می مطلق کا<br>کے لئے قسم کھانے کو کہا   |                              | F           |
|              | الى مسان قالىيى، موانورس                                                |         |          | 1 43 - 10 C - C - C - C - C - C - C - C - C - C  | ا قا راجات                   |             |
|              |                                                                         |         | 1        | <u> </u>                                         |                              |             |

| <u>~~</u> |                                                                                                                                                                               | 1        |               |                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| صغه نمبر  | فبرست مضايين                                                                                                                                                                  | نمبر شار | صغحه تمبر     | فبرست مضاجن                                                                                                                                                                                     | تمبر شار         |
|           | اور کننے دنوں میں وصول کی جائیگی اگر<br>دی آدمیوں نے غلطی سے ایک شخص<br>کو قبل کردیا، تفصیل مسائل ، تھم،                                                                      |          | ריים          | علماء کرام، مفصل دلائل<br>توضیح: اگر کوئی گاؤل کسی عورت کی<br>مکیت میں ہوفادر اس میں کوئی مقتول                                                                                                 | #1# <sup> </sup> |
| oor       | اقوال علاء، تنفسل دلائل ،معزور وہ فخص ہے جس نے کسی عورت سے اس اس کی عورت سے اس اس کی ایک معرور کیا ہم مستری کی مجراس سے بچہ بیدا ہو گیا تو ہے گئے۔ اگر کسی خطاوار قاتل کا نام | :        |               | پایا گیا، ذکر کسی گاؤل کے باہر کسی محض<br>کی ذاتی زمین میں کوئی مقتول پایا گیا لیکن<br>دہ مالک زمین اس گاؤل میں رہنے والوں<br>میں سے نہ ہو، مسائل کی تفصیل،<br>قسامت اور دیت کے سلسلہ میں اقوال |                  |
| 501       | مجاہدین کے دفتر میں نہ ہو تو اس کی عاقلہ برادری کس طرح مقرر کی جائیگ، پھر ویت کتنے دنوں میں اور                                                                               | ·        | ary<br>ara    | علماء کرام، تھم، مفصل دلائل<br>کتاب المعاقل: اہل معاقل کا بیان<br>توشیح: عقل اور معاقل کے معنی، اور                                                                                             | 710<br>711       |
|           | کس حاب سے وصول کی جائیگ،<br>اگر قاتل کے قبیلہ کے افراد اتنے نہ<br>ہوں کہ صرف ان سے وصول کر کے<br>دیت پوری ادا ہو جائے، دیت کی رقم                                             |          |               | اس جگداس کی مراد، دیت کو عقل کہنے<br>کی وجہ، عاقلہ پر کون کون سی دیت<br>لازم آتی ہی، دیت عاقلہ پر کیوں اور<br>س ولیل سے لازم آتی ہے، قاتل                                                       |                  |
|           | قامل کے بیٹوں اور ان کے باب واوا<br>سے بھی وصول کی جاسکتی ہے یا تہیں،<br>مسائل کی پوری تفصیل، اقوال ائمہ<br>کرام، تھم، دلائل مفصلہ                                            |          | <b>6</b> 4° 9 | شبه عمد پر دیت کتنی اور کیوں لازم<br>ہوگی، مسائل کی تفصیل، علم، اقوال<br>ائمہ کرام، مدلل جواب<br>توضیح: عاقلہ سے کیا مرادہ،                                                                     | <b>171</b> 2     |
| aar       | توضیح اگر خاطی عاقل کی عاقلہ برادری<br>میں ایسے فقراء ہوں جن کو بیت المال<br>سے مدد کے طور پر ماہوار رقم ملتی ہو،<br>ادر وور قم سالانہ یا ماہوار کے حساب                      |          |               | مددگاری کن کن طریقوں سے ہوتی<br>ہے، دیت سے کیامراد ہے،اوراس کی<br>ادائیگی کس طرح اور کتنے دنوں میں کی<br>جاسکتی ہے، تفصیل مسائل، اختلاف                                                         |                  |
|           | ے ملی ہو اور قاضی کے تھم سے پہلے یا تھم کے ایک دودنوں کے بعد ماہوار مدد کی رقم تقیم ہو،اور اگران کو مدد اور عطیہ دونوں مدون سے رقم                                            |          | ۵۵۰           | ب کرام، تھم، مفصل دلائل<br>توضیح: اگر سمی کو حکومت کی طرف<br>سے عطایا تین سالوں میں ملیس یا اس<br>سے کم میں یااس سے زیادہ میں تو ان                                                             | MIA              |
| ممد       | و مدد اور عطیه رونوں مدون سے رہ<br>ملتی ہو، تمام مسائل کی تفصیل، تھم،<br>اقوال علاء، مفصل ولائل<br>توضیح:اگر خطاوار قاتل کانام بھی عطیه                                       |          |               | ہے ہیں یا اس سے زیادہ میں نوان<br>مین دیت کس حساب سے وصول کی<br>جالیگی، اگر کوئی باپ اپنے میٹے کو عمد آ<br>فتل کر دے تو اس کی دیت کس طرح                                                        |                  |
|           | <u> </u>                                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                                                                                                 |                  |

| L, d      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           | په جدید جلد بهتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سين الهدام |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار | صقحہ نمبر | فبرست عضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تمبرشار    |
| ۵۲۰       | افقیار نہیں کی قواس کے عاقلہ کون ہوں گے، اگر ذمیوں کے پچھ عاقلہ ایسے بی ذی ہوں جو لوگوں میں جانے کی مدد کرتے ہوں اور ایک ووس ہے عاقلہ کون ہوں گے، اور اگران ذمیوں عاقلہ کون ہوں گے، اور اگران ذمیوں عاقلہ کون ہوں گے، اور اگران ذمیوں الحرب میں دو مسلمان تاجروں میں الحرب میں دو مسلمان تاجروں میں کاعاقلہ ہوسکتا ہے، یا نہیں، مسائل کی کاعاقلہ ہوسکتا ہے، یا نہیں، مسائل کی باشدہ ہوائی گئے اس کے نام کاعظیہ قومیہ الشدہ ہوائی گئے اس کے نام کاعظیہ وہیں کے دفتر میں درج ہولیکن الے ہواب ہواب ہوائی کے دفتر میں درج ہولیکن الے ہوائی کی دیش کیا گیا، تو معاملہ قاضی کے سامنے چش کیا گیا، تو معاملہ قاضی کے سامنے چش کیا گیا، تو معاملہ قاضی کے سامنے چش کیا گیا، تو ہوائی دیس کی دیت کا فیصلہ ان عاقلہ پر ہوگا جو ہوائی دیس کی دیت کا فیصلہ ان عاقلہ پر ہوگا جو ہوائی کی دیس کی ہوں اس کی دیس کی ہوائی کو کیا در بھر ہوگا جو ہوائی کے لئے کافی نہ ہو، ہولی کی دیس کی دو ہے کیا گیا، تو ہولی کی دیس کی دو ہے کا کافی نہ ہو، ہولی کی دیس کی دو ہیا ہی کافی نہ ہو، ہولی کی خیصلہ سے پہلے جاہدین کے دفتر میں وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی وفتر میں اس کانام درج کیا گیا، یا قاضی | rra     | ۲۵۵       | پانے والوں کے دیوان میں موجود ہو تو کیا دہ وہ خود بھی دوسر ول کے ساتھ ما علی ہو اور کی ساتھ ما علی ہو اور کی ساتھ ما خیس اور بیج جن کے ٹام موجود ہو تو خیر میں اور بیج جن کے ٹام ہوگی یا نہیں، تغییلی مسائل، حکم، تو فیل علی شہری باشدہ کے لئے اور کی ایک شہری باشدہ کے لئے ما قلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اگر دہائش کی دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے بھی دوسر سے شہری دوسر سے شہری دوسر سے بھی دوسر سے شہری دوسر سے کوفہ کے عاقلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اگر بھر اس کوفہ کے عاقلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، گورہ اس کی دوسر سے اسٹندوں میں ہوادر اس کانام اس شہر کے عطیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مطیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے عطیہ پانے والوں کے دفتر ہیں نہر کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں شہر کے مولیہ پانے والی ہی دست کے عطیہ پانے والوں کے دفتر ہیں دشہر دار کی دوس کے مولیہ پانے والوں کے دفتر ہیں دار کی دوسر کے مولیہ پانے والی کی دوس کے مولیہ پانے والی اس کی کی دوری عالم کی دوری کے دوسر کے مولیہ پانے دار کی دوسر کے مولیہ کی دوسر کے مولیہ کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر | m.h.h.     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>   |

| ω.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ نمبر  | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمبرشار | صغۍ نمبر | فهرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمبرشار |
| arr        | مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ<br>کرام، مفسل دلائل<br>توضیح: اگر ملاعنہ عورت کے بیٹے نے<br>کسی کونطاقتل کردیا تواس کی دیت کون<br>ادر کس طرح ادا کرے گا، اگر مال کی                                                                                                                                                                                               | rrq     | IFG      | اس کا نام درج کیا گیا ، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمه کرام، مفصل دلائل<br>مفصل دلائل<br>توضیح: معتق لیعنی آزاد کرده غلام،<br>ادر مولی الموالاة کی مددگار برادر می کون                                                                                                                                 | *****   |
|            | برادری نے اس کی دیت اداکر دی اور بعد میں اس کے شوہر نے اس لڑ کے پر اپنے نسب کا دعویٰ کر دیا تو اداکی ہوئی دیت کا علم کیا ہوگا، اگر کوئی مکاتب اپنا انامال چھوڑ کر مرجائے جس سے اس کا بدل کتابت ادا ہو سکتا ہو اس عرصہ میں جبکہ کتابت ادا ہو سکتا ہو اس عرصہ میں جبکہ کتابت ادا نہیں کیا تھا اس کے آزاد بیٹے نے کسی کو علمی سے قتل آزاد بیٹے نے کسی کو علمی سے قتل |         | ٦٢٢      | ہوگی، کنتی دیت یاجر مانہ لازم ہونے کی صورت میں عاقلہ ذمہ دار ہوتی ہے، جرمانہ کی کنتی مقدار کم یا زیادہ کہلاتی ہے، سمائل کی تفصیل، تھم، اختلاف الممہ کرام، مفصل دلائل توضیح: عاقلہ برادری مجرم کے علاوہ اور کن لوگوں کی اور کنتی دیت برداشت کرتی ہے، اگر کوئی شخص کی برداشت کرتی ہے، اگر کوئی شخص کی       | ۳۲۷     |
| ara.       | کردیا، پھراس کی آزاد کردہ مال نے اس<br>بیٹے کی طرف سے بیٹے کی دیت ادا<br>کردی، اس کابدل کتابت کردیا گیا ،<br>مسائل کی تفصیل، تعلم، مفصل دلا کل<br>توضیح: دہ چنداصول جن کے پیش نظر<br>امام محمد نے متفرق مقامات میں مسائل<br>کوذکر فرمایا ہے، ان کی تفصیل                                                                                                          | prp+    |          | شخص سے کمی معاملہ پر صفح کرلے یا اس کے قرض کو استے اوپر ہونے کا قرار کرلے ، یا کمی نے کمی معتول کے اوجود کی اس کا معاملہ چیش معتول کے ولی نے اس کا معاملہ چیش کیا یہاں تک کہ معاملہ کی سال تک باتی رہا ، اس کے بعد قاضی کے یاس مقدمہ اور یہ پیش کیا گیا اور قاضی کے یاس مقدمہ اور یہ پیش کیا گیا اور قاضی |         |
| 644<br>≥40 | اصطلاحی تعریف والفاظ، سبب وشرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳۲     |          | نے نیصلہ سنادیا تواس کی میعاد کب ہے<br>شر دع ہوگی، مسائل کی تفصیل، اقوال<br>ائمیہ کر پر محمم، مفصل دلائل                                                                                                                                                                                                  |         |
| AYA.       | کی اجنبی یا ہینے وارث کے لئے وصیت<br>کر سکتا ہے، تفصیل مسائل، حکم،<br>مفصل دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr     | ۵۳۳      | تو شیح:اگر کسی آزاد نے کسی غلام پر پچھ<br>زیادتی کی پھر غلطی ہے اس غلام کو قتل<br>بھی کر دیا تو اس قتل کا بدلہ کیا اور کسی<br>طرح ہوگا،اگر کسی قا قل کی کوئی عاقلہ<br>برادری نہ ہو تو اس پر لازم ہونے والی                                                                                                |         |
| 579        | توضیح: کیا کسی کے لئے اپنے مال سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۳۴     |          | دیت کس طرح وصول کی جاسکے گی،                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

|           |                                                               |          |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | <del></del> -  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| صغحه نمبر | فهرست مضامین                                                  | تمبر شار | صغه ننبر | فهرست مضامین                                                          | تمبرشار        |
|           | میں موصیٰ لہنے اس کی وصیت قبول                                |          |          | ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت جائز                                       |                |
|           | کر لی یااے تبول کرنے ہے انکار کر دیا                          |          |          | ہوسکتی ہے تو وہ کن شرائط کے ساتھ                                      |                |
|           | ا تو اس کے مرجانے کے بعد دوبارہ                               |          |          | اگروہ محض جس کے لئے مورث نے                                           |                |
|           | اقرار یا انکار کرسکتا ہے، مسائل کی                            |          |          | وصیت کی تھی، اس نے اس مورث                                            |                |
|           | تغصيل، تعلم ،مفصل د لا تل                                     |          | ]        | کے مرجانے کے بعد اس وصیت کے                                           |                |
| ۵۲۳       | توضیح: آدی کوایی آخری زندگی میں                               | rma      |          | حق کوایک بار منع کردیے کے بعد دو                                      |                |
|           | این ال میں سے کس حد تک اور کس                                 | , ' ' '  |          | بارہ اس کا دعوی کرے، مسائل کی                                         | ļ              |
|           | طرح اور کن لوگوں میں وصیت کرنے                                | l        |          | النعيل، علم، اقوال ائمه كرام، دلا كل                                  | 1              |
|           | کرن اور ق و وق یاف و میت رہے<br>کا حق ہے، وصیت میں اینے قرابت |          |          | المفصا                                                                |                |
|           | وارول کودیے میں کیابات افضل ہے،                               |          | 04.      | ا<br>توضیح کیا قاتل کے لئے وصیت جائز                                  | <b>**</b>      |
|           | واروں وویے یں حیابات کر ہے،<br>مفصل دید لل                    | :<br>]   |          | ر من من من من من من من من من من من من من                              | , , <b>,</b> , |
|           |                                                               |          |          | اگروہی مخص اپنے موصی کو قبل تقیم<br>اگروہی مخص اپنے موصی کو قبل تقیم  | -              |
| ۲۷۵       | تو قیج جس چیز کی کسی کودینے کی جب<br>اس مرتب درایہ مخضہ       | 1.       |          | ا کردی اگرا ہے مخص کو در شد خود<br>اللے کردے اگرا ہے شخص کو در شد خود | İ              |
| ļ         | وصیت کردی جائے تودہ چیز اس مخص<br>ک کا معمد سے مطالع          |          |          | اس وصیت کے لینے کی اجازت<br>اس وصیت کے لینے کی اجازت                  |                |
|           | کی ملکیت میں کب داخل ہو جاتی ہے،<br>اس سے منافعہ استان مفصلہ  |          |          |                                                                       |                |
|           | اس کی کیا شرط ہے اقوال ائمہ ، مفصل<br>نکا                     |          |          | دیدین، مسائل کی تغصیل، علم، اقوال<br>ایک در مفصل کا                   |                |
|           | دلائل<br>- ضبر سر هجنہ تا ہیں بر                              |          |          | ائمه کرام، مفصل دلائل<br>ته ضیمی کسی سراریمه                          |                |
| ۵۷۷       | توضيح ايك مخض جتنے مال كامالك ہے                              | m4.      | 021      | ا تو ضیح کسی وارث کے لئے مجھی و صیت<br>من                             | PPY            |
| İ         | اتنے ہی مال کا وہ مقروض بھی ہے، تو                            |          |          | جائز ہے یا نہیں ، اس مسئلہ می <u>س</u> وارث                           | i              |
|           | ایں کی دوسرے کے لئے وصیت سیح                                  |          | ·        | ہونے کے لئے کس وقت کا اعتبار ہوتا                                     |                |
|           | ہوگی یا نہیں، کیا کمی نابالغ کے اپنے                          |          |          | ہے، لیعنی قبل الموت یا بعد الموت، اگر                                 |                |
|           | الل کے بارے میں دوسرے کے لئے                                  |          |          | مرض موت کی حالت میں اپنے تھی                                          |                |
|           | وصیت مجھے ہوگی، اگر بچہ کے وصیت                               |          |          | وارث کے لئے ہمبہ کرنا، یا اقرار کرنا،                                 |                |
|           | کی بھر بالغ ہونے کے بعد وہ مر گیا، یا                         |          |          | اگر الی وصیت یا مبه کو مجھ ورثہ جائز                                  |                |
|           | بعد میں بچہ بالغ ہو گیا، یا غلام اور                          |          |          | ر تھیں اور کچھ اس سے ناراض ہول،                                       |                |
|           | مکاتب نے وصیت کی، تمام مساکل کی                               |          |          | سارے مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال                                       |                |
|           | تفصيل، تُحكم، اقوال ائمه كرام، مفصل                           |          | į.       | علاء كرام، مفصل دلاكل                                                 |                |
|           | ولا كل '                                                      |          | 027      | توضيح: کياکوئي مسلم ذي يا حربي کوايخ                                  | ۳۲۷            |
| ∆∠4       | توضيح: مكاتب كي وصيت كانتكم، جوبچه                            | P"(")    |          | ال کی وصیت کر سکتا ہے یا ان کی                                        |                |
|           | ہنوز این مال کے پیٹ میں موجود ہو                              |          |          | طرف سے کی ہوئی وصیت کو تبول                                           |                |
|           | اس کے لئے کسی چیز کی وصیت یا بہہ کا                           |          |          | کرسکتا ہے، اگر موضی کی زندگی ہی                                       |                |
|           | 7,1                                                           | . :      |          | ,                                                                     |                |
| L         |                                                               | <u> </u> | <u> </u> | <u>                                      </u>                         |                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del> 1 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحه نمبر   | فهرست مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار               | صفحه نمبر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرشار       |
| ۵۸۷         | کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت<br>کی، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال علاء<br>کرام، ولائل مفصلہ<br>توضیح: سمی نے اپنے ترکہ سے بیٹے کے<br>حصہ کے مال کی گسی مخص کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | ۵۸۱       | تھم، تفصیل مسائل ، تھم، اقوال ائمہ<br>کرام، مفصل دلائل<br>توضیح: اپی حاملہ باندی کو دوسرے کے<br>لئے دصیت کرنااور اس کے اس بچہ کو<br>وصیت ہے مشکی کرنا، دصیت کے مال                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ۵۸۸         | وصیت کی، اور اگر اس طرح کہاکہ میرے بینے کو ترکہ سے بقنامال ملے گا انتاق تم کو بھی ملنے کی میں نے وصیت کی، دونوں مسکوں میں اگر فرق ہے، تو کیوں ہے، ایک مخص نے دوسرے کے لئے اپنے مال کے ایک سہم کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل ، حکم، اقوال ائمہ کرام، مدلل اور مفصل جواب تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ سہم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سہم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سہم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سہم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سیم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سیم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سیم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ سیم الی جا دور وار تول نے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ دوسر میں کہا کہ دوسر کے لئے میرا میں میں کہا کہ دوسر کے لئے میرا میں میں کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے لئے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ دوسر کے کہا کہ | <b>*</b> **\(\alpha\) | ۵۸۲       | میں کس طرح کا کام کرنے ہے وصیت خم ہوجاتی ہے،اور کس طرح کے کام کرنے ہے وصیت باتی رہجاتی ہے،اس کے لئے کیسے اصول وضع کے گئے ہیں، اس کی مثالوں سے تفصیل، اور مفصل دلاکل توضیح اگر کسی نے وصیت کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہیں نے وصیت ہی نہیں کی ہی وصیت کی ہے،وہ بیان اور حرام ہے باطل ہے،یایہ کہا کہ ہیں نے اے موخر کردیا ہے،یایہ کہا کہ ہیں نے اے موخر کردیا ہے،یایہ کہا کہ ہیں نے اسے ترک کردیا ہے، تمام مساکل مفصل دلاکل | antu.an       |
| <b>∴</b> 9+ | سیرا حصہ مال ہے، اور دار لول نے اسکوں اسے مان لیا، اگر کہاکہ فلال کے لئے میرے مال کا چھٹا حصہ ہے، پھر دوسری مجلس میں اسی طرح کہا، تمام مسائل کی تفصیل، علم، اقوال ائر مرام، مفصل و مدل جواب توضیح: اگر ایک محف نے اپنے درہموں میں ہے ایک تہائی یا بحریوں میں ہے ایک تہائی یا بحریوں میں ہے ایک تہائی یا بحریوں لیمن اتفاقائی کی دو تہائی ضائع ہو گئی لیمن اتفاقائی کی دو تہائی ضائع ہو گئی لیمن اتفاقائی کی دو تہائی ضائع ہو گئی لیمن اتفاقائی کی دو تہائی ضائع ہو گئی لیمن اتفاقائی کی دو تہائی باتی رہی، لیمن ایک بی تہائی باتی رہی، لیمن ایک بی تہائی باتی رہی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۳۸                   | DAY       | سولا الوصية بطلت العال: تهافي مال الوصية بطلت العال: تهافي مال توضيح: اگر زيد نے اپنے ترکہ میں نے دو علیدہ مخصوں کوا کیا ایک ثلث کے لئے ومیت کی مگر ورثہ کے ایک ثلث ایک تمانی سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، اگر زید نے ایک تجائی سے ایک تحص کے لئے ایک تهائی دوسرے مخص کے لئے چھٹے دھہ کی وصیت کی، اور اگر ایک شخص کے لئے حصہ کی اور دوسرے مخص کے لئے سارے مال کی اور دوسرے مخص                                        | mma<br>       |
|             | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>              | <u>ll</u> | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>      |

| سفحه نمبر       | فبرست مفامين                                                                  | نمبرشار | صغح نمبر | فبرست مضاجين                                                                 | نمبرشار |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | تغصيل، هم، اقوال علاء، دلائل                                                  |         |          | اگر مختلفِ جنسوں کے مالِ میں سے                                              |         |
|                 | مفصلہ<br>- ضرب س                                                              |         | :        | ایک تہائی دینے کی وصیت کی، پھر اس                                            |         |
| ۵۹۵             | توضیح: اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا<br>میں کہ اس میں میں کہ میرا                | ror     | !        | ے پہلے ہی دو تہائی مال ضائع ہو گیا،<br>نگر کسر سے تعریب دیتھ کیا،            |         |
|                 | تہائی مال میری امہات دلد کے کفیے جو<br>کہ تین ہیں اور للفقر اء دالمساکین لینی |         |          | اگر کسی کے تین غلام ہوںیا تین مکان<br>ہوں ان میں ہے ایک تہائی دینے کی        | . 1     |
|                 | کہ ین ہیں اور مسلم (عوالمیا بین یہی)<br>فقیروں اور مسکینوں کے لئے             |         |          | ا ہوں ہی ایس سے ایک جہاں دیے گی ا<br>وصیت کی ، انفا قا دو تہائی ضائع ہو گئ ، |         |
|                 | یرون 'در میلون سے سے<br>ہماکل کی پوری تفصیل، اقوال                            |         |          | ریک کا مقا کارو میان او را .<br>مسائل کی تفصیل، خکم، اقوال ائمه              |         |
|                 | ائمه کرام، تکم، مفصل دلا کل                                                   |         |          | كرام، مفصل جواب                                                              |         |
| <b>∆</b> 9∠     | توضیح: اگر کمی نے اپنے مال میں ہے                                             |         | ∆91      | توضیح اگر کسی نے زید کے لئے اپنے                                             |         |
|                 | ان الفاظ ہے وصیت کی کمہ اس کی تہائی                                           |         |          | مال میں سے ہزار ورہم وینے کی                                                 |         |
|                 | میں سے زید کے لئے اور مساکین کے                                               |         |          | وصیت کی، جبکہ اس شخص کے پاس نفتر                                             |         |
| -               | لئے ہے، اور اگر للمِساكين كهد كريمي                                           |         |          | بھی مال کیچھ موجود ہوادرایں کا                                               |         |
|                 | نے وصیت کی ،اگر کسی نے ایک مختص                                               |         |          | دوسروں کے پاس قرض بھی باقی ہو،                                               |         |
|                 | کے لئے ایک سو در ہم اور دوسرے<br>شخفہ سے اور محد                              |         |          | تواس وصیت پر کس طرح عمل<br>میں میں میں تفصلہ تک مفصلہ                        |         |
|                 | متحض کے لئے بھی ایک سو، اور ایک<br>تاہم محض کے بیرین                          | ·       |          | کیا جائے،مسئلہ کی تفصیل، تھم،مفصل<br>دلائل                                   |         |
|                 | تیسرے محص ہے کہا کہ میں نے تم کو<br>ان دونوں کے ساتھ شریک کیا،اوراگر          |         | ۵۹۲      | دلا ں<br>توضیح:اگر کسی نے زیداور بھر کے لئے                                  | ا ممسو  |
|                 | ان دووں سے ساتھ سریک لیا ہوارار<br>ایک مخص کے لئے حیار سو در ہموں             |         | Will     | و ن الرک کا کے دیدادر اور اس کے سے<br>اپنے تہائی مال کی وصیت کی بعد میں      | ' "     |
|                 | کے لئے اور دوسرے کے لئے دوسو                                                  |         |          | معلوم ہوا کہ بکر مرچکا ہے،ادراگر اس                                          |         |
|                 | در ہموں کے لئے وصیت کی پھر ایک                                                |         |          | طرح کہاکہ میراتہائی ال زیدو بکر کے                                           |         |
|                 | تيسرے شخص ہے کہاکہ میں نے تم کو                                               |         |          | در میان ہے، حالاتکہ بکر مرچکاہو،                                             |         |
|                 | ان دونوں کے ساتھ شریک کہا،                                                    | 4       |          | مسائل کی متنصیل، تھم، اقوال ائمہ                                             |         |
|                 | مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال علاء                                               |         |          | كرام، مفصل مدلل جواب                                                         |         |
|                 | كرام، مفصل دلائل                                                              |         | ልባሮ      | توضيح: إلر كسى نے اپنے تهائي مال كي                                          | rai     |
| ∆9 <del>9</del> | توضيح: الركسي نے كہاكيه فلال كامجھ پر                                         | ۳۵۴     |          | وصیت کی حالا لکہ اس وقت اس کے                                                |         |
|                 | قرضہ ہےاں لئے تم لوگ اس کی بات<br>پریت میں میں                                |         |          | پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، گر بعد میں                                          |         |
|                 | کی تصدیق کرلو،مئلہ کی پوری تعصیل،<br>مقال میں مسئلہ کی مفول کا                |         |          | اس نے بچھ کمالیا، اگر کسی کے پاس اس<br>کے میں کا میں میں اس                  |         |
|                 | اقوال ائمه کرام، علم، مفصل دلائل<br>ترضیح مال میریندی این این                 |         |          | کی وصیت کرنی کی ونت مال موجود ہو<br>لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن        |         |
| 1+1             | تو میج اگر میت نے اپنے مجبول اقرار<br>کے سوالچھ اور بھی و صیتیں کیس تو        | maa     |          | ین بعد یں سب صاح ہو لیا، یتن  <br>دوبارہ اس نے بھر کمالیا، مسائل کی          |         |
|                 | کے سوا چکھ اور " ک و سیال ہوا<br>ا                                            |         |          | روباره ان کے پہر مانی سان ن                                                  |         |
|                 |                                                                               |         |          |                                                                              |         |

| മന       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              | ۽ جديد جند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7.0       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صغح نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبر شار    | صفحه نمبر    | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرشار     |
| All      | توضیح: اگر ایک مکان دو آدمیوں کے در میان برابر برابر ملکیت میں ہوگا، ادر ان میں سے ایک شریک نے اپنے حصہ میں سے ایک شریک نے اپنے کے نام وصیت کردی، اس کے بعد اس مکان کا بٹوارہ کردیا گیا، اب اگروہ ای موصی کے حصہ میں آیا، یا، دو مر بے شریک کے حصہ میں آگیا، اگر ای مسئلہ میں بجائے لفظ وصیت کے لفظ مسئلہ میں بجائے لفظ وصیت کے لفظ اقرار کہا، مسائل کی بوری تفصیل، اقرار کہا، مسائل کی بوری تفصیل، اقرار کہا، مسائل کی بوری تفصیل،  | <b>16</b> 0 | <b>4+P</b> * | وار ثوں اور وصیت والوں کے در میان<br>کس طرح دصیت کی تقسیم ہوگی،<br>مسائل کی پوری تفصیل، تھم، مفصل<br>ومد لل جوئب<br>توضیح اگر کسی نے ایک اجنبی اور ایک<br>وارث کے لئے کچھ وصیت کی اگر کسی<br>نے ایک زندہ اور ایک مردہ کے لئے<br>وصیت کی اگر کسی نے اپنے قاتل کے<br>لئے اور ایک دوسرے اجنبی کے لئے<br>وصیت کی، اگر کسی نے مال عین یادر ہم                                         | roy         |
| HIF      | اقوال ائمہ کرام، تھم، دلا کل مفصلہ تو ہے۔ اگر زید نے بکر کے لئے خالد کے مال میں سے متعین ہزار روپ دیے اس کے بعد دہ موصی مرگیاتب خالد نے بھی اس وصیت کو قبول کر لیا تو کیا اس اجازت کے بعد بکر اس مال کا مکمل حق دار ہو جائے گا، ای طرح خالد بھی اس کو دار کی سے میں کو دار کی سے میں کو دار کی سے میں کو دار کی سے میں کو دار کی سے میں کو دار کی سے میں کو دار کی سے میں کو دار کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی              | ma9         | <b>1+</b> 0  | کا اپنے وارث اور اجنبی کے ذمہ باقی رہنے کا اقرار کیا، تمام مسائل کی تفصیل، حکم،ولائل مفصلہ توضیح: اگر ایک مخص کے پاس کپڑول کے تمین تھان ایسے ہول کہ ان میں اور تیسرا معمولی قسم کا ہو، اور ان تین تفانوں کو بالتر تیب زید و بکر و خالد کے                                                                                                                                        | <b>70</b> 2 |
| ત્રાદ્   | پوراکرنے کے لئے مجبور ہوگا،اگر کوئی خف اپنی مال سے ایک تہائی مال سے زائد کی کمی کے لئے وصیت کردے اور ورشہ بھی اس کی اجازت دیدیں، مسائل کی تفصیل، حکم، مفصل دلائل توضیح:اگرایک آدمی کے دو بیٹوں نے باپ کے ہزار روپے کے ترکہ کو آپس میں بانٹ لیا بھر ان میں سے ایک نے ایک تیمرے مختص کے بارے میں یہ اقراد کیا کہ ہمارے باپ نے اس کے افراد کیا کہ ہمارے باپ نے اس کے لیے اپنے ترکہ میں سے ایک تہائی حصہ دینے کی وصیت کی تھی اس مسئلہ کا | ۳۷۰         |              | نام كاكرديا پھر دہ مركيا، ادھران تھانوں ميں ہے ایک ضائع ہوگيا مگر كسى كوييہ معلوم نہيں ہو سكا كہ دہ كون ساتھايا ہوكہ كہا ہوكہ كہا ہوكہ ميں اضافع ہوا ہے، اور ورشہ متفق ہو كران دونوں تھانوں كوان تينوں كے در ميان ركھ كران كے حوالہ كرديں، اس كے دہ دو تھان ان تينوں كے در ميان كس طرح انصاف كے مطابق ور ميان كس طرح انصاف كے مطابق ور ميان كس طرح انصاف كے مطابق تقسيم كيا جائے |             |

| ~D         |                                                                              |                            |          | ه جدیر جد                                                                          | 77.9    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ نمبر  | فهرست مضامین                                                                 | نمبرثار                    | صفحه نبر | فهرست مفيامين                                                                      | نمبرشار |
|            | مسلمان ہو گیا، مسائل کی تفصیل، تکم،<br>مفصل دلائل<br>۔ ضہ سے ہے:             |                            |          | قیاسی اور استحسانی تشکم مفصل د لا کل اور<br>اقوال ائمیه کرام اور اگر دونون بیٹیوں  |         |
| 44.        | ا توضیح: اگر کسی بیار مخص نے اپنے غلام<br>بیٹے یا مکاتب بیٹے کے حق میں اینے  | P40                        |          | میں سے ایک نے اس طرح اقرار کیا<br>کہ بکر کا ہارے باپ پر قرض تھا کیا                |         |
|            | ذمه قرض باقی رہے کا اقرار کیایا اے                                           |                            |          | الی کوئی صورت ہے موصی لہ ترکہ                                                      |         |
|            | ہبہ کیایا وصیت کی بھر وہ مخص مر گیا  <br>مقعد ، مفلوج ، اشل اور مسلول کے     | :                          |          | میں سے نصف کا حق دار ہو جائے<br>سائل کی تفصیل تھم اقوال علاء کرام                  |         |
|            | معنی اور ان کا تھم جبکہ ان میں ہے کوئی                                       | ;                          |          | ولا ئل مفصله                                                                       |         |
|            | اپنی بیاری میں مبتلا رہتے ہوئے کمی<br>کے لیے کچھ ہیہ کر دے ،مسائل کی         |                            | भाभ      | توضیح: اگر کسی نے اپنی باندی بکر کے<br>لیے وصیت کی اور اس موصی کے                  | וציין   |
|            | تفصيل، تعلم، مد لل ،اور مفصل د لا ئل                                         |                            |          | مرجانے کے بعداس ہاندی کو بچہ پیدا                                                  |         |
| 47+<br>47+ | باب العتق في مرض الموت<br>توضيح: أكر كمي شخص نے اپنے مرض                     | <b>۳</b> Υ4<br><b>۳</b> Υ∠ |          | ہو گیا یہ بچہ تقسیم ترکہ کے بعد پیدا ہو<br>ای تقسیم کے قبل ہواادر دہ بچہ اپنی اور  |         |
| "'         | وں ، ہر ک کے بیچے سر کا<br>الموت کے دنوں میں اپناغلام آزاد کیایا             | 1 7 12                     | ļ        | مال کی مجموعی قیمت کے ساتھ میت                                                     |         |
|            | مال محاباۃ کے ساتھ فردخت کیایا پچھ<br>الاس کیا صری مصری                      |                            |          | ے ترکہ میں ہے شکٹ کے اندر ہویا<br>اُٹکٹ سے زائد ہو، مسائل کی تفصیل،                |         |
|            | ا مال ہبہ کیاوصی کے مریض ہونے کی<br>  صوریت میں اس کی وصیت کتنے مال          | i                          |          | ا مکت سے را مدہو ہمسا س کی سیان<br>عظم ، اقوال ائمہ کرام ، مفصل د لا کل            |         |
|            | ے صحیح ہوتی ہے اور کیوں اگر کسی نے<br>رینہ تاریب سیتر کہ مال میں میں دال     | •                          | YIY      | فصل في اعتبار حالة الوصية                                                          |         |
| :          | ا پی تندرستی کی حالت میں اپنا مال دینے<br>مرجانے کے بعد دینے کے لیے کہا تو   |                            | 712      | توطیح : اگر مرض الموت میں گر فآر<br>اشخص نے ایک عورت کااینے ذمہ کچھ                | mar     |
|            | اس کاکتنامال دیا جاسکتا ہے اور کیوں اگر<br>کو منحضہ عن نہ سے                 | ı                          | !        | قرض کا قرار کیایاس کے لیے بچھ مال                                                  | ľ       |
| <u> </u>   | کسی شخص نے اپناعمل نافذ کر دیا تواس<br>کے کتنے مال سے وہ نافذ سمجھا جائے گا، | l                          |          | کی وصیت کی یااس کے لیے کچھ ہبہ کا<br>اعلان کیا بھر اس سے نکاح کر لیا پھروہ         |         |
|            | مبائل کی تفصیل، تنم،مفصل،دلائل                                               |                            | ,        | مر گیا، مسائل کی تفصیل، حکم، اتوال                                                 |         |
| 484        | ا توضیح:اگرایک مریض نے پہلے اپنے<br>ایک غلام کو دوسرے شخص کے ہاتھ            | ארש                        | AIF      | ائمہ کرام، مفعل دلائل<br>توضیح : اگر ایک مسلمان مریض نے                            |         |
|            | کابات میں بیچاس کے بعدای مریض                                                |                            | ,,,,     | اینے ایک مسلمان بیٹے اور ایک نصرانی                                                | ' ''    |
|            | نے اپنا دوسر اغلام آزاد کر دیا حالا تکہ<br>اس کے پاس صرف بہی دوغلام تھے اور  | i                          | ,        | بیٹے کے لیے اپنے ذمہ کچھ باقی رہنے کا<br>اقرار کیایا کچھ ہیہ کیایا کچھ وصیت کی پھر |         |
|            | ا رہے ہی سرف بن وقع اسے اور ا<br>الیت کے اعتبار سے ایسا معاملہ کرنے          |                            |          | اس باپ کی موت سے پہلے نفرانی بیٹا ا                                                |         |
|            |                                                                              |                            | _        |                                                                                    |         |

| صخہ نمبر | فپرست مضابین                                                       | نمبرشار  | صغحه نمبر | فبرست مضابين                                                         | نمبرثلر  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|          | تفصيل، تقم ، د لا ئل مفصله                                         |          |           | کی مخبائش نہیں تھی اگر کئی وصیتوں                                    |          |
| 177      | توضیح اگر زید نے اپنے تہائی ال کے                                  | اک۳      |           | میں کوئی سے کوئی بھی ایسی وصیت بند                                   |          |
|          | کیے بر کو دینے کی وصیت کی اور اس                                   |          |           | ہوجو کہ ایک سے زیادہ ہو تواس موقع                                    |          |
|          | مکرنے اور زید کے دارث نے مجمی اس                                   |          |           | کے لیے قاعدہ کلیہ اور مثالوں کے                                      | ·        |
|          | بات کا قرار کیا کہ میت نے تو پہلے ی                                |          |           | اماتھ اس کی د ضاحت تمام مسائل کی<br>انفصا بی تاریخ                   |          |
|          | ا ہے اس غلام کو آزاد کیا تھاالبتہ ووٹوں<br>میں سے سر               |          |           | تقصیل، اقوال ائمه کرام، عظم،<br>مفصل دلائل،                          |          |
|          | میں سے ایک اختلاف میہ ہوا کہ موصی<br>لدینی بکرنے کہا کہ میت نے اسے |          | ۱۳۰       | ں دلا ں،<br>توضیح : اگر کسی نے وصیت کی کہ                            | m.40     |
|          | این تندر سی کے زمانہ میں آزاد کیا تھا                              |          | ,, -      | وں اور ان مخصوص رویے سے ایک<br>میرے ان مخصوص رویے سے ایک             |          |
|          | بین عدر بات رادیدین ارد میان ا<br>جب که وارث کار کہناہ که اس نے    |          |           | یرے میں اور کی دریا جائے گھر<br>غلام خرید کراہے آزاد کر دیا جائے گھر |          |
| -        | یاری کے زمانے میں اسے آزاد کیا تھا                                 |          |           | ان میں ہے ایک روپیہ کم ہو گیایاا بی                                  |          |
|          | دونول کے اختلاف کا متیجہ اور مفصل                                  |          |           | اطرف سے پچھ روٹے دے کر تج                                            |          |
|          | ولائل م                                                            |          |           | کرانے کے لیے وصیت کی مگران میں                                       |          |
| שר ב     | توضیح: ایک فض نے اپنے مرتے                                         | ۳۷۲      |           | ے بچھ مم ہو گئے یا جج کے بعد بچھ                                     |          |
|          | وتت ایک غلام جمور اس غلام نے                                       |          |           | روپے چھ گئے اس سلسلہ میں ائمہ کرام                                   |          |
|          | میت کے وارث سے کہا کہ تمہارے                                       |          |           | ملمہ اصول صدقہ انفل ہے یا جے ا                                       |          |
| ] .      | ہاپ نے اپنی تندر سی کی حالت میں                                    |          |           | انفل، مسائل کی بوری تفصیل، حکم،<br>دندار پر کی مقصل کا               |          |
| <u> </u> | مجھے آزاد کیا تھااور ایک مخص نے ای                                 |          | ، بعود    | ا قوال ائمہ کرام، مقصل دلاکل<br>توضیح ۔ اگر کسی نے اپنے دار توں میں  | . رسو    |
|          | وارث سے کہا کہ تمہارے باپ پر                                       |          | 4171      | یوں ار ار ایک ایما غلام                                              |          |
|          | میرے ہزار روپے بافی ہیں اس پر<br>وارث نے دونول کو جواب دیا کہ تم   |          |           | ے رک رو ہیں اور ایک ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل       |          |
|          | رونوں نے بچ کہاہے،مسئلہ کی تفصیل                                   |          |           | تھی مگر اس غلام کو اس بیار نے اپنی                                   |          |
|          | ، تحكم ، اقوال ائمه كرام ، دلائل مفصله                             |          |           | باری کے زمانہ ہی میں آزاد کر دیا تھا                                 |          |
| 42       | توضيح: أكر سمى فخف في اين كل مال                                   |          |           | اور وار توں نے بھی اسے مان لیا تھا آگر                               |          |
|          | میں سے یا تہائی مال میں چند چیزوں کی                               |          |           | کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر وینے کی                                  | 1        |
|          | وصيت كي مشلا، فج، زكوة، صدقة فطر                                   |          |           | وصیت کی بھروہ مر گیااس کے بعداس                                      |          |
|          | ، كفاره قشم ، كفاره ظهبار وغيره تو تس                              |          |           | غلام نے کوئی ایساجرم کیاجیں کی عوض                                   |          |
|          | اصول کے مطابق وصیتوں کو ادا کیا                                    |          |           | لو گول نے ای غلام کو مستحق جرم کہ                                    | 1        |
|          | جائے مفصل دلائل بیان کرے<br>- ضبہ ع                                |          |           | حوالہ کر دیا پھر اگر دار تُوں نے خود ہی                              |          |
| YP"A     | توضیح : اگر موصی نے فرائض و                                        | ٣٧٣      |           | اس غلام کا فدیہ ادا کر دیا ، مسائل کی                                |          |
|          |                                                                    | <u> </u> | <u> </u>  |                                                                      | <u> </u> |

| <b>6</b> 2 |                                                                            |              |          | ير بلديد جند                                                         |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| صغی نمبر   | فهرست مضابين                                                               | نمبرشار      | صغہ نمبر | فبرست مغيامين                                                        | نمبرنثار |
|            | جیران سے کیام ادے ان کے لیے کچھ                                            |              |          | واجبات کے علاوہ چند نوا فل کی ادا لیگی                               |          |
|            | ومیت کرنے سے کون کون اس                                                    |              |          | ک وصیت کی محریر که کی تهائی سے ان                                    |          |
|            | سفی موں کے اس کی کیا حدے                                                   |              | '        | سب کو ادا کرنا ممکن نه جو وصیتوں کی                                  |          |
|            | ، مسائل کی پوری تفصیل ، تھم، اتوال                                         |              |          | ادائیگی کے بارے میں مثان کا طریقہ                                    |          |
|            | ائمه کرام، مفعل بد کل جواب<br>. ضه بر شته بر ش                             |              |          | کار ،مسائل کی تغصیل ،اقوال، علاء و<br>مناخی ا                        |          |
| 4mb        | توضيح: لفظ اصهار کی شخفیق اگر اصهار                                        | m29          |          | مثان ممال واب<br>يه منه مح كمر فونو . س                              |          |
|            | کے لیے وصیت کی تو کون کون اس کا<br>استحت میں میں                           |              | 424      | توضیح : اگر کسی مخص نے بیہ وصیت کی                                   | MZ3      |
|            | المستحق ہو گا ،اقوال علاء کرام، مفصل<br>ک                                  |              |          | کہ ذمہ دار افراد میری موت کے بعد<br>میں میں میں مان سمجوری           |          |
|            | ا دلاکل<br>5 فیری این این کا تحقیق کا کسی و ا                              |              |          | میرے ترکہ میری طرف ہے حجادا کر<br>دیں اگر ومیت پر عمل کرنے کے لیے    |          |
| 7177       | لَوْضِيح: لفظ اختان کی تحقیق اگر کسی نے<br>اینے اختان کے لیے وصیت کی تو اس | <b>"Λ+</b> · | •        | دی اروسیت پر س برے سے ہے<br>ترکہ میں سے خرچہ کافی نہ ہو وصیت         | 1 1      |
|            | ا ہے احمال کے لیے وحیت کی توان  <br>کے مستحق کون کون لوگ ہوں گے            |              |          | ر کہ یں سے ترجیہ 60 نہ ہو و سیت<br>عتق اور و صیت مج کے در میان تھم   |          |
|            | اقوال ائمہ کرام مدلل جواب                                                  |              |          | ک اعتبارے فرق کرنے میں ، اقوال                                       |          |
| 464        | ا توضیح: -لفظا قارب کی تحقیق،اگر کسی                                       | ۳AI          |          | علاء تغصيل، د لا ئل مفصله                                            |          |
| " '        | نے اپنے مال اپنے اقارب کو دینے کی                                          | 7 741        | וייוץ    | توضيح: اگر كوئي فخص اين محري                                         |          |
|            | وصیت کی تو اس میں کون کون افراد                                            |              |          | مرف ج کرنے کی نیت ہے لکلا مگر وہ                                     |          |
|            | شامل ہوں گے، اختلاف ائمہ کرام،                                             |              |          | اجانک راسته بی پس مر گیااور آخری                                     |          |
|            | فقہاء کے در میان اختلاف تحقیق کی                                           |              |          | ونت میں یہ وصیت کر دی کہ میری                                        |          |
|            | وجه، باپ، اور او لاد اقارب میں واخل                                        |              |          | طرف سے ج كراليا جائے اگر ايك                                         | !        |
|            | ہیں یا نہیں، مدلل جواب، ایسی وصیت                                          |              |          | مخص اینے شہر میں رہتے ہو سے یہ                                       |          |
|            | کرنے کامقصد                                                                |              |          | وصیت کر کے مراکہ میری طرف                                            |          |
| 101        | و منع: -اگر ممی نے اپنے اقارب کے                                           | mar.         |          | سے حج کرادیا جائے اور وہ نائب مخص                                    |          |
|            | لئے وصیت کی حالا نکہ اس کے صرف                                             |              |          | راسته میں مر جائے پھر بھی اتنا مال چکا                               |          |
|            | دد چهاور دومامول بین، یاایک چهاور دو                                       |              |          | جائے کہ دوبارہ حج کیا جاسکتا ہے حج ک                                 |          |
|            | ا مامول ہیں ، یااس نے ذی قرابت کے ا                                        |              |          | ذمہ داری ادراس کی ادائیگی کے سلسلہ<br>استان میں سرقال کھوشا          |          |
|            | لئے وصیت کی، یاصرف ایک ہی چیا ہو،                                          |              |          | میں ائمہ کرام کے قول اور تفصیلی بحث<br>مفصل میں منصل میں میں میں میں |          |
|            | یا ایک چپا اور ایک پھوچھی اور ایک                                          |              |          | اور مفصل جواب اور ان کے اختلاف<br>ک ن بر                             | 4        |
|            | مامول ادر ایک خاله حچوژی جبکه جمع                                          |              | بعدد     | کی بنیادی وجه<br>این ساله چاری غربیم                                 | ĺ        |
|            | کے لفظ لینی اقارب کہہ کرومیت کی،                                           |              | 4441     | بابالوصية للا قارب وغير جم<br>لة ضيح المراق المدكر المراد و ما       | WZA      |
|            | یا اینے ذوی قرابت کے لئے وصیت                                              |              | 464      | تو تیج : باب ، اقرباہے کیا مراد ہے                                   | 2/       |
| <u> </u>   |                                                                            |              |          | <u> </u>                                                             | <u> </u> |

| ۵۸        |                                                                                                                                                                                                                   |          |           | ين بهداي بلدير بهد                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                      | نمبر شار | صفحه نمبر | نمبر شار فبرست مضامين                                                                                                                                                                               |
|           | صحیح ہے یا نہیں، وصیت وقت مقررہ کے لئے ہوتی ہے یا بمیشہ کے لئے،اس کی غرض کیا ہوتی ہے،اس کے ثواب کا مستحق کو ن ہوتا ہے، موصی لہ کے مرجانے کے بعد بھی اس وصیت کا                                                    |          | rat       | کی، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ<br>کرام، مفصل دلائل<br>توضیح: -اگر کسی نے زید کے الل کے<br>لئے وصیت کی یا آل فلال کمہ کراپنے<br>مال کے لئے وصیت کی، یا اہل بیت<br>ان مال کے لئے وصیت کی، یا اہل بیت |
| YYA       | طلم باقی رہتا ہے یا حتم ہوجاتا ہے،<br>سارے مسائل مفصل بیان کرنے کے<br>بعد حکم، اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل<br>توضیح: -اگر موصی نے کسی کو اپناغلام<br>خدمت کے لئے دینے کی وصیت کی،                                  | raa      |           | اللان ، یا اہل نسبہ ، یا اہل قرابت کے لئے ، یا اہل قرابت کے لئے ، یا عمیان کے لئے ، یا اہل قرابت کے لئے ، یا عمیان کے لئے یا ارامل کے لئے ، یا فقراء و مساکین کے لئے ، یا بنو فلال کے لئے ،         |
|           | آگر وصیت کے غلام کے علادہ اس<br>موصی کے پاس دوسر امال نہ ہو، اگر<br>موصی نے اپنا مکان کسی کو رہائش کے<br>لئے دینے کی وصیت کی، مگر اس مکان<br>کے علاوہ تر کہ کچھے بھی نہ ہو، اگر<br>موصی لہ اور وار توں نے مکان کی |          | حف≻ _     | وصیت کی توان میں سے کون کون سے افراد مستحق دصیت ہوں گے، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل سرمی نے ولد فلاں یا دریۃ فلاں کہہ کر بھی کے لئے اپنے مال کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل، اقوال                      |
|           | و کی رہ اور وار ول سے مران کا دوست کی صورت میں باری باری سے گھر میں رہنا شروع کر دیا، کیا ور شہ کو یہ حق کی ایسے گھر کو فرو خت کر دیں جس میں رہائش کی اجازت کی                                                    | -        | HYY       | ائمہ کرام، مفصل دلائل<br>توضیح: باب، اگر کسی نے اپنے موالی<br>کے لئے وصیت کی تواس کا کیا تھم ہوگا<br>، لفظ موالی کی تحقیق ،الی وصیت میں                                                             |
| 121       | کودی گئی ہو، مسائل کی ؤری تفصیل،<br>حکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل<br>توضیح: - اگر موصی کے مرجانے کے<br>بعد موصی لہ بھی مرجائے اگر موصی<br>کی زندگی ہی میں موصی لہ مرجائے تو                                    | гля      |           | اس موصی کی ام ولد اور مد بر داخل موس کے یا نہیں، اگر کسی غلام کے بارے میں مولی نے یہ کہدیا ہو کہ اگر میں نارا تو تم آزاد ہو تو ایسا غلام بھی وصیت میں داخل ہو گایا                                  |
|           | اس کی وصیت کا حق دار کون ہوگا، اگر  کسی نے اپنے غلام کی آمدنی یا اپنے مکان کے کرامید کی زید کے لئے وصیت  کی چر زید نے خود اس غلام ہے: غدمت کی یاس مکان میں رہائش اختیار                                           |          | 470       | نبین، اقوال؛ نمه کرام منصل دلائل<br>۱۳۸۱ باب رہائش و خدمت اور کھل کی<br>وصیت کابیان<br>۱۳۸۷ تو فیتی :- غلام کی خدمت یا گھر میں<br>۱۲۴ش یا کسی چیز کے منافع کی وصیت                                  |
|           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                          | L        | ц         | <u> </u>                                                                                                                                                                                            |

| <b>∆</b> 9 | _                                        |         |          | يە جدىيە جلام                          | -טיקאריי |
|------------|------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------|----------|
| صغح نمبر   | فهرست مضامين                             | نمبرشار | صغح نمبر | فبرست مضامين                           | نمبرشار  |
|            | اوراس کے پیٹ کے بچہ کو بکر کے لئے        |         |          | کی، وصیت اور عاریت کے در میان          |          |
| ]          | وصیت کی اور وہ باندی اس موصی کے          |         |          | فرق، مبائل کی تغصیل، تھم، اقوال        |          |
|            | تہائی ترکہ میں سے ہے، اور اگر اینے       |         |          | ائمبه كرام ولاكل مفصله                 |          |
|            | دونوں جملوں کوایک کو دوسرے سے            |         | 120      | توضیح: -اگر وصی اور موصی له دونوں      |          |
|            | علیحده علیحده بیان کر دیا ہو، اور اگر ای |         |          | ایک بی شهر میں رہتے ہیں، اور وصی       |          |
|            | جیسی صورت میں بجائے باندی اور            |         |          | نے اپنا غلام موصی کہ کی خدمت           |          |
|            | اس کے بچہ یوں کہا میری انگو تھی یا       |         |          | کرتے رہنے کی وصیت کی تو کیا وہ         |          |
|            | نوكرى ايك شخص كے لئے ہے اور اس           |         | <u> </u> | موصی له اس غلام کوجہال حاہثے           |          |
|            | انگوشی کا محمینه یا نوکری کی محموریں     |         |          | اینے ساتھ لے جاسکتا ہے ،اور اگر نمسی   |          |
|            | دوسرے شخص کے لئے ہیں اوران               |         |          | نے اپنے غلام کی کمائی یامکان کے کرامیہ |          |
|            | دونوںُ جملوں کو ایک ساتھ کہایا علیجدہ    |         |          | کی کسی کے لئے وصیت کی تواس کا کیا      |          |
|            | علىحده بيان كيا ہو، مسائل كى تقصيل،      |         |          | تهم ہوگا اس صورت میں جبکہ ترکہ         |          |
|            | ا توال علماء كرام، مفصل دلا كل           |         |          | میں اس کے علاوہ کیجھ نہ ہو اسی طرح     |          |
| 444        | توضیح: - اگرزیدنے بحرے لئے               |         |          | اگر پچھ مال اور بھی زائد ہو،اگریہ وصی  |          |
|            | اینے باغ کے تھلوں کی دصیت کی اس          |         |          | ای حصه مکان کی تقسیم کے لئے حاکم       |          |
|            | کے بعد وہ زید مر گیا، اور اس باغ میں     |         |          | کے پاس درخواست دے اقوال ائمہ           |          |
|            | کھل موجود تھے، اور اگر یوں کہا کہ        |         |          | كرام، تحكمُّ دلا مُل مفصله             |          |
|            | میرے باغ سے ہیشہ کر کے لئے               | •       | ۲∠۲      | توضیح: -اگر کسی نے ایک ساتھ اینے       | 1741     |
|            | مچل ہیں،ادر اگر بجائے غلہ کے ان ہی       | ı       |          | غلام کی خصوصیت بکر کے لئے ادرائی       |          |
|            | الفاظ سے بجائے غلہ کے تصلوں کی           |         |          | غلام کی ذات کی وصیت خالد کے لئے        |          |
|            | وصیت کی،غلہ اور ثمرہ کے معنی اور ان      |         |          | کی، اور وہ غلام تہائی ترکہ میں سے پایا |          |
|            | وونول میں فرق کی تو منبع،اس وصیت         |         |          | گیا،اوراگر موصی نے اس طرح کہا کہ       |          |
|            | میں لفظ ہمیشہ سے کیامراد ہے،مسائل        |         |          | میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی        |          |
|            | ک تحقیق، اتوال ائمه کرام، دلاکل          |         |          | خدمت کی وصیت نبر اور خالد کے           |          |
|            | مفصلہ                                    |         |          | لئے کی،اوراگراس صورت میں وہ غلام       |          |
| 444        | توقیح: - اگر زید نے بحر کے لیے اپی       | ۳۹۳     |          | موصی کے تہائی مال میں سے نہ لکاتا      |          |
|            | بریول یاانی باندی کے پیٹ کے بچہ          |         |          | ا وه مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ   |          |
|            | کی مطلق وصیت کی یا ہمیشہ کے لئے          |         |          | كرام، د لا كل مفصله                    |          |
|            | وصیت کی،اور اگر بکری باندی کے            |         | 4A+      | توضیح:- کس نے اپنے ایک ہی جملہ         | mar      |
|            | بچے وصیت کے وقت بھی موجود ہول            |         |          | میں اپنی باندی زید کے لئے وصیت کی      |          |
|            | * !                                      |         |          | •                                      |          |
|            | <u> </u>                                 |         | <u> </u> | i                                      |          |

| صفحه نمبر | فهرست مضابین                                                                | نمبرشار | صغحہ نمبر | نېرست مضاچين                                                                 | نمبرشار  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ·-        | اییخ غلام کو اپنا مدیر بنالیا اگر کسی                                       |         |           | ، یا غلہ اور ثمرہ کے لئے وصیت کی،                                            |          |
|           | مسلّمان یا ذی نے کسی مستامن حربی                                            |         |           | تفصيل مبائل، تكلم ، اقوال علاء ،                                             |          |
|           | کے لئے وصیت کی، اگر ذی نے اپنے                                              |         |           | مغصل د لا کل                                                                 |          |
| :         | ا نہائی مال سے زیادہ کی یا اپنے کچھ                                         |         | 444       | باب وصية الذميذي                                                             |          |
|           | وار ٹول کے لئے وصیت کی مسائل کی  <br>  تفصیل قامل بریں یہ تھر مفصل          | •       | 4Å#       | کی د صیت کابیان<br>توضیح: - اگر حمی یہودی نے یا نصرانی                       |          |
|           | "تفعیل اقوال ائمه کرام، حکم، مفصل<br>دلاکل                                  |         | 1740      | و ن مبار کی یہودی سے یا تعراق<br>نے اپنی عبادت گاہ ہنوائی کھر مر گیا تو      | , 11     |
| 79+       | راد ا<br>باب الوصى و مما يملكه                                              | ۴۰۰     |           | اس عبادت گاہ کا ذمہ دار کون ہے گا،                                           |          |
| 497       | توضیح: -وصی کی تعریف،اگر کسی نے                                             |         |           | اگر یبودی یا نفرانی نے کسی خاص قوم                                           |          |
|           | کسی کواپناوصی مقرر کیااور اس نے اس                                          |         |           | کے لئے بیعہ بناکراس کی وصیت کی کہ                                            |          |
|           | ک موجود کی میں ایے قبول کر لیا تگر                                          |         |           | میرایه مکان فلال کو دیاجائے۔ مسائل<br>مقدل تاریخ                             |          |
|           | بعد میں اس کا انکار کر دیا جس کی اس<br>صری خ                                |         |           | کی تفصیل ،ا قوال ائمه کرام سم مفصل<br>دلائل                                  |          |
|           | موصی کو خبر نہ ہوسکی، تو یہ انکار صحیح<br>ہے یا نہیں اور اگر یہی حرکت و کیل |         | 440       | دلا ل<br>توضیح: -اگر ذمی نے اپنا گھر کمنیہ یا بیعہ                           | اروس     |
|           | ہے یا جی اور امریک کر سے ویں ا<br>کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، پھر وصی        |         | 1774      | و ن، ' روی سے بھی انگر سیسہ یا جیمہ ا<br>بنانے کی وصیت کی، یا خود بنادیا پھر |          |
|           | اور و کیل کے در میان کیا فرق ہے،اگر                                         |         |           | مرگیا، تواپیے کنیسہ وغیرہ کا کیا ہوگا،                                       |          |
|           | وصی اینے موصی کے سامنے ہی اس                                                |         |           | مِياً نُلُ كَي تَفْعِيل، اقوالُ ائمَه ترام،                                  |          |
|           | یے قبول کرنے سے انکار کردے،اور                                              |         |           | علم، مفصل دلائل<br>معصد مراسب                                                |          |
|           | اگروصی نے موصی کے سامنے نہ ہو تو                                            |         | ۰ ۸۸۲     | تو صبح:- مسلم کے لئے ذی کے مال<br>استان کی سکت میں استان                     | m9A      |
|           | اینے وصی بننے کو قبول کیااور نہ ہی اس<br>سرد میں ملک میں میں کا کا          |         |           | سے وصیت کرنے کی کل مکتنی<br>صور تیں مشہور ہیں، ان کی تفصیل                   |          |
|           | کاانکار کیا، پیر موصی مرگیا، مسائل کی تفصیل کی تفصیل ، حکم ، اقوال ائمہ     |         |           | مثلول کے ساتھ اور ان کے احکام،                                               |          |
| -         | کرام، مفصل د لائل کرام، مفصل د لائل                                         |         |           | ا توال ائمه کرام، مفصل دلا کل                                                | 1        |
| 495       | توضیح ایسے وصی بنایا گیا تھا اگر اس نے                                      | [**F    | 49.       | توضيح: - اگر كوئي متامن حربي                                                 |          |
|           | قبول کرنے سے انگار کردیا پھر وہ                                             |         |           | دارالاسلام بین آکریبال کسی مسلمان                                            |          |
|           | موصی مر گیااس کے بعد پھروصی نے                                              |         | ļ<br>ļ    | یادی کے کئے اپنال کی تہائی یازیادہ                                           |          |
|           | کہا میں اس کو قبول کرتا ہوں پھر کیا                                         |         |           | کی وصیت کردے، اور اگر تہائی ہے  <br>پھری                                     |          |
|           | اچھا تبول کرتا ہوں، اگر قاضی کی ا<br>مان صدید ن میں                         | i       |           | مجھی کم کی وصیت کی،اگر مشامن حربی<br>زیر در در در این در                     |          |
|           | طرف ہے وصی کا نام خارج کردیا<br>جانے کے بعد دہ کیے میں نے اب اس             |         |           | نے اپنے مرنے کے وقت اپنا غلام<br>آزاد کیا یا مرض الموت میں اس نے             |          |
|           | ا جاتے ہیں دہ ہے ہیں ہے، اب ان                                              |         |           |                                                                              |          |
|           | <u>,</u>                                                                    |         | 1         | <u> </u>                                                                     | <u>i</u> |

| مبغه تمبر | فبرست مضاجن                                                          | نمبرشار  | مغدنبر | پرست مغما بین                                      | ,                             | تمبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Z+r       | توضیح:- وه کتنی اور کون س                                            | P+A      |        | قبول کرالیاہے مسائل کی                             | و مه داري کو                  |         |
|           | صور تیں بیں جن میں میت کے دو                                         |          |        | ، تحكم، مغصل دلا كل                                |                               |         |
|           | وصول میں سے میرف کسی ایک کا کر                                       |          | 440.   | سی نے اپناد صی تمسی کا فریا                        |                               | M+44    |
|           | گذرنا سیخ ہو تاہے، مسائل کی تفصیل،                                   | 1 1      |        | کو مقرر کیا تو کیا آس کو                           |                               |         |
|           | احكام، اقوال علاء كرام، معصل دلائل                                   |          | :      | بائے گا، اور کمیا بیہ تقرری                        |                               |         |
| 7+lm      | توضيح - اگر كسى نے اپنے لئے علىدہ                                    | 7"+9     |        | نی ہے، سائل کی پوری                                |                               |         |
|           | علیحده دووصی مقرر کئے تو کیا دہ علیحدہ                               |          |        | ، اقوال ائمه كرام، مغصل                            |                               |         |
|           | ا علیحدہ تصرف کریں سے یاد ونوں مل کر                                 |          |        |                                                    | د لا کل<br>منصر کی ک          |         |
|           | كرين م ، اگر دو وصول مين سے ايك                                      |          | 494    | کسی کے اپنے وار توں میں                            | الوقع:-اكر                    | 4.0     |
|           | نے اپنی موت کے وقت کسی دوسرے<br>مینر نر                              |          |        | وجود ہو اور دہ اس کی                               |                               |         |
|           | المتخص کو اپناو صی مقرر کر دیا تو وه کسی                             |          |        | م اپنے غلام کو ان کا و صی                          |                               |         |
|           | اطرح ابنا تفرف کرسکے، مبائل کی  <br>اتنہ برینہ کا ت                  |          |        | ے، اور سارے ورشہ ہی<br>کا سے تنہ کیا               |                               |         |
|           | ا تفصیل کی تفصیل ، علم ، اقوال ائمه  <br>مریم مفعول کا               |          |        | مسائل کی تغصیل ، تھم،<br>مفعد بنا                  |                               |         |
|           | کرام، مفصل دلائل<br>وضع میرین میری                                   |          |        | ام، منصل ولائل<br>لی خخص نے ایسے شخص               | ا فوال اثمّه کر<br>- صنع سط   |         |
| 2.4       | ا تو سیح: - وصی کاوار ثول کی ظرف ہے                                  | M1+      | 197    |                                                    |                               |         |
|           | موصی لہ ہے اور موصی لہ کی طرف                                        | -        |        | نرر کردیاجوای ذمه داری<br>این سط مصر               | ا دوایناو شنی ما              |         |
|           | اسے وار تول سے اس کا بوارہ کرنا ،                                    |          | 1      | لیا ہو،اگروضی کے بارے<br>نور میں کی اگر نیو        |                               |         |
| į         | وصی اور وارث کے در میان میت کی ا                                     |          |        | ) نظر میں کوئی برائی نہیں<br>صدید نہ دیدہ          | ا معاصر                       |         |
|           | طرف ہے تعلق میں کیا فرق ہے، کیا                                      |          |        | صی نے از خودا پی شکایت<br>کہ شخصتہ میں میں         |                               |         |
|           | موصی له مجھی میت کا خلیفہ ہو تاہے،                                   |          |        | ) کی سخفیق میں واقعۃ وصی<br>م سے سے صد سے          | ا نامار قاصح                  |         |
|           | مسائل کی تفصیل ، اقوال علاء کرام،<br>تحکہ مفصل کا                    |          | ŀ      | ،اگر کسی وصی کے بارے<br>میں کم میں شام             |                               |         |
|           | انتخم، مفصل دلائل<br>وقيعه م مهر مهري                                |          |        | تمام یا پکھ وار توں نے اس<br>نہ سے اس              |                               |         |
| ۷+۸       | لوظیع: - اگر وصی نے موصی لہ کی ا<br>ا                                | જાા      |        | رنے کے لئے کہا ہو،<br>نصیل ، تھم ، اقوال ائمہ      | /                             |         |
|           | اطرف سے دار توں سے بٹوارہ کر کے ا                                    |          |        |                                                    | • .                           |         |
|           | موصی لہ کا حصہ وصول کر لیااس کے<br>اس مار سام ج                      |          |        | ا دلا ل<br>کیک شخص نے دو شخصوں                     | کرام بمعصل<br>ترمنیجه س       |         |
| -         | ا بعد وہ مال برباد ہو گیا، اگر میت نے<br>صرب میں کسی تن میں مان      |          | ۷++    | ایک عل نے دو حکموں ا<br>بنادیا ، تو ان میں تصرف    |                               |         |
|           | وصی کو وصیت کی کہ تم میری طرف<br>سے حج ادا کرادو، پھر اس وصی نے      |          |        | نادیا ، تو ان میں نصر ک<br>نی کن کو ہوگا، مسئلہ کی |                               |         |
| -         | سے ن ادا کرادہ چر ان و سی کے ا<br>وار تول کے ساتھ بنوارہ کیا، اس کے  |          |        | ) کا تو ہوقا، مسلہ کا ،<br>،اقوال ائمہ کرام، مفصل  |                               |         |
|           | وار نوں نے ساتھ بوارہ کیا، آن نے<br>بعد و ص کو جو پچھ ملا وہ سب ضائع |          |        | ۱۷ وال المه کرام، ال                               | ي <i>ن،</i> م<br>دلا <i>ل</i> |         |
|           | ا بعکر و ن تو بو چھ ملا وہ سب صارب  <br>                             |          |        |                                                    | נעיט                          |         |
|           |                                                                      | <u> </u> |        |                                                    |                               |         |

| صغح نبر | فهرست مضاجين                                                              | نمبر شار | صغہ نمبر    | فبرست مضاجين                                                      | نمبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|         | تابالغ نے فروخت کر کے اس کی رقم                                           |          |             | ہو گیا، مسائل کی تفصیل ، تھم ، ا توال                             |         |
|         | اینے قبضہ میں لی جو کسی طرح ضائع                                          |          |             | ائر کرام، مفصل د لاکل                                             |         |
|         | ہو گئی پھر اس يہے ہوئے غلام پر كسى                                        |          | <b>4•</b> 9 | توضیح:-ایک محض نے ہزار روپے کا                                    | MIL     |
|         | نے اپنا حق ملکیت ثابت کرکے اے                                             |          |             | ترکہ چھوڑااور اس میں سے ایک تہائی                                 |         |
|         | ایپ قبضہ میں لے لیا، اگر وصی نے                                           |          |             | خالد کے لئے وصیت کردی جبکہ خالد                                   |         |
|         | یتیم کے مال کا حوالہ کسی مخص پر قبول                                      |          |             | عائب تھا،اس کے اس کے دار توں نے                                   |         |
|         | کرایا، مسائل کی تفصیل ، حکم، اقوال                                        |          |             | وہ سارے روپے قاضی کے حوالہ                                        |         |
|         | علاء کرام، مفصل دلائل<br>پیشند میں افریس ایس                              |          |             | کردئے اور قاضی نے موصی کہ اور<br>میں سے معتب سے تعقب سے           |         |
| 418     | ا تو مینی :- وصی یا نابالغ ماذون کر کا یا<br>ادر در در می مینی مصری شد    | ۳۱۵      |             | وار توں کے در میان ان کو تقسیم کر دیا،<br>علی میں معند سر         |         |
|         | ا ذون غلام اگر مال و صلی کو خرید و ا<br>از نامی در مان دست ایر            |          |             | اگر غائب مخض کا حصہ قاضی نے<br>علی سر محن سے                      |         |
|         | فروخت كرنا جاب تواس كے لئے يہ ا<br>جائز موكا يا نہيں، اور كن شر اتط اور   |          |             | علیحدہ کر کے محفوظ جگہ پر رکھا تمروہ ا                            |         |
|         | ا جائز ہوتا یا جین، اور ان سر الط اور  <br>  تفاصیل ہے، اور اگر موضی نے   | i        |             | ضائع ہو گیا،اگر ایک مقروض نے اپنی<br>موت کے ونت کسی شخص کو وصی    |         |
|         | ا ما من سے: اور اور کو کا سے اور کسی چیز کی اور کسی چیز کی                |          |             | وت سے وقت کی اس وہ وہ کا مقرر کردیا ، اور اس وصی نے ترکہ کا       |         |
|         | غریداری دونوں باتوں کی تحریر ایک                                          |          |             | ایک غلام کو قرض خواہوں کی غیر                                     |         |
|         | ساتھ لکھ دے ، تو مسائل کی تفصیل ،                                         |          | <u>'</u>    | میں علیہ استراک میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا       |         |
|         | تتكم، ا قوال علماء، مغصل د لا كل                                          |          | [           | ا تفصيل ، تحكم ، ا توال علاء كرام مسائل                           |         |
| 214     | توصیح: - کیاوصی موسی کے بالغ اور                                          | וא       |             | میں فرق کی دلیل، مفصل دلا کل۔                                     |         |
|         | نابالغ اولا د کے مال و جائیداد کو فرو خت                                  |          | ∠۱۲         | توضیح: -اگر کمی نے وصیت کی کہ میرا                                | rim     |
| ۱.      | كرسكما ب، اور مال وصيت من كار وبار                                        |          |             | غلام کو پچ کر اس کی رقم مسکینوں میں                               |         |
| 1       | کرسکتا ہے، سائن کی تفصیل، تکم،                                            |          |             | تقلیم کردی جائے چنانچہ وصی نے اس                                  |         |
| ] .     | ا قوال ائمه کرام ، بدلل جواب                                              | •        |             | غلام کو چ کراس کی رقم اپ قبضه میں                                 |         |
| 212     | توضیح: - اگر حچمونی اولاد کا دادااور اس                                   | ا∼ا∠     | !           | یے لی ، عمر وہ رقم نسی طرح ضائع                                   |         |
|         | کے باپ کاوصی دونوں موجود ہوں، تو                                          | ľ        |             | ہو گئی، پھر اس غلام پر کسی نے اپناحق                              |         |
|         | اس نابالغ کی جائیداد کی حفاظت اوراس                                       |          |             | ٹابت کرکے اپنے قبضہ میں لے                                        |         |
|         | کی خرید و فروخت کا حق دار کون اور<br>اس میس سر کا حق                      | i        |             | لیا،مئلہ کی پوری تفصیل ،اس کا تنکم،<br>ترین منصر مفصل ک           |         |
|         | کیوں ہو گا،اور اگر باپ نے کسی کو بھی<br>مند سے مصر مقارضیات سے سال        |          |             | ا توال علماء کرام، مفصل دلا کل<br>- ضیری می صد                    |         |
|         | ا بناد صی مقرر تهیں کیا تب اس کاذمہ<br>دار کون ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم، | İ        | ۱۳ -        | توضیح: -اگروصی نے میراث تقیم کی<br>اس شروع میں کی افغان حیرا      | rir     |
|         | دار لون ہو گا، میا س می تشکیل، م،<br>اقوال ائمہ ،مدلل جواب                |          |             | اور دار تول میں ہے کوئی ٹابالغ تھا جس<br>مصر میں میں میں جس کرایہ |         |
|         | ا توان ایمه مدن بواب                                                      |          |             | ے حصہ میں ایک غلام آیا جس کواس                                    |         |
|         | <u> </u>                                                                  | <u> </u> |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |         |

| JE.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | ي بدير بدر                                                                    |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صغہ نمبر     | فيرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار  | صفحه نمبر    | فپرست مضامین                                                                  | نمبر شار  |
| <u> </u>     | میت نے ان دونوں کے لئے اپنے تہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>۷۱۷</b>   | فصل في الشهادةقاس،                                                            | MIV       |
|              | مال کی وصیت کی ہے، اور خالد و معمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ,            | گوابی کابیان                                                                  |           |
|              | نے اس کے بر عکس کواہی دی، مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 41۸          | تو صح - گوای کا بیان ، اگر دو وصول                                            | <u>۱۹</u> |
| 1            | كې تفصيل ، تقم ، اقوال ائه كرام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | نے اس بات کی گواہی دی کہ جارے                                                 | ,         |
|              | مفصل ومدلل جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | موضی میت نے ہم رونوں کے علاوہ                                                 |           |
| ∠rr          | منصل ومد لل جواب<br>توضیح:- خنتی اور ِ خنتی مشکل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rrr      |              | اس تیسرے کو بھی دسی بنایا تھا توان کی                                         |           |
|              | العريف، اقوال ائمه كرام ، اس كا ظلم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | !            | کوائی قابل قبول ہو گی یا نہیں،اور اگر                                         | i I       |
|              | [مفعل دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              | میت کے دو بیٹول نے ایک مخص کے                                                 | 1         |
| ∠ra          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲۳      |              | بارے میں گوائی دی کہ جمارے باپ                                                |           |
|              | جانے کے بعد اس میں مردوں کی یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ŀ            | نے اس محص کو وصی مقرر کیا تھا، جبکہ<br>مور کیا تھا، جبکہ                      |           |
|              | عور تول کی خاص علامتیں پائی جائیں ہیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1            | وہ تیسرا مخض اس کامٹکر ہو، مسائل کی<br>تفہرا تھے تاریخ                        |           |
|              | ان خاص علامتوں ہے کوئی مجھی نہ پائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .        |              | تفصیل، تھم،اقوال ائمه کرام،مفصل<br>. تا                                       |           |
|              | ا جائے، یا دونوں ہی کی خاص علامتیں<br>کریں کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | دلائل<br>چين مين سر در در                                                     |           |
|              | بیک وقت پائی جائیں، سائل کی ا<br>تنب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ۷۲۰          | توضیح:- اگر میت کے دونوں وصول<br>میں لف سے ایر                                |           |
|              | تنفيل، علم أن ين الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب الناب ا | 1        |              | نے کسی بالغ وارث کے لئے میت کے ا                                              |           |
| Z <b>r</b> 1 | توضیح - اگر نفتی میں بلوغ کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | የተየ      |              | مال میں گواہی دی، وگر دونوں وصوں<br>نے نز کہ کے سوا کسی اور مال کے            |           |
|              | نذكريا مؤنث كي واضح علامت ظاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                                                                               |           |
|              | ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہو گا، اگر<br>ماری کے زاد میں اس سے کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              | بارے میں بالغ وارث کے حق میں ا<br>گواہی دی، اگر دو شخصول نے یہ گواہی          | 1         |
|              | جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے کوئی<br>خنش مدیں یہ میں عمید تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | وان دن، الرود مسول سے بیہ والی ا<br>دی که میت پر زید و بکر کے دو ہزار         |           |
| ]            | منٹی کھڑا ہوجائے ، یا عور توں کی<br>صنہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <u> </u>     | رن کہ میک پر ریبر و بر سے دو ہرار<br>ردیے قرض باق ہیں، اور ال دونوں           | 1         |
|              | صفت میں یا مردول کی صفت میں ا<br>درممان میں کوئی خنثیٰ کھڑا ہو جائے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              | ردیے سر ابال بن اور ان دو وں<br>نے بیر گواہی دی کہ خالد و معمر کے دو          |           |
|              | در میان من تون می همرا هو جائے،<br>خنتی این نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              | سے بیر رہاں وال یہ جارہ اور سال ہے رہا<br>ہزار باقی میں، تو کس کی بات قابل    |           |
|              | ک ای مار پر سے ہوئے سہدیں ا<br>کس طرح بیٹھے،اگر اس کے بر خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              | ، را دیاں ہیں اور اس کی تعصیل ، حکم ، ا<br>قبول ہو گی، مسائل کی تعصیل ، حکم ، |           |
|              | بیٹھ جائے، خنثیٰ دویٹہ کے ساتھ نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | ا قوال ائمه ، مفصل د لا كل                                                    | F         |
|              | نی جائے ، ان دویتہ سے سم کا سار ا<br>بڑھے یا اس کے بغیر ہی بیٹھ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ∠ <b>۲</b> 1 | توضیح: -اگر زید و بکرنے بید گواہی دی                                          | 1         |
| ļ ,          | پر مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i        |              | کہ میت نے خالد وشعیب کے لئے اپنی                                              |           |
|              | منارعے میں بات میں اور اسامہ است<br>کرام، مسائل مع مفصل دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              | باندی کی وصیت کی ہے، اور خالد و                                               |           |
| 214          | توضيح: - خنثی اگر بلوغ کی عمر کو پیونچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | شعیب نے زید و بکر کے حق میں گواہی                                             |           |
| -            | جائے تواس کے ختنہ کا کیاا نظام ہوگا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              | دی،ادراگرزید و بکرنے گوائی دی کہ                                              |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |              |                                                                               |           |
|              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u> | <u> </u>     | <u>.                                    </u>                                  | <u>i</u>  |

| صخہ نبر  | فهرست مضاجين                                                             | نمبرشار | صغحہ نمبر | فهرست مضاحين                                                                                                     | نمبر شار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | چھوڑا ہو تو اس کاتر کہ ان دونوں میں                                      |         |           | اوراكر قريب البلوغ خنتي احرام باند هنا                                                                           |          |
|          | اس حساب ہے تعقیم کیا جائے گا،اس                                          |         |           | چاہئے تو اس کا لیاس کیسا ہونا چاہے،                                                                              |          |
|          | مبئلہ میں اقوال علاء کرام اور ان کے                                      |         |           | تفصيل مسائل، حكم، اقوال علاء كرام،                                                                               |          |
|          | مغصل دلائل، امام اعظمٌ کے اقوال                                          |         | ļ         | ولائل مفصله                                                                                                      |          |
|          | کے جو ولا کل بیان کئے جاتے ہیں وہ                                        |         | ZPA       | توضیٰ - اگر کسی نے اپنی ہوی کو                                                                                   | רצא      |
| ľ        | کہاں سے اور کس طرح سے تابت کئے                                           |         | :         | مخاطب کر کے کہاکہ تم کوجو پہلا بچہ ہو                                                                            |          |
|          | جاتے ہیں ، منصل و مدلل بیان کئے                                          |         |           | اگر وه بینا ہو تو میراغلام یا میری باندی<br>پیر                                                                  |          |
|          | ا جامیں<br>این ہے۔ این میں سا                                            | ĺ       |           | آزاد ہے،اس کے بعد اسے حتی لڑکا                                                                                   | 1        |
| ۷۳۴      | مبائل هتیمبائل متفرقه<br>په طبعه هم سط سر در در                          |         |           | پد ہوا، اور اگر یول کہا کہ پہلا لڑکا                                                                             |          |
| Z٣Z      | ا توضیح:- اگر گونگے کے سامنے کوئی  <br>مرد مرتبر کا میں اگری کا میں ا    | 1       |           | ہونے کی صورت میں میری ملکیت                                                                                      |          |
|          | وصیت یا تحریر پڑھ کر سنائی گئی پھراس<br>سے یو جھا گیا کہ کیا تمہارے بارے |         |           | میں جو غلام ہے یا باندی ہے آزاد ہے<br>حالا تکہ اس وقت اس کی ملکیت میں                                            |          |
|          | سے بوچھا کیا کہ کیا تہارے ا<br>میں اس وصیت کی ہم لوگ کو ای دیں           |         |           | ا مالا عدم ان واحث ال في عليث عن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة |          |
| ļ        | اوراس نے زبان ہے یا لکھ کراس کی                                          |         |           | ں ہے۔ یو یوں جو ہوں<br>املیت میں جو بھی غلام یا باندی ہے وہ                                                      |          |
|          | ا جازت دی توکیا یہ صبح ہو گیا س طرح                                      |         |           | آزاد ہے حالا نکہ وہ صرف ایک خنتی کا                                                                              |          |
|          | کا معاملہ اگر اس محف کے ساتھ ہو                                          |         |           | مالک ہے اگر خنتیٰ میہ دعویٰ کرے کہ                                                                               |          |
| ]        | جس كى زبان بولئے سے بند ہوگئ مو،                                         | i       |           | ،<br>میں مر د ہوں یا عورت ہوں، یا صرف                                                                            |          |
|          | ان دونول كا تحكم، اقوال علماء كرام،                                      |         |           | خنٹی ایسا ہے، اگر خنٹی اپنا مال طاہر                                                                             |          |
|          | شرائط،مفصل ومدلل بيان                                                    |         |           | ہونے ہے ہیلے مرجائے، تواس کو کسی                                                                                 |          |
| ۷۳۰      | توضیح کیا کونگا آدی دوسرے نو کول                                         | اسهم    |           | ا<br>المرح عسل دیا جائے گا، پھراس کی قبر                                                                         | į        |
|          | ک طرح اپنے اشاروں سے خرید و                                              |         |           | یں طرح کی بنائی جائے گی: مسائل کی                                                                                |          |
| <b>.</b> | فروخت ، نکاح، طلاق، آزاد کرنا،                                           |         |           | تفصيل، تقم، مدلل جواب                                                                                            |          |
|          | الزام نگانایاس سے براءة کا کام کر سکتا                                   |         | ۷۳۰       | توضیح - اگر تخلقیٰ کے جنازہ کی نماز                                                                              | ۲۲۷      |
|          | ہے، کیا گو نگا مخص اور بند زبان آدی                                      |         |           | میں ایک مر د اور ایک عورت کو بھی<br>س                                                                            |          |
|          | معاملات ادر ادکامات دینی در نیاوی میں                                    |         |           | ایک ساتھ ہی نماز پڑھائی پڑجائے اس                                                                                |          |
| •        | برابر کا علم رکھتے ہیں یاان میں فرق                                      |         |           | طرح اے تخت پر رکھنے میں اور کفن و<br>فر مرکز است                                                                 |          |
|          | ہو تا ہے،اور ان کی تحریر کا اعتبار ہو تا<br>کا کی بر تقصیل میں           | •       |           | د فن میں کس طرح سے تر تیب رکھی<br>از ریفصلہ تکل کا                                                               |          |
|          | ہے، سائل کی پوری تفصیل ، اقوال<br>ایک مصلط ارکاس کا                      |         | ببسور     | عائے، تفصیل علم، دلائل<br>او صبحہ ۔ اگر خنشان میں براہ                                                           |          |
|          | ائمہ کرام، مفصل دلائل کتابت کی<br>قسمیں ، ان کی تعریف اور ان کے          | . [     | ۷۳۴       | توضیح:- اگر خنتی کا باپ مرجائے اور<br>اس کے علاوہ اس نے ایک بیٹا بھی                                             |          |
|          | میں ، ان کی سریف اور ان ہے  <br>                                         |         |           | (اب نے علاقات کے ایک بیا ہا                                                                                      |          |
|          |                                                                          |         |           |                                                                                                                  |          |

| مغه نمبر    | فهرست مضاجين                                                 | نمبرشار         | صغہ نمبر | فهرست مغابين                                                               | تمبرثار             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ۷۲۰         | عمار ہویں فصل: شر کت کابیان                                  | 447             |          | الحكام                                                                     |                     |
| ١٢٧         | بار بهوین فصل: خرید و فرو خت کابیان                          | <sub>የ</sub> ሌላ | ∠٣٣      |                                                                            | 444                 |
| ۲۹۱ _       | تير ہویں قصل: مهر کابیان                                     | 444             |          | فرق ،اگر کواہوں نے مطلق ملّ کی                                             |                     |
| <u>۲</u> ۲۱ | چود ہویں قصل: طلب معاملہ کابیان                              | ra•             |          | کسی کے حق میں گوائی دی یا قاتل نے                                          |                     |
| 244         | پندر ہویںِ نصل: ربن کابیان                                   | ۳۵۱             |          | مطلقة اقرار كيا ، كوشكي كا اشاره معتبر                                     |                     |
| 44 <b>r</b> | سونبوی فضل:مزارعت کابیان                                     | ۳۵۲             |          | ہوتا ہے یا تہیں، سائل کی تفصیل ،<br>مغد،                                   |                     |
| 444         | ستر ہویں تھل نے بیار کے افعال                                | ۳۵۳             |          | المفصل د لا ئل<br>ا. دنسه عرب                                              |                     |
| ∠¥f″        | ا تھار ہویں تصل<br>اور اور ان تھار                           | ۳۵۳             | 2°°      | تو یخ :- اگر مر دار اور ند بوجه بحریال<br>که سر دار دار اور ند بوجه بحریال |                     |
| ۵۲∠         | انویں تصل                                                    | ۵۵۳             |          | کسی کے باس کائی تعداد میں کل جل<br>این میں تک میں میں                      |                     |
| 242         | ﴿ كَتَابِ الْغُرِ النَّفِي ﴾                                 | ۲۵۲             |          | کنیں توان کا کیا علم ہوگا، پھر اضطراری                                     |                     |
| 228         | السراجي: . فصل في الموانع                                    | 30Z             |          | ادراختیاری ان دونول حاکتول میں علم                                         |                     |
| 220         | التعريف اصحاب الفرائض                                        | <u> የ</u> ልለ    |          | ا کیسال ہو گا یا آن میں فرق ہو گا، آگر                                     |                     |
| 441         | السراجي:. باب معرفة الفروض                                   | ۳۵۹             |          | دونول فتم کی بکریاں تعداد میں برابر                                        | i                   |
| <b>,</b>    | . ومستحقیها<br>در                                            | ,<br>           |          | بوليا کم اور بيش بول تو کو ئی فرق بو گا<br>در تند کند پ                    |                     |
| 427         | فعل امحاب فرائض کے بیان میں                                  | <b>64.4</b> €   |          | یا خبین ، تنصیل مسائل، اقوال علاء<br>مستعمل سن                             |                     |
| 222         | مادری بھائی کا حال                                           | האו             |          | کرام، منصل دلائل                                                           |                     |
| 221         | شوہر کابیان                                                  | אציא            | ۷۳۵      | چند ضروری اور مغید مسائل<br>پرین کیا بر                                    | r .                 |
| ZZ9         | (۱) زوجه کابیان<br>در محققه شد                               | myy.            | ۷۳۸      | و کتاب اکیل که<br>مان شده کران                                             |                     |
| 249         | (۲) حقیقی بیٹیوں کا بیان<br>در رسمہ قبلی اور سرس اور کر رسمہ | L.Alb.          | ∠64 V    | کتاب حیله شرعیه کابیان<br>نصل با در اس ایر زیران                           | !                   |
| 229         | (۳) یوتی لیمی لڑ کے کی لڑکی کابیان<br>در میں                 | מציח            | ۷۳۸      | الفل اول: حليه كے جائز ہونے كابيان<br>فعال مدرد فعال اللہ اللہ             | ک سوم<br>. سرم      |
| 2Ar         | (۴) مال وباپ کی طرف سے سکی                                   | ምሃዣ             | Z(*9     | تصل دوم : ( وضوء اور نماز کے ا<br>سائل)                                    | <sub>የሞ</sub> ለ     |
|             | مبنون کابیان<br>د منابیان                                    |                 |          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                      |                     |
| ∠∧1         | (۵) علانی تعنی باپ شر یک بهنول کا                            | MYZ             | 20+      | لصل سوم: ز کوۃ کے مسائل<br>فعلا میں دیں میں کا                             | 77°4                |
|             | ايان<br>دري ورو لعن مرو رو رو                                |                 | 201      | فصل چیارم:روزہ کے مسائل<br>ای درص فسریارہ ہیں بر                           | انداد.<br>• بما يما |
| <u> </u> ∠∧ | (۲)اخیافی یعنی مادر می بهنون کابیان                          | <b>ም</b> ሃለ     | 209      | ایک خاص قسم کاضر دری مسئله<br>فصلہ پنجر حجمیں ہو                           | l .                 |
| ∠۸۱         | (2) مال كابيان                                               | (r/q            | 2017     | لصل پنجم مج کابیان<br>فعل جفتر ماروس السید                                 |                     |
| 217         | (۸)جده صححه کابیان<br>این جو نصایف میدون                     | <i>۴</i> ۷•     | 404      | فصل ہفتم ۔ طلاق کے بیان میں<br>سط یہ فضل خلوں س                            | ~~~<br>~~~          |
| 2AF         | السرادي: له نصل في النساء<br>فصل الأروري السروري السروري     | اک۳             | ∠∆9<br>  | آشوی فعل: خلع کابیان<br>زیر فعل فتر سین بد                                 |                     |
| 2AF         | فصل:۔ ان عور تول کے حصول کے                                  | r25             | ∠69      | نویں فصل: قتم کے بیان میں<br>مدیر فصل میں میں ا                            |                     |
| 1           | بيان ميں جوذو ي الفروض ہيں                                   |                 | ∠4•      | د سوین نصل: و فقف کابیان                                                   | IMMA.               |
|             |                                                              |                 | <u> </u> |                                                                            |                     |

| صقحه نمبر              | فبرست مضايين                          | نمبرشار  | صغحہ نمبر        | يه جديد جد )<br>فهرست مضاغين                                 | نمبرشار    |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| \(\frac{1}{2\cdot 2}\) | - 2                                   | 7.       | 7. ~             | اور چھٹا حصہ سات قسمول کامقررہ                               |            |
|                        |                                       |          |                  | · ·                                                          |            |
|                        |                                       |          | ∠۸۵              | ھسہ ہے<br>فصل :عصبات کابیان                                  | ا ۲۷۳      |
|                        |                                       |          | <b>∠</b> ∧9      | نصل: جب کے بیان میں                                          | ٣٧٣        |
|                        |                                       |          | ∠91              | ساقط ہونے والول کے سلسلہ میں پچھ                             | ۳۷۵        |
|                        |                                       |          |                  | وضاحت                                                        |            |
|                        |                                       |          | _∠97             | مجب کابیان                                                   |            |
| 1 1                    |                                       | <u> </u> | ∠9™              | باب مخارج الفروض                                             |            |
|                        |                                       |          | _9 <del>"</del>  | باب العول<br>أمان شد                                         |            |
| + 1                    | •                                     |          | ∠9f <sup>4</sup> | لصل: میراث حمل کابیان<br>فعل : قدر برنسیت بر                 | r∠9        |
|                        |                                       |          | 490              | لفعل مفقوداور کا فردل کے قیدی<br>فصل میں میں میں میں         | ۴۸•        |
|                        |                                       |          |                  | فصل: ذوى الارجام كاميان<br>. مرين مدير من تقرير ال           | ۳۸I        |
| <u> </u> -             |                                       |          | A•1              | دویالار حام کی چوتھی قشم کابیان<br>فصل مدر فی کفیس مختصر الا |            |
| 1                      |                                       |          | ۸۰۳<br>۸۱۰       | ا فصل: حساب فرائض کا مختصر بیان<br>افصل: عول کابیان          | የለም<br>የለየ |
|                        |                                       |          | AIA              | ن مناسخه کابیان<br>فصل: مناسخه کابیان                        | ۳۸۵<br>۳۸۵ |
|                        |                                       |          | /31/3            | ن مع د ه بیان                                                | TΛω        |
|                        |                                       |          |                  | <b>.</b>                                                     |            |
|                        | ļ                                     | 1        |                  |                                                              |            |
|                        |                                       |          |                  |                                                              | l          |
|                        |                                       |          |                  |                                                              |            |
|                        |                                       |          | :                |                                                              |            |
|                        |                                       |          |                  |                                                              |            |
|                        |                                       |          | •                |                                                              |            |
|                        |                                       | 1        |                  | -                                                            |            |
|                        | -                                     |          |                  |                                                              |            |
| -                      |                                       |          | •                |                                                              | 1          |
|                        | ·                                     |          |                  | ,                                                            |            |
|                        |                                       | ļ        |                  |                                                              |            |
|                        |                                       | •        |                  | ·                                                            |            |
|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |                  |                                                              |            |

## ﴿ كتاب احياء الموات ﴾

قال الموات مالا ينتفع به من الاراضى لا نتفاء الماء عنه اولغلبة الماء عليه اوما اشبه ذلك مايمنع الزراعة سمى بذلك لبطلان الانتفاع به قال فما كان منها عاديا لا مالك له اوكان مملوكا فى الاسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث اذا وقف انسان من اقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات قال رضى الله عنه هكذا ذكره القدوري ومعنى العادى ماقدم خرابه والمروى عن محمد انه يشترط ان لا يكون مملوكا لمسلم او ذمي مع انقطاع الارتفاق بها لتكون ميتة مطلقاً فاما التي هي مملوكة لمسلم او ذمي لا تكون مواتا واذا لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين ولو ظهرله مالك ترد عليه ويضمن المزارع نقصانها والبعد عن القرية على ماقال شرطه ابو يوسف لان الظاهر ان ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق اهلها عنه فيدار الحكم عليه ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق اهل القرية عنها حقيقة وان كان قريبا من القرية كذا ذكره الامام المعروف بخوا هرزاده وشمس الائمه السرخسي اعتمد على مااختاره ابو يوسف.

قال فیما کان الغ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ان زمینوں میں سے جو بھی عادی یعنی زبانہ سے اس حال میں ویران پڑی ہو کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو، یا مملکت اسلامی میں ووا یک غلام رہا ہو، گر اس کا کوئی متعین اور معلوم مالک نہ رہا ہو، اور وہ زمین آبادی سے اتنی دوری پر ہو کہ آگر آبادی کے کنارہ سے کھڑے ہو کر زور دار آواز لگائی جائے تو بھی اس زمین تک آوازنہ سیجی ہو، الحاصل الی بی زمین موات کہلاتی ہے۔

قال رضى الله تعالى عنه الغ: صاحب داية فرمليت كه صاحب قدوريٌ فاياى بيان كياب، اورعادى بمراد

وہ زمین ہے جو زمانہ قدیم سے ویر الن ہو، اور اہام محر سے اس طرح مروی ہے کہ اس میں بے شرط بھی ہے کہ بے زمین کسی مسلمان یاذمی کی ملکیت میں نہ رہی ہو، ساتھ ہی شہر والول کو اس سے فائدہ بھی نہ ہو تاہو، اس طرح وہ کلمل طور سے مردہ سمجی جائے گی، اس لئے اگر وہ زمین کسی مسلمان یاذمی کی ملکیت میں ہوگی تو وہ مردہ یا موات نہیں کہلا نگی، اور جب اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو تو وہ اسارے مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، بھر جب بھی بھی اس کا کوئی مالک بن کر سامنے آجائے تو بعد جبوت وہ زمین اسے واپس کردی جائے گی، اور جس محص نے اس میں بھیتی کی ہوگی وہ اس کے نقصان کا ضامین ہوگا، اور آبادی سے قریب ہونے کی شرط جبسی کہ جائے گی، اور جس محص نے اس میں بھیتی کی ہوگی وہ اس کے نقصان کا ضامین ہوگا، اور آبادی سے قریب ہونے کی شرط جبسی کہ قدوری نے لگائی ہوائی کی فریب ہوگی، جبکہ اہام محد نے تھیں ہوتا ہے، لہذا اسی پر محم کی بنیاد ہوگی، جبکہ اہام محد نے جیتی سے آبادی والوں کو اس سے فائدہ حاصل نہ ہوتا ہوتو وہ زمین مردہ ہوگی، آبادی والوں کو اس سے فائدہ حاصل نہ ہوتا ہوتو وہ زمین مردہ ہوگی، آبادی کے قریب بی ہو، چنانچہ بین الاسلام خواہر زادہ نے ایسا بی ذکر فرمایا ہے، اور مشس الائمہ می نے ابویوسٹ کے فرم بیس آبادی کے قریب بی ہو، چنانچہ بین الاسلام خواہر زادہ نے ایسا بی ذکر فرمایا ہے، اور مشس الائمہ مرحس نے ابویوسٹ کے فرم بین مورج کی ہو، چنانچہ بین ہو، چنانچہ بین الاسلام خواہر زادہ نے ایسا بی ذکر فرمایا ہے، اور مشس الائمہ مورکی نے ابویوسٹ کے فرم ہوگی، اگر کو ترجی ہے۔

## توضیح: کتاباحیاءالموات:الموات کی تعریف،عادی کی مراد،اقوال ائمه، دلائل

ثم من احياه باذن الامام ملكه وان احياه بغير اذنه لم يملكه عند ابى حنيفة وقالا يملكه لقوله عليه السلام من احى ارضا مبتة فهى له، ولانه مال مباح سبقت يده اليه فيملكه كما فى الحطب والصيد، ولا بى حنيفة قوله عليه السلام ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه، وما روياه يحتمل انه اذن لقوم لا نصب لشرع ولانه مغنوم لوصوله الى يد المسلمين بايجاف الخيل والركاب فليس لاحد ان يختص به بدون اذن الامام كما فى سائر الغنائم ويجب فيه العشر لان ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز الا اذا سقاه بماء الخراج لانه حيننذ يكون ابقاء الخراج على اعتبار الماء فلو احياها ثم تركها وزرعها غيره فقد قبل الثاني احق بها لان الاول ملك استغلالها لارقبتها فاذا تركها كان الثاني احق بها والاصح ان الاول ينزعها من الثاني لانه ملكها بالاحياء على ما نطق به الحديث اذ الاضافة فيه بلام التمليك وملكه لا يزول بالترك ومن احى ارضا مبتة ثم احاط الاحياء بجوانبها الاربعة من اربعة نفر على التعاقب فعن محمد ان طريق الاول في الارض الرابعة لتعينها لتطرقه وقصد بجوانبها الاربعة من اربعة نفر على التعاقب فعن محمد ان طريق الاول في الارض الرابعة لتعينها لتطرقه وقصد الرابع ابطال حقه.

ترجمہ : پھر جس تخفس نے کسی مردہ زمین کواہام وقت کی اجازت سے آباد کیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا، لیکن اہام کی اجازت کے بغیر از خود آباد کر لیا تواہام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ اس کا مالک نہ ہو گا، گر صاحبین نے فرمایا ہے کہ وہ اس کا مالک ہوجائے گا، کیونکہ رسول اللہ علی ہوجائے گا، کیونکہ رسول اللہ علی ہوجائے کہ جو بھی مردہ زمین کو زندہ کرے گاوہ زمین اس کی ہوجا گی ، اس کی روایت ان محد ثمین نے ک ہے ابوداؤد التر فدی انسانی وابین حبان ، اور اس عقلی دلیل سے بھی کہ الی زمین مال مباح ہوتی ہے بعنی جس کا ہاتھ الی چیز پر پہلے بہتی جاتا ہے وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے ، جیسے کہ لکڑیوں اور شکار کے جمع کرنے میں ہوتا ہے ، اور امام ابوحنیفہ کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علی خوش سے پیا ہو ، اس کی خوش سے پیا ہو ، اس کی رسول اللہ علی ہو تا ہے ، امام کی خوش سے پیا ہو ، اس کی دورے اس کے دار اساد ضعیف کے ساتھ الطبر انی نے کی ہے۔

اور صاحبین نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں اس بات کا اختال ہے کہ اس کے ذریعہ کسی مخصوص لوگوں کے لئے اجازت ہو صاحبی نے دریعہ کسی مخصوص لوگوں کے لئے اجازت ہو یعنی میہ کوئی عام قاعدہ اور مطلقاً ہر شخص کے لئے اصل کلی نہ ہو ، اور اس دلیل سے بھی کہ البی زمینیں بھی غنیمت کے مال میں شامل ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں اس طرح بہنی ہیں کہ مجاہدین اور گھڑ سواروں کے ذریعہ حملہ کر کے ان کو صاصل کیا گیا ہے اس کے اس میں کویہ اختیار نہیں ہوگا کہ امام کی اجازت کے بغیران سے کسی خاص نکڑے اور حصہ کو اپنے لئے حاصل کیا گیا ہے۔

مخصوص کرلے جیسا کہ غنیمت کے دوسرے مالول کا عظم ہو تاہے، پھر جس مسلمان نے الیی زمین کو آباد کیا ہواس میں پیدادار کا دسوال حصہ لازم ہو گا کیونکہ کسی مسلمان پر ابتدائی خراج مقرر کرنا جائز نہیں ہے،البتہ اگر کسی نے خراجی پانی ہے الی زمین کو سیر اب کیا ہو تب خراج لازم ہوگا، کیونکہ پانی کے خراجی تدنے کی حیثیت ہے اب اس زمین پر ابتداء خراج نہیں بلکہ بقاء کے لئے خراج لازم ہوگا۔

اس کے بعد اگراس قابض نے بھی اس زمین سے اپنا قبضہ ختم کر دیااور دوسر ہے کسی نے اس میں کھیتی کرلی تو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ دوسر اشخص اس زمین کا حق دار ہوجائے گا، کیو نکہ پہلا مخض صرف اس کے منافع اور پیداوار کامالک ہوا تھا لیکن اس زمین کا حق دار ہو جائے گا، کیو نکہ پہلا مخض مرف اس کے جب دوسر ہے نے اس میں محنت کی تو دوسر اشخص اس کا حق دار باتی نہ رہااس لئے جب دوسر سے نے اس میں محنت کی تو دوسر اشخص اس کا حق دار ہو گیا، لیکن قول اصح بیہ کہ پہلا مخض دہ زمین دوسر سے کے قبضہ سے واپس لے سکتا ہے کیو نکہ صدیث کی اضافت کے حکم کے مطابق پہلے جس مخض نے اسے آباد کیا تھا وہ اس زمین کامالک ہو چکا تھا، اس لئے کہ حدیث میں ملکیت کی اضافت موجود ہے، ادر ایک مرتبہ ملکیت فابت ہوجانے کے بعد اس کی ملکیت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔

و من احیا اد صنا النع: اوراگر کسی نے کسی مر دوز مین کو آباد کیااس کے بعد چار مخصول نے ایک ایک کر کے اس زمین کے چاروں طرف کی مر دوز مین کو آباد کیا ہاں تھا گئی کر گئی کے قول کے مطابق چوشی زمین سے ہوگا، کیونکہ ابتدائی تین طرف سے تھیر لینے تک اس کا راستہ چوشی طرف سے باتی تھا، لیکن چوشی طرف سے گھیر لینے تک اس کا راستہ چوشی طرف سے باتی تھا، لیکن چوشی طرف سے گھیر لینے والے نے اس کے دل کلید چشتم کردیا ہے اس لیے طرف سے اسے داستہ دینا ہوگا۔

تو میں : مر دہ زمین کو امام وفت کی اجازت ہے اور بغیر اجازت آباد کرنے کے بارے میں ائمہ کرام کے در میان پھکم کافرق اور ان کے ولائل

قال ويملكه الذمى بالاحياء كما يملكه المسلم لان الاحياء سبب الملك الا ان عند ابى حنيفة اذن الامام من شرطه فيستويان فيه كما في سائر اسباب الملك حتى الاستيلاء على اصلنا قال ومن حجر ارضا ولم يعمرها ثلاث سنين اخذها الامام ودفعها الى غيره لان الدفع الى الاول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر والخراج فاذا لم يحصل يدفعه الى غيره تحصيلا للمقصود ولان التحجير ليس باحياء ليملكه به لان الاحياء انما هو العمارة والتحجير للاعلام سمى به لانهم كانوا يعلمونه بوضع الاحجار حوله اويعلمونه لحجر غيرهم عن احياته فيقى غير مملوك كما كان هو الصحيح وانما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عنه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق ولانه اذا اعلمه لابد من زمان يرجع فيه الى وطنه وزمان يهيى اموره فيه ثم زمان يرجع الى ما يحجره فقدرناه يثلاث سنين لان مادونها من الساعات والايام والشهورلا يفى بذلك واذا لم يحضر بعد انقضائها فالظاهر انه تركها قالوا هذا كله ديانة فاما اذا احياها غيره قبل مضى هذه المدة ملكها لتحقق الاحياء منه دون الاول فصار كالاستيام فانه يكره ولو فعل يجوز العقد.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ایک ذمی بھی مردہ زمین کو آباد کر کے اسی طرح سے اس کامالک ہو سکتا ہے جس طرح سے ا ایک مسلمان اس کامالک ہوجاتا ہے کیونکہ الیم مردہ زمین کے مالک بن جانے کا سبب اس کو آباد کرنا ہو تاہے، البتہ امام ابو صنیفہ ّ کے نزدیک اس کی ملکیت کے لئے بیرشرط بھی ہے کہ آباد کرنا امام کی اجازت سے ہو، اس کے بعد مالک بننے میں مسلمان اور ذمی دونوں ۔ برابر درجہ کے ہول گے جیسے کہ ملکیت حاصل کرنے کے لئے دوسرے اسباب مثلاً فریدو فروخت ومیراث وشفعہ وغیرہ کی ملکیت میں سب برابر ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تواگر میدان جہاد میں کفار مسلمانوں کے مال پر غالب آجائیں تو وہ بھی ان مالوں کے مالک ہو جا کینگے، (ف: یعنی اگر کفار مسلمانوں پر حملہ کر کے بزور طاقت مسلمانوں کا مال چھین کراپنے ملک لے جائیں تووہ مالک ہو جا کینگے، لیکن امام شافئی کے نزدیک کسی قیمت پر کفار مسلمان کے مال کے مالک نہیں ہوں گے )۔

قال ومن حجو النع: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ آگر کسی نے زمین پر قبضہ کرنے کے لئے اسے چاروں طرف سے پھرول سے گھیر دیااور چھوڑ دیا پہانتک کہ تین ہرس تک اس کو آباد نہیں کیا تب امام اس زمین کواس شخص سے لے کر کسی دوسرے کو دیدے گا، کیونکہ پہلے شخص کو دینے کی اصل غرض تو یہی تھی کہ وہ اسے آباد کرلے تاکہ اس کی پیداوار سے عشر و خراج کی آندنی ماصل ہو اور مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا، اس لئے اس سے حاصل ہو اور مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا، اس لئے اس سے خود بھی فائدہ عاصل کرے، اور آندنی سے دیس کو لئے کر دوسرے کو امام دیدے گا، تاکہ اب دوسر اشخص اس میں محنت کرے خود بھی فائدہ عاصل کرے، اور آندنی سے دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔

و لان التحجیو النے: ادراس دلیل سے بھی کہ زین کو صرف پھر ول سے گھیر دینے سے اس کی آبادی اوراس سے آمدنی حاصل نہیں ہوتی ہے، صرف پھر رکھ کر بن وہ اس کا مالک بن جائے جبکہ پھر ول کے رکھنے کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ دوسر سے لوگ یہ جان لیں کہ کسی محض نے اس پر قبضہ کرناچاہا ہے، اس کام کو تجیر کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ زمین کے چارول طرف پھر رکھ کراس کے بنجر ہونے اور دوسر سے کی کو شش کرنے کو جان لیتے تھے، الحاصل پھر وں کے رکھنے سے پہلے ہمی زمین جیسی تھی اتن مدت گزرجانے کے بعد بھی ولی رہی اس لئے اس پر قابض کی ملکت ثابت نہیں ہوگی، اور یہی قول مسلح

وانعا شرط تو ك ثلاث سنین النج: پراس جگه مصنف نے پھر سے تین سال تک گھیر ہے رکھنے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ حضرت عرفے نے فرمایا ہے کہ کسی بھی خض کو تین سال تک پھر ول سے گھیر ہے رکھنے کے بعد اس کا حق باتی نہیں رہتا ہے، اور اس ولیل سے بھی کہ پھر اسے مربع اتنی مہلت ضرور ملنی چاہئے کہ وہ اس جگه سے اور اس ولیل سے بھی کہ پھر اسے مزید اتنی مہلت ملنی چاہئے کہ اس کی آباد کاری کے سارے نواز مات کو اکتھے کر کے اپنا اصل اسے علاقہ میں واپس بینج سکے ،اس لئے ہم نے سہولت سے کام کرنے کے لئے اتنی مدت کی مہلت دی ہے، جس کام کر سے ، پھر اس علاقہ میں واپس بینج سکے ،اس لئے ہم نے سہولت سے کام کرنے کے لئے اتنی مدت کی مہلت دی ہے، جس کے لئے تین سال کافی بیں ،اس سے کم کی مہلت جو مہینوں اور دنوں بیں شار ہوں کے ،وہ اسنے کاموں کے لئے کافی نہیں ہو گی اب جبکہ اس مدت میں بھی وہ قابض واپس آکر اپناکام شروع نہیں کرتا ہے، تب بھی سمجھا جائے گا کہ اس نے اپناراوہ ختم کردیا ہے، مشاکل نے فریداری کے وقت کسی کا بچ میں اپنی طرف سے زمین کو آباد کرتا چو تکہ بایا گیا ہے تو اس کی مثال ایس ہوگی کہ دوسر سے کی خریداری کے وقت کسی کا بچ میں اپنی طرف سے دام لگا کرا ہے ترید لینا ہے ، کہ اگر چہ ایسا کرنا محروجودہ مسلہ میں بھی دوسر سے کی خریداری ہے وقت کسی کا بھی میں اپنی طرف سے دام لگا کرا ہے ترید لینا ہے ، کہ اگر چہ ایسا کرنا محروجودہ مسلہ میں بھی دوسر سے کی خریداری ہو تھی کہ اس کی طرف سے دام لگا کرا ہے ترید لینا ہے ، کہ اگر چہ ایسا کرنا محروجودہ مسلہ میں بھی دوسر سے خص کی طرف سے تیں سالوں کے اندر کی آباد کاری سے کھا بانی جائے گئا ہے۔

تو شیح: کیامر دہ زمین کو آباد کر کے ذمی بھی اس کا مسلمانوں کی طرف مالک بن سکتا ہے، تحجیر کے معنی، کیا کسی مر دہ زمین کو صرف گھیر کر چھوڑ دینے سے ہی قابض کی ملکیت پختہ ہوجاتی ہے، اگر الیی زمین میں دوسرا شخص کھیتی کرلے تب وہ زمین کس کی ملکیت میں رہیگی،مسائل کی تفصیل، تحکم،اقوال ائمہ،ولائل

ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بان غرز حولها اغصاناً يابسة اونقي الارض واحرق مافيها من الشوك

وحصد ما فيها من الحشيش او الشوك وجعلها حولها وجعل التراب عليها من غيران يتم المسناة ليمتنع الناس من الدخول اوحفر بترا ذراعا او ذراعين وفي الاخير ورد الخبر ولو كربها وسقاها فعن محمد انه احياء ولو فعل احدهما يكون تحجيرا وان كان سقاها مع حفر الانهار كان احياء لوجود الفعلين ولو حوطها اوسنمها بحيث يعصم الماء يكون احياء لانه من جملة البناء وكذا اذا بذرها قال ولا يجوز احياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لاهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجتهم اليها حقيقتها اودليلها على مابيناه فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهر وعلى هذا قالوا لا يجوز ان يقطع الامام ما غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقى الناس منها لما ذكرنا.

قال ولا یہجوز احیاء النج : قدوریؒ نے کہا ہے کہ جوزین آبادی ہے قریب ہواہے آباد کرناجائز نہیں ہے،اور وہ زمین علاقہ کے لوگوں کے لئے چافھالی جیسے کا مول کے لئے چھوڑی جائیگی، کیونکداس زمین کے قرب وجوار کے لوگوں کواس کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ الم محریہ کے قول کے مطابق حقیقت کے طور پر ہو بیاام ابویوسٹ کے قول کے مطابق ضرورت کی بناء پر ہو، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، اس لئے اسی زمین موات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے قرب وجوار کے تمام لوگوں کا حق متعلق ہوں کا حق مشابع کے شام کے لئے یہ بات جائز نہیں ہوگی متعلق ہوں اقطاع یا انعام واحسان کے طور پر دے، جیسے نمک کی جائز نہیں ہے کہ ایم کے لئے سے نمک کی کان یاوہ تھوں ہوتی ہوں اقطاع یا انعام واحسان کے طور پر دے، جیسے نمک کی کان یاوہ وار تہوئی ہوتی ہوت ہوں ہوتے ہیں۔

قال ومن حفو النے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جنگل میں ایک کنوال کھودا تواس کو اس کنو میں کے ساتھ اس کا حریم طے گا، لیعنی اس کنو میں کے ساتھ اس کی ملیت کا حریم طے گا، لیعنی اس کنو میں کے ساتھ اس کی ملیت ہوجا گیگی، جس کی دجہ سے آئندہ دوسر اکوئی شخص بھی اس زمین میں کسی قتم کا تھر ف نہیں کر سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنو میں دالے نے کسی مردہ یا پنجر زمین میں کنوال کھودا تواس کے ساتھ بی امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرطیہ بھی ہے کہ اس نے وہ کنوال امام کی اجازت سے کھودا ہو یا اجازت سے کھودا ہو باج ہم کودا ہو بہر صور ست کنوال امام کی اجازت سے ساتھ کھودا ہو یا اجازت کے بغیر کھودا ہو بہر صور ست اس کو اللہ کو نکہ حریم کا ہونا کنو میں کے لواز مات میں سے ہے اور کنوال کھودنا بھی زمین کوزندہ یا آباد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور احراجیاء میں شامل ہے۔

توضیح تجیر کی کیا کیا صور نیں ہوسکتی ہیں جن ہے کسی غیر آباد زمین کو آباد کرنا کہا جاسکے آبادی کے قریب کی زمین کی غیر آباد زمین کے احیاء کا علم، غیر آباد زمین میں کنوال کھودنے ہے اس کے حریم کا حکم، اقوال ائمہ، حکم، دلائل

حصد ما فیھا: خااور صاودونوں نقطول کے ساتھ ضرب سے خضداً، توڑنا، موڑنا، النجر ؛ کا نے، کاٹنا، وفیه ورد المحبر، اسے اس سے اس دوایت کی طرف اشارہ ہے من حفو من بیو مقداد ذراع فھو متحجو، لینی غیر آباوز مین میں جس نے کویں کے لئے ایک ذراع کے برابر گڑھا کھودلیا تو وہ بھی ممجر ہے، حالا تکہ یہ روایت کہیں پائی نہیں گئی ہے، یتم المسناة، سنا، نصو، سنواً وسناوة السحاب، سر اب کرنا، المسناة، بندجو سیلاب کوروک۔

قال فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراعا لقوله عليه السلام من حفر بيرا فله مما حولها اربعون ذراعا عطنا لماشيته ثم قبل اربعون من كل المجوانب والصحيح انه من كل جانب لان في الاراضى رخوة ويتحول الماء الى ماحفر دونها وان كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا وهذا عندهما وعندابي حنيفة اربعون ذراعا لهما قوله عليه السلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بير العطن اربعون ذراعا وحريم بير الناضح ستون ذراعا ولانه قد يحتاج فيه الى ان يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاء وبير العطن للاستقاع منه بيده فقلت المحاجة فلابد من التفاوت وله ما رويناه من غير فصل والعام المتفق على قبوله والعمل به اولى عنده من الخالص المختلف في قبوله والعمل به وكان القياس يابي استحقاق الحريم لان عمله في موضع الحفر والاستحقاق به المختلف في قبوله والعمل به وكان القياس يابي استحقاق الحريم لان عمله في موضع الحفر والاستحقاق به فقيما اتفق عليه الحديثان تركناه وفيما تعارضافيه حفظناه ولانه قد يستقى من العطن بالناضح ومن بيرالنا ضح باليد فاستوت الحاجة فيهما ويمكنه ان يدير البعير حول البير فلا يحتاج الى زيادة مسافة.

ترجمہ: قدور کُ بنے فرمایا ہے کہ اگر کوال جانورول کے عطن کے لئے بنایا گیا ہو تواس کو کنو میں کے چارول طرف چالیس ہاتھ ذراع جگہ ملے گی، کیونکہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے کہ جس نے کوال کھودااس کے لئے کنو میں کے چارول طرف زمین اس کے جانورول کے عطن کے عطن کے لئے ملے گا، (ف: عطن ادخ، ہمریول، وغیرہ کی آرام گاہ جوپائی کے چارول طرف ہو)، اس حدیث کو ابن ماجہ نے عبداللہ بن مغفل ہے مرفو قادرامام محمد نے ابوہر میں گی حدیث سے مرفو عاروایت کی ہے، اور دار قطنی نے کہا ہے کہ یہ حجیمر سل ہوا ہے، لینی ابوداؤد نے مراسل میں سعید بن المسیب سے مرسل روایت کی ہے کہ ویران زمین کے کنویں کا حریم بیجاس ہاتھ ہے، دار قطنی نے اس کو حسن بن ابی جعقر کے ذریعہ سے ابوہر میں گو وزیادہ کر کے موصول کردیا ہے، کین حسن بن ابی جعفر کو امام محمد و نسائی وابن معین وابن مدین و بخاری رقم مماللہ نے ضعیف کہا ہے، این حبان نے لکھا ہے کہ یہ شخص عابد وزاہداور ستجاب الد عوات شے، لیکن و نیا کے مکارول سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کو جانچیز سے عافل شے شخص عابد وزاہداور ستجاب الد عوات شے، لیکن و نیا کی مکارول سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کو جانچیز سے عافل شے اس کے سعید بن المسیب کی مرسل حدیث مولی کافی ہو واللہ تعالی اعلم۔

ٹم قبل النے: پھر کہا گیائے کہ چاروں طرف مجموعۃ عالیس ہاتھ (یعنی ہر طرف سے دس دس ہاتھ ہوناکا فی ہے) کیمن قول صحیح یہ ہے کہ ہر طرف سے عالیس عالیس ہاتھ ہوناضر وری ہے، کیونکہ زمینوں کی تہوں میں نرمی ہوتی ہے اس لئے ہر طرف سے عالیس ہاتھ ہے کم ہونے میں دوسر اکٹوال کھودنے سے یانی اس کی طرف چلاجائے گا۔

زین کوسیر اب کرنے کے لئے ہواس کا حریم ساٹھ ہاتھ ہے،اس کی روایت ابو یوسف نے زہری سے سند ضعیف کے ساتھ مرسلا
کی ہے،اور دوسری دلیل یہ ہے کہ باغ یاز مین سیر اب کرنے کے لئے پانی نکالنے میں بھی چرس تھینچنے والے بیل یااونٹ کو چلانے
کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ کنویں کی رسی اس کی گہر الی کے اعتبار ہے کم و پیش ہوتی رہتی ہے،اور جانوروں کو پانی پلانے کے لئے جو
کنواں ہو تا ہے،اس میں ہاتھ سے تھینچ کر پانی نکالا جاتا ہے، اور اس کے لئے زیادہ لانی رسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہذا
جانوروں کے فرق کی وجہ سے دونوں فتم کے حریم میں بھی فرق آئے گا۔

توضيح: عطن کے معنی، کنوئیں کا حریم کتنا ہونا چاہئے، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ، دلائل

قال وان كانت عينا فحريمها خمس مائة ذراع لما روينا ولان الحاجة فيه الى زيادة مسافة لان العين تستخرج للزراعة فلابد من موضع يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء ومن موضع يجرى فيه الم الزراعة فلهذا يقدر بالزيادة والتقدير بخمس مائة بالتوقيف والا صح انه خمس مائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطن واللراع هو المكسرة وقد بيناه من قبل وقيل ان التقدير في العين والبير بما ذكرنا في اراضيهم لصلابة بها وفي اراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء الى الثاني فيتعطل الارل قال فمن اراد ان يحفر في حريمها منع منه كيلا يؤدى الى تقويت حقه والاخلال به وهذا لانه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به فليس لغيره ان يتصرف في ملكه، فان احتفر آخر بيرا في حد حريم الاولى للاول ان يصلحه ويكبسه تبرعا ولو اراد اخذ الثاني فيه قيل له ان ياخذه بكبسه لان ازالة جناية حفره به كما في الكناسة يلقها في دار غيره فانه يؤخذ برفعها وقيل يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما اذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ذكره في ادب القاضي للخصاف وذكر طريق معرفة النقصان وما عطب في الاولى فلا ضمان فيه لانه غير متعد ان كان

باذن الامام فظاهر وكذا ان كان بغير اذنه عندهما والعذر لابي حنيفة انه يجعل الحفر تحجيرا، وهو بسبيل منه بغير اذن الامام وان كان لايملكه بدونه وما عطب في الثانية ففيه الضمان لانه متعد فيه حيث حفر في ملك غيره وان حفر الثاني بيرا وراء حريم الاولى فذهب ماء البير الاولى لاشيء عليه لانه غير متعد في حفرها وللثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الاول لسبق ملك الحافر الاول فيه.

تر جمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مردہ زمین میں چشمہ کھود دیااور اس کاعام قاعدہ کے مطابق مالک ہو گیا تواس کے لئے تر یمپانج سوہا تھے کا ہوگائی روایت کے مطابق جو ہم نے بیان کردی ہے، اور اس عقلی دلیل سے بھی کہ چشمہ کی صورت میں زیادہ فاصلہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چشمہ تو کھتی باڑی کے لئے نکالا جاتا ہے، تواس کی جگہ اتن اور الی جگہ بھی چاہئے جہاں سے گذر کریانی کھیت میں جاسکے، اس کی حریم کی مقدار دوسرے حریموں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی، اور اس زیادتی کی مقدار ہم نے صدیث سے معلوم کرلی کہ دویا تج سوہا تھے کی مقدار ہے۔

والاصح انه خمس مائة ذراع النے: اوراس مقدار حریم کے بارے میں قول اصح بی ہے کہ یہ پانچ سوہاتھ بھی اس کے ہر چہار طرف سے ہونے چاہتے، جیسا کہ ہم نے چاہ عطن کے بارے میں بیان کر دیاہے، اس جگہ ہاتھ سے مراد مکسر گزے، جو چھ مفی کا ہو تاہے یہ بات بھی ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ وقیل ان النقد یو النے: اور پچھ مشائ نے یہ کہاہے کہ چشمہ یا کنو کمیں کے حریم کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، یہ عرب کی زمینوں کے بارے میں ہے کیو نکہ وہ زمینیں سخت ہوتی ہیں لیکن ہمارے علاقوں کی فر مینیں جو نکہ نرم ہوتی ہیں لیکن ہمارے علاقوں کی فر مینیں جو نکہ نرم ہوتی ہیں اس لئے مقامی طور پر اس کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جہاں ضرورت ہواس مقدار سے بھی بچھ زیادہ ہی حریم کا حق جھوڑا فیاں کا تاکہ ایک چشمہ یا کنوئیں کا طرف رخ نہ کرلے، جس کے حقیجہ میں پہلا کنوال متاز ہوگا، یعنی ہاتوں کا ایک چشمہ یا کنوئیں ہوسکا ہے۔

متاثر ہوگا، یعنی یا تواس کاپانی کم ہوجائے گا، یا بالکل خشک بھی ہوسکتا ہے۔

قال: فیمن ادادان یحفر المنے: قدوریؒ نے فربایا ہے کہ ایک طخص کے کوئیں کی کھدائی کے بعداگر کسی دوسر شخص نے اس

کے حریم میں دوسر اکنوال کھودنا جا ہا تواس کواس ہے منع کیا جائے گا، تاکہ پہلے صخص کاحق ضائع نہ ہواور نہ بی اس میں کوئی ظلل
پیدا ہو، جس کی دجہ یہ ہے کہ پہلا محض کنوال یا چشمہ کھود نے کے بعداس کے لئے حریم کامالک ہوگیا تھا تاکہ اس کے حریم کی وجہ
سے دوا ہے کوئیں کے پانی سے حسب منشافا کدوا تھا سکے ،اس لئے اب دوسرے صخص کو یہ انتظار نہیں ہوگا کہ پہلے صحف کی ملکبت
میں تھر ف کرسکے۔

فان احتفر آخو الغ: ممانعت کے باہ جوداگر کوئی فخص حریم کے اندر کھود لے تو پہلے فخص کواس بات کا حق ہوگا کہ اس دوسر ہے کے کوئیں کو بالکل مجرد سے باباٹ دے لین ایسا کرنے میں پہلے کی مدد کرد ہے: ولو اداد اخذ الثانی الغ: اوراگر پہلا شخص دوسر ہے مخص کی گرفت کرناچاہے، (جرمانہ کرناچاہئے) تو کچھ کو کول نے کہا ہے کہ وہ دوسر ہے کواس بات پر مجبور کرے کہ اپنے کوئیں کو مجرد ہے کہو کو کا کرناچاہے کہ اس کی مجرد ہے ہو کہ اس کو مجرد ہے کہ اس کو مجرد ہے کہ اس کو گرد ہے کہ اس کو گرد ہے کہ اس کو گرد ہے کہ اس کو گرد ہے کو میں ڈالد ہے تو کہو کہ اس کا جرمانہ میں بہلا شخص دوسر ہے اس کا جرمانہ کی بہلا شخص دوسر ہے مخص سے نقصان کا تاوان لے ، پھر اپنے خصاف کے ادب القاضی میں یہ حکم صراحة ند کورہ ہے ،اوراس میں نقصان پہنچانے حکم دیاجا تاہے ،اور یہی حکم صحیح بھی ہے ، چنا نچہ خصاف کے ادب القاضی میں یہ حکم صراحة ند کورہ ہے ،اوراس میں نقصان پہنچانے کا طریقہ بہی بیان کیا گیا ہے۔ لیخی پہلے کنویں کی اس وقت کی قیمت کا ندازہ لگایا جائے پھر ان دونوں قیتوں میں جو فرق ہوگا کھوداگیا جائے پھر ان دونوں قیتوں میں جو فرق ہوگا کھوداگیا جائے پھر ان دونوں قیتوں میں جو فرق ہوگا کھوداگیا جائے پھر ان دونوں قیتوں میں جو فرق ہوگا وہی بی جو فرق ہوگا وہی بھر دوسر ہے کنوال کھود سے ماگی جائے کہا کوئی کوئی ہے۔

پھر پہلے کنو تیں میں اگر کوئی جانوریا آ دمی یا پچھ اور چیز اس میں گرنے سے ضائع ہو جائے تواس کا کھود نے والااس نقصان کاذمہ

دار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کس بھی مخص پر کس قتم کی اس موقع پرزیادتی نہیں کی ہے، چنانچہ اس نے آگر امام کی اجازت ہے کھودا ہو تو نتیجہ ظاہر ہے، ای طرح آگر امام کی اجازت ہے کھودا ہو تو نتیجہ ظاہر ہے، ای طرح آگر امام کی اجازت کے بغیر کھودا ہو تب بھی صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس صورت میں ضامین نہ ہونے کاعذر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوال کو دنے کو تجیر بھی کھودتا جائز ہے، اگر چہ احیاء اور آباد کرنا اجازت کے بغیر بھی جائز نہیں ہے۔ کے عظم میں رکھا جائے گا، اور تجیر امام کی اجازت کے بغیر بھی جائز نہیں ہے۔

و ما عطب فی انشانیة النع: اور آگر دوسرے کنوئی بیس کوئی جانور دغیر ہ گر کر ہلاک ہو گیا تواس کو کھود نیوالااس نقصان کا و مہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے جوید کنوال کھودا ہے وہ غیر قانونی اور ظائمانہ طور پر ہواہے،اس لئے کہ اس نے دوسرے کی ملیت بس دخل دیاہے، لینی کھودا ہے، (ف لیکن آگر پہلے کنوئی والے نے امام کی اجازت کے بغیر کھودا ہو توامام ابو صنیفہ کے قول بیس بیہ تھم مشکل ہے، مگریہ کہ اجازت کے بغیر بھی پہلے محض کے لئے حریم ثابت ہو جائے، اچھی طرح مسئلہ کو سمجھ لیس، م۔

وان حفو الثانى المنے:اوراگر دوسرے آدمی نے پہلے حریم کے باہر کنوال کھودااوراس سے بھی پہلے کو کمیں کاپانی آکراس سے مل کمیا پہائٹک کہ پہلے کنو میں کاپانی خٹک ہوگیا، تب اس دوسرے تنفس پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس تنفس نے اس دوسرے کنو میں کو کھود کر کمی پر بھی زیادتی نہیں گہے،اس صورت میں اس دوسرے کنویں کواس طرف حریم نہیں سلے گا، جس طرف وہ پہلا کنوال موجود ہے اس کے علاوہ تین طرفول سے دوسرے کو بھی حق حریم مل جائے گا، کیونکہ پہلے محف نے اس طرف حریم لینے کا حق اپنے کنو میں کو پہلے ہی کھود لینے کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔

توضیح غیر آباد زمین میں چشمہ کھودو ہے ہے اس کے حریم کے لئے کتنی زمین کا حق وار ہوگا، کیادوسرے شخص کو ایسے چشمہ کے متصل دوسر اچشمہ کھودنا سیح ہے ،اگر کوئی اس کے قریب بی اپناایک اور چشمہ کھود ڈالے تو کیا تھم ہوگا، ایسے چشموں میں اگر آدمی یا جانور یا کوئی اور چیز گر کر ہلاک ہوجائے تو کوئی اس کاذمہ دار ہوگایا نہیں، جرمانہ کی کیا صورت ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل

والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها وعن محمد انه بمنزلة البير في استحقاق الحريم وقيل هو عندهما وعنده لا حريم لها مالم يظهر الماء على الارض لانه نهر في التحقيق فيعتبر بالنهر الظاهر قالوا وعند ظهور الماء على الارض هو بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمه بخمس مائة ذراع والشجرة تغرس في ارض موات لها حريم ايضا حتى لم يكن لغيره ان يغرس شجرا في حريمها لانه يحتاج الى حريم له فيه ثمره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة اذرع من كل جانب به ورد الحديث قال وما ترك الفرات او الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده اليه لم يجز احياؤه لحاجة العامة الى كونه نهر ا، وان كان لا يجوز ان يعود اليه فهو كالموات اذا لم يكن حريما لعامر لانه ليس في ملك احد لان قهر الماء يدفع قهر غيره وهو اليوم في يد الامام.

ترجمہ: اور قناۃ (کاریز جوزین کے نیچے نہر کی ایک پی کے طور پر جاری ہوجاتی ہے، تو) اس کا تر بم اس کے مناسب مقرر کیاجائے گا، اور امام محمد سے روایت ہے کہ اس کا حق بھی ایک کوئیں کے حق کے برابر ہوتا ہے، یعنی چالیس گز کا ہوگا، اور بعض مشار گئے نے فرمایا ہے کہ یہ قول فہ کور صاحبین کا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک کاریز کے لئے بچھ بھی حق تر یم نہیں ہے، جب تک کہ اس کابالی زمین کے اوپر تک ظاہر نہ ہو کیو نکہ وہ بھی حقیقت میں نہر ہی ہوتی ہے، اس لئے اس کو کھلی ہوئی نہر پر قیاس کر نا ہوگا، اور دوسرے مشائع نے فرمایا ہے کہ جب اس کاپانی ظاہر زمین پر بھی آجائے تو دہ ایک کھلے ہوئے اور البلنے والے چشمہ کے تھم میں ہوگا،اس لئے اس کے لئے بھی پانچ سوگز کا حریم مقرر کیا جائے گا۔

والشجرة تغرس النے: اور کس غیر آباد زمین میں اگر کوئی در خت لگادیا گیا ہو تواس کے لئے حریم ہوگا، اس لئے کس دوسر کویہ حق نہ ہوگا کہ اس در خت کے حریم میں کوئی دوسر ادر خت لگادے، کیونکہ پہلے در خت کے لگانے والے کو حریم کی ضرورت اس لئے مانی گئی تھی کہ اس ور خت کی جڑ میں پائی دے سکے، اس کے پھل توڑ کر وہاں پر رکھ سکے اور وہیں پر بوقت ضرورت اس لئے مائی گئی تھی کر سکے، اور ایسے حریم کی حدال کے چاروں طرف سے پانچ گزکی ہوگی، چنانچہ حدیث میں ایسائی نہ کور بھی ہے، (ف: امام ابوداؤڈ نے یہ حدیث کیا القضیہ میں بیان کرکے خاموشی برتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، البذایہ حدیث حسن ہوئی)۔

قال و ما توك الفوات الغ: قدوري نے فرمايا ہے كہ دريائے فرات يادريائے دجلہ ياس جيے كى اور دريائے جوزين چوڑى اوراس كادھاراا پن جگہ ہے ہے كر دوسرى جگہ ہنے لگا،اس بيل اگريه اميد ہوكہ ده پانى چرا پنى جگہ پر آكر بہنے گيا، تواس ز مين كو آباد كرناجائزنہ ہوگا، كيونكہ دوسرے لوگول كو پھراس كے نہر دہنے كی ضرورت ہے۔ وان كان الا يجوز النے: اوراگراس بات كى اميد نہيں كى جاتى ہوكہ ده پھر ہے اس جگہ پر بہيكاتب بير زمين بھى موات يىنى مرده زمين كے علم ميں ہوجا كى ، بشر طيكہ ده زمين كى دوسرى آباد كى ہوئى زمين كى حريم ہو،ادراس زمين كے مرده ہونے كى دليل بيہ ہوگى كہ اس كاكوئى مالك تبيس رہا ہو،كونكہ جہال كہيں پر درياكاياتى آجائے كے بعداس جگہ پر قابض ہوجا تاہے، وہال سے اس كے پرانے مالك كا قبضہ ختم ہوكر ده جگہ امام دفت كے قبضہ ميں آجائى ہے، (ف: البندااب اس امام كى اجازت سے دوسرے كى بھى مخض كو اسے آباد كرناجائز ہوجا تاہے۔

توضیح: قناۃ کی تعریف، تھم، کسی مردہ زمین میں اگر کوئی در خت لگائے، اگر کوئی دریا کسی جگہ سے منتقل ہو کراس جگہ زمین نکال دے، اور اس کو کوئی آباد کر کے اس پر قبضہ کرنا جاہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

قال ومن كان له نهر في ارض غيره فليس له حريم عند ابي حنيفة الا ان يقيم بينة على ذلك وقالا له مُسنّاة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينه، قيل هذه المسالة بناء على ان من حفر نهرا في ارض موات باذن الامام لا يستحق الحريم عنده، وعندهما يستحقه، لان النهر لا ينتفع به الا بالحريم لحاجته الى المشى لتسبيل الماء، ولايمكنه المشى عادة في بطن النهر، والى القاء الطين، ولا يمكنه النقل الى مكان بعيد الابحرج، فيكون له الحريم اعتبارا بالبير، وله ان القياس ياباه على ماذكرناه، وفي البير عرفناه بالاثر، والحاجة الى الحريم فيه فوقها اليه في النهر، لان الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البير الا بالاستقاء، ولا استقاء الا بالحريم فتعذر الالحاق، ووجه البناء ان باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارا تبعا للنهر والقول لصاحب البد، وبعدم استحقاقه تنعدم اليد، والظاهر يشهد لصاحب الارض على مانذكره ان شاء الله تعالى، وان كانت مسألة مبتدأة فلهما ان الحريم في يد صاحب النهر باستمساكه الماء به ولهذا لا يملك صاحب الارض نقضه وله انه اشبه بالارض صورة ومعنى اما صورة لاستوانهما ومعنى من حيث صلاحته للغرس والزراعة، والظاهر شاهد لمن في يده ماهو اشبه به كاثين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما والمصراع الاخر معلق على باب احدهما يقضى للذى في يده ماهو اشبه به كاثين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما والمصراع الاخر ولا نزاع فيما به احدهما يقضى للذى في يده ماهو اشبه به كاثين تنازعا في مصراء باب ليس في عدهما والمصراء الاخر ولا نزاع فيما به احدهما يقضى للذى في يده ماهو اشبه به كاثين تنازعا في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به احدهما يقضى للذى في يده ماهو اشبه به المتنازع فيه والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به احدهما يقضى

استمساك الماء انما النزاع فيما رواه مما يصلح للغرس على انه ان كان مستمسكا به ماء نهره فالآخر دافع به الماء عن ارضه والمانع من نقضه تعلق حق صاحب النهر لا علكه كالحائط لرجل ولا خر عليه جذوع لا يتمكن من نقضه وان كان ملكه وفي الجامع الصغير نهر لرجل الى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة ارض تلزقهما وليست المسناة في يد احدهما معناه ليس لاحدهما عليه غرس ولا طين ملقى فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف أما اذا كان لاحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل اولي لانه صاحب يد، ولو كان عليه غرس لا يدرى من غرسه فهو من مواضع الخلاف ايضا وثمرة الاحتلاف ان ولاية الغرس لصاحب الارض عنده وعندهما لصاحب النهر واما القاء الطين فقد قبل انه على الخلاف وقبل ان لصاحب النهر ذلك مالم يفحش، واما المرور فقد يمنع صاحب النهر عنده وقبل لا يمنع للضرورة، قال الفقيه ابو جعفر أخذ بقوله في الغرس وبقولهما في القاء الطين صاحب النهر عنده وقبل لا يمنع للضرورة، قال الفقيه ابو جعفر أخذ بقوله في الغرس وبقولهما في القاء الطين وهذا ارفق بالناس.

ترجمہ، قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نہر دوسرے شخص کی زمین میں جاری ہو توامام ابو حنیفہ کے زویک اس نہر کے لئے حریم نہیں ہوگا، مگر اس صورت میں کہ اس کامالک اس کے لئے حریم ہونے پراپنے گواہ بیش کر دے ،اور صاحبین ؒنے فرمایا ہے کہ اس کے لئے نہر کے کناروں پر پڑیان ( پکڈ عریاں ) ہوں گی جن پروہ چل پھر سکے ، پھر اس کی صفائی کر کے اس سے مٹی فکالیکر اس پر ڈالی جائے۔

قبل ہذہ المسالة المع: بعض مشائ نے کہاہے کہ اس مسئلہ کی بنیاد ایک دوسر ہے ہرہ ، وہ ہے کہ اگر کسی نے مردہ اور غیر آباد جگہ بیں امام وقت کی اجازت ہے نہر کھودی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دہ تریم کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک حریم کا مستحق ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک حریم کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس حریم کے بغیر نہر سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا، اس لئے کہ اسے پہلی ضرورت توبہ ہوگ کہ ادھر ادھر کھیتوں میں پانی ڈالنے کے لئے وہ نہر کے کنارے چلے، اور یہ بات عام عادت کے خلاف ہے کہ ایسے کا موں کے لئے کوئی نہر کے اندر سے بی آبدوں من کر تارہے، اور دوسری ضرورت یہ ہوگی کہ نہر کی صفائی کے بعداس سے نکال ہوئی مٹی کو کہیں والے ، جبکہ کیجڑکی مٹی کواس سے نکال کر کہیں اور لے جانا ممکن نہ ہوگا، بلکہ اس کے لئے کائی مخت اور خرچ کی ضرورت ہوگی۔ طال نکہ نشریعت میں حرج کو منع کر دیا گیا ہے، لہذا کنوئیں پر قیاس کرتے ہوئے اس نہر کے لئے بھی حریم کی ضرورت ہوگی۔

وله ان القیاس النے: اور امام ابو حنیفہ کی دلیل مدہ کہ قیاس کے مطابق تو حریم کی ضرورت ہی نہیں ہے بینی حریم کا ہونا قو ہمیں حدیث ہے معلوم ہو تا ہے بینی ہونا خلاف قیاس ہے، جیما کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے، لیکن کو کیس کے لئے حریم کا ہونا تو ہمیں حدیث ہے معلوم ہو تا ہے بینی کو کئیس کے مسئلہ میں حدیث سے خابت ہونے کی بناء پر ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا ہے، اور نہر کے مسئلہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ نہر میں حریم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ بغیر حریم کے جس نہر کے پانی سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا ہے، پھر بغیر کے بھر بغیر کے بھی نہر کے پانی سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا ہے، پھر بغیر حریم کی ضرورت بہت زیادہ ہوئی اور نہر میں کم ہوئی تو اس کو کئیں کے اس سے پانی نکالنا ممکن نہیں ہے، پس چو تکہ کو کئیں میں حریم کی ضرورت بہت زیادہ ہوئی اور نہر میں کم ہوئی تو اس کو کئیں کے مشابہ قرار نے کہاکن نہ ہوگا۔

پھر مسکلہ ندکورہ کا نہر کے حریم پر بنیادر کھنااس وجہ سے ہے کہ صاحبین کے نزدیک حریم کا حق ہونے کی وجہ سے نہر کے مالک کا قبضہ اس کے حریم پر نہر کے تائع ہو کر ثابت ہوگا، جیسے مر دہ زمین کی نہر میں ہو تاہے اور جس کا قبضہ ہو تاہے بات اس کی مالک کا قبضہ انہیں ہوگا،اس لئے ان کے نزدیک دعویٰ کو ثابت مانی جاتی ہے۔اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک حریم پر حق شہونے کی وجہ سے قبضہ نہیں ہوگا،اس لئے ان کے نزدیک دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے گواہ ہیں کرنالازم ہوگا،اور طاہر حال توزین کے مالک کے لئے گواہ ہے، کیونکہ نہر کا کنارہ بھی اس کی زمین سے

ظاہر وباطن ہر حال میں متصل اور مشابہ ہے، لہذا بظاہر ریہ زمین ای کی ہے، اس مسئلہ کو ہم انشاء اللہ عنقریب مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرینگے، (بیہ تقریر اس صورت میں ہوگی جبکہ یہ مسئلہ ایک نہر کو بنیادینا کر پیش کیا گیا ہو، م،)۔

و آن کانت مسئلة مبتداة فلهما النج: اور اگر اس مئله کو کس مئله پر بنیاد ندر که کر ابتدائی مئله مانا جائے تب صاحبین کی دلیل بیہ ہوگی کہ اس نہر کا حریم بھی نہر کے مالک کے قبضہ ہی جس ہے کیونکہ وہ حریم سے اپنی نہر کا پانی رو کے ہوئے ہو اور اس و لیس بید کی کہ اس نہر کا مالک کو حریم کا کا بھن ثابت ہو گیا تب اس حرح جب نہر کا مالک حریم کا کا بھن ثابت ہو گیا تب اس حرح جب نہر کا مالک حریم کا کا بھن ثابت ہو گیا تب اس حرح جب نہر کا مالک حریم کا کا بھن ثابت ہو گیا تب اس حرح جب نہر کا مالک حریم کا کا بھن ثابت ہو گیا تب اس حرح جب نہر کا مالک میں اس کا قول معبول ہوگا۔

ولا نذاع فی مآبه النے: اور اب یہ بات کہ نہر کامالک اس کے حریم کے ذریعہ اپنے پانی کو بہہ کر نکل جانے ہے روکے ہوئے ہوئے ہوئے ہاں کی اس کی اور کے ہوئے ہوئے اس کے فریعہ اس کی اور کے ہوئے ہوئے اس کی اس کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کس کے ذریعہ اس نہر کاپانی رکا ہوا ہو، بلکہ اختلاف تواس حصہ میں ہے جس میں در خت وغیرہ لگائے جاسکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر نہر کامالک اس حصہ کے ذریعہ اپنی نہر کاپانی روکتا ہے۔ توزمین کامالک اس کے ذریعہ سے اپنی زمین کوپانی سے مجر جانے ہے روکتا ہے۔

والمانع من نقضه النع: ابربی یہ بات کہ زمین کامالک اس حریم کو توڑ نہیں سکتا ہے تواس کو توڑنے کے اختیار کانہ ہونا نہر کے مالک کے حق کے متعلق ہونے کی وجہ ہے ،اس کی وجہ ہے نہر کے مالک کی ملکت لازم نہیں آتی ہے ، چیسے کہ زیدایک دیوار کامالک ہواور بکر کواس دیوار پراچی شہتر (بلی) رکھنے کاحق حاصل ہو توزید کو یہ اختیار نہیں ہو تا ہے کہ بکر کے حق کی وجہ سے اپی و نواد ہی کو توڑدے اگر چہ وہ فوداس کا مال بی ہے ، (ف: پھریہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ سار ااختلاف ایک ایسے حریم میں ہے جو زمین کے متن میں اس حریم اور زمین کے در میان کوئی تیسری چیز فاصل نہ ہواور وہ ان دونوں میں سے کسی کے حق میں پہنا ہوانہ ہو لیعن اس می کی کھیتی یاور خت و غیر ہ کاکوئی حق نہ ہو ، ک ، ن د

وفی المجامع المصغیر المنے: اور جامع صغیر میں نہ کور ہے کہ ایک محض مثلاً زید کی ایک نہر ہے اور اس کے بخل میں پائی کا بندھ سے اور دوسر اشخص مثلاً بکر کی زمین اس باندھ سے بالکل ملی ہوئی ہے، لیکن یہ باندھ الناد ونوں میں سے کس کے جمند میں نہیں ہے، اگر اس کی مکیست کے دعوی میں دونوں کا اختلاف ہوجائے توانام ابوطنیقہ کے نزدیک وہ باندھ زمین کے مالک کا ہوگا لیکن صاحبین کے نزدیک نہر کے مالک کا ہوگا تاکہ وہ نہر کی صفائی کر کے اس سے نکائی ہوئی مٹی اس باندھ پر ڈالٹار ہے اور اس کے دسرے اتفاقی ضرور تول میں بھی کام آسکے اس لئے وہ اس نہر کا حریم ہوگا۔

وقوله ليست المسناة الخ اورية فرماتاكه وه بانده كسى ك قصر من نبيس كامطلب بيسه كداس بانده يرعلامت

تبضد مثلاً کی در خت کا ہونایاصاف کی ہوئی مٹی اس پر موجود نہیں ہے، اس قید ہے بہ بات داضح ہوگئی کہ ان دونول کے در میان اختلاف کی صورت میں ہے اما افدا کان الاحمد هما الغ: اور اگر ان دونول میں ہے کسی کی علامت کوئی در خت یا مٹی وغیر واس باعد ھی پر موجود ہو تو جس کی علامت ہائی جا بیگی تو بالا تفاق دی اس باعد ھی اس خاکا، کیونکہ دی اس پر قابض ہے، اور اگر اس باعد ھی پر موجود ہو تو جس کی علامت ہائی جا کیگی تو بالا تفاق دی اس باعد ھی اور اس مسئلہ میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف باندھ پر در خت ہوں گرید معلوم نہ ہو کہ ال در ختوں کو کس نے لگایا تھا تو اس مسئلہ میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، یعنی صاحبین کے نزدیک زمین کے مالک کے قبضہ میں مانے جا کینگے، اور امام اعظم کے نزدیک زمین کے مالک کے قبضہ میں مانے جا کینگے۔

و نعرہ الا بحتلاف المغ: پھر نبر کی صفائی کے بعد نکالی ہوئی مٹی کے ڈالنے کے بارے بیں بعض مثائ نے کہاہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلاف کے بین بعض مثائ نے کہاہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، یعنی صاحبین کے نزدیک نبیں ڈال سکتا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک نبیں ڈال سکتا ہے، اور بعض مثار کے نے کہاہے کہ بالا تفاق نہر کے مالک کویہ اختیار ہے کہ اس پر مٹی ڈالے بشر طیکہ حد سے زائدنہ ہو، بہی صحح ہے، الکفایہ۔

واما المعرود المنع: اوراس با تدھ پر چلنے کے بارے میں یعنی بعض مشاکھ نے کہاہے کہ امام اعظمُ کے نزدیک نہر کے مالک کو اس سے منع کیا جائے گا،اور بعض ائمہ نے کہاہے کہ ضرورت پر نہیں روکا جائے گا، یہی زیادہ مناسب ہے،الکافی۔

قال الفقیہ النے: فقیہ ابو جعفر نے فرمایا ہے کہ جس در خت نگانے کے عظم جس ابو حقیقہ کا قول قبول کرتا ہوں، اور صفائی کی مٹی ڈالنے کے بارے جس صاحبین کے قول ہے متنق ہوں، (ف: حریم کی ملکت بظاہر زمین کے مالک کی ہوگی، پیر بھی نہر کے مالک کو اس پر مٹی ڈالنے کا حق ہوگا، اور صاحبین کا فہ جب ہے کہ نہر کا مالک اس کے حریم کا مالک ہوگا، م ،ع، اور امام ابو بوسف ہے روایت منقول ہے کہ نہر کا حقدار نہر کے تمام طرف ہے ہوگا، امام طحادی نے اس قول کو اختیار کیا ہے ، الزیلعی، اور امام محمد ہے روایت ہے کہ حریم نہر کی چوڑائی کے اندازہ سے ہر طرف ہے ہوگا، اور عام لوگوں کے لئے یہی قول زیادہ آسان ہے، (ف: اور امام کرخی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، الزیلعی، اور مصنف نے بھی اس کو ترجے دی ہے)۔

قول زیادہ آسان ہے، (ف: اور امام کرخی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، الزیلعی، اور مصنف نے بھی اس کو ترجے دی ہوگایا نہیں اور کس مدیک، مسناق کے معنی اور اس کا حکم ، اقوال ائمہ ، دلائل

#### فصول في مسائل الشرب

فصل في المياه. وإذا كان لرجل نهر أو بير أو قناة فليس له أن يمنع شيا من الشفة والشفة الشرب لبني آدم والبهائم أعلم أن المياه أنواع منها ماء البحار و لكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقى الاراضى حتى أن من أراد أن يكرى نهرا منها إلى أرضه لم يمنع من ذلك والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء. والثاني ماء الاودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق الشفة على الاطلاق وحق سقى الاراضى بأن أحيى واحد أرضا ميتة وكرى منه نهرا ليسقيها أن كان لايضر بالعامة ولا يكون النهر في ملك أحد لانها مباحة في الاصل أذ قهر الماء يدفع قهر غيره وأن كان يضر بالعامة فليس له ذلك لان دفع الضرر عنهم وأجب وذلك في أن يميل الماء الى هذا الجانب أذا أنكسرت ضفته فيغرق القرى والاراضى وعلى هذا نصب الرحى عليه لان شق النهر للرحى كشقه للسقى به وائتالث أذا دخل الماء في المقاسم فحق الشفة ثابت، وإلا صل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلا وإلنار وأنه ينتظم الشرب خص منه الأول وبقى الثاني وهو الشفة ولان البير ونحوها ما وضع الماء والكلا والنار وأنه ينتظم الشرب خص منه الأول وبقى الثاني وهو الشفة ولان البير ونحوها ما وضع الماء والكلا والنار وأنه ينتظم الشرب خص منه الأول وبقى الثاني وهو الشفة ولان البير ونحوها ما وضع

للاحراز ولا يملك المباح بدونه كالظبي اذا تكنس في ارضه ولان في ابقاء الشفة ضرورة لان الانسان لا يمكنه ؛ استصحاب الماء الى كل مكان وهو محتاج اليه لنفسه وظهره فلو منع عنه افضي الى حرج عظيم.

ترجمہ: شرب کے مسائل کے بارے بین بسین تعلیٰ جارہی ہیں، شرب بالکسر لفت میں پائی کا حصہ ،اور شریعت میں بائی کا حصہ ،اور شریعت میں بائی کھی بیں اپنی کھی بیں ہیں۔ شرب کے معنی ہیں اپنی کھی بیائی کو سینجنے کے لئے اپنی باری پر پائی لینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جن ملکوں ہیں کنوئی یا جھیل تالاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک نبر سے باری باری سے پائی دیاجا تا ہے ، توہر ایک کے لئے اس کی باری مقرر ہوتی ہے ، پھر قدرتی دریاؤں اور ندیوں ہیں اور کھودی ہوئی عام نہروں ہیں اور خاص نہروں ہیں فرق ہوتا ہے ،اور ہر ایک کے ساتھ خاص اور عام حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہئے کہ شفہ کے معنی ہیں آدمی یا جانور کیا پائی لینا، اور یہ تی ہر ایک پائی سے متعلق ہوتا ہے ،اس کی تفصیل عقریب معلوم ہوگا ہم۔

فصل فی المیاه، پہلی فضل، پانی کی قسموں اور ان کے ادکام کے بیان ہیں: و اذا کان لو جل النے: اگر کسی محف کی ملکت میں نہریا کنوال بیاکار برجو تو وہ شخص اس میں ہے کسی کو بھی پانی پینے ہے منع نہیں کر سکتا ہے، (ف: البذاجو آو می یا جاتور بھی چاہے اس سے خو دیانی پینے ، یا کسی کو بلائے: و الشفة النے: لفظ شفہ کے معنی ہیں آد می یا جاتور کا پانی پینا۔ اعلم ان المیاه النے معلوم ہوتا جائی کہ مندر جو ذیل کی قسمیں ہیں: منها ماء البحاد النے: ان میں سے ایک سمندر کا پانی ہے خواہ وہ میضا ہویا کھار اہو، اس پانی ہے ہرایک آدمی کو پینے پلانے اور زمین میر اب کرنے کا حق ہوتا ہے، یہائتک کہ اگر کسی نے یہ جاپا کہ سمندر سے نہرکاٹ کر اپنی زمین میں لائے تو اس کو اس ادادہ سے روکا نہیں جاسکتا ہے، یعنی اگر بڑی جھیل وغیرہ سے جو سمندر گہلاتی ہے کسی نے چاپا کہ نہر کاٹ کر اپنی زمین میں لائے تو اس کو اس ادادہ سے روکا نہیں جاسکتا ہے، یعنی اگر بڑی جھیل وغیرہ سے جو سمندر گہلاتی ہے کسی نے چاپا کہ نہر کاٹ کر اپنی زمین میں لائے تو اس کو اس ادادہ سے روکا نہیں جاسکتا ہے، نیز سمندر کیائی کا استعال ہر صفی اور ہر چیز کے لئے کاٹ کر اپنی زمین میں سکتا ہے اور اسے کہ جو جتنا جس طرح چاہے ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔

والغانی هاء الاو دیة النے بیانی کی دوسر کی فتم بڑے بڑے اور کا کہ ان کے بیانی ہے دریائے جیمون وسیحون اور فرات ہیں کہ ان کے بیانی سے ہر مختص کو نفع حاصل کرنے کا کمل اور مطلق حق ہے، اس طرح اپنے جانوروں کو پلائے کا اور زمینوں کو سیر اب حق ہو تاہے، پھر اگر کسی نے کسی مر ذو زمین کو آباد کیا اور رہ چاہا کہ بڑے دریاسے نہر کاٹ کر لائے جس سے اس زمین کو سیر اب کرے تو اس میں دو صور تیں ہوں گی، ایک سے کہ اس سے عام لوگوں کو بڑا نقصان نہ ہوتا ہو تو وہ جائز ہوگا، اور وہ بڑا دریا کسی کی ملکیت میں نہیں آئے گاکیو نکہ اصل اور فطرت میں وہ سب کے لئے مباح اور جائز ہے، کیو نکہ بیانی کا غلبہ دوسر سے کے غلبہ کو دور کر تاہ بری صورت ہے کہ نہر کاٹ کر لانے سے عام نقصان ہو تو اس بات کی اجاز سے نہیں ہوگا، کیونکہ عام نقصان کو دور کر ناواجب ہے، اور عام نقصان کی صورت ہے ہوگا کہ جس طرف نہر کائی جائے اس طرف دریا کر بن چی نگانے میں بھی بہی تفصیل کا بھاؤاس طرح ہوجائے جس سے اس علاقہ کی آبادی اور زمین ڈوب جائے اس طرح دریا پر پن چی نگانے میں بھی بہی تفصیل ہوگا کیونکہ بن چی نگانے میں بھی بہی تفصیل ہوگا کیونکہ بن چی نگانے میں بھی بہی تفصیل ہوگا کیونکہ بن جی کے کئے کاشنے کے بی جیسا ہے۔

و الثالث اذا د حل المهاء المنح : پانی کی تیسری فتم دہ پانی ہے جو بڑارے میں داخل ہو تواہیے پانی پینے کاحق ثابت ہے،اس مسئلہ میں اصل رسول اللہ علی کے دہ حدیث ہے کہ تین چیزوں میں سب لوگ شریک ہیں، پانی و گھاس اور آگ،اس کی روایت ابود اؤد وابن باجہ اور الطبر انی نے کی ہے،ادر یہ حدیث حسن ہے،اس حدیث میں اگر چہ پانی کا حصہ اور پانی کا چینا وونوں باتیں شامل ہیں مگراس سے خاص کر پانی ہینے کاحق اپنی جگہ پر باتی ہیں مگراس سے خاص کر پانی ہینے کاحق اپنی جگہ پر باتی ہیں مگراس ہے، کہ ان میں پانی مجر کراہے لئے مخصوص ہے،اور دوسری دلیل میہ ہے کہ کوال اور اس جیسا حوض وغیرہ اس لئے مراد مہیں ہے،کہ ان میں پانی مجر کراہے لئے مخصوص کر لیا جائے، حالا تکہ عام مباح چیز کی ملکیت اس وقت ہوتی ہے،جبکہ اس پر اپنا قبضہ بھی ہوجائے اس لئے یانی کوال وغیرہ ابیا ہوگا

جیسے کہ کمی ذاتی مملوکہ زمین میں جنگلی ہران نے اپنا گھر بنالیا ہو کہ ایسا ہر ان اس زمین والے کی ملکیت میں نہیں آتا ہے، البت اگر اے کپڑلے تب اس کامملوک ہوگا، در نہ جو بھی اسے پکڑلے گاو داس کا ہو جائے گا۔

ولان منی ابضاء المع اور تیسری و کیل یہ ہے کہ پانی پینے کا حق صرور باتی رہنا چاہئے کیونکہ ہر شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اپن اور اپنی سواری کے پینے کے لئے پانی بھی ساتھ رکھے ،اس لئے اگر پانی پینے سے بھی لوگوں کوروک دیا جائے گا تو سب کو سخت حرج میں متلا کر نالازم آئے گا۔

## توضيح: فصل، شرب كى لغوى ومعنوى تحقيق، يانى كى قسمير، تفصيل مسائل، دلائل

شفہ کی اصل شفہہ ہے ای لئے اس کی تصغیر شفیہۃ اور اس کی جمع شفاہ آتی ہے ، جبکہ کسی لفظ کی تصغیر کرنے ہے اس کی اصل حروف صاف ظاہر ہو جاتے ہیں، تخفیف کے خیال ہے اس کی ہاء حذف کر د کی جاتی ہے۔

فان اراد رجل ان يسقى بذلك ارضا احياها كان لاهل النهران يمنعوه عنه اضر بهم اولم يضرلانه حق خاص لهم ولا ضرورة ولانا لو ابحنا ذلك لانقطعت منفعة الشرب والرابع الماء المحرز في الاواني وانه صار مملوكا له بالاحراز وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد الماخوذ الا انه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا الى الدليل وهو ماروينا حتى لوسوقه انسان في موضع يعز وجوده وهو يساوى نصابا لم تقطع يده ولو كان البير او العين او الحوض او النهر في ملك رجل له ان يمنع من يريد الشفة من المدخول في ملكه اذا كان يجد ماء اخر بقرب من المحوض او النهر في ملك احد وان كان لا يجد يقال لصاحب النهر اما ان تعطيه الشفة او تتركه ياخذه بنفسه بشرط ان لا يكسر ضفة وهذا مروى عن الطحاوى وقيل ما قاله صحيح فيما اذا احتفر في ارض مملوكة له اما اذا احتفرها في موات ليس له ان يمنعه لان الموات كان مشتركا والحفر لاحياء حق مشترك فلا يقطع الشركة في الشفة والماء في البير مباح غير مملوك بخلاف الماء المحرز في الاناء حيث يقاتله بغير السلاح لانه عقه وهو الشفة والماء في البير مباح غير مملوك بخلاف الماء المحرز في الاناء حيث يقاتله بغير السلاح لانه قد ملكه وكذا الطعام عند اصابة المحمصة وقيل في البير ونحوها الاولى ان يقاتله بغير السلاح لانه ولا معصية فقام ذلك مقام التعزير له والشفة اذا كان ياتي على الماء كله بان كان جدولا صغيرا وفيما يرد من الابل والمواشي كثرة ينقطع الماء بشربها قبل لا يمنع منه لان الابل لا يردها في كل وقت فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب وقيل له ان يمنع اعتبارا بسقى المزارع والمشاجر، والجامع تفويت حقه ولهم ان ياخذوا الماء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح لان الامر بالوضوء والغسل فيه كما قبل يؤدى الى الحرج وهو مدفوع.

تر جمہ کیم اگر کمی مخفی نے اس بڑارہ کی زمین ہے الیی مر دہ زمین کوسیر اب کرناچاہا جسے اس نے آباد کیا ہے تو اس نہر دالوں کو اختیار ہو گا کہ اسے منع کریں اور زمین کوسیر اب کرنے نہ دیں، خواہ اس کی سیر انی سے ان لو گوں کو کو کی نقصان اٹھانا پڑے یا نہیں، کیونکہ بیپانی انکااپناخاص حق ہے ، اور سیر اب کرنے والے کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ، اور اس دلیل ہے بھی کہ اگر اے مباح کہاجائے توسینے کاجواس سے فائدہ حاصل ہے ، وہ ختم ہو جائے گا۔

والوابع المعاء المعحو ذالخ: اور پانی کی چوتھی قتم وہ ہے جسے بر تنول میں جمع کر لیا گیا ہواس جمع کر لینے کی وجہ ہے اس پر قبضہ ہو گیایا مملوک ہو گیا، اس کی وجہ ہے اس پانی ہے کسی بھی دوسر ہے کا حق پورے طور پر ختم ہو گیا، جیسے کہ پکڑے ہوئے شکار میں ہو تا ہے، پھر بھی اس میں حدیث ند کورکی وجہ ہے شرکت کا یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ تین چیزوں میں تمام لوگ شریک ہیں الخ یعنی شاید اس صورت میں بھی شرکت غیر باقی رہ جاتی ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اگر کسی نے دوسرے کے برتن کاپانی الی جگہ میں چرالیا جہاں پانی کمیاب بعنی انتہائی مشکلوں سے ملتا ہو ،اور مثلاً اس کی قیمت اس وقت نفتد دس در ہم ہوتی ہے تو کیااس کو سارق کہہ کر اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے ،(ف : پش شبہ کی وجہ ہے ایسی سز ایا حید شتم ہو جا لیگی )،م۔

بخلاف المعاء المعود فی الاناء النع: بخلاف اس پانی کے جسے کسی نے اپنے برتن میں جمع کر کے رکھ لیاہے ،اس طرح ہے کہ وہ شخص ایسے پانی کامالک ہو جاتا ہے چھر تھی اگر السی صورت میں پانی چنے ہے اسے روکے تو بغیر ہتھیار استعال کئے لڑ کر اس ہے پانی لے سکتا ہے ، کیونکہ پانی والا پانی کا مالک ہو چکا ہے۔

و کفا الطعام النے: ای طرح اگر کمی کو بھوک کی وجہ ہے جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ بھی جس کے پاس کھانا موجود ہو اس ہے زبردتی وصول کر سکتا ہے لیکن ہتھیار استعال خبیں کر سکتا ہے، یعنی صرف کٹڑی جھڑی وغیر ہے لڑسکتا ہے، کیونکہ پانی رو کنے والداس صورت بیس گناہ کاکام کر تاہے لہٰذااے مار کر تعزیراور سزاور سزاور ہزاویے کا قل اور کے ہے کہ معلوم ہو ناجائے کہ اگر پانی کے لئے آدمی اور جانے ان کا اور آنے والے ہان کی وجہ ہے یوراپانی ختم ہو جانے گے اس طرح ہے کہ نالی جھوٹی ہویا حوش کہرانہ ہو جس بیس پائی زیادہ جمع ہو سکے، اور آنے والے جانور اس کٹرت ہے جول کہ پائی کے فتک ہونے کا فتال ہویا خوش ہوجائے تو اس صورت بیس بعض مشارح نے فرمایا ہے کہ پائی والا اپنیائی کو ان سے خبیس روک سکتا ہے، کیونکہ ایسے جانور ہروقت خبیس آکھتے ہیں تو ہوں سمجھا جائے گا کہ ایک وقت ان جانوروں ہی کے لئے تخصوص ہو گیا ہے، گویا یہ ان کی باری کا وقت ہے، اور در سرے مشارح نے فرمایا ہے کہ پائی والا ان کو منع کر سکتا ہے، چراگر پائی والد کا حق مار اور تا تاہے، پھراگر پائی والد کا حق مار اور تاہائے کہ وقت ان جانور ہر وقت ہیں ان کالینا دوسرے مشارح نے فرمایا ہے کہ پائی والا ان کو منع کر سکتا ہے، پھراگر پائی بین جائے ہو تھیج قول کے مطابق میں ان کالینا جائے کہ وہ ای حوض پر آگر اپنی ضرورت پوری کریں جیسا کہ بعض علاء نے کہا ہے تو اس ہے معلوم ہوا کہا اس کے معلوم ہوا کہا تس کہ وض سے دوس ہو تکی ہوئے۔ اس ہو محلوم ہوا کہ اس حوض ہو تاس ہوض ہو تا کہا ہوئی گین کے ختند اس معلوم ہوا کہا تا کہا حص ہوئی ہوئی ہوئی گین کے ختند اس میں دوسرے مند وال کو تکلیف بھی ہو سکتی ہوئی ہوئی گین کہائی لینے کا شریعت نے حق دیا ہے۔

توضیح: اگر آباد کی ہوئی زمین کو کوئی کسی کے خاص ذاتی پانی سے سیر اب کرنا جاہے، تو دوسرے کی مرضی کے بغیر بھی استعال میں لینا کیا جائز ہوگا، اپنے بر تنوں میں جمع کئے ہوئے پانی کو دوسرے کے ماکلنے پر منع کرنا، کوئیں، چشمے اور حوض کو جو کسی کی ذاتی زمین میں ہوان کے پانی کو دوسرے کے ماکلنے پر منع کرنا، کوئیں، چشمے اور حوض کو جو کسی کی ذاتی زمین میں ہوں ان کے پانی کو دوسرے کے لئے طاقت کے ذریعہ استعال کرنا، مسائل کی تفصیل، عظم، اقوال علماء، دلائل

وان اراد ان يسقى شجرا اوخضرا فى دراه حملا بجراره له ذلك فى الاصح لان الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناء ة وليس له ان يسقى من ذلك لان الماء متى دخل فى المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة لان فى ابقائه قطع شرب صاحبه ولان المسيل حق صاحب النهر والضفة تعلق بها حقه فلا يمكنه التسييل فيه ولا شق الضفة فان اذن له صاحبه فى ذلك واعاره فلا باس به لانه حقه فتجرى فيه الاباحة كالماء المحرز في انائه.

ترجمہ: اور اگریہ جاہا کہ جھوٹے حوض وغیرہ سے گھڑے اور بالٹی سے پانی لے کر اپنے گھر ہیں گے ہوئے پوہ ول پاسٹری کی کیاری کو سیر اب کرلے تو قول اصح کے مطابق اسے اس بات کی اجازت ہوگی، کیونکہ لوگ عمو آاس کی اجازت ویا کرتے ہیں اور اس سے منع کرنے ہیں کو کہ اس کہ ان بسقی النع: کیکن کسی کویہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی معین شخص کی ذاتی نہریا کنو کی پاکار بز سے اپنی زمین یا ہے در خت کو سیر اب کر لے البتہ اگر وہ مالک خود صراحۃ اس کی اجازت ویدے تب اسے اجازت ہوجا گئی، اور اگر پائی وینانہ جاہے تو انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایک مرجبہ جب پائی کی تعلیم ہوجاتی ہے تب دو سر اکوئی شخص اس کا شرکی باتی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر حق وہر اب کرنے کا حق باتی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر حق باتی رہا ہے کہ کہ گئی۔ اگر حق باتی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر حق باتی رہا ہے کیونکہ اگر حق باتی رہا ہے کیونکہ اگر حق باتی رہیا ہے۔ کیونکہ اگر حق باتی رہا ہے کیونکہ اگر حق باتی تا ہے۔ کیونکہ اگر حق در مرب کو باتا ہے۔

ولان المصل حق النع: ادراس ولیل سے بھی کہ نہر کے پانی پر تو نہر کے مالک بی کا حق ہے، ای طرح ہے اس کے کنارہ سے بھی اس کے کنارہ سے بھی اس کے کنارہ کو کاٹ کراس سے پانی بہا کرلے جائے، اس طرح سے اس کے کنارہ کو کاٹ کراس سے پانی بہا کرلے جائے، اس طرح سے اسے یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کے نہر کے کنارہ کو کاٹ کر پانی لے جائے البتہ اگر مالک خود ہی اس نہر کے پانی سے سیر اب کرانے کی اجازت دیدے تب اس سے پانی لے جائے میں کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کا اپناحق ہے، اسے اختیار ہے کہ جس طرح بیا ہو گئے ہوئے پانی کی خرج کرنے کہ جس طرح بیا ہوئے ہوئے پانی کی خرج کرنے میں جس طرح سے جاہے استعمال کر سکتا ہے۔

توضیح اگر کوئی شخص کسی کے چھوٹے حوض وغیرہ سے گھڑے اور بالٹی میں پانی لے کراپئے گھر میں لگے ہوئے بو دول اور سبزیوں کو سیر اب کرنا چاہئے، اگر کوئی کسی کے ذاتی نہریا کنوئیس کے پانی سے اپنے در خت یاز مین کو سیر اب کرنا چاہئے، مسائل کی تفصیل ،احکام، دلائل

فصل في كرى الانهار قال رضى الله عنه الانهار ثلثة نهر غير مملوك لاحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد، كالفرات ونحوه، ونهر مملوك دخل ماؤه تحت القسمة، الاانه عام، ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة، وهو خاص والفاصل بينهما استحقاق الشفه به وعدمه، فالاول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين لان منفعة الكرى لهم فتكون مؤنته عليهم ويصرف اليه من مؤنة الخراج والجزية دون العشور والصدقات لان الثانى للفقراء والاول للنوائب فان لم يكن في بيت المال شيء فالامام يجبر الناس على كريه احياء لمصلحة العامة اذ هم لا يقيمونها بانفسهم وفي مثله قال عمر رضى الله عنه لوتوكتم لبعتم اولادكم الا انه يخرج له من كان يطيقه ويجعل مؤنته على المياسير الذين لايطيقونه بانفسهم، واما الثاني فكريه على اهله لا على بيت المال لان الحق لهم والمنفعة تعود اليهم على الخصوص والخلوص، ومن ابي منهم يجبر على كريه دفعا للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء، وضرر الآبي خاص ويقابله عوض، فلا يعارض به ولو ارادو ان يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق الاراضي وفساد الطرق، يجبر الآبي والا فلاء لانه موهوم بخلاف الكرى لانه معلوم. واما الثالث وهو الخاص من كل وجه فكريه على اهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي كما في الثاني وقيل لا يجبر لان كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما انفقوا فيه اذا كان بامر القاضى فاستوت الجبيتان بخلاف ماتقدم ولا جبر لحق الشفة كما اذا امتنعوا جميعا.

دوسری نصل؛ نہردل کی صفائی کابیان قال دصی الله عنه النے: مصنف نے فرمایا ہے کہ نہریں تین فتم کی ہوتی ہیں (۱)
وہ نہر ہے جونہ کسی کی ملکت میں ہواور نہ اب تک اس کاپانی بھی تقیم کیا گیاہو، یعنی نہر ہر اعتبار سے عام ہو، جیسے دریائے فرات
اور اس جیسے دوسر ہیں جونہ کسی کی ملکت میں ،اور دوسری فتم ایسی نہر جس کے پائی کی تقیم ہو چکی ہو، اور اسی تقیم کی وجہ سے
وہ نہر خاص ہو گئی ہو، چھر بھی وہ ایک اعتبار سے عام نہر ہو، اور تیسری وہ نہر ہے جو مملوک ہواور اس کے پائی کا ہوارہ ہو چکا ہو، اور وہ
ہر طرح سے خاص ہو، اور الن دونول یعنی خاص و عام ہونے کے در میان فرق اور حد فاصل ہے ، کہ جس نہر کے ذریعہ سے شفعہ
کا استحقاق ہو وہ نہر خاص ہو گی، اور جس کے ذریعہ شفعہ کا استحقاق نہ ہو وہ نہر عام ہو، (ف : بعض فقہاء نے کہا ہے کہ کسی نہر میں
شفعہ کا حق اسی وقت ہو تاہے جبکہ وہ نہر دس آدمیول یاان سے کم کے در میان مشتر کہ ہو یا کسی نہر پر ایک گاؤں آباد ہو لیعنی نہر
کاپائی اس گاؤں والے کے استعال میں ہو تو وہ خاص نہر کہلا نیگی، اس کے ذریعہ سے شفعہ کا حق بھی ہو تا ہے، اور بعض فقہاء نے کہا
تول اصح ہہ ہے کہ والیس آدمیوں سے کم کے واسط مخصوص ہو، تو وہ خاص اور جالیس سے زیادہ کیلئے ہو تو دہ نہر عام کہلا نیگی، لیکن اس میں
تول اصح ہہ ہے کہ والی سے کم کے واسط مخصوص ہو، تو وہ خاص اور جالیس سے زیادہ کیلئے ہو تو دہ نہر عام کہلا نیگی، لیکن اس میں
تول اصح ہہ ہے کہ والی کے قبل کرے عمل کرے وہ اس کا فیصل اسی میں سے جسے جالے ہو تو دہ نہر عام کہلا نیگی، سے دور عالی اس کا فیصلہ امام مجتبد کی رائے سے ہوگا اور ان نہ کورہ اقوال میں سے جسے جالے تول کرے عمل کرے القاضحان۔

فالاول کو یہ النے: پس ان تیزں قسموں ہے پہلی قتم یعنی کمل عام نہرکی نہرکی صفائی اور اس کی مٹی کو نکالنے کی ذمہ داری بادشاہ وقت پر ہوگی جس کا فرج ہو مسلمانوں کے بیت المال سے ہوگا، کیو نکہ اس عام نہرکا فائدہ بھی عام مسلمانوں کو ہوگا، اس لئے اس کا فرج بھی عوام کے مال بعوتے ہیں مثلاً اس کا فرج بھی عوام کے مال بعوتے ہیں مثلاً فراج، ہزنید، عشر اور صدقہ تو اس کی صفائی کے لئے صرف فراج اور جزید کی ہوئے فرج کیا جائے گیا، اور عشریاصد قات کی ہدے فرج نہیں کیا جائے گا، کیا ہوائے گا کہ اس کے فرکوہ ضروریات فرج نہیں کیا جائے گا کہ کو نکہ عشر اور صد قات تو صرف فقراء کے لئے مخصوص ہوتے ہیں، اس لئے فہ کورہ ضروریات اور مشکلات کے لئے فران یا ہزنی کی مہوتی ہے، اور اگر بیت المال میں جب مال موجود نہ ہو تو امام وقت کو یہ افتیار ہوگا کہ اس مقصد کے لئے لوگوں پر جبر کر کے وصول کرلے کیونکہ اس کا فائدہ بھی تو عام لوگوں، کی کو ہوگا، لیکن عوام کو اپنی اصلات فور کے لئے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، ایسے بی موقع کے لئے حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں کو اپنی افتیار سے کام کرنے کے لئے کا اختیار نہیں دیا جائے قائی اور اس ہو وقت ضرورت مٹی نکالنے کا عام حکم دیا جائے گا، جس کے لئے امام ہے طریقہ افتیار کرے گا کہ جو ایک عام نہرکی صفائی اور اس سے بوقت ضرورت مٹی نکالنے کا عام حکم دیا جائے گا، جس کے لئے امام ہے طریقہ افتیار کرے گا کہ جو ایک عام نہرکی صفائی اور اس سے بوقت صفر ورت مٹی نکالنے کا عام حکم دیا جائے گا، جس کے لئے امام ہے طریقہ افتیار کرے گا کہ جو ایک کا عام عمر دیا جائے گا، جس کے لئے امام ہے طریقہ افتیار کرے گا کہ جو ایک عام نہرکی صفائی اور اس سے بوقت صفر ورت مٹی نکالنے کا عام حکم دیا جائے گا، جس کے لئے امام ہے طریقہ افتیار کرے گا کہ جو

لوگ اپنے بدن سے آگامنت کرنا چاہتے ہیں وہ محنت کریں گے اور ایسے مالدار جوان کے اخراجات بر داشت کر سکتے ہیں مگر جان سے محنت نہیں کر سکتے ہیں،وہ ان کے اخراجات بر داشت کریں گے۔

واما المثانی فکوید النے:اور نہر کی دوسری قتم یعنی ایسی نہر کہ اس کے پانی کا بڑارہ ہو جانے کے باوجود ایک طرح ہے وہ عام ہو نواس کی صفائی کی ذمہ داری الن کے مالکول پر ہی ہو گی، لینی بیت المال ہے اس کا خرج نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا نفخ اور نقصان بعنی آمدنی اور خرج سب الن ہی مخصوص افراد کے لئے ہے،البتہ اگر اس صورت میں بھی کچھ افراد افرا جات میں حصہ لینے کے لئے تیار نہ ہوں اور انکار کرتے ہوں تب امام وقت الن اوگوں کو بھی اس میں حصہ لینے پر مجبور کرے گا تا کہ عام تکلیف، ور ہو، لینی شرکاء کو کوئی تکلیف نہ ہواگر چہ اس سے چند مخصوص افراد کو نوری طور ہے کچھ نقصان بھی ہو تاہو، مگر اس کا عتبار نہیں کیا جائے گا۔

ولو ادادوا ان بعصنوہ النے: اب اگر اس کے شرکاء یہ چاہتے ہوں کہ اس نہر کے پشتہ (باندھ) کر پختہ اور کافی مضوط کر دیں تاکہ کسی وقت وہ ٹوٹ نہ سکے اور کسی کواس سے نقصان نہ ہوجائے لیتی اس کے ٹوٹ جانے یا پھٹ جانے ہے لوگوں کی زمینیں ڈوب نہ جائیں یا مکان اور سڑک راستے ہیں ٹوٹ پھوٹ اور بربادی نہ پھیل جائے جبکہ اس کا شدیدا حمال بھی ہو تواس میں شرکت سے انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کا خاص خطرہ نہ ہو تواس سے انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کا خاص خطرہ نہ ہو تواس سے انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جائے گا، کہ شرکت سے انکار کرنے دو معلوم ہے، کہ اگر اس کی صفائی کرنے کے وہ معلوم ہے، کہ اگر اس کی صفائی نہیں کی جا تھی تو پیش کی جا تھی تو پائی میں پوری روائی باتی نہیں رہے گی۔

و اما المثالث و هو المنحاص المنے اوراب نہر کی تیبر کی قسم بعنی وہ جوہر طرح ہے خاص حق ہے اورا نہیں کواس ہے فائدہ بھی ہو تا ہے۔ اب اگران میں ہے بھی پچھ افراواس کی صفائی اوراس کے افراجات میں حصہ لیمانہ چاہیں تو بعض مشائح لیمی شخ ابو بکر اسکاف نے کہا ہے کہ دوسر کی قسم کی نہر کی طرح اس میں بھی انکار کرنے والے پر جر کیاجائے گا، عمر پچھ وور سے مشائح لیمی شخ اولوں الو بحر بن ابن بخی نے فرق ہوائے گا، عمر پچو دو مسئلہ میں دونوں ابو بحر بنیں کیاجائے گا، (اورالغابہ میں ای تول کو پہند کیاج ، کیونکہ موجودہ مسئلہ میں دونوں طرف بی انفاض شرکاء ہے دفع کرنے کی ہے صورت ممکن ہے کہ قاضی ہے تھا صاصل کر کے نہر کی صفائی میں خرج کرچ ہوائی تھی ہو جو جو ہواس میں ہے جو حصہ منکر کے نام کا آئے وہ میں ہونوں اس ہو بھی ہو بھی ہو بھی جو بھی مسئلہ کی لیمی جب ہو تھی مشکر کے نام کا آئے وہ بھر تو تواس کو مجبور کر نیا دونوں جانب ہوجائے گا، بخلاف پہلے مسئلہ کی لیمی جبہہ عام نہر میں کوئی مختص شرکت کا مشکر صوبائے گا، بخلاف پہلے مسئلہ کی لیمی جب مشکل ہوجائے تواس کی وجہ ہا آئر نہر وجائے تواس کی وجہ ہا آئر نہر وجائے تواس کی وجہ ہا آئر نہر میں کوئی صفائی کر نے بیٹے کہ اگر سارے بی خاص نہر والے صفائی کر نے ہا انکار کیا تو نام میں مسلل ہے کہ اس مسئلہ میں کیاجائے گا، جیسے کہ اگر سارے بی خاص نہر والے صفائی کر نے ہو ایک کی وجہ ہے مجبور نہیں کیاجائے ہے، (ف عاصل ہے کہ اگر سے کہ خام را کہ خاص نہر میں بھی خاص ملی کیا ہوجائے گا، تواس کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کا حق کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کے حق کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کے حق کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کے حق کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کے حق کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کے حق کی وجہ ہے مجبور کیاجائے البتہ عام بینے یا بلانے کیا گا کہ نے سازی کر کر کیاجائے گا، تواس کی دونان پر جر نہیں کیاجائے گا، تواس کی دونان پر جر نہیں کیاجائے گا، تواس کی دونان پر نہر نہیں کیاجائے گا، تواس کی دونان پر نہر نہیں کیاجائے گا، تواس کی دونان پر نہر نہر کیاجائے گا، تواس کی دونان پر نہر نہر کیا ہوئے کہ کر گا ہاں کی دونان پر نہر کیا ہوئے کی دونان پر نہر کیا ہوئے کیا ہوئے کی دونان پر نہر نہر کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئی

توطیح: دوسری فصل، نہروں کی کتنی قشمیں میں ان کی تفصیل ، پھر ان کے بھر جانے یا خراب ہو جانے کی صورت میں ان کی صفائی کس پر اور کس طرح لازم ہوگی، مسائل کی

كرى: كھورتا، منى صاف كرنا، الاعبث الق، پانى كے بند كاثوث يعوث موجانار

ومؤلة كرى النهر المشترك عليهم من اعلا فاذا جاوز ارض رجل رفع عنه وهذا عندابي حنيفة وقالا هي عليهم جميعا من اوله الى آخره بحصص الشرب والارضين لان لصاحب الاعلى حقا في الاسفل لاحتياجه الى تسييل ما فضل من الماء فيه وله ان المقصد من الكرى الانتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه الانتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه الفاع غيره وليس على صاحب المسيل عمارته كما اذا كان له مسيل على سطح غيره كيف وانه يمكنه دفع الماء عن ارضه بسده من اعلاه ثم انما يرفع عنه اذا جاوز ارضه كما ذكرنا وقيل اذا جاوز فوهة نهره وهو مروى عن محمد والاول اصح لان له رايا في اتخاذ الفوهة من اعلاه واسفله فاذا جاوز الكرى ارضه حتى سقط مؤنته قبل له ان يفتح الماء ليسقى ارضه لانتهاء الكرى في حقه وقبل ليس له ذلك مالم تفرغ شركاؤه نفيا لاختصاصه وليس على اهل الشفة من الكرى شيء لانهم لا يحصون ولانهم اتباع.

تر جمہ بھر مشرک نہر کی کھدائی اور صفائی کا خرج تمام لوگوں پر اس طرح ڈالا جائے گاکہ صفائی کاکام اوپر کی طرف یعنی جدھر سے پائی کا بہاؤ ہور ہاہے، شروع ہوگا، اور اس طرف کا حصد داربی اس خرج کاذمہ دارہوگا، اس کے بعد وہ ذمہ دارنہ ہوگا، پھر کام آگے کی طرف بڑھیگا اور اس کا خرج بھی اس طرح کام ہوگا اور اس کا خرج میں اس طرح کام ہوگا اور اس کا خرج وصول کیا جائے گا، یہ قول امام ابو صنیفہ کا ہے۔

و قالا هی علیہ المخ : آور صاحبیٰن نے فرمایا ہے کہ نہر کی صفائی کا پوراخی اول ہے آخر تک تمام لوگوں پر ان کے پانی اور زمین کے حساب سے تقلیم کر دیاجائے گا، کیو نکہ اوپر والوں کا حق بھی نیچے کی جانب متعلق ہاس لئے کہ ان کا بچا ہو اپانی نیچے کی طرف آجائے گا۔ و له ان المقصد المنے : اور امام ابو حنیقہ کی دلیل ہے ہے کہ نہر کی صفائی کا مقصد یہ و تاہے کہ سر ابی کا نفع حاصل ہو اور دیہ نفع اوبر والے کو حاصل ہوگیا یعنی اس کے قریب اتبایتی ہیا گیاہے جس سے وہ اپنی کھیتی وغیر ہ کو سیر اب کر سکے ، اس کے بعد دوسر وال کو بھی پانی پہنچانے کا یہ ذمہ دار نہیں ہے اور ایسا محص دوسر ہے کے لئے تقییر وغیر ہ کا ذمہ دار نہیں ہو تاہے ، شا اگر زید کا مکان ایسا ہو کو اس کی اپنی حجست سے دوسر ہو گئے تھی کہ کہ کی حجست درست کراوے ، اور ایسا کس طرح ہو سکتا ہے ، جبکہ نہر کے اوپر کے حصہ کا آدمی اپنی ضرور ت سے زائدیانی کے نقصان سے بچنا ہی چاہے تو وہ اسے اوپر کی ذمین پر بندیا تدھ کرپانی روک سکتا ہے ، جب اوپر والے کی ذمین کے علاقہ کی صفائی کمل موجائے تو وہ اسے اوپر کے فارغ ہو جائے گا ، اس کے بعد کی صفائی اور خرج اس کے بعد والوں کے ذمہ ہوگا جبیا کہ ہم نے سلے بیان کردیا ہے۔

وقیل افدا جاوز النے: اور بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ جب کھدائی کاکام نہر کے دہانہ سے بڑھ جائےگا تب اس کے ذمہ سے خرج کی ذمہ داری بھی ختم کردی جائےگا۔ امام محر سے بھی بہی روایت ہے، نیکن پہلا قول بی اضح ہے، کیونکہ اس خفس کواو پر سے پائی لانے کے لئے وہانہ اور راستہ بنادیے بین اس اونچے اور نیچ کرنے کا اختیار ہوگا، بعنی اگر اس نے نہر کادہانہ اپی خاص زبین کے اوپری حصہ بیس کھودا تو دہانہ کی کھدائی ہوتے بی وہ مزید محنت اور خرج سے فارغ اور بری الذمہ ہو جائے گا، حالا تکہ اس وقت بھی نہر کے مقاتل اس کی بہت می زمین کھدائی کے لئے باقی رہ سکتی ہے، اس لئے قول اصح یہ ہے کہ اپنی پوری زبین کی حد سے گذر جانے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، پھر جب اس کی زمین کی حد سے کھدائی کاکام آگے بڑھ جائے، اور اس کے ذمہ سے اس سلسلہ

کاتمام خرج ختم ہو جائے تو بچھ مشائخ نے کہاہے کہ اب اسے اس بات کا اختیار ہو جائے گا کہ نہر کے منہ کوا پی زمین کی سیر ابی کے لئے کھول دے کیو تکہ اس کے ذمہ سے اس کی کھد انی اور صفائی کا کام ختم ہو چکا ہے، مگر دوسر سے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب تک اس کے دوسر سے مشرکا کا بھی اس کام اور اس کے تفریعات اواکر نے سے فارغ نہ ہو جائیں کسی کواس نہر کے بانی سے فائدہ اٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخر میں سب اس پانی سے فائدہ حاصل کر سکیں ،اس الزام سے بیخ کے لئے کہ مشتر کے پانی سے وہ تنہا بی فائدہ اٹھا تھے بیں ان کے ذمہ اس کی کھد انی اور صفائی کا کوئی خرج لازم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اولا وہ تو شار میں واضل نہیں ہیں اور دوسر سے وہ تو ان کے تا بع ہیں۔

#### چند متفرق مسائل

(۱)اگر کسی بندگل یعن جس میں آنے جانے کا صرف ایک ہی طرف سے داست : و کے شروع سے آخر تک مر مت کرنے کی ضرورت پڑجائے تو بالا تفاق اس کے شروع حصہ کی مرمت ہمی سب پر لازم ہوگی، پھر سی شخص کے مکان صفائی کا کام پہنچ جانے کے بعد باقی حصہ کی درستی کا خرج اس کے ذمہ باقی رہے گایا ختم ہو جائے گا تواصول میں اس مسئلہ کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے،اور شخ الاسلام نے اپنی شرح میں فقیہ ابو جعفر سے لقل کیا ہے کہ میں نے مشاکح کی کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ بالا تفاق اس کے ذمہ سے خرج ختم کر دما جائے گا۔

(۲) اگر کسی بڑی ننبر برگئی گاؤل آباد ہوں ای نبر کاپانی چیے ہوں اور ایسی نبر کو فارسی میں کام کہتے ہیں، اس علاقہ کے تمام لوگوں نے بالا تقاق اس نبر کی ضفائی اور مٹی نکالے کاار اوہ کیا، پھر اس کی صفائی کرتے ہوئے، کسی گاؤں کے بالکل قریب بینچ گئے تو کیااس گاؤں اور شخ الاسلام نے ذکر کیااس گاؤں اور شخ الاسلام نے ذکر کیااس گاؤں وایت مبسوط میں موجود نبیس ہے، اور شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ یہ مسئلہ نوادر میں اس طرح موجود ہے کہ بالا تفاق ان کے ذمہ سے خرج ختم کر دیاجائے گا، اور اگر ہم اس مسئلہ کو خاص نبر برقیاس کریں تو اس کا تفاضا ہے ہوگا کہ جب تک اس گاؤں کے حلقہ اور اس کی زمین سے کام آگے نہ بڑھ جائے تب تک اس گاؤں والوں ہے اس کا خرج ختم نہیں کرنا چاہئے ہوگا کہ جب تک اس گاؤں والوں ہے اس کا خرج ختم نہیں کرنا چاہئے ، المحیط۔

(۳)اگر کسی مخصوص قوم کی کوئی نہر ہواور دوسر ہے لو گول میں ہے کسی نے اس میں سے اپنے گھڑے باسک میں پائی مجر کر وہال ہے لے جائے اور اپنی تھیتی یادر خت کواس ہے سیر اب کرے تو بعض علماء نے کہاہے کہ قول اصح کے مطابق اسے منع نہیں کیا جائے گا،الہد ابد والکا فی والمتعبین،والظہیر ۔

(٣) سبیل کے پانی سے وضوء کرنے کے بارے ہیں بعض علاء نے کہا ہے کہ جائز ہے،اور پھے علاء نے کہا ہے کہ اگر وہاں پر

بانی زیادہ مقدار میں ہو تو جائز ہو گاور نہ جائز نہیں ہو گا،ای طرح ہے اگر چینے کے لئے پانی ہو تواس کا بھی بہی عظم ہو گا، یہائتک کہ

مشاک نے فرمایا ہے کہ جن حوضوں کو پانی پینے کے لئے بنایا گیا ہوان ہے بھی وضوء کرنا جائز نہ ہو گا،اگر کوئی وضوء کرنا جاہے گا، تو

اسے روک دیا جائے گا، (۵)اگر کوئی سقا ( بہتی ) سبیل کاپانی اپنے گھر والوں کو بلانے کے لئے پیجائے تو جائز ہو گا، (۱) غیر کی نہریا
چشنہ یا کار بز کے پانی سے مالک کی اجاز ہ کے بغیر تھیتی کو سیر اب کرنا جائز نہیں ہے،اگر چہ پانی کے بغیر تھیتی خشک ہو جاتی ہو،
القاضی خان۔(۷)اگر کسی نے دوسر سے کی خاص نہریا حوض یا کنو کمیں ہے اپنی کا گھڑا بھر لیا تا کہ اس سے وضوء کر لے یا کپڑے وہولے تو طحادیؒ نے فرمایا ہے کہ اس کے لئے جائز ہوگا،اکٹر مشائح اس کے قائل ہیں،الذ خیر ہے۔

ر A) معلوم ہو ناچاہئے کہ گھاس کے مسئلہ میں کئی صور تیل ہیں ،(۱) یہ کہ وہ مباح زمین میں اگی ہو تواس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں جس کاجی چاہے کاٹ کرلے آئے یا اپنے جانور کو کھلائے جیسے سمندر ول اور بڑے دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کا تھم ہے ،(۲) صورت بیچ کہ گھاس کو اپنی ذاتی زمین میں کسی کے اگانے کے بغیراز خوداگی ہو ، پھر مالک نے اسے کاٹ کراپنے پاس محفوظ کر لیا ہو،اس طرح وہ اس گھاس کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو بھی گھاس سے نہیں روک سکتا ہے، لیکن گھاس لینے کے لئے آنے والے کو وہ روک سکتا ہے، اس لئے اگر گھاس کے خواہش مند اور زمین کے مالک میں کسی بات میں جھڑا ہو جائے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ بید دیکھاجائے گا کہ گھاس کے ضرورت مند کو اس کی زمین سے قریب کسی مباح زمین میں گھاس ملتی ہو تو زمین کا مالک اپنی زمین کی گھاس کو روک سکتا ہے اواگر یہ صورت نہ ہو تو زمین کے مالک کو یہ کہاجائے گا کہ یا تو تم اس شخص کو اپنی زمین مین سے گھاس لینے کے لئے آنے کی اجازت دوور نہ تم خود گھاس کاٹ کر اسے باہر جاکر دیدو، محیط السر حسی۔

اور (۳) صورت یہ ہے کہ کسی زمین کے مالک نے خو دا بنی زمین میں گھاس اگائی ہو لیعنی اپنی زمین کھود کھاد کر اس میں جج ڈال کرپانی ڈالا ہو کہ گھاس اگ کر بڑھ جائے ، تا کہ اس کے اپنے جانور وں کے لئے چار وہو تو اس صورت میں وہی مالک زمین اس گھاس کا اصل حقد ار ہوگا،اس لئے اس کی رضامندی کے بغیر اسے نہیں لے سکتا ہے ،اور ظاہر الروایۃ کے مطابق اگر کسی نے مالک زمین کی اجازت کے بغیر گھاس کاٹ کی تو اس زمین کامالک اس کا ٹی ہوئی گھاس کو واپس نہیں لے سکتا ہے ،اور اس گھاس کی بچے بھی جائز نہیں ہوگی ، ہمارے متاخرین مشارم نے اس کے واپس لینے اور اس کی بچے کے جائز ہونے کا بھی فتوی دیا ہے۔

(9) چراگاہ کو کرایہ کے طور پر دیناجائز نہیں ہے،البتہ اسے جائز بنانے کا حیلہ یہ ہے کہ گھاس کے لئے مناسب زمین کا ایک مخصوص فکڑا محدود معین مدت کہ مصلفے کرایہ بردیاجائے، بعد ہیں اس میں اگی ہوئی گھاس کو زمین کا مالک کرایہ دار کے لئے مبائ کردے،المضم ات۔(۱۰) جو چیز زمین پر اس طرح پھیلی ہو کہ اس میں تندنہ ہو وہ گھاس کے حکم میں ہے،اور اگر جنہ ہو تو پیٹر کے حکم میں ہے، محیط السر جسی۔(۱۱) ہڑ تال وفیر وزہ اور قیر در خت کے حکم میں ہے کہ اس لئے اگر کوئی اس میں سے کچھ لے گاتو وہ اس کا ضامن ہوگا، خزائد المفت میں اس اس میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر کس کے ذاتی جنگل میں جانے کی لکڑیاں اس کا ضامن ہوگا، خزائد المفت میں اور بختی میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر کس کے ذاتی جنگل میں کا ذاتی مملوک نہ ہوتی کہ اس میں اور شکل کس گاؤں کے نام سے مشہور ہو، الذخیرہ اس میں سے کہ اگر چہ وہ جنگل کس گاؤں کے نام سے مشہور ہو، الذخیرہ والمضم ات۔(۱۳) جنگل کی کلڑیاں توڑنے والا توڑتے ہی اس کا مالک ہوجاتا ہے،اس کے بعد ان کو گھے میں باند صفیا جمع کرنے والمضم ات۔(۱۳) جنگل کی کلڑیاں توڑنے والا توڑتے ہی اس کا مالک ہوجاتا ہے،اس کے بعد ان کو گھے میں باند صفیا جمع کرنے کی ضرور ت نہیں رہتی ہے۔

(۱۴) اور کنوئیں نے ڈول بھرنے والاجب تک کہ اے اپنے کسی برتن میں نہ ڈال دے اس کامالک نہیں ہو تاہے ،القنیہ ، لیکن میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ جب کنوئیں ہے اپنے ڈول میں بھر کر نکال لیا تو ذکا لتے ہی اس کامالک ہو گیا، م۔ (۱۴)اگر کسی شخص کی زمین میں نمک بعنی نمک کی حجیل (بالکل نمکین پانی) ہو ،اور کسی نے اس میں سے پانی بھر کر نکال لیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا،اور ' اگر بعد میں وہ پانی نمک بن گیا تو بھی کوئی اے ای محض ہے نہیں لے سکتا ہے ،المضمر اے۔

(10) جس حدیث میں آگ کے متعلق یہ بیان ہے کہ اس میں عام شرشت کاحق ہے،اس کامطلب یہ ہے کہ آگ کے جوہر اوراصل میں سب کی شرکت ہوتی ہے، لیکن اس سے عاصل ہونے والی لکڑی اور کو ئیہ میں شرکت نہیں :وتی ہے، پس آگر کسی نے ایسے جنگل میں جو کسی کی ذاتی مکیت میں نہیں ہے، آگ جلائی توہر ایک کو یہ اختیار ہوگا کہ اس آگ ہے حرارت اور گری حاصل کرے اور اپنے کیڑے خنگ کرے اور اس کی روشی میں کام کرے،اگر اس وقت کوئی یہ چاہے کہ اس آگ ہے انگارہ لے جائے تو آگ لگانے والے کواس کو منع کرنے کا اختیار نہ ہوگا، بشر طیکہ وہ کو نکہ ہوجائے اور وہ کو نکہ اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ بازار میں اس کی قیت مل سکتی ہو،ورندا ہے لین چائز ہوگا،المسوط۔

توضیح مشتر ک نہر کی کھدائی اور صفائی کی جانی یا مالی ذمہ داری کن لوگوں پر اور کس حساب سے ہو گی، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، تھم ،دلا کل مفصلہ

کری نہروز مین کی کھدائی کا کام کرنا۔

فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ويصح دعوى الشرب بغير ارض استحسانا لانه قد يملك بدون الارض ارثا وقد يبيع الارض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى واذا كان نهر لرجل يجرى في ارض غيره فاراد صاحب الارض ان لايجرى النهر في ارضه ترك على حاله لانه مستعمل له باجراء مانه فعند الاختلاف يكون القول قوله فان لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة ان هذا النهرله او انه قد كان له مجراة في هذا النهر يسوقه الى ارضه ليسقيها فيقضى له لاثباته بالحجة ملكا له او حقا مستحقاً فيه وعلى هذا المصب في نهر اوعلى سطح اوالميزاب اوالممشى في دفر غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب واذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر اراضيهم لان المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره بخلاف الطريق لان المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد.

ترجمہ: تیسری قصل: پینے کے لئے دعوی واختلاف ادراس میں تصرف کرنے کابیان

وبصح دعوی المشرب الغ زمین کے بغیر صرف پینے کے جن کے بارے میں دعوی کرنا بھی استحسانا صحیح ہوتا ہے، کیونکہ بھی زمین کے بغیر بھی ملکیت میراث کے طور پر ثابت ہوتی ہے، اس طرح آدمی بھی اپنی زمین تو بچھ ویتا ہے، مگراس سے پینے کے جن کو باتی رکھتا ہے، کیونکہ یہ حق انتہائی ضروری ہونے کی وجہ سے مرغوب ہوتا ہے، اس لئے اس حق کے رہنے کے بارے میں دعویٰ کرنا صحیح ہے۔

وافا کان نھو النے اگرایک محض کی نہر دوسر ہے کی زمین میں بہتی ہو،اس وقت زمین کامالک ہے جاہے کہ اب میری زمین میں بہتی ہو اس کے دوسر ہے تحض کی زمین یاباغ حسب سابق سیر اب ہو تارہے ،) کیونکہ نہر کامالک ہمیشہ ہے اس نہر کوایے استعال میں رکھے ہوئے ہے، لبندااس اختلاف کی دجہ ہے نہر کے مالک کا قول قبول ہواواور زمین کے مالک کی بات نہیں مانی جائی ، بشر طیکہ پانی جاری رکھنے ہے نہراس کے قبضہ میں رہتی ہو، اوراگر نہر کے مالک فقول قبول ہواواور زمین کے مالک کی بات نہیں مانی جائی ، بشر طیکہ پانی جاری رکھنے سے نہراس کے قبضہ میں نہ ہو،اور نہر جاری نہ ہو تواس مری کی بالزم ہوگا کہ اپنے دعوی کے شوت میں اس طرح کے گواہ پیش کردے کہ یہ نہرای محض کی ہے میا ہے کہ ای کوائی نہیں ہے جائے،اور اس پانی ہے اسے سیر اب کرے ، پس ایسے گواہ پیش کردینے پر اس کے لئے نہر کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ شری وائی وائی زمین میں ہے ہوائی کوائی ذمین ہیں ہے ہوئے ہوئے کہ یہ نہرای کی ملکیت میں ہے یا کم از کم ای کاحق ہے، (ف: کہ اس میں ہے گزارتے ہوئے پانی کوائی زمین میں ہے سے بہ ثابت کردیا ہے کہ یہ نہرای کی ملکیت میں ہے یا کم از کم ای کاحق ہے، (ف: کہ اس میں ہے گزارتے ہوئے پانی کوائی زمین میں ہے سے بہ ثابت کردیا ہے کہ یہ نہرای کی ملکیت میں ہے یا کم از کم ای کاحق ہے، (ف: کہ اس میں ہے گزارتے ہوئے پانی کوائی زمین میں ہے عام ہے ۔)۔

و علی ہذا المصب النے اور اس طرح اگر اپناپائی کسی نہر میں یا کسی غیر کی حبیت پر گرنے یا پر نالہ میں یا غیر کے احاطہ میں ہو کر آمدور فت سے کرنے میں اختلاف کیا، توان تمام صور تول میں اختلاف کرنے کا حکم بھی وہی ہے، جو پائی پینے میں اختلاف کرنے کے حکم میں ہے، (ف: چنانچہ اگر ہر وقت اس کا پائی کسی غیر کی نہر میں گرتا ہویا کسی کی حبیت پر بہتا ہویا اس کے پر نالہ میں ہو کر آمدور فت ہو رہی ہو تو اس کچر گا، اور اگر فی الحال ہے بات نہ پائی جار ہی ہو تو اس پر بہاری الحال ہے بات نہ پائی جار ہی ہو تو اس پر بہالازم ہوگا کہ اینے لئے گواہ چیش کرے کیو نکہ اسے اس کا حق حاصل تھا)۔

واذا کان نہر النے:اور اگر کوئی نہر کئی لوگوں کے در میان مشترک ہواور ان لوگوں نے اس سے پینے کے حق کے بارے میں آپس میں اختلاف کر لیا توان کی زمین کی ملکیت کے اعتبارے ان کے در میان حق کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کوان کی اپنی زمین کے مطابق حصہ ملے گا، کیونکہ حق حاصل ہونے کا مقصد ہر ایک کواس کے سیر اب کرنے کا موقع مل جائے، لبذا اس زمین کے حصہ کے مطابق پانی بھی ملے گا: ہنداف الطویق النے: بخلاف خاص راستہ کے کیونکہ وہ تو سارے شریکوں میں برابر

ہو تاہے، کیونکہ راستہ کے حق کا مقصد صرف اس پر سے گزر نااور چلنا ہو تاہے، اور یہ مقصد ہر شخص کے لئے برابر ہو تاہے، خواہ اس کا باشندہ ننگ مکان میں رہتا ہویاو سیچ مکان میں رہتا ہو۔

توضیح: فصل ، زمین کے بغیر بھی صرف پینے کے لئے پائی پر حق کاد عوی کرنا، ایک شخص کی نہر دوسر سے کی زمین میں بہتی ہواور زمین کامالک اس بات کو پسند نہ کر تاہو، اگر ایک نہر کئی لوگوں نے اس سے پینے کے حق میں اختلاف کیا، مسائل کی تفصیل ، اقوال علاء ، حکم ، دلا کل

فان كان الاعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك لما في من ابطال حق الباقين ولكنه يشرب بحصته فان تراضوا على ان يسكر الاعلى النهر حتى يشرب بحصته اواصطلحو على ان يسكر كل رجل منهم في نوبته جازٍ لان الحق لهم الاانه اذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر من غير تراض لكونه اضرارا بهم وليس لاحدهم ان يكرى منه نهرا اوينصب عليه رحى ماء الابرضاء اصحابه لان فيه كسرضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء الا ان يكون رحى لايضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في ارض صاحبها لانه تصرف في ملك نفسه ولا ضرر في حق غيره ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته وبالماء ان ينغير عن سننه الذي كان يجرى عليه والدالية والسانية نظير الرحى.

ترجمہ :اگرائیک نہر کی افراد کے در منان مشترک ہو،ادراگر پانی کے بہاؤیس کی اور زمین کے حصہ کے اوٹیج ہونے کی دجہ سے اوپر کا حصہ دار اس میں ہے اس وقت تک پانی ندلے سکتا ہو جب تک کہ اس کے پنچ کے حصہ میں باندھ نہ باندھی جائے تو اس کو اس طرح کی باندھ باندھنے کا اختیار نہیں ملے گا، کیونکہ اس طرح باندھ دینے سے باقی شریکوں کے حق کو منادینا لازم آتا ہے، لیکن وہ حصہ دارا سپنے حصہ تک کی زمین کوسیر اب کرلے گا۔

فان تواصوا المنع: اوراگر سارے شرکاءاس بات پر راضی ہوں کہ اوپر کا حصہ دارا پنے نیچے نہر پر بند باندھ کراپئی زمین کو پورے طور پر سیر اب کرلیا کرے ،یاوہ لوگ اس بات پر راضی ہوں کہ ہر حصہ دارا پنے وقت میں اپنے حصہ کی زمین کو سیر اب کرنے کے لئے نہر پر بند باندھ لیا کرے تو یہ دونوں صور تیں جائز ہوں گی، کیونکہ وہ حق توان بی لوگوں کا ہے۔ الا انه اذا تسکن اللح : البتہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ بند مٹی کی بجائے تنحتہ یا چوڑے پھر سے باندھنا ممکن ہو تواس سے باندھا جائے کیونکہ مٹی یاریت سے باندھنے سے اس کے بینچے کی جگہ آہتہ آہتہ مٹی وغیرہ سے بھر جائے، جس سے ان کو بعد میں نقصان ہو جائے گا، البتہ اگر بنچے والے اس بات پر بھی راضی ہوں تو یہ بھی جائز ہوگا۔

ولیس الاحدهم النے: اور الن شرکاء میں ہے کمی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ اس میں ہے کوئی دوسر ی شاخ (نہر)
نکالے یا اس پر بن چکی لگائے البتہ اگر اس کے سارے شرکاء راضی ہول تو جائز ہوگا، کیونکہ ان چیزوں ہا اصل نہرکا کنارہ ٹوٹے گا،
اور یہ بھی لازم آئے گا کہ جو جگہ مشترک ہے اسے اپنی خاص عمارت اور تغییر سے گھیر کرر کھے گا، لیکن اگروہ چکی الی ہو کہ اس کی
وچہ سے پانی یا نہر کوکوئی نقصان نہ ہو تا ہو، اور اس جگہ پر خود چکی والے کی زمین ہو تو اس کو اختیار ہوگا، کیونکہ اس کا یہ کام خوداس کی
اپنی زمین میں ہوگا، اور دوسر سے کو اس سے پچھ نقصان بھی نہیں ہے، چھر نہر کو نقصان ہو نے سے یہاں بھی وہی مراد ہے جو پہلے
بیا جاچکا ہے کہ ان کامول سے نہر کے کنار سے میں ٹوٹ چھوٹ کے اثر ات پیدا ہو جاتے ہیں جو آہتہ آہتہ بڑھتے بھی جاتے
ہیں، اس طرح پانی کے نقصان سے بھی یہ مراد ہے کہ اس کی جو عام رفاز ہے اس میں کافی حد تک کی آجائے ، اور نہر کے کنارہ
رہٹ، اور چرس لگانے کا تھم بھی وہی ہے، جو پین چکی کے تھم میں بیان کیا گیا ہے۔

توضیح اگرایک نہر کئی آدمیوں کی مشتر ک ملکیت میں ہو، مگراوپر کے حصہ دار کواس وقت تک پانی نہ ملتا ہو جب تک کہ اس کے حصہ کے نجلے حصہ میں بند نہ باندھا جائے، کیا کوئی حصہ دارا ہے حصہ کی زمین میں بن چکی یا حصہ دارا ہے حصہ کی زمین میں بن چکی یا رہٹ وغیر ولگا سکتا ہے، میا کل کی تفصیل، تھم ، دلیل

يكر، نهر، سكر أوالنبر، ورماس بدلگان الباب، وروازه بندكرنا، بكبس، النبر، نبرياكو كي كومش سے بحرن الداليه، ربث ولا يتحذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزله طريق خاص بين قوم بخلاف ما اذا كان لواحد نهر خاص ياخذ من نهر خاص بين قوم فاراد ان يقفط عليه ويستوثق منه له ذلك او كان مقنطرا مستوثقا فاراد ان ينقض ذلك ولا نهر بالشركاء يزيد ذلك في اخذ الماء حيث يكون له ذلك لانه يتصرف في خالص قلكه وضعا ورفعا، ولا ضور بالشركاء باخذ زيادة الماء ويمنع من ان يوسع فم النهر لانه يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه في اخذ الماء وكذا اذا كانت القسمة بالكوى وكذا اذا اراد ان يؤخرها عن هم النهر فيجعلها في اربعة اذرع منه لاحتباس الماء فيه فيزداد دخول الماء بخلاف ما اذا اراد ان يسفل كواه اوير فعها حيث يكون له ذلك في الصحيح لان قسمة الماء في الاصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع هو العادة فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة ولو كانت القسمة وقعت بالكوى فاراد احدهم ان يقسم بالايام ليس له ذلك لان القديم يترك على قدمه القسمة ولو كان لكل منهم كوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد ان يزيد كوة وان كان لايضو باهله لان الشركه خاصة بخلاف ما اذا كانت الكوى في النهر الاعظم لان لكل منهم ان يشق نهرا منه ابتداء فكان له ان يزيد في الكوي بالطويق الاولي.

ترجمہ: اور مخصوص مشترک نہر میں کسی بھی شریک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس نہر پر چھوٹایا بڑا پلی بنائے، جسے کہ کوئی داستہ کسی قوم کے در میان مخصوص ہو تواس میں کسی بھی شریک کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہو تاہے، بخلاف اس کے اگر ایک قوم کے در میان کوئی نہر فاص ہو، اور ان کی اجازت ہے کسی نے اس نہر سے اپنی فاص نہر کاٹ کر بنائی خواہ وہ مخفص اجنبی ہویا انہیں شرکاء میں سے ایک زید نے ان سب کی اجازت سے ان کی نہر سے اپنی فاص نہر نکالی پھر زید نے جا ہا کہ اپنی نہر پر بلی ہا ندھ کر اس کو مضبوط کر لے تواہے اس کی اجازت ہوگی، اس طرح آگر اس کر بلی بنا ہوا ہو بعنی اوپر کی نہر سے جس جگہ پر دوسر می نہر کائی ہے وہاب زید کی نہر پر بلی بنا ہوا ہے، اور زید نے جا ہا کہ اس بلی کو توڑ دے جبکہ اس سے پائی آنے میں زیادتی بھی نہیں ہوتی ہے، تواس کی بھی اسے اجازت ہوگی، کیو تکہ وہ پلی بنا کریا ہے ہوئے پل کو توڑ در صرف اپنی مکیت میں تصرف کر رہا ہے، اور اس کے توڑ نے سے نہر والوں کو پائی کے زیادہ ہو کر نقصان ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔

ویمنع من ان یوسع المع: اور اگر اس زید نے یہ چاہا کہ اپنی نہر کاد ہانہ چوڑا کردے تواس کو ایسا کرنے ہے رو کا جائے گا،
کیونکہ ایسا کرنے ہے پہلے نہر کا کنارہ ٹوٹے گا، اور پانی لینے کا جتنا اے حق تھااس میں زیادتی آ جا لیگی و سحفہ اذا کانت القسمة
المع: اس طرح اگر پانی کی تقییم کا کام پہلے ہے کس سوراخ ہے مقرر ہو یعنی نہر پر ایک شریک کا تختہ نگا ہوا ہوا ور اس میں ہر ایک
کے لئے ایک خاص انداز ہے سوراخ رکھا گیا ہو کہ جتنا پانی بھی اس کے راستہ ہے آ سکے گاو ہی اس کا حصہ ہو گا تو بھی وہ سوراخ کو
نہیں بڑھا سکتا ہے: و سحفہ اذا ادا دالہ المع: اس طرح اگر ایک شخص نے یہ چاہا کہ سوراخ والے پھریا تختہ کو کنارہ ہے ہنا کر چارہا تھو
آ کے یا پیچھے کردے، یعنی چھیں لائے (یادہانہ کو تختہ کے بغیر چھوڑ دے۔ الذخیرہ) تو بھی اس کواس کا اختیار نہ ہوگا، کیو نکہ اس

میں رک کر تیزی ہے دھارے آنے والایانی زیادہ وافل ہو گا۔

بخلاف ما اذا اداد النع: بخلاف اس کے اگر اس نے جاہا کہ اپنے سوراخ کا تختہ جہاں لگا ہے اس سے پنجے ہااو پر کی جانب
کے جاکر لگادے تو قول تھی میں اس کو یہ اختیار حاصل ہے، کیونکہ عادت یہ ہے کہ پانی کی تقشیم دراصل سوراخ کی تنگی یاوسعت کے اعتبارے کی جانب کے اعتبارے کی جانب کے اعتبارے کی جانب کے اعتبارے کی جانب کے ایسا کے اعتبارے کی جانب کے ایسا کرنے میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کی تقسیم کس جگہ ہے ہور ہی ہے ۔ و تو کانت القسمة و قعت بالکوی النع: اور اگر سوراخوں کے حساب سے پانی کا ہوارہ ہوا بعد میں ان میں ہے کس نے یہ جاہا کہ اب د نول کے اعتبار سے ہوارہ کیا جائے تواسے اس بات کا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ جو بات ایک مرتبہ رائج ہوچکی ہے ، اسے اس حال پر جیموڑا جائے گا اس لئے کہ اس طرح او گول کا ختی خالم ہوچکا ہے ، (لیکن یہ بات اس صورت میں ہوگی جبکہ باتی شرکاء اس پر داختی نہ ہوئے ہوں ، اس لئے اگر باتی شرکاء بھی راضی نہ ہوئے ہوں ، اس لئے اگر باتی شرکاء بھی راضی بوجائیں تب جائز ہوجائے گا)۔

ولو کان لکل منہم کوی المع: اوراگر کسی مخصوص یا چھوٹی نہر میں متعدد سوراخ ہوں جن ہے شرکاء کوان کے حصہ کا پانی ملتا ہو توان میں ہے۔ گر ہے ہوں جن ہے کی الحال ان بانی ملتا ہو توان میں ہے کی الحال ان ہے ہوگا کہ اپنی طرف ہے کوئی سوراخ اور بھی بڑھاد ہے، اگر چے ایساکر نے ہے ٹی الحال ان کے شرکاء کو نقصان بھی ہو تا ہو، کیونکہ اس کی شرکت مخصوص ہے، البنداشرکاء کی اجازت کے بغیراس میں کسی طرح کا بھی تغیر اور تبدل جائز نہ ہوگا بعدلاف ماا ذا کانت المع بر خلاف اس کے اگر کسی بڑی نہر میں اس طرح کے سوراخ ہوں تو اس میں اپنے حصہ کے سوراخ میں تصرف جائز ہوگا کیونکہ اس بڑی نہر میں ہر آیک شرکے کوروز اول سے بی یہ اختیار رہتا ہے کہ اس نہر ہے۔ اپنے لئے آیک علیمہ و نہر نکال لے اس لئے سوراخ کو بڑھاد ہے کا بدر جہ اولی اختیار ہوگا۔

توضیح کسی نہر پراس کاشریک بل بناسکتاہے، یا نہیں، اپنی نہر کے دہانہ کو چوڑا کر سکتاہے یا نہیں،اگر کسی چھوٹی یا بڑی نہر میں شر کاء کا حصہ سوراخوں ہے ہو بعد میں کوئی یہ جاہے کہ دنوں کے اعتبار سے پانی کی تقسیم کی جائے، مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ، دلائل

وليس لاحد من الشركاء في النهر ان يسوق شربه الى ارض له اخرى ليس لها في ذلك شرب لانه اذا تقادم العهد يستدل به على انه حقه وكذا اذا اراد ان يسوق شربه في ارضه الاولى حتى ينتهى الى هذه الارض الاجرى لانه يستوفى زيادة على حقه اذ الارض الاولى تنشف بعض الماء قبل ان يسقى الاخرى وهو نظير طريق مشترك اذا اراد احدهم ان يفتح فيه بابا الى دار اخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التى مفتحها في هذا الطريق، ولو اراد الاعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى بينهما ان يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن الطريق، ولو اراد الاعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى بينهما ان يقسم الشرب مناصفة بينهما لان ارضه كيلا تنزل ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالاخر وكذا اذا اراد ان يقسم الشرب مناصفة بينهما لان القسمة بالكوى تقدمت الا ان يتراضيا لان الحق لهما وبعد التراضي لصاحب الاسفل ان ينقض ذلك وكذا الورثة من بعده لانه اعارة الشرب فان مبادلة الشرب بالشرب باطلة والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك يعنى بهذه العقود حيث لا تجوز العقود اما للجها لة اوللغرر اولانه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن اذا سقى من شرب غيره واذابطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة.

، ترجمہ :اور نبر کے شرکاء میں ہے کس کو بھی ہے حق نہیں ہے کہ اپنے حصہ کے پانی ہے ایسی زمین کوسیر اب کرے جواس نبر ہے سیر اب نہیں کی جاتی ہو، کیونکہ اس کے بعد کچھ دن گزر جانے کے بعد ہی متنقلاً اس زمین کا حق اس نبر ہے قائم ہونے کاد عوی کیا جائے گا یعنی دوسری زمینوں کی طرح اس زمین کی سیر ابی بھی اس نہر ہے ہوتی آئی ہے ابندااس کاحق ہے ٹابت ہے: و كذا اذا اداد المنح: اى طرح اگر كوئى يہ جاہے كہ نهر سے اپنى زمين كوا تناسير اب كرے كہ اس كاپائى دوسرى زمين تك پہنچ جائے بعنى دوسرى زمين تك پہنچ جائے بعنى دوسرى زمين ميں ہمى بہہ جائے ، توبيہ ہمى جائز نہيں ہوگا كيونكہ اس صورت ميں وہ مخفس اپنے حق سے بھى زيادہ پائى كال كے گا، كيونكہ دوسرى زمين ميں پائى بينتي ہے پہلے پہلى زمين يھے پائى جذب كرلے گى: و هو نظيو طريق المنح: اور يہ مسئلہ مشترك داسته كى نظيرہ ہماں طور سے كہ اگر كى ايك شريك نے يہ چاہاكہ اس داسته ميں ايك اور بھى در دازہ اپنے دوسرے گھر كى جانب كھولے جس ميں موجودہ گھركار ہے دالانہ ہو بلكہ دوسر المخفس رہتا ہے ، تواسے اس كاحق نہيں ہو تاہے اى لئے اگر اس ميں دہنے دالاد وسر المخفى غيرنہ ہو تو جائز ہوگا۔

ولو اداد الاعلی النے اور اگر کسی مخصوص نہر کے دوشر کیوں میں سے ایک نے یہ چاہا کہ ان دونوں کے در میان نہر میں جو
گئی سوراخ ہنے ہوئے ہیں ان میں سے محسی سوراخ کو بند کر دے تاکہ اس کی اپنی زمین میں جو فاضل پانی آتا ہے ، اور اس سے زمین گئی رہتی ہے دہ بند ہو جائے ، نو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کیو تکہ اس کے بند کر دینے سے بنچے کے شریک کی زمین میں پوراپائی نہیں پرواپائی نہیں سوراخوں سے اس زمین کو نقصان ہو جائے گا : و کلہ افا ادا ادا دان یقسہ المنے : ای طرح آگر ایک شریک شریک نے یہ چاہا ہو کہ سوراخوں سے پانی لینے کی بجائے اپنے حق کو نصف نصف کے حساب سے بانٹ لے تواسے اس کا بھی اختیار نہ ہوگا، کیو تکہ سوراخوں کے ذریعہ پانی کی تقسیم کا کام پہلے ہی ہو چکا ہے ، البتہ اگر دونوں شریک اس کام پرراضی اور متنق ہو کر کریں تب جائز ہوگا، کو تکہ حق ان ہوگا، کو تکہ مقتیار ہوگا کہ اس طرح کی تقسیم کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اپنی فی مقاصفی بٹوارہ کو ختم کر دے ، اس طرح اس کے وار ثوں کو بھی بہی حق حاصل ہوگا، اس طرح کی تقسیم کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اپنے نے جن کو دو سرے کو عادیۃ دیا تھا، اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ہرایک نے اپنا حق دو سرے کو مستقل طور سے پینے کے حق کو دو سرے کو عادیۃ دیا تھا، اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ہرایک نے اپنا حق دو سرے کو عادیۃ دیا تھا، اور یہ نہیں گوا قاضیار ہو تا ہے)۔

ویدیا تھا، (ف جب پینے کے حق میں دونوں شریکوں کا مباد لہ نہیں ہوا تو یہ کہنا ہوگا کہ ہرایک نے دو سرے کو عادیۃ دیا تھا، اور

والنسرب مما یورٹ النے:اورشر بینی پائی پینے بات کاحق ایساہو تا ہے جو میراث میں منتقل ہو تار ہتا ہے،اگر چہ وہ زمین کے بغیر ہی ہو،اوراس کے اصل یا عین سے نفع حاصل کرنے کے لئے کسی کو وصیت بھی کی جاسکتی ہے، بخلاف تے اور بہہ اور صدقہ اور وصیت کی جائے تو کوئی بھی جائز نہیں ہوگا،خواہ اس وجہ صدقہ اور وصیت کی جائے تو کوئی بھی جائز نہیں ہوگا،خواہ اس وجہ سے کہ دہ مال قیمی نہیں ہے،ای بناء پراگر کسی نے غیر کے گھاٹ سے کہ میں شرب مجبول ہے بیاس میں دھوکا ہے ،یاس وجہ سے کہ دہ مال قیمی نہیں ہے،ای بناء پراگر کسی نے غیر کے گھاٹ سے اپنی نہیں ہو تا ہے،اور جب یہ سارے معاملات باطل ہوئے تو وصیت کا معاملہ بھی باطل ہوگا۔

توضیح: کیانہر کا کوئی شریک اپنے حصہ کے پانی سے ایسی زمین کو سیر اب کر سکتا ہے جواس نہر سے سیر اب نہیں کی جاتی ہو، مشتر ک نہر سے اپنی زمین کو اتناسیر اب کرنا کہ اس کاپانی دوسرے کی زمین تک پہنچ جائے، مسائل کی تحقیق، تھم، تفصیل، دلاکل

وكذا لا يصلح مسمى في النكاح حتى يجب مهر المثل ولا في الخلع حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجهالة ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى لانه لا يملك بشيء من العقود ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون ارض كما في حال حياته وكيف يصنع الأمام الاصح ان يضم الى ارض لا شرب لها فيبيعها باذن صاحبها ثم ينظر الى قسمة الارض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت الى قضاء الدين وان لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم يضم الشرب اليها وباعها فيصرف الثمن الى ثمن الارض وجل

فغرقها اونزت ارض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمانها لانه غير متعد فيه، والله اعلم.

ترجمہ اور اس طرح نکاح کامبر مقرر کرتے ہوئے پانی پینے کا حق متعین نہیں کیاجا سکتا ہے، اگر ایسا کر لیا تب اس کامبر مثل ازم ہوگا، نیز خلع کرتے ہوئے شرب (پینے کے حق) کو عوض نہیں بنایاجا سکتا ہے، جس کی وجہ ہے اگر عورت نے ایسا کر لیا تو اب تک اس عورت نے جو کچھ مبروصول کیا ہوا اس کو واپس کر ناعورت پر لازم ہوگا، کیونکہ اس شرب کے حق میں بہت زیادہ جہالت باتی رہتی ہے، اس طرح آگر کسی مال کے دعوی پر مصالحت کرتے ہوئے حق شرب کو عوض بنانا چاہا تو ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ برل صلح کسی عقد کے ذریعہ بھی مملوک نہیں ہو تا ہے، اور جس شخص کو کسی گھاٹ سے پانی لینے اور پینے کا حق حاصل ہو اس کے مرجانے کے بعد اس کے قرضہ میں اگر لوگ صرف اس حق شرب کو اس کی زمین کے بغیر فرو خت کرنا چاہیں تو فرو خت نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس کی زندگی میں حکم تھا۔

و نکیف بصنع الاعام المنع : پیمرالیی صورت میں کہ مرنے دالے مقروض کے اپنے قرض کی ادائیگی کے لئے زمین کے بغیر صرف پناا کیسے حق شرب چھوڑا ہواں کے لئے شرب بعنی اس کے سیر اب کرنے کے لئے کوئی حق نہ ہو ، پھراس زمین کے مالک کی اجازت ہے اس زمین کواس حق شرب کے ساتھ امام فرو فت کردے ، پھر یہ اندازہ کیا جائے کہ اس زمین کی پہلے کیا قیمت تھی اور اب اس حق شرب مل جانے کے بعد اس کی کیا قیمت وصول ہوئی ہیں جو فرق ہوا دبی رقم اس کے قرض کی ادائیگی میں قرض خواہ کو دیدی جائے : وان لم یعجد ذلک المخ : اور اگر امام کوالی زمین جس کے لئے حق شرب نہ ہو وہاں پر تہ بطے تو وہ میت کے ترکہ پر اس کی زمین خرید لے جس کے لئے حق شرب نہ ہو پھر اس حق کے ساتھ ایس زمین کو وہی امام فرو خت کردے پھر اس زمین کی قیمت اداکر دینے کے بعد جو بھی رقم فی جائے اس رقم کواس کے قرض کی ادائیگی میں دیدے۔

واذا اسقی الوجل اد صه النج : اگر کسی نے اپنی زمین سیر اب کی بااے بانی سے بھر دیا جس کی وجہ ہے اس کا پانی بہہ کر دوسرے شخص کی زمین میں چلا گیااور اسے ڈبوو پایا اس پانی ہے اس دوسرے کی زمین بھیگ گئی تو پہلے شخص بر کسی قتم کا تادان لاز م نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم (ف: اس بناء پر اگر زیادتی کرتے ہوئے یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غربض سے اپنے کھیت میں پانی بھر دیا ہو تو دوسرے شخص کے نقصان کا اسے ضامن ہو تا بزے گا، م)۔

توضیح: نکاح کے لئے پانی پینے کا حق بطور مہر مقرر کرنا ،یا خلع میں اس جق کو عوض مقرر کرنا ، باکسی معاہدہ صلح میں بطور عوض حق شرب دینا ،اگر کسی مقروض مرنے والے کے پاس حق شرب کے علادہ کچھ نہ ہو تواس قرض کی ادائیگ کس طرح کی جائے ،اگر کسی نے اپنی زمین میں اتناپانی دیا کہ وہ دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے اس کا نقصان ہو گیا تواس کا ضان لازم ہو گایا نہیں ، مسائل کی تفصیل ، حکم ، دلائل

منحو ہا،ف،ن،منحوا، منحو الارض،زمین کو کلیتی کے لئے کھولنا،اچھی کلیتی کے لئے پانی دینا، نزت الارض،زمین کو بھگودیا، نمناک کردینا۔

### ﴿ كتاب الاشربة ﴾

سمى بها وهى جمع شراب لما فيه من بيان حكمها قال الاشربة المحرمة اربعة الخمر وهى عصير العنب افا غلا واشتد وقدف بالزبد والعصير اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيب اذا شتد وغلاء اما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع احدها في بيان مائيتها وهي التي من ماء العنب اذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند اهل الغة واهل العلم وقال بعض الناس هو اسم لكل مسكر لقوله عليه السلام كل مسكر حمر، و قوله عليه السلام الخمر من هاتين الشجرتين واشار الى الكرمة والنحلة ولاته مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر.

#### نشه آور چیزول کابیان

ترجمہ: اس بحث اور بیان کانام کتاب الاشربہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں تھم شراب کا بیان نے لفظ اشر ہے لفظ شراب کی جمع ہے، شراب کے لغوی معنی ہیں ایک چیز جوئی جائے خواہ وہ حکماً حلال ہو جیسے ماء بانی ، یا حکماً شرام ہو جیسے انگور یا مجود سے بنائی ہوئی حرام شراب، لیکن اہل شرع کی اصطلاح میں یہ لفظ شراب ایسی چیز کے ساتھ مخصوص ہے، جس کا پینا حرام ہو، اس کتاب کانام کتاب الاشر بہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں شراب کے حکم کا بیان ہے : قال الاشر بہ المصحومة اللہ : قدور گ نے فر مایا ہے کہ چار طرح کی شرامیں حرام ہیں، (۱) خمر بعنی انگور کارس یا شیرہ جبہ اس میں تیزی اور ابال آکر جھاگ آجائے، (۲) العصیر انگور کاوہ شیرہ جے انتا بکاویا گیا ہو کہ اس سے دو تہائی ہے کم اڑ جائے، اس کا وصر انام طلاء بھی ہے، اور جامع صغیر میں بہی نام نہ کور ہے، شیرہ جے انتا بکاویا گیا ہو کہ اس سے دو تہائی ہے کم اڑ جائے، اس کا وصر انام طلاء بھی ہے، اور جامع صغیر میں بہی نام نہ کور ہے، شیرہ تیج التم تھجور کا نقیع باشرہ جس میں جو آگ ہوں گائی ہوں در یہ تیک ہوں آجائے اور در تک پڑی صور ت یہ ہوتی ہے کہ مجبوروں کو پانی میں ڈال کر اتن و رہے چوڑ دیا جائے کہ اس پانی میں اس کی منطاس آجائے اور در تک پڑی صور ت یہ ہوتی ہے۔ کہ کی صور ت یہ ہوتی ہے کہ مجبوروں کو پانی میں ڈال کر اس میں نشہ پیدا ہو جائے، (۳) اور نقیج الزبیب لینی انگور کاشیر وجو کی وجہ ہے گری ہے اس میں جھاگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے، (۳) اور نقیج الزبیب لینی انگور کاشیر وجو یہ نی در پڑار ہے کہ اس میں جھاگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے، (۳) اور نقیج الزبیب لینی انگور کاشیر وجو یہ نور میں در پڑار ہے کہ اس میں جھاگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے در بر ارب کہ کہ اس میں جماگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے۔ در بر ارب کہ در بر ارب کہ کہ اس میں جماگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے کہ اس میں جماگ کی جو تی ان میں جو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو ت

و قال بعض الناس المع : لیکن بعض لوگول نے بعن امام مالک اور امام شافعی رحمیم اللہ نے فربایا ہے کہ ہر مسکر بعنی نشہ آور چیز کانام فمر ہے کیو تکہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ ہر مسکر خمر ہے، اور یہ ابن عمر کی حدیث میں ہے جے مسلم اور احمد اور ابن حبان اور عبد الرازق رحمیم اللہ غیر ہے اور ایت کیا ہے، اور اس و عولی کی دلیل رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے جے آپ نے انگور اور خرنا کے در خت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خمر الناد و نول ور ختول ہے ، بیر دوایت حضر ت ابو ہر برق ہے منقول ہے جو مسلم اور سنن اربعہ میں موجود ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ لفظ خمر مخامر قالعقل ہے مشتق ہے، بعنی عقل کو خلط ملط کرنایا خبطی مسلم اور سنن اربعہ مسلم یا نشہ آور چیز خمر ہے، چنانچہ حضر ت ابن عمر کی حدیث میں اس بنادینا، اور یہ بات ہر مسکریا نشہ آور چیز میں پائی جاتی صدیث میں خما کے در خت کی طرف اشارہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ انگور کے بات کی تصر ت جی شراب (خمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ خمر کی حرمت جس علاوہ خرماہے بھی شراب (خمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی حدیث سے بھی شراب (خمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی صدیث سے بھی شراب (خمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی حدیث سے بھی شراب (خمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ خمر کی حرمت جس

وقت نازل ہو گیاس وقت خمران پانچ چیزول ہے ہوتی تھی، (۱) انگور و(۲) جھوارہ و (۳) شہد و (۳) گیبول اور جو، بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے، اس طرح حضرت الش کی حدیث میں بھی ہے کہ جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی اس دن میں بی لوگوں کو شراب پلار ہاتھا الخ، اس کی روایت بھی بخاری اور مسلم نے کی ہے، اور حضرت انس کی حدیث میں یہ بھی نہ کورہ ہے، کہ جب ہم پر شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حالت ہے تھی کہ ہم انگور کی شراب بہت کم پاتے تھے، اس کے عوض ہماری شراب بہی اسر و تمر تھی، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ خمر کا اطلاق انگور کی شراب کے علاوہ جھوارے اور شہد اور گیبول وغیرہ سے بھی ہونا م وی ہے۔

توضیح: کتاب نشہ آور چیزوں کابیان،الاشربہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی،الی کتنی شرابیں بیں اور ابیں ہیں اور ابیں بیں اور کیا ہیں جن کا بینا حرام ہے، نام اور ان کی تفصیل خمر کی اصطلاحی تعریف، تکم،اقوال ائمہ،ولائل

ولنا انه اسم خاص باطباق اهل اللغة فيما ذكرنا ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيره، ولان حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية وانما سمى خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل على ان ما ذكرتم لا ينافى كون الاسم خاصا فيه فان النجم مشتق من النجوم وهو الظهور ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر، وهذا كثير النظير والحديث الاول طعن فيه يحيى بن معين والثاني اريد به بيان الحكم اذ هو اللائق بمنصب الرسالة.

ترجمہ: اور ہم احناف کی دلیل میہ ہے کہ لفظ خمر ایک مخصوص شی کانام ہے، چنانچہ تمہام اٹل لغت کاای پر اتفاق ہے، ای لئے لفظ خمر کا ستعمل ہوتا ہے: ولان حو مقالحصور المنے: اور اس لفظ خمر کا استعمال ای معنی میں مشہور ہواہے، اور دوسرے معنی میں دوسر الفظ مستعمل ہوتا ہے: ولان حو مقالحصور المنے: اور اللی عقلی ہے، اور الگور کی شراب کے علاوہ دوسر کی چیز وں کی شراب میں اس کی حرمت ظنی ہے، اور اس چیز کانام خمر اس لئے رکھا گیاہے کہ یہ متحمر ہے لیتن اس میں الی زیادتی اور قوت ہوتی ہے، جو دوسر کی شرابوں میں نہیں ہوتی ہے، اور مخامر قالعقل یعنی عقل کو چھپالینے والا ہونے کی وجہ ہے اس کانام خمر نہیں رکھا گیاہے، جیسا کہ آپ لوگوں کا دعوی ہے، اور مخامر قالعقل یعنی عقل کو چھپالینے والا ہونے کی وجہ سے اس کانام خمر نہیں رکھا گیاہے، جیسا کہ آپ لوگوں کا دعوی ہے، اور مخامر قالعقل یعنی عقل کو چھپالینے والا ہونے کی وجہ سے اس کانام خمر نہیں رکھا گیاہے، جیسا کہ آپ لوگوں کا دعوی ہے۔

(ف الميكن تحملہ فتح القديم بيں اس پراعتراض كيا گياہے ، كہ تمام المل لغت كاس پر اتفاق كادعوى مشكل ہے ، كيونكہ قاموس ميں ہے كہ خمريا توانگور كے ايسے شير ہ كانام ہے جو مسكر ہے ، يادہ عام ہے بينى ہر مسكر نشر آور كانام ہے ، اور يہى قول اسح ہے ، كيونكہ خركے حرام ہونے كے وقت مدينہ ميں انگورى شراب كازمانہ ہى نہيں تھا، بلكہ اس وقت ان كی شراب فقط اسريا تمر تھى، قاموس كى عبارت كا مطلب ختم ہو گيا۔ اور اب ميں مترجم ہے كہتا ہوں كہ صاحب قاموس خود بھى محدث تھے ، اس لئے انہوں نے حديث سے استدلال كرتے ہوئے يمعنى بيان كئے ہيں ، ليكن حضرت عمر في منبر پر كھڑے ہوكريہ بيان فرمايا ہے كہ المنحصوم احامو العقل يعنى ہر الى چيزجو عقل كوچھپانے وہ خمر ہے ، نيز حضرات ابن عمر وابو ہر برہ والو ہر من قداد بيث ميں خمر كالفظ انگوركى شراب كے الله العقل يعنى ہر الى چيزجو عقل كوچھپانے وہ خمر ہے ، نيز حضرات ابن عمر مناقشہ يا عمر اض فرمايا ہے اس طرح ہے كہ اس كے اس لفظ كا خاص ہو ناممنوع نہيں ہے ، چنانچہ استدلال كے طور يربيہ فرمايا ہے۔

علی ان ما ذکرتم لاینافی کون الاسم خاصا فید النج: (بین آپ کابیان اس وعویٰ کے منافی نہیں ہے کہ یہ لفظ خر اس معنی بی کے لئے مخصوص ہو جیسا کہ لفظ مجم نجوم سے مشتق ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں، جبکہ یہ لفظ مجم ایک مخصوص ومشہور ستارہ کے لئے مخصوص ہو کررہ گیاہے اور اس لفظ سے ہر ظاہر ہونے والی چیز مراد نہیں لی جیاتی ہے، اس جیسی اور بھی بہت ی مثالیں مل سکتی ہے ، )، (ف جیسے تنزیب کے تفظی معنی ہیں تن بدن کو زیب دینے والی چیز ، حالا نکہ اب بیہ لفظ خاص قتم کے کیڑے کانام ہو گیاہے )۔

و المعتدیث الاول المنے: اور پہلی حدیث ( یعنی کل مسکر خمر ) میں کی بن معین نے طعن کیا ہے، (ف: یعنی حضر ت ابن عمرٌ کی حدیث کہ ہر مسکر خمر ہے )، اس میں مصنف ؒ کے نزدیک امام کی ابن معین جو نن جرح و تعدیل کے امام بین طعن کیا ہے، یعنی یہ کہاہے کہ اس کی اسناد ٹھیک نہیں ہے، لیکن شخ زیلعی و عینی وغیر ہما میں سے کسی نے بھی ایسا طعن نہیں کیا ہے، اور طعن کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امام مسلمؓ نے اسے اپنی تھی میں اس کی روایت کی ہے، لہذا وہ حدیث اس بناء پر تشجیح ہوئی اور کسی کا بھی اس پر طعن کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔

والانس إديد به بيان الحكم المخ : اور دوسرى حديث سے مراد تھم بيان كرنا ہے، كو تك عهده رسالت كے لئے بى مناسب ہے، (ف : ليخي د نيا ميں رسول اللہ عليہ كے تشريف لانے كے غرض احكام خداو ندى كو لوگوں ميں بيان كرنا اور ان كو پنچانا تھا، اور آپ الفاظ اور لغات كى وضاحت كے لئے تشريف نہيں لائے تھے)، پس دوسرى حديث جو حضرت ابو جر برة سے مروى ہے اس ہراد جوشر اب اس فرما كے در خت سے حاصل ہو وہ جرام ہے، اور جوشر اب اس فرما كے در خت سے حاصل ہو وہ جى ترام ہے، اور جوشر اب اس فرما كے در خت سے حاصل ہو وہ جى ترام ہے، اس خراح آپ نے فركا طلاق نہيں فرما يا بلك اس كا تھم بيان فرما يا ہے پس حاصل كلام يہ لكلاك قرآن جيد ميں جو خركاؤكر آيا ہے، اس سے خاص لفت كو بيان كرنا ہے يادہ منقول شرعى ہے، پس حنف كے نزد كي اصول فقہ بيل بيات ميں بيات سے بيان فرما ہو تا ہے كہ زبان عربی مقصود ہے، پس فركالفظ ميں بيات مرائ ہو تا ہے كہ زبان عربی مقصود ہے، پس فركالفظ ميں اللہ لغت كے اعتبار سے اگوركى شراب كے معنى ميں ہے، اس لئے فراس معنى ميں مخصوص ہوئى، پھر دوسرى نشہ آور چيزوں كا اصلى لفت كے اعتبار سے اگوركى شراب كے معنى ميں ہے، اس لئے فراس معنى ميں مخصوص ہوئى، پھر دوسرى نشہ آور چيزوں كا محكم، تو وہ چيزيں ہى حر مت كے تھم ميں آگر چه داخل ہيں گمر وہ احاد بث صحف سے خدكور ہوئى ہيں۔

حضرت ابن عرقی حدیث میں فد کور ہے کورستائیں حالت میں بازل کی گئی ہے، کہ مدینہ میں اس وقت خر مطلقا نہیں تھی، جیسا کہ سی بختر کی جاری میں فد کور ہے، اس طرح ابن عرقہ ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ خر کی حرمت نازل ہو کی اور یہ تھم ان پانچ چیزوں کے بارے میں ہے ان خوبین میں موجود ہے، لہذا الن دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہوگی کہ خمر جو انگور کی شر اب کے معنی میں ہے اس کا وجود اس وقت مدینہ میں نہ تھا، اور جس شر اب حرام میں تحریم مقصود ہے، اس میں دہ خمر مر اد ہے، جو کی چیزوں ہیں ہے اس کا وجود اس وقت مدینہ میں سے نشہ آجائے وہ بھی خمر ہے، اور حضر ت انس کی حدیث میں ہے کہ جس دن خمر مراد ہے، جو کی حرام کی گئی اس دن میں ابوطلحۃ کے مگر میں اوگوں کو شر اب بیانے کا کام انجام دے رہا تھا، ان کے ہاں شر اب میں صرف یہ چیزیں تھیں، لینی فضح، بسر ، اور خمر ، لینی میں ان بی چیزوں کو شر اب اور خمر اس اجام دے رہا تھا، ان کے ہاں شر اب میں صرف یہ چیزیں تھیں، لینی فضح، بسر ، اور خمر ، لیکن و کہا کہ ذرا گھر ہے لئل کر دیکھو تو کیا تھم صادر ہواہے، جس کا اعلان بورہا ہے، چنا نچہ میں نے نکل کر دیکھو تو کیا تھم صادر ہواہے، جس کا اعلان بورہا ہے، چنا خواری اور مسلم نے کی آور چیز کو حرام کر اٹھر والوں نے کہا کہ ذرا گھر ہے تھی میں ہر شر اب جو مسکر تھی حرام کردی گئی ہے، الحد بیث ۔ اس کی دوایت بین اس طرح بھی بیاں وقت اضل خمر (شیر واگور) تو نہیں تھی گر پینے کی جو چیز ہیں تھیں وہ حرام تھیں، لیکن و تی الہی عزو جل کا مقصود وہ مسکر تھی حرام ہوگئی، ای لئے حضر ت انس کی روایت بیں اس طرح بھی خور جہ کہ بم لوگ انگور کی شر اب بہت ہی کم یاتے تھے، اور جو چیز ہم بطور خمر استعال کرتے تھے، وہ بسر و تمر تھی۔

اس سے ثابت ہوا کہ خمر کے لغوی معنی توانگور ہی کی شراب کے ہیں مگر دوسری نشہ آور چیزیں بھی حرام اور بطور خمر کی ہیں،اور حصرت جعفر صادق نے بعض اہل بیت ہے روایت کی ہے کہ حصرت ام المو منین عائش سے نبیذ کے بارے ہیں دریافت کیا توام المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خمر کواس کے نام سے حرام نہیں کیا ہے بلکہ اس کے انجام (نشہ) کے اعتبارے حرام کیا ہے،لہذاجس شراب کا بھی انجام خمر کے جیسا یعنی نشہ آور ہو دہ خمر کی طرح حرام کی گئی ہے،رواہ الدار قطنی۔

تواس سے معلوم ہوا کہ اصل میں خمر توا گوری شراب ہی ہے، لیکن جو چیز بھی نشہ آور ہوتی ہے وہ بھی حکما خرے، اس طرح خمر کی اصل ذات فقطا گوری شراب ہو کی اور بقیہ فشہ آور چیزیں محکمام او ہیں، یہاں تک خمر کے بارے میں پہلی بحث فتی جو اصول حفیہ کے مطابق کی گئی ہے، پھراگر انکہ مالکیہ وشافیہ وغیر ہم رقصم اللہ کے واسط اس طرح کی تقریر کی جائے کہ اصل افت میں خمر بمعنی انگوری شراب کے مان لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تشریعی اور نہ ہی طور پر جرام فرایا ہے لہٰ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی مراو ہوگی وہ بی خمر کے معنی ہیں، اور مشہورہ و متواتر قالمعنی احادیث ہے چونکہ خمر سے مسکر ہی مراد ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی جو بھی مراو ہوگی وہ و عرف شرع میں معلوم ہوگئی، جس کی بنیاد یہ ہوئی کہ شرع بی الفاظ کی تفییر وہی ہوگی جو و ف شرع میں معلوم ہوگئی، جس کی بنیاد یہ ہوئی کہ شرع الفاظ کی تفییر وہی ہوگی جو و وہ شرع میں معلوم ہوگئی، جس کی بنیاد یہ ہوئی کہ شرع میں اس اس کے اس بات بیات ہوں اس کے خود اور تیم و غیرہ کی بحث معنی میں اس کے اس میں کوئی شکر کی تغییر میں احادیث تقریباً میں اس کے اس میں کوئی شکر کی جو میں مشہور سے کم بھی نہیں ہیں، اس کے اس میں کوئی شکہ نہیں رہا کہ اگر الفظ خمر قطعی ہے، والم تنہ و غیرہ بھی عام ہے، وسل لغت میں خاص انگور کی شراب کے کہ وضوع ہو توشر بعت میں مشہور احادیث میں شراب خراہ شہد و غیرہ بھی عام ہے، وسل لغت میں قطعی ہو گور کی شراب کے لئے موضوع ہو توشر بعت میں مشہور احادیث میں شراب خراہ شہد و غیرہ بھی عام ہے، والید تعالی اعظم بالصواب۔

خلاصہ کلام یہ ہواکہ مصنف ؒنے فرمایا ہے کہ خمر کے معنی انگوری شراب کے یہ قطعی ہیں اور شراب خرماوشراب شہدو غیرہ کے معنی میں نلنی ہے ،اور خمر کی ماہیت اور اصلیت یہ ہے کہ انگور کا کچاپانی یارس ہے، پھراس میں بھی یہ بات معلوم ہے کہ انگور کا تازہ رس بلاخلاف طلال ہے ،اس لئے یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ اس شیرہ میں حرمت کس طرح اور کب آئی جو خمر کہلانے لگتی ہے، اسلئے اس کا بیان سامنے آرہاہے۔

توضیح: لفظ خمر کے لغوی اور شرعی معنی اور اس کے حکم کے بیان میں علاء کے اقوال ، دلائل مفصلہ

والثانى فى حد ثبوت هذا الاسم وهذا الذى ذكره فى الكتاب قول ابى حنيفة وعندهما اذا اشتد صار خمرا ولا يشترط القذف بالزبد لان الآسم يثبت به وكذا المعنى المحرم بالاشتداد وهو المؤثر فى الفساد و لابى حنيفة ان الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكونه اذ به يتميز الصافى من الكدر واحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد واكفار المستحل وحرمة البيع وقيل يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا.

ترجمہ: اور خمر کے بیان میں دو سر امقام یادو سری بحث یہ ہے کہ خمر کانام کب اور کس صورت میں صادق آئے گا، یعنی اس
نام کے خابت ہونے کی حد کابیان(ف: اور وہ حدا بھی متن میں بیان کی جا بھی ہے کہ انگور کاشیر ہر کھے رہنے ہے گرمی پاکراس میں
جوش آجائے ادر وہ بچھ گاڑھا ہو جائے بھر اس کے اوپر جھاگ آجائے): و ھذا الذی ذکو ہ فی الکتاب النے: اور کتاب قدور ک
میں جو یہ کہاہے کہ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے (ف: کہ جھاگ ڈالنا بھی اس کی حد میں داخل ہے، اور صاحبین کے نزدیک شیرہ جب
گاڑھا ہوگیا تبھی سے شیرہ شراب خمر ہوگیا، یعنی اس پر جھاگ آجانا ہی شرط نہیں ہے، اس لئے اس میں ذرا سختی اور گاڑھا پن
ہو جانے سے بی نام پڑجا تاہے۔

و كذا المعنى المحرم المع الورائ طرح جومعنى كه حرام كرنے والے بين وه كاڑھا ہو جانے سے بن ثابت ہوجاتے بين

اور فساد پیداکرتے ہیں وہی چیز اثر ڈالتی ہے، (ف: عاصل کلام یہ ہوا کہ اعگور کاشیر ہ تازہ ہونے کی صورت میں ہالا تفاق پاک اور اس کا استعمال جائز ہے کیکن وقت گرر نے ہے آہتہ آہتہ اس میں ابال آتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے تواسی میں تحمر اور اشد ادبیا گیا اس کے اس کو خرکم آگیا خواہ اس میں جھاگ آئے اس کے اس کو خرکم آگیا خواہ اس میں جھاگ آئے اس کے اس کے اس کے اس کی اختداد ہے ہی تجمر کے معنی پائے بغیر بھی وہ نشر آور اور تشخر ہوجائی ہے، جس کے معنی زیادتی اور توت کے ہیں، بس جساس میں اختداد ہے ہی تخر کے معنی پائے اور خرکا اس پر اطلاق جھاگ آئے بغیری معنی جو گیا تواب اس میں جھاگ کے بھی آنے کی شرط نہیں رہی، اور اس حالت میں نشر جواس کی حرمت کا سب ہے، وہ وہورت اور محنی پر اعتبار ہے خرجہ کو اس میں جھاگ نہ آنے کے باوجود صورت اور معنی پر اعتبار ہے خرجہ کو اس میں جھاگ نہ آنے کے باوجود صورت اور معنی پر اعتبار ہے خرجہ کے اس میں جو اس کی حرمت کا سب میں تحق اور زیادتی پر اعتبار ہے خرجہ کے اس میں جو شرک آنا اس میں تحق اور زیادتی پر اعتبار ہے خرجہ کی ابتداء خرجہ ہوگا ہو اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ اس میں جو اگر آجائے اور اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ اس میں جھاگ آجائے اور اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ اس میں جو گر آجائے اور اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ وہ وہ رہائی کا مراجہ ہو تھا ہو تا ہے، کو نگر ای حرک کا تھا تھی تھی مکم کمال خربین جائے ہو تھی ہو تا ہے، کو اور شرک کی حرمت کا تعلی تھی تھی مکم کمال خربین جائے ہو تہ ہو تا ہے، کو ان ایک وقت سے شروع ہو تا ہے، کو بالی سے خلک تھی تھی تھی تھی تھی تکی کہ کی اس کے ان کا تعلق تھی کی اس می تو تا ہے، کو ان اچائی ہو نکہ تھی تھی ہو کہ اس میں تھی تھی ہو کہ اس میں تو کہ تھی ہوں کی تو میں تو تو تا ہے، کو ان اور تو کہ تو کہ اس میں تو کہ اس میں خربے والے پر حد جاری کرتا (ف: بلاشہ یہ تھی تھی تھی ہو)۔ اب اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی تھی تھی ہو کہ اس میں تو تو تا ہے۔ کہ تھی ہوں کی کہ تو تو تا ہے۔ کہ تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی ہو کہ اس میں خراج میں کے اس کی کو کہ کی کی ہو کہ اس میں خواب کی کی کی کی کی کو کہ کی تو کہ کی کی کی کی کی

واکھار المستحل المنج: اسی طرح اس خرے طال سجھنے والے کو کافر کہتا (ف: اس طرح سے اگر وہ اس بات سے توبد نہ کرے تواس کے مرتد ہوجانے کی وجد سے آخر میں اسے قل بھی کر دینالہذا یہ قطعی ہے): وحد منہ البیع المنح: اسی طرح اس خمر کی بھی کا ترام ہو تا اللہ خاص ہونے کہ بینا ترام ہونے کے بارے میں احتیاطاً صرف احتداد پر عمل کرنا چاہئے (ف: یعنی اگر اس میں اختداد تو آجائے گر جماگ نہ آئے تو بھی اس کا پینا ترام ہوگا، البتد اس وقت اس کے پینے والے پر حد نہیں جاری کی جائے گا، اور اس کے حلال کہنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکے گا، تحر جب اس میں جب جماگ آجانے پر یہی کام کرے یعنی اسے چال کے۔

### اس میں ائمہ کا کیااختلاف ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ، دلا کل کیا ہیں

والثالث ان عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الناس من انكر حرمة عينها وقال ان السكر منها حرام لان به يحصل الفساد وهو الصدعن ذكر الله وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي عليه السلام حرم الخمر وعليه انعقد الاجماع ولان قليله يدعو الى كثيره وهذا من خواص الخمر ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه بخلاف سائر المطعومات.

ترجمہ خمر کے بارے میں تیسری بحث ہے کہ نفس خمر حرام ہے، یعنی اس میں نشہ کی علت کاپیا جانا ضروری نہیں ہے،

(ف : یعنی خمر کی حر مت چونکہ نص ہے ثابت ہے اس لئے نشہ کی علت کی وجہ ہے یہ حرام نہیں ہے، ای لئے خمر کاصرف ایک قطرہ پینا حرام ہے، اگر چہ ذبن پر اس کا برااٹر نہ ہو، ای بناء پر اگر کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی عمد آپی لیا تواس پر حد جاری کی جائیں ،

بخلاف تاڑی وغیرہ کے جو خمر پر اس طرح قیاس کی جائیں کہ ان میں حر مت کی علت سکر ونشہ پائی جاتی ہے، اور اس کے مسکر ہونے پر بی اس کا حکم موقوف ہے، یبال تک کہ بادام کا تیل پائار کا شربت وغیرہ جن میں نشہ نہیں ہے، ان میں حر مت کی علت بھی نہیں ہے، اور تاڑی وغیرہ جن میں نشہ ہے ان کا خمر پر قیاس ٹھیک نہیں ہے، البتہ اس کا حکم اس کی وجہ سے نشہ آنے بھی نہیں ہے، البتہ اس کا حکم اس کی وجہ سے نشہ آنے تو وہ حرام نہ ہوگی پھر دوسر سے پیالہ سے اور تیسر سے جب بھی نشہ پایاجائے گاس میں حر مت آجا گیگی، جبکہ خمر مطلقا خواہ ایک کہ اس سے نشہ نہ آئے وہ طال اور پاک رہ سے گی، پھر جب بھی نشہ پایاجائے گاس میں حر مت آجا گیگی، جبکہ خمر مطلقا خواہ ایک گول نہ ہو دہ حرام ہے۔

ومن الناس من انكو المخ اور بعض معزات اليے بھى ہيں جنہوں نے مطلق خركے حرام ہونے سے انكار كيا ہے اور كہا كہ خراتى مقدار ہونے كے بعد حرام ہوگى كہ جس سے نشر آجائے بعنی خرسے صرف نشر حرام ہے الان به يعصل الله عندار ہونے كے بعد حرام ہوگى كہ جس سے نشر آجائے بعنی خراتى كے بارے ميں الله تعالى نے فرمايہ: "انما يويد المشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى النحمو والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون " يعنی شيطان تو يمي چاہتا ہے كہ تم ميں عدادت ود شنى ڈال دے خراور خمار كے بارے ميں اور تم كوالى كى عروجلى كى يادادر نمازے دوكے، آخر تك اس سے معلوم ہواكہ اس كے نشر سے فساد بيد ابور نشر حرام ہوا اور اصل خرام نہيں ہو والله كي بيں، اس لئے مصنف نے اس كے جواب ميں فرمايا كہ يہ بات تو كفركى ہے حرام نہيں ہو تى ابور اس ميل كرنے والے كى بيں، اس لئے مصنف نے اس كے جواب ميں فرمايا كہ يہ بات تو كفركى ہے كہ كہ الله تعالى نے اس كو قرآن مجيد ميں دس كو پليد اور دس فرمايا ہے، اور الا كہ پائے ہوں كرى وغيرہ سے باتہو تا ہے اس ميل كہ باب كہ بابوتا ہے كہ ہر دجس فرمايا ہے، الله كله پائے ہوں دہر من خرام ہے جو شراب كى قسم دائى نہيں ہوتى ہے، اس كاجواب يد ديا جاتا ہے كہ ہر دجس فربايا ہے، جالا كله پائے ہوں دہر من حرام ہے جو شراب كى قسم دائى تابى كار دور جس ہے تو بليد مجبیں بتايا گيا ہے، بلكہ وہى دجس حرام ہے جو شراب كى قسم سے ہوں كرا ہوں ہے تو بليد مجبیں بتايا گيا ہے، بلكہ وہى دہر م سے تو بليد مجبى ہے)۔

وقد جاء ت السنة متواترة النع: اور سنت متواتره بید بات ثابت ب که رسول الله عظی نے خمر کو حرام فرمایاب، اور اس پر اجماع امت بھی ہو سب حرام ہے) اور اس دلیل ہے بھی کہ تھوڑی می خمر کا بھی یہ اش پر اجماع امت بھی ہو سب حرام ہے) اور اس دلیل ہے بھی کہ تھوڑی می خمر کا بھی یہ اور زیادہ کی خواہش بڑھاتی ہے، لینی اگر تھوڑی مقدار حرام نہ بھی ہو جب بھی اثر ہے کہ وہ زیادہ مقدار کی طرف راغب کرتی ہے، اور زیادہ کی خواہش بڑھاتی ہو جہ سے شر الی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں بہت لذت حاصل ہوتی ہے، برخلاف دوسری کھانے اور پینے کی چیزوں کے کہ ان میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔

اس طرح استدلال کاخلاصہ میہ ہوا کہ تھوڑی مقدار کو جائزر کھنا تھا۔ و مصلحت کے خلاف بھی ہے کیو تکہ پینے والالا محالہ ایک وقت میں زیادتی کا عادی بن جائے گا، دوسری بات میہ ہے کہ امت یعنی سلف صالحین ہے آج تک اس کا تھوڑا اور زیادہ سب حرام ہے، تیسری بات میہ ہے کہ احادیث متواترہ سے شراب کی حرمت ثابت ہے چنانچہ ان احادیث کو بطور نمونہ یہاں پر ذکر کیا جارہ ہے اس طرح ہے کہ (ا) حضرت انس کی حدیث صحیحین کی روایت ہے ہے، (۲) حضرت ابن عباس کی حدیث مالک و مسلم واحد و محمد بن الحن رقم محم اللہ کی روایت ہے ہے، (۳) حضرت کیسان استعنی کی حدیث جو ایام احمد کی روایت ہے ہے، (۳) محمد بن کو تیس ہمدانی کی حدیث کہ ایک تعفی صحیحی جس کی کئیت ابو عامر تھی ہر سال رسول اللہ علی ہے گئی ہوال (پانی رکھنے کی ایک تعفی صحیحی جس کی کئیت ابو عامر تھی ہر سال رسول اللہ علی ہے ایک بھول (پانی رکھنے کی ایک تعفی صحیح ہوں کا چیڑے کا نمیک یا بڑامشک ۔ قاسمی مخر ہوریہ کے طور بھیجا کرتا تھا، (ف: میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ علی جس کی زبان مبارک پر فرما کر دوسر وں کو ہدیت دیتے ہوں گے کو تکہ میہ بات قطعی طور سے معلوم ہے کہ آپ علی نمی جس محمر کو زبان مبارک پر کما تھا اور اس بات پر سب کا اتفاق بھی ہے، ۱۲)۔

پھر جس سال خرحرام کی گئی تواس نے اپنی عادت کے مطابق اس سال بھی ایک پھال خر بھیج دی، تب رسول اللہ علیقہ نے فرمایا اے ابو عامر اللہ تعلقے کے فرمایا اے ابو عامر اللہ تعالی نے خرحرام کر دی ہے، اور ایک روایت مالک واحد میں اس طرح ہے کہ اے ابو عامر کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے، کہ اللہ تعالی نے خرحرام کر دی ہے، اس لئے اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، یعنی یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، اس وقت ایک محض نے آ ہمتگی کے ساتھ اس کے کان میں کوئی بات کہی (مالک، واحمہ) تب ابو عامر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ؛ آپ اس قبول فرمالیں اور اے فرو خت کر کے اس سے حاصل شدہ رقم کو خرچ کریں، تب رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ اے ابو عامر جس ذات نے اس کا پیتا ہم لوگوں کے لئے حرام کیا ہے اس کے نہیں کو نیچنا اور اس کی رقم کو کھانا بھی حرام کر دیا ہے، درواہ محمد فی الآثار۔

اور یہی حدیث ابن عباس کی ہے جو مالک واحمد کی روایت سے ہے ،اور اس کے آخر میں کہ پھر اس شخص نے اس پکھال کا منہ کھول دیا جس سے سار کی شراب ہہ گئی،اور کیسان التفقیٰ کی بہی حدیث احمد کی روایت سے بھی ہے،(۵) حضرت ابن عمر سکایہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر ہی چر بی حرام فرماوی تھی، توانہوں نے (اسے کھانا تو چھوڑ دیالیکن )اس کو بچ کرر قم طلال کرلی اور اسے کھائیا، اب اللہ تعالیٰ نے جب کہ خمر حرام کی ہے تو اسے پیچنااور اس کی رقم کو کھانا بھی حرام کر دیا ہے، رواہ خمر، معلوم ہونا چاہے کہ اصول فقہ میں ہے بات معلوم ہو بھی ہے کہ عین مال کا عوض بھی اس اصل مال کے تھم میں ہو تاہے، یہانتک کہ سور کے دام بھی اسی سور کے تھم میں ہیں۔

(۲) حضرت تمیم الداری کی حدیث ہے کہ تمیم ہر سال ایک پکھال خمر ہدیہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے، پھر جس سال خمر حرام ہو فی الخیرواہ احمد ابو یعلی، (۷) حضرت عمر وین العاص ہے مرفوعاً حدیث منفول ہے، کہ اللہ تعالی نے خمر اور میسر کو حرام فرمادیاہے، الخر واہ احمد، (۸) حضرت ابن عباس ہے بھی ایک حدیث حضرت عمر وین العاص کی جیسی منفول ہے، جس کی روایت ابو حنیفہ وغیرہ نے کی ہے، (۹) حضرت ابن عمر کی حدیث بھی اس کے مانند ہے، جس کی روایت ابو داؤد وابن حبان اور بیہ قی رخمیم اللہ نے کی ہے، (۱۰) حضرت ابن عمر کی ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بھی ند کورہے کہ جمھے اس بات کا تھم دیا کہ میں بازاروں میں جاؤں اور جس جگ ہی شراب کی مشک پاؤں اسے بھاؤ دوں، رواہ احمد۔

(۱۱) حضرت عثمان بن عفالناً کی حدیث ہے اور میہ حدیث بھی طویل ہے ،اس میں ند کورہ ہے کہ تم لوگ شر اب ہے دور رہو کہ وہ خبائث کی جڑ ہے ،اس میں میہ بھی ند کورہے کہ خمراورا بمان کبھی جمع نہیں ہوتے ،بلکہ الناد ونوں میں ہے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے ،ابن افی الد نیانے مرفوعااور بیہتی نے موقوفااس کی روایت کی ہے ، (۱۲) حضرت جابڑ کی حدیث ہے اور یہ بھی طویل ہے کہ ایک شخص نے کہایار سول اللہ مجھے خبر ملی ہے کہ خمر حرام کردی گئی ہے ، ؟ (کیا رہے صبحے ہے ؟) تو آپ عظیمی نے فرمایا کہ ہال، آخرتک، ابو یعلی نے اس کی روایت کی ہے، (۱۳) ایک مر نوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمر کے بارے میں دس آ دمیوں پر لعنت فرمائی ہے، جن میں پینے والداور پلانے والا وبنانے والا اورلانے والا، آخر تک پورے بیان کئے گئے ہیں اور یہ روایت پیطرکتاب الکرامیة میں گزرچکی ہے، (۱۴) حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ عظیمے نے مستقل شر ابی (شراب خور) کو بت پرست کے مانند بتایا ہے، رواہ ابن ماجہ (۱۵) اس کے مانند حضرت ابن عماسؓ کی بھی حدیث ہے، رواہ ابن فی صحیحہ۔

(۲۳) حضرت ابوالدار دع سے مرفوعا حدیث ہاور ام ایمن کی جیسی حدیث ہور واہ ابن ماجہ والعسکری، (۲۳) حضرت خباب کی مرفوع حدیث ہی اور ام ایمن کی جیسی ہے ، رواہ ابن ماجہ ، (۲۵) حضرت ابن عمر سے مرفوع حدیث ہے کہ جس نے خباب کی بیاس کی چاہیں د تول کی حدیث ہیں کی جاتی ہے ، پھراگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول بھی کر لیتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول بھی کر لیتا ہے بھر اگر اس نے دوبارہ پی تو پھر چاہیں د نوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے ، التح یہ حدیث بہت طویل ہے تر فدی اس کی عمر اس کے اور است حدیث حسن بھی کہا ہے ، (۲۱) ابن عباس کی حدیث بھی چپیوی حدیث کی مانند ہے ، رواہ ابود اور (۲۷) حضرت عبد اللہ بن عمر آگی صدیث بھی جپیوی مدیث کی مرت بندیں کی حدیث بھی حدیث بھی حدیث کہ جس نے دنیا میں شراب پی پھر تو بہ نہیں کی تو دہ مرت میں کہ حدیث کہ جس نے دنیا میں شراب پی پھر تو بہ نہیں کی تو دہ تحریث بھی مرت ہیں کہ بید تم کی تو دہ تم کی کار مرت ہے ، رواہ ایک والی والی کا دور اس کی حدیث کہ جس نے دنیا میں شراب پی پھر تو بہ نہیں کی تو دہ بھی بو تا ہے کہ خر کا طال تو تحریث بھی تحریث کی حدیث کہ جس نے دنیا میں شراب ایک تابت ہوتی ہے کہ خر کا حرام ہو تا ہے کہ خر کا اطلاق تم کی خر می کی طرح حرام بھی ہیں ، جن سے اس کی حر مت اور تا پائی تابت ہوتی ہوتی ہے ، اب ایک سوال یہ تعدی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں خراح حرام بھی ہیں ، لیکن اب گفتگو صرف اس میں باتی ہے کہ خر کا اطلاق بھی دوسر کی نشہ آور چیز ہو تا ہے کہ خر کا اطلاق بھی حقیل ہیں خال ڈالے وہ بھی نشہ آور چیز ہو گا اس علت کی وجہ سے کہ خر خام عقل میں صفل ڈالے وہ بھی خمارت میں بیان کی ہے۔

توضیح : خمر کی حرمت فی ذاتھا ہے یاعلت پائی جانے کی وجہ سے ہے، کیا کئی مقدار تک معاف بھی ہے، خمر کی حرمت کے بارے میں اتفاق ہے، یا اختلاف بھی ہے، اس کی حرمت کی دلیل

ثم هو غير معلول عند نا حتى لا يتعدى حكمه الى سائر المسكرات والشافعي يعديه اليها وهذا بعيد لانه خلاف السنة المشهورة وتعليل لتعدية الاسم والتعليل في الاحكام لا في الاسماء. ترجمہ: پھر خمر کے بارے بیں جو نص موجود ہے دہ ہمارے نزدیک یعنی عقل پر پردہ پڑجانیاڈالنااس کی علت نہیں ہے کہ ای علت کی وجہ ہے اے خمر کہا گیاہے،ای لئے اس کا عظم دوسر می مسکرات اور نشہ آور چیزوں کی طرف متجاوزنہ ہوگا، یعنیاس کی جیسی دوسر می نشہ آور چیزوں کانام خمر نہیں رکھاجائے گا،البتہ اگر کسی چیز بیں سکرپیاجائے گا تووہ بھی ہر مام ہوجا گیگا،اور اہام شافتی اس خمر سے علت نکال کر دوسر می مسکرات کی طرف متجاوز کرتے ہیں، لیکن البیاکر نانامناسب ہے،اس لئے کہ بیہ بات سنت مشہورہ کے طاف ہے، نیزیہ بات تونام کو متحدی کرنے کے لئے ہوتا ہے، حالا نکہ امام شافتی نکالناتو تھم کو متحدی کرنے کے لئے ہوتا ہے، اور نام کو متحدی کرنے کے لئے نہیں ہوتی ہے، (ف: حالا نکہ امام شافتی نے کہا ہے کہ خمر میں جو حرمت ثابت ہے دہ مخامر ت عقل کی وجہ ہے ہوگا کہ ان کے خبر میں ہوتی ہے، وہ مخامر ت عقل کی وجہ ہے ہوگا کہ ان کے خبر کہ بات کی وجہ ہے جو تھم اصلی خمر کا ہوتا ہے وہی تھم متحدی ہو کران چیزوں کی جا نیگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے خبر کہلانے کی وجہ ہے جو تھم اصلی خمر کا ہوتا ہے وہی تھم متحدی ہو کران چیزوں کی جا نیگی، اس کے نتیجہ بیہ ہوگا کہ ان کے خبر کہلانے کی وجہ ہے جو تھم اصلی خبر کا ایک قطرہ بھی کوئی پیئے گا تو اس پر جمر کی طاح ہوگا، ان کی جا نیگی، اس کے لئے خبر کا عمر بی کھا موادی آئے گی وہ بیہ کو ناب کی جا گیگی، اس کے لئے خبر کا خبر کا خاصر کی نظر آور چیزوں کی نظر کی جا گیگی، اس کے لئے خبر کا عظم بھی صادق آئے گی حالا نکہ وہ علت جو کسی پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو صرف تھم کو نابت کر نے کے لئے خبر کا تھم جسی صادق آئے گی حالا نکہ وہ علت جو کسی پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو صرف تھم کو نابت کر نے کہ کئے ہوتی ہے تا ہے تا ہے دور کی تو ناب کو نام کے لئے خبر کا تھم کی جا کہ حالا تکہ وہ علت جو کسی پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو صرف تھم کو نابت کرنے کے لئے خبر کا تا ہم کے لئے خبر کا تا ہم کی ہے۔ ان چر ہوتی ہے۔

ای بناء پر قیاس کے ذریعہ سے لغت کو ثابت کرناممنوع ہے، مثلاً کوئی کیے کہ تنزیت کیڑے کو بدن کو زیب وزینت ویے کی وجہ وجہ سے کہاجا تا ہے اور چو نکہ کخواب کیڑے سے بھی بدن کو زینت حاصل ہوتی ہے اس لئے کخواب کو بھی تنزیب ہی کہنا چاہئے، تو پر کہناباطل ہوگا اس طرح خرکانام بھی دو سری نشہ آور چیز ول کو نہیں دیا جاسکتا ہے، البتہ خرکا تھم نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے حرام ہے، لیکن ہم نے دو سری نشہ آور چیز ول کے لئے علمت نیے نکالی کہ خرچو نکہ نشہ آور ہوتی سے لہذا ہو چیز بھی نشہ آور ہوگی اس مسل بھی حرمت کا تھم ہوگا، صاحب نتائج الافکار نے کہا ہے کہ خریس مسکر ہونے کو علت بنانا تھے نہیں ہے، لینی یہ کہنا کہ خراس کی خراس کے یہ ازم آئے گا کہ خربین کی نفسہا حرام نہ ہوکیونکہ اس کا ایک دو قطرہ بھی ہمی مسکر نہیں ہوتا ہے، اور خود امام شافی بھی نیہ بات نہیں کہتے ہیں، اوراگر خمر میں کوئی ایس علت نکالی جواس سے جدانہ ہوتی ہوجیے مخام ہوغیرہ تو بیات ظاہر ہے کہ ایس علت سے ذات خرکا حرام ہونااس کے منائی نہ ہوگا، کہی بات میرے نزدیک حق بھی ہے، ترجمہ ختم ہوا۔

اوراب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام شافی ؓ نے حضرات ابن عمر والو ہر ہرہ والس ؓ کی حدیثوں میں بید پایا ہے کہ انگور کی شراب کے علاوہ دوسر می شرابوں کانام بھی خمر ہی لیا گیا ہے، اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ خمر لغوی اعتباریہ مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ عرف شرع میں ہر ایسی چیز کو خمر کہا جاتا ہے، جو عقل میں خلل اند ازیا خامر عقل ہو، بلخصوص اس وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر فرمایا کہ خمر وہ چیز ہے جو مخامر عقل ہو، پھر دوسر کیا گئے نشہ آور چیز وں کو تحمر کہا، تو یہ بات صریحی ہے کہ لفظ خمر عرف شرع میں منقول ہے نہ یہ اس کو قیاس سے ثابت کیا ہے، جیسا کہ شافعیہ کا قول ہے، اور اس پر مسائل متفرع ہوتے ہیں، یہا تک کہ حفیفہ کے نزدیک خمر لغوی کی حرمت نص سے نابت ہے، اور یہی قطعی ہے، اور ایمی قطعی ہے، اور ایمی وہندہ درام دوسر کی قتم میں اور ان میں حرمت سکر اور نشہ آجانے کی وجہ سے ہے، اور لغوی خمر بعید وہندہ ترام میں وادر شافعیہ کے نزدیک ہر مسکر اور نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام قطعی ہے، اور رجس ہے، فاحفظہ فانہ حق، والتہ تعالی اعلم بالصواب، م۔

توضیح: خمر اور اس کے علاوہ دوسری محر مات کسی علت ہے معلول ہیں یا کسی خاص وجہ سے

### حرام ہیں،اقوال ائمہ کرام، نتائج،د لا کل

والرابع انها نجسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على مابيناه والخامس انه يكفر مستحلها لانكاره الدليل القطعي والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها لان الله تعالى لما نجسها فقد اها نها والتقوم يشعر بعزتها وقال عليه السلام ان الذى حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها واختلفوافي سقوط ماليتها والاصح انه مال لان الطباع تميل اليها وتضن بها ومن كان له على مسلم دين فاوفاه ثمن خمر لا يحل له ان ياخذ ولا لمديون ان يؤديه لانه ثمن بيع باطل وهوغصب في يده او اهانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ولو كان الدين على ذمى فانه يوديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه لان بيعها فيما بينهم جائز.

ترجہ: فمر کے بارہ بیں وس مقامات سے جو تھا مقام یاچو تھی بحث یہ ہے کہ اس کی نجاست کس قتم کی ہے تو جواب دیا کہ نجاست غلیظہ مثل آد کی کے پیشاب کے ہے، کیو نکہ اس کا شہوت قطعی دلائل سے ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، (ف نتائج الافکار نے کہا ہے کہ گزشتہ دلائل ہے اس کا صرف ناپاک ہونا تو تابت ہوتا ہے، لیکن نجاست غلیظہ کا ہونا تابت نہیں ہوتا ہے، البتہ قران مجید بیس اسے رجم فتم ہوا، پھر بھی اس اور رجس ای ناپاکی کو کہاجاتا ہے، جواپی ذات میں ناپاک ہوجیسا کہ مصنف نے بیان کیا اختصار کے ساتھ ترجمہ فتم ہوا، پھر بھی اس کی نجاست کو تابت کرنے بیس تردد ہے، جیسا کہ بیش نے تطہر الصلاۃ میں امام نود کا دامام غزالی رقم اللہ سے نقل کیا ہے، اس بناء پر اس دعوی نجاست کے بارے میں اس طرح سے تائید کرنی چاہئے کہ اس کی نجاست پر سب کا اجماع ہے بینی سارے علاء نے اجماع کیا ہے دہ نجی ہے، اب اگریہ کہاجائے کہ تمہارے نزدیک تو اس کا سرکہ بنانا اور اسے استعمال کر لینا جائز ہے، اس لئے اگر شراب کی نجاست ذاتی ہوگی تو اس کا سرکہ بھی نجس ہی ہوگا، جو اب یہ دیا گیا ہے کہ بیتواصل مقردہ میں سے ہے کہ چیز کی ماہیت بدل جانے سے پاکی اور ناپاکی کے تھم میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جسے نیا کہ کو بر جل جانے کے بعداس کی راکھ ہوجانے سے نجاست بدل جاتی ہوگا، واجائے کے تھم میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جسے نیا کہ کو بر جل جانے کے بعداس کی راکھ ہوجانے سے نجاست بدل جاتی ہوگا، واجائی ہے، میں اس کو بیا تھو باتا ہے، جسے ناپاک کو بر جل جانے کے بعداس کی راکھ ہوجانے سے نجاست بدل جاتی ہوگیں۔ م

والمخامس اند یکفو الغ: نمر کے بارے میں دس مسائل یا بختوں میں سے بانچوال مسئلہ یہ ہے کہ اس کے طال جائے والے پرکافر ہونے کا نتوگ دیا جائے گا، کیو تکہ اس شخص نے ایک تطعی مسئلہ کا انکار کیا ہے، (ف مطلب یہ ہے کہ دلیل قطعی سے خمر کا حرام ہو نا ثابت ہو جائے گا، کیو تکہ اس شخص نے ایک تطعی مسئلہ کا انکار کیا ہے، اور جھنا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس سے خمر کو ضائع کر دینے والا یا غصب کر لینے والا اس خمر کی مالیت کا ضامی نہیں ہو تاہے، اور اسے بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیو نگہ جب اللہ تعالی نے اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس کی تو ہین کی اور اسے ذکیل کر دیا، اس طرح سے مسی چیز کو قبتی یا مالیت والا بنانے پر اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس خمر کی قبتی یا مالیت والا بنانے پر اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس خمر کی قبتی یا مالیت والا بنانے پر اس کی عزت افزائی نہیں کی جاسکتی ہے، اور رسول اللہ علیقے نے فرمایا ہے کہ جس نے خمر کو حرام کیااتی نے اس کا بیچنا اور خرید نا اور اس کی رقم کو کھا تا سب منع کر دیا ہے، (ف: چنا نچہ اس کی طویل صدیث کا ایک مکر داو پر ہیں ذکر کیا جاچکا اس کا بیچنا اور خرید نا اور اس کی رقم کو کھا تا سب منع کر دیا ہے، (ف: چنا نچہ اس کی طویل صدیث کا ایک مکر داو پر ہیں ذکر کیا جاچکا ویکھوں کو بیچنا اور خرید نا اور اس کی رقم کو کھا تا سب منع کر دیا ہے، (ف: چنا نچہ اس کی طویل صدیث کا ایک مکر داو پر ہیں ذکر کیا جاچکا

و انحتلفوا فی سقوط النے:اور فقہاء نے اس مسکہ میں اختلاف کیاہے کہ اس کی مالیت کے بھی ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں لینی اس بات میں اتفاق ہو جانے کے باوجو د کہ قیتی نہیں ہے ، کیاوہ مال بھی باتی رہتا ہے یا نہیں ، تواس میں قول اصحیہ ہے کہ وہ مال ہے اس لئے کہ اس کی طرف طبیعتیں میلان رکھتی ہیں ،اور اس کو برباد کرنے کی پہند نہیں کر تیں اور برباد کرنے میں نجیلی کرتی ہیں، (ف: لیکن شافعیہ وغیر ہم کے نزدیک وہ مال نہیں ہے ، نیز اس کا نجاست غلیظہ ہو نا بھی اس کی مالیت میں کھٹک پیدا کرتا ہے ، یعنی قلبی طورے اس کی ایسی نجاست کی وجہ ہے ذرا تنفر ببیدا ہو تاہے،واللہ تعالیٰ اعلم۔

و من کان له علی مسلم النع: اور آیک مسلمان کو و و سرے مسلمان پر قرض باقی ہواور وہ قرضدار اپنی شراب کی رقم اے اپاقرض اواکرے، بینی اپنی شراب بی کراس کی رقم اس قرض خواہ کواواکر دے تواہ اس رقم کو قبول کرنا جائز نہ ہوگا، اس طرح اس قرض دار کواواکر نا بھی جائز نہ ہوگا، کیو نکہ بیر رقم اس کے پاس بیج باطل ہے آئی ہے، اور بائغ کے پاس بیر رقم یا تو غصب کے طور پر ہے یا جائز نہ ہوگا، کیو نکہ اس مسئلہ میں علماء کا ختلاف ہے، حساکہ مردار کی بچے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، لینی آگر کسی نے مردار کو بچے کراس کی رقم وصول کی تو بعض علماء کے نزدیک وہ مال غصب ہوگا، اور بعض کے ندی مال امانت ہے، اور اگر کسی نے مردار کو بچے کراس کی رقم سے اپنا قرض اواکر دے اور وہ قرض خواہ مسلمان ہو تو اس مسلمان قرض خواہ کو قرض خواہ کو بید و فرو خت جائز ہے، (ف: اور بید مسئلہ ایک رہم کی خرید و فرو خت جائز ہے، (ف: اور بید مسئلہ کتاب الکر ایسیة میں گزر گیا ہے،)۔

توضیح خمر کی نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ،اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے کو کافر کہا جاسکتاہے ، یا نہیں ،اگر کوئی مقروض مسلم یا ذمی اپنی شراب نے کر اس کی رقم ہے اپنے قرض خواہ مسلم یا ذمی کا قرض ادا کرنا چاہے تواہے قبول کرنا صحیح ہوگایا نہیں ،مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ ،دلاکل

والسابع حرمة الانتفاع بها لان الانتفاع بالنجس حرام ولانه واجب الاجتناب وفي الانتفاع به اقتراب والشامن ان يحد شاربها وان لم يسكرمنها لقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلد وه فان عادفا جلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه الا ان حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا وعليه انعقد اجماع الصحابة رضى الله عنهم وتقديره ما ذكرناه في الحدود والتاسع ان الطبخ لا يؤثر فيهالانه للمنع من ثبوب الحرمة لا لوفعها بعد ثبوتها الا انه لا يحد فيه ما لم يسكرمنه على ما قالو الان الحد بالقليل في الني خاصة لما ذكرنا ه وهذا قد طبخ والعاشر جواز تخليلها وفيه خلاف الشافعي وسنذكره من بعد ان شاء الله تعالى هذا هو الكلام في الخمر.

ادر خمر سے متعلق ساتویں بحث میہ ہے کہ جس طرح خمر سے پینے کافائدہ حاصل کرنا حرام ہے، اس طرح دوسرے کسی طریقہ سے بھی اس سے فائدہ حاصل کرناحرام ہے، کیونکہ یہ نجس ہے اور نجس سے کسی طرح سے بھی فائدہ اٹھانے کے لئے اسے قریب ترلاناضروری ہو جاتا ہے، (ف: لہٰڈ ااس کی نزدیکی بھی جائزنہ ہوگی)۔

والثامن ان یعحد نشاد بھا المنے: اور آٹھوال مسلہ یہ ہے کہ خمر چینے والے کو حداگائی جا ٹیگی اگر چہ اس کے پینے ہے اسے نشہ نہ آیا ہو، کیونکہ رسول اللہ علیکھنے نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے خمر پی اسے تم حداگاؤ،اگر دوبارہ پی تو حد بھی اسے دوبارہ لگاؤ،اگر تیسری ہار بھی پی تو تیسری بار بھی اسے حدلگاؤ،اوراگر جو تھی ہار بھی پی تب تم اسے قتل کر ڈالو،ابوداؤد وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ حد شرب میں بیان کیا گیا ہے، لیکن چو تھی مرتبہ میں قبل کرنے کا تھم منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے حد لگانا یاور مارنے کا تھم ہاتی رہ گیا ہے،اوراسی بات پراجماع صحابہ قائم ہے،اور درے مارنے کی مقدار کے بارے میں ہم نے حدود کی بحث میں تفصیل بیان کر دی ہے،(ف:کہ آزاد آدمی کواسی درے اور غلام کو چالیس درے لگانے ہیں۔

والتاسع ان الطبخ النع اور نوال مسلد میر سے کہ خمر کو پکادینے سے اس میں پکانے کا پھھ اثر بیدا نہیں ہوتا ہے ، کیونکہ پکادیناصر ف اس میں حرمت کو ثابت ہونے سے روکتا ہے ، لیکن وہ حرمت جو اس میں پہلے سے موجود ہے ، اسے دور نہیں کرتا ہے، البتہ کچے اور کیے ہیں اتنافرق ہو جاتا ہے، کہ پکائے ہوئے خمر کو پینے سے پینے والے پر حد نہیں لگائی جاتی ہے، جب تک اس میں نشہ نہ آجائے، جبکہ جکی شراب کا ایک قطرہ پینے والے پر بھی حد لگائی جاتی ہے، اگر چہ اس پر نشہ کا کوئی اثر نہ آباں پکائے ہوئے کرنا چکی شراب کا ہی خاصہ ہے، جس کی ولیل اوپر گزر چکی ہے، کہ لغث کے اعتبار سے خمر کچا اگور ہو تا ہے، اور یہال پکائے ہوئے خمر سے بالہ بند نشہ آنے کے بعد حد لگائی جاتی ہے۔ خمر سے بالہ نہ آئی کا اس میں اختلاف ہے والعاشو جو از تتخلیما المنے: اور دسوال مسئلہ بیہ ہے کہ اسے سرکہ بنالیما جائز ہے، لیکن امام شافئی کا اس میں اختلاف ہے اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ ہم آئیدہ میان کریں گے: ھذا ھو الکلام المنے: یہاں تک یا تفصیل خمر کے بارے میں دس مسائل پر بحث کی گئی ہے، (ف: یعنی اگور کے کچر س جبکہ وہ نشہ آور ہو جائے، تواس سے متعلق مقصل بحث کر دی گئی۔ مسائل پر بحث کی گئی۔ اوجو دو پینے والے پر حد لگائی جائی چا ہے بیا نہیں، اس کو پکا دیے سے خکم سے نشہ نہ آنے کے باوجو دیسنے والے پر حد لگائی جائی چا ہے بیا نہیں، اس کو پکا دیے سے خکم میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں، شراب کو سرکہ بناد سے کے بعد اس کا استعمال جائز ہو تا ہے میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں، شراب کو سرکہ بناد سے کے بعد اس کا استعمال جائز ہو تا ہے بیا نہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال علماء، دولائل مفصلہ بیا نہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال علماء، دولائل مفصلہ بیانہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال علماء، دولائل مفصلہ

واما العصير اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو المطبوخ ادنى طبخة ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فكل ذلك حرام عندنا اذا غلا واشتدوقذف بالزبدا واذا اشتد على الاختلاف وقال الاوزاعي انه مباح وهو قول بعض المعتزلة لانه مشروب طيب وليس بخمرولنا انه رقيق ملذ مطرب ولهذا يجتمع عليه القساق فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به واما نقيع التمر وهو السكر وهو الني من ماء التمراى الرطب فهو حرام مكروه وقال شريك بن عبد الله انه مباح لقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحجقق ولنا اجماع الصحابة رضى الله عنهم ويدل عليه ما رويناه من قبل والاية محمولة على الابتداء وكانت الاشربة مباحة كلها وقيل ارادبه التوبيخ معناه والله اعلم تتخذون منه سكرا وتد عون رزقا

ترجمہ: اور اگر انگور کے شیر ہ کو اتنا پکاویا گیا کہ وہ تقریباً دو تہائی ہے کم جل گیا، اور اسے پکائے ہوئے ہی کو باذق یا بادہ کہا جاتا ہے، اور اگر نصف جل گیا ہو و تقریباً کہ وہ تقریباً دو تھا ہے، اور اگر نصف جل گیا ہو و تقل ارجل کر باقی رہ گیا ہو، ہید دونول قسمیں بھی ہم احتاف کے مزدیک حرام ہیں، بشر طیکہ اس میں جوش آ جانے سے اس میں تیزی اور شدت آگئ ہو، اور بقول اما ہم حمال آ جائے، اور بقول صاحبین کے ان میں صرف تیزی آگئ ہو، جبیبا کہ بیا اختلاف پہلے بھی بیان کیا جائے ہے۔ حال میں صرف تیزی آگئ ہو، جبیبا کہ بیا اختلاف پہلے بھی بیان کیا جائے۔

وفال الا وزاعی النے: اور امام اوزائی نے فرمایا ہے کہ یہ مباح اور حلال ہے، اور پچھ معتزلہ کا بھی بہی قول ہے، کیونکہ یہ پاک شر بت ہے، اور بیشر اب نہیں ہے، اور بھاری دلیل ہے ہے کہ یہ ابھی تک پنلا اور لذت والا ہے، اور اس سے خاص قتم کا سرور بھی بیدا ہوتا ہے، اس لئے عموماً فاسل اس کے پینے کے لئے بہت ہی شوق سے جع ہوتے ہیں، اس لئے عموماً فاسل اس کے پینے کے لئے بہت ہی شوق سے جع ہوتے ہیں، اس لئے اس کا بینا حرام بوگا، تاکہ اس سے جو فساد بیدا ہوتا ہے، وہ ختم ہوجائے: و اما نقیع المنصر النے: اور خرماکا پانی لیعنی ادھ بیا جھوار و (گدر ) کا بھگویا ہوا کیا پانی تو وہ بھی حرام مکر وہ ہے، (ف : اس جگہ عموماً تمام شار حین نے کہا ہے کہ اس میں گدر جھومارے کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کہ کے ہوئے جوارے کا بھگویا ہوا پانی جے نیزائتر کہاجا تا ہے، وہ امام ابو صنیفہ وابو بوسف رقم مم اللہ کے نزدیک حلال ہے، لیکن صاحب نتائج الافکار نے اس پر نید اعتراض کیا ہے کہ اس میں بلکا سان کا لینا بھی شرط ہے، جیسا کہ دوسری معتر کتابوں میں لکھا ہے، جبکہ یہاں الافکار نے اس پر نید اعتراض کیا ہے کہ اس میں بلکا سان کا لینا بھی شرط ہے، جیسا کہ دوسری معتر کتابوں میں لکھا ہے، جبکہ یہاں

کیاشیر ہ ہی مراد ہے۔

وقال شویك بن عبد الله النے: اور شریک بن عبداللہ نے کہا ہے کہ جس سکر كابيان ہواہے وہ مباح ہے كو نكہ اللہ تعالى نے فرمایا ہے كہ : تتخذون منه سكوا ورزقا حسنا: لعنی فرما ہے تم لوگ سكر اور رزق حسن بناتے ہو، اس طرح اللہ تعالى نے اس ہے ہم پراحسان جتایا حالا نكہ رزق حرام و يكر احسان خييں جتايا جاتا ہے، اور ہمارى دليل بيہ كہ سكر حرام ہونے پر صحابہ كرام كا جماع رہا ہے، اور اس پر وہ حدیث بھی جو ہم نے پہلے بیان كر دى ہے دليل ہے، لين جس ميں به بيان ہے كہ رسول اللہ عليہ نے انگور كى تيل اور فريا كے ور خت كى طرف و كھ كر اشارہ فرمايا كہ خروان دونوں در ختوں ہے ہے، ليكن اس آ ہة كريمہ كو دليل ميں بيش كرنے كے فلاف ہمارى تاويل بيہ كہ يہ آ ہة ابتدائى زماند بر محمول ہے، لين جس زمانہ ميں سكر حرام خميں ہوا تھا، و ليہ ان ابتدائى زمانہ ميں تو سارى شر اميں ہى حلال تھيں، (لينى ممانعت تازل نہيں ہوئى تھى) بعض مشائح نے اس آ ہة (تتخذون منه الآیه) كى تاويل كرتے ہوئے ہو كے يہ كہا ہے كہ اس كالب ولہد ملامت كرنے كا ہادراس كے معنى يہ ہيں واللہ تعالى اعلم كہ تم اس سے بہتر طور ہے رزق حاصل نہ كركے اسے تم سكر بناتے ہو، اور رزق خور كم چھوڑكر ہے ہو۔

(ف: اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اوپر میں اپنی بنائی ہوئی چیز وں اور مخلو قات کا اصان جماتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تہارے لئے انگور کی بیلیں اور خرما کے در خت پیدا کئے تاکہ ہم تم کو ان کے ذریعہ عمدہ سے عمدہ زق طال دیں مگر تم ان سے سربناتے ہواور دوسر ے سے رزق خوب، ہی تاویل بہت قوی ہے، کیو نکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: من شعر ات النیخیل والا عناب تعنیفوں مند سکو اور زقا حسنا الاید: کی بالا تفاق تقدیر اس طرح ہوتی ہے : و من شعر ات النیخیل والا عناب نرزق کم ما تت خذون مند سکو اور زقا حسنا: پس اگر رزقا حسنا نیس اگر رزقا حسنا الاید کی بارا عمدہ رزق ہے روان کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے خرااورا عگور کے تجلول ہے تم کو دور زق دیا ہے جو تم اس سے بناتے ہو وہ اور اس سے سکر بنانان کانا معقول فعل ہے، پس اس طواء تازہ و پختہ کھل ہے، پس اس سے یہ معلوم ہو اگور کے مطلب سے ان کو طامت ہوئی کہ ہم نے تو تم کو یہ بہترین کھل دے تھا س طرح سے کہ ان بیس بہترین اور عمدہ رزق موجود ہے، لیکن تم نے ان کو طامت ہوئی کہ ہم نے تو تم کو یہ بہترین کھل دے تھا س طرح سے کہ ان بیس بہترین اور عمدہ رزق معلوم ہو تا ہیں، حالات سے بیات بھی معلوم ہو گئی کہ مصنف نے جو معنی بیان کے ہیں دہ حاصل معنی ہیں اس کے بھی سکریناؤالی، لینی شراب بناؤالی، اس عبارت سے بیا تم معلوم ہو گئی کہ مصنف نے جو معنی بیان کے ہیں دہ حاصل معنی ہیں اس کے دو تبجھنے میں بحید معلوم ہوتے ہیں، حالا نکہ بدہ متر جم کی تقدیر میں قوی ہیں، واللہ تعالی اعلم، م)۔

# توضيح : العصر ونقيع التمركي تعريف، حكم ،ا قوال ائمَه ، د لا كل

(الباذق،انگور کاوہ پانی جس کا پکادینے ہے نصف سے کم پانی جل گیا ہو ،اوراگر نصف پانی جلا ہو تو وہمنصف اوراگر دو تہائی جل گیا ہو اور صرف ایک تہائی رس کا پاتی رہ گیا ہو تواسے شلث کہاجا تاہے ، تواعدالفقہ ، تعمیم الاحسان)۔

سکر اور عمدہ رزق ہے،اوراگر رز قاحسنا مفعول ہو جیسے ماتنخذ ون ہے تواس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے خر ، وانگور کے پھلول سے تم کودہ دیاہے جو تم اس سے سکر بناتے ہواور رزق خوب دیاہے۔

واما نقيع الزبيب وهو الني من ماء الزبيب فهو حرام اذا اشتد وغلا ويتاتي فيه خلاف الاوزاعي وقد بينا المعنى من قبل الا ان حرمة هذه الاشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر لان حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية ولا يجب الحد بشر بها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في اخرى ونجاسة الخمر غليظة رواية واحده ويجوز ربيعها ويضمن متلفها عند ابي حنيفة خلافالهما فيهما لانه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها بخلاف الخمر غيران

عنده تجب ليمتها لامثلها على ما عرف ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه لانها محرمة.

ترجمہ: اور انگور کا اور پانی جس میں انگور ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہو، (ابتداء میں پانی میٹھا ہوئے تک تو وہ حلال ہے لیکن) جب پانی میں جو شاور تیزی آجائے تب وہ پانی جس میں انگور ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہو، (ابتداء میں پانی میں انگل کیا ہو، کئی احادیث ہے اگر چہ نبیذالتم والز ہیب کا بینا ثابت ہو تاہے، نگریہ اس صورت میں جبکہ تھوڑ ہے ہے پانی میں خرمایا نگور کے صرف چند دانے ڈال و سے ہوں جس ہوں جس سے اس پانی میں مٹھاس آگئ ہو، اور وہ پانی کی طرح پتلا ہی رہااور اس میں نہ جوش آیانہ جھاگ اٹھا، لیکن اگر ہی طرح دیر تک پانی میں پڑارہ جائے، اور اس میں جوش آجائے سے وہ گاڑھا ہوجائے تب اس کا استعال جائز نہیں بلکہ حرام ہوجاتے۔

ویتانی فید خلاف الاوذاعی الغ: اس مسلم میں بھی امام اوزائ کا اختلاف ہے، (ف: یعنی ان کے نزدیک چونکہ یہ خمر نہیں ہے اللہ اللہ ہاں ہے ہور کے جونکہ یہ خمر نہیں ہے اللہ اللہ عنی الغ: اور ہم اس کے حرام ہونے نہیں ہے اللہ بیا اللہ عنی الغ: اور ہم اس کے حرام ہونے کی وجہ پہلے ہی بیان کر پچے ہیں، (ف: کہ اس میں خاص لذت اور اس میں خاص قسم کا سرور وکیف پایا جاتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لئے فتی مزاج فساق اکٹھے ہو جاتے ہیں، پس اس سے بیہ بات ظاہر ہوگئ کہ خمر کی طرح ہمارے نزویک مادہ اور منصف اور سکرو نقیج انگور سب حرام ہیں: الا ان حرمة هذه الغ: البت خمر اودوسری شر ابول کے تھم میں چند مسائل کے اندر فرق ہے، اور بقیہ چیزول کی حرمت اس سے ضعیف ہے۔

حتی لا یکفو النے: پہانتک کہ اگر کوئی شخص ان شر ابول کو طال سمجھے گا تواس کو کافر نہیں کہا جائے گا، جبکہ خر کے طال سبجھنے دالے کو کافر کہ دیا جائے گا، کیو تکہ ان بقیہ شر ابول کی حرمت اجتہادی ہے گرشر اب کی حرمت قطعی ہے، (ف: اور قطعی حرام کو طال سبجھنے والے کو صاف کافر کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی حرمت اجتہاد ہے قابت ہوتی ہو، اور اس کے حرام ہونے پر اجماع نہ ہو تواس کے طال سبجھنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے، البتہ اسے گراہ ضرور کہا جائے گا، اس موقع پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر سکر کے حرام ہونے پر صحابہ کر ام کا اجماع ہے جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے وہ تو اجماع تطعی ہو گیا جس کے انکار بوتا ہے کہ اگر سکر کے حرام ہونے پر صحابہ کر ام کا اجماع ہے جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے وہ تو اجماع تطعی ہو گیا جس کے انکار پر کافر کہنا چاہئے ، پس اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پر اجماع ہونے کی خبر ہم تک تو افر سے نہیں ہم بینچی ہے، بلکہ خبر الواحد کے ذریعہ بہوئی ہے، اور ایسا اجماع تطعی نہیں ہوتا ہے کہونکہ وہ جاتی ہونے کا مدار اس کے جو ب ہوتا ہوتا ہے، ای بناء پر اگر کوئی حدیث تو اور سے نام اور ایسا اجماع تطعی نہیں ہو گا۔

پر اگر کوئی حدیث تو اور سے نام اور ایسا کہا کیاں کی حرمت تطعی نہیں ہو گا۔

الواحد یا جماع کئی سے ہوا ہے اس لئے ان کی حرمت تطعی نہیں ہوگا۔

ولا یہ بعب الحد بیشو بھا النے: اور دوسر افرق ہے ہمی ہوگا کہ ان شرابول کے پینے سے حد شر کی واجب نہ ہوگی، البتہ نشہ طاری ہونے سے حد واجب ہوجائی ہے، (ف: کیونکہ اس خمر کا حرام ہونا طاری ہونے سے حد واجب ہوجائی ہے، (ف: کیونکہ اس خمر کا حرام ہونا نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے ہواور نشہ کی علت سے نہیں ہے، اور دوسر کی نشہ آور اور میکرات چیزوں کی حرمت اجتہادی اور سکر کی وجہ سے ہائی بناء پر اگر کسی نے دوسر می چیزوں سے اتنا پیاجس سے نشہ نہ ہو تواسے حد نہیں لگائی جائیگی، اب بیہ سوال ہوتا ہے کہ ان چیزوں بیس سے اتنی مقدار پیناجس سے نشہ نہ آئے مباح ہے یا نہیں، توجواب میں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، چنا نچہ اکثر فقیہاء اس کے قائل میں کہ قلیل مقدار مباح ہے، اور تھوڑ سے فقیہاء اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی تاکید میں ان احاد یت کو پیش کرتے ہیں جن میں چھوہارے دغیرہ کی شر اب کو خمر کہا گیا ہے، اور جواس کے پینے سے حد جاری نہ تاکہ و دونوں قسمیں عملی طور پر منافی کرنے کی دجہ سے بتاتے ہیں، ان کی حرمت چونکہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے، یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دونوں قسمیں عملی طور پر منافی ہوں، اور چھی طرح سمجھ لیں، م

و مجاستها حفيفة في رواية الخ: خرك علاوه دوسرى شرابول كى تجاست خفيفه ب جبكه دوسرى روايت بين غليظ ب،

جبکہ خر کے بارے میں صرف ایک بی روایت ہے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہے : ویجوز بیعھاالنے: اور امام ابو حنیفہ ّ کے نزدیک خر کے سواد وسری شر ابوں کی تیج جائز گر مکر وہ ہے، اس طرح اس کا ضائع کر دینے پر ضائع کرنے والے کے ذمہ تاوان لازم آتا ہے، بخلاف صاحبین ؒ کے کہ ان کے نزدیک تیج بھی جائزہے، اور ضائع کرنے والے پر تاوان بھی لازم نہ ہوگا: لانه مال تقوم النے: امام ابو حنیفہ ؓ کی دلیل بیہ ہے کہ خمر کے علاوہ دوسری شرابیں قیمتی مال ہیں، اور کی بھی دلیل قطعی سے بیہ بات ٹابت نہیں ہے کہ بھی بھی ان شر ابول سے ان کی قیمت بننے کی صلاحیت ختم کروگ تی ہے، یعنی وہ اب بے قیمیت چیز ہوگئی ہے۔

بحلاف المعمر الع: بخلاف خمر کے کہ اس کا تقوم بین قیمتی مال ہو یاد کیل قطعی سے ساقط ہو گیاہے، البتہ امام ابو حذیقہ کے نزدیک دوسری شر ابول کے ضائع کرنے والے پر ان کی قیمت واجب ہوگی بینی ان کا مثل واجب نہ ہوگا، جیسا کہ اصول کی کتابول سے معلوم ہو چکاہے، اور خمر کی طرح ان شر ابول سے بھی کسی قشم کافا کدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ سب حرام ہیں، (ف: لیکن جب یہ سب چزیں حرام ہیں اور ان سے کسی قشم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر ان کو قیمتی کہنا کس طرح تھی ہو سکتاہے، کیونکہ علماء کرام نے یہ تقریح کردی ہے کہ مال تقوم بینی قیمتی چیز ہونے کے معنی بھی ہیں، کہ ان سے شرعاانقاع جائز ہو، پس جب ان سے نفع حاصل کرنا جائز نہ ہو تو ان کومال مقوم بینی قیمتی بال کہنا بھی تھی خنہ ہوگا، اس کے علاوہ دلیل قطعی کا اثر جائز ہو، پس جب ان سے نفع حاصل کرنا جائز نہ ہو تو ان کومال مقوم بینی قیمتی بال کہنا بھی تھی خنہ ہوگا، اس کے علاوہ دلیل قطعی کا اثر تواعقاد سے متعلق ہوتا ہے، اور عمل لازم کرنے کے لئے تو غالب ٹمان کی دلیل بھی کا فی ہوتی ہے، اس لئے عمل کی حد تک ان شر ابول کا قیمتی ہونا ساقط ہے، نمان گالا فکار)۔

توضیح: نقیع الزبیب کے معنی،اوراس کا تھم شرعی،اقوال العلماء، نقیع الزبیب اور نقیع التمر وغیرہ کے پینے والے پر حد جاری کی جائیگی یا نہیں، اور ان کے منکر کو کافر کہا جائے گا،یا نہیں،ان کی نجاست کس قتم کی ہوگی ان سے انتفاع حلال ہے،یا نہیں، دلا کل مفصلہ

وعن ابى يوسف انه يجوز بيعها أذا كان الذاهب بالطبخ اكثر من النصف دون التلثين وقال فى الجامع الصغير وما سوى ذلك من الاشربة فلا باس به قالو هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد فى غيره وهو نص على ان ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عندابى حنيفة ولا يحد شاربه عنده وان سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك وعن محمد انه حرام ويحد شاربه أذا سكرمنه ويقع طلاقه أذا سكر منه كما فى سائر الاشربة المحرمة وقال فيه أيضاً وكان أبو يوسف شاربه أذا سكرمنه ويقع طلاقه أذا سكر منه عشرة أيام ولا يفسد فأنى اكرهه ثم رجع الى قول أبى حنيفة وقوله الاول مثل قول محمد أن كل مسكر حرام ألا أنه تفرد بهذا الشرط ومعنى قوله يبلغ يغلى ويشتد ومعنى قوله ولا يفسد لا يحمض ووجهه أن بقاء هذه المدة من غيران يحمض دلالة قوته وشدته فكان أية حرمته ومثل ذلك مروى عن أبن عباس رضى الله عنه عنهما وأبو حنيفة يعتبر حقيقة أشدة على الحد الذى ذكر ناه فيما يحرم أصل شربه وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره أن شاء الله تعالى وأبو يوسف رجع الى قول أبى حنيفة فلم يحرم شربه وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره أن شاء الله تعالى وأبو يوسف رجع الى قول أبى حنيفة فلم يحرم طبخة حلال وأن اشتد أذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب وهذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف وعند محمد والشافعي حرام والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ونذكره أن شاء الله تعالى.

ترجمہ :اور امام ابویوسف سے نواور میں ند کورہے کہ خر کے سوادوسری شر ابول میں دو تہائی سے کم اور نصف سے زیادہ پائی جل گیا ہو توان کی نیچ جائز ہوگی: وفی المجامع الصغیر النج: اور جامع صغیر میں ند کورہے کہ سکر و بادہ ومنصف کو جھوڑ کر باتی شرابوں میں پھر مضائقہ نہیں ہے، مشائع نے فرمایا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو کہ جامع صغیر میں ہے بعنی المخصو والسکو ونقیع الزبیب والطلاء و هو الباذق والمنصف یہ سب کسی کتاب سے معلوم نہیں ہو تاہے: و هو نص المخ: اور جامع صغیر کی اس عبارت نے صراحة سے معلوم ہو تاہے کہ جو وگیہوں وشہد وجوار سے جو مشروب بنلیاجائے وہ امام ابو حنیقہ کے نزد یک حلال ہے، اور اس کے بینے والے پر حد نہیں جاری کی جائیگی، اگرچہ اس کو لی کروہ نشہ میں مست ہو جائے، اور جو شخص اس کے بینے سے مست ہوگیا تو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی، جیسے کہ اس شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جو خواب میں طلاق دے یا بھنگ تینی اجوائن خراسانی یا گھوڑی کا دودھ بینے سے جس کی عمل زائل ہوئی ہو۔

وعن محمد اند حوام النع: اور امام محر سے منقول ہے کہ گیہوں وجو وغیرہ سے بنائی ہوئی شراب بھی حرام ہوتی ہے، اور اس کے پینے والے کو صدماری جائی ،اگر نشہ آگیا ہو، (ای قول پر فتوی ہے) النہایہ ،اور اگر پینے والااس سے نشہ میں آجا ہے اور طلاق دید سے تواس کی طلاق بھی واقع ہو جائی، جیسے کہ دوسری حرام شرابوں کے پینے سے مستی کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو ہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف پہلے یہی فرماتے تھے کہ شرابوں میں سے جو شراب تیار ہو جانے کے بعد بھی وس دن باتی رہ جائے اور خراب نہ ہو تو تب بھی میں اسے حرام ہی جائی ہوں، پھراس سے رجوع کر کے امام ابو حنیفہ کے قول کو تبول کر لیا۔

و فوله الاول النع: آورامام ابو یوسف کا قول اول امام محد کے قول کے جیسا ہے، وہ یہ کہ ہر مسکر (نشہ آور) حرام ہے، البتہ اتناسافرق ہے کہ یہ شرط تنہاصرف امام یوسف نے بی لگائی ہے، (ف: لیعنی یہ شرط کہ مشروب وس د نول تک باتی رہ جائے بھر بھی نہ گڑے تو ہ حرام ہے، اور حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، چنانچہ ضحاک نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ جو نبیذ در ر تک چھور دینے سے خراب نہ ہو بلکہ انجھی ہو جائے تو اس میں خیر نہیں ہے لیعنی وہ حرام ہے، اور اس اثریار وایت کو ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اور یہ اساد سمجے ہے البتہ اتنی سی بات ہے کہ ضحاک نے خود ابن عباس کو نہیں بیا ہے۔

و معنی فوله یبلغ المنج: اورا امم ابو بوسف گایہ قول کہ وہ صد تک پہونے جائے بینی اس نے معنی یہ ہوں گے کہ جوش کھا کروہ شکٹری بھی ہوگئ ہو: و معنی قوله المنج: اور امام ابو بوسف گایہ قول کہ وہ خراب نہ ہو اور نہ گڑے یہ ہوک کہ وہ کھٹی نہ ہوگئ ہو: و جہ ان بقاء ھذہ الممدة المنج: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشر وب کادس دن تک گھٹے ہوئے بغیر بھی باتی رہجا نااس بات کی دلیل ہے ، اس میں قوت اور شدت ہے اور بہی بات اس کے حرام ہو جانے کی دلیل ہے ، اس بی شرط حضرت ابن عباس ہے کہ میں موجانے کی دلیل ہے ، اس بی شرط حضرت ابن عباس ہے کہ میں موجانے کی دلیل ہے ، اس مشرط حضرت ابن عباس ہے کہ کا متبار کیا ہے جہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے ، لین جوش آکر اہال آجائے اور اوپر میں جھاگ اٹھ جائے ، خواہ وہ اس مشراب ہو جو اصلاح رام ہے ، لین خراور خواہ اوہ ایس شراب ہو جس سے نشہ حرام ہے ، چنانچہ اس کی تنصیل بھی ہم عنقریب بیان کریئے۔

وابو بوسف رجع المی النع: اور امام ابولوست نے امام ابو حقیقہ نے قول کی طرف رجوع کر لیاہے، اس لئے انہوں نے ہر نشہ آور مشروب کو حرام نہیں کہا ہے، ساتھ ہی بیان کی ہوئی شرط یعنی دس دن میں گڑنے کی شرط ہے بھی رجوع کیا ہے: و قال فی المعنصور النع: اور مخضر قدوری میں نہ کورہے کہ چھوارے اور انگور کی نبیز یعنی ان کا بھگویا ہواپانی جبکہ تھوڑا پکیا ہو تو وہ حلال ہے اگر چہ اس میں تیزی آجائے ہے جوش آجائے اور اس پر جھاگ اٹھ جائے، بشر طیکہ اس میں سے صرف انتاسا پیئے کہ عموماً است سے نشہ نہ ہوتا ہواور اس پینے سے البوولعب کی نبیت نہ ہو، یہاں تک امام ابو مضفہ اور امام ابولوسف کا قول ہے، اور امام محمد وشافی رقم ماللہ کے نزدیک ایسے مشروب کا جس طرح زیادہ حرام ہے اس طرح کم بھی حرام ہے، اور چیسے مثلث انگوری میں کلام ہے ای طرح اس میں بھی کلام ہے ، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہم اس بحث کو بھی ذراتفصیل سے بیان کردیئے۔

## توضیح : خمر کے علاوہ دوسری مشروبات کے بارے میں ائمہ کاا ختلاف، تفصیل تفصیلی دلاکل

قال ولا باس بالخليطين لماروى عن ابن زياد انه قال سقانى ابن عمر شربة ما كدت اهتدى الى اهلى فعدوت اليه من الغد فاخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب وهذا من الخليطن وكان مطبوخا لان المروى عنه حرمة نقيع الزبيب وهو الني منه وماروى انه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب والرطب والبسر محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ خلیطین تینی چھوارے اور انگور کو طاکر شربت بنالینے علی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ این زیاد نے روایت کی کہ جھے ایک دن این عمر نے ایساشر بت پلایا کہ اس کے الرہے جھے شبہہ ہو گیا تھا کہ شاید علی گھرنہ پہونچ سکوں، دوسرے دن عیں نے دہاں بہونچ کران سے اپنا حال بیان کیا تو فرمانے گئے کہ عیں نے بچوہ چھوارے اور خشک انگور کے سواد و سری چیز نہیں پلائی تھی (رواہ محمد فی الآثار) اور بیشر بت دراصل نبینہ خرمااور انگور کو طاکر بھگوکر بکا ابوا تھا، کیونکہ این عمر سے دوایت میں پلائی تھی (رواہ محمد فی الآثار) اور بیشر بت دراصل نبینہ خرمااور انگور کو طاکر بھگوکر بکا ابوا تھا، کیونکہ این عمر سے دوایت میں پلائی ہے اور این زیاد کی اندوہ انکان کے بیار دوایت نمیں پلائی ہے، اور این زیاد کی فرمایا ہو میں ہو کہ جی بیان کو وہ حرام کہتے تھے، (ف: لیکن شار میں نے ابن زیادا لمی اندوہ انکام محمد نے اس طرح ذکر کیا ہے: اخبر فاابو حنیفہ عن سلیمان الشیبانی عن ابن زیادا لمی اندوہ انکام محمد نے اس کانام بیان کیا ہے، عیری نے کہا ہے کہ شرایات کہ شرایات کو نہیں بہان الشیبانی الشیبانی تو ابواساق کے نہیں دیاد ہو ایک میں اور ایس نے کہا ہے کہ میں نیاد ہو شعبہ کہ میں نے اس کانام بیان کیا ہے، عیری نے کہا ہے کہ میں نیاد ہو شعبہ کہ میں نے اس کانام بیان کیا ہے، اور این سے بی نہیاد ہویا بی زیاد ہویا این زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ابن زیاد ہویا ہی جو شعبہ کو سے بھی اس کے سیال کی سے بھی اس کی سے بھی ہو، بہر صورت یہ محض گفتہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم مختی ہے بھی ہیں کیا ہوں کیا ہوں بہر صورت یہ محض گفتہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم مختی ہے بھی ہو، بہر صورت یہ محض گفتہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابی کیا ہو سیال کیا ہوں کیا ہو کیا ہو سیال کیا ہو سیال کیا ہو سیال کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو سیال کیا ہو سیال کیا ہو کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو سیال کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا

و ماروی انده علیه السلام النے: اور رسول الله علی ہے جو قول ہے کہ آپ نے جھوارہ اور انگور کو جمع کرنے ہے منع فرمایا ہے، یا گدر خرمہ اور کچ خرمہ کو جمع کرنے ہے منع فرمایا ہے، تویہ روایت قبط سالی کی حالت پر محمول ہے، جو ابتداء زمانہ ءاسلام کی حالت تھی (ف: یعنی الداروں کو ایسا کرنے ہے منع کیا گیا تھا کہ دونوں قتم کی چیز ملا کروہ ایک ساتھ نہ کھا میں بلکہ کوئی ایک ہی چیز کھا کہ وہ نئی تاکہ بڑی ہوئی چیز فقیروں کے جھے میں ذرابعد تی آسکے، اور ان کا بھلا ہو جائے، لیکن یہ تاویل مشکل ہے، کیونکہ حضرت جابر گی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ذربیب اور چھوارے کو ملا کرایک ساتھ نبیذ بنا لینے کو منع فرمایا ہے، اس طرح کچاور گدر چھوارے کو جمع کرے نبیذ بنا لینے کو منع فرمایا ہے، اس طرح کی صدیث میں گدر چھوارے کو جمع کرے نبیذ بنا نے ہے منع فرمایا ہے، دواہ ابتخاری و مسلم، اور ای طرح کا مضمون حضرت ابو قادہ گی حدیث میں بھی ہے، دواہ مسلم۔

ادرای طرح کی ممانعت حضرات این عباس داین عمر وابوسعید خدری کی حدیثول میں بھی ہے، جیسا کہ مسلم نے اس کی روایت کی ہے ہیں اگر این زیاد کی روایت صحیح ہو تو حضرت این عمر کی حدیث محارض ہو جائی، مگر مصنف نے اس کاجواب اس طرح دیا ہے کہ حضرت این عمر کی حدیث میں جو ممانعت ہے وہ ابتداء اسلام میں قط کے زمانہ میں تھی ،اس کے بعد جب اللہ تعالی طرح دیا ہی فرماد کا ورای تنگی کا زمانہ ختم ہو گیا تب ویسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں رہا، اور اہام محر نے بھی ہی بات اس طرح ابو حنیفہ عن حماد ابراہیم الحقی : سے روایت کی ہے ، کہ یہ ممانعت ابتداء اسلام میں معیشت کی تنگی کی وجہ سے تھی، جسے کہ جھوارے طاکر گوشت اور تھی کے کھانے سے ممانعت کی گئی تھی، چر جب اللہ تعالی نے معاشی تنگی دور کرے فراد انی معاشی اور

## وسعت دیدی نواب سی طرح بھی کھانے سے ممانعت نہیں رہی، جیسا کہ آثار میں ہے، واللہ تعالی اعلم، ت، م۔ نوضیح: خلیطین سے مرادیہال کیاہے، اور اس کا تحکم، اقوال ائمہ کرام، ولا کل مفصلہ

قال ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان لم يطبخ وهذا عندابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله اذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه السلام الخمر من ها تين الشجر تين واشار الى الكرمة والنخلة خص التحويم بهما والمراد بيان الحكم ثم قبل يشترط الطبخ فيه لا باحته وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتب لان قليله لا يدعو الى كثيرة كيف ما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قبل لا يحدو قد ذكرنا الوجه من قبل قالو اوالاصح انه يحد فانه روى عن محمد فيمن سكر من الا شربة انه يحد من غير تفصيل وهذالان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك من غير تفصيل وهذالان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الا لبان اذا اشتد فهو على هذا وقيل ان المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند ابي حتيفه اعتبارا بلحمه اذ هو متولد منه قالوا والا صح انه يحل لان كراهة لحمه لما في اباحته من قطع مادة الجهاد اولا حترامه فلا يتعدى الى لبنه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ شہد اور انجیر کا نبینہ طال ہے، اور گیہوں وجوار اور جو کا نبیذ بھی طال ہے، اگر چہ وہ پکائی نہ جائے بشر طیکہ لہواور طرب کے لئے نہ ہو یہ امام ابو عنیفہ وامام ابویوسف کا مسلک ہے: لقولہ علیہ السلام الخ :رسول اللہ علیہ کو اس فرمان کی وجہ سے کہ خمر تو ان وور ختوں سے ہے، اور اگور کی بیل اور خرما کے در خت کی طرف اشارہ کیا، رواہ مسلم، یہ کہہ کر آپ نے ان و نول ورختوں کے ساتھ شخصیص فرمائی، اس فرمان کا مقصد صرف ظہار واقعہ نہیں تھا بلکہ اس سے حکم کابیان مقصود تھا بینی خمر کی حرمت کا حکم ان ہی وور دختوں لیعنی انگور اور خرما سے ہو تا ہے، اس طرح یہ لازم آیا کہ شہد اور انجیر وغیرہ کے مشروب سے خمر نہ ہوگا، اب میں مشرجم یہ کہتا ہوں کہ یہ استدلال مشکل ہے کیونکہ دوسر کی حدیث میں ہے کہ ہر سکر خمر ہے، جیسا کہ مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، اور پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امام حجہ سے قول پر فتو کی ہے کہ ہر مسکر حرام ہے، اور یہی ہے کہ امام حجہ سے قول پر فتو کی ہے کہ ہر مسکر حرام ہے، اور یہی قول حق ہے، واللہ تعالی اعلم۔

نم قیل بیشتوط الطبخ المنع: چربعنوں نے کہا ہے کہ ان غلوں آور چیزوں ہے بنائی ہوئی شراب کے مباح ہونے کے لئے اسے ایکنا بھی شرطہ، مگر دوسرے علماء نے اس شرط کا افکار کیا ہے، اور کتاب قدوری میں بھی بھی بھی کہ نکھا ہوا ہے: لان قلیلہ لا یدعو النع: کیونکہ یہ مشروبات الی نہیں ہوئی ہو، خواہ دہ پی لینے ہے اور زیادہ پینے کی رغبت بر حتی ہو، خواہ دہ پی یدعو النع: کیونکہ یہ مشروبات الی نہیں ہوئی شراب پی کرکسی کو نشہ آجائے تو بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو حدلگائی جائی، کین بھی دوسرے فقہاء نے کہا ہے کہ حدفگائی جائی، کین کھود وسرے فقہاء نے اس سے افکار کیا ہے، ویسے میں نے اس قتم کے فقہاء کے دلائل او پر بیان کردئے ہیں، مشاخ فقہاء کہ حوفی الی شرابوں سے نشد میں آجائے اس سے حدلگائی جائے، اور اس قول میں امام محد نے کی تعصیل بیان نہیں فرمائی ہے، یعنی شراب غلوں سے بنی ہوئی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، حدلگانی جہ یہ وجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان خصے ہوجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان فقہ وجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان فقہ وجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان اور ایوں کے بینے کے لئے بھی انتھے ہوجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان ایوں کے لئے زادہ اکون کے لئے بھی انتھے ہوجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان ایوں کے لئے زادہ اکتھے ہوجایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان

و تحذلك المتخذ من الالبان المغ:اى طرح گھوڑيوں كے دودھ سے جوشر اب بنائى جاتى ہے، دہ امام ابو حنيفہ ّ كے نزديك حلال نہيں ہے،ان گھوڑيوں كے گوشت كے حرام ہونے پر قياس كرتے ہوئے، كيونكه دودھ تو گوشت سے بنآہے،اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ قول اصح یہ ہے۔ ایسے دود ھ کی بنائی ہوئی شراب اہام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک حلال ہے، کیونکہ گھوڑی کے گوشت کے عمروہ ہونے کی وجہ سیر ہے کہ اس کے مباح ہوجانے کی وجہ جہاد کے مادہ اور آلات کو ختم کرنالازم آتا ہے، اس وجہ ہے اس کا گوشت قائل احترام ہے تکریہ علت اس کے دود ھ کی طرف متعبری نہ ہوگی۔

توضیح: شہد اور انجیر گیہوں وجو وجوار کی نبیذ کا تھم، گھوڑی کے دودھ سے بنائی نبیذ کا تھم، فقہاء کرام کے اقوال، دلاکل مفصلہ

قال وعصير العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثة حلال وان اشتللو هذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي حوام وهذا الخلاف فيما اذا قصدبه التقوى اما اذا قصد به التهلي لا يحل بالاتفاق وعن محمد مثل قولهماً وعنه انه كره ذلك وعنه انه توقف فيه لهم في اثبات الحرمة قوله عليه السلام كل مسكر خمر وقوله عليه السلام ما اسكر كثيره فقليله حرام ويروى عنه عليه السلام مااسكر الجرة منه فالجرعة منه حرآم ولان المسكر يقَسُّد العقل فيكون حراما قليلَه وكثيره كالخمر ولهما قوَّله عليه السلام حرمت الخمر لعينها ويروى بعينها قليلها وكثيرها والسكرمن كل شراب خص السكر بالتحريم في غير الخمر اذا لعطف للمغايرة ولان المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندنا وانما يحوم القليل منه لأنه يدعو الرقته ولطافته الى الكثير فاعطى حكمه والمثلث لغلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء فبقي على الاباحة والحديث الاول غير ثابت على ما بيناه ثم هو محمول على القدح الاخير اذ هو المسكر حقيقة والذي يصب عليه الماء بعد ما . دَهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة حكمه حكم المثلث لان صب الماء لا يزيده الا ضعفا بحلاف مااذا اصب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل لان الماء يذهب اولا للطافته اويذهب منهما فلايكون الذاهب ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفي بادني طبخة في رواية عن ابي حنيفة وفي رواية عنه لا يحل مالم يذهبُ ثلثاه بالطبخ وهو الاصح لان العصير قائم فيه من غير تغير فصار كمابعد العصر ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمراوبين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه لان التمران كان يكتفي فيه بادني طبخة فعصير العنب لا بدان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذآ أذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ولو طبخ نقيع التمر والزبيب ادني طبخة نقع فيه تمرا وزبيب ان كان ما انقع فيه شيئا يسير الايتخذ النبيذ من مثله لا باس به وان كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما اذا صب في المطبوخ قدح من النقيع والمعنى تغليب جهة الحرمة ولا حد في شربه لان التحريم للاحتياط وهو في الحد في درأه ولو طبخ الخمر وغيره بعد الاشتداد حتى يذهب ثلثاه لِم يحل لان الحرمة قد تقورت قلا ترتفع بالطبخ.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرملیہ کہ جب اعکور کاشیر واتنا پکادیا جائے کہ اس کاوو تبالی پائی جائے اور ایک تبائی ہاتی رہ جاسے ہیں وہ حلال ہے اگر چہ اس بیں جو شاور سختی آجائے ہیں ہوگا جائے ہیں ہوگا جہ اس کے جہ والک وشافعی رہم محم اللہ کا مہا ہو جائے ہیں مسلک امام ابو حنیفہ وابو بوسف رہم محم اللہ کا ہے میں اور کھم اللہ کا حدال ہے مشروب کو پینے کی غرض یہ ہو کہ اس سے بدان بیں طاقت اور عباوت کرنے کی قوت حاصل ہو جائے ،اور اگر اس کے پینے سے مستی اور نہود لعب مقصود ہو تو بالا تعاق حرام ہے ، حلال نہیں ہے ، اور امام محد سے دوسر کی دوایت سینجین رسم ماللہ کی روایت جیسی ہے ، اور تیسر کی روایت یہ ہے کہ یہ محروہ ہو تو بالا حدال کے تحکم میں تو تف کیا ہے۔

لهم في اثبات المحومة المنع: اوراس حرام كمن والا الكمام محدوامام مالك وامام شافعي رحمهم الله كي دليل أُحاديث

اور قیاس بھی ہے، پہلی حدیث رسول اللہ علی کا پیر فرمان ہے، کہ ہر مسکر خرہے، اور ووسری حدیث ہے ہے کہ ہر وہ چیز جس کو زیادہ پینے ہے نشہ آ جائے، اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے، اور تیسری حدیث ہے ہے کہ جس مشر وب کا ایک گھڑا ہینے ہے بھی نشہ آ تا ہو اس کا ایک گھڑا ہینے ہے، اور ان کی قیا ہی دلیل ہے ہے کہ سکر بھی عقل کو بگاڑتا ہے اس لئے اس کا تھوڑا ہو بیازیادہ سب حرام ہو گا جے کہ سکر بھی عقل کو بگاڑتا ہے اس لئے اس کا تھوڑا ہو بیازیادہ سب جرام ہو تا ہے، (ف:ان احادیث شلہ بیس ہے کہ خم معنی ہو وہ متعدد صحابہ کرام ہے مروی حدیث نسائی اور عبد الرازق بیس نہ کورہے، اور تیسری حدیث جو دو سری حدیث کے ہم معنی ہو وہ متعدد صحابہ کرام ہے مروی ہے چیانچہ حضرت جابڑکی حدیث ابوداؤہ و تر نہ ہی وابن جابن بیس صحیح اسناد کے ساتھ نہ کورہے، اور حضرت سعد بین افی و قاص ہے ہم معنی ہو ابوداؤہ و تر نہ ہی وابن جابن بیس صحیح اسناد کے ساتھ نہ کورہے، اور حضرت سعد بین افی سب سے عمدہ ہو کہ جو ابوداؤہ و تر نہ میں اتن صحیح سندوں کے ساتھ ہے کہ منذری نے کہا ہے کہ اس کی اسناداس بحث بیس سب سے عمدہ ہے، اور حضرت علی گی صدیث جو دار قطنی بیس مروی ہے، اور حضرت عائش کی حدیث جو ابوداؤہ و ترنہ کی اور ابن حبان اللہ ہو المحمد ہیں افی جس سے عمدہ ہو ابوداؤہ و ترنہ کی کی دیث جو دار قطنی بیس مروی ہے، اور حضرت عائش کی حدیث جو ابوداؤہ و ترنہ کی کہ دیث جو المحق اور المحمد ہیں خوات بین جبیر گی حدیث جو طبر انی کی دوایت ہے ، اور حضرت نید بین خابت کی حدیث جو طبر انی کی دوایت ہے ، اور حضرت نید بین خابت کی حدیث جو طبر انی کی دوایت ہے ۔ اور تعضرت نید بین خابت کی حدیث جو طبر انی کی دوایت ہے ۔

و لهما قوله علیه السلام المن : اور شیخین یعنی امام ابو صنیفه دامام ابو بوسف رحمهم الله کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ خمر کی حر مت لعینہا ہے ، اور دوسر ی روایت بیس بجائے لام کے باء سے بعینہا ہے خواہ دہ تھوڑی ہویازیادہ وہ بذات خود مرام ہوا گیا ہے ، (ف: لیکن یہ حدیث مرفوعا ثابت نہیں ہے ، بلکہ خود امام ابو حنیفہ نے مانند عقبی دغیرہ کے اس کو این عباس کا قول روایت کیا ہے : حص المسکو بالت حویم النے: اس روایت میں خمر اصل کے سواتمام دوسری مشروبات میں خاص کر نشہ کو حرام کیا گیا ہے ، کیونکہ فرمان نہ کورہ میں الفاظ اس طرح ہیں والسکر من کل شراب اس میں والسکر کو حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ، کیونکہ حرف عطف تو مغایرت اور اجنبیت کر بتائے کے لئے مراب اس میں والسکر کو حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ، کیونکہ حرف عطف تو مغایرت اور اجنبیت کر بتائے کے لئے ہوتا ہے ، (ف: یعنی لفظ خمر پر دوسری مشروبات کا عطف کیا ، پس اگر دوسری مشروبات کی حرمت بھی بعینہا ہی ہو تو اس طرح عطف سے کہنا ہے کا رہے ، اس لئے اصل خمر اور دوسری مشروبات میں اس طرح فرق کیا جائے گا کہ اصل خمر کی حرمت بعینہا ہی جو گا در اس کا نشہ حرام ہوگا ، اور قیاسی جو اب یہ ہو تاتو مسلم ہے۔

۔ بتایا جاچکا ہے، کہ بیہ حدیث متعدد صحابہ کرام ہے ثابت ہے،اور وہ شہرت کی حد تک پہونج گئی ہے،اوراس بیں اب کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہی ہے،اب بیہ بات کہ اگر مثلث میں پانی ڈال کراہے پتلا کردیا گیا ہو تب اس کا کیا تھم ہو گا تو اس کا جواب بیہ دیا گیاہے۔

والذی یصب علیه الماء النے: اور وہ شلت مشروب کہ اس کو پکادیے ہے اس کادو تہائی پانی جل گیااس کے بعداس میں دوبارہ پانی ڈال کرا سے پتلا بنادیا گیااس نے پھر پکیا گیا تواس کا تھم بھی شلث کے ہی مثل ہوگا، کیو نکہ اس و نت اس میں پانی ڈالئے سے ضعف کے سوا کچھ نہیں بڑ ہمے گا، (ف : لیعنی اس میں اندرونی طور پر کوئی جوش نہیں آئے گا، بلکہ پانی ڈالئے کے بعد وہ اور بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا: بعدلاف ما اذا صب المهاء اللے: اس کے برخلاف اگرا گور کے پچ شیر ہ میں پانی ڈال کرا سے پکالیا جائے اتنا کہ اس سے دو حصہ پانی خشک ہوجائے، (ف: تواس کا باتی حصہ حلال نہیں ہوگا) کیونکہ پانی میں فطری نظافت جور ہتی ہے، وہ پکانے کے ساتھ ہی از جاتی ہے، یاجو پچھ بھی اڑ ہے گا وہ وہ حلال نہیں ہوگا) کیونکہ پانی میں فطری نظافت جو رہتی ہے، وہ پکانے سے دو تہائی سے دو تہائی سے دو تہائی۔ کے ساتھ ہی از جاتی ہے، یاجو پچھ بھی اڑ ہے گا وہ وہ حلال بھی نہ ہوگا)۔

ولو طبیع العنب المنع: اور اگر انگور کے دانے کو جیسا کہ وہ ہے ویسائی پکاویا جائے (ف: لیمنی) اگور کے دانہ کوپائی میں ڈالے بخیر پکایا جائے پھر اسے نچور دیا جائے ، تواہام ابو حنیفہ سے ایک روایت کے مطابق تھوڑا پکالینا بھی کافی ہوگا، (ف: لیمن) سورت میں یہ شرط نہیں ہوگی، کہ اسے اتنا پکالیا جائے کہ اس کا دو تہائی پائی جل جائے ): وفی رواید عند المنع: اور ابو حنیفہ سے ہی دوسری روایت روایت یہ بھی ہے کہ جب تک کہ اس کو دو تہائی پائی جلنے تک نہیں پکلیا جائے گا، وہ حلال نہ ہوگا: و ھو الاصح المنے: اور ہی روایت اسے اور قول اصح ہے کیونکہ اس صورت میں انگور کا پوراشیرہ کی کی بغیراس میں ابتک موجود ہے، اس لیے اس کا حکم بھی ایسا ہو جائے گا، جیسے اسے نچوڑ نے کے بعد ہو تا ہے، اس طرح نچوڑ نے سے پہلے ہو جائے گا، جیسے اسے نچوڑ نے کے بعد ہو تا ہے، (ف: یعنی دو تہائی جلنے کے بغیر حلال نہیں ہو تا ہے، اس طرح نچوڑ نے سے پہلے ہمی بہی شرط ہوگی )۔

ولمو جمع فی الطبخ النے: اور اگر اگور اور مچوہارے کو ملا کر پاچھوہارے اور منق کو ملا کر پکایا جائے تو جب تک کہ اس کا دو تہائی پانی جل نہ جائے گادہ طال نہ ہوگا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ تازہ اگور کاشیر ہیا بھگویا ہو اپانی ادر چھوارے کاپانی ملا کر کسی نے پکیا تو اس کے لئے دو تہاؤ، حصہ کا جل جانا شرطہ ہے، کیونکہ چھوارے کو ہلکا سا پکالینا کانی ہے، لیکن انگور میں دو تہائی جلانا ضروری ہے، اس لئے احتیاطا اگور کے پائی کا ہی خیال رکھنا ضروری ہے، (ف: غایة البیان میں کہاہے کہ بھے ہوئے خشک انگور کے پائی میں کھا ہے، محمی معمول ساپکالینا کافی ہے، اس کئے خود قدوری کے حوالہ ہے اور میں اس مسئلہ کو صراحة بیان کر دیا گیا ہے، نتائج میں لکھا ہے، کہ اگر تازہ انگور و جھوہارے کاپانی یا تازہ انگور و خشک انگور کاپانی ملادیا جائے تو اس میں ہے دو تہائی پانی جل جانا ضروری ہوگا، میں مترجم ہیہ کہتا ہوں کہ مصنف نے احتیاط کی بناء پر بیان کیا ہے، اس لئے خشک انگور کے یائی میں بھی اس طرح احتیاط ضروری ہے۔

و کاذااذا جمع بین عصیر النے: ای طرح اگر تازہ انگور کاشیرہ اور خنگ جھوہارے کے پانی کو جمع کیا جائے تو بھی بہی تھم ہوگا، (ف: نینی دو تہائی پائی کا جل جاناضروری ہوگا، تاکہ انگور کی جانب کا خیال رکھاجائے): ولو طبعے نقیع التمر الله : اوراگر جھوہارے و خشک منتی کا بھگویا ہوا پائی تھوڑا نکھا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیراس میں خشک چھوارے یاا گور النے کے پس اگر دہ چھوارے یاا گورائے کم ہول کہ ہول کہ ان سے مستقل نبیذ نہیں بنائی جاتی ہو تو استے ڈالنے سے کوئی حربی نہ ہوگا، اوراگر وہ انگوریا چھوارے اتنی مقدار میں ہول کہ ان سے نبیذ بنائی جاسکتی ہوت وہ مول کہ ان سے نبیذ بنائی جاسکتی ہوت وہ مول کہ اللہ یا گیا ہوتو استعال کرنا جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہونے کی وجہ بھی بنائی جاتی ہوئے درام ہونے کا حمال اس میں بھی خالب ہے۔

ولا حد فی شربه المع: اور اگراہے اتنا پکائے بغیر جس ہے کہ اس کا پینا طال ہوجائے کوئی پی لے تواسے شراب پینے کی صد خبیں لگائی جائیگی، کیونکہ اسے تو صرف احتیاطاً حرام کہا گیاہے ، جبکہ ایسے شہنہ کی صورت میں حد جاری نہیں کی جائت ہے، اس لئے حد کا حکم ختم ہوجاتا ہے: ولو طبخ المنحمر اوغیرہ: اور اگر کس نے خمریا کسی دوسری حرام مشروب کو اس میں تیزی اور شختی آجانے کے بعد اتنا پکلیا کہ اس کا دو حصہ جل گیاتب بھی دہ شراب طال نہ ہوگی کیونکہ اس کی حرمت ختم نہیں ہوگی بلکہ اس میں حرمت جم گئ ہے، جو بکانے سے ختم نہ ہوگی۔

توضیح: عضیر العنب کے بارے میں اقوال علماء کرام، اگر مثلث میں دوبارہ پانی ڈال کر اتنا پکادیاجائے کہ اس سے دو حصہ پانی خشک ہو جائے، اگر انگور کے دانہ میں پانی ڈالے بغیر اسی کو پکادیاجائے پھر اسے نچوڑ دیاجائے، اگر انگور اور چھوارے کایا چھوارے اور منتی کویا تازہ انگور کاشیر ہادر خشک چھوارے کے پانی کو جمع کیاجائے، مسائل کی تفصیل، دلا کل مفصلہ

قال ولا باس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت لقوله عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه إلا وعيد فاشربوا في كل ظرف فان الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وقال ذالك بعد مااخبر عن النهي عنه فكان ناسخاله وانما ينتبذ فيه بعد تطهيره فان كان الوعاء عتيقا يغسل ثلثا فيطهروان كان جديد الايطهر عند محمد لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق وعند ابي يوسف يغسل ويجفف في كل مرة وهي مسالة مالا ينعصر بالعصر وقيل عندابي يوسف يملا ماء مرة بعد احرى حتى اذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته.

سبہ رسے ، قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ کمی شخص کے لئے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے لئے کدو کی تو نی میں یاسر خ
وہز رنگ دار ٹھلیا مٹی کے بر تن میں یاز فت کے روغن دار بر تن میں یا کھودی ہوئی لکڑی کے بر تن میں نبیذ بنائی جائے ، بیتی ان
بر تنوں میں پائی ڈال کر اوپر سے ان میں چھوار سے یا گور ڈالد کے جائیں جس سے اس پائی میں مٹھاس آ جائے ، جبتک کہ اس میں سکر
نہ آ جائے رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ سے جوا کی طویل حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس میں ایسے تمام بر تنوں کاذکر فرمایا
کہ جس میں شر اب رکھی جاتی تھی ایک وقت میں اس میں رکھے ہوئے شر بت اور نبیذ وغیر ہ سے منع فرمادیا تھا، پھر میں ان بر تنوں
میں رکھے ہوئے مشر وبات کو پینے کی اجازت و ہے ہوئے فرمایا کہ اب تم جس بر تن میں چاہواس میں رکھی ہوئی چیز کو استعمال میں
لا سکتے ہو، اور اس کے شریت کو پی سکتے ہو ، کیو کہ کوئی بھی بر تن کسی چیز کے استعمال کو نہ حمال کر تا ہے ، اور نہ بی احد دی ہے ، البتہ مسکر یعنی نشہ آور چیز کو نہ ہو، بی اجازت آ ہے علی مر تبد ان میں سے بینے کی ممانعت کرنے کے بعد دی ہے ، البتہ مسکر یعنی نشہ آور چیز کو نہ ہو، بی اجازت آ ہے علی کہ ممانعت کی حدیث اور بعد میں اجازت کی حدیث دونوں ہی صحیحین میں
سے اس ممانعت کے لئے نامخ ہوگئ ، (ف: اور پہلے کی ممانعت کی حدیث اور بعد میں اجازت کی حدیث دونوں ہی صحیحین میں مروی ہیں ۔

و المما ینتبذ فیہ المنے: اور الن قد کورہ بر تنول میں نبیذ اسی وقت بنائی چاہئے جبکہ پہلے سے دہ پاک کر لئے جائیں، پس اگر وہ پرانے برتن ہوں تو وہ تمن مرتبے دھونے سے بی پاک ہو جائینگے، اور اگر <u>مانے ہوں</u> توامام محد کے نزدیک وہ پاک نہ ہوں گے، کیونکہ الن کے چوس لینے کی دجہ سے خمران کے اندر تک سر ایت کر جاتی ہے، اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک ان نے بر تنوں کو بھی ماگر تمن بار دھویا جائے اور ہر بار خشک کر لیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائینگے، یہ مسئلہ الیک چیز سے ناپاک ہو جانے کی صورت میں ہے شعے عادۃ نبوڑانہ جاتا ہو، اور بعضوں نے کہاہے کہ ابو پوسٹ کا قول یہ ہے کہ ان بر تنوں میں بار بار پانی بھر کر پھینکا جائے بھر

جب بانى بالكل صاف بوكر فك تبال كى باكى كا علم دياجائ گار

تو شیخ : دَباء و حنتم و مزخت کی تعریف ،ان کے پاک کرنے کا طریقه ان میں نبیذ بنانے اور ان کواستعمال کرنے کا تھم ، أقوال ائمہ ، دلا کل مفصلہ

قال واذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها اوبشى يطرح فيها ولا يكره تخليلها وقال الشافعي يكره التخليل ولا يحل الخل الحاصل به ان كان التخليل بالقاء شنى فيه قولا واحد اوان كان بغير القاء شنى فيه فله فى الخل الحاصل به إقولان له ان فى التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول والامر بالاجتناب ينا فيه ولنا قوله عليه السلام نعم الادام الخل ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفرا وسكرا الشهوة والتغذى به والاصلاح مباح وكلا الصالح للمصالح اعتبار اما لمتخلل بنفسه والدباغ والاقتراب لاعدام الفساد فاشبه الاراقة والتخليل اولى لما فيه من احر ازمال يصير حلا لا فى الثانى فيختاره من ابتلى به واذا صار الخمر خلا يظهرما يوازيها من الاناء فاما اعلاه وهو الذى نقص منه الخمر قيل يظهر تبعاوقيل لا يظهر لانه خمر يابس الا اذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته فيظهر وكذا اذا صب منه الخمر لم ملى خلا يظهر فى الحال على ما قالوا.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ شراب جب بھی اور جس طرح بھی یعنی خواہ اس میں دوسری کوئی چیز ملائے بغیر از خود وہ سر کہ بن جائے یا اس میں کسی چیز کے ڈالنے یا ملانے سے وہ سر کہ بن جائے تب وہ حلال ہو جا کیگی ، اور اسے سر کہ بنانے کاعمل بھی ناپسندید دیا تکروہ نہیں ہے ، م، گ، ر، د، ھ۔

له ان فی التخلیل النے: امام شافع کی ولیل میہ ہے کہ سر کہ بنانے میں مال جمع کرنے کے طریقہ ہے اس خمر ہے ہاتھ لگانا اور نزدیکی کی تو بت آتی ہے حالا نکہ اس سے دور بی رہنے کا ہمیں حکم دیا گیاہے، اس لئے سر کہ بنانے ہے اس حکم کے خلاف عمل کرنالازم آتا ہے، (ف: بلکہ حضرت انس ہے مر دی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے سوال کیا گیا کہ کیا خرسے سرکہ بنالیا جائے تو آپ نے منع قرمایا، رواہ مسلم، اور ابو طلحہ ہے ایک مرتبہ عرض کیایارسول اللہ میں نے یہ خمران تیہوں کے لئے خریدی تھی جو میری پرورش میں دہتے ہیں، اور اب تو اس شراب کے حرام ہوجانے کا حکم نازل ہو گیاہے، تو کیا میں اس کا سرکہ بنالوں (کہ ضائع ہونے ہے نے جائے) تب آپ نے نے فرمایا کہ شہیں بلکہ تم اسے بہاد و، رواہ مسلم والطمر انی۔

مزنی نے کہا ہے کہ اگر اُسے سرکہ بنادینا جائز ہوتا تورسول اللہ علی اُس کے بہادیے کا تھکم نہیں فرماتے بالحضوص ایس صورت میں کہ وہ بتیموں کامال تھا، کیونکہ اس کے بہادیے سے بتیموں کے مال کے بربادی لازم آتی ہے،اس کے برعکس آپ تو بتیموں کے مال کی اصلاح اوراضا فہ کا تھم فرماتے ،اس طرح سے کہ تم اس کو سرکہ بنادو،اور جس وقت اس کے حرام کرنے ک آیت نازل ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام نے اپن شرابیں بہادیں،ائب اگر اس وقت سرکہ بنادینا جائز ہو تا تو آپ خود ہی اس کو سركه بنادين كاتحكم فرمادية، جيسے مرى موئى بكرى كو صحابى نے گھوڑے پر لاكر بھينكديا تو آپ نے فرمايا تھاكہ تم اے ضائع كيوں كرتے ہواس كى كھال ثكال كراسے دباغت ديدو،اوراب بيں مترجم بيكتا ہول كہ ابو عامر ثقفى كو بھى سركہ بنانے كا حكم نہيں ديا بك اانہوں نے خود خمر كو بہاديا جيساكہ پہلے بيان كيا جا چكا ہے۔

و لنا قوله علیه المسلام النے: اور ہماری دلیل رسول الله عظیم کاید فرمان ہے کہ روٹی کے ساتھ کھانے کی بہترین چیز سرکہ ہے، اس کی روایت بخاری کے سواباتی ائمہ نے کی ہے، اور اس عقل دلیل سے کہ خمر کو سرکہ بنادیے سے اس میں پہلے جو مفد مادہ ہو تاہے، وہ نکل جا تاہے، اور بلکہ وہ مصلح مادہ ہے بدل جا تاہے، لین اس میں بھلائی کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور خرابی کی بات اس سے نکل جاتی ہے، پھر وہ صفراء کے مادہ میں تسکین پیدا کر تاہے، اور نفسانی شہوت کو ختم کر تاہے، اور آ دمی اس سے روثی کھاسکتاہے، یعنی سائن کے کام میں آ جا تاہے، اور اس طرح سے اس میں اصلاح کرنا مباح ہے، جیسے کہ وہ سرکہ جو خرے ازخود بدل جا دراس میں کوئی عمل نہ کیا جائے، کہ دہ جائز ہوتاہے، اور جھے کہ مر دار کی کھال کو دباغت دینا مباح ہو تاہے۔

والا قتواب لا عدام الفساد المن : اور خمر کے پاس اسے سرگہ بنانے کی غرض سے جانائی کے اندر کے مادہ فساد کو دور کرنے کے لئے ہو تا ہے، تواس کی مثال ایس ہو جا بیگی، جیسے کہ اسے بہادیے کی غرض سے اس کے قریب جانا ہو تا ہے، (ف: اور عالم منین حفرت ام سلم ؓ کی صدیث میں ہے کہ ہمارے پاس ایک بمری تھی جس کا ہم دودہ دودہ دودہ دو اس کے قریب جانا ہو تا ہے، ایک دن رسول الله علیہ شخص نے اس کی کھال ہے کہ اس کی منطق ہو چھا کہ اسے کیا ہوگھا ، لوگوں نے جو اب دیا کہ وہ تو مر گئیت آپ نے فرمایا کہ منطق ہو چھا کہ اس کی کھال ہو جاتی ہوگئی تھی، آپ نے فرمایا کہ دہا خت سے وہ علی کہ منطق ہو جھال کر ویتا ہے، دواہ الدار القطنی، لیکن دار القطنی نے کہا ہے کہ آخری جملہ اس کا فقط فرج بن فضال ہو جاتی ہے، والد نے روایت کیا ہے، حال نکہ وہ بی بن سعید انصار کی سے الی بہت می صدیثیں روایت کرتے ہیں کہ ان کی متابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت دوسر اکوئی منابعت کہ تمہارے سرکہ کی تمام قسوں میں خمر کا مرکم کا شرح کیا ہے اور جو اب اور جن احاد ہیں دیا دور تو تی داند میں تشدد کے طور پر تھا، جیسے کہ حضرت عمر ہے شرف کے نامند میں تشدد کے طور پر تھا، جیسے کہ حضرت عمر ہے شراب کا ایک گھر جلادیا تھا، اساد حیج کے ساتھ اس کی دوایت این سعد نے کی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔
شراب کا ایک گھر جلادیا تھا، اساد حیج کے ساتھ اس کی دوایت این سعد نے کی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

والتخلیل اولی المغ: اور شراب کو بہادیے سے کہیں زیادہ بہتریہ ہوگا کہ اسے سرکہ بنادیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے بال
اپنی تفاظت میں رہے گا، پھراس کا استعال بھی حلال ہو جائے گا، اس لئے اگر کوئی شخص بطور میراث شراب پائے تواسے چاہئے کہ
اسے ضائع نہ کر کے فور اُاسے سرکہ بنا لے، پھر سرکہ بن جانے کے بعد جس برتن میں وہ اب سرکہ کی حیثیت سے ہرکہ کے
اوپر سے بینچ تک کا برتن بھی از خود پاک ہو جائے گا، البتہ اس سرکہ سے اوپر کا جو حصہ خالی رہ گیا ہے، اس کے بارے میں وہ قول
جین اول یہ کہ وہ حصہ بھی حبنا پاک مان لیا جائے گا، اور ووسر اقول یہ ہے کہ وہ پاک از خود پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس جگہ سوکھ
جوئی شراب ہے، لیکن اس سرکہ سے اسے وحوح بی وہ گی ہوئی شراب بھی پاک ہوجائی، اتنا برتن بھی پاک ہوجائے گا، اس
طرح آگر کمی برتن سے شراب بہا کر پھر اس میں سرکہ بھر دیا گیا ہو تو بعض متا خرین مشاک کے زدد یک وہ بھی فی الفور پاک

توضیح: شراب اگر سر که بن جائے تو اس کا کیا تھم ہوگا، ابیا کرنا مکروہ ہوگا، یا نہیں ، اگر میراث میں کسی کوشر اب ملے تووہ اسے کیا کرے،اقوال فقہاء کرام، دلا کل مفصلہ

قال ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به لان فيه اجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام ولهذا

لا يجوزان يداوى به جرحا او دبرة دابة ولا ان يسقى ذهياولا ان يسقى صبيا للتداوى والو بال على سقاه وكذا لا يسقيها الدواب وقيل لا تحمل الخمر اليها اما اذا قيدت الى الخمر فلا باس به كمافى الكلب والميتة ولو القى الدردى فى الخلّ لا باس به لانه يصير خلا لكن يباح حمل الخلّ اليه لا عكسه لما قلنا قال ولا يحد شاربه اى شارب الدردى ان لسم يسكر وقال الشافعي يحدلانه شرب جزاً من الخمر ولنا ان قليله لا يدعوا الى كثيره لما فى الطباع من النبوة عنه فكان ناقصافا شبه غير الخمر من الاشوبة ولاحد فيها الاباسكرو لان الغالب عليه النقل فصار كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاج.

ترجمہ: امام محرر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ خمر کی تلجمت ( ینچے کی جی ہوئی گاد) پینایا اس ہالوں بین تنگھی کرنا مکر دہ تحریف ہے، کیونکہ اس میں شراب کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور حرام چیز سے نفع اشانا بھی حرام ہے: ولهذا لا یجوز النے: اور اس قاعدہ کی وجہ سے کہ حرام چیز سے نفع اشانا بھی حرام ہو تا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا کہ شراب یا اس کی تلجمت سے کمی زخم کا علاج کیا جائے، یا جانور کی گلی ہوئی یعنی زخمی پیٹے وغیرہ کا علاج کیا جائے، یا جائز نہیں ہوگا، کہ کمی کوکوئی مسلم پینے کے لئے شراب کیا جائے، یا جانور کی گلی ہوئی یعنی زخمی پیٹے وغیرہ کا علاج کیا جائے گا تو پلانے والا ہی اس کا وخہ دار اور گنہگار ہوگا، (اور بچہ بے قسور اور معذور سمجھا جائے گا) اس طرح یہ ہمی جائز نہیں ہے، کہ کوئی اپنے جانور ہی کو تحقیج کر اس شراب کے باس نہیں ہوگا، چیس کے اگر اس کے بر عکس جانور ہی کو تحقیج کر اس شراب کے باس نہیں ہوگا، چیس کہ مردار کو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، چیس کہ مردار کو سے کہ مردار کو لیے کہ اس جھوڑ دیے جیس کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ مسئلہ میں ہے کہ مردار کو لیے کرکتے کے باس نہیں ہوگا، جیسے کہ مردار اور کتے کے مسئلہ میں ہے کہ مردار کو لیے کرکتے کے باس نہیں ہوگا، جیسے کہ مردار دور کے باس جھوڑ دیے جیس کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسے کہ مردار اور کتے کے مسئلہ میں ہے کہ مردار کو لیے کرکتے کے باس نہیں ہوگا، جیسے کہ مردار اور کتے کے مسئلہ میں ہے کہ مردار کو لیے کرکتے کے باس نہیں ہوگا، جیسے کہ مردار اور کتے کے مسئلہ میں ہے کہ مردار کو لیے کرکتے کے باس چھوڑ دیے جیس کوئی حرج نہیں ہے۔

و لوالقی المدر دی النے: اور اگر کوئی شراب کی تلجھٹ کو سرکہ میں ڈال دے تواس میں مضائقہ نہین ہوگا، کیونکہ وہ تلجھٹ خود بھی سرکہ ہوجا کیگی، لیکن مبارح یہ ہے کہ سرکہ کواٹھا کراس تلجھٹ کی طرف لے آئے، اور اس کے برعکس کرنا یعنی شراب کو اٹھا کر سرکہ کے پاس لے جانا مبارح نہیں ہوگا، جس کی دلیل انجھی او پر میں گزرگئی ہے، (ف: کہ شراب کواٹھا کر لے جانا حرام ہے، یہی قول صبحے ہے، الذخیرہ نقال و لا یعد شاد به النے: امام محدٌ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس تلجھٹ چنے والے کواگر نشرنہ آئے تو حد نہیں لگائی جائیگی، اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اسے حد لگائی جائیگی کیونکہ اس نے شراب ہی کا جزء پیا ہے۔

حد نہیں لگائی جائیگی،اورامام شافعیؒنے فرمایا ہے کہ اسے حدلگائی جائیگی کیو تکداس نے شراب ہی کا جزء پیاہے۔
و لنا ان قلیلہ المخ:اور ہمارے ولیل سے ہے کہ تھوڑی ہی تلجھٹ سے زیادہ بینے کی خواہش نہیں پڑھتی ہے، کیونکہ فطرۃ کسی
چیز کی تلجھٹ پینے سے نفرت ہوتی ہے،اس بناء بر یہ تلجھٹ اصلی شراب نہیں ہوسکتی ہے؛ بلکہ ایک قسم کی ناقص شراب ، لبندا
سے تلجھٹ دوسر کی شرابول اور مشروبات کے مشابہ ہوگئی،اوران مشروبات میں حداسی دفت لگائی جاتی ہے، جبکہ ان کے بینے سے
کسی کوسکر ہو جائے،اوراس دلیل سے بھی کہ تلجھٹ پرند کاوزن اور ثقل غالب ہو تاہے، تو میدالیا ہو گیا جیسا کہ خمر میں پائی ملانے
سے اس پرپائی غالب آجائے (ف: اس کے پینے سے جبتک نشہ طاری نہ ہواس کے پینے والے پرحد نہیں لگائی جائیگ۔

توضیح: شراب کی در دی لینی آلچھٹ کااستعال خواہ پینے سے یاعلاج و غیر ہ سے ہو،اس کے پینے والے پر حدلگائی جا کیگی یا نہیں، آقوال علاء کرا، دلائل مفصلہ

ويكره الاحتقان وبالخمر واقطارها في الاحليل لانه الانتفاع بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب ولوجعل الخمر في مرقة لاتوكل لتنجسها بها ولا حد مالم يسكر منه لانه اصابه الطبخ ويكره اكل خبز عجنه بالخمر لقيام اجزاء الخمر فيه.

ترجمہ: امام محد ی خامع صغیر میں فرمایا ہے کہ پائخانہ کے مقام سے خمر کواو پر تلکے وغیرہ کے ذریعہ پڑھانایام و کے پیشاب

گاہ کے سوراخ میں اس کے قطرہ کو ٹیکانا کمروہ ہے، کیو تکہ ایسا کرنے ہے بھی حرام چیز ہے نفع حاصل کرنالازم آتا ہے، کین اس عمل ہے اس کو تکہ ایسا کر بینائی میں خربینائی سے اس محض پر حد بھی جاری نہیں کی جائی گیا ہے، حالا نکہ حد جاری کرنے کا سبب خربینائی ہے : و لو جعل المحمو المنح: اور اگر شور بہ میں شراب ڈال دی گئی ہو تو وہا پی تاپاکی کی وجہ ہے اب نہیں کھایا جائے گا، کیو تکہ اس شور بہ میں شراب ملنے سے دہ ناپاک ہو گیا ہے، اور جبتک کہ اس کے پینے یا کھانے والے پر نشہ طاری نہ ہو جائے اسے حد نہیں لگائی جائی گئی ہے۔

، ویکرہ اکل بیزائے: اور انبی روٹی کھانی مکردہ ہے جس کے آٹاکوشر اب ہے کو عدها گیا ہو، کیونکہ اس میں شر اب کے اجزاء باتی اور موجود ہیں، (ف : لہذاوہ بنس ہی رہی، جیسے کہ پیشاب سے آٹاکو عدها جائے۔

## متفرق چند ضروری مسائل

(۱) شراب خمر جب سرکہ بن جائے تو دیکھاجائے کہ اس میں پھر ترشی کے آجانے کے باوجوداس میں پھر تھی بھی باتی ہے انہیں، اگر اب بھی پھو تنی باتی ہو تو وہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک سرکہ ند ہوگی، جبتک کہ تعمل طورے اس کے تنی دور نہ ہو جائے، اور صاحبین کے نزدیک اس صورت میں ہوگا کہ دہ کس تدبیر اور صاحبین کے نزدیک اس میں تھوڑی می ترشی آجائے ہے اسے سرکہ کا تھم دیا جائیگا یہ تھم اس صورت میں ہوگا کہ دہ کس تدبیر کے بغیر از خود سرکہ ہوگئی ہو، اور اگر اس میں نمک وغیرہ کچھ ترکیب سے سرکہ بن ہوتچ وہ سب کے نزدیک حلال ہو جائیگی، شرح المطحاوی، (۲) اگر شراب میں چوہا گر کر مر ااور اس نمی نوال پھینکا گیا پھر دہ شراب سرکہ بن گئی تو وہ پاک ہوگئی، (۳) اور اگر اس میں چوہا مرکز ریزہ ہوگی، وہ تو ایس کے طور مرکزہ نروزہ ہوگیا ہو تیک میں شراب کا قطرہ گر اپھر اس منکے کے پائی کو ایک شکلے کے سرکہ بیں فال دیا گیا تو تول صبح بہ ہے کہ وہ سرکیہ فراب نہ ہوگا، اور اس کی دوگی ہے، القاضی خان، الذخیرہ۔

(۳) اگر ایک بحری کوشر اب پلائی گئی تواس کا گوشت اور دودھ مکروہ نہ ہوگا، اگر اس وقت بھی اس کی آنتوں ہیں شر اب موجود ہو، اور اگر وہ شر اب اتن زیادہ ہو کہ اس شر اب کی بد ہو بھی اس کے گوشت ہیں پائی جاتی ہو تو وہ جلالہ (آزاد بحری) کی طرح ، مکروہ ہوئی ، محیط السر جسی، (۵) اگر کسی کو بیاس کی زیادتی کی وجہ سے ہلا کت کا خطرہ ہونے سکے اور اسے بچیانے کے لئے خمر کے علاوہ دوسر می کوئی چیز نہ ہو تو اسے ضر ورت کے مطابق بینا مباح ہوگا، جیسے کہ مضطر اور لا چار آدی کے لئے مر دار اور سور کا گوشت کھانے کا حکم ہوتا ہے، (۲) اگر کسی کو کتے وغیرہ نے کاٹ لیاجس سے اسے جانے کا خوف ہوجائے اور علاج کے لئے خمر کی گوشت کھانے کا حکم ہوتا ہے، (۲) اگر کسی کو کتے وغیرہ نے کاٹ لیاجس سے اسے جانے کا خوف ہوجائے اور علاج کے لئے خمر کے علاوہ دوسر می کوئی چیز میسر نہ ہوجس سے اس کے اگر کو ختم کر بے تواسے اس وقت پینا مباح ہوگا، القاضی خال ، (۷) ہوشر ابیل کہ جوو گیہوں وغیرہ و شہد و دورہ دو انجیرہ وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں ان کے پینے ہیں امام محمد کے قول پر فتوئی ہے کہ حرام میں یہاں تک کہ وقول کو محض اسے پی کر فتہ میں آ جائے تو اسے حد بھی ماری جائے، افت سیمین، فقیہ ابوالدیث نے فرمایا ہے کہ ہم اسی قول کو قبل کرتے ہیں، الخلاصہ۔

(۸) اگر خمر میں دواگوندھی گئی توان دونوں چیزوں یعنی دوااور خمر میں ہے جس کا غلبہ ہو گائی کا عتبار ہوگا، یعنی اس دواء کا استعال تو حرام ہو گائیکن حد لگائی جانے کے حق میں غلبہ کا اعتبار ہو گا، انحیط، (۹) نشہ آ در چیزوں کے پی کر مست ہونے دالے کے تمام تصرفات اور معاملات صحیح مانے جاتے ہیں سوائے مرتہ ہونے کے اور سوائے ان حدود کے جو خالصہ اللہ عزوجل کے ہوں، الذخیرہ، یعنی جو شخص کہ خمریاند کورہ دوسری شرابول کے پہنے سے نشہ میں آ جائے اور مد ہوش ہوجائے تواس کے ان جیسے سارے تصرفات لیمنی بیوی کو طلاق دینا، باندی اور غلام کو آ واز کرنااور کسی کی طرف سے مقروض ہونے کا اقرار کرنایا کسی مال عین کا دوسرے کے لئے اقرار کرنااور اپنی کمن لڑکا یا لڑکی کا نکاح کرادینا، دوسرے کو قرض دینایا دوسرے سے قرض لینا، یا کسی کو بچھ بہ کرنایا صدقہ کرناجبہ جے بہہ کیا گیا ہویاصدقہ دیا گیا ہواس نے اس پر قرضہ لیا ہویہ سارے مصرفات نافذاور سیح مانے جا کینگے، مشائع نے اسی پر عمل کیا ہے، اور فتو کا دیا ہے، گراس کا مرتہ ہوجانا تواسخسانا اے سیحے تشلیم نہیں کیا گیا ہے، یہ حکم ایسے مست کے حق میں ہے جوابی شراب بی کر مست ہوا ہو جو اصلی خمر سے بنائی گئی ہو، یعنی خمر کی اصل انگور و خرماہے، پس اسی نشہ آور شراب جو کہ انگور اور خرما سے بنائی گئی ہواس کے مد ہوش کا وہ حکم ہے جو او پر ذکر کیا گیا ہے، اور اگر الی شراب بی کرکوئی مست ہوا ہو جو شہد اور جو وغیرہ غلول اور دو سرے بھلول سے بنائی گئی ہو تواس کے تصرفات اور معاملات کے نافذ ہونے میں اختلاف ہے جسے اس کے مست پر حدواجب ہونے میں اختلاف ہے، یہائنگ کہ فقیہ ابو جعفر و شمس الما تکہ سر حتی کے نزدیک اس پر حدواجب نہیں ہوگئی ہے، تواس کے دو سرے تصرفات و معاملات بھی نافذ نہیں ہول گے۔

(۱۰) اگر کسی کو بھنگ یا اجوائن خراسانی یا گھوڑی کے دودھ کے پینے سے مستی دیے ہوشی طاری ہو کر عقل زائل ہوگئی ہوتو اس کے تصرفات نافذنہ ہوں گے ، (۱۲) ای طرح اگر اس نے کوئی میضا شربت پیا مگر اس کے مزاج میں موافقت نہ ہونے کی دجہ سے اس کی عقل زائل ہوگئی اور اس حالت میں اس نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی تو امام محد نے فرمایا ہے کہ اس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور اس کی طلاق واقع نہ ہوگا اور اس کی طلاق واقع نہ ہوگا اور اس کے مزاد کام اس صورت کے ہیں جبکہ ایسی مشر دبات کسی نے اپنی رضاور عبت کے ساتھ بی ہو، کیونکہ اگر زیر دستی اور مجبور کر کے اسے کسی نے پلادی ہوجس کے اثر سے مستی طاری ہوئی اور اس حالت میں ایسے تصرفات کے تو تقول میچے بھی ہے، کہ وہ مقرر کیا اور اس وہ کیل مقرر کیا اور اس و کیل فول میچے بھی ہے، کہ وہ ماتی وہ اس کی اور مجان خراسانی اور بھنگ اور گھوڑیوں کے دودھ سے نشہ لانا بالا جماع حرام ہے، الجواہر الا خلاطی۔

(۱۵) اگر کسی ہر تن میں شراب رکھی گئی تو وہ ناپاک ہو گیا، پھر اگر اس میں سے وہ شراب زکال دی گئی تواہے تین مر جے دھود ہے ہے پاک ہوجائے گا، بشر طیکہ مٹی کا وہ ہر تن پرانا ہو، اور اگر وہ نیا ہر تن ہو تواہام ابو یوسٹ کے قول کے مطابق اے اس طرح تین مرتبہ دھونے سے کہ ہر مرتبہ میں اے خشک بھی کیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گا، ای طرح اگر اسے خشک نہیں کر کے باربار اس میں پائی بحر کر بہایا جائے اتن و ہر تن کہ اس کلی پالکل صاف آنے گئے، اورائی قسم کی رگت بھی باتی نہ رہت ہیں اور گئی ہو جائے گا، ای بر قت بھی باتی نہ رہت ہیں اور گئی ہو تن ہیں ہو جائے گا، ای پر تن ہیں ہو جائے گا، ای بر تن ہیں ہیلے جہال بحد تر اس میں ہو جائے گا، ای بر تن ہیں فر مایا ہے، مگر حاکم ابو فعر الہرویہ ہے منقول ہے کہ ہر تن میں ہملے جہال بحد شراب تی وہاں تک کا وہ ہر تن پاک ہوجائے گا، لیک اس کے دہاں تک شراب تھی اس کی دہاں تک شراب تھی اس کے دہاں تک ہوجائے گا، لیک ہوجائے گا، اور الیا تہ کہ ہو بائی وغیرہ جو یکھ بھی اس جگہ ہے لگ کر نے جاتا رہے گا، ناپاک ہو تار ہے گا، اور فید ابو جائے گا، اور الیا تہ کہ ہو جائے گا، اور صدر شہیہ نے جاتا رہے گا، ناپاک ہو تار ہے گا، اور وہی ہو بھی اس کی خور دو میار اسکاپاک ہوجائی تو ان کو بہن کی جو بائی ہو تار ہے گا، اور دست باتی نہیں رہسے گی، فید ابو اللیٹ نے بھی اس تول کو بہن کیا ہے، اور صدر شہیہ نے بھی اس تول کو تبول کی ہوئی ہوئی ہی ہے۔ اور صدر شہیہ نے بھی اس تول کو تبول کیا ہوئی کیا ہے، اور اس پر فتو کی بھی ہے۔

(۱۷) انگور کے شیر ، کواپیے مختص کے پاس بیچے میں جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ اس کو شر اب بنادے گا ہام ابو صنیفہ میں خرد یک شیر ہ سے نموند کی حرج نہیں ہے ، لیکن صاحبین کے نزدیک مکروہ ہے ، اور بعض مشائ نے فرمایا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک شیر ہ انگور کواپیے محض کے ہاتھ فرو خت کرنا ہی صورت میں صحیح ہوگا جبکہ اس کا فریدار اس شیر ہ کا بیچے والے کو اسے دام ، دیتا ہو کہ کوئی مسلمان بھی اسے بی وام دینے پر راضی ہو تو ایس صورت میں تو شر اب بنانے والے کو اس میں ہو تو ایس صورت میں تو شر اب بنانے والے کے پاس اسے بیچنا یقینا مکر وہ ہوگا ، اور اس کی صورت ایس ہوگی جیسے کہ کوئی محتم اگور کا ہانے ایسے شخص کے ہاتھ بیچنے جس کا پیشہ بی ہو کہ وہ انگور وہ اس کے فروخت کرنے پیشہ بی ہو کہ وہ انگوروں سے شر اب بنایا کر تا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، بشر طیکہ اس کی غرض اس کے فروخت کرنے

ے رقم اور دام حاصل کرتا ہو ، اور اگر شراب بنوانے کی نیت ہے ہی بیخیا جا ہتا ہو تب مکر وہ ہوگا، بھی تھم انگور کی نیل یا در خت لگانے کی صورت میں بھی ہے ، چنانچہ اگر کسی نے شراب بنوانے کی نیت ہے ہی انگور کی بیل لگائی تواپیا کر نامر وہ ہوگا، اور اگر اصل غرض انگور حاصل کرنا ہو تو کروہ نہ ہوگا، الحاصل الفصل بہی ہے کہ انگور والا انگور کاشیر ہ خاص کرا یہ شخص کے ہاتھ فرو خت نہ کرے جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ اس ہے شراب بنائے گا، فناوی قاضی خان میں ایسا ہی ہے۔

توضیح: پیشاب گاہ کے سوراخ ما پائخانہ کے مقام میں شراب کو اوپر چڑھانا اگر شور بہ میں شراب ڈال دی گئی ہو، آٹا میں شراب ڈال کر اسے گوندھا گیا، خمر کو سر کہ بناکب تشکیم کیاجائے گا، مسائل کی تفصیل، اقوال فقہاء کرام، دلائل

فصل في طبخ العصير الاصل ان ماذهب بغليا نه بالنار وقذفه بالزبد يجعل كان لم يكن ويعتبر ذهاب ثلثي مابقي ليحل الثلث الباقي بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ فذهب دورق باالزبد يطبخ الباقي حتى يذهب ستة دوارق ويبقى الثلث فيحل لان الدبي يذهب زبدا هو العصير اوما يمازجه واياما كان جعل كان العصير تسعة دوارق فيكون ثلثها ثلثة واصل اخر ان العصير اذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه ان كان الماء اسر ع ذها با لرقته ولطافة يطبخ الباقي بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه لان الذاهب الاول هو الماء والثاني العصير فلا بدمن ذهاب ثلثي العصير وان كان يذهبان معاتغلي الجملة حتى يذهب ثلثا هاويبقي ثلثها فيحل لانه ذهب الثلثان ماء وعصير اوالثلث الباقي ماء وعصير فصار كما اذا صب الماء فيه بعد ماذهب من العصير بالغلى ثلثاه بيانه عشرة دوارق من عصير وعشرون دورقامن ماء ففي الوجه اول يطبخ حتى يبقى تسع الجملة لانه ثلث العصير وفي الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة لما قلنا والغلي بدفعة ودفعات سواء اذاحصل قبل ان يصير محرما ولو قطع عنه النار فغلي حتى ذهب الثلثان يحل لانه اثر النار واصل اخران العصير اذا طبخ فذهب بعضه ثم اهريق بعضه كم تطبخ البقية حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه ان تاخذ ثلث الجميع فتضربه في الباقي بعد المنصب ثم تقسمه على ما بقي بعد ذهاب ماذهب بالطبخ قبل ال ينصب منه شتى فما يخرج بالقسمة فهو حلال بيانه عشرة ارطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم اهرق منه ثلثة ارطال تاخذ ثلث بالعصير كله وهو ثلثة وثلث وتضوبه فيما بقي بعد المنصب وهو ستة فيكون عشرين ثم تقسم العشرين على مابقي بعد ماذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شني وذلك تسعة فيخرج لكل جزء من ذالك اثنان وتسعان فعرفت ان الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان وعلى هذا تخرج المسائل ولهاطريق اخروفيما اكتفينا به كفاية وهداية الى تخريج غيرها من المسائل والله اعلم بالصواب.

ترجمہ: (تمہید، مصنف مصنف نے شیر وانگور کے پکانے کے سلسلہ میں بحث کے آخر میں تمہہ کے طور پر اس جگہ تین ایسے اصول بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں) اصل اول سے ہے کہ انگور کاوہ شیر ہ جو آگ پر اصول بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں) اصل اول سے ہے کہ انگور کاوہ شیر ہ جو آگ پر پکانے اور جوش کھانے اور جھاگ اڑانے سے ختم ہو گیاوہ حصہ کویاب صاب سے زائد ہو کر اسے مدفاضل سمجھ لیاجائے گا، یعنی ان تمام اجزاء کے ضائع ہونے کے بعد جو حصہ باتی رہ گیا ہے اس میں سے دو تہائی کے جل جانے کا اعتبار کیا جائے گا، کہ اس کے بعد جو ایک حصہ باتی رہے جائے گا، اس کو طلال مانا جائے گا۔

بیانہ عشو فہ دواد ق النے: اس میں ہے اصل اول کی تفصیل اور مثال کی صورت یہ ہو گی کہ مثلاً دس لبنیان (جگ) شیر ہ پکایا گیا جن میں ہے ایک جگ ابال اور جھاگ اڑنے کی صورت میں ضائع ہو گیا تواسے اس طرح پکایا جا تارہے یہائیک کہ ان میں ہے چہ جگ اور بھی جل کر خشک ہو جائیں،اوراب صرف تین جگ شیر ہ کے باقی رہ جائیں، تب وہ پاک اور حلال ہو جا کینگے: لان الذی یذھب النے: کیونکہ اس شیر ہیں ہے جو حصہ جھاگ اور چھین بن جر ضائع ہواہے وہ خو داصلی شیر ہ ہو گایا پچھ ملی چیز ہوگ، بہر حال وہ جو پچھ بھی ہو اس کا کوئی اعتبار نہ کر کے کل صرف نو جگ کاشیر ہ فرض کیا جائے گا،اس طرح ان نوجگوں کی ایک تہائی باتی رہنے والاشیر ہ صرف تین جگ ہی باقی رہے گا، (ف: یعنی باقی نوجگوں میں سے عار حکوں کا جل جانا اور تین حکوں کا باتی رہنا کا فی ہوگا)۔

والاصل الآخو النج: اور دوسری اصل اور اس کی تفصیل اور مثال کی صورت بیا ہوگی شیر وانگورکی آیک معلوم مقدار بیں پہلے باتی بھی معلوم مقدار بیں ملاکراہے آگر پر یکادیا گیا، (ف: مثلاً نوجک شیر ہ بیں تین جگ بانی ملانے سے کل بارہ جگ ہوجانے پراس مجموعہ کو پکایا گیا): ان کان المعاء اسوع النج: پھر (اس شیر ہ کی چو نکہ یہ دو قسمیں ہوتی ہیں (۱) وہ قسم کہ اس میں پانی ملاکر اے گرم کرنے سے پہلے اس کاپانی اڑجا تا ہے اور اس کے ختم ہونے کے بعد اصل شیر ہ جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ اس میں پانی ملاکر گرم کرنے سے پانی اور شیر ہ دونول ہی آئیک ساتھ جل کر اڑتا جاتا ہے تو اب آگر شیر ہ پہلی قسم کا ہو یعنی )آگر پانی اپنے پہلے اور لئی ملاکر گرم کر سنے سے پہلے میں پانی اڑتا ہو تو اس مفروضہ صورت میں مقدار معلوم پانی کے جل جانے کے بعد بھی اتنا پکایا گیا ہوکہ شیر ہ باتی رہ گیا ہو،) تو اس کا استعال حلال ہو جائے گا۔

لان الذاهب الاول النع: كوتكه سب سے پہلے جوپانی جلائے وہ خالص اور فاضل تھا: و النانی هو العصيو النع: دوسری مرتب كه جب شير ه مزيد جلتار ہا تواسے اتنااور بھی جلنا چاہئے كه اس سے موجوده كل شير ه كادو تكث بحل كرپانی فشك ہو جائے اس طرح اب صرف ايك تهائى شير ه باتى ره جائے، تب اس كااستعال حلال ہو جائے گا، كيونكه اب تك پانى اور شيره مل كردو تهائى ختم ہو چكاہے، اور جوا كي باقى بچاہائى اور شيره بل كردو تهائى ختم ہو چكاہے، اور جوا كي باقى بچاہائى اور شير ه بائى اور شيره بل كردو تهائى د جيسے الگور كے شيره بيس سے دو تهائى جل جائے كے بعد اس ميں پانى والا گيا ہو، الاف: تو جس طرح وہ حلال ہوتا ہے، اس طرح موجوده صورت ميں بھى حلال ہوگا، چنانچ باره جگول ميں آئھ جگ جل جانے كے بعد باتى رہنے والے چار جگول ميں سے تين جگ شيره كا ورايك جگ بانى کا بچا، اور مصنف نے اس كی صورت اس طرح بیان فرمائی ہے۔

بیانه عشرة دوارق الغ:اس کی تفصیل اس طرح ہے ہے کہ دس جگ شیرہ ہے اور بیں جگ پانی ہے، (ف: اور اس صورت میں بھی یہی وصورتیں ہوسکتی ہیں، کہ (ا) پانی جل جاتا ہے یا پانی اور شیر ہود نول برابر جاتا ہو، تو پہلی صورت ہونے میں لعنی جبکہ پہلے پانی جل جاتا ہوا ہے اتنا پکیا جاتا ہے کہ بورے حصہ کانوال حصہ باتی رہ جائے، کیونکہ یہی بچاہواانگور کے شیرہ کا تہائی باتی ہے، (ف: کیونکہ پہلے سب پانی جل جائے بھر باتی کادو تہائی حصہ جل جائے، کیونکہ اب انگور کے شیرہ کا صرف ایک تہائی باتی رہنا چاہئے، جو کہ حساب سے تین جگ بورااور ایک جگ کی ایک تہائی (یعنی بونے چار جگ ہوتا ہے،)اور بھی مقدار بورے حصول کانوال حصہ ہوتا ہے،اس دلئے تین گونہ کا حساب کرتا ہوگا، اس کے تین گونہ کا حساب کرتا ہوگا، اس کے تین گونہ کا حساب کرتا ہوگا، اس کے تین گونہ کا حساب کرتا ہوگا، اس

وفی الموجه الثانی النج:اوراس دوسری صورت میں لیخی جبکہ ایک ساتھ ہی پانی اور شیر ہ دونوں جاتا ہوا ہے اتا پکایا جائے کہ کل مقدار کا دو تہائی حصہ جل جائے جس کی دلیل وہی ہوگی جو کہ گذر چکی ہے، (ف: تواس صورت میں دس جگ باتی رہ جائیں اور جیس جل جائی حصہ جل جائے جس کی دلیل وہی ہوگی جو کہ گذر چکی ہے، (ف: تواس صورت میں دس جگ باتی رہ جائیں اور جیس جل جائیں ڈال دیا گیا ہے: والمغلی بلد فعة اور جیس جل جائیں ڈال دیا گئی اور ابال دیتا خواہ پورا ایک ہی مرتبہ میں ہویا تھوڑا تھوڑا ہو تھم کے اعتبار ہے دونوں حال میں برابر جیس، (ف: لینی ایک بار ہی سب کو پکانا اور ابال دینا شرط نہیں ہے، اس لئے آگر مختلف دفعوں میں آ ہت۔ آ ہتہ بھی جل جائے تو دہ بھی کا فی ہوگا)۔

ولو فطع عند النار الغ: اوراگرشیره کو پکاکراس کی آگ بجهادی گئی یوه آگ از خود بھے گئاس کے بعد پہلی گری ہے اس میں جوش آگیا اتناکہ اس کا دو حصہ لیعن دو تہائی اڑگیا تب وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ تبدیل بھی ای آگ کے نتیجہ میں آئی ہے، (ف: چنانچہ اگرشیرہ پکانے ہے اس کے نوجکوں میں ہے پانچ بھٹ جل گئے تنے کہ اس کی آگ بچھ کئی لیکن اس میں حرارت باقی رہنے کی وجہ سے دہ ابلاً رہاور شیرہ اٹر ایرائیک کہ مزید ایک بھٹ اڑگیا تب وہ شنڈ اہو گیا توکل چھ بھٹ شیرہ کے اڑجانے کی وجہ سے دو تہائی اڑنا اس میں بالیا گیا اور اب صرف ایک تہائی لیعن تین بھٹ بھی بچھ جائے اور وہ شنڈ ابھی ہوجائے جس کی وجہ سے اس میں مزید کی نہ آسکے، اس کے بعد اس میں کی طرح جوش کھا کر جھاگ آگر اس سے ایک بھٹ اب اڑجائے تب وہ طال نہ ہوگا، کیونکہ آگ کا اڑخم ہوجائے گا چراس کی وجہ یہ ہوگا کہ خود اس کے اندر تیزی اور تندی آنے کی وجہ سے اس میں جوش آیا ہو اس کی وجہ یہ ہوگا کہ خود اس کے اندر تیزی اور تندی آنے کی وجہ سے اس میں جوش آیا ہو اس کی فیت کے پیدا ہوجائے کا پھر اس کیفیت کے پیدا ہوجائے کے بعد اس میں ہوگا کے مقد ارکا اڑجانا کوئی مفید نہ ہوگا یہائنگ کہ اس کو پکانے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، م

واصل آخوان العصبو النے: اور اب تیسری اصل یہ ہے کہ جب انگور کے شیرہ کو پکلیا جائے جس ہے اس میں ہے پھھ مقدار معلوم جو کہ دو تہائی سے کم ہو جل جائے پھراس میں ہے پھھ مقدار معلوم بہادیا جائے توالی صورت میں یہ بات کس طرح معلوم کی جائے کہ اب باتی مقدار میں ہے مزید کتنا پکیا جائے جس ہے اس کے دو تہائی حصول کے جل جانے کا یقین آ جائے (ف: معلوم کی جائے ): فالمسبیل فید النے: تواس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مجموعہ مقدار کی تہائی معلوم کرلی جائے، (ف: مثلاً نوجگ شیرہ محمال کی تہائی معلوم کرلی جائے، (ف: مثلاً نوجگ شیرہ محمال کی تبائی تین جگ ہوں گے، اس مثال کے علاوہ خود مصنف نے بھی آئندہ ایک مثال دی الحاصل مجموعہ مقدار کی ایک تبائی اللی جائے ہو گئے ہو گیا ہے اس کے بعد بھی جو پکھ بچا ہے اسے تہائی سے ضرب دیا جائے (ف: مثلاً اس کو بہادیے کے بعد باتی تھائی ہو گیا ہے اس کے بعد بھی جو پکھ بچا ہے اسے تہائی سے ضرب دیا جائے (ف: مثلاً اس کو بہادیے کے بعد باتی تھائی ہو گیا ہے گئے گئے ہو گیا ہے اس کے بعد مخرب دینے سے پندرہ ہوتے ہیں۔

شم نقسمہ علی مابقی النع: ضرب دینے کے بعد جو حاصل ہوائینی پندرہ کواس بچے ہوئے سے جو پکانے سے جل جانے کے بعد بہانے سے بہلے نگ گیا تھا تقسیم دینے سے جو حاصل تقسیم ہوگاوہ حلال ہوگا، (ف: مثلاً نو جگ شیرہ میں سے تین جگ کا شیرہ جل گیا تھا تقسیم دینے سے جو حاصل تقسیم ہوگاوہ اب ہوگا، فراب باتی ہوگاہ ہوگیا تھا، اس طرح بہانے سے پہلے چو جگ شیرہ باتی رہ گیا تھا، اس طرح بہانے سے پہلے چو جگ شیرہ باتی رہ گیا تھا، اب بندرہ کو چہ سے تقسیم کرنے سے ڈھائی یعنی دواور ایک کانصف حاصل تقسیم لکا اس سے بیہ معلوم ہوگیا کہ باتی پانچ جگ کو جلایا جائے جس سے ڈھائی یعنی اس کل کانصف رہ جانے سے بقیہ کا استعال حلال ہو جائے گا، یہ مثال بندہ مترجم کی تھی، اور اب مصنف کی مثال جو انہوں نے کسر کی شکل میں اپنے اس قول سے دی ہے۔

بیانه عشرة ارطال النے: اس کی مثال ہے ہے کہ دس جگ الگور کاشیرہ پکایا گیا اتناکہ اس میں سے ایک جگ جل گیا، (ف:اور ایک جگ جل جل جانے کے بعد اب نوجگ باتی رہ گئے)، پھر ان میں سے تین جگ بہادئے گئے، (ف: اور اب اس میں چھ جگ باتی رہ گئے ، حالاتکہ بہانے سے پہلے نوجک تھے ، ہی اوپر بیان کئے ہوئے قاعدہ کے مطابق اب اس طرح کرتا ہوگا، کہ : تاخذ ذلت العصير کلہ النح : اس نچ ہوئے کل شیرہ میں سے تہائی لیاجائے (ف: یعنی دس جگ کی تہائی جو تین جگ اور ایک جگ کا تہائی ہوا: و تضیر به فیصا بقی النح : اور اس کو بہانے کے بعد جو بچا ہواس میں اسے ضرب دیاجائے جو کر چھ جگ ہوں گے ، (ف: کونکہ تہا ہوا: و تضیر به فیصا بقی النح : اور اس کو بہانے کے بعد جو بھی جگ باتی رہ گئے تھے ) : فیکو ن عشرین النح : تو حاصل ضرب ہیں ہول کے (ف: کونکہ تین کو چھ سے ضرب دینے سے اٹھارہ ہونگے اور کی گھرے ایک ہو تا ہے دو ہوں گے ، (اس لئے کہ جب تین تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے تو جہ تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے ۔ وہوں گے ، (اس لئے کہ جب تین تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے تو چہ تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے ۔ وہوں گے ، (اس لئے کہ جب تین تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہوگئے ۔ وہوں گے ، (اس لئے کہ جب تین تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہوگئے ۔ وہوں گے ، (اس لئے کہ جب تین تہائی کا مجموعہ ہیں ہوگئے )۔

قم تقسم العشرين الخ: پراس ميس كواس بچ موئ پرجويكان كابد بهان سيلم باقى ره گئے تھے يعنى نوجك تقسيم كرنا ہوگا، (ف: اس لئے مجموعہ دس جكول ميں سے صرف ایک جگ پکان كو دہ ہے جل گيا تھا لاذا بيس كونو پر تقسيم كرنے سے ان ميں سے ہر چيز كے واسطے اس ميں سے دواور دونو ل حصد لكا: فعرفت ان الحلال المخ: بيس اس تفصيلى حماب به بات سب كو معلوم ہوگئى كہ اس بچ ہوئ ميں سے حلال حصد دوجك اور ايك جگ كے نو حصول ميں سے دوجھے ميں، (ف: اس لئے اس باتى معلوم ہوگئى كہ اس بنج ہوئ ميں مقداد بى باتى رہ جائے )۔

ولها طریق آخو المخ اوراس کے نکالنے کا دوسر اطریقہ بھی ہے گرجو قاعدہ ہم نے بیان کردیا ہے ای پر اکتفاء کیا تو دوسر سے مسائل بھی ہا سانی ای قاعدہ سے نکالے جاسکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم (ف: گرچو تکہ ان مسائل کی کوئی خاص ضرورت جیس پڑتی ہے اس لئے دوسر سے قاعدہ کو زیادہ طوالت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، م)

توضیح انگور کاشیر ہ پکانے اور اسے استعال کے لائق طلال کرنے کے وہ اصول جو خاص طور سے اس جگہ بیان کئے گئے ہیں ان کی تغصیل مع مثال

## ﴿كتاب الصيد﴾

الصيد الاصطياد ويطلق على ما يصادو الفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادو اولقوله عزوجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله عليه السلام لعدى بن حاتم الطائى رضى الله عنه إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وان اكل منه فلا تاكل لانه انما امسكه على نفسه وان شارك كلبك كلب اخر فلا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك وعلى اباحته انقعد الا جماع ولا نه نوع اكتساب وانتفاع بماهو مخلوق لذالك وفيه استبقاء المكلف وتمكنه من اقامة التكاليف فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان احدهما في الصيد بالجوارح والثاني في الاصطياد بالرمي.

ترجمہ: لفظ صید کے معنی ہیں اصطیاد یعنی شکار کرنا، آگر چہ اس جانور کو بھی صید کہا جاتا ہے، جس کو شکار کیا جاتا ہے، (ف:

یعنی جو جانور شکار کیا جاتا ہے اسے بھی مجار آصید کہا جاتا ہے، خواہ وہ ایسا جانور ہو جے کھایا جاتا ہے جیسے ہر ن اور خرگوش وغیر ہ بیاس
کو کھانا تا جائز ہو جیسے ضبع یعنی بجو وغیر ہ کیو نکہ مثلاً شیر وغیر ہ کے مار نے سے اس کی کھال اور اس کا بال ماتا ہے اس کے علاوہ یہ فا کدہ
بھی کم نہیں ہو تا ہے، کہ اس موذی طاقتور جانور سے بھی علاقہ کے لوگ انتہائی خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں اس سے نجات مل
جاتی ہے، اور صید وہ جانور جو اپنی خلقت اور فطر ہ میں آدمی سے سخت گھیر اتا ہو، القاضی خان، پس آکر کوئی ہر ن بھی انسان سے
مانوس ہو جائے تب بھی وہ صید ہی کے عظم میں ہوگا، اس کے بر خلاف آگر بکری یا گائے وغیرہ کے کہ یہ اصل میں پالتو جانور وال میں
ہیں اگر چہ کسی وجہ سے کوئی بکری گائے انسان سے بد کئے گئے یا اس پر حملہ آور ہوئے گئے، اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی
جنگلی بھی جیسے گائے، پالتو ہوتی ہے تو دو سری جنگلی بھی ہوتی ہے، جیسے گائے، کو تروغیرہ کہ ان میں پالتو بھی ہوتے ہیں اور جنگلی بھی جو جنگلی بھی ہوتی ہے، جیسے گائے، کو تروغیرہ کہ ان میں پالتو بھی ہوتے ہیں اور جنگلی بھی جیسے گائے، کو تروغیرہ کہ ان میں پالتو بھی ہوتے ہیں اور حش ہے، میسے گائے، کو تروغیرہ کہ ان میں پالتو بھی ہوتے ہیں اور حش ہے، م

والفعل مباح الغ: اور یہ کام یعنی جانورول کا شکار کرنا جائز (ظلم نہیں) ہے، (ف: اور سب کے لئے مباح ہے،) سوائے اس شخص کے جو حالت احرام میں ہو خواہ صرف بی گایا صرف عمرہ کا یا مطلقا احرام میں ہو ہر جگہ بہائیک کہ مدینہ منورہ میں بھی ہے، سوائے اس حلقہ کے جو حرم محرّم ہے، (ف: حاصل بیہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے آس پاس کی زمین میں کی وقت بھی شکار کرنا جائز نہیں ہوا کہ جادور اس خان میں مباح ہے، اور بیات ہوں دین مین حرم کے علاوہ مقامات میں احرام کی حالت میں تو مباح نہیں ہے، اور بقیہ حالات میں مباح ہے، اور یہ بات اور عظم قرآن مجید و حدیث شریف اور اجماع امت اور قباس ہر طرح سے یہ قابت ہے جس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اور عظم قرآن مجید و اذا حللت میں مباح ہوا تا ہے جو بی وا افران کی گئی ہے۔ اور کئی تعلق کی افران ہو جاتا ہے جیسے کہ احرام باندھنے سے پہلے طال تھاں گئے اب پھر تمہارے گئا اس کی طلت اور آب اور دوسر افر مان باری تعالی ہے، کہ خشکی کا شکار کرنا تم پر حرام کیا گیا ہے، جب کہ تم حالت احرام میں رہو، کی طلت اوٹ آبی ہو جانے کے بعد پہلی امت کی بناء پر مباح کردیا گیا ہے، جسے کہ پہلے مباح تھا، ان دو فرمان باری تعالی ہے کہ خوک کی جاتے الئے اور اب احادی ہو نے کے بعد پہلی امت کی بناء پر مباح کردیا گیا ہے، جسے کہ پہلے مباح تھا، ان دو فرمان باری تعالی ہے جو کہ آپ نے درسول اللہ علی ہوئی کہ میں جو بور ہوں تا میں جو دریاں جاتے ہوئی کو جرم آبی ہوئی کہ کے کواس حال میں جو دریان باری تعالی ہے کہ جو کہ آپ نے حصرت عدی بن حاتم النے درسول اللہ میں جو دریاں حال میں جو دریاں کیا ہے کہ خوکہ آپ نے حصرت عدی بن حاتم النے درائی تعالی کہ جب تم نے اپنے سمجھائے ہوئے کے کواس حال میں جو دریا کیا کہ تو کہ تم ہوئی کی بن حاتم النے دریاں حال کے اس خوار کیا ہوئی کے دریاں کیا تھا کہ جب تم نے اپنے سے کہ جو کہ آپ کے کواس حال میں جو دریاں کیا تھا کہ جب تم نے اپنے سمجھائے ہوئے کئے کواس حال میں جو دریاں کیا تھا کہ جب تم نے اپنے سمجھائے کواس حال میں جو دریاں کیا کہ کی جب تم نے اپنے سے کہ جو کہ آپ کے دریا گیا کہ کو جب تم نے اپنے سے سے کہ کواس حال کیا کیا کی جو کہ آپ کیا کیا کی دوریا گیا کہ کو جب تم نے سے سکھور دیا گیا کہ کو جب تم نے اپنے سکھور دیا گیا کہ کیا کی میا کیا کیا کیا کہ کیا کی خوال میا کیا کیا کی کی دوریا گیا کی کیا کی کو کیا کیا کیا کو کردیا گیا کے کو کی کیا

وعلی اماحته انعقد الا جماع المنے: اور ال نقل ولائل بینی آیات واحادیث کے علاوہ اس کی اباحت پر اجماع امت بھی منعقد ہے، (ف: اس طرح بیدا جماع المنے ایک قوی دلیل ہے، اس طرح چوتھی دلیل قیاسی بھی پائی جاتی ہے اس طرح سے: لانه نوع الکتاب المنے: کہ شکار کرنا بھی رزق حلال کمانے کے طریقوں میں ہے ایک طریقہ ہے اور ایسے جانور ول سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے جن کو اللہ تعالی نے ان چیز ول سے نقع حاصل کا ذریعہ ہے جن کو اللہ تعالی نے انسان کو نقع بہنچانے ہی کے لئے بنایا ہے، (ف: اس بناء پر اللہ تعالی نے ان چیز ول سے نقع حاصل کرنے کی صراحی جانوں نے ماری ہونے کو صراحی جانوں کے ماری ہونے اطاعت وعبادت کر سکیں اس کے ان کے ان کرنی ہے، وفیعہ استبقاء المحکمۃ النے: اور اس کے مباح ہونے کے فوائد میں ایک بندہ کو ابی حیات کے باتی رکھنے کی فکر بھی کرنی ہے، (ف: اس طرح ہے کہ وہ شکار کے گوشت یا کھال وغیرہ کی قبرہ کی خوائد میں ایک بندہ کو ای دور سے کہ اور دوسرے اسے عبادات کے اوائر نے پر پوری قدرت حاصل ہو، (ف: کہ بھوک اور کیڑے وغیرہ کی ضرورت ہے فارغ ہو کران کو جن شرعی کا مول کے کرنے کی تکلیف دی گئے ہوں کی کہا۔

فکان مباحا النے: اس لئے شکار کرنا بھی اس طرح طال ہوا جس طرح انی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے جنگل کی لکڑیاں جع کرنا طال کیا گیا ہے، (ف: شکار کرنا صرف جائز قرار دیا گیا ہے اور جب نہیں کیا گیا ہے اس لئے کہ انسان کو اپنے لواز بات زندگی حاصل کرنے کے لئے صرف شکار کرنا تی ایک ذریعہ نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت ہے دوسر نے زرائع بھی ہیں مثلاً کھیتی بازی اور کار و باری اور ملاز مت وغیرہ سے بھی اپنی ضرور تیں حاصل کر سکتا ہے، شکار ہے متعلق لواز ہات کا بیان یہ ہے کہ شکار اپنے مخص کے ہاتھوں سے جائز ہو گاجواس کی المہیت رکھتا ہو، ایسے جانوروں کا شکار جائز ہو گاجوو حشی شکار ہوں، ان کے علاوہ اور الی بھی شرطیں ہیں جو بعد میں بیان کی جائی، اس کا تھم ہیہ ہے کہ شکار پر قابو پاتے ہی خواہ هیقة ہویا حکما اس کی ملکیت علاوہ اور الی بھی قابو پانے کا مطلب سے ہے کہ شکار کو کچھ اس طرح زخمی کر دیاجائے اب اس کو قابو میں نہ آنے کا احمال باتی نہ مہا ہو لینی جب بھی چاہے کسی خاص حیلہ و تدبیر کے بغیرا سے بکڑ سکے، مثلاً ہم لن کو تیم مار نے سے وہ گر جائے اور اب اسے حب رہا ہو لینی جب بھی چاہے کسی خاص حیلہ و تدبیر کے بغیرا سے بکڑ سکے، مثلاً ہم لن کو تیم مار نے سے وہ گر جائے اور اب اسے حب ہم بران ہوا بے بکڑ لے، اس لئے اب کوئی دوسر المخض اس جائے بگڑ لیا ہے، اس لئے اب کوئی دوسر المخض اس جائے بگڑ لیا ہات نہیں کر سکت خابت نہیں کر سکت خابت نہیں کر سکت خابت نہیں کر سکت خابت نہیں کر سکتا ہے۔

پھراب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ شکار کے حلال ہونے کے لئے پندرہ شرطیں ہیں جن میں سے اہم یائی شرطیں یہ یہ ان اشکار کو ذرج کرنے کی صلاحیت کا ہوتا ہی مسلمان عاقل بالغ کتابی کا ہوتا (۳) تیریا شکاری کتاو باز وغیرہ کواس شخص کی طرف سے ہوتا بیٹنی ہو، اس کو اصلاح میں ارسال بھی کہتے ہیں، (۳) اس کے اس عمل ارسال میں ایسا شخص شریک نہ ہوجو بجوسی وغیرہ میں سے ہو، بعنی جس کا شکار حلال نہ باتا جا تا ہو، (۳) ارسال کرنے والے نے عمر آبسم اللہ کہتانہ چھوڑا ہو، گر اس شرط میں شوافع کا اختلاف ہے، (۵) ارسال اور اس کو پکڑنے کے در میان کس دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، اس طرح سے ان شرطوں میں سے بیائج شرطیں شکاری جانور سے متعلق ہیں، (۱) دہ جانور سکھا ہو اہو، خواہ وہ کتا ہویا چیتا ہویاباز وغیرہ ہو، بعنی اس کے سکھے ہوئے

ہونے کامطلب میہ ہے کہ وہ جانور شکار کواپنے کھانے کے لئے نہ پکڑے بلکہ اپنے مالک کے لئے پکڑے ،اس کی مزید و ضاحت عنقریب بیان کی جائیگی،(۲) جس نشانہ پاجانور پراہے جھوڑا گیا ہوا ہی نشانہ اور جانور پر جائے بینی مثلاً جس ہر ن کو پکڑنے کے لئے اسے چھوڑا گیا ہو وہ روانہ ہونے کے بعد اس سے رخ برل کر دوسرے ہر ن پرنہ دوڑ جائے ، پاگر تیر چھوڑا گیا ہو تووہ تیر اس نشانہ پرنہ لگ کر تکریا کر دوسرے جانور کوزخی کر دیا تو وہ ار سال کی روش اور نشانہ میں تبدیل ہوجا کیگی۔

(٣) اس شکار کے پکڑنے میں شکاری مخصوص جانور کے ساتھ دوسر اکوئی ایباجانور شریک نہ ہوا ہو جس کاشکار حلال نہ ہو، (٣) اگر شکار جانور لیمنی کتاو غیر ہ شکار کو پکڑ کر مار ڈالے تواہے زخمی کر کے مارا ہو، اس کے اگر مثلاً کتا خرکوش کو پکڑ کر جڑھ بیشااور وہ خرکوش اس کے دباؤیاوزن ہے مرگیا اور زخمی نہ ہو سکا تو وہ خلال نہیں ہوگا، جیسے تیرکی گلزی یا گوئی کے دھکے سے وہ مرگیا ہو تو وہ حلال نہیں ہوگا، (۵) یہ شکاری جانور اپ شکاری جانور اپ شکاری جانور اپ شکاری سے پھھ بھی نہ کھائے کیونکہ اگر وہ خود کھالے تواس ہے معلوم ہوگا کہ اس نے خودا پ بی لئے اسے بکڑاتھا، اور اب ان شرطوں میں سے دوپائی شرطین جو نفس شکار سے متعلق ہیں یہ ہیں (۱) وہ شکار سے نہ ہو جیسے سانپ بچھو و نیولا و غیر و (۲) پائی کے جانور و ل میں سے نہ ہو، سوائے بچھل شکار میں نہوں ہو تھا ہو جو اپنی جانور و ل میں جانور و کھلے اور روکئے وال ہو، (۲) ایبا جانور نہ ہو جو اپنی جان و انتوں سے بھاڑ کریا بیجوں سے نوج کر کھا تا ہو جے شکرہ و باز و غیر ہا اور جیسے شیر و بھیٹریا و غیرہ (۵) وہ ذری کرنے تک مرچکا ہو تب ہا تھ میں نہ آیا ہو، ہلکہ شکاری جانور کے زخمی کرنے سے مرچکا ہو تب ہتھ میں نہ آیا ہو، ہی ان انہوں ہا تھ میں نہ آیا ہو، ہیکاری جانور کے زخمی کرنے سے مرچکا ہو تب ہتھ میں نہ آیا ہو، ہگلہ شکاری جانور کے زخمی کرنے سے مرچکا ہو تب ہتھ میں نہ آیا ہو، ہگلہ شکاری جانور کے زخمی کرنے سے مرچکا ہو تب ہتھ میں نہ آیا ہو، ہو انہوں ہوں کا کھوں کھا تا ہو جے شکرہ و باز و غیر ہوادر ہیں۔

اس کے اگر وہ شکارہا تھ آجائے تواس وقت اسے ذکے کے بغیر کھانا حلال نہ ہوگا، خلاصہ یہ ہوا کہ اصل میں شکار کواپنا اختیار سے ذک کرنالازم ہے اور جب اختیار ی ذکح ممکن نہ ہو تواضطراری ذہیر جو تیر اور شکاری جانور کے ذریعہ سے حلال ہوجاتاہ، پس جب شکار کرنے والے شخص نے اپنا شکاری جانور چھوڑ ااور اس نے اسے پکڑ کراپنے مالک تک بہنچا دیااور ابھی تک وہ شکار زندہ بھی رہ گیا ہو، تب اس شخص براس جانور کو اختیاری ذکا کرنالازم ہوجائے گا، اس کے اگر وہ جانور اب ذک کئے بغیر مرگیا تو وہ مردار ہوجائے گا، اس کے اگر وہ جانور اب ذک کئے بغیر مرگیا تو وہ مردار ہوجائے گا، اس کے اگر وہ جانور اب ذک کئے بغیر مرگیا تو وہ مردار ہوجائے گا، اس کے اس جو باتیں بیان کی جارہی ہیں وہ کل دو جو جائے گا، اچھی طرح سمجھ لیس، من جہ جملہ ما یعجو یہ النے : پھر کیاب الصید کی بحث میں جو باتیں بیان کی جارہ تی ہیں وہ کل دو فصلوں میں ہے ، اور دوسری قصل تیر وغیرہ پھینک فصل جو اردی خیرہ پھینک

توضیح: شکار کے مسائل، صید کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا تھم ولائل شرعیہ ہے اس کی اباحت کا ثبوت، شکار کے حلال ہونے کی شرطیس تفصیلی ولائل

فصل في الجوارح قال يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازى وسائر الجوارح المعلمة وفي الجامع الصغير وكل شنى علمته من ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطيور فلا باس بصيده ولا خير فيما موى ذلك الا آن تدرك ذكاته والاصل فيه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين والجوارح الكواسب في تاويل والمكلبين المسلطين فيتناول الكل بعمومه دل عليه ماروينا من حديث عدى رضى الله عنه واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الاسد وعن ابي يوسف انه استثنى من ذلك الاسد والدب لانهما لايعملان لغيرهما الاسد لعلوهمته والدب لخساسته والحق بهما بعضهم الحدأة لخساسته والخنزير مستثنى لانه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به ثم لايد من التعليم لان ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالارسال ولانه انما يصير الة بالتعليم ليكون عاملا له فيترسل بارساله ويمسكه عليه.

فائدہ: لفظ جوارح جارحہ کی جمع ہے ایسے جانوروں کے ذریعہ شکار کرناجوا پی ذات کے اعتبارے خود کماتے اور جانوروں کو

زخی اور بحرون کرنے ان کاشکار کرتے ہیں، جیسے کتا، چیتا، باز، شکرہ، اور عقاب وغیرہ، بھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے شکار کے حلال ہونے میں شکار کے زخمی ہو کر مر جانے کا اعتبار ہوتا ہے بہائتک کہ تیر وغیرہ سے شکار مارنے میں بھی اس بات کا عتبار ہوتا ہے ، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ شکار مارنا جبکہ اسے کھانے یا فروخت کرنے یا کسی اور خاص ضرورت سے ہو تو اس جائز کام میں مسلمان کو مشغول ہونا جائز ہے، اس لئے اگر صرف ہلی غراق یا نشانہ بازی وغیرہ کے لئے ہو تو وقت کو بے کار ضائع کرنا مکروہ ہی مسلمان کو مشغول ہونا جائز ہے، اس لئے اگر صرف ہلی غراق یا نشانہ بازی وغیرہ کے لئے ہو تو وقت کو بے کار ضائع کرنا مکروہ ہے، اگر چہ اس طرح ان خاص مطابق جائز اور حلال ہی ہوگا، اس طرح ان ضروری ہاتوں کو بھی ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے، م۔

قال و پہوز الاصطباد المع: قدوری نے قراباہ کہ سکھلائے ہوئے کے اور چیتے اور پاز اور دوسرے حملہ آور زخی کرنے والے جاتور کے ذریعہ شکار کرناجائزے، (ف: خلاصہ یہ ہے کہ وہ شکاری جاتور جو حملہ آور سکھلایا ہواہو): وفی الجامع الصغیر المح الصغیر علی مذکورہے کہ ہر ایساور ندہ جاتور ہے تم نے سکھلایا ہے ، بال الح داور جامع صغیر میں نہ کورہے کہ ہر ایساور ندہ جانوروں کے سواد و سرے جانوروں کے ذریعہ سے شکار کرنے میں خیر کے ذریعہ سے شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان جانوروں کے سواد و سرے جانوروں کے ذریعہ سے شکار کرنے میں خیر نہیں ہے، البتہ ایسے دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور تم کوزندہ مل جائے اور تم اسے اپنے طور پر ذریح بھی کرونے تو وہ ذریح کی کر دیاجائے تو وہ جائز اور اس سے وہ جانوروں کے اور اس سے دہ جانوروں کے اور تم اسے بھوڑتے وقت تم نے بہم اللہ کہدی ہوجائے گا، بخلاف سیکھے ہوئے حملہ آور کے کہ اگر اس نے شکار کو مار بھی ڈالا ہو لیکن اسے چھوڑتے وقت تم نے بہم اللہ کہدی ہوجہ بھی ڈالا ہو لیکن اسے چھوڑتے وقت تم نے بہم اللہ کہدی ہوجہ بھی دو حمل کیا تو وہ اس کئے مر دار ہوگیا کہ تم نے اپنا اختیاری وہ طلل ہوگا، اور آگر تم نے اسے زندہ پالیا اور اس کو ذریح کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو وہ اس کئے مر دار ہوگیا کہ تم نے اپنا اختیاری وہ طلل ہوگا، اور آگر تم نے اسے زندہ پالیا اور اس کو ذریح کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو وہ اس کئے مر دار ہوگیا کہ تم نے اپنا اختیاری دریکا کا کام نہیں کیا ہے)۔

والاصل فیہ قولہ تعالی المع: اس مسلہ بی اصل یہ فرمان باری تعالی ہے وہاعلمتم الآیة: (ف: یعنی تمہارے لئے ایسے شکار کرنے اور حملہ کرنے والے جانورون کا کیا ہواشکار حلال ہے جن کو تم نے شکار کرنے کے آداب سکھادیے ہوں، اس جگہ ملکیین سے معنی مخصوص مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے عام مراد ہے لیمی خواہ کتے ہی کو سکھایا ہو کسی دوسر سے حملہ آور شکاری جانور کو سکھایا ہو): والمجوارح المکو اسب المع: اور لفظ جوارح کی ایک تغییر کو اسب بھی ہے، (ف: یعنی کسب اور کمائی کرنے والے جانور کیو کہ جرح کسب کے معنی میں بھی آیا ہے، اور دوسر کی تغییر میں جارحہ بمعنی جرح کرنے والا جانور ہے: والمحلسین المسلطین المسلطین خوارم کا بی ایس جارے میں ایا ہوں نے اپنی طاقت اور دوسر کے معنی مسلط کردیا تو گویا نہوں نے اپنی طاقت اور ذور سے ان پر غالب آکر شکار کو بھاگنے اور روکنے سے علیحدہ کردیا اس طرح سے کہ مالک نے اس شکار کو پکڑ لیا، مگر اپنے لئے اس جانور نے اس کھادے۔

فیتناول الکل النج ایس اس تفییر کی بناء پر اس آیت پاک میں سارے ایسے شکاری جانور جو سکھائے ہوئے ہوں شامل ہوگئے خواہ وہ کلب میں سارے ایسے شکاری جانور جو سکھائے ہوئے ہوں شامل ہوگئے خواہ وہ کلب میں سے ہوں یا کوئی دوسر اجانور ہو، (ف : ادر اس جگہ لفظ مسلط کی بجائے لفظ مکلب اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں کلب کی بہت زیادتی تھی، نیز کلب یا کتے سے فطرة اور شرعاً نفرت بھی تھی اس لئے جب ایسے ناب ندیدہ کلب کے حق میں جواز کا تھم ہو گا، واللہ تعالی اعلم، ع،م: دل علیه ماروینا اللخ اس تھم اور دعویٰ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو ہم نے حضرت عدی بن حاتم کی سند سے روایت کی ہے، (ف: جس میں رسول اللہ نے کے درسال کرنے کے بارے میں فرمایا ہے)۔

واسم الکلب المخ :اور لفظ کلب لغت کے اعتبازے ہر در ندہ کے بارے میں مستعمل ہو تاہے، یہائیک کہ شیر کو بھی کلب کہاجا تاہے، (ف : چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علقہ نے عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں پچھ اس طرح سے بددعاء فرمائی کہ اس شخص پر آپاپے کوں میں ہے کسی کتے کو مسلط کردیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس پر ایک شیر کو مسلط کردیا جس نے عتبہ کو پھاڑڈ الاء لیکن میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس میں معنی مجازی ہونے کا بھی قرینہ موجود ہے، کہ آپ نے کوں میں ہے ایک کتا فرمایا ہے، ادر حصرات این عمر و مجاہد اگر چہ اٹل زبان سے میں پھڑ بھی انہوں نے منظبین کے لفظ کے اعتبار سے صرف کلاب (کوّل) ہی کی شخصیص کی ہے، اس لئے بہتر جواب یہ ہے کہ نص میں لفظ کلاب کاذکر ہے لیکن دلالۃ اس سے عموم سمجھا جا تا ہے، اور سلف کاای پر عمل بھی ہے، واللہ تعالی اعلم، م۔

وعن ابنی یوصف النے :اور امام ابو یوسف ہے ایک روایت بد ہے کہ مطلبین کے عموم سے شیر اور ریچھ کو متنیٰ کیا ہے،
کو نکہ یہ دونوں در ندے صرف اپنی ذات کے لئے شکار کرتے ہیں اور اپنے مالک یا کی کے لئے جی شکار نہیں کرتے ہیں
، (ف: یعنی یہ کسی بھی آد می کے لئے جانور کاشکار نہیں کرتے ہیں):الاسد لعلو همته النے:اور ان ہیں سے شیر کسی مالک یا آد می
کی فرماں برداری محض اپنی بلند بھتی کی بنا پر نہیں کرتا ہے :واللاب لنحساسته :اور ریچھ اپنی فطری کمینہ تپی کی وجہ سے فیر کیلئے
شکار نہیں کرتا ہے، (ف: بلکہ وہ جو بھی بھی شکار کرتا ہے صرف اپنی ذات اور اپنے اپنے کے لئے کرتا ہے، اور مالک کو دینے اور اس تک پہو نچانے کے لئے نہیں کرتا ہے، اس لئے یہ دونوں جانور انسانی تعلیم نہیں سیھتے ہیں): والعحق بھماالمنے: اور بعض فقہاء
نے ان دونوں یعنی شیر اور رہ بچھ کے علم میں جیل کو بھی اس کی کمینہ پی اور ضاست کی بغیاد پر شامل کر لیا ہے، (ف: ایعنی چیل کو بھی
عام تھم سے مشتی کردیا ہے، کیونکہ وہ بھی فطرہ کی ایک خراب ہوتی ہے کہ اگر اے بھی مکلب نہیں ہوگا اور تعلیم کا اثر قبول نہیں
مام تھم سے مشتی کردیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی فطرہ کی ایک خراب ہوتی ہے کہ اگر اے بھی مکلب نہیں ہوگا اور تعلیم کا اثر قبول نہیں
کرے گی الحاس ان نئیوں جانوروں کو مستینی کرنے میں فتھاء کا اختلاف ہے : والمحنویو مستنی النے: اور اس تھم کے عوم سے مشتی کردیا گیا ہے کیونکہ وہ تو اپنی ذات میں بخس اور ناپا کہ ہے اس لئے اس سور سے کسی قسم کا بھی فا کہ ہو ان نہیں
مزر کہ بھی مشتی کردیا گیا ہے کیونکہ وہ تو اپنی ذات میں بخس اور ناپا کہ ہے اس لئے اس سور سے کسی قسم کا بھی فا کہ ہو ان نہیں
مزر کو بھی مشتی کردیا گیا ہے کیونکہ وہ تو اپنی ذات میں بخس اور ناپا کہ ہے اس لئے اس سور سے کسی قسم کا بھی فا کہ ہو ان نہیں
مزر العین نہیں ہے بلکہ اس کو مکلب اور مسلط کر کے شکار کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سے العین نہیں۔

شم الابعد من التعليم المنے : پھر ان شکار کی جانوروں اور پر ندول کو شکار کی تعلیم دینی ہمی ضرور کی ہے ، یعنی ان کا معلم اور سیکھاہوا ہونا ہمی ضرور کی ہے کیونکہ ہم نے اس کے بارے پیل جو آیت کر پید دلیل بیس بیان کی ہاس بیل صراحة تعلیم کی شرط لگائی ہی ہے ، (ف : یعنی فرمان بار می تعالی ہے ! و ما علمتم من النجو ارح مکلین تعلیم دینے اور ارسال کو شرط لازم کر نے ان کی تعلیم کیلئے واضح نص ہے ، )اور اس ہے پہلے جو حدیث ہم نے بیان کی ہے وہ بھی تعلیم دینے اور ارسال کو شرط لازم کر نے کے لئے واضح اور صرح تے ہے ، لیعنی حضرت عدی بن حاتم کی اوہ حدیث جس بیل بیہ بیا گیا ہے کہ شکار کی جانور سکھایا ہوا ہوا اور شکار کی آئر اپنے مالک کی مرضی کے بغیر از خود شکار پر جھیٹ کر اسے آو می نے اسے خود شکار پر جھوڑا بھی ہو ، اس لئے آگر کسی کا سکھایا بز بھی آگر اپنے مالک کی مرضی کے بغیر از خود شکار پر جھیٹ کر اسے کیڑ لے اور مار ڈالے تو وہ شکار طال نہیں ہوگا، (یہ قول عالم میں اسے علال لکھا ہے ، اور اس کے علاوہ شوکائی ہے جو بند وق سے مارے ہو کے صدیق حسن صاحب نے جو اپند وق سے مارے ہو گئی ہے موال کھا ہے ، اور اس کے علاوہ شوکائی ہے جو بند وق سے مارے ہوگی کے منظول قول غلط ثابت ہوگیا، فاحفظ و سند ، مرا ادا حالی کی مارے میں کی ہوگی کے منظول قول غلط ثابت ہوگیا، فاحفظ و سند ، مرا ادا حال کر ناضر وری ہے ، اس ہے دونوں با تیں لیخیاس شکار کی جانور کی تعلیم اور اس کے مارک ہوئی کہ کار سال کی شرط فی سے ہو نامعلوم ہوگیا۔

کار سال کی شرط فی سے ہو نامعلوم ہوگیا۔

و لاند بصیر آلة المع: اور اس قیاس سے کہ شکاری جانور تو تعلیم ہی کے ذریعہ سے مالک کے لئے شکار کرنے کا آلہ ثابت ہوگا تاکہ وہ جانور جو کچھ بھی شکار کرے صرف اپنے مالک ہی کے لئے کرے اور اپنے لئے شکار نہ کرے، (ف: پس اگر جانور کے مالک نے اس جانور کے ذریعہ خود شکار کیا تو وہ جانوراس کاآلہ ہوگا): فیتر سل بارسالہ النے: پس جانور تعلیم حاصل کر لینے کے بعد مالک کے ارسال کے ساتھ بی شکار کو پکڑنے کے لئے روآنہ ہوجائے گا، اور اس شکار کو پکڑ کر فور آاپنے مالک کے پاس بہنچا دے گا، (ف. اور تعلیم کے معنی بھی بھی بہی ہیں کہ جب مالک اپ شکاری جانور کو شکار پکڑنے پر ابھارے تو وہ فور آاس کے کہتے تی بااشارہ کرتے بی روانہ ہوجائے اور جس شکار کو پکڑے اس بے خود پکھے نہ کھائے بلکہ مالک کے لئے رکھ دے یا بہنچا دے ،اور بندہ متر جم نے اس سے پہلے یہ بھی بتادیا ہے کہ ایک شرطیہ بھی ہے کہ جس راہ پر اسے دوڑ ایلیا اٹریا گیا ہے، وہ ای پر جائے،اگر وہ شکاری جانور ایل ایل کے لئے اسے اشارہ کیا گیا تھا بلکہ ای راہ پر کسی دو مرے شکار کو پکڑنے تو بھی اس کھ فرق بھی بھی اس کھ فرق بھی ہے، جس کا بیان آئیدہ ہوگا، اب ایک بات بتانے کی ہے ہے کہ شکاری در ندہ اور شکاری پر ندہ کے شکار کے طریقہ میں بھی فرق بھی ہے، جس کا بیان آئیدہ ہوگا۔

توضیح: فصل، شکاری جانورول کابیان، لفظ جوارح کے معنی شکار کا طریقہ، ذریعہ، شرائط، تعلم، دلائل مفصلہ

وقال وتعليم الكلب ان يترك الاكل ثلث مرات وتعليم البازى ان يرجع ويجيب اذا دعوته وهو ماثورعن المنتهاس رضى الله عنه ولان بدن البازى لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولان ايج التعليم ترك ما هو مالوفه عادة والبازى متوحش متنفر فكانت الاجابة اية تعليمه ام الكلب فهو الوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوفه وهو الاكل و الاستلاب ثم شرط ترك الاكل ثلثا وهذا عندهما وهو رواية عن ابى حنيفة رحمهم الله لان فيهما دونه مزيد الاحتمال فلعله ترك مرة اومرتين شبعا فاذا تركه ثلثا دل على انه صارعادة له وهذا الان الثلث مدة ضربت للاختيار وابلاء الاعذار كمافي مدة الخيار وفي بعض قصص الاخيار ولان المكثير هو الذي يقع امارة على العلم دون القليل والجمع هو الكثير وادناه الثلث فقد ربها وعندابي حنيفة على ماذكر في الاصل يثبت التعليم مالم يغلب على اظن الصائد انه معلم ولا يقدر بالثلث لان المقادير لا تعرف اجتهاد ابل نصاوسماعلولا سمع فيفوض الى راى المبتلى به كما هو اصله في جنسها وعلى الرواية الاولى عنده يحل ما اصطاده ثلثا وعندهما لا يحل لانه انما يصير معلمابعد تمام الثلث وقبل التعليم غير الموايد ولاالث صيد كلب جاهل وصار كالتصر في المباشر في سكوت المولى وله انه اية تعليمه عنده فكان الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصر في المباشر في سكوت المولى وله انه اية تعليمه عنده فكان الثالث حيد معلمة بخلاف تلك المسالة لان الاذن اعلام ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فربایا ہے کتے چیتے وغیر ودر تدہ جانور کی تعلیم کا مطلب یہ ہواکہ اے اتناسد ھاردیا جائے کہ وہ شکار کو پکڑ

کر (مالک کے قابو ہیں لے آئے گر)اس ہیں ہے فود پکھ نہ کھائے اور ایسا تین بار کر کے دکھلادے، (ف: اور اگراس نے ایک یادو
مرجبہ پکڑ کر اس ہے خود نہیں کھایات بھی اس کے تعلیم یافتہ سدھایا ہوا ہونے کا تھم نہیں دیا جائے گا، یعنی جبتک کہ پورے تین
یار وہ ایسانہ کرلے اے تعلیم یافتہ نہیں منا جائے گا): و تعلیم المباذی المنع: اور بازوشکرہ وغیرہ چیز پھاڑ کر کھانے والے پر ندہ کو
تعلیم کامطلب یہ ہو کا کہ اس کا مالک جب اے شکار پر جاتے وقت بھی بلالے تو وہ فور الوث آئے اور اس کی بات مان لے، (ف: اور
اگر اس نے شکار کو پکڑ کر اس میں ہے بچھ کھالیا تو یہ اس کے حق میں معاف سمجھا جائے گا، یعنی ایسا کرنے ہے اس کے تعلیم یافتہ
ہونے میں عیب نہیں ہوگا، ع)۔

و هو مانور الغ: يبى قول حضرت عبدالله عباس ہے مروى ہے (ف اور قاعده بيہ كه كسى محابى كاايبا قول سيح جس كے مخالف كوئى نص موجود نه ہو وہ جت ہوتا ہے، ليكن تخ تج ميں لكھا ہے، كه بيراثر نہيں پايا كيا ہے، اب ميں مترجم كہتا ہول كه درنده

جانوران کی تعلیم کے بارے میں تویہ نص موجود ہے کہ جبوہ خودنہ کھائے تواس کا شکار حلال ہے، اور کھالے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس جانور نے خودا پنے لئے اسے شکار کیا ہے للبذاوہ تعلیم پافتہ نہ ہوا، جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث میں منقول ہے جو کہ نسانی وغیرہ کی دوایت ہے، البتہ اس بات کی تصر تے نہیں ملی ہے کہ جبتک تین مرشبہ وہ نہ کھائے وہ تعلیم یافتہ نہیں جانا جائے گا، اس شرط کی وجہ شاید یہ ہوسکتی ہے کہ تعلیم بیافتہ ہونے کی شرط تو بلا شبہ نص سے خابت ہے، اور چو نکہ یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس لئے تعلیم کی شکیل کے لئے تین مرتبہ کی شرط مقرر کردی گئی ہے، جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا، اور باز وغیرہ میں اس کے کھانے بانہ کھانے کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس میں صرف اس بات کی شرط ہے کہ وہ اسپنے مالک کے بیانے نے فور آبیٹ آئے، تو معلوم ہوگا کہ وہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے)۔

لان بدن المبازی المنے: اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ باز وغیرہ پر ندول کابدن نازک ہونے کی وجہ سے مار کھانے اور چوٹ
لکانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ، کہ اس کو مار پیٹ کر اس سے یہ ہری عاوت چیٹرائی جاسکے جبکہ کتے اور دوسرے در ندے کے بدن
مار کھانے کی طاقت رکھتے ہیں اس لئے الی حرکت پر ان کو مار پیٹ کر سدھانا جاسکتا ہے بعنی اس کی عادت چیٹرائی جاسکتی ہے ، (کہ
آئندہ وہ شکار پکڑ کر خود نہ کھائے ): و لان آیة التعلیم المنے: اور اس قیاسی دلیل سے بھی کہ کسی بھی جانور کی تعلیم بافتہ ہونے کی
علامت سے ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کا فطرۃ عادی ہے یا جو چیز اسے بہندیدہ ہے ، تعلیم کے بعد اسے چھوڑ دے اور جو پچھ سکھایا گیا ہے ،
اسے وہ تبول کر لے۔

والباذی متوحش الغ: اور چونکہ باز فطر قانسان سے متنظر ہوتا ہے اور انسان کود کھے کر فور اُبھا گناچاہتا ہے اس لئے اس کے حق میں تعلیم یافتہ ہونے کی علامت صرف اتن کافی ہوگی کہ اپنے مالک کے بلاتے ہی بلیث آئے، (ف: گویاس نے اپنی فطری مرغوب عادت چھوڑ دی ہے): وامعا المکلب الغ: اس کے بر خلاف کتا عاد قالوف اور بوس ماننے والا ہوتا ہے در ابھی کوئی اس کے ساتھ اچھے سے بیس آتا ہے، وہ بھی اس خفس سے کھل مل جاتا ہے، لبذا تعلیم کے بعد کتے کا مالک کے پاس رہنا اور جا کر بلیت آناس کی فطرت کے خلاف بات نہیں سمجھی جائے گی، البتة اس کی فطری عادت ایک سے بھی ہوئی ہے کہ کھانے کی چیز گوشت وغیرہ وکھے کر اس پر جھپٹ بڑتا ہے اور اِسے اچک کر کھالیتا ہے، (ف: اس بناء پر جب اس میں یہ عادت آجائے اور ایس تعلیم کو قبول کر لے کہ قضہ میں اپنی خور اک اور مرغوب شی گوشت کے آجائے کے باوجود اسے نہ کھائے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی فطری عادت کو چھوڑ کر سکھائی ہوئی عادت کواس نے قبول کرئیا ہے، اور وہ تعلیم بیافتہ ہوگیا ہے)۔

تم شوط تو ك الا كل النح: پر ان جانورول كے تعليم يافتہ ہونے كے لئے تين بارا پنے شكار كو پكر كرنہ كھانے كى شرط مقرر كرنے كا قول صاحبين كا ہے اور امام ابو صفيفہ كا بھى ايك قول يہى ہے، جس كى دليل بدہ كد ايك دومر ہے شكار پكڑ كر چيوڑ دينے اور اس ميں ہے پچھ نہ كھانے ميں بداختال بھر بھى باتى رہجا تا ہے كہ شايد اس كا بيت بھر اہوا ہواس لئے مزيد كھانے كى خواہش نہ ہونے كى وجہ ہے اس نے نہيں كھايا، ليكن جب اس نے متواتر تين بارشكار كونہ كھائے بغير ہى چھوڑ ديا قواس وقت بدبات بقينى ہوكئ كہ اس نے اپنى تعليم مكمل كر كى ہے، اور اس تعليم كى بناء پر اس نے بچھ نہيں كھايا ہے، اور اب وہ اس كاعادى ہوگيا ہے، (ف الينى فطرى عادت اور خواہش كے خلاف شكار كواپنے مالك ہى كے لئے پكڑے گاور اس ميں ہے بچھ نہيں كھائے گا، خلاصہ كلام بدہ ہواكہ اليہ شكارى جانور كا تعليم يا فتہ ہونے كی شرعانص ہے تابت ہاں شرط كے موجود ہونے كادعوكى كرنا صحح نہ ہوگا، بلكہ اس كے بغير شكارى جانور كا تعليم عن ورنہ صرف اپنے خيال اور الكل ہے اس شرط كے موجود ہونے كادعوكى كرنا صحح نہ ہوگا، بلكہ اليك كى ديل شرعى ہے بيد قابت كرنا محم فنہ ورى ہواتى اليے ہم نے تين بار آن مالينے كے بعد فيصلہ كيا ہے۔

و ہذا لان المع: پھر تمین مرتبہ بی کی شرطاس کئے لگائی گئی کہ شریعت میں تمین کی تعداد ایس ہے جوابیے کس بھی معالمہ میں اومخان کرنے اور معذور سمجھنے کے لئے کافی سمجھی جاتی ہے: کھافی مدة المحیار المع: جیسے کہ مدت خیار کے سلسلہ میں،

ہے، (ف جیسے کہ خرید وفرو خت کے وقت مثلاً خریداریہ کہدے کہ میں نے اس کی خریداری کا معاملہ اگر چہ کر لیا لیکن بھے اس کے ایکھے ہونے یا قسمت کے مناسب ہونے کے بارے ہیں اطمنان نہیں ہے اس لئے تین ون کی مدت خیار رکھتا ہوں، اس مدت میں اس کے رکھتے یا واپس کرنے کا بھیے افقیار ہوگا چنا نچہ اگر اس مدت میں بھی واپس نہ کیا اور اس کے بعد واپس کرنا چاہا تو اس کی مدت خیار ختم ہو جانے کی وجہ سے اب واپس نہیں کر سکے گا، اس طرح بائع بھی اپنی چیز کے فرو خت کرنے میں خریدار کی چیکش پر تین ون میں وہ فیصلہ کرسکتا ہے اگر اس مدت کے بعد فیصلہ کرنا چاہا تو وہ اب نیا فیصلہ نہیں کرسکتا ہے کہ اس کی مدت نے بعد فیصلہ کرنا چاہا تو وہ اب نیا فیصلہ نہیں کرسکتا ہے کہ بعد خریدار پیالک کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کرسکتا ہے کہ بھیے غور و فکر کا موقع نہیں طاہے جس کی وجہ سے اب جھے فقصان اٹھانا ہوگا، بلکہ اس مدت کے اندر جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس فیصلہ کرلینا ہوگا، اس طرح کے کی تعلیم کا امتحان بھی تین مرتبہ کر لینے ہے اس کے تعلیم یافتہ ہو جانے کا بھین کرلینا ہوگا )۔

وفی بعض فصص الا بحیاد المنع اور جیسے کہ صلحاء اور بزرگوں کی قصول میں آثاریائے جاتے ہیں، (ف: ثاید کہ اس جملہ سے حضرت موٹی علیہ السلام نے حضرت موٹی علیہ السلام کے واقعہ بی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جمعنی السلام نے حضرت موٹی علیہ السلام کے مواقعہ بی طاع فی بناء پر پہلی اور دومر می مرتبہ تو بر داشت کر لیا لیکن جب تیسر ی مرتبہ بھی حضرت موٹی علیہ السلام خاموش ندرہ سے اور وعدہ خلاقی کی بناء پر پہلی اور دومر می مرتبہ تو برداشت کر لیا لیکن جب تیسر ی مرتبہ بھی حضرت موٹی علیہ السلام خاموش ندرہ سے اور وعدہ کے مطالق الن کو مزید اپنے ماتھ رکھنے سے معذوری ظاہر کر دی، اور خود خوٹی علیہ السلام نے بھی اس کاان الفاظ سے بھی وعدہ کے مطالق الن کو مزید اپنے ماتھ رکھنے ہیں میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے، یعنی عذر کی انتباء ہوگی، سینی نے کہ اس بھی اور بھی بہت سے دافعات اور امثال ہیں جن میں تین کے عذر کااعتبار لیا گیا ہے۔ مثالیہ فربان باری تعالی ہے۔ تصنعو فی دار کم فلفة ایام: جس میں یہ بیان ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ابنی قوم کو تین دنوں کی مہلت دی کہ تعنی دنوں تک اب تم اب تم اب تم باب تم اب تم اب تم اب تم اب تم اب تم اب تک اور واسے دیاور اس طرح سے حضرت زکریاء علیہ السلام کے لئے تمین دنوں تک مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کہ میں داخل ہونے اس طرح سے مسافر کی قصر نماز کے لئے سفر کی کم سے کم مدت تمین دنوں کی مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کم سے کم مدت تمین میں دنوں کی مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کم سے کم مدت تمین میں دنوں کی مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کم سے کم مدت تمین اور دندر کے ختم کر نے کے لئے تم میں معتبر ہے، ای لئے ہم نے شکاری جانور کی تعلیم کمل ہونے کے لئے تمین باد

و لان الکثیر هو الذی الن اوراس دلیل ہے بھی کہ کس کے عالم ہونے کی علامت کے لئے کثر کاعد وہی صبح ہوتا ہے،
اور قلیل عدد علامت نہیں بن سکتا ہے، (ف: جب بار بار ایسا ہونے لگا کہ جانور نے خود نہ کھا کر شکار اپنمالک کے حوالہ کر دیا تو یہ
بار بارکی زیادتی اس بات کی علامت بن گئی کہ یہ جانور واقعۃ اب اعتاد کے لائق ہو گیا ہے، اور تعلیم حاصل کر چکا ہے، اور صرف بنانچ اب مقدار قلیل اور کثیر کو مصنف بتا نا چاہے
ایک بار ایسا ہونے ہے اس کی تعلیم حاصل کر لینے کی علامت نہیں ہوستی ہے، چنانچ اب مقدار قلیل اور کثیر کو مصنف بتا نا تا چاہے
ہیں: والحجمع هو الکثیر النے: اور کثیر ای مقدار کو کہا جاتا ہے جو کہ جمع کا عدو ہو، اور جمع ہونے کے لئے کم ہے کم تمن اعداد کا
ہیں: والحجمع هو الکثیر النے: اور کثیر ای مقدار کو کہا جاتا ہے جو کہ جمع کا عدو ہو، اور جمع ہونے کے لئے کم ہے کم تمن اعداد کا
ہیں: والحجمع ہو الکثیر النے: اور کثیر ای مقدار نمین ہوتی ہے، جبکہ ذیادہ مقدار کی کوئی عدبی نہیں ہوتی ہے)، و عندا ہی حدیقہ
ہی نام دی اس کے کہ کڑت کی کم ہے کم مقدار نمین ہوتی ہے، جبکہ ذیادہ مقدار کی کوئی عدبی نہیں ہوتی ہے)، و عندا ہی حدیقہ
النے: اور مبسوط کی روایت کے مطابق ام ابو صفیق کے نزد یک سے جس مکمل تعلیم اس وقت تک معلوم نہیں ہوگی جبتک کہ اس شکاری آدمی کے گمان میں یہ بات نہ جم جائے کہ بیہ جانور اس معلم یعنی بورا سکھایا ہوا ہوگیا ہے۔

و لا یقلد بالنلٹ النے: اور تین مرتبہ آزمالیئے سے بھی اس کا سیخ اندازہ نہیں ہوگا کو نکہ کسی بھی مقد ار گااندازہ شرعا صرف اندازہ اوراجتہاد سے نہیں کیا جاسکا ہے بلکہ کسی نص سے معلوم کر کے یا کسی معتبر شخص سے من کر ہوتا ہے اوراس جگہ ان بیں سے کوئی بات بھی موجود نہیں ہے، اس لئے شکار کی جانور کے تعلیم یافتہ ہونے کے بارے بیں اس کے مالک کی رائے ہی پر فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ اس سے مطمئن ہوجائے تب وہ تعلیم یافتہ ما کا ورز نہیں، چانچ اپنے وہ مر سے مسائل بیں اہم ابو حقیقہ کا یہی تاعدہ کلیہ ہے، (ف: اور وہ سے صاحب واقعہ کی رائے ہی موجود نہیں ہوتا ہے، اور ایسے تمام مسائل بیں اہم ابو حقیقہ کا یہی تاعدہ کلیہ ہے، (ف: اور وہ تا عدہ کی رائے ہیں کہ اپنے اندازہ سے کسی تعداد کو فرض نہیں کر ایاجاتا ہے بلکہ جس محتمل ہوتا ہے ہاں کی رائے براس کا فیصلہ چوڑ دیاجا تا ہے، پس وہ کتا جس شکاری کا ہوگا وہ خو دی اپنی رائے ہا تا ہے۔ اس جو بی کہ اپنے طور پر اسے آزما ہے اس کے ابتدا کر اس مالک کو بے میں تا جائے گا تب تک اس جانور کے شکار کا خوا در بہاں پر دار ہو گیا اور خوا ہور ہے ہیں ہوجائے گا اور خوا ہور اس کے ابتدا کر اس مالک کو بین مرتبہ ہو جائے کہ اب اس کے ابتدا کر اس مالک کو بی گمان غانب ہوجائے کہ اب اس کے ابتدا کر اس مالک کو بین ہیں اس طرح نہ کہ اسے تب دو معلم مان لیاجائے گا اور خانہ ہو اس کے جس مسائل ہا ہور ہو گیا اور اب اس کے بنا نہ ہو جائے گا اور رائے گی ہور کی کہ اپنے کی جرور مرس کی مرتبہ تی ہو اس کے جن میں اس کا خکار جائز ہوجائے کہ میراک کو تا کہ کو تکہ تمین مرتبہ تی ہو تا تب اس کا خکار خبیں کرتا ہے بھور کے تا جس اس کا خکار جائز ہوجائے کہ جس میں اس کا حکار جائز ہوجائے کہ جن مر مرتبہ تی ہو تا تب بائلے کی خور ہو اس کے حق میں اس کا خکار جائز ہوجائے کہ جس میں اس کا خکار جائز ہوجائے کہ جس میں اس کا خکار جائیں کرتا ہے بلکہ میرے لئے کرتا ہے تواں کے حق میں اس کا خکار جائز ہوجائے کہ حق میں اس کا خکار جائز ہو جائے کی خور ہو اپنے کہ کہ کرتا ہے تواں کے حق میں اس کا خکار جائز ہو جائے کہ حق میں اس کا خکار خبیل ہو جائے کہ کی حق میں اس کا خکار جائز ہو جائے کہ کی میں میں اس کا خکار جائز ہو جائے کی کیا ہور کے اس کی میں کی خواد ہو تا کی خواد ہو کہ کی کر اس کو تک میں کو کر بیا کو کر کر بیا ہو کر کر بیا ہور کی کی کر بیا کو کر بی کر بیا ہور کی کر بیا ہور کی کر بی

وعلی الووایة الاولی الغ: ادرامام اغظم کی دوروایتوں ش سے مہلی روایت کے مطابق (ف: جس میں صاحبین کی طرح ان سے بھی نین مرتبہ بی کئے اور امام اغظم کی دوروایتوں ش سے بہلی روایت کے مطابق (ف: جس میں صاحبین کی طرح ان سے بھی نین مرتبہ بی کئے کو آزمانا شرط کیا گیا ہے) جب کئے نے تیسری مرتبہ کا کیا ہوا شکار مالک کے لئے حلال نہ ہوگا، مالک کے لئے حلال نہ ہوگا، مالک کے لئے حلال نہ ہوگا، کیونکہ یہ تیسری مرتبہ بھی اس شکاری جانوری تعلیم میں داخل ہے، ادر اس وقت تک اسے تعلیم یافتہ نہیں کہا جائے گا، جس طرح دوسری مرتبہ کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا، لہذا اس تیسری مرتبہ کا شکار بھی حلال نہ ہوگا۔

وصار کالتصوف المع :اوریہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا جیسے کسی غلام کادہ قصر ف جواس نے اپنے مولی کی موجود گی میں گراس کی خاموش حالت میں کیا ہو، (ف: یعنی زید نے اپنے جس غلام کو کاروبار کرنے سے منع کردیا تھا اس نے اپنے ای مالک کی موجود گی میں کوئی معاملہ کرلیا اور مالک اس کوخوش سے دیکھار ہا، تواس کا متیجہ یہ ہو تا ہے کہ یہ تھا گرچہ فی الغور نافذ نہیں ہوگی لیمن دوسر انتیجہ ہو تا ہے اس غلام سے کاروبار کیا بندی ختم ہو جائے گی اور آئندہ اگر وہ معاملہ کر لے گا تو وہ نافذ بھی ہو جائے گاہ اس طرح اس شکار کے معاملہ میں بھی ہوگا کہ کتے نے جب تیسر ی مرجبہ بھی اپنے شکار کوخود نہیں کھایا تو یہ شکار اگر چہ اسٹے مالک کے لئے حلال نہ ہوگا گر آئندہ چو تھی بارشکار کر کے نہ کھانے کی صورت وہ شکار کا خود نہیں کھایا تو یہ شکار اگر چہ اسٹے کا اور اس کتے کو تعلیم یافتہ مان لیا جائے گا۔

ولہ انہ آیہ النے :اورام ابوطیفہ کی دلیل ہے کہ کتے کا تیسری مرجبہ بھی آپے شکار کو پکڑ کر نہ کھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک کے نزدیک اس کتے سے فراری جانور کا ہواکہ جو تعلیم یافتہ ہو چکا مالک کے نزدیک اس کتے سے مواکہ وہ کتاب بیافتہ ہو چکا تعااور تیسری مرجبہ بھی اس کا اپنے شکار کونہ کھانا اس علمی صلاحیت کے خلام ہونے کی علامت تھی بس اس علامت سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ وہ تعلیم یافتہ ہو چکا تھااس لئے اس کتے کا بہ شکار بھی طال ہوگا: بعضلاف اللے: ہر طلاف ماذون غلام کے مسئلہ کے کہ اس میں اس کا تصرف اس لئے جاری نہیں ہوتا ہے کہ اول اور جانوں تیس کے کہ اس اس کا مطلب دوسروں کو خرد دیا ہے کہ اب اس غلام کے کاروباری تصرف کو جس نے صبحے مان لیا ہے اس لئے اس کے کا اس خلام کو جس نے صبحے مان لیا ہے اس لئے اس خلام کے کاروباری تصرف کو جس نے صبحے مان لیا ہے اس لئے اس خلام کو بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے غلام کو بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے غلام کو بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کو جس کے در اس کی واقفیت ہوگا، اس سے خلام کی کاروباری تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کو جس کی واقفیت ہوگا، اس سے کاروباری تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا کے اس کے خلاص کی کاروباری کی کہ کو کی اس کا تعلق کی دوباری کی کاروباری کی دوباری کی دوباری کی دوباری کی کاروباری کی کی کاروباری کے کاروباری کی کی کاروباری کی کاروباری کی دوباری کی دوباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کے کاروباری کی کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کاروباری کی کارو

پہلے نہیں ہوسکتی ہے، (ف الحاصل اس نضر ف کے بعد بی وہ غلام اجازت یافتہ ہو گا،اور اس سے پہلے تک جو نضر ف ہواوہ اس کے اجازت یافتہ ہونے سے پہلے ہوااس لئے وہ نافذنہ ہوگا)۔

توضیح : کوئی در ندہ یا پر ندہ اگر کس جانور کا شکار کرلے تو کیااسے کھانااس کے مالک کے لئے جائز ہوگا، کن شر طول کے ساتھ ،اقوال ائمہ کرام ، تفصیلی دلائل

قال وإذا ارسل كلبه المعلم اوبازيه وذكراسم الله تعالى عند ارساله فاخذ الصيد وجرحه فمات حل اكله لما روينا من حديث عدى رضى الله عنه ولان الكلب اوالبازى الة والذبح لايحصل بمجرد الالة الابالاستعمال وذلك فيهما بالارسال فنزل منزلة الرمى وامرار السكين فلا بد من التسمية عنده ولو تركه ناسيا حل ايضا على ما بيناه وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق اللكاة الاضطرارى وهو الجرح في اى موضع كان من البدن بانتساب ماوجد من الالة اليه بالاستعمال وفي ظاهر قوله تعالى وما علمتم من الجوارح ما يشير الى اشتراط الجرح اذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تاويل فيحمل على المجارح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافى وفيه اخذ باليقين وعن ابى يوسف انه لايشترط رجوعا الى التاويل الحول وجوابه ما قلنا.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ہم اللہ کہہ کراپنے سکھائے ہوئے کتے یاباز کو شکار کجڑ نے کے لئے چھوڑ ااوراس نے جھپٹ کراس شکار کو کجڑ لیااورا سے زخی کر دیا جس کے متیجہ میں اس کے مالک تک اسے بہو نچا نے سے پہلے شکار مرگیا لیکن اس کے دھکے سے یااس کے وزن سے وب جانے ہے نہیں مر اتواس شکار کا کھانامالک کے لئے جائز ہو جائے گا، (ف:اورا سے ذئے اضطراری کے طور پر ذی کیا ہوا سمجھا جائے گا، بشر طیکہ مالک نے اس شکار کو ذی اختیاری کے قابل زئدہ نہیں پایا ہو، لہذات سے اضطراری کے طور پر ذی کیا ہوا سمجھا جائے گا، بشر طیکہ مالک نے اس شکار کو ذی اختیاری کے قابل زئدہ نہیں پایا ہو، لہذات سے پہلے ساتھ جھوڑ نا ضروری ہوا: لما دوینا النے: جس کی دلیل حضرت عدی بین حاتم کی وہ حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے کہ اس جانور کو ہم اللہ کے ساتھ جھوڑ نا ضروری ہے ، اور اس دلیل سے بھی کہ کہایا باز تو حقیقت میں شکار کو ذی کے اس کرنے کا آلہ ہو تا ہے ، اور اس ہو جاتے گا۔ استعمال نہیں کیا جائے اور کتے اور باز کو استعمال کرنے کے لئے ان کاار سال بی ان کو آلہ بننے کے قائم مقام ہو جائے گا۔

فنزل منزلة المرمى المنزائ الرمى المنزائ طرح ان جانورول كوشكار پر جيموز تابى تير مارنے اور جيمرى چلانے كے قائم مقام سمجھا جائے گا، (ف: اور جبكہ چيمرى ہے فرخ كرنے كا ايك شرطيہ بھى ہوتى ہے كہ اسے گلے پر پھيرتے وقت تسميہ بھى كہا جائے)، اس طرح الرسال كے وقت تسميہ كہنا بھى ضرورى ہوگيا: ولو تو كه ناسبا المنزائل طرح اگر ان جانوروں كو شكار كيڑنے كے لئے جيموڑتے وقت ان كامالك تسميہ كہنا بھول جائے اور شكار كيڑا جائے يارا اجائے تو بھى وہ حلال ہوا جيماكہ ہم نے اس مسئلہ بعنى ترك تسميہ عدا كے حرام ہونے كو بيان كرديا سميد ناسيا كى بحث بالنفصيل بيان كركے اس كے حلال ہونے كو اور اسى طرح ترك تسميہ عدا كے حرام ہونے كو بيان كرديا ہے، (ف: اور اس مسئلہ بيس قدوري نے ذخى كركے مار ڈالنے كى بھى شرط لگائى ہے)۔

و لا بدمن المجوح النے: اور ظاہر الروایة میں شکار کرنے والے جانور کے لئے اس شکار کو صرف پکڑنا نہیں بلکہ زخی کرنے کی بھی شرط لگائی ہے، تاکہ اصطراری ذرجی کہ معلی ہو تاہے کہ بدن کے جس حصد کو بھی شرط لگائی ہے، تاکہ اصطراری ذرجی کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ بدن کے جس حصد کو بھی ذخی کرنا ممکن ہوکیا جائے، اور چونکہ ایسے شکاری جانور اپنے الک لینی شکار کرنے والے کے آلہ کے حکم ہیں ہوتے ہیں اس کئے ایسا سمجھا جائے گاکہ کو پالک نے تو والے الہ اور ہتھیار سے شکار کو زخمی کیا ہے )، اس وجہ سے کہ وہ آلہ لینی سکھیا ہو اشکاری جانور استعال میں لانے اور تسمیہ کہہ کر چھوڑنے کی وجہ سے خود اس شکاری شخص کی طرف منسوب ہے، (ف: اور جب یہ بات

طے پاگئی کہ شکاری شخص نے اپنے ہی ہتھ پاریسے شکار کو مارا ہے تو مار نااسی وقت حلال ہو گیا کہ ذرج بھی پایٹ جائے وہ خواہ اضطراری صورت میں ہویا اختیاری صورت میں ہو،اور یہ بات بھی یقیتی ہے کہ اس شکار میں اختیاری ذرج اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ و زندہ ہی ہاتھ آجائے پھر اضطراری فرج اس وقت جائز مانا جاتا ہے کہ اسے کسی شکل میں زخمی کر کے مارا گیا ہو،ای لئے میہ شرط لازم ہوئی کہ شکاری جانور نے اپنے شکار کو پکڑ کرزخی کر کے مارا ہو۔

و فی ظاهر قو له تعالی النے: اور فرمان باری تعالی کے ظاہر سے بی زخی کرنے کی شرط سجی جارہی ہے، (ف: کیونکہ اللہ تعالی نے ان شکاری جانوروں کو جوارح کی صفت سے متصف کیا ہے جو کہ جارہ کہ کی جمع ہے): اذھو من المبحر ح المنے: کیونکہ جارہ لفظ سے مشتق ہے جس کی دو تغییر وں میں سے ایک تغییر کے مطابق جرح جراحت سے مشتق ہے جس کے معنی زخی ہونے کے جیں، (ف: اور دوسری تغییر میں جرح کسب کے معنی میں ہے جس کے معنی جیں ہم لیں بعنی ایسے جانور جوائی طبیعت سے شکار کو کماتے اور حاصل کرتے ہیں اس بیس یہ احتمال باتی رہ جاتا ہے کہ شاید یہ جراحت بی لیس بعنی ایسے جانور جوائی طبیعت سے شکار کو کماتے اور حاصل کرتے ہیں اس بیس یہ احتمال باتی رہ وانوں معانی ہی پائے جاکمیں تاکہ تمین میں ہو بیس اس احتمال سے بیخ سے جم اس لفظ کے ایسے معنی لیس سے جس میں دونوں معانی ہی پائے جاکمیں تاکہ جو دوسر سے جانور کو ذرق کی کرے ساتھ ہی اسے ایسے دائتوں یا جنگلوں کے ذریعہ شکار کو کمالے، اس طرح کے معنی لینے سے جرح کے دونوں معنی کو جمع کر لینے میں کوئی منافات بھی تنہیں ہے، (ف: اس لئے ایس ای کر لینا چاہئے)۔

و فیہ احد بالیقین النے: اور ایبا کر لینے ہے اس کا بڑا فا کہ ہ یہ حاصل ہو گیا کہ کسی ایک معنی کو لیتے ہے ایک طرح ہے استباہ ہو جاتھ گراب لیتی معنی کا فا کہ ہ ہوگا، (ف : لینی دونوں تغییر ول بیں سے فقط ایک تغییر کو قبول کرنے ہے یہ احتمال رہ جاتا تھا گراب کوئی بھی تغییر اصل بیں مواف بیں مواف ہو جاتا ہے، کہذا ہم نے بطور وجوب یہ شرط لگادی کہ شکاری جائوں ہے اس جگہ مراد ہو دونوں پر عمل ہو جانے ہے ایک تعلی معنی پر عمل ہو جاتا ہے، لہذا ہم نے بطور وجوب یہ شرط لگادی کہ شکاری جانوں نے شکار کے ذکری جانوں نے شکار کے زخمی بھی کیا ہو اور ای زخم سے شکار مرگیا ہو)، اب میں مشرجم یہ کہتا ہوں کہ اس تغییر کو قبول کر ناواجب ہے جانوں نے شکار کر نے ہوا تا ہے، لہذا ہم نے بھی کہتا ہوں کہ اس تغییر کو قبول کر ناواجب ہے استباہ جاتی ہو کر یقین آ جاتا ہے، اور (۲) یہ کہ اس پر عمل کرنے ہے استباہ باتی رہ جاتا تھا لیکن اس تغییر پر عمل کرنے ہے وہ استباہ جاتی ہو کر یقین آ جاتا ہے، اور (۲) یہ کہ اس پر عمل کرنے ہے استباہ باتی مورت پر عمل بیا جاتا ہے بعنی شکار کرنا خواہ جانوں کے ذریعہ ہویا تیم مار کر جو جانوں مرجائے اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر اس کے نوک اور دھار ہے جانوں نہ مراجو باتی جانوں میں ہور دور میں ہو گرے ہو کہ جو بانوں مرجائے اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر اس کے نوک اور دھار ہے جانوں نے بی جانوں میں ہور دور کر میں ہو گر جو جانوں میں جو ایس ہورائے ہی ہو کر بی کہ بیں جس طرح تیر کی جوٹ ہے مرگیا ہو تو دہ حرام ہوگا ہے نہیں کھانا چاہئے، جیسا تمام صحیح کہ ابوں میں ہور دورے بی بی جان جس کی جوٹ ہوں گیں ذخمی کرنا شرط ہے۔ ای طرح کی جانوں کی میں ذخمی کرنا شرط ہے۔ ای طرح کی جانوں کی سے آلہ میں ذخمی کرنا شرط ہے۔ ای طرح کی جانوں کے میں خوانوں کی جوٹ ہوں تیں دورے کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کی جوٹ ہوں کر جو کہ کہتا ہوں گا ہوں کہتا ہوں گا ہوں کی ہونے کی کہتا ہوں گیا ہوں کی سے تو کی کرنا شرط ہے۔ اس طرح کی جو سے آلہ میں ذخمی کرنا شرط ہے۔ ای کی کو کہ اس کی کو کرنے کے کہتا ہوں کی کرنا شرط ہے۔ اس کی کو کہ کرنا شرط ہے۔ اس کر کرنا شرط ہے۔ اس کر کرنا شرط ہے۔ اس کر کرنا ہو کہ کو کرنا شرط ہے۔ اس کرنا شرط ہے۔ اس کر کرنا ہو کہ کرنا شرط ہو گا ہے۔ اس کر کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کو کرنا ہو کہ کو کرنا ہو کہ کرنے کر کرنا ہو کی کو کو کرنا ہو کرنا ہو کو کرنا ہو کو کرنا ہو ک

کی حدیث میں نص مذکورہے ،اور چو نکہ آلہ کے اعتبار سے شکاری جانور ہویا تیر ہوسب برابر ہیں۔

اس لئے شکاری جانور سے شکار کرنے کی صورت میں زخی ہونے کی شرطای طرح سے ہوگی تیر سے شکار کرنے میں زخی

ہونے کی شرط ہوتی ہے، یایہ کہاجائے کہ : منا علمشہ مین المجوادح : کی آیت میں جرح جراحت کے معنی میں ہے اکسب کے معنی
میں ہے، لیکن جس حدیث میں تیر سے شکار کرنے کا بیان ہے اس میں اس بات کی تصریح ہوتے کہ تیر سے بارے ہوئے شکار میں
شرط بیہ ہے کہ اسے تیر کی نوک سے زخم آیا ہو کیونکہ اس کے معراض یا لکڑی سے جواس میں لگی ہوتی ہے اگر اس سے چوٹ لگ کز
مرا ہوتو اسے مت کھاؤاس سے زخمی ہونے کی شرط بطور نص ہے، پس اس سے معلوم ہوا کہ اس جارح سے کسب کرنے والا مراد
میں ہے بلکہ زخمی کرنے والا مراد ہے، اس طرح صرف حدیث سے ہی نہیں بلکہ آیت پاک سے بھی اس کا منصوص ہونا معلوم ہوا
کو نکہ کسی آیت کی تغییر خواہ کسی حدیث سے معلوم ہو بہر حال اس کا تعم اس آیت کی طرف منسوب ہوتا ہے، اچھی طرح سمجے لو
پی ماصیل بحث سے ہوا کہ جس تعلیم یافتہ شکاری کی آب و یا باز وغیرہ کو تسمیہ کہہ کو شکار پر چھوڑا گیا ہو، اگر کسی نے اس و ورٹیا ازان یعنی
اس ماصیل بحث سے ہوا کہ جس تعلیم یافتہ شکاری کی آب و یا باز وغیرہ کو تشمید کہہ کو شکار پر چھوڑا گیا ہو، اگر کسی نے اس و وہ کھایا جائے گا، یہ تعمورت میں ہوگی کہ شکاری جانور تعلیم یافتہ ہو
میں معلیا جائے گا، اور آگر زخمی ہوکر وہ مراجو تو وہ کھایا جائے گا، یہ تقصیل بھی اس صورت میں ہوگی کہ شکاری جانور تعلیم یافتہ ہو
سین سے نگار کو کی کر کر مارڈ الا ہواور خو دنہ کھاکر مالک کے لئے چھوڑ دا ہو۔
سین سی مورت میں ہوگی کہ شکار کو وہ دنہ کھاکر مالک کے لئے چھوڑ دا ہو۔

توضیح: شکاری در ندول اور پر ندول کاشکار ان کے مالک کو کھانا کن شرائط کے ساتھ جائز ہو تاہے، شرائط کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفصلہ

قال قان اكل منه الكلب او الفهد لم يوكل وان اكل منه البازى اكل والفرق ما بيناه فى دلالة التعليم وهو مؤيد بما رويناه من حديث عدى رضى الله عنه وهو حجة على ما لك وعلى الشافعى فى قوله القديم فى اباحة ما اكل الكلب منه ولوانه صاد صيودا ولم ياكل منها ثم اكل من صيد لا يوكل هذا الصيود التى اخذها من قبل فما يصيده بعده حتى يصير معلما على اختلاف الروايات كما بيناها فى الابتداء واما الصيود التى اخذها من قبل فما اكل منها لا تظهر الحرمة فيه لا نعدام الحيلة وما ليس بمحرز بان كان فى المفازة بان لم يظفر صاحبه بعد تثبت الحرمة فيه بالاتفاق وما هو محرز فى بيته يحرم عنده خلافائهما هما يقولان ان الاكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم لان الحرفة قد تنسى ولان فيما احرزه قد امضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقص باجتهاد مثله لان المقصود قد حصل بالاول بخلاف غير المحرز لانه ما حصل المقصود من كل وجه لبقائه صيدا من وجه لعدم الاحراز فحرمناه احتياطاً وله انه آية جهله من الابتداء لان الحرفة لا تنسى اصلها فاذا اكل تبين انه كان تركه الاحراز فحرمناه احتياطاً وله انه آية جهله من الابتداء لان الحرفة لا تنسى اصلها فاذا اكل تبين انه كان تركه الاكل للمنبع لا للعلم وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لانه بالاكل فصار كتبدل اجتهاد القاضى قبل القضاء.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر سکھائے ہوئے کتے یا چیتے وغیرہ ایسے جانور نے جس کو سکھاتے وقت ہارہیں بھی بھی کرلی جاتی ہے اپنے شکار کئے ہوئے جانور میں سے پچھ کھالیا تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا بینی اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، لیکن اگر بازیا شکرہ وغیرہ میں سے ایسے جانور نے کھایا ہو جسے تعلیم وسیتے وقت مار ہیٹ نہیں کی جاسکتی ہے تو وہ شکار کھایا جا سکے گالینی اس کا کھانا حلال ہوگا: واللغرق ما بیناہ المنے: ان دونوں قسمول کے شکاری جانوروں کے شکار میں فرق کرنے کے لئے وجہ ہم نے دلالۃ تعلیم میں بیان کردی ہے، (ف: جس کا حاصل یہ ہے کہ شکاری بنانے کے لئے آگر چہ اس میں تعلیم کا آناشرط ہے لیکن یہ بڑے جانور یعنی کن وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ بوقت تعلیم ان کی بٹائی کی جاتی ہے اور وہ مارے ڈرتے ہیں، جبکہ باز وغیرہ چھوٹے جانور یعنی پر ندے میں جسمانی طاقت ہار کھانے کی نہ ہونے کی وجہ ہے تعلیم کے وفت اِن کو نہیں ہارا جاسکتا ہے، اس لئے وہ خوف ان میں نہیں ہو تا ہے اس لئے فرق باقی رہجاتا ہے)اور اس فرق کی تائید حضرت عدی بن حائم کی صدیث سے بھی ہوتی ہے، (ف: جس میں اس بات کی تصر تک ہے کہ اگر کتے نے اپنچ شکار میں سے پچھ کھالیا ہو تو اس کو مت کھاؤاور امام مالک کے قول میں اس طرح امام شافعی کے قول قدیم میں ہے کہ اگر کتے نے پچھ کھالیا ہو تو بھی وہ شکار کھایا جاسکے گا)۔

ولو انه صاد صيودا النع اور اگر كتے وغيره ليني ايسے جانور نے جس كى وجہ سے ايسے سادے شكار كا كھانا حلال رہااور کھایا بھی گیاجس سے یہ معلوم ہوآ کہ یہ کماپورا سیکھایا ہوا ہو گیاہے): نم اسکل من صبد المخ: اس کے بعداس نے پھرایک شکار کیا جس میں ہے بچھ کھالیا، (ف ، تو پہلے شکاروں کے بارے میں اختلافی تفصیل ہے )، لیکن یہ آخری شکار نہیں کھایا جائے گا کیونکہ اس میں سے پچھ کھالینے کامطلب یہ ہوگا کہ وہ اپن تعلیم بھول چکا ہے، لینی اب غیر تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، البذاس کے بعداب وہ جتنے بھی شکار کرے گاوہ تبھی کھانے کے لاکق نہیں ہونگئے حتی یضیر معلماالخ: یہائتک کہ وہ پھرے تغلیم حاصل کرلے ان مختلف مہ واپتوں کے مطابق جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں، (ف: کہ کتے کا تعلیم یافتہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ تین ہار متواترا پنے کئے ہوئے شکار کونہ کھائے اس تفضیل کے ساتھ جو پہلے بیان کی جاچکی ہے، جس میں صاحبین اور آمام اعظم رحمصم الله کااختلاف بھی ند کورے واس طرح عاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کتے کو ایک مرتبہ تعلیم یافتہ سمجھا گیااس اختلاف کے مطابق جو کہ امام اعظم اور صاحبین ریمھم اللہ کے در میان ہے،اس کے بعد اس کتے نے اور چند شکار کئے جن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا،اس بناء بالا تفاق ینی تمام ائمہ کے نزدیک دہ تعلیم یافتہ ہو گیا،اس کے بعد پھراس نے کسی جانور کا شکار کیا مگر اس بیں ہے اس نے تجھ لیا یعنی صرف اس کاخون پیاجب بھی کوئی نقصان نہ ہو گااور وہ بدستور تعلیم یافتہ ہی کہلائے گاالبتہ اگر اس کے بعد اس نے اپنے شکار کا کچھ کوشت وغیرہ کھالیا جسے خود انسان بھی کھا تاہے، تو بالا تفاق وہ اب بھر جاہل ہو جائے گا، یعنی اس شکار کو بھی مالیک کے کے کھانا جائز نہ ہو گا ای طرح اس کے بعد بھی اگر وہ شکار کرے گا تو وہ بھی نہیں کھایا جاسکے گا، یہاتنگ کہ پھر سے اے تعلیم یافتہ بنالیا جائے، اب بیہ سوال ہو تا ہے کہ دوبارہ دہ کتنی مرتبہ شکار سے نہ کھانے پر تعلیم یافتہ ہو گا یعنی تیسری مرتبہ نہ کھانے کے بعد چو تھی مرتبہ بھی نہ کھانے سے شکار حلال ہو جائے گا، یاصرف دوسری مرتبہ نہ کھانے کے بعد تیسری میرتبہ بھی نہ کھانے پر ہی یہ حلال ہو جائے گا، جبیہاکہ امام اعظمٌ راور صاحبینٌ کے در میان اختلاف ہے، مہر صورت جب بھی اسے تعلیم یافتہ مان لیاجائے گا، آسی وقت سے اس کا شکار حلال ہو جائے گا۔

واما الصيود التي الغ :اوراب يه سوال كه اس كت في بهل جتف شكار كئ تق الن كاكيا حكم موكا، توجواب يه موكاكه (ف:

اس میں تمن صور تیں ہیں (ا) یہ کہ مالک نے اس شکار کو کھانیا (۲) یہ کہ وہ شکار ابھی تک جنگل ہی ہیں ہو لینی وہاں سے گھر تک منیں لایا گیا (۳) یہ کہ اس شکار کو مالک آپ مکان میں لے آیا ہو، پھر ہر ایک کی تفصیل آئندہ بیان کی جارہی ہے) فیما اکل عنها المنے: پہلی صورت میں کہ وہ شکار کھالیا گیا ہو، تواس میں حرام ہونے کی صورت نہیں ہوگ لینی اسے حرام نہیں کہاجائے گا کیو نکہ حرام ہونے کی محل اب باقی نہیں رہا ہے، (ف: اس لئے کہ حرمت تو ایسے مال یا عین سے متعلق ہوتی ہے جو موجود ہو جبکہ دہ شکار کھایا جاچکا ہے اور اب موجود نہیں ہے، پس حاصل یہ ہواکہ اسے حلال رہتے ہوئے، بی کھا گیا ہے، اور اب دہ حرام نہیں بن سکتا ہے اس سے حرمت کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اور اب دہ حرام نہیں بن سکتا ہے اس سے حرمت کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔

وما لیس بحوز النج اور دوسری صورت یمل که شکار بنگل بی یمس ره گیا ہے اور وہ بنوز قابویش نہیں آیا ہے، تواس یمس بالا تفاق حرمت ثابت ہو جا کیگی اور ف ایسی نہیں آیا ہے، تواس یمس بالا تفاق حرمت ثابت ہو جا کیگی اور ف ایسی نہیں جا گئی ہوگئی جہالت فاہر ہو گئی یعنی اس کی تعلیم یافتہ ہو نے کی صفت اس سے ختم ہو گئی ہو تو وہ شکار جو مالک کے قبطہ بیل نہ آیا ہو بلکہ جنگل میں جا کر لا پیتہ ہو گیا ہو تو اسے بالا تفاق حرام سمجھا جائے گاجبتک کہ دوز ندہ ہو تا ہو اس کے بعد شکاری سے گھر میں کسی طرح پہلے لے آیا تھا اس کے بعد شکاری سے کہ چہالت فاہر ہوئی ہو تو ایسا شکار امام اعظم کے نزدیک حرام ہوگا لیکن صاحبین کے نزدیک حرام ہوگا اس کے بعد شکاری سے کہ جہالت ثابت ہوئے ہو تا ایسا شکار امام اعظم کے نزدیک حرام ہوگا لیکن ساحبین کے نزدیک حرام ہوگا اس کے بعد کار بیا تھا تا ہوگا ہو تو ایسا میل کی جہالی ہوئی ہو تو ایسا شکل دو صور تیں بالا تفاق طال ہول گی لیکن آخری صورت میں اختشاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک وہ حرام ہوگا مگر صاحبین کے نزدیک طال ہوگا: ہما بقو لان النے: صاحبین فرماتے ہیں کہ اختشاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک وہ حرام ہوگا مگر صاحبین کے نزدیک طال ہوگا: ہما بقو لان النے: صاحبین فرماتے ہیں کہ الن تا بیل تھا، پھر اس کے بعد کھالیا ہی نہیں آئی ہے وہ اس سے پہلے کی صاحت میں بھی جائل تھا، لیکن تا ہو کہ سے نہ بات بالکل لازم نہیں آئی ہے وہ اس سے پہلے بھی شکار اب کانی وقت گزار نے کے بعد کھالیا ہے، پس اس کھا لینے کی وجہ سے نہ بات بالکل لازم نہیں آئی ہے وہ اس سے پہلے بھی شکار کے حالت میں جائل بی تھا۔

لان المحرفة النع: يونكه مجھى اليا ہو جاياكر تا ہے كہ انسان ہويا حيوان كى قتم كى صنعت يا ہنر سيكھ جانے كے بعد اسے بحول جاتا ہے ، پھر اس سيكھے ہوئے كے نے چونكہ ابن تعليم كے بعد شكار كر كے اسے قبضہ ميں كرلياس لئے علماء كرام كے اجتهادى فتوكى كى بناء پر غلط كى بناء پر غلط خيراس كے حلال ہونے كافيصلہ بھى جارى كر ديا گيا تھا، تواب اس اجتهادى تكم كو اس جھيے دوسر سے اجتهادى تكم كى بناء پر غلط خيري كہا جاسكتا ہے كونكہ جو مقصود تھادہ پہلے ہى اجتهاد سے حاصل ہو چكا تھا، (ف: اس كى توضيح ہے كہ اصول فقہ بيس به بات طے شدہ ہے كہ اگر كسى معالمہ بيس اجتهاد كے ذريعہ ايك فيصلہ ہو جائے تووہ شريعت ہى كے تكم كى فرمال بر دارى ہوتى ہے، اور اس سے شكر تكم پر عمل ہو چكا ہے ، پھر اگر اس معالمہ بيس مزيد غور كرنے اور اجتهاد كرنے ہے دوسر ااجتهاد خام ہو جائے گا، اور اگر اس بيل اجتهاد مثلًا قيات تو وہ پہلا اجتهاد خام ہو جائے گا، اور اگر اس بيل بيل اللہ تكم معلوم ہو تو وہ پہلا اجتهاد مثل معلى دوسر سے اجتهاد كے مطابق مو تو وہ ہو گا، اور اس جہاد بھى پہلے ہى اجتهاد كے مطابق ہو يعني قياس سے ہى ہو تو وہ پہلا اجتهاد ختم نہيں ہو گا بلكہ آئندہ اس دوسر سے اجتهاد بيل مطابق مو تو ہو ہو گا، اور اس وہ سے ہى ہو تو ہو ہو گا۔

خلاصہ یہ ہواکہ موجودہ مسئلہ میں ہم نے اس سے کے پہلے شکار کو حلال ہونے کا تھم اس اجتہاد کی بناء پر دیا تھا کہ اس جانور نے تین بار پہلے جانور شکار کر کے اسے نہیں کھایا ہے للندایہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے اس لئے وہ شکار حلال ہو گیا ہے ، دیسے و دسر ااختال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے دونوں نتیوں شکار کرنے کے وقت اس کا پیٹ بحر ابونے کی وجہ ہے اس کتے نے نہیں کھایا ہو، اب پھر جب کتے نے شکار میں سے کھالیا تو بھی اجتہاد ہے ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دواب اپنی تعلیم بحول چکا ہے یعنی پہلے کی طرح جابل ہو جب راب ہو کہ اس خور بہت زیادہ ہو چکا ہے، جبکہ اس مرتبہ بھی یہ احتمال باتی رہتا ہے کہ یہ کہ آگر چہ اب بھی تعلیم یافتہ ہی ہواور جابل نہ بناہو گر اسے خود بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی جس سے مصطر اور مجبور ہو کر اس نے کھالیا ہو، یا واقعہ دہ جابل ہو گیا ہو، بہر صورت ایسا تھم قطعی نہیں ہو تا

اجتہادی ہی کہا جائے گا،اس طرح پہلے کے شکاروں میں اجتہادی تھم کے ذریعہ اسے علال ہونے کا تھم دیدیا گیا،اور اب اس کے حرام ہونے کا تھم کے شکاروں میں اجتہادی تھم کے ذریعہ دیا گیا ہے تواجتہاد کا مقابلہ اجتہاد ہے ہی ہورہا ہے، اور قاعدہ کے مطابق کوئی بھی اجتہادی تھم اینے ہی جیتہادی تھم سے ختم نہیں کہاجا سکتا ہے، جبکہ شکار پر بھیجنے کا جو مقصود تھا لینی شکار پر قبضہ کرناوہ تو پہلے حاصل ہو چکا تھا)۔

بعد لاف غیر المعور زالع بر ظاف اس پہلے کے ہوئے شکار کے جو قینہ میں نہ آباہو، (ف: چو نکہ اس کے قینہ میں نہ آباہو، (ف: چو نکہ اس کے قینہ میں نہا کے وجہ سے مقصود پورا نہیں ہوا تھا، اس لئے اس کے بارے میں پہلے کے اجتہاد کو ختم کردینا ہوگا): لانہ ما حصل المقصود الحج : اس لئے کہ شکار کرنے کا اصل مقصود توبیہ تھا کہ وہ پورے طور سے اپنے قابو میں آجائے گر ایک اعتبار سے دہ اس وقت بھی جنگل اور وحشی بی باقی رہ گیا ہے، اس لئے ہم نے اسے احتیاطا حرام ہی باقی رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ شکار جب تک کہ قابوتہ آجائے اور جنگل میں بی موجود ہو وہ اگر چہ زخی ہو کر شکار ہو گیا ہے، گر قابو میں نہیں ہو انگل وہ جہ سے دہ اس میں بیہ اختیاطا اس کے بارے میں حرام ہونے کا حکم دیا ہے، گر قابو میں نہیں ہو انکہ کہ شاید شریعت اس لئے ہم نے احتیاطا اس کے بارے میں حرام ہونے کا حکم دیا ہے، (ف: کیونکہ اس میں بیہ اختیاط کا تقاضا بہی ہو تا ہے کہ شاید اس کئے اس لئے اس کے حق میں اپرے میں ابوا سے کہ اور ایا میاجہ جی باقی رہ جا تا ہے کہ شاید اسے وحشی بی کے حکم میں رکھا گیا ہو اس لئے احتیاط کا تقاضا بہی ہو تا ہے کہ اس کے حق میں رہا لہذا اسے طال کہ دیا گیا ہو تا ہے کہ شاید اسے حرام بی سمجھ اجا ہو گیا ہو اس کے جن میں رہا لہذا اسے طال کہ دیا گیا ہو بیا۔ جیسا کہ پہلے حمل ہو چکا ہے، اور امام ابو حفیقہ آب حوالوں کی تجملے ہیں۔ اس کے حق میں رہا لہذا اسے طال کہ دیا گیا ہو ہیں۔ جیسا کہ پہلے حکم ہو چکا ہے، اور امام ابو حفیقہ آب حوالوں کی تھیں۔ اس کے حق میں دیا کہ اس کی حقم ہو چکا ہے، اور امام ابو حفیقہ آب حوالوں کی تھیں۔

و تبدن الاجتهاد النے: موجودہ مسئلہ میں مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی اجتہاد بدلا ہے، اس لئے کہ مقصود کا حصول تو اس کا کھالیناہے، (ف: کیونکہ شکار کرنے کی اصلی غرض توبہ ہوتی ہے کہ شکار کو طال طریقہ سے حاصل کر کے اسے کھالیا جائے، اور فقط اسے اپنے قابواور قبضہ میں لے آنااصلی مقصود نہیں ہوتا ہے، ای بناء پر ایبا شکار جو کھانے کے قابل نہیں رہا ہو بالا تفاق اس کی کھال نکال کرا پنے پاس کے لینااور اس سے فاکہ و حاصل کرنا جائز ہے، پس اس جبکہ حصول مقصود سے پہلے ہی اجتباد بدل گیا ہے): فصاد کے تبدل اجتہاد القاضی المنع: پس یہ اجتہاد ایسا ہو گیا جیسے قاضی نے اپنے اجتباد سے ایک حکم نافذ کرنا چاہا گرنا فذ کرنے سے پہلے اس کا اجتہاد بدل گیا تا ہے تھے دوسر احم نافذ کردیا، (ف: مثلاً کس مقد مہ کے ابتد ائی بیانا ہے سنے کے بعد قاضی کے اجتباد میں آیا کہ اس میں یہ حکم دینا چاہئے لیکن اس کے نافذ کرنے سے پہلے از خود اس کی رائے بدل گئی تو بالا تفاق وہ بعد قاضی کے اجتباد میں آیا کہ اس میں یہ حکم دینا چاہئے لیکن اس کے نافذ کرنے سے پہلے از خود اس کی رائے بدل گئی تو بالا تفاق وہ

اب دوسرے اجتہاد کے مطابق فیصلہ دے گا، کیونکہ پہلے اجتہاد کا مقصود فیصلہ نافذ کرنا تھا جبکہ اس کے نافذ کرنے سے پہلے ہی اس کا اجتہاد بدل گیاہے، لہٰذاوہ اس دوسرے اجتہاد کے مطابق تھم نافذ کرے گا)، اب پھریہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ شکرہ اور باز وغیرہ کی تعلیم میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ شکار پر جاتے ہوئے یا جانے کے بعد بھی جب اس کا مالک اسے اشارہ کرے وہ فور آبلٹ آئے، اگر چہ اپنے شکار میں سے وہ کچھ کھاجائے، اس کی آئندہ تفصیل آر ہی ہے۔

توضیح: شکاری کے اور باز کے شکاری اور معلم ہونے کی تعریف اور دونوں کے در میان فرق، اور دونوں کے در میان فرق، اور وجہ فرق، آگرا یہ جانور نے کی شکار کے اور تعلیم کے مطابق اس نے اس میں کچھ خرق، اگرا یہ جانور نے کی شکار کے اور ان میں سے کچھ خہیں کھایا اس نے کھالیا، اس کے بعد اس نے پھر کچھ شکار کے اور ان میں سے کچھ کھالیا تو وہ معلم باقی رہے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ، محرز، مادہ حرز، احراز، جع کرنا، ذخیرہ کرنا، محرز ذخیرہ کیا ہوا

ولو ان صقرافر من صاحبه فمكث حينا لم صادلا يوكل صيده لانه ترك ماصاربه عالما فيحكم بجهله كالكب اذا اكل من الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم ياكل منه اكل لانه ممسك للصيد عليه وهذا من غاية علمه حيث شرب مالايصلح لصاحبه وامسك عليه مايصلح له ولو اخذا الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة والقاها اليه فاكلها يوكل ما بقى لانه لم يبق صيدا فصار كما اذا القى اليه طعاما غيره وكذا وثب الكلب فاخذه منه واكل منه لانه ما اكل من الصيد والشرط ترك الاكل من الصيد فصار كما اذا فترس شاته بخلاف ما اذا فعل ذلك قبل ان يحرزه المالك لانه بقيت فيه جهة الصيدية.

ترجمہ: اگرایک شکرہ اپنی الک کے پاس سے بھاگ کر تھوڑی دیر کے لئے کہیں پر بیٹھ گیا (ف اور مالک کے باتے رہنے کے باوجوداس کے پاس دالی نہیں گیا، جن سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں وحشت لوٹ آئی ہے، اور اس کی تعلیم کااٹر اس سے ختم ہو گیا ہے): ثم صاد الح نجر اس نے شکار پکڑ لیا تو وہ شکار مالک کے لئے کھانے کے لائق نہیں ہوگا: لانہ ترک ماصار بہ عالما الح نکیو نکہ اس میں جس صفت کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے (فرمال برداری) اسے تعلیم یافتہ مانا گیا تھا اس اس نے چھوڑ دیا، اس لئے اس وقت اس کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنے شکار میں لئے اس وقت اس کے بارے میں غیر تعلیم یافتہ اور جائل ہو جانے کا تھم دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس شکرہ نے اس سے پہلے جو بھی شکار پکڑا تھا ان کے بارے میں بھی وہی اختلاف ہونا چا ہے جو کہ کتے کے بارے میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے، اور بیا تا ہے بھی پہلے بیان کی جانچکا ہے، اور سے بہلے بیان کی جانچکا ہے، اور سے بہلے بیان کی جانچکا ہے کہ لئے ایسے بی جزء کو کھانا ممنوع ہے، جو گوشت اور اس کے ماند آدمی کی غذا میں سے بہا جباری کی جانکہ آدمی کی غذا میں سے بہلے بیان کی جانچکا ہے کہ لئے ایسے بی جزء کو کھانا ممنوع ہے، جو گوشت اور اس کے ماند آدمی کی غذا میں سے بیا۔

و لو شرب الكلب النع: اس لئے اگر كتے في شكار مار كر صرف اس كاخون في ليااور بدن كے گوشت كو نہيں كھايا تو وہ شكار كھايا جاسكتا ہے ،اس كے جائز ہونے كى دليل بہ ہے كہ كتے كاشكار كو پكڑ كرمالك كے لئے محفوظ ركھنااور اس بيس سے گوشت بوست نہ كھاكر صرف خون چوس كر چھوڑ دينااس كى تعليم كے مكمل ہونے كى دليل ہے كيونكہ اس نے اس شكار كے اليے حصہ سے اپنا حصہ وصول كيا جو اس كے مالك كے لئے بے كار ہے ،اور جو حصہ مالك كے كام كا ہے اس كو محفوظ ركھا، (ف بيہ تفصيل اس صورت كی ہے جبکہ وہ شكار اس طالت ميں ہوكہ مالك تك نہيں بہني ہو): ولو احد المصافد النع: اور اگر شكارى شخص نے شكارى كتے ك شكار كواس سے ليا پھر اس شكار ميں سے بچھ حصہ كاٹ كر اس كتے كے سامنے ڈال دیااور اس نے اس كو كھاليا تب باتى حصہ كو جو مالک کے پاس رہ گیا تھااس کواس کامالک کھاسکتاہے،(یہ بیان میسوطیس ہے): لاند لم بیق الصید النع: کیونکہ وہ مارا ہوا جانوراب صید بینی و حتی جانور باتی نہیں رہا بلکہ مالک کے پاس پہنچ کر اس کے کھانے کے لائن گوشت بن چکاہے، پس اس میں سے پچھ کلڑاا ٹھاکر کتے کو کھلا دینا ایسا ہوگا جیسا کہ کوئی دوسرے جانور کا گوشت یا کوئی دوسر اکھانا کتے کو کھانے کے لئے دیا گیا ہو۔

و کلدا اذا و ثب الکلب النع: اور یمی تیم اس صورت میں بھی ہوگا جبکہ اس شکاری کے نے التیل کر مالک کے ہاتھ سے

اپنے کئے ہوئے شکار کولے لیااور اس میں سے پچھ کھالیا تو بھی باتی گوشت اور شکار کو کھاٹا مالک کے لئے حلال ہوگا، کیو نکہ اس کے

نے فی الحال اپنے جنگی شکار میں سے نہیں کھایا ہے، (ف: بلکہ مالک کے خاص ملکت کے گوشت میں سے کھالیا ہے: والمشوط

توك الا کل الغ: حالا نکہ شکار کے حلال ہونے کی شرط ہی گئی تھی کہ وہ کہا ایسا تعلیم یافتہ ہو جو کہ شکار میں سے نہ کھائے،

(ف: ایمنی جب تک کہ جانور صید یعنی وحش اور آزاد حالت میں ہو تب تک کمااسے پکڑ کر شہ کھائے اور جب وہ آزاد نہ رہے، لینی

مرح سے وہ قابو میں آجائے اس وقت اس کے گوشت کو بھی کھالینے سے اس میں حرمت نہیں آتی ہے، اور مالک کے قبضہ

میں آجانے سے وہ صید بھی نہیں رہتا ہے، اس وقت کے کا اس میں سے کھالینے سے خواہ خود مالک کے دیتے سے ہویا خود کتے کے

چھین یا جیک لینے سے ہواس شکار کے حلال باقی رہنے میں کوئی قرق نہیں آتا ہے کے۔

فصاد سکما اذا المغ: تواس شکار میں ہے اس کے کا کچھ کھالیا الیا ہوگا جینے کسی سکھائے ہوئے کے نے اپنالک کی بکری

یعنی کسی پالتو جانور کو پکڑ کر چاڑ ڈالا ہو (ف: اور اس میں سے کھالیا کہ اس طرح اس کتے کھالینے وہ کی تعلیم یافتہ باتی رہنے سے
خارج نہیں ہوگا بلکہ پہلے کی طرح اس وقت بھی وہ شکاری اور معلم ہی رہے گا): بنحلاف ما اذا فعل النے: اس کے برخلاف آگر
کتے نے ایک حرکت اس حالت میں کی ہوکہ ابھی تک مالک اس شکار کو اسپنا اختیار میں نہ آیا ہو، (ف: کہ اس صورت میں وہ سکھا
یاہوا کتاباتی نہیں رہے گاای لئے اس کا کیاہوا شکار بھی حلال نہ ہوگا): لانع بقیت فیع المنے: کیونکہ ایک اعتبار سے اس جانور میں
ہوزو حشت یعنی صید ہونے کی حیثیت باتی ہے، (ف: یعنی اس وقت تک کے لئے وہ جانور مالک کے قیمنہ میں نہ آگیا ہو، اس لئے یہ
کہنا صحیح ہوگا کہ کتے نے ایک صید یاو حشی جانور میں سے کھایا ہے اور خود اپنے لئے شکار کیا ہے اور اپنے مالک کے لئے نہیں شکار
کیا ہے، الحاصل وہ تعلیم یافتہ بی باتی نہیں رہا)۔

توضی اگر سکھایا ہوا شکرہ اپنے مالک کے پاس سے بھاگ کر ذرا تھہر کر اپنا مطلوب جانور شکار کر کے اپنے مالک کے پاس لے آیا،اگر کتے نے اپنے شکار کا صرف خون پی کر اس میں سے کچھ گوشت کھائے بغیر مالک کے پاس لے آیا،اور اگر کتے نے شکار کر کے مالک کے حوالہ کر دیا بھر مالک سے اس میں سے بچھ بوٹی چھین کر گھا گیا، مسائل کی تفصیل،احکام، اقوال ائمہ، دلائل

ولو نهس الصيد فقطع منه بضعة فاكلها ثم ادرك الصيد فقتله ولم ياكل منه لم يوكل لانه صيد كلب جاهل حيث اكل من الصيد ولو القي ما نهسه واتبع الصيد فقتله ولم ياكل منه واخذه صاحبه ثم مربتلك البضعة فاكلها يوكل الصيد لانه لواكل من نفس الصيد في هذه الحالة لن يضره فاذا اكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه اولى بخلاف الرجه الاول لانه اكل في حالة الاصطياد فكان جاهلا ممسكا لنفسه ولان نهس البضعة قد يكون يكلها وقد يكون حيلة في الاصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيدركه فالا كل قبل الاحذ يدل على الوجه الاول وبعده على الوجه الاول

لانہ لو اکل من نفس الصید النے: کیونکداس صورت میں کہ مالک نے اس شکار کو کتے ہے لے کراپنے قبضہ میں کر چکا تھا، آگر وہ کما خوداس شکارے اچک کر گوشت نوج لیٹایا الک اپنی خوشی ہے اس شکار میں ہے اسے کھانے کو دیدیتا تو بھی مالک کے لئے اس شکار کو کھانے میں کوئی حرج نہ ہو تاہیں جبکہ کتے نے ایسا گلزا کھایا جو شکار کے بدن ہے پہلے ہی جدا ہو چکا تھا اس وجہ سے وہ گلزا مالک کے لئے مباح بھی نقصان نہیں ہوگا، (ف: کیونکہ یہ منظم سنلہ ہے کہ زندہ جانور سے گوشت کا جو گلزا کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہو وہ مر دار ہو تا ہے اور اس کا کھانا حرام ہو تا ہے، اس مرح ہے گلزا الک کے لئے مبالہ ہی جرام ہو چکا تھا، اس طرح یہ گلزا الی مالک کے لئے پہلے ہی حرام ہو چکا تھا، اس طرح اگر شکار میں ہے کسی طال اور پاک گلزے کو بھی وہ کتا توج کر گلزا کے کہ گلزے کو بھی وہ کتا توجی کے طال میں رہتا ہے، جیسا کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے لہذا گئے کا شکار کر اسے اپنے الک کابد دجہ اولی کہ تھے جسی نقصان نہیں ہوگا، یہ تفصیل اسی صورت میں ہوگی کہ کتے نے شکار مار کر اسے اپنے الک کے جوالہ کے لیدا سے کہ لیدی کے دوالہ کے لیدا سے کہ ایوب کے لیدا سے کے لیدا سے کہ نقصان نہیں ہوگا، یہ تفصیل اسی صورت میں ہوگی کہ کتے نے شکار مار کر اسے اپنے مالک کے حوالہ کو کیا ہود)

بعلاف الموجه الاول: برخلاف پہلی صورت کے (ف: کہ نوچاہوا گلزاکتے نے پہلے کھالیا پھر شکار مار کر مالک کے حوالہ کیا ہو کہ اس صورت میں مفتر ہوگا): لانہ اکل المنع: کیونکہ اس کتے نے شکار کرتے ہوئے میں اس نکڑے کو کھالیا،اس سے بہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کتاا بھی تک جالم یاغیر تعلیم یافتہ ہے،اور اس نے جوشکار کیا ہے وہ خود اپنی ذات کے لئے کیا ہے، (ف: اور اس شکار کو بعد میں پکڑ کر اس لئے نہیں کھایا کہ بلکہ گلزا کھا لینے ہے اسے آسودگی آچکی تھی یااس کی بھوک مرچکی تھی):ولان نہس المبضعة المنح: اور اس دلیل ہے بھی کہ شکار کے بدن سے پچھ گلڑے کونوچ کر علیحدہ کردیتا بھی تو واقعۃ اس کو کھانے ہی کی نیت سے ہوتا ہے، (ف: جیسے کہ بغیر سکھے ہوئے کئے کیا کرتے ہیں):وقلہ یکون المنح: اور بھی اس طرح نوچ لینے سے کتے کی غرض سے ہوتی ہے کہ شکار کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کلڑے کے کٹ جانے سے اس کے بدن سے کافی مقدار میں خون نکے گا اور اے بھاگ کر جانے میں سخت تکلیف ہوگی جے وہ برواشت نہیں کرکے سبت ہو جائے گا،اور بلا نثر با آسانی پکڑا جاسے گا۔

فالا کل قبل الا تحل المن الس سے بیات معلوم ہوئی کہ اگر کتے نے شکار کو پکڑنے سے پہلے اس مکڑے کو کھالیا ہو تو بید
اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس نے اپنے کھانے کے لئے بی اس مکڑے کونوج لیا تھا (ف:اس بناء پروہ کمالب تعلیم یافتہ باقی نہیں رہا
اوراس کا کیا ہوا شکار مر دار ہے،)اوراگر اس نے شکار کو پکڑنے کے بعد کھایا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس نے شکار کو کمڑور
کرنے کے لئے نو چاتھا ،ای لئے اس کا یہ فعلی اس کے غیر تعلیم یافتہ یا جائل ہو جانے پرولیل نہ ہوگا، (ف:اوراب یہ بات یاور کھنے
کرنے کے لئے نو چاتھا ،ای لئے اس کا یہ فعلی کہ کتے اور ہازاور تیر وغیرہ سے شکار کیا ہوا جانور اس وقت طلال سمجھا جائے گا
کہ دہ مالک کے قضہ میں زیمہ نے بہنچا ہو، کہ اسے افتیاری طور پر ذرح کیا جاسکتا ہو،اوراب یہ بتایا جائے گا کہ اگر زندہ جانور ہا تھ

آ جائے تواس کے مسائل کیا ہوں گے )۔

توضیح: اگر شکاری کئے نے شکار پر جھپٹامار اجس سے شکار کے گوشت کا ٹکڑااس کے منہ میں آگیااور وہ اسے کھا گیا پھر اس کے پیچھے جاکر اسے پکڑ کر مار ڈالا مگر اس میں سے اس نے پچھے ہیں نہیں کھایا تواس شکار کا حکم کیا ہوگا،اور اگر کئے نے نوچے ہوئے مکڑے کو زمین پر ہی جھوڑ دیا اور پچھ بھی نہیں کھایا پھر دوڑ کر اس شکار کو بکڑ کر مار ڈالا اور اس سے بھی پچھ نہیں کھایا اور مالک نے اس پر قبضہ کر لیا، اب واپسی میں کئے نے پڑے ہوئے مکڑے کو کھالیا تو بھی جا کھایا تو بھی ہوگا، مسائل کی تفصیل، حکم ، دلائل مفصلہ

قال وان ادرك المرسل الصيد حيا وجب عليه ان يذكيه وان ترك تذكيته حتى مات لم يوكل وكذا البازي والسهم لانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل اذالمقصود هو الاباحة ولم تثبت قبل موته بطل حكم البدل وهذا اذا تمكن من ذبحه امام اذا وقع يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحيوة فوق ما يكون في المذبوح لم يوكل في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه يجل وهو قول الشافعيُّ لانه لم يقدر على الاصل فصار كما اذاراي الماء ولم يقدر على الاستعمال ووجه الظاهر انه قدر اعتبار الانه ثبت يده على المذبح وهو قائم مقام التمكن من الذبح اذلا يمكن اعتباره لانه لا بدله من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في امر الذبح فادير الحكم على ماذكرناه بحلاف ما اذا بقي فيه من الحيوة مثل ما يبقى في المذَّبوح لانه ميت حكما الاترى انه لووقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم كما اذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذبح وفصل بعضهم فيه تفصيلا وهو اندان لم يتمكن لفقد الالة لم يوكل وان لم يتمكن لضيق الوقت لم يوكل عندنا خلا فاللشافعي لانه اذاوقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرا روهذا اذا كان يتوهم بقاؤه اما اذا شق بطنه واخرج ما فيه ثم وقع في يدصاحبه حل لانه مابقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت وقيل هذا قولهما اما عندابي حنيفة لا يوكل ايضا لانه وقع في يده حيا فلا يحل الا بذكاة الاختيار ردا الى المتردية على مانذكره ان شاء الله تعالى هذا الذي ذكرناه اذا ترك التذكية فلوانه ذكاه حل اكله عندابي حنيفة وكذا المتردية والنطيجة والموقوذة والذي بقر الذنب بطنه وفيه حيوة خفية اوبينة وعليه الفتوي لقوله تعالى الا ماذكيتم استثناه مطلقا من غير فصل وعندابي يوسف اذا كان بحال لا يعيش مثلاً لا يحل لانه لم يكن موته بالذبح قال محمد ان كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل والا فلا لانه لا معتبر بهذه الحيوة على ما قررناه.

ترجمہ: اور اگر کتے کے مالک نے شکار پر کتے کو چھوڑ نے کے بعد شکار کو زندہ ہی پالیا ہو، (ف: مثلاً کتے نے دوڑ کر شکار کو قابو میں لانے کی لئے دبوچااور اس کے ساتھ اٹھا بٹک کر تارہاادھر اس کا مالک بھی تیزی کے ساتھ اس کے پاس بہو بخ کر زندہ ہی اپنے قابو میں لے آیا): و جب علیہ المنے: اس شکاری پر اس شکار کو اپنے اختیار سے ذن کر نا داجب ہوجاتا ہے، (ف: کیونکہ اصل طریقہ یہ کہ جانور اختیاری طریقہ سے ذن کی جائے، جیسا کہ کتاب الذبائے کے اندر اس کی تنصیل گزر بھی ہے، اور کتے کے سکھاتے ہوئے نہ ہونے کی صورت میں اگر ایسے کتے نے مثلاً ہر ن پر حملہ کر کے اس کی ٹائگ مضبوطی کے ساتھ بگزلی جس کی وجہ سے ہر ن بھائے سے مجور ہو گیا اسے میں مالک شکاری نے اس کو بگڑ کر ذرائ کو ڈوالا تو یہ شکار طال ہوجائے گا، پس کتے کے تعلیم

یافتہ ہونے کی شرط اس وقت علاش کی جاتی ہے، جبکہ شکار مرچکا ہو، اس کو ذرخ اختیاری نہیں کیا جاسکتا ہو) وان گوٹ ند کیته المغ: اور اگر شکاری نے اس جانور کو پکڑ لینے کے باوجود ذرئح نہیں کیا اور وہ پکھ دیر کے بعد از خود مرگیا تو اسے نہیں کھایا جاسکے گا، (ف: اس لئے کہ وہ مردار ہوچکاہے)۔

اذا المقصود هو الاباحة الني : يونك شكار كے بارے ميں اصل مقصود تو يهى ہے كہ اس كو كھانا جائز ہوجائے ، جبكہ اس شكار كا مقصود اس كے مرنے سے بہلے تك حاصل نہيں ہوا ہے ، (ف: بلكہ وہ تو اس وقت بھى زندہ ہے ، اور اب اے اختيارى طريقہ سے ذرح كرنے كى قدرت بھى حاصل ہو كئى ہے ، اس لئے اس كو كرنا واجب ہوگا): فبطل حكم البدل : اور بدل لينى اضطرارى ذرح مثلاً تير سے پاسكھائے ہوئے كے ياباز وغيرہ ك ذريعہ ذرئح كرنے كا تھم باطل ہوجائے گا: و هذا اذا تمكن النع : يه تفصيلى تكم اس صورت ميں ہوگا جبكہ شكار كرنے والے كواس شكار كے ذرئح كرنے كى قدرت حاصل ہو چكى ہو: اما اذا وقع فى يعده النع : اور اگر يہ صورت بيدا ہوجائے كہ شكار تو ہاتھ ميں آ چكا ہو گراسے ذرئ كرنا ممكن نہ بورہا ہو (ف: مثلاً اس كے پاس ذرئ كرنا ممكن نہ بورہا ہو (ف: مثلاً اس كے پاس ذرئ كرنے كاسامان تجرى وغيرہ نہ ہو ، يااس كوزئ كرنے كاموقع اور وقت نہ ملاہو ، ك ، يا گائے نيل گائے جيساكو كى اتنا برا جانور ہيں اس حق نيادہ جان باتى ہو جو ذرئ كئے جانے كے باوجود جانور ميں ہوتى ہو ، اور اس ميں اس وقت تك اس سے زيادہ جان باتى ہو جو ذرئ كئے جانے كے باوجود جانور ميں ہوتى ہے ، (ف: اس كے باوجود ايسامانورون كئيس كيا جاسكا بالآ خروہ مر بھى گيا)۔

کم یو کل فی ظاهر الروایة النے: تواس کے متعلق ظاہر الروایہ بیں ہہ تھم ہے کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے: وعن ابی حنیفة النے: اور امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف رحممااللہ سے روایت ہے کہ ابیا شکار طال ہو گااور امام شافعی کا بھی بی قول ہے، کیونکہ اس شخص کو بالآ فر جانور کو ذیح کرنے کی قدرت نہ ہوسکی، (ف: البذا اختیاری ذیح کے عوض اضطراری ذیح کو ہی کافی کہا جائے گا): فصار سما اذا دای النے: تواس کی صورت الی ہی ہوجا گی جیسی کہ حمی تیم کرنے والے نے پائی کو دیکھ تولیا مگر اس کو استعال نہیں کر سکتا ہو، (ف: کہ اسے بھی اصل یعنی وضو جھوڑ کر اس کے بدل یعنی تیم کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے، اس طرح موجود ہ صورت میں بھی ذیح اختیاری کے عوض اضطراری کو کافی سمجھا جائے گا): وجه المظاهر النے: اب ظاہر الروایة نہ کھانے کی موجود ہ صورت میں بھی ذیح اختیاری قدرت حاصل ہو بھی ہی، (اگر جہ وہ قدرت حقیق نہ ہو) کو نکہ ذیح کرنے کا اے موقع مل گیا ہے، اور بھی بات ذیح کرنے کی قدرت کے کافی ہے (ف. آخو یاہے خض پورے طور پر ذیح کرنے کا اسے موقع مل گیا اذلا یہ مکن اعتبارہ النے: اس لئے کہ ذیح کرنے کی حقیق قدرت کے ہونے کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اتناکام اذلا یہ مکن اعتبارہ النے: اس لئے کہ ذیح کرنے کی حقیق قدرت کے ہونے کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اتناکام اذلا یہ مکن اعتبارہ النے: اس لئے کہ ذیح کرنے کی حقیق قدرت کے ہونے کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اتناکام

کرنے کے لئے بچھ وقت کا اندازہ کرنا ہوگا حالا نکہ ایسے کام کرنے والے مختف صلاحیتوں کامالک ہوتے ہیں جیسے کے ذیخ کرنے ہیں جولوگ پیشہ ور ہوتے ہیں وہ بڑے ہے ہوئے جانور کو دیکھتے ذیح کرڈالتے ہیں مگر دوسرے کے لئے یہی کام انہائی دشوار گزار ہو جاتا ہے، (ف، عاصل بیہ ہوا کہ ذیح پر قدرت کا عتبار کیا جائے ، گزار ہو جاتا ہے، (ف، عاصل بیہ ہوا کہ ذیح پر قدرت رکھتے میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک توبہ کہ تھیقۃ قدرت کا اعتبار کیا جائے ، ان میں سے حقیقی قدرت توہر محتص کے لحاظ ہوگی کیو نکہ پچھ آدی توزیح کرنے میں بہت ہی تیزی اور پھرتی و کھاتے ہیں اس لئے دیکھتے وہ ذیح کرکے فارغ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے پچھ لوگ قدرت کا میخ اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیق قدرت کا میخ اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیق قدرت کا میخ اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیق قدرت کا میخ اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیق قدرت کی جگہ پر قابو پالے تو قدرت کا میخ اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیق اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیق میں کہ کا مین کا مینا کرنا ہوگا، لیمن سے کہ اگر آدمی جانور کوڈن کا صرف قدرت کی جگہ پر قابو پالے تو اسے ذیخ کے عمل پر قادر سمجھا جائے گا۔

فادیو الحکم آلنع: اس لئے ہم نے جو بات کہی ای پر تھم کا مدار ہوگا، (ف: حاصل مسئلہ بیہ ہوا کہ جب شکار کیا ہوا جانور شکاری شخص کے بہت ہیں آیا کہ دہ اس کی گردن پر ہا تھ ڈال سکتا ہو تواہے ذرج پر قادر سمجھا جائے گا، یہائتک کہ اگر اس جانور میں اس وقت اس سے زیادہ حرکمت باتی رہ گئ ہو جو واقعۃ ذرج کئے ہوئے جانور میں بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ شکار اس طرح پڑا ہوا مر جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ذرج اختیاری پر قدرت پانے کے باوجود ذرج نہیں کیا اس لئے ایسا جانور مردار سمجھا جائے گا): بنجلاف ما اذا بھی النج: ہر خلاف اس کے اگر اس شکار میں بھی آئی ہی جان اور حرکمت پائی جارہی ہو جو ذرج کئے جانور میں ہوتی ہوتی ہونے در سے خاص سے اگر اس شکار کے ذرج پر قابو نہیں سمجھا جائے گا)، کیو نکہ وہ تو حکما مردہ ہو چکا ہے (ای لئے اس کے مرجانے پر اے حلال ہی سمجھا جائے گا، کیو نکہ اس شکار کی اختیار ک ذرج پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے ، اور مجور اضطراری ذرج کیا ہے ، ای لئے اس کا کھانا جائز ہوگا۔

الا تری انه النے: کیا یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شکار جوالی حالت میں ہو کہ اس میں ذرج کئے جانور جیسی جان یا حرکت باتی ہواور وہ پائی میں گر جائے تو وہ جانور حلال ہیں رہ گااور حرام نہ ہوگا، جیسے کہ مر جانے کے بعد پائی میں گر جانے ہے بھی حرام نہیں ہوتا ہو ، (ف: پس جس شکار میں صرف ذرج کئے ہوئے جانور جیسی حرکت اور جان باتی ہو وہ مر وہ کے حکم میں ہوتا ہے،) والمعیت لیس بعد بعد المنع: اور جو مر وہ ہو وہ ذرخ کئے جائے کے قابل نہیں ہوتا ہے لہذاذر بح توالیہ ہی جانور کو کیا جاسکا ہے جس میں اس سے بچھ زیادہ جان باتی ہو جتنی ذرج کئے ہوئے جانور سے زائد باتی رہجاتی ہے، یہا تک کہ ظاہر الروایة کے مطابق اگر ایسے جنور پر ذرخ کی قدرت پانے کے باوجود کوئی ذرخ نہ کرے تو وہ جانور مر دار اور حرام ہو جاتا ہے: و فصل بعضہ فیہ اگر ایسے جانور پر ذرخ کی قدرت نے ہی ہو جانے گا، اور وہ بائوں کی ہے، کہ اگر شکاری کو آلہ ذرخ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے درخ کی قدرت نہ ہو تو وہ جانور حرام ہو جانے گا، اور وہ کی ایا جائے گا، (ف: اس لئے کہ وہ اپنے ساتھ ہی وہ سان کیوں نہیں کا یا جائے گا، (ف: اس لئے کہ وہ اپنے ساتھ ہی وہ سان کیوں نہیں کا یا جائے گا، (ف: اس لئے کہ وہ اپنے ساتھ ہی وہ سان کیوں نہیں لایا جس سے کہ وہ ذرخ کر لیتا، اس لئے اس کاؤ مہ دار خود ہوگا، کف،)۔

وان لم یعمکن النے :اور اگر محض وقت کی کمی اور تنگی کی وجہ ہے وہ ذرج پر قادر ند ہو تو ہمارے نزدیک وہ بھی حرام ہی ہوگا
لیکن امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے ،اس لئے کہ وہ شکار جب شکاری کے قبضہ میں آگیا تو وہ حشی اور شکار باقی نہیں رہاجس کی وجہ
ہے اس کے لئے ذرج اضطراری کی اجازت ختم ہو گئی ، (ف: البند الازمی طریقہ سے اسے ذرج اختیاری ہی کرنا ہوگا ،اور ذرج اختیاری نہ ہو سکا اس لئے وہ مر دار ہو جانے کی وجہ سے کھانے کے لائق باقی نہ رہا ، یہ ولیل تو ہم احناف کی ہوئی ، اور امام شافعی وحس بن زیاد وحمد بن مقاتل رقعم اللہ کے نزدیک اسے استحسانا کھایا جاسکتا ہے ، کیونکہ جب ذرج کرنے کا وقت اتنا ہی کم ہے کہ ذرج نہیں کیا جاسکتا ہے ، تو یہ کہنا ہوگا کہ ذرج کرنے کر اور شام اللہ ونے کی ہوگی ، شخ فخر الدین قاضی ضان نے اس تول کو بہند کیا ہے ، کہ ، یہ یوری تفصیل اس ہوری تفصیل اس

مورت میں ہوگی جبکہ زخمی شکار میں اس سے زیادہ جان ہاتی رہ گئی ہو جو ایک ذ<sup>رخ</sup> کئے ہوئے جانور میں ہوتی ہے۔

و هذا اذا کان بتو هم النے : اور ذرج کے ہوئے جانور لیٹی ند ہوت نیادہ جان باتی رہے کا اندازہ اس ہے ہو سکت ہے ہیں زندہ ہے رہے کی امید کی جاسکتی ہو: و اما اذا شق بطنہ النے : اور اگر شکار کرنے کے لئے تعلیم یافتہ جانور نے شکار پر تملہ کرتے ہوئے اس کا پیٹ بھاڑ دیا اور اس کے پیٹ کی آئیں اور آلا کیٹ باہر نکال دیں اس کے بعد مالک کے بہتہ میں آگیا تو اس کا کھانا حال ہوگا، (ف: کیونکہ اس میں فہ بورج سے زائد زندگی کا تصور نہیں ہو سکت ہے): لان مابقی النے: کیونکہ اس میں جوزندگی باقی رہتی ہو و ذرج کے ہوئے جانور کی ترب اور مجر ک سے زیادہ نہیں ہو تی اس کے اس کا امتبار نہیں ہوگا، (ف: اس لئے اس کے بارے میں ذرج اضطرار کی کا وقت پایا گیا، اور اب اختیار کی ذرج پر قادر ہونے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا): کہا اذا و قعت شاۃ بارے میں ڈرخ کی ہوئی کی کر بری ہو (ف: جب بھی وہ طال ہی رہتی ہے، اور اس میں یہ اختال پیدا نہیں ہوجا تا النے : جب اگر ذرج کی ہوئی میں ڈرب جانے ہے ہم گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ اس میں زندہ رہ جانے کی بھی امید خوصات کی بھی امید خوصات کی بھی امید خوصات کی بھی امید خوصات میں ہوگا ہا گئی ہو کہ اس میں زندہ رہ جانے کی بھی امید کی جہ ہوئی ہو کہ اس میں زندہ رہ جانے کی بھی امید کی جانکتی ہو اور وہ ہاتھ سے جھوٹ کر پائی میں گر پری اور مرگئی تو وہ مر دار ہوگئی ۔

وقیل هذا النے: بعض فقہاء نے کہا ہے کہ قول فہ کور صاحبین کا ہے، (ف: یعن شخ ابو بکر الرازیؒ نے فربایا ہے کہ جانور
کابیٹ بھٹ کر آنتیں نکل جانے کے بعد ہاتھ ہیں آنے سے حلال ہونایہ صاحبین کا قول ہے،) لیکن امام اعظمؒ کے نزدیک یہ بھی
حال تہ ہو گااوراس کا کھانا جائزنہ ہوگا، (ف: بشر طیکہ اسے اختیاری طور پر ذرج نہ کیا گیا ہو، کیو نکہ وہ شکار جب شکاری کے ہاتھ ہی نزنہ ہ آگیا تب وہ ذرج اختیاری کے بغیر حلال نہ ہوگا، متر دیہ ہوگا، متر دیہ ہوگا، متر دیہ ہوگا، جس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی ہم عنقر یب بیان کردیگے، (ف: یعنی جو تقم متر دیہ کا ہے وہ ہی اس کا بھی ہوگا، متر دیہ ہوگا، متر دیہ ہوگا، جس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی ہم عنقر یب بیان بیا جو تھم متر دیہ کا ہے وہ ہوگا، متر دیہ ہوگا، حتر دیہ ہوگا، جس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی کو می ہوگا، پر پی ہو اور کی کے بغیر وہ مر جائے تو وہ مر ادار کی جائے گاار دن کے اسے ذرک نہیں کر سکا اور ذرک کے بغیر وہ مر جائے تو وہ جگہ یادر کھنے کی ہے کہ متر دیہ کو ذرک اضطراری سے ذرک نہیں کیا گیا تھا بخلاف اس شکار کے کہ جس کو ذرک اضطراری کے طریقہ سے گھہ یادر کھنے کی ہے کہ متر دیہ کو گا اور آگر اضطراری ذرخ کے بعد ہاتھ تھا تھا تھا اس کیا گیا ہوائے کی جسی صورت میں ہاتھ تا ہے کیا ہوائی کی اور موجوہ صورت میں بیٹ بھٹ جانے اور مر دہ ہوجانے کی جسی صورت میں ہاتھ آنے سے اسے ذرخ کی جسی صورت میں ہاتھ آنے ہو اس میں خور وہ ان کی جسی صورت میں ہاتھ آنے ہے اسے ذرخ کیا ہوائی کہا جائے گا، دار موجوہ صورت میں بہت بھٹ جانے اور مر دہ ہوجانے کی جسی صورت میں ہاتھ آنے ہے اسے ذرخ کیا ہوائی کہا جائے گا، دار موجوہ صورت میں بہت کی خور کا دو خور کا دو خور کیا ہو کہا ہوں کہا ہوائی کہا جائے گا، دار موجوہ صورت میں بہت کیا ہوائی کہا ہوائی کہا جائے گا، دار موجوہ صورت میں بہت کیا ہوائی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہا کو کر کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو

ھذا الذی ذکر ناہ اذاحر لا النے نیہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ شکاری محض نے اختیار ی ذکر کرتا چھوڑ دیا ہو،
ادراگر اس نے خود ہی ذکر کر دیا ہو تو اہم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اس شکار کا کھانا حلال ہوگا، اور اس طرح متر دیہ اور نظیجہ اور
مو توزہ کا بھی حکم ہے، (ف متر دیہ وہ جانور وہ جانور جو بہت او پرسے نیچ گر کر مر نے کے قریب ہو گیا ہو، اور نظیجہ وہ جانور ہے
جے کس سینگ والے جانور نے سینگ مار کر مر نے کے قریب کر دیا ہو، اور مو توزہ وہ جانور جو کسی صدمہ اور دھکہ یالا تھی کی چوٹ
کھانے ہے مرنے کے قریب ہو گیا ہو یعنی اگر ان میں سے کسی جانور کے مالک نے اپنے ایسے مرتے ہوئے جانور کو اختیاری طریقہ
سے ذرج کر لیا ہو، تو اسے بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھانا حلال ہوگا): والذی یقو الذہب النے اسی طرح سے ایسا کوئی جانور جس کے بیٹ کو بھیٹریا و غیرہ نے بھاڑ دیا ہو، لیکن اس میں ظاہر ی یا پوشیدہ طور پر زندگی باتی رہ گئی ہو، (ف اور اس حالت میں اسے جس کے بیٹ کو بھیٹریا و غیرہ نے وال ہوگا) اور اسی قول پر فتو کی بھی ہے۔

لقوله تعالى الا حاذ كيتم الغ: اس فرمان بارى تعالى الاماذ ليتم كى وجد اس كا كهانا حلال جو كا (ف: يعنى فدكوره جانور

متر دیہ ونطبحہ اور موقوذہ کو حرام بتلانے کے بعد اشٹناء کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان میں ہے اگر کسی کوتم نے ذبح کر لیا) :امستثناء مطلقاً المنع:اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً استثناء فرمایا ہے لیعنی کو کی تفصیل بیان نہیں کی ہے،(ف الیعنیاس میں الیسی کو کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ صرف ان ہی تین چیز ول یعنی متر دیہ ، تطبحہ اور مو قوذہ کاہویاان کے علاوہ کوئی بھی ہو جس کسی کو بھی ہو ذبح کرلو ، اس طرح یہ متر دیہ وغیرہ زندہ رہنے کی قابل ہویانہ ہو،ان میں ہے کسی کو بھی ہو ذہے کرلو تواس کا کھانا حلال ہو جائے گا):وعندا ابسی یوسف المغ :آور اہام ابو یوسف کے نزدیک آگر متر دیہ وغیرہ جن کاذکر ہوااگر ایس حالت میں ہاتھ آجائیں کہ ان کے زندہ ر بن کی امید نہ ہو توان کو ذیج کرنے ہے بھی وہ حلال نہ ہول گے ، کیونکہ مرناذ بح کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ توایل گزری ہوئی مصیبت گرناسینگ یادھکہ کی چوٹ ہے ہی تقینی ہو چک ہے ، (ف: کیکن اس کاجواب یہ ہو گا کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے کسی طریقہ ہے بھی ہو مار ڈالنے کا کام قابل قبول اور معتر نہیں ہے بلکہ وہ ضروری ہو تاہے کہ اس کا بہتا ہواخون بدن ہے نکال دیا جائے اس لئے وہ جانور کسی بھی کیفیت میں ہو کہ وہ زندہ رہے گایاز ندہ نہیں رہے گاجب اسے ذرج کر دیا جائے حلال ہوگا)۔ و فَال محمدٌ المع :اورامام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر متر دید وغیرہ جانوراس حالت میں ہو کہ اس کازندہ رہناؤ کے کئے ہوئے جانور کے مقابلہ میں زیادہ جان والا ہو تواس کو ذیخ کردیتے ہے کھانے کے لئے حلال ہو جائے گاورنہ نہیں ،(ف: کیونکہ اگر ذیح ۔ کئے ہوئے کے برابر بی جان والا ہو چکا ہو تو پھر اس کو ذبح کرنا گویاد وبارہ ذبح کرنا ہو گااس کیے ذبح کرنا بے کار ہو گا): لانہ لا معیس بهذه النع كيونكه اس وقت كي جان اور زندگي كاكوئي اعتبار نبيس ب، جيها كه تهم نے واضح كردياہے، (ف إكه وه تومروه كے تحكم میں ہے، ذخیر ہیں ہے موجود ہ بحث میں جار صور توں میں گفتگوئے (۱) یہ کہ بکری دغیر ہ بیار ہو کر مرنے لگی اور اس میں صرف ا تنی سی جان باتی رہ گئی ہے جتنی ذبح کے فور اُبعد ذبچہ میں ہوتی ہے (۴) سے کہ بھیٹر ئے نے بکری کا پیٹ بھاڑ دیااور اس میں صرف ذیج کتے ہوئے جانور کے برابرزندگی باقی رہ گئی تھی کہ مالک نے جھیزے ہے اسے چھین لیا(۳) یہ کہ بازیا کتے ہے مالک نے اس شکار کواس حالت میں اپنے قبضہ میں لیا جبکہ ذ نج کئے ہوئے جانور کے فور اُبعداس میں جان باقی رہجاتی ہے۔

(۳) پید کہ شکار کو تیم سے مار الور اس میں انجی اتی جان باتی رہ گئی ہو جتنی ذرج کے ہوئے جانور میں باتی رہتی ہے اسے میں کو دوسر سے شخص نے اس پر تیم چلا کر اسے بالکل مصند اکر دیا، تو صاحبین کے نزدیک پہلی اور دوسر می صورت میں اس کو ذرج کر نے کے مواج کے قول کے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا یعنی اس کو ذرج کر دینے کے باوجو داس کو کھانا جائزتہ ہوگا، لیکن اہام ابو حفیقہ کے نزدیک استھائی کے قول کے مطابق حلال ہوگا، مطابق کھانا حلال ہوگا، اور شمس الائم مر حتی اور صدر شہید کا ای پر فتو گئے ہاں باقی رہنے کا اعتبار ہے اگر چہ مخصر سی ہو، اور صدر شہید کا ای پر فتو گئے ہاں باقی رہنے کا اعتبار ہے اگر چہ مخصر سی ہو، اور صدر بین ہو کہ کہ خور کی اعتبار نہیں ہے ، پھر تھوڑی زندگی باتی رہنے کی مقد اردہ تھی جاتی ہو تھی مور ت بین ذرج کے فور اُبعد باتی رہتی ہے ، اور اہام محمد نے تھوڑی اور زیادہ زندگی میں ایک دن کا فرق کیا ہے ، پھر تیسر می شدہ جانور میں ذرج کے فور اُبعد باتی رہتی ہے ، اور اہام محمد نے تھوڑی اور زیادہ زندگی میں ایک دن کا فرق کیا ہے ، پھر تیسر ی شمی ہوگا، بین قول اہام ہائک دشافی واحد اور اگر علیاء رکھم اللہ کا ہے ، بین اس سے بیات معلوم ہو تی کہ مالک نے اپنے کے خلال ہوگا، بین قول اہام ہائک دشافی واحد اور اگر علیاء رکھم اللہ کا ہے ، بین اس سے بیات معلوم ہو تی کہ مالک نے اپنے کے حال ہی حالت میں شکار پر قبضہ کر لیا ہو کہ اس میں نہ ہو ج نہ ہوں ای بی رہ گئی ہو تو ظاہر الروایة کے مطابق اسے ذرج کر اس میں نہ ہو ج نہ ہوں اور اگر علیاء رکھم اللہ کا ہو ہونی اس میں نہ ہو ج نہ ہوں ہونی ہو تو ظاہر الروایة کے مطابق اسے ذرج کر ان میں نہ ہو گ

توضیح: اگر شکاری نے اپنے شکاری جانوریا پر ندہ کو شکار پر چھوڑ ااور جانور کواس نے بگڑ لیا پھر مالک نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا، پھر بھی اسے اختیاری ذیح نہیں کیا، اور وہ مر گیااگر شکار شکاری کے ہاتھ میں آجائے پھر بھی دہ اس کے ذبح پر قادر نہ ہو اور وہ مرجائے، اگر کسی شکار میں اتنی جان ہو جو فد بوح میں رہ جاتی ہے پانی میں گر کر مر جائے، تو کیا اے کھانا جائز ہوگا، اگر شکاری جانور نے شکار پر حملہ کر کے اس کا ببیٹ بھاڑ دیا اور اس کی آئتیں نکال دیں بھر مالک نے اس پر قبضہ کر لیا، متر دیہ ونظیجہ و مو قوذہ کی تعریف، اور اس کا تھم، فلا صد مسائل، تفصیل مسائل، اقوال علاء کرام، ولا کل مفصلہ

ولو ادركه ولم ياخذه فان كان في وقت لواخذه امكنه ذبحه لم يوكل لانه صارفي حكم المقدور عليه وان كان لايمكنه ذبحه اكل لان اليد لم تثبت به والتمكن من الذبح لم يوجد وان ادركه فذكاه حل له لانه ان كانت فيه حيوة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالاجماع وان لم تكن فيه حيوة مستقرة فعندابي حنيفه ذكاته الذبح على ماذكرناه وقد وجد وعندهما لا يحتاج الى الذبح واذا ارسل كلبه على صيد واخذ غيره حل وقال مالك لا يحل لانه اخذ بغير ارسال اذا لارسال مختص بالمشار اليه ولناانه شرط غير مفيدلان مقصوده حصول الصيد اذا لايقدر على الوناء اذلايمكنه تعليمه على وجه ياخذ ماعينه فسقط اعتباره.

ترجمہ: اگر شکاری نے شکار کوپالیا مگراپے شکاری جانور ہے اسے چیٹر اکرا ہے قبضہ میں نہیں لیا پہانتک کہ وہ شکار مرگیا، تواگر اس میں اتناو قت پایا گیا ہو کہ اگر اس جانور ہے چیٹر اکر شکار کواپنے قبضہ میں لے لیٹا تواسے ذکے بھی کر سکتا تھا، تب وہ شکار حرام ہو جائے گااور اس کا کھانا جائزنہ ہوگا، کیو فکہ وہ شکار اس حالت میں آگیا تھا جسے ذکح افقیاری کیا جاسکتا تھا، (ف. کیو فکہ اگر مالک چاہتا تو شکار کو شکاری جانور ہے لے کر ذکح کر سکتا تھا چر بھی ایسا نہیں کیا اور وہ مرگیا اس لئے وہ مردار ہوگیا): و ان سکان لا یمکنه المنح اور اگر اس موقع میں صرف اتناوقت مالک کو ملاجس میں جانچ دور کے کرنا ممکن نہ ہوتا تواس کو کھانا جائز ہوگا، کیو فکہ النے اور کی اس کا کھانا حال ہوگا، کیو فکہ النے فلار ہوگا، کیو فلا جائز ہوگا، کیو فلا میں مالا توگویا شکاری جانور کے ذرجے کر نے کامطلقا موقع نہیں ملا توگویا شکاری جانور کے ذرخ م ہے ہی وہ مرگیا ہے لہٰ دامر جانے کی صورت میں اس کا کھانا حلال ہوگا)۔

وان ادر کے فذکاہ النے: اوراگراس شکاری نے شکار کو قبضہ میں لے کرذئ کر دیا تو دہ بالا تفاق حلال ہوگا، کیو نکہ اگراس میں پوری زندگی باتی تھی تو بالا جماع اس کو ذئ کرنا لازم ہوگا، اوراگر اس میں پائدار زندگی باتی تہیں رہ گئی تھی یعنی صرف ذئے کے ہوئے جانور میں باقی ماندہ جیسی زندگی رہ گئی ہو تو امام ابو حنیقہ کے نزدیک گزشتہ بیان کے مطابق اس کو اختیاری ذئ کرنا ضروری ہوگا، گر صاحبین کے نزدیک اس کو کھانا جائز ہوگا): وا ذا او سل ہوگا، گر صاحبین کے نزدیک اس کو کھانا جائز ہوگا): وا ذا او سل کے لئہ النے: اوراگر شکاری آدمی نے اپناکناکس شکار کو پکڑنے کے لئے چھوڑ انکین کتے نے اس شکار کونہ پکڑ کرے دو سر اشکار پکڑ لیا تو وہ طلال ہو جائے گا، (ف بھر طیکہ اس ور اور دوش میں پکڑا ہو، ہو،): وقال مالگ آلنے: اور المام مالک نے فرمایا ہے مخصوص شکار کو پکڑلیا ہو جائے گا، رف بغیر دوسرے کو پکڑلیا ہو کے بدلہ دوسرے شکار کو پکڑنے سے دود وسر اشکار طلال نہ ہوگا، کیو تکہ اس نے اپنی مالک کی سر ضی کے بغیر دوسرے کو پکڑلیا ہو اس لئے کہ شکاری کا کئے کو چھوڑ نا مخصوص شکار کو پکڑنے نے کے تھاجس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔

و لذا انه مشوط النع: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جھوڑتے وقت مخصوص اشارہ کئے ہوئے شکار کو کچڑنے کی شرط لگانا ہے فائدہ اور غیر مفید ہے، (ف: یہ شرط الیک ہے جو مالک کے حق میں بھی غیر مفید ہے،اوراس شکاری جانور کے حق میں بھی غیر مفید ہے، زیلعی،): لان مفصودہ النع: کیونکہ اس شکاری کی غرض تو صرف یہ تھی کہ ایک شکار ہاتھ لگ جائے، (ف: خواہوہ کوئی بھی ہو اور کتے کے داسطے معین کر کے لازم کرنالغوہے،) کیونکہ ایس شرط کو پوراکرنے میں تبھی وہ قادر بھی نہیں ہو سکتا ہے:اذ لا یہ سکت تعلیمہ النے اس کئے کہ مالک کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے، کہ وہ کتے کوالی تعلیم دے سکے کہ کاای مخصوص شکاری کو کڑے

(ف : بلکہ وہ شکاری جانور پیچا کر کے جس کسی بھی شکار کو بکڑ سکے گا کیڑ لے گا فیسقط اعتبادہ : لہذا معین کرنے کاا متباد کرنا ہے کار ہوگا، (ف : بلکہ اعتبار صرف اس کو چھوڑ نے اور دوڑا نے کاہوگا، اس کے بعد وہ جس شکار کو بھی بکڑے گاوہ حلال ہو جائے گا)۔

تو ضیح : اگر شکاری کے چھوڑے ہوئے شکاری جانور نے شکار کو بکڑ لیا مگر اس کتے یا باز کے بعضہ سے اپنے شکار پر قبضہ نہیں کیا، اس حالت میں شکار مر گیا، اگر شکاری نے شکار کو جانور سے چھڑ اکر ذرئے کر دیا، اگر جانور کو مخصوص شکار کے بکڑ نے کے لئے چھوڑ اگریا مگر اس نے اس کو چھوڑ کر دوسر ہے جانور کو مخصوص شکار کے بکڑ نے کے لئے چھوڑ اگریا مگر اس نے مان کی تفصیل ، اقوال فقہاء کرام ، دلا کل مفصل

ولو ارسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الارسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة لان الذبح يقع بالارسال على مابيناه ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فتكفيه تسمية واحدة بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة لان الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الاول فلا بدمن تسمية اخرى حتى لواضجع احداهما فوق الاحرى و ذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة ومن ارسل فهدا فكمن حتى يتمكن ثم اخذ الصيد فقتله يوكل لان مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الارسال وكذا الكلب اذا اعتادعادته.

ترجمہ: اگر شکاری مخص نے اپناشکاری کتابہت سے شکاروں پر چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ تسمیہ بھی کہدیا(ف: پس اگر اس شکاری کتے نے ان میں سے تمام شکاری کتے نے ان میں سے تمام شکاری کتے نے ان میں سے تمام جانوروں کو پکڑتے ہوئے الدہ جھی ایک ہی تسمیہ ہونے کے باوجود سارا شکار حلال ہوگا: لان الذبح یقع بالارسال المنخ: کیونکہ اپنے شکاری جانور کوشکار پر چھوڑنے سے ہی ذرج کرناپلیاجاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے، اس وجہ ہے جانور کوشکار کے لئے چھوڑتے وقت تسمیہ کہدیتا شرط ہے، اور جو نکہ جانور کوشکار کے لئے دوڑاناصرف ایک عمل ہے اس لئے ایک جی مرجبہ تسمیہ کہناکا فی ہے۔

بخلاف ذہب المشاتین المنے: اس کے برخلاف ایک شمیہ ہے وہ بگریوں کوؤن گرنا، (ف: اس طرح ہے کہ ایک بھری کو لئا کر ہم اللہ کہہ کر اس کو ذی کیا پھر دوسر کی بر چیری پھیر دی لئین دوبارہ شمیہ نہیں کہا تو وہ دوسر کی بھر کا ہر دار اور حرام ہوجائے گی ): لان الثانیة المنے: کیونکہ دوسر کی بر چیری پھیر دی ایک مستقل کام ہے اس لئے پہلی بکری پر کبی ہوئی ہم اللہ اس دوسر کی کے لئے کائی نہ ہو گی، کیونکہ دونوں دوکام ہیں، (ف: بالغرض اگر دونوں کوؤی کرناایک بی کام ہوتا توایک بی بار شمیہ کہہ لیناکا فی ہوتا): حتی لواضع اللہ المنے اللہ المناع برائر کوئی مخض ایک بکری کولٹاکر دوسر کی کو بھی ای کے اور لئاکر دونوں کوایک ساتھ ذی کر لے تودونوں بکریاں حلال ہوجا کیگئی، (ف: پھریہ معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کسی شکاری نے اپنا شکاری کی آئی کر اور دوسر کی اور کر جام ہیں لگ گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ دوڑا چھوڑ الور وہاں سے دوڑ کر چائر ہا لیا تو پہلی مر تب کا دوڑا تا ہوجائے گی وجہ ہا کا مجا وہاں کے اور دارہ وجائے گی وہ میں لگ گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ دوڑا دوسل فھدا المنے :اگر کسی نے سمھائے ہوئے چھیئے کوشکار کی ٹر کر کر دارڈ الا تو پہلی مر تب کا موع نے گیا چھی گیا پھر اسے کی ٹر کر مارڈ الا تو دہ شکار طال ہوگا (ف: اور شکار کو کی ٹر نے کے لئے اس کا شہر موانا ہو جائے گی ہو کی ایک کی برہ کر ای شکار کو کی ٹر نے کے لئے اس کا شہر مونایا چھیٹ میں یہ مقبر گیا یا جھیٹ گیا ہو اسے کی ٹر کر مارڈ الا تو دہ شکار طال ہوگا (ف: اور شکار تک سیمنے کی ہیں یہ مور میں رکادے تبیں ہے گیا۔

لان مکنه ذلک النے: کیونکہ چیتے کااس طرح تغیر جانایارات سے جیپ رہنا بھی ای مقصد کی جکیل بینی حیلہ اور گھات میں رہنے کے لئے ہے، اور اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لئے نہیں ہے، ای لئے اس سم کے کام کرنے ہے اس کے مقصد بینی شکار کو پکڑ لینے میں رکاوٹ نہیں ہوگی: و سحدا الکلب النے: اس طرح اگر جیپ کرشکار کو پکڑنے کی عادت کس کتے نے بھی بنالی ہو، دب شکار پر جیوڑا جائے تو چیتے کی طرح گھات لگائے اور موقع لمتے ہی اس پر اچانک حملہ کر کے پکڑ لے تو مالک کو جائے کہ اس کتے کو تسمیہ کہہ کر چیوڑے بی اس کا گھات میں بگنے کی وجہ ہے اس کے روانہ ہونے اور شکار کو پکڑنے میں تسلسل خم نہیں ہوگا، لہٰ دااس طرح جس شکار کو وہ پکڑے گا دہ طال ہوگا، اس می عادت ایس کے روانہ ہونے اور شکار کو پکڑنے میں تسلسل خم نہیں ہوگا، لہٰ دااس طرح جس شکار کو وہ پکڑے گا دہ طال ہوگا، اس میں عادت ایس نے روانہ ہوگا ہو اس بی خم ہوگا لہٰ دارے کے اگر اس کی عادت ایس نہ ہوگا ہو تورات میں تخیر جانے یاد ہر کرنے ت

توضیح: اگر کسی شکار کی نے اپنے شکار کی کتے کو بہت سے شکار کی طرف ایک بار تسمیہ کبہ کر ان کو پکڑنے کے لئے دوڑایا، پھر کتے نے ان میں سے صرف ایک کویا ایک سے زائد کو پکڑ کر مار ڈالا، اگر کسی نے ایک بار بسم اللہ کہہ کر دو بکریاں ذرج کیس، اگر کسی نے اپنے سکھائے ہوئے چیتے کو تسمیہ کہہ کر شکار پر دوڑایا اور اس نے پچھ دور جاکرر کتا اور چھپتا ہوا شکار پر حملہ کرکے اسے مار ڈالا، اس طرح اگر کسی شکار کی کتے نے بھی کیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

ولو اخذ بالكلب صيدا فقتله ثم اخذ اخر فقتله وقد ارسله صاحبه اكلا جميعا لان الارسال قائم لم ينقطع وهو بمنزلة مالورمي سهما الى صيد فاصابه واصاب اخر ولو قتل الاول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مربه عيد اخر فقتله لا يوكل الثاني لا نقاع الارسال يمكنه اذلم يكن ذلك حيلة منه للاخذوانما كان استراحة خلاف ماتقدم ولو ارسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شنى ثم اتبع الصيد فاخذه وقتله فانه يوكل وهذا اذا حيكث زمانا طويلا للاستراحة وانما مكث ساعة للكمين لما بينا في الكلب ولو ان بازيا معلما اخذ صيدا نقتله ولا يدرى ارسله انسان ام لا لايوكل لوقوع الشك في الارسال ولا تثبت الاباحة بدونه .

ترجمہ: اگر کمبی نے اپنے کئے کو بشمیہ کہہ کر شکار بکڑ ہے کے لئے اشارہ کیا اور اس نے ایک ایک کرے کی شکار کو پکڑ

لرمار ڈالا، تو وہ سارا شکار کھایا جاسکے گا، کیو نکہ مالک کا کتے کو اشارہ کا مقصد اور کام ابھی تک موجود ہے ختم نہیں ہواہے، (ف.: اس

لئے اس ارسال میں وہ جتنا بھی شکار کرے گاسب طال ہوگا): و ہو بسمنز فقہ مالود ھی المخ: اس کی صورت ایک ہوگی کہ کسی نے
شکار کو تیر ماراوہ تیر اس شکار کو لگتے ہوئے دوسرے شکار کو بھی لگ گیا اور دونوں مرگئے (ف: تو دونوں بی حلال ہول کے کیونکہ
تیر مارنا بی ذریح کرنا ہوتا ہے): و لو فقل الاول المخ: اور اگر شکار کی گنا ایک شکار کرکے آرام کرنے لگا (سینہ زمین پر رکھ کر بینے
گیا) اسنے میں کوئی دوسرا شکار بھی گزرنے لگا تو فور آا چھل کر اس کو بھی مار ذائا، تو یہ دوسرا شکار نہیں کھایا ہوئے گا (ف: کیونکہ
آرام کرنے سے اس کاسفر ختم ہو گیا تھا)۔

' لانقطاع الارسالُ النے: وہ سفر اس لئے ختم ہو جائے گا کہ کول میں شکار کرنے کے لئے حیلہ اور نظر بچا کر چنے کی فطرت نہیں ہو تی ہے وہ تو اچانک اٹھتا ہے اور شکار کے پیچھے آخر تک لگار ہتا ہے، اس لئے اس کئے کا اس تر صد میں لیٹ جانا شکار کو پکڑنے کے لئے حیلہ اور بہانا نہیں تھا بلکہ صرف آرام کرنا ہی اس کا مقصد تھا جو کہ پہلی صورت کے بر خلاف ہے، (ف: جبکہ شکار کے لئے تاک میں بیٹھار ہاتھا، اور اس کی غرض اس سے آرام نہیں تھا): و لو ارسل باذیدہ النے: اور اگر شکاری نے اپنے سکھائے ہوئے باز کو شکار پکڑنے کے لئے چھوڑ اوہ وہاں سے اڑ کر پہلے کسی جگد پر بیٹھ گیا چھر (جیسا کہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتا ہے) پھر اس نے شکار کا چھھا کیا اور اس کو پکڑ کربار ڈالا، تو یہ شکار کھایا جا سکتا ہے۔

وهذا اذالم یمکٹ النے: اس طرح اس شکار کے طال ہونے کا تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ وہ بازد ہر تک اس جگہ پر بڑا ہوانہ ہو بلکہ تھوڑی ویر تک گھات میں رہ کر حملہ کاموقع تلاش کررہا ہو، اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ہم نے کئے گی بحث میں بیان کردی ہے، (ف: کہ دیر تک اس کے پڑے رہنے کا مطلب بدن کو آرام پہنچانا ہے، جس کی وجہ سے شکار کے لئے اس کی دور ختم ہو جاتی ہو اور گھات میں رہنے کا مطلب شکار کاراستہ بنانا ہے: و نو ان ہازیا معلما النے: اور اگر کسی سکھائے ہوئے باز نے شکار کی کر کر اسے مار ڈالا اور کسی کو اس کے ذریح کر لینے کاموقع نہیں ملا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بازکسی کا چھوڑ انوا اس کے ذریح کر لینے کاموقع نہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بازکسی کا چھوڑ ان کے از خود اسے چھوڑ انھا توابیا شکار کھانے کے لاکن نہ ہوگا اور اس کا کھانا جائزنہ ہوگا، کیونکہ اس کے شکار پر چھوڑ نے میں عہم ہورہا ہے، جبکہ شکار کے ذریح کا یہی طریقہ ہے، اور بالقصد اسے چھوڑ نے کے بائزنہ ہوگا، کیونکہ اس کے شکار پر چھوڑ نے میں عہم ہورہا ہے، جبکہ شکار کے ذریح کا یہی طریقہ ہے، اور بالقصد اسے چھوڑ نے کے بینے راس کا شکار صال نہیں ہو تا ہے، (ف: یہ ساری صور تیں اس وقت کی ہیں جبکہ کتے یا چھتے یا باز و غیر و نے اپنے شکار کو ذخی

توضیح: اگر کسی نے اپنے کتے کو ہم اللہ کہہ کر شکار کپڑنے کا اشارہ کیا اور اس نے ایک ایک کر کے کئی شکار کر کے مار ڈالا، اور اگر وہ کما ایک شکار کر کے آرام کرنے لگا پھر دوسرے کو شکار کیا پھر آرام کیا، اگر شکار کی نے اپنے سکھائے ہوئے باز کو شکار کپڑنے کے لئے جھوز ا اور وہ وہاں سے اڑ کر پہلے کسی جگہ پر بیٹھ گیا، پھر شکار کا پیچھا کر کے اسے مار ڈالا، تفصیلی مسائل، احکام، تفصیلی ولائل

قال وان خنقه الكلب ولم يجرحه لم يوكل لان الجرح شرط على ظاهر الرواية على ماذكرناه وهذا يدلك على انه لا يحل بالكسر وعن ابى حنيفة انه اذا كسر عضو فقتله لاباس باكله لانه جراحة باطنة فهى كالجراحة الظاهرة وجه الاول ان المعتبر جرح ينتهض سببا لا نهار الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فاشبه التخنيق قال وان شاركه كلب غير معلم اوكلب مجوسى اوكلب لم يذكر اسم الله عليه يريد به عمدا لم يوكل لما روينا فى حديث عدى رضى الله عنه ولانه اجتمعالمبيح والمحرم فيغلب جهة الحرمة نصا اواحتياطا ولو رده عليه الكلب الثانى ولم يجرحه معه ومات بجرح الاول يكره اكله لوجود المشاركة فى الاخذوفقد ها فى الجرح وهذا بخلاف ما اذارده المجوسى عليه بنفسه حيث لا يكره لان فعل المجوسى ليس من جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة وتتحقق بين فعلى الكليين لوجود المجانسة ولو لم يرده الكلب الثانى على الاول لكنه اشتد على الاول حتى اشتد على الصيد فاخذه وقتله لا باس باكله لان فعل الثانى اثر فى الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله لانه بناء عليه فلايضاف الا خذ الى التبع بخلاف ما اذا كان رده عليه لانه لم يصر تبعا فيضاف اليهما.

ترجمہ: قدوریؓ نے کہاہے کہ اگر شکاری کتے نے شکار کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور اسے زخی نہیں کیا تواس کو کھانا جائزنہ ہوگا: لان المجوح شوط الغے: کیونکہ ظاہر الروایة میں شکار کوزخی کر کے مار ڈالنا بھی ایک شرط ہے، جیبا کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے: وہذا یدلگ النے: اور اس قول ہے تم کو اس بات کی دلیل مل جائیگی کہ شکار کی ٹانگ وغیرہ توڑ دینے ہے شکار طال نہیں ہو تا ہے، (جبکہ اس طرح توڑ دینے ہے کوئی زخم نہ آیا ہو): وعن ابھ حنیفة النے: اور امام ابو صنیفہ ہے روایت منقول ہے کہ اگر شکاری جانور نے شکار کاکوئی غضو توڑ کر مارڈالا تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ ایسا کرنا بھی باطنی طور سے زخمی کرنا ہو تا ہے، الہٰ ذاہے بھی ظاہری زخم کرنے کے مانند ہوگا۔

وجہ الاول النع اس میں پہلے قول یعنی عضو کو توڑد ہے ہے شکار کے حال نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ زخی ہونے سے اس بات کا اغتبار کرنا ہوگا کہ ایساز خم لگا جس ہے بدن کاخون بھی بہہ جائے جبکہ عضو توڑد ہے ہے خون کا بہہ جانالاز م نہیں ہوتا ہے، لہٰذاعضو توڑنے کا حکم گلا تھو نٹنے کا ہوگا، (ف: حالا نکہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، جے گلا تھونٹ کرمار دیا جائے اس کے جواب کا حصل ہے ہم نے آگر جہ بیات تسلیم کرلی ہے، کہ عضو کو توڑد ینا بھی زخم کرنے ہے، ہی حکم بیس ہا گرچہ اس کا خم فلا ہری نہیں ہوکر باطنی ہوتا ہے، لیکن اس جگہ جراحت سے مطلقا جراحت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جراحت معتبر ہے، جس سے ایساخون بہہ جائے جسیا کہ حلق کو ذریح کرنے سے بہتا ہے، جبکہ بڑی یا عضو کے توڑد ہے ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، حسلہ جیسا کہ حلق کو ذریح کرنے سے بہتا ہے، جبکہ بڑی یا عضو کے توڑد ہے ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، حسلہ جسیا کہ حال ہواں شاد کہ محلب النع قد وری نے فرمایا ہے کہ اگر کی حسلہ ماسل نہیں ہوتا ہے، حال وان شاد کہ محلب النع قد وری نے فرمایا ہے کہ اگر کی مسلمان کے ایسے تعلیم یافتہ شکاری شخص کا ہویا کی دوسر ہے کا ہواگر چہوڑا گیا ہو کہا گیا ہو کہا ہی مخص کا ایسا گیا تر بیک ہوارا گیا ہو کہا گیا ہو کہا ہو کہا ہو گیا کہ وہ بی بیا ہو بیا گیا تر کے بی بیا ہو کہا کہا تو تصد آبم اللہ اللہ کو اور وغیر مسلمان کا ہویا کی شخص کا ایسا گیا تر بیک ہوا جس پر اللہ تعالیٰ کانام نہیں لیا گیا تھوں کی تعنی اسے قصد آبم اللہ اللہ اللہ کے بغیر جھوڑا گیا ہو، (پھر دونوں کوں نے شکار کو ادریا) توالیا شکار نہیں کھایا جائے گا۔

و لو ردہ علیہ الکلب النے: اور اگر دوسرے کئے نے شکار پہلے کئے کی طرف لوٹادیا (ف: شکار کی آدی نے اپنا تعلیم یافتہ کتا ہم اللہ اکبر کہہ کر شکار کو پکڑنے کے لئے چھوڑا، اور وہ شکار اس کئے کے سامنے سے بھاگا، سامنے میں غیر تعلیم یافتہ یا مجو ک و غیرہ کے کئے نے جو آگے کھڑا تھا اس پر حملہ کرنا چاہا تو وہ شکار ہلیٹ کر پھر پہلے کئے کے قریب سے گزر نے لگ تو اس نے اس شکار پر حملہ کرکے اسے مارڈ الا، لیکن دوسر سے کئے نے شکار کو مطلقاز خی بھی نہیں کیا (ف: اس لئے کہ اس نے اس شکار کو صرف دوڑایا تھا) بلاآ فر شکار پہلے کئے کے زخم سے ہی مرگیا: بیکرہ اکلہ النے: تو اس شکار کو کھانا مکروہ ہوگا، (ف: اس موقع میں شمس الائمہ طوائی نے قرمایا ہے کہ اس شکار کو کی کراہت مراد ہے،) مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شکار کو کیڑوانے میں دوسر سے کتے کی جمی شرکت نہیں ہے: و ھذا بعدلاف ما اذا النے: یہ مسئلہ اس مسئلہ کے بیش شرکت نہیں ہے: و ھذا بعدلاف ما اذا النے: یہ مسئلہ اس مسئلہ کے بر خلاف ہو گئات کے لئے اس شکار کو پکڑئا

آ سان ہو گیا بھراے مار ڈالا ، توبیہ شکار کھایاجا سکے گا۔

لان فعل المعجومي الغ اس الئے کہ اس وقت اس مجوس نے جو پھے بھی کام کیادہ اس کے کے کام کی جس سے نہیں ہو سے البذاکتے کے کام سے اس مجوس کے کام میں شرکت نہیں پائی جاستی ہے، (ف: اس لئے کہ آپس کی شرکت ہم جنوں میں ہی ہو سکتی ہے، اور وہ متفاد اور خباین چز ول مشار کت نہیں ہو سکتی ہے، پس معلوم ہوا کہ شکار کوز خمی کر کے مار ڈالنا صرف کتے ہی کام ہوا اس لئے کہ کتے اور جو س کے کام میں شرکت کسی طرح بھی جابت نہیں ہو سک ہے) و تتحقق بین فعلی المکلین کام ہوا اس لئے کہ کتے اور جو س کے کام میں شرکت کسی طرح بھی جاب نہیں ہو سک ہے، (ف: اس طرح حاصل الغ: اور دو کتے چو نکہ ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں اس لئے دونوں کے کاموں میں مشارکت ہوجائے ہر فعلی انگر ما صاصل مشارکت ہوجائے ہی جنس کا شکار میں دونوں کی شرکت کا مقابا کر انہوں ہو تا ہے لؤ اور کی ایساند کیا جائے گا کہ دونوں نے مل کر شکار کیا ہے لہٰ دائیں کا کھانا حرام ہوگا، اور اگر کتے کہ شکار کے وقت کوئی ایساند کی اس کا شرک ہوجائے جس کا شکار مباح نہیں ہوتا ہے لیکن اس محض نے شکار اور خمی نہیں کیا بلکہ صرف تعلیم یافت کتے تا ہوا ہے تا ہے قوال کی اس میں شرکت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ گویا صرف ای تعلیم یافت کتے گا کیا ہوا ہے گا کہ گویا صرف ای تعلیم یافت کتے کا کیا ہوا ہے شکار مارا ہے تو اس کی اس میں شرکت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ گویا صرف ای تعلیم یافت کتے کا کیا ہوا ہے شکار ارا ہے تو اس کی اس میں شرکت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ گویا صرف ای تعلیم یافت کتے کا کیا ہوا ہے شکار کو کھانا جائز ہوگا کیا۔

و لو لم یودہ انگلب الحج: اوراگر دوسرے کئے فی کار کو پہلے کئے کی طرف نہیں لوٹایا بلکہ یہ دوسر اکتا پہلے کئے کے مقابلہ میں پچھ تیز دوڑ کر شکار کے پاس بہنچنا جاہا گر پہلا کتا اور تیز دوڑ کر اس شکار تک بہنچ کر اے پکڑ کر مارڈالا تو اس شکار کے کھانے میں پچھ حرج نہیں ہے: لان فعل الشانی النج: اس لئے کہ اس طرح تیز دوڑ کر دوسرے کئے نے پہلے کئے میں اثر پیدا کیا یعنی بھرتی دلاد می اور اس شکار میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا کیو تکہ دوسرے کئے کے جھیٹنے سے پہلے کئے میں شکار کو پکڑنے کا مقابلہ بڑھ گیا، اس طرح دوسرے کئے کی دوئر کے تابع ہو گیا، کیو تکہ پہلے کام یعنی دسرے کئے کی دوڑ کی بناء پر دوسر اکام یعنی پہلے کئے میں دوئر رہ دوسر اس کے کام یعنی پہلے کئے میں دوئر رہ کی اس شکار کو پکڑنا اس تابع یعنی دوسر سے کئے کی طرف منسوب ہوگا، بحلاف کو پکڑنا اس تابع یعنی دوسر سے کئے کی طرف منسوب ہوگا، بحلاف ما اذا المنح: اس مسئل کے بر خلاف یہ صورت ہوگی کہ اگر اس شکار کو دوسر سے کئے کی اس فعل کی طرف منسوب ہوگا، بحلاف ما اذا المنح: اس مسئل کام ہوگا کیو تکہ یہ کام اس موارت ہوگی تکہ یہ کام اس دوسر سے کئے کا ایک مستقل کام ہوگا کیو تکہ یہ کام پہلے کئے کے تابع ہو کر نہیں ہوا ہے، اس لئے یہ شکار جب گرفتار ہوگیا تو اس دوسر سے کئے کا ایک مستقل کام ہوگا کیو تکہ یہ کام پہلے کئے کے تابع ہو کر نہیں ہوا ہے، اس لئے یہ شکار جب گرفتار ہوگیا تو اس کی نہیں۔ دونوں کواں کی طرف و و ہوگی۔

توضیح: إگر کسی شکاری کتے نے کسی شکار کوزخمی کئے بغیر صرف اس کا گلاد با کر مار ڈالاشکار کے کسی عضو کر توڑ کر مار ڈالنے ہے وہ حلال ہو تاہے یا نہیں، اگر کسی کے ایسے تعلیم یافتہ شکاری کتے کے ساتھ جے بہم اللہ کہہ کر چھوڑا گیا ہو دوسرے غیر تعلیم یافتہ کتے نے مل کر جانور شکار کیا، یا دوسرے کتے نے مثار کو پہلے کتے کی طرف حملہ کر کے بھادیا، مسائل کی تفصیل، احکام، دلا کل مفصله

قال واذا ارسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا باس بصيده والمراد بالزجرا لاغراء بالصياح عليه وبا لا نزجاراظهار زيادة الطلب ووجهه ان الفعل يرفع بما هو فوقه اومثله كما في نسخ الاي والزجردون الارسال لكونه بناء عليه قال ولو ارسله مجوسي فزجره مسلم فانزجرلم يوكل لان الزجردون الارسال ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة فاولى ان لا يثبت به الحل وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وان لم يرسله احد فزجره مسلم فانزجر فاخذ الصيد فلا باس باكله لان الزجر مثل الانفلات لانه ان كان دونه من حيث انه بناء عليه فهو فوقه من حيث انه فعل المكلف فاستويا فصلح ناشخا.

ترجمہ المام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان شکار نے اپناکتا شکار پر دوڑایا دہ جارہا تھا کہ راستہ میں کسی غیر مسلم نے بھی اسے للکار دیا جس سے اس نے مزید تیز دوڑ کر شکار کو پکڑ کر مار دیا تواس شکار کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، (ف: زجر کے معنی ہیں بلند آواز سے جھڑ کنا، ڈاٹما، للکار ناد غیر داس کی گی صور تیں ہو سکتی ہیں ان میں ہے بعض صور ت میں اس سے شکار حرام اور مر دار ہو جاتا ہے، اور بعض صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بعنی اس کاشکار کھڑا ہو گیا، اس کے بعد نے اپناکتا شکار پر دوڑایا اور اس کے بعد مجوس نے اسے اندر سے ڈائٹ دیا جس کی وجہ سے دود ہیں پر ڈر کر کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس نے موجودہ صورت میں زجر سے رک جانے کے لئے ڈائٹمام او نہیں ہے اس نے موجودہ صورت میں زجر سے رک جانے کے لئے ڈائٹمام او نہیں ہے اس لئے مصنف نے کہا ہے کہ : و المعواد بالز جو الاغواء المنے: زجر سے مراواس جگہ زور دار آواز سے دوسر سے کوشکار پکڑنے نے اس ابھار نے کی وجہ سے دہاور کھی تیز کے سان کا شکار پر چھوڑا پھر مجوس نے اسے اور للکار کر شکار پر ابھار دیا چنانچہ اس ابھار نے کی وجہ سے دہاور بھی تیز دو وار اس خرار کر ایا تواس کا شکار پر چھوڑا پھر مجوس نے اسے اور للکار کر شکار پر ابھار دیا چنانچہ اس ابھار نے کی وجہ سے دہاور بھی تیز دو رات اور ان تواس کا شکار کر اپنا تواس کا شکار ہوگار جائر ہوگا۔

و وجه ان النع: اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام ایسے ہی کام ہے بلندیا متاثر ہوتا ہے، جو اہمیت یاوزن ہیں اس جیسی زیادہ ہو جیسیا کہ آبتوں کے نتی ہونے ہیں ہوتا ہے، (ف: کہ دہ اپنے کم مرتبہ کی آبت مثل محکم آبت کے محکم ہے محکم آبت کا محکم ور یعنی منسوخ نہیں ہوتا ہے: والزجو دون الار سال دور یعنی منسوخ نہیں ہوتا ہے: والزجو دون الار سال النع: اور اس شکار کے مسئلہ ہیں گئے کوشکار کے لئے جھوڑ نے یاار سال کرنے کے مقابلہ میں اسے زجر کرنے کا محکم کمتر ہے، کوئکہ شکار کوار سال کرنے یا مقابلہ میں اسے زجر کرنے کا محکم کمتر ہے، کوئکہ شکار کوئکہ شکار کی بنیاد ہوتی ہے، (ف: اس لئے مالک نے ایسے لکار دیا تو اس مثال ہے، اور ادبی ہو البند اس کے لکار دیا تو اس مثال میں کے کوشکار کے لئے چھوڑ ناامل واعلی ہوا، اور زجر کرنایا للکار نااس کے تابع اور ادبی ہو البند ااس کے للکار نے ہے مالک کا فعل میں موا، اور زجر کرنایا للکار نااس کے تابع اور ادبی ہو البند ااس کے للکار نے ہے مالک کا فعل سینی چھوڑ ناباطل نہیں ہوگا، اور میں میں فرق نہیں ایک از باقل نہو اللہ اللہ کو نگیا، المجھی طرح سمجھ لیں، واللہ تعالی اعلم، م)۔

قال ولو ارسله مجوسی النے: امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر مجوی نے اپناشکاری کاشکار پر جھوڑا، پھر کی مسلمان نے شمیہ کہتے ہوئے اس کے کو لاکار دیا جس کی وجہ سے دہ اور تیزی کے ساتھ شکار پر دوڑا، یہ شکار حلال نہ ہوگا، کیو نکہ لاکار ناصکہ ار سال سے محتر ہوتا ہے، اس لئے مجوسی نے جوار سال کا کام کیا تھا اس کا اثر باطل نہیں ہوگا، ای وجہ سے اس کے لاکار ناصکہ ار سال کے حرام ہو جانے کاشہہ ٹاہت نہ ہوگا، (ف: یعنی اس صورت میں کہ مسلمان نے اپنا کا شکار پر چھوڑا اور مجوسی نے راستہ میں اسے لاکار دیا تواس کی لاکار کو کتے کے مان لینے سے شکار میں اس کے حرام ہونے کا شبہہ بھی ٹا بت نہ ہوگا، حال ناکہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، کس چیز کے حرام ہونے کا شبہہ بہت بات جاتے ہوئے ہوئے ہا تھا کہ احتیاط پر اس کی حلت ٹابت نہ ہوگا، (ف: حالا نکہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے، لیں اس ادلی اس کی حلت ٹابت نہ ہوگا، (ف: حالا نکہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے، لیں اس مسئلہ میں مسئلان کے لاکار نے سے شکار میں اس کی حلت ٹابت نہیں ہوگا، اس کی خلت معلوم ہوئی جاہے کہ نہ کو در ض کیا گیا ہے، حالا نکہ اس مسئلہ میں کسی مجوسی ہوئی کو فرض کیا گیا ہے، حالا نکہ اس مسئلہ میں کسی مجوسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لئے مائن کے میں جونے کو فرض کیا گیا ہے، حالا نکہ اس مسئلہ میں کہ وی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لئے مائن نے فرمایا ہونے کہ دیکل من لا یعجوز ذکاته المنے : او ہر وہ محض جس کاذرخ کیا ہوا شکار کھانا حال نہ ہو جسے مر تداور احرام ہانہ سے والا،

ادر جس مسلمان نے قصد انہم اللہ کہنا چھوڑ دیا ہو اس شکار کے تھم میں وہ مجو س کے تھم ہی میں ہو گا، (ف:ای بناء پراگر مثلاً زید نے شکار پر اپنا کتا چھوڑااو مرتدیا محرم ہاقصد اُنہم اللہ کہنے کو چھوڑ دینے والے نے اس کتے کو لاکار ااور وہ کتامان گیا تواس کا شکار جائز ہوگا،ای طرح کے برعکس ہونے میں جائز نہیں ہوگا،ای طرح ہنو و نیچری یعنی دہریہ اور مرغی کو ذیح کرنے کی بجائے گر دن پ مروڑ کر کھانے والاعیسائی بھی مجو س کے بی تھم میں ہو تاہے۔

وان لم یوسله احد النے اور اگر تعلیم یافتہ کے گوئی نے شکار پر چیوڑا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی شکار کی طرف چل پڑا تب مسلمان نے اسے للکار دیااور تسمید بھی کہد لیا،اور وہ للکار کااس کے خود چیوٹ کرجے تیز بڑھابالا خرشکار کر لیا تواس شکار کے گھانے میں کوئی حرج تہیں ہوگا: لان الوجو النے: کیونکہ جانور کو للکار نااس کے خود چیوٹ کر چلنے کے برابر ہوتا ہے، (اور برابر سے یااس کے بڑھے ہوئے سے کم درجہ کا تکم منسوخ ہو سکتا ہے،) لیٹی کے کاازخود شکار کی طرف رواتہ ہونا مسلمان کی للکار سے باطل ہوجائے گا، کیونکہ للکار پر چلنااور خود اپنی مرضی اوارادہ سے چلنے میں دونوں ایک دوسر سے ایک ایک بات میں کم جیں گر دوسر سے اعتبار سے ایک ایک بات میں نمایش کی اپنی دوسر سے اعتبار سے خودروانی سے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ لاکار نااس کی اپنی روانی کے تابع ہوگئے، اس طرح لاکار نااس کی خود روانی سے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ لاکار نااس کی خود روانی سے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ لاکار نااس کی خود روی کے اپنے ایک اعتبار سے کم ہواگر دوسر سے اعتبار سے بڑھ ابوا ہو نون فنی برابر ہوگئے، اس طرح لاکار نااس کی خود روی کے لئے ناتے ہو سکتا ہے، (ف: خلاصہ یہ ہواکہ جب کماخود ہی چل ربا ہے،اور اس کی اس جال پر مسلمان نے اسے اور لاکار دیا اور کی بھی اس لاکار کومان گیا تین تیز چلئے لگا، تو خود اس کی اپنی پر انی چال ختم ہوگئی۔

اور کی بھی اس لاکار کومان گیا تین تیز چلئے لگا، تو خود اس کی اپنی پر انی چال ختم ہوگئی۔

ادراب گویاایک مسلمان کے چلانے پر چلنے لگالہذااس کا شکار طلال ہوگا،اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے او پر بیان کر دی
ہے ، کہ کوئی بھی کام یا تھم اپنے ہی جیسے سے یا ہے سے بڑھے ہوئے سے منسوخ اور ختم ہو سکتا ہے ،اب ہمیں یہ فابت کرنا ہے کہ
لاکار نااس کی خودا بی چال اور رفتار کے بر ابر ہے ،اس طرح ہے کہ یہ لاکار ناایک ایسے مسلمان بندہ کاکام ہے جوالہی عزوجل کی نازل
کر دہ شریعت پر عمل کرنے کا مکلف اور ذمہ دار ہے ،اس لئے اس کی بید حرکت کتے کی اپنی مرضی کی حرکت ہے بلند ہے ،لیکن لاکار نا
خوداس کی اپنی مرضی پر واقع ہوا ہے ،اس طرح سے کہ وہ تو چلا جارہا تھا اس حالت پر جب لاکار نااس کی روانی کے تا بع بوا، پس اگر
نوداس کی اپنی مرضی پر واقع ہوا ہے ،اس طرح سے کہ وہ تو چلا جارہا تھا اس حالت پر جب لاکار نااس کی روانی کے تا بع بوا، پس اگر
اس اعتبار سے دوسرے سے کم ہوا تو پہلے اعتبار سے اعلیٰ ہے ، لبندا مجموعی طور سے زیادہ سے کہ کہا جائے گا کہ دونوں ہی برابر
ہوگئے ، لیکن چو کک کتے نے لاکار کو مان لیا ہے تو یہ ناکے ہو گیا ، اس لئے گویا کہ ایک مسلمان نے اس کتے کو تسمیہ کہ کر شکار پر چھوڑا
اور شکار کر لیااس لئے دہ شکار طال ہوگا۔

توصیح: کسی مسلم نے اپنا شکار کماشکار پر حجبوڑ ااور ایک مجوی نے بھی اسے شکار پر مزید لککار دیا جس سے وہ اور تیز ہو گیا اور اسے شکار کر لیا اور اگر کتے کو مجوی نے چھوڑ ااور کسی مسلم نے بسم اللہ کہہ کراہے للکار دیا جس سے وہ تیز دوڑ گیااو شکار کر لیا، اگر کمااز خود شکار پر جلااتنے میں کسی مسلم نے اسے للکار دیا، جس سے وہ تیز دوڑ ااور شکار کو مارڈ الا، تمام مساکل کی تفصیل، تھم، منصل دلاکل، زجر اور انز جارکی معنی اور دونوں میں مثالی فرق

ولو ارسل المسلم كلبه على صيد وسمى فادركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله اكل وكذا اذا ارسل كلبين فوقذه احدهما ثم قتله الاخر اكل لان الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ولو ارسل رجلان كل واحدمنهما كلبا فوقذه احدهما وقتله الاخر اكل لما قلنا والملك للاول لان الاول اخرجه عن حد الصيدية الا ان الأرسال من الثاني حصل على الصيد والمعتبر في الاباحة والحرمة حالة الارسال فلم يحرم بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الاول.

ترجمہ: اوراگر کمی مسلم نے بہم اللہ کہہ کر اپنا کا شکار پر چھوڑااس نے آ کے بڑھ کرا سے پالیااور اسے چوٹ پہنچا کرست کر دیا دباری موقع میں یہ شجبہ ہو سکتا ہے کہ اس کتے نے جب شکار کو مار کرست کر دیا تواب وہ بھا گئا والا شکار خمیں م بالبذااس وقت تواسے ذی افقیاری ہی کر تاجاہے تھا، کہ اس کے دوبارہ اس کے دوبارہ اس کر دیا تواب وہ بھا گئے والا شکار خمیں م بالبذااس وقت تواسے ذی افقیاری ہی کر تاجاہے تھا، گرابیا نہیں کیا اس کے دوبارہ اس پر کتے نے حملہ کر کے مارڈ الااس لئے اسے حلال نہیں ہو ناچاہے تھا): و کفا اذا او سل کلیون الحج : ای طرح آگر مالک یعنی شکاری نے اپنے دو کتے جھوڑے ان میں سے ایک نے اس شکار کو ادار کر ست کر ویا اتناکہ وہ بھا گئی نمیں میں اس کیا ہے ، (ف : اور بیان کئے ہوئے شبہہ کا کوئی اعتبار نمیں ہوگا ہے ، پھر دوسرے کتے نے اسے مارڈ الا تو بھی وہ شکار کھایا جا سکتا ہے ، (ف : اور بیان کئے ہوئے شبہہ کا کوئی اعتبار نمیں ہوگا ہوگا ، الان الامتناع عن المنح کیونکہ کے کی تعلیم میں سے بات وا طل نمیں ہوسکتی ہے کہ ایک مرجہ شکار کوا تناز خی کروے کہ کی اوہ معاف سمجھا جائے گا (ف : یعنی کتے کواتی تعلیم نمیں دی جا سکتی ہوئی کے اپنے کا انتظار کر تا کہ وہ جا کہ دوبارہ زخی کر دیا تو اس نے دوبارہ زخی کروے کہ اگر دوائی نے کی کو بھی صرف اس قدر مکلف بنایا ہی کہ وہ معاف نے کے لاکور سے تاکہ دوائ نے کی کو بھی صرف اس قدر مکلف بنایا ہے کہ وہ معاف ترکی کو بھی صرف اس قدر مکلف بنایا ہے صفتے کو برداشت کر سکتا ہو، اوراس سے زائد کو معاف فر مایا ہے۔

ولمو ارسل رجلان المنع: اوراگر دو مسلمان میں ہے ہر ایک نے اپنا اپنا کتاشکار پر چھوڑا، ان میں ہے ایک نے شکار کوپا کراتنا زخی کر دیا جس کی وجہ ہے دہ ست ہو گیا لیتی اب بھا گئے کے لائق نہیں رہا، اس کے بعد دوسر ہے کئے نے بھی اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا، تو یہ شکار بھی طال ہوگا، اور اسے کھایا جاسکے گا، اس کی دلیل بھی وہی ہے جو او پر بیان کی گئی ہے، (ف، کہ اس طرح اس ایک نیم جان شکار کو دوبارہ زخمی نہ کیا جائے اس کی تعلیم کتے کو نہیں دی جاستی ہے، اور چونکہ اس نے زخمی کر کے مار ڈالا ہے اس لئے اس کام کو عفو سمجھا جائے گا، لہٰذا شکار طال رہے گا، اب یہ سوال بیدا ہو تا ہے کہ وہ شکار ان دونوں شکار یوں میں ہے کس کا سمجھا جائے گا، لہٰذا شکار طال رہے گا، اب یہ سوال بیدا ہو تا ہے کہ وہ شکار ان دونوں شکار کا مالک وہ شخص جائے گا، وہ اس طرح دیا: المملک للاول المنح: کہ یہ شکار کی ملکبت میں ہوگا، یعنی اس شکار کا مالک وہ شخص ہوگا جو پہلے کئے کا مالک ہوگا اور دوہ وہ بی ہے جس کے کتے نے اس شکار کو زخمی کیرکے لڑنے اور دیوا گئے کے لائن نہیں رکھا۔

لأن الاول اخوجه الغ اس لئے كہ اى كتے نے اس شكار كوز خى كركے اب صيد يعنى بھا گئے او بحر كئے كے لائق نہيں ہو سكتا
ہے، (ف : اس لئے اس سے كامالك بى اس شكار كا بھى حكما مالك ہو گيا، چنا نچہ وہ شكار اب دوسر ے كتے ياس كے مالك كا نہيں ہو سكتا
ہے، اب دوسر اسوال بيہ ہو تا ہے كہ جب وہ شكار باتى نہيں رہا يعنى اس ميں بھا گئے اور بد كئے كى صلاحيت نہيں رہى تو وہ شكار كى تعريف سے نكل گيائل لئے اب اسے اختيارى ذرح كر نالازم ہو گا اور ذرح اضطرارى كافى نہ ہوگا، حالا نكہ دوسر ے كتے نے اسے اضطرارى طور پر ذرح كيا ہے، يار ڈالا ہے، تواب اسے مر دار ہو جانا چاہئے، اس كے علاوہ وہ شكار تو دوسر ہے شخصى كا مملوك ہو چكا ہے البندائس كا شكار كرنے كے لئے اب كتے كو جھوڑنا بھى حرام ہوگا، تواس كاجواب بيہ ديا ہے كہ يہ بات بھى كے كى تعليم اور سمجھ سے البندائس كا شكار اب دوسر ہے كا مملوك ہو چكا ہے، اس لئے اس كے بات بھى كے كى تعليم اور سمجھ سے باہر ہے، كہ دہ شكار اب دوسر ہے كا مملوك ہو چكا ہے، اس لئے اس كے باتور پكڑنے كى كوشش غلط ہے، اس لئے على معاف كردى كى ما سور بين بحر نے كے لئے چھوڑا تھا اس و تت بھى وہ جانور بكار صد مينى بحر كے اور بھا گئے والا تھا، (ف : نيز اس و قت بي شكار پہلے شخصى كى ملكيت ميں نہيں گيا تھا بلك آزاد تھا)۔

والمعتبوفى الاباحة المع: اوراس كے مباح ياحرام ہونے ميں اى حالت كا عتبار ہوتا ہے جو حالت اس ميں كتے كواس پر چھوڑنے كے دفت كى تھى كه اس دفت مجى وہ حلال اور مباح تھا، (ف: كيونكد ارسال كے دفت وہ جانور بلاشيہ ايك آزاد شكار تھا): بخلاف مااذا کان النے: بخلاف اس کے اگر دوسرے مخص نے اپنے کتے کواس وقت چھوڑا ہو کہ پہلے کتے نے اس شکار کو ایساز خی کر دیاہو کہ اس میں بھائنے کی طاقت باتی ندر ہی ہو، (ف: تو حرام ہوگا)، اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ بلاشہ دوسرے مخص کی بید حرکت حرام تھی کہ اس نے ایسے وقت میں جبکہ جانور زخی ہو جانے کی وجہ نے آزاد ندر بابلکہ پہلے مخص کی ملکت میں آگیا تھا اپنے آلہ یعنی کتے کے ذریعہ اس پر قبضہ کرنے کی کو شش کیوں کی، اور دوسرے شار حین نے لکھا ہے کہ دوسرے کتے کے شکار کرنے ہے وہ شکار حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت تک تقریباً ہے جان ہو جانے کی وجہ سے شکار باتی نہیں رہا تھا اس لئے اس کے حلال ہونے پر اس طرح کے قبل کو حرام ہوگا۔

اس اختیاری ذی کرنا لازم ہوگیا تھا مگر ایسانہ کر کے کتے سے مروایا گیا یا سے اضطراد کو ذی کیا گیا اس لئے اس کے حلال ہونے پر اس طرح کے قبل کو حرمت سے غالب کیا جائے گا، لیاصل وہ حرام ہوگا۔

اب میں مترجم پھرکتنا ہوں کہ اگر پہلاکتا دوبارہ اے زخی کر کے مارڈالٹا تو وہ طال ہوتا کیونکہ کے کااپ شکار کو دوبارہ ذخی کرنے ہے منع کرناس کی تعلیم میں داخل نہیں ہے، اور اسے منع نہیں کیاجاسکتا ہے، لیکن ای کو جب دوسرے کے نے مارڈالا تو وہ حرام ہوگیا، ان دونوں کے مارڈالنے میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دہ جانور جبتک شکار کی حیثیت میں تھا یعنی جان بچانے کے لئے دوٹر بھاگ کر سکتا تھا اس وقت تک دوسرے کے کواس پر نہیں چھوڑا گیا تھا، اگر ایسا ہوتا تو بعد میں بھی وہ شکار رہتا اور اس کا کھانا جائزاور حلال ہوتا، بلکہ دوسرے کے کواس وقت چھوڑا گیا جب جانور شکار باتی نہیں رہاتھا، تو اس کی مثال الی ہوگئی جیسے کی خض کی جو اختیار میں ہے اسے دوسرے خض تیر مار کر اختیار کوزئ کروے، تو وہ مر دار اور حرام ہوجائے گی، ای طرح بہاں بھی اپنے کے ذریعہ سے اسے قبل کر وادیا تو وہ شکار مردار ہوجائے گا، اس طرح حاصل مسئلہ یہ جواکہ شکار پر ارسال یا تیر چلانے کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے، کہ اگر اس وقت وہ شکار باتی ہو یعنی بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہوتو دوسرے کتے کے مارڈالنے سے اس کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے، کہ اگر اس وقت وہ شکار باتی ہو یعنی بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہوتو دوسرے کتے کے مارڈالنے سے اس کے بعد کہ وہ شکار باتی نہ رہا ہو حوال رہے گا، اور اگر اس کے ارسال کے وقت وہ شکار باتی نہ رہا ہوتو دوسرے کتے کے مارڈالنے سے اس کے حرام ہوجائے گا، لیکن پہلے ہی کے ڈرائے کے شکار کرنے سے حمال رہے گا، فرہ می م

توضیح: اگر تمنی مسلم نے اپنا کتا شکار پر بسم اللہ کہہ کر دوڑ ایا اس نے ایک مرتبہ اس کو پکڑ کر زخمی کر دیا، و وبارہ پھر اس پر حملہ کر کے اسے مارڈ الا، اگر مالک نے اپنے دو کتے شکار پر چھوڑے ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے زخمی کر کے بھاگئے سے مجبور کر دیا اس کے بعد دو سرے نے اس پر حملہ کر کے اسے مارڈ الا، اگر دو مسلمانوں نے اپنا ابنا کتا شکار پر چھوڑ اان میں سے ایک نے شکار کو مار کر زخمی اور لا جار کر دیا، پھر دو سرے کتے نے حملہ کرکے اسے مارڈ الا ماکل کی تفصیل، حکم، مفصل دلاکل

فصل في الرمي ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه اوارسل كلبا اوبازيا عليه فاصاب صيدا ثم تبين انه حس صيد حل المصآب اى صيد كان لانه قصد الاصطياد وعن ابي يوسف انه خص من ذلك الخنزير لتغلظ التحريم الاترى انه لا تئبت الا باحة في شتى منه بخلاف السباع لانه يوثر في جلدها وزفر خص منها مالا يوكل لحمه لان الارسال فيه ليس للاباحة ووجه الظاهر ان اسم الاصطباد لا يختص بالماكول فوقع الفعل صطياداً وهو فعل مباح في نفسه واباحة التناول ترجع الى المحل فنثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا وقد لا تثبت اذا لم يقبله واذا وقع اصطباد اصار كانه ومي الى صيد فاصاب غيره وان تبين انه حس ادمى اوحيوان اهلى لا يحل المصاب لان الفعل ليس باصطباد والطير الداجن الذي ياوى البيوت اهلى والظبى الموثق بمنزلته لما بينا.

ترجمہ: اگر کسی نے کہیں ہے کوئی آہٹ یا حرکت منی جے اس نے کسی شکار کی حرکت محسوس کرتے ہوئے اس پر تیر چلادیایا
اس کے پکڑنے کے لئے اپنا کہایا بازچھوڑ دیا اور وہ تیر کسی شکار کو جاکر لگ گیایا کہا نے کسی شکار کو پکڑ لیا جس سے یہ یقین آگیا کہ وہ
کوئی شکار کی ہی آہٹ تھی، اس لئے جو پچھ بھی ہاتھ لگاوہ حلال ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی شکار یہ کو شکار کی نے شکار کرنے کاار اوہ کیا
تھا، (ف: اس کی وضاحت یہ ہے کہ شکار کی نے شکار کی آہٹ سے شکار کا یقین کر کے اپنا تیر چلایایا کہاو غیر ہ چھوڑا جس سے ایک
شکار ہاتھ لگ گیا آگر چہ شکار وہی نہ ہو جس کو گمال کر کے اس نے تیر چلایا تھا، تو اس کے طلا ہونے کے لئے صرف اس بات کی
شرط ہے کہ جس کی آہٹ کی وہ شکار ہی ہو، کہ وہ صید یعنی وحتی جانور ہو سمال تک کہ اگر وہ آہٹ کسی آد می بیا لئو کہو تر کی ہو تو وہ شکار طال نہ ہوگا، اور اگر بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہر ان یا جنگی کہو تر کی آہٹ تھی یا تیر چیتا وغیر والیے جانور کی تھی
جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے، پس ان میں سے جو ماکول اللحم ہو اس کے طال ہونے کا مر ادید ہے کہ وہ آہٹ حقیقت میں کسی
شکار کی ہو خواہ وہ شکار ایسا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو بھار وغیرہ یہائتک کہ جس کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وغیرہ یہائتک کہ جس کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وغیرہ یہائتک کہ جس کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وغیرہ یہائتک کہ جس کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وغیرہ یہائتک کہ جس کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وغیرہ یہائتک کہ جس کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وغیاں ہو تو بھی جو شکار ہاتھ تا یہ وظال ہوگا۔

وعن اہی یوسف النے اور امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ انہوں نے صید میں سے سور کو علیحدہ کر دیا ہے لینی وہ کی حالت میں حال نہ ہوگا، کو نکہ اس کی حرمت انتہائی غلظ ہے، (ف: چنا نجہ اس دوایت کی بناء پراگر شکاری نے تیریا کے کے ذریعہ سے ہرن پکڑا کیکن جو آہب پہلے نی تھی اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ جنگی سور کی آہب تھی تویہ شکار جائز نہ ہوگا) الاتوی انه لا تغبت النے: کیو نکہ اس کے بارے میں ولا کل ہے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دشکار کرنے سے اس ناپاک سور کے بدان کے کسی حصہ میں پاکی آباتی ہور کی حرمت بھی حصہ میں پاکی نہیں آتی ہے، بخلاف شیر وغیرہ کے در ندول کے کہ ان کی کھالوں میں پاکی آباتی ہور کی حرمت چو نکہ انتہائی خت ہوتی ہے کہ اس کو شکار کر لینے کی وجہ ہے اس کے بدان کی کھالوں میں پاکی آباتی ہوتی ہو، ہو خالف اس کے در ندول کے کہ ان کی کھالی پوتی ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو بات ہو

وزفر حص منها النع: اورامام زقر نے ان تمام شکاروں میں ہے ایسے تمام شکار کو مشتیٰ کردیا ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو، کیونکہ ایسے کسی بھی شکار کی طرف جانور کو چھوڑنایا تیر چلانا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس کے گوشت کو حلال کرنے کے لئے نہیں ہو تا ہے، (ف:اس کا حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ جانور چھوڑتے وقت جس شکار کے ہونے کا اندازہ کیا تھااگر وہ ایسا شکار ہوا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کو بھی کھانا حلال نہیں ہے لیکن اس کی بجائے جس جانور کا شکار کرلیاس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کو بھی کھانا حلال نہ ہوگا، کیونکہ جس شکار کی طرف کتا یاز کو دوڑایا تھایا آس کو تیر مارا تھا یہ اس کے گوشت کو جائز کرنے کی غرض سے نہیں کھانا حلال نہ ہوگا، کیونکہ جس شکار کی خرض سے نہیں تھا ، وجہ یہ کہ صرف ایسے بی جانور کو چن کر توشکار نہیں کیاجا تا ہے جس کا گوشت کھایاجا تا ہے، (ف: بلکہ شکار تو ہیں، بلکہ اپنے جانور کا کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ سور بی ہواس لئے اس معاملہ میں ہم جانور کے حلال یا حرام ہونے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے جانور کا کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ سور بی ہواس لئے اس معاملہ میں ہم جانور کے حلال یا حرام ہونے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے کام یعنی شکار کرنے کی غرض سے ہوا، (ف: مطلب یہ ہونے کام یعنی شکار کرنے کا اعتبار کرتے ہیں): فوقع الفعل اصطیادہ: تو ہمارا ایہ کام شکار کرنے کی غرض سے ہوا، (ف: مطلب یہ کام یعنی شکار کرنے کی غرض سے ہوا، (ف: مطلب یہ کام یعنی شکار کرنے کا غیبار کرتے ہیں): فوقع الفعل اصطیادہ: تو ہمارا ایہ کام شکل کرنے کی غرض سے ہوا، (ف: مطلب یہ ہونے کام سول

کہ جب جھاڑی میں سے بچھ حرکت اور آہٹ شکار ہونے کی پائی گئی تواس شکار کو حاصل کرنے کی غرض سے تیر چلادیایا پناکتایا باز کو اس پر جھوڑ دیا تواس طرح شکار کرنا یعنی شکار کو پکڑنے کا کام بایا گیا )۔

و هو فعل هباح النے: اور ایساکرناای مجگہ پر مباح کام ہے، (ف: توشکار کرنے والے نے مباح طریقہ یاکام ہے شکار ماللہ واللہ ہوگا ہر کال ہوگا ہو): و اہا حقہ انتناول النے: اور اس شکار سے بچھ حاصل کرنے کا تعلق اس محل ہوگا ہے۔ کام واقع ہوااس کو و یکھا جائے گا کہ اس محل ہیں ہے کون کون می چیز مباح ہے،): فیشت محل ہے ہے اس کئے اس کی کھال اور گوشت میں ہے جون می اور جتنی چیز پاک اور مباح ہوگی وہ اتنی ہی مباح ہوگی، (ف: اس کا حاصل یہ ہوا کہ شکاری کا فعل شکارائی جگہ مباح ہے اب اگر وہ جانور جنگی اور شکار میں سے ہو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے حصہ بدن کی کون می اور کتنی چیز مباح ہوا کر تی ہوا کہ اس کے حصہ بدن کی کون می اور کتنی چیز مباح ہوا کر تی ہو تو اتنی ہی چیز اس شکار میں ہے بھی مباح ہوگی البذااگر وہ ہر ن ہے تواس کا گوشت بدن کی کون می اور کتنی چیز مباح ہوا کہ تی جو اور کھی محل مباح ہیں اور اگر در ندہ مثلاً شر اور چیتا ہی ہوتی فقط اس کی کھال مباح ہوگی): و قلہ لا تشبت اللے: اور کبھی محل اور بدن کی اس کے قابل ہی نہ ہو، (ف: مثلاً سور کہ اس کے اور بھی مباح ہوگی)۔ و قلہ اس کے قابل ہی نہ ہو، (ف: مثلاً سور کہ اس کے اور بدن کی کھال کی نہ کو ان کی اور نہ تی اور کہ اس کے قابل ہی نہ ہو، (ف: مثلاً سور کہ اس کے بیال ہی نہ ہو، کی اور نہ تو اس کے قابل ہی نہ ہو، (ف: مثلاً سور کہ اس کے بیان کی نہ کھال کی کھال کی کہ ہوگی اور نہ تو اس کی گھال کی کہ ہوگی اور نہ تو اس کی گھال کی کہ ہوگی اور نہ تو اس کے قابل ہی نہ ہو، کی ہوگی اور نہ تو اس کی گھی مقدار میں مباح ہوگی)۔

و اخا و فع اصطیادا النے: اور جب جنگی جانور کو قابو ہیں لانے کا کام مباح اور شکار کرنا ثابت ہو گیا تو اس کی مثال ایک ہوگی گویا کی شکار کی نے ایک شکار کو تیم مارالیکن وہ کی دوسر سے شکار کولگ گیا (ف: کہ اس صورت ہیں ہو گی جبہہ جو آہٹ سن گئی مباح ہوگا، اگر چہ وہ پہلا شکار جس کا ارادہ کیا گیا تھا سورت ہیں ہوگی جبہہ جو آہٹ سن گئی مجاح ہو قامت کو شکار ہی ہو): و ان تبین انہ المنع: کیو نکہ اگر بی ثابت ہو جائے کہ وہ آہٹ کس آدمی یا کی پالتو جانور کی تھی تو اس سے بعد جو بھی شکار ہا تھی آبان ہو وہ حال نہ ہوگا، کیو نکہ اگر بی ثابت ہو جائے کہ وہ آہٹ کس آدمی یا کی پالتو جانور کی تھی تو اس کے بعد جو بھی شکار ہاتھ آیا ہو وہ حلال نہ ہوگا، کیو نکہ اس وقت تیم چلانا با کے پاباز کو اس پر چھوڑ نا اس صورت ہیں شکار کرنا نبیل کہلا کے گا، وہ نہیں تھی اس لئے اس وقت جس جانور کو بارا است شکار کرنا ہوگا ہو نے ہوگا، اب یہ سوال ہوا کہ آگر بعد ہیں ہوا کہ وہ پالتو ہو تی ہوگا کہ اس ہوا کہ وہ پالتو ہو تو کیا ہی تو جو اب یہ ہوگا کہ اس ہوا کہ وہ پالتو ہو تھی جو گیا ہو نے کے اعتبار نہیں ہوگا کہ اے افغیار کو قائو ہو تا ہے ہاں کی اصلیت کا عتبار میں وہ تا ہے ہوگا کہ اس کے انتظار کہ تکار نہیں کہلا تا ہے ،) وہ انظیمی الموثی المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن المحن ال

توضیح: اگر کسی نے کہیں سے کوئی آہٹ سی جسے شکاری نے شکار سمجھتے ہوئے اس پر تیر چلادیایا کتایا باز حچوڑ دیااور اس نے شکار کر لیا،اس میں شکار اگر پالتویا جنگلی حلال یا حرام ہو تو اس کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام،ولا کل مفصلہ

ولو رمى الى طائر فاصاب صيدا ومر الطائر ولايدرى وحشى هو اوغير وحشى حل الصيد لان الظاهر فيه التوحش ولو رمى الى بعير فاصاب صيدا ولا يدرى نا دهو ام لا لا يحل الصيد لان الأصل فيه الاستيناس ولو رمى الى سمكة اوجرادة فاصاب صيدا يحل في رواية عن ابى يوسف لانه صيد وفي اخرى عنه لا يحل لانه لا ذكاة فيهما ولو اصاب المسموع حسه وقد ظنه ادميا فاذا هو صيد يحل لانه لا معتبر بظنه مع تعينه واذا سمى الرجل عند الرمى اكل ما اصاب اذا جرح السهم فمات لانه ذابح بالرمى لكون السهم الة له فتشترط التسمية عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه قال فان ادركه حيا ذكاه وقد بيناها بوجوهها والاختلاف فيها في الفصل الاول فلا نعيده

ترجمہ: اگر کسی نے ایک پر ندہ کو نشانہ لگایا در وہ نکل گیا گر دوسر اپر ندہ اس سے شکار ہوگیا جرام ہوگا کو نکہ نکل جانے والااگر انکل گیادہ پالتو تھا ہو تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہوگا ہو السلام کا جو بر ندہ بوگا): حل المصید لان النج : کہ ہاتھ آنے والااگر بالتو تھا تو یہ حرام ہو گا البتہ اگر دہ وہ حتی تھا تو یہ حال ہوگا ، تو اس کا جواب یہ ہوگا): حل المصید لان النج : کہ ہاتھ آنے والا شکار حال ہوگا کو تکہ بنظاہر بھی سمجھا جائے گا کہ نکل جانے والا پر ندہ جنگی ہی تھا، (ف: اور ایسا تھی طاہر ی حال پر دیا جاتا ہے جب تک کہ کی ذریعہ سے اس کے پالتو ہونے کا شوت نہ ل جائے ، کیونکہ پر ندے عمواہ حتی اور جنگی ہی ہوتے ہیں) : و لو دمی المی بعیو النج : اور اگر کسی نے کسی اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو نہ اگر کسی شکار کولک گیا، اور یہ معلوم نہ ہو گا کہ وہ کہ اونٹ کے ہارے ہیں اصل اصلی حالت میں پالتو تی تھا یاس میں و حشت اور بد کئی عادت آگی تھی تو یہ شکار حال نہ ہوگا کیونکہ اونٹ کے ہارے ہیں اصل حکم میں ہوگا اس کے اس کو شکار کرنے کی نبیت سے جوشکار ہاتھ آئے گاوہ حال ہوگا، اور جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جائے گہ وہ اور جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جائے گی طاہر حال پر حکم ہاتی رہے گا، کہ وہ پالتواور بلا ہوا ہے)۔

تک ظاہر حال پر حکم ہاتی رہے گا، کہ وہ پالتواور بلا ہوا ہے)۔

وافا سمی الرجل النے: اور جب تیر مارنے کے وقت شکاری نے تسمیہ کہہ لیا ہو تو وہ تیر جس شکار کو بھی گے گا وہ کھا جا سکے گا، (ف: نواہ شکارا کی ہویازیادہ ہو) بشر طیکہ تیر نے اسے زخی کر دیا ہواور وہ شکار مرگیا ہو، (ف: یعنی زندہ ہاتھ نہیں آسکا ہے): لانہ ذابع بالر می المنے: اس لئے کہ وہ شخص تیر مار کر بی اسے ذن کر نے والا بن گیا یعنی تیر سے اسے ذن کر دیا ہے کو نکہ اس وقت اس کے ذن کر نے کا آلہ تیر بی ہے ای لئے تیر مارتے وقت تسمیہ کہ لیمنا شرط ہے، اور ایسے ذن کے لئے کمی کو نکہ اس وقت اس کے ذن کر کرنے کا آلہ تیر بی ہوتا ہے بلکہ بدن کے کسی جمعہ کوزخی کر دینا کافی ہے، یعنی اس کا تمام بدن ذن کا ہوتا ہے، (ف: اور اس فن کے لئے حلق یا سینہ کوزخی کرنے کی تخصیص نہیں ہے): ولا بدمن المجوح المنے: اور تیر سے شکار کرنے میں بیر نے دن کے کہ اس میں ذن کی معنی پورے طور پر صادق شکار کرنے میں بیہ ضروری شرط ہے کہ تیر سے شکار زخمی مجمی ہو پھر وہ مرے تاکہ اس میں ذن کی معنی پورے طور پر صادق

آ جائیں، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیاہے، (ف: چنانچہ حضرت عدی بن حائم کی حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکورہ ہے کہ تیر کے کچل سے جو جانورز قمی ہو کر مراہو وہ کھایا جائے،اور جو جانور تیر کی ڈنڈی کی چوٹ کھا کر مراہو وہ مو قوزہ کے عظم میں ہے اسلئے اسے نہیں کھایا جائے، جیسا کہ صحاح میں ہے، یہ عظم اس وقت ہوگا کہ وہ جانور تیر کے زخم سے مرگیا ہواور اضطراری ذکے پورا ہوگیا ہو)۔

وان ادر که حیا المنے: اور اگر شکاری نے تیر ہے مارے ہوئے شکار کو زندہ پالیا تو اختیار طریقہ ہے اسے ذرج کرنا ضروری ہوگا، (ف: کیونکہ جانور زندہ ہاتھ آجانے کے بعدوہ شکار ہاتی نہیں رہتاہے، لہذا اے اختیاری طریقہ سے ذرج کرنا ممکن ہونے کی صورت ہیں اختیاری ذرج داجب ہوجاتا ہے، یہائٹک کہ اگر ایسے جانور کو اختیاری ذرج نہ کیا جائے اور وہ مر جائے تو وہ مر دار ہوجاتا ہے، البتہ یہ بات دوسر کی ہوگی کہ اگر اسے زندہ پایا گیا مگر ذرج کرنے کا کوئی سامان نہ ہویاز ندگی اس کی ہالکل آخر ہو خواہ آئی ہی ہو جنٹی کہ ذرج کئے ہوئے جانور کے فور اُبعد ہوتی ہے، یااس سے اتنی ذائد ہو کہ آئندہ اس کے بہتے کی امید باتی ہویانہ ہوتواس کے جنٹی کہ ذرج ہو تھا المنے: ہم نے ان تمام صور تول کو اختلاف کے ساتھ بہتی فصل جو ارح میں بیان کرویا ہے، لہذاان کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔

نوضیح: اگر کسی نے ایک پر ندہ کو تیر سے نشانہ کیا جس سے وہ پر ندہ تو نکل گیا مگر دوسر ہے کو لگ گیا اور دہ مرگیا تھا، اگر کسی نے اونٹ کو لگ گیا اور وہ مرگیا تھا، اگر کسی نے اونٹ کو تیر مار اوہ اونٹ کو ند لگا بلکہ کسی شکار کولگ گیا اور بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ اونٹ اس وقت پالتو حالت میں تھایا وحشی بن گیا تھا، اگر کسی نے مجھلی یا ٹڈی کو تیر مار ااور وہ کسی شکار کولگ گیا اور وہ مرگیا، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ ، تھم ، مفصل و لائل

قال واذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى اصابه مينا اكل وان قعد عن طلبه ثم اصابه مينا لم يوكل لماروى عن النبي عليه السلام انه كره اكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قطنه ولان احتمال الموت بسبب اخر قائم فما ينبغي ان يحل اكله لان الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينالا انااسقطنا اعتباره مادام في طلبه ضرورة ان لا يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما اذا قعد عن طلبه لا مكان التحرز عن تواريكون بسبب عمله والذي رويناه حجة على مالك في قوله ان ماتوارى عنه اذا لم يبت يعل فاذا بات ليلة لا يحل ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لانه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما بخلاف وهم الهوام والجواب في اوسال الكلب في هذا كالجواب في الرمى في جميع ما ذكرناه. ترجم: قدوريٌ نه فريايا به كداً شركاري مسلم اس كالاش عن لكار إيهاتتك كدا تراس مرده إليا توده لها باتح النبي شكاري كي نظرول سي عائب بوليا توده لها با باكر كان النبي شكاري كي نظرول سي عائب بوليا توده لها با باكر كان النبي شكاري كي نظرول سي مرده إليا توده لها با باكر كان النبي على النبي عليه المسلام الغ الراب واليت كار واليت كاروري المن على نظرول سي كدات بي شكاري كالماري كمان كورون الند عليه السلام الغ المن واليت كاروايت كاروري المن على المروري الند عليه السلام الغ الماروايت كياب المروري المروري المروري التورورين التقسيلي المرورة والمروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري المروري

و لان احتمال الموت النع: اوراس کی دوسر کادلیل ہے کہ تیر کھانے کے علاوہ دوسرے سبب سے بھی تواس شکار کے مزید اپنے مرجانے کا اختال بہر باتی ہے مثلاً کی کیڑے پاسانپ وغیرہ کے کانے سے وہ مرابواس لئے اے نہیں کھانا چاہئے کو نکہ اپنے معاملہ میں صرف احتمال کا ہوتا ہمی واقع کے مائنہ ہوتا ہے، اس حدیث نہ کور ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ اس احتمال کو ہم نے اس صورت میں اس وقت تک در گزر رکھا جیتک کہ شکاری اس شکار کی تلاش میں لگا ہوا ہو کو نکہ عموماً شکار کرنے میں شکار غائب ہوجاتا ہے اور مجیپ جاتا ہے، نکین جب شکاری اپنے شکاری اپنے شکاری کی تلاش سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو اس احتمال کو باتی رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ جانور جس وجہ سے غائب ہوا ہے اس میں دوسرے احتمال سے بچنااس طرح ممکن ہوتا ہے، (ف : کہ شکاری اس کی تلاش میں لگارے، اس لئے یہ کہاجائے گاکہ اگر شکاری نے اپنے شکار کی تلاش میں کو تابی کی اور اس جب کہ شاید وہ کی دوسری وجہ سے مرگیا ہواس لئے یہ کہاجائے گاکہ اگر شکاری نے اپنے شکار کی تلاش میں کو تابی کی اور اس جب کہ کہاجائے گاکہ اگر شکاری نے اپنے شکار کی تلاش میں کو تابی کی اور اس جب کہ شاید وہ کی دوسری وجہ سے مرگیا ہواس لئے یہ کہاجائے گاکہ اگر شکاری نے اپنے شکار کی تلاش میں کو تابی کی اور اس جب کہ میں دوسرے بی سبب سے وہ مرگیا ہواس لئے اس کا کھانا طال نہیں ہوگا۔ دیس جب کہ شاید وہ کی تو اس کی تاری کی دوسرے بی سبب سے وہ مرگیا ہواس لئے اس کا کھانا طال نہیں ہوگا۔

والذی روینا النے اوراوپر میں جوحدیث ہم نے بیان کی ہوہ امام الک کے مسلک کے فلاف دلیل ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جوشکار اس کی نظرے غائب ہوااگر وہ رات بھر غائب نہیں رہا ہو تو وہ طال ہوگا، اوراگر رات پور کی گر رگی ہو تو وہ طال ہوگا، اوراگر رات پور کی گر رگی ہو تو وہ طال ہوگا، اوراگر رات پور کی گر رگی ہو تو وہ طال ہوگا، اوراگر رات پور کی گر رگی ہو تو وہ طال ہوگا، اوراگر رات پور کی ذکور ہے، کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا ہے پھر اگر تمہار از نمی شکار تم ہے ایک ون غائب رہ جائے اور طنے پر تم اس میں اپنے تیر کے زخم کے علاوہ دوم اکوئی اثر نہاؤ تو اگر تم اسے کھانا چا ہو تو کھانو، رواہ ابتحاری، اور بخاری، کی ایک روایت میں ایک دن یا دورون کا لفظ بھی موجود ہو، تیز حضرت عدی گی ایک اور روایت میں ہے بھی ہے کہ جب اس شکار میں تم اپنے تیر کے علاوہ کی اور چیز کا اثر نہ پاؤاور تم کو سے بھین ہو تا ہو کہ تیر ہو تا ہو کہ تیر ہو تھا ہو گی ہے، بھر تر نہ کی سے کہ اگر تم نے تین و نول کے بعد بھی تم اسے کھانے ہوالبت اس وقت آگر اس میں بد بویاؤ تو بعد بھی تم اسے کھانے ہوالبت اس وقت آگر اس میں بد بویاؤ تو روایت میں جو دوروہ وہ سلم۔

پس ان مختف روایات کے پیش نظر تحقیق کامقام واللہ تعالی اعلم یہ ہے کہ حنیہ کے مذہب کے بارے میں جو تھم ہلادیا گیاہے کہ نہ کھایا جائے اس کی مراد یہ ہے کہ ایسے شکار کو احتیا طائز ک کر دیا جائے لینی نہ کھایا جائے اور اس سے اس کا بالکل حرام ہو جائا ہی مراد نہیں ہے، اور اس احتیاط کی وجہ وہی حدیث ہے جو مصنف نے بیان فر مائی ہے، وہ اگر چہ مرسل مان لی جائے جب بھی اس سے کوئی فرق نہیں آتا ہے، کیونکہ مرسل روایت بھی ہمارے نزدیک قابل جمت ہوئی ہے، اس لئے اس سے ترک کائی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ان جی اور جن احادیث سے ایسے شکار کو کھانا جائز معلوم ہوتا ہے، وہ ان صور توں کے لئے ہیں جبکہ شکار کی کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو اور بیا کی اور سبب سے یہ نہیں مراہے، اور ایسے معارضہ میں اگرچہ اساد کے اعتبار سے دونوں میں مساوات نہیں ہے گر ہم نے احتیاط کی بناء پر محرم ہونے کی ترقیج دی ہے، اور خود مصنف نے بھی استدلال کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ اس احتال کی وجہ سے است طال نہیں ہونا چاہئے اس معارضہ میں اگرچہ حالانکہ بیان کیا ہوا احتمال حرام بنانے کا صبب نہیں ہو سکتا ہے، اس احتال کی حاجہ شکاری اپنے شکاری اپنے اس احتال کی تعلم انہوں کو نہائے کہ اس احتال کی علاوہ اس احتال کونظر انداز کردیے کی صورت سے شکار کی حلاق کہ اس احتال کا اعتبار نہیں رکھا بلکہ اے ختم کر دیا، اس کی علاوہ اس احتال کو نظر انداز کردیے کی صورت سے جیسے جایا کرتا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال مضرورت بھی باتی رہتی ہوئے اس لئے تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے دیے دی بھی ہوئی رہتے ہوئے اس سے احتیاط کرنے کا حکم میں جیسے جایا کرتا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کا تحتام ہوئا کرتا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کی حقیم ہوئا کہ تا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کی حقیم ہوئا میا کہ تا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کا تعتام باتوں کی حقیم ہوئا میں اور نے کے بعد وہ نظروں سے جیسے جایا کرتا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کی حقیم ہوئا میا تھا کہ دیا ہوئا کرتا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کی حقیم ہوئا کی تا ہے، اس لئے تمام باتوں کا خیال کی حقیم ہوئا کہ تا ہے، اس لئے تمام باتوں کا حقیم کی حقیم ہوئا کی خیال کی حقیم کی تعتام باتوں کی کی حقیما کی کیا تھا کہ کی حقیما کی کی تا ہے۔ اس کی کی حقیما کی کی کی کی کی کی حقیما کی کی کی کی حقیما کی کی کی کی کی حقیما کی کی کی کی کی کی کی

ہے،اور غالبًا امام مالک کی بھی بھی مراوہے،اس کے علاوہ اس جگد ایک دوسر ی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ غائب ہو جانے کی صورت میں جب خود مار نیوالے کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ شکار صرف میرے تیر مارنے ہے ہی مراہے، تواس وقت شکار حرام ہوگا،اور جب اپنے ہی تیرے شکار کے مر جانے کالیقین ہو تب وہ مباح ہوگا،اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا جی چاہئے تواپنا شکار کھالو بعنی اگر احتیاط کرنی چاہو تواولی یہ ہوگا کہ نہ کھاؤ، واللہ تعالی اعلم۔

ولو وجد به المنح: اوراً رشکاری اس خائب شکار کوپانے کے بعد اس میں اپنے تیم کے زخم کے علادہ کی اور قتم کا بھی زخم یا چوٹ کا نشان پائے تو اے کھانا طال نہ ہوگا، (ف: پس اس صورت میں اس کے حرام کرنے کی صراحت کردی ہے، پینی صاف صاف فرمادی ہے کہ اے نہ کھانا اور یہ نہیں فرمایا کہ اے نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ اصادیث میں اس کی تصریح موجود ہے: لانه موھو میں بعد الاحتواز المنح: کیونکہ یہ ایسا معمولی اور موہو می احتال ہے جس سے بچنا ممکن ہے اس لئے اسے حرام والا بی کہ اجاعے گا، بخلاف زمینی کیڑے موزوں کے احتال کے (ف: یعنی اگر اس کا احتال ہو کہ اسے کیڑوں نے کاٹ کرمار دیا ہے، خلاصہ بہ ہوا کہ شکار کاز خی ہو کر نظروں سے خائب ہو جانا معمولی بات ہے اور اکثر ہو تارہتا ہے، لیکن نظروں سے خائب ہو کہ شکار کے بیہ ہوا کہ شکار کاز خی ہو کر نظروں سے خائب ہو جانا معمولی بات ہے اور اکثر ہو تارہتا ہے، لیکن نظروں سے خائب ہو کہ شکار کے تو تقریباً گول کا خیال کیا جائے گا، حالا تکہ اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی ہے، کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لا نہ اجبائے گا، حوال کہ اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی ہے، کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لاند اجبتک کہ بوران خال کی اس کے خالادہ اور اگر اس مروہ شکار می اور آگر اس مروہ شکار می اس کے خالا ہو تا ہے کہ کو اور اگر کی خوٹ بین اس احتال کا اعتبار کرنا خروں کا گرا کی انہ ایسا شکار کے جو بھی نظر سے خائب ہوا ہے لا محالہ دو مر از خم بھی لگا ہو، پس اس احتال کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا، البذ الساشکار خبیں ہوتا ہے کہ جو بھی نظر سے خائب ہوا ہے لا محالہ دو مر از خم بھی لگا ہو، پس اس احتال کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا، البذ الساشکار خرام ہوجائے گا، م، ک۔)۔

والمجواب فی هذا النے: ابھی ہم نے تیر مار کر شکار کوزخی کرنے اور اس کے بعد اس کے غائب رہ کر مر وہ یاز ندہ پائے عانے کی صور توں میں احکام بیان کئے ہیں وہی تمام احکام ان صور توں میں بھی ہوں گے، جبکہ کسی نے اپنے شکار کی کتا یا باز وغیرہ کو شکار پر چھوڑ ااور کتے یا بازنے شکار کوزخمی کر دیا مگر وہ وہ بال سے غائب ہو جانے کے پچھ عرصہ بعد مر وہ بایا گیا کہ اگر شکاری اپنے شکار کو تلاش کر کے تھک کرنہ بیٹھا ہو تو اس شکار کا کھانا حلال ہوگا، بشر طیکہ اس زخم کے علاوہ دوسر ازخم اس میں نہ ہو، اور اگر دوسر ا زخم ہو تو حلال نہ ہوگا۔

توضیح: اگر شکار کو کسی نے تیر مارایااس پر کتایاباز کو دوڑایا جس نے اسے زخمی کر دیا پھر شکاری اس کی تلاش میں رہابعد میں وہ مر دہیازندہ ملا، مسائل کی پوری تفصیل،احکام،اقوال ائمہ، مفصل دلاکل

قال واذا رمى صيدا فوقع فى الماء اووقع على سطح اوجبل ثم تردى منه الى الارض لم يوكل لانه المتردية وهو حرام بالنص ولانه احتمل الموت بغير الرمى اذ الماء مهلك وكذا السقوط من عل يؤيد ذلك قوله عليه السلام لعدى رضى الله عنه وان وقعت رميتك فى الماء فلا تاكل فانك لا تدرى ان الماء قتله اوسهمك وان وقع على الارض ابتداء اكل لانه لا يمكن الاحتراز عنه وفى اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم لانه يمكن التحرزعنه فصار الاصل ان سبب الحرمة والحل اذا اجتمعا وامكن التحرزعما هو سبب الحرمة ترجح احتياطاوان كان ممالا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه لان التكليف بحسب الوسع فممايمكن التحرز عنه موضع الى موضع حتى تردى الى الارض اورماه فوقع على رمح منصوب اوقصية قائمة

اوعلى حرف آجرة لاحتمال ان حد هذه الاشياء تتله ومما لايمكن الاحترازعنه اذا وقع على الارض كما ذكرناه اوعلى ما هو في معناه كجبل اوظهر بيت اولبنة موضوعة اوصخرة فاستقر عليها لان وقوعه عليه وعلى الارض سواء وذكرفي المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يوكل لاحتمال الموت بسبب اخر الحاكم صححه الماجم الشهيد وحمل مطلق المروى في الاصل على غير حالة الانشقاق وحمله شمس الائمة السرخسي على ما اصابه حد الصحرة فانشق بطنه بذلك وحمل المروى في الاصل على انه لم يصبه من الاجرة الا ما يصبه من الارض لو وقع عليها وذلك عقو وهذا اصح وان كان الطير مائيا فان كانت الجراحة لم تتغمس في الماء اكل وان انغمست لا يوكل كما اذا وقع في الماء.

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر تھی نے شکار کو تیر ماراجس سے دویانی میں گر کر مرگیایاز خی ہو کر کسی جھت پر یابہاڑ پر گرا اور مرگیا تو دو کھانے کے لائق نہیں رہا کیو تکہ یہ شکار متر دیے ہو گیا جو کہ نص قر آن سے حرام ہے، (ف: کیو نکہ اس کے بارے میں یہ سی تعقیق نہیں ہو سکتی ہے، کہ دو ذن کے ہوئے جانور کی طرح پانی میں یا پہاڑ سے گراہے،): ولا نه احتمل المموت المنے: اور اس دوسری دلیل سے بھی حرام ہے کہ اس شکار میں اس بات کا بھی احتمال المبوت المنے: اور اس دوسری دلیل سے بھی حرام ہے کہ اس شکار میں اس بات کا بھی احتمال المبوت المنے: اور اس دوسری دلیل سے بھی حرام ہے کہ اس شکار میں بانی چلے جانے سے مراہو کہ پانی بھی اس کے تیر کے علاوہ کی اور وجہ سے بھی مراہو، کیونکہ پانی میں گرنے سے شاید پیٹ میں پانی چلے جانے سے مراہو کہ پانی نبی موت کا سبب جو اگر تاہے، ای طرح سے اور سے بھی ہوتی ہے دور سول اللہ علی ہے گاری ہی ہوتی ہے جو آپ نے حضر سے عدی ہے فر مایا تھا کہ جس جانور کو تم نے سے امراہ اور دویانی میں گر کر مرو گیا ہوتو تم اس کونہ کھاؤ کیو نکہ اس کے بارے میں تم کویہ نہیں معلوم ہے کہ پانی نے اسے مار ڈالا سے بی انہارے تیر نے اسے ماراہے ماراہے، رواہ مسلم۔

و او وقع علی الارض المنے: اور اگر وہ شکار تمہاراتیر کھانے کے ساتھ ، ی زمین پر گر پڑا ہو تو وہ کھایا جا سکتا ہے ، کیونکہ اس طرح گرنے سے بچنا عموماً ممکن نہیں ہوتا ہے ،اگر اس صورت میں دوسر ااخمال پیدا کیا جائے تو پھر جانور دل کے شکار کادر وازہ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ شکار چوٹ کھا کرائی طرح زمین پر گراہی کرتاہے ، ہر خلاف پہلی صورت کے ،(ف: جبہہ شکارتیر کھا کر پہلے کسی او کجی جگہ حبیت یا پہاڑ پر گرا پھر وہاں ہے مکراتے ہوئے زمین پر گراادر گرتے وقت اس میں ذرج کئے ہوئے جانور سے زائد زندگی باتی رہ گئی تھی، تو وہ مر دار ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے ،(ف:اس لئے اس کا عتبار کیا جائے گا)۔

فصاد الاصل ان النع : توان مسائل سے یہ قاعدہ کلیہ معلٰ ہوا کہ جب طت اور تر مت دونوں کے اسبب کسی جگد اکشے ہو جائیں اوراس میں تر مت کے سبب بہو جائیں اوراس میں تر مت کے سبب بہو جائیں اوراس میں تر مت کے سبب بہو توا حتیا طاحر مت کے سبب کوتر جے دی جائیں ،اوراگر حرمت کے سبب اللہ فرمہ دار بنایا جاتا ہے ، اور جب کسی چیز سے بچنا اپنے اختیار میں نہ ہو تو اس کا ذمہ دار بھی نہیں بنایا جاتا ہے ، اس کی مزید وضاحت اس طرح سے ہوگی کہ جانوروں کا شکار کر نا جائز فرمایا گیا ہے ، لیکن متر دید ادمو تو ذہ جانوروں کو حرام کہا گیا ہے ، متر دید وضاحت اس طرح سے ہوگی کہ جانوروں کا شکار کر نا جائز فرمایا گیا ہے ، لیکن متر دید ادمو تو ذہ جانور کی موت کا سبب بظاہر اسی طرح سے مراد وہ جانور کی موت کا سبب بظاہر اسی طرح کے میانا ہو ،اور مو قو ذہ اس جانور کو کہا جا تا ہے ،ودھکہ یا چوٹ یاد کہ دہ اس تیر ہا ایساز ہر دست زخم ہوا ہو کہ وہا کی دور دار کر اجانے دو حال سے خالی نمیں ہوگا ،ایک یہ کہ اس تیر سے الیاز ہر دست زخم ہوا ہو کہ وہا کی جو کے جانور کی طرح بے جان ہو دہ خواہ پائنا نیادہ وزخم نہ ہو اب اگر وہ نہ ہو ح کی طرح بالک بے جان ہو گیا ہو وہ خواہ پائی میں گر سے باکسی چیز سے زور دار کر اجا کے گیا ہو یا تحال ہوگا ،اوراگر زخمی ہونے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی ذبید کی طرح طال ہوگا ،اوراگر زخمی ہونے کے بعد بھی اس میاب باتی جو جان باقی میں تر حال نے دواس باتی جان باتی ہو جان باتی رہ گیا ہو کہ ایس بے کوئی ایک بات ہو جانے نے اس کی موت کے بعد بھی اس میں جان باتی ہو جانے نے اس کی موت کے دواس باب بین جان باتی بان باتی بان باتی بان باتی بان باتی بان باتی بو جانے ہو بان باتی بان باتی بو جان ہو تو اب بان باتی بی جان ہو گیا ہوں جان بی جان ہو گیا ہو کہ بات ہو جان ہوگیا ،اوراگر زخمی موت کے بعد بھی اس

ہو کتے ہیں ایک توبیر کہ پہلے تیر کے اثر سے بی وہ مرگیا ہوگا، یا آخر اس سے مرجا تایابیہ کہ شاید زندہ ہاتھ آجائے تواسے ذرج کرنا ضروری ہوگا۔

پر اگر ایسا جانور پانی میں گر گیا پہاڑ پر گر کر آخر میں زمین پر آگیا جس ہے اسے چوٹ آگی تواس میں اس بات کازیادہ احمال ہو جو جاتا ہے کہ تیر کے زخم کے سوالان میں ہے کس سبب ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، اب اگر واقعۃ اس قسم کے کسی سبب ہے وہ مراہو تواہے مر داد کا عظم دیا جائے گا، اور ہم اس سبب کواس پر غالب ما میں گی، کیونکہ اس کو طلال کہد لینے کے مقابلہ میں ترام کہد و ہے ہے بچائی زیادہ ہم بات ہوگی، اس لئے کہ اگر شکاری نے اسے حال صورت میں کھایا تواس کی کوئی گر فت نہ ہوگی، اور اگر میں وہ حرام ہوگیا اور اسے کھالیا جائے تو مستحق جہنم ہونا پڑے گالہذا اس سے بچنا ضروری ہوگا، کیونکہ آوی ایسے شکار کے کہا کہ وہ جائے گا کہ وہ بھی اپ کر مرے اس لئے کہ اس کے ہر شکار کو ای طرح چوٹ کھا کہ میں بات کہ جس جانور کا بھی شکار کہا ہو ایسا اتفاقا ہو جاتا ہے، اگر کوئی کم جس جانور کا بھی شکار کہا جائے گاہ وہ بھی اس بو نے ہوگی کہ جس جانور کا بھی شکار کہا جائے گاہ وہ ایسا ہونے ہو در زمین پر وہم ہے گرے گا تواس میں جبی اس بات کا احتمال باتی رہ جائے گا کہ وہ بھی اس گر نے اور اس کے صد مہ سے مر ابو، ایسا ہونے سے وہوں نے گا کہ دہ بھی اس بو تا ہے، کہ وہ جانور کی تھی خار کو تیر گئنے ہے لامحال ہور ایسا ہونے سے دوگا تو وہ بھی اس بو تا ہے، کہ وہ جانور کی طرح تر میں ہوتی ہوگا تواس کے لئے اس خرح گر ناموت کا سبب نہیں برنا ہے جبلک کہ وہ کا فی اور یا وہ ان وہ جانور کی طرح تی ہوگا تواس کے لئے اس کی موت واقع نہیں ہوتی ہے، کوئکہ آگر وہ ذی کے خواس نے جو تا ہو کہ تا ہو کہ جانور کی طرح ہے جس ہوگر گر اے توگر نے سے بھی تو ترکی ہو چکا ہے۔

اگراس میں بچھ جان باتی ہو تو وہ اپنی طاقت سے خود کو پچھ سنجا لئے ہوئے گرے گا پھر مرے گا،اس وقت وہ زخم اور چوٹ کھا کر مرے گا،اس کے بر خلاف اگر وہ بہاڑ سے ظرائے گا تو ککر انابی اس کی موت کا سبب بن جائے گا، پھر ہر شکار چار و ناچار بجور آ
کھا کر مرے گا،اس کے بر خلاف اگر وہ بہاڑ سے ظرائے گا تو ککر انابی اس کے اللہ تعالی نے جب شکار کو حلال کیا تو قطعی طور سے یہ خبیں کہا ہے کہ پر ندہ کسی طرح بھی زمین پر گر نے نہ پائے کیو نکہ کسی بھی شکار کو زمین پر گر نے نہ ویا شکاری کے بس میں نہیں ہوتا ہے، جبکہ دوسرے موقع پر اللہ تعالی نے یہ فرمادیا ہے کہ ہم نے کسی پر بھی اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف مقرر نہیں کی ہے، اس سے سے معلوم ہوا کہ جس ذات نے شکار کر نہارے اس نے اس شکارے لواز مات سے بچنا کہ مناز اس نے اس کا مقرار کے لواز مات سے بیات بھی معلوم ہوگئی کہ شکار کر ناہارے لئے طلال کر دیا گیا، اور جو چیز اس شکار کے لواز مات میں جو تو اس سے بچنا ممکن نہ ہو اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اور جو چیز ای شکار کے لئے اس کا ہو نا لاز م نہ ہو تو اس سے بچنا ممکن ہو گا،اس کے شاید کہ اسے معاف کر دیا جا اس کا اعتبار کر لیا جائے ، لیکن ہو جا تا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں ہو تو اس سے بچنا ممکن ہو گا،اس کے شاید کہ اسے معاف کر دیا جائے یا س کا اعتبار کر لیا جائے ، لیکن جب اس کے بارے میں ہمیں کو کی تھم صراحت کے ساتھ معلوم نہیں ہو سے ات ہم نے اس کی انتخار کیا اس میں احتیاط پر عمل ہو جا تا ہے )۔

فیمما یمکن النحوز النے: کیں جن چیز ول سے پخامکن ہو سکتا ہے (اوران کی وجہ سے شکار کو حرام رکھا جاتا ہے) ہے ہے کہ شکار زخی ہونے کے بعد در خت پر گرا (یعنی ہران وغیرہ جن کے متعلق یہ گمان ہوکہ وہ در خت پر گرنے کی وجہ سے ہی مرا ہے ، یا دیوار پر گرایا کی اینٹ پر گرا ہے وہاں سے زمین پر گرا (ف: تواس میں ہے احتال رہ جاتا ہے کہ وہ شکار زمین پر آنے ہے در خت یادیوار یا اینٹ ہے مکرانے اور اس کی چوٹ سے مرگیا): او دھاہ و ھو علی جبل المنے: یا شکاری نے پھر جانور کو پہاڑ پر و کھے کر تیر مارااور وہ زخی ہو کر وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لا ھکتا ہواگر تا پڑتاز مین تک آگیا (ف: تو زیادہ تر احتال اس بات کار ہتا ہے کہ وہ اس میں چوٹ پر چوٹ کھاتا ہوامر گیا ہو، اور اس کے کھانے سے بچنا ممکن ہے اس لئے کہ ہر شکار کے ساتھ ایسانی حادثہ پیش آنالازم نہیں ہو تا ہے ،): او ر ماہ فو قع النے: یا شکاری نے کس جانور کو تیر مادا (اسے تیر لگا گرا تی زیادہ چوٹ

نہیں گئی کہ دہ نہ بوح کے جیسا ہوجائے ) پھر وہ وہاں سے نیچے کی طرف ایک کھڑے ہوئے نیزہ پر گرایا کھڑے نرکل پر گرایا تختہ اینٹ کی نوک یاد ہار پر گراہ (ف: توالیسے زخی یامر دہ شکار کے کھانے سے بھی احتراز کرناچاہئے )۔

لاحتمال ان هذہ الغ: اس احمال کی وجہ ہے کہ اس شکار کوان بی چیزوں نے بار ڈالا ہو ان احمالات کی رہنے کے یا وجود ہر
شکار کے ساتھ ایسے بی حادثات کا فیش آجانا لازی بات نہیں ہے، اس لئے ان کے کھانے ہے بچنا ممکن ہے، ساتھ بی ان کے
معاف ہونے کی ولیل موجود نہیں ہے، لہذا احتیاطا ان کو حرام بی سمجھا جائے گا، اور ای طرح احتیاط کرنا واجب ہوگا): و عمالا
یمکن الاحتواز المنے: اور ان صور تول میں ہے جن ہے بچنا ممکن نہیں ہے یہ بھی کہ جب شکار زخی ہونے کے بعد زمین پر اس
طرح گرہے جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، (ف: لیعنی کسی چیز سے نکرائے بغیر براہ راست زمین پر گرے تو اسے کھانا جائز ہوگا
کونکہ ہر شکار کاز مین پر گرنالاز کی بات ہے): او علی ما هو فی معناہ المخ : یا وہ شکار کسی ایس چیز پر گراجوز مین پر گر نے
کے معنی میں ہو مشلاً پہاڑیا جیست یا بھی ایس ہے واجھریا پھر پر گر کر وہیں پر رہ گیا، (ف: لیعنی وہاں سے پھر زمین پر نہیں گراتو گویاوہ
براہ راست زمین بی پر گرا): لان و قوعة المنح: کیونکہ ایسے شکار کاان چیزوں پر گرنا، اور براہ راست زمین پر گرنا برابر براہ راست زمین ہے جس سے دوسر ااحمال
ہے، (ف: اس جگہ کچی اینٹ کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پی اینٹ کی جیسی دھار نہیں ہے جس سے دوسر ااحمال نکل آئے)۔

و ذکر فی المعنقی النے: اور حاکم شہید نے الممتقی میں فرمایا ہے کہ اگر وہ شکار کی پھر پر گراجس ہے اس کا پیٹ پھٹ گیا تو وہ کھانے کے لائق نہ ہوگا، کیو نکہ اس میں و مرابیہ اختال پیدا ہوجاتا ہے، کہ وہ جانور تیر کے زخم کے سواد وسر سے سب سے سرا ہو، (ف : لیمن پھر کی چوٹ کھانے ہے اس کا پیٹ پھٹا اور وہ مر گیا ہو): و صححت النے: اور حاکم شہید نے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد خود ہی اس کی تصبح بھی کر دی ہے، (ف : کیکن امام محد نے مبسوط میں فرمایا ہے کہ اگر پھر برگر کر پھر گیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، حافا نکہ یہ حکم مطلق ہے کہ خواواس کا پیٹ پھٹا ہو یا تہ بھی ممکن ہی کہ بھر کر گر نے میں اس کی چوٹ کا اثر اور صد مہ ظاہر نہ ہوا ہو، اس بناء پر حاکم شہید نے اس کو اس طرح صحح فرمایا ہے کہ اگر پھر کی چوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس کی کا کھانا حلال ہوگا: و حمل المعطلق النے: اور حاکم شہید نے اس کو اس طرح صرف بھر پر شکار گرنے ہے وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ پھر پر گر سے سے اس کو اس پھر کی دھار سے اس کا بیٹ پھر پر گرے دونوں حالتیں برابر ہوں گی، لیکن اگر پھر پر گر نے ہے اس کو اس پھر کی دھار سے چوٹ اور زخم بہ مہنچ تب وہ برام ہو جائے گا)۔

عرام ہو جائے گا)۔

و حمل المروی فی الاصل النے: اور ممس الا محمد سرختی نے مبسوط کی اس دوایت کواس حالت پر محمول کیا ہے کہ شکار کو پختہ اینٹ یا پھر سے غیر معمولی چوٹ نہیں ہمپنی ہو، بلکہ صرف اتن می چوٹ نگی ہوجو عمو از بین پر گرنے سے لگ سکتی ہے، جبکہ اتنی چوٹ قابل معاتی ہوتی ہے، (ف: چائی ہو، نو دان صور تول میں جن سے بچنا ممکن ہو تا ہے، یہ صورت بیان کی گئی ہے، کہ ایک شکار کسی بکی ایسٹ پر پچھ اس طرح گرا کہ جس کی دھار سے خوٹ خوٹ لگ گئی ہو، تواس صورت کا پھر سے چوٹ آنے میں بھی اعتبار ہوگا، پس امام محمد کا کلام جو مبسوط میں نہ کور ہے اس میں پچھ شخصیص نہ ہونے ہی اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ اس کی مراد بہی ہے کہ پھر پر پر ندہ کے گرنے سے اسے زائد کوئی خاص چوٹ نہ پہمنجی ہو، مصنف نے فرمایا کہ بہی معنی مراد لین بہت ہی صورت ہی اس کی سے کہ پھٹ جائے والے ہی معنی مراد لین بہت ہی اس کی بیٹ بھٹ جائے یانہ پھٹ ہر صورت دہ حال اس کا پیٹ بھٹ جائے یانہ پھٹ ہم صورت دہ حال اس کا پیٹ بھٹ جائے یانہ پھٹ ہم سوط میں بیان کہا گیا ہم اور کی دھار سے یاز مین پر اس کورٹ کی اس کا کھانا حال نہ ہوگا، اس کہ اللہ تہ اگر پہاڑ ہی گھر کی دھار سے یاز مین پر اس معل میں ہوگی ہے کہ شکار خوس بیا کہ میں بیان کیا گیا ہوگی ہو ایک کھانا حال نہ ہوگی ہے کہ شکار نے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نہ ہوگا، کیا نہ ہوگی ہی کہ دیا تہ معلوم ہو بھی ہے کہ شکار خوس میں بیان کیا گیا تواس کورٹ کی دھار سے یاز مین پر ایس بیا بیت معلوم ہو بھی ہے کہ شکار خوس کی دھار سے بیٹ بیانہ میں بیانہ معلوم ہو بھی ہے کہ شکار خوس کیا تھر کی دھار سے بیا کہ دھار ہوگی ہوراہ پر میں بیا بات معلوم ہو بھی ہے کہ شکار

کے حرام ہونے کے جتنے اسباب ہیں اور ان سے بچنا ممکن بھی ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرنا ہے، لیکن کچھ جانور فطرۃ پانی کے ہی ہوتے ہیں یعنی دویانی میں بھی زندہ رہتے ہیں،اس لئے مصنف ؓ نے فرمادیا ہے۔

وان کان الطیو مانیاالمع: اور اگر جس پرنده کو جیرے شکار کیا گیا ہو دہ پانی بی کاجانور ہو (ف: یعنی جوپانی میں زنده رہتا ہے،) تو اس کا تھم یہ ہوگا کہ: فان کانت المجواحة المع: اگر اس پانی والے جانور کازخم پانی میں نہ ڈوبا ہو تو وہ کھایا جاسکے گا، (ف: کیونکہ پانی اس کے زخم کے اندر نہیں ہیو نچاہے تو بات اس پر ندہ کے جیر سے زخمی ہو کر مرنے کی قوی و لیل ہوگی): وان انعمست المع: اور اگر اس پر ندہ کا زخم پانی میں ڈوب گیا ہو تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا، (ف: کیونکہ پانی کا جانور اگر چہ پانی میں بھی اندہ رہتا ہے، دہ ہمی زخمی ہو کر پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس لئے اس کے متعلق بھی یہ احتال رہتا ہے کہ شاید یہ پانی میں ڈوب کی وجہ سے بی مراہے: کہ دہ پر ندہ بھی حرام ہو جاتا دوب کی وجہ سے بی مراہے: کہ دہ پر ندہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور یہی تو المام ایک وشافی واحمد رقم ماللہ کا ہے، ع

توضیح: اگر سمی نے شکار کو تیر ماراجس سے وہ پانی میں گر کر مر گیایا حجبت یا پہاڑ پر گرا پھر وہاں سے زمین پر گر کر مر گیا، ان مسائل کی اصل اور تضیل، ایسی چیزوں کی تفصیل مثال جن سے بچنا ممکن ہو مگر ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجا تا ہے، ان چیزوں کی تفصیل مثال جن سے بچنا ممکن نہ ہو، اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجا تا ہے، ان چیزوں کی تفصیل مثال جن سے بچنا ممکن نہ ہو، اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجا تا ہے، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال ومااصابه المعراض بعرضه لم يوكل وان جرحه يوكل لقوله عليه السلام فيه ما اصاب بحده فكل وما اصاب بعده فكل وما اصاب بعرضه فلا تاكل ولانه لا بدمن الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه قال ولايوكل مااصابه البندقة فمات بهالانها تدق وتكسر ولا تجرح فصار كالمعراض اذالم يخزق وكذلك ان رماه بحجرو كذلك ان جرحه قالو تاويله اذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال انه قتله بثقله وان كان الججر خفيفاً وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح ولو كان الحجر خفيفا وجعله طويلا كالسهم وبه حدة فانه يحل لانه يقتله بجرحه ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل لانه قتله دقاوكذا اذا رماه بها فا بان راسه اوقطع او داجه لان العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوقع الشك اولعله مات قبل قطع الاوداج ولو رماه بعصا او بعودحتى قتله لا يحل لانه يقتله ثقلا لا جرحا اللهم الا اذا كان له حدة يضع بضعا فحينئذ لا باس به لانه بمنزلة السيف وال محدة .

ر جہد : اور بغیر پھل کے تیر نے جس شکار کوا پی نوک کی بجائے اپنی ڈنڈی سے مارا ہو، (بینی تیرکی نوک سے نہیں بلکم اس کی کئری یا ڈنڈی سے مارا ہو، (بینی تیرکی نوک سے نہیں بلکم اس کا کئری یا ڈنڈی سے لگ کروہ مرگیا ہوتو) وہ خیس کھایا جائے گا، اور اگر اسے زخمی کر دیا ہوت وہ کھایا جائے گا : لقو له علیه السلام المنے: رسول اللہ علیاتھ کے اس فرمان کی وجہ سے جو آپ نے معراض (بروزن معراج بغیر پھل کے تیر) کے بارہ میں فرمایا ہے کہ معراض نے جس شکار کوا پی دھار سے مارا ہو، اسے تم کھاؤ، اور جس شکار کواس نے اپنی ڈنڈی سے مارا ہوا سے نہ کھاؤ، اور جس شکار کواس نے اپنی ڈنڈی سے مارا ہوا سے نہ کھاؤ، (ف: النسائی وغیرہ نے سے حسل کی روایت کی ہے): و لانه لابد المنے: اور اس تیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے بھی کہ ذنگ کے معنی پانے کے لئے زخم کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ اس سے پہلے بار ہا بیان کیا ہے، (ف: اس لئے حدیث کی بچھ روایتوں میں اس طرح ہے کہ آگر تیر خرق کرے لیعنی زخمی کروے تواسے کھاؤاور اگر کٹڑی کی چوٹ سے اسے مار ڈالے تو وہ وقیذ لیعنی مو تو ذہ

(د ھکا کھایا ہوا) ہو جاتا ہے ،ای سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تیر کی دھار سے شکار کاز خی ہو ناضر ور ی ہے ،ای لئے اگر کوئی شکار کسی لا تھی کی چوٹ سے کچلے کریاش پاش ہو جائے تو بھی اس کااعتبار نہ ہو گالینی وہ کھانے کے لائق نہ ہوگا۔

قالو اتاویلہ النے: تو مشار کے نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ پھر وزنی ہواوراس میں کسی طرف دھار بھی ہو (ف: تو وہ جانور اس کی دھارے زخمی ہو جائے گا،اس کے باوجود وہ کھانے کے لاکن نہ ہوگا): لاحتمال انہ النے: کیونکہ اس صورت میں یہ اختال رہتا ہے کہ شاید وہ جانوراس پھر کے وزن اور وباؤے مراہو، (ف: بلکہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ برا اور وزنی پھر تو زخم کے بغیریو نہی بھی مرا اللہ بی مار ڈالنے کا سب بن جاتا ہے،): وان کان المحجو النے: اور اگر الما پھر ہو گر دھار دار ہو تو اس ہو وزنی ہو کر موت ہونے کی صورت میں وہ شکار طال ہوگا، کیونکہ اس میں یہ بات بھینی متعین ہو جاتی ہے کہ شکار زخمی ہونے کی وجہ سی ہی مرا ہے، (ف: معلوم ہونا چاہئے کہ مصنف ہوائے کی عاوت یہی ہے کہ کسی مسئلہ میں اختلاف فقہاء ہو تا ہے تو لفظ قالوا سے اس کی جہر اللہ وف اشارہ وارخی بھی جرام ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہی کہ ظاہر الروایة میں جیسا مطلق تھم نہ کور ہے لینی طرف اشارہ وارخی بھی حرام ہے، اس کی تائید ظاہر طرف اشارہ وارخی بھی حرام ہے، اس کی تائید ظاہر طرف اور تو نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو حدیث ہو بوتی ہے جس میں ڈھلے اور پھر کے ہارے میں فرمایا گیا ہے، کہ ان سے شکار تو نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، البتہ آ تھوں کو بھوڑ الور دونتوں کو توڑا جاسکتا ہے، اس کی کہ اس ہے۔

اور حضرت ابن عمرے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ غلہ کامارا ہوا موقو ذہ ہے، چنا نچہ حاکم شہید ؒ نے کافی میں ذکر فرمایا ہے کہ غلہ ، پھر ، ومعراض (تیر) اور چھڑی اور ان جیسی چیز وں کامارا ہوا جانور حلال شکار نہیں ہے، اگر چہ یہ چیزیں جانور کو زخی کر دیں کیونکہ یہ چیزیں شکار کو کا ٹی نہیں ہیں، البتہ اگر ان میں سے کسی کو کسی طرح لنبا لنبا بنا کر تیر کی طرح وحار دار بنا لیا جائے، انتی ، ع۔ ان مساکل سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بندوق سے گولی مار کریا چھرے مار کراگر کسی جانور کو شکار کیا گیا ہو تو اس کو ذرئ کئے بغیر کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ گولی بہت زیادہ طاقت سے چوٹ بہنچا کربدن کو توڑتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس مین زخم آجا تاہے، اس کے علاوہ حاکم شہید کا قول اس بات پر صر ت ہے کہ جانور کو صرف زخی کر و بناہی اس کو کھانے کے لئے کافی ولیل نہیں ہے بلکہ اس کابدن کو بھاڑ دینا بھی نہیں ہے، بس ان لئے کافی ولیل نہیں ہے بلکہ اس کابدن کو بھاڑ دینا بھی نہیں ہے، بس ان کو کھانے کے لئے کافی ولیل نہیں ہوگئی کہ جن لوگوں نے بندوتی کیا غلیل کی گولی سے مار کرشکار کرنے کوجو حلال سمجھ لیا ہے یعنی اس کے عدد زخی کی شرط نہیں لگائی ہے، دو فلط اور خبط ہے، والتہ تعالی اعلم ، م)۔

ولو کان الحجو حفیفا الع اوراگر پھر بلکا ہواوراہے لابناکر کے پھر تیرکی طرح دھار دار بنالیا گیا ہو تواس سے شکار کئے ہوئے جانور کو کھانا طلل ہوگا، کیونکہ دہ پھر شکار کو کاٹ کر زخی کر کے قتل کرے گا: ولو رہاہ بھروہ المنے :اور اگر کسی شخص نے دھار دار پھر سے شکار کو مارااور پھر نے شکار کے بدن کو نہیں کاٹا توشکار طال نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ۔ اس پھر نے شکار کے برداشت کو چور کر کے مارڈ الا ہے:و کذا اذا رہاہ بھا النے:اس طرح اگر کسی نے شکار پوہ پھر پھینک کرمارا جس نے اس شکار کے سر کو بدن سے جدا کر دیا ہیا اس نے گر دن کی رگوںاور حلقوں ومری کو کاٹ دیا، (ف: تو یہ شکار بھی حلال نہ ہوگا،اگر چہ وھاروار سے بھرے و ج كرنا جائزے: لان العروق النے: كيونك كرون كى بدركيس تو بھر كے دباؤياوزن اور چوٹ ے کٹ جاتی ہیں جیسے کہ ذبح کرنے ہے بھی گفتی ہیں اس لئے اس مسئلہ میں پیرشبہ پیدا ہوا(ف کہ شایداس دفت النار گول کا کٹٹا پھر کو پھینک کرمارنے کی چوٹ سے ہواہے،اس کے برخلاف جب سنگ مرمر کوہاتھ میں لے کراس کی دھارے ذیج کرے)۔ اولعله مات قبل الغ :اوراس میں یہ شک بھی باقی رہتا ہے کہ وہ شکار گردن کی رگوں کے کٹنے سے پہلے ہی مر چکا ہو، (ف لعنی پقر کی چوٹ لکنے کے ساتھ ہی مرچکا ہو، اس لئے یہ یقین نہیں رہتا ہے، کہ رگوں کے کٹنے سے ہی دہ شکار مرا ہے،) ولو رماہ بعصا المنے اوراگر شکار کولا تھی یا حیشری مار نے ہے ہی وہ مر گیا ہو تو وہ حلال نہیں ہو گا، کیونکہ موٹی لا تھی یا تیلی حپیٹری کی چوٹ ہے بھی شکار مر جاتا ہے،اس کے لئے اسے زخمی کرنے کی شرط نہیں رہتی ہے،(ف: کیونکہ زخمی ہونا تو دھار دار ے ہو تا ہے جبکہ نہ لائھی میں وھار ہوتی ہے،اور نہ حچیڑی میں)؛اللھم اذا کان له المغ:البتہ الله تعالیٰ ہی بہتر عالم ہے کہ کوئی صورت بھی اس کے حلال ہونے کی اس نے بہتر نہیں کہ لائٹی یا جھٹری میں ایسی دھار ہو کہ اس کے لگنے سے بدل میں زخم پڑ جائے اس ہے اگر شکار کو زخم آگیا ہو تواس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایسی چیٹری یالا بھی تلواریا نیزہ کے تقلم میں ا ہو جا پیگی، (ف بھر بھی اس میں بہتر یکی ہو گا کہ آوی اے نہ کھائے کیونکہ اس میں بھی پیراخمال باقی رہتاہے کہ جانور لا تھی کی چوٹ کھاکر تی مراہو، یعنی زخمی ہونے سے پہلے ہی صرف چوٹ کھاکراس کی جان نکل گئی ہو،اس کئے دومر دار ہو گیاہو)۔ توضیح :اگر شکار پر تیر چلایا گیااواس شکار کو اس کا پھل لگنے کی بجائے اس کی ڈنڈی لگ گئ اور وہ مر گیا،اگر کوئی شکار غلیل کے غلہ یا بندوق کی گولی سے مر گیا ہو،یا شکار کو ڈھیلایا پھر

یچینک کر مارا گیااور وه گر کر مر گیا، مسائل کی تفصیل ،ا قوال فقهاء، د لا کل مفصله

والاصل في هذه المسائل ان الموت اذا كان مضافا الى الجرح بيقين كان الصيد حلا لا واذا كان مضافا الى الثقل بيقين كان حراما وان وقع الشك ولا يدري مات بالجرح اوبالثقل كان حراما احتياطاً وان رماه بسيف اوبسكين فاصابه بحده فجرحه حل وان اصابه بقفا السكين اوبمقبض السيف لا يحل لانه قتله دقا والحديد وغيره فيه سواء ولو رماه فجرحه ومات بالجرح ان كان الجرح مدميا يحل بالاتفاق وان لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتاخرين سواء كانت الجراحة صغيرة اوكبيرة لان الدم قد يحتبس بضيق المنفذ اوغلظ الدم وعند بعضهم بشترط الادماء لقوله عليه السلام ما انهر الدم وافري الاوادج فكل شرط الانهار وعند بعضهم ان كانت كبيرة حل بدون الادماء وانكانت صغيرة لا بد من الادماء .

ترجمہ :اور مذکورہ مسائل یعنی کیسے اور کن جانوروں کے شکار کے بعد ان کو ذیح بھی کرناضروری ہو تاہے،اور کن میں بغیر ذ بح کتے بھی ان شکاروں کو کھانا جائز ہو تا ہے،اس کے بارے میں ایک قاعدہ کلیے کے طور پریہ بات یادر کھنے کی ہے کہ اگر کسی شکار کے بارے میں اس کی موت کے بعدیہ یقین ہو کہ وہ تیر کازخم کھانے ہے ہی زخمی ہو کر مراہے اور اس کی موت میں دوسری کوئی بات نہیں ہو کی تھی تووہ شکار حلال ہو گا: واذا کان مضافا الی النقل الغ: اوراگراس کی موت کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ کسی چیز کے وزن پڑنے یا چوٹ کھانے سے ہی مرانب توبہ شکار حرام ہوگا اواں وقع الشك المع اوراگر اس كی موت یقین کے ساتھ مسی بات کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی ہو، بلکہ اس میں شک پڑ گیا ہوادر کسی طرح یقین حاصل نہیں ہو تاہو، کہ وہ زخم کھانے ہی کی وجہ ہے مراہے ہیا کسی چیز کے وزن کے وباؤگی وجہ سے مراہے ، تواس صورت میں بھی احتیاطانس کے کھانے کو حرام ہی کہا جائے گا۔

و لو دھاہ بسیف المنے: اور اگر کسی نے شکار کواپی کواریا چھری پھینک کر ہار ااور وہ دھارکی طرف سے اے گئی جس سے وہ جانور گھائل ہو کر مرگیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، اور اگر تکواریا چھری اس جانور کو دھارکی طرف سے نہیں بلکہ اس کی پشت کی طرف سے گئی یا تکوار کا قبضہ یادستہ گئنے سے وہ مر اہو تو وہ شکار حلال نہ ہوگا، کیونکہ اس چوٹ نے اس شکار کوچور کر کے مارڈ الا ہے، اور اس مسئلہ میں خواہ لو ہے کا سامال نہ ویا کوئی دوسری چیز پھر وہ نویر ہو سب کا تھم برابر ہے، (ف یعنی زخی کر نااور بھاڑ ناشر ط ہے، اور اس مسئلہ میں خواہ لو ہا ہویا اس کے علاوہ دوسری چیز ہو، یہائٹک کہ اگر کس نے شکار کو لو سے کی دھار دار چیز سے ہارا گراتھا تا اس کی دھار سے پہلے تکواریا چھری مرابات کی دھار دار چیز سے مرگیا تو دہ شکار مر دار ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے تکواریا چھری وغیرہ کی صورت میں بیان کیا جاچا ہے۔

و میرہ می سورت میں بیان کیا جاچھ ہے۔

و لو د ماہ فجر حہ النے: اور اگر کمی نے شکار کو تیر کھینگ کر مارا جس سے شکار لا خی ہو گیااور اسی زخم سے وہ مرگیا، پس اگر زخی ہونے کے باوجود اس سے خوان بر گیا ہو تو بھی بعض فقباء منے ہونے سے خوان بہہ گیا ہو تو وہ شکار بالا نقال طال ہو گا، اور اگر زخی ہونے کے باوجود اس سے خوان نہ نکلا ہو تو بھی بعض فقباء کے زدد یک وہ جہ حال ہوگا، خواہ اس کا زخم چھوٹا ہویا براہ ہو کہ کہ بھی بھی راسہ تنگ ہونے کی وجہ سے پازیادہ گاڑ ہا خواں ہوئے گا وہ بھی تعلیل ہوئے کی وجہ سے پازیادہ گل پاتا ہے پارک جاتا ہے، (ف: اس بناء پر خوان رک جانے سے اس کے اضطرار کا ذرائ میں کوئی خلل خمیں ہوتا ہے، ): و عند بعضه ہم المنح: اور بعض مشار کے کرد کی اس خوان کا بہہ جانا بھی شرط ہے، کیونکہ رسول اللہ علیا ہو انتاز کے بہت کا رکھوں ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گاڑ ہوئے گا

تو ضیح: کن صور تول میں شکار کو بغیر ذرج کئے ہوئے بھی کھانا جائز ہے،اور کن صور تول میں اسے ذرج کرنا ضرور کو سیر اسے ذرج کرنا ضرور ی ہے اس کے لئے فقہاء کا بیان کر دہ قاعدہ کلیہ، کسی شکار کو تیر، تلوار یا پھر وغیرہ بھینک کر مارنے کے بعد اس کو کھانا جائز ہوگا، مسائل کی تفصیل،اقوال مشائخ، مفصل دلائل

ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا تحل وقيل تحل ووجه القولين دخل فيما ذكرنا واذا اصاب السهم ظلف الصيد او قرنه فان ادماه حل والافلا وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه.

ترجمہ: اگر تمنی نے ارادہ کی بھری فرخ کی اس کے خوان نہیں بہا، تو بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ حال نہ ہوگی (ف: اور شخ ابو القاسم الصفار کا بھی قول ہے )، وقیل تعمل: اور دوسرے مشائخ نے فرمایا ہے کہ وہ حلال ہوگی، (ف: اور شخ ابو بکر الاسکاف کا بھی قول ہے )، وجہ المقولین المنح: الن دونول اقوال کی دکیل بھی اوپر کے بیان میں ذکر کر دی گئی ہے، (ف: ساتھ ہی شخ ابو بکڑ کے قول کی ترجیح بھی بیان کروی گئی ہے، اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے غایبۃ البیان کے اندر شکار کی بحث میں اس صورت میں جبکہ خون بہاہو بعض متاخرین کے قول کو ترجیح دی ہے ،ادر کہاہے کہ میرے نزدیک یہی قول اصح ہے، کیکن یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہئے کہ بندہ متر جم نے تیسرے قول کی جو وجہ بیان کی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، کیو نکہ ذرح کی صورت میں رگوں کا کاٹ دینای لازم ہے، بخلاف معمولی زخم کگنے کے، کیو نکہ غیر اختیاری ذرح میں صرف خون بہادینای اس کو ذرع کر دینے کے قائم مقام ہوتا ہے،اور جب یہاں پر خون بھی نہیں بہا تواس کے حلال ہونے میں تامل ہوجاتا ہے، بالخصوص جبکہ ای بات میں شک ہو کہ اس کاز خم خون بہنے کے قابل نہ ہو، فاقہم ،واللہ تعالی اعلم ،م )۔

وافا اصاب المسهم المنخ اورجب شکار کے کھریاسینگ میں تیر لگااگر اس سے خون نکل گیا تو حلال ہوگاور نہ نہیں ،اور سے قول ہمارے گزشتہ اقوال میں سے بعض کی تائید کرتا ہے ،(ف : یعنی شخ ابوالقاسم الصفار ؒ کے قول کی تائید کرتا ہے ، کیونکہ انہوں نے خون بہانے کی شرط لگائی ہے ، عینی میں ایسا ہی ہے ، لیکن میں مترجم کہتا ہوں کہ گزشتہ اقوال میں سے دوسرے قول کی تائید کرتا ہے ، کیونکہ اصل مواکہ شکار وغیرہ کی صورت میں وزئے اضطرار کی افتیار کے بارے میں ہے ، اس مسئلہ سے اس بات کے جانے کا فائدہ حاصل ہوا کہ شکار وغیرہ کی صورت میں وزئے اضطرار کی افتیار کی وزئے کے قائم مقام اس لئے تسلیم کیا گیا ہے ، کہ وزئے کرنے سے مقصود اس کے اندر موجود ناپاک خون کو کسی طرح سے نکال وینا ہوتا ہے ، کیونکہ شکار پر ہر صورت اور ہر وقت میں اختیار نہیں ہوتا ہے ، کہ افتیار سے کام لئے کراس کی گردن کی گردن گی کردیا گیا ہے ، اس کی شخصیص کو معاف کردیا گیا ہے ، اس کے اگر کسی طرح بھی خون نہ نکلے تواس کو افتیار ک کے قائم مقام نہیں کہا جا سکے اس کی شخصیص کو معاف کردیا گیا ہے ، اس کے مہر حال میں اور مستقلا اضطرار کی قائم مقام خان کیا گیا ہو ہے ۔

توضیح: اگر کسی بنے بکری ذبی کرتے ہوئے اس کی گردن کی ساری رکین کاٹ دیں چھر بھی ان سے خون نہیں فکلا، اگر کسی نے شکار کو تیر مارا جو اس کے کھریا سینگ میں لگا تو ان جانوروں کا کیا تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال مشائخ، دلائل مفصلہ

قال واذا رمى صيدا فقطع عضوا منه اكل الصيد لما بيناه ولا يوكل العضو وقال الشافعي اكل ان مات الصيد منه لانه مبان بذكاة الاضطرار فيحل المبان والمبان منه كما إذا ابين الراس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت لانه ما ابين بالذكاة ولنا قوله عليه السلام ما ابين من الحي فهو ميت ذكر الحي مطلقا فينصرف الى الحي حقيقة وحكما العضو المبان بهذه الصفة لان المبان منه حي حقيقة لقيام الحيوة فيه وكذا حكما لانه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبره الشرع حتى لو وقع في الماء وفيه بهذه الصفة يحرم وقوله ابين بالذكاة قلنا وقوعه لم تقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي وعند زواله لا تظهر في المبان بعدم الحيوة فيه ولا تبعية للزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الاصل ان المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بان بيقي في المبان منه حيوة بقدر ما يكون في المذبوح فانه حيوة صورة لا حكما ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحيوة أو تردى من جبل اوسطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے شکار کو قیر ماراجس ہے اس کے بدن کے گوشت کا کوئی کلزاکٹ کر گرا یا پھر خود وہ جانور مرایا)، تووہ جانور کھایا جاسکے گا کیونکہ ہم نے اس کی دلیل پہلے بیان کردی ہے کہ اے زخمی کر کے مارا گیا ہے، البتة اس کے جوئے نکڑے کو نہیں کھایا جائےگا (بشر طیکہ وہ عضوا بیا ہو کہ اس کے کٹ جانے کے بعد اس جانور کی زندگی کی امید و ہمی ہو لیمنی اس کا زندہ رہنا تیشی نہ ہو، اور ند بوح ہے زیادہ ہو، م): و قال الشافعتی النے: اور امام شافتی نے فرمایا ہے، کہ اگر وہ شکار اپنے اس عضو کے جدا کردئے جانے کی وجہ سے مر گیا ہو تواس شکار کے ساتھ وہ نکڑا بھی کھایا جاسکے گاجواس سے خلیحہ ہکر دیا گیا ہے، کیونکہ

اس طرح زخی ہے ذکخ اضطراری کر کے یہ حصہ جداکیا گیا ہے،اس لئے عضو کے ساتھ بقیہ حصہ بدن بھی کھانا حلال ہوگا، جیسے کہ اختیاری ذبح کرتے ہوئے، جانور کاسر کٹ کہ بدن سے ہالکل علیحدہ ہو جانے ہے وہ سر بھی حلال ہوتا ہے،اور اس کا باتی بدن بھی حلال ہوتا ہے،اور اس کا باتی بدن بھی حلال ہوتا ہے،اور اس کا باتی بدن بھی حلال ہوتا ہے،اور اس کا باتی بدن بھی حلال ہوتا ہے،اور اس کا باجا سکے گا، حلال ہوتا ہے، اس کے بر خلاف اگر وہ شکار اس عضو کے علیحدہ نہیں کیا گیا ہے، (ف: اس طرح سے اگر کوئی بکری کسی پہاڑی میں کیونکہ بہد حصہ جو علیحدہ ہوگیا ہے، وہ اضطراری ذبح وسالم وہاں سے نکالنا ممکن نہ ہواس لئے مجبور آاس کے بچھلے حصہ کو کا ن کر نکال لیا گیا، تو وہ بوری بکری حلال ہوگی۔

حتی لو وقع المنے: یہاں تک کہ اگر ای حالت کی بحری لینی جس میں تھوڑی ہی جان باتی ہو پانی میں گر جائے تو وہ حرام ہوجا گیگی، (ف: لینی اگر وہ شکارای حالت میں پانی میں گر کر مر جائے تواس کا طال نہ ہونا معلوم ہے، جس کی دجہ یہ ہے کہ اس عضو کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے بعد اس شکار کے زندہ باتی رہ جانے کا تصور کیا جاسکتا ہے، اور اگر اس کا تصور بھی نہ ہو سکتا ہو، تو وہ جانور حرام نہیں ہو تاہے، پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء کا اس مسئلہ میں اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ وہ کٹا ہوا عضوالیا ہو جس کے کٹ جانے کے بعد باقی جانور کا زندہ فرج رہنا ممکن ہو، حالا نکہ صورت مسئلہ اختلافی عام ہے، فافہم، فولد ابین بالذکاۃ المنے: اور اہام شافعی کا یہ فربان کہ بدن کاوہ گزاجو علیحدہ کر دیا گیا ہے، وہ اضطرار کو فرخ کے طریقہ سے جدا کیا گیا ہے: قلنا حال و قوعہ المنے: اس کا دو اس میں جان کی تحریف صادق نہیں دلیل کا جواب ہم احناف کی طرف سے یہ ہے کہ جس وقت وہ گڑا علیحدہ ہوا، تھا اس وقت بھی اس بر ذری کی تحریف صادق نہیں آر ہی تھی، کیونکہ باقی بدن میں جان پوری باقی تھی، (ف: ایس لئے اسے ذریخ نہیں کہا جا سکتا ہے)۔

فصاد هذا الحرف المع : پس نیه حرف (یعنی بری وجہ ایہ حرف الجیل انتظیم کے معنی میں ہاور طرف الشی کے معنی میں نہیں ہو، قاسمی) یعنی یہ قاعدہ کلیے ہوگیا کہ جو عضوا پسے زندہ بدن ہے جدا کیا جائے جے هیئة اور حکما ہر طرح زندہ بی اسے زندہ تو وہ علیحہ و شدہ عضو حلال نہیں ہوگا ، اور جو عضو کہ ایسے زندہ سے علیحہ کیا جائے جو صور قزندہ ہے گر نثر می حکم میں اسے زندہ سلیم نہیں کیا جاتا ہے ، وہ حلال ہو تا ہے ، (ف: اس میں هیقة اور حکماز ندہ ہے جدا کیا ہوا کلڑا توای طرح جسے شکار کو تیر مارکر اس سے کوئی عضو جدا کر لیا جائے ، کیونکہ وہ شکار هیقة زندہ ہے اور شرعی حکم میں بھی اسے زندہ بی مانا جاتا ہے ، بی کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت جانور اگر پائی میں ووجہ کی دلیل یہ ہے کہ میں میں اس وقت جانور اگر پائی میں وہ جانور صورة زندہ ہو مگر حکما مردہ تواس کی مثال : و ذلك بان یہ بھی المخ : یہ ہے کہ جس شکار ہے اس کا عضو علیحہ کیا گیا ہواس میں صرف اتن می جان باتی مردہ تواسی کہ و جن خانور میں رہتی ہو جاتا ہے ، ای وجہ ہے اگر وہ بانور اس بی حردار نہیں ہو تا ہے ، اس وہ جانور میں گریڑے یا گی ہو جنی کہ و جنی کہ و جنی جانور میں رہتی ہی کہ جس شکار ہے تی جب کہ وہ جانور حلال ہی رہتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، اس وہ جاتا ہے ، مر دار نہیں ہو تا ہے ،

(ف: کیونکہ شرعان وقت اس کی حرکت یا پھڑ پھڑاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہو تاہے،اب اتن تفصیل کے بعد شکار کے کئے ہوئے عضو کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا،اس کے بعد ای قاعدہ سے پچھ جزوی مسائل آئندہ ذکر کئے حارہے ہیں۔

توضیح: اگر کسی نے شکار کو تیر ماراجس ہے اس کے بدن کا کوئی مکٹر اکٹ کر گر گیا پھر وہ جانور مرگیا، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء، ایسے کئے ہوئے مکٹرے کے حلال یاحرام کے جانبے کے بارے میں قاعدہ کلیہ، تفصیلی مثال اور دلائل

فنقول اذا قطع يدا اورجلا او فخذا اوثلثه مما يلى القوائم او اقل من نصف الراس يحرم المبان ويحل المبان منه لانه يتوهم بقاء الحيوة في الباقي ولو قده بنصفين اوقطعة اثلاثا والاكثر مما يلى العجز اوقطع نصف راسه او اكثر منه يحل المبان والمبان منه لان المبان منه حي صورة لا حكما اذا لا يتوهم بقاء الحيوة بعد هذا الجرح والحديث وان تناول السمك وما ابين منه فهو ميت الا ان ميتنه حلال بالحديث الذي رويناه ولو ضرب عنق شاة فابان راسها يحل لقطع الا وداج ويكره هذا الصنيع لا بلاغه النخاع وان ضربه من قبل القفا ان مات قبل قطع الاوداج لا يحل وان لم يمت حتى قطع الا وداج حل ولو ضرب صيدا فقطع بدا اورجلا ولم يبنه ان كان يتوهم الالتيام والاندمال فاذا مات حل اكله لانه بمنزلة سائر اجزائه وان كان لا يتوهم بان بقى متعلقا بجلده حل ما مواه لوجودا لا بانة معنى والعبرة للمعاني.

ترجمہ: پس ہم نہ کورہ قاعدہ کلیہ کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں، کہ اگر تیرہ غیرہ مارکر شکار کاہاتھ بیاؤں باران کاٹ دی جائے میاہتھ پاؤل سے بطے ہوئے حصہ میں ایک تہائی حصہ کاٹ دیاجائے یاضف سر سے ہم کاٹ دیاجائے، توجس قدر کاٹ کرجدا کر دیا گیا ہے، وہ حصہ حرام ہوگا اور باقی حصہ حال ہوگا، کیو باقی میں زندگی کا ہونا متو ہم ہے، (ف: بشر طیکہ ذن کے ہوئے جانور سے زائد جان باقی ہو): ولو قدہ ہنصفین النے: اور اگر شکاری نے شکار کے دویا تین عکرے کردئے یا نجازیادہ حصہ بیاس کے سرکا نصف یازیادہ حصہ کاٹ دیاخواہ اس کی لمبائی ہیں ہویاچوڑائی ہیں ہو، البدائع) توجس حصہ کوکانا گیا ہے اور جس سے کانا گیا ہے، دونوں صف یازیادہ حصہ طال ہوگا، کیونکہ جس سے حصہ علیحدہ کیا گیا ہے، دواگر چہ بظاہر زندہ ہے مگر حکماز ندہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے زخم حصہ بیٹن پوراحصہ طال ہوگا، کیونکہ جس سے حصہ علیحدہ کیا گیا ہے، دواگر چہ بظاہر زندہ ہے مگر حکماز ندہ نہیں گر جائے تواسے مردار نہیں کہا جائے گا، بلکہ پاک اور حال بی رہے گا) دو المحدیث وان تناول المسمك المنے: اور ہے حدیث پاک اگر چہ مجھلی کو مردار نہیں کہا جائے گا، بلکہ پاک اور حال بی رہے گا) دو المحدیث وان تناول المسمك المنے: اور ہے حدیث پاک اگر چہ مجھلی کو میں تابل ہوتی ہے، یعنی: و ما ابین منه فہو حبت کا جملہ کہ جو کچھ تھلی کا حصہ کاٹ کر جدا کر دیا جائے دہ مردہ بھی حرام ہونا حائے۔

الا ان حبته النخ: گر مجلی کا مرده حرام نہیں بلکہ طال ہے، اس حدیث کے مطابق جے ہم اپنے موقع پر بیان کر پکے ہیں، (ف: مطلب یہ ہے کہ اس حدیث باک میں تقریحات بتایا گیاہے کہ ہمارے لئے دو مردے طال کئے گئے ہیں جو کہ مجھی اور گڑی ہیں): ولو ضوب عنق المنح: اور اگر کسی نے بری گرون ماری (ف: یعنی تسمیہ کبہ کر گردن کے نیچے کی طرف ہے تلوار ماری): فابان راسها النح: اور اس کی گرون جسم ہے علیحدہ کردی تو بھی اس کا کھانا طال ہوگا، کیو تکہ اس کی تمام رکیں کٹ گئی ہیں، لیکن ایساکرنا کروہ کام ہے، (ف: یعنی وہ جانور جوذئ کیا گیا طال ہوگا اور جو مر علیحدہ کردیا گیاوہ بھی طال ہوگا، البت یہ حرکت بین ایساکرنا کروہ ہے، اور اس کی پوری تفصیل کتاب الذبائ میں گزر چکی ہے،): وان ضو بعہ المنح: اور اگر ذریح کرنے والے نے بکری ایساعمل نخع کروہ ہے، اس کی پوری تفصیل کتاب الذبائ میں گزر چکی ہے،): وان ضو بعہ المنح: اور اگر ذریح کرنے والے نے بکری

کی گردن اس کی گدی کی طرف ہے ماری یعنی اوپر ہے ایک دم ہے تلوار مار دی جس میں پہلے اس کی گردن کا اوپر کا حصہ کئے گا پھر حلقوم اور رکیس کثیں گی، پس اگر وہ بمری الن رگول کے کٹنے ہے پہلے ہی مرگئی تو وہ حرام ہوگی اور اگر ان رگول کے کت جانے کے بعد مری ہو جب وہ حلال ہوگی۔

ولو صوب صیدا النع: اور اگر کسی شکار نے شکاری پراس طرح ہتھیار چلایا کہ اس کاہاتھ پاؤں کچھ اس طرح کٹا کہ وہ بالکل علیحدہ نہیں ہو تواگراس میں اس بات کا حقال ہو کہ پاؤل و بارہ جڑسکتا ہے ، اور زخم مجر جائے گالیکن اس کے بعد جانور مر جائے تو وہ کمری بھی کھائی جاسکے گی ، کیونکہ بیرہاتھ یایاؤں بھی اس کے دوسر سے اعضاء کی طرح ہیں: وان کان لا یعد ہم النع: اور اگر اس ہاتھ پاؤل کے بارے میں دوبارہ جڑ جانے یازخم کے بحر جانے کی امید نہ ہواس طور پر کہ اوپر سے صرف کھال گی ہوئی رہ گی ہو تو اس عضو کے سوابقیہ حصہ کو کھانا جائز ہوگا ، کیونکہ وہ عضواگر چہ بظاہر اب بھی بدن کے ساتھ ہے ، معنوی طریقہ سے وہ جدابی ہے ، اور الیسے مسائل میں الفاظ یا ظاہر کا نہیں بلکہ معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔

توضیح: اگر شمی نے جھری ٹلواریا تیر چلا کر جانور کے ہاتھ یاباؤں، یاران کویاان سے ملے حصہ سے ایک تہائی کو ، یا نصف سر سے کم کوکاٹ دے تواسے کھانا جائز ہوگایا نہیں، اگر کسی نے شکار کے یا مجھلی کے کئی کلڑے کروئے تو اس کا کھانا جائز ہوگایا نہیں، کسی نے بکری کی گردن کو تجلی طرف سے اس کی مغز تک یا اوپر کی طرف ایک وار میں نیچے تک جدا کردیا، مسائل کی تفصیل، احکام، ولا کل مفصلہ مسائل کی تفصیل، احکام، ولا کل مفصلہ

قال ولا يوكل صيد المجوسي والمرتد والوثني لا نهم ليسوا من اهل الذكاة على ما بيناه في الذبائح ولا بدمنها في اباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي لا نهما من اهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا قال ومن رمي صيدا فاصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه اخر فقتله فهو للثاني يوكل لانه هو الاخذ وقد قال عليه السلام الصيد لمن اخذ وان كان الاول ثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للاول ولم يوكل لاحتمال الموت بالثاني وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار بخلاف الوجه الاول وهذا اذا كان الرمي الاول بحال ينجومنه الصيد لانه حينئذ يكون الموت مضافا الى الرمي الثاني امااذا كان الاول بحال لا يسلم منه الصيد بان لا يبقى فيه من الحيوة الا بقدر ما يبقى في المذبوح كما اذا بان راسه يحل لان الموت لا يضاف الى الرمي الثاني لان وجوده وعدمه بمنزلة وان كان الرمي الاول بحال لا يعيش منه الصيد الا انه يبقى فيه من الحيوة اكثر مما يكون بعد الذبح بان كان يعيش يوما اودونه فعلى قول ابي يوسف لا يحرم بالرمي الثاني لان هذا القدر من الحيوة لا عبرة بها عنده وعند محمد يحرم لان هذا القدر من الحيوة معتبر عنده على ما عرف من مذهبه فصار الجواب فيه والجواب فيما اذا كان الاول بحال يسلم منه الصيد سواء ولا يحل.

ترجمہ: قدوری کے فرمایا ہے کہ مجوسی مرتدیا ہت پرست کا مار اہوا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ذرج کرنے کے اہل نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے کتاب الذبائے میں بیان کیا ہے، شکار کے مباح ہونے کے لئے یہ شرط ہے، کہ شکار کرنے والے میں ذرج کرنے کی بھی صلاحیت ہو، بر خلاف نفرانی اور یہودی کے کہ ان کا کیا ہوا شکار طلال ہو تاہے، کیونکہ ان لوگوں میں اختیاری ذرج کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی، (ف :اور چونکہ شکار میں ذرج اختیاری کا موقع نہیں ہوتا ہے، مرف اضطراری ذرج ہی ہوتا ہے، اس لئے نفرانی اور یہودی کا شکار طلال ہوگا): قال و من رمی صیدا

المنے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ایک شکار کو تیر ماراجواگر چہ اے لگ گیا گراہے زیادہ زخمی یا کمزور نہیں کیا،اوراس کوخود کی حفاظت کرنے ہے مجبور نہیں کیا، لیعنی کوئی وحثی جانور جس طرح کسی دشمن کود کھے کر بھا گناہے اورخود کی حفاظت کرتا ہے،اور قوت اس میں موجود رہ گئی،اس حالت میں کسی دوسرے شکاری شخص نے اسے بھر تیر مار کر ختم کر دیا تو اس شکار پر اسی دوسرے شکار کا حق ہوگا یعنی دہی مالک ہوگا،اوراہے کھانا چائز ہوگا۔

وان کان الاول افتحنه النے: اور اگر پہلے شکاری نے شکار کو اتناز خی کردیا کہ اس میں وحشت باتی نہیں رہی لیعنی خود کو بھایا بھانے کی صلاحیت اس سے ختم ہوگئی، پھر دوسر سے شکاری نے اسے تیر ما بر کر ختم کردیا تو وہ شکاری کا ہوگا گر وہ کھایا نہیں جاسکے گا، کیونکہ اس میں یہ احتمال باتی رہتا ہے، شاید دوسر سے شکاری کے تیر سے مر اہوا حالا تکہ جب وہ قابو میں آچکا تھا تو اسے اختیاری ذیح کرنا ضرور کی ہوگیا تھا، گر اسے اضطراری ذیح کیا گیا یعنی تیر سے مارا گیاہے، بخلاف پہلی صورت کے، (ف: یعنی پہلی صورت میں جبکہ وہ آخر وقت تک وحشی تھا یعنی بھاگنے کی اس میں بچھ صلاحیت تھی الی صورت میں اختیاری ذیح کرنا ممکن نہیں تھا، اور جب دوسر سے نے اسے تیر ماردیا تو وہ اس طرح اضطراری ذیح کیا جاسکتا تھا، اور وہ کر لیا گیا، اور دوسر کی صورت میں نہیں تھا، اور جب دوسر سے نے اسے تیر ماردیا تو وہ اس طرح اضطراری ذیح کیا جاسکتا تھا، اور وہ کر لیا گیا، اور دوسر کی صورت میں اسے اختیاری ذیح کرنا ممکن ہو جائے گا اختال با یا جا الاول النے: اور یہ تکم اس وقت ہوگا جبکہ پہلی مرتبہ جب تیر الی حالت میں مارا گیا ہو کہ اس شکار کے نیج جانے کا اختال بایا جاتا الاول النے: اور ایہ تکم اس وقت ہوگا جبکہ پہلی مرتبہ جب تیر الی حالت میں مارا گیا ہو کہ اس شکار کے فیج جانے کا اختال بایا جاتا ہوں النے: اور ایہ الم کہ وہ وہ کے گا ہو)۔

لانہ حینئذ یکون الغ: کیونکہ الی حالت میں جبکہ پہلاتیر کھالینے کے بعد بھی اس میں نے جانے کی امید ہوتب بھی دوسرے تیرے مارے جانے کا اختال ہوسکتا ہے، (ف: کیوکلہ اگر پہلاتیر کھاکر ہی ابیا ہے جان ہو چکا ہو کہ اب اس کے نئی جانے کی امید نہ ہوتواس کو مرنے کے لئے دوسرے تیر کی طرف منسوب کرنا ہے معنی ہوتا ہے،): واحا اذا کان الاول الغ: اور اگر کی امید باتی خربی اللہ تیر ہی اتناز در دار لگا ہو کہ اس شکار میں اب بچنے کی امید باتی نہ رہی ہو بلکہ صرف اتن می جان رہ گئی ہو جتنی ذرج کئے ہوئے جانور میں معمولی می جان اور حرکت باتی رہتی ہے، مثل پہلے شکار نے تیر مار کراس کا سر بدن سے جدا کر دیا تو یہ شکار حال ہوگا، (ف: یعنی جس طرح پہلاتیر کھاکر ہی شکار جان ہونے کی دجہ ہے اس شکاری کا مملوک ہوجاتا ہے ای طرح اس کا کھانا بھی حلال ہوجاتا

ہے، اس کے اب دوسر سے شکاری کا اسے تیر مارنا ہے اثر اور بے فائدہ ہوتا ہے): لان الموت النے: کیونکہ اس شکار کا اتنازیادہ بے جان ہوجانے کی صورت میں دوسر سے تیر کھانے کی طرف کسی طرح بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا ہے، اس کے کہ اب اس کے حق میں دوسر سے تیر سے زخمی ہونیکا ہے)۔ حق میں دوسر سے تیر سے زخمی ہونایاز خمی نہ ہونا ہر اہر ہوگا، (ف: اس لئے کہ وہ پہلے ہی تیر سے ختم ہوچکا ہے)۔

توضیح: مجوی، مرتد، یہودی و نصاری، کے شکار کا تھم، کسی نے شکار کو تیر مار اوہ اگر چہ اسے لگ گیا مگر وہ اس وقت بھی بھاگ سکتا تھا، اسے میں دوسرے شخص نے اسے تیر مار کر قابو میں کر لیا تو اس کا مالک کون ہوگا، اور اس جانور کا کیا تھم ہوگا، اور اگر چہ پہلے شکاری نے میں کر لیا تو اس کا مالک کون ہوگا، اور اس جانور کا کیا تھم ہوگا، اور اگر چہ پہلے شکاری نے زبر دست چوٹ بہنچادی یہائتک کہ اسے بھاگنے سے مجور کر دیا، اس حالت میں دوسر سے شکاری نے اسے تیر مار کر ختم کر دیا، تمام مسائل کی پوری تفصیل، اقوال فقہاء، مفصل دلائل

قال والثاني ضامن لقيمته للاول غير ما نقصته جراحته لانه بالرمى اتلف صيدا مملوكا له لانه ملكه بالرمى المشخن وهو منقوص بجراحته وقيمة المتلف تعتبر يوم الاتلاف قال رضى الله عنه تلويله اذا علم ان القتل حصل بالناني بان كان الاول بحال يجوزان يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكون القتل كله مضافا الى الثاني وقد قتل حيوانا مملوكا للاول منقوصابا لجراحة فلا يضمنه كملاكما اذا قتل عبدا مريضا وان علم ان الموت حصل من الجراحتين او لا يدرى قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً يجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه إما الاول فلاته جرح حيوانا مملوكا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه او لا واما الثاني فلان الموت حصل بالجراحتين فيكون هو متلفا نصفه وهو مملوك بغيره

فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجراحتين لإن الاولى ما كانت بصنعه والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا واما الثالث فلان بالرمى الاول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولارمى الثانى فهذا بالرمى الثانى افسد عليه نصف اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الاخر لائه ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه وان كان رماه الاول ثانيا فالجواب فى حكم الاباحة كالجواب فيما اذا كان الرامى غيره ويصير كما اذا رمى صيدا على قلة جبل فاثخنه ثم رماه ثانيا فانزله لا يحل لان الثانى محرم كذا هذا.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ دوسر ہے جس شکاری نے شکار کو مارکر ختم کرویا ہے وہ اس شکاری اس قیست کا پہلے شکاری کو اداکر نے کا فدہ دار ہوگاجو پہلے شکاری کے تیم مارکر زخمی کرنے کے بعد لگ سکتی ہو، (ف: یعنی اس شکار کی جو کمل قیست ہوتی ہو وہ دور مر اشکاری پہلے شکاری کو اداکر نے کا ضامن ہوگا، البتہ اتنی قیمت اس میں ہے کم کر کے لازم ہوگی جو پہلے شکاری کے زخمی کردیے کی وجہ سے اس شکار کی قیمت میں کمی آئی ہو، اس طرح زخمی ہونے سے پہلے کی قیمت اور زخمی ہونے کے بعد کی قیمت میں جو فرق آگیا ہوا تی قیمت کا اندازہ کر کے وہ دوسر الفخص پہلے شکاری کو اداکر دیے کا ضامن ہوگا): الاندہ الملف المو می المنے: دوسر المختلالی پہلے کا اس کے مارے ہوئے شکار کو تیم مارکر ضائع کر دیا ہے، الب وقت میں کہ پہلا شکاری اس شکار کا مالک ہوچکا تھا): الاندہ ملکھ اللہ نظاری اس شکار کا مالک ہوچکا تھا): الاندہ ملکھ اللہ نظاری اس شکار کا الک ہوچکا تھا): الاندہ ملکھ اللہ نظاری اس شکار کا الک ہوچکا تھا): الاندہ ملکھ اللہ نظاری اس شکار کا الک ہوچکا تھا): الانہ ملکھ النے: پہلا شکاری اس شکار کا الک ہوچکا تھا) تو ہو ہے ہوگیا تھا اس نے سب سے پہلے اس شکار کا مالک ہوچکا تھا) تو ہو ہوگیا تھا کہ وہ ہوگیا تھا کہ وہ ہوگیا تھا کہ وہ ہوگیا تھا کہ وہ ہوگیا تھا اس خری رہوگیا تھا اس طرح دوسرے شکار کو اتنا مجود کر دیا تھا کہ جب چاہتا اس کو پکو کر اختیاری طریقہ تھر مار کر اسے مارڈال تو وہ اس کے ذرج کرنے سے پہلے از خود مر بے شکاری نے پہلے شکاری کے لیے طال میں جبہ اس دوسرے شکاری نے پہلے شکاری کے کہا تھا کہ دو جاتا ہیں جبہ اس دوسرے شکاری نے کہلے شکاری کی مگیت میں آچکا تھا)۔

و هو منقوص النع: البتدائ و مرے نے پہلے شکاری کے ایک ایٹ شکار کو حرام کر کے ضافتے کردیا ہے جو پہلے شکار کا تیر
کھانے سے ایک حد تک جان کے اعتبار سے مکمل سالم رہنے کی قیمت کے مقابلہ ہیں اب کم قیمت اور عیب دار ہو گیا تھا، (ف: اس
کے اس عیب دار کے لحاظ سے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا): وقیمة المعتلف النع: اور ضافع کئے ہوئے مال بعنی شکار کی اس دن کی
قیمت کا اعتبار ہوگا جو اس ضافع کرنے کے دن تھی، (ف: اس لئے تیر مار نے کے دن جو قیمت ہو وہ اس میں زخم کی جانے سے جو
عیب پیدا ہوا ہے، اس عیب کی وجہ سے بھٹی قیمت کی اس میں کی آئی ہے، اتنی کم کر کے دوسر اشکاری پہلے شکار کے اور اس کی قیمت خرکوش کو تیر مار کرزخی کیا گیا، ویسے تدرستی کی حالت میں اس کی قیمت تمیں روپے تھی، اور تیر لگ جانے کے بعد اس کی قیمت
بائیس روپے ہی اداکرے گا، آگر چہ اداکرنے کے دن اس کی قیمت اس سے کم ہوگی ہویانیادہ ہوگی ہو)۔

قال دوسی الله عنه الغ: مصنف نے فرمایا ہے کہ اس مطلق تھم کا مطلب یہ بیان کیا جائے گا کہ دوسر اشکاری اس صورت میں ضامن ہوگا جبکہ اس بات کا یعین ہو چکا ہو کہ یہ شکار دوسر سے شکاری کے تیر سے مرا ہوائی طرح سے کہ پہلے شکاری کے تیر سے اس ضامن ہوگا جباتا، چر دوسر سے شکاری کے تیر سے ایسا نے وہ شکاراگر چہ زخی ہو چکا تھا، چر بھی اس میں اتنی جالن ہاتی رہ گئی تھی کہ شاید وہ نے جاتا، چر دوسر سے شکاری کے تیر سے ایسا زخی ہواکہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے نیچنے کی اصید بالکل نہیں تھی جا کہ اس کی موت کو بھی طور سے اسی دوسر سے شکاری کے تیر کی طرف منسوب کیا جا اسکے ، (ف: اس بناء بندہ مترجم نے اور بیان کردیا ہے کہ دوسر اشکاری صورت میں ضامن ہوگا جبکہ دوسر ازخم کھا کر بھی اس کی ذات میں خرائی بیدا جبکہ دوسر ازخم کھا کر بھی اس کی ذات میں خرائی بیدا نہ ہوگی ہو تو یہ دوسر اشکاری نے پہلے شکاری کے ایسے شکار کو ایسے شکار کو بیا جو اگر چہ اس کا مملوک ہو چکا تھا اس کے یہ شکاری ہے ہو تک ہو جو اس کا مملوک ہو چکا تھا اس کے یہ شکاری ہے جو اگر چہ اس کا مملوک ہو چکا تھا مگر زخم کھا کر عیب دار بھی ہو چکا تھا اس لئے یہ شکاری ہوری قیت کا ضامن نہ دوسر ہے جو اگر چہ اس کا مملوک ہو چکا تھا اس کے یہ شکاری ہے ہو اس کا مملوک ہو چکا تھا مگر زخم کھا کر عیب دار بھی ہو چکا تھا اس لئے یہ شکاری ہوری قیت کا ضامن نہ

ہوگا، (ف بلکہ عیب دارشکار ہونے کی دجہ ہے اس کی ناقص قیمت کا ضامن ہوگا)۔ کیما اذا فیل عبد ۱ البح: جیسے کہ کسی نے دوسرے شخص کے بیار غلام کو قبل کر دیا ہو، (ف: لینی قاتل تندرست غلام کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا بلکہ بیار غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا،اسی طرح جیسے کسی نے کسی کی زخمی بکری مارڈالی ہو تووہ تندرست بکری کی قیمت کاضامن نہیں ہوگا، پھرید ساری تغصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ پختہ یقین ہو کہ وہ شکار پہلے شکاری کے تیر سے نہیں مرائ بلك دوسرے شكاري كے تير سے مرائے، لينى وى دوسر المخص اس شكار كا قاتل ہے): وان علم ان الموت اللح: اور اگر کسی طرح مید بات معلوم ہوگئی ہوکہ میہ شکار دونول شکار یول کے تیر کھانے سے مراہے ، یا یہ کہ میہ معلوم نہ ہوا ہوکہ اس کا قاتل کون ہے لیتی کس کے تیرے وہ مراہے، توان دونوں صور تول کے حکم کے بارے میں زیادات میں لکھاہے، کہ دوسر اشکاری اولاً اس نقصان کاذمہ دار ہوگا جواس کے تیر مارنے کی وجہ ہے ہواہے، پھر دوبارہ اس جانور کی اس نصف قیمت کاضامن ہو گا جو دو زخوں سے زخمی ہونے کے حساب سے اندازہ کے بعد ہواہے، پھر تیسری مرتبہ اس جانور کے گوشت کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، (ف: اور اب صانت کی تینوں وجول کی دلیلیں مصنف بیان فرمارہے ہیں )۔

اما الاول قلاته الع : اور بهلا منان معنى نقصان ك صال كى وجديد برب كداس دوسر يشكارى في بهل مخص ك شكار ك ہوئے اور قبضہ میں آئے ہوئے شکار کواس طرح زخمی کیا کہ اس سے شکار میں نقصانِ آگیا تو پہلے جو بچھاس میں نقصان آیا ہوای کا ضامن ہوگا : واما الشانبي المنے :اور دوسرے صال بعني زنده اور تندرست جانور كي لگني واتي قيت كابعد ميں دوز خموں سے عيب دار ہونے پر جو قبت لگ سکتی ہے اس قبت کے نصف کااس لئے ضال لازم آئے گا، کہ وہ شکاران دونوں زخموں سے ہی زخی ہونے پر مراہے، (خواہ دونوں زخموں سے مرنے کاعلم ہو گیا ہویا یہ معلوم نہ ہو سکا ہو، کیو مکلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں بھی یہی کہنا ہو گا کہ گویاد ونوں سے مراہے ،)اس لئے دوسر اشکاری اس کے نصف حصہ کو ضائع کرنے والا ہوا، حالا تکہ وہ جانور ایک دوسر ہے کھنے کامملوک تھا، لہٰذاد ونوںز خموں سے مرنے والے اس جانور کی اس زخمی حالت میں جو قیمت ہو سکتی ہو اس کاانداز ہ کرے اس کے نصف کادہ ضامن ہوگا، کیونکر پہلاز خم تو دوسرے مخص سے آیا تھاادراس دوسرے مخص سے نہیں آیا تھا، پھر دوسر از خم اگر چہ اس کے تیر مار نے سے آیا تھا چو تک ایک مرجد اس کا صال دے چکا تھا، اس لئے دوبارہ اس کا صال نہیں دیے گا، (ف: اس لئے اس شکار کی مجموعی قیت سے وہ نقصال کم کرلیاجائے گاجو دونوں زخموں کے لگنے کے بعد اس میں آیا ہو،اور اب جو بچھے قیت اس کی باتی رہیں گی اس کے بھی صرف اس نصف کاضامن ہو گاجواس نے اپنے زخم سے ضائع کیا ہے کیونکہ یہ بات فرض کی گئ ہے، کہ مرنے میں اس کے زخم کا بھی اثر ہواہے )۔

واما المنالث الع: اور اب تیسرے منان لینی آ دھے گوشت کا تاوان برداشت کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ شکار بہلا تیر کھانے کے بعد بھی اس لا کق چے گیا تھا کہ اگریہ دوسر افتض اس کو تیر مار کر ختم نہ کر دیتا تواہے اختیاری ذبح کیا جاسکتا اور اس کا کھانا حلال ہو تا،اس طرح اس دوسرے شخص نے اپنا تیر مار کراس شکار کے نصف گوشت کو حرام کر دیااس لئے اس شکار کے آدھے گوشت کادہ ضامن ہوگا،اور دوسرے آ وھے گوشت کااس لئے ضامن نہ ہوگا، کہ بیہ مختص ای جانور سے آوھ**ی قیت ک**اایک مرتبہ صان دے چکا ہے، اور ای صان میں جانور کا گوشت بھی داخل ہو چکا تھا، لیعی اس جانور اور اس کے موشت کا صان دے چکا ہے، (ف بیر ساری تغصیل اس صورت میں ہوگی کیے پہلے مخص نے صرف پہلی مرتبہ شکار کو تیر بار کو جیور دیا ہو بعنی اسے دوبارہ زخی نہ کیا ہو): وان کان رماہ النے: اور اگر پہلے مخص نے جانور کو ایک مرتبہ زخی کرنے کے بعد بھی دوسری مرتبہ تیر مار کر زخی کیاہو، (ف جس کی صورت یہ ہوگی کہ زید نے شکار کو تیر مار کرزخی کردیا جس سے وہ بھاگ کر جان بچانے سے معذور ہوگیا لینی اب اس کی و حشت حتم ہو گئی، اس کے بعد اس زید نے اس شکار کو دوبارہ بھی تیر مار کر ختم کر دیا تو **کیاا پیے میانور کو کھ**انا جائز ہوگا)۔

فالجواب فی حکم الا باحة الغ: تواس شکار کے اب طال ہونے یانہ ہونے کے بارے میں ایبائی جواب ہوگا جیما کہ اگراس زید نے خوداہ تیر نہیں مارا ہو بلکہ خالد نے اسے تیر مار دیا ہو تواس کا تفصیلی جواب جو ابھی او پر بیان کیا جاچکا ہے، وہی جواب خود زید کے مار نے کا ہوگا، (ف: کیو تکہ ایسے زخی شکار کے طال رہنے یانہ دہنے کا مراد تواس بات پر ہے کہ یہ جانور جب زخمی ہو کر بھاگئے سے مجبور ہوگیا تواسے اختیاری فرخ بھی کرنالازم ہوگیا لیمنی اب اضطراری فرخ سے وہ حرام ہو جائے گا، اس لئے اب اسے وہ زید خود ہی اضطراری فرخی اضطراری فرخ سے اسے مارڈالے یاکوئی دوسر اشخص اسے مارڈالے عظم برابر ہوگا، یعنی وہ جائے گا، اس لئے گا: ویصیو کما اذا و می المنے: اور اب اس مسئلہ کی صورت وہی ہوجائی جسے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے شکار کو تیر مارکر اسے بھاگئے سے مجبور کردیا پھر اس نے دوبارہ تیر مارکر اپنی فرخ کی اور کے مارک ناجائزنہ تھا، کیونکہ اسے دوبارہ تیر مارکر چیلی اضطراری کرناجائزنہ تھا، کیونکہ ذرج اختیاری پر قادر تھااس سے وہ شکار کو حرام کرنے والا ہوگیا، اور یہی صور سے نہ کورہ مسئلہ کی بھی

توضیح: ایک شکاری نے ایک شکار کو تیر مار کرزخمی کردیا، پھرای شکار کو دوسرے شکاری نے تیر مار ڈالا، شکار کا ضال اداکر نے میں کس دن یعنی اداکر نے کے دن بیاز خمی کرنے کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، مصنف کی رائے، مسائل کی تفصیل، احکام، مفصل دلا کل دامثال

قال: ويجوز اصطياد ما يوكل لحمه من الحيوان، وما لا يوكل لا طلاق ما تلونا، والصيد لا يختص بماكول اللحم قال قاتلهم شعر صيد الملوك ارانب وثعالب، وإذا ركبت قصيدى الابطال، ولان صيده سبب للانتفاع بجلده اوشعره اوريشه اولا ستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله اعلم بالصواب.

ترجمہ : قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ، ہر قتم کا جانور لینی خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہویانہ کھایا جاتا ہو سب کاشکار کرنا جائز ہے ، جس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ کا مطلق ہوتا ہے ، (ف: یعنی اس فرمان باری تعالیٰ : واذا احللتم فاصطاد و الآیہ: میں شکار کرنے کی مطلق اجازت ہے ، اور اس میں اس بات کی کوئی شخصیص یا قید نہیں لگائی گئ ہے ، کہ تم صرف ایسے ہی جانور کاشکار کر وجو طلال ہو ، لیکن امام شافع ؓ کے علاوہ دو سرے علماء کے نزدیک صرف ایسے ہی جانور کوشکار کیا جاسکتا ہے ، جس گوشت کھانا جائز ہے ، لیکن ہم احتاف یہ کہتے ہیں لفظ صیدیا شکار عام اس بات ہے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہویانہ ہو۔

والصید لا یعتص النے اور لفظ صید صرف اکول اللحم یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہو کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوتا ہے، جیساکہ کی عربی شاعر نے کہا ہے، صید المعلوك النے: یعنی بادشاہوں کا شکار تو خرگوش اور لومڑی ہیں یعنی بادشاہ وغیرہ تو صرف ان جیسے جانور وں کا شکار کرتے ہیں، اور جب میں شکار اور قال کے لئے اپنی سواری پر سوار ہوجا تا ہوں تو پھر میر اشکار بہادر اور دلیر لوگ ہوتے ہیں، (ف:اس میں شاعر نے دلیر اور بہادر آومیوں کو بھی صید کہا ہے، حالا نکہ انسان تو بھی کی تو میں ایسا نہیں سمجھاجا تا ہے، کہ اس گوشت کھاتا جائز ہو،اس سے بہ بات ثابت ہوگی کہ لفظ صید ماکول اللحم ہونے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں سمجھاجا تا ہے، کہ اس گوشت کھاتا جائز ہو،اس سے بہ بات کی کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جا تا ہے، اس کا بھی شکار جائز ہو تا کہا ہو تا ہے، کہ اس کا گوشت نہیں کھایا جا تا ہے گر اس کے دو مرے اعضاء بدن سے فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں، مثلا اس کی نکلیف سے اس کا شکار کر کے بچاجا سکتا ہے، (ف: ایمی غیر ماکول اللحم جانور کے شکار سے بیا کہا اور میں اس کے جاسکتے ہیں مثلاً شیر کی کھال اور سور اور سنجاب کے بال اور ہنس وغیرہ سے غیر ماکول اللحم جانور کے شکار سے بیا جانسان سے دو غیرہ سے نہوں کے جاسکتے ہیں مثلاً شیر کی کھال اور سور اور سنجاب کے بال اور ہنس وغیرہ سے بیا جانس کی برحاصل ہوتے ہیں اس طرح جیتے بھیر شرے وغیرہ کے انسانوں کو مار قال کے اور ان کے آزار سے بچاجا سکتا ہے، اور ان سازی باتوں کیا توں کے بیا تو اس کی تو اسکا ہے، اور ان سازی باتوں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کی تو اسکا ہے بادر ان کے آزار سے بچاجا سکتا ہے، اور ان سازی باتوں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں ک

پرلو گول میں عمل جاری ہے ، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

توضيح: صيد كي تعريف، اقوال فقهاء كرام، مفصل د لا ئل فروع: چند ضروري جزوي مسائل

(۱) اگر شکار کے لئے جال لگایا گیا، اور کوئی شکار اس میں بھنس کر مرگیا تو وہ مر دہ ہو گیا لینی اس کا کھانا جرام ہوگا، گا، (۲) اگر سے بعنی کوئی جال بھیا ہو اوہ اس سے کسی کا شکار مقصود ہویانہ ہو پھر بھی اس میں کوئی شکار آکر بھنس گیا تو جال لگانے والا ہی اس کا مالک ہوگا، (۳) اگر کسی نے شکار پھنسانے کے خیال ہے اپنی ٹوکری کھڑی کردی حالا نکہ ٹوکری عموما شکار کرنے کا آلہ نہیں ہے، پھر بھی جب بھی یہ نیت کی تقی اور اس میں اتفاقا شکار پھنس بھی گیا تو وہی اس کا مالک ہوگا، الظہیر ہے، یعنی و وسر اشکاری اس پر بھی جب بھی جب بھی ہو جال وغیرہ سے کسی طرح بھی شکار پکڑا پھر وہ اس کے ہاتھ ہے جھوٹ گیا اور وہ حلال نہیں ہوگا جب اور اس کا بالک ہوگا جب ایک ہوگا جب کہ اپنے سے بھاگ گیا یا ہوگا کہ وہ تا گیا کہ وہ تا کہ کسی کا غلام اس کے ہاس ہے بھاگ گیا یا ہوگا کہ وہ تا کہ کسی کا غلام اس کے ہاس ہے بھاگ گیا یا ہوگا کہ وہ تا کہ کرچا گار کوچھوٹ نا الکل حلال نہیں ہے، چنا نچہ اگر اس نے چھوڑ نے وقت یہ کہ دیا کہ جواسے پکڑ لے میں نے اس کے لئے مباح کردیا تو اس میں مشارخ کا اختلاف ہے، یعنی بعض فقہاء کے زویک مباح ہوں کے زویک مباح کردیا تو اس میں مشارخ کا اختلاف ہے، یعنی بعض فقہاء کے زویک مباح ہوں وقت یہ کہ دیا کہ دور یک مباح کردیا تو اس میں مشارخ کا اختلاف ہے، یعنی بعض فقہاء کے زویک مباح ہے، اور بعض کے زویک مباح نہیں ہے، الصغری مباح کردیا تو اس میں مشارخ کا اختلاف ہے، یعنی بعض فقہاء کے زویک مباح ہے، اور بعض کے زویک مباح کردیا تو اس میں مشارخ کا اختلاف ہے، یعنی بعض فقہاء کے زویک مباح ہے، اور بعض کے زویک مباح نہیں ہے، الصغری

،(۵)اس مسئلہ ہے صراحة میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو عوام جبلاء بازاروں سے پر ندے حربید کر چھوڑتے ہیں ہیہ حرام ہے، جس کی وجہ۔

(۱) یہ ہے کہ اس سے اعتقادییں فساد لازم آتا ہے ،اس لئے کہ یہ کفار عرب اور ہنود کا فاسد عقیدہ ہے ، (۳) یہ کہ مال برباد لرنااور دوسر ول کو دھو کہ میں ڈالناحرام ہے ، (۱) حدیث شریف میں اس بات کی سخت ممانعت آئی ہے کہ آدی پاجانور کواس کے چہ سے جدا کیا جائے ، حالا نکہ اس ملک کے چڑی مارا کثر جانوروں کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کوان کے گھونسلوں سے شکال لرلے آتے ہیں جوابھی خود کھانے کے لاکق بھی نہیں ہوتے ہیں میادہ اکثرا پسے بڑے جانوروں کو بکڑ کر لے آتے ہیں حالا تکہ اس

رمانہ میں خودان کے بیچے ہوتے ہیں اس لیئے چھوٹوں کو یابروں کو ٹیکڑ کرر کھنا تعمل حرام اور بےرحی کا ہے اس لئے مگر دہ ہونے ہے۔ غالی نہیں ہے، (۷)اگر کسی نے کسی چڑی مار کو دیکھا کہ اس نے ایسے بیچے نکالے اور مینایا طوطاوغیر وان کے مال باپ پر نیثانی کے عالم میں جلارہے ہیں لیکن اس چڑی مار کو وہ مختص اس لئے منع نہیں کر سکتاہے کہ موجودہ حکومت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اس لئے اس نے اس بچہ کو خرید کر چیران کے گھونسلول میں چھور دیایا بڑے پر ندول بعنی بچوں کے مال باپ کو ان بچول کی خاطر خرید کر

پھوڑ دیا تو بہت زیادہ تواب کا مستق ہو گالیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان پراپی ملکیت کا بھی دعوی ختم کر دے یہ کہتے ہوئے کہ جو سے بکڑلے اس کے لئے مباح ہے ،اور ہندہ متر جم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے میں تواب ہے ،م (۸) باز کو تعلیم کے خیال ہے زندہ جانور پر سکھلانا حرام ہے ،الذخیرہ، جیسا کہ صحاح کی احادیث میں اس کی تقریح موجود میں میں کہ مذہب ان کے تران اور کی شاہد کا میں میں ایک کی سے دی کا سے میں اس کی تقریب میں اس کی تقریب میں میں ا

ہے، جیسا کہ زندہ جانور کو تیر اندازی وغیرہ کا نشانہ بنانا حرام ہے، م، (۹) اگر کسی چڑی مارنے حکومت وقت سے پر ندول اور شکار و کی جیسا کہ زندہ جانور کو تی جنگل اجارہ پر لیا تو باطل ہے، پھر جو کوئی بھی اس سے شکار بکڑے گا وہ اس کے لئے حلال ہوگا، السر اجید، (۱۰) اگر کسی نے بحری کوؤن کرتے ہوئے، اس کا حلقوم اور رگیس سب کاٹ دیں، پھر کسی نے اس کی تڑپ اور پھڑک گئم ہونے یعنی اس کے ٹھنڈ اہونے سے پہلے ہی اس کے بدن سے کوئی فکڑا کاٹ لیا توبہ کمڑا حلال ہوگا، الیا تار خانیہ، (۱۱) اگر کسی کی

) ہوئے "مان کے تفکہ ابوے سے بہتے ان کے بدن سے وی سڑا گاٹ کیا بویہ سرا طلاں ہو گا،الیا تار جانیہ ،(۱۱)ار سی می نست (بنسی) میں مجھلی بھنسی جے اس نے فکال کر خشکی میں ایسی جگہ رکھا کہ دہاں سے جب چاہے اسے بکڑ سکے توونی اس کامالک و گیا،ادراگر دوپانی میں مجھوٹ گئی تو دہ مالک نہیں رہے گا،الخلاصہ ،(۱۲)اگر ندی پابڑے تالاب میں کوئی نالی کاٹ کر اس کاپانی اپنی

و سیا اورا کردواپال کے جوٹ کی فودہ الک میں رہے ہی معلاصہ الر ال) اگر ملا کیا بڑے مالاب میں بول مال 6 کے سرا کی گارا ہی۔ مین میں لایا تاکہ ندی کی محیلیاں بہہ کر اس میں آ جا میں چنانچہ بہت سی آ گئیں تووہ ان کامالک نہیں ہو گا مگرا ہی وقت ہو گا جبکہ اس

کایانی اتنا تھوڑا ہو جائے کہ محیلیاں آسانی ہے بکڑی جاسکیں اس وقت دوسر اکوئی ان کامالک نہیں ہو سکتا ہے ،الذخیر ۔ (۱۳) اگر کسی نے اپنی زمین میں گر ھا کھوداء اتفاقا کہیں ہے آتا ہوا ہر ناس میں گر گیا، پس اگریہ گر ھاای نیت ہے کھودا گیا ہویا گڑھا دالا شکارے اتنا قریب پہونے گیا ہو کہ اگر وہ جاہے تواہے بکڑلے تب وہی اس کا مالک ہوگا، در نہ جواہے بکڑلے گاوہی اس كامالك موجائے كا، القاضي خان، الحيط، (١٣) اگر كسى تى زمين ش كسى شكار نے بچه ديايا اندے دئے توجوكوئى اسے بكڑلے كاو بى اس کامالک ہو جائے گا،اور اگرزین کے مالک نے اس پر قبضہ کر کے وہاں چھوڑ اہو تو وہی اس کامالک رے گا،الطبیر یہ،(۱۵)اگر کسی نے شہریاد یہات میں ماده ماز باز وغیرہ جس کے یاؤل میں پالتو ہونے کی کوئی علامت پائی جار ہی ہو پکر لیا تواس پر واجب ہے کہ اس کا اعلان کر کے پیچان لے کراس کے مالک کے حوالہ کر دے ،اسی طرح سے اگر اسی قشم کا کوئی ہر ن بکڑا تواس کا بھی یہی تھم ہوگا، المبوط، (ای دکیل ہے یہ چند مسائل بھی نظتے ہیں)، (۱۷)جولوگ دوسر دل کے پالتو کبوتر پکڑتے ہیں وہ سب حرام ہوتے ہیں،ان یر داجب ہے کہ اس کااعلان کرائے جو مالک مل جائے اسے واپس کر دیں ، (۱۷) جو لوگ ایک طرح سے میہ معاملہ کرتے ہیں کہ اگر جارا کبوتر تمہارے ہاں جائے تو وہ عام شکار کے تقلم میں ہو گا یعنی اگر تم اسے پکڑ او تو وہ تمہارے لئے حلال ہو گا، توبہ لغو بات ہے، اس لئے ہر ایک دوسرے کا ضامن ہوگا،البنۃ اگر کبوٹر پکڑا جانے کے بعد اس کامالک اپنی خوشی سے پکڑنے وایلے کو بہہ کروٹ وہ وہ جائز ہوگا، درینہ اس میں ایک خرابی توبیہ ہوگی کہ دوسرے کی چیز پر قبضہ پھرا یک طرح کی پیہ تمار بازی بھی ہو جائیگی جو حرام ہے، م۔ (۱۸)اگر کوئی مخص کبوتروں کا برج بنالے جس میں کبوترانڈے اور بیجے دینے لگیں، پس اگر دوسر وں کے بھی کبوتر انڈے یجے دیدیں تو بچہ مالک مکان کے لئے حلال نہیں ہو گا، کیونکہ مالک مکان!ن ٹیچوں کاسی وقت مالک ہو گا جب ان کا اصل یعنی مال باپ کامالک بن جائے، ہاں اگر ایسا مخص خود محتاج ہو تواس کو محتاجی کی دجہ ہے اسے کھانا حلال ہو گا، اور اگر مالک مالد ار ہو تووہ کسی عماج كو صدقد ميں دے كر اس سے كسى ادر كم مال كے عوض فريد لے ، المبسوط، (١٩) پالتو كبوتر شكار كے عظم ميں نہيں ہے،(۲۰) بلبل یاد وسرے شکار کو پنجرے میں بند کر کے لٹکا کر رکھنا مکروہ ہے،(۲۱)اگر شہدگی مھیوں نے کسی شخص کی زمین یا مکان میں چھتے لگائے ادر اس میں یہت ساشہد پیدا ہوا تواس شہد کو باہر کا کوئی دوسر اشخص نہیں لے سکتا ہے ، کیونکہ شہد شکار کے تھم میں نہیں ہے،البتہ آگر کوئی مخص خودان تکھیوں کوہی پکڑ کرنے جائے تو جائز ہو گابشر طیکہ اس زمین کے مالک نے اپنے طور پر ان ير قبضه نبين كيامو الذخيره ، (٢٢) وو فخصول بين سے ايك كى كبوترى اور دوسرے كاكبوتر بے تواس كابچه كبوترى والے كاموگا، التاً تار خانيه، (٢٦٣)اگر نصراني نے كتا جھوڑايا تير مارااور اس وقت اس نے الله عزوجل كانام لينے كى بجائے مسيح كانام ليا تواس كا موشت کھاتا جائزنہ ہوگا،الظہیریہ، (۲۴)اگر تھی شکار کے ہاتھ شکار آگیااوراس میں ندبوح جانورے زیادہ زندگی باقی تھی بھر بھی

## مچھلیوںاوران جیسوں سے متعلق پچھ جزوی مسائل

اس كوكسى وجه سے ذرج نہيں كر سكاتو ظاہر الرواية ميں اس شكار كو كفانا جائز ند ہو گا، الكانى ، اور اس پر فتوى ہے، الستسمبيين \_

(۱) مجھلی اور مڈی کھائی جاسکتی ہے، اور دونوں میں اتنا فرق ہے کہ مڈی اگر چہ ظاہری سبب کے بغیر مری ہو پھر بھی کھائی جاسکتی ہے، لیکن اگر مجھلی کسی ظاہر سبب کے مری ہو تواس کو کھانا جائز نہ ہوگا، الظہیریہ، (۲) اگر پکڑی ہوئی مجھلی کے بیٹ ہے دوسری چھلی نکل اور وہ دوسری چھلی نکل اور وہ دوسری چھلی نکل اور وہ مری تھیلی نکل اور وہ سن میں ہے کھلی نکل اور وہ سن کو حرج نہیں ہے، (۳) اگر چڑیانے بیٹ کی اور اس میں ہے مجھلی نکلی تو وہ نہیں کو حرج نہیں ہے، (۳) اگر چڑیانے بیٹ کی اور اس میں ہے مجھلی نکلی تو وہ نہیں کھائے جاسکے گی، (۵) اگر کسی نے مجھلی کا شکار کیا اور اس میں سے کوئی کرنا علیحدہ ہو گیا تو وہ کھایا جائے کہ اور باتی حصہ بھی کھایا جائے گا، القاضی خان، (۲) پانی کی گرمی یاسر دی کی زیادتی یا گدلا بن کی وجہ ہے مجھلی مر جائے تواہام محمد ہے دوایت ہے کہ وہ کھائی جائے تو وہ اور یہ بات تمام لوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے، اور اس پر فتوٹی ہے، جو اہر الا خلاطی، (۷) اگر پالتو جانور و حش بن جائے تو وہ اور یہ بات تمام لوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے، اور اس پر فتوٹی ہے، جو اہر الا خلاطی، (۷) اگر پالتو جانور و حش بن جائے تو وہ

شکار کے تھم میں ہوگا، یعنی اس کواضطراری طور پر ذیخ کرنا جائز ہوگا، الظمیریہ، (۸) آگر کسی بندھے ہوئے ہرن کو جنگل شکار سمجھ کر کسی نے تیر مارااور اس تیرے کوئی دوسر اجانور شکار ہوگیا تو وہ نہیں کھایا جائے گا، کیو نکہ اصل میں جے مارنے کاارادہ کیا گیا تھاوہ شکار نہیں تھا، اسی طرح آگر اس ہر ن پر کسی نے کتا چھوڑا دہ دوسر اشکار کی گر کے آیا تو وہ بھی نہیں کھایا جائے گا، اسی طرح آگر کسی نے ہاتھی پر چیتا کو دوڑایا اور اس نے ہر ن کا شکار کرلیا تو وہ بھی نہیں کھایا جائے گا، محیط السر جسی، گریہ تھم اس صورت میں ہوتا چاہئے جبکہ ہاتھی پالتو ہو، اور آگر جنگلی ہی سمجھ کرو دڑایا ہو تو کھایا جائے گا، کیونکہ ہاتھی اصل میں جنگلی ہی ہوتا ہے، اور پالتو ہو جائے کا میک قول اصل میں جنگلی ہی ہوتا ہے، اور پالتو ہو جائے گا بعد دہ شکار باتی نہیں رہتا ہے، میں ہوئی ہے، اس طرح آگر اینا گھوڑ دیا تو بھی اس سے ملکیت ختم نہیں ہوگی، شکار چھوڑ دیا تو بھی اس سے ملکیت ختم نہیں ہوگی، میں ہوگی، ہوتی ہے۔

## ﴿ كتاب الرهن ﴾ ربن كے مسائل واحكام كابيان

الرهن لغة حبس الشئى باى سبب كان وفى الشريعة جعل الشئى محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وهو مشروع لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولماروى انه عليه السلام اشترى من يهودى طعاما ورهنه بهادرعه وقد انعقد على ذلك الاجماع ولانه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة

رجہ از بن (راء کو فقہ کے ساتھ) اس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو کسی بھی سب سے روک لینا، (ف: چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: کُلُ نفس بھا کسبت رکھینڈ الخ: لینی ہر محض اپنی کمائی کے جوض ہیں ہے، بعض علاء نے اس کا ترجہ یوں بھی کیا ہے کہ اپنے کمائے ہوئے گناہوں میں کر فقارہ ،اور بیبات فلاہر ہے کہ ہر شخص اپنا اعمال کے مقید ہے خواہوہ اعمال اجھے ہوں یا ہرے ہول، لیکن محبوس اور مقید ہونے میں ہر ہا عمال کی ہرائی اور فد مت ہی مقصور ہونے کا اشارہ ہے ،واللہ تعالی اعلم ، بہر حال لغوی معنی میں رہن عام معنی میں ہے کہ کوئی بھی چیز ہواور کسی بھی سب سے ہو جبکہ وہ اسی سب سے روکا ہوا ہو تو وہ مر ہون لغوی معنی میں اس کے شرعی معنی ہیں کسی چیز کو کسی حتی ہے مقابلہ میں روک رکھنا، جس کو اسی روک ہوئی چیز ہے حاصل کرنا ممکن ہو سکے ،وائی میں نہیں ہوگی، سب سے حاصل کرنا ممکن ہو سکے ،وائی ہیں کسی بھیناکوئی الی چیز ضروری ہوگی اور حق قصاص وغیرہ کے مقابلہ میں نہیں ہوگی، بلکہ ایساحتی ہوگا،جوروکی ہوئی چیز کے عوض حاصل ہو سکتا ہو)۔

کاللدیون المنے: جیسے کہ قرضے ہیں، (ف: کہ وہ اس رو کی ہوئی چیز کے بدلہ حاصل ہو سکتے ہیں، ای طرح غصب کے عوض ہمی رہن رکھنا جائز ہے، مثلاً زید نے خالد کا گھوڑا غصب کر لیاتھا جس کے عوض زید نے اپنا مکان خالد کے پاس رہن رکھدیا کہ اگر ولما دوی انه علیه السلام النے: اور اس سی حدیث کی دلیل نے کہ رسول اللہ علی ایک یہووی نے نلہ خریدااور
اس کے عوض اپنی زرہ اس کے ہاں بن رکھ دی، (ف: بخاری اور مسلم میں روایت ندکور ہے): وقد انعقد علی ذلك النے: اور
اس کے جواز پر اجماع امت پایاجا تا ہے: ولانه عقد و ثیقة النے: اور اس کے جُوت پر قیاس دلی ہے کہ ربن حق کی وصولی کا
ایک پختہ معالمہ ہے تو اے اس معالمہ پر قیاس کرنا ہوگا جس کے ذریخ حق لازم آتا ہے، جس کا نام گفالت ہے، (ف: اس کا
ایک پختہ معالمہ ہے تو اے اس معالمہ کو پختہ کر لینا بالا تفاق جائز ہے، جس کا طریقہ کسی کو گفیل بنالینا ہے، اس بناء پر جب ضرورت
ماخصل بہ ہوا کہ ذمہ داری کے معالمہ کو پختہ کر لینا بالا تفاق جائز ہے، جس کا طریقہ کسی کو گفیل بنالینا ہے، اس بناء پر جب ضرورت
مند شخص کسی سے قرض لینا چاہتا ہے تو اے چاہئے کہ کسی کو اس کے لئے ذمہ دار رہے ، کیو نکہ قرضہ کے معالمہ میں دو با تیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مثلاً ذید کے ذمہ خالد کے روپ باتی ہیں جو اس نے پھر ذمہ دار رہے ، کیو نکہ قرض جائز ہوگی کہ اس کی وصولی ہے کہ مثلاً ذید ہے ذمہ خالہ کے رہی ہوتی ہو جائے، میں وصولی ہے کہ حسب وعدہ وہ وصولی بخصی ہو جائے، میں وہائے، میں اصل مقصود بھی ہوئی چاہئے، پس جبکہ قرض ہوتی چاہئے ہیں اور دو باشن ہر طرح اس بیات معلوم ہوتی چاہئے کہ رہی ای صورت میں سے جبکہ وہ ایسے قرض کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح اب بیات معلوم ہوتی چاہئے کہ رہی ای صورت میں سے جبکہ وہ ایسے قرض کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح سے واجب ہو، اس لئے اگر قرضہ ہی نہ ہوتو رہیں کا صوحت میں سے جبکہ وہ ایسے قرض کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح سے واجب ہو، اس لئے اگر قرضہ ہی نہ ہوتو رہیں کو کا میان گھی۔

توضیح: رہن کے لغوی اور شرعی معنی، اس کا حکم، ثبوت مع دلائل مفصلہ، راہن، رہن رکھنے والا شخص، مرتہن جس کے پاس مال رہن رکھا جائے، مرہون، وہ مال جورہن رکھا

جائے

قال الرهن ينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض قالو الركن الايجاب بمجرده لانه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم على مانبينه ان شاء الله تعالى وقال مالك يلزم بنفس العقد لانه يختص بالمال من الجانبين قصار كالبيع ولانه عقد وثيقة فاشبه الكفالة ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يرادبه الا مرو لانه عقد تبرع لما ان الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ولهذا لا يجبر عليه فلا بدمن امضائه كما في الوصية وذلك بالقبض ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية لانه قبض بحكم عقد مشروع فاشبه قبض المبيع وعن ابي يوسف انه لا يثبت في المنقول الا بالنقل لانه قبض موجب

للضمان ابتداء بمنزلة الغصب بخلاف الشراء لانه ناقل للضمان من البائع الى المشترى وليس بموجب ابتداء والاول اصح

ترجمہ: قدوریؒ نے فرایا ہے کہ رہمن بھی ایجاب و قبول ہو جانے سے طے پاتا ہے یا منعقد ہو تا ہے لیکن مر ہون پر قبضہ کر لینے کے بعد مکمل ہو تا ہے، (ف: یعنی جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے تب تک دہ لازم نہیں ہو تا ہے، عامہ مشار کی اقول بھی بھی ہے کہ اس میں ایجاب اور قبول دو نوب ارکان میں: قالو المو کئ الغے: یعنی پیض مشار کے لیے ہیں رہن کار کن صرف ایک یعنی ایجاب ہے کیو تکہ یہ معاملہ احسان اور کئی کمانے کا ذریعہ ہے، الہذا تبرع کرنے والے کے ساتھ تمام ہو جائے گاجیسے ہہد اور صدقہ ہے، البذا تبرع کرنے والے کے ساتھ تمام ہو جائے گاجیسے ہہد اور صدقہ مفاص ہے، واللہ طرح سرف ای کے کہدینے ہے ممل بھی ہو جائے گا مثلا ایک شخص ضرورت یا مجبوری کی بناء پر خود ہی دینا منظور کرتا ہے، ای طرح صرف ای کے کہدینے ہے مکمل بھی ہو جائے گا مثلا ایک شخص سے دوسر سے کہ کہ میرے ذمہ جو تمبارا قرض باتی ہے اس کے عوض میں نے یہ سامان تمہارے پاس کے کہ میر سے دوسر سے الفاظ اس مغہوم کے کہنے ہے اس کے لئے لفظ رہن کہنا بھی شرط نہیں ہے، ای بنا پر اگر کسی دوکان سے کوئی پیچھ سامان خرید کرید نے والا بائع سے کہ فی الحال میرے پاس کے لفظ رہن کہنا ہی شرط نہیں ہے، ای بنا پر اگر کسی دوکان سے کوئی پیچھ سامان خرید کرید نے والا بائع سے کہ فی الحال میرے پاس کے میں رہن کاپورامنہوم اوا ہور با ہے، ان معاملات میں مفہوم اور معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ الفاظ کا کا غتبار نہیں ہو تا ہے، البدائع میں ایس کے میرائی کرور ہے)۔

الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، کیو تکہ اس میں بھی رہن کاپورامنہوم اوا ہور با ہے، ان معاملات میں مفہوم اور معنی کا اعتبار کیا جاتا ہیں کہ کور ہے)۔

والقبض شوط المنع: اور مر ہون یعنی جو چیز رہیں رکھی جائے اس پر قبضہ کرلیااس ہیں کے لازم ہونے کے لئے شرط ہے، چنانچہ ہم انشاء اللہ عن قریب اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرینگے، (ف: یعنی اس مال مر ہون پر قبضہ کر لینے کے بعد سے ہی رہیں کے احکام نافذ ہوں گے، کیو تکہ جب تک صرف ایجاب و قبول ہوا تھا اس وقت تک رائین کو اختیار تھا کہ جو چیز رہیں رکھنا چا ہتا تھا، اسے رہی نذر کھ کر فرو خت کر دے کیو تکہ مر ہون پر قبضہ نہ ہو جانے تک پر رہین لازم ہو جاتا ہے، جس کی دلیل یہ المنے: اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ صرف زبانی ایجاب و قبول سے ہی یعنی مال پر قبضہ کے بغیر ہی لازم ہو جاتا ہے، جس کی دلیل یہ کہ رہیں کا تعلق دو نوں اشخاص کے مال سے ہو تا ہے، اس لئے رہیں تیج کے مثل ہو گیا ہے، (ف: جبکہ مبیع صرف ایجاب وقبول سے ہی یعنی مال پر قبضہ کے بغیر ہی لازم ہو جاتا ہے): و لانہ عقد وقبول سے ای طرف دو مال یعنی مر ہون ہو تا ہے): و لانہ عقد المنے: اور اس دلیل سے بھی کہ معاملہ رہیں ایک طرف قرض ہو تا ہے تو دو سر کی طرف دو مال یعنی مر ہون ہو تا ہے): و لانہ عقد المنے: اور اس دلیل سے بھی کہ معاملہ رہیں ایک طرف قرض ہو تا ہے تو دو سر کی طرف دو مال یعنی مر ہون ہو تا ہے): و لانہ عقد موالید اس دلیل سے بھی کہ معاملہ رہیں ایک طرف قرض ہو تا ہے اس کے یہ معاملہ کھا اس کے یہ معاملہ کھا تا ہے، اس طرف قبول سے لازم ہو جاتا ہے، اس طرح عقد رہی ہی کمن مرف ایجاب وقبول سے لازم ہو جاتا ہے، اس طرح عقد رہی ہی صرف ایجاب وقبول سے لازم ہو جاتا ہے، اس طرح عقد رہی ہی کہ صرف ایجاب وقبول سے لازم ہو جاتا ہے، اس طرح عقد رہی ہی کہ صرف ایجاب وقبول سے لازم ہو جاتا ہے، اس طرح عقد رہی ہی کہ

ولنا ماتلوناہ النے اور ہماری ولیل وہ آیت ہے جو اوپر ذکر کروی گی ہے، (ف: یعنی یہ فرمان باری تعالی : فرھان مقبوضة : کہ اس آیت میں لفظ رہان کے ساتھ مقبوضہ کی صفت لائی گئ ہے، اور یہ جملہ جزائیہ ہے جس کے لئے حرف فاء سے ربط کیا گیا ہے، اس کی شرط اس سے بہلے ہی ذکر کروی گئی ہے، یعنی : وان کنتم علی سفو : اور جزاء میں (رہان) مصدر ہے) : والمصدر المقوون النے : اور قاعدہ ہے کہ شرط جزاء بیان کرتے ہوئے اگر حرف فاء بھی ذکر کیا گیا ہو تواس سے امر مراد ہوتا ہے، اس طرح سے کہ اگر تمر من کا معاملہ کروتو تم ایسار بن ہوتا ہے، (ف البندااس جگہ بھی نفظ رہان مصدر کہہ کرام مراد لیا گیا ہے، اس طرح سے کہ اگر تمر من کامعاملہ کروتو تم ایسار بن لوقاب : تو لوچس پر قبضہ بھی ہو، یا ایسار بن جو قبضہ سے متصفہ ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمان باری تعالی ہے : فضر ب الوقاب : تو گردنوں کو مارنا، حالا تکہ معنی ہوں گے کہ کافروں کی گردنیں مارنا، اس طرح دوسر افرمان باری تعالی ہے : فضور بو قبہ مومنہ کو آزاد کرو، ان مثالوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لیمنی اگر خطاء کی مؤمن کو قبل کر دیا تو مومنہ گردن کو آزاد کر تاری کو آزاد کرو، ان مثالوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لیمنی کر خطاء کی مؤمن کو قبل کر دیا تو مومنہ گردن کو آزاد کر تاریک تو آزاد کرو، ان مثالوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لیمنی کے اندر خطاء کی مؤمن کو قبل کر دیا تو مومنہ گردن کو آزاد کر تاریخی تم رقبہ مومنہ کو آزاد کرو، ان مثالوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ

ر بن کی آیت میں بھی یمی معنی ہیں کہ ربن لویادووہ معبوضہ ہو تو معبوضہ کا تھم دیدیااس سے معلوم ہوا کہ ربن میں قبضہ شرط لازم ہے)۔

و لانه عقد المنخ: اور ولیل نقی یعنی آبت کریمہ جواوپر بیان کی گئے ہاں کے علاوہ اس کی دوسر کو لیل عقلیہ ہے کہ رہن کو ایک احسان اور تبرع کا عقد ہے، لینی رائبن پر بید لازم نہیں ہے کہ وہ آئی چیز کی کے پاس لا کرر کھے کیو نکہ رائبن اپنا ال رہن کے کراس کے مقابلہ میں مرتبن لیبنی جس کے پاس ال گردی رکھا گیا ہے اس ہے اپنے لئے کوئی استحقاق نہیں کرتا ہے، اور رہن کے تبرع ہونے کی وجہ ہے ہی رہن رکھنے کے لئے رائبن پر پکھ بھی جر نہیں کیا جاتا ہے، ای لئے اس کو نافذ کر ناضر وری ہوتا ہے، چیے کہ وصیت میں ہوتا ہے، (ف : لینی اس پر اپنا تق ثابت کرنے کے لئے یہ بات ضروری ہوجاتی ہے کہ اسے نافذ بھی کرلیا جاتا ہے، کس کے لئے کچھ وصیت کرنا احمان یا عقد تبرع ہو تک ہے ہو بیک اس وصیت کو تا فذ فذکر دیا جائے تب تک جس کے لئے وصیت کی گئی ہو کوئی استحقاق ثابت نہیں کرتا ہے، حاصل کلام یہ ہوا کہ ہرا لینی موصی اپنے لئے موصی لہ یعنی جس کے لئے کہ عاقد اس عقد کے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی استحقاق اس کی تاہے، حاصل کلام یہ ہوا کہ ہرا لیے مقد کو عقد تبرع کہا جاتا ہے، جس سے عاقد اس کونا فذاور جاری کردے، جسے کہ وصیت میں ہوتا ہے، اور دوسرے کے لئے اس کا استحقاق ای وقت حاصل ہوگا کہ عاقد اس کونا فذاور جاری کردے، جسے کہ وصیت میں ہوتا ہے، اور یہی بات عقد رئین میں گرائے۔ اس کونا فذاکر ناضروری ہوئے اس رئین کولازم ہونے کے لئے اس کونا فذاکر ناضروری ہی کہ وائی مونے کے لئے اس کونا فذاکر ناضروری ہے)۔

وعن أبى يوسف المنع الور نوادر ملى الويوسف كروايت به كد ادهر سے ادهر نقل كياجانے والا (مال منقول) ميں صرف تخليہ سے قبضہ خابت نہيں ہوگا بلد اس كے لئے مرتبن كے گھر پہونچادينا بھى ضرورى ہوگا، (ف: اس لئے اگر كسى نے اپنا گھوڑار بن ركھناچا اتو مرتبن اور مر بون كے درميان تخليہ كوكانى نہيں سمجھاجائے گا بلكہ اس كے لئے يہ بھى خرورى ہوگا كہ مرتبن اس مرتبن اس مرتبن اس موجب المنع: اس لئے كدر بن ميں قبضہ كا حكم ايسا ہوتا مرتبن اس موجب المنع: اس لئے كدر بن ميں قبضہ كا حكم ايسا ہوتا ہے كہ وہ ابتداء بى ميں صفان كا سب ہوتا ہے جوكہ غصب كے تخم مين ہوتا ہے، (ف: يعنى غصب كى صورت ميں مفصوب مال كى عاصب برحانات صرف اس بات سے لازم نہيں آتی ہے، كہ غاصب اور مفصوب مال كے در ميان اس طرح كا تخليہ ہوكہ اگر وہ عاصب تواہ تواہد اٹھا كر جہال چاہے ہوكہ التي تواہد تواہد اٹھا كر جہال چاہدے بلكہ جب وہ ھي چئا

مفوب مال کواٹھا کرلے جائے تب بی وہ ضامن ہوگا، ای طرح مر تہن بھی مال مر ہون پر قبضہ ہے اس کاضامن ہو جاتا ہے، تو
اس بیں بھی فقط تخلیہ سے مر تہن مر ہون کا ضامن نہ ہوگا، اور جب مر ہون کو مر تہن اٹھا کرلے جائے گاتب وہ بھی اس کا ضامن
ہو جائے گا، لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ مر ہون شقل ہونے والا مال ہو، اور اس رہن کو مبچ پر قیاس کرتا سیح نہیں ہوگا،
کیونکہ رہن میں قبضہ تو ابتد اوری ضان کا موجب ہے): بعد الاف المنسواء المنح: بر خلاف خریداری میں قبضہ کرنے کہ اس میں
وہ صانت جو بائع کے پاس ہوتی ہے اس کو اس بائع سے اس کے مشتری بر مشقل کرنے والا ہوتا ہے، اور ابتد اسے ضان کا موجب
نہیں ہوتا ہے اس میں قول اول ہی اص ہے، (ف : لیتی ظاہر الروایة کا تھم ہی اصح قول ہے، لیتی ہے کہ رہن میں صرف تخلیہ
کردیے سے قبضہ کانی ہوجاتا ہے)۔

توضیح: رہن کب منعقد ہو تا ہے،اور کب مکمل ہو تا ہے،اس کار کن کیا ہے،اس کے لئے نثر ط کیا ہے،اختلاف ائمہ،ولائل مفصلہ

قال فاذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه لوجود القبض بكماله فلزم العقد وما لم يقبضه إ فالراهن بالخيار ان شاء سلمه وان شاء رجع عن الرهن لما ذكرنا ان اللزوم بالقبض اذ المقصود لا يحصل قبله قال واذا سلمه اليه فقبضه دخل في ضمانه وقال الشافعي هوا مانة في يده ولا يسقط شئي من الدين بهلاكه لقوله \_ عليه السلام لا يغلق الرهن قالها ثلثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه قال ومعناه لا يصير مضمونا بالدين ولان الرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين اعتباراً بهلاك الصك وهذا لان بعد الوثيثة يزداد معني الصيانة والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد اذ الحق به يصير بعرض الهلاك وهو ضد الصيانة ولنا قول النبي عليه السلام للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده ذهب حقك وقوله عليه السلام اذا عمى الرهن فهو بما فيه معناه على ما قالوا اذا اشتبهت قيمة الرهن بعدما هلك واجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على ان الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته فالقول بالامانة حرق له والمراد بقوله عليه السلام لا يغلق الرهن على ما قالوا الاحتباس الكلي بان يصير مملوكا له كذا ذكر الكرخي عن السلف ولان الثابت للمرتهن يد الا ستيفاء وهو ملك اليد والجس لان الرهن ينبئي عن الحبس الدائم قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال قائلهم شعر وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فامسى الرهن قد غلقا والاحكام الشرعية تنعطف على الالفاظ على وفق الانباء ولان الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهوان تكون موصلة اليه وذلك ثابت بملك اليد والحبس ليقع الامن من الجحود مخافة حجود المرتهن الرهن وليكون عاجزاً عن الانتفاع به فيتسارع الى قضاء الدين لحاجته اولضجره واذا كان كذلك يثبت الاستيفاء ومن وجه وقد تقرر بالهلاك فلواستوفاه ثانيا يؤدي الى الربوا بخلاف حالة القيام لانه ينقض هذا الاستيفا بالرد على الراهن فلا يتكررولا وجه الى الستيفاء الباقي بدونه لانه لا يتصور والاستيفاء يقع بالمالية اما العين امانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء اذا اشتراه المرتهن لان العين امانة فلا ينوب عن قبض ضمان وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء وهذا يحقق الصيانة وان كان فراغ الذمة من ضروراته كما في الحوالة فالحاصل ان عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه باثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيع ويخرج على هذين الاصلين عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه عددناها في كفاية المنتهي جملة منها أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع لانه يفوت موجبه وهو الاحتباس على الدوام وعنده لا

يمنع منه لانه لا ينافي موجبه وهو تعينه للبيع وسياتيك البواقي في اثناء المسائل ان شاء الله تعالى.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ جب مر تہن نے اس طرح کے مال مر ہون پر بقعہ کرلیا کہ وہ محوزیا مقوم ہے لیخی اس کی تقسیم کردی گئی ہے اور اب اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے، اور خو درائین نے بھی اس ہے اپنا تعلق ہر طرح ہے ختم کرلیا ہواور کسی بھی دوسر ہے کے مال سے بالکل علیحہ ہوتب عقد پوراہو گیااور اب وہ رہن کا معالمہ لازم ہوگیا، (ف: محوز بروزن مقول لیخی مقوم ہونے کی پہلی قیداس میں اس لئے لگائی گئی ہے کہ غیر محوز بیا غیر مقدوم مال بور بمن رکھنا احتاف کے نزدیک جائز نہیں ہے، دوسر سے قید مفرغ کی ہے لیکن گئی ہے کہ اگر مثلاً مکان دوسر سے قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر مثلاً مکان رئی میں رکھنا گیا ہو گئی ہو گئی ہونے ہونے کی جائزنہ ہوگا، پھر تیسر ی قید متمیز کی قید لگائی گئی ہے کہ پیدائتی اور خلقی اتصال کسی بھی دوسر کی چیز سے نہ ہواس لئے کہ مثلاً اگر کسی نے اپ باغ کے آم قید متمیز کی قید لگائی گئی ہے کہ پیدائتی اور خلقی اتصال کسی بھی دوسر کی چیز سے نہ ہواس لئے کہ مثلاً اگر کسی نے اپ باغ کے آم کے کہوائی موٹ ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے وہائزنہ بھی جائزنہ ہوگا، کھی ہوئے ہونے کی صالت میں ہوں تو ہور بن بھی جائزنہ ہوگا، کھی ہوئے ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہوں تو ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہون تو ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہون تو ہونے کی صالت میں ہون تو ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی صالت میں ہونے ہونے کی سے ہونے کی سے ہونے کی سے ہونے کی ہونے کی ہونے کی سے ہونے کی سے ہونے کی سے ہونے کی سے ہونے کی ہونے کی ہونے کی سے ہونے کی ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے ہونے کی ہونے کو ہونے کی ہونے کی ہونے

و ما لم یقبضه المح: اور جبتگ که مرتبن اس مال مربون پر قبضه نه کرلے تب تک رابن کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہ تو مربون کو ابنی گفتگو کے مطابق مرتبن کے حوالہ کردے اور اگر نہ چاہے تو اپنی بات سے رجوع کرلے ، کیونکہ ہم نے پہلے یہ بتادیا ہے کہ مربون پر قبضہ کر لینے سے پہلے مقسود حاصل نہیں ہوتا ہے ، اور اس پر قبضہ کر لینے سے پہلے مقسود حاصل نہیں ہوتا ہے ، (ف : کیونکہ اس ربن رکھنے کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ بات میں پختگی آجائے اور یہ اس صورت میں ہوگی جبکہ مال مربون مرتبن کے قبضہ میں پورے طور سے ہو، اور اس پر قبضہ کر لینے سے پہلے صرف زبانی باتیں طے کرنے سے پختگی نہیں ہوتی اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے : قال واذا سلمہ الیہ المع: قدور کی نے فرمایا ہے کہ را اس نے جب اپنامال مربون اس مرتبن سے مرتبن کی عوالہ کردیا اور اس نے اس مال پر قبضہ بھی کر لیا تب وہ مرتبن ہی خوبازاری قبصہ داری میں آگیا، (ف : یعنی وہ مرتبن سے لئے اب اس مال کا وہ مار اس کی ذمہ داری میں آگیا، (ف : یعنی وہ مرتبن سے لئے اب اس مال کا ذمہ دار ہوگیا آئی مقدار کی رقم مرتبن سے لئے اب اس مال کی جو بازاری قبصت ہوگی آئی مقدار کی رقم مرتبن سے لئے اس مال کی جو بازاری قبصت ہوگی آئی مقدار کی رقم مرتبن سے لئے ہوجائے تو اس مال کی جو بازاری قبصت ہوگی آئی مقدار کی رقم مرتبن سے لئے اس مال کی جو بازار مضمون ہے )۔

و قال الشاقعی الغ : اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ وہ مر ہون مال اپ مر تہن کے قیضہ میں امانت کے طور پر ہوتا ہے البذا اس کے ضائع ہوجانے ہے جو قرض اس نے پہلے لے رکھا ہے اس میں کسی قتم کی کی یا گؤتی نہیں ہوگی : لقو له علیه المسلام الغ : رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ مال مر ہون مر تہن کے استحقاقی اور ملکیت میں نہیں جاتا ہے ، اور آگر اس مال پر کی وقت تاوان لازم تن کید آتین بار فرمایا اس مال کا اصل مالک لیعنی را ہمن بی اس کے منافع کا مستحق ہوتا ہے ، اور آگر اس مال پر کی وقت تاوان لازم آجائے تورا ہمن بی اس کا ؤ مدوار ہوتا ہے ، (ف: لیمی مال مر ہون ہے آگر بھر چیزیں منافع جیسی حاصل ہول تو ان کا مالک را بمن بی ہوگا ، جو ای نے کھل اور ر بہن میں رکھی گئی باندی کو بچہ ہوجائے یامر ہون کا کر ایہ حاصل ہو ان سنتی اور مالک وہ را ہمن بی ہوگا ، جو اس وقت مال غنیمت کی طرح آئے مر تہن کے اختیار کے بہر آسمانی یہ بھر مال مرح ان وقت مال غنیمت کی طرح آئے مرح آئے مرح آئے ہو جائے یادہ مرجائے تو اس کا ذمہ دار نہ ہوگا ، اس طرح آئے میں سب بھراصل مالک را بمن کا ہوگا خواہ قدر تی آفت سے اسے نقصان یہ بینی جائے یادہ مرجائے تو مرتم بن اس کا ذمہ دار نہ ہوگا ، لین سب بھراصل مالک را بمن کا ہوگا خواہ تعربی آئے ہو بھر والے بول مرجون مرجم ن کے استحقاق میں نہیں جاتا ،) تو اس کے معنی میں دو قول ہیں (۱) جو جمہور علاء کا قول ہے اور (۲) امام شافئی کا قول ہے ، اب الن دونوں معافی کا بیان آرہا ہے۔

قال ومعناه لا يصير النع: چنانچ الم منافع ني فرمايا ہے كه اس كے معنى يد بيس كه مر بون مال قرضه كے عوض قابل طان نبيس بوتا ہے، (ف: معلوم بوناچا ہے كه اس صديث كورا بن حبال في صحح بيس روايت كيا ہے، اور دار قطنى في فرمايا

ہے کہ اس کی اسناد حسن اور متصل ہے ، اور ابود اؤڈ نے اسے اپنی مر اسیل میں روایت کرتے ہوئے فرمایاہے کہ اس کا آخری جملہ (لمه عندمه و علیه غرمه) زہری کا اپنا کلام ہے جو اس میں شامل کرلیا گیاہے ، یعنی مدرج ہے ، اور ابود اؤد عبد الرزاق وغیرہ سے اس کو سعید بن المسیب سے مرسل روایت کیاہے ، اور دار قطنی نے اس متصل اسناد کو حسن فرمایاہے الحاصل سے حدیث جحت ہے ، لیکن امام شافعی نے اس کی جو تاویل بیان کی ہے کہ دومال جو قرضہ کے عوض ر بہن رکھا گیا ہووہ قابل صال نہیں ہوتا ہے ، تو طحادیؒ نے فرمایاہے کہ دوسرے تمام علماء نے اس تاویل کا انکار کیاہے ، اور کس کے نزدیک بھی اس تاویل کی کوئی وجہ نہیں ہے ، بلکہ تمام علماء نے اس کی تاویل کا انکار کیاہے ، اور کس کے نزدیک بھی اس تاویل کی کوئی وجہ نہیں ہے ، بلکہ تمام علماء نے اس کی تاویل اس طرح کی ہے کہ زمانہ جا ہلیت کا ربن کے معاملہ میں جود ستور تھا دواب جاری نہیں رہے گا کیونکہ ان کا دستور نہیں گیا تو اس میں ہونا قرض اداکر کے اپنار بمن والیس نہیں لیتا تو اس مر ہون مال سے رابمن کی ملکبت ختم ہو جاتی اور مرتبن ہی اس کا مالک ہوجاتا تھا۔

ای بات کورسول اللہ علی ہے نہ متر تے ہوئے فرمایا کہ ہماری شریعت مقد سین ایسا نہیں ہوسکا ہے کہ را اس کی مجوری کی صورت میں مر تہن اس مر ہون کا مالک ہو جائے ،اور اب اس جملہ کا جواب جسے زہری یا سعید بن المسیب کی طرف سے درج ماتا گیا ہے یعنی را بہن ہی کے لئے اس مر ہون کا عنم (حاصل منافع) اور اس پر اس کا غرم (نقصان) ہوگا، تو عام علاء کے مزدی اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مجوری کی صورت ہیں مر ہون کو بیچے دیا جائے تواگر اس سے حاصل شدہ در تم اس کے لئے قرض سے زیادہ ہو مثلاً قرض کے ہزار روپے تھے اور اب مر ہون کی قیت بارہ سووصول ہوئی جس سے ہزار کی اوائیگی کے بعد بھی دوسو جائے رہ ہیں تو بیچے ہوئی روپے کا مالک را بن ہی ہوگا لیعنی مر تمن ان پر اپناد عویٰ نہیں کرسکے گا، اس طرح آگر حاصل شدہ رقم قرض کے مقابلہ میں کم ہو مثلاً بارہ سوقیت وصول ہوئی مگر قرض کے پندرہ سورہ پے تھے ان میں سے پوری اوائیگی کے بعد بھی تین سوک مقابلہ میں کم ہو مثلاً بارہ سوقیت وصول ہوئی مگر قرض کے پندرہ سورہ پے کاوہ مقروض باتی رہ وجائے گا، واللہ تعالی اعلم مالا واللہ تو تا ہی کی کوئی وجہ نہیں ہے ،اور دوسر کی دلیل قیاس ہے یعنی قیاس کا نقاضا بی کھی بہی ہے کہ رہ بن مضمون نہ ہو۔

لان الموهن و ثیقة النے: اس کی دلیل یہ ہے کہ ربن کا مقعمد قرض کی رقم کی وصولی میں پیٹنگی لانا ہے ،اس لئے کہ مر ہون کے ضائع ہو جائے ہے مر تہن کا دیا ہوا قرض معاف نہیں ہو جاتا ہے بلکہ حسب سابق باتی رہتا ہے ، جیسے کہ تحر یراور دستاویز کے ضائع ہو جانے ہے عند اللہ قرض محتم نہیں ہو جاتا ہے ، (ف: قرض کی رقم باتی رکھنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں ،ایک یہ کہ قرضہ لینے اور دینے کو دستاویز یعنی تحریم میں لایا جائے یعنی گوائی کے ساتھ لگھ پڑھ کر قرض دیا جائے لکھنے والے اور گوائی دینے والے اس وقت موجود ہوں ،اور اگر کسی مجبوری ہے ایسانہ ہو سکے مثلا سفر کی حالت ہو تواس قرض کی رقم کے مقابلہ ہیں اند از سے والے اس وقت موجود ہوں ،اور اگر کسی مجبوری ہے ایسانہ ہو سکے مثلا سفر کی حالت ہو تواس قرض کی رقم کے مقابلہ ہیں اند از سے والے اس وقت موجود ہوں ،اور اگر کسی طریقہ ہے واد کرنا ہو تا ہے ،ای طرح سے مال مر ہوان کے ضائع ہو جانے کی دور قم بھی ضائع نہیں ہو تا ہے ،کہ یہ دونوں کر بیتا ہے جواد اگر ناہو تا ہے ،ای طرح ہے مال مر ہوان کے ضائع ہو جانے سے بھی قرض ختم نہیں ہو تا ہے ،کہ یہ دونوں کر بیتا ہے جواد اگر ناہو تا ہے ،ای طرح ہیں ہے ہیں۔

و ھذا لان بعد الوثيقة المن اور قرض كے باتى رہنے اور قتم نہ ہونے كى وجہ يہ ہے كہ دستاويز عاصل كر لينے كے بعد قرضه كى حفاظت كے معنى ميں زيادتى ہو جاتى ہے كہ اور بن كا معالمہ طے پانے كا تقاضانہ يہ ہوتا ہے كہ اس كے بعد مر تهن ك قرض كى مزيد حفاظت ہو جائے ، جبكہ مر ہون كے ضائع ہو جانے سے قرضه كا ساقط ہوتا اس معالمہ كے اصل تقاضا كے بالكل خلاف ہو نكہ رئن كا معالمہ كى غرض توبيہ تھى كہ قرض كى مقد ار اور محفوظ رہے جبكہ اى رئن كى وجہ سے قرض كے ضائع ، ہونے كا خطرہ ہو جاتا ہے ، (ف : اس لئے يہ بات انتہائى ضرورى ہو گئى كہ رئن كے ضائع ہو جانے كے بعد ہمى مر تهن كا قرض ضائع نہ و بعنى حسب سابق باقى رہ وجائے، اور اب يہ معلوم ہونا چاہئے كہ امام شافعن نے حدیث سے جواستد لال چيش كيا تھا اسے ہم ضائع نہ ہو بعنی حسب سابق باقى رہ وجائے، اور اب يہ معلوم ہونا چاہئے كہ امام شافعن نے حدیث سے جواستد لال چيش كيا تھا اسے ہم

او پر بیان کر چکے ہیں کہ ان کااستد لال ان کی اپنی تاویل کے مطابق ہے، جبکہ وہ تاویل کسی کو بھی تشکیم نہیں ہے،اور جمہور علماء نے جو تاویل کی ہے وہی مسلم ہے مگر بیران کے اجتہاد کے لئے مفید نہیں ہے لیکن ہمارے لئے ججت ہے۔

و لنا قو که علیه السالام النے: اور ہماری دلیل رسول الله عَلِیْ کی یہ دوسری صدیت ہے کہ جسے آپ نے اس وقت جبکہ ایک مرتبن کے پاس مر ہون گھوڑا ہلاک ہو گیا تھا اس مرتبن کو فرمایا تھا: ذہب حقك: کہ تمہارا حق ختم ہو گیا (ف: یہ حدیث ابو داؤد ابن ابی شیبہ نے مرسلار وایت کی ہے، اس کی اسناد میں مصعب بن ثابت ہیں جنہوں نے بہت سی احادیث کی روایت کی ہے اور محد ثین کے نزدیک صدوق ہیں گر ان میں غلطیال بھی بہت رہ جاتی ہیں، اس لئے بہت سول نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے، اور ضعفاء میں ان کا شار کیا ہے، اس طرح بہت سے محد ثین نے تقات میں بھی ان کو شار کیا ہے، گر حق بات یہ ہے کہ جب بہی معنی دوسر سے سے صدوق ہیں قوان میں غلطی کا احتمال غلط ہو جاتا ہے، بہی وعویٰ دوسر سے استد لال سے بھی واضح مواسے ۔ قوله علیه المسلام اذا عمی الر ہن المنے: یعنی رسول الله عَلَیْ کا یہ فرمان کہ جبر بن مشتبہ ہو جائے تو وہ اس حق کے مقابلہ میں ختم ہو جائے گا جس کے عوض ر بن رکھا تھا۔

الرهن بمافیه، یعنی جب مر ہون ضائع ہو جائے اور اس کی تخینی قیت کا بھی اندازہ ہو سکے،اس کے علاوہ بعض تقد نقباء
کرام تواس قول کو خو در سول اللہ علی تھے گا قول فرماتے تھے، یعنی اے مر فوع بہدیا ہے،اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس تفصیل
کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ ان تمام فقہاء کبار کا یہی قول تھا اور ان میں سے بچھ لوگوں نے تواسے خو در سول اللہ علی تھے کا قول
قرار دیا ہے، بہر صورت یہ تول مرسل ہویا متصل ہو، لیکن فی الحال اسے مرسل ہی کہنا اور مرسل ہونا ہی صحیح معلوم ہو تا ہے، اس
کے علاوہ یہ بات بالیقین معلوم ہو پچکی ہے، ان ثقہ تا بعین اور ان مشہور فقہاء کے علاوہ خود صحابہ کرام ہے بھی رہن کے مضمون
ہونے کی دوایت ملتی ہے، اور کسی دوسرے سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں پائی گئی ہے، تویہ باتیں اس مسئلہ پر اجماع ہو جانے
کی ولیل ہے، اس کئے مصنف نے فرمایا ہے: واجعاع الصحابة و التابعین آلنے: اور تمام صحابہ کرام اور تا بعین گا کہ ایر ایماع ہو جانے
کہ مال مرہون ضانت میں ہوتا ہے، البتہ ان کی ضانت کی کیفیت کے بارے میں ان کا آپس میں افتال ف بھی ہے، (ف: بہر

صورت وهسباس بات پر متفق بین که مر بون مال صانت میں ہو تاہے)۔

فالقول بالا مانة النے: اب کی کا بھی رہی کے بارے میں یہ فرمانا کہ رہی مضمون نہیں بلکہ ابات کے طور پر ہوتا ہے جیسا کہ دام شافئ کا فرمانا ہے اجماع کے خلاف کرتا ہے ، (ف: فرق اجماع لیخی اجماع سلف کو قوڑ تایا ظلاف کرتا ہے حالا فکہ اجماع کر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے ، لہذا الن کا قول ہیں باطل ہوا ، اور عین نے مبسوط سے نقل کیا ہے کہ حضرت الو بکر وعلی کا قول ہیں ہے کہ مر ہون اپنی قیمت اور مقدار قرضہ وو نوں میں سے اس کی اپنی قیمت و مضان میں ہوتا ہے ، اور این حمال نے فرمایا ہے کہ مر ہون اپنی قیمت اور مقدار قرضہ وو نوں میں سے جو کم ہوائی کے عوض ضان میں ہوتا ہے ، اور این حمال نے فرمایا ہے کہ ور قرضہ میں مضمون ہے ، اور این عمال نے ابر اہیم نحق کے عوض میں ہوتا ہے ، اور این عمال نے ابر اہیم نحق کے دور این کی ہے کہ کسی نے الن سے یہ پوچھا کہ اگر کسی نے ور سرے کو یہ کہ کر کوئی چیز گروگاہ کی کہ اگر میں تمہارا حق اوا کر دول تو نجر ور نہ تمہارے حق کے عوض یہ چیز تمہاری ہے ، تو ابر ایم نحق نے خوال سے ابن الجوزی آبر اہیم نحق سے روایت کی ہے کوئوگ زبانہ جا بلیت میں اس طرح سے ربین رکھتے تھے کہ اگر فلال مقرر کے حوالہ سے ابن الجوزی آبر اہیم نحق سے دوایت کی ہے کہ اس بناء پر رسول اللہ علی ہے کہ اگر فلال مقرر وقت تک قرض اواکر دول تو نیر ور منہ میں بھی اس کا الک بوجائے گا، ای بناء پر رسول اللہ علی ہے نے اس معاملہ میں یہ عکم فرمایا کہ یہ بات غلط ہے بینی قرض خواہ بھی بھی اس کا الک نہیں ہو جائے گا، ای بناء پر رسول اللہ علیہ نے اس معاملہ میں یہ عکم فرمایا کہ یہ بات غلط ہے بینی قرض خواہ بھی بھی اس کا الک نہیں ہو سکتا ہے۔

والمواد بقوله علیه السلام المع: اور رسول الله علی کاس تول: لا یعلق الوهن: کی مراوک تول مشاری کے مطابق سیب کہ اس کے پاس مر ہون اس طرح بردک کرد کھاجائے کہ دہ مر تہن کی ملیت بن جائے، کرفی نے سلف بالیانی ذکر کیا ہے: ولان الثابت للمو تھن المع : اور ہم احناف کی دوسری دلیل ہے بھی ہے کہ مر تہن کو تواہع حق کے وصول کا حق پورے طور سے ثابت ہے لیمی مال مر ہون پراس کا قیضہ ہو تااور اپنے پاس اسے روک رکھنا، کو مکد لفظ رہن کے نفوی معنی میں ہمیشہ کے لئے روک رکھنا، کیو مکن ہمیشہ کے لئے اپنے اعمال کے وبال لئے روک رکھنا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: کل نفس بھا کسبت رھیند ایمنی ہم شخص ہمیشہ کے لئے اپنے اعمال کے وبال میں جمیوں ہے، ای طرح ایک شاعر نے کہا ہے۔

و فار قطف المنع: لیتن اے شاعر تیری محبوبہ نے تیرے دل کواپنیاس بن بن رکھ کراس طرح سے بھوسے جدائی افتیار کرئی ہے کہ اب تیر امر ہون دل اس سے علیمدہ نہیں ہو سکتا ہے لیتن اس کی جدائی کے دن بد واقع ہوا ہے، (اور بہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا جبکہ فار قت کے سند مؤنث اور خودشاعر اس کا مخاطب ہو تو ترجمہ ہوگا کہ تیری محبوبہ تیر ادل لے کر تھے سے جدا ہوگی، اور اگر فار قت کے میں بھیند تنظم ہواور خطاب محبوب ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ تیری محبوبہ بین تجھ کواپناول مر ہون رکھ کراس طرح سے جدا ہوگیا ہول کہ اب تجھ سے جھوٹ نہیں سکتا ہے، یا سطرح ہوگا کہ اب تجھ سے جوٹ نہیں سکتا ہے، یا چھڑا یا نہیں جاسکت بن چکا ہے، چنانچہ صاحب عین الہدایہ نے بہی ترجمہ کیا ہے، اور پہلا ترجمہ محشی ہدایہ کا چھڑا یا نہیں جاسکت ہو تا ہے، اور بہلا ترجمہ محشی ہدایہ کا متعلق الفاظ کے متعلق اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس کا حکم اس کے موافق ہو تا ہے۔ \*

و لان الوهن و ثبقة الع : اوراس دلیل سے بھی کہ قرض کے وصول کو پختہ کرنے کے لئے رہن ایک مضبوط ذریعہ ہے جس کے لئے یہ ضروری ہے کہ رہن سے قرضہ حاصل ہوااوریہ ای وقت ہوگا جبکہ اس پر مر تہن کا قبضہ ہواور وہ اسے اپنے پاس روک کرر کھ سے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والااس طرح مطمئن رہے کہ اس رہن کے رہے ہوئے قرض لینے والا ہمارے دیے ہوئے قرض سے انکار کر دینے کی صورت میں وہ مر تہن بھی اس کے دیکھے ہوئے مال مر ہون سے انکار کر دیے گاس خیال سے کہ جب تک وہ قرض اوائد مر میں ان کے دیکھ ہوئے مال مر ہون سے انکار کر دیے گا، نیزیہ رائن جلد از جلد قرض اواکرنے کی کوشش کرے گاس خیال سے کہ جب تک وہ قرض اوائد کر دے گائی کی شدید ضرورت ہوئے ہوئے ہی وہ خوداہے اس وقت تک کے لئے اس سے پچھے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سے گا،

یااس وجہ ہے کہ اس کے بغیر اس رائمن کو بے چینی رہمیگی: واذا کان بحذالك المغ: اور جب یہ بات تابت ہو گئ (ف: مالِ مر ہون بطور امانت کے مرتمن کے پاس نہیں رہتاہے، بلکہ اس پر دائمی اختیار یاائے دیے ہوئے قرضہ کو ضائع ہوئے سے بقیٰ طور پر بچاکر رکھنا): بشبت الاستیفاء المخ: تواسی رئمن کی وجہ سے ایک حد تک قرضہ کا وصول ہو نا تابت ہو جاتاہے: وقلہ تقور بالھلاك: اور مال مرہون بلاک ہو جانے سے وہ قرض ایک حد تک وصول بھی ہو گیا۔

فلو استوفاہ النع: اس کے باوجوداگر مرتجن اپ رائجن سے اپنادیا ہوا قرض دوبارہ وصول کرے توبد ایسی زیادتی ہوگی جو سوت کی بہتے جائیگی بہتلاف حالة القیام النع: ہر خلاف اس کی اگر مر ہون ضائع نہ ہو بلکہ محفوظ ہو تو اپنا قرض واپس لینے سے بیاج یاسود کا معاملہ نہ ہوگا کہ مرتجن جب رائبن کو اس کی چیز واپس دیدے گا تو قرضہ ہونے کی جود جہ بنی تھی وہ ختم ہوگئی، اس طرح اصلی قرض دوبارہ وصول کرنا نہیں کہلائے گا: و لا وجہ النع: اور مر ہون پر قبضہ حاصل کئے بغیر باتی چیز کو وصول کر لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیو نکہ اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، (ف: یعنی اگریہ کہاجائے کہ مرتجن مرجون پر ملکیت تو حاصل کرلے لیکن اس پر قبضہ حاصل نہ کرے (بعنی اس کو قبضہ عاصل کہ اس طرح مر ہون کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اگرچہ اس پر قبضہ باتی نہیں رہے گا لیکن قرضہ پر ملکیت حاصل ہو جانے کی صورت میں اگرچہ اس پر قبضہ باتی نہیں ہے کا لیک بنا نہیں یاس کا حوال سے ہو جانے کی صورت میں اگر جہ بھی لازم نہیں آئی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ قبضہ کا الک بنا نہیں یاس کا تصور بھی نہیں ہے، اس لئے جس طرح بھی مرتجن وصول کرے گاوہ مکر رہو جائے گا اور بیاج لازم آجائیگی)۔

تصور بھی نہیں ہے، اس لئے جس طرح بھی مرتجن وصول کرے گاوہ مکر رہو جائے گااور بیاج لازم آجائیگی)۔

والاستفاء یقع النے: اور مرتمن کا اپنے قرض کی رقم کی وصولی مر ہون کی مالیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور مال مرہون سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ بحیثیت امانت کے ہوتا ہے ،اس پر مرہون غلام جب تک مرتمن کے ہاں رہے گا اس کا کھانا بینا اور سارے اخر جات را بن کے ذمہ ہی رہیگے ،اس طرح سے اس کے مرجانے کی صورت میں اس کی تجمیز و تنفین وغیرہ کے سارے اخر اجات بھی دائن کے اوپر ہی لازم ہول گے ،(ف: یہ عبارت بھی دھینا ایک اعتراض دو طرح سے ہو سکتا ہے ،کہ جب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ،کہ مرتمن نے مال مر ہون پر جو بصنہ پایا ہے ،وہ وصول حق کے طور پر ہے تو اس سے یہ لازم آیا کہ اس مر ہون کے سارے اخر جات مرتمن ہی کہ در تہن نے مال مر ہوں جال مرتمن سے ہو تا ہے اس کی زندگی اور موت ہر حالت کے سارے اخر جات را بن کے ہی ذمہ لازم ہوں حال انکہ شرعایہ اس کی دوصولی کی تعلق مر ہون کی ذات سے نہیں ہوتا ہے لہٰ داس کی ذات مرتمن کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کا تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کا تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کی تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کی تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کی تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کی تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کا تعلق مر ہون کی ذات میں بیات ہوتا ہے لہٰ داس کی ذات میں بیات کی طرح ہوتی کے باس امانت کے طور پر ہوتی کی دوسولی کی قبل میں بیات کے باس کی ذات میں بیات کی بیات کی میں بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کیا گیا کی بیات کی بیات کیا گیا کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات

ای لئے ذات کی حفاظت کی ذمہ داری راہن پر ہے اور اس کا کھانا پیٹا یہائتک کہ کفن ود فن سب کا تعلق اس کی ذات ہے ہی ہوتا ہے ، اور مالیت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ، اور اس جگہ دوسر ااعتراض جو کافی او کفایہ وغیرہ میں فہ کور ہے یہ ہم مرتبن کو اس کا مال مر ہون ہے کئی مرتبن کو اس کا مال مر ہون ہے کسی طرح وصول ہو سکتا ہے ، کیونکہ مر ہون مثلاً غلام ہے ، اور اور اور مری مثلاً سوور ہم ہیں ان میں ہوت ہے نام اور در ہم دونوں ہی آپس میں دو چنس ہیں حالانکہ وصولی تو ہم جنس سے ہی ہو سکتی ہے ، اور دوسری جنس سے لینے یہ خرالی لازم آگی کہ مرتبن نے اپنے دین قرض کے عوض مال عین بدل لیا ہے ، حالا نکہ وہ صرف اپنا حق وصول کر سکتا ہے ، لیکن بدل لیا ہے ، حالا مکہ وہ صول کر سکتا ہے ، لیکن بدل کے اپنے حق کی وصولی غلام کی مالیت سے ہوتی ہے اور ذات غلام سے بیس ہوتی ہے ، اور اس کے پاس جو امانت ہے وہ مالیت نہیں بلکہ اس کی ذات ہے ، لہذا ہے کہا جا سکتا ہے ، کہ اس کی ذات یعن عین غلام مشلا ایک تھیل کے ہے جس میں سو در ہم بھر کر وہ مرتبن کو دیدی گئے ہے ، لہذا ہو تھیلی اصل امانت ہے اور جو مالیت اس میں بند ہے مشلا ایک تھیل کے ہے جس میں سو در ہم بھر کر وہ مرتبن کو دیدی گئے ہے ، لہذا ہو تھیلی اصل امانت ہے اور جو مالیت اس میں بند ہے اس میں خرصہ کو وصول کر نا ہے ، اس طرح کی مثال سے مسئلہ کو انتہائی آسان طریقہ سے سمجھادیا گیا ہے ، م

و كذا فيض الوهن الغ: اى طرح سے رئن كے لئے جو تبضه ہوگاوه مرتبن كى خريدارى كے لئے قبضه كے قائم مقام نبيل

ہوگا، (ف ایعیٰ چونکہ مر ہون شی مر تبن کے پاس انات رکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس لئے اگر وہی مر تبن ای مر ہون غلام کو ای رائین سے خرید لے توبیہ ضروری ہوگا کہ مر تبن اس غلام پر از سر نو قضہ کرلے ، ای شرط کی بناء پر اگر نے طور پر غلام پر قبضہ کرنے سے خل وہ مر جائے تواس مر تبن پر اس کی رقم لازم نہیں ہوگی، بلکہ بیہ سمجھاجائے گا کہ وہ ربن کی حالت میں ضائع ہوا ہے اس لئے کہ اس نے اس وقت تک خرید سے ہوئے غلام کی حیثیت سے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، اور پہلے سے کیا ہوا قبضہ جو ربن کی وجہ سے تھا اس نازہ خریداری کے قبضہ کے قائم مقام نہ ہوگا: لان المعین المانة المنع: کیونکہ وہ تسم ہون اس مرتبن کے ہاتھ میں بطور المانت ہو اس لئے اس پر قبضہ ہوگا اور خریداری کے لئے جو قبضہ ہو تا ہے وہ صاف کر سے گا وہ مر ہون کی اپنا حق وصول کر سے گا وہ مر ہون کی المانت ہو گا، اس موقع اگر کوئی یہ خیال کر سے کہ ربین کا معالمہ تو مالیت سے وصول کر سے گا، اور مرہون کی ذات یا عین اپنی جگہ پر امانت ہو جانے کی صورت میں اس قرضہ کا ختم ہونا تھا تھت کی خاطت اور وصولی کے لئے کیا جا تا ہے، حالا نکہ اس کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اس قرضہ کا ختم ہونا تھا تھت کی ضدے، کیونکہ ربین کے اصل مقصد اور اس کے مقتضاء کے بالکل پر عکس ہے، تو اس کا جواب مصنف نے اس طرح دیا ہے۔

و موجب العقد ثبوت المنح : کدر بن عقد کرنے کی اصل غرض اور مقتفاء تویہ ہے کہ مرتبن کو ایسانال ہاتھ آجا ہے یا ال

پراس طرح کا قبضہ حاصل ہو جائے کہ کویااس کو اپنا قرضہ وصول ہو گیا ہے لہٰذاوہ پورامطمئن ہو جائے: وہذا تحقیق الصیانة النے: اور

اس سے قرضہ کے محفوظ رہنے کا ثبوت لیے نی ہو تاہے، اگر چہ ذمہ داری سے فارغ ہو تااس کی ضر وریات سے ہے، جیسے کہ حوالہ میں

ہو تاہے، (ف : کہ مثلاً زید نے فالد ہے کچھ قرض لیا گروہ خود کو اس کی ادائیگ سے مجبور پاکر بکر کوراضی کر لیا کہ وہ اس کی طرف

عنالہ کا قرض اداکر دے، تو اس طرح فالد کے قرض کو ڈو بے سے بچانا ہوا، اگر چہ اس سے دوسر افائدہ خود زید کا یہ ہور ہاہے کہ

وہ اب قرض کی ادائیگ اور اس کی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا ہے، گر ایسا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے، کہ اصل قرض کی

حفاظت میں کی آگئی ہے، پس حاصل کلام یہ ہوا کہ مرتبن نے جبرا ہی سے مال رہن وصول کر لیا تو اس مر ہون کے ذریعہ

منافی نہیں ہے کہ راہی جو قرض کی ادائیگ کا ذمہ دار تھا اب دہ اس طرح قارغ ہوگیا کہ آگر دور بین ضائع ہوجائے تو وہ

چیز کے منافی نہیں ہے کہ راہی جو قرض کی ادائیگ کا ذمہ دار تھا اب دہ اس طرح قارغ ہوگیا کہ آگر دور بین ضائع ہوجائے تو وہ

دوبارہ قرض اداکرے، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ہمارے اور امام شافئی کے در میان اصول ہی میں اختلاف ہے۔

فالحاصل ان عندنا النے: پوری بحث کا احسل یہ ہواکہ ہم احتاف کے نزدیک رہن کا تھم یہ ہے کہ رہن کیا ہوا،ال رہن کے قرضہ بل اس طرح وب جائے کہ مر تہن اس سے بآسانی اپنا قرض وصول کرسکے اور اپنے قرض سے وہ بالکل مطمئن ہوجائے، (ف: کہ گویامر تہن نے اس رہن پر بقنہ کر کے ایک طرح اپنا قرضہ وصول کرلیا ہے، اس اعتبار سے وہ مر ہون ای مالیت کا ہے بھتنا اس کا قرض را بن پر باتی ہے، اگر چہ وہ مر ہون اپنی فات اور عین کے اعتبار سے مر تمن کے پاس مرف انت کے طور پر ہے): و عندہ فعلق اللدین المنے: اور امام شافئ کے نزدیک اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ رہن کے مسئلہ بی قرض کا تعلق ای شکی یا اس کی ذات سے ہوجور ہن رکھی گئی ہو، اس طرح پر کہ ای سر بون شی کو بچ کر اس کی قیمت سے مر تمن اپنا تن وصول اس شکے، (ف: اس بناء پر وہ مر بون شی مرتبن کے پاس امانت ہوتی ہے اور قرضہ بیس پہنسی یا دبی ہوئی نہیں ہوتی ہو ور شوائع کر سکے، (ف: اس بناء پر وہ مر بون شی مرتبن کے پاس امانت ہوتی ہا در قرضہ بیس پہنسی یا دبی ہوئی نہیں ہوتی ہو اور شوائع علی ھذین الاصلین المنے: اور اوپر کی دونوں بیان کی ہوئی اصول کی بناء پر مسائل تک الے کیے ہیں جن سے ہم احتاف اور شوائع میں ان بیس ہوت ہو تک کے بیان کر رہے ہیں)۔

منھا ان الواھن الغ :ان چند مسائل میں ہے ایک ہے کہ رائن کو ممانعت ہوگی بینی اس بات کاافتیار نہیں ہوگا کہ اپنے مرہون کو ذاتی فائدہ کے لئے اپنی مرضی ہے سرتہن ہے واپس لے آئے (مثلاً اپنی سواری یا خدمت یادوو ہو وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اپیاہونے سے رہن کا جواصل مقصد تھاوہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ رہن کااصل مقصد یہی تھا کہ وہ مرہون ہمیشہ ہی مرتبن کے پاس اٹکار ہے، البتہ اگر الی صورت ہو رہی ہو کہ اسے مناسب قیمت پر کوئی ٹریدار لل گیا ہو تواسے واپس لے سکتا ہے، تاکہ اسے بچ کراس کی قیمت سے قرض اداکر دے ) لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ اپنے ذاتی منافع حاصل کرنے کے لئے اپنا مر ہون واپس لیما تقاضائے رہن کے مرہون واپس لیما تقاضائے رہن کے مخالف نہیں ہے، اور دلیل سے ہوئ تواب فروخت کے لئے متعین ہو چکا ہے، (ف :اس لئے مرہون کو فروخت نہیں کی سکتا ہے، اور باتی فہ کورہ مسائل افتاء اللہ آئندہ کے مسائل میں بیان کروئے جاکس کر سکتا ہے)؛ وسیا تبلک البواقی المنے: اور باتی فہ کورہ مسائل افتاء اللہ آئندہ کے مسائل میں بیان کروئے جاکسے۔

توضیح: عقد رئین کے لازم ہونے کی شرطیں ، قبل قبض مر ہون، عقد سے رجوع کرنا، مرتبین جب رہن پر آتی ہے ، مرتبین جب رہن پر قبضہ کرلے تواس سے متعلق باتوں کی ذمہ داری کس پر آتی ہے ، فرمان رسول علیہ السلام: لا یعلق المرهن: اور: ذہب حقک: کی مکمل تفسیر و توجیہ ، تفصیل مسائل، احکام اقوال فقہاء کرام ، ولائل مفصلہ: بشعر وفار قتك برهن النح: کی تشریح

قال ولا يصح الرهن الا بدين مضمون لان حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب قال رضى الله عنه ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالاعيان المضمونة بانفسها فانه يصح الرهن بها ولا دين يمكن ان يقال ان الموجب الاصلى فيها القيمة ورد العين مخلص على ما عليه اكثر المشائخ وهو دين ولهذا تصح الكفالة بها ولئن كان لا تجب الا بعد الهلاك ولكنه تجب عند الهلاك بالقبض السابق ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة .

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ ایسا قرضہ جو مضمون ہواس کے سواکس اور قرض میں رہن نہیں ہوتا ہے، (ف: یعنی ضائی قرضہ کے عوض رہن نہیں ہوتا ہے، اس کے کہ رہن کا قرضہ کے عوض رہن نہیں ہوتا ہے، اس کے کہ رہن کا حکمہ المخ: اس کے کہ رہن کا حکم یہ ہے کہ اس پر استیفاء یاوصولی کا قبضہ ہواور استیفاء یاوصولی وجوب کے بعد ہی ہوتی ہوتی ہے، (ف: اس لئے جب کوئی حق واجب ہوگاس کے بعد ہی رہن رکھنا جائز ہوگاء اگر چہ وہ حق ضاصہ دین نہ ہو): قال رضی اللہ عنہ المخ: مصنف ہدائی نے فرمایا ہے کہ قدوریؓ نے جو حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس طرح کہنے سے بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ میں افظ میں ایسا اعیان کے عوض داخل ہوجائے گاجو بذات خود مضمون ہیں، چنانچہ ایسے اعیان کے عوض رہن خج ہوتا ہے حالا تکہ وہ دین نہیں ہیں، (ف: ایمنی داخل ہو جائے گاجو بذات ہو مضمون ہیں، چنانچہ ایسے اعیان کے عوض رہن خج ہوتا ہے حالا تکہ ایس بات نہیں ہے کہ دین کی مقابلہ میں دین کا ہونا ضروری ہے حالا تکہ ایس بات نہیں ہے کیونکہ مثلاً کی نے کی کا عین مال غصب کیا وراس کے عوض سامان رہن رکھا تو یہ جو تا ہے کو نگہ ایس بات نہیں ہے کہ تا ہت ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین واجب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر چہ صاحب قدوریؓ کے ظاہری لفظ ہے کہ وہ اس کے موضر کیا جاتا ہے کہ دین واجب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس بناء پر دین واجب کو تخصوص رکھا جاتے اور اس میں رہن کو مخصر کیا جاتے دین واجب ہو گاہوں میں دین ہیں رہن کو مخصر ہونا ہو تھے۔ ہوتا ہے بالحاصل دین میں رہن کا مخصر ہونا ہو تھے۔ ہوا کہ عین مخصوب کے عوض بھی تور ہن رکھنا چیج ہوتا ہے، الحاصل دین میں رہن کا مخصر ہونا ہو تھے۔ ہوا کہ اس من میں میں دین کا مخصر ہونا ہو تھے۔ ہوا کہ وہ اس میں میں دین کی مخصوب کے عوض بھی تور ہن رکھنا چیج ہوتا ہے ، الحاصل دین میں رہن کا مخصر ہونا ہو تھے۔

ویمکن ان یقال النے: پس اس اشکال کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غصب کی ہوئی اعیان میں بھی اصل تو یہی ہے کہ اس کی قیمت اداکی جائے اور اصل مغصوب کو واپس کردینا ہی چھنکارا ہے، اس قول کے مطابق جس پر اکثر مشاکع کا ربھان ہے، (ف: یعنی اوپر کے اشکال کاجواب یہ ہوسکتا ہے، کہ اکثر مشاکع کے نزدیک مثلاً غصب کی صورت میں اصلی بات جو لازم آتی ہے کہ عضوب ہی ہے کہ مغصوب ہی ہوسکتار اہو جائے ہے۔ کہ مغصوب ہی ہے کہ مغصوب کی ہوری گنجائش ہوگی اور چھنکار اہو جائے

گا، پس جب عین مغصوب کے عوض رئمن رکھا تو پہر ہن اصلی موجب کے مقابلہ میں ہوگا،جو کہ قیت ہے، جس کامطلب یہ ہوگا کہ غصب کی وجہ سے جو قیت غاصب پر لازم آئی تھی اس کے مقابلہ میں اس نے اپنا مال رئمن رکھا ہے): و ہو اللدین :اور جو قیمت واجب ہوئی تھی وہی دین ہے، (ف:اس طرح یہ بھی دین کے عوض ہی میں رئمن ہواہے، اور بظاہر مین کے مقابلہ میں ہے)۔

ولهذا تصح الکفالة المنع اورای وجہ ہے کہ اس میں اصل جو چیز لازم آتی ہے وہ قیت ہے اس لئے اسی چیزیں یاعیان جن کے لئے صان لازم آتا ہوان کی کفالت سیح ہوتی ہے ، (ف کیونکہ قیمت تو مال دین ہے جے ہر مخص اوا کر سکتا ہے ، اس کے برخلاف اگر خاص عین مال ہو تو صرف و ہی اوا کر سکتا ہے ، جس کی قیمنہ میں وہ چیز موجود ہوگی ، اس لئے اگر یہی مال عین موجب ہو تو اس میں کئی کفالت سیح ہوگی ، اس طرح اگر صرف اصلی قیمت ہی موجب ہواور وہی واجب ہو تو اس کے لئے کوئی بھی کفیل بن سکتا ہے ، اور اس کی ذمہ داری بھی سیح ہوتی ہے ، اس موقع پر اگر موجب ہواور وہی واجب ہو تو اس کے لئے کوئی بھی کفیل بن سکتا ہے ، اور اس کی ذمہ داری بھی صیح ہو سکتی ہے ، اس موقع پر اگر کوئی ہے کہ اس مفصوب کے عین کو واپس کرتا کوئی ہو گئے کہ جیسے کہ اس مفصوب کے عین کو واپس کرتا کوئی ہو گئے ہے کہ اس موجوب ہو گئے ہیں موجود نہ ہو، لہٰذا اس قول کوئی ہے جبکہ اصل مال عین موجود نہ ہو، لہٰذا اس قول کوئی ہے جبکہ اصل مال عین موجود نہ ہو، لہٰذا اس قول کی بات لازم آتے گا کہ مثلاً عین غصب کے عوض ربن جبتک قائم ہے صیح نہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ کا ہونا ہی ضروری ہوگا تو اس سے بید لازم آتے گا کہ مثلاً عین غصب کے عوض ربن جبتک قائم ہے صیح نہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ کوئی ہونکہ ہوگا ہو اس کی خوض ہونکہ ہوگا ہونا ہی کا دوئل ہوگا ہوا ہے گا کہ مثلاً عین غصب کے عوض ربن جبتک قائم ہے صیح نہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہوگا ہونا ہوگا ہونا ہوگا ہونا ہی کا جواب یہ ہوئے ہوئے ہوئے گا۔

داری کود وسرے کے حوالہ کیاہے تو وہ حوالہ باطل نہ ہوگا، یعنی صحیح ہوگا، کیونکہ اس مال کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کا تاوان از خود لازم آجائے گا،اور اگر وہ مال معین جو حوالہ کیا گیاہے، خود اس کانہ ہو بلکہ کسی دوسرے کااس کے پاس امانیڈر کھا ہوا ہو تو اس کے حوالہ کاکام باطل سمجھا جائے گا، کیونکہ امانت وود بیت کامال جب از خود یا آفت ساوی سے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا عوض بطور تاوان لازم نہیں آتا ہے، اس لئے حوالہ کاعمل ختم ہو جائے گا، ن۔

## تتميه شرائط الربن

ر بن کامعاملہ کرتے وقت ان چند شرائطاکالحاظ رکھنا ضروری ہے، اور بیشر طیس بھی مختلف قنموں کی ہوتی ہیں، (۱) بید کہ فعل ر بن ہے ہو، (۲) کہ ان کا تعلق ر ابن ہے ہو، (۳) ان کا تعلق مر نہن ہے ہو، (۳) ان کا تعلق مر بون ہے ہو، اب تفصیل بید ہے کہ اگر فعل ر بن ہے متعلق نہ ہو، مثلاً اگر زید آیایا میر ابھائی آیا، تب میں نے یہ متعلق ہو، چنانچہ اس میں شرط ہے ہے کہ ر بن رکھناکسی شرط ہے متعلق نہ ہو، مثلاً اگر زید آیایا میر ابھائی آیا، تب میں نے یہ متعلق ہو نے کہ و بن کی فرد بن میں دیا باس طرح ہے رابی اس طرح ہے رابی اس طرح ہے رابی اس طرح ہے رابی اس کے متعلق ہونے کی صورت میں بیشر طیس میں کہ وہ دونوں عاقل ہوں البذا مجنول بابالغ بے عقل ہو تو نہ ربن دینا تھی ہوگا، اور اس میں بالع ہونا شرط نہیں ہے، اور آزادی بھی شرط مسافر ہونے کی شور کی شرط ہے متعلق، فرمان باری تعالی وان کنتم علی سفو و لم تعدو کاتبا فر ہان مقبوطه الآبة ہے اگر چہ مسافر ہونے کی شرط ہے کہ اگر معاملہ کرنے والا مسافر ہو تو تو ربن جائز ہوگا، وربن البائد علی مقبوطه الآبة ہے۔ اگر چہ میں آئی ہے کہ اگر معاملہ کرنے والا مسافر ہوتو تو ربن جائز ہوگا، وربن اتامت کی عامہ علی الم النہ علی ہوئی ہوں ہی ہوئی ہوں ہی ہوئی ہوں ہی ہوئی ہوں ہی ہوئی ہوئی معمول بہا ہے، میں معمول بہا ہے، میں معمول بہا ہے، میں معمول بہا ہے، میں معمول بہا ہے، م

اور رہن کے جائز ہونے کے لئے مجھی بھی سفر کی شرط نہیں گئی ہے لہذا حضرو سفر ہر حالت میں رہن کا معاملہ کرنے کی اجازت ہے،اور (۳) شرالکا جن کا تعلق مر ہون سے ہے وہ بیں کہ مر ہون ایسی چیزیااییا محل ہوجو معاملہ کے وقت ہی میں تھے کے

قابل ہو یعنی وہ مال مطلق متقوم مملوک معلوم مقدور تسلیم موجود ہو،اس بناء پر اگر رہن کے وقت وہ چیز موجود نہ ہو، تواسے رہن ہیں رکھنا جائز نہ ہوگا،اس طرح الی چیز جس کے ہونے اور نہ ہونے میں دونوں باتوں کااحمال ہو تواس کا بھی رہن جائز نہ ہوگا، مثلاً آئندہ موسم میں میرے باغ میں جو فرمااور آم پھلے گا،یا میری بکر یول کے جو بچے پیدا ہوں گے یااس جیسا کوئی چیز رہن میں دکھی گئی ہو تو بھی رہن جائز نہ ہوگا،ای طرح مر داراور خون کا بھی رہن جائز نہیں ہے،اور حرم میں موجود شکار نہ ہو،یااحرام کی صالت میں پکڑا ہوا شکار نہ ہو اس کو بھی رہن میں رکھنا جائز نہ ہوگا، بلکہ دہ تمام چیز یں جو مباح الاصل ہیں مثلاً شکار واپند ھن وگھاس وغیرہ کو رہن رکھنا اور خاص کر مسلمان کے حق میں شر اب وسور کو بھی رہن میں دینایالے کررکھنا جائز نہیں ہے،ادراس بھی ہو،ای گئی ہو نہیں ہے کہ رہن رکھی جائے والی چیز کاراہن مالک بھی ہو،ای گئے رائن کی دوسرے کے مال ہرشر کی تو یہ بھی جو،ای کو بھی رہن کی دوسرے کے مال ہرشر کی تو یہ بھی جو،البدائع۔

اوراب قبضہ کے صحیح ہونے کی قشمیں بھی مختلف ہیں،(۱) یہ کہ را بن خود اس کی اجازت دے جبکیہ اجازت بھی دوطرح کی ہوتی ہے،(۱)صرح کیامنزلہ صرح کے ہواور (۲) میہ کہ دلالت کے طور پر ہو، پس صرح کی مثال میہ ہوگی کہ جیسے راہن خود کمے کہ تم اس مال کور بن میں اپنے پاس ر کھ لواس قبضہ کے لئے یہ جائز ہے کہ ای مجلس میں ہویاد و نوں کی جدائی کے بعد کچھ تاخیر سے ہو، تگریہ علمِ استحساناہے،ادر اجازت کی علامت ہونے کی صورت یہ ہو گی کہ راہن کی موجود گی میں مرتنن قبضہ کرے اور خود را ہن کچھ ند کیے بلکہ خاموش رہے تو یہ بھی استحسانا ہی سیح ہو گا،اور اگر ور خت پر لگے ہوئے کچلوں کور ہن میں رکھ لینے سے لئے مالک نے کہا حالا تکہ ایسے بھلوں کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے ، پھر بھی مرتہن نے اجازت پانے کی وجہ سے سارے بھلوں کو قوژ کر ا ہے قبضہ میں رکھ لیا پس اگر اس طرح بھی راہن کی اجازت ہے ہو تو یہ بھی استحسانا جائز ہے ، دوسری قسم یہ ہے کہ مرہون محوز یعنی بٹوارہ کیا ہوا ہو،اس بناء پر اگر مر ہون مشتر ک مال ہو گا تومطلقا جائز نہ ہو گا،خواہ دہ بٹوارہ کے قابل ہویانہ ہو،اس طرح ربہن لینے والارابمن کاشریک ہو، یاوہ کوئی دوسرا آ دمی ہو، تیسری قتم یہ ہے کہ مر ہون فارغ ہو، لہذااگر ایسے مر ہون میکان جس میں را ہن یعنی مالک مکان کاسامان اسباب موجو د ہو جو رہن میں ذکر شہیں کیا گیا ہو تواس مکان کار بن جائز نہیں ہو گا، چو تھی تشم نیہ ہے مر ہون دوسرے شخص یا چیز سے بالکل جدا ہو ،ای لئے در خت پر لگے ہوئے صرف پھل کو در خت ہے توڑے بغیر رہن کر ناجائز نہیں ہے، پھر رہن کی شرطوں میں سے ایک ہیے بھی ہے کہ قصنہ کرنے کی لیافت موجود ہو، یعنی مرتهن کو عقل ہو،البدائع ،ان تمام شرائط کے پائے جانے کی صورت میں مرتبن کااس مر ہون پر قبضہ بھی سیح ہو گیا ہوتی وہ مر ہون اس مِرتبن کے قبضہ میں صانت کی حالت میں ہو گاءاسے جسے وہ خودا بنے ہی پاس رہنے دیے یا آلیس کی رضامندی ہے کسی در میانی ایسے شخص بھی وہ رکھ سکتا ہے جو کہ عادل ہو ،اسی طرح مرتمین کی طرف ہے اس عادل شخص کا قبضہ صحیح مان لیا جائے گا،البتہ اس مسئلہ میں بیہ عادل اور ثالث تعض ہے مکمل طورے امین ہو گا، لیکن اس مر ہون کی صانت اس مر تہن پر لازم ہو گی،ھ۔

توطیح کس قتم کے قرضہ کے عوض رہن رکھنا سیج ہوتا ہے، قدوری کی عبارت پر مصنف ہدایہ کی طرف ہے اشکال اور شخقیق، شرائط رہن، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وان كانت قيمة الرهن اكثر فالفضل امانة لان المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين فان كانت اقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل لان الاستيفاء بقدر المالية وقال زفر الرهن مضمون بالقيمة حتى لوهلك الرهن وقيمة يوم رهن الف وخمسمانة والدين الف رجع الراهن على المرتهن بخمس مانة له حديث على رضى الله عنه قال يتراد ان الفضل في الرهن ولان الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقلر الدين ومذهبنا مروى عن عمرو عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم ولان يد المرتهن يد الاستيفاء فلا يوجب الضمان الا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الاصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان والمراد بالتراد فيما روى حالة البيع فانه روى عنه انه قال المرتهن امين في الفضل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے قاعدہ یہ ہے کہ مال مر ہون کی جواپی اصلی قیت ہوادر وہ جس قرض کے عوض رکھا گیا ہوان دونوں ہیں ہے جور قم کم ہوگی وہ مر ہون ای رقم کے عوض مضمون یعنی گڑی ہو تاہے، (ف: مثلاً مر ہون کی اپنی قیت اگر چہ دوسو روپے ہول مگر صرف سورو ہے کے قرض کے عوض اسے گروی رکھا گیا ہو تو وہ قرضہ لیعنی سورو ہے کے عوض گوی مانا جائے گا، اور اگر اس کے ہر عکس ہو لیعنی اس کی اپنی قیت اگر چہ ایک سورو ہے ہول مگر دوسورو ہے قرضہ کے عوض گروی دکھا گیا ہو تو بہاں ہی سورو ہے ہوئے قرضہ کے عوض گروی دکھا گیا ہو تو بہاں ہی سورو ہے کے عوض ہی گوی مانا جائے گا): فاذا ھلك فی المنے: ای قاعدہ کی بناء پر اگر ایبا اتفاق ہو كہ اس كی اپنی اصلی قیمت ہو گیا تو یہ کہا وہ ہوان مر تہن کے ساتھ میں رہتے ہوئے ضائع ہو گیا تو یہ کہا جو کیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا جو گیا تو یہ کہا ہوگیا گیا ہواور وہ مر بہون مر تہن کے ساتھ میں رہتے ہوئے ضائع ہو گیا تو یہ المنے: اور اگر مر بہون کی اپنی تمہیں رہا: وان کانت قیمتہ المر ھن المنے: اور اگر مر بہون کی اپنی تھیں سے کی سے زیادہ ہو تو ہے زیادہ ہو تو یہ زائد رتم اس مر تہن کے پاس بطور امانت ہوگی، (ف: ای لئے مر بہون کے ضورت میں مرتبن می مربون کی اپنی تھیں سے ذمی میں رہیں ہوں کے مربون کی اپنی تو جانے کی صورت میں مرتبن میں گیا ہو جانے کی صورت میں مرتبن اس کاذمہ دار شہو گالیے تی اس فاضل رقم کی واپسی اس کے ذمہ میں نہیں رہسیگی )۔

له حدیث علی النج: امام زقر کی دلیل حضرت علی کی حدیث بے یعنی حضرت علی کایہ فرمان ہے کہ رہن میں زیادتی کو آئیں میں ایک دوسر ہے ہے واپس لیں (ف: اس اثر کو عبد الرزاق وابن انی شید رخمیمااللہ نے حضرت علی ہے روایت کیا ہے اور اس کی اساد میں حکم نے حضرت علی ہے نہیں سا ہے اس لئے یہ روایت مرسل ہوئی، پھر اس کے معنی میں چند اختالات ہیں، (۱) یہ کہ جب مر بون فروخت کیا جائے تب اس کی قیمت کی کی یا بیش کا اندازہ کریں اور (۲) یہ ہے کہ کسی آسانی اور قدرتی آفت سے ضائع ہو، بیٹی نے اساد کے ساتھ ضلاس ہے حضرت علی ہے اندازہ کریں اور (۲) یہ ہے کہ کسی آسانی اور قدرتی آفت سے ضائع ہو، بیٹی نے اسناد کے ساتھ ضلاس سے حضرت علی ہے دوایت کی ہے کہ اگر مر ہون کی قیمت میں زیادتی ہوا اور وہ کسی آفت سادی ہے ضائع ہو، بیٹی نے اسناد کے ساتھ فلاس ہون کور کھا گیا ہو وہ اس کے متاب ہوں کور کھا گیا وہ اور میں ضائع کہا جائے گا، اور اگر آفت سادی ہے اسے نقصان نہیں ہوا، ہو تو وہ مر تہن رقم کے زیادہ مقد ار واپس کرے گا، لیکن اس کی اسناد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی کے صحیفہ اور مسودہ ہے لیا ہے، اس کے علاوہ واپس کرے گا، لیکن اس کی اسناد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی کے صحیفہ اور مسودہ ہے لیا ہے، اس کے علاوہ واپس کرے گا، لیکن اس کی اسناد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی ہے۔ حضرت علی ہے۔ اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی ہے۔ اسے دیں ہے کہ دور مسودہ ہے لیا ہے، اس کے علاوہ واپس کرے گا، لیکن اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اس کی مقبد اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے دیں ہے۔

پہلی روایت کی شخصیص یہ ہوئی ہے، کہ وہ پہلا تھم صرف اس صورت ہیں دیاجائے گا، جبکہ مر ہون اپنی حالت پر ہو یعنی ضائع نہیں ہوا ہو ،اور بہتی نے حارث عن علی روایت کی ہے کہ جب رہن قرضہ کے مقابلہ ہیں افضل ہویا قرضہ رہن کے مقابلہ ہیں افضل ہو تو دونوں اپنے مال کی زیادتی کو واپس لے لیس، اس میں حارث ضعیف ہیں اور بظاہر اس سے پہلی روایت کی تائید ہوتی ہے اور اس سے تعضیص کا حمّال ہی نیادتی کو واپس لے لیس، اس میں حارث ضعیف ہیں اور بظاہر اس سے پہلی روایت کی ہوتی کہ جب مر ہون کی قیمت کم ہو تو رائن قرضہ ہیں جو بچر ہمیں گئی ہو اس باتی کو ادا کر دے ،اور اگر رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہو تو اس مر ہون کو جتنی بھی مقد ار ہیں رکھا گیا ہواس میں وہ برابر سر ابر ہو جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جب مر ہون ضائع ہوجائے تو قرضہ سے جو مقد ار زائد دی گئی ہوگی وہ بطور المانت ہوگی ،اس میں سے رائن بچھ واپس نہیں لے سکتا ہے ، جیسا کہ ہمارا ظاہر ند ہب ہے ،اور الم زفر کا استدلال صرف پہلی اور تیسری روایت سے ہوالا تکہ وہ دونوں ضعیف ہیں )۔

و لان الزیادة النے اورامام زقر کی قیاس دلیل ہے ہے کہ مر ہون کی قیمت میں جتنی مقدار قرضہ کی مقدار ہے زیادہ ہو گا وہ بھی رہن ہی ہوگی، کیونکہ وہ بھی قرضہ کے حساب میں شامل ہے، لہذا جس بناء پر ابن کی وہ مقدار جو قرض کی رقم کے برابر ہووہ مر ہون ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی النے :اور ہمارا جو غرجب ہے وہ حضر ت عرب مون ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے وہ دختر ت علی ہے اور ہمارا جو غرجب ہے وہ حضر ت عربی اللہ بن مسعود ہے مروی ہے، (ف :اور محر بن الحسنیفہ نے بھی اپ والد حضرت علی ہے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ بیتی نے اس کی روایت کی ہے،اور حضرت عرب کا قول ہے کہ جب مر ہون اس چیز کی بہ نسبت زائد ہوجس کے عوض رہن رکھا گیا ہے توزیادتی کے بارے میں اس کامر تہن المین ہوگا،اوراگر کم ہو توای کی کے انداز ہے رائن اواکر کے گا،اس کی روایت این المی شیبہ والطحاوی نے کی ہے،اور بیکل نے بھی اس وقت ہوگا جبکہ خودر ابن ضائع ہو گیا ہو،اور اس اثر کو عبید بن عمیر نے حضرت عرب ہوتا ہوگا ہے ،اور امام مسلم نے اپنے مقد مہ بیں اس کی تھر سے مقد مہ بیں اس کی تھر سے مقد مہ بیں اس کی تھر سے مقد مہ بیں اس کی تھر سے مقد مہ بیں اس کی تھر سے کہ عبید بن عمیر کی دلاوت حضرت رسول اللہ علی ہو گیا ہے،اور وہ بالا جماع تقد ہیں، البت کی تصر سے کی تھر سے کی ہوئی ہے،اور وہ بالا جماع تقد ہیں، البت مصد حضرت ابن مسعود گااثر نہیں ملے۔

ولان ید الموتھن النے: اوراس دلیل ہے بھی کہ مر تہن کا تبضہ قبضہ استیفاء ہے، یعنی اس نے مال مرہون پرجو قبضہ کیا ہے وہ توصر ف اپ و ہے ہوئے قرض کو واپس لینے کے لئے اس لئے اس کے برابراس پر صان بھی لازم آئی چاہئے جشی کہ حقیق استیفاء بیں ہو تاہے، (ف:اسی بناء پراگر رائین نے صرف ایک ہزار روپے قرض لئے گراس نے مرتبن کو رئین میں ایک تھیلی بیں بند کر کے ایساسامان دیا جس کی مالیت دو ہزار روپے کی ہے یائی بی فقد دو ہزار روپے ہی بیں گر مرتبن کے پاس سے وہ تھیلی ضائع ہوگئی تو یوں کہ جائے گر مرتبن کے مرتبن کے اپنے صرف ہزار روپے وصول کر لئے اور باقی ایک ہزار کو کھی ذمہ دار نہ ہوگا، ای طرح موجودہ مسئلہ بیں بھی مرتبین نیادتی کا ضامی نہ ہوگا، اس لئے کہ جس زائد مقد ارپراس نے قبضہ کیا اور اسے روکا ہوگئی ذاتی غرض ہے نہیں کیا ہے): والزیادہ موسول کرنا ممکن نہیں ہوگا، (ف: مثلاً رائین نے اپناوس نے قبضہ کیا اور اسے وہ صرف اس میں میں ہوگا، (ف: مثلاً رائین نے اپناوس کے لئے اپنا حق وصول کرنا ممکن نہیں ہوگا، (ف: مثلاً رائین نے اپناوس کے کئے اپناوس کے لئے اپناوس کے بیار مرتبن کوزیادہ مقد اراپے پاس رکھے کی کو کی تو ہش نہیں تھی وہ تو صرف اس نے صرف پائی ہوگئی اور جس نے کہ اسے اپناوس میں میں میں ہوگی ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئ

لا صرودہ فی النے:اور مرتبن کے ضامن ہونے کی کوئی ضرورت تہیں ہے،(ف:اوراک زائد رہن کے بارے میں مرتبن کے ضامن ہونے کا حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس زائد مقدار کواصل رہن کے طور پراپنے پاس نہیں رکھاہے، کونکہ آگراییائی ہو تا تواس مقدار کو بھی زائد کہہ کراصل ہی کہنالازم ہوتا، پیساس دلیل سے امام زفر کااستدلال ختم ہوگیا، اس طرح حضرت علی کے اثر سے بھی ان کااستدلال کرنامنیف ہے)؛ والمعواد بالنواد النے: اور حضرت علی سے مراد کیا تھی مراد کالفظ ہے بعنی دونوں راہمن و مر تہن کی آپس کی رضامندی کے ساتھ واپسی کا تھم ہے اس سے مراد کیا تھی کی حالت کو بیان کرنا ہے، بعنی اس مر ہون کو فروخت کرنے کی حالت میں جب اس کی رقم حاصل ہووہ مر تہن اپنرائین کو واپس کردے، اور اگر اس وقت اس کی قیمت مقدار رہن سے کم کی ہو تو راہمن اس کی کو مرتبن کو دیکر اس کے قرضہ کی کی پوری کردے، بید دو مری تاویل ہی دوسری روایت کی بناء پر متعین ہے)؛ فائلہ روی عند النے: کیونکہ خود حضرت علی گی دوسری روایت ہے بھی ہے کہ زیادتی کہ بارے میں مرتبنا میں ہے، (ف ایس کی فائلہ روی عند النے: کیونکہ خود حضرت علی گی دوسری روایت ہے بھی ہے کہ زیادتی کہ بارے میں مرتبنا میں ہے، (ف ایس کی قصیل کی دوسری روایت کی قیمت زیادہ ہو اور قرض کی مقدار زیادہ ہو اور مر ہون کی قیمت اور قرض کی مقدار برابر ہو، یامر ہون کی قیمت زیادہ ہو اور مر ہون کی قیمت اور قرض کی مقدار زیادہ ہو اور مر ہون ہو کی ملاک ہو جائے، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ کرام ، دلا کل مفصلہ مفصلہ

قال وللمرتهن ان يطالب الراهن بدينه ويحبسه به لان حقه باق بعد الرهن والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم فاذا ظهر مطله عند القاضى يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم واذا طلب المرتهن دينه يؤمر باحضار الرهن لان قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز ان يقبض ماله مع قيام يد الا ستيفاء لانه يتكر ر لا ستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل واذا احضره امرالراهن بتسليم الدين اولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كمافي تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن اولا وان طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه ان كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب لان الاماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ولهذا لايشترط بيان مكان البيفاء فيه في باب السلم بالاجماع.

ترجمہ : قدوری نے فرمایا ہے کہ مرتبن کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ دہ رائین ہے اپنے قرض کا مطالبہ کر ہے اور ادائی ہی تاخیر کرنے ہے اسے قید کراد ہے ، (ف : یعنی قاضی کے پاس اس کو قید خانہ میں بند کراد ہے کی درخواست کر ہے اور وہ اسے قید خانہ میں بند کرد ہے ، ادر اس کے پاس رئین موجود رہتا بھی اس درخواست دینے ہے مالع نہیں ہو سکتا ہے ) : الان حقه باق المنے : کیونکہ اپنے پاس رئین رکھ لینے کے باوجو داس مرتبن کا حق باقی رہجاتا ہے ، اسلے کہ رئین رکھ کی غرض صرف اپنے حق کی خطاطت اور اس کی وصولی میں پختگی لانا ہے ، لبذار بین رکھ لینے کی وجہ سے حق کے مطالبہ میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی، کی حفاظت اور اس کی وجائے کہ جلد از جلد اپنال مربون بچ کریا چرجس طرح ممکن ہواس مرتبن کا قرض ادا کردے اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ظالم شار ہوگا): والحبس جزاء المظلم المنے : اور اس ظلم کا بدلہ پاس اسے قید خانہ میں رکھنا ہے ، اس جب خود قاضی کے نزد یک بھی اس رائین کا قرض ادانہ کرنا اور ٹالے رہنا ظاہر ہو جائے گا، تو وہ اسے قید خانہ میں رکھنا ہے ، ایس جب خود اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ہے ، (ف : یعنی کہ اس اور جب رائین قید خانہ میں واخل ہو جائے گا تو لا محالہ اس میں اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ہے ، اور جب رائین قید خانہ میں واخل ہو جائے گا تو لا محالہ اس مربون کی قیمت سے بی ادا کرے گا، بشر طیکہ اس بیان کردیا ہے ، اور جب رائین قید خانہ میں واخل ہو جائے گا تو لا محالہ اس مربون کی قیمت سے بی ادا کرے گا، بشر طیکہ اس جیان کردیا ہے ، اور جب رائین قید خانہ میں واخل ہو جائے گا تو لا محالہ اس مربون کی قیمت سے بی ادا کرے گا، بشر طیکہ اس قیمت ہو اس کی ادا گیگی ممکن ہو جائے )۔

واذا طلب الموتهن الغ: اور جب مرتبن قاضى كے پاس آكر رائن سے اپنے قرضے كى وصولى كامطالبه كرے تواس مرتبن كو تھم دياجائے گاكد اس كے پاس جومال مربون ہے اسے بھى اپنے ساتھ وہاں پرلے آئے، (ف: يعنى مربون كواپنے قبضہ میں رکھے ہوئے آپنے قرض کی وصولی کا مطالبہ کرے اور را بہن کو اس کی اوائیگی کا حکم دیا جائے): لان قبض الموهن النج کو نکہ اپنے مر ہون پر قبضہ کر لینے کا مطلب اپنے حق کو وصول کر لینے کا قبضہ ہوتا ہے، اس کئے وصولی قبضہ کے رہتے ہوئے دوبارہ اپنے قرضہ کی وصولی پر قبضہ کرے اس کئے کہ اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ اس مر تہن کے پاس سے مر ہون ضائع ہو چکا ہو تو را بہن کو یہ قرض واپس کرنے کا حکم دیا جائے اور وہ لے کر مر تہن کے پاس آ جائے تو دوبارہ مر تہن کو اپنا حق وصول کر تاپایا جائے گا، جبکہ مر بون کو یہاں لے آؤتا کہ مر بون کے ضائع ہونے کا حمل ہمیشہ رہتا ہے، (ف: اس لئے مر تہن سے رہے کہا جائے گاکہ تم پہلے مر ہون کو یہاں لے آؤتا کہ اس کے باتی رہ جانے ہوئے کا کہ تم پہلے مر ہون کو یہاں لے آؤتا کہ اس کے باتی رہ جانے ہوئے۔ اور تا کہ خوالہ کر دے، اب جبکہ وہ اپنے قرض پر قبضہ کرے گاتب اس سے پہلے تک اس مال پر جو مر تہن کا قبضہ استیفاء تھاوہ ختم ہو جائے گا)۔

وافا حضوہ المنے: پھرجب مر تہن مال مر ہون کواس تجلس میں گئے آ بگا توراہن کو تھم دیا جائے گا کہ وہ پہلے اپنا قرض لیمی مر تہن کا حق السے دیدے، جیسے کہ اس ہے پہلے تک راہن کا حق مر ہون ہے متعین ہو چکا تھااس طرح ہے مر تہن کا حق بھی اس کے اپنے حق ہے متعین ہو چکا تھااس طرح ہے مر تہن کا حق بھی اس کے اپنے حق ہے متعین ہو جائے، تاکہ دونوں میں اختلاف پیدا ہو جانے کی صورت میں کہ پہلے کون اداکرے گابانکا اپنے ہی کو پہلے سب کے مثمن حوالہ کرتے وقت بھی دونوں میں اختلاف پیدا ہو جانے کی صورت میں کہ پہلے کون اداکرے گابانکا اپنے ہی کو پہلے سب کے سامنے لاتا ہے، پھر خریدار اس کو اس کی رقم خمن حوالہ کرتا ہے، اس کے بعد اس مجھ پر بائن کی طرف سے قبضہ کرتا ہے، سامنے لاتا ہے، پھر خریدار اس کو اس کی رقم خمن حوالہ کرتا ہے، اس کے بعد اس مجھ پر بائن کی طرف سے قبضہ کرتا ہے، اس کے ویک مشتری کا حق میں ہو تا ہے، اس لے اس مشتری کو بھی جائے کہ وہ بھی بائع کا حق بھی متعین ہو جائے، اس کی دجہ یہ ہے کہ خمن مال دین ہو تا ہے، جساکہ قرضہ مال دین ہو تا ہے، جساکہ قرضہ مال دین ہو تا ہے، جساکہ قرضہ مال دین ہو تا ہے، جساکہ وہ حق دار کو حوالہ کردے)۔

وان طالبه مالدین المع اوراگر مر تهن نے رائن ہے اپ قرضہ کامطالبہ اس شہر لینی جس شہر میں رہن کامعاملہ طے پاکر مال من مر تبن کے حواللہ کیا تھا کے سواکسی اور شہر میں کیا (تو دو حال ہے خالی نہ ہوگا یعنی وہ مر ہون ایسا ہو کہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ ہے دو سر کی جگہ نتقل کیا جاسکتا ہو یااس میں دفت ہوتی ہو لیعنی اس کے لئے سوار کی اور کانی خرچ کی ضرورت پڑتی ہو ،) تو کہا صورت میں لیعنی جبکہ منتقل کرنے میں دفت نہیں ہوتی ہو جسے موتی و مشک وغیرہ تو بھی وہی تھم ہوگا جو ابھی او پر میں بیان کیا گیا ہے ، لیعنی مرتبن نقاضا کے پہلے ہی مال مرہون وہاں پر لے آئے ،اس کے بعد ہی وہ قرضہ پاسکے گا، کیو تکہ جس مال کے ادھر کیا گیا ہے ، میں دفت نہیں ہواں کے حق میں ساری جگہیں اور علاقے آیک ہی جگہ کے تھم میں جیں، لہذا ایک جگہ سے ادھر منتقل کرنے میں دوسری جگہ دہے جی میں میں ہوگا، اسی وجہ معاملہ سلم کی صورت میں ایسی چیز کے حوالہ اور ادا رہے کی جگہ بیان کرنا بالا جماع شرط نہیں ہے )۔

وان کا ن له حمل النج : أور اگر مر بون الني چيز ہو جس کو ادھر لے جانے ميں وقت ہو ليعني سواري اور مال خرج کرنے کی ضرورت پرتی ہو تووہ مر تهن را بهن ہے وہیں پر اپنا قرضہ مانگ لے اور اس کو اس بات پر مجبور خمیں کیا جائے گا کہ پہلے مر ہون کو اس جگہ لے آئے: لان ہذا نقل المنے: اس وجہ ہے اس جگہ را بهن حاضر کرنے کا مطلب ایک جگہ ہے دوسری جگہ مثل کرنا ہو تاہے، حالا نکہ اس مرتبن پر واجب صرف یہ کام ہے کہ حال مر ہون را بہن کے حوالہ کردے، وہ بھی اس طرح ہے را بہن اور مر ہون کے در میان دوسری کوئی چیز نہ ہو لیمی تخلیہ ہو، یہ دکھانے کے لئے کہ یہ چیز اپنی مال پر باقی ہے، لہذار ابہن اپنی چیز پر قبضہ کرلے، اور مرتبن پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس مر ہون کو ایک جگہ ہے اور ایک شہرے دوسرے شہر لئے پھرے، حالا نکہ ایساکرنے میں دفت ہے اور خرج بھی ہرواشت کرنالازم آتا ہے جس کی وجہ ہے مرتبن کو بلاوجہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ مرتبین نے بھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔

توضیح: مرتبن کے پاس مال رہن رہتے ہوئے بھی وہ رائن سے اپنے حق کی وصولی کے لئے تقاضا کر سکتا ہے، تواس کی کیا صورت ہو شکتی ہے، اسی طرح مر ہون ایک جگہ میں رکھا ہوا ہو مرتبن اس سے دور کسی دوسرے علاقہ میں بھی مطالبہ کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، حکم، ولائل مفصلہ

ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد اونسينة جاز لا طلاق الا مرفلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن المحضار الرهن لانه لا قدرة له على الاحضار وكذا اذا امر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن لانه صاردينا بالبيع بامر الراهن فصار كان الراهن رهنه وهو دين ولو قبضه يكلف احضاره لقيام المبدل الا ان الذي يتولى قبض الثمن هو المرتهن لانه هو العاقد فترجع الحقوق اليه وكما يكلف احضار الرهن لا ستيفاء كل الدين يكلف لا ستيفاء نجم قد حل لا حتمال الهلاك ثم اذا قبض الثمن يؤمر باحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين وهذا بخلاف ما اذا قتل رجل العبد الرهن خطا حتى قضى بالقيمة على عاقلته في ثلث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة لان القيمة خلف عن الرهن فله بدمن احضار كلها كما لا بدمن احضار كل عين الرهن وما صارت قيمة بفعله وفيما تقدم صاردينا بفعل الراهن فلهذا افترقا.

ترجمہ: اور اگر رائین نے اپنامر ہون فروخت کردینے کے لئے کسی ٹالٹ لیٹنی کسی بھی نیک آوی کو مسلط کیا پاپور ااختیار دیا یہ کہتے ہوئے کہ تم اس کو فروخت کر سے ہارا قرض اوا کردو، چٹانچہ اس نے ایسانی کیا، اب وہ نفذ فروخت کر سے ہادھار فروخت کر سے اوھار فروخت کر سے اسے اس کا حق ہوگا لیٹنی اس کے لئے یہ جائز ہوگا کیو فکہ کہتے وقت رائین نے اسے مطلقا کہاتھا لیٹنی نفذیا اوھار کی قید نہیں لگائی متحی یا نفذہی فروخت کرنے کی صورت میں مرتبن کو پچھ شکایت ہوگی کہ اس کو قرض کی وصورت میں مرتبن کو پچھ شکایت ہوگی کہ اس کو قرض کی وصول میں تاخیر ہوجا گئی، اور اسے اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا، پھر مجمی وہ اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے: فلو طالب المو تھن النے: اور اگر ایک جگہ میں مرتبین نے ٹالٹ سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کر لیا تو اس مرتبین کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ پہلے مر بون کو وہاں پر لے آئے، کیو نکہ اس ٹالٹ عادل کو مر بون حاضر کرنے کی طافت نہیں ہے، (ف: بلکہ وہ عادل کے قبضہ میں ہے، اور یہ ربن مرتبین کے قبضہ کے بغیر ہے)۔

لانه هو العاقد الغ: كيونكه اينياس كه بوع مرجون كوخوداى نے فروخت كيا ہے، (اگر چداصل بوكر نہيں بلكه

اپندائمن کی طرف ہے وکیل بن کر فروخت کیا ہے، ای لئے اس بنج کے جتنے بھی حقوق ہوں گے سباس کو انجام دینے ہوں گے، (ف چنانچہ ان حقوق میں ہے بچھ یہ ہوں گے، جو کچھ بیچا ہے، لینی مبنے کواس کے مشتری کے حوالہ کرنا، پھراس کا عوض لیمی مثن وصول کرنا) پھر جس ہوں گے، جو کچھ بیچا ہے، لینی مبنے کواس کے مشتری کے حوالہ کرنا، پھراس کا عوض لیمی مثن وصول کرنے ہوں اس کئے مصنف نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ :و کھا یکلف احضاد الرهن المخ: جس طرح پورا قرضہ وصول کرنے کے لئے مر بون کو مجلس قاضی میں لانے کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح اس کی ہر قبط میں بھی اس مر تہن کو حکم دیا جاسکتا ہے کہ وہ مر ہون کو اس مجلس بین حاضر کرے اس خیال ہے کہ اس وقت تک وہ مر ہون الماک ہو گیا ہو یعنی محفوظ نہ ہو، (ف: کہ اگر واقعۃ مر ہون اس محلس بین حاضر کرے اس خیال ہے کہ اس وقت تک وہ کہ الماصل مر تہن جب رائین کے حکم ہے مر ہون کو فرو خت کردے تو ۔ اس کا خس یعنی مقول کرنا بھی اس مر تہن کے ذمہ ہوگا )۔

ثم اذا قبض النمن المنع پھر جب مرتہن مر ہون کا ممن اس کے خریدار سے وصول کرلے تو فی الحال بیر تم اس کیاس النت کے طور پر ہسیگی اور جب بھی وہ مرتہن اس و تم سے اپنا قرض لینا جائے گا تواس سے کہاجائے گا کہ تم اس و تم کواس جنس ماضر کرو کیونکہ یہ تمن اس مال مر ہون کے قائم مقام ہے، (ف: اور چو نکہ یہ تمن اس مر ہون کے عوض کے طور پر ہے اس لئے یہ خمن بھی مر ہون کے عظم میں ہوگیا ہے، حالا نکہ اگر وہ رائمن نے ور میانی تحق یعنی عاول بیا ثال مر ہون بیج ہوتا تو جائز نہ ہوتا، جیساکہ کافی وغیرہ میں ہے، اس بحث کا فلاصہ یہ نکا کہ جب رائن نے ور میانی تحق یعنی عاول بیا ثالث کو اپنا ال مر ہون بیج کا فروخت کرنے کی اجازت دیدی، اور اس نے مر ہون کو ادھاریا نقد کس طرح بھی فروخت کردیا تو بلا شبہ یہ بچ جائز ہوگی، اس کے بعد اگر مرتبن اپنا قرض اس سے وصول کرنا چاہے تو از خو واس پر قبضہ کر کے فیصلہ میں کرسکے گا، بلکہ رائمن کو اس کے اداکر نے پر مجبور کیا جائے گا اور اس مرتبن کو اب اصل مر ہون بیاس کا خمن اس مجلس میں لئے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

و هذا بخلاف ما المخ : یہ تھم ال الم اللہ علیہ اللہ علیہ کے بر خلاف ہے جبکہ کسی نے ایک مر ہون غلام کو خطاء قبل کر دیا جس کے متببہ میں قاتل کے عاقلہ (مددگار برادری) کو یہ تھم دیا گیا کہ تم اس غلام کی قیمت بطور دیت تین سال کے عرصہ میں ماہانہ کے حساب سے اداکر تے رہواور وہ را بن کو اواکر تے رہے اواکر تے رہے اواکر تے رہے اواکر تے رہے اواکر تے رہے اواکر تارہے ، بلکہ تین سال کا عرصہ گذر جانے کے بعد اس کی بوری دیت وصول ہو کر اکھٹی موجائے گی تب ایک ساتھ مر تبن کو اواکی جائے گی کے ونکہ یہ قیمت رہن کے قائم مقام ہاس کئے یہ ضروری ہوگا کہ اس کی پوری قیمت جمع ہوجائے گی تب ایک ساتھ اس مجلس میں چیش کیا جائے ، جیسے کہ کل میں مر ہون کو ایک ساتھ اس مجلس میں حاضر کرنا ضروری ہوتا ہیں ہوتا ہے ، اس وقت مر ہون غلام جو انسان سے قیمت کی شکل میں بدل گیا ہے ، ایسا ہونے میں اس را بن کے فعل کو ذرہ برابر و خل نہیں ہے ، اس وقت مر بون فلام ہون غلام کے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بی مر تبن کو یک قالت کو اپنے مر تبن کو یک قالت کو اپنے مر تبن کو یک قال ہوجائے کی صورت بیل میں بیس کی خرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل اور را بن کے عظم سے اسے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل ور را بن کے عظم سے اسے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل ور را بن کے عظم سے اسے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل ور را بن کے عظم سے اسے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل ور را بن کے عظم سے اسے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل میں بیل ہو گیا ہے کہ میں میں مون کے فرو خت کرنے کا حکم دیا تھا ، ای بناء پر مر ہون کے قبل ہوجائے کی صورت بیل میں مون کے قبل ہو جائے کی صورت بیل میں میں مون کے قبل ہو جائے کی صورت بیل میں مون کے قبل ہو جائے کی صورت بیل میں مون کے قبل ہون کے در میان فرق قبل ہو گیا ہے ۔

توضیح: اگر را ہن کسی ٹالٹ کواپنے مر ہون کو بھے کاذمہ دار بنادے،اور وہ فروخت کردے تو اس کی کیاصور تیں ہوسکتی ہیں، کیامر ہون کی فروخت کی اجازت دینے یا فروخت کردینے کے بعد بھی مرتہن را ہن سے ہی اپنے قرضہ کے لئے تقاضا کر سکتا ہے، یا پھر وہ اپنا قرض کسی سے کسی طرح اور کہتک وصول کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

مفصل

ولو وضع الرهن على يد العدل وامران يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف احضار الرهن لانه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ولو وضعه العدل في يدمن في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول اودعني فلان ولا ادرى لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين لان احضار الرهن ليس على المرتهن لانه لم يقبض شيئا و كذلك اذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى اين هو لما قلنا ولو ان الذي اودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالى لم يرجع المرتهن على الراهن بشئي حتى يثبت كونه رهنا لانه لما جحد فقد توى المال والتوى على المرتهن فيتحقق استيفاء الدين فلا يملك المطالبة به.

ترجمہ:اگر راہمن نے مر ہون کو عادل کے قبضہ میں رکھا اور آسے اجازت دی کہ دہ جس کسی کے پاس اسے رکھنا جاہے حفاظت کے لئے رکھ دے، چنانچہ اس عادل ٹالث نے ایساہی کیا،اس کے بعد مر نہن قاضی کے سامنے اپنا قرض واپس لینے کے لئے آیااور اپنامعالمہ چش کیا تواس مجلس میں مرتہن کور بمن لے کر آنے کی تکلیف نہیں دی جائیگی، کیونکہ اس رہن کے رکھنے میں راہمن نے اس مرتہن پراعتادنہ کرکے دوسرے کے پاس رکھوادیا،ای لئے مرتہن اس کولے کر آنے کاذمہ دار نہیں رہا۔

ولو وضعه العدل المغ: اوراگر اس ثالث نے مر بمون کو کسی ایسے مخف کو پاس امانة رکھ دیا جو اس کے اپنے عیالداری بیس ہے اور ایسا کرتا عمد ما جائز بھی ہو تاہے پھر ثالث خود کہیں سفر بیس جلا گیا، ان بی دنوں بیس مر تمین نے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا، تو اس کے جواب بیس جس کے پاس مر ہمون موجود ہے کہ کہنے لگا کہ دہ مخص جس نے میر ہے پاس اسے رکھا ہے وہ یہاں سے کہیں چلا گیا ہے اس لئے اس کے پیچھے بیس یہ مال کسی کو بھی نہیں دول گا کیونکہ جھے میہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصل مالک کون ہے، اس لئے گیا ہے اس لئے اس کے پیچھے بیس بون کو وہاں پر لانے رائین کو بی اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ جس طرح ہواس کا قرض اداکر دے کیونکہ فی الحال مر تمن اس مر جون کو وہاں پر لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ مرتمن اس کو لانے کا ذمہ دار نہیں ہے اس لئے وہ مر ہون اس دفت اس مرتمن اس کو پاس نہیں رکھا گیا ہے۔

و کذالک اذا غاب المنے: یمی علم اس صورت میں بھی ہوگا جبد وہ فالٹ اس مر ہون کو لے کر گہیں غائب ہوگیاور کی کو سے معلوم نہیں ہواکہ وہ کہاں گیا ہے، تو بھی اس را بہن کو قرض اوا کرنے پر مجبور کیا جائے گا بتائی ہوئی دلیل کی بناء پر ، (ف۔ کہ مر تہن پر اس مر ہون کو اس جگہ نے آثالاز م نہیں ہے، کیو تکہ اس کے پاس کوئی چڑ بھی رکھی شمیں گئی ہے، بلکہ را بہن نے فالٹ کے قبضہ میں رکھی تھی اور وہ فالٹ اس مر ہون کو اپنے ساتھ سفر میں کے کر جلا گیا ہے): و لو ان المذی المنے: اور اگر ایسا ہوا کہ فالٹ نے جس شخص کے پاس اس مر ہون کو بطور امانت رکھا تھا اس مر ہون کے مطالبہ پر اس نے اس کے ربین ہوا کہ سے کہدیا کہ یہ مال مر ہون کو بطور امانت رکھا تھا اس مر ہون کے مطالبہ پر اس نے اس کے ربین ہوا کہ کہ بیاں کہدوہ کہا ہو کہ اس کے مہن نہیں ہے، قوم تر تبن اپنے دائین ہے کہ بی نہیں لے سکتا ہے بہال کہدوہ کہا ہوا گیا تھا اور اسے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ جس کے پاس جا کہ اس مر تبن کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ دائین مر تبن دونوں کی رضا مندی ہے تی وہ مال فالٹ کے پاس کی جارے میں ہو فاجات کر وہ جس کے پاس چاہا ہوا ہوا کہ اس کے اس مر تبن پر ہی بید لازم آیا کہ اس مال کے بارے میں ہو فاجات کر در تبن کی اس ال کی بارے میں ہو فاجات کر در تبن کی اس ال کی اس کے بارے میں ہوا ہوا ہوں کی کہ تبیں ہوگا۔ اس کی جب انکار کر دیا تو گو یہ اس لئے کہ فالٹ نے جس کے پاس امانٹ کی جانے کے طور پر رکھا تھا اس نے اس کی اس مال کے بارے میں ہو فاجی کی میں اس کا کہ در بین تبی اس ال کے بارے میں ہون کو اب نین کی اس کی اس کی اس کی جب انکار کر دیا تو گو کہ اس نقصان کو بر داشت کر سے چنا نچہ مرتبن کو اب اپنیال کے مطالبہ کا حق تبیں ہو گا۔ در بی تبی الم نی کو کہ اس نقصان کو کر داشت کر ہے جنا نجہ مرتبال کے مطالبہ کا حق تبیں ہوگا۔ در بی تو تبی کی کہ تم

اسے جس کسی کے پاس چاہور کھدو، چنانچہ اس نے ایسائی کیا،اگر ثالث نے مرہون کواپنے اہل خانہ میں سے کسی کے پاس حفاظت کی غرض سے رکھ دیا، پھر ٹالٹ خود کہیں سفر میں چلا گیا، یادہ ثالث مرہون لے کر بالکل لا پند ہو گیا، پھر ان صور توں میں مرتبن نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، تو ثالث نے یا توامانت پر خود اپناد عوی کیایا یہ کہا کہ چو نکہ اس کے مالک کا مجھے صحیح علم نہیں ہے اس لئے میں یہ کسی کو بھی نہیں دوں گا، مسائل کی تفصیل، حکم، دلائل مفصلہ

قال وان كان الرهن في يده ليس عليه ان يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين لان حكمه الحبس الدائم الى ان يقضى الدين على ما بيناه ولو قضاه البعض فله ان يحبس كل الرهن حتى يستوفى البقية اعتبار ابحبس المبيع فاذا قضاه الدين قبل له سلم الرهن اليه لانه زال المانع من التسليم لوصول الحق الى مستحقه فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لانه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده و كذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه ما لم يقبض الدين اويبرئه ولا يبطل الرهن الا بالرد على الراهن على وجه الفسخ لانه يبقى مضمونا ما بقى القبض والدين ولو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن وليس للمرتهن ان ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكني ولا لبس الا ان ياذن له المالك لان له حق الحبس دون الانتفاع وليس له ان يبيع الابتسليط من الراهن وليس له ان يواجرو يعير لانه ليس له و لاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه فان فعل كان متعد ياولا يبطل عقد الرهن بالتعدى.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ ،اگر مر ہون مر تہن کے قبضہ میں ہو تووہ اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ را بن کو وہ مر ہون اس کے بیچنے کی غرض سے حوالہ کر دے ، پہائتک کہ را بن اس کا قرض اداکر دے ، کیونکہ ربین کا حکم یہ ہے کہ جبتک کہ را بن اپنا قرض اس مر تبن کو خرص سے حوالہ کر دے ، کہ جبتک کہ را بن اپنا قرض اس مر تبن کو اس مر تبن کو اس مر تبن کو اس بات کا پوراحق ہے کہ جب تک اس اس کا قرض ادائہ کر دے تب تک اس را بن کو وہ مر ہون بیچنے کے لئے نہ دے بلکہ اس را بن کو وہ مر ہون بیچنے کے لئے نہ دے بلکہ اس را بن کو وہ مر ہون بیچنے کے لئے نہ دے بلکہ اس را بن کو قور ڈا قرض اداکر دیا تب بھی اس مر تبن کو یہی حق بلکہ اس مر تبن کو یہی اس میں ہوگا کہ پورے قرض کے بائے تک پورے کر فرض کے بائے کو اپنی بائع کو بائل ہوگا کہ پورے قرض کے بائے کو اپنی بائل ہوگا کہ پورے قرض کے بائی جیز مبنے کو اپنی بائل روک کر رکھے جیسا کہ مبنی کو روکنے کا عکم ہے ، (ف: یعنی بائع کو اس بات کا پوراافقیار ہو تا ہے ،اس کا مشتری جیتک شمن اور بدل پورااد اند کر دے ،اس وقت تک اپنی چیز مبنے کو اپنی بائل روک کر رکھے اور پورابدل پاکر ہی مال مشتری کے حوالہ کرے ،اس طرح ہے ربن کے معاملہ میں بھی مر تبن کو یہی افتیار ہوتا ہے )۔

فاذا فضاہ النے: پھر جب رائن مر تہن کواس کا پورا قرض ادا کردے تب مر تہن کویہ تھم دیاجائے گا کہ وہ اب رائن کواس کا
پورامر ہون واپس کردے کیو نکہ اسے اپنیاس روک کرر کھنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہی کیونکہ پورا حق اپنے مستحق تک ہم بھنچ چکا
ہے: فلو ھلک فیل النسلیم النے: پھر اگروہ مر ہون اس کے بالک رائن کو واپس کرنے سے پہلے ضالع ہوجائے تواس وقت تک
قرض کی بابت اس نے مرتبن کو جو بچھ بھی ادا کیا ہے وہ اس سے واپس لے گا، کیونکہ اس مرہون کے ضالع ہونے کے وقت اس پر
پہلے سے صرف قبضہ رکھنے کی وجہ سے ہی مرتبن اپنا حصہ پہلے ہی پاچکا ہے، پھر ابتک اس نے رائمن سے جو پچھ وصول کر لیا ہے اس
یوراواپس
سے دوبارہ وصول کرنالازم آتا ہے، للخدامر تہن پر لازم ہوگا کہ اس نے ابتک رائمن سے جو پچھ وصول کر لیا ہے وہ اواپس
کردے، (ف: حاصل مسئلہ سے ہوا کہ اس مرتبن نے پہلے ہی مربون پر قبضہ کرد کھا تھا جو تھنہ استیفاء کہلا تا تھا لیتی ایسا قبضہ جس

کے ذریعہ مر تہن نے اپنا حق وصول کرلیا ہے، پھر اس نے را بہن سے اس وقت تک جو پچھ نفتہ وصول کرلیا ہے اس سے دوبارہ وصول کرناپلیا گیاای لئے اس مرتبن پر بیہ واجب ہوگا کہ جو پچھ وصول کرلیا ہے دواسے واپس کر دے ،اور چو نکہ را بہن بھی پچھا پی برقم کاسود نہیں دے گا اس لئے اپنی اداکی ہوئی رقم واپس لے، یہ ساری صور تیں اس بناء پر ہیں کہ مرتبن کو یہ حق ماتا ہے کہ اپنا حق یعنی دی ہوئی رقم کے پوراوصول نہ ہو جانے تک مر ہون کو اپنے قبضہ میں روکنے کاحق ہو تاہے)۔

و کللک لو تفاسنجا المنے: ای طرح آگر رائین مر تہن دونوں نے مل کراہے معاملہ رئین کو زبانی طور پر فیج کر لیاجب بھی

اس مر تہن کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنا قرضہ وصول کر لینے تک مر ہون کو اپنے پاس دوک دکھے یارائین کو کہدے کہ تم کو قرضہ کی

ادائی سے بری کر دیاہے، (ف: پس بری کردیے کے بعد اب وہ اس مر ہون کو اپنے پاس دوک کر نہیں رکھ سکتاہے، پھر یہ بات

یادر کھنے کی ہے کہ دئین کے معاملہ کو زبان سے تم حے کر دینے ہے وہ شخ نہیں ہو تاہے بلکہ حسب سابق رہتاہے) و لا یبطل

الر هن المنے: اور معاملہ رئین بمیشہ باقی بی رہتاہے لینی جبتک کہ مر تہن رائین کو اس کا مالک مر ہون فنح رئین کہتے ہوئے واپس

نہیں کرنے گی غرض سے رائین کو دے جب بھی رئین فنح نہیں ہوگا جسے کہ صرف زبانی طور پر صرف یہ کہد ہے کہ میں نے عقد کر نین فنح کر دیاہے سے کہ بہی دے کہ میں نے عقد میں سے فقد رئین فنح کر دیاہے سے نہیں ہو تاہے، اور یہ صرف ای دواپس کرتے ہوئے یہ کہہ بھی دے کہ میں نے عقد رئین فنح کر دیاہے سے نہیں ہو تاہے، اور یہ صرف ای دواپس کرتے ہوئے یہ کہہ بھی دے کہ میں نے عقد رئین فنح کر دیاہے کے نہیں ہو تاہے، اور یہ صرف ای دون مر تہن کے قبضہ میں ہوئی ور مبتک رائین پر اس کا قرضہ باقی رئین شخ کر دیاہے): لانہ یہ فی مضمونا المنے: کیونکہ جبتک مر ہوئ مر تہن کے قبضہ میں ہوئے دوئر جبتک رائین پر اس کا قرضہ باقی ہوئے۔ بہی دوئر تین کی خواب کہ دوئر ہوئی اس کے قبضہ میں ہوئی مر تہن کے قبضہ میں ہوئی مر تہن کے قبضہ میں ہوئی دوئر ہوئی کہ وہ میں ہوئی کی خواب کی میں دے گا۔

ولو هلك في بدہ النے اس لئے اگر مر ہون مرتبن كے بضہ ميں رہتے ہوئ ہلاك ہو جائے تواس كا قرض رائبن سے ختم ہو جائے گابشر طيحہ مر ہون كي ماليت قرضہ كے برابر ہو، رئبن كے باتى رہنے كى وجہ سے، (ف :اس عبارت كے معنی شايد يہ ہى ہو كئے ہيں كہ اگر مرتبن نے عقد رئين كو فتح كے بغير رائبن كو اس كامر ہون واپس كرديا پھر وہ اس كے پاس آ فت شاو كى ہے ہلاك ، ہو گيا لينى رائبن كاكوئى قصور اس بيل نہ ہو تو مرتبن كا قرض اس كے وحہ سے ختم ہو جائے گا بشر طيكہ اس مر ہون كى تجہت سے قرضہ ادا ہو سكتا تھا، كيو مكہ وہ اس وقت تك مر ہون ہى تھا، كو ليس للمو تھن المنے: اور مرتبن كو اس مر ہون ہے كى طرح كا بھى فائدہ حاصل كرنے كا فقيار خبيں ہے لينى نہ فد مت كانہ رہنے كا اور نہ ہى اسے پہنچ كا فائدہ لے سكتا ہے البتہ اگر رائبن نے خود اس افتيار خبيں ہو تا ہے، (ف : اس لئے مر ہون جانوريا غلام سے خد مت كيا اور رہائتى مكان سے رہنے كا اور لباس چا دو فيرہ ہے افتيار خبيں ہو تا ہے، (ف : اس لئے مر ہون جانوريا غلام سے خد مت لينے كا اور رہائتى مكان سے رہنے كا اور لباس چا دو وغيرہ ہے افتيار خبيں ہو تا ہے، (ف : اس لئے مر ہون جانوريا غلام سے خد مت لينے كا اور رہائتى مكان سے رہنے كا اور لباس چا دو وہ كا من جو بذات خود مال خبيں ہيں ان ہيں اجازت ہو گی، ليكن سے حق مكم كے بارے ہيں جی مر بھی ديندارى كا نقاضا ہى ہے كہ ان كے انفاح سے پر ہيز كيا جائے، كو نكہ اجازت ہى ام طامل ہو تا ہو وہ كروہ تح كي ہو تا ہے، اس لئے اس اسے ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں اطمنان حاصل خبيں ہو تا ہے ، اس لئے اس است ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں احت ہيں ہوں احت ہيں احت ہو تو احت ہوں ہيں احت ہيں ہيں احت ہوں ہيں ہوں ہيں احت ہيں ہيں

ولیس لمه ان یہ الح : اور مرتمن کور حق بھی نہیں ہے کہ مال مر ہون کو چڑا لے البتہ اگر را ہن نے خود اے اس کے فرد خت کر نے کے لئے کہا ہو تب فرو خت کر سکتا ہے ، اس طرح ہے مرتمن کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ مر ہون کو اجازہ پرد ہے یا کئی کا عاریت پرد سے کیونکہ جب خود مرتمن کو الن چیز ول سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دو سرے کو کس طرح اجازت دے سکتا ہے ، کیونکہ اجازہ اور عاریت بھی تو غیر کو فائدہ پہونچانے کے لئے ہی ہو تا ہے ، پھر بھی اگر مرتمن اجازت نہ ہوگا، موگائی کے باوجود کسی کو مربون اجازہ ایس بردیدے تواگر جدید ایک بڑا ظلم ہوگائی کے باوجود سے عقد رئین باطل نہ ہوگا، کیونکہ زیادتی اور تعدی کرنے سے عقد رئین باطل نہیں ہوتا ہے ، (ف: الحاصل رئین رکھنے سے مرتمن کو مربون صرف ایسے کیونکہ زیادتی اور تعدی کرنے کے مور بون صرف ایسے

ممل اختیار میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس مال ہے نفع حاصل کرنے یا دوسرے کو دینے کا ختیار نہیں ہوتا ہے بالخصوص مر ہون سے جو پچھے آمدنی ہوگی وہ بھی مر نہن کے لئے حرام ہوگا۔

توضیح: کیاراہن مرتبن سے اپنامر ہون فروخت کرنے یا کسی دوسری غرض سے پچھ قرض اداکر کے واپس لے سکتا ہے، اگر راہن نے اپنا پچھ قرض مرتبن کو اداکر دیاای موقع سے مرہون ضائع ہوجائے توراہن اور مرتبن کاحق اس پرباتی رہے گایا ختم ہوجائے گامرتبن کا اپنے مرہون سے پچھ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، اگر فائدہ حاصل کرے تورہن پراٹر بڑے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

قال وللمرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذى فى عياله قال رضى الله عنه معناه ان يكون الولد فى عياله ايضا وهذا لان عينه امانة فى يده فصار كا لوديعة وان حفظه بغير من فى عياله او اودعه ضمن وهل يضمن الثانى فهو على الخلاف وقد بينا جميع ذلك بدلاتله فى الوديعة واذا تعدى المرتهن فى الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته لان الزيادة على مقدار الدين امانة والامانات تضمن بالتعدى فلو وهنه خاتما فجعله فى خنصره فهو ضامن لانه متعد بالاستعمال لانه غير ما ذون فيه وانما الاذن بالحفظ واليمنى واليسرى فى ذلك سواء لان العادة فيه مختلفة ولو جعله فى بقية الاصابع كان رهنابما فيه لانه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ وكذا الطيلسان ان لبسه لبسا معتادا ضمن وان وضعه على عاتقه لم يضمن ولو رهنه منيقين اوثلثة فتقلدها لم يضمن فى الثلثة وضمن فى السيفين لان العادة جرت بين الشجعان بتقلد سيفين فى الحرب ولم تجر بتقلد الثلثة وان لبس خاتما فوق خاتم ان كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وان كان الحرب ولم تجر بتقلد الثلثة وان لبس خاتما فوق خاتم ان كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وان كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ مر ہون کی حفاظت کے لئے مر تہن کو میداختیار ہوتا ہے کہ وہ بذات خود حفاظت کر ہے یا پی زوجہ یا پی اولاویا اپنے خادم سے حفاظت کا کام لیے لیکن ایسی اولاد سے کام لیے جو اس کی عمیال داری میں شامل ہو، (ف: اس جگہ خادم سے مراد وہ ملازم ہے جو ماہوار یا سالانہ تخواہ پاتا ہو، کیونکہ روزانہ کی آمدنی پر کام کرنے والا اس تھم میں داخل نہیں ہے، اور عیالداری میں داخل ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس مر تہن کے ساتھ رہتا ہو، اور اس کے عمیال میں رہنے کے یہ دو معنی ہوسکتے ہیں کہ اس کا تعلق فقط خادم سے ہویا فقط فرز نداور اولاد سے ہو): قال رحمہ اللہ النے: مصنف ہے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ بیس کہ اس کا مطلب ہیہ ہو، اس کا مطلب ہیہ ہوگا کہا کر ایسی اولاد ہویا ایسا خادم ہوجو اس کی عمیال میں ہو، (ف: اس طرح اس کا مطلب ہیہ ہوگا کہا کر ایسی اولاد ہویا ایسا خادم ہوجو اس کی عمیال میں جو اس کی عمیال ہونے کا میں متاہد میں عمیال ہونے کا متابد میں تھم ہے)۔

و هذا لان النج : یہ حکم اس لئے ہے کہ مر ہون کا عین اس کے پاس اہات ہے اس لئے ود بعت کے حکم میں ہوگیا، (ف : بعن مر تہن کے پاس مر ہون کے رہنے ہے اس کی الیت کی حفاظت مقصود نہیں ہوتی ہے بلکہ اصل مال کی ہی حفاظت مقصود ہوتی ہے، جیسے کہ ود بعت میں بھی اس کے عین کی حفاظت مقعود ہے ، کیونکہ عین مر ہون ہونے کی حیثیت سے مر ہون اور ود بعت برابر جیس): والن حفظہ بغیر من الخ : اور اگر مر تہن نے کسی ایسے مخص کو حفاظت کے لئے مر ہون دیا جو اس کے عیال میں نہیں ہے، یااس کے پاس ودیعۃ رکھ دیا تو مر تہن اس کا ضامن ہوگا، (یعنی اس کی بوری قیت کا ذمہ دار ہوگا، اگر چہ مر ہون کی رقم قرضہ کی رقم ہے را کد ہو، چنانچہ اگراس کی قیت قرضہ ہے دوگئی ہو تو مرتبن اس کی پوری قیت کا ضامن ہوگا: دھل مصن الثانی المخ: رہن کا تادان اداکر دینے کے بعد کیامر تبن اس مخص ہے اس تادان کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے حفاظت کے خیال ہے پاس رکھنے کے بعد مر ہون ضائع ہوا ہوا مام اعظم کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا): وقلہ بینا المخ: ہم نے یہ سارے اختلاف ان کے دلائل کے ساتھ کتاب الودیعۃ میں بیان کردئے ہیں۔

وافا تعدی المعوتهن فی الوهن النے: اور جب مر تهن نے اپنے مر بون میں زیادتی کی تو خصب کے مسئلہ کی طرح دواس مر ہون کی پوری قبت کا ضامن ہوگا، کیو نکہ اس کے قرضہ کی رقم سے جو پچھ زا کدر قم مر ہون کی اس کے پاس تھی وہ بطور امانت تھی اور قاعدہ ہے کہ امانت میں زیادتی کرنے کی وجہ سے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس امانت کی ضانت لازم آ جاتی ہے، (ف:ای لئے موجودہ مسئلہ میں بھی امانت کی ضانت لازم آ بیکی ): فلور بند فاتمال نے :اب اگر رائین نے اپنی انگو تھی مر تہن کی ووی اوراس نے دوائٹو تھی چھٹگلی میں بہن کی تو وہ اس کا ضامی ہوگیا، کیونکہ اس کو استعمال کر کے وہ مر تمین متعدی ہوگیا اس لئے کہ اسے حفاظت وہ انگو تھی چھٹگلی میں بہن کی تو وہ اس کا ضامی ہو تی باوجود اس نے استعمال کیا ہے: و البعدی و البیسوی المنے: اور پہنے وقت دائنی چھٹگلی میں پہنے یا با کس جس کو گو کہ اس میں او گول کی عادت مختلف ہوتی ہوتی ہوتی ہو کہ کوئی دائنی میں بہنی ہو گا وہ استعمال کرنے والا بی کہ باجائے گا): و لو جعلہ فی المنے: اور اگر مر تہن مو کوئی بائیں میں، (ف: البذاجس کمی میں بھی پہنے گا وہ استعمال کرنے والا بی کہ باجائے گا): و لو جعلہ فی المنے: اور اگر مر تہن نے انگو تھی اپنی چھٹگلی کی بجائے کسی دومر کی انگی میں بہنی تو یہ بہنے کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کرنے والا نہیں ہوگا ای لئے وہ انگو تھی قرضہ کے بدلے میں مربون راسکی، (ف: کوئی اس نے ای ایک طریقہ ہوئے ای وجہ سے استعمال کرنے والا نہیں ہوئی اس کے وہ انگو تھی قرضہ کے بدلے میں مربون راسکی، (ف: کوئی اس نے ای ایک طریقہ ہوئے کی وجہ سے اس کا محافظ ہوگا ای لئے وہ انگو تھی قرضہ کے بدلے میں مربون راسکی، (ف: کوئی داس نے ای انگی میں بہن کر محفوظ رکھا ہی ۔

و سخداالطیلسان النے: یہی تفصیل طیلسان کے استعال میں بھی ہوگی کہ اگر طیلتان (چادر) جو مر ہون ہو اگر اس کے استعال عادت کے مطابق ہو پینی کندھے پر ڈال رکھی ہو تو ضامن نہیں ہوگااوراگروہ کھول کر اوڑھی گئی ہو تو وہ ضامن ہو جائے گا، (یہ لفظ بغیر نقطہ کے طاء مفتوح کے ساتھ ہے، اور لام کو تینول حرکتیں جائز ہیں): ولو دھنہ النے: اور اگر کسی نے اپنی دویا تین تکواریں کسی کے پاس د ہن ہیں رکھیں اور اس نے ان ہیں ہے ایک یادو تلواروں کو ای طرح اپنے بدن ہیں سطرح انٹالیا جس طرح عموما بہادر لؤگایا کرتے ہیں تو وہ ان کا ضامن ہو گا اور اگر تین تکوار لؤگالیں تو وہ ضامن نہ ہوگا کیو تکہ بہادر لوگوں کی عام عادت ہی پائی جو اتی ہے کہ لڑائی کے میدان میں دو تکواریں لٹکالیا کرتے ہیں، مگر ان سے ذاکہ تین چار لٹکانے کی عادت تہیں ہے، (ف: فلاصہ یہ ہوا کہ نئین تکواریں لٹکانے کی صورت میں اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ بظاہر وہ لان کو استعال میں لار ہا ہے، لیکن عادت کے خلاف ہو تا اس کی مخالف نہیں ہوگا، اور دو تکواریں لٹکانے نہیں ہوگا، اور دو تکواریں لٹکانے نہیں خالف نہیں ہوگا، اور دو تکواریں لٹکانے کی صورت میں ان دونوں کا ضامن نہیں ہوگا، اور دو تکواریں لٹکانے نہیں ضامن نہیں ہوگا، وہ موجانے کی صورت میں ان دونوں کا ضامن نہیں ہوگا، مر خلاف عادت طریقہ سے پہنچ میں ضامن نہیں ہوگا، کی طاف عادت طریقہ سے پہنچ میں ضامن نہیں ہوگا)۔

وان لبس المحاتم المخ : اوراگر مر تمن نے اپنی مر ہون اگو تھی کو بہلی تینی ہوگی اگو تھی کے ساتھ پہن لیا یعنی بیک وقت دو انگو تھیاں پہن لیس تب ید دیکے ناہوگا کہ اگر وہ تحض ایسا ہے جے دواگو تھیاں پہن سے اس کی شان دوبالا ہوتی ہے اور دواس ہر بحق ہیں تب دہ ضامن ہوجائے گا، اور اگر وہ تحض ایسا ہو جے اس طرح کی سجاوٹ نہیں ہوتی ہے تویہ کہا جائے گا کہ اس نے انگو تھی کی حفاظت کے خیال سے پہنی تو وہ ضامن نہ ہوگا، (ف: حاصل یہ ہوا کہ انگو تھی پر انگو تھی پہنے کی صورت بدن پر تین تمواری لاکانے کی صورت نہیں ہوتی ہے، اس لئے اس میں اس طرح کی تفصیل ہے کہ تیجھ لوگ بیہودہ سجاوٹ کرنے والے بیک وقت دو تین انگو تھی ایسانی ہوگا، اوراگر دہ تحفیل دو تین انگو تھی اس کے مرتمن ان کا ضامن ہوگا، اوراگر دہ تحفیل دیندار ثقہ ہو تو بطاہر اس نے حفیل سے کہ تیجھ کو گا ہی سے مرتمن ان کا ضامن ہوگا، اوراگر وہ تحفیل دیندار ثقہ ہو تو بطاہر اس نے حفیل سے بہنی ہوگا، اوراگر وہ تحفیل سے بہنی ہوگا، اوراگر وہ تعنی

توضیح: اگر مرتہن مال رہن کو کسی دوسرے شخص کے پاس رکھدے، یاخو داستعال کرلے تو وہ ضامن ہو گایا نہیں، مر ہون انگو تھی یا تلوار کو اپنے بدن میں لٹکا لینے یا پہن لینے سے اس کی ہلاکت کی صورت میں ضان لازم آئے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

قال واجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وكذلك اجرة الحافظ واجرة الراعى ونفقة الرهن على الراهن والاصل ان ما يحتاج اليه المصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل اولم يكن لان العين باق على ملكه وكذلك منافعه مملوكة له فيكون صلاحه وتبقيته عليه لما انه مؤنة ملكه كما في الوديعة وذلك مثل النفقة في ماكله ومشربه واجرة الراعى في معناه لانه علف الحيوان ومن هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظئر ولد الرهن وسقى البستان وكرى النهر وتلقيح نخيله وجداده والقيام بمصالحه وكل ما كان لحفظه اولرده الى يد المرتهن اولرد جزء منه فهو على المرتهن مثل اجرة الحافظ لان الامساك حق له والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه وكذلك اجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه وهذا في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف ان كراء الماوى على الراهن بمنزلة النفقة لانه سعى في تبقيته ومن هذا القسم جعل الآبق فانه على المرتهن لانه محتاج الى اعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده فكانت من مؤنة الرد فيلزمه.

ترجمہ: قدوریؒ نے قرمایا ہے کہ جس گھر میں مر ہون حفاظت کی غرض ہے رکھاجائے اس کا کرایہ خود مرتہن کے ذمہ لازم آئے گا، (ف: کسی نے زیادہ مقدار میں گائیں بھی سیس وغیر ہربہن میں رکھیں یا بچاس من غلہ رکھایان جیسی کو کی دوسری چیز توان کی حفاظت کے لئے مکان یا کمرہ وغیرہ لینا پڑا تواس کا کرایہ مرتبن کے ذمہ ہوگا: و کلالك اجو قالحافظ النے: اسی طرح ان کے کافظ کی اجرت بھی اس مرتبن کے ذمہ بی ہوگی، (ف: مثلاً آم کا باغ ان کے در ختوں اور کھلوں سمیت جبکہ چیل بھی رہن رکھنے کے قابل ہوگئے ہوں توان کے محافظ کی تخواہ مرتبن کے ذمہ بی ہوگی): واجو قالواعی اللہ: اور مثلاً بکریاں یا گائیں رہن میں رکھی گئیں توان کے جرانے والے کی اجرت اس طرح: نفقة المو هن النہ: اور مر ہون غلام کا نفقہ رابمن کے ذمہ ہوگا، (ف: یعنی اس کی حفاظ سے متعلق سارے اخراجات مرتبن کے ذمہ ہوں گے لین اصل مر ہون کا خرج اور غلام کی خوراک وغیرہ اور جانور وغیرہ کی جرائی اصل مالک یعنی رابمن کے ذمہ ہوگی، تواس کا ایک قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا جا ہے جو یہ ہے ۔

والاصل ان ما یعتاج النے: دواصل ہیہ ہے کہ رہن کی مصلحت باتی رکھنے میں جس چیز کی ضرورت ہو دہراہی کے ذمہ ہوگئ خواہ اس کی دجہ سے رہن کے اصل قرض میں زیادتی ہویانہ ہو، کیو تکہ میں مرہون اس وقت تک راہین کی ملکیت ہی میں رہتی ہے، اور مر نہن کے پاس صرف اس کے اطمینان کے لئے رکھ دیاجات ہے، ادرای طرح مر ہون کے منافع بھی راہی ہی کے لئے ہوتے ہیں ایخی اس کے مملوک ہوتے ہیں، ای بناء پر غلام کی خد مت اور جانوروں کا دودھ اور ان کے بیچے اور کھتی کی زیشن اور باغ کی آمد نی چھل چھول و غیرہ اور مکان کا کرایہ ان تمام چیز ول کا مالک راہین ہی ہوتا ہے اس لئے اس مرہون کی دیکھ بھال کر نااور اس کو ضائع ہونے سے بچانا اور باتی رکھنائی طرح سے کہ دانہ دیائی اور نان و نفقہ کے بغیر مرشہ جائے یہ ساری با تمین راہین کے ذمہ میں مسئود عید ہیں ہوتا ہے، کہ یہ سارے خرچ امانت دار کینی مستودع پر نہیں بلکہ ای ود لیت پر نگائے جاتے ہیں، اور یہ مرہون بھی اپنی ذات میں امانت ہے، اور مرہون کی اصلاح اور بقاء کینی مستودع پر نہیں بلکہ ای ود لیت کہ کھانے پینے کا خرچہ ای طرح سے مرہون جانوروں کوچرانے والے گڈر ریہ کا خرچ کہ یہ ان کے خرچ کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ کھانے پینے کا خرچہ ای طرح سے مرہون جانوروں کوچرانے والے گڈر ریہ کا خرچ کہ یہ ان کے خرچ کی مثال یہ ہوتے کہ کھانے پینے کا خرچہ ای طرح سے مرہون جانوروں کوچرانے والے گڈر یہ کا خرچ کہ یہ ان کے خرچ کی مثال یہ ہوتے کہ میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں بی میں ہوتے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ ہوتے کہ بیان کے خرچ کی مثال ہو جو اس کو جو اسے گڈر یہ کی خوالے کی میں ہوتی ہوتے کی مثال ہیں ہوتے کہ جو بی کہ بیاں میں میں ہوتے کہ ہوتے کی مثال ہو جو اس کی ان خرج کی مثال ہے کہ جو بی کو بی کی مثال ہوتے کہ بیاں کو جو اسے کہ بینے کا خرچ ہوتے کی مثال ہوتے کہ بی کہ بینے کا خرچ ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہے کہ ہوتے کہ بیان کے خرج کی مثال ہوتے کہ بیات کی میں کو بی کو بیات کی کو کی مثال ہوتے کہ کو بیاتے کی بیات کے خرج کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال ہوتے کی مثال

(ف: اس موقع میں سوال ہو سکتا ہے ، کہ جانوروں کا چرواہا گذریا جس طرح ان کے ساتھ رہ کر کھاس اور بے وغیرہ کھلانا

ہائی اس کے دمہ ہونا سے ان کی حفاظت بھی کرتاہے، لہذااس کے دوکا موں میں ہے ایک لین کھلانے کے انتظام کا خرج تو را ہن کے ذمہ ہونا سے ہو تاجائے، تواس کا جواب یہ ہوگا کہ اس وقت چرواہ کی اصل غرض ان کو چراناہ وتی ہے، اگر چہ اس کے ضمن میں ان جانوروں کی حفاظت بھی ہوجاتی ہے، گر ہوگا کہ اس وقت چرواہ کی حفاظت بھی ہوجاتی ہے، گر ضمنا ہونے کی وجہ ہے اس کا اعتاد نہیں کیاجاتا ہے، اس بڑا جراگاہ ہے کوئی چورا کیک قیمتی جانور بگڑ کر چرا کر لے جائے تو ضمنا ہونے کی وجہ سے اس کا اعتاد نہیں کا عام اور کیا ہوتا ہے، اس میدان میں وہ غیر محفوظ خیز کے جرانے پر ہاتھ کا تا جاتا کہ باتھ کا تاجاتا ہے، اس کیا تھا جبکہ محفوظ چیز کے جرانے پر ہاتھ کا تاجاتا ہے، اس میدان میں وہ غیر محفوظ خیز کے جرانے پر ہاتھ کا تاجاتا ہے، اور آگر اسے محافظ ہی اصل سمجھا جاتا تو چور کا ہاتھ میں کا تاجاتا، جیسے کہ گھوڑ دن کا اصطبل سے گھوڑ اچرانے والے یا گائے اور کیا کو اس کے گھرسے چرانے والے کا ہاتھ کا تاجاتا ہے، میں کہ ا

و من ہذا البحنس المنع: اورائی مسلحت اورائی کی حفاظت کی جنس میں ہے یہ بھی ہے کہ مر ہون غلام کا کپڑا بھی راہن کے ذمہ ہوگا: واجو قطنو وللہ الموہن المنع: ای طرح سے مر ہونہ باندی کے بچہ کی دودھ بلائی کی اجرت، (ف: ای راہن کے ذمہ ہوگا جس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ مر ہونہ باندی کو بچہ پیدا ہوا اور اسے دودھ بھی نہیں اتراہے، اس لئے اس کی خاص مجوری ہوگی کہ بچہ کو کسی اور عورت کا دودھ پلایا جائے تواگر اس کے لئے خرچ دینے کی ضرورت ہوگی تواس کا ذمہ دار بھی راہن میں مرحلے ہوئے باغ کو سیر اب کرنا، اور اس کی نہر کھود نااور بنانا اور اس میں خرما کے در ختوں کے مادہ اور نر در ختوں کے بچول کو ایک ووسر سے سے ملانا اور اس کے بچل توڑنا اور اس کی خاص ضرور توں کی دینے بھال در ختوں کے مادہ اور نر در ختوں کے بچول کو ایک ووسر سے سے ملانا اور اس کے بچل توڑنا اور اس کی خاص ضرور توں کی دینا اور اس کی نہروں کی صفائی وغیر ہ کا خیال رکھنا پھر بچل آنے کے زمانہ میں ان کی انسانوں اور جانور وں سے حفاظت کرنا اس کے لئے اور اس کی نہروں کی صفائی وغیر ہ کا حیال رکھنا پھر بچل آنے کے زمانہ میں ان کی انسانوں اور جانور وں سے حفاظت کرنا اس کے لئے آدی مقرر کرنا پھر بچلوں کے بینے اور اس کے خواہ یہ سارے اس کے سلسلہ کی دوسر کی اصلاحات کا خیال رکھنا اور اس کے لئے خرج کرنا سب امریقہ سے ان کو توڑنا اور توڑ کر محفوظ کرنا اس کے سلسلہ کی دوسر کی اصلاحات کا خیال رکھنا اور اس کے لئے خرج کرنا سب داہمی کی وہ در ارکی ہوتی ہے خواہ یہ سارے کا موہ خود کرے بیان کے لئے مر دور مقرر کردے بہر صورت ساری ذمہ داری راہی ہی کی ہوتی ہے ۔

و سکل ما سکان لحفظہ المنے: اور ہر وہ کام یا خرچ جو مر ہون کی حفاظت کے لئے ہویا اس کو مر تہن کے قبضہ میں واپس لانے کے لئے ہو تاس کے سکتے ہویا اس کے سکت حصہ کے واپس لانے کے لئے ہو تو وہ مر تہن کے ذمہ ہوگا، (ف: مثلاً مر ہون غلام ہماگ گیا توجو شخص اسے واپس لائے گا، تواس کا خرچ مر تہن کے ذمہ ہوگا، یا مر ہونہ باندی یا غلام کی آ تکھ میں جالا بر گیا تواس کے علاج و تندر سی کی مزدور کی اور دوا وغیرہ مر تہن ہی کے ذمہ ہوگا): و مثل اجو ق المحافظ المنے: اور جیسے کہ مر ہون کی حفاظت کرنے والے کی اجرت مر تہن کے ذمہ ہوئی ہے، اس لئے کہ مر تہن کے قبضہ میں ایک مر تبہ مر بون آجائے کے بعد اس کے پاس محفوظ رکھتا مر تبن می کی ذمہ داری ہوئی ہے، اس لئے کہ مر تبن کی حفاظت بھی اس کا حق اور اس کی حفاظت کے سلسلہ میں مر ہون کو حفاظت کے خیال سے جو بھی خرچ آئے گا دہ سب ای مر تبن پر لازم آئے گا، اس طرح اس مکان کا کرا ہے جس میں مر ہون کو حفاظت کے خیال سے دکھا جائے تو وہ بھی اس مر تبن کے ذمہ ہوگا، یہ حکم ظاہر الروا ہی کا ہے۔

وعن ابی یوسف المخ: اور امام یوسف آے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جانور اور چیز کی حفاظت کے لئے جو کمرہ یا مکان ہوگا اس کا کرایہ مر نہن پر نہیں بلکہ راہن پر لازم ہوگا، جیسے کہ اس کے کھانے چینے وغیرہ کا خرچ رائن کے ذبعہ ہو تاہے، کیونکہ جس مکان میں مر ہون جانور رکھا جاتا ہے، وہ اس لئے کہ وہ باتی رہے ہلاک نہ ہو جائے، (ف: یعنی جیسے مر ہون جانور کا خرچ نفقہ اس کو باتی اور محفوظ رکھا جائے ہو تاہے، اس طرح جس مکان میں اسے رکھا جائے اور در ندوں اور آفات وبلایا ہے محفوظ رکھا جائے ہیں اور محفوظ رکھا جائے ہو تاہے ہو تاہے ،اس لئے اس کا خرچ بھی رائین ہی کے ذمہ ہوگا): و من ہذہ القسم المنے: اور اس میں سے بھا گے ہوئے غلام کو واپس لانے کے اخراجات بھی ہول گے لینی مر نہن پر ہی لازم ہوں گے، کیونکہ اس مرتمین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جس طرح ہور بن کواپے قبضہ میں رکھے اس طرح اگر وہ بھاگ جائے تواہے دوبارہ واپس لانا بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، تاکہ وور ابن کو ہروفت واپس کر سکے،اس لئے اس قسم کا خرچ بھی واپسی کے خرچ بی میں سے شار ہوگا،اس لئے اس مرتبن پر لازم ہوگا۔

توضیح مر ہون جانور مامال کے سلسلہ میں جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا قاعدہ ہے جس سے مید معلوم ہو کہ میہ خرج مرتبن کے ذمہ ہوگایارا ہن کے ذمہ ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ، مع امثال

وهذا اذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وان كانت قيمة الرهن اكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه لانه امانة في يده والرد لا عادة اليه ويده في الزيادة يد المالك اذ هو كالمودع فيها فلهذا يكون على المالك وهذا بخلاف اجرة البيت الذي ذكرناه فان كلها تجب على المرتهن وان كان في قيمة الرهن فضل لان وجوب ذلك بسبب الحبس وحق الحبس في الكل ثابت له فاما الجعل انما يلزمه لاجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون.

ترجمہ: اور یہ تھم لیتنی مر ہون کے افر اجات کامر تہن کے ذمہ ہونااس صورت میں ہوگا جبکہ مر ہون کی قیمت اور قرض دونوں ہرابر ہول (ف: شلاجو مر ہون غلام ہھاگ گیا ہے اس کی قیمت اور مر تہن سے لیا ہوا قرض ہرابر ہو تواسی ہھگوڑ نے غلام کو والیس لانے کے سلسلہ کاسمارا فرج مر تہن کے ذمہ ہوگا): وان کانت فیمہ المو هن النے: اور اگر قرضہ کے مقابلہ میں رہن کی قیمت زیادہ ہو تو قرضہ کی قیمت میں جتنی شانت ہوگی اس مقدار کا فرج مر تہن کے ذمہ ہوگا، اور اس سے زیادہ کی اجرت راہن کے حصہ میں آئیگی، کیوفکہ قرضہ سے جو چھے زیادہ ہو وہ تو مر تہن کے قیضہ میں امانت کے طور پر ہے، (ف: مثلاً مر ہون غلام کی قیمت دوسورو پے ہیں اور لیا ہوا قرض صرف ڈیڑھ سورو پے ہیں، جب دہ غلام ہھاگ گیا تو کسی شخص نے دور سے اسے پکڑ کر مر تہن تک دوسورو پے ہیں اور لیا ہوا قرض صرف ڈیڑھ سورو ہے ہیں، جب دہ غلام ہمائی جو تھائی جو تھائی مزدور کے ہیں سرف ڈیٹر تہن کے ذمہ ہوں گور بہنی ہوتے ہیں فرج کی ایک چو تھائی رائین کے ذمہ میں ہوگی، کیوفکہ یہ چو تھائی حصہ تو مر تہن کے پاس صرف امانت کے طور پر ہے)۔

و هذا بخلاف اجو ہ البیت المخ: اور یہ حکم مکان کی اس اجرت کے خلاف ہے،جو حفاظت کے لئے ہو کہ اس کا پورا کرایہ

مرتبن پرہی لازم ہوتا ہے،اگر چہ مر ہون کی جو قیت ہو وہ قرض ہے زیادہ ہو،اس لئے کہ اس کرایہ کے واجب ہونے کی وجہ صرف اس مرجون کواچہ پاس دوک کرر کھنا ہے،اور رو کئے کا حق مر ہون کے حصہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کل مر ہون پر ہوتا ہے (ف. ایسی بیتانا ہے کہ اس مرتبن کواس مر ہون کے پورے حصہ پررو کئے کا حق حاصل ہے، کیونکہ اصل قرض ہے زائد حصہ کو علیحدہ کر کے رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس لئے مرتبن مجور آپے پورے مر ہون غلام یام ہون جاتور کوروک کرر کھتا ہے اس کئے مرتبن پرواجب ہوگا): فاما المجعل النے: اور اب جعل یعنی ہوگے ہوگے ہوئے کہ وعلی کو ایس لانے کا خرج تو ہوہ فقط اس پر صفان کے اعتبار سے لازم آتا ہے لہذا ضان کا بقتا حصہ ہوگا اتانی اس کا خرج تھی مرتبن پر لازم ہوگا،اس کا فلاصہ یہ ہوا کہ مرتبون کوروک کرر کھنے کی وجہ سے جو خرج لازم آگا گاس میں سے مرتبن پر ہوگا،اور جو خرج صفائت کی وجہ سے جو خرج لازم آگا گاس میں سے مرتبن پر نہیں کرر کھنے کی وجہ سے جو خرج لازم آگا گاس میں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کین پر نہیں پر الزم آگا گا گا ہے۔

توضیح: مر ہون کی حفاظت اور خوراک وغیرہ کے سلسلہ میں جو اخراجات لازم ہوں گے خواہ دوہ مر ہون کی قرض کے برابریا کم ہوں یازیادہ وہ کس پراور کس حساب سے لازم آئینگے، ان کی تفصیل ادر مخضر قاعدہ، دلائل مفصلہ

ومداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الامراض والفداء من الجناية ينقسم على المضمون والا مانة والخراج على الراهن خاصة لانه من مؤن الملك والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين ولا يبطل الرهن في الباقي لان وجوبه لا ينافي ملكه بخلاف الاستحقاق وما اداه احدهما مماوجب على صاحبه فهو متطوع وما انفق احدهما مما يجب على الاخر بامر القاضي رجع عليه كان صاحبه امره به كان ولاية القاضي عامة وعن ابي حنيفة ان لا يرجع اذاكان صاحبه حاضرا وان كان بامر القاضي وقال ابو يوسف يرجع في الوجهين وهي فرع مسالة الحجر والله اعلم.

ترجمہ: اور زخم و بھوڑا بھنسی اور دوسری بیاریول کے علاج کاخرج اور مرہون غلام کے قصور اور زیاد تیوں پر مثلاً دیت کے قدیول وغیرہ کے اخراجات بھی مقدار ضانت اور مقدار امانت کے حساب سے راہن اور مرتبن کے در میان تقییم ہول گے، (ف: مثلاً دوہر اررو بے کاغلام فریڑھ ہر اررو بے کاعوض مر ہون ہوا تواس ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ اس غلام کی قیت کی تین چوتھائی مرتبن ہی کے پاس بطور امانت ہے، اب بہی غلام کسی طرح ہوتھائی مرتبن ہی کے پاس بطور امانت ہے، اب بہی غلام کسی طرح ہوتھائی مرتبن ہی کے پاس بطور امانت ہے، اب بہی غلام کسی طرح ہو گیایا اس کے علاج کی ضرورت ہوئی جس میں ہور خمی ہو گیایا اس کے علاج کی ضرورت ہوئی جس میں ہیں رو بے خرج ہوگیا اس کے علاج کی ضرورت ہوئی جس میں طرح اگر اس غلام سے کوئی مخص غلطی سے قتل ہوگیا جس کی وجہ ہے اس پر اس کافد یہ دینالازم آگیا تو یہ بھی پہلے کی طرح ان پر اس غلام نے کسی کامال ضائع کر دیا تواس کا جرمانہ بھی ان را ہی دور میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے دیں دیان میں کی در میان اس کی در میان اس کے در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کے در میان اس کی در میان در تی کی در میان اس کی در میان اس کے در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی دور میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در میان اس کی در م

و النحواج على الواهن المنية اور رائن كالخراج صرف اور صرف رائن پر لازم آئے گا، كيونكه يه خرج ملكيت كى بناء پر ہو تاہے، (ف:اوراس غلام كامالك في الحال صرف اس كارائن ہے للذاوہى اس كے خراج كا بھى ذمه دار ہو گا): و العشو فيما يبخوج المنے: اور مر ہون زينن سے جو پيداوار حاصل ہو گي اس كاعشراداكرنامر تبن كے حق سے پہلے لازم ہو گا، كيونكه اس عشر كا ہے وہ چہنے دیاجائے کااور ہاں تو تھے رہن کی رہیتے جو کہ را ہن کی علیت یں ہول نے ،اس طرح سے را جب ہوئے سے را ہن کی ملکت میں کوئی فرق اور خلل نہیں آتا ہے ،اس کے بر خلاف اگر مر ہون میں سے کسی نے غیر معین حصہ پر اپناحق ٹابت کر کے لیا تو اس طرح حصہ کے غیر معین ہونے کی وجہ سے خود مر ہون بھی مشترک اور مشاع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مر ہون متمیز اور علیحدہ نہیں رہا حالا نکہ ابھی او پر میں سے بتایا جاچکا ہے ، کہ مر ہون کے صبحے ہونے کے لئے سے بھی شرط ہے کہ مر ہون بالکل واضح

اور متمیز ہو، لیکن عشر واجب ہونے کی صورت میں یہ بات بیدا نہیں ہوتی ہے،اسی بناء پراگر را بمن اس میں ہے نہیں ہلکہ دوسری جگہ ہے اس کا عشر اداکر دے توجائز ہوگا، کیونکہ عشر کاواجب ہو نار ابمن کی ملکیت کے خلاف نہیں ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کی نے اپنی ایسی عشری زمین رہن کی جس میں در خت وغیرہ بھی ہوں تو اس میں جو پچھ
کیتی اور بید اوار ہوگی وہ دائن ہی ان سب کامالک ہوگا گرنی الحال اس بید اوار میں سے بچھ بھی نہیں سلے گا، بلکہ جیسے کہ زمین مرحم ہن کے قبضہ میں ہوتی ہے، ای طرح یہ کل فاضل بید اوار بھی اس مرحم اس سے قبضہ میں رہسیگی، کیو تکہ اس وقت مرحم ہن کا حق مقدم ہے، پھر جب بھی بھی رائن مرحم ہن کا قرض اوا کرے گا تب سب بچھ اس سے وصولی لے لیگا، لبکن اس میں سے فی الفور وہ عشر نکال ویا جائے گا کیو تکہ یہ حق مرحم ہن کا قرض اوا کرے گا تب سب بچھ اس جگہ یہ شہرہ بیدا ہوا کہ وسوال حصہ اس میں الفور وہ عشر نکال ویا جائے گا کیو تکہ یہ حق مرحم ہن کا قرض اوا کہ مشترک ہوا تو مرحموں بیل مشترک ہوا تو مرحموں جو ابنی مام حصول میں مشترک ہوا تو مرحموں وال حصہ شرحی حق باتی تمام حصول میں مشترک کا ذرم ہوا تو مرحمون والے والے میں ہمی اللہ ہو جائے گا ہوا س وہم کا جو اب اس کے لیے کہ بلا شیہ اس پر کسی کا حق ثابت ہو جانے سے اور جو عشر للزم ہوا ہوا ہا تھی ہو جائے گا، اس بات کا اسے اختیاز ہو تا ہے، کہ اس لازم ہوا ہوا ہو گا، اس کے برخلاف وہ حق ہی اس کی جو مرد کیا ہوتا ہوں میں موتا ہو ہیں ہو تا ہے اس طرح وہ نوں صور توں میں فرق میں سے عشر نکال وے یا ہیں ہی محج جو جائے گا، اس کے برخلاف وہ حق ہو ہی ہی میں ہی تا ہے اس طرح وہ نوں صور توں میں فرق میں ہی بی نے بہ ہی تھی تھی جو جائے گا، اس کے برخلاف وہ حق ہو ہی کہ وہائے گا، اس کے برخلاف وہ حق ہو ہی کہ وہائے گا، اس کے برخلاف وہ حق ہو گا، وہ کی کہ وہائے گا، وہائے گا، وہائے گا، وہائے کہ وہائی کا مملوک نہیں ہوتا ہے اس طرح وہ نوں صور توں میں فرق ہو گا، وہ کی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کی وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کی وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کی کہ وہائی کی کہ وہائی کی کہ وہائی کی کے کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کہ وہائی کی کو کہ وہ

اب پھریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرہون سے متعلق بچھ اخرجات مرتبن سے اور بچھ خود را بن سے متعلق ہوتے ہیں اب اگر بھی ایسا ہو جائے کہ را بن سے اخرجات کو مرتبن ادا کر دے تو کیا وہ مرتبن اس خرج کو بھی را بن سے اس طرح وصول کرتا ہے ، اس طرح اگر مرتبن کے ذمہ کے اخرجات کو را بن وصول کرتا ہے ، اس طرح اگر مرتبن کے ذمہ کے اخرجات کو را بن ادا کر دے تو کیا وہ بعد میں اپنے قرضہ کی ادائیگی کے وقت وہ اس خرج کو بھی شار میں لا سکتا ہے ، توجوا ب یہ بوگا کہ ان مسائل کی ادلاد وصور تیں ہو سکتی ہیں (ا) یہ کہ جو پچھ اخرجات ہوئے یہ قاضی کے تھم سے ہوئے (۲) قاضی کے تھم کے بغیر از خود ان لوگوں نے کئے توان دونوں صور تول میں احکام مختلف ہیں جو اس طرح ہیں۔

و ما اداہ احد هما اللے: یعنی ان دونوں را بمن اور مر نہن میں ہے کی ایک نے ایسے اخراجات کئے جو دوسر ہے ہر واجب ہوئے تھے تو دہ اس کا حسان ہوگا، (ف: یعنی اب اسے دوسر ہے ہے واپس نہیں مانگ سکتا ہے جبکہ ازخود یعنی قاضی کے تھم کے بغیر اداکئے ہوں) و ما انفق احد هما مما اللے: اور اس صورت میں کہ ان میں ہے کس بھی شخص نے دوسر ہے پر لازم خرچہ کو قاضی ہی نے اداکر نے کا تھم دیا قاضی کے تھم کے بعد اداکیا ہو وہ اس دوسر ہے ہے واپس لے سکتا ہے ، یہ سمجھ کر کہ اس خرچ کو قاضی ہی نے اداکر نے کا تھم دیا ہے اس لئے کہ قاضی کی ولایت عام ہوتی ہے، (ف: یعنی قاضی کو ہر شخص پر اختیار اور ولایت عاصل ہے، اس لئے جبکہ قاضی نے خرچ کو پوراکرنے کا تھم را بمن یامر نہن کو دیا تو کہنے کا مطلب یہی لیاجائے گا کہ فی الحال اداکر دوجے بعد میں اس ہے وصول کر لینا تو خرچ کو پوراکرنے کا تھم را بمن یامر نہن کو دیا تو کہنے کا مطلب یہی لیاجائے گا کہ فی الحال اداکر دوجے بعد میں اس ہے وصول کر لینا تو

ایسے عکم کا عتبار ہوگاکہ گویاد و سرے مخص نے خود کہا کہ تم اداکر دو کہ بعد میں ہم کواد آکر دول گااس لئے واپس لے سکتا ہے)۔
وعن اہی حنیفہ المخ: اور نوادر میں امام ابو حنیفہ سے ہو، (ف: جس کی مثالی صورت یہ ہو گ کہ کسی مر ہون کے خرج کی سکتاہے جبکہ دوسر اموجود ہو، اور اگر چہ قاضی کے عکم ہے ہو، (ف: جس کی مثالی صورت یہ ہو گ کہ کسی مر ہون کے خرج کی بابت رائین کے ذمہ دس رویے ازم ہوئے جسے قاضی کے عکم ہے مر تہن نے خرچ کیااور اس وقت خودر ائین بھی موجود تھا بینی سفر میں کہیں ادھر ادھر نہیں گیا تھا تو مر تہن یہ رویے رائین ہے واپس نہیں لے سکتا ہے، ای طرح اگر مر بون کوجس مکان میں حفاظت کے لئے رکھا گیا تھا اس کا۔ کرایہ مر تہن کی موجود گی میں قاضی کے عکم سے رائین نے اداکر دیا تو رائین بھی یہ رویے مر تہن سے واپس نہیں لے سکے گاہ گر فاہر الروایہ میں ہے کہ اگر قاضی کے عکم سے خرج کیا ہو تو خرچ کرنے والا دوسرے سے واپس لے سکے گاخواہ خرچ کرنے والا رائین ہو یام تہن ہو): و عن ابھی یوسف النے: ادر امام ابو یوسف ہے نوادر میں روایت ہو واپس لے سکے گاخواہ خرچ کرنے والا رائین ہو یام تھی دوسرے کے ذمہ کے خرچ کو اداکر دیا ہو بہر صورت دوسرے سے داپس لے سکے گاہ واپس نے بھی دوسرے کے ذمہ کے خرچ کو اداکر دیا ہو بہر صورت دوسرے سے داپس لے سکے گاہ واپس نے بھی دوسرے کے ذمہ کے خرچ کو اداکر دیا ہو بہر صورت دوسرے سے داپس لے سکے گاہ واپس نے بھی دوسے کہ ایک کہاہویانہ کہاہویا۔

و هی فوع مسئلة المع: اور یہ مسئلہ حجر کے مسئلہ کی ایک فرع ہے واللہ تعالیٰ اعلم، (ف: یعنی امام ابو صنیفہ یے نزدیک قاضی کسی بھی عاقل بالغ آزاد فخص پر ججر لیعنی معاملات کرنے ہے بابندی عائد نہیں کر سکتا ہے بلکہ اسے بمیشہ اپ تصرفات کا افتیاد ہوتا ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک اسے مجبور کر سکتا ہے ، جب بیہ بات معلوم ہو گئی معلوم ہو ناچا ہے کہ مثلاً رائین موجود ہے بجر بھی وہ اپ موجون غلام کو نفقہ نہیں دیتا ہے تو اسے اختیار عاصل ہے اور قاضی اسے مجبور نہیں کر سکتا ہے ، اس بناء پر اگر قاضی مرتبین سے بہہ دے کہ مرائین کی طرف سے اس پر خرچ کرتے رہو اور بعد میں تم اس سے وصول کر لینا تو یہ جائز نہیں ہے ، اور اسے واپس نہیں ملے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے رائین کو مجمور کرنالازم آتا ہے ، حالا تکہ اس طرح حجر کرنا جائز نہیں ہے ، تمرصاحبین کے نزدیک جائز ہونا چا ہے جنانچہ امام ابو ہو سف ہے اس کی روایت بھی صراحت موجود ہے ، اس بناء پر اگر وہ مخفی جس پر مر ہون کے سلسلہ میں کوئی خرچ لازم آیا ہو وہ خودر ایمن ہویامر تمین ہو اور وہ غائب ہو جائے اور دو سر المخض قاضی کے حکم کی بناء پر اگر قوت کی وہ بال نفاق دو سرے سے اس خرچ کو وصول کر سکے گا، کیونکہ یہ حجر نہیں ہے بلکہ دو سرے کی جملائی بیش نظر ہوتی ہے ، اور قاضی کی بہی فہ مداری بھی ہے ، م ، ع۔

توضیح :اگر مر ہون غلام ہوادر اسے زخم وغیرہ ہو جائے یادہ کسی بیاری میں مبتلا ہو جائے یا مر ہون خراجی یا عشری زمین ہو تو اس کے علاج یا خراجی یا عشر کے خرج کا کون اور کس حساب سے ذمہ دار ہوگا،اگر وہ شخص جس پر خرج لازم آیادہ خواہ را ہن ہویامر تہن ہر وقت موجود نہ ہواس کئے دوسر اشخص دہ خرج کرے تو دوسرے سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، دلا کل مفصلہ

## باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

قال بولا يجوز رهن المشاع وقال الشافعي يجوز ولنا فيه وجهان احدها يبتني على حكم الرهن فانه عندنا ثبوت يد الاستيفاء،وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عنده وهو تعينه للبيع والثاني ان موجب الرهن هو الجبس الدائم لأنه لم يشرع الا مقبوضا بالنص او بالمنظر الى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضى اليه الااستحقاق الحبس ولو جوزناه فى المشاع يفوت الدوام لانه لا بدمن المهاياة فيصير كمااذا قال رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لايجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة لان المانع فى الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم اماحكم الهبة الملك والمشاع يقبله وههنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله وان كان لا يحتمل القسمة ولا يجوز من شريكه لانه لا يقبل حكمه على الوجه الاول وعلى الوجه الثانى يسكن يوما بحكم الملك ويوما يحكم الرهن فيصير كانه رهن يوما ويوما لا والشيوع الطارى يمنع بقاء الرهن في رواية الاصل وعن ابي يوسف انه لا يمنع لان حكم البقاء اسهل من حكم الابتداء فاشبه الهبة وجه الاول ان الامتناع لعدم المحلية وما يرجع اليه فالابتلاء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح بخلاف الهبة لان المشاع يقبل حكمها وهو الملك واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة على مابيناه ولا حاجة الى اعتباره في حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعض الهبة ولا يجوز فسخ العقد في بعض الرهن.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ مشاع و مشتر ک چیز کور ہن رکھنا جائز نہیں ہے،ادراہام شافیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی جائز
ہے، (ف: بینی اگر زمین یا مکان جو مشتر ک ہو کہ اس کا بٹوارہ نہیں ہوا ہو تواس میں کسی ایک کاصر ف اپنے حصہ کور ہن رکھنا جائز
نہیں ہے،خواہر ہن ان بی شرکاء میں سے کسی کے ہاتھ ہویا کسی غیر کے ہاتھ ہو، مگر اہام شافیؒ نے فرمایا ہے کہ مشتر ک کا بھی
ر بمن جائز ہے): و لنا فیمہ و جھان المنے: ہمارے نزدیک اس کے ناجائز ہونے کی دو وجہیں ہیں ان میں ایک ر بمن کے حکم پر
بنیاور رکھتے ہوئے،اس لئے ہمارے نزدیک ر بمن کا حکم ہیہ کہ اس مر بون پر پھھ اس طرح قبضہ حاصل ہوجائے جس سے دیا ہوا
قرضہ وصول ہو سکے بینی گویا کہ قبضہ کے طور پر اس نے اپنا قرض وصول کر لیااور اگر چہ وہ اصل مال ہاتھ میں نہیں آیا ہے،اور ایسا
قبضہ وصولی کا ایسی کسی چیز میں نصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جس میں عقد ر بین کا بچھ بھی تعلق ہو بینی وہ مر بون مشاع
ہے، (ف: کیونکہ وہ مشتر ک اور غیر معین ہے حالا نکہ کسی قسم کا قبضہ تو صرف ایسی بی چیز میں ہو سکتا ہے جو کہ معین ہو،اس لئے
اس میں ر بین کا حکم نہیں پایا جاسکتا ہے، پس جب مشتر ک مر ہون پچھ ایسامال ہوا کہ اس میں ر بین ہونے کا حکم مفید نہیں ہوا تو وہ
ر بی میں ر بین کا حکم نہیں پایا جاسکتا ہے، پس جب مشتر ک مر ہون پچھ ایسامال ہوا کہ اس میں ر بین ہونے کا حکم مفید نہیں ہوا تو وہ

وعندہ الممشاع النے: اور امام شافی کے بزدیک مر ہون تھے کے لئے متعین ہو، (ف : یعنی امام شافی کے بزدیک رہن کا حکم وہ نہیں ہے، جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے بلکہ ان کے بزدیک رہن کا حکم یہ ہے کہ مر ہون تھے کے واسطے متعین ہو جیسا کہ پہلے ہی اصل بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اور یہ حکم صرف ایسے ہی مر ہون میں ثابت ہو تاہے جو مشاع غیر مقدوم ہو، للہذا اگر کسی نے زمین سے جو مشترک ہوائی ہی ہے، اور زمین رکھا تو یہ رہن جائز ہوگا کیو نکہ حصہ تھے کے لئے متعین ہو گیا ہے، اور رہن کا حکم بھی ہی ہے، پس جب رہن کے حکم میں اختلاف ثابت ہو گیا تواس بناء پر ہمارے نزدیک یہ مشترک مر ہون غیر مفید اور ناجائز ہے، لیکن امام شافی کے بزدیک جائز اور مفید بھی ہے)۔

والشائی ان موجب الرهن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن المعن کردی مشترک چیز کور بن رکھنے کاناجائز ہونے کی دوسر کی دچہ یہ ہے کہ ربین رکھنے کانقاضایہ ہو تاہے کہ جو چیز ربین رکھ دی جائے وہ اس وقت تک مر تبن کے پاس انکی اور رکی ہوئی رہے جبتک کہ اس کا دیا ہو قرض رابین اے واپس نہ کردے ، کیو تکہ ربین کا ثبوت اور شر عااس کاجواز اس حالت میں ہے کہ وہ مر ہون دوسرے کے قبضہ میں چلا گیا ہو ، لینی مر ہون شکی کا مقبوض ہونالاز می شرط ہے ، اور یہ قرآنی نص سے تابت ہے ، چنانچہ : فوھان مقبوضه : فرمایا گیا ہے ، یا مقصود رابین پر غور کرنے سے کہ ربین رکھنے کی غرض ہی ہے ہوتی ہے کہ قرض کی وصولی کا پورا اعتاد رہے ، (ف : یعنی مرتبن کے قبضہ میں مرہون کے باتی رہنے ہے اس بات پر پورا اطمینان ربتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا قرض رصول ہوکر رہے گا ، اس ہات پر پورا اطمینان ربتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا قرض وصول ہوکر رہے گا ، اس ہوت کی وجہ سے وہ اس جھڑا کر لے جانے کی

بھر پور کوشش کرے گا، یعنی قرض اداکر دے گا)۔

و کل ذلك يتعلق النح: اوران دونول باتول ش سے ہر ايک دوام ياد بر تک رہنے ہے متعلق ہے، (ف: يعني به بات اى صورت بل عاصل ہو سكتى ہے جبکہ مر ہون مر تہن كے پاس اس وقت تک انكار رہے کہ دوا بنا قرض ادا کر دے)؛ و لا يفضى الميه النح: اور مر ہون مر تہن كے پاس اس طرح محبوس صرف اى ايک صورت ہے رہ سکتا ہے جبکہ اسے مر ہون کواپنے ہاں ر دک کر کھنے کا حق بھی ہو، (ف: اس طرح به بات معلوم ہو گئى کہ عقد رہن کی اصل غرض اور اس کا تفاضا ہی بہ ہوا کہ مر تہن کے لئے اپنا قرض وصول کرنے تک مر ہون کواپنیاس مستقل روک کرر کھنے کا حق حاصل ہو، پس ان باتوں کے ثابت ہو جانے کے بعد ہم بہ کہتے ہیں کہ مشترک چیز کور بن میں رکھنا جائز نہیں ہوگا)؛ و لو جو ذناہ النح: اور بالفرض اگر ہم اسے جائز کہہ بھی دیں تو بھی اسے مستقل طور ہے روک کر دکھنے گئی مر نہیں کو نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ مشترک چیز سے ہرایک فا کہ ماصل کرنے کے بھی اسے مستقل طور ہے روک کر دکھنے گاتوں میں یوں کہنا ہوگا کہ راہی م تہن ہے اس طرح کہے گا کہ ایک دن تو میں اس کو تہمارے ہاں مرح مراح اللہ کا بی خوات اس کو تہمارے ہاں مرح مراح شرح الن تو میں اس کو تہمارے ہاں کو تہمارے ہاں قراح مراح التی دار اس سے فائدہ اٹھائے گا، (ف: پس جس طرح کہے گا کہ ایک مرائی جائز نہیں ہوگا)۔

صورت میں شرکت کے بغیر رہن کیا تھا مگر بعد میں شرکت ہو گئی تواس طرح رہن تھیجے ہو گایا نہیں ، مثلاً ایک مخص زید بکر کے پاس ایک مکان رہن میں رکھااور اس نے مکان پر قبضہ بھی کر لیا، پھر خالد نے ای مکان کے نصف پر اپنا حق ثابت کر دیا مگر وہ نصف معین نہیں ہے تواس طرح اس مر ہون مکان میں دوسرے کی شرکت اور شیوع بھی ثابت ہو گیا: والمشیوع المطادی المنے: اور دہ شرکت جو کہ چیز کور بمن دکھنے کے بعد میں اس میں کسی طرح پائی جائے وہ کتاب مبسوط کی ظاہر الروایۃ کے مطابق رہن کو باتی رہن کو باتی رکھنے سے مانع ہے لینی ایسار بمن صحیح نہیں ہو تاہے۔

وعن ابی یوسف النے اور آمام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ بعد میں شرکت آجانے ہے رہن کے باتی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابتداء کے مقابلہ میں بقاء کی حالت آسان ہوتی ہے، لبذلمیہ رہن ہبہ کے مشابہ ہو جائے گا، (ف:اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مشترک مکان سے صرف اپنا حصہ کسی کو بہہ کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنا تنہا مکان کسی نے کسی کو بہہ کر دیا اور اس مکان کے نصف کا مالک ہے تواگر چہ اب دوسر ہے کی شرکت ثابت ہوگئی پھر بھی ایسے مشترک مکان کا بہہ کرنا صحیح ہے، اور یہ بہہ باطل نہ ہوگا، اس طرح رہن کی صورت میں بھی اگر بعد میں شرکت ثابت ہوگئی پھر بھی ایسے مشترک مکان کا بہہ کرنا صحیح ہے، اور یہ بہہ باطل نہ ہوگا، اس طرح رہن کی صورت میں بھی اگر بعد میں شرکت ثابت ہوجائے تو دور بہن بھی باطل نہ ہوگا، کی خلاف ہے، جو سورت میں بھی اگر بعد میں شرکت ثابت ہوجائے تو دور بہن کی وجہ یہ ہے کہ رہن کا صحیح نہ ہونا یا باطل ہونا محل نہ ہونے کی در بین کی گئی ہے) و جعہ الاول ان النے: پہلی یعنی ظاہر الروایة کی وجہ یہ ہے کہ رہن کا صحیح نہ ہونایا باطل ہونا محل نہ ہونے کی طرف راجع ہے، (ف: اس ہے پہلے مشترک کا حکم معلوم ہوچکاہے، کہ دہ بن کا محل نہ بیں کی گئی ہے)۔

فالا بنداء والبقاء النع: تواس میں ابتدائی شرکت ہو یا بقائی دونوں تھم برابر ہیں، چیسے نکاح کے معاملہ میں محرم ہونا، (ف:اس لئے کہ اگر ایک عورت سے نکاح ہوجائے کے بعداگریہ معلوم ہوجائے کہ دونوں آپس میں محرم ہیں مثلاً دونوں اضاعی بھائی بہن ہیں توان کا نکاح ازخود ختم ہوجاتا ہے، اوران میں تفریق لازم ہوجاتی ہے، اور جیسے کہ کس سے نکاح ہوجائے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کی مال یعنی ساس (خوشدامن سے ہمبستری کرلی تواس کا نکاح جس عورت سے ہواتھا دواب حرام ہوگئی کہو نکہ دو عورت اس مرد کی ہمبستری عورت کی بیٹی ہوگئ، مگر ہید کے مسئلہ میں یہ تھم نہیں ہے، کیونکہ مشترک چیز تو ہمیشہ سے ہی بیہ کا محل ہے، لیکن اس بہ سے ممانعت کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ واہب پر بہہ کے بعد پھراسے موہوب لہ کو مخصوص کرنے کے لئے اس کے بنوارہ کا خرج بھی لازم آجائے گا) اس لئے مصنف نے فرمایا ہے: بدخلاف المهبة المنح: بخلاف ہر بہا کے بخلاف المهبة المنح: بخلاف ہر بجائے مصنف کے مصنف نے فرمایا ہے: بدخلاف المهبة المنح: بخلاف ہر بجائے موہوب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملکیت عاصل ہوجاتی ہے،

واعتباد القبض المنع: اور ابتذاء میں قبضہ ہونے کا اعتباد اس لئے کیا گیا ہے تاکہ واہب پر دوسری ذمہ داری لینی اس مشترک شک کو تقسیم کر کے دینا اس پر بلاارادہ لازم نہ آجائے، جیبا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیاہے، (ف: چو نکہ قبضہ کے بغیر ہبد مکمل نہیں ہو تاہ اس لئے ہم نے یہ کہا کہ اگر شروع ہی میں شرکت ہو رہی ہو تو یہ مزید تاوان لازم آنے کی وجہ ہے جائز نہیں ہوگا: و لا حاجة المی اعتباد ہی المنے: لیکن مستقبل لینی بقاء کی حالت میں قبضہ کے اعتبار کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہوئی الازم آیا تو یہ نقصان دہ نہ ہوگا، کیونکہ اب یہ خرج ہوچا تھا اگر چہ اب تقسیم کا خرج لازم آیا تو یہ نقصان دہ نہ ہوگا، کیونکہ اب یہ خرج ہوچا تھا اگر چہ اب تقسیم کا خرج لازم آیا تو یہ نقصان دہ نہ ہوگا، کیونکہ اب یہ خرج واہب پر نہ ہو کر موجو بر پر ہوگا) و لھذا یصح الموجوع المنے: چونکہ موجو بر خرج لازم آتا ہے، اس لئے اگر وہ چاہ توای موجوب میں ہے پچھے حصہ کواس ہے رہوع کر لے یعنی آتانہ دے، (ف: یعنی اس واہب کواس ہے واپس لینے کی اگر چہ اجازت دی کی جائے گا گر چہ اجازت ہو جائے گی اگر چہ وہا نے گی اگر چہ وہا نے گی اگر چہ وہا نے گی اگر چہ وہا نے گی اگر چہ وہا نے گی اگر چہ وہا نے گی اگر چہ وہا نے گی اگر جہ وہا نے کی این ایس میں شرکت نہیں تھی ، بلکہ اب بہد کا خام مکمل ہو جائے کے بعد بی پچھے چیز واپس لینے کی اس بہد میں شرکت نوش کہ نین ایس میں شرکت نہیں تھی ، بلکہ اب بہد کا خام مکمل ہو جائے کے بعد بی پچھے چیز واپس لینے کی اس بہد میں شرکت نوش کی کی دیے کے بعد بی پچھے چیز واپس لینے کے اس بہد میں شرکت نوش کی ایک نانے کی تاری ہو جائے کی اس بھی ہوگی کی دو ہے کی اس بھی ہوگی کی دو تا ہوگی کی تاریخ کی دو تھائی دو تا ہوگی کی دو تا ہوگی کی دو تا گھا کی دو تا ہوگی کی دو تائی کی دو تا گھا کی دو تا دو تا گھا کی دو تا ہوگی کی دو تا گھا کی دو تا گھا کی دو تا گھا کی دو تا ہوگی کی دو تا گھا کی دو تا گھا کی دو تا گھا کی دو تا گھا کی دو تا گھا کی دو تا تا کی دو تا گھا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی دو تا تا کی

ولا یجوز فسخ العقد النج: بہہ میں ہے بعض حصہ کارجوع اگر چہ جائز ہے مگر رہن میں کسی حصہ کا بھی رجوع کرنایا اس کے عقد کو تشخ کرناجائز نہیں ہے، (ف: کیونکہ جوباتی رہ گیاہے وہ مشتر ک ہے،اور رہن کے عکم کے قابل نہیں ہے،اس بناء پر اگر کسی نے اپنامکان رہن رکھا بعد میں اس رہن میں سے نصف کے معاملہ کو ضخ کر دیا تو وہ بورار بن باطل ہوجائے گا،البتہ بٹوارہ کر لینے کے بعد اس کے کسی نصف معین حصہ کو پھر سے رہن میں رکھدے تو یہ جائز ہوجائے گا،الحاصل جو چیز مشتر ک ہو وہ رہن کے قابل نہیں ہوتی ہے،اس لئے مشتر ک چیز کور بن میں رکھنا جائز نہیں ہے۔

## توضیح: کن چیزوں کواور کن کے عوض ربن رکھنا جائز ہے، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ولا رهن ثمرة على روس النخيل دون النخيل ولا زرع الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها، لان المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا اذا رهن الارض دون النخيل او دون الزرع اوالنخيل دون الثمر ولان الاتصال يقوم بالطرفين فصار الاصل ان المرهون اذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لانه لا يمكن قبض المرهون وحدم وعن ابي حنيفة ان رهن الارض بدون الشجر جائز لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الاشجار بمواضعها بخلاف مااذا رهن الداردون البناء الان البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن ولورهن النخيل بمواضعها جاز ولان لهذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ای طرح ان چیزوں کو بھی رہن میں رکھنا جائز نہیں جو بیان کی جارہی ہیں، ایسے پھل جوابی و دختوں پر نگے ہوں بھی توڑے نہیں گئے ہوں ان بھلول کوان کے در ختوں کے بغیر رہن رکھنا، یا بھیتی جو زمین میں لگی ہوئی ہو گر زمین رہن میں نہ رکھی گئی ہو بعنی ان صور توں میں زمین رہن میں نہ رکھی گئی ہو بعنی ان صور توں میں ہے کسی بھی صورت میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز رہن میں رکھی گئی ہے، وہ ایسی چیز سے بیدائش طور سے ملی ہوئی ہے، جو خود مر ہون نہیں ہے، لہذا ہے چیز ی بھی مشترک مر ہولن کے تھم میں ہو گئیں: و کلذا ذار ھن الارض اللہ ان طرح بر عس اگر کسی تے صرف زمین کو در ختول کے بغیریاز مین کو اس میں لگی ہوئی کھیتی کے بغیریا در ختول کو ان میں گئے ہوئے تھلوں بر عس اگر کسی تے صرف زمین کو در ختول کے بغیریاز مین کو اس میں گئی ہوئی کھیتی کے بغیریا در ختول کو ان میں گئے ہوئے تھلول کے بغیر رہن کیا تو جائز نہ ہوگا، کیونکہ اتصال اور تعلق تو دونوں طرف سے ہو تا ہے، (ف: ایسی جیلوں کا تعلق ادر اتصال در خت سے ہو تا ہے، (ف: ایسی جیلوں کا تعلق ادر اتصال در خت سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی جیلوں کا تعلق ادر اتصال در خت سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے، (ف: ایسی طرح در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے در ختول کا در ختول کا اتصال میلوں سے ہو تا ہے در ختول کا در ختول کا اتصال میلوں سے در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در ختول کا در

فیصیر داهنا النع: تودار کور بمن کرنے والے پوری زمین کارا بمن ہوگا حالا نکہ دہ زمین را بمن کی ملک لیتی عمارت کے ساتھ مشغول ہے، (ف لیعنی اس شخص نے اسی زمین ربمن کی جو خالی نہیں ہے بلکہ دہ ممارت کے ساتھ مشغول ہے، اس لئے ایسار بمن جائزنہ ہوگا): ولو دهن المنحیل المنع: اور اگر اس شخص نے در ختول کے ساتھ اتنی زمین کو بھی ربمن کیا جس میں وہ تمام ور خت اگے ہوئے ہیں تو یہ ظاہر الروایة کے مطابق بھی جائز ہوگا، کیو تکہ در خت کا اس کی زمین سے تعلق مجاورت کا ہے، اور یہ تعلق ربمن کے صحیح ہونے کے مخالف نہیں ہے، (ف: بینی اس طرح صرف یہ لازم آتا ہے کہ یہ تمام در خت اپنی جگہوں کے ساتھ رابمن کی زمین سے گئے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی نقصال نہیں ہو تا ہے، ای بناء پر اگر رابمن نے اپنے ایسے دو ممانول میں سے ایک کوجو کہ دونوں آپس میں طے ہوئے ہوں ربمن کیا تو یہ ربمن جائز ہوگا، کیو نکہ حقیقت دونوں مکان ایک دوسرے ہوئیل میں انگل جدا ہیں، صرف دونوں آپس میں طے ہوئے ہوں ربمن کیا تو یہ ربمن جائز ہوگا، کیونکہ حقیقت دونوں مکان ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، صرف دونوں آپس میں کے مکان کے پڑوس میں ہے، جس کی وجہ سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا ہے)۔

توضیح: در ختول کے بغیر صرف ان کھلول کو جو در ختول پر گئے ہوں یاز مین کے بغیر صرف اس کھیتی کو جو زمین پر لگی ہوئی ہویا صرف زمین کو بغیر در خت کے یا کھیتی کے رئین رکھنایا دار کو بغیر اس پر موجود عمارت کے رئین رکھنا، یا در خت کو اس کی زمین کے ساتھ رئین رکھنا، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمہ کرام، مع، اصل، دلائل مفصلہ

ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن لانه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيع التخيل بدون التمر جائز ولا ضرورة الى ادخاله من غير ذكره وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لانه ليس بتابع بوجه ما وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الارض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة.

ترجمہ: اوراگر در خت میں ایسے پھل گے ہوئے ہوں جن کارائن نے استناء نہیں کیا ہو تو وہ بھی عقد رئین میں داخل ہو جائیں گے ، کیونکہ پھل تو در ختوں کے تابع بی ہواکرتے ہیں اس لئے کہ پھل در ختوں سے متصل ہوتے ہیں، اس لئے پھلوں کو تابع مانتے ہوئے وہ رہن میں داخل کئے جائیں گے ، تاکہ عقد رئین کو صبح کہا جاسکے، (ف:ایبانہ ہونے سے یعنی جب پھلوں کو علیمہ وہ جائے گا، تو عقد رئین صبح نہ ہوگا کیونکہ رائین کی ملکیت اس مر ہوان سے متصل رہ جاتی ہے ، حالا تکہ رئین کے جائز ہونے کی شرط بی ہے کہ وہ مر ہوان دوسر می چیز سے بالکل متمیز اور علیحہ ہور ہا ہو، اس لئے یہ کہنا پڑا کہ در خت اپنے بھلوں کے ساتھ مر ہوان ہے ، اور پھل در خت کے تابع ہو کر رئین میں شامل ہیں: بنجلاف البیع المنے: ہر خلاف بھے کے (ف: یعنی اگر پھل سے لدے ہو کر خریدار کی ملکیت میں سے لدے ہو کر ذریدار کی ملکیت میں جاتے ہیں، البتہ اس صورت میں مشتری کی ملکیت میں جاتے ہیں جبکہ معالمہ کے وقت ہی مشتری نے اس کی بھی ملکیت میں جاتے ہیں، البتہ اس صورت میں مشتری کی ملکیت میں جاتے ہیں جبکہ معالمہ کے وقت ہی مشتری نے اس کی بھی ملکیت کی شرط لگادی ہویا تھر تے کر دی ہو)۔

یان بیع النخیل النخ کیونکہ میلوں کے بغیر بھی در ختوں گی تیج جائز ہوتی ہے،اوراس جگہ میلوں کے ذکر کے بغیران کو میج میں داخل کر لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے،(ف:اس لئے کہ میلوں کے بغیر بھی صرف در خت کو بیجنا جائز ہوتا ہے ،لیکن رہن کے مسلہ میں در ختوں پر لگے ہوئے میلوں کے بغیر صرف ور ختوں کار بن جائز نہیں ہوتا ہے، رہن کو صحیح کرنے کے لئے در ختوں کے ساتھ میلوں کو بھی ملالینا مجبوری کی بات ہے،اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ در خت پر چھل ہونے کی صورت بالکل ویک ہی ہے جیسے کہ مکان میں اسباب ہوتا ہے،اس لئے اسباب کو بھی گھر کے معاملہ میں داخل کرلینا چاہئے، توجواب یہ ہوگا کہ دونوں صور توں کے در میان بہت فرق ہوتا ہے اس طرح ہے کہ کھیل در خت کے ساتھ ضلقة ملے ہوتے ہیں،ای لئے در خت کے ساتھ پھل ملالئے جاتے ہیں، جبکہ گھریلوسامان گھرسے ایسا تعلق نہیں ہو تاہے،اور وہ کسی اعتبار سے مکان کے تابع نہیں ہو تا ہے،(ف: بلکہ مکان میں رکھا ہوا سامان علیحہ ہال ہے)۔

توضیح: اگر ایسے در خت کے رہن کے وقت جس میں پھل گئے ہوں اور راہن نے ان کو متنیٰ نہیں کیا ایسی در خت کرتے وقت یار ہن رکھتے وقت اس میں کھیتی یا پھل لگے ہوں، حمائل کی تفصیل، اقوال ائمہ ، تھم، مفصل دلائل

ويدخل البناء والغرس في رهن الارض والدار القرية لما ذكرنا ولو رهن الدار بما فيها جازولو استحق بعضه ان كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته والابطل كله لان الرهن جعل كانه ماورد الاعلى الباقي ويمنع التسليم كون الراهن اومتاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوفاء المرهون ويمنع التسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلايتم حتى يلقى الحمل لانه شاغل لها بخلاف ما اذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما اذا دفعها اليه لان الدابة مشغولة به فصار كما اذا رهن متاعا في دار اووعاء دون الدارو الوعاء بخلاف ما اذا رهن سرجا على دابة اولجا ما في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر. ترجمه :ادرز مین ادر کھراور گاؤل کور بمن رکھنے کی صورت میں اس میں موجود عمایرت اور در خت وغیر ہ سب داخل ہو جا نمینگے اس وجہ سے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے، (ف: کہ ان کو داخل کئے بغیر عقد رئین ہی سیجے نہ ہو گا، لبنداان چیز ول کوان کی اصل کے تا کع مان کر رہن میں داخل کر دینگے،اگر چہ معالمہ کے وفت اس کی تصر سے نہیں کی گئی ہو،اس جگہ مسائل کے خلاصہ کی یہ تمین صور تیں بیان کی گئی ہیں( دار کور ہن رکھتے وقت اس میں ہے عمارت کااشٹناء کیا گیا ہو، یاز مین کور ہن رکھتے وقت اس میں موجود در ختول کااشتناء کیا گیامویا گاؤل کور مهن رکھتے وقت اس میں موجود عمارات اور در ختول کااشتناء کیا گیامو، تواس میں کوئی صورت جائز نہ ہو گی، (یہ ہے کہ مطلقاد ارپاز بین اور گاؤل کہہ کر اس میں کسی عمار ت یادر خت کااشٹناء کئے بغیر ربمن کیا گیا ہو، تو یہ ربمن جائز ہو گااور ان چیز ول کو تا بع کہہ کرر من میں داخل کر لیا جائے گا،(یہ کہ زمین این بھیتی اور در خت کے ساتھ ربن رتھی جائے تو پیه صورت بدر جه اولی جائز ہو گی،اور اب پیر جھی معلوم ہونا جائے کہ دوسر ی صورت میں یعنی جبکہ ربہن مطلق ہو تواس میں صرف ایس ہی چیزیں تالع مانی جاسکتی ہیں جو کسی بھی جہت ہے تا تع ہوں، ہر خلاف اس میں موجودہ اسباب اور مال وغیرہ کے کہ وہ تالع نہیں ہو سکتے ہیں)۔

و فو دھن الّداد النے:اور اگر اس طرح کہا کہ اس گھر کو اور اس میں جو پچھ بھی مال موجود ہے سب کو رہن کیا تو جائز

ہوگا، (ف: کیونکہ اس نے صراحۃ یہ بات کہدی ہے کہ اس گھر کو ان تمام اسباب اور مال وسامان گھر کی کڑیاں اور لکڑیاں وغیرہ جو کچھ اس میں ہیں سب کو رہن کیا ہے تو یہ سیح ہوگا، اب و وسر اسوال یہ ہوتا ہے کہ ابتداء میں را بمن نے تصر سخ کر کے ساری چیز وں کو مر بون بنادیا تو یہ سب مر بون بن گیااس کے بعد اگر کوئی شخص ان چیز وں میں سے کسی پر اپنا حق ثابت کر دے تو کیا تھم بوگا، تو یہ جاننا چاہئے کہ اس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں (ا) یہ کہ استحقاق اجمالی ہو مثلا اس گھر کے نصف پر ثلث پر حق یا یہ کہ کسی متعین چیز پر حق ہو مثلا اس گھر کے نصف پر ثلث پر حق یا یہ کہ کسی متعین چیز پر حق ہو مثلا اس گھر کے نصف پر ثلث پر حق یا ہوئی متعین چیز پر حق ہو مثلا اس گھر کے نصف پر ثلث پر حق استحال مشترہ ک اور متعین جو نے کی صور سے ہیں یہ مون مال کو ربمن میں رکھنا جائز نہیں ہو تا ہے، لہذا یہ عقد ربمن باطل ہو گیا، جیسے ربمن کا معاملہ سے ہونے ہوئے سے پہلے مشتر ک مال ہوئے، جیسے ربمن کا معاملہ کرنا ہی صحیح نہیں ہوتا )۔

ولو استحق بعضه الغ: اوراگر دوسری صورت ہو یعن اس مر ہون مال ہیں ہے کسی مخصوص حصہ یامال پر حق عابت ہوا سب ہو کھناہوگا گہ اس کے علاوہ جو بچھ مال بغیر استحق کے رہ گیا ہے آگر ای باتی برابتداء ہی ہیں رہ بن کا معالمہ کرنا صبح ہوت و تو ہو ہوں رہ جائے گا اور اگر باتی مال اس لا کت نہ ہو کہ صرف ای کار بن کرنا ابتداء ہیں صبح تہیں ہو تا تو اب بھی رہ بن کا معالمہ صبح نہیں ہو تا تو اب بھی رہ بن کا معالمہ صبح نہیں ہو تا تو اب بھی رہ بن کا معالمہ صبح نہ اور عقد رہ بن باطل ہو جائے گا ، (ف:اس طرح اس مسئلہ ہیں دونوں صور توں کو مصنف نے جمع کر دیا ہے ،ای لئے زیلعی و عینی و غیر ہر حمحالاند نے کھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر مر ہون کے کسی صبح معین حصہ پر حق عابت ہوا یا در خت پر حق عابت ہوا کہ در خت بات ہوا یا در خت تا بات ہوا یا دونوں حصوں پر پھیلا دیا جائے گا ، مثلاً چار سور و پے کے عوض کل رہ بن رکھا گیا تھا اور اب جس معین حصہ پر حق عابت ہوا کہ دونوں حصوں پر پھیلا دیا جائے گا ، مثلاً چار سور و پے کے عوض کل رہ بن رکھا گیا تھا اور اب جس معین حصہ پر حق عابت ہوا تا ب جو اس ختی ہوا تا ہی ختی ہو ہوا تا اس لئے کل کی قیمت کو بہت ہوا ہوا ہو ہوا گا آ دھے در خت بھلوں سمیت یا آد ھی زمین پر کسی نے اپنا حق عابت کر دیا جس کی وجہ سے باتی چیز ہیں مشتر کی اور معین ہوا ہوا تا تو وہ معالمہ باطل ہو جائے گا ، اس طاح کا م ہوا کہ دوسر ہے کا حق عابت ہو جائے کے بعد جو بچھ الی باتی رہ گیا ہے ،اگر وہ معین ہوا وہ راس کی گر شرکت نہ ہو تو اس کی گی شرکت نہ ہو تو اس کی ہو جو سے گا ، اس طاح کا م ہو جائے گا ، اس طاح ہو ہو اس کی گی شرکت نہ ہو تو اس کی ہو تھیں ہوا کہ دوسر ہے کا حق عابت ہو جائے کے بعد جو بچھ الی باتی رہ گیا ہے ،اگر وہ معین ہوا وہ راس کی گی شرکت نہ ہو تو اس کی ہو تھیں ہوا کہ دوسر سے کا حق عابت ہو جائے کے بعد جو بچھ الی باتی ہو گیا ہو ،اگر وہ معین ہوا در اس کی گر شرکت نہ ہو تو اس کی وہ سے اس کی وہ سے اس کی وہ تھیں ہوا کہ کی ہو تھیں ہوا کی ہو تھیں ہوا کی ہو سے می ہوا کی گی ہو کی ہو گیا ہو ۔

لان الموهن النع: اس لئے کہ اس وقت ہی فرض کیاجائے گا کہ رہن کا معاملہ صرف ای بچے ہوئے حصہ ہے کیا گیا تھا، اور اب یہاں ہے ان باتوں کا بیان ہوگا جو راہن کے سپر دکرنے اور مر تہن کے قبضہ کرنے کے سلسلہ بیس رکاوٹ بنتی ہول چنانچہ صاحب ہدایہ فرمادہ ہیں: ویصنع التسلیم المغ: کہ جس گھر کو رہن ہیں رکھا گیا ہواس ہیں خود راہن کا موجود ہونایاس کے سامان کو موجو در ہنااس مر تہن کے پاس مر ہون کے حوالہ کرنے میں مانع ہوگا، (ف کیونکہ وہ مر ہول نہ تو خالی ہے اور نہ ہی وہ ب تعلق ہے): و کلدا متاعد المغ: اسی طرح سے جس بر تن اور ظرف کو رہن میں رکھا گیا ہے اس میں بھی راہن کا سامان موجو در ہنا عقد رہن کے لئے مانع ہے، (ف: مثلاً ایک تھیلایاصندوق یا ایک کوئی بھی چیز جس میں کسی قشم کا سامان اور اسباب عمو اُر کھا جا تا ہے عقد رہن کے طور پر مر تہن کے حوالہ کرنا شیخ اسے رہن رکھا گیا گیا گیا۔ اس میں تھیلایا صندوق وغیر ہ میں راہن کا سامان موجود ہے تواس کو رہن کے طور پر مرتہن کے حوالہ کرنا شیخ اسیس ہوگا کے۔

ویمنع تسلیم الله ابنة النخ اور بوجھ سے لدے ہوئے جانور مثلاً گھوڑا گدھائیل میں سے صرف جانور کور بن کیا تو یہ صحیح نہ ہوگا جبتک کہ را بن اس پر سے اپناسامان نہ اتار لے کیونکہ وہ جانور اپنے مالک کے سامان میں پھنسا ہوا ہے، (ف اس لئے وہ فارغ نہیں ہواجالا تکہ مر ہون کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ بالکل فارغ ہو)، بخلاف ما اذا دھن المنح : اس کے برخلاف اگر صرف لد سے ہوئے سامان کور بن کیااور جانور کو نہیں کیا کہ اس سامان کو مرتبن کے حوالہ کرد سے اور اس پر قبضہ کراد سے جو معدیہ ربن صحیح

ہوجائے گا: لان المدابة النع: كيونكد اس صورت ميں صرف مرجون جانور مشغول ہے، (ف: اور مرجون سامان فارغ ہے يا مشغول نہيں ہے۔

فصاد سخما النے: نواس کی صورت ایس ہوجائیگی جیسے کہ کسی سامان کو اس حالت میں رہن کیا کہ وہ کسی جگہ یاظرف میں رکھا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔ کہ کسی سامان کو اس حالت میں رہن کیا کہ وہ کسی مامان اس حصے اور حوالہ کر دینا جائز ہوگا، کیو نکہ اس قسم کاسامان اس طرح ہمیں جمیشہ بی رکھا جا تا ہے جس سے بید لازم نہیں آتا ہے کہ وہ سامان فارغ نہیں ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف وہ جگہ یاظرف فارغ نہیں ہے، بلکہ وہ ظرف بی اپنے رکھے ہوئے سامان میں پھنسا ہوا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ وہ سامان اس مکان یاظرف کے کام میں لگا ہوا نہیں ہے۔

محلاف ما اذا رهن المخ: اس كر مز خلاف أكر كس في اين اليي زين رس كلي جو گهوڙے سے بند هي موئي بياايي لگام ر بن میں رکھی جو کھوڑے کے منہ میں دی ہوئی ہے،اوزین پانگام کو گھوڑے سمیت مرتہن کو دیا تو یہ دونوں چیزیں ربن میں دی ہوئی نہیں مانی جائینگی اس کئے اگر وہ اس حالت میں ضائع ہو جائے تو وہ راہن کامال ضائع ہو گا،اس کے بعد جب زین اتار کر اور لگام نکال کر مرتہن کے حوالہ کی جائے گی تب رہن سیحے ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس وفت گھوڑے کے تالع ہیں، جیسے کہ پھل ور خت کے تالع ہوتے ہیں، اسی بناء پر مشار کے نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے زین اور لگام لگی ہوئی حالت میں گھوڑے کور ہن رکھا تو یہ دونوں چیزیں بھی گھوڑے کے تا لع ہو کر کمج بغیراز خودر ہن ہو جائینگی،(ف: خلاصہ یہ ہواکہ اگر وہ گھوڑے کے استعالی میں ہو تو گھوڑے کے تابع ہیں،اس لئے عبتک کہ گھوڑے سے ان کو جدانہ کر لیا جائے گا تب تک رہن کے لئے ان کو حوالہ کرنا سمج نہ ہو گا، ادراگریہ چیزیں استعال کے طور پر نہ ہوں بلکہ مال وسامان کی طرح گھوڑے کی پشت پر رتھی ہوں تب ان کور بن کے لئے حوالہ کرنا سیح ہوگا، حالا نکہ گھوڑ انس وقت اس زین اور لگام کو لا د کر لے جانے کے لئے لایا گیا ہے، اور اب یہ معلوم ہونا جائے کہ ایسے ہی قرضہ کے لئے کمی چیز کور ہن میں ر کھنا جائز ہو تاہے جس کی ادائیگی کالازم ہونا بھی ظاہر ہو،یاکسی ایسے ہی عین نے عوض جائزے جوانی ذات کے اعتبارے قابل صان ہو،اس لئے اگر کوئی قرض ایسانہ ہویا خودایی ذات سے قابل صان نہ ہو بلکہ مبیع کی طرح ہوجو تنمن اور عوض کی وجہ ہے قابل صان ہوتی ہے اور بذاتہا قابل صان نہیں ہے لہٰذااے رہن میں ر کھنا جائز نہ ہوگا)۔ تو صیح: زمین اور گھر کور ہن میں رکھنے ہے اس میں موجود اشیاء بھی رہن میں داخل ہول گی یا نہیں،اور کیون،اگر گھر کور ہن رکھتے وفت ہے کہا گیااس کے اندر موجو د سب مال کو بھی بر بمن رکھاہے ،اگر مال مر ہون میں ہے کچھ حصہ کااستحقاق ثابت ہو جائے ،وہ کون سی یا تیں ہیں جو راہن یا مرتہن کے لئے رہن کے معاملہ میں رکاوٹ بتی ہیں، مسائل کی تفصيل، حَكَم، د لا كل مفصله

قال ولا يصح الرهن بالا مانات كالودائع والعوارى والمضاربات ومال الشركة لان القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بدمن ضمان ثابت ليقع مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه وكذلك لا يصح بالاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع لان الضمان ليس بواجب فانه اذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن فاما الا عيان المضمونة بعينها وهي ان يكون مضمونا بالمثل اوبالقيمة عند هلا كه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها لان الضمان متقررفانه ان كان قائما وجب تسليمه وان كان هالكا تجب قيمته فكان رهنا بما هو مضمون فيصح.

مثل المعصوب المنح: اوران اعمان کی مثالیں یہ ہیں (۱) مفصوب جیسا کہ انہی بیان ہوا، اور (۲) خلع کاعوض، (ف: جبکہ عوض میں مثلاً غلام یا بحری یا کوئی متعین کیا ہوا گیہوں ہو تو یہ چزیں عورت پر بذات خود قابل ضان ہیں اس بناء پر ان کے بدلہ میں اس کے شوہر کور بن لیناجائز ہے، اور (۳) قصدا قتل ہے صلح کرنے کاعوض، (ف: یعنی قتل عدے سلسلہ میں اگر صلح کسی الی پر ہوئی ہوجو مال عین ہو مثلاً غلام، بکری، گیہوں جو معین ہو تو یہ چزیں چو نکہ بذات خود قابل ضان ہوتی ہیں اس لئے اس قسم الی پر ہوئی ہوجو مال عین ہو مثلاً غلام، بکری، گیہوں جو معین ہو تو یہ چزیں چو نکہ بذات خود قابل ضمان ہوتی ہیں اس لئے اس قسم کی جو چزیں الی ہوئی ہو اس کے خوش ضان کا ہونالازم ہے، اب اگر وہ چزادا نیگ رہن میں رکھنا جا مُمز ہے : لان الصمان متقود المنح: کیونکہ نہ کورہ چزوں کے عوض ضان کا ہونالازم ہے، اب اگر وہ چزادا نیگ کے وقت خود موجود ہو تو اس چز کو داپس کرنا ہو گااور اگر وہ ضائع ہو گئی ہو تو اس کی قیت لازم ہوگی، اس طرح رہن ایس چز کے وقت خود موجود ہو تو اس چی گو داپس کرنا ہوگا، (ف: بر خلاف مبجے کے کہ اگر وہ کس طرح بائع کے پاس ہی ضائع ہو جائے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا تھت کی جو قیت منی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت میں جس میں جو تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا تھوں کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی دور تو سے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی دور تو تاب منتوں کے دور کی مثل کی جو قیمت ملنی چاہئے کی جو قیمت ملنی چاہئے کی جو قیمت ملنی چاہئے کی جو قیمت ملنی چاہئے کو اس می خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی خور کی کی کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی کو

حبیں ملتی ہے، ای لئے اس مبیع کے عوض رہن صحیح نہیں ہوتا ہے، اب ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے جس کی پور کی بحث انجی سامنے آر بی ہے، وہ ہے مسئلہ درک یعنی اگر چہ سے وہی لفظ ہے جو کتاب البیع عادر کتاب الکفالہ میں گزر گیاہے ،اس لفظ ہے مراد سے ہے کہ مشتری نے جب کوئی چیز خرید لی ادر اس کاعوض یعنی رقم دید کی تواہے درک یعنی اس بات کاخوف دل میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید بیہ مبیج الی ہو کہ جو دوسرے کسی کی ملکیت ہواور دہ اس پر اپنا حق ثابت کر کے مجھ سے بیہ لے لے تو میں کیا کرول گا کہ اس میں میرک محنت اور میرک رقم کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے، تواس کا جواب آئندہ آرہا ہے۔

توضیح: ودائع، عواری، مضاربات اور مال الشرکة کے معانی اور ان کی صورتیں پھرید کہ ان کور بن میں رکھنے کا تھم، صلح عن وم العمد میں ربن کا تھم، مسائل کی تفصیل، اقوال! تمه، ولائل مفصلہ

قال والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة والفرق ان الرهن لاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجود واضافه التمليك الى زمان فى المستقبل لا تجوز اما الكفالة فلا التزام المطالبة والتزام الافعال يصح مضافا الى المال كما فى الصوم والصلوة ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الرهن فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك امانة لانه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود وهوان يقول رهنتك هذا لتقرضني الف درهم وهلك فى يد المرتهن حيث يهلك بما سمى من المال بمقابلته لان الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ولانه مقبوض بجهة الرهن الذى يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه.

ترجمہ: الم محمد نے فرمایا ہے کہ درک کے عوض رہن رکھناباطل ہے، لین درک کی کفالت کرناجا تزہم، (ف: ای لئے اگر بالغ نے کہا کہ اس کی خریداری میں تم کو پر بٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارے اطمئان کے لئے اس درک کے عوض یہ چزر بن میں دیتا ہوں تو یہ رہن باطل ہوگا بینی اس کے کہنے ہے رہن کا حتم بافذ نہیں ہوگا، اور اگر بالغ نے اس طرح کہہ کراپنے تریدار کو مطمئن کیا کہ میں نے درک کے لئے کفیل دیا یعنی اگر اس طرح کہا کہ اگر اس ال کا جسے تم نے خریدارہ کوئی حق دار دار نکل آئے تو اس کے خطرہ ہے : بیخ کے اپنے مال کو رہن میں رکھ دیا، توبہ باطل ہوگا، اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کا کوئی حق دار نکل آئے تو اس کے خطرہ ہے : بیخ کے لئے اپنے مال کور بن میں رکھ دیا، توبہ باطل ہوگا، اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کا کوئی حق دار نکل آئے تو ہیں اس مال کا کفیل اور ضامن ہوں گا، اور تمہار اکوئی نقصان نہ ہوگا، توبہ جائز، صورت ہوگا، اس تفصیل ہے یہ معلوم ہوا کہ درک کے بارہ میں رہن اور کفالت کے در میان فرق ہے ): والمفرق ان الو ھن النے: کہ رہن تو حق کو پور اپور اپانے کے لئے ہوتا ہوں جائے کہ بائع کے ذمہ ورک کی وجہ ہے کوئی جیز واجب نہیں ہو جائی ہے، اس وقت تک مشتری رہن کے ذریعہ کس حق کو باب اگریہ جواب دیا جائے کہ اگر چہ امہی تک کسی حق کا مالک نہیں ہو اپنے کہ اگر جہ الک بنادینا ہوتا ہیں تک کی ایک بنادینا ہے تواس کی گے اس طرح ہے رہن رکھ نا جائے کہ اگر جہ اس طرح ہے رہن رکھ نا جائے کہ اگر جواب ہوگا کہ اس طرح ہے رہن رکھ نا جائے کہ اگر جواب ہوگا کہ اس طرح ہے رہن رکھ نا جائے کہ درک کے لئے انہی ہے رہن کی در بین رکھ نا جائے کہ ان طرح ہے۔ بین رکھ نا جائے کہ نار جواب کی در بین رکھ نا جائے کہ ان جواب کی در بین رکھ کوئی آئے والے وقت میں پیدا ہواس کے لئے انہی ہے رہن کے ذریعہ مالک بنادینا ہوتا ہیں ۔

واضافة التعليك النج: اور تمليك كو آئده زمانه كى طرف نببت كرنا بھى جائز نہيں ہے، (ف: چنانچه اگر كوئى شخص و سرے شخص كے باس كوئى عين مال يہ كہتے ہوئے رہن ركھدے كه اگر آئنده كبھى تمہارا جھے بر كوئى قرضه ثابت ہوجائے يا حاصل ہوجائے تور ہن ہا دراييار ہن بالل ہو تاہے يعنى اے رہن كا حكم نہيں دياجائے گا، اس لئے درك كى صورت بيل باطل ہے كہ اگر آئندہ تم كودرك كى صورت بيش آجائے تب يه رہن ہوگا: اہا الكفالة المنج: ليكن دوسرى صورت يعنى كفالت جائز ہے كہ اگر آئندہ تم كودرك كى صورت يعنى كفالت جائز ہے كوئكه يه تودوسرے كے مطالبہ كے حق كو باقى ركھنے كے لئے ہے، ليني ميں نے اپنا و پر يه لازم كياہے كہ تمہار مطالبہ

برداشت کروں،اورافعال کو آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کر کے خود پر لازم کرنا سیح ہوتا ہے: کیمافی الصوم المع: چیے کہ نماز اور روزہ میں ہے، (ف کہ مثلاً کو کی یوں کیے کہ اگر اللہ تعالی نے بچھے کسی چیز کی توفیق دی یاصحت لوٹادی تو بچھ پر دور کعت نمازیا ایک دن کاروزہ لازم ہے، تو یہ نذر ہوگی اور سیح ہوگی، چنانچہ مقصد حاصل ہوجانے پر ایسے کام کو کرنا لازم ہوگا، پس اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کام کو آئندہ زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود پر لازم کرنا ہی ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ کھالت سے مطالبہ کوخود پر لازم کرنا ہی ہوگا ہوئی الحال تو ثابت سے مطالبہ کوخود پر لازم کرنا ہی ہوگا ہوئی الحال تو ثابت سے مطالبہ کوخود پر لازم کرنا ہی ہو جائے گا، (ف: چنانچہ اگر زید نے قلال شخص کے ساتھ آئندہ بھی پچھ معاملے کے اور اس وقت اس پر سورہ ہے کی ادا گئی کالازم ہونا ثابت ہو گیا تو وہ گفیل اس مال کا کفیل ہوگا اگر چہ کھالت کے معاملہ کے وقت زید کااس شخص کے پر سورہ ہے کی ادا گئی کالازم نہیں تھا)۔

بعلاف الوهن النخ بخلاف الیہ رہن کے جوابے قرضہ کے مقابلہ میں ہوجس کا وعدہ دیا گیا ہو، (ف: مطلب یہ ہے کہ دین ابھی نہیں دیا گیا ہے مگراس رہن کے دینے پر قرض دینے کا وعدہ کیا ہے : وہوان یقول رہتک الح : جس کی صورت یہ ہوگی کہ رائین یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مال عین اس غرض ہے رہن میں دیا ہے کہ تم مجھ کو ہزار روپے بطور قرض دو، (ف: اس کی وضاحت اس طرح ہے ہوگی کہ مثلاز ید نے بکر سے وعدہ کے طور پر یہ کہا کہ اگر تم جھے اپنایہ غلام رہن میں دو تو میں ہوگو ہزار روپے بطور قرض دے دوں گائیں بکر نے اس وعدہ کے مطابق اپناغلام زید کور ہن میں دیدیا حالا نکد ابھی تک قرض کے روپے نہیں دیے گئے ہیں تواس مسئلہ میں سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ بیر بہن بھی باطل ہی ہون چاہئے اس بناء پراگر دوغلام اس وقت ضائع ہو جائے تو اس بھی مال امانت کہتے ہوئے اس کا کوئی عوض کی طرف سے نہیں ہونا چاہئے ، تو مصنف نے جواب میں فرمایا ہے کہ یہ صورت اس بھی بالدرک اور ان دوباطل صور تول کے مثل نہیں ہے کہ جس میں کوئی قرضہ واجب موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قرض موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قرض موجود کیا گیا ہو مثلاً یوں کہا ہوکہ میں نے تم کوا پنا یہ موجودہ صورت کے جس میں رہن کے عوض قرض دینے کا وعدہ کیا گیا ہو مثلاً یوں کہا ہوکہ میں نے تم کوا پنا یہ موجودہ سے موجودہ صورت کے جس میں رہن کے عوض قرض دینے کا وعدہ کیا گیا ہو مثلاً یوں کہا ہوکہ میں دیا ہے کہ جس میں بن کے عوض قرض دینے کا وعدہ کیا گیا ہو مثلاً یوں کہا ہوکہ میں نے تم کوا پنا ہو کہ میں تو دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں میں دور دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں کیا ہوں دیا ہوں دیا

و هلك في يلد المعرتهن: اى گفتگو كے بعد رئن ميں ركھا ہواغلام اس مرتہن شخص كے قبشہ ميں ہلاك ہو گيا،(ف:حالانكداسوفت تك جن روپے كے دينے كاوعدہ كيا تھاوہ ادا بھى نہيں كئے تھے، توبيہ صورت رئن الدرك كے مثل انانت نہ ہوگا): حیث پہلک بما کی النے: جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے روپ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ان بی کے عوض اس کی ہلاکت تعلیم کی جائیگی، (ف: لینی اس مثال میں وہی ہز ار روپ اس مر تہن کے ذمہ لازم ہوں گے، اور یہ قبضہ معدوم اور حق غیر واجب نہ ہوگا): لان المموعود جعل المنع: اس لئے کہ اس صورت میں کسی خاص ضرورت اور حاجت میں جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے موجود نہ ہونے کے باوجود اسے موجود ہی سمجھا گیا ہے، (ف: اور یہ بات بہت ہی مشہورہ کہ کس سے پھے قرض صرف ذبانی بات بہت ہی مشہورہ کہ کس سے پھے قرض صرف ذبانی بات ہے اس بات ہے اور بھی یہ امید دلا کر ماتا ہے کہ اوائی کی گائم کو اطمینان دلانے کے لئے اپنا فلال مال تمہار اپاس کے ور دل گا، اور یہ بی ور بن کے موجود نہ ہوئے ہیں، پس شر عااس د بن کو حق بیات ہوں کہ فور آئی دیدیا جاتا ہے اور بھی ابعد میں دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرض وصولی کے لئے رہن شر عااس د بن کو حق بات کی موجود ہونے ہیں، پس شر عااس د بن کو حق واجب کے وض ماتا گیا ہے) و لانہ مقبوض المنع: اور اس د بین صحح ہوا ہے تو جس چیز کے موجود ہونے پر رہن صحح ہوا ہے اس کے قبضہ میں ہواس کی حج ہوا ہے اس کے عوض اس بین کی حج ہوا ہواں کو جس بین کے حوض اس رہن کا حج ہوا ہا اللہ کی تو جس بین کی حج ہوا ہا تو جس چیز کے موجود دونے پر رہن سمجے ہوا ہواں کو بھی بات تھی، لہذا جو چیز اس کی وجہ دے رہن میں ہواس کو بھی اس کا تھی دیدیا گیا ہے، گویایوں کہا جائے گا کہ قرضہ دینے کے بعد کی بات تھی، لہذا جو چیز اس کی وجہ دے رہن میں ہواس کو بھی اس کا تھی دیدیا گیا ہے، گویایوں کہا جائے گا کہ قرضہ دینے کے بعد اس نے رہن ویا ہے)۔

۔ توضیح : ربن بالدرک اور کفالۃ بالدرک کے معنی اور ان کی مثال و فرق مسائل کی تفصیل، تحکم، دلائل مفصلہ

قال ويصح الرهن براس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه وقال زفر لا يجوز لان حكمه الاستيفاء وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الا ستبدال فيها مسدود ولنا ان المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق

الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مو.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ عقد سلم کے راس المال کے عوض یا تیج العرف کے کسی خمن سے عوض اور مسلم فیہ کے عوض میں ربی لینا چیج ہے، (ف: حیج کہنے کے خلاف میہ وہم پیدا ہو تاہے کہ اے اس لئے جائز نہیں ہو ناچا ہے کہ ربی نام ہے اس فیضہ کا جس سے عوض لین جون لینا ہے کہ استیفاء کا فیضہ ہے گران چیزوں کا غیر جنس سے عوض لینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس سے ذرااو پر ایک قاعدہ اور اصل کے ذریعہ سمجھادیا گیا ہے اور ای اصل کی بناء پر بعض ائمہ نے اس ناجائز بھی کہاچنا نچہ :و قال ذفور حمدہ الملہ لا یعجوز النج :اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ ان کے عوض ربین اس ولیل سے جائز نہیں ہے ربین کا عظم یہ ہے کہ استیفاء ہو لینی جو چیز جنی دی گئ ہے وہ ہی اور اتنی ہی کی جائے، گر فہ کورہ چیز وں کے لینے سے جائز نہیں ہے، وہ ان کا دروازہ بند ہے لیچن ان چیز وں کو بدل کر لین وین کرنا جائز نہیں ہے، (ف: اس کے جب فہ کورہ چیز وں کے عوض میں اس میں استبدال کا دروازہ بند ہے لین ان چیز وں کو بدل کر لین وین کرنا جائز نہیں ہے، (ف: اس کے جب فہ کورہ چیز وں کے عوض میں کی ہوئی چیز میں کہ بدلہ ہوئی، حالا تکہ اور چین اس طرح سے کلام مطابق ان چیز وں کے عوض کی جس نے کہ وہ بن ہاں گئے ہے کی ہوئی چیز میں کے بدلہ ہوئی، حالا تکہ اور چین کور این جائن نہیں ہے، لینی ہوئی، گراس ولیل میں اس طرح سے کلام مطابق ان چیز وں کے عوض کی جس نے کہ وہ کی کی طرح ہے کلام مطابق ان چیز وں کے عوض کی کی جس کور کی مطابق ان چیز وں کے عوض کی کوری کی طرح ہے کلام مطابق ان چیز وں کے عوض کی جس نے کہ وہ کوری کی طرح بھی قابل تسلیم نہیں ہے)۔

ولنا ان المتجانسة المنح: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جنسیت کے نہ ہونے کامطاتاد عوی غلط ہے کیو تکہ اس میں مالیت کے لحاظ ہے ہمچنس ہونا یقیناً موجود ہے، یعنی جیسی کہ یہ چیزیں مال ہیں اس طرح مر ہون بھی مال ہے لہٰذا مالیت کے اعتبار ہے استیفاء خابت ہو گیا ہے، اور مضمون تو یہ مالیت ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپنے جو یہ کہا کہ رہن کا تھم تو اس جملہ کے "معنی جیں اول یہ کہ عین کے اعتبار سے استیفاء ہے تو یہ بات قائل شلیم نہیں ہے کیو نکہ ذات مر ہون تو آلمان ہے اور مر تہن نے اسے استیفاء ہی غیر جنس سے استدال لازم آ جائے، اور دوم یہ ہے کیو نکہ ذات مر ہون تو آلات ہے اور مر تہن نے اسے استیفاء با بتبار عین نہیں بلکہ باعتبار مالیت ہے، تو یہ قائل تسلیم ہے، لیکن جن کے عوض ربمن لیااور یہ مر ہون و دول ایک جنس میں یعنی جنسیت میں فرق نہیں ہے، لہذاراس المال ہویا مسلم فیہ یا شمن الصر ف کا قضہ سے پہلے استدال کسی غیر جنس سے نہ وابکہ مالیت میں شریک جنس سے ہواہے اور یہ بات اصل فہ کور کے خلاف نہیں ہے۔ اچھی طرح شمجھ لیں)۔

توضیح: عُقد سلم کے راس المال کے عوض یا پیچ الصرف کے کسی مثن کے عوض اور مسلم فید کے عوض اور مسلم فید کے عوض لینے کے بارے میں اقوال ائمہ کرام، ان کے ولا کلہ مفصلہ، مسائل کی تفصیل

قال والرهن بالمبيع باطل لما بينا انه غير مضمون بنفسه فان هلك ذهب بغير شئى لانه لا اعتبار للباطل فبقى قبضا باذنه وان هلك الرهن بثمن الصرف و راس مال السلم في مجلس العقدتم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وان افترقا قبل هلاك الرهن والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وان افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات القبض حقيقة وحكما وان هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ومعناه انه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ولو تقاسخا السلم وبا لمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا براس المال حتى يحبسه لانه بدله فصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه لانه رهن به وان كان محبوسا فغيره كمن باع عبدا

وسلم المبيع واحدً بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له ان يحبسه لاحدُ المبيع لان الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا وكذالو اشترى عبد اشراء فاسد اوادى ثمنه له ان يحبسه ليستوفى الثمن ثم لو هلك المشترى في يد المشترى يهلك بقيمته.

وان هلک الرهن الغ: اورا گروه رئین جو صرف کی قیت یا سلم کی راس المال کے عوض تفاوہ مجلس عقد ہی میں ضائع ہو جائے تو وہ عقد سلم اور صرف سب پورا ہو جائے گا، اور مرتبن اپنے قرضہ کو پالینے والا ہو جائے گا، کیو نکہ اس کا حکی قبضہ ہو گیا ہے، (ف: اس مسئلہ کی وضاحت اس طرح ہے ہوتی ہے کہ عقد سلم میں عاقدین کی جدائی ہی تر بلے ہی راس المال پر قبضہ ہو جائے اگرید لوگ ای بات طے پائی تواسی مجلس میں ان پر قبضہ کر لینا بھی شرط ہے، ہو بانا شرط ہو گا۔ ان روپے پر قبضہ ہے پہلے وہاں ہے جدا ہو جائی توابی عقد مسلم یا طل ہو جائے گی، بھر اس راس المال پر قبضہ حقیق اس کے آگرید لوگ ان روپے برقبضہ ہو گیا، بھر اس راس المال پر قبضہ حقیق اس طرح ہو کہ ان روپے کے عوض گھوڑار ہی میں وہ بیا یعنی اس بیر مرتبن کا قبضہ ہو گیا، بھر اس کے قبضہ السرف میں اس پر مرتبن کا قبضہ ہو گیا، بھر اس کے قبضہ السرف میں اس پر مرتبن کا قبضہ ہو گیا، بھر اس کے قبضہ کی بعد وہ گھوڑا مرگیا کیو نکہ اس نے حکما وصول پایا ہے، اس طرح عقد الصرف میں اس پر مرتبن کا قبضہ ہو گیا، بھر اس کے قبضہ حقیقہ ہویاان دونوں میں ہے کوئی دوسرے کو رئین دیدے، پھر دہ اس مجلس میں اس بر اوہ وجائے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے حکما پالیا، تواس سٹلہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ گزشتہ مسئلہ کے موض رئین دے تو وہ رئین حقوم ہوئی کہ گزشتہ مسئلہ کے موض رئین دیا تو ہو گیا تو ہو ہی اس میں معالمہ طے پائے اس میں ہوجائے گا کہ وہ سے کوئی دوسر میں نے تو کہ بات عقد صرف ہو بے بیوں کہا جائے گا کہ اس میں دوم ہوئی کہ گزشتہ مسئلہ کے وہ کہ داس المال کے عوض رئین معالمہ طے پائے اس میں ہی ہوجائے اور کئی بات عقد صرف ہو نے بیل میں ہی ہوجائے اور کئی بات عقد صرف ہونے میں ہی ہی ہی ہو ہائے اور کئی ہو ہے کہ دوس میں ہوجائے اور کئی ہو ہو ہو گر اور کئی ہو ہو کے دس مجلس میں معالمہ طے پائے اس میں میں اس پر قبضہ میں ہوجائے اور کئی ہو ہو ہی کہ دوسر ہیں ہو ہو کہ دوسر ہوں ضائع ہو جائے ہو ہو ہو ہو کہ دوسر میں معالمہ طے پائے اس میکس ہی ہو جائے اور کئی ہو ہو گر ہوں ہو کہ دوسر میں اس پر قبضہ کی ہو جائے اور کہ ہو کہ کوئی ہو کہ کی ہو کہ کہ اس میں ہوں ہو کہ کوئی ہو کہ کہ ہو کہ کئی ہو کہ کی کہ راس المال کے موسلہ کی ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کی کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی کی کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی

وان افتر قا قبل النع: اور اگر مر ہون کے ضائع ہونے سے پہلے دونوں یعنی صرف اور سلم کا معاملہ کرنے والے مجلس سے مستشر ہوگئے تو یہ عقد سلم اور عقد صرف دونوں باطل ہو جا کیگ کیو نکہ نہ حقیق قبضہ پایا گیااور نہ ہی حکی قبضہ پایا گیا ہے ، (ف: اس میں حقیقہ قبضہ نہا جانا تو ظاہر ہے کیو نکہ اس نے راس المال یاصرف کی رقم کے عوض صرف رہن دیا ہے ،اور یہ رہن تو صرف معاملہ کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لئے ہو تا ہے ، لیکن مر ہون کی ضائع ہو جانے کی صورت میں مرتبن ابنا حق پالینے والا ہو جاتا ہے اس کئے حکما قرضہ اور حق وصول کر لیتا ہے مگر موجودہ صورت ایس ہے کہ عاقدین کے جدا ہونے یا منتشر ہونے سے پہلے رہن

ضائع نہیں ہوا ہے لہذا جے راس المال لمنا چاہئے تھایا شمن صرف لمنا چاہئے تھااس نے توبہ حق حکما بھی وصول نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تو صرف مر ہون کو پایا ہے، حالا تکہ صرف رہن کے پالینے ہے قرض وصول نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرض کی وصولی پر یقین آجاتا ہے، الی صورت میں اپنا حق بی کے عاقدین اس مجلس ہے منتشر ہو گئے ہیں اس لئے خواہ وہ عقد سلم ہویا عقد صرف ہو باطل ہو گیا ہے، اور مر تہن کے پاس جو رہن موجود ہو گا وہ بطور امانت کے نہیں ہوگا بلکہ جتنے مال کے عوض وہ رہن دیا گیا تھا ای کے عوض میں داس میں موان ہیں ہوگا ہے ہو شان ہی ہوگا ہو ہو تھا۔ ماہ اور یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ عقد سلم میں راس لئے المال پر اس جبلس میں قبضہ ہو جانا بھی شرط ہے، اور اس کے عوض جو مسلم فیہ مثلاً سومن گیہوں جو نکہ او ھار ہوئے ہیں اس لئے النا پر فوری قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، بس اگر عقد سلم میں رب السلم نے ہزار رو بے راس المال کے طور پر دیدے اور مسلم الیہ نے سومن گیہوں کے عوض بھی رہن رکھ لیا تور ہن صبح ہوگا، اور عقد سلم صبح ہو نے کے لئے یہ شرط نہیں ہے، لہذا اگر مسلم الیہ نے راس المال پر قبضہ کر لیااور رب السلم نے مرہوں پر قبضہ کر لیا پھر دونوں منتشر ہو جائمیں تو دہ عقد سلم صبح ہوگا)۔

وان هلك الرهن المنج: اوراگر وہ مر ہون جو مسلم فیہ کے عوض رہن ہو وہ ضائع ہوجائے تواس کے ضائع ہونے ہے عقد سلم باطل ہو جائے گا ،اور باطل ہونے کا مطلب ہے کہ جو معاملہ طے پایا تفاوہ ختم ہو گیااور اپنے مقصد تک پہونے گیاہے،اس لئے کہ رب السلم نے حکماً گویا مسلم فیہ کوپالیاہے، لہذا اب عقد سلم باقی نہیں رہ ہا ، (ف: اور باطل ہونے کا یہاں پر یہ مطلب ہے عقد سلم ختم ہو گیاہے جیسا کہ لفظ کے ظاہر سے سمجھا جاتا ہے)؛ ولو تفاسخا السلم النے: اور مسلم سلم فیہ کے بدلہ رب السلم اللم ختم ہوگیاہے جیسا کہ لفظ کے ظاہر سے سمجھا جاتا ہے)؛ ولو تفاسخا السلم النے: اور مسلم فیہ کے بدلہ رب السلم اللم کور بن ادر مسلم الیہ دونوں نے اپنی رضا مندی سے اس عقد کو ضخ کر دیااس حال میں کہ مسلم اید نے مسلم فیہ کے بدلہ رب السلم کر ہن دیا تھا تو یہ مر ہون اب راس المال کے عوض ربین ہوگائی وقت تک کے لئے کہ رب السلم راس المال کو وصول کر لے، کیو تکہ راس المال ہی مسلم فیہ کوبود نہ ہوگا تو اس کابدل ہی راس المال ہی صورت ایک ہی ہوگا تو اس کا بیا ہوامال ضائع ہوگیا حالا نکہ غاصب نے اس کے عوض ربین ہوگا، قواس کی قیمت سے عوض ربین ہوگا، فیاس کے موض ربین ہوگا، فیاس کے وض ربین ہوگا، فیاس کے قوض ربین ہوگا، فیاس کے قوض ربین ہوگا، واس المال کے عوض ربین ہوگا، واب کی قیمت کے عوض ربین ہوگا، واب کی قیمت کے عوض ربین ہوگا، واب کی قیمت کے عوض ربین ہوگا، واب کی السلم فیہ نہ ہو تو ایک کی قیمت کی تیت کہ عوض ربین ہوگا، واب کی قیمت کے عوض ربین ہوگا، کوبی کابیہ عمر ہون ہوں ہوں وہ دور ہو۔

ولو هلك الموهون النج: اور اگر مر ہون ہلاك ہو گیا تو وہ اس كے شن كے عوض ہلاك ہو گاس كى وجہ بھى وہى ہے جو ابھى بيان كى گئى ہے ، و كذا لو اشتوى عبدا النج: اور اگر كسى غلام فاسد طريقہ ہے كسى نے فريد اجس كا تخم اصلى يهى ہے كہ اس معاملہ كو باطل قرار دياجائے، پھر اس كى قيمت بھى اواكروى (ف: پھركسى شرعى تخكم كى بناء پر اس بھى كو واپس كردينا جا ہے ): له ان

یعجب النے: تواس مشتری کو بیا افتیار ہو گا کہ اس غلام کو جواگر چہ مر ہون نہیں ہے مگر مر ہون ہی کی طرح روک رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی رقم وصول کر لے: ثم لو ہلک الممشتری النے: پھر اگر بھی خریدا ہوا غلام جو کہ مر ہون کی طرح ہے اگر اس خریدار کے قبضہ میں رہتے ہوئے ہلاک ہوجائے تو وہ اپنی ادا کی جانی والی قیمت کے عوض ہلاک ہوگا، (ف:اس طرح بیدلازم آئے گا کہ خریدار اس غلام کی قیمت اداکر کے بالع سے واپس لے جیسے کہ عقد سلم کے فتخ ہونے کے بعد مر ہون کے ضائع ہوئے کی صورت میں رہالسلم پرلازم ہوتا ہے کہ مسلم فیہ کے مثل غلہ دے کراپنی اصل بعنی راس المال واپس لے۔

توضیح: بائع سے نیچ کے عوض رہن لینا، اگر مر ہون مشتری کے پاس غیر اختیاری طور پر ضائع ہو جائے تو بائع کی امانت کا حکم، اگر شمن صرف پاراس المال سلم کے سلسلہ میں رہن مجلس محقد میں ہلاک ہو گیا، اگر اس مر ہون کے ضائع ہونے سے پہلے عاقدین اس مجلس سے منتشر ہوجائیں، اگر مر ہون کے ضائع ہونے سے پہلے صرف پاسلم کا معاملہ کرنے والے منتشر ہوگئے، مسائل کی تفصیل، حکم، دلائل مفضلہ

قال ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وام الولدلان حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هولاء لعدم المالية في الحرو قيام المانع في الباقين ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء بخلاف ما اذا كانت الجناية خطاء لان استيفاء الارش من الرهن ممكن ولا يجوز الرهن بالشفعة لان المبيع غير مضمون على المشترى ولا بالعبد الجاني والعبد المديون المماذون لانه غير مضمون على المولى فانه لوهلك لا يجب عليه شتى ولا باجرة النائحة والمعنية حتى لو ضاع لم يكن مضمونا لانه لا يقابله شئى مضمون.

ترجمہ: مصنف ہدائی نے خود فرمایا ہے کہ آزاداور مد براور مکاتب اور ام ولد کور بن میں رکھنا جائز نہیں ہے کہ اس مے قضہ استیفاء حاصل ہو لینی اسے نے کراپنا حق وصول کیا جاسکے لیکن ان نہ کورہ قسموں کے افراد ہے اس طرح کا سلیفاء نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آزاد میں کوئی مالیت ہی نہیں ہے لینی اے مال تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، اور مد ہر و مکاتب اور ام ولد اگر چہ مال ہوتے ہیں مگر ان میں دوسر ک رکاوٹ ہوتی ہے، (ف: لینی ان میں چونکہ آزاد کی کا حق پایا جاچکا ہے اس لئے ان کی ہیں جائز آئر چہ مال ہوتے ہیں مگر ان میں دوسر ک رکاوٹ ہوتی ہے، (ف: لینی ان میں چونکہ آزاد کی کا حق پایا جاچکا ہے اس لئے ان کی ہیں جائز آئر چہ مال ہوتی ہوتی ہے، اور کسی جان کے ضامن بنے عوض ر بن لینا جائز نہیں ہے، اس طرح کسی نفس کے تعمل میں ہوتی ہوتی عوض بھی رہن لینا جائز تہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی استیفاء ممکن نہیں ہے، (ف: مثلاً ایسے شخص سے جس نے کسی کی صفات لے رکھی ہواس کے عوض مکان کور ہن میں رکھنا کہ اگر ضام ن اس می علیہ کو ہر وقت حاضر نہ گوس کے کوش ہو پی جب اس مکان ہے اس مکان سے بہ قصاص ہو خواہ جان کے بدلہ ہو یا کسی عوض ہو پی جب اس کے عوض مکان رہن رکھ لیا تو اس مکان سے یہ قصاص کسی طرح بھی وصول نہیں کیا جاسکتا ہے اس کے عوض ہو پی جب اس کے عوض مکان رہن رکھ لیا تو اس مکان سے یہ قصاص کسی طرح بھی وصول نہیں کیا جاسکتا ہے اس کے عوض ہو پی جب اس کے عوض مکان رہن رکھ لیا تو اس مکان سے یہ قصاص کسی طرح بھی وصول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ۔ ۔

بخلاف ما اذا کانت المخ اس کے بر خلاف آگر چہ خطاء ہولین اس سے جرمانہ لازم آتا ہو تور بن لیناجائز ہے کیونکہ اس مر ہون بینی مکان سے اس کا جرمانہ اور تاءان وصول کرناممکن ہوتا ہے، (ف:اس طرح سے کہ اس مال کو فروخت کر کے اتنا روپیہ حاصل کیا جاسکتا ہے): و لا یعجوز الموهن المنح: اس طرح سے شفعہ کے عوض بھی ربن لینا جائز نہیں ہے کیونکہ مشتری کے ذمہ اس کا مثل یااس کی کے ذمہ بیج قابل عنمان نہیں ہے، (ف:اس بناء پر کسی میج کے ضائع ہوجانے کی صورت میں مشتری کے ذمہ اس کا مثل یااس کی

قیمت تادان کے طور پر لازم نہیں آتی ہے، جس کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ زیداور بکر کی زمین ملی ہوئی ہے مگر زید کی زمین دریا سے بالکل ملی ہوئی ہے،اور بکر کی زمین اوپر ہے،اس میں سے زید نے اپنی زمین خالد کے ہاتھ فروخت کی جس پر بکر نے اپنے حق شفعہ کامطالبہ کیا تو خالد سے رئین لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر دریا کارخ بدلا اور اس زید کی فروخت شدہ زمین کاٹ کر اسی طرف اپنارخ کر لیا تواس خالد پر اس کی ضال لازم نہ ہوگی)۔

و لا بالعبد المجانی النے:اسی طرح سے مجرم غلام کے عوض رہن لینا یا جس غلام کو خریدو فروخت کی اجازت مل چکی ہو (ماذون) مگر وہ مقروض بھی ہو چکا ہو تواس کی عوض بھی رہن لینا جائز نہیں ہے، (ف: مشروض بھی ہو چکا ہو تواس کی عوض بھی رہن لینا جائز نہیں ہے، (ف: مشلازید نے اپنے غلام کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اجازت دی اجازت ہو گیا، (یعنی اس کے قرض خواہوں کا حق اس کی گردن ہے متعلق ہو گیا، (یعنی اس کی لیوری قبت کے برابرلوگوں کا اس پر قرض لازم آگیا کیا غلام سے دوسر سے کاغلام غلطی سے مقتول ہو گیا جس کے نتیجہ اس غلام کے موض قرض خواہوں کو یااس کے حق کو مقتول غلام کے عوض قرض خواہوں کو یااس کے حق داروں کور بن دیا جائے۔

لانه غیر مضموں النے: کیونکہ مولی پراس کا تاوان واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ غلام ہلاک ہوجائے تو بھی اس پر کچھ لازم نہ ہوگا، (ف: کیونکہ اس کا تعلق غلام کی گر دن یااس کی وات سے تھا): ولا باجو قالنا نصحة النے: اور مر نے والے پر بین کرنے والی یافوحہ کرنے والی عورت کی مز دوری کے عوض بھی رہن جائز نہیں ہے، (اس لئے رہن میں دیا بھی تو رہن نہیں ہوگا) اس بناء پر اگر مر ہون ہلاک ہوجائے تو اس کی صانت واجب نہ ہوگا، کیونکہ مر ہون مقابلہ میں کوئی بھی چیز قابل صانت نہیں، (ف: کیونکہ مر ہون مقابلہ میں کوئی بھی چیز قابل صانت نہیں، (ف: کیونکہ رونے والی یاگانے والی کی اجرت واجب نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے یہی تھم ہر ایسے کام کا ہوگا جس کی اجرت لازم نہیں ہوتی ہو، کہ اس کے مقابلہ میں رہن باطل ہوتا ہے۔

تو شیح: آزاد، مد بر، مکاتب اور ام ولد کو رہن میں رکھنائسی کی جان کی صانت لینے والے قصاص یادیت کے عوض منام کے عوض منام کے عوض رہن رکھنا، مجرم غلام کے عوض رکھنا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

ولا يجوز للمسلم ان يرهن خمرا اوير تهنه من مسلم او ذمى لتعذر الايفاء والاسيفاء فى حق المسلم ثم الراهن اذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمى كما اذا غصبه وان كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما اذا جرى ذلك فيما بينهم لانها مال فى حقهم اما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنا وارتها نها فيما بينهم كما لا يجوز فيمابين المسلمين ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا اوخلا اوشاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا والخل خمر والشاة ميتة فالرهن مضمون لانه رهنه بدين واجب ظاهر وكذا اذاقتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر انه حروهذا كله على ظاهر الرواية وكذا اذا صالح على انكار ورهن بما صالح على دهنا ثم تصادقا ان لادين فالرهن مضمون وعن ابى يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه.

ترجمہ: اور کسی مسلم کے لئے سے جائز نہیں ہے ہوہ شراب رہن میں دےیا کسی سے رہن میں لے، خواہ کسی مسلمان سے ہویا ذی سے ہو کیو نکہ کسی مسلمان کے لئے اس کے ذریعہ کسی حق کالین دین کرنا ممکن نہیں ہے، (ف: خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان دوسرے کسی کونکہ میں ہاں ہے لئے وہ شراب کونہ رہن ہیں دے مسلمان کونہ شراب دے سکتا ہے اور نہ ہی اس سے لے سکتا ہے کونکہ یہ جائز نہیں ہاں کے حق میں ہو): شہ الواهن سکتا ہے اور نہ ہی رہن میں رکھ سکتا ہے، اگر چہ دوسر المخص ذمی ہواور اس کے حق میں شراب سرکہ کے حکم میں ہو): شہ الواهن اذا سکان النے: پھراگر دائن ذمی ہواور مرتبن مسلم ہولینی دھوکہ میں آکریا غلطی سے کسی مسلمان نے غیر مسلم سے شراب رہن

میں اپنے پاس رکھ لی تو مسلمان مرتبن کے پاس رائمن ذمی کی شراب صانت کے طور پر ہوگی، اسی طرح جس طرح کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی شراب غصب کر کے اپنے پاس رکھ لے تو اس پر اس شراب کا تاوان لازم آتا ہے : وان کان المعو تھن المنے : اوراگر کوئی ذمی مرتبن ہور ماہو یعنی کسی مسلمان نے اس کے پاس ابنی شراب مین رکھ دمی ہو تو وہ ذمی اس مسلمان کی شراب کاضامن نہیں ہو تاہے ، (ف: اسی بناء پراگر وہ شراب ضائع ہو جائے تو یا قصد اس ذمی نے شراب ضائع کروادے تب بھی وہ ذمی اس کاضامن نہیں ہو تاہے )۔

بخلاف ما اذا ابخری الغ: اس کے بر خلاف اگر شراب کے رہن رکھنے یا لینے کا معاملہ و میوں ہی کے در میان ہو توان پر
رہن کا تھم جاری ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک شراب کا وہی تھم ہو تا ہے، جو مسلمانوں میں سرکہ کا تھم ہو تا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شراب مال ہے، (ف: مشلا اگرایک وی نے دو سرے وی کی شراب خصب کرلی تو دواس کا ضامن ہو تا ہے ای طرح آگراس نے شراب رہن میں لی اور وہ ضائع ہوگئی تو شراب کی قیمت کے برابر دو مرے وی کا وہ قرض داررہے گا) یہ تھم صرف شراب کے بارے میں ہے): الما المعبقة فلیست بھان الغ: اور اب مروار (اور خون) تو وہ وہ میوں کے زدیک بھی مال نہیں ہے، البندا اسے رہن میں لینایا و بناؤ میول کے آپس میں جائز نہ ہوگا، جیسے کہ مسلانوں کے در میان جائز نہیں ہوئی وہ جسے کہ مسلانوں کے در میان جائز نہیں ہوئی وہ جسے نہیں ہوگا): و لمو الشتوی عبدا و دھن ہوئے کی وجہ سے نہیں ہوگا): و لمو الشتوی عبدا و دھن الخ اور اگر کسی نے ایک غلام فرید کراس پر قبضہ بھی کر لیا اور اس کی قیمت کے عملہ ایک غلام یاسر کہ یاؤنگ کی ہوئی کمر کی رہن میں میں رکھی، (ف: اور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا): و لمو الشتوی عبدا و دھن میں رکھی، (ف: اور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا) و لمو الشتوی عبدا ور ھن میں رکھی، (ف: اور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا) و کہ جسے قبضہ بھی کو الیا اور اس کی قیمت کے عملہ ایک غلام یاسر کہ یاؤنگ کی ہوئی کمر کی اس میں رکھی، (ف: اور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا) و کی جب میں کھی، الم فار کی دور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا) و کہ دیں کی دور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا کی دور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا کی اور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا کی وجہ سے نہیں ہوگا کی وہ کی دور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا کی وہ کی ہوئی کی ہوئی کی دور اس بر دہن کی وجہ سے نہیں ہوگا کی دور کی دور کی کی دور کی ہوئی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

ٹم ظہر العبد النے: پھراس بات کا پنتہ چلا کر جس تختص کوغلام سمجھا گیا تھاوہ آزاد آدی ہے اس طرح وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے اور وہ ذرج شدہ بکری نہیں ہے بلکہ وہ مر دارہے، (ف: توبہ سمجھاجائے گہ کہ گویااس نے کسی آزاد پریاشر اب پریامر دار پر ہی رہی رہی نہیں کے طور پر قبضہ کیا ہے): فالمو ھن مضمون النے: تو ہور ہمن مضمون ہوگا کیو نکہ اس نے ایسے قرضہ کے عوض دیا نے جو ظاہر میں بھی داجب ہے، (ف: اور ایسا قرض جس کا واجب ہوتا ظاہر ہو تاہے اس کار بمن صحیح ہو تاہے اس طرح وہ مضمون ہونے کے لئے بھی کا فی ہو تاہے، یہاں تک کہ اگر آزاد ظاہر ہونے یاشر اب ثابت ہوجانے سے پہلے قاضی کے پاس معاملہ جاتا تو وہ اس کی قیمت کے لئے بھی کا فی ہو تاہے، یہاں تک کہ اگر آزاد و ظاہر ہونے یاشر اب ثابت ہوجانے سے کسی کے غلام کو قبل کر دیااور اس کی قیمت کے بدلہ رہمی رہونے یا شرال منان ہوگا)؛ و ھذا کلہ المنے نے سارے مسائل بدلہ رہمی رہونے ہیں، ذف اور نواور ہیں بھی اس کے خلاف روایت نہیں ہے، البتہ نوار و کی روایت سے یہ ظاہر ہو تاہے کا اس میں اختلاف ہونا چاہے ، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوجائے گا)۔

و کذا اذا صالح المخ السخ السخ اگر مَد عی علیہ نے مد کی سے انکار کرنے کے باوجود صلح کرلی ہو، (ف ایعنی مد کی نے جو پچھ وعوی کیا ہے اس سے انکار یا اختلاف کرتے ہوئے بھی مثلاً سورو پے پر صلح کرلی اور ہن بھا صالح المنج :اور جس مال صلح کی (مثلاً سورو پے ) اس کے عوض ربن دیا بھر دونوں نے سچائی کے ساتھ یہ اقرار کرلیا کہ پچھ بھی قرض باتی نہیں تھا، (ف : یعنی مد کی کامد کی علیہ پر پچھ بھی حق باتی نہیں تھا، اس لئے وہ مال مر ہون کسی قرض وحق کے واقع ہواللبذا ہہ ربن تابل طال عنان ہوگا، وف : چنانچہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو دہ جس کے عوض ربن بنا تھاہ ہی واجب الاداء ہو گا کیو نکہ ربن کے وقت اس کا مقر وض ہونا طاہر تھا، اگر چہ باطن میں وہ مقر وض نہ ہو، اس لئے اس مر ہون پر قبضہ بظاہر اپنے حق کے استیفاء بی کے لئے ہواای گئے وہ قابل طاہر تھا، اگر چہ باطن میں وہ مقر وض نہ ہو، اس لئے اس مر ہون پر قبضہ بظاہر اپنے حق کے استیفاء بی کے لئے ہواای گئے وہ قابل طاح اس قبل منائل میں جواسی جنس کے جی اختلاف منقول ہے :و کذا قیاسہ المخ : اس طرح ان اور ان اور نوادر میں امام ابو ہوسف کے جی اختلاف منقول ہے :و کذا قیاسہ المخ : اس طرح ان ان اور نواد میں ان بی واسے نوار کی غلام کے آزاد ظاہر ہو جانے اور کو اس قبل کی غلام کے آزاد ظاہر ہو جانے اور ان اور ان ان ان کے مسائل میں جواسی جنس کے جی اختلاف ہوگا، (ف: ایمنی غلام کے آزاد ظاہر ہو جانے اور

سر کہ کے شراب اور مذبوحہ بکری کے مردہ بکری ثابت ہوجانے کی صورت میں بھی ان کے اس تول کے قیاس کے مطابق اختلافی تکم نکلے گاکیونکہ میے مسائل بھی اختلاف کو صلح سے بدل دینے کی جنس سے ہیں)۔

توضیح ایک مسلم کے لئے شراب بامر داریاخون کور بن میں لینے یادیے خواہ اس کا تعلق کسی دوسرے مسلمان سے ہویاغیر مسلم سے ہو،اگران مسائل میں ایک ذمی کادوسرے ذمی سے معاملہ ہوجائے،اگرایک غلام کو خرید لینے اور اس پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کی قبت کے بدلے غلام بامر کہ یاند ہوجہ بکری رہن میں دی،اور بعد میں سب مسائل بر عکس ظاہر ہوئے، تفصیل مسائل، اقوال ائمہ ، دلائل مفصلہ ہوئے، تفصیل مسائل ، اقوال ائمہ ، دلائل مفصلہ

قال ويجوز للاب ان يرهن بدين عليه عبد الابنه الصغير لانه يملك الا يداع وهذا النظر في حق الصبى منه لان قبام المرتهن بحفظه ابلغ خيفة الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تهلك امانة والوصى بمنزلة الاب فى هذا الباب لما بينا وعن ابى يوسف وزفر انه لا يجوز ذلك منهم وهو القياس اعتبارا بحقيقة الايفاء ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ان فى حقيقة الايفاء ازالة ملك الصغير من غير عوض يقابله فى الحال وفى هذا نصب حافظ لما له ناجز مع بقاء ملكه فوضح الفرق واذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك فى يده ويصير الاب او الوصى موفيا له ويضمنه للصبى لانه قضى دينه بماله وكذا لوسلطا المرتهن على بيعه لانه توكيل بالبيع وهما يملكانه قالو اصل هذه المسالة البيع فان الاب اوالوصى اذا باع مال الصبى من غريم نفسه جازو تقع المقاصة وكذا وكيل البائع بالبيع نفسه جازو تقع المقاصة وكذا وكيل البائع بالبيع والرهن نظير البيع نظراً الى عاقبته من حيث وجوب الضمان.

ترجمہ المام محد نے فرمایا ہے کہ باپ کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے ذمہ کے قرض کے عوض اپنی نابالغ لڑکے کے غلام
کو بہن میں رکھ دے ، (ف: جس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سی نابالغ لڑکے کو اس کی ماں نانایا کسی بھی رشتہ دار ہے ترکہ میں یا
کئی ہے بھی ہبد اور تخفہ میں ایک غلام ملا ، اور اس کے باپ نے اپنے ذمہ کے قرض کے عوض اس بینے کے غلام کو رہن رکھ دیا تو
جائز ہوگا): لاند یملک الایداع: اس کی دلیل ہے کہ باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ بینے کے مال کو دو سرے کے پاس ودیعت کے
طور پر رکھ سکتا ہے ، (ف: اس بناء پر اگر لڑکے کے غلام کو یا اس کے سمی مال کو وہ کسی کے پاس امانہ کر وہ ضائع ہو جائے تو وہ مستود کا ان کا
جس کے پاس وہ رکھا جاتا ہے بعنی مستود ع کے پاس بھی وہ اس طرح اللہ تاہت رہتا ہے کہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو وہ مستود کا اس کا
ضامن نہیں ہو تا ہے ، خواہ وہ جتی بھی اس چیز کی حفاظت کرے اس لئے رہن رکھنا تو بدر جداو کی جائز ہوگا ): و ہذا انظر النے : اس
طرح یکھ ہوئے مال کی حفاظت میں بہت زیاد تی ہوگی کیو کہ اس کے ضائع ہو جائے ہے اس کا تاوان و ینالازم آتا ہے ، (ف: حاصل یہ
رکھے ہوئے مال کی حفاظت میں بہت زیاد تی ہوگی الفاظت کر سکتا ہے اس سے زیاد مرتبن اپنے رہن کے زیادہ حفاظت کرتا ہے
ہوا کہ انہیں اپنے پاس رکھی ہوئی امات کی بھتی حفاظت کر سکتا ہے اس سے زیاد مرتبن اپنے رہن کے زیادہ حفاظت کرتا ہے
کو تکہ اس کے ضائع ہوئے امان کے ہوئے امان لازم آجاتا ہے )۔

ولو ہلك يھلك الخ: اور اگر وہ مربون ضائع ہو جائے تو ضانت كے ساتھ ہلاك ہو گا،اور اس كے برنكس اگر وديعت ضائع ہوگا، توامانت كے طور پر ہلاك ہوگى كہ اس كے عوض پچھ بھى ضان لازم نہيں آئے گا، (ف: البذاوديعت كے مقابلہ ميں ربن ركھنے ميں بچہ كے حق ميں زيادہ بھلائى ہے): والوصى بمنزلة الاب المخ: اور اگر بچہ كاباپ مرجائے تواس بچہ كے حق ميں باپ نے جے اپناوصی بنایا ہو وہی باپ کے درجہ اور تھم میں ہو تاہے جس کی دلیل بیان کی جا پھی ہے، (ف: وہ یہ کہ وصی کواس بات کا اختیار ہو تاہے کہ میٹیم کے مال کو ود بعت کے طور پر کسی کے پاس رکھ دے، حالا نکہ ود بعت سے زیادہ حفاظت رہن رکھنے میں ہوتی ہے، اس کئے وصی کویہ اختیار ہو تاہے کہ اپنے قرضہ کی عوض رہن رکھ دے، اور بیات تو معلوم ہے کہ مر ہون کے سارے منافع کا مالک راہن ہی ہو تاہے ): وعن ابھی یوسف آلنے: اور امام ابو پوسف وز فرر تھمااللہ سے روایت ہے کہ باپ اور وصی کو اپنے قرضہ کے بارے بیس نابالغ لاکے کے غلام کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے، اور قیاس بھی بہی ہے، حقیقی ایفاء پر اعتبار کرتے ہوئے، (ف: یعنی اگر بچہ کے باپ بیاس کے وصی نے بچہ کے مال سے اپنا حقیقی یاذاتی قرضہ ادا کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، ای طرح آگر اس کا مال رہن کر کے فقد نہیں بلکہ حکمااد اکیا تو بھی جائز نہیں ہے، لیکن حکمی اداء یعنی رہن میں رکھ دینا جائز ہے)۔

و جہ الفرق النے: اور ظاہر الروایۃ کے مطابق دونوں صور توں میں فرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ استحسان بھی ہے کہ حقیقۃ اوا کیگ میں یعنی جبکہ نابالغ کے مال ہے اپنا ذاتی قرض اوا کیا ہواس میں اس بچہ کی مالیت اور ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور اس کے عوض فی الحال اس بچہ کو بچھ بھی نہیں ملتاہے جس میں سر اس کا نقصان ہے، مگر د بن میں رکھنے کی صورت میں فی الحال اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے ، پین اس طرح ہے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے ، پین اس طرح ہے اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے ، پین اس طرح ہے ادائے حقیقی اور حکمی یعنی ربین رکھ و بینے کے در میان فرتی واضح ہوگیا: وا ذا جاز الرهن المنے: اور جب باپ یاو صی کا صغیر کے مال کو دوسرے کے پاس بین رکھن اجائز ہوگیا، اور ربین رکھ ویاس کے بعد اگر وور بین مر نہن کے پاس سے ضائع ہو جائے تو یہ کہاجائے گاکہ مر نہن نے بھی اپنا قرض وصول کر لیا اور را بہن یعنی باپ یاس کے وصی نے قرض اداکر دیا، اور اب یہ باپ یاوصی اس بچہ کے مال کے ضامن ہوں گے کیو نکہ اس کے مال سے انہوں نے اپنا قرض اداکیا ہے۔

و کذا لوسلطا النے: اسی طرح اگر ان دونوں یعنی باپ یااس کے موضی نے اس مر تہن کواس مر ہون کے بیچنے پر مجبور کردیا ہو تو یہ بھی جائز ہوگا، کیو نکہ مر تہن کواس مر ہون کے بیچنے پر مجبور کرنے کا مطلب ہوااس کو و کیل بالنج کر دینا، جبکہ باپ اور اس کے وصی کو اس بات کا اختیار ہو تا ہے کہ صغیر کے مال کو فرخت کرنے کے لئے کسی کو و کیل مقرر کردے: قالمو اصل ہذہ المسئلة المنے: فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس مسکلہ کی اصل تیج ہے (ف: یعنی نابالغ کے مال کواگر اس کے باب یااس کے وصی نے اپ قرض خواہ کے ہاتھ فروخت کردیا تو امام ابو حذیفہ والم محد کے نزدیک شن اور قرضہ کا مقاصہ ہو جائے گا، اور جس کسی نے بھی یعنی باپ یاس کاوصی وہ اس نابالغ کے مال کا ضامن ہوگا گر امام ابو یوسف کے نزدیک مقاصہ نہیں ہوگا۔

و کذا و کیذا و کیل البانع النے: اور بائع کے و کیل البیج میں بھی یہی تھم ہے، (ف: کہ اگر مثلاً زید بائع کے و کیل بکر نے اپنے موکل زید کے قرض خواہ کے ہاتھ زید کامال فروخت کیا تو طرفین کے قول کے مطابق قرضہ ہے مقاصہ واقع ہو جائے گا، لیکن امام ابو یوسٹ کے قول کے مطابق نہیں ہوگا، اور جب یہ اختلاف ہو کے مسئلہ میں ہے تو رہن کے مسئلہ میں ہمی بھی اختلاف ہوگا): والمرهن نظیر البیع النے: اور رہن اپنے انجام کے اعتبار سے بھی کی نظیر ہے اس بناء پر کہ اس میں ضان واجب ہوتی ہے، (ف: یعنی جسے بھی میں مقاصہ ہو کر آخر کار باپ یااس کاوصی اس مال کااس نابالغ کے معاملہ میں ضامن ہو تا ہے، اس طرح رہن میں بھی قرض کی اوائی کے ساتھ ضامن ہو جاتا ہے، اس طرح دونوں ہی ایک دوسرے کی نظیر ہیں، اور چو ککہ بھی کے معاملہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس لئے یہی اختلاف رہن کے مسئلہ میں بھی ثابت ہو جائے گا، واللہ تعالیٰ معاملہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس کے بہی اختلاف رہن کے مسئلہ میں بھی ثابت ہو جائے گا، واللہ تعالیٰ معاملہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس کے بہی اختلاف رہن کے مسئلہ میں بھی ثابت ہو جائے گا، واللہ تعالیٰ معاملہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس کے بھی اختلاف رہن کے مسئلہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس کے بھی اختلاف رہن کے مسئلہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس کے بھی اختلاف رہن کے مسئلہ میں ہی ثابت ہو جائے گا، واللہ تعالیٰ اسٹر میں

توضیح: کیا یہ جائز ہے کہ باپ اپنے ذمہ کے ذاتی قرض کے عوض اپنے نابالغ لا کے کے غلام کور بن میں رکھ دے، اور کیا یہی حق اس کے وصی کا بھی ہو تاہے، اس مئلہ کی اصل،

## تفصيل مسائل، اقوال فقهاء كرام، د لا كل مفصله

واذا رهن الاب من نفسه او من ابن له صغيرا وعبد له تاجر لا دين عليه جاز لان الاب لو فور شفقته انزل منزلة شخصين واقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرفى العقد ولو ارتهنه الوصى من نفسه اومن هذين او رهن عيناله من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لانه وكيل محض والواحد لا يتولى طرفى العقد في الرهن كما لا يتولا همافي البيع وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه الحاقا له بالاب والرهن من أبنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه بخلاف ابنه الكبير وابيه وعبده الذي عليه لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع اذا باع من هؤلاء لانه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لان له حكما واحداً

ترجمہ ۔ (چونکہ باپ کواس کے اپنے چھوٹے بیٹے کے مال کے لئے رائمن اور مرتم ہن دونوں بننے کی اجازت ہوتی ہاں لئے )اگر باپ نے اپنے جھوٹے لڑکے کامال اپنے پاس ہن رکھ لیایا اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے کے پاس ہن رکھایا اس کامال اپنے ماذون غلام یعنی جس غلام کو کاروبار کی اجازت کی ہوئی ہے اس کے پاس بن رکھااور وہ کسی کا بزامقروض نہیں ہے تو یہ رہن جائز ہوگا: لان الاب الغے: کیونکہ باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی شفقت ہوئے کی بناء پر ایک شخص کی جگہ دو مخصوں کے ماند مان گیا ہے بعنی ایک تو یہ کہ وہ خودرائن اور دوسر اخود ہی مرتبی بھی ہے، اس لئے اس کا ایک جملہ دو جملوں کے قائم مقام تسلیم کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ بچہ کے مال کو خود اپنی اتھ میں فروخت کرے یعنی خود خرید لے، تو دہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ میٹے کا بھی ذمہ دار ہوگا، (ف: اس بناء پر اس جگہ یہ احتراض ختم ہو جا تا ہے کہ رہن کے مسئلہ میں تو ایجاب کے ساتھ قبول کرنا بھی شرطہ حالا نکہ اس صورت میں باپ تنہا ہے اور بچہ اپنی کم عربی کی بناء پر کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ معاملہ رہن کسی طرح طے پاسکتا اس صورت میں باپ تنہا ہے اور بچہ اپنی کم عربی کی بناء پر کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ معاملہ رہن کسی طرح طے پاسکتا ہے ،اور اب جواب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر چہ عمواعام مسائل میں دوطر نوں کا متولی بنادیا ہے اس کئے کہ دہ کسی قیمت پر اپنی اولاد کے متعلق اس کے نقصان کا تصور نہیں کر سکتا ہے، اور یہ حکم صرف باپ بی کے لئے مخصوص ہے )۔

ولو ارتھنہ الوصی النے: اور اگر باپ کے وصی نے اس نابالغ کا اُل اپنیاس بن رکھ لیابا خود اپنے جھوٹے بینے کا یاو صی کے اس غلام جو کہ عبد ماؤون ہے کا مال ربن رکھا توبہ جائزنہ ہوگا: اور ھن عینالمہ النے: یاو صی نے اپنے کس مال میں کو بیٹیم کے پاس ربن رکھا کسی ایسے قرض یا حق کے عوض جو بیٹیم کا وصی پر لازم آتا ہے، توبہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وصی صرف و کیل ہوتا ہے، اور (باپ کے سوا) ایک ہی محض ربن میں دونوں جانب سے متولی نہیں ہوسکتا ہے، جیسا کہ بیٹی میں متولی نہیں ہوسکتا ہے، اور وصی کی شفقت باپ کی جیسی نہیں ہوتی ہے بلکہ محض معمولی کی ہوتی ہے، اس لئے اسے باپ سے ملاکر حقیقت کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے (ف جبکہ عقد کی حقیقت صرف بہی ہے کہ دو محضول کے در میان ایجاب و قبول ہو جائے، اب آگر یہ کہا جائے کہ تاجر علام میں تودونوں طرف سے حقیقت موجود ہوتی ہے، جواب سے ہے کہ دہ بھی جائز نہیں ہے)۔

والموهن من ابنه الصغیر النے: اوراپن نابائغ لڑک ہے یا غیر مقروض تاجر غلام ہے رہن کا معاملہ کرنا ایما ہی ہو تا ہ جیما کہ خود سے کوئی رہن کامعاملہ کرے (اور چو نکہ خود ہے رہن کامعاملہ کرنا جائز نہیں ہو تا ہے اس لئے ان دونوں ہے بھی رہن کامعاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا) بعدلاف ابنه المکبیر النے: اس کے بر خلاف اگروضی نے اپنے بالنے بیٹے یا بالیے تاجر غلام کے پاس جو کہ مقروض بھی ہونا بالنے کے مال کو رہن رکھا تو جائز ہوگا، کیونکہ وصی کو ان اوگوں پر دلایت حاصل نہیں ہوتی ہے، (ف بیہ بات صرف وصی کے رہن میں ہے)، بعدلاف الو کیل بالبیع النے: برخلاف تیج کے و کیل کے کہ اگر اس نے اپنے ۔ بالغ بیٹے پایاپ یا مقروض تاجر غلام کے ہاتھ فروخت کیا ہو(ف: تو تھ جائز نہیں ہو گی، کیونکہ تھ میں حسارہ وغیرے فروخت کے احکام دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ جائز نہیں ہو گا)۔

لانکہ متھم فید: کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے سے بڑے کے وکیل پر تہمت لازم آجاتی ہے، اس بناء پر کہ شاید اپی قربت کی بناء پر کم دام کے ساتھ فردخت کردیا ہو: ولا تھمہ فی الموھن النے: گران لوگوں کے پاس رہن کے طور پرر کھنے میں کوئی تہمت لگ سکتی ہے، کیونکہ رہن کا صرف ایک ہی تھم ہے دہ بیہ کہ فی الفور اس مال پر استیفاء کا قبضہ حاصل ہواور اگروہ ضائع ہوجائے، تومر تہن کی قیمت کے برابراس قرض میں سے کم ہوجائے۔

تو شیح: کیاباپ یااس کاوصی اپنے جھوٹے لڑ کے کامال خود اپنے پاس یادوسرے جھوٹے لڑکے کامال خود اپنے پاس یادوسرے جھوٹے لڑکے کے پاس رئین رکھ سکتا ہے، حالا نکہ اس طرح ایک ہی شخص کار ائین اور مرتہن دونوں ہونالازم آتا ہے، کیاا پنے بڑے لڑکے کے مال کواس کا باپ یااس کاوصی یااس کا وکیل اپنے پاس میں رئین رکھ سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

وان استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لان الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع ايفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجو لليتيم فارتهن اورهن لان الاولى له التجارة تثميراً لمال اليتيم فلا والرهن يقع ايفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجو لليتيم فارتهن الاب متاع الصغير فادرك الابن ومات الاب ليس يجد بدا من الارتهان والرهن لان ايفاء واستيفاء واذا رهن الاب متاع الصغير فادرك الابن ومات الاب ليس للابن ان يرده حتى يقضى الدين لوقوعه لازما من جانبه اذتصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقيا مه ولو كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به فى مال الاب لانه مضطرفيه لحاجته الى احياء ملكه فاشبه معير الرهن وكذا اذا هلك قبل ان يفتكه لان الاب يصير قاضيا دينه بماله فله ان يرجع عليه .

ترجمہ: ۔ اگر وصی نے بیٹیم کے کھانے یا کپڑے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے سامان یعنی غلہ اور کپڑاو غیر وادھار خریدا پھر اس کے عوض بیٹیم کا کوئی سامان ربین رکھ دیا تو جائز ہوگا، کیونکہ ضرورۃ ادھار لیناجائز ہے، اور ربین کامطلب حق کو پورا کروینا، (ایفاء حق) ہوتا ہے، الہٰذار بین رکھتا بھی جائز ہے: و سخد لك فو اقتجر المنے: اس طرح اگر وصی نے اس بیٹیم کے لئے كار وبار كيااور معاملات کے در ميان کچھ ربین ليايار بین رکھ ديا توبيہ جائز ہوگا، کيونکہ وصی کو بیٹیم کے مال بیس اس نیت ہے تجارت کرنا کہ اس بیٹیم کا بڑھتار ہے افضل ہے، الہٰذاضر ورت ہے مجبور ہو کر کبھی ربین لیمنااور کبھی ربین بیس دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس بین کرنا کہ اس بیٹیم کا بڑھتار ہے افضل ہے، الہٰذاضر ورت ہے مجبور ہو کر کبھی ربین لیمنااور کبھی ربین بیس ادھار بی خرید و فروخت کرنا ہوتا ہے، پھر کبھی مال کور بین بیس لینے اور کبھی ربین بیس رکھنے کی بھی مجبوری ہو جاتی ہے، چنا نچہ اگر بہت زیادہ نفع کے ساتھ کوئی مال ادھار بی فروخت کیااور نقد نہیں مگر ربین لیااس طرح کبھی خریداری میں بھی ہو سکتا ہے، اس لئے ان عام باتوں کا جائز ہونا ادھار بی فروخت کیااور نقد نہیں مگر ربین لیااس طرح کبھی خریداری میں بھی ہو سکتا ہے، اس لئے ان عام باتوں کا جائز ہونا مے ضرور کی ہوا)۔

وافا رھن الاب النے: اور اگر باپ نے اپنے جھوٹے لڑے کامال رہن میں رکھااور پچھ ونول بعد وہ لڑکا بالغ ہوا، پھر باپ مرگیا تواس میٹے کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپناسامان مرتمن سے واپس مانگ لے یہاں تک اس سے لیا ہوا قرض اسے واپس کردے، کیونکہ یہ رہن اس کی طرف سے لازم ہو چکا ہے، اس طرح اگر باپ ابھی زندہ بھی ہو تب بھی وہ لڑکا قرض اوا کئے بغیر واپس نہیں لے سکتا ہے: و لمو سکان الاب النے: اور اگر باپ نے لڑکے کے مال کوا پی ذاتی ضرورت میں رہن کیا، پھر لڑکے نے بالغ ہو کر رہن کا قرض اوا کر دیا تو یہ اس کی طرف سے احسان نہیں ہوگا بلکہ وہ اس رقم کو باپ کے مال سے وصول کر سکتا ہے، البت اس کے مرنے کے بعد ترکہ میں سے اپنا حصہ یائے گا، کیونکہ بیٹا اپنا مرہون مال واپس لینے پر مجبور ہے، ایسانہ کرنے سے اس کامال مرہون

ضائع ہو جائے گا،اس لئے یہ ایک ایسے مخص کی طرح ہو گیا جس نے عاریة رئن دیا ہو، (ف:اس لئے زید نے خود ہی قرض کی رقم اداکر کے مر ہون ممکن مر تبن سے واپس لے لیا، توبیہ واپس لینا شاہد کا خالد پر احسان یا تبرع نہیں ہو گا کیونکہ وہ تو اپنازیور واپس منگوانے پر مجبور تھاالیانہ کرنے سے زیور ضائع ہو سکتا تھا،اگر چہ خالد نے اسے واپس لینے کے لئے نہیں کہا تھا، پھر جب بھی ہو خالد سے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے،اس طرح سے اس لڑکے کا تبھی تھم ہوگا)۔

و کذا اذا هلك المنے: ای ظرح ہے آگر رہن چھڑانے ہے پہلے وہ مال مر ہون ضائع ہو گیا ہو جس کی بنا پر یہ کہا جائے گاکہ گویامر تہن نے اپنا تق (قرض) وصول کرلیا، تو بھی یہ بیٹا باپ کے مال ہے مر ہون کی رقم واپس لے گا، اس لئے کہ باپ نے اپنا قرض اپنے بیٹے کے مال ہے اوراکیا ہے، اس لئے بیٹے کو یہ حق ہوگا کہ دہ اپنے باپنا حق واپس لے ، (ف: البتہ شرط یہ ہوگا کہ باپ نے سر نے سر نے اپنا حق واپس لے ، البتہ شرط یہ ہوگا کہ باپ نے سر نے سر نے سر نے سے اپنا حق واپس کے مال کو رہمی آتا ہے)۔

و ضیح: کیا و صبی اپنے بیٹیم کی ضرور تیس پوری کرنے کے لئے خود بیٹیم کے مال کور بہن رکھ کر ضرور کی سامان خرید سکتا ہے ، اور کیا اس بیٹیم کے مال کو بڑھانے کی غرض ہے اس کے مال کو بڑھانے کی غرض ہے اس کے مال سے تجارت کر سکتا ہے ، اور اس سلسلہ بیس اس کے مال کور بہن رکھ سکتا ہے ، باپ نے مال کور بہن رکھ سکتا ہے ، باپ نے جھوٹے کے مال کور بہن رکھا بھر وہ ہم گیا تور بہن کس مال سے کس طرح واپس لیا جائے ، مسائل کی تفصیل ، تھم ، ولا کل مفصلہ جائے ، مسائل کی تفصیل ، تھم ، ولا کل مفصلہ جائے ، مسائل کی تفصیل ، تھم ، ولا کل مفصلہ

ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لا شتماله على امرين جائزين فان هلك ضمن الاب حصته من ذلك للولد لا يفاته دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصى وكذلك الجد اب الاب اذالم يكن الاب او وصى الاب ولو رهن الوصى متاعاً لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصى لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصى فانه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم لان فعل الوصى كفعله بنفسه بعد البلوغ لانه استعاره لحاجة الصبى والحكم فيه هذا على ما نبينه ان شاء الله تعالى والمال دين على الوصى معناه هوالمطالب به ثم يرجع بذلك على الصبى لانه غير متعد في هذه الاستعارة اذ هي لحاجة الصبى ولو استعاره لحاجة نفسه ضمنه للصبى لانه متعد اذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه .

ترجمہ:۔اوراگرباپ نے جھوٹے لڑے کے مال کواپن ذاتی قرضہ اورا کیے قرضہ میں بھی جواس بچے پر لازم آتا ہور ہن میں رکھ دیا تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ رہن ایس دو وجول پر رکھا گیا ہے جن میں سے ہر ایک جائز ہے(ف:اس کے علاوہ کوئی میں رکھ دیا تو بھی جائز ہے(ف:اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ممانعت کی بھی نہیں ہے، لہٰذا تھم مذکورا پی جگہ پر باقی رہ گیا،اس کی مثالی صورت یہ ہوگی کہ مثلاز بدنے بکر ہے اپنی فاص ضرورت کے لئے بکر سے سورو پے قرض لئے نیز اپنے جھوٹے بیٹے خالد کی ضرورت کے لئے مزید سورو پے قرض لئے، پھر ان دونوں قرضوں کے سلسلہ میں بکر نے اس جھوٹے لڑکے خالد کی زمین یا سونے کا کٹکن وغیرہ اپنی اس میں رکھ لیا تو یہ رہن جائز ہوگا،اب اگر اس زمین یا کئن کی قیمت دوسورو پے بالاس کے قریب ہو)۔

فان هلك ضمن الاب المنح: اوراگر اتفاقاده مر بون كنگن ضائع ہو گيا تو باپ نے جوسور دپ اپنی ذات كے لئے تتھے، ان كا وہ ضامن ہو گا يعنی وہ اسے اپنے بيٹے كو اداكرے گا، كيونكه اس نے اپنا قرض سور دپ اسى لڑكے كے مال سے لے كر ادا كئے تھے: وكذلك الوصى المنح: اور وصى كے مسئلہ ميں بھى يمي حكم ہے، (ف: يعنی اگر وصى نے يتيم كے مال كور بمن ركھا ہو پھر يتيم بالغ ہو گيا تو وہ اپنے اس مال كو مرتبن سے اسى وقت واپس لے سكتا ہے، كہ اس كا قرض پہلے اداكر دے، جيساكہ باپ كى صورت یں بیان کیا گیاہے، غن ،ادراب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ وصی کار بن صرف ای صورت میں باپ کے مثل ہو گا کہ وصی کار بن یتیم کے حق میں جائز بھی ہو لیعنی یتیم بی کے ضروری کا مول کے لئے ہوا ہو، جیسا کہ اس کی صور تیں ادر ہر بیان کی جاپکی ہیں، کیونکہ جن صور تول میں ول کا تصرف جائز نہ ہو پھر بھی وہ تصرف کردے تو وہ وصی ایک غاصب کے حکم میں ہوگا، (یہ بات اس لئے کہی گئی ہے کہ اگر باپ یاوصی بچہ کے مال میں غصب کرے تو دہ اس کے مال کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ کآب الا قرار کی رواہت میں اس کا آئندہ بیان آئے گا)اور مرتبن غاصب الغاصب کے مرتبہ میں ہوگا،اس میں پچھ مزید تفصیل ہے، م)۔

و کذالك الحداب الاب المنج الى طرح دادالين باپ كاباپ بھى ہوگا جَبكہ باپ اس كاو صى نہ ہو، (ف : ينحى اگر باپ زنده نه ہواں كاكوئى وصى بھى نه ہو تو داد لينى باپ كاباب اس لائے كے باپ كے حكم ميں ہوگا، اس طرح ہے كہ اگر دادانے اپنا بالغ يوتے كے مفادكى خاطر اس بچہ كاكوئى سامان رئين ركھ ديا پھر ده يوتا بالغ ہوگيا تو ده اپنامال مر تهن سے اس و دت اور اس صورت ميں والبي لے سكتا ہے، جبكہ مر تهن كا قرض اداكر دے كيونكہ بيد دادااس مسئلہ ميں پوتے كے قائم مقام مانا جائے گااس طرح كه گويا خوداس جھو فے لائے نے اپنے بالغ ہونے كے بعد اپنامال رئين ركھا ہے)۔

ولو رهن الوصی متاعا النے: اور اگروصی نے بیٹیم کے سامان کوایے قرضہ کے سلسلہ میں رہن کیا جواس نے ای بیٹیم ہی ضروریات بوری کرنے کے لئے لیا تھا، اور مرتبن نے اس مر ہون پر قبضہ کرلیا، اس کے بعد ای وصی نے اس مرتبن سے اس مر ہون کواپی ضرورت سے عاریۃ واپس لیا گرائی وصی کے قبضہ میں آنے کے بعد وہ ضائع ہوگیا تو وہ مال اس وقت رہن کے حکم سے نکل گیا، لہذاوہ اب مرتبن کا نہیں بلکہ ابی وصی کامال ہو کر ضائع ہوا، کیونکہ وصی نے جواسے واپس لیا ہے وہ اس عاریۃ لیا ہے یہ ایساہوا گویا کہ اس بیٹیم نے اپوئے کے لئے کہ اس بیٹیم نے ابور کے بعد مرتبن سے واپس لیا ہو، کیونکہ وصی نے جواسے واپس لیا ہے وہ اس بیٹیم کی ضرورت کے لئے لیا ہے، ایسی صورت میں بہن حکم ہو تا ہے جو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس مسئلہ کو ہم انشاء اللہ آمندہ پھر بیان کرینگے، (ف: یعنی نصریف فی الربمن کی بحث میں بیان کرینگے کہ اگر مرتبن نے اپنام ہون اس کے رابمن کو عاریۃ دیاوہ رابمن کے پاس ضائع ہو گیا تو نفر میں ضائع ہو ناتے ہو کر خود تمام کام انجام دیا ہے، اور چونکہ خود اس طرح کرنے ہے مرہون کے ضائع کی صورت میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے وصی نے جبکہ میٹیم ہی کے لئے اسے چونکہ خود اس طرح کرنے ہے مرہون کے ضائع کی صورت میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے وصی نے جبکہ میٹیم ہی کے لئے اسے عربی کی کامل ضائع ہوا، بالآخر مرتبن کا قرض بدستور باتی روگیا)۔

والممال دین النے: اور مراتبن کامال ای وصی پر قرض رہا، یعنی آگر چہ یتیم خود اس کاؤمہ دار ہوگا گر اولاً مرتبن کا تعلق اور اس کے مطالبہ کا حق ای وصی ہے ہوگا، (ف: اور اس جملہ کے معنی سے تہیں ہوں گے کہ عاربۃ مال لینے کی وجہ ہے وصی ہی مر تبن کے مطالبہ کا حق اس جو گیا ہے بلکہ اس جملہ کی معنی سے ہیں کہ جیسے کہ ربین سے پہلے وصی کے معاملہ کی وجہ سے قرضہ کا مطالبہ وصی سے مالکہ اس جمل ای مطالبہ کا حق باتی رہے گا): فہم ہو جع بذلک النے: پھر دصی سے مرتبن کا مطالبہ رہے ہوئے وہ وصی اس مال کواسی میتم سے مالک لے گا، کیونکہ وصی نے مرتبن سے عاربیۃ مال والی لے کر ظالمانہ ناجا تز حرکت تہیں کی جو کہ اس نے اس بیتم کی ضرورت بوری کرنے کے لئے دالی لیا تھا (ف: اور الی ضرورت کے موقع پر وصی کومال عاربیۃ لینے کا حق شرعامو تاہے )۔

ولو استعاد ہ لیحاجہ نفسہ المع: اوراگر اس وصی نے مال مر ہون کو خاص اپنی ضرورت کے لئے مر تبن سے عاریۃ لیا پھر وہ ہلاک ہو گیا تو مر تبن کا قرض پہلے ہی کی طرح ہاتی گا، اس لئے وہ پیتم سے وصول کرے گا، لیکن وہ وصی ہی اس پیتم کاضامن ہوگا، کیونکہ اس وصی نے اپنی خاص ضرورت کے لئے مال مر ہون عاریۃ لے کر زیادتی کی ہے، اس لئے کہ اسے یہ حق نہیں تھاکہ اس مال کواپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرے۔ توضیح: ۔اگرباپ بیاوصی نے اپنے چھوٹے لڑکے یا بیٹیم کے مال کو اپنی ذاتی ضرورت اور اس لڑکے کی خاص ضرورت کے اخراجات کے سلسلہ میں ربن رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس ہلاک ہو گیااور اگر بہی صور تیں وادا کے ساتھ پیش آئی ہوں، اگر وصی نے بیٹیم کی ذاتی ضرور توں کے لئے اس کا مال ربن پر رکھ دیا، اور مرتبن نے اس پر قبضہ بھی کرلیا، پھر وصی نے اس مال کو اپنی خاص ضرورت کے لئے مرتبن سے عاربیۃ واپس مانگ لیا، اور اس پر قبضہ بھی کرلیا، پھر وہ ضائع ہو گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

ولو غصبه الوصى بعد ما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصى ضامن لقيمته لانه متعد فى حق المرتهن بالغصب والاستعمال وفى حق الصبى بالاستعمال فى حاجة نفسه فيقضى به الدين ان كان قد حل فان كانت قيمته مثل الدين اداه الى المرتهن ولا يرجع على اليتيم لانه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فائتقيا قصاصا وان كانت قيمته اقل من الدين ادى قدر القيمة الى المرتهن وادى الزيادة من مال اليتيم لان المضمون عليه قدر القيمة لا غير وان كانت قيمة الرهن اكثر من الدين ادى قدر الدين الى المرتهن والفضل للمضمون عليه قدر الدين فالقيمة رهن لانه ضامن للمرتهن بتفويت حقه المحترم فتكون رهنا عنده ثم الديل الجواب على التفصيل الذى فصلناه.

ترجمہ: اگر وصی نے بیٹیم کے وال کو مرتبن کے پاس رہن رکھ کر اسے دوبارہ غصب کر کے اپنے پاس لے لیا اور ذاتی معرف میں لاکر اسے ضائع کر دیا تو وہ دصی اس مر ہون کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے مرتبن کے ساتھ دو طرح کی زیادتی کی ہے، (۱) خصب کر کے قیفتہ کرلیا اور (۲) اسے اپنی ذاتی ضرور توں میں استعال بھی کیا، اور اس نابالغ کے حق میں اس طرح سے زیادتی کی کہ اس کے مال کو اپنی ذاتی ضرور توں میں استعال کرلیا لہٰذا وہ اس مال مربون کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لئے قرض کی ادائیگی کی مدت آنے ہے مال تا وال بینی اس مال کی قیمت دے کر مرتبن کا قرض اوا کرے (ف: اور اگر اس کا وقت نہ آیا ہو تو قرضہ اور قیمت کے در میان اس طرح حساب ہو تو قیمت دے گر مراث کی در میان اس طرح حساب کرنا ہوگا گیا۔

فان کانت قیمته المع: پس اگراس مر ہون کی قیمت قرضہ کے برابر یعنی مر تهن کا قرضہ اور مر ہون کی قیمت دونوں برابر موں توں تو وہ وصی ہوری قیمت مر تهن کواداکر دے لیکن پیٹم سے کچھ ندلے کیونکہ پیٹم کاوصی پر اتنابی واجب ہواہے، جتنا کہ وصی کا پیٹم پر واجب ہواہے، اس کئے دونوں کے حقوق برابر ہوگئے یا مقاصہ ہوگیا): وان کانت قیمته اقل المغ: اور اگر مر ہون کی قیمت قرضہ کی بہ نسبت کم ہو تووصی ضانت کی وجہ سے اس کی پوری قیمت اداکر دے پھر جو قرضہ باتی رہ جائے وہ پیٹم کے مال سے اداکر دے ، کیونکہ اس وصی پر صرف اتن ای صانت ہے جتنی اس مر ہون کی قیمت اس سے زیادہ اس پر لازم نہیں ہے۔

وان کانت فیمة المو بھن المنے: اور اگر رہن کی قیمت قرضہ سے زائد ہو تو مرتہن کواس کے قرضہ کے برابر اوا کروہ، اور اس سے جو فاضل نے جائے، وہ بیٹیم کی ملیت ہوگی (ف.نیہ تفصیل اس صورت میں ہوگی کہ مرتہن کو قرضہ ادا کردینے کاوقت آگیا ہو): وان کان لم یحل اللہ بن المنے: اور اگر قرض کی ادائیگی کاوقت نہ آیا ہو تو مر ہون کا تاوان کی جو قیمت وصی پر لازم ہوتی ہو وہ اکیا مرتہن کے پاس دہتا ہے مگر وصی نے چو نکہ اس سے واپس ہو وہ اکیا مرتہن کے پاس دہتا ہے مگر وصی نے چو نکہ اس سے واپس کے دیا دی کر چھے زیادتی کر دی ہے، اور مرتہن کے محترم حق کو ضائع کر دیا ہے، اس لئے وصی اس کا ضامن ہوا اور اب اس مربون کی

۔ قیت جواصل میں مر ہون کی قائم مقام ہے وہ لوٹ کر مر تہن ہی کے پاس پہنٹج جائے گی، پھر جب قرض کی اوائیگی کاوفت آئے گاتواس کی تفصیل ہے اس کا تھم ہو گاجو ہم نے او پر بیان کر دی ہے۔

توضیح: ۔ اگروصی نے بیٹیم کے مال کومر تہن کے پاس رکھ کراس سے دوبارہ غصب کر کے لئے لیااور ذاتی مصرف میں لا کراہے ضائع بھی کردیا، اگر مر ہون کی قیمت قرضہ کی قیمت کے برابریااس سے زائدیااس سے کم ہو، تومسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

فاذا هلك في يده المغ: اور جب ان دونول ميں سے سي كے قضہ ميں مر ہون ضائع ہو جائے تووہ مر تبن كاضامن ہوگا، وفي الله في يده المغ: اور جب ان دونول ميں سے سي كے قضہ ميں مر ہون كى قيمت كا كم ہو يازيادہ ضامن ہوگا): يا حذہ بدينه الغ: اور مر تبن اس رقم كو ان سے لے كر اگر قرض كى ادائيگى كاوقت ہو گيا توان مر تبن كوديا ہے، وہ اس صغير كے مال سے واپس لے گا كيونكہ اس نے اس صغير كے حق ميں كس طرح كى كوئى زيادتى يانا جائز قرچ نہيں كيا ہے، اس نے جو بچھ ہي فرچ كيا ہے، اس نے جو بچھ فرچ كيا ہے، اس نے جو بچھ اور اگر قرض كى ادائيگى كاوقت نہ ہوا ہو تواس تاوان كامال مر تبن كے باس بى وقت أُجانے تك كے لئے بھر رئين رہے گااس كے بعد وہ وصى اس تاوان كى رقم كو يتيم كے مال سے نكال لے گا، جس كى دليل اوپر گذر بچى ہے، (ف: كہ اس نے اس ميتيم كے مال ميں كى وقت أُجانے تك ہے جو بچھ بھى فرچ كيا ہے، اس كے اللہ وليل اوپر گذر بچى ہے، (ف: كہ اس نے اس ميتيم كے مال ميں كى وقع نہيں كى ہے، بلہ جو بچھ بھى فرچ كيا ہے، اس كے دليل اوپر گذر بچى ہے، (ف: كہ اس نے اس ميتيم كے مال ميں كى وقع نہيں كى ہے، بلہ جو بچھ بھى فرچ كيا ہے، اس كے اللہ وليل اوپر گذر بچى ہے، (ف: كہ اس نے اس ميتيم كے مال ميں كى وقع نہيں كى ہے، بلہ جو بچھ بھى فرچ كيا ہے، اس خال ميں كى ديا دق نہيں كى ہے، بلہ جو بچھ بھى فرچ كيا ہے، اس خال دائر دور كال اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ

تو ہنتے: اگر وصی نے مال مر ہون کو مر تہن ہے غصب کرلیا پھراسی بیتم کی ضرور تول میں اس میں ہے خرچ کیا پھر وہ مر ہون اس بیتم کے قبضہ میں رہتے ہوئے ضائع ہو گیا، قرض

## کیادا ئیگی کاوفت آیا ہویانہ ہو، مسائل کی تف<mark>صیل،احکام، دلائل مفصلہ</mark>

قال ويجوز رهن الدراهم والدنا نير والمكيل والموزون لانه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن فان رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة لانه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند ابي حنيفه لان عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه وتكون رهنا مكانه وفي الجامع الصغير فان رهن ابريق قضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه قال رضى الله عنه معناه ان تكون قيمته مثل وزنه او اكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق لان الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة وهي مثل الدين في الاول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فان كانت قيمته اقل من الدين فهو على الخلاف المذكورلهما انه لا وجه الى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن ولا الى اعتبار القيمة لانه يؤدي الى الربوا فصرنا الى التضمين بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه وله ان الجودة ساقطة العبرة في الاموال الربوية عند المقابلة بجنسها واستيفاء الجيد بالردي جانز كما اذاتجوز به وقد حصل الاستيفاء بالاجماع ولهذا يحتاج الي نقضه ولا يمكن نقضه بايجاب الضمان لانه لا بدله من مطالب ومطالب وكذا الانسان لا يضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض وقيل هذه فريعة ما اذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت ثم علم بالزيافة وهو معروف غير ان البناء لا يصح على ما هو المشهور لان محمداً فيها مع ابي حنيفةً وفي هذا مع ابي يوسفٌ والفرق لمحمد انه قبض الزيوف ليستوفى من عينها والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك وقبض الرهن ليستوفي من محل اخو فلا بد من نقض القبض وقد امكن عنده بالتضمين ولو انكسر الابريق ففي الوجه الاول وهو ما اذا كانت قيمته مثل وزنه عند ابي حنيفة وابي يوسفٌ لا يجبر على الفكاك لانه لا وجه الى ان يذهب شنر من الدين لانه يصيرقاضيا دينه بالجودة على الانفراد ولا الى ان يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر فخيرناه ان شاء افتكه بمافيه وان شاء ضمنه قيمته من جنسه او خلاف جنسه وتكون رهنا عند المرتهن والمسكور للمرتهن بالضمان وعند محمد ان شاء افتكه ناقصا وان شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك وهذا لانه لما تعذر الفكاك مجانا صار بمنزلة الهلاك وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالاجماع فكذا فيما هو في معناه قلنا الاستيفاء عند الهلاك بالمالية وطريقه ان يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقا صة وفي جعله بالدين اغلاق الرهن وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة اولي وفي الوجه الثالث وهو ما اذا كانت قيمته اقل من وزنه ثمانية يضمن قيمته جيدا من خلاف جنسه اور رديا من جنسه وتكون رهنا عنده وهذا بالاتفاق اما عندهما فظاهر وكذلك عند محمد لانه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك والهلاك عنده بالقيمة وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كانت قيمته اكثر من وزنه اثني عشر عند ابي حنيفةً يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده لان العبرة للوزن عنده لا للجودة والردائة فإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا وان كان بعضه فبعضه وهلبا لان الجودة تابعة للذات ومتي صارالاصل مضمونا استحال ان يكون التابع امانة وعند ابي يوسف يضمن خمسة اسداس قيمته وتكون خمسة اسداس الا بريق له بالضمان وسدسه يفوز حتى لا يبقى الرهن شائعا ويكون مع قيمة خمسة اسداس المكسور رهنا فعنده تعتبر الجودة والرداء ة وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كان وزنه اثنا عشر وهذا لان الجودة متقومة في ذاتها حتى تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسها وفي تصرف المريض وان كانت لا

تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعا فامكن اعتبارها وفي بيان قول محمد نوع طول يعرف في موضعه من المبسوط والزياد ات مع جميع شعبها.

فان رھنت ہجنسھا النے: پس اگر اس چیز کا مقابلہ اس کی جنس ہے ہو مثلاً در ہم در ہم کے مقابلہ میں یا گیہوں گیہوں کے مقابلہ میں یا گیہوں کے مقابلہ میں یا گیہوں کے مقابلہ میں بوعلی نبدالقیاس دوسر ی چیزیں جی ہوں گی، پس اگر ایسی مر ہون چیز ضائع ہو جائے تو قرض کی پوری مقدار میں اس ضائع ہونے والی چیز کی مقدار کے برابر بھی کم ہو جائیگی،اور اس سے بحث نہیں کی جائیگی کی دونوں کھرے اور کھوئے دینے میں برابر ہیں اگر اس مقدار برابر ہو جانے کے بعدان میں کھرے یا کھوٹے کاکوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے،اور بیامام ابوضیفہ کا تول ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مرتبن اپناحق وزن کے اعتبار ہے پور اپاتا ہے،اور قیمت کاکوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے،
ہے،(ف: صرف اس صورت میں کہ دونوں کی ایک بی جنس ہو)۔

معناه ان تكون قيمته المخ: ندكوره جمله كامطلب يه بوگاكه اس لوثى قيت اتن بى بوجتنى كه اس كاوزن بيااس يه معناه ان تكون في ماس صورت من خواه بي زائد مورد في اس صورت من خواه

دونوں کے وزن کااعتبار کیاجائے یا قیمت کااعتبار کیاجائے دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا،اوراگر قرض کے مقابلہ میں اس لوٹے کی قیمت زیادہ ہو توو ہ زیادتی مرتبن کے پاس لمانت کی حالت میں رہتے ہوئے ہلاک سمجھی جائیگی، لینی مرتبن اس کی ادائیگی کاذمہ دار نہیں۔ رہے گا۔

مدا النجواب فی الوجھین الغ: اور یہ جواب ان دونوں صور توں میں اجما کی ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے،
کیونکہ امام اعظم کے اصول کے مطابق حقوق کی وصولی میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن صاحبین وصولی حق میں قیمت کا اعتبار
کرتے ہیں، جبکہ پہلی صورت میں جتنا قرض لیا گیا تھا آئی ہی سختر ہون اوٹے کی قیمت بھی ہے، اور دوسری صورت میں قیمت کی زیادتی ہے لہٰذامر تہن اس میں ہے اپنے قرض کے برابر پانے والا ہو جائے گا، (ف: یعنی اپنا قرض وصول کرنے والا ہو گیا، ساتھ ہی جو رقم فاضل کی گئی دوامانت کی حالت میں اس کے پاس سے ضائع ہوئی، لہٰذااب دورا ابن سے بھی وہی تھم ہوگا جو پہلے بیان کا کرے گا): فان کانت قیمت المنے: اور آگر اس لوٹے کی قیمت قرضہ کی رقم سے کم ہو تو اس میں بھی وہی تھم ہوگا جو پہلے بیان کا جاچکا ہے، (ف: یعنی ہے کہ امام اعظم کے زد کیک وزن ادراس لوٹے کی قیمت میں برابری ہونے کی وجہ سے سر تہن اپنا پوراحق پانے والا سمجھا جائے گا، لیکن صاحبین کے نزد یک لوٹے کی قیمت رہن میں رہے گی مگر وہ تو قرضہ کی رقم سے کم ہم اس لئے جسنی کی باتی وہاں سے کہ ہم اس کے جسنی کی باتی دیں دائن صرف اس کو اداکرے گا)۔

لھما اند لا وجہ النے: اور صاحبین کی دلیل ہے کہ وزن کے اعتبارے پورا حق وصول کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہونے سے مرتبن کا نقصان ہوگا، ای طرح سے جنس کی قیت کا عتبار کرنا بھی ممکن نہ ہوگا کیونکہ ایسا ہونے سے بیاج اور سودیائے جائے تک کی نوجت آ جائے گی، ای لئے ہم نے جنس بدل کر یعنی خلاف جنس سے تا وال لازم کر نے کے لئے کہا ہے، تا کہ مرتبی کی پہلی وصول ختم ہو اور خلاف جنس قیت مر ہون کے قائم مقام ہوجائے اس کے بعد مرتبن اپنی ملکیت حاصل کرلے، (ف: تو اللہ ہون کے جہ مرتبن کا نقصان بھی نہ ہوگا، اور سودی معاملہ بھی نہ ہوگا، اور سودی معاملہ بھی نہ ہوگا، اور رائین بھی اپنی مالی کا مقابلہ ای جنس سے ہو تو اس اللجو دہ النے: اور امام اعظم کی دلیل ہے کہ اصول کے مطابق جب سودی الوں ہیں جب کسی مال کا مقابلہ ای جنس سے ہو تو اس میں ایجھے اگر میں اور خراب مال ہونے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لیکن کھوٹے مال کے ذریعہ کھرے جن کو وصول کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے اگر میں ایک محف کے سودر ہم کسی پر باقی ہول اور قرض دور قرض خواہ نے دکھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہال اب یہ وض میں ادا کے اور قرض خواہ نے دکھی کر بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہال اب یہ ویکھی ہوگی کہ معنبیۃ حتی کی وصول ہوگی انہیں تو ہم میں کہتے ہوئے رکھ لئے تو ایسا کر تا بالا نقاق جائز ہوگا، ہو، لیکن یہال اب یہ ویکھیا ہوگا کہ حقیقۃ حتی کی وصول ہوگیا نہیں تو ہم میں کہتے ہوئے رکھ طابعہ ہو جانے کی صورت میں وصول ہوچاتی ہے۔

وقد حصل الاستیفاء النے: اس طرح بالاتفاق مر تہن کا حق وصول ہو گیا، ای وجہ ہے قبضہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی، (ف: اس لئے کہ صاحبین نے فرمایا تھا کہ پہلے کی وصولی کو ختم کرتے ہوئے و مسری جنس کا قبضہ وینا چاہئے، اوریہ بات تو پہلے ہے معلوم ہے کہ مر ہون پر قبضہ کا مطلب اس کے ذریعہ حق وصول کرتا ہے، لہٰذا وصول اور قبضہ و نون پایا گیا، اب یہ کہنا کہ اس قبضہ کو کا تعدم کر دینا چاہئے، تو یہ بات اس طرح ہے غور طلب ہے): ولا یمکن نقضہ المنے: کہ اس پر تاوان لازم کر کے اس کے قبضہ کو ختم کرنا ممکن نبیل ہے، کیونکہ تاوان لازم کرنے کے لئے ان دوباتوں کا ہونا ضروری ہے، (۱) تاوان کا مطالبہ کرنے والا (۲) وہ جس سے مطالبہ کیا جائے، (ف: لیکن موجودہ صورت میں رائی مطالبہ کرنے والا انہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مطالبہ کرنے سے اس رائین کو نقصان ہو تا ہے، اور نقع کچھ بھی نہیں، ای طرح مرتبن بھی اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جب مدی طلبہ بنایا جاچا ہے تو وہ بی اس طرح ہو سکتا ہے)۔

و كذا الانسان الغ اس طرح كوئى تخص بھى اپى داتى مليت كى چيز كامنامن نہيں ہو سكتاہ، (ف: يعنى كوئى مرتهن خود ضامن نہيں ہو سكتاہے، كيونكداس كے قبضہ سے مرہون كے ضائع ہو جانے كى صورت ميں بالا تفاق بهى كہاجا تاہے، كہ اس نے تواپنا حق اس ربن کے ذریعہ پالیا ہے، اور مالک بھی ہوچکاہے، اس سے یہ معلوم ہواکہ مرتبن کو کسی طرح ضامن تھہرایا نہیں جاسکتا ہے) ویتعذر المتضمین المع: اور ضامن تھہرانے کو محال کہنے کی وجہ سے استیفاء کا ختم ہونا بھی محال ہوجائے گا، (ف:اس طرح کی دلیلیں دونوں فریقوں کی طرف سے تھیں، لیکن بعض مشائ نے اس مسئلہ کواصل کامسئلہ تشکیم نہیں کیا ہے بلکہ یہ فرمایاہے کہ یہ ایک دوسرے مسئلہ کی فرع ہے، ای بناء پر مصنف صاحب ہدایہ نے فرمایاہے۔

قبل ھذہ فویعة النع کہ انجی اوپر ہیں رئن کاجو مسئلہ بیان کیا گیاہے وہ ایک دوسر سے مسئلہ سے ماخوذ مسئلہ ہے، اس طرح

ہے کہ قرض دینے والے نے کھرے سکے دیے گر قرض دار نے بعد میں کھوٹے سکے اس کو داپس کے ادروہ ضائع بھی ہو گئے، اس

ہے بعد اسے معلوم ہوا کہ مجھے تو کھوٹے سکے واپس کئے گئے تھے، اس مسئلہ کا تھم کیا ہوگا تو وہ مشہور ہے، (ف. ایعنی یہ مسئلہ اپنے
مسئلہ علاء میں مشہور ہے، اور اسی پر رئبن کا مسئلہ نکا لا گیاہے، اس طرح سے کہ ویناریاد رہم کسی نے کھرے دی اور رئبن
میں کھوٹے رکھ لئے، پھرید رئبن والے مرتبن کے پاس ضائع ہوگئے تو اس مشہور مسئلہ کے مطابق اس مسئلہ میں بھی ائمہ کرام
کا اجتماد مختلف ہے، لیکن ہمارے مصنف ہدائی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ مسئلہ اس دوسرے مشہور سے مستنبط کیا
گیاہے، کیونکہ وہ مسئلہ بلاشہہ معروف ہے)۔

غیر ان البناء الا یصب النے: البتہ اس مشہور مسئلہ پر موجودہ مسئلہ رہن کو دلیل میں بنیادی حیثیت سے پیش کرنا صحیح
نہیں ہے، کیونکہ امام محمد اس مشہور مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں ایکن اس رہن کے مسئلہ میں دہ امام ابو یوسٹ کے ساتھ
ہیں، (ف: البذایہ مسئلہ پہلے مسئلہ کی شاخ یاس سے متفرع کس طرح ہوا، اگر سفرع ہو تا توائمہ کرام کے در میان ان مسئلوں میں
اختلاف کیوں ہو تا، الحاصل دونوں مسائل اپنی جگہ مستقل ہیں، اس لئے اس مسئلہ کی مزید د ضاحت مثال سے اس طرح ہوگی کہ
مر تہن نے کچھ کھرے در ہم دے کر را ہمن سے کھوٹے در ہم لئے اور ان کو خرج کر ڈالا پھر اسے معلوم ہوگیا کہ وہ تو کھوٹے سکے
سنھے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرتبن کا قرض ختم ہوگیا اور اب اسے بچھ بھی تقاضا کرنے کا حق باقی نہیں رہا، اور امام محمد کا پہلا تول
ہمی بہی ہے، لیکن امام ابویوسف کے نزدیک میہ مرتبن اس را ہن کو پہلے سے وصول کئے ہوئے کھوٹے سکوں کے مثل تا والن دے،
اس کے بعد اپنا پوراحق قرض را ہمن سے دصول کرلے، اور امام محمد کا بھی یہی آخری قول ہے، اس مسئلہ پر بعض مشائل نے رہن

لیکن مصنف ؓ نے اس پر یا عتراض فر بایا کہ پہلے مسئلہ پر یہ مسئلہ کس طرح متفرع ہو سکتا ہے، کیو نکہ مشہور مسئلہ بیں امام محد المام ابو حیف ؓ کے ساتھ ہیں، کی، لیکن اس شبہہ کا جواب یہ ہو سکتا ہے ، کہ پہلے مشہور مسئلہ میں ہی آخری قول ہیں امام محد ابام ابو یوسف ؓ کے قول ہیں ساتھ ہیں، لیکن قول اصح یہ ہے کہ مسئلہ رہن پہلے مشہور مسئلہ ہے ، مہ مادر اب یہ سوال قول اول کے مطابق امامی ؓ کے مشہور مسئلہ میں ابو حفیق ؓ کے ساتھ ہیں اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف کے ساتھ ہیں اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف کے ساتھ ہیں اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف کے ساتھ ہیں اور کہ نے کہ امام محد نے دونوں مسئلہ میں فرق کیا ہے، اس طرح سے کہ: والفرق لمحمد انہ قبض اللہ اللہ المام محد کے نزدیک فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مشہور مسئلہ میں حق دارنے کھوٹے سکوں پر اس نیت سے قبضہ کیا تھا کہ ان سکوں کے عین سے اپنا حق وصول کرے، اس طرح ان کا کھوٹا ہونا حق کی وصولی کے سلسلہ میں رکاوٹ نہیں ہے اور ان کے ضاف کر دیے ہے حق پوراد صول ہوگیا، لیکن رہن کی صورت میں اس نے کھوٹے سکوں پر اس لئے قبضہ کیا تھا کہ سی دوسری چیز ضام ن مان کی خور دیا ضروری ہوا، اور اس کے تبوت وصول کر لے گااور خاص ای مر ہون ہے وصول نہیں کرے گاء ای اس کے تبوت ہوا تبویہ کیا تھا کہ سی دوسری چیز امام محد کے نزدیک ضام ن مان لینے سے اب جو نہ ہوں ہے وصول نہیں کرے گاء ای لئے اس پر سے اپنا قبضہ کیا تھا کہ سی دوسری چیز امام محد کے نزدیک ضام ن مان لینے سے اس سے قبضہ کو ختم کرنا ممکن ہونا ہے۔

﴿ ن : دونوں صور تول میں فرق کاخلاصہ یہ ہواکہ مشہور مسئلہ میں قرض خواہ نے جینے در ہم وصول کئے ہیں وہ اس نیت ہے ۔

کہ ان بی ہے اپنا تق وصول کر لول گا، اور دبن کے مسئلہ میں مر تہن نے جتنے در ہموں پر قبضہ کیا ہے، وہ اس نہیت ہے نہیں کہ ان ہے ہانا تق وصول ہوگا، جسے کہ کوئی دو سر امال رہ بن رکھ لیا ہوتا، لیکن اتفاقا کی حادثہ ہے یہ در ہم ضائع ہو گے اس لئے مجبور ان بی کو مر ہون حقیق سمجھ لیا گیا تاکہ ذمہ ہے قرض ختم ہو جائے، لیں دو صور تمیں ہوتی ہیں یا قوان تاقص سکوں ہے تق وصول کرنے کہ کہاجائے تو ظاہر ہے کہ اس ہے مر تہن کا سر اس نقصان ہوگا، یاان کی جیسی قیمت ہے وصول کیا جائے قواس میں سود کی صورت پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے مجبوراً ہم نے مر تہن کا سر اس کو اس بات کاذمہ دار بنادیا کہ وہ کی دوسر ی جنس ہے اس کی قیمت نے کر اس پر سے قینہ ہے ، اس لئے مجبوراً ہم نے مر تہن کو صول کو اس بات کاذمہ دار بنادیا کہ وہ کی دوسر ی جنس ہے اس کی قیمت نے حسان کر اس ہے ، اس لئے کہ دار من فرق بیان کرنے کو گو وجہ نہیں ہے مرابو حفیقہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مر تہن کو ضامن بنادینا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ مطالبہ ہے اس کا کہی بھی فائدہ نہیں ہے، اس لئے کہ مطالبہ ہے اس کا کہی بھی فائدہ نہیں ہے، نیز مر تہن کو ضامن بنادینا ممکن شہیں ہے، اس لئے کہ مطالبہ ہے اس کا کہی تھی فائدہ نہیں ہے، نیز مر تہن کو شاموں نہیں ہے، بین ہو وصول کی بیائے کہ وہ نہیں ہے، اس لئے کہ مطالبہ ہے سائل ہیں جن میں کمرے سکول کی بجائے کھوٹے مطلوم ہونا جائے کہ ایم ہو جاتا ہے، اور وہ یہاں مجمی رہن کے حکم کے موافق ہو چکا ہے، لہذا ہے تھی نہیں ہوگا، اور اب یہ صول سے بھی حق وصول ہو جاتا ہے، اور وہ یہاں مجمی رہن کے حکم کے موافق ہو چکا ہے، لہذا ہے تھی نہیں ہوگا، اور اب یہ معلوم ہونا جائے کہ ایم ہے دونوں طرف کے دلائل ہیں ہی جانب دیل واضح اور ترجے دینے کے لئے مفید نہیں ہو واللہ مراب ہے۔

و لو انکسو الابویق الحے: اور اگر مر ہون لوٹا مر تہن کے پاس ٹوٹ جائے تو پہلی صورت لیخی جب کہ اس لوٹے کی قیمت اس کے وزن کے برابر ہو تو امام ابو صغیۃ وابو بوسٹ کے نزدیک اس کے را بہن کواب اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر تبن کا قرض اداکر کے اپنار بان واپس لے بلکہ اسے اس بات کا افتیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اپنار بان واپس لے اور اگر چاہے تو اپنی فور نے کا تو امید نوٹ کے ہوئے کا تا والن وصول کر لے، کیونکہ اس لوٹے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر تبن کا قرض کم ہونا مان الیاجائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ را بان کے لوٹ کا ور اس کے مقدار تو اپنی جگہ باتی رہ جائے اور صرف اس کی بناوٹ کے خراب ہونے سے بی اس مر تبن کا قرض معاف یا کم جو جائے اور اس کے مقدار تو اپنی جگہ باتی رہ جائے اور صرف اس کی بناوٹ کے خراب ہونے سے بی اس مر تبن کا قرض معاف یا کم جو جو جائے اور یہ بھی ممکن نہیں ہو کہ دونوں صور تیں بی ممکن نہیں ہو سکتی پر اس کے بجور بھی کی اجا ہے گئے وہ ایس لے بینے ہوئے ہوئے اور اس کے بدلہ بیں لوٹا مر ہون ہوئے اور اس کے مقدار تو اپنی ممکن نہیں ہو سکتی ہیں ہو تک ہیں جو تک ہوئے ہوئے اور اس کے مقدار تو اپنی کو تیا انسان کرنے ہوئے کو اور اس اس راس راس راس کا انتصان ہوگا، لیس چو تکہ یہ دونوں صور تیں بی ممکن نہیں ہو سکتی ہیں سبکہ وہ خوال کو بیس بوئے کو ایس کے بدلہ بیس لوٹا مر ہون ہوئے ہوئے اور اور اس کی مقدار تو اس کی جن جو اس کی جن جو ان ہوئے کو اور اس کے بدلہ بیس لوٹا مر جوالے بیا گیا ہوئے کا مر تبن سے بیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ گی اور مر تبن خواہ دو مر کی جن مینا لاس و نے سے ان مون رہ بی ساس کو استحین کا ہے)۔

و عند محمد آن شاء المنح: اورامام محر کے نزدیک رائن کوائ بات کا اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اپنا ٹوٹا ہوالوٹا ئی حالت میں دالی مانگ نے ،اوراس کالورا قرض اداکر دے ،یا اگر چاہے تو قرض کے عوض دبی ٹوٹا ہوالوٹا مر تہن کو دیدے تا کہ وبی اس کا مالک بن جائے ، اور خود قرض ہے نجات پالے ،یہ اس لئے کہ ٹوٹے ہوئے لوٹے کو بالکل ہر باد اور ضائع شدہ لوٹے پر قیاس کیا گیاہے ، (حالا تکہ بالکل ضائع ہو جانے کی صورت میں مرتبن کے قرض کے ہرابر چیز ضائع مانی جاتی تھی ) جس کی وجہ یہ کہ جب رہن کو مفت میں چھڑ الینامحال ہوگیا، یعنی نقصان کا عوض دئے بغیر مر ہون کو چھڑ اناممکن نہ ہوا، توبہ نقصان ضائع ہونے کہ حکم میں ہوگیا، ادھر حقیقة مر ہون کے ضائع ہو جانے کی صورت میں بالا تفاق وہ مر ہون قرضہ کے مقابلہ میں ضائع سمجھا جاتا ہے ، لہذا یہی تھم موجود صورت میں بھی ہوگا، (ف: حالا تکہ رابن کو ٹوٹے ہوئے لوٹے کو واپس لئے پر مجور نہیں کیا جاسکتا ہے اس

لئے مجبور آرابن ہی اسے اپنے پاس رکھے گاء البذااس کے ٹوٹ جانے سے جو کی آتی ہے وہ پورے کے ضائع کے تھم ہوگی ،اور جس طرح ضائع ہو جانے کی صورت میں نُیورا قرض ذمہ سے ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے اب جھی ہوگا)۔

قلنا الاستیفاء النے: اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مر ہون ضائع ہوجائے کی صورت میں اس میں ہے قرض کی وصولیاس مر ہون کی مارہ ہون کی مارہ تواس سے تھوڑی رقم منہاہوتی ہے، وصولیاس مر ہون کی مالیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور باتی بناء پر اگر مر ہون کم قیمت کاہو تواس سے تھوڑی رقم منہاہوتی ہے اور باتی رقم میں ہے تو قرضہ کی اور باتی اپنی طرف سے اواکر تاہے ، لیس جب موجودہ مسئلہ میں اوٹے کاٹوٹ جانا ضائع ہونے کے تھم میں ہے تو قرضہ کی وصولی اوٹے کی مالیت کے اعتبار سے ہوگی): وطویقہ ان یکھون النے: اس کا طریق یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹا ہوالوٹاء اس قیمت میں ضائت میں ہوگا جواس کور بن میں رکھنے کے وقت تھی، (ف: اور وہی رقم تین کے اس ضائت میں جمع رہسیگی)۔

قم نقع المعقاصة النخ: پھر دونوں میں مقاصہ (برابر برابر) ہو جائے گا، (ف:اس کئے قرض کے اگر وس درہم ہوں اوراس لوٹے کی قیمت بھی دس بی درہم ہوں تو دونوں میں برابری ہوجا سیگی یعنی سی کا بھی دوسرے پر پچھ باتی نہیں رہے گا، جبکہ وہ لوٹا ابھی بھی سموجو دہ اس کا پوراوزن بھی موجودہ، صرف وہ ٹوٹ گیا ہے ادر اس کی بناوٹ خراب ہوگئی ہے): و فی جعله باللہ بن النخ اور اس لوٹ کو قرض کے مقابلہ میں ہمیشہ کے لئے اس طرح مر ہوئ کر دینا کہ رائن اے دائیں نہ لے سکے ، یہ زمانہ جا لیے اور اس کے عوض رئین میں رکھ دینا ہی بہتر ہے، جا لیے اور النی صورت اوٹی اور انسب صورت کو بنیا دیا کہ کرنا ہی واجب ہے، لیعن رائے صورت پر عمل کرنا ور مر جوح کی صورت کو جھوڑ دینا واجب ہو تا ہے، کین یہ تفصیل پہلی صورت ہونے کی قیمت زائد ہو تو اس کی رقم اور مر ہون کی قیمت برابر موں کی دور مر ہون کی قیمت زائد ہو تو اس کا بیان آئندہ کیا جائے گا۔

وفی الوجه الفائث المنع: اور تیسری صورت میں کینی جکہ ٹوٹے ہوئے اس لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے کم ہواس طرح ہے کہ اس لوٹے کا وزن سے سے ہواس طرح ہے کہ اس لوٹے کا وزن دس درہم ہو گر اب ٹوٹ جانے ہے اس کی قیمت آٹھ درہم رہ گئی ہو تو مرتبن اس لوٹے کا وخان اگر اس کے خلاف جنس مثلاً سونے ہے دے تو پورے دس درہم اوراگرائ کی جنس یعنی چاندی ہے ہی دینا ہو تو آٹھ درہم دینے ہول کے پھر دوائ مرتبن کے پاس رہیگے، اور اس تھم میں سب کا اتفاق ہے: اما عند هما المنے: اس اتفاق کی وجہ رہے کہ شیخین کے نزدیک تو یہ تھم فلام ہے، اس قرح امام محمد کے نزدیک بھی بھی تھم اس لئے ہے کہ یہ تو ٹوٹ جانے کو بالکل ضائع اور ہلاک ہونے بر قیاس کرتے ہیں ساتھ ہی اان کے نزدیک ضائع ہوجانے میں اس کی قیمت ہی لازم آتی ہے، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی قیمت ہی لازم آتی ہے، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی قیمت ہی لازم آتی ہے، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی قیمت ہی لازم آتی ہے، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں کی قیمت ہی لازم آتی ہے، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں کی قیمت ہی گائوں گئر چکی ہے۔

وفی الموجه الثانی النے: اوراب دوسری صورت میں جس کا پہلے بیان کیا گیاہے بین جبکہ لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہو مثلاً وزن وس درہم ہول مگریہ قیمت بارہ درہم ہول تو اس صورت میں انکہ کا اختلاف ہے اس طرح ہے کہ مر تہن اس لوٹے کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا، مگریہ قیمت اس کے پاس بن رہسیگی، کیونکہ سودی پابیاجی مالوں میں وزن کا عتبار ہو تاہے، اس وقت اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، کہ وہ کھر اہے ، یا کھوٹا ہے، لیس آگر پورالوٹاوزن کے اعتبار سے ضانت میں ہواس طرح سے کہ قرض کے دس درہم ہول، اوراس کا وزن بھی دس درہم ہی ہو تولوٹے کی قیمت بارہ درہم ہونے سے بھی وہ پوری رقم ضانت میں ہوگا، اوراگر وزن کے اعتبار ہے اس کا تھوڑا حصہ صفانت میں ہو تو اس حساب سے اس کا تاوان بھی ضانت میں ہوگا، مثلاً وہ لوٹا صرف اپنی دو تبائی کی وزن میں مر بون ہواور اس کی کل قیمت بارہ درہم ہول توان میں سے صرف و تبائی لیمن آٹھ درہم ضانت میں ہول گے، اس کی وجہ رہے کہ ان چیزوں میں کھر ایا کھوٹا ہو تا اس چیز کے تا بع ہو تا ہے، اس کی وجہ رہے کہ ان چیزوں میں کھر ایا کھوٹا ہو تا اس چیز کے تا بع ہو تا ہے، اس کے جبکہ اصل شی بی صانت میں ہوگا،

حاصل مسئلہ بیہ ہوا کہ اگر لوٹے کاوزن دس درہم ہواور مرتبن نے بھی دس ہی درہم قرض دیے ہوں، نیکن لوٹے کی قبت

بارہ درہم ہوں تواس سے معلوم ہواکہ اس میں دودر ہمول کی زیادتی اس کی چاندی کی عمد گی یا بناوٹ کی وجہ سے ہوگی، گریہ دو درہم مر نہن امانت کے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ صفت کی قیمت ہے اور جبکہ صفت ذات کے تابع ہواکرتی ہے،اور پور کی ذات لیعنی پورائوٹار بہن میں ہوں گے،اس طرح جب پورائوٹا میں میں منانت میں ہوں گے،اس طرح جب پورائوٹا مرہ بون تھا تواس کا قائم مقام بعنی اس کی قیمت بھی مر ہون ہوگی اس طرح ہے اس ذات کی جو صفت ہے وہ بھی اس ذات کے تابع ہوگی، لین صفت کے دورہ ہے اس ذات کی جو صفت ہوئی کہ اگر پورائوٹا اپنے وزن اور ذات ہوگی، لین صفت بعنی اس کا کھر ہوئے اور بناوٹ کے اعتبار کے اعتبار سے مر ہون ہوئی کہ وروہ کے اور بناوٹ کے اعتبار سے مر ہون ہوئی کہ ورہ کے این کا حساب وزن کے اعتبار سے فاضل رتم امانت شارند ہوگی کیونکہ وہ تواصل کے تابع ہوگی، پس خلاصہ سے ہوا کہ صفات اور امانت کا حساب وزن کے اعتبار سے مروک کی کیونکہ وہ تواصل کے تابع ہوگی، پس خلاصہ سے ہوا کہ صفات اور امانت کا حساب وزن کے اعتبار سے مروک گا گیرے۔

وعند ابی یوسف المع: اورای مثال ند کور می امام ابویوسف کے نزویک اس اوٹی قیمت کے چہ حصول میں سے پانچ حصول کا ضامان ہوگا، (ف، کیو تکہ وہ اوٹا ہے وڑن کے اعتبار سے دس در ہم ہے اور دس در ہم ہی قرض کے عوض اسے رہن میں رکھا گیا تھا، کیکن اس اوٹے کی چاندی، اچھی ہونے کے لحاظ سے اس کی قیمت بارہ در ہم ہے لہٰ اس کے بارہ حصول ۲ ×۲= ۱۲ در ہمول میں سے پانچ حصول کا مر تبن ضامن ہوگا، اور اتنا ہی تاوان دینے کی وجہ سے مر تبن نوٹے کی اس مقدار کا مالک ہوگیا: و تکون حصد اس میں سے پانچ حصول کامر تبن مالک ہوجائے گا، اور دس کا چھا حصد اس میں سے علیخدہ کرلیا جائے گا، تاکہ اس کار بن مشترک نہ ہوجائے، (ف: کیو تکہ تاوان کے دس در ہم کی ماتھ لوٹے کا چھا حصد اس میں سے بائچ حصول کامر تبن مالک ہوجائے کے ماتھ لوٹے کا چھا حصد اس میں سے علیخدہ کرلیا جائے گا، تاکہ اس کار بن مشترک نہ ہوجائے، (ف: کیو تکہ تاوان کے دس در ہم کے ماتھ لوٹے کا چھا حصد اس ٹوٹے ہوئے اور نے کے پانچول حصول کی قیمت کے ساتھ ملاکر د بن دے گا۔

وان کانٹ التعصر الح: اوراگرچ ہم جس کے مقابلہ میں لین جائدی کاچاندی سے یاسونے کاسونے سے مقابلہ کے وقت

شر عی یاسمی دلیل سے کھر ہے اور کھوٹے میں ہرابری کا اعتبار ثابت نہیں ہے پھر بھی کھرے کا اعتبار کرنا ممکن ہوتا ہے، (ف: یعنی شر بعت نے چاندی کو چاندی کے مقابلہ میں این طرح سونے کو سونے کے مقابلہ میں لینی جبکہ دونوں ایک ہی جس کے ہوں توان میں کھرے یا کھوٹے ہونے کے مقابلہ میں ہونے کے مقابلہ میں جب دوسرے میا کل میں کھرے یا کھوٹے ہونے کے اعتبار کیا ہے تواس سے یہ لازم نہیں آتا ہے، کہ اگر رہن کا مقابلہ ہو لیخی اے رہن رکھا گیا ہوتو جس مقابلہ کے بغیر اعتبار ممکن نہ ہو، پس جب دوسرے میا کل میں شرعا کھرے اور فیتی ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے، تور بن ہونے کی صورت میں بھی جہال تک ممکن ہواس کا اعتبار کرنا چاہئے، تاکہ رابن کو اس قیمی چیز کے لئے اعتبار کرنے سے نقصال نہ اٹھانا پڑے اور بیہ قول امام ابو یوسف گاہے، اور امام جھر کا قول ابھی باقی رہ گیا ہے، اور اسے بیان نہ کرنے کے بارے میں مصنف نے خود عذر چین کیا ہے، جس کے الفاظ یہ جیں ): فی بیان قول محمد کر میں اس مسئلہ میں اہام جھر کا قول بالنفسیل بیان کرنے کے بارے میں مصنف نے خود عذر چین کیا ہے، جس کے الفاظ یہ جیں ): فی بیان قول محمد المنز کی تعصیل کے ساتھ دوسری بوی کا بارے میں مصنف نے خود عذر چین کیا ہوئے بیاں مجبور آبیان نہیں کیا جارہا ہوں وہ ان کیا ہوں کو د کھیا انہ کی کو شوق ہو تو ان کیا ہوں کو د کھیا انہا کی تعصیل کے ساتھ دوسری بوی کی کابوں لیک میں میں کی عبیان کے میں میں کو شوق ہو تو ان کیا ہوں کو د کھیا ۔ (ف: اس کے جزوی تجبیس مسائل غایہ البیان میں میں بیان کے میں جن کی جزوی تجبیس مسائل غایہ البیان میں میں بیان کے میں جن کی دون اس کے جزوی تجبیس مسائل غایہ البیان میں میں بیان کے میں جن کی جزوی تجبیس مسائل غایہ البیان میں میں بیان کے میں جن کی تو تو ان کیا ہوں کی دونوں کی سے دونوں کیا کی کی دونوں کیا کیا گور کیا گور انہاں کیا ہوں گور کور کیں کی کیا ہوں کیا گور کی کیا ہوں کے کہ کیا ہوں کے کیا ہو کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کیا گور کی کیا کیا گور کی کیا کیا کور کی کی کیا کیا کی کور کور کور کور کی کی کیا کیا کیا کور کیا کی کی کور کیا کی کور کی کور کی کیا کور کیا کی کیا کی کی کور کیا کی کور کیا کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کیا کی کور کی کور کی کی کی کی کی کیا کور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کیا کی ک

تو ضیح ۔ درہم، دینار، مکسیل، اور موزون چیزوں کو رہن میں رکھنا، آگر اپنے جنس کے مقابلہ میں کسی کور بمن رکھا گیااور وہ ضائع ہو گیا، جامع صغیر کی اس عبارت کا مطلب کہ آگر کسی نے چاندی کا ایبالوٹا جو دس درہم وزن کا ہے، اسے دس درہموں کے عوض رہن رکھا گیا بھر وہ ضائع ہو گیا، اس کی پوری تفصیل، پھر آگر لوٹے کی قیمت قرض ہے کم ہویازیادہ ہو، تمام مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، ولا کل مفصلہ

قال ومن باع عبدا على ان يوهنه المشترى شيئا بعينه جاز استحسانا والقياس ان لا يجوز وعلى هذا القياس والاستحسان اذا باع شيئا على ان يعطيه كفيلا معينا حاضرا فى المجلس فقيل وجه القياس انه صفقة وهو منهى عنه ولانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحدهما ومثله يفسد البيع وجه الاستحسان انه شرط ملائم للعقد لان الكفالة والرهن للاستيثاق وأنه يلائم الوجوب فاذا كان الكفيل حاضرافى المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فصح العقد وان لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقالم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقى الاعتبار لعينه فيفسد ولو كان غائبا فحضر فى المجلس وقبل صح ولو امتنع المشترى عن تسليم الرهن لم يجبر عليه وقال زفر يجبر لان الرهن اذا شرط فى البيع صارحقا من حقوقه كالوكالة المشروطة فى الرهن فيلزمه بلزومه ونحن نقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على مابيناه ولا جبر على التبرعات ولكن المائع بالخيار ان شاء رضى بترك الرهن وان شاء فسخ البيع لانه وصف مرغوب فيه ومارضى الابه فيتخير بفواته الا ان يدفع المشترى الثمن حالا لحصول المقصود او يدفع قيمة الرهن رهنا لان يدالا سيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة .

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کمی کے پاس ایک غلام اس شرط پر پیچاکہ وہ خرید اراس پیچنے والے کے پاس اپنی فلال متعین چیز رہن میں رکھے تو ایس بی استحسانا جائز ہوگی، لیکن قیاس ہے کہ جائز نہ ہو، اس طرح اگر کسی نے اپنی کوئی چیز اس شرط پر کسی کے ہاتھ بیچی کہ ایک ایسے خفص کو جو اس مجلس ہی میں موجود ہے، اسے دہ خرید اراس بیچنے والے کے لئے کسی کام میں کفیل بنادے اور وہ موجود اس کی شرط کو قبول کرتے ہوئے اس کا گفیل ہوجائے تو اس کا بھی قیاسی اور استحسانی تھم پہلے مسئلہ کے جیسا ہے، (ف، یعنی اس میں بھی قیاس کا نقاضا بہی ہے کہ الیہا بچنا جائز نہ ہو گر استحمان میں ہے کہ بہی ہے کہ جائز ہو)؛ وجه القیاس النے: قیاسانا جائز ہونے کی دلیل ہے ہے کہ الی بچے سفقہ میں صفقہ ہونا لازم آتا ہے، جو کہ ممنوع ہے، (فینی ایک صفقہ تتا ہے کہ اس دوسر اصفقہ رہن کایا کفالت کے مشر وط ہونے کا ہے جو کہ صحاح کی احادیث ہے ممنوع ہے،)اور اس دلیل سے بھی کہ یہ ایسی شرط ہے، (فینی رہن رکھنے یا کفالت قبول کرنے کی) کہ جسے عقد نقاضا نہیں کرتا ہے، نیز الی شرط سے بائع یا مشتری میں سے ایک کو ضرور نیا فاکدہ ہو جاتا ہے، اس جگہ بائع کو فاکدہ ہو رہا ہے، جبکہ الی شرط عقد بھی کو فاسد کردیتی ہے۔

وجہ الاستحسان النے: اورالی کئے کے استحسانا جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جوشر طلاکا کی جارہی ہے وہ اس عقد کئے کے خالف نہیں بلکہ مناسب ہی ہے، کیونکہ کفالت بار بن کا معالمہ مغبوطی کے لئے کیا جاتا ہے، جس سے شمن اور وام کے واجب ہونے کے لئے مناسب ہی ہزار دیا ہی مناسب ہی معلوم ہوتا ہے): فاذا کان المحفیل النے: پس جبکہ کفیل بیج کی اس مجلس میں موجود ہواور رہن بھی کو کی معین چیز ہوتو ہم اس معلوم ہوتا ہے): فاذا کان المحفیل النے: پس جبکہ کفیل بیج کی اس معلوم موجود ہواور رہن بھی کو گی معین چیز ہوتو ہم اس میں معنی اور مفہوم کا عقبار کرتے ہیں، (مطلب یہ ہے کہ اس میں اس عقد کو مضبوط کرنے کی شرط لگادی گئی ہے، اور یہ بات شمن کے واجب ہونے کے واجب ہونے اور آذا لم یکن الو بھن النے: اور ہمیں سے جدا ہوگئے، کے واجب ہون اور مفیل سے جدا ہوگئے، کو کی معین نہ ہویا کفیل اس مجلس کے آثر تک حاضر نہ ہو، بلکہ غائب ہی رہے، اور آثر کار دوٹوں اس مجلس سے جدا ہوگئے، تواس مر ہون اور نہ تی رہن کے معنی باتی رہے اور نہ ہی رہن کے معنی باتی رہے تو صوف ای معین ہونے کی وجہ سے نہ کفالت کے معنی باتی رہے اور نہ ہی رہن کے معنی باتی رہے کہ صرف ای شرط کا اعتبار ہو سکے تو وہ باطل اور مفید ہوگی، اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی شمن کے لئے مفید نہ ہوگی، اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی شمن کے لئے مفید نہ ہوگی، اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی عقد کے مفید نہ ہوگی، اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی شمن کے لئے مفید نہ ہوگی۔

مقصود ہو تووہ شرط مناسب ہوگی بینی عقد کے لئے مفید نہ ہوگی)۔
ولو کان غائبا فعصر المج: اور اگر معالمہ کرتے وقت تو کفیل مجلس میں موجود نہ ہو لیکن مجلس کے باتی رہتے ہوئے وکیل آجائے اور وکیل بنے کو تبول کرتے تووہ عقد صحیح ہوجائے گا: ولوا مقتع المشتری النی : اور اگر مشتری نے جس مر ہون کو حوالہ کرنے کی بات کی تھی بعد میں اس کے دینے نے انکار کردیا تواس کے دینے پر اے مجور نہیں کیا جائے گا، کیو نکہ دینے کا صرف وعدہ کیا تھا، لیکن امام زفر نے کہا ہے کہ اس کو مجور بھی کیا جائے گا، کیو نکہ بب تھے کے وقت رہن رکھنے کی شرط لگادی گئی تھی تو رہن کا معالمہ بھی اس بھی کا ایک حق اور ایک حصہ ہوگیا تھا جیسے کہ رہن میں وکالت مشروط ہوتی ہے، لہذا تھے کے لازم ہونے کے ساتھ ہی رہن کا بید تق بھی لازم ہوگا، (ف: رہن میں رکاوٹ کے مشروط ہونے کی صورت یہ ہوئی ہے کہ را بمن نے اپنے معالمہ ساتھ ہی رہن کا یہ بیا گر میں اے اداکر کے اپنار بمن والی نہ ویا خوداک مرتبن کو اس بات کا دکیل بنادیا ہو کہ قرض کی اوا گئی کاوقت آجانے پراگر میں اے اداکر کے اپنار بمن والیس نہ لوں تو میں ہم کو اس بات کا دکیل بنا تا ہوں کہ تو داس مال مر ہون کو بھی کو اب معزول کی تھیں ہو بھی ہو بھی ہے ۔ بہانتک کہ وہ دائن اگر و کیل کو اب معزول کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکا ہے کہ

و منحی مفول المنے: اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رہن رکھناراہن کی طرف ہے احسان اور تبرع کرنا ہوتا ہے بینی اس پر الیا کرنا الزم نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور کسی بھی احسان کاکام کرنے پر اس کے کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے، اس لئے بائع کو اختیار دیا جائے گا، کہ اگر وہ چاہے تو رہن ختم کرنے پر راضی ہو جائے یااگر چاہے تو اس عقد بھے کو فتح کر وہے، کیونکہ رہن دکھنے سے صرف یہ فاکدہ حاصل ہوتا ہے، کہ اصل معاملہ میں آدمی کو پور ااطمینان رہ اس طرح اس معاملہ میں ایک بہتر اور مرغوب وصف کی شرط لگائی گئی تھی، اور بالغ ای وصف رہن کے ساتھ بھے پر راضی ہوا تھا، لہذا اس وصف کے مشروط نہ ہونے اور مرغوب دسف کی شرط لگائی گئی تھی، اور بالغ ای وصف کے اور نہ رکھنے کا پور ااختیار ہوگا، چنا نچہ اس کا خریدار اگر ای وقت مال کی قیمت ادا کر

دینا چاہے توبائع کواس بچے کے فٹے کر دینے کااختیار ہاقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت رئن رکھنے کاجواصل مقصد تھا کہ اپنا حق بھٹی طورے حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو چکاہے، اس طرح جس کو وہ رئن میں رکھنا چاہتا تھااگر اس کے عوض اس کی قیت کور بمن کے طور پر مرتہن کے پاس رکھ دیے تب بھی بائع کو اسے فٹے کرنے کااختیار نہ ہوگا، لیننی مر ہون سے جو حق وصول کرنے کی امید تھی وہ اس قیت سے بھی باقی رہ جائیگی۔

توضیح: اگر کوئی شخص کسی کے باس بنی کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرے کہ خریدار اپنی ایک معین چیز مثلاً اپنی گھڑی اس بائع کے باس اس کا دے ماتھ کہ گفتگو کی مجلس بیں جو شخص موجود ہے اسے بائع کے کام میں کفیل بنادے، اور اگر جسے کفیل بنانا چاہا دہ اس مجلس میں موجود نہ تھا، گر بعد میں عاضر ہو گیا، مسائل کی پوری تفصیل، ادکام، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلاکل

قال ومن اشترى ثوبا بدر اهم فقال للبائع امسك هذا الثوب حتى اعطيك الثمن فالثوب رهن لانه اتى بما ينبئى عن معنى الرهن وهو الحبس الى وقت الإعطاء والعبرة فى العقود للمعانى حتى كانت الكفالة بشرط برائة الاصيل حوالة والحوالة فى ضد ذلك كفالة وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن ابى يوسف لان قوله امسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع والثانى أقلهما فيقضى بثبوته بخلاف ما اذا قال امسكه بدينك اولمالك لانه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا لمامده الى الإعطاء علم ان مراده الرهن.

ترجمہ: قدوریؒنے فرایا ہے کہ اگر کسی نے کسی ہے ایک کپڑا چندور ہموں ٹی تربید نے کی بات کر کے بائع ہے کہا کہ تم اس
کپڑے کو اپنے پاس رکھ لو یہاں تک کہ بین اس کے دام تم کو دیدوں تو ایسا کہنے ہے کپڑا اس بائع کے پاس رہن ہوجائے
گا، (ف: اس مسئلہ کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ مشتری نے پہلے اس کپڑے پر اپنا قبضہ کرلیا پھر بائع کے پاس داپس رکھ دیا ہیا ہی
کپڑے کو نہیں رکھ بلکہ اپنا کو کی دومر اکپڑا بائع کے پاس رکھا ہو، کیونکہ قبضہ سے پہلے رقم لاکر دینے کے لئے اس بائع کے پاس چھوڑ
دینے سے رہن کا مسئلہ نہیں ہوگا، گی، کا الانہ اتبی ابھا بینبی اللہ نکے کونکہ خریدار نے اپنے بائع کے پاس اپنا بال رکھتے ہوئے
ایس جملے کے جو رہن رکھتے وقت ہی کہے جاتے ہیں، یعنی اس کی رقم دینے کے وقت تک اس کو اپنے پاس روک رکھنا، اور یہ اس
لئے کہ تمام معاملات میں معانی کا بی اعتبار ہو تا ہے ، اس وجہ سے اگر کسی رقم یا پیز کا کسی ہے مطالبہ ہو اور کوئی دومر الشخص اس اس
کھالبہ کرنے سے منع کرتے ہوئے اپنے اوپر اس کو لازم کرلے یعنی اصیل کی براء ت کے ساتھ جو کھالت مشروط ہو اسے
کھالب کر خوالہ کا نام دیا جا تا ہے ، اس طرح جس حوالہ میں اس کی ضد ہو یعنی اصیل کی براء ت نہ ہو نا بھی شرط ہو تو اسے
کھالت نہ کہ کر حوالہ کا نام دیا جا تا ہے ، اس افاظ بن کا اعتبار کیا جا تا ہے )۔

و قال رفق النے: اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ اصل مسکہ میں وہ کپڑا ہائع کے پاس رہن نہیں ہو گا اور امام ابو بوسٹ ہے بھی کی مروی ہے، کیونکہ مشتری کا پائع کویہ کہنا کہ تم اس مال کو اپنے پاس رکھ لواس جملہ کے یہ وو معانی ہو سکتے ہیں ایک بیٹر کہ رہن کے طور پراسے رکھ لواور دوسر ہے یہ کہ اسے اپنے پاس امانة رکھ لو، اور اان دونوں میں امانت کا تھم کمتر ہے، اس کئے امانت ہونے ہی کا تھم دیا جا گا، (ف: کیونکہ دونی تھم تھی ہوتا کا تھم دونوں تھم اللہ کا برابر احتمال رکھا ہے، اور کسی کو ترجیح و بے کی وجہ ظاہر مہیں ہوتی ہے، اس کے اس جملہ نے دونوں تھموں کا برابر احتمال رکھا ہے، اور کسی کو ترجیح و بے کی وجہ ظاہر مہیں ہوتی ہے کہ تم اس کیڑے کو اپنے قرضہ میں رکھ لویا تم اسے اپنے مال کے برخلاف ما اذا النے: اور اگر نہ کورہ جملہ کے برخلاف میں کہ کہ تم اس کیڑے کو اپنے قرضہ میں رکھ لویا تم اسے اپنے مال کے

عوض رکھ لو تب رہن ہی کا تھم ہوگا، کیونکہ کہنے والے نے جب اپنے کبڑے کامقابلہ قرضہ کے ساتھ کیا تواس نے امانت کی بحائے رہن ہونے کی صورت کو ترجیجو ہے وی ہے: قلنا لمعا مدہ اللح : اور ہم اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی رہن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت جبکہ بائع کے پاس ہی اپنامال کمی مدت لینی اس کی قیمت ادا کرنے کے وقت تک کے لئے رکھنے کے لئے کہ دیا ہو تواس سے صاف معلوم ہواکہ اس طرح کہنے سے اس کی مرادر ہمن ہے، (ف: کیونکہ مر ہون اس وقت تک بجسار ہتا ہے، جب تک کہ قرض واراس کا قرض اولنہ کرے)۔

توضیح اگر کسی نے اپنا کپڑا خرید نے کے بعد اپنے بائع سے کہا کہ تم میرے کپڑے کو اس وقت تک اپنے پاس ہی رکھو کہ میں اس کی قیمت تم کواد اکر دوں اس طرح کہنے سے مال کو رہن سمجھا جائے گایا امانت، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ ، دلاکل

فصل ومن رهن عبدين بالف فقضى حصة احدهما لم يكن له ان يقبضه حتى يؤدى باقى الدين وحصة كل واحدمتها ما يخصه اذا قسم الدين على قيمتهما وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين وصار كالمبيع في يد البائع فان سمى لكل واحد من أعيان الرهن شئيا من المال الذي رهنه به فكذا الجواب في رواية الاصل وفي الزيادات له ان يقبضه اذا ادى ماسمى له وجه الاول ان العقد متحدلا يتفرق بتفرق التسمية كما في البيع وجه الثاني انه لاحاجة الى الاتحادلان احد العقدين لا يصير مشروطا في الاخر الايرى انه لوقيل الرهن في أحدهما جاز.

ترجمہ: قصل، قدوریؒ نے فرملیے کہ اگر کسی مخف نے ایک ہزارروپے کے عوض اپنے دوغلام رئن رکھے تواہے یہ حق نہ ہوگا کہ وہ صرف ایک غلام کی قیمت کے برابر مثلاً پارٹی سوروپے اداکر کے اپنا ایک غلام اس سے واپس لے یعنی مکمل رقم اداکر نے بحد ہی دونوں کو واپس لے بعنی مکمل رقم اداکر نے بہاجائے کہ کسی ایک غلام کی مسیح قیمت کا اندازہ کیسے کیا جاسکتا ہے، تو اس کا جواب اس طرح دیا ہے): و حضہ کل واحد المنے: اور ہر ایک غلام کی قیمت کا حصہ وہی ہوگا جواس کے مقابلہ میں مخصوص ہو جبکہ قرض کو ان دونوں کی قیمت بین موروپے ہواور دوسرے کی قیمت بین سوروپے ہواں دونوں کی قیمت بین سوروپے ہواں دونوں کی قیمت کے حساب سوروپے ہول تو قرض کے کل ہزار روپے جب الن دونوں کی قیمت پراگائے گئے تو ہر ایک کے مقابلہ میں اس کی قیمت کے حساب سے واقع ہوگا، پس اگر تین سور ہے دے کراس کی قیمت کے غلام کو یاسات سوروپے دے کراس کی قیمت کے غلام کو ایک کے بعد دوسرے کو واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا ہے)۔

و ھذا لائن الرھن النے: اس کی وجہ رہے کہ پورامر ہون مال یعنی دونوں غلام ہی پورے قرض لیمن ہرارروپے کے بدلہ میں اس کے پاس گروی ہیں البندار ابن کاہر جزو قرض کے ہر جزو کے عوض محبوس یعنی گروی ہوگا، تاکہ را بہن کو پورے طور پر مجبور کیا جاسکے کہ وہ اپنا بورا قرض اداکر کے اپنا بورا مال واپس لے جائے ،اس کی مثال ایس ہوگی جیسے کہ بائع کے قبضہ میں مبھی پڑا ہوا ہو، اب اگر خریدار بیس روپے میں دو تھان خرید لے اور یہ چاہے کہ ہو، (ف : لیمن رقم کی ادا بیکی کی شرط پر اس نے مبھے کوروک لیا ہو، اب آگر خریدار بیس روپے میں دو تھان خرید لے اور یہ چاہے کہ دس روپے دے کرایک تھان وصول کر لے تو یہ نہیں کر سکتا ہے، البتہ ایسااسی دفت میں ممکن ہو سکتا ہے، کہ خریدار کی کے دفت ہیں ممکن ہو سکتا ہے، کہ وصول نہیں ہی دونوں کی علیمہ و علیحہ وصول نہیں کر سکتا ہے، چیسے کہ ایک ساتھ دوغلام ہر ادروپ میں خرید نے سے علیمہ علیمہ وردوں کو نہیں لے سکتا ہے۔

فان سمی لکل واحد الخ: پھراگران مر ہون مالوں میں سے ہر ایک مال کی وہ قبت علیحدہ بتادی گئی ہو جس کے عوض وہ مر ہون ہے تواس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں،اور مبسوط کی روایت کے مطابق یمی حکم ہے، (ف: وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز کے مقابلہ کی جور قم ہے اسے اداکر دینے کے بعد اسے رہن سے نکال نہیں سکتا ہے، اور اس کی مر اوشاید یہ ہے کہ ووغلا مول کی قیمت کے حساب سے ہر ایک کا حصہ مال بھی بیان کر دیا ہو، لیکن رہن کا معاملہ کرتے وقت دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہو، اس لئے خواہ اس کی قیمت کے اعتبار سے علیحدہ مقد ارکو بیان کیا گیا ہو بانہ کیا گیا ہوا سے پچھ فرق نہیں ہوگا، اور اس سے بیہ مراد نہیں ہے کہ ہر چیز علیحدہ کرکے رہن میں رکھی گئی ہو، امام استجائی نے فرمایا ہے کہ بھی روایت صحیح ہے، ع، وفی الزیادات الغ: اور زیادات کی روایت میں ہے کہ چیز رہن رکھتے وقت اس کا جتنا مال بیان کیا گیا ہواگر اتنا اداکر دے تو اسے واپس لے سکتا ہے، (فریات میں ہے کہ چیز رہن رکھتے وقت اس کا جتنا مال بیان کیا گیا ہواگر اتنا اداکر دے تو اسے واپس لے سکتا ہے، (فریات کی روایت اصح ہے، ک)۔

و جہ الاول النے: پہلی روایت یکی مبسوط کی روایت کی دجہ یہ ہے کہ چو تکہ رئین کا جو معاملہ کیا گیاہے، وہ تو صرف ایک بی بارہے، اس لئے مر ہون کی ہر چیز کے مقابلہ میں مال کوبیان کرنے ہے رئین متفرق نہیں ہوگا، جیسے کہ عقد بیچ میں ہو تاہے، (کہ جب صفقہ اور معاملہ ایک ہو تواس معاملہ کے اندر کی مختلف چیز وں میں سے ہرایک کی قیمت کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اس پر قبضہ کر لینے تمام پر قبضہ کر لینے تمام پر قبضہ کر لینے تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو تاہے: و جہ الثانی اند النے: اور دوسر کی روایت لینی زیادات کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ سب کوایک عقد میں باتی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دولوں عقدوں میں ایک کو دوسر سے ساتھ لازم کی وجہ یہ ہے کہ سب کوایک عقد میں باتی رکھنالینا چاہ تو اور مشر وط کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ آگر مر تہن الن دو چیز وں میں سے صرف ایک کو اپنے ہی سی کہ کوئی وجہ نہیں ہو تاہے، اس سے معلوم ہوا کہ صفقہ کے ایک ہونے کاس مسئلہ میں کوئی اعتبار نہیں ہو تاہے)۔

توضیح: اگر کوئی شخص دوغلا موں کوا یک ہزار روپے کے عوض رہن میں رکھے اور بعد میں صرف ایک غلام کو پچھ قیمت وے کر رہن ہے واپس لینا چاہے، مسکلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، ولائل مفصلہ

قال فان رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحدمنهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحدمنهما لان الرهن اضيف الى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه وموجبه صير ورته محتبسا بالدين وهذامما لا يقبل الوصف بالتجزى فصار محبوسا بكل واحدمنهما وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لاتجوز عند ابي حنيفة فان تهاينا فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الاخر قال والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين لان عند الهلاك يصير كل واجد منهما مستوفيا حصته اذالاستيفاء مما يتجزى قال فان اعطى احدهما دينه كان كله رهنا في يد الاخر لان جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق وعلى هذا حبس المبيع اذا ادى احد المشتريين حصته من الشمن.

ترجہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مخص دو آ دمیوں کا متفرق طور پر مقروض ہواور وہ الن دونوں کے در میان اپنی ایک معین چز مثلاً غلام رہن میں رکھ دے توابیا کرنا جائز ہوگا،اور وہ غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کاپورے طور پر مر ہون ہوگا: لان الو ہن النے: ولیل یہ ہے کہ مر ہون ہونے کی نسبت ایک ہی صفقہ میں پورے معین مال کی طرف ہوئی ہے، اور اس میں کی شرکت بھی نہیں ہے، (بینی ایک سے زائد مر تہن نہیں ہے کہ ایسا ہونے سے شرکت پائی جاتی اور شیوع ہو جاتا اور یہ رہن نا جائز ہو جاتا) لہٰذااس رہن کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ مر ہون اس تمام قرضہ کے عوض مر ہون ہو،اور ایسار ہن مکڑے ہونے کو تبول نہیں کرتا ہے،ای لئے وہ غلام مر ہون دونوں قرضول کے عوض محبوس رہے گا، (ف: یہ تھم صرف رہن کے مسئلہ میں جاری ہوگا): و ہذا بحلاف المهبة المنج: رہن کاوہ تھم اس بہہ کے تھم کے بر خلاف ہے جود و آ و میوں میں کیا گیا ہو، کیو تکہ امام ابو صنیفہ ہوگا): و ہذا بحلاف المهبة المنج: رہن کاوہ تھم اس بہہ کے تھم کے بر خلاف ہے جود و آ و میوں میں کیا گیا ہو، کیو تکہ امام ابو صنیفہ مر

کے نزد یک ایسا تھم جائز نہیں ہے، (ف: کیونکہ ایک ہی چیز دوآد میوں میں ہبہ کرنے سے شیوع پایا جاتا ہے، پھر جب ایک ہی چیز دو آدمیول کے در میان رہمی کئی ہواور دونول کااس پرایک ساتھ ہی قبضہ ر کھنا بھی ممکن ہو تواس کا جائز ہونا ظاہر ہے۔

توضیح اگرایک محض آیک سے زائد آدمیوں کامقروض ہوادران تمام قرضوں کے عوض اپنی ایک معین چیز رہن میں رکھ دے ، پھر اگر تمام قرض خواہوں نے اس مر ہون کی حفاظت کے لئے ایک ایک دن کی باری مقرر کرلی، پھر اگر مر ہون میں سے کچھ ضائع ہوجائے،اور اگر راہن نے اپنے قرض خواہوں میں سے صرف ایک کواس کا پورا قرض ادا کردیا، تمام مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، حکم ، دلائل مفصلہ

قال وان رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهناواحداً فهو جائز والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن ان يمسكه حتى يستوفى جميع الدين لان قبض الرهن يحصل فى الكل من غير شيوع فان اقام الرجلان كل واحد منهما البينة على رجل انه رهنه عبده الذى فى يده وقبضه فهو باطل لان كل واحدمنهما اثبت ببينته انه رهنه كل العبد ولا وجه الى القضاء لكل واحدمنهما بالكل لان العبد الواحد يستحيل ان يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذلك فى حالة واحدة ولا إلى القضاء بكله لواحد بعينه لعدم الاولوية ولا الى القضاء لكل واحدمنهما بالنصف لانه يؤدى الى الشيوع فتعذر العمل بهما وثقين النها ترولا يقال انه يكون رهنا لهما كانهما ارتهناه معا اذجهل التاريخ بينهما وجعل فى كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسان لا نانقول هذ اعمل على خلاف ما اقتضته الحجة لان كلا منهما اثبت ببينته حبسا يكون وسيلة الى مثله فى الاستيفاء وبهذا القضاء يثبت حبس يكون الحجة وما ذكرناه وان كان قياسا لكن محمدا اخذ به لوسيلة الى شطره فى الاستيفاء وليس هذا عملاً على وفق الحجة وما ذكرناه وان كان قياسا لكن محمدا اخذ به لقوته وإذا وقع باطلا فلو هلك يهلك امانة لان اباطل لا حكم له.

ترجمہ: کرنی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے دو شخص مقروض ہوں اور دونوں مل کرکوئی ایک مال اس قرض خواہ کو رہن کے طور پر دیں تو جائز ہوگا ، اور وہ دونوں کے مجو کی قرض میں مر ہوں رہے گا،اس لئے اس مر تہن کویہ حق ہوگا کہ جب تک اسے اس کا پورا قرض واپس نہ مل جائے اس مال کوا ہے پاس رہ ہیں رہے کہ اس نے جس چیز پر قبضہ کیا ہے ، وہ کس شرکت کے بغیر کیا ہے الہٰ داوہ پور امال ایک ہی مر ہون ہوگا جے تقسیم نہیں کہاجا ملے گا: فان اقام الر جلان المنے: اگر شخص جس کے قبضہ میں ایک غلام ہواس کے ظاف دو شخصوں نے اپنے اپنے گواہ چیش کرتے ہوئے دعوی کیا کہ اس غلام کو اس نے ہمارے پاس پہلے رہی دول سے خال دو شخصوں نے اپنے اپنے گواہ چیش کرتے ہوئے دعوی کیا کہ اس غلام کو اس نے ہمارے پاس پہلے رہی دولوں میں ایل ہوں گی اور حد اللہ : کو نکہ دونوں مدعوں میں ہے ہر ایک نے دعوی باطل ہوگا، (ف: یعنی دونوں میں ہے ہر ایک نے اپنے اپنے گواہوں کے ذریعہ یہ قامی دونوں کے پاس دہی حق میں فیصلہ نہیں اپنے اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی حق میں فیصلہ نہیں کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی حق میں فیصلہ نہیں کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی کہ میں اب اس موجودہ صورت میں قامی ان میں ہے کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی کیا، اب اس موجودہ صورت میں قامی ان میں ہے کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کہ سکارے کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی کے باس دہیں ۔ کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کہیں ۔ کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی کیا، اب اس موجودہ صورت میں قامی ان میں ہے کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں ۔ کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کیا کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہی کیا ہوں کے بھی حق میں ان میں ہے ۔ کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کے بھی حق میں ان میں ہے ۔ کس کے بھی حق میں دینوں کے بھی حق میں ان میں ہے ۔ کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کے بھی حق میں کہا کہ اس کیا کہ اس کے بھی حق میں کیا کہ اس کی کے بھی حق میں کیا کہ اس کی کے بھی حق میں کے بھی حق میں کیا کہ کیا کہ اس کی کیا کہ اس کی کیا کہ اس کی کیا کہ کی کس کے بھی حق میں کیا کہ کی کو کی کے دول کے کس کے بھی حق میں کیا کہ کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کے بھی حق میں کی کے بھی حق میں کیا کہ کی کے کس کی کے بھی کی حق میں کی کی کی کی کی کی کو کس کی کیا کہ کی کی کی کس کی کے بھی کی کی

و الاوجه الى القصاء المع: كيونكه قاضى كے لئے يہ ممكن نہيں ہے كہ ان ييں ہے ہراكي كے لئے اس يورے غلام كوديے كا فيصلہ سنائے، (كہ اس كے پاس مر ہون ہے) كيونكہ يہ بات كى طرح بھى ممكن نہيں ہے كہ ايك بى غلام ايك بى وقت ميں ان دونوں ميں ہراكي كے پاس بورے طور سے مر ہون ہو: و لا الى القضاء بكله الغ: اى طرح قاضى كے لئے يہ بھى ممكن نہيں ہے كہ ان دونوں ميں سے صرف كى كے لئے يورے غلام كى ملكيت كا فيصلہ كرے كيونكہ اس كے پاس الى كوئى دليل نہيں ہے، كہ جس كے ذريعہ ايك كوتر جے دے كر اس كا غلام كو پورا مالك بنادے اى طرح كہ دوسرے كو مكمل طور سے محروم مرس كونك بھى و عوى اور دليل كے اعتبار سے اول واعلى اور دوسر ااد فى نہيں ہے، (ف: بلكہ سب برابر كرے يونكہ ان دونوں ميں ہے كوئك بھى و ترجے دينے كے بيں، بشر طيكہ دونوں كے گواہ عادل ہوں اى لئے ان ميں سے كوئى بھى ترجے دينے كے قامل نہيں ہے، كيونكہ ترجے دينے كى بير طيكہ دونوں كے گواہ عادل ہوں اى لئے ان ميں سے كوئى بھى ترجے دينے كے قامل نہيں ہے، كيونكہ ترجے دينے كى بير طيكہ دونوں كے گواہ عادل ہوں اى لئے ان ميں سے صرف ايك صفح قاضى كے پاس پہلے جہنچ كر ان گواہوں كے ذريعہ قاضى صورت بھى ہوسكى ہے كہ مثلاً الن دونوں ميں ہو كى دريعہ قاضى كے پاس پہلے جہنچ كر ان گواہوں كے ذريعہ قاضى سے ايس خوص قاضى كے پاس پہلے جہنچ كر ان گواہوں كے ذريعہ قاضى سے ايس خوص كى تور ميں كى بيں پہلے جہنچ كر ان گواہوں كے ذريعہ قاضى عور ان كى بيات ہونى كے بيات ہونى كے بيات ہونى كے بيات ہونى كے بيات ہونى كے بيات ہونى كے بيات ہونى كى بيات ہونى كے بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كے بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى كى بيات ہونى ك

و لا الی القصاء لکل و احد آلنے: اور اس بات کی بھی کوئی تنہیں ہے، کہ قاضی اس ایک غلام کو و نول کے در میان آوھے آوھے آوھے غلام لینے کا بھم دے کہ ایسا کرنے ہے رہن بیں شرکت لازم آتی ہے، (ف: اور مشترک چیز کور بن میں رکھنا جائز نہیں ہو تاہے، اور یہ تھم صرف مسئلہ ربن کے لئے ہے، پس جب اس کار بن رکھنا ہی جائز نہیں ہے تو قاضی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اس طرح یہ بات معلوم ہوگئی کہ کی طرح ہے بھی قاضی کسی خاص مخص کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، البذا یہ ساری گواہیاں بے کار ہوں گی اور مال جس کے قبضہ میں تھا اس کے قبضہ میں تھا اس کے قبضہ میں تھا اس کے قبضہ میں دہ جائے گا): فتعدر العمل المنے: اور جب ان دونوں گواہوں کی گواہی پر عمل ممکن نہ ہوا تو دونوں کو ہی چھور دینالازم ہوگیا، (ف: ما تھ ہی عمل نہ ہونے کے باوجو وان کا جھوٹا ہونا بھی لازم نہیں آتا ہے، کہونکہ اس میں اس بات کا یہ احتمال دہ جاتا ہے، کہ یہ سارے گواہا پی جگہ پر صحیح کہد ہوں کیونکہ ان کے سامنے رہن کا معالمہ ہوا تھا گریہلے مر تہن نے رائین کو دھو کہ ویدیا ہے)۔

و لا یقال اندیکون رهنا النغ : اور به نہیں کہاجائے کہ وہ غلام آن دونوں برعیوں ہی کامر ہون ہو جائے، گویا کہ ان دونوں برعیوں ہی کامر ہون ہو جائے، گویا کہ ان دونوں بدعیوں نے اس غلام کوا یک ساتھ رہن میں لیا تھالیکن اس صورت میں جبکہ ان دونوں کے دعووں کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی گئی ہو یعنی تاریخ بتائے بغیر معاملہ ہوا ہو، چتائچہ کہا باشہادات میں اس صورت کو استحسان کی دلیل قرار دیاہے، (ف: چنانچہ کہا کہ استحسانار ہن جائز ہے، اس لئے کہاس واقعہ کی صورت الی ہو جائیگی جیسے کہ چندرشتہ دار دریئہ کشتی کے سفر میں ڈو ب کر مرکئے

ہوں اور یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ ان میں سے پہلے کون ڈویا ہے، اور بعد میں کون ڈوبا ہے کہ ای کے مطابق ان بال میراٹ کی تقسیم کی جاسکے تواس وقت بھی کہ بابز تاہے کہ گویا سب حقیقہ ایک ساتھ تاہ ہوں ان کے ہیں، ای طرح سے اس سئلہ میں بھی معاملہ رہن کی جاسکے گا تاریخ کسی کی طرح سے اس سئلہ میں بھی معاملہ رہن کی تاریخ کسی کی طرف سے متعین نہ ہونے کی صوت میں بھی کہا جائے گا کہ دو نول نے ایک ساتھ رہن لیا ہے، ای لئے اسخسان بھی تاریخ ہونے ، جواب دیا کہ ایسا نہیں کہا جاسکتا ہے): الافا نقول ہفا الغیز: اس لئے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات مقتضائے ہمت کا فاف ہون ہوں کہ ایس لئے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات مقتضائے ہمت کا فاف اور آ جائے کہ ہوں کہ اس طرح کار بین ہونا تابت کیا جس کے در بیان کیا جس کے در بیان کیا ہوں کہ تھی ہوگا، اس طرح کار بین ہونا تابت کیا جس کے ذریعہ اس کام ہوگا، ای لئے توامام مجہ ہوگا، اس کے توامام مجہ نے اس کام ہوں کار بین ہونا تابت کیا جس کے جبور کر قباس کو این کام ہوں کو دونا کو جس کے مجبور کر قباس کو این کام ہوں کار بین ہونا تابت کیا ہوں کہ جبور کر قباس کو این کام ہوں کو دونا کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایل بھی ہوگا، ای لئے توامام مجہ نے اور خب بیان کیا ہوں کہ بھی ہوگا، ای لئے توامام مجہ نے اس کی بناء پر الغی کہ اور بیا ہوں ہوں کو تو بیاں کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ مسلہ میں بر عس استحدان کے مقابلہ میں تو تو دہ کی کہ ہوگا، ای کو تقیاد میں استحدان کے مقابلہ میں تو تو دہ کی کہ بناء پر تیس استحدان کے مقابلہ میں تو تو دہ کی کہ بار ہوں کہ بیاں کیا ہو جائے گا خوا خالوں تو تھی موالا الغے: اور جب بیر ر بین باطل ہو گیا ہیں اگر مر ہون کے میں مالئے ہو جائے کوئی تکم قابت کی میں مالئے ہوگا، کیو کہ باطل میں کہ گیا کہ کی کہ باطل میں کہ کوئی تکم قابت کہ بیا ہیں۔ دونوں مر تبول کے قبضہ میں صائع ہو جائے توانات کی صورت میں ضائع ہوگا، کیونکہ باطل میں کہ کے کہ کوئی تکم قابت کہیں ہونا ہے۔ ان کوئی تکم قابت کی ہوئی ہے۔

توضیح: اگر ایک آدمی کے دو آدمی مقروض ہوں اور ونوں نے مل کر ایک غلام اس قرض خواہ کے پاس د ہن میں رکھ دیا، ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہو جس کے خلاف قاضی کے سامنے دو آدمیوں نے اپنے اپنے گوا ہوں سمیت آکرید دعوی کیا کہ اس شخص نے اس غلام کو ہمارے پاس رکھا تھا اور اس پر میں نے قبضہ بھی کر لیا تھا بعد میں اس نے جھے دھو کہ دے کر باعاریۃ لے کر اپنے پاس رکھ لیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائکہ کر ام، ولا کل مصل

قال ولو مات الرهن والعبد في أيديهما فأقام كل واحدمنهما البينة على ما وصفناكان في يدكل واحدمنهمانصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا وهو قول ابي حنيفة ومحمد وفي القياس هذا باطل وهو قول ابي يوسف لان الحبس للا ستيفاء حكم اصلى لعقد الرهن فيكون القضاء به قضاء بعقد الرهن وانه باطل للشيوع كما في حالة الحيوة وجه الاستحسان ان العقد لا يراد كذاته وانما يراد لحكمه وحكمه في حالة الحيوة الحبس والشيوع يضره وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره وصاركما اذا ادعى الرجلان نكاح امراة اوادعت اختان النكاح على رجل واقامو البينة نها ترت في حالة الحيوة ويقضى بالميراث بينهم بعد الممات لانه يقبل الانقسام والله اعلم.

ترجمہ : اہام محمد نے جامع صغیر میں فرملاہے کہ ند کورہ مسئلہ میں اگر را ہن مر جائے اور مر ہون غلام دونوں مر تہوں کے قبضہ

میں ہو، پھران دونوں میں سے ہرایک نے بیان کی ہوئی باتوں کے مطابق اپنے اپنے گواہ پیش کئے ( یعنی ہر ایک گواہ نے کہا کہ رائمن نے اپناغلام ای ایک شخص کے پاس ربن رکھ کر اس کو قبضہ بھی دیدیا تھا) تو وہ مربون غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس صرف نصف ربن کے طور پر ہو گا جسے وہ چھ کر اپناحق وصول کر لے ،اور میہ استحسان ہو گااور استحسان ہی امام ابو حنیفہ آور امام مجمّد کا قول ہے، (ف راہن کے مرجانے کے بعد مرتبن کے لئے وہ جنس مرہون مقصود نہیں رہتا ہے، بلکہ راہن کے دوسرے قرض خواہوں کی طرح اس مرتہن کو بھی ایس مرہون ہے اپنے حق قرض کی وصولی کاحق ہو تاہے،ای لئے ہر ایک مدعی کواس مشترک مال میں سے نصف کی خصوصیت دی گئی ہے ،البتہ جو نکہ اس کے پاس پہلے سے دومال موجود ہو تا ہے ،اس لئے اس کے ساتھ ایک خصوصیت ہوتی ہے، کیکن راہن کوزند کی بیس دوسرول کاحق اس کئے ٹبیس ہو تاہے، کہ مرتبن مر آبون کواییے پاس اپناحق وصول کرنے کے لئے جمع رکھتا ہے،الحاصل راہن کی زند گی اوراس کے مرجانے کے بعُداس کے مال مرہون کے تھم میں فرق آجاتا ہے،اس کے اس کی زندگی میں دوسرول کی شر کت ناممکن ہوجاتی ہے،اوریہ تھم استحسانی ہے۔

وفی القیاس ہذا باطل النع: اور قیاس کے مطابق یہ تھم باطل ہے، اور یہی قیاس امام ابو یو سف کا تول مخارہے، کیونکہ عقدر بن کی غرض اصلی یہی ہو تی ہے، کہ قرض وینے والے کا حق وصول کر لینے تک اسے مرتبن کے پاس محفوظ رکھا جائے،اس بناء پر ہر قرض خواہ کو مر ہون کے نصف دینے کا تھم عقدر ہن کا تھم ہوا، یعنی عقدر بن جائز ہوا، حالا تکه مشترک مال ہونے کی صورت میں رہن باطل ہو تاہے، جیسے کہ زندگی کھالت میں باطل کہاجاتاہے، (فِ : خلاصہ یہ ہواکہ ہر قرض خواہ کے لئے نصف رِ بن ہونے کا تھم اس صورت میں تھیجے ہو گاجیکہ اصل عقدر بن تھیج ہو، پس اس تھم کے لئے یہ بات لازم ہوتی ہے، کہ ربن کے تھیج ہونے کا تھم دیا گیاہے، حالانکہ وہ عقدر ہن توباطل ہو تاہے،ای بناء پر راہن کی زندگی میں اس کے باطل ہونے کا تھم بیان کیا

وجه الاستحسان أن العقيد الع: بعراور من جواسخساني علم جِائز بتايا كياب أس كي وجيه يه ب كه كوئي بهي معامله في ذاته مقصود نہیں ہو تاہے، بلکه اس سے تھم مقصود ہو تاہے، (ف:اس بناء پراگر کسی معاملہ سے کوئی تھم مقصود نہ ہواوراس پر کسی تشم کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو تو وہ معاملہ سراسر بے فائدہ ہوتا ہے، مثلًا بیچنے والے اور خریدار کے درمیان ایجاب و قبول کرنے ہے اگر یہ مقصد فرض کیا جائے کہ بیچے والے کاحق تواس کے سامان کی قیمت ہے متعلق ہو جائے لینی اس کی قیمت کابائع حق دار ہو جائے لیکن خریدار کااس مال ہے کو تکی حق متعلق منہ ہولیعنی اس مال کاحق دارخود بائع ہی رہ جائے یا کوئی بھی مالک نہ ہو تو صرف ایسے ایجاب و قبول کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،ادرای طرح کی بولی بول دینے لیعنی صرف زبانی ایجاب و قبول کر لینے ہے کسی کامقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کے ایجاب وقبول کر لینے کی اصل غرض تواس سے حاصل ہونے والے احکام ہوتے ہیں، اس بناء پراگر کوئی مختف مختف چیزول کی ڈھیر جمع کر کے رکھ دے اور اس پر لکھ کرر کھدے ہر چیز ایک روپے کی اور ایک ڈیبروپے کی لئے رکھ دے پھر لینے کے لئے آنے واپلے ڈبہ میں روپے ڈالتے جائیں اور پیند کی چیز لیتے جائیں، توبہ ربنے جائز بھی ہو گی اور اس میں زبان کواستعال کی نوبت بھی نہیں آئیگی، کیونکہ خرید و فروخت کا بورا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے، جویہ ہیں مکیت کاپایا جانا، رقم ادر مال ہر ایک ہے اس کے مالک کو نفع حاصل کرنا جائز ہونا ہیں اس سے بیات بھینی طور معلوم ہو گئی، کہ اصل مقصود عقد بیج کرنا نہیں ہو تاہے بلکداس سے حاصل شدہ تھم ہو تاہے ،اور رہن میں بھی بیمی بات ہے)۔

وحكمه في حالة الحياة الحبس الع اوررين كاحكم رابن كى زندگى من يد بوتاج، كدمر بون مرتبن بى ك قبضه میں رہے،اورایسے قصہ یا جس کے لئے دوسرے کی شرکت نقصان دہ ہوتی ہے، (کیونکہ کوئی نھی مشترک چیز ہمیشہ کسی ایک ہی کے مالک کے قبضہ میں نہیں ہو علی ہے،)اور ابرائن کی موت کے بعد مر جون کا تھم یہ ہوتا ہے کہ قرضہ کے وصول کرنے کے لئے مرتبن اس کو فرو خت کر کے اپناحق وصول کرلے اس وقت اس مر ہون کی شرکت نقصان دہ نہیں ہوتی ہے ، (ف: کیونکہ دونوں مر بہن مر ہون کو فروخت کر کے اپناا پناخت وصول کرلیں اس صورت میں ان کو دوسرے قرض خوا**عد** فی برتر جیج ہوگی، اب جبکہ اس طرح اطمینان سے سب کا کام ہو سکتاہے، تور بن کو باطل قرار دینے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے، کیکن میہ بات اس راہن کی زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے، اس لئے اس وقت کی شرکت کو ہم نے باطل کہا تھا، اور جب اس کی موت کے بعد شرکت میں کوئی حرج باتی نہیں رہا، تواسے جا تزکر کہدیا)۔

وصاد سکما اذا ادعی الر جلان النے: اور اس کی مثال ایسی ہوجا لیگی جیسے کہ دومر دول نے ایک عورت سے نکاح ہونے کا دعوی کیا اور گواہوں نے ہر ایک کے لئے گواہی بھی دی گر کسی نے بھی تاریخ کی تعین نہیں کی اور نہ بی ترجیح کی کوئی دوسر ی صورت ہوئی ہیا دوستی ہنوں نے بی گواہوں سے ثابت بھی کیا جو عادل بھی میں لیکن کسی کو دوسر سے پرترجیح دینے کی کوئی صورت نہ ہو تو اس مدعی علیہ کی زندگی ہیں یہ گواہیاں ساقط ہو جاتی ہیں، (کیونکہ اس صورت میں قاضی کے لئے کسی ایک کے جی میں فیصلہ دے کر دوسر سے کو غلط کہنا ممکن نہیں ہوگا، البتہ اس مر دمدعی علیہ کے مرجانے کی بیونکہ میراث ایک چیز ہے جو بوارہ کے قابل مرجان اللہ تعدیم کردیا، جائے گا، کیونکہ میراث ایک چیز ہے جو بوارہ کے قابل سے دواللہ تعالی علم بالصواب المرجع، والمآب۔

توضیح:اگر راہن مر جائے اورمر ہون غلام دونوں مرحبنوں کے قبضہ میں ہو،اوران میں سے ہر ایک کا گواہ یہ کہتا ہو کہ راہن نے اپنا غلام اس ایک شخص کے پاس رہن رکھا تھا تو اس غلام کا کون اور کتنے کا کس طرح کا حق دار ہوگا، مسائل کی تفصیل،اقوال فقہاء کرام، تھم، دلائل مفصلہ

## باب الرهن الذي يوضع على يد العدل

## باب،ایسے مرہون کا بیان جو ٹالث عادل کے قبضہ میں رکھا جائے

قال واذا اتفقاعلى وضع الرهن على يد العدل جاز قال مالك لا يجوز ذكر قوله فى بعض النسخ لان يد العدل يد المالك ولهذاير جع العدل عليه عند الاستحقاق فانعدم القبض ولنا ان يده على الصورة يد المالك فى المحفظ اذ العين امانة وفى حق المالية يد المرتهن لان يده يدضمان والمضمون هو المالية فنزل منزلة الشخصين تحقيقا لما قصداه من الرهن وانما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العين كالمودع.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے، کہ جب دونوں بعنی رائن ومر تہن مر ہون کو کی تیسرے محض عادل کے پاس رکھتے پر راضی ہو جائیں تو یہ جائز ہوگا، (ف:اس عادل محض سے مرادیہ ہے کہ دونوں کواس پر پوراا طمینان اوراعثاد ہو، پھر دومر تہن کے حق بیں اس کانائی ہوگا، اوراسے اس مر ہون کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، جبتگ کہ خود رائن اے فروخت کردینے کے لئے شہراس کانائی ، قال مالک لا یہوز الغے: اورامام مالک نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہ ہوگا، امام مالک گایہ قول بعض شخوں میں ماتے ، (ف: یعنی قدوری کے بعض شخوں میں ہو، و یہ دوسرے شخوں اور کمایوں میں امام مالک کی بجائے این الی کیا کانام بیل کانام بیا جاتا ہے،): لان ید العدل الغ: تاجائز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عادل کا چیز پر قبضہ ہو تا ایسا کویا کہ خوداس کے مالک کا قبضہ ہو تا ہے، ایس برا عمل قبضہ ہو تا ہو ہو ہو ہو ہو ہو گائی میں رہے ہوئے والے مالک کا اس پر کھمل قبضہ نہیں تھا، (ف: اس کے علادہ اگر اس عادل کے قبضہ میں رہے ہوئے دومال مرہون ضائع ہوجائے، اس کے بعد کسی تیسرے مخض

نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مال تو میر اتھا اس بناء پر اس مال کی قیمت اس عاد ل سے جرمانہ کے طور پر وصول کر لی نب بھی وہ عاد ل اس کی قیمت اس را بہن سے وصول کرے گا ،اور دوسرے فریق بعنی مال کے مر تہن ہے اس کی قیمت وصول نہیں کر سکے گا ،اس تھم سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ عاد ل خود کچھے نہیں ہو تا ہے ، بلکہ وہ را بہن کانائب ہو تا ہے ،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مال پر مر تہن کاقبضہ نہیں تھا )۔

و لنا ان یدہ المخ: اور ہماری دلیل ہے ہے کہ مر ہون پر عادل کا قبضہ ہونے کا مطلب ہے ہو تا ہے کہ وہ الک یعنی را ہن کے نائب کی حیثیت ہے اس ال کا محافظ ہے لیکن مال کی قیمت کے سلسلہ میں مر تہن کے قبضہ کانائب ہے، کیو تکہ مر تہن کااس مر ہون پر قبضہ ہمی مر بہون ہے ہو تا ہے، اور وہ عادل دونول شخصوں یعنی را ہمن اور مر تہن کے قائم مقام ہوگا، (ف: یعنی عادل را ہمن کی طرف سے حفاظت کے لئے قابض ہے اور مر تہن کی طرف سے وہی شخص مناخت کے طور پر قابض ہے، ای طرح وہ مر ہون اصل عین کے اعتبار سے عادل کے پاس امانت ہے، اور مالیت کے اعتبار سے وہ مر ہون حفاضہ مر ہون حفائنت ہے ، اور مالیت کے اعتبار سے وہ مر ہون حفائنت ہے ، اور مالیت کے اعتبار سے عادل کے پاس امانت ہے ، اور مالیت کے اعتبار سے وہ مر ہون حفائنت ہے ، اور مالیت کے اعتبار سے دہ

واندما یو جع العدل النع: اور اس صورت بیل جبکہ مر ہون عادل کے پاس ہو اور اس کا کوئی مخص حقد ار ٹابت ہو جائے

یا مستحق نکل آئے تو یہ عادل اس مخص کووہ مر ہون دے کر اس کا نقصان اس کے قدیم مالک بینی را بن سے اس لئے وصول کر سکتا

ہے کہ یہ عادل اس مر ہون کی حفاظت کے لئے اس را بن کانائب تھا، (ف: تو جیسا کہ مستودع بینی جس کے پاس مال امانت کے
طور پر رکھا گیا ہواگر وہ مال ضائع ہو جائے اور تیسرے مخص مثلاً زید نے یہ ٹابت کر دیا کہ وہ مال تو میر اتھا اس بناء پر اس مدعی نے
اس مستودع سے اس کا تاوان وصول کر لیا تو یہ مخص اپنے پاس امانت رکھتے والے بینی مودع سے اس تاوان کو وصول کر سکتا ہے ،
اس مستودع سے مادل بھی اس تاوان کو اس کے اصل مالک سے والی لے گا، نیز خود مر تہن کا قبضہ بھی اس مر ہون پر امانت کا قبضہ
ہو تا ہے ،اگر چہ حفاظت کے لئے اس کا ضامن بھی ہو تا ہے ،اور اس بناء پر مر تہن کے پاس مر ہون کے ضائع ہو جانے سے وہ اس کا ضامن بھی ہو تا ہے ،اور اس کا جو بو وہ خود وصول ہو جا تا ہے۔

توضیح:اگر راہن ومرتہن دونوں ہی مرہون کوئمسی ثالث عادل کے پاس ر کھنا جا ہیں تواس کا تھم،اقوال ائمہ ،ولا کل مفصلہ

قال وليس للمرتهن و لاللراهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده واهانته وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك احدهما ابطال حق الاخر فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن لان يده في حق المالية المرتهن وهي المضمونة ولو دفع العدل الى الراهن اوالمرتهن ضمن لانه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية واحدهما اجنبي عن الاخر والمودع يضمن بالدفع الى الاجنبي واذا ضمن العدل قيمة الرهن بعد ما دفع الى احدهما وقد استهلكه المدفوع اليه اوهلك في يده لا يقدر ان يجعل القيمة وهنافي يده لأنه يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما تناف لكن يتفقان على أن يأخذاها منه ويجعلا هارهنا عنده اوعند غيره وان لا تعذر اجتماعهما يرفع احدهما الى القاضى ليفعل كذلك ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن الذين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع الى الراهن فالقيمة سالمة له لوصول المرهون الى الراهن ووصول الدين الى المرتهن فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد وان كان ضمنها بالدفع الى المرتهن فالراهن ياخذ القيمة منه لان العين لو كانت قائمة في يده ياخذها اذا ادى الدين فكذلك يأخذ ماقام مقامها ولا جمع فيه بين البدل والمبدل.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ راہن ومر تہن میں ہے کسی کویدا ختیار نہیں ہو تاہے کہ مال مر ہون کواپنے عادل ہے واپس

مانگ لے، کیونکہ دونوں میں ہے ہر ایک کو مر ہون ہے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور حق ہوتا ہے، راہن کا حق اس طرح ہوتا ہے، کہ اس نے خوداس مال کواس عادل کی تفاظت وامات میں دیا ہے، گھر مر تھن کا حق اس مل ہے اس طرح متعلق ہوتا ہے کہ اس کے عادل کواس مار تھن نے ہی تواپناوہ حق ویا ہے جو کہ اس کواس مال ہے اپنا حق قرض وصول کرنے کا فقیار حاصل تھا، المحاصل راہن دم جن دونوں میں ہے کی کویر افتیار نہیں ہوگا کہ کوئی بھی دو مر ہے ہے حق کواس ہے باطل کر سے، اہندا اگر وہ مر ہون عادل دائن دونوں میں ہے کی کویر افتیار نہیں ہوگا کہ کوئی بھی دومر ہے ہے حق کواس ہے باطل کر سے، اہندا اگر وہ مر ہون عادل کا اس مال پر بقضہ ہو وہ کی مالیت کے انداز سے اس مر تھن کا قرض ہو باتی تھا ہی ہو گا۔ کوئی بھی دمر ہون کی المیت کے انداز سے اس مر تھن کا قرض ہو باتی تھا اس مر تھن کا قبضہ ہو اس کی المیت ہو نے کی حیثیت ہے ہے، (ف: اس مر تھن کا قرض ہو باتی ہو گا، کوئی دہ وہ ان ہوں ہو اس کی دہ ہوں ہوا ہوں کی المیت ہو نے کی حیثیت ہے ہوں دہ مون ہو تو اس مر تھن کا قبضہ ہو جائے گا، کوئی دہ وہ مال جو مر ہون ہے وہ اپنی اگر من میں بائی ہو جائے گا وہ در اس اس کے عوض دہ مون ہو دہ اپنی آگر من میں بائی ہو جائے گا ہورا ہواں کی حوث دہ میں اگر میں ہون کی قبت قر نہ کے مقال ہو مر تھن اگر اس مر ہون کی قبت قر نہ کے مقال ہیں ہو تو اس مر تھن کا قبل ہو ہوں کی مالیت کا ہو تو اس مر تھن کی ہوں دو ہوں ہوں کی مالیت کی مور و ہے باتی سے جو بھی سور و ہے کی المیت کی مالیت بھی اس کی مالیت ہی ہوتو اس کی کا می ہوں کو گھر وہ میں بائی سور و ہو تو اس کی کا می ہو کی گھر میں بائی سور و ہو کہ اس کو کہ کہ جو کہ ہوں اور اس کی مالیت بھی اتی ہی ہوتو واب کی کو کہ بھی تقاضا کو حق میں برابر ہوں یعنی قرض بھی بائی سور و ہو ہوں دونوں برابر ہوں یعنی قرض بھی بائی سور و ہے ہوں اور اس کی مالیت بھی اتی ہی ہوتو واب کی کو کسی ہے کہ بھی تقاضا کو حق ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گھر ہوگا گ

ولو دفع العدل الى الواهن الى: اور اگر عادل لينى ثالث الية پاس ركھ ہوئے مر ہون كورائن يامر تہن بيس ہے كسى الك كود اور وہ اس كے پاس ہلاك ہو جائے تو وہ اس مر ہون كا ضامن ہو گا، اور ہلاك ہونے كى صورت بيس الله اس كا تاوان بر داشت كرنا ہو گا، كور فائد ثالث اس مال كى حفاظت كے بارہ بيس رائين كى طرف ہائت دار ہے ليكن اس كى ماليت كے بارے بيس اس كے مر تهن كى طرف ہے امانت دار ہے ليكن اس كى ماليت كے بار امانت كا بيس ہے مر تهن كى طرف ہے رہيں ہے، اور يہ دونوں ہى اشخاض اور معاملات كا ايك دوسر ہے كوئى تعلق نہيں ہے، اور امانت كا تمام سے ہے كہ اگر المين امانت كے مال كواس كے مالك كى اجازت كے بغير دوسر ہے كہ پاس امانت ركھ و ہے تو پہلا المين ضامن ہو جا تاہے ، (ف: اور چو نكہ اس مسللہ كى بھى ہى صورت ہوئى ہے كہ رائين نے جو امانت كے طور پر مال ركھنے والا ہے اسے دوسر ہے كے پاس اہال رئين ركھنے كى اجازت نہيں دى ہے اى طرح مر تهن نے بھى اسے دوسر ہے كے پاس مال ركھ ديا، اور وہ ضائع بھى اجازت شين دى ہے، الخاصل دونوں كى اجازت كے بغير صرف اپنى مرضى ہے دوسر ہے كے پاس مال ركھ ديا، اور وہ ضائع بھى اجازت شين دى ہے، الخاصل دونوں كى اجازت كے بغير صرف اپنى مرضى ہے دوسر ہے كے پاس مال ركھ ديا، اور وہ ضائع بھى اجازت شين دى ہے، الخاصل دونوں كى اجازت كے بغير صرف اپنى مرضى ہے دوسر ہے كے پاس مال ركھ ديا، اور وہ ضائع بھى

وافاصی العدل المعن الدی اورجب وہ اپنے پاس رکھے ہوئے مال مر ہون کو رائمن یا مر تہن میں سے کمی ایک کے پاس رکھدے اور وہ مخص اس مال کو قصد اہلاک کردے یا اس کی غلطی سے وہ ہلاک ہو جائے پھر یہ عادل خود اس مال کا تاوان زکال کرد کھ لے تواسے یہ افتیار نہ ہوگا کہ اس تاوان کو مستقلا اپنے ہی پاس رکھ لے : لافلہ یصبو النے: کیونکہ ایسا کرنے سے خود ہی وصول کرنے والا بعینہ اداکر نے والا اور خود ہی دسول کر لینے والا بعینہ اداکر نے والا اور خود ہی دسول کر لینے والا بعینہ اداکر نے والا یا اس کا برعکس نہیں ہو سکتا ہے ): ولکن یعفقان علی ان النے: البذار ائن اوم جہن دونول ہی شفق ہو کر اس عادل سے تاوان پہلے وصول کرلیں پھر اگر چاہیں تو دوبارہ اس کے پاس یا کی اور شخص کے پاس بہن رکھ دیں، (ف: اس صورت میں یہ قیمت اس مر ہون کے قائم مقام ہوگی): وان تعذر اجتماعهما النے: اور اگر کی وجہ سے ان دونول یعنی رائمن اور مر تہن کا ایک ہو خود ہی تاک وہ خود ہی اس بھر اپنا معالمہ پیش کرے تاکہ وہ خود ہی تاک وہ خود ہی سے باس جانا ممکن نہ ہور ہا ہو تو ان میں سے جو کوئی بھی موجو د ہووئی قاضی کے پاس پھر اپنا معالمہ پیش کرے تاکہ وہ خود ہی ان حالت کے پاس جانا ممکن نہ ہور ہا ہو تو ان میں سے جو کوئی بھی موجو د ہووئی قاضی کے پاس پھر اپنا معالمہ پیش کرے تاکہ وہ خود ہی اس جانا ممکن نہ ہور ہا ہو تو ان میں سے جو کوئی بھی موجو د ہووئی قاضی کے پاس پھر اپنا معالمہ پیش کرے تاکہ وہ خود ہی تاکہ دوخود ہی تاک ہو جود ہو دوئی تاک ہونے کی سے بی سے بیاں بھر اپنا معالمہ پیش کرے تاکہ وہ خود ہی تاکہ دوخود ہی تاکہ دوخود ہی تاک ہونے کی سے بیاں بھر اپنا معالمہ بھر کی سے بیاں بھر اپنا معالمہ بھر کی سے بیاں بھر اپنا معالمہ بھر کی کی بھر اپنا معالمہ بھر کی اس کی بھر اپنا معالمہ بھر کی سے بیاں بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر دو بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کیں بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر بھر بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر بھر دو بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھ

اس قتم کا تھم سنادے،(ف کہ وہ شخص اس رقم کو پہلے عادل پاکسی دوسرے شخص کے پاس رکھے دے)۔

و فو فعل ذلك ثم قضى النے: اواگر قاضى نے اپيائى كيا يعنى تاوان ميں وصول شده رقم اسى عادل كياس ہى ركا وى ، پھر رائان نے اس عرصہ ميں مرتهن كا قرض اواكر ديا ، اور عادل نے بھى رائان كو مريون دے كر تاوان كى قيمت دے دى تواب يہ قيمت اى عادل كے پاس محفوظ رہے گی (لېذارائمن اس سے اس قيمت كو واپس نہيں لے سكت ہے ، ) كيو نكه مر بون تو رائان كو ل چكا ہے ، اور مرتب كو اس كا قرض نجى ل چكا ہے ، اس طرح سے ايک شخص كى ملكيت ميں بدل اور مبدل و ونوں اکھے جمع نہ ہو يكا ہے ، اور مرتب كو تك اس كا بدل اور اس كى قيمت يعنى اس كا بدل اور اس كى قيمت يعنى اس كا بدل وونوں اس كي قيمت لا يعنى مبدل اور اس كى قيمت لا يعنى اس كا بدل كو ديدي ہو جائيں كى حالا نكه دونوں كا انتها پيا جاتا ہا طل ہے ، لېذا بيہ قيمت اس ثالث كى ملكيت ميں مكمل طور پر رہى كى ) : وان كان صفحتها المنع : اور اگر ايسا ہوا ہو كہ عادل نے چو نكه مرتبن كو ديديا تھا اس لئے اس كى قيمت كا ضامن بنا پڑا ہو تو رائبن اپنے تو ضام تهن كو اداكر كے عادل ہے اس كى قيمت كو وصول كر لے گا ، كو نكه آگر اصل مربون عادل كے قيمت موجود ہونا تو رائبن اپنے تى واپس لے سكل تھا، كو نكه مرتبن كا قرض وہ پہلے اداكر چكا ہے ، اس طرح سے وہ چيز جو اصل قسم ميں موجود ہونا تو رائبن اسے بى واپس لے سكل تھا، كو نكه مرتبن كا قرض وہ پہلے اداكر چكا ہے ، اس طرح سے وہ چيز جو اصل ہونالام نہيں آتا ہے۔

توضیح: کیارائن ومر تہن میں ہے کوئی ایک اپنے مر ہون اپنے ٹالث کے پاس رکھنے کے بعد واپس لے سکتاہے،اگر کسی طرح مر ہون ٹالث کے پاس رہتے ہوئے ہلاک ہوجائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا،اور کتنی رقم کا ذمہ ہوگا،اگر رائبن یا مر تہن کے پاس ٹالث نے مر ہون کور کھ دیااور وہ اس کے پاس ضائع ہوجائے اس لئے یہ ٹالث اس مر ہون کے ضمان کی رقم خود ہی نکال کر اپنیاس علیحدہ رکھ لے تو کیا یہ صحیح ہوگا، پھر کیا کرنا چاہئے،مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام،ولائل مفصلہ

قال واذا وكل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة لانه توكيل ببيع ماله وان شرطت في عقد الرهن فليس للراهن ان يعزل الوكيل وان عزله لم ينعزل لانها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من اوصافه وحقا من حقوقه الاتري انه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم اصله ولانه تعلق به حق المرتهن وفي العزل اتوأحقه وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعى ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقدو والنسيئة ثم نهاه عن البيع نيستة لم يعمل نهيه لانه لازم بأصله فكذا بو صفه لما ذكرنا وكذا اذا عزله المرتهن لا ينعزل لانه لم يوكله وانما وكله غيره وان مات الراهن لم يتعزل لان الرهن لا يبطل بموته ولانه وبطل لحق الورثة وحق المرتهن هقدم.

و لانه لوبطل انما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم.
ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایاہ، کہ اگر راہن نے قرض کی ادائیگ کاوقت آجانے پر مرتہن یاعاول یااور بھی کسی شخص کو اپنامال
مر ہون فروضت کرنے کاوکیل بنایا ہو تو یہ دکالت جائز ہوگی، کیونکہ اس نے اس طرح اپنامال کو پیچنے کا ہے و کیل بنایا ہے اور ایسا
کرناجائز ہوتا ہے: وان شرطت فی النع: اور اگر رہن کا معاملہ طے کرتے وقت ہی اس مر ہون کے پیچنے پر کسی کو وکیل مقرر کردیا
ہویا اس کی شرط نگادی گئی ہو تو راہن کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے وکیل کو معزول کردے، اس لئے آگر وہ معزول کردے تو بھی
و کیل معزول نہیں ہوگا، اس قاعدہ کی بناء پر کہ اگر دہن کا معاملہ کرتے وقت کسی کو وکیل بنالینے کی شرط کردی گئی ہو تو یہ وکالت

بھی رہن کا ایک وصف ہو جاتا ہے ،ادر را ہن کا ایک حق ہو جاتا ہے۔اس لئے کہ وکالت کی شرط صرف ربن کے معاملہ کو پختہ سے پختہ کرنے کے لئے ہی لگائی جاتی ہے ، البندااصل لینن ربن کے لازم ہونے کے ساتھ ہی وکالت کی شرط بھی لازم ہو جاتی ہے ،اور اس دیل سے بھی کہ ایک وکالت کی شرط سے مرتبن کا حق متعلق ہو جاتا ہے ،اس کے بعد وکیل کو معزول کر دینے ہے مرتبن کی حق تلفی لازم ہوتی ہے ، (ف: الحاصل را بن کو وکالت ختم کر کے مرتبن کی حق تلفی کا اختیار نہ ہوگا )۔

وصاد کالو کیل النے: اوراب مر ہون کو پیچنے کے لئے کئی کو دیل مقرد کرنے کا تھم آبیا ہوجائے گا جیسے کہ مدی کی درخواست پر دی کی علیہ نے درخواست پر کوئی معاملہ کرنے کے لئے وکیل مقرد کیا گیا ہو، (ف:اس طرح سے کہ اگر مدی کی درخواست پر دی علیہ نے تاضی کے سامنے جواب وہ بی کے لئے کئی وکیل کو مقرد کیا ہو تو وہ مدی علیہ مدی کے بتائے بغیر اس وکیل کو معزول نہیں کر سکتاہ، کیونکہ اس سے ودی کا حق متعلق ہو چکاہ، اس طرح رہن کے وکیل سے بھی مرتبن کا حق متعلق ہو چکاہ، البت دونوں میں فرق سے ہوگا کہ راہن نے جس وکیل کو مرہون کے فروخت کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے اس کو مرتبن کے جانے ہوئے ہی معزول نہیں کر سکتاہے، البت اگر مرتبن خوداس پر راضی ہوتب معزول کر سکتاہے، یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ معاملہ رہن کرتے وقت بی ایسے وکیل بنانے کی شرط لگادی گئی ہو: و نو و کلہ بالبیع النے: کیونکہ اگر راہن نے اس وکیل کو مطلقا مقاملہ رہن کرتے وقت بی ایسے وکیل بنانے کی شرط لگادی گئی ہو: کے لئے مقرد کیا ہو، (ف: یعنی اس بھی نقدیا و حار فروخت کرنے کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہو۔

حتى ملك البيع النے: بلكه اس و كيل كو نقد اور ادھار ہر طرح ہے فروخت كرنے كا افتيار ديا گيا ہو: ثم نھاہ عن البيع النے:

يغنى اہے افتيار عام دينے كے بعد اے ادھار فروخت كرنے ہے منع كرديا گيا ہو، تو اس كى ممانعت كا اس پر كوئى اثر نہيں ہوگا، (ف: بلكه اسے اب بھى ادھار فرو خت كرنے كا افتيار باقى رہيگا: لانه لازم باصله النے: اس لئے كه الى وكالت تو اس رہن كے لئے بنيادى صفت ہوگئى ہے، اس لئے اپنے موصوف يعنى دين كے لازم اور درست ہونے كے لئے بى لازم ہے، اس طرح يہ وكالت اپنے اطلاق كى صفت كے ساتھ بى لازم ہے، اور دليل وبى ہے جوا بھى بيان كردى گئى ہے، (ف: يعنى يہ كہ وہ وكالت رہن كى صفتوں بين ہے اللہ صفت ہوگئى ہے اور دوسركى وجہ يہ بھى ہے كہ اس سے مرتبن كا حق بھى متعلق ہوگيا ہے، اس لئے يہ صفت لازى ہوگئى اور دوسركى وجہ يہ بھى ہے كہ اس سے مرتبن كا حق بھى متعلق ہوگيا ہے، اس لئے يہ جب صفت لازى ہوگئى اور جب صفت لازم ہوتى يعنى مطلق ہوئا، لبذا وكالت مطلقہ بى لازم ہوتى يعنى مطلق ہوئا، لبذا وكالت مطلقہ بى لازم ہوتى اور جب صفت لازم ہوتى يعنى مطلق ہوئا، لبذا وكالت مطلقہ بى لازم ہوتى يعنى مطلق ہوئا، لبذا وكالت مطلقہ بى لازم ہوتى يعنى مطلق ہوئا، لبذا وكالت مطلقہ بى لازم ہوتى يعنى مطلق ہوئى فرق نہيں ہوسكانے ہے۔

و کذا اذا عزله الغ: اس طرح اس و کیل کومر تبن معزول کردے جب بھی وہ معزول نہ ہوگا، کیونکہ اس مر تبن نے اس و کیل نہیں بنایا ہے بلکہ دوسرے شخص ہے و کیل بنایا ہے، (ف: یعنی رائن نے بنایا ہے اس لئے مر تبن اسے و کالت سے ذکال نہیں سکتا ہے): وان مات الو اهن الغ: اور اگر رائبن مر جائے جب بھی وہ معزول نہیں ہوگا، جس کی ایک ولیل ہے ہے کہ رائبن کی موت سے رئبن باطل نہیں ہو تا ہے بلکہ حسب حال باقی رہتا ہے، (ف: اس لئے رئبن کا وصف لازم تعنی د کالت بھی باطل نہیں ہوتی ہے): و لاندہ لو بطل الغ: اور اس کی دوسر کی دلیل ہے بھی ہے کہ اگر و کالت باطل ہو تو وار تول کے حق کی وجہ ہے ہی باطل ہو تو ارتول کے حق کی وجہ ہے تی باطل ہو تو ارتول کے حق کی وجہ ہے تعرف کے بوگی، حالا نکہ اس میں مر نہن کا حق مقدم ہوتا ہے، (ف: اور دوسر کی و کالتول میں ترکہ سے تعلق ور شہ کے حق ہے تحرف کے بغیر بی ہوتا ہے)۔

توضیح: اگر را بن نے کسی بھی شخص کو قرض کی ادائیگی کے دفت آنے پر اپنا مر ہون فروخت کرنے کے لئے وکیل بنادیا، تو کیا بعد میں اسے معزول کر سکتا ہے، اور اگر معزول بھی کر دیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ قال وللوكيل ان يبيعه بغير محضومن الورثه كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه وان مات المرتهن فالوكيل على وكالته لان العقد لايبطل بموتهما ولا بموت احدهما فيبقى بحقوقه واوصافه وان مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لان الوكالة لا يجرى فيها الارث ولان الموكل رضى برايه ولا براى غيره وعن ابي يوسف ان وصى الوكيل يتملك بيعه لان الوكالة لا زمة فيملكه الوصى كالمضارب اذامات بعد ما صار راس المال اعيانا يملك وصى المضارب بيعها لما انه لازم بعد ماصار اعيانا قلنا التوكيل حق لازم لكن عليه والارث يجرى في ماله بخلاف المضاربة لانها حق المضارب وليس للمرتهن ان يبيعه الا برضا الراهن لانه ملكه وما رضى ببيعه وليس للراهن ان يبيعه الا برضاء المرتهن لان المرتهن احق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع.

ترجمہ: اہام محد نے فرمایا ہے کہ آگر رائین مر جائے تب بھی اسے اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کے ور فہ کی غیر حاضری ہیں بھی بوقت ضرورت اس مر ہون کو نیج سکتا ہے ، جیسا کہ رائین کی زندگی ہیں اس کی غیر حاضری ہیں بھی اس مر ہون کو فروخت کر سکتا تھا: و ان مات المموتھن المنج: اور آگر مرتمن مر جائے جب بھی یہ و کیل اپنی و کالت پر باتی رہے گا، اس و کیل سے کہ رئین کا معاملہ ایساہو تاہے ، کہ وہ رائین یام مہن یادونوں کی موت ہے بھی باطل نہیں ہو تاہے ، لہذا حق و کالت کے باتی رہ جائے کی وجہ سے وہ اپنے تمام حقوق واوصاف لازم کے ساتھ باتی رہے گا: و ان مات الو کیل المنح: اواگر وہ و کیل خود مرجائے تب اس کی وکالت ختم ہو جائے گی تعنی اس کے بعد اس و کیل کا کوئی وارث یا و صی اس کا قائم مقام نہ ہوگا، کیو نکہ و کالت ایک چیز نہیں ہے جس میں میر اث جاری ہو ، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کو و کیل بنانے والا خواہ وہ جو بھی ہوائی بیت کی رائے پر راضی تھا اس کے علاوہ سے دوسرے کی رائے پر راضی تھا اس کے علاوہ سے دوسرے کی رائے پر راضی نہیں ہوگا۔

و عن اہبی یوسف الخ: اور امام ابو یوسف ؓ سے نوادر میں روایت ہے کہ اس و کیل کے وصی کو مر ہون فروخت کرنے کا اختیار ہو تاہے کیونکہ بیہ د کالت لازی تھی اس لئے وصی کو یہ اختیار ہو گا کہ جیسے مضارب کو اس وقت اختیار ہو تاہے جبکہ وہ اس وفتت مراہو کہ مضارب کے خرید و فرو خت کے ذریعہ اس کی اصل رقم (نفتہ)مال عین کی شکل میں بدل گئی ہو، لیمنی اس صورت میں مضارب کے وصی کوان سامانوں کے فروخت کرنے کا ختیار ہو تاہے،اس وجہ ہے کہ جب اصل رقم یعنی رأس المال سامان یا اعیان سے بدل جاتی ہے، تب وہ مضاربت لازم ہو جاتی ہے: قلنا التو کیل حق لازم النے: ہم اس کے جواب بیں یہ کہتے ہیں کہ بلاهبهہ تو کیل حق لازم ہے لیکن میہ لزوم اس و کیل ہر تھاوہی اس کاؤمہ دار تھا،اور میراث تو صرف ایسی چیز میں جاری ہو تی ہے جو و کیل کی اپنی ملکیت ہو تی ہے(اور اس و کالت میں میراث جاری نہیں ہو تی جواس پر لازم ہو تی ہے) ہر خلاف عقد مضاربت کے کہ اس میں وصی کواس لئے اختیار ہو تاہے کہ مضاربت اس مرنے والے مضارب کا حق ہے،(ف جبکہ وکالت مرنے والے و کیل کاحت نہیں ہے بلکہ اس مرنے والے وکیل پر حق لازم تھا، حاصل کلام یہ ہوا کہ معاملہ رہن کرتے وقت جب راہن کسی عادل یا مر تہن پاکسی دوسرے کو قرض کی ادالیکی کا وقت آنے پر اینے مر ہون کو فرو خت کرنے کے لئے و کیل مقرر کرے، پا معاملہ طبے ہو جانے کے بعد ہی و کیل مقرر کر دے تو بھی جائز ہو گا،ای جگہ دونوں قتم کی و کالتوں کے احکام بنادئے گئے ہیں۔ و لیس للمو تھن ان یبیعه النے :ادر مرتمن کو بھی بیرا ختیار نہیں ہو تاہے کہ دہانی مرضی ہے مر ہون کو فرو خت کر دے، اگر را ہن نے اے اجازت دیدی ہواوراین رضامندی ظاہر کروی ہو تب وہ فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ مر ہون کااصل مالک را ہن ہو تا ہے، اور وہی اس کے فروخت پر راضی نہیں ہے، (ف: بلکہ اس نے تو صرف مرتبن کے پاس اے لا کر رکھدیا ہے): ولیس للرابن الخ: اس طرح رابن كو بھی بداختيار نہيں ہو تاہے كدوہ (مرتبن سے لئے ہوئے قرضہ كى ادائيگى سے يہلے) الينے مربون کو فرد خت کردے ، ہاںاگر مرتہن کی رضامندی کے ساتھ جاہے تب فروخت کرسکتا ہے ، کیونکہ یہ مرتہن راہمن ہے زیادہ اس کے مر ہون کی مالیت کا مستق ہو تاہے، لبذارا ہن کویہ اختیار نہ ہو گا کہ مر ہون کواس کے فرو خت کر دینے کے بعد بھی ازخود لینی مر متہن کی اجازت کے بغیر مشتری کے حوالہ کر دے، (ف:اگرچہ اصل مر ہون ای راہن کی ملکیت ہے)۔

بیارت کے میر حراتے کے بعد اس کاو کیل اس کے ورثہ کی موجود گی کی بغیر تنہائی بیں اس مر ہون کو فروخت کر سکتاہے، مر نہن کے مر جانے کی بعد و کیل کی و کالت باقی میں اس مر ہون کو فروخت کر سکتاہے، مر نہن کے مر جانے کی بعد و کیل کی و کالت باقی رہتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے، اور خود و کیل مر جائے تواس کا حق و گالت اس کے ورثہ کو یا وصی کو ملتاہے یا نہیں، کیا صرف را ہن یا مر نہن اپنی مرضی سے مر ہون کو فروخت کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، علم، اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفصلہ

قال فان حل الاجل وابى الوكيل الذى في يده الرهن ان يبيعه والرهن غائب اجبر على بيعه لماذكرنا من الوجهين في لزومه وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل يبيع ينفسه فلا يتوى حقه اما المدعى لا للوجه الثانى هو ان فيه اتوا الحق بخلاف الوكيل بالبيع لان الموكل يبيع ينفسه فلا يتوى حقه اما المدعى لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه فلو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وانما شرط بعده قبل لا يجبر اعتبارا للوجه الاول وقيل يجبر رجوعا الى الوجه الثانى وهذا اصح وعن ابى يوسف ان الجواب في الفصلين واحدويؤيده اطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الاصل واذا باع العدل الرهن فقد حرج من الرهن والثمن قائم مقام فكان رهنا وان لم يقبض بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا واذا توى كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك اذاقتل العبد الرهن وغدم القاتل قيمته لان المالك يستحقه من حيث المالية وان كان بدل الدم فاخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن وكذلك لوقتله عبد فدفع به لانه قائم مقام الاول لحماو دما.

ترجمہ: امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر قرض کی اوائیگی کا وقت آ جائے بھر بھی وکیل اپنے قبضہ میں رکھے ہوئی مر ہون کو فرو خت کرنے یہ مجور فرو خت کرنے یہ مجور کی جور کی جائے گا، ان ہی و نو ان کو فر خت کرنے پر مجور کیا جائے گا، ان ہی و نو ان کی لیوں کی وجہ ہے جو ہم نے و کالت کے لازم ہونے کی بیان کی ہیں، (ف یعنی اس و کیل یہ لازم ہوتا کی بیان کی ہیں، (ف یعنی اس و کیل یہ لازم ہوتا کی اور اسے مجود کرنے کی صورت یہ ہوگ کہ قاضی پہلے اسی کو قید میں چند دن ڈالے رکھے گا تا کہ وہ بات مان جائے لیعنی مر ہون کو فرو خت کردے گا، اگر دہ اس وقت کردے گا، اگر دہ اس وقت بھی فرو خت نہ کرے قاضی خود ہی مر ہون کو فروخت کردے گا، یہ قول صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے، اور بعض مشائ کے نزدیک امام احمد کا بھی کی قول ہے، اور بعض مشائ کے نزدیک امام احمد کا بھی کی قول ہے، اور بعض مشائ کے نزدیک امام احمد کا بھی کی طرف ہے الحاصل جب را بمن و کالت کے نقاضا کے مطابق اپنا کام کرنے یعنی مر ہون کو فروخت کرنے ہے انکار کردے تو قاضی کی طرف ہے اے جبور کیا جائے گا، اس قول مسئلہ میں کسی امام کا بھی اختلاف نہیں ہے)۔

و سكذلك الرجل يوسك غيره النج: اسى طرح سے آگر كوئى تشخص است معاملہ كى مخاصت اور جواب وہى كے لئے كسى كو وكيل مقرر كرئے مؤكل خود سفر ميں چلا جائے اواس وقت وووكيل خصومت اور جواب وہى سے انكار كروے تب اسے بھى ذمه وارى كى اوائيگى كے لئے قاضى كى طرف سے مجبور كيا جائيگا، اس دوسرى دليل كى وجہ سے جور بن كى وكالت كے الزم ہونے كے سلسلہ ميں پہلے بيان كى گئ ہے، يعنى حق كو ضائع ہونے سے بچانا، (ف: يعنى ربن ميں وكالت كے لازم ہونے كى دوسركى دليل بيد محتل ہوتا ہے، اس لئے آگر بيد وكالت لازى ندمانى جائے تواس سے مرتبن كاحق ضائع

ہو جائے گا،اور بھی دلیل خصومت اور جواب دہی ہیں بھی جاری ہے، یعنی اس و کالت سے مدعی کاحق متعلق ہوتا ہے، ای لئے یہ بھی لازی ہو گیا اس لئے کہ اگر و کیل جائز طریقہ سے انکار کردے تو مدعی کاحق ختم ہو جائے، ای لئے اس دکیل کو جواب دہی پر مجبور کیا جائے گا): به خلاف الموسحیل بالبیع المنے: بخلاف الیے و کیل کے جسے کوئی چیز فرو خت کر سکتا ہے، اس طرح اس کاحق ضائع وہ انکار کر سکتا ہے، اس طرح اس کاحق ضائع دہ ہوگا، کر سکتا ہے، اس طرح اس کاحق ضائع نہ ہوگا، (ف: یعنی اگر کوئی مختص کسی کو اپنامال بیچنے کے لئے و کیل بنادے اور دود کیل بعد میں انکار کردے تو اسے اس کاحق ہوگا، فدہ ہوگا، کہ اس کے انکار سے اس مؤکل کاکوئی نقصان خہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ خود بھی اسے فرو خت کر سکتا ہے، جبکہ مدعی اور مرحجن میں بیات خبیں ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ خود بھی اسے فرو خت کر سکتا ہے، جبکہ مدعی اور مرحجن میں بیات خبیں ہوتی ہے، جبکہ مدعی

اها البعد عیی النے: اس لئے کہ مدعی تود عولی ہمی نہیں کر سکتا ہے، (ف: کیو تکہ اس کامد عی علیہ یااس کاد کیل موجود نہیں ہے، اور مر تہن اس مر ہون کو خود فروخت نہیں کرسکے گا، (ف: اس لئے کہ رائین نے اس مر ہون کو اس مر تہن کے فروخت کی رف خت کرنے پر مسلط نہیں کیا ہے، لہٰذاان دونول کا حق ختم ہوجائے گا، پھر یہ سارے احکام اس صورت ہیں ہوں گے جبکہ محالمہ رئین کرتے وقت اس و کالت کی شرط کرتے وقت اس و کالت کی شرط نہیں لگائی گئی ہو بلکہ معالمہ کرتے وقت اس و کالت کی شرط نہیں لگائی گئی ہو، (ف: مثلاً رائین کو مر تہن نے اس ضرورت پر قرض ہیں بھی روپ دید ہے اور احتیاطار بن میں اپنے یاس کوئی مال سامان رکھ لیا پھر دونول کی رضامتدی سے کسی ایک شخص کو اس کام کے لئے و کیل بنادیا گیا کہ قرض کی اوا گیگی کا وقت آجانے پر اگر ہیں یعنی رائین اس کا قرض نہ کر سکوں تو تم اس مر ہون کو فرو خت کر کے اس کی رقمی اداکر دو، اب اگر وقت آجانے پر دو ہو کیل اس مر ہون کو پیچنے اور قرض اداکر دے پر راضی نہ ہو بلکہ انکار کردے توایس صورت میں ہیر دو مختلف اقوال ہیں)۔

قبل لا یعجبر النے: تو قول اول میں یہ کہا گیاہے کہ اس وکیل کواس کی فروخت پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، وجہ اول کے اعتبار سے ، (ف: یعنی یہ وکالت اور بن کے معاملہ کرنے کے وقت طے نہیں پائی تھی اور اس کا وجود تک نہ تھالہٰڈا یہ لازی ہونے کی وجہ سے لازم ہوئی تھی حالا نکہ یہ کہ ظاہر الروایة یمی ہے): و قبل یعجبر رجوعا النے: اور وسر اقول یہ بھی ہے کہ اس وکیل کو بھی دوسر می ولیل سے مجبور کیا جائے گا، (ف: مراد یہ ہے کہ اس وکالت سے بھی مر تمن کاحق متعلق ہوگیا ہے، اس اگے وکیل کو انکار کاحق اس لئے نہیں ہوگا کہ ان کے انکار سے دوسر سے یعنی مر تمن کے حق کا نقصان لازم آجائے گا، اور اگر وکالت کرنے کا ارادہ نہ تھا تو پہلے تی اسے انکار کر دیتا جائے گا، اور اگر وکالت کرنے کا ارادہ نہ تھا تو پہلے تی اسے انکار کر دیتا جائے تھا، اس کے انکار کی صورت میں مرتبن کی حق کا نقصان لازم آجائے گا، اور اگر وکالت کرنے کا ارادہ نہ تھا تو پہلے تی اسے انکار کر دیتا جائے تھا، اس کے آکار اور یہی تو کہا ہوں کے وکیل بنا کر اب اپناکام نکال سکنا تھا، اس کے فی الحال اس کے انکار کر دیتا ہے مراسر مرتبن کاحق باطل ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے، الحاصل اس و کمیل کو بھی مجبور کیا جائے گا) اور بھی قول اس کے ، (ف: بلکہ نواور خل ابر الروایة کی مطلق عبارت سے بھی بہی بی بات سمجھ میں آتی ہے، اس بناء پر مصنف نے فر مایا ہے وعن ابی یوسف النے یعنی نوادر میں ابو یوسف ہے ، (ف: یعنی نوادر میں ابو یوسف ہے ، ویول صور توں کا کہی کہی ہے ، ویول صور توں کا ایک ہی تھم ہوگا، کہ وکیل کو جر طال مجبور کیا جائے گا)۔

و یویدہ اطلاق المجواب المنے: اور جامع صغیر اوراصل میں جو تھم مطلقا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ای قول کی تائید کرتا ہے، (ف: ای بناء پر جامع صغیر کی جو عبارت ابھی او پر بیان کی گئ ہے خود اس میں بھی ند کورہے کہ جس و کیل کے پاس رہن موجودہے اگر وہ اس کے پیچنے ہے افکار کردے تواہے مجبور کیا جائے گا، اور یہ عبارت مطلق ہے اس طرح ہے کہ اس میں رہن کی قید گئی ہوئی نہیں ہے اس سے اس بات کا فائدہ ہوتا ہے کہ رہن کے بعد مجھی اس وکالت کی شرط لگائی جاسکتی ہے): واذا باع العدل النے اور جب عادل ( ٹالٹ) رہن کو جوڑا لے تب وہ رہن کے معاملہ سے نکل جائے گالبذا بیچے ہے جور تم حاصل ہوگی وہی رقم اس رہن کے قائم مقام سمجھی جائے گی خواہ وہ رقم وصول کرلی گئی ہویا وصول نہیں کی جاسکی ہو کیونکہ وہی اس مقبوض کے قائم مقام ہے، (ف: لیعنی اس مر ہون کے قائم مقام یہی رقم ہو جائیگی آگر چہ ابھی تک وہ ہاتھ میں بھی نہ آئی ہو) وا ذا توی کان المنے: اور اگر وہ رقم عادل یام تہن میں سے کسی کے پاس سے بھی ہلاک ہو جائے تو مر تہن کا حق اس سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اس رقم میں رہن کا معاملہ موجود اور بوشیدہ تھا، کیونکہ وہی رقم مر ہون میٹے کی بجائے ہو چکی تھی۔

و کذالک اذا فعل النے: ای طرح ہے اگر کوئی مر ہون غلام غلطی ہے قل کردیا گیااور قاتل نے اس غلام کی قیت بطور تاوان اواکردی تواس تاوان کا بھی تھم ہوگا جو گذشتہ حاصل شدور قم کابیان کیا جاچکا ہے، کیو نکہ رائن بعنی اصل مالک اس تاوان کا مالک اس غلام کی الیت کے اعتبار ہے ہوا ہے، اگر چہ دور قم نی الحال غلام کے خون کی قیت ہے، لہٰدارائین نے جو چز تاوان کے طور پریائی ہے وہ میں مالی تاوان کے تھم میں پائی ہے، اس لئے وہ عقد رئین باتی رہ گیا، (ف: حاصل کلام یہ ہوا کہ رائین اگر چہ اس کے طور پریائی ہے وہ میں مالی تاوان کے تھم میں پائی ہے، اس کے وہ عقد رئین باتی رہ گیا، (ف: حاصل کلام یہ ہوا کہ رائین اگر چہ اس کے طور پریائی ہے وہ میں مالی تاوان کے تھم میں بائی وہ خون رئین میں رکھا گیا تھا، اور قاتل نے جو قیمت ادائی ہے دہ خون ہی کا بدلہ ہے، اس کا بال تھا، اس کا بال تھا، اس کے بیہ ہوں کہ حق میں گویا بال کا تاوان ہے اور اس وجہ سے عقد رئین باتی رہ تی ہوا ہے کہ مقتول غلام اس کا بال تھا، اس کے دور اس خرج اگر مر ہون غلام کو کس تاوان ہے اور اس وجہ سے عقد رئین باتی رہ تھول کے عوض دے دیا گیا (جیسا کہ غلام سے جم می وجانے میں تھم ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام سے جم می وجانے میں تھم ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام سے جم می وجانے میں تھم ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام سے جم می وجانے میں تھم ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام سے جم می وجانے میں تو ہو ہے گاؤ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام سے خون اور گوشت کے کھاؤ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام سے خون اور گوشت کے کھاؤ

توضیح: اگر قرض کی ادائیگی کاوفت آجائے پھر بھی وکیل اپنے قبضہ میں رکھے ہوئے مر ہون کو فروخت کرنے پر تیار نہ ہو،اور خود رائن کا بھی پتہ نہ ہو، یا یہ کہ اگر کوئی شخص معاملہ کے مخاصمہ کے لئے کسی کووکیل مقرر کردے اور بموکل خود سفر میں چلا جائے، او بوقت مطالبہ وہ وکیل مخاصمہ کرنے سے انکار کردے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال وان باع العدل الرهن فاوقى المرتهن الثمن فم استحق الرهن فضمنه العدل كان بالخيار ان شأء ضمن الراهن قيمته وان شاء ضمن المرتهن الثمن الذى اعظاه وليس له ان يضمنه غيره وكشف هذا ان المرهون المبيع اذا استحق اما ان يكون هالكا اوقائما ففى الوجه الاول المستحق بالخيار ان شأء ضمن الراهن قيمته لانه غاصب فى حقه وان شاء ضمن العدل لانه متعدفى حقه بالبيع والتسليم فان ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لانه ملكه بأداء الضمان فتبين ان امره ببيع ملك نفسه وان ضمن البائع ينفذ البيع ايضا لانه ملكه باداء الضمان فتبين انه باع ملك نفسه وإذا ضمن العدل فالعدل بالخيار ان شاء رجع على الراهن بالقيمة لانه وكيل الضمان فتبين انه باع ملك نفسه وإذا ضمن العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشتى من حن جهته عامل له فيرجع عليه بمالحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشتى من دينه وان شاء رجع على المرتهن بالثيمن لانه تبين انه اخذ الثمن بغير حق لانه ملك العبد باداء إلضمان ونفذ بيعه عليه فصار الثمن له وانما اداه الميه على حسبان انه ملك الراهن فاذا تبين انه ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع عليه واذا رجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه وفى الوجه الثانى وهو ان يكون قائما فى يد

المشترى فللمستحق ان يأخذه من يده لانه وجد عين ماله ثم للمشترى ان يرجع على العدل بالثمن لانه العاقد فتتعلق به حقوق العقد وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وانما اداه ليسلم له المبيع ولم يسلم ثم العدل بالخيار ان شاء رجع على الراهن بالقيمة لانه هو الذى ادخله في العهدة فيجب عليه تخليصه واذا رجع عليه صح قبض المرتهن لان المقبوض سلم له وان شاء رجع على المرتهن لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة واذا رجع عليه وانتقض قبضه عادحقه في الدين كما كان فيرجع به على الراهن ولو ان المشترى سلم الثمن الى المرتهن لم يرجع على العدل لانه في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذاقبض ولم يقبض فبقي الضمان على الموكل وان كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل ولم يقبض فبقي الواهن قبض الثمن المرتهن ام لا لانه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع على المقتضى بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لانه تعلق به حق المرتهن فيكون البيع لحقه قال رضى الله على المقتضى بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لانه تعلق به حق المرتهن فيكون البيع لحقه قال رضى الله عنه هكذاذكره الكرخي وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع.

ترجمہ: امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ ،آگر عادل نے عندالمطالبہ رہن کو بچ گر مرتبن کو اس کا پورا قرض اداکر دیا یعنی مرتبن نے اس کی رقم ہے اپنا پورا قرض وصول کرلیا، اس کے بعد کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس مر جون کا اصل مالک تو ہیں ہوں اور اس کی بات مانے ہوئے عادل نے اس مر جون کا تاوان بھی اے اداکر دیا، تو اس صورت میں عادل کو یہ پوراا ختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی طرف ہے اداکی ہوئی رقم را بمن سے وصول کرے بااگر چاہے تو مرتبن سے وصول کرے، لیکن اتن ہی رقم جو اس نے اس مرتبن کو دی ہے ، اس سے زیادہ اس سے نہیں لے سکتا ہے ، (ف: لیمنی اگر اس عادل نے مر ہون دو سور و بے میں فروخت کر کے اس کا پورا قرض جو سور و بے تھے اے دئے تواس سے بہی سور و بے لے سکتا ہے ۔

و کشف ھذا اُن المعرھون النے: اُور جامع صغیر کے اس مسئلہ کی توضیح نہ ہے کہ مبیع مر ہون کے متعلق جب بعد میں سے معلوم ہوا کہ اس کااصل مستحق اس رائین کے سواکوئی دومر او آوی ہے تواب دوحال ہے فالی ندہوگا() ہے کہ اس وقت تک وہ مہی ضائع ہو چکی ہوگی اور (۲) ہے کہ وہ اب تک موجود ہوگی، پس پہلی صورت میں بعنی جبکہ وہ ضائع ہوگی ہو خواہ اس طرح ہے کہ وہ کرنے ہو جکی ہوگی ہو خواہ اس حق دار کی رائے معلوم کرنی ہوگی کہ وہ اب کیا چاہتا ہے اس لئے کہ اسے اس بات کااب اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تواہے مال کی قیمت بطور تاوان لے کیونکہ وہ رائین اس کے ہال کا فاصب ہے، پاگر چاہے تواہے اس کا تاوان لے کیونکہ وہ رائین اس کے ہال کا فاصب ہے، پاگر چاہے تواس مال کے فروخت کرنے والے عادل ہے اس کا تاوان لے کیونکہ اس عادل نے اس کے مال کو دومر ہے کے پاس فروخت کر کے حوالہ کرنے زیادتی کی ہے، اس کے بعد اگر اس مستحق نے اس کے مادل نے اس کا تاوان اور اگر اس مستحق نے اس کے مرائین میں کا اپنا تی پانا ہمی سے جو گیا، اس طرح مرائین کا اپنا تی پانا ہمی سے جو گیا، اس طرح ہر مرائین کا اپنا تی پانا ہمی سے ہوگیا، اس کے مملوکہ چیز بھی فروخت کرنے کا تکم دیا، اور اگر اس مستحق نے بائع یعنی عادل سے تاوان لینا پسند کر لیا تواس صورت میں مجمولہ کو جو جائے گا ہی کہ دوائی جو عادل اور قالت ہے حمان دید ہے کی وجہ سے مینے کامالک ہوگیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے نافذ ہو جائے گا ہی مملوکہ چیز بی فروخت کردی ہے۔
اس خور ہوائی مملوکہ چیز فروخت کردی ہے۔

اوراب یہ جانتا ہاتی رہا کہ مرتم نے اپنا حق پایا یا نہیں تو جبکہ عاول نے اس کا تاوان اوا کر دیا تواہے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ چاہے تو وہ را بن سے وہی قیمت لے جواس نے مستحق کو دی ہے کیونکہ یہ عادل را بن کی طرف سے مبیح کاوکیل بناتھا،اورا س کے لئے اس نے یہ کام کیا تھا، لہٰذااس کام میں اسے جتنے بھی اخر جات لازم آئیں گے وہ سب اسی را بن سے وصول کرے گااس لئے تاوان کی پوری قیت اسے راہی کو اواکرنی ہوگی) اور وہ تھے ضیح اور تافذہوگی، اس طرح مرتہن کاوصول بانا بھی ضیح ہوگیا،
الحاصل اب مرتہن اپنا قرض وغیرہ کچھ بھی رائین ہے مزید نہیں لے سکتاہ، اور نہ بی اب اسے کی بات کا ذمہ دار بناسکتاہ، (
گویا مستحق نے رائین سے تاوان وصول کر لیا، اس طرح اگر عادل چاہے تو اس مجھے کی رقم (ثمن) مرتبن سے واپس مانگ لے (اور
رائین سے قیمت نہ لے) کیو نکہ اب یہ بات واضح ہوگئی کہ مرتبن نے وہ رقم ناحق کی تھی کیو نکہ عادل نے جب تاوان کر دیا تو اس
غلام کاخود ہی مالک ہوگیا، اور اس کو فروخت کرناخود اپنی ذات کے لئے پایا گیا، اس لئے اس کی حاصل شدور قم یعنی ثمن بھی اس
کامل ہوا، اور اس نے مرتبن کو جور قم دیوہ محض اس گمان ہر کہ یہ میچ مر ہون اصل میں رائین ہی کی ملکیت ہے، لیکن جب یہ بات
کامل ہوا، اور اس نے مرتبن کو جور قم دیوہ محض اس گمان ہر کہ یہ میچ مر ہون اصل میں رائین ہی کی ملکیت ہے، لیکن جب یہ بات
دواس قم کو مرتبن کو دینے پر راضی نہیں ہے، بلکہ یہ عادل جس نے اسے فروخت کیا ہے، وہ خود ہی اس کامالک ہے، اور اب
عادل نے جب رقم واپس کر دی تو مرتبن کا قرضہ وصول کرنا بھی باطل ہوگیا، اس لئے مرتبن رائین سے مل کر اپنا قرض وصول
کر سے، (ف : یہ پوری تعمیل اس صورت میں ہوگی جبکہ دہ ہی باقی نہ رہی ہویا کسی طرح ضائع ہوگئی ہو)۔

کر لے، (ف: یہ پوری تعمیل اس صورت میں ہوگی جبکہ دہ ہی باقی نہ رہی ہویا کسی طرح ضائع ہوگئی ہو)۔

وفی الوجہ الغانی النے: اور اس دومری صورت میں جبکہ خریدار کے پاس مبنی مر ہون موجود ہو تو مستحق لینی اصل مالک کو بیان ہوگا کہ دواہ مشتری کے قبضہ سے لے آئے، کیونکہ دوال تو اس کا اپنا ال ہے، (اس لئے جہال پائے وہاں سے لے سکتا ہے،)اس کے بعدوہ خریدارا بی رقم اپنے بالع بعنی عادل سے داپس مانگ لے، کیونکہ اس سے معاملہ کرنے والاوہی تھا، لہذا اس سے اس معاملہ کے بعدوہ خریدار بی تھا، لہذا اس سے می اللہ کرنا بھی ہے، کیونکہ اس معاملہ بیج کی دجہ سے بی تور قم لازم ہوئی تھی،اور اس خریدار نے ہور قم اس بناء پر دی تھی کہ اس طرح دومال اس کے پاس آجائے اور ہالک بن جائے، حالا نکہ دہ مینی اب اس کے باس نہیں رہی، (بلکہ مستحق اسے لے کر چلاگیا ہے، لہذا دواس کی رقم یعنی خمن واپس کر دے اور چونکہ اس نے عادل کے حوالہ کی تھی لہذا اس عادل سے واپس لے گا، پھر عادل کو اس بات کا بھی اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو اس کی پریشانی قیمت کو رائین سے واپس لے کیونکہ رائین نے بی اس نوبت تک جبنچایا ہے، اس لئے اس پر لازم ہوا کہ دو اس کی پریشانی دور کرے۔

(اوراس جگہ قیمت ہے وہی رقم مراد ہے جواس نے خریدار کوادا کی ہے)اور جب عادل راہن ہے وہ رقم وصول کرے گاتو مرتہن کاوصول کرلینا بھی صحح ہوگا، کیونکہ اس نے جو بچھ بھی وصول کیا ہے وہ اس کے لئے سالم رہا، نیز اگر عادل جا ہے تواس رقم کوم تہن ہے والیں مانگ لے، جواس نے مرتہن کو دی ہے،اور راہن ہے مطابہ نہ کرے،اس لئے کہ جب وہ محالمہ لینی عقد بھے ہی باطل ہو گیا تواس کا خمن ہونا بھی باطل ہو گیا حالا نکہ مرتبن نے تواہے مر ہون کا عوض یا خمن سمجھ کر قبضہ کیا تھا، کیونکہ اس کا دعوی اور استحقاق تو مر ہون کے خمن سے تھا، حالا نکہ وہ خمن باتی نہیں رہا،اس لئے مرتبن پریہ بات لازم ہوگئ کہ وہ اس سے اپنا فیصل موسی کی خرید اور مرتبن سے میر قم واپس لے جائے تواس سے اس رقم کاپانا بھی ختم ہوجائے گا،اور مرتبن کا حق دوبارہ اپنے قرض کی طرف لوٹ جائے گا، جیسے کہ پہلے تھا، اس لئے وہ را بمن سے اپنا قرض واپس مانگ لے گا،(ف: یہ تفصیل اس صورت میں ہوگ جبکہ خریدار نے جو رقم دی تھی وہ عادل بی کودی تھی پھر عادل نے مرتبن کواس کے قرض کی اوائیگ میں ویا ہو)۔

ولو ان المشتری سلم الشمن المع: اوراگر عاول سے خرید نے والے نے مر ہون کی رقم مرتبن کوادا کی ہو تو دواب عادل سے رقم واپس نہیں مانگ سکتا ہے ، کیو نکداس صورت میں جو کام بھی کر رہا ہے وہ را بن کے نما ئندہ کی حیثیت سے کر رہا ہے، اور وہ خریدارا پی رقم عادل ہے اس صورت میں نے سکتا ہے ، جبکہ اس نے تریدار سے رقم وصول کر لی ہو ، حالا تکہ اس نے اس سے رقم وصول نہیں کی ہے ، لہٰذااس کاذمہ دار اور ضامن پوراپورائو کل ہی ہوگا، (ف: یہ تفصیل اس صورت میں ہوگ جبکہ رہن کامعاملہ کرتے وقت ہی وکالت کی شرط لگاوی گئی ہو): وان کان التو کیل النے: معاملہ رہن طے پاجائے کے بعد وکالت کی شرط لگائی گئ ہو، یعنی معاملہ کرتے وقت اس کی شرط نہیں لگائی گئی ہو توالی صورت میں اس عادل پر جو پچھ بھی حق آئے گایا ذمہ داری لازم ہوگی وہ الن سب کے لئے راہن سے رجوع کرے گا، خواہ مر نہن نے رقم وصول کی ہویا نہیں کی ہو، کیونکہ اس وکالت سے مرتہن کا پچھ بھی حق متعلق نہیں ہو اہے، (اس لئے کہ وکالت کی شرط گئے سے پہلے ہی رہن کا معاملہ کرلیاتھا)، البذا مرتہن سے پچھ بھی تعلق نہ ہوگا، جیسے کہ رہن کے علاوہ اگر کوئی وکالت ایسی ہو کہ جب اس میں وکیل چز فرو خت کرے اس کے دام ایسے شخص کو دیدے جس کو دینے کے لئے اس کے مؤکل نے عظم دیا ہو، اس کے بعد اگر وکیل پر کسی قشم کی ذمہ داری آئی ہو تو وہ و کیل اس شخص سے رجوع نہیں کر سکتا ہے جس نے رقم وصول کرئی ہو، (ف : بلکہ مؤکل کے ذمہ لگا کر خود اس سے نیج جانا چاہتا ہے، پس بہی عظم الی وکالت میں بھی ہے جو رہن کا معاملہ طے ہو جانے کے بعد واقع ہو)۔

بعلاف الو کالة المسروطة النے: بخلاف اس وکالت کے جور اس کے معالمہ کے اندر طے کی گئی ہو، یعنی اس کی شرط الکادی گئی ہو، کہ اس میں او پر بیان کر دہ طریقہ کے عادل کو مر تہن سے رجوع کرنے کا نقیار ہوتا ہے، کونکہ اس وکالت کے مر تہن کا حق مل جاتا ہے اس لئے عادل کا فروخت بھی مرتبن کے حق کے داسطے ہی ہوتا ہے، (ف: جیسے رائین کی طرف سے وکالت کے طور پر ہوا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ معالمہ رئین کرتے دفت جس وکالت کی شرط کی جاتی ہے، اس سے مرتبن کا حق متعلق ہوجاتا ہے اور جس وکالت کی شرط اس معالمہ کے مکمل ہوجانے کے بعد کی جاتی ہے اس سے مرتبن کا حق متعلق نہیں ہوتا ہے ): قال و حمد الملہ المنے: مصنف نے فرمایا ہے کہ شخ کر تی نے بھی اسی طرح فرق بیان کیا ، اور بھی دوایت اس عالم کے قبل کی تائید میں ہوجانے کے بعد طے پائی ہواگر دواوا گئی قرض کا دفت آ جانے پر اس مر ہون کے بیجنے ہے انکار کردے تو اس کی طرف کے بیچنے پر جبر نہیں کیا جاسکتا ہے، کوئکہ یہ و کیل بھی تیج پر جبر نہیں کیا جاسکتا ہے، کوئکہ یہ و کیل بھی تیج پر جبر نہیں کیا جاسکتا ہے، کوئکہ یہ و کیل بھی تیج پر جبر نہیں کیا جاسکتا ہے ان کار کردے تو اس کا کوئی حق بھی بین جی جب کہ جب کی جبر کہا کہ کہ جبور کیا جاسکتا ہے ان کی طرف سے کہ کور دو لیل کا جواب یہ ہے کہ اس و کیل کا مجبور ہونا و کالت کے لازم ہوجانے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق میں ہوبانے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہوبیانہ ہو،ادراس موقع پر دو مرے بہتر جواب اور بھی جس کیں کین دونوں جواب کر دو بیں ،ادراس موقع پر دو مرے بہتر جواب اور بھی جس کین دونوں جواب کر دو بیں ،ادراس موقع پر دو مرے بہتر جواب اور بھی جس کین دونوں جواب کر دو بیں ،ادراس موقع پر دو مرے بہتر جواب اور بھی جس کین دونوں جواب کر دو بیں ،ادراس موقع پر دو مرے بہتر جواب اور بھی جس جس کین دونوں جواب کر دور بیں ، دونا کیا میں میں ہوا ہے کی دور بیں ، دونا ہو ایک میں ، دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا گر دونا ہو کا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دونا کیا کہ دون

توضیح: اگر عادل نے عند المطالبہ رہن کو بھی کر مرتہن کو اس کو پورا قرض اداکر دیااس کے بعد کس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس مر ہون کا اصل مالک میں ہول، اس بناء پر عادل نے اس مر ہون کا اصل مالک میں ہول، اس بناء پر عادل نے اس مر ہون کا تاوان اپنی طرف سے اسے اداکر دیا تو وہ عادل یہ تاوان کس سے اور کس طرح وصول کرے گا، اگر اس دعوی کے وقت مر ہون موجود ہو یا ضائع ہو گیا ہو، اگر معاملہ رہن کے وقت تو کیل کی شرط کی گئی ہو، یا معاملہ طے ہوجانے کے بعد شرط لگائی گئی ہو، تمام ممائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال وان مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل فله الخيار ان شاء ضمن الراهن وان شاء ضمن الراهن وان شاء ضمن المرتهن لانه ضمن المرتهن لان كل واحدمنهما متعد في حقه بالتسليم اوبالقبض فان ضمن الراهن فقد مات بالدين لانه ملكه باداء الضمان فصح الإفياء وان ضمن المرتهن يرجع على الراهن بماضمن من القيمة وبدينه أما بالقيمة فلانه مغرورمن جهة الراهن واما بالدين فلانه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان فان قيل لما كان قرار

الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين انه رهن ملك نفسه فصار كما اذا ضمن المستحق الراهن ابتداء قلنا هذا طعن ابى خازم القاضى والجواب عنه انه يرجع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه اوبالانتقال من المرتهن اليه كانه وكيل منه والملك بكل ذلك متاخر عن عقد الرهن بخلاف الوجه الاول لان المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك اليه فتبين انه رهن ملك نفسه وقد طولنا الكلام في كفاية المنتهى والله اعلم بالصواب

ترجمہ: امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ ،اگر مر تہن کے بعنہ میں رہتے ہوئے مر ہو اُن غلام مر گیا پھر کس نے اس غلام کے بارے میں یہ ثابت کیا کہ وہ تو میر اغلام تھا لین میں بی اس کا اصل مالک ہوں ،اس بناء پر اس مد کی کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس غلام کی قیمت را ہمن سے بطور تا والن لے یا اگر چاہے تو مر تہن سے وصول کر لے ،اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل مالک پر را ہمن اور مر تہن دو توں بی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے ،اس طرح سے را بمن نے مر تہن کو دینے سے زیادتی کی بعنی دوسر سے کا مال اپنا کہہ کر دیا اور مر تہن نے اس سے دوسر سے کا مال لیا ہے ، (ف: اور زیادتی کرنے کی وجہ سے تا وان لازم ہوا ہی کر تا ہے ): فان صحبت الو اھن النے: پس اگر اس مستحق نے غلام کے تا وان کی قیمت را بمن سے وصول کی تو اس مر بون غلام کی موت اس قرض میں اوا کرنا سیح عوض ہوگی ، کیو تکہ یہ را بمن اس غلام کا تا وان اوا کر نے حکما اس کا مالک بن چکا ہے ، اس بناء پر اس کو قرض میں اوا کرنا سیح عوض ہوگی ، کیو تکہ یہ را بمن اس غلام کی تیت بھی وصول کی قیمت بطور تا وان مر تبن سے وصول کرنی ہو تو وہ شخص اپنے مرا بین ضاحہ بی اس غلام کی قیمت بھی وصول کر ہی تیت بطور تا وان مر تبن سے وصول کرنی ہو تو وہ شخص اپنے در ایمن سے مرا تھی بی اس غلام کی قیمت بھی وصول کر ہے گا۔

را بمن سے اپنے قرضہ کے ساتھ بی اس غلام کی قیمت بھی وصول کر سے گا۔

والمجواب عند اند پر جع علید النج: اوراس اعتراض کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ مرتبن اپنادیا ہو! تاوان را بن سے قریب دینے کی بناء پر لیتا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مرتبن کو ربن میں اپنامال نہ دے کر دھو کہ کے ساتھ دوسرے ک غلام کو اپنا بناتے ہوئے دیتا ہے:(اس بناء براہے تاوان کاضامن بھی ہو ناپڑا، جیسا کہ اوپر بیان کیاجا چکا ہے،یااس بناء بر لیتا ہے کہ تاوان چو نکہ مرتبن سے را بن کی طرف منقل ہو چکا ہے اس لئے مرتبن اس کو داپس مانگ لیتا ہے، گویا کہ وہ مرتبن کی طرف سے و کیل ہے یاس کے علاوہ ان و نول میں کو کی اور وجہ بھی ہو بہر حال عقد رہن کے بعد ہی ملکت آئی ہے، (ف: اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رائین کی ملکت جو مرحبن کی طرف منتقل ہو کی وہ آگر غیر کا مال دینے کی وجہ ہے ہوئی ہو تو اس وقت ہے ملکت ثابت ہوگی، حالا نکہ رہن کے مکمل ہونے کے لئے مرحبین کے حوالہ وینا بھی ضروری ہو تا ہے، اس لئے حوالہ کر وینے کے بعد ہی وہ رہن پورا ہو ، اور اس کے بعد ہی رائین کی ملکت پائی گئی، یارائین کی ملکت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب مرحبین نے غیر کے مال پر قبضہ کیا تو وہ رہن مالکہ ہوگیا، لیکن اس مرحبین نے تو رائین کی وجہ ہے اس پر قبضہ کے بعد شروع ہوئی ہوا، اور چو نکہ مرحبین کی ملکیت قبضہ کے بعد شروع ہوئی ہوا، اور چو نکہ مرحبین کی ملکیت قبضہ کے بعد شروع ہوئی اور یہ بھی رئین پورا ہونے کے بعد ہے، تو اس سے اس لئے شقل ہوا، اور چو نکہ مرجبین کی ملکیت قبضہ کے بعد ہے، تو اس سے اس لئے شقل ہوا نے تا واس سے اپنی ملکت کور بین پورا ہونے کے بعد ہے، تو اس سے اپنی ملکیت کور بین رکھنا نہیں بیا جا تا ہے)۔

میں رائین کی ملکیت رئین کے بعد ثابت ہوئی ہے، اور اس طرح اس سے اپنی ملکیت کور بین رکھنا نہیں بیا جا تا ہے)۔

بخلاف الوجه الاول الغ: برخلاف بہلی صورت کے (ف؛ یعنی اس صورت کے جبکہ مستحق نے پہنے راہن ہے تاوان لیا کہ اس صورت میں راہن کی ملکیت رہن سے پہلے ثابت ہوئی ہے): لان المستحق بضمنه الغ: کیونکہ اس مستحق نے راہن سے جو تاوان لیا ہے وہ اس بناء برکہ اس مر ہون پر اس کور ہن میں رکھنے ہے پہلے قضہ حاصل تھا، لہذا اس حالت پر اس کی ملکیت کا حکم لگا جائے گا، اس سے بیات ظاہر ہوگی کہ راہن نے بہ پنی ملکیت کی چیز بی رہن میں رکھی ہے، (ف: کیونکہ راہن نے جب غیر کی چیز بر قضہ کر کے اسے رہن میں رکھ دیا تو اس قبضہ کی وجہ سے بیا خاصب ضامن ہو گیا، اور ضان دینے کے بعد سے بی وہ اس کا الک تو گویا اس نے مالک ہن کر اسے رہن میں رکھا ہے)۔

وقد طولنا المكلام المنج اوراس مسئلہ كوہم نے بہت طوالت اور وضاحت كے ساتھ اپى دوسر ك كتاب كفاية المستقى بين بيان كيا ہے ، واللہ تعالى اعلم بالصواب، (ف: شايد كہ مصنف كتاب كى مراديہ ہوگى كہ اس جواب بر مضاربت كے مسئلہ ہے جو اعتراض بيد ابو تا ہے اس كا بھى جواب ہم نے ديديا ہے ، اس طرح ہے كہ تم نے اس مسئلہ بيس رب نے بعد ملكت كو ثابت كر كے ربن كو باطل اور غلط كہديا ہے ، يعنى ربن كا حكم نافذ نہيں ہوگا، حالا نكہ مضاربت بيس رب المال نے جوراس المال ديا ہے اگر اس كا كوئى مستحق نكل آيا در مضارب نے نصر ف كرنے كى وجہ ہے مستحق كوجو تا دان ديا وہ اسے رب المال ہے واپس لے سكتا ہے ، بھر مضاربت نافذ ہو جا گى حالا نكہ اس جگہ بھى مضارب كے ذريعہ ہے رب المال كى طرف ملكت منتقل ہوئى ہے وہ بھى مضاربت كے بعد بى ہوگى ، اس كے باوجود آپ نے يہ كہا كہ به مضاربت جائز اور نافذ ہوگى ، حالا نكہ اى طرح دونوں مسئوں نبيس کہا جا ہے ، اس لئے اس كے باتى رہے كا حكم وہى ہے جواس كى ابتداء كا ہے گویا ملکیت کے بعد رب المال نے عقد مضاربت باز خلاف ربین کے كہ یہ عقد لازم ہوتی ہے اس طرح دونوں مسئوں ابتداء كا ہے گویا مکیت کے بعد رب المال نے عقد كيا ہے ، ہر خلاف ربین کے كہ یہ عقد لازم ہوتی ہے اس طرح دونوں مسئوں میں فرق نكل آبائ، ع، م.

اوراب میں متر ہم یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس جگہ دوطرح سے اشکال ہوتا ہے، اول یہ کہ مضاربت کے مسئلہ میں جب مضارب نے راس المال میں تصرف کر لیا تو وہ ضام من ہو گیا، اور جب راس المال اپنی حالت پر باتی نہیں رہتا ہے بلکہ بدل جاتا ہے توالی مضارب ہم بھی لازم ہو جاتی ہے، مگر اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر راس المال میں تغیر آئے بغیر مستحق نے اپنا اصل مال ہی لے لیا تو مضارب رہ المال سے والی لے، اس وقت نئی طور پر معاملہ کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی گی، لیکن سے جواب اس صورت میں طال کا حق اس صورت میں طال کا حق میں ہوتا ہے، حالا نہ مسئلہ مضارب کو اس صورت میں طال کا حق نہیں ہوتا ہے، حالا نکہ مسئلہ اس کے خلاف ہے، اس کے علاوہ پر انے راس المال کو بدل کر دوسر امال دینے سے پہلی مضارب باتی نہیں رہتی ہے، مال وجہ سے دونوں میں فرق رکھنا مشکل کام ہے، اود دسر کی بات یہ ہے کہ رائین جب اپنے تبضہ رکھنے کی وجہ نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے دونوں میں فرق رکھنا مشکل کام ہے، اود دسر کی بات یہ ہے کہ رائین جب اپنے تبضہ رکھنے کی وجہ

سے ضامن ہو چکا ہے تو مرتبن کی وجہ ہے صال کے منتقل ہونے سے پھر ضامن ہونا لاحاصل یا بخصیل حاصل کام ہے ،اور یہ باطل ہے ،الہٰ اہر صورت میں راہمن اپنے پہلے قبضہ کی وجہ سے ہی ضامن ہو گا ،البنتہ مرتبن کے رجوع کرنے کے لئے اس کاحوالہ ' کرناایک علت ہے ،الحاصل جواب میں بہت تامل ہے ،واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

توضیح : اگر مر ہون غلام مرتبن کے قبضہ میں رہنے ہوئے مرجانے کے بعد کوئی شخص اپنے ولا کل اور گواہوں سے یا تابت کروے کہ اس غلام کا اصل مالک میں ہوں، تو وہ اس کا تاوان راہن یامر تبن میں سے کس سے وصول کرے گا،اور کیوں، مفصل ولا کل باب التصوف فی الراهن والجنایة علیه و جنایته علی غیرہ

باب: مر ہون میں تصرف اور مر ہون پر محل وزخم وغیرہ کا جرم کرنے یا مر ہون کا جرم غیر پر واقع ہونے کا بیان کینی عقد ر بن واقع ہوجانے کے بعد اگر مر تہن نے مر ہون میں کچھ ایساتھر ف کیا جس کی اسے اجازت نہیں ہے، یارا بن نے کوئی تصرف کر لیا تواس کا کیا تھم ہے، اور اگر مر ہون کوئی ایسا غلام ہو جس نے کسی کو قتل یاز خی کر دیایا مر ہون کو کسی نے قتل یاز خی کر دیا تو کیا تھم ہوگا۔

قال واذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على اجازته وان كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على اجازة الورثه فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به فان اجاز المرتهن جازلان التوقف لحقه وقد رضى بسقوطه وان قضاه الراهن دينه جاز ايضا لانه زال المانع من النفوذ والمقتضى موجود وهو التصرف الصاد رمن الاهل في المحل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ،اگر راہن نے مال مرہون کو مرتبن کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیا تو وہ مو قوف رہے گ یعنی اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ اس مجھے ہے اس کے غیر بعنی مرتبن کا حق متعلق ہو تا ہے ،اس لئے اس کی اجازت بر مو قوف رہے گا ( یعنی اگر وہ اجازت دیدے تور بہن سے نکل کر بھے نافذ ہو جا یگی ،اور اس کے بغیر نافذ نہ ہوگی )اگر چہ را بہن نے جو پھے تھرف کیا ہے وہ اپنی ہی ملکیت میں کیا ہے ،اس کی نظیروہ شخص ہے جس نے اپناتمام مال فقراء میں فرج کرنے کی وصیت کر دی ہو، (اس طرح ہے کہ میرے مرنے کے بغیر بھی کیا جائے گا، مگر باقی دو تہائی وارثوں کی رہے گی کہ اگر وہ سب صدقہ کی اجازت دیدی کے فور اُبعد کسی کی اجازت کے بغیر بھی تھیم کیا جائے گا، مگر باقی دو تہائی وارثوں کی رہے گی کہ اگر وہ سب صدقہ کی اجازت دیدی تو وہ بھی صدقہ میں دیدئے جائینگے ، (ف: بیر مثال صرف اس بات کے لئے مفید ہے کہ اس میں دوسرے کا تعلق رہنے کی وجہ اس میں کسی کا تصرف نافذ نہیں ہوگا، ورنہ امین وصیت کرنے والے کے مرتے بی اس کی ملکیت اس کے ترکہ سے بالکل ختم ہو جائیگی ،البت اگر اس نے تہائی مال تک صدقے کرنے کس وصیت کرر تھی ہو تو اتنی مقدار میں اس کی ملکیت باتی رہ جائی )۔

فان اجاز الموتهن الن الب الب الرمر تبن نے اس نع کی اجازت دیدی تومالک کی نیج جائز بعنی نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس نیج کا معاملہ ہو جانے کے باوجود اس پر عمل بعن نافذ ہونے کو اس مر تبن کی مرضی نہیں ہونے کی وجہ ہے ہی مو توف کر دیا گیا تھا، اور اب وہ اپنا حق ختم کر بنے پر راضی ہوگیا ہے: وان قضاہ المواہن النے: اور اگر راہن نے مر تبن کا قرض کر دیا تو بھی نیج جائز ہوگی، یعنی نافذ ہوجائے گی، کیونکہ اس نیج کے نافذ ہونے میں جو چیز رکاوٹ اور مانع تقی وہ ختم ہوگئ، (کیونکہ ہر تقرف کے نافذ ہونے کے لئے دوباتوں کی ضرورت ہوتی ہو، پس اس میں سے مانع کے ختم ہوجانے کا تو معلوم ہوگیا (یعنی مرتبن کا قرض اداکر دیا جو کہ نافذ ہونے کی کوئی ضرورت بھی ہو، پس اس میں سے مانع کے ختم ہوجانے کا تو معلوم ہوگیا (یعنی مرتبن کا قرض اداکر دیا جو کہ

ر کادٹ تھی)اوراس کے نافذہونے کی ضرورت بھی پہلے ہے موجود ہے،اس طرح ہے کہ وہ شخص خود عاقل اور بالغ ہے اور اس کا تصرف الیکی چیز میں ہور ہاہے جو کہ اس کی ملکیت میں یعنی اس کا وہ مالک ہے اور قائل فروجت بھی ہے،(ف : ایس جب کوئی ممانعت نہیں پائی گئی اور اس کی ضرورت باقی بھی ہے تواس کا تصرف ضرور نافذہو جانا جائے۔

توضیح: باب، مر ہون میں تصرف وغیرہ کا بیان، اگر مر نہن مر ہون میں کچھ ایسا تصرف کردے جس کا اسے اختیار نہ ہو، یامر ہون ایسا غلام ہو جس نے کسی کو قتل بازخمی کردیا ہو، اگر را ہن نے مر ہون کو مر نہن کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

واذا نفذ البيع باجازة المرتهن ينتقل حقه الى بدله هوالصحيح لان حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون اذا بيع برضاء الغرماء ينتقل حقهم الى البدل لانهم رضوا بالانتقال دون السقوط راسا فكذا هذا وان لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسح في رواية حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشترى عليه لان الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له ان يجيزوله ان يفسخ وفي اصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه لانه لوثبت حق الفسخ له انما يثبت ضرورة صيانة حقه و حقه في الحبس لايبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا فان شا المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن اذا العجز على شرف الزوال وان شاء رفع الامر الى القاضى وللقاضى ان يفسخ لفوات القدرة على التسليم ولاية الفسخ الى القاضى لا اليه وصار كما اذا ابق العبد المشترى قبل القبض فانه يتخير المشترى لما ذكرنا كذلك هذا.

ر جمہ: اور جب مر تہن کواس کا قرض اوا کئے بغیر ہی ازخود اس نے مر ہون کو بیخے کی اجازت دیدی تو وہ تیج نافذ اور سیح ہو جائے گی، گر مر تہن کا حق اس مال مر ہون سے منتقل ہو کر اس کے عوض یعنی اس کی رقم کی طرف منتقل ہو جائے گا، (ف: یعنی اس کی اجازت دیئے ہے۔ اس کا حق قرض بالکل ختم نہیں ہو گابلکہ اس کے عوض یعنی نمن اور رقم سے متعلق ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ثمن ہی ازخود مر ہون کے عوض مر ہون ہو جائے گا) اور یہی روایت سیج ہے، (ف: اور اس وقت ہے بات کوئی ضرور ی نہیں ہوگی کہ وہ مر تہن بیچ کی اجازت دیتے وقت اس بات کی شرط لگادے کہ اس مر ہون کے فروخت کے بعد اس کا خمن میر سے نہیں ہوگی کہ وہ مر تہن بیچ کی اجازت دیتے وقت اس بات کی شرط لگادے کہ اس مر ہون کے فروخت کے بعد اس کا خمن میر سے باس مر ہون رہے گا): لان حقع تعلق المنے: اس لئے کہ مر تہن کا حق مر ہون کی مالیت سے ہو تا ہے اور اصل مر ہون سے اسے کوئی مطلب نہیں ہو تا ہے، اور بدل یعنی خمن کا حکم میدل یعنی مر ہون کا حکم ہو تا ہے (ف: اس لئے مالیت کے اعتبارے مر تہن کے لئے اصل مر ہون ہویا ہی۔ اگر چہ بطاہر صورت میں فرق ہو تا ہے (ف: اس لئے مالیت کے اعتبارے مر تہن کے لئے اصل مر ہون ہویا ہو کہ اس کے ایور اس کو دونوں ایک جیں آگر چہ بطاہر صورت میں فرق ہو تا ہے)۔

 اجازت دی تواس سے یہ لازم نہیں آیا کہ اس نے اپنا تق یعنی قرض بالکل معاف کر دیا ہے بلکہ صرف اپنا حق منتقل کیا ہے، لہذا بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کا حق قرض مر ہون سے منقل ہو کراس سے حاصل شدہ رقم کی طرف منتقل ہو گا،اب یہ بات باقی رہی کہ اگر مرتبن نے اس مر ہون کے بھے کی اجازت نہیں دے کراس بھے کو فنچ کر دیا تو کیاا سے اس بات کا وختیار ہو تا ہے کہ اسے فنچ کر دے تواس میں کئی ردایتیں ہیں۔

وان لم یجز المرتهن المنے: اور اگر مرتبن نے اس بھی کی اجازت نہیں دی بلکہ بھی کو فتح کر دیا تو بھی فتح ہو جا نگی ، یہ روایت شخ ابن ہائد کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر را بن ابن ابن ہین کو مرتبن سے واپس کرالے تواس کا وہ خریدار اب کسی صورت سے مجمی مبیع کو نہیں پاسکتا ہے، کہ وکلہ مرتبن کا اس ربن ہرجو حق ہو تا ہے، دوایک مالک کا حق ہو تا ہے، اور مالک کا حق بی ہو تا ہے، کہ وہ جے جا ہا بی مبع دے یا چاہ ہے منزلہ میں ہونے سے بالکل وہ جے جا ہا بی مبع دے یا چاہ ہے کہ مالک کے منزلہ میں ہونے سے بالکل کے برابر نہیں ہوجا تا ہے، اس لئے بہتر بی ہوگا کہ مرتبن کی اجازت تو تھے کے قائم ہونے کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ تو صرف ساکے نافذ ہونے کے لئے تھی کہونکہ اصل مر ہون کا مالک تورا بن ہے، اور مرتبن اپنے حق کی وجہ سے اس دوسر سے تو صرف ساکے نافذ ہونے کے لئے تھی کہونکہ اصل مر ہون کا مالک تورا بن ہے، اور مرتبن اپنے حق کی وجہ سے اس دوسر سے کہا تھی ہوا ہا ہی بات ہونے والے کو ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل مر ہون کا مالک کر اور یہ بھی ہے کہ اسے فتح کر نے کا اختیار نہیں ہو تا ہے، اور یہ میں ہوا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوا ہاتی گئے دوسر میں دوایت میں یہ بھی ہے کہ اسے فتح کر نے کا اختیار نہیں ہوتا ہاتی گئے مصنف نے فرمایا ہے)۔

و فی اصح الروایتین لا ینفسخ المنع: اور ندکوره دونول روایتول پی ہے اسے روایت ہے کہ مر تبن کے فتح کردینے سے بچ نخ نہ ہوگا ،اور قاضی ہے فتح کرانے کی دور دونواست بھی نہیں کر سکتاہے) کیونکہ اگر مر نبن کو بچ کے اس کاروکئے کا حق ہوتا توصر ف اس ضروت ہے ہوتا کہ اس کا اپناحق محفوظ رہ جائے ، حالا نکہ اس بچ کا انعقاد لازم ہونے ہے اس کاروکئے کا حق ہا طل نہیں ہوتاہے ، (کیونکہ مشتری کی ملکیت اس کے مخالف نہیں ہے) الحاصل ہے عقد اس فی ملکیت اس کے مخالف نہیں ہوگا) ای لئے اس مشتری کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو بائع لینی راہی کا اپنے رہی کو مر نبین سے والیں لینے تک صبر کرے (کہ اس کے بعد ہائع ہے مجع کو حاصل کرے) صبر اس لئے کرے کہ اس کی مجودری تواب ختم ہونے ہی اس مشتری کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے توبائع لینی راہی کا بچد راہی ہوئے ، کہوری تواب ختم ہونے ہی اس میں ہونے کی مطلق ضرورت نہیں ہے، کہ وہ مجج اس نہیں دی جائے ، کہوری تواب ختم ہونے تو اس بات ہے اپنی کہوری تواب ختم ہونے کو خود اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اس کی صورت اس ہوگی چھے کی شخص نے قاضی کے پاس لے جائے ، کہوری ہوگی چھے کی شخص نے نہیں ہو گا گورہ دونوں ہاتوں کا اختیار حاصل ہے ، اس کی صورت اس ہوگی چھے کی شخص نے نہیں ہوگی ہوگی ہوگی گھے کی شخص نے اپنا غلام فرو خت کیا گر خرید ار کو نہ کورہ دونوں ہاتوں کا اختیار حاصل ہے ، اس کی صورت اس کو خرید نے بیس مشتری اپنا غلام فرو خت کیا گورہ دونوں ہاتوں کا اختیار حاصل ہے ، اس کی صورت اس کو خرید نے بیس مشتری کو دونوں ہاتوں کا اختیار حاصل ہے ۔ اس خرید ار کونہ کورہ دونوں ہاتوں کا اختیار حاصل ہے ۔ کوری کوری کوری کوری کوری کوری کوری کا اس کے اس کوری کیاں بھی مر ہوں کو خرید نے بیس مشتری کوروں ہاتوں کا اختیار حاصل ہے ۔

توضیح: اگر راہن نے مرتبن کواس کا قرض ادا نہیں کیااس کے باوجود اس نے مر ہون کو فرو خت کر دینے کی اجازت دیدی، اور اگر مرتبن نے اپنے کی اجازت دیدی، اور اگر مرتبن نے اپنے راہن کی مر ہون کے بیج کی اجازت نہیں دی بلکہ اسے فیج کردیا، مسائل کی تفصیل، تکم ، دلائل مفصلہ

ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل ان يجيزه المرتهن فالثاني موقوف ايضا على اجازته لان الاول لم ينفذ والموقوف لايمنع توقف الثاني فلو اجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني ولو باع الراهن ثم اجر اووهب اورهن من غيره واجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الاول والفرق ان المرتهن ذوحظ من البيع الثاني لانه يتعلق حقه بيدله فيصح تعيينه لتعلق فائدته به اما لاحق له في هذه العقود لانه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الاجارة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لافي المنفعة فكانت إجارته اسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الاول فوضح الفرق.

ترجہ: اگر رائین نے مر ہون کو کئی کے پاس فروخت کیا پھر مر تہن کی اجازت دیے ہے پہلے ہی ہی کو کسی اور شخص کے پاس بھی فروخت کردیا تو دوسر کی مرجہ کی فروخت ہی مو قوف تھی ، اس لئے پہلی تھا اس وقت تک نافذ تہیں ہوتی تھی ، بلکہ موقوف تھی ، اور کوئی بھی موقوف تھے دوسر کی مرجہ ہونے میں رکاوٹ نہیں بناکرتی ہے : فلو اجاز الممر تھی النج النج النج المرخ مرتبی دوسر کی تھے ہونے میں رکاوٹ نہیں بناکرتی ہے : فلو اجاز صرف پہلی تھے النانی النج : پھر اگر مرتبی دوسر کی تھے کی اجازت دیدے تو دوسر کی تھے سے جہ ہو جائیگی ، (ف: اور اگر مرتبی نے کی اجازت دیدے تو دوسر کی تھے سے کہتا ہول کہ اس مسئلہ ہے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ ابن صرف پہلی تھے کی اجازت دی تو وہ می تھے انکا ہے کہ ابن طرح ساعہ کی روایت تھے ہے کہ پہلی تھے انکو کہ اس مسئلہ ہوتی ہے ، اس لئے مرتبن اسے فئے کر سکتا ہے ، کیونکہ اگر پہلی اس طرح ساعہ کی روایت کے بغیر دو فئی نہ ہوتی تو دوسر کی تھے کسی طرح ہے بھی نافذ نہیں ہوسکتی ہے ، کیونکہ پہلی تھے فئے ہوسکتا ہے ، اس لئے لامحالہ بھی کہا جائے گا کہ مسئلہ اس وقت سے ہوسکتا ہے ، جبکہ پہلی تھے کا جائز ہوتا ہی موقوف تھا، اور ابن ساعہ کی روایت کی بنیاد بھی بی جہ البند التھی طرح غور کر لینا جائے۔

ولو بناع المواهن ثدم اجو المنع: اوراگررائمن نے مر بہون کو مر تهن کی اجازت کے بغیر فروخت کیا بھرای کو دوسرے شخص کے پاس اجارہ میں دیدیایا ہمہ کر دیایا رہن میں رکھ دیا،اور پہلے مر تهن نے ان باتوں کی اجازت بھی دیدی تو پہلی بچ جائز ہوگی،(ف: اور اس بچ کے بعد جتنے بھی معاملات کئے گئے ہوں خواہ ہمہ کا ہویا اجارہ کایا رہن کا ہو وہ جائز نہیں ہوگا، حالا نکد اگر ایک بچ کے بعد دوسری بچ ہو تواور مر تبن اس دومری بچ کو جائز کر دے تو وہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ اوپر میں بیان کیا گیا ہے،اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوسری بچ اور دوسرے معاملات کے در میان فرق ہے )۔

والفرق ان العرتهن فروحظ المنع: الن معاطات اور رئے کے در میان فرق کی وجہ ہے کہ دوسر ی بیج کی اجازت وینے خوداس مر تہن کا فاکدہ متعلق ہوتا ہے، جے اس نے سوچ لیاہ و گا، اور اس دوسر کی اجازت میں کہلی بیج کی نبیس ہوتا ہے، دغیت ہوگی اور باقی رہے دوسر سے معاطات مثلاً ہہ بیار بہن یااجارہ تو ان کے ہونے سے مر تہن کافا کدہ بچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کو فکہ ہید کرنے میں بدلہ لمات ہاں سے نفخ کافا کہ دہ و تا ہے، اور اجارہ کرنے میں بدلہ لمات ہاں سے نفخ کافا کہ دہ و تا ہے، اور افع عین اصل شکی کاکوئی بدل نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس مر تہن کا تعلق نفع سے نہیں بلکہ اس کے مال اور مالیت سے ہوتا ہے، اور نفع عین نہیں ہوتا ہے، لپر و تا ہے، لا اس خرج ہوجا بیگی، اس طرح ہے اس مر تہن کا ابنا حق ختم کردیا ہے، لپر دوسر سے اپنا حق ختم کردیا ہے، لپر دوسر سے اور دوسر سے مطاطات کی اجازت و کہ ہی اجازت و کی تو اور دوسر سے مطاطات کی جبی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی کہ کہ اس مر تہن کا لپا متعلق ہونے کی وجہ سے اس کے لئے یہ حی ہوجا کے کہ اس مر تہن کا اپنا متعلق ہونے کی وجہ سے اس کے لئے یہ حی ہی جس کسی کی جسی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی اجازت و کہ ہی معین کرتا چاہے ہور اگر تھے کے ساتھ ہہدور بہن واجارہ کی بھی اجازت و کی وجہ سے اس کے لئے یہ وگا کہ اس مر تہن کا اپنا متعلق کرتا ہے متظور نہیں ہے، کو کہ اس میں اور مفید ہوگا ہاں سے لئے کوئی حصد نہیں ملاب ہا ور محاور میں جو کا معاطر ان میں جو معاطر اس کے لئے کوئی حصد نہیں ملک ہے، اور محاور ختم کردیا تو تمام معاطرات میں جو معاطر اس کے لئے مقد مادر مفید ہوگا کہ میں وہارہ کی تو تا ہی نہیں ہوتا ہے، فاقہم، م

تو ہنے: اگر رائن نے مر ہون کو کسی کے پاس خود فروخت کردیا، پھر مر تہن کی اجازت وینے سے پہلے ہی کسی اور شخص کے پاس اسے فروخت کردیا، یااسے دوسرے کے پاس رئین رکھ دیایا اسے اجارہ پر دیایا ہمیہ کردیا، اس کے بعد مرتبن نے ان تمام کاموں کی اسے اجازت دیدی، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ، مفصل دلائل

قال ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وفي بعض اقوال الشافعي لا ينفذ اذا كان المعتق معسرا لان في تنفيذه ابطال حق المرتهن فاشبه البيع بخلاف ما اذا كان موسرا حيث ينفذ على بعض اقواله لانه لا يبطل حقه معنى بالتضمين وبخلاف اعتاق المستاجر لان الاجارة تبقى مدتها إذا الحريقبلها اما لا يقبل الرهن فلا يبقى ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن كما اذا اعتق العبد المشترى قبل القبض واعتق الابق او المعصوب ولا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى وعارض الرهن لاينبني عن زواله ثم اذا زال ملكه في الرقبة باعتاقه يزول ملك المرتهن في اليدبنا عليه كاعتاق العبد المشترك بل اولى لان ملك الرقبة اقوى من ملك البد فلما لم يمنع الاعلى لا يمنع الادنى بالطريق الاولى وامتناع النفاذفي البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم واعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغوبل يؤخر الى أداء اسعاية عند ابى حنيفة واذا القدرة على التسليم واعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغوبل يؤخر الى أداء اسعاية عند ابى حنيفة واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن لفوات محله ثم بعد ذلك ان كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بإداء اللدين لان سبب الضمان متحقق وفي التضمين فائدة فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان رهنا مكانه حتى يحل الدين لان سبب الضمان متحقق وفي التضمين فائدة فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان من جنس حقه ورد الفضل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فربایا ہے کہ اگر رائین نے اپنے مر ہون غلام کو آزاد کر دیا تووہ آزاد ہوجائے گا یعنی اس کی آزادی نافذ
ہوجائی ، (خواہ دہ رائین مفلس ہویاخوش حال ہو)اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس مسئلہ بیں گئی اقوال ہیں پہلا قول ہے ہے کہ اگر دہ
مفلس ہو تو آزادی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اے آزاد مان کینے ہے مر تہن کاحق باطل ہوگا اس لئے اس کی ہے آزادی اس کے بیچ
جانے کے تھم میں ہوگی، (اس لئے مرتبن کے حق کے باطل ہونے کی وجہ ہے بالا تفاق اس کی تھے نافذ نہیں ہوتی ہے: بدخلاف
ما اذا کان موسو ا المنے: اس کے ہر خلاف اگر رائین مالدار ہو توامام شافعیؒ کے نزدیک اس کی آزادی نافذ ہوجا بیگی جو کہ امام شافعیؒ
کادوسر اقول ہے، اس لئے کہ مرتبن کاحق باطل نہ ہوگا کہ وہ اس کا تاوان تو وصول کرے گا، (ف: لیعنی مرتبن اس ہو تا اوان
دصول کر لے گا، تو مر ہون کی جگہ پر اس کی قیت لازم آجا بیگی، اور وہ قیت ہی اس مر ہون کے قائم مقام ہوجا بیگی، لیکن اگر
دائین غریب ہو تو دہ مرتبن سے بچھ وصول نہیں کر سکتا ہے، اس لئے اس کی آزاد کی بھی نافذ نہیں ہوگی کے۔

و بعدلاف اعتاق المستاجو الع: اور بخلاف اجارہ پر دئے ہوئے غلام کے کہ اسے آزاد کرتاجائز ہے کیونکہ یہ اجارہ دائی

نہیں ہو تاہے، بلکہ صرف مقررہ مدت تک کے لئے ہو تاہے، اس لئے دواسی مدت تک اجررہ وسکے گا، اور اس میں کوئی ممانعت بھی

نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آزاد ہونے کے باوجو داجارہ میں رہنے کے قابل رہے گا، اور اس کی آزاد کی اجارہ کے مخالف بھی نہیں ہوگی،

گر اس میں مر ہون ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس لئے موجودہ صورت میں وہ مر ہون نہیں رہیگا، (ف: اس طرح اس

مر تہن کا سر اسر نقصان ہوگا، چنانچہ رائی تندرست ہونے کی حالت میں مر ہون غلام کو آزاد کرتا جائزنہ ہوگا، یعنی اس کی آزاد کی افذ نہیں ہوگی، اجارہ میں دئے ہوئے غلام کو آزاد کرتا جائزنہ ہوگا، یعنی اس کی آزاد کی تافذ نہیں ہوگا، ایمی تھی جو تاہے، یہ

سارے اقوال اہام شافعیؓ کے ہیں، اور ان کی دلیلیں بھی ساتھی، ی بیان کر دی گئی ہیں): و لناانہ مخاطب النے: اور ہماری دلیل کی

تغصیل یہ ہے کہ رائین مخاطب یعنی ایک عاقل اور بالغ ہے جس نے اپنی ذاتی ملکیت کی چیز یعنی خاص این غلام کو آزاد کیا ہے، اس لئے اگر مر تہن سے فروخت کرنے کی اجازت نہ دے جب بھی اس کو تصرف سے روک کر اس کے عمل کو بیکار نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ کسی خریدارنے ایک غلام خریدا گر اس کو قبضہ میں لینے سے پہلے ہی آزاد کر دیا، یا کسی نے اپنے بھاگے ہوئے غلام یا اپنے مغصوب غلام کو آزاد کر دیا، (ف: تویہ تصرفات تافذ ہوجاتے ہیں، حالا مکہ ان میں سے کسی بھی صورت میں ان کے مالک کاقبضہ نہیں بلیاجا تاہے )۔

و لا خفاء فی قیام المنع: اور موجودہ مسئلہ کے اندراس بات میں کوئی تفاء نہیں ہے کہ رائن کی ملکیت ہنوزاس کے غلام کی جان یا گردن میں باتی ہے لیتی ململ طور پر غلام اس رائن کی ملکیت میں ہے، کیو نکہ ملکیت کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ابتک باتی ہے، (ف:
لینی اس کی ملکیت ابتک ختم نہیں ہوئی ہے، اس لئے ہے بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ دہ مر ہون اب بھی رائین ہی کی ملکیت میں ہوتا: و عاد ص الو هن لا بنبنی المنے: اور و فتی طور ہے اس چیز پر رہن کے آجائے ہے لئی اس رہن دیا غیر کے لئے جائز ہی تہ ہوتا: و عاد ص الو هن لا بنبنی المنے: اور و فتی طور ہے اس چیز پر رہن کے آجائے ہے لینی میں رہنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کو ملکیت کے ختم ہونے کی کوئی وجہ مجیں ہے، اور نہ بی کوئی ہے کہ سکتا ہے، (ف: بلکہ رہن میں رہنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ رائین ہی ابتک اس کے نہ ہوتے ہوگا، کیو تکہ جو شخص بھی خاص اپنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا شیخ ہوگا، کیوتکہ جو شخص بھی خاص اپنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا شیخ ہوگا، کیوتکہ جو گوئی ہے کہ آزاد کرنا شیخ ہوگا، کیوتکہ جو شخص بھی خاص اپنی خلام یا باندی کو آزاد کرنا شیخ ہوگا، کیوتکہ جو گوئی ہے کہ قام کہیں اور کمی حال میں بھی ہواس کے بارے میں آزادی کا لفظ استعال کرتے ہی وہ آزاد میں جارے میں آزادی کا لفظ استعال کرتے ہی وہ آزاد کرے کی جو ناتا ہے)۔

قیم افا زال ملکہ النے: پھر جب الک پاراہن کے آزاد کردیے ہے وہ غلام مر ہون آزاد ہو گیا تواس کے مر تہن کااس پر جفتہ تھاوہ بھی خود بخود بخود خور ہوجائے گا بیت کہ جفتہ تھاوہ بھی خود بخود خود خود خور ہوجائے گا بیت کہ جفتہ تھاوہ اس کو آزاد کرنے بین ہو تاہے، بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر، (ف:اگرایک مشترک غلام کواس کے مالکوں بیں ہے کسی ایک مشترک غلام کو آزاد کرنے بین ہو تاہے، بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر، ان اگرایک مشترک غلام کواس کے مالکوں بیں ہے کسی ایک ایک بڑھ کر، ان بھی راہی کے آزاد کرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا اور دوسر مالکوں کی ملکیت اسے آزاد کی فرق نہیں آئے گا بلکہ وہ آزاد ہو جائے گا، اور مر تہن کے انکار کرنے ہے کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ وہ آزاد ہو ماسل ہو تا جبیا کہ غلام کے مشترک مالکان کو حاصل ہے وہ کسکانیادہ تو تو س سے ممتر درجہ کی جو کہ مر تہن کو حاصل ہے، پس جب وہ ملکیت جوا علی درجہ کی ہوارہ وہ ناملا ہو تا جب اس جو کسی ہوگا بلکہ نافذ ہوگا تو بھی یہ دلیل مرتہن تھی نہیں ہوگا بلکہ نافذ ہوگا تو بھی یہ دلیل مرتہن تھی حد دلیل کا ظامہ بیر ہے کہ را بمن چو تکہ عالق وبائع ہاں کیا تھر فی انو نہیں ہوگا بلکہ نافذ ہوگا تو بھی یہ دلیل مرتہن تھی جاری ہوگا ای بیاء پر اہام شافئی نے اس بر تابی ہوگا بلکہ نافذ ہوگا ایک ہو جاتا ہے کہ اس کے اس کی خور ورت نہیں ہوگا بلکہ نام کو آزاد کرنے اوراس کے فروخت میں جاری ہوگا ایک بناء پر اہام شافئی نے اس بر جو کا تاب ہوگا ہے کہ اس میں خریدار کے پاس کے مال میں فرق ہے، اس طرح سے کہ آل میں فرق ہو باتا ہے)۔

وامتناع المنفاذ فی المیع المنے: اور مر بون کی تھی ہوں کا بہ اس لئے نافذ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں خریدار کے پاس وامتناع المنفاذ فی المیع المنے: اور مر بون کی تھی ہوں کا بہ اس لئے نافذ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں خریدار کے پاس

وامتناع المنفاذ فی البیع النع: اور مر ہون کی تیج یامر ہون کا ہبہ اس لئے نافذ مہیں ہوتا ہے کہ اس میں خریدار کے پاس حوالہ کردینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، (ف: حالا نکہ عقد تیج میں اس صفت کلپیا جانا بہت ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیروہ تیج مان فذ نہیں ہوتی ہے، ایس کے دفت مکمل ہوتا ہے جبکہ جس سے وعدہ کیا جائے اس کے حوالہ بھی کر دیا جائے اس کے بغیر ہبہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اس وقت اگر یہ اس کے اگر زیدا ہے خالم کے بارے میں یہ وصیت کرے کہ اس کی گردن یا اس کی ذات بکر کودے دی جائے اور شاہ میں اور شاہ کے اور کردے کہ اس کی گردن اس میں اور کردے کہ اس کی اس کی کہ اگر دار کردے کہ دی جائے اس کی کہ اس کی کہ اور کردے کہ اس کی جب تک اسے نہ دیا جائے اس وقت تک وہ بکر اس غلام کا مالک نہیں ہوگا، حالا نکہ اگر دارث اسے آزاد کردے

تواس كاتفرف لغو ہوجاتا ہے، جواب بدویا جائے گا كہ بہ صرف دعوئی ہے؛ واعتاق الواد ف العبد النے: افوارث كااليے غلام
کو آزاد كرنا جو ميت كر ترميس ہے ہوجس كے بارے بيں اس كے مالك ميت نے كى كو جيد كرديے كى وصيت كرر كى ہو تواس
کو آزاد كرنا لغو خبيں ہوتا ہے، (ف: لين وارث كاكس اليے غلام كو آزاد كرتا ہے كار خبيں ہوتا ہے جياك آپ دعوى كرتے ہيں)۔
بل يو خو الى اداء السعابه المنے: بلكہ اس وقت تك كے لئے تاخير ہوتی ہے جب تك كہ اس كى قيت ادانہ كردے يہ تكم
امام ابو حيفة كه خزد يك ہے، (ف: اور صاحبين كے نزد يك وواسى وقت آزاد ہوجاتا ہے، خاس ہواكہ اگر مر ہون كو آزاد كيا
جائے يافرو خت كياجائے تو وہ عمل ہے كار خبيں ہوگا كر بھے كا معاملہ ايسا ہوتا ہے، جس كے سيح اور نافذ ہونے كے لئے تبضہ بل
والے يافرو خت كياجائے تو فاق عمل ہے كار خبيں ہوگا كر بھے كا معاملہ ايسا ہوتا ہے، جس كے سيح اور نافذ ہوئے كے لئے تبضہ بل
وگا كيو ككہ را بن كو بيا ختيار خبيں ہے كہ اسے حوالہ بھى كر سكے، ليكن آزاد كردينا ايسا تصرف ہے، جو قبضہ كو خبيں چاہتا ہے، كو تكہ
دو تو منہ ہے جملہ فكالے تى غلام كو آزاد كردينا ہے والہ بھى كر سكے، ليكن آزاد كردينا ايسا تصرف ہے، جو قبضہ كو خبيں چاہتا ہے، كو تكہ
دورائن كا غلام اور مملوك باتى خبيں ہوگيا كو تك را بن ميں ركھنے كا اب من خبيں رہا، (ف: اس لئے كہ بيد غلام اپنى آزادى ك
بعدرائن كا غلام اور مملوك باتى خبيں رہا، بلكہ كمل آزاد ہو جكا ہے، اورائيا مخص رئين ميں دكھنے كے لاكن خبيں رہا، بلك كہ بيد غلام اپنى آزاد ہو جكا ہے، اورائيا مخص رئين ميں دكھنے كے لاكن خبيں رہا، بلك ميں مصنف تے ہے فرمايا ہے)۔

ثم بعد ذلك ان كان الراهن النج اب جبد وه غلام را بمن كے آزاد كرديے سے آزاد ہوجائے تو مر تبن كاحق متعلق بونے سے يه ديكھاجائے گاكہ وہ را بمن خوش حال ہوا ور مر تبن كا قرض فور آبى اواكر تا ہو (اس وجہ سے كہ ادائيگی كے لئے پہلے كوئى وقت بھى آ بہنچا ہو يا وقت مقرر كيا گيا تھا اور وہ ختم ہو چكا تھايا بھى وقت بھى آ بہنچا ہو توان تمام صور تول بيل اس را بمن سے قرض كى اوائيگى كے لئے مطالبہ كيا جائے گا، (اگر چہ وہ اس كى قيمت كى ادائيگى كاخو دى و مہ وار ہو) كيونكہ اگر اس را بمن سے يہ مطالبہ كيا جائے كہ تم اس مر ہون غلام كى قيمت اداكر واور قرض بھى اتنابى ہو تواز خود دونوں بيس اول بدليا برابر برابر كامعالمہ ہوكر ختم ہو جائے گالبذا اس صورت بيس قيمت كے مطالبہ سے كوئى فائدہ نہ ہوگا، (ف كيونكہ ادائيگى كے لئے ياتو كوئى وقت مقرر نہيں تھايا تھا گر وہ وقت ختم بھى ہوگيا ہے)۔

وان کان الدین مؤجلا النے: اوراگر قرض کی اوا یک کی کے وقت مقرر کیا گیا ہو (ف: گراس وقت کے آنے بی پہر مہلت اور مدت باتی ہو) توخوش حال رائن ہونے کی صورت بیں اس خلام کی قیمت وصول کر کے اس مر تہن کے پاس اس غلام کی قیمت وصول کر کے اس مر تہن کے پاس اس غلام کی جہ یہ کہ جگہ اس کی رقم رکھ وی جا یگی ، لیخی اس مر تہن کے پاس وقت مقرر کے آنے تک کے لئے وہ محفوظ رکھی جا یگی ، اس کی وجہ یہ کہ وائن نے ہو کام کیا ہے بعنی غلام کو آزاد کردیا ہے، اس کی وجہ سے مر تہن کے فقصان بہنچادیا ہے جس کی وجہ سے متاوال لازم آجاتا ہے، اور اس طرح کا صال یا تاوال وصول کر کے رکھ لینے بیں اس مر تہن کا فائدہ میہ ہے کہ اسے اسے تو تن کی برجب بھی وقت وصولی میں دل جمی اور سکون حاصل رہے گا، اور کوئی خدشہ باتی نہیں رہے گا، پھر جب بھی وقت وصول آجا کے اس آ آ تھی تھی اگر بھی زائد بھی اس مر تھی اگر بھی زائد بھی اس میں دل جمی اگر بھی زائد بھی اگر بھی دائد تھی اگر بھی دائد تھی اس کے تو اس رائین کو وہ وہ اپ کر دے وہ بھی اگر بھی تاری کو کہ وہ میں در ہم لئے ہوں جانے تو اس رائین کو وہ وہ اپ کر دے وہ جس میں اختلاف ہو مثلاً قرض لیتے وقت در ہم قرض کے برابر اپنے ہی تو ہی سے دیا تو تو ہی وصول کر لے درنہ وصول سے وہ بیاریا کوئی اور اس خوات کی میں در ہم بی کا مطالب کی خوات وصول کر لے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول کر کے درنہ وصول ک

توضیح: اگر مفلس راہن اپنے غلام کو آزاد کرناچاہے اگر وہ غلام دوسرے محض کے پاس اجارہ میں ہو، کام کررہا ہو،اگر کوئی مالدار راہن اپنے مر ہون غلام کو آزاد کر دے، مر ہون کو فروخت کرنا، یا اسے ہبہ کرنا جس غلام کو اس کے مالک نے کسی کو کسی دوسرے کو ہبہ کرنے کی وصیت کی تھی گر اس کے وارث نے اسے ہبہ کردیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

وان كان مسعرا سعى العبد في قيمته وقضى به الدين الا اذا كان بخلاف جنس حقه لانه لما تعذر الوصول الى عين حقه من جهة المعتق يرجع الى من ينتفع بعتقه وهو العبد لان الخراج بالضمان قال رضى الله عنه وتاويله اذا كانت القيمة اقل من الدين اما اذا كان الدين اقل نذكره انشاء الله تعالى ثم يرجع بماسعى على مولاه اذا أيسر لانه قضى دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه بخلاف المستسعى في الاعتاق لانه يؤدى ضمانا عليه لانه انما يسعى لتحصيل العتق عنده وعندهما لتكميله وهنا يسعى في ضمان على غيره بعد تمام اعتاقه فصار كمعير الرهن ثم ابوحنيفة اوجب السعاية في المستسعى المشترك في حالتي اليسار والاإ عسار وفي العبد المرهون شرط الاعسار لان الثابت للمرتهن حق الملك وانه ادنى من حقيقة الثابتة للشريك الساكت فوجبت السعاية هنا في حالة واحدة اظهار النقصان رتبته بخلاف المشترى قبل القبض اذا المشترى حيث لا يسعى للبائع الا رواية عن ابي يوسف والمرهون يسعى لان حق البائع في الحبس المشترى والمرتهن ينقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالاعارة من الراهن حتى يمكنه الاستر داد فلو اوجبنا السعاية فيهما والمرتهن ينقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالاعارة من الراهن حتى يمكنه الاستر داد فلو اوجبنا السعاية فيهما لسو ينا بين الحقين وذلك لا يجوز.

اعتبار ہے ہے

قال و تاویلہ اذا کانت النے مصنف نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب اور اس کی تاویل ہے کہ وہ فلام اپی قیمت جمع کرنے کی محنت و مزددری اس وقت کرے گا جب اس کی قیمت جمع کر ہے کہ محنت و مزددری اس وقت کرے گا جب اس کی قیمت اس وقی تھی، اور اگر دوسری صورت ہو لیخی قرض میں لی ہوئی رقم کم ہواور اس کی اپی قیمت بازار میں زیادہ ہو ہو آئندہ ان شاء اللہ تعبالی اس سللہ کو بیان کردیتے، (ف : پھر یہ بات واضح ہے کہ اس فلام کو اس کے مالک نے آزادی کے مطالبہ کے بغیر از خود مفت میں آزاد کیا تو اس کو بیان کردیتے، (ف : پھر یہ بات واضح ہے کہ اس فلام کو اس کے مالک نے آزادی کے مطالبہ کے بغیر از خود مفت میں آزاد کیا تو اس کو تیا ہوئی ہوئی ہوئی اس کی صلاحیت ہوگی اے اپناس مخت اور قرض کو لو ٹاٹا ہوگا): شم سعی النے : پھر اس فلام نے جو پھر آئد فی کر کے قیت اوا کی ہا اس بال کو جب بھی ہی اس کی صلاحیت ہوگی اے اپناس مولی ہوئی اس وقت واپس لے گا، جب یو جع بما سعی النے : پھر اس فلام نے جو پھر آئد فی کر کے قیت اوا کی ہا اس بال کو وقت واپس لے گا، جب کمی بھی اس کا اس کا ہوئی ہوئی اس فلام نے مولی کا قرض خود کما کر اوا کیا ہے، اور یہ بھی اپنی خوش صال ہو جائے گا، کو گائی کا طرف نے فی الحال اپنے مولی کا قرض خود کما کر اوا کیا ہے، اور یہ بھی اپنی خوش سے نہیں بلکہ شرعی تھی جو رہ کی خوش صال ہو بائے گا، وقت یہ اس کا ہوئی سے دائیں بلکہ شرعی تھی جو رہ کی بناء پر مجور آئیا ہے، البذا اپنی موثر تی سے مجبور ہو کر ادانہ کیا ہو تو اس وقت یہ احسان کرنے والا ہو گالبذا مولی سے واپس مانگ لے گا، (ف : البت اگر اپنی خوشی سے لین تھی شرع سے مجبور ہو کر ادانہ کیا ہو تو اس وقت یہ اس کی ۔

بخلاف المستسعى فى الاعتاق النج: بخلاف السغلام كے جوائي مكمل آزادى حاصل كرنے كے لئے محت كركے رقم بخعلاف المستسعى فى الاعتاق النج: بخلاف السغلام كے جوائي مكمل آزاد كرديا حالا نكه وہ خود تنگدست بھى ہے، اى وجہ سے بلا تفاق اس غلام پر اپنے لئے كمائى كرناضرورى ہے لئين جبكہ دوسرے نے اپنا حصہ آزاد كرنے سے انكار كرديا اور بقيہ حصہ كى آزادك كے لئے معذورى ظاہر كركے غلام سے كماكر لانے كے لئے كہديا ہو توالى صورت بيس به غلام كھى بھى اپنے اى مالك سے ابنى اس دقت كے اپنا اس محرد كوداكى برلازم آيا ہے اس لئے كہ وہ اس وقت ابنى اس دورى بياس دورى خوداكى برلازم آيا ہے اس لئے كہ وہ اس وقت

فوجبت المسعاية ههناالنع: اى كيم صرف ايك بى صورت مين لينى جبكه را بن بتكدست بو آزاد شده غلام پر سعايه لينى كما كرد قم لاناواجب بوا، تاكه به بات ظاهر بوجائه كه اس كے حق ملكيت ميں كى ہے، (ف: اور مشترك غلام كى صورت ميں دونوں عالتوں ميں لينى اس كاشر يك مالك تتكدست بويا مالدار بوءاگر دہ خوشى ہے اس كى آزادى بيندند كرتا بو تواس غلام پراپنى رقم كا جمع كرنا واجب بواتاكه به معلوم بوكه اس كى حقيقى ملكيت كارتبه زيادہ بلند ہے)، (بىخلاف المستوى قبل القبض) اس كے بر خلاف اگر خرید ہے ہوئے غلام کواس پر بقضہ سے پہلے ہی خریدار نے آزاد کر دیا تووہ ظاہر الروایة کے مطابق اپنج بائع کے لئے سعایہ نہیں کرے گا، سوائے اس ایک روایت کے جو کہ نوادر میں وہ ام ابو یوسف ؒ سے منقول ہے کہ مر ہون غلام سعایہ کرے گا، (ف: جبکہ تنگدست راہمی نے اسے آزاد کیا ہو تو موجودہ مسئلہ میں بائع کو حقیقی ملکیت حاصل ہونے کے باوجود وہ غلام اس بائع کے لئے سعایہ نہیں کرے گا، گرچہ اس کا خر برار غریب ہو، بلکہ مر ہون سعایہ کرے گا، پھر کیاوجہ ہے کہ یبال پر آپ نے حقیقی ملک کو حق ملک سے قوی بتلایا ہے، تواس کا جواب یہ ہے کہ بائع ہونے کی صورت میں اس کے لئے حقیقی ملکیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ بائع اس بنا جس کہ بائع اس بائع اس بائع اصل ہوتا ہے، بلکہ بائع وصول کرنے کے لئے قضہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ بائع قاس میں میں کرد ور ہوتا ہے۔

توضیح: اگراینے مر ہون غلام کو آزاد کرنے والارائن خود ہی تنگدست ہو تواس غلام کی قیمت کس طرح ادا کی جائیگی، اگر غلام کے چند مالکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر میاجو کہ خود تنگدست بھی ہے، تو بقیہ حصہ کی آزاد کی کی کیاصورت ہوگی اور کون ذمہ دار ہوگا، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

ولو اقر المولى برهن عبده بان قال له رهنتك عند فلان وكذبه العبدثم اعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر هو يعتبره باقراره بعد العتق ونحن نقول اقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح بخلاف مابعد العتق لانه حال انقطاع الولاية ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق اما عندنا فظاهر وكذا عنده لان التدبير لايمنع البيع على اصله ولو كانت امة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق لانه يصح بادني الحقين وهو ما للاب في جارية الابن فيصح بالاعلى واذا صحاخرجا من الوهن لبطلان المحلية اذا لا يصح استيفاء الدين منهما فان كان الراهن موسرا ضمن قيمتهما على التفصيل الذي ذكرناه في الاعتاق وان كان معسرا استسعى المرتهن المدبروام الولدفي جميع الدين لان كسبهما مال المولى بخلاف المعتق حيث يسعى

في الاقل من الدين ومن القيمة لان كسبه حقه والمحتبس عنده ليس الاقدر القيمة فلا يزاد عليه وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة ولا يرجعان بما يؤديان على المولى بعد يساره لانهما ادياه من مال المولى والمعتق يرجع لانه ادى ملكه عنه وهو مضطر على مامر وقيل الدين اذا كان مؤجلا يسعى المدبر في قيمته لانه عوض الرهن حتى تحبس مكانه فيتقدر بقنرالمعوض بخلاف ما اذا كان حالا لانه يقضى به الدين ولو اعتق الراهن المدبر وقد قضى عليه بالسعاية اولم يقبض لم يسعى الابقدر القيمة لان كسبه بعد العتق ملكه وما اداه قبل العتق لا يرجع به على مولاه لانه اداه من مال المولى.

ترجمہ: اگر موئی نے اپنے غلام کے بارے میں رہن میں رکھے جانے کا قرار کیااس طرح سے کہ میں نے تم کو فلال شخص کے باس بن میں رکھ دیا ہے، لیکن غلام نے اس کی بات جھلادی، اس کے بعد اس مولی نے اسے آزاد کر دیا تو ہمارے نزدیک اس غلام پر سعایہ واجب ہوگی، لیکن امام زفر کا اس میں اختلاف ہے، (ف: یعنی ان کے نزدیک سعایہ واجب نہیں ہوگی: ہو یعنبوہ باقرارہ النے: یہ امام زفر اس مسئلہ کو آزادی کے بغد اقرار کرنے پر قیاس کرتے ہیں، (ف: یعنی اگر غلام کو پہلے آزاد کر دیا پھر اس ساقرارہ میں نے تم کو فلال کے پاس میں رہمن رکھاتھا، لہذا تم اب مر ہون ہو، کہ اس صورت میں اس غلام پر سعایہ واجب نہیں ہوگ کیونکہ وہ خود اس کی تصدیق نہیں کر ہاہے، اس طرح سے اگر رہن کا قرار کرنے کے بعد اسے آزاد کیا تو بھی اس پر سعایہ واجب نہیں ہوگ، کیونکہ موٹی ان دونوں صور تول میں اس غلام پر ایک حق کو لازم کر تاہاوردہ غلام اس کا انکار کرتا ہے)۔

و نہیں نقول اقر بتعلق النے: اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کورہ دونوں صور توں (اقرارے پہلے آزاد کرنے ادر اقرار کے بعد
آزاد کرنے) ہیں ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا (یہ قیاس مع الفار دق ہے) کیو نکہ مولی نے اپنے غلام کے ساتھ حق متعلق ہونے
کا اقرار ایک حالت میں کیا جس میں اس پر ملکیت باتی رہنے کی وجہ ہے حق کو متعلق کر سکتا تھا، اس کے یہ اقرار صحیح ہوگا ہر خلاف
اس کو آزاد کر دینے کے بعد (ف: چو نکہ مولی نے غلام کور بمن میں رکھنے کا قرار کر لینے کے بعد آزاد کیا ہے اور اس وقت وہ غلام
اس کی ملکیت میں تھا اس وجہ ہے اسے میہ افتیار تھا کہ اپنی ملکیت میں جس کسی کا بھی چاہے حق متعلق کر دے اگر چہ حقیقت میں وہ
حق کسی معاملہ کے ساتھ لازم نہ ہو مثلا اس طرح کیے کہ میرے اس مکان پر زید کے سور دیے باقی ہیں حالا نکہ زید انچھی طرح
سے جاتا ہے اور اسے یاد ہے کہ میں نے اس محف کو بھی بھی کسی معاملہ میں قرض اور ادھار کچھ بھی نہیں دیا ہے ، اس کے باوجود
اس ملک مکان کو اس کا افتیار ہو تاہے ، کہ وہ اپنے لئے اس کا قرار کرلے ، چنانچہ قاضی بھی اس اقرار کی بناء پر حظم دیدے گا، جس
کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس محف نے اپنی طرف سے اس زید کو سور و ہے دینے کا بہانہ بنایا ہے ، اس طرح اسے یہ بھی افتیار
م ہون ہو جائے گا، مگر جب آزاد کا قرار کیا تو اس وقت چو نکہ باقی نہیں رہا ہے ، اس لئے اس پر اقرار کا اثر ار کیا تو وہ غلام
م ہون ہو جائے گا، مگر جب آزاد کا قرار کیا تو اس وقت چو نکہ باقی نہیں رہا ہے ، اس لئے اس پر اقرار کا اثر ارکیا تو اس وقال میں ہوگا )۔

لانه حال النقطاع الولاية الغ: اس لئے كہ اس وقت اس مولى كا قراد اس كى ولائت كے حتم ہونے كے بعد ہوا كبر (ف: كيو كلہ غلام ايك مر شبہ آزاد كردئے جانے كے بعد اس پر اس كے مولى كا لكانہ حق ختم ہو جانا ہے ، ) : و لو بو ہ انو اهن الغ : اور اگر رائن نے اپنے مر ہون غلام كو هر بر بنایا تو بالا تفاق ايساكر نا سيح ہوگا، (ف: يعنی احناف اور شوافع رقم اللہ سب كے نزد يك صحح ہوگا): اما عند نافظاهو الغ: پس ہم احناف كے نزد يك صحح ہوگا ) وجہ ظاہر ہے ، (ف: كيو نكہ اس كا آزاد ہو جانا بحق صحح ہوگا)، اس طرح سے امام شافع كے براور هر بركود ہے ہے ہوگا، اس طرح سے امام شافع كے نزد يك بھی تھے ہوگا ، اس طرح احناف و شوافع شافع كے نزد يك اصل تھم بہى ہے كہ هر بر ہونے كے باوجود اسے فرو فت كيا جا سكتا ہے ، لين تدبير بجے كے لئے مافع نہيں ہے ، (ف: اس لئے غلام مر ہون بھی ہو سكتا ہے ، اور هد بھی ہو سكتا ہے ، اس طرح احناف و شوافع لين تدبير بجے كے لئے مافع نہيں ہے ، (ف: اس كا مالك دائن لئے نزد يك اس مسئلہ ميں صرف بي فرق ہوگا كہ ہمارے نزد يك غلام د بن سے فكل كر سعابے كرے گا بشر طيكہ اس كا مالك دائن

مفلس ہو )\_

و لو سکانت امد النے: اور اگر مر ہون کوئی بائدی ہواس کی مالک رائن نے اس سے ہمبستری کی جس سے اسے بچہ پیدا ہوا اس کے نتیجہ میں وہ ام ولد بن گئی تو یہ استیلاد بھی بالا تفاق صحح ہے کیو نکہ یہ استیلاد تواس سے بہت بی کم حق سے بھی ثابت ہو جاتا ہے ، یعنی جب کوئی باب اپنے بیٹے کی بائدی سے ہمبستری کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی ام ولد ہو جاتی ہے حالا نکہ یہ شخص ماس بائدی کا حقیقی مالک خمیس ہے ، یہ انتہائی کمزور رشتہ ہونے کے باوجود صحیح ہوتا ہے ، جبکہ رائمن کی حیثیت سے اس کی مربون بائدی کا حقیقی مالک ہے ، الحاصل مر ہون کو مربون بائدی کا حقیقی مالک ہے ، الحاصل مر ہون کو مدیر بنانایا ام ولد بنانا و نول کا مسلح ہوں گے ) اس صورت میں ہمارے نزدیک عظم یہ ہوگا کہ: و اذا صحاحو جا المنے: جب مدیر بنانایا مولد بنانا ہمارے نزدیک دونوں کا صحیح ہوگا ہوگا تو اس وقت سے یہ دونوں مر ہون رہے کی کہ اس میں دونوں ہمارے دین ہونے کے محل باتی خبیس رہے کیونکہ مدیر اور ام ولد سے قرضہ وصول کرنا ممکن خبیس رہا، (ف: کیونکہ یہ دونوں ہمارے دین ہونے کے محل باتی خبیس رہے کیونکہ مدیر اور ام ولد سے قرضہ وصول کرنا ممکن خبیس رہا، (ف: کیونکہ یہ دونوں ہمارے دین ہونے کے محل باتی خبیس رہا، (ف: کیونکہ یہ دونوں ہمارے دین ہونے کے محل باتی خبیس رہے کیونکہ مدیر اور ام ولد سے قرضہ وصول کرنا ممکن خبیس رہا، (ف: کیونکہ یہ دونوں ہمارے کیونکہ یہ وفول ہمارے کی جب کیونکہ یہ دونوں ہمارے کیونکہ کی باتی خبیس رہا ہمارے کیونکہ کیونکہ کی باتوں میں میارے کیونکہ کی باتوں کیا جائے کیونکہ کیونکہ کیا جائی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا جائی کیونکہ کیونکہ کے دونوں کیا کہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا کونک کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیا کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونک کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونک کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکر کیونک کیونک کیونکر کیونکہ کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر کیونکر

فان کان الو اهن موسو اللخ: اب اگر رائن بالدار ہو تو وہ اپناس دراورام ولد کی قیت کا ای تفصیل سے ضامین ہوگا ہور کو آزاد کردینے کی صورت ہیں ہم نے پہلے بیان کردیا ہے: وان کان معر اللّٰ : اور اگر رائین تنگد ست ہو تو مر جن ان دونوں کی پور ی دونوں لیتی مد براورام ولد سے پورے قرضہ کے لئے سعایہ کرے لیتی کمائی کر کے لانے کے لئے کہ، کیو تکہ ان دونوں کی پور ی کمائی ان کے مولی ہی کی ہوتی ہے، کیو تکہ ان دونوں کی پور ی کمونی ان کے موافی ہی کہ ہوتی ہوں گا ہوتے ہیں): بخلاف المعتق حیث یسعی المخ: بر ظاف آزاد شدہ فالم ہو گئی ان کے منافع ای مولی کے ہوتے ہیں): بخلاف المعتق حیث یسعی المخ: بر ظاف آزاد شدہ فالم کی کہ دہ بھی رقم کی ادائی کی کو سٹش کرے گا گر صرف اتی جو مر جن کے قرض اور اس کی اپنی بازاری قیمت ہے کہ ہوگ، (
یہ بھی رقم کی ادائی کی کو سٹش کرے گا گر صرف اتی جو مر جن کے قرض اور اس کی اپنی بازاری قیمت ہے ہم ہوگ، (
یہ بالبتہ یہ آزاد شدہ اپنی ہی کو سٹش کرے گا کہ اس کے آزاد ہوجانے کے بعد کی دہ اپنی قیمت کے برابر رقم ادائی ہوتا کہ دہ بہائد اس مقدار سے بھی زیاد تی اس کے باس مرف ای جا تھا تھی ہوتا کہ ہوتا ہو ہو ہوں کہ بائد اس مقدار سے بھی زیاد تی اس کی جا کہ ہوگہ ہی اور قبل کی مقدار وصول کر گئے تک کردے، ابند اس مقدار سے نی دونوں ہی بائل اس مقدار سے بول کی مقدار کی ہوتا تک کے لئے کی بائد اس کی قیمت کم ہو اور قبل کی مقدار زیادہ ہو تو ہوں ہوں کہ بی ہور کی ہی کہ ہور کی کی کہ بی کہ کہ کہ بی کہ ہو تا تو یہ مر ہون آزاد ہو چکا ہے، بر خلاف مد برادرام الولد کے کہ ان صرف پوری آزاد ہو چکا ہے، بر خلاف مد برادرام الولد کے کہ ان کی بوری کی کی ان کی خور کی ان کی ذاتی ہیں کی کہ بی کہ کہ کہ دور آزاد ہو چکا ہے، بر خلاف مد برادرام الولد کے کہ ان کی بوری کی دور کی کی کی کی کہ ہوگی ہوں کی کی کہ ہوگی ہوں کے گئے ہوئی ہی کہ کی کہ بی کی کہ بر کی کی کہ دور آزاد ہو چکا ہے، بر خلاف مد برادرام الولد کے کہ ان اگر چردہ قرض ان کی ذاتی تھی ہو توں آئی ہوں آزاد ہو چکا ہے، بر خلاف مد برادرام الولد کے کہ ان اگر چرد می میں کی کی کی کہ ہور کی ہور کی ہور کی کی کہ کی کہ کی کہ دور آزاد ہو چکا ہے، بر خلاف مد برادرام الولد کے کہ ان اگر چرد می میں کی کی کی کہ برائی کی کی کہ برائی کی کی کہ برائی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ برائی کی کی کی کی کی کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

و لا یو جعان بیما یو دیان النے: پھریہ دونول لینی ام الولد اور مد برائی آزادی کے حصول کے لئے جو مقدار بھی اداکر ینگے،
آئندہ بھی بھی بینی ان کا مولی جب بھی اور جتنا بھی خوش حال ہو جائے گا، اس سے اپنی اداکر دور قم واپس نہیں لے سکتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے جو پچھ بھی اس حالت میں اداکیا ہے، وہ ان کے مالک کائی خن ہے، اور اپنی خوش سے ادائی نہیں کی ہے بلکہ ) وہ تو
اس کے اداکر نے پر شریعت کی طرف سے مجبور کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے، (ف: اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف سے پچھ مجبور ااداکر تاہے، اس سے واپس لینے کاوہ مستحق ہو تاہے): وقیل الدین اذا کان مؤ جلا النے: اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مرتبن نے قرض دیتے وقت ادائیگی کا کوئی وقت مقرر کر دیا ہو تو مدبر اپنی قیمت کے برابر محنت کر کے ادائیگی کرے گا، کیونکہ یہ مال اس کے ربین کابدلہ ہوگا، اسی بناء پر وہ حاصل شدہ رقم اس شخص کی بجائے محفوظ رہیگی لاہ ایہ رقم اتن ہی

ہونی چاہئے جواس کے عوض کے برابر ہو،اس کے برخلاف بین اگر قرض فی الحال ادا کرنا ہی ضروری ہو تو پوری مقدار بہت کرن ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ بیادائیگی اس کی اپنی کمائی ہے ہوگی، (ف: خلاصہ مسلہ بیہ ہوا کہ غلام مر ہون کو مد بر بنادیے کی دجہ سے چونکہ دہ اب رہن میں نہیں رہ سکتا ہے،اس لئے اس کی جو قیت پہلے ہو سکتی ہے، دہ اس کے قائم مقام ہو کر مر تہن کے پاس مر ہون رہ سیگی کیونکہ اس کا قرض فوری طور سے ادا نہیں کیا جائے گا،ای لئے وہ آمدنی کر کے اداکرے گا، تاکہ وہی قیت مرتبن کے پاس رہن میں دہے؛ مگریہ بات ایسے قرضہ میں نہیں ہوگی جونی الفوراد اکرنا ہو کیونکہ اس تو آہتہ آہتہ کر کے بھی اپنا قرضہ اداکر سکتا ہے،اس میں قیت کی مقد ارکا ہونا ضروری نہیں ہے )۔

و لو اعتق الراهن المعدبو النع: اوراً گررائن نے اپنے مر ہون غلام کو جو مد برہے آزاد کردیا، (ف: یعنی اس مر ہون کو پہلے مد بربنایا پھر آزاد بھی کر دیا)؛ توابیا شخص صرف بی قیمت کے برابر ہی محنت کر کے کمائے گا خواہ اس سے پہلے اسے قرض ادا کرنے کا ظلم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو اور نہ بعنی قرض کی مقد ار سے گرا نہ کیوں نہ ہو دہ اپنی قیمت کی مقد اد سے زا کد ادا نہیں کرے گا): لان السید بعد العتق النع: اس لئے کہ اس غلام کے آزاد ہو جانے کے بعد اس کی ساری آ مدنی اپنی ہو جائیگی اور اس کے مولی کا اس پولی اختیار نہ ہوگا، لیکن اپنی آزاد ک سے پہلے جو پچھ اس نے کما کر اپنے مولی کو دیدیا تھا اسے اب داپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس دقت اس مولی عامی کی بناء پر کئے ہوں گے، دہ اس دقت اس دقت اس مولی سے دول کر اللہ تا ہوں گی اور اس تو ایک قاعدہ کلیے نکلا کر جب رائن نے مر ہون میں ایسانفر ف کیا جس سے دہ مجور آ اس سے نکل گیا تو دہ رائن ضامن ہوگا خواہ دہ اس نظر ف کے وقت خوش حال ہویا شگد ست ہو، مثل تفصیل نہ کورہ کے ساتھ رائن کے اس کے آزاد کرد سے بہر حال مر تہن کوائی کاضا من اور تادان ملنا چاہئے ،یااس کا قرض اسے داپس ملنا چاہئے۔

توضیح: اگر موٹی یہ اقرار کرے کہ میں نے اس غلام کور بن میں رکھ دیاہے، مر ہون غلام اس کا انکار کردے، اور اگر را بن اپنے مر ہون اس کا انکار کردے، اور اگر را بن اپنے مر ہون غلام کو مد ہر بنادے، اگر باندی مر ہون ہو، اور وہ اسی مولی کی ام الولد بن جائے، را بن ان صور تول میں تنگدست ہویا خوش حال ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، ولائل مفصل

قال وكذلك لو استهلك الراهن لانه حق محترم مضمون عليه بالاتلاف والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين فان استهلكه اجنبي فالمرتهن هو والخصم في تضمينه فياخذ القيمة وتكون رهنا في يده لانه احق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه والجواب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فان كانت قيمته يوم استهلكه خمس مائة ويوم رهن الفا عزم خمس مائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمس مائة فصار الحكم في الخمس مائة الزيادة كانها هلكت بآفة والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك لان القبض السابق مضمون عليه لانه قبض الاستيفاء الا انه يتقرر عند الهلاك ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل عزم القيمة لانه اتلف الغير وكانت رهنافي يده حتى يحل الدين لان الضمان بدل العين فاخذ حكمه واذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه لانه جنس حقه ثم ان كان فيه فضل يرح على الدين بدل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن وان نقصت عن الدين بتراجع السعرالي خمس مائة وسقط من الدين خمس مائة لأن ما انتقص وقد كانت قيمته يوم الرهن الفاوجب بالاستهلاك خمس مائة وسقط من الدين خمس مائة لأن ما انتقص

كالهالك وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض وهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم اتلف.

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ ای طرح اگر دائن نے اپ مر ہون کو تصد اُہلاک کردیا ہو، (ف: تب بھی وہ ضائمن ہوگا،
کیو تکہ مر ہون غلام کو آزادیا ہدیر وغیرہ کرتا بھی رہن کے ضائع کرنے کے عظم میں ہے، پس مدیر بتانے کی طرح ضائع کرنے کی صورت میں بھی صان لازم آئے گا، الانہ حق محصوم اللغ: کیونکہ یہ حق بھی قابل احرام تھا جے اس دائمن نے ضائع کردیا ہے،
اس لئے اس پر ضان لازم آئے گا، (ف: اور اس پر تاوان لازم رہے گا اور مر تہن کے حوالہ کرنا ہوگا): والمضمان رھن الغ: اور مر تہن کے باس جو تاوان جع رکھا جائے گا وہ بھی اس کے باس بو تاوان می بوگا، کیونکہ یہ ضان مر ہون کے قائم مقام ہوگا: فان استھلکہ اجنبی الغ: اور اگر مر ہون کورائین کے علاوہ کی اجبی نے ضائع کردیا تو تاوان لینے میں مر تہن بی اس کا ہدگا اور ذمہ دار ہوگا لیزاو بی اس ضائع کرنے والے ہے اس کا تاوان وصول کرے گا، جو اس کی قیمت کے برابر ہوگا پھر یہ قیمت بھی اس کے باس بھور رہن جع رہیں کی کہ آگر اصل مر ہون موجود دہ تو اس کی حقاظت کا سب سے پہلے و مدوار خود مر تہن ہو تا ہے، اس طرح اگر اصل مر ہون موجود نہ ہو تو اس کی قیمت جو اس کی حقاظت کا سب سے پہلے و مدوار خود مر تہن ہو تا ہے، اس کے طرح اگر اصل مر ہون موجود نہ ہو تو اس کی قیمت جو اس کی حقالہ کرے اور ضائع کرنے مسئر دکردیے کا بھی وی حقدار ہوگا، (ف: البذا ضائع ہو جانے کی صورت میں وہ فرا آگے بڑھ کر معالمہ کرے اور ضائع کرنے والے اپنا حق وصول کرے ، جو اس کی قیمت ہوگی اس کا عافظ بھی وی حقدار ہوگا، (ف: البذا ضائع ہو جانے کی صورت میں وہ فرا آگے بڑھ کر معالمہ کرے اور ضائع کرنے والے اپنا حق وصول کرے ، جو اس کی قیمت ہوگی )۔

والمجواب على هذا المنع: اوراس ضائع كرنے والے پراس بالى كى دى قيت لازم ہوگى جوہلاك كرنے كے ون بازارش موگى، (ف: يتى ضائع كرنے والے نے جس ون ضائع كيا ہے اس ون اس كى جو قيت ہوگى تا وان يس و بى ادار و پ ہوں تو وہ قيمت ہوگى تا وان يس مون كى قيمت ہلاك ہونے كے دن پائچ سورو پے ہول تيكن ركھنے كے دن ايك بزار روپے ہوں تو وہ هخص صرف پائچ سورو پے كان من سر بينى مر بين كے قرض كے مزيد پائچ سورو پے جوان جو ان جو رقم ہے قاضل ہيں وہ ضائع سر جھے جائيگ ، اس وقت بيس مجاجائے گاكہ آفت سادى بى وجہ ہے وہ ضائع ہوكے ہيں لاذاكو كى بى ان كاذمہ دارنہ ہوگا، (ف: اور جب مر ہون كى آسانى آفت سے ضائع ہوائيگ ، اس وقت بيس مجاجائے گاكہ آفت سادى بى وجہ نے وہ ضائع ہوكے ہيں سر ہوائي كي ان كاذمہ دارنہ ہوگا، ليكن موجودہ صورت ميں آگر چہ آسانى آفت سے ضائع نہيں ہوا ہے كو تكہ ايك اجبى شخص نے است منائع ہوگئے ہیں کے مہم وہ اپنے گاكہ وہ آسانى آفت سے ضائع نہيں ہوا ہے كو تكہ ايك اجبى شخص نے است ضائع ہوگئے ہیں ان كادہ ہوگئے ہیں اس كي تعبد کے مر ہون كے ميں سمجھاجائے گاكہ وہ آسانى آفت سے ضائع نہيں ہو اپ كے گاكہ وہ آسانى آفت سے ضائع نہيں ہوا ہے كار ان اللہ ہے اس اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہون کو صورت میں آلے دار ہیں اللہ ہیں ہو تا ہے ، جس دن اس قبل میں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں اللہ ہیں ہو تا ہے ، جس دن اس مر تہن کے مر ہون كو تا ہے ، جس دن اس مر تہن کے مر ہون كو تا ہے ، جس دن اس مر تہن کے مر ہون کو میں کے دن تھی ہون کو تھت ہرادرو ہے تھی اس لئے بھی تھی اس لئے ہو تا ہیں ہون کو تا ہون کے دن تھی ہون کے دن تھی اس لئے جو تکہ اس كی قبل ہو جائے گائی ہو نے تا ہوں ہو تا ہے ، جس دن اس مر تہن کے دن تھی ہو تا ہیں کہ دن کو ان کے دان تھی ہون کے دن تھی اس لئے جو اس دن ہو تھی تا ہون کو تا ہون کو جس دن اس مر تہن کے ہون کو تا ہون کو تا ہون ہون کو تا ہون کو تا ہون کی جو تھی تا ہون کی جو تا ہوں گی ہون گو دو تا تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں گی ہون کی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گی ہون گ

لان القبض السابق النع: ال لئے کہ مر ہون پر مر تہن نے پہلے سے جو بقنہ کرر کھاتھاوہ صرف اپنا حق لینی قرضہ وصول کرنے کے لئے تھا،اور الیا بقنہ منائی ہواکر تاہال لئے اس مر تہن کا بقنہ بھی منائی ہوگا کہ اس کے ہلاک ہوجانے کی صورت بس اس کا تاوان لازم آئے گا، (ف: لیکن یہ تاوان اس پر فور الازم نہیں ہوگا، اس بناء پر اگر مر تہن یہ رقم فور ارائین کواوا کردے تو بعد بین اس سے اپنا کل قرضہ اس سے وصول کر سکتا ہے ): الا اند بنقور النع: لیکن اس تاوان کی اس پر اوائیگی اس وقت لازم ہوجائے گی جب ہوجائے گی جب اس مر ہون ہلاک ہوجائے ، (ف: اس لئے ضائع کرنے والا صرف بائج سورو بے کا ضامن ہوگا): ولو استھلکہ الموتھن النع: اور اگر خود مرتبن نے اس مرہون کو ہلاک کردیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ قرض کس قتم کا ہے ، لین

میعادی ہے یا نقذی ہے،اگر وہ میعادی ہو یعنی اس کی ادائیگی کے لئے بعد میں کوئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہو اور اس و تت کے آنے میں ابھی و قت بھی باتی ہو تو اور اس و تت کے آنے میں ابھی و قت بھی باتی ہو تو اس نئی کیا ہے ( میں ابھی و قت بھی باتی ہو تو یہ مرتبن اس کی قیمت ہو جو ہمی ہو تاوان میں اداکر دے کیو نکہ خود اس نے غیر کامال قصد اضائع کیا ہے ( کیو نکہ وہ اصل مر ہون ابھی تک راہن کی قیمت تو اصل مر ہون کا عوض ہے اس لئے یہ بھی اس معوض کے تھم میں رہیگی، (ف: اور چونکہ معوض رہن تھالبندااس کی قیمت بھی رہن ہی رہیگی)۔

واذا أجلا المدين وهو على صفية الخ: اورجب قرض كى ادائيكى كاونت آجائے، ادر مر ہون كى قيمت بھى اس جنس ہے وصول ہوئی جو مہنس قرضہ میں دینے کی تھی ، (مثلاً قرضہ میں بھی درہم ہی دیج تھے اور قیت میں بھی درہم ہی وصول ہوئے) تو وہ مرتمہن اس قیمت میں سے اتنااینے لئے نکال لے جتنا کہ اس نے قرضہ میں راہن کو دیاہے، پھر بھی اگر کیجھے نج جائے تواننا حصہ راہن کولوٹادے کیونکہ اس کی ذاتی مکیت کامعاوضہ ہے، ساتھ ہی مرتہن بھی اپناحق قرضہ دصول کر چکاہے، (ف: بعنی اصل مر ہون جو کہ رائن کی مکیت تھی اس کے بدلہ میں بیہ قیت مگی ہے، جس سے مرتہن اپناخت وصول بھی کر چکاہے، تو یہ بقیہ حصہ غیر کے تعلق اور حق کے بغیر مرتبن کے باس چک گیاہے،ای لئے مرتبن یہ جصہ راہن کو واپس کر دے،(یہاں تک کہ بحث اس صورت کی ہے جبکہ مرتمن ہی نے مال مر ہون کو ضائع کر دیا ہو): وان نقصت عن الدین الغ: اور اگر مر ہون کی قیت اس ونت کم ہو کر اب ہزار کی بجائے صرف پانچے سو درہم ہاتی رہ گئی ہو جبکہ قرضہ کی رقم بھی ہزار درہم ہی تھی، تواس کو مرہون کوضائع کردیئے ہے اب صرف پارچ سوور ہم ہی واجب ہول گے اور قرضہ میں سے پارچ سودر ہم حتم ہو جا نمینگے، کیونکہ بازاری قیمت کم ہو جانے سے جو مقدار کم ہوئی وہی ضائع ہونے کے حکم میں ہو گی،لہٰذااتنی ہی مقدار قرضة میں سے حتم ہوگئی،(یعنی جتنی بازاری قیمت کم ہوگئیا آئی ہی قرضہ بھی حتم ہو گیا)اور مر ہون کی وہی قیمت معتبر ہو گی جور ہن کے طور پر مر تہن کو قبضہ میں دینے کے دن بازار میں تھی،اور مرتبن پروہی قیت لازم ہو گی جو مر ہون پر قبضہ سے ذرا پہلے تھی اور قیت کم ہو جانے کے بعد کی قیت کااعتبار نہیں ہوگا،(ف: للہٰدابور نےمسکلہ کاخلاصہ یہ ہوا کہ مر ہون کی قیت بازار میں کم ہو جانے کی دجہ ہے اصلی قیت ے گھٹ موسر ف یانچے سو درہم باق رہی اور باقی رقم محتم ہوگئی،اوریہ رقم اس دن کی قیمت باقی رہی جس دن وہ مرہون ہلاک کیا گیا ہے،البنۃ اگر مرتہن اے ضائع نہ کر تا بلکہ اسحابیے ہی حفاظت ہے رکھتا بعد میں راہن خود کر اپنا قرض ادا کر کے مرجون واپس لے جاتا تواس دفت اسے بورے ہزار در ہم ہی ویے ہوتے اس دفت خواداس کی قیت ہزار در ہم ہے کم ہو گئی ہویازیادہ ہو گئی ہو، اور ضائع کروینے کی صورت میں جو قیمت تھٹی ہے وہ بھی مرتبن ہی کے ذمہ لازم آئیگی، گویاوہ قیمت آسانی آفت سے ضائع ہو کی

توضیح: اگر رائن نے اپنے مر ہون کو قصد أبلاک کر دیا، اگر مر ہون کو رائن کے علاوہ کی اجنبی نے ہلاک کیا ہو، ایسی صورت میں تاوان کس طرح لازم کیا جائے گااور کس دن کا اعتبار ہوگا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا، اگر خود مر تہن نے مر ہون کو قصد أبلاک کر دیا، اور بیہ قرض میعادی ہواور وقت ابھی نہ آیا ہو، اگر وقت بھی آگیا ہو، اور اگر مر ہون کی قیمت رئین رکھنے کے دن کے مقابلہ میں ادائیگی کے وقت بازار میں کم ہوگئ ہو، مسائل کی بوری تفصیل، تھم، اقوال علماء، دلائل مفصلہ

قال واذا اعار المرتهن الرهن للواهن ليخدمه او ليعمل له عملا فقبضه خرج من ضمان المرتهن لمانافاة

بين يد العارية ويد الرهن فان هلك في يد الراهن هلك بغير شي لفوات القبض المضمون وللمرتهن ان يسترجعه الى يده لان عقد الرهن باق الافي حكم الضمان في الحال الاترى انه لو هلك الراهن قبل ان يرده على المرتهن كان المرتهن احق به من سائر الغرماء وهذا لان يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال الاترى ان حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وان لم يكن مضمونا بالهلاك واذا بقى عقد الرهن فاذا أخذه عاد الضمان لانه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته وكذلك لواعاه واحدهما اجنبيا باذن الاخر سقط حكم الضمان لما قلنا ولكل واحد منهما ان يرده رهنا كما كان لان لكل واحد حقاً محترما فيه وهذا بخلاف الاجارة والبيع والهبة من اجنبي اذا باشر احدهما باذن الاخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود الابعقد مبتلأ ولو مات الراهن قبل الردالي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء لانه تعلق بالرهن حق لازم بهذه النصوفات فيبطل به حكم الرهن أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم فافترقا.

ترجمہ: قددریؒ نے فرملاہے کہ اگر مر تہن نے اپنامال مر ہون اس کے مالک دائن کواس کی ضرورت ہوری کرنے یا خدمت کرنے کے لئے عادیۃ دیا تو وہ مر ہون اس مر تہن کی ذمہ داری ہے نکل کرای دائین کی ذمہ بیس آ جائے گا، کیو تکہ قبضہ عاریت اور قبضہ رہن میں حکما بہت فرق ہوا کر تاہے، (کیو تکہ عادیت کے قبضہ میں بربادی کی صورت میں ضان لازم آبتاہے) اس وجہ ہے اگر وہ مر ہون دائن کے قبضہ میں عادیۃ رہتے ہوئے ہلاک ہوجائے، تواس مر ہون کے قبضہ میں عادیۃ دیا ہوئے ہوئے کا مرہ وان دائن کے قبضہ میں عادیۃ دیا ہو، کہا کہ ہوجائے، تواس مر تہن کا قبضہ ختم ہو گیا تھا جو کہ صانت کی حالت میں تھا، بشر طبکہ اس مر تہن نے دائمن کو مر ہون عادیۃ دیدیا ہو، کی حالت میں تھا، بشر طبکہ اس مر تہن نے دائمن کو مر ہون عادیۃ دیدیا ہو، کی حالت میں تعادیۃ میں ہوا ہے۔ بہاں اگر ای حالت میں مر ہون ضائع ہوجائے تو مر تہن پر ضان کا تھم جاری نہ ہوگا یعنی اس سے ضان کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس ایک بات کے علاوہ دوسری تمام باتول میں دہن کا تھم باتی ہو جائے تو اس دون کو واپس دینے سے پہلے دائمن مر بون کو ذریر ہوگا، وہا ہوگا، بی تھی ہو جائے تو اس دون کو دوسر کے قرض خواہوں کے مقابلہ میں بی مر تبن اس اس مر ہون کو دون کو دوسروں کو دیا جائے گا، مر بون کو ذریر ہوگی کہ مر ہون کو عادیۃ دید ہے کہ اگر مر ہون کو دوسروں کو دیا جائے گا، اس میں مر تبن کی خواہوں کے مقابلہ میں بی مر تبن اس کا حق باتی دون کو دوسروں کو دیا جائے گا، اس میں مر تبن کی خواہے گا، اس میں مر بون کو فرد خت کر کے سب سے پہلے مر تبن بی بی مر تبن اس کا حق باتی دونات کی جائے تو دوسروں کو دیا جائے گا، بعد میں آگر کچھ بی جائے تو دوسروں کو دیا جائے گا، اس میں دوسری کی جائے تو دوسروں کو دیا جائے گا، بعد میں آگر کچھ بی جائے تو دوسروں کو دیا جائے گا، کو دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو بیات صاف طاہم ہوگی کہ مر بون کو عادیۃ دیہ ہے جائے تو دوسروں کو دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو بیات صاف طاہم ہوگی کہ مر بون کو عادیۃ دیا ہے جائے گا کی دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا جائے گا کہ دیا ہوں کو دیا جائے کے دیا ہوں کو دیا جائے کی کو دیا ہوں کو دیا ہوں ک

و ھذا لان ید العادیة النے: حق اس لئے باتی رہتا ہے کہ کسی چیز پر عاریۃ قبضہ رہنے سے وہ قبضہ لاز می نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مرتبن جب بھی جا ہے اسے فوراً والیس لے سکتا ہے،)اور فی الحال تا وان کانہ ہو نار بن ہونے کی منافی نہیں ہے، کیونکہ ربن کا ہوتا ہر حال میں لازم نہیں ہے، اس وجہ سے مر ہون کے بچہ میں بھی ربن کا تھم ہوتا ہے، لین اس پر بھی مرتبن کا قبضہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے ضائع ہو جانے سے اس پر تا وان لازم نہیں آتا ہے، (ف: الحاصل بچہ میں ضان کا ہوتا لازم نہیں ہے، اس سے بہات ثابت ہوگئی کہ بعض حالت میں تا وان لازم آتا ہے، اور بعض حالت میں لازم نہیں ہوتا ہے): واذا بقی عقد المو هن النے: اور چونکہ ربن کا معاملہ اس سے ختم نہیں ہوالیونی ربن باتی روگیا ہے اس لئے مرتبن جب بھی بھی اس مربون کو جے عاریۃ رابن کو دے رکھا ہے آگر اس سے واپس لے گاتو پہلے کی طرح وہ اب بھی ضائت میں آجائے گاکیونکہ معاملہ ربن میں قبضہ لوٹ ربن کو دے رکھا ہے آگر اس سے واپس لے گاتو پہلے کی طرح وہ اب بھی ضائت میں آجائے گاکیونکہ معاملہ ربن میں قبضات ورکھا ہے اس میں میں میں جواکہ مر ہون حبتک رابن کے پاس عاریۃ رہے گائی وقت دہ ضائن میں آجائے گائی وقت دہ ضائن میں آجائے گائی وقت دہ ضائن میں آجائے گائی۔ اور جبن اس کا ضامن نہیں رہے گائین اس کے پاس جب بھی بھی وہ واپس لوٹے گائی وقت دہ ضائن میں آجائے گائی۔

و كذلك لو اجارہ احدهما النج: اس طرح اگران دونوں يعنى رائن يامر تبن ميں سے كوئى ايك بھى دوسرے كى رضا مندى كے ساتھ اس مر ہون كوكسى اجبى كے پاس عاربية دے كاتب بھى دہ مر ہون مر تبن كى صانت سے نكل جائے گا،اس كى دلیل بھی دہی ہے جواو پر ابھی بیان کی جاچکی ہے، (ف: کہ مر ہون کو عاریت میں رہنے کی حالت میں منان لازم نہیں آسکا ہے،

اس لئے کہ ان دونوں میں منافات ہے، اور جیسے ہی وہ مر ہون مر نہن کے پاس لوٹے گادہ اس کے عنان میں آجائے گا): ولکل واحد منھا النے: اور دونوں کو رضا مند کی کے ساتھ اجنبی کے پاس عاریۃ دینے کے باد جود ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہو گاکہ اس شخص سے اپنے اس غلام کو واپس لے کر پہلے کی طرح اسے دوبارہ مر ہون بنائے، کیونکہ اس مر بون میں ان دونوں رائین ومر تہن کا محترم حق ہے، (ف: اور چونکہ ان کایہ حق لاز می ہاس لئے عاریۃ دینے سے جو کسی کاحق حاصل ہوا تھا اسے ختم کر دیا جائے گا): و ھذا بعخلاف الا جاد ہ النے: اور یہ حتم لینی مر ہون کو کسی کے پاس عاریۃ دینے کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس صورت کے خلاف ہے جس میں مر ہون کو اجارہ پر دیا گیا ہو یا گیا ہو یا کی گربہ کر دیا گیا ہو کہ اگر مر ہون کو رائی یا صورت کے خلاف ہے جس میں مر ہون کو اجارہ پر دیا گیا ہو یا گیا ہو یا گیا ہو یا کہ کہ دونا وہ وہ ن کو رائی یا ہو یا ہوں کو رائی یا ہو یا ہوں کو میں اپنی مر صفی سے جب واپس میں دوسر سے کی رضا مندی سے کسی اجنبی کے پاس چو وہا یا اجارہ میں دید یا یا ہیہ کر دیا (قود وسر المحق اپنی مر صفی سے جب واپس میں دوسر سے کی رضا مندی سے کسی اجنبی کی ہوئی ہو نے گایا دوبارہ مر ہون نہیں ہوگا، البتہ اگر با ضابطہ دوبارہ اس کے گیا دوبارہ مر ہون نہیں ہوگا، البتہ اگر باضا بطہ دوبارہ اس کے کیا خود ہوں نہیں میں دکھ جائے تب ہو سکتا ہے)۔

ولو خمات الراهن النج: اوراگر مرتمان کی رضا مند کی سے راہمی نے اس مر ہون کو گئی کے ہاتھ فروخت کر دیتے یا پہیا امارہ بیں دید ہے کے بعد دوبارہ دہ مال کی طرح ای راہمی کے پاس آئی تھا کہ اس موقع میں اس مال کو مرتمین کے پاس لوٹا نے ہے پہلے رائیں خود مرگیا تواس وقت اس مر ہون میں مجلی ہو بھی تھی فات کر دیے گی وجہ سے اس مال میں تیم رے خض کا حق الازم موگیا تارہ وگا اس سے کہا تھا اور ای کا وجہ سے اس مال میں تیم رے خض کا حق الازم ہوگیا تارہ اس کی وجہ سے اس مال میں تیم رے خض کا حق الازم ہوگیا تارہ وگا تارہ وگا تات عالہ اس میں موتی ہوگیا ہوا ہوا کہ کا حق میں اس موتی ہوگیا تارہ وگا خواہ دو سرے کسی کا حق میں وہ تا ہے اس لئے دو سرے تھر فات عالہ یہ کہا تھا میں فرق ہوگیا، (ف: فلاصہ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر رائین نے مر ہون کو مرتمین کی رضا مندی کے ساتھ اپنی لئے کسی کو ایس فرق ہوگیا، (ف: فلاصہ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر رائین نے رائین زعمہ ہو باہر گیا ہو، اور اگر عاریۃ نہ لئے کر اسے بھی ڈاللہ ہو یا ہے کہا کہ وہہ کر دیایا جارہ میں دیدا تو اس مرجون سے رائین کا مربون سے رائین کی دوسرے کو گائی سے دوبار کے کا میں گیا ہو باور اگر عاریۃ نہ کہ دوبارے کا اس کے آگر اس وقت رائین مرجون کی دوبار کی خود واپس کی اب اس کے اور اس کے مال میں موجود ہو اس طرح سے کہ وہ اجارہ سے دوبار سے بہارہ کی اید کر لیا تو ان تم مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں مور توں میں تو من خواہ وہ کی خاص تعلی خود واپس کی خود ہو توں کی خود ہو کی خاص تعلی خود ہو توں کی خود ہو کی خاص تعلی ہو تھی ہو تھی ہو توں میں خواہ ہو گائی طرح ہیں کو بھی حصہ سے گا۔

توضیح: اگر مرتم بن نے مال مر ہون رائن کو عاربیة دیااور ای حالت میں مرہون مرجائے تو یہ نقصان کس کا کس حساب سے ہوگا، پھر کیار ابن سے دوبارہ واپس لے سکتا ہے، اور اگر مرہون کو اجارہ پر دیایا کسی کو ہبہ کر دیا تو ان صور توں کا کیا تھم ہوگا، اور اگر ان صور توں میں خود رائبن مرجائے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

واذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل ان ياخذ في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد الرهن وكذا اذا هلك بعد القراغ من العمل لارتفارع يد العارية ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لتبوت يد العارية بالستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان وكذا اذا اذن الراهن المرتهن بالاستعمال لما بيناه ومن استعار من غيره ثوبا ليرهنه فمارهنه به من قليل اوكثير فهو جائز لانه متبرع باثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بالبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين ويجوز ان ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل زوالا في حق البائع والاطلاق واجب الاعتبار خصوصافي الاعارة لان الجهالة فيها لاتفضى الى المنازعة.

ترجمہ: اور اگر مرتبن نے مال مر ہون مثلاً آری، کدالی قینی یا ظلم وغیرہ کورائن ہے اپی ضرورت پوری کرنے کے لئے عادیة لیا یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی فا کدہ حاصل تہیں کر سکتا ہے، اس لئے رائن کی اجازت کے بغیر کوئی فا کدہ حاصل تہیں کر سکتا ہے، اس لئے رائن نے اس اجازت ہی دیدی): فعلل قبل ان یا خد الغ: لیکن اس چیز سے فاکدہ حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ مخص مرجائے یا تینی مرتبن اس چیز سے فاکدہ علی صدان الواهن الغ: توسب کا ضائع ہو جائے، (مثلاً وہ فلام مرجائے یا تینی اور چیری وغیرہ ٹوٹ جائے): هلك علی صدان الواهن الغ: توسب كا ضائع ہو تارائن کے ضال پر ہوگا کیونکہ اس وقت تک رئن کا قبنہ باتی تھا، (ف: لینی مرتبن اس رائین کے لئے ضال کا ذمہ دار ہوگا لہٰذااس کی قبت کے برابر مرتبن کا قرضہ اس رائین سے ختم ہو جائے گا اپناکام لینا شروع نہیں کرے گا اس وقت تک اس مال پر وہی تبضہ دے گاجور ہی درسے کی صورت رہتا ہے، اور جیسے ہی اس سے کام لینا شروع کرے گا دیسے ہی رعا تی قبضہ شروع ہو جائے گا)۔

و كذا اذا هلك بعد الفواغ النع الياس طرح اگرم تمن النه كام سے فارغ ہوتے بى مر ہون ہلاك ہوجائے تب بحى وہ النه النه اذا هلك بعد الفواغ النع الي وقت وہ مر بون عادیت كے قشد سے فارغ ہو چكائے، (ف : كو كلد را بن نے ليے كام كرنے تك كے لئے اسے وہ ال عادية ويا ہے) و لو هلك فى حالة العمل النع : اور اگر مر تمن كے كام لينے كے در ميان كام كرنے تك كے لئے اسے وہ ال عادية ويا ہے ، او لئ كر بون بالاك ہو گا كو كلد كام كے در ميان بلاك ہو نا النه الله بالي بالي بالنه بالاك ہو تا يو كلد كام كو در ميان بلاك ہو نا بالاك ہو تا يو كلد كام كو در ميان بلاك ہو تا ہے ، لبند ااس وقت عادية قضد بيال بر تبين ہو گا، اور جب بوگا، (ف : چو كلد عاديت برلى ہو كى چيز بين صائت نبيل ہو تى ہے ، لبند ااس وقت رئين كام ناتى قبيل ہو تا ہے ، لبند الله وقت رئين كام ناتى قبيل ہو تا ہے ، لبند الله وقت رئين كام ناتى قبيل ہو تا ہو كا، اور جب رئين الله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله

ومن استعار من غیرہ ٹوبا النج: اگر کسی نے دوسرے سے مثلاً ایک گیڑا عادیہ اس لئے لیا کہ اسے رہن رکھ کر کھے روپے وصول کرے تواسعے اختیار ہوگا کہ وہ ای کم تعوڑے سے روپے کے عوض رہن رکھ دے یازا کدردیے میں رکھ دے ہر طرح جائزہوگا، (ف، مثلاً زید نے بکرے کہا کہ اپنی چاور جھے دوتا کہ میں اس کے ذریعہ روپے بطور رہن یا قرض دصول کروں، پھر بعد میں رقم اداکر کے اسے چھوڑلوں گا، اس کہنے پر بکر نے اسے اپنی چاور دیوی توجو تکہ اس نے دیے وقت کسی مقدار کی قید نہیں لگائی ہے۔ اس لئے زید کویہ اختیار ہوگا، کہ اسے دس روپ یا چاہ ہر ادروپے کے عوض رہن رکھ دیے، کیونکہ اس نے مطلقا اجازت دی سے اس لئے زید کویہ اختیار ہوگا، کہ اسے دس روپ یا چاہئر ہوگا: لانہ متبرع با ثبات النے کہ چادر عادیہ مینے والا تو صرف اس بات پراحیان کرنے میں مورف اس پر آسے آپی چادروں کی اس کرے تاریخ جائے والے کو تبعنہ دیا ہے، البرائس احیان کو اس پر قیاس کرنا کی طرح بھی ضرور نہیں ہے، بلکہ صرف احیان کرتے ہوئے عادیہ چاہئے والے کو تبعنہ دیا ہے، البرائس احیان کو اس پر قیاس کرنا حیاریہ چاہئے والے کو تبعنہ دیا ہے، البرائس احیان کو اس پر قیاس کرنا حیار ہو جائے جس سے اس نے میں کا مالک بنا کرائے تعنہ بھی دیدا ہو۔

و هو قصاء الدین النے: اور وہ لین عین اوراس پر قبضہ دونوں کامالک بنایا جس کی صورت یہ ہوئی کہ اسے قرضہ اوا کیا، (ف: لین اگرزید نے بحرے اجازت کی کہ آپ کے مال سے بیں قرضہ اوا کر دول اور وہ اجازت بھی ویدے تو یہ سمجے ہوگا، ای طرح اگر بحر نے ازخود احسان کے طور پر زید کا قرضہ اوا کر دیا تو بھی جائز ہوگا کیو تکہ اس نے اس کا قرض اوا کر تے ہوئے اپنیا کا عین اور قبضہ دونوں ہی دیدیا ہے، اس لئے اگر صرف قبضہ دے لینیا نی چادر اسے رہی میں رکھنے کو دے تو بھی جائز ہوگا): ویجو ذ ان ینفصل النے: اور یہ بات بھی جائز ہوگا کے مر تہیں کے لئے رائی کو جوت کے اعتبارے ملک قبین سے ملک قبضہ جدا ہو جسے بائع کے حق میں زوال کے اعتبارے جدا ہوئی ہے، (ف: جسے کہ بائع جب اپنی کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس فروخت کے ساتھ ہی اس سے اس کی ملکست ختم ہوجاتی ہے اس کے بعد اس سے اس کی ملکست ختم ہوجاتی ہے اس کے بعد اس سے اس کی ملکست ختم ہوجاتی ہے اس کے بعد اس سے اس کی ملکست ختم ہوجاتی ہے اس کے بعد اس مثال میں ملکست کا ختم ہوجاتا ہے ہیں جسے کہ اس مثال میں ملکست کا ختم ہوجاتے اور تم دیہ ہے کہ خریدار کا معاملہ طے ہوجاتے اور تم دیہ ہے کہ ساتھ اس مثال میں ملکست اب خریدار کے جات بھی ہوتا ہے کہ خریدار کا معاملہ طے ہوجاتے اور تم دیہ ہوتا ہوگی ہے۔ اس حتی ساتھ اس شی کی ملکست اب خریدار کے بیاس ختال ہو تی ہے، اگر چہ اسے تباہ سے کی ملکست اب خریدار کے بات ہو ہوئی ہے، اگر چہ اسے تباہ کا منا ہم ہوجاتے اور تم دیا ہو ال کا دیا ہے ساتھ اس شی کی ملکست اب خریدار کے بات خوالہ کر دیا ہے۔ اس تھ ہی اس تھ اس می اس کی اس کی اس کے تباہ کی ملکست ہوجاتی ہی طاب ہوجاتے والے کو دیا ہے۔ اس خوالی کی ملکست اب خوالہ کی ملکست ہوجاتے ہو ہوئی ہے۔

پس اس ہے یہ بات معلوم ہوگئ کہ ملکیت عین ایک چیز ہے اور ملکیت قبضہ دوسری چیز ہے، چرائی طرح جب رائین مرتبن کو جب کوئی چیز رہن میں دیتا ہے، تواسے اس چیز پر صرف ملکیت قبضہ حاصل ہوئی ہے، اور ملک عین عاصل نہیں ہوئی ہے، ادر رائین اپنی صرف ملکیت قبضہ مرتبن کو دیتا ہے، آگر چہ وہ مرتبن اس عین کامالک نہیں ہوتا ہے، لہذا جس طرح اپنی فاص مملو کہ چیز کو بہی اس کے لئے رہن میں رکھنا جائز ہوتا ہے، جس کو اس چیز کو بہی اس کے لئے رہن میں رکھنا جائز ہوتا ہے، اس طرح دوسر ہے گی اس چیز کو بھی اس کے لئے رہن میں رکھنا جائز ہوتا ہے، جس کو اس خیز عادیت ہوئی کہ دوسر ہے خض سے کوئی چیز عادیت ہوئی کہ دوسر ہے خض سے کوئی چیز عادیت ہوئی کہ دوسر ہے خض سے کوئی چیز عادیت ہوئی کہ دوسر ہے خض سے کوئی چیز عادیت و ہے تو قت کوئی جیز عادیت و ہے وقت کوئی جیز عادیت و ہے وقت کوئی قبد نہیں لگائی بعنی مطلقا فیل و کثیر ہر مقدار کے عوض رہین رکھنا جائز ہوگا): و الإطلاق قید نہیں لگائی بعنی مطلقا فیل کوئی ہے مطلقا فیل و کثیر ہر مقدار کے عوض رہین رکھنا جائز ہوگا): و الإطلاق و اجب الاعتباد المنے: اور حکم کا مطلق رکھنا ایک ایسے مطلقا فیل و کثیر ہر مقدار کے عوض رہین رکھنا جائز ہوگا): و الإطلاق و اجب الاعتباد المنے: اور حکم کا مطلق رکھنا ایک ایسے مطلقا فیل و کثیر ہر مقدار کے عوض رہین رکھنا جائز ہوگا): و الإطلاق و اجب الاعتباد المنے: اور حکم کا مطلق رکھنا ایک ایسے مطلقا فیل و کثیر ہر عال میں (عموا) ضرور کی ہوتا ہے، خاص کر کوئی جہد عادیت کی دو اس میں اگر کسی طرح کی جہالت بھی رہوگئے ہوئی ہوئی جہد عادیت دیے والے نے مطلقا جھڑا ابر یا کہ ہوئی ہوئی جہد عادیت دیے والے نے مطلقا جھڑا ابر یا کہ ہوئی ۔

تو قیج: اگر مر تہن مر ہون کورائن ہے اپنی ضرورت میں استعال کر کے مانگ لے اور وہ اجازت بھی دیدے مگر استعال میں لانے سے پہلے یااس سے فارغ ہونے کے بعد یااسے استعال کرتے ہوئے وہ بائع ہو جائے،اگر کسی نے دوسر سے سے کوئی سامان اس لئے عاریة لیا کہ اس کور بمن رکھ کر دوسر سے مختص سے کچھ رقم لی تواس طرح وہ کتنی رقم قرض لے سکتا ہے،مسائل کی تفصیل، تھم،ولا کل مفصلہ

ولو عين قدراً لايجوز للمستعير ان يرهنه باكثر منه ولا باقل منه لان التقييد مفيد وهو ينفى الزيادة لان

غرضه الاحتباس بماتيسراهاؤه وينفى النقصان ايضا لان غرضه ان يصير مستوفيا للاكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع عليه وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتهن وبا لبلد لان كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالاضافة الى البعض وتفاوت الاشخاص فى الامانة والحفظ واذا خالف كان ضامنا ثم ان شاء المعيرضمن المستعير ويتم عقد الرهن فيما بينه وبين المرتهن لانه ملكه بأداء الضمان فبين انه رهن ملك نفسه وان شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن وقد بيناه فى الاستحقاق وان وافق بان رهنه بمقدار ما امره به ان كانت قيمته مثل الدين اواكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن لتمام الاستيفاء بالهلاك ووجب مثله لرب الثوب على الراهن لانه صارقاضيادينه بماله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته لانه برضاه وكذلك ان اصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على مابيناه وان كانت قيمته قبل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرتهن لانه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لله بناه.

ترجمہ: اور اگر معیر لینی دو سرے کو عادیۃ بال دینے والا مخص بال دینے وقت قرض لینے کی کوئی مقدار متعین کروے (مثلاً سو روپے) تو مستعیر لینی لینے والے کو اس سے تم یازیادہ لینے کا اختیار نہ ہوگا بلکہ عوض میں سوروپے ہی لے سکتا ہے، (ف:نہ کی کر سکتا ہے اورنہ ہی اس ہے اس جا ہا اس بات کی تصریح ہے کہ جس طرح مقدار متعینہ سے زیادہ قرض لینا جا ئزنہ ہوگا اس سے زیاد تی کر سکتا ہے، کہ اور اس سے تم لینا ہمی جائزنہ ہوگا): الان التقیید مفید المنے: کیونکہ معیر کا اجازت دیئے کے وقت قید لگانا مفید ہے کہ تم اس سے زیادہ قرض نبیں ہے میا ہمی جائزنہ ہوگا): الان التقیید مفید المنے: کیونکہ معیر کا اجازت دیئے کے وقت تید لگانا مفید ہے کہ تم اس سے زیادہ قرض نبیں لے سکتے ہو، جس کا مقصد ہے ہے کہ تم اتناہی قرض لوجے مطالبہ پریاد قت آنے پر آسائی سے تبیہ ہے کہ تم اس سے زیادہ قرض نبیں لے سکتے ہو، جس کا مقصد ہے ہے کہ تم اتناہی قرض لوجے مطالبہ پریادہ قت آنے پر آسائی کے ساتھ اداکر سکو، (ف: اس کے علادہ اس میں رئین رکھنے والے کو اس نقصان سے بھی پینا ہے جو پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر ہزار روپے کی بالیت کی چیز صرف سور و ہے کہ قرض کے عوض رئین رکھنے والے کو اس نقصان سے بھی پینا ہے جو پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر ہزار مرتبن کے ختم ہو جا نمینگے بعنی رائین ان ہے سیکہ وش ہو جائے گا، اور اس کے باتی نوسور و پے امانت کی حیث ہو جائے تی تاوان اوا نہیں کرے گا، اس معلوم ہو گیا کہ عادیۃ ویے والے نے زیادہ رقم پر دیتے سے ای مصلحت سے منع کیا ہے اور بے قریبے والے نے زیادہ رقم پر دیتے سے ای مصلحت سے منع کیا ہے اور بے قدید والے نے زیادہ رقم پر دیتے سے ای مصلحت سے منع کیا ہے اور بے قریبے والے اس کی دیثیت سے منع کیا ہے اور بے قریبے کہ میں معلوم ہو گیا کہ عاربیۃ ویے والے نے زیادہ رقم پر دیتے سے ای مصلحت سے منع کیا ہے اور بے قریبے کہ تو اس کے دیتے ہوں کیا کہ میں معلوم ہو گیا کہ عاربیۃ ویا ہے زیادہ رقم پر دیتے سے اس مسلم میں کیا ہے اور بے دیا ہو کیا ہے اور بے دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہ

و هو یسفی النقصان ایصا النے: اور اس کی قید کی کرنے کو بھی منع کرتی ہے، (ف یعنی عاریت پر لینے والا اس لگائی ہوئی تدے کم پر بھی رہن میں شدوے): لان غوضه النے: کیو تکہ معیر لینی عاریت پر دینے والے اس غیر مختص کی غرض ہے کہ اگر مر ہون ضائع ہوجائے تو اس را بمن نے جتنا قرضہ لیے رکھاہے وہ معیر اس مر جمن سے اس سے زیادہ وصول کرلے، (ف: لیمن اگر مر بون ضائع ہوجائے تو را بمن نے مر جبن سے جتنی رقم قرضہ میں لی ہے اتن بی مقدار مر جبن کی ضائت سے کم اور ضائع ہوجائے، اور باتی رقم بطور امانت رہے، لیس اگر را بمن نے مر بون کی قیمت سے بہت ہی کم رقم لی ہو تو مر بون میں سے را بمن بنے صرف اتنی بی زقم وصول بائی ہے، اس لئے وہ معیر اتن بی مقدار اس سے لے سکتا ہے، اور باتی رقم چو تکہ امانت بن گئی تو وہ معیر بھی اس سے ضائت نہیں لے سکتا ہے، اس طرح اس میں معیر کی غرض سے ہوئی کہ جتنی رقم اس نے مقرر کی ہے اس سے کم نہ لے تاکہ اس معیر کو اس سے اتنی رقم وصول ہو سکے جو عاریۃ لینے والے نے جو کہ را بمن بی خود مر تبن سے لی ہو اس طرح سے کہ اس کے مان کے دائس کے ضائعہ و نے کے دفت مر تبن اتنی مقدار کاضامن ہو ای بیمائے کہ اتنا قرضہ اس سے ختم ہو گیا۔

اس کی وجہ سے کہ قاعدہ ہے کہ عاریت کی چیز اس کے لینے والے کی لاپر دائی یازیادتی کی وجہ ہے ضائع نہ ہوئی ہو تو اس کا تاوان لازم نہیں ہو تاہے،اور اگر عاریت پر لینے والے نے ووسرے کی زیادتی سے تاوان وصول کر لیا تواس کاحق دار عاریت پر ۔ دینے والا ہو جائے گا، مشالاً گرزید نے بکر سے ایک غلام عاربۃ لیااور اس غلام کو خالد نے غلطی سے مارڈ الا جس کی وجہ سے مستعیر کواس کی قیمت کا نصف تاوان دیا تو وہ معیر اس مستعیر سے یہ تاوان وصول کر لے گا،ای طرح بہاں بھی عاریت پر لینے والے رائن نے مرتبن سے قرضہ کے برابر تاوان وصول کیا مرجون کے ضائع ہو جانے کی صورت میں تو عاربیۃ دینے والا اس کے لینے والے سے وصول کر لے گا،ای مقصد سے عاربیۃ دینے وقت جواس نے مقدار مقرر کی تھی اس سے کم عوض پر رئین میں نہیں و سے سکتا ہے، کیو نکہ اس قید نے خاص فائدہ حاصل کرنے کی امید تھی۔

و کذالك التقييد بالجنس المع: ای طرح اگر عاريت پردية والے نے عوض کے ساتھ کسی خاص جنس کی قيد لگادی ہويا جس کے پاس رکھنا ہو بينی مرتبن کو متعين کرديا ہو، يا جس جلہ جن رئين پرديناس شهر کو متعين کيا توان قيدوں کا بھی اعتبار کيا جائے گا، اس لئے کہ ان جن ہے ہر ایک قيد مفيد ہے، (ف: ان جن ہے قرضہ کی جنس کی قيد بھی مفيد قيد ہے): لنيسو البعض بالاضافة المع: کيونکہ بعض جنس دوسری جنسول کے مقابلہ جنس آسانی ہے الی ہے، وف: مثلاً اگر کا شکار گيہوں ادھار لے کر پالاضافة المعن من رکھ دے تواس کو دفت پر گيہوں اداکر نافقر دو ہے کے مقابلہ جنس آسانی ہوگا، ياعاديت پردين والے نے به خيال کيا کھي رئين بين دکھ دے تواس کو دفت پر گيہوں اداکر نافقر دو ہے کے مقابلہ جنس آسان ہوگا، ياعاديت پردين والے نے به خيال کيا کہ مکن ہے کہ يہ مستعير اسے رئين جن رکھ کر اس سے واپس نہ لے سکے تو مجبور آخود مجمعے ہی دہاں ہوگا کا ندہ معلوم ہوگا (نيہ مثالیس لئے اس وقت فلال جنس کی چيز دینے کے لئے آسانی ہے مل جا گیگا، اس بناء پر اس کی لگائی ہوئی قيد لگانا بھی مفيد ہے)۔

و تفاوت الاشخاص المنع: اس لئے کہ امانت کی امانت داری اور مر ہون کی حفاظت میں لوگوں کے طور طریقے مخلف ہوتے ہیں، (ف: کیونکہ ایک دیدار ہر گزایا نہیں کرے گاکہ کی دوسرے کی لیتی مر ہون چیز کوخود ضائع کر کے یہ کہدے کہ وہ تو ضائع ہوگئی ہے محض اس لا کی میں کہ اپ قرضہ کے عوض اے ہضم کر لے، اس طرح ہو جو امانت دار نہیں ہیں ان میں ہی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیر کے مال کی فاص طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اگر چہ کچھ سستی بھی کرتے ہیں، اس طرح سے ان شرطوں میں ایک شہر اور علاقہ کی بھی ہے کہ اس سے بھی قید لگانے والے کا پچھ خاص مقصد اس طرح حاصل ہو تاہے کہ بعد میں قرض کی ادائیگی میں کافی سبولت ہو جاتی ہے، اور پچھ مقامات کے راسیتے تھو ظاہوتے ہیں اور وہاں تک جانے میں سواری کی معامل ہو تاہے کہ اس جو جاتی ہے، اور پچھ مقامات کے راسیتے تھو ظاہوتے ہیں اور وہاں تک جانے میں سواری کی عاریت ہو جاتی ہو اور دیانت دار ہوتے ہیں، اور پچھ طلاتے بدنام ہوتے ہیں، الحاصل جب عاریت بو حالے ہوئے میں اور مرتمن اور شہر اور قصبہ کی قید لگادی تو دسرے پراس قید کا کھاظ رکھنا واجب ہو تاہے، چنانچہ اگر وہ دوسر الن باتوں کا کھاظ رکھ کے تو بہت ہوگی ہا۔ ہوگی )۔

وافدا خالف النع: كيونكه إرعاريت برجائي والے نه عاريت يردين والے كا تيدى خالف كى قيدى خالف كى توده اس عاريت كى چيزكا طامن ہوجائے گان (ف: اى لئے اس عاريت وين والے كواس سے تاوان لينے كا بورااعتيار ہوجائے گا): ثم ان شاء المعير النع عراريت پردين والے لينى معير كواس بات كاافتيار ہوگاكه اگر چاہے تومسعير تعنى عاريت پر لينے والے سے تاوان وصول كرنے ہم وہ عقد رئن اس كے مرتبن كے درميان بوراہوجائے گا، كيونكه اس كا تاوان اواكر دينے سے وہ مربون كا بازاتى مملوك بناليا ہے، (ف: يعنى جب معير في مستعير سے اس مال كا تاوان وصول كرنے الله على الله على الله على وہ وسل كرايات باس معير اور مستعير كے درميان رئن كاجوم عالمه طے پايا تھا وہ بورا ہوگيا): وان شاء صمن الموتبن الله خات اور اگر وہ چاہ تو مرتبن نے جو تاوان آوا كيا ہے اس مال كو قرضه كے ساتھ رئن سے واپس مانگ لے ،اس مسئلہ كو ہم نے مربون كا حق ثابت ہونے كہ بارے ميں بيان كرديا ہے، (ف: يہ سادى تفصيل اس صوريت ميں ہوگى جبكہ مستعير نے معير كى بات من مان كراس كى خالفت كى ہوك۔

وافق بان رهنه الخ : اور آگر مستعير لين عاريت برلين والے في عاريت بروسين والے كى شرط اور بات مال الى مولين

جنٹی مقدار لینے کا کہا تھاای کے عوض عاریت کے مال کور بن میں رکھا ہو، (ف: تب اس کے بعدیہ صور تیں و کیمی جا کیگی کہ ان کانت قیمت النے: اگر اس عاریۃ کی ہو کی لیعنی مستعار چادر کی قیمت قرضہ کے یا تو برابر ہوگی یازا کہ ہوگی اوران دونوں صور تول میں دہ چادر ضائع ہوگئی تورا بن کے ذمہ ہوجائے گا، کیونکہ اس کے ضائع ہو جانے ہے مر تہن اپنا پورا قرضہ وصول کر لینے والا ہوگا: ووجب مثلہ نوب المثوب المنے: اور چادر والے یعنی وہ مخص جو عاریۃ اپنی چادر دینے والا ہے اس کی قیمت کے برابر اپنا قرضہ اوا اس کی قیمت کے برابر اپنا قرضہ اوا اس کی قیمت کے برابر اپنا قرضہ اوا کر دیاہے، اور رقم کی واپسی حق دار ہونے کا سبب یہی ہے، اور صرف قبضہ کاپایا جانا سبب نہیں ہے، کیونکہ اس کا وان کس طرح کی اجازت سے ہوا تھا، (ف: البذائس جگہ یہ وہم نہیں ہونا چاہئے کہ عاریۃ لینے والے مختص پر عاریت کے مال میں تاوان کس طرح کی اجازت سے ہوا تھا، دانتی قبضہ تھا لیکن جب اس سنتعار مال ہے اپنا قرضہ اوا کیا جس قدر قبضہ کیا اس کا ضامن ہوگا )۔

و تحدلك ان اصابه عیب النے: اورای طرح آگراس جادر میں کسی قتم کاکوئی عیب آگیا تواس ہے جو کچھے تیت میں فرق آئے گاوہ بھی اس کے قرض ہے، کا گم کرلیاجائے گا،اورا تناہی راہن پراس جاور کے مالک کے لئے رقم بڑھ جائی ،اس ہے پہلے بتائی ہوئی وجہ کی وجہ ہے، (ف: یعنی اس عاریت پر چاہنے والے نے اتن ہی رقم اس مال عاریت سے اپنا قرضہ اوا کر دیا ہے، لہٰذہ کی وحہ دار ہوگا، یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ قرضہ کی رقم کی مقدار اور عاریت پر لی ہوئی چیز کی قیت برابر ہو): وان کانت فیمت افل النے: اوراگر عاریت پر لی ہوئی چیز کی قیت برابر ہوائے کی کانت فیمت قرضہ سے کم ہو تو اس کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کے قرضہ کی برابر ہے اس کی قیمت کے برابر رقم کم ہو جائے گی اور باقی قرضہ رائین پر اس مرتم ن کا حسب سابق مورت میں اس کے قرضہ کی برابر ہوگا جس سابق کر وہ بائی گئی ہے، (ف: کہ اس نے عاریت پر دینے والے لیمی معیر کے مال کہ دہ اپنا قرضہ اوا کرے گا، کیونگہ جس کی دلیل وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: کہ اس نے عاریت پر دینے والے لیمی معیر کے مال کے دو اپنا قرضہ اوا کیا ہے، یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ جادر صائع یا عیب دار ہوگی ہو)۔

توضیح: اگر عاریت پر کسی کومال دینے والایہ کہد دے کہ تم اس کور بن میں رکھ کریہ متعین رقم باچیز لے سکتے ہواوروہ شخص اس مقدار سے کم یازیادہ پر بن میں رکھد ہے، یا کوئی جنس یا کسی شخص کو یا کسی جگہ کو متعین کر دے توان شرطوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور اس میں کیا مصلحت ہے، اور اگر وہ شخص اس شرط کے خلاف کام کر بیٹھے تو تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلا کل مفصلہ

ولو كانت قيمته مثل الدين فاراد المعيران يفتكه جبر اعن الراهن لم يكن للمرتهن اذا قضى دينه ان يمتنع لانه غير متبرع حيث يخلص ملكه ولهذا يرجع على الراهن بما ادى فاجبر المرتهن على الدفع بخلاف الاجنبى اذا قضى الدين لانه متبرع اذهو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب ان لايقبله ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل ان يرهنه اوبعد ما افتكه فلا ضمان عليه لانه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن لانه ينكر الايفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين كما لواختلفا في مقدار ما امره بالرهن به فالقول للمعير لان القول قوله في انكار اصله فكذا في انكار وصفه.

ترجمہ اوراگر مستعاد مر ہون کی قیمت قرضہ کی رقم کے برابر ہو، یعنی رائن نے جو چیز عادیت پر لے کراہے رئین میں رکھ

دی اس کی قیمت اور مرتبن نے جو قرضہ دیا ہے وہ برابر ہو،اس وقت اگر عاریت پر دینے والے نے جاہا کہ را بمن کی رضامندی کے بغیر زبر دستی اپنی چیز والیس لے جائے اور مرتبن کو اس کا قرض اداکرے تو اس کو اس کا اختیار نبیں ہوگا کہ مر بون والیس دینے ہوئی چیز والیس لینا چاہتا ہے،اوراس مقصد انکار کر دے، کیونکہ یہ معیر کوئی احسان کا کام نبیس کر دہا ہے،اس لئے کہ وہ تو اپنی جینسی ہوئی چیز واپس لینا چاہتا ہے،اوراس مقصد سے وہ جو یچھ بھی اداکرے گا بعد میں اسے را بمن سے واپس لے گا، لبندااس مرتبن کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کی چیز اسے واپس و دیدے،اس کے جمبور نبیس کیا جاسکتا ہے، کیونکہ جو پچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا احسان ہوگا کیونکہ اس کے اداکر نے کا مقصد اپنی ذاتی جیز واپس لینی نبیس ہے، اس طرح قرضہ کی ادائیگ سے خود کو فارغ نہیں کرنا چاہتا ہے، لہذا اس قرض خواہ یعنی مرتبن کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کی چیش کش کو قبول کرے یانہ کرے، (ف اور معیر لیغی عاریت پر دینے والے کو جو کہ اس مرجون شکی کا مالک ہے قرضہ کی ادائیگی قبول کرنی ہوگی کے۔

و نو هلك النوب العادیة النے: اور اگر عاریت پر لیا ہو ایعنی مستعار کپڑ استعیر لیعنی جس نے رہن میں دینے کے لئے لیا ہم ، جن میں وینے ہے پہلے منائع ہو جائے یا اسے دائیں دینے کے بعد اور دائیں کرنے ہے پہلے ضائع ہو جائے یا اس پر تاوان لازم نہیں ہوگا، کیو تکہ اس نے اس کپڑے ہے اپنا کچھ بھی قرض ادا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ضان واجب ہو حالا لا کہ عاریت پر لینے والے پر ضان لازم ہو نے کی وجہ بی ہے ہے کہ وہ اس سے اپنا قرضہ ادا کرنے والا ہو تاہے، جبیا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، (ف : میٹو اس صور ت میں ہے کہ عاریت پر وینے والا اور عاریت پر لینے والا دونوں بی اس بات پر متفق ہوں کہ وہ دو مر ہون ایسی بی عاریت پر لینے والے: ولو اختلفا فی خلك النے: اور اگر ان دونوں لینی عاریت پر لینے والے دینے والے نے کہا کہ رہن رکھنے سے بہلے یار بن چھڑا لینے کے بعد ہلاک ہوا ہے والے نے کہا کہ رہن رکھنے سے بہلے یار بن چھڑا لینے کے بعد ہلاک ہوا ہے والے نے کہا کہ ربن رکھنے سے بہلے یار بن چھڑا لینے کے بعد ہلاک ہوا ہونے کادعوی کر کے اس ہے قرض کی اوا یکی کا افکار کر تا ہے، (ف ایمن کی بات مانی جا گئی، کیو تکہ وہ ان دونوں حالتوں میں ضائع ہو نے ہے تو اس کے کہنے کا مطلب بید ہوا کہ میں نے اس کی صور سے میں ضائع ہو تی ہوا ہے، اور عاریت پر وینے کادعوی کیا کہ وہ چاو در بن میں رکھنے ہو کہ کہا ہوں کہ ہے تو اس کے کہنے کا دونوں حالت کی کہا کہ رہا ہیں کہ بید چاور ربن کی حالت میں کہ بید جا وال کی جات کی طرح کے میں کہ دید ہوا کہ میں کہ بید چاور ربن کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تو اس کی خوص ایس کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تو اس کے میں کہ بید چاور ربن کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تو اس کے کہنے کہ کہ کہا تا کہ دیا تا کہا تھوں کہ بیا سے کہ کہ جم اپنا قرضہ ادا کیا ہے ۔

سحما لو اختلفا فی مقدار النع: گزشته مئله میں اس معیر کی بات اس طرح قبول کی جائی جیسے کہ اس صورت میں کہ اگر دونوں بعنی عاریت پردینے اور لینے والے نے اس مقدار کے بارے میں اختلاف کیا جس کے بارے میں معیر نے کہا تھا، تواس صورت میں بھی معیر کی ہی بات قبول ہوتی ہے (مثلاً مستعیر لیعنی عاریت پر لینے والے نے کہا کہ تم نے دوسور و پے کے بدلہ میں رہن کا تھم دیا تھا، مگر دینے والے معیر نے اس سے مخلف یعنی کم یازیادہ دینے کادعوی کیا ادر کسی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تواس معیر کی طرف سے ہو تا ہے لہندااس کی بات مانی جاتی ہو گواہ نہ ہو تواس معیر کی طرف سے ہو تا ہے لہندااس کی بات مانی جاتی ہو البتداگر دوسر ا شخص گواہ بیش کردے تب اس کی بات مانی جاتی ان جاتی اور کسی سے ہی دہ معیر انکار گردے جب بھی اس کی بات مانی جاتی ہائی جاتی ہی دہ معیر انکار کردے تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہائی جاتی ہی ہے۔ اس کے جب اس نے اسے عاریت کی ایک صفت یعنی مقدار کا انکار کردے تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہی ہو تا ہے اس کے جب اس نے اسے عاریت کی ایک صفت یعنی مقدار کا انکار کردے تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہی ہو تا ہے ہو تا ہے ساتھ کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی اس کی بات مانی جاتی ہو تھی ہو تا ہے تاریت کی ایک صفت کیتی مقدار کا انکار کردے تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہو تا ہو تا ہے تاریت کی ایک صفح تا ہے تاریت کی ایک صفح تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے تاریت کی ایک صفح تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا

توضیح: اگر عاریت پر دی ہوئی چیز کی قیمت اور قرضه کی مقدار دونوں برابر ہوں اور سے والا

اس چیز کو قرضہ کی رقم اداکر کے اس مرتہن سے اس کی رضامندی کے بغیر واپس لے جانا چاہے ،اور اگر عاریت کامال ہو جائے ،اسے رہن میں دینے سے پہلے ،یااسے واپس کر دینے کے بعد ہلاک ہو جائے ،یااس کے وفت کی تعین میں دونوں کے در میان اختلاف ہو جائے ، مسائل کی تفصیل ، تحکم ،دلاکل مفصلہ

ولو رهنه المستعير بدين موعود وهوان يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الاقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى لما بينا انه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله لأن سلامة مالية الرهن لا ستيفائه من المرتهن كسلامته ببراء قدمته عنه ولو كانت العارية عبداً فاعتقه المعير جاز لقيام ملك الرقبة ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن لانه لم يستوقه وان شاء ضمن المعير قيمته لان الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد اتلفه بالاعتاق وتكون رهنا عنده الى ان يقبض دينه فيردها الى المعير لان استوداد القيمة كاسترداد العين.

و لو کانت العادیة عبد النے اوراگر عاریت میں لیا ہواکوئی غلام ہو مثلاز یرنے اپناغلام کی کور بن میں رکھنے کے لئے دیا اور اس نے ربن میں رکھ دیااس کے بعد عاریت پردیے والے نے اسے آزاد کر دیا تواس غلام کی آزادی نافذ ہو جا نیگی اور ایساکر نا جائز ہوگا، کیو نکہ معیر کی اس کی ذات پر ابھی ملکیت باتی ہے ، اس صورت میں مر نہن کو دو طرح کا ختیار ہوگا، کہ اگر وہ چاہے تواب مورت کی مرائن ہے ۔ اس کی قیمت کا رائن ہے اپنے قرضہ کا مطالبہ کرے کیو نکہ اس نے اپنا قرضہ ابتک وصول نہیں کیا ہے ، یااگر چاہے تواس معیر ہے اس کی قیمت کا ناوان وصول کرلے ، کیو نکہ اس معیر کی رضا مندی کے ساتھ اس غلام کی ذات سے مرتبن کا لازمی حق متعلق ہو چکا تھا (گویا کہ خود معیر نے اسے مرتبن کا لازمی حق متعلق ہو چکا تھا (گویا کہ خود معیر نے اسے آزاد کرکے خود اپنایہ حق ضائع کر دیا ہے ، لہذا مید قبت مرتبن کیاس ہی جمع رہمیگی اس وقت تک کے لئے کہ وہ اپنے قرضہ وصول کرلے ، وصولی کے بعد وہ رقم عاریت پر دیے والے نے اسے آزاد کرکے ، وصولی کے بعد وہ رقم عاریت پر دیے والے کے اسے آزاد کر اسے ، وصولی کے بعد وہ رقم عاریت پر دیے والے کو اوٹا دیے گا ، کیو نکہ قیمت واپس کرنا صل مال واپس کرنے کے تھم میں ہو تا ہے ، (ف : یعنی تھم میں اصل شکی اور اس کی قیمت بر ابر ہوتی ہے )۔

کی قیمت بر ابر ہوتی ہے )۔

توضیح:اگرمستعیر نے دوسرے سے عاربیۃ ایک جادر لے کردوسرے کے پاس اس شرط کے

ساتھ رئن میں رکھ دی کہ اس کامر تہن کچھ معین مقدار کی رقم اسے قرض دے گا، لیکن اتنی رقم دینے سے پہلے ہی مرتہن کے قبضہ میں وہ چادر ضائع ہو گئی، اگر عاریت میں دیا ہواغلام ہواوراس کے مالک نے اسے کسی کے پاس رئن میں رکھنے کے لئے دیا، چنانچہ اس نے اس غلام کور بن میں رکھ دیا، اس کے فور أبعد ہی عاریت پروینے والے نے اس غلام کو آزاد کردیا، مسائل کی تفصیل ، تھم ، د لائل مفصلہ

ولو استعار عبدا او دابة ليرهنه فاستخدم العبد اوركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن لانه قد برئ من الضمان حين رهنهما فانه كان امينا خالف ثم عاد الى الوفاق وكذا اذا افتك الرهن ثم ركب الدابة اواستخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن لانه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد الى الوفاق فيبرا عن الضمان وهذا بخلاف المستعير لان يده يد نفسه فلابد من الموصول الى يد المالك اما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الامر وهو الرجوع عليه عند الهلاك وتحقق الاستفاء.

ترجمہ: اگرزید نے بحرے ایک غلام یا گھوڑا فالد کے پاس کھنے کے لئے عاریۂ لیا، لیکن اس کور بن بیس رکھنے ہے پہلے زید نے اس فلام سے کوئی خدمت لے لی یا گھوڑ ہے پر سواری کرئی جس کی وجہ سے وہ زید ضامین ہو گیا، اس کے بعد زید نے اس کواتن کر م م کے عوض ربین بیس رکھ ویاجوان کی قیمت کے برابر تھی، پھر را بین نے مال اواکر دیا گر را بین کے ان و و نو ل پر قیف کر نے سے پہلے مر تہیں ہوگا، کیو نکہ ان کور بین بیس رکھتے ہی وہ تا وان ہے بری بوگیا اس کئے کہ بیر را بین ان دو نو ل کے معالمہ بیس ایمان کا تا وان لام نہیں ہوگا، کیو نکہ ان کور بین بیس رکھتے ہی وہ تا وان ہے بری اس کی موافقت کرلی بھی، (ف: اور کتاب العاربیہ و غیر و بیس یہ قاعدہ بتادیا گیا ہے کہ اگر ابین امانت کی حفاظت بیس اس کے مالک کی موافقت کرلے تقووہ اس کا ضامن ہوگا، اس کے بعد اگر اس مخالفت کو چھوڑ کر پھر اس کی موافقت کرنے گئے تو اس بیس میں وعام ہوگئی کہ جب را بین ضامن تہیں رہا تو وہ عاربت پر وینے دالے کو پچھ بھی تا وان نہیں و ضامن رہتا ہے، تو اس سے معلوم ہوگئی کہ جب را بین ضامن تہیں رہا تو وہ عاربت پر وینے دالے کو پچھ بھی تا وان نہیں و سامن رہتا ہے، تو اس سے تا وان نہیں وے گا، یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ ربین میں رکھنے سے پہلے گھوڑ ہے پر سوار ہوا وی اس مطالک کے کہنے کے مطابق کام کیا)۔

و کذا اذا افتك الو هن النع: اسى طرح جبرائن نے اپن مال کومر تهن سے چیز الیاس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو یاغلام سے خدمت کی مگراس کام سے مر ہوں کو کوئی نقصان نہیں ہواالبتہ اس کے بعد وہ گھوڑایاغلام ناگہائی طور پر ازخود مرگیا توہ عاریت پر لینے والارائهن اس کا کچھ بھی ضامن نہ ہوگا، کیو تکہ رئمن سے چیز الینے کے بعد وہ رائهن ایک امانت دار کی حیثیت سے ہوگیا، اور عاریۃ لینے والان رہا، نیز اس نے اگر چہ شروع میں مر ہون کے اور عاریۃ لینے والان رہا، نیز اس نے اگر چہ شروع میں مر ہون کے ماک کی بات کی مخالف کی تھی مگر اب اس کے موافق ہو چکا ہے، اسی لئے تاوان کی ادائیگی سے بری ہو گیا ہے، (ف: جیسے کہ مستودع میں ہوتا ہے، اور یہ ایسے مستعیر کے برخلاف امستعیر مستودع میں ہوتا ہے، اور یہ ایسے کوئی چیز عاریۃ کی اور یہ تھم لینی رائن کا تاوان سے بری ہونا لیسے مستعیر کے برخلاف سے جس نے اپنی کسی خاص ضرورت سے کوئی چیز عاریۃ کی الدے: اور یہ تھم لینی رائن کا تاوان سے بری ہونا لیسے مستعیر کے برخلاف سے جس نے اپنی کسی خاص ضرورت سے کوئی چیز عاریۃ کی

ہو، کیونکہ ایسے عاریت پر لینے والے کا قبضہ اس کا اپنا ذاتی قبضہ ہے، اس لئے عملا نخالفت کے بعد مالک کے قبضہ میں جہنچ جانا ضروری ہے،اور رہن میں رکھنے کے لئے کسی چپز کو عاربیۃ لینے والا وہ اپنے معیر یعنی عاریت پروینے والے کا مقصد حاصل کر تاہے، اس طرح ہے کہ مرتہن کو دالیس کردے،اور اس کا مقصود ہیہ ہو تاہے کہ مرہون کے ضائع ہو جانے اور اس مال کو حاصل کر لینے کے وقت وہ راہن سے تاوان وصول کر سکے۔

قال وجناية الراهن على الرهن مضمونة لانه تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك كالاجنبي في حق الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت يمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث والعبد الموصى بخدمته اذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشترى بها حبد يقوم مقامه قال وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها ومعناه ان يكون الضمان على صفة الدين وهذا لان العين ملك المالك وقد تعدى عليه المرتهن فيضمنه لمالكه.

قدوریؒ نے فرملا ہے کہ راہن کامر ہون پر زیادتی کرنے مثلاً اسے ہلاک کراد ہے ناکارہ بناد ہے، زخی اور عیب دار کرنے کا تھم صافتی ہو تا ہے، یعنی اس قصور پر وہ ذمہ دار اور صامن ہو تا ہے، کیو نکہ ایسا کرد ہے ہے ایک لازم اور قامل احترام حق کو برباد کر تالازم آتا ہے، مطلب ہے ہے کہ اس مر ہون شکی پر اس کے مر نہن کا ایک خاص حق لازم ہو جاتا ہے، جو شرعا بھی قابل احترام اور لازم ہے، پس جب راہن نے اس مر ہون کو برباد کر دیا تو اس پر مر نہن کا بچہ حق لازم تھا اسے ضافع کر دیا، عالا نکہ جس مال سے ایسا حق متعلق ہو جاتا ہے، اس کو برباد کر دیے ہے ضامین ہونے کے بارہ میں مال کے مالک کو بالکل اجنبی جیسا بنادیتا ہم میں مال سے ایسا حق متعلق ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایک ہو بالکل اجنبی جیسا بنادیتا میں گیا کہ آخر کار اسے بہاری میں وہ میں گیا، تو اس بہار کے مال سے اس کے وار ثول کا حق ابی بہاری کی صالت میں متعلق ہوجاتا ہے، اس حق متعلق ہوجانے میں گرفتار ہوگیا ہو لیتی اگروہ خض اس مال میں ایسا کو کی تصرف کی مالک ہو بالک میں ایسا کو کی تصرف کی مالک ہو بالک میں ہوتا ہے، البت ہو جانے ہوگیا کہ آخر کار اسے بہاری کی حالت ہیں متعلق ہوجاتا ہو ایس ہوتا ہے، اس حق وہ تو بھی وہ نا ہے، اس حق متا ہو تا ہے، البت ہو جانے کہ مرف کی وہ اس کی اور اس کی دو سری مثال ہیں ہو تا ہے، البت محتوں ہو چکا کہ اس کی دو سے کہ آئر کو گی اس بات کی وصیت کر سے مرگیا کہ میرے اس غلام کی حمت مرک سے بعد اگر اس مربید اگر اس میں ہو سے اس کی دو سے کہ وہ نا تا کہ وہ نیا غلام کی جانس کی دو مت کر تار ہے گا، اس کے بعداگر اس مربید غلام میں بیا غلام کے قائم میں ہو کہ ہو کہ کو تا کہ وہ نیا غلام کی خام میں کہ خام کی خدمت کر تار ہے گا، اس کے بعداگر اس مربید خلام میں کہ خام میں ہو کہ خود میں کہ خدمت کر تار ہے۔ گا تاکہ وہ نیا غلام کی خدمت کر تار ہے۔ گا تاکہ وہ نیا غلام کی خدمت کر تار ہے گا، اس کے بعداگر اس مربید کا تاکہ وہ نیا غلام کی خدمت کر تار ہے۔ گا تاکہ وہ نیا غلام کی خدمت کر تار ہے۔ گا تاکہ وہ نیا غلام کی خدمت کر تار ہے۔ گا تاکہ دو نیا غلام کی خدمت کر تار ہے۔ گا تاکہ دو نیا غلام کی خدمت کر تار ہے۔

(ف جس کی وجہ یہی ہے کہ جس غلام کے بارے میں وصیت کی گئی تھی اس سے جس کی خدمت لازم کی گئی تھی اس کا حق

اس غلام سے متعلق ہو چکا تھا، یعنی اس کی خدمت کرتے رہنا، حالا نکہ اس غلام کی ذات کے اصل مالک وہی ورشہ تھے، اور مالک ہی ہی گئی ملکیت کو خرید و فروخت اس طرح اپنے غلام کو آزاد بھی کر سکتا ہے اس کے باوجود موھی لہ یعنی جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کا ایک حق ہو جانے کی وجہ ہے یہ ورشاس کے ضامن ہو گئے، اسی طرح جب مر ہون سے مر تہن کا حق متعلق ہو گیا ہے، اس لئے راہن بھی اس کو ضائع کر دینے یا عیب وار کر دینے کی صورت میں ضامن ہو گا حالا نکہ وہ مر ہون اس راہن کی ملکیت ابنک باتی ہے، پس اس تفصیل ہے یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ کسی مالک کے مال سے کسی دو سری شخص کا لازی محترم متعلق ہو جائے تو و مالک اپنے اس مال میں کوئی ایسا تھر ف نہیں کر سکتا ہے جس سے اس مال سے دو سرے کا حق تو ضائع یا تا تھ ہو جائے ، یہا تنگ کہ اگر وہ شخص ایسا کوئی کام کرلے تو دہ اس مال کا ایسا ہی ضامن ہو جائے گا، جیسے کہ کوئی اجبی آوی دو سرے کسی کے مال میں تصرف کرنے کیا بیان تھا۔

قال و جنایة الموتھن علیہ النے: قدوریؒ نے فرایا ہے کہ اور اگر مرتبن مربون پر جنایت کردے تواس کی جنایت سے اس مربون پس جس قدر نقصان لازم آئے گا، یعنی اس نقصان کے برابراس کے قرضہ میں سے جواس نے رابن کودے رکھا ہے کی لازم آجا نیگی، (ف: یعنی اگر مرتبن نے مربون پر کوئی زیادتی کہ لی تودہ بھی ضامن ہوگا، اور ضانت اس طرح سے وصول ہوگی کہ مرتبن کے قرضہ سے اس کے جرم کے برابر کی کرلی جائیگی مگر اس موقع میں دوصور تیں پیدا ہوتی ہیں اول یہ کہ مربون کا جتنا تا وال لازم آئے مثلاً سور و بے ہوں اور قرض اس کادوگناہ ہو مثلاً دوسور و بے توحساب کے بعد نصف قرضہ یعنی سور و بے کم ہوکر سونی ہاتی رہ جائیگے، اور دوسری صورت یہ ہو کہ قرضہ کوئی دوسری جنس سے ہو مثلاً گیہوں بیاس کے مانند دوسری کوئی چیز ہوتا ہوتا ہو اور قرض والی کرلین و بین کی جاتی ہو تو پہلے کی طرح اس کا حساب نہیں ہوسکے گا، اس کئی مجبور آاس تا وان کو بھی ربین رکھ دینا ہوگا اور قرض والیس کرتے و قت اسے والیس لے سالے الیاصل اس قسم کی زیادتی اور قرض والیس کرتے و قت اسے والیس لے سالے الیاصل اس قسم کی زیاد تی اور قرض والیس کرتے و قت اسے والیس لے وات ہو جاتا ہے)

و هذا لان العین النے: اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مر ہون تواسی رائین کی (یااگر کی سے رائین نے کی ہے ، یارائین نے کی جے فصب کی ہے بہر حال وہ اپنے مالک کی ملکیت میں ہی باتی رہتی ہے ، اور مر نہن کو اس میں صرف اتناہی حق قبضہ رہتا ہے کہ جس سے دہ اپنا قرضہ وصول کر سکے ) اس کے باوجو دمر نہن نے اس مر بون میں زیادتی کی توغیر کے حق میں زیادتی کی لہذا وہ اس مر بوت کے مالک کو تاوان اداکرے گا، (ف: اس بناءاگر اس نے کس سے وہ چیز عاریۂ لے رکھی ہو تو عاریۂ دینے والا شخص اس مر نہین سے پورا تاوان مے سکتا ہے ، اور اگر اس نے کسی کا مالک فصب کر کے لیا ہو تو اس کے مالک کو اختیار ہوگا، اور ان دو نول صور تول کے احکام ذرا پہلے بیان کئے جا جکے ہیں ، پھر یہ ساری تفصیل اس صور سے میں ہوگی جبکہ رائین نے یامر نہین نے اپنے مر بون پر زیادتی کی ہو، اور اگر اس کے بر عکس ہو لیعنی اگر خود مر ہون نے ان دونوں میں سے کسی کی ذات یا مال پر ریادتی کی مثل مر بون کو کی غلام ہو جس نے ان دونوں میں سے کسی کو فلطی سے قبلیاز خمی کر دیایاان کا مال ضائع کر دیا ہو افکا ہے حکم ہوگا )۔

مر ہون کو کی غلام ہو جس نے ان دونوں میں سے کسی کو غلطی سے قبلیاز خمی کر دیایاان کا مال ضائع کر دیا ہو افکا ہے حکم ہوگا )۔

مر ہوں کو کی غلام ہو جس نے ان دونوں میں سے کسی کو غلطی سے قبلیاز خمی کر دیایاان کا مال ضائع کر دیا ہو افکا ہے حکم ہوگا )۔

مر ہوں کو کی غلام ہو جس نے ان دونوں میں سے کسی کو غلطی سے قبلیا در خوں بیا اس کسی کی ذات یا مال کی نفصیا

توضیح:اگر مر ہون پر راہن یامر نہن زیادتی کرلے یا ہے ہلاک کر دے،مسائل کی تفصیل، تھم،مفصل دلاکل

قال وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدروهذا عند ابى حنيفة وقالا جنايته على المرتهن معتبرة والمراد بالجناية على النفس مايوجب المال اما الو فاقية فلانها جناية المملوك على المالك الاترى انه لومات كان الكفن عليه بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه لان الملك عند اداء الضمان يثبت للغاصب مستندا حتى يكون الكفن عليه فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت ولهما في الخلافية ان الجناية حصلت على غير مالكه وفي الاعتبار فائدة وهو دفع العبد اليه بالجناية فتعتبر ثم إن شاء الراهن والمرتهن إبطلا

الرهن ودفعاه بالجناية الى المرتهن وان قال المرتهن لا اطلب الجناية فهو رهن على حاله وله ان هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير من الجناية لانها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه وجنايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق اذاكانت قيمته والدين سواء لانه لافائدة في اعتبارها لانه لا يتملك العبد وهو الفائدة وان كانت القيمة اكثر من الدين فعن ابي حنيفة انه يعتبر بقدر الامانة لان الفضل لبس في ضمانه فاشبه جناية العبد الوديعة على المستودع وعنه انها لا تعتبر لان حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت قصار كالمضمون وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن اوابن المرتهن لان الاملاك حقيقة متباينة فصار كالجناية على الاجنبي.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ مر ہون کی جنایت را بمن یا مر تہن پریابیک وقت دونوں پر ہویاان کے مال پر ہو سب ہدر ہوگا، (کوئی اس کا فرمہ دارنہ ہوگا) یہ تھم امام ابو صنیفہؓ کے نزدیک ہے، (ف: مر ہون پر تاوان الازم نہ ہوگانہ اس سے متعلق ہوگا): و قالا جنایت علی المو تھن المنع: اور صاحبینؓ نے فرمایا ہے کہ مر ہون کی جنایت اگر مر تہن پر ہو تو وہ معتبر ہوگی، (اور را بمن پر ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا،) اس جگہ جنایت سے مراد وہ جنایت ہے جس سے صرف مال لازم آتا ہے، (ف: یعنی ایس جنایت مراد منبس ہے، جس سے قصاص لازم آتے، کیونکہ قصاص تو غلام پر لازم آتا ہے، اور اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے کہ اگر مر ہون را بمن پر جنایت کردے تو وہ بالا تقاتی را بڑگاں ہوتی ہے، اس مسئلہ اتفاقی اور مسئلہ اختلافی و دول کی مستقل دلیل چاہئے تو مصنف نے اس کے لئے فرمایا ہے): اہما الموفاقیۃ المنے: پس اتفاقی مسئلہ کی دلیل ( یعنی جبکہ مر ہون نے را بمن پر جنایت کی ہو ) کہ اس میں مملوک اور غلام کی زیادتی اس کے اپنے الک پر ہوتی ہے (ف: اس لئے کہ مر ہون را بمن کی ملکہت ہوتی ہے)۔

الا تری اند لو مات الدی : یمی دجہ تو بے کہ مر ہون غلام کے مر جانے کے بعداس کی تجیز اور تنفین سب اس کے مالک لیخن رائن پر لازم آتی ہے: (ف: بس جبکہ بیہ بات تابت ہوگئی کہ دہ غلام اپنے رائن کا مملوک ہے، اس صورت میں جب اس غلام کی غلطی اور جنایت ہے اس کا مالک مر جائے تو اس کی زیادتی باطل ہو جا گئی بیخی اس سے پھھ بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کو نکہ یہ غلام کسی طرح کا ابھی مالی بدلدادا نہیں کر سکتا ہے، یہ مر ہون غلام اور اس کے پاس جتنا مال بھی ہو سب کا مالک وہی رہتا ہے، جس اگر یہ افتحال کیا جائے کہ دہ غلام کسی طرح کا ابھی مالی بدلدادا نہیں کر سکتا ہے، یہ مر ہون غلام اپنی الک کا کوئی جائی نقصان کر دے تو اس کا انتبار کیا جاتا ہے، جس سے اسے غصب کیا گیا ہے، ایک صورت میں اگر یمی غلام اپنی مالک کا کوئی جائی نقصان کر دے تو اس کا انتبار کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں صور تیں بالک آئی جسی ہونے کے باوجودان کے تھم میں فرق کیوں ہو تا ہے تو جو اب یہ ہوگا کہ مر ہون پر مر تہن کی ملکیت رائین کی ملکیت کے برابر ہوتی ہے، البتہ جب اے فروخت کرویا جائے یا اس میں کوئی خاص تھر ف کر لیا جائے تب وہ اس مر تبن کی ملکیت نا کہ خاص تھر فی جائے تا ہے، لہذا اس میں فی الحال غیر کی ملکیت نہ حقیقہ ہے اور نہ اس وقت سے ملکیت مائی جائی جائی جائی ہو تا ہے، لہذا اس میں فی الحال غیر کی ملکیت نہ حقیقہ ہے اور نہ اس وقت سے ملکیت مائی جائی جائے ہوئی ہو جائی ہو تا ہے، لہذا اس کے بر غلاف اس مفصوب منہ کی ملکیت خاہر ہے، مگر غاصب کی ملکیت کا تعلق بھی غصب کی وقت سے ہے)۔

لان الملك عند أداء المغ: اس لئے كه اگر غاصب نے اس مال كا تاوان اداكر ديا تو وہ بھى اس كامالك ہو جاتا ہے اور اس كى ملكيت وقت ہے مان لى جاتى ہے جس وقت اس نے اسے غصب كيا تھا، اس ميں تاوان كى ايك صورت يہ ہوتى ہے كه مثلاً مغصوب غلام مر جائے ياغاصب اسے فرو فت كردے چنانچہ تاوان اداكر نے كے بعد اى وجہ سے اس كے فرو فت كو جائز مان لياجا تا ہے ، كه اس كى ملكيت كا تعلق البحى سے نہيں بلكہ غصب كے وقت سے نابت ہو جاتا ہے ، اس طرح اس ميں غاصب كى ملكيت نابت ہو جاتى ہے ، اس طرح اس ميں غاصب كى ملكيت نابت ہو جاتى ہے ، اى بناء ير مغصوب غلام كے مرجانے سے اس كاكفن ود فن سب غاصب كے ذمہ بى ہو تا ہے ، (ف: اس لئے كه اس

غلام کے مرنے سے جب دواس کا تاوان اوا کرے گا تو غصب کے وفت سے ہی اس کلیالک تظہر ایاجائے گااور اس وجہ ہے اس کا کفن وغیرہ بھی اس غاصب پر لازم آئے گا، تواس سے بیہ بات فلاہر ہو گئی کہ مغصوب غلام میں پرانے مالک یعنی مغصوب منہ کی ملکیت باتی نہیں رہی ہے )۔

و کانت جنایۃ علی الغ: ابنی امغصوب کااپنے مغصوب منہ غلام کااس کے آقا) پر جنایت کرنایوں سمجھا جائے گا کہ اپنے آقا پر نہیں بلکہ کس اجبی پر ہے، اس کے اعتبار ہو تاہے، (ف: اوراگر فرق کو سمجھنا چاہیں تواس کی مثال اس طرح ہے ہوگی کہ فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک غصب کا اصلی موجب ہے کہ مغصوب کی قیمت غاصب پر لازم ہوتی ہے، لیکن اگر غاصب اصل مغصوب لو ٹادے تو بھی وہ جرمانہ ہے چھوٹ جاتا ہے، اس طرح اس موجب اصلی کے لحاظ ہے مغصوب منہ لیمن جس کا مال غصب کیا گیا ہے، اس کی اصل ملکت اس کی قیمت بتائی جا گئی، اور مغصوب لیمنی کے فواج بنی اور غیر متعلق چیز ہے لہذا جس کا فصب کیا گیا ہے، اس کی اصل ملکت اس کی قیمت بتائی جا گئی، اور مغصوب لیمنی کو وہ فلام گویا جنی اور غیر متعلق چیز ہے لہذا جس کا مال فعصب کیا گیا ہے، اس پر فلام نے زیادتی کر گی تو اس کا تقبار ہو جائے گا، یہ دلیل یا فکل صاف فاہر ہے، پھر اختلافی مسئلہ ہونے کی صورت میں جب مر ہون نے مر نہین پر زیادتی کی تو اہم اعظم کے نزدیک وہ ہدر یعنی بے اعتبار ہوگی لیکن صاحبین کے نزدیک معتبر ہوگی): لھما فی المخلافیۃ النے: اور صاحبین کی اختلافی مسئلہ میں دلیل ہے ہے کہ مالک کے علاوہ غیر پر واقع ہوئی ہے، (ف: یعنی ہوگی): لھما فی المخلافیۃ النے: اور صاحبین کی اختلافی مسئلہ میں دلیل ہے ہے کہ مالک کے علاوہ غیر پر واقع ہوئی ہوئی۔ انہی جب مر بول نظام نے خطاب مر نہن کو مارڈ اللیاز می کر دیا تو ہے جرم ایک اجبی شخص پر مانا جائے گا، اس کے اس کا اعتبار کرنے کا کیا فائدہ ہے، کو نکہ غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہو تاہے، کہ وہ جرمانہ بھی ادا کر سکے، تو اس کا یہ جواب دیا)۔

فی الاعتبار فائدہ النے: ہال جرم مان لینے علی فائدہ ہو دہ یہ کہ اس بحرم غلام ہی کواس مرتبن کودے دیاجائے، اس طرح
اس کا بحرم ہونا بھی معتبرہ، وف: یعنی غلام کا جرم اگر عمر آنہ ہو بلکہ خطاع ہو تواس کا اصلی تھم یہی ہے کہ اس کی طرف ہے مولی فدید دے بااس غلام ہی کواس شخص کے حوالہ کردے جس کے مال کا اس نے نقصان کیا ہے یااس پر جرم کیا ہے، اوریہ بھی اس مرتبن کو دے دیا جائے، گریہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ مرتبن اس غلام کور بن سے نکالدینے پر راضی ہوجائے، اس لئے مصنف ہے فرمایا ہے فرمایا ہے کہ جب ایس غلطی کا عتبار کرلینا مفید تھم ثابت ہوگیا تو اس کا اعتبار کرلینا چاہئے): ٹیم ان شاء المواهن والمعرتهن النے: پھر رابمن اور مرتبن وونول متفق ہو کریہ چاہیں کہ ربن ہو ختم کردیں اور اس غلام کو اس کے جرم کی بناء پر مرتبن کو دے دیں، (ف: اب اگر مرتبن اس معاملہ کو قبول کرلے تو دہ غلام اس کا مملوک ہوجائے گا، اور انہن کو جو پہلے قرضہ دیا تھاوہ ختم ہوجائے گا، اور انہن کوجو پہلے قرضہ دیا تھاوہ ختم ہوجائے): وان قال المعرتھن لا اطلب النے: اور اگر مرتبن اس جرم کریموض کا مطالبہ نہ کرے یا خوص لینا پسند نہ کرے تو وہ غلام جیشے پہلے مر ہون تھا اب بھی و یہے بی رہ جائے گا، (ف: یہ تفصیل صاحبین کی ولیوں کا خلاصہ ہے، اور امام اعظم کو دور کیات تو اس جرم کریموض کا مقاردی نہیں ہوگا )۔

فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اعتبار کا یہی فائدہ ہو سکتا ہے، کہ مرتبن اس غلام کا مالک بن جائے گر قیت اور قرض کے برابر ہونے کی صورت میں وہ ممکن نہیں ہے۔

(ف: اس کے بدلہ غلام کو این ملکیت میں لینے سے یہ لازم آجائے گا کہ غلام نے اس کے بدلہ غلام کو اس کی ملکیت میں آجانا چاہئے ، اس کی بناء پر اس غلام کو ابنی ملکیت میں لینے سے یہ لازم آجائے گا کہ غلام نے اس مر تہن کے صان میں آنے کے بعد الی ورکٹ کی ہے جس سے اس رائمن کی ملکیت سے وہ نکل گیا ہے ، حالا نکہ اس رائمن کا اس حرکت ہے کوئی تعلق نہیں ہے ، اس لئے وہ قرض اور اس غلام کی قیمت جو تکہ دونوں وہ قرض ہے ہو کہ اس کے اس لئے اس نے مر تہن کا جو بھی میں الربر ہوں ، اس کے بغیر یعنی مفت میں برباد ہوا، آخر متیجہ یہی ہوگا کہ اس جناعت کو اعتبار کرنے سے بھی کوئی فا کدہ نہ ہوگا ، یہ تعقیل اس صورت کی ہے جبکہ قرض اور غلام کی قیمت دونوں برابر ہوں ، اور جات کے معلوم ہوگئی کہ آگر غلام کی قیمت قرض سے کم ہو تو اس جرم کے اعتبار کرنے سے کوئی فا کدہ نہ ہوگا )۔

وان کانت القیمة النے: اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ مر ہون غلام کی قیمت قرضہ کے مقابلہ میں زائد ہو تواس میں امام ابو حنیفہ سے دور واسیس متقول ہیں ایک کہ اس غلام کی قیمت قرضہ سے جتنی زائد ہو وہ بھی مر تہن ہی کے پاس ہسکی گرامانت کے طور پر ہوگی اس لئے کہ وہ زائدر قم مر تہن کی صانت میں نہیں رہسگی تواس کی الی صورت ہو جائے جیسے کہ ودیعت کے غلام نے مستودع پر جرم کیا ہو (ف : لیتی اس کے جرم کا عتبار ہو تاہے اس لئے ودیعت رکھنے والا اس غلام کا خود فدیہ اداکر دیتا ہے ، بیاای غلام کو عوض میں اس کے حوالہ کر دیتا ہے ، کیونکہ ودیعت کا مال صانت میں نہیں ہو تاہے ، اس لئے اس کا مالک اس غلام کے جرم کا ذمہ دار ہو تاہے ، جس سے مرتبن کویہ فائدہ ہو تاہے ، کہ قرضہ کے جرم کا ذمہ دار ہو تاہے ، جس سے مرتبن کویہ فائدہ ہو تاہے ، کہ قرضہ کے جرم کا ذمہ دار ہو تاہے ، جس سے مرتبن کویہ فائدہ ہو تاہے ، کہ قرضہ کے جرا پر ہیں رقم ہو کر باتی بی ہوئی مقد ارای رابن کولو ٹادی جائی گی )۔

وعنہ انھا لا تعتبر لان النے: اور انام اعظم ہے دوسری روایت ہیہ کہ اس صورت میں بھی اس جنایت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ قرضہ ہے زائد حصہ غلام میں بھی رہن کا تھم لینی مرتبن کے باس مقید رہنے کا تھم ثابت ہے، (کیونکہ قرضہ ہے زائد حصہ بھی محبوس اور مقید ہوتا ہے) الہذا ہے باتی حصہ مثان والی چیز کے تھم میں ہوگا، (ف: اور انانت کے تھم میں نوگا، اور جب وہ انات نہیں ہے تو مرتبن کی ہے ذمہ داری ہوگا اور اس پر لازم ہوگا کہ اس حصہ کو بھی جرم کے عیب نوکل لے، اور جس طرح اس کے لئے تادان ثابت ہے ای طرح اس سے اس کو چیز انا بھی لازم ہوگا اور بیچہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الحاصل اس روایت کے مطابق امام ابو حقیقہ کے نزویک اس روایت کے مطابق مر ہون مرتبن کی جان انال کی پر بھی کوئی وزائن کر بیٹے سب ہد ہوگا، لینی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا): و ھذا بندلاف جنایة الموھن النے: اور یہ تھی خودرا بن پام برخلاف ہے جبکہ مر ہون نے رائین یام تبن میں ہے کسی کی اولا و پر کوئی جنایت اور زیادتی کر فی ہو، (ف: نیتی خودرا بن پام تین ہو خواہ جان پر ہو بیال پر ہو تو بالا تقاق اس کا اعتبار ہوگا): لان الاملائ المنے: اس لئے کہ برنس بلکہ ان کی اولاد پر فی میں ہو تو اور ان کی طلبت علیدہ ہوتی ہے، اس لئے یہ ثابت ایس کے اور اس کی اولاد پر فیم کوئی ہو، اس کے ہو تھا ہی سب ہو تا ہے، کہ غلام خیقت میں باپ کا غلام ہو، الہذا اس کی اولاد پر جرم کرے مالک ہی پر جرم کیا ہے، کوئکہ یہ غلام حقیقت میں باپ کا غلام ہے، لہذا اس نمی اولاک کی اولاد پر جرم کرے میں گوئکہ یہ غلام خیقت میں باپ کا غلام ہو، انہذا اس نمی ہو تا ہے، کہ غلام نے مالک کی طرح کے اس فرق کا اعتبار ضروری ہوا۔

توضیح: آگر مر ہون خود را بهن پامر تهن یادونوں پر زیادتی کر ڈالے، جنایت کی مر اد، ربهن اور غصب کی صورت میں وجہ فرق، مسائل کی تفصیل، حکم،ا قوال ائمکہ، مفصل دلائل

قال ومن رهن عبدا يساوي الفابالف الى اجل فنقص في السعر فرجعت قيمته الى مائة ثم قتله رجل وغرم

قيمته مانة ثم حل الاجل فان المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه ولا يرجع على الراهن بشنى واصله ان النقصان من حيث السعر لا يرجب سقوط الدين عندناخلا فالزفرهو يقول الدالمالية قد انتقصت فاشبه انتقاص العين ولنا ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس وذلك لا يعتبر في البيع حتى لا يثبت به الخيار ولا في الغصب حتى لا يجب الضمان بخلاف نقصان العين لان بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه إذا اليد يد الاستيفاء واذا لم يسقط شنى من الدين بنقصان السعر بقى مرهونا بكل الدين فاذا قتله حر غرم قيمته مائة لانه تعتبر قيمته يوم الاتلاف في ضمان الاتلاف لان الجابر بقدر الفائت واخذه المرتهن لانه بدل المالية في حق المستحق وان كان مقابلاً بالدم على اصلنا حتى لايز داد على دية الحرلان المولى استحقه بسبب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لايرجع على الراهن بشنى لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لايرجع على الراهن بشنى لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك ينقرر وقيمته كانت في الابتداء الفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء اونقول لايمكن ان يجعل مستوفيا الالف بمائة لانه يؤدى الى الربوا فيصير مستوفيا المائة وبقى تسع مائة بالهلاك بخلاف ماذاذا مات من غير قتل احد لانه يصير مستوفيا الكل بالعبد لانه لا يؤدى الى الربوا.

ترجمہ: امام محد نے قرمایا ہے کہ ،اگر ایک شخص نے اپنے ایک غلام کو جس کی قیمت بازار میں ایک ہزار دو ہے ہوں کی ہے ایک ہزار نفذ لے کراس غلام کو اس کے پاس اس شرط کے ساتھ رکھا کہ ایک سال بعد میں قرض واپس دے کراسے لے جاؤں گا کین چند دنوں بعد بی اس غلام کی عام قیمت اب صرف ایک سورو ہے ہوگئی، اس وقت کی اجنی ہے وہ غلام علطی ہے ہوائی گا اس بناء پر اس نے سورو ہے تاوان میں ادا کر دیئے، تو اس کے بعد قرض کی ادا کی کا وقت آنے پر رائبن اے صرف سورو ہے بی ادا کر سے گا، اور مر تم ن کو وہی قبول کرنے ہول گے، اس سے زیادہ رائبن ہے وہ بچھ مطالبہ نہیں کر سے گا، (ف: کیونکہ اب یہ سمجھا جائے گا کہ غلام کی قیمت جو قبل کئے جانے ہے کم ہوگئی ہے گویاوہ کی طرح ضائع ہوگئ ہے ): واصله ان کیونکہ اب یہ سمجھا جائے گا کہ غلام کی قیمت ہو قبل کئے جانے ہے کم ہوگئی ہے گویاوہ کی طرح ضائع ہوگئی ہے از اس کی تازہ بی تھی تا تا ہے کہ اہم اعظم کے نزدیک میں مرہون کے بازار ی قیمت میں مرہون میں ہے مرتبین کی آجاتی ہو اپنی ہی گارت کی تا تا ہوں میں اس جھی ہو جاتے ہے دائع ہو جاتے ہے کہ اہم وجاتی ہو اپنی ہی اس میں اس قیمت کا اعتبار ہو تا ہے، جو رائی ہو جانے ہو اپنی ہو جاتے ہے ضائع ہو اپنی ہی اس میں اس قیمت کا اعتبار ہو تا ہے، جو رائی رکھنے کے دن بازار میں تھی، اس جگہ مرہون غلام قبل کئے جانے سے ضائع ہو اپنی ہی گین اہم زفر کے نزدیک اس مرہون کی مرضہ میں سے بھی کم ہو جاتی ہے، بھر اس میں اس قیمت کا اعتبار ہو تا ہے، جو رائی نام زفر کے نزدیک اس مرہون کی قرضہ میں سے کی آجاتی ہو جانے سے ضائع ہو اپنے بیکن اہم زفر کے نزدیک اس مرہون کی قرضہ میں سے کی آجاتی سے میں کم ہو جانے سے ضائع ہو اپنے ہی گو رہوں کے نزدیک اس مرہون کی آب کہ وہ جانے سے ضائع ہو جانے سے بھی قرضہ میں سے کی آجاتی ہو ہو اپنے سے بھی قرضہ میں سے کی آجاتی ہو گئے ہو گئے ہے۔

و هو یقول ان المصالیة النے: امام زفرُ دینل پیل فرماتے ہیں کہ مالیت کے کم ہو جانے سے یہ مر ہون ایبائی ہو جائے گا گویا کہ اصل مر ہون اور اس کی مقدار بیس کی آئی ہے، (ف: اور یہ بات مقن علیہ ہے کہ عین مر ہون میں کی آ جائے ): و فنا میں بھی کی آ جاتی اس و قت بھی ہوگی جبکہ اصل مال آئی جگہ پر باقی رہے لیکن اس کی قیمت میں کی آ جائے ): و فنا ان مقصان النے: اور ہماری و لیل یہ ہے کہ بازاری قیمت میں کی آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہ فی الحال عام لوگوں کو اس کی خریداری کی رغبت باتی نہیں ہوتا ہے، ای بناء پر قیمت خریداری کی رغبت باتی نہیں رہی یا بہت کم ہوگئی ہے، اور اس کی کااس کی فروخت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ای بناء پر قیمت کے کم ہوجانے کی صورت میں فریان تھی کی بازاری بھاؤ کے کم ہوجانے کے قیمت کم ہوگئی تواس کے فریدار کو اس کے واپس کر دینے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے، ای طرح سے غصب کی صورت میں ہوتا ہے، اس بناء پر بازاری قیمت کے کم ہوجانے سے خاصب پر تاوان بھی لازم نہیں ہوتا ہے، اس بناء پر بازاری قیمت کے کم ہوجانے سے خاصب پر تاوان بھی لازم نہیں ہوتا ہے، الک کوغلام ہے، (ف: مثلاً ایک غلام جس کی قیمت و و فرار رو بے تھی اسے کس نے غصب کر لیا پھر پھی دنوں کے بعد ہی اس نے مالک کوغلام ہے، (ف: مثلاً ایک غلام جس کی قیمت و و فرار رو بے تھی اسے کس نے غصب کر لیا پھر پھی دنوں کے بعد ہی اس نے مالک کوغلام ہے، (ف: مثلاً ایک غلام جس کی قیمت و و فرار رو بے تھی اس کا ایک کوغلام

لوٹا دیا مگراس وفت اس کی قیمت صرف ایک ہزار ہی رہ گئی تھی تو قیمت کی اس کمی کا تاوان اس غاصب سے وصول نہیں کیا جائے گا)۔

بخلاف نفصان العین المنج: بخلاف اس صورت کے کہ بجائے اصل قیت میں مرتجن اگر چاہے بھی تواس اصل مر ہون کو واپس نہیں کر سکتا ہے اس نے اپنے قرض میں ہے وصول کر لیا یہ اب اس مرجون کر لیا یہ اب اس مرجون کر لیا یہ اب اس مرجون کی تقصان قرض اور اس کی قیمت میں ہے جو کم جو گائی کے برابراس نقصان کو شنیم کیا جائے گا پھر قیمت بھی وہ معتبر ہوگی جو اس کے نقصان قرض اور اس کی قیمت بھی وہ معتبر ہوگی جو اس کے رہن میں رکھنے کے دن میں اس جو کم جو گائی کے برابراس نقصان کو شنیم کیا جائے گا پھر قیمت بھی وہ معتبر ہوگی ہو اس کے رہن میں رکھنے کے دن میں اس سے جو کم جو گائی معلوم ہوگی کہ امام زقر کے اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ رابی جب اپنیام ہون واپس لیمان چاہ ہے گا ہر ہون کی ہون کی تیم میں ہوتا ہے گر ہم نے تیمت کی میں اور تا ہے گر ہم نے تیمت کی کا ہونا اس کے ضائع ہو جانے کے تھم میں ہوتا ہے گر ہم نے اس کا انکار کیا ہے کہ قیمت کی کی اصل مر ہون کے جو گئی ہو جانے کے تھم میں ہوتا ہے گر ہم نے حالت پر باتی ہو جانے کے کہ اوگوں کی نظروں میں اب اس مال کی اہمیت اور ضرورت پہلے کی طرح باتی نہیں رہی اس لئے اس کی مائلے میں کی آگئی اور قیمت کم ہوگی ،اور اس صورت میں مرتبن کا چو تکہ کوئی ہاتھ تہیں ہے ،اس لئے بھائی ہوجانے ہے اس کے بھی کم نہ ہوگی ،اور اس صورت میں مرتبن کا چو تکہ کوئی ہاتھ تہیں ہے ،اس لئے بھائی ہوجانے ہے اس کے بھی کم نہ ہوگی ،

واذا لم يسقط الع: اورجب بيربات معلوم ہوگئ كه مر مون كى قيت كم موجائے سے اس كے لئے ہوئے قرضه ميں كچھ بھی کی نہیں آتی ہے تووہ مر ہون بھی پہلے کی طرح اپنے پورے قرضہ کے عوض مر ہون رہے گا: فاذا فتلہ حو النع: پس اگر موجودہ حالت میں اس غلام کو کوئی آزاد آدمی قتل کردئے تواس غلام کی اس قاتل پر دہ قیمت لازم آ کیگی جو قتل کے ون یعنی سو رویے کیونکہ مر ہون کوضائع کرنے کی صورت میں اس قیمت کا عنبار ہو تاہے،جو ضائع کرنے کے دن ہو کیونکہ جنتا برباد کیا گیا ہو ا تناہی واجب ہو تاہے، (ف اور چونکہ تا تل کے قتل کے دن اس کی قیت صرف سور ویے ہی تھے اس لئے اس پر صرف ہی سو رويے اداكر ناضروري بول كے): واحدہ الموتهن الخ : اور مرتبن بھي اتنے بي يعني سورويے قبول كرنے پر مجبور كياجا إ، کیونکہ مستحق کے حق میں یہ تاوان اس مر ہون کی مالیت کابد لہ ہے،اگر چہ ہماری اصلی فقہ کے مطابق آیراد مقتول کی دیت سے زیادہ تہیں ہو سکتاہے، کیونکہ آزاد آدمی کاخون بہاغلام کے خون بہاہے زیادہ ہوناضر وری ہے، لیکن وہ مستحق اس قم کو مالیت کاعوض سمجھ کرلے گا،اس لئے کہ مولی اس تاوان کامستحق اس کی مالیت کی وجہ سے ہواہے، ( ورنہ مولی غلام کے خون کا مالک نہیں موسكتاہے، اور مرتبن حق ماليت كى وجد سے بى اس مرجون سے متعلق ہے، اسى بناء پرجو چيز بھى مر ہون كے قائم مقام موگى مرتہن اس چیز کے ساتھ بھی متعلق ہو جائے گا، (ف: کیونکہ یہ پہلے بتادیا گیاہے کہ مرہون مقتول کی جو قیمت ہے وہی اس مقتول کے قائم مقام ہے اس کومر تہن وصول کرے گا، حالا تک مرتہن کو ٹی الحال سور و پے ہی ملینگے اگر چہ اس کا قرضہ ہز ارر و پے تھے )۔ ئم لا يرجع على الواهن الع الن سوروي ك وصول كرينے كے بعد مرتبن استے رائن سے مزيد كھ بھي وصول نہيں كر سكے كا، يعنى باتى نوسورو يے كے مطالبه كااسے حق نہيں ہوگا، كيونكه مر مون پر جو قبضه ہو تا ہے وہ شر وع ۔ سمي مرتهن كے لئے ا پناپوراحق وصول کر لینے والا ہو تاہے ،اس لئے کہ مر ہون پر قبضہ تو شر دع ہے ہی قبضہ استیفاء ہو تاہے بینی مرتبن نے مر ہون پر شروع ہے ہی قبضداس لئے کیاتھا کہ اس سے ذریعہ اپنا قرضہ وصول کر سکے گا،ادراب اس مر ہون کے ضائع ہو جانے کے بعد بیہ بات طے پاگئی کہ اس مر ہون سے اپنا قرض وصول کر لیا،اور چو نکہ شر وع ہے ہی مر ہون کی قیمت ہز ارر دیے تھی تو گویاوہ مرتہن شروع سے بی اپنا قرض وصول کر لینے والا ہو گیا، (ف: اوراب چو نکه مرتبن نے ہزار ویدے وصول کر لئے لاز ااس را بن سے د وبارہ کچھ بھی وصول نہیں کرسکے گا، کیونکہ اس کے قرضہ کے صرف سوروپے ہی تھے، یہائیک دلیل بیان کرنے کی ایک صورت

تھی):او نقول الایمکن الع: اور اب ہم دلیل کو وسری صورت سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ مرتبن غلام کی قیمت سے صرف ایک سورو ہے پاکراپ قرضہ کی پوری رقم پانے والا ہو جائے الیا ہونے سودی معاملہ ہو جائے گالبذا یہ لینا ہوگا کہ ویک سورو یے تو نفتہ پالئے اور نوسورو پے اس غلام کی ذات میں باقی روشے پھر جب مر ہون غلام ضائع ہوگیا تو اس ضائع ہونے کی وجہ سے مرتبن نے اپنے باقی نوسورو پے بھی وصول کر لئے: بعد لاف ما اذا مات من غیر قتل الغ: اس کے برخلاف اگر مون غلام کسی شخص کے قتل الغ: اس کے برخلاف اگر مرہون غلام کسی شخص کے قتل کے بغیر از خود مرگیا تو اس صورت میں تو اپنا حق وصول کر لینے کے بارے میں پہلے ترد دباتی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت یہ کہا جائے گام تہن نے اپنا پورا قرضہ غلام کے بدلہ میں پالیا ہے، اس کے کہ اس صورت میں سودی معالمہ ہوجانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

توضیح: کسی نے ایک ہزارروپ کی قیمت کے اپنے غلام کوہزار ہی روپ کے میعادی قرض پر کسی کے پاس رہن رکھ دیا، اس کے بعد ہی اس کی قیمت گھٹ کر صرف سوروپ رہ گئی، پھر کسی نے اس کو غلطی سے قبل کردیا جس کی بناء پر تاوان کے سوروپ ادا کردئے گئے، پھر کسی نے اس کے بعد ادائیگی کی مدت آگئی تو را بن مر نہن کو جتنی رقم ادا کرے گا، اقوال ائمہ کرام ، دلا کل مفصلہ ،اور اگر میعادی قرضہ کی فہ کورہ صورت میں بازاری قیمت تو کم نہیں ہوئی مگر کس طرح سے اس غلام کا ہاتھ باپاؤں کٹ جانے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کی آگئی تو کیاادکام ہوں گے، اقوال ائمہ ،اور دلا کل مفصلہ

قال وان كان امره الراهن ان يبيعه فباعه بمائة وقبض المائة قضاء من حقه فيرجع بتسع مائة لانه لماباعه باذن الراهن صار كان الراهن استرده وباعه بنفسه ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقى الدين الابقدر مااستوفى كذا هذا قال وان قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه افتكه يجميع الدين وهذا عند ابى حيفة وابى يوسف وقال محمد هو بالخياران شأ افتكه بجميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن بماله وقال زفر يصير رهنا بمائة له ان يد الرهن يد استيفاء وقد تقرر بالهلاك الا انه اخلف بدلا بقدر العشر فيبقى الدين بقدره ولا صحابنا على زفر ان العبد الثانى قائم مقام الاول لحماود ماولو كان الاول قائما وانتقص السعر لا يسقط شنى من الدين عندنا لما ذكرنا فكذلك اذا قام المدفوع مكانه ولمحمد في الخيار ان المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخيز الراهن كالمبيع اذاقتل قبل القبض والمفصوب اذاقتل في يد الغاصب يخير المشترى والمغصوب منه كذا هذا ولهما ان التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الاول لحما ودما كما ذكرناه مع زفر وعين الرهن امانة عدنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهلي وانه منسوخ بخلاف البيع لان الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف المصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد

ترجمہ: اہام محر نے فرایا ہے کہ اگر (ہزارروپے کے عوض رکھے ہوئے غلام کے بارے میں) رائی نے مرتبن ہاں کو فرد فت کردینے کے اللہ وصول کو فرد فت کردینے کے لئے کہاچنانچہ اس نے صرف سوروپے کے عوض سے فرد فت کر کے رقم اپنے قرضہ بیں سے وصول کرلی، تودہ باتی نوسوروپے بھی رائین سے بعد میں دصول کرسکتاہے،اس دلیل سے کہ چونکہ مرتبن نے رائین کے تکم سے اسے فرد فت کر دیا جبکہ ایس فرد فت کر دیا جبکہ ایس

له ان بلد الموهن النے: اس مسئلہ بیں امام زفرگی دلیل ہے ہے کہ رہن کو مرتہن کے بینہ بیں دیے کا مقصداس کو اپنے قرض کی وصولی ہے ہے فکر کہ دینا ہے کہ گویاس کا قرض اسے دائیں مل گیا ہے، ادراس مر ہون کے ضائع ہو جانے ہے اس کی وصولی کے ملے ہوگئے ہے، البتہ اس کے بینہ بیں مر ہون جس قیمت کا تفاوی اس کے بورے قرضہ کے قائم مقام ہوگیا، لبذااس کی اپنی قیمت ہوگیا، لبذااس کی اپنی قیمت ہوگیا، لبذااس کی اپنی مربد بنی مربد بنی مربد بنی اس مثال میں نوصور ویے رائین پر باقی رہ جا سینے، (ف: اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے ہے کہ جب راہین نے ہزار روپے کا قیمی غلام اس کے پاس بطور رہن رکھ دیا تواس کا مطلب ہے ہوا کہ مرجمن نے اس پر تبعنہ کر کے ایک مطلب ہے ہوا کہ مرجمن خواس کے باس بطور رہن رکھ دیا تواس کا مطلب ہے ہوا کہ مرجمن جو اس کی بنی ہوئی بلکہ اس وقت مکمل ہوگئی جبکہ دورائین اپنا قرض مرجمن کو لوٹا کر اس ہے اس غلام کو دائیں لے آئے، اور جب یہ مرجون غلام قبل کر دیا گیا تواس کی واپس نے آئی مکن ہوجانے کی وجہ سے بہی کہاجائے گا کہ مرجمن نے اس پر تبعنہ کرتے ہی اپنا قرض وصول کر لیا تھا مگر جب اس مقتول کا واپس نے اس کی جب کہ دو غلام تو گیا ہوں کہ وی بیلے مرجون کے موض مرتبن کے باس مقتول کا تول جب بی اورائی غلام کو پہلے مرجون کے موض مرتبن کے باس کے گا کہ وہ خال کے اس کے دو غلام کور بن نے اس طرح امام زفر کا قول تینوں اماموں بینی امام ابو صفیہ والو ہوسف دمجر رحمی مالند کے اصل کے ظاف ہے )۔

تو کویا اس طرح امام زفر کا قول تینوں اماموں بینی امام ابو صفیہ والو ہوسف دمجر رحمی اللہ کے اصل کے ظاف ہے )۔

 البتہ اگر وہ قائم مقام نہ ہو تا تو مر ہون کے ضائع ہو جانے سے کل قرضہ ختم ہو جاتا، پھرشیخین کینی امام اعظم اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک مرتہن کواس کا پورا قرض اداکرنے کے ہی اپناغلام واپس لا سکتا ہے، لیکن امام محمدؒ کے نزدیک اے اختیار ہو گاکہ وہ مرہو ن کو چھڑائے بانہ نہیں )۔

و لان جعل الوهن باللدين النح: او دوسرى دليل بي ہے كہ مر ہون كو قرضہ كے بدلہ مرتَّهن كى مكيبت ميں كرد يناز مانہ جاہلیت کا دستور تھاجو کہ اب منسوخ کر دیا گیاہے، (ف: ای لئے رائن کواس بات کا اختیار نہیں ہو گاکہ مربون کو قرضہ کے بدلہ میں مرتبن کے ذمہ وال دے) : معلاف البيع لان الع: برخلاف تي كے يعنى جس بريه قياس كيا گياہے، كه تي ميں تو مشترى كو اختیار ہو تا ہے اس لئے راہن کو بھی اختیار ہوتا جائے ) کیونکہ نے میں خیار کا تھم ننخ ہے جبکہ تنخ کا تھم ثابت اور مشروع ہے ، (ف: تواس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مشتری کے قبضہ نے نہلے اس کا قاتل غلام مشتری کو مل جائے تواس کے بدل جانے ہے مشتری کو ا بِي أَنْ كَ نَنْحُ كَا اَعْتِيار ہو كِاوراس برر ہن كوواليس لَينے كا قياس كرنا صحح نه ہوگا): و بىخلاف الغصب النع: اور بر خلاف غصب کے کیونکہ تاوان کی ادائیگی کے لئے عاصب کامالک موجاتا بھی عابت ہے، (ف: حالانکہ رہن کی صورت میں یہ بات نہیں ہے) ولو کان العبد النے اور اگریہ صورت ہوئی کہ مر ہون غلام جس کی قیت ہزار روپے تھی کم ہو کر دوسوروپے کی ہو گئی پھر اے ایک ایسے غلام نے قتل کر دیا جس کی قیمت سوروپے تھی اور اس مقتول کے عوض ای غلام کور بن میں دے دیا گیا تو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہو گاجوا بھی بیان کیا گیاہے ، (ف: نیغیٰ امام زفرؒ کے نزدیکِ وہ سوروپے کے عوض ریمن میں ہو گا،اور امام مِحمّہ کے مزدیک اے اس بات کا اختیار ہو گا کیے اگر چاہے تو ہزار روپے دے کر غلام کور بن سے نکال لے یااگر جاہے اے قرضہ کے بدلہ میں مرتبن کے ذمہ میں دیدے ،اور سیخینؒ کے نزدیک اسے رہن واپس لینے کے علاوہ دوسر اکو کی اختیار نہیں ہوگا )۔ تو صیح: اگر ہزار روپے کے عوض مر ہون غلام کے مالک راہن نے مر تہن ہے کہا کہ تم اسے فروخت کر دو چنانچہ اس نے صرف سور و پے میں اسے فروخت کیاِادر روپے بھی اپنے قرضہ میں وصول کر لئے تواب باقی روپے کی وصولی کے بارے میں کیا حکم ہو گااور اگر ای غلام کوایک ایسے غلام نے قتل کردیا جس کی قیمت صرف سورو پیے ہوں اور ای قاتل کو

## راہن نے اس جرم کی بناء پر مرتہن کو دیدیا، ند کورہ مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

واذا قتل العبد الرهن قتيلا خطا فضمان الجناية على المرتهن وليس له ان يدفع لانه لا يملك التمليك ولو فدى طهر المحل فبقى الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشتى من الفداء لان الجناية حصلت فى ضمانه فكان عليه اصلاحها ولو أبى المرتهن ان يفدى قبل للراهن ادفع العبد او افده بالدية لان الملك فى الرقبة قائم له وانما الى المرتهن الفداء لقيام حقه فاذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخير بين الدفع والفداء فان اختار الدفع سقط الدين لانه استحق لمعنى فى ضمان المرتهن فصار كالهلاك و كذلك ان فدى لان العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء بخلاف ولد الرهن اذا قتل انسانا واستهلك مالا حيث يخاطب الراهن بالدفع والفداء فى الابتداء لانه غير مضمون على المرتهن فان دفع خرج من الرهن ولم سيسقط شئى من الدين كما لو هلك فى الابتداء وان فدى فهو رهن مع امه على حالهما.

ترجمہ: اور اگر مر ہون غلام نے کئی کو غلطی ہے قتل کر دیا تواس جرم کی صانت مر تہن پر لازم آئیگی، لیکن اس مر تہن کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ وہ اس قاتل مر ہون کو قتل مے جرمانہ میں مقتول کے ور شہ کو دیدے، کیو نکہ مر تہن کو ایسا اختیار نہیں ہوتا ہے، کہ استے مر ہون کو کسی و دسرے کی ملیت میں ویدے، پیراگر مر تہن اس مر ہون کی طرف ہے قتل کا جرمانہ اواکر دے تو وہ اب اس قتل اور جرم کے معاملہ ہے بالکل پاک ہو جائے گا، لہٰ اس کا جتنا قرض بھی رائین کے ذمہ باقی تقاوہ پر رائی آئی جگہ پر باقی رہ جائے گا، اور جو کچھ بھی وہ جرمانہ میں اواکرے گا اس میں ہے بچھ بھی اپنے رائین سے وصول نہیں کر سکتا ہے، کیو فکہ وہ جرمانہ تو اس مرتبن کی صانت میں رہتے ہوئے لازم آیا ہے، لہٰ دااس کی اصلاح اور اس کے سارے لوازمات صرف اس مرتبن پر لازم آئینگے، (ف : اور رائین کو اس ہے کسی قتم کا تعلق نہیں ہوگا، اس بناء پر اگر مر ہون غلام کی قیمت دو ہز ار روپے ہوں اور اس رائین سے دو ہز ار روپے ہوں اور اس بڑمانہ کے اس جرمانہ کے سالہ میں مثلاً آدھے کا میں جرمانہ اواکر وں اور ابقیہ تم اواکر و۔

ولو ابی الموتھن النے اوراگر مرتبن اس جرمانہ کواداکردیے ہے انکارکردے اگر رابن اداکردے تومرتبن کااس پرجو فرض تفادہ اسکے ذمہ ہے جم ہو جائے گا، اوراگر مرتبن اس جرمانہ کی ادائیگ ہے انکارکردے) تواس رابن سے کہاجائے گا کہ اب اگرتم چاہو تواس کے جرمانہ میں غلام ہی کواس مقتول کے ورشہ کے حوالہ کردویادیت کے طور پراس کافدیہ اداکرد دیو نکد ابھی تک یہ رابن اس مر بون غلام کی ذات کا مالک ہے، ( لبنداحقیقت میں اس جرم و جنایت کا مطالبہ اور تعلق اسی رابن ہے ہے)، اور مرتبن ہے جو گھے مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض اس لئے کہ اس ہے مرتبن کا بھی کچھ حق متعلق ہوگیا ہے (وہ اس طرت ہے کہ اس سے اگر متعلق نہ رکھا جائے تو مرتبن کے قرض کا حق کی دصولی اس سے باطل ہو جائے گی اس طرح ہے کہ شاید قرضہ کی رتب زائد اور فدیہ کی مقد ادر کم بو)، پھر جب مرتبن فدیہ اداکر نے ہے انکار کردے یعنی اپنا حق چھوڑ دے تب رابن ہے جرم کے حتم کامطالبہ کیا جائے گا، اور اس جرم ماند کا حکم یہ ہے کہ مالک کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر چاہے تو اس مجرم غلام ہی کو مقتول کے درشہ کا حوالہ کردے یعنی اپنا جو بچھی اس کا فدیہ ہو وہ اداکر دے، (ف. کیونکہ ایسا حکم مقل میں کو وجہ ہے ہو اوراگر قبل محمد ہو تا ہی کو حق میں ہو تا ہی گئے درائر قبل میں تو تا ہی گئے درائر قبل حق کی دورش کے قبل کرتا تو یہ حکم ہو تا ہی گئے دائر کی دورش کے قبل کرتا تو یہ حکم ہو تا ہی گئے دائر کی دورش کا حق کی دورش کے قبل کرتا تو یہ حکم ہو تا ہی گئے دائر کردے اور کردے کی اس کا فدید ہو وہ ادا کردے ، (ف. کیونکہ ایسا حکم مونے کی وجہ ہے ہو اوراگر قبل میں دورش کے قبل کرتا تو یہ حکم ہو تا ہی گئے دائر کی دورش کے تو کی کہ دورش کے تو کی کھر ہو تا ہی گئے دائر کے دورش کے تو کی کردے کا فتیار موقع کے دورش کے تو کی کہ دورش کے تو کی کہ دورش کے تو کی کہ دورش کے تو کی کو تو کی کے دورش کے تو کی کو تو کی دورش کے دورش کے تو کی کردے کا فتیار موقع کی دورش کے تو کی دی کے دورش کے تو کی کردے کی دورش کے دورش کے تو کی دورش کے دورش کے تو کی دورش کے دورش کے تو کی دورش کے دورش کے تو کی دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے دورش کے

فان اختار الدفع النع: اب الررائن اس بات کے لئے راضی ہو جائے کہ غلام ہی کو حوالہ کروینا ہے اور حوالہ بھی کروے ت تو مرتبن کا جو کچھ قرض اس پر ہو گاوہ ختم ہو جائے گا،اس لئے کہ سے غلام اب اس حالت میں ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ حق د عوی ہورہاہے، دومر تہن کی ذمد داری میں ہورہاہے اس بناء پر تواہے اب سمجھ لیا گیاہے کہ اب بیر را بن کا کچھ بھی نہیں ہے بعنی اس پر را بن کا کوئی حق نہیں ہے، تواہے ایک وہ غلام سمجھ لیاجائے گا کہ وہ بالکل مرجکاہے، (ف: اوراگر بالفر ض وہ غلام مر تہن کے باس رہتے ہوئے مرجا تا تواس صورت میں کہ غلام کی قیمت اور قرضہ کی رقم برابر ہوتی یا غلام کی قیمت زائد ہوتی تواس کا دیا ہوا قرضہ ختم ہو جا تا اوراگر غلام کی قیمت کم ہوتی تو جتنی کم ہوتی صرف تناہی کے عوض را بن قرض دار باتی رہتا اور اے اواکر تا ہوا فی صورت میں اگر را بن نے وہ غلام مر تہن کو دیدیا تواس کا قرض ادا ہوگیا): و سخد لك ان فلدی النے: اس طرح سے اگر را بن مر تہن کو اپنا غلام نہ دے كر اس كی طرف ہے فدیہ ادا كر دے تو بھی مر تبن كا قرض اوا ہوجائے گا، (اگر چہ وہ مر بون غلام اسی را بن كو پائ غلام نہ دے كر اس كی طرف ہے فدیہ ادا كر دے تو بھی مر تبن كا قرض اوا ہوجائے گا، (اگر چہ وہ بر بون غلام اسی را بن كو پائ خلام کی ونكہ كويا ہے مال کے عوض ملاہے، جو مر تبن پر واجب ہوا تھا، ليكن كسی مجبور كی کہناء بر را بن كو فديہ ميں ديتا پڑا ہے؛ (ف الم ہے بہور كی کہناء بر را بن كو فديہ ميں ديتا پڑا ہے؛ (ف الم ہو الم ہور کہن ان كی ضائت ميں بيدا ہوا ہے)، يہ پوری تفصيل اس صورت كی ہوگی جبکہ سب سے پہلے مر تبن ہی ہاں مر ہون کے جرم ميں شر بک ہوگی جبکہ سب سے بہلے مر تبن ہی اس مر ہون کے جرم ميں شر بک ہوگی جبکہ سب سے كی دجہ ہے جبور ار ابن اسے مطالبہ كیا گیا ہو، کی ونکہ ایک حد تک بید را بن بھی اس مر بون کے جرم میں شر بک ہے)۔

توضیح اگر مر ہون غلام کی غلطی ہے کوئی شخص قتل ہوجائے تواس کے جرم کا ضان کس پر
لازم آئے گا،اگر مر تہن اس کی طرف ہے اس کا ضان اداکر دے تواس کا قرض باتی رہے گا
یا کم ہوجائے گا، پھر اس ادار قم کو را بن سے وصول کر سکے گایا نہیں ،اگر موجودہ صورت
میں مر تبن اس کا ضان دینے سے انکار کر دے ،اور را بن اداکر دے اور اگر خود را بن بھی
اس غلام کو مرتبن کو دید سے پر راضی ہوجائے اور حوالہ کر دے ،اگر را بن اپنا غلام مرتبن
کو نہ دے کر اس کی طرف سے خود فدید اداکر دے ، مسائل کی تفصیل ، تھم ، اقوال ائمہ ،
مفصل دلاکل

ولو استهلك العبد المرهون مالايستغرق رقبته فان ادى المرتهن الذين الذي لزمُ العبد فدينه على حاله

كمافي الفداء وأن ابي قيل للراهن بعه في الدين الا أن يختار أن يؤدى عنه فأن أدى بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء وأن لم يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب دين العبد دينه لان دين العبد مقدم على دين المرتهن وحق ولى الجناية لتقدمه على حق المولى فأن فضل شنى ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فاشبه الهلاك.

ترجمہ: اور اگر مر ہون غلام نے قصد ایکی ایسے مال کو ضائع کردیا جو اس کی اپن ذاتی قبت کے برابریازا کہ قیمی ہو، پس اگر اس کامر جہن خود ہی اس کا یہ خود ہی اس کے برابریازا کہ قیمی ہو، پس اگر اس کامر جہن خود ہی اس کا یہ خود ہی اس کے برابریازا کہ فیمی ہے دیا تعادہ اب بھی حسب سابق اس کے ذمہ باتی رہ جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے فدیہ اواکر نے کی صورت میں بیان کیا جاچا ہے، اور اگر مرجم ن غلام براس لازم ہونے والے جرمانہ کو اواکر نے سے افکار کردیا تبرائی کو تھم دیا جائے گا کہ اس قم کے عوض تم اس خلام کو فرو خت کردو لیعنی اس نے بو کچھ مال پر باو کیا ہے خود اس غلام سے حاصل ہونے والی تم کو اس کے بدلہ میں اواکر وو، البت اگر وخت کردو لیعنی اس نے بو کچھ مال پر باقی تھی وہ اس کا فدیہ اواکر دیا تبراگر رائین اس جرمانہ کی رقم اواکر وہ البت اگر وہ جو اس وہ خود اس کا فدیہ اواکر دیا تبرائی میں اگر رائین اس جرمانہ کی رقم اور باتی تھی وہ اس کے فدیہ اور مجبور آس رقم کو حاصل کرنے کے لئے قاضی کی طرف سے اس غلام ہی کو فرو خت کر دیا جائے تو غلام کے ذمہ قرض اور باتی کا مطالبہ کرنے والا اس سے پہلے وصول کرے گا، کیو مکد غلام پر باتی قرضہ مرحم تہن کو قبل بھی کردیا تواس کے دارے حق بہتیں کہ بر بہتی کہ مرحم میں مقدم ہے، اور اگر غلام سے متعلی ہو تا ہے، کہ اس کے متی یہ جی کہ تی ہی کہ مرتم بر تبن کے حق بر دونوں کا حق مقدم ہے، کیو نکہ ان دونوں حقوق کا اصل تعلق ذات غلام سے متعلق ہو تا ہے، کیکن مر نہن کا حق غلام کے مولی کی ذات سے مقدم ہو تا ہے، کیکن مر نہن کا حق غلام کے مولی کی ذات سے مقدم ہو تا ہے، کیکن مر نہن کا حق غلام کے مولی کی ذات سے مقال کہ غلام کو نمام کو خود مولی کے خت سے بھی مقدم ہو تا ہے، کیکن مر نہن کا حق غلام کے مولی کی ذات سے مقال کہ خلام کو خود مولی کے خت سے بھی مقدم ہو تا ہے، کیکن مر نہن کا حق غلام کے مولی کی ذات سے معال کہ نمام کو خود مولی کے خت سے بھی مقدم ہو تا ہے، کیکن مر نہن کا حق غلام کے مولی کی ذات سے مولی کی ذات ہے ، مال نکہ غلام کو خود مولی کی ذات ہے ، مال نکہ خلام کو خود مولی کے خت سے بھی مقدم ہو تا ہے، میکن کو تا ہو گار کی دو تو سے بھی مقدم ہو تا ہے، میکن کی میں کو تا کو تا ہو گار کی دو تو سے کی کو تا ہو کہ کی گار کی دو تو کی کو تا ہو کی کو تا ہو کی گار کی دو تو کی کو تا ہو کی دو تا ہو کی کو تا ہو کی دو تا ہو کی کو تا ہو کی کو تا ہو

فان فضل سنی النے بھر اگر غلام کو فروخت کروئیے ہے اتی رقم مل گئ جواس پر لازم ہونے والے کے مقابلہ میں بھی انتا قازائد ہوگئ یا کل اواکر دینے کے بعد بھی بھے گئ اوراس وقت غلام کی ذات پر جو قرض لازم ہوااور مرتمن کاجو قرض را ہن پر ہے وودونوں برابر ہوں یا غلام کا قرض زائد ہو توان دونوں صور توں میں جتنی رقم بھی بھی جائے وہ دائمن کو ملے گی یاوہ غلام مولی کا حق ہوگی ،اور مرتمن کا بورا قرض ختم ہو جائے گا، کیونکہ غلام کی ذات مرتمن کی صانت میں ایک سبب پیدا ہو جائے گی وجہ سے اس پر جوحق لازم ہوگیا ہے اس کی وجہ سے وہ صائع ہو چکا ہے، تواس کی مثال ایسی ہو جائے گئی جیسے کہ خود مرتمن کے قبضہ میں رہتے ہوئے ایک جو سے ایک وہ اربن کی وہ بہت کی دورا کہ بھی ہوگئے ہوئے گئی جو سے ایک وہ رائمن کی ہی قسمت کے برابر ہوگا اس کئے مرتمین کواس رقم پر اپنے لئے کوئی حق باتی نہیں رہے گا، لہذا جو کچھے بھی رقم کئی وہ رائمن کی ہی قسمت کے برابر ہوگا اس کئے وہ میں ایسی کواس رقم ہوگئی وہ رائمن کی ہی قسمت سے بچسیگی ،اس کئے وہ میں ایسی کی اوراب آئندہ الی صورت بیان کی جاربی ہو کہ غلام کے قرضہ کے مقابلہ میں مرتمین کا قرضہ زیادہ ہوگیا۔

توضیح اگر مر ہون غلام نے قصداا پنے سے زائد قیمتی غلام یا مال کو قتل کر دیایا ضائع کر دیا تو اس کی ادائیگی کس پر لازم ہوگی اور اس کی کیا صورت ہوگی، اگر اس غلام کو فرو خت کر دینے سے ملنے والی رقم مرتبن کے قرضہ کی رقم سے زائد ہو تو اس کا کون حق دار ہوگا، مسائل کی تفصیل، علم، مفصل دلائل وان كان دين العبد اقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ثم ان كان دين المرتهن قد حل اخذه به لانه من جنس حقه وان كان لم يحل امسكه حتى يحل وان كان ثمن العبد لا يفى بدين الغريم اخذ الثمن ولم يرجع بما بقى على احد حتى يعتق العبد لان الحق فى دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتاخر الى ما بعد العتق ثم اذا ادى بعده لا يرجع على احد لانه وجب عليه بفعله وان كانت قيمة العبد الفين وهو رهن بالف وقد جنى العبد يقال لهما افديا لان النصف منه مضمون والنصف اماته والمداء فى المضمون على المرتهن وفى الامائة على الراهن فان أجمعاعلى الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز فى الحقيقة من المرتهن لما بيناه وانما منه الرضى به فان تشاحا فالقول لمن قال ان افدى راهنا كان اومرتهنا اما المرتهن فلانه ليس فى الفداء إبطال حق الراهن وفى الدفع الذي يختاره الراهن ابطال حق المرتهن وكذا فى جناية ولد الرهن اذا قال المرتهن انا افدى له ذلك وان كان المالك يختار الدفع لانه ان لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله فى الفداء غرض صحيح ولا ضرر على الراهن فكان له ان يفدى واما الراهن فلانه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره ويكون المرتهن فى الفداء متطوعا فى حصة الامانة حتى لا يرجع على الراهن لانه يمكنه ان لا يختاره فيخاطب الراهن فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا وهذا على ماروى عن ابى حيفة انه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين ان شاء الله تعالى.

ترجمہ :اور آگر غلام کا قرض مر تہن کے قرض کی یہ نبیت کم ہو تو مرتہن کے قرض میں سے اتن رقم جو غلام ہر لازم آئی ہے کم ہو جائی ،اور غلام کا قرض ادا کر دینے کے بعد جور قم باقی رہیگی وہیں رہیگی ، ان میں رہیگی، (ف الیمن میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ یہ ظاہر قیاس کا تقاضایہ تھا کہ جب غلام نے مرتبن کی ذمہ داری اورضائت میں رہیے ہوئے اس مال کو ضائع کیا ہے جس کی بوری قیمت غلام کا قرض ادا کر دینے کے بعد بھی ہی جائے تو یہ دیکینا ہوگا کہ مرتبن کا اصل قرض غلام کی ذات کی پوری قیمت کے برابر تھایاز اکد برابر ہو تا تو مرتبن کا سارا قرض ہی ختم ہو جانا چاہئے ، پس اگر اس سے اتنی رقم افقا قائل جائے جو غلام کی قیمت کے برابر تھایاز اکد تھا تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو تو اتنا ال رہن میں رہ جائے گا دور اگر اس سے بھی ذاکد کا مطالبہ ہو تو اتنا ال رہن میں رہ جائے گا دور اگر اس سے بھی ذاکد کا مطالبہ ہو تو اتنا ال رہن میں رہ ہے کہ مطاور بر سے اس بناء پر کہ شاید قیمت سے مراد غلام کی مالیت ہے ،اس کئے جب غلام فرو خت کیا گیا اور تخینہ سے زائد اس کی علاوہ فاصل کا بھی را بن عرب کہ شاید قیمت سے مراد غلام کی مالیت ہے ،اس کئے جب غلام فرو خت کیا گیا اور تخینہ سے زائد اس کی قیمت کے مراب مالیت میں رہ جائے گا ہوں کی اس کی اصل مالیت میں کہ جب غلام فرو خت کیا گیا اور تخینہ سے زائد اس کی قیمت کی کی اس کی اصل مالیت میں کا مطالبہ باتی رہ کیا گیا ہوں کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی جب نا کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا

اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مرتبن کی عائت میں پوراغلام ضائع نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف آتا ہی ضائع ہوا ہے جتنامال والے کے مالک کو دیا گیا ہے، اور باقی مال موجود روگیا ہے اس لئے وو مال مرتبن کے قرضہ بی میں مر ہون رہیگا، آچی طرح غور کرلیں) لیکن میر سے نزویک سب سے بہتریہ ہے کہ پہلی صورت میں شخ مصنف نے تویہ فرض لیا ہے کہ غلام نے جو مال ضائع کیا ہواں کی قیمت اور ذات غلام کی قیمت کی بہ نبیت زائد تھا اس کے مرتبن کا قرضہ غلام کی قیمت کی بہ نبیت زائد تھا اس کے غلام مرتبن کے اس قرضہ کے عوض مربون اس سے بہواں غلام کی قیمت سے زائد ہے اور دائر کی خات کر دیا گیا تو اتنا اس فرضہ کے عوض مربون تھا جو اس غلام کی ذات پر جو قرضہ آگیا تھا وہ اور اس غلام کی ذات پر جو قرضہ آگیا تھا وہ اور کریا گیا تو اتنا کی صفاحت میں رہتے ہوئے پایا گیا ہے، اس کی صفاحت میں رہتے ہوئے پایا گیا ہے، اس کے سواجور تم نے گئی وہ اس طرح مرتبن کے پاس بن میں باتی رہ جا گیا گیا ہے۔

شم ان کان دین الموتھن النے: پھراگر مر تہن کے قرض کی اوا سکی کی مدت آگئ تووہ مر تہن اپنیاں باتی مر ہون ارقم کو اسے قرض کی باقی رقم کے حساب سے وصول کرنے، کیو نکہ بیر قم اس کے حق کی جس سے ہی ہے، اور اگراس وقت تک قرض کی ادا سکی گی کہ مدت نہیں آئی ہو تو مدت کے آنے تک اپنی ہی ارہے دے، (بینی پھر جب بھی وقت آئے اس وقت اس کو وصول سمر لے یعنی اسے اپنی مرضی سے تصرف میں لے آئے): وان کان ثمن العبد النے: اور اگر غلام کی فرو خت سے اتنی رقم ملی ہو تا ہو، تو اس پوری رقم کی خورو اسے پاس رکھ لے، کیکن باتی رقم کی بھی ووسر سے خص سے خبیس لے سکتا ہے، البت اگر یہ غلام کھی بھی آزاد میں ہو جائے اور ان میں مر تہن سے لے سکتا ہے، البت اگر یہ غلام کھی بھی آزاد کی جاس کی مالی ہو اس کے بعد باتی ہو جائے اور ان کی بوری کی در داری بھی اس پر آتی ہے، پھر اس حق کی ادا سکی کے بعد باتی حقوق غلام پی آزاد کی حاصل ہو جائے اور ان کی ادا سکی کی ذمہ داری بھی اس پر آتی ہے، پھر اس حق کی ادا سکی کے بعد باتی تمام حقوق غلام اپنی آزاد کی حاصل ہو جائے اور اسے ذار کہ بھی دوسر سے خص سے واپس خبیں مالی سکتا ہے، اس کے کہ یہ تا وال حقوق میں سے کہتے بھی کسی بھی دوسر سے خص سے واپس خبیں مالئگ سکتا ہے، اس کے کہ یہ تا وال حقوق ادا کرد یے کے بعد دوان حقوق میں سے کہتے بھی کسی بھی دوسر سے خص سے واپس خبیں مالی بی تا در اس کی کی ذمہ دار خبیں ہو سکتا ہے، اس کے کہ یہ تا وال سے دوروں کی اپنی حرکت سے لازم آ یا تھا، (ف: اس کے ان حقوق کا ب نہ رائی نہ ہی مر خبن کوئی بھی ذمہ دار خبیں ہو سکتا ہے، اس کے کہت ہیں کہن کہیں دسر سے خور داس کی اپنی حرکت سے لازم آ یا تھا، (ف: اس کے ان حقوق کا ب نہ رائی نہ ہی مر خبن کوئی بھی ذمہ دار خبیں ہو سکتا ہے، اس کے کہت کے اس کے ان حقوق کا ب نہ درائی نہی مر خبن کوئی بھی ذمہ دار خبیں ہو سکتا ہے، اس کی کہت ہی در سے ک

وان کانت قیمة العبد الفین النے: اور وہ نلام جس کی ذاتی قیت بڑار ہو وہ ایک ہڑارروپے کے قرضہ کے عوض مر جہن کے پاس مر ہون ہو، اور اس خلام نے جنایت و جرم کر ایا تو اس کا فدید اداکر نے کے لئے اس کے را بن اور مر جہن دونوں سے کہا جائے گاکیو تکہ اس غلام کو نصف قرضہ میں دیے جانے کی وجہ سے مر جون ہے اور اس کا دوسر الصف زا کہ قیمت ہونے کی وجہ سے مرجہن کے پاس بطور ایانت ہے، اس لئے کہ قرض میں صغان ہونے کی وجہ سے نصف کا ذمہ دار مرجمن ہو گا اور اس کا نصف دصہ المات میں رہنے کی وجہ سے نصف کا ذمہ دار مرجمن ہو گا اور اس کا نصف حصہ کی اور بین ہوگا، (ف: بس آگر را بن ومرجمن دونوں بی اپنے لازم ہونے والے حصہ کی اور بی ہو جائیں تو نصف فعف فدید اداکر دیں، اور اگر را بن ومرجمن دونوں بی اپنا فدید دینے پر راضی نہ ہوتو مجبور اس غلام ہی کو اس جنایت کے وصول کرنے کا ولی ہوگا: فان اجمعا علی المدفع المنے اور اگر را بن ہو جائے گا، اس جگہ ہے بات جان لینے کی ہے کہ ذکورہ عبارت میں تجو مسافحت سے کیونکہ اس حرج دید ہے ہے مرجمن کا قرض ختم ہو جائے گا، اس جگہ ہے بات جان لینے کی ہے کہ ذکورہ عبارت میں کچھ مسافحت سے کیونکہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ را بن کی جو جائے گا، اس جگہ ہے بات جان لینے کی ہے کہ ذکورہ عبارت میں کچھ مسافحت سے کیونکہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ را بن کی خور سے خوالہ کر دے اس کے دور جن بی اور اس میں ہوگا کہ دینے سے اس کے ظاہر می معنی مراد نہیں جی لہذا اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ در جن بھی اس کو خس میں ہوگیا ہے کہ را بن خو داس غلام کو اپنی اور مرتمین دونوں کی طرف سے دلی جنایت کے حوالہ کر دے اس کئے کہ میں نقذ فدید راضی ہوگیا ہے کہ را بن خو داس غلام کو جنایت کی وجہ سے دلی کو دیدیا کہ دونوں نے اس غلام کو جنایت کی وجہ سے دلی کو دیدیا کہ دونوں نے اس غلام کو جنایت کی وجہ سے دلی کو دیدیا کہ دونوں کی طرف اور نوبوں کی دونوں نے اس غلام کو جنایت کی وجہ سے دلی کو دیدیا کہ دونوں کے اس غلام کو جنایت کی وجہ سے دلی کو دیدیا کہ دونوں کی دونوں نے اس غلام کو جنایت کی وجہ سے دلی کو دیدیا کہ دونوں کی دونوں کی دونوں نے اس غلام کو جنایت کی دور کہ کو دیدیا کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں ک

فان قشاحا فالقول النع: اواگر رائن ومرتمن دونوں اختلاف کرلیں یعنی ان میں ہوکی اپنی طرف ہے فدید دیئے پر راضی ہوجائے گر دوسر اانکار کردے اور یہ کہدے کہ میں اس کافدید نہیں دول گا توائ کی بات مانی جائے گی جو فدید دیئے پر راضی ہوجائے ،اور راضی ہونے والا خواہ رائین ہویا مرتبن ہو، اس میں رائین توخود مالک ہے اس کے طرف ہے فدید بیئے پر راضی ہونا تو ظاہر ہے، اور مرتبن کا بھی اسی طرح راضی ہوجائے کی وجہیہ ہوگی کہ اس کی طرف ہے فدید دیئے ہے رائین کے حق کو نقصان پہونچنا لازم نہیں آتا ہے، اور اس کے برعکس رہن کے راضی ہونے ہاں مرتبن کا حق ضائے کرنا الازم آتا ہے، (ف: اس کے کہ غلام دوسرے کو دیدیئے ہے اس مرتبن کا قرض ختم کرنا لازم آتا ہے)۔

و کلاا فی جنایة وللد الو هن النج ای طرح اگر مر ہونہ باندی کے لڑکے نے جرم کر کے اجنبی کا نقصان کر دیا گرجہ مانہ اور میں را ہن ومر تہن دونوں نے آپس میں اختلاف کر لیااس طرح ہے کہ مر تہن فدید دینے پر راضی ہوجائے اور را ہن اور را ہن اور را ہن اور کر دے تو مر تہن کی بات مانی جا گی ،اگر چہ اس کا مالک جو را ہن ہو دینالپند کر تا ہو کیو تکہ اس کی مر ہونہ باندی کا بچہ اگر چہ ضانت کے طور پر رہن میں نہیں ہے ، بچر بھی وہ مرتبن کے قبضہ میں ہے ،اور مرتبن کا فدید اداکر نے ہے ایک شیخ غرض بھی ہے ، جبکہ را ہن کا اس میں کوئی نقصال نہیں ہے ،ای لئے مرتبن کو فدید اداکر نے کا اختیار ہوگا ،اور اگر خو در ا ہن فدید اداکر تا چاہے اور مرتبن کا اس میں کوئی نقصال نہیں ہوتا ہے ، کہ وہ اپنام ہون غلام کی کو اور مرتبن کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے ، کہ وہ اپنام ہون غلام کی کو دیدے ، جبیا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے ، کہ وہ را ہن کی ملکست و سرے کی ملکست میں نہیں دے سکتا ہے ،اس لئے اس مرتبن کو یہ اختیار بالکل نہیں ہوگا ایم ہون کی ودے دے )۔

ویکون المعوتھن فی الفداء النے: اور اگر اختیار نہ ہونے کے باوجود مر تہن اپنے ہاس کی امانت کے حصہ کو فدیہ میں اوا
کردے تواس محالمہ میں اے احسان کرنے والا سمجھا جائے گا یعن اگر چہ اس پریہ لازم تمیں تھا کہ غلام کے حصہ کو فدیہ میں اوا
کردے چیر بھی دے کراس نے راہن کی طرف ہے احسان کیا ہے، اس باو نہیں تھا کہ فواز خوداس غلام کو فدیہ میں دے
سے واپس نہیں مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس مر تہن کو پور اافتیار تھا یعنی اس برکوئی دباؤ نہیں تھا کہ فواز خوداس غلام کو فدیہ میں دے
کراحسان کرے، چیر بعد میں راہن ہے اس کا مطالبہ کرے، (ف : اور جس شخص کو کوئی چیز نہ دیے کا اختیار ہوائی پر دیتالازم نہ ہو
کی جبوری ہوئی جی دودے وہ وہ اپنی سکتا ہے، یعنی اگر اے ادا کرنے کی مجبوری ہوئی تب بعد میں واپس مانگ سکتا ہے): فلما المتو مه
المنے: اور جبکہ مرتبن نے اس کے جرمانہ کو ادا کرناخو واپے لازم کر لیاحالا تکہ اس کی ادا کیگی اس پر لازم نہیں تھی گابذا یہ احسان
کرنے والا ہوگا: وہذا علی ماروی المخ نیہ تھم امام ابو حفیقہ کی اس روایت کی بناء پر ہے کہ راہن کے عاضر ہونے کی صورت میں
مرتبن واپس نہیں لے سکتا ہے، (ف: یعنی اگر راہن کی موجود گی میں مرتبن نے فدیہ ادا کیا تو وہ وہ لیہ نہیں ہوگا لہذا وی ہوئی رقم
مرتبن واپس نہیں لے سکتا ہے، (ف: یعنی اگر راہن کی موجود گی میں مرتبن نے فدیہ ادا کیا تو وہ وہ لیہ نہیں کے ساتھ بیان کر دینگے، (ف: راہن کی غیر موجود گی میں مرتبن نے فدیہ ادا کیا تو وہ اس صورت میں متبرع یا حسان کرنے والا نہیں ہوگا لہذا وی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے): وسنمین القولین الخ: اور ہم ان دونوں اقوال کو انشاء اللہ تعالی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دینگے، (ف: یعنی ام ابو حفیقہ اور ان کے مخالف صاحبین کے قول کو جدی بیان کریئے گا۔)۔

توضیح: اگر غلام کا قرض مرتبن کے قرض کی بہ نسبت کم ہو تو مرتبن اپنے کتنے قرض یا رہن کا حق دار ہوگا،اگر غلام کی اپنی قیت دوہز اراور وہ صرف ایک ہز ار میں رہن میں رکھا گیا اس نے جرم کر لیا تو اس کے فدید کا ذمہ دار کون اور کس حساب سے ہوگا، اگر فدید کی ادائیگی کے بارے میں راہن اور مرتبن میں سے ایک راضی اور دوسر اناراض ہو تو کس کی بات مانی جائیگی، اگر مر ہون کے لؤکے نے جنایت کرلی تو اس کے فدید کی ذمہ داری کس پر آئیگی، مسائل کی تفصیل، تعمیلی، دلائل

ولو ابى المرتهن ان يفدى وقداه الراهن فانه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من دينه لان سقوط الدين امر لازم فدى او دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر ان كان نصف الفداء مثل الدين أوأ كثر بطل الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقى لان الفداء في النصف كان عليه فاذا اداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه فيصير قصاصا بدينه كانه اوفى نصفه فبقى العبد رهنا

بما بقى ولو كان المرتهن فدى والراهن حاضر فهو متطوع وان كان غائبا لم يكن متطوعا وهذا قول ابى حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد والحسن وزفر المرتهن متطوع فى الوجهين لانه فدى ملك غيره بغير امره فاشبه الاجنبى وله انه اذا كان الراهن حاضراً امكنه مخاطبته فاذا افداه المرتهن فقد تبرع كالا جنبى فاما اذا كان الراهن غائباً تعذر مخاطبته والمرتهن يحتاج الى اصلاح المضمون ولا يمكنه ذلك الا باصلاح الامانة فلا يكون متبرعا.

ترجہ: اور اگر مرتبن فدید دینے ہے افکار کردے گر را بمن اداکردے تواس حالت میں دینے پراہے احسان کرنے والا نہیں کہا جائےگا، لہذائس کا نصف فدید مرتبن کے قرض میں سے وصول ہو جائےگا، کو نکہ اس حالت میں مرتبن کا قرضہ ختم ہو نائیک لازمی بات ہے خواہ فدید اس کارا بمن کردے یا خود غلام کو حوالہ کردے الحاصل اس وقت را بمن نے جو پچھ فدید دیاہے وہ احسان اور تبرع کے طور پر نہیں کیاہے ، (ف: اے احسان کرنے والا اس وقت کہا جاتا جبکہ اس کے نہ دینے کی صورت میں مرتبن کے ذمہ سے وہ فدید ختم ہو جاتا اور اسے ذمہ دار نہیں تھر ایا جاتا، یعنی بہر حال مرتبن کا قرض ختم ہو جائے گا، خواہ وہ غلام بی اس کی حوالہ کردیا جائے کہ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ گویا وہ غلام بلاک ہو گیا ای لئے اس کا قرضہ بھی ختم ہو گیا، بیارا بمن اس کی طرف سے فدید اواکردے تو بھی قرضہ ختم ہو جائے گا، کیو نکہ اس کی صورت اب یہ ہو جائے گی کہ گویارا بمن نے اس غلام کو اس کا فدید دے کرحاصل کیا ہے ، اس طرح بہر صورت مرتبن پر تادان لازم ہو گا، اس لئے دیا ہو افدید اس مرتبن کے خرج میں فدید دیے کہ اس طرح بہر صورت مرتبن پر تادان لازم ہو گا، اس لئے دیا ہو افدید اس مرتبن کے خرج میں شار ہوگا، اس کئے دیا ہو افدید اس مرتبن کے خرج میں شار ہوگا )۔

نم بنظر ان کان النے: اس کے بعدیہ دیکھا جائے گا کہ اس کی طرف ہے جونصف فدید دیا گیاہ وہ اس کے قرضہ کے برابر اس کا قراس کا پورا قرضہ نے موجائے گا، اور اگر دیا ہوانصف فدید قرضہ ہے کم ہو تو فدید کے نصف کے برابر اس کا قرضہ ختم ہو گا، اور باتی قرضہ کے عوض وہ غلام کو نصف فدید مر تہن کے خرصہ وہ ختم ہوگا، اس بناء پر کہ غلام کو نصف فدید مر تہن کے ذمہ واجب تھا، اور جب رابمن نے اس فدید کو اواکر دیا حالا نکہ اس نے مرتبن کی طرف سے تبر گا اور احسان کے طور پر تبییں کی طرف سے تبر گا اور احسان کے طور پر تبییں کیا اس لئے اس رابمن کو اس بات کا اختیار ہوگیا کہ وہ اپنا کیا ہوا خرج مرتبن سے وصول کرلے، پھر وہ خرج مرتبن کے قرضہ سے وصول ہوجائے، اس طرح مباولہ اور برابر کے حق کی اوائیگی ہوگئی، الی صل اس طرح رابمن نے اپنے خرج کے نصف سے اپنا قرض اواکہ یا اور باتی خرج بیں ہوگا، اور اگر رابمن کی موجود گی ہیں مرتبن فدید دے گا تو وہ تبرع تبیں ہوگا، اس کے فیر موجود گی ہیں مرتبن فدید دے گا تو وہ تبرع تبیں ہوگا، اس کے خور کی اس کے خور کی ہیں مرتبن فدید دے گا تو وہ تبرع تبیں ہوگا، اس کے خور کی ہیں مرتبن فدید دے گا تو وہ تبرع تبیں ہوگا، اور اگر رابمن کی غیر موجود گی ہیں مرتبن فدید دے گا تو وہ تبرع تبیں ہوگا، اس کے سکتا ہے، یہ قول امام ابو صفیفہ کا ہے۔

بعد ہیں رابمن کا حق اس سے واپس لے سکتا ہے، یہ قول امام ابو صفیفہ کا ہے۔

طور پر ہے اور دوسر انصف حصہ امانت کے طور پر ہے اور ان دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ مرتہن اس بات کاذ مہ دار ہے کہ وہ اپنے ذمہ کے اس نصف حصہ کو جواس کے پاس ضانت میں ہے اس کی پوری اصلاح اور اس کی حفاظت کر ہے اور ایسانہ کرنے ہے اس کا دیا ہوا پورا قرض ہی ختم ہو جاسکتا ہے ، اور یہ بات اسی صورت میں ممکن بھی ہے جبکہ وہ اس رہبن کے حصہ امانت کی بھی پوری حفاظت اور اصلاح کرے ، چنانچہ اس مجبور می کی بناء پر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی امانت کی اصلاح میں جو کچھ ہوا خرج کیا لہٰ تداوہ اس خرج کی واپسی کا یقیبنا مستحق ہوگا )۔

توضیح: اگر فدید کے مطالبہ پر مرتبن اپناحق بھی اداکر دینے سے انکار کردے مگر را بن السیخ فدید کے ساتھ مرتبن کا بھی فدید اداکر دے تو ید را بن متبرع ہوگا، پھرید دیا ہوا فدید خواہ مرتبن کے قرض کے برابر ہویا کم ہویازیادہ ہو، وہ را بن کس صورت میں اور کتنا اور کتنا اور کس طرح وصول کر سکتا ہے۔ مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام، ولائل مفصلہ

قال واذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين لان الوصى قائم مقامه ولو تولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع باذن المرتهن فكذا لوصيه وان لم يكن له وصى نصب القاضى له وصيا وامره ببيعه لان القاضى نصب ناظرا لحقوق المسلمين اذا عجز واعن النظر لانفسهم والنظر فى نصب الوصى ليؤدى ما عليه لغيره ويستوفى ماله من غيره وان كان على الميت دين فرهن الوصى بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللاخرين ان يردوه لانه اثر بعض الغرماء بالايفاء الحكمى فاشبه الايثار بالايفاء الحقيقى فان قضى دينهم قبل ان يردوه جاز لمزوال المانع لوصول حقهم اليهم ولو لم يكن للميت غريم اخر جاز الرهن اعتبار ابالايفاء الحقيقى وبيع فى دينه لانه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده واذا ارتهن الوصى بدين للميت على رجل جاز لانه المتيفا وهو يملكه قال رضى الله عنه وفي رهن الوصى تفصيلات نذكرهافى كتاب الوصايا ان شاء الله تعالى.

وان کان علی المیت المنع: ادراگر میت مقروض ہواوراس کاو سی اس میت کے ترکوں میں ہے کسی چیز کو مردہ کے کسی قرض خواہ کے بیاس بطور رہن ترکوں میں ہوئا کو اس قرض خواہ کے بیاس بطور رہن ترکو کہ اس مرہو کا ، چنانچہ دوسرے قرض خواہ کو کہ اس مرجو کا کہ اس مرہون کو اس قرض خواہ کو حکمی ادائیگی میں ترجیح دی ہے، حالا ککہ قرض خواہ ہونے کے خواہ سے داہس متگوالے ، کیونکہ اس وصی نے مخصوص قرض خواہ کو حکمی ادائیگی میں ترجیح دی ہے، حالا ککہ قرض خواہ ہونے کے

اعتبارے سب برابر ہیں، توبیہ ابیاہو گیا گویا س وصی نے هیقة ادامیں کسی کوتر جیجے دیدی ہے، (ف:اوراس کی ترجیح جائز نہیں ہے تو ر ہن جو کہ حکماادا نیگ اس میں بھی ترجیح جائزنہ ہو گی): فان قضبی دینھیم النے: پھراگر دوسرے قرض خواہوں کے واپس کرانے سے پہلے ہی وصی الن کا قرضہ اداکرے توبیہ ادائیگی صحیح ہوجائیگی کیونکہ سمجے نہ ہونے کی جو وجہ تھی وہ ختم ہوگئی ہے لیعنی دوسرے تمام قرض خواہون کوان کا حق مل جانا۔

ولم لم یکن للمیت النے: اوراگر مروہ کا دوسر اکوئی قرض خواہ نہ ہو تور ہمن رکھنا جائز ہوگا جس طرح هیقة اواجائز ہے ای پر قپاس کرتے ہوئے ، (ف: لیعنی جس طرح وصی کواس بات کا اختیار ہو تا ہے کہ هیقة اس مردہ کے قرض خواہ کا قل اوا کرنے کے کردے ای طرح ہے بھی جائز ہو کہ اس کے قرض کو حکمااوا کردے ): و بیع فی دینہ المنے: اوراس قرض خواہ کا حق اوا کرنے کے لئے آخر میں اس غلام کو بھی فروخت کیاجائے گا، کیونکہ رہن ہونے ہے پہلے بھی تواسے چھ ڈالنا جائز تھا، ای لئے رہن رکھنے کے بعد بھی فروخت کیاجا سکتا ہے: وافدا ارتبھن الموصی النے: اوراگر مردہ کا کئی شخص پر قرضہ باتی ہو،اوراس کا وصی اس مدیون ہے رہن لے توجائز ہوگا، کیونکہ ہے بھی حکماوصول ہے،اوروصی کومیت ہے قرضہ لینے کا اختیار ہو تا ہے:قال درضی الله عند النے: مصنف نے فرایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کریئگے۔ مصنف نے فرایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کریئگے۔ مصنف نے فرایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کی میں کو زیج کر مرتبین کا

تو سے انہن کے مرجانے کے بعد کیااس کا وصی اس کے مال مرہون کو چھ کر مر کہن کا قرض اداکر سکتاہے ،اگر اس کا وصی بھی نہ ہو تو مرتہن کا قرض کس اداکیا جائے ،اگر میت مقروض ہوادراس کا وصی اس کے ترکہ میں ہے کسی مال کواس کے کسی قرض خواہ کے پاس رہن میں رکھدے ،مسائل کی تفصیل ، تھم ،دلا ئل مفصلہ

فصل قال ومن رهن عصير ابعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوى عشرة فهو رهن بعشرة لان ما يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يتداء فهو محل له بقاء حتى ان من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يبقى العقد الا انه يتخير في البيع لتغير وصف المبيع بمنزلة ما اذا تعيب ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فما تت فدبغ جلدها فصار بساوى درهما فهو رهن بدرهم لان الرهن يتقرر بالهلاك فاذا حيى بعض المحل يعود حكمه بقدره بخلاف ما اذا ماتت الشاة المبيعه قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع لان البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود اما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه ومن مشايخنا من يمنع مسالة البيع ويقول يعود البيع.

دار ہو جائے، تواس کے مشتری کواس کے رکھنے یاباطل کرنے کاافتیار ہو جاتا ہے، (ف: اس مسئلہ میں ربن کا معاملہ ابتداءانگور کے شیر دسے ہواتھا، جو صحیح ہواتھالیکن وی شیر ہ بعد میں شر اب ہو گیا، اس لئے دہ معاملہ اب بھی باطل نہیں ہوا، پھر وہی شر اب سر کہ سے بدل گئ تواس وقت بھی معاملہ صحیح رہا)۔

ولو دھن شاۃ المنے: اور اگر ہزار روپے قرض کے عوض ایک ایسی بحری رہن ہیں رکھی گئی جس کی بازاری قیت ہزار روپے تھی اور ای حالت ہیں وہ مرگئی پھر اس کی کھال تکال کر اس کو دباغت دینے پر اس کی قیمت اب سور و پے رہ گئی تو یہ کھال اس مرہون کے پاس سور و پے رہ گئی تو یہ کھال اس مرہون کے پاس سور و پے کہ عوض رہ بن رہسیگی اس کی دلیل ہے ہے کہ اصل رہن بینی بحری ضائع ہو جانے کے بوش مال اس مرہون کے عالی ہوگئی تواب اس کی قیمت کے عوض وہ رہ بن کے تقلم ہیں ہو گئی اور باتی کی قیمت کے عوض وہ رہ بن کے تقلم ہیں ہو گئی اور باتی تو سور و پے جو قرضہ کے باتی رہ گئی تھے اس مرہون کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے وہ ضائع ہوگئی : بدخلاف ما اذا مالت المشاۃ المنے: اس کے بر ظاف اگر کس نے بکری فروخت کی اور اس پر مشتری نے ابھی قبلہ بھی بینی ہو جائے ہی قبلہ کر اسے دباغت دیدی گئی تواس کی فروخت سیجے نہیں ہو جائے گئی ، کیو نکہ معاملہ بیج ہی سمجھ المبنی کیا تھا کہ وہ مر گئی چراس کی کھال کر اب دباغت دیدی گئی تواس کی فروخت سے خوب پہنے ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے لیکن رہ بن کے معاملہ بیس ہو جائی ہی ہو باتی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے لیکن رہ بن کے معاملہ بی بال کسی موج اللے کیا گئی گئی ہے کہ دباغت دہ ہے بیغیر مری بکری کی کھال کی دو فروخت کے قابل بی موب ہوئی ہو باتی ہے معاملہ بن باطل نہیں ہو گئی گئی گئی ہے کہ دباغت دیے بغیر مری بکری کی کھال خور یہ خوب بیات ہو ہوئی گئی گئی ہے کہ دباغت دیے بغیر مری بکری کی کھال خود مسلہ ذکر کیا گیا ہی سے کہ دباغت دیے بار خریدار چاہے تواس کی حکم میں میں دو ہوئی کیا گئی گئی ہے کہ دباغت دیا گئی ہو ہوئی کھال میں ہوگا، اس بناء پر اگر خریدار چاہے تواس کھال کو صرف ایک سور و پے کے بدلہ میں لے سکتا ہے۔

توضیح: اگر کسی نے انگور کے شیرہ کو جس کی قیمت دس روپے ہے میں دس روپے کے قرضہ کے عوض میں اسے کسی کے پاس رہن رکھ دیاجو بعد میں شراب پھر سرکہ ہوگیا، اوراس کی قیمت اس وقت بھی اتی ہی رہی، تواس کار بن میں باتی رہنا کیسا ہوگ، اگر کسی نے سوروپے کی قیمت کی بکری کو سوروپے ہی کے عوض ربن میں رکھا بعد میں وہ مرگئی تو وہ پھر اس کی کھال نکال کر اسے دباغت دینے ہا کہ کھال کی قیمت دس روپے رہ گئی تو وہ اب کتنے روپے میں مر ہون رہے گا، اگر کسی نے بکری فروخت کی اور خریدار نے اس پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ مرگئی، اور اس کی کھال نکال کر دباغت دینے ہے اس کی قیمت کم یازیادہ ہوجائے تواس کی فوخت صحیح ہوگی یا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

قال ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف لانه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الاصل لانه تبع له والرهن حق لازم فيسرى اليه فان هلك يهلك بغير شئى لان الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالاصل لانها لم تدخل تحت العقد مقصود إذ اللفظ لايتنا ولها وان هلك الاصل وبقى النماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك لان الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير مقصودة بالفكاك اذا بقى الى وقته والتبع يقابله شئى اذا صار مقصود كولد المبيع فما اصاب الاصل يسقط من الدين لانه يقابله الاصل مقصودا ومااصاب النماء افتكه الراهن لما ذكرنا وصور المسائل

على هذا الاصل تخرج وقد ذكرنا بعضها في كفاية المنتهي وتمامه في الجامع والزيادات.

ترجمہ: قدوریؒ نے قرملیا ہے کہ مر ہون میں جو پھے بھی نیادتی ہو مثلاً بچہ، پھل، دودھ، صوف یعن بال اور اون وغیرہ ورائن اس کا مالکہ ہوگا، کیونکہ یہ سب اس کی ملیت کی پیداوارہ، اور اس کے ساتھ برھاواہ ہلا اس کے تالی ہے ماری ہوگا، (ف: لیکن اس لئے کہ یہ اصل کے تالی ہوگا، فان ھلك بھلك النے: اس لئے ان الزاس كا تخم بھی اس کے تالیح پر بھی جاری ہوگا، (ف: لیکن اس كا مر تهن اس كا مر تهن اس كا مر تهن اس كا مر تهن اس كا مر تهن اس كا مر تهن اس كا میں مر تهن كے پاس ضائع ہو گا، بشر طیکہ مر تهن نے خود اس چر كو ضائع تبیں كیا ہو، الہذا مر تهن كا مقال مر تهن نے خود اس چر كو ضائع تبیں كیا ہو، الہذا مر تهن كا مقال مر تهن كے پاس المانت كے فرض باتی تھا اس بیس سے بچھ بھی كی تبیں ہو گا، اور نہ دواس كا ضامن ہوگا، کیونکہ الی زائد چر اس مر تهن كے پاس المانت كے طور پر تھی، کیونکہ الی تالیح اس مر تهن كے پاس المانت كے طور پر تھی، کیونکہ الی تالیح و قت كا كوئى لفظ اس تا ایج كوش تالی سی ہو تا ہے، کیونکہ الی تالیح اور زائد چر اصل معالمہ بیں قصد آدا خل تمیں ہوتی ہے، کیونکہ معالمہ کے وقت كا كوئى لفظ اس تا ایج كوش الی سی ہوتا ہے، اس طرح بھی اس اس کے کسی تا ایع کی کسی طرح بھی نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے اگر كوئى بائدى کے کسی کے پاس دہ تو اس کا بی بیاس کا دودھ یا اون ایوبال وغیرہ اس بیس بالقصد واض تهیں ہوتا ہے، اس طرح ہے اگر كم كی پر معالمہ کیا گیا ہو تو اس کا بچہ یا اس کا دودھ یا اون یا بال وغیرہ اس بیس بالقصد واض تهیں ہوتا ہے، اس طرح ہے اگر کسی در خت پر معالمہ کیا گیا ہو تو اس کا جو صال ہونے والا نقع مثل کیا بالقصد اس لفظ در خت بیں مثال نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہے اگر کسی در خت پر معالمہ کیا گیا ہو تو اس کا جو صال ہونے والا نقع مثل کیا بالقصد اس لفظ در خت

وان هلك الاصل النع: اوراگراصل مر ہون عی ضائع ہو جائے گراس سے حاصل ہونے والا نفع یازا کہ باقی رہ جائے اورائران اس نفع اورزیاد فی کو مر نہن کے پاس سے اس کے حصہ کے مطابق رہن سے واپس لے سکتا ہے، اور حصہ اس طرح تکا لے کہ مر ہون کی اس کے رہن وان سیموں کو مر نہن سے کہ مر ہون کی اس کے رہن وان سیموں کو مر نہن سے لائے کل قرضہ کی رقم پر تقسیم کردے، (مثلاً اگر مر ہون بکری کی قیمت رہن رکنے کے دن سورو بے ہوں اس طرح سے پیدا ہونے والے بچہ کی قیمت رہن واپسی لینے کے دن بھی سور و بے ہوگی ان کو کل قرضہ ہونے والے بچہ کی قیمت رہن واپسی لینے کے دن بھی سور و بے ہوگی ان کو کل قرضہ پر تقسیم کرنے سے بچہ کے مقابلہ میں پانچ سورو بے آئے) اس کی وجہ یہ ہو کہ اصل مر ہون پر مر نہن کا بقشہ ہوجانے سے وہ خاتی ہوگیا تھا اورائی سے جو بچہ نفع میں ہوا اسے رہن سے واپس لینے کی بناء پر اب یہ بھی ضائق ہوگیا بشر طیکہ رہن واپس لینے کی بناء پر اب یہ بھی ضائق ہوگیا بشر طیکہ رہن واپس لینے میں گری ہوجاتا ہے، اگر چہ مقصود نہ ہونے تک اس کی کوئی الیت نہیں مائی جاتی ہوگیا ہے، وہ جائے ہوا ہے، اس کی کوئی الیت نہیں مائی جاتی ہوگیا ہے ہوا ہے، اس کی کوئی الیت نہیں مائی جاتی ہوگیا ہے، اس لینے کہ بات کے ہوت تک بات کہ وہ کہ اس کی مقابلہ میں آیا وہ وہ اس کے ذمہ سے ختم ہوجائے، کوئی ہو ہے ہاں اس کے کہ وہ وہا ہے ہوا ہو ہا کہ اس کی مقابلہ میں ایا وہ باتھ ہو ہا ہوں باتھ ہو ہو ہا ہوں باتھ ہو ہو ہا ہوں باتھ ہو ہو ہوں سے دوئیں لینے کی صورت میں اب مقصود بالذات اصل کے مقابلہ میں باضابلہ اور باتھ ہو اس کے مقابلہ میں باضابلہ اور باتھ ہو اس کے مقابلہ میں بی خوابس لینے کی صورت میں اب مقصود بالذات اصل کی مقابلہ میں باضابلہ اور باتھ ہو اس کے مقابلہ میں باضابلہ اور باتھ ہو اس کے مقابلہ میں باضابلہ اور باتھ ہو اس کے مقابلہ میں باضابلہ اور باتھ ہو اس بال بر اس میں کو واپس لینے کی صورت میں اب مقصود بالذات وہ کر اس نفع کو مر نہن سے واپس لی آئے ہو ہا ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گی

(ف : ای صورت کی دوسر می مثال میہ بھی ہوگی کہ اصل مر ہون بچہ کی ہال بعنی بکری ہزار روپے کے قرض کے مقابلے میں مر ہون بچہ وی اس بھی وی کہ اصل مر ہون بچہ کی ہال بعنی بکری ہزار روپے تھی ہادر بچہ بیدا ہو کر بڑا ہو جانے پر اس کی قیمت بھی ہزار روپے بھی ہادر بچہ بیدا ہو کر از خود مر جائے تو رہن کے معاملہ میں وہ حساب میں ہوگئی اس صورت میں اگر رہن کی حالت میں رہتے ہوئے وہ بچہ بڑا ہو کر از خود مر جائے تو رہن کے معاملہ میں وہ حساب میں نہیں لایا جائے گا، لہذار ابن بوری رقم لینی ہزار روپے دے کر اس بچہ کو اس مر تہن سے واپس لینا چاہے ،اور اس وقت اس کی قیمت بڑی بکری لینی مال مر جائے لیکن اس کا بچہ زندہ رہ جائے بھر رائین اے مرتبن سے واپس لینا چاہے ،اور اس وقت اس کی قیمت

بڑارروپے ہول، اس وقت بکری اور بچہ دونوں پر قرضہ کی تقلیم کرنے سے ہر ایک کے پانچ پانچ سوروپے ہوں گے، اس لئے صرف پانچ سوروپے ہوں گے، اس لئے صرف پانچ سوروپے دے کررائن اسے واپس لے سکتا ہے، اوراگر اس کو واپس لینے سے پہلے بچہ بھی مر جائے تواس بچہ کے مقابلہ میں کوئی عوض نہ ہوگا، اور مر تہن کا پورا قرضہ بچہ کی مال جو پہلے بی مر چکی ہے مقابلہ میں ختم ہو جائے گا، ک: وصور المسائل الخ: اوپر بیس بیان کردہ قاعدہ کے ماتحت کئی مسائل کی کئی صور تیں نگتی ہیں جن میں سے بچھ صور تول کوا بی کتاب کتابیة المنتی میں بیان کیا ہے، اوران کی پوری صور تیں جامع کمیر اور زیادات میں نہ کور ہیں۔

توضیح: اگر مر ہون میں منافع یا نمی اور طور پر زیادتی ہو تووہ نمی کی ملکیت میں ہوگ، اگر منافع میں ہے بچھ ضائع ہو جائے مگر اصل باقی رہ جائے یااصل ضائع ہو کراس کے منافع باقی رہ جائیں توان کا کیا حساب ہو گااور وہ نمی کے ضان میں نمی طور پر ہول گے، مسائل کی تفصیل، تھم، تفصیلی د لائل

ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهن للمرتهن احلب الشاة فما حلبت فهو لك حلال فحلب وشرب فلا ضمان عليه في شئى من ذلك اما الاباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر لانها اطلاق وليس بتمليك فتصح مع الخطر ولا يسقط شئى من الدين لانه اتلفه باذن المالك فان لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة اللين الذي شرب وعلى قيمة الشاة فما اصاب الشاة سقط ومااصاب اللبن اخذه المرتهن من الراهن لان اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن والفعل حصل بتسليط من قبله فصار كان الراهن اخذه واتلفه فكان مضمونا عليه فيكون له حصته من الدين فبقي يحصته وكذلك ولد الشاة اذا اذن له الراهن في اكله وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس.

ترجمہ: اوراگر سور دیے کی قبت کی بکری کو کسی نے سور دیے نفذ قرض کے عوض رہن میں رکھااور راہن نے اس مرتہن سے بیہ بھی کہدیا کہ تم اس بکری کا دورہ دورہ لیا کروکہ دہ تمہارے لئے طال ہوگا، مگر دہ مرتہن اس بکری کا دورہ دورہ کر بیتار ہاتو مرتہن پراس کے پیٹے کی وجہ سے صال لازم نہیں آئے گا، (ف: حالا نکہ بظاہر اس پر ضان لازم آناچاہتے کیو نکہ را بمن نے مرتہن کواس دورہ کا مالک بنایا ہے حالا نکہ مالک بنانے کواس دورہ کا مالک بنایا ہوگا،اورا اصول فقہ میں یہ بات معلوم ہو چک ہے کہ کسی محمل کام کے کرنے پر کسی چیز کو مالک بناتا صبح نہیں ہوتا ہے،اس لئے اس طرح سے دورہ کا مالک بناتا صبح نہیں ہوتا ہے اس لئے اس طرح سے دورہ کا مالک بنایا صبح نہیں ہوتا ہے لئے مار تہن کو دورہ کا الک نہیں بنایا گیا کہ دونا جا بلکہ دورہ کواس کے لئے مباح کیا گیا ہے جو کہ اس طرح صبح ہوتا ہے۔

ا بناس مر ہون سے جو کچے بھی کھالیا تودیانت کے سوا طاہری علم یہ ہوگاکہ مر تہن اس کاضامن نہیں ہوگا)۔

ولا یسقط مثنی النے: اور اس دورہ کے استعال کر لینے کی وجہ ہے مر تبن ہے لیا ہوا قرض کچھ کم نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت مرتبن نے جو کچھ بھی کھایا پیا ہے مالک کی اجازت ہے کیا ہے): فان لم یفت الشاۃ المنے: پھر اگر بکری کومر تبن ہے واپس لینے ہے بہلے بی اس کے پاس مر گئی حالا تکہ مر بون ہے اس مدت بیں جو کچھ نفع لینی دورہ حاصل ہوا جے مرتبن نے را بمن کے تقلم سے ضائع کر دیا تورا بمن نے جو اور جتنا قرض لیا تھا اس کے مجموعہ کو اصل مر ہون لینی بکری اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد اصل مر ہون لینی بکری کے مقابلہ میں جتنا بھی آئے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس مرتبن کے پاس ایسا مر ہوئی جو قابل ضائن تھا، اور جو حصہ مر ہوئ سے حاصل ہونے والے منافع مثلاً دورہ دیا بچہ و غیرہ کے مقابلہ میں آئے اے مرتبن را بمن سے وصول کرلے گا۔

(اگر مر تہن ہی نے دودھ بھی پیاہو) کیونکہ اس دودھ کامالک رائن تھا،اوراس کے کہنے کی بناء پر مر تہن نے ختم کیا تھا،اور سے کام کھانے کام تہن نے اس لئے کیا کہ رائی نے ایسا کرنے کے لئے اسے کہا تواس کی صورت یہ ہو جا کیگی کہ گویارائین نے خود دوھ اصل دوھ اسے ہاتھ میں لے کراسے ضائع کر دیاای لئے اس بربادی کی ذمہ داری بھی اس رائین بر آگی ہی کیونکہ وہ نفع یعنی دودھ اصل مر بون یعنی بکری کے نتائج تھا،اور مقصود بالذات نہیں تھا،اس طرح دودھ کے مقابلہ میں تھی قرضہ کا حصہ آئے گا،اور وہ اپ حصہ حصہ باقی رہ گیا،(ف: کیونکہ دودودھ ازخود ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ختم اراد ڈ نتم کرنے سے ختم ہوا چنانچہ قرض اپ حصہ کے مقابلہ کے مطابق رہ گیا دودودھ ازخود ختم نہیں ہوا بلکہ ختم کرنے سے ختم ہوا ہے تو گویادہ قرض اس حصہ کے مقابلہ میں باتی رہائی لئے دائی کے ایک دودودھ ازخود ختم نہیں ہوا بلکہ ختم کرنے سے ختم ہوا ہے تو گویادہ قرض اس حصہ کے مقابلہ میں باتی رہائی لئے رائی کے دودود مر تہن کو اداکر دے اسے دیے کو رئین سے چھڑ انا کہا جائے گا)۔

و تحدلك ولد الشاۃ المنے: ای طرح اس بکری ہے بچہ كا تھم ہوگا یعنی اگر را ہن نے مرتہن ہے ہہ کہا کہ تم کو میری طرف ہے اس مر ہونہ بکری ہے بچہ کو ذرج کر کے کھالینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو بچھ بھی مر ہون ہے تفع حاصل ہو اس کور ابن کی اجازت ہے کھانے یا استعال کرنے کی اجازت ملنے ہے ہی تھم ہوگا جوا بھی بیان کیا گیا ہے، (ف: یعنی جب را بن کی اجازت ہے مرتہن نے نفع کو ضائع کیا بجراصل مر ہو ن بھی از خود ضائع ہو گیا تو اس اصل اور زیادتی کی قیمت پر قرضہ کی تقسیم کرنے ہے اس زیادتی کے مقابلہ میں جو بھی دتم نکلے وور ابن مرتبن کو دیے گا اور مرتبن کے قرض باتی رتم ختم ہو جائے گی یعنی اس کی اوائیگی را بن پر لازم نہیں رہے گی۔

توضیح: اگر کسی نے سوروپے کی قیمت کی بکری کسی سے سوروپے ہی نقد قرض لے کر رہن میں رکھتے ہوئے اس مرتبن سے یہ کہدیا کہ تم اس کادودھ دوہ لیا کرو کہ وہ تمہارے لئے حلال ہوگا، چنانچہ مرتبن اس سے دوہتااور پتیارہا، تو مرتبن پراس دودھ کا صان لازم ہوگایا نہیں،اگر ایس بکری مرتبن سے واپس لینے سے پہلے اس کے پاس مرگئ، حالا تکہ اس عرصہ میں مرتبن اس بکری فائدہ حاصل کرتارہا تو کیا قرضہ کی بوری رقم رابن مرتبن کو واپس کرے واپس کرے گا،مسائل کی تفصیل، تھم دلائل مفصلہ

قال وتجوز الزيادة في الرهن ولاتجوز في الدين عند ابي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها وقال ابو يوسف تجوز الزيادة في الدين ايضا وقال زفر والشافعي لاتجوز فيهما والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في البيوع ولابي يوسف في الخلافية الاخرى ان الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق باصل العقد للحاجة والامكان ولهما وهو القياس ان الزيادة في اللين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في اللين وهو غير مانع من صحة الرهن الا ترى انه لورهن عبدا بخمس مائة من الدين جاز وإن كان الدين أيفا وهذا شيوع في الدين والا لتحاق بأصل العقد غيرممكن في طرف الدين لانه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن وكذا يبقى بعد انفساخه والالتحاق باصل العقد في بدلى العقد بخلاف البيع لان الثمن بدل يجب بالعقد ثم اذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لوكانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمس مائة وقيمة الأول يوم القبض الفا والدين الفايقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين اعتبار بقيمتهما في وقتى الاعتباراً وهذا لان الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اہام ابو صنیفہ اور اہام محد کے نزدیک رہن کے سامان میں توزیاد تی کرنی جائز ہے لیکن قرضہ کی مقدار میں زیاد تی جائز نہیں ہے، (ف: جس کی صورت ہیہ ہوگی کہ زید نے بکر ہے سور و پے قرض لے کر رہن کے طور پر اپنی بکر کاس کے ہاں رکھ دی چر ایک گائے بھی ای شی بر حمادی، تو مر تہن کے ہاں دونوں جائور لیٹی ایک بکر کا اور ایک گائے رہن میں ہوجا گی ، لیکن اگر کسی نے سور و پے کے عوض اپناسو نے کتکن رہن میں رکھا، اس کے بعد و دبارہ ضر و رہت پر سور و پے اور قرض کئے تو دہ کتکن صرف سونے کا بہلی رقم لینی سور و پے کی عوض ہیں رہن میں رہے گا اور بعد کے لئے ہوئے روپ پہلے میں جع کرکے و دسور و پے کتاب کی وصول کے لئے ایک ساتھ و سے نہیں ہول گے بلکہ دوسر اقرضہ کسی رہن کے لغیر ہوگا): و قال ابو یوسف تعجوز الغ : اور اہام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ قرضہ کی زیاد تی بھی جائز ہے، (ف: المذاوہ کتکن دوسور و پے کے عوض رہن رہن رہن کے بینی موالی ہوگی : و قال ابو رہن رہن ہی جائز نہیں ہوگی): و قال ذفر و الشافعی الغ : اور اہام زفر اور اہام شافعی نے فرمایا ہے کہ مر ہون اور ہمام زفر و شافعی کے مر ہون اور ہمام زفر و شافعی الغ : اور اہام نواز کی جیز پہلے سے نہیں مائی جائز نہیں ہوگی، اور اہام زفر و شافعی کے مر ہویار بمن کی چرز پہلے سے نہیں مائی جائز نہیں ہو گی، یونی بعد کی چرز خواہ قرض رقم ہویار بمن کی چرز پہلے سے نہیں مائی جائز نہیں ہے، اس مسلہ کو ہم اس سے بھی زیاد تی جائز نہیں ہے، اس مسلہ کو ہم اس سے پہلے کتاب الدیوع میں بیان کر ہے ہیں، (ف یعنی باب المراہے کی قصل میں نہ کور ہے وہاں دکھ لیتا جائز نہیں ہے، اس مسلہ کو ہم اس سے پہلے کتاب الدیوع میں بیان کر ہے ہیں، (ف یعنی باب المراہے کی قصل میں نہ کور ہے وہاں دکھ لیتا جائز ہیں کا اس کی جیز ہے۔

ولا بی یوسف فی العالا فید النا اورانتلائی صورت لینی قرض کی زیادتی کی صورت میں اما ابولیوسف کی دئیل یہ ہے کہ رہی کے مسلہ میں قرضہ کا تھم ایسا ہے، چیسے تیج کی اختلائی صورت میں تیج کا تھم ہو تا ہے، اور تیج کی صورت میں جیج کا ہے لہٰذا قرضہ اور مر ہون دونوں میں ایک مرتبہ معاملہ کر لینے کے بعد بھی زیادتی جائز ہوتی ہے، چیسے کہ تیج کے معاملہ میں میں بالا تفاق زیادتی جائز ہوتی ہے، اور الن دونوں معاملہ سے بالا تفاق زیادتی جائز ہوتی ہے، اور الن دونوں معاملہ سے بی رہن دیج میں مشتر ک بات یہ زیادتی ضرورت کی بناء پر اصل معاملہ میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا ہونا ممکن بھی ہے، (ف: بیچ کے معاملہ میں کی ضرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو اصل معاملہ میں شامل ہو جاتی اور اس کا ہونا ممکن بھی ہے، (ف: بیچ کے معاملہ میں کی ضرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو اصل معاملہ میں تینی امام ابو حقیقہ اور امام محد کے زدیک فرق کرنے کی دلیل یہ ہے اور بہی قیاس بھی ہے کہ قرضہ کے اندر زیادتی سے اور بہی قیاس بھی ہے کہ قرضہ کے اندر زیادتی سے اور اس کے معاملہ میں شوع اور شرکت بیونا ہو اور شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے مقابلہ میں بھوجائے کا مورت میں قرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ کی صورت میں قرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ ہونے میں صورت میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ ہونے میں صورت میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ ہونے میں میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ ہونے میں میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ ہونے میں میں سیالت نہیں ہوتے ہیں میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجوجہ ہونے میں میں سیالت نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہوتے کی صورت میں میں سیالت نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں دورت کی صورت میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ ایک شرکت رہن کے میجو

الاتوی انه لو رهن المنے: جیسا کہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی شخص دوہز ارروپے کا مقروض ہواور دہ اپنے ہزار روپ کی قیت کاغلام قرض دینے والے کے پاس بطور رہن رکھدے تو جائز ہو تاہے، حالا کلہ اس طرح قرضہ میں شرکت لازم آتی ہے، (ف: الحاصل قرضہ میں شرکت کا ہوتا ممنوع ہے انکہ قرضہ میں زیادتی کر کے مر ہون میں شرکت پیدا کرتا ممنوع ہے، ای طرح اس بات کا گمان کرتا کہ جیسے کہ ایک مرتبہ کے سطے شدہ معاملہ تیج کے بعد مال یار قم میں زیادتی پہلے معاملہ میں میں شافل کرلی جاتی ہے، توبہ بات غلط ہے): والالتحاق باصل عیں شافل کرلی جاتی ہے، توبہ بات غلط ہے): والالتحاق باصل العقد المنح: اور قرضہ میں زیادتی کو اصل معاملہ سے ملادینا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ قرضہ کے معاملہ میں نہ معقود علیہ ہوتا ہے اور نہ ہی معقود ہہ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ رہن میں ایک چیز کا معقود علیہ اور دوسر کی کا معقود ہہ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ رہن میں ایک چیز کا معقود علیہ اور دوسر کی کا معقود ہہ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ رہن میں ایک چیز کا معقود علیہ اور دوسر کی کا معقود ہہ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ رہن میں ایک چیز کا معقود علیہ اور دوسر کی کا معقود ہہ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ رہن میں ایک گری معقود علیہ اور معقود ہہ میں ہوا کر تاہے، (ف: پس جب قرضہ ان میں سے کوئی معقود علیہ اور معقود بھی ہوا کر تاہے، (ف: پس جب قرضہ ان میں سے کوئی نہیں ہو تاہے، اس کے مالی کی طرح ممکن ہو سکتا ہے)۔

بعدلاف البیع المغ: بر فلاف عقد رئے کہ اس میں ممن ایسا عوض ہوتا ہے جو رہے کا معاملہ کرنے سے ہی واجب ہوتا ہی، (ف، ورنہ اس کا معاملہ طے پانے سے پہلے خمن واجب خہیں ہوتا ہے، اس طرح ربن اور رکھ کے در میان فرق یہ ہوا کہ رکھیں شن بے شک عوض ہے اور وہ عقد رکھ کرنے سے ہی واجب ہوا ہے، اس طرح ربن اور رکھے کے در میان فرق یہ ہوا کہ رکھیں من خرید ار پر وہ من خرید ار پر وہ بہت نہیں رہتا ہے جبکہ ربن کے معاملہ میں قرضہ خمن کے علم میں نہیں ہوتا کیو تلہ وہ شمن اس عقد ربن سے واجب خبیں ہوا، اس وجہ سے لیا ہوا قرضہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ لیا گیا ہو گر اس کے عوض ربین نہیں رکھا ہو، اس طرح آگر اوا کی کے بغیر ربن واپس کر وینا جب بھی قرضہ ہوتا ہے جبکہ وہ لیا گیا ہو گر اس کے عوض ربین نہیں رکھا ہو، اس طرح آگر اوا کی کے بغیر ربن واپس کر وینا جب بھی قرضہ ہوتا ہے جبکہ وہ لیا گیا ہو گر اس کے عوض ربین نہیں رکھا ہو، اس طرح آگر اوا کی کے بغیر ربن واپس کر وینا جب بھی قرضہ واجب بھی ترضہ عوض نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ عقد ربین میں اس معنی کے اعتبار سے عوض نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ عقد ربین کی معاملہ میں پھنگی عقد ربین کرنے سے واجب بی نہیں ہوا ہوتا ہے، تاکہ اس معاملہ میں پھنگی تو میں اس مینی کے اور بھی زیادہ کر ویا جائے تو اسے اصل عقد سے ماد ینا ممکن نہیں ہوا ہے، تاکہ اس معاملہ میں بھی ہے۔ اس صورت میں آگر ایک مر تبدر بین کا معاملہ کر لینے کے بعد اگر قرضہ بچھا اور بھی زیادہ کر ویا جائے تو اسے اصل عقد سے ماد ینا میں ہوا ہے، بلکہ ربین صرف اس لئے رکھا جاتا ہے کہ اس سے قرض و سینے والے والے مال کی وصولی پر پورااطمینان حاصل دیے۔ قرض و سینے والے والے مال کی وصولی پر پورااطمینان حاصل دیے۔ قرض و سینے والے کو اس کی وصولی پر پورااطمینان حاصل دیے۔ قرض و سینے والے کو اس کی وصولی پر پورااطمینان حاصل دیے۔ قرض و سینے والے کو اس کی وصولی پر پورااطمینان حاصل دیے۔ قرض و سینے والے کو اس کی وصولی پر پورااطمینان حاصل دیے۔

نم اذا صحت الزیادة النے: پر مر ہون میں زیادتی صحیح ہوئے کی صورت میں اس زیادتی کانام زیادة قصدیة رکھاجاتا ہے اواصل مر ہون پر بعند کے دن جو اس کی قیت پر ہواوراس پراور بعد میں جو زیادتی کی گئی ہے اس کے بقند کے دن جو قیمت ہواس پر کل قرضہ کو تقسیم کیاجائے گار بعنی اصل اور زیادتی میں ہے ہر ایک کے مقابلہ میں جو قیمت نظام اس ہون کی قیمت ہو مثانیانی سوگا) چنانچہ اگر اصل مر ہون کی قیمت اس پر بقند کی قیمت ایک ہزار روپے ہوں اور اس پر زیادتی کے دن جو قیمت ہو مثانیانی سو روپے اور کل قرض صرف ایک ہزار روپے موال کو تقسیم کیاجائے گائی ہوں کے مقابلہ میں مرف کے مقابلہ میں دو تہائی اور زیادتی مر ہون کے مقابلہ میں صرف ایک تہائی ہواس لحاظہ ہے ۔ قیمت کے اعتبار سے ہراکی کی جو قیمت تھی )اور اس کی وجہ یہ ہوئی اور زیادتی مر ہون کے مقابلہ میں صرف ایک تہائی ہواس لحاظہ ہیں ہوجو اس پر قبضہ ہونے کی دجہ سے ہوتا ہے لہذا اس کی وہی تیمت معتبر ہوگی جو اس پر قبضہ کے دن تھی )۔

توضیح: رئن کے سامان یا چیز میں قرضہ کی مقدار میں زیادتی جائزہ یا نہیں مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

واذا ولدت المرهونة ولدا ثم ان الراهن زاد مع الولد عبدا وقيمة كل واحد الف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم مافى الولد عليه وعلى العبد الزيادة لانه جعله زيادة مع الولد دون الام ولو كانت الزيادة مع الام يقسم المدين على قيمة الام يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض فما اصاب الام قسم عليها وعلى ولدها لان الزيادة دخلت على الام قال فان رهن عبدا يساوى الفا بالف ثم اعطاه عبداً اخر قيمته الف رهنا مكان الاول الزيادة دخلت على الام قال فان رهن عبدا يساوى الفا بالف ثم اعطاه عبداً اخر قيمته الف رهنا مكان الاول فى فالاول رهن حتى يجعله مكان الاول لان الاول انما دخل فى ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلايخرج عن الضمان الابنقض القبض مادام الدين باقيا واذا بقى الاول فى ضمانه لا يدخل الثانى فى ضمانه لا يدخل الثانى فى ضمانه لا يدخل الثانى فى ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض لان يد المرتهن على الثانى يد امانة ويد الرهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه كمن له على اخر جياد فاستوفى زيوفاظنها جياد اثم علم بالزيافة وطالبه بالجباد واخذها فان الجياد امانة فى يده مالم يرد الزيوف ويجدو القبض وقيل لا يشترط لان الرهن تبرع كالهبة على ما بيناه من قبل وقبض الامانة عن قبضه الهبة ولان الرهن عينه امانة والقبض يرد على العين فيتوب قبض الامانة عن قبض العبن.

ترجمہ: اگر مرہونہ باندی کو بچہ بیدا ہوا، پھر راہن نے اس بچہ کو اس کے مرتبن کے پاس رہنے دیے کے ساتھ ابنا ایک اور غلام بھی اس مرتبن کے پاس رکھ دیا، اوا تفاقا اس باندی اور اس کے بچہ اور ایک غلام تینوں میں سے ہر ایک کی قیمت ہزار ہزار روپے ہوں، توبہ غلام صرف اس بچہ کے ساتھ ملا کر مرہون سمجھا جائے گا، اس طرح قرضہ کا جتنا حصہ بچہ کے مقابلہ میں تھاوہ بچہ اور غلام دونوں پر تقسیم ہوگا، اس لئے کہ راہن نے اس غلام کو باندی کے ساتھ رہن میں نہیں رکھا تھا بلکہ اس بچہ کے ساتھ زائد دیا تھا (اس طرح اس بچہ کا حصہ اس غلام اور بچہ پر ان کی قیمت کے اعتبار سے تقسیم کر کے ہر ایک کے مقابلہ کا ضائی وریافت کیا جائے گا) اور اگر اس غلام کی زیادتی مر ہونہ باندی کے ساتھ ہو تو کل قرضہ باندی کی اس دن کی قیمت پر ہوگا جس دن کا معاملہ طے پایا تھا، اور زائد غلام کی اس دوز کی قیمت پر تقسیم کی جائیگی جس دن اس پر قبضہ کیا گیا تھا، اس طرح باندی کے حصہ میں جو طے پایا تھا، اور زائد غلام کی اس دون کی قیمت پر تقسیم ہوگا، کیونکہ وہ زیادتی خاص اس باندی پر بی لازم ہوئی ہے۔

قال فان رھن النے: قدوریؓ نے فرہا ہے کہ اگر راہی نے اپناا کیہ غلام جس کی قیمت ایک ہزار روپے ہوں ایک ہزار روپ ہی ہوں آپ روپ قرض کے عوض رہین رکھا پھر پچھے دنوں بعد اس نے ایک دوسرا غلام کہ اس کی قیمت بھی ہزار روپ ہی ہوں آپ میں رضا مندی کے ساتھ مر تہن کے پاس پہلے غلام کے برار رکھ دیا تو پہلا غلام ہی رہی میں رہے گا، پھر جب اس پہلے غلام کو ہمن راہین کے دائیں کردے گا تب دوسر اغلام ہاک ہوجائے تو بغیر ضان بینی مر جائے تواس مر تہن کا قرض راہی کے ذمہ ہے ختم ہوجائے گا،اگر اس سے پہلے یہ دوسر اغلام ہلاک ہوجائے تو بغیر ضان بینی مر جائے تواس مر تہن کا قرض راہی کے ذمہ ہی خاص النے: پہلے غلام کو ضانت کے طور پر ہونے کی دلیل ہے کہ راہی نے اسے قرضہ کے عوض قبضہ میں دیا تھا، اور مر تہن نے اس کے عوض اس غلام میں نے تھا اور مر ہون بھی اپنی جگہ پر باتی تھا، ای کے پہلا غلام ضانت سے تھیں نظل گا، اور ضائت سے اسے نکا لئے کے لئے ضرور کی ہوگا کہ اس غلام پر سے اپنا قبضہ ختم کردے ( یعنی غلام مونانت سے توالہ کردے ) اور جب پہلا غلام اس کی ضانت میں رامن نے میں بی مالے دوسر اغلام اس کی ضانت میں بیں جو گا کہ الن دونوں غلام وں کو معاملہ رہن میں خیل مرائین میں میں اس بات پر رامنی شے کہ الن دونوں کی اس بات پر رامنی شے کہ الن دونوں کی مونانت میں داخل نہیں ہوگا، دونوں نی اس بات پر رامنی شے کہ الن دونوں کی میں بات میں داخل نہیں ہوگا، ورائی کے دوسر اغلام اس کی ضانت میں داخل نہیں ہوگا، دونوں نی اس بات پر رامنی شے کہ الن دونوں کی صانت میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو رہن میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو رہن میں داخل نہیں ہوگا، ورائی غلام کو دیس میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو دوسر اغلام صانت میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو دیس میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو دیس میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو دیس میں داخل نہیں ہوگا، ورائی خلام کو دیس میں داخل میں داخل ہوگا۔

ثم قبل یشتو ط تحدید القبض النے: پھر پہلے غلام کورائن کے پاس واپس کردینے کے بعد بھی دوسر اغلام جورئن بیل موگاس کے قابل صال ہونے کی بعض مشار نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس دوسر سے غلام پر پھر سے لینی نیا قبشہ ہوتا چاہئے، کیو نکہ اس سے پہلے تک اس غلام پر قبضہ بلورامانت تھا حالا نکہ رئن کے قبضہ کے لئے قبضہ وصولی اور ضائتی ہونا شرطہ ہو گیا۔ تو اس جو بطور امانت تھا وہ اس قبضہ کا نائب نہیں ہو سکتا ہے، بیسے کہ اس مسئلہ بیل کہ زید کے بحر پر کھرے درہم واپس سے محل مواجب تھے، پھر بر کر نے اس مقروض لیمنی بھر سے دائی کو کھرے تھے ہوئے قبول کر لیا، گر بعد بیس کھرے اور کھو نے دونوں ہی زید کے اس مقروض لیمنی بھر سے اور کھونے دونوں ہی زید کے باس بطور امانت ہوں گے، پھر جب کھونے درہموں کو زید بھر کے پاس واپس کر کے پاس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کر کے باس واپس کے، پھر جب کھونے درہموں کو زید بھر کے پاس واپس کر کے اس مورت بیس کہ زید نے مثلاً کرا چی بھر کھرے درہم وصول کر ایمنے کہ زید نے مثلاً کرا چی بھر کھرے درہم وصول کر کے اس کی جو بہا کہ اگر اس رس کیا تھر کہ کر اپنی جگر کہ کہ بھر صول کر کہ وہ بیل وہ بہاں رہے وہ المان نے درہموں کا مال سے ضائع ہوئے، اور جسے کہ زید نے مثلاً کرا چی بھر کھرے کہ اس اس طرح امانت کے غلام کا بھی تھم درہموں پر قبضہ کر نے سے پہلے وہ ضائع ہوئے، تو مقروض کا مالک ضائع ہوئا کہا جائے گا، بس اس طرح امانت کے غلام کا بھی تھم سمجھنا جائے۔

وقیل لایشتوط لان الغ: اور کچر مثار نے نے فرمایا ہے کہ دوسرے غلام کور بن میں رکھنے کے لئے نے طریقہ سے قبضہ کرناشرط نہیں ہے، جس کی پہلی ولیل یہ ہے کہ ربان تو بہہ کی طری سے ایک تبری کاعقد ہوتا ہے، جبیبا کہ ہم نے اس مسئلہ کو ابتدائے کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور امانت پر قبضہ بہہ پر قبضہ کرنے کانائب ہو تا ہے، مثلاً بکر کازید کے پاس ایک غلام امانت کے طور پر ہو بعد میں بکر نے اسے وہی غلام بہہ کر دیا تو اسے بہہ کا لفظ کہتے ہی زیداس غلام کامالک ہوجاتا ہے، اور بہہ پورا ہوجاتا ہے، کیو نکہ اس پر پہلے سے موجود تھاوہ بی قبضہ بہہ کے لئے کائی ہوجاتا ہے، اور دوسری دلیل بہ ہے کہ اصل مر ہون یعنی غلام کی شکی مر تهن کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، البتہ اس کا باطن مینی اس کی بادور دوسری دلیل بہ ہے کہ اصل مر ہون یعنی غلام مال پر ہوتا ہے، اس لئے قبضہ عین کے لئے امانی قبضہ نائب ہوجائے مالیت قائل منمان ہوتی ہے، اور مر تهن کا قبضہ صرف ظاہر مال پر ہوتا ہے، اس لئے قبضہ عین کے لئے امانی قبضہ نائب ہوجائے گا، (ف: البندائے قبضہ کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے، اور پہلا قبضہ میں کائی ہوگا، لیکن بندہ متر جم کے نزدیک بھی قول آسان کا۔

توضیح: اگر مر ہونہ باندی کو بچہ پیدا ہوااس کے بعد مالک رائن نے اپناایک غلام بھی مرتبن کے حوالہ کر دیااور تینوں کی قیمت ایک ایک ہزار ہو توان میں سے کون اور کس حیاب سے مر ہون ہوگا، اگر رائن نے ایک ہزار قرض کے عوض ایک ہزار کی قیمت کا غلام کس کے پاس رئن رکھا، پھر پچھ دنوں بعد آپس کی رضامندی کے ساتھ ایک ہزار ہی کی قیمت کا دوسرا غلام پہلے کے بدلہ رکھ دیا، تو ان دونوں میں سے اصل مر ہون کون غلام ہوگا، تقصیل مسائل، اقوال مشائخ، دلائل مفصلہ

ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين اووهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن يهلك بغير شئي استحسانا خلافا لزفر لان الرهن مضمون بالدين اوبجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود ولم يبق الدين بالابرا اوالهبة ولا جهته لسقوطه الا اذا احدث منعا لانه يصير به غاصبا اذلم يبق له ولاية المنع وكذا اذا ارتهنت المراة رهنا بالصداق فابراته اووهبته او ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول اواختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شنى في هذا كله ولو تضمن شيئا لسقوط الدين كما في الأبراء ولو استوفى المرتهن الدين بايفاء الراهن اوبايفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما استوفى الى من استوفى منه وهو من عليه اوالمتطوع بخلاف الابراء ووجه الفرق ان بالابراء يسقط الدين اصلا كما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب الا انه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة لانه يعقب مطالبة مثله فاما هو في نفسه فقائم فاذا هلك يتقر الاستيفاء الاول فانتقض الاستيفاء الثاني وكذا اذا اشترى بالدين عينا اوصالح عنه على عين لانه استيفاء وكذلك اذا حال الراهن الموتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلب الحوالة ويهلك بالدين لانه في معنى البراء ة بطريق الاداء لانه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه اومايرجع عليه به ان لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين لانه بمنزلة الوكيل وكذا لو تصادقا على ان لا دين ثم هلك الرهن يهلك يكن للمحيل على المحتال عليه دين لانه بمنزلة الوكيل وكذا لو تصادقا على ان لا دين ثم هلك الرهن يهلك يكن للمحيل على المحتال عليه دين لانه بمنزلة الوكيل وكذا لو تصادقا على ان لا دين ثم هلك الرهن يهلك يكن للمحيل على الدين بالتصادق على قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الا براء والله اعلم.

ترجمہ ادراگر مرتبن نے رابین کواپ دیے ہوئے قرض ہے بری کردیایا اپ قرضہ کی رقم رابین بن کو بہہ کردی (ادر بہہ کالفظ کتے بی اس بہہ کامعاملہ پوراہوگیا) بھر مرتبین کے قبضہ میں رہتے ہوئے مر بون ضائع ہوگیا تواسخسانا وہ مفت میں ضائع ہوگا لین مر بون کا طفظ کتے بی اس بیں ہماری دلیل ہے ہے کہ مال مر بون قابل صائت اس لئے ہو تاہے کہ وہ قرضہ کے بدلہ اوراس کے مقابلہ میں ہو تاہے ،یا قرضہ کی وجہ ہے ہو لینی بالفعل قرضہ موجود ہو مانت اس لئے ہو تاہے کہ وہ قرضہ کے بدلہ اوراس کے مقابلہ میں ہو تاہے ،یا قرضہ کی اوجہ دوں گا، م) کہ اس میں قرضہ کے بائے جانے کا وہم رہز ہو ہے ہو وعدہ کیا ہو کہ تم فلال چیز رہن میں ہو تاہے ،اور موجودہ صورت میں قرضہ کو معاف کر دیتے یا ہے طور پر دینے میں کی صورت میں باتی نہیں رہا،اور قرضہ اس بناء پر باقی نہیں رہا تاہم کہ قرضہ ختم ہو چکاہے ،ای لئے وہ اس کا مناس بھی نہیں رہا،البتہ آگر رائین مر تبن سے اپ مربون کا مرتبن سے مطالبہ کرے اس کے باوجود وہ الیے کرنے سے انکار کردے تب وہ ضامن ہو جائے گا،ایں لئے کہ مطالبہ کے باوجود وہ تبین رہا۔ کو مربون روک کرد کھنے کی اب کو کی وجہ نہیں رہا ہو جائے گا،ایں لئے کہ مطالبہ کے باوجود مرتبن کو مربون روک کرد کھنے کی اب کو کی وجہ نہیں رہا ہو جائے گا،ایں لئے کہ مطالبہ کے باوجود مرتبن کو مربون روک کرد کھنے کی اب کو کی وجہ نہیں رہا ہو جائے گا،ایں لئے کہ مطالبہ کے باوجود مرتبن کو مربون روک کرد کھنے کی اب کو کی وجہ نہیں رہا ہو جائے گا،ایں لئے کہ مطالبہ کے باوجود مرتبن کے کوم ہون روک کرد کھنے کی اب کو کی وجہ نہیں رہا ہو۔

و کذا اذا ارتھنت المواۃ الع: ای طرح اگر می عورت نے اپنے مہر کے بدلہ شوہر سے بی رہن کے طور پر قرض لیا پھر شوہر کواپنے مہر سے بری کردیا مہر معاف کردیا ابنا حق مہر شوہر کودیدا، یا نعوذ باللہ می ذلک، عورت دخول سے پہلے مر ہوہ وگی جس کی دجہ سے اس کا حق مہر شوہر کے ذمہ سے ختم ہو گیا، یاد خول کے بعد عورت نے اپنے شوہر سے اپنے مہر کے عوض ظلے لیا، جس کی دجہ سے اس کا حق مہر ختم ہو گیا، پھر دہ مر ہون اس عورت کے بصد میں زہتے ہوئے ضائع ہو گیا، توان تمام صور تول میں وہ مر ہون اس عورت کے بصد میں زہتے ہوئے ضائع ہو گیا، توان تمام صور تول میں وہ می منات لازم نہ ہوگی، کو نکہ مہر کو جس طرح بری کرد ہے ہے اس کا حق مور تول میں بھی ختم ہو چکا تھا، (ف: البذاوہ مر ہون اس کے قبضہ میں امانت کے طور پر می گیا تھا): ولو استو فی المو تھن النے: اور اگر مر تہن نے اپنا قرض و صول کرلیا خواہ خود را ہن سے و صول کیا ہو یارا ہن پر کسی امانت کے عوض میں میں دائع ہوگی اس فیان کی ہوگی ہی وصول کیا ہو یارا ہن پر کسی اس و دائع ہوگی اس نے جو بھی بھی وصول کیا ہو یاں بی ضائع ہوگیا ہو، تا وہ سب اس کو واپس کرد سے اور وہ س سے وصول کیا جو اپس کرد کے اور وہ شمن نے بو بھی بھی وصول کیا ہو یار جس سے وصول کیا وہ سب اس کو واپس کرد سے اور وہ سے خود را ہن ہوگیا اس کا محس ہوگا، پر خلاف مر تجن کے بری کرد سے دے (ف: اس بناء پر ابھی بتایا گیا ہے کہ اگر مر تبن نے خود بری کردیا پھر مر بون ضائع ہوگیا اس کے جو بھی میں وصول کیا ہوں دری کردیا پھر مر بون ضائع ہوگیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا)۔

وجه الفوق ان بالابواء المع: الن دونول يعنى ابراء اواستيفاء ك تحم من فرق كرف كي دجه يه ب كدابراء يابرى كردي

و کذا افا شنری النے: ای طرح اگر کسی نے کسی کو کچھ قرضہ دیا پھر اس قرضہ کے بدلہ اس مقروض ہے اس کی کوئی چیز خرید لی، بااس قرضہ کے عوض اس مقروض ہے اس کے کسی مال پر صلح کر لی تو وہی تھی ہوگا، کیونکہ اس طرح کی ساری صور تیں قرضہ کی وصولی کی ہیں، (ف: یعنی کسی چیز کو خرید نایا کسی چیز پر صلح کر لینا بھی وصولی کا ایک طریقہ ہے لہٰ دااگر مر تہن موجود ہو تو مر تہن پر لازم ہوگا کہ اسے واپس کردے ، اور اگر مر ہون ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قیت واپس کرنی ہوگی، ع، کیکن میرے بینی مترجم کے نزدیک ظاہر سے ہے چو نکہ نہ کورہ صور تیں استیقاء یعنی حق کی وصولی کی ہیں اس لئے مر ہون کے ضائع ہونے کی صورت میں ووہارہ وصولی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب ایک مرتبہ قرض کے بدلہ کوئی چیز اپنے پاس ر بن رکھ چکا تو گویا اس نے اپنا حق پالیا ہے البذا خریداری یا صلح کا معاملہ اس وقت تک کے لئے اگر اصل مر ہون مرتبن کے پاس موجود ہو تو اس کور انہن کے پاس لوٹا دے۔ اور اگر کسی مال کو خریدا ہویا جس مال کے عوض ہو وہ ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قیت واپس کر دے )۔

و کذا لك اذا احال الواهن النع الى طرح ہے اگر رائن نے اپنے قرضہ کو مرتہن کے پاس لوٹا نے کے لئے دوسر ہے زید کے حوالیکر دیا، کہ ایساکر دینے سے یہ رائن قرض سے ہری ہو گیا، اس کے بعد وہ مر ہون ضائع ہو گیا تو حوالہ کرناباطل ہو گیا، اس وقت مر ہون کاضائع ہونا قرضہ کے بدلہ میں کہاجائے گا، کیو کلہ قرض اداکر کے جس طرح براءت حاصل ہوتی ہے اس طرح سے اس کر کی کو کہ ایسا سے اس کس کے حوالہ کر دینے سے بھی براء ت حاصل کرئی کو کہ ایسا کرنے سے محیل بعنی رائن برنے جو کیل کاحق لازم آتا ہے اس میں سے کم کرنے سے محیل بعنی رائن برنے جنامال حوالہ کیا آتا ہی محال علیہ مثلاً زید برجو محیل کاحق لازم آتا ہے اس میں سے کم نو جائے گا، جبکہ محیل کامختال علیہ برکوئی قرض باتی نہ ہوا، کیو نکہ یہ مختال علیہ محیل کے خوالہ کو جائے گا، جبکہ محیل کامختال علیہ برکوئی قرض باتی نہ ہوا، کیو نکہ یہ مختال علیہ محیل کو دیسر کوئی ہو گئی ہوئی خرچ کرتا ہے وہ اس مو کل کے خام سے بچھ بھی خرچ کرتا ہو وہ اس مو کل سے حال کے حال کو خوالہ کر دیا مثلاً رائمن نید نے مرتمن بکر سے بڑار روپے قرض لے کرائی گھڑی اس کے باس رئین رکھ دی، چررائین اور محیل زید نے قرض کی ادائی گئی کے لئے خالد کو اپنا مختال علیہ یا ذمہ دارینا وہ می کہ اگر رئی گھڑی کے لئے خالد کو اپنا مختال علیہ یا ذمہ دارینا وہ کی کہ اگر رئین کی اس کہ باتھ سے مرہون گھڑی گرکہ طاقع ہوگی وہ گئی ہوگئی کے لئے خالد کو اپنا مختال علیہ یا ذمہ دار بنا وہ گئی و مددارینا وہ کی دوسر کے خوالہ کر دیا مثل کی ادائی کی کے لئے خالد کو اپنا مختال علیہ یا ذمہ دارینا وہ کی دوسر کے خوالہ کر دیا مختال کیا ہوئی گئی اس کہ بن کہ بن کہ دوسر کی ادائی کی مورد کے اس کی دوسر کے کو در میں کہ دوسر کی دوسر کے خوالہ کر دیا مثل کا دوسر کی دوسر کے خوالہ کر دیا مثل کا دوسر کے کو در میں کہ دوسر کی دوسر کے خوالہ کر دیا مثل کی دوسر کے خوالہ کر دیا مثل کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر

لہذا مختال علیہ بعنی خالد سے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ادر مر ہون گھڑی کے ضائع ہونے سے اس کی جو قیمت تھی وہ قرض

کے عوض کم کردی جائی ، کیونکہ اس طرح ہے اپنی ذمہ داری دوسر ہے پر لازم کردیے ہے اپنے ہے اوائیگی اور ذمہ داری ہے براءت ہو جاتی ہے ،ادر مر ہون گھڑی کی قیت بطور قرض خود کر ہے ہے ہواتھ کا کہ کویام تہن نے اس گھڑی کی قیت بطور قرض خود رکھ لی ہے ، کیونکہ حوالہ کرنے کا مطلب یہ ہواتھا کہ اس کے مالک نے گھڑی کی رقم اداکر کے قرض کے بار ہے سید وہی حاصل کرلی ہے ، کیونکہ ایسا کرنے ہے وہ مختال علیہ کے قرض کرلی ہے ، کیونکہ ایسا کرنے ہے وہ مختال علیہ ای جہتنا مال حوالہ کیا ہے مثل گھڑی کے نوسورو پے تھے وہ مختال علیہ کے قرض کے ایک ہزار اس ہے داپس پائے گابشر طیکہ محمل علیہ پر پچھ قرض باتی نہ رہا ہو ، کیونکہ اس صورت میں مختال علیہ مخیل کے وہل کے تھم میں ہو تا ہے ، لینی جس طرح وہ کل کے تھم ہے وہل جو پچھ بھی خرج کرتا ہے وہل اس خرج کومؤکل سے وصول کر سکتا ہے )۔

و کذا لوتصاد قا النے: اور ای طرح اگر رائن ومر تہن دونوں نے ایک ساتھ اس بات پر انقاق کرلیا کہ مر تہن کااس رائن پر کچھ بھی قرضہ باتی تہیں رہاہے، چرم تہن کے قضہ میں ہی مر بون ضائع ہو گیا بووہ قرضہ کے بدلہ میں ضائع ہوگا، مثلًا مر تہن نے پہلے دعوی کر کے پانچ سورو پے کے عوض ربن لیا تھا چر دونوں نے اس بات پر انقاق کرلیا کہ اب قرضہ باتی نہیں رہا ہے ،اس لئے بہی تھم دیاجائے گا کہ وہ مر ہون ان ہی پانچ سورو پے کے بدلہ میں ہے، کیونکہ جس طرح دونوں نے قرضہ کے باتی نہ ہونے پر انقاق کرایا کہ ان مرح اس بات کیا تھا ہے، کیونکہ پہلے نہ ہونے پر انقاق کیا تھا ہوگئی تھی ہوئی دہ گیا ہے، کیونکہ پہلے کہ دونوں یہ کہد یں کہ اب بھی قرضہ باتی رہ گیا ہے، کیونکہ پہلے کے حساب و کتاب میں غلطی ہوئی تھی، تو یہ کہنا ہوگا کہ قرضہ کا سبب اب بھی باتی اور موجود ہے، ہر خلاف قرضہ سے بری کردینے کی صورت میں کہ قرض کمل طور سے ختم ہو جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، والیہ المرجے والماب۔

#### 公公公

## ﴿كتاب الجنايات﴾

توضیح: اگر مرتبن نے رائبن کو اپن دئے ہوئے فرضہ سے بری کر دیا بیا اپنے قرضہ کا ای کو مالک بنادیا، لیکن مر ہون مرتبن کے قبضہ میں رہتے ہوئے ضائع ہوگیا تو مر ہون کا ضان لازم ہوگایا نہیں، اگر عورت نے اپنے مہر کے بدلہ شوہر سے بطور رئین قرض لیا پھر شوہر سے مہر کو معاف کر دیا، اگر مرتبن نپ اپنا قرض رائبن سے وصول کر لیا پھر وہ مرہون مرتبن کے پاس ضائع ہوگیا، اگر رائبن او مرتبن دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب کسی کا کسی پر قرض باقی نہیں رہا، اس کے بعد ہی مرتب ہوئے جفتہ میں رہتے ہوئے مر ہون ضائع ہوگیا تو دہ کس کے حساب میں جائے گا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

قال القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطا وما اجرى مجرى الخطا والقتل بسبب والمراد بيان قتل تتعلق به الاحكام قال فالعمد ماتعمد ضربه بسلاح إوما اجرى مجرى الاسلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار لان العمد هو القصد ولا يوقف عليه الابدليله وهواستعمال الالة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك وموجب ذلك الماثم لقوله تعالى ومن يقتل مومنا متعمد فجزاؤه جهنم الاية وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد اجماع الامة.

لفظ جنایات جنایہ کی جمع ہے، جن سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی ہیں ہر وہ برائی جوانسان کرے، اگر چہ برائی کالفظ عام ہے،
گراس کے شرعی معنی مراد ہیں لیعنی ہراییا براکام جس کا کرناشر عاحرام ہو پھراگریہ برائی اور جنایت جان کے ساتھ ہو تواہے قتل
کہاجا تا ہے، اور اگر اطر اف اور اعضاء بدن کے ساتھ ہو تواہے قطع اور جرح کہاجا تا ہے، اگر زیادتی اور برائی قتل نفس کی ہو تواس کا
بدلہ قصاص ہوگا جس کا شوحت اس فرمان باری تعالی: النفس بالنفس و العین بالعین المنے: سے ہے قتل نفس سے کم کی برائی ہو
تواس کے لئے ویسے ہی بدلہ یا مالی جرمانہ لازم ہوگا، م): قال الفقیل المنے: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ قتل کی بیپانچ صور تیں ہوسکتی
ہیں، (۱) قتل عمدہ (۲) قتل شہہ عمد (۳) قتل خطاء (۳) قتل سہد خطاء (۵) قتل باسب یعنی ایسا قتل جو کسی سبب ہوا ہو، (ف:
جسے قصاص یاڈ کیتی یا زناکاری کی وجہ ہے قتل کیا گیا ہو، اور پس مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس میں تعزیری قتل مجمی شامل ہے یا جو مخص
نواں کو گا گھونٹ کر مارڈ التا ہو یا کسی نے کسی کواپٹی ہوئی یا مال بہن وغیرہ محرمہ کے ساتھ زنا کرتے و کھے کر قتل کردیا تو وہ گنہگار
منہیں ہے یہ بھی اس سبب میں شامل ہے)۔

و المواد بیان قبل المنے: اور اس جگدایے قبل کا بیان مقصود ہے جس سے احکام کا تعلق ہو، (ف: یعی جنایت کی یہ تقسیم

اس کے واقعات اور طریقول کو بیان کرنے کے لحاظ ہے جیس بلکہ یہ تقسیم اس کے احکام کے اعتبار ہے ، چنانچہ قبل ہے بھی

قصاص واجب ہو تاہے، اور بھی ویت واجب ہوتی ہے، اور قبل ہے بھی وارث ہونے کے باوجود میراث ہے محروم ہوجاتا ہے،

اور بھی قبل میں شریعت کا حق متعلق ہونے ہے امام وقت جو شریعت کے احکام جاری کرنے پر نائب شرع ہوتا ہے وہ مدعی بنا

ہے، اور بھی خود بندہ مدعی ہوجاتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ احکام کے تعلق کے لحاظ ہے تقسیم مقصود ہے): قال بالعمد المنے: پس

قبل عمد ہے وہ قبل مراد ہے جس میں انسان انسان کو المیں چیز ہے مارے جو ہتھیار کے قائم مقام ہوجیے دھار دار کلڑی اور نرکل گنایا

بانس وغیرہ اور ایباسٹک کہ وہ جس میں دھار موجود ہو، اور جیسے آگ اس ولیل ہے کہ لفظ عمر کے معنی ہیں ارادہ کر نا آھایا نہیں، اس ارادہ پر اطلاع کیکھ دو سری دلیل ہے تی ہو سکتی ہے، کہ فلال شخص فلال کام کے کرنے کا ارادہ کرتا تھایا نہیں، اس ارادہ پر واقعیت

کے لئے قبل میں مثلا ایسے آگے کا ہونا جس ہے میں کا قبل ہو سکتا ہو، اس لئے ایسے آگ اس دلیل ہے، اگرچہ وہ شخص حقیقت میں جموث بول

بایا گیا ہو عمدا قاتل خودا پی زبان یا جو بریا اجاسکتا ہے، پس حاصل کلام یہ بواکہ عمدا قبل اس دلیل ہے قابت ہو جا وہا کہ کہ اس نے جس ہواں بوجہ کر دو سرے کو قبل کرنے کی خواہش کی ہے، پس حاصل کلام یہ ہواکہ عمدا قبل اس دیل ہے تابت ہو جا کہ اس نے جان بوجہ کر دو سرے کو قبل کرنے کی خواہش کی ہے، پس حاصل کلام یہ ہواکہ عمدا قبل ہو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس نے اس خوان بوجہ کر دو سرے کو قبل کرنے کی خواہش کی ہے،

وموجبٌ ذلك الماتهم النج: اور ايسے عمر أقتل كرنے كاموجب يعني تهم لازم بيہ كه قاتل سخت كنهگار ليني كناه كبيره

کرنے والا ہے اس فرمان ہاری تعالیٰ کے مطابق یعنی: ومن یقتل مو منا متعفیدا الآیہ: کہ جس شخص نے کسی مومن کو عمد آگل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے جہاں اے مخلد یعنی جیشہ رہنا ہوگا، (ف: خلود کے معنی دوام ہے، اور سارے اہل النہ اس بات پر اتفاق ہے، اور کی بات تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام ہے تو اترے نابت ہے، اور اس جہنم میں خلود ہے مراویہ نہیں ہے کہ دو کسی وقت اور کس حالت میں بھی ختم کمیں ہوگا، جیسا کہ کافروں کے بارے میں بھی دوام کا حکم بیان کیا گیاہے، بس کفر اور شرک کے سواکوئی گناہ بھی بندہ کو کافر نہیں بناتا ہے، پس اگر اس خلود کے معنی دوام ابدی (ختم نہ ہونے والا مراد ہو تو اس آبیت ہر مومن علام کے جو ایمان کی بناء پر ہو یعنی کسی منافق و غیرہ نے کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ ہے ہی قصد آفق کیا اور اس کے مومن ہونے کی بھی کو بی بھی خطود کے معنی طور کی بھی ختم ہونے والی سزا جہنم میں رہے گا، اور بھی خلود کے معنی طور بل بدت رہنے کے بھی آتے ہیں لیمنی قبل کا قصد الدادہ کیا لیکن اس قتی کا سبب مقتول کا مومن ہونا تھی معنی بالا رادہ اور قصد آفتی کی مسلم کے بھی آتے ہیں لیمنی قتی قتی الیکن اس کے معنی بالا رادہ اور قصد آفتی کی مسلم کی مزید تو شیح اس طرح ہوگی کہ عمد آفتی کے معنی بالا رادہ اور قصد آفتی کی میں بہت کی میں ہوئی کہ عمد آفتی کے معنی بالا رادہ اور قصد آفتی کی میں ہوئی کہ عمد آفتی کے معنی بالا رادہ اور قصد آفتی کی میں ہوئی کہ عمد آفتی کے مور کی ساتھ ہی اسے قتی کی گا کہا گیا گیا اس کے کہ ارادہ کے ساتھ ہی اسے قتی کیا گیا گیا اور اس جرم بیں اسے متنی ہوئی ہو جانمی جہنی ہو جانمیں۔

یان قابلوں کو بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے توابیا قاتل کس طرح کہ جہنی ہوگا، اب اگریہ کہا جائے کہ معزلہ کے نزدیک قاتل اپنے قعل قتل کی وجہ ہے ای طرح ایک زائی اسے زنا کی دجہ ہے گاہ کہرہ کاار تکاب کرنے کی بناء پر کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب ہماری طرف ہے یہ ہوگا کہ اگریہ ہجرم لیعنی قتل کرنے والا قتل کر ڈالنے کے بعد تجی تو بر کرلے تو دہ مو من ہوگا اس کے بعد اگر معتول ہوں کا دلی اس کے بعد اگر معتول ہوں کا دلی اس کا تصاصی کا وجہ ہے دائی جہنم میں ہوگا تو یہ انہائی جہالت کی بات ہوگی کیو تکہ اگر ایک محتول میں ہوگا، اب اگریہ معتول ہیں کہ ایسے تا تل کی تو یہ ہی مقبول نہیں ہوگا تو یہ انہائی جہالت کی بات ہوگی کیو تکہ اگر ایک محتول میں ہوگا، اب اگریہ معتول ہو وی کیو تکہ اگر ایک محتول کے ساتھ ایمان کے بات ہوگی کے ساتھ سارے گاہ کو کہا کہ کا صال تک دہ ہمی عمر آئی گائی کو قتل کر کے غلوص دل کے ساتھ ایمان کے آئے تو کیا اس کا ایمان قبول نہ ہوگاہ اور دہ مو من نہیں بخشا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ،اور اس کے علاوہ جس ما کہ گورہ بی ہوگا، کی بھی مشرک کی بول کے جہنی نہیں ہوگا، کیا صال آگر آیت نہ کورہ بین طور سے مراد دھیقة ہمیشہ ان معاصی کا مجرم کوئی بھی مشرکوں کی طرح ہمیشہ کے لئے جہنی نہیں ہوگا، کیا صال آگر آیت نہ کورہ بین طور سے مراد دھیقة ہمیشہ ان معاصی کا مجرم کوئی بھی مشرکوں کی طرح ہمیشہ کے لئے جہنی نہیں ہوگا، کیا صال آگر آیت نہ کورہ بین طور سے مراد دھیقة ہمیشہ ہو جائے اور اگر اس طور سے مراد بین ہوں گے کہ اس معمدا سے مراداس طرح سے قتل کرنا ہے کہ وہ ایمان سے مراد ہوئی مشکل نہیں ہے کہ کہ ایک بوا

اوراظہریہ ہے کے اس جگہ عمد اقتل کرنا اس کا موجب نہیں ہے اور اس تاویل سے بھی اسے قتل کرنا اس سر اکا موجب ہے لینی فران باری تعالی ہے: وان طائفتان من الموفون ہیں مقتلو الاید : کہ اگر مومنوں کی دوجھاعتیں آپس میں قال کریں آخر تک کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے دونوں ہی مقاتل ہم ہاعتوں کو مومن فرمایا ہے حالا نکہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسر ہے کو قتل کرتے وقت تاویل کیا بلغذامومن کے لیے ہمیشہ جہم میں رہنا مسجح نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے دوسر ہے کو قتل کرتے وقت تاویل کیا بلغذامومن کے لیے ہمیشہ ہم میں رہنا مسلوم ہوگئ کہ حقیقت میں تاویل کا بلیا جانا کوئی شرط نہیں ہے اس لیے کہ بقیبیّا ان میں سے صرف ایک بی جماعت قت ہر اور دوسری جماعت ناحق ہر ہوگی اس کے باوجود اس غلطی کو بھی اللہ تعالی نے اس بنا ہر معذور رکھا ہے کہ دہ توا ہے علم کے مطابق خود کوحق ہر ہونا ہی جانا ہے اگر چہ بعد میں اس کا کسی طرح سے ناحق ہونا معلوم ہو معذور رکھا ہے کہ دہ توا ہے علم کے مطابق خود کوحق ہر ہونا ہی جانت ہوگر چہ بعد میں اس کا کسی طرح سے ناحق ہونا معلوم ہو

جائے پس خلاصہ کلام یہ ہوا کے آبت پاک میں تاویل کے بغیر مومن کے قتل ہونے کامطلب یہ ہوگا کہ اسے ایمان عدالت کی بنا پر قتل کیا گیا ہے اور ایسی بات کفر کی موجب ہوتی ہے اچی طرح سمجھ لیس واللہ تعالی اعلم بالصواب، الحاصل مومن کوعمدا قتل کرنا کہیرہ گناہ ہے جس کی دیل نہ کورہ آبیت پاک ہے۔

وقد نطق به غيو واحد من السنة : اس كم مطابق دوسرك احاديث بحي موجود بين: وعليه انعقد الاجماع: اوراس بر آیت مسلمہ کا جماع بھی ہے (ف جن احادیث سے مفہوم ند کور حاصل ہے ان میں سے بدہے کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مر فوعار وابت ہے کہ جو مختص بھی اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ اللہ تعالی نے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے اور میں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہوں بعنی اللہ تعالی کے ایک ہونے اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی رسیالت کی گواہی دیتا ہوں تواس کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے ان تین صور اول کے وہ محصن ہو کر بھی زنا کرے یا کسی نفس کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے یاوہ ار تدا قبول کر لے لینی اپنے دین اسلام کو حصور کرووسری جماعت میں داخل ہو جائے بیدر وابت صحاح ستہ کی ہے اور ند کورہ حدیث ابن مسعود کے مثل حضرت عائش سے ایک حدیث ہے جو مسلم نے روایت کی ہے یہی معنی حضرت ابن عمر سے مرفوعا منقول ہے جو معیمین کی روایت ہے معیمین کی ایک روایت میں حضرت ابو سربرہ سے بھی ایک روایت مرفوعا حضرت عمر جیسی ہے ایک روایت حضرت انس سے مجمی ای حدیث جیسی بخاری میں ند کور ہے اور ایک روایت حضرت جابڑ ہے بھی مسلم میں ند کور ہے اور ا یک روایت حضرت ابو بکرے حجتہ الوداع ہے مروی ہے اور ایک روایت حضرت ابن عمر سے حجتہ الوداع کے موقع پرکر رہے پر بخاری میں مذکور ہے اور ایک روایت ابو داؤد کے باب الفتن میں حضرت ابوالدر اداء سے موجود ہے اور ایک روایت حضرت آبن عمرٌ سے بخاری میں ندکور ہے کہ مومن اس وفت تک وسعت میں رہنا ہے جب تک کے اس نے حرام خون نہ بہایا ہو اور ایک روایت حضرت معاویہ سے نسائی میں ہے ان کے علاوہ اس مسئلہ میں مسند الور مجم کمابوں میں بکشرت اختیار اور آثار موجود ہیں نیز اس براجهاع است ہے بلکہ اس میں تو اُتر اور بہت زیادہ شہرت بھی ہے الحاصل نصوص واحادیث مشہورہ اور اجماع است سے ب بات ثابت ہے کہ کسی بھی مومن کو عمدا فل کرنے والا کبیرہ گناہ کرنے والاہے اس لیے اس سے زیر دست مواخذہ ہوگا۔ توضیح : کتاب البخالیات ، لفظ جنات کی تعریف اور اس کی سز ا، قمل اور قطع کے در میان فرق، عمَّل کی کتنی اور کونسی قشمیں ہیں، جنایات کی تقسیم یااعتبار تھم مومن اور کافر کا جہنم میں خلود کے طور پررہنے کا مطلب خلود کے معنی کی متحقیق، دلا کل

قال والقرد لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الانه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه السلام العمد قوداى موجه ولان الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتو فرو العقوبه المتناهية لا شرع لها دون ذلك قال الا ان يعفو الاولياء او يصا لحوالان الحق لهم ثم هو واجب عينا وليس للولى اخذ الدية الابرضا القاتل وهو احد قولى الشافعي الان له حق العدول الى المال من غير مرضاة القاتل لا نه تعين مد فعاً للهلاك فيجور بدون رضاه وفي قول الواجب اجدهما لا بعينه ويتعين با ختياره لا ن حق العبد شرع جابراو وفي كل واحد نوع جبر فيتخير.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ عمدا کمل کرنے والے پر دنیاوی قصاص واجب ہے جس کی ولیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم القصاص الاید ، لینی تم پر مقولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے (ف اس آیت پاک سے ظاہر ایہ معلوم ہو تا ہے کہ جو کوئی بھی قمل کیا جائے اس کے لیے قصاص لازم کیا گیا ہے): الاند تفید المح : لیکن اس آیت میں جو بظاہر مطلق ہے اسے فعل عمدیت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے (ف لینی جب کوئی کی کوعمدا قمل کرے تواس پراس کا قصاص لازم ہو جائیگا گر فعل قتل سے بہت زیادہ ڈرانے کے لئے اسے مطلق ہی رکھا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمد کی قید لگا کراس کے اصل وصف کو ظاہر فرمادیا ہے: لقولہ علیہ السلام العمد القود الغ: لینی آپ علی اللہ نے سے فرمایا ہے عمد قصاص ہے (ف اس کا مطلب میہ ہے کے قصد ااور عمدا قبل کا لازی متیجہ قصاص ہو گا البتہ اگر مقتول کا وارث معاف کردیے تو معاف ہو سکتا ہے اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عبائ کی سند ہے کی ہے اس کے علاوہ الطبر انی اور اسمحق نے بھی کی ہے اگر چہ اس کی یہ اسناد ضعیف ہے لیکن سنن اربعہ کی قوی حدیث میں میر حصد موجود ہے )۔

. ثبمَ هو وَاجب عينا اللغ : پير عَكم كِي اعتبار سے قصاص لينا فرض عين ہے اي بناء پر اگر كوئى دوسر المخف اصل قاتل كو قصاص ہے بچانے کے لیے خود پر قصاص جاری کرناچاہے توابیا نہیں کر سکتاہے اسی طرح مقتول کے دلی کویدا ختیار نہیں ہو تاہے قصدا قبل کرنے والے سے ازخود بجائے قصاص کے دیت لینے پر اصرار کر لے البتہ اگر قاتل بھی اس پر راضی ہو توضیح ہو گا چنا نچہ الم شافعي كي اس مسئله ميں دو قولوں ميں ہے ايك قول يمي ہے: الا ان له حق العدول المع : ليكن الم شافعي كي مزد يك يه باٹ بھی جائز ہے کے متنول قصاص چھوڑ کر دیت یعنی مال لینے کا مطالبہ کرے اگر چہ قاتل اس کے لیے تیار نہ ہو یعنی وہ اپنے مال دینے کے بدلہ اپنی جان دینے کو تری جا ہو کیو تکہ قبل کر دینے کے بعد قاتل کو اپنی جان بچانے کے لیے صرف یہی صورت رہتی ہے کہ اپنامالی دے کراپی جان بچالے لہذااس کام کے لیے اِس کی اپنی رِ ضامندی کا ہونائفروری نہیں ہے اور اس کی ہلاکت سے بچاؤ کاصرف ببی ایک طریقہ ہے جاتا ہے (ف، بعنی اگر کسی کو کسی قاتل یا کسی بھی مخص ہے اپنی جان جانے کا خطرہ بقینی ہو لیکن اپنی جان بچانے کے لیے صرف یمی صورت ہو کہ مال دے کراپنی جان بچالے تواس پریہ داجب ہوجائے گا کہ مال دے کراپنی جان بچانے جیسا کہ اگر کوئی شخص بھوک ہے یاسمی اور وجہ ہے مر رہا ہو گھر کوئی حلال غذااس کو میسر نہ ہوسوریاشر اب جیسی نایاک چیز کے تواس پریہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو کھایا بی کرا بی جان بچالے ای طرح موجودہ صورت میں جب کے قتل کر دینے کی وجہ سے اس کی جان بیخے کی صورت نہیں رہی تو اس پر یہ لازم اور واجب ہو گاکہ مقتول کے دارث کو دیت لینے برراضی کر لے اور جب کہ اس کا دارث خود بھی دیت لینے پر راضی ہور ہا ہو تو بدرجہ اولی اس قاتل پریہ بات داجب ہوگی کے اسے قبول کر کے اپنی جان بیالے اور اس قاتل کی اپنی جان بیانے کے لیے رضامندی کے نہ ہونے کا اعتبار نہ ہو گااور جیبا کہ اس قاتل نے دوسرے کو قتل کڑے گناہ کبیرہ کاار تکاب کیا ہے اسی طرح میہ وٹی مقتول کے دیت منظور کر لینے کی صورت میں اٹکار کر دینے سے عمدااپی جان ہلاک کرنالازم آئیگلاس لئے اس کے اپنے فعلی کا کو ٹی اعتبار نہ ہو گایہاں تک کہ امام شافعیؒ کے دوا قوال میں ہے ایک قول اور اس کی دلیل تھی تینی قصاص لیناواجب عین ہے لیکن مقتول کے ولی کے لیے قاتل کے رضامندی کے بغیر بھی دیت کو قبول کر لیمنا

جائزہوگا)۔ ..

وفی قول الواجب احدهما المع: اور امام ثافق کا دوسر اقول بیر بھی ہے کہ قل کے عوض قصاص اور دیت دونوں میں ے کوئی ایک غیر معین کام واجب ہے اور متفقل کاولی ان میں سے جس کئی کو متغین کرے وہی متعین ہو جاتا ہے (ف چنانچہ اگر ولى تصاص ليراج إب تودى لازم بوجائيكاس طرح اگرويت ليني جاب تويهي متعين بوجائيگي: لان حق العبد النع : كيونكه بنره كو ا بناحق وصول کرنانس لیے تابت کیا گیا ہے تاکہ اس کا جو کچھ نقصان ہو چکا ہے اس کی ایک جِد تک تلاقی ہو جائے ہیں وہ قصاص یا دیت میں سے جس کسی عوض کو بھی وصول کرے گااس سے اس کے نقصان کی تلافی ہو جائیگی اس لیے اس کے ولی کورونوں میں ے کی ایک حق کے وصول کر لینے کا اعتبار دیا گیاہے (ف یعین قتل کی دجہ سے قاتل سے مقتول کو ظاہر ی نقصان ہو گیاہے اس طرح سے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں لوگول سے مختلف قتم کے تعلقات میں مقروض ہو تاہے جے وہ ادا نہیں کر سکاای لیے مجمی منتقل کے ولی کوا فقیار دیا گیاہے کہ وہ قاتل سے اپنے لوگوں کی جان دمال میں سے اپنی مصلحت کے مطابق قاتل سے عوض وصول کر لے کہ آگر جاہے تصاص کیعی جان کا بدلہ جان یا اس کے بدلے مال وصول کرے اس وقت وہ ولی جس بات کو ایک بار ا متنیار کرے گاوئل متعنین موجائیگا لین اگر اس نے دیت منظور کرلی تو تو یک متعین موگ ادر اس کے بعد وہ قصاص لینے کا ارادہ كرنے سے محى قصاص خيس كے سكے كا چنانچہ جمہور الل حديث كا يكى غرب ہے اور الم مالك سے محى ايك روايت يكى ہے كو كلد حضرت عبداللہ بن عمروین العاص ہے مرفوعامر دی ہے کہ جس محض نے کسی کوعمدا فتل کیا ہوا ہے مقتول کے ادلیاء کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کرادیں یادیت لے کرچھوڑ دیں ترمذی نے اس کی روایت کی ہے اور اس کو حسن کہاہے اور حضرت ابو شرت کا لکجی کی حدیث میں جو فتح مکہ کے خطبہ کے بارے میں ہے کہ اب اگر کسی نے میری انجھی کی تقریر کے بعد کسی کو تل کیا تو مقتول کے اولیاء کوان دوباتوں میں سے کسی ایک کاافتیار ہوگا کہ وواگر جا ہیں تو قاتل ہے مال دیت لے کراہے رہا کر دیں اور اگر عامیں توعوض میں اس سے قصاص لے لیں لیتی قتل کرادیں اس کی روایت ابوداؤداور نسائی نے کی ہے اور حضرت ابو ہر بروے بھی یہ روایت مذکورہے جو تمام صحاح ستہ میں موجود ہیں الحاصل الن تمام روایت سے یڈ بات ٹابت ہو جاتی ہے کہ مقتول کے ولی کو اس بات کاپوراختیارے کہ قصاص اور دیت میں ہے جس بدلہ کو وہ چاہے وصول کر لے اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے کے دلی مقول کو دیت لینے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے کیونکہ قاتل جب قصاص لینے کی صورت میں ا بی جان سے مابویں ہو چکا ہے تو مقول کے ولی کی طرف سے دیت لینے پر انتہا کی خوش کے ساتھ راضی ہو گا کویا اس طرح کی زندگی دربارہ اوٹ آئیگی اور اسے نعمت غیر متر قبہ سمجے گالبذا قاتل کی طرف سے اس کی رضامندی کو معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہےاوراس بنا پراحادیث میں بھی اس کاؤ کر کھل کر کیا گیاہے البتہ اس جگہ گفتگو تواہی بات میں ہے کہ اس قتل کااصل بدلہ قصاص کے یادیت ہی ہے تو تمام حدیث سے بہی بات ثابت ہوتی کے کہ ان میں اصل عوض قصاص ہی کے اور دیت قبول کر لیزا کی حد تک قاتل سے در گزر کرتا ہوتا ہے ای بناء پر حضرت ابن عباس نے فرمان باری تعالی فمن عفی له من احیه شی له : تغییر میں فرمایا ہے کہ قصدا قتل کی صورت میں دیت قبول کر لینا تو قاتل سے عفو کرنا ہو تاہے بخاری اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے اس بناء پراگر قابل ازخود دیت دینے پر راضی ہو جائے جب بھی ولی مقتول کو قصاص لینے کاحق باقی رہتا ہے۔

توضیح: قل عدى صورت میں اس كی جزاكيا ہوتی ہے مقتول كے ورث كو كسى حد تك شرعا اختيار حاصل ہے اقوال ائمه كرام دلاكل مفصله

ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة ولان المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحته الا حياء زجرا وجبرا فيتعين وفي الخطا وجوب المال ضرورة صون الدم عن الاهدارولا يتيقن بعدم قصدالولي بعد اخذ المال فلا يتعين مد فعا للهلاك ولا كفارة فيه عندنا وعندالشافعي تجب لان الحاجة الى التكفير في العمد امس منها اليه في الخطا فكان ادعى الى ايجابها ولنا انه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها ولان الكفاره من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الادنى لا يعينها لدفع الاعلى ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه السلام لاميراث لقاتل.

ترجمہ: اور ہم احناف (کے نزدیک قتل عمر کا بتیجہ آخرت میں جہتم اور دنیا میں قصاص ہے جس) کی دلیل اولا وہ فرمان باری تعالی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے ( بعن کتب علیکم القصاص فی القتلی بعنی قتل عمد کی صورت میں تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیاہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کااصل تھم قصاص ہے اور دیت لے کر چھوڑ دینا یہ تو در گزراور عفو کر دینا ہے:

دوینا من السنة النع: اور دوسر ی دلیل دور دایت ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے (ف، یعنی العمد کہ قتل عمد کی سز اقو داور قصاص ہے اس طرح قتل عمد کااصل عظم صرف قود یعنی قصاص ہوا اب آگرید کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ سنن اربعہ میں طویل حدیث کاید کلا اموجو دہے اور اس کی سند شخ المشائخ ابن حجر کے فرمان کے مطابق قوی ہے لہذا اعتراض درست نہیں ہوا): ولان الممال لا یصلح النح: اور تیسری دلیل یہ ہے کے قتل کا بدلہ کسی طرح بھی دیت کامال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مقتول کی جان اور دیت کے مال کے در میان کسی بھی قتم کی مماثلت نہیں ہے جب کہ قصاص یعنی نون کے عوض خون یا قتل میں پوری مماثلت ہے (ف البذا قتل کا اصل تھم تھی اور اس کی دات ہے بدلہ لیا جائے اور مالی بدلہ یعنی دیت تو یہ ہوا کہ لازی طور پر مقتول کے حض بدلہ لیا جائے لینی نفس قاتل اور اس کی ذات ہے بدلہ لیا جائے اور مالی بدلہ یعنی دیت لیے ہوا کہ الزی طور پر مقتول کے جیسا بدلہ یور انہیں ہو سکتا ہے)۔

و فیه مصلحة الاحیاء الغ : اور قصاص کے ذریعہ بی زندگی دینے (احیاء) کی حکمت اور اس سے پورے طور پر زجر اور جر يورى موتى بجوكه اس كامقصد اصلى ب(ف جيهاكه فرمان بارى تعالى ميسب، ولكم في القصاص حياة يا اولى الإلباب ، بعنی ایے عقل والوئم میں قصاص کا تھم کرنے میں ہی حیات ہے اس طرح پر کہ تا تل کو قتل کر دینے سے ہی بقیہ تمام لوگوں کو منبيه مو گ كدايى حركت كرف سے كيافائده جس كا آخرى انجام إنى جان دين مواس كے ساتھ دنيا بحريس رسوائى طرح مقول کے والی کو اس بات ہے ایک حد تک تشفی بھی ہو جاتی ہے کہ اگر میر اایک متحض ہم ہے چھینا گیا تو قاتل کو بھی اس یے خاندان والوں ہے جھین لیا گیاالحاصل یہ بات زجر و تو پچ تھی پورٹی طور پر قصامیں ہی ہے حاصل ہو جاتی ہے لہٰذا یہی قصاص قُلِ کے عوض ہوناہی عین عوض ہوا): وفی الخطاء و جوب المال النع أور قل خطاكي صورت ميں مال كاواجب بوناصر ف ۔ اس ضرورت کی بناء پر ہے تاکہ مقتول کاخون مفت میں نہ بہایا جائے (ف یعنی غلطی سے قتل ہو جانے کی صورت میں جو دیت لازم آتی ہے اگر چہ اس میں مما ثلت اور پوری طرح برابری نہیں یائی جاتی ہے لیکن تھم اصلی کی بناء پریہ تھم نہیں ہے بلکہ خلاف قیاس ہے اس معنے کے اعتبار سے کہ جان کو ضائع کر دینا بہت سخت اور برا کام ہے گر قاتل نے اپنی اس حرکت پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عذر خواہی کی ہے کہ ہم نے قصدار پر حرکت نہیں کی بلکہ غلطی ہے ایسا ہو گیا ہے نیز حالات ہے بھی اس کے خلاف معلوم نہیں ہو تا ہے بینی قصدا ہونے کاشبہ نہیں ہو تا ہے پس اس کا تقاضہ یمی ہو تا ہے کہ اس کی پکڑنہ ہویااس کی سز انہ ہواور اس سے در گزر کیاجائے کیونکہ ہر موقع میں قصد اجرم کرنے اور غلطی سے ہو جانے میں فرق کیاہی جاتا ہے اور وہ جان ضائع کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہے ورند ہر شخص کی جان خطرہ میں گھری رہے گی البتذائ قاتل ہے پچھ بدا حتیاطی ضرور ہو گی ہے کیو کلیہ جان کی بازی میں بھی اس نے پورے احتیاط سے کام نہیں لیااس بناپر ایک محض کی جان ضائع ہو گئی اس کیے وار نوں کی و لجو کی اور تسکین قلبی اور اس قاتل کو آئندہ کے لیے مزید حنبیہ کرنے کی خاطر اس پر دیت لازم کر دی گئی ہے اس طرح سے مقتول کے خون کا احترام باقی رہ جائیگااوراس پر تنبیہ بھی ہو جائے گی پھر شوافع کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی ہے کہ قاتل پر لازم ہے کہ وہ دیت کو قبول کرے

اورابیا کر کے اپنی جان قمل ہونے ہے بچالے کہ قمل کے عوض اے ہی قمل کیا جائیگا جس ہے بیچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو بہی کم وہ فی الفوراد اکر کے اپنی جان بچالے تو اس کا جو اب ہم یہ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے دیت کا ہوناہی لازم ہیں ہے بلکہ عفو ودر گزر بھی اس معاملہ میں سنت اور مروق ہے ویسے سنت کو قبول کر لیننے پر کسی وارث کو مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے نیز عفو کر دینے کے بعد بھی اس کی ہلاکت کا خطرہ بالکل ختم نہیں ہوتا ہے )۔

ولا ینیفن بعدم قصد الولی النے : اور اس بات کا بھی یفین نہیں ہوتا کہ ولی مقول دیے لے کر بھی واقع ول ہے قاتل کو بالکل معاف کردے گااور بعد میں جب کہ بہانے ہے اے قل نہیں کرائے گالینی قاتل کے ول سے پہلے دیے وصول کر لے اور بعد میں قاتل کو قتل بھی کرادے اس طرح دیے کو قاتل کے لیے گافظ اور امن دینے والا نہیں کہا جاسکا ہے (ف اب اس طحہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کے قتل عمری صورت میں قاتل کے لیے گافظ اور امن دینے والا نہیں کہا جاسکا ہے (ف اب اس طحہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کے قتل عمری صورت میں قاتل کے لیے گاؤ میں مومن پر غلام کو آزاد کرنا ہمی لازم آتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے) و لا کھارہ فید عندانا النع : اور ہارے نزدیک قتل عمر میں فارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ قتل خطاء میں واجب ہوتا ہے کیونکہ قتل خطاء کی بہ نسبت نزدیک قتل عمر میں فلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے جاسا کے بالا تفاق قتل خطاء میں واجب ہوتا ہے کیونکہ قتل خطاء کی بہ نسبت قتل عمر میں فلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے جس کی اس ضرورت کا تقاضہ یہ ہوا کہ کفارہ دینا واجب ہوتا ہا ہے و کنا عمر میں کفارہ واجب ہوتا ہے کی کہاں دیا واجب ہوتا ہا ہے۔ و کنا گناہ ہوتا ہے کہاں می موقع پر نہیں کی جاسکتی۔ گناہ ہوتا ہے عبادت کی اور گناہ کے موقع پر نہیں کی جاسکتی۔ گناہ ہوتا ہے عبادت کی اور گناہ کے موقع پر نہیں کی جاسکتی۔ گناہ ہوتا ہے عبادت کی اور گناہ کے موقع پر نہیں کی جاسکتی۔

و لان الکفارة النے: اور دوسری دلیل بیہ کہ کوئی بھی کفارہ ہوشر بعت کی طرف ہے اس کی بھیمین اور تفصیل ہوتی ہے لین انسان کی رائے کواس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے اور شریعت نے کمتر گناہ لین قبل خطاء کے لیے کفارہ کی تغصیل بنادی ہے تواب ہم اپنی رائے ہے بڑے گناہ کی تفصیل بنادی ہے تواب ہم اپنی رائے ہے بڑے گناہ کی تعلیم تعدار متعین مہیں کر سکتے ہیں (ف کیو گفارہ مقرر کر دیا یعنی ایک اس کفارہ کی تعیین نہیں ہوسکت ہے خلاصہ یہ ہوا کے شریعت مطہرہ نے کم گناہ لین قبل خطاء کے لیے تو گفارہ مقرر کر دیا یعنی ایک مومن غلام کو آزاد کرنا لیکن بڑے گناہ لین قبل عمر کے لیے کھل کر کوئی کفارہ نہیں مقرر کیا ہے تو بھی ہوگاہ رکھا ہوتی قبل عمر کے لیے کھل کر کوئی کفارہ نہیں مقرر کیا ہے تو ہم کس طرح ہے کہ کہ کا کام کم کفارہ اس قبل عمر کہ لیک ہوتا ہے جو اس گناہ کو دور کر سکے اور اگر آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہوگہ غلام آزاد کر دینے ہے بچھ بچھ بچھ تو شرور ملے گاہ روہ مفید ہوگی تو یہ بات ہمیں پہلے ہے معلوم ہے کہ کس بھی نکی کا کام کر ہوکہ غلام آزاد کر دینے ہے بچھ بی تو ضرور ملے گاہ روہ مفید ہوگی تو یہ بات ہمیں تسلیم ہے کیکن اسے شرعی کفارہ نہیں کہا جا سات ہمیں تسلیم ہے کیکن اسے شرعی کفارہ نہیں کہا جا سکتی ہورے کو قصدا قبل کر دیا تو اس کے گراہ اور قصاص یا دیت کا تھم بتا دیا گیا اس کے بعد وہ قاتل اس مورث سے میراث ہی معنف نے فرمایا ہے۔

مورث کو قصدا قبل کر دیا تو اس کے گناہ اور قصاص یا دیت کا تھم بتا دیا گیا اس کے بعد وہ قاتل اس مورث سے میراث ہی مشتی رہے گایا نہیں تو اس کے جواب میں مصنف نے فرمایا ہے۔

مستی رہے گایا نہیں تو اس کے جواب میں مصنف نے فرمایا ہے۔

ومن حکمه حرمان المعراث الغ: که قتل عمد کے احکام میں سے ایک تھم یہ بھی ہے کہ قاتل عمد اقتل کرنے والا ایٹ مقتول کی میراث پانے سے محروم ہو جاتا ہے اس کی دلیل رسول اللہ علیہ کایہ فرمان ہے کے قاتل کے لیے بچھ بھی میراث نہیں ہے مقتول کی میراث بان کے ایم بھی تھی نے حضرت عمروہ نہیں ہے (ف یہ مفہوم ترفری نے فرائض کے بیان میں حضرت ابوہر برق ہے مرفوعاد وایت ہے اور یہ تھی تنے حضرت عمروہ زید بن ثابت وعبداللہ بن مسعود و جابر وغیر ہم ہے روایت کی ہے اور آکا برتابیوں رغیر ہم کی ایک جماعت کا بھی قول بیان کیا ہے ابود اور نے حضرت ابوہر برق کی صدیث کے مائڈ عبداللہ بن عمر قسے روایت کی ہے جس کی اساد میں محمد بن راشد و مشقی ہیں اور اکثر انکہ نے اس کی آت میں کام کیا ہے لہذا یہ حدیث حسن ہوگی یہاں تک کی تفصیل قتل عمد کے انکہ نے اس کی اور اب دوسری قسم بھی شبہ عمد یعنی ایسے قتل کا بیان ہوگا جو قتل عمد کے مشابہ ہو)۔

## توضیح قتل عمد کااحناف کے نزدیک حکم اور اس کی تفصیل اور مفصل دلائل

قال وشبه العمد عند ابى حنيفه ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما اجرى مجرى السلاح وقال ابو يوسف و محمد وهو قول الشافعي اذا ضربه بحجر عظيم او بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد ان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا لانه يتقاصر معنى العمدية باستعمال الة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما انه يقصد بها غيره كالتا ديب ونحوه فكان شبه العمد ولا يتقاصر با ستعمال الة لا تلبث لا نه لا يقصد به الا القتل كا لسيف فكان عمدا موجبا للقود وله قوله عليه السلام الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الا بل ولا ن الائة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه اذالا يمكن استعما لها على غرة من المقصود قتله وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا الى الافة فكان شبه العمد كا لقتل بالسوط والعصا الصغيرة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ امام ابو حذیقہ کے نزدیک قل کی تیسری صورت شہہ عمدی صورت بیہ کہ کوئی کی کوالیں چزے مارڈانے جو ہتھیار نہیں ہے، اور نہ وہ ہتھیار کے قائم مقام سمجھاجا تاہو، اور امام ابو یوسف و محرہ نے فرمایا ہے جو کہ امام ثافی کا بھی قول ہے کہ اگر کسی کو کوئی بڑے ہتھیار کے قائم مقام سمجھاجا تاہو، اور امام ابو یوسف و محرہ نے فرمایا ہے جو کہ امام ثافی کا بھی قول ہے کہ اگر کسی کو کوئی بڑے ہتھیا ہوں گئری گئری کو تاہم، جیسے ہاتھ کی جیسری یا ڈھیلہ وغیرہ مار نے سے دوسر امر جائے تواسی صورت کو شبہ عمد کہاجائے گا، کیونکہ اس طرح سے مار نے سے قصد آفل کی صورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قال الی چھوٹی چیز ول سے مار نے بیا تھی کی صورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قالبالی چھوٹی چیز ول سے مار نے بیاج کے اس معمولی می چوٹ بہنچانی ہوتی ہے، البذا اس میں قصد آمارڈالنے کا الزام ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ بوجاتا ہے، اس کی بجائے اگر مار نے والے نے کوئی ایسا آلہ یاسا ان استعمال کیا جس سے مارڈالنے میں دیر نہیں ہوا کرتی ہے جیسے ہوجاتا ہے، اس کی بجائے اگر مار نے والے نے کوئی ایسا آلہ یاسا ان استعمال کیا جس سے مارڈالنے میں دیر نہیں ہوا کرتی ہے بھی اور کے تھر اور یہ میں مرف تکلیف بہنچانے کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے بہنچانے کی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسا کہ جائے اگر مار نے بی کی نیت ہوا کرتی ہے، جیسے کے تکوار سے حملہ کرنے میں صرف تکلیف بہنچانے کی نہیں ہوتی ہوئے۔ اس کے کوئی دین کے کارے کردیے کی نیس ہوتی ہوئے ، اس کے اس سے قصاص لازم آتا ہے۔

ولد قولد علیه السلام النج: اورامام ابو صفیة کی پہلی دلیل آپ علیات کا یہ فرمان ہے من اور فررار جوجاؤکہ جو هنیں کوڑے کھانے اور چھری کی مارے مرجائے وہ خطائے عمد کا مقتول ہے، اوراس کی جزامیں سواونٹ لازم ہوتے ہیں، (ف: یعنی قل عمر نہیں ہو گابلکہ خطائے عمر ہوگا اوراس ہے مراد ہہہ العمد کا مقتول ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہم وہ فوامروی ہم فررار ہو جاؤکہ خطائے عمر ہوگا اوراس ہم مرادوہ ہے جو کوڑے کھانے اور چھڑی کی مارے مرجائی ویت سواونٹ ہیں، ان سو چیس ایسی اورائی ہمی ہوئی چاہیں کہ جن کے پیٹ ہیں ہیچ بھی موجود ہوں، ابود اؤد و نسائی وابن ماجہ اور ابن حبان نے میں سے چاہیں الی او نشیال بھی ہوئی چاہیں کہ جن کے پیٹ ہیں ہیچ بھی موجود ہوں، ابود اؤد و نسائی وابن ماجہ اورا بن حبان نے اس کی روایت کی ہے، اورا ابن حبال اس کی مراد ہیہ کہ دہ جو ان اور حمل کے قابل ہو بھی ہوں، اورا بن عرق ہو اس ایسی الی او مائی الا بھی ہوں ہوں کی ہوں، اورا بن عرق ہو اورائی میں بھی اورائی میں ہی مراد ہیہ کہ دہ جو ان اور حمل کے قابل ہو بھی ہوں، اورا بن عرق ہو ہو ان اورائی میں ہی ان کے علاوہ ہو کی ہوں اس کی حرف کی ہوں اس کی حرف کے ان سود ہو ہو نائی میں جو ان اور ایسی کی ہوں ہوئی کہ عصاکا مقتول شبہ مرسل بھی مر وی ہے الحاصل اس کی سند بہت ہی تحویات وی ہو بال عصاح ہوئی کی وہ ان ان خل ہوں اور براعسا داخل ہے، اس میں افظ عصام مطلق ہونے کے خلاق ہے، الی صل عصاح جو بھی مر جائے دہ شبہ عمد میں واخل ہوگا۔ اور معمولی کی قید لگانا لفظ کے مطلق ہونے کے خلاق ہے، الی صل عصاح جو بھی مر جائے دہ شبہ عمد میں واخل

# توضیح قتل شبہ عمد کی پوری تعریف اور تفصیل اس میں ائمہ کرام کے اقوال ،ان کے دلا کل مفصیلہ

قال وموجب ذلك على القولين الاثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب والكفارة لشبهه بالخطا والدية مغلظة على العاقلة اعتباراً بالخطاء على العاقلة اعتباراً بالخطاء على العاقلة اعتباراً بالخطاء وتجب في ثلث سنين لقضية عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتجب مغلظة وسنبين صفة التغليظ من بعد ان شاء الله تعالى ويتعلق به حرمان الميراث لانه جزاء القتل والشبهة توثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث ومالك وان انكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما رويناه في الأصل ما أسلفناه

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اس قل شہہ عمد کا موجب یعنی اس ہو کھ ہو تا ہوہ یہ کہ ان تمام ائکہ کرام یعنی امام اعظم وصاحبینؓ کے در میان اختلاف کے باوجود اس سے خت گناہ لازم آتا ہے، کیونکہ قاتل نے عمد اقل کرنے کا ارادہ کیا تھا:
والکفارۃ الح : اور دوسری چیز جو لازم آتی ہوہ کفارہ ہے کیونکہ یہ قل خطاء کے مشابہ ہے: والمدیدة مغلظة المنے: اور تیسری چیز جو لازم آتی ہوہ کفارہ اور کی پر دیت مغلظہ ہے، (ف: دیت کی دو قسمیں ہیں (ا) مغلظہ (۲) تففہ اس کی تخصی انشاء اللہ آئندہ بیان کی جا گئے ، الحاصل ان کو تخصی انشاء اللہ آئندہ بیان کی جا گئے ، الحاصل اس قل میں قول صح کے مطابق بالا تفاق کفارہ واجب ہوتا ہے): والاصل ان کو دید المنے: اور دیت کے واجب ہونے کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ دیت جو کسی کو قبل کر دینے کی وجہ سے اولائی لازم ہوئی ہو تو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار ، برادری پر لازم ہوگی ہوتی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار ، برادری پر لازم ہوگی ہوتی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار ، برادری پر لازم ہوگی ، قبل خطاء پر قباس کرتے ہوئے: و تبعیب فی فلٹ سنین المنے: جو کہ حضرت عمر بن الخطاب کے جمم کے برادری پر لازم ہوگی ہو تو اس دیت کی ادام ہوگی ہیں برسوں میں لازم ہوگی، (ف: جیسے کہ ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اگر چہ اس کے اساد میں کی ضعف بھی ہے، لین قبل دائے مطابق یہ روایت کیا ہے، اگر چہ اس کے اساد میں کی ضعف بھی ہے، لین قبل دائے ہوگی دوایت کیا ہے، اگر چہ اس کے اساد میں کھفی ضعف بھی ہے، لین قبل دائے ہوگی دوایت سے ۔

وتجب مغلظه الغ: اوريه ويت تخليظ كے طور پر واجب ہوگى، انشاء الله تعالى تغليظ كى صفت مم عن قريب بيان

کرویئے: وینعلق به حرمان المیواٹ المنے: اور قمل شہر عمد کا چوتھا تھم یہ ہے،ای قمل شبہ عمد ہوجانے ہے قاتل دارث میراث پانے ہے محروم ہوجاتا ہے، لین اگر قاتل شہر عمد کے طور پر اپنے مورث کو قمل کردے، توبہ قاتل اس کی میراث نہیں پائے گا، لین محروم ہوجائے گا، کیونکہ میراث سے محروم ہونا قمل کرنے کی ایک سزا بھی ہے،اورائیے قمل میں اگرچہ شہر پایاجاتا ہے، گراس شہد کالٹر صرف یہ ہوتا ہے، کہ اس سے قصاص کا تھم ختم ہوجاتا ہے، لیکن شہد کی وجہ سے میراث سے محرومی باقی رہ جاتی ہے، (ف: بعنی اگریہ کہا جائے کہ قمل عمد کا تھم توبہ ہے کہ اس سے میراث سے محرومی ہواور یہاں قمل عمد ہونے میں شہر باقی رہتا ہے،اور اس لئے اسے قمل عمد نہ کہد کر شہر عمد کہا جاتا ہے، تواس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کا اثر صرف یہ ہوا کہ اس سے تصاص ختم ہوگیا،اور میراث سے محروم ہوجانا جو کہ قمل کی سزا ہے وہا تی جگہ اس میں باتی رہ گئی۔

توضیح: قتل شبہہ عمد سے کیا چیز لازم آتی ہے، اور اس کی کیاسز اہے مائمہ کے در میان اختلاف، دیت مغلظہ ،اور مخففہ کی تعریف، بوری تفصیل اور دلائل

قال والخطأ على نوعين خطا في القصد وهو ان يرمى شخصا يظنه صيدا فاذا هو ادمى اويظنه حربياً فاذا هو مسلم وخطا في الفعل وهو ان يرمى غرضا فيصيب ادميا وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الآية وهى على عاقلة في ثلث سنين لما بيناه ولا اثم فيه يعنى في الوجهين قالو المواد اثم القتل فاما في نفسه فلا يعزى عن الاثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمى اذ شرع الكفارة يوذن باعتبار هذا المعنى ويحرم عن الميراث لان فيه اثما فيصح تعليق الحرمان به بخلاف ما اذا تعمد المضرب موضعا من جسده فاخطا فاصاب موضعا اخر فمات حيث يجب القصاص لان القتل قد وجد بالقصد الى بعض بدنه وجميع البدن كالمحل الواحد.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ قتل خطاء کے بارے پس تفصیل ہے ہے کہ اس کی دونسمیں ہوتی ہیں ایک ارادہ کی غلطی سے دوسر افعل غلط ہو جانے ہے، تعنی خطاء قصدی اور خطاء فعلی، پس خطاء قصد کی ایک صورت توبیہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کوشکارہ گمان کرتے ہوئے نیزہ مارا جائے، حالا نکہ وہ چیز شکار کی بجائے ایک انسان یا کسی آدمی کو حربی کا فراور دخمن گمان کر کے اس کو تیر سے نشانہ بنایاحالا نکہ حقیقت ہیں وہ انسان مسلمان تھا، (ف: کہ اس شکار کرنے کو خطاء قصد اکہا جائے گا، کیونکہ مار نے والے نے اسے شکاریاح بی خمان مجھ کر ماراتھا، جبکہ ایسے ارادہ ہیں غلطی ہو گئی کہ وہ شکارنہ تھابلکہ آدمی تھااگر چہ وہ آدمی مسلمان یاذمی ہی ہو ہی خطاء فی طرح وہ آدمی دخمن یا حربی خبیر ہی تشکر کا ایک فرد مسلمان تھا): و خطاء فی الفعل النے: اور دوسری قتم خطاء فی الفعل النے: اور دوسری قتم خطاء فی الفعل کی ہے، یعنی جے نشانہ لگا کر تیر جلایا وہ اسے نہ لگ کر کسی آدمی کولگ گیا(ف: یا لکڑی کا نے والے نے کلہاڑی لکڑی پر جلائی مقام ہوگئی جس ہو مرگیا تو حق خطاء ہوگا)۔

و موجب ذلك الكفارة النع : كم ايس قتل كے متيج بل اس قاتل پر كفاره اوراس كے عاقله لينى مددگار برادرى برويت واجب ہوكى، كونكه الله تعالى نے فربايا ہے: فقت ويئ وقبة مو منة النع : لينى مومن غلام كو آزاد كرے اور متعول كے وار تول كو ديت دے: وہى على عاقلة النح : لينى اور اس ديت كى اوا يكى اس كے عاقله لينى مددگار برادرى پر تمن برسوں بيں لازم ہوكى، اس كى دليل وہى روايت تے جو ہم نے او پر بيان كى ہے، (ف: لينى حضرت عراكاوہ فيصلہ جو او پر ذكر كيا گيا ہے) : و لا الله فيه : اور اس قل دليل وہى روايت تے جو ہم نے او پر بيان كى ہے، (ف: لينى حضرت عراكاوہ فيصلہ جو او پر ذكر كيا گيا ہے) : و لا الله فيه : اور اس قل دليل وہى روايت تے جو ہم نے او پر بيان كى ہے، (ف: لينى ارادہ كر نے يا خطاء بيں قاتل بركوئى گياه لازم نہ ہوگا، لينى ارادہ كر دونوں صور تول بيں ہے كى بيل گناہ نہ ہوگا، (ف: لينى ارادہ كر نے يا ہر ادب كار ادہ كر نے كار ادہ كر نے گار ادہ كر نے گائاہ نہيں ہے و يسے بدات خود غلطى ہے بھی غلط كام كرنا گناہ ہوں ہو تا ہاں بناء پر كه قاتل نے تيم

\_\_\_\_\_ چلاتے وقت پورے احتیاط اور اس میں عزیمیت ہے کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس پر کفارہ لازم ہونے ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو تاہے۔

ویحو م عن المیوات المع اور چو تھی بات یہ ہے کہ وہ تن میراث سے محروم ہوجائے گا، لین اگر خلفی سے مورث قل ہوجائے تو قاتل اس مورث کی میراث سے محروم ہوجائے گا، کیونکہ قبل خطاء میں بھی ایک شم کا گناہ ہے، اس لئے ترکت کی وجہ سے میراث سے محروم کرنا تھے ہوگا، (جبیاکہ کفارہ لازم کرنااس کے گناہ کی دلیل ہے آگر چہ اس قبل کے اثر لینی قبل کرنے میں گناہ ہونااس کے چوک جانے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس قاقل نے قبل کرنے کالم اور بالکل نہیں کیا تھا) ہم خلاف اس میں گناہ ہونااس کے چوک جانے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس قاقل سے بجائے اس جگہ کے دوسری جگہ پر ایسالگا کہ وہ مر میا تو یہ قبل خطار نہیں بلکہ یہ بھی قبل عمر بی ہوگا چنانچہ اس پر قصاص لازم آجائے گا، کیونکہ یہ موت جو واقع ہوئی ہے اس محض کی ذات کو تاک کرمار نے کی وجہ سے ہوتی ہے اور بدن کا پورا حصہ ایک بی ذات میں داخل ہے، اگر چہ نثانہ میں جگہ بدل گئی ہے، اور قبل میں مخصوص جگہ پر نشانہ لگ جانے کی شرط نہیں ہواکرتی ہے، اور اب وہ قبل جو قبل خطاء کے تائم مقام ہو تواس کا عظم ابھی آتا

## توضيح: قتل خطاء كى تعريف، فتمين،احكام،اقوال ائمه، ولا كل مفصله

قال وما اجرى مجرى الخطاء مثل النائم ينثلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطاء في الشرع واما نلقتل بسبب كحافر البير وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه اذاتلف فيه ادمي الدية على العاقلة لانه سبب التلف وهو متعد فيه فانزل موقعا فو جبت الدية ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث وقال الشافعي يلحق بالخطاء في احكامه لان الشرع انزله قاتلا ولنا ان القتل معدوم منه حقيقة فالحق به في حق الضمان فبقي في حق غيره على الاصل وهو ان كان يالم بالحفر في غير ملكه لايالم بالموت على ماقالوا وهذه كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسبه وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها لان اللاف النفس يختلف باختلاف الالة وما دونها لا يختص اللافه باللة دون الة والله اعلم.

ترجمہ قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جو قتل قتل خطاء کے قائم مقام سمجھا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی سوتے ہوئے
کروٹ لے اور دو کسی پر اس طرح گرپڑے کہ اس سے مخص مر جائے تو اس کا شری عم وی ہوگا جو قتل خطاء کا علم ہوتا
ہے، (ف : اور اس میں کرنے والا مخص ایک جاگئے والے کے علم میں ہے، اس بناء پر اس قاتل پر کوئی گناہ لازم نہ ہوگا گر اس پر
کفارہ لازم ہوگا، اس طرح اس کی دیت اس کے عاقلہ مددگار پر ہوگی، جس کی دائیگی میں سال کے اندر لازم ہوگی، اور اگر ہو قاتل
اس معتول کی میر اٹ کا مستق ہوتا تو وہ میر اث ہے محروم ہو جائے گااور اگر قتل قاتل کے بدن سے متعلق نہ ہو بلکہ اس کے کسی
اس معتول کی میر اٹ کے براہیجنہ کیا ہواور اس کی وجہ سے قبل ہوگیا تو اس کے بارے میں مصنف نے اس طرح فرمایا ہے۔
ایسے سبب سے جسے اس نے پراہیجنہ کیا ہواور اس کی وجہ سے قبل ہوگیا تو اس کے بارے میں مصنف نے اس طرح فرمایا ہے۔

اما القتل بسبب النع: تواس قل سبب كى مثال يہ ہوگى كه كى نے دوسرے فضى كى خاص ز بين بيل گرحا كھودايادوسرے فضى كى ذاتى ز بين بيل نظر لاكرر كه دياء (ف: اس طرح دوسرے فضى كى ز بين بيل تصرف كرنے كى وجہ ہے يہ فضى متعدى اور خالم ہو كياء اب اگراس گرھے بيل كركريا پھركى تھوكر كھانے ہے كوئى مر جائے تواس حركت كى وجہ ہے وہ خالم مانا جائے كا، اور يہ كہ اى كے قالم ہے وہ مخضى مركمياہ ہے، پھر كرنايا تھوكر كھانا اس قاتل يا ظالم كى ذات ہے عليحد و ہے مكر على عدم جس كا به الى اعتبار شيس ہے، كوئكہ اس كى ذاتى ہے قبل كى علمت نہيں ہو سكتى ہے، ثيس ہو سكتى ہے، اور يہ چيز اس كے قبل كى علمت نہيں ہو سكتى ہو كى جو ادر نہ كرھا وغير واس كے مناسب ہے، كہ اس كى طرف قتل كى نسبت كى جاسكاس لئے مجور داس كى طرف نسبت كرنى ہوگى جو

اس کے لئے واقعۃ سبب ہے، لینی وہ مخض جس نے دوسرے کی زمین میں گڑھا کھوداہے، یاوہاں پر پھر رکھ دیاہے،اور یہی کام کسی کے قتل کا سبب بن کراس شخص کو قاتل بنایاہے، ساتھ ہی یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ اس شخص نے اس مقتول کو قتل کرنے کا مطلقاارادہ تک نہیں کیا تھا،البنۃ اس کی طرف ہے اتنی زیادتی ضرور ہوگئ کہ دوسرے شخص کی زمین میں بغیرا جازت تصرف کردیا ہے، لینی پھر رکھ دیلیا گڑھا کھود دیاہے، لہٰذا ہے کہتا ہوگا کہ مرنے والاا تفاقامر گیاہے )۔

و موجبه اذا تلف فیه آدمی النے: اوراس طرح کوال کھود نے اور راستہ میں پھرر کھ دیے کی وجہ سے جب اس سے آدمی کر اگریااس میں گر کر مر جائے تواس کے متیجہ میں اس قاتل کے عاقلہ (مددگار برادری) پر دیت لازم ہوگی، کیونکہ یہی کام اس فخص کی موت کا سب بنا ہے، جس کے کرنے میں وہ مخفس زیادتی کرنے والا ہوا ہے، اس طرح سے کہ اس نے دوسرے کی جگہ یا زمین میں کوال کھودایا پھر ڈال دیا تھا جس کی بناء پر بھی مخفس اس مقتول کو کنو کمیں میں گراد سے والا اور پھر سے مکر او سے والا ہوا، اس بوائ میں گراد سے والا اور پھر سے مکر اور سے والا ہوا، اس کے اس بردیت الازم ہوگی (ف: اور چو تکہ بیہ قبل براہ راست نہیں ہواہے، بلکہ اس کا صرف سب بنا ہے، البذاوہ دیت اس کے عاقلہ پر لازم آگئی): والا کھادر نہ بھال کی میر اث سے عاقلہ پر لازم آگئی): والا کھادر فید المن البنا ہوا کی وجہ سے اس قاتل پرنہ گناہ لازم آگئی اور نہ بی اس کی میر اث سے حصہ یائے گا، اور محروم نہ ہوگی)۔

اس کا حقد ار ہو جب بھی اس کی میر اٹ سے حصہ یائے گا، اور محروم نہ ہوگا)۔

وقال المشافعي النے: اور آمام شافئ نے فرایا ہے کہ یہ قتل سبب بھی قتل خطاء کے عظم میں شامل کر لیا جائے گا کیو تکہ شریعت نے اس کو قاتل تھہر ادیا ہے، (ف: اور قتل کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ غلطی ہے ہو جائے لہذا یہ قاتل بھی قتل کا ضامن ہوگا، چنا نچہ اس پر کفارہ لازم آئے گا، اور میراث ہے محروم بھی ہوگا): و لنا ان القتل النے: اور ہماری و لیل یہ ہے کہ اس موت کو حقیقت میں قتل کہناور ست نہیں ہے، ای لئے تاوان لازم کرنے میں اسے قتل خطاء ہے ملادیا گیا ہے، اور صرف اس ایک بات کے علاوہ دوسری باتوں میں لین کفارہ کے لازم ہونے اور میراث ہے محروم ہونے کے معاملہ میں اصل عظم پر باتی رہے گا لیعنی یہ اکا مرازم نہ ہوں گے، البتہ یہ شخص اس بات میں گئرگار ہوگا کہ اس نے دوسرے کی زمین میں گڑھا کیوں کھو دایا اس میں پھر کیوں دالا، نمین اس کے مر جانے کی وجہ سے گئرگار نہوگا، جیسا کہ مشارک کا بھی قول ہے، (ف: خلاصہ مسلہ یہ ہوا کہ اس شخص نے دالا، نمین کیا ہے بلکہ اس سے صرف سبب قتل پایا گیا ہے): و ہذہ کفارہ ذنب القتل النے: اور اس پرجو کفارہ لازم ہوا ہے، وہ نمار کا کفارہ ہے (اس لئے اسے ایک مو من غلام آزاد کرنا ہوگا)۔

و کلدا الحو مان النے: ای طرح سے حق میراث سے محروم ہونا ہی اسی قبل کی سبب سے ہواہے، (ف: چو کلہ هیقة قبل اس میں نہیں ہے، ای لئے اس مسلہ میں نہ کفارہ لازم ہوگا اور نہ میراث سے محروی ہوگی): و ما یکو ن شبہ عمد النے: اور ہر وہ کام جس سے قبل نفس کا یقین نہ ہواور اس سے قصاص لازم نہیں آتا ہو، اس سے شبہ عمد لازم ہوگا، اور وہ اس اس کھا ہوئے ہوگا، یعنی اس سے قصاص لازم آئے گا، کیونکہ آلہ قبل کے مختلف ہوئے سے قبل نفس میں اختلاف ہوجاتا ہے، اور جس تحقی اس سے مم لیعنی اعضاء کا قبل لازم ہوتا ہو وہ کی بھی آلہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے، مثلاً وصلا پھر کنکری وغیرہ لیعنی ایسا آلہ ہوجس کے مجمی نفس کی ہربادی ہوجاتی ہویا اس سے صرف کسی عضوکی ہربادی لازم ہوتا ہو وہ اس ہو بات سے مرف کسی عضوکی ہربادی لازم ہوتا ہو وہ اس ان ہوگا، واللہ تعالی اللہ ہوجس کے مجمی نفس کی ہربادی ہوجاتی ہویا اس سے صرف کسی عضوکی ہربادی لازم مرح فرق ہو وہ اس کے بازے میں عداور شبہ عمد میں اس مرح فرق ہوتا ہے کہ کو کی ایس عداور شبہ عمد میں اس مرح فرق ہوتا ہے کہ کو کی ایس کے موجات ہوگا ہوگا ہوگا ہو گا ہی محصوص ہو مثلاً تعوار خبر وغیرہ ، اور شبہ عمد میں وہ سب ہتھیار یا سامان شامل ہوگا جس سے سمجھا جائے گا قبل کے لئے بی مخصوص ہو مثلاً تعوار خبر وغیرہ ، اور شبہ عمد میں وہ سب ہتھیار یا سامان شامل ہوگا جس سے سمجھا جائے گا قبل کے لئے بی مخصوص ہو مثلاً تعوار خبر وغیرہ ، اور شبہ عمد میں وہ سب ہتھیار یا سامان شامل ہوگا جس سے سمجھا جائے گا قبل کے بی محصوص ہو مثلاً تعوان قصدا بمبنچایا گیا ہویا عضوکات ویا جاتا ہو بیا تا ہو بیا جاتا ہو بیا تا ہو بیا جاتا ہو بیا جس کی کہ جان نہیں گئی پھر بھی اس نفسان سبنجایا گیا ہو بی کی کہ اس سے آگر چہ جان نہیں گئی پھر بھی اس نفسان تو تعمل کی کو کی اس سے آگر چہ جان نہیں گئی گھر بھی اس نفسان قصدان جبنچایا گیا ہو کی کو نکہ اس سے آگر چہ جان نہیں گئی گھر بھی اس نفسان تو تعمل کی کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کی تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعمل کو تعم

مسلمان کے خون کے برابر ہو تاہے)۔

تو ہبہنچ ہی گیاہے،ای لئے ان صور توں میں کسی بھی آلہ یاسامان کو مخصوص کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، واللہ تعالی اعلم الصوار

توضیح: شبهه قتل خطاء کی تعریف اور حکم مع مثال، قتل سبب کی تعریف حکم اوراس کی صورت ادراس کاانجام شرعی،اختلاف ائمه،ولائل مفصله

باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه

باب،الی باتول کابیان جن سے قصاص لازم آتاہے اور جن سے قصاص لازم نہیں آتاہے

قال القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التابيد اذا قتل عمدا اما العمدية فلما بيناه واما حقن الدم على التابيد فلتنتفى شبهة الاباحة ولتحقق المساواة.

ترجمہ: چونکہ قل عدم کا انجام اور اس کا تقاضا قصاص کا لازم ہونا ہے، البتہ بھی تو ہے تھم اپنی حالت پر باتی رہ جاتا ہے، اور بھی

سی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا تھم بدل بھی جاتا ہے، اس لئے اس کی پھی تفصیل جانے کی ضرورت ہوگی، اس لئے قدوریؒ نے فربلا ہے کہ ہروہ تعنی جس کے فون کو ہمیشہ کے لئے اس کی بربادی سے محفوظ رکھنے کا تھم ہے اس کے قل سے قاتل کو قصاص میں قل کرنا واجب ہوجاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ قاتل نے اسے قصار آئی کیا ہو، (ف: پس اسے قصاص کے واجب ہونے کے لئے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس متقول کے خون کو محدود وقت کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے شرعا محفوظ مان لیا گیا ہے، واجب ہونے کہ اس متقول کے خون کو بھی ہمیشہ کے لئے شرعا مامون اور محفوظ مان لیا گیا ہے، اس کے لئے مسلمان یادی کہ مسلمان بی کی طرح ذی کے خون کو بھی ہمیشہ کے لئے شرعا مامون اور محفوظ مان لیا گیا ہے، اس کے لئے مسلمان کا مرتب ہوجانا یہ ہو جانا ہی ہوجہ سے دہ حرب کا فرنگل جائے گاجو امان کے کر دار الاسلام میں آنا بھروہ اسے دار الکفر میں واپس چلا گیا تو حسب سابق اس کا قبل جائز ہو جائے گا، ادر اس شرط کی بناء پر اگر دار الاسلام میں رہتے ہوئے اسے دار الکفر میں واپس چلا گیا تو حسب سابق اس کا قبل جائز ہو جائے گا، ادر اسی شرط کی بناء پر اگر دار الاسلام میں رہتے ہوئے اسے کوئی قبل مردے ہوئی کہ وہ متم ہوجائے گا، اور اسی شرط کی بناء پر اگر دار الاسلام میں دیدیا گیا، لاہذا الے کوئی قبل کردے تو وہ قصاصا کل نہیں کیا جائے گا کیو تکہ اس کا فرن اصلی مباح ہے، محروقی طور سے اسے امن دیدیا گیا، لاہذا اسے کوئی قبل کردے تھا می کا تھم متم ہوجائے گا، اور اس کی شرط ہے جائی قصد ابوا ہو تب قصاص کا تھم متم ہوجائے گا، اور اس کی شرط ہے جائی قصد ابوا ہو تب قصاص کا تھم متم ہوجائے گا، اور اس کی شرط ہے جائی قصد ابوا ہو تب قصاص کا تھم کی موجود ہونے سے قصاص کا تھم کی موجود ہونے ہو تھا می کا تھم ہوجائے گا، اور اسے میں موجود ہونے سے قصاص کا تھم موجود ہونے سے تھا میں میں موجود ہونے سے قصاص کا تھم ہوجائے گا، اور اس کی شرط ہے جائے گا

امد العمدية فلما بيناه النع: اس من تصدأ قل بون كرد كيل وى بجوبم في الربيان كروى براف النعى قرآن النعى قرآن العمدية فلما بيناه النع: اس من تصدأ قل بونى كرد كيل وى بجوبم في او بيان كروى براف النعى قرآن وحديث واجهائ سال النابون سود النام النع: اور الباس شرط كود كيل كديميشد كرف في خون محقوظ هويه بهد اليابون سادوات بالى جائه (ف: يعنى جس طرح سه قاتل كاخون بميشد كرف محقوظ سجها جاتا بواى طرح سه متقول كاخون بمي بميشد كرف محقوظ هو كوكدة قاتل توخود واد الاسلام كرست والول على سعت بهوري وادر الاسلام كرست والول على سينان المراب كانت المراب المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ا

توضیح: باب، جن باتول سے قصاص ہو تا ہے یا لازم نہیں ہو تا ہے، قصاص کے لازم ہو نے کے لئے کن باتوں کی شرط ہے، اور کیول، دلیل بالنفصیل

قال ويقتل المحر بالحر والحر بالعبد للعمومات وقال الشافعي لايقتل الحر بالعبد لقوله تعالى الحر بالحر

والعبد بالعبد ومن ضرورة هذه المقابلة ان لا يقتل حر بعبد ولان مبنى القصاص على المساواة وهي فنتفية بين المائك والمملوك ولهذا لايقطع طرف الحدبطرفه و يخلاف العبد حيث يقتل بالحر لانه تفاوت الى نقصان ولنا ان القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين اوبالدار ويستويان فيهما و جريان القصاص بين العبدين يوذن بانتفاء شبهة الاباحة والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه.

کہ جوکوئی اپنے غلام کو تم کرے گاہم اس فاتل کو قبل کردیتے اور جوکوئی اپنے غلام کی ناک کانے گاہم اس کی ناک کانیگے اس کی روایت سنن اربعہ اور احد اور الداری نے کی ہے اس کی اساد حسن ہے جب کہ حفیہ کے اصول کے مطابق یہ مطلقا جت ہے خواہ حسن نے سمرہ ہے سنی ہو (اور بھی بات صحح بھی ہے) بانہ سنی ہو ویسے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کے اس حدیث میں ناک کاشنے کا بھی ذکر ہے یعنی اس کا بھی قصاص ہو گا حالا تکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اس بناء پر قبل کا قصاص بھی منسوخ ہو جائے گا دیسے کو فقہاء ائر ہے ناس حکم کو سیاست پر محمول کیا ہے یعنی اگر چہ اصل حکم تو کا نے کا نہیں ہے گر بعض او قات میں اسے سیاست یا انتظام یا مصلحت وقت پر محمول کرتے ہوئے اس سے قصاص لیا جائے گا، وفیہ نظر ، م حاصل مسلہ یہ ہوا کہ آزاد قاتلوں میں سوائے اپنے باپ کے کہ اگر وہ اپنے ہوئے کو قبل کر دے توان دونوں صور تو س کے سوائے اپنی تمام احکام میں عومی حکم ہی ہے ، کہ آزاد سے آزاد کے عوض اور غلام کے عوض بھی قصاص لیا جائے گا۔

وقال الشافعي النے: اورا الم شافعي نے فرمايا ہے كہ آزاد آدى غلام كے عوض قل نہيں كيا جائے گا، جس كى دليل يہ فرمان بارى تعالى ہے: المحو بالمحر والعبد بالعبد الآلہ: لينى قصاص ميں آزاد آدى كو آزاد آدى كے عوض اى طرح غلام آدى كو غلام كى عوض الخ، لينى اس ميں آزاد كو آزائے اور غلام كو غلام كے مقابلہ ميں ركھا گياہے: و من صوود ق هذه المنح: اس آيت ميں اس طرح كا مقابلہ دكھانے كا مطلب بيہ لكاتا ہے كہ آزاد شخص كو غلام كے عوض قل نہيں كرتا چاہئے، (ف: لينى اس آيت ميں اس "مقابلہ كے لوازم ميں سے بيہ بات نكلى كہ اگر آزاد آدى كى غلام كو قتل كردہ تو قصاص لازم نہ ہو ورنداس جملہ ميں آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے كہ كرمقابلہ كرنے ہے كوئى فائدہ نہيں ہوگا: و لان مبنى القصاص النے: اور اس كى قياس دليل بيہ کہ قصاص لازم کرنے کی بنیاد مساوات پرہے، یعنی مقتول جب قاتل کے مساوی ہوتب قاتل سے قصاص لیا جائے حالا تکہ مالک اور مملوک کے در میان مساوات نہیں ہوتی ہے، (ف: اس لئے مملوک کے قتل پر مالک سے قصاص بھی لازم نہ ہوگا)۔

و لنا القصاص المغ :اور ہم احناف كى دليل ہے كہ قصاص كى بنياداس بات پر ہے كہ جس طرح قاتل كاخون ضائع ہونے سے محفوظ مانا كيااور محفوظ مانا كيااى طرح ہے متعزل كاخون ہمى ضائع ہونے ہے محفوظ مانا كيااور محفوظ مانے كي يہ دوصور تيں ہوسكتى كہ دين ہويا كم از كم دار الاسلام كاباشندہ ہوادر غلام و آقاان دونوں باتوں ميں برابر ہوتے ہيں (ف يعنى اگر آزاد نے غلام كو قتل كر ديا تواسے قصاصائى لئے قتل كياجائے گا كہ قصاص خون كى حفاظت اور عصمت كى بنياد پر ہوتا ہے يعنى جس كمى كاخون شرعام عصوم و محفوظ مان لئيا گياہے تواس كے قاتل سے قصاص لياجائے گا اور خون كے معصوم ہونے كے بيدو و باتيں ہوتى ہيں ياتو قاتل و مقتول دونوں مسلمان ہوں يا كم از الاسلام ميں ہوں جب كہ موجودہ صورت ہيں دوحال سے خالى نہيں ہے يا تو دہ خود مسلمان ہو گا ياذى كا فر ہوگائى لئے دوار الاسلام ميں ہوں جب كہ موجودہ صورت ہيں دوحال سے خالى نہيں ہے يا تو دہ خود مسلمان ہوگا يادى كافر ہوگائى لئے دوار الاسلام عيں رہنے كى دجہ سے اس كاخون محفوظ ہوگائى لئے بيات لازم آئي كہ اگر خون محفوظ ہے تواس كا قصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كا شبہ نہيں ہے كيونكہ اگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو بالا تفاق اس كاقصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كا شبہ نہيں ہے كيونكہ اگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو بالا تفاق اس كاقصاص لازم ہوجاتا ہے)

اورای مغبوم کواس لئے ترجیح دی گئی ہے کہ الف لام کو عہدی کے لئے لینائی اصل ہے لہذا بغیر کی فاص ضرورت کے اسے چھوڑ
کردوسرے معنی میں لینا جائزنہ ہوگا جیسا کہ اصول کی کتابوں میں بدیات صراحت کے ساتھ بیان کردی گئی ہے اوراگر ہم پہلے معنی مراولیں بعنی ؛ النفس؛ سے عام مراولیا جائے تب بھی ہم بہی کہیں گے کہ اس عام سے تم نے بھی باپ کواس کے بیٹے کے مقابلے میں اور مسلمان اور ذی کوا من لے کر آنے والے حربی کے مقابلہ اور مولی کواس کے اپنے غلام کے مقابلے میں فاص کر لیا ہے لہذا یہ عام قطعی باقی نہیں رہا بلکہ خلی ہو گیا اور جب تھم خلی ہو گیا تواسے حدیث واحد سے خاص کر دینا ہوگا بعنی ؛ حدیث لیفتل یہ عام قطعی باقی نہیں دیا اور جب کم خلی ہو گیا تواسے حدیث واحد سے خاص کر دینا ہوگا بو مقابلے وائی آنے مسلم بکافریعنی کافر کے مقابلے میں مومن مسلمان فل نہیں کیا جائیگا اور اب جبکہ اسے مخصوص کر لینا مکن ہو گیا تو مقابلے وائی آنے ہوگا بہال پراعتراض جس طرح ہے کیا گیا ہے اسکی تقریر سخت ہو اور اب جواب کی تقریر آنے والے کلام سے ثابت ہوگی اسکا ذراا نظار کر لینا جائے ایس جس جس جس کھی آئی نہیں کیا ذراا نظار کر لینا جائے گئا مراح ہے کیا گیا ہے اسکی تقریر سخت ہو اور اب جواب کی تقریر آنے والے کلام سے ثابت ہوگی اسکا ذراا نظار کر لینا جائے ہوئی ہم۔

توضیح؛ ایک آزاد قاتل غلام مقتول کے عوض یا بر عکس غلام قاتل سے آزاد مقتول کے عوض بیابیکا یا نہیں اس سلسلہ میں اختلافات اقوال ایک غلام سے غلام کے عوض قصاص لیا جائیگا یا نہیں اس سلسلہ میں اختلافات اقوال ائمہ اور ان کے مفصل دلائل

قال والمسلم بالذمي خلافا للشافعي له قول عليه السلام لا يقتل مومن بكافر لانه لا مساواة وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة ولنا ما روى ان النبي عليه السلام قتل مسلما بذمي ولان المساواة في العصمة ثابتة نظرا الى التكليف او الدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم والقتل بمثله يوذن بانتفاء الشبهة والمراد بماروي الحربي لسياقه ولا ذوعهد والعطف للمغايرة .

والمبیع کفر المعحاد ب النع ؛ کہ اگر چہ کافر ہونااس کے قتل کو جائز بنا تاہے مگر تمام کافر کا پہ تھم تہیں ہے کہ کیونکہ بہ تھم صرف اس کافر کا تبے جو مسلمان سے قبال کر دہا ہویا جربی ہو ۔ کیونکہ اگر کوئی کافرامن کے ساتھ وار الاسلام میں ہو تواس کو بھی قبل کر ناجرام ہے (لیکن امام شافع بھی اس بات سے انکار نہیں فرماتے ہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ذی کافر میں اس کوئی بات ضرور باقی رہ جاتی ہو تا ہے لہذا اس اشکال کا جرف ہوں کی وجہ ہے اس کا خون بہنا حلال ہو جاتا ہے جس کی وجہ ہے اس کے بارے میں شبہ ہو تا ہے لہذا اس اشکال کا صرف یہی جو اب ہو سکتا ہے کہ فہ جب میں جہادا پی ذات کے اعتبار سے کوئی اچھاکام نہیں ہو تا ہے بلکہ جہاد صرف اس مجبوری میں کیا جاتا ہے تا کہ یہ کفار ہمارے فرمال بروار بن جائیں اور کفار کے فرمال بردار ہو جانے سے ہی دنیاسے فتنہ و فساد ختم ہو گا۔ اور جب دہ پہلے ہی فرما بروار ہوں توان کو قتل کرنا مجبی مباح نہیں ہوگا اس کئے ان کفار کو قتل کرنا مباح بھی باتی نہ رہا بلکہ اس شبہ بھی بدانہ ہوگا ۔

والقتل بمثله يوذن الغ اوردى كواى جيے دى كے عوض قلّ اور قصاص لينے كے حكم سے شبد ختم ہو نامعلوم ہو تا ہے (ف درنداگر آیک ذی دوسرے کو قتل کر تا توشید کی وجہ ہے تصامی کا تھم نہ ہو تا حالا نکد بالا تفاق اس سے قصاص لیاجا تا ہے البتہ اس جكدجوحديث بيان كي من بهاس سے بجمد اعتراض موجاتا بي نيكن بم اس كى تاويل كردية بيں او الممداد معيادوى المحدبي المنع: اور امام شافعی فی جس صدیث کی روایت کی ہے اس میں کافر حربی مراوے لینی بظاہر صرفی لفظ ذی فد کور ہے مگر هیقت اس کی مراددہ ذی ہے جو حربی کا فر ہو کہ اگر اسے کوئی مسلمان قبل کر دے تواس کے عوض مسلمان قبل نہیں کیا جائیگا مثلا اگر کوئی حربی کا فرامان لے دارالاسلام آئے اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تو اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائےگا یہ مفہوم اس حدیث کے سباق ے سجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعدید بھی فرمایا گیاہے ؛ ولاذو عہد فی عہدہ العنی وہ قاتل بھی قتل نہیں کیا جائے گاجوعبداور المان لے کر دارالاسلام آیا ہواور وہ اپنی شرطول پر قائم تھی ہو (ف:اس لئے کہ اگر حدیث کے دواجزاء میں ہے پہلے جزء یعنی کافر سے بھی وہی ذمی مراد ہو جو معاہرہ پااجازت کے ساتھ آیا ہو اور بعد کے جزمیں بھی یہی لفظ صراحت نذکور ہے تواس طرح تحرار لازم آجائيگا)؛والعطف للمغايرة ؛ حالا مكنه ايك جمله كودوسرے جمله پرعطف كرنے كامقصد دونوں جملوں ميں مغابرت ظاہر کرناہو تاہے (ف پس حاصل یہ ہواکہ ذوعہد سے جوذی مراد لیا گیاہے وہ کا فرے مراد نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسر امر او ہے لا محالہ اس سے حربی مراد ہو گاجوان کے ساتھ وارالا سلام آیا ہوا ہو،۔ کیونکہ مطلقا حربی کو تو قتل کر نااوراس سے جہاد کرنے کا تھئم ۔ توہر شخص کومعلوم ہے کہ بیہ جائزہے )ادراب بیربات بھی معلوم ہونی جاہیے کہ احناف ادر شوافع کا ختلانے ای صورت میں ہو گاجب کہ قتل کرتے وقت قاتل مسلمان ہو کیو نکہ اگر قتل کے وقت وہ ذمی ہواور اس نے دیوسرے ذمی کو قتل کیا پھروہ مسلمان ہو گیا تو بالا جماع اس سے قصاص لیا جائیگا اس بحث کا خلاصہ اب یہ فکا کہ امام شافعی نے جس صحیح حدیث ہے استدلال کیا ہے اس کے مقابلہ میں موضوع پامر سل غیر توی روایت پیش کی ہےاہے تواہام شاقعی ویسے بھی قبول نہیں کرتے ہیں پھر بالفرض اگروہ صحت کے درجہ کو پہنچ بھی جائے تب دونوں روایتوں میں معارضہ نہیں ہو سکتاہے کیونکہ دونوں مرتبہ میں بکسال نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی تمام سلف و خلف ای قول کے قائل ہیں جوامام شافعی نے اختیار فر ملاہے چنانچہ زر قاتی اور پھے و وسر وں نے بھی بہی کہاہے کہ اکثر صحابہ و تابعین اور جمہور کا بھی قول ہے بلکہ امام شافعیؒ نے تواس بات پر اجماع نقل کیاہے کے کافر کہ مقابلہ میں مسلم سے قصاص نہیں لیا جائے گائیکن اجماع کے دعوی میں تامل ہے اگر چہ اس باب میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں اس میں ہے ایک حضرت علی کی صدیث جس کی روایت بخاری وغیرہ نے کی ہے لا یقتل مومن بیکافرو لا دو عهد فی عهده العنی کوئی مومین کافر کے عوض قتل کیا جائےگا اور نہ کوئی ذِی اپنے معاہرہ کی شرط اور مدت میں قتل کیا جائے اس کی اسناد صحیح ہے جبیہا کہ ؛ التنتيج ؛ ميں ہے اس سے بير بات بھي معلوم ہوئي كه مضنف ٌ نے جو دو جملول عطف پيران دونول ميں مغايرت ہونے كے بارے میں فرمایا ہے در حقیقت اس کی تیسر مغامرت کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دومستقل احکام ہیں اور یہ کہ مومن کافر کے

عوض نہ قتل کیا جائے خواہ وہ کافر ذی ہو یہ نہ ہو نیز کوئی بھی ذی جب تک کہ وہ اپنے وعدہ اور شرط پر قائم ہو اسے قتل نہیں کیا جائے اور ووسری صدیث میں ہے کہ رسولیاللہ صلی علیہ وسلم نے اس بات پر وعید اور وحمکی فرمائی ہے کہ جو محض بھی کی ایسے مخض کو قتل کرے گاجوا بھان لے کریا معاہدہ کے تحت اگر رہا ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعن محشر میں الی خوشبو نہیں پائے گا اس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کہ بدلہ میں قتل نہیں کیا گیا اور حضرت علی کی حدیث کے مانند حضرات عبد اللہ من عمر وی عبداللہ بن عمر و بن العاص وام المو منین عائشہ وابن عباس وابن عمر وعران بن حصین وغیر ہم رضی اللہ عند سے اعادیث مروی بیں اور ائم من صبغ نے ان تمام روا تھی میں کافر سے امن لے کرحز فی مراد کتے ہیں واللہ تعالے اعلم ؛

توضیح ؛ کیاایک مسلمان سمی ذمی کے عوض قضاصا قتل کیا جاسکتا ہے مسئلہ کی تفصیل ۔ اقوال ائمہ۔ولائل مفصلہ

قال ولا يقتل بالمستا من لانه غير محقون الدم على التابيد وكذلك كفره باعث على الحراب لا نه على

قصد الرجوع ولا يقتل الذمي بالمستامن لما بينا ويقتل المستا من با لتمستا من قيا سا للمسا واة ولا يقتل استحسانا لقيام المبيح ويقتل الرجل بالمراة والكبير بالصغير والصحيح بالاعمي والزمن وبناقص الاطراف و بالمجنون للعمومات ولان في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمةامتناع القصاص و ظهورالتقا تل والتفا ني . ترجمہ؛ قدریؒ نے فر ایاہے کہ کوئی مسلمان کسی ایسے حربی کے عوض قتل نہیں کیا جائے گاجوامن کے کروار السلام آیا ہو کیونکہ اس کاخون ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں ہے (بلکہ صرف مخصوص وقت کے لئے محفوظ ہے)ای طرح اس کے کافر ہونے کی وجہ ہے اس سے کسی بھی وقت قال ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ تووایس جانے کی نیت سے آیا ہواہے (ف اندااس میں دوبا تول میں سے کوئ یات بھی اس کے خون کو ضائع کرنے سے بچانے والی نہیں ہے ) ؛ و لا یقتل الله می المنے ؛ اس طرح کوئی ذمی بھی اسمن لے کر سن حربی کے عوض قل نہیں کیا جائے گااس مسئلہ کی مجمی وہی دلیل ہے جو امیمی اوپر بیان کی جا چکی ہے (ف یہی دلیل کہ ذمی چو مکه وار الاسلام كاستنقل باشنده ہونے كى وجدے اس كاخون مامون و محفوظ ہے اور حربى تہيں ہے محر حربى كه خون ميں مباح ہونے كا شرب للذااس كامر حبد ذى سے كم موا للذاحربى كے عوض ذي قل نيس كياجائيگا ؛ وليقتل المستامن الغ ؛ اور حربي جوامن کے ساتھ دارالاسلام میں ہواہے بی جیسے دوسرے متامن کو قتل کردیے سے اس کے عوض قیاسا قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ دونوں بی مرتبہ میں برابر ہیں لیکن استحسانااے قتل نہیں کیاجائیگا کیونکہ قتل کرنے کومباح کرنے کاسب موجود ہے؛ (ف اس کئے کے وہ قاتل ابھی بھی کافر ہونے کی وجہ سے مسلمان کا دستمن ہے البذااس کاخون مباح ہوا) دویقتل الرجل بالمواة المنع اور ہر دعوت کے عوض قصاصا قل کیا جائے گاای طرح بالغ بھی نا بالغ بچہ کے عوض نیز تمام اعضاء بدن کا تندرست بھی اندھے کے عوض لنجے اور ایسے محض کے عوص جس کے ہاتھ پاؤل میں سمی بھی قتم کا عیب اور یا مجنوں کے عوض قتل کیا جائے گا کیونک قصاص واجب ہونے کی جتنی بھی تصویریں ہیں سب بی عام ہیں اس کے علاوہ خون کے محفوظ ہونے کے ماسواگر ان جیسی اور دوسری باتوں کا بھی خیال رکھاجائے تو تھوڑی تھوڑی می خرانی تکال دینے کی وجہ سے قصاص پر عمل کرناہی ناممکن مو جائےگاس کے علاوہ آپس میں قتل وقبال بوج جائے گااور دیشنی قائم رہ جائےگی (ف قصاص پر عمل کرنے کے لئے صرف یہ بات دیسی جا ہے کہ مقتول ایک ایسا مخض ہو جس کاخون مسلمان ہونے کی وجہ سے یادارالاسلام کامستقل باشیدہ ہونے کی وجہ سے محفوظ ہواس بناء پر جب بھی کو گی اسے عمد اقتل کرے گااس سے قصاص لیاجائے اس ان باتول کے علاوہ اور کسی بھی بات بیس مساوات ہونے یانہ ہونے کا اعتبار شبیس کیاجائیگا کیونکه اگر اعضاءاور عقل وغیرہ کے بھی تندرست ہونے کا اعتبار کیاجائے تو قاتل اور مفتول میں مساوات تقریبانا ممکن بلکہ تحال ہوگ کیونکہ مم از کم بدایک تفاوت تو ہر جگہ موجود ہوگاکہ قاتل کو غلب کی صغت موجود ہے اور مقول اس

ے مغلوب ہے پھر قائل میں معتول کی نسبت کوئی ند کوئی فغیلت حاصل ہوگی ہیں آگر واقعہ اسی صنعوں کا اعتبار کیا جائے تو قصاص پر عمل تقریبات ہو جائیگی تو معتول کے درشہ خودی اسے قصاص لینے میں رکاوٹ ہو جائیگی تو معتول کے درشہ خودی اسپے دی و عملی کی در ہو جائیگی تو معتول کے خاندان میں تخودی اسپے دی گاور اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم اذکم معتول کے در ٹاکے دنوں میں قائل کے درشہ کے خلاف مستقل دشتی قائم رہ جائے گی الحاصل میہ بات معلوم ہوگئی کہ جب کوئی ایسا محض قل کیا گیا ہو جسکا خون ہمیشہ کے لئے محترم اور محفوظ ہو تو اس کے قائل ہے دہ خص جے گئی الحاصل میہ بات معلوم ہوگئی کہ جب کوئی ایسا محض قل کیا گیا ہو جسکا خون ہمیشہ کے لئے محترم اور محفوظ ہو تو اس کی قائل ہے قصاص لیا جائے گاگر چہ دہ شخص جے قل کیا گیا ہے دہ باتھ پاؤل سے قصاص لیا جائے گاگر چہ دہ شخص جے قل کیا گیا ہے دہ باتھ پاؤل سے تعاص لیا جائے گاگی ہو گئی ہو گئی اس کے بعد صافح ہو گئے ہوں اگر چہ اسکو قل کرنے والا خوبصورت تندرست اور پورے طورے سے محے دسالم ہو جب ہمی اس سے قصاص لیا جائے گائی طرح آگر ایک منتول یا گل دیوانہ ہوجب بھی اس کے قائل کو گئی کیا جائے گا؟

توضیع؛ کیا کوئی مسلم متامن حربی نے عوض۔ اور عورت کے عرض یا بر عکس برا آدمی بچیہ کہ عوض تندرست بھار اور معذور کے عوض عافل دیوانہ کے عوض قصاصا قبل کیا جائیگایا نہیں مسائل کی تفصیل دلائل مفصلہ

قال ولا يقتل الرجل با بنه لقو له عليه السلام لا يقادالو الد بولده وهو با طلاقه حجة على ما لك في قوله يقاداذ بحه ذبحا و لا نه سيب لا حيا له فمن المحال ان يستحق له افناؤ ه ولهذا لا يجوزله قتله وان وجده في صف الاعد اء مقا تلا او زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه والجد من قبل الرجال اوالنساء وان علافي هذا بمنزلة الابو كذاالوالدة والجدة من قبل الاب راوا لا م قربت ام بعدت لما بينا ويقتل الولد لعدم المسقط.

ترجہ ؛ قدرویؒ نے فرایا ہے کہ آدمی کواس کے اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے قصاصا قتل نہیں کیا جائے گا کہونکہ رسول علی کہ باپ اپنے بیٹے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا ترخی اور این باجہ نے اسکی روایت کی ہے گر ضعف کے ساتھ اور یہ حدیث مطلق ہے اس طرح سے کہ خواہ باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہویاؤن کے کیا ہو بہر حال ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں اور یہ علم ہے کہ باپ سے قصاص نہیں لیا جائے یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام الک کے قول کے خلاف دیل ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے اگر باپ نے اپنے کی جان اسے ذرج کر کے لی ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا تیا سی انقاضا بھی بھی ہے کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا قیاس کا نقاضا بھی بھی ہے کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا اور کیو تکہ مطلق ہے اس بنا پر یہ امام الک کے اس قول کے خلاف جمت ہے اگر باپ نے خصاص نہ لیا جائے گا اور قیاس کا نقاضہ بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا اور قیاس کا نقاضہ بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا اور قیاس کا قاضہ بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا اور قیاس کا نقاضہ بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا اور قیاس کا تعاضہ بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا وہ تو اس کے قتل کا سبب بوا ہے اس لیئے یہ بات بہت بی گری ہو گی اور مخال می ہے کہ وہ بیٹی آخر اپنے باپ کے قتل کا سبب بین جائے بیٹے تھام کو خابت کردے اور باپ فناء ہو جائے۔

و لهدا لا یجوز که فتله الله: اورای کته کی وجہ ہے بیٹے کیلئے یہاں جائز نہیں ہے کہ اگر اسکاا بنا باپ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے کافروں کی صف میں مل جائیں تواہے مل کرے یا باپ کو زنا کرتے ہوئے پائے اور وہ خصن ہو تواس کے رجم کرنے مل کرنے میں شرکت کرے (ف بلکہ اگر باپ محصن ہو اور اس نے کسی ہو سند ہے ناء کر لیا اس بنا پر قاضی نے اس کورجم کرنے کا تھم ویدیا اور اسکا بیٹا بھی ای میدان رجم میں موجود ہو تواس کے بیٹے کے لئے یہ جائزند ہوگا کہ وہ بھی باپ کو پھر مارے والوں میں شرکے ہو جائیں لین اے خود بھی پھر مارے (اور اگر نعوذ باللہ کوئی باب اپنی بٹی سے زناء کرے اور وہ باپ محصن بھی ہو تواسے رجم کی جا جائے گا کہ وہ بھی اے رجم کر دیا جائے گا کہ وہ بھی اس کے رجم پر داختی نہوں ہوگا بلکہ کرتے اور دہ باس کے رجم پر داختی نہ ہوجب بھی اے رجم کر دیا جائے گا کیونکہ اس لاکی کے لئے یہ فتل نہیں ہوگا بلکہ دیا جائے گا گونکہ اس کے دیم پر داختی نہ ہوجب بھی اے دیم کر دیا جائے گا کیونکہ اس لاکی کے لئے یہ فتل نہیں ہوگا بلکہ دیم کو تا جائے گا گونکہ اس کی کے لئے یہ فتل نہیں ہوگا بلکہ دیا جائے گا گونکہ اس کے دیم پر داختی نہ ہوجب بھی اے دیم کر دیا جائے گا کے دیا کہ اس کے دیم پر داختی نہ ہوگا کہ دیا ہوگا کی سے دیم کی دیا جائے گا گونکہ کی سے دیم کی دیا ہوگا کی کے لئے یہ فتل نہیں ہوگا بلکہ کیا جائے گا گونکہ کی تو اس کے دیم پر داختی نہ میں کی کے لئے یہ فتل نہیں ہوگا بلکہ کیا جائے گا گونکہ کیا جائے گا گونکہ کیا جائے گا گونکہ کیا جائے گا گونکہ کیا جائے گا کونکہ کیا جائے گا گونکہ کی کی کی کونکہ کونکہ کی کے لئے کے لئے کونکہ کی بھونکہ کونکہ کیا جائے گا گونکہ کونکہ کی کے لئے کیا جائے گا کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا جائے گا کے کہ کا کر کے لئے کیا جائے گا کونکہ کونکہ کیا جائے گا کونکہ کیا جائے گا کونکہ کیا جائے گا کونکہ کیا جائے گا کونکہ کیا جائے گا کونکہ کی کرنے گا کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کرنے گا کے کیا جائے گا کونکہ کے لئے کی کرنے گا کونکہ کی کرنے گا کے کرنے گا کی کرنے گا کونکہ کی کرنے گا کی کرنے گا کرنے گا کی کرنے گا کہ کرنے گا کے کرنے گا کرنے گا کونکہ کی کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کر کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا کرنے گا

حق وشرع دلیل میں اسے بیہ عذاب دیاجائیگا)۔

والقصاص بیست حقد النے؛ اور قصاص لینے کاسب سے پہلے اس کا مستحق خود مقتول ہوتا ہے پھر اس کا وارث اسکا مستحق ہوجاتے (ف یہ عبارت در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض نے ہوتا ہے کہ باپ سے قصاص کا مطالبہ کرنے والاار کا بیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ مقتول ہو کر بہ جان ہو چکا ہے بلکہ اس کے وہ ور شاس کے مستحق ہوجاتے ہیں جوز ندہ ہوجاتے ہیں مثلاً مال مامول وغیرہ کے قاتل باپ سے قصاص لیتے ہیں طالا نکہ بیاوگ قواس کے فرز ندیا ور اولا دھیں داخل نہیں ہیں پس اگر باپ اپنے کو قصد اقتل کردے توباب سے قصاص لین کو کی ممال بات تہ ہوگی لہذا مصنف آسی اعتراض مقدر کا یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں قصاص لینے کا حق مال اور مامول وغیرہ کو نہیں ہوتا ہے بلکہ خود مقتول ہی اس کا حق دار ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں پس اگر بیٹے کے قتل کا فدہ دار ہو طالا نکہ یہ جاتے ہیں پس اگر بیٹے کے قساص باپ سے لیا جائے تواس سے یہ لازم آئیگا کہ بیٹائی اس کے قتل کا فدہ دار ہو طالا نکہ یہ مال ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اولا دے قل سے اس کے باپ پر قصاص لازم نہیں ہوتا ہے اب ایک سوال یہ ہوتا ہو داوایا تانان کے جسے بزرگ ہے آگر ہوتا یا نواسا قتل ہوجائے توان سے بھی قصاص لیا جائےگایا نہیں ؟ توجواب یہ ہوگا کہ نہیں جس کی تفصیل آری ہے ) ۔

والمجد من قبل الوجال المنع ؛ اور داداور پر داداو غیر ہ جوکہ باپ کی طرف ہے اوپر کے رشتہ دار ہیں اس طرح ہے مال کی طرف سے جو اوپر کے رشتہ دار ہیں اس طرح ہے مال کی طرف سے جو اوپر کے رشتہ دار ہیں مثلاً نانا پر نانا وغیرہ مال کے تھم میں ہیں ان میں ہے کس سے بھی قصاص نہیں لیا جائےگا ؛ و کنذااوالد ۃ النے ؛ اس طرح مال اور داد کی جو باپ یانانی کی طرف سے ہول خواہ قریبی درجہ کے ہول سب کا ایک تھم ہے جسکی دلیل ہے ہی وہی ہی وہ بات کال ہے کہ بھی اسکی زندگی کا سبب بنی ہیں اس لیسے یہ بات محال ہے کہ وہی ہی جو اوپر بیان کی جا گئی موت کا سبب بنیں اب ایک اور سوال ہے ہو تا ہے کہ اگر اپنالڑ کا اپنے باپ یاداد ایامال اور تانی وغیرہ کو فن کروے تواس لڑکے ہے اس سلسلہ میں قصاص لیا جائے گا تفصیل آر ہی ہے

توضیح؛ ماں باپ داداوغیرہ کو بیٹے اور پوتے وغیرہ کہ قتل پر قصاصا قتل کیا جائیگایا نہیں اور اگر بر عکس بیٹایا پوتاوغیرہ اپنے باپ یا داداوغیرہ کو قتل کر دے توان کے عوض قصاصاً بیٹا یو تادغیرہ کو قتل کیا جائے گایا نہیں مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ دلائل مفصلا

قال ولا يقال الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده لا نه لا يستو جب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه وكذالا يقتل بعبد ملك بعضه لا ن القصاص لا يتجزى قال ومن ورث قصاصا على ابيه سقط لحرمة الا بوة

قدرویؒ نے فرمایا ہے کہ مولی کواس کے اپنے غلام اور اپنے مکاتب یا مد ہراور اس کے اپنے بیٹے کے غلام کے قبل کرنے کے عوض قصاصا قبل نہیں کیا جائے گا(ف کیو نکہ غلام اول کے اس بناء ہر جو بچھ بھی اس غلام پر اثر واقع ہو گاسب سے پہلے خود مولی ہی اس سے متاثر اور مستق ہو گا اس لیئے مولی قصاص کے اثر کو قبول نہیں کرے گا البت اسے ہمیشہ کے لیئے قید میں ڈال دیا جائے گا اور اسے بچھ سز ابھی دی جاتی ہیں جسیا کہ حضرت عمر اور وعلیؓ سے مر وی ہے )؛ لا فع لا بستو جب تقسه : کیو نکہ غلام اور مد ہر کا آقا اپنے ہی کمی ممل کی وجہ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس طرح سے اسکا بیٹا بھی اپنے باپ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو گا۔ (ف یعنی جب باپ نے اپنے بیٹے کے غلام کو مار ڈالا تو اس کے قصاص کا حق اس کے بیٹے کو ہو تا جاتے ہو اپنے ہا ہے حقالیکن میں ہو گا کہ و نکہ اگر بجائے بیٹے کے غلام کو قبل کر نے کے وہ خود اپنے بیٹے ہی کو قبل کر ڈالن جب بھی بیٹا ہے باپ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس لئے بیٹے کے غلام کو قبل کرنے سے وہ خود اپنے بیٹے ہی کو قبل کر ڈالن جب بھی بیٹا ہے باپ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس لئے بیٹے کے غلام کو قبل کرنے سے وہ خود اپنے بیٹے ہی کو قبل کر ڈالن جب بھی بیٹا ہے باپ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس لئے بیٹے کے غلام کو قبل کرنے سے بدرجہ اولی اس غلام کے خون کا حق دارنہ ہوگا۔ م) و کذا الا

القت لیدد النے: ای طرح اگر مولی نے اپنے ایسے غلام کو جس کے کسی بھی حصہ بدن کا بناہو قتل کر دیا تو اس کے عوض بھی اس مولی کو قصاصا قتل نہیں کیا جائے گئے تھا میں کیا جاسکتا ہے۔ (ف مثلاً زید اور بکرنے مل کر ایک غلام خرید اپھر ان میں سے ایک نے اسے جان ہو جو کر قتل کر دیا تو اس کا دوسر اس سے اپنے حصہ کے غلام کے قصاص کا حق دار ہو گا اور وہ شریک قاتل دوسرے شریک خود بھی اس کے کسی مخصوص حصہ قاتل دوسرے شریک کا بیٹا بھی نہیں ہے گریہ قصاص ساقط ہو جائے گا کیونکہ قاتل شریک خود بھی اس کے کسی مخصوص حصہ مثلاً نصف کا یا مجمل حصہ کا مالک ہے اس بناء پر دوسر اساتھی بھی پورے بدن کے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اور قصاص ایسا معالم ہے جس میں حصہ تھوڑا یا ذیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے لا محالا اور مجود اپوراقصاص ختم ہو جائے گا اب اگریہ کہا جائے کہ مجالے ختم کر دینے کے اس بجائے ختم کر دینے کے اس بجائے ختم کر ذینے کے اس

قال و من ورث فصاصاالح ؛ اور اگر کوئی قصاص کاحق اپنی برپائے تو وہ بھی ساقط ہو جائےگا باپ کے احترام کی دجہ سے۔ (ف مثلاً زید نے اپنی ہیدی ہندہ کو قصدا کر دیااور اس ہندہ کا دارث صرف اس کا بیٹا خالد ہے جو اس زید کے نقطے سے پیدا ہوا ہے البندایہ خالد بی اپنی بال کے قصاص چاہے کا دارث ہوگا کیکن آپنے باپ کے احترام میں یہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکے گا حالا نکہ اس وقت ہندہ کا باپ وارث ہو تا اور بیٹانہ ہو تا تو دہ قصاص لے سکتا تھا اور اب یہ سوال رہا قاتل سے کس طرح سے قصاص لیا جا سکتا مثلاً قاتل نے آگ لگا کر کسی کو مار ڈالا تو مقتول کا دارث اس سے کس طرح سے قصاص وصول کرے گا تو اس کا جو اب آئندہ آریا ہے۔

توضح کیا کوئی شخص اینے مشتر کہ غلام یا مکاتب یار بریا اپنے لڑکے کے غلام کو قتل کردے تو وہ عوض قصاص میں قتل کیا جائےگا اگر کسی صورت میں قصاص لینے کا حق قاتل کے اپنے بیٹے کومل جائے تو کیاوہ قصاص لے سکتاہے مسائل کی تفصیل تھم مفصل دکیل۔

قال ولا يستو في القصاص الا بالسيف وقال الشعافعيّ يفعل به مثل ما فعل أن كان فعلا مشرو عا فان مات فيها والا تحزر قبته لان مبنى القصاص على المسا واة ولنا قوله عليه السلام لا قودا لا بالسيف والمرا دبه السلاح ولان فيما ذهب اليه استيفاء الزيادة لولم يحصل المقصود بمثل ما فعلى فيخز فيجب التحر زعنه كما في كسد العظم

فرمایا کہ قصاص تکوار کے سواکسی اور چیز ہے نہیں لیاجائیگا (فاگر چید قاتل نے کسی طرح اور کتنی ہی تکلیف دے کر مارا ہو )؛ و قالالشافعی آلنے ؛ اور امام شافئ نے فرمایا ہے کہ قاتل نے جس طرح قل کیاہوائی طرح ہے اس کو قل کیاجا ہے بشر طیکہ وہ جائز طریقہ ہو ( فاس لئے اگر نہ جائز طریقہ مثلاً کسی نالا کق قاتل نے کسی مروکی مقعد میں نیزہ ڈال کر قل کیایا کسی عورت کے ساتھ کوئی انتہا کی گذہ حرکت نہیں کی جائیگا اس کے بر خلاف کسی ساتھ کوئی انتہا کی گذہ حرکت کہ کیا ہو گئی اس کے بر خلاف کسی نے دوسرے بر بھاری پھر گراکر اس کاسر کچل دیاہو تو اس طرح ہاں کاسر کچلا جائیگا لیکن ایسا کر نالاذی نہیں ہے اس لئے اگر اسے تکوار سے قل کیا جائے تو بھی جو گو کو مطلب بیہ ہوا کہ قصاص لینے والے کو طریقہ قصاص میں اختیار ہوگا) : ان معات واللہ ختیج ذالخ ؛ اگر وہ قاتل اس طرح قل کئے جانے ہے مرجائے تو خیر مقصد پورا ہو گیاور نہ اس کی گردن جدا کر دی جا گئی اس کی دلیل ہوگا وہ اس کی گردن جدا کر دی جا گئی اس کی دلیل بیہ ہو کہ تھاص کی بغیاد برابری اور مساوات پر ہے لہذا قبل میں بھی برابری کا خیال رکھنا ہوگا اور ایک سیح حدیث میں ہے دلیل بیہ ہودی نے زیور حاصل کرنے کی لانچ میں ایک باندی کاسر دو پھر دل کے در میان رکھ کر کھل کر مارڈ الا گیا تھا۔

کو بھی اس طرح کھل کر مارڈ الاگیا تھا۔

ولنا قوله علیه السلام المنع: اور جاری دلیل رسول الله صلی الله وسلم کابیه فرمان ہے که تکوار کے سواکسی اور چیز ہے قصاص نہیں ہے (ف اس کی روایت بزار وابن ماجہ نے ابو بکڑ کی مرغوب حدیث ہے کی ہے اور ابن الی شیبہ واحمہ نے مر سلااور نعمان کی حدیث مر فوعاہے جس کی روایت ابن ماجد اور طحاوی نے کی ہے اور یہ حدیث حسن یا حسن ہے اس مجکد اگریہ کہا جائے کے تصام صرف تلوارے ہی لینے کی حدیث پر عمل تواحناف کے نزدیک بھی نہیں ہے کیونکہ کہ سب کہ نزدیک نیزوے بھی جائز ے توجواب بہ ہے کہ یہ بھی درست ہے اور اس کا جواب بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہواہے) والمواد یه السلاح النع: اس لئے کہ حدیث میں سے مراد سلاخ لین جھیار ہے (ف وہ جھیار خواہ مکوار ہویا کوئی بھی لوہ کا جھیار ہو) : ولان فیما ذهب الميه المغ: اوراس دليل سے مجھي كه امام شافعيٌ نے جو قد بهب احتيار كيا ہے اس كے مطابق قصاص كے حق سے زائد حاصل كرناس صورت مي لازم آيكا جبك قاتل في جوقدم الهاياب اورجوكام كياب صرف اتناكر لين سے مقصود حاصل فد مو تا موجب اس کی گردن ماری جائیگی اور سرتن ہے جدا کیا جائیگا اس لیتے آیسے طریقہ کہ استعمال سے بچتے رہنا واجب ہے جیسے کہ ہڈی توڑنے میں ہو تاہے (ف یعنی معتول کے وارث کو قصاص لینے کا صرف اتناساحق ہو تاہے کہ قاتل نے جو کیا ہے اور جس طرح کیا وہی کام ادراس طرح کا کیاجائے چنانچہ اگر دارت نے ای طرح کا کام کرنیاجس طرح قاتل نے کیا تھا تو قصاص کاحق پوراہو کیااب اگراس کام کے کریلینے کے باوجود قانتل نہ مراتب آخر میں اس کی گر دن سر سے جدا کر دی جائیگی تواس طرح گر دن کو سر سے جدا کرتا اصل حق سے زائد لازم آتا ہے لہذاایے کام سے بچنالازم ہو گاجیے کہ بڈی توڑنے میں ہوتا ہے کہ دانت کابد لادانت توڑنے سے تو قصاص بورا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محدود ی چیز یا علیحدہ یا علیحدہ دانت ہوتے ہیں لیکن اگر دانت کہ سوا کہیں اور کی ہڑی کے عوض توڑی جائے تواس میں یہ احتیاط بہت ہی مشکل اور غیر بھینی بات ہوتی ہے کہ ٹوٹی بڈی کے برابر ہی بڈی ٹویٹے پس اگر اس سے کم یا بالکل برابر ہی ٹوٹی جتنی کہ ظالم نے توڑی تھی جب تو دہ قصاص کہلائیگالٹین اگر اس ہے پچھ بھی زیادہ ٹوٹ گئی توبیہ جائزنہ ہو گاادر چونکہ بڑی کے توڑنے میں ایسا حمال باقی رہ جاتا ہے ادر اطمینان نہیں ہو تاہے اس لئے اس طرح کے قصاص لینے سے بچالازم ہو گاس کے علاوہ تلوارے قتل کرنے سے اصل مقصور بعنی قاتل کے وجود کو تحتم کر دینا ہو تاہے تو وہ حاصل ہو جاتا ہے اور اگر قاتل طالم نے قبل کرتے وقت بے دروی اور بےرحی مجمی کی تھی توبداس کی بیہود کی سمجھی جائیگی للندااس بیہود کی کو دوبارہ کرنے کے لیئے قاضی دارث مقتول کواجازت نہ دے گااس لئے کہ ایک صدیث میں ہے کہ اگر تم کسی کو قصاص میں قبل کرو تواس وقت بھی خوبی کے ساتھ کرواس پوری مدیث میں رحم اور رحت ہی کاذکر ہے لینی اللہ تعالی نے ہر چیز میں رحمت لکھندی ہے اس لیئے تم جب کئی کوذنج کر و توخو بی کے ساتھ کروجیسا کہ کٹاب الذبائح میں لکھاجا چکاہے۔ م)

توضيح: قضاص كاحق تس طرح وصول كرنا جائية يشفيل مسائل - اقوال ائمه كرام، مرا

دلائل مفصله:

قال واذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث الا المولى وترك وفاء فله القصاص عندابى حنيفة و ابى يو سف قال محمد الا اوى فى هذاقصاصا لا نه اشتبه سبب الا ستيفائفا نه الو الاء ان مات حراوالملك ان مات عبداوصا ركمن قال لغيره بعتنى هذه الجارية بكذا وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطيها لا ختلاف السبب كذا هذا ولهما ان حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقد يرين وهو معلوم والحكم متحد واختلاف السبب لا يفضى الى المنا زعة ولا الى اختلاف حكم فلا يبالى به بخلاف تلك المسائلة لان حكم ملك اليمين يغا ير حكم النكاح:

ترجمہ اگر کوئی ایسام کاتب عمد اقتل کیا گیا جس کے پاس اس کی آخری حالت میں اس کابدل کیات ادا کرنے کی رقم موجود ہو

اوراس کے اپنے مولی کے سوادو سرا کو کی اپناوارٹ نہ ہو تو امام ابو صنیفہ وابو ہوسٹ کے نزدیک اس کا مولی اس کا قصاص لینے کا حق دار ہو گااور امام محر شنہ نے کہ خس تو یہ جانتا ہوں کہ اس صورت میں قصاص لازم نہیں آتا کو نکہ جس بناء پر قصاص لینے کا حق ملات ہوں مورت میں قصاص لازم نہیں آتا کو نکہ جس بناء پر قصاص لینے کا حق مولی اس حق ملات ہوں مراہے تو اس کے مولی کو حق ولاء ہونے کی بناء پر قصاص لینے کا حق ہوگا اور اس مواملہ الیابو جائیگا جیسا اگروہ مکاتب واقعہ فلاکی کی حالت میں مراہے تو کمکیت کی بناء پر است قصاص لینے کا حق ماصل ہوگا اور یہ معاملہ الیابو جائیگا جیسا کہ دو آدمیوں میں ہے ایک نے دو سرے سے کہا کہ تم نے یہ بائدی مرے ہاتھ میں سوروپ کے عوض بیجی ہے لیکن دو سراک خصص جو کہ اس بائدی کا مولی ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا تم سے نکاح کیا ہے تو مدگی کو اس بائدی سے ہمبستر کی جائز نہ ہوگی کیو کہ سبب میں اختلاف ہورہا ہے اس طرح مہات کی حقوم ہو جائیگا) کو کہ سبب میں اختلاف ہورہا ہے اس طرح مہات کی حقوم ہو اور اس اختلاف ہورہا ہے اس مکاتب کا جو مولی ہے دورہ اس کو معلوم ہے اس طرح اس کے حق کی نہیج میں تھاص وصول کرتا ہی سب کے نزدیک حق بالیت کا حق ہو ہا ہو اس کو معلوم ہے اس طرح اس کے حق کی نہیج میں تھاص وصول کرتا ہی سب کے نزدیک حق بالیت وصول کی بارے کی احتلاف بی طرح اس کے حق کی نہیں ہو تا ہے اس کے حق کی نہیں ہو تا ہے اس کے حق کی نہیں ہو تا ہے اس کے حق کی نہیں کی خیاب کے خوال نہیں کیا جائیگا۔

در میان مستقبل میں میں ہو تا ہے اس لیکھاس حتم کے اختلاف بھی نہیں کیا جائیگا۔

در میان مستقبل میں میں ہو تا ہے اس لیکھاس حتم کو اختلاف بھی نہیں کیا جائیگا۔

تو میں : اگر کوئی ایسامکاتب قتل کر دیا گیا جس کا دار شاس کے مولی کے سواد وسر اکوئی نہ ہو اور اس بے پاس اتنی رقم موجود ہو جس سے اس کا بدل کتا بت پور اادا ہو سکتا تھا تو اس کے قصاص کا حق دار کون ہو گاائمہ کے اقوال اور مفصل دلائل

ولو ترك وفاء وله وارث غيرالمولى فلا قصاص وان اجتمعو امع المولى لا نه اشتبه من له الحق لا نه المولى لا نه اشتبه من له الحق لا نه المولى ان مات عبدا والوارث ان مات حرا اذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم في موته على نعت الحرية اوالرق بخلاف الاولى لا ن المولى متعين فيها وان لم يترك وفاء وله ورثة احرار وحب القصاص للمولى في قولهم جميعا لا نه مات عبدابلا ريب لا نفساخ الكتابة بخلاف معتق البعض اذا مات ولم يترك وفاء لان الحق في البعض لا ينفسخ بالعجز.

ترجمہ: اور اگر متول مکاتب نے مرتے وقت اپنابدل کتابت اداکر نے کے لیئے پوری رقم اپنے پاس جمع کرر کھی ہو گراس کا دارث اس کے مولی کے سواکوئی دوسر افتض مثل بیٹا موجود ہو توبالا تفاق اس کا تصاص کوئی بھی نیس لے گااگر چہ اس کے درشاس کے موٹی کے ساتھ تصامی لینے پر متنق ہوں کیونکہ اس کے قصاص کا اصل حق دار کون ہوگااس میں شعبہ موجود ہے۔: الانه المعولی ان مات عبدا المنے: اس لئے کے اگر دوم کاتب مرتے وقت طبقتہ غلام تھا تواس کا حق دار اس کا موتی ہوگاادر اگر آزادی پا کر مراہ تواس کا حق داراس کا وارث ہوگا (جب کہ کسی ایک صورت کو متعین نہیں کیا جاسکا): کیونکہ خود صحابہ کرام ہے در میان اس مسلہ میں بہی اختلاف تھا کہ وہ آزادی کی حالت میں مراہ یاغلامی میں مراہ لاف یعنی جو مکاتب بدل کرنے کی مقد اربال چھوڑ کر اوائیگ ہے پہلے ہی مر جاتا ہے تو وہ بعض صحابہ کے نزدیک آزاد ہو کر مراہ اس طرح ہے کہ جب بھی اس کا مال اس کا مولی وصول کرے گااس وقت یہ تھم دیا جائیگا کہ وہ مخض اپنی زندگی کے بالکل آخری وقت میں اداکر کے آزاد ہو کر مرا ہے اور بعض صحابہ کے نزدیک وہ خلامی کی حالت میں مراہ لہذا ایسے مرنے والے کے بارے یقین کے ساتھ کوئی ایک بات نہیں کی جاسمتی کی ایک بات نہیں کی جاسمتی کے اس بناء پر اس بات کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ قصاص لینے کا حق دارکون ہوگا کہ

توضیح: اگر مقتول مکاتب نے مرتے وقت اپنابدل کتابت اداکر نے کے لیے پوری رقم اپنے پاس جمع کر رکھی ہو گراس کا وارث اس کے مولی کے سواکوئی دوسر اضخص مثلاً بیٹا موجود ہو تواس کے قصاص کاحق دار کون ہو گااور اپنابدل کتابت کی ادائیگی کے لائق رقم مرتے وقت نہیں جھوڑی اور اس کے سارے ورثہ آزاد ہیں اور اگر ایسامقتول معتق البعض ہو تو کیا تھم ہو گا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل۔

واذا قتل عبدالر هن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن لان المرتهن لا ملك له فلا يليه والراهن لو تو لا ه لبطل حق المرتهن في الدين فيشترط اجتما عهما ليسقط حق المرتهن بر ضاه قال واذا قتل ولى المعتو فلا بيه ان يقتل لا نه من الويته على النفس شرع لا مراجع اليها وهو تشفى الصدر فيليه كا لا نكاح وله ان يصالح لا نه انظر في حق المعتو وليس له إن يعفولان فيه ابطال حقه وكذلك ان قطعت يد

المعتوه عمدلماذكرنا:

ترجہ: اور جب مرہون غلام مر تبن کے پاس قصدا قل کیا گیا یعنی کسی نے اسے قصدا قل کر دیا تواس قاتل کوای وقت قصاصا قل کیا جا جا گا جب کہ را ابن اور مر تبن دونوں اکھے ہو کر اس قاتل سے قصاص وصول کرنا چاہیں گے کیو نکہ تنہامر تبن اس لیے قصاص وصول نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس معقول کا مالک نہیں ہوائی طرح را ابن اس لیے قصاص وصول نہیں کر سکتا ہے کہ اس کہ الیا ہونے سے مرتبن کا اس سے اپنی طرح را بان اس کے پاس چلا جائیگا اس لیے کہ اس مرتبن کی صفاحت می فلام قل کیا گیا ہے اس لیے را بان اور مرتبن دونوں کا راضی ہونا اور افغاتی کرنا ضروری ہوگا تا کہ مرتبن کا حق حق اس کی دیت کی رقم وصول کرنے جائے ہو گیا اس کی دیت کی رقم وصول کرنے جائے ہو گیا ہو جائے ہو گائی اس صورت میں وصول شدور قم را ابن کے بجائے مرتبن ہی کے پاس معتول کے بجائے جمع کرلی جائے ہو گئی تاکہ جب اس کی اپنی اس صورت میں وصول شدور قم را ابن کے بجائے مرتبن ہی کے پاس معتول کے بجائے جمع رہی تاکہ جب اس کی اپنی دونوں کی جن تاکہ جب اس کی اپنی دائیں اس شرط کے ساتھ وصول کرسکے لیکن اس شرط کے ساتھ دے ہوئے قرض اور وصول کرسکے لیکن اس شرط کے ساتھ دیوں کی جن تاکہ جب اس کی اپنی دونوں کی جن کی جائے ہوئی دونوں کی جن اس کی دونوں کی جن کی صورت میں قرض کی رویت دیے ہوئے قرض اور وصول شدہ قبت ایک بی جن کی ہوں لیکن دونوں کی جن اس کے بونے کی صورت میں قرض کی رویت

آ جائیگا ای لیے اگر موت کے ختم ہو جانے کے بعد اگر ضائع ہو جائے تومر تہن کے قرضہ کا حق ختم ہو جائیگا )۔

کہ سینوں کی چنگاریاں بھڑک کر دو قبیلوں میں مستقل قتل قال کا بازار گرم رکھے ادر ای گری کو بجھانے کے لیے اللہ تعالی نے قصاص کا تھم نازل کیاہے تاکہ اس طرح مستقل خون بہانے سے نجات حاصل ہوادر باتی مانندہ تمام افراد کی زندگی محفوظ رہے ان ہی دجوہ سے یہ اس بیٹے معتوم باپ کو اپنے بیٹے کی طرف سے قصاص دصول کرنے کا حق دار بنایا گیاہے کیونکہ وہ اپنے اور خود

این نئس کی اصلاح پذیریمام باتول کافید دارہ۔
فیلید کالا نکاح المخ: اُنہذادہ باپ جس طرح اپنے معتوہ بیٹے کا نکاح کرادیے کافید دار اور قبولی ہے اس طرح اس کی طرف سے حق وقعاص دصول کرنے کا بھی قبولی ہوگا۔: وللہ ان یصالح المخ: اور جس طرح بیٹے کی طرف سے حق وقعاص دصول کرنے کا قبولی ہوگا۔ وللہ ان یصالح المخ: اور جس طرح بیٹے کی طرف مول کرنے کے بجائے اس دصول کرنے کا قبولی ہوگا کی اس کی طرف قصاص دصول کرنے کے بجائے اس قصاص کے عوض مال نے کر صلح کر لیمائی زیادہ قصاص کا حق وصول کرنے کے عوض مال پر صلح کر لیمائی زیادہ تھام کی کوئی فا بہتر ہوگا (ف اس لیے کے دہ معتوہ اپنے خلل دمائی دجہ سے قل دلی دجہ سے بہت زیادہ اثر بھی نہیں نے گا یعنی اس کو اس کی کوئی فا میں فکر بھی نہیں ہوگا چورہ جلدی اے بھول سکتا ہے تواسے قبل کرکے نہ اسے خوشی ہوگی اور نہ سکون قبی حاصل ہوگا

اس لیے اس قصاص ہے کہیں بہتر ہی ہوگا کے قاتل ہے مصالحت کر کے مال وصول کر ہے جو کہ اس محتوہ کی آئندہ زندگی میں کام آسکتا ہے ): ولیس له ان یعفو النے: اس طرح باپ کوان دوباتوں کااختیار ہوگا کہ یا تو قصاص کاحق وصول کر ہے لینی قاتل کو قصاصا قبل کر ادھیا قاتل ہے مال لے کر مصالحت کرے اس کے علاوہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ قاتل کو بالکل ہی معاف کر دے کیونکہ ایسا کرنے ہے اس معتوہ کے حق میں معاف کر دے کیونکہ ایسا کرنے ہوئے کے رشتہ ہے باپ کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ صرف ایسا کام کرے جو اس کے بینے کے حق میں مفید ہوا کی لیے اس کا صرف وہی فیصلہ یا عمل نافذ ماتا جا پیگا جس میں اس معتوہ بینے کا بھلا ہوا کیا صل کی قتم کا بدلہ لئے بغیر مفت میں قاتل کو چھوڑ دیتا اس کے لیے جائزنہ ہوگا۔ م۔ پھر بھی نفسیل صرف میں اس صورت میں ہوگی جب کہ معتوہ کے کئی دارث کو کسی نے قصدا قبل کر دیا ہو )

و گذلک ان قطعت النے :ای طرح بی علم اس صورت میں بھی ہوگاجب کہ خود معتوہ کے ہاتھ کو کس نے کائ دیا ہو

اس کی دلیل بھی وہی ہوگی جو تہ کورہ مسئلہ میں بیان کی گئی ہے: (ف لینی اگر کسی نے معتوہ کے ہاتھ کو قصد اکائ دیا تو اس کا باپ

اپ جینے کے متولی ہونے کی وجہ سے اس کے جواب میں صرف وہی کام کرے گاجواس کے بیٹے کے حق میں مفید ہو لہٰذایا توہا تھ

کا شخ کے بدلہ میں ہاتھ کائ ڈالے یا تاوان مقررہ وصول کر کے اس سے صلح کرنے میں لینی پورے طور سے بالکل معاف نہیں

کر سکتا ہے جانو نہ ہوگا جسے کہ پہلی معادر متعین سے کم وصول کر کے مصالحت کرے گا تواس کے لیے یہ جائز نہ ہوگا جسے کہ پہلی صورت میں اگر دیت سے کم پرباپ صلح کرنے تو یہ صلح بھی صحیح نہیں ہوگی لہٰذااس قل کرنے والے پریاہا تھ کا شے والے پرید لا زم ہوگا کہ اس باپ جتنی کم مقدار پر مصالحت کی ہو بعد میں اتن کی پوری کر دے اور اگر خود باپ موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا جس موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی موجود نہ ہو تو بلکہ کی ہو بعد میں اسے دیا ہو کی بیا ہیں ہوگا کہ نور سے کر دیا ہو کی بیان کے جو بیان کی جو بعد میں اس کی دیا ہو کی بیان کے جو بی کی بیان کے جو بیان کے جو بوجود ہو تو اس کے احکام اس میں بیان کے جو بی بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کی جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کے جو بیان کی کی بیان کے جو بیان کی جو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کر کے دیا ہو بیان کی کو بیان کی کر کے دی کر کر کی کر کے دیا ہو کر کر

توضیح: اگر مر ہون غلام کو کسی نے قصدامر تہن کے پاس رہتے ہوئے قتل کر دیا ہو تواس کے قصاص کا کیا تھم ہے اگر جواس باختہ لینی معقوہ غلام کے ولی کو کسی نے قصدا قتل کر دیا تو خود معقوہ اس کے باپ کواز خود قاتل سے قصاص لینے یامال لے کر مصالحت کر لینے یابالکل معاف کردیے کا حق ہوگایا نہیں مسائل کی تفصیل۔ تھم ۔ مفصل دلائل

والوصى بمنزلة الاب في جميع ذلك الا انه لا يقتل لا نه ليس له ولا به على نفسه وهذا من قبيله ويندرج تحت هذا الاطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف فانه لم يستئن الاالقتل وفي كتاب الصلح ان الوصى لا يملك الصلح لا نه تصرف في النفس بالا عتياض عنه فينزل منزلة الاستيفاء من الصلح المال وانه ويجب بعقده كما يجب بعقده الاب بخلاق القصاص لان المقصود ووجه المذكورهها ان المقصود التشفى وهو مختص بالاب ولا يملك العفو لان الاب لا يملكه لما فيه من الابطال فهو اولى وقالو االقياس ان لا يملك الوصى الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس لان المقصود متحد وهو التشفى وفي لاستحسان يملكه لان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فانها خلقت وقاية للانفس كا لمال على ما عرف فكان استيفا و ممنزلة التصر ف في المال والصبى بمنزلة المعتوه في هذا و القاضى بمنزلة الاب الصحيح الاترى ان من قتل ولا ولى له يستوفيه السلطان والقاضى بمنزلته فيه:

ترجمہ: اور ندکورہ تمام صور تول بیں وصی باپ کے عکم بیں ہو تا ہے فرق صرف بیہ کہ وصی کو بیہ حق نہیں ہو تا ہے کہ قاتل کو قصاصا قتل کرائے کیونکہ وصی کو معتوہ کے نفس پر ولایت نہیں ہے حالا تکہ قصاص لینانفس کی ولایت کی قتم سے

ہے: (فالی لیے وصی کو قصاص لینے کا افتیار نہ ہوگا): ویندوج تحت هذاالاطلاق النے: گراس کے علاوہ باتی معاطات کا است افتیار ہوگا الم محد نے وصی کو باپ کے پورے افتیارات دیے ہیں گر صرف قل اور قصاص کے افتیارات کو مست فنی کیا ہے اس مرف قصاص کے افتیارات کو مست فنی کیا قلی است فی است فی کے بیان مرف قصاص کے افتیار کو مست فنی کیا قلی است فی کا میں اس کے علاوہ اعضاء بدن کو کاف دیے یا فقصال بہنجادی نے افتیارات وصی کے لیے باتی روہ بائی ہے ہیں اس کے وصی کو افتیار ہوگا کہ اگر وہ چاہ تو ہاتھ کا نے والے مخص ہے ہاتھ کا نے کا قصاص اس خت معتوہ کا ہاتھ کا باتھ کا باتھ کا ہے وہ کا نے کا قصاص اس بیان ہوگا کہ اگر وہ چاہ تو ہاتھ کا فی میں ہوگا ہے کہ اس معتوہ کو جان سے بار ڈالا ہو تو اس سے قصاص نہیں نے سکتا ہو اس کے معالی کہ اس معتوہ کو جان سے بارڈ الا ہو تو اس سے قصاص نہیں نے سکتا ہو ایک ہا تھا۔ اور اگر قصاص نفس سے یا مختو کو کا نے وہ ہے کہ بیا کہ اور کا بارڈ الا ہو تو اس سے قصاص نہیں نے سکتا ہو تا ہے۔ وہ اس سے نو نکہ اس میں کو نفس اور کا نفس میں نفس کے قصاص سے نفس کا کو فن اور کی ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین ذات میں نفر ف کر نے کا کوئی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین ذات میں نفر ف کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین ذات میں نفر ف کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین ذات میں نفر ف کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین ذات میں نفر ف کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہو تا ہے میاں ہو ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور کا مطلب سے میں ذات میں نفر نو کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہو تا ہے میں درا پہلے ہو کیا ہو کہ کوئی افتیار نہیں ہو تا ہو گوئی افتیار نہیں ہو تا ہو گوئی افتیار نہیں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہ

و وجہ المدد كو ر مهينا النے: اور جائع صغير ميں جو بچھ كہا گيا ہے لينى كہ وصى صلح توكر سكتا ہے ليكن تصاص نہيں لے سكتا ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ صلح كر لينے ہے اس كے عوض ال كاپايا جانا مقصود ہو تا ہے اس لئے اگر وصى يہ معاملہ كر ہے تو ہال الزم ہو جاتا ہے ہر خلاف تصاص كے كہ تصاص لينے كا مقصد ولى تكليف اور واجب ہو جاتا ہے ہر خلاف تصاص كے كہ تصاص لينے كا مقصد ولى تكليف اور بخار ہو جاتا ہے ہيں خلارت مل طرح مل وليت ہے بينے كو غم اور غسہ آتا ہے اس ليے اگر معتوہ بينے كی طرف ہے اس كاباب تصاص وصول كر ہے تو اسے بحى پورى ہو جاتا ہے اس طرح باپ كو بھى غم و غيم آتا ہے اس ليے اگر معتوہ بينے كی طرف ہے اس كاباب تصاص وصول كر ہے تو اس کے بھو ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سكتى ہو سك

و لا بعلك العو: فيزوصى كوب حق نبيل ہوگائى قاتل يا عضاء كے برباد كرديخوالے بحرم كومف ميں بالكل معاف كر دے كيونكہ جب باپ كواس كا اختيار نبيل ہے جس كا بينے پر بہت زيادہ حق ہو تا ہا اور يہ اختيار تحض اس ليے نبيل ہے كاس طرح معاف كردينے ماك حق في موانك كر الازم آتا ہے قويدرجہ اولي وصى كومفت ميں معاف كرنے كاحق فيہ ہوگا (ف اس ہے بہلے امام محد كي معاف كرنے كاحق فيہ ہوگا (ف اس ہے بہلے امام محد كي عبارت كے مطلق ہونے ہے بيبات سمجھ ميں آرى تھى كہ اگر معتوہ كے ہاتھ پاؤل كوكى نے قصداكات ديا تو وصى كواس كا قصاص لينے كا اختيار ہوگا): و قانوا لقيام مان لا يملك الغ : مثان نے فرمايا ہے كہ قياس كا نقافہ تو يہ تھا كہ وصى كوا عضاء بدن كے ضائع ہونے كى صورت ميں اس كے قصاص لينے كا اختيار فيرس ہوتا ہے كيونكہ جان ہو يا اعتماء سب كے قصاص لينے كا اختيار فيرس ہوتا ہے كيونكہ جان ہو يا اعتماء سب كے قصاص لينے كا اختيار فيرس ہوتا ہے كيونكہ جان ہو يا اعتماء سب كے قصاص لينے كا اختيار نہيں ہوتا ہے كيونكہ جان ہو يا اعتماء ہوت كے اللہ خان اللہ خان ہو كيا جاتا ہے جو كہ اموال كے قصاص لينے كا اختيار ہے كيون استحال كيا جاتا ہے جو كہ اموال كے ماتھ كا اختيار ہے كي خلال كيا جاتا ہے خوكہ اموال كے ساتھ كيا جاتا ہے بي جان كی جان كی جان ہو بیا ہوتا ہے خوكہ اموال كے ماتھ كيا جاتا ہے تھيا كہ جو كہ اموال كے ساتھ كيا جاتا ہے ہوئكہ جان كی جاتا ہے تھيا كيا جاتا ہے تھيكہ اللہ جو كہ اموال كے ساتھ كيا جاتا ہے بي جان كی جان كی جانا ہے تھيكہ اللہ جان ہو جي جان كی خوال كی خوالت كی خوش ہے استعال كيا جاتا ہے تھيكہ اس كو جي جان كی خوالت كی خوش ہے استعال كيا جاتا ہے تھيكہ اللہ خوال كی خوالت كی خوش ہے استعال كيا جاتا ہے تھيكہ اللہ خوالت كی خوش ہے اللہ كیا جاتا ہے تھيكہ اللہ خوالت كی خوش ہے اللہ كیا جاتا ہے تھيكہ تھيا ہو تھا ہے اللہ كو تھى جان كی خوش ہے استعمال كيا جاتا ہے تھيكہ تھا ہو تھا ہے تھا ہو كی خوش ہے اللہ كیا جاتا ہے تھيكہ تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھ

ہوئی ہے جیسا کہ اصول میں اپنی جگہ پریہ بات معلوم ہو پیکی ہے حاصل یہ ہوا کہ اطراف بدن کا قصاص لیناایہ اہوا جیسا کہ مال میں تصرف کرنا ہوئی ہے جیسا کہ ال میں تصرف کرنا ہوا کہ اس تصرف کرنا ہوا کرنا ہوئی ہے۔ دس قاطع سے مال پر علی کر سکتا ہے تواسی اطراف بدن کا قصاص لینا جائز ہوگا یہ ساری تفصیل اس صورت کی ہوگی کہ مقتول یہ مقطوع یعنی مصیبت زدہ ایسا ہوکہ اسے قبل کر دیا گیا ہویا اس کے جزوبدن کو نقصان پہنچایا گیا ہووہ معتوہ ہوا در اس کا باپیاو صبی موجود ہو۔

والصبی فی هذا بعنزلة النج: جومسلد ابھی ذکر کیا جارہا ہواس میں بچہ نابائغ معتوہ کے تھم میں ہوتا ہے۔ (ف ای بناء پر اگر کسی چھوٹے بچہ کو قصدا قبل کر دیا گیایا اس کا ہاتھ یاپاؤل کاٹ دیا گیا اور اس کا باپ موجود ہو تو ابھی جتنی صور تیں معتوہ کے بارے میں بیان کی کمیس اور پھر جو احکام ان کے بیان کے سکے وہی سب صور تیں اور سارے احکام بھی ان ہی جیسے ہوں گے اور اگر باپ کا وصی موجود ہو تو اس جگہ بھی وصی کے وہی احکام ہوں سے جو معتوہ کے مسائل میں بیان کئے مکئے بیں پھریے تفصیل اس صورت کی ہوگی جب کہ باپ خودیا س کا وصی موجود ہو لیکن اگر ان میں سے کوئی نہ ہو گر باوشاہ وقت موجود ہو تو وہ بالا تفاق قصاص وصول کر سکتا ہے): والقاضی بیمنز انتھا لاب النج :اور قاضی بھی سیجے قول کے مطابق باب کے تھم میں ہے اس بنا پر بیا ور اس مسئلہ میں وقاضی باد شاہ بی کہ اگر کوئی ایسا محتم میں ہوتا ہے اور اس مسئلہ میں وقاضی باد شاہ بی کے تھم میں ہوتا ہے (ف الحاصل قاضی بھی قصاص لے سکتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی باد شاہ بی کے تھم میں ہوتا ہے (ف الحاصل قاضی بھی قصاص لے سکتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی بھی قصاص لے سکتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی بھی قصاص لے سکتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی باد شاہ بی کے تھم میں ہوتا ہے (ف الحاصل قاضی بھی قصاص لے سکتا ہے)۔

توضیح: کیا معتوہ کے باپ یااس کے وصی کو بیہ اختیار ہے کہ اس معتوہ کو قصد ابلاوجہ قبل کرنے والے یااس کے عضو بدن کو ضائع کرنے والوں کو قصاصا قبل کرانے یا صلح کرانے یا بالکل معاف کر دے اور حکم میں یہ دونوں برابر ہیں یاان میں فرق ہے تو وجہ فرق کیا ہے مسائل کی تفصیل حکم مفصل ولائل

قال ومن قتل وله اولياء صغا وكبار فللكبار ان يقتلو النقائل القائل عنددابي حنيفة وقالا ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار لان القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزى في واستيفا نهم الكل ابطال حق الصغار فيوء خر الى ادراكهم كما اذاكان بين الكبيرين واحدهما غائب او كان بين الموليين وله انه حق لا يتجزى لثوبته بسبب لا يتجزى وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الانكاح بخلاف الكبيرين لان احتمال العفو من الغائب ثائت ومسالة الموليين ممنوعة.

ترجمہ: اگر ایک مخص عداقل کر دیا گیااور اس مقتول کے بالنے ونابالغیر قشم کے والی ہوں اور چونکہ نابالغیں کے مال میں بالغوں کو تصرف کرنے کا فقیار نہیں ہے لہٰ داموجودہ بالغوں کو یہ حق ہوگا کہ اس عمر اقبل کرنے والے کو قصاص ہیں قبل کر دیں یہ قول امام ابو حنیفہ گاہے۔ (ف اس طرح کاباریک قیاس اور سرفحان سے فی الحال زیادہ مناسب معلوم ہو تاہے کیو نکہ اگر تابالغ موالی کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی بھی رائے دبانی کا انظار کیا جائے تو انظار میں برسوں گزر جانے کا اختال رہتا ہے اور اس وقت تک ان بالغوں کا جذبہ انتقام اجابک بھڑک اٹھے کا بہت زیادہ خطرہ رہتاہے کیو نکہ اس قبل کا نوری صدمہ اور عم وغصہ ان بالغوں ہے بی اندر ہے کیونکہ نابالغین انجمی تک اس سے ایک حد تک غافل ہیں لہٰ دافوری طور سے بی بالغوں کے بی غیظ وغضب کا خیال رکھا جائے گاور قصاص کا خیال رکھا جائے گاور قصاص کا خیال کو جائے گاور قصاص کا خیال کی انہوں کے بی غیظ وغضب کا خیال رکھا جائے گاور قصاص کا خیال کی انہوں کے بی خیظ وغضب کا خیال رکھا جائے گاور قصاص کا حکم دے دیا جائے گا۔

و قالا لیس لھم ذلك النح : ليكن صاحبين في فرمايا ہے كہ قصاص لينے كے حق دار توبالغ اور نابالغ سب بى بي اس ليے نابالغوں كى رائے كے بغير اب قدم اٹھاناكى طرح درست نہيں ہوسكتا ہے البنداان كے بالغ ہو جانے تك انظار كرنا ہو گا ( ظاہر ك تياس بھى يہى ہے ) حق قصاص بالغين اور نابالغ سب كا مشترك ہونے كى وجہ سے يہ بات ممكن نہيں ہے كہ بالغين ابنا ابنا حصہ

قصاص ابھی وصول کر لیں اور تا پالغین کا حصہ چھوڑ دیاجا ہے کیونکہ قصاص کے فکڑے اور حصہ جدا نہیں ہو سکتے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پور اقصاص ابھی و صول کر لیاجا ہے کیونکہ فور کی طور ہے پورا فق وصول کر لینے سے تا پالغین کا حق چھینالازم آ جا پڑگا البغیان سے کہ بالغ ہو جانے تک حق مور و صول کرنے کے لیے انظار کر تا پڑے گاجیے کے کئی قصاص لینے کے حق دار دو بالغ بھائی ہوں مگر النہیں ہے صرف ایک موجود ہواور دو سر اغائب ہو تواس صور ہ میں دو سرے کے آ جائے تک موجود ہواور دو سر اغائب ہو تواس صور ہ میں دو سرے کے آ جائے تک موجود ہواور دو سر اغائب ہو تواس صور ہ میں اور صرف ایک بروقت موجود ہواور دو سرا اغائب ہو تو دو مرے کی حاضری تک انظار کرتا پڑے گا۔ (ف اور اگر کئی کے دو مشتر کہ مولی کے غلام کو بالا یفاق کس نے قمل کردیا فائز ہو تو دو سرے کی حاضری تک انظار کرتا پڑے گا۔ (ف اور اگر کئی کے دو مشتر کہ مولی کے غلام کو بالا یفاق کس نے قمل کردیا اور ان دو توں مولی ہیں بالغوں کو مصاص و صول نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ نابالغ ہو جائے النبا تغین کے بالغ ہو جائے النبا تعین الیا تعین الیا تعین البغوں کو تصاص و صول کر لیے کا حق ہو تو ایک صور ہوں اور سے کا حق ہو تو ایک صور ہوں اور کہ کہ نابلغ ہو تا ہو تو ایک صور ہوں اس مسئلہ میں صرف اس صور ہو تا ہو تو ایک صور ہوں کہ بالغوں تھر ف کرنے کا حق ہو تو ایک صور ہوں میں امر کی البغوں کو تعین و صول کرنے کا حق ہو تو ایک صور ہوں کا حق مصول کرنے کا حق ہو تو ایک صور ہو گا مگر صاحبین و شافی واحمۃ اللہ تعالی کے خزد کیک بالغوں وارٹ کے بالغ ہونے تک کمی کو بھی و صول کرنے کا حق حاصل نے واصل ہوگا مگر صاحبین و شافی واحمۃ اللہ تعالی بابغ وارٹ کے بالغ ہونے تک کمی کو بھی و صول کرنے کا حق حاصل نے دوگا کو تا مصل نہ ہوگا کہ صور کی کو تا مول کرنے کا حق حق حاصل کو حق حاصل کو حق حاصل کہ کو حق حاصل کو حق حاصل کو حق حاصل کو حق حاصل کو حق حاصل کو حق حق حاصل کو حق کی حق حاصل کو حق حاصل کو حق کا حق حق حاصل کو حق کا حق حق حاصل کو حق حاصل کو حق کا حق کی حق کو حق کی حق حاصل کو حق کا حق کی حق حاصل کو حق کا حق کو حق کا حق کی حق کا حق کی حق حاصل کو حق کا حق کی حق کا حق کی حق کا حق کی حق کی حق کا حق کی حاصل کو حق کا حق کی حق کی حاصل کو حق کا حق کی حق کی حق کی حق کو حق کی حق کو حق کو حق کی حق کو حق کو حق کو حق کو حق کو حق کو حق کو حق کو ح

بخلاف المكبيرين الغ: برخلاف دونوں بالغوں كے (ف بعنی اس صورت كے كه دو بالغ وليوں كے كہ ان ميں سے مرف ایک موقع پر موجود ہوادر دوسر اغائب مثلاً سنر ميں کہيں چلا گيا ہو تواس كی اس غير حاضری ميں اگر اس موجود ولی كوقصاص لينے كاپوراحق ہوتا ہے لیكن اس حق کے وصول كرنے ميں ایک بات مانع بھی ہے بعنی دوسرے ولی كی غير حاضری)۔

لان احتمال العفو المنع : كيوتكم اس صورت بي اس غائب ولى كى طرف سے معاف كروسين كاحق ثابت ب(ف كيونك

اس لئے کہ وہ بھی بالغ ہے اور ہر بالغ کو معاف کر دینے کا حق ہوتا ہے حالا نکہ معتول کہ اولیاء میں ہے اگرا یک بھی حق معاف کر وے تو دوسر ول کے لیے یہ حق باتی نہیں رہتا ہے کہ وہ اب بھی قصاص وصول کرے اور اس صورت میں وارث کا حق جان کا قصاص لینے ہے مال وصول کرنے کی طرف منتقل ہوتا ہے لیعنی وہ اب زیاوہ سے زیادہ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے ): و مسئلة المحموليين المنح : اور غلام کے دو مولا ہونے والے مئل تالمی نہیں ہے (ممنوع امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بھی بالغ کو قصاص لینے کا حق صاصل ہے اور نابالغ کے بالغ ہوئے تک انظار کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ ک۔ اور اگر مسلم ہوتو بھی غلام کے حق قصاص میں استحمال کی صورت یہ نکل آئی ہے کہ غلام اگر چہ انسان ہے مگر اس کی حیثیت مال محض کی بھی ہے کہ کی آزاد کے قبل سے معتول کے وارث کو جس قدر غیظ وغضب آتا ہے یہاں تک کہ وہ بے اختیار بھی ہونے لگتا ہے مگر کسی غلام کے قبل ہونے یہ عمومااس کا مولی اتنامتار نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک وقت خود پر قابو پالیتا ہے لہٰذا اس فرق کو یہ نظرر کھنا چاہیے۔

توضیح: اگر مقتول عمدا کے وار ثوں میں بالغ اور نابالغ ہر طرح کے افراد ہوں تواس کے بالغ وار توں کے بالغ دار توں کو کیا ہے الغ وہ فورا قاتل سے قصاص وصول کرلیں یا نابالغ کے بالغ ہونے تک انتظار کرنا ہوگا قوال ائم کرام ان کے مفصل دلائل۔

قال ومن ضرب رجلا بمر فقتله فا ن اصابه بالحديد قتل به وانا صابه بالعود فعليه الدية قال وهذا اذاا صابه بحداً لحديدلو لود الجرح فكمل السبب وان اصابه بظهر الحديد فعند هما يجب وهو رواية عن ابى حنيفة اعتبار امنه للالة وهو الحديد وعنه انما يجب اذا جرح وهوالا صح على ما نبينه ان شاء الله تعالى وعلى هذاالضرب بسنجات الميزان واما ادا ضربه بالعود فانماتجب الدية لو جود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل وفيه خلاف ابى حنيفة على ما نبين وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف الشافعي وهي مسالة الموالاة له ان الموالاة في الضربات الى ان مات دليل العمدية فيتحقق الموجب ولنا ماروينا الا ان قتيل خطأ العمدو يروى شبه العمد الحذيث ولان فيه شبهة عدم العمدية لان الموالاة قد تستعمل للتاريب او لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى اول الفعل عنه وعساه اصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية:

ترجمہ: امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگرایک مخفی نے دوسر ہے کو کدال یا پلے ہے عمدااس طرح مارا کہ دہ مرگیا ہیں اگراس کدال کے لوہ ہے اے چوٹ بہنچا کر مارا ہے تو وہ قاتل اس کے قصاص بیں قتل کیا جائیگا اور اگر اس کی نکڑی یادستہ کی طرف سے چوٹ پہونچا کر مارا ہے تو اس پر دیت داجب ہو جائیگ (ف لفظ مر پم کہ فتح اور راکی تشدید کے ساتھ کدال یا پہلے ہے جس زمین کھودی جاتی اور اوھر سے اوھر کی مٹی ڈال جاتی ہواوں کا کہنا ہے کہ اس کے معنی (بل) کے ہیں یعنی نکڑی اور لوہ سے بنایا مواوہ آلہ جس سے کھیت کی زمین کا ٹی اور رہ بھی کی جاتی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کہ جارے اس لیے صاحبیت کے زو کی اگر کوئی نکڑی اس فتم کی اس کار واج جاری ہے جیسا کہ بیٹی ہیں ہواور ہمی اس کی موت سے قصاص کا تھم لازم ہوگا انکہ ٹلاٹ گا یہی قول ہے ) فال رضی الله عنه المنے: مصنف نے فرمایا ہے کے لوہا تکنے سے بھی قصاص کا تھم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار تکی ہو کیو نکہ زخم اور چوٹ یائی جائی جائی ہو گو گا۔

و اناصابه بظہر الحدید النج: اور اگر مقتول کواس کدال کی لوہ کی دہار کا حصہ منگا بلکہ اس کی پشت یا اوپر کا حصہ لگا ہو تو صاحبین کے نزدیک قصاص واجب ہوگا اتمہ تلثہ کا یہی قول ہے بلکہ امام ابو صنیفہ سے بھی ایک روایت یہی ہے (اگر چہ وہ مخض

مجروح بھی نہ ہوا ہو کیو تکہ امام اعظم نے اس بات کا عتبار کیا ہے کہ آلہ قل یہاں پر لوہا ہے اور لوہے ہے قل کرنے ہے قصاص لازم آتا ہے (ف اور قل کا ہر قسم کا سامان اور ہتھیار لوہے کا بی ہو تا ہے لہذا صرف لوہا ہو بابی ہتھیار کے حکم میں ہو تا ہے ای لیے یہاں بھی بہی کہا جائےگا کہ قاتل نے ہتھیار سے قل کیا ہے بس نتیجہ میں قصاص لازم آجائےگا): وعند انسا یہ بعب النے : اور امام اعظم سے دوسری روایت یہ بھی ہے کے لوہے کی پشت کی جانب سے لگنے سے قصاص ای صورت لازم آجائےگا جب کہ مقتول کو زخم لگا ہو اور ایک روایت اس میل کو ہم انہی بیان کریں گے۔ (ف کہ ایسا جرم زخم لگنے سے بی کا مل ہو تا ہے اور اگر پشت کی طرف سے زخم نہ لگا ہو بلکہ چور چور ہو گیا ہو توزخی ہونے اور چور چور ہونے میں کوئی برابری اور مما تکست نہیں ہو سکتی ہے ۔

وعلی هذالطنوب النع: ای طرح ہے آگر کوئی کمی کوترازو کے بانٹ اور لوہ سے مارے تواس کا بھی وہی تھم ہوگا(ف کافی میں لکھا ہے کہ اس جگہ بانٹوں ہے اور لوہ کے بانٹ مراد ہے آگر چہ پھر کے بھی بانٹ ہواکرتے ہیں لہٰذاا سے روایت کے مطابق آگر لوہ کے بانٹ مارکرز فمی کیا ہو تو قصاص لازم آ یکاورنہ نہیں اور صاحبین کے قول کے مطابق آگر کسی الی چیز مار نے سے عموما موت ہوتی ہوتی قصاص لازم آجائے : واحا ذا طوب به بالعود النع : اور آگر لوہ کی طرف سے مار نے کی بجائے بیلے کے وُنڈے یالکڑی سے مارا ہو جس سے موت ہوگی تواب قصاص واجب نہ ہو کر صرف دیت واجب ہوگی کیونکہ اس بارے میں بھی ایک محترم انسان کی جان ماری گئی عمر اس صورت میں قصاص لازم نہ ہونے کی وجہ سے کم از کم دیت لازم ہو جائیگی تاکہ ایک معصوم شخص کی جان مفت میں ضائع نہ ہو: ٹیم قیل ھو بمنز لڈ العصا المنع : پھر اس بیلچ کے مسئلہ میں ایک قول یہ بھی ہے کہ معصوم شخص کی جان مفت میں ضائع نہ ہو: ٹیم قیل ھو بمنز لڈ العصا المنع : پھر اس بیلچ کے مسئلہ میں ایک قول یہ بھی ہے کہ شبہ المعمد النع کا ہو گیا جب کہ اس مسئلہ میں امام ابو حفیقہ کا اختلاف ہے چنا نیچہ اس مسئلہ کو ہم آئندہ کچھ تفصیل سے بیان کریں

وفیل ہو بمنزلة المسوط النے : اور اس مسئلہ میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بیچہ کے دستہ کا تھم کوڑے ہے مارنے کا ہے گر اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے اور یہ بھی مسئلہ سوالات ہے۔ (ف جب کہ بے دریے کئی چوقیمیں لگائی گئی ہوں اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو الی چیز ہے مارے کہ اس کے مارنے سے عموما موت واقع نہ ہوتی ہو جیسے کہ کوڑے ہے مارن اس اگر کوئی شخص کوڑے ہے ہی کسی کو متوافر مارتا تھی رمایتان تک کہ وہ مرگیا تو اس میں بعض مشائع کے زود یک شبہ عمد کا تھم ہو گا اور اگر متوافر مار تا نہیں رہاچند بارمار نے ہے اگر مرگیا تو کسی اختلاف کے بغیر صاحبین کے زود یک بہ شبہ عمد ہو گا النہا یہ الی صل بیلچ کی ککڑی کی صورت میں بقولی دوم بھی تفصیل ہوگی کہ اگر بارمبار انتا ارتا رہا کے آخر وہ شخص مرگیا تو بعض کے زود یک کے زود یک قتل عمد ورنہ شبہ عمد ہوگا اس مسئلہ میں امام شافئ کا یہ اختلاف ہے کہ اگر متوافر اور پے در بے چوٹ مارتے رہنے ہے موت ہو تب قتل عمد کہا جائےگا۔

له ان الموالات فی الضربات النے: امام شافع کی دلیل ہے کہ متواترا تی زیادہ چوٹ مارٹی کہ بالا خرموت واقع ہو جائے توبہ قتل عمد کی دلیل ہے ہو نیجاں طرح کی مار ہے ہی معلوم ہو تا ہے کے قاتل نے متول کو واقعۃ قصد امار ڈالنے کی ہی نیت کر کی حکوم کی لائے کے معلوم ہو تا ہے کے قاتل نے متول کو واقعۃ قصد امار ڈالنے کی ہی نیت کو کی حکوم اوپر روایت کی حقی لہذا اس سے قصاص لازم آنے کا سبب پایا گیا . ولنا مار وینا الا ان النے :اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم اوپر روایت کر چکے ہیں کہ خبر دار ہو کہ خطائے عمد کا مقول اور ایک روایت میں شہد العمد کا مقول آخر تک (ف تفصیل یہ ہے کہ رسول علیہ کے جہد الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا کہ خبر دار ہو کہ خطاء عمد کا مقول جو کوڑے یا عصایا چھڑی سے مقول ہوا ہواس ہیں سواونٹ اس تفصیل ہے ہوں سے حقر سابن عمر گی روایت احداور شافعی اس تفصیل سے ہوں سے حقے ۱۳۰۰ جزرے ۱۰ ساباور قائل حمل ۱۳۰ لازم ہوں کے اور سنن اربعہ میں حضرت ابن عمر گی روایت احداور شافعی ش ہے کہ خبر دار ہو کہ شہد العمد وہ جو کوڑے اور عصاسے قتل کیا گیا ہواس کی دیت سواونٹ ہیں الح اس کی روایت احداور شافعی

وغیر ہ ہم رحم اللہ نے کی ہے بس حاصل کلام یہ ہوا کہ اس میں عصااور کوڑے سے قتل کتے ہوئے کو شیبہ عمد کہا گیاہے اور اس میں الی کسی بات کی قید نہیں ہے بینی مطلق ہی کہ متوالی ہے در ہے مارنے کی شرط نہیں ہے لہٰذاابیا کوئی بھی فخض عصااور کوڑے کا مقتول ہی کہاجائیگااور اس پر صرف دیت لازم ہوگی بینی قصاص لازم نہ ہوگا)

ولان فیہ شبہته عدم العدیۃ المنح :اوراس دکیل سے بھی قصاص لازم نہ ہوگاکہ باربارچوٹ پہنچاکر مارنے سے قُلّ عمد نہ ہونے کا شبہ ہو جا تاہے اس وجہ سے تے بار بار مار نے سے اصل میں اسے جان سے مار ڈالنے کاار اوہ تہیں بلکہ مصروب کواد ب سکھانا بھی ہو تاہے ( للغذالیں مار کو عمدا قمل پر محمولی نہیں کیا جاسکتا ہے پھریہ بھی اختال رہتا ہے کے مارنے والے کاارادہ شروع میں تو صرف معمولی تنبیہ ہو مگر در میان میں داقعیۃ قتل کاارادہ ہو گیاہواس بناپر ابتدائمیہ کام اس سے خال ہو گاادریہ بھی ہو سکتاہے کہ اسے بار ڈالنے کاارادہ تونہ ہو مگیراتھا قااس کی مار کسی نامناسب جگہ پرلگ گئی ہو جس سے اس کی جان نکل گئی ہو (ف خلا صہ پیہ ہوا کے ان مختلف باتوں ہے اس قمل میں اتنا شبہ پیدا ہو گیا ہے اس کا پورا کام قصد انتمل کانہ ہوا ہی لئے قصاص لازم نہ آکر صرف ويت لازم آئي مو): والشبهة داوقة النع: اور شبه پيرامو جانا قصاص لازم كودور كرويتا بي يعنى شبه بيرامو جاني سه قصاص كا تھم نافذ نہیں ہو سکتا ہے ای لیے دیت لازم آتی ہے (ف معلوم ہونا جا ہے کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کمعیمین میں ایک بہودی سے متعلق کیہ حدیث موجود ہے کہ اس نے ایک جھو گر سے زبور زبروسی لینے کے لیے اس کے سر کو دو پھر ول کے ور میان رکھ کرسر کو پچل دیا تھاجس کے متیجہ میں اس سے سر کو بھی اس طرح کچل دیا تھااور امام مالک نے ایک اثر بیان فرمایا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے ایسے مقتول کو جو لا تھی کی چوٹ لگا کر مار دیا گیا تھااس کے دلی کو قصاص لینے کاحق دیا چنانچہ اس نے بھی اس قاتل کو قتل کر دیا بھر امام مالک نے فرمایا ہے جارے بہال بعنی مدینہ منورہ کے علماء کے در میان یہ اختلانی مسئلہ اجماعی ہو گیاہے کے اگر کسی نے دوسرے کو قصداڈ نڈے سے یا پھر پھینک کر مارایا عمدانسی اور چیزے عمدانسی طرح مارا کہ وہ اس کی چوٹ ے مر گیا تووہ بالا تفاق فتل عہدے تھم میں حتم ہو گاجس کی وجہ ہے اس پر قصاص لازم آئیگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جارے نزدیک قتل عمد کی صورت میہ ہوگی کہ کوئی کسی کوارادے کے ساتھ اس طرح اور اتنامارے کے اس کی روح نکل جائے اور یہ بات تو بالكّل ہی داضح ہے کہ اگر تمشی کو ملکے ہے کوڑے کی ایک و وبار مار ہے بھی روح نکل جائے تووہ بالا نفاق شبہ عمد ہو گا اگر تھی کو کو کی متواتر کوڑے سے انتامار تاربابالا خروہ مر گیاالی ہی امید ہو کے وہ اتنی چوٹ سے مرجائیگا توصاحبین کے نزدیک بدشہ عمد ہو گااور امام شافعی کا بھی قول ہے اور اگر سمی ہے کسی کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا توامام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قتل عمد ہو گالیتن اس کے نتیجہ میں اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گالبتہ اس کی ہیہ حرکت عادت کے طور پر لوگوں میں مشہور ہو گئی ہو تب وہ قتل کر دیا جائے گااور امام شافعی واحدٌ کے نزدیک بہر صورت قصاص بھی لازم آئیگااوراگر کسی نے کسی کو قید خانہ میں بے دانداوریانی کے چھوڑ دیا پھر بالا خروہ مر گیا توامام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر دنیاوی سز آ پھھ نہیں ہوگی لیکن صاحبینؓ کے نزدیک اس ظالم پر دیت لازم ہو جا کیگی اور امام شافعی کے نزدیک قول اصح کے مطابق قصاص واجب موگا۔

توضیح: اگر کسی نے دوسرے کو کدال پایلی سے مار ااور وہ مرگیا کسی کو ترازو کے باٹ سے مار کر ہلاک کر دیا گئی کو ترازو کے باٹ سے مار کر ہلاک کر دیئے سے ہلاک کر دیایا آ ہستگی سے مار نے سے ہلاک کر دیایا آ ہستگی سے مار نے سے بھی کوئی مرگیاان جیسی دوسری صور توں میں قتل ہو جانے کا تھم مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلہ لفظ مرکی مختیق اور اس کا مطلب

قال ومن غرق صبيا او با لغا في البحر فلا قصاص عندابي حنيفة وقالا يقتص منه وهو قول الشافعي غيران عندهما يستو في جزا و عنده يغرق كما بيناه من قيا لهم قوله عليه السلام من غرق غرقنا ه ولان الالة قا تله ترجمہ: اہام محکا نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی بچہ یاباتغ کو سمند ریاد ریاد غیرہ کے پانی میں ڈبود یا تو اہم ابو حنیفہ کے زود کیا اس ڈوبانے والے پر تصاص لازم نہ ہوگا۔ :و قالا بقتص المنے : اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ اس سے تصاص لیا جائے گا اور امام شافعی کا بھی بہی قول ہے البتہ ان دونوں اقوال میں صرف اتنافرق ہے کہ صاحبین کے زوک گر دن کاٹ کر قصاص لیا جائے گا جب کہ امام شافعی کے زوک ڈبونے کے عوض قاتل کو بھی ڈبو کر قصاص لیا جائے گا جب کہ امام شافعی کے زوک ڈبو نے کے عوض قاتل کو بھی ڈبو کر قصاص لیا جائے گا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے : لھم فوله علیه المسلام المنے: صاحبین اور امام شافعی کی دلیل ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہے جس نے کسی و ڈبو یا قب کے دس نے کسی ڈبو یا تو ہم بھی اسے ڈبو یا تھے گا ور اس دلیل ہے بھی کے جس چیز سے ار ڈالا ہے دہ مار ڈالنے والی ہی چیز ہے کیو نکہ آد می پانی ہیں ڈبو دسے خص کو ڈبو کر قتل کیا گیا ہے اس کا خون دیے سے مر جاتا ہے لہذہ قصد اس کا استعمال کرنا عمد اقتل کرنے کی دلیل ہے بھر جس شخص کو ڈبو کر قتل کیا گیا ہے اس کا خون مختوط تھا یعن کسی خاص وجہ سے دہ ضائع کر دیے کے لائق نہیں تھا (ف حضرت براء بن عاز بیٹ نے رسول للہ صلی اللہ علیہ و سائع کے دو ضائع کر دیے کے لائق نہیں تھا (ف حضرت براء بن عاز بیٹ نے رسول للہ صلی اللہ علیہ و سائع کے دو اس کی اساد میں نے طور کی گیا ہور جس نے خوت کی جس نے فیانہ ہیں کو خل کی گیا ہور جس نے خرق کی ہم ہی کو خوت کر ینگے یہ دو ایت بہتی نے کتاب المعرف و السنن میں بیان کی ہے صاحب سفیج نے کہا ہے کہ اس کی اساد میں کیشر و غیر ورادی جہول ہیں)۔

ولہ قولہ علیہ السلام النے :اورامام ابو صنیقہ کی دلیل میہ حدیث ہے جان اور کو گوڑے اور عصابے قتل کیا گیا شخص خطاء عمر کا متحقل ہے اور اس قتل میں اور ہر قتل خطاء میں تاوان (ارش) واجب ہو تا ہے ابن حبان نے اس معنی کو ابنی حجے میں بہت ہی حوالت کے ساتھ بیان کیا ہے بعنی غرق کر دیتا بھی کوڑے وغیرہ سے قتل کرنے کی مانند ہے اور اس دلیل ہے کے بائی ایسا آلہ نہیں ہے جو قتل کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوا کی طرح قتل کے کام میں اس کا استعال نہیں ہو تا ہے کیونکہ اس کام میں اس کا استعال نہیں ہو تا ہے کیونکہ اس کام میں اس کا استعال کرنا محال ہے لہذا غرق کرنے کے قتل میں عمر اقتل ہے ہوئے اور اس دلیل ہے بھی کے لفظ قصاص کے اندر معا شکت کے معنی پائے جانے ہیں لیتنی اصل اور اس کے عوض کے در میان بکسانیت اور مساوات کا ہونا آئی ہے محاورت میہ کہا جاتا اندر معا شرح تعنی فلال شخص کے نشان قدم کا قصاص کیا اور اس طرح فینی کے دونوں بھلوں اور وھاروں کو یقصہ کہا جاتا جاتا ہے آئی اور اس کرنے دونوں بھلوں اور وھاروں کو یقصہ کہا جاتا ہے لیس اگرغرق کرنے دوائے پر قصاص لازم کیا جاتے تو اس کی گردن کاٹ کربی ہو سکتا ہے حالا نکہ گردن کا شخاور غرق کردینے اللہ مخص سے مار دینے ہے فلاہ کی جسم کی ہوتی ہے۔ خلام کی جسم کی ہوتی ہے۔

ای طرح قصاص لازم کرنے میں جواصل مقصد ہے یعنی دوسروں کو مرعوب اور خوف زدہ رکھنا کے ایسی حرکتوں کی سزا بھی سخت ہے اس لیے اس سے احتیاط کرناوہ ان صور توں میں نہیں پائی جاتی ہے اس طرح سے کے ہتھیار سے قتل کرنا توایک عام بات ہے جب کہ لا تھی پاپھر سے مار کریاپانی میں ڈبو کر مار ڈالنا تفاقیہ ہو تا ہے مطلب سے ہے کے ایسا قتل جواتفاقیہ ہواور اس کے لیے کوئی جزاو مزامقرر نہیں کی گئی ہے پھر اس حدیث کا جواب جوامام شافعیؒ نے روایت کی ہے وہ مرفوع بھی نہیں ہے نیزاس کے کچھ رادی مجبول ہیں استقے )اور دوسر اجواب سے ہے وہ حدیث سیاست پر محمول ہے بعنی جو شخص دوسر دں کوڈبو کر قتل کرے گا ہم مجمی اسے سیاستہ اور انتظاماڈ ہو کر بی قتل کرینگے اس مدیث میں اس منہوم کی طرف اشارہ بھی ہے پس اس طرح سے کے اس سز اکواپٹی ذات کی طرف منسوب کیا ہے لیتن یہ نہیں کہا گیا ہے جو غرق کرے گاوہ غرق کر دیا جائیگالبذ اجب تصاص کی ممانعت ہو گئی تولا محالہ ویت بی لازم ہو گی اور دیت مرف بحرم پر بی لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس عاقلہ لیعنی مدد گار براوری پر لازم ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بی بیان کر چکے ہیں اور کفارہ کے بارے میں دوروایتیں مختلف ہیں ۔

(ف چنانچ طیادی کی روایت میں ہے کہ کفارہ واجب ہوگااور دوسر کروایت میں نہیں ہے اور اب یہ باتی رہی کے مصنف فے جو دعوی کیا ہے کہ صاحبین کی حدیث مر فوع نہیں ہے تویہ دعوی کیج نہیں ہے جیسا کے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وہ حدیث مر فوع ہے جمر رادی کا مجھول ہونا بھی بچھ معنر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بات خود تمہارے نزدیک جرح کے لاکن نہیں ہے لہذاوہ حدیث مر فوع سیح ہوا دراگر بالفرض وہ موقوف ہے تب بھی موقوف حدیث جمت ہوا کرتی ہے ای لیے یہ کہا گیا ہے کہ جنایات کے اکثر سائل میں صاحبین کا قول رائج ہے اور وہ بی بات ہے اور وہ بی بات ہے اور وہ بی بات ہے کہا تات ہوت کی است اصاوبت کے موافق بھی ہے چریہ بات بہت ممکن ہے کہ امام ابو صنیفہ کے زمانے میں یاان کے علاقہ میں لا تھی یا پھر سے مار نااتفاقی معاملہ ہو کیونکہ بعد میں ایسے فسادات بہت پھیل سے کہ امام ابو صنیفہ کے تواس زمانہ میں تواکٹر ان بی چیز وار سے اکثر لوگوں کا قبل ہوا کر تا ہے واللہ تعالی اعلم کی ہے ہے۔

بی کے بین کو او ہے یا پھر سے مار کر باپانی میں ڈبو کر قبل کر دینے کا تھم مساکل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلاہ قصاص کے لفظی معنی اور اس کا تھم

قال ومن جرح رجلاً عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص لو جود السبب وعدم ما يبطل حكمه فى الظاهر فا ضيف اليه قال واذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن انه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة لا ن هذا احد نو عى الخطأ على ما بينا ه والخطأ نو عيه لا يو جب القود ويوجب الكفارة وكذالدية على ما نطق به نص الكتاب ولما اختلفت سيبتجب ا وف المسلمين على اليمان ابى حذيفه قضى رسول الله عليه السلام بالدية قالو انما الدية اذا كانو امختلطين فان كان فى صف المشركين لا تجب لسقوظ عصمته بتكثير سوادهم قال عليه السلام من كثر سواد قوم فهو منهم

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو قصد ازخی کیاجس کی وجہ سے وہ زخی بستر پر پڑارہا یہاں تک کہ وہ اختی مرگیا تواس زخی کرنے والے پر قصاص واجب ہوگا کیو نکہ قصاص کا سببیایا گیا ہے اور بظاہر کوئی ایک وجہ نہیں پائی گئ جواس وجہ اور سبب کا تھم ختم کر دے اس لیے بہی کہنا ہوگا کہ اس کی موت اس زخم کی بنا پر ہوئی ہے (ف اور اس تھم میں تمام اسمہ کا اتفاق ہے جبیبا کہ امام محمد نے افار میں ابر اہیم فنی ہے اس تھم کی روایت کر کے لکھا ہے کہ ہم بھی اس قول کو پسند کرتے ہیں اور امام ابو صغیفہ کا بھی بہی قول ہے ): قال واللذا المنقا الصفان المنے: امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر جہاد کے میدان میں مسلمانوں اور کا فروں دونوں کی صغیر محمد کھنے ہوئے قتل کر دیا تواس قال کی کہ ایک دوسرے کی نیز نبی اس حالت میں ایک مسلمان کو مشرک سیجھے ہوئے قتل کر دیا تواس قاتل پر قصاص لازم نہیں آئے گا البتہ اس پر کفارہ لازم آئے کو نکہ خطا کی دوسرے ایک طرح اسب ہے ای طرح اس سے دیت بھی لازم نہیں ہو تا ہے البتہ کفارہ کا سبب ہے ای طرح اس سے دیت بھی لازم آئی ہے جس کا ثبوت قرآن مجیدے بھی ہو تا ہے)

ولما الحتلفت سیوفالمسلمین النع: اور جب جنگ احدین مسلمانوں کی تکواری حضرت حذیفہ کے والدیمان پر چلیں جس سے وہ شہید ہوگئے تورسول اللہ عظافہ ان کو دیت دینے کے لیے لوگوں کو حکم فرمایا (ف اور اصل اس وایت سے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ احدیمیں حضرت حذیفہ کے والد حضرت بمان کوان کے بڑھا بے کی دجہ سے دوسری کچھ عور توں

کے ساتھ ایک نیلے پر نظر ادیا گیا تھامیدان کارزار پر نظر جمائے ہوئے تھا اچانک خود میں بھی شرکت کامیز بہ پیدا ہوااور وہاس سے اتر کر ایک رائے ہوئے جا ہے جیدا ہوا اور وہ سری طرف سے اتر کر ایک رائے سے میدان میں آنے گئے مگر اس راستہ سے کفار اپنی جان بچا کر بھا گئے جار ہے تھے اور وہ سری طرف سے مسلمانوں نے ان کا پیچانا خبیں اور اسی مسلمانوں نے ان کا پیچانا خبیں اور اسی سلمانوں نے ان کا پیچانا خبیں ان کو پچھ نہ کیے ان پر بھی حملہ آور ہو گئے او معر ان کے صاحبز اوے حذیفہ آوازیں نگاتے رہے کہ مسلمانوں بہ تو میر سے والد بیں ان کو پچھ نہ کہو بالا خراس کیفیت میں وہ کسی تلوار سے شہید ہو گئے اس کے بعد ہی جب مسلمانوں کو جب حقیقت کا پیتہ چلا تو ان کو بہت افسوس ہوا اور کہنے گئے کہ واللہ اگر جم ان کو پیچان لیلتے تو ہر گز قمل نہ کرتے یہ من کر حضر ت ان کے صاحبز اوہ حذیفہ نے یہ کہہ مان کو دیکھانے کے یہ کہہ مان کو دیکھانے کے اس کو بیچان کے بیہ کران کو معافی کر دیا کہ۔

قالو انعا تعجب الدیة النع : مشار فی نے فرمایا ہے کے ایسے مسلمان متول کی دیت ای صورت میں لازم آتی ہے کہ کفار ومشر کین آپس میں متم متح ہور ہوں اور آگر صفت بندی کے اندر ہو بین کوئی مسلمان کفار کی صفت میں ہو اور قتل کردیا جائے تواس کی دیت مسلمانوں پر لازم نہ ہوگی کیونکہ شرکوں کی جماعت زیادہ کردیئے کی دجہ ہے اس کے خون کی عصمت ختم ہو جاتی ہے کونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی جماعت میں نیادتی کر تاہے وہ الن ہی لوگوں میں سے شار ہوتا ہے (ف نیز جو شخص کسی قوم کے کام سے خوش ہویاراضی ہووہ کام کرنے والے کاشریک ہے اس کی روایت ابو بیعل نے حضرت ابن مسعود سے کی ہے جس کا قصہ بیہ ہے کے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود گسی دیمہ کی دعوت میں بلائے گئے جب وہاں میں صدیث تو اندر سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی اس لیے باہر سے ہی لوٹ گئے اس لیے آپ سے دجہ دریافت کی گئی تو بہی صدیث روایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوذر سے روایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوذر سے روایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوذر سے روایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوذر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوزر سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے دوروں سے دوایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں سے دوروں

توضیح: اگر کئی نے دوسرے کو قصد امار پیٹ کراتناز خمی کر دیا کہ وہ بالاخراس زخمی حالت میں بستر پر ہی مرگیااگر میدان جہاد ہیں جب کہ مسلمانوں اور مشر کوں میں لڑائی کی زیادتی سے لوگ ایک دوسرے میں گھس گئے پھر ایک مسلمان کے ہاتھ سے ان جانے میں دوسر اسلمان شہید کر دیا گیا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلا کل مفصلہ

قال ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره اسد واصابته حيته فمات من ذلك كله فعلى الا جنبي ثلث الدية لان فعل الاسد والحية جنس واحد لكو نه هدرا في الدنيا والا خرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الاخرة حتى يوثم عليه وفي النوادران عندابي حنيفة ومحمد يفسل ويصلى عليه وعندابي يوسف يغسل ولا يصلى عليه وفي شرح السير الكبير ذكرفي الصلوة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا اخر وفعل الا جنبي معتبر في الدنيا والا خرة فصارت ثلثة اجناس فكان النفس تلفت بثلثة المعال فيكون التالف يفعل كل واحد ثلثة فيجب عليه ثلث الدية والله اعلم

اگرایک شخص نے توواپناسر توڑا پھر دوسرے شخص نے بھی اس کے سر کوز خمی کر دیا پھر ایک شیر نے بھی اے زخمی کر دیا آخر میں ایک سانپ نے بھی اے کاٹ لیا بالا خروہ ان زخموں ہے مرگیا تواس اجنبی شخص پر دیت کی دو تہائی لازم ہوگی کیونکہ شیر اور سانپ کی طرف سے نقصان کا ہو ناد و نوں ایک ہی جس کے ہیں اس لیے کے ان دو نوں ہیں سے ایک کا عمل و نیاد دین ہر جگہ ہدر اور نا قابل مواقع ہے ہے نان دو نوں میں سے کسی کو بھی ان کی ایڈا دہی کی وجہ سے سز انہیں دی جا سکتی ہے اور نہ کسی طرح کا جربانہ لازم ہو سکتا ہے اور اب اس متحول کا اپنا عمل اپنی ذات پر لیخی اپنے سر کو تو ڑنا تو و نیا ہیں اس کی وجہ سے خود اس پر کوئی سز الازم نہیں کی جا سکتی ہے البتہ آخرت میں اس کا اعتبار ہو تا ہے اس سلسلہ میں نواد رمیں روایت ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزد یک ایسے مخص کے جنازے کو عسل دیا جائے اور اس کی نماز بھی پڑھائی جائے گر امام ابو یوسف کے خزد یک اسے صرف عسل دیا جائے گر اس کی نماز نہیں پڑھائی جائے گر الم ابو یوسف کے خزد یک اسے صرف عسل دیا جائے گر اس کی نماز نہیں پڑھائی جائے گر الم ابو یوسف کے بارے میں مشائ کا اختلاف نہ کو رہ جا س کی نماز نہیں پڑھائی جائے گر اس الم بھی بالک ہو گئی اس کی نماز میں بیان کیا ہے ماحسل سے ہو اس کے خود کوز خمی کرنے والے کا ذاتی عمل بالکل باطل نہیں ہے تو یہ ایک دوسری بات ہو گئی گر اس اجبی خض کا عمل قودہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ معتبر ہے اس طرح اس کی جو ادب میں جائی خود اپنی ذات پر اور ایک تمائی ایک مصیبتوں سے ہلاک ہو گئی اس کے ہر ایک قسم کی وجہ سے ایک تہائی جائی خود اپنی ذات پر اور ایک تمائی ایک اس کے ہر ایک قسم کی دو باس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو گئی اس طرح المبئی خوص پر ایک تہائی دیت واجب ہو گی اور ایک تہائی خود اپنی ذات پر اور ایک تمائی ایک ہو کی ذمہ دار نہیں ہو دوالئہ تعالی اعلم۔

توضیح: اگر ایک شخص نے خود اپناسر زخمی کیا پھر دوسرے شخص نے بھی اسی سر کوزخمی کر دیا پھر اسے سانپ نے کاٹ لیا پھر شیر نے اس پر حما کر دیا بالاخر وہ زخمی حالت میں مرگیا کا حکم اقوال ائمہ دلا کل مفصلہ

قال ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم ان يقتلوه لقوله عليه السلام من شهر على المسلمين سيفا فقد اطل دمه ولا نه باغ فتسقط عصمته ببغيه ولا نه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله فعليهم وقول محمد في الجامع الصغير فحق على المسلمين ان يقتلوه اشارة الى الوجوب والمعنى وجوب دفع الضر روقي سرقة الجامع الصغير ومن شهر على رجل سلاحا ليلا او نهارا او شهرا عليه عصا ليلا في مصرونهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شي عليه لما بينا وهذا الان السلاح لا يلبث فيحتاج الى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة وان كان يلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر الى دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فاذا قتله كان دمه هدرا قالا فان كان عصالا تلبث يحتمل ان يكون مثل السلاح عندهما.

سر جمہ: فصل قصاص سے پہلا دوسر ہے مسائل؛ قال و من شہر الغ: امام محر ہے مع صغیر میں فرمایا کے جس کی نے مسلمانوں کے اوپر کسی جگہ اور کسی بھی وقت لیعنی رات میں ہویا دن میں ای طرح آبادی کے اندر ہویا باہر ہتھیار نکال لیا تو مسلمانوں پر یہ لازم آ جا تاہے کے ایسے محض کو قتل کر دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ہے کہ جس محض نے مسلمانوں کے ظاف تلوار سونتی (نکال لی) تواس نے اپنافون باطل کر دیاادر اس دلیل سے بھی کے اب دہ باغی ہوگیا تواس کی اس مسلمانوں سے جواس کی حفاظت لازم کی می مسلمانوں پہواس کی حفاظت لازم کی می مسلمانوں ہوگیا تواس کی بخاوت سے پہلے مسلمانوں بہواس کی حفاظت لازم کی می مسلمانوں کو خود کے قتل سے بازر کھنے کا جو راستہ تھائیں نے مسلمانوں کے خلاف تکوار اٹھا کر اس تیسری اس دلیل سے بھی کے مسلمانوں کو خود کے قتل سے بازر کھنے کا جو راستہ تھائیں نے مسلمانوں کے خلاف تکوار اٹھا کر اس راستہ کو متعین کر ایس لیے اس کو قتل کر دینا جا کڑا در صفف نے اپنے لیے جو حدیث ذکر فرمائی ہے وہ نسائی سے اس میں موسلے کہ جس محض نے اسے اس کی میں ہوگیا رہ مصنف نے اپنے لیے جو حدیث ذکر فرمائی ہو تواس نے اپناخوان باطل کیااور اس کی روایت طبر انی اور حاتم دغیرہ نے بھی کی ہے اس حدیث میں یہ قید ہے گوار تھینجی پھر چلائی ہو تواس نے بناخوان باطل کیااور اس کی روایت طبر انی اور حاتم دغیرہ نے بھی کی ہے اس حدیث میں یہ قید ہے گوار تھینجی پھر چلائی ہو تواس نے بناخوان باطل کیااور اس کی روایت طبر انی اور حاتم دغیرہ نے بھی کی ہے اس حدیث میں یہ قید ہے

ے اس نے تکوار نکال لینے سے بی اس کاخون باطل نہیں ہو گا بلکہ کسی شخص پر چلادی تواس کاخون باطل ہو جائیگااگر چہ اس کی تکوار چلانے سے کوئی قتل نہ ہواہو)۔

وقوله فعليهم النع: اور مخترايل جود كركيا كياب كه (تومسلمانول بر)اوريه جوامام محد في جوجامع صغيرين فرماياب كم (تو مسلمانوں پر حق کے اس کو قتل کروے) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کے مسلمانوں پر ایبا کرنا واجب ہے اور اس میں یہ بات بھی یائی جاتی ہے کہ جان کے خطرہ کو دور کر ناضر وری ہے اور جامع صغیر کی کتاب السرقہ میں نہ کورہے جس مخص نے کسی آدمی پر ہتھیار اٹھلیاخواہ دن میں ہویارات میں پاکسی آدمی پر لا تھی اٹھائی خواہ رات میں شہر کے اندر ہویاد ن میں شہر کے باہر راستے میں ہو پس جس مخفس پر ہتھیارا تھایایا لا تھی اٹھائی گئی تھی اس نے اٹھانے والے کو عمدا قتل کر دیا تو قاتل پر پہھ بھی لازم نہ ہو گا ای حدیث اوراس قیاس کی وجہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کری ہے: و هذا لان السلاح النع: اور یہ یعنی اس قاتل پر پچھے لازم نہ ہونے کی دجہ بیہ ہے ہتھیار تووہ چیز ہے ہے جس کے بدن پرلگ جانے کے بعداس سے قل ہو جانے میں پچھے دیر نہیں لگتی ہے لہٰذا جس سے یمبلے خملہ آور نے جب دوسرے پر ہتھیاراٹھالیاوہ دوسر احتض اپنی جان لا محالہ بیجانے کے لیے اس بات پر مجبور ہو گا کے دوسرے نئے ہتھیار کے لگ جانے سے پہلے ہی اسے مثل کردے پھر چھوٹی لا تھی ہونے کی صورت میں اگر چہ یہ لا تھی ایک چیز ہے کہ اس کے نگلنے سے عموماموت فورانہیں آجاتی ہے لیکن رات کے وقت دافعہ ہونے ہے اس کی مدد چاہنے پر کسی دوسرے کا اس کی مدد کو بہنچنا بھینی نہیں ہو تاہے لائھی یا ہتھیار البُداوہ بھی لائھی اٹھنے والے کو قتل کرنے پر مجبور ہو گااس طرح اٹھانے والے کواگر اس دہشت زوہ نے بڑھ کر قمل کر دیا تو اس کاخون ہدریاہے عوض ہو گا مشائع نے فرمایاہے کے اگر لا تھی بڑی اور دزن دار ہو جس سے ایک مرتبہ چوٹ لگ جانے کے بعد مرنے میں دیر نہیں لگتی ہے توشاید صاحبین کے نزد یک وہ لا تھی بھی لوے کے ہتھیار کے کے تھم میں ہوگی (ف اگر یعن اگر کمی نے اس وزن دار لا تھی سے دوسرے کومار نے کے لیے اٹھایا ہے وہ وہشت ز دہ مخص اس اٹھانے والے کو ہم حال میں مار سکتا ہے خواہ شہر کے اندر ہویا شہر کے باہر ہو پھر وقت دن کا ہویارات کا حکم برابر ہے۔ توضیح : اگر کوئی شخص بلاوجہ شرعی مسلمان فرد یا جماعت کے خلاف ہتھیار اٹھالے تو دوسرے کو کیا کرناچاہیے ہتھیار کی تعریف لا تھی ہتھیار کے تھم میں ہے یا نہیں پھر آبادی کے اندر ہویا باہر اور دن رات کے وقت میں علم میں فرق ہو تاہے تفصیل مسائل اقوال ائمه كرام مقصل دلائل

قال وان شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهود عليه عمدا فعليه الدية في ما له وقال الشافعي لا شتى عليه و على هذا الخلاف الصبى والدابة وعن ابي يوسف انه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبى والمجنون للشافعي انه قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ولا نه يصير محمولا على قتله بفعله فاشبه المكره ولا بي يوسف ان فعل الدابة غير معتبر اصلاحتي لو تحقق لا يو جب الضمان اما فعلهما معتبر في الجمله حتى لو حققاه يجب عليهما الضمان وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق ما لكها فكان فعلهما مسقطا للعصمه دون فعل الدابة ولنا انه قتل شخصا معصوما اوا تلف ما لا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا وكذا فعلهما وان كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار اصحيح ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما بخلاف العاقل البالغ لا ن له اختيارا صحيحا وانما لا يجب القصاص لو جود المبيح وهو دفع الشر فتجب الله

ترجمہ : جامع صغیر میں ہے کے اگر کسی دیوانہ نے دوسرے پر ہتھیار اٹھایااور اس شخص نے اس دیوانے کو قتل کر دیا تواس

(ف اور قاعدہ ہے کہ جو صحف کی بات پر مجبور کردیا جائے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے)؛ ولا بی یو صف الخ: اور اہام یو سف کی دلیل ہے ہے جانور کے کسی کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اس بنا پر اگر جانور اس قسم کا کوئی کام کر لیتا ہے کہ کسی شخص کوزشی کردے یا کسی کو دار ڈالے تب مجسی ای جانور پر کسی طرح کا تاوان واجب نہیں ہوتا ہے بعنی جانور اس لا نق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس پر تاوان واجب کیا جائے البتہ بچہ یاد یوانہ کے کام کا ایک حد تک اعتبار ہوتا ہے بعنی اگر ان میں ہے کوئی جرمانہ کے لا نق کام کر بیٹھے تو ان و نوں پر تاوان واجب ہو جاتا ہے اس طرح ان و نول کی جان کی حفاظت ان کے ذاتی حق ہونے کی وجہ ہے اور جانور کی حقاظت کا محمد مقاظت ان کے ذاتی حق ہونے کی وجہ ہے اور جانور کی حقاظت کا محمد مقاظت کا سے ابٹی ذاتی حقاظت کا محمد مقاظت کا محمد مقاطت کا محمد مقاطت کی حجم ہو جائے گئی لیکن جانور کی حصمت ختم نہ ہوگی کو نکہ اس کی عصمت ذاتی نہیں ہے اور ہماری دلیل ہے بحکہ قاتل نے جب یا گل یا خون محفوظ اور محترم ہوجا گئی لیکن جانور کی عصمت ختم نہ ہوگی کو نکہ اس کی عصمت ذاتی نہیں ہے اور ہماری دلیل ہے جس کا خون محفوظ اور محترم ہے اس کے بیجب اس کے جانور کو مار ڈالا تو اس نے ایسے مال کو ضافے کیا جو خود تو نہیں گر اپنے مالک کی وجہ ہے محفوظ اور محترم ہے اس کی بھر باس نے جانور کو مار ڈالا تو اس نے ایسے مال کو ضافے کیا جو خود تو نہیں گر اپنے مالک کی وجہ ہے محفوظ اور محترم ہے اس کا بھی تاوان داجب ہوگا۔

(اوران تیوں کے در میان فرق کرتے ہوئے یہ کہنا کے جانور کے فعل سے حفاظت ختم نہیں ہوتی ہے اور بچہ اور فعل سے اس کی حفاظت اور عصمت ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرق سی خی نہیں ہے اور جانور کی حرکت اس لا کق نہیں ہے کہ اس کی عصمت کو ختم کر سے اس طرح بچے اور دیوانہ کی حرکت بھی اس با اس کی عصمت کو نکہ ان دونوں کو بھی سیجے اور دیوانہ کی حرکت بھی اس باء پر ان سے جو کو نکہ ان کو عقل سے کام لینے کا اختیار نہیں ہے اگر چہ ہم ان کی عصمت کو ان کی ذات کی بناء پر سیح کہتے ہیں اس بناء پر ان سے جو بھی حرکت ہو جاتی ہے ان پر قصاص لازم آتا ہے ہو نکہ ان کی ذات کی بناء پر قصاص لازم آتا ہے ہو تا ہے ان بالغ کے اگر ایساکوئی محض کسی پر تموار چلاوے تو اس کی اس حرکت سے اس کا خون حلال ہو جائیگا اور اس سے قصاص کے خیا کہ ان کی اس حرکت سے اس کا خون حلال ہو جائیگا اور اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اور اس خون کی حرکت تھی وہ ختم ہو جائیگی کیونکہ عاقل اور بالغ کا اختیار مکمل اور حیح ہو تا ہے اور اس پر اس لئے قصاص کی نم نمون تا ہے اور اس پر اس لئے قصاص کا زم نہیں آتا ہے کے ایسے عاقل و بالغ کو جب دیوانہ یا چور کو تا ہے تو یہ محض اپنی ذات سے اس کے جو کہ ہو تو ہے جو کو کہا لیکن اس کے جو کہ کہ دور کرکے خود کو بچاتا ہے کہ ایک حالت میں اس بچہیا دیوا نے کو قمل کر وے تو اسے قبل کرنا مبارح ہو گالیکن اس کے باوجور چو نکہ ان دونوں کا خون محفوظ ہے اس کے اس کی دیت و نی بڑے گ

توضیح:اگر کوئی دیوانہ یا بچہ کسی پر ہتھ میار اٹھالے اس کے جواب میں پید شخص اسے عمد اقتل کر

# ہ جدید دے اور اگر کوئی جانور کسی کو مارنے کے لیے دوڑے اور وہ شخص اسے عمد امار ڈالے مسائل كى تفصيل اقوال ائمه كرام دلا ئل مفصله

قال ومن شهر على غيره سلاحًا في المصر قضر به ثم قتله الاخر فعلى القاتل القصاص معناه اذا ضربه فانصوف لا نه خرج من ان يكون محا ربابالا نصراف فعادت عصمته قال ومن دخل عليه غيره ليلا واخرج السرقة فاتبعه وقتله فلاشني عليه لقوله عليه السلام قاتل دون مالك ولانه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استرداد ا في الانتهاء وتاويل المسالة اذا كان لا يتمكن من الاستر دادا لا بالقتل والله اعلم

ترجمہ: امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر شہر کے اندر سمی نے دوسرے پر ہتھیار اٹھایا پھر اس ہتھیار ہے صرف اسے مارا مگر دوسرے مخص نے اسے محل کردیا تواس قاتل پراس کا تصامی لازم آئیگااس مسئلہ کی اصل صورت سے ہوگی کہ مثلازید نے بکر پر متصیارا شاکر د حمکایا پھر ہتھیارے اے اتفارا بھی کے وہ زندہ باتی رہااس کے بعد زید وہاں سے چلا کیا یعنی وہاں پر شہر انہیں رہااس کے بعد خالد نے اسے ممل کرویا تواس خالد سے قصاص لیاجائے گا کیونکہ زید کاوہاں سے دوسری جگہ چلے جانے کامطلب یہ ہوا کے وہ اس سے مزید جھڑاباتی نہیں ر کمنا وابتا تھاجس کی وجہ ہے اس کے خون کی حرمت باتی رو گنی (ف بعنی ہتھیار سے مار پہید کرنے والے زید کو قتل کرنااس وقت تک مباح تھا کہ وہ جھیار تانے ایس طرح غصے میں کھڑا ہوتا تواس حال میں برکڑ کے لئے اس سے سوا دوسر اکوئی جاراہ باتی رہ گیا تھا کہ خود آئے بڑھ کر اس زید کو قتل کر دے مگر جب کہ زید دہاں ہے دوسری جگہ جلا گیا تواس کا مطلب یہ ہوا کے دواس کے خلاف مزید اور کار اوائی کرنا نہیں جا ہتاہے جس کی وجہ سے اب اس کا خون پہلے گی طرح محترم ہو گیا): قال ومن دحل عليه غيرہ النع: امام محرّ نے فرمايا ہے كے غالد زيد كے كھريسي رات كے وقت كو داخل ہوااور وہاں سے مال سمیٹ کرباہر کے آیا پھر آ مے بوصفے لگا می وقت زیدنے اس کا پیچھا کر کے اسے قبل کردیا تو قاتل زید پر پچھ بھی لازم نہیں ہو گا کیونکہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا ہے کے اپنے مال کے بیچھے اس کوپانے کے لیے قبال کر داور اس دلیل سے بھی کے اس محض کو اپنی جان بچانے کے لیے شروع بی میں اس کو قتل کرناجائز تھا اس لیے آخر میں بھی اپنامال اس چور سے جھینے کے لیے بھی اس کا قتل کرنا جائز بی رہااس کا مطلب میہ ہے جوریا طالم چھینا ہوامال ایسے چوریا طالم کو قتل کئے بغیر واپس لینا ممکن نہ ہو تواس کو قتل كرنا بحى مباح بو كأوالله تعالى اعلم\_

(ف ادر جو حدیث اوپریس مصنف نے بیان فرمائی ہے وہ متعدد صحابہ کرام ہے مروی ہے چنانچہ ابوہر رہ نے ایک مخفس کا قصہ بیان کرتے ہوئے روایت کیاہے کہ یار سول اللہ اگر کوئی شخص میر امال جھے کے زبر دستی چھین لیٹا جائے تو میں کیا کروں تب آپ نے فرمایاتم مجھی اس کو لینے ند دواس نے پھر کہا کہ اگروہ لینے کے لئے مجھے قال کرنے لگے تو فرمایا کہ تم مجھی اس سے قال کرو اس سے قال کر داس نے پھر کھا کے اگر اس قتل قال میں دہ مجھے قتل کر ڈالے تو میر اکیا حشر ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہو جاؤ ے اس نے پیم کمااگر میں ہی اسے قبل کردوں تب فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا رواہ مسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر و کی روایت میں ہے سے جو مخص اپنے مال کے بیچھے ( بعن اس کو بچاتے ہوئے )مار آگیاوہ شہید ہو گیا بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے اور اس بات میں حضرت علی وسعید بن زید وابن عمر وابن عباس جابڑے روایت ہے تر ندی نے ایسان کہاہے اور امام نے آثار میں حضرت ابراہیم تحعیؓ سے روایت ہے کے اگر ایک مخص دوسرے کے گھر میں رات کے وقت داخل ہواادر صبح کے وقت وہ مر دویایا گیااور مالک مکان نے بیدو عوی کیا کے اس نے میرے ساتھ زیر دست مقابلہ کیا تھاجس نے وہ مراہے اس دنت <sub>نی</sub>ہ طحقیق کی جائیگی کہاں مخص ریپلے تبھی چوری کی تہبت کی تھی یا نہیں اگراس پر تہبت گی ہو تی اس کاخون کے قیت اور باطل ہو گا اور اگراس سے پہلے اس پر چوری کی تہت نہیں گلی ہو اور عوام میں کوئی اچھااور نیک مشہور ہو تو مکان کے مالک سے قصاص لیا

بائيگا۔

۔ اور اگر مالک مکان نے یہ دعوی کر لیا کے بیس نے اسے اپنی ہوی کے ساتھ حرام کاری بیس بہتلا بیااس لیے اسے قتل کیا ہے تب بھی یہ دیکھا جائےگا کے اگر اس مقول پر الی بری عادت بیس رہنے کی تہت پہلے بھی نہ گئی ہو تب بھی قصاص باطل ہو گااور قالک مکان پر دیت لازم ہو گی اور اگر اس کے متعلق اجھے اور بھلے کامول کے سواکوئی بات مشہور نہ ہو تب مالک مکان سے اس فتی کا قصاص لیا جائےگام محمہ نے فرمایا ہے کے ہم اسی قول کو پیند کرتے ہیں اور چور کی صورت بیس امام ابو صنیفہ کا تھی حدیث سے لیکن زناکار کی کی صورت بیس امام ابو صنیفہ کا قول یو فربین کرتے ہیں اور چور کی اور زناکار کی نئی غرض سے مکان بیس داخل ہو اٹھا تو تعلیہ قاضی کا بیان ہے حدیث سے مخالفت فابت نہیں ہو گا اور اس کی غرض سے مکان بیس داخل ہو اٹھا تو اس کا موافذہ بھی نہ ہو گا اور آگر اس کو خور کی اور اس کا کوئی موافذہ بھی نہ ہو گا اور اگر عور ت خور بھی ایر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی اس مورت ہیں ابر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی نہ ہو گا اور اگر حرف اور اگر عور ت جی سے حملہ اور ہا تھا ہی کہو تہ تو اس صورت ہیں ابر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی ہو گا اور اگر جی صورت ہیں ابر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی نہ ہو گا اور اگر جی صورت ہیں ابر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی ہو گا اور اگر جی صورت ہیں ابر اہیم نحتی کوئی مورت ہیں ابر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی ہو گا اور اگر جی صورت ہیں ابر اہیم نختی کے قول کے مطابق تھی ابر ابھی کہوں ہو تھی ابر ابتہ نہوں کہ ہو تھی ابر ابدا تھی ابر ابدا تھی ہو تھی ابر ابدا تھی ہو تھی ابر کے ہیں ابر عی ابر کے ہیں ابر میں ابر جو کا کوئی روایت پائی جائی ہی واجب نہ ہو گا

تو فتیج: اگر شہر کے اندر کسی نے دو سرے پر ہتھیار اٹھایا اور اسے بچھ چوٹ بھی لگائی پھر وہاں سے دوسر ی جگہ چلا گیا اتنے میں کسی دوسرے شخص نے آکر اس مصروب کو قتل کر دیا تواس کا ذمہ دار کون اور کتنا ہو گا ایک شخص رات کے وقت ایک شخص کے گھر میں داخل ہو کر سامان جمع کر کے باہر نکل گیا استے میں مالک مکان نے آگے بوط کر اسے قتل کر دیا ایک شخص دوسرے کے گھر میں داخل ہوا اور صبح کے وقت وہاں سے مر دوبایا گیا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلہ۔

#### باب القصاص فيما دون النفس

قال ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وان كانت يده اكبر من اليد المقطوعة لقوله تعالى والجروح قصاص وهو ينبئى عن الماثلة فكل ما امكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا وقد امكن في القطع من المفصل فاعتبر و لا معتبر بكبر اليد وصغر ها لان ز منفعة اليد لا تختلف بذلك وكذا لك الرجل وما ون الا نف والا ذن لا مكان رعاية الماثلة قال ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه لا متناع الماثلة في القلع وان ان كانت قائمة فذهب ضئو و ها فعليه القصاص لا مكان لهماثلة على ما قال في الكتاب تحمى له المرأة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمراة فيذهب ضو و ها وهو ما ثور عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم قال وفي والمسز القصاص لقوله تعالى والسن بالسن وان كان سن يقتص عنه اكبر من سن الاخر لان منفعه السن لا تتفاوت بالصغر والكبر

ترجمہ: اگر کسی فخص نے دوسرے کے ہاتھ کو جوڑ (کلائی یا کہنی) سے قصد اکاٹ ڈالا تو کا شنے والے کا بھی ہاتھ اس جگہ سے کاٹ دیا جائیگااگر چہ کاٹنے والے کا ہاتھ کائے ہوئے ہاتھ والے سے بڑا ہو اس فرمان باری تعالی والجروح القصاص کی وجہ سے لین زخم لگائے پر قصاص لازم ہوگااس قصاص سے ما نگت اور برابری کے معنی نگلتے ہیں اس لیے ہر ایلے زخم لگائے پر جس می مانگت اور برابری کی جاسکتی ہو وہاں قصاص بھی نہ ہوگا اور جس صورت میں برابری نہیں ہو سکتی ہو وہاں قصاص بھی نہ ہوگا اور چو تکہ جوڑ پر سے ہاتھ کا سنے میں ممانگت برابری کی رعایت ممکن ہے اس لیے اس میں قصاص کا اعتبار ہوگا : والا معتبو تک بینو الید اللغ : آدی کے لا ہے اور شعطنے ہونے کی وجہ سے ہاتھ کے بڑے اور مجھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا کے ونکہ اس کی وجہ سے ہاتھ کے بڑے اور مجھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا کے ونکہ اس کی وجہ سے ہاتھ کے بڑے اور بھی تفصیل پاؤں کے بارے میں بھی ہے ای طرح تاک کا صحبہ جو نیچ کی طرف لٹکا ہوا ہے کیونکہ ان کے کا ایشے میں بھی برابری ممکن ہے (ف تاک کا حصہ جہان تک نرم ہے یا کا وال کو اس کے جوڑ پر سے کاٹا تواس دو سرے کا پاؤں بھی اس مجھ کے اور تھامی ہوگا ور تھامی ہوگا ور اس سے زائد ہڈی کا شخص کی انتقامی کی خواطت لینی برابری کے ساتھ کائن ممکن نہیں ہے)۔

قال و من صوب عین رجل المنع: قدوری نے کہاہے اگر کسی نے دوسرے کی آ تھے براس طرح اداکے اس کی آ تھے کا فیلا اپنی جگہ (دیدہ) نکل گیا تواس پر قصاص نہیں ہوگا کیو نکہ اس دیدے میں نکال لینے ٹیس برابری ممکن نہیں ہے البت اگر آ تھے کا فیمیا اپنی جگہ پر رہا مگر مارنے کی دجہ سے اس کی روشی ختم ہوگی تواس پر قصاص داجب ہوگا کیونکہ اس کی آ تھے کی صرف روشی بھی کسی ترکیب سے ختم کی جاسمتی ہے مثلاً اس کی اس آ تھے جس کو زائل کرنا نہیں ہے اسے کپڑے کی مونی تہہ سے انہی طرح سے چھیا دیا جائے پھر جس آ تھے کو بیکار کرنا ہے اس پر بھیگی دوئی یا بھیگا کپڑا کچھ رکھ کر کہ اس سے وہ حصد بالکل جل نہ جائے ایک البت یالوہ کا پھر کا فی جس آگھ میں جلے گی چنا نچہ بھی حصابہ کرا م کر کے اس کپڑے پر کھ دیا جائے ہے محابہ کرا م کسی کسی طریقہ مر دی ہے (ف اس کی روایت عبد الن نے حضرت علی مگر آ تھے نہیں جلے گی چنا نچہ بھی حصابہ کرا م سے بھی بھی طریقہ مر دی ہے (ف اس کی روایت عبد الن نے حضرت علی سے اس موقع پر کی ہے جس میں حضرت عثال کا محابہ کرا م سے مشہورہ کرنے کا بیان ہے): قال و فی السن القصاص النے: قدوری نے فرمایا کہ دانت توڑنے یا اکھاڑنے کی صورت میں قصاص واجب ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے صراحت فرمایا ہے اس بالس الایۃ اگر چہ جس محض سے قصاص لیا جاتا ہے اس کے دانت دور سے کی فرت نہوں آئے دران نہیں آئ

توضیح: اگر کسی نے دوسرے کا ہاتھ یا پاؤل یا ناک کاٹ دیایادانت توڑ دیا مسائل کی تفصیل احکام ولائل مفصلہ

قال وفي وكل شجة تتحقق فيها المسمائلة القصاص لما تلوناه قال ولا قصاص في عظم الا في السن وهذا اللفظ مروى عن عمر رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه وقال عليه السلام لا قصاص في العظم والمردد غير السن ولان عتبارالهمائلة في غيرالسن متعذر لا حتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لا نه يبرد بالمبردو لو قلع من اصله يقلع الثاني فيما ثلان قال وليس فيما دون النفس شبه عمدا انما هو عمداأو خطا لان شبه العمد يعودالي الالة والقتل هو الذي يختلف با ختلافهما دون ما دون النفس لا نه لا يختلف اتلافه باختلاف الالة فلم يبق الا العمد والخطا ولا قصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين خلافا للشا فعي في جميع ذلك الا في الحريقطع طرف العبد و يعتبرا لا طراف با لا نفس لكو نها تا بعة لهما ولنا ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فيتعدم التماثل بالتفا وت في القيمة وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع فامكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لا نه لا طراف بين المسلم والكا فر المستاوى بينهما في الارش

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ (چرواورزخم) ہروہ زخمیا چوٹ جس کابدلہ لینے بیں برابری ممکن ہواس بیل قصاص فی عظم المخ:
گاای فرمان باری تعالی کی وجہ سے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے لینی والجر و پرالقصاص الابیة: قال و لا قصاص فی عظم المخ:
قدوریؓ نے فرمایا ہے کے دانت کے سوالسی بڈی کے توڑنے کی صورت یا چوٹ بہنچانے کی صورت بیلی قصاص میں ہے اور یہ جملہ حضرت عرووا بن مسعودؓ سے مروی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ بڈی بیلی قصاص مہیں ہے ( غریب ہے اور پائی نہیں گئی ہے اس بیل بڈی سے دانت کے سواد و سری بڈیول سے بھی ٹابت ہے سواد و سری بڈیول سے بھی ٹابت ہے کہ دانت کے سواد و سری بڈیول بیل برابری کا ہونا ممکن ہے کیونکہ ان بیلی کی اور زیادتی کے ہونے کا احتمال رہتا ہے بخلاف دانت کے اگرایک محض نے دوسرے کے دانت کو تھوڑا توڑا ہے تو دوسرے کے اس دانت کو بھی پلاس وغیرہ سے جڑ سے اکھیڑ اجا سکتا ہے اس طرح دونول کا نقصان بروبر کیا جا سکتا ہے اس طرح دونول کا نقصان بروبر کیا جا سکتا ہے اس میں کی افتصان بروبر کیا جا سکتا ہے اس میں کی نقصان بروبر کیا جا سکتا ہے اس میں کی دونول کا نقصان بروبر کیا جا سکتا ہے اس میں جو اس کے دانت کو بھی پلاس وغیرہ سے جڑ سے اکھیڑ اجا سکتا ہے اس طرح دونول کا نقصان بروبر کیا جا سکتا ہے۔

قال ولیس فیما دونالنفس النع: قدوری نے فرمایا ہے کہ جان ہے کم کے نقصان میں شبہ عمر کا تھم اللها جا کہ تکف اس صورت میں زخم یا تو عمد اہوگایا خطا ہوگا کو تکہ شبہ عمد بنیاد آلہ پر مو قوف ہاور قل بی ایس چیز ہے جس کا تھم آلہ کے مختف ہوگا تو ہو ہے۔ اور جان ہے اور جان ہے کہ اند خم ہوگا تو دعمد اہوگا ہوگا تو المحرا ہوگا تو المحرا ہوگا تو المحرا ہوگا تو المحرا ہوگا تو المحرا ہوگا ہوگا ہو نے کی صورت میں اگر جان سے کم کا جرم ہو تو ان میں قصاص کا تھم نا ہوگا ای طرح ہے ایک آزاد اور ایک غلام ہونے ہوگا تو کی صورت میں اگر جان سے کم کا جرم ہو تو ان میں قصاص کا تھم نا ہوگا : خلافا الشافعی نہ کورہ تمام صور تول میں المام ہونے کی صورت میں بھی قصاص کا تھم نہ ہوگا : خلافا الشافعی نہ کورہ تمام صور تول میں المام الک واحد والحق کی تقام میں تو اعضاء بدن کو پوری جان پر قیاس کرتے ہیں اور دجہ یہ بتا ہے ہیں کہ اعضاء بدن کو پوری جان ہے اس طرح احد والحق جی بھی قصاص کا تھی جان ہے ہیں جو تا ہے کہی قصاص کا تھی جان ہے ہیں گئی جس جان کے بدلے میں قصاص کا تھی جان ہے اس جان کے عوض بھی قصاص کی تو بدن ہے ای طرح اعضاء بدن لازم ہوں گئی عشاء بدن لازم ہوں گئی عان ہے اس طرح احد والے جی تھی جس جان کے بدلے میں قصاص یعنی جان ہے اس جان کے عوض بھی قصاص کی خوال ایام مالک واحد والے جی تا ہے ہوئے ہیں لیتی جس جان کے بدلے میں قصاص یعنی جان ہے اس طرح اعضاء بدن لازم ہوں گے۔

و لنا ان الاطواف النے: اور ہماری دلیل ہے ہے شرعااعضابدن کے ساتھ دوعضوبال کے جیبابر تاؤکیاجا تا ہے البذاان کی قیت میں کی ویشی ہونے کی وجہ سے کسی دوعضو میں برابری ممکن نہ ہوگی اور اعضاء کی قیت میں فرق کا ہوتا ہمیں شریعت کی طرف ہے قیت متعین کر دینے سے معلوم ہاس طرح ہے کے شریعت نے غلام کے ایک ہاتھ کی قیمت لازمی طور سے ہاتھ دیار متعین کر دی ہے جب کہ ہے قیمت غلام کے ایک ہاتھ کی نہیں ہوتی ہادراگر بالفرض کسی خاص غلام کی کسی وجہ سے اتن قیمت ہوجائے تو بھی اس کی مستقل قیمت اور آزاد کی قیمت کے مساوی ہیشہ نہیں ہوتی ہاتی کی فیمت میں دیا ہوتی ہے مقرار کرنے کے ساتھ عورت کے ہاتھ کی قیمت میں فرق سورو ہوتا ہے ای طرح ہے مورت کے ہاتھ کی قیمت میں فرق سورو ہوتا ہے ای طرح ہوئے اور بڑے آدمیوں کے ہاتھ وی قیمت میں فرق ہونے اور بڑے آدمیوں کے ہاتھ وی ایک اعتماء کی قیمت میں مرت ہوئے کوئی قاعدہ شرعا نہیں ہے اس لیے مرت میں اس کے دوسرے کی روح نکار فرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئکہ قاتل کر کے اعتماء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے: ویجب المقصاص فی الاطواف النے: اور مسلم اور کافر کے اعتماء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے: ویجب المقصاص فی الاطواف النے: اور مسلم اور کافر کے اعتماء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے: ویجب المقصاص فی الاطواف النے: اور مسلم اور کافر کے اعتماء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کوئکہ دونوں کا جربانہ کیساں ہوتا ہے لیڈوان کے اعتماء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کوئکہ ونوں کا جربانہ کیساں ہوتا ہے لیڈوان کے اعتماء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کوئکہ ونوں کا جربانہ کیساں ہوتا ہے لیڈوان کے اعتماء کے در میان

قوضیح چہرہ پر چوٹ بازخم لگادینے یادانت کو توڑدینے اور بدن کے دوسرے جھے میں زخم لگا دینے کا حکم آزاد اور غلام میں یامر داور عورت میں ایک دوسرے کو زخمی کر دے چھوٹے قد اور لانے قد کے در میان مقابلہ ہو کر دوسر از خمی ہو جائے تو حکم میں فرق ہو گایا نہیں لفظ شجہ چہرہ اور سرکے زخم کے لیے مخصوص ہے اور دوسری جگہوں کے لیے جراحت کالفظ عام ہے مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام ولائل مفصلہ

قال ومن قطع يد رجل من نصف الساعداو جرحه جائفة فبراء منها فلا قصاص عليه لا نه لا يمكن اعتبارالهما ثلة فيه اذالا ول كسر العظم ولا ضابط فيه وكذا البرء نادر فيفضى الثانى الى الهلاك ظاهرا قال واذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء او ناقصة الاصابع فالمقطرغ بالخيار ان شاء قطع اليد المعيبة ولا شى له غير هاوان شاء اخذ الارش كا ملا لا ن استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز بدون حقه وله ان يعدل الى العوض كا لمثلى اذاانصر م عن ايدى الناس بعد الا تلاف ثم اذا استوفا ها نا قصا فقد رضى به فيسقط حقه كما اذا رضى بالردى مكان الجيد ولو سقطت المتوفة قبل اختيار المجنى عليه او قطعت ظلما فلا شى له عند يا لا ن حقه متعين فى القصاص وانما ينتقل الى المال با ختياره فيسقط بغواته بخلاف ما اذا قطعت بحق عليه من قصاص اوسر قه حيث يجب عليه الارش لانه اوفى به حقا مستحقا فصارت سالمة له معنى

قدوری نے فرمایا ہے گارکسی نے دوسرے کاہاتھ آدھی کلائی سے کاٹایاس کوابیاز خی کیاجو جا کفہ ہو گیا ( یعنی سیدیا پیٹے یا چھے کی طرف سے ابیاز خم لگا جو معدہ تک چہنے گیا ) بھر بھی وہ زخم اچھا ہو گیا توان صور تول میں مجروح کو جارح سے قصاص الینے کاحق نہ ہوگا کو تکہ قصاص لینے کی صورت میں پہلے زخم اور اب بعد کے زخم میں پوری مین ثلت پیدا کرنا ممکن نہ ہوگا اس لیے کا کل کی گئے ہے بڈی توڑنی ہوگا ہو گی ہوب کہ کسی بٹری کے توڑنے میں پہلے کی طرح توڑنانا ممکن نہ ہوگا کو فکہ اور کو گیا ایسا طریقہ معلوم خمیس ہے کہ بٹری کو جہاں سے کافٹا ہو ٹھیک و ہیں ہے کسی کی بیشی کے بغیر کاٹا جا سکے اس طرح کے زخم میں قصاص کا تھم جاری ہوتا ہو گیا ہو ہو بانا نہائی شاؤ و بادر ہوتا جاری ہو تا ہو اس کا تھم کر اور مرح اس کے اس کا تھم کر اور ہوتا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو جائے گیا ہو گیا ہو تا ہو اس لینے کے بعد بد دوسر انجمی بالکل انچھا ہو گیا ہو جائے گیا ہیکہ بھا ہو ہو انہا گیا ہیکہ بو اس کے جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی جو اس کے پہلاز خمی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گ

قال وافا کانت یدالمقطوع المنع: اوریہ بھی فرمایاہ کے ایک نے دوسرے کاہاتھ کاٹا اور کاننے والاشل تھایاس کی انگلیال برکار تھیں گرجوہاتھ کاٹا گیاوہ بالکل تندرست تھا توجس کاہاتھ کاٹا گیاہ اے دوباتوں بیں سے ایک کا افتیار ہوگا کہ اگر چاہے اس عیب دار کو قصاصا کوادے یاگر چاہے توایخ ہورے ہاتھ کاعوض اور جرمانداس سے وصول کرنے اور اس کے ہاتھ کو کچھ نہ کرے کو تلہ موجودہ صورت بیں پوراپورابد نہ لیاس کے لیے محال ہے بھی کوئلہ کا نے والے کاہاتھ عیب دارہ اس لیے جس کا ہاتھ کا کاٹا گیاہے اس کویہ افتیار حاصل ہوگا کے اسے جتناحی مل رہاہے اگرچہ وہ اس کاپورہ حق نہ ہو پھر بھی اس پراکتھاء کر جس کاٹا گیاہے اس کویہ افتیار حاصل ہوگا کے اسے جتناحی مل رہاہے اگرچہ وہ اس کاپورہ حق نہ ہو پھر بھی اس پراکتھاء کر اس کاہا کہ دلہ وصول کرتے جسے کے کسی کی کوئی مشلی چیز برباد کر دی ہواور بازارہے اس کے بعد اس جسی اعلی درجہ کی چیز مل رہی ہو تو اس صورت میں حق دار کو افتیار دیا

جاتا ہے کہ اگر جاہے تواسی معمولی چیز لینے پر رامنی ہو جائے یاا چھے مال کی قیت وصول کرلے بس بہی تھم موجودہ مسئلہ کا ہوگا کے وہ قصاص میں اچھے ہاتھ عوض عیب دار کے ہاتھ کو کاٹ ڈالے یا تواس طرح اس کااصل حق ختم ہو جائیگا جیسے کے کوئی شخص ا در ہم کے عوض کھوٹے در ہم ہی لینے پر رامنی ہو جائے کہ اس ہے اس کاحق ختم ہو جاتا ہے

ولو سقطت الموفة الغ : اوراكر خالم كا آفت زوه باتحد جس سے قصاص لينا تعااكر مظلوم كي طرف سے بدلہ يعني قصاص يا جرمانہ لیے جانے سے پہلے از خود کل سر کرختم ہو عمیایااس کے اس عیب دار ہاتھ کو کسی نے ظلما کاٹ دیا تو ہمارے نزدیک تو پھراس مظلوم اور مقطوع کو کو کئی بھی حق نہیں کملے گا کیو تکہ اس کے قصاص کے لیے وہی ہاتھ متعین ہو گیا تھاہاں اگر از خوداس کے عوض ال لینا پند کر تا تب اے مال ملتا مگراس صورت میں قصاص لینے کی متعین جگہ بعنی باتھ ہی محل قصاص باقی نہیں رہاای لیے اس کا حق تصاص بی حتم ہو گیا: بخلاف ما ذا اقطعت النج: اس کے برخلاف اگراس ظالم قاطع کابیہ ہاتھ کسی حق واقعی نیلادوسرے ۔ مخص کے قصاص یا چوری کی بنا پر کاٹا گیا ہو تو اس صورت بیس اس مظلوم اور مقطوع کے حق کی بناء پر اس محض پر جرمانہ لازم آ جائیگا کیونکہ جب اس قاطع نے اپنے ہاتھ کٹواکر دوسرے کے ہاتھ کاحق ادا کیا تو گویااس کاہاتھ ایک حد تک اس دوسرے کے حق میں محفوظ رو گیاہے (ف اس بوری بحث كاخلاصديد موالے أكر مثلازيد نے بحركاباتھ قصداكات ديا تو مارے نزديك اس بحركات صرف یہ ہوگاکہ اس کے ہاتھ کے موض زید کے ہاتھ کو قصاصا کاٹ دے لین اس کو صرف ای بات کاحق باتی رہائے زید کے ای ہاتھ کو قصاص میں کاٹ دے اگر چہ زید کاوہ ہاتھ سالم ہویاتا قص یاعیب دار ہو ساتھ بی اس کو یہ بھی حق ہو تاہے کہ اگر چاہے تو تصاص میں ہاتھ کا شنے کی بجائے اس زید ہے اپنے ہاتھ کی دیت وصول کرے پھر اگر ای عرصہ میں زید کابیہ ہاتھ کسی طور پر ضائع ہو گیایا ہے کسی نے ظلماکاٹ دیا تواس وقت یہ دیکھنا ہو گا کہ اس وقت بھر نے اینے ہاتھ کے عوض قصاص لینا جاہا تھایا دیت کینی عابی تھی یا بھی تک اس نے بچھ فیصلہ نہیں کیا تھا ہیں اگر اس نے دیت کٹی جابی تھی اس کے بعد وہ ہاتھ ضائع ہوا تو بحر دیت کاحق وار ہو گااور اگر بکر قصاص لینا طے کیایا کچھ بھی طے نہیں کیا تھاای عرصے میں زید کاوہ ہاتھ ضائع ہو آگیا تواس بکر کاحق بھی ختم ہو میا کیونکہ اس کااصل حق ای ہاتھ پر تھااور مال کاحق داروہ اس صورت میں ہوتا جب کہ دہ دیت لینا مطے کرلیتا حالا نکہ اس سے پہلے ہی اس کے حق کی اصل جگہ مذائع ہو چکی تھی پس جب کہ اصل جگہ ہی ضائع ہو گئی تواس کاعو من بھی ضائع ہو گیا ہے تفصیل اس صورت میں ہوگی جب کہ زید کادوہ اتھ خود بخودیا ظلما منائع ہواہے اور اگر قصاص یاچوری کے جیسے کسی ایسے حق کی بناء پر ضائع ہوا ہوجواس پرشرِ عالازم آیا تھا تواس صوریت میں بحر کاحق ختم نہ ہوگا کیونکہ اس زبدنے اپنے ایس اتھ کے زریعہ ایک دوسر اداجی حن اد اکر دیائے تو کویا بحر کاحت اس باتھ بر مکمل باتی رہ میااس فیداس پراس کی دیت لازم آ جا میگی

توضیح اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ کو کلائی سے کاٹایا ایباز خم لگا جو جا کفہ ہو گیا اگر کسی ایسے شخص نے جس کے ہاتھ کی اٹکلیاں گلی ہوئی تھی یا ہاتھ شل ہو چکا تھا اس نے دوسرے شخص نے جس کے ہاتھ کی اٹکلیاں گلی ہوئی تھی یا ہاتھ شک ہو تھا تھا اس نے دوسرے شخص نے بلا وجہ ظلما یا کے سالم ہاتھ کو کاٹ دیا یا کاشنے والے کے اس ہاتھ کو دوسرے شخص نے بلا وجہ ظلما یا شرعی تھم کی بناء پر کاٹ دیا ان تمام مسائل کی تفصیل تھم اقوال ائمہ مفصل دلاکل جا کفہ کے معنی

قال ومن شج رجلا فا ستو عبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستو عب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار ان شاء اقتص بمقدار شجته يبتدي من اي الجانبين شاء وان شاء اخذ الارش لان الشجة موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بز يادتها وفي استيفائه ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل ولا يلحقه من الشين باستيفائه ندر حقه ما يلحق الخمشجوج فينتقص فيخير كما في الشلاء والصحيحة وفي عكسه يخيرايضالا نه يتعذر الا ستيفا ء كملا للتعدى الى غير حقه وكذا اذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تاخذ من جبهته الى قفاه ولا نبلغ الى قفا الشاج فهو بالخيار لان المعنى لا يختلف

وفی عکسہ یعیو ایصا النے: اوراس کے برعکس ہونے کی صورت میں لیتی مثلاً بڑے سروالے بکر کے سرمیں وہ نشان ایک طرف سے دوسر کی طرف ہے دوسر کے کئی اتنائی نشان ذید کے چھوٹے سرمیں ایک کنارے سے دوسر کی کنارے تک جہنچ جاتاہے تو قصاص لیتے وقت بکر سے الیابدلہ نہیں لے سکتا ہے اس لیے بھی اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو بکر جرمانہ قبول کرلے کیونکہ پور ابدلہ لینے سے حق مقرر سے زیادتی کرتی ہوگی کیونکہ کہ زخم کی لمیائی کے برابر پورے طور سے وہ قصاص نہیں لے سکے گابکہ اگر ذخمی کے سرمیں صرف آدھے تک زخم آیا ہے تو دوزخمی کرنے والے بکر کے سرمیں بھی آدھے سرتک ہی عیب دار کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کرنے سے زیادتی ہوجا کیگی حالا نکہ زخم کی لمیائی زیادہ ہے پس جب کے دو پوراحق نہیں لے سکتا ہے تو دو جرمانہ دصول کرنے کا حق دار ہوگا

و کذاا ذاکانت الشجعة النع: اس طرح وه زخم سركى لا بنائى بين ہواور وه زخمى كے سريس پيشانى سے گدى تک پہونچا ہوا ہو حالا نكه زخمى كرنے والے بڑے سريس وه زخم اس كى گدى تك نہيں پہونچتا ہو تب بھى اس كو قصاص كے حق كو چھوڑ كرجر ماند لينے كافتيار ہوگا كيونكه اختيار ہونے كى وجہ پہلے بيان كى گئى ہے وہ لا بنائى اور چوڑائى بيں بدلتى نہيں ہے

توضیح: اگر کسی نے دوسرے کے سر پر چوٹ لگا کراسے زخمی کر دیااور ان دونوں کاسر ایک دوسرے سے حقولہ میں بہت ہی زیادہ چھوٹا بڑاہے جس کی وجہ سے چھوٹے سر والے کے زخم کی بوری لمبائی بھی دوسرے کے سر کے آدھے کے قریب ہوتی ہے ایسی صورت میں ہرایک کے زخمی ہونے کا عوض یا جرمانہ کسی طرح لیا جاسکتا ہے مسئلہ کی بوری تفصیل میں ہرایک کے زخمی ہونے کا عوض یا جرمانہ کسی طرح لیا جاسکتا ہے مسئلہ کی بوری تفصیل

#### تتكم اقوالائمه مفصل دلائل

قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر وعن ابي يوسف انه اذا قطع من اصله يجب لا نه يمكن اعتبارالمساواة ولنا انه ينقبض وينبسط فلا يمكن اعتبارالمساواة الا ان تقطع الحشفه لان موضع القطع معلوم كا لمفصل ولو قطع بعض الحشفة او بعض الذكر فلا قصاص فيه لان البعض لا يعلم مقداره بخلاف الاذن اذا قطع كله اور بعضه لا نه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبارالمساواة والشفة اذا استقصا ها القطع يجب القصاص لا مكان اعتبارا لمساوة بخلاف ما اذا قطع بعضها لا نه يتعذر اعتبارها

قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ زبان اور آلہ تناسل کے کٹنے کی صورت میں قصاص کا تھم نہیں ہوگا بلکہ جرمانہ لازم ہوگا فاہر الروایة بینی ہاورامام ابویوسٹ سے روایت ہے کہ اگر زبان یا آلہ تناسل بالکل جڑ سے کاٹا گیا ہو تب تصاص لازم آ نیگا کیو نکہ اس صورت میں برابری کا اعتبار کرنا ممکن ہوگا اور ہماری دلیل یہ ہے کے ان دونوں میں سکڑنے اور تھیلنے کی صلاحیت قدر ہوتی ہے بعنی ایک وقت میں برابری کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے: الاان تقطع المحشفة المنے: البتہ اس ایک صورت میں قصاص ہو سکتا ہے در میان برابری کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے: الاان تقطع المحشفة المنے: البتہ اس ایک صورت میں قصاص ہو سکتا ہے بینی جب کے در میان برابری کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہو کو کھی اور سے تھوڑا کاٹا گیایا آلہ تناسل میں سے صرف تھوڑا ساکاٹا گیا ہو تو اس میں سے صرف تھوڑا ساکاٹا گیا ہو تو اس میں سے صرف تھوڑا ساکاٹا گیا ہو تو اس میں قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کہ نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہو نکہ اس قصاص نہیں ہو کہ کو نکہ اس قصاص نہیں ہو کہ نکاٹا گیا ہو اس میں سے صرف تھوڑا سے دکھ نے در میں نے سال میں سے صرف تھوڑا سے دو سے نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہے کو نکہ اس قصاص نہیں ہو نکہ اس تھوڑا کا نگیا ہو نکہ اس قصاص نہیں ہو نکہ اس تھوڑا کا نگیا ہو نکہ اس قصاص نہیں ہو نکہ اس تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا ہو نکہ کی تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کا نگیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کیا تھوڑا کی

منحلاف الاذن النع: بخلاف کان کے اس میں ہر حالت میں قصاص ہوگائیتی اسے پوراکاٹا گیا ہویا تھوڑا ساکاٹا گیا ہو دونول صور توں میں ایک بی حکم ہوگا کیونکہ کان سمٹتا ہے اور نہ پھیلتا ہے اور اپنی حد میں ہمیشہ یکساں رہتا ہے اس میں مساوا قاور برابری کا اعتبار کیا جاسکتا ہے: والشفۃ اذا استفصادا کے: اور اگر ہونٹ کو پورے طور سے کاٹ لیا ہو تو قصاص داجب ہو جائیگا کیونکہ الی حالت میں برابری ممکن ہوگی اس کے بر خلاف اگر تھوڑا ہونٹ کاٹا ہو تو اس میں قصاص نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں برابری ممکن نہیں ہے

توضیح: زبان اور آله تناسل کو کاٹ وینے کی صورت میں قصاص لازم آئے یا نہیں اس طرح اور ہونٹ کو کاٹ دینے پر کیا تھم ہو گا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل بالنفصیل

### فصل مصالحت وغير ه كابيان

قال واذا اصلطح واولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان او كثيرا لقوله تعالى فمن عفى له من اخيه شي الاية على ما قيل نزلت الاية في الصلح وقوله عليه السلام من قتل له قيتل الحديث وللراد والله اعلم الا خذ بالرضا على ما بينا ه وهو الصلح بعينه ولانه حق ثابت للورثة يجرى فيه الاسقاط عفو ا فكذا تعويضا لا شتماله على احسان الا ولياء واحياء القاتل فيجوز بالتراضي والقليل والكثير فيه سواء لا نه ليس فيه نص مقدر فيفوض الى اصطلاحهما كا لخلع وغيره وان لم يذكر واحالا ولامنو جلا فهو حال لانه مال واحب بالعقد والاصل في امثاله اعلول نحوالمهر والثمن بخلاف الدية لانها ما وجبت بالقد

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کے آگر قاحل اور مقتول کے اولیاء قصاص ند لینے اور اس کے عوض کسی مال پر مصالحت کرلیں

توقصاص کا تھم ان سے خارج ہو جائےگا اور اس کے عوض مقرر مال خواہ تھوڑا ہویازیاوہ قاتل پر لازم ہو جائےگا جس کی دلیل بیہ فرمان باری تعالی ہے ، فمن عفی له من احیه شی الایة کیونکہ اس کی تفصیل میں ہے کہ یہ مضالحت ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے : من قتل له قتیل : آخر تک (ف حضرات عمر و وابن عباس وابن مسعود وغیر ہم ہے دوایت ہے کے فرمان باری تعالی، فمن عفی له ، یعنی جس قاتل کو معاف کیا گیا، من احیہ مشی ،اس کے ویی بھائی لیعنی مقتول کے خون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت لیعنی مقتول کے خون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت میں اس کا و بیا وابن کی مقتول کے خون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت میں اس کا واباء میں سے کسی نے بھی مقتول کے خون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت میں اس کا وی بھی مقتول کے خون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت میں اس کا وی بھی قصاص نہیں لے سکتے ہیں بلکہ اب صرف و یہ کا مال لے سکتے ہیں بلکہ اب صرف و یہ سے کسی نے ہیں وی اس کے بین بلکہ اب صرف و یہ کا سکتے ہیں .

فاتباع بالمعروف: توان ورثه کوچاہے کہ اب اس قاتل سے عام اور معروف طریقے ہے قاتل سے مطالبہ کریں لیمی ان پر واجب ہے کہ صرف اپنے حقوق کے مقدار کا مطالبہ کریں اس ش کسی قتم کی زیاد تی یا بخق کے قاتل سے اپنی دیت کا مطالبہ کریں، وا داع المیہ باحسان ، یہ ذمہ داری تو مقول کے ورثہ پر تھی اور اب قاتل کی ذمہ داری اور ان پر واجب ہے کہ وہ ہر ایک حق دار کو انتہائی خوبصور تی اور شرافت کے ساتھ ادا کریں یعنی کسی کی اور نال مٹول کے بغیرادا کریں اس طرح یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے خون معاف کر دینے کہ بعد قصاص کا حق ختم ہو جاتا ہے اس طرح فتے کہ مکر مہ کے خطبہ میں بھی یہ بات بیان واضح دلیل ہے کہ خون معاف کر دینے کہ بعد قصاص کا حق ختی ہو جاتا ہے اس طرح فتے کہ مکر دیا ہوئے تو وار ثین جو اس کے گئی ہے کہ: و من قصل له قبیل: یعنی اگر کسی شخص کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی قبل کر دیا ور دوسر ایہ کہ اس سے اولیاء ہیں دہ ان دو با تولی میں سے جس کو لیند کریں اسے اختیار کریں ایک یہ سے اس کو دیت دے دیں اور دوسر ایہ کہ اس سے قصاص لیا جائے ۔

والمواد والله اعلم الا حذ بالوضاء المنح: الس حديث فد كور مين متقول كولي كوجويه اختيارديا كياب كه اگروه چاب تو ديت لے تواس كى مراد والله اعلم شايديه ب كه اگر قاتل إلى رضا مندى بديت دينا چاب تو مقول ورشه لے ليس اوراس كا مطلب ہر گريه نہيں ہ كه اگر قاتل ديت دينے پر راضى نه و تب ہمى وارث ديت دينے پر اب مجور كر سكتا ہے بلكه اس كى مر اويه ہے صرف قاتل كى رضا مندى سے ديت لے سكتا ہے كيونكه وارث كا اصل حق قصاص ہے جيسا كہ ہم نے پہلے بيان كر ديا ہے اور قاتل كى رضا مندى سے ليانى صلح ہے اور ديت كے ثبوت كے ليے قياس دليل يہ ہے كے قياس اليل الي بيان كر ديا ہے اور قول كے ليے ثابت ہے اور اس ميں عنوكى ايك صورت يہ ہمى ہے كے اپن حق كو بالكل ختم كر ديا جار ته اولى ثابت ہو گا يعنى رضا مندى اور صلح كے ساتھ قصاص ہمى ختم ہمو سكتا ہے كو نكه اس معالم كا تقاضه يہ ہے كے مقول كے اولياء پر احسان كيا ہے اور قاتل كى زندگى بچالى البذا يہ بات رضا مندى سے حائز ہوگى

والقلیل والکتیر فیہ سواء النج: بھربدل صلی یعنی جس مال کے عوض صلی ہوئی ہو وہال تھوڑاہویازیادہ دونوں تھم میں برابرہ کیونکہ کی یازیادتی کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے لیعن کسی بھی نص سے کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے اور نہ بی اس کا کوئی اندازہ بٹایا گیا ہے لہٰذا کی یازیادتی دونوں با تیں ہے ان دونوں کے متفل ہو جانے پر مو قوف رہسیگی جیسے کے ہوی کے خلع اور غلام کے آزاد کرنے میں فریقین میں سے کسی نے خلع اور غلام کے آزاد کرنے میں فریقین کی رضامندی کا اعتبار ہو تا ہے: وان لم یذکرو النج : اور اگر فریقین میں سے کسی نے بھی ادائیگی مال کے لیے نقذ ہونے یا دفت متعین کرنے کی بات نہیں کی تو بہی سمجھاجائیگا کہ نقذ اور فورائی اداکر تا طے پایا ہے کیونکہ یہ بال بی ایسامال ہے جوان کی آب کی رضامندی سے واجب ہواہے اور اس شم کے ہر مال کی ادائیگی کا اصل قائدہ بہی ہے کہ وہ فی الفوائد نقذ اداکیا جائے جیسے کے بیوی کے فہراور خریدے ہوئے مال کی قیمت کی ادائیگی کا تھم ہے بلکہ اچانک لازم ہو جاتی ہے جاتی ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی اور قدطوں پر اداکی جاتی ہے کیونکہ دیے معاہدہ سے لازم نہیں ہوئی ہے بلکہ اچانک لازم ہو جاتی ہے جاتی ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی اور قدطوں پر اداکی جاتی ہے کیونکہ دیے معاہدہ سے لازم نہیں ہوئی ہے بلکہ اچانک لازم ہو جاتی ہے جاتی ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی اور تسطوں پر اداکی جاتی ہے کیونکہ دیے معاہدہ سے لازم نہیں ہوئی ہے بلکہ اچانک لازم ہو جاتی ہے جاتی ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی اور قد طوں پر اداکی جاتی ہے کیونکہ دیے معاہدہ سے لازم نہیں ہوئی ہے بلکہ اچانک لازم ہو جاتی ہے

ہ جدید توضیح : قصاص کا تھکم اگر قاتل قتل کے بعد مقتول کے ورثۂ کو پچھ مال دے کریا بغیر عوض ہی اپنی جان بخشی کرانی جاہیے تو سیجے ہو گانا نہیں اگر مصالحت کی صورت میں ادائیگی کی تاریخ متعین نه کی گئی ہو مسائل کی تفصیل حکم مفصل دلائل

قال وان القاتل حرا او عبدافامر الحر ومولى العبد رجلا بان يصالح عن دمهما على الف دأهم ففعل فا لالف على الحر والمولى نصفان لان عقد الصلح اضيف اليهما واذا عفا احد الشركاء من الدم او صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية و اصل هذا ان القصاص حق جميع الورثه وكذا الدية خلافا لما لك والشافعيُّ في الزوجين لهما ان الوراثه خلافه وهي بالنسب دون السبب لا نقطاعه بالموت ولنا انه عليه السلام امر تـوريث امرأة اشيم الضبابي من عقل زوجها اشيم ولانه حق يجري فيه الارث حتى ان من قتل وله أبنان فمات احدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وابن الا بن فيثبت لسائر الورثة والزوجيه تبقى بعد الموت حكما في حق الارث او يثبت بعدالموت مستند االي مسببه وهو الجرحُ واذاثبت للجميع فكل منهم بتمكن من الاستيفاء والاسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقُّوط حق الباقين فيه لا نه لا يتجزى بخلاف ما اذا قتل رجلين وعفا احد الوليين لان الواجب هنار قصاصا ن من غير شبهة لا ختلاف القتل والمقتول وههنا واحد لا تحاد هما واذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين ما لا لانه امتنع بمنعي راجع الي القاتل وليس للعافي شتي من المال لا نه اسقط حقه بفعله ورضا ه ثم يجب ما يجب من المال في ثلث سنين وقال زفر يجب في سنتين فيما اذا كان بين الشريكين وعفي احدهما لان الواجب نصف الدية فيعتبر بما اذا قطعت يده خطا ولنا ان هذا بعض بدل الدم وكله موجل الي ثلث سنين فكذلك بعضه والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لانه عمد

ترجمہ : امام محدٌ میں جامع صغیر میں فرمایا ہے گے اگر دو آ د میوں میں مل کر کسی آیک کو قتل کیااور ان میں ہے ایک آزاد اور دوسر اغلام ہو پیم خوداس آزاد قاتل اور دوسرے غلام کے مولی نے باہمی مشورہ سے کسی تیسرے تخص کو مقتول کے ورشہ کے یاس بدپیغام دے کر بھیجا کہ ہزار روپے کے عوض اس قمل پر مصالحت کرلو چنانچداس نےان لوگوں کواسی مقد ارپر راضی کرلیا تووہ ہزار رویے اس آزاد شخص اور اس غلام کے مولی دونوں پر برابر برابر بعنی یا کچے یا کچ سور دیے لازم جوں گے کیونکہ یہ معاملہ دونوں ا کے کہنے پر طے پایا تھا(ف اس کیے وور قم دونول پر برابر برابر لازم آئیگی: وافدا عفا احد المنع :اوراگر مقتول کے ورثہ میں ہے ا یک نے بھی خون کومعاف کر دیاا ہینے حصہ ہے بچھ بدل لے کر تھنگے کر بی تو دونوں صور توں میں باقی شر کاء ہے بھی قصاص لینے کا حق حتم ہو گیاالبتہ قصاص کے عوض ان کو دیت میں سے اپنا حصہ لینے کا حق باتی رہے گااس مسئلہ میں ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی ہے کہ قصاص بھی دوسرے حق وراثت کی طرح تمام جائز دار توں کا حق ہو تاہے یہاں تک کے یہاں ہوی کا بھی اِس میں حصہ ہو تاہے اس طرح دیت بھی تمام دار ثول کاحق ہے البتہ یہاں ہوی کے حق دار ہونے کے بارے میں امام مالک وشافعی کا اختلاف ہے لیمنی ان کے نزد یک ان دونوں میں ہے کوئی بھی قصاص یادیت کاحق دار نہیں ہو تاہے ان حضرات کی دلیل ہے ہے وراثت خلافت کا نام ہے اور خلافت تو نصب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس ب کے ذریعے نہیں ہوتی اور سبی رشتہ مثلاً سبب نکاح سے میاں بیوی میں تعلقات قائم ہوتے ہیں اور سیسلی رشتہ کسی ایک کے مرجانے سے ہی حتم ہو جاتا ہے

و لنا الله عليه السلام المنع: اور بهاري دليل به ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرات الخيم الصيائي ك الجيه ك لیے ان کے شوہر اشیم کی دیت ہے دینے کا تھم فر مایا تھا اس کی روایت احداور سنن اربعہ اور مالک نے کی ہے چر ترندی نے فرمایا ہے کہ بیردوایت حن صحیح ہے اس کے علاوہ العلم انی اور وار قطنی نے بھی کی ہے اس کے علاوہ ایک دلیل بیہ بھی ہے کے قصاص ودیت ایسا جن ہے جس میں میراث بھی جاری ہوتی ہے ای بناء پراگرزید ممل کیا گیا اور وہ دو لڑکے ججوڑ کر مر گئے پھر ان میں ہے ایک لڑکا اپنا ایک بیٹا جھوڑ کر مر اتو مقتول کا قصاص اس کے اپنے بیٹے اور پوتے دونوں کے در میان مشتر کہ ہوگا الحاصل بیہ بات معلوم ہوگئی کے قصاص اور دیت کا حق تمام وار ثول کے لیے ثابت ہے اور زوجیت کارشتہ ایسا ہے کہ ایک کے مرنے کے بعد بھی دوسرے کے لیے میراث کا حق محل ہو جاتا ہو وہ ہو جاتا ہو وہ میراث کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے کیا ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کے قصاص اور دیت مرنے کے بعد اپنے سب کی ہو وہ میراث کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے ہی ہم ہو جاتا ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کے قصاص اور دیت مرنے کے بعد اپنے سب کی طرف متند ثابت ہوگی اور اس کا سب وہی زخم ہے جس سے قمل واقع ہوا ہے (ف پس زخمی ہونے کے وقت زوجیت باتی تھی کہتے ہیں اگر شوہر زخمی ہوگی وقت زوجیت باتی تھی کہن اس مرنے وارث تھے لہذا الن کی مرنے وارث تھے لہذا الن مرنے والے کے لیے قصاص باوریت ثابت ہوگی اس سب کے پائے جانے کے وقت دونوں ایک دوسرے کے وارث تھے لہذا الن میں سے ہرایک کو دوسرے کے قصاص باوری ایک ویت وصول کرنے کا حق صاصل ہوگا)

وافا نبت للجمیع الغ: اور جب ہر ایک وارث کو قصاص ما نگئے کا حق ثابت ہو گیا توان میں سے ہر ایک کو اپنا حق قصاص وصول کرنے کا حق صاصل ہو گاای طرح ہے بھی حق ہو گا کے اپنا سے گویا تو بالکل معاف کر دے یا کسی مقدار پر صلح کر قصاص کو ختم کر دے اور جب ان میں ہے کو نیا باخی قصاص معاف کرے گا تو لازی طور سے یہ بھی ثابت ہو گا کہ دو سر سے حق داروں نسے بھی قصاص لینے کا حق ختم ہو جائے کو نکہ قصاص ایک ایکی چیز ہے جس کے ظرے نہیں ہو سکتے ہیں بعداف ما افاقت کا دجل نہ المنے اللہ اللہ اللہ عقول کے دلی نے ان کا قصاص معاف کر دیا تو دار ہے مرف ایک مقتول کے دلی نے اس کا قصاص معاف کر دیا تو دوسر سے مقتول کے اولیاء کو اس کے قصاص کا حق باتی دیے مقتول بھی دو قصاص ایک تف اس صورت میں پورے دوقعاص واجب ہوئے تھے اس کے ختم کی الیک ہوا اور مقتول بھی ایک محقول بھی ہوئے ہیں دو شخص ہوا ہے اور دونوں ہی محقول ہی ادر ہمارے پرانے مشلہ میں فعل قبل بھی ایک ہوا اور مقتول بھی ایک محقول بھی دو شخص ہوا ہے اور دونوں ہی محقول ہو گائے والی ہو گائے کہ خص ہوا تھا ہیں کہ مقتول کے ایک وارث سے حق ختم ہوا ہے اس نے خود ہی معاف کر کے ختم کیا ہے تو جن ولیوں نے اپنا حق قصاص معاف نہیں کیا ہے ان کا حصد قصاص سے بدل کو مال ہو جائے گائے و نکہ اس صورت میں ایک خاص و جہ سے قصاص کا حکم ہوا ہے جس کا تعلق قاتل سے ہو تا ہے بعنی اب اس کو اس محق میں جس کے کو نکی اس محق کے میں معاف کر دیا ہے اس کو خوص دیں نے اپنا حق قصاص معاف کر دیا ہے اس کو خوص دیت کے مال میں سے بچھ بھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے اپنا حق قصاص کے عوض دیت کے مال میں سے بچھ بھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے اپنا حق خوص دیت کے مال میں سے بچھ بھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے اپنا حق خوص دیت کے مال میں سے بچھ بھی نہیں سے گائے و نکہ اس سے ناخ تا حق خوص دیت کے مال میں سے بچھ بھی نہیں سے گائے و نکہ اس سے ناخ تا حق خوص میں نے اپنا حق خوص اور اپنی مقتول کے مال میں سے بھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے اپنا حق خوص دور سے دیا جو تا ہے کہ تھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے اپنا حق خوص دور سے کو میں دیت کے مال میں سے بھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے اپنا حق خوص دور سے کہ اس می دی سے کہ بھی نہیں سے گائے و نکہ اس نے دیا جو تا ہے کہ کے مال میں سے کہ تھی نہیں سے گائے و نکر اس کے دیا ہے کہ کے دیا ہو کی کے دیل کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کی کے دیا ہو کی کے دیا ہے کہ ک

شم یجب ما یجب مین الممال النے: (اور اب یہ بتانا ہے کہ دیت میں جو بچھ مال لازم آیکا اس کی ادائیگی) تین برسوں میں جو گی اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ اگر قصاص دو آدمیوں میں مشتر کہ ہواور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ معاف کر دیا تو اس کی دیت کا مال دو سال میں ادا کر ناہو گا کیو نکہ اس وقت صرف آدمی دیت لازم ہوگی تو اس کو اس صورت میں قیاس کر ناہو گا جب کہ خطا اس کا ہائے ہونے وان ان ھفا بعض النے: اور ہماری دلیل یہ ہے کے یہ نصف مال اس کل مال کا نصف ہے جو خون کے بدلے لازم ہواتھا حالا نکہ کل مال کی ادائیگی تین برسول میں کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہے بھی جتنا حصہ ادا کر ناہو گا اس موجودہ صورت میں ادا کر ناواجب ہوگا اور عطی ہے کے ہوئے ہاتھ پر اس کو قیاس کر نااس وجہ سے میح نہیں ہوگا کہ اس موجودہ صورت میں ادا کر ناواجب ہورہا ہے حالا نکہ اس کی ادائیگی شرعا صرف دو سال میں داجب ہوتی ہو اور یہ بات یادر کھنے کی میں تو پورے ہاتھ کی دو میں جو گا دین عقلہ یام دگار برادری اس کی ادائیگی کی ذمہ دار نہ ہوگی کیونکہ یہ جرم اس نے قصدا کیا ہے اور آگر قصدانہ ہوتا تو دوسرے افراد یعنی مددگار برابری بھی اس میں ادائیگی کی ذمہ دار نہ ہوگی کیونکہ یہ جرم اس نے قصدا کیا ہے اور آگر قصدانہ ہوتا تو دوسرے افراد یعنی مددگار برابری بھی اس میں ادائیگی کی ذمہ دار نہ ہوگی کیونکہ یہ جرم اس نے قصدا کیا ہے اور آگر قصدانہ ہوتا تو دوسرے افراد یعنی مددگار برابری بھی اس میں ادائیگی کی ذمہ دار نہ ہوگی کیونکہ یہ جرم اس نے قصدا کیا ہے اور آگر قصدانہ ہوتا تو دوسرے افراد یعنی مددگار برابری بھی اس میں

شريك ہو جا تي

توضیح: اگر دو آدمیوں نے مل کر کسی کو قتل کیاان میں ہے ایک آزاداور دوسر اغلام ہواور دونوں نے کسی اور کوایک ہزار پر مصالحت کرانے کے لیے اس کے پاس بھیجاتو کس حساب سے اوائیگی ہوگی اگر مقتول کے ورشہ میں ہے ایک نے بھی اپناخون معاف کر دیایا ہے حصہ سے بچھ بدل لے کر صلح کر لی تو باتی شرکاء سے قصاص کا علم اگر ایک شخص نے عمدادو آدمیوں کو قتل کیا اور ان میں ایک مقتول کے ولی نے اپنا حق قصاص معاف کر دیا تو دوسرے مقتول کو اپنا حق معاف کر دیا تو دوسرے مقتول کو اپنا حق معاف کر دیا تو مفصل دلاکل

قال واذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم لقول عمررضى الله عنه فيه لو تمالا عليه اهل صغاء لقتلتهم ولان القتل بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الاحياء واذا قتل واحد جماعة فحضر اولياء المقتولين قتل لجما عتهم ولا شى لهم غير ذلك فان حضرواحد منهم قتل له وسقط حق الباقين وقال الشافعي يقتل بالاول منهم ويجب للباقين المال وان اجتمعو ا ولم يعرف الاول قتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت قوعته له ان الموجود من الواحد قتلات والذى تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الاول الا انه عرف بالشرع ولنا ان كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التماثل اصله الفصل الاول اذلو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ولانه وجد من كل واحد منهم حرح صالح للا نزهاق فيضاف الى كل منهم اذهو لا يتجزى ولان القصاص شرع مع المنانى لتحقيق الاحياء وقد حصل بقتله فاكتفى به

ر جمہ: قدوریؒ نے فرہایا ہے کہ اگر کئی آو میوں نے بل کرایک شخص کو قصدا کل کر دیا توان تمام لوگوں سے قصاص لیاجایگا

(یہ قول اگر چہ ظاف قیا سے جمرائم اربعہ اورا کش علاء صحابہ و تابعین کا قول ہے )اس کی دلیل حضر سے عرف کا قول ہے جو آپ نے الیں بہی صورت میں فرہایا تھا کہ اگر فلال شخص کے قل میں تمام باشندگان صنعاء مجمی جمح ہو جاتے (تو میں سب کو قتل کر وادیتا )اوراس دلیل سے بھی کے اکثر لوگوں کواس طریقے سے قتل کر یاجاتا ہے کہ کافی تعداد میں جمح ہو کہو کہ مورت میں اور مقول پر عالب ہو جاتے ہیں پھر اسے قتل کر دیتے ہیں اور قصاص کا قانون ای لئے شروع ہوا ہے کہ کم فی تعداد میں جمح ہو کر مقول پر عالب ہو جاتے ہیں میں قصاص لازم آیگا تاکہ ایسے ظالموں اور نادانوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی حکمت پوری طرح قابت ہو جائے (ف ایشی قصاص کا اصل فائدہ یہ ہے کہ قاتل نے قائل احترام خون کو صائع کیا ہے اور اس کی سزانہ ہونے ہوئے واور بھی لوگوں کا خون بہانے کا اس کا مزید کی سے بہانے کا سے مزا آگیا اے روکنا ہے تاکہ مزید کی اور کا خون نہ بہائے اور دوسرے اس سے بے خوف و خطرہ دہنے گئیں ای وجہ مضاح سال کا دولت کی مقدرت عمر صحاب کی سے اور اس جیسی روایت این ابی شیبہ نے حضرت علی سے اور اس جیسی روایت این ابی شیبہ نے حضرت علی سے اور اس جیسی روایت این ابی شیبہ نے حضرت علی سے اور اس عبدی روایت این ابی شیبہ نے حضرت علی سے اور اس عورت اس عربی کیاں کی والمیت میں دورت تھی اس کا موجہ مسافرت میں دور چلا گیا اور اپنی بھی ہوں سے جو اسے لڑکا جس کا نام اصل تھا ہی بوی کے پاس عبورت تھی اس کی شوم مسافرت میں دور چلا گیا اور اپنی بھی ہوں سے جو اسے لڑکا جس کا نام اصل تھا ہی بھی کے باس حجود دیاں عورت تھی اس کی تعدل تھا تھی دور کے اس کے جو اسے لڑکا جس کا نام اصل تھا ہی بھی کے باس حجود دیاں عورت تھی اس کی تعدل تھا تھی دور کے اس کے جو اسے والے ہوگئے۔

یعنی ان ہے اس کے تعلقات کافی حد تک بڑھ گئے گراس اصیل لڑکے کی موجودگی ہے ان ہے ملا قات میں رکاوٹ ہونے گی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اس نے اپنان چاہنے والوں ہے مشورہ کیا کہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کی موجودگی ہے ہم لوگوں کور سوائی اور شر مندگی ہوتی ہے اس لیے اس قمل کر کے غور ان نامی کنویں میں ڈال دیا جائے چنانچہ ایماہی کیا گیااس عمل میں شریک کل سات آدمی متے اس طرح وہ لڑکا ہے گھراور محلے ہے غائب ہو گیا تب اس کی سوتیل ماں گھرسے باہر نکل کر زور زور سے چلا کر روتی جاتی اور ہے ہی ہمارے اصیل کو قمل کیا ہے اس کاستیاناس کر دے اور وہ بھی جائے تاکہ سب اسے دکھے لیں اس وقت حضرت عرسی طرف سے بہلے صنعاء کے حاکم متے انہوں نے اس موقع پر ان لوگوں کے سامنے پچھے تقریر کی اور ان کو اس قاتل کی شخص اور تفقیش پر آمادہ کیا اس کے چند و نوں کے بعد اتفاقا آیک شخص اس غور ان کویں کے پاس آکر واقعہ بیان کیا تب وہ پچھے لوگوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔

وہاں اس عورت کے آشناؤں میں ہے ایک نے کہا کہ آپ لوگ رسد کے ذریعہ مجھے کویں میں لاکادیں میں وہاں جاکراس کی سختیق کردں گا کہ وہاں پکھ ہے یا نہیں جب اے اس میں لاکایا گیا، تواس نے وہاں جاکراس لاش کو او هر او هر کر کے چھپادیا پھراس نے نکل کر کہا کے میں نے تو وہاں پکھ بھی نہیں پایا ہے اس کے بعد ہی دوسرے شخص نے ازخود کہا کہ اب جھے لاکایا جائے میں بھی دکھنا چا ہتا ہوں چنانچہ دہ کویں میں اتارا گیا اور وہ اس لاش کو ذکال لایا بالا خراس عورت نے اچ مراک اقرار کر لیااور طحاوی و بین قل کر وایت میں اس طرح ہے کہ پہلے اس کے کسی آشنا نے اقرار کیا پھر دوسر ول نے اور پھر اس عورت نے اقرار کر لیااس تحقیق کے بعد حصرت یعلی نے پورا واقعہ عراکو لکھا کہ اس کے قصاص میں ان سبول کو قتل کر دیا جائے کہ اگر صنعار والے سب کے سب اس میں شریک ہوئے تو میں ان تمام کو قتل کر اوریت بینی اور الطحادی نے بھی کی ہے۔

تَوْضِيح الرَّكِيِّي آوميول نے مل كرايك شخص كوعمدا قتل كياتھم ولا كل مفصله

واذا قتل واحد جماعة فحضر اولياء المقتولين قتل لجما عتهم ولا شنى لهم غير ذلك فان حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين وقال الشافعي يقتل بالاول منهم ويجب للباقين المال وان اجتمعوا ولم يعرف الا ول قتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن خرج وعته له ان الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الاول الا انه عرف بالشرع ولنا ان كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التماثل اصله الفصل الاول اذلو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ولانه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للا نزهاق فيضاف الى كل منهم اذهو لا يتجزى و لان القصاص شرع مع المناني لتحقيق الاحياء وقد حصل بقتله فا كتفى به .

ترجمہ :اگرایک شخص نے گئی آدمیوں کو قصد اقتل کیا پھران تمام مقتولوں کے سارے اولیاء قاضی کے پاس جمع ہو کراہنا حق مانگنے گئے توان تمام لوگوں کے عوض اس قاتل کو قتل کر دیا جائیگا اس قتل کے سواکسی کے لیے مزید کوئی چیز بعنی دیت وغیرہ نہیں ہوگی (امام مالک کا یہی قول ہے): فان حضر واحد عنہم المنے: اوراگر ان سب اولیاء میں سے صرف ایک ہی ولی حاضر ہو تو صرف ای کی طرف سے اس کو قصاص قبل کیا جائیگا اور دوسرے تمام حق داروں کا حق قصاص ختم ہو جائیگا اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس قاتل نے ان جس کسی کو پہلے قبل کیا ہے صرف اس کے قصاص میں اسے قبل کیا جائیگا اور باقی جتنے ہوں گے ان کے لیے مال دریت لازم ہوگا

وان اجتمعو اولم یعوف الغ: اور اگر اکشے ہو کرتمام آئے مگر پہلے مقتول کاکسی کوعلم نہ ہواور مطالبہ میں سب شریک

رہ تواس ایک شخص کو ان تمام مقتولوں کے عوض قبل کیا جائے اور باقی مقتولوں میں ہے ہرا یک کے لیے دیت لازم ہوگی چروہ
ساری دیتیں ان تمام اولیاء کے در میان تقسیم کر دی جائے گی اور بعضوں نے فرملیا ہے کے سارے مقتولوں کے ناموں میں قرعہ
اندازی کی جائے گی اور جس کا نام اس میں نظام سے نام پر اس قاتل کو قبل کیا جائے گا (ف گویاا یک کے نام کا قصاص ہوگا اور وہ
سارے مقتولوں کی طرف ہے بدل ہو جائے گا اور چو تکہ خون کی تقسیم ہرا کیک کے نام پر نہیں ہوسکتی ہات کے ہے سب کی ول کی تشفی
سارے مقتولوں کی طرف ہے بدل ہو جائے گا اور چو تکہ خون کی تقسیم ہرا کیک کے نام پر نہیں ہوسکتی ہات کے سب کی ول کی تشفی
ہوگئے ہیں گر قبل کی سزاوے دی گئی ہے تو فقط ایک ہی قاتل ہے لہٰذا اس کو قبل کر دیے جانے کے باوجود تمام کے حقوق ہیں
ہوگئے ہیں گر قبل کی سزاوے دی گئی ہے تو فقط ایک ہی قاتل ہے لہٰذا اس کو قبل کر دیے جانے کے باوجود تمام کے حقوق ہیں
ہی بات تھی گر اس کا علم ہمیں شرایعت سے حاصل ہوا تھا (ف یعنی جب ایک جماعت نے مل کرا یک شخص کو قبل کیا ہے تو قباس کا
سی بات تھی گر اس کا علم ہمیں شرایعت سے حاصل ہوا تھا (ف یعنی جب ایک جماعت نے مل کرا یک شخص کو قبل کیا ہے تو قباس کا
سی بات تھی گر اس کا علم ہمیں شرایعت سے حاصل ہوا تھا (ف یعنی جب ایک جماعت نے مل کرا یک شخص کو قبل کیا ہے تو قباس کا مقاضا ہی تھا کہ ہو گیا ہے تو اس کا نقاضا ہی تھا کہ ہو گیا تک موجود دیاں کو چھوڑ دیا در اس صورت میں ہیں ہے تک مساوات ہو جائے لیکن ہم سے مطابق کے عوض ایک تھا جو اس کا نقاضا ہی تھا کہ ہرا گیا ہے میں اس کے خلاف کوئی نص موجود نہیں ہاں لیے قباس کے مطابق میں جو او جس کی ایک شخص کی طرف سے ہو اور باقی لوگوں سے لیے دیتیں وصول کی جائے ہیں جو ان سب لوگوں میں تقسیم
حکم باتی رہے گاہ رہے والہ جس کی ایک شخص کی طرف سے ہو اور باقی لوگوں سے لیے دیتیں وصول کی جائے ہیں جو ان سب لوگوں میں تقسیم
حکم باتی رہے گاہ رہے واد جس کی کو خس کی سے دوروں کی جائے گیاں دوروں کی جائے گیاں دوروں کی جائے گاں دی خواہ جس کی کا سے خواہ جس کی کی جو ان سب لوگوں میں تقسیم

و لنا ان کل واحد منہم النے اور ہماری دلیل ہے کے قاتل کو قبل کراد سے کی وجہ سے یہ ہماجا یگا کہ مقولین کے تمام اولیاء نے باپنا پاہو ابد اوصول کر لیا ہے اس لیے سب کا دل ہا کا ہوا اور وصولی بیں سب برابر ہو گئے اس کی اصل بھی وہی پہلی صورت ہے کیونکہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو قصاص واجب نہ ہو گا یعنی ایک مقول ہونے اور مقولین کی جماعت کو اس معاملہ بیں برابر نہ سمجھا جائے تو جماعت پر قصاص واجب نہ ہوگا ی طرح اس کے برابر نہ سمجھا جائے تو جماعت پر قصاص واجب نہ ہوگا ی طرح اس کے برابی تم می تکم ہوگا کیونکہ قصاص واجب ہے اس کے علاوہ ایک و کیل ہوگا کیونکہ قصاص واجب ہوگا کی تھا میں نہ بیں ہے علاوہ ایک دلیل ہوگا کیونکہ قصاص واجب کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس کے قبل کو تھوڑا ہم ایک کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس کے قبل کو تھوڑا ہم ایک کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ یہ بیات ممکن نہیں ہے ہو ہا کہ اس کے قبل کو تھوڑا ہم ایک کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ یہ ہم ہوگا کیونکہ یہ ہم ہوگا کیونکہ ہم شروع ہوا ہو ہو ہوا ہو ہو تھی اس کے علاوہ ایک دلیل یہ ہمی ہے کہ قبل کو گوئی ہمی قبل کر دیا جا اس کے قبل کو تو ہوگا کی تھا صلی ہوگا ہو تھی تھا سے دور کہ ہوا گا کہ کہ کوئی ہمی قبل کر دیا جا اس کے بار کوئل کی جا تھا می کوئل ہمی میں کوئل ہمی کوئل ہمی کوئل کر دیا جا میں ہوگا کہ کہ کوئی ہمی کی جائن نہ کہ اس کے بار قبل کر دیا جائم ہمی نافذ کیا جائے گا تھا صرف اس لیے دیا گیا ہی کہ کوئی ہمی کا تا تا سے بار قبل کر دیا گا تو مقصد تھا میا صلی ہوگیا ہی اس کے بعد مزیداس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ قاتل کے مال پر دیت کی گوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ قاتل کے مال پر دیت کھی کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ کا تا ہی کہ کا تا ہمی ہوئی نفذ کیا جائے گا

توضیح: اگرایک شخص نے ایک جماعت کو قتل کر دیااس لیے ان سارے مقتولین کے اولیاء قاضی کے پاس مدعی بن کر آئے اگر ای صورت میں صرف ایک مقتول کا ولی حاضر ہوااگر سارے مقتول کے اولیاء آئے گر پہلے مقتول کی تعین نہ ہو سکی مسائل کی تفصیل اقوال

#### ائمَه كرام د لا كل مفصله

قال ومن وجب عليه القصاص اذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فاشبه موت العبد الجانى ويتاتى فيه خلاف الشافعي اذا لوجب احدهما عنده قال واذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليها نصف الدية وقال الشافعي يقطع يداهما والمفرض اذا اخذ اسكينا وامره على يده حتى انقطعت له الاعتبار بالا نفس والايدى تابعة لها فاخذت حكمهما او يجمع بينهما بجامع الزجر ولنا ان كل واحد منهما قاطع بعض اليدلان الا نقطاع حصل با عتماد بهما والمحل متجز فيضاف الى كل واحد منهما البعض فلا مماثلة بخلاف النفس لان الانزهق لا يتجزى ولان القتل بطريق الاجتماع غالب حدر الغوث والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لا فتقاره الى مقد مات بطيئة فيلحقه الغوث

ترجمہ: قدوری ؓ نے قربایا کہ اگر قاتل خود اپنی موت ہے شر گیا تو قصاص کا تھم یہی ختم ہو گیا کیو نکہ جس شخص پر قصاص الازم آرہا تھاوہ اب باتی ہی نہیں رہا کیو نکہ مقتول کے ولی کا اصل حق اس کے قصاص بعنی جان ہے متعلق تھا دراس نے اس کی جان کے عوض اس ہے مال وصول کرنا معطور بھی نہیں کیا تھا اس لیے اب جب کہ وہ جگہ ہی باتی نہیں رہی تواس سے قصاص کا تھم بھی ختم ہو گیا اور وہ شخص اس بحرم غلام جیسا ہو گیا جس نے کسی دوسرے شخص کے غلام کو بار ڈالا جس کی وجہ ہے اس مقتول کے مولی کا حق اس کا حق اس کا حق اس کا حق اس کا حق اس کو حق اس کی حق اس کو حق اس کے مولی ہے اب بھی موجودہ صورت بھی مقتول کا ولی بھی مر دہ قاتل غلام کے مال سے بطور دیت بھی نہیں لے سکتا ہے کیو نکہ طرح سے بھی موجودہ صورت بھی مقتول کا ولی بھی مر دہ قاتل غلام کے مال سے بطور دیت بھی نہیں لے سکتا ہے کیو نکہ ہمار کی نام سام خان نہیں ہو گیا۔ اب خواص میں سے کوئی ایک اختلاف ہو ناچا ہے کیو نکہ اس کے نزدیک قصاص ہی متعلق ہے البتہ اس مسئلہ بیں امام خان فی کا اختلاف ہو ناچا ہے کیو نکہ اس کے نزدیک قصاص اس میں متعلق ہے البتہ اس مسئلہ بیں امام خان ہی کہ فرمایا ہے کہ اگر دو آد میوں نے میں کر ایک آدی کا ہا تھی میں رہا تو دیوں بواکہ بھی اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ اگر دو آد میوں نے میں کر ایک آدی کا ہا تھی کا خواس کو تو اس مسئلہ کو اس طرح فرمای کہ دونوں آد میوں نے ایک بری چھری کیڈ کر اس کے کہ دونوں کا ہا تھی کیا تھی بریکا جو رہا ہو کہ دونوں آد میوں نے ایک بری چھری کیڈ کر اس کے کہ دونوں کا ہاتھ کے بالا تر میاں کے کہ کری کیڈ کر اس کے کہ دونوں کا ہاتھ کے بالا خرا ہے کہ کو ہوڑا۔

له الاعتبار بالانفس النج الم شافق اس باتھ کے کا شنے کے مسئلہ کو جان خم کردیے پر قیاس کرتے ہیں، اس طرح سے کہ اگر دو آو میوں نے مل کرایک محض کو قبل کر دیا قو دونوں سے قصاص لیا جاتا ہے، اس طرح سے جب دو آدمی مل کر ہاتھ کا ٹیس تو دونوں کا ہاتھ کا کا جائے گا۔ تعین جس طرح جان کا قصاص لوگوں کی تنہیہ کے لئے ہو تا ہے، اس طرح تنہیہ کے غرض سے ہی ہاتھ ہی کا ٹاجائے گا دیا جائے گا، تعین جس طرح جان کا قصاص لوگوں کی تنہیہ کے لئے ہو تا ہے، اس طرح تنہیہ کے غرض سے ہی ہاتھ ہی کا ٹاجائے گا دیا ان محل واحد منہما المنے: اور ہم احناف کی دلیل ہے ہے کہ ان دونوں ہیں سے ہر ایک نے تعور اتھوڑا ہاتھ کا ٹاجائی طرح سے کہ دونوں ہاتھوں کے دباؤسے دوہ ہو تھ کا ٹاگیا ہے اور ہاتھ ایک ایسا حصہ اور الی جگہ ہے جس کے کھوے کے جاسکتے ہیں اس لئے دونوں ہیں سے ہر ایک کی طرف ایک ایک حصہ کی نسبت کی جائی ہیں، اس طرح قصاص کی می مماثلت کا ہونا ممکن ہی اس لئے دونوں ہیں سے ہر ایک کی طرف ایک ایک حصہ کی نسبت کی جائی ہیں، رایہ کہ اس طرح کہا جائے کہ حد قصاص اس لئے دونوں ہیں جائی ہو گا گا ٹائیا ڈو نادر ہی ہو تا ہو ایک ہو تا ہو نا ممکن ہی ایک واقعات ہیں جاری ہوتی ہو آگی کی تکرے ہیں، لیکن اس طرح دو آدموں کا مل کر ایک شخص کو قبل کر نا کہڑ اس خوف سے ہو تا ہو تا ہو تا ہی تھی کا ٹائیا تھی کو کو ٹر ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہی تھی در ہو تا ہیں میں دو تعاص جاری نہیں ہو گا گا گا تھی ذہو تا ہیں، لیکن اکو تھی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہی تھی در ہو تا ہو تا ہی تھی دو تا ہی تھی دی دو تا ہو تا ہو تا ہی تھی در تا تھی دو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا

واقعہ ہو تاہے کیونکہ اس طرح کا شخہ سے پہلے وہ کام کر لئے جائے میں جو آ ہتگی کے ساتھ کئے جاسکتے ہیں مثلاً اس ہاتھ کو پہلے قابو میں لانا، پھر دونوں کامل کر چھری کاخاص انداز سے پکڑتا پھر مخصوص جگہ پراسے رگڑتایا پھیرنا، تواس کام کے لئے جلد ہازی ممکن نہیں ہے کہ اس عرصہ میں مدد کے لئے لوگ مجمع سکیں، (ف: لہذاؤیسے کام کے لئے تنبیہ کرنے والا حدکی ضرورت نہیں ہے )

توضیح: اگر کسی کو قصد اُ قتل کرنے والا اپنی موت خود مر گیا تواس کے قصاص کا کیا تھم ہوگا، اگر دو آ دمیوں نے مل کر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو قصاص لازم ہو گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، مفصل د لائل

قال وعليهما نصف الدية لانه دية اليد الواحدة وهما قطعاها وان قطع واحد يميني رجلين فحضر افلهما ان يقطعا يده وياخذ امنه نصف الدية يقتسمانه نصفين سواء قطعهما معا اوعلى التعاقب وقال الشافعي في التعاقب يقطع بالاول وفي القران وفي القران يقرع لان اليد استحقها الاول فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن وفي القران اليد الواحدة لاتفي بالحقين فترجح بالقرعة ولناانهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة والقصاص ملك الفعل يثبت معا المنافي فلا يظهرا لا في حق الاستيفاء اما الدحل فخلو عنه فلايمنع الثاني بخلاف الرهن لان الحق ثابت في المحل وصار كما اذا قطع العبد يمنيهما على التعاقب فتستحق رفيته لهما وان حضر واحد منهما فقطع يده فللاخر عليه نصف الددية لان للحاضر ان يستوفى لثبوت حقه وتردد حق الغائب واذا ستوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الاخر في الدية لانه اوفي به حقا مستحقا.

ولنا انهما استویا النے: اور ہم احتاف کی دلیل ہے ہے کہ دونوں ہی مظلوم سب استحقاق میں برابر ہیں اس لئے وقت کے آگے چیچے ہونے لیعن یہ کہ کس کاہاتھ کانے جانے میں آگے چیچے ہونے لیعن یہ کہ کس کاہاتھ کانے جانے میں دونوں برابر ہوں گے، جیسے کہ مردہ کے قرض خواہاس مردہ دونوں برابر ہوں گے، جیسے کہ مردہ کے قرض خواہاس مردہ

کے ترکہ میں برابر حق دار ہوتے ہیں اور اس سے بحث جہیں ہوتی ہے، کہ ان میں سے پہلے کسی نے قراض لیا ہے اور کس نے بعد
ہیں لیا ہے، مگر ترکہ میں دونوں برابر کے حق دار ہوتے ہیں، معلوم ہونا چاہئے کہ قصاص ایک ایسے فعل کی ملکیت کانام ہے جو کہ
اگرچہ ٹی نفسہ ممنوع اور منفی ہے پھر بھی شرعا ثابت ہے، کیونکہ قصاص کی اصل غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ظالم اور جارح کو قتل
کر نے پااسے زخمی اور محر وح کرنے کی اجازت ہو جائے حالا نکہ کسی کی بھی جان کو ختم کر دینایا ہے سخت زخمی کر دینا در ست نہیں
ہونا چاہئے کیونکہ انسان کا نفس بہت ہی قابل احر ام ہوتا ہے، اس لئے یہ ملکیت نقط ایسے موقع میں ظاہر ہوگی جب قصاص کا حق
وصول کرنا ہو، اور قضاص جس جگہ ہے وصول کرنا ہوتا ہے، ووالی ملکیت سے خالی ہوتی ہے، اس لئے جب اس ظالم کے بدن
میں پہلے متقول کی ملکیت نہیں رہی تو دو مرے متقول کے قصاص کا حق ثابت ہونے سے مانے نہیں ہوگی (یعنی جب پہلے متقول کا حق اس ظالم کے بدن کے اس حصہ سے وصول کیا جاسکا ہے،
میں شالم کے بدن پر باتی نمیں رہا تو دو مرے متقول کا حق اطمینان کے ساتھ بدن کے اس حصہ سے وصول کیا جاسکا ہے،
بر ظانف رہن کے کیونکہ اس مال مر ہون میں مرتبن کا اپنے مال کے وصول کرنے کے بارے میں جو حق ہے وہ ثابت اور باتی

اس لئے دوسرے مرتبن کا حق بھی ای مر ہون میں تابت نہیں ہو سکتا ہے، اور اس معاملہ کی صورت پھوالی ہوگئ کہ کسی غلام نے ایک شخص کا ہاتھ کا اس خال می گردن پر ان دونوں کا حق کا ازم ہو جاتا ہے، لینی دونوں ہیں اس ہے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، پھر اگر اپنا حق وصول کرنے کے لئے ان میں ہے صرب ایک ہی شخص عدالت کے سامنے ہو تواس کے استحقاق میں اس خالم کا ہم تھا اور دوسرے مظلوم کا حق اس طالم پر اتناباتی رہ جائے گا کہ اس پر آد حی دیت واجب ہوگی، کیونکہ حاضر ہوجانے والے کا حق تواس ظالم پر ثابت ہو گیا، اس وقت تک اس غائب جائے گا کہ اس پر آد حی دیت واجب ہوگی، کیونکہ حاضر ہوجانے والے کا حق تواس ظالم پر ثابت ہو گیا، اس وقت تک اس غائب کے بارے میں شک وشیعہ تھا کہ وہ اپنا حق وصول کر لیا تو بعد میں کے بارے میں شک وشیعہ تھا کہ وہ اپنا حق وصول کرنے کو آئے گا بھی یا نہیں، اور جب حاضر نے اپنا حق وصول کرنے تو گیا، پھر اس کے بارے میں دیت کا حق متعین ہوگیا، پھر اس دوسرے کا حق اس کے بارے میں دوسرے کا حق متعین ہوگیا، پھر اس دوسرے کا حق اس وصول کرنے کی جگہ ہی باتی میں دیا ہو ہے کے ذریعہ سے بہلے ایک صفحی کا وہ حق ادا کیا جو اس پر واجب تھا، دوسرے کا حق اس وجہ سے ختم نہیں ہوا کہ مجر م نے اس ہاتھ کے ذریعہ سے پہلے ایک صفحی کا وہ حق ادا کیا جو اس کے لئے بالکل سے دسلے ایک البند اس طرح یہ سمجھاجائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل سے دسالم رہا لہند اس طرح یہ سمجھاجائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل سے دسالم رہا لہند اس طرح یہ سمجھاجائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل سے دسالم رہا لہند اس طرح یہ سمجھاجائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل سے دسالم رہا لہند اس طرح یہ سمجھاجائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل سے دسالم رہا لہند اس طرح یہ سمجھاجائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل سے دس کے دوسر کی اس کے لئے بالکل سے دس کے دوسر کے دوسر کی اس کی دوسر کی اس کو دوسر کی اس کی کے دوسر کے دوسر کی کو دوسر کی اس کو دوسر کی دوسر کی کا میں دوسر کی دوسر کی کو دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دو

توضیح: اگر دو آدمیوں نے ایک آومی کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا،اگر ایک آدمی نے دو آدمی کے دونوں داہنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پھر وہ دونوں مظلوم قاضی کے پاس مدعی بن کر ایک ساتھ گئے،یاایک کافیصلہ ہو جانے کے بعد دوسر اشخص گیا،مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ کرام، دلاکل مفصلہ

قال واذا اقر العبد بقتل ابعمد لزمه القود وقال زفر لا يصح اقراره لانه يلا في حق المولى بالإبطال فصار كما اذا اقر بالمال ولنا انه غير متهم فيه لانه مضربه فيقبل ولان العبد مبقى على اصل الحرية في حق الدم عملا بالادمية حتى لا يصح اقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه الى اخر فما تافعليه القصاص للاول والذية الثانى على عا قلته لان الاول عمد والثانى احد نوعى الخطا كانه رمى الى صيد قاصاب ادميا والفعل يتعدد بتعدد الاثر.

ترجمہ قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی کو قصد اقتل کرنے کا قرار کیا تواس پر قضاص لازم آئے گا، (امام مالک وشافعی داحمد کا بھی قول ہے)اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ ایسی غلام کا قرار سمجھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اقرار سے قواس کے مولی کا حق ضائع ہو تا ہے تواس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ اس غلام نے کسی ہے مال لینے اور اس کے مقروض ہونے کا قرار کیا ہو، اس لئے کہ بالا نقاق غلام کامالی اقرار تا قابل قبول ہوتا ہے: و کنا انہ غیر متھم فیہ النے: اور ہم احتاف کی دلیل یہ ہے کہ غلام کے اس اقرار کی وجہ سے اس پر ممل کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے، کیو نکہ ایسے اقرار کی وجہ سے اس پر ممل کا عظم الزم آئے گا، جس سے خو داس کا اپنا نقصان ہوگا، اس لئے اس کا اقرار قبول کیا جائے گا، اور اس دوسر می دلیل سے بھی کہ غلام اپنے خون کے بارے بین آزاد پر باقی رکھا گیا ہے، کیو نکہ دوسر سے آزاد کی طرح وہ بھی ایک اوری ہے، اسی بناء پر اگر اس کا آقا اس پر کسی قتیم کی حد بین آزاد پر باقی رکھا گیا ہے، کیو نکہ دوسر سے آزاد کی طرح وہ بھی ایک اوری ہے، اسی بناء پر اگر اس کا آقا اس پر کسی قتیم کی حد تر ہو اس بیل بھی یہ اعتراض لازم آتا ہے، کہ اس کے غلام کے اقراد کر لینے سے اس کی اپنے مولی کا حق متم ہوتا ہے، تو ہوا ہے جو اس بیل بھی جو اس بیل کھی جو اس بیل کے اس کی اپنے مولی کا حق متم ہوتا ہے، تو وہ بیل کہ خوس نے عمد الیک شخص کو نشانہ کر کے تیر مارا اور وہ تیر اس کے بدن میں تھے ہوئے وہ راسے ختم کرتے ہوئے دوسر سے محف نے عدا ایک شخص کے اقراد کی تیجہ میں یہ دونوں ہی مرکھے تو اس پہلے شخص کے وض اس پر قصاص واجب ہوگا، اور دوسر سے محفی کے فیص کے عوض اس پر قصاص واجب ہوگا، اور دوسر سے محفی کے عوض اس کے عاقلہ لینی فددگار برادری پر دیت لازم ہوگی، کیو نکہ پہلے شخص کا قبل تو تصد ایوا ہے، اور دوسر سے تحفی کا قبل خطاء کی دوقعموں ہیں سے ایک قتم ضرور ہے، اس لئے اسے یہ سمجھا جائے گا میں سے دیا تا می شکل کو آئی کو نکہ پہلے کہ سے دیا دوسر سے خوس کو گھی کیا ہوئے کہ جب کی کام کے آثار کی ہوئی تواس فعل کو آئی سے سمجھا جائے گا

توضیح: اگر کسی غلام نے کسی کو قصد اُقل کرنے کا قرار کرلیا تواس پر قصاص لازم آئے گا یا نہیں، اگر کوئی آقال پے غلام پر حدیا قصاص کے ثابت ہونے کا قرار کرے مگر غلام انکار کرے، اگر کسی شخص نے ایک شخص کو نشانہ تاک کر تیر مارا اور وہ تیر اسے قتل کرتا ہوا دوسرے کو بھی مار ڈالے، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ کرام ، مفصل دلائل فصل ، دوطرح کے جرم کرنے کابیان

فصل قال ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل ان تبرأ يده او قطع يده عمدا ثم قتله خطأ اوقطع يده خطأ فبرات يده ثم قتله خطأ اوقطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا فانه يؤخذ بالامرين جميعا والاصل فيه ان الجمع بين الجراحات واجب ماامكن تتميما للاول لان القتل في الاعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج الا ان لا يمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الاولين لاختلاف حكم الفعلين في والاخرين لتخلل البرأ وهو قاطع المسراية حتى لو لم يتخلل وقد تجانسا بان كان خطأين يجمع بالاجماع لامكان الجمع واكتفى بدية واحدة وان كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل اقتلوه وهذا عند ابي حنيفة وقالا يقتل ولا تقطع يده لان الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البراء فيجمع بينهما وله ان الجمع متعذرا ما ولا تقطع يده لان المعلى هذين لان الموجب القودوهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بان يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر ولان الحز يقطع اضاقة السراية الى القطع حتى لوصد رامن شخصين يجب القود على الحاز فصار كتخلل البراء بخلاف ما اذا قطع وسرى لان الفعل واحد وبخلاف ما اذا كانا خطأين لان الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ولان ارش اليد انما يجب عند استحكام الر الفعل الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ولان ارش اليد انما يجب عند استحكام الر الفعل الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ولان ارش اليد انما يجب عند استحكام الر الفعل

وذلك بالحز القاطع للسراية فيجتمع ضمان الكل وضمان الجزء في حالة واحدة ولا يجتمعان اما القطع والقتل قصاص يجتمعان.

ترجہ: فرمایا کہ (۱) اگر کی نے دوسرے کا ہتھ غلطی ہے کا ٹا چراس ہے صحیح ہونے سے پہلے ہی ای ہاتھ کو تصد اکا ہدیا،

ال ۲) قصد اس کا ہاتھ کا ٹا اور اس کے پھر نے سے پہلے یا بعد میں اس کو غلطی ہے کا دیا، (۳) یا غلطی ہے اس کا ہاتھ کا ٹا پھر اس کے اچھا ہونے کے بعد اس کو پھر قصد اکا ہدیا،

التہ اللہ ہونے کے بعد اس کو غلطی ہے کا ہدیا، (۳) قصد اُس کا ہتھ کا ٹا پھر اس کے اچھا ہونے کے بعد اس کو پھر قصد اکا ہدیا،

والیہ بحر م کو دونوں کا مون اور جر مول کے عوض پکڑا جائے گا، ایسی صورت میں قاعدہ کلیہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مختلف زخموں کو ایک صورت میں بقت کہ جہاں تک ممکن ہو مختلف زخموں کو ایک مورت میں بھر جملہ اور دار کو مستقل کہنے میں بھر جر حملہ اور دار کو مستقل کہنے میں بھر جر حملہ اور دار کو مستقل کہنے میں بھر جرح کر کا ممکن نہ ہو تو ہیں ہوئے ہیں بلکہ یکے بعد دیگر ہوتے ہیں پھر جملہ اور دار کو مستقل کہنے میں بھر جرح کر کا ممکن نہ ہو تو ہیں گو جرح کر کا ممکن نہ ہو تو ہیں بلکہ دونوں صور تو بھی اس وجہ کر کا ممکن نہ ہو تو ہیں اس دجہ ہو جاتا ہی بات میں رکا دے بن کہنا ہو کہ ہو جاتا ہی بات میں رکا دے بن کہا کہ کہنے دونر خم کا اثر دوسر دونر کے ہو جاتا ہی بات میں رکا دے بن کہا کہ کہنے کہ ہوتے مثلاً دونوں خم تھی جاتے ہو گا تا تھا ہو گیا تھا، اور در میان میں اس کا تھے ہو جاتا ہی بات میں رکا دے بن کہا کہ کہنے کہ ہوتے مثلاً دونوں خم تک کہ ہوتے مثلاً دونوں خم کہ جوتے مثلاً دونوں خم کہ ہوتے مثلاً دونوں خم کے ہوتے مثلاً دونوں کو جم کرے ان کوا یک بھی جوتا ہو ایک تا کہو تکہ دونوں کو جم کرے ان کوا یک بھی جوتا کہ کہا تو کو دونوں کو جم کرے ان کوا یک بھی جوتا ہوں کو جم کر کا تا کہا تا ہو گی کہا ہو گی ۔

وان كان قطعيده النع اوراكر ظالم نے قصداكى كاباتھ كانا پراس كے اچھاہونے سے بملے بى اسے قل كروياتو قاضى كو بیا اختیار ہوگا کہ اگر چاہے وہ یہ تھکم دے کہ پہلے اس کاہاتھ کاٹ دو پھر اسے قبل کر دو، اس طرح اگر چاہے تواہے صرف قبل ہی كرنے كا تھم دے لين بيلے ہاتھ كافئے كا تھم نددے، يہ قول امام ابو حنيفة كاب، ليكن صاحبينٌ نے فرمايا ہے كہ امام اسے صرف قتل كرف كا حكم دے كا، يعنى باتھ كاشنے كا حكم لہيں وے كا، كيونكه ظالم كے دونوں كاموں كواكھاكر نامكن ہے،اس لئے كه اس ك دونوں کام ایک ہی جنس کے ہیں،اور دونوں زخموں کے در میان صحت بھی نہیں ہوئی ہے،اس لئے قاضی ان دونوں زخموں کوایک بى بونے كا تھم دے گا: وله ان المجمع متعلو المخ اورامام ابو صفة كى دليل سيب كه أكراس جكه ان دونوں صور توں كوايك تجكه جع كرناممكن نہيں ہے جس كى وجديا توبيہ ہے كہ الن دونول كامول ميں اختلاف ہے ، كيونكدا يسے نعل اور جرم كا تقاضايہ ہے كہ اس كا قصاص لیا جائے جبکہ قصاص میں جرم اور اس کی سزامیں برابری اور مساواة کا ہونا ضروری ہے، اس لئے اس کی صورت بہی ہوسکتی ہے کہ قتل کے جرم کی سز ابھی تملّی ہی ہو،ای طرح مثلاً ہاتھ کا پنے کی سر ابھی ہاتھ کا ثناہو، حالا نکہ موجودہ مفروضہ مسئلہ میں ان دونوں میں مساوات اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ جب کئی کو قتل کر دیا گیا تواس کے بعیدای مر دہ کے ہاتھ کا ٹالا حاصل اور بے فائدہ ہے، یااس دجہ سے ال دونول سز اؤل کو جمع کرنانا ممکن ہے، کہ سر کاٹ ڈالنے بعنی قتل کر دینے کے بعد اس کاہاتھ کا ٹنا ممکن نہیں رہتااور ہاتھ کا نے کا کام رک جاتا ہے، لیٹی ہاتھ کا نے سے موت آنے کی نوبت تک پہنچااس وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے، کہ مجرم نے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد اس مظلوم کو مقل مجی کردیا تواس سے بیہ بات بقینی ہو گئی کہ اس مظلوم کی موت اس کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی ،ای بتاء پراگر ایک ہی فخض سے عمر آہاتھ کا ٹالاس کے بعد قصد اسی مخفس کو قتل کر دیناواقع ہو، تو اس قل كرنے والے پر قصاص لازم آجاتا، للذارونوں جرم برابر ہو گئے، تواس كى صورت اليي ہو گئى كه محويا ہاتھ كائے النے كے بعد دہ ہاتھ بچھ دنوں بعد بالکل اچھا ہو گیا پھر اے قبل کر دیا گیا تو گویاوہ ہاتھ کٹا ہوا آ دِ می اس زخم ہے اچھا ہو کر اے قبل کر دیا گیا اورالی صورت میں بالا تفاق دونوں جرم اسم ضین کئی جاسکتے ہیں،اس کے برخلاف آگریہ صورت ہوتی کہ مجرم نے ایک مخف کا

ے ہوئے ہوئے ہوئے۔ صرف ہاتھ کاٹا مگریبی زخم اس فقدر بڑھااور پھیلا کر ہالآ خراس میں اس کی موت بھی واقع ہو گئی تو یقیینا س کی سز اصرف اس کو قتل کرناہی ہو گا، کیونکہ یہ ایک ہی فعل تھا۔

وبتخلاف مااذا کانا خطانین المنے: نیزاس کے برخلاف اگر ایک صورت ہو کہ اگر ہاتھ کا نے پھر قل کرنے کے دونول جرم قصدانہ ہوں بلکہ غلطی اور خطاء ہے ہوئے ہوں کہ اس صورت میں بھی بالا تفاق دونوں جرم کو جمع کر لیاجائے گا، کیونکہ اگر کوئی جرم غلطی سے ہو تواس کی مقررہ سز الورانجام دیت ہے،اور دیت میں مساوات کا اعتبار کئے بغیر دہ جان کا عوض ہو جاتی ہے:
ولان ادر خل البلہ المنے: اور اس وجہ ہے بھی کہ ہاتھ کا شخ کا جرمانہ اس صورت میں پختہ ہو جاتا ہے جبکہ اس جرم کا اثر بالکل پختہ ہو جائے: اور اب موجودہ مسئلہ میں اس صورت میں بائی جائے گی، جبکہ بحرم نے اس مظلوم کی بعد میں گردن میں کاٹ دی جس کی وجہ ہے اس کا زخم اندر بی اندر بی اندر پورے بدن میں بھیل سکتا تھا،اس طرح وجہ ہے ہے اس کا خواس کی حالت میں اکھا ہو جائے گا،اور دونوں جرم اکھے نہیں کے جائیگے،البتہ بھی البیا بھی ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کا شااور قتل کرنا قصاص کی حالت میں اکھا ہو جائے گا،اور دونوں جرم اکھے نہیں کو جائیگے،البتہ بھی البیا بھی ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کا شااور قتل کرنا قصاص کی حالت میں اکھا ہو جائے گی،اور ایکی صورت اس وقت میں ہو جائے گیے،البتہ بھی البیا بھی ہو جاتا ہے کہ ہاتھ کا شااور قتل کرنا قصاص کی حالت میں اکتھے ہو جائے جیں،اور البی صورت اس وقت میں ہو جائے جبکہ دونوں جرم ہی عمد آادر قصد اکے گئے ہوں۔

تو ضیح کسی کاہاتھ کا شنے کے بعداس کی گردن کو کاٹ دینا،اس مسئلہ میں غلطی ہے اور ارادہ سے فعل سے اور ارادہ سے فعل سر زد ہونے کے اعتبار سے مسائل کی کل کتنی صور تیں ہو سکتی ہیں،اگر کسی ظالم نے نعل سر زد ہونے کے اعتبار سے مسائل کی کے کسی کاہاتھ قصد اکاٹا،اور اس کے اچھا ہونے سے پہلے ہی اسے بھی ہمی کردیا،مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ کرام،دلائل مفصلہ

قال ومن ضرب رجلامائة سوط فبرء من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة لانه لما برأمنها لاتبقى معتبرة في حق الارش وان بقيت معتبرة في حق التعزيز فبقى الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها اثر على اصل ابى حنيفة وعن ابى يوسف في مثله حكومة عدل وعن محمد انه تجب اجرة الطبيب وان ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقى له اثر تجب حكومة العدل لبقاء الاثر والارش انما يجب باعتبار الاثر في النفس.

ترجمہ: الم محدِّنے فرمایا ہے کہ اگر کسی فخص نے دوسرے کونا تن (تھوڑے تھوڑے کرکے) مجبوعة سوکوڑے مارے اور وہ فخص نوے کوڑے کھا کہ وہ مرکیا، تواس میں شخص نوے کوڑے کھا کہ وہ مرکیا کہ اس مار کااڑ بھی اس پر باتی نہیں رہا، لیکن آخری دس کوڑے کھا کہ وہ مرکیا، تواس میں ایک بی ویت واجب ہوگی، کیونکہ وہ جب نوے کوڑے کھا کہ بھی اچھا ہو گیا توجر ماند کے بارے میں ان کا اعتبار نہیں رہا، اگر چہ اس مجرم کو تعزیر (مناسب سزا) دینے کے حق میں اس کا اعتبار ہے ، اس لئے آخری دس کو ڈون کا اعتبار رہ گیا، کویا اس مخص کو فقلا دس کوڑے مار کر ہلاک کیا ہے ، اس لئے صرف ایک بی ویت واجب ہوگی: و کلالک کیا جو احد النے ای طرح پر اس زم کا تکم ہو کیا ہویاز فم اتنا ہم گیا ہواس کا اثر بالکل باتی نہیں رہا توانام ابو طنیقہ کی اصل کی بناء پر وہ جر ماند دیت کے حق میں محتبر نہیں ہے ، اور امام ابو بھ سفت ہے روایت ہے کہ الی صورت میں حکومت عدل (چند مصنف ماہر فن افراد کے فیصلہ ) کا اعتبار ہوگا، اور امام عمر ہوگی ہو۔

(ف الیمنی فام ابو ہوسٹ کے نزویک آگر چہ زخم کا آجر بالکُل بھی باتی نہ رہا ہو، لیکن اس زخمی محض کو اس ہے جو پکھ تکلیف مہمنی ہے، اس کی تلافی اور اس کا عوض لازم ہے، اور چو نکہ ایسے موقع کے لئے شرعی کی طرف ہے کوئی جربانہ ستعین نہیں ہے اس کئے علاقہ کے دیند ار اور معاملہ علم بکھ لوگوں کو جمع کر کے الن ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر ایا جائے اور وہ لوگ جو بکھ نقصال اور علاج کے خرج کا ندازہ بتائیں اس مجر م پر اس کی اوائیگی لازم ہوگی، اور بعض فقہاء نے کہاہے کہ ایک مرتبہ ایسے مظلوم کی بازار ہیں اس کی قیمت اس درد کے بغیرا تھی حالت ہیں لگوائی جائے اور دونوں قیمتوں ہیں جو فرق ہو وہی جرمانہ اس ظالم پر لازم کیا جائے، عینی نے ایسائی ذکر کیاہے، لیکن اصول کے مطابق اس میں کچھ تامل بھی ہے، واللہ تعالی اعلم اور امام محد کے نزدیک میمیم کی اجرت معاس کی دواؤس کی قیمت کے اس پر لازم ہوگی، کیونکہ اس ذخص کو اس مورت ہو گئے ہمی نقصان اٹھانا پڑاہے سب اس ظالم او بحر م کی وجہ سے ہواہے): وان صوب رجلا ماہ سوط المنے: اور اگر کسی نے ایک فحص کو موکوڑے مارے جس سے وہ سخت زخمی ہوگیا گردہ اچھا ہوگی البتہ اس کا کچھ اثر باتی رہ گیا تو اس پر ارش (دیت واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ ارش (دیت واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ ارش (دیت واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ ارش (دیت واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ ارش (دیت واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ ارش (دیت واجب ہو تاہے جبکہ نفس میں اثر ہے۔

توضیح: اگر ایک شخص نے دوسرے کو ناخق تھوڑے تھوڑے کرکے کل سو کوڑے مارے اور وہ شخص نوے کوڑے کا سے اتنا تندرست رہا کہ اس پراس مار کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوائیکن آخری دس کوڑے کھا کر دہ مرگیا،اوراگر کوئی سو کوڑے ناجائز سے مار کھا کر سخت زخمی ہو گیا مگر وہ اچھا ہو گیا البتہ اس پر مار کا اثر باقی رہ گیا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك فعلى القاطع الدية في مأله وان عفا عن القطع وما يحدث منه ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس ثم ان كان خطا فهو من الثلث وان كان عمدا فهو من جميع المال وهذا عندابي حنيقة وقالا إذا عفى عن القطع فهو عفو عن النفس ايضا وعلى هذا الخلاف إذا عفاعن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات لهما إن العفو عن القطع عفو عن موجبه وموجبه القطع لو اقتصر واقتل إذا سرى فكان العفو عنه عفو اعن احد موجبه ايهما كان ولان اسم القطع يتناول السارى والمقتصرة كذا فيكون العفو عن القطع عفو عن نوعيه وصاركما اذاعفا عن الجناية فانه يتناول الجناية السارية والمقتصرة كذا هذا وله أن سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة والعفو لم يتناوله بصريحه لانه عفا عن القطع وهو غير القتل وبالسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه ونحن نوجب ضمانه وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو وهو غير القياس لانه هو الموجب للعمد الا أن في الاستحسان تجب الدية لان صورة العفو اورقت شبهة وهي دارثة القيام أن السارى قطعا فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن المساية وان السراية وما للقودولا نسلم أن السارى قتل من الابتداء وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا فلا يتناوله العفو عن السراية والقتل ولو كان القطع خطأ فقد اجراه مجرى العمد في هذه الوجوه وفاقا وخلاف اذن بذلك اطلاقه الا أنه أن كان خطا فهو من الثلث وأن كان عمد فهو من جميع المال لان عمد الهود والورة يتعلق به فيعتبر من الثاب.

ترجمہ : امام محمد نے فرمایا ہے کہ آگر آیک شخص نے دوسرے کاہاتھ تصدایا غلطی سے کاٹ دیا،اد جس کاہاتھ کاٹا گیااس نے اپنے ہاتھ کے کاشنے کومعاف کر دیایا کاشنے کے جرم کومعاف کر دیا، لیکن جس کاہاتھ کاٹا گیا ہے وہ اس کاشنے کی تکلیف سے مرگیا تو ہاتھ کانے والے براس کے اپنال سے دیت واجب ہوگی، اور اگر جس کاہاتھ کٹاہے وہ اس کانے کے جرم اور اس کی وجہ سے ہونے والے تمام اثرات سے معاف کر دیا ہو، پھر وہ اس کا اٹنے کے نتیج بی بیس ہر گیا تواس پر اس کی جان کا تاوان بھی معاف ہوگا، پھر اگر اس خالم نے خلطی سے ہاتھ کاٹ دیا تھا، تو جس کاہاتھ کاٹا گیا تھا، اگر اس نے اس طرح ہاتھ کاٹے کو معاف کر دیا ہو تو اس کا یہ معاف کر نااس محف صرف تبائی ترکہ سے معاف ہوگا اور پول سمجھاجائے گاکہ معاف کر نے والے نے اپنے مرض الموت کی صاف کر نااس محف کی اس سے معاف کر دیا تو اس کا معاف کر نااس کے کل حالت بیل اسے معاف کر دیا تو اس کا معاف کر نااس کے کل مال سے منہ ہوگا، یہ تول امام ابو حنیفہ کا ہے اور امام شافعی واحد کا بھی بھی تول ہے: و قالا اذا عفی عن القطع الی : اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ پہلی صورت بھی بھی یعنی جبکہ مظلوم نے اپنے اوپر کے ظلم یعنی ہاتھ کا شنے کو معاف کر دیا ہے تو اس کا مطلب اپنی جان کے ختم کی جانے ہے کہ پہلی صورت بھی معاف کر دیا ہے۔

وعلی هذا النحلاف اذا عف عن الشجة الغ: ای طرح آگری نے کس کے سر میں زیردست چون اگا کرا ہے زخی کروا پھر بھی اس فحض نے اپنی اس چوف کو معاف کردیا، لیکن دہ زخم آہتہ آہتہ سرایت کر تا ہوا اس کے لئے جان لیوا ہوت ہوگیا لینی دہ فحض آئی سبب ہے مرکیا تواس صورت میں بھی لانا اند کر ام کے در میان ای طرح کا اختلاف ہے: الهما ان العفو عن القطعالمة: صاحبین کی دلیل ہے کہ ہم تھی کا شخ کی زیادتی کو معاف کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اس عمل ہے جو چرنج بھی لازم ہوا ہے معاف کر دیتا ہے، ادر دہ چرنان دوبا تول کے اندر ہے، ایک ہے کہ اس عمل ہے جو چرنج بھی لازم ہوا ہے مادندی کی در دیتا ہے، ادر دوبہ ہے کہ ہا تھ کا شخ کی زیادتی ہو سائے ہے کہ اس عمل ہے جو چرنج بھی لازم کا انہ کا خوالے کو اس کا مطلب ہے ہوا کہ اس کے ہر ختم کے پیدا ہونے آئو کو فواہ پھر بھی ہو معاف کر دیتا ہے، اور دوسر کی بات ہے کہ ہاتھ کا زخم بڑھ کر اور کھیل جان لینے کی حد تک سینے جائے، اس طرح کا شنے کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسر کی بات ہے کہ ہاتھ کا زخم بڑھ کر اور کھیل جان لینے کی حد تک سینے جائے، اس طرح کا شنے کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسر کی بات ہے کہ ہاتھ کا زخم بڑھ کر اور کھیل جان لینے کی حد تک سینے جائے، اس طرح کا شنے کے ظلم کو معاف کر دیتا ہو، تو ہو معاف کی زیادتی نیادتی کو شائل ہے، جو تمام بدن میں کھیل جائے، بینی ایسی زیادتی کو بھی شائل ہے، کہ جس کا اثر فقط ایسی جگہ پر رہ جائے اور دوسرے حصہ سے کہ نہ بڑھے اور ایسی معافی ان دونوں قسموں اسے ہوتی ہے، پس ای طرح کی معافی ہاتھ کا شنے میں بھی دونوں قسموں ہے ہو جائے۔

کونکہ قبل کاموجب اور لازی متیجہ قصاص ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس قیاس پر عمل کو جھوڑ کر استحسانا دیت لازم کی ہے، کو نکداس مظلوم نے خلاہر اجس طرح سے معاف کیا ہے اس سے ایک شبہہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس شبہہ کے آجانے سے قصاص کا علم ختم ہو جاتا ہے ادراس جگہ پر آپ کا پہ کہنا کہ جس قطع کے نتیجہ مین جان ختم ہوتی ہو وہ تو قطع ہی کی ایک خاص قسم ہے، توہم اس دعوی کو نتلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ قطع کی ایک قسم ہے، اور قطع کے بعد اس کے زہر کااثر اندر بنی اندر سر ایت کرنا قطع کی ایک صفت ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ افر سر ایت کرنے ہے بلاکت کا ہوناہی قبل کی ابتداء ہے، اس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زہر کابدن میں سر ایت کرنا بھی قطع کرنے کی کوئی قسم ہے تواس کا لازمی نتیجہ یا تقاضا متعین نہیں ہے، اس لئے اس طرح کا معاف کر دینا اس قطع کو شامل نہ ہوگا۔

بعلاف العفوعن الجناية الغناور بخلاف جنايت سے عضو کرنے کے (لینی بجائے لفظ قطع وغیرہ کے لفظ جنایت کہہ کر معانی کی ہو) کیو نکہ لفظ جنایت اسم جنس کے مرتبہ میں ہاس کے کہنے سے تمام زیاد تیاں یہاں تک کہ جان لیوا بھی اس میں شاہل رہنگی اور قطع کا اس جنایت پر قیاس نہیں کیا جاسکت ہے: و بعلاف المعفو الغن : اور بخلاف اس کے اگر مرکے زخم اور اس سے ظاہر ہونے والے اثرات کو معاف کر دیتے سے جان کی ہلاکت سے بھی وہ معاف ہو جائے گا، کو تکہ اس طرح کہنے سے صراحة زخم کے بدن میں سر ایت کرنے اور قل سے بھی معانی ہوتی ہے، یہ نہ کورہ تغصیل اس صورت میں تھی جبکہ عمد آباتھ کا ناگیا ہو: ولمو ان القطع حطاء النے : اور آگر فلطی سے ہاتھ کا ثابو تو امام محر نے اتفاتی اور اختلائی تمام صور توں میں قصد آقطع کرنے کے تھم میں رکھا ہے جبہا کہ ان کی عبارت کو عمد این خطاء کی قید سے مطاق رکھنے سے سمجھا جاتا ہے۔

توضیح : اگر کسی نے دوسرے کاہاتھ ارادہ یا بغیر ارادہ کاٹ دیالیکن اس مظلوم نے اس کے ظلم کو معاف کر دیا، بالآخر اس کی تکلیف سے مظلوم کا انتقال ہو گیا، مسائل کی پوری تفصیل، اقوال ائمہ کرام ، دلائل مفصلہ

قال واذا قطعت المراة يدرجل فتروتجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية ان كان خطأ وان كان عمدا ففي مالها وهذا عند ابى حنيفة لان العفو عن اليد اذالم يكن عفو عما يحدث عنه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على القصاص في المطرف على اليد لا يكون تزوجا على القصاص في المطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لاسيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها الدية في مالها لان التزوج وان كان يتضمن العفو على ما نبين ان شاء الله تعالى لكن عن القصاص في الطرف في هذه المصورة واذا سرى تبين انه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية وتجب في مالها لانه عمد والقياس ان يجب القصاص على مابيناه واذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ان كاناعلى السواء وأن كان في الدية فضل توده على الورثة وان كان في المهر ترده الورثة عليها واذا كان القطع خطأيكون هذا تزوجها على ارش الميد واذا سرى الى النقس تبين انه لا ارش لليد وان المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما اذا تزوتجها على مافي اليد ولا شئى

فيها ولا يتقاصان لان الدية تجب على العاقلة في الخطأ والمهر لها.

ترجمہ: امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت نے ایک مرد کا ہاتھ کان دیااس کے بعد اس مرد نے اس عورت ہے اپنے اس مرد کو عورت کی طرف سے جو مال مل سکتا تھا اس کو مہر بنالیا اور نکاح کے عوض نکاح کرلیا یعنی ہاتھ کا شخے کے عوض اس مرد کو عورت کی طرف سے جو مال مل سکتا تھا اس کو مہر بنالیا اور نکاح کا عوض تھہر الیا پھر عورت سے ہمیستری وغیرہ کرلی، لیکن اس مرد کی موت اس ہاتھ کی تکلیف بڑھ جانے سے ہوگئ، تو اس عورت کا اس مردہ شوہر کے ذمہ مہر المثل لازم ہوگا، اور اگر خلطی سے ہاتھ کا ناہو تو عورت کی مدد گار براوری (عاقلہ) پردیت لازم ہوگئ، اور گرفت اور اگر ہاتھ کو عد اکا ناہو تو خاص عورت کے مال میں سے اس شوہر کی دیت واجب ہوگئ، یہ تول امام ابو حنیفہ کا ہے، کیو نکہ اگر چہ ہاتھ کا شخ ہم محافی شمیں ہو سکتی تھی، تولمام ابو حنیفہ کے جرم کو معاف کرتے ہوئے اس عوض کو مہر تھہر الیا تھا، مگر حقیقہ اس ظلم سے معافی شمیں ہو سکتی تھی، تولمام ابو حنیفہ کے نزد یک ہاتھ کے عوض کو نکاح کا مہر مقرر کرنے سے وہ نکاح تھے نہ ہوگا، یعنی جان کی دیت پرید نکاح نہ ہوگا۔

شم الفطع آذا کان المنے: پھر اگر ہاتھ عمر آکا گا گیا ہو تو یہ نکاح ہاتھ کے قصاص پر واقع ہو گا عالانکہ یہ ہتھ مال نہیں ہے، ای لئے وہ مہر نہیں ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ قصاص بھی ختم ہو چکا ہے، لہذا اب اس پر مہر المثل واجب ہوگا، اور ظلم کے عوض اس عورت پر اس کے مال میں ہے دیت واجب ہوگا، اور اس مظلوم مر دکا اس ظالمہ سے نکاح کر لینے کا مطلب اگر چہ یہ ہو تا ہے کہ شوہر نے اس کے ظلم کو معاف کر دیا ہے، چنانچہ اس بحث کو ہم عنقریب آئندہ بیان کرینگے، لیکن قصد اقطع کی صورت میں صرف ہاتھ کے قصاص کو معاف کرتا ہے، اور جب اس ہاتھ کے کا نے کے بعد اس کا زہر پھیل جانے سے اس مردک موت ہوگئ ہو تو اس وقت ہے پتہ چلا کہ عورت کا ہاتھ کو کا خات کی صد نہیں تھی بلکہ حقیقت میں ہی قطع قبل نفس ہے، اس لئے موض دیت لازم ہوگی، اور بید دیت ای عورت کے مال میں سے لازم ہوگی، کیونکہ یہ قبل قصد اہوا ہے، اگر چہ قباس کا میں موت ہوگیا ہے۔ نقاضا تو یہ تھاکہ بجائے دیت کے قصاص واجب ہو جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، (ف : یعنی قبل عمد کا موجب اور لازمی نتیجہ تقاص ہو تا ہے، لیکن شبہہ ہو جانے کی وجہ سے قصاص کا حکم ختم ہوگیا ہے۔

واذا وجب لھا مھو العثل المنے: اورجب عورت کااس کے شوہر کے ذمہ مہر المثل لازم ہوا، اور مروکی ای عورت پر دیت واجب ہوئی تو دونوں ہی مقاصہ (برابر برابر) کر لینگے، اور اگر بہ نسبت مبر مثل کے دیت کی مقدار میں بچھ زیادتی ہے تو وہ زائد مقدار عورت اپنے شوہر کے وار توں کو واپس کرے گی، ای طرح اگر دیت کے مقابلہ میں مہر کی مقدار میں بچھ زیادتی ہوگی تو مرد کے ورشہ عورت کو واپس کر ینگے: و اذا کان المقطع خطاء النے: اور اگر اس کا ہاتھ عورت سے غلطی سے کھ ریادتی ہوگی تو مرد کے درشہ عور تم لازم ہوگی وہ عورت کے زکاح کامہر بن النے: اور اگر اس کا ہاتھ عورت میں بہ ظاہر ہے کہ اس ہم کام ہم بن مورا گر ہوگی، اور اگر ابعد میں وہی زخم بڑھ کر اس مرد کی جان لینے کا سبب بن جائے تو ایس صورت میں یہ ظاہر ہے کہ اس ہو تھا کہ وہ عالی تو اس کی مثال ایس ہو جا گئی ہو ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہا گئی ہو جا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو جا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہونا ہو ایس ہو گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہا گئی ہو ہونا ہو ہونا چاہئے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل کے در میان مقاصد نہیں ہوگا کو نکہ قطع صورت میں دیت اس کی مدرک کے کہ کی میں ہوگا کو نکہ قطع صورت میں دیت اس کی مدرک کے گئر ہوگا ہوگا کو نکہ تو کہ کہ کی اس صورت میں مورت کے لئے ہوگا۔

توضیح: اگر ایک عورت نے ایک مرد کاہاتھ کاٹ دیا، اور اس کے عوض اس نے نکاح کرلیا بعد میں وہ مردائ کے درد کی زیادتی سے مرگیا، اگر قطع ید مناطق سے ہویا قصدا، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، دلائل مفصلہ

قال ولو تزوجهاعلى اليد وما يحدث منها اوعلى الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها لان

هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل على ما بيناه وصار كما اذا تزوجها على خمر اوخنزير ولا شنى عليها لانه لماجعل القصاص مهرا فقدر ضى بسقوطه بجهة المهر فيسقط اصلا كما اذا اسقط القصاص بشرط ان يصير مالافانه يسقط اصلا وان كان خطا يرفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية لان هذا تزوج على الدية وهي تصلح مهر الا انه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لانه مريض مرض الموت والتزوج من الحواتج الاصلية ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل لانه محاباة فتكون وصية ويرفع عن العاقلة لانهم يتحملون عنهافمن المحال ان ترجع عليهم بموجب جنايتها وهذه الزيادة وصية لهم لانهم من اهل الوصية لما انهم ليسوا بقتلة فان كانت تخرج من الثلث تسقط وان لم تخرج يسقط ثلثه وقال ابو يوسف ومحمد كذلك الجواب فيمااذاتزوجها على اليد لان العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عند همافا تفق جوابهما في الفصلين.

ترجمہ: امام محمد نے فرمایا ہے، کہ اگر کسی عورت نے ایک مرد کاہاتھ عمد اکاٹا پھر ای مرد ہے اس تفصیل ہے کہ اس ہاتھ کے کاشنے اور اس میں جو پچھ نقصان ہو یا جو جنایت کی ہے اس سلسلہ کی تمام اخرجات کو عوض بناکر بطور مہر نکاح کر لیا، پھر ای ذخم کے بوش ہوا بجوہ جان کھی جلی گئی تب عورت کو اس کا مہر المثل طے گا، کیونکہ یہ نکاح اس نقصان کے قصاص کے عوض ہوا ہے، حالا نکہ قصاص بھی ہمی مہر نہیں بن سکتا ہے، اس لئے نئے طور پر مہر المثل لازم ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بارہا مفصلا بیان کر دیا ہے: وصاد سماؤا فتر وجھا المنے: اس کی مثال اس صورت کی ہوگی کہ کسی عورت ہم دونے شراب یا خزر کے عوض دیت عوض نکاح کیا ہو کہ اس میں بھی مہر المثل ہی لازم ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بارہا مفصلا عوض نکاح کیا ہو کہ اس میں بھی مہر المثل ہی لازم ہمیں ہوگا، کیونکہ جب اس کی مثال اس صورت کی کہو گیا کہ مہر بنادیا تو اس کو مہر بنانے کی وجہ سے اس فی اس میں ہوگا، کو فلم بینادیا تو اس کو مہر بنانے کی وجہ سے اس کی مثال ایس ہوگا، کو فلم بینادیا تو اس کو مہر بنانے کی وجہ سے اس کی مثال ایس ہوگی جب بھی وہ حق ختم ہو جائے گا، اس کی مثال ایس ہوگی جب بھی وہ حق اس کی مثال ایس ہوگا ہو جائے گااور اگر اس کے عوض مال دیا ہوگا، تو یہ کی مثال ایس ہوگی جب کی مثال ایس ہوگا، یعنی آگر وہ قاتل دیت دین نہ ہو تب بھی اس کا تصاص ختم ہو جائے گااور اگر اس کی متال دیا ہوگا، تو یہ حق اس کی موجائے گا۔

سے قتی ہوگیا تو عورت کی ددگا، یعنی آگر وہ قاتل دیت دین نہ ہو تب بھی اس کا قصاص ختم ہو جائے گااور اگر اس کی خلطی سے قتی ہوگیا تو عورت کی ددگار براور کی ہو دیت میں سے مہر المثل کے برابر رقم کم ہوجائے گی۔

ولھم نلٹ ما توك المنے: پھر جیسے كه مددگار برادرى كے ذمه ہے عورت كے مبرالشل كے برابر مبرالمثل كم ہوجاتا ہے، اي طرح ہے پورى ديت كى تہائى بھى عافلہ (مددگار برادرى) كے لئے دميت ہوجا يگى، يعنى مبرالمثل كے بعد ديت بس ہے جتى رقم بائى رہ سيكى اس كى تہائى بھى مافلہ كوں كے ذمه ہے كم ہوجا يگى، كو نكه اس كا نكاح ديت پر ہوا ہے، اس لئے ايسا ہونے ہے ديت ہوا ہے۔ ايك حد تك معافى ہو جاتى ہے، اور اس وقت مرد مرض الموت كى حالت بيس تھا لينى اس مرد نے اپنى زندگى ہے نااميدى كى حالت بيس معانى كى ہے، اس لئے اس كى ديت بيس ہے مرد مرض الموت كى حالت بيس تھا لينى اس مرد دنے البنى چز ہے جو مبرالمثل موسكتى ہے، لين بيہ بات يادر كھنے كے لائت ہے كہ چو نكه انسان كى ديت باس كا نكاح كرتاس كى جو انج اصليہ بيس ہے شار ہوتا ہے، يعنى جس طرح كھانا چينا دغير وانسان كى حوائح اصليہ بيس ہے شار ہوتا ہے، يعنى مبر طرح كھانا چينا دغير وانسان كى حوائح اصليہ بيس ہے ہوگا، اور تكاح مبر كامان كاح مبركا ہونا شرط ہے اس بناء پر مبرالمثل كى جتنى مجى مقدار كو ديت بيس ہے دى جائے بير مبرالمثل ہے تياد مقدار كو ديت بيس ہے معاف كرنا صحح تبيس ہے، كيونكہ وہ شوہر مرض الموت يعنى زندگى ہے نااميدكى حالت بيس، بهر مبرالمثل ہے تياد ديت ميں ہے معاف كرنا صحح تبيس ہے، كيونكہ وہ شوہر مرض الموت يعنى زندگى ہے نااميدكى حالت بيس، بهر مبرالمثل ہے تياد ديت ميں ہے معاف كرنا صحح تبيس ہے، كيونكہ وہ شوہر مرض الموت يعنى زندگى ہے نااميدكى حالت بيس، بهر مبرالمثل ہے تياد ديت كو موان كردينا كابات يعنى ضرورت ہے مياد واليا كرنا ہو تاہے، لبذ اليا كرنا وصيت كے طور پر جائز ہوگا، جو كہ اس عورت ہے ہى نبيس بلك اس كے عاقم ہے ساقط كى جائے گا۔

اس طرح سے کہ مہر المثل اور باتی دیت میں سے بطور وصیت ایک ثلث ساقط ہوجا لیک ، اور بیر بات اس لئے ہے کہ میں

عاقلہ اس عورت کی طرف سے سارے اخرجات اور بوجھ پرداشت کرتے ہیں، لہذا یہ بات تقریباً محال ہوگی کہ وہ عورت اپنی ہدو گار پراور کی(عاقلہ) سے وہ مال واپس لے جواس عورت کے جرم کرنے کی وجہ سے ان پرواجب ہوا ہے، اور یہ تہائی مال جوعاقلہ کو مہر المثل سے زیاد ہ ملاہے ، یہ بطور وصیت ہوگی، کیونکہ ان کے حق ہیں وصیت کرنے کی تخوائش پوری ہے، اس لئے اس قبل میں ان عاقلہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، پس آگر وصیت کی تہائی میں سے پچھ نے جائے تو وہ ان سے واپس ٹی جائے گی، اور اگر نہ نکلے تو اس تہائی ختم ہوگی، اور امام ابو یوسف و محمد نے فرمایا ہے کہ آگر اس مرد نے اس عورت سے ہاتھ کے کئنے کے عوض نکاح کیا ہو تو بھی بھی تھم ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک کا نے سے معاف کر دینے سے اس سے جو اثرات سیر ایت کرتے ہیں ان سب سے معافی ہو جاتی ہے، ای لئے کا ٹنا غلطی سے ہویا قصد ابود و تول صور تول میں صاحبین کا ایک ہی جو اب ہے، (ف: اگر چہ وہ نکاح اس جنایت سے معاف

توضیح ایک عورت نے ایک مرد کاہاتھ قصد آکانا، پھراسی مرد سے نکاح کر لیااس شرط کے ساتھ کہ اس زخم سے فی الحال یا آئندہ جو کچھ نقصان ہویاجو جنایت کی ہے اس سلسلہ میں جو کچھ نترج ہوگا وہ بیار خم کی وجہ سے اس مرد کا انتقال بھی ہوگیا، تو بعد میں اس کے نکاح کا مہر ہوگا، پھر اس زخم کی وجہ سے اس مرد کا انتقال بھی ہوگیا، تو بعد میں اس کے نفع اور نقصان کاذمہ دار کون ہوگا، اور اس کی تفصیل کیا ہوگ، مسائل کی تفصیل ما توال ائمہ کرام ، دلائل مفصلہ

قال ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فانه يقتل المقتص منه لانه تبين ان الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص له القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن له القود اذا استوفى طرف من عليه القصاص وعن ابي يوسف انه يسقط حقه في القصاص لانه لما اقدم على القطع فقد ابرأه عما وراء ه ونحن نقول انما اقدم على القطع ظنا منه ان حقه فيه وبعده السراية تبين انه في القود فلم يكن مبرنا عنه بدون العلم به. ترجمه : امام محد من في الركسي مخص مثلازيد كاباته قصد أكانا كيا بحركات والي كامثلاً بكر كاباته قصاص من كاث ليا گیا، مگر زید حس کا ہاتھ پہلے کاٹا گیا تھااس کاز خم پیمیلنا گیا یہانتک کہ ای زخم کی دجہ ہے اس مخص زید کی موت ہو گئی تواس موت کے قصاص میں بکر کو بھی سزائے موت دی جائیٹی یعنی موت کا قصاص لیا جائے گا، کیونکہ بعد میں زید کی موت ہو جانے سے بید بات تقینی ہو گئی کہ زید قتل عمد میں مراہے،اور ظاہری وھو کہ کھاکر بکر ہے ہاتھ کاشنے کا قصاص لیا گیاجو کہ غلط ہوالہٰذااس کااصل قصاص قبل ہی صبح ہونے ہے بکر کو قبل کر دیاجائے گا،اس ہے پہلے جو بکر کاہا تھ کاٹا گیا تھاوہ اس قبل کو ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ سکھالمہ القود اذا ایسٹوفی النج: جن کو ساقط نہ کرنے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ ایک شخص کا دوسرے پر قصاص کاحق ہوااس کے بعد دوسرے محف نے بہلے محف کاہاتھ مایاؤل کاث دیا توابناکاٹ دینے کی وجہ سے بہلے کاحق قصاص حتم یا کم نہیں ہو گا،اور نواور میں امام ابو یوسف ؒ سے روایت ہے کہ زید کا حق قصاص حتم ہو جائے گا،اس لئے کہ جب زید نے بکر کا ہاتھ کا شنے کا ارادہ کیا تواس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے حق قصاص میں سے تھوڑ اساحق وصول کر لینے پر ہی پس کرنا جایا ہے ،اور باقی حق کو ہری كرويا ب: ونحن نقول انما اقام الخ: اور بم يدكمت بي كه زيدن يهلي باته كاث لين كوقصاص يراس لئ مقدم كياتها كه اس کے خیال میں ہاتھ کا ٹنا ہی اس قطع کا تکمل قصاص تھا گر بعد میں جب ہاتھ کا شنے ہے بدن میں زہر سرایت کر گیااور ہخر کارای عالت میں مر گیاتب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ پہلے جیناحق وصول کیا ہے ، وہ صبح نہیں تھابلکہ حقیقت میں اس کاحق قصاص ہی کا تھا لبذاابيا تهم نبيس دياجائ كاكوتكداس في قصاص كالصحح حن جاف بغير معاف كياتها-

توضیح: اگر بکرنے زید کاہاتھ قصد آکاٹا اس لئے زیدنے بکرسے اس کے قصاص میں بکر کا ہاتھ کاٹ لیا، بعد میں زید ہاتھ کائے جانے کے اثر سے مرگیا تو کیا پہلا قصاص کافی ہوجائےگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ومن قتل وليه عمدافقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص اولم يقض فعلى قاطع اليد دية البد عند ابي حنيفة وقالا لاشتى عليه لانه استوفى حقه فلا يضمنه وهذا لانه استحق ا تلاف النفس بجميع اجزئها ولهذا لولم يعف لا يضمنه وكذا اذا سرى ومابراً اوماعفا وما سرى او قطع ثم حزر قبته قبل البراء اوبعده وصار كما اذا كان له قصاص في الطرف فقطع اصابعه ثم عفا لا يضمن الاصابع وله انه استوفى غير خقه لان حقه في القتل وهذا قطع وابانة وكان القياس ان يجب القصاص الا انه سقط للشبهة فان له ان يتلفه تبعا واذاسقط وجب المال وانما لايجب في المحال لانه يحتمل ان يصير قتلا بالسراية فيكون مستوفيا حقه وملك القصاص في النفس ضرورى لا يظهر الا عند الاستيفاء او العفو او الاعتياض لماانه تصرف فيه فاما قبل ذلك لم يظهر لعدم الضرورة بخلاف ما ذا سرى لانه استيفاء واما اذا لم يعف وما سرى قلنا انما يتبين كونه قطعا بغير حق بالبرء حتى لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح انه على هذا الخلاف واذاقطع ثم حز رقبته قبل البرء فهو الستيفاء ولو حز بعد البرء فهو على هذا الخلاف هو الصحيح والا صابع وان كانت تابعة قياما بالكف فالكف تابعة لها غرضا بخلاف الطرف لانها تابعة للنفس من كل وجه.

ترجمہ: امام محد نے فرمایہ کہ اگر کی محف کاولی مورث قصدا قبل کیا گیا، مثلاً زید کا مورث قصدا مارا گیا، ای لئے وارث زید نے اس کے قات کردیا اس کے کی وارث نے معاف کردیا خواہ اس سے پہلے قاضی کی طرف سے قصاص کا فیصلہ کردیا گیا ہویا نہیں کیا گیا ہو، تواہام ابو حنیقہ کے نزدیک زید پر اس کے ہاتھ کی دیت از مہوگی، لیکن صاحبین نے فرمایا ہے کہ مجھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا حق وصول کیا ہے، اس لئے وہ ما من نہیں ہوگا، و ھذا لاند استحق اللاف النفس المخ: جس کی وجہ یہ کہ اس وارث کو تو قاتل کی پوری جان کو ہلاک کر دینے نہیں ماصل تھا، اور اس جان کی حصول میں سے ہاتھ بھی کی وجہ یہ ہے کہ اس وارث کو تو قاتل کی پوری جان کو جان کو مول کیا ہے می کی طرح کا خت صاصل تھا، اور اس کی حصول میں سے ہاتھ میں ایک حصر ہے، اس لئے را) اگر اس نے معاف نہیں کیا، (س) یا ہے کا خم ہو صتا گیا یہا تنگ کہ وہ جان لیوا ہو گیا چی نہیں کیا، (س) یا ہی کی خروں کی مورت اس کے اچھا ہونے کی بعدیا چھا ہونے ہے کہ اس کی گرون کا خاص میں ہو جا گی کہ جیسے کہ کسی کو کسی کا ہم اس کی مورت اس کی ہو جا گی کہ جیسے کہ کسی کو کسی کا ہم اس کی ہو تو بھی صاحبین کے مود سے اس کی انگلیوں کا خاص کی ہو کہ کا تھ کا شریع کی مورت اس کی انگلیاں کاٹ دیں پھر اس کے واصل میں ہو جا گی کہ جیسے کہ کسی کو کسی کا ہم اس کی انگلیاں کاٹ دیں پھر اس کی وصورت اس کی انگلیوں کا ضام میں نہیں ہو گا۔

ولله ان استوفی غیر حقه المع: اور امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ زید کو جس جن کے وصول کرنے کی اجازت تھی اس نے اے وصول نہ کرکے کوئی دوسر کی چیز وصول کرلی، کیونکہ اسے حقیقت میں زید کو قاتل کی جان لینے کی اجازت تھی گرزید نے اس قاتل کی جان لینے کی اجازت تھی گرزید نے اس قاتل کی جان نہ کے کر صرف اس کا ہاتھ کاٹ لیا، پھر اس موقع پر قیاری کا نقاضایہ تھا کہ غلاطور پر چو نکہ زید نے ہاتھ کاٹ دیا ہے اس لئے اس کے عوض زید کا ہاتھ ہی قصاصا کاٹ دیتا جا ہے، لیکن چو نکہ اس موقع پر شہر بیدا ہو گیا، اس لئے قصاص میں ہاتھ کا شخ کا تھی کو گائے کا بھی کا شخ کا تھی ہوئے گئے ہوگا ہے کہ کا شخ کا بھی اختیار تھا، اور جب کی وجہ سے قصاص ختم ہو گیا تب مال واجب ہوگا، جس کی ادا گیگی اس کے اچھے ہونے کی بعد لازم ہوگی، اور

فوری طورے اس لئے مال واجب نہیں ہوگا، کہ شاید ہاتھ کازنم اندر ہی اندر ہو هتاجائے یہائتک کہ اس کی موت واقع ہوجائے، تو الی صورت میں زید اتناپورا میں پانے والا ہو جائے گا، لینی ہاتھ کا شخ کا جرماندائی وقت تک لازم ہو تاہے کہ وہ قاتل ہاتھ کا شخ ے نہ مرے ، پس اگر مرگیا تو گویاس نے قصاص میں قبل کر دیا، پھریہ بات یادر کھنے کے قامل ہے، کہ قاتل کی جان کو قبل کرنے کی ملکیت مقتول کے ولی کو مطلقا نہیں ہوتی ہے کہ جب چاہا در جس طرح چاہے اس کی جان لے بلکہ اس کی ملکیت ضروریہ ہوتی ہے اور اس ضرورت کا ظہور قصاص حاصل کرنے کے وقت یااس حق کو معان کرنے کے وقت یااس کا بدلہ لینے کے وقت ہوتا ہے ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کام اس کی ذات میں تصرف کا ہو تاہے ، اور ان کا موں سے پہلے ملکیت ہوتی ہے یا نہیں تو یہ ملکیت ضرورت کی وجہ سے ظاہر تہیں ہوتی ہے۔

بخلاف ما اذا سری النے: بخلاف اس کے اگر ہاتھ کا نے کا اثر پڑھتا گیا یہائتک کہ وہ مرگیا تواس کی موت پر منان اس لئے لازم نہیں ہو گا کہ وارث نے اپنا حق حاصل کر لیا ہے ،، اور اگر وارث نے اپنا حق معاف نہیں کیااور زخم بھی مزید تہیں بڑھا تو ہم بالا تقاق اس کے ضامن نہ ہونے کو تشکیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ناحق کا ٹاناسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ زخم اچھا ہو جو جائے ، یہائتک کہ اگر اس نے ہاتھ کا ٹا اور قصاص کو معاف نہیں کیااور زخم بھی اچھا ہوگیا تواس صورت میں صحیح قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ایبا ہی اختلاف ہے ، لینی امام اعظم کے زو کی ضامن ہوگا ، اور اگر اس نے ہاتھ کا ٹا پھر اس کے اچھے ہونے ہے کہ اس صورت میں بھی کا باور کی تو یہ اپنے حق کی وصولی کہلا گیگی ، اور اگر ہاتھ کے اچھے ہو جانے کے بعد گر وی کا ٹی تواس میں انگلال میں ہوتی ہیں انگلال ہو تھی کا جانے میں ہمتھیلی میں انگلول ہو تھی ہوتی ہیں انگلول نہیں ہوتی ہیں ان کے حصول مقصد میں ہمتھیلی میں انگلول کے جانے میں ہمتھیلی میں انگلول کے جانے میں ہمتھیلی میں انگلول کے جانے میں ان ونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے ، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے ، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے ، بھی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے ، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے ، بھی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے ، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے ، بھی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے ، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے ، بھی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے ، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہیں ۔

توضیح: اگرزید کے مورث کو کسی نے قصدا قتل کردیا،اس لئے دار ٹ زید نے قاتل کاہاتھ کاٹ دیا،حالا نکہ خود مورث یا کسی دارث نے اس قتل کو معاف کر دیا تھا،مسئلہ کی مفروضہ تمام صور تیں،اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفصلہ

قال ومن له القصاص في الطرف اذا استوفاه ثم سرى الى النفس ومات يضمن دية النفس عند ابي حنيفة وقالا لايضمن لانه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لمافيه من سد باب القصاص اذا الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالامام والبزاغ والحجام والمامور بقطع اليد وله انه قتل بغير حق لان حقه في القطع وهذا وقع قتلا ولهذا لو وقع ظلما كان قتلا ولانه جرح افضى الى فوات الحيوة في مجرى العادة وهو مسمى القتل الا ان القصاص سقط للشبهة فوجب المال بخلاف ما اشتهد ابه من المسائل لانه مكلف فيها بالفعل اما تقلد اكا لامام اوعقدا كما في غيره منها والاجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمى الى الحربي وفيمانحن فيه لا التزام ولا وجوب اذهو مندوب الى العفو فيكون من باب الاطلاق فاشبه الاصطياد.

ترجمہ: فرمایا کہ اگر شخص کو کسی جنایت کی بناء پر دوسرے شخص کے اعضاء بدن مثلاً ہاتھ پاؤل سے قصاص لینے کا حق تھا،اس لئے اس نے اپنا حق قصاص وصول کرلیا یعنی دوسرے کا ہاتھ یا پیر جو بھی ہو کاٹ لیا، پھر اس کاز خم آہستہ آہستہ اندر بڑھتا گیا، یہانتک کہ وہ شخص ای زخم کے متیجہ میں مرگیا، تو ام ابو صنیفہ کے نزدیک اس طرح قصاص لینے والا شخص اس کی جان کی دیت کا ضامن ہوگا: و قالا لا یصنمن النے: اور صاحبین ؒ نے فرمایا ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، (اہام مالک و شافعی واحمدُ کا بھی یہی قول ہے) کونکہ تھاص لینے والے نے تو مثلاً اپنا حق ہاتھ کا کا ٹناوصول کیا ہے جب کہ اس قصاص کے بتیجہ کا وہ اس طرح ذمہ دار نہیں ہوا تھا کہ اس کے بتیجہ میں وہ نہیں مرے گا، کیونکہ یہ بات اس کے اختیار میں بھی بھی نہیں آسکتی ہے، اورالی قید لگانے ہے تھامی وصول کرنے کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا، کیونکہ اس ذم کے اثر کے پھیلاؤ کوروک کرر کھنااس کے اختیار میں نہیں ہوسکا ہے، تو اس کی مثال امام وقت یا بزاغ و تجام وجلاد کی ہے جوہاتھ کا اٹنے پر ملازم ہو، (ف یعنی مثلاً امام المسلمین نے کسی چور کا ہاتھ کو لیا خود کا نا، اوروہ مختی اس کے بتیجہ میں مرگیا تو امام اس کی موت کا ضامین نہیں ہوگا، اس طرح ہے بزاغ لینی جانوروں کاؤاکٹر، جانوروں کو نشر نگا ہے مطابق احتیام کی بینی بی جھی نے اس کا خواد و اور کا باتھ کام کریں پھر بھی اس کا خواد و اور کا باتھ کام کریں پھر بھی اس کا خواد ہو تھا ہے ہوں ہو تھا ہے ہوں ہو تا ہے، اس طرح آگر قاضی کسی جانوروں کا خواد و کہ اس کے کہ کہ آپ میر اہاتھ کا کہ دیں، اور اس کو چور کا ہاتھ کا شکلے میں آبلہ پیدا ہوجائے اور وہ ڈاکٹر سے کہ کہ آپ میر اہاتھ کا کہ دیں، اور اس کے بتیجہ میں اس کی جان جی جانے تو ان میں سے کسی پر بھی تا وال اور خور دو ڈاکٹر سے کہ کہ آپ میر اہاتھ کا کے دیں، اور اس کے نتیجہ میں اس کی جان جی جانے تو ان میں سے کسی پر بھی تا وال اور خور کا ہیں ہو تا اس کے وہ ضام نہیں ہوگا )۔

و له ان قبل بغیر حق النے : اور امام ابو صنید کی دیل سے کہ یہ قبل بغیر حق ہے، کونکہ اسے صرف ہو تھا ہیں ہوگا ہے کہ سے قبل بغیر حق سے میں اس کی جانے کی دیل سے کہ یہ قبل بغیر حق ہے، کونکہ اسے صرف ہو تھا کہ میں تا کہ دیل سے کہ یہ قبل بغیر حق سے میں اس کی جانے کی اس کے دوران میں میں اس کی جان کے دوران میں میں میں بھی کہ سے تو کی بغیر حق اس کی جان کی کہ سے تو کہ بغیر حق اس کی جان کی کر اس کے دوران میں میں میں کر اس کی دوران میں میں کر دوران کی کر دوران کی کر دوران کر دوران کی دوران کر دوران کی کر دوران کی کر دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کر دوران کی کر دوران کر دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کر کر دوران کر کر دوران کی دوران کر کر دوران کر کر دوران کر کر دوران کر کر کر کر دوران کر کر دوران کر کر کر دوران کر کر کر کر کر دو

وله ان قتل بغیر حق الغ: اورامام ابو صنیفه لی دیل بیب که بیر س بغیر حق بیونکه اے صرف باتھ کا خواتی تھا، جبکہ نتیجہ بیل قتل بور کی ہے اگر ایسا معاملہ ظلماہو تا ہے ، اور اس دوسری دلیل ہے بھی کہ بیرز تم اور نشتر پھر اس طرح دوسری دلیل ہے بھی کہ بیرز تم اور نشتر پھر اس طرح کا اور وہ سر ایت کرکے جان لیواہو گیا تواس ہے تھاص واجب ہو تا ہے ، اور اس دوسری دلیل ہے بھی کہ بیرز تم اور نشتر پھر اس طرح کے کام ہے ہو تا ہے ، مگر قبل ہونے کے باوجود اس بر تعاص اس لئے لازم نہیں کیا گیا ہے ، اور قل بھی ہوگیا ہے ، اس لئے بجائے قصاص کے مال لازم کیا گیا ہے ، اس پر تصاص اس لئے لازم نہیں کیا گیا ہے ، اس میں ایک شبہہ بھی ہوگیا ہے ، اس لئے بجائے قصاص کے مال لازم کیا گیا ہے ، مقار رکتے ہوئے وہ تواہے کام پر ریاست کی طرف ہے ، مقار کی کہ جن سے صاحبین نے استدلال کیا ہے ، لینی تجام آور بزاغ و غیرہ کے وہ تواہے کام پر ریاست کی طرف ہے مقرر کی ہوئے امام اور قاضی ، یا ملاز مت اور اجارہ کے طور پر ہو جیسے امام اور قاضی ، یا ملاز مت اور اجارہ کے طور پر ہو جیسے جام اور بزاغ ہو تا ہے ، کہ ان کامول پر پھے لوگوں کو مقرر کر دیتے سے ہو ، جیسے جام اور بزاغ ہے ، (ف: اس وعوی پر اس طرح سے اعتراض کیا گیا ہے ، کہ ان کامول پر پھے لوگوں کو مقرر کر دیتے سے ان کوزیادہ سے زیادہ اور کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ان کوزیادہ سے زیادہ اور کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ہو جاتا ہے ، اس سے زیادہ اور کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ہے ، اس لئے اس میں فرق کر نامشکل ہے ، واللہ تعالی اعلم )۔

والوجبات لا قتقید النے: اور واجی معاملات میں ان میں سلامتی کی قید نہیں ہوتی ہے، یعنی جن کا مول کو کرناہی ہے، ان میں اس بات کا خیال رکھناضر ور کی نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح وسالم ہواوراس سے کی دوسر ہے کو نقصان نہ ہو مثلاً لڑائی کے میدان میں دشمن پر تیر چلاناضر ور کی سے مگراس میں اس کی قید نہیں ہوتی ہے کہ تیر صرف دشمن ہی کو لگے یعنی کسی مسلمان کونہ گئے، پھر اس قصاص کامسکہ جس میں ہماری گفتگو ہورہی ہے کچھ ایسا ہے کہ اسے کرناضروری ہول، کہ قصاص لینا نہائر اورا بیا کرنامباح ہے، بلکہ قصاص نہ ہے کہ معافی کروینائی مندوب ہے، لہذا قصاص کے حکم میں اطلاق ہے، یعنی قصاص لینا جائز اورا بیا کرنامباح ہے، لہذا قصاص کا حکم شکار کھیلنے کے مشابہہ ہوا، اس میں اس بات کی شرط ہے کہ جسے شکار نہیں کرناہے وہ محفوظ اور سالم رہے، اس بناء پراگر شکار کا تیر کسی آوی کو لگ جائے تو شکار کی ضامن ہوگا اس طرح اگر ہاتھ کا شنے میں اس کی جان بھی چلی جائے تو کا شنے اس کا ضامن ہوگا۔

توطیح: اگر کسی مخص کودوسرے کے مثلاً ہاتھ کاشنے کا قصاص کے طور پر حق تھااس لئے اس نے اس کا ہاتھ کاٹ کر اپنا حق وصول کر لیا، بعد میں کٹا ہوا ہاتھ زہریلا ہو کر پورے بدن میں سرایت کر گیا بالا خروہ شخص اس کی بناء پر مرگیا، تو کیا ہاتھ کا شنے والااس کاضامن بدن میں سرایت کر گیا بالا خروہ شخص اس کی بناء پر مرگیا، تو کیا ہاتھ کا شنے والااس کاضامن

## ہوگا، مسئلہ کی پوری تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، مفصل دلائل باب الشهادة في القتل

#### قتل کرنے کے معاملہ میں گواہی دینے کابیان

قال ومن قتل وله إبنان حاضر وغائب فاقام الحاضر البيئة على القتل ثم قدم الغائب فانه يعيد البيئة عند ابى حنيفة وقالا لايعيد وان كان خطأ لم يعد ها بالاجماع وكذلك الدين يكون لابيهما على اخر لهما في الخلافية ان القصاص طريقه طريق الوارثة كالدين وهذا لانه عوض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له لملك في المعوض كما في الدية ولهذا الوانقلب مالا يكون للميت ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت فينتصب احد الورثة خصماعن الباقين.

ترجمہ: امام محد نے فرمایا ہے کہ مثلاً زید عمر افتل کیا گیااس وقت اس کے دو بیٹے تھے جن میں ہے ایک موجود تھااور دوسرا کمیں دوسری جگہ بینی غائب تھا، ان ہے اس حاضر بیٹے نے قاتل پر قتل کا الزام لگایا اور اس پر گواہی بھی پیش کر دی، پھر دوسرا غائب بیٹا بھی آگیا تو امام ابو حفیقہ کے نزدیک اس دوسرے محض پر بھی اس قتل کے گواہوں کو دوبارہ لاناضر وری ہوگا، اور صاجبین نے فرمایا ہے کہ گواہوں کو دوبارہ پیش کر قال کیے معاملہ عدائد ہو کر خطاء ہو تا تو پھر اجماعی ہو تا لیمنی گواہوں کو دوبارہ پیش کر والی ہو گیا، اس لئے کہ آگر قتل کا بید معاملہ عمد آنہ ہو کر خطاء ہو تا تو پھر اجماعی ہو تا ابون کو دوبارہ پیش کر دیا تو بھی بالا جماع دوسرے بیٹے پر اس گواہ کو دوبارہ بیش کر تا کہ بیٹ کر تا اس مقتول باپ کا کسی پر قرضہ ہو تا اور ایک بیٹا گواہ چیش کر دیا تو بھی بالا جماع دوسرے بیٹے کی آئے اس کواہوں کی طرف سے خبیس کر دیا تو بھی کر دیا جائے خلاف قصاص کا تھم بھی قاضی کی طرف سے خبیس تک بالا جماع اختیار نہیں ہے، الکھایے، پس اس میں اختیانی دیا جائے گا کہ عائم میں خاص کی غیر حاصری میں حاضر بیٹے کو قصاص لینے کا بالا جماع اختیار نہیں ہے، الکھایے، پس اس میں اختیانی نہیں ہے، الکھایے، پس اس میں اختیانی و تعلی کو دوبارہ پیش کر ناضر وری ہے نہیں )۔

سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں۔ میں حاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی، حبیبا کہ صاحبین کا قول ہے، لیکن امام اعظمؒ کے نزدیک گواہ کو دوبارہ بلانے کی ضرورت ہوگی۔

توضیح: اگر زید کو کسی نے عمد اُ قتل کر دیا، اس کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک وہاں پر موجود تھااس نے عدالت میں جاکر قاتل کا پیتہ بتایااور گواہوں سے قاتل کو ثابت کر دیااس کے بعد دوسر الڑکا بھی آگیا تو کیااسے بھی عدالت میں ان گواہوں کو دوبارہ پیش کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

وله ان القصاص طريقه طويق الخلافة دون الوارثة الاترى ان ملك القصاص يثبت بعد الموت والميت لبس من اهله بخلاف الدين والدية لانه من اهل الملك في الاموال كما اذا نصب شبكة وتعقل بها صيد بعد موته فانه يملكه واذا كان طريقه الآثبات ابتلاء لا ينتصب احدهم خصما عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره فان كان اقام القاتل الهينة ان الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص لانه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص الى مال ولا يمكنه اثباته الا باثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصماعن الغائب وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا واحد الرجلين غائب فهو على هذا لما بيناه.

ترجمہ: اور طریقہ قصاص کے اختلافی مسئلہ میں امام اعظم کی دلیل ہیہ کہ قصاص پانے کاطریقہ اور حق وہاہی جیسا کہ میت کی خلافت اور نیابت کا ہے، بینی اس میں وار شت پانے کاطریقہ نہیں ہے، اس لئے مقتول کو بھی قصاص پالئے جانے کے بعد ملکیت حاصل ہوتی ہے، حالا نکہ فی الحقیقت میت کو کوئی طاقت اور لیافت نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کا خلیفہ اس کے قائم مقام موجود ہے، بخلاف قرضہ اور ذیت کے کیونکہ میت کو بھی اپنی مال کی ملکیت کی صلاحیت رہتی ہے، (اسی وجہ ہے اس میت کو میں اپنی مقام موجود ہے، بخلاف قرضہ اور ذیت کے کیونکہ میت کو بھی اپنی مال کی ملکیت کی صلاحیت رہتی ہے، (اسی وجہ ہے اس میت کو سب سے پہلے اس کے اپنی مال ہی کفن و فن کیاجاتا ہے، اور اس کے اپنی مال سے ہی اس کے اپنی قررضہ اور اسے جاتے ہوائے جاتے ہی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، کہ اس کامال اس وقت تک اس کا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ایک چڑ بمار (پر ندوں کے شکاری) بی اس کا نے شکار کے لئے جال بچھایا، اس کے بعد وہ مر گیااس کے بعد اس جال میں پر ندے کانی پیشس گئے تو وہ شکاری (چڑی مار) ہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، اگر چہ وہ خود مر چکا ہو، اور اب جبکہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ قصاص کا طریقہ ابتدائی بات ہے تو ایک وارث اپنی میں مدالت سے غائب رہنے والا وارث جب مجلس عدالت دو مرب حال کی طرف سے خصم نہیں ہو سکتا ہے، اس لئی مجلس عدالت سے غائب رہنے والا وارث جب مجلس عدالت سے غائب رہنے والا وارث جب مجلس عدالت سے خائب رہنے وہ بھی اپنی گواہوں کو دوبارہ ملوائے گا۔

فان کان اقام الفاتل النے: اس موقع پراگر قاتل نے اس موجود وارث کے سامنے اپنے گواہ اپنے اس دعویٰ پر پیش کئے کہ اس دوسرے وارث لیعنی عائب وارث نے میرے قل کے خون کو جھے ہوائیں گے، اس طرح دہ حاضر وارث اس قاتل کا مقاتل اور خصم وست برداری کردی ہے تو اس کے گواہ بھی سننے کے قابل ہوجائیں گے، اس طرح دہ حاضر وارث اس قاتل کا مقاتل اور خصم ہوجائے گا، کیو نکہ اس قاتل نے گویا اس حاضر گواہ پرید دعویٰ کردیا کہ اس کے موض صرف ال نے سکتا ہے، اوریہ قاتل بھی اپنے اس دعویٰ کو مصاف کردیا ہے، اوریہ قاتل بھی اپنے اس دعویٰ کو حصاص لینے کاحق ختم ہو گیا ہے، اوراب دہ مجھ سے اس کے عوض صرف ال لے سکتا ہے، اوریہ قاتل بھی اپنے اس دعویٰ کو حساس طرح ثابت کر دیا ہے گا، اس طرح ثابت کردے، اس طریقہ سے موجود دوارث اس قاتل کا خصم اورید مقاتل ہوجائے گا: و کذلک عبد بین درجلین المخ : اس طرح ایک غلام دو مخصول میں مشترک ہو بعنی دد آدمی اس کے مالک ہوں، اور اس غلام کو کسی نے قصد آقل کردیا گیا اور اس موقع پر دو مالکوں میں مخصول میں موجود ہواور دوسر اغائب ہو تو اس کا حکم بھی دبی ہوگا، جو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی دلی بھی وہی ہوگا۔

توضیح: طریقه قصاص طریقد خلافت بیساطریقه دراشت اس میں امام ابو حنیفه کادعوی ادر مفصل دلیل، اسی صورت میں آگر قاتل بید عویٰ کرے که غائب دارث نے میرے خون کور گزر کردیا تھا مگر حاضر اس کامنکر ہو، تفصیلی مسئلہ، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلاکل

قال فان كانت الاولياء ثلثة فشهد اثنان منهم على الاخر انه قد عفا فشهادتهما باطلة وهو عفو منهما لانهما يجران بشهادتهماالى انفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا فان صدقهما القاتل فالدية بينهما اثلاثا معناه اذا صدقهما وحده لانه لما صدقهما فقد اقر بثلثى الدية لهما فصح اقراره الا انه يدعى سقوط حق المشهود عليه وهو ينكر فلايصدق ويغرم نصيبه وان كذبهمافلاشتى لهما وللاخر ثلث الدية معناه اذا كذبهما القاتل ايضا وهذا الانهما اقرا على انفسهم بسقوط القصاص فقبل وادعياانقلاب نصيبهما مالا فلايقبل الا بحجة وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لان دعواهما العفو عليه وهو منكر منزلة ابتدء االعفو منهما في حق المشهود عليه لان سقوط القود مضاف اليهما وان صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لاقراره له بذلك.

ترجہ: امام محریۃ نے فرایا ہے کہ اگر مقتول کے تین اولیاء ہوں اور ان میں سے دووار توں نے آکر تیسر نے وارث کے بارے میں یہ گوائی دی کہ اس نے اپنے حصہ کا قصاص معاف کر دیا ہے، تو یہ گوائی ان کی باطل ہوگی، البتہ اس گوائی کا اثر یہ ہوگا کہ خودان دونوں نے بی اپنا جن معاف کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی گوائی کے ذریعہ سے اپنے لئے بچھ مطلب اور تفع مال کے درناچا ہے جیں، اور وہ نفع یہ ہے کہ قصاص نہ لے کراہے مال سے بدل دیا جائے: فان صد قہما القاتل المنح: اگر قاتل نے ان دونوں وارثوں کی تقدیق کردی تو پوری دیت تین حصول میں تعلیم کر کے سب کوا یک ایک تہائی دی جائی ، اس مسئلہ کا مطلب یہ بیا ہے قاتل نے صرف ان دونوں کی تقدیق کی اور تیسر ب وارث نے اس دعوی کی تقدیق کمیں کی بلکہ اس کی تکذیب کردی ہو تب بھی ان تینوں ہی کے در میان دیت تقلیم کر کے ایک تہائی تینوں کو دی جائی ، کیو تکہ جب قاتل نے ان دونوں کی مقدیق کے دو تہائی دیت کا قرار کیا لہٰذائی کا قرار سیح ہوا، ساتھ ہی دہ تیسر سے دارث کے حقہ کو کی تقدیق نے میں دیت کے حصہ کا خام میں بھی جس میں گائی میں کہ کے دو تہائی دیت کا قرار کیا لہٰذائی کا قرار کیا جہائی میکر ہوتا ہے دعوی کی تقدیق نے ہوتا کی جب کی کو کہ ہوتا ہے۔ جس پر کوابی دی گئی ہے ، حالا تکہ یہ تیسر المدی اس کا مشر ہے تواس پر قاتل کے دعوی کی تقدیق نے ہوگی اس کے اس کی دیت کے حصہ کا ضامی ہوگا۔

وان کذبھمافلاشنی لھما النے: اور اگر قاتل نے ان دونوں کو جھلا دیا تو چران دونوں کو پچھ بھی حصد نہیں لے گاگر تیسرے کو ایک تہائی دیت لے گائی مسئلہ کا مطلب ہیہ کہ جس طرح اس تیسرے دارث نے جس پران دونوں نے گوائی دی مقی ان دونوں کو جھٹلادیا جس کی وجہ ہیہ ہائی دونوں نے اپنے لیے یہ اقرار کر لیا ہے کہ جم نے اپنی طرف سے قصاص کے حق کے مطالبہ کو ختم کر دیا ہے اس لیے ان کا یہ اقرار مقبول ہو گا پھران دونوں نے یہ دعوی کر دیا کہ میر احق قصاص سے بدل کر مال یعنی دیت کا ہو گالبذاحق کے بدل جانے کا قصاص سے مال ہو جانے کا کسی خاص دلیل اور گوائی کے قابل قبول نہ ہو گا لیکن جس دارث کے حق میں انہوں نے گوائی دی اس کا قصاص کا حق بدل کر مال ہو جائے گا کسی ختی ہوئی کر دیا گا گا کو کئد ان دونوں کی طرف سے تیسرے کے بارے میں معاف کر دینے کا دعوی کر تااگر چہ خود اس کا فکر ایسامانا جائے گا کہ ان دونوں نے شروع ہی میں معاف کر دینے کا دعوی کر تااگر چہ خود اس کا فکر ایسامانا جائے گا کہ ان دونوں نے شروع ہی میں معاف کر دیا تھا تھیں ہوئے کی نسبت کی گئی ہے اور اگر تیسر سے دارث نے ان دونوں کی طرف قصاص کے حق ہوئے کی نسبت کی گئی ہے اور اگر تیسر سے دارث نے ان دونوں کی گوائی کو بھی مان لیا لیکن قاتل نے اسے جھٹلادیا تو تیسر سے دارث کے لیے قاتل اس کے دست حصہ کا ضام من ہوگا

توضیح: اگر مقتول کے تین وارث ہوں ادر ان میں ہے دووارث تیسر ہے وارث کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ اس نے اپنے حصہ کا قصاص معاف کر دیا ہے اب اگر قاتل اِن دونوں کی تفصیل اقوال کی تفصیل اقوال انکہ کرام دلاکل مفصلہ

قال واذا شهد الشهود انه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القودا ذا كان عمدا لان التابت بالشهادة كالثابت معاينة وفي ذلك القصاص على ما بينا ه و الشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه لان الموت بسبب الضرب انما يعرف اذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات وتاويله اذا شهدا وانه ضربه بشى جارح قال واذا اختلف شاهد القتل في الايام اوفى البلد اوفى الذى كان به القتل فهو باطل لان القتل لا يعادو لا يكرزوالقتل في زمان اوفى مكان غيرالقتل في زمان او مكان اخر والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لان الثانى عمد والا ول شبه العمد يختلف احكا مهما فكان على كل قتل شهادة فرد وكذا اذا قال احدهما قتله بعصا وقال الا خر لا ادرى باى شي قتله فهو باطل لان المطلق يغاير المقيد

ترجمہ: امام محریہ نے فرمایا کے اگر گواہوں نے زید کے خلاف ہے گواتی دی کہ اس نے فلال محض کو قصد اا تامار آکہ مارکی تکلیف سے دہ سر پر بی پرارہادور بالا خرای حالت میں مر محیاتوا س زید ہر قصاص داجب ہوگا کیو تکہ کوئی بات کی گوائی سے خابت ہوجانے کے بعد اس میں اتنافیقین جاتا ہے جتنا کے خودا پی آتھوں سے قتل کو دیکھنے کی صورت میں قاتل پر قصاص لازم آجاتا ہے جیسا کہ ہم نے جتابت کی بحث کے شروع میں بالتفصیل کہا ہے اور قتل عمد کی گوائی ہی میں کی محت کے شروع میں بالتفصیل کہا ہے اور قتل عمد کی گوائی ہی ای طرح سے قابل بھین ہوئی ہے کیو نکہ مار اور چوٹ کی وجہ سے ای طرح جان لی جائی ہے کہ اتنامارہ جائے کے دہ بست سے لگ جائے گھر مر جائے اس مسئلہ کی مزید دضاحت اس طرح ہوئی کہ دورہ ہوجاتا ہے دوابس ہوگا جب گواہ اس طرح گوائی دیں کہ مار نے جائے اس مسئلہ کی مزید دضاحت اس طرح سے کہ انسان دوقعۃ انسان مجروح ہوجاتا ہے (ف اور انسی گواہ اس طرح گوائی دیں کہ مار نے دولوں گوائی دی ہو باتا ہے (ف اور انسی گواہ س طرح گوائی دیں کہ مار نے دولوں گواہ تک کہ دولوں گواہ تک کو اور س طرح گوائی دی ہوجاتا ہے دولوں گواہ تک کو اور دوسر سے کے قتل ہوا ہو انسان دوقع کی تو انسان تو دولوں گواہ تک گواہ اس نے تو کر ان قبل کی اور دوسر سے نے کہا کہ دو چرکا دن تھایا ایک نے کہا کہ اس نے جو کہا تو ان کی اور دوسر سے نے کہا کہ اس نے جو کہا کہ اس نے تو کر ان قبل تول ہوگی کو انسان دوقت کس طرح قتل ہو گیا اس طرح انسان ہوتا ہے اور دوسر سے نے کہا کہ اس نے تو کیا دون کو انسان دونوں کے انسان دونوں کے انسان دونوں کے انسان دونوں کے انسان دونوں کے انسان دونوں کے انسان میں طرح تو تا ہوئی کو گوائی طرح تھی انسان دونوں کے انسان کی گوائی میں طرح تو تا کہا کہ اس نے تو کیا دونوں کو انسان کو تو تا کی تو تو تا ہوئی کو تو انسان دونوں کے انسان کی گوائی کو تو تا ہوئی کو تو تا کی تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کے تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کی تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کے تو تو تا کے

و تحذا اذا قال احدهما النع: اس طرح اگر ایک تواو نے کہا کہ اس نے لائٹی سے قبل کیا ہے اور دوسر اکبے کہ یہ جھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی معلوم نہیں ہے کہ اس کی اس کی کہ اس کی اس کی کہ اس کی معلوم نہیں ہے اور الن دونوں باتوں میں مغامیت ہے اور دوسری کو ای اس سے مطلق ہے اور الن دونوں باتوں میں مغامیت ہے

توضیح: اگر گواہوں نے زید کے خلاف یہ گواہی دی کہ اس نے فلال شخص کواس قدر مارا

کے دہ بستر پر پڑ گیا پھراسی حالت میں وہ مرگیا تواس سے قصاص لازم آئیگایا نہیں اگر دو
آدمیوں نے کسی کے خلاف قتل کی گؤائی اس طرح سے دی کہ ایک نے رات کہا اور
دوسرے نے دن اور ایک نے ایک شہر میں مارے جانے کا تذکرہ کیا دوسرے نے دوسرے
شہر کا کیاایک شخص نے کسی چیز سے مفید کر کے قتل کرنا بتلایا اور دووسرے نے کسی بھی قید
لگانے سے انکار کیا مسائل کی تغصیل اقوال ایکہ ولہ مفصلہ

قال وان شهد ا انه قتله وقالا لا ندرى باى شى قتله ففيه الدية استحسانا والقياس ان لا تقبل هذه الشهاده لان القتل يختلف باختلاف الالة فجهل المشهودبه وجه الا ستحسان انهم شهدو ايقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجبب اقل موجبيه وهوالدية ولانه يحمل اجمالهم فى الشهادة على اجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه واولوا كذبهم فى نفى العلم بظاهر ماورد باطلاقه فى اصلاح ذات البين وهذا فى معناه فلا يثبت الاختلاف بالشك وتجب الدية فى ماله لان الاصل فى الفعل العمد فلا يلزم العاقلة

ترجمہ: امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں کواہوں نے کہااس طرح کواہی وی کے اس قاتل زیدنے فلال مخف کو ممل کیا ہے گرہم یہ نہیں جاننے کہ کس چیز ہے اے قتل کیا ہے نواس صورت میں استحسانا دیت لازم ہو گی: والقیاس ان لا تقبل الخ :اور قیاس کا نقاضہ یہ تھا کہ ایس کوائی مغبول نہ ہو کیونکہ آلہ قتل کے مختلف ہوجانے ہے قتل کا تھم بھی مختلف ہوجاتا ہے حالانکہ موجوده صورت بس ير بهي معلوم نبيس ب كدكس چيزے قل كيا كيا بازاية أليه قل مجهول موكا: وجه الا ستحسان اتهم المع: مگراستحسانا دیت داجب ہونے کی وجہ یہ ہے کے انہوں نے تھینی طور سے مگر قتل مطلق کی گواہی دی ہے اور مطلق چیز مجمل نہیں ہوتی ہے (بلکہ مہم ہوتی ہے) لہٰذا قتل کے دونوں جیوں بینی دوانجار کار بینی قصاص یادیت میں سے جو کمتر درجہ کا ہے دہی واجب مو گالینی قتل نفس کی بجائے صرف دیت لازم آجائے: ولانه یحمل احمالهم النج اوراس دلیل سے بھی دیت لازم ہو گی کہ گواہوں نے اپنی گوائی میں تفصیل ہے نہ بتا کر اجمالااس لیے گواہی دی ہے کہ وہ قاتل پر پھھے احسان بھی کرنا میا ہتے ہیں تا کہ قاتل کہ حق میں پردہ یونشی ہو جائے (اگران کو پیر بات بھی معلوم ہو کہ انہوں نے کس چیز سے اسے قتل کیاہے مگراس موقع میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان مواہوں نے آلہ قتل کو جان کر بھی اس سے انکار کر کے وہ جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فاسق بن بھئے توجواب یہ ہو گاکہ وہ فاسق نہیں ہوں گے ) کیونکہ انھوں نے مناجانے کی اور جھوٹ بولنے کی اس طرح کی تاویل کی ہے اس حدیث سے نکال عمی ہے جومسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے ہیں اجازت کے بارے میں ہے بعنی عام مسلمانوں کی اصلاح جس قسم کی بھی ہو اگر جھوٹ بولنے سے مقصد حاصل ہو جائے اور اصلاح ہو جائے تو وہ جھوٹ جائز ہے لہٰذا موجو وہ صورت میں بھی آلہ قُل کے جانئے ہے انکار کی غرض بھی بتائی کہ ان کی بردہ پوشی ہو جائے پس اس طرح کی تادیل سے جھوٹ کہنے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تواس شک کی وجہ سے دونوں کی گواہی اختلاف ثابت نہیں ہو گا پھر یہ دیت اس تا تل کے مال میں داجب ہو گی کیونکہ ہر کام میں اصل ہی ہے کہ وہ قصداہواس لیے اس کو خطایر مجہول کرنے کے لیے کوئی معقول

حالا نکداس موقع برکوئی دلیل موجود نہیں ہے)اس لیے بید دیت عاقلہ لین مدد گار برادری پر لازم نہیں ہوگی (ف معلوم ہونا چاہیے کہ مجمل اور مطلق کے در میان فرق بیہ ہے کہ مجمل ایسی بات کو کہاجاتا ہے جس میں کئی معنی ہونے کا شبہ ہواور ذات معلوم نہ ہو بعد میں اگر کسی صورت سے کوئی معنی متعین ہوجائے تواس مجمل کواس معنی پر محمول کر دیاجاتا ہے اور مطلق وہ ہے کہ

اس کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر مختلف قسمول کے کٹی افراد ہوتے ہیں توان میں سے کسی ایک فرو پر مجھی عمل کر لیاجائے تواس مطلق پر سی نہ کسی طرح عمل ہو جائے گا کیونکیہ اس کی ذات معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کی قوم نی ہسر ائیل کواذ بحواالبقرہ کہہ کر گائے کو ذرج کرنے کا تھم دیاا س میں لفظ بقر و مطلق ہے کہ وہ گائے جس قتم کی اور جس رنگ کی اورجس عمر كى تعنى بچھيايا جوان يا بوڙي جي موال طرح وه پالتو مويا جنگلي موحل چلانے والي مويان موجيسي بھي موتم ذريح كردو خلاصه یہ ہے کے جَسِی کچھ بھی ایک گائے ذری کر دینے سے اس تھم پر عمل ہوجا تا اس لیے حدیث میں ہے کہ النالو کول پر زی کی گئی تھی کٹین ان لوگوں نے سختی کی اور طرح طرح کے سوالات کئے تواللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کردی، یعنی حفیرت موسی علیہ السلام فرماتے رہے فافعلو ما توموون، تم اب زیادہ سوال نہ کرو، جو مجی ابتک تم کو تھم دیا گیاہے ای پر عمل کرو، مگر وہ باربار پوچھے رہے كدادع لنا دمك المع : يعى دوبار باراس طرح يوجيع رب كداس كى عمر كيابو، رنك كيسابو، كام بيس مستعمل بويا صرف يالتوبو، أو نتیجہ میہ ہوا کہ ایسا جانور ملنا سخت مشکل ہو گیا، پہانتگ کہ دہ ایسے جانور کوپانے اور ذ<sup>رخ</sup> کرنے سے عاجز 💎 ہونے کے قریب مطلق کی دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار ہ ظہار میں غلام آزاد کرنے (تحریر رقبہ) کا تھم دیاہے جو کہ مطلق ہے کہ وہ غلام مو من ہو تا کافر دونوں ہو سکتا ہے،اس لئے ہم یمی کہتے ہیں کہ مو من پاکافر جیسا بھی غلام ہواس کو آزاد کرد ہیئے ہے تھم پر عمل ، وجائے گا، اور مجمل کی مثال میہ ہے کہ جیسے کہ سمی نے کہا کہ زید کا مجھ پر کچھ حقِ باتی ہے اس میں لفظ حق مجمل ہے بہا تک کہ گالی دی ہویا تہت لگائی ہو وغیرہ بھی حق میں داخل ہو تاہے،اوراس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو تاہے، جیسا کہ فقہاء نے کہاہے،اور جوت بولنے کے سلیلے میں جس حدیث کی طرف پہلے اشارہ کیا گیاہے کہ مسلمانوں کے در میان اصلاح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا جائز ہے، حدیث ہے بظاہر جائز معلوم ہو تا ہے، مطلب بیہ ہے کہ عدل وانصاف کرنے والے چند مسلمان مل کر دونوں و شمنوں کے در میان صلح کرادیں اس طرح ہے ہر ایک کے سامنے و دسر ہے کی اچھی بات پہنچائیں مثلازید بکر ہیں دشتی ہے، ان چند نیک ابنداء عادل مسلمان زید سے کہیں کہ ہم تو نیہ جانت ہیں کہ دہ محف تم کواپنا برا محسن اور برا بھائی جانا ہے اور تم اسے دسمن بتاتے ہو۔

اس طرح ہے اس بحر کی طرف ہے زید کے پاس جا کر بھی ای قتم کی باتیں کہیں، پھر بہلی بات بیہ کہ سارے مو من اور مسلم آپس میں بھائی بھائی بھائی بیں ،اور مومنین کی صفت ہے ہے کہ ایک دوسر ہے پر مہر بالن رہیں ،اور ای قتم کی باتیں کہیں، حضرت ابو اور داق کی عدیث میں ہے کہ کیا ہیں تم ایس بات بتاہ ول جو دنول میں روزہ رکھنے اور را توں کو عبادت کرنے ہے بھی افضل ہو، جواب میں صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ جی بال بارسول اللہ ضروری فرمار تیں ، تب فرمایا کہ وہ باہمی اصلاح ہے ، پھر یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ضاد کرائے والا وین کو مو تلہ نے والا ہے ،اس کی روابت تر ندی نے کی ہے اور اس کی تصبیح بھی کردی ہے ،اس کے علاوہ این حبان نے اور بخاری نے درجہ میں ہوں اللہ وغیر ہم رہمی ماللہ نے بھی کی ہے ، اور بیا تی زیادہ سندول ہے ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مشہور کے درجہ میں ہے ، واللہ تعلی ، م

توضیح: اگر دو گواہوں نے اس طرح سے قتل کے بارے میں گواہی دی کہ زید نے فلال شخص کو قتل کیا ہے، مسئلہ کی شخص کو قتل کیا ہے، مسئلہ کی پوری تفصیلی علم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل، مجمل اور مطلق کی واضح تعریف اور مثالوں سے ان کے در میان فرق تعریف اور مثالوں سے ان کے در میان فرق

قال واذا اقر رجلان كل واحد منها انه قتل فلانا فقال الولى قتلتماه جميعا فله ان يقتلهما وان شهدو اعلى

رجل انه قتل فلانا وشهد اخرون على اخر بقتله وقال الولى قتلتما جميعا بطل ذلك كله والفرق ان الاقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص وقد حصل التكذيب في الاول من المقرله وفي الثاني من المشهودله غيران تكذيب المقرله المقر في بعض ما اقربه لا يبطل اقراره في الباقي وتكذيب المشهودله الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته اصلا لان التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يمنع القبول اما فسق المقرلا يمنع صحة الاقرار.

ترجمہ :اگردود شمنوں میں سے ہرایک نے اقرار کیا کہ میں نے فلال شخص مثلاً زید کو قتل کیا ہے، گرزید کے ولی نے کہا کہ تم د ونوں نے مل کر اس کو قتل کیاہے اس لئے اس ولی کویہ اختیار ہو گا کہ دونوں کو قتل کرادے بیعنی دونوں سے قصاص لے :وان شہدوا علی رجل المنع: اوراگر کی گواہوں نے ایک مخص پر بیرالزام لگایااور گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیاہے، اور دوسرے دو گواہوںنے دوسرے محض کے خلاف گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیاہے ،اور زید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس کو قتل كياب، توبيه ساري گواهيال باطل موجا تينيي: والفوق بين الاقرار والشهادة الح: اقراراور گوايي دونول بين به بات يائي جاتي ہے کہ اقرار کرنے والے (مقر )اور جس کے بارے میں گواہی دی جارہی ہو دونوں کی کو قتل کرنے اور قصاص کے واجب میں برابر ہوتے ہیں پھر بھی )ان دونول یعنی اقرار کو اہی میں فرق بیہ ہو تاہے کہ اقرار کی صورت مین مقرالہ دہ مخض جس کے حق میں کچھ کہا گیاہے، تینی ولی کی طرف سے اسے حبٹلایا گیاہواس طرح سے کہ ہرایک مخص کی طرف پورے قتل کی نسبت نہیں کی بلکہ اس نے دونوں کو قاتل تھیرادیا ہو،اور دوسری چیز لعنی گواہی میں بھی دلی کی طرف سے جھٹلایا گیا ہو لینی اس نے دونوں کو قاتل مھر ایا حالا تکہ ہر فرق کے گواہ نے جس کے بارے میں گوائی دی ای کو ممل قاتل مھر ایا تھا، اس طرح گویا ہے گواہ کوخود ہی حبطلایا اور یوں کہا کہ بیہ گواہ جھوٹے ہیں بلکہ تم دونوں نے مل کراہے قتل کیا ہے ،اس طرح ا قرار گواہی میں یہ فرق پایا گیا کہ ا قرار الی چیز ہے کہ جس کے حق میں ا قرار کیا گیا ہے (مقرار) اگر اس ا قرار کرنے دانے کے بیان کو تھوڑ اسا جھٹلا دے تواس سے اقرار باطل نہیں ہو تاہے، کیونکہ جموشے اقرار کرنے والے سے بھی اقرار کرلیناجائز ہے، اور اگر جس کے حق بیں کو ابی دی گئ اود عوی كرنے والے مدعى نے اپنے كواہ كواس كى كواہى كے كسى حصہ كو جينلاديا تو وہ كواہى بالكل ہى باطل موجاتى ہے كيونك اس كو جينلاديا فاسق بنادیناہے، جیسے کہ بول کہ دے کہ یہ گواہ فاسق ہے حالا نکہ گواہ کے فاسق ہو جانے سے اس کی گواہی قابل قبول باقی نہیں رہتی ہے، جبکہ اقرار کرنے والے کا فاس ہونے سے اس کے اقرار کی صحت میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے،اس سے معلوم ہو کہ ا قراد کرنے والے کاا قرار صحیح رہا۔

توضیح: اگر دو آدمیوں سے ہرایک نے عدالت میں آکر کہا کہ میں نے زید کو قتل کیا ہے گر زید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے مل کراسے قتل کیا ہے، اگر دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیا ہے، اور دوسر سے دو گواہوں نے دوسر سے خلاف گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیا ہے، گرزید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس نے زید کو قتل کیا ہے، گرزید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اسے دونوں مسائل کی تفصیل، تکم، مفصل دلائل، اقرار اور گواہی کے در میان فرق

## باب في اعتبار حالة القتل

قال ومن رمى مسلما فارتد المرمى اليه والعياذ با لله ثم وقع به السهم فعلى الرامى الداية عند ابى حنيفة وقالا لا شئى عليه لانه بالارتداد اسقط تقوم نفسه فيكون مبرتا للرامى عن موجبه كما اذا ابرأه بعد الجرح قبل الموت وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمى اذ لافعل منه بعده فيعتبر حالة الرمى والمرمى اليه فيها متقوم ولهذا يعتبر حالة الرمى في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامى بعد الرمى وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت والفعل وان كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجب الدية ولو رمى اليه وهو مرتد فاسلم ثم وقع به السهم فلا شئى عليه في قولهم جميعا وكذا اذا رمى حربيا فاسلم لان الرمى ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا للصيرورته متقوما بعد ذلك.

ترجمہ: امام محریہ نے فربلا ہے کہ اگر آیک محمل نے دوسرے مسلمان مثلازید کو تیر مارا اتفاقادہ محض تیر لکتے ہے پہلے ہی مرتد ہوگیا: نعو فہ باللہ من ذلك: اوراس کے مرتد ہوجانے کے بعد تیر نشانہ پرلگ گیا جس سے دوزید فورامر گیا، توام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تیر مارنے والے پر دیت واجب ہوگی، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس بر پچھ بھی داجب نہیں ہوگا، (امام مالک وشافعی واحمہ مسائل کہ تیر مسلماتوں ہے دی ہوگی کہ مثلاً بر پچھ مسلماتوں ہے دی ہوگی، تااورین اوراس کے مسائل کے بارے میں اختلاف کرتاہ بین اس نے اپنے باطنی کفر کو طاہر کیااو کفریہ کلمات تھلم کھلا کہتا ہوا اسلام سے بے زاری مسائل کے بارے میں اختلاف کرتا، اسٹے میں اس نے اپنے باطنی کفر کو طاہر کیااو کفریہ کلمات تھلم کھلا کہتا ہوا اسلام سے بے زاری کا ظہار کردیا، اوم تدہوگیا، او حر تدہوچکا تھا، اور وہ مرچکا تھا، ان تمام باتوں ہی چند عادل گواہوں نے 'عدالت میں آگر گوائی دید نے تیر پھینکا جو بکر کو اس مورت میں امام ابو حنیفہ کے مزدیک زید دیت کی ادائی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارثوں کو سلے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارثوں کو سلے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارثوں کو سلے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارثوں کو سلے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کی نہ جب ہے، م۔

لانہ بالار تداد النے کو تکہ بر نے اپنے مر تہ ہوجانے کی وجہ سے ارتداد سے کچھ پہلے تک جواس کی جان کی قیت اور اہمیت تھی اسے اس نے خود بی شم کردیا تھا، اس وجہ سے بر نے زید کواسی عمل سے تاوان اوا کرنے سے بری کر دیا تھا، جیسا کہ اگر کوئی مجروح محف اپنے جارح کوائی موت سے پہلے باہوش وحواس اپنے خون سے معاف کردے تو وہ معاف ہوجاتا ہے ۔ و لہ ان الضمان یعجب المنے :اورامام اعظم کی ولیل ہے کہ تاوان جو اوز م ہوا وہ ای زید کے ذاتی عمل سے ہوا ہے بعنی تیر مارنے سے مان الازم ہوا ہے اس کے تیر پھینے کی حالت کا عقبار ہوگا، اور جس وقت وہ تیر پھینک رہا تھا، اس وقت تک وہ مرتد نہیں ہوا تھا اس کے تیر پھینک کی حالت کا اعتبار ہوگا، اور جس وقت وہ تیر پھینک رہا تھا، اس وقت تک وہ مرتد نہیں ہوا تھا اس کے تیر پھینک کی حالت کا اعتبار ہوگا، تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کے تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کے تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کے تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کے تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کے تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کو تی تیر پھینک کی میں حالت کا اعتبار ہوتا ہے ، اس کا شکار حرام نہیں ہوگا، سے تیس معلوم ہونا چاہے کہ اگر جہ تیر مارنے کا کام بالمقصد اور کفارہ اور کفارہ اور کا کو جہ ہے تا تا ہے ، بھی معلوم ہونا چاہے کہ اگر جہ تیر مارنے کا کام بالمقصد ہوجاتی ہے ۔ پہلے تی اس کی حکم میں بیر اور جانے کی وجہ ہے قاتل سے قصاص نہیں لیا جاتا ہے ، اس کی حکم صرف دیت کا فی جہ ہے ۔ کہ جو جاتی ہے۔ ۔

ولو رمی البه موقد فاسلم النع: اور اگر ایس صورت ہوئی کہ زیدنے بکر برائس حالت میں تیر مارا کہ وہ مرتد تھا، لیکن وہ

فورااسلام نے آیاس کے بعدا نے زید کا جم سے دہ مرگیا توبال تفاق الم ابو حنیفہ اور صاحبین کے قول کے مطابق زید پر پھو ادب نہ ہوگا: و کفدا اذا دمی المنے: اسی طرح اگر زید نے کسی حربی کی طرف تیر پھینکا اور وہ تیر گئنے ہے پہلے مسلمان ہو گیا بعد میں تیر نگا جس ہو دہ ہو گاہ جس وقت تیر چلایا گیا تھا اس وقت اس مرتدیا حربی کی شرعا کوئی عزت یہ چلانا گیا تھا اس وقت اس مرتدیا حربی کی است کا مواد میں ہوگا۔

تر عاکوئی عزت یہ تیم نہ جالت قبل کا اعتبار ایک شخص نے ایک مسلمان کی طرف تیر چلایا، اتفا قا وہ موسی اس تیر کے لگنے ہے پہلے مرتد ہو گیا، پھر ارتداد کے بعد وہ تیر اسے لگا جس سے وہ مرگیا، اگر زید نے کسی مرتد کی طرف چلایا، اور وہ محتص تیر کھانے ہے بہلے ہی مسلمان کی طرف تیر کھانے مرگیا، اس کے بعد اسے تیر نگا، اور وہ مرگیا، یکس کرنی طرف تیر کھانے اور وہ تیر کھانے موسی کے بہلے اسلام لے آیا، بعد میں اسے تیر لگا اور مرگیا، مسائل، کی تفصیل، اقوال انکہ کرام، دلاکل مفصلہ کے ایک مضلہ

قال وان رمى عبدا فاعتقد مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عند ابى حنيفه وقال محمد عليه فضل ما بين قيمته مرميا الى غير مرمى وقول ابى يوصف مع قول ابى حنيفة له ان العتق قاطع للسراية واذا انقطعت بقى مجرد الرمى وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمى اليه بالاضافة الى ما قبل الرمى فيجب ذلك ولهما انه يصير قاتلا من وقت الرمى لان فعله الرمى وهو مملوك فى تلك الخالة فتجب قيمته بخلاف القطع والجرح لانه اتلاف بعض المحل وانه يوجب الضمان للمولى وبعد السراية لو وجب شى لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية امام الرمى قبل الاصابة ليس باتلاف شنى لانه لا اثر له فى المحل وانما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فيجب قيمته للمولى وزفر وان كان يخالفنا فى وجوب القيمة نظر الى حالة الاصابة فالحجة عليه ماحققناه.

وہ گویا موت کے دروازہ پر کھڑا ہو گیاادرزخی ہو گیا، پھر جب موٹی نے اسے آزاد کر دیااس کے بعد وہ تیر اسے لگا تو گویا آزاد ی حاصل کر لیننے کے بعد وہ زخم اس میں سر ایت کر گیا،اس لئے اس وقت بید دیکھا جائے گاکہ اس کی طرف تیر پھینگئے سے پہلے اس کی کیا قیت تھی،اور تیر لگنے کے وقت اس کی کیا قیت ہوگئ،ان دونوں قیتوں میں جو فرق ہو گادی واجب ہوگا)۔

ولهما انه یصیر فاتلا النے: اور شخین یعن ام ابو صفی اور ابویوسف کی دلیل بیب که تیم مارے والاای وقت سے قاتل سمجما جائے گا جس وقت اس نے تیم پھینکا ہے، کیو تکہ اس کام جس صرف تیم پھینکا اس کاکام ہے اور فلام اس حالت جس دوسرے کی ملیت میں ہے، اس لئے غلام کی قیمت واجب ہوگی، بر خلاف کا شخاور زخی کرنے کہ اس سے صرف بدن کے مخصوص صصہ کی بربادی ہوئی ہے، اور اس کی بربادی ہے مولی کو صال مال ہو تو وہ غلام کی بربادی ہوئی ہے مولی کو صال مال ہے ، اور زخم سر ایت کرجانے کے بعد اگر کوئی چیز حاصل ہو تو وہ غلام کے لئے ہوگی، اس طرح ابتداء کا حکم آخر جس اس کے خالف ہو جاتا ہے، کیونکہ زخم سر ایت کرجانے کے بعد پھر پھی بھی واجب نیمیں ہو تا ہے، اور تیم مارنے کی صورت میں جبتک کہ وہ تیم اپنے نشانہ پرنہ لگ جائے اس وقت اس چیز میں بربادی نہیں آجائی ہے، البتہ اگر الی حالت میں اس غلام کی خرید و فروخت کی بات ہور ہی ہو تو اس میں خریدار کی دغیت کم ہوجا گئی، کیونکہ اس کی وجہ ہے۔ البتہ اگر الی حالت میں اس غلام کی خرید و فروخت کی بات ہور ہی ہو تو اس میں خریدار کی دغیت کم ہوجا گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے، البتہ اگر الی حالت میں اس غلام کی خرید و فروخت کی بات ہور ہی ہو تو اس میں خریدار کی دغیت کم ہوجا گئی، کیونکہ اس کی قیمت وجہ ہو گیاں کہ جو گئی اس کے مولی کے لئے کی حالت کا خیال کرتے ہو گیاں کی قیمت واجب ہونے اس کی قیمت کی دیارے میں ہم نے جو اور میں تحقیق تکھدی ہے دہ ان کے خلاف ہی دلیل واجب ہونے دیں ہم نے جو اور میں تحقیق تکھدی ہے دہ ان کے خلاف ہی دلیل

توضیح: ایک شخص نے ایک غلام کو تیر ماراوہ تیر اسے لگنے سے پہلے ہی اس کے مولیٰ نے اسے آزاد کردیا،اس کے بعد اسے وہ تیر لگ گیا جس سے وہ مر گیا، مسئلہ کی تغصیل،اقوال ائمہ،مغصل دلائل

قال ومن قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع احد الشهود ثم وقع به السهم فلا شئى على الرامى لان المعتبر حالة الرمى وهو مباح النم فيها واذارمى المجوسى صيدا ثم اسلم ثم وقعت الرمية بالصيد لم يوكل وان رماه وهو مسلم ثم تمجس والعياذ بالله اكل لان المعتبر حال الرمى في حق الحل والحرمة اذا الرمى هو الذكاة فتجتبر الاهلية وانسلا بها عنده ولو رمى المحرم صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فعليه الجزاء وان رفى حلال صيدا ثم احرم فلا شئى عليه لان الضمان انما يجب بالتعدى وهو رميه في حالة الاحرام وفي الاول هو محرم وقت الرمى وفي الثاني حلال فلهذا افترقا والله اعلم بالصواب.

رجہ: اہام محد نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مخص کور جم کے جانے کا قاضی کی طرف سے تھم دیا گیا، اس کے بعد کس نے اس کی طرف قصد اتیر چلادیا ابھی اسے وہ تیر لگا نہیں تھا کہ اس کے چار کواہوں ہیں سے ایک اپنی کوائی سے پھر گیا، جس کی وجہ سے اس سے رجم کا تھم بھی بدل گیا، (باتی نہ رہا) اس کے بعد ہی وہ تیر اسے لگا اور وہ مر بھی گیا، تواس تیر کھیننے والے پر کوئی جرمانہ عاکدنہ ہوگا، کیو فکہ جس وقت اس کی طرف تیر پھینکا گیا تھا اس وقت اس کا طول ہو چکا تھا، اور اس کا اعتبار ہو تا ہے، اگر چہ بعد میں وہ خون حرام ہو گیا تھا، ور اس کا اعتبار ہو تا ہے، اگر چہ بعد میں النے خون حرام ہو گیا تھا، اور اس کا اعتبار ہو تا ہے، اگر چہ بعد وہ تیر اس شکار کو گیا، اور اگر اس کے بر عکس کی نے مسلمان ہوئے کی حالت میں شکار کو تیر مار ادر وہ تیر اس شکار کو لگ گیا اور مرکیا تو شکار کھایا جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ تیر اس شکار کولگ گیا اور مرکیا تو شکار کھایا جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ تیر اس شکار کولگ گیا اور مرکیا تو شکار کھایا جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ تیر اس شکار کولگ گیا اور مرکیا تو شکار کھایا جائے گا، کوئے تیر پینکنائی ذرج کرنے کے تھم میں ہو تا ہے، کوئکہ تیر پینکنائی ذرج کرنے کے تھم میں ہو تا ہے، کوئکہ تیر پینکنائی ذرج کرنے کے تھم میں ہو تا ہے، کوئکہ تیر پینکنائی ذرج کرنے کے تھم میں ہو تا ہے،

اس کے تیر پینے کے وقت کی حالت بی اس جانور کے حلال باحرام مونے کی حالت کا عمبار موتاہے۔

ولو رمی المعحرم صیدا المع الیا مختص فی احرام کی حالت میں رہتے ہوئے شکار کی طرف تیر پینکااور فور آئی احرام کی حالت میں رہتے ہوئے شکار کی طرف تیر پینکااور فور آئی احرام کے حالت میں آیا اس کے بعدوہ تیر اس شکار کولگا، تواس حخض پر شکار کرنے کا بدلد لازم آئے گا،اور اگراس فے الین حالت میں تیر پینکا کہ وہ حال تھا پھو فور آلیتی تیر گئے سے پہلے تی احرام باندھ لیا، اس کے بعدوہ تیر اس شکار کولگا تواس پر پھینکا واجب نہ ہوگا کیونکہ شکار کا جرمانہ تواس وقت لگتاہے جبکہ احرام کی حالت میں ایسا بچھ کیا ہو،اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ احرام کی حالت میں تیر مارا ہو،اس جگہ پہلے مسئلہ میں وہ حض تیر سیسنتے وقت احرام کی حالت میں تیر مارا ہو،اس جگہ پہلے مسئلہ میں وہ حض تیر سیسنتے وقت احرام کی حالت میں تماء اور دو مرے مسئلہ میں تیر سیسنتے وقت وقت وقت احرام کی حالت میں فرق ہوگیا ہے،واللہ تعالی اعلم۔

ያ ተ ﴿ كَمَابِ الدياتِ ﴾

توضیح: اگر ایک محص کو قاضی کی مگر ف نے زنا کے جرم میں رجم کرنے کا عم دیا گیا، ای
وقت کسی نے اسے قصد اتیر ماراات میں چار گواہوں میں سے ایک شخص اپنی گوائی سے
پھر گیا، اس کے بعد تیر اسے لگا جس سے وہ مر گیا، تو تیر مار نے پر جرمانہ ہو گایا نہیں، اور کس
طرح کا جرمانہ ہو گا، ایک مجو سی نے کسی شکار کو تیر مارا اور وہ مجو سی اس کو لگنے سے پہلے
مسلمان ہو گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کو لگا جس سے وہ مر گیا، اور اگر ایک محرم نے شکار کو
تیر مارا، پھر وہ احرام سے نکل گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کو لگا اور وہ مر گیا، اس طرح اگر
مسئلہ اس کے بر عکس ہو سارے مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ

قال وفي شبه العمددية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل وقد بيناه في اول الجنايات قال وكفارته عتق رقبة مومنة الاية فان لم يجد فصيام شهرين متنابعين بهذا النص ولا يجزئي فيه الاطعام لانه لم يردبه نص والمقادير تعرف بالتوقيف ولانه جعل المذكور كل الواجب بحرف القاء اولكونه كل المذكور على ما عرف ويجزئه رضيع احدابويه مسلم لانه مسلم به والظاهر سلامة المرافه ولا يجزى مافي البطن لانه لم تعرف حياته ولا سلامته.

ترجمہ: قدور کی نے فرمایا ہے کہ قتل کی پانچ قسموں میں سے دوسری قسم یعنی شبہہ عمر میں قاتل کے عاقلہ لینی مددگار
برادر کی پردیت مغلظ (لینی سواوٹ اور قاتل پر کفارو لازم آتا ہے، اس مسئلہ کو ہم نے اس سے پہلے کتاب البیایات کے شروع
میں بیان کردیا ہے، (ف: الم شافی واحد کا ظاہر فہ ہب ہی ہے: قال و کفار ته عتبق الغ: اور اس شبہ عمر کا کفارہ یہ ہے کہ ایک
مومن غلام آزاد کیا جائے، کیو مکہ اللہ تعالی نے قل نطاء کے بارے میں قاتل کو مومن غلام کو آزاد کرنے کا تھم دیا ہے: قان لم
بوجد الغ: اگر قاتل مومن غلام کو نہ بائے تو ای آیت کے تھم سے متواتر دو مینے روزے رکھے: ولا یعجز نی فیہ الاطعام
الغ: اور اس کفارہ قبل میں ساٹھ مسکنوں کا کھاتا کھلاتا کائی نہیں ہے، (اگر چہ ظہار کے کفارہ میں کائی ہے) کیو تکہ کھاتا کھلانے کے
بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، طال تکہ اس قسم کی چیزوں میں کوئی مقدار مستعین کرنا شارع کے بیان کرنے ہی ہو تا ہے،
اور دوسر کاد کہل سے بھی ہے کہ نفس فتح برید قبہ میں حرف فاء کے بعد جو بھی بیان ہوا ہے صرف دہی واجب ہی بیاس وجہ سے کہ کائی ہی مسلمان ہو، کو تھا اس بی کوائی جس کے طاب میں کہ کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باب میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو، کیو تکہ اس بی کوائی کے تا نے بنا کر بنا کر بنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان بی کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان بی کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان بی کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو بھی کسی مسلمان بی کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو بھی کسی مسلمان بی کو آزاد کرنا جائز نہیں جو کو آزاد کرنا جائز نہیں ہو گا جس سے بیت ہی ہی مسلمان بی کو تذاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو تک بیت ہی میں ہو، کیونکہ ایسے بی کو آزاد کرنا جائز نہیں ہو گا جو اس وقت تک بیت ہی میں ہو، کیونکہ ایسے بی کے بارے میں سے بیس سے بیس نہیں کہ دوز ندہ ہو اور اس کے اعتباء بدان سے وہ مالم ہیں۔

توضیح: کتاب الدیات، قتل شبہ العمد کا کفارہ کیا ہے، کیااس کے کفارہ میں ایسے بچہ کو بھی آزاد کرنا صحیح ہوگا، جس کے والدین میں سے صرف کوئی ایک مسلمان ہو، اس طرح پیٹ

کے ایسے بچہ کوجوا بھی تک پیدا نہیں ہواہے آزاد کرنا صحح ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال تمہ کرام، دلا بل مفصلہ

قال وهو الكفارة في الخطألما تلوناه وديته عند ابي حنيفة وابي يوسف مائة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وقال محمد والشافعي اثلاثا ثلثون جذعة وثلثون حقة واربعون ثنية كلها خلفات في بطونها اولادها لقوله عليه المسلام الا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها وعن عمروزيد ثلثون حقة وثلثون جدعة ولان دية شبه العمد اغلظ وذلك فيما قلنا ولهما قوله عليه السلام في نفس المؤمن مائة من الابل وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ وابن مسعود قال بالتغليظ ارباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به قال ولا يثبت التغليظ الا الابل خاصة لان التوقيف فيه قضى بالدية في عبر الابل لم يتغلظ لما قلنا.

توضیح: قتّل خطاء کا کفارہ اور اس کی دیت کیاہے ، اقوال ائمہ کرم مفصل دلا کل، قتل خطاء کی دیت میں اونٹ کے بارے میں جو سختی بیان کی گئی ہے کیا وہ اونٹوں کے سوااور چیز وں میں بھی ہے، مفصل دلا کل قال وقتل الخطائجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل لما بينا من قبل قال والدية في الخطائة من الابل اخماسا عشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاص وعشرون حقة وعشرون جلعة وهذا اقول ابن مسعود وانما اخذنا نحن والشافعي به لروايته ان النبي تأليب قضي في قتيل قتل خطأ اخماسا على نحوما قال ولان ما قلناه اخف فكان اليق بحالة الخطأ لان الخاطي معذور غير ان غند الشافعي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاص والحجة عليه ماروينا.

قال ومن العين الف دينا رومن الورق عشرة الاف درهم وقال الشافعي من الورق اثنا عشر الفا لماروى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي غلطية قضي بذلك ولنا ماروى عن عمر أن النبي غلبة قضى باللاية في قتيل بعشرة الاف درهم وتاويل ماروى انه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كانت كذلك قال ولا تثبت الدية الامن هذه الانواع الثلثة عند ابي حنيفة وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم الفاشاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان لان عمر هكذا جعل على اهل كل مال منها وله ان التقدير انما يستقيم بشئي معلوم المالية وهذه الاشياء مجهولة المالية ولهذ الايقدر بها ضمان والتقدير بالابل عرف بالاثار المشهورة عد مناهافي غيرها وذكر في المعاقل انه لوصالح على الزيادة على مائتي حلة اومائتي بقرة لا يجوز وهذا اية التقدير بذلك ثم قبل هو قول الكل فير تفع الخلاف وقبل هو قولهما.

سین موسول کے ، قدور کی نے فرمایا ہے کہ اگر او نول کے سواسونے اور چاندی ہے دیت اوا کی جائے ، تواگر سونے ہے ہو توا یک ہزار دیار ہوں گے ، اور آگر چاندی ہے ہو تو رک ہزار دیوں گے ، امام توری وابو تو رگا ہوں گے ، اور آلا چاندی سے ہو تو دس ہزار در ہم دینے ہوں گے ، جو کہ وزن سبعہ کے دس ہزار د ہوں گے ، امام توری وابو تو رگا ہی تو کہ حضرت این کا بہی قول ہے ، اور آلم مثافی وامام مالک واحمہ واسحات نے فرمایا ہے کہ چاندی سے بارہ ہزار در ہم ہول گے ، کیونکہ حضرت این عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی والم مذی والنسائی وابن ماجہ نے کی ہے ، اور ہم احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عمر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی مقتول کے حق میں وس ہزار

در ہم کا تھم دیا ہے، اور جو صدیت امام شافع نے روایت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کہ وزن ست ہے بارہ ہزار در ہم تھے،

کیونکہ اس زمانہ ہیں در ہم اس مالیت کے ہوا کرتے تھے، (ف وزن ستہ کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ قدیم زمانہ ہیں ہر دس در ہم کاوزن سات چھ مثقال کے برابر ہو تا تھا، لیکن حضرت محرِّ نے صحابہ کرام کے مشورہ سے اس اختلاف کو ختم کر کے ہر وس در ہم کاوزن سات مثقال کر دیا، لیکن مصنف نے حضرت محرِّ ہے جوروایت کی ہے وہ مرفوع صدیث نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود حضرت کا قول ہے، اور امام محمد نے بھی آثار ہیں ایس ہی روایت کی ہے، لیکن اس کے معارض وہ روایت ہے جو عبد الرزاق نے صحیح سند سے حضرت محر بن عبر الدوریار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور یار اور ہم ہوں گے ، اور سند صحیح سے محول سے بھی اس کی مثل روایت کی ہے، وہ اگر چہ منقطع ہے لیکن ہمارے نزدیک ہے بھی جست ہے، اور امام محمد نے اثار میں بھی بارہ ہزار کی تاویل اس طرح کی ہے کہ وہ ستہ یعنی چھ مثقال کے وزن سے ہیں، اس طرح روایتوں میں کو کی اختلاف باتی نہ رہا، واللہ تعالی اعلم۔

قال لا تنبت اللدیة النع: قدوریؒ نے قرمایا ہے کہ ویت کا جُوت ان تین قسمول یعنی اونٹ اور سونے اور چاندی کے سواکی دوسر سے مال سے نہیں ہوتا ہے ، یہ قول امام ابو حقیقہ کا ہے ، اور صاحبینؒ نے قرمایا ہے کہ ان تیوں قسموں سے دیت کا اندازہ مقرر کیا جاتا ہے ، اور گائے سے دو سوجوڑ ہے کہ ان میں سے ہر جاتا ہے ، اور گائے سے دو سوجوڑ ہے کہ ان میں سے ہر جوڑادو کیڑوں کا ہو ، کو تکہ حضرت عمرؓ نے ان مالوں میں سے ہر مال والے پراس طرح کی مقدار متعین کی تھی ، اس کی روایت محمد بین الحس نے آثار میں کہ ہوا والمام ابو حقیقہ کی دلیل ہے ہم کہ کی چیز کو معیار بنانا ہی وقت در ست ہوتا ہے جبکہ اس کی مالیت محمد میں اسے ہو تا ہے جبکہ اس کی مالیت محمد میں اسے ہوتا ہے ، اس وجہ سے دان چیز ول کے ساتھ میں کسی چیز کا اندازہ کرنے ہو بہ ہیں کہ ان کی مالیت بھی مقرر نہیں ہوتی ہے ، کسی وجہ سے دان چیز ول کے ساتھ میں کسی چیز کا اندازہ کرنے کے لئے ہمیں آثار مشہور سے عظم ہوا ہے ، اور دوسری کسی چیز کے بارے میں ایسے آثار موجود نہیں ہیں ، پھر میں اسے اندازہ کرنے کے لئے ہمیں آثار مشہور سے عظم ہوا ہے ، اور دوسری کسی چیز کے بارے میں ایسے آثار موجود نہیں ہیں ، پھر میں معلوم ہونا چاہئ کہ امام محمد نے کہ امام محمد نے کہ اس بیان کیا ہے کہ اگر متحول کے ولی نے دوسوجوڑ سے اور سوگایوں سے دیت اواکر تابہ شرعامقدر مصلحت کرلی تو بھی یہ جائز تہ ہوگی ، اور میہ مسئلہ اس بات پردلیل ہوگی کہ دوسوجوڑ سے اور چوگایوں سے دیت اواکر تابہ شرعام اور صاحبین رکھم اللہ تعالی سب کا تول ہے ، اب اگر ایسی بی بات ہو تو اختلاف ختم ہو جائے گا ، اور بعض منائے نے فرمایا ہے کہ صلح کی تاب اگر ایسی بی بات ہو تو اختلاف ختم ہو جائے گا ، اور بعض منائے نے فرمایا ہے کہ صلح کی تاب اگر ایسی بیان کیا ہو بات کی گا ، اور بیا ہو بات کی گا ، اور بوخود کی مسلح کا مسلح کا مسلح کی طرف سے اس کی مسلح کا مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کا مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مسلح کی مس

(ف: یعنی دہ جواندازہ کاذکر ہواوہ صرف صاحبین کا قول ہوگا، جس کی بناء ہر صلح جائزنہ ہوگی، اور میں متر جم کہتاہوں کہ بظاہر بہی قول اصح ہے، کیونکہ امام محد نے آثار میں امام ابو صنیفہ کے واسطہ سے اسناد صحیح کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ چاند کی والوں پر دوسو گائیں اور اونٹ والوں پر اوسو گائیں اور اونٹ والوں پر اوسو کی اور اونٹ والوں پر اوسو کی ہے اور سونے والوں پر اوسو جو رہے والوں پر دوسو جو رہے والوں پر دوسو جو رہے ہوا مام محدہ ہے کہا کہ ہم توان سب کو اختیار کرتے ہیں، اور ابو صنیفہ اس میں سے صرف اونٹ وور ہم ودینار کا اندازہ کر لیتے تھے، ھی، پس اس پوری تفصیل سے میہ بات خالم ہوگئ کہ صلح کامسکہ صرف صاحبین کے قول کی بناء پر ہے، واللہ تعالی اعلم۔

توضیح: دیت ادا کرتے وفت کن کن چیز ول ہے ادر کس کس مقدار میں ادا کر فع حاہیے، ۔ تفصیل مسائل،اقوال ائمّہ ،دلا ئل مفصلہ

قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل وقد ورد هذا اللفظ موقوفا علے على ومرفوعا الى النبي عليه

السلام وقال الشافعي مادون الثلث لا يتضف وامامه فيه زيد بن ثابت والحجة عليه مارويناه بعمومه ولان حالها انقص من حال الرجل ومنفعتها اقل وقد ظهر الر النقصان في لتنصيف في النفس فكذا في اطرافها واجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه قال ودية المسلم والذمي سواء وقال الشافعي دية اليهود والنصراني اربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وقال مالك دية اليهودي والنصراني ستة الاف درهم لقوله عليه السلام عقل الكافر نصف عقل المسلم والكل عنده اثنا عشر الفا وللشافعي ماروي ان النبي عليه السلام جعل دية النصراني واليهودي اربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم ولنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهدفي عهده الف دينار وكذلك قضي ابو بكرو عمر عنهما وما رواه الشافعي لم يعرف راو يه ولم يذكر في كتب الحديث وما رويناه اشهر مما رواه مالك فانه ظهربه عمل الصحابة رضي الله عنهم.

قال و دیدة المسلم و الذمی المخ: قدوری ّنے کہاہے کہ مسلمان اور ذمی دونوں کی دیت ہمارے نزدیک برابرہ، اور حربی مستامن کا بھی بھی بھی سے الکانی: وقال المسافعی المخ: اور اہام شافعی اور اہام شافعی المخ: اور اہام شافعی المخ: اور اہام شافعی المخ: اور اہام شافعی علم بیں اور مجوی کی دیت آئھ سودر ہم ہیں: وقال مالك المخ: اور اہام ہالک نے فرہایا ہے کہ بہود وفعہ ارئی ویت چو جزار در ہم ہیں، جس کی دلیل رسول اللہ علیہ کا یہ فرہان ہے کہ کافرکی دیت مسلمان کی دیت کانصف ہے، اس کی روایت سنن اربعہ نے عبداللہ بن عمر دسے کی ہے، اس طرح سے احمد واسحاق والیز ارنے بھی کی ہے، اور اس کی روایت الطیر انی نے بھی این عمر سے کی ہے، اور ایک مسلمان کی بوری دیت امام الک ّکے نزدیک بار وہزار در ہم ہیں، (ف: اس حساب سے اس کانصف لیخی چو ہزار در ہم کافرکی دیت ہوگی، اور چو نکد اس کی روایت نسائی واحمد وغیر وہیں الل ذمہ اور اہل کتاب اور کافر معاہدی کاذکر ہوا ہے اس کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے مدور ہم مقرر کی گئے۔ اور اس مالک ؓ نے بہود نصاری کی دعت ہو گئی اور بیود کی دیت ہو گئی دلیل رسول اللہ علیہ ہے۔ وللشافعی ماروی المخ اللہ تاروی کی دیت آئھ سودر ہم مقرر کی گئے۔ (ف: اس منقول وہ روایت ہے جس میں نصر انی اور بہودی کی دیت آئھ سودر ہم مقرر کی گئے۔ (ف: اس منقول وہ روایت ہے جس میں نصر انی اور بہودی کی دیت آئھ سودر ہم مقرر کی گئی ہے، (ف: اس

بناء پر عبدالرزاق نے کتاب العقل میں عمر و بن شعیب ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیجے نے ہراس مسلمان پر جس نے کس کتابی مر دکو قتل کیا ہو جار ہزار در ہم لازم ہے کیا ہے ،اس اسناد میں تاہی اور صحافی میں ہے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے بعنی دونوں ہی ساقط ہیں ،اور امام شافق نے حصرت عراہے بھی تھم روایت کیا ہے ، جس کی روایت عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے کی ہے اور امام تر نہ ی سے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے ،اور بھی تھم امام شافعی اور این ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ حصرت عثال سے نقل کیا ہے ، بھی قول ابن ابی شیبہ نے عمر و بن و بینارونا فع و مطار و کس یہ وحسن رقمی اللہ سے روایت کیا ہے )۔

ولنا قوله علیه السلام النے: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ جس کس سے معاہدہ ہوگیا ہو (معاہد) اگر وہ اسپے عہدہ پر قائم ہو تواس کی دیت ہزار ویٹارہ بعنی مسلمان کے برابرہاس کی روایت ابو داؤد نے سعید بن المسیب سے مر سلاک ہے، ایسانی حضرات ابو بکر وغررضی اللہ عنہا نے تھم فرمایا ہے اور اس کی روایت محری نے آثار میں کی ہے، اور امام شافعی نے جس حدیث کی روایت کی ہے اس راوی کا علم نہیں ہے، اور امام بالک نے جو حدیث روایت کی ہے ہماری حدیث اس سے بھی زیادہ مشہورہ ، کیونکہ اس پر صحابہ کر ام گا کم نمام اللہ ہے، اور امام الک نے جو حدیث روایت کی ہے ہماری حدیث آس سے بھی زیادہ مشہورہ ، کیونکہ اس پر صحابہ کر ام گا کم نمام اساو میں احسن ہے، تابعین کی ایک جماعت کا بھی ہی تول ہے، اور امام شافعی کی روایت جو بیان کی گئی ہے وہ بھی معلوم ہے، حضرات عمر وعثان اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی بہی تول ہے، اور امام کی ایک جماعت اور معلوم ہے، اور ابن عبد البر نے استذکار میں نقل کیا ہے کہ بہی تول سفیان النوری وزہری اور صحابہ کر ام کی ایک جماعت و تابعین کا بھی ہے۔

توضیح: مر داور عورت کی دیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، مسلم اور ذمی و حربی کی دیت میں تھی کوئی فرق ہے یا نہیں، مسائل کی تفصیل ،ا قوال ائمہ کرام ،دلائل مفصلہ

فصل فيما دون النفس قال في النفس الدية وقد ذكرناه قال رفى المارن الدية وفي اللسنان الدية وفي المذكر الدية والاصل فيه ماروى سعيد بن المسبب رضى الله عنه ان النبي عليه السلام قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه السلام لعمروبن حزم رضى الله عنه والاصل في الاطراف انه اذافوت جنس منفعته على الكمال اوازال جمالا مقصودا في الادمى على الكمال يجب كل لدية لا تلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمى اصله قضاء الكمال يجب كل لدية كلها في اللسان والانف وعلى هذا ينسحب فروع كثيرة فنقول في الانف الدية لانه ازال الجمال على الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن اوالا رنبة لما ذكرنا ولو قطع المارن مع القصبة لايزاد على دية واحدة لانه عضو واحد وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق وكذا في قطع بعضه اذا لايزاد على دية واحدة لانه عضودة وان كانت الالة قائمةولو قدر على التكلم ببعض الحروف قيل يقسم على عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر يجب وقيل ان قدر على اداء اكثرها يجب عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر يجب وقيل ان قدر على اداء اكثرها يجب عكم المدي الافهام الاختلال وان عجز عن اداء الاكثر يجب كل الدية لان الظاهر انه لا تحصل حكومة عدل لحصول الافهام الاختلال وان عجز عن اداء الاكثر يجب كل الدية لان الظاهر انه لا تحصل عنفعة الكلام وكذا الذكر لانه يفوت به منفعة الوطى والا يلادو استمساك البول والرمى به ودفق الماء والا يلاج الذى هو طريق الاعلاق عادة وكذا في الحشفة الدية كاملة لان الحشفة اصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالنابع له.

ترجمہ: قدور کی نے فرمایا ہے کہ پوری جان کو ضائع کرنے میں دیت لازم آتی ہے،اور اس بحث کو ہم پہلے بیان کر چکے

جیں : قلل و فی المعاد ن النے : قدور گئی نہ مجھی فرمایا ہے کہ ٹاک کے کنار دیانا کی حصہ بیں دیت ہے ،اور زبان بیل بھی دیت داجب ہے ،اور مرد کے آلہ تناسل جی دیت داجب ہے ،اور مرد کے آلہ تناسل جی دیت داجر ہے ،اور مرد کے آلہ تناسل بیں دیت داجب ہے ،اان تمام چیز دل کے بارے میں دراصل دہ حدیث قائل استد لال ہے ،جو حضرت سعید بن المسیب نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علقے نے فرمایا ہے کہ جان ہلاک کرنے میں دیت ہے اور زبان کا منے میں دیت ہے ،اور تاک کنارہ کا شخص دیت ہے ،(ف جبکہ عمد آقتی نہ کیا گیا ہو یا ایساکوئی کام قصد انہ کیا گیا ہو جس سے اس کی موت ہو گئی ہو، لیکن احاد یث کی محققین کی بیر دوایت تہیں کی ہے )۔

و هکلنا هو فی الکتاب الذی النے: ای طرح کی عبارت اس فرمان میں ہی ہے جے رسول اللہ علی نے حضرت مرو بن حزیم کے لئے لکھنا تھا، (ف: ایمہ فتہاء نے اس فرمان کو قبول کیا ہے، اور ابن حبان وغیر و نے اسے مسیح قرار دیا ہے، اور شافع نے نے رسالہ میں لکھنا ہے، کہ علائے تابعین نے ای وقت اس کو قبول کیا جب کہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ فرمان شہر بیف رسول اللہ علی ہی کا ہے، اور ابن عبد البر نے فرمان کے ہی ضرورت باتی نمیں رہی، نیزیہ فرمان تمام ابواب فقہ کے یہ روایت متوار روایت کے مشاہبہ ہوگئی ہے اس کے اساد کی بھی ضرورت باتی نمیں رہی، نیزیہ فرمان تمام ابواب فقہ کے لئے جامع ہے، اس میں سے ایک طورت میں سواونٹ اور تاک اگر پوری کا نے بی ضرورت باتی نمیں رہی، نیزیہ فرمان تمام ابواب فقہ کے کے ضائع کردیت کی صورت میں سواونٹ اور تاک اگر پوری کا نے بی جائی جائی ہی سواونٹ لازم ہیں، اور دماغ کے اندر تک جوز خم بہت گیا ہو اس میں مواونٹ اور تاک آئی وہ کی جائے تو اس میں بھی سواونٹ لازم ہیں، اور دماغ کے اندر ایک تبال دی جوز خم بہت گیا ہو اس میں کو رہان تمام ابواب ہی بھی ہواں میں بھی ہواں میں بھی بھی ان کی ہر ایک افی دیت ہوں ہوں اور دائے تو اس میں نیز جس زخم سے بدی کھی بیاس اونٹ ہیں، اور میں بھی بیاس اونٹ اور ایک مشہور سند ول سے مناقل روایوں میں نیز جس زخم سے بدی کھی نیادہ بیں، اور میں ہی دیت ان میں بھی وری دیت ہوں ہوں کہی توری دیت ہوں ہوں کہ دیت ان میں بھی ہوں کہ دیت لازم ہیں بھی ہوری دیت ہوں ہوں کہی توری دیت ہوں ہوں کہی توری دیت ہوں ہوں کہی توری دیت ہوگی، اور میں جس بھی ہوری دیت ہوگی، اور دونوں کو خوش مر دبھی توری اور آلہ تناسل کے بارے میں بھی ہوری دیت ہوگی، اور دونوں کو خوش مر دبھی تو گی، اور آلہ تناسل کے بارے میں بھی ہوری دیت ہوگی، اور دونوں کو خوش مر دبھی توری دیت ہوگی، اور آلہ تناسل کے بارے میں بھی ہوری دیت ہوگی، دور اس کی دورت کی کھی دوری دورت کی کہی دوری دورت کی کھی دورت کی کھی کہی دوری دورت کی کھی کہی کہی دوری دورات کی دورت کی کھی دوری کی دورت کی کھی توری دورت کے خوش می دوری کے دورت کی کھی دوری کی دورت کی کھی کھی توری دوری کے دورت کی کھی دوری دورت کی دوری کی دوری دوری کے دوری کی دوری کی کھی توری کوری کی کھی کھی دوری کی دوری کی دوری کی کھی دوری کھی کھی دوری کے دوری کھی کھی دوری کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی دوری کھی کھی کھی دوری کھی

ولو قدر على التكلم الخ: اور أكرزبان كث جانے كے بعد صرف كچھ حروف بول سكتا مو تواس صورت ميس مشائخ نے

اختلاف کیاہے، کو نکہ تچھ مشائ نے کہاہے کہ حروف کے شار کے مطابق دیت تعتیم کی جائی لین کل حروف بہی جواٹھا ہمی بیان میں جے جعے حروف وہ پول سکا ہوان کا حصہ کم کر کے باتی دیت اس پر لازم کی جائی ، (اور بعض مشائ نے فرایا ہے دیت ہیں ان میں حضے حروف وہ پول سکا ہوان کا حصہ کم کر کے باتی دیت ان کے بولنے میں زبان کی محتاتی ہو جو کہ سولہ ہیں یتن (۱) الف (۲) الناف (۲) الناف (۲) الناف (۱۳) الناف (۱۳) الناف (۱۳) الناف (۱۳) الناف (۱۳) الناف (۱۳) الناف (۱۳) النون ان کے علاوہ ہوائی، مطقیہ، شفویہ حروف کے بولنے وقت زبان کی خروف پر دیت کی تعیم میں ہوگی اور بعض مشائ نے کہاہے کہ صرف ان حروف پر دون کے حروف پر دیت کی تعیم میں ہوگی اور بعض مشائ نے کہاہے کہ صرف ان حروف پر دیت تھیم ہو رون سے بیل ہو زبان سے نکھے ہیں اپنہ اان ہی ویت تھیم ہو کر ان میں جو حروف نہ فلا ہو تا ہو بھی ہیں ہو زبان سے نکھے ہیں اپنہ اان ہی پر دیت تھیم ہو کر ان میں جو حروف نہ فلا الذکو النے اور بعض مشائ نے کہاہے کہ آگر دو اکثر حروف او سکی جائے ہوں ہو اگی میں خلل ہو تا ہو بھر بھی اپن اسلام سے میں ہو کر ان میں جو حروف نہ فلا الذکو النے اور بھی میں مشائ نے کہاہے کہ آگر دو اکثر حروف او سکی اور بھی میں مشائ نے کہاہے کہ آگر دو اکثر حروف او سکی اور بھی نے اور بھی میں مشائ نے کہا ہو کہ اور اکر میا ہو اور بھی میں مشائ نے کہاہے کہ آگر دو اکثر حروف او سکی اور بھی میں میں ہوگی میں خلل ہو تا ہو بھر بھی اپن میں کی دوج سے اپنی ہوئی کی دو روف کو میں کہ کہ اس کی دوج سے اپنی ہوئی ہیں کہ کہ اس کی دوج سے اپنی ہوئی ہیں خل کہ نکہ آلہ کو امامہ کرنے اور اس کی دو بھر ہیں ہوئی میں جو باتی ہیں ، کو نکہ آلہ کو امامہ کرنے اور اس کی اور کی دیت داجب ہوتی ہی، کو نکہ آلہ کو اندروائل کرنے کی جس سے می کو دکر نکلے میں میں اصل ہے ، اور اس کی اور پر کی دی واس کے دو بالے ہیں جو بی ہوئی ہیں کہ نکہ آلہ کو اندروائل کرنے کی جس سے می کو دکر نکلے میں میں میں اصل ہے ، اور اس کی اور پر کی دو اس کی دول کی دو ان کی ہوئی کی دو ان کی ہوئی کی دو ان کی ہوئی کی دو ان کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول

توضیح: آدمی کو ضائع کرنے کی کن صور تول میں پوری دیت اداکن صور تول میں نصف یا مگفت دیت لازم آتی ہے،اس لئے قاعدہ کلیہ ،اقوال علاء کرام ،دلائل مفصلہ

قال وفي العقل اذا ذهب بالضرب الدية لفوات منفعة الادراك اذبه ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده وكذا اذا ذهب سمعه اوبصره اوشمه او ذوقه لان كل واحد منها منفعة مقصودة وقد روى ان عمر قضى باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر قال وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية لانه يفوت به منفعة الجمال قال وفي شعر الرأس الدية لما قلنا وقال مالك وهو قول الشافعي تجب فيهما حكومة عدل لان ذلك زيادة في الادمى ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدرو الساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة ولنا ان الحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الاذين الشاخصين وكذا شعر الرأس جمال الاترى ان من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر الصدر والساق لانه لا يتعلق به جمال واما لحية العبد فعن ابي حنيفة انه يجب فيها كمال القيمة والتخريج على الظاهران المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی کو مار نے سے مار کھانے والے کی عقل جاتی رہے تو مار نے والے پر پوری ویت واجب ہوگی، کیو نکہ اس سے سوچنے اور سیجھنے کی وہ صلاحیت ختم ہوجاتی ہے، جس سے آدمی اپنی د نیااور آخرت کی اصلاح کے لئے اپنی آب کو تیار کر سکتا ہے: و کلفا اذا ذهب اللح: ای طرح اگر مار کھانے سے سننے یا ویکھنے یا سو تحضنے یا خطافت جاتی رہی ہو، کیونکہ ان میں سے کی طاقت اور نفع مقصود بالذات ہے، ویسے ایک روایت بھی ہے کہ کسی کو چوٹ کھانے کی وجہ سے بات سیجھنے۔ گفتگو کرئے، سننے اور دیکھنے کی قوتیں ختم ہوگئی تھیں، اس لئے حضرت عمر نے چار دیتوں کے دینے کا تکم فرمایا تھا، (فن اس کی

روایت عبدالرزاق دابن ابی شیبہ نے اسناد حسن کے ساتھ کی ہے، لیکن اس میں تھوڑاا خلاف اس طرح ہے ہے کہ اس میں سننے اور سیجھنے اور گفتگو کرنے اور جماع کرنے کی قوت کاذ کرہے،اوراس کے علاوہ البیمتی و عبداللہ بن احمہ نے بھی کی ہے): قال و فہی اللہ حیدۃ المنع: قدوریؒ نے فرملیاہے کہ اگر کسی نے کسی کی ڈاڑ حی موٹڈ دی پھر وہ نہیں بڑھی تواس صورت میں دیت واجب ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے قدرتی جمال اور حسن کا نفع ختم ہو گیا۔

تو منیج: اگر کسی کومار نے سے مار کھانے والے کی عقل ماری جائے یادیکھنے سننے ، چھکنے ، سو تکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے ، اگر کسی نے کسی کی ڈاڑھی یاسر کے یا پنڈلی یا سینے کے بال موثڈ ڈالے ، مسائل کی تفصیل ، اتوال ائمہ ، دلائل مفصلہ

قال وفي الشارب حكومة عدل وهو الاصح لانه تابع للحية فصار كبعض اطرافها ولحية الكوسج ان كان على خقنه شعرات معدودة فلا شنى في حلقة لان وجوده يشينه ولا يزينه وان كان اكثر من ذلك وكان على المحد والذقن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل لان فيه بعض الجمال وان كان متصلا ففيه كمال الدية لانه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال وهذا كله اذا فسد المنبت فان نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شنى لانه لم يبق اثر الجناية ويؤدب على ارتكابه مالا يحل وان نبتت بيضاء فعن ابى حنيفة اله لا يجب شئى في لحرلانه يزيده جمالا وفي العبد تجب حكومة عدل لانه ينقص قيمة وعندهما تجب حكومة عدل لانه في غير اوانه يشينه ولا يزينه ويستوى العمد والخطأ على هذا الجمهور.

ترجمہ: مصنف ؒ نے فرمایا ہے مو تجھیں مونٹر دیے گی صورت میں حکومت عدل واجب ہے، اور یکی تول اصح ہے، کیونکہ مونچیں توڈاڑھی کے تالع ہوتی ہیں، توان مونچوں کی مثال ڈاڑھی کے ان بالوں کی سے جو ڈاڑھی کے کنارے میں ہوئے ہیں: ولحیة المکوسیج المنے: اور کھوسہ کی ڈاڑھی (کھوسہ وہ محقص جس س ڈاڑھی اور مونچیس جوانی میں بھی نہ تکلیں ( قاسی) مونڈنے میں یہ دیکھا جائے کہ اگراس کی محوڑی پر گفتی کے چندبال ہوں توان کے مونڈے میں بچھے واجب نہ ہوگا، کیونکہ ان بالوں سے اس کی زینت نہیں ہوتی ہے بلکہ عیب اور بھداین نظر آتاہے ، وان کان اکثر من ذلك البع : اور آگر ایک کھوسہ كی ڈاڑھی میں اس سے زیادہ بال ہوں اور کال و مخموڑی دونوں پر ہوں تکر برابر ملے ہوئے نہ ہوں تواس میں حکومت عدل (چند دیندار سجھدار افراد بیٹے کر اس کے بارے میں فیصلہ کرینگے) کیونکہ ان بالول میں سے مجھ بچھ جمال موجود ہے: وان سحان حبصلا المنع: اور اگر اس کھوسہ کی ڈاڑ حی برابر ملی ہوئی ہو تواس کے مونڈ نے سے بوری دیت واجب ہوگی، کیونکہ حقیقت بیں بیہ مخفس کھوسہ نہیں ہے،اوراس ڈاڑ میں میں مجی قدرتی جال پلیا جاتا ہے، یہ ساری تفصیل اس صورت کی ہے جبکہ ڈاڑھی موعرف یا تو چنے ہے بالوں کی جزیں خراب ہو گئی ہوں، کیونکہ اگر جڑیں نہ ہوتی ہوں اس طرح سے کہ پچھ دنوں بعد ڈاڑھی پھر نگلی آئی یعنی جیسی تھی و لی ہی ہو گئی تواب اس پر خاص جرمانہ تو عائد نہ ہو گا کیو نکہ اس جرم کااثر باقی نہیں رہا،البتہ ایسے بدتمیز کوالیہے حرام کام کرنے ا کی وجہ ہے مناسب سز ادی جا کیگی۔

وان نبتت بيضاء المع: اوراكر ڈاڑھى نكل تاسى گرسپيربالول من توايو حنيفة سے ايك روايت بيے كه اگروه آزاد مرد مو تواس میں کچھے واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے اس کی خوبصورتی اور جمال میں زیادتی ہو گئی کیکن غلام ہونے کی صورت میں حومت عدل واجب ہوگی کیونکہ اس سبیدی ہے اس غلام کی قیت گھٹ جائیل کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بوڑھا نظر آئے گا،اور صاحبین کے نزدیک آزاد مرد ہونے کی صورت میں بھی حکومت عدل بی واجب ہوگی، کیونکد ڈاڑ می کے بے وقت سبید ہونے کی وجہ سے زینت نہیں بو هسیکی بلکہ عیب دار سامو جائے گا،اور معلوم ہوتا جاہے کہ ڈاڑ ہی ہویاسر دونول کامونڈ نا قصدا ہوا ہویا غلطی ہے دونوں تھم میں برابر ہیں، لینی اگر قصد الیبی حرکت کرے گاجب بھی دیت ہی داجب ہوگی،اور جمہور علاءاس

توضیح : دوسروں کی موتجیس موندرینے ، اور کھوسد کی ڈاڑھی مونڈنے کا عمم ، اگر داڑھی مونڈ دینے کے بعد دوبارہ نکل آئی گرسپید بال بن کر، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، ولائل مقصله

وفي الحاجبين الدية وفي احدهما نصف الدية وعند مالك والشافعي رحمهم الله تجب حكومة عدل وقدمر الكلام فيه في اللحية قال وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الشفتين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانثيين الدية كذا روى في حديث سعيد بن المسيب "عن النبي عليه السلام قال وفي كل واحد من هذه الأشياء نصنف الدية وفيما كتبه النبي عليه السلام لعمرو بن حزم وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية ولان في تفويت الاثنين من هذه الاشياء تفويت جنس المنفعة اوكمال الجمال فيجب كلا الدية وفي تفويت احدهما تفويت النصف فيجب نصف الدبة قال وفي ثديي المرأة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفي احدهما نصف دية المرأة لما بينا بخلاف ثليي الرجل حيث تجب حكومة عدل لانه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال ولحي وحلمتي المرأة النية كاملة لفوات جنس منفعة الارضاع وامساك اللبن وفي احدهما نصفها لما بيناه.

ترجمہ :اور دِونوں مجھوں کے کاٹ دینے ہے یوری دیت اور ایک مجمول کے کاٹنے سے آدھی دیت واجب ہو کی،اور امام مالک واہام شاقعی رسمتھم اللہ کے نزدیک حکومت عدل واجب ہوگی، اور طر قین کی مسائل اور دلائل ڈاڑھی کے مسئلہ میں گزرمے ہیں : قال و فی الفینین المدیة المنع: قدوریؓ نے فریلیاہے کہ دونوں آ تھموںاور دونوں ہاتھوںاود ونوں یاؤں اور دونوں ہو نھوں اور دونوں کانوں میں پوری بوری دیت ہے ایہا ہی حضرت سعید بن المسیب کی مرسل حدیث میں رسول اللہ عظیم ہے مردی ہے، (ف: شخ این جرائے فر ملاہے کہ جل نے یہ پوری مدیث فہیں پائے ہے، لین بہی نے سعید بن المسیب ہے روایت کی ہے
کہ دیت کے بارہ جس کہی سنت جدی ہے کہ حر د کے آلہ تائیل جل پوری دیت ہے، اور حصیتین جل پوری دیت ہے، یہ سب
حضرت عروبن حزم کی مدیث جل فروی، لیخی رسول اللہ ملک نے نال یمن کے لئے جو فرمان لکے کر عروبن حزم کے ساتھ
بھیا تھا اس جل یہ فورہے کہ جان کے ضائع کردیے جل پوری دیت ہے، اور اگر تاک پوری کائی جائی تو پوری دیت ہے، اور زبان
ایس دیت ہے اور دونوں ہو منے لیس دیت ہے، اور حصیتین جل دیت ہے، اور مرد کے آلہ تاسل جل دیت ہے، اور پیٹے جل
دیت ہے، اور دونوں آگھوں جل دیت ہے، آخر حدیث تک اس حدیث کا بقید حصد انشاء اللہ تعالی ایمی ذکر کیا جائے گا، رواہ
انشائی، اور اس کو این حبان وغیر و نے من کی کیا ہے۔

توضیح: اعضاء بدن میں سے بھوؤل، آئکھول، ہاتھوں، پیرول، ہو نشول، کانول، نصبیتین، عور توں اور مروول کے بہتانوں کی کھنڈیوں کے کاٹنے کا تھم بالنفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال وفي اشفار العينين اللبية وفي احدها ربع اللبية قال رضى الله عنه يحتمل ان مراده الاهداب مجازا كما ذكر محمد في الاصل للمجاورة كالرواية لقربة وهي حقيقة في البعير وهذا لانه يفوت به الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الاذي والقذى عن العين اذهو يندفع بالهدب واذا كان الواجب في الكل كل المداية وهي اربعة كان في احدهما ربع اللبية وفي ثلثة منها ثلثة ارباعها ويحتمل ان يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا ولو قطع الجفون باهدا بها ففيه دية واحدة لان الكل كشئى واحد وصار كا لمارن مع القصبة قال وفي كل اصبع عشر من الابل ولان في قطع الكين والرجلين عشر الية لقوله عليه السلام في كل اصبع عشر من الابل ولان في قطع الكل تقويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم اللبة عليها قال والاصابع كلها سواء في اصباع الرجلين الرجلين عشر الزيادة فيه كالهمين مع الشمال وكذا اصابع الرجلين الرجلين الحديث ولانها سواء في اصل للنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كالهمين مع الشمال وكذا اصابع الرجلين

لانه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشر اصابع فتنقسم الدية عليها اعشارا

(معلوم ہونا جائے کہ آنکھ کی بلکوں کو عربی میں اہداب واحد مدیب کہتے ہیں اور جس کنارہ پر بلکیں جمتی ہیں ان کواشغار کہتے

ترجمہ : قدوریؓ نے کہا ہے کہ دونوں آنکھوں کے اشفار ضائع کرنے سے پوری دیت واجب ہوگی، جبکہ وہ پھر نہ جمیں ، (الزیکعی) اور ایک میں چوتھائی دیت واجب ہوتی ہے، شخ این حجرے فرمایا ہے کہ شاید مصنف ؒنے لفظ اشفار سے حجاز اہد اب مر ادلئے،اس وجہ ہے کہ وونوں ہی ایک دوسرے ہے ملے جلے رہتے ہیں،امام محکہ نے مبسوط میں ابیا ہی ذکر فرمایا ہے جیسے کہ لفظ روایہ سے مشک مراد لیتے ہیں حالا تک حقیقت میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پریانی کی مشکیس لادی جاتی ہیں، پھراس تھم کی وجہ سے بھی ضائع کرنے والے نے اس مخص کے قدرتی جمال کو پوراضائع کیااوراس سے نفع حاصل کرنے کی صلاحیت بھی برباد کی ،اور نفع حاصل کرنے کیاس کی صلاحیت تھی کہ اس ہے آ تکھیں گر دو غبار سے محفوظ رہیں اور اس کاد فعید ان ہی اہداب ہے جو تاہے، اور جبکہ ہر آنکھ میں دو ہو نے سے مجموعة جارول اشفار میں پوری دیت واجب ہوئی تواکیک میں چوتھائی دیت واجب ہو گی،اور تین ضائع کرنے سے تین جو تھائی واجب ہو گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصنف کے مراد لفظ اشقار سے وہ کنارہ ہے جہال پر بال اگے ہوئے ہیں،ادراس کو کافنے میں بھی یمی تھم ہے،(ف: لینی اگر جارول کنارے کافے تو پوری دیت واجب ہوگی، دیسے ہرا یک میں چوتھائی دیت ہے)۔

ولو قطع الجفون العز اوراگر كاشے والے نے بلكوں كے المراب كے ساتھ كاتا تواس ميں ايك ديت واجب موكى، كيونكه یہ ساری چیزیں آیک ہی چیز کے علم میں ہیں ،اور اس کا علم ایسائی ہو گیا جیسا کہ ناک کے اوپر کا عصد اور ناک کابانسہ قال و فی کل المصبع المع: قدوريٌ نے فرمايا ہے كه باتھول اورياؤل كى الكيول بيل سے ہر ايك انگلى نے لئے ديت كاد سوال حصد لازم ہوگا، کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک انگل کے عوض دیت کے دس ادنٹ لازم ہوتے ہیں ،ادر اس دلیل ہے بھی کہ ساری انگلیوں کے کاٹ دینے ہے جو تفع حاصل ہوسکتا تھااس کی جنس کو مثانا لازم آتا ہے، حالا نکہ ایسی صورت میں پوری دیت لازم ہوتی ہے،اورہا تھ میں کل انگلیاں دس ہی ہوتی ہیں،اس لئے پوری دیت ان سب پر تنقیم ہوگی،(ف:اس طرح ہرا نگلی کے عوض دیت کادسواں حصہ لازم ہوگا،ای لئے بوری ادنٹ کے سواد نٹوں کادسواں حصہ دس ادنٹ ہر ایک انگلی کے لئے لازم ہو ل گے، خواہ اٹکلیاں آپس میں چھوٹی ہو ل یابڑی ہوں،اور داِئم ہاتھ کی ہو ل یابائیں ہاتھ کی ہوں،اس لئے فرمایا ہے۔

قال والاصابع كلها سواء الع: قدوري ن فرمايات كه حكما سارى الكيال برابري كونك حديث بس مطلقا كها كياب، لعنی مطلقائ طرح سے کہ ہرا نکلی کے لئے دسوال حصہ دیت واجب کیاہے،اسی میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں فرمائی ہے،اوراس ولیل ہے بھی کہ اصل نفع حاصل کرنے میں ساری انگلیاں برابر ہیں، ای لئے اس میں کی زیادتی کاکوئی اعتبار نہ ہوگا، جیسے باعیں کے ساتھ رہنے کاکوئی اعتبار نہیں ہو تاہے،اس طرح سے یاؤل کی انگیوں میں بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان سب کے کاٹ وینے ہے جان چلنے کا نفع ختم ہو جاتا ہے، لہٰ ذاان میں بھی پوری دیت واجب ہوگی، پھر دونوں ہاتھوںاور پیروں میں دس اٹکایاں ہیں

لبذابوري ديت ان سب يروس حصد بيس تقسيم بوكي-

توضیح:اگر کسی نے کسی بلک کی جڑیا بلکوں کو یاد دنول کو یا کسی کے ہاتھوں یاؤٹ کی چندیاسب الگلیوں کوخواہ وہ حجو تی ہوں یابزی، کاٹ دیا، مسائل کی تفصیل ،ا قوال ائمہ ،د لا کل مفصلہ

قال وفى كل اصبع قيها ثلثة مفاصل ففي احدها ثلث دية الاصبع وما فيها مفصلان ففي احدهما دية الاصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الاصابع قال وفي كل سن خمس مِن الابل لقوله عليه السلام في حديث ابى موسى الاشعرى وفى كل سن خمس من الابل والاسنان والاضراس سواء لا طلاق ما روينا ولماروى فى بعض الروايات والاسنان كلها سواء ولان كلها فى اصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالا يدى والاصابع وهذا اذا كآن خطأ قان كان عمد اففيه القصاص وقد مرفى الجنايات قال ومن ضرب عضو افاذهب منفعة ففيه دية كاملة كاليد اذا شلت والعين اذا ذهب ضوء هالان المتعلق تفويت جنس المنفعة لافوات الصورة ومن ضرب صلب غيره فانقطع ماوه يجب الدية لتفويت جنس المنفعة وكذالو احدبه لانه فوت جمالا على الكمال وهو استواء القامة فلو زالت الحدوبة لاشنى عليه لزوالها لاعن الر.

قد دریؒ نے کہاہے کہ ہر دوانگل جس میں تین جوڑ ہیں، ان میں ہے ایک جوڑیا پور کوکا نے سے انگلی کی دیت کی ایک تہائی اس میں لازم ہوگی، اور جس انگلی میں صرف دو پور ہیں مثلاً انگوٹھا ان میں ہے ایک کو کا نے ہے انگلی کی دیت کا نصف لازم ہوگا، اور یہ تقسیم ای جیسی ہے جوہاتھ کی دیت اس انگلیوں پر تقسیم ای جیسی ہے جوہاتھ کی دیت ہو انگلی پر دس اونٹ مو انگلی پر دس اونٹ کی اونٹ میں اور ایک ہاتھ کی پہنچ انگلیوں پر تقسیم کرنے ہے ہر انگلی پر دس اونٹ کی دیت اور میں اور ایک ہاتھ کی پہنچ انگلیوں پر تقسیم کرنے ہے ہر انگلی پر دس اونٹ کی دیت اور ہوں ور ہوں تو ہی اور میں اور ایک بیار گا ہوں کے اور ہر دانت کے لئے پانچ اونٹ تو ہر بور کے لئے اس کی تہائی اور اگر دو پور ہوں تو دس کا نصف لازم ہوگا: قال و فی سیل سن المنے: اور ہر دانت کے لئے پانچ اونٹ لازم ہوں گئی حدیث میں مر دی ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے کہ ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں، ابوداؤد نے اس کی روایت کی ہے، بین ہر دانت کی دیت میں پانچ اونٹ ہیں۔

تو نتیج: غلطی سے مار کر کسی انگلی کو بے کار دینے ، یا دانت توڑ دینے ، یا کسی عضو کو بے کار کر دیئے سے کیااور کتنی دیت لازم ہو گی ، مسائل کی تفصیل ، حکم ، دلا کل مفصلہ

## فصل شجاج كابيان

(ف: سر اور چیره پر جوزخم لگتاہے،وہ ججہ کہلاتاہے،اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے زخم کوجراحت کہاجاتاہے)

فصل في الشجاج قال الشجاج عشرة الحارصة وهي التي تحرص الجلداي تخدشه ولا تخرج الدم والمدامعة وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تسفع الجلداي تقطعه والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم والسمحاق وهي التي تصل الى السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الراس والموضحة وهي التي توضح العظم اي تبينه والهاشمة وهي التي تكسر العظم والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسراي تحوله والامة وهي التي تصل الى ام الراس وهو الذي فيه اللماغ قال ففي الموضحة القصاص في الموضحة اللماغ قال ففي الموضحة القصاص في الموضحة ولانه يمكن ان ينتهي السكين الى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے شجان کاز تم دس طرح کا ہوتا ہے، ہر ایک کانام درج ذیل ہے، اور حارصہ وہ زخم ہے جس سے صرف کھال میں خوان ندائلے ، دوم ، دامعہ ، دوز خم ہے جس میں خوان ظاہر ہوجائے ، گرا بی جگہ سے بہم نہیں جیسے آ کھ کے اندر آنسو ہوتا ہے، سوم ، دامیہ ، دوز خم ہے جس سے خوان جاری بھی ہوجائے ، چوجائے ، گرا بی جگہ سے بہم مثلا حمہ ، دوز خم ہے جس کاز خم چہارم ، باضعہ ، دوز خم ہے جس میل کھال کٹ کر گوشت تک جہم جائے ، (الجماع والبدائع) ، بنجم مثلا حمہ ، دوز خم ہے جس کاز خم کھال کاٹ کر گوشت میں بچھ زیادہ حد تک پہونچ جائے ، (البدائع ، ش) ششم سمحاق، دو چوٹ ہے جو سمحاق تک جمہم کیا ہو ، اور سمحاق اس پنی جھل کو کہتے جو سر کی ہٹی کا در گوشت کے در میان حائل ہے ، ہفتم موضحہ ، دو چوٹ ہے جو ہٹی کو دواضح کردے لینی کھول دے ، ہشتم ہاشمہ ، دوز خم ہے جو ہٹی کو توڑ دے نہیں بیون کی ہو ، ام الراس تک بہونچ گئی ہو ، ام الراس اس ہڈی کو کہا جاتا ہے ، جس کے اندر دماغ جگہ سے ہنادے ، دہ وں کے ادکام کابیان آ کندہ آرہا ہے )۔

قال ففی الموضعہ المنے: پُن موضعہ میں تصاص واجب ہوتا ہے، بشر طیکہ عمد آہو، اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ عمد اس کے دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ عمد اس کے مروی ہے، کہ آپ نے موضعہ کی چوٹ میں قصاص کا عظم فرمایا ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ چھری بڑی تک پہوئج جائے، اس طرح دونوں آومی برابر ہوجا کیئے، تو قصاص کا عظم ثابت ہوگا، (ف: طاؤی ؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے فکاح کی ملکبت حاصل ہوئے بغیر اسے طلاق نہیں ہوسمتی ہے، اور موضعہ کے سواد وسرے زخوں میں قصاص نہیں ہے، دواوالعیم ہی ، اور حسن بھر گی اور عمر بن عبد العزیزؓ ہے روایت ہے کہ رسولِ اللہ علیہ ہے سوا دوسرے کی تائید کے بعد دوسرے زخوں میں قصاص کا عظم نہیں دوسرے کی تائید کے بعد بالا تفاق، یہ قابل جت ہیں، الحضوص اس صورت ہیں کہ قیاس کی مخالف نہیں ہے۔

توضیح: شجہ کے کہتے ہیں، شجاج کا زخم کتنی قسموں میں ہو تاہے، ان سب کے نام، سب کی تعریف، اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفصلہ

قال ولا قصاص في بقية الشجاج لانه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لانه لاحد ينتهي السكين اليه ولان فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن ابي حنيفة وقال محمد في الاصل وهو ظاهر الرواية يجب القصاص فيما قبل الموضحة لانه يمكن اعتبار المساواة فيه اذليس فيه كسر العظم ولا حوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسار ثم يتحد حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاع القصاص قال وفيما دون الموضحة حكومة العدل لانه ليس فيها ارش مقدرو لا يمكن اهداره فوجب اعتباره بحكم العدل وهو ماثور عن النجعي وعمر بن عبد العزيز.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ باقی زخموں اور چوٹوں میں قصاص نہیں ہے، یعنی موضحہ سے پہلے جتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں یا موضحہ کے بعد جتنی قسمیں نہ کور ہوئی ہیں، ان میں ہے کسی میں قصاص کا تھم نہیں ہے، کیو تکہ ان میں ہرابری اور مساوات کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ ایک کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، کہ وہاں پر جاکر چھری رک جائے، اور اس لئے بھی کہ موضحہ کے بعد جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں بڑی ٹوٹ جاتی ہے، حالا تکہ بڈی ٹوٹ جانے ہیں قصاص نہیں ہوتا ہے، پھر معلوم ہوتا جا جا تھا ہو حقیقہ سے ایک روایت ہے، وقال محمد فی الاصل المغ: اور امام محد نے میسوط میں لکھا ہے اور یہی ظاہر چاہے کہ امام ابو حقیقہ سے ایک روایت ہے، وقال محمد فی الاصل المغ: اور امام محد نے میسوط میں لکھا ہے اور یہی ظاہر الروایۃ بھی ہے کہ موضحہ سے پہلے جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں قصاص واجب ہو تا ہے، کیو نکہ ان میں مساوات کا اعتبار کرنا ممکن ہے کیو نکہ اس میں بڈی نہیں ٹوئی اور نہ ہی ہلاک ہونے کا خوف غالب رہتا ہے، اس لئے اس میں ایک سلائی یا تیکہ جیسی چیز والی زم کی گہر ائی معلوم کرتی جائے کھر اس سے مطابق ایک مطابق ایک دھار دار چیز لے کر اس سے اس انداز کا ایک گہر از خم جتنا مجرم نے کا خوف عالم دیا جائے۔ اس کے اس کے قصاص پر عمل یالیا جائے گا۔

(ف:اس جگد اگریہ کہا جائے کہ یہ روایت اس مرسل صدیث کی مخالف ہوگی جواد پر بیان کی گئی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ فرمان باری تعالی ہے الجروح قصاص اس بناء پر جراحت کے لئے قصاص لیا جائے گا،اس سے عمواسمجما جاتا ہے،البتہ اس سے مراد وی جراحت ہوگی جس جس قصاص یعنی مساوات پر عمل کرنا بھی ہو،اور یہ حدیث مرسل ایسی چھوٹوں اوز خموں کے بارے میں ہوگی، جن میں قصاص ممکن نہ ہو، واللہ اعلم بالصواب،اور امام محد ہے آثار میں ابراہیم تحقی سے روایت کی ہے کہ سمحاق و باضعہ اس میں قصاص لیما ممکن نہ ہواس میں حکومت عدل کے علاوہ دوسر کی چھوٹوں میں خواہ قصد ابون یا غلطی ہے اگر ایسی ہوں کہ اس میں قصاص لیما ممکن نہ ہواس میں حکومت عدل واجب ہوگی،امام مجد ہے فرمایا ہے کہ ہم اس میں قصاص لیما ابراہیم تحقی ہے روایت کی ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں،اور امام ابو صنیفہ کا بھی بہی قول ہے،اور عبد الرزاق وابن ابی شیہ نے ابراہیم تحقی ہے دوایت کی ہے کہ موضحہ سے کم چوٹ میں حکومت عدل واجب ہوگی، لیمنی اس صورت میں کہ جس میں قصاص لیما ممکن نہ موہ دواللہ تعالی اعلم )۔

قال و فیما دون الموضحة الع: قدور گُن نے فرمایا ہے کہ موضحہ کے ماسوی دوسری چوٹوں میں حکومت عدل واجب ہوگی،اور کا رہے ہوگی،اوراس کی مرادیہ بھی ہوسکتی ہے کہ موضحہ میں جتنا اڑ ہے اس سے کم اثر میں حکومت عدل واجب ہوگی،اس کی دجہ یہ ہوگا،اوراس کی مرادیہ میں کوئی جرمانہ بھی مقرر نہیں ہے،ای طرح سے چوٹ اور زخم کی تکلیف کو یوں ہی کسی بدلہ کے بغیر چھوڑا بھی نہیں جاسکتا ہے،ای لئے وقتی طور سے حکومت عدل کا عتبار کرنا واجب ہوا، چنانچہ حضرت ابراہیم تحقی اور عمر و بن عبد العزیز سے بیر وابت نہیں ملتی ہے)۔

تو صلیح: موضحہ کے علاوہ دوسری ان چوٹول میں جو سر اور چیرہ کے حصہ میں ہو ل ان کا کیا تھم ہوگا، تفصیل مسئلہ ،اقوال ائمہ ، تفصیلی دلائل

قال وفي الموضحة ان كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الها شمة عشر الدية وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي الامة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية فان نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية لماروي في كتاب عمروبن حزم أن النبي عليه السلام قال وفي الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة

عشروفي لمنقلة خمسة عشر وفي الامة ويروى المامومة ثلث لدية وقال عليه السلام في الجانفة ثلث الدية وعن ابي بكرٌّ انه حكم في جائفة نفذت الى الجانب الاخر بثلثي الدية ولا نها اذانفذت نزلت منزلة جائفتين احدهما من جانب البطن والا خرى من جانب الظهر وفي كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية وعن محمد انه جعل المتلاحمة قبل الباضعة وقال هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود وما ذكرناه بد أمروي عن ابي يوسف وهذا اختلاف عبارة لا يعود الي معني وحكم وبعد هذا شجة اخرى تسمى الدامغة وهي التي تصل الى الدماغ وانما لم يذكرها لانها تقع قتلافي الغالب لا جناية مقتصرة مفردة بحكم على حدة ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح حتى لو تحققت في غيرها نحو الساق واليد لا يكون لها ارض مقدرو انماً تجب حكومة لعدل لان التقدير بالتوقيف وهو انما وردفيما تختص بهما ولانه انما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذي يلحقه ببقاء الر الجراحة والشين يختص بما يظهر منها في الغالب وهو العضوان هذان لا سواهما واما اللحيان فقد قيل ليسا من الوجه وهو قول مالك حتى لووجد فيهما ما فيه ارش مقدر لا يجب المقدر وهذا الان الوجه مشتق من المواجهة ولا مواجهة للناظر فيهما الا ان عندناهما من الوجه لا تصا لهما به من غير فاصلة وقد يتحقق فيه معنى الموجهة ايضا وقالو الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس اوجوف البطن وتفسير حكومة العدل على ما قاله الطحاوي ان يقوم مملوكا بدون هذا الاثر ويقوم وبه هذا الاثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين القيمتين فان كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وان كان ربع عشر فربع عشر وقال الكرخي ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لان مالانص فيه يرد الى المنصوص عليه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر موضحہ کی چوٹ غلطی سے لگ گئ ہو تواس میں دیت کا سوال یعنی دسویں حصہ کا نصف واجب ہوگا، اور ہاشہ کی چوٹ (ہی ہاشہ) میں دیت کا سوال حصہ اور ہی منظلہ میں دیت کا تہائی واجب ہے، اور اگر ہی جا کفہ دونوں طرف واجب ہوگا، اور ہی تہائی واجب ہوگا، اور ہی تہائی واجب ہے، اور اگر ہی جا کفہ دونوں طرف سے پھوٹ جائے تو دو جائے اس لئے ان میں دیت کی دہ تہائی واجب ہوگا، کو تکہ حضرت عمر وین ترم کے فرمان میں رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ ہم موضحہ میں پائے اور خبر ہیں اور ہی ہا شہر میں دس اور ہی موضحہ میں پائے اور نہائے ان جائے ہیں اور ہی ہم اور دو ہر کی دوایت میں (بجائے آمہ کے) مامومہ میں تہائی واجب ہے، اس کی دوایت این البی اور ایس میں تہائی واجب ہے، اس کی روایت این البی حزان و غیر ہم نے روایت کی ہے، اس کی روایت این البی شید نے تکول سے مرسلا اور البر ارنے حضرت عرشی حدیث سے دوایت کی ہے، ان، اور حضرت ابو مکر سے دوایت ہے کہ آپ شید نے تکول سے مرسلا اور البر ارنے حضرت عرش کی تھا تھ وی ہے، ان، اور حضرت ابو مکر سے کہ اکفہ زخم جو کفہ زخم ہو گفہ نے میں اور تی کی ہوا کفہ زخم جو کفہ زخم ہو گفہ زخم ہو گفہ نے میں اور تی کی ہوا کہ بہ وی ہو تا ہے، اس کی روایت ہو کہ آپ کو ایس ہے کہ جا کفہ زخم جو کفہ زخم ہو گفہ زخم ہو گفہ زخم ہے کہ اکا وی ہو تا ہے، اور ہر جا کفہ زخم کے لئے ایک تھائی دیت واجب ہوتی ہے، کہ ای لئے جا کفہ زخم جب دو ہر کی طرف سے پھوٹا ہے، اور ہر جا کفہ زخم کے لئے ایک تھائی دیت واجب ہوتی ہے، کہ ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوتی ہے، کہ ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوتی ہے، کہ ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوتی ہے، کہ ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوگی۔

وعن محمد انه جعل الغ: اورامام محد الهام محد الهام محد الهول في مثل حصد زخم كوبا منعه زخم سے پہلے قرار ديا ہے، اور فرمايا ہے كہ مثلًا حمد زخم وہ ہو تا ہے، جس ميل خون جع ہوكر تياہ ہو جائے، اور ہم فے جو قول پہلے بيان كيا ہے، وہ امام ابويوسف سے مروى ہے، اور وہ اختلاف صرف لفظى اور عبارتى اختلاف ہے جس كامعنى ميں يا تحكم ميں كوئى فرق نہيں ہے تعنى اس سے اختلاف معنى يا ختلاف علم بيدانهيں موتا ہے: و بعد هذا شبحة اخوى النع: اور معلوم مونا جائے كه ان دس قتم كے زخموں كے سواايك اور بھی زخم ہو تاہے جس کودامغہ کہاجاتاہے، یہ وہ زخم ہو تاہے جود ماغ تک بہنچتاہے،امام محر ؒ نے اس کاذکراس لئے نہیں کیاہے، کہ وہ اکثر قتل ہی ہو تا ہے اور صرف تلطی نہیں ہوتی' ہے، کہ اس کو علیحدہ اور مستقل بیان کیا جائے، اس لئے اس کا تھم قتل ہی کا تھم ہو تاہے،ادر یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ میہ سارے زخم لغت کے اعتبار سے چہرہاور زخم کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں،(ائمہ ثلثه ادراکٹرائمیہ نقباء کا بھی یہی قول ہے کاوران زخموں کو ہجہ اور شجاج کہاجاتا ہے، اور سر اور چرہ کے ماسواد وسری جگہوں میں جوز خم ہو تا کے اسے جراحت کہا جاتا ہے، صحیح قول میں تھم کا ترتب حقیقت لغوبیہ پر ہو تا ہے، یعنی لغت مین جس کوز خم کہا جاسکتا ے اس کا تھم جاری ہوگا، یہاں تک کہ اگر سر اور چمرہ کے سواد وسری جگہ وہ زخم پلیا جائے جیسے کہ پنڈلی یام تھ میں پایا جائے تواس کے لئے جرمانہ مقرر نہ ہو گاواور حکومت عدل واجب ہونے کی ایک دجہ یہ ہے کہ جرمانہ کی مقد اراین طرف ہے نہیں بلکہ شریعت کی طرف سے بتلانے سے متعین ہوتی ہے،اور شریعت نے صرف انہیں زخول کاجرمانہ مقرر کر کے بتلایاہے، جو سر اور چیرہ کے

ولانه انما ورداالحكيم الغ: اوراس وليل سے بھى كه ايسے زخم شجاج ميں جرماند لازم مونے كى وجدوه عيب بھى ہے جو زخم لگ جانے کی وجہ ہے اس محض میں پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح ہے کہ اس میں زخم کااثر باتی رہ جاتا ہے، اور عیب کی خصوصیت ا پہے ہی اعضاءے ہوتی ہے جواکثر طاہر ہوتے اور نظر آتے رہتے ہیں اور یہی دواعضاء میں یعنی چرہ اور سر ان کے علاوہ دوسرے اعضاء میں یہ بات نہیں ہوتی ہے : واها اللحیان فقد قبل الغ : اور اب دونوں جبڑوں کا تھم (اللحیان اللحی کا تثنیہ چبرہ کی وہ مڈی جس پر دانت کگے رہتے ہیں)، توان کے بارے میں بعض مشائع نے فرمایا ہے کہ دونوں جبڑے چہرہ میں داخل نہیں ہیں یعنی اس تھم کے بارہ میں یہ چبرہ میں شامل نہیں ہیں، یہی قول امام مالک کاہے،اس بناء پراگران دونوں جبڑوں پر ایساکو کی زخم پایا جائے جس کا جرمانه مقررے تودہ جرمانداس پر نہیں گئے گا، اس کی دلیل بیرے کہ لفظ وجد لفظ مواجبت سے مشتق ہے، یعنی آمنے سامنے آجانا، اور دیکھنے والے کا مقابلہ دونوں جبڑوں سے نہیں ہو تاہے، لیکن ہمارے اور امام مالک کے قول میں بیہ فرق ہے، کہ ہمارے مزدیک جبڑے چبرہ میں داخل ہیں، کیو تکہ بید دونوں چبرہ سے ملے ہوتے ہیں کیونکہ الن دونوں کی چبرہ سے جدائی نہیں ہے۔

اور بھی ان کے ساتھ آمناسامنا ہوجاتاہے ،اور مشائع نے فرمایاہے کہ جا کفد زخم وہ ہے جوجوف کے ساتھ مخصوص ہوخواہ سر کاجوف ہویا ہیٹ کاجوف ہو، بھر میہ معلوم ہوتا چاہئے کہ امام طحادیؓ تغییر کے مطابق کھومت عدل یہ ہے کہ ایک مرجہ اس کی قیمت کا نداز واس طرح کیا جائے کہ اس میں وہ داغ نہ ہواور دوسری بار اس کی قیمت کاانداز واس طرح کیا جائے کہ اس میں <sub>س</sub>د داغ موجود ہو، پھران دونوں کی قیمتوں کا فرق معلوم کیا جائے،اب اگر دونوں قسمتوں کا فرق قیمت کی دسویں حصہ کانصف ہو تو دیت کے دسویں حصہ کانصف داجب ہوگا،اور اگر وہ فرق وسویں حصہ قبت کی چوتھائی ہو تو دیت کے دسویں حصہ کی چوتھائی کا ضامن ہوگا،ادراہام کرخیؒ نے فرمایا ہے کہ یوں دیکھاجائے کہ اس زخم کی مقدار کیاہے، لینی زخم موضحہ سے اس کی کیانسبت ہے اس لئے د سویں حصبہ میں ہے اس کے برابر واجب ہوگا، کیونکہ جس زخم میں کوئی نص موجود ند ہواہے ایسے زخم کی طرف لایا جائے جس

(ف:اس مسلد کی توضیحاس طرح ہے ہے کہ شجہ مخصوص ای زخم کانام ہے جو سرِ اور چہرہ پر ہو، کیونکہ ہاتھ اور پاؤل وغیرہ کے زخم کو شجہ نہیں کہاجا تاہے ،اور چو نکہ لغت میں بھی ای طرح سے معرد نِ ہے اس لئے اس سے جو شرعا معنی مراد لئے جا نمیکلے وہ بھی حقیقت لغوی کے طور پر لئے جائنگے اس بناء پراگر سر اور زخم کے علاوہ کسی دوسری جگہ ان میں سے کوئی زخم پایا جائے تو شجہ پر جوجر مانہ نثر عامقررے وہ اس زخم پر مقرر نہیں کیاجائے گا،اس لئے اس خاص مسئلہ میں کہ دونوں جڑے چرہ میں داخل ہیں توہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضوء کرنے میں بالا تفاق جڑے چہرہ میں داخل ہیں، لیکن اس جگہ میں عجہ کی علت جو بیہ ہے کہ مواجعہ اور مر د ہونے میں عیب ظاہر ہوتا ہے،اس لئے کہ جرمانہ یااگر قصاص میں پوری ہرابری ممکن ہوسکے تو قصاص واجب ہوتا ہے، مگر جزول کے ساتھ مواجھہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ان جبڑول کو وجہ لیعن چہرہ میں شار نہیں کرنا جائے کیونکہ وجہ اس مواجہت سے مشتق ہے، تو وجہ اس حد تک ہوگا جس سے آمنا سامنا ہوتا ہو،اور جب جبڑول سے مواجہت تہیں ہوتی ہے، تو وجہ میں شار بھی نہیں جیں، شیخ حافظ ابن مجڑنے ذکر کیا ہے، کہ امام مالک کا بھی یمی قول ہے کہ جبڑے جبرے میں واخل نہیں ہیں،امی بناء پر اگر کسی نے ان جبڑوں پر ایساز خم لگایا جس کا اثر باقی رہ گیا اور وہ ان شجاح کی دس قسموں میں سے کسی میں بظاہر شار کیا جا سکتا ہو تب بھی اس پر شجہ کا تھم نہیں لگابا جائے گا۔

لیکن بچہ کی کمی قتم کے لئے جرمانہ کی نظر تکے موجود ہے،اور کمی قتم کے لئے جرمانہ کی نظر سکے موجود نہیں ہے، پس اگر کوئی زخم تصد أبواوروہ موضحہ بھی ہواوراس میں قصاص لینا ممکن بھی ہو تو بالا نقاق قصاص لیاجائے گا کہ وہ بھی ہواوراس میں قصاص ممکن نہ ہو تو یہ و کھاجائے گا کہ وہ بھی کیا ایسابق ہے جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے، تو بھی اس قول کے مطابق وہ جرمانہ اس پر لازم نہ ہوگا، کیونکہ وہ جرمانہ تو ایک مخصوص شجہ کے لئے مقرر ہے، جبکہ ہم اوپر یہ جا بھی ہیں کہ وہ بہیں ہوگا، کیونکہ وہ جرمانہ تو ایک مخصوص شجہ کے لئے مقرر ہے، جبکہ ہم اوپر یہ جا بھی ہیں کہ وہ بھی ہوئے ہیں کہ وہ بھی ہوئے ہیں اس لئے کہ وجہ ہیں اس لئے کہ وجہ میں واخل ہوں گے، اور ہم معین کے اعتبار سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جڑے وجہ بیں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس لئے کہ وجہ میں اس کا شار ہے ہوگا، اس کا مطلب کو مواجہت میں اس کا شار ہے تھی اسے وجہ میں اساز خم ہو جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے تو وہ لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ وہ کی کہا جائے گا،الی اصل آگر وہ شجہ ایسا ہو جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے تو وہ لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ وہ کی جب چرہ ہیں اس کا شار ہے تو اس کے زخم کو بھی شجہ ہی کہا جائے گا،الی اصل آگر وہ شجہ ایسا ہو جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے تو وہ لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ وہی ہے دہ بے بی اس کا شار ہے تو اس کے لئے جرمانہ مقرر ہے تو وہ لازم ہوگا، اس کا شار ہے تو اس کے ذخم کو بھی شجہ ہی کہا جائے گا،الی اصل آگر وہ شجہ ایسا ہو جس کے لئے جرمانہ موگا۔

یہ وہ بی بانہ لازم ہوگا۔

اوراب جاگفہ کے بارے ہیں تو مشاکُ نے فرمایا ہے کہ جاگفہ بھی عام نہیں ہے، بلکہ خاص ہے، یعنی وہ سر اور پیٹ کے جوف کے ساتھ مخصوص ہے، اور یول بھی کہا جاسکتا ہے، کہ جاگفہ سے، قلاصہ یہ ہواکہ جاگفہ کی ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ خواہ پیٹ کے جوف بحک مہم خصوص نہیں ہے، بلکہ خواہ پیٹ کے جوف بحک میم نجا ہو یہ ہوگا کہ جو زخم اتنا کے جوف بحک میم نجا ہو یہ ہوگا گیا ہو وہ بھی جا گفہ ہے، ور جو سر کے جوف تک وہم پیٹے گیا ہو وہ بھی جا گفہ ہے، پھر یہ گرا ہوکہ وہ بیسی کے اور دو ماغ تک جو شرح کے جوف تک وہم پیٹے گیا ہو وہ بھی جا گفہ ہے، پھر یہ یا دور رکھنے کی چیز ہے کہ سر کا جوف وہ مہم جال پر دواغ ہے اور دو ماغ تک جو شجہ بھی گیا ہو اس کو دامغہ بھی کہتے ہیں، پس یہ دو نول الفاظ معنی کے اعتبار سے برابر ہیں، اور جن طرح یہاں پر دامغہ کو شار نہیں کیا گیا ہے ، اس طرح اس جاگفہ کا اعتبار کرنا بھی بے فائدہ ہو جو دماغ سے مصل ہو گیا ہو، کیو نکہ در ماغ کے جو ف شار نہیں کیا گیا ہے ، اس معلوم ہو چکا ہے ، البتہ اگر جو ف کا اعتبار دماغ کے علاوہ کان و غیرہ تک کا کیا جائے یا لیے طور پر ہو کہ کھو پڑی کی ہٹری جے تھن کہا جا تا ہے ، اس سے بھی اتر جائے ، اور در وز د ندانہ کے علاوہ کان و غیرہ تک کا کیا جائے یا لیے طور پر ہو کہ کھو پڑی کی ہٹری جے تھن کہا جا تا ہے ، اس سے بھی اتر جائے ، اور در وز د ندانہ کے علاوہ کان و غیرہ تک کا کیا جائے یا لیے طور پر ہو کہ کھو پڑی کی ہٹری جے تھن کہا جا تا ہے ، اس سے بھی اتر جائے ، اور در وز د ندانہ دار جس کے ذریعہ سے دیواروں کی ہٹری لی ہو گی ہوں ابنی اصلی حالت اور اپنی ترکیب پر باقی ہوں ، اور ام الدماغ سے اور پر ہو تو سے اس کی جو نگر ہو تک کا گیا ہو کہا گیا ہے ۔

اس طُرِح جا نفدگی دو قتمیں ہو تمیں اول وہ جو جو ف د ماغ تک ہو اور پیہ بھی ممکن ہے کہ اپنی چوڑائی میں دو طرف سے نافذ ہو، جیسے کہ دوسری قتم پیٹ کے جوف میں بھی بھی ایک کنارہ سے دوسر ہے کنارہ تک بھوٹا ہوا ہو تاہے، اور اس حالت میں وہ دو جا نفول کے قائم مقام ہو جائے گا، جیسا کہ اوپر میں بتایا جاچکا ہے، بہر حال بیہ لفظ جا کفد سر اور پیٹ دونول کے جوف کو شامل ہے، اور اب بیہ معلوم ہونا چاہئے کہ جن صور تول میں مقدار تاوان مقررنہ ہو حالا نکہ قصاص کے سواد وسر اکوئی جرمانہ اس پر ہونا چاہئے مثلاً زخم کا اثر باقی رہ گیا ہواور صرف تعزیری سز اکافی نہ ہو بلکہ جرمانہ بھی ہونا چاہئے، کیونکہ انسان کی زخمی ہوجانے کی صورت میں ۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنے اور اس کو حفارت سے بچانے کے لئے اس طرح سے کہ اس بین کی قتم کی کی ایر بادی نہ ہواس پر مانہ واجب ہوگا، اس لئے گزشتہ کی مسائل بین حکومت عدل کا تھم دیا گیا ہے، مثلاً موضعہ زخم کے باسواد وسر سے شجاج بین کو مت عدل کا تھم دیا گیا ہے، مثلاً موضعہ زخم کے باسواد وسر سے شجاج بین کو کومت عدل کے واجب ہونے کا تھم ایسے مواقع بین دیا گیا ہے، جن بین تاوان اور اس کی حد مقرر کہیں گئی ہے، اس طرح سے آئندہ بھی بچھ مسائل ذکر کئے جا بھی ، مصنف نے شجاح کے قصاص کے بارے بین امام ابو صنیفہ سے دو روایتی نقل کی ہیں، اول سے کہ شجہ موضعہ سے کم بین قصاص لازم نہیں ہوتا ہے، بیر روایت حفرت حسن نے امام ابو صنیفہ سے کہ جب ایسے طریق سے ہو کہ اور حدیث مرسل بین بین کہ حدیث مرسل بین بین کہ جب ایسے طریق سے ہو کہ اس میں میت تاویل ہو سکتی ہے، کہ جب ایسے طریق سے ہو کہ اس میں قصاص لینا ممکن نہ ہو، اس کے عامر اروایت کی عبارت اس طرح کی ہے کہ موضعہ سے کم جننے بھی شجاح ہیں ان میں قصاص واجب ہی شرطیکہ قصاص لینا ممکن نہ بی ہو، اور ایسی نے ممکن ہونے کی صورت کو مصنف نے واضح طور سے بیان کر دیا ہے، اس دوایت کو امام محد نے مبسوط میں بیان فرمادیا ہے، اور زیلتی نے کہا ہے کہ یہی روایت اصح قول ہے، اور محبط میں نکھا ہے کہ علی روایت اصح قول ہے، اور میں نکھا ہے کہ عامر مدائی نے ای کو ل کو قبول کیا ہے، دو۔

اوراب، حکومت عدل کی تغییر، تواس میں اختلاف ہے۔ اس طرح ہے کہ شخ ابوا گئن اکر ڈئی نے اس کی تغییر یہ کی ہے کہ اس ذخم کو دیکھا جائے کہ موضحہ سے اس کی کیا نسبت ہے لیخی جس شجہ اور زخم کے بارے میں کوئی شرعی مقدار مقرر ہواس کی جائب بھیرا جائے ہیں پہلے قول کے مطابق اگر شجہ یاضعہ ہو تو دیکھا جائے کہ موضحہ سے کیا نسبت ہائی موضحہ کی دیت ہے جو تھائی ایم مکن نہ ہو، پس اگر موضحہ کی دیت ہے جو تھائی حصہ واجب ہوگا اور اگر چو تھائی موضحہ کی دیت ہے جو تھائی داجب ہوگا، ہبر حال وہ موضحہ سے کم ہوگا، اور شخ الاسلام حصہ واجب ہوگا، اور اگر تین چو تھائی ہو توارش موضحہ سے تین چو تھائی واجب ہوگا، ببر حال وہ موضحہ سے کم ہوگا، اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے کہا ہے کہ بہر اس خوص کو غلام خواہر زادہ نے کہا ہے کہ بہر اس خوص کو غلام مرض کر کے ایک باراس عیب کے اس کی قیت کا اندازہ کیا جائے اور و دسر کی باراس عیب کے بغیر اندازہ کیا جائے ، لیس سے خواہر زادہ کے بین بیس ان دونوں قیتوں کا فرق کیا جائے ہیں اور زخم کی عیب کے ساتھ پانچ سور و بے ہیں بیس ان دونوں قیتوں کا فرق در کیا جائے بین اگر نصف العشر (بیسوال حصہ) ہو تو آزاد کی دیت میں سے بیسوال (دسویں کاضف) واجب ہوگا : علی ھذا دیکو میں لکھا ہے کہ اس کی قیت کے ذریجہ آزاد کی دیت میں سے بیسوال (دسویں کانصف) واجب ہوگا : علی ھذا القیادس : کافی میں لکھا ہے کہ اس پر فتو کی ہوں تو آزاد کی دیت میں سے بیسوال (دسویں کانصف) واجب ہوگا : علی ھذا القیادس : کافی میں لکھا ہے کہ اس پر فتو کی ہے ، ان دونوں قولوں میں فرق سے ہواکہ طحاوی نے غلام کی قیت کے ذریجہ آزاد کی

دیت ہے حساب لگایا،اور کر خیؒ نے جو شجہ ایسا ہو کہ اس میں مقدار کی تصر سے ہو چکی ہواس کی جانب اس کو بھی حساب لگا کر پھیر دیا، اس طرح ایک آزاد کا اندازہ دوسر نے آزاد کے زخم کے اندازہ کے معلوم کیا،اور طحادیؒ کے قول میں آزاد کا اندازہ غلام کی قیمت کے ذریعہ معلوم کیا،اس وجہ سے شیخ الاسلامؒ نے کر حیؒ کے قول کواضح قرار دیاہے،واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سيجه مفيداور ضروري مسائل كالضافيه

(٣) اوراً گرکسی نے دوسرے مخص کی آنکھ بیں اس طرح سے تیر وغیرہ مارا کہ وہ تیر آنکھ سے گزرتے ہوئے گدی سے پار
ہوگیا تو آنکھ کے بارے میں نصف دیت واجب ہوگی جبکہ وہ مخص اچھا ہوگیا ہو، اور باقی جرم کے لئے حکومت عدل واجب ہوگی،
ای طرح سیار دماغ تک جہنچ گیا ہوت بھی آنکھ کے سلسلہ میں آدھی دیت واجب ہوگی، اور منہ سے دماغ تک کے لئے حکومت
عدل واجب ہوگی، ای طرح سے اگر دماغ تک جہنچ گیا ہوت بھی آنکھ کے سلسلہ میں آدھی دیت واجب ہوگی اور منہ سے دماغ
تک کیلئے حکومت عدل واجب ہوگی اور اگر دماغ سے سر کے اوپر تک جہنچ گیا ہو تواس کے لئے تبائی دیت واجب ہوگی، محیط
السر حسی، (۵) معلوم ہونا چاہئے کہ ایساز خم وجراحت جو سر اور چرہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہو تواس میں حکومت عدل واجب
ہوگی، بشر طیکہ اس سے ہدی کا گئ ہویا توٹ گئی ہو، بشر طیکہ اس کے اچھا ہو جانے کے بعد بھی پچھ اثر باتی رہ گیا ہو، اور اگر ذخم
ہوئی کا پچھ بھی اثر باتی نہ رہا ہویا اس کا داغ بھی باتی نہ رہا ہویا کوئی عیب نہیں رہا، تواما م ابو صنیفہ وابو یوسف کے نزد یک بحر م پر اب
بونے کا پچھ بھی واجب نہ ہوگا، اور امام محمد نے اس خی جس بھی ہوئے تک جو بچھ بھی خرچ کیا ہو وہ واجب ہوگا، محیط
السر حسی (۲) جا کفہ میں کسی طرف سے بھی جوف تک بہم بھی باتھوں بیاؤں یارانوں میں نہیں ہو تا ہے، جسے کہ جا کھی تو تا ہے، جسے کہ اس سے اوپر جا گفہ نیس ہو تا ہے، ویک کہ جا کھی تو تا ہے، جسے کہ عام و غیرہ سے وی بھی کہ و قوجا نے گا، السر ان ۔

(2) پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ سراج میں سرکے زخم کو جا لفہ نہیں کہاہے،اس لئے یہ ممکن ہے کہ واضعہ کے شبہ سے ہویاروایت بدایہ کے خلاف غلط ہو،م،(۸) اگر کسی نے دوسرے کو بیس موضحہ زخم لگائے، پس اگر پہلا موضحہ اچھا ہونے سے بہلے دوسر الگا ہو بعنی دونوں کے در میان زخم مکمل اچھانہ ہوا ہو لین ایک زخم کے بعد وہ بالکل اچھا ہوگیا پھر دوسر اہو تو پوری ویت تین سالوں میں واجب ہوگی،اور اگر در میان میں صحت ہوگئی ہو بعنی ایک سے دوسرے تک تندر سی کے بعد ہو توایک ہی سال

میں پوری دیت واجب ہوگی، ایبا ہی الکانی کے المتعزقات میں ہے، (۹) ایک صحص اصلح ہے لینی بڑھائے کی وجہ ہے اس کے سر کے بال گرگئے، ہیں اس کو کسی صحف نے قصد اُموضحہ زخم لگایا، تو امام محمد نے فرمایا ہے کہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس پر ارش لازم آئے گا، اور مجرم خود ہی قصاص دینے پر مجبور کیا جائے، تو اس کویہ اختیار نہیں دیا جائے گا، لینی اس کی طرف سے قصاص لینا قبول نہیں ہوگا، بلکہ اسے دیت ہی دینے پر مجبور کیا جائے گا، (۱۰) اگر اس اصلح بوڑھے کی طرح زخم لگانے والا بھی اصلح ہی ہو اور اس نے قصد اموضحہ زخم لگایا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، ایسا ہی محیط السبر حسی ہیں ہے، (۱۱) اصلح کاموضحہ غیر اصلح کے مقابلہ میں ناقص ہوتا ہے، لہٰذا اس کاارش مجمی ناقص ہی ہوگا، اور ہاشمہ میں برابر ہیں، اور یہ واقعات ناطفی کی روایت منطق کی

توضیح: شجاح کی تعداد، ان کے نام، اور ان کے سلسلہ میں دیات کی تعین، حکومت عدل کی تفییر اور اقوال ائمہ کرام، اللحیان کی حد ان کو زخمی کردینے کی صورت میں تفصیلی تئم، ایک شخص نے دوسرے کومنقلہ زخم پہنچایا، پھر وہ اچھا ہو گیا، اس کے باوجود اس کے پچھ نشانات باقی رہ گئے تو تاوان کا کیا تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل

فصل وفي اصابع اليد نصف الدية لان في كل اصبع عشر الدية على ماروينا فكان في الخمس نصف الدية ولان في قطع الاصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على مامرفان قطعها مع الكف ففيه ايضا نصف لدية لقوله عليه السلام وفي اليدين الدية وفي احدهما نصف الذية ولان الكف تبع للاصابع لان البطش بها وا قطعها مع نصف الساعد ففي الاصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل وهو رواية عن ابي يوسف وعنه انمازاد على اصابع اليد والرجل فهو تبع الى المنكب والى الفخذ لان الشرع اوجب في اليد الواحدة نصف لدية واليد اسم لهذه الجارحة الى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع ولهما ان اليد الة باطشة والبطش يتعلق بالكف والاصابع دون المذاع فلم يجعل الماراع تبعا في حق التضمين ولانه لا وجه الى ان يكون تبعا للاصابع لان بينهما عضوا كاملا ولا الى ان يكون تبعا للكف لانه تابع ولا تبع للتع.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ کی تمام انگیوں کے کاٹ دینے کی صورت میں نصف دیت لازم ہوگی، (ف:ای لئے اگر کسی نے غلطی ہے دوسر ہے مختص کے ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ والیں، اتنی ہی تواس میں پوری جان مار والئی کے لئے اگر کسی نے غلطی ہے دوسر ہے مختص کے ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ والیس، اتنی ہی تو اس میں پوری جان مار والئی کے لئے صورت میں جو دیت کاملہ لازم آتی ہے اس کا نصف دیت ہوگی، صدیث ند کور سابق کے مطابق پوری دیت کا دسوال حصہ لازم آتا ہے، لہٰ ذاپائی انگلیوں میں آدھی دیت لازم ہوگی، (ف: کیونکہ جب دونوں ہاتھوں کی مجموعة وس انگلیوں کے لئے کل دیت ہوتی ہے، تو ایک ہاتھ کی کل پائی انگلیوں کے لئے نصف دیت ہوگی، ادراس جگہ حدیث ند بور وند کور سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس ہے ندکور مر فوج روایت ہے کہ ہاتھوں اور پیرول کی انگلیاں سب برابر ہیں اور ان میں سے ہر ایک انگلی کے لئے وس اونٹ ہیں، تر ندی نے اس کی روایت کی اور اسے صحیح بھی کہا ہے، اور یہ بین ہوں کے دیت کے سواونٹ مقرر ہیں، اور ہر انگلی کے لئے دسوال حصہ یعنی دس دس اونٹ ہیں، اس طرح پائج کے لئے پہاس اونٹ بین دس دس اونٹ ہیں، اس طرح پائج کے لئے پہاس اونٹ بین دس دس اونٹ ہیں، اس طرح پائج کے لئے پہاس اونٹ بین درے برائ کانصف ہے)۔

و لان فی قطع الاصابع المع: اوراس قیاس کی دلیل سے بھی جونص کے موافق ہے کہ انگلیوں کے کاٹ ڈالنے کے بعدان سے کس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی صلاحیت اور قوت تھی اس کی اس صلاحیت کو مطلقا تتم کر دینالازم آتاہے، اور یمی بات اس پر جرمانہ کو لازم کرنے کا سبب ، جیسا کہ اس سے پہلے بہت ہی مد کلی بیان کیا جاچکا ہے، (ف: بعنی تمام انگیوں کو کا ف دینے سے ان سے حاصل ہونے والے منافع کو بالکل مٹاوینا لازم آتا ہے، آخر تک، ع، یہ تقلم اس صورت میں ہوگا جبکہ فقط انگیاں کا ٹی گئی ہوں): فان قطعہا النے: اور اگر کا نے والے نے انگیوں کو ہفتی کے ساتھ کاٹا ہو تو اس صورت میں وہی نصف دیت ہی لازم ہوگی، کیونکہ رسول اللہ علی تاری ہے تھ میں آوھی دیت ہی اور میں ہے، کہ دونوں ہاتھوں میں پوری دیت لازم ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ میں آوھی دیت ہی اور سے برف نے برف اللہ علی تاری نے شرح نقابیہ میں لکھا ہے، کہ رسول اللہ علی ہے ہی نصف دیت کا تھم دیا ہے، اور رسول اللہ علی تاری نے میں نصف دیت کا تھم دیا ہے ہوا کہ ہفتی کی وجہ سے ناک کو خط لکھا جس میں بیہ تھم موجود ہے کہ ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے، ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ہفتی کی وجہ سے ناک کرنے ہوگا): ولان الکف تبع النے: اور اس دلیل سے بھی کہ ہفیلی تو انگیوں کے تائع ہیں کیونکہ کی چیز کو قابو میں رکھنے کے لئے انگیوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔

وان قطعها النع: اوراگر انگلول کو نصف کلائی کے ساتھ کاٹ دیا توانگلول اوراتی جھیلی کے لئے نصف دیت لازم ہوگا،
اور اس سے زائد کے بارے بین حکومت عدل ہوگی، یہ روایت بھی اہم ابو پوسف سے منقول ہے، (ف: اس بیل حکومت عدل کے معنی یہ بیل کہ ووعادل مروج من کواس بات کی خاصی مہارت ہواور تج بہ ہووہ جو کھے اندازہ کر کے مناسب جرمانہ لازم کریں وائل میں اور اہم ہوگا، اور اہام ابو حقیفہ دامام محکہ کے نزدیک بیلی تول مختار ہے، ابو پوسف نے اس روایت کے مطابق دونوں ائمہ کی موافقت کی ہے): وعند ان مازاد الغ: اور اہام ابو پوسف سے دوسر کاروایت یہ بھی ہے کہ ہاتھ بلیاؤل کی انگلیوں سے جو بچھے زائد ہو وہ ہاتھ بیل مونٹر ہے تک اور پاؤل میں ران تک سب تائع ہے، اس ولیل سے کہ شر بیت نے ایک ہاتھ میں نصف واجب کی ہو وہ ہاتھ اس مونٹر ہے تک کانام ہے، لہذاشر کی اندازہ میں کیا جائے گا: و لھماان البلہ الغ: اور طرفین کین کے اور ہھیلی ہا جا جو چیزوں کی گرفت کر تاہے، اور ہو کہا مورف انگلیوں اور ہھیلی سے ادام مونے کی صورت میں کائی کو تائع نہیں بات جا وہ بیل سے بھی کہائی کو تائع نہیں مانا جا جو چیزوں کی گرفت کر تاہے، اور ہو کہائی کو تائع نہیں مانا جا جو چیزوں کی گرفت کر تاہو بیل کو تائع نہیں مانا جائے گا، اور اس دیل سے بھی کہائی کو انگلیوں کے تائع مشہرانے کی بھی کوئی صورت نہیں گائی کو تائع نہیں وزر میان بھیلی ایک مستقل عضو ہے، اس طرح سے بھیلی کے تائع مشہرانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ بھیلی تو خود ہی انگلیوں کے تائع ہوئی ہے۔ اور بوچیز خود کس کے تائع مشہرانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ بھیلی تو خود ہی انگلیوں کے تائع ہوئی۔ اس کے تائع ہوئی۔ اس کا کوئی تائع نہیں ہوئی۔

تو فیج: صرف ایک ہاتھ کی ساری انگلیوں کو کاٹ دینے کی کیاسز اہوتی ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس کی ہضلی بھی کاٹ دینے کی کیاسز اہوسکتی ہے، اقوال ائمہ، دلاکل

مفصله

قال وان قطع الكف من المفصل وفيها اصبع واحدة ففيه عشر الدية وان كان اصبعان بالخمس ولا شئى الكف وهذا عند ابى حنيفة وقالا ينظر الى ارش الكف والا صبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل فى الكثير لانه لاوجه الى الجمع بين الارشين لان الكل شئى واحد ولا الى اهد اراحدهما لان كل واحد اصل من وجه فرجعنا بالكثرة وله ان الاصابع اصل والكف تابع حقيقة وشرعا لان البطش يقوم بها واوجب الشرع فى اصبع واحدة عشر امن الابل والترجيح من حيث الذات والحكم اولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب ولو كان في الكف ثلثة اصابع يجب ارش الاصابع ولا شئى فى الكف بالاجماع لان الاصابع اصول فى التقوم وللاكثر حكم الاكل فاستبعت الكف كما إذا كانت الاصابع قائمة باسرها.

ترجمہ امام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی ہتھیلی جوڑ پر سے اس طرح سے کافی کہ اس میں صرف ایک انگلی گی

ہوئی تھی تو دیت کاوسوال حصہ لازم ہوگا، اور اگر اور انگلیال کی ہوئی ہوں تواس ہیں دیت کاپنچال حصہ واجب ہوگا، اور انگلی کے مقابلہ میں کچھ بھی لازم نہ ہوگا، یہ تول امام ابو حقیقہ کا ہے، و قالا ینظر النے : اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ جھیلی اور انگل کے جرمانوں کے پہلے دیکھاجائے کہ کس کا جرمانہ زائد ہو تا ہے، پھر ان میں سے جو زائد ہوگاو، بی اس وقت محرم پر لازم ہوگا، اوجو کم ہو وہ زائد میں شامل سمجھا جائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ انگلی اور جھیلی ان دونوں کے جرمانوں کو جمع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو فکہ یہ سب دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز اور دونوں میں سے کسی ایک کو فلط اور باطل کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے جرائی ہوگا، میں ترجیح نہیں دی جائی اس لئے ہم نے ترجیح دونوں میں سے جرائی اپنے اپنے اس کے ہم نے ترجیح کی صورت لہٰذا اس صورت بی نکالی کی جس میں اس دفت جرمانہ زائد ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، (ادر کم جرمانہ والے کو باطل کہا جائے گا۔

توضیح:اگر نمسی نے نمسی کی ایسی ہتھیلی کاٹ دی جس میں صرف ایک یاد ویا تین یا جار انگلیاں گئی ہوں تودیت نسی طرح لازم کی جائیگی،اقوال ائمہ ،دلا کل مفصلہ

قال وفي الاصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا للادمى لانه جزء من يده لكن لا منفعة فيه ولا زينة وكذلك السن الشاغية لما قلنا وفي عين الصبى وذكره ولسانه اذا لم تعلم صحة حكومة عدل وقال الشافعي تجب فيه دية كاملة لان الغالب فيه الصحة فاشبه قطع المارن والاذن ولنا ان المقصود من هذه الاعضاء المنفعة فاذا لم تعلم صحتها لايجب الارش الكامل بالشك والظاهر لا يصلح حجة للالزام بخلاف المارن والاذن الشاخصة لان المقصود هو الجمال وقد فرته على الكمال وكذلك لواستهل الصبى لانه ليس بكلام وانماهو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي الذكر بالحركة وفي العين بمايستدل به على النظر فيكون بعد ذلك حكمه حكم البالغ في العمد والخطأ.

ترجمہ: فرمایا ہے کہ زائد انگل میں حکومت عدل ہے، لینی مثلاً ہاتھ میں چھٹی انگلی زائد ہے اس کو کسی نے کاٹ دیا تو کا شے والے پر حکومت عدل کا جرمانہ ہوگا تاکہ آدمی کی شرافت ظاہر ہو، یہ اس لئے کہ بیا انگلی بھی اس آدمی کے ہاتھ کا حصہ ہے اگر چہ اس سے نہ کوئی نفع ہے، اور نہ ہی اس سے زینت حاصل ہوتی ہے، (ف:اس لئے اگر چہ اس میں دیت لازم نہ ہوئی، پھر بھی اس ہے بے تغلقی نہیں کی جاشمی ہے،اس لئے کہ اس ہے بے تغلق کرنے سے آدمیت کی حقارت لازم آتی ہے، چنانچہ انسانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اس بیں حکومت عدل واجب ہوگی: و کندلك السن المشاعبة النع: ای طرح وانتوں میں زائد وانت جو دوسرے وائتوں کی حرث اور ابھار کے برعکس ہو اس کو توڑنے ہے بھی توڑنے والے پر حکومت عدل واجب ہوگ، تاکہ انسانی شرافت ظاہر ہواور عظمت انسانی کی تحقیر نہ ہو، (شغا شغواد انتوں کا تاہموار لکلنا، تاہموار ہوتا، سنن شاغیة ، زائد وانت ، قائمی ): و فی عین المصبی المنع: اور مالکل ہی بچہ کی آنکھ یا بیشاب گاہ یا زبان کو ضائع کرویے میں حکومت عدل واجب ہوگ، اس صورت میں جبکہ ان اعتباء کا بالکل صحیح و سالم ہو تا معلوم نہ ہو،اور اہام شافعی نے فرمایا ہے کہ بوری بوری دیت واجب ہوگ، کو تکہ بظاہر کہی سمجھاجا تا ہے کہ یہ سارے اعتباء بالکل شدرست تھے،اس کی مثال الی ہوگی جیسے کسی نے چھوٹے نیچے کی ناک کے اوپر کے حصہ کو یا کان کو کاٹ و سے سے بالا تفاق بوری دیت واجب ہوتی ہے۔

توضیح: اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کی زائد چھٹی انگلی کان دی یا کسی کے منہ کے ایسے دانت کو توڑ دیا جو دوسر ہے دانتول کے خلاف شکل وصورت پر ابھرا ہوا ہو، یا ایسے بچہ کی زبان کا خدی یا پیشاب گاہ کو کاٹ دیایا اس کی آنکھ چھوڑ دی جس نے اپنی پیدائش پر صرف رونے کی آواز نکالی تھی، تفصیلی مسائل، اقوال ائمہ ، دلائل مفصلہ

قال ومن شج رجلا فذهب عقله اوشعر راسه دخل ارش الموضحة في لدية لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء فصار كما اذا اوضحه فمات وارش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لوبنت يسقط او الدية بفوات كل العشر وقد تعلقا بسبب واحد فد خل الجزء في الجملة كما اذا قطع اصبع رجل فشلت يده وقال زفر لا يدخل لان كل واحد جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ماذكرنا قال وان ذهب سمعه اوبصره او كلامه فعليه ارش الموضحة مع الدية قالوا هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله وعن ابي يوسف ان الشجة تدخل في دية السمع والكلام ولاتدخل في دية البصر وجه الاول ان كلامنها جناية فيمادون النفس والمنفعة مختصة به فاشبه الاعضاء المختلفة بخلاف العقل لان منفعة عائدة الى جميع الاعضاء على مابينا وجه الثاني ان السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایاتی کہ اگر کمی نے غلطی ہے دومرے کے سر پرایی چوٹ لگائی جس ہے اس کی عقل ماری گئی مرادیہ ختم کی صلاحیت ختم ہوگی، (ف: موضیہ رخم ہے مرادیہ ہے کہ سر کی ایک چوٹ جس ہے ہٹری کھل کئی ہو، اس طرح اصل مسئلہ ہیں ہجہ سے زخم موضحہ مرادیہ، اور موضحہ کے خشر عاجم اند مقردے، کی سائی چوٹ ہیں اس جگہ دیت مراد ہوگی، جس میں موضحہ کا جربانہ بھی داخل ہوجائے گا: الان بفوات المعقل النے:

کو تکہ اس ایک عقل کی صلاحیت ختم ہوتے ہی پورے جسم کی ساری صلاحیتیں اوران سے حصول منافع کی صلاحیت باطل کیو تکہ اس ایک عقل کی صلاحیت باطل آخر ہوجا تا ہے،

ام جو جائی ہو اس کی مثال الی ہوجا گئی کہ جیسے کی کو موضحہ اخرار اند تو اور جربانہ ہوجا نے ہوجا تا ہے،

آجاتی ہے، (اور جربانہ موضحہ خیس ہوتا ہے، کیوتکہ موضحہ کا جربانہ تو بالوں کا ایک جزء بھی ضائع ہوجا نے سے واجب ہوجا تا ہے،

آجاتی ہے، (اور جربانہ موضحہ خیس ہوتا ہے، کیوتکہ موضحہ کا جربانہ تو بالوں کا ایک جزء بھی ضائع ہوجا نے سے داجب ہوجا تا ہے،

آجاتی ہے، (اور جربانہ موضحہ خیس ہوتا ہے، کیوتکہ موضحہ کا جربانہ تو بالوں کا ایک جزء بھی ضائع ہوجا نے سے دوجر بوجا تا ہے،

وادر جربانہ دوریت دونوں کا تعلق ایک بی سب کے ساتھ ہوا لیتی اس کے سر پر جوز خم آیا ای کی دجہ سے موضحہ کا جربانہ لازم آئی کہ اس صدمہ اس کی عقل ختم ہوگئی، اس طرح کل ہیں جزء دونوں ہوگئی بات کہ اس صدمہ اس کی عقل ختم ہوگئی، اس طرح کل ہیں جزء داخل ہوگیا ہو، (ف تو ہرس سے سان کی حربانہ میں واض ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس لئے کار کر بانہ ہوگی دیت میں داخل ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس لئے جربانہ کی قور کی کربانہ ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس لئے جربانہ کی دور ہیں دائر کی سرد ایور سے جربانہ میں داخل ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کو توں ایک تی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس لئے جربانہ میں داخل ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس لئے جربانہ میں داخل ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس لئے جربانہ میں داخل ہوجا تا ہے، کو تکہ دے۔ اور چربانہ کی سب سے لازم ہوتے ہیں، اس کی دور جربانہ کی سب سے تازم ہوتے ہیں، اس کی کی سب سے کی کی کی کی کی کی دور جربانہ کی دور کی دور کی کار ایک کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

وفال زفر لابد حل المنع : اورامام زفر فر مایاب که تحو داساجر ماند بور جراند میں داخل نہیں ہوگا کو نکہ دونوں ہی جرم ایسے ہیں کہ جو پوری جان کو ہلاک کرنے کے مقابلہ میں بہت می کم ہیں، ابداایک میں دوسر اداخل نہیں ہوگا، جیسے کہ دوسر بے جرائم میں ہو تاہے، گراس کا جواب ہماری صرف سے دعی ہے جو پہلے بیان کیاجا چکاہ، (ف: کہ الن دونوں جرموں کا سب ایک می سب ان کی عرب ایک تادان کے معاملہ میں بھی سب کا تھم برابر ہوگا، اور کوئی فرق نہ ہوگا، کو نکہ سب علیمدہ ہونے ہے ہی تھم بھی علیمدہ ہوتا ہے، حالا تک بحرم نے صرف بی جرم افعل ہی جرم ہی تو کی ایس کیا ہے، پیر یہ معلوم ہوتا جا ہے، حالا تک بحرم نہیں کیا ہے، پیر یہ معلوم ہوتا جا ہے کہ بہال پردماغ کو عقل کا محل ہتا ہا ہا ہوتا برایک ہی چوٹ کا اثر تمام اعتباء بدن میں پھیل گیا، اس کی حجہ یہ نہیں ہے کہ اس چوٹ کی وجہ سے سارے اعتباء اپنی حجہ یہ بلکہ اس وجہ د نہیں ہے، اس لئے سب کا حکم پر سالم اور موجود ہیں لیکن ہر کام کے کرنے کے لئے عقل کا ہوتا بھی شرط ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا نہی برابر اور ہے کار ہوا۔

قال وان ذهب معده المن اوراگر موضح زخم کی دجہ سے چوٹ کھانے والے کی سننے یاد یکھنے یا گفتگو کرنے کی قوت ختم ہوگئ تواس تعلقی سے جرم کرنے والے پر دیت بھی لازم ہوگا، مشامخ نے فرمایا ہے کہ یہ قول امام ابو طنیفہ وامام ابو یوسف کا ہے، (ف ایعنی اس صورت میں کان و آگھ وزبان کی دیت میں موضحہ کا جرمانہ واضل نہیں ہوگا، الزیلی ) وعن ابھی یوسف آلنے :اورامام ابو یوسف سے ایک دوسر کی روایت یہ بھی ہے کہ موضحہ زخم کا جرمانہ کان دزبان کی دیت میں داخل ہوگا، گر آگھ کی دیت میں داخل نہ ہوگا، (ف : پہائٹک کہ آگر کس نے ایسا موضحہ زخم اگایا جس سے کان دزبان کی دیت میں داخل ہوگا، گر آگھ کی دیت الزم آگھ کی دیت لازم آگھی، اور موضحہ کا جرمانداس میں شامل سمجما جائیگا، اس طرح آگر قوت

گویائی جاتی رہی تو بھی بھی تھم ہوگا،اوراگر موضحہ زخم ہے آ تھے کی بینائی ختم ہو جائے تو تو آ تکھ کی دیت لازم آ گیگی، ساتھ ہی زخم ، موضحہ کاجرمانہ بھی لازم ہوگا،اس طرح آ تکھ کی صورت میں امام ابو حنیفہ وابو بوسف میں اتفاق ہوگا، اور کان وزبان کی صورت میں امام ابو بوسف ہے بہلی روایت امام ابو صنیفہ کی روایت کے موافق ہے،اور دوسری مخالف ہے۔

وجہ الاول ان کلا منہا الخ: پہلی روایت کی وجہ ہے کہ صفحہ کے ساتھ کان دزبان و آگھ میں سے ہر ایک برم جان کے مقابلہ میں کم ہے، اور ہر ایک عضو کا فاکدہ ای کے ساتھ مخصوص ہے، (بینی کسی ایک عضو کا دوسر سے پچھ تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ پچھ شرط ہے،) اس لئے یہ سارے اعضاء دوسر سے مختلف اعضاء کے مشاببہ ہوگئے (گویا بحرم نے ان مختلف اعضاء میں سے ہر ایک کوز نجی کیا ہے اس لئے وہ مجرم ہر ایک کا مستقل ضامن ہوگا) ہر ظاف عقل کے کیونکہ عقل کے نفع کا تعلق سارے اعضاء کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے مسئلہ میں بیان کر دیا ہے، (ف: بید دلیل امام ابو حقیقہ کی ہے، اس طرح کا تعلق سارے اعضاء کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے مسئلہ میں بیان کر دیا ہے، (ف: بید دلیل امام ابو حقیقہ کی ہے، اس طرح کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دیت ہی کہ سننے اور ہولئے کی قوت کیچھی ہوئی گئا ہر نہیں ہے، اس لئے ان دونوں کو عقل پر قیاس کرنا ہوگا، اور ان کی دیت ہی ہوگی جو عقل کے ساتھ نہیں مولئی ہے اور اس کا جرمانہ موضحہ میں داخل ہوجائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ ظاہر ہوتی ہے اس لئے اس عقل کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، (ف: لہذ علیم ہو جائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ ظاہر ہوتی ہوئی۔ لئے اس عقل کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، (ف: لہذ علیم ہو جائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ ظاہر ہوتی ہوئی۔

توضیح: اگر کسی نے غلطی ہے دوسرے کے سرپرالی چوٹ لگائی جس سے اس کی عقل ماری گئیااس کے سر کے بال گر گئے،اور اگر موضحہ زخم کی وجہ سے چوٹ کھانے والے کی سننے یا دیکھنے یا گفتگو کرنے کی قوت ختم ہوگئی،مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ، دلائل کی مفصلہ

قال وفي الجامع الصغير ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند ابي حيفة قالوا وينبغي ان تجب الدية فيهما وقالا في الموضحة القصاص قالو اوينبغي ان تجب الدية في العينين قال وان قطع اصبع رجل من المفصل الاعلى فشل مابقي من الاصبع اواليد كلها لا قصاص عليه في شنى من ذلك وينبغي ان تجب الذية في المفصل لاعلى وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ولم يحك خلافا وينبغي ان تجب الدية في السن كله ولو قال اقطع المفسل واتوك مايبس او اكسر القلر المسكور واتوك الباقي لم يكن له ذلك لان الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه منقلة فقال اشجه موضحة واتوك الزيادة لهما في الخلافية ان الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتداتين فالشبهة في احدهما لا تتعدى الى الاخرى كمن رمى الى رجل عمدا فاصابه ونفذمنه الى غيره فقتل يجب القود في الاول وله ان الجراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل وليس في وسعه السارى فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو الحراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل وليس في وسعه السارى فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو المحركة القائمة وكذا المحل متحد من وجه لا تصال احدهما بالاخر فاورثت نهايته شبهة الخطأ في البداية بخلاف النفسين لان احدهما ليس من سراية صاحبة وبخلاف ما اذا وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلا

ترجمہ: جامع صغیر میں ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو موضحہ زخم لگایا جس سے اس زخمی کی دونوں آ تکھیں بیکار ہو گئیں توامام ابو حنیفہ کے نزدیک اس جرم میں قصاص لازمی نہیں ہوگا: قالو او بنبغی النے: مشارِ نے فرمایا ہے کہ اس زخم موضحہ اور دونوں آ تھوں میں دیت داجب ہونی جائے اور صاحبینؒ نے فرمایا ہے موضحہ میں قصاص داجب ہوگا، (ف: اور آ تکھول میں قصاص داجب نہیں ہوگا) اور مشارُح نے یہ نجمی فرمایا ہے کہ آ تکھوں کی معاطے میں بھی دیت واجب ہونی جائے:قال وان قطع اصبع دجل المنے: امام محرِدِّ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کیا نگل اوپر کے جوڑے کاٹ دی یعنی اوپر کا نور کاٹ دیا ہی کہ وجہ کے دوڑے اس نقل کی خیل باتی حصہ بھی بریکار ہو گیا تو کسی صورت میں بھی اس مجرم پر قصاص لازم نہیں ہو گا بلکہ اوپر کے جوڑ کو کاٹنے کی وجہ سے دیت واجب ہوئی جائے: و کندالمك لو کسرہ کو کاٹنے کی وجہ سے دیت واجب ہوئی جائے: و کندالمك لو کسرہ المنے: ای طرح اگر کسی نے ووسرے محص کے دانت کا تھوڑ اساحصہ تو ژدیا جس کی وجہ سے اس دانت کا باتی حصہ کالا ہو گیا تو بھی اس خاص مواجہ ہو تا چاہئے کہ امام محریہ نے اس مسئلہ میں کسی قشم کا اختلاف بیان نہیں فرمایا لیکن مناسب بہی ہے کہ اس دانت کے سلسلے میں دیت واجب ہو۔

و نو قال اقطع الممفصل المنج اوراگراس مظلوم لینی جس کادائت تو زاگیا ہے نہ یہ کہا کہ بٹس اس دائت کے قصاص بٹس اس کے دائت کو اللم کے اوپر کاجوڑ کا خابوں اور بقیہ حصہ جو خشک ہوا ہے اس کے قصاص کو چھوڑ تا ہوں یا جتنادائت تو زاہے بٹس اس کے دائت کو اثنای تو ڈ تا ہوں اور اس کے باتی کا لے جھے کی قصاص کو چھوڑ تا ہوں تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس ظائم کا فعل اپنے طور پر قصاص کو واجب نہیں کر تاہے ، البذاس کی صورت الی ہوجائے گی کہ جیسے کسی ظائم نے کسی کو غیر موضی زخم پہنچایا اور اس مظلوم نے کہا کہ بٹس اس خفس کو موضحہ زخم لگانا چاہتا ہوں ، اور اس سے زائد حصہ کو چھوڑ ناچاہتا ہوں ، (ف:
تولی قائل قبول نہیں ہوتا ہے لہذا موجودہ مسئلے بٹس بھی قائل قبول نہیں ہوگا) : فیصا فی المخالفیہ المخ : لینی صاحبین کی اس اختلافی مسئلہ کی ویل سے ہے کہ بحرم کا کام دو جگہوں بٹس واقع ہوا ہے تو یہ دو تو ل جرم ابتدائی ہوئے ، اس لئے ایک جرم بٹس المن شہر ہونے سے دوسرے جرم کی طرف نہیں بڑھے گا، (ف: البذاووسرا جرم دوسری جگہ بٹس بلا شبہ عمدا اور قصدا ہوگا): کھن شبہ ہونے سے دوسرے جرم کی طرف نہیں ہوئے تھی بیسے کسی نے زید کو تیم مارا جو اس کی اور اس سے پار ہو کر کر کو بھی لگ گیا، جس کی وجہ سے بکر قل ہو گیا تو اس میں صرف پہلے قبل کا قصاص زید پر لاز م ہوگا اور دوسرے کو خطاء مارنے سے پہلے کا قصاص خم نہیں سے بکر قبل ہو گیا تو اس میں صرف پہلے قبل کا قصاص زید پر لاز م ہوگا اور دوسرے کو خطاء مارنے سے پہلے کا قصاص خم نہیں ہوگا۔

وله ان جواحة النے: اور امام الوحنية كى دليل بيہ كہ بيان كے ہوے مسئے بيں پہلاز خم بى بدن بيں جيل گيا ہے اور اس كے جيے بھيے ہوئ زخم كا بدلاد يناس كے اختيار بيں تہيں ہے، (ف: ابذا به مكن نہيں ہے كہ يہ زخى خض جمي اس بمرم كو اليابى زخم لگا ہو كى جو دوسر ے اعضاء كى طرف جميل ہائے، كو تكہ الي با تي اتفاقى ہوتى بيں) ابى لئے بال واجب ہوگا، اور قصاص ليا ممكن نہ ہوگا: و لان المفعل واحد النے: اور اس دليل سے بھى كہ بيان كى ہوئى حركت حقيقت بيں ايك بى حركت بي يعن طائم نے حقيقت بيں ايك بى حركت بي بي طائم نے حقيقت بيں ايك بى مرف ايك بى الياكام كيا جو سارے بدن بيں جيل گيا عالاً لا وہ حركت حقيقت بيں ايك بى جيكو كہ بيان كى ہوئى حركت حقيقت بيں ايك بى جيكو كا مربئے والى تقى، ايك ابن جيكر كا بيا عضو الى الله عند بي بيا عضو الله تي ايك بى جيكر الياب بيابو كيا كہ بي جيكر كي جيكر مرب جگہ ہے الله عند بي الياب بيابو كيا كہ بيابو كيا كہ بي جيكر كي ہوا، كى بيابو كياب بيابو كيا كہ بيابو كيا كہ بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب كي بيابو كياب بيابو كياب كيابو كياب بيابو كياب بيابو كياب كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كيابوں كياب

توضیح: ایک شخص نے دوسرے کواپیاموضحہ زخم لگایا جس سے اس کی دونوں آ نکھیں ضالع ہو گئیں اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ کی انگلی کااوپر کا پور کاٹ دیا جس کی وجہ ہے اس انگلی کاباتی نجلاحصہ بھی بے کار ہو گیاءیا کسی نے دوسرے کے ایک دانت کا تھوڑاسا حصہ اس طرح توزدیاجس سے وہ دانت بورائی بے کار ہو گیا،اگر مظلوم نے کہاکہ ظالم نے مجھ پر جتنا ظلم کیاہے قصاص میں بھی صرف اتنائی ظلم کروں گا یعنی دانت توڑوں گا،اور ظلم کے باقی اثر كومعاف كردول گا،مسائل كى تفصيل ،ا قوال ائمه ،د لال مفصله

قال وان قطع اصبعا فشلت إلى جنبها اخرى فلاقصاص في شنى من ذلك عند ابى حنيفة وقالا وزفر والحسن يقتص من الاولى وفي الثانية ارشها والوجه من الجانبين قد ذكرناه وروى ابن سماعة عن محمد في المسألة الاولى وهو مااذا شج موضحة فذهب بصره انه يجب القصاص فيهما لان الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس والبصر يجري فيه القصاص بخلاف الخلافية الاخيرة لان الشلل لا قصاص فيه فصار الاصل عند محمد على هذه الرواية ان سراية ما يجب فيه القصاص الى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص كما لوالت الى النفس وقد وقع الاول ظلما ووجه المشهور ان ذهاب البصر بطريق التسبيب لاتري ان الشجة يقيت موجبة في نفسهاولا قود في التسبيب بخلاف السراية الى النفُس لانه لاتبقى الاولى فانقلبت الثانية مباشرة قال ولو كسر بعض السن فسقطت فلا قصاص الاعلى رواية ابن سماعة ولو اوضحة موضحتين فتاكلتا فهو على

الروايتين هاتين.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر مثلاً بمرنے زید کی انگلی کاٹ دی جس کی وجہ سے اس انگلی کے بغل کی دوسری انگلی بھی بے کار ہوگئ توامام ابو صنیفہ کے نزدیک ان دونول انگلیول میں ہے کی کے لئے قصاص نہیں ہوگا، (ف: اس لئے کہ جوا نگلی کائی گئی ہے اس کے بغل کی انگلی جو بیکار ہو گئی اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے ،اور ینہ ہی اس طرح دوسر ی کا بیکار ہونا کوئی لازمی بات ہے لینی ابیااتفاقا ہوا)؛ و قالا و ذفر والیخسن المع: اور صاحبین و زفر وحسن رغهم اللہ نے فرمایا ہے کہ جو پہلی انگلی کائی گئی اس کے بارے میں قصاص ہو گااور دوسری انگلی جو بریکار ہوئی اس کے بارے میں جربانہ واجب ہوگا، ہم دونوں طرفوں کے دلا کل پہلے ہی اوپر بیان کر چکے ہیں، (ف: یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصاص اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اس کا نئے والے کی انگلی کو ٹھیک اس طرح کاٹاکہ اس کے بغل کی دوسر ک انگل بھی برکار ہو جائے اس مظلوم کے اختیار میں تنہیں ہے،اس کے علاوہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور اس لمی ہوئی انگلی میں دوسر ی انگل کے ساتھ جو پچھ ہواوہ غلطی سے ہواہے، لہذا پہلی انگل بھی اس غلطی میں شامل ہو گی اس طرح اس کا بھی قصاص لینا ممکن نہیں ہے ، اور صاحبین وغیر ہ کی دلیل ہیہ ہے کہ پہلی انگلی کے ساتھ جو پچھ بھی ہواوہ قصدا ہواہے، جس کہ نتیج میں قصاص لازم ہے لیکن دوسری انگل کے لئے جرماند دیناہوگا،اس لئے کہ حقیقت میں یہ دونوں الكليال عليحده عليحده عضوين الحجيي طرح سمجه ليل م).

وروی ابن سماعہ الغ: اور ابن ساعہ نے اللم محرے بہلے مسلے کے متعلق لینی جس میں ایساموضی زخم لگایا تھا جس سے آنکھ کی روشنی جاتی رہی تھی بیر روایت کی ہے کیہ اس زخم موضحہ اور آنکھ دونوں کے لئے قصاص واجب ہو گا کیونکہ پہلے زخم کے اثر كر جانے كى وجہ سے جو خرالى پيدا ہوئى اس كا تھم بھى وہى ہو گاجواس كے اپنے زخم لگانے كى وجہ سے ہواہے جيسے كه جان حتم موجائے میں ہواہے، مطلب یہ ہے کہ آگر کسی نے کسی کوامیاز خی کیا کہ زخم کی وجہ سے اس زخی کی جان جاتی رہی تواس زخم لگانے والے کو قاتل جان کراس سے قصاص لیا جاتا ہے ،اس طرح سے اس مسئلے میں آگھہ کی روشنائی کو ختم کرنے والا بانا جائے گا،اور آگھہ ک روشنانی ایس چیز ہے جس میں قصاص لازم ہو تاہے، مخلاف اس دوسرے مسئلے کہ جوافتلافی ہے بعنی ایک انگلی کے کث جانے ہے دوسری انگلی بھی بیکار ہوگئی تواس مسلے میں یہ تھم آس لئے نہیں ہے کہ انگلی کااس طرح بیکار ہو جانااییا قصور ہے جس میں

. قصاص واجب نہیں آتاہے۔

فصار الاصل عند محمد المع : پس ابن ساعہ کی روایت کے مطابق امام محد کے نزدیک بے قاعدہ طےپایکہ جس زخم میں قصاص واجب ہو جب اس کا تعلق الی چیز ہے ہوجائے کہ اس کا قصاص لینا ممکن ہے تو اس دوسر کی چیز کا بھی قصاص لیا جائے گا جیسا کہ اس صورت میں ہے کہ قصد الگایا ہواز خم آگے بڑھ گیا ہر ایت کر گیا جس ہے اس کی جان جائی رہی جب کہ پہلاز خم جو ظلمادا قع ہوا قصاص کا مستحق ہوا تھا، (ف : للبذا جان کا قصاص واجب ہو تاہے، نیکن بیر وایت نواول کی روایتوں میں ہے ہو ویہ امام محد کی مشہور روایت میں ہو دوز خم جو دوسر کی طرف سر ایت کر گیا ہے، اس کے سر ایت کر نے کی وجہ ہے ہوں ویج ویت واجب ہوگی) : ووجه مشہور ان الغ : مشہور روایت کی وجہ بیہ ہیکہ آگھ کی روشنی کا چلا جاتا سبب پیدا کرنے کی وجہ ہے ہوا ہو گئی کی وجہ ہے ہوگی ) : ووجه مشہور ان الغ : مشہور روایت کی وجہ بیہ ہیکہ آگھ کی روشنی کا چلا جاتا سبب پیدا کرنے کی وجہ ہے ہوا ہے لینی مجر کہ نے ایک ایس سبب پیدا کیا جس کی وجہ ہے آگھ کی روشنی کی جان کھی جانے کی نوب ہوائی جس کی وجہ ہے ہوئی جانے کی نوب آجائے گئی جان کا خواب ہوگی ہون کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی خواب کی خواب کی جان کی جان کی کی جان کی جان کی جان کی کی جان کی خواب کی خواب کی کی جان کی جان کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی کر کی خواب کی خواب کی خ

قال ولو تحسر بعضالسین المنع: مصنف نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے شخص کا تھوڑا ساوانت توڑ دیا جس کی وجہ سے اس دانت کا بقیہ حصہ گر گیا توابن ساعہ کی روایت کی سواباتی ائد کے نزدیک تصاص لازم نہیں ہوگا، (ف: لعنی ابن ساعہ کی روایت کے سواباتی ائد کے نزدیک تصاص لازم نہیں ہے، اس لئے امام محر روایت کے مطابق قصاص لیما ممکن نہیں ہے، اس لئے امام محر کے قول کے مطابق دانت توڑنے والے کے دانت کو قصاصاً توڑا جائے گا): ولو وضعہ موضعیت المنے: اوراگر اس نے دوسرے کے مسر میں ایک ساتھ دوموضحہ نرخم لگائے جس سے اکلہ زخم پیدا ہونے سے وہ دونوں زخم مرد کرایک ہی ایک ہوگئے اس کا تھم بھی انہی دونوں روایت کے مطابق محتلف ہے، (ف: اور مشہور روایت ادر ابن ساعہ کی روایت کے مطابق )۔

توضیح: اگر بکرنے زید کی انگلی کاٹ دی جس کی وجہ ہے انگل کے بغل کی انگلی بھی ہے کار ہو گئی، ابن ساعد کی روایت کے مطابق امام محد کے نزدیک قصاص کے بارے میں قاعدہ کلیہ، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها اخرى سقط الارش فى قول ابى حنيفة وقالا عليه الارش كاملا لان الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى وله ان الجناية انعدمت معنى فصار كما اذا قلع سن صبى فنبتت لا يجب الارش بالاجماع لانه لم يفت عليه منفعة ولازينة وعن ابى يوسف انه تجب حكومة عدل لمكان الالم الحاصل ولو قلع سن غيره فردها صاحبها فى مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الارش بكماله لان هذا مما لا يعتدبه اذ العروق لا تعود وكذا اذا قطع اذنه فالصقها فالتحمت لانها لا تعود الى ما كانت عليه ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الاول فعلى الاول لصاحبه خمس ماته درهم لانه تبين انه استوفى بغير حق لان الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها اخرى فانعدمت الجناية ولهذا يستانى حولا بالاجماع وكان ينبغى ان ينتظر الياس فى ذلك للقصاص الا ان فى اعتبار ذلك تضييع الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت قيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت قيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت قيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت قيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تبير حق الاانه لا يجب القصاص للشبهة فيجب المال.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مختص نے کسی کا ایک دانت غلطی ہے اکھیڑ دیا پھر اس جگہ نیادانت نکل آیا تواما ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس دانت کا جرمانہ ختم ہو جائے گا، اور صاحبینؒ نے فرمایا ہے کہ اس مجرم پر پورا جرمانہ لازم ہو گا کیو نکہ وانت اکھیڑ تے ہی اس کا جرم پورا ہو چکا ہے اور یہ نیادانت تو قدرت کی طرف ہے ملاہے: ولمه ان الجنایة انعدمت المنے: اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس مجرم نے جو جرم کیا تھا حقیقت میں اب وہ باتی نہیں رہا، اس کی مثال الی ہوگی جیسے کس بچ کے دانت کو کسی نے اکھیڑ دیا ہو اور اس کی جگہ پر دومر ادانت نکل آیا ہو تو بالا تفاق اس پر جرمانہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس وجہ ہے کہ مجرم نے اس بچ کی کسی نفت پیزیا و بنت دینے والی چیز کو ختم نہیں کیا ہے، (ف: لیکن اس دلیل میں تر دوریہ ہے کہ بچ کے دانت تو بہر صورت قدرتی طور سے جلد از جلد گرنے ہی والے ہوتے ہیں اس لئے اس بجرم نے صرف یہ کیا جو گران تھا اس کے دانت تو بہر صورت قدرتی طور سے جلد از جلد گرنے ہی والے ہوتے ہیں اس لئے اس بجرم نے صرف یہ کیا جو گران اور اس کے کہ دہ فوراً گرنے والے تو ہیں اس لئے اس بجرم نے مرف یہ کیا تو دوبارہ آگا نہیں ہے، اس کے دانت کا نکل آنا کہی نعت ہے گران تروک اور کی دانت کا کس آنا کہی نعت ہے گران تروک کے دانت کا نکل آنا کہی نعت ہے گران ہوگئی اس جو سے بین دانت حکما برابرہوگئی کے وسکت ہو سکتا ہے کہ اس جگرائی دانت حکما برابرہوگئی کے۔

وعن ابی یوصف یالی وسف یا الی الی الی یوسف سے دوایت بیت کہ دانت نکلنے کے باوجوداس پر جرمانہ نہیں ہوگالیت اس پر عوصت عدل واجب ہوگئاس وجہ ہے کہ بحر م نے جب دانت المحیر اتو بھینائس کی حرکت ہے اس مظلوم کو تکلیف پیچی تھی: ولو قلع مسن غیر ہ المنے: اور اگر ایک محص نے دو سرے کا دانت المحیر دیا اور اس مظلوم نے اسپنے دانت کو اس کی اپنی جگہ پررکھ دیا اور دانت آہت آہت آہت جمالی ایک کہ اس پر گوشت بھی آگیا تو بھی اس دانت کے اکھیر نے والے پر پوراجرمانہ واجب ہوگا، اس لئے کہ اس دانت کہ جمنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دانت کی جڑیں دوبارہ نہیں جتی جیں، اور دہ بیشہ کم دور بتی جیں: و من نوع سن د جل المنے: اگر دانت کو اکھیر دیا اور جس میں برنے دانت کی جڑیں دوبارہ نہیں جتی جیں، اور دہ بیش کر جس کا دانت اکھیر آگیا سن د جل المنے: اگر دانت کو اکھیر دیا اور جس میں برنے دانت کے طور پر لاز م ہوں گے، کیونکہ بعد میں بیبات ابت ہوگئی کہ میں کہ دانت اکھیر آگیا کہ کر زید کے بائی کے طور پر لاز م ہوں گے، کیونکہ بعد میں بیبات ابت ہوگئی کہ میں کہ دانت نکل آگیا گو خراب کر دیا تھا اس طرح ہے کہ آئندہ دور ادانت نکلے کی جگہ کو خراب کر دیا تھا اس طرح ہے کہ آئندہ دورائی وجہ سے جمانہ کے دصول کرنے میں بالا نقاق ایک سال کی مہلت دی جائی کہ بھیں ہوگیا: و لمھذا یستانی المنے: اور ای وجہ سے جمانہ کے دصول کرنے میں بالا نقاق ایک سال کی مہلت دی جائی کہ دراب ہوگئی ہوگئی۔ دراب ہوگئی ہے ۔ (ف: مہلت اس کی مہلت دی جائی کہ دراب ہوگئی ہے)۔

و کان ینبغی ان ینتظر النے: مالا نکہ ایسے قصاص کے مسلے میں اسے دنوں تک انظار کرنے کا تھم دیتا جائے کہ اس کے اسے و کان ینبغی ان ینتظر النے: مالا نکہ دست صرف ایک سال کی اور داخت نہیں نکے گا مالا نکہ دست صرف ایک سال کی دی گئی ہے، لیکن اتنا انظار کرنے میں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لئے ہم نے صرف ایک ہی سال انظار کرنے کا تھم دیا کہ اس لمہ حت میں عموماً مایو می ظاہر ہو جاتی ہے: فافا مضی المحدیل النے: چنانچ ایک سال گزر جانے کے بعد بھی دانت نہ جے تب ہم اس کے قصاص کا تھم دینے میں غلطی کی اور قصاص لینا ناحق ہوا، اس کے قصاص کا تھم دینے میں غلطی کی اور قصاص لینا ناحق ہوا، (ف: اب اگریہ کہا جائے کہ اگر یہ فیصلہ ناحق ہوا ہے تو چر مظلوم سے قصاص لینا چاہئے تو جواب یہ ہے ہ قصاص تو یقینا ناحق ہوا): الا اند المخ: گر قصاص اس لئے نہیں لیا جائے گا کہ اس جگہ شہر پیدا ہو گیا ہے اور شہر کے موقع پر قصاص نہیں لیا جا تا ہے، بلکہ صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف ال لازم آتا ہے اللہٰ اللہ اللہٰ اللہٰ لازم آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی صرف اللہٰ لازم آتا ہے اللہٰ اللہٰ اللہٰ لازم آتا ہے اللہٰ اللہٰ اللہٰ لازم آتا ہے اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ لازم آتا ہے اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ اللہٰ

توضیح: اگر کسی شخص نے کسی کاایک دانت غلطی سے اکھیر دیالیکن اس جگہ پر دوسر ادانت نکل آیا گر ایک این حض نے دوسرے کادانت اکھیر دیااور مظلوم نے اپنے دانت کواس کی اپنی

## جگه برر که کر جمادیااور آہتہ آہتہ وہ جم بھی گیا یہانتک کہ اس پر گوشت بھی آگیا،مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ کرام،د لائل مفصلہ

قال ولو ضرب انسان سن انسان فتحركت يستانى حولا ليظهر اثر فعله فلو اجله القاضى سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه فالقول للمضزوب ليكون التاجيل مفيدا وهذا بخلاف ما اذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب لان الموضحة لاتورث المنقلة اما التحريك فيؤثر فى السقوط فافترقا وان اختلفا فى ذلك بعد السنة فالقول للضارب لانه ينكر اثر فعله وقد مضى الإجل الذى وقته القاضى لظهور الاثر فكان القول للمنكر ولو لم تسقط لاشئى على الضارب وعن ابى يوسف انه تجب حكومنا الا وسنبين الوجهين بعد هذا ان شاء تعالى ولو تسقط ولكهنا اسودت يجب الارش فى الخطا على العاقلة وفى العمد فى ماله ولا يجب القصاص لانه الا يمكنه ان يضربه ضربا تسود منه وكذا اذا كسر بعضه واسود الباقى لا قصاص لما ذكرنا وكذا احمر اواخضو.

ترجمہ: مصنف نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دومرے کے دانت کیں اس طرح چوٹ نگائی جس ہے وہ بلنے نگا تواس کوایک سال کی مہلت دی جائے گی تاکہ اس چوٹ کااثر ظاہر ہو جائے، (ف کر وہ دانت رہ جائے گایا کھڑ جائے گا) : فلو اجلہ الفاضی المنے: اب اگر قاضی نے اسے ایک سال کی مہلت دی اور وہ چوٹ کھایا ہوا شخص قاضی کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کا دانت گرا ہوا تعلق اور سال گزر نے سے پہلے جو چوٹ گلی اس کی وجہ سے دانت گرا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کے بارے میں چوٹ مار نے والے اور مار کھانے والے کی بات کا اعتبار ہوگا تاکہ اس متعین وقت کا حساب لگاتا آسان ہو سے ، (ف : یعنی سال گزر نے سے پہلے مار کھانے والے نے یہ آکر کہا کہ اس شخص کی چوٹ سے میر اید دانت گرا ہے ، اور مار نے والے نے یہ آکر کہا کہ اس شخص کی چوٹ سے میر اید دانت گرا ہے ، اور مار نے والے نے یہ کہا کہ نہیں میر کی مارسے یہ نہیں گرا ہے ، لگہ دوسر ہے شخص کے مارسے یہ گرا ہے ، تواسی مار کھانے والے شخص کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کہو قائم ہو جائے گا، ایس اگر اس وقت اس کی چوٹ کا اثر ظاہر ہو جائے گا، ایس اگر اس وقت اس کا مقرر کہا جائے گا، کیو قلہ اس سے پہلے اس کے مہلت دی گئی تھی تا کہ اس کی چوٹ کا اثر ظاہر ہو جائے گا، ایس اگر اس وقت اس کا مقرر کہا جائے گا، کیو وقت اس کے میں اگر اس کی خوٹ کا اثر خاہر ہو جائے گا، ایس اگر اس کی چوٹ کا اثر خاہر ہو جائے گا، ایس اگر اس کی خوٹ کا ان کی ان کہ اس کی چوٹ کا اثر خاہر ہو جائے گا، ایس اگر اس کی خوٹ کا ان کی ان کہ اس کی چوٹ کا ان کی ان کہ اس کی جوٹ کا ان کی دیو کی کو کوٹ کی ان کی دو کر کے گائی کی کی کا کوئی فائدہ نہ ہو گا)۔

و ھذا بنحلاف ما اذا شبحہ المنے: اور بہ تھم اس داقعہ کے ہر خلاف ہے جس میں شخص نے دوسرے کو موضحہ زخم لگایا تھا پھر جس کو چوٹ لگائی گئی تھی وہ الیں حالت میں آیا کہ اس کازخم منقلہ ہو گیااور ہار کھانے والے اور ہار نے والے نے اختلاف کیا تو اس صورت میں مار نے والے کی بات کا اعتبار ہوگا، کیونکہ موضحہ زخم سے منقلہ زخم نہیں بنتا ہے، لیکن ہلے ہوئے دانت کا گر جاتا ممکن ہے اس لئے دونوں اصولوں میں فرق ہو گیا: و ان اختلفا فی ذالك المنے: اور اگر سال گزرنے کے بعد دونوں نے اختلاف سمیا تو مار نے والے کی بات کا اعتبار ہوگا کیونکہ دو اپنے مار کے اثر سے انکار کر تاہے، جبکہ قاضی نے اس کے لئے جو وقت ویا تھا وہ بھی گزر چکا ہے، لہٰذااس مشر بی کی بات مانی جائے گی، اور اگر جس کو چوٹ لگائے گئی تھی اس عرصے میں اس کا داخت نہیں گر اتو اس مارنے والے پر پچھے بھی واجب نہیں ہوگا۔

وعن انبی یوسف ؓ النے: اور ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ مار کھانے والے کو جو چوٹ گلی تھی وہ اس کی وجہ ہے حکومت عدل واجب ہوگی اور انشاء اللہ ہم جلد ہی ان دونوں صور توں کو آئندہ تفصیل ہے بیان کریں گے : ولو لم تسقط لاشی الخ : اور اگر جس دانت کو چوٹ گلی تھی وہ اس مدت ہیں گرا تو نہیں لیکن سیاہ پڑگیا پس اگر یہ چوٹ غلطی ہے گلی تھی تو اس کا جرمانہ مددگار برادری (عاقلہ) پر لازم ہوگا اور اگر قصد آچوٹ لگائی ہو تو خود اس مجرم کے مال ہیں ویت لازم ہوگی، لیکن قصاص واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ مار کھانے والے کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ مارنے والے کو بھی ولی چوٹ نگائے جس سے مارنے دالے کادانت کالا ہو جائے :و کلذا اذا کسو بعض النے:اسی طرح اگر مارنے والے نے تھوڑادانت توڑااور باقی دانت کالا ہو گیا تو بھی اسی دلیل کی وجہ سے جو ابھی اوپر بیان کی گئی اس محض پر قصاص لازم نہیں ہوگا،اس طرح سے وانت کے کالا ہونے کی بجائے اگر دہ لال پاسبز ہو گیا ہو تو بھی اس کا یہی تھم ہوگائے

توقیح: اگر کسی نے دوسرے صحف کے دانت میں الی چوٹ لگائی جس ہے وہ ملنے لگا، اگر الک شخص نے دوسرے کو موضحہ زخم لگا، پھر وہ مضروب قاضی کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کا زخم منقلہ ہو گیا، اور الن و ونوں میں اس بات اختلاف پیدا ہو گیا، جس شخص کے دانت میں چوٹ گی تھی اور اسے ایک سال تک کی مہلت دی گئی تھی تو اس مدت کے گزر جانے پر اس کا دانت گر انہیں گر سیاہ باسرخ وغیرہ ہو کر رنگ بدل گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها اثرو نبت الشعر سقط الارش عند ابى حنيفة لزوال الشين الموجب وقال ابو يوسف يجب عليه ارش الالم وهو حكومة عدل لان الشين ان زال فالالم الحاصل مازال فيجب تقويمه وقال محمد عليه اجرة الطبيب وثمن الدواء لانه انما لزمه اجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كانه اخذ ذلك من ماله الاان اباحتيقة يقول ان المنافع على اصلنا لا تتقوم الا بعقد او بشبهة ولم يوجد في حق الجانى فلا يغرم شيئا قال ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرأمنها فعليه ارش الضرب معناه اذا بقى اثر الضرب فاما اذالم يبق الره فهو على اختلاف قد مضى في الشجة الملتحمة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کمی شخص نے دوسر ہے کے سریس غلطی ہے چوٹ لگائی گراس چوٹ کازتم بھر گیا لین اس کااثر باقی نہیں رہااوراس جگہ پر بال بھی نکل آئے توامام ابو صنیفہ کے نزدیک اس چوٹ کاجرمانہ ختم ہو جائے گا کیو نکہ چوٹ گئے کاجو شجہ تھا لینی سر پر عیب بیدا ہو جانا وہ ختم ہو گیا: وقال ابو یوسف یہ جب علیہ المنے: اور ابو یوسٹ نے فرمایا ہے کہ مظلوم کو چوٹ پہنچانے سے جو در دپیدا ہوا ہے اس کا جرمانہ ظالم پر واجب ہو گا لینی حکومت عدل لازم ہوگی اس لئے کہ وقت گزرنے کے بعد اگر چہ وہ عیب ختم ہو گیا جو چوٹ سے بیدا ہوا تھا لیکن زخم کئنے کی وجہ سے جو در دپیدا ہوا تھا اس کی تکلیف تو دل سے دور نہیں ہوتی لہذا س کی قیمت لگانا ضروری ہے۔

وقال محمد علیہ اجر ہ الحنے: اور امام محر نے فرمایا ہے کہ اس ظالم پراتی اجرت لازم ہوگی، جو کسی ڈاکٹر کودی گی اور اس سلطے میں دواکا فرج ہوا ہے بعنی زخی نے ڈاکٹر کو جو پھے فیس دی یادواکی قیمت دی ہے یہ سب فرج اس مار نے والے ہے وصول کرے گاکیو نکہ ڈاکٹر کی فیس اور دواکی قیمت اس مار نے والے کی مارسے لازم آئی ہے ، یایوں کہا جاسکتا ہے کہ اس مجر م ظالم نے زبردسی اس مظلوم کے مال ہے چھین کر ڈاکٹر کودے دی ہے ، لیکن امام ابو حضیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول کے مطابق منافع کی زبردسی اس مظلوم کے مال ہے چھین کر ڈاکٹر کودے دی ہے ، لیکن امام ابو حضیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول کے مطابق منافع اور اس کی قیمت صرف معاملات طے کرنے ہے یا کی شبہ کی وجہ ہے ہوتی ہے ، (ف: اس بناء پر غلام اور مکان وغیرہ کے معاملات طے اجرت باضابطہ اجرت کے معاملات طے کرنے ہے قبتی ہوتے ہیں اور عورت کی شر مگاہ کا نفع باضابطہ نکاح کے معاملات طے کرنے ہے قبتی ہوتے ہیں اور عورت کی شر مگاہ کا نفع باضابطہ نکاح کے معاملات طے کرنے ہے قبتی بنتری کر کی گئی تو اس کا مہر المشل شبہ کی وجہ سے لازم آتا ہے حالانکہ موجودہ صورت ہیں اس مجرم کے بارے ہیں نہ تو کوئی معاملہ طے پایا ہے نہ ہی کوئی شبہ پایا ہے ، اس لئے وہ مجرم کس مجمی حال نکہ موجودہ صورت ہیں اس مجرم کے بارے ہیں نہ تو کوئی معاملہ طے پایا ہے نہ ہی کوئی شبہ پایا ہے ، اس لئے وہ مجرم کس مجمی من خبیں بوگا ہے۔

قال و من صوب رجلا الع : اور امام محد فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کوسو کوڑے مار کرزشی کر دیا ہے لیکن و وزخی اس نے محل اور نمی اس نے محل الازم التر باتی محتم اللہ میں وہی اختلاف ہوگا ، وہ کہ بیت تا دان اس وقت الازم اس نے جب کہ مار کا اثر باتی رہ گیا ہو اور اگر اثر باتی نہیں رہا تو اس کے حکم میں وہی اختلاف ہوگا ہو گا جو شجہ میں گرز چکا ہو اور اگر اثر باتی نہیں رہا تو اس کے حکم میں وہی اختلاف ہوگا ہو گا ہو اور اگر اثر باتی نہیں ہوگا ، اور اس کے حکم میں وہی اختلاف ہوگا ہو گئے مستحمہ میں گرز چکا ہو اور اگر اثر باتی کہ رخم کا نشان بھی باتی نہ دہااور سر پر بال بھی نکل آئے ، تو امام ابو حنینہ کے نزد یک اس مار نے والے پر بچھ بھی واجب نہیں ہوگا ، اور امام ابو یوسٹ کے نزد یک اس کے ور دکی وجہ سے حکومت عدل واجب ہوگی اور امام مور کی ہو گئے اس مسلے کی بار کی بیہ ہے کہ ہمارے نزد یک زخمی کے لئے فور اقصاص کا حق نہیں ہوگا ، نبیر ہوگا ، ور وہ سے خالی نہیں ہوگا ، نبیر ایک ہے گئے انظار کر ناچا ہے کہ نبین صالت سے خالی نہیں ہوگا ، نبیر (ا) ہی کہ زخم اندر ونی طور پر اثر دوصالت سے خالی نہیں ایک بید کہ اس ذر فران اس صورت ہے کہ مرے نہیں بہا تو ہو ہم بھی دوصالت سے خالی نہیں رہا ہی کہ زخمیا ان کو بھی ای طرح ہار کو دوصالت سے خالی نہیں ہوگا ، نبیر بہا تو اس میں ایک بیا تو اس لیا تو میں ہو جائے اور ہو اس جہ کہ تک نہیں ہوگا کہ دو اور اس کی مرے نہیں رہا ، بیر رائیل بیا ہوگا ، اور انکل اس کی کہ دو وہ دوست کے دوالے اس کی مرد کے اس زخم کی وجو چوٹ گل ہے اور تکلیف بینی ہو بچھ خرج ہوا ہوگا ، ایس دو اور اگر زخم کا اثر باتی کے نزد یک اس زخم کی وجہ ہو ہو کے تو اس کی تو اس بی کھا دار کا ہوگا ، اور اگر زخم کا اثر باتی کے نزد یک اس زخم کی وجہ سے طبیب کی فیس اور تکلیف بینی ہو بھی خرج ہوا ہے وہ اور اگر کیا گیا ہوا ہو کی کہ دوست کے دوال کی تو اس کی کھا در اگر کیا گر کیا ہوگا ان کا در کی کہ دوال کر اس کی کہ دوالے تو اس کی کھو دوال کی تو اور اگر کیا گیا ہو ہو کہ کہ دوالے تو اس کی کہ دوالے تو اور اگر کی گھر کی کہ دوالے کو کھو کی کہ دوالے تو اس کی کھو دوالے تو اس کی دور کے کہ دوالے کو کہ دوالے کو کہ دوالے کی کھو کی کہ دوالے کہ کہ دوالے کہ دوالے کو کہ دوالے کو کہ دوالے کی کو کہ دوالے کی کہ دوالے کہ کو کھو کے کہ دوالے کی کھو کہ دوالے کی کھو کی کھو کہ کو کھو کی

توضّح: ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر میں غلطی سے کافی چوٹ لگادی، مگر اس چوٹ کااڑیجھ دنوں بعد بالکل ختم ہو گیا یعنی اس جگہ پر بال بھی نکل آئے،ایک شخص نے دوسرے کو اتنے زیادہ کوڑے مارے کہ وہ زخمی ہو گیا، لیکن بعد میں وہ اچھا بھی ہو گیا مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ،دلائل مفصلہ

قال ومن قطع يد رجل خطائم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط ارش اليد لان الجناية من جنس واحد والموجب واحب وهو الدية وانها بدل النفس بجميع اجزائها فدخل الطرف النفس كانه قتله التداء قال ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ وقال الشافعي يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس وهذا لان الموجب قد تحقق فلا يعطل ولنا قوله عليه السلام يستاني في الجراحات سنة ولان الجراحات يعتبر فيها مالها لا حالها لانحكمها في الحال غير معلوم قعلها تسرى الى النفس فيظهر انه قتل وانما يستقر الامر بالبرء مرجم: قدوريٌ في الحال عبر مثلًا زير في غلطي عد بحركا إلى كاث ديا يجربا تحد كراج الوفات في الحالى زير في المراحد الله المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المرا

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مثلاً زید نے غلطی ہے بگر کا ہاتھ کاٹ دیا پھر ہاتھ کے اچھا ہونے ہے پہلے ای زید نے اس بکر کو غلطی ہے فلل بھی کر دیا، حالا نکہ ابھی تک بکر کا ہاتھ زخم سے اچھا نہیں ہوا تو زید پر بکر کی دیت واجب ہوگی اور ہاتھ کا تاہواور غلطی ہے ہی قتل بھی کر دیا، حالا نکہ ابھی تک بکر کا ہاتھ زخم ہے اچھا نہیں ہوا توزید پر بکر کی دیت واجب ہوگی اور ہاتھ کا جرائد ختم ہو جائے گا، کیو نکہ دونوں جرم ایک ہی طرح کے ہیں کیو نکہ دونوں ہی غلطی سے ہوئے ہیں، اور جو چیز ان دونوں جرموں سے لازم آئی دہ بھی ایک ہی ہیں یعنی دیت اس میں کوئی جرم بھی ایسا نہیں ہے، جس پر قصاص لازم آئی ہے اور پور کی ہیت لازم کر دینے ہاتھ بھی اس میں داخل ہوگیا بعن ہاتھ ہی اس میں داخل ہوگیا بعن ہاتھ جان میں موات ہوگی ہوگی ہوگی دیت لازم کر دینے کے بعد دوسر کی مرتبہ مستقلا ہاتھ کی دیت لازم نہیں ہوگی، لہذا امیا سمجھا جائے گا کہ گویا زید نے بکر کو غلطی سے شروع ہی میں قتل کر دیا ہے، (ف:اوراس صورت میں صرف دیت لازم کر دیا ہے، (ف:اوراس صورت میں صرف دیت لازم

ہو گیاور ہاتھ کا جرمانہ لازم نہیں ہو گا)۔

قال و من جوح د جلا جو احة النج: اگر کمی مخص نے دوسرے کوزخی کر دیا توائی ذخی کرنے والے ہے اس وقت تک قصاص نہیں لیاجائے گاجیتک کہ وہ زخی یا تو بالکل اچھا ہو جائے یہی قول امام بالک واحمد اور اکثر علاء کا ہے ، بلکہ ابن المنذر و جن تمام علاء ہے اپنے علم کو محفوظ کیا ہے ان کا یہی قول بیان کیا ہے ، ع، اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ جس طرح ہے جان کا قصاص فور آلیاجا تا ہے ، ای طرح ہے زخم کا قصاص کی سز اتو کا قصاص فور آلیاجا تا ہے ، ای طرح ہے زخم کا قصاص کی فور آلیاجائے گا، اس میں دیر نہیں کی جائے گا، اس لئے کہ قصاص کی سز اتو متعین ہوگئی ہے ، تو اس پر عمل بھی فور آلیاجائے گا؛ ور اس مز اکو ٹالا نہیں جائے گا؛ و لنا قولہ علیہ السلام النے: ہماری دلیل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ زخمول کا بدلہ لینے میں ایک سال تا خبر اور انظار کیاجائے گا، اور قیا می دلیل ہے کہ زخمول کے معاملہ میں فور آکا اعتبار نہیں کیاجا تا ہے ، بلکہ انجام کار کا اعتبار ہو تا ہے ، اندر ہی اندر اتنا بڑھ جائے کہ آخر کار اس سے وہ زخمی کمانے ماہ کیا ہو جائے گا، اور ہے ہمی ممکن ہے کہ زخم بالکل ایجما ہوجائے۔

م جائے ظاہر ہے کہ آلیے زخم کو صرف زخم بلکہ قتل بھی کہاجائے گا،اور نہ بھی ممکن ہے کہ زخم بالکل اچھا، و جائے۔

(ف : توای وقت یہ معلوم ہو گا کہ اس نے قتل کیا ہے،اس کا بھیہ قصاص ہے پس اگر زخی کرنے کے ساتھ ہی مثلاً سر کے زخم کا فصاص لے لیاجائے تو یہ سمجھاجائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے،اس کا بھیہ قصاص ہے پس اگر زخی کرنے کے ساتھ ہی مثلاً سر کے زخم کا قصاص لے لیاجائے لینی زخمی کرنے والے کے سرکو بھی زخمی کر دیاجائے اس کے بعد وہ پہلاز خمی مرجائے تواب زخمی کرنے والے کو دوبارہ جان کے وصلا میں قتل کیاجائے گا حالا نکہ اس مجرم پر سرکے زخم کا قصاص لیاجاچکا ہے،اس لئے یہ دوبارہ قصاص الیازا کہ ہوگا،اوراب نہ کورہ صدیث کی سند پر تفصیلی بحث اس جگہ مصنف نے جو صدیث بیان کی ہے اس کے طریقوں اور سندوں لیں اگر از کی ہے اس کے طریقوں اور سندوں میں میں میں میں بہتر ہی ہوں، جانا چاہئے کہ اس صدیث کو امام طحاوی نے شرح الا تاریس سند عنب بن سقید الشمی سے جنہوں نے حضرت جابڑے مرفوعاً دوابیت کی ہے، شقیح میں کہا ہے کہ ان کے استاد صالح ہیں،اور لطحاوی نے بھی بن اور المجاوی نے بھی بہتر می این جابر ہے مرفوعاً دوابیت کی ہے، شقیح میں کہا ہے کہ ان کے استاد صالح ہیں،اور لطحاوی نے بھی بین ابی ایسے می بہتر فرمایا ہے۔

بی ابی انہا نہ بید سے انہوں نے ابوالز ہیر سے اور انہوں جابڑ ہے مرفوعاً دوابیت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے استاد صالح ہیں،اور لطحاوی نے بھی بین ابی انہوں نے ابوالز ہیر سے اور انہوں جابڑ ہے مرفوعاً دوابیت کی ہے اور کہا ہے کہ بین سعید القطائ نے سمی کہا ہے۔

بین ابی انہی نے میں میں بہتر فرمایا ہے۔

میں مترج کہتا ہوں کہ اس میں استد لال کی وجہ یہ ہے کہ سی ابن سعید کے قول سے یہ بات صراحۃ ثابت ہوئی کہ وہ محمد ابن اساق ہے کہ نہیں ہیں ہیں آگر کی گئے بزد کیے محمد بن اسحق جمود نے ہیں توان ہے بہتر ہوں گے اور آگر غیر وں کے نزد کیے محمد بن اسحاق ثقة ہیں تو واقعۃ بہتر ہوں گے اور یہ بات سی بن ابی انیسہ سے استد لال کے لئے کافی ہے، اور دار القطنی وغیر و نے یہ بات سلیم کی ہے کہ اس بحث میں مرسل روایت بھی صحح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الیں روایت کس چیز کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے، اور دار قطنی نے سنن میں حضرت عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث صالح اسناد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے مریض کے تندرست ہونے تک اس کا قصاص لینے ہوئی قرایا ہے ہیں دو سرک روایت میں جس میں فور اقصاص لینے کا ذکر ہے، وہ منسوخ ہوگی ہے یعنی ایک زخمی نے فور اینا قصاص لینا چیا تھا تھا گر آپ نے فور کی تھا می منسوخ ہو اللہ تھا گر آپ نے فور کی تھا اس کی تاگر کی ہوگی اور جس سے قصاص لیا گیا تھا دہ اچھا ہو گیا تو بھر اس نے درکا کی سندوں سے منسوخ ہونے کے بعد ہی قصاص لیا کہ استد نوائی نے درکا کے بعد ہی قصاص لیا کہ جس سے اس کے منسوخ ہو جانے کی ہے مدین کی سندوں سے مروی ہو ہے کے بعد ہی قصاص لیا طبا کہ ایک ہو ہو جانے کہ بیا حدیث کی سندوں سے مروی ہونے کے بعد ہی قصاص لیا میں اس کہ اس بیل میں بیات بھی ذکر کی گئی ہے، اور کی نے کہا ہے کہ بیا حدیث کی سندوں سے مروی ہے، اور قوی بھی ہے لیک اس بیا سے کہ اس بیا میں بیا میں ہو جانے کی دیل ماتی ہے۔ اور کی ہی ہے دیک کی سندوں سے مروی ہے، اور قوی بھی ہے لیک اس بیا کہ ایک بیا میں ہو کہ بیا میک دیل ماتی ہے۔

یہ ساری تفصیل ابوالز پر کی سند ہیں ہے اور شعق ہے ،ا، عنیہ بن سعید نے طحادی کی روایت ہے ، ۲، بجالد نے البر ارکی
روایت ہے ، لیکن دونوں ہیں کلام ہے مگر وہ ایسا کلام ہے کہ متعدد سندوں کی وجہ ہے روایت حسن کے در جہ تک پہنچ جاتی ہے ،
یہاں تک کہ مجالد ہے اصحاب صحاح نے بھی روایت کی ہے ،اور اب عمر و بن دینار کابیان تو ابن ابی شیبہ نے ابن علیہ ہے انہوں نے ابھوں نے ابھوں نے مرو بن دینار ہے روایت کی ہے ،اور دار قطنی نے روایت کرنے کے بعد کہا ہے وابن ابی شیعہ کے دونوں بیٹوں سے غلطی ہوگئ ہے ، کہ انہوں نے مر فوع روایت کر دی ہے ، طالا نکہ احمد وغیر و نے ابن علیہ ہے انہوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے ابھوں نے مرو بن دیناد سے مرسل روایت کی ہے ،اور بھی دوسر وں نے مرسل روایت کی تو اس میں پچھ خرابی نہیں بھی اور بھی دوسر وں نے مرسل روایت کی تو اس میں چھ خرابی نہیں ہے ،اور دار قطنی نے مسلم بن فالد الزنجی سے انہوں نے ابن جر بھی انہوں نے عمر و بن شعبہ عن جدہ روایت کی کہ دوسر سول اللہ نے نو مرسل سے عدر سول اللہ نے نو خراجی سے منع فرمادیا یہاں تک کہ زخم اسے انہا تک پہنچ جائے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم بن خالد الرجی کی اساد حسن ہے درجہ تک ہے، اوراب عمرو بن شعیب عن اپیہ عن جدہ کی حدیث کا بیان تو یہ بھی صالح ہے بلکہ حضرت جابر گی حدیث ہے احسن ہے اس کو لیام احمد و دار قطنی وغیرہ نے روایت کی ہے، کہ ایک شخص نے دوسر ہے کے گفتے میں نیزہ مارا تب اس نے رسول اللہ سے قصاص لینے می درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تم قصاص لینے میں جلدی نہ کرویہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے گراس نے فوری قصاص لینے پر ضد کی تورسول اللہ نے اس کو قصاص لینے کا تھم دیا، اس کے بعد وہ مخفی جس سے قصاص لیا تھا تھا گڑا ہو گیا تب اس مخص نے دوبارہ اگر مواست کی کہ یارسول اللہ میں تو نظر ہو گیا تب اس مخص نے دوبارہ اگر و است کی کہ یارسول اللہ میں تو نظر کرولیکن تم نے میر اسا تھی بھی جس نے جمھے مارا تھا وہ چھا ہو گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تھے مارا تھا وہ اچھا ہو گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ انتظار کرولیکن تم نے میرک بات نہیں مانی اس لئے اللہ تعالی نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ انتظار کرولیکن تم نے میرک بات نہیں مانی اس لئے اللہ تعالی نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کیا جس سے دور تہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہے، اس واقعہ ہو تو بھی ہارے نزدیک نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ روایت مرسل بھی صبح ہے الماصل کی مرسل روایتیں خود صبح ہوتی ہیں اور اگر منقطع ہو تو بھی ہارے نزدیک نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ روایت مرسل بھی صبح ہے الماصل کی مرسل روایتیں خود صبح ہوتی ہیں اور ایس مدیث سے جت لینا بھی درست ہاور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماصل کی مرسل روایتیں خود صبح ہوتی ہیں اور ایس کی درست ہاور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماصل کی مرسل روایتیں خود صبح ہوتی ہیں اور ایس کی در درست ہاور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماصل کی مرسل روایتیں خود صبح ہوتی ہیں اور ایس مور سے بھی درست ہاور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماصل کی مور سے دور الماس کی در درست ہے، اور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماصل کی در درست ہے، اور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماس کی در درست ہے، اور قیاس کے لئے بھی مفید ہے، واللہ الماس کی در درست ہے، واللہ الماس کی در درست ہے، واللہ الماس کی در درست ہے، واللہ الماس کی در درست ہے، واللہ الماس کی درست ہے واللہ الماس کی در درسر کی دور درسر کی در درسر کی دور درسر کی دور

تعالى اعلم،م.

توضیح: اگر زید نے غلطی ہے بکر کا ہاتھ کاٹ دیااوراس کے اچھا ہونے ہے پہلے ہی بکر کو غلطی ہے قتل بھی کر دیا ہاتھ کاٹ دیااوراس کے اچھا ہونے ہے بہلے ہی اس کا غلطی ہے قتل بھی کر دیا، کسی کو قتل کردینے یازخمی کردینے کے بعد کیا فورا ہی اس کا قصاص لینا چاہئے، یا تاخیر بھی کی جاسکتی ہے، تفصیل مسائل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصل

قال وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل وكل ارش وجب بالصلح فهو في مال القاتل لقوله عليه السلام لاتعقل العواقل عمدا الحديث وهذا عمد غير ان الاول يجب في ثلث سنين لانه مال وجب بالقتل ابتداء فاشبه شبه العمد والثاني يجب حالا لانه مال وجب بالعقد فاشبه الثمن في البيع قال واذا قتل الاب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلث سنين وقال الشافعي تجب حالة لان الاصل ان ما يجب بالاتلاف يجب حالا والتاجيل للتخفيف في الخاطي وهذا عامد فلا يستحقه ولان المال وجب جبرا لحقه وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل ولنا انه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كلية الخطا وشبه العمد وهذا لان القباس يأبي تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل والتقويم ثبت بالشرع وقد وردبه مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيما الي زيادة ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته لما روينا ولان الاقرار لا يتعدى المقر لقصور ولا يته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جس قمل عمر میں شبہ کی وجہ سے قصاص حتم ہوجائے لین بجائے قصاص کے دیت لازم آجائے تو یہ دیت خود قاتل کے مال میں واجب ہوگی، اور عاقلہ لینی مددگار براوری پر لازم نہ ہوگی، جیسے کہ عمراً قتل کے مال میں واجب ہوان پر لازم نہیں آتا ہے، ای طرح ہے ہر وہ تاوان ہو صلح کر لینے کے بعد واجب ہوا ہووہ بھی خود قاتل کے مال میں واجب آتا ہے: نقو له علیه المسلام المنے: رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ سے کہ عاقلہ کیسی اختیاری اور عمد آجرمانہ کے ذمہ دار نہیں ہونگے، (ف: ای طرح نہ صلح کے اور نہ اعتراف کے اور نہ اس جرمانہ کے جو کسی کے غلام کی زیادتی اور جنابیت کی وجہ سے کہ الزم ہوا ہو، اس حدیث کی روایت امام محرد نے آثار میں حضرت ابن عباس سے تعلیقا کی ہے، اور اس کی روایت بیٹی نے ضعی ہو کہ ہے ، البذا مید صدیث مر فوع نہیں ہوئی اور بعض لوگوں نے اس روایت میں پچھے جملہ اور نبھی زیادہ کیا ہے، لینی اور نہ اس کو بھی مدوگار کی بینی ہوئی اور نہ ہوگا ): و ھذا عمد النے: او یہ فعل بھی عمر ہے (ف: تو اس کو بھی مدوگار براوری پر لازم نہ ہوگا): و ھذا عمد النے: او یہ فعل بھی عمر ہے (ف: تو اس کو بھی مدوگار براوری بر لازم نہ ہوگا): و ھذا عمد النے: او یہ فعل بھی عمر ہے (ف: تو اس کو بھی مدوگار براوری بروائٹ سے معلوم ہوا کہ شبہ کی وجہ سے قصاص ختم ہونے سے جرمانہ واجب ہو تا ہے، یاوہ تا ہو، وصلح کر لینے سے واجب ہو تا ہے، دونوں برابر ہے)۔

غیر آن الاول یجب النع: البت اتنافرق نے کہ جوہال قصاص کے ساقط ہونے کی وجہ سے لازم ہواہواس کی ادائیگی خود قاتل پر تمین سال میں واجب ہوگی کیو تکہ یہ ایسامال ہے جو قل کی وجہ سے شروع ہی میں لازم ہو تا ہے، لہٰذا یہ مال شہ عمد کے مشابہہ ہوگیا، اور صلح کی وجہ سے جو معاملات طے مشابہہ ہوگیا: قال واذا قتل الاب النه النع: قدور گ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی باپ نے مشابہہ ہوگیا: قال واذا قتل الاب النه النع: قدور گ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی باپ نے مال میں تین سال کے اندر لازم ہوگی، اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ فور الازم ہوگی، کی دوجہ سے لازم آتا ہے اس کی ادائیگی فور اضر وری ہوتی ہوتی ہوتی کی وجہ سے لازم آتا ہے اس کی ادائیگی فور اضر وری ہوتی ہے، اور اس میں مہلت دینے سے ظالم کے ظلم میں ہلکا پن بیدا کر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اس کے اور اس میں مہلت دینے سے ظالم کے ظلم میں ہلکا پن بیدا کر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت دینے سے فالم کے ظلم میں ہلکا پن بیدا کر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت دینے سے فران میں جو اس میں بیدا کر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اس کی دوجہ سے اور اس میں مہلت دینے سے فوالم کی طور اس میں مہلت دینے سے فور اس میں مہلت دینے سے فور اس میں مہلت دینے سے فور کی ہوتھ سے اس کی دو اس میں مہلت دینے سے فور اس میں مہلت دینے سے فور کی ہوتھ کی دوجہ سے دور کی ہوتھ کی دوجہ سے دور کی ہوتھ کی دو دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی دور کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی دور کی ہوتھ کی ک

وہ مہلت پانے یارعایت پانے کامستی نہ ہوااوراس دلیل ہے بھی کہ مال مقتول کے نقصان کے حق کو پور اکرنے کے لئے لازم ہو تاہے، مقتول بیٹا کے حق کو بھی فور آاد اکر تا داجب ہو گا کیونکہ وہ مر دہ ہے اس لئے اس کے قاتل کو مہلت دیئے ہے اس مقتول کے نقصان کی کی بور بی نہیں ہوگی۔

ولنا انه مان واجب ہالقتل النے: اور جاری دلیل ہے کہ بیال قتل کی وجہ سے واجب ہورہا ہے، لہذا خطاکی دیت اور شہر العمد کی طرح یہ بھی میعادی اور ہولت کے ساتھ لازم ہوگا: و هذا لان المقیاس النے: اوراس کی وجہ یہ ہے کہ قیاس اس بات کا تقاضا نہیں کر تاہے، کہ آدمی کی قیمت کا اندازہ مال ہے ہو کیونکہ آدمی اور مال میں برابری نہیں ہے بلکہ یہ برابری شریعت کے ذریعہ فابت ہوتی ہے، (ف: یعنی یہ برابری قیاس کے خلاف لازم آتی ہے، اس طرح سے شریعت نے کی بات اور کی شخص کو کمی خاص حکمت کی وجہ سے خاص قیمی بنایا ہے لہذا ہے تھم شریعت تک ہی واجب رہے گا): و قد حدد به مؤجلا المنج: عالا نکہ شریعت کی طرف سے یہ حکم میعادی واقع ہوا ہے، لیخی فوری لازم نہیں ہوا ہے، لہذا شریعت سے عدول اور نافر مائی نہیں ہوگ بالخصوص زیادتی کی طرف سے یہ خون بہالین متنول کے خون کی قیمت و دیت کے انداز میں دی جاتی ہوتی ہے، اس لی تھی میں اور چینے روایت ہوتی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے روگر وائی نہیں کرتے ہیں، قاص کی شریعت کی طرف سے طے شدہ قیمت پر زیادتی کو ہر گز جائز نہیں رکھتے ہیں، اس سے روگر وائی لازم آتی ہے حالا نکہ مقررہ طے شدہ قیمت میں کی بھی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی جی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی زیادتی یا نفذی صفت میں یاوقت مقرر میں رو دیدل جائز نہیں رکھتے کی طرف سے طے شدہ قیمت میں کی بھی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی زیادتی یا نفذی صفت میں یاوقت مقرر میں رو دیدل جائز نہیں رکھتے گیں۔

توضیح: کون می دیت خود قاتل کے مال میں اور کتنے دنوں میں لازم آتی ہے، اگر کوئی باپ قصد أاپنے بیٹے کو قتل کردے تواس کی دیت کس کے ذیعے اور کتنے دنوں میں لازم ہوگ، اگر مجرم اپنے جرم کاخود اقرار کرلے تواس کی دجہ سے لازم ہونے والی دیت خود اس پر لازم ہوگیاعا قلہ پر ہوگی، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال فإن ضربت فاعتق المولى ما فَي بطنها ثم القته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وان ماتت

بعد العنق لانه قتله بالضرب المنابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لانه صار قاتلا اياه وهو حي فنظرنا الى حالتي السبب والتلف وقيل هذا عندهما وعند محمد تجب قيمته مابين كونه مضروبا الى كونه غير مضروب لان الاعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك من بعد ان شاذ الله تعالى.

ترجمہ: اور آگر کسی نے دوسرے کی مملوکہ باندی کے پیٹ میں مارااور اسی وقت اس باندی کے مولی نے اس باندی سے کہا کہ جو پچھ تمہارے پیٹ میں ہے، اس کو میں نے آزاد کیا، اس کے بعد اس پہلی چوٹ کی وجہ ہے اس کے پیٹ کا بچہ زندہ حالت میں پیدا ہوگیا، گر کچھ دیر بعد وہ بچہ مرگیا، اب اس بچہ کی قیمت اوا کرنی ہوگی جو اس کی زندگی میں تھی اور اس بچہ کی دیت واجب نہیں ہوگی، اگرچہ وہ بچہ آزاد ہونے کے بعد مراہ، کیو نکہ مارنے والے نے اس بچہ کو ایسی چوٹ سے ماراہ جو اس کے آزاد ہونے سے پہلے اس کو گئی تھی جبکہ وہ بچہ اس چوٹ کے وقت میں غلامی کی حالت میں تھااسی وجہ ہے بچہ کی دیت واجب نہیں ہوگ بلکہ اس کی قیمت واجب ہوگی۔ پھر اس بچہ کی اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا جبکہ وہ زندہ تھا۔ اس طرح ہم نے اس مسئلہ میں اس کی دو حالتوں کا اعتبار کیا یعنی حالت سب کا خیال کرتے ہوئے کی حالت میں ہوئی تھی، یعنی بچہ جب غلام تھا اس وقت بلاک ہوا ہوں حقت اس کی دو جوٹ ہوئے ہی حالت میں ہوئی تھی، یعنی بچہ جب غلام تھا اس وقت بلاک ہوا اس وقت واجب ہوگی جبکہ وہ زندہ تھا۔ ک

وقیل هذا عندهما النج: - بعض مشائ نے یہ کہا کہ یہ قول امام ابو صنیقہ اور امام ابو بوسف کا ہے، کیکن امام محمہ کے نزویک اس کی قیمت اس حالت کی واجب ہوگی جو مار کھانے سے پہلے اور مار کھانے کے در میانی حالت میں ہوئی، کیونکہ اس کو آزاد کر دینے ہے۔ اس کے زخم کو آگے بڑھنے ہے روکتا ہے، حبیبا کہ ہم انشاء اللہ تعالی عنقریب بیان کریں گے۔ (ف: - خلاصہ یہ ہوا کہ اگر زخم اندر ہی اندر ہی اندر بڑھتا جائے اور اس کی جان کو ختم کر دے تو یوں کہا جائے گا کہ یاس پہلے زخم ہی نے اس کے قتل کو مکمل کیا ہے، لیکن اگر زخم کرنے کے بعد قتل ہونے سے پہلے لیخی وونوں حالتوں کے در میان اس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا تو امام محمد کے مطابق زخم کرنے کے بعد قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مستق کون ہوگا اور استحقاق کس شخص کو حاصل ہوگا وہ مشعین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے زخمی ہونے کی حالت کا آزادی کی حالت کا امتبار کرتے ہوئے یہ مظلوم مطلام مستق ہے، لہٰذاکوئی ایک متعین نہیں ہو سکتا ہے۔)

توضیح: -اگر کسی نے دوسرے کی مملوکہ باندی کے پیٹ میں مارا،ای وقت اس کے مولی نے اس سے مہارے مولی نے اس سے یہ کہدیا کہ تمہارے پیٹ میں جیسا بھی بچہ ہے میں نے اسے آزاد کردیا،اس کہنے کے بعد اس کے پیٹ کا وہی بچہ بہلی چوٹ کھانے کی وجہ سے زندہ حالت میں پیدا ہو گیا مگر تھوڑی دیر بعد وہ از خود مرگیا۔ تفصیلی مسئلہ۔اقوال علمائے کرام۔مفصل دلاکل

قال: ولا كفارة في الجنين وعند الشافعي تجب لانه نفس من وجه، فتجب الكفارة احتياطا، ولنا ان الكفارة فيها معنى العقوبة، وقد عرفت في النفوس المطلقة، فلا تتعداها، ولهذا لم يجب كل البدل، قالوا الا ان يشاء ذلك لانه ارتكب محظورا فاذا تقرب الى الله تعالى كان افضل له ويستغفر مما صنع.

یشاء ذلك لانه ارتكب محظورا فاذا تقرب الى الله تعالى كان افضل له ویستغفر مما صنع. ترجمه: - قدوریؒ نے كہاہے كه جسنين كو قتل كرنے سے ہمارے نزديك كفاره واجب نہيں ہو تاہے، ليكن امام شافعیؒ (ومالکؒ واحدؒ اور دوسرے اہل علم۔ع) كے نزديك كفاره واجب ہے، كيو ظهريہ جسندين بھى ايك اعتبار سے ايك مستقل جان دار ہے، لہذا احتباطا اس كا كفاره واجب ہوگا۔ ولنا أن الكفارة ..... النجاور جارى وليل بير ب كه كفاره اداكر في ش ايك تضوريه مو تا ب كه بدايك فتم كي سزا ہے۔(حالا نکہ تمام سر ائیں شریعت کی اجازت ہے ہی معلوم ہوتی ہیں یعنی شریعت ہے ہی بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ س جرم کی کیاسر اہونی چاہئے کاورشر عی اجازت سے کفارہ الیمی جان کے عوض معلوم ہواہے جومطلقائفس ادر جان ہو، یعنی جان ہر اعتبار سے تمل ہُو۔ لینڈان علم سے کفارہ کو نتجاوز کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ (ف: - یعنی کفارہ ایسے مومن نفس کے مقابلے میں لازم آتا ہے جو غلطی سے قتل ہو جائے۔اور مطلق نفس سے مکمل ذات معلوم ہوتی ہے بینی جو ہر اعتبار سے نفس ہو۔ لہٰذااس تھم سے تجاوز کر نا صد صحح نہیں ہو گا، کیکن جسنمیں جو پید کا بچہ ہے وہ ایک اعتبار ہے تو جان ہے اور مستقل کے کیکن دوسر ہے اعتبار ہے وہ مستقل نہیں بلکہ مال کے بدن کا ایک جزئے، لہٰذا جسنین ہر اعتبارے مکمل نفس اور جان نہیں کہلا سکتا ہے۔ لہٰذا اُس کے عوض میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے جہال تک کفارہ کی سزادینے کی اجازت دی تھی اس سے یہ جسنسین باہر ہو گیا تھا، لیکن حق بات بیہ ہے کہ اس جگہ کااختلاف ایں بات پر ہورہاہے کہ کفارہ میں سزاکے معنی کااعتبار ہو تاہے لیمنی کفارہ بھی ایک قسم کی سزاہے، جب کہ ساری سزائیں محدود ہوتی ہیں، پھر کفارہ واجب کرنے میں ایک اچھائی اور خوبی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ اس کفارہ کے واجب ہونے ہی میں اختلاف ہے، لیکن امام ابو صیفہ کا قول راج ہے، کیونکہ بچہ (جنسین) کوروسرے ہے مطلق نفوس پر قیاس کرنا صراحتہ بعید بات ہے ، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کو غلطی ہے قتل کرنے میں کفارہ لازم آتا ہے جبکہ مومن ایک بالغ اور تکمل تفس ہو حالا نکہ دہ جنسین اس کے مقابلہ اور مرتبہ کا نہیں ہوتا ہے۔ (ف: - یعنی دیت (جنسین کی) تامل لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف غرہ لازم ہو تاہے، تواتن بات سجھنے کے لئے کافی ہے کہ جنسین کے تکمل تفس ہونے میں ابھی تک کی باتی ہے اس لئے مالی حق کے لازم کرنے میں ہم منے احتیاط سے کام لیاہے، چنانچہ اگر وہ بچہ پیٹ ے زندہ نکل آئے پھر مر جائے تواس کی پوری دیت واجب ہو گی ادر سز اکے معنیٰ بینی کفارہ میں الہیٰ عزّ و جل کی رحمت دو سر کے کے مقابلے میں غالب ہے، کیونکہ کفارہ واجب نہیں ہو تاہے۔)

والجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الاحكام، لاطلاق ما رويناه، ولانه ولد في حق امومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك فكذا في حق هذا الحكم ولان بهذا القدر يتميز عن

العلقة واللهم، فكان نفسها، والله اعلم. ترجمه : - اور جس جنسين كي بناوث مكمل نهين هو في هو (مثلًا صرِف سريا باتھ وغير ه بنا هو، اور دوسر بے اعضاء اس ونت تك ندية مول) توده بھى الن فدكوره تمام احكام بيں بورے جسنسين كے تھم بيں ہے۔ لإطلاق ما روينا الع: اس سئله كى سب ے بہلی دلیل وہ صدیث ہے جو ہم نے روابیت کر دی ہے کہ اس میں سارے جنسین شامل ہیں۔ (ف: - کیونکہ حدیث میں جب جنسین کے بارے میں غرہ غلام یا باندی کا حکم فرمایا ہے ، اس میں لفظ جنسین مطلق ہے ، تعنیٰ اس جنسین کی پیدائش اور بناوٹ تمل ہو چک ہویا ابھی تھوڑی بناوٹ ہو کی ہو، یہ لفظ دونوں کو شامل ہے لینی دونوں کو ہی جسین کہا گیا ہے۔ و الاند ولد فی حق المنع: اوراب ووسرى دليل بديه كه ناقص جنسين بهى ام ولد رونے أور مال كى عدت كررنے اور مال كے نفاس كے عابت بونے وغیرہ کے احکام میں مستقل بچہ مانا گیاہے،اس لئے اس غرہ کے تھم میں بھی اسے بچہ ہی مانا جائے گا۔ (ف - ان ند کورہ مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً ایک محض نے اپنی مملوکہ باندی ہے ہمبستری کی جس ہے اس کاحمل قرار پاگیالیکن بچہ ابھی تک پورا ہونے نہیں پایا تھا کہ کسی طرح وہ بچہ ضائع ہو گیااور اس کے پچھ ہی اعضاء ظاہر ہوئے تھے توایسے بچہ کے گر جائنے کے باوجوڈ وہ باندی اب ام ولد بن جائے گی، صرف اس بات کی شرط ہے کہ خود اس کا مولی اس بات کادعوی کر سانے کہ بچہ میرابی تھا یعنی اس کاا نکار نہ كرے۔ اى طريقہ سے اگر شوہر نے اپنى حاملہ بيوى كو طلاق دى اور پھراس عورت كے پييٹ سے ناقص بچه ہوكر مركبيا تواس عورت کی عدت گذر جائے گی ، کیونکہ حاملہ کی عدت اس بچہ کے وضع ہونے تک ہے ،ادر ایسے بچہ کے بیدا ہونے کو بھی وضع حمل ہونامان لیا گیا ہے۔اس طرح جس عورت کے پیٹ ہے نا قص بچے گر گیااور وہ نفاس کی حالت میں تھی ،لہٰ دانفاس کے جواحکام ہوتے ہیں وہ سارے احکام اس کو بجالانے ہوں گے ،اسی لئے ایسی حالت میں اس کا شوہر اس سے ہمبستر پی نہیں کر سکتا ہے۔ای طرح اگر نا قص بچہ کر گیااور اس کے شوہر نے اسے پہلے سے طلاق دے رکھی ہو تواس نا قص بچہ کے ضائع ہو جانے سے بھی اس عورت کے ساتھ ر جعت نہیں کر سکتا ہے ، لینی ر جعت کی مدت اس سے ختم ہوجائے گی۔ اٹی طریقے سے دوسرے بہت ہے مسائل ہیں جواس فتم کے جنسین سے متعلق ہوتے ہیں اور جیسے ان تمام احکام میں ایک تھمل بناہوا بچہ پیدا ہونے سے خواہ وہ مر د ای مواحکام جازی موٹتے ہیں، ای طرح ہے اگر کسی عورت کے پیٹ میں کسی نے مارااور اس کے پیٹ سے نا قص بچہ نکل گیا تواس کے مار نے والے پراس بچہ کا غرود اجب ہو گا۔

ولأن بهداالقدر يتميز الغ اور تيرى وليل يه ع كداى طريقه سے ناقص بيد بيدا ہونے سے بيك مين حوال ك الو تھڑے اور بچہ سے متاز ہوجا تا ہے اور وہ انسانی جان بن جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم (ف: - تعنی آدمی کی جان میں غرہ واجب ہوتا ہے جبکہ اس بچہ میں انسانی شکل وصورت بن چکی ہو۔ پھر یہ معلوم ہو ناچاہئے اگر کسی عورت نے خودا پنے پیٹ میں ماراجس سے ہے۔ اس کے پیٹ کابچہ،خواہ مکمل بناہویا مکمل نہ بناہو، گر گیایااس عورت نے کئی قتم کی دواوغیرہ پی کراپنے بچہ کو گرادیا تو فقاوی صغیری میں زیادات سے منقول ہے کہ اس بچہ کے ضائع کرنے ہے اس عورت کی عاقلہ کیعنی مدو گار برادری اس کے غرہ کی ضامن ہو گی۔ اور واقعات میں ند کورہے کیداس عورت کے عاقلہ پر تین سال کی مدت میں ادائیگی لازم ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ،اور کھا بدیس فراوی مغری ہے اس قتم کا تکم نقل کیا گیاہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس عورت نے بچہ کے گرادیے کی حرکت اپنے شوہر ك اجازت كے بغير كيا ہو، كيونكه اكر اس في اپ شوم كى اجازت سے ايساكيا ہے تو يچھ بھي واجب نه مو يگا، والله تعالى اعلم \_اور عيني " نے نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے چوٹ سے عورت کے بیٹ سے صرف گوشت کالو تھڑا اگر گیا بینی اس مکڑے میں بچہ کی بناوٹ کا کوئی ایسا ظاہر شہیں ہوا تھااور اسے دیکھ کر دبیندار دائیوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عکر ااس لاگن ہو چکاہے کہ اس سے آدمی بن جاتا تو اس میں بھی غرہ لازم نہیں ہے ،اور آمام شافعیؓ کا اصح قول یہی ہے ، لیکن امام الگ کے نزدیک اس میں غرہ واجب ہے۔اور امام احمہؓ ے اس میں دور دابیتیں ہیں، ادر ہمارے نزدیک اس مسکلے میں حکومت عدل داجب ہے۔ ہے۔ پھر اس موجودہ زمانے میں اس بچیہ

کے اسقاط کے کے جواز کے بارے میں ہم نے کتاب الزکاح میں پچھ ضر وری مسائل ذکر کر دیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ م)

توضیح: - وہ جنسین جس کی بناوٹ مکمل نہ ہوئی ہو کیااس کا تھم بھی پورے جنسین کا ہو تا ہے یا فرق ہے۔ا قوالِ ائمہ کرام۔ ولا کل مفصلہ

## باب ما يحدثه الرجل في الطريق

## باب: -ایسی چیزوں کابیان جن کو کوئی شخص راستہ میں بنادےیاا یجاد کر دے

قال: ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا، أو بنى دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه؛ لأن كل واحد صاحب حق بالمرور ينفسه وبدوابه ، فكان له حق النقض كما في الملك المشترك ، فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا فكذا في الحق المشترك . قال: ويسع للذى عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين؛ لأن له حق المرور ولا ضرار فيه، فيلحق ما في معناه به؛ إذ المانع متعنت، فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه السِلام: لا ضرر و لاضرر في الإسلام.

ترجمہ: -امام محد نے فرملیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بڑی سؤک یعنی عام راستے پر استخاء خانہ بنایا ، باپر تالہ گر ایلیا جرصن تکالا ، باپی تواس طرف ہے گرز نے والے عوام میں سے ہر شخص کواس بات کا اختیار ہو گا کہ وہ اس کو توڑو ہے۔ مطلب یہ ہم شارع عام پر ہر مسلمان کا حق ہو تا ہے خواہ وہ شریف سمجھا جا تا ہو یار فریل اس لئے اگر کسی نے ایک جگہ پر عام راستہ کی حد میں نہ کورہ چیزوں ہیں ہے کہ شارع عام پر ہر مسلمان کا حق ہو بینا گالی تورفیل آدمی بھی اس کی مخالفت کر سکتا ہے بلکہ اسے تو رُکر کھینک سکتا ہے، اللہ تا ہو اللہ بھی بیان کیا جاچکا ہے کہ ہر شخص اسے خود تو رُورے یا حکومت اور تاضی سے مطالبہ کرے۔ جرصن کی تغییر میں چندا توال ہیں: بل ، دیوار میں پر نالہ بیائی کی موری اور راستہ ، دیوار سے موٹی کلڑی یا عمیر اس طرح سے نکا لئا کہ اس پر عمارت بنائی جا سے ، راستہ کے دونوں طرف دو دیواروں پر موٹی کلڑی یا شہیر رکھ دینا تا کہ اس سے ایک مکان سے دونوں طرف دو دیواروں پر موٹی کلڑی یا شہیر رکھ دینا تاکہ اس سے ایک مکان سے دوسر سے مطابق جو جانے مراستوں جانے گرزنا ممکن ہو سکھیا چھت سے راستہ بن سکے ۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام تغیر وال کے مطابق جو میں خود اور اسپنی جانے مراستوں علی خود اور اسپنی ہو تا ہے کہ ان تمان تغیر میں کوئی تھر فرادی والے میں ہو تا ہے۔ ای لئے ہر شخص کوالی نئی چیز کو توڑنے کا خواس مشترک چیز میں کسی مرحم کا کوئی تھر ف کر لے تواس کو توڑ سکتا ہے۔ ای طرح ایے مشترک حق میں بھی ہر حقد ارکو یہ خوں میا مشترک چیز میں کسی منتم کوئی تھر انہیں ہو تا ہے۔ (ف : - اس لئے اگر ایسے داستہ پر آمدور فت میں واقعۃ سکی اور نقصان ہو تو بنانے والا عنداللہ گنا ہگار بھی ہوگا۔

قال: ویسع للذی عمله النع: البتہ جس شخص نے ایسی چیز عام راستہ پر بنائی ہواس کواس سے آرام لینے اور نفع حاصل کرنے کا اختیار ہوگا یعنی گنا ہگارنہ ہوگا، بشر طیکہ اس میں واقعۃ اتی زیادتی نہ کی ہو کہ اس سے گزر نے دالے دوسر بے ٹوگول کو کچھ نقصان بھی ہو تواس دلیل سے کہ اس بنانے والے کو خود بھی اس راستہ میں آمد ورفت کا نفع حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اوراس سے اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو ہر وہ چیز جو آمد ورفت کے لئے مفید ہووہ بھی اس راستے میں واخل سمجھی جائے گی۔ باوراس سے ایس طرح سے اس طرح سے اس چیز کوئی دفع حاصل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس طرح سے اس چیز کوئی دفع حاصل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس طرح سے اس چیز کوئی

بناکر بھی اس سے تفع حاصل کر لیاہے اور کسی کااس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا بنانے والے کواس کی اجازت ہوگی، اس لئے کہ الیمی صورت میں دوسر اکوئی محفص بھی اس میں رکاوٹ ڈالتاہے وہ سر کش ہے۔ یعنی کسی نقصان کے بغیر خوامخواہ دوسرے سے جھٹڑا کرتا ہے ،اور فقہاء کی عام اصطلاح میں ایسے شخص کو متنعت (جھٹڑائو) کہاجاتا ہے۔ یعنی ایسی شخص جو دوسرے کے نقع سے اٹکار کرتا ہو جبکہ مسلمانوں ہیں مسلمان بھائی کااپنے نفع کے برابر ہوتاہے، لہٰذااس سے جھٹڑتا تعنت ہوا۔)

فإذا أضر بالمسلمین النے: اس لئے اگر وہ چیز دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے توخوداس کے بنانے والے کو بھی اس سے نفع حاصل کرنا مکر وہ تحریمی ہوگا، کیو نکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں نہ ضررہے اور نہ ضرارہے۔ (ف: -ضرر کے معنی ہیں دوسر سے کو ناحق نقصان اور ناگواری کی تکلیف پہنچانا، اور ضرار کے معنی ہیں ایک دوسر سے پرزیادتی کرنا۔ ضرار ضرر کا نتیجہ ہو تا ہے۔ لینی اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تو بھی دوسر ہے کو بید حق نہیں ہے کہ اپنی حدسے زا کدا ہے حق کے بدلہ دوسرے کو نقصان پہنچادے۔ کیو نکہ حق سے زیادہ کرنا تعدی کہلاتا ہے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو نقصان

پہنجانا حرام ہے

ابراہیم تخق ہے پوچھا گیا کہ آگر کسی نے ابنی دیوار میں پھر وغیر ہ بڑھا کر کھاتا کہ اس کے ذریعہ سے سامان الاد نے ہیں آسانی ہویار اسے کی طرف یا خانہ لگایا تو کیا تھم ہوگا؟ تو فر مایا کہ آگر اس کی وجہ سے آئندہ کمی کو کسی قتم کا نقصان بنچ گا تو ایسا کر نے والا اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ امام محمد نے اللّ عار میں اس کی روایت کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی گئی اسے ابن ماجہ اور عبد الرزاق اور احمد اور اللّ عبد آل اور این آئی شیبہ اور دار قطنی نے ابن عباس سے مرفوعار وایت کی ہے۔ اور ابن ابی شعبہ کی اسناد ہیں عکر مہ سے روایت کی ہے، اور اس میں اس بات کا احمال ہے کہ عکر مہ نے ابن عباس سے دوایت کی ہے، اور اس میں بھی ایسانی کلام ہے ، اور وار قطنی نے اس طرح روایت کی ہے داور بن الحصین عن عکر مہ میں طرح متابعت تو ہی ہوگئی اور اس کی سند حسن ہے بالحضوص اس صورت میں جبکہ یہ حدیث متعدد سندوں سے صحابہ کی ایک اس طرح متابعت تو ہی ہوگئی اور اس کی سند حسن ہے بالحضوص اس صورت میں جبکہ یہ حدیث متعدد سندوں سے صحابہ کی ایک میں متب کہ اس کی اسناد سے ہوئی چاہئے ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہمی خاص حقوق اور منافع تمام لوگوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ لیزاجہاں کہیں بھی خاص حقوق میں ملک کی علت یہی ہے کہ اس دراس کی کام کے کرنے کے لئے خاص اجازت کی ضرورت ہوگی، کیو تکہ حق دار لوگ اس ملکیت میں مقدم اور اس کے ماک کی دراس کی کام کے کرنے کے لئے خاص اجازت کی ضرورت ہوگی، کیو تکہ حق دار لوگ اس ملکیت میں مقدم اور اس کے ماک

توضیح: - اگر کوئی شخص عام راسته پر کوئی مخصوص چیز مثلاً پائخانه، بیشک، پرناله وغیره بنادے جس سے گزر نے والے کو تکلیف ہوسکتی ہو۔اگر عوام کواس سے پچھ نفع بھی ہواور زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔مسائل کی تغصیل۔اقوالِ علمائے کرام۔مفصل دلائل

قال: وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا ولا ميزابا إلا بإذنهم؛ لأنها مملوكة لهم، ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال، فلايجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر بهم إلا بإذنهم، وفي الطريق النافذ له التصرف إلا إذا أضر؛ لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل، فجعل في حق كل واحد كأنه هو المالك وحده حلما كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع، ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضائهم ممكن، فبقي على الشركة حقيقة وحكما.

ترجمه: - فرمایا که ایس گل جس کا بزار استه آهے چل کر کھلا ہوانہ ہو یعنی بند ہو تواس راستہ والوں میں ہے کسی کویہ اختیار

نہیں ہوگا کہ اس گلی یاراستہ کی طرف کوئی پاء خانہ بنائے یا پر نالہ لکا لے، البتہ گلی والے سب اس کی اجازت دیں تب جائز ہوگا،
کیونکہ یہ گلی وہاں کے رہنے والوں کی ملکیت ہے۔ (ف: - فخر الاسلامؒ نے کہا ہے کہ بندگلی یاغیر نافذہ سے بہی مراد ہے کہ اس کے
رہنے والوں کی یہ ملکیت ہو۔ اس وجہ سے اس گلی والوں کے لئے ہر حال میں اس میں شفیہ کا حق حاصل ہو تا ہے، خواہ اس گلی میں
کئے والے مکان سے اس خرید ارکا گھر ملا ہوا ہویانہ ہو۔) اس لئے کسی کواس کی ملکیت میں تصرف کرنے کا کسی حال میں اختیار نہیں
ہے، خواہ اس قتم کے کام کرنے سے کسی کو نقصان ہویانہ ہو، البتہ اس کے باشتدے اس کواس بات کی اجازت ویدیں تب جائز
ہوگا۔

وفی الطویق النافذ الغ: اور کھلی کلی یعنی سامنے کہیں ہے بندنہ ہو توالی صورت میں اس کلی میں اے والوں کو ہال پر پچھ

کرنے کا اختیار حاصل ہو تا ہے سوائے اس صورت کے کہ اس چیز ہے دوسر وں کو تکلیف پینچی ہو۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ کسی کام

کے لئے تمام لوگوں کی اجازت حاصل کر نابہت مشکل ہو تا ہے۔ ای لئے ہر گلی والے کے جن میں ہے بات طے کرلی گئی ہے کہ کہ

گویا وہ بی شخص اس کلی کا مالک ہے تاکہ اس کے حق کے بارے میں نفع حاصل کرنے کا طریقہ معطل اور بندنہ ہو جائے۔ (ف: کویا وہ بی شخص اس کلی کا مالک ہے تاکہ اس کے حق کے بارے میں نفع حاصل کرنے کا طریقہ معطل اور بندنہ ہو جائے۔ (ف: کویک اگر سب کی اجازت لینی شرط ہو تو الی صورت میں جو کوئی سب لوگوں کی اجازت حاصل نہیں کرسے گا وہ بے چارہ مجبور
لا جار ہو کر بیشارہ کا، کیونکہ کھلا داستہ ہونے کی وجہ ہے اس پڑ ہر گزر نے والے کو حق حاصل ہو تا ہے۔ ) و لا کذلك غیر
لا جار ہو کر بیشارہ کا، کیونکہ کھلا داستہ ہونے کی وجہ سے اس پڑ ہر گزر نے والے کو حق حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ یہ
النافذ المنے: اور یہ بات کھلی گلی میں نہیں ہے ، کیونکہ بندگی میں ہر شخص کو اس گلی کا مستقل مالک ماننا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ ایساکرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی حق جس نہیں ہے ۔ )

توضیج: - (الدرب، کلی کی انتهاء پر ایک بزادر وازہ، یہاں اس سے مطلقا گلی مر اد ہے۔) ایسی گلی جس کاراستہ آگے چل کر بند ہو، کیا اس کے آخر حصہ میں پر نالہ نکالنایا پا گنانہ بنانے کی کسی کو اپنی کسی کو اپنی کسی کو اپنی کسی کو اپنی ضرورت کے لئے پا گنانہ وغیرہ بنانے کی اجازت ہوگی۔ مسئلہ کی تفصیل۔ تھم۔ دلیل مفصل

قال: وإذا أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته؛ لأنه مسبب لتلفه، متعد بشغله هواء الطريق، وهذا من أسباب الضمان وهو الأصل، وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب. وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة، وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما؛ لأنه يصير كالدافع إياه عليه.

تر جمد: -فرمایا کہ اگر کسی نے عام راستہ میں روش یا پر نالہ یا اس کی مانند کوئی چیز نکال لی اور وہ چیز کسی شخص پر گر پڑی جس سے وہ شخص مرگیا تواس مر نے والے کی دیت اس کے بنانے والے کی مددگار براوری پر واجب ہوگی۔ (ف: -بعضوں نے کہا ہے کہ اس جگہ روشن سے مراو وہ کنڑی ہے جو راستہ کے دونوں طرف کی دیواروں پر لگائے گئی ہو تاکہ اس کے ذریعہ جہت پر آمدور فئت ممکن ہو۔ اس بندہ مترجم کے نزدیک اس سے مراو ہیہ ہے کہ پر نالہ کی طرح اس کا منہ گول اور کھلا ہوا ہو، جس سے باہر سے روشنی اندر آسکے، جیسا کہ اکثر دیہات میں بنائے جاتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ یہ ہواکہ پر نالہ کی طرح کی کوئی چیز جو، راستہ میں بنائے جائے تھیں، واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ بے ہواکہ پر نالہ کی طرح کی کوئی چیز جو، راستہ میں بنائے جائے تھیں، واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ بے ہواکہ پر نالہ کی طرح کی کوئی چیز جو، راستہ میں بنائے جائے تواس کا بنانے والا اس نقصان کا ضامن

ہوگا، کین قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بنانے والے نے اس کو بناکر کسی کو قصدا قتل کرنے کاہر گزارادہ نہیں کیا بلکہ اس کی غرض اس کے بنانے سے صرف اپنا نفع حاصل کرنا تھا، مگر اس نے یہ کام ایسی جگہ پر جواس کی ملکیت میں نہیں تھی، اس لئے وہ ضامن ہوگا۔) لاند سبب لمتلفد النے: اس لئے کہ اس شخص کے ہلاک ہونے کا هب یہی واقعہ ہو ااور بنانے والا راستہ کی فضا کو اپنی بنائے ہوئی چیز سے اپنے گھیرے میں لینے کے لئے زیادتی کرنے والا ہے۔ (ف: - کیونکہ اس نے ابیا کر کے بے جگہ تصرف کیا ہے۔)

وهذا من أسباب الضمان النع: اوريه بھی تاوان کے سيوں من ہے ايک سبب ہو، اور قاعدہ کليہ بي ہے کہ زيادتی کرنے والا بی ضامن ہوتا ہے۔ و کذلك إذا سقط شيء النع: اس طرح وہ چيزي جو ہم نے باب كى ابتداء ميں بيان كى بي اگر ان ميں ہے كوئى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى چيز كى بي اگر ان ميں كى مدوگار براورى پر ديت لازم ہوگى۔ (ف: - كيونكم جس شخص نے يہ فاند يا جرصن و غير ه بنائى تھى اس كى ہلاكت كاسب بن رہاہے، البندااس غلطى كى ذمه داركى بنانے والے كى مدورگار براورى پر موكى۔) و كذا إذا تعثو بنقضه النع: اس طرح اگر اس باخانديا برنالہ وغيره كى كى چيز سے تھوكر كھاكركوئى آو مى يا جانور ہلاك ہوجائے تو بھى بنانے والااس كاذمه دار ہوگا، كيونكم بي خض اس كو بنانے ميں نقصان كا سبب بنا ہياس كى كى چيز سے كس نے تھوكر كھائى ہے۔)

و ان عنو بذلك رجل المن: اوراگر وہاں پرى نكلى ہو أن كى چز ہے كوئى آدى پھسل كر دوسر ہے آدى پر گر پڑااور دونوں ان انقاق ہے مركئے تو دونوں آدميوں كے بارے ميں تاوان اور ديناى تخف پر لازم ہوگى جس نے يہ چزيں بنائى ہے اوراس وقت يہ سمجھا جائے گاكہ گوياس كے بنانے والے نے پہلے بھسلنے والے كو دوسر ہے تخص پر دكھا دیا ہے جس ہے دونوں مركئے ہیں۔

' تو ضیح: -اگر كسى نے عام راستہ پر اپنی خاص خبر ورت كى كوئى چیز مثلاً پر نالہ بناديا اور اس ہے ہوسل كريا چوٹ كھاكر كوئى گر پڑے ياكسى طرح كا اسے نقصان ہو گيا ، يا كوئى شخص اس سے سے مسل كريا چوٹ كھاكر كوئى گر پڑے اور بيد دونوں ہى مرجا ميں۔ مسائل كى تفصيل ۔

اقوال ائمہ۔ مفصل د لائل

وإن سقط الميزاب نظر فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلاضمان عليه، لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه. وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه لكونه متعديا فيه، ولا ضرورة؛ لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط، ولا كفارة عليه، ولا يحرم عن الميراث؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان، ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتبارا للأحوال.

تر جمہ : -اوراگر تمام سڑک پر جو پر نالہ بنایا تھااس کے گرنے ہے جس شخص کو چوٹ نگی اور وہ ہلاک ہو گیا تو دیکھناںیہ ہو گا کہ اگر اس پر نالہ کے اس حصہ ہے چوٹ نگی ہے جو ویوار میں گڑا ہوا تھا تو بنانے والے پر تاوان نہیں ہو گا، کیونکہ وہ شخص اس کے بنانے میں زیاد تی کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ پر نالہ کے اس حصہ کواپئی ملکیت اور دیوار میں لگایا تھا۔

(ف: - سیکن یہ بات یادرہے کہ پرنالہ کا حصہ جو دیوار کے انڈرہے اور جو حصہ باہر آخری کونہ میں ہے وہ پوراخواہ جتنا برا بھی ہو ووا یک ہی ہے ،اس لئے اپنی دیوارہے بردھا ہوا جو حصہ ہے اس کے لگانے میں زیادتی کرنے والا ہوا،اور شاید کہ بڑھا ہوا ہونے کی وجہ ہے ہی اس کے گرنے کا سبب بنا ہو ،یہ اتفاق کی بات تھی کہ اندرونی حصہ اسے لگ گیا۔ اچھی طرح سمجھ لیس)

وإن أصابه ما كان خارج النح اور اگروه حصه جوديوار بي باهر تقااس كي لكنے سے مرفے والا مراب تواس كي ديت كا

تادان کاذمہ دار پر نالہ کو بنانے والا ہوگا، کیو نکہ اس طرح بنانے میں اس نے زیادتی کی ہے اور ظالم بناہے، اس جگہ اسے کوئی انتہائی مجور می نہیں تھی، اس لئے کہ اسے باہر نہ نکال کر تھوڑا سا حصہ بڑا کر کے دیوار کے ساتھ لگا سکتا تھا۔ (ف: -اس موقعہ پر پھر وہی سوال ہو تاہے کہ پر نالہ لگانے والا فی الحال قاتل کے تھم میں سوال ہو تاہے کہ پر نالہ لگانے والا فی الحال قاتل کے تھم میں ہے یا صرف ضامن ہے؟ یہاں تک کہ اگر اس کے لگانے سے جو شخص مراہے یہ دونوں ایک دوسر ہے کے مورث اور وارث ہوں۔ موجودہ صورت میں اس کی میراث سے وہ محض محروم ہوگا کہ نہیں؟ توجواب یہ ہے کہ لگانے والا وہ محض قاتل نہیں مانا جائے۔)

و لا تحفار ة علیه انخ: اوراس پرناله بنانے والے پر اللّی کا کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اور مقتول کی میراث سے وہ محروم بھی نہیں ہوگایہ مخفص حقیقت میں قاتل نہیں ہے۔ (ف: -بلکہ حقیقت میں قاتل وہ چیز ہے جس کی چوٹ سے وہ مراہے۔ اور یہ مخفص صرف اس چیز کا بنانے والا ہے، اور کیونکہ وہ چیز الی نہیں ہے جس پر جرمانہ نگایا جاسکے، لہذا یہی مخفص تاوان کا مجرم موگا۔ واللہ تعالی اعلم

ولو أصابه الطوفان جمیعا النے: اور آگر متول کواس پرنالہ کے وہ دونوں کنارے ایک ساتھ لگیں جو کہ دیوار کے اندر تھا اور وہ کنارہ بھی جو دیوار کے بہر تھا، اب آگر یہ بات شرعی ذریعہ ہے معلوم ہوجائے کہ واقعۃ چوٹ ای طرح لگی ہے تواس کے بنانے والے پر آدھا دین لازم ہوگا اور آدھی دیت باطل ہوجائے گ۔ (ف: - ایکن اس حقیقت کا معلوم ہونا گواہی کے بغیر ممکن نہیں ہیں) حکما افا جو حد سبع وانسان النے: جیسے کہ اس صورت میں کہ کس شخص کوایک در ندہ نے بھی زخمی کیااور کسی آدمی نے بھی از می کیا ہو بالیا خروہ شخص دونوں کو تھانے ہے مرگیا۔ پس آگر دونوں کا زخمی کرنا بھینی طور پر معلوم ہو تواس زخمی کرنا بھی طور پر معلوم ہو تواس زخمی کرنا بھی طور پر معلوم ہو تواس زخمی کرنا بھی ہوگی۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی ہو تھی۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جو دونوں کناروں کے چوٹ کھانے ہے اور قول کی دونوں کناروں کے چوٹ کھانے ہے اس صورت میں ہوگی جبکہ بیہ بات انجھی طرح معلوم ہو جائے کہ مرنے والا شخص پرنالہ کے دونوں کناروں کے چوٹ کھانے ہے اس

ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله، أو وضع حشبة في الطريق ثم باع

الخشبة وبرىء إليه منها فتركها المشترى حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع؛ لأن فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب. ولو وضع في الطريق جمرا فاحرق شيئا يضمنه؛ لأنه متعد فيه، ولو حركته الريح إلى موضع أحرق ثم آخر شيئا لم يضمنه، لفسخ الريح فعله، وقيل: إذا كان اليوم ريحا يضمنه؛ لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فجعل كمباشرته.

ہرِ نالہ کی طرح روشن دِ ان نکالاً ( قاموس وغیرہ) پھراس شخص نے اپنے اس مکان کو فرو دنت کر دیا،اور اس اضافی چیز ہے کئی شخص كواكى سخت بوت لك كى كدود تخفي اس سے مركيا۔ (ف - تواس كا ضامن اس كالكانے والا ہو گاياس مكان كا خريدار مو كا۔) أو وضع خشبة في الطريق الغ: ياكس نے راستہ ميں ايك لكڑى مثلًا همتير وغير وڈال دى، پھراس نے ايں لكڑى كوفرو خت بكر ديا اور خریدارے اس لکڑی کی بابت براءت کرلی، پھر خریدار نے اس لکڑی کواس جگد پر چھوڑ دیا جس سے گزرنے والا کوئی مخص مر گیا۔ (ف: - تو کیا اس مکان کا پرانا مالک (بائع) ضامن ہوگا یا نیا مالک (مشتری) ضامن ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا۔) فالصّمان على البائع الغ: يعني أن دونول صور تول مين بالع برين ديت كا تاوان واجب موكار (ف: - يعني جناح مكان كي صورت میں ہویالکڑی کی صورت میں ہو، بہر حال بالغ پر بی حال واجب ہوگا۔) لان فعله و هو الوضع الغ: كيونكه ويت ك تادان کے واجب ہونے کا سبب ہائع کا پرانا عمل تھا۔ اور وہ عمل اپن جگہ پر اس کی ملکیت ختم ہو جانے کی صورت میں بھی باقی ہے، لیعنی کئنج نہیں ہوا۔ (ف: - بیعنی اس مکان میں اس زائد حصہ کو نکالناہی تاوان کو لاز م کرنے کاسب ہے خواداس کے بعد اس مکان کو ا پنیاس ہی رہنے دے یااے توڑ پھوڑ کر دے یاد وسرے کے ہاتھ اسے فرد خت کر دے لینی جب تک دہ چیز اس جگہ پر گلی رہے گ ده ضامن مو گا۔اور لکڑی کا ڈالناصان کاموجب مو،لہذا جب تک وہ چیز اس پریڑی ر۔ تا گا دہ ضامن مو گا،اور اب اس شبہ کاجواب کہ اس بائع نے تواہیۓ مشتری ہے براءت حاصل کرلی تھی تواس کا جواب پیے ہوگا کہ جب تک اس نے خریدار کے ہاتھ اس چیز کو فروخت نہیں کیااس پر کوئی ضان داجب نہیں ہواتھا، تا کہ اس کی براءت صحیح ہوتی۔لہٰڈ ااس طرح براءت کرناادرنہ کرناد ونوں باتیں برابر ہوئیں، چنانچہ وہ بہر حال ضامن ہو گا۔ البتہ اگر خریدار نے اس جناح کو نوڑ پھوڑ کرنے کے بعدیا لکڑی کوراستہ ہے ہٹا وییج کے بعد دوبارہ ای طِرح بنالیاتب ہائع بری ہوجائے گا، کیونکہ اس کاعمل اب باتی نہیں رہا،اگرچہ خریدار کے دور کردیے ہے باتی نہیں رہاتھا۔ لہذااس کی صوریت ایسی ہوجائے گی جیسے کسی نے جناح نکالا مگر کسی دوسرے آدمی نے اسے توڑ کر پھینک دیا تووہ تاوان ختم ہو جائے گا۔اب آگر پھر کسی دوسرے نے اسے بنادیاتب مالک مکان اس سے بری ہو جائے گا۔ )

ولو وضع فی المطریق المنے: اوراگر کمی نے راستہ میں آگ کا انگارہ رکھا، بعد میں اس انگارہ نے کسی کی کوئی چیز جادی تواس کار کھنے والا بی اس نقصان کا ضامین ہے گا، کیو نکہ وہی شخص زیادتی کرنے والا بوا۔ (ف: - یہ حکم اس صورت میں ہوگا جبکہ آگ کا انگارہ اپنی جگہ پر موجود ہواور اس میں کوئی بات پیدا نہیں ہوئی ہو۔) ولو حو کته الربح النے: کیونکہ اگر ہوائے اس انگارہ کو حرکت دے کر دوسری جگہ پر رکھ دیااور اس جگہ پر کسی چیز کو جلاویا تو انگارہ کار کھنے والا اس نقصان کا ضامی نہیں ہوگا، کیونکہ ہوائی حرکت نے رکھنے والے کے عمل کو مناویا ہے۔ (ف: -اور اب جو پچھ نقصان ہواہ ہوائی حرکت ہواہے، جبکہ اس کی حرکت بوالی جبھی والے کے عمل کو مناویا ہے۔ (ف: -اور اب جو پچھ نقصان ہواہ ہوائی حرکت ہواہے، جبکہ اس کی حرکت بوالی جبی ہوائی ہیں ہوائی ہوائی الیوم النے: اور پچھ مشابع نے کہا ہے کہ اگر وہ دن الیا ہوجس میں ہواؤ در سے جل رہی ہو تو الا اب بھی ضامی ہوگا، کیونکہ اس محفی نے اس کا نتیجہ جانے کے باوجو دائیا کیا ہے۔ بالا خرودی نتیجہ سامنے آیا گویا اس نے خود الا اب بھی ضامی ہوگا، کیونکہ اس محفی نے اس کا نتیجہ جانے کے باوجو دائیا گیا ہے۔ بالا خرودی نتیجہ سامنے آیا گویا اس نے خود الی اس نے خود الی سے آگ گھڑ کی جاتی ہے، اور شامی ہوگا۔ بی ہوئی اس کو جلایا ہے اس کے خود ضامی ہوگا۔)

اور اب میں مترجم یہ کہتا ہول کہ زمانہ فتنہ کا ہے، اور فتنہ فساد پھیلا نے والوں کی اکثریت ہے۔ لبندالی بات پر فتوی دینا

ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالعبواب۔ م۔

تو فیج - اگر کسی شخص نے اپنے گھر سے باہر عام راستہ کی طرف شہتیر نکالی، یار استہ پر لکڑی
کا بڑا مکڑار کھدیا پھر اس نے اس لکڑی کو فروخت کر دیا اور خریدار سے معاملہ بالکل ختم
کر دیا۔ بعد میں اس مکڑے سے یا گھر کے بنائے ہوئے اضافی چیز سے کوئی چوٹ کھا کر مرگیا
تو اس کا ضامن بالکع ہوگایا مشتری۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر راستہ پر پچھ آگ رکھ دی،
بعد میں وہ آگ بجڑک اتھی جس سے بچھ جانی یا مالی نقصان ہوگیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔
مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمہ۔ دلائل مفصلہ

ولو استأجررب الدار العملة لإخراج الجناح أوالظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهم، وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار، وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلاحتى وجبت عليهم الكفارة، والقتل غير داخل في عقده فلم ينتقل فعلهم إليه فاقتصر عليهم وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا؛ لأنه صح الاستيجار حتى استحقوا الأجر، ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه، فكأنه فعل بنفسه، فلهذا يضمنه. وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة، وكذا إذا رش الماء أو توضأ؛ لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة بخلاف ما إذا فعل ذلك في سكة غير نافلة وهو من أهلها، أو قعد أو وضع متاعه؛ لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكني كما في الدار المشتركة، قالوا: هذا إذارش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة، أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد، والظاهر أنه لايزلق به عادة لايضمن.

ترجمہ: -اوراگر مالک مکان نے عام راستہ پر جناح نکالنے کے لئے یا چھجہ بنانے کے لئے مز دوروں کو ٹھیکہ پر کام دیدیا۔
(ف: - تاکہ یہ کام پوراکر کے اس کے حوالہ کر دیں،اور اس کی مز دوری پوری دیدے۔) فوقع فقتل إنسان النے: گر اس کام کے پوراہونے سے پہلے ہی وہ چھچہ یا جناح کسی شخص پر گر گیااور وہ مرگیا تواس مرنے والے کی دیت انہی کار گیروں پر لازم ہوگی،
کیونکہ انہی لوگوں کے کام کے ناقص ہونے کی وجہ ہے وہ گر پڑاہے، لہذا یہ لوگ جب تک اس کام کو دوبارہ عمل کر کے فارغ نہ ہوں گے، تب تک وہ کام کے پاس ہی وہ مکان رہے گا تو یہ ہوں گے، تب تک وہ کام الک مکان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ (ف: - بلکہ خودان کار یگروں کے پاس ہی وہ مکان رہے گا تو یہ کہنا ہوگا کہ گویاان لوگوں نے اس کام کو غلا طریقے سے بنایا تھا اس کے اس مکان کے گرنے ہے آدمی ہلاک ہواہے۔)

و هذا الآنه انقلب فعلهم قتلا المع: اوراس كی وجديه بے كه النالوگول كا معمارى كاكام بعنى عمارت بنائے كاكام الث كر قل كاكام ہوگيا، اى لئے اننى لوگول پر كفاره واجب ہوا، اور مالك مكان يعنى متناجز كے ٹھيكہ بيس اس قتل كو داخل نہيں كيا جائے گا۔اى لئے ان كابير كام متناجر كے كام كى طرف بنتقل نہيں ہوا، اور ان كاكام إن بى تك رك كرره گيا۔

(ف: - لہذا انہی پر ضان واجب ہوگا اور ابھی تک مالک مکان اس قبل کے معاطے سے بری رہےگا۔) وان مقط بعد فو اغہم النے: اور اگر وہ حصہ یا چھت ان کار گروں کے کام سے فارغ ہونے کے بعد گرا تو استحسانا مقتول کی دیت مکان کے مالک پر لازم ہوگی۔ کیو تکہ ان کااس کام کا تھیکہ لینا صحیح ہوا تھا، اس لئے یہ لوگ اپنی اجرت اور مز دوری کے مستحق ہوئے اور ان کا جو کام تھا ، مکان کو بنانا اور ان کو سید ھاکر ناوغیر ہوہ ہو چکا ہے۔ اس لئے ان کا فعل اور ساری ذمہ داری مکان کے مالک کی طرف شقل ہوگی تو گویا مالک مکان نے یہ کام خود کیا ہے، اس لئے دولوگ اس مقتول کی دیت کے ضامن ہوں گے۔ و کلذا إذا صب الماء فی

الطویق النع: ای طرح اگر کسی محف نے کسی راستہ پرپانی ڈالا جس ہے کوئی آدی یا جانور بھسل کر مرگیا تو وہی شخص اس کا صامن ہوگا، کیو تکہ ہوگا، ای طرح اگر راستہ میں پانی چھڑ کایا و ضو کیا جس ہے کوئی آدی یا جانور بھسل کر مرگیا جب بھی وہی شخص ضامن ہوگا، کیو تکہ اس شخص نے یہ سب کام کر کے ظلم کیا اور اس نے راستہ پر چلنے والے کو نقصان پہنچایا، اس کے بر خلاف اگر اس نے اس طرح کا کام ایسے راستہ میں کیا جوا کی طرف سے بند ہو یا غیر تا فذہ ہو اور وہ خود ای گئی اور راستہ کار ہے والا بھی ہویا وہ اس گلی میں بیٹھ گیا یا اپنا اسلاب رکھ دیا اور اس کی وجہ ہے کسی کا نقصان ہو گیا وہ وہ اس قصان کا ذمہ وار نہ ہوگا، کیونکہ ایس بخص کو ایسے بند راستوں کے رہنے والوں میں سے ہراکی شخص کو ایسے کام کرنے کا پورا اختیار ہو تا ہے۔ اور مثان کے نواز مات اور ضروریات میں سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک مشترک گھر میں اس کے تمام شرکاء کو ایسا اختیار ہو تا ہے۔ اور مثان نے فرایا ہے کہ پائی تھڑ کئی تو موات اس میں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک مشترک گھر میں اس کے تمام شرکاء کو ایسا اختیار ہیں تھڑ کا ہو کہ عومات ایسی حالت میں بھسل جایا کر تا ہو، کیونکہ اگر کسی نے اتناپانی تھڑ کا جو عام عادت کے خلاف نہ ہواور بظاہر استے سے پائی ہے ایسی بھسلن بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ شخص ضامین نہ وگا۔

تو منے: -اگر مالک مکان نے عام راستہ کی طرف اپنے مکان کا چھچہ نکالنے کاکام کسی کو شعبکہ پر دیا، اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے یا مکمل ہوجائے کے بعد وہ حصہ کسی کے بدن پر گر دیا، در اس کے مکمل ہونے سے پہلے یا مکمل ہوجائے کے بعد وہ حصہ کسی کے بدن پر گر گیا جس سے وہ شخص مرگیا، یا کسی نے سڑک پر خود پانی چھٹکا یا وہاں پر بیٹھ کروضو کیا، اور اس کی جگہ سے پھسلن ہوجانے سے کوئی گزرنے والا گر کرز خمی ہوگیا یا مرگیا تو اس کا ضامن کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل ۔ تھی۔ مفصل دلائل

یادہاں پر بیٹے کر وضو کیا، اور اس کی وجہ ہے بھسلن ہو جانے سے کوئی گزرنے والا گر کرزخی ہو گیایا مر گیا تواس کا ضامن کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلاکل

ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لايضمن الراش؛ لأنه صاحب علة، وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق؛ لأنه يجد موضعا للمرور ولا أثر للماء فيه، فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء، وإن رش جميع الطريق يضمن؛ لأنه مضطر في المرور، وكذا الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه، ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فضمان ما عطب على الآمر استحسانا، وإذا استاجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان على الآمر استحسانا، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر يجب الضمان على الآجر فقساد الأمر يجب العنمان على الآمر استحسانا، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر يحب ده محض ترجم الداراكر بجمل والا محض قصد العنمان على الأمر التحسل والتحديد المناد وهو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجر على وصد وهض المناد الأمر المناد الأمر التحديد المناد والمناد المناد الأمر التحديد المناد الأمر المناد والمناد الأمر المناد والمناد الأمر المناد والمناد الأمر المناد والمناد والمناد المناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد والمناد

ترجمہ: -اور آگر بھیلنے والا شخص قصد الیہے راستہ ہے گزراجہاں زیادہ مقد آر میں پانی بہایا گیا تھا، بھر پہلتے ہوئے دہ شخص و بیں پر گر بڑا تو پانی جہانے بیانہ بنالیا ہے اور اس کی علت پیدا کی جہاں پر گر بڑا تو پانی چھڑ کے والا اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیو تکہ چلنے والے نے خود گرنے کا ایک بہانہ بنالیا ہے اور اس کی علت پیدا کی ہے۔ اور بعض مشائ نے فرمایا ہے کہ سے تھم اس وقت ہوگا کہ اس نے راستہ کے ایک حصہ پر پانی چھڑ کا ہو، کیو تکہ اسی صورت میں چلنے والے کو اس جگہ سے گلا والے کو اس جگہ سے گزر نے جانے کے لئے ایس جگہ مل کئی تھی جہاں پانی گراہے تو جان بوجھ کروہ شخص قصد الیس جگہ سے چلا جہاں پانی بہایا گیا ہے۔

، عن الله يها المجاهدية المعربيق المع: اور اكراس نے بورے راسته برپالى كرايا ہواور كہيں پر جگہ خالى نہيں چھوڑى تووہ چيڑ كئے والا ضامن ہوگا، كيونكه جلنے والا پانى بيس چلنے پر مجبور ہوگا۔ و كذا المحكم في المحتشبة المنے: اسى طرح راستے بيس لكڑى ڈالنے كى

صورت میں بھی بہی تفصیل ہوگی، بعنیاگر لکڑی نے پورارات گیر اے یا تھوڑا گیبر اے۔(ف - بعنی اگر لکڑی تھوڑے راستہ پر یڑی ہو ئی ہو تو چلنے والے کوراستہ پیرچلنے کااطمینان ہے موقع ملے گا،لہٰذالکڑی ڈالنے والائمسی نقصان کاضامن نہیں ہو گا، کیو تکہ اگر گزرنے والا قصداان لکڑیوں پر ہے گزرے گا تواپی ہلا کت کا خود سب سے گا،اوراگر لکڑی والے نے اپنی لکڑی اس طرح رکھی کہ اس سے تمام راستہ بند ہو گیا تو لکڑی ڈالنے والا ہی نقصان کاضامن ہوگا، کیو نکہ گزرنے والے کو گزرنے کے لئے لکڑی کے بغیر گزرنا ممکن نہ ہوگا۔ولو رش فناء حانوت النع: اوراگرسقہ یا بہتی کودکان کے مالک نے اپنی دکان کے سامنے یائی چیڑ کئے کا تھم ویااوراس نے تھم کے مطابق چیٹرک دیا تواس سے جو چیز بھی نقصان ہو گی استحسانااس نقصان کاذمہ دار د کان کامالک ہوا۔ (ف:-اس طرح اگرد کان کے مالک نے اپنے کمسی نو کر وغیرہ کوپانی چھڑ کئے کا تھم دیا تواس نقصان کا بھی ضامن د کان کا مالک ہو گیا، کیؤنکہ ابیا تھم دینا کیجے ہو تا ہے،اور''خلاصہ'' میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کوراستہ میں وضو کرنے کا تھم دیااور اس ہے کا نقصان ہو گیا تو اس نقصال كا تاوال وضوكر في واسل ك ومد موكارع) وإذا استاجو أجيرا الغ: اور أكر مثلًا زيد في اي دكال ك ساست عمارت بنانے کے لئے کسی کومز دورر کھاتوجب دہ بنا کر فارغ ہو گیا تواد صرے گزرنے والا کوئی مخص اس عمارت ہے تھو کر کھا کر مر گیا تواستحسانا اس کا تاوان د کان کے مالک پر واجب ہوگا۔ اور اگر د کا ندار نے بالکل نے راستہ میں عمارت بنانے کا تعلم دیا اور اگر اس ے نگراکر کوئی مخص مرکیا تواس کا تاوان اسی مز دور پر وواجب آئے گا، کیونکہ یہ تھم بالکل غلط تھا۔ (ف: - یعنی اس مز دور کو بیہ بات بانکل المچھی طرح معلوم تھی کہ چ راستہ میں کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اسی دجہ ہے چنج الاسلام نے یہ قید لگائی ہے کہ یہ راستہ معردف ومشہور ہو لیتن تکی کے راستوں کے طریقہ ہے سیجھ لوگوں کا مخصوص راستہ نہ ہو۔ای طرح و کان کے قریب میں بھی عمارت بنانے کے مسلد میں جامع محبوبی نے لکھاہے کہ یہ تھم اس وقت ہو گا کہ اس مز دور کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ و کان کے سامنے کی جگہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، کیونکہ اگر بیہ بات معلوم ہو تواس صورت میں بھی نقصان ہونے پرای مز دور پر بھی تادان داجب ہو گا۔ امام مالک دشافعی داحمہ کا بھی یہی قول ہے۔

توضیح: -اگر راستہ پر چھڑکے ہوئے پانی سے بھسکن ہوجانے کے بعد گذرنے والا قصدا
ایسی جگہ سے گذراجہال پر واقعۃ بھسکن زیادہ تھی پاپانی زیادہ تھا۔اور اگر اس نے راستہ کے
پوراحصہ پر پانی چھڑ کا جس سے پوراراستہ بھسکن بن گیااور گذرنے والااس پر گر کر مرگیا۔
یا کسی سقاعیا بہتی سے اجرت پر اس راستہ کو چھڑ کا یااور اس سے وہی حادثہ ہو گیا۔ مسائل کی
تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل۔

قال: ومن حفرا بيرا في طريق المسلمين ، أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته ، وإن تلفت بهيمة فضمانها في ماله ؛ لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله ، وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة لما ذكرنا ، بخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن ؛ لأنه ليس بمتعد ، فإنه ما أحدث شيئا فيه إما قصد دفع الأذى عن الطريق حتى لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل به إنسان كان ضامنا لتعديه بشغله . ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فالضمان على الذي نحاه ؛ لأن حكم فعله قد انتسخ لفراغ ما شغله ، وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آخر .

۔ ترجمہ: - قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر نمسی فخض نے مسلمانوں کے عام راہتے میں کنواں کھروایا پھر ڈالدیا جس ہے کوئی

توضیح: -اگر کسی شخص نے مسلمانوں کے عام راستہ پر کنوال کھددایا کوئی پھر ڈال دیا جس سے محصل کوئی شخص یا جانور مرگیا تواس کاذمہ دار کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تکم۔ مفصل دلائل

وفى الجامع الصغير فى البالوعة يحفرها الرجل فى الطريق، فإن أمره السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن؛ لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية فى حقوق العامة، وإن كان بغير أمره فهو متعد إما بالتصرف فى حق غيره أو بالافتيات على رأى الإمام أو هو مباح مقيد بشرط السلامة، وكذا الجواب على هذا التفصيل فى جميع ما فعل فى طريق العامة مما ذكرناه وغيره؛ لأن المعنى لا يختلف، وكذا إن حفر فى ملكه لم يضمن؛ لأنه غير متعد، وكذا إذا حفر فى فناء داره؛ لأن له ذلك لمصلحة داره، والفناء فى تصرفه، وقيل: هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له حق الحفر فيه؛ لأنه غير متعد، أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان فى سكة غير نافذة فإنه يضمنه؛ لأنه مسبب متعد، وهذا صحيح. ولو حفر فى الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما لاضمان على الحافر عند أبى حنيفة؛ لأنه مات لمعنى فى نفسه، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع، وقال أبويوسف: إن مات جوعا فكذلك، وإن مات غما فالحافر ضامن له؛ لأنه لاسبب للغم سوى الوقوع، أما الجوع فلا يختص بالبير، وقال محمد: هو ضامن فى الوجوه كلها؛ لأنه إنما حدث بسبب الوقوع، أذ لولاه لكان الطعام قريبا منه.

تر جمہ : -اور جامع صغیر بیں ہے کہ اگر کسی شخص نے راستے بیں چہ بچہ کھودا۔ (اور اگر کوئی شخص اس بیں گر کر مرگیا تودیکھا جائے گا کہ اگر حاکم دقت نے اس شخص کو چہ بچہ کھود نے کا حکم دیا تھا، یا ۔ پچہ کھود نے پر مجبور کیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو بچھ کیاوہ ای حاکم کے کہنے پر کیا جس کو پورااختیار ہے۔ واں سکان بغیر امرہ المنے :اور اگر کھود نے والے نے حکم حاکم کے بغیر از خود یہ کام کیا ہو تو یہ خالم ہوگاخواہ اس وجہ سے کہ اس نے دوسرے شخص کے حق میں تصرف کیا ہے، یااس وجہ سے کہ اس نے حاکم کی اجازت کے بغیر کام ہے یااس وجہ ہے کہ مباح کام کرنے کی اگر چہ اس کو اجازت حاصل تھی کیکن ایسے کام کے لئے
ایک شرط یہ بھی تھی کہ کسی شخص کی سلامتی میں خلل نہ آئے، (جیسا کہ شکار کی اجازت ای قسم کی شرط کے ساتھ مشر وط ہے،
اس طرح وہ تمام کام جن کواس نے عام راستہ پر کیا، جن کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، یا بیان نہیں بھی کیا تو سب کا تھم اس تفصیل
کے ساتھ ہے، لیمنی عام راستہ پر پامخانہ بیٹایا پھے بنایا، یا کنگری ڈائی وغیرہ ۔اگر ان کا موں میں بادشاہی تھم ہو تو ان کا موں کا کرنے
والا ضامی نہیں ہوگاورنہ ضامی ہوگا، کیونکہ ان تمام ہاتوں کی جو علت ہے، وہ ان کا موں میں برابری پائی جاتی ہے، کسی میں فرق
نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر بادشاہی تھم کی بناء پر کیا ہو تو بھی ضامی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے میں اس نے کوئی جرم یازیاد تی
میں چہہ بچہ کھودا ہواور اس میں کوئی آدی گر کر مر گیا ہو تو بھی ضامی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے میں اس نے کوئی جرم یازیاد تی
میں جہہ بچہ کھودا ہواور اس میں کوئی آدی گر کر مر گیا ہو تو بھی ضامی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے میں اس نے کوئی جرم یازیاد تی

و سحذا إذا حفو النع: اسى طرح سے اگر اس نے اپنے مكان كے فاضل حصد (فناء) يسى جہد بچہ كھودا تو بھى وہ ظالم نہيں ہوگا، كيونكد اسے مكان كى ضرورت كے لئے اليا كرنے كا التيار ہے۔ اور وہ فاضل حصد (فناء) بھى اس كے تصرف بيس ہے، اور ليمض مشان نے كہاہے كہ يہ تكم اس صورت ميں ہوگا كہ وہ فاضل حصد يا فناء اسى كى ذاتى مكيت ميں ہو، يا حكومت كى طرف سے اس جگہ كو كھود نے كا حق حاصل ہو تو الى صورت ميں كى نقصان كا ضامن نہيں ہوگا، كيونكد اس شخص نے كسى قتم كى زيادتى نہيں كى اور حق سے بڑھ كركام نہيں كيا۔ اور اگر وہ فناء عام مسلمانوں كى مكيت ہويا كئى آو ميوں كى مشتر كہ جگہ ہو مثلاً ايك بندگى ميں واقع ہو جس كى وجہ سے اس گلى كے تمام لوگوں كى مكيت اس پر حاصل ہو تو اس جگہ جہہ بچہ كھود نے سے بچھ نقصان بوئى ميں واقع ہو جس كى وجہ سے اس گلى كے تمام لوگوں كى مكيت اس پر حاصل ہو تو اس جگہ جہہ بچہ كھود نے سے بچھ نقصان كے اسب بيدا كرنے والا ہى تحق ہے، لہذا ايما كرنے سے خو نقصان كے آگے مخلف خور در توں ميں كام آنے كہ ليہ قول صحح ہے۔ (ف: - يہاں پر فناء سے مراد وہ ميدان ہے جو مكان كے آگے مخلف ضرور توں ميں كام آنے كے لئے چھوڑ ديا جاتا ہے مثلاً فكاح وغيرہ كاكام، وہاں پر لوگ آسانى سے بیٹھ سكتے ہوں۔ اس طرح فناء شہر وہ ميدان ہو علاقہ كى ضرور توں كو پوراكر نے كے لئے جھوڑ اجاتا ہے۔)

ولو حفو فی الطویق النے: اور اگر اس نے راستہ میں کوئی کوال کھودااور کوئی شخص اس میں بھوک یا تم ہے گر کر مرگیا تو
امام ابو حفیقہ کے نزدیک کھو دینے والا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسے سب سے مراہے جوخو داس کی اپنی ذات میں پیدا ہوا ہے، اور
تا والن اس وقت لازم آتا ہے جبکہ ازخود کتوال میں گرنے ہے مرتا ہے۔ اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اگر وہ شخص بھوک ہے مرا
ہے تب بھی یہی تھم ہے لیکن اگر غم سے مراہے تو کھو دینے والا اس کا ضامین ہوگا، کیونکہ کنوال میں گرنے کے سوائس جگہ غم کا
کوئی سب نہیں ہے اور یہی بھوک ہے۔ لہذا اس کو کنوال کے ساتھ خاص رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام محد نے فرمایا ہے
کہ وہ شخص بہر صورت ضامین ہوگا، کیونکہ جو بچھ پیدا ہواوہ سب اس سب سے ہوا ہے۔ کیونکہ وہ کنوال میں گر پڑا، اس لئے کہ اگر
الی بات نہ ہول تو کھاتا اس کے قریب ہی تھا۔

توضیج: -اگر کسی شخص نے راستہ میں چہہ بچہ کھودا پھر اس میں کوئی شخص گر کر مرگیا۔اگر کسی نے است میں گر کر کوئی کسی نے است میں گر کر کوئی مرگیا توذ میدوار کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔اقوالِ ائمہ۔دلائل مفصلہ

قال: وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فنائه فذلك على المستأجر ولا شيء على الاجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه؛ لأن الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعلموا، فنقل فعلهم إليه؛ لأنهم كانوا مغرورين، فصار كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره، إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر؛ لأن الذآبح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن ويرجع للغرور، وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء؛ لأن كل واحد منهما مسبب والأجير غير متعد والمستأجر متعد، فترجح جانبه، وإن علموا ذلك فالضمان على الأجراء؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له ولا غرور فبقى الفعل مضافا إليهم. وإن قال لهم: هذا فناى وليس لى فيه حق الحفر فحفروا فمات فيه إنسان فالضمان على الأجراء قياسا؛ لأنهم علموا بفساد الأمر ، فما غرهم. وفي الاستحسان الضمان على المستأجر؛ لأن كونه فناء له بمنزلة كو نه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان، فكان الأمر بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر إلى ما ذكر نا، فكفي ذلك لنقل الفعل إليه.

فی ملکہ ظاہر ابالنظر إلی ما ذکر نا، فکفی ذلك لنقل الفعل إليه.

ترجمہ: -مصنف ّنے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کچھ مز دور کنوال کھود نے کے لئے بلائے اور ان لوگول نے اس كی اپنی حکمہ کہ ہے ہا ہم کنوال کھود ڈالا تواس کھد ائی بیس جو کچھ خرج ہو گیا ہے اس کا خرچہ اس مستأجر پر لازم آئے گا جس نے ان لوگول کو کام پر لگایا ہے ، اور وہ مز دور اس فاضل خرج کے مطلقا ذمہ دار نہ ہول گے بشر طبکہ ان کویہ معلوم نہ ہو کہ یہ جگہ اس مستأجر کی نہیں ہے۔ کیو نکہ اجازہ کا یہ معالمہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ اور چو نکہ اس زیبن کی مکیت کے بارے بیں ان لوگول کو هیقت حال معلوم نہیں تھا بینی میں رکھا بینی خیس کھا بینی شخص کے اس مستأجر کا بی شمجما جائے گا۔ اس لئے کہ اس مستأجر نے ان مز دوروں کو دھو کہ میں رکھا بینی هیں سے مقبلہ سے حال کی تفصیل ان لوگول کو خمیس بتادی تھی۔

فصار کھا إذا أمو آخو النع: قواس مسلد کی صورت ایس ہوگئی جیسے کسی نے دومرے فحض کو تھم دیا کہ وہ اس بحری کو ذیکا کردے ، چنانچہ اس نے وہ بحری فق کری فرق کردی ، بعد بیں بہ معلوم ہوا کہ وہ تو کسی اور فضف کی بحری تھی، قوجس فض کو ذیکا کہ حکم دیا گیا تھا حقیقت بیں اسے دھو کہ دیا گیا، لہٰ دااس کا ذیکا کرنے والا کسی طرح ذمہ نہ ہوگا۔ اسی طرح سے نہ کورہ مسلمہ بیں بھی مز دوروں کو دھو کہ ہوگیا تھا۔ کیکن الن دونوں مسلوں بیں اتنافر ق ضرورہ کہ ذیکا کے مسلم بیں قصاب پہلے ذمہ وار ہوگا، پھر جس نے اسے ذیکا تھی صاب پہلے ذمہ وار ہوگا، پھر جس نے اسے ذیکا تھی صاب بیا تو اور ہوگا ، پھر جس نے اسے ذیکا تھی ویا ہوگا ، پھر جس نے اسے ذیکا تھی وی ہوگا ہوگا ، پھر جس نے والے پر ترجیج ہوا کرتی ہے ۔ اور کنویں کے مسلمہ جس مز دورا پئی صد سے زیاد تی کرنے والے ہی اور خود کام کرنے والے کو سبب بغے والے پر ترجیج ہوا کرتی ہے ۔ اور کنویں کے مسلمہ جس متاجر کو ترجیج ہوا کرتی ہوگا ، وہ فاء (خالی جس متاجر کو ترجیج ہوا کرتی ہوگا ، لیندا تاوال کے مسلمہ جس متاجر کو ترجیج ہوگا ۔ (ف : - یہ تفصیل اس صورت بیں ہے جبکہ مز دوروں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ فناء (خالی جگہ کی مسلمہ بیں متاجر کو ترجی ہوگا ، وہ فناء (خالی جگہ کو ہوں کے باد جودوہ اس پر کنوال کھدوار ہا ہے تو دہ مز دوروں کو یہ بات معلوم ہوگا ہوگا ہوا ہوا ہے متاجر کا تھم اسے خاورا س کے باد جودوہ اس پر کنوال کھدوار ہا ہو اور میں تیج میں نہیں دیا گیا، اس لئے مزدور دوروں کی طرف ہوگا ۔ اس بہلے اس خوص کی ملیت نہیں ہیں تبیں دیا گیا، اس لئے مزدوروں کی طرف ہوگی ۔ بیات پہلے اس خوص کی ملیت نہیں ہیں تبیں ہے کہ نہیں دیا گیا، اس لئے مزدوروں کی طرف ہوگی ۔ بیات کہنے سے جانے تھے کہ یہ جگہ اس خوص کی ملیت نہیں دیا گیا، اس لئے مزدوروں کی طرف ہوگی ۔

و إن قال لهم: هذا فنانی النے: اوراگراس مستاجر نے ان مز دوروں نے کہا کہ یہ خالی جگہ میری ملکیت میں ہے کہا کہ یہ خالی گھہ میری ملکیت میں ہیں گرھا کھود دیا گھر کوئی آدمی اس میں گرھا کھود دیا گھر کوئی آدمی اس میں گر کر مرگیا تواس کا تادان قیاسامز دوروں پر لازم آئے گا، کیونکہ مز دوروں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ مستاجر جمیں جس بات کا تھم دے رہا ہے دہ غلط ہے ، تواس صورت میں اس مستاجر نے ان لوگوں کو دھو کہ نہیں دیا، لیکن استحسانی دلیل ہیہ ہے کہ اس مرنے والے کا تادان اس مستاجر پر واجب ہوگا ، کیونکہ یہ اس محق کے لئے فناہونا اس کے اپنے گھر کے لئے ہے ، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہو ، اور اس کی ملکیت ہو ، اور اس جگہ میں کسی فتم کا تصرف کرنے میں وہ آزاد ہے اور ہر قتم کا تصرف کرنے میں کسی میں کہی ہوئی آزادی ہے۔ ان باتوں اپنے جانور رکھنا ، اور اس جگہ ہوئی آزادی ہے۔ ان باتوں اپنے جانور رکھنا ، اور اس جگہ ہوئی آزادی ہے۔ ان باتوں

ے پیش نظراس مخض کواس جگہ پر کنوال کھود نے کا تھم بظاہرا پی ملکیت ہی میں ہے۔للبذامز دوروں کواس دھو کہ میں پڑ کرا پناکلام کرنے کے لئے اتنی مات کافی ہے۔

کرنے کے لئے اتی بات کانی ہے۔

تو ضیح: -اگر کسی شخص نے پچھ مز دور اپنے گھر کے باہر خالی جگہ بین کواں کھود نے لئے

بلا نے ،اور الن لو گول نے اس کی اپنی جگہ کے باہر کنوال کھود ڈالا ، بعد میں مز دور دل کو بھی

یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کنوال کسی دوسرے کی ملکیت میں کھود اگیاہے ، اور اگر کھدائی کے

وقت بھی الن لو گول کو حقیقت حال معلوم ہو ،اس کے باوجود صرف کہنے ہے کھود ڈالا تواس

خرج کاذمہ دار کولن ہو گا۔ اس طرح اگر الن مز دور ول سے مستاجر نے صاف کہدیا کہ یہ جگہ

اگر چہ میری ہے گر جھے اس میں کنوال کھود نے کاحق نہیں ہے اس کے باوجود الن لو گول

نے کنوال کھود ڈالا ، بعد میں اس کنویں میں کوئی شخص گر کر مر گیا۔ مسائل کی تفصیل۔

تھم۔ دلائل مفصلہ

قال: ومن جعل قنطرة يغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلاضمان على الذي جعل قنطرة: وكذلك إن وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها؛ لأن الأول تعد هو تسبب ، والثاني تعد هو مباشرة، فكان الإضافة إلى المباشر أولي، ولأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع لانسية كما في الحافر مع الملقى. ترجمه : -امام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر تھی مخص نے حاکم وقت کی اجازت کے بغیریانی پر ملی بنایا اور کوئی مخص قصد ااس پر ہے چلااوراس پریے گر کر مرگیا تو بنی بنانے والے پراس مرنے والے کا تادان لازم نہیں ہو گا بلکہ مرنے والاخو داس کا ذمہ دار ہو گا۔ای طرح آگر کسی شخص نے راستہ میں موٹی لکڑی مثلا شہیر ڈال دی ادر دہاں پر چلنے کاراستہ ہونے کے باوجود کوئی قصدااس لکڑی پر چلااور گر کر مر گیا تواس لکڑی کاڈالنے والا بھی اس کی ہلاکت کاذمہ دار نبیس ہوگا، کیو مکنہ بل بنانے دالے کا کام اگر چہ بے موقع زیادتی ہے لیکن پل بنانے کا کام مرنے والے کے لئے صرف سبب اور ذرایعہ ہے یعنی وہ خور قاتل نہیں ہے۔اور دوسرے مخض یعنی تختہ ڈالنے کا کام بھی صرف سید سے راستہ ہے تجاوز کرنے کا ہے لیکن چلنے والاخو داس کاذمہ دار ہے یعنی اس نے ایسا کام ازخود کیاہے جس سے وہ ہلاک ہو گیا تواس کو ہلاکت کی نسبت ایک کام کی طریف زیادہ مناہب ہے جس کواس نے خود کیا ہے۔ ولان تحلل فعل الخ:اور دلیل سے کہ زیادتی کرنے کے سبب کے در میان کسی باافتیار الحض کے کام کا مائل ہو جاناس زیادتی کرنے والے کی طرف نسبت کو ختم کردیتا ہے، جیسے کنوال کھود نے والے اور کنویں میں دھکہ دینے والے کے در میان کی کیفیت ہے۔ (ف: - بعنی اگر ایک شخص نے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودااور دوسرے شخص نے اس کنویں میں کسی کو دھکہ دے دیا جس سے دہ مرگیا تواس جگہ مرنے والے کے بارے ایک تو وہ محض سبب ہے جس نے کنوال کھو واقفا، یہال تک کہ اگر اس کنویں میں خوروہی شخص گر کر مرحاتا تو کھودنے والا ہی اس کا ذمہ دار ہوتا، لیکن یہاں پریہ بات رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک شخص نے اس کو قصداد حکہ دیا ہے اس لئے کنوال کھودنے والے کی ذمہ داری اور اس کا سب بنتا ختم ہو گیا، البنتہ اس کی جگہ اس کے دھکہ دیے کا کام جو قصدا ہوا ہے اس کا اعتبار رہ گیا، اس لئے دھکہ وسینے والا اس کا ضامن ہو گااور کواں کھود نے والا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے كنوال كھودا إس في ايك الياسبب بيداكرديا ب جس سے آدى اجانك مرسكتا ب،اوردهكدد يے والا اپني اختيار سے قل كرنے والا بنهاہ، اس لئے قبل كى نسبت اس سبب كى طرف سے ختم ہو گئى اور خودا ختيارى قاتل كے ليئے متعين ہو گئے۔اى بناء پر ابیا تخص قاتل کہلائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ مسلمان پرید لازم ہے کہ مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ ہے ایک

مومن غلام کو آزاد کرے ،اوراگریہ مرنے والااس قاتل کا قریبی رشنہ دار ہو تو قاتل اس مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا۔اس ہے معلوم ہواکہ اس قبل کی نسبت اپنے اختیارے کام کرنے کی طرف ہوئی اس لئے سبب کا عتبار نہیں کیا گیا ہے۔اسی طرح سے یہ حکم اس جگہ پر ہے کہ بل بنانے والے میالکڑی ڈالنے والے کے سبب کا عتبار نہ رہا بلکہ اس پر قصد ایپلنے والاخو داپنے قبل کاؤمہ دار بنا،اسی لئے اس کے کام کا عتبار رہا۔

توضیح - اگر کسی شخص نے حاکم وقت کی اجازت کے بغیر کسی پانی کے اوپر بل بنادیا اور کوئی شخص اپنی خوشی سے اس کے اوپر چلا اور اس سے گر کر مر گیا، یا کسی شخص نے کسی راستہ میں شخص اپنی خوشی سے اس کے باقی راستہ میں چلنے کی جگہ ہونے کے باوجود اس شہتر پر سے چل کر گریڑا اور مر گیا۔ دونول مسائل کی تفصیل ۔ تھم۔ مفصل دلائل

قال: ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان فعطب به إنسان فهو ضامن، وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان، ومن حمل شيئا في الطريق فسقط فعطب به إنسان لم يضمن، وهذا اللفظ يشتمل الوجهين، والفرق أن حامل الشيء قاصد. حفظه فلاحرج في التقييد بوصف السلامة، واللابس لايقصد حفظ ما يلبسه فيحرج بالتقييد بما ذكرناه فجعلناه مباحا مطلقا، وعن محمد أنه إذا لبس ما لايلبس فهو كالحامل؛ لأن الحاجة لاتدعو الى لسه.

ں ترجمہ : -امام محمدؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مز دور پچھ سامان اٹھا کرلے جارہا تھا، راستہ میں وہ سامان کسی شخص پر گر گیا جس ہے دہ مر گیا تووہ مز دور خود اس نقصان کاذمہ وار ہو گا، کیو تکہ سامان کولاد کر راستہ میں سے لیے جانا گر چہ جائز کام ہے لیکن اس کے لئے کیہ شرط بھی ہے کہ اسے احتیاط کے ساتھ لے جائے اور اس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ (ز۔ش)

توضیح - اگر کوئی مز دور کسی کا سامان اٹھا کرلے جارہا تھا، راستہ بین وہ سامان کسی شخص پر گر گیا جس سے وہ شخص مر گیا۔ای طرح اگر وہ سامان عام راستہ پر گر پڑا پھر اس سامان سے شھو کر کھا کر کوئی شخص مر گیا۔ای طرح سے اگر کوئی شخص جادر اوڑھے ہوئے جارہا تھا، اٹھا کہ او کھا کر کوئی شخص مر گیا۔اس طرح سے اس جادر کی اور چیچے سے آنے والا کسی طرح سے اس جادر کی وجہ سے مر گیا۔مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوالِ ائمہ کرام۔ولا کل مفصلہ

قال: وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا، أو جعل فيه بوارى، أو حصاه فعطب به رجل لم يضمن، وإن كان الذى فعل ذلك من غير العشيرة ضمن، قالوا: هذا عند أبى حنيفة، وقالا: لايضمن في الوجهين؛ لأن هذه من القرب، وكل أحد مأذون في إقامتها، فلايتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد، ولأبي حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولى وقتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة، وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة وقصد القربة لاينافي الغرامة إذا أخطأ الطريق كما إذا تقرد بالشهادة على الزنا أوالطريق فيما نحن فيه الاستيذان من أهله.

ترجمہ: -امام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسجد کسی خاص قوم کی ہو لیعنی سچھ مخصوص لوگول نے بنائی ہواور ان میں ہے کسی نے اس مجدیس فقدیل افکادی یا چنال بچیادی، یا تاث بچیادے یا تظر دال دے جس سے کوئی شخص کسی طرح سے ملاک ہو گیا توان چیز ول کاڈالنے والااس ہلاک ہونے والے کاضامن تبین ہوگا۔ادراگر کسی باہر کے مخص نے بیعنی جواس مسجد کے بنانے والوں میں سے نہ ہواس نے ایساکیا ہو تو وہ ضامن ہو گا۔اس کامطلب یہ ہے کہ ان بنانے والوں میں سے کسی شخص کی اجازت کے بغیر کسی نے الياكردياتواس كوضامن موناموگا- قالوا: هذا عند أبي حنيفة الع: مشاكر في فرماياب كه يه تول امام ابو حنيفة كاب يعني محد بنانے والے اور غیر وں میں تفریق کرنا،امام اعظم کا قول ہے، لیکن صاحبینؓ نے فرمایا ہے کہ متجد بنانے والے ہوں یا باہر کا کوئی تشخص ہود دنوں صور توں میں کوئی بھی ضامن نہ ہوگا۔ (شخ حلواثی نے کہاہے کہ اکثر مشاکخ نے صاحبین کے قول کو ہی قبول کیاہیے اور ای پر فتوی ہے۔ الذخیرہ۔ اور میں قول امام مالک وشافعی واحمہ رحمہم الله کا ہے۔ع۔ ف) کیونکہ مذکورہ جتنے کام بتائے گئے وہ سب ے سب نیکی حاصل کرنے کی قسموں میں سے ہیں۔اور ہر نمازی اور ہر مسلمان کوالی نیکیاں حاصل کرنے کا اختیار ہے،اس لئے ان کاموں میں سلامتی ی شرط نہیں ہو گی۔اس کامطلب یہ ہے کہ اگر ان کاموں کی وجہ سے کوئی مخص ہلاک ہوجائے تواس کام کا کرنے والااس کا ضامن نہیں ہوگا، جیسے کہ اگر کسی غیر شخص نے مسجد کے ان منتظمین اور متولیین کی اجازت سے کیا ہواوراس سے کوئی مختص ہلاک ہو جائے تووہ ضامن نہیں ہو تا ہے،اور امام ابو حنیفہ کی دلیل جس سے منتظمین اور غیر وں میں فرق بھی ظاہر ہو تا ے دہ بیرے کہ وہ تمام انتظامات جومسجد کی تغییر سے متعلق ہول،ان میں غیر ول کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ وہ سب کام مسجد والول ے اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے مسجد کے لئے کسی کواہام مقرر کرنا،اور کسی کو متولی بینادینا،اور مسجد کاور وازہ کھو لنااور بند کرنا،اور جیے نماز کے وقتی فرض بعنی ایک دفت کی جماعت کئی بار کر ناجبکہ مسجد والول کے سواکسی اور نے آکر مسجد کے مقرر دفت سے پہلے اد آکرلی ہو، مطلب بیہ ہے کہ اگر چہ ایک وقت میں جماعت کو تکرر کرنا بکر دوہ ہے چر بھی معجد والوں کے سواد وسر بے لوگوں نے آگر جماعت کے مقرر وقت ہے پہلے نماز پڑھ لی،اس کے بعد مسجد کے منتظمین کواس میں دوبارہ و تی جماعت کرنے کا اختیار ہو تاہے۔ ان باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسجد والوں کو نیکی کے ہر کام کرنے کی مطلقا اجازت ہے اور اس میں سلامتی کی شرط نہیں ہوتی

ہے کیکن ان کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کا آگر اس میں دخل دینااور کو کی کام کر لیمنایا توزیادتی اور ظلم ہے یامباح ہے، لیکن اس لئے اس میں سلامتی کا ہوناشر طہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس قتم کے سارے کام تو نیکی کے ہوتے ہیں،اس کئے اس کی وجہ سے ہلاک ہونے ک صوریت میں تاوان کیوں لازم آیے گا؟ توجواب میں ہوگا کہ بید دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں اس طرح سے کہ جب کام کے طریقہ میں غلطی ہو جائے تووہ کام اگرچہ نیکی کرنے کا ہو پھر بھی اس میں تاوان لازم کرنے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔اس کامطلب بیہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے اگر چہ مخض نیکی کے کام کاارادہ کیا تگر ایسے طریقہ ہے کیا جس سے دوسرے کو نقصان بیٹنج گیا تو کرنے والاً اس نقصان کا ضامن ہو گااور اپنے کار خیر کرنے کی نیت کا ثواب بھی پائے گا۔ اس کی مثال مد ہوسکتی ہے کہ ایک مخص نے حرام کاری کوروکنے کے لئے کسی زنا کرنے والے مخص پر زنا کی گواہی دب دی تا کہ وہ مخض سز آیا کر آئندہ الیں حرکت نہ کرے اور دوسر ول کوعبرت بھی ہو۔ ( حالا تکہ اس موقع پر قاعدہ بیہ ہے کہ جب تک کہ جار آ دمی تکمل طریقیہ ہے بوری شرائط کے ساتھ گوائی خبیں دیں گے بینی چار سے کم کی گواہی کی صورت میں کسی کی ہمی گواہی قابل قبول خبیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کو تہمت لگانے کی حدلگائی جائے گی۔ پس اس سے بیات ثابت ہو گئی کہ برائی سے روکنے کی نیت نے گوائی دینے والے کو ثواب بھی ملتاہے لیکن اس کے باوجود اس کو گوائی کے طریقہ میں غلطی کرنے کی وجہ سے حد مھی لگائی جاتی ہے۔) اور ہمارے اس مسلہ میں بھی نتظمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے معجد میں کار خیر کرنے کا طریقہ بیہ تفاکہ منتظمین میں سے کسی هخص ہے اجازت لے کر کام کریں۔ (ف: -معنف نے اس جگرزناکی جو مثال دی ہے وہ بحث کرنے کے قابل ہے، اس لئے کہ شرعاز نابر کو آبی دینے کے نئے چار آ د میول کا ہوناشر ط ہے کیونکہ بھی طریقہ ہے۔اس لئے اس سے کم کی صورت میں گواہی دینے کی اجازت نہیں ہو گی بلکہ گواہی ویناہی ممنوع ہے،اس کئے کہ اس نے کسی مسلمان کے خلاف حرام کاری کرنے کااعلان کر دیا جو کہ حرام ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا۔ الآية،م۔ای طرح اگر مسجدُوالوں نے مثلًا مسجد کے اندر بارش کابانی جمع کرنے کے لئے گڑھا کھوولیلیانی بھرنے کے لئے منکار کھ دیااور ایک طرف وروازہ لگابایاسا تبان ڈال دیا، پھران میں ہے کسی وجہ ہے کوئی آ دمی مر گیا توان کا مول کے کرنے والے پر تاوان نہیں ہو گا۔الحاکم۔اوراگر مجد بنانے والاخود موجود ہو تواہام مقرر کرنے کا اختیار ای کو ہو گا۔ اور فقیہ ابواللیٹ نے کہاہے کہ ہم ای قول کو قبول کرتے ہیں۔ع۔ معلوم ہونا حاہیے کہ جو مخض مسجد میں رہ کر نماز کاا نظار کر تا ہو اہے جب تک حدث نہ ہو جائے لیتنی اس کا وضونہ ٹوٹ جائے وہ اللہ کے نزدیک نمازی حالت میں وہتاہے۔احمد والنسائی وابن حبائ۔ یعنی مسجد کے رہنے والے تمام آدمی نمازی حالت میں شار کئے جاتے ہیں جب تک انہیں نماز رو کے رتھیں، یعنی نماز کے سواکوئی چیز اے گھر جانے کے نہیں رو کے۔ ابود اؤد وابخاری ومسلم وغیر ہم ﴾ توضیح: -اگر کوئی مسجد مجھ مخصوص لو گول کی بنائی ہوئی ہو، ان میں سے کسی نے مسجد کی زیبانش یا نمازیوں کے آرام کے خیال سے کھ سامان لا کرر کھ دیا، جس سے کس طرح سے کوئی شخص ہلاک ہو گیا۔اور اگر ان منتظمین کے علاوہ کسی اور شخص نے اس قتم کا کام کیااور اس کی وجہ سے کوئی ہلاک ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل د لا کل

قال: وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة، ضمن، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لايضمن على كل حال، ولو كان جالسا لقراء ة القرآن أوللتعليم أو للصلاة، أو نام فيه في أثناء الصلاة أو نام في غير الصلاة، أو مر فيه مار، أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الاختلاف، وأما المعتكف فقد قبل على هذا الاختلاف، وقيل: لايضمن بالاتفاق، لهما أن المسجد إنما بنى للصلاة والذكر، ولايمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها، فكان الجلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة أو لأن المنتظر للصلاة في الصلاة في الصلاة، وله أن المسجد بنى للصلاة، وهذه الأشياء ملحقة بها، فلابد من إظهار التفاوت فجعلنا الجلوس للأصل مباحا مطلقا، والجلوس لما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة، ولا غرو أن يكون الفعل مباحا أو مندوبا إليه، وهو مقيد بشرط السلامة كالرمي الى الكافر أو إلى الصيد، والمشي في الطريق والمشي في المسجد إذا وطيء غيره، والنوم فيه إذا انقلب على غيره. وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لا يضمن؛ لأن المسجد بني للصلاة، وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد فلكل واحد من المسلمين أن يصلي فيه وحده.

ترجمہ: -امام محر نے فرمایا ہے کہ اگر مجدوالوں میں ہے کوئی محفی مجد میں بیضااوراس کی وجہ ہے کسی طرح ہے کوئی محفی بلاک ہو مجیا تواکر بیضنے والا نماز کی حالت میں ہو (خواہ وہ فرض نماز ہویا نقل نماز ہو۔ ع) تو وہ ضامی نہ ہوگا، اور اگر نماز کی حالت میں نہ ہو تو ضامی ہوگا۔ یہ تول امام ابو صنیفہ کا ہے۔ (ف: -اور مشمل الائمہ سر حتی نے کہا ہے کہ اگر نماز کے انظار میں بیضا ہو تو بھی مخاص سے مجبی سے جیسا کہ امام ابو صنیفہ کا قول ہے کہ وہ بھی نماز میں ہے۔ عسل کی وقالا: لا بصند النے: اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی ضامی نہیں ہوگا، نیخی خواہ نماز میں ہویانہ ہو۔ (یہی قول امام شافتی ومالک رحم ہمااللہ کا ہے۔ علی اور اگر وہ قرآن بڑھنے یا شرعی ایمن نہیں ہوگا، نیخی خواہ نماز میں بیضا ہو یا نماز کی حالت میں سوگیا یا بغیر نماز کے بھی سوگیا یا مبحد کے قرآن بڑھنے یا شرعی تعین ویک اس سے محور کھا کر مرگیا تو در میان ہے گو کر کھا کر مرگیا تو اس میں بھی صاحبین اور امام اعظم کے در میان وہ بی افتران با تول کے لئے مجد میں بیضا اور کوئی اس سے محور کھا کر مرگیا تو اس میں بھی صاحبین اور امام اعظم کے در میان وہ بی افتران سے بیا جاتا ہے۔

مجد میں سونااگر چہ مباح ہے لیکن اگر کوئی شخص سوتے ہوئے میں کسی پر گر پڑااورائے بچھ نقصان ہوگیا توگر نے والااس نقصان کا ضامن ہوگا۔ (ف - یہ بات بھی بادر کھنے کی ہے کہ بعض احادیث سے ٹابت ہے کہ گفتگو کرنے کے لئے مسجد میں بیٹھنا نالپندیدہ عمل ہے اور قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لیکن آگر بیٹھنا شکر الی کی اوائیگی کے لئے ہویا کی قتم کی عبرت حاصل کرنے کے لئے ہو بیاس ہے کوئی علمی فائدہ ہویا کی کو بیٹھنا شکر الی کی اوائیگی کے لئے ہویا کی دخیرت حاصل کرنے کے لئے ہو بیاس کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ لئے ہو بیاس ہوگی فائدہ ہویا کی کو بیٹھنا شکر الی کی اور مسرک ہوا کہ آپ علیلے سے منقول حدیث ہے کہ میں سوبارسے بھی زیادہ مسجد کے اندررسول اکر م علیلے کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا کہ آپ علیلے اپنے صحابہ کرام ہوا کہ آپ علیلے اس وقت بنتے ہوئے۔ (رواہ احمد وغیرہ)
تھے جس سے رسول اللہ علیلیے بھی ان کے ساتھ عہم فرماتے اور مسکراتے ہوئے۔ (رواہ احمد وغیرہ)

پھر ہے بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ابو صنیفہ کی جود کیل بیان کی گئی ہے اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نماز کے انتظار کے لئے بیشنا مطلقاً مباح ہے ، لیکن یہ روایت بھی آئی ہے کہ معجد کو آباد کرنا نوا فل پڑھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، عالا نکہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک نقل نماز پڑھنے کی صورت میں مطلقاً حال لازم نہیں آتا ہے، اور اس طرح بھی شاید جواب دیا جا سکتا ہے کہ نیک کے دوسرے کاموں کی بہ نسبت نقل نماز وں کو فرض نماز وں سے زیادہ مناسبت اور اتنحاد ہے، کویا مید دونوں نمازیں ایک ہی نماز کے تھم میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

و اِن جلس رجل من غيو العشيرة النع اوراگر معجد كی تغيير كرنے والے لوگوں کے علاوہ باہر آو می نماز بيٹھا نماز پڑھ رہا قاكد اس ہے الجھ كركوئى آدمى مرگيا تواس نمازى كواس كاضامن نہيں ہونا چاہئے، كيونكد معجد تو نماز پڑھنے ہی كے لئے بنائی گئ ہے، اور جماعت ہے نماز پڑھنے كا نظام اگرچہ محلّد والوں كے ذمہ ہوتا ہے بھر بھى ہرايك مسلمان كواس بات كی اجازت ہوتی ہے كد اس ميں جاكر تنها نماز پڑھے۔ (ف: -اس بناء پراس تنها نماز پڑھنے والے كوزيادتى كرنے والا اور ظالم نہيں كہا جاسكتا ہے، لہذاوہ شوكر كھاكر مرنے والے كاضا من بھى نہيں ہوگا۔

توضیح: -اگر مسجد تغییر کرنے والے محلّه بین ہے کوئی شخص مسجد بین بیشا ہوا تھا، اور اس سے تھو کر کھا کر کوئی آدمی مرگیا، خواہ وہ بیشنے والا نماز کی حالت بین ہویانہ ہو۔اگر کسی معتلف ہے تھو کر کھا کر کوئی مرگیا۔اگر تغییر کرنے والوں کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی مسجد میں آکر نماز پڑھ رہا تھا اور اس ہے الجھ کر کوئی مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ احکام۔ اقوالِ انکہ کرام۔ دلائل مفصلہ

## فصل فى الحائط المائل (جَكَلَ مِونَى ديوار كابيان)

قال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال، والقياس أن لإيضمن؛ لأنه لاصنع منه مباشرة، ولامباشرة شرط هو متعد فيه؛ لأن أصل البناء كان في ملكه، والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فصار كما قبل الإشهاد، وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين بملكه، ورفعه في يده، فإذا امتنع صار متعديا يمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حجره

يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه بمنزلة هلاك النوب قبل الطلب ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا على أنفسهم فيتضررون به، ودفع الضرر العام من الواجب، وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر، وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه، ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية وتتحملها العاقلة؛ لأنه في كونه جناية دون الخطأ فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى كيلا يؤدى إلى استيصاله ولإحجاف به، وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضمانها في ماله؛ لأن العواقل لاتعقل المال، والشرط التقدم إليه وطلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند أنكاره فكان من باب الاحتياط، وصورة الإشهاد أن يقول الرجل:اشهدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا، ولايصح الإشهاد قبل أن يهى الحائط لانعدام التعدى.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کوئی دیوار مسلمانوں کے راستہ کی طرف جھی ہوئی ہو تواس دیوار کے توڑنے کا مطالبہ کیا اور اس مطالبہ کرنے پر گواہ طلب کرلئے جائیں گے۔ اگر دیوار کے مالک نے مطالبہ کا وقت گزر جانے کے باوجود دیوار شہیں توڑی، مطلب ہیہ کہ اگر اتن مدت گذرگئی کہ دہ جاہتا تو توڑ سکتا تھا پھر بھی اس نے نہیں توڑی، بالآخر دہ گریزی تو اس سے جو بھی جائی یا مالی نقصان ہوگا وہ اس کا ضامن ہوگا۔ و القیاص أن الایضمن المع: حالا تکہ قیاس کا نقاضا یہ تھا کہ وہ شخص ضامن نہ ہو۔ چنانچہ امام شافعی کا بھی تول ہے، کیونکہ دیوار کے گرنے کے سلسلہ میں دیوار کے مالک نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور نہ بی ہو۔ چنانچہ امام شافعی کا بھی تول ہے، کیونکہ دیوار کے گرنے کے سلسلہ میں دیوار سے مالک نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور نہ بی اس نے کوئی الیک خارج کی تاب خارف جھکتا اور اس کی مالت و لیی بی ہوگئی جیسے گواہ مقر در کرنے سے پہلے دیوار کر بڑی تو وہ کسی تھی۔ (ف: - کیونکہ اگر کسی کی دیوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنے اور اس کے لئے گواہ مقر در کرنے سے پہلے دیوار گر بڑی تو وہ کسی نقصان کاذمہ دار نہیں ہو تا ہے لیکن اس قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اور اس کے لئے گواہ مقر در کرنے سے پہلے دیوار گر بڑی تو وہ کسی نقصان کاذمہ دار نہیں ہو تا ہے لیکن اس قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اور اس کے لئے گواہ مقر در کرنے سے پہلے دیوار گر بڑی تو وہ کسی نقصان کاذمہ دار نہیں ہو تا ہے لیکن اس قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اور اس کے لئے گواہ مقر در کرنے سے پہلے دیوار گر بڑی تو وہ کسی نقصان کاذمہ دار نہیں ہو تا ہے لیکن اس قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اور اسام مالگ اور امام احد نے استحسان سے کام لیا ہے۔)

وجعہ الاستحسان أن المحافظ المنح: استحسان كى وليل يہ ہے كہ وہ ويوار جب عام راستہ كى طرف جھك كى تواس نے اپنی جگہ پر ہاتى رہنے كى و جہ ہے عام راستہ كى چوڑائى كو او پر ہے گھر كركم كر ديا، حالاتكہ اس تر اپنى كو و در كر نااس ويوار كے مالك كو توجہ و لائى گى اور خالى كر نے اور گرانے كا مطالبہ كيا گيا تواس پر اختيار جس ہے، اور جب اس كے گرنے ہے پہلے تى اس كے مالك كو توجہ و لائى گى اور خالى كرنے اور گرانے كا مطالبہ كيا گيا تواس پر الارم تفاكہ اسے گرا تھا لو و قع ٹوب إنسان المنع: وہ اس طرح ہے خالى مضم اكہ اگرا كي خض كا كيڑاكى كى گو د ميں جا كر گيا اور مطالبہ كرنے كے باوچو دوہ كيڑاند و برانكار كروے تو وہ ظالم اور ضامى بن جاتا ہے، ايسان المنع يس كو د ميں گيا ہو كيا ہو اس طور ستاہى ہو تا ہے، وہ اس مسكلہ ميں ہو تا ہے۔ ولا اس صور ستاہى ہو گي جيسے گو د ميں گر اموا كيڑا اس كے مالك كے ما گئے ہے بہلى بن مشاكع ہو گيا تو اس صور ستا ميں وہ وہ اس مور ستاہى ہو گا جب وہ المن كا مور ستاہى ہو گا جب وہ المن كا مور ستاہى ہو گا جب وہ المن كا مور ستاہى ہو گا ہو اكبر اس كے مالك كے ما گئے ہے بہلى بن مشاكع ہو گيا تو اس صور ستاہى ہو قو وہ وہ مور ستاہى ہو گا ہو اكبر اس كے مالك كے ماكئے ہے بہلى بن مشاكع ہو گيا تو اس المن تالم ہو تا ہے۔ و لا نالك ہو اكبر المالك ہے ما گلات ہو گا جس كی وجہ ہے كو آگر ہم اس تقصان كى توان كا وہ دور كر ديا خوف سے اس راستہ ہو گا۔ جب اور چو تلہ اس كا مور سے كا گلات ہو اكبر کا اللہ بن ہو اللہ بست ہو تو اس كى دور كر نے كى ذمت اس كى دور كر ديا كى ذمت اس كى دور كر ديا كى دور كر ديا كى دور كر ديا كى دور كر ديا كى دور كر ديا كى دور كر ديا كى دور كر ديا كے دور كر ديا كى دور كر ديا كے دور كر دور كر دور كر دور كر ديا كہ كا ماك كى دور كا دور كور دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر دور كر

پھر جومال وغیرہ، مثلاً جانور اور اسباب ہی دیوار سے د ب کر ضائع ہونی توان کا تاوان خود دیوار کے مالک کے مال میں لازم ہوگا، كيونكه عام قاعده كے مطابق مدد كار براورى مال كا تاوان برواشت نہيں كرتى ہے۔ والشوط التقدم عليه الغ: مكرشرط يه ب کہ دیوار کے مالک ہے پہلے کہدیا جائے اور دیوار کے گرانے کا مطالبہ کر دیا جائے لیعنی اگرچہ صرف کہدیٹا اور مطالبہ کر دینا ہی کافی ہے ،اس کے علاوہ گواہوں کو متعبین کرنامیہ کوئی ضرور می شرط نہیں ہے کیکن اس کے باوجو دمصنف نے گواہ مقرر کرنے کی شرط لگا ئی ہے۔ تو دہ اس غرض ہے ہے کہ اگر کسی موقع پر اس مطالبہ کرنے ہے دہ انکار کر بیٹھے کہ ہم ہے تو کسی نے نہیں کہا تھا تواس گواہ کے ذریعہ سے اس کو ٹابت کرنا ممکن ہوگا۔اس طرح گواہ مقرر کرنے کا مقصد صرف احتیاط ہے کام لیٹاہے۔ گواہ مقرر کرنے کی صورت پیر ہوگی کہ مطالبہ کرنے والمان گواہوں سے بیر کہدیے کہ حتم لوگ اس بات پر گواہ رہو، میں نے اس محض سے اس دیوار کو توزینے کے بارے میں حادثہ ہونے سے پہلے كبديا۔ پھريد معلوم ہونا جاستے كد ديوار كرنے كے قابل ہوجائے سے پہلے كواہ مقرر کرنا تھیج نہیں ہے، کیونکہ جب تک دیوار درست حالت میں ہے اسوفت تکب دیوار کے کھڑے رہنے ہے اس کے مالک کی طرف سے کوئی زیادتی شمیں ہے۔ (ف : - اور آگر کہنے والے نے یہ کہدیا کہ دیوار جھکی ہوئی ہے، اے گرادینا چاہئے،اس طرح کہنے سے قانونی مطالبه نہیں ہو گابگلہ صرف مصورہ سمجھا جائے گا، لہٰڈااس طرح کہنا ضروری ہے کہ اس دیوار کو گراد و۔ نیکن اس مطالبہ ہیں شرط یہ ہے کہ مطالبہ آیسے مختص کے سامنے کیا جائے کہ جس کواس دیوار کے توڑنے کااختیار بھی ہو۔اس طرح آگراس گھر میں کوئی کرایہ دار ہے یابوں ہی کوئی مفت میں رہنے والا ہے اور اس سے مطالبہ کیا توبیہ مطالبہ ہے اعتبار اور باطل ہوگا۔اور دوسر ی شرط ید بھی ہے کہ مطالبہ کرنے والا خود بھی حقدار ہو، للذا چو تکہ شارع عام ہونے کی صورت میں اس سے گذرنے والا اس کا حقدار ہو گا، نیکن مخصوص گلی ہونے کی صورت میں صرف اس گلی دانے کواس کاحق ہو گاسعنی اس میں ہے کسی کا بھی مطالبہ کر دینا کا فی ہے۔ یہ ساری تفصیل اس وقت کی ہے جبکہ وہ دیوار پہلے بالکل صحیح سالم ہو ، کیونکہ وگر شر وع ہے ہی وہ دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہو

تواس کی تفقیل سامنے آئی ہے۔
تواس کی تفقیل سامنے آئی ہے۔
توقیج: -اگر کسی شخص کے گھر کی کوئی دیوار عام گذرگاہ کی طرف جھک گئی ہو تو گذر نے
والوں کو کیا کرنا چاہئے، لیعنی کس طرح کون شخص کس شخص سے کب اس کی اصلاح کا
مطالبہ کر ہے۔اگر توجہ دلانے سے پہلے وہ دیوار گر گئی،یا توجہ دلانے کے بعد گر گئی،اور اس
سے پچھ لوگوں کا جانی یا مالی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ مسائل کی پوری
تقصیل۔احکام۔اقوال ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد؛ لأن البناء تعد ابتداء كما فى إشراع الجناح. قال: وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم؛ لأن هذه ليست بشهادة على القتل، وشرط الترك فى مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لابد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا، ويستوى أن يطالبه بنقضه مسسلم و ذمى؛ لأن الناس كلهم شركاء فى المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتبا، ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ، فيتفرد كل صاحب حق به، وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة؛ لأن الحق له على الخصوص وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواء ها، ولو أجله صاحب الدار أو أبرأه منها أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز ولاضمان عليه فيما تلف بالحائط؛ لأن الحق لهم بخلاف

ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد عليه حيث لايصح؛ لأن الحق لجماعة المسلمين، وليس اليمما الطال حقم.

ترجمہ -فربایا کہ اگر مالک و دوار نے شروع ہے دیوار ٹیز می جمکی ہوئی بنائی ہو تو مشائے نے فرمایا ہے کہ اس کے گرنے سے
کی شم کا نتصان ہو جانے سے خود ہی اس کا ضامی ہوگا خواہ کی نے اس کی طرف توجہ دلا کر گواہ مقرر خبیں کیا ہو، کیو نکہ اس
دیوار کے بنانے کے وقت سے بی زیادتی ہوئی ہے، چیے دیوار پر کی شم کا اضافہ کرنے، جناح نکالئے بی بالا نفاق وہ محض ضامن
ہو تا ہے۔ قال: و تقبل شہادہ و جلین المنے: فرمایا ہے کہ بینی مطالبہ پر صرف دوم دول پا ایک مر داور دو عور تول کی گوائی کا فی
ہوئی کو تکہ یہ گوائی کسی قل کو قابت کرنے کے لئے خبیں ہے کہ اس میں صرف مرد کی گوائی ضردری ہوتی ہے۔ پھریہ معلوم
ہونا چاہئے کہ مالک دیوار کو فیر دینے کے بعد اتنا انظار کرنے کی مہلت دینے کی شرط ہے کہ اس مدت میں اس دیوار کو گراسکے،
کیونکہ توڑنے کا امکان ضروری ہے، کیونکہ نہ توڑنے کی وجہ سے دہ نجر م قراد پائے گا۔ لہٰذا توڑنے کے مطالبہ میں مسلم اور غیر
مسلم سب برابر ہوں کے بشر طیکہ دہ غیر مسلم بھی اس راست کے حقد ار ہوں، کیونکہ گزرنے کے حق میں سارے آدی خواہ مسلم
میں برابر ہوں کے بشر طیکہ دہ غیر مسلم بھی اس راست کے حقد ار ہوں، کیونکہ گزرنے کے حق میں سارے آدی خواہ مسلم
میں برابر ہوں کے بشر طیکہ دہ غیر مسلم می آدی ہواس کے لئے آگے بڑھ کرد یوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنا تھی ہوگا لینی خواہ
ہوں یا غیر مسلم سب برابر ہیں ،ای لئے کوئی بھی آدی ہواس کے لئے آگے بڑھ کرد یوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنا تھی ہوگا لینی خواہ
ہوں یا غیر مسلم میں برابر ہیں ،ای لئے کوئی بھی آدی ہواس کے لئے آگے بڑھ کرد یوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنا تھی ہوگا لینی خواہ
ہوں یا غیر مسلم میں برابر ہیں ،ای لئے کوئی بھی آدی ہواس کے لئے آگے بڑھ کرد یوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنا تھی ہوگا کین خواہ

توضیح: -اگر گھر کی دیوار ابتداء وقت ہے ہی ٹیڑھی بنائی گئی ہو تو کیااس کے لئے بھی توجہ دلانا ضروری ہے۔ اگر اس کے گرنے ہے کچھ نقصان ہوجائے تواس کاذمہ دار کون ہوگا۔
الی دیوار کی طرف توجہ دلانے کے لئے کتنے اور کن لوگوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔
اگر دیوار کسی شخص کے اپنے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہویاعام راستہ کی طرف جھکی ہوئی ہوتو
توجہ دلانے میں کوئی حکمافرق ہوتا ہے یا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ علم۔ مفصل دلائل

ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشترى برىء من ضمانه؛ لأن الجناية بترك الهدم مع تمكنه

وقد زال تمكنه بالبيع بخلاف إشراع الجناح؛ لأنه كان جانيا بالوضع، ولم ينفسخ بالبيع فلايبراً على ما ذكرناه، ولاضمان على المشترى؛ لأنه لم يشهد عليه، ولو أشهد عليه بعد شرائه فهوضامن لتركه التفريخ مع تمكنه بعد ما طولب به، والأصل أنه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريخ الهواء، ومن لايتمكن منه لايصح التقدم إليه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار، ويصح التقدم إلى الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك وإلى الوصى وإلى أب البتيم أو أمه في حائط الصبى لقيام الولاية وذكر الأم في الزيادات، والضمان في مال البتيم؛ لأن فعل هؤلاء كفعله، وإلى المكاتب؛ لأن الولاية له، وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن ولاية النقض له، ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى؛ لأن الإشهاد من وجه على المولى، وضمان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى، وبصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه، وإن كان لايتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي.

تر جمہ: -اوراگر گھروآ لے بر مطالبہ کے گواہ مقرر کر لینے کے بعد دیوار کے مالک نے دیوار ججہ کا ور خریدار نے اس پر قبضہ کرلیا تواب اس کا پیچنے والا ہونے والے نقصان کے تاوان سے بری ہو جائے گا، کیونکہ دیوار کونہ توڑنے کا جرم اس وقت تک ہاتی رہے گاجب تک کہ اس کو توڑنے کا حق بھی باتی ہو، حالا نکہ اس کو جج دینے کے بعد اس کے اختیار سے دیوار نکل گئے ہے۔ بعد لاف ایشواع البعناح المنح: بخلاف اس کے اگر مکان سے عام راستہ کی طرف کسی نے اوپر سے کسی چیز کا اضافہ کیا یعنی جناح نکالا تو اس کو فرو خت کر دینے کے بعد بھی بیجنے والا ضامن رہتا ہے، کیونکہ یہ کام سر اسر جرم تھا، اور بھے کی وجہ سے وہ کام فرخ نہیں ہوا تھا۔ اس کے اس پر تاوان لازم آنے ہے وہ محض ہری نہیں ہوا تھا۔ اس

اسی طرح سے دیوار کو خرید نے والا بھی اس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیو نکہ اس خریدار کے خلاف گواہ مقرر نہیں کئے گئے تنے ،ای لئے اگر اس کے خرید لینے کے بعد اس خریدار کے سامنے مطالبہ کر لیا گیااور اس مطالبہ پر گواہ بھی مقرر کر لیا گیا توخریدار بھی اس نقصان کاصامن ہو جائے گا، کیونکہ دیوار کو گرانے کے مطالبہ کرنے کے بعد مجی جونکہ خریدار نے فضاء کو خالی نہیں کیا ہے حالا نکہ اس کواس بات کااختیار تھا۔ جبکہ قاعد ۂ کلیہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر مطالبہ کرناایسے ھخص ہے سیجے ہو تاہے کہ اسے دیوار توژنے اور فضاء کوخالی کرنے کی قدرت بھی ہواور اگر اس کواس کی قدرت نہ ہو تواس کے پاس جانا اور مطالبہ کرنا پچھ بھی تصحیح نہیں ہو تا ہے، جیسے کسی مال کواس کی قدرت حاصل نہ ہو تواس کے پاس جانااور مطالبہ کرنا پچھے بھی صحیح نہیں ہو تا ہے، جیسے سی مال کواہنے پاس رہن رکھنے والا مختص (مرتبن) اسی طرح سے مستاجر تینی تعنی سی کواہنے پاس مز دوری کے لئے رکھنے والا پا سمی چیز کواینے پاس امانت رکھتے والایاکس کے ساتھ عاریت رکھنے والاءان میں ہے کسی سے بھی آ گے بڑھ کر مطالبہ کرنا سیح نہیں ہو تا ہے ، البنة رائن کے پاس جاکر مطالبہ کرتا سیج ہے ، کیونکہ اس کو دیوار توڑنے کی طاقت اس طرح سے حاصل ہے کہ وہ اس ۔ دیوار کور بن سے جیٹرالے ۔ای طرح ہے چھوٹے بیچ کے وصی ہے بھی مطالبہ سیجے ہے۔ای طرح چھوٹے بیجہ کے باپ یااس کی ماں ہے بھی مطالبہ صحیح ہے۔ اس صورت میں جبکہ دیوار کا مالک چھوٹا بچہ ہو۔ اس طرح سے مکاتب ہے بھی مطالبہ کرنا تھیج ہے، کیونکہ مکاتب کواپی آمدنی اور کمائی کے بارے میں پورااختیار حاصل ہو تاہے۔اس طرح سے کاروباری غلام سے بھی مطالبہ کرتا صحح ہے،خواداس پر کسی قتم کا قرضہ ہویانہ ہو، کیونکہ وہ دیوار کو توڑ سکتا ہے۔ پھر دیوار کو گراد ہے ہے جو چیز ضائع ہو گی اس کو دیکھنا تناہے کہ وہ مال نے یا نہیں۔اگر دومال ہو تواس کا تاوان اس تاجر غلام کی گرون پر ہو گا بعنی اس تاوان کے لئے اس میکان کو فرو خست بھی کر سکتاہے۔اور اگر سمی جان کا نقصان ہو جائے تواس کی دیت اس غلام کے حولیٰ کی مددگار برادری پر واجب ہوگ ، کیونکہ غلام تاجرہے مطالبہ کر نااور اس مطالبہ پر کسی گواہ کو مقرر کر ٹائیک طرح سے خود اس غلام کے مولی پر ہو تا ہے،اور مالی تاوان لازم ہونا

خود غلام سے زیادہ متاسب ہے۔ کیکن جانی تاوان کا مطالبہ غلام کے مولی سے کرنازیادہ مناسب ہے۔

کھریہ بات معلوم ہونی جائے کہ آگے بڑھ کر مطالبہ کرنااس مخف کے دار توں میں ہے کمی دارث کے جسے میں بھی سیخ ہو جاتا ہے ،اگر چہ تنہایہ دارث پورٹی دیوار کو توڑنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے ،لیکن مطالبہ کرنااس دجہ سے صحیح ہوتا ہے کہ دیوار کو صحیح طریقہ سے اصلاح کرنے کااس کو حق حاصل ہوتا ہے ،اور بہتر طریفہ یہ ہے کہ اس قتم کا مطالبہ قاضی کے دربار میں جاکر کرنا

توضیح: -اگر گرتی ہوئی دیوار پر توجہ دلانے اور مطالبہ کر دینے کے بعد دیوار کے مالک نے وہ دیوار کے مالک نے وہ دیوار کی خرابی کا ذمہ دار کون ہوگا۔ کیا نئے خریدار کے سامنے بھی مطالبہ کرنا صروری ہوگا۔اگر ایسی دیوار کامالک بچہ ، غلام وغیرہ ہو تب کون ذمہ دار ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل ولائل

ولو مقط الحائل المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فنعثر بالقتيل غيره فعطب لايضمنه؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه، وإن عطب بالنقض ضمنه؛ لأن التفريغ إليه، إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض؛ لأن المقصود امتناع الشغل. ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها.

ضمنه؛ لأن التفريغ إليه، وإن كان ملك غيره لايضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها.
ترجمه: -اوراكر كواه مقرر كرنے كے بعد جمكى ہوئى ديواركى شخص بر كريؤى اوراس شخص كو ختم كرديا، پيراس مقتول سے
شوكر كھاكر دوسر المخص بھى مركيا تو ديوار كامالك دوسر سے مقتول كاضامن تهيں ہوگا، كيونكد پہلے مقتول كوراست سے ہناديناياراست
خالى كردينامقتول اولياء پر واجب تقاداس كے لئے ديوار كامالك ضامن تهيں ہوگا۔ وإن عطب بالنقص الغ: اوراگر دوسر المخص
اس ديوار كے كمى كلائے ہے تھوكر كھاكر مراہو تو ديوار كامالك اس كى بھى ديت كاضامن ہوگا، كيونكه علاول سے راسته كوصاف
كرنا،اى كى ذمه دارى ہے،اس لئے كه اس ديوار كے سارے كلاول كائي مالك ہے،اور ديوار كاماك مقرد كئے گئے
سے ،وي كواہ ان كلوول كے كوائى كے لئے بھى كائى ہول ہے، يعنى كلوول كواٹھانے كے لئے بنى كوائى كى ضرورت نہيں ہوگ،

و لمو عطب بعدوہ المنع: اور اگر دیوار میں کوئی گھڑالگااور جڑا ہوا تھا،اور وہ بھی اس دیوار کے گرنے سے گر گیا جس سے تھوکر کھاکر کوئی آ دی مرگیااور گھڑاخوداس کا اپناہو، تو بھی وہ ضخص ضامن ہوگا، کیونکہ دیوار کے مالک پر راستے کو خالی کرناواجب تھا،البتہ اس گھڑے کا مالک کوئی دوسر المحفص ہو تو دیوار کا مالک اس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ راستے کو اس گھڑے سے خالی کرنامالک پر واجب تھا۔ (ف: - لہذادیوار کا مالک اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ داللہ تعالیٰ اعلم)

توضیح: -اگر جھی ہوئی دیوار پر مالک کو تنبیہ کردینے اور اس پر گواہ مقرر کردینے کے بعد
ہمی وہ دیوار کسی شخص پڑ گر پڑی جس ہے وہ شخص مر گیا، پھر اس مقتول سے تھو کر کھا کر
دوسر اشخص بھی مر گیا۔اگر دیوار گرجانے کے بعد اس کے گرے ہوئے کلاوں سے تھو کر
کھا کر مر گیا۔اگر گی ہوئی دیوار میں پہلے سے کوئی لگااور جڑا ہوا گھڑا تھا، وہ دیوار گرنے سے
گر کر ٹوٹ گیااور اس سے ٹھو کر کھا کر مر گیا، اور وہ گھڑا خود دیوار کے مالک کا تھا، یا کی

## دوسرے کا تھا۔ سارے مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ دلائل مفصلہ

قال: وإذا كان الحانط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية، ويكون ذلك على عاقلته، وإن كانت دار بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيها بعيراً أو الحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين، أو بنى حانطا فعطب به إنسان فعليه ثلثا الدية على عاقلته، وهذا عند أبى حنيقة، وقالا: عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين، لهما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر، وبنصيب من لم يشهد عليه هدر، فكانا قسمين فانقسم نصفين كما مر في عقر الأسد ونهس الحية وجرح الرجل، وله أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر؛ لأن أصل ذلك ليس بعلة، وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل، وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة، ثم تقسم على أربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات، فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت أو كبرت على ما عرف إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لهدم الأولوية.

ترجمہ: -المام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر بھی ہوئی دیوار کے مالک پانچ آدی ہوں،اوران بین ہے کی ایک کے سامنے مطالبہ پر گواہ مقرر کر دیا گیا چر وہ دیوار گر پڑی جس ہے ایک آدی مرگیا تو جس کے سامنے گواہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اس آدی کی دیت کے پانچویں حصہ کا ضامن ہوگا، اور اس جسے کی اوائی گئی،اس مخص کی ہددگار براور کی پر لازم ہوگا۔ وان سکانت دار بین ثلاثة نفو اللہ : اگر ایک مکان تین آدمیوں بیں مشترک ہوں پھر ان بیل ہے ایک مختص نے باتی دونوں شریک رضا مندی کے بغیراس مسلم کوئی آدی مرگیا، تو بنائے والے کے شریک پر وہ تہائی دیت لازم بوگ دیت لازم ہوگا۔ یہ نہ بہام ایو صفیت کوئی آدی مرگیا، تو بنائے والے کے شریک پر وہ تہائی دیت لازم بوگ دیت الازم ہوگا۔ یہ نہ بہام ایو صفیت کے باشتے گواہ مقرر کئے گئے اس کے جسے کی وجہ سے دیت اس کی مددگار براور کی پر لازم ہوگا۔ سامنہ بی و کسل ہے ہے کہ جس کے سامنے گواہ مقرر کئے گئے اس کے جسے کی وجہ سے اس کے بیاک ہونا بدراور اس کے ایک اور جس کے سامنے گواہ مقرر نہیں کے گئے اس کے جسے کی وجہ سے باطل ہوگا، یعنی اس کی جائے گا، اور جس کے سامنے گواہ مقرر نہیں کے گئے اس کے جسے کی وجہ سے باطل ہوگا، یعنی اس کی اور جس کے سامنے گواہ مقرر نہیں کے گئے اس کے جسے کی وجہ سے کی وجہ سے باطل ہوگا، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور جس کے سامنے گواہ مقرر نہیں کے گئے اس کے جسے کی وجہ سے کہ اگر ایک شی کی دیت کے اس کے جسے کی وجہ سے کہ اگر ایک شخص کو باطل ہوگا، جس کے سامنے گا۔ ان دونوں کے جسے کا موض کے جسی نہیں میں ہوگا، جس کے سامنے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جس بھی دو قسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جس بھی دوقسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جس کھی دوقسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جس کھی دوقسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی دوقسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہے اور دوسری غیر معتبر ہے اس کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری

ولہ ان الموت الغ: الم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ موت صرف ایک علت کی وجہ ہے آئی ہے بینی دیوار ہونے کی صورت میں ، دزن کی زیاد تی ، گڑھے کی صورت میں گہر انکی کن یادتی ہے۔ اس جگہ پر مقدر کی قیداس لئے لگائی گئی کہ اصل دزن اور گہر انکی ، موت کے قابل کوئی علت نہیں ہے۔ جو کوئی خاص مقدار میں پہنچ کر علت بنتی ہے۔ البذا ہر ایک جرم مدت کے علت میں ہوئی، یہاں تک کہ علت ہے تواس مقتول کامر نا، اس ایک علت ہوگئی، یہاں تک کہ علت ہے تواس مقتول کامر نا، اس ایک علت کی طرف منسوب ہوگا، اور اس علت کو مکان کے مالکول کی طرف ان کی ملیت کے اندازے کے مطابق تقییم کیا جائے گا۔

کی طرف منسوب ہوگا، اور اس علت کو مکان کے مالکول کی طرف ان کی ملیت کے اندازے کے مطابق تقییم کیا جائے گا۔ (ف. = البذاد بواد کی صورت میں جس کے سامنے مطالبہ کیا گیا تھا، چو تکہ دویا نچویں جصہ کا مالک تھا، اس لئے وہ پانچویں جھے بی کا ضامن نہیں ہوگا، کیو تکہ اتنااس نے اپنی صورت میں بنایا ہے، اور باتی صورت میں بنایا ہے دونول کی ملیت ہے، حالا تکہ یہ کام ان دونول کی رضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، ملکیت ہیں بنایا ہے، اور باتی دو تہائی اس کے دونول شریکول کی ملیت ہے، حالا تکہ یہ کام ان دونول کی رضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، ملیت میں بنایا ہے، اور باتی دو تہائی اس کے دونول شریکول کی ملیت ہے، حالا تکہ یہ کام ان دونول کی رضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، حالا تکہ یہ کام ان دونول کی رضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، حالا تکہ یہ کام ان دونول کی دونول میں ملیت ہو کیا گیا ہے۔

اس لئے ان کے حصہ کے سلسلہ میں دو تہائی جھے کا ضامن ہوگا۔ م۔ بخلاف زخموں کے مسئلہ کے بینی ایک ہی شخص کو شیر اور
سانپ اور آدمی مینوں نے بار بارزخی کمیا ہے۔ اس طرح سے اس صورت میں کی علیمیں پائی گئیں، کیونکہ ان میں سے ہر زخم اپنے
ہی طور پر موت کی علت ہے بینی ہر زخم ایسا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہوجائے، خواہ وہ علت بڑی ہویا چھوٹی ہو، جیسا کہ
پہلے کہاجا چکا ہے، لیکن اس مسئلہ میں زخمی کرنے والے آدمی کے ساتھ شیر اور سانپ کازخم مظاہر اور مقابل ہورہا ہے، ای لئے
اس کی موت سب کی طرف منسوب کردی گئی، کیونکہ کسی زخم کو دوسر سے سے اچھا نہیں کہہ سکتے۔ (ف: -اگر چہ کوئی زخم تھوڑا
ہی ہو، اس لئے کہ ہمیں پہلے بتادیا گیا ہے کہ زخم ہاکا ہویا بھاری ہر ایک اپنی جگہ پر موت کا سب ہے۔ لہذا یہ سب موت کی علت
ہونے میں برابر ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ لامحالہ اس کی دوہی قشم معتبر ہوئیں، جیسا کہ پہلے تغییر کے ساتھ پہلے بیان کیا جاچکا

توضیح: -اگر جھی ہوئی دیوار کے تین یاپانچ شریک مالک تھے ان میں سے ایک کے سامنے دیوار کی نشان دہی کرتے ہوئے کسی ایک کے سامنے گواہ مقرر کردئے گئے، اس کے باوجود وہ دیوار گر گئی جس سے کوئی مر گیا۔اگر کسی شخص کوایک شیر اور ایک آدمی نے زخمی کردیا پھر ایک سانپ نے کاٹ لیا جس سے وہ شخص مر گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

### باب جناية البهيمة والجناية عليها

## باب: -جانورون برزیادتی کرنے اور جانورون کی زیادی کرنے کابیان

قال: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت، وكذا إذا صدعت، ولايضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها، والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه، لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين، ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه، ولايتقيد بها فيما لايمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح، والاحتراز عن الإيطاء وما يضاهيه ممكن، فإنه ليس من ضرورات التسيير فقيدناه بشرط السلامة عنه، والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به

ترجمہ -امام محر نے فرمایا ہے کہ جانور پراگر کوئی شخص سوار ہو اور اس حالت میں وہ جانور کمی کا بچھ نقصان کر دے ، خواہ اس جانوں ہے ہوگر تو سوار اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ اس طرح سے جانور اگر ہوگا۔ اس طرح سے جانور اگر دھکا دے کر کسی کا نقصان کر دے تو بھی سوار اس کا ضامن ہوگا، اور اگر جانور اپنی بچھلی پاؤں کی ٹاپ سے یادم سے نقصان کر دے تو اس کا سوار اس کا ضامن ہوگا، اور اگر جانور اپنی بچھلی پاؤں کی ٹاپ سے یادم سے نقصان کر دے تو اس کا سوار اس جگر تا تا معرف کلیہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو عام راستہ پر چلنے کی پور کی اجازت ہے ، گر اس میں ایک شرط ہے ہے کہ دوسر ہے کسی کو بھی اس کے جلنے ہے کوئی نقصان نہ پہنچے ، کیونکہ راستہ میں چلنے سے ایک اعتبار سے اپنی قصر ف یاد خل دیا ہے ، کیونکہ راستہ ہم چلنے والے اپنی خل کو استعمال میں لانا ہے ، لیکن دوسر سے اعتبار سے دوسر سے کے حق میں تھر ف یاد خل دینا ہے ، کیونکہ راستہ ہم جلنے والے کے لئے عام ہو تا ہے ، اس کے چلنے سے دوسر سے کسی کو نقصان

نہ پنچ، تاکہ ہر شخص کے لئے اعتدال اور برابری باتی رہے۔ پھر یہ معلوم ہونا چاہئے کہ چلنے میں سلامتی کی قید نہیں ہے، کیونکہ معتبر ہوگ جن ہے بینا ممکن بھی ہو، کیونکہ جن چیز وں ہے بینا ممکن نہیں ہاں کے بارے میں سلامتی کی قید نہیں ہے، کیونکہ غیر ممکن چیز کے لئے کسی بات کی قید لگا کر اس کو تصرف کرنے ہے روکنے کے معنی میں ہوگا، گویا کہ قید لگا کر لوگوں کو راستہ میں غیر ممکن چیز کے اباز ہے معلوم ہوا کہ نا ممکن چیز میں اس کی قید خیر روکنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس ہے معلوم ہوا کہ نا ممکن چیز میں اس کی قید خیر روکنے ہوئے ہوئے اور اس کی جیسی دوسری یا تول سے بیخا ممکن بھی ہے، کیونکہ جانور کو چیز وں جب ہوئے اور اس کی جیسی دوسری یا تول سے بیخا ممکن بھی ہو، کیونکہ جانور کو چیز وں سے بیخا ممکن بھی ہو، کیونکہ جانور کے چلتے ہوئے مالور کسی کواپئی بیچیانی ہے۔ اس سے بیخا ممکن نہیں ہے، اس کے اس میں بہی تا ہو کے حالت میں اس سے بیخا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس میں سے بیخا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس میں میں جانور کے جاتے ہوئے حالت میں اس سے بیخا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس میں میں جن ہوئے حالت میں اس سے بیخا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس میں خبی ہوئے اور وس کے رہے اس کے اس میں بھی چل رہا ہو، اس وقت اس کے لئے سروری ہو تا ہے کہ اپنی تا ہے کی نوک کواٹھائے اور اپنی دم کو ہلائے جبکہ سوار کواس سے بیخا میکن ہی نہیں ہوں وال ہو، اس وقت اس کے لئے نہیں ہو تا ہے کہ اپنی تا ہو کہ کواٹ گیر وال سے رہی تا ہے کہ اپنی تا ہو کہ کواٹھائے اور اپنی دم کو ہلائے جبکہ سوار کواس سے بیخالیعتی جانور کوان چیز وال سے رہ کا ممکن نہیں ہو تا ہے۔

توضیح: - اگر کوئی سوار اپنی سواری پر جارہا ہو ، اور اس حالت میں جانور کسی کا بچھ نقصان کر دے مثلاً اسے منہ سے کاٹ لے یااپنی ٹانگول سے چوٹ لگادے یادم سے مار دے یااسے د ھکادے توسوار اس نقصان کاضامن ہوگایا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ادلہ مفصلہ

فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا؛ لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف، وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا في الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه. قال: وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غيارا أو حجرا صغيرا فققاً عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن، وإن كان حجرا كبيرا ضمن؛ لأنه في الوجه الأول لايمكن التحرز عنه، إذ سير الدواب لايعرى عنه، وفي الثاني ممكن؛ لأنه ينفك عن السير عادة إنما ذلك يتعنيف الركب والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب؛ لأن المعنى لايختلف. قال: فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن؛ لأنه من ضرورت السير فلايمكنه الاحتراز عنه، وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لايفعل ذلك إلا بالإيقاف، وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير، ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه، فلايلحق به، والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها، والمراد النفحة، قال رضى الله عنه: هكذا ذكره القدوري في مختصره، وإليه مال بعض المشايخ، ووجهه أن النفحة ابضان ليضمن النفحة أيضا وإن كان يراها، إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلايمكنه التحرز عنه بغلاف السائق لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها، إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلايمكنه التحرز عنه بغلاف السائق لايضمن النفحة أيضا وإن كان يراها، إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلايمكنه التحرز عنه بغلاف الكدم لامكانه كبحها يلجامها، وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح.

نتر جمہہ: -اباگر سوار نے اپنی سواری کو راستہ ہی میں کھڑا کر دیا ہو تو وہ اس جانور کی پچھلی ٹاپ کے نقصال کا ذامہ دار ہوگا، کیونکہ اگر وہ راہ گیر کو جانور کی پچھلی ٹاپ ہے بچا نہیں سکتا ہے تواپنی سواری کو راستہ میں کھڑا کرنے سے تو بچاسکتا ہے،اس لیے وہ سوار اپنے جانور کو راستہ میں کھڑا کر کے راستہ گھیر کر زیادتی کرنے والا ہوا،اس لئے ضامن ہوگا۔

قال: وإن أصابت بيدها أو بوجلها الخ: الم محدّ فرمايت كداكر جانور في استخار كلياول عادات كالم عراستك

کنگریاں یاخور مہ کی محمطیاں اڑا کمیں یا غماریا چھوٹی پھریاں اڑا کیں جس سے تمسی شخص کی آئکھ پھوٹ گئی یااس کا کپڑا ہر باد ہو گیا تو وہ سواراس کا ضامن نہیں ہوگا،ہاں اگر ہڑا پھر اڑایات وہ سوار ضامن ہوگا۔اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی صورت میں اس قتم کی ہا توں سے بچنا ممکن نہیں، لیکن دوسری صورت میں تمکن ہے، کیونکہ سواری کے جانور کی رفتاراس سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس کے چلئے سے بچھوٹی کنگریاں اور گر دوغبار تو اڑتے ہیں مگر بڑے پھر نہیں اڑتے ہیں۔ اور جو بچھاڑتے ہیں وہ سوار کی مختی کرنے سے اڑتے ہیں،اس کئے وہ ضامن ہوگا۔اور پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ جیسے سواران باتوں کا ضامن ہوتا ہے ویسے بی اس کار دیف لیمنی سوارے بیچھے جیھے والا آدمی بھی اس کونی فرق نہیں سوارے کی جو وجہ سے اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں سوارے بیچھے جیھے والا آدمی بھی اس کوئی فرق نہیں

والقائد صّامن لما أصابت بيدها النع: اورجو شخص جانوركو آئے سے تھينيۃ ہوئے لے جارہا ہو، وہ اس جانور كے اگلے بياؤل كے نقصان كا ضامن ہوگا۔ اس كا مطلب بيہ ہے كہ اگر جانور نے چلتے ہوئے ہوئے بي يكني لات چلائى جس سے بيتج آنے والے آدمي كو چوٹ لگ گئ تو مصنف ؒ نے گہاہے كہ ايسے ہى قدوريؒ نے بھى اپنى مخضر قدورى بين بيان كيا ہے۔ اور اس طر ف بعض مشائح اجماؤ بھى ہوا ہے۔ اس كى وجہ بيہ ہے كہ جانوركى بيجيلى لات كي طرف نظر تو بيجھے سے جانوركے ہائك والے كى ہوتى ہے، اس لئے وہ اس سے بچاؤكر سكتا ہے، جبکہ آگے سے لے جانوركى بيجيلى لات كي مؤتى ہے، اس لئے وہ اس سے بچاؤكر سكتا ہے، جبکہ آگے سے لے جانے والے كى نظر سے خائب رہتا ہے۔ اس لئے وہ الے كے لئے ممكن نہيں ہو تا ہے۔ اور اكثر مشائح نے فرمایا ہے كہ بیجھے سے ہائكتے والا بھى بيجيلى لات كا ضامن نہيں ہو گا اگر چہ وہ اسے د كھے بھى رہا ہو، كيو كلہ جانوركے پاؤل پر كوئى چيز الى كئى ہوئى نہيں ہوئى كہ لات چلاتے ہوئے جانوركو فورى طور سے اس كے ذريعہ روك دے۔ اس لئے كسى حال ميں ہائكنے والے كے لئے بيانا ممكن نہيں ہوئى كركا شنے سے جانوركو ورك طور سے اس كے ذريعہ روك دے۔ اس لئے كسى حال ميں ہائكنے والے كے لئے بيانا ممكن نہيں ہوتا ہے، بخلاف مند سے كاشنے كے ميونكہ دہ اس كى باگ سے يا تكيل كو تھنجى كركا شنے سے جانوركو رورك سكتا ہے۔ اگثر تسخوں ميں عبارت سے۔ اور يكن اصح ہے۔

توضیح: -اگر سوار نے اپنی سواری کو (جانور) راستہ ہی میں کھڑا کر دیا اور اس کی تیجیلی ٹاپ سے کسی کا کچھ نقصان ہوگیا۔اگر چلتی ہوئی حالت میں جانور نے گندگی کر دی ، یا سوار نے اپنی سواری راستہ میں روک کر گندگی کرنے دی۔اگر جانور کو کوئی آگے سے تھینچ کریا پیچھے

# سے ہانک کر لے جارہا ہو اور اس حالت میں جانور نے اپنی لات سے یامنہ سے اپنی رگڑ سے کسی کو نقصان مہنچادیا۔ مسائل کی تفصیل۔احکام۔اقوال ائمہ۔دلائل مفصلہ

قال الشافعي: يضمنون النفحة كلهم؛ لأن فعلها مضاف إليهم، والحجة عليه ما ذكرناه، وقوله عليه السلام: الرجل جبار، معناه النفحة بالرجل، وانتقال الفعل بتخويف القتل كما في المكره، وهذا تخويف بالضرب، وفي الجامع الصغير: وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد؛ لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف، وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية، فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطئته الدابة بيدها أو برجلها، ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء؛ لأن الراكب مباشر فيه؛ لأن التلف بثقله ، وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له وهما مسببان؛ لأنه لايتصل منهما إلى المحل شيء، وكذا الراكب في غير الإيطاء، والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب، وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث، والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة، ولو كان راكب وسائق قيل: لايضمن السائق ما أوطئت الدابة؛ لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرنا، والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى، وقيل: الضمان عليهما؛ لأن كل ذلك سبب الضمان.

اعتباراس کئے نہیں ہوگا کہ وہ جانورا پے سوار کے تا آئع ہوگیا ہے،اس لئے کہ جانور کے چلنے کی رفآر ہمیشہ اس کے سوار کی طرف منسوب ہوتی ہے،اور جانورا پنے مالک کو لے جانے کے لئے صرف آلہ بن جاتا ہے، لیکن تھینچ کریا ہانک کرلے جانے والا قتل کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، لیخی خود قتل نہیں کر تا ہے بلکہ وہ تو صرف سبب بن جاتا ہے، کیونکہ کھینچنے اور ہا تکنے والے کی طرف سے کوئی چیز بھی مقتول کے جسم میں اثر قبول کرنے والی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ کچلنے کے سواد و سری صور توں میں موار کی طرف سے بھی کوئی چیز مقتول میں نہیں ملتی ہے۔

والکھارہ حکم المعباشرہ النے: اور کفارہ تواپی داتی ارتکاب کا تھم ہاور سبب پیدا کرنے کا تھم نہیں ہے۔ و کذا بتعلق بالإيطاء النے: اور کچنے کی صورت نہیراٹ اور وصیت ہے بھی محروم ہوگا، حالا نکہ تھینچنے اور ہائنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ میراث ہے محروم ہونے کا تعلق اور تکاب کرنے والے کی خوداپنی ذات سے مخصوص ہے۔ (ف: - لینی خوداپنے طور پر الیاکام کرلے جس کا اثراس کے مورث پر بہتنچ ،وہ فعل خواہ اس کے اسپارارہ میراث سے محروم ہوئے کہ سواری کی صورت میں اس سوار کے اپنے بوجھ ہے اس کا مورث قل ہوا ہے اس لئے دہ سوار میراث سے محروم ہوگا۔ بر خلاف ہائک کریا کہ خواہ کی خوداپنے کہ ہوئے کہ اس کے دہ سوار میراث سے محروم ہوگا۔ بر خلاف ہائک کریا کہ خواہ کی خود ہوئے کہ ہوئے کہ اس کے دہ میراث سے محروم ہوگا۔ بر خلاف ہائک کریا کا وی بھی اثر مقتل تک نہیں بہتنچا ہے ، اس لئے دہ میراث سے محروم نہیں ہوئی کے اولوں کا میں ہوئی کے بات کے دو الاوس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ او پر کسی کہ جائے والاوس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ او پر کسی کہ جائے والاوس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ او پر کسی بھی جرم کی اضافت ایسے خض کی طرف زیادہ متاسب ہوئی ہے جس کی ذات سے اس فعل کا تعلق ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سوار اور ہانکے دالے دونوں پر تاوان واجب ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں میں ہے جراکی ضان کا سبب ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سوار اور ہانکے دو الوائی تعلق ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سوار اور ہانکے دالے دونوں پر تاوان واجب ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں میں ہے جراکی ضان کا سبب ہے۔

توضیح: -اگر سواری کی لات ہے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے خواہ اس کا لے جانے والا خود سوار ہویا ساکتی ہویا قائد ہو، تواس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اور وہ اگر مقتول کا وارث ہو تو مقتول کی میراث کا حقد ار ہوگایا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وقال زفر والشافعى: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر لما روى ذلك عن على رضى الله عنه ولأن كل واحد منهما مات بفعلة وفعل صاحبه؛ لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه، ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدا، أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة ، أو حفرا على قارعة الطريق بيرا فإنهار عليهما يجب على كل واحد منهما النصف فكذا هنا، ولنا أن الموت مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح، وهو المشى في الطريق لايصلح مستندا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبير ووقع فيها لايهدر شيء من دمه وفعل صاحبه وإن كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره، وروى عن على أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا، وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران، فوضح القرق.

تر جمہ : - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر دوسوار آپس میں ٹکراجائیں (گرید غلطی ہے ہو، قصد اُنہیں اور دونوں آزاد ہیں،اور یاد و پیدل چلنے والوں میں ایساداقعہ ہوا۔القاری والغرر)اوراس طرح ٹکرانے سے دونوں مرگئے تو ہرا کیک کی مد دگار برادری پر دیت واجب ہوگ۔ وقال ذفر والشافعی النع: اور امام زفر والثافی وامام بالک رحمیم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوگی، کیونکہ حضرت علی ہے اس کی روایت ہے کہ انہوں نے اس طرح کا تھم دیا ہے۔ (گریہ روایت نہیں لی) اور اس دلیل سے بھی کہ ان دونوں ہیں سے ہر ایک کی موت خودا پے نقل اور ساتھی کے نقل سے ہوئی ہے، کیونکہ اس نے دھکے سے خودا پے آپ کو اور اپنے ساتھی کو دکھ دیا، اس لئے آدھی دیت باطل اور آدھی دیت معتبر ہوگی، جسے باہم مکر اگر تصد اہویا ہر ایک نے آپ کو اور اپنے ساتھی کو زخمی کیا، یادو آدمیوں نے عام راستے پر گڑھا کھو دائیر وہ گڑھا! نبی بہم مکر اگر تصد اہویا ہر ایک نے اپنی ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوتی ہے، تو یہی تھم ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوتی ہے، تو یہی تھم ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوگا۔

و لأن الموت مضاف الغ: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ موت کی نسبت دوسرے کی تعل کی طرف ہے، کیونکہ اس کاؤاتی فعل مباح تھا، اور وہ تعلی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چلنے والا تعل مباح تھا، اور وہ تعلی یہی تھا کہ وہ راستہ ہیں چلا۔ لہذا یہ تاوان واجب ہونے کے لئے سند نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چلنے والا اگر راستہ ہیں کنوان ہونے کے بارے ہیں نہ جانتا ہوا وراس ہیں گر پڑے، تواس کاخوان کچھ بھی باطل نہیں ہو تا ہے، لیکن مباح کام جب دوسرے سے واقع ہو تو وہی کام صان کا سبب بن جاتا ہے، جیسے سونے والا تحض اگر دوسرے پر گر پڑے تواس کا تاوان واجب ہوتا ہے۔

وروی عن علی النع: اور حضرت علی ہے روایت منقول ہے کہ آپ نے دونوں میں سے ہر ایک پر پوری دیت واجب کی ہے۔ عبدالرزاق نے اس کی روایت کی ہے۔ اس طرح حضرت علی ہے یہ دونوں ہی روایتیں ایک دوسرے کی معترض ہو ئیں، چنانچہ ہم نے قیاس کے ذریعہ اس روایت کوتر جے دی۔ (بلکہ پہلی روایت ٹابت ہی نہیں تواس لئے معاوضہ بھی نہیں پایا گیا) اور امام شافعی نے جو مسائل بیانِ فرمائے ان میں دونوں فعل حرام ہیں،اس لئے دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔

توضیح: - اگر غلطی ہے یا قصدا دو سوار یا دو پیدل چلنے والے نکرا جائیں اور دونوں ہی مر جائیں توان کی دیت کا کیا تھم ہو گااور کون ذمہ دار ہوگا۔اگر دو آدمیوں نے عام راستہ پر گڑھا کھودا پھر ان دونوں پر اس کی مٹی گر گئی جس سے دونوں ہی مر گئے توان کی دیت کس پر لازم ہو گی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال علائے کرام۔ مفصل دلائل

وهذا الذي ذكرنا إذا كانا حرين في العمد والخطاء، ولو كأنا عبدين يهدر الدم في الخطأ؛ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة، وكذا في العمد؛ لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنى ولم يتخلف بدلا، ولو كان أحدهما حرا والآخر عبد ففي الخطأ تجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العقد، فيأخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة؛ لأن على أصل أبي حنيفة ومحمد تجب القيمة على العاقلة؛ لأنه ضمان الآدمي، فقد أخلف بدلا بهذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف، وفي العمد تجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصف في العمد، وهذا القدر يأخذه ولى المقتول، وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط بموته إلا قدر ما أخلف من البدل و هو نصف القيمة.

تر جمہ: -اس سے پہلے جو تھم ہم نے بیان کیااس صورت میں ہوگا جبکہ دونوں ککر کھانے والے آزاد ہوں، خواہ یہ حرکت قصدا ہوئی ہویا غلطی سے مکر آگئے ہوں تواس صورت میں خون باطل محدا ہوئی ہویا غلطی سے مکرا گئے ہوں تواس صورت میں خون باطل ہوگا، کیونکہ یہ جرم خود اس غلام کی ذات سے متعلق تھا کہ وہ اس جرم میں مقتول کے وارثوں کو دے دیا جاتا ہاں کا فدید دیا جاتا،

عالا نکہ یہ بات ختم ہو چکی، کیونکہ غلامی کی وجہ سے غلام کی ذات اور اس کی گردن موت آ جانے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوگئی،اور اس نے اپنے عوض کوئی چیز نہیں چھوڑی جو مولی کے فعل کے سواہو،اس لئے ضرور ڈاور مجور آاس کا خون باطل کردیا گیا، یعنی ہر ایک غلام نگرانے کے بعد مرگیا،اور کسی نے بھی اپنا قائم مقام کچھ نہیں چھوڑا،البتہ اگر اس کا مولی چاہے تو اس کا فند یہ دیا ہے وہ فند یہ کی بجائے کوئی چیز موجود ہوئی ہے، حالا نکہ موجودہ صورت میں مولی جس چیز کا فند یہ دیتا ہے وہ فند یہ کی بجائے کوئی چیز موجود ہوئی ہے، حالا نکہ موجودہ صورت میں غلام مرچکاہے، لہذا مالک پر تاوان واجب نہ ہوگا، اس لئے مجبور ایہ خون باطل سمجھا جائے گا۔ اس طرح اگر دونوں غلاموں نے یہ حرکت قصد اکی ہو تو بھی بہی تکم ہوگا یعنی ان کا خون باطل ہوگا، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک غلام جرم کرنے کے بعد مرگیا ورکسی نے اپنا قائم مقام یا عوض بچھوڑا تو کسی عوض کے بغیر مالک پر اس کا فند یہ واجب نہیں ہوگا۔

ولو کان آحده ما حوا و الآخو عبدا النع: اور اگر دونول بل ہے ایک آزاد ہواور دوسر اغلام ہو تو غلطی کی صورت میں مقتول آزاد کی درگار بر آور ی بر غلام کی قیمت سے زا کداس مقتول آزاد کے وارث لے لیں گے ،اور غلام کی قیمت سے زاکداس کی دیت تک جو حق باقی رہ گیاوہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ وجھ کے اصول کے مطابق آزاد کی مددگار برادری پر غلام کی قیمت واجب ہوگی، اس لئے کہ یہ آوی کا تاوان ہے۔ لہذا غلام نے اس اندازے اپنا قائم مقام چھوڑا، لیمی ای تجائے صرف بہی قیمت جھوڑی ہے، بہذا آزاد مقتول کے ورثہ غلام کی بجائے بہی قیمت لے سکتے ہیں،ادر آزاد کی دیت تک جو کچھ زاکدر ہاوہ اس وجہ نے باطل ہو گیا کہ اس غلام کی قیمت کے اندازہ کے سواغلام کی بجائے بھی نہیں بچاہے۔

وفی العمد تبجب علی عاقلۃ المحر المع: اور اگریہ عکر عمدا ہوتو آزاد کی مددگار برادری پر غلام کی آو ھی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ قصدا عکر کی صورت میں صرف نصف تاوان لازم آتا ہے جسے (نصف قیمت کو) مقتول غلام کاولی لے گا۔ اور آزاد مقتول کی نصف دیت جواس غلام کی گرون پر لازم آئی تھی وہ غلام کے مرجانے کی وجہ سے باطل ہوجائے گی۔ سوائے اس آدھی قیمت کے جو غلام نے اپنی جگہ میں چھوڑی ہے۔ (ف: - لہٰذااس آدھی قیمت کو مقتول آزاد کے ورشہ لیس کے ، اور اس سے زیادہ آدھی دیت تک جو پچھے نے رہے گاوہ سب باطل ہوگا۔)

توضیح: -اگر نگراکر مرجانے والے دونوں ہی غلام ہوں، یاان میں سے ایک آزاد اور دوسر ا غلام ہو۔اور نگر غلطی سے ہوگئی ہویا قصدا ہوئی ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ۔ دلائل مفصلہ

قال: ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن، وكذا على هذا سائر دواته كاللجام ونحوه، وكذا ما يحمل عليها؛ لأنه متعد في هذا التسبيب؛ لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو إلاحكام فيه بخلاف الرداء؛ لأنه لايشد في العادة ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس على ما مر من قبل، فيتقيد بشرط السلامة. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ، فإن وطيء بعير إنسانا ضمن به الدية على العاقلة؛ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق، وقد أمكنه ذلك، وقد صار متعديا بالتقصير فيه، والتسبيب بوصف التعدى سبب الضمان إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه، وضمان المال في ماله. وإن كان معه سائق فالضمان عليهما؛ لأن قائد الواحد قائد للكل، وكذا سائقه لاتصال الأزمة، وهذا إذا كان السائق في جانب من الإبل، أما إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد ما يضمن ما عطب بما هو خلفه، ويضمنان ما تلف ما بين يديه؛ لأن القائد لايقود ما خلف السائق لانفصام الزمام، والسائق يسوق ما يكون قدامه.

ترجمہ: -امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی محفص جانور ہائک کرنے جارہاتھا کہ اس کی زین ایک محفص پر گر بڑی جس سے وہ

مر گیا تو ہائنے والا ضامن ہوگا۔اس طرح اس جانور کے دوسرے سامان مثلاً رکاب اور لگام دغیرہ میں بھی یہی تھم ہوگا۔اس طرح سے جو چیز جانور پر لادی جاتی ہے اس کے گرنے میں بھی یہی تھم ہوگا، کیونکہ ہائنے والے کی زیادتی سے ایس چیزیں گرتی ہیں اس بناء پر وہ ظالم ہوا،اس لئے کہ ان چیز دل کا گرنااس کے اس تصورے ہواہے کہ اس نے اپنے سامان کو مضبوطی ہے نہیں باندھااور پورے طریقے سے اس کی حفاظت نہیں گی۔

بعتلاف الرداء؛ لأفه لا بشد الغ: اوریه علم جادر کے سئلہ کے بر خلاف ہے، کیونکہ عموما جادراوڑھ کر باندھی نہیں جاتی ہے، اور اس میں اللہ کے بر خلاف ہے، کیونکہ عموما جادراوڑھ کر باندھی نہیں جاتی ہے، اور اس کیل سے بھی کہ جیسے کندھے پر لادی ہوئی چیز کی حفاظت مقعود ہوئی ہے ویسے ہی سواری کاسمامان یعنی زین وغیرہ کے ساتھ میں حفاظت بھی مقعود ہوتی ہے مگر لباس میں الی بات نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ یہ بیان گزر چکاہے، اس لئے زین وغیرہ کے ساتھ یہ قید شرط کے طور پر رہے گی کہ ان چیز دل کی وجہ سے سلامتی میں خلل نہ ہو۔

قال: و من قاد قطار النع: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جو ہخص او نؤں کی قطار کھنچے لئے جارہا ہو تو قطار ہے اگر کوئی چیز کیلی جائے یاروندی جائے والداس کا ضامن ہوگا۔ اس بناء پراگر کسی او نٹ نے کسی آوی کو کچل دیا تواہ نؤں کا لے جانے والداس کی دیت کا ضامن ہوگا جو اللہ اس کی دیت کا ضامن ہوگا جو اللہ ہوگا ہے ہوئکہ کھنچ کرلے جانے والے پر قطار کی مفاظت ایس ہی تھا، کا فری ہوتی ہے۔ اور اس طرح حفاظت سے لے جانا اس کے لئے ممکن بھی تھا، کیان اس نے حفاظت میں کمی کر کے دوسر سے پر زیادتی یا ظلم کیا ہے، جبکہ کوئی الی حرکت کرنا جس سے کسی طرح سے زیادتی لازم کی کئین اس نے حفاظت میں کمی کرکے دوسر سے پر زیادتی یا ظلم کیا ہے، جبکہ کوئی الی حرکت کرنا جس سے کسی طرح سے زیادتی لازم آتی ہو تو وہ تاوان کے لازم ہو جانے کا سب ہو جاتی کے البتدا موجودہ مسئلہ میں جس جان یا مال کی اس سب سے بر بادی ہوئی دواس کا ضامن ہوگا، البتہ ابنا فرق ہوگا کہ جان کی بربادی کی صورت میں اس کا تاوان اس کی مددگار برادری پر لازم ہوگا، جبکہ مال کا تاوان خوراس کے مال پر لازم ہوگا۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب ایک خفیل تنہا تھنچ کر لے جانے والا ہو۔

تو ہنے -اگر کوئی شخص جانور ہائک کرلے جارہا تھا کہ راستہ میں اس کی زمین یار کاب یالگام یا اس پر لادی ہوئی چیز زمین پر گر بڑی ادر اس ہے کسی سے کوئی شخص مر گیا۔ اگر کوئی شخص اد نٹوں کو قطار کی صورت میں لے جار ہاتھا کہ اس قطار سے کچل کر کوئی مر گیایاسامان ضالع ہو گیا۔اگر لے جانے والے کے ساتھ کوئی سائق ہویا قائد ہویاد ونوں ہی ہوں۔ مسائل کی تفصیل۔احکام۔اقوال ائمہ کرام۔ولا کل مفصلہ

ران ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لايعلم فوطىء المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره، فإذا ترك الصيانة صار متعديا، وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتل الخطأ، ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة، وإنما لايجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما مسبب؛ لأن الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط، قالوا: هذا ربط والقطار تسير؛ لأنه أمر بالقود دلالة، فإذا لم يعلم به لايمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان على الرابط، أما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنها القائد؛ لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة فلايرجع بما لحقه عليه.

ترجمہ: -اگراونوں کی قطار میں ہے کسی ایک کے ساتھ کسی نے اپناونٹ فاموثی ہے باندھ دیااور اس قطار کے لے جانے والے کواس کی خبر نہ ہوسکی، پھر اس اونٹ نے کسی کو کچل کر مار ڈالا تو قطار کو تھنچ کرلے جانے والے کی براور کی براس کی دیت واجب ہوگی، کیونکہ اگر وہ بہت مختاط ہو تا تو باہر ہے لائے ہوئے اونٹ کو اپنے اونٹوں سے ملا کر باند ہنے ہے روک سکتا تھا، مگر اس نے احتیاط میں کی کر دی جس سے زیادتی ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی جان چلی گئی، اور الی صورت میں لیمنی ہلاکت کا سبب بنے میں نقصان کی اوا یکی مدوگار براور کی پر لازم آتی ہے جسے کہ قتل خطاء کی صورت میں لازم آتی ہے۔ (ف: -اس لئے پہلے مددگار براور کی والے مقتول کی دیت اوا کریں گے، پھریہ نقصان اونٹ کے ساتھ ملاکر باند ھنے والے شخص کی براور کی ہو وصول کی جائے گی۔)

نے ہو جعون بھا علی عاقلۃ الوابط النے: پھر آھے سے سینے کرنے جانے والے کی مددگار برادری والے اس دیت کو جو ابطور تاوان ان پر لازم ہوگئی تھی اس اونٹ کے باندھنے والے نے عاموش کے ساتھ اپنے اونٹ کو ان لوگوں کے اونٹوں سے ملا کر باندھنے سے ان کو اس آفت میں ڈالا۔ پھر یہ بات معلوم ہوئی جائے کہ اس مقتول کی دیت وظار تھی کے اس مقتول کی دیت وظار تھی کے والے اور اونٹ باندھنے والے دونوں پر واجب نہیں ہوئی تھی، حالا نکہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس کاسیب بناہ، جس کی وجہ سے کہ قطار سے ملاکر اونٹ باندھ دینا اور وظار کو تھینچنا دونوں میں ایسابی تعلق ہے جسے سبب پیدا کرنے والے اور ایپ بدن سبب پیدا کر اونٹ باندھ دینا اور وظار کو تھینچنا دونوں جس ایسابی تعلق کی دجہ سے کہ قطار سے ملاکر اونٹ باندھ دینا اور وظار کو تھینچنا دونوں جس ایسابی تعلق کے مقابلہ میں میں گر کر مر گیا تو یہ مر نے کے لئے صرف ایک سبب پیدا کرنا ہوا۔ اور اگر ایک شخص نے گڑھا کھودا سے مثلاً ذید اس میں گر کر مر گیا تو یہ مر نے کے لئے صرف ایک سبب پیدا کرنا ہوا۔ اور اگر ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں اونٹ کو باندھ دینا، کواں کھود نے کے برابر سبب ہوا۔ اور اس قطار کو آگے سے لے جانا خود اپنے ہاتھ سے اس خود اپنے ہاتھ ہوں باندھ تھا تھا کہ ہونا قطار کی باندھ تھا ہوا کہ بین میں ہوا، اس کے بعد جب کھینچنے والا تھینی رہا تھا اس وقت دہ چل کر مر اے۔ اس طرح اس کی موت سے اس تھ تبیں ہی گی کو مر اے۔ اس طرح اس کی موت سے اس تھ تبیں ہی گی گور دہ باندھنے سے ہوئی۔ اس لئے کھینچنے دالا پہلے ضامن ہوگا، پھر دہ باندھنے والے تو یہ تقصان اور تاوان برداشت کیا سبب سے اس کھینچنے کے ساتھ تبیں ہیں گئی گور نہ ہی قطار میں اونٹ باندھنے سے ہوئی۔ اس لئے کھینچنے دالا پہلے ضامن ہوگا، پھر دہ باندھنے والے سبب سے اس کھینچنے دالے نے بیہ تقصان اور تاوان برداشت کیا سبب سے اس کھینچنے کے سات اور اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ادارت کیا ہے۔

اوراب بیہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ند کورہ صورت ہیں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ بعد ہیں باند صنے والے نے کی وقت باندھا تھا۔ فقار کھڑی ہوئی تھی یا جبکہ وہ اونٹ قطار ہیں چل رہے تھے۔ قالو ا: ھذا إذا ربط والقطار نسیر المخ: اس لئے مشارخ نے فرایا ہے کہ یہ تھا اس صورت میں ہوگا جبکہ باند صنے والے نے اپنااونٹ اس وقت باندھا ہو جبکہ قطار روال حالت میں تھی ،ای لئے وہ باند صنے والا اوپر بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق دیت کا ضامن ہوگا، کیونکہ الی ضورت میں باند صنے والا اپ ہی تھینچ کر لے جانے کے لئے بطور دلالت تھم وینے والا ہوگا، بینی چلتی ہوئی حالت میں باندھنان بات کی دلیل ہے کہ اے اپنااونٹ بھی مقصود ہے، گویاس نے اس کھینچ والے کو تھم دیا کہ تم میر ااونٹ بھی اپندھنان باندھا ہے تو وہ اس کی جبر بھی نہیں ہوئی کہ اے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خاف مہ دار ہوگا۔ اور آخر کار اس تاوان کا اصل و مہ دار وہی شخص ہوا حفاظت کی ذمہ دار بی نہیں ہوا، پھر بھی وہ اس مقتول کی و بیت کاذمہ دار ہوگا۔ اور آخر کار اس تاوان کا اصل و مہ دار وہی شخص ہوا حس نے جاتی قطار میں اپناونٹ بھی باندھ دیااور د لالۃ اس نے اپناونٹ لے جانے کی اجازت دے دی۔

اوراگر ایساہ واکہ اس مخص نے اپنا اور بائد ہے ہوئے اونٹ کے ساتھ اس وقت بائد ھاجبکہ وہ قطار کھڑی ہوئی تھی اور چر
تھینی والا قطار کو تھینی کر لے گیا۔ (اور بائد ہے ہوئے اونٹ ہے کی قتم کاکن کو نقصان نہیں ہوا۔) تو تھینی کر لے جانے والا ضامن ہو گا۔ (ف: - یعنی مقول کا تاوان صرف تھینی والے کی مددگار براور ی برہوگا، اور اس براوری والے اس تاوان کو بائد ھنے والی کی مددگار براوری ہے کا دونس ہے کہ اونٹ کو صراحة یاد لالة اس کی اجازت کے بغیر کھینی والے کی مددگار براوری ہوگا، وہ خود بنی ہی کا ضامن ہوگا۔ (ف: - آب اگر یہ کہا جائے کہ اس جائے کہ اس باندھنے والے نے بھی تو الی کی ہوگا۔ (ف: - آب اگر یہ کہا جائے کہ اس باندھنے والے نے بھی تو ایک ہی عظمی کی ہے کہ اس نے اس اس کے اونٹ کی قطار میں اس کی اجازت کے بغیر باندھ دیا، تو جواب یہ ہوگا کہ ہاں یہ حرکت جرم ہے اور ای فعل کی حالت میں وہ جانور کسی کو کچل دے تو باندھ و والا ضامن ہوگا، اور جب تھینی والے نے اس کے اس کی احتی کو ختم کر دیا پھر اس کے اونٹ کو لے چا تو وہ اونٹ والا اس تاوان سے ہوگا، اور جب تھینے والے نے اس کی اس ممل کے تعلق کو ختم کر دیا پھر اس کے اونٹ کو لے چا تو وہ اونٹ والا اس تاوان سے بوگا، اور جب تھینے کی شخص نے راستہ میں پھر ڈالا اور دوسرے نے اس جگر ہو گئے۔ اے بٹادیا، تب دوسر المحض اس کا ضامن ہوگا۔ بری ہوگیا، جیسے کمی شخص نے راستہ میں پھر ڈالا اور دوسرے نے اس جگر ہوگیا، جسے میں می خوال میں کا ضامن ہوگا۔

توضیح: -اگر او نول کو قطار میں لے جانے میں کسی شخص نے اپنے ایک اونٹ کو بھی اس قطار کے اونٹ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ باندھ دیا کہ لے جانے والے کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر اس اونٹ سے کسی طرح کوئی شخص کچل کر مرگیا۔اگریہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ اونٹ کس وقت باندھا گیا تھا لینی اس وقت جبکہ سب کے سب کھڑے تھے یا جب چل رہے تھے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوالی ائمہ کرام۔ولائل مفصلہ

قال: ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها يضمنه؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق. قال: ولو أرسل طيرا وساقه فأصاب في فوره لم يضمن، والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه والطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة، وكذا لو أرسل كلبا ولم يكن له سائقا لم يضمن، ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائقا فأخذ الصيد وقتله حل، ووجه الفرق أن البهيمة مختارة في فعلها، ولا تصلح نائبة عن المرسل فلايضاف فعلها إلى غيرها، هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشروع والاطريق له سواه والا حاجة في حق ضمان العدوان، وعن أبى يوسف أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة الأموال الناس، قال رضى الله عنه: وذكر في المبسوط إذا

أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه، وكذا إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطباد، ثم سارت فأخذت الصيد؛ لأن تلك الوقفة تنحقق مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال، مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال، وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لايضمنه من أرسله، وفي الإرسال في الطريق يضمنه؛ لأن شغل الطريق تعد فيضمن ما تولد منه؛ أما الإرسال للاصطباد فمباح ولاتسبيب إلا بوصف التعدى.

تر جمہہ: -امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنے جانور (کتے کو)اس حالت میں جھوڑتے ہوئے لاکارا کہ وہ اسے ہائک کر لے جارہا تھا،اور کتے نے اس سے جھوٹتے بنی فوراکس کے پالے ہوئے جانور شکار کومار ڈالا تو وہی مخص اس شکار کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ وہی اس کوہائک کرلے جارہا تھا،اس لئے اس کتے کی ہیر حرکت اس ہا تکنے والے کی طرف منتقل ہوگئے۔

قال: ولو أرسل طيرا النع: امام محمدٌ نے فرمايا ہے كہ اگر كى نے اپنے شكارى پر نده باز وغيره كو چھوڑااورا سے الكارااوراس نے بھی چھو منے ہی كى كے ليے ہوئے شكار كو جھيٹ كرمار ڈالا تواس كامالك اس شكار كاضامي نہيں ہوگا۔اس جگہ اس كے اوراس باز كے شكار كے شكار كے علم ميں بظاہر ایک جيسی صورت ہونے كے باوجو داس لئے فرق كيا گياہے كہ كے كابدن ايما ہوتا ہے كہ وہ ہاكئے كى ماركو برداشت كر سكتا ہے،اس لئے اس كے حق ميں اس كے ہا تينے كا اعتبار كيا گيا، جبكہ پر نده كابدن اس لا كق نہيں ہوتا ہے كہ وہ اس كم ہا نكئے كو برداشت كر سكتا ہواس كے حق ميں ہائكنااور نہ ہا نكنادونوں ايك جيميا ہوگا۔و كذا لو أرسل كلبا النع: اى طرح آگر كم ہائكنے كو برداشت كر سكے تواس كے حق ميں ہائكنااور نہ ہائكنا و نول ايك جيميا ہوگا۔و كو اللہ و كو سل كلبا النع: اى طرح آگر كے كو كسى شكار كو پكڑ كر مار ڈالا تو وہ حلال ہوگا (بشر طبكہ اس نے اس بر چھوڑااور اس وقت اس كاكوئی ہائكنے والا نہيں تھا اور اس نے دوڑ كر شكار كو پكڑ كر مار ڈالا تو وہ حلال ہوگا (بشر طبكہ اس نے اس فرائلہ بھی كہد داہو۔)

وعن أبى يوسف المن اورامام ابويوسف سے روايت ہے كہ انہوں نے احتياطاان تمام صور توں ميں تاوان واجب كياہے،
تاكہ لوگوں كے مال محفوظ رہے۔ قال رصنى الله عنه الغ: مصنف نے فرماياہے كہ مبسوط ميں نہ كورہ كہ اگر كسى نے اپنے
جانور كو مسلمانوں كے عام راستہ ميں چھوڑ ااور اس نے فورائسي وقفہ كے بغير كسى چيز كو ضائع كر ديا تو چھوڑ نے والا بى اس نقصان كا
ضامن ہوگا، كيونكہ اس جانوركى رفتاراى چھوڑ نے والے كى طرف منسوب ہوكى، جب تك كہ وہ اپنى پرائى چال رچالارہ، اور
ائى بوئل رہائى جائى رہائى جائے ہوگا، كين اس بوئور دائس يا بائي طرف منظم نہ ہوگا۔ اس کے چھوڑ نے كا تھم اور اس كا اثر قتم ہوگيا، كين
ائر مرئے كے سواد وسر اكوئى راستہ نہ ہو تو پہلا ہى تھم جارى رہے گا، منقطع نہ ہوگا۔ اس طرح اگر وہ جانور تھوڑ ارك كر پھر روانہ ہوا

تب بھی جیموڑنے کا تقلم ختم ہو جائے گا۔اس کے بر خلاف اس کے شکار کے لئے جیموڑنے کی صورت میں شکاری جانور ذرارک کمر روانہ ہوا پھر دوڑ کراہے شکار کرلے اور مار ڈالے تب بھی یہ شکار حلال ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کا تھہر نااپنے مالک کی مر صنی پوری کرنے کے لئے کہ شکار کو کس طرح قابو کیا جاسکتا ہے کے سوچنے کے لئے ہوا ہے،اور پہلی صورت میں اس کا تھہر ناجس نے راستہ میں چھوڑا ہے تو وہ اس چھوڑنے والے کی مر صنی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تواسے روانہ کر دینا چاہتا تھااس دفت اس کتے کا راستہ میں رک جانے ہے اس کی مر صنی کے خلاف ہوااور روانہ کرنے کا تھم ختم ہوگیا۔

و بعدلاف ما إذا أرسله المنع: اس كے برخلاف اگراس جانور كوكس شكار پرمالك نے چھوڑااور وہ كمافورااس كے چھھے ايك ر فقارے چلا اور اس دوڑاور روش بيس كے نے كسى كى جان ياكسى كامال ضائع كر ديات اس كو چھوڑنے والا ضامن نہيں ہوگا۔ اور اگر اسے عام راستہ بيس چھوڑا ہو توضامين ہو جائے گا، كو نكہ راستہ كور وك لينے سے دوسر ول پر زيادتى لازم آتى ہے، الہذاراستہ بيس چھوڑ نے سے جو نئى بات بيدا ہو جائے گى اس كاضامين ہوگا۔ جبكہ شكار پر شكار كى جانور كو چھوڑنا شرعا جائزہے، اور كسى بات كے لئے كسى كاسب بنتے بيس وى چيز ضان كاسب بنتى ہے جو كسى زيادتى كے ساتھ ہو۔

توضیح: -اگر کسی شخص نے اپنے پالتو کتے یا باز وغیر ہ کو للکارتے ہوئے چھوڑااور ان دونوں نے چھوڑااور ان دونوں سے چھوڑااور ان دونوں سے چھوڑا ہوئے جھوڑا ہوں ہوئے جھوڑا ہوں ہوئے ہیں کہ پالتو شکار کو مارڈالا، تو ضال کس چھوڑا کہ اس کا ہا تکنے والا کوئی نہ تھا تو میں کوئی فرق ہوگایا نہیں۔ کسی نے کتاب حال میں چھوڑا کہ اس کا ہا تکنے والا ضامن ہوگایا نہیں۔ اگر کتے کو ہم اللہ کہہ کر کسی شکار پر کسی نے چھوڑا اور اس کا ہا نکنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس نے دوڑ کر شکار کو مارڈالا تو اس کے شکار کا کیا تھم ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل، وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا لا يضمن لما مر، ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أونهارا لاضمان على صاحبها، لقوله عليه السلام: جرح العجماء جبار، وقال محمد: هي المنفلتة ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته.

ترجمہ :- مصنف ؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپناا یک جانور ، چوپایہ چھوڑااور اس نے فورااس چھوڑنے کی رفارے جاکر کسی کی تھیتی میں تھس کراسے تباہ کر دیا تواس کا چھوڑنے والااس نقصان کا ضامن ہوگا۔ مسئلہ کی تغصیل اس طرح ہے ہوگ کہ اگرا یک شخص نے ایک گائے یا بحری کھیت کی طرف دوڑائی اور اس نے اسی رفار سے جاکر کھیت کو تباہ کر دیا تواس کا چھوڑنے والااس تباہی کا ضامن ہوگا، اور اگر وہ جانور جاتے ہوئے دائیں بابئیں مڑگیا، حالا تکہ اس کے آگے ہوئے کے دوسر اراستہ بھی موجود ہوتو وہ ضائن نہیں ہوگا اس کی دلیل بھی وہی ہوگی جواو پر بیان کی جانچی ہے دہ ہیہ کہ اس کے چھوڑنے اور روانہ کرنے کا تھم کمٹ گیا ہے ، یبال تک کہ اگر کھیت میں جانے کے لئے بھی بہی راستہ ہوجد ھرے وہ مڑکر گیا ہے تب ضامن رہے گا۔

ولمو انفلتت الدابیة المخ: اوراگر کوئی جانور مچھوٹ گیایا نکل بھاگا، بھراس نے کس آدی کویاکس کے مال کو نقصان بہنچادیا، خواہ وہ وقت رات کا ہویاد ن کا تواس کے مالک پر تاوان واجب نہیں ہوگا، اس دلیل سے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا ہے کہ جوپایوں کی طرف سے کسی کوزخم جمہنچا تووہ ہدرہے لینی باطل ہے۔صحاح ستہ نے اس کی روایت کی ہے۔

وقال محمد الغ: ادرامام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اس جوپایہ سے مراد وہی چوپایہ ہو گاجو خود سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور

کسی کو نقصان پہنچادے میاز خی کر دے۔اور چھوٹ کر بھاگنے ہے مر ادیہ ہے کہ مالک وغیر ہیں ہے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جانور کا کوئی کام یااس کی کوئی حرکت اس کے مالک کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کوچھوڑنے یاہا تکنے وغیرہ کی جیسی کوئی بات نہیں پائی جارہی ہو جس کی وجہ ہے اس کا کوئی عمل یا فعل موجو دنہ ہو جس کی بناء پر اس کادہ فعل اس کے مالک کی طرف منتقل ہونے کا سبب ہوجائے۔

توضیح: -اگر کسی نے اپنا بیل جھوڑ ااور وہ ایک دوڑ میں کسی کے کھیت میں گھس گیا، اور اس کی کھیت میں گھس گیا، اور اس کی کھیتی کا فقصان کر دیا۔ اگر کسی کا جانور از خود کسی طرح جھوٹ گیا اور اس نے کسی کی جان یا مال کا نقصان کر دیا تو اس نقصان کی ذمہ داری کس پر آئے گی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالی ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

شاة لقصاب فقنت عينها ففيها ما تقصها؛ لأن المقصود منها هو اللحم فلايعتبر إلا النقصان. وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس، وقال الشافعي: فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة، ولنا ما روى أنه عليه السلام قضى في عين الدابة بربع القيمة، وهكذا قضى عمر رضى الله عنه، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل، فمن هذا الوجه تشبه الآدمي، وقد تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات، فعملنا بالشبهين، فبشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف، ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة، فيجب الربع بفوات إحداهها.

ترجمہ: - کی قصاب کی بکری کی کس نے آنکھ پھوڑ دی، تواس کی دجہ ہے اس بکری ہیں جتنا نقصان آگیاہے دہ اس آنکھ پھوڑ نے دالے پر لازم ہوگا، کیو نکہ قصاب کا مقصداس سے گوشت حاصل کرناتھا، لبذااس کی بالیت ہیں اس دفت بھتی کی آئی ہے صرف وہی اس تحض پر لازم ہوگی۔ زفی عین بقر ۃ المجزار المخ: اور قصاب کی گائے یادن کی آنکھ ہیں اس کی چوتھائی قیت لازم ہوگا۔ ای طرح سے گدھے، نچراور گھوڑے کی آنکھ ہیں بھی جوتھائی قیت داجب ہوتی ہے، لینی یہ جانور گوشت کھانے یا زمین جوتھائی قیت واجب ہوتی ہے، لینی یہ جانور گوشت کھانے یا زمین جو سے کی آنکھ کی آنکھ ہیں جو تھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی چوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی قیت اس کی جوتھائی جوتھائی جوتھائی جوتھائی گوئیت اس کی جوتھائی جوتھائی گوئی ہو تو جھنی قیت اس کی جوتھائی جوتھائی کی جوتھائی جوتھائی کی جوتھائی خوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی خوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی خوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی جوتھائی کی کی خوتھائی کی جوتھائی کی خوتھائی کی جوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی کی کی خوتھائی کی خوتھائی کی خوتھائی کی کی خوتھائی کی خوتھائی کی کی کی

وقال المشافعي المنع: اورامام شافتي نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی ای طرح کا نقصان لازم آئے گا جیسا کہ بھری میں لازم
آتا ہے۔ اور ہماری و لیل سے حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ نے چوپا یہ کی آئھ کے بارے میں چوتھائی قیمت کا تھم دیا ہے، اور ایسانی
حضرت عمر کا تھم مروی ہے۔ اور دوسری دلیل سے ہے کہ اگر ان جانور ول سے گوشت کے سواد وسر نے نوائد بھی مقصود ہوں جسے
بوجھ لادنا، الن پر سواری کرنا، ان سے زینت اور شان و شوکت کا اظہار کرنا اور ان کے علاوہ اور دوسر نے نوائد بھی ان سے حاصل کرنا
مشلا کھیتی کے لئے زمین جو تنا اور دور سے پانی لاکر سینچا وغیرہ تو ان باتوں کی وجہ سے بھی ان جانوروں کو آدمی سے کافی مشابہت پائی
جاتی ہے، اور بھی سے جانور صرف گوشت کھانے کے لئے ہی رکھے جاتے ہیں، تو اس لئے پر ان جانوروں کو کھانے کی چیز ول سے
مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم نے ان تمام ہاتوں کا خیال رکھا اور ان پر عمل کیا۔ اس لئے آدمی کی مشابہت کی وجہ سے چوتھائی
تیمت لازم کی۔ اور دوسری مشابہت کی وجہ سے نصف کی نصف لیتن چوتھائی تیمت رکھی گئے ہے۔

ولأنه يمكن إقامة العمل النع: اوراس دليل سے بھى كه ان جانوروں سے كام لينا چار آئكھوں كے ساتھ ہو تا ہے، لينى دو

آ تکھیں توان جانوروں کی اور دو آ تکھیں ان سے کام لینے والے کی ہو تی ہیں ،اس طرح پوراکام ان چار آ تکھوں کے مجموعہ سے لیا جاتا ہے ،اس لئے اگر ان میں ہے کوئی ایک کم کردے تواس پر چو تھائی قیت کا ضان لازم ہو گا۔ (ف: -مصنف ٌ نے جس حدیث کی طر ف اشارہ کیااس کو طبر انی نے معجم میں ، اور عقبل نے کتاب الضعفاء میں زید بن خابت کی حدیث ہے روایت کیاہے ، اور عقبل نے کہاہے کہ اساعیل بن بعلی ضعیف راوی ہیں اور ان کے ضعف کو بہت سے لو گول سے نفل کیا ہے ،اور کس ہے بھی ان کی توثیق منقول نہیں ہے۔اور اب حضرت علیٰ گااٹر تو عبدالرزاق <u>نے</u>اس کی روایت کی ہے، کیکن اس روایت میں جابرا جعفی کانام نہیں بیان كيايه، اورا بن ابي شيهٌ نے اس كواس طرح لفل كيا ہے : عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمو رضي الله عنه. ابن حجرٌ نے فرمایا ہے کہ رہ اصح ہے۔ نیز ابن الی ثیبہ نے جو یو عن مغیرہ عن ابو اہیم عن شویح روایت کی ہے کہ شریخ نے کہاہے کہ عروہ الباتی میرے یاس حضرت عمرٌ کے یہاں سے آئے یہ حکم بیان کرتے ہوئے کمہ چوپایہ کی آنکھ ضالع ہونے کی صورت میں اس جانور کی بوری ہازاری قیت کی چوتھائی لازم ہو گی۔ بیاساد بھی سمجھ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

مسئلہ: -اگر کسی نے امیںاکا منے والا کتایالا کہ اس کے قریب سے ہر گزرنے والے کو کاٹ کھاتا ہو تو گاؤل دالول کواس بات کی اجازت ہو گی کہ اسے مار ڈالیں۔اوراگر اس نے کسی کو کا ٹ لیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے کاشنے سے پہلے ہی لو گول نے پیش قدمی کردی ہو تواس پر تادان لازم ہو گا، درنہ نہیں۔اور امام شافعیؓ واحمہؓ کے نزدیک وہ مطلقا ضامن ہو گا۔ع۔اور غالبابیہ ُ اختلاف ایسے کتے کے بارے میں ہو کہ جس کاپالناشر عاجائز ہو، لینی کھیتی یاجانور وں کی حفاظت یاچور وں کے خوف سے محفوظ رہنے ادراس جیسی دوسری ضرورت کے لئے ہو تواس کاپالناجائز ہوگا۔ادراگر ناجائز طریقہ سے اسے یالا گیا ہو توکسی اختلاف کے بغیر ہی

اس کے مالک کو ضامن ہو ناجا ہئے۔ واللہ تعالی اعلم۔م۔

توضيح: -اگر كسى نے كسى قصاب كى بكرى يا كائے يا گدھے كى ايك آنكھ بھوڑ دى توكيا تھم ہو گا۔اگر کسی نے ایسا کتایالا کہ وہ اس کے پاس سے گذر نے والے ہر شخص کودوڑا تااور کا شا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب، هو المروى عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه، والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدى حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الواكب والناخس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف أيضا.

تر جمه : - فرمایا که اگرایک مخص سواری پر سوار ہو کر جارہاتھا که راستہ میں تھی نے اس سواری کومار دیایا کنڑی ہے جھیر دیایا چو نکادیا، جس کے منتیج میں اس جانور نے کسی اور مخف کو لات مار دی یاا گلے پاؤں سے مار دیا، یادہ جانور اس طرح سے بھڑ کا کہ اس کے دھکہ سے وہ تخص مر گیا تواس کا تاوان اس جو نکاد ہینے دالے پر لازم ہوگا،ادر سوار پر لازم نہ ہو گا، لینی وہ سوار اس سے بری ہو گا اور صرف اس جانور کوچو نکاوینے والے پر لازم ہو گا۔ یمی عظم حضرت عمر وابن مسعود رضی اللہ عنہماہے مر وی ہے۔

و لأن الواكب و المركب الخ: اور دوسرى وليل بيب كه سوارى اس كے چوتكادسين كى وجه سے وہال سے بھاكى تواس کے ساتھ ہی اس کاسوار بھی اس کے اوپر رہنے کی وجہ سے بھا گیار ہا۔ اس طرح جانور کی پوری حرکت اور پورا عمل ای چو تکادیے والے کی طرف منسوب ہوا، گویااس چو نکادینے والے نے یہ ساری حرکت اینے ہاتھ سے کی۔ و المن النا بحس متعد النج: اوراس دلیل ہے کہ جانور کو بھڑ کانے والااپنے اس طرح کے بھڑ کا دینے سے ظلم وزیادتی کرنے والا ہوا، لیکن سوارا پنے سواری کے کام میں زیاد تی کرنے والا نہیں ہے، اس لئے زیادتی کرنے کی وجہ ہے اس چو لکادیے والے کابلہ تاوان لازم کرنے کے سلسلہ میں ہڑا ہوا ہوا ہوا ہاجا ہے گا، یہاں تک کہ اگر سوار کا جانور اس راستہ میں کھڑا ہو تو وہ تاوان اس سوار اور جانور کے جو نکادیے والے پر آ دھا آدھی لازم ہوگا، کیونکہ وہ سوار میں اپنے سواری کوراستہ میں کھڑا کرنے کی وجہ ہے زیادتی کرنے والا ہوا۔ (ف: -اور حضر ات عرِّ وابن مسعود کا جو از مصنف نے ذکر کیا ہے ، اس کواہم محد نے اپنی کتاب مبسوط میں اساد کے بغیر اس طرح ذکر کیا ہے کہ ہمیں حضرات عمر وابن مسعود رضی اللہ عنما ہے اس کوری کی روایت کی ہے۔ اور عبد الرزاق نے عبد الرحن المسعودی کی سند سے قاسم بن عبد الرحمٰن ہے اس طرح ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص کا دستہ سے ایک باندی لارہا تھا، راستہ میں وہ ایک ایسے شخص کے بن عبد الراجی سواری پر کھڑا تھا، اسے میں کسی خص نے اس کے جانور کو چو نکادیا جس کی وجہ سے اس جانور نے اپنی پہلی لائے کہ میں ہوگا جس نے جانور کو چو نکادیا ہے۔ ابن ابن شیبہ نے بھی اس کی میں ہوگا جس نے جانور کو چو نکادیا ہے۔ ابن ابن شیبہ نے بھی اس کی کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ موجودہ صورت میں ضامن وہی شخص ہوگا جس نے جانور کو چو نکادیا ہے۔ ابن ابن شیبہ نے بھی اس کی میں روایت کیا ہیں اور کی تھم ابن ابن شیبہ سے شر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت اس کے۔ ابن ابن شیبہ نے بھی اس کی میں روایت کیا ہے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ نے بھی اس کی روایت کیا ہے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ سے شر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ سے شر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ سے تر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ ت کے۔ ابن ابن شیبہ سے تو تک کی اس کی سے اس می کو تک کو تکاویا ہے۔ ابن ابن شیبہ سے تو تک کے ابن کی ہے۔ ابن ابن شیبہ کی تو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کی ہے تو تک کی تو تک کو تک کے تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کی تو تک کو تک کی تو تک کو تک کو تک کو تک کی تو تک کو تک کی تو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو

توضیح: - آیک شخص آنی سوار کی پر سوار ہو کر جارہا تھا کہ راستہ میں کسی نے اس جانور کو چھیڑر دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی لات چلا کریامنہ سے کاٹ کر کسی کا جانی یامالی نقصان کر دیا، یا جانور بھاگا اور اس کے دھکہ سے کسی کا نقصان ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ ولائل

#### مقصا

قال: وإن نفحت الناخس كان دمه هدر؛ لأنه بمنزلة الجانى على نفسه، وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على عاقلة الناخس؛ لأنه متعد في تسبيبه، وفيه الدية على العاقلة. قال: ولو وثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب لما بيناه، والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء، وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين؛ لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطىء الدابة، والثاني مضاف إلى الناخس، فيجب الضمان عليهما، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نفحتها؛ لأنه أمره بما يملكه؛ إذ النخس في معنى السوق فصح أمره به، وانتقل إليه لمعنى الأمر.

تر جمہ: -اگر کمی جانور نے اپنے چو نکاوینے والے کو لات مار کر ہلاک کر دیا تواس مر نے والے کاخون لائیرگان جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ کویاس محف نے خود آپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ و ان القت الواکب النے: اور اگر ای چو نکادینے کے سب سے اپنے سوار کوگر اویا جس سے وہ مرگیا تواس کی ویت اس چو نکادینے والے یا جھڑنے والے نے ایسی حرکت کر کے بڑائی ظلم کیا ہے، اور ایسی صورت میں مدو گار براور ی پری ویت لازم آتی ہے۔قال: ولو و ثبت بنخصہ النے: فرمایا ہے کہ اگر کسی کے چو نکادینے سے وہ جانور بدک کر کسی شخص پر کو دائیا کسی کواس نے کچل دیااور وہ مرگیا تواس کا تاوان اس کے سوار پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دینے والے پر واجب ہوگا۔ اس کی دلی بھی وہی ہوگی جو او پر بیان کی گئی ہے کہ جانور کو چو نکادینے کی وجہ سے ہی سوار کی بھڑکی اور سوار گراہے۔ اور اس بی اپنی ملکیت میں کھڑا ہو تا اور راستہ میں جانے رہنا و نول برابر ہیں۔

وعن أبى يوسف آلخ: اور امام ابويوست سے روايت ہے كہ تاوان چو تكادينے والے اور سوارى پر سوار ہونے والے دونوں پر نصف نصف لازم ہوگا، كيونكہ جان كاضائع ہوناسوارك بوجھ اور سوارى كے روندنے كى وجہ بيدا ہوا ہے اور سوارى كا روندنانس كے چو تكاوینے والے كى طرف منسوب ہے بین اس كى علمت بن ربى ہے،اس لئے اس كا تاوان بھى سوار اور چو تكاوین

والے پرواجب ہوگا۔ وان نخسھا بادن المواکب النع: اوراگر چو نکادینے والے نے سوار کی اجازت سے چو نکادیا ہو تواس کی یہ حرکت سوار کی عمل میں داخل ہوگا یعنی گویا سوار نے خوداس کو چو نکادیا ہے، اور اس صورت میں جاتور کے لات مار نے میں تاوان لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جو نکادینا تو جاثور کو ہا نکنے کے معنی ہے، لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جو نکادینا تو جاثور کو ہا نکنے کے معنی ہے، البندااس کام کے لئے تھم دینا صحیح ہے اور تھم کی وجہ سے بی یہ فعل اس کے سوار کی طرف منتقل ہوائے۔

توضیح - اگر سی جانور نے اپنے چھیڑنے والے کو لات مار کر ہلاک کر دیا، یا اپنے سوار کو گرادیا جس سے وہ مرگیا۔ یا اسی چھیڑنے کی دجہ سے بدک کر کسی شخص پر کودا، یا کسی کو اس نے کچل دیا اور وہ مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔اقوال ائمہ کرام۔ ولا کل مفصلہ

قال: ولو وطنت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما، والإذن يتناول فعله السوق ولايتناوله من حيث أنه إتلاف، فمن هذا الوجه يقتصر عليه، والركوب وإن كان علة للوطى فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطىء، وبهذا لايترجح صاحب العلة كمن جرح إنسانا فوقع في بير حفرها غيره على قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح، كذا هذا، ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء؛ لأنه فعل بأمره، وقيل: لايرجع، وهو الأصح فيما أراه؛ لأنه لم يأمره بالإيطاء، والنخس ينفصل عنه، وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبى فإنهم لايرجعون على الآمر بالتسيير، والإيطاء ينفصل عنه، وكذا فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبى فإنهم لايرجعون على الآمر بالتسيير، والإيطاء ينفصل عنه، وكذا الأن ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لايرجع على الآمر.

تر جمہ :- فرمایا کہ اگر سوار نے کمی محف سے اپنی سواری کو چھڑی وغیرہ سے چو نکادینے والے (چھیڑنے) کے لئے کہااور
اس نے اس کے کہنے کے مطابق اسے چھیڑ دیا جس سے وہ تیزی سے بھاگا ،اور اسی رفتاریس اس نے کمی شخص کو روند ڈالا تو اس
مغتول کی دیت اس سوار اور اس کے چو نکادینے والے دونول مخضوں پر نصف نصف واجب ہوگی ، بشر طیکہ جس روش پر اس جانور
کو چو نکا دیا تھا اسی روش پر اس نے کسی کو ہلاک کیا ہو ، کیونکہ ایس حالت بیں اس کی رفتار اس سوار اور چو نکادینے والے دونوں کی
طرف منسوب ہے۔اور سوار کا اس چو نکادینے والے کو چھیڑنے کی اجازت دینا اس کے ہانئنے کے فعل کوشامل ہے ، لیکن اس اعتبار
سے شامل نہیں ہے کہ اس سے واقعۂ کسی کو ہلاک کرنا ہی ہے۔ پس اس لحاظ سے چو نکادینا صرف چو نکادینے والے تک محدود رہے
گا۔

دالر کوب وان کان علة للوطی النع: اور دوسواری اگرچہ آدمی کو کیلئے کا سبب بن ہے لیکن اس علت کے لئے جو نکادینا کچھ شرط نہیں ہے، بلکہ دور فرآر کی شرطیاعلت بن ہے۔ اور دفراری اس کے روند نے کی علت ہے، اور اس وجہ ہے اس علت کے مر تکب کو کوئی ترجیح نہیں ہوگی۔ کسمن جوح انسانا فوقع فی بیر النع: جیسے زید کو کسی نے مجر دح کیا اور دوزید آگے بڑھ کر کویں بیس گرگیا، جس کویں کو بر نے داستہ بیس کھودا تھا پھر مرگیا، تواس زید کی دیت دونوں پر واجب ہوگی، یعنی زخمی کرنے دالے اور کنوال کھودنا تو دوسر کی علت یعنی کنوال میں گرنے کی شرط ہے۔ اور ذخمی ہونے کی شرط ہے۔ اور ذخمی ہونے کی شرط نہیں ہے، اور ایسانی تھم اس مسئلہ میں بھی ہے۔

ٹم قبل: یوجع الناخس علی الواکب الع: پھر بغض مثال نے فرمایا ہے کہ چو نکادیے والے نے جو کھی تاوان دیا ہے دہ اس سوارے والی نہیں لے سکتا ہے لیکن اس سوارے والی نہیں لے سکتا ہے لیکن اس سوارے والی نہیں الے سکتا ہے لیکن اس سوارے کھم سے چو نکادیا تھا۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ والیس نہیں لے سکتا ہے لیکن

میری سمجھ کے مطابق یکی اصح ہے، کیونکہ سوار نے اس کوروند ڈالنے کا تھم نہیں دیا تھا، اس لئے کہ چونکا ارتایا تھو کر دینا جمعی روند نے سے خالی بھی ہوتا ہے۔وصاد سمجھا إذا أمو صبیا النج: یہ معاملہ ایسا ہو گیا جیسے کسی شخص نے ایک ایسے بچہ کو جو گھوڑے پر بیٹھ سکتا تھا، گھوڑا چلانے کا تھم دیا، پھر اس گھوڑے نے کسی آدمی کو کچل دیا جس سے وہ شخص مر گیا اور بچہ کی مددگار برادری نے اس کا تاوان اواکیا تو یہ لوگ یعنی برادری والے اس تھم دینے والے سے تاوان واپس نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے تو صرف گھوڑا چلانے کا تھم دیا تھا، کسی کوروند نے کا تھم نہیں دیا تھا، حالا نکہ گھوڑا چلانا بھی روندنے سے خالی بھی ہوتا ہے۔

و کذا إذا ناوله سلاحا النے: اس طرح اگرا یک محف نے کمی ہوشیار لڑکے کوایک ہتھیار دیاادر اس نے اس ہتھیار سے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا جس کے نتیج میں لڑکے کی مدد گار برادری نے اس کا تاوان ادا کر دیا تو یہ برادری والے اس ہتھیار دینے والے سے تاوان داپس نہیں لے سکتے ہیں۔ (ف: - کیونکہ ہتھیار دینے کے ساتھ یہ بات لازم نہیں ہوئی کہ اس سے کسی محفق کو قتل کر ہی دیا جائے گا۔)

تو فنیج: -اگرایک سوار نے کسی سے یہ کہا کہ تم میری سواری کو کسی چیز سے چو نکادو (چھیڑر دو) پھر اس نے اس کے مطابق اسے چھیڑر دیا جس سے وہ جانور تیزی سے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے کسی کو بچل دیا جس سے وہ مرگیا تواس مقتول کی دیت کس پر واجب ہوگی۔اگر اس چھیڑ نے والے پر واجب ہوگی تو کیا بعد میں وہ سوار سے وصول کر سکتا ہے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔دلاکل مفصلہ

ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إليه، وإذا لم يكن في فور ذلك فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس، فبقى السوق مضافا إلى الراكب على الكمال، ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس، وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره؛ لأنه مضاف إليه، والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإن كان صبيا ففي ماله؛ لأنهما مواخذان بأفعالهما، ولو تخسها شيء منصوب في الطريق فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء؛ لأنه متعد بشغل الطريق فاضيف إليه كأنه نخسها بقعله، والله أعلم.

ترجمنہ - پھرچو نکادینے والاای دفت ضامن ہو گاجبکہ جانور کا کمی کورو ند ڈالناس کے چو نکادینے کی رفحار کی حالت میں فورا واقع ہواہو،اس لئے جانور کو ہانگنااس چو نکادینے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔اور اگر رو ندنا، چو نکادینے کے ساتھ فورانہ ہواہو لیننی اس کے چو نکادینے ہے جس رفحارے بھا گا جارہا تھا،اگر اس رفتار کے بدل جانے کے بعد اس نے کسی کو کچلا تو مقتول کا تاوان صرف سوار پر واجب ہوگا، کیونکہ اس کے چو نکنے کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ لہٰذااس کا ہانکنا اب پوری طرح صرف اس سوار کی طرف منسوب ہوگا۔

و من قاد دابة النع: اگرایک شخص جو مثلاً ایک گھوڑا تھینج کرلے جارہا ہو ،اس کو کس شخص نے چھیٹر دیااور وہ جانوراپنے لے جانے والے ہے چھوٹ کر بھاگ گیا، پھراس جانور نے اس رفتارے جاتے ہوئے فوراہی راستہ میں کس شخص کو پکھ نقصان پہنچادیا تواس نقصان کا تاوان اس چھیٹر نے والے پر لازم ہوگا۔ و سحلہ افدا سحان ملھا مسافق المنح: اس طرح اگر کوئی شخص کس جانور کو ہانگا ہوا گئا ہوا ہے جارہا ہواور کسی دوسرے نے والا غلام ہو، تواس و قت

اس کا تاوان خود غلام کی گردن بین اس کی ذات پر لازم ہوگا،اس لئے اس تاوان کوادا کرنے کے لئے وہ غلام فروخت کیا جائے گا۔
اور اگریہ شخص چو نکادیئے والا بچہ ہو تواس کا تاوان اس کے ذاتی مال میں واجب ہوگا، کیونکہ یہ غلام اور بچہ دونوں اپنے کام کی خرابی
کے وقت بکڑے جاتے ہیں۔ (ف: - بظاہریہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ جان ضائع نہ ہوئی ہو بلکہ موضحہ زخم کے جرم ہے کم
ہو، کیونکہ موضحہ کے زخم سے جو تاوان لازم ہو تا ہے، وہ بقینا اپنے مال میں واجب ہوتا ہے، جیساکہ الکافی میں ہے۔ اور میں یہ کہتا
ہوں کہ شایداس لڑکا سے غیر عربی مراد ہو، کیونکہ عجمیوں میں مددگار برادری کاسلسلہ نہیں ہے۔ الکفائیة)

ولو تنحسها شیء مغصوب النے: اور اگر جانور کو کوئی الیی چیز چیھ گئی جوراستہ بیں گھڑی کی تھی، اس سے بھڑک کر اس جانور نے کسی آدمی کو لات مار دی اور اس کو ہلاک کر دیا تواس کا تاوان، اس مخض پر واجب ہو گا جس نے یہ چیز راستہ میں کھڑی کی تھی، کیونکہ یہ بات راستہ کو گھیرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، لہذا اس فعل کی نسبت اس کی طرف ہوگ۔ گویااس نے خود اپ فعل

سے دوسر ہے کوچو نکادیاہے۔

توضیح: -اگر ایک شخص ایک گھوڑا تھینچ کریا ہائک کرلے جارہا ہو، اس گھوڑے کو کسی نے چھیڑ دیا جس سے دہ جانور اس لے جانے والے سے چھوٹ کر بھاگ گیا، اور اس بھاگتے ، ہوئے میں راستہ میں کسی کو پچھ نقصال بہنچا دیا۔ اور اگر ایبا جانور راستہ میں کسی ایسی چیز سے ٹھوکر کھا گیا جو کسی نے راستہ میں کھڑی کرر کھی تھی اور اس بھڑ کئے پر اس نے کسی شخص کو لات مار کر ہلاک کر دیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ ولائل مفصلہ

### باب جناية المملوك والجناية عليه

### باب مملوک کے جرم کرنے اور مملوک پر جرم ہونے کا بیان

قال: وإذا جنى العبد جناية خطأ قبل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تقديه، وقال الشافعى: جنايته فى رقبته يباع فيها إلا أن يقضى المولى الأرش، وفائدة الاختلاف فى اتباع الجانى بعد العتق، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم، له أن الأصل فى موجب الجناية أن يجب على المتلف؛ لأنه هو الجانى إلا أن العاقلة تتحمل عنه، ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عنده بالقرابة، ولا قرابة بين العبد ومولاه، فتجب فى ذمته كما فى الذمى، ويتعلق برقبته يباع فيه كما فى الجناية على المال، ولنا أن الأصل فى الجناية على الآدمى حالة الخطأ أن تتباعد عن الجانى تحرزا عن استيصاله والأحجاف به، إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد الجناية وتجب على عاقلة الجانى إذا كان له عاقلة، والمولى عاقلته؛ لأن العبد يستنصر به، والأصل فى العاقلة عندنا النصرة حتى تجب على أهل الديوان بخلاف الذمى؛ لأنهم لايتعاقلون فيما بينهم، فلا عاقلة فتجب فى ذمته صيانة للدم عن الهدر، وبخلاف الجناية على المال؛ لأن العواقل لاتعقل المال إلا أنه يخير بين الدفع والفداء؛ لأنه واحد، وفى إلبات الخيرة نوع تخفيف فى حقه كيلا يستأصل غير أن الواجب الأصلى هو الدافع فى الصحيح، ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لقوات محل الواجب، وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما فى مال الزكاة بخلاف موت المونى الحرب لايتعلق بالحر استيفاء، قصار كالعبد فى صدقة الفطر.

تر جمہ :- قدوریؓ نے کہاہے کہ اگر کسی کے غلام نے غلطی سے کوئی جنایت کرلی بینی ٹسی کا جانی یا مالی نقصان کر دیا تواس کے

مولی سے کہاجائے گاکہ اس غلام کواس کے حوالہ کر دوجس کا اس نے نقصان کیا ہے یااس نقصان کی تلانی کر دویعنی اس کا فدیہ اسے دے دو۔ وقال الشافعی "المنے: اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ غلام کی طرف سے نقصان کاؤمہ وار خود اس کی ابنی جان ہے، لینی اس کی تلافی کے لئے اس غلام کو فروخت کیا جائے گا، ہاں اگر اس کا مولی خود اس کے نقصان کی تلانی کر دے تیعنی وہ نقصان اوا کر دے۔

و فائدة الإختلاف الغ: ان ائمه کے در میان اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ وہ غلام خود آزاد ہو جائے، یعنی اس کی آزادی کے بعد اس کا حق دارات پکڑسکے گایا نہیں؟ توہم احناف کے قول کے مطابق وہ حق داراس وقت اس غلام کو پکڑ کر اس سے وصول نہیں کرسکے گا، کیونکہ اس غلام کے تمام حقوق کا اس وقت ذمہ داراس کا مولی تھا، لینی سے غلام خود اس کا ذمہ دار نہیں تھا، لیکن امام شافع کے نزدیک اس وقت اس کا حقد اراس غلام کو پکڑسکے گا۔ دراصل اس مسئلہ کے بارے میں خود صحابہ کرام کے در میان اختلاف تھا۔

له أن الأصل النے: امام شافئی کے نزدیک الی جنایت سر زد ہوجانے کے سلسلہ میں اصل بات یہی ہے کہ اس قتم کے قصور کا جرمانہ خود قصور کرنے والے ہر لازم ہو، کیونکہ اصلی قصور واروہ ہی ہے۔ اذراً گروہ فیض اس وقت آزاد ہو تو اس کی مددگا ہرادری (عاقلہ) اس کی ذمہ دار ہوجاتی ہے، جبکہ ایسے غلام کے لئے کوئی مددگار ہرادری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ امام شافئی کے نزدیک اس قتم کی مدد کرنے کی علت صرف قرابت اور قربی رشتہ داری ہوتی ہے، جبکہ ایسے غلام کی کوئی قرابت داری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ تاوان اس اس غلام کی کوئی قرابت داری نہیں ہوتی ہوئی ہوئی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ کسی ذمی نے کسی کو علت اس کی ویت صرف اس فرو ہو ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اس کی مددگار ہرادری پر اس کی دیت لازم نہیں ہوتی ہے دو بھی مائی ہرم کے طور پر اس فی صورت میں خود و ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس غلام پر بھی جو پچھ الزم ہورہا ہوتی ہوگا۔ (ف: -اس بناء پر وہ غلام اس قصور میں فرو فت کر دیا جائے گا اور اس فرو خت ہے جو پچھ آمدنی ہوگا وہ داری جائے گا ہور اس فرو خت کردیا جائے گا ہور اس فرو خت کردیا جائے گا ہور اس فرو خت کے دم باتی رہ جائے گا۔ پھر بھی وہ پچھ آس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تی۔ پھر بھی وہ پچھ اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تی۔ پھر بھی وہ بھی اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تی۔ پھر بھی وہ بھی اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تی۔ پھر بھی جو پچھ آلہ اس قدر وہ تارہ ہوگا ہو سے بیت یا تاوان بھی وصول کیا جاسکا ہے۔)

ولنا أن الأصل فی المجنایة النے: اور ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ اگر کی تخص سے غلطی سے کوئی بنایت لیمی جانی پالی نقسان ہو جائے تو اس میں اصل بات بہی ہے کہ اس قصور وار کو اس کی ذمہ داری سے دور ہی رکھنے کی کو حش کی جائے تاکہ وہ بالکل برباد اور انتہائی کس میر می کی صورت میں نہ گھر جائے، کیو نکہ ایس غلطی ہو جائے میں وہ بے قصور اور ذمہ وار نہیں ہے بلکہ معذور ہے، اس لئے اس لئے یہ حرکت جان ہو جھ کراور اپناراوہ سے نہیں کی ہے۔ اس لئے اس کی یہ دیت اس کی مددگار اس کا مولی ہی ہو تاہے، کیو نکام ہو نے کی صورت میں اس کا مددگار اس کا مولی ہی ہو تاہے، کیو نکام ہو نے کی صورت میں اس کا مددگار اس کا مولی ہی ہو تاہے، کیو نکہ کی حواست کرتا ہے۔ والا صل فی العاقلة النصرة الی اور اس سکلہ میں ہمارے نزدیک مدد میں خواست کرتا ہے۔ والا صل فی العاقلة النصرة الذی اور اس سکلہ میں ہمارے نزدیک مدد میں خواست کرتا ہے۔ والا صل کے ہم پیشہ نر کرنے میں اس کا مدرگار ہو نگے ، اگر چہ ان میں آئیں کی کوئی رشتہ داری موجود نہ ہو ) بخلاف ذمیوں کے کہ دولوگ آئیں میں اس کے مددگار ہموتی نہیں ہوتا ہے۔ چانچہ خود ذمی کے اور بہی دی وی اپنا اس کے مددگار ہموتی نہیں ہوتا ہے۔ چانچہ خود ذمی کے اور بہی دی وی اپنا والیت کرتے ہیں اس کے مددگار ہموتی نہیں کرتے ہیں اس کے اور ہی کہ دولوگ آئیں میں اس کے مددگار نہیں ہوتا ہے۔ چانچہ خود ذمی کے اور بہی دی وی دی دولوگ آئیں میں اس کے مددگار نہیں ہوتا ہے۔ چانچہ خود ذمی کے اور بہی دی دی دولوگ آئیں میں اس کے کہ دولوگ آئیں ہیں دیت بر داشت نہیں کرتے ہیں اس کے کہ مولی تو اللہ تامولی ہی الی دیت بر داشت نہیں کرتے کی البت مولی کو بیاد امرانی دیت بر داشت نہیں کرتے کی البت مولی کو بیاس علام کا فدید اداکر دے ، اس لئے کہ مولی تنہا محصل کو بیا سی غلام کا فدید اداکر دے ، اس لئے کہ مولی تنہا شخص

ہ، کوئی جماعت نہیں ہے۔ لہٰذااسے ایساا ختیار دینے کی صورت میں ایک طرح ہے اس پر سہولت ہے، اس طرح ہے کہ ایسانہ ہوکہ اس کا پورا نقصان اداکر نے میں اپناسار امال دے کر برباد ہو جائے، گریہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ صحیح قول کے مطابق مولی کے ذمہ بہی بات داجب ہے کہ اپناغلام ان لوگوں کے حوالہ کر دے۔ اس بناء پر قبل اس کے کہ مولی اپنے غلام کا فدید دینا منظور کرے آگر دہ غلام مرجائے تو مولی کے ذمہ ہے اس کا ذمہ ختم ہوجائے گا، کیونکہ جس جگہ پر فدیہ داجب ہوا تھا وہ جگہ باتی نہیں رہی، اگر چہ اس کو اس بات کا بھی اختیار تھا کہ جہائے اس مختص کے اس کا فدیہ ہی اداکر دے، جیسے کہ زکو ق کے مال میں ہوتا ہے لیمی اگر چہ مال کا فساب ضائع ہوجائے تو زکو ق ختم ہوجاتی ہے اگر چہ مال کے مال کو اس بات کا بھی اختیار تھا کہ وہ دوسرے مال سے زکو ق او ا

بحلاف موت الجانی المحوالخ: بخلاف اس کے کہ اگر آزاد مجرم مرجائے تواس کے مال ہے دیت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز واجب ہو چکی ہے اس کا وصول کرنااس آزاد مجرم کی ذات ہے متعلق نہیں تھا۔ لہذااس مسئلہ میں آزاد کا تھم ایسا ہو گیا جیساصد قد فطراس کا حیاصد قد فطراس کا حیاصد قد فطراس کا معللہ میں غلام کا حال ہے۔ (ف: - یعنی اگر غلام عید کے دن طلوع فجر کے بعد مرگیا توس کاصد قد فطراس کا مولی ہی ادبوب مولی کے ذمہ تھا۔

توضی - باب ملوک برجرم کرنااوراس پرجرم ہونا۔ اگر کسی کے غلام سے غلطی سے
ایسا قصور ہوجائے جس سے کسی کا جانی یا الی نقصان ہو جائے تواس کی تلافی کی کیا صورت
ہوگی۔ موجودہ مسئلہ میں احناف ادر شوافع کے در میان کا اختلاف کا بتیجہ کیا ہوگا۔ اگر آزاد
مجرم مرجائے تواس کی تلافی کس طرح کی جائے گی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال اسمہ
کرام۔ دلا کل مفصلہ

قال: فإن دفعه ملكه ولى الجناية وإن فداه فداه بأرشها، وكل ذلك يلزمه حالا، أما الدفع فلأن التاجيل في الأعيان باطل، وعند اختياره الواجب عين، وأما القداء فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدرا بالمتلف، ولهذا سمى فداء فيقوم مقامه ويأخذ حكمه، فلهذا وجب حالا كالمبدل. وأيهما اختاره وفعله لاشيء لولى الجناية غيره، أما الدفع فلأن حقه متعلق به، فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط، وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا الأرش، فإذا أوفاه حقه سلم العبد له، فإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق المجنى عليه لفوات محل حقه على ما بيناه، وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبر التحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى.

ہے اس مقدار کانام فدیہ رکھا گیاہے،اوریہ فدیہ اس غلام کے قائم مقام ہوگا،اور اس مال کا وہی تھم ہو گاجو غلام کا تھا، یعنی جیسے غلام کے بارے میں وقت مقرر کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی اس فدیہ کے بارے میں بھی جائز نہیں ہو گااور اس وجہ نے بحرم غلام کی طرح اس کے فدیہ کو بھی فورااد اکرنا واجب ہوگا۔

و ایھ ما احتارہ و فعل النع: پھر مولی ان دونوں یا توں میں یعنی تمام کوئی دینا پند کرے یاس کا فدید دینا پند کرے ، دہ جس بات کو بھی پیند کرے ای پر عمل کرے۔ اس مظلوم شخص کے دلی کے لئے کسی دو مری چیز کے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

ای لئے غلام دینے کی صورت میں اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس مظلوم کے دلی کا حق اس غلام کے متعلق ہوگیا ہے۔ پس جب مولی ان خلام کے متعلق ہوگیا ہے۔ پس جب مولی کے باس مظلوم کے دلی ہے باس مظلوم کے دلی ہے باس نظلوم کے دلی ہے باس خلام کے مطلب یہ ہوگی در مراشخص نہیں ہے ، الکرر کھ دیا تو اس کے رکھتے ہی مطالبہ کا بوح تھا اب دہ ختم ہوگیا۔

کے باس خہائی کے عالم میں جہال پر کوئی دو سر المحض نہیں ہے ، الکرر کھ دیا تو اس کے رکھتے ہی مطالبہ کا بوح تھا اب دہ ختم ہوگیا۔ مطلب یہ ہوگی کہ مطلب یہ ہوگی کہ اس کے بعد وہ کسی دوسر کی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے ، اور فدید قبول کرنے کی صورت میں دلیل یہ ہوگی کہ اس مظلوم کے دلی کا حق اس کا ختر ہوگی اس مظلوم کے دلی کا حق اس کا ختر ہوگی اس کا ختر ہوگی کہ کر دیا تب مولی کے لئے اس کا غلام محفوظ رہ گیا۔ پھر اگر مولی نے غلام کو دینے بیاس کا فدید دینے کی ان دو با تو ل میں ہے کسی ایک کر دیا تب مولی کے نہ اس کا فدید دینا تی جو جس میں ایک اور طریقہ سے تعادہ چیز ہی باقی ندر ہی۔ اس کی دلیل وہ ہی جو جس نے ابھی او پر بیائ کر دی ہے۔ اور اگر مولی نے اس کا فدید دینا تی طے کر لیا اور کے دکھایا ہو پھر دہ غلام کی گر دن سے مولی کے ذمہ ختم اس کیا ہو یا کسی دو مطل ہوگیا ہو تیا ہی حوالی ہوگیا ہو تو دہ مولی اس ہی ہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا

توضیح: -اگر مولی اپنی مجرم غلام کو مقتول کے درشہ تک بہنچایا تواس کا مالک کون ہوگا۔اگر مولی اپنی مولی اپنی مولی اپنی مولی اپنی مولی اپنی مولی اپنی محرم غلام کا فدید ہی دینا پیند کرے تو کس طرح اور کتناوے۔اگر مولی اپنی مجرم غلام کے جرم کے بدلہ میں غلام یااس کا فدید دینا طے کرلے تو مظلوم کے وارث کوید حق ہوگا کہ اس کے علاوہ دوسری چیز کا مطالبہ کرے۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔اقوال ائمہ کرام۔مفصل دلاکل

قال: فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية كحكم الجناية الأولى، معناه بعد القداء؛ لأنه لما طهر عن الجناية بالقداء جعل كأن لم تكن، وهذا ابتداء جناية. قال: وإن جنى جنايين قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولى الجنايين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهم، لأن تعلق الأولى برقبته لايمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة، ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجنى عليه الأول أولى أن لايمنع، ومعنى قوله: على قدر حقيهما على قدر أرش جنايتيهما. وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم لما ذكرنا، ولو قتل واحدا وفقاً عين آخر يقتسمانه أثلاثا؛ لأن أرش العين على النصف من أرش النفس، وهذا حكم الشجات، وللمولى أن يفدى من بعضهم ويدفع إلى أرش العين على البحقه من أرش النفس، وهذا حكم الشجات، وللمولى أن يفدى من بعضهم ويدفع إلى مقتول العبد إذا كان له وليان ولم يكن له أن بفدى من أحدهما ويدفع إلى الآخر؛ لأن الحق متحد لاتحاد سببه،

وهي الجناية المتحدة، والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه، فلايملك التفريق في موجبها.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ ای غلام نے اور جرم کر لیا یعنی فدید دینے کے بعد پہلے جرم کی طرح دوبارہ جرم کی انو دوسرے جرم کا تھی بھی پہلے جرم کے جیسا ہی ہوگا، یعنی پہلے جرم کا فدید اداکر نے کے بعد اگر اس غلام نے دوبارہ اس طرح کا جرم کیا جیسا کہ پہلے کیا تھا، تو اس دوسرے جرم کے واسطہ بھی غلام اس مولی کو بھریہ تھم دیا جائے گا کہ یا تو یہ غلام اس مظلوم کے حقد اردل کو دے دے یااس غلام کا فدید دے ، کیونکہ وہ غلام جب پہلی دفعہ اپنے جرم کا فدید دینے کی دجہ سے اپنے تصور سے پاک ہو گیا تب ایسا سمجھا جاسے گا کہ گویا یہ پہلی جرم ہے ،اورید دوسر اجرم بھی ابتدائی جرم ہے۔

قال: وإن جنی جنابتین الغ: آگر کمی کے غلام نے دو جُرم کر لئے اور اس کے ختیج میں دونوں کے ورشہ کی طرف سے تائی نقصان کا مطالبہ ہوا تواس کے مولی سے کہا جائے گاکہ یا تواس غلام کوان دونوں جرموں کے مستحقین کے حوالہ کر دو تاکہ دونوں مطالبہ کرنے والے اپنے حق کے مطابق اس سے اپنا پنا حق وصول کر لیس، یا پھر ان دونوں مستحقین کے مالی مطالبہ کے برابر اتنی رقم دیدیں جس سے وہ دونوں اپنا نقصان وصول کر لیس۔ الن تعلق الأولی ہو قبته الغ: کیونکہ پہلا جرم آگر چہ اس غلام کی گردن سے متعلق ہو چہاہے اس کے باوجود وہ دور سے جرم کے تعلق کو نہیں روک سکے گا۔ (لیمی جس طرح پہلا جرم اس سے متعلق ہو ایم کی مقلق ہوا ہے کہیں ہو سکتی ہو گیاہے جس میں کسی قتم کی رکاوٹ نہیں ہوسکتی ہو ہیں۔ (چاردل ایم متعلق ہو تے رہتے ہیں۔ (چاردل ایک متعلق ہوتے رہتے ہیں۔ (چاردل ایک کردن سے متعلق ہوتے رہتے ہیں۔ (چاردل ایک کردن سے متعلق ہوتے رہتے ہیں۔ (چاردل ایک کرام اور دوسر ول کا بھی یکی تول ہے۔ گ

الا توی ان ملک المولی الغ کیاایی بات نظر نہیں آتی ہے کہ خود غلام کے اپنے مولی کاحق اس غلام سے ہمیشہ متعلق رہنے کے باوجود پہلے جرم کاحق بھی اس سے متعلق ہو جاتا توائی طرح دوسرے جرم کاحق بھی کسی رکاوٹ کے بغیر اس سے متعلق ہو جائے۔

و على هذا حكم الشجات النخ: اس طرح سے شجات يعنى دوسر ئے زخمول كا تھم بھى اسى قباس پر ہوگا۔ وللمولى أن يفدى النخ: اوراس مولى كويہ حق بھى حاصل ہوگاكہ غلام سے حق كا مطالبہ كرنے والوں ميں سے بعض مستحق كو فديہ (اپني طرف ہے) دیدے، اور کچھ دوسرے حق داروں میں سے جتناحی غلام سے متعلق ہوا ہے اس قدر حصہ غلام دیدے، لیکن یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ حقوق محتلف مور توں میں ہول، کیونکہ سبب کے مختلف ہونے سے حقوق بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ سبب سے مرادیبی جرم ہیں جو مختلف متم کے ہوتے ہیں۔ بنحلاف مقتول العبد المنے: بخلاف اس کے اگر غلام نے ایک ویسے مختص کو قتل کر دیا ہو جس کے دوولی ہول تو اس میں اس کے مولی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ ایک ولی کو اس کی حصہ کا فدید ادا کردے اور ووسرے ولی کو وہ غلام خوال کردے اور ووسرے ولی کو وہ فلام حوالہ کردے، کیونکہ سبب کے متحد ہونے کی وجہ سے دونوں کا حق بھی متحد ہوگیا، کیونکہ دونوں کا سبب بی بایا گیا کہ اس فلام نے ایک محتص کو قتل کردیا ہے اور اس کے قتل سے جو نقصال پایا گیا ہے اس کا حق دار توسب سے پہلے وہی مقتول محتود نہیں ہے، کیونکہ دو مرچکا ہے اس کا وارث ہی اس کا نائب بنایا گیا ہے اس کا وارث ہی تفریق کرنے کا فقیار نہیں ہوگا۔

توضیح: -اگر ایک غلام نے جرم کر لینے اور اس کے سارے مطالبات اور معاملات ختم کر لینے کے بعد ای طرح اس نے دوبارہ بھی جرم کر لیا۔ اگر ایک غلام نے دوجرم کر لئے، اور ان دونوں مظلوموں کے حقد ارول نے اپنے اپنے نقصان کی تلافی کا اس سے مطالبہ کیا۔ اگر جرم کے مستحقین جماعت بندی کر کے غلام کے والی کے پاس آگر اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اگر ایک غلام نے ایک شخص کی ایک آنکھ پھوڑ دی اور دوسرے شخص کی جان ختم کرلی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ جان ختم کرلی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: فإن أعتقه المولى وهو لايعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها، وإن أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش؛ لأن في الأول فوت حقه فيضمنه، وحقه في أقلهما، ولايصير مختارا للفداء؛ لأنه لا اختيار بدون العلم، وفي الثاني صار مختارا؛ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع، فالإقدام عليه اختيار منه للآخر، وعلى هذا الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد؛ لأن كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال الملك به بخلاف الإقرار على رواية الأصل؛ لأنه لايسقط به حق ولى الجناية، فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه، وليس فيه نقل الملك لجواز أن يكون الأمر كما قاله المقر، وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته؛ لأنه ملكه في الظاهر فيستحقه المقرله بإقراره فأشبه البيع، وإطلاق الجواب في الكتاب ينتظم النفس وما دونها، وكذا المعنى لايختلف، وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشترى؛ لأنه يزيل الملك بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على البيع؛ لأن الملك ما زال، ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه؛ لأن الزوال به بخلاف الكتابة الفاسدة، لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفسها مختارا، ولو باعه مولاه من المجنى عليه فهو مختار بخلاف ما إذا وهبه منه؛ لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع، وإعتاق المجنى عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه، ولو ضربه فنقضه فهو مختار إذا كان عالما بالجناية؛ لأنه حبس جزء منه، وكذا إذا كانت بكرا فوطنها وإن لم يكن معلقا لما قلنا، بخلاف التزويج لأنه عيب من حيث الحكم، وبخلاف وطي الثيب على ظاهر الرواية؛ لأنه لاينقض من غير إعلاق، وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لايختص بالملك، وهذا لايسقط به خيار الشرط، ولايصير مختارا بالإجارة والرهن في الأظهر، وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين؛ لأن الإذن لايفوت الدفع ولاينقض الرقبة إلا أن لولي

الجناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى، فيلزم المولى قيمته.

ترجمہ: -قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر مولی نے اپنے ایک مجرم غلام کو آزاد کیا، حالا نکہ اس کواس غلام کے مجرم ہونے کا حال
پہلے ہے کچھ بھی معلوم نہ ہوتو وہ یا تو اس غلام کی موجودہ قبت میں سے یا س جرم کی وجہ سے جو جرمانہ لازم آتا ہو، جو بھی کم ہووہ
اس کا ضامن ہوگا۔ اور آگر اس نے پہلے سے اس غلام کے مجرم ہونے کا علم ہونے کے باوجود اسے آزاد کیا ہوتو وہ اس جرم کا پورا
جرمانہ اس مظلوم کے ولی کو اداکر کا گا، کیونکہ پہلی صورت میں اس نے جرم کے مشخق کا حق فتم کر دیا ہے، اس لئے اس کے حق کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس مشخق کا حق بہ تھا کہ غلام کا مولی اس کو اپنایہ غلام دیدے یا اس کے فدیہ میں جرمانہ اوا کر دے، لہذا الن دونوں میں سے جو حق بھی کم ہووہ می اس مستحق کا حق ہوگا۔ اور اس صورت میں آزاد کرنے کی وجہ سے اب مولی اس کا فدیہ افتیار کرنا اس بات پر موتوف ہے کہ کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ واقعی ہو توف ہے کہ مولی اس غلام کے مجرم ہونے پر پہلے سے آگاہ ہو، البتہ دوسری صورت میں وہ فدیہ افتیار کرنا اس بات پر موتوف ہے کہ مولی اس غلام کے مجرم ہونے پر پہلے سے آگاہ ہو، البتہ دوسری صورت میں وہ فدیہ افتیار کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس وقت جال سمجی جائے میں دو فدیہ افتیار کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس وقت جال مجمی جائے کو کہ مولی نے غلام کا فدید دین قبول کرنا ہوگا، کو کہ دین افتی دین تول کرنا ہاں بات کی دلیل سمجی جائے گی کہ مولی نے غلام کا فدید دینا قبول کر لیا ہے۔

وعلی هذاین الوجهین النے: ای طرح اگر مولی نے اپنے غلام کو فرد خت کردیایا کی کو بہہ کردیایا لد بربنادیا اور اگر مجرمہ باندی تھی تواس کوام ولد بنادیا تواس میں بھی بھی وصور تیں ہوں گی کہ اس کے جرم سے واقف ہونے کے بعداییا کیا یعنی مولی کو یہ باندی تھی موبی تھی کہ اس غلام نے فلاں محض کواس طرح کا نقصان بہنچادیا ہے یا واقف ہونے سے پہلے ہی ایسا کیا ہے، کہ کئی کئی تھے وغیر وہیں بھی ہر معاملہ ایسا معالمہ ہے کہ اس کی وجہ سے مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس بناء پر وہ اس غلام کو مستق کے حوالہ نہیں کر سکتا ہے۔ بخلاف الافواد علی دوایہ الافصل الغے: بخلاف اس کے اگر مولی نے اس بات کا قراد کیا کہ یہ غلام زید کا ہے، میر انہیں ہے۔ تب مبسوط کی روایت کے مطابق مولی اس کے فدیہ کو قبول کرنے والا نہ ہوگا ، کیو کہ ایسے اقراد سے جرم کے مشتق کا حق باطل نہیں ہوگا ، کیو نکہ جس کے بارے میں اقراد کیا ہے اس کو یہ قبام کی الزم نہیں آتا ہے ، اس لئے کہ اس این جرم کے عوض دے دے یا غلام کا فدیہ دے۔ اس صورت میں ملکیت کو منتقل کرنا بھی لازم نہیں آتا ہے ، اس لئے کہ اس بات کا اخراد کیا ہے اس کا ختم میں اقراد کرنے والے نے جیسا اقراد کیا ہے شاید بات ایس بی ہو ، البتہ کر ختن نے صرف اقراد کو بھی تئے اس ماراس جیسی دوسری چیزوں کے تھم میں واخل کیا ہے ، اس ولیل سے کہ بظام کا مستق ہو ، البذا وہ اقراد کیا ہے وہ اس اس کے مشاہم کا مستق ہو ، البذا وہ اقراد کیا ہے وہ اس اقراد کیا ہے وہ اس غلام کا مستق ہو ، البذا وہ اقراد کیا ہے وہ اس اقراد کیا ہے وہ اس غلام کا مستق ہو ، البذا وہ اقراد کیا ہے وہ کی اقراد کیا ہے وہ اس اقراد کیا ہے وہ کی اس ختی ہو ، البذا وہ اقراد کیا ہے وہ کا مشاہد ہوگا۔

وإطلاق البحواب فی الکتاب النے: اور کتاب قدوری میں جو عبارت نہ کور ہے (یعنی اول) وہ مطلق ہے، یعنی وہ جرم خواہ اسیا ہو جس ہے کسی کی جان ہلاک ہو گئی ہو یااس سے کم ہو لینی جان ہلاک نہ ہوئی ہو تو وہ عبارت ان دونوں صور خول کو شامل ہے ، کیونکہ اس تھم کی جو وجہ ہے وہ اس نے مختلف نہیں ہے۔ (ف - یعنی وونوں صور تول بین اس غلام کی قیمت یا جر مانہ سے جو رقم کم ہوگی، مولی اسی کاضامن ہوگا۔ و إطلاق المبع ينتظم النے: اور لفظ تنج کو مطلق بیان کرتا بھی ایسی تنج کو شامل ہے جس میں مشتری کے لئے اختیار ہو، کیونکہ ایسی تنج سے بائع کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے ، اس کے بر خلاف اگر مولی نے خود اپنے لئے شرط خیار رکھی اور بعد میں اس خیار کی بناء پر وہ تنج ختم کر دی تو اس پر فدید لازم نہ ہوگی، اور اس کے بر خلاف اگر مولی نے اسے بی وہ ہی کہا تو بھی فدید لازم نہ ہوگی ملکیت ختم نہیں ہوئی۔ (ف: - یعنی اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ اس نے فدید دیا تبول کیا ہے، اگر چہ جم سے وا تف ہونے کے بعد اس نے فروخت کر کے اپنے اختیار کی بناء پر بی ختم کر دی ہویا تیج کے کہا تو بھی وہ ہو۔

و لمو باعد بیعا فاصدا النے: اور اگر مولی نے غلام کے جرم سے داقف ہونے کے بعد بھے فاسد کے طور پر اسے بیچا تو اس وقت بھی وہ فدیہ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یہال تک کہ وہ اس غلام کو خرید ار کے حوالہ کر دے، کیو نکہ تھے فاسد کی صورت میں مشتری کے حوالہ کر دینے کے بعد ہی بالغ کی ملکیت ختم ہوتی ہے، یعنی صحیح تھے ہونے کی صورت میں فرو فت کرتے ہی اس بیجنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے،اور بھے فاسد میں مبیع کو حوالہ کر دینے کے بعد بالغ کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔

بخلاف الکتابة الفاصدة النے: یخلاف اس کے اگر اس بحر م غلام کواس کے جرم پر وافق ہونے کے بعد بھی کتابت فاسدہ کے ساتھ مکاتب بنایا تو وہ فدید کو قبول کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ کتابت فاسدہ کے ساتھ مکاتب بنایا تو وہ فدید کو قبول کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ کتابت کامعاملہ طے ہونے ہے جو تھم واجب ہوتا ہے، وہ اس کاعوض وصول کرنے ہیں بھی تھم فابت ہوجاتا ہے۔ ای لئے کتابت کامعاملہ ہوتے ہی وہ فدید کو قبول کرنے والا ہوجائے گا۔ اور اگر جرم کے اصل نیز میں بھی بھی فابت ہوجاتا ہے۔ ای لئے کتابت کامعاملہ ہوتا ہی جوجانے کے بعد بھی مولی نے اس غلام کوائی شخص کے ہاتھ میں فروخت کی لفظ ہے حالا نکہ لفظ از واقع سمج معلوم ہوتا ہے ، ہوجانے کے بعد بھی مولی نے اس غلام کوائی شخص کے ہاتھ میں فروخت کردیا جس کے حق میں غلام ہے جرم فابت ہوا ہے وہ مولی ہم کے مستق کوائی فادید اداکر دے گا، لیکن یہ تھم صرف بچ کی صورت میں ہوگا۔ بخلاف ما إذا و هبه المخ : بخلاف اس بھے کہ اگر مولی نے اس می غلام کوائی شخص کو بہہ کردیا جس پر غلام نے جرم کیا ہے بخلاف ما ادا و هبه المخ : بخلاف اس بھی کی مورت میں ہوگا۔ کہ اس وقت دہ فدید افتیار کرنے والانہ ہوگا، کیونکہ جرم کے مستق کوائی بات کا حق تھا کہ وہ اس غلام کو کسی عوض کے بغیر مفت میں وقت دہ فدید افتیار کرنے والانہ ہوگا، کیونکہ جرم کے مستق کوائی بات کا حق تھا کہ وہ اس غلام کو کسی عوض کے بغیر مفت میں با کے اور بہہ کرنے کی صورت میں بھی بی بات کا حق تھا کہ وہ اس غلام کو کسی عوض کے بغیر مفت میں اپنے والے اور بہہ کرنے کی صورت میں بھی بھی بات ان گئی، گر بچ ہیں یہ بات نہیں بائی جائی جائی جائی ہے۔

میں نے لے، اور بہہ کرنے کی صورت میں بھی یہی بات پائی گئ، گر بجے میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔
واعتاق الممجنی علیہ المنج: اوراگر وہ محض جس پر غلام نے جرم کیا ہے خوداس غلام کواپنے مولی کے عظم ہے آزاد کر دیا تو حکم نہ کور یعنی فدید اختیار کرنے میں یہ آزاد کیا لیک ہوگی جسے خود مولی نے اسے آزاد کیا ہو، یعنی جرم سے واقف ہونے کے بعد مولی کا خود آزاد کر دینا فدید کو قبول کر لینا ہے۔ اس طرح مولی کا دوسر سے محض کو آزاد کر دینا کا عظم دینے کا مطلب بھی فدید کو قبول کر لینا ہے، کیونکہ مولی ہے جس کو آزاد کر دینا کہ مولی ہی طرف ہوگی یعنی کویا خود مولی ہی نے کہ نے کہ مولی ہی کے جس کو آزاد کر وینا کہ مولی ہی کے اس اور اگر مولی نے اس محرم غلام کواس طرح ماراکہ اس مارے اس خود مولی ہی سے دور مولی ہی سے دور مولی ہی تو اس محرم غلام کواس طرح ماراکہ اس مارے اس کے بدن میں کوئی نقصان آگیا، مثلاً آئے جاتی رہی تواگر جرم سے واقف ہونے کے بعد ایسا کیا تو اس کو فدید دینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ اس نے غلام کے بدن میں سے ایک حصہ کوالیار و کا ہے کہ اب غلام کواہی نہیں کر سکتا ہے۔

و کذا إذا کانت بکوا النے: ای طرح ہا گرجر م کرنے دائی کوئی کنواری باندی ہواور وہ اس ہے ہمبستری کرلے تب بھی اے فدید دینے کا اختیار ہوگا، اگر چداس ہمبستری ہے اس باندی کے پیٹ میں بچدند رہا ہو، کیو نکداس محف نے اس باندی کے بدن کے ایک حصہ یعنی پر دہ بکارت کوروک لیا ہے۔ بعد لاف التزویج النے: اس کے بر خلاف اگر اس نے اپنی باندی کا کس سے نکاح کر دیا تب وہ فدید اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا عیب ہوگا جو حکما ہوگا یعنی یہ عیب حقیقة نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر مولی چاہے تو وہ اس باندی کو دے سکتا ہے، اس کے بر خلاف اگر دہ مجر مہ باندی کنواری نہ ہو بلکہ ثیبہ ہو تو اس کے ماتھ ہمبستری کرنے سے فدید اختیار کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی اس ہمبستری سے اس باندی کے پیٹ میں بچہ ہونا معلوم نہ ہو جائے، اور یکی ظاہر الروایة ہے، کیونکہ اس باندی کے اندر اس ہمبستری سے بچہ دینے کے علادہ اس میں حقیقة کوئی عیب پیدا نہیں ہو تا ہے۔

و بنخلاف الاستنخدام النع: اور برخلاف اس كے اگر مجرم غلام سے اس جرم كے ثابت ہونے كے باوجود خدمت لے تو بھى دہ ندىيدا ختيار كرنے والاند ہوگا، كيونكدكى سے خدمت لينااس كے غلام ہونے كے ساتھ ہى مخصوص نہيں ہے،اس وجہ سے خدمت لينے سے شرطِ خيار ختم نہيں ہو تاہے۔اور اگر مولی نے اس مجرم غلام كوكس كے پاس مزدورى كرنے كودے ويا ہويار ہن

توشیح: -اگر مولی نے اپنے مجر م غلام کو آزاد کر دیااور وہ اس غلام کے جرم سے واقف نہ ہو،
یا واقف ہو، یا بجائے غلام بنانے کے اسے نے دیایا ہبہ کر دیایا ہر بر بنادیا، یام ولد بنادیا، یاکسی
دوسر سے کے غلام ہونے کا قرار کیا، یا اسے نے فاسد کے طور پر بچا، یا کتابت فاسدہ کیا۔ یا
اس مجرم غلام کو اس طرح مارا کہ اس کے بدن میں کسی طرح کا کوئی عیب پیدا ہو گیا، یا وہ
مجرمہ کنواری باندی تھی اس سے ہمبستری کر کے اس کی بکارت ختم کر دی۔ یا وہ ثیبہ تھی
گراس سے حمل قرار نہیں پایا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل ولائل

قال: ومن قال لعبده: إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر، فهو مختار للفداء إن فعل ذلك، وقال زفر: لايصير مختارا للفداء؛ لأن وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده، وبعد الجناية كم يوجد منه فعل يصير به مختارا، ألاترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لايطلق أو لايعتق ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لايحنث في يمينه تلك، كذا هذا، ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية، والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمتجز، فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية، ألايرى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فوالله لاأقربك، يصير ابتداء للإيلاء من وقت الدخول، وكذا إذا قال لها: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير قارا؛ لأنه يصير ملطقا بعد وجود المرض بخلاف ما أورد؛ لأن غرضه طلاق أو عتق يمكنه الامتناع عنه، ولأنه حرضه على ماشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه والظاهر أنه يفعله، فهذا دلالة الاختيار.

ترجمہ: -امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام ہے کہا ہے کہ اگر تم نے زید کو تھوار ہے قبل کر دیایا اس کو پھریا تیر مار کر ختم کر دیا بیاس کے سر اور چرے کو زخمی کر دیا تب تم آزاد ہو۔اس بات کے کہنے ہے وہ مولی فدید کو آخول کرنے والا ہو جائے گابشر طیکہ وہ غلام اس کے کہنے کے مطابق کام کر دے۔ اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ دہ مولی فدید کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، کیو نکہ ایس بات کرنے کے وقت اس غلام کے اندر کوئی جرم موجود نہیں تھا۔ اس طرح ہاس غلام میں جرم پائے جانے کا مولی کو علم بھی نہیں ہے، اور جرم ہو جانے کے بعد مولی کی طرف ہے اس سلسلہ میں کوئی بات بھی نہیں پائی گئی جس سے وہ فدید اختیار کرنے والا ہو جائے۔ بجی وجہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی یوی کو طلاق یا آزاد کی وجے پر شرط کو معلق کیا ہو اور اس کے بعد اس بات کی مقتم کے الداس بات کی بھر وہ شرط پائی گئی یا طلاق یا آزاد کی تابت ہو گئی تو وہ اپنی میں ہوگا، تعنی قتم کے بعد اس قتم کا کوئی کام نہیں پایا گیا، تو اس طرح اس مسئلہ میں بھی فدید کو انتظار کرنے والا نہیں ہوگا۔

ولنا أنه علق الإعتاق النع: اور مارى دليل يدب كه اس في آزاد كرف كواس فتم ك جرم كرف ير معلق كياب،اورجو

توضیح: -اگرزید نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ اگر تم فلال شخص کو قتل کر دویاز خمی کردو تو تم آزاد ہو۔اگر کسی نے اپنی ہیوی کو طلاق یا غلام کو کسی شرط پر معلق کیا پھر اس نے طلاق نہ وینے اور غلام کو آزاد نہ کرنے کی قتم کھالی ،اس کے بعد پہلی شرط پائی گئی۔ مسائل کی تفصیل ۔ تھم۔مفصل دلائل

وإذا قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فاعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية، وإن لم يعتقه رد على المولى، وقبل للأولياء: اقتلوه أو اعفوا عنه، ووجه ذلك وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا؛ لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبد لا يجرى القصاص بينها وبين أطراف الحر، فإذا سرى تبين أن المال غير واجب، وإنما الواجب هو القود، فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطل، والباطل لا يورث الشبهة كما إذا وطى المطلقة الثلاث في عدتها مع العلم بحرمتها عليه، فوجب القصاص بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح؛ لأن الظاهر من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه، ولاصحة له إلاوأن يجعل صلحا عن الجناية وما يحدث منها، ولهذا لو نص عليه ورضى المولى به فإذا أعتق يصح وقد رضى المولى به؛ لأنه لما رضى بكون العبد عوضا عن القليل يكون أرضى بكونه عوضا عن الكثير، فإذا أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء، وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء، والصلح الأول وقع بإطلاق فيرد العبد إلى المولى والأولياء على خيرتهم في العفو والقتل، وذكر بعض النسخ رجل قطع يد رجل عمدا فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد ودفعه إليه فاعتقه المقطوعة يده ثم مات من ذلك قال العبد صلح عمدا فصالح القاط، ذكرنا من الرواية، وهذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن البد ثم سرى إلى النفس ومات عبدا لقياس، فيكون الوضعان جميعا بطي القياس، والاستحسان، وقيل: به بها قال العفو عن البد صح ظاهرا؛ لأن الحق كان له في البد عيما القياس، والاستحسان، وقيل: به في العفو عن البد صح ظاهرا؛ لأن الحق كان له في البد عيما المها القياس، والاستحسان، وقيل: بهنهما فرق، ووجهه أن العفو عن البد صح ظاهرا؛ لأن الحق كان له في البد

من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهرا، فبعد ذلك وإن بطل حكما يبقى موجودا حقيقة، فكفى ذلك لمنع وجوب القصاص، أما ههنا الصلح لايبطل الجناية بل يقررها حيث صالح عنها على مال ، فإذا لم يبطل الجناية لم تمتنع العقوبة، هذا إذا لم يعتقه، أما إذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من قبل.

تر جمہ: امام محرد نے فرمایا ہے کہ اگرا کے غلام نے کئی آزاد محفی کا تھے قصد اکا نے دیا، اور اس جرم میں وہ غلام ای محفی کو دیریا گیا خواہ قاضی کے تھم میں ہے ہویا قاضی کے تھم کے بغیر ہو۔ پھر اس محفی نے اس غلام کو آزاد کر دیا، پھر وہ زخی ای زخم کی وجہ ہے مر گیا، تو وہ غلام اس مجرم سے مصالحت کرنے والا ہو گا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے زخم سے اور اس زخم کی وجہ ہے جو پچھ مرض پیدا ہوا ہے، اس تمام ہے وہ صلح کرنے والا سمجھاجائے گا۔ اور اگر اس محض نے غلام کو آزاد نہ کیا ہو تو وہ غلام کو وہ دیا ہو تو وہ غلام کو از قول ہے کہ اب آگر تم چاہو تو اس غلام کو ہی قتل مرکو آزاد نہ کیا ہو تو وہ غلام کر دو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس محفی نے غلام کو آزاد نہیں کیا بیال تک کہ زخم کے آجار بڑھ جانے کی وجہ ہے اس کی جان محبی چلی ہو تو معانی محبی چلی ہو تو معانی ہوئی تھی وہ غلام کو آزاد نہیں کیا بیال تک کہ زخم کے آجار بڑھ جانے کی وجہ ہے اس کی جان محبی چلی گئی تو اس سے یہ بیا جو صلح ہوئی کہ اس لئے کہ غلام کو اور نہیں ہوگا ہوگی تو اس کے بعد جب زخم بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تب ہی بیات معلوم ہوئی کہ مطلقا مال واجب نہیں ہوا تھا بیکہ صرف قصاص واجب ہوا تھا۔ ابند اوہ صلح کسی عوض کے بغیر جان جس کی وجہ سے دو غلام ہوگی کے مطلقا مال واجب نہیں ہوا تھا بیکہ عرف قصاص واجب ہوا تھا۔ ابند اوہ صلح کسی عوض کے بغیر عبات خلام کو تر بیات ہوئی جس کی وجہ سے تھا صلح کسی عوض کے بغیر عبات ہوئی جس کی وجہ سے تھا صلح کی وجہ سے تھا صلح کی وجہ سے تھا صلح کی جہ ہو بیات ہوئی کی وجہ سے تھا می واجب ہوگا یہ نار کی صور تیں معلوم ہو کی وجب کا عتبار نمیں ہوتا ہوئی ہو وہ وہ مسئلہ میں بھی قصاص ہی واجب ہوگا یہ نار کی صور تیں اس صورت میں جب جبکہ مولی نے اسے غلام کو آزاد نہ کیا ہو۔

بخلاف ما إذا أعنفه المنع: بخلاف اس صورت کے کہ اگراس شخص نے اپنے غلام کو آمزاد کردیا ہو توصلح صحح ہو جائی گی، کیونکہ آزاد کرنے کا مقصدیہ ہو تاہے کہ اس شخص نے اس صلح کو درست کرنے کاارادہ کیاہے ،اس لئے کہ یہ بات فلام ہے کہ جب کوئی شخص کی کام کو کرنا چاہتاہے تواس کو صحح طریقہ ہے کر تاہے ،اس لمئے موجودہ صورت میں اس کو صحح کرنے کی اس کے حواکوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ اس غلام کواس زخم اور اس کے اندر دنی طور پر بڑھنے کو عوض مان لیا جائے۔

اسی بناء پراگر مولی اس غلام کو دیتے وقت اس بات کی تقریح کردے اور خود مولی بھی اس پر راضی ہو جائے تب صلح صیح ہو جائیگی، جبکہ موجودہ صورت ہیں بھی مولی راضی ہو گیاہے، اس لئے کہ جب مولی اس بات پر راضی تھا کہ اس کا غلام صرف تھوڑے سے زخم کا عوض ہو جائے تو وہ مولی بدرجا اولی اس بات پر راضی ہو گا کہ وہ غلام زیادہ نقصان کا بھی عوض بن جائے لیخی زخمی ہاتھ کا عوض ہونے کی بجائے اس کی پوری جان کا عوض بن جائے۔ پھر جب اس زخمی منے اس غلام کو لے کرخود آزاد کر دیا تو آزاد کر دیا تو آزاد نہ کیا ہو تو اس میں صلح کی ابتداء نہیں پائی آزاد کرنے کے در میان یہ نئی صلح ہوگئی۔ اور اس صورت میں جبکہ اس نے غلام کو آزاد نہ کیا ہو تو اس میں صلح کی ابتداء نہیں پائی جو نکہ پہلی صلح بیا صلح کی ابتداء نہیں پائی جو نکہ پہلی صلح باطل ہو چکی ہے، اس لئے وہ غلام اپنے مولی کو واپس کر دیا جائے گا۔ پھر اس زخمی اور متول کے ور ٹاء کو یہ افتیار ہو گاکہ اگر وہ چا ہیں تو اس کو بالکل معاف کر دیں بیا گرچا ہیں تو غلام کو اس متول کے قصاص میں قبل کر دے۔

و ذکر فی بعض النسخ المخ: پھریہ بات معلّوم ہونی چاہئے کہ کتاب جامع صغیر کے نسخوں میں اس طرح کی عبارت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ قصد اکاٹ ڈالا پھر ہاتھ کا لئے والے نے اس شخص سے صلح کرلی جس کااس نے ہاتھ کاٹا تھا اور اس صلح کے عوض یہ غلام اس کو دیدیا، پھر جس کا ہاتھ کاٹا گیا اس نے خود اس غلام کو آزاد کر دیا، اور بعد میں اس زخم سے وہ بھی مرگیا تواس کے جواب میں امام محمد نے فرمایا ہے کہ وہ غلام اس زخم اور زخم کے بعد اندر ونی طور پر سارے زخموں کے بدلہ صلح قرار دے دیا جائے گا۔ اتن عبارت کے بعد وہ ساری عبارت ہے جو ہم نے ایھی اوپر میں بیان کی ہے۔ (ف: - لیکن پہلی روایت صحح ہے۔)

وهذا الوصع يود إشكالا المنع: اور مسئلہ كى دوسرى صورت ميں سيد اشكال پيدا ہوتا ہے كہ جب اس نے ہاتھ كے زخم كو معاف كر ديا اس كے بعد وہ زخم اندرونى طور پر سرايت كرتا رہا جس ہے اس كى جان ہلاك ہوگئ تو مشہور روايتوں كے مطابق قصاص واجب نہيں ہوتا ہے، حالا تكداس روايت ميں كہا ہے كہ قصاص واجب ہوتا ہے۔ اس طرح ہے معاف كرنے كى اور صلح كرنے اس اعتراض كا جواب يہ ديا ہے كہ جو تكم اس روايت ميں نہ كور ہے وہ قيا ہى ہے۔ اس طرح ہے معاف كرنے كى اور صلح كرنے كى دوصور تيل قياس اور استحسان دونوں صور توں ميں فرق ہے۔ ووجه أن المعفو النع: اس كى وجہ يہ كہ ہاتھ كے زخم كو معاف كردينا بظاہر سيح ہوا ہوا ہا اس كا استحقاق مو جهد أن المعفو النع: اس كى وجہ يہ كہ ہاتھ كے زخم كو معاف كردينا بظاہر سيح ہوا اور اس كے بعد اس كا معاف ہو جانا اگر چہ تكما غلط ہو "يا ہے كہ بارے ميں تھا۔ اس كے فاہر اس كا استحقاق كين وہ ھية واقع ہے ، اس لئے قصاص كے واجب ہونے ہے دو كے اتنائى شبركانى ہوگا۔ اور اب موجودہ مسئلہ ميں وہ صلح كى اس ظلم اور جنایت كو باطل نہيں كرے گى بلكداس كو اور مضبوط كرد ہے گى ، كيونكہ اس نے غالم اور جنايت كو باطل نہيں كرے گى بلكداس كو اور مضبوط كرد ہے گى ، كيونكہ اس نے مال كے عوض صلح كى ہے۔ ہيں جب اس كى طرف ہے جنايت اور زيادتى باطل نہيں ہوئى تو اس كى ہواس كى اور منبوط كرد ہے گى ، كيونكہ اس نے غلام كو آزادند كيا ہو۔ اور اگر بالغرض اس نے اس غلام كو آزاد كرديا تو مسئلہ كا تكم اس طرح ہے ہوگا جو ہم نے اسمى بيان كى دورات ہوگا ہو ہم نے اسمى بيان

توضیح: -اگرایک غلام نے کسی آزاد آدمی کاہاتھ قصد اکاٹ دیا، اور اس جرم کے عوض یہ غلام اس شخص کو دیدیا گیا۔ پھر اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد وہ زخمی اس خص کو زاد نہ کیا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اس زخم کی وجہ سے مرگیا۔ اور اگر اس غلام کو آزاد نہ کیا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلا کل

قال: وإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية فعليه قيمتان: قيمة لصاحب الدين وقيمة لأولياء الجناية؛ لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد، الدفع للأولياء والبيع للغرماء، فكذا عند الاجتماع، ويمكن الجمع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولى الجناية ثم يباع للغرماء فيضنهما بالإثلاف بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي حيث تجب قيمة واخدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم الملك فلايظهر في مقابلته الحق؛ لأنه دونه، وههنا يجب لكل واحد منهمايا تلاف الحق فلاترجيح، فيظهران فيضمنهما. قال: وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت فإنه يباع الولد معها في الدين، وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها، والفرق أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء. فيسرى إلى الولد كولد المرهونة بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية.

مر جمہ :-امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر غلام ماذون (جس غلام کو کار وبار کی اجازت دی گئی ہو) نے کوئی جرم کیااور وہ ہزار روپے کا مقروض ہےاورای حالت میں مولی نے اسکو آزاد کر دیا مگر مولی کواس کے مجرم ہونے کا حال معلوم نہ ہو تواس مولی پر دو قیمتیں واجب ہوں گی،ایک قیمت تو قرض خواہوں کے واسطے ہوگی اور دومری قیمت مقتول کے وار ثوں کے لئے ہوگی، کیونکہ مولی نے ایسے دوحق ضائع کردیے جن میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ پوری قیمت کا تاوان واجب ہوتا، چنانچہ وہ قیمت مقتول کے اولیاء کودینی ہوگی،اور قرض خواہوں کودینے کے لئے اس غلام کو پیچناواجب ہوگا۔ای طرح کا حکم دونوں جمع ہونے ک صورت میں ہوگا۔ پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ ایک ہی ذات کی طرف سے اداکرنے کے لئے دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے،اس طرح سے کہ وہ غلام مقتول کے غلام کو دے دیا جائے ، پھر وہ قرض خواہوں کے واسطے فروخت کردیا جائے اور ان کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں مولی ان دونوں کا ضامن ہوگا۔

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبى النج: بخلاف اس كے اگر اس غلام كو كى اجنى نے ہلاك كروياكه اس صورت ميں اجنى پر مولى كے دينے كے لئے ايك بى قيت لازم ہوگى، كيونكه مولى اس قيت كوغلام كے قرض خوابوں كودے گا، كيونكه اجنبى تو مولى كے لئے اس كى ملكيت كى دجہ سے اس قيت كاضامن ہوگا، اور ملكيت كے مقابله ميں كوئى حق ظاہر نہ ہوگا، كيونكه ملكيت كے مقابله ميں ہر حق بہت بى كم ہو تاہے، جبكه موجوده مسئله ميں ہر ايك حقد اركے لئے اس دجہ سے قيمت واجب ہوئى۔ مولى نے حق كى جگه كوضائع كرديا ہے، لہذا تمام حقوق برابر ہوں گے۔كسى حق كوتر جے دينے كى كوئى وجہ نہ ہوگى۔

قال: وإذا استدانت الأمة الماذون النع: الم محرد في فرمايا ہے كہ اگر الى بائدى نے جس كو مولى كى طرف ہے كار وبار
كى اجازت دى ہے، اگر اس نے اپنى قیمت نے زیادہ كار وبار كا قرضہ چڑھالیا پھر اس كا بچہ بھى پیدا ہو گیا تو قرضہ کے سلسلہ میں وہ بچہ
ہى اس باندى کے ساتھ فرو فت كیا جائے گا۔ اور اگر اس باندى من طرح كى كوئى جنايت كرلى تو بچہ اس كے ساتھ نہيں دیا
جائے گا۔ الن دونوں صور توں میں فرق ہے كہ قرضہ اس باندى میں ایک و صفی تھم ہے اور ظاہرى تھم نہيں ہے جواس باندى كے
ذمہ واجب ہے۔ اور قرضہ وصول ہونے میں اى باندى كى ذات ہے متعلق ہے، اس لئے بیہ قرضہ مال كى بجائے اى كى اولادكى
طرف بھى بڑھ جائے گا، جیسے كہ رئي ركھى ہوئى باندى كى ذات ہے متعلق ہے، اس لئے دور محروم ہو جاتا ہے، بخلاف جنایت كے
طرف بھى بڑھ جائے گا، جیسے كہ رئي ركھى ہوئى باندى كے مولى كے ذمہ واجب ہو تا ہے، اور باندى كے ساتھ حقیقی فعلى كااثر
کہ مول كواس كادينا باندى كے ذمہ نہيں ہے بلكہ اس كے مولى كے ذمہ واجب ہو تا ہے، اور باندى كے ساتھ حقیقی فعلى كااثر

توضیح: -اگر ماذون غلام نے کوئی بردا جرم کیاای طرح بردی رقم کاوہ مقروض بھی ہو گیا،اور مولی کو اس کے مجرم ہونے کا حال معلوم نہیں تھا،ای لا علمی میں بھی مولی نے اسے آزاد کر دیا۔یاس غلام کو کسی اجنبی نے ہلاک کر دیا۔اگر ماذونہ باندی نے اپنی قیمت سے زیادہ کا قرض آپنے اوپر چڑھایا۔ پھر اسے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال اذمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: وإذا كان العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلاشىء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لايصدق على العاقلة من غير حجة. قال: وإذا أعتق العبد فقال لرجل: قتلت أخالك خطأ وأنا عبد، وقال الآخر: قتلته وأنت حر فالقول قول العبد؛ لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهؤدة منافية للضمان، إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء وصار كما إذا قال البالغ العاقل: طلقت امرأتي وأنا صبى، أو بعت دارى وأنا صبى، أو بعت دارى

ترجمہ: -امام خمر ؒ نے فرمایا ہے کہ اگر زید کا ایک غلام ایسا ہو جس کے متعلق خالد نے کہا ہے کہ اس کے مولی زید نے اس کو آزاد کر دیا ہے، پھر اس غلام نے خالد کے کسی مورث کو غلطی سے قتل کر دیا تو خالد کو دیت میں سے بچھ حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب خالد نے خود اس بات کا دعوی کیا کہ اس کے مولی نے اس کو آزاد کر دیا ہے تو خالد نے اس غلام کی مددگار برادری پر دیت کا دعوی کیا، اور مولی اور اس کے غلام کو اس کی دیت سے بری کر دیا، لیکن مددگار برادری پر اس کے دعوی کی تصدیق لازم نہ ہوگ جب تک کہ وہ اس کے ساتھ دلیل بھی پیش نہ کرے، لینی صرف دعوی کر دینے سے اس کی مددگار برادری پر دیت واجب نہ ہوگی۔

قال: وإذا أعنق المعبد النع: امام محدِّ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک غلام جو غلامی میں مشہور ہو، آزاد کیا گیا، پھراس نے ایک اور مخف مثلاً زید سے یہ کہا کہ ایک وقت میں میں نے تمہارے بھائی کو غلطی سے قبل کر دیا تھا جبکہ میں اس وقت غلام تھا، گراس زید نے کہا کہ تم نے میر سے بھائی کو غلامی کی حالت میں نہیں بلکہ آزاد ہونے کے بعد قبل کیا تھا تو اس اختلاف کی صورت میں غلام کی بات کا بی احترام کیا جائے گا، کیو تکہ اس طرح سے کہہ کروہ دیت کے تاوان سے انکار کر تا ہے، کیو تکہ اس شخص نے اس قبل کو ایس حالت کی طرف منسوب کیا ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اور غلام کے جرم کرنے کی صورت میں جرمانہ اس محص کو ایک موات میں موات میں غلام بی کو حوالہ کر دے یا اس کو فدیہ دے دے ، اور یہ بات ایسی ہوجائے گی جیسے کہ ایک ہوتا ہے موات میں طرح کہا کہ میں نے اپنی علی کو ایک موات میں مشہور ہو، تو ایسی صورت میں بول کو ایک موات میں مشہور ہو، تو ایسی صورت میں بول کو تو ایسی مور بور تو ایسی صورت میں بول کا تول ہوگا کہ وہا کہ وہا کہ وہا کہ ایسی خص کا کسی زمانہ میں دیوانہ رہنالوگوں میں مشہور ہو، تو ایسی صورت میں بول کا تول ہوگا کی کو تکہ وہا کہ دیا دیت کے ثبوت کا انکاری ہے۔

توضیح: -اگر زید کا ایک غلام اییا ہو جس کے متعلق خالد نے کہا کہ اس کے مولی زید نے اسے آزاد کر دیا ہے، پھر اس غلام نے خالد کے کسی مورث کو غلطی سے قل کر دیا۔اگر ایک غلام جو غلامی میں معروف و مشہور ہو، اسے آزاد کر دیا گیا، پھر اس غلام نے ایک اور شخص مثلاً زید سے بیہ کہا کہ کسی وقت میں میں نے غلطی سے تمہار سے بھائی کو قبل کر دیا تھا اور میں اس وقت غلام تھا، اور زید نے کہا کہ تم نے میر سے بھائی کو اپنی غلامی میں نہیں بلکہ آزاد ہو کر قبل کیا تھا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

قال: ومن اعتق جارية ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتى وقالت: قطعتها وأنا حرة، فالقول قولها، وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة استحسانا، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله، وقال محمد: لايضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها؛ لأنه منكر وجوب الضمان إسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما فى المسئلة الأولى وكما فى الوطى والغلة، وفى الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى التملك عليها وهى منكرة والقول قول المنكر، فلهذا يؤمر بالرد إليها، ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلايكون القول قوله كما إذا قال لغيره: فقأت عينك اليمنى وعينى اليمينى صحيحة ثم فقنت، وقال المقرله: لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقؤة فإن القول قول المقر له، وهذا لأنه ما أسند إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعها وهى مديونة، وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف الوطى والغلة؛ لأن وطى المولى أمته المديونة لايوجب العقر، وكذا أخذه من غلتها، وإن كانت مديونة لايوجب الضمان عليه،

فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان.

تر جمیہ: -اگر کوئی شخص مثلازید نے ایک باندی آزاد کی، پھر کسی وقت اس ہے کہا کہ جب تم میری باندی تھی اس وقت میں نے تمہاراہا تھ کاٹاتھا، گمر باندی نے کہا کہ تم نے میراہا تھ اس وقت کاٹاتھا جَبکہ میں آزاد ہو چکی تھی، تواس جگہ باندی ہی کی بات مانی جائے گی۔ای طرح سے ہر وہ چیز جواس نے باندی سے لی ہواس میں بھی باندی ہی کی بات مانی جائی گی سوائے ہمیستری کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کے کہ ان وونول صور تول میں استحسانا مولی کا قول قیول ہوگا، یغنی اگر باندی نے کہا کہ تم نے مجھ سے ہمیستری کی ہے یا میری کمائی تم نے لے لی ہے اس وقت جبکہ میں آزاد ہو چکی تھی،اور مولی نے کہا کہ اٹسی بات نہیں ہے بلکہ جب تم میری باندی تھی تب ہی میں نے تم سے یہ چیزیں لیں تواسخسانا مول کا ہی قول قبول کیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ ً اور امام ابوبوسٹ کا ہے،اورامام محرٌ نے فرمایا ہے کہ مولی کسی بات کا ضامن نہ ہو گا،البتہ ان چیز وں کا ضامن ہو گاجواس وفت بھی اس کے یاس بعیبند موجود ہو،اس لئے اس کے مثعلق مولی ہے کہا جائے گا کہ وہ چیز اس باندی کو داپس کر دو، کیونکہ اس طرح باندی مطالبہ كرك ال جيزول كا تاوان لينا جا ہتى ہے، اور مولى اس كے مطالبه كا انكار كركے اس كے تاوان كے واجب ہونے كا انكارى ہے، کیو نکداس مولی نے اپنے فعل کو ایس مشہور حالت اور بات کی طرف منسوب کیا ہے جو تاوان کے لازم ہونے کے منافی ہے، یعنی دہ باندی کب تک رہی اور کب آزاد ہوئی، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔اور مولی نے اس حالت میں اپنے فعل کا قرار کیا ہے،اس لئے وہ ضامن نہیں ہوگا، جیسے کہ گذشتہ مسئلہ میں ہے،اور جیسے کہ اس ہمیستر ی کرنےاور اس کی کمانی کو لیے لینے کے بارہ میں ہے، گمر اس چیز کے بارہ میں جو بعینہ اسوفت تک اس مولی کے قبضہ میں موجود ہو تواس وقت تک مولی اس چیز کا باندی کے قبضہ میں ہونے کا قرار کرنے والا ہے، کیونکہ پھروہ اس بات کا قراری بھی ہے کہ میں نے اس کو باندی ہے لیاہے، پھریہ بھی عوی کر تاہے کہ میں اس باندی کامالک بن چکا ہوں ادر اس پر ملکیت میں نے حاصل کرلی ہے، حالا تکد باندی اس کی ملکیت کا صاف انکار کررہی ہے۔ اور قاعدہ یمی ہے کہ جومنگر ہوتا ہے ای کی بات قبول کی جاتی ہے اس لئے اس مولی کو یہ حکم دیا جائے گا کہ یہ چیز باندی کو واپس کروے۔ (ف : - یااس بات پر گواہ چیش کردے کہ میر اُد عوی تصحیح ہے۔ اور شیخینؓ کے نزدیک وہ چیز اس وقت موجود ہویانہ ہو ساری با تول میں باندی ہی کی بات قبول کی جائی گی سوائے ہمبستری اور آندنی کے ،اور مولی اس کاضامن ہوگا۔)

ولھما أنه أقر بسبب الضمان النع: اور سيخين كى وليل يہ ہے كہ مولى نے تاوان كے سبب كا قرار كرلياہے لين اپنے بسن البحث ميں لے لينا اس كے بعدوہ و مراوعى الياكر تاہ جس سے اس كا تاوان وينالازم نہ آئے، ياس كو تاوان ہے برى كرد ہے، اور اس كے ساتھ كوئى گواہ پيش نہيں كر تاہے ، اس لئے صرف وعوى قبول نہيں كياجائے گا۔ كما إذا قال لغيرہ النع : جيسے كه كس نے دوسر ہے ہے كہاكہ بين نے تبهارى وائن آئھ پھوڑى ہے اس وقت بين كہ ميرى وائن آئكھ بحق تقلى اس كے بعدوہ پھوڑى وائى اس كا مطلب بدہ ہے كہ بين نے تبهارى وائنى آئكھ كى روشنى الي حالت بين زائل كردى ہے ، اور مقرله يعن روشنى بالكل صيح وسلم تھى۔ پھر تمهارى وائنى آئكھ كى روشنى الي حالت بين زائل كردى ہے ، اور مقرله يعن حس كى آئكھ كى روشنى بھى ختم كردى ہے ، اور مقرله يعنى حس كى آئكھ كى روشنى بھى ختم كردى ہے ، اور مقرله يعنى حالت بين زائل كى ہے جبكہ تمہارى وائنى آئكھ اندھى تھى، لہذا مير امالى تن تم پر واجب ہے ، اس لئے اس مقرله كا قول قبول ہوگا۔ ين تعم اس موجودہ مسئلہ بين بھى ہوگا جس كى وجہ يہ ہے كہ مولى نے اپنے تملى كواہے وقت كى طرف منسوب نہيں كيا ہے جس كى تاوان لينے كى مخالفت ہو تى ہوئى ہو، كوئكہ اس عورت كالويٹرى ہونا تاوان كے مخالف نہيں ہے ، كوئكہ اگر مولى اپنى باندى كا ہاتھ حالات ميں كاث دے كہ دہ كاروباركى اجازت ہى كراكے وقت ميں وہ مقروض ہو چكى ہو تو مولى اس كے اس ہو تھى كائى باندى كاہا تھى حالات كى حالت ميں كاث دے كہ دہ كاروباركى اجازت ہى كراكے وقت ميں وہ مقروض ہو چكى ہو تو مولى اس كے اس ہاتھ كاضا من ہوگا، حال كلہ دہ عورت اس مولى كى باندى ہے۔

و كذا الايضمن حال الحربي النع: اس طرح الركوئي مسلمان امان لي كردار الحرب مين جائ اوركسي حرفي كامال ل

آئے، پھر وہ حربی مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجائے اور یہاں آکر اس مسلمان سے یہ کے کہ بیس نے تمہارا فلال ہال تم سے ایسے وقت بین لیا تھا جبکہ تم حربی سے ،اور دہ مسلمان یہ کے کہ نہیں بلکہ تم نے جھ سے وہ مال اس وقت لیا تھا جبکہ بین مسلمان تھا کہ اگر مولی ایسی صورت میں وہ مقر مسلمان ضامن ہوگا۔ بعضلاف الوطی و الغلة الغ: بخلاف ہمبستری اور کمائی کے ہیں لئے کہ اگر مولی اپنی قرض دار باندی سے ہمبستری کرلے تو اس باندی کے قرض خواہوں کے لئے مولی پر عقر (مہر) واجب نہیں ہو تا ہے۔ اس طرح اگر مولی اس کی کمائی لے لئے تو بھی ضامن نہیں ہو تا ہے اگر چہ یہ باندی قرضدار ہو تو دہ ہمبستری اور کمائی لینے کی نسبت بھیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باتی کے خراص دور اس کے علاوہ باتی ہمبستری اور کمائی میں تاوان واجب نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ باتی جزوں میں تاوان واجب نہیں ہوگا،

تو ضیح - اگرزید نے ایک بائدی آزاد کی، پھراس سے کسی وقت کہا کہ جب تم میری بائدی تھی تب میں نے تمہار اہاتھ کاٹا تھا، اور بائدی نے کہا کہ تم نے اس وقت کاٹا تھا جبکہ میں آزاد تھی۔ کسی نے دوسر سے سے کہا کہ میں نے تمہاری داہنی آنکھ اس وقت پھوڑی تھی جبکہ میری داہنی آنکھ صحیح تھی اس کے بعد وہ پھوڑ دی گئی ہے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصبى الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة، وعمده وخطأه سواء على ما بينا، ولاشىء على الآمر، وكذا إذا كان الآمر صبيا؛ لأنهما لايؤاخذان بأقوالهما؛ لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشوع، وما اعتبر قولهما ولا رجوع لعاقلة الصبى على الصبى الآمر أبدا ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنقصان أهلية العبد بخلاف الصبى، لأنه قاصر الأهلية. قال: وكذلك إن أمر عبدا، معناه أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجوراً عليهما يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء، ولا رجوع له على الأول في الحال، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير مضطر في دفع الزيادة، وهذا إذا كان القتل خطأ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا؛ لأن عمده خطأ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد.

ترجمہ: -امام محد نے فرمایے کہ آگر ایسے غلام نے جس کو تصرفات اور لین دین کرنے سے روک دیا گیاہے ،اس نے ایک آزاد لائے کو عظم دیا کہ جم فلال محض کو قل کر دو ،اور اس نے ایسا کر دیا تواس کی دیت بچہ کی مدد گار براور کی پر لازم ہوگی ، کیو تکہ حقیقت میں وہی بچہ قاتل ہے ،اور بچہ کاکسی کو قل کرناخواہ ارادہ سے ہویا غلطی سے ہو عظم میں دونوں برابر ہیں۔ (جبیباکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔) اور اس حکم دینے والے غلام پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا یعنی وہ عظم دینے والا جب تک غلام ہے اس کی پکر نہیں ہوگی۔ اس طرح آگر اس مسئلہ میں بچہ کو عظم دینے والل بھی بچہ ہی ہوتو بھی یہ عظم ہی ہوگا ، کیو تکہ بچہ کو اس کی زبان کی وجہ سے پکڑا نہیں جاتا ہے ، کیو تکہ اس قسم کی پکر شریعت کی طرف سے ہوتی ہے ، حالا تکہ شریعت نے بچہ کی ہات کا اعتبار نہیں کیا اور اس کی پکر نہیں گیا ور اس کی بیٹر شہری کیا ور اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور اس کی پکر نہیں تھی ہوگی ہے۔ اس طرح اس کے بعد کا والے وہ ایسے عظم دینے والے بچہ سے بھی بھی واپس نہیں مولی کے حق کا لخاظ کرنے کی وجہ سے تھی واپس نہیں مولی کے حق کا لخاظ کرنے کی وجہ سے تھی اور اس کی واتی صلاحیت کی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد مولی کے حق کا لخاظ کرنے کی وجہ سے تھی اور اس کی واتی صلاحیت کی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد اس کی کا حق شم ہوگیا ہے ،اس لئے اس کی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد اس کی کا حق شم ہوگیا ہے ،اس لئے اس کی کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد والے بچہ اس کی کی جو صول کی جائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ اس کی بیا جہ دیا ہو الے بچہ اس کی کی دی وصول کی جائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ اس کی جائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ اس کی بیا کہ کی کی دی جو صول کی جائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ اس کی کی دی جو صول کی جائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ اس کی کی دوجہ سے نہیں تھائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ اس کی دوجہ سے نہیں تھائے گی ، ہر طاف عظم دینے والے بچہ دور اس کی دوجہ سے نہیں کی دی دور اس کی دوجہ سے نہیں کی دوجہ سے نہیں کی دوجہ سے نہیں کی دوجہ سے نہیں کی دوجہ سے گی کی دوجہ سے نہیں کی دوجہ سے نہیں کی دوجہ سے گی دوجہ سے دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی کی دوجہ سے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

کے کہ اس میں صلاحیت کی کمی تھی۔ (ف: - کیونکہ بچہ کے مکلف ہونے میں عقل اور بلوغ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔)
قال: و کذلك إن أمر عبدا المح: المام محرر نے فرمایا ہے کہ اس طرح گذشتہ مسلہ میں اگر تعلم دیے والے نے غلام کو تعکم دیا ہو یعنی تعلم دینے والاخود بھی غلام ہواور اسے کاروبار سے روک دیا ہو ،اور جس کواس نے تعلم دیاوہ بھی مجور ہو یعنی کاروبار سے روکا ہوا ہو۔ چنا نچہ اس تعلم کی بناء پر مجور غلام نے یعنی جے کاروبار سے روکا گیا ہے ،اس نے کسی شخص کو قبل کر دیا ہے ، یہ قبل دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یعنی غلطی سے قبل کیا ہویا جان ہو جھ کر۔اس طرح سے وہ قاتل غلام بھی یا تو بالغ ہو گایا تا بالغ ہوگا، غلطی سے

ے خالی مہیں ہوگا، یعنی علطی ہے قبل کیا ہویا جان ہو جھ کر۔اس طرح ہے وہ قاتل غلام بھی یا تو بالغ ہو گایانا بالغ ہوگا، علطی ہے قبل ہوگا، علمی ہے قبل ہوگا، علمی ہے قبل ہوگا، علمی ہے قبل ہوگا، علمی ہے مولی کو تھم دیا جائے گا کہ دہ اپنا قاتل ملام مقتول کے در ٹاء کو دے دے یااسے فدیہ دے، پھر دہ شخص لینی مولی جو بچھ اداکرے گااس کو تھم دینے والے ہے فوری طور پر واپس نہیں لے سکتاہے۔اِس غلام کے آزاد ہونے کے

بعد اس سے واپس کینے کاحق ہونا چاہئے، لیکن فدیہ کے مال اور غلام کی قبت میں سے جور قم کم ہوگ، وارث ای کاحقد ار ہوگا،

کیونکہ دینے والااس رقم ہے زیادہ دینے پر مجبور نہیں جاسکتاہے۔

(ف: -اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس کا حقد اراس صورت میں ہو ناچاہئے کہ تھم دینے والا غلام بھی بالغ ہو۔ م۔ بید
تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ یہ قتل غلطی ہے ہواہو،اوراگر اس قتل کرنے والے نے قصد اقتل کیا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس
کا قاتل نابالغ ہے یا بالغ ، کیونکہ اگر نابالغ ہے تو بھی یہی تھم ہوگا، کیونکہ نابالغ کا قصد اقتل کرنا بھی خطاع قتل کرنے کے تھم میں
ہے۔اوراگر قاتل غلام بالغ ہو تو اس کا قصاص واجب ہوگا، کیونکہ آزاد اور غلام کے در میان بھی قصاص کا تھم جاری ہو تا ہے۔
توضیح: -اگر ایسے غلام نے جسے لین وین کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس نے یا کسی بچہ نے ،
کسی آزاد بچہ کو تھم دیا کہ تم فلال شخص کو قتل کر وواور اس نے ویسا ہی کر دیا۔اگر ایک مجمور
غلام نے دوسرے مجمور غلام کو کسی کو قتل کر دواور اس نے ویسا ہی کر دیا۔اگر
قاتل نے قصد اقتل کیا ہو اور قاتل نابالغ ہو ، یا بالغ ہو۔ان تمام مسائل کی تفصیل ۔ اقوال
انگہ کرام۔ مفصل و لاکل

قال: وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما، فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم؛ لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا، فضار كما لو وجب المال من الابتداء، وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقي النصف. فإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من وليي العمد وعشرة آلاف لوليي الخطأ؛ لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولي الخطأ في كل الذية عشرة آلاف وحق أحد وليي العمد في نصفها خمسة آلاف، ولاتضايق في الفداء فتجب خمسة عشر ألفا، وإن دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لوليي الخطأ وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند أبي حنيفة، وقالا: يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لوليي الخطأ وربعه لولي العمد، فالقسمة عندهما بطويق العربي المنازعة، الفريقين في النصف الآخر فيتنصف بطويق العول والمضاربة أثلاثا؛ لأن الحق تعلق بالوقبة، أصله التركة المستغرقة بالديون فيضرب هذات بالكل، وذلك بالنصف ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات. المستغرقة بالديون فيضرب هذات بالكل، وذلك بالنصف ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات. المستغرقة بالديون فيضرب هذات بالكل، وذلك بالنصف ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات.

ولی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے دوولیوں میں ہے ایک نے حق معاف کر دیا تو مولی کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے جس غلام کو چاہان دونوں باتی وار توں کو دیدے ، یا غلام کے فدیہ میں دس ہر ارور ہم دے ، کیو نکہ جب دونوں مقتولوں کے ولیوں میں ہے ایک ایک نے معاف کیا ہے تو قصاص کا حق ختم ہو گیا اور باقی دو توں ولیوں کا حق قصاص مال سے بدل گیا۔ لہٰذ ااس قتل کا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ فتولین کے اولیاء کا حق اس غلام کی گر دن یعنی اس کی حوال محق ہو گیا جو کی اس کی مقتولین کے اولیاء کا حق اس غلام کی گر دن یعنی اس کی جان تھی اس کی جو کیا ہو گیا جو کہ جو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو

فإن كان قبل أحدهما عمدا المع: اوراگراس غلام نے ان دونوں مقتولوں میں سے ایک کو تصدااور دوسر ہے کو خطاء قبل كيا، پھر دہ شخص جو قصدا قبل كيا گيا ہواس كے دووليوں ميں سے ایک نے اپنے قصاص كاحق معاف كرديا (تو مولى كويہ اختيار ہو گاكہ چاہ تو غلام دے دے ، پاچا ہے تو اس كافديہ دے دے ۔ )اب اگر مولى نے اس كافديه دينا چاہا تو پندرہ بزار در ہم دے ، جن ميں سے پانچ بزار در ہم عمدا قبل كر نے والے ولى كے ہول گے جس نے معاف نہيں كيا ہے ، اور دس بزار در ہم غلطى سے قبل كيے ہوئے دو دار تول كے ہول گے ، كيونكہ جب معاف كرديے كى وجہ سے قصدا قبل بھى جان سے بدل كر مال بن گيا، تو اس غلطى سے قبل كئے ہوئے كے دونول وار تول كاحق پور كى وجہ سے قصدا قبل بھى جان سے بدل كر مال بن گيا، تو اس غلطى سے قبل كئے ہوئے كے دار تول كے جس نے قبل كئے ہوئے كے دار تول كے جس نے متل كئے ہوئے كے دار تول كے جس نے حق معاف نہيں كيا ہے ، اس كے حق ميں پائچ بزار در ہم ہيں۔ اور يہ معلوم ہونا چاہنے كہ فديد دہے ميں اس جگہ كوئى شكی ميں ہوں گئے بندرہ بزار در ہم داجب ہول گئے .

وان دفعہ دفعہ المبھ اللاتا النے: اور اگر موئی نے دینا منظور کرایا تو اہام ابو حنیفہ کے نزد یک تین تبائی دے، اس طرح سے کہ دو تبائی ان میں سے غلطی سے قبل کے ہوئے کے وار تو ال کو اور ایک تبائی اس قصدا قبل کے ہوئے کے دار تو الاور ایک تبائی اس قصدا قبل کے ہوئے کے اس وارث کو دے جس نے معاف تبین کیا ہے۔ اس مواف تبین کیا ہے۔ اس حصد کو چار جصے کے اس وارث کو دے جس نے معاف تبین کیا ہے۔ اس مور کے دونوں وار تو الو کو دے جس نے معاف تبین کیا ہے۔ اس مور کے دونوں وار تو الاور کو لا معاف تبین کیا ہے۔ اس مور کے دونوں وار تو الاور اللہ کی وار تو اللہ کے ہوئے کے اس وارث کو دے جس نے معاف تبین کیا ہے۔ اس مور کے دونوں وار تو اللہ تو تبین منازعت کے طریقہ سے ہوئی وہ نصف نصف تقیم کر دیا جائے گا، لیتن اس میں ہوگا اور مضار بت کے وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو اللہ وار تو تو اللہ وار تو تو اللہ وار تو اللہ وار تو تو اللہ وار تو تو اللہ وار تو تو تو اللہ وار تو تو

تو ضیح: -اگرایک غلام نے قصداد و آ دمیوں کو قتل کیا،اور دونوں مقتولوں میں ہے ہر ایک

کے دوولی ہوں،اور ان میں سے ہر ایک کے دوولیوں میں سے ایک ایک نے اپناحق معاف کر دیا۔ اور اگر اس غلام نے ان دونوں مقتولوں میں سے ایک کواراد ۃ اور دوسرے کو خطاء قتل کیا، پھر جو قصد اقتل کیا گیا ہے ان کے دوولیوں میں سے ایک نے اپناحق قصاص معاف کر دیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

قال: وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما أى قريبا لهما فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبى حنيفة، وقالا: يدفع الذى عفا نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية، وذكر فى بعض النسخ قتل وليا لهما والمراد القريب أيضا، وذكر فى بعض النسخ قول محمد مع أبى حنيفة، وذكر فى الزيادات عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبى حنيفة ومحمد، وعند أبى يوسف الجواب فيه كالجواب فى مسألة الكتاب، ولم يذكر اختلاف الرواية لأبى يوسف أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبيل الشيوع؛ لأن ملك المولى لايمنع استحقاق القصاص له، فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع فى الكل، فيكون نصفه فى نصيبه والنصف فى نصيب صاحبه، فما يكون فى نصيبه سقط ضرورة أن المولى الكيستوجب على عبده مالا، وما كان فى نصيب صاحبه بقى ونصف النصف هو الربع، فلهذا يقال: ادفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية، ولهما أن ما يجب من المال يكون حق المقتول، لأنه بدل دمه، ولهذا تقضى منه دينا دينه و صاياه، ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته، والمولى لايستوجب على عبده دينا فلاتخلفه الورثة فيه.

تر جمیہ: -امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر ایک ایساغلام جود و مشتر ک مالکوں کا ہو،اس نے ددنوں مولاؤل کے کسی ولی قریب کو قتل کر دیا تو جتنا بھی اس پر جانی اور مالی حق ہوگا ۔ ولی قریب کو قتل کر دیا پھر ان دونوں میں سے ایک نے اس غلام سے اس کا قصاص معاف کر دیا تو جتنا بھی اس پر جانی اور مالی حق ہوگا ۔ سب حق باطل ہو جائے گا۔ یہ تول امام ابو حنیفہ گاہے اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ جس شخص سنے معاف کیا ہے دہ اپنا آ وصاحصہ دوسرے کودیدے، یاچو تھائی دیت سے اس کافیدیہ دے۔

جو معاف کرنے والے کا حصہ ہے دوباتی رہ جائے گا،اور چو نکہ یہ حصہ صرف چو تھائی ہے لہٰڈ ااس معاف کرنے والے سے کہا جائے گاکہ تم اپنے نصف حصہ کانصف اس کو دے دویا چو تھائی دیت ہے اس کا فیدیہ وے دو۔

و لھما أن ما يجب من المال النج: اور امام ابو حنيفةٌ ومحرٌ كى دليل بيہ كه جومال تن كے بعد واجب ہوتاہ وہ حقيقت بيس اى مقتول كاحق ہوتاہے، كيونكه بير مال تواس كے خون كابد له ہوتاہے۔ اس وجہ ہے اس مقتول پر پہم قرضے باتى رہتے ہيں وہ اى مال سے اواكر دئے جاتے ہيں۔ پھر اس سے اس مقتول كى وصيتيں بورى كى جاتى ہيں۔ پھر اس مقتول كى ايسى سارى ضرور تيں بورى كر دينے كے بعد جومال باتى رہ جاتا ہے اس پر اس كے وار ثول كو حقد اربناد يا جاتا ہے ، اور چونكه مولى اپنے غلام پر اپنے قرضه كا حق نہيں دكھتا ہے اس لئے اس باتى مال ہيں مولى وارث اس كے قائم مقام بن جاتے ہيں۔

توضیح: -اگر ایک غلام کے دومالک ہوں اور اس نے اپنے ان مالکوں کے کسی قریبی ولی کو قتل کے اس غلام سے معاف قتل کردیا، پھر ان وونول مالکوں میں سے ایک نے اپنا حق قصاص اس غلام سے معاف کردیا۔ مسئلہ کی تفصیل ۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصله فصل : غلام کے جرم کرنے کا بیان

ومن قتل عبدا خطاء فعليه قيمته لاتزاد على عشرة آلاف درهم، فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة، وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة، وهذ عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف والشافعي: تجب قيمته بالغة ما بلغت، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغ بالإجماع، لهما أن الضمان ببدل المالية، ولهذا يجب للمولى وهو لايملك العبد إلا من حيث المالية، ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد، وبقاوه ببقا المالية أصلا أو بدلا وصار كقليل القيمة وكالغصب، ولأبي حنيفة ومحمد قوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾ أوجبها مطلقا، وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفا، وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما، فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما، وضمان الغصب بمقابلة المالية، إذ الغصب لايرد إلا على المال، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية فكذلك أمر الدية، وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية إلا أنه لاسمع فيه، فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف ونقصنا منها في العبد إظهارا لانحطاط رتبته وتعين العشرة بأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

قال: وفي يد العبد نصف قيمته، لايزاد على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من الآدمى نصفه فتعتبر بكله، وينقص هذا المقدار إظهارالانحطاط رتبته، وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر، إذ هو بدل الدم على ما قررنا، وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده فعليه تمام قيمتها لما بينا أن ضِمان الغصب ضمان المالية.

ترجمہ: -اگر کسی نے دوسرے مخض کے غلام کو خطاء قتل کر دیا تواس قاتل پر اس غلام کی قیت لازم آئے گی جو کہ دس ہزار در ہم سے زاکد نہ ہوگی۔اس بناء پر اگر اس غلام کی قیت بازار میں دس ہزار در ہم یاان سے زیادہ ہو تواس قاتل پر مولی کے دس در ہم کم دس ہزار در ہم لازم ہول گے (دس در ہم کم ہونے کی وجہ سے ای صفحہ کے آخر میں مدلل بیان کی جار ہی ہے۔ قاعی)اور باندی ہونے کی صورت میں اگر اس کی قیت عور تول کی دیت سے زیادہ ہو تووس در ہم کم پانچ ہزار در ہم کا تھم دیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو صنیفہ وامام محمد کا ہے ، اور المام ابو یوسف و شافعی نے فرمایا ہے کہ بوری قیمت کا تھم دیا جائے گا، خواہ وہ قیمت جتنی بھی زائد ہو۔

(ف: -اس سے یہ بات الآم ہوئی کہ دیت واجب ہے لیکن آزاد اور غلام میں فرق کرنے کے لئے اس کی دیت میں ہے ہم نے وس درہم گھٹاد ہے ،ادر غصب اور نے اور دیت سے آگر قیت کم ہو تواس کا جواب یہ ہے کہ غصب میں آدمیت کے معنی کا لحاظ فریس رکھا گیا ہے۔) وضمان الغصب بمقابلة المعالية المخاور غصب کا تاوان مالیت کے مقابلہ میں ہوتا ہے،اس لئے کہ غصب تومال ہی پر لازم آتا ہے،اور عقد رہے کے باقی رہے میں ایک فائدہ یہ کہ قصد اغلام کو قبل کرنے کے بعد بھی عقد باقی رہے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ قصد اغلام کو قبل کرنے کے بعد بھی عقد باقی رہے اور عالی میں ہوتا ہے۔

اور يہى حال ديت كے معالمہ كا بھى ہے، يعنى اگر عقد بھے كو فائدہ كے لئے باقى ركھنا ہے تو عوض كى قيمت ماليت ہے ہيں ہوگى۔اس كى دليل يہ ہے كہ اگر قصدا قتل ہوتو بھى عقد باقى رہتا ہے تاكہ اس ہے اس بھے كو شخ كر نے يا قصاص كے حاصل كرنے كا فائدہ حاصل ہو۔اور جس طرح بالا تفاق قصاص ماليت عوض نہيں ہے۔اى طرح ہے ديت كا بھى حال ہے،اس لئے كہ دہ اليت كا عوض نہيں ہو تا ہے۔ ادر اب وہ غلام جس كى قيمت ديت ہے كم ہواس كے مقابلہ ميں جو بچھ بھى ہو واجب ہو گاوہ آدميت كے مقابلہ ميں جو بچھ بھى ہو واجب ہو گاوہ آدميت كے مقابلہ ميں بھى واجب ہو گا، ليكن اس كے بار بے ميں كوئى سمى يا منقولى دليل نہيں ہے۔اى لئے ہم نے اس كا ندازہ عقل اور دائے ہے كيا جو قيمت ہے۔ بخلاف ايے غلام كے جس كى قيمت ديت ہے ذائد ہو ، كو نكہ آزاد مخض كى قيمت دس ہزار در ہم كے برابر طے كى گئے ہے۔ اس لئے ہم نے غلام كامر تبہ كم طاہر كرنے كے لئے اس كى قيمت ہے دس در ہم كم كردى ہے۔اور دس در ہم بى گردى ہے۔اور دس در ہم بى كى تعين حضرت عبد الله بن عباس كے ذريعہ ہے ہوتی ہے۔ (ف: - چنا نچہ حضرت طاعلى قارئ نے كہا ہے كہ اس اثر كو عبد الرزاق اور ابن ائي شيبة نے دوايت كيا ہے۔

قال: وفی ید العبد المغن قدوری نے فرمایا ہے کہ غلام کے ہاتھ کا نے میں اس کی آدھی قیت واجب ہوگی جو پانچ در ہم کم یائچ ہز ارسے زائد نہ ہوگی، کیونکہ آدمی میں اس کا ہاتھ آدھے ہونے گا تھم رکھتا ہے، اس لئے اسے بھی کل بدن پر قیاس کر تاہوگا لینی جو تھم پورے غلام کے بارے میں ہوگا، اس کا نصف ہاتھ کے بارے میں ہوگا، مگر پانچ ہز ارمیں سے پانچ در ہم کم کر دینے جائیں گے، تاکہ غلام کے کم مرتبہ کو ظاہر کیا جا ہتے۔ پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ ہر وہ چیز جو آزاد کی دیت سے طبے کی ہوئی ہے وہ ی غلام کی قیمت سے بھی طبے کی جائے گی، کیونکہ غلام کے حق میں قیمت کا وہی تھم ہے جو آزاد کے حق میں ویت کا ہے، اس لئے کہ یہ دیت خوان کے بدلے ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، اور اگر کسی شخص نے ایک بائدی غصب کی جس کی قیمت ۲۰ ہزار در ہم ہے اور وہ غاصب کے قیمنہ میں مرگئی تو غاصب پر اس کی پور کی قیمت واجب ہوگی، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ
غرار در ہم ہے اور وہ غاصب کے قیمنہ میں مرگئی تو غاصب پر اس کی پور کی قیمت واجب ہوگی، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ

توضی - فصل - غلام کے جرم کرنے کا بیان - اگر کسی نے دوسرے کے غلام یا باندی کو غلطی سے قل کردیا، یا غصب کرلیا - غلام کا ایک ہاتھ کا شے کی دیت کیا ہوگ - اگر بیس ہزار قیمت کی باندی کو کسی نے غصب کرلیا اور اس کے پاس وہ مرگئ تو اس کی دیت کیا ہوگ - مسائل کی پوری تفصیل - تھم - اقوال ائمہ کرام - دلائل مفصلہ

قال: ومن قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك، فإن كان له ورثة غير المولى فلاقصاص فيه وإلا اقتص منه، وهذا عند أبي حنيفة وأبئ يوسف، وقال محمد: لاقصاص في ذلك، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه من ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل، وإنما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من له الحق؛ لأن القصاص يجب عند الموت مستند إلى وقت الجرح، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى، وعلى اعتبار الحآلة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه وتعلر الاستيفاء فلايجب على وجه يستوفى، وفيه الكلام، واجتمعاهما لايزيل الاشتباه؛ لأن الملكين في الحالين بخلاف العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت، فإذا اجتمعا زال الاشتباه، ولمحمد في الخلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى أن سبب الولاية قد اختلف؛ لأنه الملك على اعتبار إحدى الحالتين، والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى، فنزل منزلة اختلاف المستحق فيما يحتاط فيه كما إذا قال الآخر: بعتني هذه الجارية بكذا، فقال المولى: زوجتها منك لايحل له وطيها، ولأن الإعتاق قاطع للسراية وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية، ولاسراية بلا قطع فيمتنع القصاص، ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى فيستوفيه، وهذا لأن المقضى له معلوم، والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء بخلاف الفصل الأول؛ لأن المقضى له مجهول ولامعتبر باختلاف السبب ههنا؛ لأن الحكم لايختلف بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما، والإعتاق لايقطع السراية لذاته بل لاشتباه من له الحق، وذلك في الحطأ دون العمد؛ لأن العبد لايصلح مالكا للمال، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه، وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه، أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقى على أصل الحرية فيه، وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذي يتولاه، إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه في من له الحق، وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند محمد يجب ارش البد، وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما ذكرنا؛ لأنه حصل على ملكه ويبطل الفضل، وعندهما الجواب في الفصل الأول كالجواب عند

محمد في الثاني.

ترجمہ: -امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر زیدنے قصداایک غلام کاہاتھ کاٹ دیا پھر اس کے مولی نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا گر بعد میں وہ غلام اس نے موارث موجود ہول تو اس صورت مگر بعد میں وہ غلام اس زخم کے اثر ہے مرگیا۔ اب اگر اس مولی کے سوااس غلام کے دوسرے وارث موجود ہول تو اس صورت میں قصاص لازم نہیں آئے گاورندہاتھ کا ہے۔ اور امام میں قصاص لازم نہیں ہوگا ۔ یہ قول امام ابو عنیفہ والد پوسف کا ہے۔ اور امام محکد (ومالک وشافق والے پر اس ہاتھ کا اور جو پھھ اس کی وجہ سے آزاد کے جانے تک نقصان ہوا ہے سب کا جرمانہ واجب ہوگا ، اور اس سے زائد ہاطل ہو جائے گا۔

و إنها لم يجب القصاص المن : اور مولی كے علاوہ دوسر كے وارث پائے جانے كى صورت ميں تصاص الل كے واجب نہيں ہوگا كہ جس شخص كو قصاص المنے : اور مولی كے علاوہ دوسر كے وارث پائے جانے كى صورت كے وقت جو قصاص واجب ہو تا ہے اس كا تعلق يبال براس كے زخى ہونے كے وقت سے ہورہا ہے ، يعنی وہ شخص جس وقت زخى ہوا ہے اگر چہ وہ زخى زندہ ہے گر اس كے مرجائى ہوت زخى ہوا ہے اگر چہ وہ زخى زندہ ہے گر اس كے مرجائى كے وقت سے مانى جائے گے۔ اس طرح سے جب اس كے زخى ہونے كے وقت سے مانى جائے گے۔ اس طرح سے جب اس كے زخى ہونے كے وقت وہ مولى ہى ہونے كا حق داراس كا مولى ہو تا ہے ، كيو نكه اس كے زخى ہونے كے وقت وہ مولى ہى اس غلام كامالك اور وارث تھا۔ اور غلام كے مرجانے كے وقت قصاص كا حقد ار ہى اس كار ارشى ہوتا ہو تا ہے۔ اس بناء پر صحح حقد اربونے كے بارے ميں مولى اور رشتہ كے ورميان شبہ بيدا ہو گيا ہے ، اس طرح قصاص كا حقد اربونا تو اگر چہ بايا جاتا ہے مگر وہ كون ہے جو اس كا حقد اربوگا ، كيكن غير بيتى ہونے اور است تباہ كے بيدا ہوجانے كى وجہ سے وہ حق كمى كو تهيں ديا جاسكتا ہے۔ مگر وہ كون ہے جو اس كا حقد اربوگا ، كيكن غير بيتى ہونے اور است تباہ كے بيدا ہوجانے كى وجہ سے وہ حق كمى كو تهيں ديا جاسكتا ہے۔ اس براكيدا خال ہو سكتا ہے كہ وہ مولى اور اس غلام كى د شد وار دار ثين سب كى ايك بات پر متفق ہوجائيں تو قصاص ليا جاسكتا گا، تواس كاجواب يہ ہے كہ اس پر اتفاق كر لينے كے باوجود كوئى فائدہ نہ ہوگا۔)

واجتماعهما لایزیل الاشتباه النے: اوراگر متقول کے وارث اوراس کا مولی سب اس بات پر متنق ہو جائیں کہ قصاص لینا بی چاہئے جب بھی وہ استباہ دور نہیں ہو تاہے، کیو تکہ وجہ استباہ اب بھی باتی رہ جاتا ہے کہ قصاص کااس وقت کون اصلی حقد ار ہے، اس لئے کہ ہر ایک کی ملکیت صرف اس حالت پر منحصر ہے کہ مولی کو زخمی ہونے کی حالت میں ملکیت حاصل ہوئی ہے، اور وار ثول کو اس غلام کی موت کی حالت ہیں ملکیت حاصل ہے، اس لئے ان سب کے متنق ہو جانے سے بھی ہر ایک کو ہمیشہ کاحق حاصل نہ ہوگا، اور حق دار مکمل طور سے واضح نہیں ہو سکا۔

بخلاف العبد المعوصى بخدمته لم جل الغ: بخلاف اس غلام ك جس كے متعلق بيد وصيت كي گي ك اس كي ذات كا مالك فلال مخض ہوگا، ليكن وہ دور سے فلال مخض كي خدمت كيا كرے گا، اگريہ غلام قل كرديا جائے اور اس كاقصاص لينے كے لئے دونوں ہى متعقق ہو جائيں تواس صورت ہيں حق تصاص كے اصل حق وار كے بارے ہيں كوئي استعباہ پيدا ہى نہيں ہو تا ہے ، كيونكد ان ان دونوں وصول ہيں سے ہرا يك جو بھى حق تابت ہو تا ہے وہ زخى ہونے ہے موت تك كے لئے ہو تا ہے ۔ اس لئے قصد اقل كئے جانے كي صورت ميں جب دونوں ہى تصاص لينے پر متفق ہو جائيں تواشعباہ بالكل ختم ہو جائے گا۔ ولمحمد في المخلافية الغ : پھراس صورت ہيں جو كہ اختلافي مسللہ ہے لينى جبكہ غلام كاس كے مونى كے سواد وسر اكوئي وارث نہ ہو تواس ميں اہام محرد كي الغ : پھراس صورت ہيں جو كہ اختلافي مسللہ ہے لينى جبكہ غلام كاس كے مونى كے سواد وسر اكوئي وارث نہ ہو تواس ميں اہام محدد كي دليں ہے ہوگى كہ اگر چہ دونوں ہى اس غلام كے ولى ہيں مگر ان ميں ہوتى ہو اس بدوسر ہوتى كے اختبار ہے اس كئے ہر احتيا طى معالمہ ميں اختلاف كے مائي مقام مقبر ليا صورت ہيں وراثت كا اعتبار ہو تا ہے ، اس لئے ہر احتيا طى معالمہ ميں اختلاف كے مسبب كو مستحق كے اختلاف كے قائم مقام مقبر ليا كا سبب كو مستحق كے اختلاف كے قائم مقام مقبر ليا كا سبب كو مستحق كے اختلاف كے قائم مقام مقبر ليا كا سبب كو مستحق كے اختلاف كے قائم مقام مقبر ليا كا سبب كو مستحق كے اختلاف كے قائم مقام مقبر ليا كی اسبب كو مستحق كے اختلاف كے قائم مقام مقبر ليا گيا ہے ۔

كها إذا قال الآخو: بعنني الغ: - جيبے كه كسى نے دوسرے سے كہاكہ تم نے اتنى رقم كے عوض به باندى ميرے باتھ

فروخت کی تھی، یہ سن کر اس کے مولی نے کہا کہ میں نے تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کی تھی بلکہ تمہارے ساتھ اسے بیاہ دی تھی، جب بھی اس خریدار کو اس باندی سے ہمبستر می جائز نہ ہوگ۔ اور اس دلیل سے بھی کہ آزاد کر دینے سے ہی زخم کے اثر کرنے کا تھم ہو جاتا ہے۔ پھر سر ایت کے بغیر جنایت باقی رہ جاتی ہو اور چو نکہ اس سر ایت کرنے کا تھم ختم ہو جانے پر صرف سر ایت کے بغیر جنایت باقی رہ جاتی ہو اور چو نکہ اس سر ایت میں کوئی قطع نہیں پیا گیا ہے اس لئے اس سے قصاص لینا ممنوع ہو گیا، ہر خلاف پہلی صورت کے اس لئے کہ اس میں جس کسی کو حق قصاص دیا جائے گا اس کی تعیین نہیں ہو سکتی ہے اور وہ مجبول ہے، اور اس میں سبب کے مختلف ہونے کا پچھاعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ تھم میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔

بخلاف تلك المسئلة؛ لأن ملاك الميمين النع: بخلاف الربائدي كے مسئلہ كے كيونكہ جان كے مالك ہوئے اور لكاح كے ذرايعہ مالك ہونے كے ، كيونكہ ان دونوں باتوں كے در ميان حكم كے اعتبار سے مغايرت ہے۔ اعتاق الى چيز ہے كہ وہ اپئى ذات سے سرايت كو ختم كرنے والى نہيں ہے ، بلكہ سرايت اس واسطہ ختم ہوئى ہے كہ اس ميں قصاص كا مستحق مشتبہ ہوجاتا ہے۔ يہ حكم صرف اس صورت ميں ہوگا كہ غلطى ہے (قتل) ہوا ہو ، كيونكہ اگر قصدا ہوا ہوتو يہ حكم نہيں ہوگا ، كيونكہ غلطى ہے (قتل) ہوا ہو ، كيونكہ اگر قصدا ہوا ہوتو يہ حكم نہيں ہوگا ، كيونكہ غلام اس لا أق نہيں ہوتا ہے كہ مال كا مالك بن سكے لہذا زخم كى حالت كا اعتبار كرنے ہے اس كے مولى كو حق مالت كا اعتبار كرنے ہوگا ، كيونكہ اس مردہ پر اگر كي حق قرض باتى ہو تو اسے اداكر ديا حرائى طرح ہے اس مردہ پر اگر كي حق قرض باتى ہو تو اسے اداكر ديا جائے گا۔ اس طرح ہے است اس جائے گا۔ اس طرح ہے است استحاد ہوا گیا۔

و اُما العمد فموجبه القصاص النع: اوراگرز ثم یا قتل قصدا ہوا ہو تواس صورت میں قصاص لازم آ جائے گا۔اور قصاص لازم ہونے کی صورت میں قصاص لازم آ جائے گا۔اور قصاص لازم ہونے کی صورت میں ایک غلام بھی ہوتا ہے اس لئے اس کا حقد اداس کا مولی ہوجاتا ہے۔ لین وہ چونکہ غلام بھی ہوتا ہے اس لئے اس کا حقد اداس کا مولی ہوجاتا ہے۔اس کے کہ اس مولی کے سواغلام کا دوسر ا کوئی بھی دارث موجود نہیں ہوتا ہے۔اس لئے قصاص کا مستحق ہونے کی صورت میں کسی طرح کوئی بھی اس کے قصاص کا مستحق نہیں ہے۔اس لئے مستحق قصاص ہونے میں کسی دوسرے کے پائے جانے کا اشتباہ بھی نہیں ہوتا۔

وافدا امتنع القصاص فی الفصلین المخ: اور اب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ امام محد کے نزدیک جب دونوں صور تول میں قصاص لینا ممنوع ہو گیا توہا تھ کا جرمانہ لازم ہوگا ،اور زخی ہونے سے آزاد ہونے تک جو کچھ بھی نقصان ہو گا وہ سب لازم آئے گا، جیسے کہ ہم کچھ پہلے بتلا چکے ہیں۔ کیونکہ یہ سب جو پچھ بھی لازم آیا ہے وہ سب مول کی ملکیت میں رہتے ہوئے ہوا ہے ،اور اس سے زائد جو بچھ بو وہ باطل ہوگا۔ اور شیخین کے نزدیک پہلی صورت میں بھی وہی تھم ہوگا جو امام محد کے نزدیک بہلی صورت میں بھی وہی تھم ہوگا جو امام محد کے نزدیک ورس کی صورت میں بھی وہی تھم ہوگا جو امام محد کے نزدیک دوسری صورت میں بیان ہوا ہے۔

توضیح: -اگرزید نے قصدائی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس غلام کو اس کے مولی نے آزاد کردیا، گربعد میں اسی زخم کے اثر سے مرگیا۔ اگر ایک غلام کے مالک نے اس غلام کی زید کے لئے خدمت کرتے رہے لیکن اس کی جان کی وصیت بکر کے لئے کی، اس کے بعد یہ غلام کر دیا گیا اور یہ دونوں ہی وصی قاتل سے قتل کا قصاص لینے پر متفق ہو جائیں۔ دونوں مسائل کی پوری تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلیل

قال: ومن قال لعبديه: أحدكما حر، ثم شجا فاوقع العتق على أحدهما فارشهما للمولى؛ لأن العتق غير نازل في المعين، والشجة تصادف المعين، فبقيا مملوكين في حق الشجة، ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد، والفرق أن البيان إنشاء من وجه وإظهار من وجه على ما عرف، وبعد الشجة بقى محلا للبيان فاعتبر إنشاء فى حقهما، وبعد الموت لم يبق محلا للبيان، فاعتبرناه إظهارا محضا، وأحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تحب قيمة المملوكين؛ لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد منهما حراً و كل منهما ينكر ذلك، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق فى المجهول؛ لأنه لايفيد فائدة، وإنما صححناه ضرورة صحة التصرف وأثبتناه له ولاية النقل من المجهول إلى المعلوم فيتقدر بقدر الضرورة وهى فى النفس دون الأطراف، فبقى مملوكا فى حقها.

ترجمہ: -اگر کسی محض نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک شخص آزاد ہے۔ پھر بھی شخص نے ان دونوں کا ہر زخی کر دیا، اس کے بعد مولی نے ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا، تو ان دونوں زخیوں کا ہر مانہ اس مولی کے لئے ہی ہوگا، کیو تکہ اس نے جہم آزاد کا دی ہے، اور یہ آزاد ک کسی شخص کے لئے متعین نہیں ہے اور وہ زخم معین غلام کے لئے ہوا، اس لئے اس زخم کے بارے میں یہ دونوں مخص انجی تک غلام باقی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا متعین ہوناز خم آئنے کے بعد ہوا ہے، اس لئے زخمی ہونے تک دونوں غلام ہی اس کی ملکیت میں تھے۔ اور اگر اس حالت میں دونوں کو کسی شخص نے قبل کر دیا تواس قاتل ہرائی مورت میں ہوگا جبکہ ایک کر دیا تواس قاتل ہرائی مورت میں ہوگا جبکہ ایک تی قاتل نے ان دونوں کو ایک ماتھ قبل کیا ہوا ور دونوں کی قیت برابر ہو۔ ک

والفوق أن البیان إنشاء النے: یغنی زخی کرنے اور قمل کرنے کے علم میں فرق ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ مولی کایہ کہتا کہ میں نے اس غلام کی آزادی کا ارادہ کیا تھا۔ اس بیان سے ایک طرح سے اس شخص کونے طور پر آزاد کرنا ہوا، لیکن دوسر ی طرح سے از سر نو آزاد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ پر انی بی آزادی کو ظاہر کرنا صرف مراد ہے، جیسا کہ اصول الفقہ کی تما ہو لیا کی والا کل کے ساتھ یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ زخی ہونے کے بعد ان میں سے ہر ایک غلام مولی کے بیان کا محل باتی ہو لیمنی مولی نے بعد میں جو یکھ کہا ان وو نول میں سے ہر ایک پر اس کا کہنا صادق آتا ہے۔ ) اس لئے ہم نے دو نول کے بارے میں مولی کے بیان کو آزادی کے لئے انشاء قرار دیا ہے لیمنی اس کو بیان کیا ہے، گویا ای کو انجی آزاد کیا ہے۔ اس طرح اس جملہ سے پہلے دونوں بی مولی کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کرنا بنا ہے، حالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد کے اس کے کی باتی نہیں رہا۔ اس کے ہم نے مولی کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کرنا باتا ہے، حالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد کے دیا تی لئے اس قاتل کے اس قاتل کے اس کا کہنا میں کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کرنا باتا ہے، حالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد ہے، اس لئے اس قاتل کیا ہی کہ اس کی قیمت ادرا یک آزاد کی دیت داجب ہوگی۔

بحلاف ما إذا قتل كل واحد المع: بخلاف اس صورت كے جبد ايك ہى ثاقل نے ان دونوں كو قتل كيا ہو، يعني اگر ايك قاتل نہ ہو بلكہ دو قاتل ہوں تواس صورت ميں ان ميں سے ہر ايك قاتل پر ايك ايك غلام كى قيت لازم ہو گى، كيونكہ جميں يقين كے ساتھ ميہ بات معلوم نہيں ہوسكتى ہے كہ ان دونوں قاتكوں ميں ہے كس نے آزاد كوادر كس نے غلام كو قتل كيا ہے، حالا نكہ ہر ايك قاتل اس قتل كا انكار كرنے والا ہے۔

اور زخم اور قبل کے در میان فرق کرنے کی دومر کی دلیں ہے کہ قیاس اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ جس غلام نے اس کی غلام ان غلام کا ہونا بھنی طور پر معلوم ہو، اس میں آزاد کی ٹابت ہو جائے اور اسے آزاد کر دیا جائے، کیو تکہ الی آزاد کی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، گر مہم اور غیر معلوم ہو، اس میں آزاد کی کو ہم نے اس ضرورت سے صحیح قرار دیا ہے کہ مولی کا تقر ف یا جو پچھاس نے کہا ہے صحیح رہے، اور مولی کے لئے ہم نے اس اختیار کو ثابت کیا ہے کہ اس کے بیان کے ذریعہ اس کے مجملا آزاد کرنے کو غیر معلوم کی طرف منتقل کیا جائے، اس لئے اس ضروری حتم کو صرف ایک ضروری حد تک باتی رکھا جائے ماس کے اس کے اس کے میں ہیں، کو تکہ اس کی زات اور اس کی یوری جان ہے اس کے اعضاء نہیں ہیں، کو تکہ اس کی زات اور انس ہی آزاد ی

کا تحل ہے۔اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اعضاء کے معاملہ میں ان میں ہے ہر ایک کا عضو غلام رہاہے۔(ف:-ای لیئے زخمی کرنے کی صورت میں اس غلام کا جرمانداس کے مالک کے لئے مشعین کیاہے، لیکن جہم کو قتل کرنے کی صورت میں جبکہ دونوں کا ایک بی قاتل ہو توایک کی دیت اورا لیک کی قیمت لازم کی، کیونکہ بقینی طور پراس قاتل نے ایک آزاداورا یک غلام کا قتل کیا ہے۔ اوراگرا یک قاتل نہ ہو ہلکہ دو ہوں تواس وقت اس بات کا احمال باقی رہتا ہے کہ اس نے غلام بی کو قتل کیا ہواوراس بات کا احمال مجھی رہتا ہے کہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو۔اس طرح کس کے بارے میں بقینی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے آزاد بی کو قتل کیا ہو۔

توضیح: -اگرایک شخص نے اپنے دوغلاموں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے ایک (غیر معین) آزاد ہے، پھر کسی شخص نے الن دونوں غلاموں کے سر کو کافی زخمی کر دیا، پھر مولی نے ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اگر اسی ند کورہ صورت میں کسی نے ان دونوں غلاموں کو قتل کر دیا، مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال علائے کرام۔مفصل دلاکل

قال: ومن فقاً عينى عبد، فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة، وقالا: إن شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته، وقال الشافعى: يضمنه كل القيمة ويمسك البحثة؛ لأنه يجعل الضمان مقابلا بالفائت فبقى الباقى على ملكه كما إذا قطع إحدى ينيه أو فقاً إحدى عينيه، ونحن نقول: إن المالية قاتمة في الذات وهي معتبرة في حق الأطراف لسقوط اعتبارها في حق الذات قصرا عليه، وإذا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النفس من وجه بتقويت جنس المنفعة والضمان يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجثة دفعا للضرر ورعاية للمائلة بخلاف ما إذا فقاً عينى حر؛ لأنه ليس فيه معنى المالية، وبخلاف عينى المدبر؛ لأنه لايقبل الانتقال من ملك إلى ملك، وفي قطع إحدى اليدين وفقاً إحدى العينين لم يو جد تفويت جنس المنفعة، ولهما أن معنى المالية لما كان معتبرا وجب أن يتخير المولى على الوجه الذي قلناه كما في سائر الأموال، فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا إن شاء المالك دفع الثوب إليه وضمنه النقصان، وله أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير وضمنه النقصان، وله أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير أحكام الأطراف أيضاء ألاترى أن عبدا لو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء، وهذا من أحكام الأدبة، ومن أحكام الأاية أن ينقسم على الأجزاء أحكام الآدمية؛ لأن موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيها ثم من أحكام الأولى أن لاينقسم على الأجزاء أحكام الأدبة، ومن أحكام الثانية أن ينقسم ويتملك الجنة، فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم.

تر جمہ: -امام محد نے فرملیا ہے کہ اگر کسی محض نے ایک غلام کی دونوں آئکھیں پھوڑ دیں توام ابو صنیقہ کے نزدیک تمولی کو اختیار ہو گا کہ اگر وہ جاہے تواپناغلام اس مجرم کودے کراس سے غلام کی پوری قیت لے لے اور جاہے تو دہ اندھاغلام ہی اپنے پاس رکھ لے مگر اس کواس نقصان کا کوئی بدلہ نہیں طے گا، لیکن صاحبینؒ نے فرمایا ہے کہ اگر موٹی جاہے تو غلام کو اپنے پاس رکھ لے اور اس مجرم سے اس کا نقصان وصول کر لے ،اوراگر جاہے تو وہ غلام اس کودے کر غلام کی پوری قیت وصول کر لے۔

وقال الشافعى: يصمن كل القيمة الغ: اورامام شافئ (ومالك واحدً) في فرماي برم سے اپنا علام كى بورى قيمت بطور تاوان لے كرا بنا النه علام كو بھى اپنى اس كھ سكتا ہے، كونكد امام شافئ كے نزديك يہ تاوان صرف اس كى دونوں آئھوں كے موض ميں اس شخص كى بورى قيمت لازم آتى ہے۔ اس طرح دونوں آئھوں كے موض ميں اس شخص كى بورى قيمت لازم آتى ہے۔ اس طرح غلام كاياتى حلام كاياتى علام كاياتى كا اور

ا بک آنکھ پھوڑی توبالا جماع یہی تھم ہو تاہے۔

و نحن نقول: إن المعالمية النع: -اورجم احناف به كميت بيس كه ماليت اس غلام كى ذات بيس باتى ہے۔اور ماليت بى اعضائ بدن كے بارے بيس معتبر ہوتى ہے،اور ذات كے حق ميں ماليت كاساقط ہو جانا صرف اس كى ذات بى تك معتبر ہے۔ پس جب اعضائے بدن كے بارے ماليت كااعتبار كيا كيا حالا تكه اس ظالم نے ايك اعتبار ہے اس سے نفع حاصل كرنے كى جنس ليعنى آبكھ اور اس كى روشنى ختم كردى ہے۔اس طرح ہے اس جرم كى طرف ہے پورى جان كو ضائع كرنا ثابت ہو گيا،اور اس كے تاوان كو اس كى بورى قبت كے بدله ميں ويے ہے يہ لازم آياكہ جس محض نے اس كى آنكھ بھوڑى ہے وہ اس كے بدن كامالك بھى ہو جائے۔ تاكہ تاوان كابرابر ہوناپايا جائے اور مولى كا نقصان بھى ختم ہو جائے۔

بخلاف ما إذا فقا عینی حو المخ: بخلاف اس کے اگر اس نے آزاد کی دونوں آنکھیں پھوڑی ہوں تو یہ بات نہیں ہوگی،
کیونکہ آزاد کے بارے میں مالیت کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں۔ بخلاف عینی المعدبو المخ: بخلاف اس کے اگر اس نے مد بر
کی دونوں آنکھیں پھوڑیں تو بھی یہ تھم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مد براب! یک ملکیت ہے دوسری ملکیت ہیں جانے کے لائق نہیں رہا۔
ادراب یہ مسئلہ کہ اگر مجرم نے اس غلام کے ایک ہاتھ کا ٹاادرایک آنکھ پھوڑی تواس پراس مسئلہ کا تیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس
لئے کہ صرف ایک ہاتھ کا شخ سے یاصرف ایک آنکھ پھوڑ نے سے اس غلام کے جس دمنعت کو (بعنی مدافعت کی قوت یاد کمھنے کی صلاحیت کی فوت یاد کمھنے کی صلاحیت کو ) ختم کر ٹالازم آتا ہے۔

و نہما أن معنی المالية المنے اور صاحبين کی دليل بيہ كہ جب اعصنائے بدن ميں ماليت ، كااعتبار كيا كيا توجس طرح ہم

نے بيان كياہ اس طرح اس مولى كو اختيار بھى ديا جائے جيسے كہ دوسرے معنوں ميں علم ہواكر تاہے ، مثلاً اگر كى نے دوسرے كاكر ابہت زيادہ پھاڑ ديا تو كيڑے كے مالك كوبہ اختيار ديا جاتا ہے كہ اگر وہ چاہے تو اپنا كيڑ ااس مجرم كو دے وے اور اس سے اس كے ساوان ميں كيڑے كى تيمت وصول كرنے ، ياأكر چاہے تو اس كيڑے كو اپنے پاس بى ركھ لے ، البته اس كے بھاڑ نے سے كبڑے كى تيمت ميں و نقصان واجب آيا ہے وہ تاوان ميں وصول كرلے و له أن الممالية و إن سحانت معتبر ق المنے : اور امام ابو عنيفة كى طرف سے جواب بيہ ہے كہ اگر چه ماليت كاانسان كى ذات ميں اعتبار كيا جاتا ہے تو آد ميت بھى اس كى ذات ميں اس طرح اس كے اطراف بدن ميں بھى ضائع نہيں كى گئے ہے بلكہ آد ميت كا بھى لحاظ ركھا جاتا ہے كيا ہے نہيں و يكھے ہو كہ اگر ايک غلام نے دوسر سے خص كے غلام كاہ تھى خص كے غلام كاہ ديا تو اس مرح اس كافد به خص كے غلام كاہ ديا تو ادميت بى كے احكام ميں سے ہيں ، كيو نكہ مال پر زياد تى كر نے كا تقاضا ہے تھا كہ اس جرم ميں اس محرم كى گرون فروخت كردى جائے ۔ اس سے ظاہر ہواكہ آد ميت كے تعم كا بھى خيال ركھا جاتا ہے۔

اوراب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ آدمیت کے احکام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ تاوان اس کے اجزاءاوراس کے بدن پر تقسیم نہ کیا جائے۔اور مالیت کے احکام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ تاوان اس کے اجزاءاوراس کے بدن پر تقسیم نہ کیا جائے۔اور مالیت کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تاوان اس مظلوم کے اجزاء پر تقسیم ہواور آگھ بجوڑنے والا اس پورے بدن کا مالک بن جائے۔اس تقسیل سے ہم نے دونوں قسم کے شبہ پرایک شبہ کا تکم ہتادیا۔ (ف: -وہ یہ ہے کہ اگر چاہیں تواس مظلوم غلام کا پورا بدن اس مجرم کے حوالہ کر دے اور اس کے عوض اس غلام کی پوری قیت وصول کر لے، یا چاہے تواس کے بدن کو اسپنے پاس رکھ لے بینی اس نظام کورکھ لے بینی اس

توضیح: -اگر کسی شخص نے دوسرے کے خالص غلام کی دونوں آئکھیں پھوڑویں۔اگر کسی نے دوسرے کے کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ نے

# ریار مسائل کی تفصیل ۔ اقوال ائمہ کرام ۔ تھم۔ ولا کل مفصلہ فصلہ فصل فی جنایة المدبو وأم الولد فصل ند براورام ولد کی جنایت کابیان

قال: وإذا جنى المدبر وأم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها، لما روى عن أبى عبيدة رضى الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه، ولأنه صار مانعا عن تسليمه فى الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لايعلم، وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش لأنه لا حق لولى الجناية فى أكثر من الأرش، ولامنع من المولى فى أكثر من القيمة، ولاتخيير بين الأقل والأكثر؛ لأنه لايفيد فى جنس واحد لاختياره الأقل لامحالة بخلاف القن؛ لأن الرغبات صادقة فى الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء. وجنايات المد بر وان توالت لاتجب إلا قيمة واحدة؛ لأنه لامنع منه إلا فى رقبة واحدة، ولأن دفع القيمة كدفع العبد، وذلك لايتكرر فهذا كذلك، ويتضاربون بالحصص فيها، وتعتبر قيمته لكل واحد فى حال الجناية عليه؛ لأن المنع فى هذا الوقت يتحقق. قال. فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولى الجناية بقضاء فلاشىء عليه؛ لأنه مجبور على المدفع.

مرجمہ: - فدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر مد بریام ولد نے کوئی برم کیا تواس کی قیت اوراس کے جرمانہ میں ہے جو کم ہوگا مولی اس کا ضامن ہوگا۔ جس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں حضرت ابو عبدہ مد بر کے جرم کااس کے مولی پر تھم لازم فرمایا ہے۔ (ف: - جس کی روایت ابن ابی شیب نے کی ہے، اور محد نے ابی بالا صل میں اسے سیح کہا ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ حضرت ابو عبدہ شما کے امیر تھے، اور آپ کا یہ فیصلہ اس وقت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں بالکل کھلا ہوا تھا، اور کسی کااس سلسلہ میں انکار مہیں ہیں گیا ہے۔ ) اور اس دلیل سے بھی کہ فدیہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں بالکل کھلا ہوا تھا، اور کسی کااس سلسلہ میں انکار مہیں ہیں گورے بغیر اپنیا ہیں کہ وقت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں بالکل کھلا ہوا تھا، اور کسی کااس سلسلہ میں انکار میں ہوگا۔ ہی ہوگا کہ بیارہ کہ اس کے بھی مولی ضامن ہوگا۔ بھی مولی ضامن ہوگا۔ کہ واس کے مولی ضامن ہوگا۔ کہ مولی کو اس کے مولی ضامن ہوگا۔ کہ مولی کو اس کے مولی خاس میں ہی کہ وقت کر دیایا ایسانی کوئی جرم کر لیا اور اس کم مولی ہوگا کہ جرم کو مولی ہوگا کہ جرم کو مولی ہوگا کہ ہورہ تھی دیا جیسا کہ اس بحر مولی ہوگا کہ ہورہ کی مولی اس کی مولی ہوگا کہ جرم کے مولی کی طرف مولی کو اس باب کے جرمانہ میں ہوگا دیا ہوگا کہ جرم کے محتق کے لئے جرمانہ کے درکہ اس جور کم کم ہوگی وہ تی کیوں لازم ہوگی ؟ جواب یہ ہوگا کہ جرم کے محتق کے لئے جرمانہ کے درکہ اس جور کم کم جورت کی طرف میں میں کم بازیادہ دیے کا اختیار نہیں دیا جاتا ہے ، کو تکہ ایک بی جن میں میں اس طرح کا حق مولی مولی کا ضامی ہوگی ، مولی اس کا ضامی ہوگا ۔ کو تک میں میں میں میں کم بی تو کہ ایک ہیں دیا جاتا ہے ، کو تکہ ایک بی جن میں اس طرح کا حق میں مولی کی خوات ہو تھی ہوتا ہے ، کو تکہ ایک بی جن میں اس طرح کا تھی ہوگی ، مولی اس کا ضامی ہوگا ۔ اور ایک میں تیں بی تو کہ ہوگی ہیں دیا چاتا ہے ، کو تکہ ایک بی جن میں میں اس طرح کا تھی ہوگی ، مولی اس کا ضام کی تات کو تک کے دیں دیا چند کی ہوئی دیا چند کی جن میں میں اس طرح کا تھی ہوگی ، مولی کی خوات کے دی ہوئی دیا چند کی ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا چند کیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی

بخلاف الفن المنع: بخلاف خالص غلام یا باندی کے ، کیونکہ غلام اور اس کی قیت دو جنس ہیں کہ ان میں آدی کی پہند مخلف ہوتی ہے ،اس لئے اس کو دینے یااس کا فدیہ دینے میں اختیار دینے میں فائدہ پوشیدہ ہو تاہے۔ (ف: - کیونکہ یہ دونوں دو جنس ہیں،اس لئے شاید مولی اس غلام یا باندی کو کس خاص مصلحت کی بناء پر دینے ہی کو پسند کرنے اور شاید اس کا فدیہ دینا پہند نہ کرے ملکہ اس کو دینا پہند کرے۔و جنایات المعدبو المنح: اور مدہر کی زیاد تیاں اور جرائم آگر پے در بے ہوں جب بھی مولی کے ذمہ صرف ایک قیت کولازم کرتی ہیں،اس لئے کہ مولی تو صرف ایک ہی مرتبہ اپنے غلام کو حوالہ کرویئے کاذمہ دار ہوتا ہے،اس کے کہ غلام کی خالم کی جان اسے کے حوالہ کردیئے کے تھم میں ہے۔ اور ایک مرتبہ غلام مستحق کو حوالہ کردیئے کے تھم میں ہے۔ اور ایک مرتبہ غلام مستحق کو حوالہ کردیئے کے بعد دوبارہ بھی اس کو نہیں دے سکتا ہے۔ اس لئے اس کی قیمت بھی دوبارہ نہیں وئ جا سکتی ہے۔

و بتصاربو ن بالحصص النے: پھر جرائم کے حق دارای قیمت میں اپنا حصہ رسدی کے مطابق مستحق ہوں گے، اور ہر ایک کے لئے اس غلام کی وہی قیمت مانی جائے گی جو جرم کرنے کے دن تھی، کیونکہ اس وقت وہ ذمہ دار بنا ہے۔ (ف: -اس لئے مثلاً اگر مدر نے ایک شخص پر ایسے وقت میں جرم کیا کہ اگر وہ مدر برعام غلام ہو تا اور وہ فرو خت ہو سکتا تواس کی قیمت ایک سور و پے ہوتے، اور دوسرے نے ایسے وقت میں جرم کیا کہ اس غلام کی قیمت بازار میں کم ہو جانے کی وجہ سے بچاس روپے ہوگئ اگر وہ غلام کی حشیت سے فرو خت کیا جاتا۔ اور تیسرے نے ایسے وقت میں جرم کیا کہ اس فیل اور وقت اس کی قیمت مزید کم ہو کر پچیس روپے رہ گئ، پھر اس مولی نے قاضی کے تعلم کے مطابق قیمت ادا کی، تو یہ تینوں مستحقین آسی حساب سے اس میں شریک ہوکر اپنا اپنا حصہ پائیں گے، یعنی مجموعی قیمت وی ہو تو وہ اس حساب سے کم ہائیں گے۔ فاقیم

قال: فإن جنبی جنایة النے: قد درگ نے فرمایا ہے کہ اگر تنسی کے مد ہر نے کوئی جرم کیااور اس کے مولی نے اس کا تاوان قاضی کے حکم ہے مستحق کواد اکر دیا۔ اس کے بعد اس مد ہرنے دوبارہ کوئی جرم کر لیا تواب اس مولی ہر پچر بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مولی اس قیت کے اداکر نے ہر مجبور تھا۔

توضیح: -اگر کسی کامد بریاام الولد کسی پر کوئی جرم کر بیٹھے تواس کا تاوان اور کس حساب سے ادا کرے گا۔ اگر کسی کے خالص غلام نے کوئی جرم کیا جس کی خبر مولی کو نہیں ہوئی اور اس نے لا علمی بیں اسے مد بر بنادیا۔ اگر مد بر کی زیاد تیاں بے ور بے ہوں تواس کا مولی کتنی بار تاوان اداکرے گا۔ اگر مولی نے ایک مر تبدا ہے مد بر کے جرم کرنے پر قاضی کے حکم سے تاوان اداکر دیا پھر اسی مد بر نے دوبارہ کوئی جرم کر لیا۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ ولائل مفصلہ

قال: وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولى بالخيار إن شاء اتبع المولى وإنوشاء اتبع ولى الجناية، وهذا عند أبى حنيفة، وقالا: لا شيء على المولى؛ لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة، فقد دفع كل الحق إلى مستحقه، وصار كما إذا دفع بالقضاء، ولأبى حنيفة أن المولى جان بدفع حق ولى الجناية الثانية طوعا، وولى الأولى ضامن بقبض حقه ظلما فيتخير، وهذا لأن الثانية مقارنة حكما من وجه، وهذا يشارك ولى الجناية الاولى، ومتأخرة حكما من حيث أنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها، فجعلت كالمقارنة في حق التضمين لإبطاله ما تعلق به من حق ولى الثانية عملا بالشبهين. وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لم تتزمه إلا قيمة واحدة؛ لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع، فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة. وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ الم يجز إقراره ولايلزمه به شيء عتق أو لم يعتق؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لاينفذ على السيد. والله أعلم

تر جمہ: - قدوری نے کہاہے کہ مولی نے اوپر بیان کی گئی قبت قاضی کے تھم کے بغیر جرم کے پہلے مستحق کو دی ہو تو دوسرے دن کے مستحق کواس بات کااختیار ہوگا کہ اپنے حق کے لئے مولی کو بکر سکتا ہے، اور جائے پہلے مستحق کو بکڑے۔ یہ قول امام ابو طنیفہ کا ہے۔ اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ اب مولی پر بچھ واجب نہیں ہوگا۔ (اس لئے دہ دوسر المستحق مولی کو نہیں پکڑ سکتا ہے۔) کیونکہ مولی نے پہلے مستحل کو جس وقت قیت وی تھی،اس وقت پر وہاں پر دوسر اجرم موجود منہیں تھا،اس لئے مولی نے ، مراس کی براس کے مشخق کودے دیا۔ (ادرابیا کرنے میں اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہوسکتی، کیونکہ دیانت کے طور پر حق دار کو اس کاپورا حق دیناواجب ہے۔ اس لئے مید مولی اس پہلے شخص کو پورا حق دینے پر مجبور تھا)اس کی میر صوریت ایس ہوگی جیسے اس نے قاضی کے علم کے بعد پہلے مستق کو قیت اداکی ہو۔ (ف: - جبکہ اس صورت میں بالا تفاق مولی پر کسی مشم کا کوئی حق باقی نہیں ر ہتاہے، کیونکہ اس وقت وہ قاضی کے تھم سے دینے پر مجبور تھا۔ای طرح موجود ہ مسلہ میں بھی وہ دیاتیاد ہے پر مجبور ہے۔) ولأبسى حنيفة أن المولى جانِ الغ: الم ابوطيفه كي دليل بدي كه مولياس دجه ي تصوار وارب كه اس في دوسر جرم کے مستحق کوجو قیمت دی ہے، دہ کسی کے جرواکراہ کے بغیر ازخود دیاہے، اور پہلے جرم کا مستحق بھی ای لئے قصور وارہے کہ اس نے دوسرے جرم کے مستحقؑ کا حق ظلما وصول کیا ہے۔ اس طرح ووسرے جرم کے مستحق کواس بایت کااختیار ہو گا کہ ان دونوں آدمیوں میں سے جس سے چاہے اپنا تاوان وصول کر لے۔ و هذا لأن الثانية النع: اس مسئلہ کی تفصیل رہے ہے کہ دوسرا جرم ایک اعتبار سے پہلے جرم ہے تھکا ملا ہوا ہے،اور اس وجہ ہے دوسرے جرم کے مستحق کو پہلے جرم کے مستحق کے ساتھ شر کت کرنے کاحق ہو تاہے، لیکن ایک اور بات کی وجہ ہے کہ دو سر اجرم پہلے جرم سے بیچھے ہے،اس بناء پر کہ تاوان کی شرکت میں مدبر کی اس قیمت کا عتبار ہوتا ہے جو دوسرے جرم کے دن تھی۔ اس طرح ہم نے تاوان کے حق میں دوسرے جرم کو پہلے جرم ہے متعمل ماناہے، کیونکہ اس نے دوسرے جرم کے حق کو مٹادیا ہے، تاکہ دونوں مشابہت پر عمل کرنے کا حقد اُر ہو جائے۔ وإذا أعتق المولى الع: أكر مولي نَ اين مربركو آزاد كرديا، طالا تكداس في كل جرم في عقد تواس مولى برسوائ ايك قیت کے دوسری قیمت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مولی پر تاوان صرف اس وجہ سے لازم ہو تا ہے کہ اس نے اس مجرم غلام کو نا قابل بنادیا ہے، لین اے اس قابل نہیں رکھاکہ وہ غلام مستحق کے جرم کے حوالہ کیاجا سکے ،اس کئے مربنادیے کے بعداے آزاد كرنااورند كرنادونول برابر ب\_ (ف: -اس لئے وہ صرف ايك بى فيت كاضامن ہوگا\_)وام الولد بمنزلة المدبر النح: اورام ولدان ند کورہ تمام احکام میں مدبر بی کے تھم میں ہے،اس لئے کہ جس طرح مدبر بنانا مجرم کو دیتے ہے رکاوٹ ہے ای طرح ام الولد بنانا تھی رکاوٹ ہے۔

واذا اقو الممد بر المنع: اوراگر مد برنے غلطی ہے کسی جرم کے کرنے کا اقرار کرلیا یعنی اس کا جرم گواہوں کے ذریعہ نہیں بلکہ صرف اقرار ہے ثابت ہو تاہے تو اس کا اقرار جائز نہیں ہو تاہے۔ اس کا مطلب سیہ ہے کہ اس کے اقرار کی وجہ ہے مولی اس کے تاوان کاضامن نہیں ہو سکتاہے ،اور اس اقرار کی وجہ ہے خود اس مد بر پر بھی پچھ تاوان لازم نہیں ہو گااگر چہ بعدوہ آزاد ہویانہ 'ہو 'کیونکہ غلطی ہے جرم کرنے کا جرمانہ اس کے مولی پر واجب ہو تاہے ، لیکن اس غلطی ہے جرم کا اقرار مدبر کے لئے اس کے مولی پر صبح نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم

توضیح: -اگر مولی نے اپنے مدبر کے کئے ہوئے جرم کا تاوان قاضی کے تھم کے بغیر مستحق کودے دیا ہو تو دوسری جنایت کے ولی کو کیا کرنا چاہئے اگر مولی نے اپنے ایسے مدبر غلام کو آزاد کر دیا جس نے کئی جنایت کرر کھی ہوں تو مولی اس کی کتنی بار قیمت ادا کرے گا

جنایات کے بارے میں ام الولد کا کیا تھم ہے اگر کوئی مدبراس بات کا قرار کرے کہ

### ہدیہ میں نے کئی جنایتیں کی ہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوالِ علمائے کرام۔مفصل ولائل باب غصب العبد والمدہر والصبی والجنایة فی ذلك

باب خالص غلام یامد بریا بچه کو غضب کرنے اور اس معامله میں جرم کرنے کابیان

( یعنی کسی نے دوسر کے کاغلام یا مد بریا بچہ غصب کر لیا اور اس غاصب کے پاس ان لوگوں نے کوئی جرم کیا باان پر جرم کیا گیا یعنی ان پر زخم اور قتل جیسا کوئی جرم کیا گیا)

قال: ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع فعليه قيمته أقطع، وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب لاشيء عليه، والفرق أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك كالبيع، فيصير كأنه هلك بآفة سماوية فتجب قيمته أقطع، ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا، فيصير مستردا كيف وإنه استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن الضمان.

قال: وإذا غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن، لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله. قال: ومن غصب مدبرا فجني عنده جناية ثم رده على المولى فجني عنده جناية أخرى فعلى المولى قبته ينهما نصفان؛ لأن المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفع من غير أن يصير محتارا للفداء، فيصير مبطلا حق أولياء الجناية، إذ حقهم فيه، ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلايزاد على قيمتها وتكون بين وليي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب. قال: ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب؛ لأنه استحق نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب، فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب.

البدل بسبب کان فی ید الغاصب، فصار کما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب.

ترجمه: -امام محر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر ایک محص نے اپنے غلام کاماتھ کاٹ دیا پھر اس غلام کو کس نے غصب کر لیا، اس کے بعد اس غاصب کے قبضہ میں بہی غلام ہاتھ کئنے کی وجہ ہے مر گیا تو اس غاصب پر ہاتھ کئے ہوئے غلام کی قبت کا فہ ہوئے غلام کی قبت عاصب کے قبضہ میں دہتے ہوئے اپنی غلام کاماتھ کاٹ دیا، پھر وہ غلام ہاتھ کئنے کی تکیف ہے عاصب کے قبضہ میں مرگیا تو اس غاصب پر پچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ کی دونوں صور توں میں فرق یہ ہے کہ پہلی عاصب نے زخم کے تصلنے کے حکم کو خم کر دیاہے، کیونکہ غصب بھی نظے کی طرح مالک بنے کا ایک سبب ہے، تو یہ الیا ہو جائے گا جیسے کی آئر ایک بنی فرق کے تو بیلی الیا ہو جائے گا جیسے کی آئر ایک بین مرگیا تو کہ میں ہوگا۔ اس مسئلہ کی دونوں صور تو ایک بین قبل الیہ تو بیلی ہوگا، گرا ہی تو بیلی الیہ ہوگی، مگرا ہی تھی تھی ہوگی، مورت میں عاصب پر اس کی قیمت واجب ہوگی، مگرا ہی تھیت واجب ہوگی، مگرا ہی تھیت واجب ہوگی، مگرا ہی تھی ہوگی، میں بھی ہوگی ہو اس کو بیا ہوگی ہو تو اس کو ضائع کی سبب ہوگا، بینی جس جگہ ہے تھیلے کا تھی بینی نظم کا ہا تھی کہی بینی بھی بھی بھی بھی ہو اور موروں نے خوداس کو موروں نے مولی خوداس کو ضائع کرنے والا ہوا، اس لئے غلام کو غاصب سے پھیر نے والا بھی ہوا، اور کیواں نہ ہو جبکہ مولی اپنے غلام پر حادی ہوگیا تھی ہوگی ہو گامی ہو باتھ کھی بھی ہو اور کیوں نہ ہو جبکہ مولی اپنے غلام پر حادی ہوگیا تھی ہو گیا ہے، اور غالب ہو تا بی تھی کو پھیر لینا ہے، ای لئے مولی اس کے تاوان سے بری ہو جائے گا۔

قال: وإذا غصب العبد الغ: الم محدٌّ نے فرمایا ہے کہ اگرا یک مجور (وہ غلام جے کاروبار کرنے سے روک دیا گیا ہو)غلام نے دوسرے مجور غلام کو غصب کرلیا، اور بیہ مغصوب غلام دوسرے کے قبضہ میں جانے کے بعد مرگیا تو دہ اس کا ضامن ہوگا،

توضیح: -اگرکسی شخص نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس غلام کو کسی نے غصب کر لیا، پھر یہ غلام اسی ہاتھ کے کئنے کی تکلیف سے اسی غاصب کے پاس مر گیا۔ اگر مولی نے غاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر یہ غلام اس ہاتھ کی تکلیف سے غاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر یہ غلام اس ہاتھ کی تکلیف سے غاصب کے قبضہ میں مر گیا۔ اگر مجور غلام نے دوسر سے مجور غلام کو خصب کر لیا، اور اسی اور وہ اسی غلام کے قبضہ میں مر گیا۔ اگر کسی نے کسی مد ہر غلام کو خصب کر لیا، اور اسی غاصب کے پاس اس مد ہر نے کوئی جنایت کرلی، اس کے بعد غاصب نے اس مد ہر کو اس کے اپنے مولی کے پاس واپس کر دیا، پھر اس واپسی کے بعد اس نے دوبارہ جنایت کی۔ مسائل کی پوری تفصیل۔ تھم۔ اقوال انکہ کرام۔ مفصل دلاکل

قال: ويدفعه إلى ولى الجناية الأولى، ثم يرجع بذلك على الغاصب، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وقال محمد: يرجع بنصف قيمته فيسلم له؛ لأن الذى يرجع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولى الجناية الأولى فلايدفعه إليه كيلا يؤدى إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، وكيلا يتكرر الاستحقاق، ولهما أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنى في حقه لايزاحمه أحد، وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثانى، فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه ليتم حقه، فإذا أخذه منه يرجع المولى بما أخذه على الغاصب؛ لأنه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب.

قال: وإن كان جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان، ويرجع بنصف القيمة على الغاصب لما بينا في الفصل الأول غير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية؛ إذ كانت هي في يد الغاصب، فيدفعه إلى ولى الجناية الأولى ولايرجع به على الغاصب، وهذا بالإجماع، ثم وضع المسألة في العبد فقال: ومن غصب عبدا فجني في يده ثم رده فجني جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولى الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب، وهذا عند أبى حنيفة وأ بي يوسف، وقال محمد: يرجع بنصف القيمة فيسلم له، وإن جني عند المولى ثم غصبه فجني في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولايرجع به، والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد، وفي الأول يدفع القيمة.

ترجمہ: -امام محد نے فرمایا ہے کہ پہلی صورت بیں مولی نے غاصب سے جو نصف قیمت وصول کی ہے وہ پہلے جرم کے مستحق کو دے دیگا، پھر اتن ہی مقدار غاصب سے واپس لے گا۔ یہ قول شیخین گاہے، اور امام محد (وائمہ ثلاثة رحم مم اللہ۔ع) کے مزدیک مولی اس کے غاصب سے بونصف نزدیک مولی اس کے غاصب سے بونصف قیمت لے گاجوای مولی کے باس رہ جائے گی، کیونکہ مولی نے غاصب سے جو نصف قیمت واپس لی ہے دہ اس رقم کے عوض کا یہ عوض ہوگا۔ ای لئے قیمت واپس لی ہے وض کو بھی پہلے جرم کے مستحق کو نہیں دے گا، تاکہ ایک ہی شخص ایک بدل اور دوسر امبدل دونوں کامالک نہ بن سکے، اور اس لئے بھی کہ پہلے جرم کے مستحق کا حق مکرر نہ ہو جائے۔

و لھما أن حق الأول المنے اور امام ابو صنفہ وابو یوسف کی دلیل ہے کہ پہلے جرم ہراس کی پوری قبت میں مستحق کا حق بنا تھا، کیونکہ اس غلام نے جب پہلی مرتبہ ایک شخص پر جرم کیا تواس کے حق کے ساتھ کو کی دوسر احق داراور دعویدار مقامل نہ تھا بھی اس شخص کا حق اس غلام کی بوری قبت میں رہ گیا تھا بھی اس شخص کا حق اس کی نصف قبت میں رہ گیا تھا بھی اس شخص کا حق اس غلام کی بوری قبت ہی تھی، مگر بعد میں اس کا حق اس کی نصف قبت میں رہ گیا تھا، کیونکہ وہ شخص بھی اس کے ساتھ حق دار ہو گیا تھا۔ لہذا جب اس غلام کی بوری قبت ہی تھی۔ کس چیز کو بھی اس کے مولی کے قبضہ میں اس طرح اس فارغ بائے گا کہ اس کا حق دار اب دوسر اکوئی نہیں رہا تو وہ اس فارغ کو لے لے گا، تا کہ اس کا حق بورا ہوجائے۔ پس جب پہلے جرم کے مستحق نے مولی سے وہ قبت لے لی جو اس نے عاصب سے بائی تھی تب مولی اس دی ہوئی قبت کے عوض دوبارہ عاصب سے اس کی آو ھی قبت وصول کر لے گا، کیونکہ مولی کے قبضہ میں بیا گیا تھا۔

قال: وإن كان جنى عند المولى النع: (پہلے مئد كے برنكس) فرمايا كه اگر مد بر غلام نے مولى كے پاس جرم كيا پھرا يك شخص نے اس مولى كو پاس جرم كيا پھرا كى مولى شخص نے اس مولى كو پاس سے اس غلام كو غصب كرليا، پھرائى غلام نے اس غلام كى جيس دوسر اجرم بھى كيا تواس كے مولى بر بى اس غلام كى جيست لازم ہوگى اور وہ قيت الن دونوں جر مول كے مستحقين ميں برابر برابر تقسيم كردى جائے گى، پھر اس كى آدھى قيمت كومولى اس غاصب سے واپس لے گا، كيونكه اس كاسب و بى ہوغاصب كے پاس دہتے ہوئے پايا كيا تھا، جيساكه بہلى صورت ميں ہم نے بناديا تھا، البتد اتنى بات ہے كہ اس نصف كاستحقاق دوسر سے جرم كى وجہ سے بيدا ہوا، اور دوسر اجرم غاصب كے قضد ميں پايا گيا تھا۔ اور اس صورت ميں بالا تفاق به تكم ہے كہ مولى اس آدھى قيمت كو وصول كر كے پہلے جرم كے مستحق كو د سے ديارہ اس كو غاصب سے نہيں لے گا۔

ٹم و صع المسئلة في العبد النے: اور اب يہ معلوم ہونا چاہئے كہ امام مُحدٌ نے جامع صغير ميں مدير كامسئلہ بيان كرنے كے بعد خالص غلام كامسئلہ بھى بيان كيا ہے ، يعنی بيد دونول مسئلے جامع صغير ميں ند كور بيں۔ مسئلہ بيہ ہے كہ اگر ايك مخض نے غلام غصب كيا اور اس غلام نے عاصب كے اصب نے اس كو مول كے قبضہ ميں وے ديا ، پھر اس غلام نے اب غصب كيا اور اس غلام نے عاصب كے اس خالص غلام كے بارے ميں يہ حكم ہوگا كہ مولی اس غلام كودونوں جر مول كے حق داروں كو ديے مولى ہے ہم غاصب ہے اس كى آد ھى قيت وصول كركے بہلے جرم كے مستحق كودے دے ، پھر غاصب سے دوبارہ آد ھى قيت

واپس لے۔ یہ تول امام ابو حنیفہ ؓ امام ابویوسف ؓ کا ہے۔ اور امام محمدؓ نے فرمایا ہے کہ غاصب سے صرف آد ھی قیمت ہی لے گااور وہ مولی ہی کے لئے ہوگی۔ وان جنی عند المعولی ثیم غصبہ المنح: اور اگر خالص غلام نے مولی کے پاس جرم کیا پھراسے کس نے غصب کیا، اور غاصب کے پاس بھی اس نے دوسر اجرم کر لیا تب مولی اس غلام کو دونوں جر مول کے مستحقین کو نصف نصف تقسیم کر کے دیدے، پھر غاصب سے اس کی آدھی قیمت لے کر پہلے جرم کے مستحق کو دیدے، جسے غاصب سے دوبارہ نہیں لے سکتا ہے۔

و المجواب فی العبد المنع اوریہ بات بھی معلوم ہوئی چاہئے کہ غلام کی صورت میں جو تھم بیان کیا گیاہے، مدبر کی صورت میں بھی تمام صور تول میں بہی تھم رہے گا،البتہ ان دونوں صور تول میں صرف اتناسا فرق ہے کہ غلام کی صورت میں مولی ای غلام کودے سکتاہے لیکن مدبر ہونے کی صورت میں اس کی قیمت دے گا۔

توضیح: -اگر مد ہر غلام نے اپنے مولی کے پاس کوئی جرم کیا، پھر کسی نے اس مد ہر کواس کے مولی کے پاس سے غصب کرلیا۔ اس کے بعد اس مد ہر نے اپنے غاصب کے پاس آکرا یک اور جرم کرلیا۔ اگر ایک شخص نے کسی کا خالص غلام غصب کیااور اس غلام نے اس غاصب کے پاس کوئی جرم کرلیا۔ پھر غاصب نے اس غلام کواس کے مولی کے پاس لوٹا دیا، اس کے باس فٹا میں کہ مولی کے پاس لوٹا دیا، اس کے بعد اس غلام نے اپنے مولی کے پاس محکم۔ اقوال بعد اس غلام کرام۔ مفصل دلاکل

قال: ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المولى قيمته بينهما نصفان؛ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فتجب عليه قيمة واحدة، ثم يرجع بقيمته على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب، فيدفع نصفها إلى الأول، لأنه استحق كل القيمة؛ لأن عند وجود الجناية عليه لا حق لغيره، وإنما انتقص بحكم المزاحمة من بعد. قال: ويرجع به على الغاصب؛ لأن الاستحقاق بسبب كان في يده ويسلم له ولايدفعه إلى ولى الجناية الأولى ولا إلى ولى الجناية الثانية؛ لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه، ثم قيل: هذه المسألة على الاختلاف كالأولى، وقيل: على الاتفاق، والفرق لمحمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولى الجناية الأولى؛ لأن الجناية الثانية كانت في يد لمحمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولى الجناية الأولى؛ لأن الجناية الثانية الثانية المالك، فلو دفع إليه ثانيا يتكرر الاستحقاق، أما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية لحصولها في يد الغاصب فلايؤ دى إلى ما ذكرناه.

ترجمہ: -انام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کس نے ایک مدہر کو غصب کیااور اس نے غاصب سے پاس کوئی جرم کیا پھر غاصب نے اس کواس کے مولی ہے پاس دونوں جرم کیا پھر غاصب نے اس کواس کے مولی سے مولی ہے پاس دوبارہ جرم کیا تو مولی ہے اس سے اس غلام کو غصب کر لیا پھر اس نے غاصب کے پاس دوبارہ جرم کیا تو مولی ہر اس مدہر کی بوری قیمت دونوں جرمول نے مدہر بناکر ایک مجتج کو حکما ممنوع کر دیا ہے تو اس پر ایک ہی قیمت واجب ہوگ، پھر مولی غاصب سے اس کی بوری قیمت واجس نے گا، کیو نکہ مناصب ہی تاصب ہی ہے جوئے دونوں جرم واقع ہوئے ہیں، اس لئے اس بوری قیمت ہیں سے آدھی قیمت پہلے جرم کے مستحق کو دے گا، اس لئے کہ جس دفت اس پر جرم ہواتھا اس وقت کوئی دوسر احقد اربنا تھا، اس لئے کہ جس دفت اس پر جرم ہواتھا اس وقت کوئی دوسر احقد اربنا تھا، اس لئے کہ جس دفت اس پر جرم ہواتھا اس وقت کوئی دوسر احقد اربنا تھا، اس لئے کہ جس دفت اس پر جرم ہواتھا اس دفت کوئی دوسر احقد اربنا تھا، اس لئے کہ جس دفت اس پر جرم ہواتھا کہ ہوگیا

قال: ویوجع به علی الغاصب النے: امام محمد نے فرمایا ہے کہ پھر غامب ہے پوری قیت لے کراس میں ہے آدھی قیت ہو مول نے پہلے جرم کے مستحق کودے رکھی ہے، دوبارہ غاصب سے واپس لے گا، کیونکہ پہلے جرم کے مستحق کا حقدار ہونا ایسے سب سے ہواہے جو غاصب کے قیفہ میں پایا گیا، اب جب دوبارہ اس نے آدھی قیت داپس لے لی تب یہ مولی ہی کے پاس رہ گی، ادراب یہ مولی جرم اول یا جرم ددم کی کے مستحق کو نہیں دے گا، کیونکہ جرم دوم کے مستحق کا حقدار ہونا صرف آدھی قیت میں تھا، اس لئے کہ پہلے مستحق کا بہلے ہی استحقال ہو چکا تھا اور آدھی قیت اس کو مل چکی تھی۔

نم قیل: هذه المسئلة النع: چركهاگیا ہے كہ اس مئلہ میں بھی پہلے مئلہ كى طرح امام محر كا اختلاف ہے، اور كها گیا ہے كہ اختلاف نبیس ہے بلكہ اس مئلہ میں سب كا تفاق ہے۔ (اس لئے بعض علاء نے كہا ہے كہ يہى ضحے ہے۔ ن) امام محر ہے نزديك فرق كى وجہ بيہ ہے كہ پہلے مئلہ ميں مولى نے جو كھ عاصب ہے واپس ليا تھا، وہ اس مال كابدلہ تھا جو اس نے پہلے جرم كے مستحقق كو اواكيا تھا، كيونكہ پہلا مئلہ ميں دوسر اجرم مالك كے قبضہ ميں رہتے ہوئے ہوا تھا۔ اب اگر اس كو دوبارہ دے گا تو دوبارہ حقد ارجونا لازم آئے گا۔ اس مئلہ ميں بيہ بات بھى ممكن ہے كہ جو بچھ اس نے عاصب سے ليا ہے اسے دوسرے جرم كے عوض قرار ديا جائے، كيونكہ دوسر اجرم بھى عاصب كے قبضہ ميں، ى ہوا تھا، اس لئے حقد اركا مكر رہونا لازم نہيں آتا ہے۔

توضیح: -اگر کسی نے ایک مد ہر کو غصب کیا،اوراس نے غاصب کے پاس کوئی جرم کیا، پھر غاصب نے اس مد ہر کو غاصب نے اس مد ہر کو غاصب نے اس مد ہر کو اس کے اپنے مولی کے پاس لوٹا دیا، پھر اس مد ہر کو اس کے بعد دوبارہ جرم آس کے مولی کے پاس سے غصب کرلیا، پھر اس مد ہر نے اس غاصب کے بعد دوبارہ جرم آرلیا، تفصیل مسئلہ۔ حکم۔اقوال اسمہ کرام۔مفصل دلائل

قال: ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء، وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية؛ وهذا استحسان، والقياس أن لايضمن في الوجهين، وهو قول زفر والشافعي؛ لأن الغصب في الحر لايتحقق، ألايرى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لايضمن مع أنه حريدا، فإذا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى، وجه الاستحسان أنه لايضمن بالغصب ولكن يضمن بالإتلاف، وهذا إتلاف تسبيبا ؛ لأنه نقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق، وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لاتكون في كل مكان، فإذا نقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان العواعق، وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لاتكون في كل مكان، فإذا نقله إلى أرض مسبعة أو الى مكان تعديا كالحفر في المدون في على موضع يغلب فيه الطريق، بخلاف الموت فجأة أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى والأمراض، نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا.

ترجمہ: -امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے آزاد بچہ (غلام نہیں) کو غصب کرلیااور وہ بچہ ناگہانی موت سے یا بخاری ہے مرگیا، تواس غاصب پر بچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ اور اگر وہ بچہ بجل گر نے یاسانپ کے کا نے سے مراہو تو غاصب کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی۔ یہ عظم استحسانی ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بچھ بھی لازم نہ ہو۔ امام زفروشافعی رومالک واحمد) رحم ہم اللہ کا یکی قول ہے، کیونکہ کسی بھی آزاد کو خواہ وہ چھوٹا ہو با بڑا، غصب کرنا تھی نہیں ہو تاہے، اور اس کا غصب تعقق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ بچہ آزاد کو خواہ وہ جھوٹا ہو بابرا، غصب کو اس صورت میں ضامن نہیں کہا جاتا، صال نکہ مکاتب توا بی محنت یا ہاتھ کی کمائی سے آزاد ہو تا ہے، اس لئے جو بچہ کہ گر دن اور ہاتھ پاؤں لینی ہر اعتبار سے آزاد ہو اس کا غاصب بدر جداولی ضامن نہ ہوگا۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ جس محض پر صان لازم ہوا ہے وہ غصب کرنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو بلاک کرنے کی وجہ سے ضامن ہوا ہے، اور غاصب نے اس کو ہلاک کرنے کے لئے سبب کو

براھیختہ کیا ہے بعنی غاصب نے چونکہ اسے ہلاک کرنے کے لئے سبب پیدا کر دیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ غاصب اس بچہ کوالی جگہ لے گیا ہے جہاں سانپ، بچھواور در ندے رہتے ہیں، یااس جگہ بجلیاں اکثر گرتی ہیں، جبکہ محفوظ جگہوں ہیں رکھنے کی وجہ سے بعنی جس جگہ جلیاں نہیں گرتی محفوظ جگہ لے آیا جس سے وہ اپنی ہوتے وہاں پراس کور کھ کراس کی حفاظت ممکن تھی، اور جب وہ غاصب اس بچہ کوالی غیر محفوظ جگہ لے آیا جس سے وہ اپنی کام میں زیادتی اور ظلم کرنے والا ہوا، اور اس بچ کے ولی کو بھی اس کی حفاظت کاموقع نہیں دیا تو یعنیا نہ حرکت اس غاصب کی طرف منسوب ہوگی، اور بچے کے مرنے کی علت اگر چہ بچلی یا سانپ ہاور غاصب کا عمل صرف شرط ہے لیکن اس کے عمل کو علت کے قائم مقام مظہر ایا گیا ہے، کیونکہ علت کی شرط بھی جب طلم کے طریقتہ سے ہوتو وہ بھی علت کی شرط بھی جب خلم کے طریقتہ سے ہوتو وہ بھی علت کے حکم میں آجاتی ہے، جیسے یہ استہ میں کنوال کھودنے سے اس میں گر کر مرنے والے کا کنوال کھودنے والا ضامن ہوتا ہے۔

بعد الموت فجاة النع: بخلاف الموت فجاة النع: بخلاف ال كے اگر وہ الا كااز خود كسى سبب يا بخارے مرجائے تواس ميں ضامن نہيں ہوتا ہے ، كونكہ يہ باتيں جگہ كے مخلف ہونے سے مخلف نہيں ہوتى ہيں۔ اسى بناء پر آگر غاصب كسى بچہ كو غصب كر كے كسى اليك جگه يہ اللہ بالى جگه يہ اللہ بالى جگه يہ موت اس كے سبب بيدا يجائے جہال بخاريا كسى و مرى بيارى كى زيادتى ہے تو ہم بھى يہ كہ وہ غاصب ضامن ہوگا، چونكہ يہ موت اس كے سبب بيدا كرنے كى وجہ سے واقع ہوئى ہے اور يہ قتل ہے لينى وہ اسپنا ہم سے منہيں مراہے، اس لئے اس كى ديت اس غاصب كے مدد گار برادرى پر لازم ہوگا۔

توضیح: -اگر کسی نے ایک آزاد بچہ کو غصب کیااور وہ بچہ اس کے پاس ناگہانی موت با بخار کی وجہ سے مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ وجہ سے مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: وإذا أودع صبى عبدا فقتله فعلى عاقلته الدية، وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن ، وهذا عند إبى حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف والشافعي: يضمن في الوجهين جميعا، وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالا فاستهلكه لايؤاخذ بالضمان في الحال عند أبى حنيفة ومحمد ويؤاخذ به بعد العتق، وعند أبى يوسف والشافعي يؤاخذ به في الحال، وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبى، وقال محمد في أصل المجامع الصغير: صبى قد عقل، وفي الجامع الكبير: وضع المسألة في صبى ابن النتى عشرة سنة، وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق؛ لأن التسليط غير معتبر. وفعله معتبر، لهما أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا لمالكه فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا، وكما إذا أتلف غير الصبى في يد الصبى المودع، ولأبى حنيفة ومحمد أنه أتلف مالا غير معصوم فلايجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه، وهذا لأن العصمة تثبت حقا له، وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال في يد مانعة فلايبقي مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ، ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبى ولا للصبى على نفسه بخلاف البالغ والمأذون له، لأن لهما ولاية على أنفسهما، وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته لحقه، إذ هو مبقى على أصل لأن لهما ولاية على أنفسهما، وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته لحقه، إذ هو مبقى على أصل المدى وضع في يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالا ضمن، يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبى يؤاخذ الذي وضع في يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالا ضمن، يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبى يؤاخذ

تر جمہ: -امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی بچہ کے پاس اپناا کی غلام امانت کے طور پر رکھااور اس بچہ نے اس غلام کو

قتل کر دیا تواس کی دیت بچه کی مد د گار برادری پر لازم ہوگی (خواہ یہ قتل قصد اہو یا غلطی ہے ہو ، کیو نکہ بچوں کا کیا ہوا جرم خواہ قصد ا بی کیوں نہ ہواس کی عقل کی کمی کی وجہ ہے اس جرم کو غلطی ہی ہے کرنا سمجھا جاتا ہے ، اور اگر کسی نا سمجھ بچہ کے پاس کھانا بطور امانت رکھا گیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ یہ قول امام ابو حذیفہ اور امام محمد رحمہماانٹہ کا ہے۔ اور امام ابو بوسف اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں صور توں میں ضامن ہوگا۔ (یہی قول امام مالک واحمہ کا بھی ہے۔ع)

وعلی هذا إذا أو دع العبد النج: ای طرح نے اگر کسی مجود غلام (لینی جے کار دہاری اجازت نہ ہو) کے پاس مال اہتار کھا
گیااور اس نے اس کو ضائع کر دیا تو امام ابو صنیفہ وامام محمد کے نزدیک اس کا تا وان اس غلام سے فورا نہیں لیاجائے گا، البتہ وہ جب بھی
از اد ہوگا تب جرمانہ لیاجائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ بالغ ہو چکا ہو لیکن امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک اس سے
اسی وقت تا وان لیاجائے گا۔ اس طرح آگر بچہ یا غلام کو کسی نے بچھ قرض دیایا اس کو کوئی چیز عاریۃ دی گئی اور اس شخص نے وہ مال
ضائع کر دیا تو اس صورت میں بھی ایسانی اختلاف ہے۔ (معلوم ہونا چاہئے کہ یہ اختلاف کیا ایسے بچہ کے بارے میں جس میں عقل
اور ہوش آگیا ہویا ایسے بچہ میں ہے جس میں عقل نہ آئی ہو تو تو ل اظہریہ ہے یہ اختلاف مقل والے بچے کے بارے میں جاور امام محمد
م محمد کے بارے میں ہو اور امام محمد نے اصل اور جامع اور الصغیر میں سے کہ یہ اختلاف عقل والے بچے کے بارے میں ہواور امام محمد
نے اصل اور جامع صغیر میں یہ قید لگائی ہے کہ بچہ ایسا ہو کہ اس میں ہوگا کہ وہ کہ ہیں میں ہوگا کہ وہ کہ ہو تا ہے لبذا وہ خود ضامی ہوگا کہ کہ ان خال غلام کو یا کھان و غیر ہ کی طرف سے حوالہ کرنے کا عقبار نہیں ہے ، لیکن بچہ کاکام معتبر ہوتا ہے لبذا وہ خود ضامی ہوگا ہو یہ اس طرح اس میں صدر الاسلام اور قاضی خان اور تر تر تا گئی نے اس طرح کہ اس کہ اگریہ اختلاف ایک صورت میں خرک کہا ہو بواور اگر سمجھ دار الاسلام اور قاضی خان اور تر تر تا گئی نے اس کے خلاف اس طرح کہا ہے کہ اگریہ اختلاف ایک صورت میں خرکت ہو تا ہے کہ اگریہ اقل ہو، اور اگر سمجھ دار درنہ ہو تو بالا تفاق ضامی نہیں ہوگا۔ کذا فی العین)

لیما آنه اتلف ما لأمنفو ما المنع: امام ابو بوسف وامام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ اس بچہ اور اس کی طرح مجمور غلام نے اگر ایسا مال اور کھاناوغیر ہ ضائع کیا جو قیمتی اور قابل احترام اور اس کے مالک کاحق ہو توضائع کرنے والا ضامن ہوگا، جیسا کہ ایک غلام امائۃ رکھنے کی صورت میں ضامن ہو تا ہے ،اور جیسا کہ کے پاس اماتار کھے ہوئے کھانے کو اس کے قیضہ ہے کسی اجبی نے ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہو تا ہے۔ (ف: - کیونکہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس بچہ کے پاس کھاناوغیرہ کو کسی اجبی نے ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہو تا ہے جیسا کہ امانت رکھنے والے بچہ نے امانت کو ضائع کیا تو وہ ضامن ہو تا ہے۔)

و لأبی حنیفة و محمد أنه أتلف مالا الغ: اور امام ابوصیف اور امام محرکی ولیل ہے کہ اس بچہ نے ایے مال کو ضائع کیا جو غیر محفوظ ہے ، اس لئے اس پر حنان واجب نہ ہوگا، جیسا کہ مال والے کی اجازت اور رضامندی سے ضائع کرتا تو ضان واجب نہ ہوگا، جیسا کہ مال والے کی اجازت اور رضامندی سے ضائع کرتا تو ضان واجب نہ ہو تارا اس کی دیا ہے کہ کوئی بھی مال کہیں کا بھی ہو سار اکا سار احقیقت میں خداو نہ حقیق کی ملکست میں ہے اور سارے بندے بھی اس کا مطلب ہیہ ہو کہ کوئی بھی ہال کہیں کا بھی ہو سار اکا سار احقیقت میں خداو نہ حقیق کی ملکست میں ہے اور سارے بندے بھی اس کے جندے ہیں اگر ایک ہی وات اس کے جندے بین اگر ایک ہی والی اس کے جنوب کے نفع مال کہیں جو اس کے لئے بنائی ہیں، لیکن اگر ایک ہی وقت اور ایک ہی حالت میں ایک چیز سے سب کو نفع اٹھانے کا احقیار دیا جاتا تو دنیاوی انتظام باتی نہ رہتا اور آبیس میں زیر وست فساد بریا ہو جاتا۔ اس کے مہاح چیز ول میں سے جس پر اس محق کا قبلہ ہی ہوائی ہے۔ اس طرح یہاں بھی احترام مالک کے حق کی وجہ سے تابت ہو تا اس کے بینی اس کہ سے جن کی وجہ سے تابت ہو اللہ کے خود اپنے حق کی وجہ سے تاب خود مال کے خود اپنے حق کی وجہ سے تاب خود میں کہ دوراس میں کا دوراس میں کا دوراس میں کاروبار کرنے سے روک دیا ہو۔ اس فی مالک اس لئی نہ رہا کہ شریعت اس کے حق کا کا ظرت کے لئے ابن اگر میں اگر تاب سے مالک اس لئی نہ رہا کہ شریعت اس کے حق کا کاظ نہ رکھ لئی اگر اور اس کی حق کا کاظ نہ رکھ لئی اور اس کی حق کا کاظ نہ رکھ کا دوراس کی حق کا کاظ نہ رکھ کا دور چونکہ اس

مالک نے موجودہ صورت میں ایسے کسی شخص کواپنا قائم مقام نہیں بنایا ہے ، کیونکہ بچہ پراس کو کوئی حکومت حاصل نہیں ہے کہ اس بناء پر بچہ پراس مال کی حفاظت لازم ہو، بلکہ بچہ کوخودا پی ذات اورا پی جان پر رعایت اور حکومت ولایت حاصل نہیں ہے کہ اس کا اکترام کرناورست ہو۔

بخلاف البالغ والمماذون له النع: بخلاف بالغاوراس غلام كے جس كوكار وباركى اجازت دى ہو كى ہو كہ ان دونوں كوائى فات پراختيار حاصل ہو تاہے، اور بخلاف مال كے كہ اگر بچہ كے پاس المنت كے طور پر كوئى غلام ہو تو دہ بچہ كے ایسے غلام كے قتل سر كرنے ميں ضامن ہو تاہے، كيونكہ غلام لى عزت اور عصمت اپنى ذاتى حق كى وجہ ہے ثابت ہے، كيونكہ غلام اپنے خون كے بارے ميں اصلى آزادى پر باقى رہتا ہے، اور بخلاف اس كے اگر بچہ كے تھنہ ميں اس بچہ كے سوائسي دوسر سے نے مال كو ضائع كر ديا تو بچہ اس وجہ سے ضامن ہو تاہے كہ اس كے مال كى عصمت صرف بچہ كے لحاظ ہے ختم كى گئى تھى، جس كے قبضہ ميں مالك نے بطور المنت ركھا تھا كيكن دوسر سے كے لحاظ ہے ساقط نہيں تھى۔ (ف: -لہذاد وسر المخفس اس كے تلف كرنے سے ضامن ہو گااگر چہ دہ المانت ركھا تھا كيكن دوسر سے كے لحاظ ہے ساقط نہيں تھى۔ (ف: -لہذاد وسر المخفس اس كے تلف كرنے سے ضامن ہو گااگر چہ دہ بجہ ہو۔)

قال: وإن استهلك مالا النع: اورامام محرِدِّ نے فرمایا ہے کہ اگر بچہ نے کس کے مال کو ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہوگا۔اس کا مطلب سے ہے کہ امانت رکھے بغیر مال کو ضائع کر دیا ہو بعنی مال کے مالک نے اس مال کو بچہ کے پاس امانتا نہیں رکھا تھا بلکہ امانت کے بغیر بی بچہ نے اس کا مال ضائع کر دیا تو بچہ ضامن ہوگا۔اس کی دلیل سے ہے کہ بچہ اسپنے کا موں میں خود ذمہ دار ہو تا ہے اور اس کی بجر ہوتی ہے۔اب رہی سے بات کہ بچہ کا کسی کام کا ارادہ کرنا تھی ہو تا ہے یا نہیں؟ توجواب سے ہے کہ بندوں کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ہو تا ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

توضیح: -اگر کسی نے بچہ کے پاس اپنائیک غلام امانت کے طور پر رکھا پھر اس بچہ نے اس غلام کو قبل کردیا، یا کسی بچہ کے پاس کھانے کی چیز امائٹار کھی اور وہ بچہ اسے کھا گیا۔ اور اگر کسی مجور غلام کے پاس ود لیت کا مال رکھا اور غلام نے اسے ہلاک کردیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔ دلائل مفصلہ۔ اس جگہ بچہ سے کس عمر کا بچہ مراد ہو سکتا

#### باب القسامة

#### (قسامت كابيان)

"القسامة" ليني كسى سے قتم لينا، ليكن شريعت ميں اس سے مراويہ ہے كہ جس مخلہ يا مكان ميں ايسا قتل كيا ہوا شخص بايا جائے جس كے قتل كرنے والے كا پينا نہ چانا ہو ، حالا تكہ اس مر وہ ميں گا گھو نظنے ياشد يد چوٹ ياز خى كرنے كا اثر موجود ہو تواس علاقہ كے پچاس آو ميوں ميں سے اس طرح سے فتم في جائے كہ ہر فض فتم كھاتے ہوئے يوں كہ كہ واللہ ميں نے اسے قتل نہيں كيا ہے ، اور نہ ہى مجھے اس كے قاتل كا پينا ہے ، ليكن اس ميں ہر شخص بالغ وعاقل اور آزاد ہو ، اور مردہ ميں بيا تيس پائي جار ہى ہوں جو ا بھى بيان كى گئى ہيں اور پورے بنجاس آوى فتم كھانے والے ہوں (ان ميں سے ايك بھى كم نہ ہو۔) اس ليے آگر اپنے آوى اس فتم كے وہاں پر موجود نہ ہوں تو دو بارہ ان موجود ين ميں سے فتم ليے كے بعد وہاں پر موجود نہ ہوں تو دو بارہ ان موجود ين ميں سے فتم ليے كے بعد اس موجود نہ ہوں تاكہ مردہ كا خون مفت ميں ضائع نہ ہو۔ اكثر علماء كے اس قسامت كا حكم بيہ ہوگا كہ اس كے بعد ان پر ديت كا حكم لازم كيا جائے گا، تاكہ مردہ كا خون مفت ميں ضائع نہ ہو۔ اكثر علماء كے نزد يك اس قسامت ميں عور تيں داخل نہ ہوں گا۔ بعن ان سے اس طرح كی فتم نہيں في جائے گا۔ تاكہ مردہ كا خون مفت ميں ضائع نہ ہو۔ اکثر علماء كے نزد يك اس قسامت ميں عور تيں داخل نہ ہوں گا۔ لين سے اس طرح كی فتم نہيں في جائے گا۔ تاكہ مردہ كا خون مفت ميں حائے تاكہ ہو کا ہور کی جائے گا۔ تاكہ مردہ كا خون مفت ميں حائے گا۔ تاكہ مردہ كا خون مفت ميں حائے گا۔ تاكہ مردہ كا تو كا خون مفت ميں داخل نہ ہوں گا۔ ليے كا تاكہ مردہ كا خون مفت ميں حائے گا۔ تاكہ مردہ كا خون مفت ميں داخل نہ ہوں گا۔ ليے كا تاكہ مردہ كو خون مفت ميں داخل نہ ہوں گا۔ ليے كا تاكہ مورد كيے اس قسامت ميں عور تيں داخل نہ ہوں گا۔ ليے كا تاكہ مورد كا خون مفت ميں عور تيں داخل نہ ہوں گا۔ ليے كا تاكہ مورد كا خون مورد كورد كا خون مورد كا خون مورد كا خون مورد كا خون مورد كا خون كے كا تاكہ مورد كا خون كا كورد كا خون كے كا تاكہ كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا خون كا كورد كا كورد كا خون كا كورد كا كورد كا خون كا كورد كا خون كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا خون كا كورد كا خون كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كورد كا كو

قال: وإذا وجد القتيل في محلة ولايعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولى: بالله ما قتلناه ولاعلمنا له قاتلا، وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا ويقضى لهم بالذية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ، وقال مالك: يقضى بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد، وهو أحد قولى الشافعي، واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعى من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه، وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لايكرر اليمين بل يردها على الولى، فإن حلقوا لا دية عليهم للشافعي في البداية بيمين الولى قوله عليه السلام: للأولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه، ولأن اليمين تجب على من يشهده له بيمين الولى قوله عليه السلام: للأولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه، ولأن اليمين تجب على من يشهده له الظاهر، ولهذا تجب على صاحب اليد، فإذا كان الظاهر شاهدا للولى يبدأ بيمينه ورد اليمين على المدعى أصل له كما في النكول غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة، والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها، فلهذا وجبت الدية.

ترجمہ: - قدوریؓ نے کہاہے (القت ل جمعی المقول ہے) کہ اگر کسی مخلہ میں کوئی قبل کیا ہوا آدی پایا جائے اور یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کس نے قبل کیاہے، تو مقتول کے ولی اس مخلہ میں سے (جن کے بارے میں اس قبل میں شریک ہونے کا اسے شبہ ہو)ان میں سے بچاس آدمیوں کو قتم کھانے کے لئے چھانے ،اور ان سے اس طرح سے قتم لی جائے کہ واللہ ہم نے اس نہ قبل کیاہے اور نہ بی ہم اس کے قبل کرنے والے کو کسی طرح سے جانتے ہیں۔

و قال الشافعی آلف: اورامام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر وہاں کوئی لوث ہو لینی ایسا قرینہ موجود ہو جس ہے مدعی کی سچائی ظاہر ہور ہی ہو، تواس مقتول کے اولیاء سے بچاس قشمیں لی جائمی گی،اور مدعی علیہ کویہ تھم دیا جائے گا کہ وہ ان اولیاء کو دیت ادا کر دیں،خواہ یہ دعوی قتل عمد کاہو کہ اس نے قصد ااس شخص کو قتل کیا ہے یا خواہ قتل خطاکاد عوی ہو کہ اس سے غلطی سے فلال قتل ہو گیا ہے۔

واقعہ قلّ کے وقت جبکہ ہم موجود نہیں تھے تو بن دیکھے کی کے بارے ہیں جھوٹی فتم کس طرح کھالیں، اس پر رسول اللہ عظائے ان فرمایا کہ ایک صورت ہیں ہی یہود بچاس فتسیس کھا کرتم سے براءت کرلیں گے۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لئے ہم کفار کی قوم کی قسموں کا کس طرح اعتبار کرلیں۔ بالاً خررسول اللہ علی نے صد قات کے او نوّں ہیں ہے سو اونٹ ان کو فدیہ میں ولوادئے۔ ائر ستہ نے اس کی روایت کی ہے۔ ت۔ ع۔ اس میں مقتول کے اولیاء کو قسم دینے میں مقدم کیا ہے۔ اور اس دیل سے بھی بیہ قسم اس فتص پر واجب ہوتی ہے جس کے لئے ظاہر حال گواہ بن رہا ہو۔ اس لئے مال عین کے دعوی ہیں قند رکھنے والے پر قسم واجب ہوتی ہے۔ لئر اجب خلا ہر حال مقتول کے ولی بح تی میں ہوتواس سے قسم شروع کی جائے گی ایک اصل ہے کہ بیسے مدی علیہ کے قسم سے انکار کی صورت میں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ معلوم ہونا چاہتے کہ قسموں کے ذریعہ گواہی میں ایک اصل ہے کہ بیسے مدی علیہ ہے قسم سے انکار کی صورت میں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ معلوم ہونا چاہتے کہ قسموں کے ذریعہ گواہی میں ایک طرح کا شبہ پایا جا تا ہے اور شبہ کے ساتھ قسامی واجب نہیں ہو سکتا ہے، البتہ مال واجب ہوتا ہے، ای لئے یہاں دیت واجب ہوئی، قسامی واجب نہیں ہولہ قسامی واجب نہیں ہولہ معلی ہوتا ہے۔ اور شرعی اور شرعی اور اس کا تھم۔ اگر کسی محلّد میں کوئی مقتول پایا تو ضیح: - القسامیة کے معنی لغوی اور شرعی اور اس کا تھم۔ اگر کسی محلّد میں کوئی مقتول پایا

توضیج: -القسامة کے معنی لغوی اور شرعی اور اس کا حکم \_ اگر نسی محلّه میں کوئی مقوّل پایا جائے اور قاتل کا پینہ نہ چل سکے \_ ''لوث'' کے معنی \_ مسئلہ کی تفصیل \_ حکم \_ اقوال ائم ہہ \_ دلائل مفصلہ

ولنا قوله على البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وفي رواية: على المدعى عليه، وروى منعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النبي عليه السلام بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم، ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق، وحاجة الولي إلى الاستحقاق، ولهذا لايستجق بيمينه المال المبتذل فأولى أن لايستحق به النفس المحترمة، وقوله: "يتخيرهم الولى " إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولى؛ لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو صالحي أهل المحلة، لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل، وفائدة اليمين النكول، فإن كانوا لايباشرون ويعلمون يفيد يمينب الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح، ولو اختاروا أعمى أو محدودا في قذف جاز؛ لأنه يمين وليس بشهادة.

یں میں وہ ہے۔ اور ہم احناف کی دلیل قسامت کے سلسلہ میں بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہوں کو پیش کرنا ہے، اور جو منکر ہے اس پر قشم کھانا لازم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مدعی علیہ پر قشم ہے۔ ترفہ کی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔

والوں سے نیک لوگوں کا متخاب کرے گا، کیونکہ یہ لوگ جموٹی قتم کھانے سے مکمل طریقے سے بیچنے کی کوشش کریں گے،اس طرح آسانی سے اصل قاتل فلام ہو جائے گا۔

و فائدة البیمین المنکول النے: اور فتم کھلانے کا فائدہ ہے کہ فتم کھانے ہے انکار ہو، جس ہے مطلب حاصل ہوجائے گا۔ اب آگر ان لوگوں نے قل کا جرم نہ کیا ہوا در وہ قاتل کو جائے ہوں گے تو ہد کاروں کی فتم ہے جو فائدہ ہوتا اس ہے زیادہ فائدہ ما صالحین کی فتم ہے ہوگا، یعنی پورے یقین کے ساتھ اصلی قاتل کا پت چل جائے گا۔ اور اگر مقول کے اولیاء نے اندھوں یا ان لوگوں کو فتخ ہیں گا ہے جہ بارے میں حد لگائی گئی ہو (محدود فی القذف) تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت میں گوائی فیبی ہے بلکہ صرف فتم ہے۔ (ف: - بعضوں نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بین مہل کے واقعہ میں جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کہا کہ یہ ہوگوں میں سے بچاس آدی فتم کھائیں تا ہوں کہا کہ یہ ہوگوں سے جو فی قتم نہوں کھائیں گے۔ آخر کار رسول اللہ علیہ نے خود اپنی طرف سے دیت و لوادی۔ صحیحین میں ایسانی ہے۔ اور انہوں کہا کہ یہ ہوگوں سے نہوں سے تم شروع کرنا بیان کیا گیا ہے ، جس سے انہوں نے کہا کہ اند بخال میں ہوگوں سے دیت و لوادی۔ صحیحین میں ایسانی ہے۔ اور انہوں کے انہوں کہا گیا ہے۔ ان روایت میں بہودیوں سے قتم شروع کرنا بیان کیا گیا ہے۔ جس سے انہوں کے مطابق بھی ضفیہ کے لئے اپنی جگہ جت باتی ہے۔ ان واجھی طرح مشابی بھی ضفیہ کے لئے اپنی جگہ جت باتی ہے۔ ان واجھی طرح مشابی بھی ضفیہ کے لئے اپنی جگہ جت باتی ہے۔ ان میں میں کہوں کی انہوں کو انہوں کو انہوں کی صورت قیاس کے مطابق بھی صفیہ کے لئے اپنی جگہ ہے۔ ان انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں

توظیح: - قسامت کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ گاد عوی اور ان کی دلیل۔اور دوسرے ائمہ کا جواب۔ مفصل دلاکل جواب،

قال: فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولايستحلف الولى، وقال الشافعى: لاتجب الدية لقوله عليه السلام فى حديث عبدالله بن سهل رضى الله عنه: تبرئكم اليهود بأيمانها، ولأن اليمين عهدت فى الشرع مبرئا للمدعى عليه لاملزما كما فى سائر الدعاوى، ولنا أن النبى عليه السلام جمع بين الدية والقسامة فى حديث سهل وفى حديث زياد بن أبى مريم، وكذا جمع عمر رضى الله عنه بينهما على وادعة، وقوله : عليه السلام: "تبرئكم اليهود" محمول على الإبراء عن القصاص والحبس، وكذا اليمين مبرئة عما وجب له اليمين، والقسامة ماشرعت لتجب الدية إذا نكلوا بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل، فإذا حلفوا حصلت البراء ة عن القصاص ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لو جود القتيل بين أطهرهم لا بنكولهم أو وجبت بتقصيرهم فى المحافظة كما فى القتل الخطأ.

ترجمہ ۔۔ قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر ان کو گول نے متم کھالی تو محلّہ والوں (عاقلہ) پر دیت لازم ہونے کا حکم دیاجائے گا،اور ولی سے قتم نہیں لی جائے گا۔ دیت واجب نہ ولی سے قتم نہیں لی جائے گا۔ دیت واجب نہ ہوگ یہی قول امام مالک واحمہ وغیر ہم کا ہے ) کیونکہ رسول اللہ علی نے عبداللہ بن سہل کی حدیث میں فرمایا ہے کہ یہودا پی قسموں کے ساتھ تم سے براءت کریں گے۔ اس کی روایت مالک رحمہ اللہ نے کی ہے،اور اس دلیل سے بھی کہ قتم تو شریعت میں مدی علیہ کی براءت کرنے والی معلوم ہوئی ہے،اور مدی علیہ پر حق لازم کرنے والی نہیں ہوئی، جیسا کہ تمام دعووں سے معلوم ہوا

و لنا أن النبی عَلَیْتِ المنع: اور ہماری دلیل میہ ہے کہ رسول الله عَلِیْتُ نے حضرت عبد الله بن سہل اور زیاد بن ابی مر یم کی ۔ حدیث میں دیت اور قسامت دونوں کو جمع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت عبد الله کی حدیث میں دیت دینا بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت عمرٌ سنے وادعہ قبیلہ پر قسامت کے ساتھ دیت کا تھم لگایا ہے۔ اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے کی ہے۔

وقو له علیه المسلام النے: اور یہ جورسول اللہ علیائی نیجود تم ہے براء ت کریں گے، اس کے معنی یہ بین کہ یہود تم ہے براء ت کریں گے، اس کے معنی یہ بین کہ یہود تم ہارے واسلے تسمیس کھاکر قصاص اور قید ہے بریء جائیں گے۔ اور اس قیاس کا جواب یہ کی علیہ کی قسم بری کرنے والی ہے تو قسم ایک ہی بی کرنے والی ہو تی ہے۔ اس جگہ یہ مراد ہوگی کہ ہم نے قبل نہیں کیااور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جائے ہیں، اس لئے یہ ہم نے قبل کو جائے ہیں، اس لئے یہ قصاص ہے بری کرنے والی ہوئی۔ اور شریعت میں قسمیس لینے کا مقصد یہ قبین ہے کہ اس کے انکار ہے براء ت واجب کی جائے بلکہ اس لئے قابت کی گئی ہے کہ جبوئی قسمیس کھانے ہے ہوئی۔ اب دیت کا تقصد یہ تعلق قبل کا اقراد کرلے تاکہ قصاص ہوئی۔ اب دیت کا تعلم تو وہ خواہ اس کے انکار کرلے تاکہ قصاص نظاہر ہوجائے اب اگر انہوں نے قسم کھائی تو واقعۃ قصاص ہوئی۔ اب دیت کا تعلم تو وہ خواہ اس وجہ ہوئی تھا ہوئی ہوئی ہوئی ہے ، اس کے دیت واجب ہوئی، اور اس وجہ سے دیت واجب ہوئی، اور اس وجہ سے دہیں ہوئی ہوئی ہے ۔ انکار کیا ہے۔ یائی وجہ سے دیت واجب ہوئی، اور اس وجہ سے دیت واجب ہوئی، اور اس وجہ سے دیت واجب ہوئی، اور اس وجہ سے دیت واجب ہوئی ہے ۔ انکار کیا ہے۔ یائی وجہ سے دیت واجب ہوئی ہے۔ انکار کیا ہوئی کی ہوئی ہے کہ قطعی سے قبل کر دینے میں دیت واجب ہوئی ہے ، اس کے واجب ہوئی ہے ، جسے کہ قطعی سے قبل کر دینے میں دیت واجب ہوئی ہے ، اس کی انہائی کی ہے، اس کو تائی کی ہے، اس کو گائی اور دیت وہ قائی کی ہے، اس کو گائی اور دہ تھا، اس کے بوجود اس پر دیت اس لئے واجب ہوئی ہے کہ اس نے احتیاط کرنے میں کو تائی کی ہے، اس طرح اس اوگوں پر حفاظت کرنے میں کو تائی کی ہے، اس کو گائی کے۔ اس نے احتیاط کرنے میں کو تائی کی ہے، اس طرح گائی اور گائی کی ہے، اس کے انہی کو تائی کی ہے، اس کے واجود واس پر دیت اس لئے واجب ہوئی۔

توضیح: -اگر قسامت کے مسلم میں بچاس آدمیوں نے قسم کھالی تو کیا محلّہ والوں پر دیت لازم ہوگی-اور کیاولی سے قسم کی جائے گی- مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔ مفصل دلاکل

ومن أبى منهم اليمين حبس حتى يحلف؛ لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيما لأمر الدم، ولهذا يجمع ببنه وبين الدية بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقه، ولهذا يسقط ببذل المدعى، وفيما نحن فيه لايسقط ببذل الدية، هذا الذى ذكرنا إذا ادعى الولى فالقتل على جميع أهل المحلة، وكذا إذا ادعى على البعض والدعوى في العمد أوالخطأ لانهم لا يتمزون عن بأعيانهم الباقى ولوادعى على البعض باعيانهم أنه قتل وليه عمدا أو خطأ فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق الجواب في الكتاب، وهكذا الجواب في المبسوط، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولى: ألك بينة؟ فإن قال: لا يستحلف المدعى عليه على قتله يمينا واحدة، ووجهه أن القياس بإياه لاحتمال وجود القتل من غيرهم، وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعى يدعى القتل على واحد من غيرهم، وفي القتل عليهم وفيما ورائه بقى على أصل القياس، وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم، وفي الاستحسان تحب القسامة والدية على أصل القياس، وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم، وأن الاستحسان تحب القسامة والدية على أصل المحلة لأنه لافصل في إطلاق النصوص بين دعوى و دعوى فتوجبه بالنص لا بالقياس، بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص، فلو أو جبناهما لأو جبناهما بالقياس، وهو ممتنع.

تر جمیہ: - پھر محلّبہ والوں میں ہے ولی نے جن لو گول کا انتخاب کیا ہے۔ اگر ان میں ہے کسی نے قشم کھانے ہے ا نکار کر دیا تو

اس کو قید کر دیا جائے گا، کیونکہ اس پر قمل کی تہمت لازم آتی ہے،اس لئے کہ خون کے احترام کی وجہ سے ازخود قسم کھانے کا حق ہو تا ہے۔اس لئے قسامت اور دیت دونوں کو جمع کیا جاتا ہے،اور یہ بات صرف خون کے معاملہ میں ہے۔

ولو ادعی علی البعض بأعیانهم النے: اور اگر مرکی نے محلہ والوں میں ہے کسی ایک معین شخص یازا کم معین شخصوں پر دعوی کیا کہ فلال شخص نے یاان لوگوں نے میرے ولی کو تصدایا غلطی ہے قل کیا ہے تو بھی بہی تھم ہوگا، کیکن کتاب کا جواب جو کہ مطلق ہے وہ بھی ای بات پر ولالت کر تا ہے اور مبسوط میں بھی ای طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن اصول کی روایات کے سوا دوسر کی روایت میں ابو یوسف سے بدر وایت آئی ہے کہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ اس صورت میں محلہ والوں میں سے باتی لوگوں سے بھی قسم کھانے کا اور دیت لازم ہونے کا تھم شم ہو جائے گا،اور مقتول کے ولی سے یہ پوچھاجائے کہ کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہیں،اگر اس نے کہاکہ گواہ تہیں ہیں تو مدعی علیہ ہے اس کے قبل پرایک قسم کی جائے۔

ووجهه ان القیاس بایاه النے: اس کی وجہ بیہ کہ قیاس اس کا نقاضا نہیں کر تاہے کہ لازی طور پر محلہ والوں سے قتم لی جائے اور دیت واجب کی جائے، کیونکہ اس بات کا اختال باقی رہتاہے کہ شاید اس محلّہ والوں کے علاوہ کی اور نے آکر اے قتل کر دیا ہو لیکن قتم پر نص موجود ہونے کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے ، اور قتم کھانے اور دیت لازم ہونے کی نص صرف ایسی صورت میں پائی گئی ہے جبکہ مقتول ایسی جگہ رپایا گیا ہو جو الن مدعی علیم کی طرف منسوب ہو، اور مدعی بھی الن پر قتم کا وعوی کرتا ہو ایسی صورت میں ان پر قسامت اور دیت و دنول واجب ہوگی، اور اس صورت کے علاوہ جو صور تیں نکلی ہیں وہ اصلی قیاس سے ہوائی صورت کے علاوہ جو صور تیں نکلی ہیں وہ اصلی قیاس سے باتی رہیں گئے۔ اس نے محلہ والوں کے سواکسی غیر پر باتی رہیں گئے۔ اس بناء پر محلہ والوں کے سواکسی غیر پر قبل کا دعوی کیا۔ یہ ساری تنصیل قیاس کی ہے۔

وفی الاستحسان تبجب القبسامة والمدیة النے: اور استحسان کی دلیل میں اس صورت میں بھی محلہ والوں پر تسامت اور دیت دونوں واجب ہوگی، خواہ کی طرح بھی دعوی کیا ہو، کیو تکہ مطلقا نصوص میں دعوی کی تفصیل اور تفریق کچھ بھی نہیں ہے، اس لئے مطلقا ہر قسم کے دعوی پر قسم کھانا اور دیت اواکر ناواجب ہوگا۔ ای لئے ہم اس علم کو قیاس کے طریقہ سے نہیں بلکہ نص کی دلیل سے واجب کرتے ہیں۔ بعدلاف ما إذا ادعی علی و احد النے: بخلاف اس کے اگر مقتول کے ولی نے محلہ والوں کے سواکی دوسر سے بر قس کا وعوی کیا تو محلہ والے بری ہو جائیں گے، کیو تکہ اس کے بارے ہیں کوئی نص موجود نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں بھی قسم کھانے اور دیت واجب کرنے کے لئے ہم کہیں تو قیاس کی دلیل سے واجب کہیں گے، حالا تکہ ایسے موقع پر قیاس مورع ہے۔ (ف - کیو تکہ یہ صورت قیاس کے خلاف ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے۔ ای لئے محلہ والوں کے علاوہ غیر تم کھانے کے سورت ہیں محلہ والوں پر قسامت یادیت واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حکم دوسر اہوگا۔)
تو ضیح - اگر ولی مفتول نے محلہ میں سے پچھ لوگوں کو قسم کھانے کے لئے منتخب کیا اور ان

میں کسی نے قتم کھانے سے انکار کر دیا۔ اگر ولی نے محلّہ والوں میں سے کسی ایک یا زیادہ معین شخصوں پر فتل عمد یا قتل خطاء کاد عوی کیا۔ اگر ولی مقتول نے محلّہ والوں کے سواباہر کے کسی پر قتل کاد عوی کیا۔ تمام مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلا کل مفصلہ

ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له بينة، وإن لم تكن استحلفه يمينا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس، ثم إن حلف برىء، وإن نكل والدعوى في المال ثبت به وإن كان في القصاص فهو على الاختلاف مضى في كتاب الدعوى.

قال: وإن لم تكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين، لها روى أن عمر رضى الله عنه لما قضى لله عنه لما قضى في القسامة وافي إليه تسعة وأربعون رجلا، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية، وعن شريح والنجعي رضى الله عنهما مثل ذلك، ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب إتمامها ما أمكن، ولايطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة، ثم فيه استعظام أمر الدم، فإن كان العدد كاملا فأراد الولى أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال.

ترجمہ: -پھر قتل ہوجانے کی صورت میں اگراس کادعوی اپنے محلّہ کے سواکسی دوسرے پر ہو تواس کا تھم یہ ہوگا کہ اگراس کے خلاف یہ بی کی کے پاس گواہ موجود ہوں تواس کادعوی ثابت ہوجائے گا۔اوراگر گواہ نہ ہوں تو یہ بی علیہ ہے صرف ایک قتم لے سکتا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ مسئلہ قسامت کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارہ میں نص موجود نہیں ہے،اور قیاس بھی اس کا نقاضا نہیں کرتا ہے۔ ٹم إن حلف بویء النے: پھر اگر مدعی علیہ قسم کھائے ہے انکار کردیا تو دہ بری ہوجائے گا۔اور اگر اس نے قسم کھانے ہے انکار کردیا تو دیکھا جائے گاکہ اگر تتیجہ میں دیت کے مال کادعوی ہوتو مال ثابت ہوجائے گا۔اور اگر قصاص کادعوی ہوتو اس میں امام اعظم وصاحبین کے در میان وہ بی اختلاف ہے جو کہ کتاب الدعوی میں بیان کیا جاچکا ہے۔ (ف: -یہ تفصیل اس صورت میں ہوگ جبکہ محلّہ والوں کی تعداد پوری بچاس موجود ہو۔)

قال: وإن لم تكن أهل المعطمة النع: قدوريٌّ في فربايا به كداگر محلّه والول كى تعداد بچاس به كم بو توان سے دوباره قشم كى جائے گى، يہال تك كد تعداد كے اعتبار سے پچاس قشميں ہو جائيں۔اس دليل سے كد حضرت عمرٌ كے متعلق روايت به كد جب انہوں نے قسامت كے بارے ميں حكم دينا چاہا تو آپ كے پاس صرف انجاس يعنى ايك كم پچاس مرولائے گئے توان ميں سے ايك مرد سے دوبارہ قتم لے كر پچاس كى تعداد پورى كردى اس كے بعد ديت كا حكم ديا۔

(ف: -اس کی روایت کرفی نے کی ہے، کین ابن انی شیب نے و کیع عن سفیان عن عبد الله بن یزید الهذای عن ابی المملیح عن عمو روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے ان سے قسمیں بار بار کہلواعی، یہاں تک کہ پچاس کی گئی پوری ہوگئ۔ عبد الرزاق نے ابو بکر بن عبد الله عن ابی الزیاد عن ابن المسبب عن عمور روایت کی ہے، حضرت عمر نے ایک عورت سے اس کے ایک مولی کے بارے میں جو فتل کر دیا گیا تھا پچاس قسمیں لیں، پھراس عورت پر دیت لازم کر دی۔ یہ دونوں سند میں صحیح ہیں، اگر چہ اس سے بیبات لازم آتی ہے کہ عور توں پر بھی قسامت ہوتی ہے اور یہی قول امام الک کا ہے۔ سے۔ اور شریح فی ہے اور بھی قسامت ہوتی ہے اور یہی قول امام الک کا ہے۔ سے۔ اور شریح فی سے۔ اور شریح نے کہ عمر اس کی بروایت این ابی شیب نے کی و ختی نے بھی اس کی جو ایت کی ہے۔ اس کی روایت این ابی شیب نے کی ہے۔ اور ختی نے اس طرح تعداد پوری کرنے کا مسئلہ بیان کیا ہے، جیسا کہ عبد الرزاق نے اس کی روایت کی ہے۔ ت۔ اور دوسری قیاسی دوسری قیاسی کہ دوسری قیاسی کی دولیت کی دیل سے بچاس قسمیں لازم آتی ہیں، اس لئے جہال تک ممکن ہوگاان کا پورا کر کہ وار اور اس بھید کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا فا کدہ ہے کہ قسمیں کرد کی جائیں، اس لئے کہ بیات تو ہوگا۔ اور اس بھید کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا فا کدہ ہے کہ قسمیں کرد کی جائیں، اس لئے کہ بیات تو

حدیث کی دلیل سے ٹابت ہے۔اوراس طرح خون کے احترام کو بہت زیادہ عظمت دینا ظاہر ہو تاہے۔اور اگر بچاس کی تعداد پوری ہو جانے کے بعد بھی مفتول کاولی میہ چاہے کہ ان میں سے بچھالو گوں سے باربار قتم لے، تواسے اس کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ باربار قتم لیما تو صرف تعداد پوری کرنے کی ضرورت سے تھا۔ (ف: -جب کہ یہاں تعداد پوری ہو جانے کے بعد کوئی علت باتی نہیں رہتی ہے۔)

توضیح: - کسی کے قتل ہوجانے کے صورت میں اگر مقنول کا ولی اپنے محلّہ کے سواد وسرے محلّہ والوں سے قتم کہا واتا چاہے، پھر دوسرے محلّہ والا کہنے کے مطابق قتم کھالے۔ اگر اپنے محلّہ والوں کی قتم کھانے کے لاکق بچاس کی تعداد پوری نہ ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔مفصل دلائل

ولا قسامة على صبى ولامجنون؛ لأنهما ليسا من أهل القول الصحيح، واليمين قول صحيح. قال: ولا أمرأة ولا عبد؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة، واليمين على أهلها. قال: وإن وجد مينا لا أثر به فلا قسامة ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل، إذا القتيل في العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حي، وهذا ميت حتف أنفه، والغرامة تتبع فعل العبد، والقسامة تتبع احتمال القتل، ثم يجب عليهم القسم فلابد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلا، وذلك بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق، وكذا إذا كان خرج الدم من عينه أو أذنه؛ لأنه لايخرج منهما إلا بفعل من جهة الحي عادة بخلاف ما إذا خرج من فيه أو دبره أو ذكره؛ لأن الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل أحد، وقد ذكرناه في الشهيد.

تر جمہ: - قدور کُ نے کہاہے کہ بجہ یاد بوانہ پر قسامت لازم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الندونوں کو صحیح بات سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، حالا نکہ قسم توالک صحیح بات ہوتی ہے، اس طرح سے عورت اور غلام پر بھی قسامت نہیں ہے ! کیونکہ ان میں مدد کرنے کی سلاحیت نہیں ہے۔

قال: وإن و جد مبنا النج: فرمایا ہے کہ اگر کسی محلہ میں یا گھر میں ایسا مر دہ پایا گیا جس میں قبل کا کوئی نشان نہیں ہے تواس پر نہ قسامت ہوگی نہ دیت ہوگی، کیونکہ دہ مقتول نہیں ہے، اس لئے کہ عام اصطلاح میں مقتول ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی کسی ایسے سبب سے ختم ہوئی ہو جس کا کرنے والا کوئی زندہ مخلوق ہو لیکن یہ شخص تو صرف اپنی موت سے مرگیا ہے، جبکہ تا وان کا واجب ہو نابندہ کے فعل کے تابع ہو تا ہے اور قسامت اس احتمال کی بناء پر لازم ہوتی ہے کہ شاید یہ شخص واقعة قبل کیا گیا ہو اس لئے ان لوگوں پر قسم لازم ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اس مے بدن میں ذخم یا چوٹ گلنے یا گلا گھٹے کا اثر پایا جا رہو۔ اس کے مقتول ہونے پر استدلال کیا جائے ہوئی کا اثر پایا جارہ ہو۔ اس کے مقتول ہونے پر استدلال کیا جائے، جس کی صورت یہی ہوگی کہ اس کے بدن میں ذخم یا چوٹ گلنے یا گلا گھٹے کا اثر پایا جارہ ہو۔ اس طرح ہو آگر اس کے مقتول ہونے کہ آگھ یا کان سے خون اس وقت بہتا ہے جب کسی زندہ کی آگھ یا کان سے خون اس کے مقام سے خون بہا ہو تو یہ طرف سے اس کو کسی قسم کی چوٹ پہنچائی گئی ہو بخلاف اس کے اگر کسی کے منہ یا پافانہ یا پیشاب کے مقام سے خون بہا ہو تو یہ مقتول ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان راستوں سے خون تکلنا عادت کے مطابق ہے، کینی ظاہری طور سے کسی حرکت کے بغیر بھی ایسام تا ہوتا ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان راستوں سے خون تکلنا عادت کے مطابق ہے، کینی ظاہری طور سے کسی حرکت کے بغیر بھی ایسام تا ہوتا ہے، اور اس مسئلہ کو ہم باب الشہید میں بیان کر بھے ہیں۔

توضیح: - بچہ یاد بواند پر قسامت لازم آتی ہے یا نہیں آور کیوں؟ اگر کسی محلّه میں ایسامر دوبایا گیا جس میں قتل کی کوئی علامت نہیں یائی جارہی ہو۔ قتل کی تعریف اور اسکی علامت۔

## مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ دلائل

ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس في محلة فعلى أهلها القسامة والدية، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس، أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلاشيء عليهم؛ لأن هذا حكم عرفناه بالنص، وقد ورد به في البدن إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي بخلاف الأقل؛ لأنه ليس ببدن ولا ملحق به، فلاتجرى فيه القسامة، ولأنا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولاتتواليان، والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقي تجرى فيه القسامة لاتجب فيه، وإن كان بحال لو وجد الباقي لاتجرى فيه القسامة تجب، والمعنى ما أشرنا إليه، وصلاة الجنازة في هذا تنسحب على هذا الأصل؛ لأنها لاتتكرر

ترجمہ: -اوراگر متنول کا بورابدن یا آوھابدن سے زیادہ یاسر کے ساتھ آدھابدن ایک محلّہ بیں پایا گیا تواس محلّہ والول پر قسامت اور دیت دونوں واجب ہوگی۔اوراگر آدھابدن سر سے بیر تک لمبائی میں ایک مکڑ اپایا گیایا آدھے ہے کم سر کے ساتھ اسی طرح سے پایا گیایا اس کاہاتھ بایاؤں یاسر پایا گیا تو محلّہ والول پر قسامت یادیت میں سے کوئی بات لازم نہ ہوگی، کیونکہ قسامت کا تھم نصی دلیل سے پایا گیا ہے،اور نص کا لفظ بدن کے ساتھ پایا گیا ہے۔اس بناء پر جس صورت میں پور ابدن پایا جائے وہی صورت اس نص کی مستق ہوگی، لیکن آدمی کی تعلیم کے واسطے بدن کے زیادہ جسہ کو بھی پوری بدن کا تھم دیا گیا ہے۔

ببخلاف الأقل ؛ لأنه ليس ببدن النع: بخلاف بدن كے كم حصر كے كيونكہ يہ بدن نہيں كہلا تا ہے اور نہ بدن كے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس لئے اس ميں قسامت كا تحكم نہيں ہو گاوراس وجہ ہے بھى كہ اگر ہم چھو نے چھو نے حصول ميں بھى قسامت كا تحكم دي تو آي ہى ديتيں لازم ہول گی۔ادراس مسلم ميں قاعدہ كليہ يہ ہے كہ موجودہ كلاااگر اس كے ساتھ باقى حصہ مل جائے تب قسامت لازم ہوجائے تواس موجودہ كلائے ميں قسامت لازم نہيں ہوگی۔اوراگر موجودہ كلاااس كے ساتھ باقى حصہ اس كے ساتھ مل جائے تو قسامت لازم نہ ہو تو موجودہ حصہ ميں قسامت لازم نہيں ہوگی۔ يعنی اگر موجودہ كلااات اتا چھوتا ہوكہ اس كے ساتھ برا كلاا مل جائے تو قسامت لازم آجائے تو موجودہ صورت ميں قسامت برگی ،اوراگر موجودہ كلاا اتنا چھوتا ہوكہ اس كے ساتھ برا كلاول جائے تو قسامت لازم آجائے تو موجودہ صورت ميں قسامت بنيں ہوگی،اوراگر موجودہ كلااتنا براہواس طرح كہ باقى چھوٹے كلاول كے لينے ہے قسامت نہيں ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى واسطے نسامت بوگی۔اوراگر موجودہ كلااتنا براہواس طرح كہ باقى چھوٹے كلاول كے لينے ہے قسامت نہيں ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى اس ميں تسامت لازم ہوتى ہوتى اس ميں قسامت لازم ہوتى ہوتى اس ميں قسامت لازم ہوتى ہوتواس كى نماز جنازہ بھى لازم ہوتى ہوتواس كى نماز جنازہ بھى نہ دوگى۔اوراگر موجودہ حصہ اتنا براہوكہ اس ميں قسامت لازم ہوتى ہوتواس كى نماز جنازہ بھى لازم ہوتى ہاتى براہر نہيں برخى جاتى ہوتى بار برنہيں برخى جاتى ہى ناز برار نہيں برخى جاتى ہوتى ہوتى بار برنہيں برخى جاتى ہى ناز بار نہيں برخى جاتى ہى بار بار نہيں برخى جاتى ہى بار بار نہيں برخى جاتى ہى جاتى ہے۔

توضیح: -اگر مقتول مکمل یا پچھ کلڑے کی شکل میں موجود ہواور اس کے پچھ جھے غائب ہوں توان کی کس صورت میں قسامت لازم ہوگی،اور کس کس صورت میں قسامت لازم ہوگی،اور کس کس صورت میں قسامت لازم نہ ہوگی۔اس کے لئے قاعدہ کلیہ کیاہے؟اس طرح مقتول کے کتنے کھڑے کی نمازِ جنازہ پڑھنی ضرور ہوگی مسائل مفصل۔اور تھم۔مدلل

ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر الضرب فلاشيء على أهل المحلة؛ لأنه لا يفوق الكبير حالا، وإن كان به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم؛ لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا، وإن كان ناقص الخلق فلاشىء عليهم؛ لأنه ينفصل مبتا لا حيا. قال: وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة؛ لأنه فى يده فصار كما إذا كان فى داره، وكذا إذا كان قائدها أو راكبها، فإن اجتمعوا فعليهم؛ لأن القتيل فى أيديهم فصار كما إذا وجد فى دارهم. قال: وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما، لما روى أن النبى عليه السلام أتى بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع، وعن عمر رضى الله عنه أنه لما كتب إليه فى القتيل الذى وجد بين وادعة وأرخب كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة، قيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنه النصرة وقد قصروا.

تر جمہ: -اور اگر گھریا محلّہ میں کوئی جسنین یعنی پیٹ کا بچہ مرا ہوا باہر پڑا ہوا ہو جو پور اینا ہوا نہ ہواور اس میں چوٹ کی کوئی نشانی بھی نہ ہو محلّہ والوں براس سلسلہ میں کچھ بھی لازم نہ ہوگا، کیونکہ ایسا بچہ پورے آدمی ہے بڑھے ہوئے احترام والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی چوٹ کا نشان موجود ہواور اس بچہ کی بناوٹ پوری ہو چکی تھی تو محلّہ والوں پر قسامت اور دیت واجب ہوگی، کیونکہ بظاہر جس کی بناوٹ بوری ہو چکی ہو وہ بیٹ سے زندہ ہی نگا گا،اور اگر اس کی بناوٹ میں بچھ کی رہ گئ ہو یعنی اس وقت تک اس کے اعضاء پورے نہیں ہے ہول تو محلّہ والوں پر بچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا بچہ زندہ بید انہیں ہوسکتا ہے،اس لئے وہ مردہ ہی بیٹ ہے نگا ہوگا۔

میں اور اور اور اور الفتیل النے: اور اگر مقتول کسی ایسے جانور پر رکھا ہوا ملاجے کوئی شخص ہائے ہوئے لیے جارہا ہو تواس کی دیت اس لے جانے والے ہوئے اس کی دیت اس لے جانے والے کے دیت اس لے جانے والے کے دیت اس لے جانے والے کے قضہ بیس ہے ،اس لئے یہ ایسا ہوگا جیسے اس کے گھر میں ملا ہو۔ اس طرح اگر لے جانے والا شخف آگے ہے تھینچ رہا ہویا خود اس پر سوار ہو تو اس کی دیت ان سوار ہو تو اس کی دیت ان سوار ہو تو اس کی دیت ان شخول پر واجب ہوگا ، اس لئے کہ اس وقت یہ مقتول ان متنول کے قبضہ میں ہے۔ اس وقت ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا یہ مقتول ان متنول کے گھر میں یا گیا ہو۔ تشخول ان متنول ان متنول کے گھر میں یا گیا ہو۔

قال: وإن موت دابدة بين قريتين المنع: امام محرِّن فرمايا ہے كہ اگرا يك جانور دوگاؤل كے در ميان سے جارہا موادراس جانور پرايك مقتول پراہوا مو تو دہ جانور ان دونوں گاؤل ميں ہے جس سے زيادہ قريب ہوگا ہى پراس مقتول كى ديت واجب ہوگى، كو تكه ايك روايت ہے كه رسول الله عليات كے پاس ايك مقتول لايا گيا جو دوگاؤل كے در ميان پايا گيا تھا تو آپ نے فرمايا تھا كہ اس مقتول ہے ان دونوں گاؤل كا فاصلہ ناپا جائے۔ (ف: - ناپنے پروہ مقتول ان دونوں گاؤل ميں سے ايك گاؤل سے زيادہ قريب نكا تو آپ نے اس گاؤل پر ديت لازم كى۔ اس كى دوايت اسحاق اور الطيالى اور المبر ار اور المبہتى رحم مم الله۔ ت دن اور بيہ بھى كہا گيا ہے كہ اس كى دوايت احمد دابن انى شعبہ رحم ممالللہ نے بھى كى ہے۔)

وعن عمو دضی الله عنه النخ: اور حفزت عمر اوایت ہے کہ جب حفزت عمر کویہ لکھا گیا کہ ایک مقول قبیلہ وادعہ اور قبیلہ ارخوب کے در میان بایا گیا ہے توانہوں نے یہ جواب لکھا کہ دونوں کا فاصلہ ناپاجا ئے۔ پس وہ مقول قبیلہ وادعہ سے زیادہ قریب پایا گیا تو آپ نے اس وادعہ پر قسامت کا حکم دیا۔ (ف: - اور ان پر دیت کا حکم بھی دیا۔ توحادث بن از مع نے کہا کہ اے امیر المومنین اند ہماری قسموں سے ہمار امال ہمارے پاس کے سکا اور نہ ہمارے مال نے ہم سے قسموں کور وکا، توامیر المومنین نے فرمایا کہ میرا یہی فیصلہ ہر حق ہے ، کیونکہ میں نے تمہارے پیشر عقیق کا فیصلہ تم پر جاری کیا ہے۔ اس کی روایت عبد الرزاق وابن الی شیبہ والنا فعی والدار قطنی نے علیحہ و علیحہ ور وایت کیا ہے۔ ہم نے ان میں سے انتخاب کیا ہے۔ م۔قبل: ھذا محمول المنح: - بعض نے فرمایا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں محمول ہے کہ مقتول ایسی جگہ پر ہو کہ اس کی آواز نزدیک والوں کو بہنچ سکتی ہو ،اس لئے کہ

جب وہ اس حالت پر ہو تا تواسکی چیخ و پکاراور اس کی فریاد بھی وہاں تک پہنچ سکتی تھی، اس لئے ان لو گوں کے لئے مد د کرنا ممکن تھا، اس کے باوجو دانہوں نے کو تاہی کی۔ (ف: -ای لئے یہ لوگ دیت کے ضامن ہوں گے۔)

توضیح: -اگر پیٹ کانامکمل بچہ مر اہوا گھریامحلّہ میں پڑا ہوا ملا، اور اس پر چوٹ کی کوئی نشانی نہ ہو۔اگر کوئی مقتول کسی ایسے جانور پر پڑا ہوا ملاجسے کوئی ہانک کرلے جارہا ہو، یا آگے سے کسینج کرلے جارہا ہو، یا خوص اس پر سوار ہو، دوسر ااسے ہانک رہا ہواور تیسرا کھینچ کر ہا ہو۔اگر ایک جانور دوگاؤں کے در میان سے سامل سے گذر رہا ہو کہ اس پر مقتول پڑا ہوا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ دلائل مفصلہ

قال: وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه؛ لأن الدار في يده، والدية على عاقلته؛ لأن نصرته منهم وقوته بهم. قال: ولاتدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة، وهو قول محمد، وقال أبويوسف: هو عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكني، ألاترى أنه عليه السلام جعل القسامة والدية على اليهود وإن كانوا سكانا بخيبر، ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم، فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم، وأما أهل خيبر فالنبي عليه السلام أقرهم على أملاكهم كأن يأخذ منهم على وجه الخراج.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فر ملاہ کہ اگر مقتول کی شخص کے گھر میں پلیا گیا تو قسامت ای پر واجب ہوگی، کیونکہ اس مکان کا وہی مالک ہے اور مکان ای کے قبضہ میں ہے ،اور دیت اس کی مددگار برادری پر واجب ہوگی، کیونکہ انہی لوگوں ہے اس شخص کو مدد اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ قال: و لا تدخل السکان الغ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ قسامت کے معاملہ میں مالکوں کے ساتھ کرایہ پر رہنے والے یا عاریۃ رہنے والے واخل نہ ہوں گے۔ یہ قول امام ابو صنیفہ ومحمہ کا ہے۔ اور امام ابو یوسف ؒ نے فرمایا ہے کہ قسامت الن سب پر واجب ہوگی، کیونکہ انتظامی صلاحیت گھر کی جیسے مالک ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے ویسے ہی رہنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ؓ نے خیبر کے بہودیوں پر قسامت اور دیت سب واجب کی، حالا تکہ وہ لوگ خیبر میں صرف رہنے والے تھے اور مالک نہ تھے۔

ولھما أن الممالك هو المعنعنص النع: اور امام ابو حنيفة ومحمد كى دليل بيہ ہے كہ اس جگہ كامالك بى مدوكر نے كے لئے خصوص ہے، اور رہنے والے اس سے برى ہوتے ہيں، كيونكہ مالكوں كى رہائش لازى اور ہميشہ كے لئے ہوتى ہے، اس لئے انظامى حلاحيت بھى مالكوں پر بى ہوگى، اور ان لوگول نے اسپے فرض ميں كو تابى كى ہے، اور خيبر والوں كا معاملہ جوا بھى بيش كيا گيا وہ اى لئے ہے كہ رسول اللہ عليقة سے خود ان كوان كى ملكيتوں پر باتى اور قائم ركھا تھا اور ان سے صرف خراج ليا جا تاتھا۔ (ف: - ليكن بيد روايت مزارعت كى روايت كے خلاف ہے كہ جس ميں بيد كور ہے كہ رسول اللہ عليقة نے خيبر فتح كركے اس كو غازيوں ميں تقسيم كر ديا اور بيود يوں كو صرف كاشتكار كے طريقہ پر رہنے ديا تھا۔ يہى روايت درست بھى ہے، كيونك قلعہ اور سايا لم كے سواخيبر كاتمام علاقہ تلوار كے زور سے فتح ہوا۔ اور جو روايت مصنف نے بيان كى ہے اس سے زيلع في اور ابن حجر نے انكار كيا، كيونكہ بيہ بات كى روايت ميں نہيں ملتى ہے۔)

توضیح: -اگر مفتول کسی شخص کے گھر میں پایا جائے۔ اس معاملہ میں گھر میں عاربیة یا اجارةً رہے والوں کا کیا تھم ہو گا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل قال: وهو على أهل الخطة دون المشتريين، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ، وبهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا، والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه، ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف، ولأنه أصيل والمشترى دخيل، وولاية التدبير إلى الأصيل، وقيل: أبو حنيفة بني ذلك على ما شاهد بالكوفة.

قال: وإن بقى واحد منهم فكذلك، يعنى من أهل الخطة لما بينا، وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشتريين؛ لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم، وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه، وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا، وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف: لاقسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخص به من غيره فلايشاركه غيره فيها كأهل المحلة لايشاركهم فيها عواقلهم، ولهما أن الحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة.

تر جمہ : - قدور کی نے فرمایا ہے کہ تسامت اور دیت اس خطہ والون پر ہوگی،اوراس جگہ کے خرید نے والوں پر نہ ہوگی۔ بیہ قول امام ابو حنیفہ و خمر کا ہے،اورامام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ بیہ سب لوگ اس تکم جس برابر ہیں، کیونکہ جن لوگوں پر اس علاقہ کی حفاظت واجب ہوتا واجب ہوتا حفاظت واجب ہوتا ہوت ہوان کی طریقہ کے ختم کر دینے ہے ان پر تاوان واجب ہوتا ہے۔ اس طرح ہے وہ لوگ تصور وار اور مجرم تفہر ائے جاتے ہیں اور حفاظت کی ذمہ داری مالک ہونے کی وجہ ہے آتی ہے،اور بیہ حفاظت کی ذمہ داری مالک ہونے کی وجہ ہے آتی ہے،اور بیہ حفاظت کی ذمہ داری میں خطہ کے مالک اور خرید ارسب برابر ہوتے ہیں۔

و لھما أن صاحب المخطة النع: اور امام ابو حنيف و تحد كى وليل بيہ كه اس خطه كى مدوگارى خاص خطه والول پر واجب بے

، اور يہى بات لوگوں ميں مشہور اور متعارف بھى ہے۔ اور اس دليل ہے بھى كه خطه والے بعنى باشند گان اور مالكان ہى اصل سمجے

عاتے ہيں اور خريدار باہر ہے آنے والے ہوتے ہيں، حالا نكه اصلى حفاظت اور ذمه وارى مالكان ہى كو ہوتى ہے۔ اور بعض مشاكح

نے فر مايا ہے كہ امام ابو حنيفة كا يہ قول كو فه والول كے رواج كى بناء پر ہے۔ قال: وإن بقى واحد منهم النع: قدور ك نے فر مايا ہے

كہ اور اگر پر انے مقامى لوگوں ميں سے ايك شخص بھى باقى رہا تو بھى يہى حكم ہوگا، يعنى قسامت اور ديت اس كى مدد كار براور ك پر الذم ہوگا۔ اور اگر پر انے لوگوں ميں سے ايك شخص بھى باقى نہ رہائس طور ہے كہ سب نے مل كر ايك ساتھ اين اپنى جائيداد فرو خت كر دى تب قسامت اور ديت نے فريدار ول پر لازم ہوگى، كو نكه علاقه كى حكومت انبى لوگوں كى طرف نتقل ہوكر انہى كے لئے خصوص ہوگئى، كو نكه اب ان ہے كوئى شخصى براناياان كامقابل باتى نہ رہا۔

وإذا و جد القنيل في داد الغ: اور اگر كوئى مقول كى كے گريس پايا گيا تو تسامت اس مكان كے مالك اور اس كى قوم پر واجب ہوگى۔ اور تسامت يل اس كى مددگار برادرى بھى داخل ہوگى، ليكن اس شرط ہے كہ وہ لوگ اس جگہ موجود ہوں۔ اور اگر وہ لوگ اس جگہ ہو ہوں ہوں ہوں اور اگر وہ لوگ اس جگہ ہوں تو تسامت مالك مكان پر ہى ہوگى، اور تعداد پورى كرنے كے لئے ان ہے بار بار قتم لى جائے گى۔ بيہ قول امام ابو حنيفة وامام محمد كا ہے۔ و قال أبو يوسف : الاقسامة المنح: اور امام ابو يوسف (وشافتى واحمد) نے كہا ہے كہ مددگار برادرى پر قسامت نہيں ہوگى، كيونكه مالك مكان ہى اس مكان كے ساتھ دوسروں كى به نسبت مخصوص ہوتا ہے۔ اس لئے تسامت كى مددگار برادرى شريك نبيس مولى دوسروں كى به نسبت مخصوص ہوتا ہے۔ اس لئے تسامت كى مددگار برادرى شريك نبيس ہوتى دوسروں كى مدد خرورى ہوتى دوسروں كى مددخر دورى ہوتى ہوتى كہ مالك مكان پران اوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى كہ مالك مكان پران لوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى كہ مالك مكان پران لوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى كہ مالك مكان پران لوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى كے مالك مكان پران لوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى كے مالك مكان پران لوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى كے مالك مكان پران لوگوں كى مددخرورى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى كے مالك مكان بران كى مددخرورى ہوتى ہوتى كے مالك مكان بران كے ساتھ شريك ہوں گے۔

توضیح: -اصحاب الخطہ ہے مر ادوہ لوگ ہیں جدابا عن جدیشہ ایشت ہے کسی جگہ سکونت پذیر ہوں، وہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امام وقت نے کسی کافر کے علاقہ کو فتح کر کے مفتوحہ علاقہ کی زمین ان کے غانمین میں نقشہ بندی کے ساتھ تقسیم کر کے مالکانہ حقوق دیدئے ہوں تو مقامی باشندوں میں جو آمد درفت کرتے رہتے ہوں معزز و محترم سمجھ جاتے ہیں۔ اسی لئے مقامی باشندول اور خرید کرکے بعد میں آنے والوں میں ان کا بہت زیادہ احترام ہو تاہے، اسی لئے مقاسمت کاحق ان خطہ والوں کا ہو تاہے۔ قسامت اور دیت کا بنیادی حق کن لوگوں کو ہو تا ہے۔ اگر قدیم باشندے ایک در کے سواسب علاقہ جھوڑ کر بنیادی حق کن لوگوں کو ہو تا ہے۔ اگر قدیم باشندے ایک در کے سواسب علاقہ جھوڑ کر کہیں اور بسنے لگے۔ اگر کوئی مقتول کسی کے گھر میں پایا جائے تو قسامت اور دیت کس پر لازم ہو گا۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

قال: فإن وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل و التقصير، فيكون على عدد الرؤس الرجال؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير، فيكون على عدد الرؤس بمنزلة الشفعة. قال: ومن اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البانع، وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقلة المشترى، وإن كان فيه خيار فهوعلى عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ، ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ، والولاية تستفاد بالملك، ولهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون المودع، والملك للمشترى قبل القبض في البيع البات، وفي المشروط فيه الخيار يعتبر قرار الملك كما في صدقة الفطر، وله أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك، ألايرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك، ولا يقتدر بالملك بدون اليد، وفي البات اليد للبائع قبل القبض، وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دو ن البات، ولو كان المبيع في يد المشترى والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا، ولو كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة كالمفصوب فتعتبره يده، إذ بها يقدر على الحفظ.

ترجمہ: -اوراگر متنول چند آدمیوں کے درمیان مشترک گھریٹن بایا گیااس طرح ہے کہ دس حصول بین ہے نصف یعنی پانچ جھے ایک شخص کے اور دسوال بعنی ایک حصد دوسر ہے شخص کا اور بائی چار جھے تیسر ہے شخص کے بیں تواس مقتول کا تاوان شرکاء کی تعداد کے اعتبار سے لازم ہوگا، بلکہ اگر مثل تین آدمی اس گھر کے مشترک الک ہوں تو وہ تاوان تین حصول بیں تقسیم ہو کر ہر ایک پر ایک ایک تہائی لازم ہوگی، کیونکہ تھوڑے حصہ کامالک بھی مشترک مالک ہوں تو وہ تاوان تین حصول بیں تقسیم ہو کر ہر ایک پر ایک ایک تہائی لازم ہوگی، کیونکہ تھوڑے حصہ کامالک بھی اپنے انتظامی اور تدبیری امور بیس زیادہ حصول کے مالک کا مقابل ہو تا ہے۔ اسی لئے مکان کی حفاظت اور کو تاہی میں بھی دونوں برابر ہول گے۔ لہٰذا شرکاء کی تعداد کے مطابق بی ان پر تاوان بھی لازم آئے گا، جیبا کہ حق شفعہ بھی اس تھم کے مطابق بات

۔ قال: و من اشتوی دادا النج: امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگرا یک شخص نے ایک مکان خرید ااور ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ اس میں کوئی مقتول پایا گیا تواس کی دیت بائع کی مدد گار برادری پر لازم آئے گی۔اور اگر اس بچے میں بائغ یا مشتری میں ہے کسی ا یک نے اپنے لئے خیارِشر طار کھا ہو تواس مقتول کی دیت اس شخص پر لازم ہو گی جس کے قبضہ میں اس وقت دہ مکان ہو۔ یہ قول امام ابو حنیفۂ کا ہے۔

و قالا: إن لم يكن فيه حياد المخ: اور صاحبين في فيم خيار المن عقد ربح ين كسى كے لئے خياؤ شرط نہ تو تواس مقتول كى ديت خريداركى مدد كار براورى پر لازم ہوگى۔اوراگراس ربح ميں خيارِ شرط ہو تواس مخض پر ديت لازم آئے گى جس كے آخر ميں اس مكان ہونے كا فيصلہ ہو جائے گا، كونكہ اس مكان كى حفاظت ميں كو تاہى كى وجہ سے وہ قاتل قرار پايا ہے، اور حفاظت تواس مخف پر لازم ہوتى ہے جس كواس كى حفاظت كا ختيار ہو تا ہے، اور اختيار كا ہونا لمكيت كے ذريعہ ہوتا ہے۔ اس لئے آگر كسى ود بعت كے مكان ميں كوئى مقتول بايا جائے تواس كى ديت اس كے مالك پر لازم آتى ہے اور جس كى امانت ميں وہ ہو (يعنی اگر كسى ود بعت كے مكان ميں آتى ہے۔ اور جس ربح ميں خيارِ شرط ہواس ميں بيد و كيمناہو گاكہ آخر ميں اس كامالك كون ہوتا ہے جيسے صدقة فطر كى صورت ميں ہوتا ہے يعنی عيد ہے پہلے كسى نے ايك غلام خيار شرط كے ساتھ خريدا تواس خيار كے ختم ہونے كے بعد صدقة فطر لازم ہوگا۔ اس طرح آخر ميں ہے مكان جس كا ہوگا اى پر اس مقتول كى ديت لازم ہوگی۔

ولو کان النجباد للبانع المنح: اور اگراس تیج میں بائع کواختیار ہو تو دہ میچ مختری کے قبضہ میں ضائت کے طور پر ہوگی، لیغی اگر بائع اس تیج کو فتح کر دے اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو مشتری اس کی قبست کا ضامن ہوگا، جیسے کہ غصب کیا ہوامال غاصب کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا مشتری کا قبضہ معتبر ہوگا، کیونکہ مشتری اس قبضہ کے ذریعہ سے اس کی حفاظت پر قادر ہوتا ہے۔ تو ضیح: -اگر ایک گھرچند آد میول کا مشترک ہواور اس میں کوئی مقتول پایا گیا۔ اگر کسی شخص نے کوئی مکان خرید ااور اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس میں مقتول پایا گیا۔ اگر اس مکان میں بائع یا مشتری میں سے کسی ایک نے یاد ونول نے اسے لئے خیار شرط رکھا ہو، پھر اس میں مقتول بایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال اسمہ کرام۔ حکم۔ مفصل دلائل

قال: ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى تشهد الشهود أنها للذى في يده، لأنه لابد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه، واليد وإن كانت دليلا على الملك ولكنها محتملة فلاتكفى لإيجاب الدية على العاقلة كما لاتكفى لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلابد من إقامة البينة. قال: وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين؛ لأنها في أيديهم، واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان، وكذا على من يمدها المالك في ذلك وغير المالك سواء، وكذا العجلة، وهذا على ما روى عن أبي يوسف ظاهر، والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول، فيعتبر فيها البد

دون الملك كما فيَّ الدابة بخلاف المحلة والدار؛ لأنها لاتنقل.

تر جمہ: -امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخف کے قبضہ میں ایک مکان ہوا دراس میں ایک شخص مقتول پایگیا کین قابض کی مددگار برادری نے اس کی ملیت ہے انکار کر دیا تو مددگار برادری پر اس کی دیت لازم نہیں ہوگی، جب تک کہ گواہ اس بات کی گوائی نہ دے کہ یہ مکان حقیقت میں اس قابض کی ملیت ہے ، گوائی کے بعد مددگار برادری دیت کی ضامن ہوجائے گی، کیونکہ اسی برادری کے ضامن ہونے میں یہ شرط ہے کہ قابض حقیقت میں اس کامالک ہو۔ اور ظاہری قبصہ اگر چہ ملیت کی دلیل ہوتی ہے لیکن اس میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ حقیقت میں مالک نہ ہو،اس نے صرف ظاہری قبضہ مددگار برادری پر دہت واجب کرنے کے لئے ظاہری قبضہ کافی نہیں ہوتا ہے ،اس لئے گوائی گئیس ہوتا ہے ،اس لئے گوائی پیش کرناضروری ہوتا ہے ،اس لئے گوائی پیش کرناضروری ہوتا ہے ،اس لئے گوائی

قال: وإن و جد قبیل فی سفینة النج: قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کشتی میں مقتول پایا گیا توجولوگ کشتی میں سوار ہیں یا ملاح ہیں ان پر قسامت واجب ہوگی، کیو نکہ کشتی ان بی چند لوگوں کے قبضہ میں ہے۔ معلوم ہونا جاہئے کہ لفظ ندکور مسافرین اور کشتی کے مالکان پر بھی لازم ہوگی، جواس کشتی میں سوار ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہوگی جو کشتی کو کھنچ رہے ہیں۔ پس اس تھم میں مالک اور غیر اور ان لوگوں پر بھی ہوگی جو کشتی کو کھنچ رہے ہیں۔ پس اس تھم میں مالک اور غیر مالک سب برابر ہیں، ای طرح گاڑی اور بہلی کا بھی بہی تھم ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ بیہ تھم امام ابو یوسف کے عظم کے برابر ظاہر ہا۔ داور امام ابو حضیفہ وامام محمد کے نزد کی کشتی اور مکان میں فرق کرنا پڑے گا۔ ) فرق اس طرح ہوتا ہے کہ کشتی الی چیز ہے جو اپنی جگہ سے دوسری جگہ نتا تم ہوتا ہے کہ کشتی الی چیز ہے جو اپنی جگہ سے دوسری جگہ نتا تم ہوتا ہے کہ کشتی الی کے مور ت

تو تنیج:-اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک مکان ہو اور اس میں کوئی مقتول پایا گیا لیکن قابض کی مد دگار برادری نے اس کی ملکیت کو تشلیم کرنے سے انکار کر دیا۔اگر کوئی مقتول کسی کشتی یا گاڑی میں پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔اقوال ائمہ۔ تھم۔دلائل مفصلہ

قال: وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلها؛ لأن التدبير فيه إليهم، وإن وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظم فلاقسامة فيه، والدية على بيت المال؛ لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم، وكذا الجسور للعاقلة، ومال بيت المال مال عامة المسلمين، ولو وجد في السوق إن كان مملوكا فعند أبي يوسف تجب على السكان، وعندهما على المالك، وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال؛ لأنه لجماعة المسلمين، ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال، وعلى قول أبي يوسف الدية والقسامة على أهل السجن أهل السجن؛ لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم، والظاهر أن القتل حصل منهم وهما يقولان: إن أهل السجن مقهورون فلايتناصرون، فلايتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة، ولأنه بني لاستيفاء حقوق السميلمين، فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع عليهم، قالوا: وهذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي

سر جمہ : - قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کسی محلّہ کی معجد میں کوئی مقتول پلیا گیا تواس معجد والوں پر قسامت واجب ہوگی، کیونکہ اس معجد کاانتظام انہی لوگوں کی ذمہ واری پر ہے۔ اور اگر جامع معجد یا عام بڑی سڑک پر کوئی مقتول پلیا گیا تواس پر قسامت نہیں ہوسکتی۔ لہٰذااس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی، کیونکہ جامع معجد یا عام سڑک تمام لوگوں کے لئے ہوتی ہے ، ان میں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی ہے۔ ای طرح عام نہروں یادریاؤں کے بل بھی عام لوگوں کے واسطہ ہو تاہے۔ اس لئے بیت المال کے مال سے النالوگوں کی دیت دی جائے گی، کیونکمہ بیت المال کامال عام لوگوں کے لئے ہو تاہے۔ (ف: - ٹہذااس کی دیت عام مال ہے ہی دی جائی گی۔)

ولو وجد فی السوق النے: اور اگر کوئی مقتول کی باز آریس پایا گیااور وہ بازار کس کی ملکیت میں ہو تو اہام ابو یوسف ؒ کے بزویک بازار میں رہنے والوں پر واجب ہوگی خواہوہ مالک ہویانہ ہو ، لیکن ابو صنیف اور محک کے بزویک صرف بالکوں پر واجب ہوگی ۔ کو کلہ اور اگر کوئی باز ار کسی کی ملکیت نہ ہو جی عام سر کوں پر بے ہو کے باز ار ، تواس میں ہیں بیت المال پر ،ی دیت واجب ہوگی ، کیو کلہ ایسے باز ار بھی عام مسلمانوں کے لئے ہوتے ہیں۔ ولو وجد فی النسجن النع: اور اگر قید خانہ یا جیل میں مقتول پایا گیا تواس کی ویت ہیں بیت المال پر واجب ہوگی ۔ اور اہم ابو یوسف ؒ کے قول کے مطابق قیامت اور دیت و ونوں قید خانہ والوں پر واجب ہوگی ۔ کیو نکہ یہی لوگ فی اعران میں اور ایس کی انتظامی و مدداری ہے ، لہذا بظاہر یہ قبل انہی میں سے کیو نکہ یہی لوگ فی اعلی اس کے دوا کے مطابق قیام مطابق کی مدد نہیں کر سے جی ، اس کے دوا کی مدد نہیں کر سے ہوگی ، اس کے دوا کے دور ہوتے ہیں ، اس کے دوا کی دوسر ہے کی مدد نہیں کر سے ہوگی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد دوسر ہے کی مدد نہیں کر سے ہوگی ہیں اس کے واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد مولی ، کیونکہ یہ چیزیں اس کے واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد کرنے سے جو جیز ان پر واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد کرنے سے جو جیز ان پر واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد کرنے سے کو تائی کرتے ہیں۔ اور اس دیل ہے کہ قید خانہ تو مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے ۔ لیس جب کرنے نہ خانہ فی مسلمانوں پر ہوگا، لینی بیت المال سے کہ قید خانہ کا فیع عام مسلمانوں پر ہوگا، لینی بیت المال سے دو خانہ کا فیع عام مسلمانوں پر ہوگا، لینی بیت المال سے دونہ کا گواہ کی کی دوسر کی کوئے کے دور کی مطلم مسلمانوں پر ہوگا، لینی بیت المال سے دونہ خانہ کا فیع کوئے گواہ کھی عام مسلمانوں پر ہوگا، لیکنی بیت المال سے دونہ کا کہ کوئے گواہ کی کوئے گواہ کی کی کوئے گواہ کھی عام مسلمانوں پر ہوگا، لینی بیت المال سے دونہ کا کھوئے گوا۔

۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے در میان اصل اختلاف یہ ہے کہ قسامت اور دیت مکان کے مالک پر ہوتی ہے۔ یہ قول امام ابو صنیفہ کا ہے، اور امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اس مکان کے رہنے والوں ہر قسامت واجب ہوتی ہے۔اس طرح سے قید خانہ کامسئلہ بھی ای اصل کی ایک شاخ ہے یا جزویہ ہے۔

توضیح: -اگر کوئی مقنول محلّه کی مسجد میں پاعام سڑک میں پانہر فرات میں پاعام نہروں میں یا دریاؤں کے بل پر یا بازار میں یا قید خانہ میں پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمّه کرام۔ تحکم۔ مفصل دلائل

قال: وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر، وتفسير القرب ما ذكرنا من استماع الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الحالة لايلحقة الغرث من غيره فلايوصف أحد بالتقصير وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد، أما إذا كان بهذه الحالة لايلحقة الغرث من غيره فلايوصف أحد بالتقصير وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد، أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته. وإن وجد بين قريتين كان على أقربهم، وقد بيناه، وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر؛ لأنه ليس في يد أحد ولا في ملكه، وإن كان محتبساً بالشاطيء فهو على أقرب القرى من ذلك المكان على التفسير الذي تقدم؛ لأنه أخص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الشط، والشط في يد من هو بقرب منه، ألا ترى أنهم يستقون منه الماء ويوردون بهائمهم فيها بخلاف النهر الذي يستحق به الشفعة لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عليه، فتكون القسامة والدية عليهم.

تر جمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مقتول کسی جنگل میں پایا گیا جس کے قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے تو اس کاخون رائیگال جائے گا،اور قریب ہونے کے معنی وہی ہیں جو ہم نے پہلے بیان کئے ہیں،وہ یہ اگر وہال تک آواز جاتی ہے تو قریب ہے، اور اگر آواز نہیں جاتی ہے تو دور ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مقتول ایس حالت میں پایا جائے کہ کوئی اس کی فریاو پر پہنچنے والانہ ہو تو کوئی مخص اس کی حفاظت میں کو تاہی کرنے والا نہیں سمجھاجائے گا۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جہال پر مفتول پایا گیا وہال کی زین کسی کی ملکت میں نہ ہو، کیو نکہ اگر کسی کی ملکت میں ہو تواس کی قسامت اور دیت مالک کی مرد گار براور کی بر ہوگی۔ وان وجد بین الفویتین المنے: اگر مقتول دو گاؤں کے در میان پایا گیا تو جس سے زیادہ قریب ہوگا ای پر دیت و قسامت واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر مقتول دریائے فرات یا کسی بوے دریا کے بچ میں پایا گیا جس کوپانی بہا کر لے جا رہا ہو تواس کاخون رائے گال ہو جائے گا، کیو مکد ایساقدرتی دریا کسی قبضہ یا ملکیت میں نہیں ہوتا ہے۔

وان کان محتب النع: اوراگر متنول قدرتی دریا کے کنارے پھنا ہوا ہو تواس جگہ سے جو آبادی سب سے زیادہ نزدیک ہوگی، ای پر دیت واجب ہوگی۔ اس جگہ بھی نزدیک کے وی معنی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے ہیں۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ بی لوگ اس جگہ کی ویکے بھال اور حفاظت کے لئے مخصوص ہیں، اس لئے بیہ سمجھا جائے گا کہ بیہ متنول بھی گویا کنارے پر کھا ہوا ہے، اور کنارہ ای قوم کے تصرف میں یا مصرف میں ہو تا ہے جو اس کے بہت قریب ہو تا ہے۔ اس لئے بیدلوگ اس جگہ سے بانی لیتے ہیں اور کنارہ اپنی قوم کے تصرف میں یا مصرف میں ہو تا ہے جو اس کے بہت قریب ہو تا ہے۔ اس لئے بدلوگ اس جگہ سے بانی بیتے ہوئے والے اور کنارے پر پھنے ہوئے ہوئے والے کا فرق صرف بڑے قدرتی دریا کے بارے میں ہے، جو کسی خاص محض کی ملکست میں نہیں ہو تا ہے۔ ) بخلاف اس نہر کے جس کے ذریعہ سے شفحہ کا حق دار ہو تا ہے۔ لہذا یہ جن لوگوں کے واسطے ہو، انہی لوگوں پر قسامت اور دیت داجب ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کواس نہر سے خاص تعلق ہو تا ہے، کونکہ ان کا قبضہ اسپر باتی رہتا ہے۔

توضیح: -اگر کوئی مقتول کسی جنگل میں پایا جائے، یادوگاؤل کے در میان پایا جائے، یا قدرتی دریا کے کناروں پر پھنسا ہوا ہو۔ تفصیل مسائل۔ تھم۔ دلائل

قال: وإن ادعى الولى على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم، وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان. قال: وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم، ووجه الفرق قد بيناه من قبل وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لاينافي ابتداء الأمر؛ لأنه منهم بخلاف ما إذا عين من غيرهم؛ لأن ذلك بيان أن القاتل ليس منهم، وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم، ولأن أهل المحلة لايغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولى، فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه.

ترجمہ: -قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر ولی مقول نے محلہ کے کسی معین شخص پر دعوی (قبل) کیا تواس کی وجہ سے بقیہ محلہ والوں سے قسامت اور (عاقلہ سے دیت بھی) ختم نہیں ہوگی۔ ویسے اس مسئلہ کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔اس محلہ بیں ہم نے قیاس اور استحسان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ قال: وإن ادعی علی و احلہ النے: اور اگر مقول کے ولی نے محلہ والوں کے سواکس باہر کے آدمی پر دعوی کیا تو محلہ والوں سے قسامت ختم ہو جائے گی۔ان دونوں صور تول کے فرق کی وجہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دی ہے۔ یہ محلہ والوں بر قسامت کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ قاتل اس محلہ والوں میں سے ہے۔اور اگر ولی مقول نے اہل محلہ والوں پر قسامت کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ قاتل اس محلہ والوں میں سے ہے۔اور اگر ولی مقول نے اہل محلہ میں سے کے مخالف نہیں ہوگا۔) دولوں پر قسامت واجب کر دی ہے ،اور ال میں سے کسی ایک کو معین کر دینا شریعت کے معین کئے ہوئے کے مخالف نہیں ہوگا۔) کیونکہ ہے محض بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔

بخلاف ما إذا عين الع: اس كے بر خلاف اگر ولى مقول نے محلّد والول كے سواكسى اور كو معين كيا تو قسامت اس لئے ختم مو جائے گی كد ولى مقول كاغير معين شخص كو معين كرنے كا مطلب يه بوگاكد وہ قاتل ان لوگوں بيں سے نبيس ہے، حالا كد محلّد والے اس وقت دیت کا تاوان دینے کے لئے تیار ہو گئے جبکہ قاتل انہی ہیں ہے ہو، کیونکہ یہ لوگ بھی نقد برااور در پر دہ قاتل ہو جائیں گئی سے ہو، کیونکہ یہ لوگ بھی نقد برااور در پر دہ قاتل ہو جائیں گئے ،اس لئے کہ انہوں نے ظالم کاباتھ نہ پکڑ کر کے ظلم کرنے کا موقع دیا ہے۔ و ہان اُھل المحلة المنع: ادراس دلیل سے بھی کہ محلّہ والے صرف اس بات پر ضامن ہوئے کہ معتول ان ہی میں پایا جائے بلکہ اگر ولی دعوی بھی کرے بینی محلّہ میں معتول بیا جائے اور دلی دعوی بھی کرے تب محلّہ والے ضامن ہوتے ہیں۔ البذا جب ولی نے محلّہ والوں کے سواکس غیر پر قل کا دعوی کیا تاوان کی شرط نہیں یائی گئے۔

توضیح: - اگر ایک ولی مقتول نے محلّہ کے کسی معین محض پر قمل کا دعوی کیا، اور ایک دوسرے معاملہ میں ولی مقتول نے محلّہ والوں کے سواکسی باہر کے آدمی پردعوی قمل کیا۔ اگر ولی مقتول نے اہل محلّہ کے سواکسی اور معین شخص پردعوی قمل کیا۔ مسائل کی تفصیل۔ وجہ فرق باہمی محکم۔ ولائل مفصلہ

قال: وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ عليهم، إلا أن يدعى الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء، لأن هذه الدعوى تضمنت براء ق أهل المحلة عن القسامة. قال: ولا على أولئك حتى يقيموا البينة؛ لأن بمجرد الدعوى لايثبت الحق للحديث الذي رويناه، أما يسقط به الحق عن أهل المحلة، لأن قوله حجة على نفسه، ولو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لاملك لأحد فيها، فإن وجد في خيا أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة، وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية اعتبارا للبد عند انعدام الملك، وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلاقسامة ولادية؛ لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدر، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه، وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف، وقد ذكر ناه.

تو جمد : - امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک جگہ کے لوگ آپس میں تلوار دل سے لڑ پڑے ، پھر ایک مقتول جپوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے تو اس کی دیت محلّہ والوں پر لازم ہوگی ، کیونکہ وہ مقتول انہی لوگوں کے در میان پایا گیا ہے۔ اور اس کی حفاظت ان ہی لوگوں پر واجب بھی تھی۔ الا ان یدعی الاز نیاء المح: البت اگر مقتول کے اولیاء اس لڑنے وال پوری قوم پر دعوی کر بیٹھیں یا ان میں سے کسی ایک معین شخص پر دعوی کریں تو محلّہ والوں پر پھے لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ اس طرح سے ان کے دعوی کا مطلب سے ہوگا کہ محلّہ والے اس ہنگامہ میں شریک نہ تھے ، لہذاوہ اس کی قسامت سے بری تھے۔

ڈیرے وغیرہ سے باہر میں ملاہو تواس مقتول سے قریب ترخیمہ میں رہنے والے پر دیت و قسامت واجب ہوگی، کیونکہ جب رہنے والوں کی ملکیت نہیں ہے تو قبصنہ کااعتبار کیا جائے گا،اس طرح اس کا حلقہ اس جگہ تک مانا جائے گا،اور س حلقہ میں وہی خیمہ سب سے قریب ترہے۔

وإن كان القوم لقوا قتالا الغ: اوراگر اشكر والول نے وشن سے مقاتلہ كيا، پھراس ميں كوئى مقتول پايا گيا تواس ش نہ قسامت واجب ہوگى اور نہ بى و ايك بوك ، كو نكہ بظاہر اس و شمنوں بى نے قل كيا ہے، لہذااس كاخون يو نهى رائيگال جائے گا۔ مطلب ہيہ ہے كہ كفار سے معركہ ميں شركت شے بعد قل ہو جانے سے اخر وى تواب اور جہاد ميں شركت كا تواب تو ضرور ملے گا مرونياوى معاملہ كے اعتبار سے ويت وغيره لازم نہ ہوگى۔ وإن لم يلقوا عدوا المغ: اور اگر انہول نے دشن سے ملا قات نہيں كيا مقابلہ نہيں ہوا تواس صورت ميں بھى وہى تفصيل ہوگى جو اوپر بيان كى گئ ہے يينى اس صورت ميں وہ خيمہ ميں پايا گيا ہے يا خيمہ سے باہر بايا گيا ہے۔ اور اگر اس زمين كاكوئى خاص شخص مالك ہو تواس لشكركى حيثيت اليى ہوگى كہ كويا وہ اى زمين كے رہنے والوں ميں ہے۔ الہذا الم ابو صفيقہ كے نزد يك مالك پر ويت اور قسامت لازم ہوگى، اور الم ابو يوسف نے اس سے اختلاف كيا ہو، اس اختمان كو ہم پہلے بيان كر چكے ہيں۔ (ف: -وہ ہے کہ ابو يوسف كے نزد يك مالك كے ساتھ باشندول سے بھى قسامت لى مائے گی۔)

توضیح: -اگر کسی جگہ کے لوگ آپس میں تکواروں سے لڑپڑے، پھر ایک مقتول کو جیوڑ کر منتشر ہوگئے۔ اگر کسی غیر مملوک جنگل میں لشکر کے پڑاؤ میں کوئی مقتول ملا۔ اگر لشکر والوں نے دسمن سے مقاتلہ کیا، پھر ان مین کوئی مقتول پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

باتی لوگول پر قتم کا تھم باقی رے گا،ای لئے ان سے قتم لی جائی گی۔

قال: وإذا شهد اثنان النع: قدور گ نے کہا ہے کہ جس محلّہ میں مقتول بایا گیااور ولی نے ان لوگوں پر تحلّ کاد عوی نہیں کیا بلکہ محلّہ سے بہر کے کسی شخص پردعوی کیا،اوراس محلّہ کے دو مخصول ہے اس مدعی علیہ پرجواس محلّہ والوں میں ہے نہیں ہے بلکہ ان سے خارج ہے ،اس بات کی گواہی دی کہ اس نے قبل کیا ہے توان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ وقالا: منسل النع: اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ گواہی قبول ہوگی، کیونکہ محلّہ والے ہی اس حیثیت میں سے کہ ان کو مدعی علیم بنایا ما تاکیکن اس سے پہلے ہی دہ اس حیثیت سے نکل آئے، کیونکہ مقتول کے ولی نے ان پر قبل کادعوی کرنے کی بجائے دوسر ب پر وعوی کردیا، لہذاان کی گواہی قائل قبول رہ گئی۔ کالو محیل بالنحصوصة النع: اور اب یہ لوگ اس شخص کے تھم میں ہوگے جن کو کوئی معاملہ کرنے کے لئے کسی نے اپناو کیل بنایا مگر اس کی اپنی کار دوائی شروع کرنے سے پہلے ہی مؤکل نے اس کی دکالت سے ختم کردیا، تو یہ وکیل وکالت کے ختم سے پہلے تک اس مقدمہ میں اس کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی تھی مگر دکالت سے معزول کردیا، تو یہ نے لئے وک اوکالت کے ختم سے پہلے تک اس مقدمہ میں اس کی گواہی قبول نہو جائے گی۔

ولہ انھم تحصماء النے: اور امام ابو صنیفہ کی دلیل ہیہ ہے کہ محلّہ والے چونکہ مقتول کی حفاظت کرنے میں کو تاہی کی وجہ سے خود قاتلوں کے درجہ میں داخل ہو گئے ہتے مگر ولی مقتول کے خارج کر دینے کی وجہ سے اس سے اگر چہ خارج ہو چکے ہیں پھر بھی ہیر محلّہ والے اب اس لائق نہیں رہے کہ اس مقد مہ میں وہ گواہی دے سکیس ،اس لئے ان کی گواہی ہم مقد مہ میں مقبول نہ ہوگ۔ بھی نے کہ کس نے زید کو کسی ہات کے لئے اپناو صی بنایا اور زید نے بھی وصی بنیا قبول کر لیا، پھر اس سے انکار کر دیایا خود نکل گیا، مثلاً میم کی ولایت کاو صی بنایا گیا مگر کچھ دنوں بعد وہ بیتم بالغ ہو گیایا قاضی نے کسی وجہ سے معزول کر ویا، پھر اس نے اس وصیت کے مسلم معاملہ میں گواہی دی تواس کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔

قال در ضبی الله عنه النے: مصنف ہے فرمایاہے کہ انہیں دونوں اصولوں کے مطابق اس جنس کے بہت سے مسائل نکلتے اور علی ہوتے ہیں۔ (ف: - یعنی صاحبین نے اس مسئلہ کو معزول شدہ خصومت کے وکیل پر قیاس کیا جس نے انہی تک حاکم کے پاس مقد مہ پیش ند کیا ہو ، اور امام ابو حفیفہ نے اس مسئلہ کو معزول وصی پر قیاس کیا ہے جو وصیت قبول کر چکا ہو۔ اور اس بیس اصل اختان ف یہ ہے کہ بیالوگ خود ہی مدعی علیہم میں شامل تھے گر مقتول کے وقیل نے اس سے بچالیا ہے۔ ان ہی دواصولوں پر اس قسم کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں جن میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہوگا۔

تو فیج: -اگر کسی شخص کو کسی مقنول کا قاتل جانے کے لئے قسم کھانے کو کہا گیا جواب میں اس نے اس طرح سے قسم کھائی کہ اسے فلال شخص نے قبل کیا ہے۔اگر کسی محلّہ میں مقتول بایا گیا مگر دلی مقتول نے ان لوگوں پر دعوی کرنے کی بجائے باہر کے کسی شخص پر قبل کا دعوی کردیا،اور محلّہ والول نے دوسرے محلّہ کے کسی شخص پر قبل کی گواہی دی۔ تفصیل مسلہ۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل الشهادة؛ لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه، والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما، وعن أبى يوسف أن الشهود يحلفون بالله ما قتلناه ولايز دادون على ذلك، لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل. قال: ومن جوح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى ماب فالقسامة والدية على القبيلة، وهذا قول أبى

حنيفة، وقال أبويوسف: لا قسامة ولا دية، لأن الذي حصل في القبيلة أو المحلة ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش، وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا، ولهذا وجب القصاص، فإن كان صاحب فراش أضيف إليه، وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلايلزم بالشك. ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي حنيفة يضمن؛ لأن يده بمنزلة المحلة، فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها، وقد ذكرنا وجهى القولين فيما قبله من مسئلة القبلية.

ر جمہ: - فرمایا کہ اگر مقتول کے ولی نے اپنے محلہ والوں میں ہے کسی ایک معین شخص پر قتل کادعوی کیا، اور محلہ والول میں سے بی دو شخصوں نے قتل کا گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہو گی، کیونکہ اوپر بیان کئے ہوئے مسئلہ کے مطابق اس مدعی کا پورے محلّہ والوں کے ساتھ بی اختلاف چل رہاہے، اور گواہ اس کے الزام کو نو دے دور کر تاجا بتا ہے، اس لئے گواہ پر تہمت لگ گئ۔ اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ گواہوں ہے صرف اس بات کی گواہی لی جائے گی کہ اللہ کی فتم ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ اس بات کی قبم ہیں نہیں لی جائے گی کہ ہم اس کے قاتل کو پہچانے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کا پہلے اقرار کر بیجائے ہیں کہ ہم اس کے قاتل کو پہچانے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کا پہلے اقرار کر بیجا ہے ہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کا پہلے اقرار کر بیجائے ہیں کہ ہم اس کے قاتل کو پہچانے ہیں کہ ہم اس کے بیا تھا کہ ہم اس کے اقرار کر بیجائے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر بیجائے ہیں کہ ہم اس کے اور اس کے اس کی بیجائے ہیں کہ ہم اس کے اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے اور اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیں کو بیجائے ہی کی کو بیجائے ہیں کی بیجائے ہیں کہ ہم اس کے بیجائے ہیا ہم کو بیجائے ہیں ہیں کی بیجائے ہیں کو بیجائے ہیں کو بیجائے ہیں کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی کور کر بیجائے ہیں کی بیجائے ہیں کو بیجائے ہیں ہو کی ہم کی ہم کر بیجائے ہیں ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی

قال: و من جوے فی قبیلة النے اور بھی اکہا ہے کہ اگر کسی محلہ میں کوئی شخص زخی ہو گیااس لئے لوگ اے اٹھا کراس کے گھر لے گئے، پھر وہ زخی ای زخم کی چوٹ ہے گھر میں مرگیا۔ پس اگر وہ شخص گھر پہونج کراسی زخی حاالت میں بستر پر پڑار ہا یہاں تک کہ وہ اس حالت میں مرگیا تواس کی قسامت اور دیت اس محلہ کے لوگوں پر لازم ہوگ۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ و قال ابو یو سف النے: اور امام ابو بوسف نے فرمایا ہے کہ نہ قسامت لازم آئے گی اور نہ بی دیت لازم آئے گی، کیونکہ قبیلہ یا محلہ میں جو گھے حادث پیش آیاوہ جتنا بھی اہم ہو پھر بھی جان جانے ہے کم ہوا ہے، لیمی اس صورت میں قسامت اور دیت لازم نہیں آئی سے جیسے کہ اگر دوز خی شخص ہر وقت بستر پر پڑانہ رہا ہو تو بالا تفاق اس صورت میں قسامت اور دیت لازم نہیں آئی ۔

و له أن المجوح المنع: اور امام ابو منيفة كى د كيل بير ہے كہ اگر زخم ايبا ہو جس كے ابڑ ہے موت واقع ہو جائے تو ايبازخم بى قل كرنا كہلائے گا،ك بناء پراس سے قصاص لازم آتا ہے، جس كا متيجہ بيد ہو گا كہ گويادہ شخص زخى ہونے كى جگہ بى ميں مر چكا تھا۔
اور اگر ايبي بات نہ ہو تو اس ميں اس بات كا اختال رہتا ہے كہ شايد اس زخم كى دجہ ہے نہ مر اہو بلكہ كمى اور وجہ ہے مر اہو۔ لبذا شك ، وجانے كى وجہ ہے نہ امت ياديت بكھ لازم نہ ہو گی۔ و لو أن رجلا معد جرح المنع ، اور اگر كو كى ايبازخى ہوجس ميں تھوڑى ہے جان باتى ہو اور كو كى اوبازخى ہوجس ميں تھوڑى ہے جان باتى ہو اور كو كى اوبازخى ہوجس ميں مركباتى بوجو شيل تعویل ہو المن او كو كى في ايبازخى ہوجس ميں مركباتى بوجہ خص اسے اٹھا كر اس كے گھر لے گيا الماء ابوبوسٹ كے قول كے مطابق ضامن نہيں ہوگا، كيكن امام ابو حنيفة كے قول كے مطابق كى مورت بيد ہوگى كہ ايك ابوحنيفة كے قول كے مطابق كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت بيد ہوگى كہ ايك بودن كى مورت كے مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى كى كورت كى مورت كى كا كے مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى مورت كى كورت كى مورت كى كورت كى مورت كى مورت كى كورت كى مورت كى مورت كى كورت كى مورت كى كورت كى مورت كى مورت كى كورت كى مورت كى كورت كى مورت كى مورت كى كورت كى مورت كى كورت كى مورت كى كورت كى مورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى مورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كورت كى كور

موجود ہو توامام ابو صنیفہ کے نزدیک بھی لادنے والے پر پچھ لازم نہ ہوگا۔ک

توضیح: -اگر مقول کے ولی نے اپنے محلّہ والوں میں سے سی معین شخص پر قبل کادعوی کیا،
اور محلّہ والوں میں سے ہی دوشخصوں نے مدعی علیہ کے خلاف گواہی دے دی۔ کسی محلّہ
میں کوئی زخمی ہو گیا، اس لئے کوئی اسے اٹھا کر اس کے گھرر کھ آیا، پھر میہ زخمی ای زخم کی
تکلیف سے مرگیا۔اگر کوئی ایسا شخص جس میں تھوڑی سی جان باقی رہ گئی ہواسے کوئی شخص
وہاں سے اٹھا کر اس زخمی کے گھر لے گیا، پھر ایک دودن بعد دہ اپنے گھر میں مرگیا۔ مسائل
کی پوری تفصیل۔اقوال ائمہ کرام، تھم، مدلل جواب

لو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد وزفر لاشئى فيه لان الدار في يده حين وجد الجرح فيجعل كانه قتل نفسه فيكون هذرا وله ان القسامة انما تجب بناء على ظهور القتل ولهذا لايدخل في الدية من مات قبل ذلك وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقتلهم بخلاف المكاتب آذا وجد قتيلا في دار نفسه لان حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه فيصير كانه قتل نفسه فيهدر دمه ولو ان رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد احدهما مذبوحا قال ابو يوسف يضمن الاخر الدية وقال محمد لايضمنه لانه يحتمل انه قتل نفسه ويحتمل انه قتله الاخر فلا يضمنه بالشك ولا بي يوسف، الناطاهر ان الإنسان لا يقتل نفسه فكان التوهم ساقطا كما اذا وجد قتيل في محلة.

ترجمہ: اگر کوئی شخص اپن ذاتی مکان میں مقتول پایگیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے دار توں کے لئے اس کی دیت اس کی میردگار برادری پر داجب ہوگی اور امام ابو یوسف و محمد وز فرر مصم اللہ کے نزدیک اس کے سلسلہ میں پچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت یہ زخی ہوا تھااس وقت وہ اپنے اس مکان میں موجود تھااس لئے بظاہریہ سمجھا جائے گایا اس کی صورت ایسی ہوگی کہ گویاس نے خود ہی اینے آپ کو قتل کیا ہے، البند اس کا خون ہر باد جائے گا،اور اس کی کوئی دیت لازم نہ ہوگی۔

ولد ان المقسامة المع: اور امام ابو صفیة کی دلیل یہ ہے کہ قسامت توای لئے لازم کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ اصل قاتل ظاہر ہو، اس لئے قبل ظاہر ہونے سے پہلے جولوگ مددگار برادری میں سے مرجائیں وہ دیت میں شامل نہیں ہو سکتے اور موجودہ صورت میں قبل ظاہر ہونے کے وقت وہ مکان اس کے دار ثول کے قبضہ میں ہے، لہذا دار ثول کی مددگار برادری پر اس کی دیت واجب ہوگی۔

بحلاف المحانب النے: (یہ احکام اس صورت میں ہیں جبکہ مقتول آزاد ہو)اس کے برخلاف اگر مقتول مکاتب ہو اور اپنزاتی مکان میں مقتول بایا جائے تو اس کاخون بالکل رائےگاں جائے گا، کیونکہ اس کا قتل ظاہر ہونے کے وقت یہ مکان اس کی طلبت کے حکم پر باتی ہے تو گویااس نے اپنی ذات کو خود ہی قتل کیا ہے، اس لئے اس کاخون رائےگاں جائے گا، (ف، اور مکاتب کا قتل ظاہر ہونے کے بعد وہ مکان اس کی ملبت کے حکم پر اس وجہ ہے باتی ہے کہ اس سے مکا تبت کا معاملہ اب تک باتی ہے، ک)۔ فاہر ہونے کے بعد وہ مکان اس کی ملبت کے حکم پر اس وجہ ہے باتی ہے کہ اس سے مکا تبت کا معاملہ اب تک باتی ہے، ک)۔ ولو ان در جلین کانا فی بیت اللے: اور اگر کسی کم وہیں صرف دونی آدمی ہوں لیتی ان کے در میان کوئی تیسر المحض موجود نہ ہو، اور ان دونوں میں سے ایک حض قتل کیا ہو اپایا گیا، تو دوسر المحض جوز ندہ ہے وہی اس کی دیت کا ضامن ہوگا، اور امام حمد نے فر بایا ہے کہ وہ دودوسر المحض اس کا ضامن نہیں ہوگا اس احتمال کی وجہ سے کہ شاید اس نے خود بی اپنی جان قتل کی ہو، اور یہ بھی احتمال رہتا ہے کہ شاید اسے کی دوسر سے پر تاوان واجب نہیں ہوسکتا ہے، احتمال رہتا ہے کہ شاید اسے کی دوسر سے پر تاوان واجب نہیں ہوسکتا ہے، احتمال رہتا ہے کہ شاید اسے کی شاید اسے کی دوسر سے خص نے قتل کر دیا ہو، تو اس شک کی وجہ سے دوسر سے پر تاوان واجب نہیں ہوسکتا ہے،

بشر طیکه ده معاف منکر ہو۔

توضیح: اگر کوئی آزاد انسان اینے ذاتی مکان میں مقتول پایا گیا، اگر کوئی مکاتب اینے ذاتی مکان مکان میں مقتول پایا گیا، اگر ایک کمرہ میں صرف دوہی آدمی رہتے ہوں، اور ان میں ہے کوئی مقتول پایا گیا، قسائمت اور دیت کے بارے میں، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال علماء کرام، مفصل دلائل

ولو وجد قتيل في قرية لا مرأة فعندابي حنيفة ومحمد القسامة عليها تكرر عليها الايمان والدية على عاقلتها اقرب القبائل اليها في النسب وقال ابو يوسف القسامة على العاقلة ايضا لان القسامة انما تجب على من كان من اهل النصرة والمرأة ليست من اهلها فاشبهت الصبي ولهما ان القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المراة متحققة قال المتاخرون ان المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة لانا انزلناها قاتلة والقاتل يشارك العاقلة ولو وجد رجل قتيلا في ارض رجل الى جانب قرية ليس صاحب الارض من اهلها قال هو على صاحب الارض لانه احق بنصرة ارضه من اهل القرية.

ترجمہ: اگر کوئی مقول ایک ایسے گاؤں میں پایا گیا جو کسی عورت کی ملکت میں تھا، تواہام ابو حذیفہ و محمد رخمهم اللہ کے نزدیک اسی عورت پر قسامت واجب ہوگی اس طور سے کہ اس عورت سے پچاس بار قشمیں لی جاعیں گی،اور مقتول کی ویت اس عورت کی مددگار برادری لیعنی عاقلہ پر لازم ہوگی،اور اس عورت کی عاقلہ وہ قبیلہ ہے جو دوسرے قبیلوں کی بہ نسبت اس عورت سے نسبت اور تعلق میں زیادہ قریب ہوگا۔

وقال ابق بوسف القسامة النع: اور امام ابو يوسف في فرمايا ب كه ديت كى طرح قسامت بهى اس عورت كى مدد گار برادرى پرواجب بوگ، كيونكه قسامت ايسالوگول پرواجب بوتى ب جن كونفرت مدد كرنے كى صلاحيت بو، اور عورت ميں اليك صلاحيت (عموماً) نہيں بوتى ب، اس لئے عورت بحى تمن بحد كے مشابه بوگى۔

و لھما ان القسمة النے اور امام ابو حنیفہ وامام محد رسمهم الله کی دلیل بیہ ہے کہ قسامت کی غرض تو صرف بیہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ قتل کی تہت دور ہو، جبکہ مر دکی طرح عورت میں بھی قتل کردینے کی تہت موجود ہوتی ہے، لبندااس سے بھی قتم لی جائیگ، جبکہ وہ گاؤں بھی اس کی ملک ہے، متاخرین مشائخ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں عاقلہ برادری کے ساتھ دیت کا بار اٹھانے میں یہ عورت بھی داخل ہوگی، کیونکہ ہم نے اسے بھی قاتل کے حکم میں رکھاہے،اور قاتل ہمیشہ ہی عاقلہ براوری کے ساتھ ویت دینے میں شریک ہوتا ہے۔

و لو و جد رجل فتبلا المع: اوراگر گاؤل کے کنارے پر کسی مخص کی ذاتی زمین میں کوئی مقتول پایا گیالیکن وہ مالک زمین اس گاول میں رہنے والول میں سے نہ ہو تو مقتول کی قسامت اور دیت اس مالک زمین پر ہی واجب ہوگی، کیونکد گاؤل والول کے مقابلہ میں مالک زمین پر ہی اپنی زمین کی مدوگاری کازیادہ حق ہو تاہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

تو ضیح : اگر کوئی گاؤں کسی عورت کی ملکیت میں ہو اور اس میں کوئی مقتول پایا گیا، اگر کسی گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں گاؤں میں رہنے والوں میں سے نہ ہو، مسائل کی تفصیل، قسامت اور دیت کے سلسلہ میں اقوال علاء کرام، تھم، مفصل دلاکل

## كتاب المعاقل: ابل معاقل كابيان

(اس سے پہلے قتل کے سلسلہ میں اس کی تمام قسموں اور اس کے مباحث کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے قتل خطاء کا بیان ہوا پھر اس کا نتیجہ سے بیان کیا گیا کہ اس سے عاقلہ برادر می پر دیت لازم آتی ہے، پھر یہ بحث کی گئی کہ کن صور توں میں عاقلہ برادری اس کو برداشت کرے گی، اب بے بات باتی رہ گئی تھی کہ عاقلہ برادری سے وہ کون لوگ مراد ہوتے ہیں جن پر دیات و بجب ہوتی ہیں، اس لئے ان کی تمام قسموں اور ان کے تمام احکام کو بیان کرنا ضروری ہوا، اس طرح کی ساری باتیں شروح اور حواثی میں بیان کی گئی ہیں، م،)۔

المعاقل جمع معقلة وهى الدية وتسمى الدية عقلا لانها تعقل الدماء من ان تسفك اى تمسك قال والدية فى شبه العمد والخطاء وكل دية تجب بنفس القتل على العاقلة والعاقلة الذين يعقلون يعنى يؤدون العقل وهو الدية وقد ذكرنا ه فى الديات والاصل فى وجوبها على العاقلة قوله عليه السلام فى حديث حمل بن مالك رضى الله عنه للاولياء قوموافدوه ولان النفس محترمة لا وجه الى الاهدا روالخاطئي معذور وكذا الذى تولى شبه العمد نظر الى الالة فلا وجه الى ايجاب العقوبة عليه وفى ايجاب مال عظيم احجافه واستيصاله فيصير عقوبة فضم اليه العاقلة تحقيقا للتخفيف وانما خصو بالضم لانه انما قصر لقوة فيه وتلك بانصاره وهم العاقلة فكانو اهم المقصرين فى تركهم مراقبته فخصوابه.

معاقل، انظمعقلہ کی جع ہے، جس کے معنی دیت کے ہیں: و تسمی الدیدة عقلا النے: اور دیت کانام عقل اس لئے رکھا گیا ہے (کہ عقل کے نفظی معنی روکنا اور بائد ھنا ہے) کہ دیت بھی تو گوں کے خونوں کو بہانے ہے عقل کرتی ہے لینی روکن ہے، اور جو جماعت کی کے بڑے ہے، (ف: کیو بکہ برادری ایک الی بڑی جماعت کی کے بڑے بوجہ کو بر واشت کرتی ہے، اور جو جماعت کی کے بڑے بوجہ کو بر واشت کرتی ہے، اور جو جماعت کی کے بڑے بوجہ کو بر واشت کرتی ہے، اور اس کو کسی بری حرکت کرنے ہے بھی روکنے کی حتی الا مکان کو شش کرتی ہے تاکہ قبل کا بوجھ اس کو اضانا بی نہ پڑے، اس تفصیل ہے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس موقع میں معاقل لین دیتوں کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اہل معاقل یعنی دیتوں کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اہل معاقل یعنی دیت کو بر داشت کرنے والوں کا بیان ہے (اصل جملہ کتاب اہل معاقل سے مضاف یعنی لفظ اہل کو حذف کر کے بیان کیا گیا ہے، قامی)۔

قال والدية في شبه العمد الخ: قدوري ن كهام كم مروه ديت جو قل شمر عداور قل خطاء من اورجو نفس قل س

واجب ہو وہ سنب عاقلہ پر لازم آتی ہے، (ف: اور نفسِ قبل کی وجہ ہے ویت اس لئے <u>کہا ہے کہ جومال قبل ہی کی بناء پر اولا لازم ہو</u> یعنی اصلِ میں تواس سے نفسی کا قتل کرنالازم آتا تھا مگر کسی سبب کی بناء پر مثلاً تصد اقتل کے بعد صلح کر لینے ہے مال لازم آتا ہو، یا جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے عوض اصلی میں قصاص ہی لازم آتا تھا مگر باپ کے احترام میں اس پر بیجائے قصاص کے دیت لازم کی گئی ہو، توبہ دیت باپ کے مال پر لازم آئیگی اور عاقلہ برادری اس کی ادائیگی میں شریک نہیں ہوگی): والمعاقلة الذين يعقلون المخ: اورعاً قله النالو تول كو كهاجاً تاب جوعقل دين ليني عقلِ اواكريس عقل سے مراد ديت ہے، عقل کے معنی ہم کتاب الدیات میں بیان کر چکے ہیں، (ف اکبراس کی مقدار کیا ہوئی ہے،اور کن صور تول میں واجب ہوتی ہے،اوراب یہ بتاناباتی ہے کہ عاقلہ پر کیوں واجب ہوتی ہے ،اور کس نص سے مہرسب ثابت ہے، تواب ان کابیان ان الفاظ سے ہور ہاہے۔

والاصل في وجوبها النع: اورعا قله برويت كے واجب مونے كى اصل نص يہ ہے كه حمل بن مالك كى حديث ييس رسول الله علیہ فرمان ہے جو آپ نے ان کے اولیاء کو فرمایا ہے ، کہ تم ان کی مدد کے لئے گھڑے ہو اور ان کی دبیت اوا کرو، (ف: حضرت حمل بن مالک کی دواز داج میں سے ایک نے اپنی دوسری سوکن کوجو کہ حاملہ میمی تھیں اپنے خیمہ کی لکڑی ہے ان کے پیٹ میں زورے ماراجس کے صدمہ سے پہیٹ کا حمل (بچہ) مرگیا، بعد میں وہ حاملیہ بھی مرگئی تب رسول اللہ علی ہے اس مردہ بچہ کے بارے میں ایک غلام یابا ندی دینے کا تھم ویا چنانچہ اس کا طویل بحث او پر گزر چکی ہے،اور اس سے یہ بھی معلوم ہو چکاہے کہ بیہ تھم قاتله کی مددگار برادری پر دیا گیا تھا، اب بین بیر کہتا ہوں کہ اور ایسا کرنا عرب میں عام دستور تھا، جے منسوخ تہیں کیا گیا تھا، آخر میں بیہ طریقتہ شریعت کا حصہ ہو گیا تھا،اس سلسلہ میں سنن اربعہ و آثار اور عمل صحابہ و تابعین اور عامہ عرب میں توانز اور اس کثرت اور شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں گمراہ خوارج کی رائے اور مخبائش کو کوئی دخل نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خطا کرنے والا ہی خطاکاؤمہ دار ہو تاہے وہی اپنا گناہ خود پر لاد تاہے اس میں دوسر اکوئی فمہ دار نہیں ہو تاہے ای کی تائید میں اس آیت پاک کوپیش کرتے کہ: لا نوروازد ہ وزرا محری: کیعنی کوئی نہی گناہ گار کسی دوسرے کا گناہ برداشت نہیں کرتاہے،اس کاجواب بیے کہ اس دیت کے معاملہ بیل مدد گار برادری والے اس طور پر مجرم ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچھ غفلت برتی ہے ادراپنے لو گوں پر پوری توجہ نہیں رکھی ہے اس لئے وہ بھی شریک تصور ہوئے اور قیاس بھی اس کا گواہ ہے۔

ولان النفس محتومة النع اور وجوب ديت كي دوسرى دليل يد بھى ہے كه ده مقول شخص محرم اورب كناه تها،اس كئے اس كے خون كومن من ضائع كرنے كى كوئى تبنيائش نہيں ہے،اور جس مخص سے غلطى ہو گئايا قل نفس ہو گياده بھى ايك حد تك معذور ہے کہ اس سے چوک ہو گئی ہے، (ف. کیونکہ آدمی اور مجرم کواس کے ارادہ کے ساتھ نقصان پہنچانے پر پکڑا جاتا ہے، اور سزادی جاتی ہے بیں جبکہ موجودہ صورت میں اس مجرم نے اس مقتول کو قبل کرنے کا ہر گزارادہ نہیں کیا تھا بلکہ مثلا اے شکار سمجھ کر تیر مارا قعا، اور اسے یہ بات مطلقا معلوم نہیں تھی کہ اس جگہ کوئی شخص کھڑا بھی ہے اس لئے مار نے والے بے جارہ ادر معندورہے، ماں اس کا اتنا قصور ضرور ہوا کہ اس نے پوری احتیاط نہیں کی ہے،اس لئے قاتل او مقول دونوں جانب کا خیال رکھتے ہوئے مقتول کے لئے دبیت اور خاطی مجرم پر نرمی اس طرح کی گئی کہ اس کی برادری اس کی مدد کردے اور اس کے جرمانہ کو سب

و كذا الذى تولى شبه العمد النع: اس طرح وو حض بهى معذور بوگاجس سے قل شبه عد بوگيا بواس طور يركه اس كا آلہ قبل اس قابل نہ ہو کہ اس سے عموما قبل ہو جایا کر تاہوا ہی وجہ سے وہ قاتل بھی حقیقت میں ایساقصور وارنہ ہوا کہ اس پر سزا لازم ہوجائے،البتہ اس حرکت ہے اس پر بڑی رقم لینی دیت کولازم کرنا تواس میں اس کی بربادی اور سختِ تنگی ہے اور پر بھی اس کے خل میں ایک عذاب ہے ای لئے ایک ویت او اگرنے میں اس کے ساتھ عاقلہ برادری بھی شامل کروی گئے ہے تاکہ اس معذور کے حق میں بچھ آسانی ہوجائے، پھر عاقلہ ہی کواس بناء پراس کام کے لئے مخصوص کیا گیاہے کہ اس قاتل نے اپنے ہاتھ کے

عمل میں کو تاہی کی ہے، جبکہ عاقلہ برادری کی کو تاہی اس طرح سے پائی گئی کہ اس نے اپنے اس رشتہ دار کی دیکھے بھال میں کو تاہی کی ۔ اور اسے غلط کام کرنے سے بروفت کیوں نہیں روکا ہے، پس اس کو تاہی کی وجہ سے اس برادری کو لا کُل سز انظہر ایا گیا اور تاوان دیت میں ان کوشر یک کرلیا گیا۔

توضیح: عقل اور معاقل کے معنی،اوراس جگہ اس کی مراد، دیت کو عقل کہنے کی وجہ، عاقلہ پر کون کون سی دیت لازم آتی ہی، دیت عاقلہ پر کیوں اور کس دلیل سے لازم آتی ہے، قاتل شبہ عمد پر دیت کتنی اور کیوں لازم ہوگی، مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام، مدلل جواب

قال والعاقلة اهل الديوان ان كان القاتل من أهل الديوان يؤخِذ من عطايا هم في ثلث سنين واهل الديوان اهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت اساميهم في الديوان وهذا عندنا وقال الشافعي الدية على اهل العشيرة لانه كان كذلك على عهد وسول الله علي الله على اهل الديوان وكان ذلك ولى بها الاقارب ولنا قضية عمر وضي الله عنه فانه لما دون الدواوين جعل العقل على اهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى لان العقل كان على اهل النصرة وقد كانت بانواع بالقرابة والحلف والولاء والعد وفي عهد عمر وضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على اهله تباعا للمعنى ولهذا قالوا لوكان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم اهل الحرفة وان كان بالحلف فاهله والدية صلة كما قال لكن ايجابها فيما هوصلة وهو العطا اولى منه في اصول اموالهم والتقدير يثلث سنين مروى عن النبي عليه السلام ومحكى عن عمر وضى الله عنه ولان الاخذ من العطاء للتخفيف والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ ،اور قاتل کے عاقلہ اس کے دیوان والے ہوں گے، (جس رجنر میں جن عازیوں کے نام ککھے ہوں گے وہی اہل دیوان کہلا کینگے ) اور یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ اس قاتل کا نام بھی ای رجنر اور ویوان میں لکھا ہوا موجود ہوا یک رجنر میں جن جن لوگول کے نام ہول ان کو سالانہ و ظیفہ جو کچھ بھی امیر کی طرف سے دیاجا تا ہواس میں سے دیت شن سالوں میں وصول کی جائے ،اور اس جگہ اہل ویوان سے مرادوہ جھنڈے والے یعنی وہ لشکر مراد ہے جن کے نام ایک بی دیوان یا رجنر میں لکھے گئے ہول، (ف: یعنی جس لشکر نے ایک جہنڈے کے یتیج جہاد کیا یہائٹک کہ ان کے لئے سالانہ و ظیفہ مقرر کر دیا گیا ہو اور ان کے نام ایک بی رجنر میں لکھے گئے ، لہذا ہے سب ایک بی دیوان والے اور ایک دوسر سے کے دوگار ہول گے ، یہاں گک کہ جب سال میں ان کا وظیفہ دیا جائے تو ای وظیفہ میں سے عقل اور عاقلہ کا حصہ وصول کرنا آسان ہوگا، بہی ہات حضرت عرش نے تمام صحابہ کے مجمع میں مقرر کی م ، مو ایہ تھم ہم احتاف کے نزد یک ہے۔

و فال الشافعی اللیة النے اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ نہ کورہ دیت قاتل کے قبیلہ اور کنبہ پر واجب ہوگی، کیونکہ رسول اللہ علی ہے مبارک زمانہ بیں ای پر عمل تھا، اور آپ کے بعد یہ تھم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ الی دیت میں لوگوں کی شرکت صلح اور عطیہ کے طور پر ہوتی ہے، اور قرابت داری اور آپس میں صلح کرنے کے لئے سب ہے اقر ب قرابت داری کا ہونا اولی ہے، اور ہماری دلیل اس کے بارہ میں حضرت عرش فیصلہ ہے، کیونکہ جب آپ نے ایسے رجمٹر مرتب فرمائے توہر ایک کی دیت اس کے دیوان یعنی رجمٹر والوں پر مقرر فرمائے یعنی جن کے نام ایک ہی رجمٹر میں ہوتے النہی میں سے فرمائے توہر ایک کی دیت الزم آئی اس کی عاقلہ بر اوری اس کے دیوان والے ہوں گے، اور میہ بات صحابہ کرام ہے بچم میں پیش آئی اور اس پر کسی کی طرف ہے کوئی انکار نہیں بیایا گیا۔

ولیس ذلك بنسخ النے بھر فام شافق کے مانے والوں کی طرف سے یہ کہنا کہ جب رسول اللہ علی کے زمانہ تک اس پر عمل تھا اور آپ کے بعد نج ہو جانے کا اختال ختم ہو چکا تواس تھم کو منسوخ نہیں کہنا جا سکتا ہے اس لئے یہ تھم بھی منسوخ نہیں ہوا ہے ، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تھم منسوخ نہیں ہوا ہے ، ایک اس کے معنی و مفہوم کو متحکم کیا ہے ، اور عا قلہ ہونے کے جو معنی ہیں ان کو متحکم اور پختہ کیا گیا ہے ، لینی برائیوں سے دکاوٹ بھر دیت تو ہر مخص کی اس کے مد گاروں پر لازم ہوئی تھی ، اور یہ مدوگاری کئی طرح سے ہوتی تھی لینی اول مدد تو قرابت کے ذریعہ اس طرح ہوتی تھی کہ جرم کے قریبی رشتہ دار اس کے از خود مددگار ہو جاتے تھے ، دوم مددگار ہی تھی اول مدد تو قرابت کے ذریعہ اس طرح ہوتی تھی کہ جرم کے قریبی رشتہ دار اس کے مالی ہیں دہنے کی قسم کے ذریعہ ہوتی تھی بھی جس کی تو م کے ساتھ ہر حال ہیں دہنے کی قسم کی ان اور کرنے والے کہ درگار ہو کر سامنے آتے تھے ، سوم والاء کے ذریعہ لینی اپنی کی تو م کے ساتھ ہر حال ہیں اپنی میں کا شار کرنے والے کا ساتھی ہوتا تھا، اور چہارم شار کر لینے سے بعنی کی تو م شی جا کر رہادر کچھ دنوں بعد ان تی میں کا شار میں ہوگی ، اگر جہ دہ قص اس قوم سے سائد ہو اس میں اس اپنی میں کا شار میں ہوگی ، اگر کو م میں جا کر دہانہ میں باس ایک دوسرے کے مددگار وو بیائے تو معنی کے کا ظ سے عقل دمدگاری صرف بات پر موقوف ہوگی کہ اس دفتر میں جن لوگوں کے نام ہیں وہی عاقل ہو تو تو اس خیا ہو کہ ہوا کے گانا ہے مقل دمدگار ہو گی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہوگی درگار ہو

و اللدية صلة النع: اور ديت بلاشبه صله اور تعلق ہے، جيها كه امام ثنافع في نے فرمايا ہے كه لبذاديت ايسے بق مال ميں ہوگى جو صله اخر يو الله عليہ على الله عليہ ہى جى الله عليہ ہى جى الله عليہ ہى جى الله عليہ ہى جى واجب معلى مالوں كے مقابله ميں عطيه ہى جى واجب ہو نازيادہ مناسب ہے: و المنقليو بشلث سنين المنع: اور اس ديت كو تين ہى سالوں ميں اواكر نے كا ثبوت تو وہ خودر سول الله عليہ الله عليہ كہ عطيه ميں سے ملنا سے مروى ہے، اور ابن ابی شيب نے حضرت عمر سے اس كى روايت كى ہے، اور قياسى دليل بھى اس كى گواہ ہے كہ عطيه ميں سے ملنا آسانى كرنے كى غرض ہے جو كہ سال ميں ايك ہى بار ملتا ہے۔

توضیح: عاقلہ سے کیامراد ہے، مددگاری کن کن طریقوں سے ہوتی ہے، دیت سے کیامراد ہے،اوراس کی ادائیگی کس طرح اور کتنے دنوں میں کی جاسکتی ہے، تفصیل مسائل،اختلاف ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

فان خرجت العطايا في اكثر من ثلثة او اقل اخذ منها لحصول المقصود وتاويله اذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها لان الوجوب بالقضاء على ما نبين ان شاء الله تعالى ولو خرج للقاتل ثلث عطايا في سنة واحدة معناه في المستقبل . يؤخذ منها كل الدية لما ذكرنا واذا كان جميع الدية في ثلث سنين فكل ثلث منها في سنة وان كان الواجب بالفعل ثلث دية النفس او اقل كان في سنة واحدة وما زاد على الثلث الى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك الى تمام الدية في السنة الثائلة وما وجب على العاقلة من الدية او على القاتل بان قتل الاب ابنه عمدا في ماله فهو ثلث سنين وقال الشافعي ما وجب على القاتل في ماله فهو حال لان التاجيل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق العمد المحض ولنا ان القياس يأباة والشرع وردبه مؤجلا فلا يتعداه ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلث سنين اعتبار اللجزء بالكل اذهو بدل النفس وانما يعتبر مدة ثلث سنين من فعلى كل واحد عشر الدية في ثلث سنين اعتبار اللجزء بالكل اذهو بدل النفس وانما يعتبر مدة ثلث سنين من

وقت القضاء بالدية لان الواجب الاصلى المثل والتحول الى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها من وفته كمافي ولد المغرور قال ومن يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته لان نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل.

ترجہ: یوں تو عطایا کے ملنے کی عموی دت تین سال کی ہوتی ہے لیکن آگر یہ عطیات تین سال ہے کم یازیادہ میں اوگوں کو 
ویت کالیاجائے گا، اور آگر دو برس میں عطایلیا تکا ہے گئے ہوں توان ہی ہیں ہے پور کی دیت وصول کی جا گئی، کیو تکہ اصل مقصودیہ ہوت کہ یہ دیت آسانی کے ساتھ عطایا کی آمد تی ہے عاصل ہواور ذاتی آمد تی اس میں خرچ نہ ہو تو یہ عطیات آئدہ چند سالوں کے بعد اس مقصود عاصل ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے فیصلہ کے بعد جب یہ عطیات آئدہ چند سالوں کے بعد دی گئی ہوں توان میں ہے دیت کی جائے گئی ہوں بھر تھم وریات کی مواد ہوئی میں توان میں ہے دیت کی عاصل ہوں کے فیصلہ سے پہلے کے کئی سالوں کے عطیات جع ہوگئی ہوں بھر تھم قضاء کے بعد ہی قضاء کے بعد ہی افتاء کے بعد ہی مقاء کے بعد ہی مقاء کے بعد ہی سندہ النے: اور اگر قاتل کو ایک ہی سندہ النے: اور اگر قاتل کو ایک ہی سال میں تین عطیات دینے گئے توان میں سے دیت وصول کی جائے گئی، جیسا کہ جم نے انہی اور گر دیات کہ توان میں سے دین وصول کی جائے گئی، جیسا کہ جم نے انہی اور کر بیان کر دیا ہے۔

وافدا کان جمعی اللدید النے: اور آگر پوری دیت تین بر سول میں ملی ہو توہر سال دیت ہے ایک تہائی لینی ہوگی، اور آگر فی الفور ایک تہائی دیت اللہ النور ایک تہائی دیت الفور ایک تہائی دیت الفور ایک تہائی دیت الفور ایک تہائی دو تہائی تک الفور ایک تہائی دو تہائی تک ہی دار ایک تہائی ہے دو تہائی تک ہی ذاکد ہو دہ دو سرے سال میں لی جائیگی، اور دو تہائی ہے زاکد پوری دیت تک ہی وہ تیسرے سال میں لی جائیگی: و ما و جب علی العاقلة اللہ: اور جو دیت عاقلہ براوری پر واجب ہوتی یا قاتل پر واجب جس کی صورت یہ ہوئی کہ باب نے اپنے بیٹے کو قصد اقل کیا تو یہ بھی اس کے مال سے تین سالوں میں وصول کی جائیگی: و قال الشافعی ما و جب علی القاتل المخ: اور امام شافعی دور قور آئی واجب الاداء ہوگی کو تکہ میعاد تو آسائی شرض ہو دو قور آئی واجب الاداء ہوگی کو تکہ میعاد تو آسائی کی غرض ہو دو قور آئی واجب الاداء ہوگی کو تکہ میعاد تو آسائی کی غرض ہو دی کو تک میں ملایا جائے گا۔

و ننا ان القیاس باباہ النے: اور ہاری دلیل بیہ ہے کہ قیاس اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، (لیخی اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے) اور شریعت میں اسلسلہ میں جو بچھ علم ہوا ہے دہ وقت مقرر کے ساتھ لینی میعادی کے طور پر ہوا ہے، اس لئے شر کی حد جو خلاف زیادتی نہیں کی جاسکے گی، مطلب بیہ ہے کہ اس موقع پر مال کو واجب کر نائی تقاضائے عقل کے خلاف ہے، البذا شریعت میں جس عظم کو جس طرح بیان کیا گیا ہے ای طرح رکھا جائے گا: و لو قتل عشو ق رجلا المنے: اور اگر وس آدمیوں نے غلطی ہے ایک خص کو قتل کر دیا تو ہر ایک قاتل پر تین ہرس کے اندر دیت کا دسوال حصہ اوا کر ناواجب ہوگا، اس میں بیہ تھم ہو اجزاء پر ایک خص کو قتل کر دیا تو ہر ایک قاتل پر تین ہرس کے اندر دیت کا دسوال حصہ اوا کر ناواجب ہوگا، اس میں بیہ تھی و ایس کی واجب کیا گیا ہے، دواصل بیہ کل بدن پر قیاس کر کے کہا گیا ہے، لینی جسے پوری دیت تین ہرس میں واجب ہوتی تھی و لیے بی دسوال حصہ بھی تین ہی ہرس میں واجب ہوتی تھی واجب ہوتی تھی خص کو خص ہے: وانما یعتبو مدہ ثلث سنین المنے: معلوم ہو تا چاہئے کہ دیت کی مدت اس وقت ہے معتبر ہوگی جبہ تاضی کا عظم صادر ہوئے کہ دیت کی مدت اس وقت ہو ہوں ہے ہوگی ہیں ہونا تھا دین جو ناتھا اور مال نہیں ہونا تھا یعنی جان کے بدلہ جان پارٹی کی ابتداء بھی اس تھم قاضی صادر ہوئے کی وجہ ہے ہوا ہے، اس لئے دیت کی اور ایک کی کی ابتداء بھی اس تھم قاضی صادر ہوئے کے بعد ہے ہوگی، جسے کہ مغرور کے بید ہے ہوا ہے، اس لئے دیت کی اور ایک کی کی ابتداء بھی اس تھم قاضی صادر ہونے کی وجہ ہے ہوا ہے، اس لئے دیت کی اور ایک کی کی ابتداء بھی اس تھم قاضی صادر ہونے کی وجہ ہے ہوا ہے، اس لئے دیت کی اور ایک کی کی ابتداء بھی اس تھم قاضی صادر ہونے کی وجہ ہے۔

تو ہیں : اگر کسی کو حکومت کی طرف ہے عطایا تین سالوں میں ملیں یا،اس ہے تم میں یااس

ے زیادہ میں توان میں دیت کس حساب سے وصول کی جائیگی، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو عمد اُقل کردے تو اس کی دیت کس طرح اور کتنے دنوں میں وصول کی جائیگی اگر دس آدمیوں نے غلطی سے ایک شخص کو قتل کردیا، تفصیل مسائل، تھم، اقوال علماء، مفصل دلائل ، مغرور وہ شخص ہے جس نے کسی عورت سے اسے اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر جمہستری کی پھراس سے بچہ بیدا ہوگیا

قال ومن لم يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته لان نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل قال وتقسم عليهم في ثلث سنين لا يزاد الواحد على اربعة دراهم في كل سنة وينقص منها قال رضى الله عنه كذا ذكره القدورى في مختصره وهذا اشارة الى انه يزاد على اربعة من جميع الدية وقد نص محمد على انه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلث سنين على ثلثة اواربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة الادرهما اودرهما وثلث درهم وهو الاصح قال وان لم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم اليهم اقرب القبائل معناه نسبا كل ذلك لمعنى التخفيف ويضم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبات الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام بنوهم واما الاباء والابناء فقيل يدخلون لقربهم وقيل لا يدخلون لان الصم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد اكثر من ثلثة او اربعة وهذا المعنى انما يتحقق عند الكثرة والاباء والا بناء لا يكثرون وعلى هذا حكم الرايات اذا لم يتسع لذلك اهل وابد ضم اليهم اقرب الرايات اقربهم نصرة اذا حزبهم امر الاقرب فالاقرب ويفوض ذلك الى الامام لانه هو العالم به ثم هذا كله عندنا وعند الشافعي يجب على كل واحد نصف دينار فيسوى بين الكل لانه صلة فيعتبر المال فينتقص منها تحقيقا لزيادة التحفيف.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی قاتل کانام رجٹر ہیں نہ ہو تواس کی عاقلہ برادری اس کا نسبی قبیلہ ہوگا، کیونکہ ایسے خض کواپنے ان بی لوگوں سے ہمت ہوتی ہو ان ہے اور عدیانے پر اعتاد ہوتا ہے ،اور عاقلہ ہونے ہیں سب سے زیادہ ای بات کا فاکہ اور اس کا اعتبار ہوتا ہے : قال و تقیسم علیہم النخ : قدوریؒ نے کہا ہے کہ یہ دیت اس قبیلہ ہیں تین سال کی مدت میں تقسیم کی جائے ،اس حساب سے کہ ایک سال ہیں ہر ایک محفل کو چار در ہم سے زیادہ کا بوجھ نہ پڑے ، مگر اس سے کم ہوسکتے ہیں ، مصنف ہوائی نے فرمایا ہے کہ قدوریؒ نے اپنی محفظ میں ایسانی لکھا ہے ،اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بوری دیت ہیں چار در ہم سے زیادہ ہو سکتے ہیں ، جبکہ امام محدؒ نے اس بات کی تقر سے فرمائی ہے کہ بوری دیت اداکر نے ہیں تین ہر س ہیں ہر شخص ہے تین اور من ہم اور اس کی ایک تہائی سے بورے سال میں ایک در ہم سے یاا یک در ہم اور اس کی ایک تہائی سے فرادہ میں ایک در ہم سے یاا یک در ہم اور اس کی ایک تہائی سے فرادہ میں ایک در ہم سے یا ایک در ہم اور اس کی ایک تہائی سے بائی اس طرح ہے کہ ہر محفل سے ایک سال میں ایک در ہم نیادہ کر کے تین ہر سول میں وصول کی جائی گئی اس طرح ہے کہ ہر محفل سے ایک سال میں ایک در ہم نیادہ کر دینے نے ،ہر سال میں ایک در ہم یا ایک تہائی در ہم نیادہ کر نے جن کی سول میں ایک در ہم یا ایک تہائی در ہم نیادہ کرنے سے نوری ویت ادا ہو جائی ہو۔

قال وان لم یکن تنسع الع: قدوریؓ نے کہاہے کہ اگر قاتل کے قبیلہ کے افرادائے نہ نکلے جن سے بیان کی ہو کی دیت سب پر تقتیم ہو کرادا کیگی ہو جائے تو مجبور الپنال خاص لوگوں کے بعد ان لوگوں کو بھی اس میں شار کیا جائے گاجواس کے اپنے قبیلہ کے ساتھ نسب کے اعتبارے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہوں،اور پیر ٹرکیب محض لو گوں پر آسانی کے غرض ہے کی جا کیگی اوراگراس ٹرکیب ہے بھی اینے افراور پورے نہ ہوتے ہوں جو کہ مطلوب ہوں تو پھران کے بعد جولوگ عصیات کے اعتبار سے مہی سمجھے جاتے ہوں ان کو بھی شریک کر لیا جائیگا، خلاصہ میہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے بھائی پھران کی اولاد پھر پچا جتنے ہوں پھر ان کی اولاد ٹر تیب کے ساتھ شال کئے جا کمنگے۔

ثم ھذا کلہ عندنا الفع یہ ساری تفصیل ہمارے ند ہب کے مطابق ہے،اورامام شافتی کے نزدیک قبیلہ والوں میں سے ہر شخص پر آ دھادینار واجب ہوگا اور ہر مخص پر بالکل برابر لازم ہوگا، یعنی باپ اور بیٹے اور غیر سب سے برابر وصول کیا جائے گا، کیو تکہ اس میں سب کی شرکت صلہ کے طور پر ہوگی،اس لئے ذکوہ کے مسئلہ پر اس کا قباس ہوگا،اور زکوہ کی اونی مقدار نصف دینار لینی پانچ در ہم ہے تین کہ دیت کو تاریخ در ہم ہے تین کہ دیت کا مر تبداور اس کی اہمیت زکوہ کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے، جس کا شوت سے کہ دیت کی کے ذاتی مال سے نہیں کی جاتی ہے، کامر تبداور اس کی اہمیت زکوہ کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے، جس کا شوت سے کہ دیت کی کے ذاتی مال سے نہیں کی جاتی ہے، اس کئے ویت کی مقدار زکوہ سے کھٹائی جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ سے دینر میں موجود ہے،اور اس کی وجہ سے اسے عطیہ ملتار ہتا ہوگی جبکہ خطاء وار قاتل ان لوگوں میں سے ہو جن کانام مجاہدین کے دفتر میں موجود ہے،اور اس کی وجہ سے اسے عطیہ ملتار ہتا ہے،یاس کے نسب مین قبائل موجود ہوں، یہائیک کہ اس کے جھنڈے والے یا قبیلہ والے اس کی عاقلہ برادری ہول گے )۔

توضیح: اگر کسی خطاوار قاتل کانام مجاہدین کے دفتر میں نہ ہو تواس کی عاقلہ برادری کس طرح مقرر کی جائیگ، پھر دیت کتنے دنوں میں ادر کس حساب سے وصول کی جائیگ، اگر قاتل کے قبیلہ کے افراد اتنے نہ ہول کہ صرف ان سے وصول کر کے دیت پوری ادا ہوجائے، دیت کی رقم قاتل کے بیٹول اور ان کے باپ داداسے بھی وصول کی جاسکتی ہے، ہوجائے، دیت کی رقم قاتل کے بیٹول اور ان کے باپ داداسے بھی وصول کی جاسکتی ہے، یا نہیں، مسائل کی پوری تفصیل، اقوال اسمہ کرام، تھم، دلائل مفصلہ

د لا ئل

ولو كانت عاقلة الرجل اصحاب الرزق يقضى بالدية في ارزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث لان الرزق في حقهم بمنزلة العطاء قائم مقام اذ كل منهما صلة من بيت المال ثم ينظر ان كانت ارزاقهم تخرج في كل سنة فكما يخرج رزق يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاء وان كان يخرج في كل سنة اشهر وخرج بعد القضا يؤخذ منه سدس الدية وان كان يخرج في كل شهر يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث وان خرج بعد القضاء بيوم او اكثر اخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر وان كانت. لهم ارزاق في كل شهر واعطية في كل سنة فرضت الدية في الاعطية دون الارزاق لانه ايسرامالان الاعطية اكثر اولان الرزق لكفاية الوقت فيستعسر الاداء منه والعطيات ليكونوا في الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم.

ترجمہ: اگر کسی قاتل کی عاقلہ برادری ایسے لوگ ہوں جن کو بیت المال سے رزق ملا ہو (بقول بعض وہ لوگ جو مقاتلیں میں سے نہ ہوں مگر فقر اُء اور مساکیین میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو گزارہ کے لئے بطور مدد ماہوار رقم ملتی رہتی ہو) تو یہ تھم دیا جائے گا کہ ان گزررہ الاونس میں سے دیت کی رقم تین سالوں میں وصول کر لی جائے، یعنی ہر سال ایک تہائی دیت وصول کر لی جائے ، کیونکہ ان لوگوں کے حق میں یہ رزق (گزارہ الاونس یامدد) بھی عظیہ (مجاہدین کا مقرر شدہ مال) ہی کے قائم مقام سمجھا جائے ، کیونکہ رزق یاعظیہ جو بھی ہووہ بیت المال سے ان کوصلہ کے طور پر ہی دیا جاتا ہے: ٹم ینظر انکانت رزاق ہو النے: پھریہ جائے گا کہ ویکہ رزق یاعظیہ جو بھی ہووہ بیت المال سے ان کوصلہ کے طور پر ہی دیا جاتا ہے: ٹم ینظر انکانت رزاق ہو مالانہ کے حساب سے ملتا ہو دیا جائے ان فقراء کو جو بچھ ملتا ہو وہ سالانہ کے حساب سے ملتا ہو تو اس میں سے دیا بھی سے دیا جاتا ہے ، اور اگر ہر چھ مہینہ پر ان کو دیا جائے ، جسے کہ عطایا میں سے رقم کی جاتی ہو اور اگر ہر چھ مہینہ پر ان کو دیا جائے ، جسے کہ عطایا میں سے رقم کی جاتی ہو اور اگر ہر چھ مہینہ پر بی دیا گیا تو اس میں سے دیت کا چھنا حصہ لے لیا جائے۔

قال وادخل القاتل مع العاقلة فيكون فيمايؤدي كاحدهم لانه هوالفاعل فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره

وقال الشافعي لا يجب على القاتل شنى من الدية اعتبار للجزء بالكل في النفى عنه والجامع كونه معذور اقلنا ايجاب الكل احجاف به ولا كذلك ايجاب الجزء ولو كان الخاطئي معذورا فالبرئي عنه اولى قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر لا يعقل مع العاقلة صبى ولا امرأة ولان العقل انما يجب على اهل النصرة لتركهم مر اقبة والناس لا يتنا صرون بالصبيان والنسأ ولهذ الا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية وعلى هذا لو كان القاتل صبيا اوامراة لا شنى علهما من الدية بخلاف الرجل لان وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار انه احد العواقل لانه ينصر نفسه وهذا لا يوجد فيهما والفرض لهما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض ازواج النبي عليه السلام ورضى الله عنهن.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ (اگر خطاوار قائل کانام بھی عظیہ پانے والوں کے دیوان میں موجود ہو تووہ بھی) عاقلہ برادری کے ساتھ دیت کی اوا گئی میں شامل کیا جائے گا، لہذاوہ بھی عاقلہ برادری کا ایک فرد ہو گااور ان ہی کی طرح تمام ذمہ داریوں کو برداشت کر ہے گا، کیونکہ دیت کا حقیقی ذمہ دارتو قائل ہی ہو تا ہے، اس لئے اس بات کے کوئی معنی نبہ ہوئے کہ اس کو ذمہ داری برداشت کر نے سے علیحہ اس کی ذمہ داری دوسر ول پر ڈال دی جائے: و قال المشافعی النے: اور امام شافعی نے فرمایا ہے ختم برداشت کر نے سے متعلق کچھ بھی قائل پر لازم نہیں ہوگاس کی قیابی دلیل ہے ہے کہ جیسے کہ ساری دیت کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جائی اس قیاس میں وجہ قیاس ہے کہ اس شرعا معزور مان لیا گیا ہے: قلنا ایسجاب الکل المنے: اور ہم احناف ہے کہ بین کہ پوری دیت قائل پر لازم کرنے میں اس پر انتہائی مختی تا قائل برداشت لازم آتی ہے، اور ایک حصہ یا تھوڑا سامال لازم کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، اور اگر حقیقی قصور وار بی کو معذور کہہ کرنکال دیا جائے تودوسرے عاقلہ بدرجہ اولی معذور ہوں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و لا توز و از رہ و ز داخوی کی تنگی دیں ہوتی ہے، اور اگر و و ز داخوی کی تنگی دیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و لا توز و از رہ و ز در احدی کی اس کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و لا توز و از در قور النہ کی گئیگار گاہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

ولیس عکی النساء و الزریة النج: اوران عور توب اور لڑکون اور لڑکون میں سے جس کانام دفتر میں نہ ہوائ پر بھی ویت کچھ بھی لازم نہیں ہوگی، جس کی ولیل حضرت عرشکا یہ فرمان ہے کہ عاقلہ برادری کی ویت کی ادائیگی میں عاقلہ کاساتھ نہ کوئی عورت دے گی اور نہ ہی ہی جس تھ دیگے، اوراس ولیل ہے بھی کہ دیت تو ہدوگاروں پر واجب ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا ان کا یہ قصور ہو تاہے کہ انہوں نے اس خاطی کو خطاکر نے سے کیوں نہیں روکا ہے، جبکہ عموما عور توں اور بچوں سے ایسے معاملات میں مدد نہیں بی جاتی ہے، اس لازم نہیں آتا ہے، میں مدد نہیں بی جاتی ہے، اس لازم نہیں آتا ہے، اس کی عور توں اور بچوں پر لازم نہیں آتا ہے، یعنی کافروں کی عور توں اور بچوں پر لازم نہیں آتا ہے۔

و علی هذا لو کان الفاتل صبیا النے: اور اس دلیل ہے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ اگر قاتل کوئی بچہ یا عورت ہو توال پر دیت لازم نہ ہوگی، (اور یہی ظاہر الروایة ہے اور طحاویؒ نے اس قول کو پہند کیا ہے، اور اضح بھی ہے، الکفایہ): بخلاف الرجل الخ: اس کے بر خلاف اگر قاتل کوئی مر د ہو تو اس پر دیت کا ایک حصہ بھی اس بناء پر واجب ہو تا ہے، کہ وہ بھی مددگاروں میں ہے ایک فرد ہے، کیونکہ اس طرح وہ خود بھی اپنے تفس کا مددگار ہے، جبکہ یہ بات عورت اور بچہ میں نہیں پائی جاتی ہے، اور عور تول اور بچول کے لئے جو عطیات فرض ہوتے ہیں وہ ان کو مددگاری کے خیال ہے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اکی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات بوری کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جسے کہ خودر سول اللہ عبیقہ کی از واج مطہر ات کے واسطے مقرر تھے۔

تو جینے: اگر خطاوار قاتل کا نام بھی عطیہ یانے والوں کے دیوان میں موجود ہو تو کیا وہ وہ خود

بھی دوسر وں کے ساتھ عاقلہ برادری میں شامل کیا جائے گایا نہیں، وہ عور تیں اور بیچے جن کے نام دفتر میں نہ ہوںان پر بھی دیت لازم ہو گیا نہیں، تفصیلی مسائل، حکم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

ولا يعقل اهل مصر عن مصر اخر يريد به انه اذا كان لاهل كل مصر ديوان على حدة لان التناصر بالديوان عند وجوده ولو كان باعتبار القرب في الكستى فاهل مصره اقرب اليه من اهل مصر اخرو ويعقل اهل كل مصر من اهل سواد هم لانهم اتباع لاهل المصر فانهم اذا حزيهم امر استنصر وابهم فيعقلهم اهل المصر باعتبار معنى القرب والتصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه اهل الكوفة لانه يستنصر باهل ديوانه لا بجيرانه والحاصل ان الاستنصار بالديوان اظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى وغيره وبعد الديوان النصرة بالنسب على ما بيناه وعلى هذا يخرج كثير من صور مسائل المعاقل.

ترجمہ: اور ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کی طرف ہے دیت کے لئے عاقلہ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہر شہر والوں کا دیوان اور دفتر علیحدہ علیحدہ ہو تو ایک دوسرے کے لئے عاقلہ نہیں ہوں گے، کیو تکہ جب ہر ایک شہر کا دفتر موجود ہے تو مدد کی ضرورت اس دفتر والوں سے پوری کی جائیگی: و لو کان باعتبار المنے: اور اگر رہائش کی قریب کے اعتبار سے مدد کی ضرورت ہو تو بھی اس کے اپ شہر والے دوسرے شہر والوں کی بد نسبت زیادہ قریب ہوں گے: و یعقل اہل کیل مصر النے: اور ہر شہر والے اپ شہر کے آس پاس کے گاؤں والوں کی بد کریئے، یعن اگر گاؤں والوں میں ہے کوئی شخص غلطی ہے کسی کو قمل کردے اور گاؤں والے اپ شہر کے آس پاس کے گاؤں اوالوں کی مدد کریئے، یعن اگر گاؤں والوں میں کے عاقلہ برادری ہوجا کیئیے، کیو تک گاؤں والے اپ تابع ہوتے ہیں، ای بناء براگر شہر والوں کو کبھی کوئی ضرورت پر جاتی اور تختی در پیش ہوجاتی گاؤں والوں کو کوئی مائی ضرورت بر جاتی اور تختی در پیش ہوجاتی ہوں گے۔ بوجہ تو وہ بھی گاؤں والوں کو کوئی مائی ضرورت آن پرتی ہے، تو وہ بھی شہر والوں سے مدد لیتے ہیں، ای لئے شہر والے قرابت اور مددگاری کے مفہوم کے اعتبار سے گاؤں والوں کے عاقلہ ہوں گے۔ مفہوم کے اعتبار سے گاؤں والوں کے عاقلہ ہوں گے۔

و من کان منز لغ بالصبو ۃ المنے: اور جس مخف کامکان بھر ہیں ہولیکن اس کانام کوفہ کے دفتر ہیں ہولیمی جن لوگوں کے نام کو فہ کے مجاہدین کے دفتر ہیں لکھے ہول توان کے ساتھ دیت کی ادائیگی ہیں کوفہ والے ہی مددگار ہوں گے کیونکہ اصل طور سے دوائے دیوان والوں سے بی مدد علام یہ ہوا کہ مدد طور سے دوائے دیوان والوں سے بی مدد چاہے گا، اور اپنے پڑوسیوں سے اس کی در خواست نہیں کرے گا، حاصل کلام یہ ہوا کہ مدد چاہئے اصل ہی ہے کہ چاہئے والے کانام جس دفتر ہیں ہوائی دفتر والوں سے دومد دچاہے گاخواہ دہ قریب ہیں رہتے ہوں یا دور میں ہون، ادر قرابت داری اور نسب وغیر ہ سے مددگاری کا تعم ظاہر نہیں ہوگا، پھر دیوان دالوں سے چاہئے میں کوئی دشواری ہوتب نسب والوں سے مدد چاہے گا، جیسا کہ ہم نے اوپر میں بیان کر دیا ہے، پھر اس اصل کی بناء پر دیت لے بہت سے مسائل

توضیح ایک شہری باشدہ کے لئے دوسرے شہر والی دیت کے لئے عاقلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ،اگر رہائش کی قریب کی وجہ سے مدوکی ضرورت پڑجائے جب بھی دوسرے شہری عاقلہ ہو سکتے ہیں یا خالی ایک شہر کے باشندے قریبی دیباتوں اور گاؤں والوں کے لئے عاقلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ،اگر بھرہ کے بھی باشندوں کے کوفہ کے مجاہدین کے دفتر میں نام ہوں تو وہ ان کے عاقلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ، تفصیل مسائل ، حکم ، دلائل

ومن جنى جناية من اهل المصر وليس له فى الديوان عطاء واهل البادية اقرب اليه ومسكنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط ان يكون بينه وبين اهل الديوان قرابة وقيل هو صحيح لان الذين يذبون عن اهل المصر ويقومون ينصرتهم ويدفعون عنهم اهل الديوان من اهل المصر ولا يخصون به اهل العطاء وقيل تاويله اذا كان قريبا لهم وفى الكتاب اشارة اليه حيث قال واهل البادية اقرب اليه من اهل المصر وهذا لان الوجودب عليهم بحكم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم وصار نظير مسالة الغيبة المنقطعة.

ترجمہ: اگر کسی ایسے شخص نے خطاء جرم کیا مثلاً غلطی ہے کسی کو قتل کیا، اور وہ قاتل خود شہر کے باشندول میں ہے ہو،
اور اس کانام اس شہر کے عطیہ بانے والوں کے وفتر میں نہ ہو، اور نسبان کے قریب ترین دشتہ دار گاؤل میں رہتے ہیں، تو چو نکہ وہ خوداسی شہر کا باشندہ ہے اس لئے اس کے عاقلہ اسی شہر کے عطیہ پانے والے ہول گے، (یعنی گاؤل میں رہنے والے اس کے عاقلہ نہ ہوں گے) اور کتاب میں اس بات کی شرط نہیں لگائی گئے ہے، کہ اس قاتل اور شہر کے عطیہ پانے والوں کے وفتر والوں کے مرمیان دشتہ داری بھی ہو وقیل ہو صحیح المنے: بعض مشارکے نے کہاہے کہ یہی قول صحیح ہو، یعنی قریبی دشتہ داری کے بغیر بھی دیوان والے اس کے ساتھ عاقلہ ہوں گے کیونکہ جو لوگ شہر والوں پر آنے والے مصائب وآفات وہلیات میں ایک دوسرے کی مدو کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے نقصان کو دور کرتے ہیں وہ بی لوگ اس شہر کے اہل دیوان ہیں وہ سے بھی ہوں، بلکہ دہ ہر ایک ضرورت مند کی صروت مند کی ساتھ اس کی کوئی؟ حصوصیت نہیں ہوتی ہے، کہ وہ عطیہ پانے والوں میں سے بھی ہوں، بلکہ دہ ہر ایک ضرورت مند کی صروت ہیں۔

وقبل تاویلہ اذا کان قویبا النے: اور بعض مشاریخ نے کہا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکہ اس مسلہ کا صحیح مطلب ہے ہے کہ ویوان والے اس کے اصح صورت میں عاقلہ ہوں گے جبکہ اس شخص کو دیوان والوں کے ساتھ قرابت بھی ہوگی، اور کتاب میں بھی ای بات کی طرف اشارہ ہے، اس طرح سے جیسا کہ انہوں نے فر ایا ہے کہ گاؤں والے اس کے زیادہ قریب ہیں، لیخی شہر والوں کے مقابلہ میں گاؤں والوں کی قرابت اس سے زیادہ قریب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شہر والے بھی اس کی قرابت وار ہیں، اس طرح کی تاویل کرنے کی وجہ یہ کہ دیت کی صورت میں ان پر مددگار کی کا واجب ہونا تھم قرابت کی وجہ ہے: واھل اس طرح کی تاویل کرنے کی وجہ یہ کہ دیت گاؤں والوں کے قرابت میں رہائش کی بناء پر اس سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا شہر والوں کو مدد کرنے کی قدرت زیادہ ہوگی، اور یہ مسلہ غیبت منقط کے مسلہ کی نظیر ہے، (ف: مسلہ یہ ہے کہ ایک عورت کے دول ہیں ایک ولی بعید ہے گہ ایک عورت کے دول ہیں ایک ولی بعید ہے گراس کے قریب میں ہے لین لا پتہ ہے یا تناو ور ہے کہ جلداس کا حاضر ہو ناانہائی مشکل ہے اور وہ بی ولی قریب ہے ایک صورت میں اس عورت کا انہائی مشکل ہے اور وہ بی ولی قریب ہے ایک صورت میں اس عورت کا انہائی مقول رشتہ آیا ور اس نے جلد ہی جواب مانگا توا ہی مجور کی صورت میں ولی بعید بی کو ولی قریب ہے ایک صورت میں اس عورت کا انہائی مقول رشتہ آیا ور اس نے جلد ہی جواب مانگا توا ہی مجور کی کی مورت میں ولی بعید بی جواب کا تھی دیا جواب کی کا، اور رشتہ قبول کر لیا جائے گا)۔

توضیح: ایک قاتل خاطی خود شہر کے باشندول میں ہواور اس کانام اس شہر کے عطیہ پانے والوں کے دفتر میں نہ ہو،اوراس کے نسبی قریبی رشتہ دار گاؤل میں رہتے ہول تواس شہر کے عطیہ پانے والے ہی اس کی دیت کے عاقلہ ہول گے، مسائل کی پوری تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

ولو كان البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه لايعقله اهل المصر لان اهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه كما أن أهل البادية لا تعقل عن أهل المصر النازل فيهم لانه لا ينتصر بهم وأن كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل احدهم قتيلا فديته على عاقلته بمنزلة المسلم لانهم التزمو احكام الاسلام في المعاملات لا سيما في المعافى العاصمة عن الاضرار ومعنى التناصر موجود في حقهم وان لم تكن لهم عاقلة معروفة فالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه كمافي حق المسلم لما بينا ان الوجوب على القاتل وانما يتحول عنه الى العاقلة ان الووجدت فاذا لم توجد بقيت عليه في ماله بمنزلة تاجرين مسلمين في دارالحرب قتل احدهما صاحبه يقضى بالدية عليه في ماله لان اهل دار الاسلام لا يعقلون عنه و تمكنه من هذا القتل ليس بنصرتهم ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر لعدم التناصر والكفار يتعاقلون فيما بينهم وان اختلفت مللهم لان الكفر كله ملة واحدة قالو اهذا اذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرة اما اذا كانت ظاهرة كاليهود والنصارى ينبغي ان لا يتعاقلون بعضهم عن بعض وهكذا عن ابي يوسف يولا نقطاع التناصر ولو كان القاتل من اهل الكوفة وله بها عطاء فحول ديوانه الى البصرة ثم رفع الى القاضى فانه يقضى بالدية على عاقلته من اهل الموجب هو الجناية من اهل الموجب هو الجناية من اهل الموجب هو الجناية وقد تحققت وعاقلته اهل الكوفة وصار كما اذا حول بعد القضاء.

ترجہ اور آگر کسی دیہاتی نے کسی شہر میں جا کر پڑاؤڈالا گراس نے اس جگہ کو اپنے لئے مستقل ٹھ گانا نہیں بنایا وہاں ستقل رہائش اختیار نہیں کی، تو اس شہر والے اس کے عاقلہ نہیں ہوں گے کیو نکہ شہر کے وہ باشندے جو عطیات پاتے ہیں ایس شخص کی مدد نہیں کرتے ہیں ہوں کے کیو نکہ شہر کے وہ باشندے جو عطیات پاتے ہیں ایس شخص کی گاؤل ہیں جس کا گھر شہر میں نہ ہویا اس کا مستقل باشندے سے کوئی مدد نہیں پاتے ہیں، (ف: یہ سارے احکام مسلمانوں کے لئے ہے):
وان کان لاھل المذھة النے: اور آگر غیر مسلم یاؤمیوں کے بچھے عاقلہ اپنے ہی ذمی ہوں جولاگوں میں بھی جانے بہنچانے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں بھی جانے بہنچانے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں بھی موجود ہیں، وہ بی جسے کہ مسلمانوں میں ہو تا ہے، کوئکہ ذمیوں نے معاملات کے بارے میں اسلامی احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بالخصوص ایسے حسے کہ مسلمانوں میں ہو تا ہے، کوئکہ ذمیوں نے معاملات کے بارے میں اسلامی احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بالخصوص ایسے احکام میں جن میں نقصان اور نظلم سے حفاظت ہوتی ہو، او آپس میں مدد کرنے کے معنی ان کے بارے میں بھی موجود ہیں، (ف: احکام میں جن میں نقصان اور نظلم سے دیت کی جائیں۔

وان لم تکن لمهم عاقلہ النے: اور اگران ذمیوں میں مددگار برادری کاطریقہ مشہور بنہ تو جس دن سے قاضی نے الن پر دیت کا تھم جاری کیا ہے، اس دلنے تین برسول کے اندراس شخص کے اپنے مال سے دیت وصول کی جائیگی، اس طرح اس کو بھی تین ہی مہلت ہوگی، جیسے کہ مسلمان کے حق میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ دیت تواصل میں خود قاتل پر ہی لازم ہوتی ہے، پھر قاتل سے عاقلہ کی طرف دیت کی ادائیگی کا تھم اس صورت میں منتقل ہوتا ہے جبکہ پہلے سے عاقلہ برادری اس کے لئے موجود ہو، لہذا جس صورت میں عاقلہ برادری اس کے لئے موجود ہو، لہذا جس صورت میں عاقلہ برادری نہیں پائی گئی تواس دیت کی ادائیگی خودای قاتل کے مال میں لازم ہوگی: بمنزلة تاجرین مسلمین النے: جیسے کہ دارالحرب میں مسلمان تاجروں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قبل کر دیا تواس قاتل کے مال پر دیت کا تھم لازم کیا جائے گا، کیونکہ دارالسلام کے رہنے والے اس قاتل کے مددگار نہ ہول گے اور قاتل کواس قبل کا خمیازہ بھگنے اور نقصان برداشت کرنے کے لئے ان شہریوں کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ ہوگی۔ قاتل کواس قبل کا خمیازہ بھگنے اور نقصان برداشت کرنے کے لئے ان شہریوں کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ ہوگی۔

و لا بعقل کافر عن مسلم المع: معلوم ہونا چاہئے کہ مسلمان کا کوئی کا فرای طرح کا فرکا کوئی مسلم عاقلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اس طرح کی مدد بہنچانے کا کوئی طریقہ: جاری نہیں ہے، بلکہ کفار تک مددگا ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی ہلتیں اور ان کے عقیدے آپس میں مخلف ہی کیول نہ ہول، کیونکہ ہر قسم کا تفراور سارے کا فرایک ہی ملت پر ہیں: قالوا ھذا اذا لمم نکن المعاداة المنے: مشائ نے فرمایا ہے کہ یہ علم اس وقت کے لئے ہے جبکہ دونول نہ ہب والول میں دعشنی تھی ہوئی نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں وسٹنی تھلی ہوئی ہو جیسے کہ یہود ونصاری کے در میان واقع ہے، تو بھی چاہئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے عاقلہ نہ ہوں، امام ابو یوسف ہے بھی ایک ہی روایت ہے کیونکہ ان میں آپس کی مردگاری کاسلسلہ نہیں ہوتا ہے، و لو سحان المقاتل من اہل الکوفة النے: اگر قاتل کوفہ کا باشندہ ہواور کوفہ ہی میں اور وہیں اس کے لئے عطیہ اور اس کا دیوان تھا کیکن اس کے اس دیوان کوبھرہ میں منتقل کر دیا گیا، اس کے بعد اس کے قتل کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی اس کی دیت کا حکم بھرہ میں اس کی عاقلہ برادری برجاری کرے گا، اور ذر قرنے فرمایا ہے کہ کوفہ ہی ہیں اس کی عاقلہ برادری برجاری کرے گا، اور یہ ایک ایک روایت امام ابویوسف ہے بھی ہے ، کیونکہ دیت کی وجہ یہی جرم خطاء ہے ، اور یہ جرم اس حالت میں اس سے سر دو ہو ہے جبکہ کوفہ والے بی اس کے عاقلہ تھے، اس کی مثال ایس ہوگی جیسی قاضی کے حکم کے بعد اس کا دیوان کوفہ ہے بھرہ وہ جیجہ دیا گیا جبکہ ایک صورت میں بالا تفاق کوفہ والے بی اس کی عاقلہ رہیگے۔

توضیح: اگر کسی دیہاتی نے ایک شہر میں جا کر پڑاؤڈالا گر وہاں مستقل رہائش اختیار نہیں کی تواس کے عاقلہ کون ہول جو لوگول میں جانے پہنچانے جاتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں پھر کسی ذمی ہوں جو لوگول میں جانے پہنچانے جاتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں پھر کسی ذمی نے کسی کو خلطی سے قتل کر دیا، تواس کے عاقلہ کون ہول گے، اور اگر ان ذمیوں میں عاقلہ کا طریقہ رائج نہ ہو، اگر دار الحرب میں دو مسلمان تا جروں میں سے ایک تاجر نے دو قبرے کو قتل کر دیا، کا فرکا عاقلہ ہو سکتا ہے، یا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کر ام، کسی مسلم کسی کا فرکا عاقلہ ہو سکتا ہے، یا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کر ام، حکم، مدلل جواب

ولنا أن المال انمايجب عند القضاء لماذكرنا أن الواجب هو المثل وبالقضاء ينتقل إلى المال وكذا الوجوب على القاتل وتتحمل عنه عاقلته وأذا كان كذلك يتجمل عنه من يكون عاقلته عند القضاء بخلاف ما بعد القضاء لان الواجب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك لكن حصة القاتل تؤخذ من عطائه بالبصرة لانها تؤخذ من العطاء وعطاؤه بالبصرة بخلاف ما أذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم حيث يضم اليهم أقرب القبائل في النسب لان في النقل أبطال حكم الأول فلا يجوز بحال في والضم تكثير المتحملين لما قضى به عليهم حتى استوطن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة ولو كان قضى بها على أهل الكوفة لم ينتقل عنهم وكذا البدى وأذا الحق بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالمدية على أهل الديوان وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهم وهذا بخلاف ما أذا كان قوم من أهل البادية قضى بالمدية عليهم في أموالهم في أموالهم في ثلث سنين ثم جعلهم الأمل لانه قضى بها في أموالهم وعطياتهم وأن كان قضى بها أول مرة في أموالهم في ثلث سنين ثم نقض القضاء الأول لانه قضى بها في أموالهم وعطياتهم أموالهم غيران الدية تقضى من السير الأموال أداء والا نقضاء الأول لانه قضى بها في أموالهم وعطياتهم أموالهم غيران الدية تقضى من السير الأموال أداء والا ذاء من العطاء الإبل والعطاء دراهم فحينئذ لا تتحول إلى المراه أما العطاء الأول القضاء الأول لكن يقضى ذلك من أل العطاء لانه السير.

ت سے داور ہماری دلیل میر ہے کہ دیت کامال اس وقت واجب ہو تاہے جبکہ قاضی کی طرف سے اس کی ادائے گی کا حکم ہو جائے

وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بتادی ہے اس موقع میں اصل میں مال کی ادائیگی نہیں بلکہ جان کے عوض جان ہی لینے کا تھم ہوتا چاہئے، لیکن قاضی کے وسیج اختیار ہونے کے بعد اس کے فیصلہ سے جان کا عوض مال دینا ہو تا ہے، اس طرح سے اصل میں دیت خود قاتل پر لازم ہوتی ہے، البتہ سہولت کی خاطر قابل کی طرف سے عاقلہ برداشت کرتی ہے، اور جب یہ بات ثابت ہوگئ تو قاتل کی طرف سے دہی قاضی کے فیصلہ کے وقت قاتل کی عاقلہ ہو، جیسے کہ نہ کورہ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کے وقت قاتل کی عاقلہ ہو، جیسے کہ نہ کورہ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کے وقت ہو گئے وقت اور کی عاقلہ ہو گئے وقت اور کی عاقلہ ہو، جیسے کہ نہ کورہ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کے ماتھ میں کو فیصلہ کے ماتھ میں کو فیصلہ کے ساتھ میں کو فیہ والول پر اس بعد القصام کے نقر رکومان لیمالازم ہوجائے گااس لئے اب ان سے دہ تھم نہیں بدلے گا، لیکن قاتل کا حصہ اس عطیہ میں سے دیا جائے گاجو اس بعد القراد کافی ہوں۔

اس بعرہ کے حصہ سے دیا جائے، کیونکہ دیت تو عطیہ میں سے لی جاتی ہے، جبکہ اس کاعطیہ بھرہ میں ہے، یہ تھم اس دفت سے جبح ہوگا جبکہ کوفہ کے افراد کافی ہول۔

بخلاف ما اذا قلت النج: اس كے بر خلاف اگر قاضى كے فيصلہ كے بعد وہاں عاقلہ تھوڑ ہو ہے ہول، تواس صورت بين نسب اور رشتہ كے اعتبار سے جو قبيله اس قاتل سے زيادہ قريب ہوگادہ بھى پہلے عاقلہ والوں كے ساتھ ملاليا جائے گا، اس لئے كہ اگر پھراس كے حصہ كوكوفہ سے بھرہ كے وفتر بين خطل كيا جائے تو قاضى كے پہلے فيصلہ كوبد لنالازم آئے گااوريہ كى حال ميں جائز نہيں ہے، اس كے بر عكس وفتر والوں كى كى كو يورى كرنے كے لئے خاندان كے لوگوں كے ساتھ ملادينے ہود يہ بين جائز نہيں ہے، اس كے بر عكس وفتر والوں كى افراد بردھ جائے ہے جس كى وجہ سے قاضى كا پہلا فيصلہ اپنى جگہ باقى رہ جائے گا: و على هذا لو كان برداشت كرنے والوں كے افراد بردھ جائے ہي جس كى وجہ سے قاضى كا پہلا فيصلہ اپنى جگہ باقى رہ جائے گا: و على هذا لو كان الفائل المخ الى طرح آگر قاتل كو فد كا باشندہ ہواس كے باوجود اس كوفہ كے عطيہ كے دفتر بين اس كانام نہ ہواور اسمى تك اس قاتل پر ديت كى ادا يكى كا تھم ہو جكا ہو، تو وہى تكم كو يكا ہو، تو وہى تكم ہو چكا ہو، تو وہى تكم كرليا تواس كى ديت كا تكم ہو چكا ہو، تو وہى تكم كرليا تواس كى ديت كا تكم ہو چكا ہو، تو وہى تكم كرليا تواس كى ديت كا تكم ہو چكا ہو، تو وہى تكم كرليا تواس كى ديت كا تكم ہو چكا ہو، تو وہى تكم كرليا تواس كى ديت كا تكم بورى جگہ نعفل نہيں ہو گا۔

و کذا البدوی اذا الحق بالدیوان الع: ای طرح آگر کی ایے دیہاتی کانام جس نے غلطی ہے کی کو قتل کردیااس کے بعد گر قاض کے اس کے بارے میں دیت کے فیصلہ سے پہلے مجاہدین کے دفتر میں اس کانام کھولیا گیا تو گاؤل والوں سے دیت کا تھم منتقل نہیں ہوگا: و ہذا بعدلاف ما اذا کان الغ: یہ تختم اس صورت کے بر خلاف ہے جبکہ گاؤل والوں میں ہے مخصوص توم (اور افراد) پر ان کے مالوں میں تین بر سول کے اندردیت ادا کرنے کا تقم قاضی کی طرف ہو دیا گیا، پھر سلطان نے ان کانام عطیات کے دفتر میں لکھ دیا تو ان کی وودیت ان کے اپنے مالول کی بجائے، عطیات کے مالول ہو وصول کی جائی ، آگر چہ ان کے عطیات کے دفتر میں لکھ دیا تو ان کی وودیت ان کے اپنے مالول کی بجائے ، عطیات کے مالول ہو وصول کی جائی ، آگر چہ ان کے کو نکہ قاضی کا تقم تو بھی تواب ان تا ہے، کو نکہ قاضی کا تقم تو بھی تواب ان بی مالول سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیت کی اوا گئی آس ان ہو، اور اب عولیات کی بدر تم بھی تواب ان بو، اور اب عولیات بی ہوگئی ہوارت بیات معلوم ہے کہ دیت کی اوا گئی ایس ہو تا ہوں کی وجہ سے دیت کی اوا گئی آس ان ہو، اور اب عطیات بی ہو الول میں ہوگئی ہوارت بی مالول سے ہوتی ہو تک ہو نکہ دیا ہو ہوات بیات والول میں ہوگئی ہوں اور اب بی مالول سے موائل کی جائی ، کو نکہ دیا اب عطیات بیانے والول میں ہوگئی ہوں، الحاصل یہ دیت آئی ای عطیات کی دور آس کی وجہ سے پہلے کو تھم ان کو دیا گیا ہی مثلاً او نول میں ادا کرنے کا تھم دیا گئا ہونی کی عطیات کی مال سے دیا جائی گئا ہوئی کی وکٹھ ایسا کی اس سے دی جو جس کی اور آس کی کو نکہ ایسا کی ایک کو تکھ ایسا کی کا تھم عطیات کی مال سے دیا جائی گئا کی کو کہ ایسا کرنے سے پہلے کے عظم کو بدلنا لازم آس کے دیا جائی گئا کہ میں دیا گئی کا تھم عطیات کی مال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی اس کے آس کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی ایسا کی اور کیا کہ میں کی تھی در بھول سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی تکم عطیات کی مال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی اس کی سے آس کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا کی کی کہ ایسا کی حال سے دیا جائے گا، کو کہ کی کہ دیا کی حال کے

توضیح: اگر قاتل اصل میں کوفہ کا باشدہ ہواسی لئے اس کے نام کاعطیہ وہیں کے دفتر میں درج ہولیکن اسے بھرہ میں کسی وجہ سے منتقل کر دیا گیا، اس کے قبل یااس کے بعد قبل کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، تواس کی دیت کا فیصلہ ان عاقلہ پر ہوگا جو بھرہ میں مقیم ہوں یا کوفہ میں ہوں گے ،اس سلسلہ میں احناف کادعوی اور ان کی دلیل، اگر قاضی کے فیصلہ کے بعد عاقلہ کی اتن کم ہوجائے جو اس دیت کی ادائیگی کے لئے کافی نہ ہو، اگر خاطی قاتل جو دیہات کا باشندہ ہو، قاضی کے فیصلہ سے پہلے مجاہدین کے دفتر میں اس کا نام درج کیا گیا، نام درج کیا گیا، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال وعاقلة المعتق قبيلة مولاه لان النصرة بهم ويؤيد ذلك قوله عليه السلام مولى القوم منهم قال ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلة لانه ولاء يتنا صربه فاشبه ولا العتاقة وفيه خلاف الشافعي وقد مر في الولاء قال ولا تعقل العاقلة اقل من نصف عشر اللدية وتتحمل نصف العشر فصاعد اوالاصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه موقوفا عليه مرفوعا الى رسول الله عني لا تعقل العو اقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترفا ولا ما دون ارش الموضحة وارش الموضحة نصف عشر بدل النفس ولان التحمل للتحرز عن الاحجاف ولا احجاف في القليل وانما هو في الكثير والتقدير القاصل عرف بالسمع قال ومه نقص من ذلك يكون في مال الجاني والقياس فيه التسوية بين القليل والكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب اليه الشافعي او التسوية في الحاف الناتركناه بما رويناه وبماروي انه عليه السلام اوجب ارش الجنين على العاقلة وهو نصف عشر بدل الوجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الاموال لانه يجب بالتحكيم كما وجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال الجاني اخذابالقياس.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ آزاد کئے ہوئے غلام کی مددگار برادری اس کے مولا کا فبیلہ ہے، کیونکہ ہر قتم کی تائید ولھرت ان ہی لوگوں کے ساتھ ہو گی،اس کی مؤید رسول اللہ علیہ کایہ فرمان ہے مولی القوم منہم نیعی قوم کا آزاد کیا ہوا غلام ای قوم میں شار ہوتا ہے؛ (ف : اس کی روایت ابو داؤد التر ندی اور نسائی نے حضرت ابو رافع کی مدیث سے کی ہے): قال و مولی المصوالا فی بعقل عنه النے: قدوریؒ نے کہا ہے کہ جس شخص نے دوسر ہے شخص سے موالات کرلی ہو تو اس کے جرم خطاء میں اس کی مددگار براوری (عاقلہ اس کا مولی اور مولی کی قوم ہوگی، کیونکہ یہ تعلق اور ولاء میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے ایک دوسر سے مدد حاصل ہوتی ہے، توولاء کا تعلق بھی آزاد کئے جانے کے تعلق کا مشابہہ ہوگیا،اس مسئلہ میں امام شافی کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل باب الولاء میں پہلے گزر چکی ہے۔

قال و لا تعقل العاقلة النع: قُدُورِیُ نے کہا ہے کہ دیت کے بیسویں حصہ ہے کم میں عاقلہ برادری مددگاری نہیں کرتی ہے ،اور بیسویں حصہ ہے کم میں عاقلہ برادری مددگاری نہیں کرتی ہے ،اور بیسویں حصہ یاس ہے زائد میں مدوگار ہوتی ہے ،اس کی اصل دلیل حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے جس کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ یددگار برادری یہ کہا گیا ہے کہ یددگار برادری عمری دیت کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ ہی موضحہ سے مال کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ ہی افراد کر لینے کی وجہ ہے مال کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ ہی موضحہ سے کم اس کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ ہی موضحہ سے کم

کے جرمانہ کو برداشت کرتی ہے، ابن حبان وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، موضحہ زخم کا جرمانہ جان کی ویت کے نصف کاوسوال
حصہ ( یعنی بیبوال) حصہ ہوتا ہے: ولان المتحمل للتحوز النے: اور اس عقلی ولیل ہے بھی کہ مددگار برادری تو جرمانہ کا حصہ
اس لئے برداشت کر لیتی تھی کہ علطی ہے کئی کو قتل کر دینے والے پر جرمانہ کی رقم کو اس سے ادا کروانے کی وجہ سے وہ انتہائی
پریشانی بیس بتنانہ ہوجائے اور بربادنہ ہوجائے، جبکہ تھوڑ اساج مانہ برداشت کر لینے میں چھے خاص پریشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ زیادہ
بال دینے میں پریشانی ہوتی ہے، اب کس مال کو کم اور کس مال کو زیادہ کہاجائے گا تو سبجی دلیل یعنی نقلی ولیل ہے معلوم ہو چکا
ہے، (ف: موضحہ زخم کا تاوال زیادہ ہو تا ہے، اور اس سے کم کا تاوال کم ہی ہوتا ہے، اور اس بربالا خر عمل ہوگا۔

قال و ما نقص من ذلك النع: قدوري ني كہاہ كہ جو جرباتہ كے جيبوي حصہ ہے كم ہودہ خاص مجرم كال سے لازم النه كالنا في النه النع النا في كا يكن فرجہ ہے النا ہواں لئے ہدد ہے تھوڑى ہویازیادہ سب مددگار برادرى پر كھے بھى لازم نہ ہو، مگر ہم نے اس مدید كى برابر برابر لازم آئے، چنانچ امام شافئى كا يكن فرجہ ہے بايد كہ مددگار برادرى پر كھے بھى لازم نہ ہو، مگر ہم نے اس مدید كى بناء پر جو حضرت ابن عباس ہو ہواں ہے اور او پر ميں وہ بيان بھى كردى كى ہے ،اس قياس كو ترك كرديا ہے، اور اس مدید كى وجہ سے بھى كہ رسول اللہ علقے نے بيث كے بچه كاجر ماندا يك غلام يا باندى يا باغي سوجواس كى قيمت ہوتى ہے اس كو مدگار براورى وہ بات فروا ہو اللہ علقے نے بيث كے بچه كاجر ماندا يك غلام يا باندى يا باغي سوجواس كى قيمت ہوتى ہے اس كو مدرگار براورى برواجب فرمادیا ہے ، اور ہو میں گرر چکا ہے، اور ہو ہو اس كى جيسا كہ وہر كا مور كا ، اور اس حد ہو تا ہے ، اور اس كا جم كا مور كا ، اور اس كا برواك كا مور كا ، اور اس كا برواك كا مور كے بيا تكم كو اور اس كا تحم كو برواجب ہو جاتا ہے ، جناكہ كى چيزى كے ساتھ دوسر كالوں كے جيسا تھم كيا جائے گا، كو كہ سلے جم كے در بچہ سے مال اتناواجب ہو جاتا ہے ، جناكہ كى چيزى قيمت كا اندازہ كرانے ميے تاوان كامال واجب ہو تا ہے ، اى لئے ہم نے اس مسئلہ ميں قياس پر عمل كركے يہ فيصلہ كيا كہ يہ مال بحر ميں واجب ہو۔ كا اس مسئلہ ميں قياس پر عمل كركے يہ فيصلہ كيا كہ يہ مال بحر ميں واجب ہو۔

توضیح: معتق بینی آزاد کردہ غلام ،اور مولی الموالاۃ کی مددگار برادری کون ہوگی، کتنی دیت یا جرمانہ لازم ہونے کی صورت میں عاقلہ ذمہ دار ہوتی ہے، جرمانہ کی کتنی مقدار کم یازیادہ کہلاتی ہے، مسائل کی تفصیل، تھم ،اختلاف ائمہ کرام ،مفصل دلائل

قال ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا مالزم باصلح اوباعتراف الجانى لما رويناه ولانه لاتنا صر بالعبد والاقرار والصلح لا يلزمان العاقلة تقصور الولاية عنهم قال الا ان يصدقوه لانه ثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على انفسهم ومن اقر بفتل خطا ولم يرفعو الى القاضى الابعد سنين قضى عليه بالدية فى ماله فى ثلاث سنين من يوم يقضى لان التاجيل من وقت القضاء فى الثابت بالبينة ففى الثابت بالإقرار اولى ولو تصادق القاتل وولى الجناية على ان قاضى بلد كذا قضى بالدية على عاقلة بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شنى على العاقلة لان تصادقهما ليس بحجة عليهم ولم يكن عليه شنى فى ماله لان الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة فى حقهما بخلاف الاول الا ان يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته لانه فى حق حصته مقر على نفسه وفى حق العاقلة مقرعليهم.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ کمی محفی کی عاقلہ براوری (خوداس کے جرم کو توبرداشت کر لیتی ہے لیکن)اس کے غلام کے جرم کو برداشت نہیں کرتی ہے، اور نہ اس مال کو برداشت کرتی ہے جو کمی بھی سلسلہ بیں کمی محف سے صلح کر کے اپنے پر برداشت کیا ہو یا مجرم کے اقراد کرنے کی وجہ سے اس پر لازم آیا ہو،اس کی دلیل دہ حدیث ہے جو ہم نے پہلے روایت کردی ہے، اور دسری دلیل میں کہ خلام سے آپس کی مددگاری نہیں ہوسکتی ہے،اور اقرار ہویا صلح ہودونوں ہی کی قرم عاقلہ برادری پر لازم اور دوسری دلیل ہے کہ غلام سے آپس کی مددگاری نہیں ہوسکتی ہے،اور اقرار ہویا صلح ہودونوں ہی کی رقم عاقلہ برادری پر لازم

نہیں آتی ہیں، کوئلہ عاقلہ برادری پر غلام کی دلایت نہیں ہے، البت اگر عاقلہ برادری خود اس کے اقرار کو صحیح کہدیں تب ان پر بھی مال لازم آجائے گا، کیونکہ خود ان کے اپنے ہی اقراار کرنے کی وجہ سے یہ مال لازم آیا ہے حالا نکہ ان ہی کے خیال اور ان کے حق کی وجہ سے یہ مال لازم آیا ہے حالا نکہ ان ہی کے خیال اور ان کے حق کی وجہ سے یہ فیر اور کسی مقدار کے اقرار کرنے کا پوراحق ہے:

و من افر یفتل خطا النے: اگر کسی نے کسی شخص کو غلطی سے قبل کر دینے کا قرار کیا اور مقتول کے اولیاء ہیں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں رابطہ نہیں کیا یعنی وہاں تک اس کی شکایت نہیں کی اور آہتہ آہتہ کئی برس گزر کے تواس کے بعد جب بھی قاضی کا فیصلہ موگا ای دن سے تین سال کے اندراس کے مال سے دیت اداکرنی لازم ہوگی، کیونکہ جو قبل گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو اس میں بھی قاضی کے فیصلہ کے وقت سے وقت کی مہلت دی جاتی ہے، اس لئے جو قبل جوخود کے اقرار سے ثابت ہو اس میں بھی ہو مدد کے اقرار سے ثابت ہو اس میں بھی ہور جہ اولی ایسی بی میعاد مقرر کی جائیگی۔

تو تنتے: عاقلہ براوری مجرم کے علاوہ اور کن لوگوں کی اور کتنی دیت برداشت کرتی ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص سے کسی معاملہ پر ضیح کرلے یا کسی کے مال کے قرض کو اپنے او پر ہونے کا قرار کرلیاس کے باوجود مقتول کے دلی نے اس کا معاملہ پیش نہیں کیا یہاں تک کہ معاملہ کئی سال تک باقی رہا، اس کے بعد قاضی کے پاس مقدمہ اور یہ پیش کیا گیا اور قاضی نے فیصلہ سنادیا تواس کی میعاد کب سے شروع ہوگ، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

قال واذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كأن على عاقلته قيمته لانه بدل النفس على ماعرف من اصلنا وفى احد قولى اشافعى تجب فى ماله لانه بدل المال عنده ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة لانه يسلك به مسلك الاموال عندنا على ماعرف وفى احد قوليه تتحمله العاقلة كما فى الحر وقدمر من قبل قال اصحابنا ان القاتل اذا لم يكن له عاقلة فالدية فى بيت المال لان جماعة المسلمين هم اهل نصرته وليس بعضهم اخص من بعض بذلك ولهذا لومات كان مير اله لبيت المال فكذا مايلزمه من الغرامة يلزم بيت المال وعن ابى حنيفة رواية شاذة ان اللاية فى ماله ووجه ان الاصل ان تجب الدية على القاتل لانه بدل متلف والا تلاف منه الا ان العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على مامر فاذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم الى

صل.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی آزاد نے کسی کے غلام پر پچھے زیادتی کی پھر غلطی ہے اس کو آزاد نے قل بھی کردیا تو ازاد کے عاقلہ پر اس غلام کی جات کا بدلہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے مول سے یہ بات معلوم ہو پھی ہے، اور امام شافع ؒ کے دوا قوال میں سے ایک بیہ ہے کہ یہ قیمت اس آزاد کے مال میں لازم ہو گ و نکہ یہ امام شافع ؒ کے بزدیک مال کا عوض ہے، اس لئے امام شافع ؒ اس کی بوری قیمت لازم کرتے ہیں خواہ جتنی قیمت کیوں نہ ہو، اگر اس غلام براس کی جان ہے کہ جرم کیا ہو تو عاقلہ براوری اس دیت کو برداشت نہیں کریگی، کیونکہ ہمارے بزدیک ایسے جانی راگر اس غلام براس کی جان ہے معلوم ہو چکا ہے، اور امام شافع ؒ کے دوسرے قول ہیں بہ ہے کہ اس جرم کو بھی عاقلہ برادری ہی برم کو بھی عاقلہ برادری ہی بہتے ہیاں کر بھی جی ہیں۔ ادری ہی برداشت کریگی، جیساکہ اس قول کو بھی ہم پہلے بیان کر بھی ہیں۔

قال اصابنا انالقاتل النے: ہارے ائم کرائم فرایا ہے کہ اگر قاتل کی کوئی عاقلہ براور کی نہ ہو تواس قاتل پر جود ہت لازم انگی، وہ بیت المال کے ذمہ ہوگی وہ ہیں ہے اس کی اوائیگی ہوگی، کیونکہ ایسے قاتل مجبور مخض کی مددگاری مسلمانوں کی بوری ماعت ہوگی اوراس معاملہ میں کی کو کسی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہوگی، اس لئے اگریہ قاتل مرجاتے تواس کی میراث ستالما لئین جع ہو جائیگی اس طرح اگر اس پر کسی طرح کا کوئی تاوان لازم آجائے تو وہ بھی بیت المال میں جمع ہو جائیگی : وعن ابی صنيفة النے: اورا یک شاذر وایت امام ابوضیفہ سے یہ منقول ہے کہ بید دیت اس قاتل کے مال پر لازم ہوگی، اس کی وجہ بیہ کہ یہ ات تو طے شدہ ہے لین کہ کی اصل ہے کہ دیت خود قاتل پر بی لازم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تلف اس چیز کا بدل ہے جو اس قاتل ہے مائی ہوا ہے کہ وہ ہو تی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تلف اس چیز کا بدل ہے جو اس قاتل سے موئی ہے، پھر بھی اس پر ناگہائی آفت آجانے کی وجہ ہو اس کی مدواور شخفیف نائع ہوا ہے ۔ کیونکہ یہ بیاری کی مدواور شخفیف کے خیال ہے اس کی مددگار براور کی کواس مائی اور جرمان کی اوائیگی میں شریک ہونا پڑتا ہے، اس کی مددگار براور کی کواس مائی اور جرمان کی اوائیگی میں شریک ہونا پڑتا ہے، اس کی مددگار براور کی کواس مائی اور جرمان کی اوائیگی میں شریک ہونا پڑتا ہے، اس کی مددگار براور کی کواس مائی اور جرمان کی اوائیگی میں شریک ہونا پڑتا ہے، اس کی مددگار کی نہ ہوتی ہونا پڑتا ہونا ہوتا ہے۔

توضیح: اگر کسی آزاد نے کمسی غلام پر بچھ زیادتی کی پھر غلطی ہے اس غلام کو قتل بھی کر دیا تو اس قتل کا بدلہ کیا اور کسی طرح ہوگا، اگر کسی قاتل کی کوئی عاقلہ برادری نہ ہو تو اس پر لازم ہونے والی دیت کس طرح وصول کی جاسکے ،مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

وابن الملاعنة تعقله عاقلة امه لان نسبه ثابت منها دون الاب فان عقلوا عنه ثم ادعاه الاب وجعت عاقلة الام بما ادت على عاقلة الاب في ثلث سنين من يوم يقضى القاضى لعاقلة الام على عاقلة الاب لانه تبين ان الدية واجبة عليهم لان عند الاكذاب ظهران النسب لم يزل كان ثابتا من الاب حيث بطل اللعان بالاكذاب ومتى ظهر من الاصل فقوم الام تحملو اما كان واجبا على قوم الاب فير جعون عليهم لانهم مضطرون فى ذلك وكذلك ان مات المكاتب عن وفاء وله ولدخر فلم يود كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم انه ثم اديت الكتابة لانه عند الاداء يتحول ولاؤه الى قوم ابيه من وقت حرية الاب دهو اخر من اجزاء حياته فتبين ان قوم الام عقلوا عنهم فيرجعون عليهم وكذلك رجل امر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبى الذية رجعت بها على عاقلة الامر ان كان الامر ثنب بابينة وفى مال الامران كان ثبت باقراره فى ثلث سنين من يوم يقضى بها القاضى على الامر او على عاقلته لان الديات تجب مؤجلة بطريق التيسير.

ترجمہ: اور ابن الملاعنہ (یعنی ایسی عورت جس نے اپنے شوہر ہے اپنے حمل کے بارے میں ملاعنت کی اور مرد نے اُس کی

سے ہیں۔ ہیں۔ کاخود سے انکار کردیا، نتیجہ میں دہ بچہ مال کی طرف منسوب ہوا، ادرائ کے زید کفالت رہا)، نے اگر کسی کو خطاء کردیا تواس کی صرف مال کی برادری بی اس کی ہے گار برادری ہوگی، کیونکہ اس لڑکے کا نسب صرف مال سے ثابت ہے ادرباپ، فابت ہے ادرباپ، ثابت نہیں ہے، اب اگر مال کی عاقلہ برادری نے اس لڑکے کی طرف سے دیت اداکر دی، اس کے بعد باپ نے بھی خود سے کس نسبت کا عتر اف کرلیا تواس وقت بحک مال کی عاقلہ برادری نے جو بچھ اداکیا ہوگا سے دہ لوگ باپ کی عاقلہ برادری ہواس کے باپ کی عاقلہ برادری سے وصول کرنے کا عظم دے گا، اس وقت ۔ ثین سال کے اندر داپس لینگے۔ نیکن جس دفت قامنی مال کی عاقلہ برادری کواس کے باپ کی عاقلہ برادری سے وصول کرنے کا عظم دے گا، اس وقت ۔ ثین سال کے اندر داپس لینگے۔

لانہ تبین ان اللدیۃ النے: کیونکہ بیبات تو ظاہر ہو چک ہے کہ اس لڑکے کی دیت اصل میں اس کے باپ کی مددگار برادر کو بی داجب تھی، اور چو تکہ اس لڑکے کا باپ خود کو بی جات تھا۔ کہ اس لڑکے کا باپ خود کو بی جات تھا۔ کہ اس لڑکے کا باپ خود کو بی جات تھا۔ کہ دواس بی خود اس کو دی چات جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ دواس بی کی پیدائش کے دن سے بی اس لڑکے کا باپ ہے، پس دیت بھی خوداس کو دی چات مگر مہر بانی کر کے مال کی مددگار برادری نے بطور قرض اس کی طرف سے دیت اداکردی تھی لہذا اب باپ کی مددگار برادری افرض کو اداکر سے کی ذمہ دار ہوگی، اس لئے یہ نوگ اس کے باپ کی مددگار برادری سے مال واپس لینگے، کیونکہ وہ تھم شرکی ۔ مجبور سے کہ دان کو اس کی دیت کی دی مرف سے بی دواکر تا ہے مجبور ہو کر دوسر سے کی طرف سے بی دواکر تا ہے مناسب وقت براس سے داپس لینے کا حق دار مجمی ہوتا ہے)۔

و کذلك ان مات الممكانب الع: ای طرح اگر کوئی مکاتب اتامال چهوژ کر مرجائے جس ہے کتابت کی رقم اوا ہو سے تعلق اور اس کا آزاد بیٹا بھی موجود ہے، اجی تک اس کا بدل کتابت اوا نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے بیٹے نے کوئی ایسا جرم کر لیاجس دیت لازم آتی ہے، اور اس کی آزاد کر دوماں کی قوم نے اس بیٹے کی طرف ہے دیت اوا کر دی ، اس کے بعد اس کے مکاتب باپ مال کتابت اوا کر دیا گیا تو اس صورت میں بھی اس کی مال کی براور کی اس لڑے کے باپ کی قوم سے وہ او اشدہ دیت واپس مانگ ۔ ماک کی بو تک باپ کی قوم سے وہ او اشدہ دیت واپس مانگ ۔ گی کیونکہ بدل کتابت اوا کر تے وقت ہے بات معلوم ہو جا سگی کہ وہ مکاتب اپنی آخری زندگی میں آزاد ہو کر مراہے ، اس لئے جہ سے دہ آزاد ہوا ہے ای وقت سے اس کی ولاء اس کے باپ کی طرف شکل ہو جا سگی اس سے ظاہر ہوا کہ مال کی قوم نے ایسا مال اللہ کی جو اس کے باپ کی براور می سے واپس مانگ لیگے۔ کیا جو اس کی باپ کی براور می سے واپس مانگ لیگے۔

و كذلك رجل امو صببا النج: اى طرح اگر تمسى فخف نے تمسى لڑك كويہ تقم دياكہ تم فلال فخف كو قتل كرد و چنانچه الله الله الله عن الله فخف كو قتل كرد و چنانچه الله الله كا كرديا، پھر لڑك في الله فخف سے والل مالك لينظ كه جس نے لڑك كو قتل كرديا كہا تھا بشر طيكہ قتل كا تقم دينا كوابول سے ثابت بھى ہو جائے ، يااگر تقم دينے والا خو يبدا قرار كرے كہ بيس نے ، يا اسے قتل كرنے كے لئے كہا تھا تواس تقم دينے والے كے مال سے والل مالك لينظ ، الحاصل جس دفت سے قاضى نے قتل كا تقم و ينے والے ياس كى برادرى كو تقم دياس كے بعد سے تين برس كے اندروالل النظي ، كيونكه ديت بھتنى اور جيبا بھى سارى قسمول كو آسانى كے ساتھ اداكر نے كے لئے ايك مدت بيس اداكر في واجب ہوتى ہيں۔

تو منیج: اگر ملاعنہ عورت کے بیٹے نے کسی کو نطأ قتل کر دیا تواس کی دیت کون اور کس طرح اداکرے گا، اگر مال کی براور کی نے اس کی دیت اداکر دی اور بعد میں اس کے شوہر نے اس کی دیت اداکر دی اور بعد میں اس کے شوہر نے اس کر دیا تو اداکی ہوئی دیت کا تھم کیا ہوگا، اگر کوئی مکاتب اپناا تنا مال جھوڑ کر مرجائے جس سے اس کابدل کتابت ادا ہو سکتا ہوای عرصہ میں جبکہ کتابت ادا

نہیں کیا تھااس کے آزاد بیٹے نے کسی کو غلطی سے قبل کر دیا، پھراس کی آزاد کر دہ مال نے اس بیٹے کی طرف سے بیٹے کی دیت ادا کر دی، اس کے بعد باپ کی طرف سے بھی اس کابدل کتابت کر دیا گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

قال رضى الله عنه ههنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة والاصل الذى تخرج عليه انت يقال حال القاتل للل حكما فانتقل ولاؤه الى ولاء بسبب امر حادث لم تنتقل جنايه عن الاولى قضى بها اولم يقض وان تحالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية الى الاخرى وقع القضاء بها اولم يقع ولو لم يختلف الجانى ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار فى ذلك لوقت القضاء فان كان قضى بها على الاولى لم تنتقل عائية وان لم يكن قضى بها على الاولى فانه يقضى بها على الثانية واذا كانت العاقلة واحدة فلحقها زيادة سان اشتركوافى حكم الجناية قبل القضاء وبعده الافيما سبق اداؤه فمن احكم هذا الاصل متأملا يمكنه يج فيما ورد عليه من النظائر والاضداد والله اعلم بالصواب.

ترجہ: مصنف نے فرمایا ہے کہ اس موقع میں چند مسائل ایسے ہیں جن کوامام محد نے مختلف اور متفرق طور ہے ذکر فرمایا اور بیان کئے گئے ہیں وہ اس طرح ہے ہے کہ اگر (۱) قاتل کا حال حکما بدل گیا چر میں وجہ کی بناء پر اس کی واء دوسرے وفاء کی طرف چلی گئی تو پہلے عاقلہ ہے اس کا جرم منتقل نہ ہوگا، خواہ اس کے لئے تاضی مویا ہویا نہیں دیا ہو، (۲) اور اگر کوئی پوشیدہ حالت ظاہر ہوئی مثلاً ملاعنہ عورت کے مرد (یاس بچہ کے باپ) نے اس بچہ پر کیا تو اس کا جرم کی جانب کے باپ نے اس بچہ پر کیا تو اس کا جرم کا تو حال نہیں بدلا البتہ عاقلہ بدل گئے تو اس صورت میں قاضی نے اس کے لئے حکم کیا ہویانہ کیا اور اگر مجرم کا تو حال نہیں بدلا البتہ عاقلہ بدل گئے تو اس صورت میں قاضی کے فیصلہ کے وقت کا اعتبار ہوگا، اس لئے منتقل نہ ہوگی، اور اگر محرم کا تو حال نہیں بدلا البتہ عاقلہ بر کا واس کی طرف منتقل نہ ہوگی، اور اگر تاضی نے اس دیت کا حکم پہلی دیت دوسری عاقلہ پر جاری کرے گا، اور (۴) اگر مددگار برادری تو ایک بی ہو مگر اس

گول کی کی یازیاد تی ہو گئی توبہ سب اس جرمانہ کے تھم میں مشترک ہو جا کینگے، خواہ یہ واقعہ قاضی کے تھم ہے پہلے ہوا ہویا کے حکم کے بعد ہوا ہو سوائے دیت کے اس تھوڑے حصہ کے جس کی ادائیگی اب تک ہوچکی ہو ،مصنف ہدائیڈ نے فرمایا ہے مخص اس اصل کوا چھی طرح سمجھ کر محفوظ کرلے گادہ اس جیسے تمام مسائل جواس کے سامنے آ کینگے ان کو عل کرے گا، واللہ علم۔ علم۔

توضیح: وہ چند اصول جن کے پیش نظر امام محد نے متفرق مقامات میں مسائل کو ذکر فرمایا ہے،ان کی تفصیل ہے،

## وصيتول كابيان

اس کے متعلقات اور لوازمات: الوصیة واحد جمع الوصایا، الوصیة اس اور مصدر کے معنیٰ میں ہے، ایک کار خیر یا معروف پند ہیدہ مشہور عمل وصیت کرنے والا، موصی ہے، جس کے لئے وصیت کی جائے وہ: عوصیٰ له: ہے، اور جس چیز کی وصیت جائے دہ موصیٰ ہے: ہے، سب، و نیا میں ایجھے نام ہے یادگئی جانے کی خواہش اور آخرت میں بلندی مرتبہ کی طلب شر عی تعریف تصلیف مصاف الی ما بعد المعوت لطریق المتبرع، احسان اور تیکی حاصل کرنے کے لئے اپنی کسی چیز کا اپنی موت کے دوسرے کی ملکیت میں و نیا، شر الطابیہ میں (۱) موصی یعنی وصیت کرنے والے میں ایکی صلاحیت یالیا جت کا ہونا کہ وہ دوسرے میں ملکیت میں و نیا، شر الطابیہ میں (۱) موصی یعنی وصیت کرنے والے میں ایکی صلاحیت یالیا جت کا ہونا کہ وہ دوسرے ساتھ احسان کر سکے، (۲) وہ خو د مقر وض نہ ہو، (۳) اور جس کے لئے دصیت کی جائے یعنی : موصیٰ له: میں شر ط (۱) ہیہ ہے کہ دوست کے بیٹ ہی میں ہو یعنی بیدانہ ہوا ہو، اس طرح پیٹ کے بید مینین کے بیٹ ہی ہی وسیت کی جائے یعنی : موصیٰ له: میں شر ط (۱) ہیہ ہے کہ وہ اس کی میر اٹ کا وار ش نہ ہو، اس کی میدانہ ہوا ہو، اس طرح پیٹ کی دوست کی جائے ہیں اور موسی کی میر اٹ کا وار ش نہ ہو، (۳) ہیہ کہ وہ موصیٰ کا قاتل نہ ہو، اور جس جی کی وصیت کی جائے ہیں ور موصیٰ ہو، اور جس کی میر اٹ کا وار ش نہ ہو، اس کی میر اور جس کی موت کے بعد مینی ہو کہ وہ دور دور سے محلوم ہو، مثل و صیت کی بید ہو کی ملکت میں دے سکتا ہو، خواوہ وہ ہیں اس وقت موصیٰ کی میک میں موبود کی ملکت میں دے سکتا ہو، خواوہ وہ اس کی عقد اور موامی کی میان خواوہ ہو اس کی میان کی بیا کی بی جائی ہی می میان ہو، بھی ہو دور سے کی ملکت میں موبوب لہ مالک ہو جاتا ہے، اور موصیٰ نے اس میں اس کی بی اس کی میک نے موصیٰ له: یعنی جس کی اور دور سے میں موبوب لہ مالک ہو جاتا ہے، اور موصیٰ ہی اس کی میں اس کی میک میں موبوب لہ مالک ہو جاتا ہے، اور موصیٰ ہو اس کی میک نے موصیٰ له: یعنی جس کی صورت میں موبوب لہ مالک ہو جاتا ہے، اور موصیٰ نے اس میں اس کی بیا کے: موصیٰ له: کانام کر دیا ہو۔

باب فی صفة الوصیة ما یجوز من ذلك و ما یستحب منه و ما یكون رجوعا عنه، باب، (وصیت كی صفت و میت كی صفت و میاب کی صفت و میاب کی صفت و میاب کی صفت و میاب کی صفت و میاب کی صفت کی صفت کی صفت کی میاب کی سبت کی صفت کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی میاب کی می

قال الوصية غير واجبة وهى مستحبة والقياس يابى جواز ها لانه تمليك مضاف الى حال زوال مالكته اضيف الى حال قيامها بان قيل ملكتك غدا كان باطلا فهذا اولى الا أنا استحساناه لحاجة الناس اليها الانسان مغرور بامله مقصر فى عمله فاذا عرض له المرض وخاف البيات يحتاج الى تلافى بعض ما فرط من التفريط بماله على وجه لومضى فيه يتحقق مقصده المالى ولو انهضه البرء يصرفه الى مطلبه الحالى وشرع الوصية ذلك فشرعناه ومثله فى الاجارة بيناه وقد تبقى المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كما فى التجهيز والدين وقد نطق به الكتاب وهو قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين والسنة وهو قول المنتجهيز والدين وقد نطق به الكتاب وهو قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين والسنة وهو قول المشتم اوقال حيث احببتم وعليه اجماع الامة ثم تصح للاجنبي فى الثلث من غير اجازة الورثة لماروينا وسنناما هو الافضل فيه ان شاء الله تعالى.

۔ ترجمہ : قدوریؓ نے کہا ہے کہ وصیت کرنامستی ہے اور واجب نہیں ہے ، ملکہ تیاس تو اس کے جواز کا ہی انکار کر تا . کیونکہ وصیت کرنے والے نے موصی لہ کوایک چیز کا ایس حالت میں مالک بنایا ہے جبکہ خوداس کی اپنی ملکیت اس چیز سے ختم ہ تھی، حالا نکہ وہ اگر خود مالک رہنے کی حالت میں آئندہ زمانہ کی طرف منسوب کرے مثلاً بوں کہدے کہ میں نے آئندہ کل کے دن تم کواس چیز کامالک بنلیاہے تواس طرح کہنا بھی باطل ہو تاہے، پس اپنی ملکیت ختم ہو جانے کے بعد تو بدر جہ اولی باطل ہو جائے گا، یعنی جب مالک جو کہ موصی ہے مرجائے گا تواس کی ملکیت ہے بیٹیائی کی ساری چیزیں نکل جائیگی جن میں وہ چیز بھی ہوگی جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے توالی حالت میں دوسرے کسی کو بھی وہ اسپنے اختیار سے کس طرح دے سکے گا، لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ کر استحسانا اس وصیت کو جائزر کھاہے، کیونکہ عموالو گوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ آدمی جبتک جیتا ہے پر امید بھوڑ کر استحسانا اس وصیت کو جائزر کھاہے، کیونکہ عموالو گوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ آدمی جبتک جیتا ہے پر امید بلکہ مغرور رہتا ہے اور اپنی عاقبت کا خیال نہیں رکھتا ہے گر مرنے کے آثار بیدا ہو جانے کے بعد اس کا خیال آتا ہے اور جا بتا ہے کہ عنوالی میں اینا مال خرچ کر دینا چاہئے، اس لئے وہ اپنی زندگی کی کو تا ہی کو حتی الا مکان آثر زندگی میں نیکی سے بدلنا چاہتا ہے۔

لین اس احتیاط کے ساتھ کہ آگر میں اس مرض میں نے گیا تو پھر بالکل مفلس ہو کرنہ رہ جاؤں اس لئے وہ اس طرح اپنی خواہش کرتا ہے کہ جبتک میں ہوں وہ چیز میری رہ لیکن بیرے مرجانے کے بعد فلال کی ہوجائے، اور وصیت کرنے ہے بید مقعد پورے طور پر حاصل ہوتا ہے اس لئے ہم نے وصیت کو شروح اور جائز کیا ہے، اور اجارہ میں بھی ہم نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کام سے اس چیز کے منافع مالک کو حاصل نہیں ہوتے ہیں اس لئے قیاس کا تقاضا ہی تھا کہ یہ بھی جائز نہ ہو لیکن لوگوں کی ضرورت اور فائدہ کے خیال سے ہم نے اس بھی جائز کہا ہے، اور قیاس کی بنیاد تو یہ تھی کہ اس مال پر ملکیت باتی نہیں رہتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد ر ضرورت ان کا مول کے لئے بھی ملکیت باتی رہ جاتی ہے میت کے مال سے اس کی بعد ر ضرورت بھیں، اور مقروض ہونے کی صورت میں مقدار قرض کی ملکیت باتی رہ جاتی ہے کہ یہ ساری ضرور تمیں پوری ضرورت بیں مقدار قرض کی ملکیت باتی رہ جاتی ہے کہ یہ ساری ضرور تمیں پوری کردی جاتی ہیں، ان کے علادہ خود قرآن یاک میں بھی صراحت اس کی اجازت ملتی ہے، چنانچہ فرمان باری نتوائی ہے۔

مِنْ بَعْلَدِ وَصَبِیَّةِ یُوصِی ْ بِهَا اَوْدِینِ: یعنی ترکه کی تقسیم ہوگی مگر میت کی وصیت پورٹی کرنے اور اس کے ذمہ کے قرض کی اوائیگ کے بعد اس سے بھی اس کا ثبوت ہو تا ہے اس اوائیگ کے بعد اس سے بھی اس کا ثبوت ہو تا ہے اس طرح سے کہ فرمان رسول اللہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر تہائی مال تمہاری زندگی کی آخری صدیس صدقہ کے تاکہ تمہارے اعمال میں زیادتی ہو، اس کو تم جہال جا بھی طرح جا ہو وہال فرج کرو، اس کی روایت محدثین نے کی ہے ابن ماجہ والطحاوی والعبہ تم میں زیادتی ہو، اس کی روایت محدثین نے کی ہے ابن ماجہ والطحاوی والعبہ تم والے اور اور اس کو تعمین کی احدیث ہے جس، لیکن آخری جملہ ان

والبز ار داحمد والطبر انی دالدار قطنی وابن عدی جو پنجھ صحابہ کرام ر ضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث ہے ہیں، لیکن آخری جملہ ان ر دایات میں نہیں ہے، بلکہ صرف زیادتی ہونے کی صورت میں ہے، اور وصیت کے جائز ہونے برامت کا جماع بھی ہے، پھر اجنبیوں کے لئے مور نوں کی اجازت کے بغیر بھی ایک تہائی مال تک کی دصیت کی اجازت ہے اس کی دلیل دہی صحیح حدیث ہے جو ابھی او پر بیان کی گئے ہے، اب ہم یہاں سے اس طریقہ کوان شاءاللہ بیان کریٹگے جو دصیت کرنے کے سلسلہ میں افضل ہے۔

توضيح وصيت كى تخفيق اوراس كى اصطلاحى تعريف والفاظ، سبب وشر ائط ، و حكم ، د لا ئل مفصله

قال ولا تجوز بما زاد على الثلث لقول النبي عليه السلام في حديث سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف ولانه حق الورثة وهذا لانه انعقد سبب الزوال اليهم وهو استغناؤه عن المال فاوجب تعلق حقهم به الا ان الشرع لم يظهر في حق الاجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره على ما بيناه واظهره في حق الورثة لان الظاهر انه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق من الايثار على ما نبينه وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من اكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالصية للوارث.

حضرت سعد بن ابی و قاص مروی حدیث میں رسول الله علیہ نے فرمایا ہے کہ تبائی تک (وصیت کر سکتے ہو)اور بیہ مقدار بھی بہت زیادہ ہے)اس کے بعد آپ نے کل مال پانصف مال کی وصیت کی نفی فرمائی ہے، لیعنی پہلے تو آپ علیقہ نے کل مال کی پانصف مال کی و صیت سب سے انکار فرمایا پھر تہائی مال تک کی اجازت وی پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ تہائی مال بھی اُس کام کے لئے بہت ہے ،اور اس دلیل سے بھی کہ ترکد کامال حقیقت میں وار اول کاحق ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس مورث میت کی موت سے ایساسب پایا سی جس سے موصی کی ملکیت ختم ہو کر وہ وار توں کے ملوک ہو گئے،اس کا سبب سد ہواہے کہ موصی جو مالک تھااب اس مال سے مستغنی ہو گمیاہے اس لئے میہ ضروری ہو گمیا کہ اس کے حق سے متعلق ہو جائے لیکن شریعیت نے اجبی کو د صیت کرنے کی صورت میں وار ثوں کی مکیت کوایک تہائی ترکہ تک کے بارے میں موثر نہیں رکھا یعنی فی الحال اسے ترکہ میں شامل نہیں کیا ہلکہ ترکہ سے خارج ہی رکھاہے تاکہ اس میت کی زندگی کی کو تاہیوں کی پچھ تلائی ہو جائے جیسا کہ اس بات کو ہم نے ذرا پہلے بیان کرویا ہے۔ اوراگر مورّث موصی نے اپنی ہی کسی وارث ہے حق میں وصیت کرلی ہو تواس کی تہائی کو بھی وراشتہ میں واخل کر لیا جائے گا اور ومیت پر عمل خیس ہونے دیاجائے گا اس وجہ ہے کہ اس کے دوسرے وہ ورشہ جن کے نام کی وصیت خیس کی گئی ہے، وہ اس پر عمل نہیں ہونے دیتے اور خود بھی اس کے حق دار بن کریہ کہتے ہو حائل ہوں سے کہ ایساکرنے سے ترجیح بلامر حج لازم آتی ہے یغنی اس کے لئے کیوں وصیت کی حمیٰ اور ہمارے لئے وصیت کیوں نہیں کی ،اور مزید اس مسئلہ کو ہم آئندہ بیان کریٹگے ، کہ وصیت کے لئے بعض دارے کو ترجیج دیناحیف (بڑے ظلم) کی بات ہے اور حضرت ابن عباس کی ایک مو قوف روایت میں ہے کہ وصیت کرنے میں حیف کرناایک بہت ہی بڑے گناہ کا کام ہے، فقہاء کرام نے حیف کرنے کی تغییر یہ کی ہے کہ تہائی ہے زیادہ کسی اجنبی کے لئے پالینے کسی دارث کے لیئے وصیت کرے، (ف: تواس روایت کا حاصل یہ ہوا کہ میت ایک تہائی ہے جنتی بھی زیادہ کی وصیت اجنبی کے لئے کرے گاوہ صحیح نہیں ہو گا۔

تو ضیح میت اینے مال سے کتنے مال تک کی اجنبی یا اپنے وارث کے لئے وصیت کر سکتا ہے، تفصیل مسائل، تھم، مفصل دلائل

قال الا ان يجيزها الورثة يعد موته وهم كنار لان الامتناع لحقهم وهم اسقطوه ولا معتبر با جازتهم في حال حياته لانها قبل لبوت الحق اذا لحق يثبت عند الموت فكان لهم ان يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت لانه بعد لبوت الحق فليس لهم ان يرجعوا عنه لان الساقط متلاش غاية الامرانه يستند عند الا جازة لكن الاستناد يظهر في حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى ولان الحقيقة تثبت عند الموت وقبله يثبت مجرد الحق فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله والرضا ببطلان الحق لا يكون رضا بطلان الحقيقة وكذلك ان كانت الوصية للوارث واجازت البقيه فحكمه ما ذكرنا وكل ما جاز باجازة الوارث يتملكه المجازله من قبل الموصى عندنا وعند الشافعي من قبل الوارث والصحيح قولنا لان السبب صدر من الموصى والاجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض وصار كالمرتهن إذا اجاز بيع الراهن.

ترجمہ: قدور کُ نے فرمایا ہے، کہ ایک تہائی ہے زیادہ کی وصیت اگر چہ ناجائز ہے، پھر بھی بیہ جائز ہو سکتی ہے مگراس صورت میں کہ اس کے تمام ورشاس موصی کی موت کے بعد زیادہ وصیت کی بھی اجازت دیدیں، مگراس شرط کے ساتھ کہ وہ ورشہ سب بالغ ہوں کیونکہ ان ورشہ بی کے فائدہ کے خیال ہے وصیت منع کی گئی ہے، پھر بھی اگر وہ اپنا حق دوسر ہے کو دیدینا چاہیں تو منع رہنے کی اب کوئی وجہ نہ ہوگی، اور اگریہ ورشہ مورث کی زندگی ہیں ایسی وصیت لینی تہائی سے زیادہ کو جائز کہہ بھی دیس تب بھی وہ صحیح نہ ہوگا، کیونکہ مورث کے زندہ رہنے تک یہ خود ہی اس ترکہ کے مالک نہیں ہوئے ہیں اس لئے ان کی طرف سے اجازت از وقت ہوگی اس کے بعد ہی دواس کے مالک ہول گے اس لیمیاگر اس سے پہلے ایک بار اجازت دیدیں تب بھی ان کو یہ حق ہوگا کہ اس کا انکار کر دیں: بنجلاف ما بعد المموت النج: اس کے ہر خلاف اگریہ ورشا پے مورث کے مرجانے کے بعد اجازت دیدیں تو وہ اجازت معتبر ہوجائیگی کیونکہ اس وقت ان کا حق ثابت ہو چکا تھا اس لئے اجازت صبحے ہوجائیگی، اس کے بعد ان کو انکار کا حق نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی حق ایک مرتبہ ختم ہوجائے تو وہ دوبارہ حاصل نہیں ہوتا ہے، (اگر کوئی یہ کہ کہ موت سے پہلے جو اجازت دی تھی اس لئے اس وقت ہمی ایکی اجازت معتبر اجازت دی تھی وہ بھی ایس اجازت معتبر ہوئی تھی ہوئی تھی لیکی اجازت معتبر ہوئی تھی لیکن اجازت معتبر ہوئی تھی ہوگئی تھی ہوگئی تھی لیکن اجازت میں متعلق ہوگئی تھی لیکن اجازت دیا اس کئے اس وقت ہوگئی تھی لیکن اجازت دیا اس کئے جو نہیں ہوگئی آئی ان کو اس میں تھرف کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا نیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہوگئی تھی ہے جو اس کا حق تعین ہوگئی تھی جو کا کیا جا سکتا ہے، جو کہ موجود ہو حالا تکہ مورث کی موت سے پہلے جو اجازت حاصل ہوگی تھی وہ تھی وہ تھی وہ تھی وہ تھی وہ تھی ہوگئی تھی۔

ولان الحقیقة تثبت عند الموت النے: اورایک عقلی دلیل یہ میں ہے کہ وارث کی حقیق ملکت تو مورث کی ملکت کے بعد ہی ثابت ہوگی است ہوا تھا پس آگر ہر طرح ہے استناء صحح ہو تو وہ حق بدل کر موت ہے پہلے ہی حقیقی ہوجائے گا، حالا نکہ یہ بات غلط ہے، اوراگر کوئی شخص اپنا حق ختم کرنے پر راضی ہوجائے تواس ہے اپنی حقیق ملکت کو باطل کرنے کی رضا مندی نہ ہوگی، مطلب یہ ہوا کہ مورث کی زندگی میں مال ترکہ میں ہے وار ثول کو صرف حق تھا اور انہوں نے موصی لہ جس کے لئے وصیت کی گئی کو وصیت کی مقدار کی اجازت دے کر اپنا حق ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی حقیق ملکیت حاصل نہیں ہے، اس جیس کے مرجانے نے بعد جب ان حاصل نہیں ہے، اس جیس کے مرجانے نے بعد جب ان وار ثول کو حقیق ملکیت کے ختم کر نے تک تو راضی ہوں نیکن وار ثول کو حقیق ملکیت کے ختم کرنے تک تو راضی ہوں نیکن حقیق ملکیت کے ختم کرنے تک تو راضی ہوں نیکن حقیق ملکیت کے ختم کرنے تک تو راضی ہوں نیکن حقیق ملکیت کے ختم کرنے تک تو راضی نہ ہول نیکن حقیق ملکیت کے ختم کرنے یہ پر راضی نہ ہول۔

و کذلك ان کانت الوصیة للوارث النے: ای طرح موصی نے اپنے دار تول میں ہے گئے گئے وصیت كی ادر باتی دار تول نے بھی اس كی اجازی تو یہ اجازی النے: یہ باس طرح معتبر ہوگی جیسے كہ ہم نے ابھی اجنبی كے لئے جائز ہونے كے بائرے ميں بيان كيا ہے: و كل ما جاز باجازی الوارث النے: یہ بات معلوم ہوئی چاہئے كہ جو وصیت دارث كی اجازی ہے بائز ہوتى ہوتی ہے اس كی ملكیت موصی لہ كو ہمارے نزديك خود موصی كی طرف سے حاصل ہوتی ہے، لیعنی اس میں اصل ملكیت تو خود موصی كی جائز ہوئی ہوئی ہے اس كی ملکیت موصی اس موصل ہوتی ہے، اور دار تول كی جو اجازت ہوئی دہ صرف ایک شرط كے طور برہے، اور دام شرفی كے نزديك اس موصل لہ كوجو ملكیت ہوگى دہ ہمی وارث ہی كی طرف سے ہوگى، لیكن ہماراہی قول صحیح ہے، كو نكہ اس ملکیت كے حاصل ہونے كے لئے جو سبب ہے، دہ خود موصل لہ ہے ہی حاصل ہوتی ہے، اور دارث كی طرف ہے اجازت ہوئى دور کرنا ہے، اور وصیت ہونے والی رکاوٹ كو دور کرنا ہے، اور وصیت ہے اور دارث كی طرف ہے اس میں ہونے والی رکاوٹ كو دور کرنا ہے، اور وصیت ہے اور دارش میں اس میں ہونے والی رکاوٹ كو دور کرنا ہے، اور وصیت ہے اور دارش میں ہونے دائی اس میں مشتری كور اہن ہی كی طرف ہے مكور ہونے مال كو جے دیا اور مر خبن نے بھی اسے جائز مان لیا، (ف: یعنی اس میں مشتری كور اہن ہی كی طرف سے ملك ہوئے مال كو جے دیا اور مر خبن نے بھی اسے جائز مان لیا، (ف: یعنی اس میں مشتری كور اہن ہی كی طرف سے ملكت مال ہوتی ہے، اگر چہ اس كے لئے مر خبن كی اجازت ہمی شرط ہے۔

توضیح: کیانسی کے لئے اُسینے مال سے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت جائز ہو سکتی ہے تو وہ کن شر الط کے ساتھ اگروہ شخص جس کے لئے مورث نے وصیت کی تھی، اس نے اس مورث کے مرجانے کے بعد اس وصیت کے حق کو ایک بار منع کر دینے کے بعد دوبارہ

## اس کاد عوی کرہے،مسائل کی تفصیل، حکم،اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال ولا تجوز للقاتل عامدا كان اوخاطئا بعد ان كان مباشر القوله عليه السلام لاموصية للقاتل ولانه استعجل ما اخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث وقال الشافعي تجوز للقاتل وعلى هذا الخلاف اذا اوصى لرجل ثم انه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا وعنده لاتبطل والحجة عليه في الفصلين ما قلناه ولو اجازتها الورثة جاز عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا تجوز لان جنايته باقية والامتناع لاجلها ولهما ان الامتناع لحق الورثة لان نفع بطلانها يعود اليهم كنفع بطلان الميراث ولانهم لا يرضونها لقاتل كما لا صناله الاحدهم.

ترجمہ: قدور کی نے کہاہے کہ قاتل خواہ عامہ ہویا خاطی کسی کے لئے بھی وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ علی فیلے نے فرمایا ہے کہ قاتل کے لئے وصیت نہیں، ضعیف سند کے ساتھ اسے دار قطنی نے بیان کیا ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ اختمال ہو تاہے کہ اس قاتل نے اس موصی کو اس لئے قبل کیا ہے کہ جو مال اس کی وصیت سے جمیں ملنے دالا ہو جائے گا، جیسے کہ ایس بی وصیت کے پانے سے محروم ہو جاتا ہے: وقال الشافعی النے: اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ وجائے گا، جیسے کہ ایس بی صورت میں وہ میر اث سے بھی محروم ہو جاتا ہے: وقال الشافعی النے: اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ قاتل کے لئے بھی وصیت جائز ہے، اس طرح سے اگر کسی شخص کے لئے کسی چیز کی وصیت کی گئی پھر اس موصل لہ نے اپنے موصی کہ قاتل کردیا تو ہمارے بزدیک ہے وصیت بھی باطل ہو جائے گی، لیکن امام شافی کے بزدیک وصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ ہو گی، انہی اور باطل نہ جو گی، انہی اور برجو ہم نے دلیل بیان کی ہے وہ دلیل و وہ لیل و وہ اس صور تول میں امام شافی کی خان کے حصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ جو گی، انہی اور برجو ہم نے دلیل بیان کی ہے وہ دلیل و وہ کہ میں وہ اس میں ام شافی کی خان کے خوصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ جو گی، انہی اور برجو ہم نے دلیل بیان کی ہے وہ دلیل وہ وہ سے میں امام شافی کی خان کے جو سے ہے۔

ولو اجازتها الورثة النع: اوراگر قاتل كى وصيت كووار ثول نے جائز مان ليا توامام ابو حقيفه وامام محمر كرديك بحى جائز المحكن امام ابو يوسف نے اسے جائز نہيں كہا ہے ، كيو نكه اس محرم كاجرم البھى باقى ہے اوراكى جرم كى وجہ سے اسے محروم كہا گيا تھا: و نهدها ان الاحتناع المنع: طرفين كى دليل يہ ہے كہ اس وصيت كو باطل كينے كى وجہ ان بى وار ثول كاحق تھا، يعنى النوار ثول كے حق كو باقى ركھنے كے لئے وصيت كو ممنوع كہديا تھا، اب جبكہ وہ خود بى حق دينے كے لئے راضى بيں توان كى اجازت سے يہ جائز ہوگا، كيونكه اس وصيت كے باطل ہونے كافا كم ہ توان بى كے لئے تھا، جيسے كه ميراث كے باطل ہونے كافقع بھى الن بى كو بہنچتا ہوگا، كيونكه الله يوضونها المنع: اوراس دليل سے بھى كہ وہ لوگ ايسے قاتل كواس مال بيس حق وسينے برراضى نہ بول گے جيسے كہ كى وارث كے حق ميں وارث نہيں ہوتے ہيں۔

توضیح: کیا قاتل کے لئے وصیت جائز ہے، جس شخص کے لئے وصیت کی گئی اگر وہی شخص اپنے موصی کو قبل تقسیم قبل کر دے، اگر ایسے شخص کو ور ثنہ خود اس وصیت کے لینے کی اجازت دیدیں، مسائل کی تفصیل، حکم،اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ولا تجوز لوارثه لقوله عليه السلام ان الله تعالى اعطى كل ذى حق حقه الا لا وصية للوارث ولانه يتاذى البعض بايثار البعض ففى تجويزه قطعه الرحيم ولانه حيف بالحديث الذى رويناه ويعتبر كونه وارثا اوغير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لانه تمليك مضاف الى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت والهبة من المريض للوارث فى هذا نظير الوصية لانها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث واقرار المريض للوارث على عكسه لانه تصرف فى الحال فيعتبر ذلك وقت الاقرار قال الا ان يجزيها الورثة ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ولان الامتناع لحقهم فتجوز باجازتهم ولو اجازبعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لو لا يته

عليه و بطل في حق الراد .

والمهبة من المعریض للواد ث النج: اگر مرض موت کے مریض نے اپنے کی دارث کے لئے بہہ کیا تو وصیت کی نظیر ہے کیونکہ یہ بہہ بھی دصیت ہی کے تعلم میں ہے، ای لئے ایک تہائی ترکہ ہے ہی یہ بہہ نافذ کیا جائے گا، اس سے زیادہ نافذ نہیں ہوگا، اگر مورث مریض نے اپنے کی وارث کے لئے اقرار کیا تو اس کا تعمبر ہوگا، (ف: الحاصل ہمارے اور امام شافعی و امام مالک آ کے کوئکہ فی الحال یہ تصرف ہے اس لئے اقراد کے وقت ہی اس کا اعتبار ہوگا، (ف: الحاصل ہمارے اور امام شافعی و امام مالک آ کے نزدیک وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے: قال الا ان یعجیز ہا النج: وہ ممانعت آگرچہ صحیح ہے البتہ آگر دو سرے تمام ورشد ال باتوں کی اجازت دیدیں تو یہ وصیت بھی جائز نہیں جائز ہو جائے ہی ہو وہ جائے ہیں موجود ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے، اور اس کو ایس نے بھی کہ انہوں نے اجازت دیدیے ہے بقیہ ور شہ کے حق میں کی لازم آ جائی ہے، مگر اب جبکہ انہوں نے اجازت دیا ہو جائز ہو جائز ہو کی اجازت ویدیے نے ایقہ ور شہ کے حق میں کی لازم آ جائی ہے، مگر اب جبکہ انہوں نے اجازت دیدی تو ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو گا کہ داخوں سے بھی نے اجازت دیدی ہوگا کے اجازت دیدی اور اس نے اخارت دیدی اور اس نے اخارت دیدی ہوگا کے برابر ہی وہ وصیت جائز ہوگی اور اس سے زیادہ جائز نہ ہوگا۔ وہ کی اور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیدی اور کی سے انکار کیا ہے انکار کیا ہور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیدے انکار کیا ہے انکار کیا ہے انکار کیا ہے انکار کیا ہے انکار کیا ہور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیدی اور ان سے انکار کیا ہور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیدے انکار کیا ہور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیدے انکار کیا ہور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیدے انکار کیا ہور ان نیار تھا، اور جن لوگوں نے اجازت دیا ہور دیں ہوگی اور ان سے تیار دور ان ان تو جن ان کو حصول میں دور ہوگا۔

توضیح: کسی وارث کے لئے بھی وصیت جائز ہے یا نہیں،اس مسئلہ مین وارث ہونے کے لئے کس وقت کا اعتبار ہوتا ہے، لینی قبل الموت یا بعد الموت،اگر مرض موت کی حالت میں اپنے کسی وارث کے لئے ہمبہ کرنا، یا قرار کرنا،اگر ایسی وصیت یا ہمبہ کو بچھ ورثہ جائز میں اور بچھ اس سے ناراض ہول، سارے مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال علماء کرام، مفصل ولائل

قال ويجوز ان يوصى المسلم للكافر والكافر للمسلم فالاول لقوله تعالى لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الاية والثاني لانهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحيوه فكذا بعد الممات وفي الجامع الصغير الوصية لاهل الحرب باطلة لقوله تعالى انما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الاية قال وقبول الوصية بعد الموت فان قبلها الموصى له في حال حياته او ردها فذلك باطل لان اوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به فلا يتعبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرایا ہے کہ مسلم کے لئے یہ جائزے کہ کسی کافر کے لئے اپنے ہال کی وضیت کرے، آی لئے کسی کافر کے لئے اپنی ہودونوں صور تیں ہی صحیح ہیں، اس بین پہلے مسئلہ کی دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے: لا یک ہنا گلہ عن الذین کم یفا بلوٹ کالا ہے: لین جن او کول نے تم سے قال نہیں کیا ہے اور تم نہارے گھرے نہیں نکالا ہے! اللہ تعالی تم کو تبہارے گھرے نہیں نکالا ہے! اللہ تعالی تم کوان لو کول سے اچھاسلوک اور احسان کرنے ہے منع نہیں کرتے ہیں، اس آ ہے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے لئے وصیت کرکے ان کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے، اس لئے وائر ہے، کہ یہ لوگ وی بن کر معاملات میں مسلمانوں کے برابر ہو گئے، اس لئے وائر ہے، کہ یہ لوگ وی بن کر معاملات میں مسلمانوں کے برابر ہو گئے، اس لئے وونوں طرف سے جب زندگی میں احسان وسلوک کرنا جائز ہے، توان کی موت کے بعد بھی جائز ہے: وفی المجامع المصغیر المنے: جامع صغیر میں ہے کہ زیر گی میں احسان وسلوک کرنا جائز ہے، توان کی موت کے بعد بھی جائز ہے: ایک بنتھا تکہ اللہ عن اللہ نے باتھ الحقی اللہ عن اللہ ن بنتی ایک ساتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ عن اللہ ن بھی ایک ارتا ہے، اللہ تعالی ان سے تم کو منع فرما تا ہے، لینی ایک ساتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی اللہ یہ باتھ الحقی المور معاملات ہے ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالی ان سے تم کو منع فرما تا ہے، لینی ایک ساتھ الحقی تعلقات اور معاملات سے ممانعت کی ہے۔

قال وقیول الوصیة بعد الموت النج: وصیت بین موصی لد کا قیول کرناوی معترے جوموصی کی موت کے بعد ہو، لہذا اگر موصی لد نے موصی کی زندگی ہی میں قبول کریا قبول کرنے سے انکار کردیا تونداس کے قبول کرنے کا عقبار ہوگا اور نہ ہی اس لئے کے انکار کرنے کا اعتبار ہوگا کیو تکہ وصیت کے علم کے غابت ہونے کا وقت موصی کے مرجانے کے بعد ہی ہو تاہے، اس لئے موت سے پہلے اس وصیت کے قبول یا انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، جیسے کہ وصیت کا معاملہ ہو جانے سے پہلے جس کے لئے وصیت کی گئی ہے (موصل لد) کے قبول کر لینے یا اس کے انکار کرلینے کا کوئی اعتبار نہیں ہو تاہے، بلکہ باطل ہو جاتاہے، (ف: یعنی وصیت کرنے کا صرف خیال آجانے سے ابھی تک موصی نے باضابط وصیت نہیں کی لیکن جس کے لئے وصیت کرئی ہے، (اس موصی لہ نے اس خیال مشورہ پروصیت قبول کرئی توابیا قبول لغو بوگا، چنانچہ اگر موصی لہ مرجائے تواس کے قبول کرئی توابیا قبول لغو بوگا، چنانچہ اگر موصی لہ مرجائے تواس کے قبول کرئینے کی بناء پر اس کے درثہ کواس موصی ہے پر ملکیت جاصل نہ ہوگی۔

توضیح: کیاکوئی مسلم ذمی یاحربی کواپے مال کی وصیت کر سکتاہے یاان کی طرف سے کی ہوئی وصیت کو قبول کر سکتاہے ،اگر موصی کی زندگی ہی میں موصیٰ لہ نے اس کی وصیت قبول کرلی یا اسے قبول کرنے سے انکار کردیا تو اس کے مرجانے کے بعد دوبارہ اقراریا انکار کرسکتاہے، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

قال ويستحب ان يوصى الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء او فقراء لان فى التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم بخلاف استكمال الثلث لانه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ثم الوصيه باقل من الثلث اولى ام تركها قالو ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بمايرثون فالترك اولى لمافيه من الصدقة على القريب وقد قال عليه السلام افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح ولان فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا وان كانو اغنياء اويستغنون بنصيبهم فالوصية اولى لانه يكون صدقة على الاجنبى والترك هبة من القريب والاولى اولى لانه يبتغى بها وجه الله تعالى وقيل فى هذا الوجه يخير لا شتمال كل منهما على فضيلة وهو الصدقة او الصلة فيخرين بين الخرين.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ ، مالدار آدمی جو آخر وقت بی نیکی کمانے کے لئے وصیت کرناچا ہتا ہو،اس کے لئے مستحب

اور حفرت سعد بن افی و قاص کی صدیت میں ہے کہ جب وہ فتح کمہ کے موقع میں رسول اللہ علی کے ساتھ کے ساتھ کے اور وہال ابنی بیاری کی وجہ ہے زندگی ہے سخت مایوس ہو گئے تب انہوں نے عرض کیا کہ میں مالدار محض ہوں اور ایک لڑے سوا میر اکوئی وارث نہیں ہے و کیا بھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپناسار امال خیر ات کر دوں تب رسول اللہ علی نے فرمایا کہ نہیں پھر انہوں نے کہد دو تہائی صدقہ کر دوں پھر انکار میں جو اب طا، آخر میں کہا کیا ایک تہائی خیر ات کر دوں اس طرح آہتہ آہتہ کر کے بوچھے گئے اور ہم مرتبہ انکار میں جو اب طا، آخر میں کہا کیا ایک تہائی خیر ات کر دول، تب آپ علی نے فرمایا خبر ایک تہائی کر سکتے ہواور اتنامال بھی بہت ہے، پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے وار ثوں کو مالدار چھوڑ کر سر و تو یہ اس بات ہے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلس چھوڑ کر مر واس طرح ہے کہ دوا کی سات کہ دوا کی اقلہ جو طرح ہے کہ دوا کی سات کہ دوا کی اقلہ جو کر دول کی کہ متہ میں دیتے ہو دہ کہا گئی ہوں کہ اپنا کہ یہ سب کام بھی تو تمہارے لئے نئی ہی ہے، بہتا کہ دوا کی لقہ جو تم ایک کہ دوا کی کہ جہاد کرنے کی تم ایک کہ دوا کی کے متہ میں دیتے ہو دہ بھی تم بہاری ذات ہے کہی قوم کو بلندی عطافرہ نے اور کسی قوم کو تنزلی دے، یعنی جہاد کرنے کی تمہاری زندگی اور بڑھ جائے، اتن کہ تمہاری واجہ دیس فتح اور غلبہ ہوا ور کا فر کو پہتی ہو۔

گھر آپ علی ہے۔ اس طرح کی وعاء فرمائی: اللہم امن لاصحابی هجو تھم ولکن البانس: سعدی ہے لیے اللہ میرے اسحاب کی جرت پوری فرمادے، لیکن سعد بن فولہ محروم ہوا، سیح ابخاری وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، اس مدیث کی بڑائیوں اور خویوں میں ہے ایک ہے کہ حضرت سعد بن فہاہ قاص کی درازی عمر کور سول اللہ علیہ نے بھور مجرہ قبل از وقت بیان فرمانیا تھا اور فتی مال کہ اس وقت وہ فی زندگی سے مایوس ہو کیا تھے، اور آخر یہی ہوا کہ تذرستی کے بعد آپ نے ملک فارس پر جہاد کیا اور فقی عظیم حاصل کیا، اور اس میں بے حدوصاب ممل سامان ہاتھ آیاتھا جن میں سرخ وسفید وغیرہ لعل کی چادریں اور خسر و پرون کا تحت بھی معلوم ہوئی کہ اپنی اور اس میں بے حدوصاب ممل سامان ہاتھ آیاتھا جن میں سرخ وسفید وغیرہ لعل کی چادریں اور خسر و پرون تحت میں مرخ وسفید وغیرہ لال کیا کی حال میں اور فران کیا ہوں کی جادت کے ساتھ محتوب ہیں، دوسر کی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنی معلوم ہوئی کہ اپنی معلوم ہوئی کہ اپنی حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے بعد دوبارہ بجرت کو ختم کر کے تھاں کے دھوم ہوئی کہ جس غرض ہی میں نالیا تھائی کہ جس غرض ہے بندہ متر جم نے اس

حدیث کویہاں پر ذکر کیا ہے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ عظیا ہے نتبائی تر کہ تک کی وصیت کی اجازت وی اور ان الفاظ ہے کہ بہی مقدار خیر ہے ،ادر یہی بہت ہے۔

ای نے علائے جہتدین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس تہائی ہے بھی کم وصیت کرنامتحب ہے، پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس مسئلہ بیں اصل یہی حدیث ہے، اور مصنف نے صرف قیا ہی ولیل پر بس نہیں کیا ہے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی و قاص گااشارہ پہلے ایک تہائی کے و قاص گااشارہ پہلے ایک تہائی کے جائز ہونے پر اکتفا نہیں گیا، کیونکہ حضرت سعد بن ابی و قاص گااشارہ پہلے ایک تہائی کے جائز کو بیان کیا ہے، اس ہے مصنف ہوائے کی مرادیہ ہے کہ تہائی کم کی وصیت کرنے بیں یہ حکمت ہے کہ یہ مقدار اس میت کی طرف سے صدقہ کی ہوائت کیا ہے، اس نے اپنی پوری تہائی کسی غیر کو دیدی کیونکہ کسی رشتہ دار وارث کے لئے وصیت کا حکم نہیں ہوسکتی ہے اور اسے نہیں دی جاسکتی ہے، تواس نے صرف صدقہ کیااور جب تہائی ہے کم کیا تو یہ وار وار ثین کے لئے وصیت بھی نہیں ہوسکتی ہے، اور وار ثول کواس کے مورث کی طرف سے حق مل چکاہے، اور یہ صدقہ قریبی رشتہ داروں پر ہوا توا تنی مقدار میں صدقہ کے علاوہ صلح رحی کاد و گنا ثواب ہو گیا، اس موقع پر ایک سمجھدار شخص یہ غرور کر سکتا ہے کہ جب تھوڑا سامال دینے بیں اتنا ثواب ہو تو

نم الوصیة باقل من النلث اولی النع: ای لئے مصنف ؒ نے خودیہ سوال کیا کہ تہائی ہے کم کی وصیت کرنا بہتر ہے ، یامطلقا نہ کرنا بہتر ہے ، توجواب یہ دیا کہ مشارع نے اس طرح ہے تفصیل کی ہے کہ اگر اس کے دار ثین محتاج ہوں اور ترکہ بیس ہے ان کو جتنا بھی حصہ ملے گا س سے بھی ان کی محتاجی دور نہ ہوتی ہو تو تہائی ہے کم مقدار کو بھی وصیت میں خرج نہ کرنا ہی بہتر ہے ، کیونکہ اس میں قر بھی دور ن پر صدقہ بھی ہو جائے گا ، اور رسول اللہ علی ہے نہ ارشاد فر مایا ہے ہ سب سے بہتر صدقہ و ہی ہے جو ایسے قر بھی رشتہ دار پر ہو جس کو اس کے ساتھ محبت بھی نہ ہو ، جیسا کہ ان حضرات سے مروی ہے حضرات ابو ابو ہو محبم بن حرام دام مکثوم دابو ہر بر ہ اور اس اور اس کے دائی میں خرام کا نوم مواہد ہی ہے ، اور اس دلیل سے کہ ابیا کرنے میں فعتیم بی اور اب دلیل سے کہ ابیا کرنے میں فعتیم بی اور اب دلیل سے کہ ابیا کرنے میں فعتیم بی اور اب دلی دونوں کا لحاظ ہو جاتا ہے۔

وان کان کانو اغنیاء النے: اور اگر اس کے وار توں میں مالد ار لوگ ہوں یا سے اپنا حصہ پاکر مالد ار ہو جا کینگہ تو تہائی ہے کم کو وصیت میں دید بنا بہتر ہوگا، کیونکہ یہ وصیت تواجنی ہر صدقہ ہوگی، اور وصیت نہ کرنا قرابتد اروں کے حق میں ہہہ ہوگا، حالانکہ پہلی صورت لینی اجنی ہر صدقہ ہونا بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے رضائے الہی کی امید ہوتی ہے، اور بعض مشاک نے کہا ہے کہ الیی صورت میں اس کو دونوں ہاتوں کا برابر اختیار ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں سے ہراک میں ایک ایک نضیات ہے، لینی یا تو صدقہ کا تواب ہے یاصلہ رخی کا تواب ہے، اس طرح سے کہ پہلی صورت میں صدقہ کی فضلیت ہے اور دوسری صورت میں صلہ رخی کی نضیات ہے، اس میت کو اختیار ہوگا جون می نیک کرنی چاہے اسے اختیار کرلے، (ف: یعنی اگر جاہے تواجنی کے لئے وصیت کردے یا وار توں کو زیادہ حصہ ملنے کی غرض سے اجنی کے لئے وصیت نہ کرلے، پھریہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ وصیت کرنی جاہئے جن کو اس کے ترکہ سے حصہ نہیں ملے گا، این عبد البرِّنے فرمایا ہے کہ اس بات پر تمام علاء بالاا ختلاف متفق ہیں۔

تُوضِی : آدمی کواپی آخری زندگی میں اپنال میں ہے کس حد تک اور کس طرح اور کن لوگول میں وصیت کرنے کاحق ہے، وصیت میں اپنے قرابت داروں کو دینے میں کیابات افضل ہے، مفصل ومدلل

قال والموصى به يملك بالقبول خلا فالزفرٌ وهواحد قولي الشافعي هو يقول الوصية اخت الميراث اذكل

منهما خلافة لما انه انتقال ثم الارث يثبت من غير قبول فكذلا الوصية ولنا ان الوصية اثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك احداثبات الملك لغيره الا بقبوله اما الوارثة خلافة حتى يثبت فيها هذه الاحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول قال الافى مسألة واحدة وهو ان يموت الموصى ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به فى ملك ورثته استحسانا والقياس ان تبطل الوصية لمابينا ان الملك موقوف على القبول فصار كموت المشترى قبل قبوله بعد ايجاب البائع وجه الاستحسان ان الوصية من جهته وانما توقفت لحق الموصى له فاذا مات دخل فى ملكه كما فى البيع المشروط فيه الخيار للمشترى اذا مات قبل الاجازة.

ترجمہ: موصی بہ یعنی جس چیز کی کسی کو دینے کی موصی وصیت کرتاہوہ چیز صرف اس موصی کی وصیت کر دیئے ہے، ی
اس کی ملکیت میں نہیں چلی جا، بہاتک کہ وہ خوداس کو تبول بھی کرے یعنی موصی لہ کے قبول کر لینے کے بعد ہی اس چیز (
موصی بہ) کا وہ مالک ہوتا ہے، بخلاف المام زقر کے قول کے اور امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک بیہ بھی ہے، امام زقر فرماتے
ہیں کہ وصیت بھی میراث کی طرح ہے کیونکہ ان دونوں چیز وں میں مال کے اصل مالک یعنی دیت کی طرف سے قائم مقامی ہوتی
ہے کیونکہ یہ مال مورث کی ملکیت سے نکل کر وارث یا موصی لہ دونوں میں سے کسی ایک کی ملکیت میں آتا ہے، اور بالا تفاق جس طرح میراث کے مال کو اس کا واس کا وارث قبول کرے یانہ کرے، دہی اس کا مالک ہوجاتا ہے تو اس طرح سے دصیت کے مال کو بھی وہ موصی لہ قبول کرے یانہ کرے بغیر بھی اس کی ملکیت میں آجاتا ہے۔

و لذا ان الوصیة الشات المنع اور ہماری دلیل بیہ ہے ایک نی ملکیت کو تابت کرتا ہو تاہے ، لینی اس میں مالک کی طرف سے

قائم مقائی اور خلافت نہیں ہوتی ہے ، اس لئے موصیٰ لہ عیب کی وجہ سے اسے واپس نہیں کر سکتا ہے اور موصی کو اس کے بال

میں عیب ہونے کی وجہ سے مال واپس نہیں دیا جاسکتا ہے ، اور کوئی شخص دوسر نے کی ملکیت کو صرف اسی صورت میں ثابت کر سکتا
ہے ، جبکہ وہ اسے قبول کر لے ، البت ور اثب تو یقینا مورث کی طرف سے خلافت ہوتی ہے ، یہا تنک کہ اس میں واپس کر نے یا واپس
لینے کے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں ، ور اثب کی ملکیت کو قبول کئے بغیر بھی شریعت کی طرف سے جبر اثابت ہوتی ہے ، (ف:

مثالوں سے واپس کے مسئلہ کی توضیح اس طرح سے ہوتی ہے کہ بیار خالد نے کوئی چیز خرید کر زید کے لئے اس کی وصیت کر دی پھر
وہ خالد مر گیا اس کے بعد زید نے اسے تبغیہ میں لینے کے بعد اس میں خاص عیب پایا تو وہ عذاب اس چیز کو بائع کے پاس واپس نہیں
کر سکتا ہے ، یا کسی بیار نے اپنا سار امال زید کے نام وصیت کر دیا پھر اس نے آئی زندگی ہی میں اس میں سے کوئی چیز دوسر سے کہ اس کی بعد وہ مر د کے ، پھر اس کے خریدار نے اس میچ میں کوئی عیب پایا جب بھی وہ زید کو واپس نہیں کر سکتا ہے ، اس کا احسل بیہ ہوا کہ موصیٰ لہ کے قبول کئے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

العزایہ ، اس کا محصل بیہ ہوا کہ موصیٰ لہ کے قبول کئے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

قال الافی مسئلة واحدة المنے: قدوریؒ نے کہاہے کہ سوائے صرف اس ایک مئلہ کے کہ موصی اپنے مال میں کسی کے پچھ وصیت کر کے خود مر جائے اور جس کے لئے اس نے وصیت کی اس کے بھی قبول کرنے سے پہلے وہ یعنی موصی لہ مر جائے، تواسخہانا موصی بہ (جس مال کی وصیت کی گئی تھی) اس کے وار ثول میں داخل ہو جائے گا، حالا نکہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ الی وصیت باطل ہو جائے گئو نکہ میہ بات پہلے بنائی جا بھی ہے کہ جبتک موصی لہ اس ویت کو قبول نہیں کر لے گااس وقت نک وہ اس کا مالک نہیں ہو گااس افت سے پہلے ہی وہ مشتری اس کا مالک نہیں ہو گااس لئے یہ صورت الی ہو گئی جیسے کہ ہائع کے ایجاب کے بعد مشتری کے قبول کر لینے سے پہلے ہی وہ مشتری مر جائے گا، لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا: وجہ الاستحسان ان الوصیۃ التی : اس استحسان کی وجہ بہ ہے کہ موصی نے اپناکام کر لیا یعنی وصیت پوری کر وی اور اس کے مرتے ہی وصیت کا معاملہ اس طرح پور اہو گیا کہ وہ اب وسم نہیں ہو سکتا ہے، اور اب پچھ رکادٹ اور تو تف ہے وہ صرف موصی لہ کی حق کی وجہ سے بس جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ چیز اس کی ملکہت عمل اور اب پچھر کا کہ دواب و تو تف ہے وہ صرف موصی لہ کی حق کی وجہ سے بس جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ چیز اس کی ملکہت عمل

دا نمل ہو گئی جیسا کہ اس نیچ کا حال ہے جس میں مشتری کو اختیار شرط ہو کہ جب اجازت سے پہلے مشتری مرجائے تو نیچ پوری ہو جائیگی۔

توضیح: جس چیز کی کسی کو دینے کی جب وصیت کر دی جائے تو دہ چیز اس شخص کی ملکیت میں کب داخل ہو جاتی ہے،اس کی کیاشر طہےا قوال ائمہ ، مفصل دلائل

قال ومن اوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية لان الدين مقدم على الوصية لانه اهم الحاجتين فانه فرض والوصية تبرع وابدا يبدأ بالاهم الا ان تبرئه الغرماء لانه لم يبق الدين فتقد الوصية على الحد المشروع لحاجته اليها قال ولا تصح وصية الصبى وقال الشافعي تصح اذا كان في وجوه الخير لان عمر رضى الله عنه اجازوصية يفاع او يافع وهو اللئ راهق الحلم ولانه نظرله بصرفه الى نفسه في نيل الزلفي ولو لم تنفله يبقى غيره ولنا انه تبرع والمصبى ليس من اهله ولان قوله غير ملزم وفي تصحيح وصية قول بالزام قوله والاثر محمول على انه كان قريب العهد بالحلم مجازا وكانت وصيته في تجهيزه وامر دفنه وذلك جائز عندنا وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته كمابيناه والمعتبر في النفع والمضرر النظر الى اوضاع التصرفات لا الى مايشق يحرز الثواب بالترك على ورثته كمابيناه والمعتبر في النفع والمضرر النظر الى اوضاع التصرفات لا الى مايشق بحكم الحال اعتبره باطلاق فالا يملكه ولا وصية وان كان يتفق نافعا في بعض الاحوال وكذا اوصى ثم مات بعد الادراك بعدم الاهلية وقت المباشرة وكذا اذا قال اذا ادركت فنك مالى لفلان وصية لقصور اهليته فلا يملكه تخجيزا وتعليقا كمافي اطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب لان اهليتهما مستتمة والمانع حق يملكه تخجيزا وتعليقا كمافي اطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب لان اهليتهما مستتمة والمانع حق المولى فتصح اضافته الى حال سقوطه.

قدور گُنگ نے فرہایا ہے کہ اگر کسی ایسے مخف نے اپنے مال کی کسی کودیئے کی وصیت کی جو خود ہی اتنی مال کا مقروض ہے، جس کا دہ خود مالک ہے تواس کی یہ وصیت جائز نہ ہوگی، کیونکہ وصیت پر قرضہ مقدم ہے یعنی شرعا پورا قرض اداکر کے ترکہ اور وصیت کو اداکر ناہو تاہے،اور قرضہ اور وصیت دونوں ضرور تول میں قرض کی ادائیگی اہم ہوتی ہے،اس لئے کہ قرض کی ادائیگی فرض ہے، اور وصیت کرنا نقل ہے جبکہ ہمیشہ الا ہم پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی سب سے اہم کو پہلے اس کے بعد کے اہم کو اس کے بعد ادا کہ عدادا کی جاتا ہے، البتہ اگر قرض مانگئے والے حضرات خود اس دیت کو اپنے قرض سے بری کر دیں یا معاف کر دیں تب وصیت جائز ہوجائی کی وکی ہوجائی کی وصیت جائز ہوجائی کی کو نکہ انسان کو ہوجائی کی کو نکہ انسان کو ایسے کار خیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

قال والاتصح وصبة الصبی المنع: قدوریؒ نے کہا کہ یچہ کی وصیت صبح نہیں ہوگی،اورامام شافیؒ نے فرمایا ہے کہ نیک کا مکر نے کے لئے دصیت کی ہو تو وہ صبح ہو جا نیگی، کو نکہ حضرت عرؓ نے بیغاع بیانع کی وصیت کو جائزر کھاتھا،اور بیغاع ہے مر ادوہ الزکا ہے، جو بلوغ کے قریب جبہتے چکا ہو، (ف: چنانچہ عمر و بن سلیم زرتی نے کہا ہے کہ حضرت عرؓ کو خبر وی گئی کہ یہاں ایک عسانی لڑکے نے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن قریب البلوغ ہے اور وہ وفات کے قریب ہے اور اس کی پچازاد بہن کے سواد و مر اکوئر شنہ دار نہیں ہے تو کیا لڑکا وصیت کر سکتا ہے تو فرمایا کہ اس بہن کے لئے وصیت کرلے، تب اس نے ان کے لئے بیر چشم کی وصیت کی وجو بعد بیس نمیں نمر اور دخت کیا گیا، رواہ مالک و عبد الرزاق، پچھالو گول کا خیال ہے کہ اس وصیت کرنے وصیت کی وجو بعد بیس نمی عضاء کین عضائی ہے، اور اس کے راوی زرتی ہیں، ت، ن، اس بیان میں جو یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس وصیت کو جائز کہنے بیں اس کی وضاء کے لئے نم ہر ہے اس طرح ہے کہ اس نے اپنے مال کو اللہ گی راہ میں اس کی وضاء کے لئے نم ہر کہا و میت کہ وجو ہیں امام شافیق کے قول کی افضلیت کہ وجہ سے اور اگریہ وصیت نافذ نہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسرے لئے ہو جاتا، (ف: کیکن اس موقع میں امام شافیق کے قول کی افضلیت کہ وجہ سے اور اگریہ وصیت نافذ نہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسرے لئے ہو جاتا، (ف: کیکن اس موقع میں امام شافیق کے قول کی افضلیت کہ وجہ سے اور اگریہ وصیت نافذ نہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسرے لئے ہو جاتا، (ف: کیکن اس موقع میں امام شافیق کے قول کی افضایت کہ وجہ سے اور اگریہ وصیت نافذ نہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسرے لئے ہو جاتا، (ف: کیکن اس موقع میں امام شافیق کے قول کی افغایت کہ وجہ سے اور اگریہ وصیت نافذ نہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسرے لئے ہو جاتا، (ف: کیکن اس موقع میں امام شافیق کے قول کی افغایہ کے دیں موسید کی سے دو میں اس کی دوسرے لئے ہو جاتا، (ف: کیکن اس موقع میں امام شافیق کے قول کی افغایہ کی دوسرے لئے دوسرے لئے ہو جاتا، (ف

ہے کہ بچہ کی دصیت جا بُزی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا قول ہے، ط۔

و کذا اذا او صی قیم مات النے: ای طرح اگر بچہ نے وصیت کی پھراپنے بالنے ہوتے بی وہ مرکیا، توائی وصیت بھی جائزنہ ہوگی، کیو نکہ وصیت کرتے وقت اسے وصیت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی: و کذا اذا قال اذا ادر کت النے: ای طرح اگر بچہ نے کہا کہ جب بیں بالنے ہو جاؤں تو میر اتهائی بال زید کے لئے وصیت ہے، پھر وہ بالنے ہونے کے بعد مرکیا تو بھی یہ وصیت جائزنہ ہوگا، کیو نکہ وصیت کرتے وقت وہ اس کاالمل نہ تھا، لہذائی الفور وصیت کرتایا کسی زمانداور جالت پر معلق کرتا بھی جائزنہ ہوگا، جیسے کہ طلاق یا آزاد کرتا اس بچہ کا جائز نہیں ہوتا ہے: بعد الف العبد والمحتاب النے: اس کے بر خلاف آگر غلام مکاتب نے اس طرح کہا کہ جب بیں آزاد ہوجائی تو میر اتهائی مال زید کے لئے وصیت ہے، پھر وہ آزاد ہونے کے بعد مرکیا تو یہ ومیت میچ ہوگی، کو نکہ اس بیل اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن مراہے، ای کی اس بیل اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن رہا ہے، اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن رہا ہے، اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن رہا ہے، اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن رہا ہے، اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن رہا ہے، اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن لیک بات سے جو گی، (ف: اس طرح جبتک دو مرافحض مکاتب ہے لیک بالگری ہے تب تک اس کی وصیت می خور ہوگی، (ف: اس طرح جبتک دو مرافحض مکاتب بے لین بدل کتا بت اس پر باقی ہے تب تک اس کی وصیت می جو گی، (ف: اس طرح جبتک دو مرافحض مکاتب سے لین بدل کتا بت اس پر باقی ہے تب تک اس کی وصیت می خور ہوگی، (ف: اس طرح جبتک دو مرافحض مکاتب سے لین بدل کتا بعد مر باقی ہے تب تک اس کی وصیت می خور ہوگی، دور اس کی دور مرافحض مکاتب سے لین بدل کتا بات اس پر باقی ہے تب تک اس کی وصیت می خور ہوگی، دور اس کو میں دور ہوگی۔

توضیح: ایک شخص جینے مال کامالک ہے استے ہی مال کا دہ مقروض بھی ہے، تواس کی دوسر ہے کے لئے دصیت صحیح ہوگی یا نہیں، کیا کسی نابالغ کے اپنے مال کے بارے میں دوسر ہے کے لئے وصیت سیح ہوگی، اگر بچہ کے دصیت کی پھر بالغ ہونے کے بعد وہ مرگیا، یا بعد میں بچہ بالغ ہو اللہ علم ما اللہ کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، منصل دلائل

قال ولا تصح وصية المكاتب وان توك وفاء كان ماله لا يقبل التبرع وقيل على قول ابئ حنيفة لا تصح وعندهما تصح رد الها الى مكاتب يقول كل مملوك املكه فيما استقبل فهو حركم عنق فملك والخلاف فيها معروف وعرف في موضعه قال وتجوز الوصية للحمل وبالحمل اذا وصنع لا قل من ستة اشهر من وقت الوصية اما الاول فلان الوصية استخلاف من وجه لانه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين صلح خليفة في الارث فكذا في الوصية اذاهي اخته الا انه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك بخلاف الهبة لانها تمليك محض ولا ولاية لاحد عليه ليملكه شيئا واما الثاني فلانه بعرض الوجود اذا الكلام فيما اذا علم وجوده وقت الوصية وبابها اوسع لحاجة الميت وعجزه وهذا تصح في غير الموجود كالثمرة فلان تصح في الموجود اولي.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ مکاتب کی وصیت نوری طور سے صحیح نہیں ہوتی ہے،اگر چہ دواس بدل کتابت کے لائق بال چھوڑ کر مرے، کیونکہ اس کامال تبرع اور کسی پراحسان کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے،اور بعض مشائ نے نے کہا ہے کہ امام ابو حذیقہ کے قول کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے،اور مطابق یہ مکاتب کا پنے غلام کو آزاد کے قول کے مطابق یہ صحیح ہوتی ہے، بیسے کہ مکاتب کا پنے غلام کو آزاد کرنا صحیح ہوتی ہے، بیسے کہ مکاتب کا پنے غلام کو آزاد کرنا صحیح ہوتی ہے،اس طرح ہے کہ آگر دو ہوں کے کہ آئندہ میں جس کسی غلام کامالک بنول وہ آزاد ہو گیا ہے گا حالا تکہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے جوابی جگہ میں بیان کیا گیا ہے: قال و موجوز الوصیة للحمل النے: قدوریؒ نے کہا ہے کہ حمل یعنی جو بچہ ابھی تک اپنی مال کے پیٹ میں موجود ہو یعنی ابھی تک پیدا فرح ایسے کی بھی بچہ کے بارے میں خال کہ میری اس باندی خبر ماہوں کے بیٹ میں جو بچہ ہاس کے بارے میں فلال شخص کو دینے کی میں نے وصیت کردی ہے تو یہ بھی صحیح ہے، مگر اس کے شرط یہ کہ بیٹ میں وہ تو ہے ہی موجود ہو گیا ہو۔

کے بیٹ میں جو بچہ ہاس کے بارے میں فلال شخص کو دینے کی میں نے وصیت کردی ہے تو یہ بھی صحیح ہے، مگر اس کے شرط یہ کے بیٹ میں وہ تو ہو بچہ ہی صحیح ہے، مگر اس کے شرط یہ کہ دواس وصیت کے وقت سے چھر مینئے کے اندر پیدا ہو گیا ہو۔

بخلاف الهبة الخ: بخلاف بهبة کے بین حمل کے لئے بہہ کرنا سی خبیں ہے، کوئکہ بہہ کے معنی صرف الک بنادینا ہے،

یعنی بہہ کے بعداس پر قبضہ کر لینے ہے ہی ملکیت ثابت ہوتی ہے، حالا نکہ کوئی شخص کمی طرح ہے بھی پیٹ کے بچہ کو کسی چزکا ملک بنادے ،ادراب یہ مسئلہ کہ پیٹ کے بچہ کا کسی کو مالک بنانے کی وصیت کرنادراس کا جائز ہوتا، تواس کے جائز ہونے کی دلیل ملک بنادے ،دوہ بچہ خود جلد بیٹ سے باہر آنے کے قریب ہاس لئے کہ ایسے ہی بچہ کے بارے میں گفتگو ہور ہی ہے جس کا بیٹ میں ہوٹا لئینی طور ہے ہواسی لئے یہاں یہ قید لگائی ہوئی ہے کہ وہ وصیت کے بعد سے چھ ماہ کے اندر پیدا ہوجائے، پھر یہ بات معلوم ہوٹا لئینی طور سے ہواسی لئے یہاں یہ قید لگائی ہوئی ہے اور اب اپنا اعساء بدن سے نیکیاں کمانے ہے عاجز ہوچگا ہے حالا نکہ وہ اس کا مہت مین جو می الی نیکی کمائی کے لئے لاز می طور سے وار توں کے ترکہ کے بعد مختم مال اس کے پاس وہ جاتا ہے، اس کے میں رہ جاتا ہے، اس بناہ پر اس کے باس اس کے پاس اگر چہ نہیں ہیں مگر ان کی امید ہے ان کی بھی وہ وصیت کر سے ، مثلاً میر ی اس یہ وہ وہ دہت کر سے بان کی بھی وہ وصیت کر سے ، مثلاً میر ی اس یہ وہ وہ وہ دہ بین ہیں گر ان کی امید ہے ان کی بھی وہ وصیت کر سے ، مثلاً میر ی اس کو وہ سے کی باجاز ہو گئی ہوئی ہے۔ موجود نہیں ہی موجود خبیں جاتا ہوں ،اس طرح جب ایس کی چرجو موجود نہیں ہی موجود نہیں ہی کی وصیت کی اجاز ہوگا، یعنی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت کی وصیت کی وصیت کی اجاز ہوگا، یعنی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت سے کی وصیت کی اجاز ہوگا، یعنی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت سے بھی دو صیت کی اجاز ہوگا ، یعنی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت سے کی وصیت کی اجاز ہوگا ، یعنی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت کی اجاز ہوگا کی ایک کی در جہ اولی وصیت کی اجاز ہوگا ، یعنی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت کی اجاز ہوگا کی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت میں جائے ہو کی ایک کی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت کی وصیت کی اجاز ہوگا کی ہوئی کی موجود کی اور بور کی کی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت کی وصیت کی وصیت کی ایک کی موجود حمل کی بدر جہ اولی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصی

ہو گی۔

## توضیح: مکاتب کی وصیت کا تھم، جو بچہ ہنوزا بنی مال کے بیٹ میں موجود ہواس کے لئے کس چیز کی وصیت با بہد کا تھم، تفصیل مسائل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلا کل

قال ومن اوصى بجارية الاحملها صحت الوصية والاستثناء لان اسم الجارية لايتناول الحمل لفظا ولكنه يستحق بالاطلاق تبعا فاذا افرد الام بالوصية صح افراد ها ولانه يصح افراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه وهذا هو الاصل ان ما يصح افراده بالعقد يصح استثناؤه منه اذلا فرق بينهما وما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه وقد مرفى البيوع قال ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية لانه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه المهية وقد حققناه في كتاب الهبة ولان القبول يتوقف على الموت والايجاب يصح ابطاله قبل القبول كما في البيع قال واذا صرح بالرجوع او فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا امام التصريح فظاهر وكذا الدكالة لانها تعمل عمل الصويح فقام مقام قوله قد البطلت وصار كالبيع بشرط الخيار فانه يبطل الخيار فيه بالدلالة ثم كل فعل لو فعله الانسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك فاذا فعله الموصى كان رجوعا وقد عددنا هذه الافاعيل في كتاب الغصب وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليم العين الابها فهو رجوع اذا فعله مثل السويق يلته بالسمن والدا بيني فيها الموصى والقطن يحشوبه والبطانة يبطن بهاوالظهارة يظهر بها لانه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لانه حصل في ملك الوصى من جهته بخلاف تجصيص الدار بمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لانه حصل في ملك الوصى من جهته بخلاف تجصيص الدار الموصى بها وهدم بنائها لانه تصرف في التابع وكل تصرف اوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع كما اذا المسمى بها رجوع لانه للصرف الى حاجته عادة فصار هذه المعنى اصلا ايضا وغسل الثوب الموصى به لايكون رجوع الان من اوادان يعطى ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا.

ترجہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی نے اپنی حالمہ باندی کسی کے لئے وصیت کی گراس کے ساتھ ہی اس کے بیٹ کے اس بچہ کو وصیت کے علم مشتیٰ کرلیا تواس کی یہ دونوں باتیں سیح ہوں گی: لان اسم البحاریة النع: اس لئے کہ لفظ جاریہ یا باندی کا لفظ بیٹ کے بچہ کو شامل نہیں ہے، البت اگر جملہ میں باندی کا لفظ استثناء کے بغیر کہاجائے تواس باندی کے تابع ہو کراس کا بچہ بھی مشتی ہو جاتا ہے، اس لئے وصیت کے وقت اگر اس موصی نے باندی کو علیحدہ کرلیا تو علیحدہ کرنا سیح ہوگا: و لانه صح افواد العجمل المنع: ادر اس دلیل ہے بھی کہ کسی کے لئے چو نکہ صرف حمل کی وصیت کرنا سیح ہوگا، اس جگہ یہ ایک اس وصیت سے استثناء کرنا بھی صبح ہوگا، اس جگہ یہ ایک اصل سب میں مسلم ہے کہ جس چیز کو مستقلا بعنی دوسر کی کسی چیز کے ساتھ ملائے بغیر استثناء کرنا سیح نہوں ہی بھی فرق نہیں ہے، اور جس پیز کو تنہااور مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس کے ہوگا، کیو نکہ ان دونوں میں بچھ فرق نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا سیم تفصیل سے گرر خاص ہی تفصیل سے گرر خاص ہی تفصیل سے گرر خاص ہی تفصیل سے گرر خاص ہی تفصیل سے گرر خاص ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا کہ کا سے سے کہ بالدی علی تفصیل سے گرر خاص ہو تا ہے، اس کو معالمہ کرتے وقت دوسر کی چیز سے مستفی کرنا بھی صبح نہیں ہو تا ہے، یہ کہ کہ جس کی کہ کو تعلی کی تعلی کے کہ جس کی کہ کہ جس کی کہ جس کی کہ کی کہ کرنا ہی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کسب کی کرنا ہی کی کہ کی کرنا ہی کی کہ کی کہ کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کہ کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کرنا ہی کی کرنا ہی کرنا ہی کی کرنا ہی کرنا ہی کی کرنا ہی کی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہ

قال و یجوز للموصی الرجوع النج: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ان وصیت کرنے والے موصی کے لئے ابنی کی ہوئی وصیت سے رجوع کرلینا جائز ہے، (اس بات پر جمہور علاء کا جماع ہے ،)اس ولیل سے کہ وصیت ایک ایسا معاملہ ہے جو نیکی کمائی اور احسان کرنے کے لئے کیا جاتا ہے،اور وہ صرف زبان سے وصیت کردیئے سے مکمل نہیں ہوجاتا ہے،اس لئے بہدکی طرح اس سے بھی رجوع کرنا جائز ہوگا،اس بحث کو ہم نے کتاب المهد میں محقق طریقہ سے بیان کردیا ہے: ولان القبول یتوقف النج: اور

اس دلیل سے بھی ہ موصیٰ لہ اس دعیت کو اس وقت قبول کر سکتاہے، جبکہ اس موصی کی موت واقع ہوجائے کیونکہ موصی کی زندگی میں اس کی طرف سے صرف ایجاب ہواہے، حالانکہ معاملات میں قبول کرنے سے پہلے ایجاب یا پی چینکش کو بدل دینایا منع کر دینا صحیح ہوتا ہے، حبیبا کہ کتاب البیوع میں اس کی تفصیل گزریکی ہے: قال واذا صوح بالوجوع النے: قد وریؒ نے کہا ہے کہ اگر موصی نے وصیت کر دینے کے بعد صراحت کے ساتھ اپنی اس وصیت سے رجوع کرنے کو بیان کر دیا مثلاً یوں بہدیا کہ میں نے اپنی اس وصیت سے رجوع کرنے کو بیان کر دیا مثلاً یوں بہدیا کہ میں نے اپنی اس وصیت سے رجوع کر لینے پر والالت کرتا ہے میں اس وصیت سے رجوع ہوجائے گا۔

قواس سے بھی اس وصیت سے رجوع ہوجائے گا۔

اما التصویح فظاہر النے: پس صراحة رجوع کرنے کی صورت بیں توبات ظاہر ہے، ای طرح کسی حرکت یادلالت سے بھی رجوع کرنااس لئے دلالت کرنے والا کام اس قول کے قائم مقام ہو گیا کہ بیں بنا ہوگیا جیسے کوئی شرط خیار کے ساتھ بھی ہو کہ اس مقام ہو گیا جیسے کوئی شرط خیار کے ساتھ بھی ہو کہ اس مقام ہو گیا جیسے کوئی شرط خیار کے ساتھ بھی ہو کہ اس کے معاملہ کے بعد کوئی ایساکام کرلیا جس سے وہ خیار ختم ہو جاتا ہے: ٹم فعل لو فعلہ الانسان النے: پھریہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ معاملہ کے بعد کوئی ایساکام کرلیا جس سے وہ خیار ختم ہو جاتا ہے: ٹم فعل لو فعلہ الانسان النے: پھریہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ ایساکوئی بھی کام جس کو دوسر سے کی ملکیت میں کرنے ہے اس کے مالک کاحق ختم ہو جاتا ہواس فتم کاکام اگر موصی اپنی و صیت کے مال میں کرلے تو اس سے اس وصیت ہوئے ہیں ہم نے اس کے مال میں کرلے تو اس سے اس وصیت ہوئے ہیں ہم نے ان کو کتاب الغصب میں بیان کر دیا ہے۔

و کل فعل یو جب زیادہ فی الموصیٰ بہ النے: اور ہر ایساکام جس ہے جس ہے وصیت کے مال میں زیادتی لازم آتی ہو،
اوراس کواس سے نکال کر حوالہ کر دینا ممکن نہ ہو تواس ہے بھی اپنی وصیت سے رجوع کر نالازم آئے گا، مثلاً کسی چیز کے ستو کو کسی
کو دینے کی وصیت کی پھر بعد میں اس جینی اور کئی ملاویا یا پئی کسی زمین کے مکڑے کے بارے میں کسی کو دینے کی وصیت کی بعد میں
اس میں کچھ تعمیر کروادی، یا وصیت کی ہوئے روئی کو لحاف یا توشک میں بھر دیایا وصیت کئے ہوئے استر کے لائق کپڑے کو کسی
کپڑے کا استر بنادیا تو ان تمام کا مول سے بہی کہا جائے گا کہ موصی نے اپنی وصیت سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ اس روئی کو اگر موصی واپس کرنا چاہے تواس کے ساتھ جو چیز جوڑ دی گئی ہے وہ بھی ساتھ میں واپس کرنی ہوگی، اور اگر اسے توڑ کریا کھول کر دیا
جائے تواس سے نقصان لازم آتا ہے ، پھر اسے توڑنا ممکن اس لئے نہیں ہے کہ اس موصی کی ملکیت میں ای موصی ہی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔

بعلاف تجصیص الدار الغ: بخلاف اس کے اگر کی نے اپنا کی کس کے کے وصیت کی پھراس کی دیوار پر کہ کا بیالٹر کرایااس کی ممارت گرائی تواس ہے رجوع تابت نہیں ہوگا، کو تکہ ایسا کرنے ہے اس زمین میں موصی کی طرف سے نصر ف نہیں ہوا بلکہ اس کے تابع جو ہمارت گلی ہوئی تھی اس میں تصرف کیا ہے، ای طرح ہے ہر وہ تصرف جس ہے موصی کی ملکیت کا ختم ہونالازم ہواہے بھی وصیت ہے رجوع کرتالازم آتا ہے مثلاً جس چیز کی وصیت کی تھی ای کو بعد میں فروخت کردیا، تواس ہے بھی اپنی وصیت ہے رجوع کرتا ہوگا، خواہ بعد میں اس فرید ہے، یااس مال وصیت کو کسی کو جبہ کردیا تواس ہے بھی وصیت ہے رجوع کرتا ہوگا، خواہ بعد میں اپنے بہہ ہے رجوع کرتا ہوگا، خواہ بعد میں اپنے بہہ ہے رجوع کرتا ہوگا، کو ہوئے کہ ہوئے کہ وصیت تو صرف اپنی ملکیت کسی کی جا سے اور کسیت ہو حرف اپنی ملکیت کسی نے ختم کردی تو لازی کسی طرح بھی دو سرے کے مال میں وصیت کا تھم جاری نہیں ہو تا ہے، پس جب اس چیز سے اپنی ملکرت کسی نے ختم کردی تو لازی طور سے ایسا کرنے ہو ایک کا خواہ ہوگیا: و ذبح المشاۃ المعوصیٰ بھا رجوع المنے: اور وصیت کی ہوئی بکری کو خود کئی کردیناہ صیت ہے رجوع ہوگیا: و ذبح المشاۃ المعوصیٰ بھا رجوع المنے: اور وصیت کی ہوئی بکری کو خود کسی ان میں بھرا ایساتھر ف کر نے جو عمواصر ف اپنی بی ضرورت میں کی ایساتھر ف کر لے جوعمواصر ف اپنی بی ضرورت میں کی ایساتھر ف کر لے جوعمواصر ف پنی بی ضرورت میں کی ایساتھر ف کر لے جوعمواصر ف پنی بی ضرورت میں کیا جاتا ہو تو وہ بھی وصیت ہے دوع کر نامانا جاتا ہے: و عسل الملوب الملخ: اور وصیت کے ہوئے کیڑے ہوخود

توضیح: اپنی حاملہ باندی کو دوسرے کے لئے وصبت کرنااور اس کے اس بچہ کو وصبت سے مستثنی کرنا، وصبت کے مال میں کس طرح کا کام کرنے سے وصبت ختم ہو جاتی ہے، اور کس طرح کے گئے طرح کے کام کرنے سے وصبت باتی رہجاتی ہے، اس کے لئے کیسے اصول وضع کئے گئے ہیں، اس کی مثالوں سے تفصیل، اور مفصل دلائل

قال ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا كلا ذكره محمد وقال ابو يوسف يكون رجوعا لان الرجوع نفى المحال والمجعود نفى فى الماضى والحال فاولى ان يكون رجوعا ولمحمد ان الجعود نفى فى الماضى والانتفاء فى الحال ضرورة ذلك واذا كان البتا فى الحال كان الجعود لفوا اولان الرجوع البات فى الماضى ونفى فى الحال والحجود نفى فى الماضى والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ولهذا لا يكون جعود النكاح فرقة ولو قال كل وصية اوصيت بها الفلان فهو حرام وربو الا يكون رجوعا لان الوصف يستدعى بقا الاصل بخلاف ما اذا قال فهى باطلة لانه الذاهب المتلاشى ولو قال اخرتها لا يكون رجوعا لان التاخير ليس للقسوط كتا خير الدين بخلاف ما اذا قال تركت لانه اسقاط ولو قال العبد الذى اوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا لان اللفظ يدل على قطع الشركة بخلاف ما اذا اوصى به لرجل ثم اوصى به الاخر لان المحل يحتمل رجوعا لان اللفظ يدل على قطع الشركة بخلاف ما اذا اوصى به لرجل ثم اوصى به الاخر لان المحل يحتمل الشركة والمفظ صالح لها وكذا اذا قال فهو لفلان وارثى يكون رجوعا عن االاول لما بينا ويكون وصية اللوارث وقد ذكرنا حكمه ولو كان فلان الاحر ميتا حين اوصى فالوصية الاولى على حالها لان الوصية الاولى انما تبطل ضرورة كونها للثانى ولم يتحقق فبقى للاول ولو كان فلان حين قال ذلك حياثم مات قبل موت الموصى فهى للورثة لبطلان الوصيتين الاولى بالرجوع والثانية بالموت والله اعلم.

ترجمہ: قدوریؓ نے کہاہے کہ اگر کسی نے اپنی وصیت ہے انکار کر دیا یعنی یہ کہا کہ میں نے وصیت ہی نہیں کی تھی تواہیا کہنے ہے اس وصیت ہے اس وصیت ہے اس وصیت ہے اس وصیت ہے اس وصیت ہے اس وصیت ہے رچوع لازم آئے گا کیو نکہ رجوع کرنے کے معنی میں فی الحال انکار کر دینا، یعنی انجمی اس نے معاملہ وصیت کو ختم کر دیا ہے، اور انکار ایک چیز ہے جس سے فی الحال بھی زمانہ ماضی میں بھی لینی دونوں زمانوں میں نفی ہوتی ہے، البذاایسا کہنے سے بدر جہ اولی رجوع کرنا ایس ہوگا۔
ایس چیز ہے جس سے فی الحال بھی زمانہ ماضی میں بھی لینی دونوں زمانوں میں نفی ہوتی ہے، البذاایسا کہنے سے بدر جہ اولی رجوع کرنا البت ہوگا۔

و لمحمد ان المجحود النے: اور امام محر کی دلیل ہے کہ انکار کامطلب حقیقت میں زمانہ ماضی میں اس کام سے نفی ہے،
لیمنی زمانہ ماضی میں ایسا کام نہیں ہوا تھا، لہذا اس کا تقاضا ہے بھی ہے، کہ اب بھی وہ کام نہ ہوا ہو، لیمنی جب میں ایسا نہیں ہوا ہے،
تو لازی طور سے وہ اب بھی نہیں ہوگا، اور جب کوئی چیز فی الحال موجود اور ثابت ہو بھی اس کا انکار کرنا انتہائی غلط اور لغو کام ہے،
کیونکہ رجوع کرنے کے معنی ہے ہیں کہ زمانہ ماضی میں تو ہے موجود تھا، اور ابھی اس کا انکار ہے، لیمنی موصی نے جب ایک مرتبہ انکار
کردیا پھر بھی اس کی دوبارہ وصیت کررہا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے ہوا کہ ماضی میں اگر چہ میں نے اس کی وصیت کی تھی گراب
میں رجوع شاب ہور کرکے نفی کردی ہے، اور اس انکار کا مطلب زمانہ ماضی اور زمانہ حال سب میں نفی ہے، اس کی طرح حقیقت
میں رجوع شابت نہیں ہو تا ہے، اس بناء پر آگر کوئی شخص اپنے موجودہ نکاح کا اس طرح انکار کرے کہ میں نے ذکاح نہیں کیا ہے، تو

نے اس طرح کہا کہ میں نے نکاح کیا ہی نہیں ہے حالا نکہ نکاح کرنے کے گواہ موجو و ہوں تواس کا نکاح ثابت ہو گا،اور اس طرح کے انکار سے ان دونوں میں جدائیگی نہیں ہوگی،البتۃ اگر اب وہ واقعۃ بیوی کو طلاق دینی چاہے تو دے سکتا ہے، جیسا کہ جہ مسئلہ کماپ النکاح میں گزرچکاہے )۔

ولو قال کل وصیة اوصیت بها المنع:اوراگروصیت کرنے والے نے کہاکہ بیں نے زید کے نام کی جون سی اور حس فتم کی بھی وصیت کی ہے وہ حرام اور بیاج ہے تواس جملہ ہے وصیت ہے انکار نہ ہو گا، کیونکہ حرام اور بیاج یا سود ہو ناایک فتم کا وصف ہے، جبکہ کوئی بھی دصف ہو وہ یہ جاہتا ہے، کہ اصل موصوف یعنی دصیت باقی رہے، یعنی جب اصل موصوف موجود ہو تواس کے وصف کے ساتھ مل سکتا ہے، لبُداوصف یہ جاہتا ہے کہ موصوف موجود رہے، آس لئے پہلے کی کی ہوئی وصیت اپنی حالت پر باتی رہستی : بعدلاف ما اذا قاصی فھی باطلة الع بخلاف اس كاراس طرح سے كماكد وہ باطل بيعن ميس نے زيد ك لئے جیسی بھی دصیت کی تھی وہ باطل ہے تواس ہے اب رجوع کر تالازم آتاہے، کیونکمہ باطل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے،جو کہ بالکل نا پید بوجائے: ولو قال احوتھا اللح: اور آگر وصیت کرنے والے نے کہاکہ میں نے زید کے لئے جو وصیت کی تھی اسے میں نے مؤخر کردیاہے تواس جملہ سے وصیت سے رجوع مہیں ہے، کیونکہ تاخیر کر نے سے اس چیز کو محتم اور ناپید نہیں کیاجا تاہے، جیسے کہ سمسی پر قرض بواوراس سے قرض خواہ کہے کہ میں نے اس کے مطالبہ کومؤخر کر دیاہے تواس جملہ سے وہ معاف نہیں ہو جا تاہے۔ بخلاف ما اذا قال تو کت النج: بخلاف اس کے اگر موصی نے یہ کہا کہ میں نے زیر کے لئے جووصیت کی تھی اسے میں نے جھوڑ دیا ہے یاترک کر دیا ہے تب اس جملہ سے وصیت ہے۔ رجوع ہو جائے گا، کیونکہ کسی چیز کو ترک کرنے کے معنی ساقط اور حم کرنے کے ہوتے ہیں: اولو قال العبد الذی او صبت به النع: اور اگر کہنے والے نے اس طرح کہا کہ وہ غلام جس کی وصیت میں نے زید کے لئے تھی وہ اب بکر کے لئے ہے تواس جملہ سے وصیت سے رجوع ہے کیو نکد اس لفظ سے پہلے کی شر کت کو قتم کرنے پر دلالت ہوتی ہے، تواس کا مطلب میہ ہو گا کہ زید کے لئے جو وصیت کی تھی وواس سے ختم ہو کراب صرف مکر کے لئے ہو گئی ہے۔ ببحلاف ما اذا او صبی به الوجل المخ اس کے برخلاف کس نے اپنے غلام کی وصیت زید کے لئے کی پھرا س غلام کی وصیت برے لئے کردی تواب دہ غلام زیداور جمروونوں کے در میان مشترک ہوگا، کیونکہ بدغلام کی مالکول کے در میان مشترک ہو سکتا ہے ،اور لفظ وصیت بھی آی معنی کے لائق بھی ہے۔

افا قال فہو لفلان وارتی النے اور اگرای طرح ہوں کہا کہ وہ تمام وصت جو ہیں نے ایک مرتبہ زید کے لئے کی تھی وہ اب میرے وارث خالد کے ہے تواس طرح کہنے ہے زید کی وصیت ہے رجوع ہوگا، کیو نکہ ہم نے پہلے بیان کرویا ہے ، کہ اس جملہ ہو جائے جملہ کو ختم کرنا ہو تا ہے ، اس لئے اس جملہ سے وارث کے لئے وصیت کا تھم ہو جائے گا، اور ہم نے پہلے یہ بحث انچی طرح بیان کر دی ہے کہ وارث کے لئے وصیت ہو نے ہے اس کا کیا تھم ہو تا ہے : ولو کان فلان آخو : اور اگر اس صورت میں کہ وصیت کر نے ہو قت بحر مرچکا ہو یہ کہا کہ جس فلام کے لئے زید کو وینے کی وصیت کی تھی وہ اب بحر کے لئے ہے اس زید کی وصیت اپنی جگہ پر باتی رہیگی کیو نکہ پہلی صورت میں زید کی وصیت جو باطل ہوتی تھی وہ اس ضر درت ہے تھی کہ جب وہ فلام کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر ہی بکر کا فلام ہو جانے والا تھا، مگر موجودہ صورت میں کہ وقت وصیت بحر مرچکا ہے ، وہ بات یہاں فابت نہیں ہوگی، لبذا پہلی وصیت ہی وقت وصیت بحر ندہ ہو لیکن موصی کی موت سے بہلی مرچکا ہو تو وہ وہ وہ صیت کی فاور بالفر ض اگر وصیت کے وقت بحر زندہ ہو لیکن موصی کی موت سے بہلی مرچکا ہو تو وہ وہ صیت کا فلام اس موصی کے وار تول میں ہوگا، کیو تکہ پہلی وصیت موصی کے رجو تکر کے لینے کی وجہ ہے اور وسی کی جب اور وسیت بحر کا ہو جائے والا تھا، مگر حورت وصیت موصی کے رجو تکر کہ لینے کی وجہ ہے اور وسیت بحر کا موست بحر کے ایک ہو جائے والا میں ہوگا، کیو تکہ پہلی وصیت موصی کے رجو تکر کے لینے کی وجہ ہے اور وسیت بحر کی ہو جائے گائے ہیں نے وصیت بی نہیں کی ہو باگر کسی نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت کر نے کے بعد سے کہا کہ میں نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت کر نے کے بعد سے کہا کہ میں نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت کر نے باقر کی ہو کہا کہ میں نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت کر نے کے بعد سے کہا کہ میں نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت کر نے کے بعد سے کہا کہ میں نے وصیت بی نہیں کی ہے ، اگر کسی نے وصیت کی بیاں کی ہو کہا کہ بیاں کی ہو کہا کہ میں کے وصیت کی بیاں کی ہو کہ کہا کہ میں نے وصیت کی بیاں کی ہو کہا کہ بیاں کی بیاں کی ہو کہا کہا کہ میں کے وصیت کی بیاں کی ہو کہا کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کو بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں ک

نے کہاکہ میں نے جس قتم کی بھی وصیت کی ہے، وہ بیان اور حرام ہے باطل ہے، یابیہ کہاکہ میں نے اسے موخر کر دیاہے، یا یوں کہا کہ میں نے اسے ترک کر دیا ہے، تمام مسائل کی تحقیق، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

## باب الوصية بثلث المال

## تهائی مال کی وصیت

قال ومن اوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما لانه يضيق الثلث عن حقها اذا لا تزاد عليه عند عدم الاجازة على ما تقدم وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق والمحل يقبل الشركه فيكون بينهما وإن اوصى "حدهما بالثلث ولاخر بالسدس فالثلث بينهما اللالا لان كل واحد منهما يدلى بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقسمانه على قدر حقيهما كما في اصحاب الديوان فيجعل الاقل سهما والاكثر سهمين فصار ثلثة اسهم سهم لصاحب الاقل وسهمان لصاحب الاكثر وان اوصى لاحدهما يحميع مناله ولاخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على اربعة اسهم عندهما وقال ابو حنيفة النشف بينهما نصفان ولا يضرب ابو حنيفة للموصى له ما زاد على الثلث الا في المحاباة والسعاية ج والدراهم الموسلة لهما في التحلافية ان الموصى قصد شيئاين الاستحقاق والتفضيل وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا المرسلة لهما في بنائل فيشبت كما في المحاباة واختيها وله ان الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الاجازة من مانع من التنفذ لها بحال فيطل اصلا والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق فيطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع بخلاف مواضع الاجماع لان لها نفاذا في الجملة بدون اجازة الورثة بان كان في المال سعة فتعتبر ضمن البيع بخلاف مواضع الاجماع لان لها نفاذا في الجملة بدون اجازة الورثة بان كان في المال سعة فتعتبر تزيد على الثلث فانه يضرب بالغلث وان احتمل ان يزيد المال فيخرج من الثلث لان هناك الحق تعلق بعين ما تركة تنفذ فيما يستفاد التركة بدليل انه لو هلك واستفاد مالا اخر تبطل الوصية وفي الالف المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ ایک مخص نے اپنے تہائی مال کی زید کے لئے وصیت کی اور بکر کی واسطے بھی تہائی مال کی وصیت کی لیکن وار تول نے اس کی اجازت نہیں رکھا اس لئے مسرف ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کو جائز نہیں رکھا اس لئے مسرف ایک بی لیک بی گارہ ایک تہائی مال میں اتن گنجائش نہیں ہوتی ہے، مسرف ایک بی گلٹ ان دونوں مخصول میں برابری کے ساتھ تقسیم ہوگ، کیونکہ ایک تہائی مال میں اتن گنجائش نہیں ہوتی ہے، کہ ان دونوں نے کہ وار تول نے ایک تبائی سے زیادہ وسینے کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ کتاب کی ابتداء بی میں اس کا تکم بیان کیا جاچکا ہے، اور حق دار جن میں بید دونوں بی برابر ہیں، اس لئے کسی ایک کو دوسر سے پرترجیح نہیں دی جا سکتی ہے، اور تبائی مال میں اتن گنجائش ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں برابر برابر تقسیم کردیا جائے، اس طرح سے سد میں سدس مال دونوں میں ہرابر برابر تقسیم کردیا جائے، اس طرح سے سد میں سدس مال دونوں میں ہرابر برابر تقسیم کردیا جائے، اس طرح سے سد میں سدس مال دونوں میں ہے ہرایک کومل جائےگا۔

وان او صبی الاحدهما بالظلث المع: اوراگر موصی نے زید کے لئے ایک تہائی بال اور بکر کے لئے (پورے بال کا چھٹا حصہ یعنی) سدس کی وصیت کی ہواور وار تول نے تہائی ہے زیادہ مال کی تقلیم کی اجازت نہیں دی ہو تو وہی ایک تہائی مال تین حصوں میں تقلیم کر کے ان میں ہے ووجھے زید کو اور ایک حصہ بکر کو دیا جائے گا، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کو ایک سیج سبب کے ذریعہ حق طلب ،اوراس تہائی مال میں دونوں کے حق کی پوری مخبائش نہیں ہے، لہذا یہ دونوں ہی اس ایک تہائی کو اپنے اپنے حق کے مطابق تقسیم کرلیں جیسے کہ مختلف قرض دار دل کی صورت میں ہوتا ہے، لہذا سب سے کم حصہ والے کا ایک حصہ طے کیا جائے، لینی چھنے حصہ کو ایک حصہ طے کیا جائے گا،اور تہائی والے کے دو حصے طے کے جائیں، کیونکہ ایک تہائی میں دو چھنے نکلتے ہیں، اس طرح کل تین حصے ہوئے جن میں سے ایک حصہ بکر کے اور دو حصے زید کے لئے ہول گے: وان او صی لاحله ما بہت ہوں گے: وان او صی لاحله ما بہت مالہ النے: اور اگر موصی نے زید کے لئے اپنے پورے مال کے لئے وصیت کی اور بر کے لئے آیک تہائی مال کی وصیت کی اور دار قول نے اس صورت میں ہمی ایک تہائی مال سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں دی توصاحبین کے نزدیک ایک تہائی مال ہی ان دونوں میں جارکھے ہوگر تقسیم ہوگا۔

وقال ابو حنیفہ المنے اور امام ابو طنیفہ نے فرایا ہے کہ ایک تہائی مال ہی ان دونوں کے در میان تقیم ہوگا، امام ابو طنیقہ کے تزدیک اس میں اصل یہ ہے کہ بھائی ہائی ہے نیادہ کی وصیت کی گئی ہو تو وہ محض اس میں ہے صرف ایک تہائی مال ہی کا حق دار ہوگا، اس میں اسے دیادہ کا تعین اللہ کی استخیا میں (ا) مریض نے معاملہ تع میں محابات کی ہو (۲) یا غیر معین مال کی (مثلا یوں کہا اسے میں نے در ہموں کی ہو (۲) یا غیر معین مال کی (مثلا یوں کہا اسے میں نے در ہموں کی ہو وصیت کی ہے ، (محابات ہوں کہا اسے میں نے در ہموں کی ہو وصیت کی ہو ہمائی ہوگا، تا معنی العطاء ہے مفاعلہ کے وزن ہر ، پیچے وقت مسامحت اور چیٹم یو ٹی یا نری کی اور خرید تے وقت از خود قیست کی ہوں کی اس کی وصیت کرنے میں قبہت ہو ، لیکن ان دونوں با تول میں سے حق در بنا ممنوع ہو گیا ہو گئی ہو گئی ہو اور دوسر کی ہی کہ اس کو بحر پر انضلیت ہو ، لیکن ان دونوں با تول میں سے حق دار بننا ممنوع ہو گیا کیو کہ وار ثول کا حق متعالق ہو جاتا ہے ، اگر چہ اس کا کہا سے اس کے وار تول کا حق متعالق ہو جاتا ہے ، اگر چہ اس کا اس کی مورث اخاد ہے یہ راضی نہ ہو ، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچا ہے ، ) اور اب دوسر کی بات یعنی بحر کو زید پر افضیلیت حاصل ہو نا تواس ہے کو کی بات منع راضی نہ ہو ، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچا ہے ، ) اور اب دوسر کی بات یعنی بحر کو زید پر افضیلیت حاصل ہو نا تواس ہے کو کی بات منع مورت میں ہو تا ہے ، کہ ذید کو تین حصول کے حساب سے اور بحر کی سورت یہ ہو سکتی ہے ، کہ ذید کو تین حصول کے حساب سے اور بحر کی سورت میں ہو تا ہے ۔ کہ دنید کو تین حصول کے حساب سے اور بحر کی سورت میں ہو تا ہے ۔ کہ دنید کو تین حصول کے حساب سے اور بحر کی سورت میں ہو تا ہے ۔

و لله ان الموصیة و قعت بعیر المهشو و ع النے: اور امام ابو طبیقہ کی دلیل یہ ہے کہ جب مورث کے ورثہ نے تہائی مال سے
زائدگی وصیت کی اجازت نہیں و کی تو تہائی سے زیادہ کی وصیت ایسی ہوئی جو شرعا ثابت نہیں ہے ، کیونکہ کس حال ہیں بھی ایسی
وصیت نافذ نہیں ہو شمق ہے ، تو وہ وصیت ہی بالکل ابتداء ہے باطل ہو گئی جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا، اور تہائی ہے زیادہ کی
وصیت باطل ہو گئی، اور اب صرف ایک تہائی مال کی وصیت باتی روگئی، جس کا حاصل ہیہ ہوا کہ اس وصیت کے معاملہ میں زید و بکر
دونوں برابر ہو گئے : و النفضیل یشب المنے : اور اب زید کو دوسر ہے پر افضل ہونا، پس آگر میہ افضلیت ثابت ہوگی بھی تو وہ استحقاق
کے ضمن میں خابت ہوگی، لیکن اگر تہائی ہے زیادہ کا ستحقاق باطل ہو تو یہ تفصیل بھی باطل ہوگئی، جیسے وہ کا بات (یار عایت) جو بھے
کرتے ہوئے کی طرح سے بائع یا مشتری کو حاصل ہو جائے جو کہ جائز ہے لیکن اگر اصل معاملہ تھے ہی کسی و جہ سے باطل ہو جائے
تو وہ کا باق (رعایت) بھی از خود باطل ہو جاتی ہے ، بخلاف ان تین مسکول کے۔

(ف: ایعنی (۱) مریض کے محابات جو و صیت کی معنی ہیں ہو تی ہے جس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ مریض کے ووغلام ہیں جن میں سے ایک کی تیت گیارہ سودر ہم ہول اور اس مریض نے یہ وصیت کی کہ اس غلام کوزید کے پاس صرف سودر ہم ہول اور اس میں بیٹی دیارے میں بھی اس بیار مورث نے یہ وصیت کی کہ یہ غلام بھی بکر کے پاس صرف سودر ہم میں بیٹی ومیا ہے ،اس طرح زید کو بجائے گیارہ سوکے صرف سودر ہم میں لیعنی ایک ہز ارکی رعایت بھی بکر کے پاس صرف سودر ہم میں بیٹی ویاجائے ،اس طرح زید کو بجائے گیارہ سوکے صرف سودر ہم میں لیعنی ایک ہز ارکی رعایت

کے ساتھ ،اور بکر کوچھ سودر ہم کی بجائے پانچ سو کم صرف ایک سوگ رعایت یا محابت رعایت دی جائے ،اور ادھر وار تول نے مجموعة دونوں کے در میان صرف ایک تہائی کی اجازت دی ہے ،اوراس سے زائد کی رعایت نہیں دی ہے ، لہذا ایک تہائی کے برابر ان دنوں کے واسطے منز لہ وصیت کے ہوا، کیونکہ اس کی طرف سے موجودہ رعایت اور محابات مرض الموت کی حالت میں ہے ، لیکن بالا تفاق اس تہائی میں زید ایک ہزار در ہم کے حیاب سے اور بکر ۵ سودر ہم کے حیاب سے شریک کیا جائے گا۔

اورای طرح (۲) سعایت میں جم ہے، جس کی صورت ہے ہے کہ ایک شخص کے صرف و عقام ہیں، ان میں ہے ایک کی جمت دوہزار درہم اور دوسرے کی قبت ایک ہزار درہم ہے، اور النادو کے سوااس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجوداس نے اپنے مرض الموت میں دونوں کو آزاد کر دیا، اب اگر اس کے تمام وارشین النادونوں کی آزادی پر خوش ہوں تو وونوں ہی آزاد ہول آزاد ہو جا کی گے، ورنداس مر یض کا تہائی ترکہ یتن ایک ہزار درہم النادونوں کو ملے گا، اس طرح بالا تفاق سے تھم ہے کہ جس غلام کی قیمت دوہزار درہم ہے، وہ تہائی مال سے دوجھے پائے گا، اور باقی کے واسطے سعایت کرے گا، (یعنی خود محنت اور مز ووری کر کے لائے گا) اور جس کی قیمت ایک ہزار درہم ہے وہ تہائی میں سے ایک حصہ پائے گا، اور باتی کے لئے سعایت کرے گا، اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا کا کی تمن بڑار درہم کی وصیت میں استحقاق کے اوپر اعتبار ہے، ادر تیسری صورت ہے کہ ایک شخص کا کل ترکہ تین ہزار درہم کی وصیت کی مگر وارثوں نے کا کل ترکہ تین ہزار درہم کی وصیت کی مگر وارثوں نے کا کل ترکہ تین ہزار درہم کی وصیت کی مگر وارثوں نے دو بہائی سے زائد کی اجازت نہیں دی، اس طرح تہائی حصہ صرف ایک ہزار درہم ہوا، اور یہی مقدار الن دونوں کو وصیت کی طور پر دی جائی ہے۔ آئی۔

سیکن ای ہزار درہم میں زید کاحق دوہزار کے حساب ہے اور بکر کاحق ایک ہزار کے حساب ہے لگایا جائے گااس طرح زید کو بکرے دوگئے کاحق ہوگا، خلاصہ بیہ ہوا کہ ان تین مسائل میں بالا تقاق تہائی ہے زائد کو استحقاق کی نظر ہے علیاء و کیھتے ہیں بعنی تہائی ہے بھی زائد بانے کو افکاحق سیجھتے ہیں، (ع،م)، اس دلیل ہے ان تینوں مسائل میں سے ہرایک وصیت کو دار ثوں کی اازت کے بغیرایک حد تک نافذ کیا جاتا ہے، اس طور ہے کہ مثلاً مال میں گنجائش نگل آئے، مثلاً کوئی مال چھپا ہوا ظاہر ہو جائے یائل جائے تواس وصیت کا اعتبار تفصیل کے بارے میں کیا گیا ہے، صرف اس وجہ ہے کہ یہ تھم ایک حد تک شریعت ہا بات ہے، بخلاف مسئلہ کتاب کے دہ کسی طرح ثابت ہی ہے، اس طرح فرق کاخلاصہ ہے ہوا در ان تینوں مسائل میں وصیت کا تختم ایک حد تک ثابت ہی ہے اس لئے استحقاق کی نظر سے تفاضل کا عتبار فابت ہو گااور کتاب کے اس مسئلے میں کسی طرح ہے ثابت ہی ہے اس لئے اعتبار معلوم ہونا چاہئے کہ یہاں پر اعتبار صرف در اہم مرسلہ کی وصیت میں ہے مطلب ہے کہ ایسے در اہم جن کو متعین خبیں کیا گیا ہو۔

و هذا بعلاف ما اذا و صی العین الغ: بخلاف این صورت کے کہ جب تر کہ بیں ہے کسی مال عین کی وصیت بیں ہے اس طرح فرق ہواور ترکہ کی تہائی ہے اس کی قیمت زائد ہو، (تو موصیٰ لہ کے حق میں وار توں کی نظر میں یاد وسرے موصیٰ لہ کے اعتبارے زیادتی کا کوئی اعتبار نہ ہوگا چنانچے موصیٰ لہ صرف ایک تہائی کے حساب سے حق دار تظہرے گا،اگرچہ یہاں بھی یہ احتمال رہتا ہے کہ مال میں اس نی زیادتی حاصل ہو جائے جس سے اس کل مال کی یہ وصیت تبائی کے برابر ہو،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موصیٰ لہ کا حق اس صورت میں اس کی اور اس مورت میں اس کے کہ اگریہ مال شائع ہو جائے اور اس مر نے والے کا دوسر امال بھی کہیں سے نگل آئے، تو بھی وصیت باطل ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں کہ ہزار در ہم مرسلہ کی وصیت ہو یعنی ان در ہموں کو کئی طرح متعین بھی نہیں کیا گیا ہو تواس صورت میں اگر پورامال ضائع ہو جائے، بچر اس مر دو کا پچھ مال کہیں ہے نگل آئے تو وہ وصیت اس ترکہ اور اس مال کے ساتھ مخصوص نہ تھی، جس سے وصیت اس ترکہ اور اس مال کے ساتھ مخصوص نہ تھی، جس سے دوسیت ای مال حق متعلق تھا، (ف: الحاصل نہ کورہ بیان سے وصیت معینہ اور وصیت مرسلہ یعنی غیر محینہ میں یہ فرق نکل جس کہ وار ثوں کا حق متعلق میں یہ فرق نکل جس

کاا بھی بیان ہو۔

توضیح: اگرزید نے اپنے ترکہ میں سے دوعلیحدہ شخصوں کو ایک ایک ثلث کے لئے وصیت کی مگر در شد کے ایک شخص کے لئے ایک شخص کے لئے ایک تہائی دوسرے شخص کے لئے ایک تہائی دوسرے شخص کے لئے ایک تہائی دوسرے شخص کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی، مسائل کی سازے مال کی اور دوسرے شخص کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ

قال واذا اوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة ولو اوصى بمثل نصيب ابنه جازلان الاول وصية بمال الغير لان نصيب الابن مايصيبه بعد الموت والثانى وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشئى غيرة وان كان يتقدربه فيجوز وقال زفر تجوز فى الاول ايضا فنظر الى الحال والكل ماله فيه وجوابه ما قلنا قال ومن اوصى بسهم من ماله فاله انحس سهام الورثة الا ان ينقص عن الدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه وهذا عندابى حنيفة وقالا له مثل نصيب احد الورثة ولايزاد على الثلث الا ان تجيز الورثة لا ان السهم برادبه احدسهام الورثة عرفالا سيما فى الوحية والاقل متيقن به فيصرف اليه الا اذا زاد على الثلث فير دعليه لانه لا مزيد عليه عدم اجازة الورثة وله ان السهم هو السدس هو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه وقد رفعه الى النبى عليه السلام فيما يروى ولانه يذكر ويرابديه السدس فان اياسا قال السهم فى اللغة عبارة عن السدس ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فعطى ماذكونا قالوا هذا كان فى عرفهم وفى عرفنا السهم كالجزا.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ترکہ سے بیٹے کے حصہ کو مال کی کسی شخص کے لئے وصیت کی (اور اس موصی کا بیٹا موجود ہے ،ع) تو یہ وصیت باطل ہوگی، اور اگر زید کے لئے اس طرح وصیت کی کہ میرے بیٹے کو میرے حصہ سے بعتامال سلے گا اتناہی تم کو بھی میرے مال سے سلے گا، تو یہ کہنا جائز ہوگا، اور یہ وصیت صحیح ہوگی، اس لئے اگر اسے بیٹے کے حصہ میں ایک تہائی مال یااس سے کم اس کے باپ سے ملا ہو تو وہ نا فذہوگا، لیخی اتنابی اس شخص کو بھی وصیت سے ملے گا، اور اگر ایک تہائی سے زیادہ اس بیٹے کو مل رہا ہو اور دوسرے سارے ور شہ بھی اس وصیت کے مطابق دینے پر راضی ہول تو نا فذہوگا، م) ان دو نول مسلوں میں فرق کرنے کی دلیل ہے کہ پہلے مسللہ لیعنی بیٹے کے حصہ کی وصیت اس وجہ سے باطل کی گئی تھی کہ یہ مال غیر کی وصیت ہے کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد ملا ہو، اس سے پہلے تک وہ وصیت ہے کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد ملا ہو، اس سے پہلے تک وہ جائز ہے، کہ اس میں صرف بیٹے کے حصہ کے برابر ملنے کی وصیت کرنا اس لئے جائز ہے، کہ اس میں صرف بیٹے کے حصہ کے برابر مال وسینے کی وصیت ہے اس بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہیں ہے، اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں سے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں سے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کی سے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کی سے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کی سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق کی کے کی سے کوئی تعلق نہیں کی کوئی تعلق نہیں کی کوئی کے کوئی تعلق کی

و قال زفر تجوز النے: اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ پہلے مسئلہ میں بھی وصیت جائز ہوگی، گویاام م زفر نے فی الحال کا عذبار کیا ہے، اس لئے کہ بوقت وصیت وہ سارامال ای موصی کا ہے، اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کرویا ہے، (ف: یعنی یہ کہ اگر چہ فی الحال کل مال موصی کا ہے، لیکن موصی فی الحال اس مال کا موصیٰ لہ کو مالک نہیں بنا تا ہے، اور اپنی موت کے بعد جب مالک بنانے کا وقت آئے گا اس وقت اس کا بیٹا خود ہی اس مال کا مالک بن جائے گا، اس لئے اس کے حصہ کی وصیت باطل ہوگی، اور اگر موصیٰ نے اپنے جملہ سے مجازا میہ مراد لیا ہو کہ بیٹے کے حصہ کے برابر اس موصیٰ لہ کو دید یا جائے، اور تمام ورشہ بھی اس کی

اجازت دیدیں تو یکی مسئلہ اب اوپر کابیان کیا ہو دوسر امسئلہ ہوجائے گا، جس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، جیسے اگر موصی کا پنا کوئی بیٹا ہی موجود نہ ہو، تو بالا نفاق دصیت جائز ہوگی، جیسا کہ العنامیہ میں ہال وہ او صبی بسبھہ میں ماللہ المنے: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی محض نے دوسرے مخص کے لئے اپنی مال سے ایک حصہ کی وصیت کی تواس کو باتی وار تول کے حصول میں سے سب سے کم حصہ دیا جائے گا، کیکن وہ حصہ بھی اس کے چھٹے حصہ سے کم ہو تو موصی لہ کے لئے اسے پورا کر دیا جائے گا، مگر اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، یہ قول امام ابو حذیفہ کا ہے۔

و له ان السهم هو السدس النج اورامام ابو حنیفه ی دیش به ب که گفت مین هم چمسے حصد کو لها جاتا ہے اور ابن مسعود سے مو قوفا و مر فوعا یکی مر وی ہے ،اور اس دلیل سے بھی کہ بھی سہم بول کر چھٹا حصد مر او ہو تا ہے ، چنانچہ قاضی بھر و حضرت کیاس بن معاویہ نے کہا ہے کہ لغت میں لفظ سہم چھٹے حصد کے معنی میں ہے ،اور کھی لفظ سہم بول کر اس سے وار توں کے حصوں میں سے ایک جصد نمر او ہو تا ہے ،اس لئے ابھی ہم نے جو بیان کیا ہے ،وبی دیا جائے گا ، لینی وار ثول میں سے مو جصد سب سے کم ہوگا وہی دیا جائے گا ، جارے مشارکتے نے فرمایا ہے کہ کو فد والوں اور عرب کا عرف ہے ،اور ہمارے عرف میں سہم کالفظ سے ،جم معنی ہے ، لعض کی صور ت میں سے کی صور ت میں ہوگا۔

توضیح: کسی نے اپنے ترکہ سے بیٹے کے حصہ کے مال کی کسی شخص کے لئے وصیت کی،اور اگراس طرح کہا کہ میرے بیٹے کو ترکہ سے جتنامال ملے گا اتنائی تم کو بھی ملنے کی میں نے وصیت کی،دونوں مسلوں میں اگر فرق ہے، توکیوں ہے،ایک شخص نے دوسرے کے لئے اسپنے مال کے ایک سہم کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل ، تھم،اقوال ائمہ کرام، مدلل اور مفصل جواب

قال ولواوصى بجزء من ماله قبل للورثة اعطوه ما شئتم لانه مجهول يتناول القليل والكثير غيران الجهالة لاتمنع صحة الوصية والورثة قائمو ، مقام الموصى فاليهم البيان قال ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال في ذلك المجلس اوفى مجلس اخرله نلث مالى واجرت الورثة فله ثلث المال ويدخل السدس فيه ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال في ذلك المجلس اوفى غير، سدس مالى الفلان فله سدس واحد لان السدس ذكر معرفا بالإضافة الى المال والمعرفة إذا عيدت يراد بالذني عين الاول هو المعهود في اللغة.

ترجمہ: فرمایا کہ اگر کسی نے میہ کہا کہ میں نے اپنے مال ہے ایک حصہ یا یک جزری وصیت کی تو وار توں ہے کہا جائے گا کہ تمہاراجو کچھ جی جاہے اسکو دے وو کے نعمہ ایک جزءیا حصہ ایک نامعلوم مقد ارہے، جو تھوڑے مال اور زیادہ مال سب میں استعمال ہو تاہے، پھر نامعلوم ہونے کی صورت میں بھی اسکی و صیت ممنوع نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ وارثین اپنے موصی کے تائم مقام ہوتے ہیں اس لئے انکواس غیر معلوم مقدار کو متعین کرنے کا اختیار ہوگا، (ف ایعنی جو کچھ بیان کر دیں وہی لازم ہوگا، للذا اسکے معنی سبح کہ تمہار اجو بی چاہے، دے دو، اس سے بیہ بات معلوم ہوگئے کہ وہ موصی خواہ لفظ سبم کم یالفظ جزء کہ بمارے عرف میں دونوں صور توں میں کیسال تھم ہے، اور اہل کوفہ وغیرہ کے عرف میں لفظ سبم اور لفظ جزء میں فرق ہے چنا نجہ کتاب میں ایاس بن معاویہؓ کے قول ہے جس کو قاسم بن ثابتؓ نے غریب الحدیث میں روایت کیا ہے۔

اورابن مسعود کے قول ہے جن کواہام محمد نے اصل میں ذکر کیا ہاور مرفوع حدیث نے استدلال کیا ہے چنا تی دوایت کیا ہے کہ ایک محص نے رسول اللہ علی ہے کہ ایک سیم کی وصیت کی اور وہ مرگیا، جس سے یہ معلوم نہ ہو سرکا کہ اس جے کی کیا مقدار تھی، لہذار سول اللہ علی ہے سامنے معالمہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے لئے چیٹا حصہ طے کیا ،اسکی روایت البزار اور الطیم انی اوسط میں کی ہے، اس کی سند میں عزری متروک ہے اور وہ تنہا ہے، اس کے علاوہ یا معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ علی ہے ہے تا حصہ اس بناء پر طے کیا تھا کہ یہ ہی حصہ وارثوں کے تمام حصول میں سے سب سے معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ علی نے چھٹا حصہ ہی ہو تا ہے، اس بحث کی تائید قاضی ایا س وغیرہ سے ہور ہی ہے، کہ لفظ سیم جے کو بولا جاتا ہے، لیکن یہ بات تعجب کی ہے کہ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ (معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہ لفظ سیم جھٹے ہی جھے کو بولا جاتا ہے، لیکن یہ بات تعجب کی ہے کہ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ (معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ یہ کہ ایک مقدار ہے) کیس اگر عرب کے بول جال میں لفظ سیم اس معنی میں آتا تو معلوم تھا، اسکا کوئی جواب نہیں ہو مکستا، سوائے کہ یہ ہور ہی ہے کہ یہ کہاجائے کہ عرب سے بول جال میں یہ بات معلوم تھی، طران کو شری تکی میں یہ معلوم نہ تھا، بہر صورت یہ بہت ہی تاب غور بات ہے اچھی طرح سمجھ کیں، واللہ تعالی اعلم، م۔

قال و من قال سدس مانی لفلان المخ: اگر کسی نے کہامیرا چھاحصہ مال زید کے لئے ہے پھرای مجلس میں یادوسری مجلس میں کہاکہ زید سے لئے میرا تبہائی مال ہے اور وار تول نے بھی اس کی اجازت دے دی، توزید کو صرف تبائی حصہ سے گااور چھٹا حصہ ای میں داخل ہوجائیگا، (لیعنی علیحدہ ہے اسکو چھٹا حصہ نہیں سلے گا) اور اگر ایک محض نے کہا کہ زید کے لئے میرے مال کا چھٹا حصہ ہے بھرای میں مجلس میں کہازید کے لئے مال کا چھٹا حصہ ہے توزید کو صرف ایک چھٹا حصہ سے گا کیونکہ اس نے مال کی طرف نبیت کر کے چھٹے جھے کو معروف نہ کے طور بر بیان کیا، اور جب معروف کو عبارت میں دوبارہ لایاجا تاہے، تواس ہے بہلا ہی مراد ہوتا ہے، یکی بات لغت میں مشہورہ (ف: توگویاس کے کہنے کا مطلب سے ہوا کہ وہی چھٹا حصہ بیان کیا ہے)۔

توطیح: اگر زید نے کہا کہ میں نے بکر کے لئے اپنے مال سے ایک جزءیاا یک سہم کی وصیت کی ،اگر کسی نے کہا کہ میر اچھٹا حصہ مال زید کے لئے ہے، پھر کسی مجلس میں کہا کہ زید کے لئے میرا تیسرا حصہ مال ہے، اور وار ثول نے بھی اسے مان لیا، اگر کہا کہ فلال کے لئے میر اسی مال کا چھٹا حصہ ہے، پھر دوسری مجلس میں اسی طرح کہا، تمام مسائل کی تفصیل، میرے مال کا چھٹا حصہ ہے، پھر دوسری مجلس میں اسی طرح کہا، تمام مسائل کی تفصیل، میم ، اقوال ایک کرام، مفصل و کہ لل جواب

قال ومن اوصى بثلث دراهمه اوبثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقى ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقى من ماله فله جميع ما بقى وقال زفرله ثلث ما بقى لان كل واحد منهما مشترك بينهم والمال المشترك يتوى ماتوى منه على الشركة ويبقى مابقى عليها وصار كما اذا كانت التركة اجناسا مختلفة ولنا ان فى الجنس الواحد يمكن جمع حق احدهم فى الواحد ولهذا يجرى فيه الجبر على القسمة وفيه جمع والوصية مقدمة فجمعناها فى

الواحد الباقى وصارت الدراهم كالدرهم بخلاف الاجناس المختلفة لانه لا يمكن الجمع فيها جبرا فكذا تقديما قال ولو اوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقى ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقى من ماله لم يستحق الاثلث ما بقى من الثياب قالوا هذا اذا كانت الثياب من اجناس مختلفة ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لانه يجرى فيه الجمع جبرابا بالقسمة ولو اوصى بثلث ثلثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له الاثلث الباقى وكذا الدرور المختلفة وقيل هذا على قول ابى حنيفة وحده لانه لا يرى الجبر على القسمة فيها وقيل هو قول الكل لان عندهما للقاضى ان يجتهد ويجمع وبدون ذلك يتعذر الجمع والاول اشبه للفقه المذكور.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرالیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے درہموں میں سے ایک تہائی یا بکریوں میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی پھر ان دونوں چیز وں لینی درہموں یا بکریوں میں سے دو تہائی ضائع ہوگی لہذا صرف ایک تہائی ہی باتی رہی ، اوراس موصی کے نیچے ہوئے تمام مالوں کے مقابلہ میں یہ باتی تہائی کے انداز سے کم ہوتی ہے ، اس لئے موصی لہ کو یہ سارا باتی باندہ مال ویدیا جائے گا: و قال زفو و له ثلث ما بقی: اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ باتی بال کی تہائی دی جائی ، کیونکہ جتنا بالی ضائع ہوااور جنا باتی دو و مسب وارثوں اور موصی لہ کے در میان مشترک تھا، اور مشترک مال کا تھم یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ضائع ہو تا ہے ، وہ مشترک بی ضائع ہو تا ہے ، وہ مشترک بی ضائع ہو تا ہے ، وہ مشترک بی ضائع ہو تا ہے ، وہ بھی سب میں مشترک ہی ضائع ہو تا ہے ، وہ بھی سب میں مشترک ہی سب میں مشترک ہی ہی سب میں مشترک ہو گئی اب جو کچھ بھی تہائی سے بچ ہے ، وہ بھی ان سب میں مشترک ہے ، بیں یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جسے کہ مال ترکہ میں رہتا ہے ، کینی اب جو کچھ بھی تہائی سے بچ ہے ، وہ بھی ان سب میں مشترک ہے ، بیں یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جسے کہ مال ترکہ میں مشترک ہو گئی ہوں ، اور مالک نے ان سب گلوں میں ہے ایک و میں ان سب میں مشترک ہے ، بیں یہ مسئلہ ایسا ہو گیا واس سے ایس کو و کہوں ہی ہوگئے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تقاتی موصی لہ کو اس ایک میں سے دو ضائع ہو گئے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تقاتی موصی لہ کو اس ایک میں سے تھی ایک میں ہو تا ہائی کی وصیت کی ، پھر ان تین گلوں میں ہو تا چا ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تقاتی موصی لہ کو اس ایک میں ہو تا ہائی میں ہو تا ہے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تقاتی موصی لہ کو اس ایک میں ہو تا ہے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تقاتی موصی لہ کو اس ایک میں سے دو ضائع ہو گئے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تقاتی موصی لہ کو اس ایک میں سے تھی سے تھی سے دو ضائع ہو گئے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا کی تو ان میں ہو تا ہے ۔

ولنا ان فی الجنس الواحد الغ: اور جاری دلیل یہ ہے کہ ایک جنس بیں ایک حق دار کے حق کوایک ہی بیل جمع کرتا ممکن ہے، ای کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے حق کردیا، اور شرکاء پر بھی تقسم کے لئے جر کیا جاسکتا ہے، حالا تکہ تقسیم کے ایک جاری ہیں، کہ مشرک حق کودیا، اس طرح سارے دراہم ایک ہی چو تکہ وصیت کا حق میں ہوگئے: بهخلاف الاجنام الغ: بخلاف الاجنام الغ: بخلاف الاجنام الغ: بخلاف اس کے اگر جنس مخلف قسموں کی ہو، توابیا نہیں ہوتا ہے، کیو تکہ حق میں موست کے لئے جر نہیں کیا جاتا ہے، توامی طرح اس میں وصیت کے حکم میں ہوگئے: بہن کر ایک جنس کیا جاتا ہے، توامی طرح اس میں وصیت کے حکم کو بھی مقدم نہیں کر سے ہیں: قال ولو اوصی بنلٹ ثیاب الغ: حقوم کے ایک جر نہیں کیا جاتا ہے، توامی طرح اس میں وصیت کے حکم کو بھی مقدم نہیں کر سے ہیں: قال ان میں ہو د تہائی ضائع ہوگئے اور صرف ایک تہائی پڑے باتی رہ گئے، اور یہ جو باتی رہ گئے ہیں، دواس کے باتی ترکہ کی تہائی ہو سکتی ان میں ہو د تہائی ضائع ہوگئے اور صرف ایک تہائی پڑے باتی رہ گئے، اور یہ والی کہ ہوں تو یہ تھا والے اور تو ایف ایس الفری ہیں ہوں تو یہ تھا در تم کے جیسا ہوگا، ای طرح اس میں ہوگئے ہوں کہ جو ایک ہو بھی مور ہم کے جیسا ہوگا، ای طرح ہوں بی جو الے اور تو لئے والی چڑ بھی ور ہموں کے حکم میں ہوگئے کو کہ ہر ایس چڑ جونا ہے کریا تول کر دی جاتی ہو تھی کیلی اور ٹی چڑ جونا ہوں کر اور کر کر جاتی ہو تھی کہ کیلی در نہ ہوں ہو تھی کہ کہ ایک ہور ہونا ہے کریا تول کر دی جاتی ہو تھی کہ کہ ایک ہون ہوں ہوں کہ کہ کہ کہ ہر ایس بھی د باؤ کے ساتھ تھیم کر ہے کا حکم جاری ہے۔

ولو اوصیٰ بثلث للثة من رقبقه النع :اوراگر کس نے اپ تین غلاموں میں سے تہائی کی دصیت کی پھراس میں سے دو غلام مر گئے تو موصی لہ یعنی جس کے لئے دصیت کی ہاس کے لئے باتی غلام کا تہائی ملے گا،اوراس سے زیادہ نہیں ملے گا،اور یہی تھم مخلف گھروں کی صورت میں ہے یعنی اگر نین گھروں میں تہائی کی دصیت کی گئی پھر دو گھرِضائع ہوگئے تواسی موصی لہ کو باتی گھر میں سے فظ تہائی طے گا، بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ قول فظ امام ابو صفیقہ کا ہے، کیو نکہ وہ مختلف مکانوں اور غلاموں میں جبر آ
تقیم کرنے کو جائز نہیں سبحق تھے، ووسر سے مشائح کا فرمایا ہے کہ یہ قول تمام اثمہ کا ہے کیو نکہ صاحبین کے نزدیک قاضی کو اس
بات کا اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے سب کو ایک جگہ جمع کروں اور اس کے بغیر جمع کرنا نمکن نہیں ہے، لیکن قول اول زیادہ بہتر
ہے، اس وجہ سے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: یعنی قاضی کے اجتباد کے بغیر شرکاء میں سے کسی ایک کاحق ایک مکان یا ایک غلام
میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، اور جب دو مکان یادو غلام زا کہ ہوگئے تو اس میں ایھی تک قاضی کا اجتباد خہیں ہوا، اس لئے باقی ال بھی
میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، اور جب دو مکان یادو غلام زا کہ ہوگئے تو اس میں ایھی تک قاضی کا اجتباد خہیں ہوا، اس لئے باقی ال بھی
شرکت کا مال رہالبند الیہ موصی لہ کو تقیم کر کے جمع کرنا وہاں دھیت کو میر اے ہے، اس لئے موصی لہ کو
ورنہ نہیں اس لے امام اعظم کے نزدیک مختلف کیڑوں اور غلاموں اور مکانوں میں جو نکہ جر آبٹوارہ کرنا جائز ہے، اس لئے موصی لہ کو
باتی مال میں سے صرف تبائی حصہ طے گا اور صاحبین کے نزدیک ان چیز دل میں چو نکہ جر آبٹوارہ کرنا جائز ہے، اس لئے موصی لہ کو
کل مال میں سے صرف تبائی حصہ طے گا اور صاحبین کے نزدیک ان چیز دل میں چو نکہ جر آبٹوارہ کرنا جائز ہے، اس لئے موصی لہ کو
کل مال میں سے صرف تبائی حصہ طے گا اور صاحبین کے نزدیک ان چیز دل میں چو نکہ جر آبٹوارہ کرنا جائز ہے، اس لئے موصی لہ کو

توضیح: اگر ایک شخص نے اپنے در ہمول میں ہے ایک تہائی یا بکر یوں میں سے ایک تہائی در ہمول میں سے ایک تہائی اور ہے کہ دینے مرف ایک ہی تہائی باقی دینے کی وصیت کی، لیکن اتفاقا اس کی دو تہائی ضائع ہو گئی لیعنی صرف ایک ہی تہائی باقی رہی، اگر مختلف جنسوں کے مال میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی، پھر اس سے پہلے ہی دو تہائی مال ضائع ہو گیا، اگر کسی کے تین غلام ہول یا تین مکان ہول ان میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی، اتفاقا دو تہائی ضائع ہو گئی، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل جواب

قال ومن اوصى لرجل بالف درهم وله مال عين ودين فان خرج الالف من ثلث العين دفع الى الموصى له لانه امكن ايفاء كل ذى حق قه من غير بخس فيصار اليه وان لم يخرج دفع اليه ثلث العين وكل ما خرج شئى من الدين اخد ثلثه حتى يستوفى الالف لان الموصى له شريك الوارث فى وتخصيصه بالعين نجس فى حق الورثة لان للعين فضلا على الدين ولان الدين ليس بمال فى مطلق الحال وانما يصير ما لا عند الاستيفاء فانما يعتدل النظر بما ذكرناه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک محض نے دوسرے کے لئے بڑار درہم کی وصیت کی حالا نکہ اس وصیت کر نے والے کے پاس مال بین ودین ہیں لیخی معین ہونے والے مال اور غیر معین ہونے والے مال نقود بھی ہیں اور اس کالوگوں پر قرضہ بھی ہے، پس آگریہ بڑار درہم اس کے موجودہ ترکہ میں ہے بعنی قرضہ کے سواجومال موجو دپایا جائے اس کی تہائی ہے بڑار درہم میں ہوئے ہوں تواس موصی لہ کو یہ بڑار درہم دے دیے جائیں گے ، کیونکہ اس طرح ایک حقد ارکوکسی کی کے بغیر اس کا حق پہنچا دینا ممکن ہوگا اس لئے موصی لہ کو بھی اس کا حق بہنچا دینا ممکن ہوگا اس لئے موصی لہ کو بھی اس کا حق بہنچا دیا اموال میں سے جو کھھ ماتا جائے وہ محض اس میں می تہائی مال لیتا جائے گا یہاں اموال میں سے جو بچھ ماتا جائے وہ محض اس میں می تہائی مال لیتا جائے گا یہاں موجود ہو مینی قرض کے سواجو بھی مال موجود ہو صرف اس میں ہے موصی لہ کا حق دیا جائے ، توالیا ہونے ہے وار توں کا سر اس نقصان ہے۔

كيونكه بدبات مسلم بكه نفذمال يعنى جونى الحال اسينا اختياريس ب،اسي اس يرافضليت ب،جود وسرول يرسياس موجود

ہویابطور قرض باتی ہو،اوراس لئے بھی کہ قرضہ مطلقا یعنی ہر حال میں مال نہیں ہو تا ہے، بلکہ وہ مال ای وقت ہو تا ہے، جبکہ اس کے پاس سے نکل کرخودا پنے ہاتھ میں آجائے، لہٰذاانصاف کا نقاضا بھی وہی ہواجو کہ ہم نے ین کر دیا ہے، (ف: وہ یہ کہ جتنا بھی مال موجود ہے،ای میں سے تہائی مال ای وقت اداکر دیا جائے جس سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا، پھر قرض میں پیضا ہو اجتنا کھی مال ملے ،اس میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا جائے ، یہائنگ کہ اس موضیٰ لہ کے ہزار در ہم وصول ہو جائیں، پھر جو پچھ وصول ہو وائیں، پھر جو پچھ

توضیح: اگر کسی نے زید کے لئے اپنے مال میں سے ہزار در ہم دینے کی وصیت کی، جبکہ اس شخص کے پاس نفذ بھی مال کچھ موجود ہواور اس کا دوسر ول کے پاس قرض بھی باتی ہو، تواس وصیت پر کس طرح عمل کیاجائے، مسئلہ کی تفصیل، تھم، مفصل دلا کل

قال رمن اوصى لزيد وعمر وبثلث ماله فاذا عمروميت فالثلث كله لزيد لان الميت ليس باهل للوصية فلا يزاحم الحى الذى هو من اهلها كما اذا اوصى لزيد وجد اروعن ابى يوسف انه اذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث لان الوصية عنده صحيحة لعمر وفلم يرض للحى الانصف الثلث بخلاف ما اذا علم بموته لان الوصية للميت لغو فكان راضيا بكل الثلث للحى وان قال ثلث ما لى بين زيد وعمر ووزيد ميت كان لعمر ونصف الثلث لان قضية هذا اللفظ ان يكون لكل واحد منهما نصف الثلث بخلاف ماتقدم الاترى ان من قال ثلث مالى لزيد وسكت كان له كل الثلث ولو قال ثلث مالى بين فلان وسكت لم يستحق الثلث.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے زید و بگر کے لئے آپ نہائی مال کی دصیت کی بعد میں معلوم ہوا کہ بکر تو مر چکا ہے اس لئے زید ہی کو پورا تہائی مال مل جائے گا، کیونکہ بکر جو مر چکا ہے ، اب دواس لا نُق نہیں ہے کہ اس کے لئے بھی وصیت ہو سکے اس لئے وہ اس نے بھیے کسی اور شخص نے زید اور دیکھاس لئے وہ اس لئے وہ اس نہ دونید وصیت کے لئے ہوگی، دیوار کے بارے میں وصیت کی تو چونکہ دیوار وصیت کے قابل نہیں ہے ، اس لئے پوری وصیت صرف زید ہی کے لئے ہوگی، رف اس کے لئے ہوگی، کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک مید کہ دونول صور تول میں زندہ کے لئے پوری دصیت ہوگی، م)۔

کہ اس کو معلوم نہ ہواس وقت ظاہری تھم یہ ہے کہ دونول صور تول میں زندہ کے لئے پوری دصیت ہوگی، م)۔

اورامام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر وصیت کرنے والے کو بحر کے مرنے کاعلم پہلے ہے نہ ہو تواین صورت بیں زید کے لئے تہائی کا نصف حصہ ہوگا، کیونکہ وصیت کرنے والے کے نزدیک بحر کی وصیت کی ہے ، لہٰ ذاوہ زید کے لئے صرف تہائی کا آوھے حصہ پر راضی ہوا ہے ، بخلاف اس صورت کے نہ وصیت کرنے والے کو بھی بحر کی موت کاعلم پہلے ہے ہو کہ اس صورت بیں پوری تہائی زید ہی کے لئے ہوگی کیونکہ اس صورت بیں اس مرنے والے کے لئے وصیت کرنے کار ہے ، لہٰذا وصیت کرنے والا خود اس عمل پر راضی تھا کہ پوری تہائی زید ہی کو لئے ، (یہ تفصیل اس صورت بیں ہوگی جبکہ موصی نے اس طرح کہا ہوگہ میر تہائی مال کی وصیت کی ہے ،، م، اور اگر موصی نے اس طرح کہا ہو کہ میر تہائی مال کی وصیت کی ہے ،، م، اور اگر موصی نے اس طرح کہا ہو کہ میر تہائی مال زید کو جبکہ زید و بحر کے در میان ہے حالا تلکہ بر مرچکا ہو تو بالا تفاق زید کے لئے تہائی کا نصف ہو تو اس صورت بیں زید کو صرف چھنا حصہ طے گا۔ و بکر کے در میان کا تقاضا ہے ، کہ زید و بحر بین حبر سے بر کہ کر کہ تہائی کا نصف ہو تو اس صورت بیں زید کو صوت کی ہو تو اس صورت بیں جبکہ دید و بحر کو تہائی مال کا مالک ہوجائے گا، کیونکہ و بی مالک ہونے کے لائق ہے ، کیاا کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک میں میں میں ہو کر بیٹے گیا، یعنی اس ہوئی بیت نہیں ہے کہ اگر ایک میں ان کہائی میر انہائی مال کا مالک ہو تا ہے گئر والے سے بھر خاموش ہو کر بیٹے گیا، یعنی اس سے زیادہ بھی نہیں کہا، تو زید یورے تہائی مال کا اس کم میر انہائی مال زید کے لئے ہے بھر خاموش ہو کر بیٹے گیا، یعنی اس سے زیادہ بھی نہیں کہا، تو زید یورے تہائی مال کا اس کم میر انہائی مال زید کے لئے ہے بھر خاموش ہو کر بیٹے گیا، یعنی اس سے زیادہ بھی نہیں کہا، تو زید یورے تہائی مال کا اس کم میر انہائی میر انہائی میر انہائی میر انہائی میر انہائی میں کہائی کے لئے ہے بھر خاموش ہو کر بیٹے گیا، یعنی اس سے زیادہ بھی نہیں کہا، تو زید یورے تہائی مال کا سے دیا ہو کہائی کہائی کیا کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کیا کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کے دو کی مالک کا کا کو کہائی کیا کہائی کہائی کہائی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کو کو کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کو کہائی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کی کو

مالک ہو جائے گا، اوراگر اس طرح کہا کہ میر اتہائی مال در میان زید کے ، اور خاموش ہوگیا توزید بچھ بھی مال کا مشتق نہیں ہوگا،

(ف کیونکہ اس لفظ کا تقاضایہ ہے کہ زید کے ساتھ کوئی دوسر المخص بھی مستحق ہے ، لیکن اسے بیان نہیں کیا گیا ہے ، اس لئے زیادہ سے زیادہ صرف ایک ہی شخص کو مستحق کہا جا جائے گا، کیونکہ ایک سے کم نہیں ہو سکتا ہے ، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے ، اس لئے زید صرف نصف بی کا مستحق ہوگا، اور کسی حال میں بھی اس سے زیادہ کا مستحق نہیں ہوگا، اس طرح حاصل کلام یہ ہوا کہ کوئی شخص بہلے ، ی مرچکا ہے ، اس وقت یہ دیکھا جائے گا، کہ اگر وہ شخص بہلے ، ی مرچکا ہے ، اس وقت یہ دیکھا جائے گا، کہ اگر وہ وصت مالک بنانے کے طور پر ہو تو ان بیل سے جوز ندہ ہو وہی کل مال کا مالک ہو جائیگا، جبکہ وہ اس کو موصی کی موت کے بعد قبول کرنے ، اور اگر وصیت تقسیم کے طور پر ہو مثلاً میر اتہائی مال فلال اور فلال کے در میان ہے توزیدہ شخص کو اس کا صرف نصف ملے گا، دانڈ تعالی اعلم۔

تو شیخ: اگر کمی نے زید اور بکر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی بعد میں معلوم ہوا کہ بکر مرچکاہے،اوراگر اس طرح کہا کہ میر انہائی مال زید و بکر کے در میان ہے، حالا نکہ بکر مرچکاہو،مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام،مفصل مدلل جواب

قال ومن اوصى بثلث ماله ولا مال له واكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت لا قبله الوصية عقد استحلاف مضاف الى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعده فيشترط وجود المال عندالموت لا قبله و كذلك اذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ولو اوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل مواته ولم يكن له غنم فى الاصل فالوصية باطلة لما ذكرنا انه ايجاب بعد الموت فيعتبر قيامه حينئذ وهذه الوصية تعلقت بالعين فبطل بفواتها عند الموت وان لم يكن له غنم فاستفاده ثم مات فالصحيح ان الوصية تصح لانها لوكانت بلفظ المال تصح فكذا اذا كانت باسم نوعه وهذا لان وجوده قبل الموت فضل والمعتبر قيامه عند الموت ولو قال له شاة من مالى وليس له غنم يعطى قيمة شاة لانه لما اضافه الى المال علمنا ان مراده الوصية بمالية الشاة اذا ماليتها توجد فى مطلق المال ولو اوصى بشاة ولم يضفه الى ماله ولا غنم له قيل لايصح لان المصحح اضافته الى المال وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها وقيل تصح لانه لما اضافه الى الغنم علمنا ان مراده عين مراده المالية ولو قال شاة من غنمى ولا غنم له فالوصية باطلة لانه لما اضافه الى الغنم علمنا ان مراده عين الشاة حيث ما اذا اضافها الى المال وعلى هذا يخرج كثير من المسائل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرملاہ کہ اگر کسی نے اپنے تہائی آل کی دصیت کی حالا نکہ اس کے پاس اس وقت پچھ بھی ہال نہیں ہے گر بعد ہیں اس نے پچھ کمالیا تو اس کی موت کے وقت جو بھی ہال ہوگا موصی لہ اس کی تہائی ہال کا مستحق ہوگا، کیو نکہ وصیت ایک معالمہ ہے، جس ہیں اپنی موت کے بعد کے زمانہ کی طرف اس قائم مقام بناتا ہے، لینی موصی نے موصی لہ کو یہ کہا کہ میری موت کے بعد بی تابت ہو تا ہے، البذا موت کے وقت بی موت کے بعد بی تابت ہو تا ہے، البذا موت کے وقت بی مال کا موجود ہو تا کائی ہے ، اس سے پہلے موجود ہو نے کی ضرورت نہیں ہے: و سخداللك اذا سحان لو حال النع: اس طرح آگر موصی کے پاس وصیت کے وقت بی موصی لہ اس کے تہائے مال موجود ہو نے کی موسی لہ ہوگیا پھر اسے دوبارہ مال کمایات بھی موصی لہ اس کے تہائے مال کا مستحق ہوگا، او پر بیان کی ہوئی دلیل کی بناء پر دو ہیہ ہے کہ مال کا موت کے وقت ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، (ف اور یہ تھم اس صورت ہیں ہے جبکہ موصی نے اسے تہائی مال کی وصیت کی ہو، من والو او صبی له بی مرکزی بیان کی وصیت کی ہو، من وقی کم کو ت ہے پہلے بی مرکزی بیااصل ہیں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی عدم النے : اپی تہائی بکر یوں کی بیاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکزی بیااصل ہیں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکزی بیا اصل ہیں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکزی بیا اصل ہیں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکزی بیا اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکزی بیا اصل ہیں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکزی بیا اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی سے خدمہ النے : اپنی تہائی بکر یوں کی وصیت کی جو موصی کی موت ہے پہلے بی مرکزی بیا اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی

نہیں تووصیت باطل ہو گئی ای دلیل کی بناء پر جوابھی او پر میں بیان کی گئی ہے کہ وصیت تو موت کے بعد لازم ہوتی ہے،اس لئے موصی کی موت کے وقت ہی اس کے پائے جانے کا اعتبار ہوگا،اور چو تکہ کریوں کی وصیت مال عین سے تعلق رکھتی تھی، لینی در ہم اور دینار کی طرح غیر معین مال ہے اسکا تعلق نہ تھااس لئے جب اس کے مرنے کے وقت یہ مال نہیں ہوگا، تووصیت باطل ہوگی۔

وان لم یکن له غنم فاستفاء المنے: اور اگر مُوصی کے پاس بگریاں نہ ہوں لیکن وصیت کے الفاظ کہہ لینے کے بعد اس نے بحریاں حاصل کرلیں اس کے بعد ہے موصی ان بگریوں کو چھوڑ کر مرگیا تو سوال ہوگا کہ اس کے بعد کیاان بگریوں کی وصیت نافذ ہوگا، جواب یہ ہے کہ اس بیں اختلاف ہے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ان بگریوں سے اس کا تعلق نہ ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا تعلق ہوگا، اور صحیح تول یہ ہے کہ وصیت صحیح ہوگی بعنی ان بگریوں سے اس کا تعلق ہوگا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وصیت لفظ مال سے ہوتی ہے، تو وہ وصیت کے بعد حاصل سے ہوتی مال لفظ مال سے متعلق ہو جاتی ہے، بعنی جب وصیت تہائی مال کے لفظ سے ہوتی ہے، تو وہ وصیت کے بعد حاصل کے ہوئے مال سے متعلق ہو جاتی ہے، جیسا کہ اوپر گزرگیا اس طرح جب وصیت مال کی ایک قسم سے ہو مثلاً کریوں کے لفظ سے ہو تو یہ بھی حاصل کی ہوئی بگریوں کے موضی کی موت سے پہلے بگریوں کا موجود ہونا ایک زائد بات ہے حاصل کی ہوئی بگریوں سے متعلق ہوگی ہوئی۔ تعلق نہیں ہے، کیکن قول معتبریہ ہے، کہ موصی کی موت سے وقت بھریاں موجود ہیں اس لئے۔ جس کا وصیت صحیح بھی ہوگی ،اور مناسب بھی یہ تھم اس وقت ہے کہ جب یہ مقصود ہو کہ عین بگریوں سے تہائی ہو۔

ونو قال شاۃ من مالی الغ: اور اگر اس طرح کہا کہ فلاں نے لئے میرے مال ہے آیک بکری ہے، حالا تکہ اس کے مال میں کوئی بکری نہیں ہے، تواس موصیٰ لہ کوایک بکری قیمت دی جائے، کیو تکہ جب موصیٰ نے اس کومال کی طرف مضاف کیا ہے، تو یہ سمجھا گیا کہ وہ موصی اس موصیٰ لہ کوایک بکری کی خریداری کے لئے اس کی قیمت کے برابرا پنامال دیناچاہتا ہے، کیونکہ یقیناً مطلق مال میں ایک بکری کی جی قیمت پائی جاتی ہے و لو او صیٰ بیشاۃ و لم یصفہ الغ: اگر کس نے زید کے لئے ایک بکری بھیناً مطلق مال میں مال کی جانب نسبت نہیں کی حالا نکہ اس کے پاس کوئی بکری نہیں ہے، تو اس میں دواقوال میں، (۱) یہ کہ سے وصیت ہی گیکن مال کی فضیلت کی ہو، اور اس افاضت وصیت ہی گیموں رہ اور معنی کا اعتبار ہوگا۔

کے بغیر بکری کی صورت اور معنی کا اعتبار ہوگا۔

متعین بری ہے دصیت متعلق ہوگی،اور چونکہ اس جگہ کوئی عین بکری موجود نہیں ہے،اس لئے اس کے مرتے ہی وصیت بھی باظل ہوگی، یونکہ جباس نے بکری کالفظ کہا حالانکہ اس کے باس کے باس نے بکری کالفظ کہا حالانکہ اس کے پاس بکری نہیں ہے، تواس سے معلوم ہواکہ اس کی مراد بکری کی مالیت ہی ہے،اس لئے اس موصی لہ کوایک بکری کی قبت دید جائیگی، (میں مترجم کہتا ہوں کہ شاید مصنف ہدائے کے نزدیک یہی قول رائج ہے،اس لئے اس آخر میں ذکر کیا ہے) اوراگر اس نے کہا کہ میری بکریوں میں سے ایک بکری فلال کے لئے ہے، حالانکہ اس کے پاس ایک بھی بکری نہیں ہے، تو یہ وصیت باطل ہوگی، یونکہ جب اس نے ایک بکری کی نسبت دوسری بکریوں کی طرف کی ہے، تو ہم کویہ معلوم ہوا کہ کہنے والی کی مراد بکری کی ذات ہے،اس لئے کہ اس نے اس بکری کو بکریوں میں سے ایک گنا یا ور قرار دیا ہے، لینی بکری کی قیت مراد نہیں ہے۔

بخلاف ما اذا اضافها النع: بخلاف اس بح جب اس نے بحری کو ہال کی طرف مضاف کیا تھا تواس صورت میں اس کی مالیت معلوم کرنا تھا،اور اب یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ اس قاعدہ کے مطابق دوسرے بہت سے مسائل نگلتے ہیں، (ف: جیسے کہ یول کہا ہو کہ فلال کے لئے میرے ہال میں سے ایک تفیز گیہوں ہیں،یا میرے مال میں سے ایک کپڑا ہے، تو وصیت صحیح ہوگی،اور اس موصی لہ کا ایک تفیر گیہوں یا کپڑے نہ ہوں، موصی انہ کوایک قفیر گیہوں اور اسٹے کپڑے کی قیت دی جا گیا،اس صورت میں جبکہ موصی کے مال میں گیہوں یا کپڑے نہ ہوں،

اس کے برخلاف اگریہ کہا کہ فلال کے لئے میرے گیہوں ہے ایک قفیر گیہوں ہے، یامیرے کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہے، حالا نکہہ اس کے مال میں نہ گیہوں ہیں اور نہ ہی کپڑے ہیں قوصیت باطل ہوگی، حبیبا کہ المیسوط میں ہے )۔

توضیح: اگر کمنی نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی حالا نکہ اس وقت اس کے پاس بچھ بھی مال نہیں ہے، مگر بعد میں اس نے بچھ کمالیا، اگر کسی کے پاس اس کی وصیت کرنے کی وقت مال موجود ہو لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن دوبارہ اس نے بھر کمالیا، مسائل کی مقصلہ تفصیل، تحم، اقوال علاء، دلائل مفصلہ

قال ومن اوصى بثلث ماله لا مهات اولاده وهن ثلث وللفقراء والمساكين فلهن ثلثة اسهم من خمسة اسهم قال ومن اوصى بثلث عنه وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف وعن محمد انه يقسم على سبعة اسهم لهن ثلثة ولكل فريق سهمان واصله ان الوصية لامهات الاولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرنا هما فى الزكوة لمحمد ان المذكرر لفظ الجمع وادناه فى الميراث اثنان بخد ذلك فى القران فكان من كل فريق اثنان وامهات الاولاد ثلث فلهذا يقسم على سبعة ولهما ان الجمع المحلى بالالف واللام يرادبه الجنس وانه يتناول للانى مع احتمال الكل لاسيماعند تعذر صرنه الى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة واثلثة للثلث .

ترجمہ: امام محدِّنے فرمایا ہے کہ اگر ایک مخص نے وصیت کی کہ میراتہائی مال میری ام ولدوں، فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہے عالا نکہ اس کی ام ولدوں کو تین جسے دے لئے ہے عالا نکہ اس کی ام ولدوں کو تین جسے دے جاکس گے، (ف: اور فقراء کوایک حصہ اور مساکین کوایک حصہ دیا جائے گا): قال دضی الله عنه النج: مصنف ؓ نے فرمایا ہے کہ بین گاہری گی دوریت میں اس کے خلاف نہیں ہے): وعن بین نہیں ہے): وعن محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اسهم النج: اور غیر جامع صغیر میں امام محدؓ سے بھینا یہ مروی ہے کہ اس کے سات جسے کئے جائیں محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اسهم النج: اور غیر جامع صغیر میں امام محدؓ سے بھینا یہ مروی ہے کہ اس کے سات جسے کئے جائیں محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اسهم النج: اور غیر جامع صغیر میں امام محدؓ سے بھینا یہ مروی ہے کہ اس کے سات جسے کئے جائیں محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اسلام اللہ تاہر فریق کے سئے دودوجسے ہوں گے مف: یعنی فقراء کو دوجسے اور مساکین کودو جسے دئے جائیں گ

مجموعه يانج ہو گيا۔

الحمد ان المذكور لفظ المجمع المن اورامام محمد كى دليل يه ب كه فقر اءو مساكين بحق كے لفظ كے ساتھ بيان كے گئے ہيں، (ف اس لئے ان بيس سے كسى كو بھى مفرد يعني ايك كے معنى ميں مراد نہيں لياجا سكتا ہے، اس لئے زيادہ سے نها جا سكتا ہے، کہ جمع سے كم مراد لياجا ئے) وادناہ في المعيوات الغ اور قرآن مجمع سے كم محمع مراد لياجائے) وادناہ في المعيوات الغ اور قرآن مجمع سے محم محمل مرات ميں دون الرفيح ہيں، (چناني جدت لين ايك لڑكى كى ميراث نصف بے ليكن بنات يعنى ايك سے زيادہ بوخ كى صورت ميں خواہ وہ دو ہوں ياان سے زيادہ ان كے لئے دو تبائى ہے، اس طرح جمع كا كم سے كم اطلاق دو بركيا گيا ہے، اس طرح اور دو سرے بھى ہيں: فكان من كل فويق الغ : پھران دونوں ميں سے ہرايك فريق كے كم از كم دودو فرد ہوتے، (ف اور دونوں مل كرچارہو كى ايك خصد دياجا كے گا، اور فقر او ميں دوجھ اور مساكين اور دوسوں من كر ايك مات ہو گئے، اور شايد كو ايك ايك حصد دياجا كے گا، اور فقر او ميں دوجھ اور مساكين ميں دوجھ دي جانعتے، اور شايد كه امام محمد كي مراد به ہو كہ اگر دو فقيروں كو دياجا ئے قو بھى اس وسيت پر عمل ہوجا ئے گا، كو كہ ميں دوجھ ديا جانكے، اور شايد كه امام محمد كي مراد به ہو كہ اگر دو فقيروں كو دياجا ئے قو بھى اس وسيت پر عمل ہوجا ئے گا، كو كہ معن دياجا كے قوروں كو دياجا ئے تو بھى اس وسيت پر عمل ہوجا ئے گا، كو كہ ميں دوجھ دياجا كے افقر اء والم اكين سے جمع كے ميں مقعود ہوں، حالا نكہ الفقر اء والم اكين كے الفاظ ميں جمع ہو الفاظ ميں جمع ہو گا جبکہ الفقر اء والم اكين سے جمع كے معنى ہو مياكن ہو الفاظ ميں جمع ہو الله الفقر اء والم اكين كے الفاظ ميں جمع ہو الفاظ ميں جمع ہو الله دولوں كو دياجا ہو الله الله كو الله كو الله كو الله دولوں كو دياجا ہو كہ الله كو الله كو الله كو الله كو دياجا ہو كہ الله دولوں كو دياجا ہو كہ الله كو الله كو الله كو دياجا ہو كہ الله دولوں كو دياجا ہو كو كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو الله كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو دياجا كے كو ديا

ولهمان الجمع المعلى بالالف والملام الغ: اور شخین کی دلیل یہ ہے کہ جس جمع پرالف لام داخل ہو جائے اس سے جنس مراد ہوتی ہے، (ف: جبکہ وہال کوئی جماعت مخصوص اور متعین نہ ہو، کیو تکہ الف لام سے معبود مراد لیا ہی اصل ہے، اور اس جگہ بھی مخصوص اور متعین فقر اعادر مساکین خمیں ہیں، اور الف لام استغرافی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا کے سارے فقر اعادر مساکین مراد ہو جائیں کیو تکہ یہ بات تو قطعی طور سے محال ہے، لبذ ااس جکہ الف جنسی مراد لیما ہی ممکن ہوگا، ایسا نہ ہونے سے الف لام کی فرق باتی نہیں رہے گا، الحاصل بھی بات متعین ہوئی کہ اس سے جنس فقر اعادر جنس مساکین ہی مراد ہول: واللہ بتناول الا دنی الغ: اور الف لام جنس کا بر عالی ہوئی ہی بات سے کم افراد ہوشامل ہواور کل احمال رکھے، (ف: کیکن اس جگہ کل کا احمال رکھاناس کے مثال ہونے گی جس ہا طل ہے، اس کے کم سے کم فرد کا حمال ہوگا: لا سیما عند تعذر الغ: خاص کر جبہ کل کی طرف صد قد کرنا محال ہو، (ف: کو تکہ یہی ادفی مقدار صرف ایک فرد ہے، اس کے دونول فریقوں یعنی فقر اعادر مسینوں میں سے صرف ایک کا عقرام ہوگا، (ف: کیو تکہ یہی فرد کم سے کم ہونے کی وجہ سے بیتی ہوئی ہوا، ان اخلام الحساب خصصة : تو حساب باخچ پر جہنچ گیا، (ف: کیو تکہ یہی فرد کم سے کم ہونے کی وجہ سے بیتی ہوئی۔ ان اور ایک اور اللہ المعند المور کی کہ اللہ ناور باتی خین میں اور در کیا اور ایک دونول فریقوں کیوں اور اللہ المان اور باتی خین دور جبنچ گیا، (ف: کیو تکہ یہی سے میں مونے کی وجہ سے بیتی کے عدد پر جبنچ گیا، (ف: کیو تکہ یہی سے ایک حصد فقیر دل کا اور ایک حصد مسینوں کا دور کا اور ایک حصد مسینوں کا دور کیا دور ایک دور کیا دور ایک دور کیا دور ایک دور کیا دور ایک دور کیا دور ایک دور کیا دور ایک دور کیا دور ایک دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور ایک دور کیا دور کیا دور ایک دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا

توضیح: اگر کسی نے وصیت کی کہ میر اتہائی مال میری امہات ولد کے ہے جو کہ تین ہیں اور لفقر اء والمساکین لیعنی فقیر ول اور مسکینوں کے لئے ہے، مسائل کی پوری تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل ولائل

قال ولو اوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ولو اوصى للمساكين له صرفه الى مسكين واحد عندهما وعنده لا يصرف الا الى مسكينين بناء على ما بينا قال ومن اوصى لرجل بمائة درهم ولاخر بمائة ثم قال لاخر قد اشركتك معهما فله ثلث كل مائة لان الشركة للمساواة لغة وقد امكن ابثاته بين الكل بما قلناه لا تحاد المال لانه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة بخلاف ما اذا اوصى لرجل باربع مائة ولاخر بمائتين ثم كان الا شرائك لانه لا يمكن تحقيق المساواة بين

الكل لتفاوت المالين فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر إلامكان .

ترجمہ : امام محر ہے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مال کی وصیت اس طرح کی کہ اس کی تہائی فلال محض کے لئے اور مساکین کے لئے ہوگا یہ قول امام ابو حنیفہ اور ابو کے لئے ہوگا یہ قول امام ابو حنیفہ اور ابو بوسٹ کا ہے اور امام محمد کے نزویک اس فلال محصہ دیا جائے گا، اور باقی حصہ مساکین کے لئے ہوگا یہ قول امام ابو حنیفہ اور ابو سفٹ کا ہے اور امام محمد کے نزویک اس فلال محص کے لئی تہائی کی ایک تہائی ایک تہائی اور باقی مساکین کے لئے دو تہائی، (ف: کیونکہ فلال محص ایک ہوئی ہے اور مساکین سے مال کی تہائی تین سو مسلم کے اب اور مساکین سے مال کی تہائی تین سو در ہم ہے تواس فلال محض کو سودر ہم دے کر باقی دو سودر ہم مسکمنوں میں تقسیم کردئے جائیں گے، اور شیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو ایک ہوئی۔ ہوئی مام ابو حنیفہ اور اللہ کے ساتھ کہا ہے، جس سے جس مراد ہے جو کم سے کم ایک ہے اس لئے اس کی دوسیت کے مطابق تہائی کا آدھا حصہ اس فلال محض کے لئے اور دوسر اآدھا حصہ مسکینوں کے لئے ہوگا )۔

ولو اوصی للمساکین النے: اگر وصیت کرنے والے نے اپنے تہائی مال کی وصیت ساکین کے لئے کی تو وصیت نافذ کرنے والے کو اختیار ہوگانہ دہ اس پور کی وصیت کو ایک ہی مسکین کو دے دے ، یہ قول امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف گاہے ، اور امام محد مسکین کا مال کم ہے کم دو مسکینوں میں خرج کرنا ہوگا اسے کم میں نہیں یہ اس کی بناء پرہے ، جو ہم نے پہلے بیان کردی ہے ، (ف: لیعی امام محد کے نزدیک اس افظ میں جع کا اعتبار ہے جس میں کم سے کم دو عدد ہوتا ہے ، اور شیخین کے نزدیک اس جع میں جنس کا اعتبار ہے ، اور چو نکہ اس پر واحل ہے اس لئے ایک ہی عدد کا اعتبار ہوگا ، اب میں متر جم بیہ کہتا ہوں کہ یہ سب اس صورت میں ہوگا جبکہ دوصیت کرنے والے نے عربی زبان میں المساکین یاللمساکین اور الفقر اء کہا ہوکو وکہ ہماری ار دوزبان میں یہ ال جو معنی میں جنس کے ہا استغراق کے ہیا معہود کے معنی میں ہان میں سے بچھ نہیں ہے لہذا اگر وہ فقیر وں اور مسکینوں کا لئے گئے تو تینی طور سے جمع مراد ہوگا ، اور جمع کم ہماری زبان میں فارسی زبان کی طرح دوعدد کا ہوتا ہے ، البقر الی صورت میں ہمارے یہاں قطعی طور سے بام محد کے قول پر فتوی لازم ہوگا اس کوا تھی طرح یادر کہ لیں ، م)۔

قال و من او صی لر جل بمانة در هم النع: اگر ایک النخص نے زید کے گئے سودر ہم کی و صیت کی اور بر کے لئے سودر ہم کی و صیت کی پھر فالد سے کہا کہ بیں نے ہم کو ان دونوں کے ساتھ شریک کیا تو فالد کو ہر سو بیں ہے ایک تہائی لے گی، (ف: پس ہر ایک کے لئے ۱۲ در ہم ہو نگے ، جو حساب سے دو تہائی ہو نگے ): لان الشو کة النع: کیونکہ لغت میں شرکت مساوات یا برابر کی ہوتی ہے، (ف: یہاں تک اگر یوں کہا کہ میں نے تم کو اس کے ساتھ شریک کیا اس کے معنی ہو نگے کہ تم دونوں کو برابر حصہ دار بنایابس موجودہ صورت میں فالد دونوں کے ساتھ شریک کیا تواس کو بھی ان دونوں کے برابر ملنا چاہئے ): و قلد امکن اثباته المنع: اور ان سب کے در میان بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق برابری کرنا ممکن بھی ہے کیونکہ مال ایک ہی ہے، (ف: یعنی زید و بکر میں سے اور ان سب کے در میان بتائی فالد کو دیے، اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے سودر ہم میں سے ایک تہائی فالد کو دیے، اس طرح اس کے پاس بھی دو تہائیاں ہو جا میتی۔

لانه یصب کل واحد النے: کیونکہ ان میں سے ہرایک کو دو تہائی کی جائی، (ف: تب سب برابر ہو جائیگے، یہ تفصیل اس وقت کی ہے جبہ سارامال ایک بی ہور ہا ہو): بخلاف ما اذا او صبی لر جل النے: بخلاف اس صورت کے جبہ الی صورت ہیدا ہوگئی ہوکہ مر نے والے نے زید کے لئے چار سودر ہم کی وصیت کی اور بمر کے لئے سودر ہموں کی وصیت کی اس کے بعد اس میں کسی اور کوشر کیک کیا گیا ہو، (ف: اس طرح سے خالد سے کہا کہ میں نے تم کو بھی الن دونوں کے ساتھ شریک کر لیا ہے، کہ اس جگہ لفظ شرکت کے لغوی معنی نہیں لئے جاسکتے ہیں): لانه لا یمکن تحقیق المساوات النے: کیونکہ ان سب میں برابری کو ثابت کرنا ممکن تبیں ہے، کیونکہ دونوں محتی تیسرا شخص اچا تک کرنا ممکن تبیں ہے، کیونکہ دونوں محتی کے اعتبار سے برابر مراد الن دونوں کے ساتھ برابر کس طرح برابر ہو سکتا ہے، ای سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے برابر مراد

نہیں ہو سکتی ہے،اس لئے لا محالہ مجازی معنی ہی پر محمول کیاجائے گا۔

فحصلناہ علی مساواتہ النے: اس لئے ہم نے شریک کرنے کے لفظ کواس معنی پر محمول کیا کہ بیں نے تم کوان دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ اس طرح ہرا ہر کیا کہ ہرایک سے اس کی دصیت کی مقدار میں سے لیے لئے تاکہ جہاں تک ممکن ہے لفظ شرکت پر عمل کیا جاسکے، (ف: یعنی جب پورے طور پران سب میں برابری ممکن نہیں ہے گر کم سے کم دو میں تو برابری ممکن ہو سکتی ہے، جس کی صورت سے ہوگی کہ سے تبیرا محض ان دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ صرف اس کی وصیت میں برابر ہوجائے، اس طرح سے کہ ان دونوں میں حصول کے مقابلہ میں اس کا حصہ سب سے زیادہ ہوجائے، اس طرح ہے کہ ان دونوں میں دوسودر ہم ہیں، اور اس تبیرے محض کے پاس عرف سودر ہم ہیں، اور اس تبیرے محض کے پاس عرف سودر ہم ہیں، اور اس تبیرے محض کے پاس عرف سودر ہم ہیں، اور اس تبیرے محض کے پاس عرف سودر ہم ہیں، اور اس تبیرے محض کے پاس عرف سودر ہم ہوگے، لیکن ہم نے اس طریقہ پراس لئے محمول کیا ہے کہ آخر اس میں دہ ہرایک سے نصف لینے میں اس کے ساتھ برابر ہوجاتا ہے، اگر چہ اس کے بعد وہ مجموعہ میں بڑھ جائے۔

توضیح اگر کسی نے اپنی مال میں سے الن العاظ سے وصیت کی کہ اس کی تہائی میں سے زید کے لئے اور المساکین کے لئے ہے، اور اگر للمساکین کہہ کر کسی نے وصیت کی، اگر کسی نے ایک شخص کے لئے بھی ایک سو، اور ایک ایک شخص کے لئے بھی ایک سو، اور ایک تیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، اور اگر ایک شخص کے لئے وار دوسرے کے لئے دوسو در ہموں کے لئے وصیت کی گیرایک تیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، مسائل کی پھرایک تیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، مسائل کی تیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

قال ومن قال لفلان على دين فصد قوله معناه قال ذلك لورثته فانه يصدق الى الثلث وهذا استحسان وفي القياس لا يصدق لان الإقرار بالمجهول وان كان صحيحا لكنه لا يحكم به الابالبيان وقوله فصد قوه صدر مخالفا للشرع لان المدعى لا يصدق الابحجة فتعذر اثباته اقرار امطلقا فلا يعتبر وجه الاستحسان انا نعلم ان من قصده تقديمه على الورثة وقد امكن تنفيذ قصده بطريق الوصية وقد يحتاج اليه من يعلم باصل الحق عليه دون مقداره سعيامنه في تفريغ ذمته فيجعلها وصية جعل التقدير فيها الى الموصى له كانه قال اذا جاء كم فلان وادعى شيئا فاعطوه من مالى ما شاء هذه معتبرة من الثلث فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة

ترجمہ: امام محرر نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلال کا مجھ پر قرضہ ہے اس لئے تم لوگ اس کی ہات کی تقدیق کرلو، اس کا مطلب پر ہوا کہ اس نے گواہوں ہے کہی ہو، حاصل یہ ہوا کہ اس نے گواہوں ہے کہی ہو، حاصل یہ ہوا کہ ایک شخص نے دار تول کو وحیت کی کہ فلال شخص کا مجھ پر قرضہ ہے اس لئے وہ میرے مرنے کے بعد جب اس کا مطالبہ کرے تواہ سے سیحی ما نااور اس کا انکار نہ کرنا، چنانچہ اس کے مرفے کے بعد اس نے آکر تقاضا کیا اگر چہ اس وقت گواہ نہیں ہے، بلکہ صرف تواہ سے محل اور میت کا افراد ہے کہ اس کی بات کی تقد بی کی جا تیگی، اور یہ مجمی استحسان کی دور ہے ہی استحسان کی دور سے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی در ایس کے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی در ہیں۔ کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی در ہیں۔ کہ تو تھد بی کہ کی در ہیں۔ کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی در ہیں۔

وفى القياس المع: ادر قياس كالقاضاييب كه أس كى تصديق نهيس كى جائے، كيونكه مجبول اور نامعلوم كا قرار اگرچه خود صحيح

ہوتا ہے، لیکن ایسے عام اقرار کے ساتھ تھم نہیں دیا جاسکتا ہے، البتہ اگر اس کا بیان اور اس کی وضاحت ہوجائے تب تھم ہوسکتا ہے، (ف : لیتی اقرار کرنے والے سے بید دریافت کیا جائے کہ تمہاری مراد کیا ہے یا گئی مقدار ہے، خلاصہ بیہ ہوا کہ جو بات واضح نہیں گئی ہواس کے بارے میں پوچھ لیا جائے اور میت جب اس کی وضاحت کر دے تب اس پر عمل کر انا اس کا حق ہوگا ، اور بہارے اس مسئلہ میں بہی فرض کیا گیا ہے ، کہ اس محف کا قرار کرنا تھے ہے لیکن اس پر پچھ تھم نہیں کیا جاسکتا ہے ، جبتک کہ اس بیان کی وصاحت کی جبتک کہ اس بیان کی وصاحت کی موجودہ مسئلہ میں اب اقرار کرنے وائی کی طرف ہے اس کے بیان کی وضاحت کی امید ہی باقی ختم ہوگئی ہے ، کیونکہ وہ تو اپنے اقرار کرنے وائی کی طرف ہے اس کے بیان کی وضاحت کی امید ہی باقی ختم ہوچکا ہے ، اس لئے اس کی طرف ہے کیا ہوا اقرار مجمی ختم ہوچکا ہے ، اس لئے اس کی طرف ہے کیا ہوا اقرار مجمی ختم ہوچکا ہے ، اگر یہ احتمال نکال جائے کہ مرنے وائی بات کو اس مردہ کی طرف ہے اس لئے محمول بیان کی وضاحت کی فلال شخص (مدعی) جو پچھ مجمول بیان کی وضاحت کی طاب شخص (مدعی) جو پچھ مجمول بیان کی وضاحت میں بوگا ، اس طرح اس کا قرار ختم نہیں ہوگا ، اس طرح اس کا قرار ختم نہیں ہوگا ، اس کی جو پچھ کی کہا تھا کہ میر ابیان وہ ہوگا جس کا فلال شخص دعوی کرے گا ، اس طرح اس کا قرار ختم نہیں ہوگا ، اس کی بیان کی اب کو چھ مجمول بیان وہ ہوگا جس کا فلال شخص دعوی کرے گا ، اس طرح اس کا قرار ختم نہیں ہوگا ، اس کی بیان اپیا ہونا چاہئے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔

وقو لمه فصدقه النج: يعنى مروف كها تقاكه تم اس سنجوالى كى بات كويج سمجھويہ بيان شريعت كے خلاف ہواہے كيونكه شرعا مدى كى تصديق جحت كے بغير نہيں كى جاتى ہے، (ف: يعنى مرده كى طرف ہے اس مخص كى بات كو ي كہنے كا تكم دينا يہ شريعت كے خلاف ہے لہذا يہ اقرار بغير بيان كے بى باقى ره كيا اس لئے اس اقرار كو مطلق اقرار كہنا محال ہو گيا، (ف: يعنى اس اقرار كو اس اقرار كہنا محال ہو گيا، (ف: يعنى اس اقرار كا يجھ بھى اعتبار نہ ہوگا، (ف: يعنى وه اقرار كھ بھى مفيد نہ ہوگا اس لئے قياس كا تقاضا تو يہى ہے كہ اس اقرار كو بالكل خم كرديا جائے اس كاكوئى اعتبار نہ ہو گا، (ف: يعنى وه اقرار كھ بھى مفيد نه ہوگا اس لئے قياس كا تقاضا تو يہى ہے كہ اس اقرار كو بالكل خم كرديا جائے اس كاكوئى اعتبار نہ ہو، ليكن ہم نے اپنے اس قياس كو چھوڑ ديا اور استحسان كاراست اختيار كيا: و جه الاستحسان انا نعلم الح: استحسان كا يبال مطلب ہے ہا كہ اب اور تول كے حق پر اس شخص كے حق كو جس كا قرار كيا گيا ہے ، مقدم كيا جائے ہيں كہ اس كے كہنے كا مطلب ہے تھا كہ ان وار ثول كے حق پر اس شخص كے حق كو جس كا قرار كيا گيا ہے ، مقدم كيا جائے ۔

(ف: یہاں تک کہ اس مر نے والے پرجو قرض باقی تھااس قرض کو ترکہ ہے پہلے دیاجائے اس کے بعد وار توں کا حق مطلق ہولیکن ایسا مطلب لینے ہیں صرف یہ مشکل ہوتی ہے کہ وار توں کے حق کواس کے کہنے ہے لیسے دور کیاجائے اس لئے ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کس صورت ہے اس کی دلی خواہش پوری کی جاسکتی ہے چنانچہ اس کی صورت نکل آئی)، اس طرح ہے یوں کہا جائے کہ اس کا قرار باطل تو ہو اپھر بھی یہ بات ممکن ہے کہ اس کو وصیت کی ہی ہوائے کہ گویام نے والے نے اپنا قرار ہیں اس بات کی وصیت کی کہ فلاں خض آگر جو پچھ مانے تم اس کو دے دوالبت اس بات کا خیال رہے کہ وار توں کو سب ترکہ دینالازم نہیں ہو تاہے، کیونکہ اس مر دہ کا حق اس ترکہ ہیں ایک تہائی کے تعلق رکھتا ہے، اس مر دہ کا حق اس ترکہ ہیں ایک تہائی کے تعلق رکھتا ہے، اس کو خواہش و اس وصیت کوایک تہائی تک لازم سمجھتے ہوئے پوری کے تعلق رکھتا ہے، اس کو خواہش وار کی خرورت کی ضرورت کی خرورت کی اس کو کواہد ایک تہائی کے زیادہ میں ان کواختیار ہوگا کہ دودیں یانہ دیں، اب اگر تم یہ کہو تو پھر مردہ کو ایسے اقرار کرنے کی ضرورت کی کو کہ دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کو کہ دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دور

و قد یعتناج الیه من یعلم الغ: کیونکه آومی کو بھی ایسے اقرار کی ضرورت ہو جاتی ہے، جویہ جانتاہے کہ اصل میں مجھ پر فلال کا حق باقی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے یایاد نہیں ہے کہ وہ حق کتناہے، اس لئے وہ اس کی فکر کر تاہے کہ اس حق سے میں بری الذمہ ہو جاؤں، ای لئے وہ اپنی سوچ کو اس انداز سے بیان کرویتا ہے جس میں اس مقدار کو بیان کرنے کا حق اس شخص کو دید تا ہے، جس کے لئے وہ وصیت کر رہاہے: سکافہ قال اذا جاء سمے فلان الغ: گویااس موصی نے بول کہاتھا کہ جب کی فلال شخص تمہارے پاس کچھ مالی دعوی نے کر آئے تو وہ جو بچھ بھی چاہے اسے تم وہ میرے مال ہیں سے دیدو، (ف: اس و صبت ہیں اگر چہ اس کے وار تو آپ ہر سار امال ویدینالازم نہیں آتا ہے، پھر بھی اس کی یہ وصبت سے حمائی جائیگی : و ھذہ معتبر ہ المنے: اور یہ وصبت اس کی ہمائی مال سے معتبر ہوگی، (ف: یعنی اس کے تہائی مال کونا فذکر ناوار تو آپ واجب ہوگا، اس طرح سے اس نے جو پچھ اقرار کیا ہے، یہ اقرار بھی وصبت ہی کے معنی ہیں معتبر ہوگی: فلھذا یصد ق النے: اس لئے اس آدی کی بات کی ایک تہائی حصہ تک کے مال کے بارے ہیں تصدیق کی جائی اور اس سے زیادہ کے وعوی ہیں اس کی تصدیق واجب نہیں ہوگی، (ف: حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ قیار کا تقاضا تو یہ تھا کہ میت کی بات کو اقرار کے طور پر مال کر اس پر عمل نہیں کیا جائے، لیکن استحسان اس اقرار کو وصبت کے طور پر مان کینے کے لئے مفید ہے، اور ضر ورت کا تقاضا بھی بہی ہے، کہ اس کو ترجے دی جائے، اس لئے یہی قول مخار ہوا، واللہ تعالی علم ، م کے۔

تو ہنیے: اگر کسی نے کہا کہ فلال کا مجھ پر قرضہ ہے اس لئے تم لوگ اس کی بات کی تصدیق کر لو، مسئلہ کی بوری تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلاکل

قال وان وصى بوصايا غير ذلك يعزل الثلث لا صحاب الوصايا والثلثان للورثة لان ميراثهم معلوم وكدا الوصايا معلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم وفى الافراز فائدة اخرى وهو ان احد الفريقين قد يكون اعلم بمقدارهذا الحق وابصربه والاخر الدخصاما وعساهم يختلفون فى الفصل اذا ادعاه الخصم وبعد الفزاز يصح اقرار كل واحد فيما فى يده من غير منازعة واذا عزل يقال لا صحاب الوصايا صدقوه فيما شنتم لان هذا دين فى حق المستحق وصية فى حق التنفيذ فاذا اقر كل فريق بشنى ظهران فى التركة دينا شائعا فى النصيبين فيؤخذ اصحاب الثلث بثلث ما اقر وا والورثة بثلثى ما اقرو انتفيذ الاقرار كل فريق فى قدر حقه وعلى كل فريق منها المين على العلم ان ادعى المقرله زيادة على ذلك لانه يحلف على ما جرى بينه وبين غيره.

ترجمہ: اہام مُحَدِّنے عامع صغیر میں فرمایا ہے کہااگر اس مخص نے جس کاؤکر ابھی پہلے مسئلہ میں کیا گیا ہے، نہ کورہ و صیت کے علادہ بچھ اور بھی وصیت کے طور پر نافذ کرنے کا گزار اوہ انی علادہ بچھ اور بھی وصیت کے طور پر نافذ کرنے کا گزار اوہ انی صورت میں ہے کہ میت نے صرف بجی ایک ججول اقرار کیا ہو، یہاں تک کہ ایک تہائی تک اس میں وصیت کے طور پر نافذ کیا جائے، اور اگر اس نے اس مجبول اقرار کے سوابچھ دوسری وصیں بھی کی ہوں: یعنو ل المثلث المنح: توان وصیت والوں کے واسط خرکہ علیحدہ کردیا جائے گا، اور وار توں کے لئے دو تہائی مال ہوگا، (ف: اس طرح مال ترکہ میں پہلے اس طرح کام کیا جائے، اس طرح کام میں اس اقرار کے سلسلہ میں کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ صرف وصیتوں کے لئے ایک تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وار توں کے لئے دو تہائی علیحدہ کردی جائیگی: لان میوافھم المنح: اس لئے کہ وار توں کی میراث میں کس کا کتنا حصہ ہوگا یہ بات معلوم ہے، ایک طرح موجودہ مسئلہ میں کس کے لئے کئی وصیت کی گئی ہے، یہ بھی معلوم ہے، لیکن اقرار مقرنا معلوم ہے، ای لئے یہ علوم ہے، ایک اللہ بات کا کہ جو چین معلوم کی معلوم کی معلوم کی معلوم کے اقرار کا بھی نفاذ ہو): و فی الا افر اذ فائدۃ المنج: اور اس طر نہیں کہا ہو جائے پھران بی کی تصدیق پر نامعلوم کے اقرار کا بھی نفاذ ہو): و فی الا افر اذ فائدۃ المنج: اور اس طر نہیں دوسر البحی ایک بڑافا کہ ہے، (ف: جو اس مجبول اقرار کا باقہ نفاذ ہو): و فی الا افر اذ فائدۃ المنج: اور اس طر نہیں دوسر البحی ایک بڑافا کہ ہے، (ف: جو اس مجبول اقرار کا ناذ ہونے میں زیادہ مفید ہوگا)۔

و ھو ان احد الفویقین المخ:اوروہ بڑا فائدہ ہیہ ہے کہ وہ دونول فریل یعنی وار تول اور وصیت کے حقداروں میں ہے جمی الیامو تاہے کہ کسی ایک فریق کواس مجبول اقرار کی مقدار کے بارے میں زیادہ واقفیت ہوتی ہے،اور شاید کہ دوسر افریق جان ہوجھ کر جھگڑا کرنے والا ہو،اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخصوص مدی جس کے لئے جمہول اقرار ہے وہ دعویٰ کرے،اس طرح دونوں فریق مقدار کی زیادتی میں اختلاف کریں گے،(ف: مثلاً ایک محض نے دوسودر ہم کادعوی کیااور ایک فریق یوں کہے کہ ہاں یہ شخص درست کہتا ہے،اور دوسر افریق کیے کہ نہیں بلکہ صرف سودر ہم ہوں گے جن کے دوسودر ہم بتلا تا ہے اس طرح لا محالہ اسی فریق کی بات پر زور دیا جائے گاجو زیادہ مقدار سے منکر ہے اگر بچہ پہلا فریق کی تقدیق صحیح ہواور وا تغیت کے بعد ہو کیونکہ جب انہی کی فوشی پر عمل موقوف ہوا تو مشترک مال میں سے جو سب سے تم کا اقرار کرنے والا ہواسی پر عمل، در آ مد ہو گااگر چہ وہ جان ہو جو کر انکار اور جھڑا کر تا ہواور یہ بات اسی وقت رہے گی جب تک کہ یہ مال مشترک ہے)۔

و بعد الافراز یصح المخ : اور ہر فریق کا حصہ غلیحدہ کرویے کے بعد ہرایک کے فیضے میں جوبال آئے گااس میں جو پھے اقرار کرے گاہ کہ کرے گاہ کہ ہی اختلاف کے بغیر می مانا جائے گا، (ف: اور اس جگہ مجبول چیز کے اقرار کو انہیں کے اقرار پرنا فذکر ناہو گا، اس کے ہر فریق کے حصہ کو علیحدہ کر دیا جائے گا): وافا عزل یقال المنے: اور جب ہر ایک کا حصہ جدا ہو جائے تو وصیت جن لوگول کے ہر فریق کے سے جنا جاہوا ہے گا کہ اس جگہ کچھ مال کا وعوی کرنے والا موجود ہے، اس کے لئے ختم اپنے حصہ خاص میں سے جنا جاہوا ہی کے لئے ختم اپنے حصہ علی جنا جی چاہوا ہی گا کہ اس جگہ کچھ مال کا وعوی کرنے والا موجود ہے، اس کے لئے ختم اپنے حصہ خاص میں چنا جاہوا ہی گا کہ اس جگہ کے مال کا وعوی کرنے والا موجود ہے، اس کے لئے ختم اپنے حصہ میں جننا بھی چاہو جس قدر چاہوا ہی گاہ والی فریق ہونا گیا اور اس سے مال چاہوا ہی گاہ والی فریق ہونا گیا اور اس سے مال جائے، اس جگہ ایک شہہ پیدا ہو تا ہے، کہ تم نے اس مجھول اقرار کو استحسانا چاہئے تو پھر وارثوں سے کیوں پو چھا گیا اور اس سے مال کو بالغ کیا، ہوا ہی جو گاہ ہوا ہو ہو گاہ وار تو اس ہونا کہ ہوا ہو گاہ کہ تم میں ہونا ہو گھا گیا کہ خاہر میں یہ اقرار ہوا ہونی بو کا کہ تم کا میں ہونے کہ کہا کہ وہ کہا کہ کہ تم نے وصیت کی مشابہت کا خیال رکھتے ہیں یعنی صرف وصیت ہی کہا ہوا ہی گاہ ہوا ہونے ہیں بیان کرتے ہیں اس کو پورے ترکہ میں شامل رکھتے ہیں یعنی صرف وصیت ہی کہا جائے گا۔

لان هذا دین : اس لئے کہ حق کا اعتبارے وعوی دار ہونے کی وجہ سے یہ حق قرض ہے، (ف: اور قرضہ توتر کہ ہیں سے ہوتا ہے، ای بڑے ہر لہ کی تقییم میں قرضہ کو میراث ہے مقد م رکھاجاتا ہے، البتہ قرضہ اور ترکہ میں اتنافر ق ہوتا ہے کہ قرض خواہ ہے ترکہ میں سے گواہ پیش کئے بغیر قرضہ نہیں لے سکتا ہے، ای لئے قرض خواہ کے اعتبار سے یہ قرضہ ہے لئین نا فذکر نے حق میں وصیت کا درجہ بھی دیا جا کے حق میں وصیت کا درجہ بھی دیا جا کے حق میں ہے لینی اس افراد کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں جبکہ اسے وصیت کا درجہ بھی دیا جا کے اور وار تول سے بھی کہاجائے ): فاذا افو کل فریق المخ: پھر جب بر فریق نے پچھ بچھ آفرار کرلیا تواس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ) ترکہ میں قرضہ ہی تھا جو دونوں فریقوں کے موسی کہ راس مردہ کا افراد تھیک تھا اور دہ قرضہ ہی تھا اور دہ قرضہ ہی تھا اور دہ قرضہ ہی تھا ہورہ نوال نے اور دار تول نے بھی اس بھیا اہوا تھا اس میں ہوگئی کہ ) ترکہ میں قرضہ ہی تھا جو دونوں فریقوں کے جے ، اس میں ہوگئی کہ اس میں جو افراد کی مقد ارکا تہائی لیا جائے سے دو تہائی لیا جائے مشال کر انہوں نے یہ کہا ہو کہ اس میں صور ہم ان کے اعتبار سے ان سے ان سے لیا جائے اور دار تول نے جو افراد کر کیا ہے، ان سے اس کا دو تہائی لیا جائے کہ مثل اگر اور تول نے جو کی کا جرافہ لی مقد اد میں نافذ ہو سکے، اور ایک فریق کے اقراد پر دوسر انہ پکڑ اجائے یہاں تک کہ مثل اگر اور تول نے یہ کہا کہ اس میک کا قرضہ تو صرف چھ موکا ہے، تو اس سے دو تہائی یعنی صرف چار سولیا جائے گا، اور یہ بات معلوم اگر وار قول نے یہ کہا کہ افراد سے دائر کہا ہوں کے ۔

و على كل فويق منها اليمين الخ: اور ہر فريق نے جوا قرار كياہے، اگر مدى اس سے زيادہ كادعوى دار ہو تو ہر فريق سے اس كے علم كے مطابق فتم لى جائے گى، (ف: مشلاواللہ ہم يہ نہيں جانتے اس كاس مردہ پر اتنابى قرضہ ہے جس كايہ دعوى كرتا ہے، خلاصہ به كہ يہ فتم اس كے جاننے پر ہى ہوگى، اور قطعى فتم اس طرح سے كہ واللہ اس سے زاكد نہيں ہے، نہيں لى جائے گ کونکہ بقتی اور قطعی قتم صرف اپنے فعل پر ہوتی ہے، اور یہال یہ بات نہیں ہے: لانہ یعطف علی ماجوی بینہ المخ: کیونکہ ہر فریق ہے ایک بات پر قتم کی جارہی ہے، جو ید کی وغیرہ کے در میان ہوئی ہے، (ف: بعنی اس ید کی اور میت کے در میان قرض کا معاملہ ہوا تھا لہٰذا اس میر اشاور وصیت لینے والے یہ اطمینان دلائیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اگر وصیت والوں نے چاہئے کہ اگر وصیت والوں نے تو اور نے آئی مقدار کا قرار کیا جس میں ان کا تمام حق داخل ہو جاتا ہے، مثلاً وصیت والوں نے نوسودر ہم کے قرضہ کا اقرار کیا جس کی تہائی کے تین سودر ہم ہوئے حالا نکہ ان کو میت کے ترکہ میں سے صرف ایک تہائی کے مساور ہم ہوئے مالانکہ ان کو میت کے ترکہ میں سے صرف ایک تہائی کے مساور ہم طے ہیں تو وہ سب اس یہ کی کو دلائے جا کینگے ، اور خودان کو پچھ نہیں ملے گا، اور یہی بات وار ثوں کے حق میں بھی ہے کیونکہ جب وہ قرضہ طاہر ہوا تو وصیت اور میراث سب سے آگے ہوگا )۔

توطیح: آگر میت نے اپنی مجبول اقرار کے سوا پھھ اور بھی وصیتیں کیں تو وار توں اور وصیت والوں کے در میان کس طرح وصیت کی تقسیم ہوگ، مسائل کی پوری تفصیل، علم، مفصل ومدلل جواب

قال ومن اوصى لاجنبى ولو ارثه فللا جنبى نصف الوصية وتبطل وصية الورث لانه اوصى بما يملك الايصا به وبما لا يملك فصح فى الاول وبطل فى الثانى بخلاف ما اذا اوصى لحى وميت لان الميت ليس باهل للوصية فلا يصلح مزاحما فيكون الكل للحى والوارث من اهلها ولهذا تصح باجازة الورثة فافترقا وعلى هذاذا اوصى للقاتل وللاجنبى وهذا بخلاف ما اذا قربعين اودين لوارثه وللاجنبى حيث لا يصح فى حق الاجنبى ايضا لان الوصية انشأ تصرف والشركة تثبت حكماله فتصح نى حق من يستحقه منهما اما الاقرار اخبار عن كائن وقد اخبر يوصف الشركة فى الماضى ولا وجه الى اثباته بدون هذا الوصف لانه خلاف ما اخبر به ولا الى اثبات الوصف لانه يصير الوارث فيه شريكاولانه لو قبض الاجنبى شيئا كان للوارث ان يشاركه فيبطل فى ذلك القدر ثم لا يزال بقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل فلا يكون مفيد اوفى الانشاء حصة احدهما ممتازة عن حصة الاخر بقاء بطلانا.

ترجمہ: امام محرؒ نے جامع صغیر میں کہاہے کہ اگر کس نے ایک اجنی اور اپنے ایک وارث کے لئے وصیت کی تواجنی کے حق کے لئے نصف وصیت ہوگی اور وارث کی وصیت ہو سکتی ہے ، مگر وہ کئے نصف وصیت ہوگی اور وارث کی وصیت ہو سکتی ہے ، مگر وہ شرعاممنوع ہے ، جب وارث کی وصیت لائل ہے ، تواجنی کے حق میں اس کی وصیت آدھی رہ گئی، اس کے برخلاف اگر کسی نے اجنی کے ساتھ دیواریا مردہ کو ملایا تو یہ وصیت کے قابل ہی نہیں ہے ، اس لئے مصنف نے اس طرح استدلال کیا ہے : لانه اوصی مما ملك الابصاء النے : اس لئے کہ اس میت نے ایس چیز کی وصیت کی کہ جس کی وصیت کا اے حق ہے ، اور ایس چیز کی وصیت کی جس کی وصیت کا اے حق ہے ، اور ایس چیز کی بھی وصیت کی جس کی وصیت باطل ہوگی۔ بھی وصیت کی جس کی وصیت باطل ہوگی۔

بعلاف ما اذا او صی لحی النع: بر خلاف اس کے اگر اس نے ایک زندہ اور ایک مردہ شخص کے لئے وصیت کی ہو تو پوری وصیت ایک ہی وقت پوری وصیت ایک ہی فض یعنی زندہ کے حق میں صحیح ہوگا، کیونکہ مردہ اب اس لائق ہی نہیں رہا کہ اس کے لئے وصیت ہو سکے ،اس بناء پر وہ اس لائق بھی نہیں رہا کہ وہ کسی زندہ کے حق میں مقابل ہو سکتے، اس لئے پوری وصیت زندہ ہی کے لئے ہو جا گیگی، (ف فیمی وہ مردہ اس لائق نہیں رہا کہ وہ وصیت کے مال میں موصی کے مرنے پر اس مص کا قائم مقام یا فلیفہ بن سکے، کیونکہ وہ تو خود ہی مردہ ہے البنداساری وصیت اس کے لئے ہو جا گئی، جو اس موصی کا قائم مقام ہو سکے، اسے یوں کہا جا سکتا ہو جا وہ کہ گویاس میت نے یہ کہد دیا تھا کہ تم اور تمہارے ساتھ فلاں مردہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مال میں میر اقائم ہو جاؤ،

لبنرااب ان دونوں میں ہے جو کوئی بھی اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے ، وہی اس مال کامالک ہوگا،اور وہ مردہ کسی طرح بھی اس کا مقامل خبیں ہو سکتا ہے ، اس لئے وہ وصیت کے لائق ہی خبیں رہا) : والوارث من اہلھا ولھذا تصبح المنح : اور وارث کویہ اجازت حاصل ہے کہ وہ وصیت کر سکے ، اس بناء پر باتی وارثوں کی اجازت ہے یہ وصیت صبح ہوگی، ایس طرح ان دونوں یعنی وارث اور مردہیا ایسی چیز جس میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے ، کہ در میان فرق ظاہر ہوگیا)۔

و علی ہذا اذا اوصی الغ: ای طرح اگر کسی نے اپنے قاتل اور دوسرے اجنبی کے لئے وصیت کی تو بھی بہی تلم ہوگا،

(ف: یعنی اجنبی کے لئے نصف وصیت ہوگی، اور قاتل کی وصیت باطل ہوگی کیونکہ قاتل اگر چہ وصیت قبول کرنے کی اصل میں صلاحیت رکھتاہے، مگر قاتل ہونے کی وجہ ہے وہ محروم ہو چکاہے، اس جگہ قاتل ہے وہ شخص مرادہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس موصی کو قل کیا ہواور وہ قاتل مراد منہیں ہے، جوائی موصی کے قل کاسب بناہو، مثلاً راستہ میں کنواں کھو دااور اس میں گر کر اس موصی کو قل کیا سب بناہو، مثلاً راستہ میں کنواں کھو دااور اس میں گر کر اس کاموصی مرکیا، یاس جیس کوئی و مرب کی صورت ہوئی موں کے بو کہ الیا شخص حقیقی قاتل نہیں ہوتا ہے، الی وصیت اجنبی کے نصف صحیح ہوگی، اور قاتل کے لئے باطل ہوگی، اور یہ تام صرف وصیت کے بارے میں ہے و بعد لاف ما اذا فر بعین الغ الغ: اس کے بر خلاف آگر کسی مال عین کا قرض لیمن در ہم و دینار کا بے وارث اور اجنبی کے ذمہ باتی رہے کا کیا ہو تو یہ اقرار جنبی کے بارے میں متح کے میں ہوگا، و کہ بارے میں ہی تسمی سے موجود نہیں کے بارے میں ہوگا، و کہ بیل ہو گا، اور قطم ہو چکا ہو، یکی بات دونوں میں فرق کرنے والی قل، اور افرار کی حیث میں افرار کی حیث میں تھی تھی خبیہ افراد خبار کے معنی بیں خبر دینا بیا اپ تھر ف کو تابت کر تا ہے، جو پہلے واقع ہو چکا ہو، یکی بات دونوں میں فرق کرنے والی سے کہ سے کے اور افراد کی اور خوابت کر تا ہے، جو پہلے واقع ہو چکا ہو، یکی بات دونوں میں فرق کرنے والی سے کہ والے کے دول کے بارے کے معنی بیں خبر دینا بیا اپنے تھر ف کو تابت کر تا ہے، جو پہلے واقع ہو چکا ہو، یکی بات دونوں میں فرق کرنے والی سے ک

لان الوصبة انشاء الن السرق کے کہ وصبت تو ایک ایسے کام کو ابتداء کرنا ہے، جو پہلے نہ تھا: والشر کہ تثبت محکما الخ:
ادر انشاء کے حکم سے شرکت ثابت ہوتی ہے، اس لئے اجنبی اور وارث میں سے جو بھی وصبت کا مستحق ہوگا اس کے حق میں وصبت ثابت ہوجا کئی، (ف:اور جو اس لا کن نہیں ہے اس کے حق میں وصبت ثابت نہیں ہوگی: لمام الا قرار اخبار الخ: اور اقرار تو ایس بات کی خبر ویدی ہے کہ زمانہ ماضی میں مال مین یا تو الی بات کا ہو تا ہے، جو پہلے ہوچکی ہے، (ف: الیکن وارث کے لئے چو تکہ اقرار جائز نہیں ہے، تو کیا فقط جنبی کے حق میں اقرار باتی دین میں و نول کی شرکت ہوچکی ہے، (ف: الیکن وارث کے لئے چو تکہ اقرار جائز نہیں ہے، تو کیا فقط جنبیں ہے، کہ اجبی کے حق میں اقرار باتی میں شرکت وصف کے بغیر بھی اس حق کو ثابت کیا جائے، یعنی تنہا اجنبی ہی اس مال میں یاد میں کا مالک ہوجائے کیو تکہ ایسااقرار تو خوداس کے بغیر دینے کے خلاف ہے، مالا نکہ ای کے خبر دینے سے تم یہ بات ثابت کرتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ باوجو داس کے حوداس کے بغیر دینے کے باوجو د خبر کا پچھ حکم ثابت ہوجائے اور اس بات کے لئے بھی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، کہ اس میں شرکت کے حصف کو ثابت کیا جائے اس مال یاوین میں اس کال وارث شامل ہوجائے، (ف: عالا تکہ اب ایسانہیں ہو سکتا ہے)۔

و لا نه لو فبض الاجنبی شینا الّبع: اوراس دلیل ہے بھی کہ شرکت کے بعد اجنی کے حق میں اقرار سیجے نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا ہے والے وارث کو اس بات کا اختیار ہو گا کہ اس بیل کرنا ہے والے وارث کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اس میں اجنبی کے ساتھ شرکت تو مشترک ہونے والی چیز ہے، جو کہ ہر جز میں موجود ہے) اس طرح اس مقدار میں وصول کرنا باطل ہوجائے گا، اوراس طرح برابر ہوگا کہ اجنبی جو پچھ وصول کرے شرکت کی وجہ ہے اس کا قرار سے اپنا حصد وصول کرتا ہے۔ بیال تک سارا حق باطل ہوجائے اس طرح اجنبی کے لئے وارث کی شرکت کی وجہ ہے اس کا قرار کے جی مفید نہ ہوگا، (ف: حاصل یہ ہوا کہ دارث کی شرکت کے بغیرا قرار کے خلاف اور جھوٹ کی دلیل ہے اس لئے وہ اقرار کے خلاف اور جھوٹ کی دلیل ہے اس لئے وہ اقرار اجنبی کے پاس

اگر ذرہ برابر بھی یہ مال بین بیادین ہو گا تواس کو بھی دارث بانٹ لے گااس لئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،اور وصیت بیں یہ بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وصیت صرف اخبار بیں ہے: وغی الانشاء حصہ النے:اور وصیت کرنے کی صورت بیں ایک کا حصہ دوسرے کے حصہ سے باطل ہونے باقی ہونے سے متاز ہوتاہے،(ف:الہٰذااجنبی کے لئے جو حصہ باقی رہاوہ نصف متاز ہو کر رہااور وارث کے لئے جو حصہ باطل ہواوہ بھی نصف ممتاز ہو کررہا)۔

توضیح: اگر کسی نے ایک اجنبی اور ایک وارث کے لئے پچھ وصیت کی اگر کسی نے ایک زندہ اور ایک مردہ کے لئے وصیت کی اگر کسی نے اپنی اور ایک و دسرے اجنبی کے اور ایک و دسرے اجنبی کے لئے وصیت کی ،اگر کسی نے مال عین یادر ہم کا پنے وارث اور اجنبی کے ذمہ باتی رہنے کا اقرار کیا، تمام مسائل کی تفصیل ، تھم ،دلاکل مفصلہ

قال ومن كان له ثلثة اثواب جيد ووسط وردى فاوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدرى ايها هو والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة ومعنى جحودهم ان يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذى هوحقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضا وتحصيل المقصود فبطل قال الا ان يسلم الورثة الثوبين الباقيين فان سلمو ازال المانع وهو الجحود فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الاجود ولصاحب الادون ثلثا الثوب الادون لان صاحب الجيد لاحق له في الردى بيقين لانه اما ان يكون وسطا اوردياولا حق له فيهما وصاحب الردى لا حق له في الجيد الباقي بيقين لانه اما ان يكون وسطا ولاحق له فيهما ويحتمل ان يكون الودى هوالردى الاصلى فيعطى من محل الاحتمال واذا ذهب ثلثا الجيد وثلثا الادون لم يبق الاثلث الجيد وثلث الردى فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة.

ترجمہ: اہام مجر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر ایک صحف کے پاس کیڑے کے تمین تھان ہوں ایسے کہ ان میں سے ایک فیتی دوسر ادر میانی اور تیسرا امعمولی ہواس محفی نے ان تھانوں کے بارے میں ہر تھان کے لئے ایک ساتھ ایک ایک آدی کے ایک وصیت کی مثلاً فیتی زید کے لئے اور در میانہ بکر کے لئے اور معمولی خالد کے لئے وصیت کی پھر ان تھانوں میں ہے ایک تھان ضائع ہو گیا اور یہ بات معلوم منہ ہو سکی کہ کون ساتھان ضائع ہو اب اور وار جین اس سے انکار کرتے ہیں لیعنی ہر محفی سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاراہ ہی حق ضائع ہو اب اور اور جین اس سے انکار کرتے ہیں لیعنی ہر محفی سے یہ کہ جن تینوں کے لئے وصیت کی گئی تھی وارث ان میں ہے ہر محفی کانام لیکر یہ بی کہتا ہے کہ جو تھان تمہارے حق کا تھاوہی ضائع ہوا ہے، یعنی جس کے لئے وصیت کی گئی اس میں ہے کہ بار کے معنی یہ ہوا ہوا ہی وارث یہ اور شیس کر تاکہ تمہارا حق باتی رہ ہونے کی وجہ سے قاضی بھی پورے یعین کے ساتھ کس کے جارے میں بھی نام نہیں ہو رہا ہے، اور مستحق کانام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قاضی بھی پورے یعین کے ساتھ کس کے حقد ار ہونے کا فیصلہ نہیں کر ساتی ہور ہے یہ بات بھی نمین معلوم ہور بی کہ وارثوں نے ان تینوں کے حقد ار ہونے کا فیصلہ نہیں کر ساتی ہوئی کہ وارثوں نے ان تینوں کے حقد ار ہونے کا فیصلہ نہیں کو بھی نہ دیا سے بو میں۔ اس سے و صیت تی باطل سے و صیت باطل ہوگی۔

قال الا ان یسلم الورثة المخ: لیکن اگر تمام ورثة ان دونول تفانول کوان کے حوالہ کردیں (ف: تووہ وصیت باطل نہ ہوگی، کیونکہ اس وصیت کا باطل ہوناان دار نول کے انکار کی وجہ ہے تھا): فاذا اسلمو اللخ: لینی اگر دار ثول نے ان تینوں موصیٰ لہ کو باتی تھان حوالے کر دیے تو وار تون کا افکار جو دھیت کے نافذ کرنے سے رکادٹ بن رہاتھاوہ ختم ہو جائیگا، (ف:اب بیہ بات رہی کہ تینوں حقدار کے در میاں صرف دو تھان کس طرح تقسیم ہو نگے ہیں کے جواب میں فرہلیا کہ: فیکون لصاحب المجید ثلاثا المعوب المنح : لینی نزید کے واسطے جس کواعلی تھان کی وصیت کی گئی تھی اس کوان باقی دو نول تھانوں میں ہے ایک نمبر تھان کادو تہائی حصہ حلے گا اور در میان درجہ دینی بحرکے لئے موجود ہاعلی درجہ میں ہے ایک تہائی اور موجود معمولی درجہ میں ہے ایک تہائی اور معمولی درجہ والے لینی خالد کے لئی معمولی درجہ کی دو تہائی لمے گی، (ف: اس طرح وصیت کی ابتداء میں ان لوگوں کے در میان جو نسبت یا مناسبت تھی دہی اب بھی باقی دہ گئی، یعنی زید کے لئے سب سے بہتر اور خالد کے لئے سب سے معمولی اور بحر میان جو نسب سے معمولی اور بحر کے لئے سب سے معمولی اور بحر کی تھی ہے بہتر اور خالد کے لئے سب سے معمولی اور بھی میں ہو اعلی ہے معمولی اور بھی معمولی ہے کہ ان موجود وہ دونون تھانوں میں جو اعلی ہے شاید کہ وہی حقیقت میں بھی اعلی یا اوسط قسم کا ہو ، اور بھی ممکن ہے ، اور جو معمولی قسم کا موجود ہے ، شاید کہ یہ حقیقت میں بھی اعلی یا اوسط قسم کا ہو ، اور کو بی دو سر ااحمال نہیں ہو سکتا ہے ، لہند ااب جس طرح کی تقسیم کی در میانی قسم کا ہو ، اس کے سوائی میں اور کوئی دو سر ااحمال نہیں ہو سکتا ہے ، لہذ ااب جس طرح کی تقسیم کی میں میں جسے کے در میانی قسم کی ہو یا لکل معمولی قسم کا ہو ، اس کے سوائی قسم کی دو بی صوحی ہے ، لہذ الب جس طرح کی تقسیم کی دو بی صوحی ہے ۔۔

لان صاحب المجيد لاحق له الغ: كوتكه وه زيد جس كے لئے فيتى تھان كى وصيت كى گئى تھى اس كے لئے اس موجودة معمولى تعان بيل سے كھ بھى حق نہيں ہے، كوتكه دونول موجود تھانول بيل سے جو معمولى قتم كا وہ شايد كه غيول تھانول بيل سے در ميانى درجه يا معمولى قتم كا ہے، (ف: كوتكه يه اعلى نهيں ہو سكتا ہے، طالا نكه اس سے ايك اعلى نمبر تھان موجود ہے، جس سے به بات بقينى معلوم ہو گئى كه زيد كے لئے اس معمولى كرے بيل ہو جھى حق نہيں ہے، كونكه اس معمولى كرنے بيل يودو احق له فيهما: طالا نكه عمده كيڑے والے كودر ميانى يا معمولى كرنے بيل احق له فيهما: طالا نكه عمده كيڑے والے كودر ميانى يا معمولى كيڑے بيل كوئى حق نتي نہيں ہے، (ف: كوككه وہ تو صرف عمده اور اعلى قتم كے كيڑے كاحق دار ہے، اور جو تھان فى الحال عمده قتم كا ہے اس بيل كوئى حق نسب ہو دو حوالت بيل اعلى قتم كا ہے اس بيل اس كو صرف اس بات كا حقال ہے كہ شايد يكي اصلى اور فيتى يادر ميانى ہو، كيكن وہ انجى موجودہ حالت بيل اعلى قتم كا ہے، البذا اس كو صرف اس موجودہ على خصد ديا جائے گا، اور اب خالد لينى وہ شخص جس كے لئے اصلى بيل سب سے معمولى تھان كى وصيت ہے وہ صرف موجودہ همولى قتم كے تھان بيل سے تابيات كا احتال حمد ديا جائے گا، اور اب خالد لينى وہ شخص جس كے لئے اصلى بيل سب سے معمولى تھان كى وصيت ہے وہ صرف موجودہ همولى قتم كے تھان بيل سے تابيات كار اس كان ميل سے تابيات كار ميانى معمولى تھان كى وصيت ہے وہ صرف موجودہ همولى قتان كى وصيت ہى بيانے گا۔

و صاحب المردی لاحق له المنع: اور زید جو کہ بالکل معمولی تھان کا حق وار ہے۔ اس کو موجودہ باتی دونوں قسموں میں سے
اعلی درجہ کا تھان ہو گایادر میانہ درجہ کا ہوگا، (کیونکہ ادفی تواب میں موجودہ،) حالا نکہ خالد کا حق اعلی اور اولی دونوں میں
سے کسی میں نہیں تھا، (ف.: اسے مجبوراً معمولی قسم میں سے جو باتی ہے اسے وہی دیا جائے گا، اب اگر کوئی ہے کہ دونوں باتی
تھانوں میں سے ایک دوسر سے سے اچھااور بڑھ کرہے، پس ان ہی میں سے ایک اچھااور دوسر امعمولی ہوگا، لیکن بیا اختال ضرور بہتا
ہے، کہ شاید جو تھان ضائع ہوا ہے وہی ان دونوں سے اعلی ہو، اس طرح فی الحال جو عمدہ ہے وہی اوسط اور در میانہ ہو جائے گا، اس طرح فی الحال جو عمدہ
نید کو اس میں سے کیوں دیا گیا، اس طرح یہ بھی احتال ہے کہ جو ضائع ہوا ہے وہی ان دونوں سے اعلیٰ ہو اس طرح فی الحال جو عمدہ
ہے وہی اوسط در میانہ ہو جائے البنا خالد کو ادفی میں سے کیوں دیا گیا ہے، اس کا جو اب یہ کہ بیا تا دونوں سے اعلیٰ ہو اس طرح فی الحال جو عمدہ
توانوں میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ احتال باتی ہے کہ وہی در میانہ ہو، لیکن فرق میہ ہے کہ اعلی قسم کے بارے میں اعلی
اور درمیانہ دونوں قسموں کے ہوئے کا گمان ہے، اور معمولی قسم کے بارے میں در میانہ او معمولی ہونے کا گمان ہے، اور اس کے بغیر
ہارہ نہیں ہے، کہ ان حیوں آو میوں کو ان ہی موجودہ تھانوں میں سے دینا چاہے، لیکن جہاں تک یہ بات لیفینی معلوم ہو کہ فلال
مرف شک بیاجائے اسے دیا جائے گا۔

اور چو نکہ زید کے بارے میں بقینی طور سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ موجودہ معمولی تھان میں اس کاحق نہیں ہے، کیونکہ

اس زید کے لئے عمرہ قتم کے تھان کے بارے میں وصیت کی گئی تھی اور موجودہ معمولی تھان میں اعلی تھان ہونے کا گمان بھی نہیں ہو سکتاہے، کیونکہ اس سے عمدہ ایک تھان موجود ہے بلکہ اس میں در میانہ اور معمولی ہونے کا گمان موجود ہے، البتہ موجودہ عمدہ تھان میں اعلی ہونے کا گمان موجود ہے البتہ موجودہ عمدہ تھان میں سے دو تہائی دیدیا جائے ،ای طرح خالد جس کے لئے سب سے معمولی تھان کی وصیت تھی اس کے لئے موجودہ عمدہ تھان میں جن کانہ ہونا بھی طور سے معلوم ہے ، کیونکہ فی الحال جو سب سے عمدہ تھان ہے اس کے بارے میں بالکل معمولی ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا ہے ، کیونکہ اس سے معمولی توالیک موجودہ تھان ہے ،اس لئے یہ شخص بھینی طور سے اس عمدہ تھان سے نہیں پائے گا،اور معمولی کے متعلق ایک گمان میہ ہے کہ شاید بید در میان در جہ کا ہواور اس جو معمولی تھادہ شاید ہو گیا ہو۔

و بحتمل ان یکون الردی النے: اس میں دوسر ا احمال یہ ہے کہ شاید اصل میں ادنی درجہ کا تھان ہی ہو جو معمولی انجی موجود ہے، (ف: لیکن اوسط درجہ کا تھان ضائع ہو گیا ہو البذا خالد کا تق صرف اس موجود معمولی تھان میں ہونے کا احمال ہے:

موجود ہے، (ف: لیکن اوسط درجہ کا تھان ضائع ہو گیا ہو البذا خالد کا تق صرف اس موجود معمولی تھان میں ہونے کا احمال ہے،

فیصنی من محل النے: اس لئے سب مصمعمولی وصیت تھی تواس کے لئے دونون تھانوں میں احمال موجود رہتا ہے، کیونکہ یہ عمرہ تھان میں محمولی ہو البذا برکودونوں احمالوں میں شاید بہت ہی عمرہ ہویا در میانہ درجہ کا ہواور معمولی بھی شاید در میانی درجہ کا ہویا بالکل ہی معمولی ہو البذا بکر کودونوں احمالوں میں سے برابر کا حصہ دیا جائے گااس طرح سے عمرہ تھان میں سے ایک تہائی دیا جائے اور معمولی تھان میں سے بھی ایک تہائی دیا جائے، مصنف نے کے مصنف نے کے مصنف کے مصنف کے مصنف کے مصنف کے مصنف کے مصنف کے مصنف کے مصنف کے کہا ہے کہا ہے کہا۔

وا ذا ذهب ثلثا العبد المنع: لیمن جب عمره تھان کی دو تہائی جاتی رہی لیمن زید لے، گیااور معمولی کی دو تہائی بھی جاتی رہی لیمن خالد لے، گیا تو دونوں تھانوں بیں سے فقط عمرہ تھان کی ایک تہائی اور معمولی تھان کی بھی ایک تہائی باتی رہی اس لئے جس کے بارے میں در مبانہ درجہ کے تھان کی وصیت تھی اس کاحق بیٹی طور سے صرف اس باتی مقدار میں مقرر ہو گیا، (ف: البذالازی طور سے وہ مختص اس حصہ کو پائے گالیکن اس بیان میں اس ایک بات کاو ہم ہو تا ہے، کہ بکر فے جو حق پایا ہے دہ انتہائی لا چاری اور مجور کی میں پایا ہے، حالا نکہ اس بندہ متر جم کی تقریر سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے حق میں بھی چیز عین انصاف کی ہے، پھر یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے حق میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثل بات معلوم ہو گئی کہ اس کے حق میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثلاً بات معلوم ہو گئی جبکہ تینوں تھان اپنے مقدار میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثلاً ایک سوگر کا دو سر ااس گڑکا اور چو تکہ یہ بیان غیر ضروری ہے۔ اس لئے اس کو مزید طویل جے کہ میں انہوں شہوں ہی انہوں عیں انہوں طرح نور کرلینا چاہے، واللہ اعلی بالصواب۔

توضیح: اگر ایک شخص کے پاس کپڑوں کے تین تھان ایسے ہوں کہ ان میں سے ایک بہت فیم دوسر اور میانہ اور تیسر المعمولی فتم کا ہو، اور ان تینوں تھانوں کو بالتر تیب زید و بکر و خالد کے نام کا کر دیا پھر وہ مرگیا، ادھر ان تھانوں میں سے ایک ضائع ہو گیا مگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ساتھایا کس کے نام کا تھا، اور ہر شخص یہی کہتا ہو کہ میر اضائع نہیں ہواہے ، اور ور شربھی اسی طرح کہتے ہیں یعنی اگر ور شربتی ہو کر ان دونوں تھانوں کو ان تینوں کے در میان رکھ کر ان کے حوالہ کردیں، اس کے وہ دو تھان ان تینوں کے در میان کس طرح انصاف کے مطابق تقسیم کیا جائے

قال واذا كانت الدابين رجلين اوصى احدهما ببيت بعينه لرجل فانها تقسم فان وقع البيت في نصيب الموصى فهو للموصى له عند ابي حنيفة وابي يوسفٌ رحمهما الله وعند محمد نصفه للموصى له وان وقع في نصيب الاخر فللموصى له مثل ذرع البيت وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمدٌ مثل ذرع نصف البيت له انه اوصى بملكه ويملك غيره لان الدار بجميع اجزائها مشتركة فنفذ الاول وتوقف الثاني وهو ان ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذ الوصية السالفة كما اذا اوصي بملك الغير ثم اشتراه ثم اذا اقتسموها ووقع البيت في نصيب الموصى تنفذ الوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت وان وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذ اللوصية في بدل الموصى به عند فواته كالجارية الموصى بها اذا قتلت خطا تنفذ الوصية في بدلها بخلاف ما اذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه لان الوصية تبطل بالاقدام على البيع على مابيناه ولا تبطل بالقسمة ولهما انه اوصى بما يستقر ملكه فيه بالقسمة لان الظاهر انه يقصد الاصيابملك منتفع به من كل وجه وذلك يكون بالقسمة لان الانتفاع بالمشاع قاصر وقد استقر ملكه في جميع البيت اذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصيةفيه ومعنى المبدلة في هذه القسمة تابع وانما المقصود الا فراز تكميلا للمنفعة ولهذا يجبر على القسمة فيه وعلى اعتبار الافراز يصير كان البيت ملكه من الابتداء وان وقع في نصيب الاخر تنفذ في قدر ذرعان جميعه مما وقع في نصيبه اما لانه عوضه كما ذكرناه اولان مراد الموصى من ذكر البيت التقدير به تحصيلا المقصوده ماامكن الاانه يتعين البيت اذا وقع في نصيبه جمعابين الجهتين التقدير والتمليك وان وقع في نصيب الاخر عملنا بالتقدير اولانه زاد التقدير على اعتبار احد الوجهين والتمليك بعينه على اعتبار الوجة الاخر كما اذا علق عتق الولد وطلاق المراة باول ولد تلدة امته فاالمراد في جزأ الطلاق مطلق الولد وفي العتق ولد حي ثم اذا وقع البيت في نصيب غير الموصى والدار مانة ذراع والبيت عشرة اذرع يقسم نصيبه بين الموصى له وبين الورثة على عشرة اسهم تسعة منها للورثة وسهم للموصى له وهذا عند محمد فيضرب الموصى له بخمسة اذرع نصف البيت ولهم ينصف الدار سوى البيت وهو خمسة واربعون فيجعل كل خمسة سهما فيصير عشرة وعندهما يقسم على احد عشر سهما لان الموصى له يضرب بالعشرة بخمسة واربعين فتصير السهام احد عشر للموصى له سهمان ولهم تسعة ولو كان مكان الوصية اقرار قيل هو على الخلاف وقيل لا خلاف فيه لمحمد والفرق له ان الاقرار بملك الغير صحيح حتى ان من اقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم الى المقر له والوصية بملك الغير لا تصح حتى لوملكه بوجه من الوجوه ثم مات لا تصح

ترجمہ: اہام محد نے جامع صغیر میں فرملیا ہے کہ اگر ایک مکان بکر اور خالد دو آدمیوں کے در میان بالکل برابری کے ساتھ مشترک ہو، ان میں سے بکر نے اس مکال سے ایک معین کرو کی وصیت ایک محض مثازید کے علئے کی تواس وصیت کو نافذ کر نے کے اس مکان کو ان کے بینی بکر اور خالد دو تول شریکوں کے در میان تقسیم کر دیا جائے گا، اس تقسیم کے بعد اگر وہ مخصوص کر دہ اس بکر کے حصہ میں آیا جس نے دوسر سے کے لئے وصیت کی ہے، تو اہام ابو حنیفہ وابو یوسف کے زدیک وہ پورا کر واس موصی لدیعنی زید کے نام ہوجائے گااور اہام محد کے نزدیک اس کے لئے صرف آدھا کمرہ ہی وصیت کے صاب سے ملے گا: وان وقع فی نصیب الا حو المخ الذی اور اگرید کے نزدیک اس کے لئے صرف آدھا کمرہ ہی وصیت کے صاب سے ملے گا: وان وقع فی نصیب الا حو المخ الذی اور اگرید کمرہ دوسر سے شریک یعنی خالد کے حصہ میں آیا تو اس زید کے لئے اس پور سے کمرہ کی تقسیم عوض صرف آئی زمین جس میں وہ کمرہ موجود ہے، بکر کے حصہ کی زمین سے اسے دی جائی ، یعنی وار توں سے اس حصہ کی تقسیم کرائی جائی ، جو کمرہ کی زمین کے برابر ہوگی، لیکن سے قول اہام ابو حنیفہ وابو یوسف کا ہے، کہ پورے کمرہ کی زمین کے برابر ہوگی، لیکن سے قول اہام ابو حنیفہ وابو یوسف کا ہے، کہ پورے کمرہ کی زمین کے برابر ہوگی، لیکن سے قول اہام ابو حنیفہ وابو یوسف کا ہے، کہ پورے کمرہ کی زمین کے برابر ہوگی، لیکن سے قول اہام ابو حنیفہ وابو یوسف کا ہے، کہ پورے کمرہ کی زمین کے برابر ہوگی، لیکن سے قول اہام ابو حلیفہ وابو یوسف کا ہے، کہ پورے کمرہ کی زمین کے برابر ہوگی دیں سے دی جو کمرہ کی ذمین کے برابر ہوگی، لیکن سے قول اہام ابولوں سے کہ کو کی دو سے کہ دو سے کہ کو کی دیان کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

سین ہوئے ہیں۔ امام محمدؒ نے فرمایا ہے کہ کمرہ کی زمین سے آ دھے کے برابر زمین دی جائیگی،(ف:اور دونوں صور توں میں کمرہ کا باتی دوسر احصہ دوسر بے شریک کی اجازت پر موقوف ہوگا)۔

کہ انہ اوصی یملکہ النے الم محر کی ولیل پورا کرہ یائی کے برابری صرف زمین کے آوسے ہوجانے کی ہے کہ اس وصیت کرنے والے نے اپنی ملکیت کی زمین کے دمیرے مخص کی ملکیت کی بھی زمین کی وصیت کردی ہے، اس لئے کہ وہ مکان اپنے پوری زمین او عمارت وغیرہ کے ساتھ الن دونوں میں برابر کی ملکیت میں ہے، اس لئے اس کی وصیت صرف ملکیت میں نافذ ہوگی، اور دوسرے شریک کی جانت پر موقوف رہے گی، (ف: اس لئے اگر وہ شریک بھی اجازت وے تو وہ وصیت بھی دوسرے شریک کی طرف سے نافذ ہو جا میگی، اگر میں سوال ہو کہ وصیت کرنے والا جبکہ اس معین کرہ کا مکان کی تقسیم کے بعد پورے طور سے مالک ہو گیا ہے آگر چہ اس سے پہلے میں مالک نہ تھا، تب اس نے اپنے بی کرہ کی وصیت کی اور اس کو حوالہ کیا، اس لئے دوسرے شریک کی اجازت پر باتی حصہ کی وصیت کیوں موقوف رہیں گی آجازت پر باتی حصہ کی وصیت کیوں موقوف رہیں گی آخر یک کے حصہ کو دوسرے شریک کی اجازت پر باتی حصہ کی وصیت کیوں موقوف رہیں گی شریک کے حصہ کو دوسرے شریک کی حصہ کو دوسرے شریک کے حصہ کو دوسرے تادلہ کرنا)۔

و هو ان ملکہ بعد ذلك القسمة النے: اور وصیت كرنے والاأگر چه مكان كى تقیم كى وجہ وصیت كے بعدائ پورك كر وكامالك ہوگياہے، كو نكہ اس تقیم میں مبادلہ مال ہوتاہے، پھر بھى پہلى كى تكى وصیت اب تا فذنہ ہوگى، (ف: كو نكہ اس تقیم سے اپنى بعینه مكیت نہیں ہوتى ہے، بلكہ مبادلہ كے طور پر حاصل ہوتى ہے، اس لئے اس تقیم اور برفارہ كے بعد ہى اب كر مكامل مالك ہوائى، بعنى وصیت تو اس تقیم سے پہلے ہى مالك ہوائى، بعنى وصیت كرنے كے وقت وہ مالك نہ تھا پھر اس نے دوبارہ وصیت نہیں كى ہے، یہ وصیت تو اس تقیم سے پہلے ہى کى تھى، اس لئے وہ كر وہ اور اس كى مكيت اپنى پر انى حیثیت پر باقى رہے كا، بعنى دہ پہلے صرف آ دھے كر وہ كا پہلے مالك تھا اس لئے اب بھى وہ اس كام كامالك ہوگياہے، اس ميں پر انى وصیت نافذنہ ہوگى): كھا اذا اوصى بعملك الغیر النے: اس كى صورت الى ہى ہوگى كہ جسے كى دوسرے كى كى جيز كى وصیت كى بعد ميں وہ چيز اس اوصى بعملك الغیر النے قال وہ وصیت سے نہیں ہوگى كہ جسے كى دوسرے كى كى كى جيز كى وصیت كى بعد ميں وہ چيز اس كے مالك سے خريد ل تو بالا تفاق وہ وصیت سے نہيں ہوگى، (ف: اس طرح ببال بھى وہ اپنے شركىك مك اس نصف كر ہ كو جسے اس خريد كى كى كى كى كاس نصف كر ہوكو جسے اس خريد كى كى كى بعد ميں وہ چيز اس كے الك سے خريد ل تو بالا نقاق وہ وصیت سے نہيں ہوگى، (ف: اس طرح ببال بھى وہ اپنے شركىك مك اس نصف كر ہوكو جسے اس خريد كى كى كى بعد ميں موسوں كى بعد ميں وہ چيز اس كے مالك سے خريد ل تو بالا نقاق وہ وصیت سے نور نہيں ہوگى )۔

ٹیم افا افتسمو ھا ووقع البیت النے: پھر جب موصی کے لوگوں نے اس مکان کود ونوں کے در میان تقسیم کر دیا جس سے وہ کرہائی موصی کے حسر میں آگیا تو جس کرہ کی اس نے وصیت کی تھی ای کے مطابق اے موصی کے اپنے حسد کا نصف کرہ ای کو دیدیا جائے گا، اور اگر وہ کرہ تقسیم کے بعد دوسر سے شریک کے حصہ میں آگیا تو موصی لہ اس کرہ کی آدھی زمین کے برابر اسے صرف زمین دید جائیگ، تاکہ اس قاعدہ پر عمل ہو جائے کہ اگر کی چیز کی کی کو دینے کی وصیت کی جائے اور وہ چیز کم ہوجائے تواس چیز کا کو ضرح پر کھی ہوائے اور وہ چیز کم ہوجائے تواس چیز کا کو ضرح پھی ہوائی سے اس وصیت پر عمل کیا جائے لیعنی وصیت پوری کی جائے اور اس کی تو شی ہوائی ہوجائے کہ اس کا عوض موجود ہو تواہی عوض سے اس کی وصیت کی چیز موصی کے اپنے ذاتی افتدہ پر میں اس طرح سے ضائع ہوجائے کہ اس کا عوض موجود ہو تواہی عوض سے اس کی وصیت پوری کی جائے گئی: کا لحادیدہ المعمون بھا المنے: جیسے کسی نے کس کے لئے اپنی بائدی کی وصیت کی تھی اور وہ کسی طرح فظمی سے قبل کردی گئی تواس کی جو دیت لازم کی جائے گئی ای سے اس کی وہو صیت پوری کی جائے گئی، (ف: اور اس کے لئے اس بات فلطی سے قبل کردی گئی تواس کی جو دیت لازم کی جائے گئی اور نہ بی اس کی جو صیت کے ہو گئی تعلیم ہو نے والی رقم سے وہ میں اس کی وصیت کے ہوئے اپنی کی جائے گئی اور نہ بی اس کی وصیت کو خود بی فروخت کردیا تواس سے حاصل ہونے والی رقم سے وہ حوصیت کو خم کردین جو تاہی کی وہی ہے۔ جسا کہ اس کی وصیت کو خم کردین ہی جائے گئی اور نہ بی اس کی وصیت کو خم کردین ہیں بیان کردیا ہے۔

ولا تبطل بالقسمة: ليكن اس وصيت كى چيز كو تقتيم يا بنواره كردين اس كى وصيت باطل نهيں ہوتى ہے، (ف: كو نكه اس كى تقسم كردينے ہے اس كى وصيت كے معاملہ كو مكمل كردينے كے اس كى تقسم كردينے ہے معاملہ كو مكمل كردينے كے لئے مفيد بن جاتا ہے، اس لئے اس تقسيم ہے وصيت كاراده پئة اور مؤكد ہوجاتا ہے، اگر كسى كو اس بات كاو ہم ہوجائے نہ كور مسئلہ بين وہ كره توا سى ہوجائے نہ كور مسئلہ بين وہ كره توا سى ہوجائے نہ كور مسئلہ بين وہ كره توا سى تقسيم كى وجہ ہے دھيت كرفوالے كا بين وہ كره توا سى تقسيم كى وجہ دوست كرفوالے كا كوئى اختيار نہيں ہوتا ہے، اس كئے بندہ مترجم نے اس بين بيد تاہ كاوی حتے ہوگا كہ ايسا ہونے بينے وصيت كى چيز اس كوئى اختيار نہيں ہوتا ہے، اس كوئى واضيار كے بغير وصيت كى چيز اس كوئى اختيار نہيں ہوتا ہے، اس كوئى والى اس كوئى اور جسے كہ بدلہ كے ساتھ ہہ طرح ختم ہوئى ہوكہ اس كامون بينے كہ بدلہ كے ساتھ ہہ كرنا اس سے خارج ہوتا ہے، كوئك دھيت كرنے والے نے اپنا اختيار كے ساتھ اس كوبد لئے كاراده كيا ہے۔

الہذااس عوض ہیں وصیت نافذ نہیں ہوگا، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ امام جھڑکی دلیل کی تفصیل میں مصنف ہدائیے نے تقسیم کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ کی کیفیت امام ابو حنیفہ وابو یوسٹ کے نزدیک ہے،البتہ صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ تقسیم سے وہ کی کمرہ جس کی وصیت کی ٹی ہو وہ یاس کے عوض اتن ہی رہی وہ میں دوسر کی جگہ ہو تو وہ شخین کے نزدیک بوری ہی وصیت ہے، لیکن امام محد کے نزدیک اس کے صرف نصف میں وصیت نافذ ہوگی، کیونکہ وصیت کرنے کے وقت اس موصی کی ملکیت اس کے مشترک ہونے کی وجہ سے صرف آوھے حصہ پر تھی،اس کے بعد اگر باقی حصہ بھی حاصل ہوجائے تو وہ تبادلہ کے ذریعہ لینی اپنا حصہ دے کر وہ حصہ لیا گیا ہے،البتہ بیات معلوم ہونی چاہئے کہ اگر بی دلیل ہو کہ موصی کے ساتھ دوسر اشر بیاس کے ہر جزو میں حق دار ہو تو پہلا نصف بھی متعین نہیں ہوسکتا ہے، کیونکہ اس حصہ میں بھی اس کا شریک نصف کا حق دار ہے، جبتک کہ تقسیم کے بعد وہ علیمون کر دیا جائے، ای لئے شیخین نہیں ہوسکتا ہے، کیونکہ اس حصہ میں بھی اس کا شریک نصف کا حق دار سے جبتک کہ تقسیم کے بعد وہ علیمون کر دیا جائے، ای لئے شیخین نہیں ہوسکتا ہے، کیونکہ اس موصی کے اصل مقصود کا لحاظ رکھا ہے کہ وہ اس مخصوص کرہ کی وصیت کی گئی ہے، تاکہ اسے فائدہ عاصل ہوجائے۔

ولہما انہ او صی بما یستقر ملکہ النے: اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ دھیت کرنیوالے نے اپی چیز کی وصیت کی جس میں اس کی ملیت تقسیم کے ذریعہ پختہ ہوجائے گی، (اور یہ بات قیاس سے بعید نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ امید کی جاتی ہے، کہ اس کا اشریک اس طرح کی وصیت کے بعد خود ہی وہ کمرہ اس کو دینے پر راضی ہوجائے کیونکہ مسلمان نیک کا مول میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں، باخصوص اس صورت ہیں کہ دوسرے شریک کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے ایک ایسی جب محمد میں ہوجائے کیونکہ بظاہر کہی معلوم ہوتا ہے کہ وصیت اٹھا سکے اور یہ بات اس وقت مکن ہے جب کہ اسے تقسیم کردیا جائے کیونکہ غیر تقسیم شدہ یا مشترک چیز سے پورے طور پر فائدہ الشاکے اور یہ بات اس وقت مکن ہے جب یہ کرہ اس موصی کے حصہ میں آجائے تو وہ کرہ ای ملکیت ہوجا نگی، حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر تقسیم کردیے سے جب یہ کرہ اس موصی کے حصہ میں آجائے تو وہ کرہ ای مکیت ہوجا نگی، حاصل کرنا مشکل ہو تا ہے، پھر تقسیم کردیے ہے جب یہ کرہ اس کے اس کے اس میں کی ہوئی دصیت نافذ ہوجا نگی، (ف: اب ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ موصی نے تو اس حصہ کو مبادلہ میں حاصل کیا ۔

ومعنی المبادلة فی هذه القسمة النع: كه تقتیم میں مبادلہ کے معنی پائے جاتے ہیں گریہ مبادلہ کے معنی تا ہع ہو كر پائے جاتے ہیں گریہ مبادلہ کے معنی تا ہع ہو كر پائے جاتے ہیں گریہ مبادلہ کے معنی تا ہع ہو كئى بائے جاتے ہیں كيونكہ اس كى اصل غرض صرف اپنے الوں كا تبادلہ ہو بلكہ ہودہ اس چيز ور فائدہ حاصل كر سكے، (ف: يعنی اس بٹواره كی اصل غرض یہ نہیں ہے كہ صرف اپنے الوں كا تبادلہ ہو بلكہ تبادلہ خاص ضرورت كى بناء پر ہو تا ہے، اور چو تكہ موجودہ صورت میں دونوں شريكوں كی جنس ایک ہى ہے اس لئے مقصود اصلی یہ ہواكہ ہر شخص اپنے اپنے حصہ سے پور الورا فائدہ حاصل كر سكے، اگر چہ حيوانات اور دوسر سے سامان ميں تبادلہ كے معنی زيادہ پائے ہوائے ہوان، و لهذا يعجبو المنے: اس وجہ سے دوسر اشريك ان چیزوں میں بٹوارہ كرنے پر مجبور كيا جاسكتا ہے، (ف: ليمن ايك ايك ہی

جنس ہونے کی دجہ ہے اگر ایک شریک قاضی کے پاس ان چیز دن کی تغتیم کرانے کی درخواست کردے تووہ اس دوسرے شریک کو ان چیز دن کی تغتیم پر مجبور کرے گا بعنی وہ اگر چہ اس پر راضی نہ ہو ، اور اگر اس میں تباد لہ کے معنی غالب ہوتے تو دوسرے کو مجبور نہیں کیا جاسکنا کیونکہ یہ آپس کی رضامند کی پر مو قوف ہے ، اس بات کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں چیز وں کا تباد لہ اصلا نہیں بلکہ تبعائے ، اور اصل مقصود اس سے صرف یہ بات ہے کہ دونوں شریک میں سے ہر ایک اسپنے اسپنے حصہ سے بورا فائدہ حاصل کرسکے ، لہٰڈ ااس موقع پر اس لفظ سے خاص کرنے اور جدائی کے معنی کا اعتبار ہے )۔

وعلی اعتبار الافواز الغ: اواس سے جدائی کے معنی کا اعتبار ہو جانے سے ابیاہوگاکہ گویا اوہ کمرہ شروع سے ہی وحیت کرنے والے کی ملیت تھی، (ف: اورای کواس نے ایک شخص کے نام وحیت کردی ہے، اس لئے یہ وحیت بالکل سمجے ہوگی ہودوں کمرواس موصی لہ کو دیدیا جائے گا، لیکن یہ صورت میں ہوگی جبکہ مکان کی تقدیم کے بعد کمروای وحیت کرنے والے کے حصہ میں آیاہو: وان وقع فی نصیب الا خو المنح: اور اگر گھر کی تقلیم کے بعد وہ کمرود وسرے شریک کے نام میں نکلا ہو تو اب وحیت میں وہ کمرہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اس کمرہ کے برابر زمین کاوہ خالی حصہ جو اس مکان کے کسی بھی حصہ میں اس کے نام نکلا ہو وہ وحیت میں وہ کہرہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اس کمرہ کے برابر زمین کاوہ خالی حصہ جو اس مکان کے کسی بھی حصہ میں آیا ہو تو بقیبتا اس کمرہ کے بدلہ وحیت میں خصوص ہوگا، (ف: یعنی آگروہ کمرہ تقدیم مکان کے بعد دوسر ہے شریک کے حصہ میں آیا ہو تو بقیبتا اس کمرہ کے بدلہ اس موصی کے حصہ میں زمین کا جتنا گلزا بھی آیا ہوگا ای میں ہے اس کمرہ کو گردوں سے ناپ کر استے ہی گردوں کا خرااس موصی لہ کو بطے گا)۔

اما لانه عوضه المخ: خواہ اس دیل ہے کہ کمرہ کے بدلہ زین کا جو گزا طاہے وہی اس کمرہ کا عوض ہے جیسا کہ ہم نے پہلے

بیان کردیا ہے، (ف: دہ یہ کہ جب وصیت کی چزاس موصی کے بقنہ ہے اس طرح نگل جائے کہ اس موصی کے اپنے کمی بھی

افتیار عمل کے وہ اپنا عوض بھی چھوڑ دے تواب ہی عوض موصی ہہ لینی اس چزکے عوض ہوجاتا ہے، اور اس بھی ہے وصیت

نافذ کی جاتی ہے، تو یہ ال بھی وہ بی قاعدہ جاری ہوگا کیو تکہ جب موصی نے مشتر کہ مکان ہے اس کمرہ کی وصیت کی تھی تو وہ یہ

بات ہو کہ کمرہ میرے حصہ بی ہے کم وہ آئے اور یہ بھی مکن ہے کہ میرے بی حصہ بی آجائے، المسائر اس کے قبضہ سے

نگل عیا گیا گر اپنا عوض خال جگہ موصی کے لئے چھوڑ گیا، البذا اب ای عوض بیں ہے اس کی وصیت نافذ کی جائیگی : او لان مو المحد نال عیا کہ دیا ہو جائیگی : او لان مو الدہ بیا ہو کہ بیان ہو گیا۔ البذا اب ای عوض بیں ہو اس کی وصیت نافذ کی جائیگی : او لان مو الدہ بیا ہو کہ اس کرہ کی زمین کے

المعوصی المنے: یااس دلیل ہے کہ وصیت کے وقت کمرہ کا ذکرہ کر نے ہاں تک ممکن ہواس موصی کی مراد ہی ہے جاناتھا کہ شاہد ہوا گیا، البدا ہوا ہے گیا کہ اس مقدود کو پر اکھا جائے، الموصی کی مراد ہی ہے جاناتھا کہ شاہد ہوا گیا کہ میں موصی کے اصل مقدود کو پر اکھا جائے، میان ہوا کہ وہ میں بیات ہو جہ بی آئی ہے، کہ وہ موصی ہے جاناتھا کہ شاہد ہوا کہ کہ میں ہی جہ کہ اس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی مراواس موصی کی

الا اند بتعین البت المنے: گراتی بات بین ہے کہ اگر وہ کمرہ بی اس موصی کے حصہ بی آجائے تووی کمرہ اس موصی لہ کو .
دینالازم ہوگا، تاکہ اس جگہ کا اندازہ رکھنایا اسے صرف مراد لینادونوں صور توں کو جنع کرنا ماصل ہوجائے، (ف: لینی اگر اس موقع بی کمرہ ہوگایا اس کے بین کسی کو بیدوہ ہم ہوجائے کہ جب تم نے اس موصی ہے دل کی بات کی دوصور توں بی متعین کردی لینی بی کمرہ ہوگایا اس کے برابر کی زین است وی جائے بی موصی کو بھی برابر کی زین است وی جائے بیت متاسب تو بیبات تھی کہ اگر وہ کمرہ ہی اس موصی ہے حصہ بی آجائے جب بھی موصی کو بھی اختیار ہوکہ وہ اگر جائے ہوئی اس موصی لہ کی موسی کے بھی اس موسی کو بھی اختیار ہوکہ وہ اگر جائے ہوئی اس موسی لہ کی موسی کے بھی موسی کے بھی میں تین مالی زین اس طقہ میں کہیں برد فادے ، تاکہ یہاں برجو صور تیں ہیں ایک سے کہ اس مخصوص کمرہ کو اس موصی لہ کی مکیت ہیں دیدے ، با اس ک

بر دہر ناپ کر اتنی ہی زمین دے ، لہذاان دونوں صور توں پر حتی الامکان اس طرح عمل ہو کا کہ اگر دہی کمرہ اس کے حصہ میں آ جائے تو دہی کمرہ دیاجائے )۔

وان وقع فی نصیب الاخو الغ: اور اگروہ کمرہ تقیم مکان کے بعد دوسرے شریک کے حصہ میں آجائے تو ہم نے اس سے اس کرہ کی جارد دولر کی مقدار یعنی گز ہے ناپ کراس کی لا نبائی اور چوڑائی کا ندازہ کرتامر اولی ہے ،اور دوسری صورت میں کہ اس موصی نے خود ہی دونوں صور توں میں ہے ایک میں کمرہ کے برابر زمین کی لا نبائی اور چوڑائی مر اولی ہے ،اور دوسری صورت میں محض مالک بنادینا مراولی ہے ،(ف. ایعنی گویا موصی نے اپنے دل میں پہلے ہی ہد بات طے کرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ اگر وہ کمرہ بعد تقسیم مکان میرے ہی حصہ میں نہ آئے تو وہ میرے حصہ کی زمین سے تقسیم مکان میرے ہی حصہ میں نہ آئے تو وہ میرے حصہ کی زمین سے اس کمرہ کے برابر زمین کا مالک بن کر رہائش اختیار کرلے ، یاس سے وہ دوسر افع حاصل کرے ،اور اس مسئلہ کی دوسری بہت می نظریں موجود ہیں )۔

سکما اذا علق عنق الولد النع: جیسے کس نے اپنی بائدی کے ہونے والے بچہ کا آزاد ہو نااور اپنی موجودہ بیوی کو طلاق وینا اس کے پہلے بچنہ کی پیدائش پر جواس کی بائدی ہے معلق کر رکھا ہو، (ف: مثلاً اس طرح کہا کہ میری یہ بائدی جب بھی اپنے شوہر سے پہلا بچہ جنے گی تو وہ بچہ آزاد ہو گا اور میری اس بیوی کو طلاق ہوگی) کہ اس میں بیوی کو طلاق ہونے کے لئے مطلقا بچہ کا ہونا مطلق ہونے کہ فواہوہ بچہ زندہ پیدا ہویا مردہ بونا مراد ہے، (ف: یعنی وہ بچہ جو بائدی کو دوسر سے شوہر سے پیدا ہو، اس میں بچہ کا ہونا مطلق ہو نہ زندہ پیدا ہو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی )، لیکن اس بچہ کے آزاد ہونے کے لئے بچہ کا زندہ ہونا مراد ہی، (ف: کیو کہ جب بائدی زندہ بچہ کے قراد ہونے کے لئے بچہ کے آزاد ہونے کے لئے بچہ کے آزاد ہونے کے لئے بچہ کے آزاد ہونے کے لئے اس خرجہ کہ اگر وہ جب بائدی زندہ بیدا ہویا مراد لیا ہے، اس طرح اس جگہ بر ہے کہ اگر وہ کہ وہ بی تو وہی کم وہ مراد ہوگا، اور اگر وہ کمرہ مکان کی تقسیم کے بعد اس کے حصہ میں نہ آجائے تو اس کمرہ کی بجائے اتن بی زمین اے دیدی جائے تو اس کمرہ ہوگا، اور اگر وہ جب وہ کمرہ حصہ میں نہیں آیا تو بچراس کی تقسیم کی طرح ہوگی، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ۔۔

نم اذا وقع البیات الغ: بحرجب کمرهاس موصی کے حصہ میں نہ آگردوسرے شریک کے حصہ میں آگیااور مکان سوگز پر ہے، (ف: جس میں سے نصف لیے بچاس گز دو شریک کے حصہ میں آیااور باتی نصف کے بچاس گز دو شریک کے حصہ میں آیااور باتی نصف کے بچاس گز دو شریک کے حصہ میں آیا ور البیت عشو ق اذر ع المغ: اور دو کمرہ دس گزوں پر ہے، (ف: پس امام محد ہے قول کے مطابق اس میں سے صرف پانچ گز موصی لہ کے حصہ کے ہوں گے، لیکن شخصی نصیبة بین المعوصی لہ المغ: اور امام محد کے برن یک کہ ایک شریک یعنی موصی کا حصہ موصی لہ اور وار ثوں کے در میان دس حصوں پر تشیم کیا جائے، ان میں سے نو جھے وار ثول کے لڑدیک کہ ایک شریک اور ایک حصہ موصی لہ کے لئے ہوگا: فیضر بالموصی لہ الح ایک اس طرح موصی لہ نصف کمرہ کان سے بیاں گرکا دس اور بقیہ وار ثول کے لئے ہوگا: فیضر بالموصی لہ الح : اس طرح موصی لہ نصف کمرہ لینی پانچ گز کے حساب سے اور بقیہ وار ثین پانچ گز سے کم بیعنی پینٹالیس گز کے حساب سے حصہ دار بنائے جائنگے، اس طرح سے ہرئی پانچ گز کا ایک حصہ ہوگا اور کل دس جھے ہوں گے۔

وعندھم یقسم علی احد عشو سھما النے :اور اہام ابو صنیفہ وابو یوسٹ کے نزدیک پچاں گر یعنی نصف مکان کے گیارہ علی کے علیہ اور اور ہم بھتالیس گر حصہ علی اور ور شہ پینتالیس گر حصہ علی کے مطابق موصی لددس گر کے حساب سے اور ور شہ پینتالیس گر حصہ دار جائے اس موصی لدکو دو حصے اور وار ثول کے لئے نو دار جائے اس موصی لدکو دو حصے اور وار ثول کے لئے نو حصے ہول گے ، (ف: مگر حساب میں کسرواقع ہوگی کیونکہ پچاس گر کے زمین سے اس موسی لدکو دو جا اور ہا، چھریہ معلوم ہونا

عابی کہ امام میر کا اختلاف ایس صورت میں ہے جبکہ وصیت کرنے والے نے اس مشترک مکان میں ایک معین کمرہ کے متعلق وصیت کی ہو: ولو سکان معن میک معین کمرہ کے متعلق وصیت کی ہو: ولو سکان مکن الوصیة یاقواد النے: اور اگر لفظ وصیت نہ کہہ کر اس نے کوئی افراری لفظ کہا ہو، (ف.: مثلاً زید و بحر کے در میان ایک مشترک مکان ہواور زید نے اس میں ہے ایک معین کمرہ کے متعلق خالد کے ان الفاظ ہے اقرار کیا ہو کہ سے کمرہ خالد کی مکیت ہے، یاوہ اس کا مالک ہے تو کیا امام محر کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ شیخین کے زویک وصیت کے مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے)۔

قیل ہو علی اخلاف النے: تو بعض مثار کے نے کہا ہے کہ اس مئلہ میں بھی پہنے مئد کی طرح اختلاف ہے، (ف: یعن الم الا حنیفہ وابو یوسٹ کے نزدیک اس فالد بعن جس کے لئے کرہ کے لئے اقرار کیا ہے، یہی کرہ اور اگر نہ ہو سکے تواس کی زمین کے برابر زمین نی یائے گا، اور امام محر کے نزدیک وہ صرف آفسی پائے گا، کیونکہ اس مشترک مکان میں اس اقرار کرنے والے کی صرف آد می مکست ہے: وقبل لا خلاف فیہ النے: اور بعض مشارع نے کہا ہے کہ اس صورت میں امام محر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، (ف: بلکہ شخین کی قول کے موافق بی امام محرک کا بھی قول ہے، ع، اور یہی قول اس میں ، الحاصل امام محرک کے نزدیک وصیت واقرار میں فرق کی دلیل میر ہے کہ دوسر سے وصیت واقرار میں فرق کی دلیل میر ہے کہ دوسر سے محمل کی الم محمل اللہ : المن المال کریز کی مکست و سرے کی فاہر ہواس کے بارے میں اقرار کریا محمل میں افرار کریا محمل کی ملیت و سرے کی فاہر ہواس کے بارے میں اقرار کریا محمل ہوتا ہے، (ف: یعن فالحال اگر چیز کی مکست و سرے کی فاہر ہواس کے بارے میں اقرار کرلیا محمل ہوتا ہے،)۔

حتی ان من افر النے: یہاں تک کہ جسنے دوسرے کی ملکت کادوسرے کی ملکت کا اقرار کیا، (ف: مثلاً خالد نے زید کی ملکت کا بکر کی ملکت کا بکر کی ملکت کا بکر کی ملکت کا بکر کی ملکت ان کرا قرار کیا) مجر خالد کی طرح اس چیز بالک ہو گیا تو خالد کویہ تھے دیاجائے گا کہ وہ چیز اس بکر سے حوالہ حوالہ کو دے، (ف: اور چو تکہ امام محد کے نزدیک ہؤارہ بیس مبادلہ کے معنی پائے جاتے ہیں اس لئے خالد نے گویا اس محرہ کو خوص دوسر کی چیز بدل کی ہے اس لئے اس کمرہ کا عوض اس کے حوالہ کردے): والو صیبة بملك الغیر النے: اور دوسر سے کی مکیت کی وصیت کرنا تھی جو جائے تب بھی اس کی ملکت کی وصیت کرنا تھی جو جائے، پھر مرجائے تب بھی اس کی وصیت کی وصیت کرنا جبی ہو جائے، پھر مرجائے تب بھی اس کی وصیت سے خوالہ کہ جبیروں نے اقرار کے مسئلہ میں بھی امام مجر کے خلاف بیان کیا ہے، خالا نکہ اقرار کامسئلہ صرف مر یمنی کے ملاف بیان کیا ہے، خالا نکہ اقرار کامسئلہ صرف مر یمنی کے ساتھ بی مخصوص نہیں ہے، اس لئے اس بین اچھی طرح خور کرلیں)۔

توضیح: اگر ایک مکان دو آدمیوں کے در میان برابر بلکیت بیں ہوگا، اور ان بیس سے
ایک شریک نے اپنے حصہ بیس سے ایک کمرہ دوسرے شخص کے نام وصیت کر دی، اس
کے بعد اس مکان کا بٹوارہ کر دیا گیا، اب اگر دہ اس موصی کے حصہ بیس آیا یا دوسر ب
شریک کے حصہ بیس آگیا، اگر اس مسئلہ بیس بجائے لفظ وصیت کے لفظ اقرار کہا، مسائل کی
بوری تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، دلائل مفصلہ

قال ومن اصى من مال رجل لاخر بالف بعينه فاجلا صاحب المال بعد موت الموصى فان دفعه فهو جائز وله ان يمتنع من وله ان يمتنع من وله ان يمتنع من التسليم بخلاف ما اذا اوصى بالزيادة على الثلث واجازت الورثة لان الوصية فى مخرجها ضحيحه لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة فاذا جازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصى.

ترجمہ: امام محریہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ آگر زید نے بکر کے لئے خالد کے مال میں سے معین ہزار روپے کی وصیت کی ، پھر اس موصی زید کے مر جانے کی بعد خالد نے اس کی اجازت دے دی (تو بھی اس بکر کو اس پر حق ملکیت کا دعوی نہ ہوگا) اب آگر خالد نے وہ مال اٹھا کر بکر کو و سے دیا تب وہ مال خالد کا ہو جائے گا، لیکن دینے سے پہلے تک اسے اختیار ہوگا کہ بکر دے یا نہ دے ، لیمن دینے سے انگار کر دے ، (ف: آگر اس سے پہلے اس نے خالد کو دینے کی اجازت دے دی ہو): لان ھذا تبرع اللے: کیو تکہ زید کا ایسا کرناس کا صرف ایک احسان ہے اس لئے اس غیر مختص یعنی مال کے مالک کی اجازت پر موقوف رہیگا، (ف: کہ آگر وہ اجازت دیدے تو یہ اس کی احتازت دیدے تو یہ اس کی اجازت دیدے تو یہ اس کی طرف سے بھی تبرع بی ہوگا، وا دا اجاز المنے: اور جب مال کا مالک بھی جو کہ ایک غیر مختص ہے اجازت دیدے تو یہ اس کا اجازت دیدے تو یہ اس کی طرف سے بھی تبرع بی ہوگا، (ف: یعنی وہ اس مال کو اس بیت کے ترکہ سے واپس نہیں لے سکتا ہے ، کیو نکہ اس کا اجازت دیدا سے کی طرف سے تبرع اور احسان ہے)۔

فله ان یمتنع من النسلیم النے: ای لئے مال کے مالک کو اس بات کا اختیار باتی رہے گاکہ اسے وینے سے انکار کردے،
(ف: کیونکہ اس قسم کے احسان کرنے پر کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتاہے، ای طرح اس طرح کی پیش کش کرنے والے پر بیہ لازم ہوگی، کیونکہ یہ وصیت اپن اصل جگہ ہے واقع نہیں ہوئی ہے، کہ اسے اس کا کوئی حق بی نہیں تھا): بدخلاف ما اذا او صیٰ النے: اس کے بر خلاف آگرالیی صورت ہوکہ ایک شخص اپنی تہائی مال سے زیادہ مقدار کی وصیت کرے اور ورشہ بھی اس زاکہ مقدار کی اجازت دیدیں، (ف: تو ایسا کرنا جائز ہوگا، اور بعد میں ان وار تول پر ایسا کرنے کے لئے جر بھی کیا جائے گا): لان الموصیة فی کی اجازت ویک ہے، کیونکہ اس متعلق ہو چکا ہے۔
منحو جھا النے: اس لئے کہ یہ وصیت اپنی جگہ بالکل صحیح اور جائز ہوگئ ہے، کیونکہ اس نے یہ وصیت اپنی ذاتی ملکیت کی ہے، اور اس

فاذا اجاز و ھا الع : اور جب ان وار ثول نے اس وصیت کی اجازت دیدی تو ان کااس ترکہ سے حق ختم ہو گیا، اس لئے دہ وصیت ای موصی کی طرف سے نافذ ہو گی، (ف : اس طرح سے کہ گویا یہ مال ان دار ثول کا نہیں ہوا تھااور اس موصی کی دصیت خوداس کے اپنے مال سے ہوئی ہے، توضیح : اس مسلم کی اس طرح سے ہے کہ اگر میت پر اس کے مال کے بر ابر بی دو سر وں کا قر صبی ہو تواس ترکہ کے مال سے کمی وارث کا حق متعلق نہیں ہو تا ہے، بلکہ وہ سارا مال ای میت کا باتی رہتا ہے، اس لئے میر اث کے معلی ہو تواس ترکہ وہ مال وار ثول کا بھی حق متعلق ہو جا تا ہے، بلکہ اس سے دو سرے حقوق کے ساتھ وار ثول کا بھی حق متعلق ہو جا تا ہے، تو معلی ہو جا تا ہے، بلکہ اس سے دو سرے حقوق کے ساتھ وار ثول کا بھی حق متعلق ہو جا تا ہے، تو بلتر تبیب ضروری حقوق مثلاً جبیز و تکفین اور قرضوں سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر چگر ہے توکمی مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے وار ثول کا بھی حق ساسنے آ جا تا ہے، پھر جب وار ثول نے بھی تہائی مال سے زائد مال میں اجازت و صیت کی اجازت دیدی تواب ان کے حق کی بھی مزاحت ختم ہو جائیگی، اس لئے یہ مال پھر اس موصی کا باتی رہ گیا، اس لئے اس کی وصیت نافذ ہو جائیگی، اور وار ثول کا بھی مزاحت ختم ہو جائیگی، اس لئے ہے مال پھر اس موصی کا باتی رہ گیا، اس لئے اس کی دھوت کی دور تو توست کی بھی مزاحت ختم ہو جائیگی، اس حق بی بھر بھی ہوں اور وہ اسے تہائی مال سے لئے تہائی مال ہوگا جو تجمیز و تکفین اور قرض کی اوا گیگی کے بعد باتی مال کے لئے تہائی مال و گاجو تجمیز و تکفین اور قرض کی اوا گیگی کے بعد باتی رہا۔

توضیح اگرزید نے بکر کے لئے خالد کے مال میں سے متعین ہزار روپے دینے کی وصیت کی اس کے بعد وہ موصی مرگیات خالد نے بھی اس وصیت کو قبول کر لیا تو کیااس اجازت کے بعد بکر اس مال کا مکمل حق دار ہو جائے گا،اسی طرح خالد بھی اس کو پورا کرنے کے لئے مجبور ہوگا،اگر کوئی شخص اپنی مال سے ایک تہائی مال سے زائد کی کسی کے لئے وصیت کر دھے اور ورثہ بھی اس کی اجازت دیدیں، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

قال واذا اقتسم الاثنان تركة الاب الفائم اقرا حدهما الرجل ان الاب اوصى له بثلث ما له فان المقر يعطيه ثلث ما فى يده و هذا استحسان والقياس ان يطعيه نصف ما فى يده و هو قول زفر لان اقراره بالثلث له تضمن اقراره بمسا واته اياه والتسوية فى اعطاء النصف ليبقى له النصف وجه الاستحسان انه اقر بثلث شائع نى التركة وهى فى ايديهما فيكون مقرا بثلث ما فى يده بنعلاف ما اذا اقرا حدهما بدين لغيره لان الدين مقدم على الميراث فيكون مقرا بتقدمه فيقدم عليه اما الموصى له بالثلث شريك الوارث فلا يسلم له شى الا ان يسلم للورثة ثلثاه ولانه لواخذ منه نصف ما فى يده فر بما يقر الابن الاخر به ايضا فيا خذ نصف ما فى يده فيصير نصف التركة فيؤدا على الثلث .

ترجمہ: امام محکدٌ میں جامع صغیر نے فرمایا ہے کہ اگر زید و خالد دو بھائیوں نے اپنے باپ کے ہزار رویے کاتر کہ آپس میں بانٹ لیا پھران دونوں میں ہے ایک مثلاً زیدنے بکر کے بارے میں ہدا قرار کیا کہ ہمارے باپ نے اس کے لیے اینے تہائی مال کی وصیت کی تھی اس لیے یہ اقرار کرنے والااپنے حصہ کی مقبوضہ رقم میں ہے ایک تہائی اس کو دیدے (ف یعنی زیدنے خو د تر کہ میں ہے جو کچھ بھی پایا ہے ای بین ہے ایک تہائی حصہ اس بمر کو دیدے) تگریہ تہائی دینے کا تھم استحسانی دلیل سے ہے: والقیاس ان بعطیہ المنع: حالًا تكه قیاس كا تقاضه توبیر تھا كه دہ بمر كوايئے مغبوضه مال بين ہے نصف دے چنانچه امام زقر كا يمي قول ہے (ف كه اس نے جو کچھ مال پایا ہے اس کا نصف دے ) لان مقوارہ المنع : اس دلیل سے کہ زید کا بکر کے لیے ایک تہائی کی وصیت کا اقرار کرنے کامطلب یہ ہو تاہے کہ بکر حصہ میں میرے ساتھ برابرہے (ف کیونکہ جب زیدنے بکر کے لیے ایک تہائی کی دحیت کا قرار کیا تو گویاد وسرے لفظوں میں اس نے بیہ بھی ا قرار کر لیا کہ بکر کوجو کچھ بھی ملے گاوہ میرے حصہ کے بر آبر ملے گاای بناء پر بندہ متر تجم نے او پراس کی تنبیہ کردی ہے پس جب کہ اس نے برابری کاا قرار کر لیا تو بکر اس کے برابر ہی ہوناچا ہے ): والنسوية في اعطاء النصف : اور برابری کرنے کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے قبضہ میں ترکہ کہ مال سے رقم فی ہے اس میں سے نصف اس دوسرے کو بھی دیدے تا کہ خوداس کے پاس بھی نصف باتی رہ جائے (ن اور بیہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ جو شخص کسی بات کاا قرار کرتا ہے وہ مخض اس کہ معاملہ میں جُت بنمآ ہے جوا قرار کرتا ہے اور صرف ایک افرار کرنے والے کے علاوہ کسی و وسرے پر ججت نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس اقرا کرنے والے کو یہ جاہیے کہ دوسرے کواپنے ساتھ برابر کرے لیکن اس تفصیل میں یہ اعتراض ہو تاہے کہ زیدنے آگر چہ بکرے لیے وصیت کا قرار کرلیاہے گریہ تواس نے اقرار نہیں کیاہے کہ جو کچھ میں نے وصول کر لیاہے اس میں وہ بھی برابر کانشر یک ہے تگر ایہا ہو تا تب اپنے حاصل کئے ہوئے مال میں ہے اس کو تبھی اپنا نصف دیدیتا بلکہ اس نے تو صرف اس بات کا قرار کیا ہے کہ جس طرح ہم وونوں اس میت کے وارث ہونے کی بناء پر اس کے مال کے حق دار ہیں اس طرح سے بیہ تبسر المحنص بھی ہمارے مال میں اقرار کرنے کی وجہ ہے حق دارہے اس لیے وہ تیاس قابل اطمینان نہیں ہے )

وجہ الاستحسان الغ: استحسان کی وجہ یہ ہے کہ زید نے بکر کے لیے اس ایک تہائی کا جو کہ ترکہ کے مال میں مشتر ک اور
ملا جا اجراز کیا ہے حالا نکہ وہ ترکہ فی الحال ان بی دونوں بیٹیوں کہ بی قبضے میں ہے: فیکون مقو ا بنلٹ الغ: اس طرح اس
ملا جل ہیں ہے جس پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے ایک تہائی حصہ کا قرار کرنے والا ہو گیا (ف کیونکہ کل ترکہ کامال جس کی تہائی اس کے
اقرار کے مطابق جس شخص کے لیے وصیت کا قرار ہو چکا ہے اسے لمنا چاہیے جب کہ وہ مال ان دونوں کہ قبضہ میں ہے جس کا
دونوں نے آپس میں بڑارہ کرلیا ہے لہٰذ اان دونوں میں سے ہر ایک کہ حصہ سے چھنا حصہ ملے گااس طرح ہے حصہ نصف حصہ کا
تہائی ہو اجو پورے حصہ کا چھوا حصہ ہو گا اور یہ تفصیل ایسے اقرار میں ہوگی جو ترکہ سے مقدم نفس اقرار کی وجہ سے نہ ہو)
بخلاف ما ذا اقر الغ: اس کے اگر دونوں میڑوں میں سے کمی ایک نے دوسرے شخص کے قرضہ کا قرار کیا ہو (ف مثل اس طرح

کہا کہ بکر کا ہمارے باپ پر قرضہ تھا تو اس شخص کووہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا: لان اللہ بین مقلع المنے: اس لیے قرض میراث سے مقدم ہونے کا مقدم ہونے کا مقدم ہونے کا اقدام ہونے کا حض کی ادائیگی تقسیم ترکہ سے پہلے ہوتی ہے پس جب اس شخص نے فود پر قرض خواہ کے مقدم ہونے کا اقرار کر لیا تو اس شخص کا حق اس اقرار کرنے والے وارث کے حق سے مقدم کیا جائیگا (ف البند امیت نے جو بچھ بھی مال چھوڑا ہے کہا ہی ترکہ میں سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائیگا بعد میں اگر اس کے پاس قبضہ کی ہوئی رقم پچھ نہیں بچی یعنی قرضہ ہی میں ختم ہوگئی تب یہ تبا شخص اپنے بھائی سے دعوی کرے گااور اگر قرض خواہ کا قرن پھر بھی پچھ باتی رہ جائے تو وہ بھی دوسرے وارث پر شرضہ کادعوی کرے گا)

اها المعوصى له بالنلث الع : اور اب وہ مخص جس کے لیے تہائی مال دینے کی دصیت کی گئی ہے اس کوتر کہ ہیں ہے کچھ بھی نہیں دیا جائیگالبتہ صرف اس صورت میں دیا جائیگا جب کہ پورا قرض دینے کے بعد بھی وار ثول کے لیے دو تہائی مال ترکہ باقی رہ گیا ہو (ف کیو نکہ وہ وار ثول کے ساتھ تہائی کاشر کی ہے لیکن وار ثول ہے مقدم نہیں ہے لہذااگر وار ثول کو دو تہائی مال طے گاتو اس کو بھی ایک تہائی ہے گاوں کے ساتھ تہائی اللہ ہے گاس لیے قرض کا اقرار کرنے والے وارث اس قرض خواہ کو صرف اپنے قبضہ کے ہوئی مال میں ہے ایک تہائی اواکرے گا و لانه لواحد منه الغ : اور اس دلیل ہے بھی کہ جس مخص کے لیے قرض کے باقی رہنے کا کسی ایک وارث نے اقرار کرنے اقرار کرنے والے وارث کی مقبوضہ رقم سے نصف رقم وصول کر لی تو شاید کہ و دسر الزکا بھی اقرار کرے کہ ہمارے باپ نے بھی اس کے لیے ترکہ کا نصف ہو جائیگا جو کہ ایک تہائی ترکہ ملنا چا ہے کی مقبوضہ رقم ہو گئی کہ نصف ترکہ دلوانے سے نصار پیدا ہو تا ہے اب اگر دونوں اقرار کرنے والے ایک ساتھ نہیں بلکہ اس سے سے بیات ثابت ہو گئی کہ نصف ترکہ دلوانے سے نصار پیدا ہو تا ہے اب اگر دونوں اقرار کرنے والے ایک ساتھ نہیں بلکہ اس سے سے بیات ثابت ہو گئی کہ نصف ترکہ دلوانے سے نصف دلوانے جا بیاگر دونوں اقرار کرنے والے ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک بعد دوسر الزار کرنے وار اقرار کرنے والے ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسر اقرار کرے وار اقرار کرنے والے ایک ساتھ نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسر اقرار کر سے وار اقرار کرے وار اقرار کرنے مکن میں ہو تو نصف دلوانے جائی گئی۔

توضیح: اگرایک آدمی کے دوبیوں نے باپ کے ہزار روپے کے ترکہ کو آپس میں بانٹ لیا پھر ان میں ہے ایک نے ایک تیسرے مخص کے بارے میں یہ اقرار کیا کہ ہمارے باپ نے اس کے لیے اپنے ترکہ میں سے ایک تہائی حصہ دینے کی وصیت کی تھی اس مسئلہ کا قیاس اور استحانی تھی مفصل دلا کل اور اقوال ائمہ کرام اور اگر دونوں بیٹیوں میں سے ایک قیاس اور اگر دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے اس طرح اقرار کیا کہ بکر کا ہمارے باپ پر قرض تھا کیا ایس کوئی صورت ہے موصی لہ ترکہ میں سے نصف کاحق دار ہو جائے مسائل کی تفصیل تھم اقوال علماء کرام دلا کل مفصلہ ترکہ میں سے نصف کاحق دار ہو جائے مسائل کی تفصیل تھم اقوال علماء کرام دلا کل مفصلہ

قال ومن اوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصى ولداو كلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له لان الام دخلت في الوصية اصالة والولد تبعا حين كان متصلا بالام فاذا ولدت قبل القسمة و التركة قبلها مبقاة على ملك المبت حتى يقضى بها ديونه دخل في الوصية فيكونا ن للموصى له وان لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث واخذ ما يخصه منهما جميعا في قول ابي يوسف و محمد وقال ابو حنيفة ياخذ ذلك من الام فان فضل شي اخذ من الولد وفي الجامع الصغير عين صورة وقال رجل له ست ماة درهم وامة تساوى ثلث مائة درهم فاوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوى ثلث مائة درهم قبل القسمة فللموصى له الام و ثلث الولد عنده وعند هما له ثلثا كل واحد منهما لهما ما ذكرنا ان الولد دخل في الوصية تبعا حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالا نفصال كما في البيع والمعتق فتنفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم الام وله ان الام

اصل والولد تبع فيه والتبع لا يزاحم الاصل فلو نفذنا الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الاصل وذلك لا يجوز بخلاف البيع لان تنفيذ البيع في التبع لا يؤدى الى نقضه في الاصل بل يبقى تا ما صحيحا فيه الا انه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولداذ التصل به القبض ولكن الثمن تابع في البيع حتى ينعقد البيع بدون ذكره وان كان فاسدا هذا اذا ولدت قبل اقسمة فان و لدت بعد القسمة فهو للموصى له لا نه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة.

قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنی باندی بحر کے لیے وصیت کی اور اس موصی کے مرنے کے بعد اس باندی کو پچے پیدا ہوااور اس وقت قیمت کے اعتبارے باندی آپ بید کے اس میت کی تہائی ترکہ میں ہے لکل سکتی ہے تو وہ باندی مع اپنے بچے کے اس میت کی تہائی ترکہ میں ہے لکل سکتی ہے تو وہ باندی مع اپنے بچے کے اس میت کی تہائی ترک ہوگی اس لیے کہ صراحة اس کی وصیت کی گئی مقل سل طرح اس کا بچہ بھی اپنی مال کے بدن کا ایک جزو تھی اس طرح اس کا بچہ بھی اپنی مال کے تابع ہو کر ضمنا اس وصیت میں واقل ہوگیا اس لیے کہ وہ اس وقت مال کے بدن کا ایک جزو تھا ، فافا و للدنت اللخ : بعد میں جب باندی نے اس قسم ترکہ ہے پہلے اسے جنم دیااور اس وقت تک پو، اترکہ ہی میت کی ملیت میں باتی ہو اس میں باتی ہو گئی اس مال کی حیثیت میں باتی ہو گئی اس میں باتی ہو گئی اس میں باتی ہو گئی اس میں باتی ہو گئی اس میں باتی ہو گئی اس میں ہو گیا البنداوہ باندی اس کی تہائی میں ہے ہو ): وان لم یخو جا من الثلث النے : اور اگر وہ دونوں یعنی وہ باندی اور اس کا بچہ دونوں اس کی تہائی میں ہے ہو گا اس کے بعد صاحبین کے قول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ہا ہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں ہے کہ کہا تا میں بعد صاحبین کے تول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ہا ہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں ہے لیک کر لیا جب بعد صاحبین کے تول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ہا ہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں ہے لیک کر لیا جب بعد صاحبین کے تول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ہا ہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں ہے کہا گا نہ بعنی باندی اور اس کے بعد صاحبین کے کہا دونوں میں ہے گا )

و فال ابو حنیفہ النے : اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اتی مقدار تو صرف باندی ہیں ہے لے پھر بھی اگر فئے جائے تو اس بچہ سورت اس طرح کی فرض ہے کے زید کے پاس چہ سو در ہم اور ایک الیک باندی ہے جس کی قیمت میں لئے ، اور جامع صغیر میں ایک صورت اس طرح کی فرض ہے کے زید کے پاس چہ سو در ہم اور ایک الیک باندی ہے جس کی قیمت تین سوور ہم ہے پھر زید نے وہ باندی بحر کے لیے وصیت کر دی اس کے بعد زید مر گیا اور اس کے برکہ کا بٹوارہ ہونے سے پہلے ای باندی نے ایک تین سوور ہم قیمتی بچہ کو جنم دیا تو امام اعظم کے بزیک اس بکر کی وہ بوری باندی اور اس کے بچہ میں سے ہر ایک کی دو تہائی بکر کی وہ حصہ کی ہوگی: لھما ما ذکو نا النے : صاحبین کی دلیل وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ وہ بچہ اپنی اس کے بید میں رہنے کی صاحت میں مال کا ایک جزو بدن تھا اور اس وفت وہ بھی مال کی وصیت کے ساتھ اس کے تعلم میں داخل ہو چکا تھا اس کے بید ایش کی صاحت میں مال کا ایک جزو بدن تھا اور اس کے بچہ کے بارے میں بر ابری کے ساتھ وصیت کا تھم جاری رہے گا اور اس تھم میں مقدم کیا جائے گا (اور اس کے بچہ کے بارے میں بر ابری کے ساتھ وصیت کا تھم جاری رہے گا اور اس تھم میں مقدم کیا جائے گا (اور اس کے بچہ بید ابو جائے اور اس کے بچہ بید ابو جائے اور اگر اس باندی کو آز اد کیا تو وہ بچہ بھی آز اد ہو جائے گا گر چہ اس کے بعد وہ بیدا

ولد ان الام اصل المنع: اورامام اعظم کی دلیل بیہ ہے کہ عقد وصیت میں بائدی اصل ہے اور بچداس کے تابع ہے اور مسلم قاعدہ ہے کہ تابع اپنی اصل کے ساتھ مقابل اور مزاحم نہیں ہو سکتا ہے حالا نکہ اگر ہم یہال مال اور اس کے بچہ دونوں کو ملاکر وصیت کا حکم نافذ کریں تواصل کے بعض حصہ میں وصیت کا حکم باتی ندر ہے (اور اس حکم کا باتی ندر ہنااس بچہ کی وجہ ہے ہو) عالا تکہ یہ بات جائز نہیں ہے (ف کہ ایک تابع اپنی اصل کا مقابل اور مزاحم ہو جائے): بخلاف المبع المنع: ہر خلاف تج کے کہ صرف تالع کو پیچنے سے بید بات لازم نہیں آتی ہے ایسا ہونے سے اصل ہی کی پیچ ہی ختم ہو جائے بلکہ اصل کی پیچ بھی پوری صحیح باتی رہتی ہے صرف آئی بات ہوتی ہے کہ اصل کی جو قیت لگائی جاتی ہے اس سے بھی پچھ زائدر قم اس بیں اس ضر درت سے نہیں رہتی ہے کہ وہ اس پچ کے مقابلہ بیں ہو جائے اس وقت جب کہ بچہ پر قبضہ ہو جائے کین اس دلیل بیں کو کی وزن نہیں ہے اس لیے کہ خود حمن ہی تو تیج بیں تالع ہونے کی دجہ سے خمن کے بیان کے بغیر بھی تیج نافذ ہو جاتی ہو آگر چہ یہ تیج خود فاسد ہو: ھلدا ذا وللدت اللح : وہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جب کہ ترکہ کے بٹوارہ سے پہلے باقدی کو بچہ پیدا ہو گیا ہواور آگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس موصی لہ کا ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے ہوئے بیدا ہو گیا ہوا ہو گیا ہوا کہ بیدا ہو گیا ہوا ہوئے گیا ہوا کہ بیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے ہوئے بیدا ہو ایک تک بڑکہ ترکہ کی تقسیم کے ساتھ بی اس کی ملکیت بختہ ہو چکی ہے۔

تو منیح: آگر کسی نے اپنی بائدی بحر کے لیے وصیت کی اور اس موصی کے مرجانے کے بعد اس بائدی کو بچہ بیدا ہو گیاہہ بچہ تقسیم ترکہ کے بعد پیدا ہوایا تقسیم کے قبل ہوااور وہ بچہ اپنی اور مال کی مجموعی قبیت کے ساتھ میت کے ترکہ میں سے ثلث کے اندر ہویا ثلث سے زائد ہو، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، کرام، مفصل دلائل

#### فصل في اعتبار حالة الوصية

(اگر مریض کی حالت اس قامل ند ہو جس میں وصیت جائز ہوتی ہے تووصیت معتر نہیں ہوتی ہے)

قال واذا اقرالمريض لامراة بدين اواوصى لها بشى اووهب لها ثم تزوجها ثم مات جاز الاقراروبطت الوصية والهبة لان الاقرار ملزم بنفسه وهى اجنبية عند صدوره ولهذا يعتبر من جميع المال ولا يبطل بالدين اذا كان فى حالة الصحة اوفى حالة المرض الاان الثانى يؤخر عنه بخلاف الوصية لانها أيجاب عندالموت وهى وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وان كانت منجزة صورة فهى كالمضاف الى ما بعد الموت حكما لان حكمها يتقرر عندالموت الاترى انها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث

توضیح اگر مرض الموت میں گر فقار شخص نے ایک عورت کا اپنے ذمہ بچھ قرض کا قرار کیایا اس کے لیے بچھ مال کی وصیت کی یااس کے لیے بچھ بہد کا علان کیا پھر اس سے نکاح کر لیا پھروہ مرگیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، کرام، مفصل دلائل

قال واذا اقر المريض لا بنه بدين وابنه نصراني او ، هب له اوصى له فاسلم الابن موته قبل بطل ذلك كله اما الهبة و الوصية فلما قلنا انه وارث عندالموت وهما ايجا با ن عنده او بعده والاقرار وان كان ملزما بنفسبه ولكن مسبب الارث وهو البنوة قائم وقت الاقرار فيعتبر في ايراث تهمة الايثار بخلاف ما تقدم لان سبب الارث الزوجية وهي طارئة حتى لو كانت الزوجية قائمة الاقرار وهي نصر انية ثم اسلمت قبل موته لا يصح الاقرار لقيام السبب حال صوره.

ترجمہ: امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ گر مسلمان مریض نے اپ مسلمان بینے اور ایک نفر انی بینے کے لیے اپ ذمہ قرض باتی رہے کا قرار کیایا کچھ بہہ کیا کچھ وصیت کی پھر اس کے مرنے سے پہلے وہ نفر انی مسلمان ہو گیا تو یہ باتیں باطل ہو گئیں (ف یعنی قرض کا قرار یا بہہ یا وصیت سب کچھ باطل ہو گیا): اھا المھبة والوصیة المنے: ان میں سے بہہ اور وصیت ک باطل ہونے کی وجہ باطل ہونے کی ویک باطل ہونے کی ویک بالے باب کی موت کے وقت مسلمان ہونے کی وجہ سے وارث ہو چکا ہے، جب کہ بہہ اور وصیت کا تعلق اور اثر موصی کے مرنے کیو قت یااس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے (ف یعنی وصیت کے متعلق میہ بات بالکل ظاہر ہے کہ موصی کے مرنے کے وقت ہی وصیت لازم ہوتی ہے حالا نکہ اس وقت نفر انی بینی مسلمان ہونے کی وجہ سے وارث ہو چکا ہے اس طرح یہ بات بھی معلوم ہو پچگ ہے کہ بہہ کااثر بھی اس کی موت کے بعد ہی ظاہر مسلمان ہونے کی وجہ سے وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جس دارج و کر وارث ہو چکا ہے البند الب وہ صرف اپنا حق ترکہ پائے گا اور بہہ یا وصیت رب باطل ہوگی اور اب یہ بات کہ اقرار کو ل بال ہوگا تواس کے بارے میں فربایا کہ۔

والا قواد وان كان ملزما ؟ النع: اورا قرار الرجد خود بى اسية اويركس بات كولازم كرف والا بو تاب يعن جو يجواس مقر

نے اقرار کیا ہے اس کو لازم کرنے والا ہوتا ہے لیکن رشتہ فرزندی لیعنی باپ اور بیٹے کارشتہ ہونا جو کہ وارث بننے کا سب ہوتا ہے وہ تواول و آخرا قرار کرنے کے دفت بھی تھا (آگر چہ وہ لڑکا پنے کفر کیوجہ ہے اس کی میراث لینے کے قابل نہ تھا)اور راسی سبب کا ہونااس تہمت کے لیے کانی تھا کہ اس نے ایک کو دوسرے پرتر نے کیوں دی (ف بلکہ اس کے کفر کے ساتھ بھی تہمت مؤثر تھی جب کہ اے یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کا فر ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی میراث نہیں پاسکتا ہے تواس نے اپنے اس بیٹے کو خاص طور سے بچھ دینا چاہا مگر جب وہ از خود اسلام لے آیا تو وہ میراث کا حق دار ہو گیا اور یہ بات اس جگہ صرف اس وجہ ہے تہمت کے لاکن بچہ کہ وہ لڑکا باپ کہ افرار کے وقت بھی ای کالڑکا تھا)۔

بحلاف ما تقدم النج: بخلاف گزشته مسئلہ کے (ف یعنی جب کہ مریض نے ایک عورت کا اپندہ مرض کا اقرار کیا اور ابعد میں اس سے نکاح کرلیا تھا کہ دہ اس کی ہوی ہو جانے سے درشہ بننے کے باوجود مریض کا پہلا اقرار باقی رہ کیا تھا اور کی بھی تہمت کا عتبار نہ ہوا): لان صبب الادث النج: اس لیے کہ وارث ہونے کا سبب اس عورت کا ہوی بن جانا ہے حالا نکہ یہ بات اقرار کہ بعد ہوئی ہے (ف یعنی اقرار مریض کے وقت یہ بات یعنی ہوی کی حیثیت سے ہونا نہیں تھی اس لیے اس میں تہمت کی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے یہاں بھی تجمت پائی جائے تو یہاں بھی اقرار باطل ہوگا) حتی لو کانت الزوجية المنح نہیں ہو اگر اور اور کسی وجہ سے یہاں بھی تہمت پائی جائے تو یہاں بھی اقرار باطل ہوگا) حتی لو کانت الزوجية المنح عبران تک کہ اگر اقرار ویک کے دونت اس عورت کا اس مردی موت سے پہلے مسلمان ہو بھی تھی اور محض اجت بیہ عورت کے دونت وہ سب موجود تھا (ف وہ یہ کہ وہ عورت اس مردکی موت سے پہلے بی مسلمان ہو بھی تھی اور محض اجت بیہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ نفر اندیبیوی تھی۔

توضیح: اگر ایک مسلمان مریض نے اپنے ایک مسلمان بینے اور ایک نصر انی بیٹے کے لیے اپنے ذمہ کچھ ہاتی رہنے کا قرار کیایا کچھ ہبد کیایا کچھ دصیت کی پھر اس باپ کی موت سے پہلے نصر انی بیٹا مسلمان ہوگیا، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

وكذا لو كان الابن عبدااو مكاتبا فاعتق لما ذكرنا وذكر في كتاب الاقراران لم يكن عليه دين يصح لا نه اقرار لم وهو اجنبي وان كان عليه دين لا يصح لا نه اقرار له وهو ابنه والوصية باطلة لما ذكرنا ان المعتبر فيها وقت الموت واما الهبة فيروى انها تصح لا نها تمليك في الحال وهو رقيق وفي عامة الروايات هي في مرض الموت بمنزلة الوصية فلا تصح قال والمقعد والمفلوج والاشل والمسلول اذا تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبة من جميع المال لانه اذا تقا دم العهد صار طبعا من طباعه ولهذ لا يشتغل بالتدوى ولو صار صاحب فراش بعد فهو كمرض حادث وان وهب عند ما اصابه ذلك ومات من ايامه فهو من الثلث اذا صار صاحب فراش لا نه يخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت والله اعلم.

ترجمہ: اور ای طرح آگر وہ لڑکا کسی کاغلام یا مکاتب ہو اور وہ آزاد گر دیا گیا ہو تو اس کے بارے میں بھی اس مذکورہ دلیل کی ہناء پر او پر کا قرار ور وصیت اور جہہ سب باطل ہو جائے گا (ف اس مسئلہ کی تفصیلی صورت یہ ہوگی کہ زیدنے بکر کی باندی سے نکاح کیا تھا اور ہو نت نکاح اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ اس باندی کے نکاح سے جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی آخر اس سے ایک بیٹا بیدا ہواجو بکر کاغلام ہوا پھر زیدنے اس لڑکے کے دو ہز ارر و پے کا قرار کیا پھر زید کی موت سے پہلے بکرنے اس غلام کو آزاد کر دیا بیا بکر نے ہز ار در ہم اواکر نے پر مکاتب بنالیا تھا جسے اس مدت میں اس نے اواکر دیا جس کی وجہ سے وہ اس وقت آزاد ہوگیا ، یا جب اور ارکا سبب نے تواب حاصل کرنے کی غرض سے آزاد کر دیا تھا اس کے بعد زید مرگیا تو پہلاا قرار باطل ہوجائے گا ، کیونکہ پہلے اقرار کا سبب

فرزندی تعلق بعنی اس کالینا بینا ہونا تھا ہو کہ افرار در ہم کے وقت موجود تھااس لیے اس میں اس تہمت آنے کا اخال تھا کہ شاید زید نے اس لڑ کے کو اپنے دوسر بے وار تول پر ترجیح دے کر فلط حرکت کی تھی لیکن اس مسئلہ میں یہ فرق یادر کھنا چاہیے کہ اس لڑ کے میں بھی فرزندی کارشتہ اس افرار کے وقت ہے پہلے ہے موجود ہے لیکن چو تکہ وہ فلام ہے اس لیے اس کے حق میں جس رقم کا افراد کیا جائے اس کا مالک وہ فلام خود نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ فلام خود اس مال کے ساتھ اپنے مولی کا مملوک ہے پھر تہمت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس لیے الاصل میں اتنی تفصیل ہے کہ اگر چہ وہ فلام مکاتب ہی ہواس لیے اس طرح تھا ہے۔

و ذکر فی الکتاب الاقواد النع : اور مبسوط کی کتاب الاقرار میں اس طرح سے لکھ اہوا ہے اگراس غلام لڑ کے برقیفہ نہ ہو مثلاً یہ محض غلام ہویا اس کے مولی نے اسے مکاتب بنایا اور وہ قرضہ دار نہیں ہوا ہے تو باپ کا قرار اس کے حق میں محمیح ہوگا (اگر چہ وہ زید کی موت کے قبل بی آزاد ہو جائے کیونکہ وہ اقرار اس کے مولی کا ہوگا اور اس کا مولی بالکل اجنی شخص ہے اور اگر اقرار کے وقت وہ مکاتب غلام مقروض ہو تو اقرار صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ اقرار ای مقروض مکاتب کے لیے ہوگا حالا نکہ وہ اس کا اقرار کے وقت وہ مکاتب نے لیے ہوگا حالا نکہ وہ اس کا بیٹ ہوگا کیونکہ یہ اقرار ای مقروض مکاتب کے لیے ہوگا حالا نکہ وہ اس کیا ہے اور اب وصیت اور بہہ کے بارے میں تفصیل ): والو صید باطلہ النے: اور غلام بیٹے کے حق میں وصیت کے باطلہ اور بیان کر دی ہے کہ وصیت کے بارے میں موت کے وقت ہی کا اعتبار ہوتا ہے وقت کی دوجہ وہ کی موت کے وقت بی لازم ہوتا ہے جب کہ مذکورہ صورت میں موصی کی موت کے وقت وہ آزاد ہو جاتا ہے اس لیے وہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہو جاتی ہے۔

واما اللهبة النع: اور بہہ کے بارے بی دو فتلف روایتی ہیں پہلی روایت ہے کہ اس غائم بیٹے کے حق بیں بہہ صحیح ہے کو نکہ بہہ بیلی الحال یعنی کہتے ہیں مالک بتادیاجا تا ہے اور فی الحال وہ غلام ہے (اور غلام میں چیز کے مالک بینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے اس غلام کے مالک بہہ ہونے میں نہ جائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیئن یہ روایت ضعیف ہے: وفی عامة الروایات النع: اور عامة روایات میں ہے کہ مر ض الموت کے دنول میں جو بہہ ہو تا ہے وہ وصیت کے عظم میں ہو تا ہم اس لیے بہہ بھی صحیح نہیں ہوگا (ف اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اس مریض کے اگر مریض گرا تنازیادہ قرض باتی ہو تو کہ دواس وقت وارث ہے بلکہ ہہہ کے عظم کا تقر ر موت کے وقت ہو وات ہو جاتا ہے اور اگر اتنازیادہ قرض نہ ہو تو وہ ایک تبائی ترکہ میں سے قبول ہو تا ہے جسا کہ او پر بیان کیا ہوا ہے اور اگر اتنازیادہ قرض نہ ہو تو وہ ایک تبائی ترکہ میں سے قبول ہو تا ہے جسا کہ او پر بیان کیا جاچا ہے اور اگر برابر ہو تو پور ابہہ باطل ہو گا چی طرح سمجھ لیس اس مسئلہ کاما حصل ہے ہواکہ مرض الموت کہ کہا ہے اس میں یہ کو توجہ لیس سے کیا حصل ہے ہواکہ مرض الموت کہ کہا جات میں ہے کہا ہواکہ مرض الموت کہ کہا ہواکہ مرض الموت میں جبہ کیا گراہ ہو گا ہے تو کہ ہر ہر کیا ہو کہ ہر کہ میت کے برابر نہ ہواور اگر برابر ہو تو پور ابہہ باطل ہو گا چی طرح سمجھ لیس اس مسئلہ کاما حصل ہے ہواکہ مرض الموت میں جبہ کیا گیا ہو وہ بہہ کیا گیا ہو وہ وہ سے بہ کیا گیا ہو وہ وہ سے بہہ کیا گیا ہو وہ وہ سے بھی بہہ کیا گیا ہو وہ وہ سے برابر نہ ہواور اگر برابر ہو تو پور ابہہ باطل ہو گا چی طرح سمجھ لیس اس مسئلہ کاما حصل ہے ہواکہ مرض الموت میں جب کیا گیا ہو وہ وہ صدت کے عظم میں ہے)۔

قال والمقعد والمفلوج النب: امام محر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ مقعد لیمی وہ محض جو بیٹے کراٹھ نہ سکتا ہو اور مفلوج لیمی وہ محض جس کو قائج کی بیاری لگ گئ ہو اور اشل لیمی وہ محض جس کے ہاتھ بے حس وحر کت ہو گئے ہو ل اور سلول لیمی وہ محض جو سل کی بیاری لیمی محبورے کی خرابی میں جتا ہو گیا ہو (ویسے جس کا دایال جب مجرا بریار ہو گیا ہو وہ کچھ زیادہ دن تک بج جانا ہے ) خلاصہ سے ہواکہ ان بیار یول میں سے کسی نہ کسی کہ اس کی فوری موت کا خدشہ نہ ہو تو وہ اپنے جتنے مال سے بھے ہبہ کرے گاوہ تابل جود وہ شخص ذیادہ دنول سے بیار ہو یہال تک کہ اس کی فوری موت کا خدشہ نہ ہو تو وہ اپنے جتنے مال سے بھے ہبہ کرے گاوہ تابل قبول اور معتبر ہو گا اور یہ سمجھا جائے گئے کہ کسی شدرست شخص سے ہبہ کیا ہے اس کے پورے ترکہ کے مال سے بھی ہبہ صحیح سمجھا جائے گا اس کے کہ جب ایسا شخص زیادہ دنول تک ایسے کسی مرض میں جتلارہ جائے تو یہ ہماری اس کی طبعیت یا عادت میں سے ہو جاتی ہے گئے ہا تاب کی جب ایس کی طبعیت یا عادت میں سے ہو جاتی ہے گئے ہا تاب کی طبعیت ایس ہوتا ہے ہی ہہ سے ہو جاتی ہے گئے ہا تاب کی جب ایس کی طبعیت یا عادت میں سے ہو جاتی ہے گئے ہا تاب کی جب ایس کی دواستعال نہیں ہوتا چا ہتا (ف اگر کوئی اس موقع پر بی

کے کہ اس بیاری کے رہنے کے باوجود اس کا مقبار نہ کرنا محض زیادہ دنوں تک بیار رہنے کی وجہ سے ہے کیونکہ ایسا بیار اتفاقیہ ہی زیادہ دنول تک بچار ہتا ہے تواس کا جواب میہ ہوگا کہ ریہ صحیح ہے کہ اور اس لیے کہ وہ اس حالت میں زمانہ در از سے ہے اے اپ تصرفات اور معاملات کرنے میں تندر ستول جیسائی قرار دیا گیاہے)۔

و لو صاد صاحب فوان المنح: اوراگر وہ این البینت کے بعد کسی دفت پھر بستر سے لگ جائے تو اسے اب نیا بیار سمجھا جائےگا (ف بین اگر دہ اپنے تمام تھر فات اور بہہ وغیر ہ کرنے کے بعد کسی این نئی بیاری بیں جتلا ہو گیا ہے جس سے وہ مر جائےگا تو اس کی وجہ سے پرانے تھر فات وغیر ہیں کچھ ظل نہیں ہوگا یہ تھم اس وقت میں ہوگا جب کہ وہ خض بہت دنوں تک بیار رہ گیا ہو: وان و ھب عند ما اصابه المنح: اور اگر مر یفن نے اپنے گھیا اور فالج وغیر ہ بیاری کے لگتے ہی کسی کو پچھ بہہ کیا اور انہیں دنوں میں مرگیا (یعنی زیادہ دنوں تک بیاری کی حالت میں پڑانہ رہا ہو) تو اس کی طرف سے صرف ایک تبائی ترکہ کا اعتبار کیا جائیگا بشر طیکہ دہ دافعۃ بستر سے لگ گیا ہو اور اس بیاری میں جتلا ہو گیا ہی گئی جا ہی تا ہو گئی جس سے موت کا خوف ہو گیا ہو اور اس وجہ سے ایک ہو گیا ہو اور اس کے علاج میں مشغول ہو گیا ہے لینی وہ شخص مرض الموت میں جتلا افر ادمیں سے ایک ہو گیا ہے واللہ تو الحالی اعلم۔

توضیح اگو کسی بیمار شخص نے اپنے ناام بیٹے یا مکاتب بیٹے کے حق میں اپنے ذمہ قرض باقی رہنے کا قرار کیایا اسے بہہ کیایا و صیت کی بھروہ شخص مرگیا مقعد، مفلوج، اشل اور مسلول کے معنی اور ان کا علم جبکہ ان میں سے کوئی آپی بیماری میں مبتلارہتے ہوئے کسی کے لیے بھی ہبہ کردے، مسائل کی تفصیل، تھم، مدلل، اور مفصل دلائل

### باب العتق في مرض الموت

قال ومن اعتق في مرضه عبد ا او باع و حابى اووهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ويضرب به سمع اصحاب الوصايا وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع اصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية ايجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثه و كذلك ما ابتداء المريض ايجابه على نفسه كا لضمان والكفالة في حكم الوصية لا نه يتهم فيه كماني الهبة و كل ما اجبه بعد الموت فهو من الثلث وان اوجبه في حال صحته اعتبار ا بحال الا ضافه دون حال العقد وما نقذه من التصرف فالمعتبر فيه حالة العقد فأن كان صحيحا فهو من جميع المال وان كان مريضا فمن الثلث وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لان بالبوء تبين انه لا حق لا حد في ما له.

## باب مرض الموت كي حالت مين آزاد كرنے كابيان

قال و من اعتق فی موضه: ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مرض الموت کے دنوں میں اپناغلام آزاد کیایا اپنا بچھ مال انتہائی کم قیمت (اصل قیمت سے بہت ہی کم یعنی محابت) کے ساتھ فروخت کیایا کسی کو بچھ مال بہہ کیا تو یہ ساری باتیں جائز ہوں گی اور قدوری ہی کے بچھ ننوں میں ہے کہ یہ سب وصیت کرنے کے حکم میں ہے اس لیے صرف ایک تہائی ترکہ مال سے ایک افراس کو بارے معتبر نہیں ہوگا): ویصوب به مع المنے: اور اس کو وصیت والوں کے ساتھ شریک کیا جائے گا (ف مثلاً غلام کی آزادی کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ غلام اس شخص کے تہائی ترکہ کے اندر ہو جائے گا بشر طیکہ اس بیار نے اس غلام کو کسی دو سرے شخص یا

موقع کے لیے وصیت نہ کیا ہواور اگر اس مریف نے زید کے لیے بھی تہائی ہال کی وصیت کی تو وہ غلام تہائی بی زید کے برابر ہوگیا ہے اس لیے آدھا غلام آزاد ہوگا اور این باتی آدھے کو آزاد کرانے کے لیے علام محت و مزدوری وغیرہ کر کے آئی رقم جمع کر کے اس کے وارثوں کو دے گا اور زید نصف بین چھنا حصہ پائے گائی طرح اگر اس نے ایک ایسا مال عین کسی خرید ارکو صرف ایک سو در ہم کے عوض بیچا جس کی قیت بازار میں چار سوور ہم ہیں تویہ تین سودر ہم اس خرید ادکے لیے وصیت کے طور پر ہوں گے جو تہائی ترکہ سے مزکورہ صورت ہے معتبر ہوں گے ای طرح اگر مریض نے زید کو بتلا ایک غلام ہب کیا تویہ غلام اس کی تہائی ترک سے وصیت کی طرح ناور خرید و فرو خت اور سے مرکز ہوگا ہو گاہوراس میں بھی بیان کی ہوئی صورت کا لحاظ کیا جائی گائی طرح قلام کو آزاد کر نااور خرید و فرو خت اور ہر کر ناسب جائز ہوگا۔

وفی بعض النسخ فہو وصیہ النے : اور پھے دوسر بے تنول ہیں یہ لکھنے کی بجائے کہ یہ سب پھے جائزہے یہ لکھائے کہ یہ
سب وصیت ہے (ف یعن غلام کے باہ بیں آزادی کویااس کی ذات بار قبہ کی وصیت ہے اور فریدار کے حق میں محابات کے اندازہ
میں اور موہوب لہ کے حق میں عین بہہ وصیت کے حکم میں ہے): والمواد الاعتبار النح : اور وصیت کینے سے مرادیہ ہے کہ
ایک توبہ تہائی بی میں سے ہوگی اور دوسر کی یہ کہ وہ فحق بھی دوسر کی دصیت کے لوگوں کے ساتھ شریک کر دیا جائے گاوراس کی
مرادیہ تبین ہے کہ آزادی او تحابات (انتہائی تی بازیادتی کا محالمہ کرنا) اور ببہ سب حقیقت میں وصیتیں ہیں کیو تکہ خقیق وصیت تو
موت کے بعد بی قابل عمل ہوتی ہے جب کہ یہ باتیں عتن و تھے بہہ تو فی الفور قابل تصرف تاس سے ہیں اور موت کے بعد ان کی
نسبت نہیں ہوتی ہے (ف اس بناؤیریہ چیزیں حقیق وصیت نہیں ہو تمیں بلکہ صرف تھم کے اعتبار سے وصیت کے مرتبہ میں ہوتی ہی وصیت کے مرتبہ میں ہوتی ہی وصیت کے مرتبہ میں ہوتی ہی بلکہ صرف تھم کے اعتبار سے وصیت کے مرتبہ میں ہوتی ہی ہی دوسرے کاحق متعلق نہیں ہوتا ہے۔
تعلق ہوتا ہے کیونکہ تندرست اپنے سارے مال کاخود مالک ہوتا ہے اور اس سے کی دوسرے کاحق متعلق نہیں ہوتا ہے۔
تعلق ہوتا ہے کیونکہ تندرست اپنے سارے مال کاخود مالک ہوتا ہے اور اس سے کی دوسرے کاحق متعلق نہیں ہوتا ہے۔

واعتبارہ من النلث النے: اور موصی کے مریفن ہونے کی صورت بیں اس کی وصیت کا نکث ہے افتبار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے مال سے اس وقت اس کے وار تول کا حق متعلق ہو جاتا ہے (ف خلاصہ یہ ہوا کہ مرض الموت کی حالت بی اس فتم کے تصرفات وصیت کے معنی بیں ہوتے ہیں بینی صرف ایک تہائی مال سے بی اس کا تعلق بینی اس کی اوائی ہوتی ہے جب کہ وار تول نے اس تہائی ہے داروای طرح ہے ہر ایسا جسب کہ وار تول نے اس تہائی ہے داروای طرح ہے ہر ایسا بقت المحریض المنے اور اوجب کر لیا ہو مثلاً کی کا ضام من بنیا یا کی کا فیل بنیا تو وہ بھی وصیت بی کے حتم میں ہوگا (ف بینی وہ بھی ایک ہائی ترکہ سے معتبر ہوگا جسب کر لیا ہو مثلاً کی کا ضام من بنیا یا کی کا فیل بنیا تو وہ بھی وصیت بی کے حتم میں ہوگا (ف بینی وہ بھی ایک تہائی ترکہ سے بی اس کا اعتبار کیا بینی وہ بھی ایس ہے معتبر ہوگا جسیا کے مریض نے اپنے مریض کے ایس کے تقدار دو سرے کو کلا فائدہ کرلی تواس کے مریض کے بعد کرنے ہیں اس فتم کی تبہت لگائی جاستی ہائی ترکہ سے بی اس کا اعتبار کیا جائیگا): لانہ یتھم فیہ المنے: اس لیے کہ ایسے موقع ہر مریض ہی جہت لگائی جاستی ہوئی ہو تو وہ اس کا تہائی مال مثلاً ہر ار روپیہ باس سے زیادہ ہو تواس میت نے جس کی صاحت ہی وصیت نے جس کی صاحت نے کہا ہے اور اگر تہائی ہال صرف معتبر سمجھاجائے گا چیا تھی المن میں ہو تو وہ اس کا تھی کہ اس کے علاوہ اس میت نے کسی وصیت نے جس کی صاحت نے کہا ہے اور آگر تہائی ہال صرف آگر کے وہ وہ وہ وہ اور اور کیا جائے گا لیہ تاس مقدار ہیں ہے حصیہ طحا۔

اگر کے وہ وہ وہ وہ وہ کہ کو تو مکفول لد کواس مقدار ہیں ہے حصیہ طحا۔

و کل ما او ھبد بعد المعوت النج : اگر کسی محف نے کسی کے لیے اگر چہ اپنی تندرستی کی عالت میں ہو گراپی موت کے بعد دینے کے لیے لازم کیا ہو تواس کی ادائی کی کا عتباراس کے تہائی مال سے بی ہوگا کیونکہ اس مسئلہ میں اس عالت کا اعتبار ہو تا ہے

جس حالت بین اس کی اوائیگی کو لازم کیا گیا ہو (ف اور موجودہ مسئلہ بین اوائیگی کاوفت اس کہنے والے کی موت کے بعد کا ہے جب کہ ایسے وقت میں صرف ایک تہائی ال بی کاوہ مالک رہ جاتا ہے ای لیے صرف ایک تہائی ترکہ کا بی اعتبار ہو گا الحاصل اس حالت کا اعتبار ہو گا جس میں اوا نیگی کا اعتبار کیا گیا ہوا گرچہ معالمہ کرتے وقت وہ شخص تندرست ہویہ ساری تغصیل اس حالت کی ہے جس میں تصرف شروع نہ ہو چکا ہو: و ما نفلہ ہو انتصوف المنے :اور اگر آدی نے کسی تصرف کونا فذکر ویا ہو لیمنی فوری طور ہے اس کی تصرف شروع کر دیا ہویا اس جاری کر دیا ہواور اپنی موت پر اے موقوف نہیں رکھا ہویہ کہہ کر کر میرے کے بعد ایساکام ہو تواس پر عمل شروع کر دیا ہویا است کا اعتبار ہوگا بعنی اس بات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائیگا کہ معالمہ کرتے وقت وہ تندرست ہے یا تیار ہو گا انتبار ہوگا بھی تا ہو تواس کے کل مال ہے معتبر ہوگا اگر چہ وہ بعد میں بال موجود کی موجود میں بیار ہوگا ہو کہ تھا تھی دنوں کے بعد مرکیا ہو تواس کے معالمہ کا اعتبار اس کے تہائی ال سے ہوگا۔

(ف چنانچہ اگر محاملہ تہائی مال ہے ہی ہونے والا ہوتا ہو حثانا کی غلام کو آزاد کیایا بحابات کی ایبہ کیااور اس کا حق بھی تہائی ال ہے پورا ہوتا ہوتو مرتے ہی اس پر عمل ہو چکا اور اگر اس حق کی اوا نیٹی ایک تہائی مال ہے پوری نہ ہوتو تہائی ہے جو کچھ بھی زائد ہواگا اس کے بقیہ مال ہے ان تمام وار تول کا حق متعلق ہو چکا ہے جس میں وہ پیار ہو کہ بستر ہوگا ہی متعلق م جس میں وہ پیار ہو کہ بستر ہوگا ہے کہ بہتر ہوگا ہوا ہوں مال ہو کہ اس کے لیے بیٹ کر نماز پر حفی جائز ہوا وار اس کا مرض ہواور شامی میں نقل کیا ہے کہ بستر ہے لگ جانے کا مطلب ہوگا کہ اس کے لیے بیٹ کر نماز پر حفی جائز ہواور اس بیاری میں نیادہ سے زیادہ ایک سال تک وہ زندہ رہ اسکا ہو جیسا کہا تھی میں ہواور کتاب النکاح میں بھی اس کی پکھ بحث گزر چکل ہے باری میں نیادہ سے نیادہ ایک کیا ہے کہ قول مختار ہے ہے کہ مرض الموت سے مرادیہ ہو کہ اس کی بھر بحث گرائی ہو ہے ایسا بیار موت واقع ہو جائل کیا ہے کہ قول مختار ہے ہے کہ ایسا مخص جو اپنی قاتی ضروریات کے لیے بھی نہ نکل سکے ،انہی، موت واقع ہو جائل ہو ایس کی منتول ہیں قول اظہر ہے کہ ایسا شخص جو اپنی قاتی ضروریات کے لیے بھی نہ نکل سکے ،انہی، عالمی بیا اور دسرے اقوال بھی منتول ہیں قول اظہر ہے کہ ایسا شخص جو اپنی قاتی ضروریات کے لیے بھی نہ نکل سکے ،انہی، عالمی اس کی در دسرے اقوال بھی منتول ہیں قول اظہر ہے کہ ایسا شخص جو اپنی قاتی ضروریات کے لیے بھی نہ نکل سکے ،انہی، عالمی بیا در دوسرے اقوال بھی منتول ہیں قول اظہر ہے کہ ایسا شخص جو اپنی قاتی ضروریات کے لیے بھی نہ نکل سکے ،انہی عالمی بیا تو ان الم بی منتول ہیں قول اظہر ہے کہ ایسا شخص جو اپنی قاتی ضروریات کے لیے بھی نہ نکل سکے ،انہی می منتول ہیں قول اظہر ہے ہو کہ اس کے سال کے اندر بی اندر دسرے اقوال بھی منتول ہیں قول اظہر ہے کہ اس کے سال کی دور میں اور دوسرے اقوال بھی منتول ہیں قول اظہر ہیں ہی کہ اس کے سال کی در دسرے اقوال بھی منتول ہیں قول اظہر ہیں ہو کہ اس کے سال کے ایسا شعب کی اس کی سال کی در تو اس کی سال کی در دسرے اقوال بھی منتول ہیں ہو گور کو اس کی سال کی در دسرے اقوال ہو کہ کی اس کی سال کے در اس کی سال کی در دسرے اقوال ہو کہ کی در اس کی سال کی در دسرے اقوال ہو کی در اس کی سال کی در دسرے اور کی در دسرے اقوال ہو کی دور کی دور کی دور کی در اس کی در کی در دسرے اور کی در دسرے در کی در د

و کل مرص صبح منه النع: اور ہر وہ بیاری خواہ جیسی ہی ہو جس کے بعد آرام آجائے توانی بیاری بھی صحت کے عظم میں ہے بعن اس کے اس کے اس جائے تواس سے بہ ظاہر ہوگا کہ اس کے مال میں کسی کا حق متعلق نہیں ہے ، ف بھر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ مریض کے تصرف کرنے سے ابیا تصرف مراد سے جوانشاء ہو بعنی اس نے اس کے مال میں کسی کا حق متعلق نہیں ہے ، ف بھر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ مریض کے تصرف کرنے سے ابیا تصرف مراد سے جوانشاء ہو بعنی اس نے ابھی کیا ہواور اس میں احسان و تمرع کے معنی بھی پائے جاتے ہوں یہاں تک کہ اگر قتم کی خرد بن ہو مثلی کسی کا قرضہ وغیر واپنے ذمہ افرار کرنایا اس میں تیرع نہ ہو جیسے نکاح کا مہر دین ہوتا ہے تو یہ چیز کل مال سے معتبر ہوتی ہے اگر چہ حالت صحت کا قرض ہواور وہ قرض افرار کی بہ نسبت مقدم ہے تا ہو بھر یہ معلوم ہونا چاہے کہ وصیت حقیقی و حکمی کے اوگوں کا آپس میں حصہ دار ہونا اس صورت میں تہائی ترکہ میں قیست کی گنجائش ہویا کوئی بھی تہائی سے زاکدنہ ہویا ساری و صیحتیں

برابردرجہ کی ہوں)۔
تو ضیح: اگر کسی شخص نے اپنے مرض الموت کے دنوں میں اپناغلام آزاد کیایا مال محاباۃ کے ساتھ فروخت کیایا کچھ مال مہہ کیاوص کے مریض ہونے کی صورت میں اس کی وصیت کتنے مال سے سیح موتی ہے اور کیوں اگر کسی نے اپنی تندرسی کی حالت میں اپنایال دینے مرجانے کے بعد دینے کے لیے کہا تواس کا کتنامال دیا جاسکا ہے اور کیوں اگر کسی شخص نے اپنا عمل نافذ کر دیا تو اس کے گننے مال سے وہ نافذ سمجھا جائے گا، مسائل کی تفعیل، سمم،

مفصل، د لا ئل

قال وان حابى ثم اعتق وضاق الثلث عنهما فالمحا باة اولى عندابى حنيفة وان اعتق ثم حابى فهما سواء وقالا العتق اولى في المسا لتين والا صل فيه ان الوصايا اذا لم يكن فيها ما جاو زالثلث فكل من اصحابها يضرب بجبيع وصية في الفلث لا يقدم البعض على البعض الا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بموت الموصى كالتدبير الصحصيح والمحاباة في البيع اذا وقعت في المرض لان الوصايا قد تساوت والتساوى في سبب الاستحقاق يو جب التساوى في نفس الا ستحقاق وانما قدم العتق الذي ذكرناه انفا لا نه اقوى فانه لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى وغيره يلحقه و كذلك المحاباة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى واذا قدم ذلك فما بقي من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواهما من اهل الوصايا ولا يقدم البعض على البعض لهما في الخلافية ان العتق اقوى لا نه لا يلحقه الفسخ والمحاباة يلحقهما ولا معتبر بالتقديم في الذكر لانه لا يوجب التقدم في البيوت وله ان المحاباة اقوى لا نها تثبت في ضمن عقدا المعاوضة فكان تبرعا بمعناه لا بصيغة والا عتاق تبرع عبيغة ومعنى فاذا وجدت المحاباة اولا دفع الاضعف واذا وجد العتق اولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضيغة ومعنى فاذا وجدت المحاباة الاخيرة قسم بينه وبين العتق مقدم عليها فيستويان ولو اعتق ثم طبى عنم النلث بين المحاباة الاخيرة قسم بينها وبين العتق قسم بينه وبين العتق الثاني وعندهما العتق حابى ثم اعتق قسم النلث بين العتق الاول والمحاباة وما اصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني وعندهما العتق اولى بكل حال .\*

ترجمہ: امام محد ﴿ في جامع صغير مِن فرمايا ہے كہ اگر ايك مريض نے پہلے اپنے غلام كودوسر سے حض كے ہاتھ محابات ميں بيجا لین ابنامال اس کے ہاتھ بہت ہی کم قیت میں پہنچایاد وسرے کاغلام اصل قیمت سے بہت زیادہ رقم دے کر فریدااس کے بعدای مریض نے اپنادوسر اغلام آزاد کر دیا حالا تکہ اس کے پاس ترکہ میں صرف یہی دوغلام تھی اور مالیت کے لحاظ سے ترکہ میں ان دونوے غلاموں کے ساتھ کواس طرح کامعاملہ کرنے کی تخیائش بالکل نہیں تھی (ف اس لیے ایک صورت میں دونوں میں حصہ رسدی کے ساتھ اشتراک ہو گایاایک وصیت کو دوسرے پر مقدم کرنا ہوگا چنانچیرالم ابو حنیفہ کے نزدیک محابات اولی ہے اس صورت میں جب کہ پہلے محاباۃ بی کیا ہوا دراگر اس نے پہلے اپناغلام آزاد کیا ہو پھر سمی کے ساتھ محاباۃ کی ہو تواس صورت میں عابات اور غلام کی آزادی دونول بی برابر ب (ف البذادونول كو حصه رسدى بس شريك كيا جائيگا: و قالا العتق اولى الغ: اور صاحبين فرمليب كد دونول مسكول مين آزاد كرتان اولى ب (ف اوريبي قول امام شافعي واحدوا كشر علاء كاب والا حسل فیدان الوصایا الغ :اس باب می قاعده کلیدید ہے جب کہ کئی وصیتوں میں سے ایک کوئی وصیت نہ ہوجو کہ ایک تمائی ال ے زائد ہو تو وصیت والوں میں ہے ہر ایک اپنی بوری وصیت کے ساتھ اس موصی کی تہائی میں حصہ دار بنایا جائے گا (ف: مثلاً ویت کے بارہ ہزار کی کل الیت ٹل سے ایک تمائی چار ہزار روپے ہوتے ہیں اور اس نے زید کے لیے ایک ہزار کی اور بر کے لیے د وہزار کی اور خالد کے لیے تین ہزار کی اور شعیب کے لیے دوہزار روپے دینے کی وصیت کی اس طرح اس کی کل وصیتیں آٹھ ہزار رویے کی ہو تمکیں خواہ میہ حقیقی ہول بیا کسی اور صورت کی ہول پھران میں سے کوئی وصیت ایسی نہیں ہے کہ جواس کی تہائی ہے زائد ہواس کیے ان تمام وصیت کے حق داروں کوائی پوری وصیت کے حساب سے شریک کیاجائے ای لیے اس مر کورہ صورت میں ہر ا یک کوایں کے اپنے حساب سے نصف ملے گاخلاصہ یہ ہوا کہ تھی بھی وصیت والے کو دوسرے پر مقدم نہیں کیاجائے پار جج نہیں دى جائيكى سوائے ان تين صور تول كه جويد بيں اول يد كه اپنے مرض الموت كے زماندييں غلام آزاد كيا ہو، دوم وہ آزادى جواس وصیت کرنے والول کی موت پر معلق ہول، سوم اپنی بھاری کی حالت میں محابات کی جو (ف یہ تین ضرور مقدم سمجھے جاتے ہیں

بھر ان نتیوں مسکوں کے ماسوا یعنی دو کی آزادی ادر ایک محابات والے مسکوں میں خواہ تہائی ہے تم ہوں یانہ ہوں باقی وصیتیں اگر ایسی ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک تہائی کے اوپر نہ ہوں توان میں سے ہر ایک اپنی پوری مقدار سے حقد ارمانا جائیگااور کوئی بھی دوسر ہے سے مقدم ادر زیاد ن حق دار نہ ہوگا

و کذلک المحاباۃ النے : ای طرح ہے المحاباۃ النے کہ موصی کی طرف ہے اسے فتح نہیں کیا جاسکتا ہے (ف
کیو کد جب بہ خواہ بجے بچئے کے معنی میں ہویا خرید نے کے معنی میں ہوگئی پر لازم ہوگئی تو معالمہ والادہ بارہ اسے فتح نہیں کر سکتا ہے
ادر ایسانہ ہو تایا اس فتح کا باطل ہو ناخود موصی کی طرف ہے نہیں ہو تا ہے بلکہ صرف ورثہ کے حق کے خیال ہے ہو تا ہے اس بناء پر
اب یہ بات معلوم ہوگئی کہ محابات بھی عتق کے بر ابر بن ہے اس لیے اس محابات کو بھی اس عتق کی طرح دوسر کی ان تمام و صیتون
پر مقدم کیا جائے گا جو فتح کو تبول کرنے والی ہوتی ہے ): و اذا قدم ذلک المنے : اور جب موصی کی طرف سے عتق اور محاباۃ ک
معاملوں کو دوسر کی وصیتوں پر مقدم کر دیا گیا، یعنی اس میت کا تبائے ترکہ میں اسے الن دونوں کو پہلے کر دیا جائے گا، جب کہ ان ک
علاوہ دوسر کی وصیتوں پر مقدم کر دیا گیا، یعنی اس باتی ہوگئی اللہ میں سے اگر پکھی بی جائے تو دوسر ہوگی دو الے وصیت
والے اس باتی ترکہ میں برابر کے نثر کیک ہوں گے یعنی ان باتی ہوگئی مال میں سے اگر پکھی بی وصیت کے حساب ہے برابر کے حق دال
ہوں گے یعنی ان میں ہے کس کو مقدم سمجھا جائے گا تو صاحبی تا کے مزد یک بہر حال عتق محاباۃ ہے مقدم ہوگا اور امام اعظم میں موروں کے بیا تھی عتق و محاباۃ ہو ابو تو تو یہ عتق اور محابات دونوں برابر ہوں سے اور اگر محابات کا معالمہ پہلے ہو تو ای کو مقدم کے مزد یک بہر حال عتق محابات کا معالمہ پہلے ہو تو ای کو مقدم کی کے مزد یک بہر حال عتق محابات کا معالمہ پہلے ہو تو ای کو مقدم کی کا موابات گا۔

لهما في المحلافية الغ: بس اس اختلافي مسلم من صاحبين ك نزديك كي دليل بدب كد محابات ك مقابله من عش زياده

قوی ہے کیونکہ کو نتے نہیں کیا جاسکتا ہے (ف یعنی موصی کی طرف ہے فتح نہیں ہوسکتا ہے تو خو د غلام کی طرف ہے بھی فتح نہیں ہوسکتا ہے: والمعجاباۃ بلحقہ النع: گر محابات کے معالمہ فتح کیا جاسکتا ہے (ف یعنی جس طرح ہے موصی کی طرف ہے ایس فتح کرنا ممکن نہیں ہو تا ہے اس کی صورت اس طرح ہے ہوسکتی ہے کہ مثلًا مریض نے چار بڑاررو ہے کی چیز صرف ایک ہڑاررو ہے کے عوض فروقت کی اوراس کے پاس اس مال کے علاوہ دوسری کوئی مثلًا مریض نے چار نہرار و بے کی چیز صرف ایک ہڑارر و بے کے عوض فروقت کی اوراس کے پاس اس مال کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہو اور دور اور تو اس نے اس میا اور دور نہیں تھے فتح کر دو تو اس خریدار کو ایس میت کے ترکہ میں سے صرف ایک تبایل مال تک کی محابات ملے گا اور باقی قیمت اس کے دار تو اس کو تم اداکر دور در نہیں فتح کر دو تو اس خریدار کو ایسا کی مرنا جا ہے لیمنی میں کہ اور دہ فتح کو قبول کر لیتا ہے ، اس بر عکس عتل کے بعد کی طرح ہے بھی اسے فتح نہیں کیا جاسکتا ہے ، اگر کوئی ہے کہ جب ہوا بات عتل کہ مقابلہ میں پہلے واقع ہوئی تو ای تو ای محابات کوؤ کر لفظی کی وجہ سے نقذ بھی ہوئی جا چو جو اب یہ ہوگا کہ اعتبار حقیق معنی کا جات ہے۔

ولا معتبر با لتقديم في الذكر الخ : اور ذكر كرت وقت اے مقدم كردين كاكو ألى اعتبار نبيس مو تا بے كيونكه محابات كو ز بانی الفاظ سے ذکر کر دیئے ہے اس میں قوت نہیں آ جاتی ہے (ف کیونکہ اس کا قوی ہونا ایک معنوی چیز ہے اور اس میں زبانی ذکر کو پچھ دخل نہیں ہے الحاصل صاحبینؓ نے عتق اور محابات میں ایک قاعدہ کلیہ کے موافق قوت کا اعتبار کیاہے اور اس نے فتح کے قابل ہونے بانہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا ہے جیسے کہ عنق کو دوسری وصیتول سے اس وجہ سے ترجیحوی گئی ہے )ولد ان المعابقة اقوی المنع : اور امام ابو صنیفة کی ولیل به بے کہ محابات بی عتق کے مقابلہ میں زیادہ قوی بے (ف یعنی فتح نے تابل ہونے اور ند ہونے کے اعتبار سے قوت کا عتبار نہیں ہو تاہے بلکہ قوت میں اور تنبرع کے مقابلہ میں عوض کے ساتھ ہونے کا اعتبار ہو تاہے ) لانهما تشت ف صمن أيو كمديه محابات اليي وصيت بجومعاد ضد ك عقد يعني أيع من ضمنا ثابت بهوتى باس بناء بريه محابات لفظ کے لحاظ سے اِس میں کوئی احسان اور تیم علی بات نہیں ہے بلکہ صرف معنی کے اعتبار سے بیہ تیمرع ہے (ف کیونکہ وار ثون کا حق متعلق ہونے کی دجہ سے صرف میت کے مال میں وصیت کے طور پر محابات کھرائی گئی ہے) مگر غلاموں کو آزاد کر نایالفظ عتق کہتا ہے توابی لفظ اور معنی و ونول طرح سے تبرع ہے (ف لہذالفظ اولاً صیغہ پر نظر رکھنے کے بیعی ظاہری صورت کے اعتبارے محابات كوعتن پر قوت حاصل ہے): فاذا وجدت المحاباة الخ: البذاجس صورت میں محابات پہلے واقع ہوگئ لینی جس صورت میں محابات پہلے واقع ہوئی یعنی معاملہ کے وقت عقد محابات اعمال کے مقابلہ میں پہلے ہوا تواس محابات نے اینے سے كمزور بعنی اعماق كو ختم كر دیا(ف للبذامحابات كوتهائی مال ہے پہلے نافذ كياجائے گااوراس وقت اعماق اس كامر احم اور مقابل نہ ہو گا۔ واذا وجد المعتق الغ :اور جب اعماق پہلے واقع ہو گیااور دہ مشحکم ہو گیا تو وہ فتح ہونے کے قابل نہیں رہا تواس دوسرے ے مزاحمت کرنااس کے لوازمات میں ہے ہے (ف کیونکہ عنق پختہ اور جماعوا عمل ہے کہ ایک مرتبہ ہوجانے کہ بعد وہ بدلتا نہیں ہے اور محابات یہ جا ہتی ہے کہ میرامر تبہ مقدم ہو حالا نکہ یہ عتق ٹل نہیں سکتا ہے اس لیے ان دونوں تملوں میں مزاحمت. اور اختلاف کا ہونا ضروری ہوگائی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں عمل ہی مسادی ہیں یبال تک کہ تہائی میں ہے دونوں کو ان کے اپنے اپنے حصہ کے حساب سے برابر برابر حصہ کیا جائے گااور بنپرہ متر جم کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی دلیل کی تقریر میں ای لفظی فرق کو خچیوژ کراس طرح ہے کہنااولی ہو گا کہ مریض نے جس شخص کے ہاتھ محابات کی ہے وہ عقد معاملہ کے عثمن میں ہے یعنی معاملہ تھے کے در میان میں ضمنا آگیا ساتھ اور شر عی طوریہ عقد بھی لازم ہو تا ہے، اس لئے یہ معاملہ اس میت کے حق میں شرعی طور سے لازم بھی ہو تاہے،اور ورثہ کے حق کے مزاحم ہونے کی وجہ سے بھتنی ٹجراس نے تحابات کی ہے وہ توڑ دی گئی ہے اس کیے در شد کی میراث کو مقدم کر دیا گیاہے ساتھ ہ**ی اس** میٹ کا فغل بھی منسوخ ہو گیا محمر وصیت کے طور <sup>ا</sup> پراگر اس کی تہائی

حصہ ادا کرنا ممکن ہو توادا کر دیا جائے کیونکہ میت نے اپنے طور پر کیاہے وہ اس کا ذمہ دار بھی بنتا ہے اس لیے یہ معاملہ بھی ایک شرعی عظم ہوا کہ اس سے ایک بندے کا حق متعلق ہے اس لیے کے پہلے کی ہوئی تھے لازم ہو چکی تھی اس بناء پر اس بیت کواس ک گرفت سے بچانا بھی اعماق کے مقابلہ میں مقدم ہوگا کیونکہ غلام تو اس نے از خود آزاد کیا ہے جب کہ غلام کی طرف سے اس کی آزاد کے مطالبہ کا پچھے بھی حق نہیں تھا۔

یہ تو میت کی طرف ہے ایک کار خیر تھااس لیے کہ وواگر اس آزادی کے بارے میں نہ کچھ بھی نہیں کر تا قو بھی اس ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا بخلاف حق بھی کہ کار خیر تھااس لیے فہ کورہ بیان کی بناء پر تحابات کو مقدم کیا جائے گا ابتداگر از کردینے نظام کا حق بھی بندہ کا حق مقدم ہو جائے اس کے بعد تحابات واقع ہوت اس وقت غلام کا حق بھی بندہ کا حق موج جاتا ہے اس لیے دونوں حق مزاح ہوگئے اسے انجی طرح سجھ لیس کہ سے مسئلہ باریک ہے والند تعالی اعلم): و علی ھذا قال المنح: اس بناء پر امام ابو صفیۃ نے فرمایا ہے کہ اگر میت نے تحابات کی پھر غلام کو آزاد کردیا پھر تحابات کی تواس طرح پہلی تحابات کی بنسبت اعماق پیجے ہے اور دوسری تحابات کی بنسبت اعماق پیجے ہے اور دوسری تحابات کی بنسبت اعماق پیجے ہے در میان نصف کر لیا جائے کو نکہ ہد ودنوں محابت اپنی اپنی ذات کے طور پر برابر ہیں پھر دوسری محابات کی جمعہ میں جو باتی نصف براوہ تحابات اور عشق دونوں برابر ہو گئے دوسری تحابات کی بھر آزاد کیا بھر تحابات کی بھر آزاد کیا تواس کے در میان نصف مردیا جائے تواس کے در میان نصف مردیا جائے تواس میت کا تبای کی جو بھی آزاد کی اجر آزاد کیا تواس کے ترکہ کی تم آزاد کی اور آزاد کیا تواس کی بنی آزاد کی اور آزاد کیا تواس کی بر آزاد کی اور تحاب کی بر آزاد کی اور دوسری کی جو بھی آزاد کی ہو تعاب کی بر آزاد کیا ہو تکہ بھی آزاد کی اور دوسری کی تواست کے مسلم میاب کی تواست کی بر آزاد کی اور دوسری کی تواس کی مطابات کی جو بھی ہو کہ کی آزاد کی اور دوسری کی تواس کی سے توان میں مقامہ ہو گااور دوسری آزاد کی مساوی ہے لیز بڑو بھی ہی بھی آزاد کی کے حصہ میں آزاد کی مطابق ہو گا۔ تواس ماس کی تواس کی اور دوس کی مطابق ہوگا)۔

حمیت آزاد کی میں دونوں سادی ہیں والند تعابی علی تعاب کی مطابق ہوگا)۔

و عندهما العتق النعن اور صاحبینؑ کے نزدیک بہر صورت آزادی ہی اولی ہے (ف بعنی خواہ مقدم واقع ہویا خواہ مؤخر واقع ہویادر میان میں واقع ہو اور بات یادر کھنے کے لائق ہے کہ آخرت کے مصالح کے پیش نظر میت کے حق میں امام ابو صنیفہ کا ہی قول زیادہ بہتر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیاہے واللہ تعالی اعلم۔

توضیح اگرایک مریض نے پہلے اپنا ایک غلام کو دوسر ہے مخص کے ہاتھ محابات میں بیچا اس کے بعد اس مریض نے اپنادوسر اغلام آزاد کر دیا حالا نکہ اس کے پاس صرف بہی دو غلام تھاور مالیت کے اعتبار سے اسامعاملہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی اگر کئی و صیتوں میں کوئی سے کوئی بھی ایسی وصیت نہ ہوجو کہ ایک سے زیادہ ہو تو اس موقع کے لیے قاعدہ کلیہ اور مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت تمام مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، کرام، تھم، مفصل دلائل،

قال ومن اوصى بان يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه بمابقي عندابي حنيفه ّ وان كانت وصيته بحجة يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ وان لم يهلك منها وبقي شي من الحجة يرد على الورثة وقالا يعتق عنه بما بقى لانه وصية بنوع قربة فيجب تنفيذها ما امكن اعتبار بالوصية بالحج وله انه وصية بالعتق لعبد يشترى بمائة وتنفيذها فيمن يشترى باقل منه تننفيذ لغير الموصى له وذلك لا يجوز يخلاف الوصية بالحج لانها قربة محضة هى حق الله تعالى والمستحق لم يتبدل وصار كما اذا اوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع الباقى اليه وقيل هذه المسالة بناء على اصل اخر مختلف فيه وهوان العتق حق الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى فلم يتبدل المستحق وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى فاختلف المستحق وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى فاختلف المستحق وهذا اشبه.

ترجمہ: الم محر نے امم محر نے جامع صغیر من فرمایا کہ اگر کی نے وصیت کی کہ میرے ان محسوص سوروپے ہے ایک غلام فرید کر آزاد
کردو پھر ان ہیں ہے ایک دو پید کم ہوگیا اور اس کے پاس صرف خانوے دو پے دو گئے تو اہم ابو حفیقہ کے فرد یک ان خانوے دو پے
کے بدلہ اس کی طرف سے غلام آزاد نہیں کیا جائے گا (ف اور صاحبین کے فرد یک ان ہی روپے ہے غلام آزاد کرانے اور جائے ہیں کہ وسی میں دونوں کا موں سے جہ ہوئے دو میان فرق کیا جائے گا اس طرح انام ابو صفیقہ ہے جائے خلام کو آزاد کرانے اور جائے ہیں دونوں کا موں کے دو میان فرق کیا جاتا ہے ای لیے فرایا ہے): وان کانت و صبته بعج المنے: اور اگر اس نے اپنی طرف سے جی کرانے کی وصیت کی مواور اس کے روپے ہے کچھ ضائع ہوگئے ہوں تو ان بی گئی روپے سے جی کر اویا جائے گااور اس کے لیے کہ اس کی الی ایک کی دو پیروں کے کہ مال ضائع ہوگیا ہو گئے ہو گا ہوں ہوں ہوگئے ہوں تو ان بی مالے جی کہ مال ضائع ہوگیا ہو گئے ہو گا ہو گئے اور پر آگ کی دو پیرون ہو ایک کرانے کے بعد اگر چہ اس میں ہو گئے ہو گئی ہو گئے ہو گئی ہو گئے تو دور و پے میت کے واث کو اور اس مسئلہ میں مجی انتخاب کر اور اس مسئلہ میں مجی انتخاب کے وصیت کی صورت میں صاحبین نے فرملیا کے میت کے مال سے ان نے میل ہو گئی کہا نے نے فرملیا کے میت کے مال سے ان اور کرانے کے لیے وصیت کی صورت میں صاحبین نے فرملیا کے میت کے مال سے ان نے کی کا کہی غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل ہے کہ غلام آزاد کرادیا جائیگا): لانه و صبته بنوع فر بدہ النے: اس دلیل کے کہ خوال ان فرد کیا جائیگا

(ف پس احماق کی دمیت نیکی حاصل کرنے کی ایک قشم ہونے کی دمیت ہونے کے وجہ ایک سیمح ومیت ہے اور اس میں ایک کو دوسر سے بر قیاس کرنے کی دجہ یہ ہے غلام کو آزاد کرانااور جج کراناد ونول نیکی حاصل کرنے کی دمیت میں مشترک ہیں اس لیے دونوں کا تھم بھی ایک بہی قیاس کے مطابق ہوگا)و له انه و صینة بالعتق النج: اور امام ابو منیغہ کی دلیل یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرانے کے بہی قیاس کے مطابق ہو گار کرانے کے وضابی خالم کو آزاد کرانے کے لیے خریدنا ہے (ف آزاد کرانے کی وصیت البی وصیت ہے جس میں صرف ایک سورو پے کے عوض ایک غلام کو آزاد کرانے کے لیے خریدنا ہے (ف اور غلاموں میں قیمتوں کی کی و بیشی کا ہونا معلوم ہے تو میت نے وصیت کے وقت یہ قید لگاد ی تھی کہ سوبی روپے کا غلام خریدنا ہے حالا نکدا بھی سورو یے باتی نہیں رہے ہیں )۔

و تنفید ها النے : اور سوروپ نے کم قیمت کا غلام خرید نے سے میت کی وصیت کے خلاف خرید نالازم آئے گا حالا نکہ وصیت کہ خلاف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے (ف کیونکہ وصیت کے خلاف کرنے اور اس میں تغیر و تبدل کرنے ہے کرنے والا گئیگار ہوتا ہے اس وقت اس کی صورت الی ہو جا گئی کہ اس نے سے وصیت کی تھی کہ زید کے پاس جو غلام میں نے ان میں سے جو اچھا اور عمدہ ہے اس کو خرید کر آزاد کر دو حالا نکہ خرید نے والے نے اس سے کھٹیا غلام خرید کر آزاد کر دو حالا نکہ خرید نے والے نے اس سے کھٹیا غلام خرید کر آزاد کیا ہے جو کہ باطل عمل ہے تو پہلا مسئلہ بھی باطل ہو البذا غلام خرید کر آزاد کر نے میں موصی کی خلاف ورزی لازم ہوتی ہے): بعد الاف الموصیة ہالمحج النے: بخلاف حجم باطل ہو البذا غلام خرید کر آزاد کرنے میں صرف نے کہ اس میں صرف میں ہوتی ہے کہ کئی اس کے خرید کے صرف اللہ کی قربت کا تام ہے جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے (ف اور اس میں کی بندہ کو غلام کا حق نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کے ذمہ دار کے ذمہ صرف اتن می بات لازم آتی ہے کہ دورج کرادے اور اس میں کی بندہ کو غلام کا کی قربت کا تام ہے جو کہ اللہ تعالی کا حق ہو کہ اور اس میں کی بندہ کو غلام کا کی قربت کا تام ہے کہ کہ دورج کرادے اور اس میں کی بندہ کو غلام کا کی قربت کا تام ہے کہ کو اللہ تعالی کا حق ہو کہ کہ کئی رقم ہوتی کی خرب کی تاب کہ کئی رقم ہوتی کی خرب کی خرب کی خرب کی خرب کا تاب کہ کئی رقم ہوتی کی خرب کی خرب کی خرب کی خرب کی خرب کی کئی ترب آتا ہے کہ کئی رقم ہے دار کے ذمہ صرف اتن کی بات لازم آتی ہے کہ دورج کرادے اور اس بات کا پورا کرنے میں کوئی قرق نہیں آتا ہے کہ کئی رقم ہے

مج کرایاہے۔

وصاد كما اذا وصى المن :اور ج كى وصيت كاستلداليا بوكيا جيت كمى في وصيت كى كه فلال فخص كوسورويي ديدي جائیں پھران روپوں میں ہے کچھروپے ضائع ہوگئے توجوروپے باتی روگئے ہیں ان ہی کو دینا کافی ہو جائیگا (ف کیونکہ جب کل دینا واجب تھا تواس کے تعض کو دیناواجب بی ہو گااور اس وجوب میں کوئی فرق نہیں آیا): وقیل هذه المسئلة الى : اور بعض مشائخ لینی فخرالاسلام ایزدویؓ نے فرمایا کہ اس جگہ امام اعظم وصاحبین کابیہ اختلاف ایک اختلاقی اصل ہے اسی اصل کی بناء پر اس مسئلہ میں اختلاف ہو تاہے وہ اصل میہ ہے کہ صاحبینؓ کے نزد یک کے غلام کو آزاد کرتا بھی اللہ تعالی کائی حق ہے ای بناء پر اگر وہ غلام تومد عی بن کراپی آزادی کامطالبہ نہ کرے مگر کوئی دوسر بے ازخوداس کی آزادی کی گوائی دیدے تووہ تبول ہوتی ہے البذااس مسئلہ میں حق اللہ لازم ہوا تھاوہ نہیں بدلا (جیسے کے جج میں ہے) لیکن امام اعظم کے نزدیک آزاد ہوناای غلام کا حق ہے ای بناء پر خود اس کے اپنے دعوی کے بغیر دوسرے کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے اس طرح جو اثر مستحق تھادہ بدل گیا آخر میں مصنف ؓ نے فرمایا ہے کے یہی قول اشبہ ہے (ف اس مسئلہ کی تو ضیحاس طرح ہے ہو گی کہ حج بالااتفاق اللہ تعالی کا حق ہے لیکن غلام کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے لینی امام اعظم کے نزدیک سے بندہ کاحق ہے ادر صاحبین کے نزدیک سے اللہ تعالی کاحق ہے اس لیے سو در ہم جس کی وصیت کی گئی تھی اگر اس میں کچھ کم ہو جائے تب بھی باتی روپے سے جج ہو جاتا ہے اس طرح یہ حق اللہ تعالی لینی غلام کا آزاد ہونا بھی ختم ہو جائے گالیکن امام اعظم کے نزویک ادانہ ہو گائی اصل کی دلیل شاید ہے کہ اگر قاضی کے سامنے دوعا ول گواہوں نے یہ گواہی دی کہ زید نے اپنے فلال غلام کو آزاد کر دیا ہے حالا تکہ اس غلام نے خود اس کادعوی نہیں کیا ہے تو اس وعوى نه ہونے كے بادجود بالااجهاع وہ كوائى مقبول ہوتى ہے جس ميں حق الله تعالى ہو جيسے زناوغير واور اس جگه اس بات كى بھى تصر تے ہے کہ صاحبین کے نزویک بیا کوائل مقبول ہوتی ہے تواس کا مطلب بیہ ہواکہ غلام کو آزاد کرناادراس کاعتق بھی الله تعالی کا حق ہے اور امام محمد کے نزدیک مقبول نہیں ہے لینی یہ حق العبد کی گوائی ہے اس لیے خود مدعی کے دعوی کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی ہے اس طرح اسی اختلافی اصل کی بناء پر نعتق عبد اور حج بیت اللہ کی وضیت بھی نسبی ہے کہ صاحبین کے نزدیک دونوں کا تھم برابرے کہ بید دونوں ہی حق اللہ ہیں اور امام اعظم کے نزدیک فرق ہے اور زیادہ مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی اختلافی اصل پر دصیت کامئلہ بنایا گیاہے واللہ تعالی اعلم پھریے معلوم ہونا چاہیے کہ مصنفؓ نے اس بات کی طرف اشارہ کیاہے کہ وصیت کے سیحے ہونے کے لیے بیہ بات لازم ہے کہ اس میں کسی ایسی بات کی وصیت ہوجوشر عامفید ومعتبر ہواس اصل کا خیال ر کھنے ہے بہت ہے ضروری مسائل نکلتے ہیں ای لیے ان کاذکر لازم ہے۔

محلف صروری اور مفید مسائل : (۱) اگر کسی شخص پراس کی زکو قیا کفارہ یار وزمیا نماز باقی ہو تو اس پر ۱۱ ) کی اوائی واجب ہے مختلف صروری اور مفید مسائل : (۱) اگر کسی شخص پراس کی زکو قیا کفارہ یار وزمیا نماز باقی ہو تو اس کے دوسرے ہی اگر وہ ایک سال عت کے واسطے وصیت مگر وہ ہے دوسرے ہی اس کے سال تک اس طرح بند رہی جس کی وجہ ہے دوسرے ہی اس کے اشارے سمجھنے لگے تو اس کی بھی اشارہ ہو صیت جائز ہوگی ورنہ نہیں مشائ نے فرمایا کہ اسی پر فتوی ہے اور (۵) موسی اگر اپنی مشائ نے فرمایا کہ اسی پر فتوی ہے اور (۵) موسی اگر اپنی وصیت ہا انکار کر دے تو اس سے دصیت کار جوع نہیں ہوتا ہے زیادہ تر متن کی کمابوں میں ایسان کا کھا ہو تا ہے اور اسی پر فتوی ہے اغور سراجیہ میں کمہ و بعد یفت کہ اسی پر فتوی ہے اغور سراجیہ میں کمہ و بعد یفت کہ اسی پر فتوی ہے اغور سراجیہ میں جو لکھا ہے کہ اسی پر فتوی ہے اپندامتوں میں جو لکھا ہے وہ کا قبل ہے کہ اسی پر فتوی ہے اپندامتوں میں جو لکھا ہے وہ کا قبل اسی ہوتا کہ مسائل الما فقاء میں نہ کور ہوا (۱) نام ابو صنیفہ کا آخری قول ہے کہ صدقہ کہ مقابلہ میں جو نشل ہے وہ کا قبل ہے بالبر جندی، (۷) ایک مر یفن نے گئی وصیتیں کی لیکن وہ اچھا ہو گیا اور اس کے بعد بھی گئی سال زندہ رہا پھر پیار ہو کر وہ انسان کی کہی ہوئی پر انی وصیتیں باقی رہ گئی اس شرط کے ساتھ اس نے پہلے اس طرح نہ کہا ہو کہ اگر میں اسی بیاری میں مرگیا تو اس کے بعد بھی گئی سال زندہ رہا پھر پیار ہو کر وہ اسی تھ اس نے پہلے اس طرح نہ کہا ہو کہ اگر میں اسی بیاری میں مرگیا تو اس کی کہی ہوئی پر انی وصیتیں باقی رہ گئی لیکن اس شرط کے ساتھ اس نے پہلے اس طرح نہ کہا ہو کہ اگر میں اسی بیاری میں

مر جاؤل تو میری یہ وصنیں ہیں ،القاضی خان ،(۸) اگر کس نے یہ وصیت کی کہ میرا گھر عاریت پر دیاجائے یا ج کے موسم میں میری طرف سے پانی پلایاجائے یا ج کا فیاں ،(۹) اگر کس نے اس طرح دصیت باطل ہوگی ،القاضی خان ،(۹) اگر کس نے اس طرح دصیت کی کہ فلال شخص کے چار پاؤل کے واسطے یہ بھوسہ ہے تو یہ دصیت باطل ہے اور اگر اس طرح کہا کہ اس سے فلال شخص کے چار پایوں کو چارہ دیا جائے تو یہ صحیح ہے پھراگر دہ چار پائے مرجا کس یاوہ فرو خت کر دیے جائیں تو وصیت ختم ہو جائیں ۔ فقر اور نیاح ارف سے مال کی تبایل کی بیت المقد س کے لیے وصیت کی تواس کی تغییر اور تیل چراغ میں خرج کیاجائے (۱۱) مجتسی میں ہے کہ آگر خانہ کعب کے لیے اپنے تبائی مال کی وصیت کی تو ہاں کے فقر او پر اسے خرج کیاجائے نہ غیر میں متر جم کہتا ہوں کہ میں ہے کہ آگر خانہ کعب کے لیے اپنے تبائی مال کی وصیت کی تو دہاں کے فقر او پر اسے خرج کیاجائے نہ غیر میں متر جم کہتا ہوں کہ اس لفظ سے مراد شاید رہد ہوگی کیا جائے گئی دور سرے فقیر و بھی خرج کس میں خرج کی تو دہ اس کی اللہ کی وصیت میں ہے ،العالم کیریے۔

کر سکتا ہے بھی تھم فقر او جائے اور فقر او مک کی وصیت میں ہے ،العالم کیریے۔

(۱۳) اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تین دنول تک لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے تو یہ وصیت باطل ہو گی القاضی خان اور خانیہ میں فقید ابو جعقر سے نقل کیا گیاہے کہ اگر یہ وصیت کی کہ میری موت کے بعد کھانا تیار کرایا جائے اور جولوگ تعزیت کے لیے آئیں ہیںان کو کھلادیا جائے تو تہائی مال ہے یہ وصیت جائز ہوگی اور یہ کھانا ایسے لوگوں کی لیے جائز ہو گا جو دہال دہریک تھیریں اور دور سے آئیں اور جو زیادہ دنول تک تھیر نے والے نہ ہول ان کے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہو گااور اگر چہ کھانا پچھ زیادہ مقدار میں چے رہے تو و صی یعنی جسے ذمہ داری دی گئی ہے وہی اس کا ضامن ہو گاور نہ نہیں اور در مختار میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس کے جائز ہونے کی وجہ رہے بیان کروی ہے میں کہتا ہوں اصول میں یہ بات سطے ہو چک ہے کہ جس مسئلہ میں کوئی نص موجود نہ ہو کیکن کسی صحابی کا قول موجود ہو تواس کی انتاع اور تقلید واجب ہے حالا نکہ زید بن عبد اللہ ہے سیجے سندول سے بید ر دایت موجود ہے ہے ہم لوگ مر دہ کے گھر پر کھانے کو نیاحت اور بیرگر بیہ وزاری میں شار کرتے تھے جیسا کہ فتح القدیرِ صراحت کے ساتھ موجود ہے اور جب یہ بات اجماع صحابہ کرام کے درجہ میں ثابت ہوگئی توجوجواز ذکر کیا گیاوہ اصول مسلمہ تے خلاف ہوا بلکہ صحیح قول وہی ہواجو شخابو بکرانبلخی سے منقول ہوااور بندہ مترجم نے اسے کیاب البخائز میں لکھاہے در مخارمیں لکھاہے کے مصنف ؓ نے پہلی روایت کو کرنے والول کیلیے محول کر کے باطل کردیا ہے اور دوسری کی تروید نہیں کرتے ہول گے، دوسرے لوگول کے لیے محمول کر کے جائز کیا ہے اور اب میں متر جم کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے جو آثار پائے گئے ہیں ان سے اس نیاحت کے معنی مید معلوم ہوئے کے وہاں کے کھانے کو بھی نوحہ اور گرید وزاری میں شار کرتے تھے اس لیے اب اس کنفصیل بیان کرنی خلاف ہے اور بوری بحث فتح القد سروغیرہ میں موجود ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب، ۱۴۳) اگر کسی نے و صیبت کی کہ فلال شخص میرے جنازہ کی نماز پڑ ہائے یامیرے مرنے کے بعد میر اجنازہ فلال شہر منتقل کر دیاجائے یا فلال کپڑے میں مجھکو کفنایاجائے یا قبر پر بلستر کر دینایاس پر گنبدینادینایا میری قبر کے پاس قرآن پڑھنے والے کو میرے مال میں اسے اتنامال دیدینا توبہ ساری وصیتیں باطل مول کی،السراجیه در مخارین لکھاہے کہ قول مخاربہ ہے کہ پلستر کرنا مکروہ نہیں ہے اور قبر پر قر آن پڑھنااور قاری کو بچھودینا جائز ہے مسائل شتی وغیرہ ، (۱۵) قبر پر قرِ آن خوانی کوزاہدیٰ کی روایت ہے امام محدٌ کے قول کے موافق لیا گیا ہے اور کتاب البخائز کی بحث میں مترجم نے بیان کر دیا ہے مسیحین سے اس کا مکروہ ہو نا ابت ہے واللہ تعالی اعلم (۱۲) اگر کسی نے اللہ تعالی کے لیے اپنی تہائی مال دینے کی وصیت کی توبیہ باطل ہوگی (۱۷)اور اگریوں کہا کہ میر اتہائی مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس جملے کے معنی ہمارے عرف میں یہ ہے کہ یہ خیرات ہے توامام محمر کے قول کے مطابق مطلب یہ ہوا کے اسے خیرات کر دیا جائے اور یہی قول اظہر ہے والله تعالى اِتَّكُم (۱۸)زَید نے اپنے قرض دار بکرے کہا کہ جب میں مر جاؤں تومیر ادہ قرض جو تم پر لازم ہے اس ہے تم بری ہو توبیہ وصیت صیح ہوگی(۱۹)ادراگر کسی نے کہاکہ اگرا پناتہائی مال علماء کے لیے کسی نے وصیت کی توعلا ننہ خوارز م کے علاقہ لیے متکلمین کے لیے

وہ مال ہوگا اور ہمارے ملک کے متعلمین اس میں داخل نہ ہو تکے (ف شاید کے خوارزم کے علاقے کہ متعلمین لوگوں کواعتقادات صحیحہ کی تعلیم دیتے ہوں گے اور فلاسفہ کے شبہات کی نقل نہیں کرتے ہوں گے ان کاا نکار کرتے ہوں گے بخلاف ان ملکوں کے جو فلاسفہ کے شہات اس طرح یہ محل ان میں متعلمین کو جو فلاسفہ کے شہات اس طرح یہ محراہ کرنے والے ہوئے طحاد کی اور دوسر کی وجہ شاید یہ ہو کہ ملاد خوارزم میں انہیں متعلمین کو علاف علاء کہا جاتا ہو جو وہاں معتزلہ اور فلاسفہ کے عقائد کی تردید کرتے ہوں چو نکہ ان علاقوں میں اس کی ضرورت فلاسفہ کی تردید کرتے ہوں چو نکہ ان علاقوں میں اس کی ضرورت فلاسفہ کی تروید اس کے ہمارے ملک الذہ بوقت ضرورت میں محمل ہو تہائی مال کی نہیں کرتے ہیں جات نہیں کرتے ہیں جاتے ہائی ال کی دوست کی توای میں علاء دانہ ہو تت ضرورت میں مورد کے کیونکہ حقیقت میں عقلاء دی واسط اپنے تہائی مال کی دوست کی توای میں علاء دانہ ہو تت میں مواد ہوں سے کیونکہ حقیقت میں عقلاء دی ہیں القدید۔

توضیح: اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے ان مخصوص روپے سے ایک غلام خرید کراہے آزاد کر دیاجائے بھر ان بیل سے ایک روپید کم ہو گیایا پی طرف سے بچھ روپے دے کر جج کران بیل سے ایک روپید کم ہوگئے یا جج کے بعد بچھ روپے نے گئے اس کرانے کے لیے وصیت کی مگر ان بیل سے بچھ کم ہوگئے یا جج نقل، مسائل کی پوری تفصیل، سلسلہ بیل ائمہ کرام کاسلمہ اصول صدقہ افضل ہے یا جج نقل، مسائل کی پوری تفصیل، محم، اقوال ائمہ، کرام، مفصل دلائل

قال ومن ترك ابنين ومائة درهم وعبد اقيمة مائة وقد كان اعتقه في مرضه فا جا زا لورثان ذلك لم يسع في شئى لان العتق في مرض الموت وان كان في حكم الوصية وقد وقعت باكثر من الثلث الا انها تجوز با جا زة الورثة لان الامتناع لحقهم وقد اسقطو ه قال ومن اوصى بعتق عبده ثم مات فجنى جناية ودفع بها بطلت الرصية لان الدفع قد صح لمان ان حق ولى الجناية مقدم على حق الموصى فكذلك على حق الموصى له لانه يتقلى الملك من جهة الاان ملكه فيه باق وانما يزول بالدفع فاذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما اذا باعه الموصى اووارثه بعد موته فان فداه الورثة كان الفداء في ما لهم لا نهم هم الذين التزموه وجازت الوصية لان العبد طهر عن الجناية بالفداء كانه لم يجن فتنفذ الوصية .

حوالے کر دیتا صحیح ہوااس لیے کہ جرم کے مستحق کا حق موصی کے حق نے زیادہ اہم اور مقدم ہو۔ تاہے اس لیے جس شخص کو دینے کے لیے کہا گیاہے (موصی لہ) کے حق سے بدرجہ اولی مقدم ہو گا کیونکہ اس موصی لہ کواسی موصی کی طرف سے ہی تو ملکیت کاحق ملاہواہے۔

الاان ملکہ فیہ باق النج: البتہ اتن بات ہے کہ اس غلام میں موصی کی ملکت باقی رہ جاتی ہے اور یہ ملکت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کہ یہ غلام اس ولی کو دیدیا جائے جس کا اس غلام نے نقصان پہنچایا ہے بس جب غلام اس ولی جنایت کو دیدیا گیا اس وقت ہے اس موصی کا حق بھی ختم ہو گیا ای لیے وہ وصیت ختم ہو گئ : سکما ذا باعهالموصی النج: جیسے اگر اس غلام کو موصی فروخت کر دے جب وصیت باطل ہو جاتی ہے (ف اس کا فروخت کر دے جب وصیت باطل ہو جاتی ہے (ف اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس موصی میت پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اداکر نے کے لیے وارث نے اس غالام کو فروخت کیا جب وصیت باطل ہو جاگی ہے وارث کے اس موصی میت کی جب می جرم کے مستحق کو دینا بھی اس کی وصیت کو باطل کر دے گا)۔

فان فداہ الور ٹھ النے: اوراگراس وار تول نے غلام بحر م کا فدید دیدیا (ف چونکہ وارث کوشر عی طور ہے اس بات کا بیہ اختیار تھا کہ وہ چاہے تواس بحر م غلام کوبی اس جرم کے جرمانے میں حوالہ کرد سیاس کا فدید اواکر د سے بینی اسے اس بات کا اختیار تھا کہ ان دو با تول میں ہے جو چاہے وہ اختیار کرے توجو تھم موضی پر نافذ ہو تاوہ بی تھم اس پر بھی نافذ ہو گائی لیے وارث نے غلام حوالہ نہ کر کے اس کا فدید دینا اختیار کرلیا ) کان الفداء فی ما لھم المع : للبذابیہ فدید خود وار تول کے مال پر ہوگا کیونکہ ان وار تول نے بی فدید کوایت اوپر لازم کرلیا ہے وہ یہ نہ چاہتے وہ یہ نہ چاہتے وہ یہ نہ چاہتے وہ یہ نہ چاہتے وہ یہ نہ چاہتے ہو فار میں اس میں باتی ان کے اپنے فعل سے بی ان پر فدید دینا اپنے اوپر لازم بی انبا مال دینے کے لیے ضامی ہو شامی ہو تا اس طرح ان کے اپنے فعل سے بی ان پر فدید دینا لازم ہوائی کی کونکہ اس غلام کا فی گئاہ نہیں کیا ہی فدید ادا کرد ہے کی وجہ وہ غلام جو پہلے بحرم تھا اب اپنے جرم سے انبا پاک ہوگی وصیت جائز ہو جائی گئاہ نہیں کیا ہی فدید ادا کرد ہے کی وجہ وہ غلام جو پہلے بحرم تھا اب اپنے جرم سے انبا پاک ہوگی اگویا کہ اس نے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا ہی فدید ادا کرد کے کی ویک ہوگی۔

توضیح ۔ اگر کسی نے اپنے وار تول میں سے صرف دو بیٹے اور ایک ایسا غلام ترکہ میں جھوڑا جس کی قیمت سورو بے تھی مگراس غلام کواس بیار نے اپنی بیاری کے زمانہ ہی میں آزاد کر دیا تھا اور وار تول نے بھی اسے مان لیا تھا اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دینے کی وصیت کی بھر وہ مرگیا اس کے بعد اس غلام نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی عوض لوگوں نے اس غلام کو مستحق جرم کہ حوالہ کر دیا بھر اگر وار تول نے خود ہی اس غلام کا فدید ادا کر دیا ، مسائل کی تفصیل ، تھم ، دلا کل مفصلہ

قال ومن اوصى بثلث ماله الاخر فاقر الموصى له والوراث ان الميت اعتق هذا العبد فقال الموصى له اعتقه في الصحة وقال الورث اعتقه في المرض فالقول قول الوارث ولا شي للموصى له الا ان يفضل من الثلث شي او تقوم له البيئة ان العتق في الصحته لان الموصى له يدعى استحقاق ثلث ما بقى من التركته بعدالعتق لان العتق في الصحة ليس بوصية ولهذا ينفذ جميع المال والوارث ينكره لان مدعاه العتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين ولان العتق حادث والحوادث تضاف الى اقرب الاوقات للتيقن بها فكان الظاهر شاهد اللوارث فيكون القول قوله مع اليمين الا

ان يفضل شي من الثلث على قيمة العبدلا نه لا مزاحم له فيه او تقوم له البينة ان العتق في الصحة لان النابت بالبينة كالثابت معاينة وهو خصم في اقامتهما لا ثبات حقه .

ترجمہ: امام محد نے جامع صغیر میں قربایکہ اگر زید نے اپنے تہائی مال کی بمرکودیے کی وصیت کی تو بھر نے اور زید کے وارث نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اس میت نے تو پہلے ہی اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا تھا (ف کیکن ان و تول کے در میان اس بات کا اختلاف رہ گیا کہ ) فقال المعوصی لہ النے: یعنی موصی لہ بھر نے کہا کہ اس میت نے اس غلام کو اپنی تندر سی کی حالت میں آزاد کیا تھا (ف جس کا تقاضامیہ ہو تا ہے کہ وہ غلام اپنی کسی محنت اور سعایت کے بغیر اس میت کے کل ترکہ سے آزاد ہو جائے گویا اس موصی لہ یعنی بھر نے کہا کہ اس غلام کو اس کہ ترکہ میں سے نکال کر باقی ترکہ میں سے بچھے تہائی چاہیے): و قال الموادث المنے: اور وارث نے کہا کہ تندر سی کی حالت میں اسے آزاد نہیں کیا تھا اللہ مرض لموت کی حالت میں اسے آزاد کیا تھا (ف جس کا تقاضہ یہ ہے کہ آزادی کا کہنا غلام کے لیے وصیت کے طور پر تھا تو گویا موصی لہ سے ہہ مقدم ہوا اب وونوں با تول میں سے جو بات بھی تابت ہو گیا اس کے مطابق تھی مرا جو بات بھی اس موسی لہ ہو تاب کہ اس کی تو بات بھی اس میں ہوا ہوں کی جا گیا گر دونوں نے اپنے اس اعتاق ہے موصی لہ موخر ہو جا پڑگا) اور موصی لہ یعنی بکر کو پچھ نہیں سے گھ نیج لیان دوصور تول کی جا گی جی گواہ نہ و نے کی صورت میں غلام کی قیت نکال دینے کے بعد بھی ترکہ کی تہائی ہیں سے پچھ نیج سوائے ان دوصور تول کے ایک یہ گواہ نہ ہو نے کی صورت میں غلام کی قیت نکال دینے کے بعد بھی ترکہ کی تہائی ہیں سے پچھ نیج نور نے نے بعد بھی ترکہ کی تہائی ہیں سے پچھ نیج نور نوب نے ایک بید کی ترکہائی ہیں سے پھی ترکہ کی تہائی ہیں سے پھو نیج کی ترکہائی ہوری ہو جائے گا

 جائیگی اس وجہ سے عتق کو مقدم کیا جائےگا چنانچہ آگر یہ بات فرض کی جائے کہ میت نے آخر وقت میں پندرہ سورویے چھوڑے جن کی تہا لی یا بچے سور وپے ہوئے اور غلام کی اپنی قینت ہز اور وپ ہے تواس غلام کا بھیف آزاد ہو جائیگا اور باتی نصف یعنی پانچے سور وپ عاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرے گااور دہ روپے اس میت نے در شد کے ہو نگے اور اگر کل ترکہ تین ہزار روپے ہوں جس کی تہائی ایک ہزار ہو جو کہ غلام کی قیمت کے برابر ہے تو وہ یوں غلام آزاد ہو جائیگااس لئے مزید آمدنی کرنے اور وار تول کو پھھ بھی ادائیگی کی اس بر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہسگی ای طرح موضی لہ کے لیے بچھ نہیں بچا تووہ بھی بچھ نہیں پائے گا )الاان يفضِلَ النع : البت اكر تهائي ميں اتنى رقم مل جائے جس سے غلام كى قيمت فكالنے پر يہن جائے تووہ بچي مو كى رقم موصى له كومِل جائیگی کیونکہ اس فاضل رقم کے دینے میں غلام کسی طرح ہے تبھی حائل نہیں ہو تاہے (ف مثلًا نہائی میں پندرہ سوروپے نطلتے موں اور غلام صرف ایک بزار روپے کا مو توانمیں سے پانچ سوروپے موصی لہ کے لیے موجا سینے جس کے لیے ایک تہائی مال کی میت نے وصیت کی تھی کیونکہ غلام اپنی قیت کے ایک ہرار روپے کے لیے اس کامز احم ادر مقابل تھاادر وہ غلام تھا تو غلام کواپ کی اپنی قیمت تک کی آزادی مل گئی اور باتی رقم میں وہ آزاد ہے اس لیے کہ اب اس کا کوئی مقابل اور مزاحم نہیں رہااس لیے باتی رقم موصی لد کوش جائیگی): او تقوم له البینته النع: یا موصی له کے اس دعوی کے مطابق واہ بھی یائے جائیں کہ میت نے اپنی زندگی اور صحت کی صالیت ہی میں غلام کو آزاد کر دیا تھااس لیے جو بات گوامرں سے ثابت ہو جاتی ہے دہ ایس پختہ اور بھین ہو جاتی ہے کہ اپنی آتھوں سے دیکھی ہو کی چیز بھی ہوتی ہے اور موصی لدایناحق ثابت کرنے کے لیے گواہ لانے پر مجبور ہوتا ہے اس لیے وہ حق سے طور پراہے پیش کر سکتا ہے (ف ای لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میت کے آزاد کرنے پر یہ مخض گواہ کیوں پیش کرتا ہے اور یہ کون ہوتا ہے اور حاصل اب بیا ہے کہ غلام کو آزاد کر نابانہ کرنااگر چہ میت کا فعل ہے مگر اس سے موصی لہ کا حق چونکه منعلق مورباہای لیے اسے آزادی ثابت کرنے کی ضرورت مور ہی ہاس لیے اس کی طرف اس گواہی کو پیش کرنا اور ثابت کرنامقبول ہے اس وقت جب کہ بیہ بات ثابت ہورہی ہو کہ آزاد کرنامیت کی صحت کی حالت میں ہوئی تھی للہذامیت کے کل مال ہے اس غلام کو پہلے نکال کر ہاتی مال کو تر کہ شار کیا جائےگااور اس میں ہے موصی لیہ کو تہائی مال دیدیا جائےگا۔

توضیح: اگرزید نے اپنے تہائی مال کے لیے بگر کو دینے کی وصیت کی اور اس بکر نے اور زید کے وارث نے بھی اس بات کا قرار کیا کہ میت نے تو پہلے ہی اپنے اس غلام کو آزاد کیا تھا البتہ دونوں میں سے ایک اختلاف سے ہوا کہ موصی لہ یعنی بکر نے کہا کہ میت نے اسے اپنی تندرستی کے زمانہ میں آزاد کیا تھا جب کہ وارث کا بیہ کہنا ہے کہ اس نے بیاری کے زمانے میں اسے آزاد کیا تھا دونوں کے اختلاف کا متیجہ اور مفصل دلاکل

قال ومن ترك عبدا فقال للوارث اعتقني ابوك في الصحة وقال رجل لي على ابيك الف درهم فقال صدقتما فآن العبد يسعى في قيمة عندابي حيفة وقالا يعتق ولا يسعى في شي لان الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فصارا كانهماكانا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وان كان على المعتق دين وله ان الاقرار بالدين اقوى لا نه يعتبر من الثلث المعتق دين وله ان الاقرار بالدين اقوى لا نه يعتبر من الثلث والاقوى يدفع الادنى فقضية ان يبطل العتق اصلا الاانه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيد فع من حيث المعنى بايجاب السعاية ولان الدين اسبق لا نه لا مانع له من الاسناد فيسند الى حالة الصحة ولا يمكن اسناد العتق الى تلك الحالة لان الدين يمنع العتق في حالة المرض مجانا فتجب السعاية وعلى هذا الخلاف اذا مات الرجل

ترجمہ آبام محکر نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک شخص نے مرتے وقت ایک غلام چھوڑااوراس غلام نے اس میت کے وارث سے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے اپنی تندرسی کی حالت ہی ہیں آزاد کر دیا تھا اور ایک و وسرے شخص نے وارث سے کہا کہ تمہارے باپ پر میرے ہزارروپے باتی ہیں اس پر وارث نے دونوں کو جواب دیا کہ تم دونوں نے بچ کہا ہے تو اہام ابو حنیفہ کے نزد یک وہ غلام اپنی قیمت اواکر نے کے لیے محنت و مز دوری کرے گا اور صاحبین نے کہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیگا اور اب اسے اپنی آزاد کی کہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیگا اور اب اسے اپنی آزاد کی کے لیے بچھ بھی روپے جن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کی دلیل ہے ہے کہ وارث کے ایک ہی جملہ سے یہ بات ظاہر ہوگئی ہے کہ باپ کی صحت کے زمانہ ہی میں وہ غلام بھی آزاد ہوا ہے اور قرضہ بھی باتی ہے اب صورت ایس ہوگئی کہ گویا یہ دونوں باتیں ہی اس تھ ہوئی ہیں چر جو آزاد کی مالک کی تندرسی کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں غلام کوا پی قیمت اواکر نی نہیں برتی آگر چہ اس کا مالک آزاد کرنے والا خود ہی مقروض ہی ہو (ف للبذاوہ غلام اپنی آزاد کی کے لیے محنت و مز دوری کرنے سے محفوظ رہے گا ۔

وله أن الاقراد بالدين اقوى النع : اورامام الوصيفة كي دليل بدب كه عتل كے مقابله مين قرضه كا قرار زياده قوى بوتا ب اس ملے کہ قرضہ کا قرار تو پورے مال ہے معتبر ہوا کر تاہے اور بیاری کی حالت میں سے آزادی کا قرار تہائی مال سے معتبر ہو تا ہے (ف اس سے ہمارے لیے مید دلیل ہاتھ آگئی کہ قرضہ اور آزادی دونوں کے اقرار میں سے قرضہ زیادہ قوی ہو تاہے اور جب قرضه کا قوی ہونا ثابت ہو گیاتب ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ مسئلہ ہیں دونوں جمع ہو گئے ہیں : والا فوی یدفع المخ: اور یہ بات مسلم ے کہ زیادہ قوت والا کم توت کود فع کر ویتاہے ،فقصیته ان یبطل،اس لیے اس قاعدہ کا تقاضہ یہ ہوا کہ بیاعت اصل ہے باطل ہو جائے کیکن عتق ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد باطل نہیں ہو سکتی ہے تو دوسر اطریقہ یعنی معنی کے اعتبار سے اس طرح اس عتق کود تع کرناچاہیے کہ غلام پر محنت مز دوری کواپی قیمت ادا کرنے کے لیے لازم کر دیاجائے: و لان الدین:ادراس دلیل ہے بھی کہ عتل کے مقابلہ میں قرضہ مقدم ہے کہ قرضہ کے حوالے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اس لیے کہ قرضہ کو تندرستی کی حالت کی طرف منسوب کیاجائیگا (گویاوارث نے بیا قرار کیاہے کہ تمہارا قرضہ تندرستی کی حالت کاہے)لیکن عش کو اس حالت کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ قرضہ ایسی چیز ہے جو بیاری کی حالت میں مفت میں آزادی حاصل کرنے ے مانع ہے اس لیے غلام پر لازم ہو گا کہ وہ اپنی قیت کی ادائیگی کے لیے کو شش کرے (ف یعنی وارث کی تصدیق بھی الی ہی مقبول ہوتی ہے جیسی کہ خود میت کی تصدیق مقبول ہوتی ہے جالا نکہ اگر غلام نے اپنے مولی ہے اس کے مرض کی حالت میں کہا کہ تم نے مجھے اپنی تندر تی کی حالت میں آزاد کیا تھااور ایک شخص نے مریض سے کہا تھا کہ تم پر میرے ہزار روپے ہاتی ہیں اس پر مریض نے کہا کیے تم دونوں ہی ہے ہو تو دہ غلام آزاد ہو جائیگالیکن قرض خواہ کواس کا بقیہ ادا کرنے کے لیے آے خود محنت و مز دوری کرنی ہوگی بہی صورت یہاں پر بھی ہے اور عتق کو تندر ستی کی حالت کی طرف منسوب کرنااس لیے ممنوع ہے کہ اس کا ظہور توالی عالت میں ہواکہ اس پر قرضہ بھی موجود تھا حالا تکہ قرضہ ایس چیز ہے کہ اس کے رہنے ہوئے آدمی اپنے مرض کی حالت میں مفت میں اپنے غلام کی آزاد ی کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا ہے اور حالت صحت کی طرف عثن اس وقت منسوب ہو تا ہے جب کہ قرضہ ظاہر ہو گیا ہوائی لیے قرضہ اس بات میں رکادٹ اور مانع ہو تا ہے کہ عتق کو حالت صحت کی طرق منسوب کیا جائے اس لیے عتق محصور ہو کررہ گیااور اس کاعمل ظاہر نہ ہوسکا)۔

و علی ہذا اللحلاف اللخ : اس اصول کی بناءاس فرضی نکالے ہوئے مسئلہ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اس طور سے کہ ایک شخص ہزار روپے چھوڑ کر مرااس وقت زیدنے ہید دعوی کیا کہ اس میت پر میرے ہزار روپے باتی تھے اور بکرنے بھی دوسرا دعوی کیا کہ مرے ہزارروپے ای میت کے پاس اہات رکھے ہوئے تھے تو اہام ابو حنیفہ نے نزدیک قرضہ کے مقابلہ میں اہانت نیادہ قوی ہے جس کی بناء پر بکر وہ روپ پائے گااور صاحبین کے نزدیک کہ ویت اور قرضہ دونوں ہی حکما برابر ہے (ف دونوں حق دار برابرکا حصہ اس سے وصول کریٹے معلوم ہونا چاہیے کہ حاکم شہید اور ابواللیث وغیر آنے جو کہ ان مصنف سے پہلے نہانے کہ حقی انہوں نے اس اختلاف کواس کے بر عکس بیان کیا ہے جیسا کہ ، عابیة المبیان ، میں ہے اور دوسر کتابوں میں بھی ای طرح نہ کور ہے کہ صاحبین کے نزدیک ودیت قرضہ کی نسبت سے زیادہ قوی ہے کیونکہ قرضہ کا مدی اپنے اس حق کا دعوی کر تا ہے جو مقروض کے ذمہ ہے اس کی خودیت قرضہ کی نسبت سے نظر ہو کے بیزان ہو کر اس ہزار روپے ترکہ پر آئے جب کہ دویت کا مالک بعید ان عور و سے کا دعویٰ ہے بعنی ان میں کی طرح کی محل ہوئے بغیران ہی روپ کا مدی ہے ، اور اہام اعظم کے نزدیک ودیت اور خوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا اپنی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا اپنی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا اپنی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا اپنی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا آئی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا آئی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والا آئی چیز کا دعوی کر تا ہے جسے کہ دویت دکھنے والد تعالی اعلم )۔ ہے شادر کا گئی نے فرمایا ہے کہ عبارت جس طرح سے تا میک علام نے میت کے وارث سے میادت جس طرح سے والتہ تعالی اعلم )۔

تو سیح ایک محص نے اپنے مرتے وقت ایک غلام چھوڑ اس غلام نے میت کے وارث سے کہا کہ تمہارے باب نے اپنی تندرسی کی حالت میں مجھے آزاد کیا تھا اور ایک شخص نے اس وارث سے کہا کہ تمہارے باپ پر میرے ہزار روپے باقی ہیں اس پر وارث نے دونوں کو جواب دیا کہ تم دونوں نے بچ کہا ہے، مسئلہ کی تفصیل، مسلم ، اقوال ائمہ ، کرام ، دلائل مفصلہ

قال ومن اوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهما قد مها الموصى او اخر ها مثل الحج والزكرة والكفارات لان الفريضة اهم من النافلة والظاهر عنه البداية بما هو الاهم فان تساوت فى القوة بدئى بما قدم الموصى اذا ضاق عنها الثلث لان الظاهر انه يبتدى با لا هم وذكر الطحاوى انه يبتدئى بالزكوة ويقد مها على الحج وهو احدى المروايتين عن ابى يوسف وفى رواية عنه انه يقدم الحج وهو قول محمد وجه الاولى انهما وان استويا فى الفريضه فالزكرة تعلق بها حق العباد فكان اولى وجه الاخرى ان الحج يقام بالمال والنفس والزكرة بالمال قصرا عليه فكان الحج اقوى ثم تقدم الزكرة والحج على الكفارت لمزيتها عليها فى القوة اذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يات فى الكفارة والكفارة فى القتل والظهار واليمين مقدمة على صدقة الفطر لا نه عرف وجوبها بالقران دون صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على الاضحية للا تفاق على وجوبها والاختلاف فى الاضحية وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض.

ترجہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کسی محض نے حقوق اللہ تعالی میں سے چندی وصیتیں کیں توان میں جو فرض ہوان کو پہلے بوراکیا جائے خواہ وصیت کرنے والے نے جس ترتیب سے بھی بیان کیا ہو جیسے جج وزکوۃ و کفارات ہیں کیونکہ فرض نقل کے مقابلہ میں اہم ہو تا ہے اور وصیت کرنے والے نے جس ترتیب سے بھی بہی تھا کہ وہ فرائض کو مقدم کر تااور شاید کہ اس نے ایسانی کیا بھی ہو (ف یعنی اگر وہ خودا پنے ہاتھ سے ان کو بجالا تایا اس سے دریافت کر لیاجاتا کہ کس کام کو پہلے کیاجائے تو وہ ان فرائض ہی کو مقدم کر تاجو اہم ہیں ): فان تساوت فی القوۃ النع: پھر اگر وہ سارے حقوق فرائض اہمیت میں برابر ہول توان میں سے موصی نے جسے پہلے کہا ہوائی کو پہلے کرے اگر تہائی ترکہ میں سے وہ سارے حقوق ادانہ ہو سکتے ہوں کیونکہ فاہر میں جو اہم ہوگا اس کو پہلے کرنا ہوگاؤٹ میں ہے کہ ایک محض نے چند فرائض کی ادائیگ کے لیے وصیت کی ادر اس کے تہائی ترکہ میں سے ان سب کو پورا کر لینے کی تخوائش نہ ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے ہیں جو اہم ہوگا ان کو پہلے انجام دینا ہوگا اوراگر وہ سب بھیت میں برابر ہول تربید دیکھا جائے گا کہ ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے ہیں جو اہم ہوگا انجام دینا ہوگا اوراگر وہ سب بھیت میں برابر ہول تربید دیکھا جائے گا کہ ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے ہیں جو اہم ہوگا انجام دینا ہوگا اوراگر وہ سب بھیت میں برابر ہول تب یہ دیکھا جائے گا کہ موصی نے ان میں کس کا تذکرہ پہلے کیا ہے ہیں کیا ہوائی

کو پہلے کرنا ہو گاکیو نکہ بظاہر موصیٰ نے ای کو اہمیت دے کر پہلے بیان کیا ہے بلکہ اگر دہ خود زندہ ہو تا اور خود وہ کر تاای کو وہ پہلے کرتا)۔

و ذکو للطحادی المنع: اور اما کواؤل نے فرمایا ہے کہ پہلے زکوۃ اداکر ہے اور اسے بچھے پہلے اداکر ہے (ف مثل کسی نے وصیت کی مجھے پر غین سال کی زکوۃ کے پائج سورو ہے باتی ہیں وہ اداکر دیے جائیں اور میرے تبائی ترکہ میں ہے میری طرف ہے تجے بھی کرادیا جائے جب کہ ہیں جب کہ اس سے بچھی کرادیا جائے جب کہ ہیں جب کہ اس تبائی مال سے زکوۃ اداکی جائیگی اس صورت میں جب کہ اس تبائی مال ہے زکوۃ اداکی جائے اور وار ثوں نے تبائی سے زکوۃ کی ادائیگی اور بچ کرناد ونوں کام نہیں کیے جاسکتے اور وار ثوں نے تبائی سے زیادہ خرچ کرنے کی اجاز سنہیں دی ہوادر اگر موصی نے اس طرح کہا ہو کہ میرے ترکہ کی تبائی ہے جب کرایا جائے اور میرے ذمہ جو باتی زکوۃ ہی دواداکروی جائے تو امام طحادیؒ کے نزدیک اس کے کہنے کے مطابق جج پہلے ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ زکوۃ ہی پہلے اداکی جائے گ

و هو احدی المو وابیتین النبخ اور طحاوی کے قول کے مطابق اما ابو یوسف کے دومر وی روایتوں میں سے ایک روایت ہے : و فی روایة عند النبخ اور امام ابو یوسف کے تی دوسری روایت میں ہے کہ بچ کو رکوق ہے پہلے اوا کیا جائے اور امام مجر کا بھی بی قول ہے ان میں سے امام ابو یوسف کے پہلے قول کی وجہ یہ ہے گار چہ فرض ہونے کے اعتبار سے جج اور دوسر سے قول کی وجہ یہ ہے کہ مگر زکوق ہے بند ول کا فائد و متعلق ہو تا ہے ابنداز کو قابی کہا واکر مناول ہے : و و جد الا بحوی : اور دوسر سے قول کی وجہ یہ ہے کہ قول اور اکر نے میں مال اور جان دونول سے تعلق ہو تا ہے اور زکو قاک اوا میلی میں صرف ال بی کا تعلق ہو تا ہے اس لحاظ ہے جج زیادہ قول ہوا اور امام ابو یوسف کی بی فرل بیان کیا گیا ہے وہ مقدم ہے لہذا و کی اور انگی ہو دہ مقدم ہے لہذا و کی اور انگی ہو دہ مقدم ہے لہذا المحد کی اقول پر طحاوی کی اور انگی ہو دہ مقدم ہے لائوا ہے گئی اور امام ابو یوسف کی بی تول بیان کیا گیا ہے ای طرح اس قول پر طحاوی کا قول اور امام ابو یوسف کی بی تول بیان کیا گیا ہے ای طرح اس قول پر انکہ کا اتفاق بھ گیا ٹبندا اسی پر فتو کی ہو گئی ہو دہ مقد و نول ہو کہ اور کو قادر کی دونوں کو کہ الفاق بھی بی قول بیان کیا گیا ہے اس طرح اس قول پر کفار وال کے تعلقہ میں اہم جیں جس کی دیل میہ ہے کہ جی اور زکو قادر نول کے نہ کر نے کہ اور کو قد دنول کے نہ کر نے کہ اور انکی مقد و میں بی مقدم کرنا ہو گا کیو تکہ ہے دونوں کی بدر سے مقدم کی دیل ہو ہے کہ جی اور کو قد دنول کے نہ کر نے کا دونوں کی مقدم کی دیل ہو ہے کہ بیان کو اس جی مقدم ہوں کے بدر ان کو تا دان کو اور کو کیا دونوں کے مقادوں کے مارو کیا ہو ان کیا دوجر بیس کی دیل ہو تا تو کیا کہ ہوں کو تا ہوں کہ کو تک مان وہ کی مونوں کے مونوں کی دونوں کی مونوں کے مونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی مونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں

وصدفة الفطر مقدمة النے: اور اگر صدقہ فطراور قربانی کی وصیت ہو تو صدقہ فطر کو قربانی ہے پہلے رکھا جائے گا کیونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے (ف، س صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے (ف، س لیے کہ امام شافع اور صاحبین کے نزد کی سنت ہے: وعلی ہذا المقیاس: اور اس پر قیاس کرتے ہوئے صدقہ فطر کو ندر مقدم کیا جائے گو تکہ صدقہ فطر تو اللہ تعالی کے واجب ہوا ہے اور نذر کو تو بندہ خودا ہے اوپر لازم کرتا ہے البتہ اللہ تعالی نے اس کی اوا یکی کولازم کیا ہے اور نذر کو قربانی پر مقدم کیا جائے کیونکہ قربانی کے واجب ہونے میں جمہدین نے اختلاف کیا ہے اور نذر کے واجب ہونے میں محمد میں کی کا اختلاف کیا ہے اور نذر کو قربانی کی ومیت مقدم ہوگا ای طرح کفارات میں سے کے واجب ہونے میں کسی کا اختلاف کیا ہے اور نذر کی کفارہ سب سے مقدم ہوگا پھر ظہار کے کفارہ پر ضم کا کفارہ مقدم ہوگا کیونکہ قسم کا کفارہ تو ان نہیں کرتا ہو تا ہے کہ اس میں قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی کرتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی کے نام کی جو دور پر حرام کرلیتا ہے اس طرح سے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالی ہے دورتی اپنی ہوں کو خود پر حرام کرلیتا ہے اس طرح کی کفارہ زیادہ اللہ کو دورتی اپنی کی کو خود پر حرام کرلیتا ہے اس کے قسم کی کفارہ زیادہ اللہ کو دورتی اپنی کی کو خود پر حرام کرلیتا ہے اس کے دورتی کو خود پر حرام کرلیتا ہے اس کی کو خود پر حرام کرلیتا ہے اس کو دورتی کی کو دورتی اپنی کو دورتی کو خود پر حرام کرلیتا ہے اس کے دورتی کو دورتی کی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کی دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کر دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کر دورتی کو دورتی کو دورتی کو دورتی کو دو

توضیح: اگر کسی شخص نے اپنے کل مال میں سے یا تہائی مال میں چند چیزوں کی وصیت کی مثلاً ، حج ، زکوۃ ، صدقہ فطر ، کفارہ قشم ، کقارہ ظہار وغیر ہ کو کس اصول کے مطابق وصیتوں کو ادا کیا جائے مفصل دلا کل کابیان

قال وما ليس بواجب قدم منه ما قدم الموصى لما بينا وصار كما اذا اصرح بذلك قالوا ان النلث يقسم على جميع الوصا يا ما كان الله تعالى وما كان للعبد فما اصاب القرب صرف اليها على الترتيب الذي ذكرنا ه ويقسم على عدد القرب ولا يجعل الجميع كوصية واحدة لانه ان كان المقصود بجميعها رضا الله تعالى فكل واحد في نفسها مقصود فينفرد كما ينفرد وصا يا الاد ميين .

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر موضی نے فراکش وواجبات کے علاوہ نوا فل میں سے کے کامول کی اوا کیگی کی وصیت کی مرحمہ بنگر جہائی ترکہ میں سے ان سب کو اوا نہیں کیا جاسکا ہو توان میں سے ای کام کو پہلے اوا کیا جائے جس کی اوا کیا کی فود موصی نے فود جس کام کو کرنے میں ایمیت وی ہے ای گوہی فود صوص نے فود جس کام کو کرنے میں ایمیت وی ہے ای گوہی نے کو پہلے بیان کیا ہے اوا کیا جو ان کی کہ موصی نے فود جس کام کو کرنے میں ایمیت وی ہے ای گوہی کام کو پہلے کر نے اس کا موصی نے فود جس کام کو کرنے میں ایمیت وی ہے ای گوہی کام کو پہلے کر نے کے خود موصی نے مراحت کے ساتھ بیان کر دینے سے اس کا فاہری مطلب یہ کو پہلے کر نے اس طرح نے کر کرتا تھر تھ کی کرنے کے خکم میں ہوتا ہے پھر یہ معلوم ہوتا چاہے کہ مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت تی ایمی کا ماہم ہے وہ پہلے اوا ہو جائے اس کے بعد جو ایم ہے وہ پہلے ادا ہو جائے تو وہ اس طرح کی مجود ہی کہ ساری ایم با تیں پوری ہو پیکی ہوں گی: قالمو ان اس کے بعد بھی اگر پچھ عمل میں کی رہ جائے تو وہ اس طرح کی مجود ہی کہ ساری ایم با تیں پوری ہو پیکی ہوں گی: قالمو ان اللائ یہ بارے میں ہوں موصی کے ترکہ کی جہائی کو سب میں تقیم کر دیا جائے (ف یعنی حق اللہ تعالی میں سے فراکش واجبات الناس کے بارے میں ہوں موصی نے ترکہ کی جہائی کو سب میں تقیم کر دیا جائے (ف یعنی حق اللہ تعالی میں سے فراکش واجبات الناس کے علاوہ پچھ حق الناس بھی ہو تو موصی نے ترکہ کی جہائی کو سب میں تقیم کر دیا جائے اور فلال محض کا جو پچھ حق الناس بھی ہو تو موصی نے ترکہ کی جہائی کو میائے اور فلال محض کا جو پچھ حق ہاں کا حق اور کی میں اس کی ذکرہ اور کو جائے اور میں باتوں کی فرمائش کی گئے ہے بس ترکہ کی جہائی کے غین اجزاء کو دیے جائیں)۔

فیما اصاب القوب النے: پھر جو پچھ نیکیوں کے حصہ میں آئے وہ بھی ای تر تیت سے خرج کیا جائے جو ہم نے او پر بیان کر
دی ہے (ف شکارزکوہ وج اور کفارہ قمل و کفارہ قسم اور صدقہ فطرہ قربانی کے لیے جھے نکا لے گئے تواس حصہ میں اگر سب کو کر
لینے کی مخبائش ہو تو وہ سب ادا کر لیے جائیں اور اگر بیہ اختمال ہو کہ اس حصہ سے بیہ ساری چیز بی اوا نہیں ہو سکھی تو پہلے زکوہ پھر
ج پھر کفارہ قمل او پر بیان کی ہوئی تر تیب ایک ایک کر کے اوا کی جائے تاکہ جو عمل اہم ہے وہ پہلے اوا ہو جائے اور کی اس کے بعد
کے کم اہم پر پڑے پھر بیہ تفصیل اس صور سہ کی ہوگی جب کہ آدمی کا حق واجب ہو کیونکہ وہ نیکی اور تقریب الی اللہ کے اعمال نقل
اور نوا فل میں سے اور نقل وصیت ہو جیسا کہ کتاب قدوری کے اس قول میں بیان ہے تو بندہ متر جم کے نزدیک اس کے معنی یہ
ہول گے کہ اگر میت نے چند نیکیوں کے کام کرنے کی اور ایک مخصوص حض کے لیے بھی وصیت کی تو نیکی کے ان تمام کا مول کو
شار کیا جائے اس کے علاوہ اس تحض کو بھی شار کیا جائے اور میت کے کل ترکہ کی تمائی کو ان تمام پر تقسیم کیا جائے اس طرح مثل
اگر نقلی ججاور فقراء و مساکمین اور زید کے لیے وصیت کی ہو تو یہ کل چار کام ہوئے اس تیائی مال کے بھی چار ہی حصہ کے خود موصی نے پہلے بیان کیا ہے اس جہا پیان کیا ہے اسے پہلے پورا
جائیں اور ان میں سے زید کو اس کا حصہ دے کر باتی تین حصوں میں نے جس حصہ کوخود موصی نے پہلے بیان کیا ہے اس جہا بیان کیا ہے اسے پہلے پورا
جائیں اور ان میں سے زید کو اس کا حصہ دے کر باتی تین حصوں میں نے بہلے بورا

قال ومن اوصى بججة الاسلام احجواعنه رجلا من بلده يحج راكبا لان الواجب لله تعالى الحج من بلده ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده والوصية لاداء ما هوا لو اجب عليه وانما قال راكبا لانه لا يلزمه ان يحج ما شيا فانصرف اليه على الوجه الذى وجب عليه قال فان لم تبلغ الوصية النفقة احجو اعنه من حيث تبلغ وفي القياس لا يحج عنه لا نه امر با لحجة على صفة عد منا ها فيه غيرانا جوزناه لانا نعلم ان الموصى قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما امكن والممكن فيه ما ذكرنا ه وهو اولى من ابطا لها راسا وقد فرقنا بين هذا و بين الوصية بالعتق من قبل.

ترجہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ج اسلام کی وصیت کی لینی یہ کہاکہ آب لوگ میری طرف ہے ج اسلام کرادیں تو ذمہ داری پر داجب ہوگاکہ ایک مرد کواس جگہ ہے جہاں پر وہ موصی رہتائ کرنے کے لیے جیجیں اور وہ مناسب طور پر سواری پر سوار ہو کر جائے (ف جب کہ اس میت کا تہائی مال اس ج کے لیے پر راہویا پھر ور شخودا فی طرف ہے کھے بلاکر بھیجیں):

لان المو اجب لمله تعالی: اس لیے کہ اس کے شہر ہے اللہ تعالی کار ضاء کے لیے ج کرنا واجب ہے (ف اس لیے ای کے شہر سے اللہ تعالی دار ہو کر ج کر ایا جائے گا): ولھذا یعتبر النے: ای لیے تج کی وصیت نافذ کرنے میں تہائی مال میں ہے اتنا ہو ناضر وری ہے جو اس موار ہو کر ج کرانے کے کرنا واجب ہوگا) ولھذا یعتبر النے: ای کے تج کر صیت پر عمل کرنا وار اسے نافذ کرنا واجب ہوگا) مختصرا ایہ بات ہو جی ہے کہائی ہو (ف ای شرح کے کے اور سواری نافز کرنا واجب ہوگا) میں جو پہلے ہو گا ہو ایک گا تا کہ اس براس کی زندگی میں جو پھے واجب ہوا ہو جو اس کے کہائی ہو کہا ہوائی واجب ہوا ہے گا تا کہ اس پر اس کی زندگی میں جو پھے واجب ہوا ہوائی کی دور ہواری پر سوار ہو کرج کے لیے جانے کواس لیے کہائی اے کہ خودا سور موسی پر بھی اپنائی واجب ہوائی اللہ خود اس موسی پر بھی اپنائی واک کے لیے جانے کواس لیے کہائی اے کہ خودا سے موسی پر بھی اپنائی واک کروں سے بیدل جانالاز م نہیں ہواتھ (ف اس لیے کے تج فرض ہونے کے لیے وادر اور اصاحہ بعنی موسی پر بھی اپنائی واک کروں سے بیدل جانالاز م نہیں ہواتھ (ف اس لیے کے تج فرض ہونے کے لیے وادر اور واحلہ بعنی میں است کے لازی اخراجات سواری سمیت ہونے پر قادر ہونے کی شرط بھی ہے)۔

فاتصوف البد النج: ای لیے ج کرنے کے لیے جانے والے وصی نے لیے بھی وہی تھم اس پر لازم ہواہے جیسے کہ خود اس موصی پر لازم ہواتھا(ف یعنی جینے کہ خود موصی پر سوار ہو کر ج کے لیے جاتالازم ہواتھاای طرح سے اس کے عوض ج کے لیے جانے والے پر سوار ہو کر جاتالازم ہوگا تاکہ اس موصی کے شہر سے سواری پر سوار ہو کر ج کرے لیکن اس کے لیے یہ شرط

ہے کہ سواری کے ساتھ جانے اور آنے کے لئے ضرورت کے برابر خرچہ موجو ہو): قال فان لم تبلغ الوصیۃ النے: قدوریؒ نے فرمایے ہے کہ سواری کے ساتھ جانے والااس کے شہر ہے سواری پر نے فرمایا ہے کہ اگراس وصیت پر عمل کے لئے خرچہ کافی نہ ہو یعنی اس کا تہائی مال اتنانہ ہو کہ جانے والااس کے شہر ہے سوار ہو کرنے کاکام پورا کرے اور آجے اوا کر سکے اس جگہ سوار ہو کرنے کاکام پورا کرنے اوا کر ایجے اس جگہ ہے نکل کر پوراتے اوا کر سکے اس کے لیے کے کسی محض ہے جس جگہ ہے تو ترکہ کی تہائی رقم اس کے لیے کافی نہ ہو جائے تو تبہی ہے کہ کا ترکی اور اگر سکے تو وہ کافی ہو جائے تو تبہی ہے کسی محض کا انتظام کرادیا جائے جو اس میت موصی کی طرف ہے جج کرلے )۔

وفی الفیاس النج: اور قیاس کا تقاضہ ہے کہ میت کی طرف ہے جج نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس نے ایک عفت کے ساتھ جج کرنے کی وصیت کی ہے جواس مال میں ہمیں نہیں ملتی ہیں (باس مخص کے ذریعہ ہے اس صفت ہے اوا نہیں ہو سکتا ہے)

ایکن ہم نے قیاس کو چھوڑ کر اس کی وصیت کواس لیے جائز مانا ہے کہ ہم ہے جائے ہیں کہ اس موصی نے اپنی وصیت پر عمل کرانے

کاپوراار دہ کیا تھا (خواہ اس صفت کے ساتھ ہویانہ ہواور خاص اس صفت کے ساتھ اس ہونے کاارادہ نہیں کہ اگر صغت ہیں کی ہو

جائے تواس کی دجہ ہے اس وصیت ہر عمل نہ کیا جائے اور وصیت روک دی جائے ) اس لیے جہاں تک ممکن ہو میت کی وصیت کو انذ کر ناواجب ہوگا اور وہی صورت ممکن ہے جو ہم نے بیان کردی ہے یعنی ان روپے سے جس جگہ ہے جج کے لیے بہمنچ جانا ممکن ہو وہیں منافذ کر ناواجب ہوگا اور وہی صورت ممکن ہے جو ہم نے بیان کردی ہے یعنی ان روپے سے جس جگہ سے جج کے لیے بہمنچ جانا ممکن ہو وہیں ہو وہیں ہے کہ کو وہیت کر اویا جائے اس طرح ہے کہ وہ رقم اس مخص تک جھی وہ جائے کہ یہ سوروپے سے ایک کہ اس وصیت ہو دیا جائے صالا نکہ اس ہے بہلے امام ابو صفیقہ کہ قول کی بناء پر پہلے ہے کہا گیا ہمیکہ اگر سور و پے سے ایک روپیے بھی کم ہو تو جس صفت کی وصیت کی گئی تھی اس پر عمل نہیں ہوااس لیے وصیت ہا طل ہو گئی جب کہ یہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھراسے کیوں کر وصیت کی گئی تھی اس پر عمل نہیں ہوااس لیے وصیت ہا طل ہو گئی جب کہ یہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھراسے کیوں کر جائے گہا گیا ہے تواس کا جواب ہورے۔

وقد فوقنا ہین ھذا النے :کہ ہم نے اس وصیت ج میں اور اس سے پہلے وصیت عتق میں اس لیے فرق کیا ہے (مصنف نے اس جگہ فرق کی وجہ بران نہیں کی ہے مگر وجہ فرق ہیہ ہے واللہ تعالی اعلم کہ غلام کو آزاد کرنا نغی نیک ہے جوصد قہ کرنے کہ تھم میں ہے اور جب اس آزاد کی کی وصیت تافذنہ ہو گیا اور کھا یہ دونوں کام برابر ہیں اور امام ابو عنید کا آخری قول یہ ہے کہ صدقہ سے جی نفل بہتر ہے لیں جب جی کی وصیت تافذنہ ہویا اس پر عمل نہ ہو سکنے کی صورت میں سے مال صرف ایک صدقہ کے طور پر رہ جائے گا حالا نکہ جی کر تاان ہے بہتر ہے اس طرح دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا یہ فرق اس بندہ متر جم کے اپنے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ وقد میں نے یہ فرق کہیں کی کتاب میں نہیں بایا ہے اسے اچھی طرح ذہن نظین کرلیں۔ متر جم کے اپنے ذہن میں شخص نے یہ وصیت کی کہ ذمہ دار افراد میر می موت کے بعد میرے ترکہ میں کہوں میر می طرف سے جج ادا کر دیں اگر وصیت پر عمل کرنے کے لیے ترکہ میں سے خرچہ کافی نہ موروصیت عتق اور وصیت جج کے در میان تھم کے اعتبار سے فرق کرنے میں ، اقوال علماء ہو وصیت عتق اور وصیت جج کے در میان تھم کے اعتبار سے فرق کرنے میں ، اقوال علماء تفصیل ، ولا کل مفصلہ تفصیل ، ولا کل مفصلہ تفصیل ، ولا کل مفصلہ

قال ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق واوصى ان يحج عنه يحج عنه من بلده عندابي حنيفه وهو قول زفر وقال ابو يوسف و محمد يحج عنه من حيث بلغ استحسا نا وعلى هذا الخلاف اذا مات الحاج عن غيره في الطريق لهما ان السفرينية الحج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد وقع اجره على الله فيبند ا من ذلك المكان كانه من اهله بخلاف سفر التجارة لانه لم يقع قربة فيحج عنه من بلده وله ان الوصية تنصرف الى الحج من بلده على مِا قررِنا إذا ء للواجب على الوجه الذي وجب والله اعلم .

ترجمہ : فدور کی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے گھرے جج کرنے کی نبیت ہے نکلا (ف اور اس حج کے علاوہ تجارت کرنے یاد وسرے کام کرنے کی غرض نہیں تھی): فعات فی الطویق الغ: مگر اتفا قاوہ شخص رِاستہ بی میں سر گیا اور آفری وقت سے وصیت کر دی گہ میری طرف ہے جج کرالیا جائے (ف تواس حج کی ابتداء کہاں ہے مانی جائیگی تواس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے اس صورت میں جب کہ وہ میت صرف مج کرنے کی غرض ہے ہی ٹکلا ہو )۔

یحج عنه من بلدہ : کہ اس صورت میں امام ابو حنیفه که نزدیک اس کے اسے وطن سے بی ج کرایا جائے گااور امام ز قر کا بھی یمی تول ہے (ف اور یمی تیاس ہے اس مسئلہ میں اسخسان کو جھوڑ کر اصل قیاس پر ہی مثن کی کتابوں میں فیصلہ کیا گیاہے): و قال ابو یوسف النے :ادرامام ابویوسف وامام محدٌ نے فرمایا ہے کہ استحسان کی دلیل سے مطابق اس جگد سے حج کرایاجا پیگاجہال پراصل مورث کا انقال ہو اتھایا جہاں تک وہ جہنئج چکا تھا (ف یہ صورت مسئلہ تواس دقت کی ہے جب کہ خود حاجی میت راستہ میں مرگیا ہوادر اگرایک مخض اپنے وطن میں یہ وصبت کر کہ مر اکہ میری طرف ہے تج کرایاجائے اس کی طرف ہے زید کو بھیجا گیا اور دہ راستہ میں مر گیا اور اتنامال باقی رہ گیا کہ کسی دوسرتے خس کو بھیجا جاسکے تو اس دوسرے کو کہاں پرے بھیجا جائے گا، تو فرمایا وعلى هذا القياس اليابى اختلاف اس صورت مين يھے ہوگاجب كه دوسرے كى طرف سے حج كوجانے والاراسته مين مركيا ہو (ف وہ بیے کہ امام ابو صنیفہ وز قر کے نزدیک وطن سے اور صاحبین کے نزدیک اس جگہ سے جہال تک وہ جہائے چکا تھاوہاں سے و وسر المتحقّ جمیجاجائے ہی قول امام شافعی کا ہے اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ بیاہے کہ اصل وطن سے حج کرنا تواس میت پر واجب مو تھااس کے بعد اس مخص نے جتنا بھی راستہ طے کر لیا ہے دوبارہ سفر میں وہ بھی شار ہو گایا نہیں): لھما ان السفر النج: صاحبینؓ کی دلیل ہے کہ حج کی نبیت ہے جو بھی سفر کیا جاچکا ہے وہ قربت اور اطاعت و فرما بر دار می میں ہوا تھااور اس مقدار ہے حج کے لیے راستہ طے کرنے کا فرض ادا کرلیا گیااور ای سفر کے اندازہ سے عنداللہ اس کا تواب بھی نامہ اعمال میں لکھا جا چاہیا جج کے لیے بقیہ راستہ پوراای جگہ ہے سفر شروع کیا جائے گااور یہ کہاجائے گا کہ گویاوہ کھخص ای جگہ کے رہنے والوں میں سے ہے۔ بعلاف سفر النجاره الع: برخلاف سفر شجارت کے کیونکہ بیہ سفر کسی فرض کی ادائیگی کے نہیں ،واہے ای لیے اس کے اپنے شہر سے جج کیا جائے گا(ف یعنی اگر سفر کے ارادہ ہے گھرہے نکل کر راستہ میں مر گیا تووہ مخف اس جگہ کے رہنے والول

میں سے شار نہ ہو گااس کے شہر سے مج کرایا جائے گا کیونکہ وہ جتنارات چلاہے وہ راستہ مج کی عبادت اواکرنے میں قامل اعتبار نہ ہو \_(K

ولله ان الوصية النع: اورامام ابوحفيفة كى دليل بدب كه ميت اصل وصيت كامطلب بى بهي موتاب كيه مير عشر سے اس محص کو حج کے لیے جیجو تاکہ فرض حج جس طرح مجھ پر فرض ہوا تھادہ بھی ای طرح اداکر لے یہ مطلب گزشتہ تقریر کے مطابق ہو گاواللہ تعالی اعلم (ف جب کے کیہلی تقریر کامطلب میہ بھی تھا کہ وہ حج اس موصی کے اپنے شہر سے سواری پر سوار ہو کر سفر کرنا مقصود تھا بعنی ہیدل جانااور تنگی ہے سفر کرناہر گز مقصود نہ تھااس طرح بہ نائب بھی حسب ضرورت آرام ہے سوار ہو کر اسے شہر سے سفر حج کرے گا۔ غابۃ البیان میں لکھاہے کہ حدیث میں نافع علم اور فرزند صالح کی وعااور جاری رہے واسلے صدقہ کے سوا آدی تمام اعمال اس کی موت سے ختم ہو جاتے ہیں اس کے پیش نظر اس مخص نے اپنے جب جج فرض ادا کرنے کی نیت سے سفر شر دع کیااور دور جا کر اس کی موت واتع ہونے سے وہ سفر ختم ہو گیا تواس کے ذمہ سے وہ فیج ختم ہو گیالہذاوصیت کے مطابق اس نائب کوایے شہر سے حج کے لیے بھیجنا جا ہے اور جتنار استداس سے پہلے میت نے طے کر لیا تھااس باطل کہد دینا چاہیے اختااور اب میں متر تم یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی دلیل تو بالکل ہی عجیب سی ہے کیونکہ حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ٹابت ہو تی ہے کہ اس میت کہ تج کاعمل اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہوجاتا ہے اور ہمیشہ باقی نہیں رہتاہے بہال تک کہ اگروہ

تختص اس ج کو پورا بھی کر لیت جب بھی مزید آئندہ دنوں میں دوباتی نہیں رہتااس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل جگھنے اس جے گھنا اس کے ایک کا کیا ہوا عمل جی براد ہو گیا اور آخر میں اب میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنی آخری زندگی تک جو بھی عمل خیر کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں کھا جا بڑی اور اس کا مختیقی جو اب یہ ہے کہ جم اور نے بیں راستہ طے کرنے کہ جینے اور پکھ دوسرے کا موں سے بھی یہ مرکب ہو تا ہے بایہ ایک بسیط عبادت ہے تواہام ابو حفیفہ کے قول سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وحیت میں اس میت نے شری ہوں کے تامہ اعمال میں کھا جا چکا ہے گردہ پوری عبادت ادانہ ہو سکی بلکہ باتی رہ گئے ہوا وہ می خیر دوبارہ اس کے اپنے شہر سے جا کہ باتی ارکا ان اداکر لے تو اس کی عبادت اور بھی بات سمجھ میں آئی کہ اس وحیت میں اس عبادت اور بھی بات سمجھ میں آئی ہور اس کے اپنے شہر سے جا کہ باتی ارکا ان اداکر لے تو اس کی وصیت کہ مطابق اور اگر ایس کی اس کے وادو کر باتی اور کا ان اداکر لے تو اس کی طاعت کے علاقت اور جبکہ باتی اور عبادت اور جبکہ باتی اور بات میں میں بات اور جبکہ باتی اور بات اور جبکہ باتی اجہ باتی اور اس کے ایس نے وصیت کردی ہے تو تمام باتی اجراء کو اداکر الیا جا ہے بہر بھی وہ جی اور کی اس کے اس نے وصیت کردی ہے تو تمام باتی اجراء کو اداکر الیا جا ہے بھر بھی وہ جی اور اگر الیا تا خیر رخی نہ کرنے کا گرائے کی کی جسب کی کی بوری صلاحت کی بناء پھر بھی وہ جی اداکر الیا جائے کہر بھی وہ جی اداکر الیا جائے گر رخی نہ کرنے کا گرانہ اس کی اور فی سے تی بھر بھی نہیں کی تو یہ دوسر اس کا دو ہوں گا گر میت نے آخری وقت تک ندرجی اداکر اور اکر اور کی واداکر ایس کی اور وسید تی بھی نہیں کی تو یہ دوسر اگرانہ کی وہ کہ گا اگر میت نے آخری وقت تک ندرجی اداکر اور اور کی وہ کہ کی اور اس کی وہ بھی نہیں کی تو یہ دوسر اس کا دو ہوں گاگر جہ اس کا ورد اور اس کا دوس کی طرف سے تی بھی اداکر اور اور کو اور کو اس کی اور وہ سے تی بھر کیا کہ دوسر سے کی گرا کے کو کہ کو دوسر سے بھر کر اور کی کو بھر بھر کیا کہ کی دوسر سے دوسر اس کا دوسر سے بھر کر الیا کی کو دوسر سے بھر کر الیا کی کو دوسر سے بھر کر الیا کی کو دوسر سے دوسر کی کو دوسر سے دوسر کی کو دوسر سے دوسر کی کو دوسر کی دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کو کو دوسر

توضیح: اگر کوئی شخص اپنے گھرسے صرف حج کرنے کی نیت سے اٹکاد گلر وہ اچا تک راستہ ہی میں مر گیااور آخری وقت میں یہ وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کر الیا جائے اگر ایک شخص اپنے شہر میں رہتے ہوئے یہ وصیت کر کے مراکہ میری طرف سے حج کرادیا جائے اور وہ نائب شخص راستہ میں مرجائے پھر بھی اتنامال نج جائے کہ دوبارہ حج کیا جاسکتا ہے جج کی ذمہ داری اور اس کی اوا گیگ کے سلسلہ میں اٹمہ کرام کے قول اور تفصیلی بحث اور مفصل جواب اور ان کے اختلاف کی بنیادی وجہ

### باب الوصية للاقارب وغير هم

# باب: اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوسر ول کے کیے وصیت کابیان

نوٹ نیربات معلوم ہو چکی ہے کہ خاص وارث کے لیے وصیت کرنی جائز نہیں ہے اس جگہ قریبی رشتہ داروں ہے مرادوہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس میت موصی کوتہ حمی رشتہ داری پائی جاتی ہواور دوسرے رشتہ داروں سے عام مراد نہیں لیمی ان سے رحم کی رشتہ داری ہویانہ ہو بہاتک کہ زوحیت لیمنی میاں ہوئی کہ در میان میں بھی رشتہ داری ہو جاتی ہے مگریہ اقارب میں واخل نہیں ہیں جب کہ رحمی تعلق نہ ہو جسے پڑوی اور دوست وغیرہ

قال ومن اوصى لجيرانه فهم الملاصقون عندابى حنيفه وقالا هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصى ويجمعهم مسجد المحلة وهذا استحسان وقوله قياس لان الجار من المجاورة وهى الملاصقة حقيقة ولهن ايستحق الشفعة بهذا الجوار ولانه لما تعلر صرفه الى الجميع يصرف الى اخص الخوص وهو الملاصق

وجه الا ستحسان ان هولاء كلهم يسمون جيرانا عرفا وقد تا يد بقوله تأليلة لا صلوة لجار المسجد الافي المسجد و فسره بكل من سمع النداء ولان المقصد برا لجيران واستحبانه ينتظم الملاصق وغيره الاانه لا بد من الاختلاط و ذلك عند اتحاد المسجد وما قاله الشافعي الجوار الى اربعين دار ابيعد وما يروى فيه ضعيف قالو او يستوى فيه الساكن والممالك والذكر والا نثى والمسلم والذمي لان اسم الجاريتنا ولهم ويدخل فيه العهد الساكن عنده لا طلاقه ولا يدخل عندهما لان الوصية له وصية لمو لا ه وهو غير ساكن.

وجہ الاستحسان المنے : اور استحسان کی وجہ یہ ہے کے سارے محلّہ والے ہی عرف عام میں پڑوی کہلاتے ہیں اور اس کی تاریر بھی رسول اللہ علیہ کہ اس مبارک قول ہے ہوتی ہے : لا صلو قربحا را لمسجد المنے : یعنی معجد کے پڑوی کی نماز نہیں ہوتی ہے تکر معجد ہی میں (گھر میں نہیں) (ف اس صدیث کو دار قطنی نے حضر ت ابو ہر برہ کی صدیث ہے روایت کیا ہے اگر چہ عافظ ابن جرز کے قول کے مطابق اس کی کوئی حیج اسناد ثابت نہیں ہے گر حضرت علی کا قول ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کا قول ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کا قول ہی معاوم ہوا کہ بھی تائید کے لیے کافی ہے کہ معجد کے جاریعنی پڑوی کی نماز معجد بی میں ہوتی ہے): و فسروہ بکل المنے : جار معجد کی افسیر علاء کرام نے اس طرح بیان کی ہے کہ جس کے کان میں اذان کی آواز جبہتی جائے وہی معجد کا جارہ (ف اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو محلّہ کی معجد جمع کرتی ہے یا نماز کے لیے معجد میں جمع ہو سکتے ہوں سب میں جوار پایا جاتا ہے کیو نکہ یہ ضروری نہیں ہے جن لوگوں کو محلّہ کی معجد جمع کرتی ہے یا نماز کے لیے معجد میں جمع ہو سکتے ہوں سب میں جوار پایا جاتا ہے کیو نکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے مکان ہی بالکل معجد ہوئے ہوں کیو نکہ اذان کی آواز کا سنااس بات پر موقوف نہیں ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب کے مکان ہی بالکل معجد ہوئے ہوں کیونکہ اذان کی آواز کا سنااس بات پر موقوف نہیں ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس جوار کی جوار میں اور ہے کہ اگر جو بالکل ملا ہوائہ ہو)۔

ولان المقصد برا لمجبران المنع: اوراس دلیل ہے بھی کداس موصی کااصل مقصدیہ ہے کہ پڑوسیوں کو نفع پہنچاہے اور پڑوسیوں کو نفع پہنچاہے اور پڑوسیوں کو نفع پہنچاہا ہور پڑوسیوں کو نفع پہنچانا مستحب عمل ہوتا ہے اور بیاستجاب (پکھ بالکل ملے ہوئے (ملاصق) کہ ساتھ یہی خاص نہیں ہے بلکہ ملاصق اور غیر ملاصق سب کوشامل بیں البتہ صرف اتنی بات کا ہوناضروری ہے کہ ان کے آپس میں ملاب اور اختلاط کا ہوناضروری

ہادرالیااختلاطان میں ہے ایک بی مسجد میں جمع ہونے پر ممکن ہو سکتاہے (ف کیو نکہ وہ سب مل کر نماز پڑھے ہیں یہاں تک کہ محلے میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی دو سب میں اور اور میں جمع ہونے پر ممکن ہو سکتاہے (ف کیو نکہ وہ سب میں اور اور میں چھوٹی چھوٹی دو سب میں اور اور میں جملے میں اور اور میں جملے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہے اور اور اور میں جملے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے میں کہا ہے مگر دوسرے طریقوں سے بھی مروی ہے لیکن مروی ہونے کے باوجود ایک روایت سے دوسری کو تقویت اور چیز نہیں ہوتا ہے اس کے یہ ضعیف بھی ہاتی وجہ سے مصنف ؓ نے یہ فرمایا ہے۔

وعندهما لا بد حل الع : اور صاحبینؒ کے نزدیک و پیاغلام اس وصیت میں داخل نہ ہوگا کیو نکد اس غلام کی د حیت ہونے سے دہ اس کے مولی کی وصیت ہو جائیگی حالا کہ اس کا مولی اس محلّ میں نہیں رہتا ہے (ف تفصیل اس طرح ہے کہ وہ غلام اگر چہ اس محلّہ میں رہتا ہے لیکن غلام تو خود کس چیز کا مالک نہیں ہو تا ہے بلکہ ایسا مال اس کے مالک کی ملکیت ہو جاتی ہے حالا نکہ اس کا مالک محلّہ میں نہیں رہتا ہے )

توضیح: باب، اقرباہے کیامرادہ ہے جیران ہے کیامرادہ بان کے لیے بچھ وصیت کرنے ہے کون کو ناس کھے تقیل، حکم، اقوال سے کون کو ناس کھے تقی ہوں گے اس کی کیاحدہے، مسائل کی پوری تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل مدلل جواب

قال ومن اوصى لا صهار ه فالو صية لكل ذى رحم محرم من امراته لماروى ان النبي عليه السلام لما تزوج صفية اعتق كل من ملك من ذى رحم محرم منها اكراما لها وكانو ا يسمون اصهار النبي عليه السلام وهذا التفسير اختيار محمد وابي عبيده وكذا يد خل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة ابية زوجة ابنه و زوجة كل ذى رحم محرم منه لان الكل اصها رولوأت الموصى وانسراة في نكاحة اوفي عدته من طلاق رجعي فالطهر يستحق الوجية وان كانت في عدة من طلاق رجعي فالصهر النكاح وهو شرط عندالموت.

۔ ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا کہ اگرا یک شخص نے اپنے اصہاد کے لیے وصیت کی (ف اصباد صبر کی جمع ہے: فالوصیۃ المخ: تو یہ دصیت ہرا ہے مخص کے لیے ہوگی جواس کی بیوی کاذی رحم محرم ہو (ف لینن اس کی بیوی کہ قریبی رشتہ دار دل میں سے ہراہیا مر وجس کی رشتہ داری اس کی بیوی سے نسب کیساتھ ایسے طور پر ہو کہ شرعادہ اس کا محرم ہو یعنی اس کی بیوی اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جیسے باپ بھائی ماموں اور چچاد غیرہ بس عورت کے ایسے رہتے داراس عورت کے شوہر کے اصہار ہول گ یہ مفہوم عرب کے عرف میں ہے جبکہ ہارے ملکوں میں صبر کا ترجمہ خسر کیا جاتا ہے اور یہ هیقة شوہر کے باپ ہی کو کہا جاتا ہے اس طرح جومسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ عرف عرب کی بناء پر ہے): لما روی ان النبی علیه السلام النے :اس دلیل سے کہ روایت ہے کہ جب نی کر یم علیہ الصلوة والتسم نے حضرت صفیہ سے فکاح کرنیا توحضرت صفیہ کے اگرام کے خیال سے ان کے ہر ذی رحم و محرم کوجو آپ کے پاس غلام بن کر آیا تھا سب کو آفراد کر دیااور بیرسب لوگ رسول اللہ علی کے اصبار کہلاتے ہیں (فُ اى حديث كے يہ بات معلوم ہوئى كہ بيوى كہ ہرذى رحم و محرم كواصهار كهاجا تاہے): والتفسير اختيار محمد الخ :ال تفسير كو المام محمد دابو عبيدة ك فتاركيا ب (ف ادر اب بير معلوم مونا جاسي كير حضرت صغيد بنت جيي بن اخطب خيبر ك یہودیوں کے شرفاء میں سے تھیں جو گئے تیبر میں کر فار ہو کر آئیں اور رسول اللہ عظامہ نے ان کواپنے لیے متخب فرمالیا تھا پھران کو آزاد کردیا پیران سے نکاح کرلیااوراس نکاح کامبرای آزادی کو مقرر کردیااور خیبر کے بہودیون کو آزاد کر سے کاشتکاروں کی طرح ان کو بٹائی کے طور پر دہال کی زمیں ان کو دیدی کہ جب تک جا ہیں سے ان کے پاس رکھیں سے تیکن حضرت صفیہ کے اقارب کواس صفت ند کورہ کے ساتھ آزاد نہیں کیا تھااس لیے محفقین شار حین اس بات پر متنق بیں کہ اس جگہ حضرت صفیہ کانام کسی شاگر دیا کاتب وغیرہ کی غلطی ہے قلم ہے لکھا گیا ہے حالا نکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس جگہ جو بریہ بنت الحارث ہو ناجا ہے اور اس کا قصیہ جو کہ مغازی محمد بن اسختی و منداحمد و صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایتوں کے موافق ہے بیہے ہے جو بریبہ کے والد نبی مصطلق کے سر دار تھے جب اس قبیلہ ہے مسلمانوں نے جہاد کیااوران کی قوم مسلمانوں کی قید میں آگئی توام المومنین حضرت عائشہؓ کی روایت کے مطابق یہ جو ریر تید ہو کر ثابت بن قیس ایچر ہے بھائی کے حصے میں آئیں اور انہوں نے خودان سے معاملہ کر کے مکاتبہ بنالیا چونکہ صورت کے اعتبارے ان کے جبرے میں مشش اور سٹسن بہت زیادہ تھاجس پرلوگوں کی نظریں اٹھتی تھیں الحاصل جو بریڈ نے آکر عرض کیایار سول اللہ علی ہو برید بنت الحارث ہوں اور اب تک میرے ساتھ جو بچھ پیش آیا آپ اس سے الجھی طرح واقف میں تی الحال میں تابت بنت قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے خود کو مکاتبہ بنالیا ہے اس کیے میں آپ کی خدمت میں اس لیے عاضر ہوئی ہوں کہ میں اپنی بدل کمابت کی ادائیگ کے لیے آپ سے در خواست کروں تب آپ نے فرمایا کہ کیاتم اس سے بھی بہتر بات جامتی ہو عرض کیایار سول اللہ اس سے بہتر کیابات ہوسکتی ہے تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہار ابدل ك بت بور ااداكر دول اور تم سے نكاح كرلول تب جو بريد نے كها كى بال ميں راضى ہول اس پر آپ عليقة نے فرمايا كه ميس نے جمي منظور کیا آخر کار جب او گول نے یہ سن لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جویریہ سے نکاح کرلیاہے توجس کہ قبضہ میں جو کوئی بھی بنو مصطلق کا قیدی تفااس نے اسے آزاد کر دیااور یہ کہنے گئے کہ یہ لوگ تواب رسول اللہ علیہ کے اصبار ہو گئے ہیں ای وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی بھی عورت کوائی قوم پر بر کت لانے والی جو بریہ سے بڑھ کر نہیں دیلھی۔ کہ اس کی وجہ سے بومصطلق لینی اس کے اپنے خاندان کے ایک سو گھرانے آزاد کردیے گئے (قصہ مختصر ابیان کیا گیا) محاح

کہ اس کی وجہ ہے ہو مصطلق بینی اس کے اپنے خاندان کے ایک سو کھرانے آزاد کر دیے گئے (قصہ محصرابیان کیا کیا) صحاح ستہ وغیر ہادر لغات میں بھی عام طور پر بیوی کے خاندان کو اصہار لکھا ہے خلیل نخویؒ نے اصہار کے سواان کو ختن کہنے ہے انکار کیا ہے غایۃ البیان میں ہے کہ امام محمد کا قول لغات ہے متعلق حجت ہو تاہے پیہاں تک کہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے غریب الحدیث میں امام محمد کے قول کو پسند بنایا ہے کہ روایت کے موافق لغت میں بھی یمی بات ہے کہ بیوی کے رشتہ دار اصہار ہوتے ہیں اور امام محمد کا قول ہے کہ وہ عورت کہ ذور تم ہوں جست قابل قبول ہو تنویر میں ہے کہ شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والے شوہر کی موت کے وقت یہ عورت اس کی بیو کیاور زوجیت میں ہویا طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو کینی اس حالت میں وہ اصہار و صیت کا فائدہ اٹھانے کے مستحق ہول کے اور اگر مکمل علیحد گی ہو گئی ہو تواگر چہ وہ عورت بھی اس کی بیو می رہی ہو تواس کے ذورح محرم وصیت کے فائدہ کے مستحق نہیں ہول کے اگر چہ وہ کسی وقت اصہار رہے ہو ل الحاصل اصہار اس کی بیوی کے ذورحم محرم ہی ہوں گے)

: و سحذا ید خل فیہ النے: ای طرح ہے اصبار کے ماتحت موصی کے باپ کی ہیوی (دوسر کیاں اور اس کے لڑے کی ہیوی اور اس کے تام ذور حم محرم کی ہیوی کے ذور حم محرم بھی داخل ہوں کیو تکہ یہ سب اصبار ہیں (ف یعنی بھیے موصی کی ہیوی کے ذور حم محرم اصبار ہیں اور موصی کے بینے کی رحم محرم اصبار ہیں اور موصی کے بینے کی ہیوی کے ذور حم محرم بلکہ موصی کے تمام ذور حم محرم مثلاً بچاد مامول وغیرہ کے سب کی ہیویوں کے ذور حم محرم بھی اصبار ہیں اس لیے اگر اس نے یہ وصیت کی کہ میر اتبائی مال میرے اصبار کو دید و تواسی موصی کی موت کے وقت موجود اور رجی عدت گرار نے والی ہیویوں کے ذور حم محرم مسب داخل ہوں گا ہی سند نے دوجہ کے ساتھ اس قید کی تصر سے فرمادی ہے جیسا کہ فرمادی ہے جیسا

و لمو مات الموصی النے: اور جب موصی ایسی حالت میں مرجائے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں موجود ہویا طلاق رجی کی عدت میں ہوتو کی عدت میں ہوتو کی عدت میں ہوتو کی عدت میں ہوتو کی عدت میں ہوتو صہر وصیت کا مستحق نہیں ہوگا کو نکہ صبر کی رشتہ داری نکاح کے باتی رہنے پر موقوف ہاور اس تعلق کا موت کے وقت بھی ہوتا شرط ہے (ف اور یہ تعلق خواہ هیقة بیادر صورت باقی ہویا طلاق رجی کی عدت میں ہونے ہے حقیقة نکاح باقی ہواگر بظاہر طلاق ہو معلوم ہوتا جا ہے کہ مشہور عرف میں ہونے ہو اگر بظاہر طلاق ہو معلوم ہوتا جا ہے کہ مشہور عرف میں ہوتا جا ہے ہو الدین المارے عرب میں موصی کی ساس و خسر کے واسطے خاص ہوتا جا ہے قہتا تی نے کہا ہے کہ مشہور عرف یہ ہم صہر نقط خسر کے لیے ہے جیسے لفظ مقتن داماد یعنی لڑکی کے شوہر کے لیے ہے اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ جب شمل الائمہ کی تقریرے یہ بات معلوم ہوئی اس ختن داماد تعنی لڑک کے شوہر کے لیے ہے اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ جب شمل الائمہ کی تقریرے یہ بات معلوم ہوئی اس ختن داماد تعنی لڑک کے شوہر کے لیے ہے اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ جب شمل کیا ہے ای پرانتہار کرنا جا ہے واللہ تعنی اللاق میں می قبل کے وصیت کی توکون کون اس کا مستحق ہوگا ، اقوال تو ضیح : لفظ اصبار کی شخفیق اگر اصبار کے لیے وصیت کی توکون کون اس کا مستحق ہوگا ، اقوال

قال ومن اوصى لا ختانه فالو صية لزوج كل ذات رحم محرم منه وكذا محارم الازواج لان الكل يسمى ختنا هذا فى عرفهم وفى عرفنا لا يتنا ول الاازواج المحارم و يستوى فيه الحر والعبد رالاقرب والابعد لان اللفظ يتناول الكل.

علماء كرام، مفصل د لا كل

ترجمہ: قدوریؒنے فرمایا ہے کہ اگر کسی مخف نے اپنان کے لیے دصیت کی تواس موصی کی قربی رشتہ دار عور تیں جو ذور تم محرم ہوں ان کے شوہراس بیں شامل ہوں گے '(ف اختان جمع ہے لفظ نشن کی لینی ہر وہ شخص جس کو دامادی رشتہ حاصل ہو لہذا عرب کے محاورہ کے مطابق موصی کی لڑکی و بہن اور بھو بھی وغیرہ جننی بھی عور تیں جو ذور حم محرم ہیں سب کے شوہر ان مین شامل ہوتے ہیں) و گفنا معدارہ الازواج النبع: ای طرح شوہر وں کی ذور حم محرم بھی دخل ہیں کیونکہ ان سب کو خشن کہا جاتا ہے: قبل ہذا فی عوفھم النبع: بعض مشارح نے فرمایا ہے کہ اس لفظ ہیں جو استے زیادہ مر دوں کو بتلایا ہے وہ تو عرب اور کو فہ کے عرف کے مطابق ہے کیکن ہمارے عرف میں محادم عور توں کے شوہر وں کے سوا دوسر دل کو شامل نہیں ہے (ف لیمن شوہر ول کے دور حم محرم محرم کو شامل نہیں ہے بلکہ ہمارے عرف میں تو صرف لڑکیوں کے شوہر ول کو داماد کہا جاتا ہے اور بہن و بھو

بھی وغیرہ کے شوہروں کو داماد نہیں کہتے ہیں اس بناء پر ہمارے عرف میں بیٹیوں کے شوہر دن کے علاوہ کسی اور کویہ تھکم شامل نہ ہوگا یہ تبستانی کے قول کے مطابق ہے۔

ہوگایہ تہتائی کے قول کے مطابق ہے۔ ویستوی فیہ الحو الغ: اس حکم میں آزاد و غلام اور نزدیک ودور کے سب شامل ہوں گے (ف لہٰذااگر موصی کی بہن کا شوہر ہو تووہ تحتن یا بہنو کی ہے اس طرح اگر موصی کے باپ کی بہن (پھو پھی) کاشوہر ہو لیعنی بھو بھاتووہ بھی ختن ہے: علی ہذا القیاس: اور شوہر خواہ آزاد ہویاغلام ہو

توضیح : لفظ اختان کی تخفیق اگر کسی نے اپنے اختان کے لیے وصیت کی تواس کے مستحق کون کون لوگ ہول گے اقوال ائمہ کرام مدلل جواب

قال و من او صى لا قاربه فهى للاقرب فالا قرب من كل ذى رحم محرم منه ولا يدخل فيه الوالدان والولد و يكون ذلك للاثنين فصا عدا او هذا عند ابى حنيفة و قال صاحباه الوصية لكل من ينسب الى اقصى اب له فى الاسلام و هو اول اب اسلمم او اول اب ادرك الاسلام و ان لنم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشائخ و فائدة الاختلاف تظهر فى اولا دابى طالب فانه ادرك الاسلام ولم يسلم لهما ان القريب مشتق من القرابة فيكون اسماً لمن قامت به فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف وله ان الوصية اخت الميراث و فى الميراث يعتبر الاقرب فالأقرب والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان فكذا فى الوصية والمقصد من هذه الوصية تلافى ما فرط فى اقامة واجب الصلة وهو يختص بذى الرحم المحرم منه ولا يدخل فيه قرابة الولاد فانهم لا يسمون اقرباء ومن سمى والده قريبا كان منه عقوقا وهذا لان القريب فى عرف اللسان من يتقرب الى غيره بوسيلة غيره و تقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره و لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع على تركه فعندة يقيد بما ذكرنا وعندهما والولد بنفسه لا بغيره و لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع على تركه فعندة يقيد بما ذكرنا وعندهما باقصى الاب فى الاسلام وعند الشافعي بالاب الادنى.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کمی نے اپنا قارب کے لئے وصیت کی تووہ وصیت لفظ اقرب پھر اقرب کے لئے ہوگی جو اس کے ذور حم سے ثابت ہو (ف۔ لفظ اقارب لفظ اقرب کی جمع ہے، نہایت ہی قربی رشتہ دار کو کہتے ہیں، پس اس کی ذور حم محرم میں سے درجہ بدرجہ کیے بعد دیگرے قربی رشتہ دار کو شامل ہے) ولا یدخل فید الوالدان النج اور اس تعلق اقارب میں مال باپ اور اواد داخل نہ ہول گے ، (ف۔ یہ لوگ اگر چہ جسنے بی زیادہ قربی ہیں لیکن عرف میں ان کو اقارب نہیں کہاجا تاہے ، اس کے اس کے یہ فرمایا ہے )۔
کہاجا تاہے ، اس کے اس وصیت میں یہ اوگ شامل نہ ہول گے )اور اقارب کالفظ جمع ہے اس کے یہ فرمایا ہے )۔

و یکون ذلک المنجاوریہ وصیت دویازیادہ کے لئے ہوگی (ف۔ یعنی کم ہے کم دو نون اور زیادہ جینے ہول ان میں سب شامل ہو جائیں گے ، و ھذا عند ابی حنیفة المنجاوریہ باتیں سب اساء خینہ کانہ جب ، لیکن صاحبین نے فرمایا ہے کہ یہ و حیت افظ اقارب کے ساتھ تمام شد داروں کے لئے ہوگی جو جو اس اساء میں اس اس انتہائی اوپر کی طرف آخری پر دادا کی طرف منسوب ہوں (ف۔ مشائ نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حالت اسلام میں انتہائی جدا علی ست کیام اد ہے تو یکھ حضرات نے فرمایا ہے کہ و ھو اول اب اسلم المنج: اس نسل اور خاندان کا سب سے پہا؛ باپ جو اسلام المایا ہو اف سے کہ اسلام المائی ہی ضرور کی سب سے پہنے اسلام المائی داروں کے اس اسلم المائی ہی صرور کی مشائ نے فرمایا ہے کہ اسلام المائی ہی صرور کی شہر سب سے پہنے اسلام المائی دورائی ہی صرور کی مشائ نے فرمایا ہے کہ اسلام المائی ہی صرور کی شہر سب سے تیم اسلام المائی ہی سرور کی مشرور کی شہر سب سے تیم اسلام المائی ہی اسلام المائی ہی سرور کی مشرور کی مشائ نے دورائی سالم المائی ہی سرور کی مشرور کی مشرور کی مشائل ہے کہ اسلام المائی ہو کہ کہ مشائل ہو کہ کہ اسلام المائی ہو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

او اول اب ادوك النع: يازمان اسلام ميں جوسب سے اوپر كاباب گذرا ہو، اگر چہ وہ خود اسلام نہ لايا ہو (ف-اس جگه اس عبارت كے يكن دومتنے ہو سكتے بيں)على حسب ما اختلف النع اور اس مبارت كى بناء پر جس كے معنى بيس مشالح نے اختاء ف کیا ہے (ف۔ بس پہلے تول کی بناء پر حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ موصی نے جو یہ وصیت کی کہ میرے اتار بس میں یہ تہائی مال ہوگا اس بناء پر اس موصی کے قرابت دار دل سے لے کر جداعلیٰ تک جتنے لوگول نے بھی اسلام قبول کیا ہو دہ پائے وہ سب اس وصی کا جو وصیت کے حق دار دل بیں سے ہول گے خواہ وہ کہیں بھی ہول بشر طیکہ وہ زندہ ہول، اور دو سرے قول کی بناء پر اس موصی کا جو جداعلی کہ ایسے وقت میں گذرا ہو جبکہ اسلام کا زمانہ آچکا ہوا گرچہ وہ خو داسلام نہ لایا ہوا س وقت تک کے لوگول میں سے جو بھی زندہ ہول گے وہ سب اس وصیت کے حق دار ہول گے ، اس طرح دونول اقوال میں فرق کرنے کی ایک واضی مثال اس طرح سے ہوگی کہ مثان زید کی جار پشت سے اسلام کا زمانہ شروع ہوا اور اس وقت زید کا جداعلی مشدا خالد موجود تو تھا گر اسلام نہیں لایا تو دوسرے قول کی بناء پر اس کی ساری اولاد اور اسکی شاخول کے سارے قرابت دارول کو زید کی اس وصیت میں مطالبہ کا حق ہوگا گی سب مستحق وصیت ہول گے ، اور خالد کے بعد اس کا لڑکا کر مسلمان ہوا جو زید کا جداعلی ہے تو پہلے قول کے مطابق صرف ہر کی اولاد اور اس کی شاخیس اس وصیت ہول گے ، اور خالد کے بعد اس کا لڑکا کر مسلمان ہوا جو زید کا جداعلی ہے تو پہلے قول کے مطابق صرف ہر کی اولاد اور اس کی شاخیس اس وصیت ہول گے ، اور خالد کے بعد اس کا لڑکا کر مسلمان ہوا جو زید کا جداعلی ہے تو پہلے قول کے مطابق صرف ہر کی اولاد اور اس کی شاخیس اس وصیت ہوں گے ، اور خالد کے وقت کی دار ہول گے )۔

و فافدة الاختلاف المنع: اور تحقیقااس اختلاف کار کده ابوطالب کی اولاد میں ظاہر ہوگا کیو تکہ ابوطالب نے اسلام کا زبانہ پالا تھا آگر چہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئے (ف۔ پہابوطالب بن عبد المطلب جنہوں نے دادا عبد المطلب کے بعد رسول اللہ علیہ کی بوت کے ظاہر ہو جانے کے بعد خود اسلام نہیں ایائے، حالا نکہ رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ نہیں حدد رجہ کی عمبد اشت رکھی لیکن آپ علی نہوں نے انکار کیاجس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مغموم ہوئے ای لئے یہ اللہ علیہ اللہ کے حق اللہ کے حق اللہ کی تی بہت زیادہ کو شش فرمائی، کیکن انہوں نے انکار کیاجس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مغموم ہوئے ای لئے یہ جات کہی تی ہے کہ اگر آپ کی قلبی کشش اور ہمت بہت مؤثر ہوتی تو آپ سے بڑھ کر کون ہوسکتا ہے کیو نکہ ابوطالب کے حق میں آپ کی ہمت عالی اثر نہ کر سمی، پھر ان ابوطالب کی اولاد میں سے حضرت علی وجعفر اسلام لائے اور طالب و عقیل جو اکہ اگر میٹی میٹورٹا، پھر عقیل بھی مسلمان ہو گئے، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر میٹی خورٹا، پھر عقیل بھی مسلمان ہو گئے، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر میش فیل کی میر اث سب عقیل نے باء پر ابوطالب کا عقبار منیں کے وضیت کی تو تول اول کی بناء پر ابوطالب کا عقبار منیں جو راہ کی میٹر ہوگی اولاد میں سے جو بھی ہووہ اپنے جداعلی تک معتبر ہوگا، اور دوسرے قول کی بناء پر ابوطالب کی کل اولاد اس کی مستحق ہوگی۔ لیغی مشار علی کی اولاد میں یہ تو پہلے قول کی بناء پر صرف دوسرے قول کی بناء پر مرف دوسرے علی کی اولاد اس میں دوسرے قول کی بناء پر جعفر و عقیل کی اولاد بھی اس وصیت کی مستحق ہوگی۔

پھریہ بات بھی دانتے ہونی جائے کہ اس مسکہ میں صاحبین کا کئی طرح سے اختلاف ہے،ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اماماعظم کے نزدیک اقرب ہونامعتبر ہے لیکن صاحبین کے نزدیک اس کی شرط نہیں ہے اس لئے اس حکم میں بھی داخل ہوگا، پھر دوسر ا فرق پیہ ہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک ذور حم محرم کاہونا بھی معتبر ہوگا مشلاً موصی کی بھو پھی یا پچاہو، جبکہ صاحبینؒ کے نزدیک رحم کی شرکت ہونی چاہنے اسکا محرم بھی ہوناضر ورٹی نہیں ہے ، لہٰذا پچپا کی اولاد صاحبینؒ کے نزدیک اس حکم میں ہوگی،اور امام اعظمؒ کی شرکت ہونی چاہنے اسکا محرم بھی ہوناضر ورٹی نہیں ہے ، لہٰذا پچپا کی اولاد صاحبینؒ کے نزدیک اس حکم میں ہوگی،اور امام اعظمؒ کے نزدیک داخل نہیں ہوگی)۔

نہما ان القویب مشتق المنے صاحبین کی ولیل ہے کہ قریب کالفظ قرابت سے مشتق ہے،اس لئے جس کے ساتھ بھی قرابت ہوگی اس کانام قریب ہوگا،لبذاوہ نام اپنی حقیقت کے ساتھ اختلافی مواقع میں شامل ہوگا (ف۔ یعنی قرابت جیسی بھی کہ وہ محرمہ ہویا غیر محرمہ ہواغیر تکرمہ ہواور نزدیک ہویاد ور ہوسب کوشامل ہوگا بہائتک کہ اسلام میں سب سے آخری جداعلی تک کوشامل ہوگا) و فہ ان الموصیة المنے اور امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ وصیت تومیرات کی بہن ہے،اور میرات کی صورت میں سب سے قریب اس کے بعد اسکے سب سے قریب اس کے بعد اسکے سب سے قریب کا اعتبار ہوتا ہے (ف۔ اس لئے وصیت میں بھی قریب دار یوں میں سب سے قریب معتبر ہول گے)۔

والمواد بالمجمع فید النان المخاور میراث کے مسلہ میں جع کاعدد کم ہے کم دوہو تاہے، ای طرح ہے وصیت میں بھی اقارب سے دوہی کاعدد مراد ہوگا (ف۔اباگریہ کہاجائے کہ اہام ابو حنیفہ کے لئے یہ زیادہ متاسب معلوم ہو تاہے کہ ان کے لئے لفظ اقرب سے اس طرح استدلال کیا جائے کہ وہ افعال انفضیال ہے اس لئے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار مراد لیا جائے، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اقربیت دوسرے اجنبیون کے مقابلہ میں ہے، ویسے تو معزت آدم کی ساری اولاد ہی میں قرابت ہے، اس کے علاوہ اگر تھم اقرب میں داخل نہ ہوں سے، اس لئے مصنف نے اس علاوہ اگر تھم اقرب میں ہی منحصر ہو جائے تو پھر ان کے بعد کے اقرب اس میں داخل نہ ہوں سے، اس لئے مصنف نے اس استدلال کو چھوڑ کراوپر کی دلیل بیان کی ہے، پھر ذو کی الار حام میں سے مجھی دور حم والے داخل ہوں سے جمیشہ کے لئے حرمت ہو)۔

والمقصد من هذہ الموصیۃ اوراس دصیت کا مقصدان کو تابیوں کی تلائی ہوتی ہے جو واجب صلہ رحمی کی اوائیگی میں واقع ہو جاتی ہے ،اور یہ صلہ رحمی ان قربی رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جن کواس موصی کے ساتھ ہمیشہ کی حرمت کا تعلق ہو (ف، پس اس سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ اول تواپ رشتہ داروں میں وہی ترحیب الا قرب فالا قرب کی ہوگی جو میرات میں مشخصوں کے درمیان میں ہوگی اور کم سے دوعدد کو وصیت کی چیز ملے گی، پھر ان میں سے خاص کر صرف اس کو ملے گی جس مسخصوں کے درمیان میں ہوگی اور کم سے دوعدد کو وصیت کی چیز ملے گی، پھر ان میں سے خاص کر صرف اس کو ملے گی جس مستحصوں کے درمیان میں ہوگی ۔

و لا یدخل فیہ المخاور لفظ قارب کہنے ہے اس میں وہ رشتہ داری شامل نہ ہوگی جو ولادت کے سبب ہو (ف۔ یعنی یہ خود موصی جن باب مال سے بیدا ہوا ہو بیااس موصی ہے جو اولاد پیدا ہوئی ہو کیو نکہ بیالوگ اس وصیت میں داخل نہ ہول گے، فائھم لا یسمعون المنح کیونکہ اصطلاحاً قرباء نہیں کہلاتے ہیں (کیونکہ استعال میں اقرباء کا درجہ ان سے بہت کم ہو تاہے) و من سمی و اللہ المنح اور جو محض اپنے والد کو اپنا قرباتی یارشتہ دار بتلائے تو ایسا کہنا اس کی طرف اپنے سے نافر مانی یا قطع تعلق کا اظہار ہوتا ہے (ف۔ اس لئے جب بھی کوئی تالائل لاکا کمی وقت و نیاوی ترقی اور عروج پر جہنچ جاتا ہے اور اس موقع میں اس کا باپ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی شیطانی اور بد تمیزی کی وجہ ہے اپنے عاد سمجھتے ہوئے یہ کہ دیتا ہے کہ یہ شخص تو میرے قربی رشتہ داروں میں سے ہے پھر اس کے باپ یاد وسر کوگول کو اس بات کی اطلاع کی جاتی ہے تو پھر ایسے بیٹے کی سخت برائی کی جاتی ہے ، یہائتک کہ آخر کار ایسالا کا عاتی اور نافر مان کہلا تاہے)۔

و هذا لان القریب النجاس کی وجہ یہ کہ لو توں کے عام بول چال میں قریب ایے مخص کو کہاجاتا ہے جو کسی غیر مخص کے ساتھ غیر کے تعلق ہے قبر ہوت حاصل کرے، و نقر ب الواللہ النج حالا تکہ باپ سے بیٹے کا اور بیٹے سے باپ کا تعلق براہ راست بینی کسی واسط کے بغیر ہوتا ہے (ف۔ اسی وجہ سے ایسے مخص کی لوگ انتہائی ملامت اور لعن طعن کرتے ہیں جو اپ باپ کواس کے صاف اور مبارک تعلق کے بغیر صرف قرابت وارسے تعارف کراتا ہے گویا یہ بیٹا خود کو بے باپ کے حرامی سمجھتا ہے، حالا نکہ وہ شخص تو بلاواسطہ اس بیٹے کا باپ ہے ، امام محرد نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرایا ہے الوصیة للواللدین النج وصیت والدین اور افر بین کو علیحدہ بیان کیا ہے، اور جب لفظ افر باء سے والدین خارج ہوگئے تو اولاد بھی افر باء سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ ان والدین یا اولاد بیس سے کوئی بھی قرابتی و شتہ دار مر او ہوئے تو ظاہر لفظ بی کا دومرے بھی قرابت والے و شتہ دار مر او ہوئے تو ظاہر لفظ بی کا دومرے بھی قرابت والے و شرد کی اور دور اور محرم و غیر دومرے بھی قرابت ہوگا ہو کہ اس طرح سے کہ ہم ایک قرابتی اور تعلق والے کو نزد یک اور دور اور محرم و غیر کرمسب کو عام رکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا۔

ولا معتبر بظاهر اللفظ النح كدچونكد ظاہر كور كردينے پراجماع ہوجانے كے بعد ظاہر لفظ كا پچھ اعتبار نہيں رہا۔ ف۔ كيونكد حصرت آدم عليد السلام تك كے قرابتى كى كے نزويك بھى مراد نہيں ہيں بلكہ ظهور اسلام سے پہلے لين زمانہ جاہليت تك بھی مراد نہیں ہے لہٰذالفظ ا قارب بہر حال مطلق نہ رہا بلکہ وہوہ مقید ہو گیا لیتنی اس میں قیدلگ گئی۔

فعدنه لقیده به افتحونا النخ پُن امام اعظم کے نزدیک اوپر بیان کی ہوئی باتوں کے ساتھ وصیت مقید ہوگی،اور صاحبین کے نزدیک اسلام کی حالت میں سب سے اوپر کے (دادا) جداعلی سے مقید ہے،اور امام شافئ کے نزدیک سب سے قریب باپ سے مقید ہوگی (فید حاصل یہ ہواکہ جب مطلق قرابت کا اعتبار نہیں رہا تو والا کل سے مقید ہوگی بہائتک کہ بالا نقاق قرابت میں حصرت آدم علیہ السلام تک دنیا جہال کے قرابت وار داخل نہیں ہوسکتے ہیں بلکہ صرف والدین اور اولا و داخل نہیں ہیں،اور وارث جس کے لئے وصیت نہیں کی جاسکتی ہے وہ بھی داخل نہیں ہے،اس طرح امام اعظم نے ولیل سے مقید کر دیا ہے کہ اقراب مقدم ہیں اور غیر محرم قرابت وار داخل نہیں ہیں۔م۔

### چندمسائل

ظاہر الروایۃ کے مطابق دادااور پوتے واخل ہوتے ہیں اگر چہ یہ بھی کہا گیاہے کہ داخل نہیں ہوتے ہیں،اور بدائع میں ہے کہ یہی قول صحح ہے۔ھ۔اوراختیار میں اس کو مختار کہاہے۔ د۔

اور صاحبین کے قول کی بنیاد پر مبسوط میں کہاہے کہ امام محر کے وقت میں آدمی کے قرائق رشتہ دار جو اسلام کے جداعلی کی طرف منسوب ہوں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جارے زمانہ میں بہت زیادتی ہوگئ ہے، یہائٹک کہ (مثلاً علوی خاندانوں کا حضرت علی تک) شار کرنا محال ہے،اس لئے اگر کوئی الی وصیت ہوجائے توباپ وداداو پر دادا تک اور مال ونانی و پرنانی تک کے قرابت داروں کو شامل ہوگی، اور ان سے زیادہ او پر تک نہیں بڑھے گی، انہی، ک۔ اور امام ابوطیفہ کے قول کی بناء پر سے مشکل سامنے نہیں آتی ہے کیونکہ امام اعظم تو اقرب ہونے کا لحاظ فرماتے ہیں۔م۔

توضیح: -لفظ اقارب کی شخصی ، اگر کسی نے اپنے مال اپنے اقارب کو دینے کی وصیت کی تو اس میں کون کون افراد شامل ہول گے ، اختلاف ائمہ کرام ، فقہاء کے در میان اختلاف شخصیت کی وجہ ، باپ، اور اولاد اقارب میں داخل ہیں یا نہیں ، مدلل جواب ، ایسی وصیت کرنے کا مقصد

و قال و اذا اوصى لا قاربه وله عمان و خالان فالوصية لعميه عنده اعتبارا للاقرب كما فى الارث وعندهما بينهم ارباعاً اذهما لا يعتبر ان الاقرب ولو ترك عما و خالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين لانه لا بد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان فى الوصية كما فى الميراث بخلاف ما اذا اوصى لذى قرابتل حيث يكون للعم كل الوصية لان اللفظ للفرد فيحرز الواحد كلها اذهو الاقرب ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيناه ولو ترك عما وعمة وخالا و خالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لا ستواء قرابتهما وهى اقرى والعمة وان لم تكن وارثة فهى مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقاً او كافراً وكذا اذا اوصى لذوى قرابته او لا قربائه او لانسبايه فى جميع ما ذكرنا لان كل ذلك لفظ جمع ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لانها مقدة بعذا اله صف.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے اقارب کے لئے وصیت کی حالانکہ اس وقت اس کے صرف دو پچااور دو مامول موجود ہو ،اور ان کے سواکو کی نہ ہو تو امام اعظمؒ کے نزدیک میر اٹ کی طرح سے یہ وصیت بھی دونوں چپاؤں کے در میان نصف نصف تقسیم ہو جائیگی (اور مامول مرحوم ہول گے ) کیونکہ امام اعظمؒ اقرب کا اعتبار کرتے ہیں،اور صاحبینؒ کے نزدیک ان چار وں کو ایک ایک حصہ ملے گا اور مجموعہ چار حصے ہوں گے ، کیونکہ صحبیان تو اقرب کا اعتبار تہیں کرتے ہیں۔ (ف۔ بیس متر جم بنے فظ (یہ وصیت بھی فقط اس کے ) کی قید اس کے لگائی ہے کہ صاحبیان کے نزدیک جیسے لفظ اقرب کا لحاظ نہیں ہے ای طرح ہے محرم ہونے کا بھی اعتبار تہیں ہے ، اس لئے ان کے سواجو کوئی بھی موجود ہوگا وہ بھی شریک ہوگا۔ پھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ یہ مسئلہ اس قاعدہ سے نکالا ہوا ہے ، اور چونکہ لفظ اقارب ہیں کم از کم دوعدد بھی جو کے معنی کا عتبار کرنا ضروری ہے ، اور اس حدیث آدھی آبس ہیں تعتبیم کر لیں گے ، جس کی دلیل ہیہ ہے کہ لفظ اقارب ہیں جو کے معنی کا عتبار کرنا ضروری ہے ، اور اس حدیث کے مسئلہ میں بھی میر ایٹ کے مسئلہ کی طرح دوعد کا بھی ہو تا ضروری ہے۔ (ف۔ اور موجود ہوں ، اس لئے آگر صرف ایک بچیا ہے اس لئے نصف وصیت اسے ویٹے کے بعد باتی ان کو دی جائے جو اس وقت اقرب موجود ہوں ، اس لئے آگر صرف ایک بچیا اور وہ سرا ایک قریبی رشتہ دار ہو تو ان دونوں ہیں وہ باتی نصف تعتبیم کر دی جائے گی ، لیکن صاحبین کے نزدیک ایک بچیا اور وہ جائے گا ، پھرانا ما عظم کے نزدیک وہ ایک پچیا اور دوسرا ایک قضا قارب یعنی جو جو اس وقت اقرب موجود ہوں ، اس تینوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ ان تینوں میں تقسیم کر دیا ایک وہ بیت کے اس وقت حق دار ہوں گے جبکہ موصی نے جائے گا ، پھرانا ما عظم کے نزدیک وہ ایک پچیا اور دوس اس وصیت کے لینے کے اس وقت حق دار ہوں گے جبکہ موصی نے جائے گا ، پھرانا ما عظم کے نزدیک وہ ایک چیا اور دوس اس وصیت کی ہوں ۔

بخلاف ما اذا أو صى الغ بخلاف اس صورت كارًاس موصى نے ذى قرابت لفظ واحد كے ساتھ وصيت كى ہو مثلاً سے كہا كہ ميرا آبائى مال ميرے قرابت والے كے لئے ہے ياصاحب قرابت كے لئے ہے تواس صورت ميں كل وصيت اس كے ايك بى موجود پنچاكو مل جائے گى كيونكہ وہ لفظ ذى قرابت ايك بى فرو پر صادق آ جاتا ہے ،اس لئے وہى ايک شخص (پچا) سب ہے قريب ترين شخص ہے (ف اور پچا كے بعد خواہ دوئى مامول ہول يازيادہ اور مختلف رشتول كے ہوں كس كو كچھ نہيں ملے گااور بيہ تفصيل امام ابو صنيفة كے قول كى بناء پر ہے )ولو سكان له عم واحد المنے اور اگر موصى كاد نيا ميں سر ف ايك ہى پچاہو تواس كو وصيت كى ہو، كل مال يعنى تبائى ميں ہے اوقا ہے وصيت كى ہو، كل مال يعنى تبائى ميں ہے لفظ ہے وصيت كى ہو، كو نكہ اقار ب كے لفظ ہيں كم از كم دوعد د كا ہونا ضرورى ہے ، ہیں اگر ايك ہى چچا كے سواناس موصى كاكو كى بھى نہ ہو تو پچپاكو نصف مال دے كر باتى اس كے دار ثول ميں تقسيم كر ويا جائے گا۔ ت۔

ولو توك عما و عمة النح ادراگر موصی نے ایک بچاادرایک پھو پھی اور ایک ماموں اور ایک خالہ چھوڑی اور جمع کے لفظ لعنی اور ایک ماموں اور ایک خالہ چھوڑی اور جمع کے لفظ لعنی اقارب کے ساتھ وصیت کی توکل وصیت اس کے بچپااور بھو پھی کے در میان برابر تقسیم کی جائے گی، کیو نکہ چپااور پھو پھی دونوں کی قرابت ماموں اور خالہ کی نسبت سے پھو پھی دونوں کی قرابت ماموں اور خالہ کی نسبت سے زیادہ قوی ہے (ف۔ لہندا ماموں اور خالہ محروم ہوں گی، اگر یہ کہا جائے کہ بچپااور پھو پھی میں یہ فرق ہے کہ جیاوارث ہوتا ہے اگر چہاں وقت میں وارث نہ ہونا ضروری ہے اور پھو پھی اس کے ساتھ وارث نہیں ہوتی ہے، اس لئے چپاکو ترجیح ہوگے۔ ماموں کو بھی اس برترجیح ہو سکتی ہے، جو اب یہ ہے کہ اس جگہ عصبہ ہونے کا خیال نہیں ہے۔

أبهر صورت بيد مساكل مذكورهاس صورت مين جبك لفظا قارب يعنى جمع استعال كيامو) و كذا او صبى لذوى قرابة المخ

۔ اوراسی لفظ اقار ب کی طرح اگر اس نے اپنی وصیت میں صاحبان قرابت یا قرابت والوں یا قرابتیوں یا قرباء یا نسب والوں کے الفاظ استعمال کئے تو ان تمام صور تول میں جو عظم لفظ اقار ب کا بیان کیا گیاو ہی عظم ان مسائل میں بھی ہوگا، کیونکہ بیرسب بھی جمع ہی کے الفاظ ہیں۔ ف۔ پھر یہ مسائل بھی اس صورت میں ہول گے جبکہ اس کے اقارب یا قرباء یا فی قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحب قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحب قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان قرابت یا صاحبان

و نو انعدم المعجرم المنجاورا گران صور تول مین کوئی محرم ند ہو تو صیت باطل ہوجائے گی، کیونکہ وصیت میں تواس لفظ کی تدرگی ہوئی ہے۔ (ف۔ یعنی امام ابو صفیۃ کے قول کی بناء پریہ اقارب کی وصیت جو بلا تفاق ظاہری لفظ پر مطلق قرابت کی اس سے دلیل خاص سے مقید ہے کہ وہ قرابت والا ایسا ہوجو محرم ہواس کئے آگر کوئی ہمی محرم نہ ہو تو وہ وصیت ہی باطل ہوجائی ہی میں متر جم یہ کہتا ہول کہ اس طرح آگر ایسے محارم ہوں جو وارث بھی ہوں تو بھی وصیت باطل ہوجائی جائے ہی کہ تھر یہ ساری گفتگو، اس وصیت میں تھی جو لفظ اقار بیاس کے مانند سے مشتق ہو۔
توضیح: -آگر کسی نے اسپخ اقار ب کے لئے وصیت کی حالا نکہ اس سے صرف وہ پچااور دو مامول میں میااس نے ذک قرابت کے لئے وصیت کی میاصر ف مامول میں میاا کی چچااور دو مامول میں میااس نے ذک قرابت کے لئے وصیت کی میاس ف ایک ہی چچاہو ، یاا کیک چچو پھی اور ایک مامول اور ایک خالہ جھوڑی جبکہ جمع کے افظ بینی اقار ب کہہ کر وصیت کی ، یا اپنے ذوی قرابت کے لئے وصیت کی ، مسائل کی تفصیل ، اقوال انکمہ کرام ، مفصل دلائل

قال ومن اوصى لاهل فلان فهي على زوجته عند ابي حنيفة و قالا يتناول من يعولهم و تضمهم نفقته اعتبارا للعرف وهو مؤيد بالنص قال الله تعالى و اتونى باهلكم اجمعين وله أن أسم الأهل حقيقة في الزوجة يشهد بذلك قوله تعالى و سارباهله ومنه قولهم تاهل ببلدة كذا او المطلق ينصرف الى الحقيقة ولو اوصى لال فلان فهو لاهل بيته لان الال القبيلة التي ينسب اليها ولو اوصى لاهل بيت فلان يدخل فيه ابوه وجده لان الاب اصل البيت ولو اوصى لاهل نسبه او لجنسه فالنسب عبارة عمن ينسب اليه والنسب يكون من جهة الاباء وجنسه اهل بيت ابيه دون امه لان الانسان يتجنس بابيه بخلاف قرابته حيث يكون من جانب الامام والاب ولو اوصى لا يتام بني فلان او لعميا نهم ان كانوا قوما يحصون دخل في الوصية فقراؤهم واغنياؤهم ذكورهم واناثهم لانه امن تحقيق التمليك في حقهم والوصية تمليك وان كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منهم لان المقصود من الوصية القربة و هني في سد الخلة ورد الجوعة وهذا الاسامي تسعر بتحقق الحاجة فجاز حملله على الفقراء بخلاف ما اذا اوصي لشبان بني فلان وهم لا يحصون اولا يامي بني فلان وهم لا يحصون حيث بتطل الوصية لانه ليس في اللفظ ما يُبنئي عن الحاجة فلا يمكن صرفة الى الفقراء ولايمكن تصحيحه تمليكا في حق الكل للجهالة المتفاحشة و تعذر ا لصرف اليهم و في الوصية للفقراء والمساكين يجب الصرف اثنين منهم اعتباراً المعنى الجمع واقله اثنان في الوصايا على ماموز ولو اوصى لبني فلان يدخل فيه الاناث في قول ابي حنيفة أول قوله وهو الهما لان جمع الذكور يتناول الاناث ثم رجع و قال يتناول الذكور خاصة لان حقيقة الاسم للذكور وانتظامه للاناث تجوز الكلام لحقيقة بخلاف ما اذا كان بنو فلان اسم قبيلة او فخذ حيث يتناول الذكور و الاناث لانه ليس يرادبها اعيانها اذ هو مجرد الانتساب كبني ادم ولهذ يدخل فيه مولى العتاقة

والموالات و حلفاؤهم.

ترجمہ: -فرمایا ب (مصنف نے یا کرفی نے) کہ اگر کسی نے فلال کے اٹل کے لئے وصیت کی (ف مثال میں اگریہ فرض کیا جائے کہ زید کے اہل کے لئے وصیت کی تو اس اہل کے لفظ ہے کون مراد ہوگا) فہی علی ذو جته المنے پس امام ابو حنیفہ کے بزدیک اس سے اہل کے لئے وصیت کی تو اس اہل کے لفظ ہے کون مراد ہوگا) فہی علی ذو جته المنے پس امام ابو حنیفہ کے بزدیک اس سے اہل میں اس کے اہل میں ہروہ شخص در کیا ہو، اس کے اہل میں ہو، اور اس کے خور دونوش کی کفالت کرتا ہو، اس قول کی تائید نص قران سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمان باری تعالی ہے: واتونی باہلکم اجمعین

(ن۔ یعنی حفرت یوسف علیہ السلام نے اپ بھائیوں کے تعارف از شاخت کے بعد ان سے فرمایا کہ اب دوبارہ آتے وقت تم اپنے سب اہل کے ساتھ یعنی ان سب کو لیتے ہوئے میرے پاس آجاؤ، چنانچہ یہ لوگ اپنی بیویوں اور بچوں اور خاد موں اور دوسر ول کے ساتھ اپنے علاقہ سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں رہ گئے، تویہ آیت پاک اس مفہوم میں صر تک ہے اہل کا اطلاق ان تمام پرواقع ہوتا ہے ) و له ان اسم الاھل النے اور امام ابو صنیقہ کی دلیل یہ ہے کہ اہل کا لفظ حقیقت میں ہوی ہی کہ اہل کا افظ حقیقت میں ہوی ہی کہ اہل کا افظ حقیقت میں ہوی ہی اسے کے منی میں ہے ، کیونکہ فرمان اللی اس کی شہادت دیتا ہے ، و ساد باھلہ (ف۔ یعنی موسی علیہ السلام اپنال یعنی ہوی کو لے کر اپنی میں کئے ، اور اس سے عالم کیا۔ (ف۔ یعنی اللی شہر کو اہل بنایا یا کسی عورت سے شادی کی والمصلق ینصوف المنے اور جو لفظ کہ مطلق ہواس کو اس کے حقیق معنی کی طرف فلال شہر کو اہل بنایا یا کسی عورت سے شادی کی کی وصیت کرنے والے نے مطلقا اہل فلال کہا ہے تو اس جگہ وصیت کے مشلہ میں بھی وصیت کرنے والے نے مطلقا اہل فلال کہا ہے تو اس جگہ ہوں اہل سے بھی راجا تا ہے (ف۔ اور اس جگہ وصیت کے مشلہ میں بھی وصیت کرنے والے نے مطلقا اہل فلال کہا ہے تو اس جگہ بھی اہل سے بھی راجا تا ہے (ف۔ اور اس کے حقیق معنی بیوی ہی مراد ہو گائی اس کے بر فلاف آگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ اس جگہ مجازا ہیو کی کے ساتھ بچھ دوسر سے بھی مراد ہیں تب یقینا فظ اہل ہے میں مراد ہیں تب میں ہیں گ

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس جگہ اختلاف لفظ اہل کے معنی مر ادلینے کی بناء پر ہے، دیسے قریآن مجید میں یہ دونوں ہی معنی موجود ہیں، مثلاً حضرت لوط علیہ السلام نے صرف این ذات اور اپنی اہلیہ کی نجات کی دعاء نہیں کی تھی، کیو تکہ اس دعاء سے ان کی اصل غرض ہیں تھی کہ عذاب سے سب کو نجات مل جائے جس کی دلیل وہ فر مان باری تعالی ہے جواس سال کے جواب میں ہے فنجینا ا واهله الا امراته لعني جم فان كى بيوى كے علادہ خودان كواور گركے دوسرے تمام افراد كواس نجات دى،اس جواب سے بيد بات بھی معلوم ہو کی کہ بعض لوگوں نے جو یہ جواب دیا ہے کہ استثناء کے قرینہ سے یہاں یہ معلوم ہوا کہ لفظ اہل عام ہے، مگریہ جُوابِ قابل قبول نہیں ہے کیو تکہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعاء میں کوئی بھی قرینہ نہیں ہے ،اور بیوی کے معنی میں مُصنف ؒ نے بيان كيا ہےو قوله تعالىٰ اتعجبون من امراللہ رحمہ اللہ و بركاته عليكم اهل البيتِ،اور قربانبارى تعالىٰ و كان يا مو اهله بالصلوة والزكوة الاية ليني حضرت المعسل عليه السلام الية اللكونماز وروزه كالتهم فرمات تقراسيس دونول معانى كأ ا خمال ہے لیکن ظاہر معنی عام ہیں؛ اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اہام ابو حنیفہ کی دلیل کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ خاص اور عام ر دنوں طریقوں سے ہو تا ہے ،اور تمجھی کسی خاص تعلق کی وجہ سے ایک ایسی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہو تا ہے جن میں رشتہ بنه و جیت ادر عیالداری بھی نہیں ہو تی ہے، جیسے اہل القر آن واہل طاقت اوریہی معنی حصرت لوط علیہ السلام کی د عالمیں مر اد لیها بهتر ہے لینی انہوں نے اپنے فرمان براد روں اور آبل طاعت کی نجات جاہی تھی اور بیہ کہ وہ لوگ اس کا فر قوم کی مد د گاری سے محفوظ ر ہیں، اور یہی معنی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شان اور مدح میں بہت ہی مناسب ہے، پس جبکہ لفظ اہل کے معنی میں بہت اطلاق ہے اور ان میں سب سے خاص بیوی کے معنی میں ہے اور بے شار اعتبار سے اس معنی پر استعمال میں ہے جبکہ لفظ اہل کو انہوں نے مطلق رکھااوراس میں نسم کے احتال کی قید بھی نہیں لگائی، بس نیمی تقریرِ اللہ تبارک د نعالیٰ کی طرف ہے میرے ول پرالقاء ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم.

ولو او صی لان فلان النجاگر کسی نے آل فلال کہ کر وصیت کی توبیاس کی وصیت اس شخص کے اہل ہیت کے لئے ہوگ کیونکہ اس جگہ آل سے مراد وہ قبیلہ ہے جس کی طرف یہ شخص منسوب کیا گیا ہے۔ف۔ یعنی مثل زیدنے کہا کہ میر اتہا کی مال خالد کے آل کے لئے ہے تو دہ مال خالد کے گھرانے کے واسلے ہوگا کیونکہ اس گھرانے کی طرف خالد منسوب ہے،اور آل دہ قبیلہ ہے ہے جس کی طرف آدمی منسوب ہو۔

و لمو او صبی لاہل بیت فلاں الن اوراگر زیدنے خالد کے اہل بیت کے لئے وصیت کی تو وصیت میں خالد کاباپ و دا داہو گا کیونکہ باپ ہی تو گھرانے کااصل ہو تاہے ،اس لئے خود باپ اور اس کاباپ اس دصیت میں داخل ہوں گے۔

ولو اوصی لا هل نسبة النجاوراً گرسی نے اپنائل نسب کے لئے یاائی جنس کے لئے وصیت کی تو نسب سے ایسا شخص مراد ہوگاجس کی طرف دہ منسوب ہو۔ (ف۔ لیکن اس کے لئے یہ شرط ہے کہ یہ نسبت قاتل اعتبار بھی ہو، کیونکہ آدمی بھی مجاز آئی مال کی طرف ہے ہو تا ہے (ف۔ اس لئے اگر اپنی مال کی طرف ہے ہو تا ہے (ف۔ اس لئے اگر کئی مال سیدہ ہو لیکن باپ کسی دوسری قوم ہے ہو تو اس کا بچہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا، البتہ مال کی طرف سے ایک طرح کی مال سیدہ ہو اور مال کسی دوسری قوم کی ہو تو بچہ طرح کی شرافت آجائے گی جس کا اعتبار نسب میں نہیں ہو تا ہے، اس طرح اگر باپ سید ہواور مال کسی دوسری قوم کی ہو تو بچہ اپنے باپ کے نسب پر ہوگا۔

و جنسه اهل بیت ابیه النع ای طرح اس کی جنس میں وہ لوگ ہوں سے جواس کے باپ کے خاندان سے ہوں مال کے خاندان سے ہوں مال کے خاندان سے ہوں مال کے خاندان سے نہ ہوں، کیونکہ آدمی اپنے باپ ہی کاہم جنس ہو تا ہے۔ (ف۔اس تفصیل کا حاصل یہ ہوا کہ نسب یا جس کی وصیت میں اس کے باپ کے کنب والے اوپر کی تفصیل کے مطابق اقرب اور اس کے بعد کے اقرب مشخق ہوں گے، اور ان کی طرف منسوب ہونے والے مشخق نہیں ہول گے۔

وان کانوا قوما المخاوراگریدلوگ تعدادین استے ہول کہ آسانی سے ان کا شار بھی ممکن نہ ہو (اگرچہ بہت زیادہ حساب و کتاب کے بعددہ بھی شار کرلئے جانکیس)الی صورت بیں وہ وصیت صرف ان لوگوں کے نقیروں کے لئے ہوگی، کیونکہ وصیت کا مقصد تقرب الی عزوجل ہوتا ہے، جبکہ کی حتاج کی حاجت دور کرنے یا بھو کے کا بیٹ بھرنے ہے حاصل ہوتا ہے۔ و هذا الاسامی قشعر المنح اور الن نامول ہے ال کی حتاجی ظاہر ہوتی ہے اس لئے ان سے فقراء کو ہی مراد لینا جائز ہے۔ (ف۔ لینی اس موصی کی نظر میں پوری قوم کو فاکد دیبہ بپانا مقصود نہیں تھا، پھر اس نے میتم اور بیوہ دائد ہے واپانج کے الفاظ ہے وصیت کی ہے جبکہ السے لوگ اکثر محتاج ہی ہوتے ہیں ، اور ای قریت ہی ہوتے ہیں ، اور ای قریت ہی ہوتے ہیں ، اور ای قریت ہی ہوئے ، پھر یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ لفظ شاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو حاصل کرنے پر ہی محمول کیا ہے ، لینی اس قوم میں جولوگ واقعة اس صفت کے ساتھ ہونے کے ساتھ ضرورت مند بھی ہوں ان کی ضرورت پوری کر کے ان کو تکلیف ہے نجات ولائی جائے ، پھر یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ لفظ شاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ان کی ضرورت پوری کر کے ان کو تکلیف ہے نجات ولائی جائے ، پھر یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ لفظ شاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو امسال سے معمال تک اور شخ ۱۰ سال سے آخر دم تک یا آخری عمر ہرم کی ہوتی ہے کیونکہ اس اصلاح میں اقوال مختلف ہیں ، بظاہر ہماری زبان میں ان ہی لوگوں کو اس ترتیب ہے کہا جاتا ہے بعنی نوجوان و جوان واد حیز و بوڑھا و امسال ہے معمال تک اور غیرہ جیسا بھی عرف میں ہو، اس جگہ اصل مقصور میر ہوتا ہے کہ میٹم وائد ہے داپائی ورانڈ یا پرہ کی وصیت میں جب یہ قوم بے شار اور بے حساب ہوں تواس وجہ سے ان کے فقراء پر جائزر ہتی ہاس گئے کہ ان الفاظ میں ان کی می کی کا اظہار ہوتا ہے )۔

بعلاف ما اذا المنع بخلاف اس صورت نے جبکہ موضی نے بنو فلال کے شاب کے لئے لیے تعنی نوجوانوں کے لئے کہ خواہوہ مرد ہوں یا عور تیں و صیت کی اور یہ لوگ بے حد بے شار ہوں یا محصور نہ ہوں حیث تبطل الموصیة تو وہ وصیت ہی باطل ہو جائے گر نے۔ اور ان نوجوان میں ہے اگر کچھ فقراء ہوں توان کو بھی دو وصیت نہیں ملے گی) لانہ لیس فی الملفظ المنجاس لئے کہ اس ففظ وصیت میں ایسی کو کی بات نہیں ہے جس ہے اس محضی کی تحاری کا اشارہ ملتا ہوا س لئے اس سے فقراء کو مر اولیما ممکن نہ ہوکا، اور نہ ہی سب کے حق میں اس وصیت ہے مالک بنانا ممکن ہوگا کیو تکہ اس کے صحیح مستق ہونے کے بارے میں بہت ہی جہالت اور نہ ہی سب کے حق میں اس وصیت ہوئیانا ممکن ہوگا کیو تکہ اس کے صحیح مستق ہونے کے بارے میں بہت ہی جہالت ہوا اور نہ ممکن تھیں ایک ہی کہ ان سبول کو اس وصیت کا پور امالک بنادیا جائے، لیکن ایسا کرنا محال ہے اس وجہ ہے کہ یہ لوگ انگذت یعنی ہے حدو بہ شار ہیں، اور کسی ایسے محض کو جو بے نام و نشان ہو کسی چیز کا مالک بنانا جائز نہیں ہو تا ہے، دوسری وجہ یہ کہ ان میں ہو تا ہے، دوسری وجہ ہے ماتھ کہ کہ موصی نے لفظ شاب کے ساتھ کہ ان میں ہی حقاجوں کے لئے وصیت قرار دی جائے تو یہ بھی اس وجہ ہے جائز نہیں ہو تا ہے، دوسری وجہ یہ کہ اس ان میں سے محتاجوں کے لئے وصیت قرار دی جائے تو یہ بھی اس وجہ ہے جائز نہیں ہے کہ موصی نے لفظ شاب کے ساتھ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کے معنی نہیں یا کے جاتے ہیں، اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کے معنی نہیں یا کے جاتے ہیں، اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کے معنی نہیں یا کے جاتے ہیں، اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کی کہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی ہوئی ہی ہو جائے گی۔

و فی الوصیة للفقواء النعاور جب لفظ فقراء اور ساکین بمعنی جمع کے ساتھ وصیت کی گئی ہو تواس میں ہر قتم کے کماز کم
دو آدمیوں پر ہال وصیت تقسیم کرنالازم ہوگا کیو تکہ یہ الفاظ جمع کے ہیں اور وصیت کے سئلہ میں جمع کماز کم دو عدد پر بھی صادق
ہو تاہے جیسا کہ اسی باب میں پہلے گذر چکا ہے (ف۔ میراث کے حکم پر قیاس کرتے ہوئے کہ میراث کے سئلہ میں جمع کم از کم دو
عدد ہو تاہے اسی لئے وصیت میں بھی کم از کم دو عدد پر بھی صادق ہو تاہے جیسا کہ اس باب میں پہلے گذر چکا ہے (ف۔ میراث
کے حکم پر قیاس کرتے ہوئے کہ میراث کے سئلہ میں جمع کم از کم دو عدد ہو تاہے اس لئے وصیت میں بھی کم از کم جمع دو ہی ہوگا)
ولواو صی لبنی فلان المنے اور اگر بنو فلان کے لئے وصیت کی تواس میں تور تیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ (ف۔ وجہ یہ ہے کہ بنو ک
معنی ہوئے فلال کے بنون، لیکن بنون کے لفظی معنی ہیؤں کے ہیں اس لئے کیاان میں بیٹیاں شامل ہول گیا نہیں چل تفایلکہ ذمانہ
دو طرح سے فور کیا جاسکتا تھا ایک یہ کہ عرب میں لوگ بیٹوں پر فخر کرتے تھے ،اور بیٹیوں سے نام اور خاندان نہیں چل تھا ہم ہوکہ داس جگہ اس جگہ کہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس
جا ہلیت میں ہند وستان کے راجیو تول کی طرح وہ از کیوں کو مار ڈالنے تھے ، پس اگر فلاں سے کوئی قبیلہ کا جدا علی ہوتو ظاہر ہے کہ اس خلال کی اولاد میں لڑکوں کی طرح وہ لڑکیوں کو مار ڈالنے تھے ، پس اگر فلاں سے کوئی قبیلہ کا جدا علی ہوتو ظاہر ہے کہ اس
خال کی اولاد میں لڑکوں کی طرح ہے ہزاروں لڑکیاں بھی موجود ہو تیں ،اور بیہ سب بنو قلال کہنا تیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ
بنات فلال فلال کی بیٹیاں نہ کہہ کر بنو فلال فلال کی بیٹیا کی جاہاتہ برائی اور افتاریا اپنا تام جلنے کے خیال پر جنی خیاں پر جنی ہوا کہ

کے نسب بیان کرنے میں طریقہ مر دج اور مشہور تھا کہ پہلا وہ خاندان شعب جس میں گی قبائل ہوں جیسے قریش میں ہے سمجھا
جائے کہ ایک شاخ خزیمہ کی تھی جس کے ماتحت کی قبیلے بھے کہ النہی میں ایک قبیلہ کنانہ بھی ہے، پھر قبیلہ کے ماتحت ممادہ
ہوتے ہیں اس طرح قبیلہ قریش ممارہ ہاور ممارہ کے ماتحت بطون ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک بطن قصی ہے، اور بطن
کے ماتحت فحذ ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک فخذ ہاشم ہے پھر فحذ کے ماتحت فصیل ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے فصیل عہاس
ہیں، اس طرح ان تمام قبیلوں میں سے سب سے پہلے شعب ہوا اور اسی سے دوسرے قبیلے پھوٹے ہیں، پھر یہ بھی یادر کھنے کی
ہیں، اس طرح ان تمام قبیلوں میں سے سب سے پہلے شعب ہوا اور اسی سے دوسرے قبیلے پھوٹے ہیں، پھر یہ بھی یادر کھنے کی
ہیں، اس طرح ان تمام قبیلوں میں سے سب سے پہلے شعب ہوا اور اسی سے دوسرے قبیلے پھوٹے ہیں، پھر یہ بھی یادر کھنے کی
ہیں عباس کا خاندان بھی زمانہ گذر جانے کے بعد بنو عباس ہو کے اور وہ بھی کثر ت سے پھیل گئے، اس تفصیل کے جان لینے
کے بعد اب بنو فلان کے لفظ سے وصیت میں غور کر تا چاہئے اس میں لفظ فلان دوحال سے خالی نہیں ہے کہ وہ یا تو ایک بڑاگر وہ ہوگایا
جسے کہ اپنے محلہ میں رہنے والے مثلاً زید کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میر اتھائی مال بنوزید کے لئے ہے، تو اس میں مام ابو حنیفہ کا
وں گی، البت لڑکوں کو لڑکوں پر غلبہ دینے کے لئے لفظ بنو یعنی لڑکوں سے جمع لایا گیا ہے۔

شہ دجع و قال النح پھر امام ابو حنیفہ نے پہلے قول ہے ہوئ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وحیت صرف بیٹول یعنی نہ کروں کے واسطے ہوگی، کیونکہ اس لفظ کے حقیق معنی فقط نہ کروں کے لئے ہا اوراس میں عور توں کو مجاز کے طور پر شامل کر لیا جاتا ہے، کیونکہ کلام عمو آہ ہے حقیق معنول ہی مستعمل ہوتا ہے، بعدلاف ما اذا کان بنو فلان النجاس کے بر خلاف اگر بنو فلان کی قبیلہ یافخذ کانام ہو تواس صورت میں یہ لفظاس قبیلہ یافخذ کے مر دول اور عور توں سب کو شامل ہوگا کیونکہ اس لفظ ہے فاص افراد (اعیان) مراد نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ اس سے صرف نسبت کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے جیسے کہ بنی آوم ۔ (ف یعنی اس میں آدمی کا لفظ صرف ایک نسبت ہے جس سے حیوانات سے متاز کرنا ہے اور اس سے ہر گزیہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے فلال و فلال و غیرہ بیٹے مقصود ہیں اور وہ زیل اور وہ نیس ہیں، کیونکہ اس میں زید دیکر وغیرہ کے بیٹے اپنی ذات السلام کے فلال و فلال و فیرہ بیٹے اپنی اور وہ نسبت ہو وہال نسبت ہی مقصود ہوتی ہے تا کہ اس کی اولاد کوروسروں کی اولاد سے انتہاز صل ہوجائے۔

ولھذا یدخل فیہ المحای وجہ ہے اس نسبت میں اس کے مولی انتاقہ و مولی الموالات اور دوسرے حلیف بھی داخل ہوجاتے ہیں (ف۔ مثل بوع اس بابوامیہ ہے شار افراد کی جماعت ہے توانہوں نے جس غلام کو آزاد کیا توہ بھی ہوع ہاں میں ہو ہو ہا گا، لین اس قبیلہ میں ہے کہ لائے گامالا تکہ وہ غلام ان کی اولاد میں ہے ،اس وجہ ہے کہ آزاد کیا ہواوہ مخفی اپنی مولات کی تو موالات کی تو موالات کی تو موالات کی تو موالات کی تو موالات والے بھی ای توم کی طرف منسوب رہیں گے، فاص کر اس صورت میں جبکہ ان کی طرف سے تو موالات کی تو موالات والے بھی ای توم کی طرف منسوب رہیں گے، فاص کر اس صورت میں جبکہ ان کی طرف سے تو موالات کی تو موالات والے بھی ای توم کی طرف منسوب رہیں گے، فاص کر اس صورت میں جبکہ ان کی طرف سے توم والا نے نو موالات کی تو ہوال کر ایک دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی اولان کے اکھتے ہوئے ہوں، اس طرح اسلام میں آگر چہ حصہ داری کا حلف نہیں لیکن زبانہ جا بلیت میں جو حلف ہو چکے ہیں اب بھی اس کی تو موس ہیں حالا تکہ یہ کوئی بھی اس توم کی نسبی اولاد میں ہو تو اس میں دوسرے کی نسبی اولاد میں موسور ہیں ، آگر یہ کہا جائے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس نی کورہ مسئلہ میں جب بنو فلال کے واسطے وصیت ہو تو اس میں دوسرے خوالات کے دوسرے کے دوسرے کی خوالات کی دوسرے ہوں کی خوالات کی دوسرے ہو تو اس میں دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کو تارہ کوئی منفر در خص ہے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کو تارہ کوئی در کی مقرد ہوں گے کوئی ان کی شخصور ہیں مقسود ہیں اس لئے لڑکوں کے لئے دوسرے خوالات کے طور پر ہے، اور دوسرے یہ کہ جس فلال کا ان می کی خوال کی ایس کے دوسرے یہ کہ جس فلال کا در اعمال میں مقسود ہیں اس لئے لڑکوں کے لئے دوسرے خوالات کی دوسرے یہ کور کہا گیا ہے دوسرے دوسرے یہ کہ جس فلال کا در کہا گیا ہے دوسرے دوسرے یہ کہ جس فلال کا در کہا گیا ہو دوسرے یہ کہ جس کے دوسرے یہ کہ دوسرے کے دوسرے یہ کہ دوسر کے ایک دوسرے کے خوالات کی دوسرے کی کور کہا گیا ہو دوسرے کی کور کہا گیا ہو دوسرے یہ کہ دوسرے کے دوسرے کور کہا گیا ہو دوسرے کی کور کور کی کور کور کی کور کیا گیا ہو دوسرے کی کور کور کی کور کیا گیا ہو کہا گیا کہا کہ کور کیا گیا ہو دوسرے کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کی کور کور کور کی کو

سب شامل ہوں گی، اور صاحبین ؒ کے نزدیک پہلی صورت میں بھی لڑکیاں شامل ہوں گی، اس ہے یہ معلوم ہوا کہ دوسری صورت میں امام اعظم اور صاحبین کا اتفاق ہے، صورت میں امام اعظم اور صاحبین کا اتفاق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یقیغاد وسری صوت میں امام اعظم اور صاحبین کا اتفاق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یقیغاد وسری صورت میں شامل ہیں، لیکن اس صورت میں وصیت بنانا ممکن نہیں ہے، اور اس صورت میں وصیت بنانا ممکن نہیں ہے، اور اس مصورت میں کی طرح بھی فقیروں کا اشادہ نہیں ملتا ہے، اس لئے مصنف ؒ نے پہلی صورت کو وصیت میں بیان کیا ساتھ ہی اس میں اس طرح احتمال بھی کیا ہے کہ صاحبین کے نزدیک اس میں فقط مرد اس طرح احتمال بھی کیا ہے کہ صاحبین کے نزدیک فی کر اور مؤنث سب برابر ہیں، لیکن امام اعظم ؒ کے نزدیک اس میں فقط مرد اس طرح احتمال بھی کو اللہ تعالی اعظم ۔

پھریہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ اختلاف صرف بنو فلاں کہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ عرب اس لفظ کو بیٹایا بیٹی کا فرق کے بغیر قبیلہ وغیرہ پر بولا کرتے تھے،اوراگروہ قبیلہ مشہور دمعروف نہ ہو تواہام اعظم اور صاحبین کا ختلاف اس طرح ہے کہ اس لفظ کا اطلاق بطور حقیقت صرف بیٹوں پر ہو گایا بیٹیوں پر بھی ہوگا، جیسا کہ اوپر گذر چکاہے۔

توضیح: -اگر کسی نے زید کے اہل کے لئے وصیت کی یا آل فلال کہہ کراپنے مال کے لئے وصیت کی یا آل فلال کہہ کراپنے مال کے لئے وصیت کی ، یا اہل بیت فلال کے بیبول کے لئے ، یا جمیان کے لئے یاز مناء کے لئے یارامل کے لئے یاشاب کے لئے یا فقر اءو مساکین کے لئے ، یا جو فلال کے لئے ، وصیت کی تو ان میں سے کون کون سے افر او مستحق وصیت مول گے ، یا بنو فلال کے لئے ، وصیت کی تو ان میں سے کون کون سے افر او مستحق وصیت مول گے ، اقوال ائمہ کرام ، مفصل دلائل

قال ومن اوصى لولد فلان فالوصية بينهم والذكر والانثى فيه سواء لان اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحد اومن اوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكور مثل حظ الانثيين لانه لما نص على لفظ الورثة آذن ذلك بان قصده التفصيل كما في الميراث.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے فلال کے فرزندان یااولاد کے لئے وصیت کی (ف۔ تویہ لفظ بنو فلال کے تھم کے جیسانہ ہوگا بلکہ بالا تفاق بیٹاو بیٹی ہر قسم کے فرزندول کے لئے وصیت میں شامل ہوگا) فالو صیبة بینہم النے تویہ وصیت ان تمام اولاد کے لئے مشتر ک طور پر ہوگی اور اس میں مردو عورت سب شامل ہول گی، (اور کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت پھر فضیات نہ ہوگی یازیادہ کا حق نہ ہوگا) کیونکہ فرزند کالفظ ان مسب پر برابری کے طور پر صادق آتا ہے (ف۔ لہذا جس طرح وہ لفظ مراداور لڑکول پر صادق آتا ہے اس طرح سے عور تول اور لڑکیول بر بھی صادق آئے گااور سب برابری کے مستحق ہوں گے،اور اس لفظ میں کس طرح کاایساکوئی اشارہ نہیں پایا جاتا ہے جس سے کسی کو کسی پر ترجیح دی جاسکے۔

و من اوصی الور ثد فلان النج اور اگر ممی نے فلان کے وار تو آگر کمی نے فلان کے وار تو آگر کمی نے فلان النج اور اگر ممی نے فلان کی تو یہ وصیت ان سب میں مر دول کو عور تول سے دوگنا کے حساب سے دیا جائے گالاند لمدا نص علی النج کیونکہ اس موصی نے جب لفظ وار ثان کی تصر حک کی تواس سے اس موت ہے اس مسلم کی توضیح کی تواس سے اس میں ہوتی ہے رف اس مسلم کی توضیح اس طرح سے ہے دار تول میں جیسے مر دجو تے ہیں ولی ہی عور تیں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں اس نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ بھی فلال کے کنبہ والے مر دوعور تول کو شامل ہے مگر لفظ ور شرکا خیال رکھتے ہوئے، اور وارث ہونے میں مر دوعورت سب ہی مستحق وراثت ہوتے ہیں اور اس میں ایک عورت کے مقابلہ میں مر دو گازیادہ یا تاہے لیمن اگر مثلاً مر دکوچار ماتا ہے توعورت کو

دو ملتا ہے اس لئے اس مسئلہ میں بھی جس طرح سے وہ لفظ شائل ہے وہ اس ترجے کے ساتھ شائل ہے کہ وراثت کے قانون کے مطابق عور تھی اور مردسب شائل ہول کے۔

توضیح: - اگر کسی نے ولد فلال یا ورثہ فلال کہہ کر کسی کے لئے اپنے مال کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفضل دلائل

ومن اوصى لمواليه وله موال اعتقهم وموال اعتقوه فالوصية باطلة و قال الشافعي في بعض كتبه ان الوصية لهم جميعاً و ذكر في موضع اخرانه يوقف حتى تصالحواله ان الاسم يتناولهم لان كلامنهم يسمى مولى النعمة والاخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الاثبات بخلاف ما اذا حلف لا يكلم موالى فلان حيث يتناول الاعلى والاسفل لانه مقام النفي ولاتنا في فيه ويدخل في هذه الوصية من اعتقه في الصحة والمرض ولا يدخل مد بروه وامهات اولاده لان عتق هؤلاء بثبت بعد الموت والوصية تضاف الى حالة الموت فلا بد من تحقق الاسم قبله وعن ابي يوسف انهم يدخلون لان سبب الاستحقاق لازم و يدخل فيه عبد قال له مولا ه ان لم اضربك فانت حر لان العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق عجزه ولوكان له موال واولاد موالى موالى موالات يدخل فيها معتقوه واولادهم دون موالى المولاة وعن ابي يوسف انهم يدخلون ايضا والكل شركاء لان الاسم يتناولهم على السواء ومحمد يقول الجهة مختلفة في العتق الانعام و في الموالى عقد والكل شركاء لان الاسم يتناولهم على السواء ومحمد يقول الجهة مختلفة في العتق الانعام و في الموالى عقد الانزام والاحتماق لازم فكان الاسم له احق ولايدخل فيهم موالى الموالى لانهم موالى غيره حقيقة بخلاف الفظ لهم مجاز فيصوف اليه عند تعلن اعتبار الحقيقة ولو كان لله معتق واحد و موالى الموالى فالنصف لمعتقه والباقي للورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يدخل فيه موال اعتقهم ابنه اوابوه لانهم ليسوا بمواليه لا حقيقة ولا حجاز وانما يحرز ميرائهم بالعصوبة يخلاف معتق المعتق المعتق المعتق . ك . لانه ينسب اليه بالوواب.

ترجمہ:- اگر کسی نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی (ف-حالا نکہ موالی مولی کی جمع ہے،اور لفظ مولی اضداد میں سے ہے بعض یعنی جس طرح آزاد کئے ہوئے کو کہاجاتا ہے اس طرح سے آزاد کرنے والے کو بھی کہاجاتا ہے، مثلاً زید کسی وقت خالد کاغلام تھا بعد میں اس خالد نے اس زید کو آزاد کر دیا،اس میں خالد آتا ہو کر بھی مولی ہے اور زید خادم تواس مثال میں اگر زیدا کی وقت میں غلام ہوا تو دوسرے وقت میں کہ آقا بھی ہوگیاای طرح سے زید میں دونوں معنی جمع ہوگئے،ای لئے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جس نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی تواس میں بہی دونوں صور تیں جمع ہوسکتی ہیں یعنیاس موصی نے خود جن لوگوں کو آزاد کیایا جن لوگوں نے اپنے باپ سے میراث میں پایا تھااور سب نے بایا جن لوگوں نے پہلے اسے آزاد کیا تھا۔ (ف مثلاً اس موصی کو جار بیٹوں نے اپنے باپ سے میراث میں پایا تھااور سب نے بالا تفاق اسے آزاد کر دیا، تواس صورت میں کی ایک صورت لیخی آقایا غلام میں سے کسی ایک کے لئے بیٹی کوئی دلیل نہیں ملی بالا تفاق اسے آزاد کر دیا، تواس صورت میں کی ایک صورت کی توان میں سے کسی ایک کے لئے بیٹی کوئی دلیل نہیں ملی

فالوصیة باطلة النجاس لئے یہ وصیت ہی باطل ہوجائے گی، لینی اس وصیت پر عمل ممکن نہیں ہوگا، و قال الشافعی النجاورامام شافعی نے اپنی کی کتاب میں فرملیا ہے کہ یہ وصیت الیں دونوں قسموں کے لئے ہوگی (ف۔ کہا گیا ہے کہ امام زفر واحد کا بھی بہی تول ہے کہ مثلاً موصی کوچار آدمی آزاد کرنے والے ہیں ای طرح خوداس کے آزاد کے ہوئے بھی چار ہی آدمی ہیں تو اس وجہ دصیت کے مال کو آٹھ حصول میں تقسیم کردیا جائے گا، پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ مصنف کی اس عبارت میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ شاہد ان کی مرادیہ ہو کہ علاء شافعیہ کی بعض کتابوں میں امام شافعی کی تول اس طرح سے ہا گرچہ ظاہر عبارت یہ ہے کہ خودامام شافعی نے اپنی کسی تصنیف میں ایسا فرمایا ہے لیکن امام شافعی کی مشہور تصنیفیں پہلے ہی معنی کی تائید کرتی عبارت یہ ہے کہ خودامام شافعی کے فوابت کردہا ہے۔

و ذکو فی موضع انحو النے اور دوسرے موقع میں امام شافعیؒ نے بعض کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ وصیت کے اس مال کو روک کرر کھاجائے گااس وقت تک کے لئے کہ دونوں فریق ہی اس مسئلہ میں کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ (نب یعنی دونوں ہی فریق آپس میں صلح کرکے مال لینے آئیں کہ یہ مال ہم لوگوں کو دیدیا جائے کہ اس وصیت میں ہم سب کے لئے مشترک وصیت ہے،اوراب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ قول نہ کوراس وجہ سے ہے کہ امام شافعیؒ کے نزد یک ایک مشترک لفظ کوایک استعال میں اس کے دونوں معنی لیزاجا کڑنے۔

له ان الاسم یتناولهم المنجام شافئی کی دلیل ہے کہ لفظ مولی ان دونوں فریقوں یعنی آقااور غلام کوشائل ہے کیونکہ ان میں ہے ہر ایک کو مولی کہاجاتا ہے، اس طرح یہ لفظ ایساہوا جیسے کہ بھائیوں کالفظ ہے (ف۔ مثلاً کسی نے زید کے بھائیوں کے لئے وصیت کی حالا نکہ زید کے مختلف قتم کے بھائی ہیں ایک تو حقیق یعنی جن کی ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں اور دوسر ہے بھائی علاقی ہیں بعنی سب کے باپ توایک ہی ہوں مگر ان کی ہائیں ایک ہے زائد ہوں اور تیسر ہے بھائی اخیافی بعنی جن کی ماں مشتر کہ ہو مگر ان کے باپ مختلف ہوں ، اس طرح لفظ بھائی ان متیوں قسموں پر صادق آتا ہے ، اس لئے اس وصیت میں متیوں تسموں کے بھائی برابر کے شریک ہوں گے ، اور اس طرح کے معنی مراد لینے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس طرح مولی کا لفظ بھی آزاد

 ایسے ہوتے ہیں جوابتداء سے ہی مختلف معانی کے لئے وضع کئے جاتے ہیں جیسے لفظ عین کہ یہ آتکھ و چشمہ و آ فآب وغیر ہ معانی کے لئے شر وع سے مستعمل ہے ،اس لئے یہ الفاظ مشترک کہلائیں گے۔

فلا ینتظمها لفظ و احد المنح تواثبات کے موقع پس ایک بی لفظ ان دونوں کو شامل نہ ہوگا ( یعنی بیک وقت دونوں معانی مراد حمیں ہو سکتے ہیں ا مراد حمیں ہو سکتے ہیں (ف یعنی یہ لفظ مشتر ک جب استعال کیا جائے تو کیا استعال میں اس کے سارے معانی مراد ہو سکتے ہیں یا نہیں، توامام شافعی کے نزدیک ممکن ہے اور ہمارے نزدیک آگر چہ جملہ شبت ہو جس میں کوئی تھم ثابت کیا جائے توایک معنی سے سوازیادہ معانی بھی مراد لینا جائز ہے، اور ہمارے نزدیک آگر چہ جملہ شبت ہو جس میں کوئی تھم ثابت کیا جائے گا توایک معنی سے زیادہ معنی کامر اولینا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ بحث اصول الفظہ میں دلائل مفصلہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے یعنی مشترک کے معنی میں عموم نہیں ہو تا ہے۔

بعلاف ما اذا حلف المعاس كے بخلاف اگركسى نے يہ قتم كھائى كه فلال كے موالى سے كلام نہيں كروں كاتو يه كلام اس هخص كے آزاد كرنے والے اور خوداس كے آزاد كئے ہوئے سب كوشائل ہوگا۔ لا نه مقام النفى المنع كيونكه يه موقع كفى كاب (ف-اس لئے اگر كوئى بھى موئى موجود نہ ہو تو بھى كلام ہوجائے گا)۔

و لا تنافی فیہ النجاور نفی کی صورت میں دونوں قسموں کے ایک ساتھ مراد لینے میں کچھ منافات نہیں (ف۔ کیو کئہ اس صورت میں دونوں معنوں کو مراد لینے میں دونوں جع کرتالازم نہیں آتا ہے، اور مختلف بلکہ متضاد چیزوں کو بھی ایک کلمہ سے نفی کرنا ممکن ہے یہاں تک دنیا جہاں میں جتنی چیزیں ہیں اور آپس میں دہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں سب سے الوہیت کی کلمہ توحید سے نفی کی گئی ہے، پس اس سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ جو لفظ مشترک ہواس کے معانی میں سے ایک استعال میں ایک سے زیادہ اثبات کرنا نہیں ہوتا ہے جبکہ سارے معانی کی نفی کرنا ممکن ہے، اس لئے موالی سے کلام کرنے میں دونوں فریق سے نفی لازم نہیں آئی ہے، لہذا آزاد کرنے والوں یا آزاد کے ہوؤں میں سے کس سے بھی کلام کرنے سے حائث ہوجائے گا، اور موالی کو اپنے مال میں غلیفہ بنانا وصیت کے طور پر دونوں ختا فین اور مخالفین کو شامل نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے جب موصی کی اصل مر اد معلوم مال میں شاہ وجائے تک تھیل ممکن نبیں ہے، البتہ اگر موصی کی مراد معلوم ہو مثلاً موالی سے اس نے اپنے آزاد کردہ کو بتایا تب ان ہی کے لئے وصیت متعین ہوجائے گی۔

ویدخل فی هذه الموصیة النجاور آزاد کے ہوئے موالی کی نیت کرنے سے اس میں اس کے سارے آزاد کے ہوئے داخل ہوں گے خواہان کو اس نے اپنی تکدر سی کی حالت میں آزاد کیا ہویا بیاری کی حالت میں آزاد کیا ہوئے جب وصیت پر عمل کرنے یعنی موصی کی موت کے بعد سب آزاد ہو بچے ہیں) و لا یدخل مدبو وہ المنجاور اس وصیت میں موصی کی موت کے بعد سب آزاد ہو بچ ہیں) و لا یدخل مدبو وہ المنجاور اس وصیت میں موصی کی وہ باندیاں جو ام ولد ہو بچ ہیں اور اس کے وہ غلام جو مدبر وہ المنجاور اس وصیت میں موصی کی وہ باندیاں جو ام ولد ہو بچ ہیں اور اس کے وہ فلام جو مدبر وہ المنجاور اس وصیت میں دوخل ہو گا حالات کہ وصیت تو حالت موت کے وقت بی اس کے اس کی موت سے پہلے اس نام کا محقق ہو جانا ضروری ہے (ف۔ یعنی وصیت کا وہ بی محق ہو گاجو موصی کی موت کے وقت بی ایساغلام ہو جے آزاد کر دیا گیا ہو اور یہ بات اس وقت کے بعد پوری ہو کی ہوان سے پہلے بی اس کی آزاد کی ہوت کے بعد پوری ہو گا۔ سے پہلے بی اس کی آزاد کی موت کے بعد پوری ہوگا۔

وعن آبی یوسف الله اورانام ابو بوسف سے نوادر ش روایت ہے کہ موصی کی ام ولد اور مدبر بھی اس وصیت میں شامل اور اس کے حق دار ہوں گے ان کی آزادی کا سبب استحقاق لازم ہے (ف۔ لینی ام ولد کی آزادی ہونے کا سبب سے ہوا کہ خود موصی نے اس باندی کو اپنی محبت بھری گود میں رکھ کراس کو اپنے بچہ کی مال بننے کی عزت دی جس کی وجہ سے مال اور بچہ اور خود

اس میں ایک وسرے کے حصہ بدن ہوئے اور بیہ سبب ایک لازمی امر ہے، لہٰذاوہ باندی اگر چہ ایک حد تک فوری طورے آزاد ہو چی ہے، لیکن مکمل طورے دونوں میں علحدگ ہے بچانے کے لئے شریعت نے موصی کو یہ حق بھی دیدیا کہ وہ اپنی زندگی باتی رہنے تک پہلے کی طرح اس ہے رجوع نہیں کر سکتا ہے اس لئے زندگی بھر اس سے ہر قسم سے خدمت اور نفع اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو ورنہ وہ تو اس وقت آزادی کی مستحق ہے، اس وجہ سے وہ ام الولدیا مدبر کو فرو خت نہیں کر سکتا ہے، اس سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ الن لوگوں کے آزاد ہونے کا جو سبب ہے وہ لازمی ہے، اس لئے ایسے افراد پہلے سے بی آزادی کے مستحق ہوتے ہیں تو گویا موصی کی موت سے پہلے بی سے آزاد رہتے ہیں، اس لئے یہ بھی وصیت کا مال پانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ م۔ لیکن پہلا بی قول اضح ہے کہ یہ لوگ وصیت کے مستحق نہ ہوں گے کیونکہ ان کو مکمل اور حقیقی آزادی نہیں ہے، اسی بناء ہیں۔ م۔ لیکن پہلا بی قول اضح ہے کہ یہ لوگ وصیت کے مستحق نہ ہوں گے کیونکہ ان کو مکمل اور حقیقی آزادی نہیں ہے، اسی بناء ہیں۔ م۔ لیکن پہلا بی کھام بی کہاجا تا ہے۔ غ۔

و یدخل فید عبد النخ اور اس صورت میں ایساغلام داخل نہیں ہوگا جس کے بارے میں اس کے مولی نے ہیہ کہدیا ہو کہ اگر میں نے تم کو نہیں مارا تو تم آزاد ہو چر آخر دم تک اسے کہیں مارا اور مر گیا، اس دلیل سے کہ موصی کی موت سے پہھر دیر پہلے جب مار نے سے اس کی عاجزی ثابت ہوگئ تو غلام کی آزاد کی بھی ثابت ہوگئ (ف۔ کیو نکہ مار کوشر طیر معلق کر و بینے کے بعد جب مولی نے اسے نہیں مارا تب بھی وہ حائث نہ ہوگا یہا تک کہ مار نے سے اس کی عاجزی مکمل ثابت ہو جائے اور یہ عاجزی اس کی موت سے چند منٹ پہلے ہی ثابت ہو جائے گا بہتر اگر اور ہو جائے گا، اس طرح آخر کاراس غلام کا اپنے مولی کی موت سے پہلے آزاد ہو جائے گا، اس طرح آخر کاراس غلام کا اپنے مولی کی موت سے پہلے آزاد ہو جائے گا، تو ہو جائے گا، گا ہو ہو ہے گا لاہز ا آزاد کئے ہوئے غلاموں میں یہ ایک فرد بھی شامل ہو جائے گا، چر یہ معلوم ہو ناچا ہے کہ ایک قرر شت کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوااور اپنے پر انے کافرر شتہ داروں سے تعلقات ختم کر کے اس نو مسلم نے اس محص سے پورے تعلقات قائم کر گئے، جیسا کہ کتاب الموالات میں بالنفصیل گذر چکا ہے، اور اگر زید نے اپنے مولی الموالات کی وصیت کی توا ہے لیا گی، اور اگر اس نے اس طرح کہا کہ میر انہائی مال میر سے مولی کے لئے ہو، مگر اس زید کو آزاد کرنے والے موالی نہیں ہیں بلکہ صرف وہ موالی ہوں جن کو اس زید نے آزاد کیا ہے تو وہ موالی ہوں جن کو اس زید کے آزاد کی تابت ہو چکی موت سے پہلے ان کی آزاد ی مکسل طور پر آزاد کی ثابت ہو چکی موت سے پہلے ان کی آزاد کی محت کے مشتق ہوں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ زید کی موت سے پہلے ان کی آزاد کی مکسل طور پر آزاد کی ثابت ہو چکی میں۔

 و لا عناق لازم النے اور اجماق لازم ہے (ف۔ یعنی آزادی کا معاملہ لازم ہوجاتا ہے اس لئے ایک مرتبہ آزاد کرنے کے بعد مالک اپنی بات ہے رجوع نہیں کر سکتا ہے اس لئے دہ ہمیشہ کے لئے ہی آزاد ہوجاتا ہے، ای لئے مولی کا لفظ آزاد کئے ہوئے کے لئے اُخق اور اس موصی کا آزاد کیا ہوا مولی اور اس کا موالاتی مولی بھی موجود ہوتو اواس وصیت کا خواد کر اور کئے ہوئے موالی میں موالی کے موالی موجود ہوتو اواس کے موالی کے موالی موجود ہوت ازاد کیا ہوا مولی ہوگا) و لا بدخل فیصم النجاور آزاد کئے ہوئے موالی میں موالی کے موالی داخل نہ ہول گے (ف۔ یعنی مشل آزاد کیا ہوا ہوگی ہوگے وصیت کی اور اس زید کے آزاد کئے ہوئے کلوو بد صووجمن موجود ہوت اور ان لوگوں نے بھی اپنی آزاد کر دہ غلام وصیت میں ان کے ساتھ مستحق نہ ہول گے آڑاد کر دہ غلام وصیت میں ان کے ساتھ مستحق نہ ہول گے آگر چنان کی ولاء اس زید کو کمتی ہو )۔

لانہم موالی غیرہ النج اس لئے کہ یہ لوگ حقیقت میں موصی کے سوادوسر ہے کے آزاد کئے ہوئے ہیں (ف۔ کیونکہ موصی کی وصیت صرف اس کے آزاد کئے ہوئے مملوکوں کے لئے ہے) بعدلاف موالیہ و او لادھم النج بخلاف اس کے اس شخص کے جس کے لئے وصیت کی گئی لینی موصی کے موالی اور ان کی او لاد کے کہ بیہ سب اس موصی کی طرف اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے منسوب ہیں جوخود اس موصی کے فعل ہے پایا گیا ہے (ف۔ اگر چہ اس نے اولاد کو اپنے لفظ ہے آزاد نہیں کیا ہے لئین چو نکہ آل اولاد کی پیدائش کا ذرایعہ وہی لوگ ہیں لینی اس کے مال باپ جن کو اس موصی نے آزاد کیا ہے تو اس آزاد کرنے والے (معتی) کے آزاد کیا ہوئی ہے، پھریہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ موصی کے حقیق موالی بیان کی اولاد موجود ہول تو موالی کے آزاد کیا ہوئے وصیت کے مشتق نہ ہول گے)۔

و بحلاف ما اذا لم یکن النجاس کے بر خلاف جب موصی کے حقیقی موالی یاان کی اولاد موجود نہ ہوں (ف۔ تواس کی وصیت اس کے موالی کے موالی نے ہوں کو اس کے موالی نے آزاد کیا ہودہ مستحق ہوں گے) لان اللفظ لہم مجازا کخ اس کے موالی کے موالی کے موالی کے آزاد کئے ہوئے لوگوں کے لئے بطور مجاز ہے اس طرح ہے کہ وہ بھی موصی کے موالی کہلاتے ہیں، اس لئے جس صورت میں لفظ موالی کے حقیقی معنی کا اعتبار ممکن نہ ہوگا وہاں اس کے مجازی معنی مراد ہوں گے (ف۔ خواہ اس وجہ سے کہ موصی کی مراد بین ممکن نہ ہو، یااس وجہ سے کہ موصی کی مراد بہتر اور نیک سلوک کرنا ہے اس لئے جہال تک ممکن ہواس موصی کی مراد پوری کرنی چاہئے، پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ لفظ موالی جمعے ہو اور میراث کی طرح وصیت میں بھی جمعی کا عدد کم سے کم دوعد و ہو تا ہے)۔

ولو کان له معنق الخ اور اگر موصی کال پنا آزاد کیا ہوا صرف ایک ہی مملوک موجود ہواور اس کے آزاد کے ہوئے موالی کے بھی آزاد کئے ہوئے ہوں گر موجود ہول (ف۔جو مجاز أموصی کے موالی کہلاتے ہیں تو کیاا قارب کی وجیت کی طرح جو پچاو مامول کی مثال میں گذرا یہاں بھی نصف اس کے حقیقی مولی کو دیا جائے اور باتی اس کے مجازی موالی لینی موالی کے موالی کو دیا جائے گا؟ جو اب یہ ہے کہ نہیں دیا جائے گا۔ فالنصف لمعنقہ النہ بس و صیت میں سے نصف و صیت تو مولی حقیقی کو دی جائے گا اور باتی اس کے وار ثول کے لئے ہوگی (ف۔ کیونکہ ہمارے نہ ہب میں حقیقی مولی کے ساتھ موالی کے موالی کو جع نہیں کیا جاتا ہو باتی اس کے وار ثول کے لئے ہوگی (ف۔ کیونکہ ہمارے نہ ہب میں حقیقی مولی کے ساتھ موالی کے موالی کے موالی کے لئے کے کہنا معنی مراد لئے اور چونکہ حقیقی مولی موجود ہاس لئے مجازی معنی مراد لیا وصیت کی اور چونکہ حقیقی مولی موجود ہاس لئے مجازی معنی مراد لیا معنی مراد لیا اور چونکہ حقیقی مولی موجود ہاس لئے مجازی معنی مراد لیا معنوع ہوگا اور باقی کا کوئی بھی مستحق نہیں ہاس لئے وہ وصیت میں جاس لئے وہ وصیت بدل کر وار ثول کی میر اث رہ جائے گی )۔

و لا ید حل فیہ موالی المخاور اگر موالی کودینے کی کسی نے وصیت کی تواس میں ایسے موالی داخل نہیں ہو کتے ہیں جن کو اس موصی کے باپ یا بیٹے نے آزاد کیا ہو کیونکہ یہ لوگ هیقة یا مجازا کسی طرح سے بھی اس موصی کے موالی نہیں ہیں۔ (ف۔ لبند ااگر زید نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی حالا نکہ اس نے کسی کو بھی آزاد نہیں کیایا کیا تھا مگر وہ مرچکا ہے اور اس نے کوئی اولاد بھی نہیں جھوڑی اور نہ بی اس نے کسی کو آزاد کیا تھایا وہ بھی اولاد جھوڑے مرگیا، نیکن اس موصی کے باب یا بیٹے کے موالی موجود ہیں تو یہ لوگ اس وصیت میں ہے کسی بھی حصہ کے مستحق نہیں ہوں گے ،اگر کوئی یہ کہے کہ جب کہ زید نے کسی کو آزاد بی نہیں کیا تھا پھر بھی اس نے ایسا جملہ کہا تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مراوبی معلوم ہوتی ہے کہ میرے خاندان کے میرے باپ یا بیٹے کے جو بھی موالی ہیں وہ اس وصیت سے حصہ یائیں گے ،اس لئے مجاز آان کو بی اس کا حصہ ملنا بی چاہئے۔

تواُس گاجواب یہ ہوگا کہ اس جگہ وصیت کے کلام کے مطابق عمل بجالانا ہے، جبکہ یہاں پر وصیت کالفظ انہیے حقیقی معنی یا بجازی معنی پر جبکہ حقیقی معنی بالکل ناممکن ہو تب محمول ہوگا، لیکن اس صورت میں اس کلام کے حقیقی معنی ایسے بالکل نہیں ہیں ای طرح سے مجازی معنی بھی کچھ نہیں ہیں کیونکہ جن کواس کے باپ یا بیٹے نے آزاد کیاوہ مجاز آبھی اس موصی کے موالی نہیں ہیں، پس جب لفظ کے حقیقی ومجازی؟؟ایک بھی نہیں ہے۔

اس لئے وہ کلام ہی بالکل باطل اور لغو ہو گیا، پھر اگریہ کہاجائے کہ جب باپ یا بیٹے کے موالی سے کوئی بھی نہیں ہے توان کی میراث بھی نہیں ہے یا منقطع ہے، اس کی میراث بھی نہیں مائی چاہئے حالا نکہ میراث تو ملتی ہے اس لئے یہ کہنا باطل ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے یا منقطع ہے، اس کی مزید تفصیل اس طرح سے ہوگی کہ مثل زید کے باپ نے کلو کو آزاد کیا پھر باپ مرگیا اور زیداس کا وارث ہو یہ گی کہ مثل والد ہی مراث نہیں ہے تواس کلو کی میراث ای زید کو ملے گی، اس سے معلوم ہوا کہ باپ کے آزاد کے ہوئے کی میراث پالی الہٰذاانقطاع نہیں ہوا بلکہ اس نے باپ کے مولی کی میراث پائی، تواس کا جواب سے ہوگا کہ میراث کے پالینے سے یہ لازم میراث بیس مولی ہے)۔

وانعا بحوز میراثهم الحاوران مولاؤل کی میراث پانے کی وجہ عصبیت ہے۔ (ف۔ کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہم ہم بنے ہیں اندا کیا ہوا محض وارث کے بغیر مرگیا تواس کی میراث اس شخص کو ملتی ہے جس نے اسے آزاد کیا ہوا محض وارث کے بغیر مرگیا تواس کی میراث اس شخص کو ملتی ہے ہوں ان کو ملتی ہے ، اوراگر وہ آزاد کرنے وال بھی مرگیا تواس آزاد کرنے والے کے اعلی عصبہ کو بعنی عصبہ میں سے اوپر درجہ کے ہوں ان کو ملتی ہم اس کے فرید زیدہ رہ گیا توزید کواس کی میراث اس کے مرگیا اور صرف زید زیدہ رہ گیا توزید کواس کی میراث اس وجہ سے بی نہیں ملی کہ وہ زید کا مولی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی میراث تواس کے آزاد کرنے والے کے لئے یا آزاد کرنے والے کے عصبہ ہونے کی وجہ سے میراث پائی ہے۔

بحلاف معتق المبعض النج (الصواب معتق الممتنق ـ ک۔) بر خلاف اس مولی کے جس کو موضی کے مولی نے آزاد کیا ہو کیونکہ دہ تو ولاء کی بناء پر موصی کی طرف منسوب ہو تا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ، (یعنی موصی کے مولی کا مولی اگرچہ حقیقت میں موصی کا آزاد کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے آزاد کئے ہوئے کا آزاد کیا ہواہے، لیکن وہ مجازا موصی کا آزاد کیا ہوااس وجہ ہے کہلا تا ہے کہ موصی کواپنے آزاد کئے ہوئے کی ولاء ملتی ہے ، اور آزاد کئے ہوئے کواپنے آزاد کئے ہوئے کو ملتی ہے، اس لئے موصی کواس وجہ سے مولی کے مولی کی ولا ملتی ہے لہٰذادہ مجاز اُموصی کا مولی ہوا۔ (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

توضیح: باب، اگر کسی نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی تواس کا کیا تھم ہوگا، لفظ موالی کی شخصی ، البر کسی غلام شخصی ، البر کسی غلام کے بارے میں مولی نے یہ کہدیا ہو کہ اگر میں نے تم کو نہیں مارا تو تم آزاد ہو توابیا غلام بھی وصیت میں داخل ہوگایا نہیں، اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل

# باب الوصية بالسكنى والحدمة والثمرة بابر مائش وخدمت اور كيمل كى وصيت كابيان

قال و تجوز الوصية بخدمة عبده و سكنى داره سنين معلومة و تجوز بذلك ابدا لان المنافع يصح تمليكها في حالة الحيوة ببدل وغير بدل فكذا بعد الممات لحاجة كما في الاعيان و يكون محبوساً على ملكه في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملكه كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف و تجوز موقتا و مؤبداً كما في العارية فانها تمليك على اصلنا بخلاف الميراث لانه خلافة فيما يتملكه المورث و ذلك في عين تبقى والمنفعة عرض لا يبقى وكذا الوصية بغلة العبد والدار لانه بدل المنفعة فاخذ حكمها والمعنى يشملها.

معلوم ہونا جا ہے کہ ایسی جو بطور عین لیمی ظاہری شکل وصورت کے اعتبارے فی الحال تو موجو دنہ ہو مگر آئندہ کی وقت بھی وہ حاصل ہو سکتی ہو جیے کہ زید نے یہ کہا کہ میرے مر جانے کے بعد میرے اس باغ میں اس سال ہونتا اور جو پچھ بھی پھل آگے وہ میں نے بکر کے لئے وصیت کی بیا کہ میرکاس باغدی یا غلام کی فاد مت ایک سال تک کے لئے بکر کے کے وصیت کی تواس کے احکام ابھی بیان کئے جارہے ہیں۔ کے حق میں وصیت کی ہے یا میں رے اس مکان میں رہنے کا حق بمرک لئے وصیت کی تواس کے احکام ابھی بیان کئے جارہے ہیں۔ ترجمہ: - قدوریؒ نے فرایا ہے کہ ایسے غلام کی فدمت یا ہے گھر میں رہائش کا حق وقت معین یاسال معین کے لئے وصیت کرنا ہے کہ کرنا جائز ہے ، اور بھیشہ یعنی غیر معین مدت کے لئے بھی اس کی وصیت جائز ہے (ف۔ فی الحال سب سے پہلے یہ خاہم کا کھانا کپڑا الی وصیت ہوائز ہیں ، اس کے بعد اس سے خابت ہونے جزوی مسائل بیان کئے جائیں گے کہ مثلاً وصیت والے غلام کا کھانا کپڑا الی وصیت ہوائز ہیں ، اس کے بعد اس سے خابت ہونے کرنا ہے کہ کس کے ذمہ ہوگا اور وصیت والے مکان کی مر مت کون کرائے گا ، اور ان کی ذات ملکیت کس کے لئے ہوگی اور کیا وہ مخص اس غلام کو فرو ذت بھی کر سکتا یاس مکان کو گرا کر دوبارہ آباد کر سکتا ہے یا نہیں ، وغیرہ دوسر کیا تیں بھی ہیں ، ابند داس مصنف ؓ) نے خاب سے بہلے اصل سے شروع کیا کہ ایسی وصیت جائز ہے۔

لان المعنافع بصح المنع الى وليل يہ كہ منافع الى چزى جيں كہ مالك كى زندگى ہى جل ان منافع كاغير كومالك بنانا عوض كے ساتھ ہويا بغير عوض ہو ہر طرح سج ہوت تاہے ، جيسے عوض كے كرا پنامكان كى كوكرايد پر دينايا يون ہى مفت ميں يغير كى عوض كے دوسر ول كومالك بناد ينالازم آتا ہے ، وض كے دوسر ول كومالك بناد ينالازم آتا ہے ، وض كے دوسر ول كومالك بناد ينالازم آتا ہے ، وض كے دوسر ول كومالك بناد ينالازم آتا ہے ، وض كر حاس موصى كى طرف ہے اس كى الى موت كے بعد بھى ان منافع كامالك بناد ينا جائز ہے كوئك موصى في موت كے بعد نئيول كامين جوتا ہے جيماكہ اموال اعيان (اصل مال) كامين جوتا ہے اور جيماكہ موت كے بعد اس كى طرف اصل بال بى وصيت كر كو دينا جائز ہو وہ چيز الى منيس ہوتى ہے كو ظاہر اموجود موست كر كو دينا جائز ہے ۔ (ف يعن ہوتى ہوئے شرا اموجود اس كى طرف الله موت كے بازے بھى المرفود و موست كى خرور ہوتى جوتے شرا بعت في موسى ہو اور اس بى مختل كرتے ہوئے شرا بعت في موسى ہو وہ بيز الى منيل كرتے ہوئے شرا بعت في دوسى الله عالم موت كے داموال اعيان بيل وصيت جائز ہونے كے بازے بيل نفس سے بھى ثابت ہے كو نكہ بيہ موسى الله عالى بى خواست كى گئى ہے اگر اسے وہ مكان اس طرح نہ بل سك تو وہ اس اجرت بير بھى لينے اجر جيل حاصل كرسكے چنا نجي جس كے لئے وصيت كى گئى ہے اگر اسے وہ مكان اس طرح نہ بل سك تو وہ اس الم جوت ہوتا ہو ہو اتا ہو ہو اس كے لئے وصيت كى تركہ مال ميں اگر كى غير شخص كاحق متعلق نہ ہو تواس مال سے وار ثول كاحق متعلق ہو جاتا ہے ، پھر داس مال كے مالك بن چاتے ہیں۔

اوراس مئلہ میں مثلاً کسی کے لئے اپنے ایک مکان میں رہنے کی وصیت کی تواس مکان میں دوصور تیں ہو جاتی ہیں ایک ہید کہ مکان کے رقبہ میں کسی دوسر سے کاحق متعلق نہ ہو تو وہ مکان دار توں کی ملکیت ہو جاتی چاہئے، جسکی دجہ سے ان او گوں کو اس بات کا پوراحق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس طرح بھی چاہے اس میں تصرف کرلے پہانتک کہ اسے خرید و فرو فت وغیرہ بھی کرسکے، دوسر سے یہ کہ مکان کے منافع سے موصی لہ کے رہائش کاحق متعلق ہو تو وارث کو ای مکان میں کسی قتم کا تصرف نہیں کرناچاہے، ای لئے ہم نے دونوں صور توں کو اپنی اپنی حدیر رکھا چنانچہ مصنف نے فرمایا ہے، ویکون ؟؟ علی ملکھ المنے اور وہ مکان یا غلام اپنے منافع کے بارے میں خود موصی کی ملکیت بیں باتی رہے گا (اگرچہ اپنے رقبہ کے اعتبار سے وہ وہ ار ثوں کا ہو جائے) اس طرح سے اس موصی لہ کوخود موصی ہی کی ملکیت سے منافع کی ملکیت حاصل ہوگی (ف۔ اس بناء پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کا قراب اس موصی کو ملے گا، اور دار ثوں کی ملکیت سے موصی لہ کو منافع حاصل کرنے کا حیان لازم نہیں ہوگا ای وجہ سے موصی ہی کو اس کا ثواب ملے گا جس سے وار ثوں کی ملکیت سے موصی لہ کو منافع حاصل کرنے کا احیان لازم نہیں ہوگا ای وجہ سے موصی ہی کو اس کا ثواب ملے گا جس سے وار ثوں کی ملکیت سے بھی تعلق نہ ہوگا)۔

و نعجوز موقعا ومؤیدا النجاوریه وصیت خواه مخصوص اور معین وقت کے لئے ہویا بمیشہ کے لئے ہو ہر صورت میں عاریت بردے عاریت بردینے کی طرح جائز ہے۔(ف۔ کیونکہ دینے دینے والے کی اصل غرض اور اس کی اصل حاجب ثواب پانے سے ہے اور یہ ثابت کرناہے کہ ایساکر ناجائز ہے،اور محدود وقت کے لئے مالک بنانے کی نظیر عاریت ہے، کہ عاریت میں محدود وقت تک کے لئے ہونا بغیر اختلاف جائز اور مختار ہے اور وصیت عاریت کی نظیر ہے۔

فاتنھا تملیك النج اس لئے كہ ہمارے اصول کے مطابق منافع کے مالک بنانے كانام ہى عاریت ہے۔ (ف۔اگر چہ امام شافع کے نزدیک منافع مباح ہوتے ہیں، ان فقہاء کے اختلاف كا فائدہ عاریت کے بیان بی گذر چكاہے، اس جگہ بیان كرنے كا مقصود صرف بے ہے كہ جے منافع كے لئے وصیت مطلق قائم مقامی کے معنی ہیں نہیں ہے بلکہ صرف ان منافع كامالك بنادینا ہوتا ہے اور عاریت كے معنی بھی بہی ہوتے ہیں توجیعے كہ عاریت كی اجازت ایک محدود وقت تک کے لئے ہوتی ہے اس طرح سے بدوصیت بھی محدود وقت تک کے لئے ہوتی ہے اس طرح سے بدوصیت بھی محدود وقت کے لئے جائز ہوتی ہے، ادر ہمیشہ کے لئے دصیت کے جائز ہونے میں توكوئی وئی ہی نہیں ہے، الحاصل ہم

نے تملیک کے طور پر وصیت کو سیح مان لیاہے۔

### فائده

اس جگہ ترجمہ کی ابتداء میں عبارت اس طرح ہے کہ "قائم مقام ہر ایسی چیز میں ہے جو مورث کی ملکیت میں حاصل ہواس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مثلاً زید نے ایک ایسا غلام خریدا جس میں خیار شرط رکھا پھر زید مرگیا اور خیار شرط باطل ہوگیا تو یہ غلام بھی ترکہ میں میراث ہوگا کیونکہ اس کے مرتے ہی اس میں مورث کی ملکیت حاصل ہوگئی، ای لئے مصنف ؓ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ میر اث ایسے مال میں نہایت ہے جو مورث کی ملکیت ہو، الحاصل یہ بات ثابت ہوگئی کہ مکان کی رہائش اور غلام کی خدمت کی وصیت جو کہ متعین دنوں کے لئے ہوہر طرح جائز ہے۔ غلام کی خدمت کی وصیت بھی جائز ہے، مثلاً کسی نے کہا کہ میرے وسید المحاصل شدہ رقم ابن دونوں چیز ول اس غلام یا مکان کی اجرت اور کرایہ فلاں زید کو دیدیا جائے ، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس سے حاصل شدہ رقم ابن دونوں چیز ول اس غلام یا مکان کی اجرت اور کرایہ فلاں زید کو دیدیا جائے ، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس سے حاصل شدہ رقم ابن دونوں چیز ول

اس غلام یا مکان فی اجرت اور کرایہ فلال زید کو دیدیا جائے ، انو یہ جسی جائز ہے کیونلہ اس سے حاکمیں شدہ رہم ان دونوں چیز دل کے منافع کا عوض ہے اس لئے اس اجرت کو ان کے منافع کا حکم دیا گیا۔ (ف۔ کہ جیسے وصیت کے طور پر منافع کا کسی کو مالک بنانا جائز ہے دیسے ہی منافع کا جو عوض ہواس کا بھی کسی کو مالک بنانا جائز ہے )۔

والمعنی بشملهما المنج بیان کردہ معنی ان دونوں میں پائے جاتے ہیں، لینی جو وجہ جائز کرنے والی اس منافع اور پیداوار دونوں کو شامل ہے، لینی جائز کرنے کی وجہ تو ہہ ہے کہ اپنی آخری زندگی میں اپنی عاقبت درست کرنے کے لئے پچھ صد قات و خیر ات کرنا چاہتا ہے اس لئے دہ الی وصیت کرنے کا مختاج ہوجاتا ہے اس لئے وہ دوسر بے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے بھی صرف کسی چیز کے منافع کی وصیت کرتا ہے چنانچہ جائز قراد دیدی گئی، اس طرح بھی منافع کی اجرت اور پیدادار کی وصیت بھی جائز قرار دی گئی، اس طرح کے دلائل ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کسی نے اپنے غلام کی خدمت کی یا بنے مکان میں رہائش کی یاغلام کی کمائی کی یامکان سے حاصل مونے ابی کھی کی زید کو دینے کی وصیت کی تو یہ وصیت جائز ہوگی۔

توضیح: - غلام کی خدمت یا گھر میں رہائش یا کسی چیز کے منافع کی وصیت صحیح ہے یا نہیں، وصیت وقت مقررہ کے لئے ہوتی ہے یا ہمیشہ کے لئے،اس کی غرض کیا ہوتی ہے،اس کے نواب کا مستحق کون ہو تاہے، موصی لہ کے مرجانے کے بعد بھی اس وصیت کا حکم

# بجدید باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، سارے مسائل مفصل بیان کرنے کے بعد تھم، اقوال ائمہ

قال فان خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم اليه ليخدمه لان حق الموصى له في الثلث لا تزاحمه الورثة وان كان لامال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما لان حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية في العين ولا تمكن قسمة العبد جزاء لانه لا يتجزى فصرنا الى المهاياة ايفاء للحقين بخلاف الوصية بسكني الدار اذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار ثلاثا للانتفاع لانه يمكن القسمة بالاجزاء وهو اعدل للتسويةبينهما زماناً و ذاتاً و في المهاياة تقديم احدهما زمانا ولو اقتسموا الدار مهاياة من حيث الزمان تجوز ايضاً لان الحق لهم الا ان الاول وهو الاعدل اولى وليس للورثة ان يبيعوا ما في ايديهم من ثلثي الدار و عن ابي يوسف ان لهم ذلك لانه خالص ملكهم وجه الظاهر ان حق الموصى له ثابت في سكني جميع الدار باله ظهر للميت مال احر و تحرج الدار من الثلث وكذا له حق المزاحمة فيما في ايديهم اذا حرب ما في يده والبيع يتضمن ابطال ذلك فمنعوا عنه .

ترجمہ: - قدوریؓ نے کہاہے کہ موصی کی وصیت کے بعد دیکھا جائے کہ موصی کے تہائی تر کہ ہے اس کاغلام پورانکل آتا ہے پازیادہ ہونے کی صورت میں دار تول نے اس کی اجازت دیدی (یا نہیں نکلتا ہے یادار تول نے اجازت نہیں دی)اگر اس نے اتنا زیادہ ال مچھوڑا ہوکہ صرف تہائی ترکہ میں بی غلام آجاتا ہے توبسلیم الیہ لیخدمہ النج توجس کو دینے کے لئے موصی نے کہا ہو (موصی لہ) تووہ غلام اس کے حوالہ کر دیا جائے گا تا کہ وہ غلام اس شخص کی خدمت کر تارہے ، کیونکہ اس موصی لہ کا حق صرف تہائی ترکہ ہی میں ہے اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کا اسے حق نہیں ہے جبکہ زیادہ ہونے کی صورت میں ورثداس کی مخالفت نہیں کرتے ہوں(ف۔یاس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب موصی لہ کاحق تہائی کے اندر ہو یعنی تہائی تک ہی ہو توورشہ ایسی وصیت کے مخالف نہیں ہوتے ہیں کیو نکہ خود میت کواپئی تہائی میں وصیت کرنے یا کچھ اور خرج کرنے میں پوراامختیار ہو تاہے،ای طرح ے اگر وہ وصیت تہائی ہے زیادہ کی ہولیکن وار ٹوک نے خوشی ہے اس کی بھی اجازت دیدی تب بھی موصی لہ کویہ غلام دیدیا جائے تاکہ اس کی خدمت کر تارہے)۔

وان کان لا مال له النجاس غلام کے علاوہ دوسر اکوئی اور مال اس میت کانہ ہو (ف۔ جبکہ اس غلام میں بھی دو تہائی حصہ دار تول کاہی حق نکلیا ہو اور صرف ایک تہائی حصہ میں اس میت کی وصیت کا اثر ہو سکتا ہو یعنی وصیت جائز ہو تی ہواگر چہ غلام کی ذات ہر حال میں تمام دار ثول کی ملکیت ہو۔ (خدم الورثة الخ موصی کے پاس صرف ایک غلام کے علاوہ دوسر اکوئی مال نہ ہو تو وہ غلام دودن موصی کے وار ثوں کی خدمت کرتارہے گااورا یک دن موصی لہ کی خدمت کرے گا، کیونکہ موصی لہ کاحق صرف ایک تہائی میں ہے ( یعنی اس جگیہ غلام کی تہائی ہے )اور باقی دو تہائی وار ثول کا حق ہے، جیسا کہ کسی معین چیز کی وصیت میں ہوتا ہے، مگر اس جگہ اس غلام کو جسمانی اعتبار سے مکڑے نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے اجزاءاس طرح کے نہیں ہوتے ہیں،اس لئے ہم نے یہاں پر مہایا آگا طریقہ اختیار کیا (لیتن منافع کے حصول کواس کے شرکاء کے در میان دنوں کے اعتبار سے کیا ہے ) تاکہ دونوں فریقول کے حقوق انچھی طرح ہے اداہو تے۔ رہیں (ف- بینی موصی لداینے تہائی حصہ کاحق خدمت ایک دن دصول کر لے اور ور ثد باقی دو حصول کے دودن تک خدمت لیں اور یہ بات غلام میں اس وجہ ہے کہ وہ خود تقلیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ببحلاف الموصية النحاس كے ہر خلاف اگر مكان ميں ر ہائش كى وصيت كى ہو اور اس مكان كے علاوہ تر كه ميں كيچھ بھى نه ہو تو اس مکان ہی کو تین حصول میں تقسیم کر کے ایک حصہ اس موصی لہ کو مشتقلاً رہنے کو دیا جائے گااور باقی دو جھے وار توں کو دیدئے جائیں گے، اس طرح سے دونوں فریق اس مکان ہے بیک وقت نفع حاصل کرتے رہیں گے اور اجزاء کے اعتبار ہے اس کو تقسیم کرنا ممکن بھی ہے لہذا یہ طریقہ مہایاۃ کے طریقہ سے زیادہ بہتر اور انصاف کے مناسب ہوگا، کیونکہ اس طرح سے زمانہ اور ذات دونوں اعتبار سے مساوات ہو جائے گی۔ (ف۔ یعنی ایک ہی چیز بعنی گھرسے موصی لہ اور ورثہ دونوں ہی نفع حاصل کرتے ہیں ای طرح سے دونوں بیک وقت نفع اٹھانا ممکن ہو جاتا ہے، کسی کو کسی پر برتری مبیل ہوتی ہے) و فی المھایاۃ تقدیم المخاور مہایات دونوں فریق کے لئے ایک مرت متعین کر دینے کی صورت) ہیں کسی ایک فریق کو مقدم کرنا لازم آتا ہے۔ (ف۔ یعنی دونوں فریق کے در میان باری مقرر کرنے میں خواہ درشہ کو پہلے رہنے دیا جائے یا ہو صی لہ کو پہلے رہنے دیا جائے اگر چہ قرعہ کے در نوں فریق کے در میان باری مقرر کرنے میں خواہ درشہ کو پہلے رہنے دیا جائے یا ہو صی لہ کو پہلے رہنے دیا جائے اگر چہ قرعہ کے ذریعہ بی مقدم کیا جارہا ہو اس میں جس فریق کو پہلے موقع کے گاہ ہو شوش رہے گا اور دوسر افریق باہر جیشا انظار کرتا رہے گا، ای طرح جب تک دوسرے فریق کو رہنے دیا جائے گا پہلا فریق تنہا منتظر رہے گا، تقسیم کا یہ تھم اس وقت ہے کہ فریقین میں کسی بات کی بات طے نہ ہوئی ہو)۔

ولو افتسموا اللداد مھایاۃ المنج اور اگر موصی اور وار تول نے زمانہ کے حساب سے مکان میں باری باری کے اعتبار سے بڑارہ کیا تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس جگہ سے نفخ اٹھانے کاحق صرف ان ہی دو فریقوں کو ہے، لیکن اس صورت کے مقابلہ میں پہلی صورت ہی زیادہ اور آسان ہے، ولیس للور ثقہ ان یبیعوا النج اور ظاہر الروایۃ کے مطابق وار تول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دو تہائی مکان جوان وار تول کے قضہ میں ہواہے وہ فرو خت کر سکیس (یہی قول امام مالک و شافع گا ہے ہے۔) اور امام ابو یوسف سے نوادر کی روایت میں ہے کہ وار تول کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کیونکہ اس مکان کا اتنا حصہ خاص ان ہی کی ملکیت میں ہے۔ ف۔ اور باتی تبائی حصہ کی زمین پر آگر چہ وار تول ہی کی ملکیت ہے لیکن اس میں رکھا گر اس سے نفع حاصل کرنے کاحق موصی لہ کو دیا، الحاصل اس مکان میں ایک تبائی حصہ کے علاوہ باتی مکان بلا شبہ وار تول کی ایسی خالص ملکیت ہے جس میں کسی بھی دوسرے شخص کا کوئی وی نسامنقول کی ایسی ہوتا ہے، اس مکان میں ایسی اور امام احمد سے بھی بھی قول نصامنقول کی ایسی ہوتا ہے، اس مالک و تاہے اس مکان میں ایسی کھی ہوں قول نصامنقول ہی ایسی ہوتا ہے، اس کے وہ لوگ اسے حصہ کوا پی پیند کے مطابق فروخت کر سکتے ہیں، اور امام احمد سے بھی بھی قول نصامنقول ہیں۔ ک

وجہ الظاهر ان حق المعوصى له المع اور ظاہر الرواية كى دجہ يہ كہ موصى لہ كواس پورے مكان ميں رہائش كا حق اس طرح سے قابت ہے كہ ميت كا دوسرے مال ظاہر ہوجائے جس كى وجہ سے اس ظاہر ہونے والے مال كى ماليت اتن ہوجائے كہ وہ بوائى كا فاہر ہونے والے الى كى ماليت اتن ہوجائے كہ وہ مطالبہ كا حق اس وقت بھى فى ہوجائے ، اى طرح اس موصى لہ كووار ثول كى مقبوضہ زين ميں مقابلہ كرنے اور اس ميں سے مطالبہ كا حق اس وقت بھى فى سكتاہ موصى كا مقبوضہ حصد و بران اور ثوث چھوك كا شكار ہوجائے ، اور ورث كى طرف سے اس مكان كو فرو فت كرنے كے حكم ميں ہوجائے گا، اى وجہ سے وار ثول كو اس كو اس كے فرو فت كرنے من عاصل ہے منعى اس كى وجہ سے اس حق كو ختم كرنے كے حكم ميں ہوجائے گا، اى وجہ سے وار ثول كو اس كو فرو فت كرنے سے منع كيا گيا ہے ۔ (ف اس كى وفراحت اس طرح ہے ہوئى ہے كہ موضى لہ كو اس مكان بيں موصى كی طرف سے رہائش كا پورا گيا كيا ہو اس كى اس كى مر مت لازم نہيں ہے كيو نكہ اس مختم كو اس زمين يا مكان كى ملكيت بھى بھى نہيں سلام كى بيں كيا ہوائى كو اس مكان كا بوارہ اس طرح ہے كر ليا كہ وہ اس مكان كے علاوہ دوسر كى كوئى ماليت تركہ بيں نہيں ہے اس كے اس موصى لہ كو اس مكان كا بوارہ كوئى موسہ بر رہائش كے لئے قبضہ و بيا ہو اس كان كا بوارہ اس كو كى بيں كيا جا سام كان كو اس مكان كے تبائى جمد بر رہائش كے لئے قبضہ كى اس كو اس مكان سے ساتھ اس مكان سے منا كر اس كان بيا سے بھى ياد ركھنے كى ہے كہ يہ موصى لہ اس مكان بيا تك بھى ياد ركھنے كى ہم كى بي موسى لہ اس مكان بين ہو سے كى بھى طرف ہے ہواس كوا كيا كور وہ حصہ جو وار ثول كے باس ہو گا، اب اگر وار ثول كور ہو ہو ہو ہو ہو تا كہ وہ وار تول كور ہو كور خوات كور موسى لہ كواسى حصى لہ كواسى حسل ہو گا، اب اگر وار ثول كور ہو ہو تا كہ وہ وار تول كور ہو تا كہ وہ وار تول كور ہو ہو تاكہ وار تول كور ہو تاكہ وار تول كور ہو تا كہ وہ وار تول كور ہو تا كہ وہ وار تول كور كور تول كور ہو تا كہ وہ وار تول كور كور تول كور كور تول كور ہو تا كہ وہ وار تول كور كور تول كور كور تول كور تول كور تول كور تول كور كور تول كور تول كور كور تول كور كور تول كور تول كور تول كور كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تول كور تو

اپنا حصہ نے دیں تواس صورت میں ای موصی لہ کااس گھر میں رہنے کا حق ختم ہو جائے گا اس لئے کسی کو کسی ایسے کام کی اجازت خبیں دی جاستے ہے جس سے غیر کا حق ختم ہو تا ہو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موصی نے تواس موصی لہ کو پورے مکان میں بی رہنے کی وصیت کی تصیاس کے اس پورے مکان میں نظام کرنے کا حق صرف ای موصی لہ کو حاصل ہوا تھا اور دار ثین اس سے خارج سے مگر جب موصی کا اتفا ہل معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی تہائی ہیں یہ مکان پیاجا تا اس لئے دار تول کو اس مکان کی دو تہائی ہیں د خل دے کر اس پر قبضہ حاصل کرنے کا موقع مل گیا، اس کے علاوہ اس میں اس بات کا بھی اخمال رہتا ہے کہ اس موصی کی پچھ رفن دے کر اس پر قبضہ حاصل کرنے کا موقع مل گیا، اس کے علاوہ اس میں اس بات کا بھی اخمال رہتا ہے کہ اس موصی کی پچھ رفت کے دار شین اس مکان ہو جائے ، جس کے مقد میں میں ہو جائے ، جس کے تنجہ میں میت کے دار شین اس مکان سے کنارہ کش ہو جائیں اور پورامکان اس موصی لہ کے حصہ میں آ جائے اور وہ پورے مکان سے نفع حاصل کرنے کا اختیار اس موصی کو صرف اس کی فرو خت کی اجازت دیے ماصل کرنے کا اختیار اس موصی کو صرف اس کی نہ کی تھی جانا چاہئے کہ وصیت کے مال سے نفع حاصل کرنے کا اختیار اس موصی کو صرف اس کی نہ گی تک کا بریتا ہے ۔

توضیح: -اگر موصی نے کسی کواپناغلام خدمت کے لئے دینے کی وصیت کی، اگر وصیت کے غلام کے علاوہ اس موصی کے پاس دوسر امال نہ ہو، اگر موصی نے اپنامکان کسی کور ہائش کے لئے دینے کی وصیت کی، مگر اس مکان کے علاوہ ترکہ کچھ بھی نہ ہو، اگر موصی لہ اور وار توں نے مکان کی وصیت کی صورت میں باری باری سے گھر میں رہنا شر وع کر دیا، کیا ور ثہ کو یہ حق ہوتا ہے کہ ایسے گھر کو فروخت کر دیں جس میں رہائش کی اجازت کسی کودی گئی ہو، مسائل کی پوری تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال فان كان مات الموصى له عادالى الورثة لان الموصى اوجب الحق للموصى له يستوفى المنافع على حكم ملكه فلو انتقل الى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ذلك الموصى من غير مرضاته و ذلك لا يجوز ولومات الموصى له في حيوة الموصى بطلت لان ايجابها تعلق بالموت على ما بيناه من قبل ولو اوصى بغلة عبده او داره فاستخدمه بنفسه او سكنها بنفسه قبل يجوز ذلك لان قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود والاصح انه لا يجوز لان الغلة دراهم او دنائير و قد وجبت الوصية بها و هذا استيفاء المنافع وهما متغايران و متفاوتان في حق الورثة فانه لو ظهر دين يمكنهم اداؤه من الغلة بالاسترد ادمنه بعد استيفائها بعينها و ليس للموصى له بالخدمة والسكنى ان يواجر العبد او الدار و قال الشافعي له المنافع بعد استيفائها بعينها و ليس للموصى له بالخدمة والسكنى ان يواجر العبد او الدار و قال الشافعي له لانها ابادحة على اصله وليس بتمليك ولنا ان الوصية تمليك بغير بدل مضاف الى ما بعد المموت فلا يملك لانها ابادحة على اصله وليس بتمليك ولنا ان الوصية تمليك بغير بدل مضاف الى ما بعد المموت فلا يملك الانها تمليك ببدل اعتبارا بالاعارة فانها تمليك بغير بدل في حالة الحيوة على اصلنا و لا يملك المستعير الاجارة والاكثر بالاقل والوصية تبرع غير لازم الا ان الرجوع للمتبرع لا لغيره والمتبرع بعد الموت لا يملك الوضعف فلهذا انقطع اما هو في وضعه فغير لازم لان المنفعة ليست بمال على اصلنا و في تمليكها بالمال احداث صفة فلهذا انقطع اما هو في وضعه فغير لازم لان المنفعة ليست بمال على اصلنا و في تمليكها بالمال احداث صفة الماليه فيها تحقيقاً للسماواة في عقد المعاوضة فانما تثبت هذه الولاة لمن يملكها تبعاً لملك الرقبة اولمن الماليه فيها تحقيقاً للسماواة في عقد المعاوضة فانما تثبت هذه الولاة لمن يملكها تبعاً لملك الرقبة اولمن

يملكها بعقد المعاوضة حتى يكون مملكاً لها بالصفة التي تملكها امما اذا تملكها مقصودة بغيرعوض ثم ملكها بعوض كان مملكا اكثر مما تملكه معنى وهذا لا يجوز.

ترجمہ: - قدور کِنَّ نے فرمایا ہے کہ اگر موصی لہ مرگیا یعنی موصی کے مرجانے کے بعد تواس مکان کی ملکیت ازخوداس کے دار توں کی طرف لوٹ آئے گی (اس لئے اس موصی لہ کے کسی بھی دارث کو مکان سے فائدہ حاصل کرنے کا حق نہ ہوگا) کیونکہ موصی نے اس موصی لہ کو صرف دہ میری ملکیت میں رہتے ہوئے فائدہ اضاف (نب النب کو صرف دہ میری ملکیت میں رہتے ہوئے فائدہ اضاف (نب النب اگر رہائش کا حق موصی لہ ہے اس کے اضاف (نب النب اگر رہائش کا حق موصی لہ ہے اس کے وار توں کو کسی متم کی محمد کی اس مکان سے نفع حاصل کرے) تو موصی لہ کا دار شاز ملح کا سے وار توں کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر بی مستق ہو جائے حالا نکہ یہ بات جائز نہیں ہے ۔ نب کیونکہ موصی کی طرف سے اس کی رضامندی نہیں یائی گئی ہے۔

ولو مات الموضى له النعاوراگر موصى كى زندگى بى بيس موصى له مرجائے تواس كے نام كى دميت باطل ہوجائے گ، كيونكيه اس دصيت كالازم ہونا تو موصى كى موت پر موقوف تھا، جيباكہ ہم پہلے بيان كريچكے ہيں۔ ولو اوصى بغلة عبدہ النع اوراگر كسى نے اپنے غلام كى آمد فى يااپنے مكان كے كرايه زيد كے لئے وصيت كى تھى پھر زيد نے خوداس غلام سے اپنى خدمت لى يا خوداس مكان ميں رہنے نگا۔ (ف۔ اوراس كے حتيجہ ميں اجرت اور كرايه وصول مہيں ہوا توكيا يہ جائز ہوگا؟ توجواب يہ ہے كہ اس ميں اختلافى دوا قوال ہيں۔

قبل یہ جوز دلک النے تو بعض مشائخ (مثلاً شخ ابو بکرالا سکاف) نے فربایا ہے کہ یہ صورت جائز ہے کیونکہ اصل مقصود لینی پوراپورانقی حاصل کرنے میں منافع کی قبت بھی عین منافع کے مثل ہوتی ہے)والا صح انہ لا یہ جوز النے اور قول اصح یہ ہے کہ موصی لہ کے لئے منافع استعال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام یا مکان کی آبد نی در ہم و دینار کے عظم میں ہوتی ہے اور انہیں کی وصیت ہوئی ہے، اور موصی لہ نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ منافع ہیں، جبکہ در ہم و دینار میں اور منافع میں ان کے در میان مغائزت ہے، اور وار تول کے حق میں بھی فرق ہے (ف۔ پس وصیت میں تغائز اور اختلاف ہو جانا تو ظاہر ہے، اس لئے کہ در ہم و دینار واجب ہوئے اور موصی لہ نے منافع پائے ہیں، اس لئے عین وصیت ہیں تغائز اور اختلاف ہو جانا تو ظاہر ہے، اس لئے کہ در ہم و دینار واجب ہو ہوئا ور وار تول کے حق میں فرق ہو تا اس طرح ہوئے اور موصی لہ نے منافع پائے ہوئے ہوئے اس طرح نہ کو میں ہوئی، اور وار تول کے حق میں میت کے ترکہ ہوئے ہوئے بائی اقر ض اور اگر واجب ہو تا ہے پھر قرض کی اور انگی کے بعد جو بچھ بچھ سے اس طرح نہ کورہ مسئلہ کے بعد جو بچھ بچھ سے اس طرح نہ کورہ مسئلہ کے بعد جو بچھ بچھ سے اس طرح نہ کورہ مسئلہ ہے وار تول نے ترکہ لے لیااور موصی لہ نے غلام یا مکان کو اجرت یا کرا ہے پر تبین دیا بلکہ خد مت یار ہائش کا نفع حاصل کیا اس سے فرق ہے، اس طرح نہ کے لئے ہوئے میں یہ وار تول نے ترکہ ہے منافع موصی لہ کے لئے ہوئے حل تا ہوئے میان کی صورت میں فرق ہے۔

فانه او ظهو دین النح کیونکداگر میت پر قرضہ ظاہر ہوا (ف۔ یعنی دار ثوب اور موصی لہ کے نصر ف کے بعد مثانا دوبر س
کے بعد کی نے میت پر قرضہ کادعوی کیاادر گواہوں سے ثابت بھی کردیا جس کی دجہ سے جن دار ثوب نے ترکہ لے لیا ہے ان پر
یہ لازم آیا ہے کہ اس قرضہ کو مجموعہ ترکہ سے آداکر دیں توان کو موصی لہ اس فعل سے نقصان لازم ہوگا، کیونکہ موصی لہ کا جرت اور کرایہ ماناس جگہ مفید تھا کہ یمکنہ ہم اداؤہ من المغلة النح موصی لہ سے اجرت اور کرایہ کار وہیہ واپس لے کراس
سے اس قرضہ کو اداکر شکتے اور موصی لہ نے جو معینہ منافع حاصل کر لئے ان کو داپس لینا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے اسے اداکر تا
محال ہے (ف۔ پس نہ کورہ دونوں وجوں سے بہی بات میج ثابت ہوئی کہ موصی لہ کو غلام اور مکان کا کرایہ طے گا لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ غلام سے خدمت لے یا مکان سے دہائش حاصل کرنے، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس کے بر عکس جائز ہے،

بعنی موصی نے مثلازید کے لئے اپنے غلام کی خدمت یا مکان کی رہائش کی وصیت کی تو کیا وہ خدمت اور رہائش کی بجائے ان کو کر ایر پر دے سکتا ہے کیونکہ اس میں وہ نقصان نظر نہیں آتا ہے جو اس کے بر عکس میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو مفید ہی نظر نہیں آتا ہے، اس کاجواب یہ دیا ہے کہ لیس کلموصی لہ المنح ہارے نزدیک جس موصی لہ کے لئے غلام کی خدمت یا مکان میں رہائش کی وصیت کی گئی ہواسے اس بات کا اختیار نہیں ہو تاہے کہ دہ اس غلام کواجارہ پریامکان کو کرایہ پر دے۔

و قال الشافعی الن اورانام شافی نے فرمایا ہے کہ جس موصی لہ کو کی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہوا سے

اس بات کا بھی اختیار ہو تاہے کہ وہ اسے کر ایہ پر لگادے ، کیونکہ وہ موصی لہ و حیت کی وجہ سے اس غلام یا مکان سے منفعہ حاصل

کرنے کا الک بنادیا گیا ہے ، اس لئے اس موصی لہ کو اس بات کا بھی اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ مخض اس کو دوسر سے مخض کی ملکیت میں

دیدے خواہ وہ بچھ بھی عوض لے کر ہو (جیسے کہ اجارہ او بر کر ایہ پر دینے میں ہوتا ہے ) یا کسی عوض کے بغیر ہی جیسے کہ عاریت پر

دینے میں ہوتا ہے ، اس لئے کہ امام شافع کے تردیک منافع اعیان کے مثل ہوتے ہیں۔ (ف یہ بھی ورم دوینار کی طرح یا مکان و

غلام کے منافع بھی موجود ات عینیہ ہیں، جیسا کہ اس کا بیان اجارات میں گذر چکا ہے ، اگریہ کہا جائے کہ جب امام اشافی کے

خرادیک منافع اعیان کے مثل ہیں تو یہ ہوتا جا ہے کہ اور اگر ایسا ہی ہے تو و صیت کے متلہ میں کیوں اختلاف کیا گیا ہے ، پس

مراحت یہ تا بت ہے کہ عاریت پر لینے والے کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسر سے کو عاریت پر دے یا یہ لازم آئے گا کہ امام

شافی کے زدیک منافع اعیان کے مثل نہیں ہوتے ہیں ، اور اگر ایسا ہی ہے تو و صیت کے متلہ میں کیوں اختلاف کیا گیا ہے ، پس

تا فی کے زدیک منافع اعیان کے مثل نہیں ہوتے ہیں ، اور اگر ایسا ہی ہے تو و صیت کے متلہ میں کیوں اختلاف کیا گیا ہے ، پس

تا موض کے ساتھ ہویا بغیر عوض کے ہر طرح جائز ہے ، بہا تک کہ موصی لہ اس مکان کو عاریۃ دے سکتا ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی تملیک ہوئی تو ان کی جیسا کہ موصی لہ اس مکان کو عاریۃ دے سکتا ہے کہ ان میں ان کی تو کی کی تو کی کیا کی کیا ہوئی کیں دوسر کے کہ ان میں جو ض کے ہر طرح جائز ہے ، بہا تک کہ موصی لہ اس مکان کو عاریۃ دے سکتا ہے )۔

بخلاف العادیة لانها اباحة النج بر ظاف عاریت کے کہ امام شافق کی اصل کے مطابق عاریت پر دینے میں منافع کی تملیک نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف مباح کرنا ہو تاہے (ف۔اس کا مطلب یہ ہے کہ عاریت پر لینے والے کے لئے اس چیز ہے فائدہ حاصل کرلو، لیکن اس چیز کا اسے مالک نہیں بنایا جاتا ہے، اور اباحت و تملیک میں یکی فرق ہے، اس لئے اگر کسی نے و و مر ہے کو کھانے کی دعوت دی یعنی جتنا کھا سکتا ہو کھالے، لیکن کھانے کی دعوت دی یعنی جتنا کھا سکتا ہو کھالے، لیکن اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خود اس بیں کھلاوے لیکن اگر کسی نے فقیر کو اے اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی و مرے کو دیدے۔
کھانا دیا تواس فقیر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو دیدے۔

ویناکسی چیز کو مالک بنادینے کے عوض ہو تاہے،اسی طرح وصیت کا بھی یہی حکم ہے۔

ف-اس کا خلاصہ بحث یہ ہوا کہ ہم نے مال عین کی وصیت کرنے کو بہہ کرنے کے مثل پایا ہے،اور کسی چیز کے منافع کو عاریت پر دینے کے مثل پایا ہے ، کیونکہ عاریت پر دیتے ہیں آدمی اپنی چیز کے منافع کواپنی زندگی میں ایک مخصوص وقت کے لئے دوسرے کو مفت میں مالک بنادیتا ہے ، کیونکہ ہمارے اصل کے مطابق اس کام کواباحث نہیں بلکہ تملیک کہا جاتا ہے ،اور منافع کی وصیت کرنے میں اپنی زندگی میں اور موت کے بعد کا فرق ہو تا ہے ، درِنہ مفت میں مالک بناؤینے میں دونوں میں کو کی فرق نہیں ے،اس بناء پر جیسے عاریت پر لینے والے کو بیہ حق نہیں ہو تاہے کہ وہ کسی اور کو وہ چیز کرایہ پر دے،اس طرح سے موصی لہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہو تاہے، آدر اس سلسلہ میں کتاب الاعارة میں اس طرح سے دلیل چیش کی ہے کہ عاریت پر دینے والے نے عاریت پر کینے والے کووہ چیز عاریۃ دی ہے اس لئے یہ عقد لازی نہیں ہے اس لئے غیر لازمی بات سے لازمی بات کی آجازت لازم نہیں ہوتی ہے ،ادِراصل ( قاعدہ) پیہے کہ ہر چیزائے ہے کم کوشامل ہوتی ہے ادرائے ہے ادبر کی چیز کوشامل نہیں ہوتی ہے اس کئے عاریت پر کوئی چیز دینے سے اس میں اجارہ کی اجازت نہیں پائی گنی ای لئے اجارہ خائز نہیں ہوا، آور اس مسئلہ میں موضیٰ لہ کا اجارہ جائزنہ ہونے کے ئے اس طرح استدلال کیا ہے کہ عاریت پر دینامفت میں کسی عوض کے بغیر ہو تاہے، جبکہ اجارہ عوض کے ساتھ ہو تاہے،اس لئے اجارہ نہیں ہو سکتاہے،اس طرح سے دصیت بھی چو نکہ مفت میں تھی اس لئے موصی لہ اس چیز کو عوض کے ساتھ بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن روایت میں ہے کہ وصیت اور عاریت کے در میان فرق ای طرح ہے ہے کہ عاریت چونکہ اسر لازی نہیں ہے اس کئے لازی اجارہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ وصیت لازی ہوتی ہے تو لازی اجارہ کو جائز ہونا جا ہے ای طرح سے قیاس بالاکارد ہو گیا، تواس کاجواب یہ ہوگا کہ تمام امور میں اصل کا اعتبار ہو تا ہے اور اصل یہی ہے کہ وصیت جمی عاریت کی طرح لازمی نہیں ہوتی ہے،اگرچہ اس وصیت کے موضی کے مرجانے کے بعد وہ لازم ہو جاتی ہے بعنی اس ہے رجوع نہیں کیا جاسکتاہے ،اسس پر وصیت لازم ہو گئی)۔

و تعقیقة أن التعلیك النج اس مسئله كی تحقیق بد ہے كہ جو تملیك كسى عوض كے ساتھ ہوتی ہے وہ لازى ہوتی ہے ( بیسے تخقیق بد ہو وہ لازى نہیں ہوتی ہے۔ ف بیسے عاریت اور ہبہ وغیرہ اور جو تملیك عوض كے ساتھ نہ ہو وہ لازى نہیں ہوتی ہے۔ ف بیسے عاریت اور ہبہ وغیرہ اور سب سے اہم قاعدہ بد ہو وہ لا يملك الاقوى النج كه كمز وركے ذريعہ ہے اقوى پر اختيار نہیں ہوتا ہے اور كم كے ذريعہ سے اكثر كا اختيار حاصل نہیں ہوتا ہے (ف اس اى قاعدہ كى ہناء پر غير لازى وصيت كے ذريعہ سے لازى اجارہ كا اختيار نہيں ہوگا، كيونكہ وصيت ہوگا، كور جہ سے اتوى ہوتا ہے)۔

ره گیا۔

اما هو هی و صعه الن کین وصیت اصل میں اور اصلی وضع میں لازی نہیں ہے (ف۔ لہذا اس بات ہے ہہ بات ٹابت ہوگئی کہ وصیت غیر لازی مفت کی تملیک کو ایسے و لان المعنفعة النخ اور ہماری ودمری ولیل ہے کہ ہماری اصل پر کسی چیز کے منافع مان فع مان نہیں ہوتے (ف۔ بلکہ اموال علیحہ ہ چیز ہوتے ہیں اور ان ہے فاص شدہ منافع علیحہ ہیز ہوتے ہیں اور ان ہے وہی منافع کے اندر جمع سمجھتا ہے، بس جب منافع مال نہیں ہوتے ہیں تو ان منافع کے اندر جمع سمجھتا ہے، بس جب منافع کو اجرت کے مال کے بدلہ میں اجرت پر لینے والے کو مالک بنانا بھی جائز نہیں ہو نے اس منافع کے اندر تملیک بھا بالممال النب حالا نکہ ان منافع کو اجرت کے مال کے بدلہ میں اجرت پر لینے والے کو مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے، وہی مالیت کی صفت پیدا کر نالازم آتا ہے تاکہ عقد معاوضہ میں برابری خابت ہو جائے (ف۔ کیونکہ جب موصی لہنے ان کو مال کے موضی اجرد وی خوض اجردہ دیا تو وہ مقصد معاوضہ کی لغوی معنی ہیں جانبین ہے عوض کا مقابلہ اور مباولہ ، ای لئے مال کے بدلہ مال کا دوسری طرف ہے بھی مال ہو کیونکہ معاوضہ کی لغوی معنی ہیں جانبین ہے عوض کا مقابلہ اور مباولہ ، ای طرف کے بدلہ میں مال دے، ہی کا اختیار ہیں گئر ہی اس کے عوض منافع میں مال ہونے کی صفت پیدا کی مالے جب اس بناء پر بیا بات لازم آگئی کہ اگر بھی مستاجر سے اجرت پر مال لیا تواس کے بدلہ میں مال ہونے کی صفت پیدا کی مال ہوئے ، اور الی صفت پیدا کر ناا ہے محض کے اختیار میں گئر ہوئی کہ منافع میں مال ہونے کی صفت پیدا کی صفت پیدا کی مالے ہوئی کہ منافع ہیں بال ہونے کی صفت پیدا کی موصی کو اس کا اختیار حاصل ہیں ہے۔ حاصل ہیں ہے۔ موصی کو اس کا اختیار حاصل ہیں ہے۔

فائما تشت ہدہ الاو لایۃ النح کیونکہ یہ اختیار یعنی منافع میں مالی صفت پیدا کرنے کا اختیار فقاد و شخصوں کو ہوتا ہے، ایک تواس شخص کو جو ملکیت کو عین کے تابع کر کے منافع کا مالک ہوا ہو (جیسے سمی مال کا خرید ارووارث اور وہ شخص جس کے لئے مال عین کی وصیت کی گئی ہو یعنی سمی مال کا موصی لہ اور وہ فقیر جس نے صدقہ کے مال پر قبضہ پالیا ہو وغیرہ وذلک) یا اختیار اس شخص کو ملکیت جس نے کسی منافع وہ لی چیز کا عقد معاوضہ کے ذریعہ منافع کی ملکیت حاصل کی ہو۔ (ف۔ جیسے مستاجر وغیرہ۔ الحاصل انہیں دو قسم کے مالکوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ منافع کو مالی صفت بناوے یعنی مال کے معاوضہ میں اپنی چیز کے منافع کا مقابلہ کرے)۔

حتی یکو ن مملکا لھا النع تاکہ یہ مخص منافع کو ای صفت کے ساتھ غیر کی ملیت پیس دینے والا جس صفت پراس نے ملیت عاصل کی ہے (ف۔ کیونکہ اس نے خود عین رقبہ کے ضمن میں یابال کے بدلہ منافع کی ملیت یائی ہے تو خود بھی بال کے موض دوسرے کی ملیت بیل ہے۔ اما اذا نملکھا مقصو دہ النج اب اگریہ صورت ہو کہ یہ مخص منافع ہی کو اپنا خاص مقصو دینا کر (یعنی دوسرے کی ملیت میں ہیں) اور وہ بھی مفت میں حاصل کیا ہو (جیسے کہ کسی نے کسی چیز کے متافع حاصل کو نے کسی کے متافع حاصل کو جینے دین اس کے منافع کو جینے کہ کسی کے متافع کو جینے کہ ہو) اور وہ بھی مفت ہیں چاہتا ہو کہ دوسرے مخص کو یہ چیز اس کا کچھ عوض لے کر دیدے، یعنی اس کے منافع کو اجارہ پر دے تواس کے معنی یہ ہول گے کہ جس ذریعہ سے ملکیت حاصل کی اس سے زائد چیز کا مالک بنائے حالا نکہ یہ بات جائز نہیں ہے۔ ف یہ بیت بی باریک ہے اس لئے یہ ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کو کسی دوسرے طریقہ بات جائز نہیں ہے۔ ف مسئلہ کو کسی دوسرے کہ زید نے بکر کو اپنے غلام یا مکان سے خدمت لینے یا رہائش کے لئے چار برس تک فائدہ حاصل کر نے کے لئے واس مکان سے خدمت لینے یا رہائش کے لئے چار برس تک فائدہ حاصل کر نے کہ لئے وصیت کی تو امام شافی کے نزدیک اس وقت بر کو کہ اضام ابو کا کہ وہ اگر چاہے تو اس مکان برس تک فائدہ حاصل کر نے کے لئے وصیت کی تو امام شافی کے نزدیک اس وقت برکہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو اس مکان یا خود فائدہ حاصل نہ کر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو اس مکان کے لئے دوسرے کہ نزدیک اس وقت برکہ کو کہ وہ اگر کو کہ دو اگر چاہے تو اس مکان کی دوسرے کر اس سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کا خود فائدہ حاصل نہ کر دے کر اس سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کو دفائدہ حاصل نہ کر دوسرے کر اس سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کے خود فائدہ حاصل نہ دے کہ اس کے کہ دوسرے کر ان سے بیار ہو سے کہ دوسرے کر ان سے بالی فائدہ حاصل کر ان سے بالی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کی خود فائدہ حاصل کی دوسرے کر ان سے بالی فائدہ حاصل کر ان سے بالی فائدہ حاصل کر ان سے بالی فائدہ کر دوسرے کر ان سے بالی فائدہ کی میں میں کیا کہ میں کان سے خود کر ان سے بالی فائدہ کے دور کر ان سے بالی فائدہ کی کے دور کر بیاں کی کو بیار کی کر دور کر کر ان سے بالی کی کر دور کر کر کر بیار کی کر دور کر کر کر کر کر کر کر کر بیار کر

'' اگر امام ابو حنیفہ'' کے نزدیک بیہ جائزنہ ہوگا،اگر چہ اپنے مال کو کرایہ پر دینا جائز ہو تا ہے،اس کی دلیل بیہ ہوگی کہ زید کے مر جانے کے بعد دہ دصیت بکر کے حق میں لازم ہوگئی مگر اس صورت میں کہ بکرنے اس دفت وصیت قبول کرلی ہو، لیکن ادپر جس بہات بتادی گئے ہے کہ یہ غلام یائی تغمہ زید کے دار توں کی ملکیت ہے، اور کرکے لئے زید کی طرف سے صرف نقع حاصل کرنے کا حق اس دجہ سے حاصل ہے کہ میت کا حق بھی اس کی تبائی سے متعلق ہے، لیکن جب اس میت نے بکر کو اصل غلام یا اصل مکان دینے کی وصیت نہ کی توبہ پیز دار توں بی کی ملکیت رہ گئی، اس طرح اس کی صورت یہ ہوئی کہ بکر کو ایک ایسی چیز جس ایک معدوم ساحق حاصل ہے جو زید کے دار توں کی ملکیت ہے، لیکن وہ معدوم چیز تعوزی کرکے موجود ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ بکر اس چیز سے نہ حاصل کر تارہے، اور اجارہ کا جائز ہونا اس وجہ سے بالکل خلاف قیاس ہے، لیکن ہمیں اس کا جائز ہو بانا شریعت سے معلوم ہو گیا، لیکن وہ اس صورت ہے رقبہ کی ملکیت کے ساتھ ہے جیسے اپنی مملو کہ چیز کسی کو اجارہ کے طور پر دیدیا، و جانا شریعت سے معلوم ہو گیا، لیکن وہ اس صورت ہے ایک مکان اجارہ پر لیکن کس سے اس کا جائز ہونا معلوم دور سے بیاں ثابہ کہ کر دوسر سے کو اجارہ کے طور پر دیدیا، اور یہ صورت یہاں ثاب خرج سے یہ ور ٹاجاس موصی کی ملکیت سے آہتہ ہے حقوق حاصل کر کیں اس کے بعد اس مجر پر پورے نہ ہو جائیں جب وہ ایکن جو باکس کے بعد اس مجر پر پورے نا بھی ہو جائیں جب وہ اس کے بعد اس محرح سے بیت وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ حاصل کر نا ثابت نے تامل ہوں، بخلاف اجارہ پر لی ہوئی چیز کے اس کے بارے نص سے نفع حاصل کر نا ثابت قابض ہو جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ عاصل کر نا ثابت تا ہو جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جائیں جب وہ جب وہ جب وہ جب کی جب حب حب وہ جب کر جب حب وہ جب حب کی جب حب حب حب حب حب حب حب حب حب حب حب ح

خلاصہ کلام یہ ہواکہ اگر کسی کوئی عین شی جو کسی کی مملوکہ ہوا جارہ پر لیااسے اجارہ پرلے کر دوسرے کوا جارہ پر دی تو ہ جس چنر کی عین ملکیت ہے اس کوا جارہ پر دینا اس لئے چنر کی عین ملکیت ہے اس کی طرف سے انتفاع کی اجازت پائی گئی، اور جس کے لئے ومیت کی گئی ہے اس کوا جارہ پر دینا اس لئے جائز نہیں ہے کہ غلام یا مکان تو وار توں کی ملکیت ہے اس لئے مالک عین کی طرف سے اجارہ نہ ہوا، اور یہ نص کے خلاف ہوا اس لئے اصل قیاس پر ممنوع رہا، جبک کہ کوئی نص سے ٹابت نہ کر دیے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کام کے لئے کوئی نص نہیں ہے، لہٰذا یہ اجارہ باطل ہوگیا۔

۔ اب بندہ مترجم کواس موقع میں یہی دلیل اور اس کی تفصیل معلوم ہوئی اور میرے خیال میں دوسری قیاس تشویش میں ا ڈالنے والی تقریروں سے میری یہی تقریر صحیح اور مناسب ہے۔ واللہ تعالیٰ أعلم. م.)

### مسئله

کوفہ میں رہنے والے زیدنے بکر کی خدمت کے لئے اپناغلام دینے کی وصیت کی اور بکر بھی ای شہر میں رہتاہے تو کیاوہ اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے ، اور اگر بکر دوسرے شہر میں رہتا تو کیا اس غلام کو دہ وہال لے جاسکتا ہے ، کہ اس کاجواب آگلی عبارت میں دی جار ہی ہے۔

تو مینے - اگر موصی کے مرجانے کے بعد موصی لہ بھی مرجائے اگر موصی کی زندگی ہی میں موصی لہ مرجائے تواس کی وصیت کا حق دار کون ہوگا، اگر کسی نے اپنے غلام کی آمدنی با پنے مکان کے کرایہ کی زید کے لئے وصیت کی پھر زید نے خوداس غلام سے خدمت کی با اپنے مکان میں رہائش اختیار کی، وصیت اور عاریت کے در میان فرق، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلہ

وليس للموصى له ان يخرج العبد من الكوفة الا ان يكون الموصى له واهله في غير الكوفة فيخرجه الى اهله للخدمة هنالك اذا كان يخرج من الثلث كان الوصية انما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصى فاذا كانوا في مصره فمقصود ان يمكنه من خدمة في بدون ان يلزمه مشقة السفر و إذا كانو في غيره فمقصودة ان يحمل العبد الى اهله ليخدمهم ولو اوصى بغلة عبده او بغلة داره يجوز ايضا لانه بدل المنفعة فاخذحكم المنفعة في جواز الوصية به كيف انه عين حقيقة لانه دراهم او دنا نير فكان بالجواز اولى ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث غلة تلك السنة لانه عين مال يحتمل القسمة بالاجزاء فلو اراد الموصى له قسمة الدار بينه و بين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك الا في رواية عن ابي يوسف فانه يقول الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك فكذا لك للموصى له الا انا نقول المطالبة بالقسمة تبتني على ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة اذ هو المطالب ولا حق له في عين الدار وانما حقه في القلة فلا يملك المطالبة بقسمه الدار

ترجمہ اگر وصی اور موصی لہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور وصی نے اپنا فلام موصی لہ کی خدمت کرتے رہنے کی وصیت کی اوال صورت اس موصی لہ کویہ افقیار نہ ہوگا کہ اس فلام کو اپنے ساتھ سفر میں دو سرے شہر میں لے جائے مگر اس صورت میں ساتھ لے جانا بھی جائز ہوگا کہ وہ موصی لہ اور اس کے اہل وعیال لینی متعلقین سب دو سرے شہر میں رہتے ہوں ( یعنی و صی کوا فی شاتھ لے جانا بھی جائز ہوگا کہ وہ موصی لہ اس فلام کو ساتھ لے جاسکتا ہے تا کہ وہ فلام وہیں جائروس کی خدمت کرے مگر یہ بات اس شرط کے ساتھ جو جائز ہوگی کہ وہ علی اور اس کے معنوں کے تھائی مال ہے ہو، کو تک موصی کا وجیت ہو خدمت ہو موصی کہ وہ سائل ہے ہو، کو تک موصی کا موجو دہ صورت میں مقصد بھی میں آتا ہو وصیت ای پر بافذکی جائی ہے، اس لئے جب موصی لہ ای شہر میں موجو دہ و تو موصی کا موجو دہ صورت میں سقصد بھی معلوم ہو تاہے کہ وہ ای شہر میں رہے ہوں تو اس خوص کا جائزت دے رہا ہے، نہ یہ کہ وہ جہاں چاہا ہو اس خوص کا موجودہ صورت میں ساتھ لیتا بھرے اور سفر کی تھمود بھی معلوم ہو تاہے کہ وہ اس خوصی کو اس بات کی اجازت دیت رہا ہے کہ وہ اس فلام کو دو سرے شہر میں رہے ہوں تو اس وصی کا موجودہ ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو تھر میں رہے ہوں تو اس وصی کا موجودہ ہو تو ہو تاہے کہ وہ اس خوصی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس فلام کو دو سرے شہر میں وہ اپنی سی سے جائے کہ وہ ان لوگوں کی خدمت کرے (ف۔ اس فصی لہ ہو گی کہ اس فلام کو دو سرے شہر میں وہ بین ہوں ہو تاہ کہ کہ موسی کہ اس فلام ہو تو ہی سکر وہ اس فلام ہو تو ہی سی سے بات کی مطرح اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تو ل کی ملکست ہو گی اس طرح اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تو ل کی ملکست ہو گی اس طرح اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تو ل کی ملکست ہو گی اس طرح اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تول کی ملکست ہو گی اس طرح اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تول کی ملکست ہو گی اس اور تول کی ملکست ہو گی اس سے دو موصی لہ اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تول کی ملکست ہو گی اور اس سے خوص میں اس فلام کی دو تہائی خدمت میں بھی ان دار تول کی ملکست ہو گی اس خور سے خوص میں ہو تول کی ملکست ہو گی ہیں ہو ہو ہیں ہو تول کی دو تھائی ہو تول ہو اس کی دو تھائی ہو ہو ہو گی کہ دو تول کی کور سرے خوص کی دو تول کو کو کو کو بول ہو تول کی دو تھائی ہو تول ہو

دیدیں تب لے جاسکے گاکیونکہ ان کوایے حق میں پوراا فتایارہ۔ م۔
و لو او صبی بغلۃ عبدہ النے اور اگر کسی نے اپنے غلام کی کمائی یا اپنے مکان کے کرایہ کی کسی شخص کے لئے وصیت کی تو یہ بھی جائز ہوا، کیونکہ دہ مال جو ملاہ وہ اس غلام کی خد مت یا اس کے نفع کا عوض ہے اس لئے اس کو بھی نفع کا تھم ملاہ ، بعنی اس کی بھی وصیت جائز ہو گا، اور یہ بات جائز کیول نہ ہو جبکہ وہ عوض تو حقیقت میں مال عین ہے (اور منافع ضر ور ق عین کے تھم میں ہی مر کھے جاتے ہیں بعنی منافع کا تھم بھی عین ہی کے تھم جیسا ہو تا ہے ) کیونکہ خد مت کا عوض یا در ہم ہو گایاد بنار ہو گا توان کی وصیت بدر جہ اولی جائز ہو گا، اور اگر موصی کا اس غلام اور مکان کے سواد و سر اکوئی مال نہ ہو تو اس کی تہائی یعنی چار ماہ کا کر ایہ سلے گا بعنی غلام جو بچھ کما کر لائے یا س مکان سے جو بچھ کر ایہ سلے اگر سالانہ کے حساب سے ہو تو اس کی تہائی یعنی چار ہے گئی جو بچھ کی خور کے مؤارے کے توال سے دو تہائی نہ تھام مالوں میں ایسانی تھم ہو تا ہے یعنی جو بچھ کے کئی جو بچھ کے اس کا تہائی حصہ دیدیا جائے ،اس صورت میں کہ اس میت کے کل مال سے وہ تہائی نہ تھتی ہو ہے۔) یو نکہ ہو گائی دور ہے۔)

فلوا دادا لموصى العاوراگراس موصى لديعى جس كے لئے مكان كاكرايد دينے كى وصيت كى گئ ہواس بات كى حاكم كے

تو سے: -اگر وصی اور موصی لہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، اور وصی نے اپنا غلام موصی لہ کی خدمت کرتے رہنے کی وصبت کی تو کیاوہ موصی لہ اس غلام کو جہاں چاہئے اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے، اور اگر کسی نے اپنے غلام کی کمائی یا مکان کے کرایہ کی کسی کے لئے وصیت کی تو اس کا کیا تھم ہو گااس صورت میں جبکہ ترکہ میں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو اس طرح اگر بچھ مال اور بھی زائد ہو، اگر یہ وصی اپنے حصہ مکان کی تقسیم کے لئے حاکم کے یاس در خواست دے اقوال ائمہ کرام، تھم دلا کل مفصلہ

ولو اوصى له بخدمة عبده ولأخر برقبته وهو يخرج من الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة عليها لصاحب الخدمة عليها لصاحب الخدمة لانه اوجب لكل واحد منهما شيئاً معلوماً عطفاً منه لاحدهما على الاخر فتعتبر هذه الحالة بحالة الانتفراد ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشتى لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذا اذا اوصى بالرقبة لانسان اخراذ الوصية اخت الميراث من حيث ان الملك يثبت فيهما بعد الموت.

ترجمہ: -اگر زید نے ایک بی جملہ میں یا ایک ساتھ اپنے غلام کی خدمت کی وصیت بکر کے لئے اور اسی غلام کی جان کی وصیت خالد کے لئے کی اور وہ غلام اس زید کے تہائی ترکہ کے اندر بی پایا گیا ( بینی اس میں کسی وارث کا کوئی تن ثابت نہ ہوگا) تو اس غلام کی جان یا ذات خالد کے لئے ہوگ جس کے لئے رقبہ کی وصیت کی گئی اور اس کی گر دن پر اس موصی لہ کے لئے حق خدمت ہے، لیمنی بحر کے لئے معین چز کی وصیت کی شخص سے ہر ایک کے لئے معین چز کی وصیت کی ہوئی کہ دو جملوں کو اس موصی نے ہر عطف واؤے عطف کیا ہے، جس سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ ان دونوں میں سے ایک کے لئے معلوف ہوگئی کہ ان دونوں میں سے ایک کے لئے معلوف علیہ اور دوسر سے کے لئے معلوف ہوگئی کہ دو چیز دن میں ایک ایک چیز ایک ایک چخص کے کہا تھی ہوگ ۔ ف ورنہ حرف عطف لانا ہے فاکد وہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو چیز دن میں ایک ایک چیز ایک ایک محص کے لئے ہوگی۔ ف۔ اگر ذات غلام کی وصیت فالد کے لئے ہو تو وہ اس کا حزار بدی اور صرف خدمت کی وصیت بکر کے لئے ہو تو اس کے بر ظلاف گئے صرف خدمت کی وصیت بکر کے لئے ہو تو اس کے بر ظلاف گئے صرف خدمت لیے واب کی تو اس صورت میں اگر موصی نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی خدمت کی وصیت بکر اور خلاف کے گئے کی تو اس صورت میں اگر موصی نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی خدمت کی وصیت بکر اور خلاف کی تو اس صورت میں دونوں اشخاص کی دونوں باتوں بیش شرکت ہوگی، اور اگر میں نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس موصی کے تہائی ترکہ میں سے نہ نظام ہو تو وار تو ل کا حق ہر ایک

چیز میں سے حصہ رقبہ کے برابر مشتنیٰ ہو گا،ای لئے میہ بات کہی ہے کہ بیہ غلام تہائی حصہ کے اندر ہو توہر ایک کے لئے اپنی اپی وصیت ہو گی۔

ثم لم صحت الوصیة لصاحب الوصیة النع پھر جب یہ وصیت اس طرح ہے صحیح ہوگی کہ خدمت کی وصیت اس طرح ہے صحیح ہوگی کہ خدمت کی وصیت اس طرح ہے سیح ہوگئی کہ خدمت کی وصیت برکے لئے سیح ہوتی ہات سیحھ لینی چاہئے کہ اگر موصی غلام کی ذات کے بارے بیل کی خدمیت نہ کر تا تواس کی ذات وار تول کے لئے میراٹ ہو جاتی ، حالا تکہ اس کی خدمیت کا حق دار بکر ہوتا ، اس طرح جب اس نے دوسرے آدمی مثلاً خالد کے ملکیت ہو جائے گی، بشر طیکہ وہ نے دوسرے آدمی مثلاً خالد کے ملکیت ہو جائے گی، بشر طیکہ وہ نہائی کے اندر بی ہو) بیخی اس کی ذات میں وصیت نہ ہونے بیس میراث ہو جاتی و کسی ہی وصیت ہونے کی صورت میں خالد کی منالہ کی ملکیت ہو جاتی و کسی بیرا برا ہر ) ہے کہ وصیت اور میراث دونوں میں موصی کے مرجائے کے بعد وہ چیز وارث اور موصی لہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ (ف لیس یہ بات پچھ تعجب خیز نہیں ہے کہ ایک موصی کے مرجائے کے بعد وہ چیز وارث اور موصی لہ کی ملکیت ثابت ہو)

توضیح: -اگر کسی نے ایک ساتھ اپنے غلام کی خصوصیت بکر کے لئے اور اس غلام کی ذات کی وصیت خالد کے لئے کی، اور وہ غلام تہائی ترکہ میں سے پایا گیا، اور اگر موصی نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی خدمت کی وصیت بکر اور خالد کے لئے کی، اور اگر اس صورت میں وہ غلام موصی کے تہائی مال میں سے نہ نکلتا ہو، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

ولها نظائر وهو ما اذا اوصى بامة لرجل وبما في بطنها لاخر و هي تخرج من الثلث أو صي لرجل بخاتم والاخر بفصه او قال هذه القوصرة لفلان و ما فيها من اللتم لفلان كان كما اوصي ولا شئي لصاحب الظرف المظروف و في هذه المسائل كلها اما اذا فصل احد الايجابين عن الاخر فيها فكذلك الجواب عند ابي يوسف وعلى قول محمد الامة للموصى له بها والولد بينهما نصفان وكذلك في اخواتها لا بي يوسف ان بايجابة في الكلام الثاني تبين ان مراده من الكلام الاول ايجاب الامة للموصى له بهادون الولد وهذا البيان منه صحيح وان كان مفصولا لان الوصية لا تلزم شيئا في حال حيوة الموصى فكان البيان المفصول فيه والموصول سواء كما في وصية الرقبة والخدمة و لمحمد أن اسم المخاتم يتناول الحلقة والفص وكذلك اسم الجارية يتناولها و ما في بطنها واسم القوصرة كذلك ومن اصلنا ان العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الاحاطة بمنزلة المخاص فقد اجتمع في الفص وصيتان و كل منهما وصية بايجاب على حدة فيجعل الفص بينهما تصفين ولا يكون ايجاب الوصية فيه للثاني رجوعاً عن الاول كما اذا اوصى للثاني بالنحاتم بخلاف الخدمة مع الرقبة لان اسم الرقبة لا بتناول الخدمة وانما يستخدمه الموصى له بحكم ان المنفعة حصلت على ملكه فاذا اوجب الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص والاستئاء فعين انه اوجب لصاحب الخاتم الحالقة خاصة دون الفص .

ترجمہ: -اور ندکور ومسئلہ کی نظیر میں دوسرے اور بھی کئی مسائل ہیں، ایک بیر کہ سی نے اپنی باندی کی وصیت مثلازید کے لئے کی، اور اسی باندی کے پیٹ میں جو بچھ بچہ ہے اس کی بکر کے لئے وصیت کی، دوسرے لفظول میں بیر کہ باندی اور اس کا پیٹ ایک ظرف اور برتن اور بچہ اس میں مظر وف ہے، توزید کے لئے ظرف کی اور بکر کے لئے مظر وف کی وصیت کی ہے) اور وہ باندی اس تہائی مال سے اندر ہے (جس کی بناء پر وار توں کا اس میں حق نہیں ہے) اور دوسر اسئلہ بیہ ہے کہ کس نے زید کے لئے اپنی انگو تھی کی اور بکر کے لئے اس انگو تھی کے حمینہ کی وصیت کی، اور تیسر اسئلہ بیہ ہے کہ زید کے لئے ربنیل (تھیلایا ٹوکرے) کی وصیت کی جو اس ٹوکرے میں موجود ہیں توان جیسے اور دوسرے مسائل میں بھی موصی کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کے مطابق عمل کی ایک میں بھی موصی کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا بعنی زید کے لئے مظر وف میں سے کسی حصہ پر بھی کوئی حق نہ ہوگا۔

(ف-اگریہ کہاجائے کہ جس صورت میں زید تامی ایک مخض کے لئے اپنے غلام کی وصیت کی اور اس غلام کی خدمت بکر نامی مخض کے لئے ہمیشہ کی وصیت کی ہو توزید اس غلام کی فروخت وغیر ہ کا بچھ بھی حق دار نہ ہوگا تو اس کو اس غلام سے کیا فائدہ ہوگا، تو اس کا جو اب یہ ہوگا کہ جیسے مورث کے مال میں ہمیشہ کے لئے اس کے وار ثول کو فائدہ ہوتا ہے وہی فائدہ ان صور تول میں بھی زید کو ہوگا، اس بناء پراگر خدمت لینے کا مستحق بیعنی بکر مرگیا تو اب وہی زید اس خالام کے مکم ل حصہ کا مستحق ہوجائے گا، بھی زید کو ہوگا، اس بناء پراگر خدمت لینے کا مستحق بیعنی بکر مرگیا تو اب وہی زید اس خالام کے مکم ل حصہ کا مستحق ہوجائے ای وقت بھر کم انز کم اتنا فائدہ تو بالصر ور حاصل ہوگا کہ آخر وہ بکر جو خدمت کا حق دار ہے بھی تو مرے گا خواہ زید پہلے ہی مرجائے اس کے بر خلاف حق وہ غلام زید کے صرف وار ثول کی ملکست میں آجائے گا لیعنی وہی اس غلام کے بورے مالک بن جائیں گے، اس کے بر خلاف حق خدمت تو بکرسے منتقل ہو کر اس کے مرفے کے بعد اس کے وار ثول کو نہیں سیمینچے گا۔ م۔ پھریہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جملہ موصی نے ایک ہی جملہ میں دو مخصول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح ہے ایک ہی جملہ میں دو مخصول کے لئے وصیت کی، اس طرح ہے ایک ہی جملہ میں دو مخصول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح ہے ایک ہی جملہ میں دو مخصول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح ہے ایک ہی جملہ میں دو مخصول کے لئے بات ختم کر دی)۔

اما اذا فصل احد الا ینجابین المخاور اگران نہ کورہ مسائل میں دونوں باتوں میں ہے ایک کودوسر نے ہے علیحہ ہ کرنیا تب امام ابویوسٹ کے بزدیک بہی علم ہوگا۔ ف۔ لیعنی موصی نے جس تفصیل کے ساتھ جس کے لئے جو وصیت کی وہی اس کے لئے ہوگی، مثلا ایک مخص کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی اور دوسر ہے مخص کے لئے اس کے بچہ کی توان میں ہے ہر ایک مخص اس چیز کا مالک ہوگا جو اس کے لئے وصیت کی گئی ہو۔ و علی قول محملہ المخاور امام محر کے قول کے مطابق جس موصی لہ کے لئے باندی کی وصیت کی گئی ہواس کو تو وہ باندی مل جائے گی لیکن اس کے پیٹ کا بچہ دونوں کی ملکیت ہوگا، یعنی وہ دونوں حضرات لئے باندی کی وصیت کی گئی ہواس کو تو وہ باندی مل جائے گی لیکن اس کے پیٹ کا بچہ دونوں کی ملکیت ہوگا، یعنی وہ دونوں حضرات اس کے بچہ ہے آدھے آدھے مالک ہول گے ، اور اس کے جسے دوسر سے تمام مسائل میں بھی یہی علم نافذ ہوگا۔ (ف۔ لیمن گئی تواسی محض کی ہوگا، اس کی حصیت کی گئی ہو گراس کا گئینہ دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس کی محبوریں دونوں کے در میان مشتر ک ہول گی۔

الحاصل دونوں موصی لہ میں ہے جس کے لئے ظرف کی وصیت کی گئی ہو وہ اسی ظرف کو بلاشر کت غیر پائے گا، لیکن مظر وف کے بلاشر کت غیر پائے گا، لیکن مظر وف کے جس کو وصیت کی گئی تواس مظر وف میں وہ شخص اور ظرف والا دونوں ہی شریک دار ہوں گے ،اس بات کو مثال سے اس طرح سمجھایا جا تاہے کہ ایک شخص نے زید کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھر کسی موقع ہے کہا کہ اس کے بچہ کی وصیت کم کرکے لئے ہے۔

لابی یوسف ان بایجابہ فی الکلام الثانی النخاورامام ابویوسف کی دلیل ہے کہ دوسرے کلام میں بچہ کے متعلق جو پھے کہا گیا ہے اس کی وجہ سے پہلے کلام کی مرادیہ تھی کہ صرف باندی لین بچہ کے بغیر زید کے لئے ہے (ف۔ نینی زید کے لئے باندی کی وصیت کرنے سے فرض یہ تھی کہ اس نے باندی کی بچہ کے بغیر زید کے لئے وصیت کی ہے،اس مسئلہ کی مزید وضاحت اس طرح سے کہ وس ایک اجمال حل طلب باتی رہتا ہے وہ اس طرح سے کہ اس جملہ اس طرح سے کہ اس جملہ علی دو باتوں کا احتمال رہتا ہے اول ہے کہ زید کے لئے صرف عین دو باتوں کا احتمال رہتا ہے اول ہے کہ باندی اینے کہا پڑا کہ بچہ اب تک اس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنے باندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس موصی نے اپنے کہا بڑا کہ بچہ اب تک اس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنے باندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس موصی نے اپنے باندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس کے کہا پڑا کہ بچہ اب تک اس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنے باندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس کے کہا پڑا کہ بچہ اب تک اس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنے باندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنوں کا ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنوں کا ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپنوں کا ایس کی کی بینی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ بیس جبکہ اس موصی نے اپنوں کا ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپنوں کا ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپنوں کا ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپنوں کا ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپنوں کے اپنوں کی بھر کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ کی دور کا ایس کی تابع ہے کہا کہ کو دور کی کو کو دور کی بھر کی بھر کو دور کی کو دور کی دور کی بھر کی دور کی دور کی کو دور کی بھر کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

دوسرے کلام ہے اس بات کی تعریح کردی کہ بچہ تو بحرکاہے، اس طرح دوسر اکلام پہلے کلام کابیان ہوگیا، لیغنی پہلا کلام جو مجمل تھااب واضح ہوگیاہے کہ پہلے کلام سے صرف باتدی مرادہے، اور اگر اب بداعتراض ہوکہ تمبارے اصول الفقہ میں بدیات ہات ہو چک ہے کہ مجمل کے ساتھ ملا ہو ابیان درست ہو تاہے ور نہ جدا کر کے بیان کرنے میں صحیح نہیں ہو تاہے، بلکہ پہلے مجمل کا تھم تابت ہو جاتا ہے، چر علیحدہ کلام سے اس میں تغییر کرنا بیان کی غرض سے نہیں ہو تا ہے بلکہ اس سے تھم کارجوع کرنا یا تھم کو منسوخ کرنا لازم آتا ہے، بشر طیکہ ممکن بھی ہو تو یہ بیان صحیح نہ ہوگا، تو اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا کہ و ھذا البیان منه صحیح النے اور موصی کی طرف سے یہ بیان (لینی دوسر اجملہ کہنا) صحیح ہاگر چداس موصی نے پہلے مجمل کلام سے اسے جدا کر کے بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ موصی کی زندگی میں وصیت کا کوئی اثر نہیں ہو تا ہے لین کچھ لازم نہیں آتا ہے، ایک صورت کر کے بیان کیا ہے، اس وجہ سے کہ موصی کی زندگی میں وصیت کا کوئی اثر نہیں ہو تا ہے لین کچھ لازم نہیں آتا ہے، ایک صورت میں جملہ بیانہ یہ واوجد امویا ملاہ وابو دونوں برابر ہیں، ای لئے غلام کی ذات اور اس کی خدمت کے بارے میں بالا تفاق صحیح ہے۔ شرحہ خلام یہ بواکہ بیان کو مستقل طور سے بعد میں لانا اس لئے باطل تھا کہ مجمل تھم پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اور

(ف۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیان کو مستقل طور سے بعد میں لانااس لئے باطل تھا کہ مجمل تھم پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اور اب کانہ ننخ ہو گااور نہ اس کا بیان لانا ہو گا، ادھر وصیت کا حال یہ ہے کہ وصیت خواہ جیسی مجمی ہو لینی مجمل ہویا مبین یعنی واضح ہواس موصی کی زندگی تک بے اثر ہوتی ہے، اس لئے مجمل تھم نافذ نہ ہو سکا، اور اس موصی کی موت کے بعد ہی وہ نافذ ہوا تو مجمل ہویا مفصل سب برابر ہوگیا، نیعنی موصول ہوگئے اس کی نظیریہ ہوگی کہ غلام کے رقبہ کی وصیت زید کے لئے کی پھر اس سے تھم علیمہ مرکز اس خلام کے رقبہ کی وصیت زید کے لئے کی پھر اس سے تھم علیمہ مرکز اس خلام کے رقبہ کی وصیت زید کے لئے کی پھر اس سے تھم علیمہ مت کی وصیت برکے لئے کر دی تو دونوں با تیں ہی صیح ہو گئیں، اور دونوں موصی لہ اپنے اپنام کی وصیت کے مستقی ہو گئی ہوگا۔

اوراگر بالغرض مجمل کا تھم ثابت ہو جائے توزیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس موصی نے اپنے گذشتہ بیان سے بچہ کے بارہ میں رجوع کرلیا ہے،اوراس طرح سے رجوع کرلیما بالاتفاق جائز ہے۔ و لمصحملہ ان اسم المنحاتم المنح اورامام محد کی دلیل یہ ہے کہ انگو تھی صلقہ اور س کے تھینہ دونوں کے مجموعہ کانام ہے،ای طرح سے لفظ باندی اس کی ذات اور اس کے پیٹ کے بچہ دونوں کو شامل ہے،اور قوصرہ بعنی ٹوکری اور خرمادونوں کے مجموعہ کانام ہے۔ (ف۔ توان میں سے کوئی لفظ بھی مجمل نہیں ہے بلکہ عام

ومن اصلنا ان المعام النع اور ہمارے اصول ہیں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایساعام لفظ جس کا نقاضایہ ہوا کہ اس کا تھم اصاط
کے طور پر ثابت ہو توہ عام بھی خاص کے تھم ہیں ہو تا ہے۔ (ف۔ تواس قاعدہ کی بناء پر باندی وغیرہ جیسالفظ احاط کے طور پر
ظرف و مظر دف سب کو شامل ہوا، للذا جس شخص کے لئے موصی نے پہلے وصیت کی اس کے لئے اس نے پچہ کے ساتھ باندی
کی وصیت کی، مگر بعد میں دوسرے شخص کے لئے اس بچہ کی دوبارہ وصیت کردی ہے، چیسے کہ انگو تھی کی صورت میں پہلے شخص
کے لئے فقل انگو تھی ہے وصیت کی جس میں اس کا حلقہ اور گینہ دونوں شامل ہیں اور بعد میں دوسرے شخص کے لئے گینہ کی
وصیت کردی) فقد اجتمع فی الفص النج اس طرح سے تگینہ کے بارہ میں دووصیتیں جمع ہو گئے نہی نوست کی اور دونوں میں ایک وصیت
کی اور بھر کے لئے بھی وصیت کی اور دونوں میں سے جرایک کے لئے مستقل طور سے دصیت ہو گئی ہے۔ ف۔ یعنی ہرایک وصیت
سے تگینہ کا مستقل تھم کیا گیا ہے ، تواس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ایک سے کہ گینہ کے بارہ میں زید کی وصیت ہے رجوع کر لیا ہو،
اور دوسری سے کہ زید کے لئے بھی وصیت باتی رہے اور اس میں بحر کو بھی شریک کردیا جائے لیکن ان دونوں صور توں میں سے
جو نکہ دوسری سے کہ زید کے لئے بھی وصیت باتی رہے اور اس میں بحر کو بھی شریک کردیا جائے لیکن ان دونوں صور توں میں سے
جو نکہ دوسری سے کہ زید کے لئے بھی متعین ہو گی۔

فیجعل الفص بینهما المخ لہٰذا گینہ زید و بکر دونوں کا تصفانصف ہوگا، اور گینہ میں دوسرے موصی لہ لینی بکر کے لئے و وصیت کرنے سے پہلے سے رجوع کرنا نہیں ہوگا (ف۔ کیونکہ وہ تقیح کے لئے ضروری نہیں ہے اس لئے اس کی طرف جانا جائز نہیں ہوگا جسے کہ اگر دوسرے محض کے لئے اگو تھی کی وصیت نہیں ہوگا جساکہ اصول فقہ میں بیان کیا جاچکا ہے) سکما اذا او صبی النج جیسے کہ اگر دوسرے محض کے لئے اگو تھی کی وصیت کرتا تو بھی یمی تھم ہوتا۔ (ف۔ کہ اس سے زید کی وصیت سے رجوع نہیں سمجھاجاتا بلکہ زید و بکر دونوں ہی انگو بھی کے حق دار ہونے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں،اوراس مسلہ میں کچھاختلاف بھی نہیں ہے، پس جیسے کہ زید کے بعد پوری انگو تھی میں بکر کی وصیت سے رجوع نہیں ہوتا ہے بلکہ شریک کرنا ہی ثابت ہوتا ہے ای طرح تگینہ میں بھی دونوں کی شرکت ہوجائے گی، اس طرح سے باندی کے بچہ اور ٹوکری کے خرما میں بھی دونوں کی شرکت ہوجائے گی یہ تفصیل ایسی چیزوں میں سے جوعرف یا لغت کی حقیقت سے عام ہوں اور شموں کے طور پر چیزوں کا احاطہ کریں، جیسے انگونٹی و باندی و خرماں کی ٹوکری ہے۔

بحلاف المحدمة برخلاف غلام کی ذائت اوراس کی خدمت کے لئے ہے (ف یعنی جس کوامام ابو یوسف ؒ کے استدال میں پس کیا گیاہے، کہ جب زید کے لئے غلام کی وصیت کی چھر بکر کے لئے اس غلام کی خدمت کی وصیت کی تو ہر ایک کے لئے وہی ہو گاجس کی اس کے لئے وصیت کی گئی ہو،اوراس میں شرمت کا تھم نہیں ہوگا، تواس کا جواب یہ دیاہے کہ باندی اور اس کی طرح کے دوسرے مسائل ہے یہ تھم برخلاف ہے۔

لان اسم الرقبة التي يونكه لقظار قبراس كى خدمت بخال نہيں ہے۔ (فداى لئے جس شخص كے لئے غلام كے رقبہ كى وصيت كى گئاوہ اس وقبہ التي يعنى الله الله الله الله الله علك مستحق بى نہيں ہوا تھا، يعنى رقبہ كے شامل ہونے كى بناء پروہ مستحق خدمت نہيں ہوا تھا و انعا يست خدمة الله بلكة موجى له كو خدمت لينے كاحق توصرف اس تحكم ہے ہوتا ہے كہ اس كى اصلى ملكيت ہے يہ انفع حاصل ہوا ہے اس كاوہ اس وقت اس كى خدمت كااس وجہ ہے مستحق ہوگااس كى ابنى ملكيت بيں ہوگى كہ ہوگا اس كى ابنى ملكيت اس وجہ ہے نہيں ہوگى كہ ہوگا اس كى ابنى ملكيت بين ہوگى كہ موصى نے زيد كے لئے خدمت كى بھى وضيت كى ہے ،اس لئے وہ خدمت لے سكتا ہے ؛ جيسے كہ ايك خريدار نے صرف ايك غلام خريدا ہے خلام كے ساتھ اس كى خدمت كى شام كى خدمت كى خريدا ہے خلام ہوں گے ہوں ہے كہ اس خريدا نے غلام كے ساتھ اس كى خدمت كوشا مل خدمت كوشا مل ہوں ہوگئى ہے كہ اس خريدا نے غلام كے ساتھ اس كى خدمت كوشا مل مند سے نہيں ہوتا ہے مالك ہے خريدى ہے ،اس ہے به بات التھى طرح ملوم ہوگئى ہے كہ رقبہ كالفظ رقبہ اور اس غلام كى خدمت كوشا مل نہيں ہوتا ہے۔

فاذا و جب المحدمة المع پس جب موصی نے کسی دوسر ہے کے لئے غلام کی خدمت کی صراحۃ وصیت کر دی تو پہلے موصی لہ کواس سے خدمت لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا(ف۔ البتہ اگر اول شخص کے لئے رقبہ کی وصیت کے ساتھ شمول کے طور پر خدمت کر تاجس بیں اس کی ذات اور خدمت دونوں یا تیں پائی جاتیں) خدمت کر ہے کہ بھی وصیت کر تاجس بیں اس کی ذات اور خدمت دونوں یا تیں پائی جاتیں) تب دہ پہلا شخص بھی اس سے خدمت کو شامل نہیں ہو تا ہے، تب دہ پہلا شخص بھی اس سے خدمت کو شامل نہیں ہو تا ہے، پھر یہ بات معلوم ہوگئی کہ رقبہ اس کی خدمت کو شامل نہیں ہوگئی کہ اول پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی چاہیے کہ پہلے شخص کو دوسر سے شخص کی وصیت (خدمت) میں شرکت اس صورت میں ہوگئی کہ اول کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت کو سے کا مستحق ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کی گونس کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے شمول کے طور پر وصیت کو سے کہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے جملہ سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دو

بخلاف ما اذا کان الکلام النج بخلاف اس صورت کے جب کہ ایک ہی جملہ بیں ایک ساتھ زیداور بکر دونوں کے لئے دسیت کی ہو توان میں سے ہر شخص ای چیز کا حق دار ہوگا جس کے لئے اس کو وصیت کی گئی ہو، یعنی کوئی بھی دوسر سے کے حق میں شریک نہیں ہوگا، کیونکہ متصل کلام میں اس طرح سے وصیت کرنااس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ ایک کو دوسر سے حق سے مشتنی کر دیا گیا ہے، لیتن پورے کلام کے معنی سے ہوں گے کہ موصی نے مثلاز ید کے لئے فقط باندی کی دصیت کی اور اس سے اس کے بچہ کو مشتنی کر دیا گیا جس کی وصیت اس کلام میں بر کے لئے کی ہے، یاا گوشمی اگرچہ تگینہ کے ساتھ ہے لیکن اس ایک کلام میں دوسر سے کے لئے گئینہ کے لئے تگینہ کے لئے وضیت کرنااس بات کی دلیل ہے کہ اس موصی نے زید کے لئے انگوشمی ہے خاص تگینہ کو مشتنی کرلیا ہے۔ بس سے بات ظاہر ہوگئی کہ اس موصی نے ان انگوشمی والے شخص کے لئے گئینہ کے بغیر صرف اس کے حلقہ کی وصیت کرنیا ہے۔ بس سے بات ظاہر ہوگئی کہ اس موصی نے از در کیل کی قوت سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ امام محکمہ بھی قول ار نج ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

اس کے علاوہ میں نے عینی میں بھی یہی دیکھاہے۔

توضیح: - کی نے اپنے ایک ہی جملہ میں اپنی باندی زید کے لئے وصیت کی اور اس کے پیٹ کے بچہ کو بکر کے لئے وصیت کی اور وہ باندی اس موصی کے تہائی ترکہ میں ہے ہے، اور اگر اپنے دونوں جملوں کو ایک کو دوسر ہے ساجدہ علیحدہ بیان کر دیا ہو، اور اگر اسی جیسی صورت میں بجائے باندی اور اس کے بچہ یوں کہا میری انگو تھی یا ٹوکری ایک شخص کے لئے ہیں اور ان لئے ہے اور اس انگو تھی کا تگینہ یا ٹوکری کی تھجوریں دوسر ہے شخص کے لئے ہیں اور ان دونوں جملوں کو ایک ساتھ کہایا علیحدہ بیان کیا ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء دونوں جملوں کو ایک ساتھ کہایا علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، مفصل دلائل

قال ومن اوصى لاخر بشمرة بستانه ثم مات و فيه ثمرة فله هذه الثمرة و حدها وان قال له ثمرة بستانى ابداً فله هذه الثمرة و حدها وان قال له ثمرة بستانى ابداً فله الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاشق وان اوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة و غلته فيما يستقبل والفرق ان الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم الابد لالة زائدة مثل التنصيص على الابد لانه لا يتابد الابتناول المعدوم والمعدوم مذكور وان لم يكن شيئا اما الغلة تنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود مرة بعد اخرى عرفا يقال فلان ياكل من غلة بستانه ومن غلة ارضه و داره فاذا اطلقت تتناولهما عرفا غير موقوف على دلالة اخرى اما الثمرة اذا اطلقت لايرادبها الا الموجود فلهذا يفتقرا لانصراف الى دليل زائد.

ترجمہ: - امام محمدٌ نے جامع صغیر میں فرہایا ہے کہ اگر زیدنے بکر کے لئے اپنے باغ کے تھلوں کی وصیت کی اس کے بعد زید مر گیاا دراس وقت باغ میں پھل موجود تھے تو بکر کو صرف ابتدائی پھل ملیس گے (ف۔ بشر طیکہ وہ پھل اس زید کے تہائی مال کے اندر ہوں) و ان قال لله شعر ہ بستانی المنح اور اگر اس نے اس طرح کہا ہو کہ بکر کے لئے ہمیشہ میرے باغ کے پھل ہیں تو اس صورت میں موجود جھتے پھل ہیں وہ اور آئی دہ جب تک بکر زندہ رہے گا تب تک سب پھل پاتارہے گا (ف۔ اور بکر کے مرتے بی اس کی وصیت کا اثر ختم ہو جائے گا۔)۔

وان اوصی له النجاوراگرزید نے بحر کے لئے اپ باغ کے غلہ کی دصیت کی لیخی اس باغ کی پیداوار کی وصیت کی تو بحر کے لئے وہ غلہ جوزید کی موت کے وقت موجود ہوگاوہ سب اور آئندہ بھی جو بچھ اس سے غلہ حاصل ہوگاوہ بھی لے گا(ف۔ لیخی وہ بحر بیہ جب تک زندہ رہے گاتب تک پائے گا) اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پھل کی وصیت میں اور غلہ کی وصیت میں فرق ہے، پھر یہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ غلہ سے مراد ہر چیز ہے جو پچھ بھی حاصل ہو چنانچہ غلام کی مزدوری و مکان کا کرایہ اور باغ کے پھل یا سام مواکد وہ پھل ہوں یا نقذ جو پچھ بھی بھول کی قیمت جیسے زمین کی بھیتی یا نقذ ہو تھا ہے اس طرح لفظ شریا پھل تو خاص ہوا اور لفظ غلہ عام ہوا کہ وہ پھل ہوں یا نقذ جو پچھ بھی حاصل ہو جاتا ہے ؟
حاصل ہو جائے ، پہائتک ساکھوں کے جنگل سے جس میں پھل نہیں ہوتے ہیں مگر اس کی زمین سے غلہ حاصل ہو جاتا ہے ؟

والفرق ان الشعوة اسم للموجود المخ پھل اور غلہ میں فرق بیہ کہ شمرہ توعرف میں موجود چیز کانام ہاں لئے یہ لفظ آیے کہ شمرہ توعرف میں موجود چیز کانام ہاں لئے یہ لفظ آیے کھلوں کوشائل نہ ہوگاجو فی الحال موجود نہ ہوں، سوائے ایک صورت کے کسی اور لفظ سے زائد کی دلالت ہو لینی موجود چیز سے زائد پر بھی وہ لفظ دلائت کرے، جیسے کہ موصی کے لفظ سے اس کی تصریح کردی ہے، جو معدوم یعنی اجھی تک ظاہر نہ ہوں ان کو بھی شامل ہے کیونکہ موجود کھل تو محدود وقت کے لئے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ باتی نہیں رہتے ہیں، توشامل کرنے کے لئے

(فُ۔۔اباگر کوئی بیاعتراض کرے کہ علمائے متکلمین توبیہ کہتے ہیں کہ چیز تووہ ہوتی ہے جو موجود ہاور ثابت ہو توجو پھل موجود نہیں ہیں یعنی معدوم ہیں تووہ کھے چیز نہ ہوئے، کیونکہ وہ نہ موجود ہیں نہ ثابت ہیں توان کی وصیت باطل ہونی جاہے،اس کا جواب ہے ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ معدوم کوئی چیز نہیں ہے لیکن معدوم کوؤ کر ضرور کیاجا تاہے بیٹی بوقت بیان معدوم کو بھی ذکر کر دینا ممکن ہے اس لئے دصیت کے وقت ان معدوم پھلول کاؤ کرہے ؛ اس لئے جب بھی موجود ہو جائیں اس وقت اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، یہال تک کہ اگر کسی طرح پورا ہاغ ہی ضائع ہو جائے تب اس کی وصیت بھی باطلی ہو جائے گی اس لئے اس جگہ وصیت میں موجود ہونے کی شرط نہیں ہے ؟ جبکہ سبب موجود ہے ،اس کی محقیق مزید سامنے آتی ہے ،الحاصل یہال صرف بیہ اشکال تھا کہ وہ پھل جو موجود ہی نہیں ہیں ان کی وصیت کرنے کے کیامعنی ہیں، جبکہ تمہارے متکلمین کے نزدیک معدوم کوئی چیز ہی نہیں ہے،اس کاجواب یہ ہے کہ معدوم کے چیز نہ ہونے کا مطلب یہ ہو تاہے کہ دہ اگر چہ موجود نہیں ہوتی ہے لیکن نہ کور ہوتی ہے،اس بناء پر موصی نے معدوم سیلوں کی وصیت میں ند کور کیا ہے کہ یہ باغ جس سے بھل پیدا ہو سکتے ہیں موجود ہے؛اس لئے جب بھی اس میں پھل آئیں وہ فلال مخص کے لئے میری طرف سے دصیت ہیں،اور اب میں مترجم مسئلہ کی اس باریکی میں گئے بغیر اصلی بات دوبارہ کہتا ہوں کہ مچھل اور غلہ کی وصیت میں فرق سے سے کہ عرف میں ثمر ہ اور مچھل بھی موجو د ہول اس کے بعد جو پھے بھی پیدا ہوں وہ پہلے میں شامل نہیں ہوں گے ہاں اگر پہلے ہی صاف صاف کہدے کہ موجودہ پھل ہول یا آسندہ جو بھی پیدا ہوں ایااس مفہوم کے مفید الفاظ کیم جیسے ہمیشہ کے لئے میرے باغ کے کچل کمرے لئے ہیں کیونکہ موجودہ کھل جب ہمیشہ نہیں رہتے ہیں تو عرف وعقل ہے یہی معنی سجھ میں آتے ہیں کہ آئندہ جب بھی اپنے موسم پر مچھل بیدا ہوتے جائیں ب<u>کر</u> کے لئے ہوں گئے ،اوراس کی میں نے وصیت کردی ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس پر عمل ہونا جائے ؛ اور آب یہ بات باتی رہی کہ ہمیشی سے کیامراد ہے کیاد صیت صرف بمرکی زندگی تک ہوگی،اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خود کمرکی زندگی بھی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے، اس طرح میہ بات معلوم ہوگئی کہ وصیت موصی لہ کے لئے خاص ہے،اور وہاس کے وار ثول کی میر اٹ نہیں بن سکتی ہے؛اس بناء یر موصی کے کہنے کا یہ مطلب لیاجائے گاکہ جب تک کہ بکر زیرہ ہے۔

فلاصہ کلام ہیہ ہوا کہ ثمرہ کے ساتھ جب تک کہ ایسالفظ نہ ہو جس سے موجود بھلوں سے زائد کی دلالت ہو جب تک وہ موصی لہ صرف موجود بھلوں کو پائے گا۔ اہما الغلة تغتظم المعوجود المنجاور غلہ عرف میں ایسے حاصل شک کو کہتے ہیں جواس شک سے حاصل اور موجود ہوائی طرح کے علاوہ لحد میں بھی جو کچھاس سے باربار حاصل ہو تارہے: یفال فلان یا کل المنح چنانچہ عرف سے سے ساتھ ہوگئے ہوں سے لوگ ہولئے کہ فلال شخص کی گذر او قات اس عرف سے باغ کے غلہ سے کھا تاہے (ف۔ یعنی اس فلال شخص کی گذر او قات اس کے اپنے باغ یاز بین یا مکان کی آمدنی اور حاصلات سے ہوتی ہے اس شخص کے جواب میں کہا جاتا ہے جو یہ سوال کرتا ہو کہ فلال شخص کی کا ملازم تو نہیں ہے چراس کی گذر کہال ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے، اور جواب میں میہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹ کا مخص کی کھا تاہے؛ کو در آخری گئر کہال ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے، اور جواب میں سے نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اصلات کا عاورہ تھے مفہوم ہوتا ہے، ایسی حاصلات کا مواقع میں ہمیشہ سال بہ سال وصول ہواکرتی ہے اور اس کے گذراد قات ہوتی ہے، لیسی حاصلات اور آمدنی کہ غلہ سے وہ چیز بھی مراد ہے جو باربار اور مکرر حاصلات اور آمدنی کوشل کی شامل سے کہ بیار بار اور مکرر حاصلات اور آمدنیوں کوشامل سے گذراد قات ہوتی ہے، پس یہ بیٹ معلوم ہوگی کہ غلہ سے وہ چیز بھی مراد ہے جو باربار اور مکرر حاصلات اور آمدنیوں کوشامل سے گذراد قات ہوتی ہے، پس بیت معلوم ہوگی کہ غلہ سے وہ چیز بھی مراد ہے جو باربار اور مکرر حاصلات اور آمدنیوں کوشامل سے گذراد قات ہوتی ہے، پس ہے بات معلوم ہوگی کہ غلہ سے وہ چیز بھی مراد ہے جو باربار اور مکرر حاصلات اور آمدنیوں کوشامل سے ک

فاذا طلقت تساولهما المخاور جب لفظ غله مطلق بولا جاتا ہے تو عرف میں وہ موجوداور آئندہ پیدا ہونے والے دونوں کو شامل ہو تا ہے (ف۔ یعنی اس کے ساتھ کسی ایسے دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں رہتی ہے جو آئندہ ہونے والے کو بھی ملانے پردلالت کرے؛ بلکہ غلہ کالفظاز خود موجود، و معدوم اور آئندہ موجود ہونے والے سب پر دلالت کرتا ہے) اما الشعر ۃ اذا طلقت المخاور لفظ شمر ۃ جب مطلق بولا جاتا ہے بینی اس میں کس شم کی بیٹنگی وغیرہ کی قید نہیں لگائی جاتی ہے تواس سے موجود شمرہ کے سواد وسر ایکھ زائد مراد نہیں ہے۔فلھذا یقصو المغ: ای لئے موجود سے زائد مراد لینے میں دوسر می زائد دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فرورت ہوتی ہے۔ فرورت ہوتی ہے۔ تو ضیح: ۔ اگر زید نے بکر کے لئے اپنے باغ کے بھلول کی وصیت کی اس کے بعد وہ زید مرگیا، اور اس باغ میں بھیل موجود تھے، اور اگر بول کہا کہ میر سے باغ سے ہمیشہ بکر کے مرگیا، اور اس باغ میں بھیل موجود تھے، اور اگر بول کہا کہ میر سے باغ سے ہمیشہ بکر کے الئے بھیل بیں، اور اگر بجائے غلہ کے الن ہی الفاظ سے بجائے غلہ کے بھلوں کی وصیت کی، علم اور شمرہ کے معنی اور الن دونوں میں فرق کی تو ضیح، اس وصیت میں لفظ ہمیشہ سے کیا غلہ اور شمرہ کے معنی اور الن دونوں میں فرق کی تو ضیح، اس وصیت میں لفظ ہمیشہ سے کیا مراد ہے، مسائل کی شختیق، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ مراد ہے، مسائل کی شختیق، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال رض اوصى لرجل بصوف غدمه ابداً او باولادها او بلبنها ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصى سواء قال ابدا اولم يقل لانه ايجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الاشياء يومئذ وهذا بخلاف ما تقدم والفرق ان القياس يابي تمليك المعدوم لانه لا يقبل الملك الا ان في المدرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضى ذالك جوازه في الوصية بالطريق الاولى لان بابها اوسع اما الولد المعدم واختاه فلا يجوز ايراد العقد عليها اصلاولا تستحق بعقد ما فكذلك لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لانه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا و بعقد الخلع مقصوداً فكذا بالوصية والله اعلم بالصواب.

ترجمہ: -امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر زید نے ہمیشہ ہے لئے اپنی بکریوں کے بالوں کے باان کے بچوں کی باان کے دودھ کی بکر کے لئے وصیت کی بھر زید مرگیا، تواس کے مر نے کے دن ان بکریوں کے پیٹ میں جتنے بچے ہوں گیا جتناد دوھ ان کے بھنوں میں ہو گایا جتنے بال بااوان ان کی بیٹھوں میں ہول گے وہ سب بکر کو ملیں گے خواہ زید نے بمیشہ کالفظ ذکر کیا ہویانہ کیا ہو یعنی بمیشہ کالفظ کہنے کا بچھ فا کدہ خمیں ہوگا، کیو تکہ وہ وہ صیت تواس کی موت کے وقت لازم ہوگی، جیسا کہ اس کی تنصیل بیان کی جابچی، لہذا ان چیز دل کااس کے مرنے کے دن موجود ہونا معتبر ہوگا (ف۔ پھراس کے بقد جو پچھ بھی بچہ وغیرہ ہوگا اس بیان کی جابچی، لہذا ان چیز دل کو بیٹ کا حصہ مانا جائے گا اس لئے وصیت میں ان چیز ول کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، کیو نکہ وصیت صرف موجودہ چیز کی معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ آپ لوگوں نے تو معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ آپ لوگوں نے تو معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ آپ لوگوں نے تو معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ آپ لوگوں نے تو معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ آپ لوگوں نے تو معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ آپ لوگوں نے تو معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے کہ قام کی موت کے وقت موجودہ ہو وصیت کا اس سے تعلق ہو تاہے)۔ صور توں میں قیاس کے مطابق بھی تھم ہے، کہ موصی کی موت کے وقت جو پچھ موجودہ ہو وصیت کا اس سے تعلق ہو تاہے)۔

و هذا بحلاف ما تقدم گریہ تھم پہلے بھلوں اور غلہ کامسکہ سب کے خلاف اور خلاف قیاس ہے والفوق ان القیاس المنح فرق کی ملکیت میں دی جائے، لینی قیاس کا تقاضایہ المنح فرق کی وجہیر ہے کہ جو چیز موجود نہ ہووہ کسی کی ملکیت میں دی جائے، لینی قیاس کا تقاضایہ نہیں ہے کہ جو چیز ابھی تک معدوم ہے وہ کسی دوسر ہے نہیں ہے کہ جو چیز ابھی تک معدوم ہے وہ کسی دوسر ہے کہ اس کا کوئی سب دی جائے اس طرح اس تعلی کا اثر ہی لغواور ہے اثر ہوگا، کیونکہ معدوم شکی اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ملکیت میں دی جائے اس معدوم چیز پر بھی عقد لازم آ جاتا ہے، مالک بن سکے لیکن معدوم چیز پر بھی عقد لازم آ جاتا ہے،

تو منیج: -اگر زید من بکر کے لئے اپنی بکر یوں یا پنی باندی کے پیٹ کے بچہ کی مطلق وصیت کی پائدی کے پیٹ کے بچہ کی مطلق وصیت کی یا ہمیشہ کے لئے وصیت کی ،اور اگر بکری باندی کے بیچے وصیت کے وقت بھی موجود ہوں، ماغلہ اور ٹمرہ کے لئے وصیت کی، تفصیل مسائل، حکم ،اقوال علاء، مفصل دلائل

باب وصية الذمي

## ذمی کی وصیت کابیان

قال و اذا صنع يهودي او نصواني بيعة او كنيسة في صحة في ثم مات فهو ميراث لان هذا بمنزلة الوقف عند ابي حنيفة والوقف عنده يورث لا يلزم فكذا هذا واما عندهما فلان هذه معصية فلا تصح عندهما قال و لو اوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث معناه اذا اوصى ان تبنى داره بيعة او كنيسة فهو جائز من الثلث لان الوصية فيها معنى الاستخلاف و معنى التمليك و له ولاية ذلك فامكن تصحيحه على اعتبار المعنيين . ترجمہ: -امام محد نے جامع صغیر میں فرملیہ کہ اگر بیبودی نے (اپنی عبادت گاہ) ہید بتایا نفر انی نے اپناکینہ (گر جا کھر) اپنی سندرسی کی حالت میں بنایا یعنی وہ حالت مرض الموت کی نہ ہو پھر وہ مر گیا تو بنائی ہوئی یہ عبادت گاہ اس کے وار ثوں کی میر اث ہوگی (ف۔اس مسئلہ میں ائمہ مثلاثہ کا انفاق ہے آگر چہ تخریج کے طریقہ میں اختلاف ہے ، لان ہذا بمنز لمة الوقف المنح اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کے اجتباد میں او قاف لازم نہیں ہوتے ہیں بلکہ میر اث ہوجاتے ہیں (بہائیک کہ مسلمانوں کے او قات بھی میر اث ہوتے ہیں۔ م۔)

میراث ہو جاتے ہیں (بہائتک کہ مسلمانوں کے اوقات بھی میراث ہوتے ہیں۔ م۔)

چنا نچہ یہودی و نصرانی کے اس و قف کا بھی بھی تھم ہوگا (ف۔ کہ یہ میراث ہو کر نتقل اور منتقسم ہو جائے گا بعنی لازی نہیں ہوگا، اما عندھ ما المنجاور صاحبین کے مزد یک اس کے میراث ہونے کی وجہ یہ ہے کہ (اگرچہ و قف لازم ہو تا ہے) لیکن اس کا یہ فعل گناہ کا کام ہے اس لئے اور صاحبین کے مزد یک تیجے نہیں ہوگا (ف۔ اور امام مالک و شافتی و احریہ کا بھی یہی قول ہے) قال و لو اوصی بذلک المنے اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر یہودی یا نصرائی نے کسی فاص قوم کے لئے بیعیہ یا تنیہ کی وصیت کی تو یہ وصیت اس کے تہائی ترکہ سے جائز ہوگا، اس قول کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس طرح سے وصیت کی کہ میرا یہ مکان فلاں و فلاں و فلاں و فلاں اس کے تہائی ترکہ سے جائز ہوگا، اس قول کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس طرح سے وصیت کی کہ میرا یہ مکان فلاں و فلاں و فلاں و فلاں اس کے تہائی مال سے ایسا کرنا جائز ہوگا، کو فکہ وصیت کی وصیت کی وصیت کی معنی ہوتے ہیں ایک ہیں ہیں کہ اس کو پورا مالک بتادیا، یعنی جس چیز کی وصیت کی ہیں ہیں ایک ہیں ہیں ایسا فیور ہیں اس موصی لہ کو اس جی جرا کہ کا فقیار ہوتا ہے، تواس موصی کے کہنے کو یاوصیت کو آن و فول معنوں میں لینا اور شیح کرنا ممکن ان و دول باتوں ہیں ہے متعلق ہونے سے صرف ایک ہیں وار قول کا حق اس سے متعلق ہونے سے صرف ایک ہیں اپنائی کی صد تک بین وار قول کا حق اس سے متعلق ہونے سے صرف ایک ہوگا کی کو دید اس تنعیل کے مطابق اس موصی کا تصرف یا عمل شیح رہا، لیکن وار قول کا حق اس سے متعلق ہونے سے صرف ایک ہوگا کی صد تک بین کا کی کھید میں اور معلوم قوم سے ہوں)۔

توضیح: -اگر کسی یہودی نے یا نصرانی نے اپنی عبادت گاہ بنوائی پھر مر گیا تواس عبادت گاہ کا ذمہ دار کون سبنے گا،اگر یہودی یا نصرانی نے کسی خاص قوم کے لئے سیعہ بناکر اس کی وصیت کی کہ میرایہ مکان فلال کو دیاجائے۔مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، کم مفصل و لا کل

قال و ان اوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند ابى حنيفة و قالا الوصية باطلة لان هذه معصية حقيقة وان كان في معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية ولا بي حنيفة ان هذه قربة في معتقدهم و نحن امرنا بان نتركهم وما يدينون فتجوز بناء على اعتقادهم الايرى انه لو الوصي بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعتباراً لاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لا بي حنيفة بين بناء البيعة والكنسية وبين الوصية به ان لابناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني وانما يزول ملكه بان يصير محرزا خالصا لله تعالى كما في مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة فتبقى ملكا للباني فتورث عنه ولانهم يبنون فيها الحجرات و يسكنونها فلم يتحرز لتعلق حق العباد و في هذه الصورة يورث المسجد ايضا لعدم تحرزه بخلاف الوصية لانه و ضع لا زالة الملك الا انه امتنع ثبوت مقتضاه في غير ما هو قربة عندهم فيما هو قربة على مقتضاه في ول ملكه فلا يورث.

ھو قربة عندھم فبقى فيما ھو قربة على مقتضاہ فيزول ملكہ فلا يورث. ترجمہ: -امام تحد نے فرمايا ہے كہ اگر اس ذمى نے اپنا گھرنامعلوم اور غير معين ضخص كے لئے كنيسہ بنادينے كى وصيت كى توامام ابو حنيفة كے نزديك بيه وصيت جائز ہوگى، ليكن صاحبين كے نزديك بيه وصيت باطل ہوگى، اور امام مالك وشافئ واحدٌ كا بھى يجى مسلك ہے) كيونكم بيه وصيت حقيقت ميں باطل ہے، اگر چه ان كے اعتقاد ميں بيركام نيكى كا ہے، اور گناہ كام كى وصيت باطل ہوتى ہے، کیونکہ الی و میت کو جاری رکھنے میں گناہ کے کام کو پختہ کر نالازم آتا ہے۔

ولا بی حنیفة ان هذه قوبة النخاور امام ابوطنیة کی دلیل بیاب که بیم لین کنیسه (عبادت خانه) کی تعیران کی عقیده میں کار خیر ااور عبادت کا حقد ہے اور جمیں شرعاً عظم دیا گیا ہے کہ جم ایسے لوگوں ذمیوں کوان کے اعتقادی اعمال پر چھوڑ دیں لینی ان کونہ چھیڑیں، اس لئے بن کے اعتقاد کے مطابق بیہ وصیت جائز ہوگی۔ ف اور ان کے دینی افعال میں جمیں به ویکھنے کی مطلق ضرورت جمیں ہے کہ حقیقت میں وہ صحیح بیں یاغلط) الا بوی انه لو اوصی النخ کیا ایس بات نہیں ہے کہ اگر ذمی نے کوئی ایساکام کی وصیت کی جو حقیقت میں نئی اور قربت کا کام ہے لیکن اس کے اعتبار میں وہ گناہ کام ہے تو اس کے اعتقاد کا لیاظ رکھتے ہوئے بالا تفاق اس کی وصیت جائز نہیں سمجمی جائی ہے، ای طرح اس کے برعش میں بھی حکم ہوگا (ف کہ جو کام اگر چہ حقیقت میں گناہ کا ہوئے بالا تفاق اس کے اعتقاد میں نئی کا ہواس کو نافذ اور جاری کر دیا جائے گا، اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بیعہ و کنیسہ بنانے میں گناہ وابوطنی نئی کا ہواس کو نافذ اور جاری کر دیا جائے گا، اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بیعہ و کنیسہ بنانے کی وصیت امام ابوطنی نئے کے نزدیک جائز ہے، حالا نکہ اگر وہ خود بیعہ یا کنیسہ بنادیتا پھر مرجاتا تو وہ میر اث ہوجاتا، اس طرح امام ابوطنی نئے نان دونوں مسائل میں فرق کیا ہے۔

ٹم الفرق لابی حنیفہ النے پھر اہام ابو حنیفہ کے نزدیک بید اور کنید کے بنانے کے مسلدیں (کہ اس کی وصیت صحیح ہوجاتی ہے) اور بید و کنید کی وصیت کرنے کے مسلدیں (کہ اس کی وصیت صحیح ہوجاتی ہے) فرق کرنے کی دلیل یہ ہے کہ عمارت خودالی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جوبنانے والے کی ملکت کے ختم ہونے کا سبب ہوبلکہ اس کی ملکت اس وقت ختم ہوجاتی ہے جبکہ کوئی ایسا سبب بایاجائے جس سے وہ عمارت حفاظت کے طور پر خالص اللہ تبارک و تعالی کی ہوجائے جیسے کہ مسلمانوں کا حق جبکہ کوئی ایسا سبب بایاجائے جسے کہ مسلمانوں کا حق بالک ختم ہوجائے، مگر بید اور کنیمہ حقیقت میں خاص اللہ تعالی کے نام کا نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کے بتانے والے کی بی ملکت اس پر باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ باقی رہ جاتی ہوتا ہے۔ اس باقی رہ جاتی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ با

توضیح: -اگرذی نے اپنا گھر کنیہ یا بعد بنانے کی وصیت کی، یاخو و بنادیا پھر مرگیا، تو ایسے کنیہ وغیرہ کا کیا ہوگا، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

ثم الحاصل ان وصايا الذمي على اربعة اقسام منها ان تكون قربة في معتقدهم ولاتكون قربة في حقنا وهو ما ذكرناه وما اذا اوصى الذمي بان تذبح خنازيره و تطعم المشركين و هذه على الخلاف اذا كان لقوم غير مسمين كما ذكرنا والوجه ما بيناه ومنها اذا اوصى بما يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معتقدهم كما اذا اوصى بالحج او بان يبنى مسجد المسلمين او بان يسرج في مساجد المسلمين وهذه الوصية باطلة بالاجماع اعتباراً لاعتقادهم الا اذا كان لقوم باعيانهم لوقوعه تمليكا لانهم معلومون والجهة مشورة ومنها اذا اوصى بما يكون قربة في حقبا و في حقهم كما اذا اوصى بان يسرج في بيت المقدس او يغزى الترك وهو من الروم وهذا جائز سواء كان القوم باعيانهم او بغير اعيانهم لانه وصية بما هو قربة حقيقة و في معتقدهم ايضاً و منها اذا اوصى بما لا يكون قربة لا في حقنا ولا في حقهم كما اذا اوصى لمغنيات والنائحات فان هذا غير جائز لانه معصية في حقنا و في حقهم الا ان يكون لقوم باعيانهم فيصح تمليكا و استخلافاً و صاحب الهوى ان كان لا يكفر فهو في حق الوصية بمنزلة المسلمين لانا امرنا ببناء الاحكام على الظاهر وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف في تصرفا ته بين ابي حنيفة و صاحبيه و في المرتدة الاصح انه تصح و صاياها لانها تبقى على الردة بخلاف الموتدلانه يقتل او يسلم.

ترجمہ: - پھر حاصل کلام یہ ہوا کہ ذمی کی وصیتیں چار قسموں کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وصیت ایلی ہو جو ان
ذمیوں کے اعتقاد میں تقرب اور نیکی کا درجہ رکھتی ہو مگر ہمارے نزدیک وہ تقرب نہ ہو، اس کی ایک مثال وہی ہے جو اوپر بیان
کر دی گئی ہے، لینی ہیعہ کئیسہ بنادینے کی وصیت کر دینا، دوسر می مثال ہیہ ہے کہ تھر انی نے وصیت کی کہ اس کے سور ذرج کر کے
مشر کول کو کھلایا جائے، اور الی وصیت میں امام اعظم اور صاحبین کا ختلاف ہے جبکہ وہ لوگ جن کے لئے وصیت کی گئی غیر معین
ہوں، جیسا کہ ہم نے اوپر کی مثال میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے (ف۔ جس کا حاصل یہ
ہوں، جیسا کہ ہم نے اوپر کی مثال میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے (ف۔ جس کا حاصل یہ
ہوں، جیسا کہ ہم نے نزدیک جس چیز کو وہ لوگ تقر ب اور نیکی کا کام سمجھتے ہیں ہم ان کو اعتقاد پر چھوڑ دیں گے اور ان سے بچھ نہیں کہیں گئاہ کی مدد لازم آتی ہے اس لئے نہیں کہیں گئاہ کی مدد لازم آتی ہے اس لئے اس کے باطل کر دیا جائے گا، البتہ اگر اسے کسی کی ملکیت میں دینا ممکن ہو تو وہ دیدی جائے۔

و فیھا اذا او صی النے اور دوسری قشم الی دھیت ہے جو ہمارے حق میں تو تقرب ہو لیکن ذمیول کے اعتقاد میں تقرب نہیں ہو مثلاً ذی نے یہ وصیت کی کہ میرے مال ہے کسی کو جج کرایا جائے یا مسلمانوں کے لئے متجہ بنوائی جائے یا مسلمانوں کی مجہ دوں میں چراغ جلائے جائیں، اور یہ ان کے اعتقاد کے اعتبار ہے بالا جماع باطل ہے۔ (بلکہ صاحبین ؓ کے فزد یک اس وجہ سے باطل ہیں کہ یہ نیکیاں ہے تھے ذری کے حق میں ضائع ہوتی ہیں) لیکن اگر وصیت کسی معین قوم کے بارے میں ہوتونا فذکر دی جائے گی، یعنی ملکیت کے طور پر، کیو نکہ یہ لوگ معلوم ہیں اور اس طرح کرنے کو مشورہ کرتا کہاجائے گا (ف۔ مثلا ذی نے کہا کہ زید کو جی کرایاجائے تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ اتن رقم اس کو دے دی جائے ساتھ بی اسے میر امٹورہ یہ ہوگا کہ وہ اس مال سے جج کرایاجائے تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ اتن رقم کا کہ وہ تس اس کی طرف کرنے کی بات اس کی طرف کے اس طرح اس معین خوص کو وصیت کرنے جائے مال کائے مالک بناد بنا جی کا اس کا مقصد ناموری سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ تو خود جج کا معتقد نہیں ہے ، اور اس طرح کہ کا اس کا مقصد ناموری سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ تو خود جج کا معتقد نہیں ہے ، اور اس طرح کہ کا اس کا مقصد ناموری سمجھا جائے گا، ای تقد نہیں ہے ، اور اس طرح کے کا اس کا مقصد ناموری سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ تو خود جے کا معتقد نہیں ہے ، اور اس طرح کے کا اس کا مقصد ناموری سمجھا جائے گا، ای میں چراغ جلوانے ہے دہ تا ہے کہ اتنامال فلاں شخص اور فلال کون یا خود کی بات اس طرح یہ تا ہے کہ اتنامال فلاں شخص اور فلال کون یا خود کی بات اس طرح یہ تو تا ہے کہ اتنامال فلال شخص اور فلال کون کا کہ بنانا بیاجائے گا)۔

منھا اذا اوصی بھا یکون قربة النجاوروصیت کی تیسری قتم یہ ہوگی کہ آگی چیز کی وصیت کی جائے کہ وہ ہمارے اور اس ذی دونوں کے حق میں کار خیر کاباعث ہو مثلاً یہودی یانعرانی اس طرح کی وصیت کرے کہ بیت المقدس میں چراغ جلائے جائیں، یار وم کے یہودی اس طرح کی وصیت کریں کہ اس مال سے تا تاریوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ توالی وصیت جائز ہوگ، خواہ اس موصی نے کسی معین شخص یا قوم کے لئے وصیت کی ہویاغیر معین کے لئے وصیت کی ہو، کیونکہ وصیت الی چیز ہے جو حقیقت میں تقرب اور نیکی ہے، اور ان ذمیوں کے حق میں بھی نیکی ہی کاکام ہے (ف۔بندہ متر جم نے جہاد کی وصیت ہیں صرف بہودیوں کی شخصیص اس لئے کی تھی کہ نصر انیوں میں جہاد منسوخ ہو گیا تھا اور توریت میں یہودیوں کے لئے منسوخ نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغیبر ول نے بمیشہ جہاد کئے بلکہ ان میں جہاذ کے احکام میں سے ایک سے حکم بھی تھا کہ فتح کے بعد جن کا فرول نے دین توریت قبول نہیں کیاان کو بلا تامل قبل کردو، پھر شر بعت انجیل میں جہاد بالکل مسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ آئندہ قائم المرسلین پیغیبر آئیں گے وہ جہاد کے احکام جادیں کریں گے، اور حضرت عیسی علیہ السلام نے نام مبارک اور کہا گیا کہ آئندہ قائم المرسلین پیغیبر آئیں گے وہ جہاد کے احکام جادیں کریں گے، اور حضرت میں بھی خود آپ علیہ کے فضائل احمد علیہ ایس بھی خود آپ علیہ کے فضائل اسے تھے، اور نی اس ایک کے تمام پیغیبر ول میں بہت تفصیل سے خلفائے راشدین کیست تفصیل و تشریخ کے ساتھ بیان کئے ہوئے وہ شہور تھیں۔ م۔

و منھا اذا آو صبی المنے اور ان وصیتوں میں سے چو تھی قتم یہ ہے کہ جو کس کے بھی لینی نہ ہمارے ادر نہ ہی اس ذمی کے عقیدہ میں وہ عبادت یا تقرب کا ذریعہ ہو، مثلاً ذمی نے گانے والیوں یارونے والیوں کے لئے اپنے مال کی وصیت کی (ف۔ مثلاً اس طرح کہا کہ میرے مال میں سے اتنی رنڈیوں اور مجٹروں کو دیا جائے یا میرے مال سے اتنا مال ان عور توں کو دیا جائے جو میرے مرنے کے بعد تو جہ کرنے کو آئیں ،م۔

توالی وصیت جائز نہ ہوگی، لین اس پر عمل نہیں کیاجائے گا، کیونکہ یہ تو ہمارے نہ ہب بین بھی اوران ذموں کے نہ ہب بی بھی جائز نہ ہوگی، لین اس بھی جائز نہیں ہے۔ بیس بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی اگر اس ذی نے کسی مخصوص قوم کے لئے کروی تو بطور تملیک یا ستخلاف کے صحیح ہوجائیں گی۔ (ف۔ لین مثلاً اگر اس نے یہ کہدیا کہ میر اا تنامال فلان اور فلان گانے والیوں کو فلان اور فلان رونے والوں کو دیاجائے تو یہ مال خاص ابن عور توں اور مر دوں کو دیدیاجائے خواہ وہ روئیں گائیں یانہ گائیں، اور اس کے بارے میں یہ سمجھاجائے گا کہ اس موصی نے گویا اپنے مال سے استعمال کاان کو مالک بنادیاہے ، بایہ کہ اس نے اس مال میں ان کو اپنا خلیفہ بنادیاہے۔

فلاصدید ہواکہ یہ وصیت مالک بنادیے کے ظریقہ سے پااپنا جانتین بنادیے کے طور پر سمجے بنائی جاسکتی ہے تواس وصیت کو

باتی رکھا جاسکتا ہے ،اور یہ بات اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جبکہ وہ عور تیں معلوم اور متعین ہوں کیو نکہ غیر معلوم اور مجبول
شخص کو مالک یا خلیفہ بنانا ممکن نہیں ہو تاہے ،اب اگر کوئی یہ کہے کہ فہ کورہ مسائل میں آپ نے صرف و میوں کی وصیتیں بیان کی
جی حالا نکہ اسلام میں بھی بہت سے گر اہ فرتے موجود ہیں جیسے خارجیہ ورافضیہ ومعتز لہ اور اباحیہ وغیرہ اس لیے ان کی وصیتوں
کے احکام بیان کریں۔

# جو(ب

یہ ہے کہ اسلام میں گراہ فرقے دوحال ہے خالی نہیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کی گر اہی اس حد تک ہمنے گئی ہو کہ وہ صرف اسلام کانام بدنام کرتے رہتے ہوں حالا تکہ وہ مشرکوں ہے بھی ہرتر ہوگے ہوں جیسے روافض میں نصریہ فرقہ جو حضرت علی ہے بارے میں الوہیت کے قائل ہیں، یادو ہرے وہ فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے حق دار تو صرف حضرت علی ہے گر حضرت جر کیل علیہ السلام ہے خلطی ہوگئی تو محمد رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوگئی تو محمد رسول اللہ علی اللہ علی ہوگئی تو محمد رسول اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی میں گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تعلیم کی، چنانچہ حضرت علی نے ان میں ہے چند لوگوں کو ایسی گفتگو میں مشغول پاکر انتہائی عصر میں ان کو آگ میں ڈال کر جلادیا، یہ سر غنہ در پر دہ حقیقت میں بصیریہ ، نصرانیوں سے بچھ کم نہیں ہے، اسلام میں خلل ڈالنا تھا جیسے یونس نے نصرانیوں میں قابو پایا تھا اس طرح حقیقت میں نصیریہ ، نصرانیوں سے بچھ کم نہیں ہے، ادر دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر وہ مرتبر کو تیں۔ اور مسلمانوں کے گراہ فرقوں میں دوسرے فرقہ کے اور دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر وہ مرتبر کو تو تھا تھیں گئیں۔ اور مسلمانوں کے گراہ فرقوں میں دوسرے فرقہ کے اور دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر وہ مور مقرقہ کی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر وہ مور میں اور دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر وہ مور میں۔ اور مسلمانوں کے گراہ فرقوں میں دوسرے فرقہ کے کیں۔

وہ لوگ ہیں جو اگر چہ گمراہی اور معاصی اور بداعتقادی میں مبتلا ہیں لیکن کفر تک ان کی نوبت نہیں ہیں تھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ علیصلے کی تچی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کے قائل ہیں اس لئے ان میں ای تفصیل ہے تکم بیان ہوگا، چنانجہ مصنف ؓنے قرمایا ہے )۔

و صاحب الهوى أن كان لا يكفر النجاور بوائى بدعتى لينى جس كاعتقاديس ممراى بوتود يكهاجائ كاكد إكراس كاكفر لله نبيس ب (كفرى طرف اسے منسوب نبيس كيا كيا ہے) لينى وہ كافر نبيس بوا ہے تو وہ دصيت كے بارے بيس مسلمانوں كے تعم يس ہے، كيونكه بميس شرعاً بي تعم ديا كيا ہے كہ ہم ظاہرى حال پراحكام جاري كريں لينى ظاہرى طور پرجوبات معلوم ہواى پر تعم لكا كيس اور اگريہ شخص جس نے نيااعتقاد اپنايا ہے ايسابدعتى ہوجس كے كافر ہونے كا تعم شرعاً ہو چكا ہو تو وہ مرتدكے تعم بيس ہوگا، لينى وہ اسلام سے پھر كيا ہے تواس كے تقر فات اور معاطات كے نافذ ہونے بيس امام اعظم وصاحبين كے در ميان كا اختلاف مشہور لينى وہ اسلام سے پھر كيا ہے تواس كے تقر فات اور معاطات كے نافذ ہونے بيس اور امام اعظم كے نزد يك اس نے جو بھي تقر ف كيا ہے وہ سب مو توف رہتے ہيں لينى اگر كسى وقت اسلام لے آيا تو وہ نافذ ہوجاتے ہيں اور اگر مرتد ہونے كى وجہ سے قبل كر ديا جائے تواس كا كيا ہوا سارا عمل ہوجاتا ہے، پھر يہ اختلاف صرف مرتد كے بارے بيس ہے ك

و فی الموندہ الاصع النح کیونکہ مرتدہ عورت نے بارے قول اصح یہ ہے کہ مرتدہ کی وصیتیں صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ مرتد عورت قتل نہیں کی جاتی ہے بلکہ اسے صرف مقید کر کے جھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ مرتد مر دیا تو و وبارہ اسلام لے آئے ورنہ۔ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ (ف۔ اور اب حربی کا فرکا بیان ذکر کیا جاتا ہے)۔

تو تُنْجُ: - مسلم کے لئے ذمی کے مال ہے وصیت کرنے کی کل کتنی صور تیں مشہور ہیں،ان کی تفصیل مثالوں کے ساتھ اوران کے احکام،ا قوال ائمہ کرام، مفصل ولا کل

قال واذا دخل الحربى دارنا بامان فاوصى لمسلم او ذمى بماله كله جاز لان امتناع الوصية بما زاد على اللك لحق الورثة ولهذا ينفذ باجازتهم و ليس لورثته حق مرعى لكونهم فى دار الحرب اذهم اموات فى حقنا ولان حرمة ماله باعتبار الامان والامان كان لحقه لالحق ورثته ولو كان اوصى باقل من ذلك اخذت الوصية و يرد الباقى على ورثته و ذالك من حق المستامن ايضاً ولو اعتق عبده عند الموت او دبر عبده فى دارالسلام فذالك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا و كذلك لو اوصى له مسلم او ذمى بوصية جاز لانه مادام فى دارالاسلام فهو فى المعاملات بمنزلة الذمى و لهذا تصح عقود التمليكات منه فى حال حياته و يصح تبرعه فى حياته فكذا بعدمماته وعن ابى حنيفة و ابى يوسف انه لا يجوز لانه مستامن من اهل الحرب اذهو على قصد حياته فكذا بعدمماته وعن ابى حنيفة و ابى يوسف انه لا يجوز لانه مستامن من اهل الحرب اذهو على قصد الرجوع و يمكن منه ولا يمكن من زيادة المقام على السنة الا بالجزية ولو اوصى الذمى باكثر من الثلث او لبعض و رثته لا يجوز اعتبارا بالمسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات ولو اوصى لخلاف ملته جاز اعتباراً بالارث اذا الكفر كله ملة واحدة ولو اوصى لحربى فى دار الاسلام لا يجوز لان لخلاف ملته جاز اعتباراً بالارث اذا الكفر كله ملة واحدة ولو اوصى لحربى فى دار الاسلام لا يجوز لان لخلاف ملته جاز اعتباراً بالوصية اخته والله أعلم.

ترجمہ: - جامع صغیر میں کہاہے کہ اگر کوئی کا فرحر بی امان نے کر ہمارے دار الاسلام میں آئے،اور وہ یہاں کسی مسلمان یاذی کے لئے اپنے مال کی دصیت کردے تو بھی ہے دصیت جائز ہوگی (اس طرح اس کی ہے دصیت اور کل مال کی بھی دصیت جائز ہوگی) کیو نکہ تہائی مال سے زیادہ کی دصیت تو دار ثوں کا حق ہونے ہے ممنوع ہوتی ہے،اس لئے تمام ور ٹاءاگر کسی سے زائد مال کی دصیت کی بھی اجازت دیدیں توزائد مال کی وصیت جاری ہو جاتی ہے،اور اس حربی کے دار ثوں کا اس کے مال میں کوئی حق نہیں رہتا کی بھی اجازت دیدیں توزائد مال کی بھی دصیت جاری ہو جاتی ہے،اور اس حربی کے دار ثوں کا اس کے مال میں کوئی حق نہیں رہتا ہے، یعنی ہم پراس کے وار ثول کے حق کا خیال رکھنا لازم نہیں ہو تا ہے ( کیونکہ دہ تو ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور اس وجہ ہے بھی کہ وہ لوگ تو دار الحرب میں ہیں، اور اس وجہ ہے بھی کہ حربی کے مال کااحترام ان کے امان کینے کہ وہ لوگ تو دار الحرب میں ہیں، اور امان کے امان کینے امان کے امان کینے کہ اگر کے لوگ ہوتا ہے، اور امان تو صرف حربی کے حق میں ہوتا ہے، وار ثول کے حق میں نہیں ہوتا ہے، اور اگر حربی اس حربی کے دار ثول کا مال کوئی مسلمان یادو سر احربی چھین کروار الحرب سے لے آئے تو ہم اس سے خوش ہوں گے، اور اگر حربی سے جو امان کے کر آیا در کسی نے اس کامال میہاں لے لیا تو اس کو جائز نہیں کہیں گے بلکہ اسے واپس کرواد ہیں گے)۔

و لو کان او صبی باقل المنے ادراگراس جربی نے اپنے مال میں ہے تہائی ہے کم کی دصیت کی توو صیت کے اندازہ کے برابر اس سے لے لیا جائے گا،اور باقی لیعنی اس سے زائد کے وار ثول کولوٹا دیا جائے گا،اس کی واپسی اسی اس لے کر آنے والے حربی کے خیال سے ہوگی (ف۔ یعنی اس کی واپسی وار ثول کا حق سمجھ کر نہیں ہوگی۔

ولو اعتق عبدہ عند المعوت المنع اور اگر امن لے کر دار الحرب سے دار الاسلام آنے دالے حربی نے اپنے مرنے کے وقت اپناغلام آزاد کیایا اس نے اپنے مرض الموت کی حالت میں اپناغلام مدہر بنالیا تواس کی طرف سے یہ تصرف صحیح مانا جائے گا، اس میں تہائی ترکہ ہونے کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی دلیل دی ہے جو اوپر بیان کی جائی ہے (ف۔ لینی مرض الموت کی حالت میں آزاد کرنایا مدبر بنانا حقیقت میں وصیت کے تھم میں ہے اس لئے مسلمانوں میں وار ثوں کے حق کے اعتبار سے میت کے مال کی تہائی سے معتبر ہوتا ہے، لیکن متامن حربی کے وار ثوں کا اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے اس لئے یہ اس موصی کے کل مال سے معتبر ہوتا ہے۔

خلاصہ میہ ہوا کہ حربی متامن کی وصیت جائز ہوتی ہے، لیکن متامن حربی کے وار توں کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا ہے ہے)
و کندلك لو اوصى له مسلم النج ای طرح اگر کسی مسلمان یاذی نے کسی متامن حربی کے لئے بچھ وصیت کی تویہ جائز ہوگی،
کیونکہ وہ متامن جبتک دارالا سلام میں ہے وہ میں ایک ذمی کے عظم میں ہے، اس وجہ سے حربی کیماتھ مسلمان کی طرف سے
معاملات مالی میں مالک بنانا جائز ہوتا ہے، اور مسلمان کی زندگی میں اس کے ساتھ تبرع اور لین وین میں احسان کرنا بھی جائز ہے،
اس طرح مسلمان کی موت کے بعد بھی جائز ہے۔

ف۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر مسلمان باتدی یاذی اپنی زندگی میں متامن حربی کو کسی بال کامالک بنادے خواہ کسی چیز کے بدلہ میں ہویا مفت میں بطور احسان تو یہ جائز ہوگا، اور اسی طرح اگر بطور وصیت اپنی موت کے بعد کے لئے کسی کومالک بنائے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ م۔ وعن ابی حدید والی یوسف آلی اور امام ابو حنیفہ وابو یوسف ہے یہ دوایت بھی ہے کہ حربی کے لئے مسلمان یاذی کی وصیت جائز نہیں ہے کہ حربی جائے ارادہ سے آیا ہوا ہے ، اور واپس جانے کی اسے بوری قدرت ہے کسی تھم کی اسے رکاوٹ نہیں ہے ، اس لئے وہ جزیہ دئے بغیر ایک سال سے زیادہ نہیں چھوڑا جاسکتا ہے (ف۔ اور یہی روایت بہت مناسبت ہے ، اس وجہ سے کہ اگر بھی مالدار ذمی مسلمانوں سے لڑنا چاہیں تووہ حربی نہیں جھوڑا جاسکتا ہے (ف۔ اور یہی روایت بہت مناسبت ہے ، اس وجہ سے کہ اگر بھی مالدار ذمی مسلمانوں سے لڑنا چاہیں تووہ حربی کے نام کر واروں روپے کی وصیت کرویں گے جس سے اس کو ہمارے مقابلہ میں لڑائی میں طاقت گی ، اور یہ فیاں کی وصیت کرنی چاہے جس سے اس کو ہمارے مقابلہ میں لڑائی میں طاقت مسلمان یادی کی متام سے والی کی تالیف ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا ایسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ، اور اگر اتنامال یا اسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت جائز ہوگی ہو اسامال ہو جس سے اس کو ہم پر غلبہ ہو تو یہ وصیت ہو کی ہوگی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو ک

و لو او صبی الذمی ما محفر الع اور اگر ذمی نے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی یا اپنے بچھ وار توں کے لئے وصیت کی تو مسلمانوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ جائز نہیں ہوگ، کیونکہ ذمیوں نے معاملات سے متعلق باتوں کے لئے اسلامی احکام پر عمل کرنے کواپنے لئے لازم کرلیا ہے (ف۔اور اس وصیت کا بھی تعلق ان کے آپس کے معاملات اور لین دین کے ہیں،اس لئے ہم بھی ان کے وار تُوں کے حقوق کی رعایت کریں گے تاکہ وہ بے چارے مفلس اور پریٹالناندر ہیں)و لو او صبی بعدلاف ملته النح اور اگر ذمی نے اپنے مخالف ند ہب کے لئے (مثلاً میہودی نے نصر انی کے لئے یااس کے برعکس وصیت کی تو میراث پر قیاس کرتے ہوئے یہ وصیت جائز ہوگی، کیونکہ کفرکی ساری با تیں ایک ہی ملت ہیں۔

و آبو او صبی لحوجی النجاوراگر دارالاسلام میں رہنے دالے ذمی نے اس حربی کے لئے جو دارالحرب میں ہے و صیت کی تو یہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ ان دونوں ملکوں کے در میان میں تاین کی وجہ سے میراث کا تعلق بھی ختم ہے تواس وصیت کا تعلق بھی ختم ہوگی، کیونکہ وصیت میراث کی بہن ہے۔ واللہ تعالیٰ أعلیٰ ہے.

توضیح: -اگر کوئی متامن حربی دارالاسلام میں آگر یہاں کسی مسلمان یاد می کے لئے اپنے مال کی تہائی یازیادہ کی وصیت کردے، اور اگر تہائی سے بھی بم کی وصیت کی، اگر متامن حربی نے اپنے غلام کو اپنا حربی نے اپنے غلام کو اپنا مربی نے اپنے غلام کو اپنا مد بر بنالیا اگر کسی مسلمان یاد می نے کسی متامن حربی کے لئے وصیت کی، اگر ذمی نے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی بیاا پنے بچھ وار ثول کے لئے وصیت کی مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

# باب الوصى و مما يملكه

### و صی اور اس کے اختیار ات کابیان

وصی ایسے شخص کو کہاجا تا ہے جس کو آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے خاص احکام کے بارے میں اپنا قائم مقام بنایا ہو، ان بی احکام میں سے یہ بھی ہیں کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے جو پچھ وصیتیں کی ہیں ان کو وہ وصی عمل میں لائے گا، اور اس کے قرضے وصول کرے گا اور اس کی چھوٹی او لادکی دکھے بھال اور تعلیم وتر بیت میں توجہ رکھے گا، یہ ایک و کیل کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی زندگی میں پچھ مخصوص کام کرنے پر مقرر کر دیتا ہے۔

قال ومن اوصى الى رجل فقبل الوصى فى وجه الموصى وردها فى غير و جهه فليس برد لان المبت مضى لسبيله معتمداً عليه فلوصح ورده فى غير وجهه فى حياته او بعد مماته صار مغروراً من جهته فرد رده بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه او ببيع ماله حيث يصح رده فى غير و جهه لانه لاضرر هناك لانه حى قادر على التصرف بنفسه فان ردها فى وجهه فهو رد لانه ليس للموصى ولاية الزامه التصرف ولا غرور فيه لانه يمكنه ان ينيب غيره وان لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصى فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل لان الموصى ليس له ولاية الالزام فبقى مخيراً فلوانه باع شيئا من تركته فقد لزمته لان ذلك دلالة الالتزام والقبول وهو معتبر بعد الموت و ينقذ البيع لصدوره من الوصى و سواء علم بالوصاية او لم يعلم بخلاف الوكيل اذا لم يعلم بالتوكيل الموت و ينقذ البيع لصدوره من الوصى و سواء علم بالوصاية او لم يعلم بخلاف الوكيل اذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ لان الوصاية خلافة لاته يختص بحال انقطاع ولاية الميت فتنقل الولاية اليه واذا كانت خلافة لايتوقف على العلم كالوارثة اما التوكيل اناية لثبوته فى حال قيام ولاية المنيب فلا يصح من غير علمه خلافة لابيع والشراء و قد بينا طريق العلم و شرط الاخبار فيما تقدم من الكتب

ترجہ: -قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کی نے کی کواپی موت کے بعد کے لئے وصی مقرر کیااوراس وصی نے اس موصی کی موجود گی ہیں اس کو قبول کر ایالیون اس کے پیچھے ہیں اس کا افکار کردیا جس کی اس موصی کو فبر نہ ہو سکی تو اس کے افکار کردیئے سے اس کا افکار تو تشلیم نہیں کیا جائے گا، کیو نکہ اس مر نے والے نے تو اس پراعتاد کر کے ان باتوں سے اطمینان کر لیا ہے پہانتک کہ وہ دنیا ہے، یادہ خور ذکہہ ہیں پڑارہے گاجس کا کوئی علاج نہ ہوگا، ای گئے اس کے افکار کو محکم ان ایا جائے تو وہ میت اس وصی کی طرف سے ہیشہ کے لئے ایسے ، یادہ خور ذکہہ ہیں پڑارہے گاجس کا کوئی علاج نہ ہوگا، ای گئے اس کے افکار کو محکم ایا جائے گا (ف۔ وصی کی طرف سے ہیشہ کے لئے ایسے دھو کہ ہیں پڑارہے گاجس کا کوئی علاج نہ ہوگا، ای گئے اس کے افکار کو محکم ایا جائے گا (ف۔ وسی کی طرف سے ہیشہ کے لئے ایسے دھو کہ ہیں پڑارہے گاجس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے) بعضلاف الو تحیل المخ بخلاف اس کو کہا تھے اس کے کہ دہ خور و کئی افکار سے معزول ہو نے کا نہ نہیں ہورہا ہے اس گئے کہ وہ خور و کئی اس کے اس کے اس کے اس کے کہا کہ کہ وہ خور اس کے اس کے کہا کہ کہ وہ خور اس کے اس کے کہا کہ کہ کہ وہ خور اس کے اس کے کہا کہ کہ کہ کہا ہوا تو بھی اس کا معزول ہو نے کو بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، جبتک اس موکل کو اس کے اگائی ہے کہ اگر حوکل کو اس کے اس کے کہا گئی ہے کہ اگر حوکل کو اس کے اس کے کہا ہوا کہا ہوا تقسان ہوگا کہ اس کے کہا کہ کہ اس کے اس کے کہا کہا ہوا تقسان ہوگا کہ اس کے کہا کہا ہوا تو تسان موگا۔ الحاصل کوئی و صی نے پیٹھ میں جو سے بھی کہ اس کے موکل کا کھا ہوا تقسان ہوگا۔ الحاصل کوئی و صی اس کے بیٹھ میں جو سے جو کس کی کھا ہوا تو انقسان ہوگا۔ الحاصل کوئی و صی اس کے تو کہا کہا کہا ہوا تقسان ہوگا۔ الحاصل کوئی و صی اس کے تو کہا کہا کہا کہا ہوا تقسان ہوگا۔ انہ کے اس کے اس کے تو کہا کہا کہا کہا کہا ہوا تقسان ہوگا۔ اس کے تو کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوا تقسان ہوگا۔ انہ کوئی و صی کے پیٹھ میکھے در خبیں کر سکتا ہے۔

فان ردھا فی وجھہ النج البتہ آگر وہ وصی نے اپنے سائے بی اس کا اکار کر دیا تویہ رد ہو جائے گا، کیونکہ اس موصی کو کس طرح بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس وصی کو وصیت کے قبول کر لینے پر اسے مجبور کرلے ،اور ایسار و کر دینے سے کسی کے ساتھ دھو کہ کا الزام بھی نہیں ہوتا ہے ، کیونکہ اس موصی کو اس دقت بھی اس بات کا پور اپور اموقع ملتا ہے کہ پہلے وصی کو اس کے اختیار سے روک کر دوسرے کسی بھی شخص کو اس کا اختیار دیدے (ف اس مسئلہ سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر موصی کی موت بعنی استے اخر دفت میں جس میں وہ دوسر اکوئی انتظام نہ کر سکتا ہو وہ وصی اپنے اختیار سے وستبر داری یا علیحدگی کا اعلان کر دے تو وہ مقبول اور معتبر نہ ہوگا۔

توضیح: -وصی کی تعریف،اگر کسی نے کسی کو اپناو صی مقرر کیااور اس نے اس کی موجودگی
میں اسے قبول کر لیا گر بعد میں اس کا افکار کر دیا جس کی اس موصی کو خبر نہ ہو سکی، توبیہ
انکار صحیح ہے یا نہیں اور اگر یہی حرکت و کیل کرے تو اس کا کیا تھم ہوگا، پھر وصی اور و کیل
کے در میان کیا فرق ہے،اگر وصی اپنے موصی کے سامنے ہی اس کے قبول کرنے سے
انکار کردے،اور اگر وصی نے موصی کے سامنے نہ ہو تو اپنے وصی بننے کو قبول کیااور نہ ہی
اس کا افکار کیا، پھر موصی مرگیا، مسائل کی تفصیل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام، مفصل
دلائل

وان لم يقبل حتى مات الموصى فقال لا اقبل ثم اقبل فله ذلك ان لم يكن القاضى اخرجه من الوصية حين قال لا اقبل لان بمجرد قوله له اقبل لا يبطل الايصاء لان في ابطاله ضرر ا بالميت و ضرر الرصى في الابقاء مجبور بالتواب و دفع الاول وهو اعلى اولى الا ان القاضى اذا اخرجه عن الوصاية يصح ذلك لانه مجبهد فيه اذ للقاضى ولاية دفع الضرر و ربما يعجز عن ذائك فيتضرر ببقاء الوصايه فيدفع القاضى الضرر عنه و ينصب حافظاً لمال الميت متصر فا فيه فيندفع الضرر من الجانبين فلهذا ينفذ اخراجه فلو قال بعد اخراج القاضى اياه اقبل لم يلتفت اليه لانه قبل بعد بطلان الوصاية بابطال القاضى.

تر جمہ: -اور جے وصی بنایا گیاتھا اگر اس نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کردیا، یہاں تک کہ وہ موصی مرگیا، پھر وصی نے کہا کہ بین اس کام کو قبول نہیں کرتا ہوں پھر کہا کہ اچھا اب بین قبول کرلیتا ہوں تو اس کو ایسا کہنے کا اختیار ہے لینی بعد میں قبول کرلیتا ہوں اوقت تک قاضی نے خاص طور ہے اس کے قبول کرلینا تھے ہو جائے گا گر اس شرط کے ساتھ کہ اس وقت تک قاضی نے خاص طور ہے اس کے قبول کرنے ہے اس وقت تک قاضی نے خاص طور ہے اس کے صرف اتنا کرنے ہو جائے اس کے صرف اتنا کہ بین کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے صرف اتنا کہ بین اس کے میں اس کے میں اس کے باخل ہو جانے میں اس

موصی میت کا بہت زیادہ نقصان ہے، نیز اس کے باتی رکھنے ہیں خود اس وصی کے نقصان کا خطرہ ہے، و صور الوصی فی الابقاء و مجبود المنح، لیکن اس کے باقی رکھنے ہیں اس وصی کا نقصان اس کو اس کار خیر کے انجام دینے نے ختم ہوجاتا ہے کہ وہ اجرعظیم کا مستحق ہوجائے گا، اس لئے اس مردہ کے بڑے نقصان کو دور کر نازیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر قاضی بھی اس وصی کے انکار کے بعد اس کو اس کے قبول کرنے سے ردک دیا ہو تو قاضی کے فعل کو صحیح کہا جائے گا کیو نکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد کو دخل ہے (اور قاعدہ ہے کہ اجتہادی مسئلہ میں قاضی کا حکم جو پچھ بھی ہو وہ نافذاور جاری ہوجاتا ہے ) کیونکہ اسے اتنا اختیار ہوتا ہے کہ لوگوں کے نقصان کو اپنے قول اور فعل سے دور کردے (ف۔ کیونکہ قاضی کی ذہ داری اور اس کی شان یہی ہے کہ وہ عوام کے نقصان کو دور کردے ، توجس وقت اس دصی نے موصی کی پیشکش یعنی دصی جنے سے انکار کردیا تو قاضی کو یہ اختیار ہو گیا کہ اس میت کے نقصان پر نظرر کھتے ہوئے موصی کی پیشکش کے اٹر کو ختم کردے اس لئے اب اس وصی کا قبول کر لینا ہے قائدہ ہوگا۔

و رہما یعجز عن ذلک المخ اور بسااو قات ایسا بھی جو تاہے کہ جے پیشکش کی گئے ہے وہ خود اس کے انجام دینے ہے عاجز ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو وصی باقی رکھنے میں وہ نقصان ہے ہو سکتا ہے اس لئے قاضی اس کو اس نقصان ہے ہوجاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو وصی باقی رکھنے میں وہ نقصان ہے بچانے کے لئے اس ذمہ دار ک ہے خارج کرتا ہے بھر میت کے وصی کے قائم مقام کسی دوسر سے کو ذمہ دار اور متعین کر دیتا ہے، اس طرح قاضی اس موصی اور اس کے وصی کی حفاظت کرتا ہے اور دونوں کو نقصان سے بچالیتا ہے ، اس لئے اس قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے )۔ اس

فلو قال بعد احواج القاصى الناوراگر قاضى كى طرف سے اس وصى كانام اس ذمه دارى سے خارج كر دياجانے كے بعد وہ وصى سەكىچ كەميى نے اس ذمه دارى كو قبول كركياہے تواس كى بات پر توجہ نہيں دى جائے گى، كيونكه قاضى كى طرف سے وميست سے نام خارج كر ديئے جانے كے بعد وہ اس كام كو قبول كر رہاہے۔

توضیح جسے وصی بنایا گیا تھااگر اس نے قبول کرنے سے انکار کردیا پھر وہ موصی مرگیااس کے بعد پھر وصی بنایا گیا تھا اگر اس نے قبول کرتا ہوں پھر کیااچھا قبول کرتا ہوں،اگر قاضی کی طرف سے وصی کانام خارج کردیا جانے کے بعد وہ کہے میں نے اب اس ذمہ داری کو قبول کرلیاہے مسائل کی بوری تفصیل، تکم، مفصل دلاکل

قال ومن اوصى الى عبد او كافر او فاسق اخرجهم القاضى عن الوصاية و نصب غيرهم وهذا اللفظ يشير الى صحة الوصية باطلة قبل معناه فى جميع هذه الصوران الوصية ستبطل و قبل فى العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده و فى معناهغيره ستبطل و قبل فى العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده و فى معناهغيره ستبطل و قبل فى الكافر باطل ايضا لعدم ولايته على المسلم ووجه الصحة ثم الاخراج ان اصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على اصلنا وولاية الكافر فى المجملة الا انه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على اجازة المولى و تمكنه من الحجر بعدها والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر فى حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة في خرجه القاضى من الوصايا و يقيم غيره مقامه اتماماً للنظر و شرط فى الاصل ان يكون الفاسق مخوفا عليه فى المال وهذا يصلح عفرا فى اخراجه و تبديله بغيره.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی نے کسی غلام پاکافر (ذھبی یا حوبی یا مستامن) یا فاس کو وصی مقرر کردیا تو قاضی اس کو وصابت ہے نکال دے گااور اس کے سواکسی دوسرے کو وصی مقرر کردے گا، مصنف ؒ نے فرمایاہے کہ لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اصل میں وصابت جائز ہو جائے گی، کیونکہ وصی بن جانے کے بعد نکال دیتے جائے ہے اس بات کی

اطر اف اشارہ ہو تاہے کہ خارج کرنائی وقت ہو تاہے جبکہ وہ اس کا ذمہ دار بن چکا تھا یعنی اس کی وصیبے تابت ہو پیکی تھی، و ذكر محمد في الاصل النع اورامام محدٌ في اصل مين فرمايا بي كدان (قد كوره) صور تول مين وصيت باطل موكى ف-اس س معلوم ہوا کیہ اس کی وصیت شر وع ہے ہی ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی شرح کرنے والے مشارکح کرام نے اس کے معنی بیان كرفي من تفصيل كى ہے، قبل معناه في جميع النج بعض مشار في ابواليث في شرح الجامع الصغير ميں) فرمايا ہے كه اس كے معنی یہ ہیں کہ غلام و کافرو فاسق کی ان تمام صور تول میں یہ وصیت اس قابل ہے کہ باطل کردی جائے (ف۔ اس طرح چو نکہ باطل کردیے کے قابل تھی اس لئے اسے باطل بی کہ دیا)۔

و قبل فی العبد معناہ المخاور بعض مشارم نے کہاہے کہ غلام کو وصی کرنے کی صورت میں باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حقیقت میں باطل ہے، کیونکہ نیلام کونہ تصرف کرنے کاخن ہو تا ہے اور نہ ہی وہ مستقل ہو تاہے کیونکہ وہ تو خود ہی اپنے مولی کے اختیار اور قبضہ میں ہوتا ہے، پھر غلام کے سواکا فرو فاس کووصی کرنے میں باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عنقریب ان کاوصی ر مناخم كرديا جائے گا، يعنى وه باطل موجائے كا تنالائق ہے كہ قاضى اسے باطل كردے گا۔ و قيل في الكافر باطل المن اور بعض مشارکے نے کہاہے کہ کافر کی صورت میں بھی باطل ہونے کے معنی یہ بیں کہ وہ حقیقت میں باطل ہے اس لیے کہ مسلمان پر کا فرکی کوئی ولایت اور اختیار نہیں ہے، (ف۔ خلاف کلام پوری بحث کابیہ ہو کہ پھلے قول میں وصی بنانا جائز ہو گالیکن قاضی اسے بإطل کر دہے گا،اور دوسرے اتوال میں ہے دوسر اتول مجھی اس کی مانند ہے،اور باقی اقوال میں بعض میں حقیقت باطل ہے اور بعض میں باطل ہونے کے قابل ہے۔

ووجه الصحيحة الغ پھر بہلی وہ روايت كم اس ميں وصى بناتا تھيج ہے مگر ايباو صى خارج كر ديا جائے اس روايت كى وجه یہ ہو گیاصلی نظر تو ثابت ہے بیعنی وصی بنانے کیاصلی غرض لو گوں کی بہتری اور ان کی بہتر طریقہ ہے دیکھ بھال کرنی ہے،اور بیہ نظر تواصل میں موجود ہے کیونکہ ایک دیندار غلام کو بھی حقیقت میں معاملات ادر تصر فات کرنے کی قدرت ہوتی ہے ، ای لئے اے مختلف معاملات میں وکیل بھی بیایا جاتا ہے ،اور فاسق کو بھی جارے اصول کے مطابق ولایت حاصل ہوتی ہے ،اس لئے وہ بھی نکاح میں لڑکی کاو کیل اور ولی بھی بنایا جاتا ہے ،ای طرح کافر کو بھی مسلمان پر ایک طرح کی ولایت حاصل ہے (اس طرح وصی بنانے میں اصل مقصد شفقت اور رحمت ہو تی ہے جواصل میں پائی گئی ہے ) کیگن تکمل طور پر نظر اور شفقت یو ری نہیں پائی جاتی ہے،اس لئے کہ غلام ہونے کی صورت میں غلام کی ولایت اول نوخود اس کے اپنے مولی کی اُجازت پر پھراس کی اجازت آل جانے کے بعد بھی اس بات کا ؤرااحمال باتی رہ جاتا ہے کہ اجابک کسی وقت کا مولی اے معاملات کرنے ہے مجور کر دے یعنی ایسا معاملہ کرنے سے صاف انکار کر دیےاور کافرغلام ہونے کی صورت میں اس کاخوف قوی رہتا ہے کہ دینی دیشمن کی وجہ ہے اس کافر کے دل میں بچھ بات آجائے اور یہ مخص النالو گول کے ساتھ جن کے لئے اسے وصی مقرر کیا گیاہے بہتری اور شفقت کا ہر تاؤند کرے،ادر فاسن کی صورت میں تواس پر ہر وفت خیانت کی تہت گئی ہوئی ہے،اس لئے قاضی ایسے کئی بھی وصی کواس ذمہ داری سے نکال کراس کی جگہ دوسر اکوئی بہتر وصی مقرر کردے جو پورے طور پرلوگوں پر شفقت کی نظرر کھے \_

و شوط فی الاصل المخاور کتاب اصل بینی مبسوط بین امام محدٌ نے فاسق کے بارے میں یہ شرط لگائی ہے کہ ان او گوں کے مال کے بارہ میں اس کی طرف ہے (بے ایمانی) کا خوف ہو ، بس یہ کلام فاسق وصی کو اس کی ذمہ داری ہے نکال کر اس کی جگہ پر دوسرے کو مقرر کرنے کے لئے عذراور سبب بن سکتاہے۔

توطیح: -اگر کسی نے اپناو صی کسی کا فریا فاست یا غلام کو مقرر کیا تو کیااسی کو ہر قرار رکھا جائے گا،اور کیابیہ تقرری بالکل سیح ہوتی ہے، مسائل کی پوری تفصیل، تھکم،ا قوال ائمہ کرام،

#### مقصل د لا كل

قال و من اوصى الى عبد نفسه و فى الورثة كبارلم تصح الوصية لان للكبيران يمنعه او يبيع نصيبه فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية فلا يفيد فائدته وان كانوا صغاراً كلهم فالوصية اليه جائزة عند ابى حنيفة ولا تجوز عندهما وهو القياس وقيل قول محمد مضطرب فيه يروى مرة مع أبى حنيفة و تارة مع ابى يوسف وجه القياس ان الولاية منعدمة لما ان الرق ينافيها ولان فيه اثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا قلب المشروع ولان الولاية الصادرة من الاب لا تتجزى وفى اعتبار هذه تجزيتها لانه لا يملك بيع رقبة وهذا نقص الموضوع وله انه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون آهلا للوصاية وليس لاحد عليه ولاية فان الصغار وان كانوا ملا كاليس لهم و لاية المنع فلامنافاة و ايصاء المولى اليه يوذن بكونه ناظراً لهم و صار كالمكاتب والوصاية قد تتجزى على ما هو المروى عن ابى حنيفة أو نقول يصار اليه كيلا يودى الى ابطال و تغيير الوصف لتصحيح الاصل اولى.

ترجہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی کے اپنے دار توں میں بالغ افراد موجود ہول ان کی موجود گی میں اپنے ذاتی غلام کو اپنا وصی مقرر کردیا تویہ وصیت تھیج نہ ہوکی (ف۔ چو نکہ اس کے ورشہ بالغ ہیں اور وہ سب ہی اس غلام کے مالک اور حصہ دار ہیں اس لئے موصی کا اس غلام کو وصی بنانا باطل ہے) لان للکبیو ان یمنعه المنح اس لئے کہ بالغ دارث کو اس بات کا افتیار ہے کہ اس غلام کو تصرف سے صاف منع کرد سے بابالغ دارث اس غلام میں سے اپنا حصہ فروخت کرد سے پھر اس کے خریدار کو اس بات کا پورا حق ہو جائے گا کہ اس غلام کو موصی کے ترکہ میں تصرف کرنے سے روک دے اس طرح دووصی ہونے کا حق اداکر نے سے عاجز ہو جائے گا کہ اس غلام کو کو فی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

وان کانوا کلھم صغارا النے اور اگر سارے ورثہ جھوٹے نابالنے ہوں تواس صالت میں امام ابو صنیفہ کے نزدیک موصی کا اپنے غلام کو وصی بنادینا سخسانا جائز ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک جائزنہ ہوگا اور قیاس بھی یہی ہے، بعض مشار کے فرمایا ہے کہ اس میں امام محد کا قول مضطرب اور مختلف ہے لیعن مجھی توامام ابو حنیفہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور مجھی امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور مجھی امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے (ف۔ مگر مجمل بیرہے کہ اس میں جائز ہونے یانہ ہونے کے دوا قوال ہیں)۔

وجه الفیاس ان الولایة النج اس جگه قیاس کے ناجائز ہونے کے دواقوال ہیں۔ وجه المقیاس ان الولایة النج اس جگه قیاس کے ناجائز ہونے کے دواقوال ہیں۔ وجه المقیاس ان الولایة النج اس جگه قیاس کے ناجائز ہونے کہ غلام کو ولایت کاحق نہیں ہو تا ہے،اس لئے کہ غلامی حکومت اور اختیار کے مخالف ہوتی ہے،اور اس وجہ سے بھی کہ غلام کو وصی بناکر اختیار دینے سے غلام کو آقا پر اختیار دینالازم آتا ہے حالا نکہ بیات شرعی طریقہ کے خلاف ہے (ف۔ کیونکہ شریعت نے تو مالک اس کے غلام اور مملوک پر حاکمیت دی ہے،اور آپ لوگوں نے تو اس کے بر عکس مالک پر مملوک کو حکومت اور بالاوستی دے دی ہے،اور بید فاسد ہے )۔

ولان الاولاية الصادرة من الاب المحاوراس دليل على بحمى كه موصى باپ عے جو ولايت حاصل ہوئى تقى وہ نكڑے ہونے والى نہ تقى حالا نكه اگر غلام كى وصايت يعنى اس كے وصى ہونے كو مان لياجائے تواس ولايت كے نكڑے كرنالازم آتا ہے، كو نكر علام ابنى گردن فروخت نہيں كر سكتا ہے اور اس طرح موضوع كو بدل دينا لازم آتا ہے (ف یعنی اس جگه گفتگو موضوع باپ كى ولايت ميں ہے جس نے اس غلام كو وصى بناليا ہے، اس لئے ہم يہ كہتے ہيں كه باپ كو پوراا ختيار تھا اور ا ہے ہم جيز كو فرو خت كرنے كى اسے ولايت بھى ليكن جب اس نے اس غلام كو اپنانا كہ يا وصى بناليا تو وہ اختيار اور ولايت جو اسے حاصل تھى اس غلام ميں آگئى توجس طرح اس باپ كويہ اختيار تھا كہ اس غلام كو فرو خت كرے وہى اختيار اس غلام كو بھى ہو ناچا ہے كہ خود كو

فرو خت کردے حالا نکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے ،اس طرح جو ولایت اسے حاصل ہوئی تھی اسے فکڑے کرنالازم آتا ہے ، حالا نکہ باپ کی ولایت مسلم اور مکمل تھی، بس معلوم ہوا کہ اس غلام کو وصی مان لینے میں بیہ خرابی لازم آتی ہے ،الحاصل اس غلام کاوصی بنتا باطل ہو گیا۔

وله انه محاطب النج اور امام ابو صفیه کی دلیل یہ ہے کہ وہ غلام ایساانسان ہے جو مخاطب بنانے کے لائق ہے لینی دیوانہ وغیرہ نہیں ہے اور وہ تصرف معاملات میں خود مستقل ہو چکا ہے (ف۔ لینی وہ نابالغ یاد یوانہ نہیں ہے بلکہ دوسر امخاطب ہو سکتا ہے اور عاقل و بالغ ہے اور اس کا تصرف نافذ ہو تا ہے اور تصرف کرنے میں بھی اس کو خود استقلال ہے بینی اب وہ دوسرے کی امپازت پر موقوف نہیں ہے ) فیکو ن اہلاً لملو صابعة المنح اس لئے اس بات کی اس میں پوری اہلیت موجود ہے کہ کسی کاوہ وصی بین سکے ، اور فی الحال کسی غیر کو اس پر ولا بت نہیں ہے ، کیونکہ یہ نابالغ ورثہ اگر چہ اس غلام کے مالک میں کیکن ان کو بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غلام کو تصرفات سے دوک سکیں ،اس لئے کوئی اختیاف اور منافات نہیں ہے (ف۔ اس لئے غلام کے مملوک ہونے اور بااختیار ہونے اور بااختیار ہونے اور بااختیار ہونے ہیں کہ وہ نیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں ان کو بھی باختیار ہونے اور بااختیار ہونے ہیں اور یہ اختیار ہونے اور بااختیار ہونے ہیں اور یہ ایک بی وقت میں مالک کی موجود گی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلام می میں ان اختیار ہے )۔

وایصار المعولی الیہ المخاور موٹی کااس غلام کواپے بچوں کے لئے وصی مقرر کرنے میں اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ یمی غلام ان بچوں کے لئے بہتر انظام اور دکھے بحال کر سکتا ہے ،اس طرح یہ غلام بھی مکاتب کی طرح ہو گیا (ف۔ کیو نکہ مکاتب کو وصی مقرر کرنا بالا نقاق جائز ہے اس طرح اس غلام کو بھی وصی بنانا جائز ہوگا،اگرچہ یہ غلام خود کو فروخت نہیں کر سکتا ہے اس طرح اس والیت نکڑے کرنالازم ہو تا ہے لیکن یہ کہا جائے گا کہ اس ہے اس کے وصی ہونے میں کی ہوئی ہے ، والوصابة قد محدودی المخاور حسن نے امام ابو طنیقہ ہے جوروایت کی ہا اس کی بناء پر وصابت کے نکڑے بھی ہوسکتے ہیں،اوراگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے نکڑے بھی ہوئے تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورة اس جگہای کواختیار کر لیاجائے تاکہ اصل وصابت کا تھم باقی جائے کہ اس کے نکڑے ہو جائے کہ اس کے خارے بھی ہوئے تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورة اس جگہای کواختیار کر لیاجائے تاکہ اصل وصابت کا تھم باقی روف ہائے اور بالکلیہ ختم نہ ہوجائے کہ وصی ہی چیزی کی صفت کو بچھ بدل دینا اس بات سے کمیں بہتر ہے کہ اصل بست بنی فتم کر دی جائے دوسرے شخص کو قرضہ کے لین اوری میں اوری کی امام ابو حنیفہ ہے بدل و نینا سے تھم اپنے اپنے کام کاوصی اور ذمہ دار ہوگا، تواس بات سے بہتر ہے کہ اس کی مطابق الن دونوں میں سے ہرایک محض کے سے یہ ان اوری ہی بینا میں ہوجائے گا،اس لئے اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے یہ جو اب ہو یہ تغیر اس بات سے بہتر ہے کہ اصل میں اس ترضہ میں واج کے گا،اس لئے اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے یہ جو اب یہ یہ اس کووص کرنے میں نیادہ یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ واصی بنا صحیح رہا، تو یہ تغیر اس بات سے بہتر ہے کہ اصل وصی بخواطل کر دیاجا ہے۔

توضیے: -اگر تمسی کے اپنے دار توں میں کوئی بالغ موجود ہو اور وہ اس کی موجود گی میں اپنے غلام کو ان کا وصی مقرر کر دے، اور سارے ور ند ہی نابالغ ہوں، مسائل کی تفصیل ، تعلم، اقوال ائمہ کرام ، مفصل د لائل

قال ومن اوصى الى من يعجز عن القيام بالوصية ضم اليه القاضى غيره رعاية لحق الموصى والورثة وهذا لان تكميلالنظر يحصل بضم الاخر اليه لصيانته و بعض كفايته فيتم النظر باعانة غيره ولو شكى اليه الوصى ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة لان الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه و اذا ظهر عند القاضى عجزه اصلااستبدل به رعاية لنظر من الجانبين ولو كان قادرا على التصرف امينا فيه ليس للقاضى ان يخرجه لانه لو اختار غيره كان دونه لما انه كان مختار الميت و مرضيه فابقاؤه اولى ولهذا قدم على اب الميت مع وفور شفقته فاولى ان يقدم على غيره و كذا اذا شكى الورثة او بعضهم الوصى الى القاضى فانه لا ينبغى له ان يعزله حتى تبدوله منه خيانة لانه استفاد الولاية من المبت غير انه اذا ظهرت الخيانة فالميت انما نصبه وضيا لا مانته و قد فاتت ولو كان في الاحياء لا خرجه منها فعند عجزه ينوت القاضى منابه كانه لاوصى له.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی نے ایسے تخص کو اپناد صی بہنایا جو وصیت کے مطابق کام پورے طور پر انجام نہ دے سکتا ہواور عاجز ہو تواس موصی اور اس کے وار تول کی رعابیت کرتے ہوئے تاضی ایسے شخص کو اس کا معاون مقرر کردے گا، جو کہ کام انجام دے سکتا ہو، مگر اصل وصی کو اس عہدہ ہے نہیں نکالے گا، کیونکہ اصل مقصد لینی وار تول کی بہتری تو وہ دو سرے کے ملادینے ہوئی وار تول کی بہتری تو وہ دو سرے کے ملادینے ہوئی اور نقصان میں بہتلا ہونے ہے بچائے گا، اور بچھ کے ملادینے ہوئی اور نقصان میں بہتلا ہونے ہے بچائے گا، اور بچھ بول اور انجام اس کی ضرورت بوری ہوجائے گا، اس طرح دوسرے کی خصوصی دیجے بھال ہے اس کی ضرورت بوری ہوجائے گا، اس طرح دوسرے کی خصوصی دیجے بھال ہے اس کی ضرورت بوری ہوجائے گا، اس طرح دوسرے کی خصوصی دیجے بھال ہے اس کی ضرورت بوری ہوجائے گا، اس طرح دوسرے کی خصوصی دیجے بھال ہے اس کی ضرورت بوری ہوجائے گا، اس طرح دوسرے کی دوس بورے طور پر اپناکام انجام دینے ہے عاجز ہوچکا رہے۔ دوسے اور یہ انتظام اسی دفت قاضی کرے گا جبکہ اسے معلوم ہو گیا ہوکہ وہ وہ صی بورے طور پر اپناکام انجام دینے ہے عاجز ہوچکا ہے ،۔۔

ولو شکی الیہ الوصی ذلك النج اور اگر وصی كے بارے بیں قاضی كیا بی تحقیق بیں تو كوئى كو تا بی نظر نہیں آئی ليكن اس وصی نے خود بی اپنی عاجزی كی شكایت قاضی سے كر كے اپناید دگار متعین كرنے كے لئے اس سے كہا، تو وہ قاضی اس كی مد دگار بنانے كی شكایت كو قبول نہیں كرے گا بہائتك كہ وہ لينی طور پر تحقیق كر كے بيد معلوم كر لے، اس لئے كہ شكایت كر فے والا بھی ائی ذات پر آسانی كے خیال سے بچھ جنوئی شكایت بھی كر دیتا ہے، پھر اگر قاضی كو تينی طور پر بیابت ظاہر ہوجات كه واقعة بيد شخص (وصی) ان لوگوں كی خدمات انجام دینے سے عاجز ہور ہا ہے تو وہ قاضی اس وصی كے عوض كى دوسر سے كووصى بناكر اس كے پاس بھیجد ہے گا، تاكہ دونوں جانب كى رعابت ہوجائے۔ (ف کے كونكہ جب بیہ شخص وصی كی ذمہ دار يوں كو انجام دينے كی مطلقا صلاحيت نہيں ركھتا ہے، اور اس كام كے لاك نہيں ہے تو وہ اس ميت ترار سال كو تاہ كرے گا اور ميت كی سارى اولاد پر بیثان ہوگی، اس لئے دوسر ہے وصی كو مقرر كر دیتا ہی بہتر ہوگا، اور جو بیہ ناكارہ شخص بھی اس مشقت كے عذا ب سے چھوٹ ط سے گا۔

ولو کان قاہر اعلی التصوف المحاور آگر اس میت کا مقرر کیا ہواو صی تمام نقر فات اور معاملات کے سیجھنے اور ان کے مناسب طریقہ سے انجام دینے پر قادر اور ابانت دار بھی ہو تو قادر کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو و صی کی ذمہ داری اوا کرنے ہے نکال کر دے ، کیونکہ اگر قاضی اس محص کے عوض دوسرے کسی محض کو مقرر کرے گا تو دہ بہر حال اس موجودہ محض سے کمتر ہوگا، کو مقد دہ تو براہ راست اس میت کا منتخب کیا ہوا اور پہندیدہ تھا، اور دوسرے شخص میں یہ بات ہو نانا ممکن ہے ) تو اس کو باتی رکھنا بہتر ہوگا (ف اور سب کے لئے جو بات بہتر ہو قاضی پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے ، کیونکہ قاضی کی نظر نظری اور شفقت پر بنی ہوتی ہے ، لہذا جب میت نے خود ہی ایک مختص کو لائن اور اس سمجھ کر اپناد صی مقرر کر دیا ہے اور وہ اس کی بحر پور صلاحیت بھی دکھتا ہے تو ای کو اس کام کے لئے رکھنا ضروری ہوگا )۔

و کہذا قدم علی اب المیت المنع اور اس صلاحیت اور اس کی اہمیت کی بناء پر اسے اس کے اپنے باپ پر بھی مقدم کیا گیا ہے، حالا نکہ المیت کے باپ کے اندر میت کی اولا واور ور نہ پر اس کی شفقت کہیں بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ مخص ایک غیر شخص کے مقابلہ میں بدرجہ اولی مقدم ہوگا (ف۔ قاضی اس دوسرے کو پہند کرے بانہ کرے، و کنذا اذا مشکی الور ثنة المنع ای طرح اگر میت کے سارے وار ثول نے یا کچھ وار ثول نے قاضی کے پاس جاکر اس وصی کی شکایت کی تو بھی قاضی کے لئے یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس وصی کو معزول کردے، بیباتک کہ قاضی کو اپنے طور پر تحقیق کر لینی چاہئے بیباتک کہ قاضی کو هیقة اس کی خیانت ظاہر ہو، کیو نکہ اس وصی کو اس میت کی طرف ہے براہ راست ولایت حاصل ہوئی ہے، گرجب اس میں خیانت طاہر ہو جائے تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ اس میت نے اس کی ظاہر کی امانت پر اعتاد کرتے ہوئے اسے وصی مقرر کیا تھا گر تجربہ ہے یہ بات غلط ثابت ہوگئی، ایس حالت میں اگر وہ میت خود بھی زندہ ہو تا تو اس کی بددیا نتی پاکر خود بی اے اس عہدہ سے نکال ڈالنا، اور اپناوصی ندر کھنا، چنا نچہ اس عاجزی اور مجبوری کے وقت یہ قاضی از خود اس میت کا قائم مقام بن جائے گا، گویا اس کا انجی کوئی وصی نہیں ہے (ف۔ یعنی اس وقت کس کے دماغ میں ہے وہم پیدانہ ہو کہ میت کا وصی موجو در ہتے ہوئے یہ قاضی اس کا قائم مقام ہے گا، کیو نکہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسے خائن وصی کا ہونانہ ہو تا برابر ہے اس بناء پر بھی کہا جائے گا اس کا کوئی وصی نہیں بناہے، اس لئے قاضی اس کا قائم مقام بن کراس وصی کواس عہدہ سے بالکل نکال دے گا۔

توضیح: -اگرکسی شخص نے ایسے شخص کو اپناوصی مقرر کر دیا جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہو،اگر وصی کے بارے میں قاضی کی نظر میں کوئی برائی نہیں آتی مگر اس وصی نے از خود اپنی چرکایت کی،اگر قاضی کی شخیت میں واقعۃ وصی عاجز ہو چکا ہو،اگر کسی وصی کے بارے میں اس کے تمام یا پچھ وار ثول نے اس کو معزول کرنے کے لئے کہا ہو، مسائل کی تفصیل، تکم،اقوال ائمہ کرام، مفصل، دلائل

قال ومن اوصى الى النين لم يكن لاحدهما ان يتصرف عند ابى حنيفة و محمد دون صاحبه الا فى اشياء معدودة نبينها ان شاء الله تعالى و قال ابويوسف يتفرد كل واحد منهما بالتصرف فى جميع الاشياء لان الوصاية سبيلها الولاية وهى و صف شرعى لا تتجزى فيثبت لكل منهما كملا كولاية الانكاح للاخوين وهذا لان الوصاية خلافة وانما تتحقق اذا انتقلت الولاية اليه على الوجه الذى كان ثابتا للموصى و قد كان بوصف الكمال ولان اختيار الاب اياهما يوذن باخت صاص كل واحد منهما بالشففة فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد ولهما ان الولاية تثبت بالتويض فيراعى و صف التفويض وهو وصف الاجتماع اذ هو شرط مفيد وما رضى الموصى الا بالمثنى وليس الواحد كالمثنى بخلاف الاخوين فى الانكاح لان السبب هنالك القرابة و قد قامت بكل منهما كملاً ولان الانكاح حق مستحق لها على الوصى حتى لو طالبته بانكاحوها من كفويخطبها يجب عليه وههنا حق التصرف للوصى ولهذا يبقى مخير ا فى التصرف ففى الاول او فى حقا على صاحبه فصح يجب عليه وههنا حق التصرف للوصى ولهذا يبقى مخير ا فى التصرف ففى الاول او فى حقا على صاحبه فصح عليه المنانى استوفى لان ولا يته التصرف لهما فاذا تصرف وحده حقا لصاحبه فلا يصح اصله الدين الذين عليهما ولهما.

ترجمہ اور کی نے فرمایا ہے کہ اگر میت نے دو شخصول کو اپناو صی بنایاله م ابو صنیفہ کے نزویک ان ہیں سے تنباکسی ایک کو تنہا کو کی ایک کام نہیں کر سکتا ہے، سوائے گئے چنے چند کامول کے جن کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ (ف۔ لینی ان کامول میں کسی ایک کاک مراور نصر ف بھی صبح مانا جا سکتا ہے) و قال ابو یو سف ان خاور امام ابو یو سف نے فرمایا کہ ان میں سے ہرایک تنہا تمام چیزوں میں تصر ف کر سکتا ہے (ف۔ شخ ابوالقاسم الصفار نے کہا ہے کہ ان علماء کا اختلاف ایک صورت میں ہے کہ ایک ہی مرتبہ یا نشست میں دونوں کو وصی مقرر کرویا ہو، تو امام ابو صنیفہ و محمد کے نزویک ان ایک شخص تنہا معدود سے چندا مورک علاوہ کوئی تھرف کر سکتا ہے، اور اگر میت نے چندا مورک علاوہ کوئی تھرف کر سکتا ہے، اور اگر میت نے

دونوں میں سے ہرایک کو علیحدہ علیحدہ وصی مقررر کیا ہو تو ہرایک فخض تنہا تصرف کر سکتا ہے،اوراس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، فقیہ ابوالایٹ نے کہا ہے کہ بھی قول اصح ہے،اور میں اس قول کوا فتیار کر تا ہوں، شخ ابو بکر الاسکاف نے کہا ہے کہ خواہ ایک ہی عقد میں دونوں کو وصی مقرر کیا ہویا علیحدہ وصی کیا ہو دونوں صور توں میں اختلاف ہے،اور مبسوط میں کہا ہے کہ بھی تول اصح ہے، لہٰذا امام ابو حنیفیہ وامام محمد کے نزدیک چند مخصوص امور کے سواکسی کو بھی تنہا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے،اور ابو یوسف کے نزدیک ان میں سے ہرایک مخص تنہا تصرف کر سکتا ہے۔

لان الوصایة سبلها الولایة المحاس دلیل ہے کہ وصی بننے کی راه ولایت ہے، اور ولایت ایک شرعی وصیت ہے جس کے نکڑے نہیں ہوسکتے ہیں، اس لئے ان میں ہے ہر ایک وصی کو پوری ولایت حاصل ہوگی، جب کہ دو بھائیوں کو اپنی حقیقی بہن کے نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی جب دونوں علیحدہ ہو کر بھی ایک شخص کے حکم میں ہوں، تو دونوں میں ہے ہر ایک کو اس بہن کے نکاح کرنے کا پوراحق ہوتا ہے، وہذالان الوصاية خلافة اس کی وجہ یہ ہے کہ وصی بنانے کے معنی ہیں اپنی خلافت یعنی اپنا خلیفہ اور قائم مقام بنا تا اور یہ خلافت اسی وقت ثابت ہوگی کہ جس وجہ سے ولایت اس موصی کو حاصل تھی اسی وجہ سے اس وصی کی طرف وصی کی طرف بھی منتقل ہوئی ہو (جبکہ اس موصی کو کا مل اور ممکن ولایت حاصل تھی تو وہ کا مل حالات ہی میں ہر وصی کی طرف وہ ولایت منتقل ہوئی ہو (جبکہ اس موصی کو کا مل اور ممکن ولایت حاصل تھی تو وہ کا مل حالات ہی میں ہر وصی کی طرف وہ ولایت منتقل ہوئی ہو۔

و لان اختیار الاب ایا هما یو ذن النجاوراس دلیل ہے بھی کہ میت بات نے دونوں بی کووصی ہونے کے لائق سمجھااور دونوں کو پہند کیا اس طرح بے بتانا مقصود ہے کہ ان بیل ہے ہرایک کواس سے فاص شفقت حاصل ہے لبذا دونوں کوایک بی درجہ کی قرابت حاصل ہوئی اور ایک بی تو ابت کے درجہ میں رکھا گیا (ف۔ جیسے ایک بہن کے دو بھائی ایک بی ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لئے ان میں سے ہرایک کو پوری ولایت حاصل ہوگی اور ہر ایک ان میں سے تصرف کر سکتا ہے)۔ و فہما ان الولایة تشبت بالتفویض لخ اور امام ابو حنیف و محرد کی دلیل ہے کہ اختیار ولایت از خود نہیں بلکہ کس سے ہر دکرنے سے حاصل ہوئی ہوئی ہوئی جاس لئے ہر دکر کے سے حاصل ہوئی ہوئی ولی جاس لئے کہ بیہ شرط اور وصف ہوگی ای کا عقبار ہوگا، جبکہ موجودہ مسئلہ میں وہ وصف اجتماع کا ہے بعنی دونوں وصوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اس لئے کہ بیہ شرط بعنی دونوں وصوں کا مشفق ہو کر کوئی فیصلہ کرنا شرط مفید ہے اور وہ موصی ای شرط پر راضی ہوا ہے کہ بید دونوں مل کر کام کرنا ہوگا ہیں ہوئی ہوئی ہوئی فیصلہ کرنا شرط مفید ہوئی معاملہ کریں گے اور صرف ایک کے تصرف پر وہ راضی نہیں ہوئی ہے، اور بیا بات مسلم ہے کہ اکیلے معنی دونوں مل کر کام کرنا ہوگا ہوئی۔ کوئی فیصلہ کرنا شرط معتبر ہوگی۔ کہ ایک میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ کوئی طرط معتبر ہوگی۔

طاصہ کلام یہ ہوا کہ ولایت میں بیہ شرطاس لئے معتبر ہے کہ اختیار ولایت از خود کس کے لئے ٹابت نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسرے کے عطاکرنے سے حاصل ہوتی ہے) ببخلاف الا خوین فی الانگاح المنع بخلاف دو بھائیوں کامل کر پہن کر نکاح کرنے میں کہ صرف ایک بھائی کا نکاح کردینا بھی صحیح ہوجاتا ہے تاکہ اس میں سبب صرف قرابت کا ہوتا ہے اور یہ شرط ہرایک بھائی میں پورے طور پر علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہے۔

ولان الانكاح حق مستحق لھا المخ اوراس دليل سے بھى كہ فكاح كرنا تواس بهن كااپناؤاتى حق ہے جس كے لئے اس بھائى كو فرمد دار بنايا گياہے، اس لئے اگر كوئى اپنے ايك مناسب تفواور مناسب شخص سے دشتہ كرنا چاہے اور اپنے بھائى ہے كہ كہ تم اسے انجام ولا دو تواس بھائى پراييا كرنا واجب ہوجا تا ہے۔ جبكہ موجودہ مسئلہ بيس وصى كاذمہ كوئى حق نبيس جے وہ كرنے پر مجبور ہو بلكہ اس وصى كو تصرف تقرف كرنے كاحق ديا گياہے، اى وجہ سے وصى كو تصرف كرنے كا فتيار باتى رہتا ہے، ليس جب نكاح صحيح كم سئلہ بيس تنها ايك بھائى نے بہن كا فكاح كرديا تواس بھائى پر جو حق لازم تھا جے اس بھائى نے اواكر ديا، اس لئے بي فكاح صحيح موجود على كادردوسرے بھائى كاكوئى مطالبہ باتى نبيس ہے كا۔ اوردوسرى صورت ميں ليمن اكردووسوں ميں سے صرف ايك بى جو جائے گا، اوردوسرے بھائى كاكوئى مطالبہ باتى نبيس ہے گا۔ اوردوسرى صورت ميں ليمن اكردووسوں ميں سے صرف ايك بى

و سی نے کام پوراکر دیا تولیس نے اپنے دوسرے ساتھی و صی کے تصرف کا بھی حق اداکر دیاللذا ہیں سیجے نہ ہو گا۔

اصلہ اُلدین اللّذی علیہ ما النج اور اس مسئلہ کی اصل وہ قرض ہے جود و نول کے ذمہ باتی ہو اور دونوں ہی کے لئے ہو۔ (ف۔اگر بکر اور غالد کے ذمہ زید کا قرضہ باتی ہو اور ان دونوں قرض داروں میں ہے کسی ایک نے بھی وہ قرضہ ادا کر دیا تو سیح بوگا، اور دوسر ہے ہے مطالبہ کا حق نہ ہوگا، البتہ جس نے ادا کیا اگر دوسر ہے شریک کے تھم کے بغیر ادا کیا تواس ہے واپس نہیں لے سکتا ہے، اور اگر بر عکس زید کے ذمہ بکر اور خالد کا قرضہ باتی ہو توان دونوں میں ہے کوئی ایک قرض خواہ زید ہے پورا قرض وصول نہیں سے کر سکتا ہے، پس موجودہ صورت میں گویا عورت کا قرض دونوں بھائیوں پر تھا اور دونوں وصیتوں کو تصرف کا حق تھا، اور اب بچھ ان تصرفات کا بیان آرہا ہے جن کا استثناء نہیں ہے۔

توضیح: -اگرایک مختص نے دوشخصوں کواپناو صی بنادیا، توان میں تصرف کرنے کاحق کسی کو ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام،مفصل دلائیں

بخلاف الاشياء المعدودة لانها من باب الضرورة لامن باب الولاية و مواضع الضرورة مستثناة ابدا اوهى ما استثناه في الكتاب و اخواتها فقال الا في شراء كفن الميت و تجهيزه لان في التاخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران عند ذلك و طعام الصغار و كسوتهم لانه يخاف موتهم جوعاً و عرياناً و رد الوديعة بعينها و رد المغصوب والمشترى شراء فاسدا و حفظ الامو،ال و قضاء الديون لانها ليست من باب الولاية فانه يملكه المالك و صاحب الدين اذا ظفر بجنس حقه و حفظ المال يملكه من يقع في يده فكان من باب الاعانة ولا نه لا يحتاج فيه الى الراى و تنفيذ و صية بعينها و عتق عبد بعينه لانه لا يحتاج فيه الى الراى والخصومة في حق الميت لان الاجتماع فيها متعذر ولهذا يتفرد بها احد الوكيلين و قبول الهبة لان في التاخير حنيفة الفوات ولانه يملكه الام والذى في حجرة فلم يكن من باب الولاية و بيع ما يخفى عليه التوى والتلف لان فيه ضرورة لا تخفى و جمع الاموال الضائعة لان في التاخير خشية الفوات ولانه يملكه كل من وقع في يده فلم يكن من باب الولاية

ترجمہ:- بر خلاف چند چیزوں کے کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں لینی ولایت کے باب سے تعمیل ہیں ہوں تو ہمیشہ ہی ضروریات مشکی ہوا کرتی ہیں، پھر چندگی چی پیزیں جن کو کتاب ہیں مشکی کیا ہے اور ان جیسی چیزیں ہی ہیں ان فی وصوں ہیں سے ایک کاتھرف کی چیز ہیں جائز نہیں ہے سوائے ان چند مشکی چیزوں کے ، چنانچہ مصنف نے فرمایاہے) الا فی شراء الک کفن المنے سوائے کفن کی فرید الاور میت کی جمیز کے (ف۔ کہ دونوں وصیتوں میں ہے جس ایک موصی نے بھی یہ کام کراوہ صحیح ہوگیا۔ لان فی المتاخیر المنج اس لئے مردہ کی تجمیز کر نے کا فتیاں ہوجاتا ہے اس لائن کے بگر جانے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ایک عالت میں پروسیوں کو گفن فرید نے اور تجمیز کرنے کا افتیار ہوجاتا ہے (ف۔ کہ ان تمام کا مول کو بھی ہرا کیا اس وجہ سے ایک عالت میں پروسیوں کو گفن فرید نے اور تجمیز کرنے کا افتیار ہوجاتا ہے (ف۔ کہ ان تمام کا مول کو بھی ہرا کیا منصوب کا مالک اور قرضہ کا قرض فواہ بھی جب پی جن پر قابو پی کر سکتا ہے جس کے جند میں ہوتی والے ہوں جس کے تبد ہیں کر سکتا ہے (کہ اپنال مفصوب کے لئے قرضہ کے برا یہ دوسول کر لے) اور مال کی حفاظت ہروہ شخص کر سکتا ہے جس کے جند میں اوجہ سے کہ ان کا موں میں رائے اور اختیار کی قشم سے کا ور اختیار کی دوسرے کی قشم میں ہوتی والے اور اختیار کی قشم میں ہوتی والے ہوں ہوتی ور نے کہ ان کا موں میں رائے اور اختیار کی دوسرے فراد ہوتی کی بھی رائے معلوم کی جائے ، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرعا واجبات میں ضرورت نہیں ہوتی ہوتی وہ بیا وہ وہ شرعا مخالف ہے ، تو وہ دیانت دار نہیں ہے ور نہ اس کی رائے کا لف ہوتو وہ شرعا مخالف ہے ، تو وہ دیانت دار نہیں ہے ور نہ اس کی رائے کا لف ہوتو وہ شرعا کا کا افراد نہیں ہوتی کی رائے کا لف ہوتو وہ شرعا کا کا کہ دوسرے دیانت وار وصی کی رائے کا لف ہوتو وہ شرعا کو کو کہ یہ تمام چیزیں شرعا واجبات میں سے نہیں وہ بیا ہوتو ہوں بیات دار نہیں ہوتی کی رائے کا لف ہوتو وہ بیات دار نہیں ہوتی ہوتوں کی رائے کا لف ہوتو کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کی دوسرے در ان کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو

بھی یقینااس دیانت کی رائے کے موافق ہو گی۔

وتنفیڈ و صیة بعینها النخ اور ان چند مستثنیات مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جو وصیت معین تردی گئی ہے اس کو ہ فذ کر نااور کسی معین غلام کو آزاد کرنا (جس کو آزاد کرنے کی وصیت کی گئی ہو)اس لئے کہ ان کا مول میں بھی رائے کی پھے ضرورت نہیں ہوتی ہے)اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر میت کا کوئی حق دوسر سے پر باقی ہو اس کو وصول کرنے کے لئے اس سے خصومت کرنااس خلے کہ ایسے موقع خصومت میں دونوں وصیتوں کا جمع ہوناا کشر مشکل ہو جاتا ہے ( یعنی قاضی ہنگامہ اور شوروغوغا ہونے کے احتال کی وجہ سے اپنے مجلس میں اجازت نہیں دے گا،اس لئے دووکیلوں میں سے ایک کو بھی خصومت کا اختیار ہوتا

' و قبول المهبة المخاوران مشقیٰ چیزول میں ہے ایک ہدیہ قبول کرنا ہے، یعنی اگر کی نے میت کی جھوٹی نابالغ اولا و کو بچھ ہدیہ دیا تو ان وسیتوں میں ہے کوئی بھی ایک اس کو قبول کر سکتا ہے ، اس لئے کہ نہ لینے یا تا خیر کرنے میں اس چیز کے تم یاضا کع ہوجائے کاخوف ہو جاتا ہے لینی وود ہے والدا یسے لوٹا کرلے جائے اور پھر مجھی نہ دے ، اور اس وجہ ہے بھی کہ بہہ کو قبول کرنے کا اختیار تو مال کو بھی ہو تا ہے ، جس کی پر درش میں وہ بچہ ہو تا ہے لہندا رہ تصرف ولایت اور اختیار کی شم سے نہ ہوا (ف۔ کیونکہ مال کو ولا بہت حاصل ضمیس ہو تی ہے )

و بیع ما یحشی علید النوی الخوادران میں ہے ایک بیہ بھی بین ترکہ ایسی چیز کو فروخت کر دینا جس کے ہلاک اور ضائع جو بانے کا خدشہ بو، کیو نکہ انہی چیز کو چی دیے ہی میں ایسی بھلائی ہے جو ضرور کی ہے اور وہ کس ہے مخفی بھی نہیں ہے۔ (ف۔ مثلاً ترکہ کی بحریوں کا دود در یامر غیوں کے انڈے اگر خرچ نہیں ہو سکتے ہوں اور رکھے رہ جائیں تو صرف ایک وصل کے لئے ہی اسے فروخت کر دینا جائز ہوگا ، در نہ وہ گئدے ہو جائیں گے۔

و جمع الاموال النحاوران میں ہے ایک متفرق مالوں کو جمع کرنا یہ ہر ایک وصی کے اختیار میں ہے اس لئے کہ اس میں سستی کرنے ہے یا تاخیر کرنے سے اس وقت تک کے لئے دونوں وصی متفق ہوں ان کے برباد ہو جانے کاخوف ہو تاہے ،اور اس وجہ ہے بھی کہ ایس چیز کی حفاظت کرنے کا اختیار ہو جاتا ہے ، ہیں جب غیر متعلق شخص اس کی حفاظت کرنے کا اختیار ہو جاتا ہے ، ہیں جب غیر متعلق شخص اس کی حفاظت کا بدر جدادلی مخار ہوگا، پھر یہ بات نابت ہوگئی کہ یہ کام وال بت کی شم میں ہے نہیں ہے کہ دوسرے وصی کی رائے بھی ضرورت ہو۔

و فیی المجامع الصغیر النحاور جامع صغیر میں مذکورہے کہ دووصوں میں سے کسی ایک کواختیار نہیں ہے کہ ترکہ کی کسی چیز کو بھی فروخت کردے،اور میت کے مال کو تقاضا کے ساتھ وصول کرے، تقاضا سے مرادیہ ہے کہ مال وصول کر کے رہے، ائمہ فقہاء کے عرف میں تقاضا ہے یہی مراد ہواکرتی تھی،اس کی وجہ یہ ہے کہ وصول کرنے میں وہ میت ان دونوں وصوں میں منفقہ امانت پرراضی ہواہے (جس کامطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کی تنہاامانت پرراضی نہیں ہواہے)۔

و لا ند فی معنی المبادلة النجاوراس وجہ بھی کہ تقاضامباد لہ کے معنی میں ہے (خواہ نقذ قرضہ کی ادائیگی ہویا کسی چیز
کا ثمن ور دام ہو) بالخضوص اس صورت میں جبکہ وہ غیر جنس ہو جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا پی ہا لہٰ ایہ ولالت کی قتم سے
ہوا (ف۔ لیعنی اگر قرض دار ولواو سی الی کل نے پانچ سور و پے کے عوض غلام خرید ایا نقذ قرضہ کے طور پر لئے، تو غلام کا عوض
روپیہ کا ہونا تو دوسر ی جنس ہے ،اور اگر نقذ قرضہ ادا کیا تو ظاہر ہے کہ یہ روپے وہی نہیں جیں جو کو اس نے پہلے لے کر خرج بھی
کر دینے ہیں بلکہ الن کے جیسے جیں، تو بھی مبادلہ کے معنی ہوئے (کہ ایک چیز لے کر دوسر کی چیز دی) بالخضوص ایک وقت جبکہ ادائیگی
میں روپے کی بجائے اس قیست کی اشر فیال ہوں جب تو مبادلہ بالکل ظاہر ہے، لہٰذا مبادلہ ولایت کی قتم سے ہوا جس میں دونوں
وصوں کو ایک بی رائے پر متفق ہونا ہے ،علاوہ ازیں دہ میت دونوں وصوں کی متفقہ لمانت پر راضی ہواہے اس لئے کسی ایک کا اس

میں تصر ف جائزنہ ہو گا)۔

توضیح: - وہ کتنی اور کون کون سی صور تیں ہیں جن میں میت کے دودصوں میں سے صرف کسی ایک کاکر گذرنا صیح ہوتا ہے، مسائل کی تفصیل،احکام،اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

ولو اوصى الى كل واحد على الانفراد قبل يتقود كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين ذوكل كل واحد على الانفراد و هذا الانه لما افرد فقد رضى براى الواحد و قبل الخلاف فى الفصلين واحد لان وجوب الوصية عند الموت بخلاف الوكيلين لان الوكالة تتعاقب فان مات احدهما جعل القاضى مكانه و صيا اخر اما عندهما فلان الباقى عاجز عن التفرد بالتصرف فيضم القاضى اليه و صيا اخر نظر اللميت عند عجزه وعند ابى يوسف الحى منهماوان كان يقدر على التصرف فالموصى قصد ان يخلفه متصرفان فى حقوقه و ذلك ممكن التحقق بنصب و صى اخر مكان الميت ولو ان الميت منهما اوصى الى الحى فللحى ان يتصرف وحده فى ظاهر الرواية بمنزلة ما اذا اوصى الى شخص اخرولا يحتاج القاضى الى نصب وصيه فيتركته و تركة الميت الاول عندنا و قال الشافعى لا يكون و صيا فى تركة الميت الاول اعتباراً بالتوكيل فى حالة الحيوة والجامع بينهما انه رضى برايه لا براى غيره ولنا الوصى يتصرف بولاية منتقلة اليه فيملك الايصاء الى غيره كالجد الا يرى ان الولاية التى كانت ثابتة للموصى تنتقل لالى الوصى فى المال والى الجذز فى النفس ثم الجد قام مقام الاب فيما انتقل اليه فكذا الوصى وهذا لان الايصاء اقامة غيره مقامه فيما له ولايته وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل الثانى نمنزلته فيهما ولانه لما استعان فى ذلك مع علمه انه قد تعتريه المنية قبل تنميم مقصوده بنفسه وهو تلافى ما فرط منه صار راضيا بايصائه الى غيره بخلاف الوكيل لان الموكل حى يمكنه ان يحصل مقصوده بنفسه فلا يرضى بتوكيل غيره والايصاء اليه.

ترجمہ: -اوراگر موصی نے اپنے دونوں وصول ہیں ہے ہر ایک کو علیحہ ہ علیحہ و حص بنایا تو بعض مشائ ﴿ شَحَ ابوالقاسم السفارؓ) نے کہا ہے کہ ہر وصی کو تنہا تھر ف کرنے کا اختیار ہوگا، جیسے کہ اگر کوئی شخص علیحہ و دو کیل مقرر کرے توان ہیں ہے ہر ایک کو تھر ف کرنے کا حق ہو تا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میت نے ہر ایک وصی کو علیحہ و مقرر کیا تواس کا مطلب ہوا کہ موصی ہر ایک وصی کی رائے پر راضی ہمی ہوگیا ہے، اور بعض مشائ ﴿ شَحْ ابو بُر السكاف ؓ) نے کہا ہے کہ خواہ دونوں و کیلوں کوایک ساتھ مقرر کرے یا مختلف طور پر دونوں صور توں ہیں ایک بی اختلاف ہے، کیو نکہ وصی کا معمل تقرر تو موصی کی وصلے کی وقت ہو تا ہے، ای لئے مقرر کرے یا مختلف طور پر دونوں صور توں ہیں ایک بی اختلاف ہے، کیو نکہ وصی کا معمل تقرر تو موصی کی دونت ہو تا ہے، ای لئے مقرر کیا وادہ و کیلوں کے کیونکہ دوسر او کیل مقرر کیا قواس کے کہی تھر دونوں اور ہو گیا ہوگیا، پھر دونوں اور ہوتا ہو گیا ہوگیا، پھر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی

کے عوض کسی دوسرے کووصی مقرر کردے گا،امام ابو حنیفہ و محر ؒ کے نزدیک دوسرے شخص کو قاضی اس لئے مقرر کرے گا کہ وہ
وصی اپنے تنہارہ جانے کی وجہ سے تھر ف کرنے سے عاجز ہو گا،اور چو نکہ خود میت اپنی موت کی وجہ نے اس کی جگہ کسی دوسرے
کو وصی مقرر کرنے سے عاجز ہے اس لئے قاضی اس میت پر بہتری کا خیال کرتے ہوئے دوسر اوصی مقرر کر دے گا،اور امام
ابویوسٹ کے نزدیک اس وجہ سے کہ تنہاایک وصی بھی اگرچہ تصرف کر سکتا ہے لیکن موصی کی دلی خواہش ہی تھی کہ دو آدمی
مل کر اس کے حقوق میں کریں،اور یہ خواہش ایک وصی کی موت اب بھی پوری ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ قاصی اس پہلے وصی
کی جگہ پرخود ہی کسی دوسرے کو دوسر اوصی مقرر کروہے۔
کی جگہ پرخود ہی کسی دوسرے کو دوسر اوصی مقرر کروہے۔

و لو ان المعبت منهما او صی المنج اور اگر دونول وصول پل ہے ایک جو مر گیا ہے اس نے اپنے مرتے وقت اپنے دوسر سے شریک زندہ وصی کو اپنا ظیفہ مقرر کردیا تو ظاہر الروایة کے مطابق اس زندہ کو اختیار ہوگا کہ وہ تباہی تقر ف کرے، چیے کہ اگر مرتے وقت موصی خود کسی دوسر کو وصی کر جاتا تو وہ زندہ کے ساتھ وصی ہو جاتا، اس کے بعد اس کی صرورت تمیں رہے گی کہ قاضی دوسر اوصی مقرر کرے، کیونکہ موصی میت کے ظیفہ کی مرضی میت کی حکمی مرضی باتی ہے، لیخی موصی نے جس کو وصی مقرر کیا تھا اس کی مرضی گیا ہے، بیخی موصی نے تو ظاہر الردایة ابو طفیقہ ہے ، اور نواور حسن بیل ابو طفیقہ ہے روایت ہے کہ زندہ وصی کو تباتھ رف کا اختیار نہیں ہے کو نکد وہ موصی خودا پی زندگی میں صرف کا اختیار نہیں ہے کو نکد وہ موصی خودا پی زندگی میں صرف ایک کے تقر ف بر مطمئن اور راضی نہیں تھا (اس وجہ ہے اس موصی کی مرضی پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے) اس کے بر ظاف آگر میت کے وصی نے مرتے وقت دوسرے شخص کو اپناو صی مقرر کردیا تو یہ جا تر ہوگا ہو نکہ اس کو حتی اس کے بر ظاف آگر میت کے وصی نے مرتے وقت دوسرے شخص کو اپناو صی مقرر کردیا تو یہ جا تر ہوگا ہو نکہ اس کا تصرف موصی کی مرضی کے مطابق دو شخص کے مشوروں سے ہواہے یعنی ایک خود دوہ وصی اور دو ہر ابو مرگیا اس کا تصرف موصی کی مرضی کے مطابق دو شخص کے مشوروں سے ہواہے یعنی ایک خود دوہ وصی اور دو ہر ابی کہ نہ میں ہوگا ، کو د میں مقرر کردیا تو یہ شخص اس میت کے ترکہ میں اور اس پہلے وصی لینی دونوں کے ترکہ میں وصی ہوگا ، یہ ہمارا نہ کہ خود وصی مقرر کردیا تو یہ شخص اس موسی کی ترکہ میں وصی کی بی خالد کی و کیل بنایا ہو (ف۔ یعنی آگر زید نے بحر کو کیل بنایا اور بر نے خالد کی و کیل بنایا تو اس می کہ کہ کیل ہو صی کا تھی اور کا رکن خالد کی و کیل بنایا تو اس میں کہ کہ کیل ہو دوسی کی ہو گا ہی کیل بنایا تو اس کیل بھی وصی کیل بنایا تو رف کیل بنایا تو اس کیل بیا کہ کیل کیل ہو سے کر کہ میں دو کیل بنایا تو اس کیل ہو گیل ہو در کیل بنایا تو اس کیل ہو سے کر کہ کیل ہو گیل ہو دیل کیل ہو گیل ہو دیل کیل ہو گیل ہو دیل کیل ہو کیل ہو گیل ہو دیل کیل ہو دیل ہو گیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو گیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہو دیل کیل ہ

معلوم ہے کہ اصلی مقسود پورا ہونے ہے پہلے ای محض کو موت آ جائے تو گویا اس بات راضی ہو چکا تھا کہ وہ بخض (وصی) اپنی پہند کاد وسر اوصی مقرر کرے گا،البتداس وصی کے مسئلہ کو وکیل کے مسئلہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ مؤکل خود زندہ موجود ہے،اس لئے وہ اس بات برراضی نہ ہوگا کہ یہ و کیل کمی دوسرے کو اپناو کیل مقرر کردے (ف۔ بلکہ جب و کیل مرجائے تو ہیں خودا ہے طور پر کسی دوسرے کو اپناو کیل بنالوں گا،اس طرح ہے یہ بات معلوم ہوگئی کہ امام شافق کی طرف ہے جو یہ دلیل پیش کی طرف ہے جو یہ دلیل پیش کی طرف ہے جو یہ دلیل پیش کی طرف ہے جو یہ دلیل پیش کی طرف ہے جو یہ دلیل پیش کی طرف ہے جو اس میں ایم نے یہ بات کر وہ کی ہے بہلا موصی میت کے موصی کے علادہ کی وسرے شخص پر راضی نہیں ہوا تھا تو اس کے جواب میں ایم نے یہ بات کر وہ کی جو دیو، کیونکہ اس کے راضی ہو جانے پر بھی قرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہو جانے پر بھی قرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہو جانے پر بھی فرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہو جانے پر بھی فرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہو جانے پر بھی فرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہو جائے ہوگئی ہیں ان کے فدیہ یاز کو قبو تجھیم باتی ہے وغیرہ کی ادائیگی کس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، اس کی دوسرے کوئی دیل موجود نہیں ہے، اچھی طرح مسئلہ سمجھ کیں۔

گوئی دیل موجود نہیں ہے، اچھی طرح مسئلہ سمجھ کیں۔

توضیح: -اگر کسی نے اپنے لئے علیحدہ دووصی مقرر کئے تو کیاوہ علیحدہ تصرف کریں گے یادونوں مل کر کریں گے ،اگر دووصوں میں سے ایک نے اپنی موت کے وقت کسی دوسرے شخص کو اپناوصی مقرر کردیا تو وہ کسی طرح اپناتصرف کرسکے، مسائل کی تفصیل کی تفصیل ، تیکمہ اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

الوصى الموصى له عن الورثة جائزة و مقاسمته الورثة الورثة عن الموصى له باطلة لان الوارث خليفة الميت حتى يرد عليه به و يصير مغروراً بشواء المورث والوصى خليفة الميت ايضاً فيكون خصما عن الوارث اذا كان غائبا فصحت قسمة عليه حتى لو هلك ما افرز له عند الوصى كان له ثلث ما بقى لان القسمة لم تنفذ عليه غير ان الوصى لا يضمن لانه امين فيه وله ولا يته الحفظ في التركة فصار كما اذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث الباقى لان الموصى له شريك الوارث فيتوى ماتوى من المال المشترك على الركة و يبقى ما بقى على الشركة.

ترجمہ :- امام محدؓ نے فرمایا ہے کہ وصی کاوار توں کی طرف ہے موصی لہ سے بوارہ کرنا جائز ہے، لیکن موصی لہ کی طرف سے دار توں سے اس کا بوارہ کرنا باطل ہے (ف۔) بعنی مثلاً میت بکر نے در شہ چھوڑے اور بوارے کی وعیت زید کے نام کی اور اوصی مقرر کیا تب وصی نے دار توں کی طرف سے نائب ہو کر موصی لہ سے بٹوارہ کرلیا تو یہ جائز ہے،اوراگراس نے موصی لہ ک طرف سے نائب ہو کر دار تون سے بٹوارہ کیا تو یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے)۔

لان الوارث خلیفہ المعیت النجاس کئے کہ وارث اس میت کا قائم مقام ہے اس صد تک کہ وہ تھر فات میں عیب بانے کی وجہ ہے اس کی طرف وہ مال واپس بھی کر سکتا ہے، اور اس کی طرف وہ باتا ہے وے ہوئے ہیں عیب نگلنے کی وجہ ہے اس کی طرف وہ مال واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور مورث کی خرید ہے وہ مغرور ہوجا تا ہے (ف۔ یعنی ہمارے نزدیک خیار العیب میراث نہیں ہو تا ہے (کہ وہ اچھا ہو یا بالدی ہو یا بالدی ہو یا ہے، چنانچہ اگر مثلاً مورث نے کوئی باندی ہو یا بالدی ہو وہ مرک بعد میں اس کے کسی وارث نے اس میں ایسا عیب پایا جس کے متعلق یہ فاہت ہو گیا کہ یہ عیب اس چیز میں بائع ہی کے پاس سے متعلق ہوا ہے تو وہ وارث اس عیب کی وجہ سے سے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، کیو تکہ مورث تو وہ وسی و سالم باندی کا مستق ہوا تھا حالا تکہ وہ معیوب ہو، اس لئے اب مورث کے قائم

مقام کواس کی واپسی کاحق ہوگا،ای طرح آگر مورث نے الی باندی خریدی جواس کے بعداس کے دارث کو فی اوراس نے اس اس باندی کواپئی خدمت کے لئے رکھ لیا جس سے بچہ پیدا ہوا پھر زید آیااور اس نے یہ خابت کر دیا کہ یہ باندی اس کی مملوکہ ہے اور پیچنے والے نے غلط اور ناحق بچاہے تو وہ شخص اس باندی کولے جائے گائیکن اس کے بچہ کاوہ مستحق نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی قیمت اوا کرنے کے بعد آزادی کا مستحق ہوگا،اور وہ قیمت زید کولیے گی کیونکہ یہ وارث اپنے مورث کی دجہ سے و موکہ کھا گمیا ہے اور فریب میں آگیا ہے جسے کہ الی صورت میں خود مورث فریب میں آگیا ہے، یہ با تیں اس لئے ہو عمی کہ وارث اپنے مورث کا خلیفہ ہو تا

والوصی خلیفه الکمیت المن اور میت کاوصی بھی میت کانطیفہ سی البتہ ان دونوں بیں ایک فرق میر ہے کہ وارث پیدائش ادر فطرة خلیفہ ہو تاہے جبکہ وصی اس میت کی طرف سے خلیفہنانے سے ہو تاہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ وارث اور وصی دونوں ہی آدمی میت کے ظلیفے ہیں۔ (فیکو نا حصما عن الواد ٹ النے لبذاوہ وہ میں مجمی اس وارث کی طرف سے خصم اور مقابل ہو سکتاہے، یعنی جس طرح مدعی کو دارث پر دعوی کا اختیار تھااس طرح و میں کو مدعی علیہ بناسکتاہے جبکہ وارث خود موجو دنہ ہواس وقت وصی کا بٹوارہ کرنا وارث پر نافذاور مجھے ہوگا۔ (ف یعنی اس کی طرف ہے تقسیم اور بٹوارہ صحیح اور نافذ ہوگا جبکہ وارث کی طرف سے میت کاوصی موجو د ہو، اور اس وقت موصی لہ کے حصہ بیس جو پچھ بھی آئے گاوہ بلاشر کت غیر اس کی ملکیت میں ہوگا اور جو پچھ وارث کے حصہ میں آئے گااس پر دہی وصی قبضہ کرمے گااس طرح بیہ بٹوارہ صحیح ہو جائے گا)۔

حتى و حصو و قد هلك النج يبائتك كداً گر بۋاره كے بعد وہ دارث جو غائب تھا آگر آ جائے اور اس وقت تك دارث كاوه حصہ جو وصى كے قبضہ ميں تھااز خود ضائع ہو جائے ليتن اس كے ضائع ہونے ميں وصى كاكوئى ہاتھ ياد خل ند ہو تو دارث كواس بات كا بھر افتيار ند ہو گاكد موصى لہ كے قبضہ ميں جو بكر وہ نافذ بھى ہو چكا افتيار ند ہو گاكد موصى لہ كے تبارہ كى الله على ہو جائے (ف كيونك بدؤاره مسيح ہو گا، اور بيبات كداگر دصى في ادائى موصى لہ كے ساتھ بۇاره كرليا تو وہ صحيح ہو گا، اور بيبات كداگر دصى في موصى لہ كى طرف سے دارث كے ساتھ بۇاره كيا تو دہ باطل ہو گا)۔

اما المعوصى له فليس بخليفة النح ليكن وه موصى له تووه براعتبار سے لينى پورے طور پراس ميت كا قائم مقام نہيں ہے (بلكہ صرف ايك تبائى حصہ بين اگراسے ميسر ہوجائے تب فليفہ ہوگا) كيونكه اس ميت نے اس كوايك فاص سبب كے ساتھ لينى وصيت كے ذريعہ مالك بنايا ہے (ف لينى بالكل ابتداء سے اس بين ہى فليفہ بننے كاسبب نہيں بايا جاتا ہے والبد الا يرد بالعيب الخاس بناء پراس موصى له كوعيب كى وجہ سے والپس كے جانے كا اختيار نہيں ہوتا ہے ،اور نہ بى وجہ سے والپس كے جانے كا اختيار نہيں ہوتا ہے ،اور نہ بى ده موصى كى خريدارى سے دھوكہ كھاتا ہے يا مغرور ہوتا ہے ،البذا موصى له كے حاضر نہ ہونے كى صورت بين وصى اس كا خليفه نه ہوكا (ف كے ساتھ بۇاره كيا وور يُواره كيا الله بوكروار تول كے ساتھ بۇاره كيا توه يۇاره كيا ووريۇاره ياطل ہوگا۔

حتی لو هلك ما افوزله النع بهائتك كه اس وصی له كے لئے جو حصد علیمدہ كرویا گیا تھا اگر وہ اس وصی کے قبضہ بی رہتے ہوئے ضائع ہو جائے تواس موصی له كو نيچ ہوئے مال بیس سے تہائی مال ملے گا، كو نكد اس سے پہلے تقليم كاجو كام ہواوہ موصی له پر نافذ اور جاری نہیں ہوا تھا، پھر بھی وصی اس كا ضامن نہیں ہوگا، كو نكه بيد وصی اس معالمہ بی ایک محافظ كی حیثیت سے ابین ہے اس كے علاوہ وصی كو تركہ بیس حفاظت كی ولايت حاصل ہے بعنی اس كی حفاظت كا فرمد دار بھی ہے، تواس كی صورت الى ہوگا ، كو نكہ بھے بوارہ سے بہلے ہی اس سے پہلے مال ضائع ہوگیا ہو، كہ اس بیس موصی له كو نیچ ہوئے مال بیس سے تہائی ماتا ہے ، كو نكہ موصی له وارث كاشر يك ہورہا ہے، لہذا مال مشتر كى طور پر ہلاك ہوگا ، اور جو پہلے تجائے موصی له وارث كاشر يك ہورہا ہوگا ، اور جو پہلے تھے موصی له وارث كاشر يك ہورہا ہے ، لہذا مال مشترك طور پر ہلاك ہوگا ، اور جو پہلے تواث خات

گادہ بھی شریکوں کے در میان مشترک نے گا، (ف۔ اس دیس کا ظاصہ بیہ بواکہ وہ موصی لہ میت کی طرف ہے اس کا ظیفہ نہیں ہے، لیکن جب میت نے اس کے لئے اپنے ہائی ترکہ کی وصیت کی تو صحی بوارہ کے بعد جو بیچہ بھی موصی لہ کے قبضہ میں آ گا گا اس کے بعد وہ اس مال میں میت کا ظیفہ ہوا ہوں کے بعد وہ اس مال میں میت کا ظیفہ ہوا ہوں کے بعد وہ اس مال میں میت کا ظیفہ ہوا ہوں کے بائد وہ اس میں ہوگا کہ مثل آگر میت نے کو کی بائد می شی اور وہ موصی لہ کے حصہ میں آئی طالا تکہ وہ اپنی بائک مالک کے باس وصی لہ کے حصہ میں آئی طالا تکہ وہ اپنی بائک مالک کے باس وجی کی ہو ہے ہی عیب دار تھی تو یہ موصی لہ اے اس بائل الی ہوگی جیسے کہ میت نے اس بائد می کو کس مشتری کے بائت کے باس والیس نمیں کر سکتا ہے کو تکہ اس کو آگر میت نے بائل الی ہوگی جیسے کہ میت نے اس بائد می کو کس مشتری کے بائد قودہ موصی لہ کو بائد می موصی لہ کو وارث بائدی کو کس مشتری کے باس والیس کر سکتا ہے کو تکہ بی اس میت کا مطالما تا تائم مقام نہیں ہو گا کہ میت کی بائد کی پر اپنا حق فرو بائدی موصی لہ کو والیس نہیں کر سکتا ہے کو تکہ بی اس میت کا مطالما تا تائم مقام نہیں ہو ساتھ ہوا ہوا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جب موصی لہ موسی لہ کو جہائی کے بائد کے بائد کی ہوئی بائدی کو اس کی والد کے ساتھ ہے جائے گا ،اور موصی لہ مغرور لیخی دھوکہ کھایا ہوا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جب موصی لہ میرت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جب موصی لہ میرت کی تائم مقام نہیں کر موصی لہ کی طرف سے وار آئوں کے ساتھ ہوارہ کر لیا یعنی مثلاً موصی لہ کے لئے تہائی ترکہ وصیت ہوادہ سکتے ہوارہ کر لیا تھی مقام بن کر موصی لہ کی طرف سے نائب بن کر بنوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو تی شہوں کہ دیا گئے تہائی ترکہ کی وصیت ہوادہ کی بیات کہ ہوارہ کہ کی کو اس کے مصرف کی اس کی طرف سے نائب بن کر بنوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو تی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا تھی مؤارہ کر لیا

توضی : - وضی کا دار توں کی طرف سے موصی لہ سے ادر موصی لہ کی طرف سے دار توں سے ار توں سے دار توں سے اس کا بثوارہ کرنا، ، وصی اور دارث کے در میان میت کی طرف سے تعلق میں کیا فرق ہے ، کیا موصی لہ بھی میت کا خلیفہ ہوتا ہے ، مسائل کی تفصیل ، اقوال علماء کرام ، تھم ، مفصل دلائل

قال قان قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقى لما بينا قال وان كان المبت اوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما فى يده حج عن المبت من ثلث ما بقى و كذلك ان دفعه الى رجل ليحج عنه فضاع فى يده و قال ابويوسف ان كان مستغرقاً للثلث لم يرجع بشئى والايرجع بتمام الثلث و قال محمد لا يرجع بشئى لان القسمة حق الموصى ولو افرز الموصى بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شئى و بطلت الوصية فكذا اذا افرزه وصيه الذى قام مقامه و لابى يوسف ان محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقى محلها اذا لم يبق بطلت لفوات محلها ولابى حنيفة ان القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها و هى تادية الحج فلم تعتبر دونه و صاركما اذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما بقى ولان تمامها بالتسليم الى الجهة المسماة اذ لا قابض لها فاذا لم يصرف الى ذلك الوجه لم يتم فصاركهلا كه قبلها.

ترجمہ: -امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر وصی نے موصی لہ کی طرف سے وار توں سے بؤارہ کر کے موصی لہ کا حصہ وصول کر لیا، اس کے بعد وہ مال برباد ہو گیا، تو موصی لہ باتی ترکہ کی تہائی وصول کرے گا، جبکہ موصی نے تہائی ترکہ کی وصیت کی ہو)اوپر بیان کی گئی دلیل کے مطابق (ف۔ یعنی وہ بؤارہ ہی صبح نہیں ہواتھا، اس لئے جومال ضائع ہواوہ بھی مشترک تھا اور جو بچاہے وہ بھی مشترک بچاہے )۔ و قال محمد لا ہو جع بشنی النے اورامام محد نے فرمایا ہے کہ وصی اس باقی مال سے پچھ بھی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ بورا بوارہ کرنا تواس موصی کا حق ہے، اوراگر موصی خود بی اتنامال علیحدہ کر کے رکھ جاتا جس سے اس کی طرف سے جج کا کام پورا ہو جاتا ہے اور وہ کل مال ضائع ہو جاتا ہے تواس وصی پر پچھ بھی لازم نہیں ہوتا بلکہ وہ وحیت ہی باطل ہو جاتی ، پس ٹھیک اس طرح جس کے قائم مقام وصی نے مال علیحدہ کر کے رکھا اور وضائع ہوگیا تو بھی پچھ واجب نہیں ہوگا (ف۔ اور وحیت باطل ہو جائے گی ، ولا بھی یوسف النے اور امام ابولوسف کی دلیل ہے ہے کہ وحیت کا محل (اور حق) صرف تہائی ترکہ تک ہے، اس لئے جب تک وصیت کا حق اور محل یعنی تہائی مال باتی ہے تب تک وصیت کا نافذ کرنا واجب ہے، اور جب تہائی میں سے پچھ بھی باتی نہ رہے تب تک وصیت کا خل اور امام ابولوسف کی وجہ سے یہ وحیت ہی باطل ہو جائے گی ، ولا بھی حنیفة ان القسمة النے اور امام ابولوسفیڈ کی دلیل ہے ہے کہ بٹوارہ انوازہ کی اعتبار نہ ہوگا، ولا بھی حنیفة کی دلیل ہے کہ بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، (ف۔ ہوتا ہے اور اس جگہ وہ مقصود جی کی اس کے اس کے اس کے بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ سے جمال نہ ہوجائے تواس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ سے جو اور اس جگہ دہ مقصود جی کی اور اس جگہ دہ مقصود جی کی دوارہ وہائے تواس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ سے جس کے اور اس کے بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ سے جو اور اس کے بٹوارہ کی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ سے جو اور اس کے بٹوارہ کی کیت کی اس بٹوارہ کا بچھ اعتبار نہ ہوگا۔ سے جو کا دام ہو جائے تواس بٹوارہ کا بچھ اعتبار نہ ہوگا۔

فصاد کما اذا هلك افع تویہ صورت ایسی ہوگی کہ جیسے بوارہ سے پہلے بن اتنامال ضائع ہوجائے تو بالا تفاق بیج ہوئے مال کی تہائی سے بھر اور کی تہائی سے بھر اور ایرایا جاتا ہے۔ ف۔ چنانچہ اس طرح برفرارہ کے بعد مال ضائع ہوجائے سے بھی بھی علم ہوگا کہ جو بھے مال کی تہائی سے جج اوا کرایا جاتا ہے۔ ف۔ چنانچہ اس طرح اس بوارہ کے مال ضائع ہوجائے سے بھی کہ یہ علم ہوگا کہ جو بھے مال بھی گیا ہے اس کی تہائی سے بھی کہ یہ بیٹوارہ اس والد بھی کر دے اور چو تکہ اس جگہ اس بال کا نبینہ کرنے والد کوئی شخص نہیں ہے اس لئے پہلے ہی ضائع ہوگیا۔ ف۔ مطابق اس حوالہ بھی کر دے اور چو تکہ اس جگہ اس بال کا نبینہ کرنے والد کوئی شخص نہیں ہے اس لئے پہلے ہی ضائع ہوگیا۔ ف۔ مگر اس ولیل کاج راہو نااس باف پر مو قوف ہے کہ میت کے قائم مقام وصی کے قبضہ کرنے سے یہ بوارہ پورا نہیں ہوگا بلکہ میت نے جس طرح ہوجائے گا تب ہوگا بلکہ میت نے جس کو رہ ہو بال نکہ جج پورے ہو نے کو حصہ پر قبضہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کہا جائے گا تب طرح کہا جائے گا تب کو رہ ہو بالے کہ کہ موصی لہ کو بھرانی ہو ہو کہا کہ اس کے خسیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہے ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کہا جائے گا بہ کوئی قبلی مقصد بیتی حصول ثواب دونوں طرح کہا جائے گا ہوں کہ کہا گا گا ہوں کہا جائے گا ہوں کہا جائے گا ہوں کہا کہ کہ دوسی لہ کو پورانہ ہو نے تک بوارہ کرنا صحیح نہیں ہوگا، کوئیکہ موصی کا مقصد بیتی حصول ثواب دونوں طرح دوسی کا مقصد بیتی حصول ثواب دونوں

صور تول بیں برابرہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی موصی لہ ایک شخص ہے جو بٹوارہ نیابت کے طور پر ہونا مخصوص نہیں رہابلکہ وصی دومرے ورثہ کے ساتھ سب ذمہ دار ہیں،اس لئے جبتک کہ نج ادانہ ہو جائے ان کا ہٹوارہ جائزنہ ہوگا، معلوم ہونا چاہتے کہ بیہ مضمون باریک اور غور طلب ہے، فتأمل فید م

توضیح: -اگروصی نے موصی لہ کی طرف ہے دار تول سے بڑارہ کر کے موصی لہ کا حصہ وصول کر لیااس کے بعد وہ مال برباد ہوگیا،اگر میت نے وصی کو وصیت کی کہ تم میری طرف سے ججاداکرادو، پھراس وصی نے دار تول کے ساتھ بڑارہ کیا،اس کے بعد وصی کو جو بچھ ملاوہ سب ضائع ہوگیا،مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام،مفصل دلائل

قال ومن اوصى بثلث الف درهم فدفعها الورثة الى القاضى فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة لان الوصية صحيحة و لهذا لومات الموصى له قبل القبول تصير الوضية ميراثاً لورثته والقاضى نصب ناظر لاسيما فى حق الموتى والغيب ومن النظر افراز نصيب الغائب و قبضه فنفذ ذلك و صح حتى لو حضر الغائب و قد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل قال و اذا باع الوصى عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز لان الوصى قائم مقام الموصى ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وان كان فى مرض موته فكذا اذا تولاه من قام مقامه وهذا لان حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها الى خلف وهو الثمن بخلاف العبد المديون لان للغرماء حق الاستسعاء اما ههنا فبخلافه.

والقاضى نصب ناظراً المنحاور شرعاً قاضى اس لئے مقرر كياجاتا ہے كہ وہ عوام الناس كى ضرور تول اور ان كے حقوق كى پورے طور پر گلہداشت ركھے، بالخصوص اليے لوگوں كے حق بيں جو مركئے ہوں يااس موقع بيں موجود نہ ہول (ف فيصلہ كے وقت موجود رہنے والا ياز ندہ انسان تواہب لئے بھے آواز اٹھا كرا پنافا كدہ حاصل كر سكتا ہے، گرم دہ ياوہاں سے عائب رہنے والا شخص اس سے معذور اور مجور ہوتا ہے اس لئے قاضى ان كی حفاظت كرتا ہے، و من المنظر افواد نصيب الغانب المنحاور لوگوں كى دكھے بھال اور منافع كا خيال ركھنے ہى كا ايك صورت يہ بھى ہے كہ اس عائب موصى لدكا حصہ قاضى عليحدہ كركے ركھ لے، تواس طرح اس كا فاكدہ حاصل اور نافذ ہوجائے گا، يہائتك كہ عائب موصى لداگر انفاقا ليے وقت بيں آجائے كہ قاضى كے پاس اس كا محمد جدا كرو كے ركھ المان حصہ جدا كرو كے بعد اس مانع ہو گيا تھا تواس موصى لہ كوان وار ثول كے ساتھ شريك نہيں كياجا سكے گا (ف ـ كونك اس كا حصہ جدا كرو كے جدا كرو كے بعد اس ميں كى بھى شركت باتى نہيں رہى، پھر وہ ال خواہ قاضى كے پاس سے ضائع ہوا ہويا جس امين كے پاس محفوظ جانے كے بعد اس ميں كى بھى شركت باتى نہيں رہى، پھر وہ ال خواہ قاضى كے پاس سے ضائع ہوا ہويا جس امين كے پاس مانع حواہ ہويا جس امين كے پاس معنوظ حواہ ہو يا جس المين كے پاس معنوظ حواہ ہو يا جس المين كے پاس ميں كيا جانس كے بعد اس ميں كيا جو انہ ويا جس المين كے پاس ميں كيا جانس كے بعد اس ميں كيا جانس كے بعد اس ميں كيا جانس كے باس ميں كيا جانس كے باس ميں كيا جو انہ ويا جو انہ ہو يا جس المين كے باس ميں كيا جو انہ جو انہ جو ان ميان كے باس ميں كيا جو انہ ويا ہو يا جس المين كے باس ميں كيا ہو يا جو انہ ہو يا جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو ان جو انہ جو انہ جو ان جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ جو انہ

تھااس کے پاس سے ہلاک ہوا ہو بہر حال اس کا کوئی بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین تھااور کوئی ضامن نہیں ہوتا ہے، پھریہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ میت کے وصی کا بٹوارہ اس لئے جائز نہیں تھا کہ وصی کو موصی نہ پر کوئی اختیار یاولا ہت حاصل نہیں تھی، یہائتک کہ اگر ولایت بھی ہو مثلاً موصی نے وصی کے غلام کے لئے وصیت کی ہو تو پس وصیت کے جائز ہونے والے قول کے مطابق وصی اپنے غلام کی طرف سے شر کی ولایت کی بناء پر بٹوارہ کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ یہ وصیت حقیقت ہیں وصی کے حق میں ہو،اچھی طرح شمجھ لیں)۔

قال واذا باع الموصی النع جامع صغیر میں امام محد فرمایا ہے ہے کہ (ایک ایسے مقروض محض نے آگر چہ وہ اتنازیادہ مقروض ہو کہ اس کا قرض ہو کہ اس کا قرض ہو کہ اس کا قرض ہو کہ اس کا قرض ہوں سے ترکہ مال ہے بھی زائد ہواس نے اپنی موت کے وقت کس شخص کو وصی مقرر کردیا ہے) اور جب نے جب اس وصی نے ترکہ ہے کسی ایک غلام کو اپنی فراہوں کی غیر موجودگی میں نیج دیا تو یہ بیچنا جائز ہوگا۔ ف۔ اور جس نے اپنی غلام کو کار وبار کرنے کی اجازت دی اور نتیجہ میں وہ غلام اتنا مقروض ہو گیا جو اس کی اپنی پوری قیمت کے برابر ہو گیا تو اس کا اس غلام کو کار وبار کرنے کی اجازت دی اور نتیجہ میں وہ غلام اتنا مقروض ہو گیا جو اس کی اپنی پوری قیمت کے برابر ہو گیا تو اس کا اس غلام کو کار وبار کرنے کی اجازت دی اور کی غیر حاضری میں نہیں بچ سکا ہے تو مسئلہ سے یہ بات معلوم کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے اور وصی کی نتیج جائز ہے )۔

لان الوصى قائم مقام الموصى النجاس دليل سے كه وه وصى اپنے كا قائم مقام ہے (اس لئے وصى كواپے موصى كاپورا اختيار حاصل ہے )اور اگر موصى اپنى زندگى ميں خود ہى اسے فروخت كرتا تو قرض خوا ہوں كى غير حاضرى ميں بھى اس كى فروخت صحيح ہوتى اگرچه وہ اپنے مرض الموت ميں ہى فروخت كرتا (البتہ قيت ميں زيادہ كم و بيش نه كرتا بلكه بازارى قيت كے مطابق فروخت كرتا كرتا -ك-)

تواسی طرح جب اس کے قائم مقام نے بچے کی تو بھی اس کی بچے جائز ہوگی اس میں راز کی بات بیہ ہے کہ قرض خواہوں کا حق اس غلام کی صورت سے نہیں بلکہ اس کی مالیت سے متعلق ہے، جبکہ اس کے بچے کرنے سے اس کی مالیت باطل نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب اس کی مالیت ہاتھ سے نکل گئی تواس کا خلیفہ یعنی خمن رکھ لیا گیا ہے۔ (ف۔ تو خلیفہ کی موجود گی وجہ سے یہ کہاجائے گا کہ گویاوہ ہاتھ سے ضائع بی نہیں ہو کی کیونکہ کسی چیز کی موجود گی کی صورت میں اسے باطل ہونا نہیں کہاجاتا ہے)۔

بحلاف العبد المديون النج بخلاف مقروض غلام كے كيونكه اس كے قرض خواہوں كواس غلام سے كمائى حاصل كرنے كا حق ہوتا ہ حق ہوتا ہے، جبكہ اس مسلد ميں تواس كے برخلاف ہے (ف ليخ جس غلام كوكار دبارى حق حاصل ہواور وہ مقروض ہوتواس كے قرض خواہوں كواس بات كا اختيار ہوتا ہے كہ اس غلام كو ينج بغير اس سے محنت ومز دورى كرائيں اور اس رقم سے اپنا قرض وصول كرتے رہيں، يہاں تك كہ ان كا پورا قرض وصول ہوجائے، اس لئے ان كى موجودگى كے بغير اس غلام كو فرو خت نہيں كيا جائے كيونكد ايسا كرنے سے ان لوگوں كا حق مثانا لازم آتا ہے، جبكہ اس دوسرى صورت ميں اس مخض كے قرض خواہوں كو يہ اختيار نہيں ہے كہ كہ اس كے غلام سے مزوورى كرائيں اس طرح اس غلام كوفرو خت كرد ہے ہے ان قرض خواہوں كا پچھ بھى حق باطل نہيں ہوتا ہے اس لئے اس غلام كی بیچ جائز ہے۔

توضیح: -ایک شخص نے ہزار روپے کاتر کہ جھوڑ ااور اس میں ہے ایک تہائی خالد کے لئے وصیت کردی جبکہ خالد غائب تھا، اس لئے اس کے وار بول نے وہ سارے روپ قاضی کے حوالہ کرد کے اور قاضی نے موصی لہ اور وار ثول کے در میان ان کو تقلیم کردیا، اگر غائب شخص کا حصہ قاضی نے علیحدہ کر کے محفوظ جگہ پر رکھا گر وہ ضائع ہو گیا، اگر ایک

مقروض نے اپنی موت کے وقت کسی شخص کو وصی مقرر کردیا،ادر اس وصی نے تر کہ کا ایک غلام کو قرض خواہوں کی غیر حاضر می میں چے دیا، تمام مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال علاء کرام مسائل میں فرق کی دلیل،مفصل دلائل۔

قال و من اوصى بان يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصى و قبض الثمن فضناع فى يده فاستحق العبد ضمن الوصى لانه هو العامة فتكون العهدة عليه وهذا عهدة لان المشترى منه مارضى يبذل الثمن الاليسلم له المبيع ولم يسلم فقد اخذ الوصى البائع مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده و يرجع فيما ترك الميت لانه عامل له فيرجع عليه كالوكيل و كان ابوحنيفة يقول اولا لايرجع لانه ضمن بقبضه ثم رجع الى ماذكرنا و يرجع فى جميع التركة وعند محمد انه يرجع فى الثلث لان الرجوع بحكم الوصية فاخذ حكمها و محل الوصية الثلث وجه الظاهر انه يرجع عليه بحكم الغرور و ذلك دين عليه والدين يقضى من جميع التركة بخلاف القاضى او امينه اذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه لان فى الزامها القاضى تعطيل القضاء اذ يتحامى عن بخلاف القاضى او امينه اذا تولى البيع حيث لا عهدة العامة و امينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصى تقلد هذه الامانة حذرا عن لزوم الغرامة فتتعطل مصلحة العامة و امينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصى لانه بمنزلة الوكيل و قد مرفى كتاب القضاء فان كانت التركة قد هلكت او لم يكن بهاوفاء لم يرجع بشئى كما اذا كان على الميت دين آخر.

ترجمہ: - جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میراغلام پیچ کراس کی رقم مسکینوں ہیں تقسیم کردی جائے،
اس بناء پراس کے وصی نے اس غلام کو پیچ کراس کی رقم اپنے قبضہ میں لے لی، گر کسی طرح اس سے بیر رقم ضائع ہو گئی، پھرای غلام پر کسی اور نے اپنا حق اور ملکیت کا و کو کی کر کے اسے ثابت بھی کر دیااور خریدار سے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا، تو وہ وصی اس خریدار کی رقم کا ضامن ہوگا، اس کی ماری و مہد داری اس پر تخریدار کو اس مال کا مل جانایا دوسر می صورت میں اس کی لگائی ہوئی رقم والپس ملنا یہ بھی دوسر می تمام ذمہ داریوں میں سے ایک فرمدواری ہے، کیونکہ وہ خریدار اس کے بیخے والے مال کی رقم اس طرح اس میں ہوا تھا کہ وہ چیز اسے سمجے سالم ملے گی، گر موجودہ صورت میں وہ چیز اسے سمجے سالم ملے گی، گر موجودہ صورت میں وہ چیز اسے نہیں ملی کیونکہ وہ ضائع ہوگئی ہے، اس طرح اس وصی نے اس خریدار کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لے لیا، اس کے ایس کو واپس کر دینالاز م ہوا۔

و یوجع فیما توك المیت پھر جامع صغیر ہیں ہے بھی فرمایا ہے کہ اس کے بعداس وصی نے جو تاوان اوا کیا ہے وہ سب اسی میت کے لئے کیا ہے، اوراس سلسلہ ہیں اسے تاون برواشت کرنا پڑا ہے البذا تاوان اسی میت کے لئے کیا ہے، اوراس سلسلہ ہیں اسے تاون برواشت کرنا پڑا ہے البذا تاوان اسی میت کے ترکہ سے واپس لے جیسے کہ و کیل کے مسئلہ ہیں ہو تا ہے۔ ف۔ کہ مشلاز ید کے و کیل نے زید کا غلام بچا اور اس کی رقم وصول کرلی مگر وہ کسی طرح سے ضائع ہوگئ پھر کسی شخص نے اس غلام پر اپنا حق ثابت کر کے اس سے لے لیا، اس لئے اس خریدار نے و کیل سے اپنی رقم واپس مانگ لی، لبذا و کیل اس تاوان کو مؤکل سے واپس لے گاکیو نکہ اس نے ہے تاوان صرف اس کی وجہ سے ادا کیا ہے، اسی طرح وصی بھی میت کے ترکہ سے واپس لے گا۔

و کان ابو حنیفہ المنے اور اہام ابو حنیفہ پہلے فرماتے تھے کہ وصی کو میت کے ترکہ سے وصول کرنے کا افتیار نہیں ہوگا کیونکہ دہ تواپنا تن وصول کرنے کی وجہ سے ضامن ہواہے، مگر امام اعظم نے بعد میں اپنے قول سے دوسرے قول کی طرف رجوع کر لیاہے۔۔ف۔ کہ وصی کو میت کے ترکہ سے واپس لینے کا افتیار حاصل ہے،اور میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ شاید پہلے قول کا سبب یہ ہوکہ وصی کار قم وصول کرنا اس وقت صحیح ہوکہ جب وہ مساکین تک پہلنچ جائے جو طریقہ اس نے معین کیاہے جیسے کہ حج کے مسئلہ میں گذر گیاہے، کیونکہ وصی کوان مساکین پر خلافت اور حق ولایت حاصل نہیں ہے، لیکن آخر میں ہہ فرق کیاہے کہ اس مسئلہ میں میت نے وصی کو صراحة فروخت کر کے صدقہ کرنے کا تھم دیاہے اس لئے فروخت کرنے میں وکیل کے تھم میں بیانتک کہ میت کے ترکہ سے واپس بھی لے سکتاہے)ویو جع فی جمیع النو کہ النح بھر وصی کو میت کے پورے ترکہ سے واپس لینے کا حق ہوگا ( بہی ظاہر الروایة ہے)اور امام محد سے نوادر کی روایت ہے کہ وہ صرف تھائی ترکہ سے واپس لے سکتا ہے ( بیانتک کہ اگر غلام کی قیمت تھائی ترکہ سے تم ہو تواسے اتنائی ملے گا) کیونکہ وصیت کے تھم کی وجہ سے اسے واپس لینے کا حق ملا ہے اور وصیت تو صرف تھائی ترکہ سے بی ہو سکتی ہے (ف۔ لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں یہ الزام اگانا کہ وصیت کے تھم کی وجہ سے واپس کرنے کی بات کسی دلیل کے بغیر ہے۔

و جه الظاهر انه يوجع عليه المخاور ظاہر الرواية كى دليل بيہ كہ وصى كوميت كے تركہ سے واپس لينے كا حق ہاں بناء پر ہ كہ وہ دھوكہ ميں آگيا ہے، اور يہ نقصان اس ميت پر لازى قرضہ ہى اوراييا قرضہ تو تہائى ہے تہيں بكہ بورے تركہ ہے بى اداكر ناہو تا ہے (ف۔اس بناء پر وصى كايہ قرضہ بھى پورے تركہ ہے بى اداكيا جائے گا، پھر پہلے اس بات كى طرف اشارہ كيا ہے كہ مشترى ہے جب حق كى بناء پر وه مال لے ليا جائے تو وہ مشترى اس وجہ ہے اس كور قرب اس كى گاہ اس بن كا اس خوا اس خوا اس خوا اس خوا اس نے كا اس بن كا اس بن كا اس بن كا اس خوا اس نے كا اس بن كا كو اس بوكہ جب ان بي سے كوئى بھى خود بى اس بن كا فرد دار ہوگيا ہو تو اس معالمہ كے وہ پورے تو كى بات مى كار روائيال كر تا ہے اور اسے مديون تا نئى كو اس كے تركہ كو فرو خست كرنے كى ضرورت ہوتى ہے بالحصوص اس وقت جبكہ اس ميت كا كوئى وصى بھى نہ ہو، اس كے بينے اور در مرب ميت كو ترك كو فرو خست كرنے كى ضرورت ہوتى ہے بالحصوص اس وقت جبكہ اس ميت كا كوئى وصى بھى نہ ہو، اس كے بينے اور در مرب ميت ہو سائل ہيں جو كتاب القصاء ميں گذر گئے ہيں) لہذا اليہ تبادان لازم آجائے كے خوف ہے عبدہ قصاء اور اب عام الكر بيات معلوم ہوئى كہ شر بيت كى دور مرب ميت عام ختم ہو جائے گى، حالا كد بيات شرعا باطل ہے، اس ہے بہت معلوم ہوئى كہ شر بيت نے كا ضى كے بارے ہيں تو وہ صرف تا صنى كا ايك سفير ہو تا ہے جينے كہ كوئى المجلى التی بنان ہوتا ہے (ف۔ يعنی المين تا صنى كا ايك سفير ہو تا ہے جينے كہ كوئى المجلى اللہ واجب نبيل كے ہيں اور اور اب تا من توصرف تا صنى كى طرف ہے تھے كے الفاظ كو ادا كر تا ہے جينے كہ كوئى المجلى ہو تا ہے، للغذا وہ ہمى كى طرح دمد دار نبيس ہو تا قاضى كى طرف سے تھے كے الفاظ كو ادا كر تا ہے جينے كہ كى نكار كا كوئى وكيل ہو تا ہے، لہذا وہ ہمى كى طرح دمد دار نبيس ہو تا تا منى كى طرف سے تھے كے الفاظ كو ادا كر تا ہے جينے كہ كوئى المجلى بوتا ہے، لہذا وہ ہمى كى طرح دمد دار نبيس ہو تا تا منى كى طرف سے تھے كے الفاظ كو ادا كر تا ہے جينے كہ كوئى المجلى بوتا ہے، لائادہ ہم كى كوئى المجلى بوتا ہے، لائادہ ہم كى كوئى المجلى بوتا ہے بائلا كوئى وكيل ہو تا ہے، لائلا كوئى وكيل ہو تا ہے، لائلا كوئى وكيل ہو تا ہے، لائلا كوئى وكيل ہو تا ہے، لائلا كوئى وكوئى ہوئے كوئى المحود كوئى ہوئى كوئى كوئى كوئى كوئى ہوئى كوئى كوئى كوئى كوئى ہوئى كوئى كوئى ك

ولا کذلك الوصى الغ ليكن وصى كايد خيال نبيل ہوتا ہے (اس كے دوذ مد دار ہوجاتا ہے كيونكد دوئي كے وكيل كے حكم ميں ہوتا ہے، چركتاب القضاء ميں اس كا بھى بيان ہو چكا ہے (ف ۔ چربيہ بات معلوم ہونی چاہئے كہ وصى اپنا تاوان بورے تركہ سب ضائع ہو تاہہ بعد تركہ موجود اور كافى مقدار ميں ہو) فان كانت التركہ قد بلكت الج اور اگر ميت كاتر كہ سب ضائع ہوگيا ہو يا ہوئے تركہ ميں اتن تخب كتاب مورت ميں اتن تخب كو اس ميں ہوكہ اس ميں ہوكہ اس ميں وصى كاتا وان او اكياجا سكے مثلاً اس ميت بركى دوسرے مخفى كا قرضہ باقى رہ گيا ہو نواس صورت ميں وہ وصى بچھ بھى داپس نہيں پائے گا (ف ۔ يعنى جن وار نول كويام كينول كواس وقت تك بچھ اور كر چكا ہو، تو الن سے بچھ بھى داپس نہيں لے سكتا ہے، اور جامع صغير ميں بهى روايت موجود ہا ور ذخير ہيں اور كر چكا ہو، تو الن سے بچھ بھى واپس نہيں لے سكتا ہے، اور جامع صغير ميں دايت موجود ہا ور ذخير ہيں مشقى ہے نقع كماليا ہے تو وہى لوگ تا والن بھى اداكر يں گے ، كين جامع صغير كى روايت ہى اصح ہے، كيونكہ نفع كا اختبار اس وقت ہوتا ہے جبہ اس كو ينج كے لئے كوئى جھم د ہے والا موجود شہواور موجودہ مسلم ميں خود ميت نے حكم كيونكہ نفع كا اختبار اس وقد كے ذرايد بنج كر كے بہت بڑا تو اب حاصل كر ليا ہے لہذا وہى ميت اس كا تاوان برداشت كرے گا، كين ويا ہو وہ مى كو بچھ بھى نبيں ملے گا۔ م۔

توضیح: -اگر کسی نے دصیت کی کہ میراغلام کو پیچ کر اس کی رقم مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے چنانچیہ وصی نے اس غلام کو پیچ کر اس کی رقم اپنے قبضہ میں لے لی، مگر دور قم کسی طرح ضائع ہوگئ، پھر اس غلام پر کسی نے اپنا حق ٹابت کر کے اپنے قبضہ میں لے لیا، مسئلہ کی پوری تفصیل ،اس کا تھم ،اقوال علاء کرام ، مفصل دلائل

قال وان قسم الوصى الميراث فاصاب صغير ا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق رجع في مال الصغير لانه عامل له ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما اصابه قال و اذا احتال الوصى بمال اليتيم فان كان خير الليتيم جاز وهو ان يكون املا اذا لولاية نظرية وان كان الاول املاً لا يجوز لان فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه.

ترجہ: - جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگروسی نے میراث تقیم کی لیمن اس کا ہؤارہ کیا، اور دار توں بیں ہے ایک نابالغ کو ایک غلام ملا، پھراس نابالغ نے اسے ناس غلام کو فروخت کر کے اس کی رقم بھی ہاتھ میں لے لی، اس کے بعد دور قم کسی طرح سے ضائع ہوگی، اور بیچے ہوئے غلام پر کسی نے اپناحق ثابت کر کے فریدار ہے اپنے قبضہ میں لے لیا تو وہ فریدار اپنی رقم اس دصی سے واپس لے گا ہیو نکہ اس وصی نے اس بچ کے فائدہ کے خیال واپس لے گا ہیو نکہ اس وصی نے اس بچ کے فائدہ کے خیال سے دوسرے کے پاس بچا تھا، پھر دوہ بچ اپنا حصہ واپس کے وار تول سے داپس لے گا، کیونکہ اس بچ نے اپنا حصہ میں جو بچھ پایا تھا اسے دوسرے کے پاس بچا تھا، پھر دوہ بچ اپنا حصہ واپس کے دار تول سے داپس لے گا، کیونکہ اس بچ نے اپنا دوہ سار انزکہ اس کسی نے اپنا مال ثابت کر کے اس سے لے لیالاند اابتداء میں جو تزکہ تقسیم کی گئی تھی دہ تقسیم غلط ثابت ہو گی وضی اپنا حق اب مشترک ترکہ ہوگی (ف۔ کیونکہ تقسیم کی بحث میں بی بات مسلم ہے کہ بٹوارہ میں اگر کسی کے بھی حصہ پر کوئی محض اپنا حق ثابت کر دے تو وہ بٹوارہ بی باطل ہو جاتا ہے۔

قال و افا احتال لوصی النع جامع صغیر میں امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے وصی نے بیٹم کے مال کا حوالہ کسی مخص پر تبول کیا تواکر یہ قبول کر ان بیٹم کے حق میں مفید ہو تو یہ حوالہ جائز ہوگا (ف۔ جس کی صور ت یہ ہوگی کہ زید نے اپنے چھوٹے بچو الدوومر ول کے لئے کسی کو وصی مقرر کیا اس کے بعد زید مرگیا پھر اس دو بچہ کے سورو پیہ کا قرض خالد پر جابت ہوگیا اس طرح ہے کہ زید کے دوسورو پے خالد پر جابی شخل ہونے بیٹم بچول کی طرف منتقل ہوئے، پھر خالد نے استے دو پے کا قرض شعیب کے نام پر منتقل کرادیا ،اور وصی نے بھی اس منتقل ہونے کو قبول کیا تواس طرح اصطلاح فقہ میں خالد محیل اور شعیب محتال علیہ ہوا ، جیسا کہ اس سے پہلے کتاب الحوالہ میں بیان کیا جا چکا ہے ، اب اگر اس طرح ہے رقم کو دو سرے کے نام منتقل کرانا بچر کے علیہ ہوا ، جیسا کہ اس سے پہلے کتاب الحوالہ میں بیان کیا جا چکا ہے ، اب اگر اس طرح ہے رقم کو دو سرے کے نام منتقل کرانا بچر کے حق میں بہتری کی گئے ہوں کہ جو گئے ہوں کہ جو وہ وہ ان خور ہوں کا جواب اس طرح ہے دیاو ھو ان نظر ہو وہ جائز ہے ، اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورت میں بہتری کی کیا صورت ہوگی ، تواس کا جواب اس طرح ہو تواس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ قرض دار بناد بنا جائز ہوگا ، کیونکہ وصی بہتری کی ونظر و شفت کی ولایت حاصل ہوتی ہے (یعنی کسی ایسے شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے شخص کو ذمہ دار نور کیس بنا دیا گاجس کی خود کو کیا مالی حیثیت نہ ہو)۔

و ان کان الاول املاء المحاور آگر پہلا شخص مقروض خود بی زیادہ الدار نویس بنائے گاجس کی خود کو کی مالی حیثیت نہ ہو)۔
و ان کان الاول املاء المحاور آگر پہلا شخص مقروض خود بی زیادہ الدار نور میں کاحوالہ قبول کر تاجائز نہ ہوگا کو تکہ اس

وان کان الاول املاء المحاوراگر بہلا صحف مقروض خود بی زیادہ الدار جو تو وصی کاحوالہ قبول کرتا جائز نہ ہوگا کیو تکہ اس میں بعض صور توں ہے اس بیتیم کے مال کو ہر باد کر دینالازم آتا ہے (ف۔ ورند کم از کم وہ قرض دار مال کی یہ نسبت دیر میں قرض وصول کرے گا، یہائتک کہ اگریہ مشہور ہوکہ وہ شخص دوسرے کا قرض جلداداکر دیتا ہے اور اس سے بہتری کی صورت نظر آتی ہوتب جواز کا تکم ہوگا۔ توضیح: -اگر وصی نے میراث تقسیم کی اور وار تول میں سے کوئی نابالغ تھاجس کے حصہ میں ایک غلام آیا جس کواس نابالغ نے فرو خت کر کے اس کی رقم اپنے قبضہ میں لی جو کسی طرح ضائع ہوگئی پھر اس نیچے ہوئے غلام پر کسی نے اپناحق ملکیت ٹابت کر کے اسے اپنے قبضہ میں لیے لیا، اگر وصی نے بیٹیم کے مال کا حوالہ کسی شخص پر قبول کر لیا، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء کرام، مفصل دلاکل

قال ولا يجوز بيع الوصى ولا شراؤه الا بما يتغابن الناس فى مثله لانه لانظر فى الغبن الفاحش بخلاف البسير لانه لا يمكن التحرز عنهم ففى اعتباره انسداد بابه والصبى الماذون والعبد الماذون والمكاتب يجوز بيعهم و شراؤهم بالغبن الفاحش عند ابى حنيفة لانهم يتصرفن بحكم المالكية والاذن فك الحجر بخلاف الوصى لانه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظراً فيتقيد بموضع النظر و عندهما لا يملكونه لان التصرف بالفاحش منه تبرع لا ضرورة فيه وهم ليسوا من اهله و اذا كتب كتاب الشراء على وصى كتب كتاب الوصية على حده و كتاب الشراء على حدة لان ذلك احوط ولو كتب جملة عسى ان يكتب الشاهد شهادته فى اخره من غير تفصيل فيصير ذلك حملاله على الكذب ثم قيل يكتب اشترى من فلان ابن فلان ولا يكتب من فلان و صى فلان وصى فلان لا باس بذلك لان الوصاية تعلم ظاهرا.

ترجہ: - امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ وصی کاکسی چیز کو بھتایا اس کو خرید ناصر ف اس صورت میں جائز ہوگا جبکہ استے دام سے اسے بچاگیا ہویا خریداری کی صورت ہو تواشنے زیادہ دام اس کے دے ہوں جو دوسر ہے قیمتوں کے اندازہ کرنے والوں کے اندازہ میں آتے ہوں مثلاً ایک نے اس کی قیمت آٹھ روپے لگائی تو دوسر ہے نے ہون جز خریدی ہو، یا اگر وجب لگائی تو دوسر ہے نے ہون جز خریدی ہو، یا اگر چیز فروخت کرنے کی ہو تو بھی اتن ہی رقم میں اسے فروخت کیا ہو، اس لئے بیر رقم بالکل صحیح کمی جائے گی، اور اگر دوسر ہے کے جز فروخت کیا ہو، اس لئے بیر رقم بالکل صحیح کمی جائے گی، اور اگر دوسر ہے کے اندازہ سے بہت زیادہ ہو تواسے غین فاحش کہا جائے گی، اور اگر دوسر ہے کے اندازہ سے بہت زیادہ ہو تواسے غین فاحش کہا جائے گا، ان مثالول فاحش کہا جائے گا، ان مثالول فاحش کہا جائے گا، ان مثالول سے بیات معلوم ہوئی کہ وصی اگر اپنی خریداری یا فروخت میں عام قیمت سے بچھ کی یا بچھ زیادتی کرے تو وہ جائز ہوگا، لیکن غین فاحش سے جائز نہ ہوگا) لانہ لا نظر فی الغین الفاحش الح کیونکہ غین فاحش سے جائز نہ ہوگا)۔

لانہ لا نظر فی الغین الفاحش النح کیوتکہ غین فاحش ہونے کی صورت میں کوئی بہتری کی امید نہیں کی جاتی ہے (حالانکہ وصی کی ولایت میں بہتری مشروط ہوئی ہے) بر ظاف غین فاحش نہ ہو بلکہ معمولی سے غین سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کہ معاطلت میں اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لئے معمول سے غین کو بھی برواشت نہ کرنے سے وصی کسی طرح بھی تقرف نہیں کر سکے گا اور وصی بننے کے خیال کو ختم کردینا لازم آئے گا، (ف۔ یہ تھم وصی کے بارے میں ہے) و الصبی المعاذون و العبد المعاذون المع کئی توان کو گون کا بات کرنے کی اجازت دیدی گئی ہوائی طرح ہے جس غلام اور مکاتب کو معاملات کرنے کی اجازت دیدی گئی ہوائی طرح ہے جس غلام اور مکاتب کو معاملات کرنے کی اجازت دیدی گئی ہوائی طرح ہے جس کا موسی کے بھی مال کو غین فاحش کیسا تھے خرید و فرو خت کرنا جاتیز ہے، کیونکہ یہ لوگ مالک کی حیثیت سے اپنے مال میں خواہش کے مطابق تصرف کرتے ہیں (لہذاوہ جس طرح چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں تھر ف کرتے ہیں (لہذاوہ جس طرح چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں تھر ف کرتے ہیں (لہذاوہ جس طرح چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں تھر ف کرتے ہیں) اور ان لوگوں کو معاملات کرنے کی اجازت دینے کا مطلب اس شخص پر جویابندی لگائی تھی ای کو دور کرنا

و تاہے، بعدلاف الوصى النج بخلاف وصى كے كه ده شرعى خصوصى اجازت كے اس كے لئے بہترى اور بھلائى كى نظر سے اسے تصرف كا جازت دى جاتى ہے البندااس كے لئے بہترى كى نظركى قيد معتبر ہوتى ہے (ف-بية قول امام ابو حنيفة كاہے)۔

و قبل لا ہاں بدلک المخاور کچھ مشائع نے یہ کہاہے کہ اس شخص کو فلال کاوصی لکھ دینے میں کبھی ٹیچھ حرج نہیں ہے، کیو نکہ کسی کو وصی بنالینے کا معاملہ ایہا ہو تاہے کہ عموما ہر شخص کو معلوم ہو تاہے (ف۔للہٰ اگواہ کو جموتا کہنے کی دلیل نہیں ہوگی بالخضوص اس صورت میں جبکہ اس شخص کے بارے میں عام گمان یہ ہو کہ اس نے توامر بالمعروف کے ظاہر کے موافق گواہی ککھی سے ک

تو ضیح: -وصی یانابالغ ماذون لڑکایا ماذون غلام اگر مال وصی کو خرید و فروخت کرنا چاہے تو ا اس کے لئے بیہ جائز ہوگایا نہیں،اور کن شر انطاور تفاصیل ہے،اور اگر موصی نے وصیت کرنے کی اور کسی چیز کی خریدار می دونوں باتوں کی تحریرا یک ساتھ لکھ دے، تو مسائل کی تفصیل، تئم،اقوال علاء،مفصل د لائل

قال و بيع الوصى على الكبيرالغائب جائز في كل شنى الا في العقار لان الاب يلى ما سواه و لايليه فكذا و صيه و كان القياس ان لا يملك الوصى غير العقار ايضاً لانه يملكه الاب على الكبير الا انا استحسناه لما انه حفظ لتسارع الفساد اليه و حفظ الثمن ايسر وهو يملك الحفظ اما العقار فمحصن بنفسه قال ولا يتجر في المال لان المفوض اليه الحفظ دون التجارة و قال ابويوسف ومحمد و صى الاخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصى الاب في الكبير الغائب و كذا وصى الام ووصى العم وهذا الجواب في تركة هؤلاء لان وصيهم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ فكذا وصيهم الخ.

ترجمہ: - امام محدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ وصی کا بالغ وارث جو غاتب ہواس کے ہر قتم کے مال کو سوائے عقار (غیر منقولہ جائداد) کے بیچنا جائز ہے، کیونکہ خود باپ کو بھی اپنی بڑی اولاد کے ہر قتم کے مال کو غیر منقولہ جائداد کے سوا بیچنا جائز ہے ،اس لئے باپ کے وصی کا بھی یہی تھم ہو گا۔ (ف۔ کیونکہ وصی کو صرف دینی مالی ولایت لمی ہے جواس کے باپ (وصی ) کو تھی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر وصی نے کمی مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے تر کہ میں چیزیں فروخت کیں توغیر منقولہ جا کداد کے سواد وسر ی چیز وں کی فروخت صحیح مانی جائے گی، جیسے جیموٹے نابالغ ورثہ کے مالوں کی بچے اس کے لئے جائز ہوتی ہے،اس طرح سے بالغوں کے مالوں کو بھی وہ فروخت کر سکتا جبکہ وہ غائب ہوں لیکن جائیداد غیر منقولہ کو فروخت کرناکسی بھی صورت میں جائز نہ ہوگا،اور یہ جواز بھی استخساناہے )۔

و کان القیاس ان لا یملک المحاور قیاس کا تقاضا تو یمی تھا کہ غیر منقولہ جا کداد کی طرح منقولہ سامان کی بھی وصی کی بھی جا کزنہ ہو ،کیو تکہ باپ کو بالغ کے مال بیس اس کا بھی اختیار نہیں ہو تا ہے ( یعنی ولایت کے حق کی بناء پر اختیار نہیں ہو تا ہے اگر چہ بھی مال کی حفاظت کی بناء پر اختیار ہو تا ہے ) لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ کر استحسان کو اس لئے اختیار کر لیا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کے سواد وسر سے منقولہ سامان کو اس کی حفاظت کے لئے بھی اللہ بی سہولت ہے ،اس لئے کہ ایسی چیزیں بہت جلد خراب ہونے گئی ہیں ،اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کی بھی حفاظت آسان ہوتی ہے جبکہ وصی کو حفاظت کرنے ہی کا پورا اختیار حاصل ہو تا ہے ،اور اس کے منافرین مشائخ کے فردیک غیر منقولہ (عقار) جائیداد کے سوا دوسر سے مالوں ہیں بھی وصی کو فرد خت کرنے کا اختیار صرف ان تین شرطوں میں بھی وصی کو فرد خت کرنے کا اختیار صرف ان تین شرطوں میں سے کسی ایک کے بائے جانے کے وقت حاصل ہو تا ہے۔

(۱) جبکہ خریداراس چیز کی قیمت بازاری قیمت ہے دو گئی دیے پر راضی ہو۔

(۲)اس جھوٹے وارث کو اس مال کے عوض یار قم کی واقعۃ ضر ورت ہو مثلاً اس رقم کے نہ ہونے ہے وہ کھانے اور کپڑے کا بھی محتاج ہو۔

(۳) مورث میت پر اتنا قرض باقی رہ گیا ہو کہ اس کے اس مال کو فرو خت کئے بغیر قرض کی ادائیگی ممکن نہ ہورہی ہو صدر الشریعة ؓ نے فرمایا ہے کہ اس پر فتوی دیا جائے گارک ) قال و لا ہے جو فی اندمان المنے فرمایا ہے کہ ترکہ کے مال میں وصی کو تجارت کرنے کا اختیار نہیں ہے ، کیونکہ وصی کے پاس مال رکھنے کا مقصد اس کی صرف حفاظت ہے اور تجارت کر انا مقصود نہیں ہوتا ہے (ف۔ لین کسی کو وصی مقرر کرنے کا مقصد صرف اس کی حفاظت ہے اور تجارت کر انا مقصود نہیں ہوتا ہے (ف۔ یعن کسی کو وصی مقرر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی ضروریات اور جن باتوں کی دصیت میں تصریح کردی گئی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اصل مال کی وہ پورے طور پر حفاظت کرے ،اور اس ہے نجات حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے )۔

و قال ابو یوسف المنے اور امام ابو یوسف و محر نے کہاہے (اور بہی قول امام ابو حدیقہ کا بھی ہے۔ ع۔ن۔) کہ بھائی کے وصی کواس کے زندہ جھوٹے بھائی اور بڑے بھائی جو غائب ہو کے مال میں وہی اختیار ہے جو باپ کے وصی کواس بالغ بیٹے کے مال میں اختیار ہے جو غائب ہو ،اور بہی تھم مال کے وصی اور بچا کے وصی کا بھی ہے (ف۔ لیتن اگر ایک محص مر ااور اس نے اپنے چھوٹے اور بڑے غائب بھائی جھوڑے تواس وصی کواس میت کے موجودہ بھائی بہنوں کی میراث میں وہی اختیار ہوگا جو باپ کے وصی کو بالغ غائب بیٹے کے مال میں اختیار ہوتا ہے،اور مال وہ بچا کے وصی کی صورت میں بھی کہی تھم ہے) اس لئے یہ فرمایا ہے۔

و هذا النجواب فی تو تکہ النخاور مال و چیااور بھائی کے وصون کا بھی بہی تھم ان لوگوں کے ترکہ کے بارے بیں ہے (ف۔ لینی اگریہ لوگ اپناتر کہ چیوڑیں اور وصی مقرر کردیں توان کے ترکہ بیں وصی کو وہی اختیار ہو گاجو باپ کے وصی کو بالغ غائب کے ترکہ بیں ہو تاہے ) لان و صبیعہ النخ کیونکہ ان کا وصی خود ان کا قائم مقام ہے اور خود ان لوگوں کو بھی ایسے کام کرنے کا اختیارے جس کا تعلق حفاظت کرنے ہے ہو ،اس لئے ان کے وصی کو بھی یہی اختیار ہوگا )۔

#### مستله

زید مر گیااور اس نے اپناباپ جیموڑ ااور اپنی اولا و جیموڑی اور و صی بھی مقرر کر دیا توالیی صورت میں کیاان جیموٹے بچوں کے وادا کو اختیار وینے میں ترجیح و ی جائے گی یاباپ کے و صی کو ترجیح و ی جائے گی تواس مسئلہ میں علاء کرائم کے در میان اختلاف ہے جو ابھی ذکر کیا جار ہاہے )۔

توضیٰخ: - کیاوصی موصی کے بالغ اور نابالغ اولاد کے مال و جائیداد کو فروخت کر سکتا ہے، اور مال وصیت میں کاروبار کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مدلل جواب

قال و الوصى احق بمال الصغير من الجد و قال الشافعي الجد احق لان الشرع اقامه مقام الاب حال عدمه حتى احرز الميراث فيقدم على وصيه ولنا ان بالايصاء تنتقل ولاية الاب اليه فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه كالاب نفسه و هذا لان اختياره الوصى مع علمه بقيام الجديد على ان تصرفه انظر لبنيه من تصرف ابيه فان لم يوص الاب فالجد بمنزلة الاب لانه اقرب الناس اليه واشققهم عليه حتى ملك الانكاح دون الوصى غير انه يقدم عليه وصى الاب في النصرف لما بيناه .

ترجمہ: -امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ باب کاوسی اس کی جھوٹی اولاد کے مال کے بارے میں لڑکے کے دادا کے مقابلہ میں زیادہ اولی اوراقدم ہے، و قال المشافعتی المنح اور امام شافعی (ومالک واحد ہے) نے فرمایا ہے کہ دادا تا حق مقدم ہے، کیو نکہ شریعت نے باپ کے موجود نہ ہونے کی صورت میں دادا تی کوباپ کا قائم مقام بنایا ہے، یہائتک کہ دادا تی بچاہوا سارا ترکہ لے لیتا ہے، اس کے بات کے وصی ہے مقدم ہوگا (ف۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وصی کو ولایت صرف اس کئے حاصل ہوتی ہے کہ وہ باپ کا قائم مقام ہوا دیا ہے، اور وہ بھی صرف ہوتی کہ وہ باپ کا قائم مقام ہوادر ہوتا ہے اور وہ بھی صرف مال کے بارے میں ہوتی کہ باپ نے اس طرح حاصل ہوتی ہوئی ہے کہ باپ نے اسے مقرر کر دیا ہے، اور وہ بھی صرف مال کے بارے میں اور جان کے بارے میں نہیں ہوتا کہ چھوٹی لڑکی کا نکاح کرنے کا اختیار وصی کو نہیں ہوتا ہاں کہ باپ کے مرجانے پر خود مرگیا مرد اداز ندہ ہے تواس وقت و بی داداباپ کی جگہ اس کی میراث کا متحق ہوتا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کے مرجانے پر خود مرگیا مگر داداز ندہ ہے تواس وقت و بی داداباپ کی جگہ اس کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کی میراث کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کی میراث کا مستحق میں تا ہے اور عصبہ بور ہا ہو، باپ کی میراث کا مستحق میں تا ہوگا )۔

و لنا ان بالا یصاء النح اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وصی مقرر کردیے کی وجہ ہے باپ کی ولایت اوراس کا پوراا فتیار وصی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے،اس لئے یول کہاجائے گا کہ گویا معنوی طور پر خود باپ کی ولایت موجود ہے ( یعنی آگر چہ ظاہر میں باپ مرگیاہے ) اس لئے وصی ہی کو دادا پر ترجیح ہوتی ہے (ف۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ مانا کہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا ہی مقدم ہو تا ہے، لیکن یہال پر باپ کی ولایت نہ ہولیکن معنوی طور پر موجود ہو جیسے کہ باپ کی ولایت نہ ہولیکن معنوی طور پر موجود ہو جیسے باپ کی ولایت نہ ہولیکن معنوی طور پر موجود ہو جیسے باپ کی طرح ولایت نے ہولیک معنوی طور پر موجود ہو جیسے باپ کی ولایت کی طرح ولایک میں ایک دلایت کا بابا جاتا ہے۔ وصی کا وجود یعنی باپ کی دلایت کا بابا جاتا خیر معتبر ہے یہا تک کہ وصی کے بائے جانے پر بھی دادا کو باپ کی طرح کل میراث ملتی ہے، جواب یہ ہے کہ میراث ایک دوسر ک

۔ اوریہال اس صورت میں ہے جبکہ ایک طرح سے باپ کی ولایت موجود ہو،اس لئے جس طرح خود باپ کوتر جیج تھی ای طرح اس کے وصی کو بھی ترجیح ہوگی۔م۔ع۔ ن۔اور اس میں بھیدیہ ہے کہ دادا کے رہتے ہوئے جب موصی (یعنی میت میٹے) نے وصی مقرر کرلیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں وصی کو بہتر جانا ہے اور اس کو ترجیح ویتا ہے بہ نسبت اپنے والد کے (ف۔ گویا موصی اپنے حق تصرف کو باقی رکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے اپنے اختیار اور ولایت کے رہتے ہوئے دادا کو مقد م نہیں کیا جاسکتا ہے ) فان لم یو ص الاب المنح اب اگر باپ نے کسی کو اپناوصی مقرر نہیں کیا تو چھوٹی اولاد کے لئے دادا اس کے اپنے باپ کے ختم میں ہو جاتا ہے ، کیونکہ موصی کی طرف سے سب سے زیادہ قریب اس کا بھی باپ ہے ، اور بھی سب سے زیادہ شفقت والا ہے ، بہائتک کہ دادا کو اپنے بیٹے کی چھوٹی اولاد (پوتے) کے ذکار کرویے کا اختیار نہیں ہے ، البتہ مالی تصرفات میں باپ کے وصی کو ہی دادا کر ترجیح ہوگی ، اور اس کی دلیل وہ ہی ہیان کردی گئی ہے ، ف۔ (کہ خود موصی نے اس وصی کو اپنا کہ مارے کے دارک کی ایک بیارے کے دس کو ہی دادا کر بے بھوٹی اور اس کی دلیل وہ ہی ہیان کردی گئی ہے ، ف۔ (کہ خود موصی نے اس وصی کو تا کہ مقام بنادیا ہے )۔

تو صنیح: -اگر جیموٹی اولاد کادادااور اس کے باپ کاوصی دونوں موجود ہوں، تواس نابالغ کی جائداد کی حفاظت اور اس کی خرید و فروخت کا حق دار کون اور کیوں ہوگا،اور اگر باپ نے کسی کو بھی اپناوصی مقرر نہیں کیا تب اس کا ذمہ دار کون ہوگا، مسائل کی تفصیل، عظم، اقوال ائمہ، مدلل جواب

# فصل فی الشهادة فصل،گواہیکاپیال

قال و اذا شهد الوصيان ان الميت اوصى الى فلان معهما فالشهادة باطلة لانهما متهمان فيها لاثباتهما معينا لانفسهما قال الا ان يدعيها المشهود له و هذا استحسان وهو فى القياس كالاول لما بينا من التهمة وجه الاستحسان ان للقاضى ولاية نصب الوصى لابتداء اوضم اخر اليهما برضائه بدون شهادتهما فتسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه اما الوصاية تثبت بنصب القاضى قال و كذلك الابنان معناه اذا شهد أن الميت اوصى الى رجل وهو ينكرلانهما يجران الى انفسهما نفعاً بنصب حافظ للتركة ولو شهدا يعنى الوصيين لوارث صغير بشئى من مال الميت او غيره فشهادتهما باطلة لانهما يظهران ولاية التصرف لانفسهما فى المشهود

ترجمہ: - جامع صغیر میں امام محمدؒ نے فرمایا ہے کہ اگر دو وصول نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے موصی میت نے ہم دونوں کے ساتھ اس تیسرے مخض کو بھی وصی مقرر کیا تھا تو یہ گواہی باطل ہوگی لینی مقبول نہ ہوگی، کیونکہ دونوں برتہمت لگ سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کی گواہی دے کراس مخض کواپنامعاون ومدد گار بنانا چاہتے ہیں۔ ف۔

غلاصہ یہ ہواکہ اپنے مطلب یعنی نفع حاصل کرنے کے لئے یہ گوائی دے رہے ہیں،ادرایسی تہمت والی گوائی قبول نہیں کی جاتی ہے، بالخضوص اس وقت جبکہ خود وہ تیسرا صحص ایسی گوائی پانے کاخواہشند بھی نہ ہو) الا ان ید عبد المنے البتہ اگر وہ محض جس کے لئے گوائی دی جارہی ہے وہ خود ہمی اپنے حق میں ایسی ہی گوائی کا طلب گار بھی ہو تب یہ گوائی قبول کر لی جائے گی و ھذا استحسان المنے یہ استحسان المنے یہ اللہ تھا ہے، حالا نکہ قباس میں یہ بھی پہلی صورت کے مثل ہے، کیونکہ پہلے کی طرح ہی تہمت موجود ہے، استحسان المنے یہ اللہ کی طرح ہی تہمت موجود ہے، فید کہ اس و حق ہو جائے گا) الحاصل اگر دووصوں نے گوائی دی کہ بھارے موصی ہوجائے گا) الحاصل اگر دووصوں نے گوائی دی کہ ہمارے موصی میت نے ہمارے ساتھ فلال شخص کو بھی وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر چہ اس صورت میں وہ قبیر المحض اسے وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر چہ اس صورت میں وہ قبیر المحض اسے وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر خواہشند ہو تو بھی قبیاس باطل ہے، لیکن دہ بنے کے لئے ان دونوں کے گواہ بنے کاخواہشند نہ ہو، تو گوائی باطل ہوگی،ادر اگر خواہشند ہو تو بھی قبیاس باطل ہے، لیکن دہ

گواہیاستحسانا قبول ہو گی۔ )۔

وجہ الاستحسان النج اس طرح استحسان کی وجہ یہ ہوگی کہ قاضی کو ابتداء ہے نہ یہ افقیار حاصل تھا کہ کسی تیسرے کو وہ وصی مقرر کر دے ، یا ان دونول موجود وصول کے ساتھ خود ہی کسی کو وصی بنادے ، بشر طبکہ وہ نیسرا مخض اس کی گواہی میں شرکت کے لئے از خودراضی ہو بعنی اس کے بغیر کہ دونول وصی اس کی گواہی دیں ، کہ اس صورت میں ان دونول کی گواہی ہے اس تیسرے وصی کی تلاش اور اس کی تغیین کی مشقت سے نجات مل جائے گی ، اور اس کا وصی مقرر ہو جاتا تو قاضی نے جب اس کو وصی بنانا قبول کر لیا تو گویا خود اس نے اس کو وصی مقرر کیا ہے (ف۔ فلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ تیسر المخض استحسانا اس وجہ ہو وصی بن گواہی اتنا کی طرف سے اس کو متعین کر لینا ہی اس کے وصی بن جانے کے لئے کافی ہے ، اور ان دونول وصول کی گواہی اتنا ہوا کہ اس میت کی طرف سے تیسرا مخض وصی مقرر کرنا چاہئے اور وہ یہی شخض ہوا سے ہوا کہ اس میت کی طرف سے تیسرا مخض وصی مقرر کرنا چاہئے اور وہ یہی شخض ہواں۔

قال و کذلك الابنان المنح امام محمدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے، کہ یہی تھم دو بیٹوں کا بھی ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کے دو بیٹوں نے ایک شخص کے بارے میں یہ گواہی دی کہ میت نے اس کو وصی بنایا ہے حالا نکنہ دہ شخص خود اپنے وصی بننے کا خواہشند نہیں ہے بلکہ دہ اس کا مشکر ہی ہے توان کی گواہی باطل ہوگی کیونکہ یہ دونوں چاہتے ایل کہ اس گواہی ہے یہ فائدہ حاصل کرلیں کہ اس شخص کو اپنے ملنے والے ترکہ کا محافظ بنالیس (ف۔ اس بناء پر تہمت کا حمال ہوگیا ہے اس لئے ان دونوں کی گواہی بھی باطل ہوگی، جیسے کہ پہلے دونوں وصوں کی گواہی باطل تھی)۔

و کمو مشھدا یعنی الوصین النے اور اگر دونوں وصول نے کسی نابالغ وارث کے لئے میت کے ترکہ سے بچھ مال کی گواہی دی، لیمنی الوصین النے اور اگر دونوں وصول نے کسی نابالغ لڑکے کی ملکیت ہے، یا میت کے مال کے سوائسی دی، لیمنیت ہے، یا میت کے مال کے سوائسی دوسر سے مال کے احتمال کی وجہ سے دونوں ہی کی گواہی باطل دوسر سے مال کے وجہ سے دونوں ہی کی گواہی باطل ہوگی، اور وہ تہمت اس طرح سے ہوگی کہ یہ وونوں چاہتے ہیں کہ اس مال میں اپنے لئے تصرف کرنے کی ولایت ثابت کرلیں۔ (ف۔ کیونکہ نابالغ کے مال میں انہیں دونوں کو تصرف کی ولایت صاصل ہوگی۔

تو شیخ: - گواہی کا بیان، اگر دووصول نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے موصی میت نے ہم دونوں کے علاوہ اس تیسرے کو بھی وصی بنایا تھا توان کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں، اور اگر میت کے دوبیٹوں نے ایک شخص کے بارے میں گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس شخص کو وصی مقرر کیا تھا، جبکہ وہ تیسرا شخص اس کا منکر ہو، مسائل کی تفصیل، تحکم، اقوال انکہ کرام، مفصل دلائل

قال ان شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجزو ان كان في غير مال الميت جاز وهذا عند ابي حنيفة و قالا ان شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين لانه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة اذا كانت الورثة كبار فعريت عن التهمة وله انه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية ببيع المنقول عند غيبة الوارث فتققت التهة بخلاف شهادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصى الاب عنه لان الميت اقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها قال و اذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين الف درهم وشهد الاخر ان للاولين بمثل ذلك جازت شهادتهما وان كانت شهادة كل فريق للاخرين بوصية الف درهم لم تجز و هذا قول ابي حنيفة و محمد قال ابويوسف لا تقبل في الدين ايضا و ابوحنيفة فيما ذكر الخصاف مع ابي يوسف وعن ابي يوسف مثل قول محمد وجه القبول ان الدين يجب في الذمة وهي قابلة الحقوق شتى فلا شركة و لهذا لو تبرع اجنبي بقضاء دين احدهما ليس للاحر حق المشاركة وجه الردان الدين بالموت يتعلق بالتركة اذا لذمة خريت بالموت ولهذا لو استوفى احدهما حقه من التركة يشاركه الاخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت النهمة بخلاف حال حيوة المديون لانه في الذمة لبقائها لا في المال فلا يتحقق الشركة.

و لله انه ثبت المهما المنزاور امام ابو حنیفهٔ گی دلیل بیر ہے کہ ان دونوں دصوں کے لئے ایک تو ترکہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور دوسر می جب کہ بالغ دارث غائب ہو تواہے منقول مال فرو خت کرنے کی ولایت ہے اس لئے بیہ تہمت ٹابت ہوگئ، (ف۔ کہ جس مال کے بارے میں گواہی دمی دوشاید اس وجہ ہے ہو)۔

بخلاف شھادتھ ما المنج اس کے بر خلاف آگر دونوں دصوں نے ترکہ کے سواکسی اور مال کے بارے میں بالغ دارث کے حق میں گواہی دی تو اس میں تہمت نہیں گئے گی، کیو تکہ اس وصی کی ولایت کی مال سے بالکل نہیں ہے، کیو تکہ موصی میت نے صرف اپنے ہی مال میں اسے اپنا قائم مقام بنایا ہے لینی دوسر سے صرف اپنے ہی مال میں اسے اپنا قائم مقام بنایا ہے لینی دوسر سے کسی مال میں نہیں بنایا ہے (ف لیا ہے لین اس کے ترکہ کے علاوہ آگر کسی اور قتم کا مال کسی دارث کے پاس ہو تو اس میں اس کے وصی کو کھی اختصار نہیں ملے گا)۔

قال و اذا شہد رجلان لو جلین النجامام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر زید د بکر دو شخصوں نے یہ گوائی دی کہ میت پر خالد و معمر کے دو ہزار روپے قرضہ کے دو ہزار روپے قرضہ کے دو ہزار روپے قرضہ کے دو ہزار روپے قرضہ کے باقی ہیں توان دونوں کی گوائی دی کہ زید و بکر کے دو ہزار روپے قرضہ کے باقی ہیں توان دونوں فریقوں میں سے ہر فریق نے دوسر سے کے بارے میں یہ گوائی دی کہ اس میت نے ان کے لئے دو ہزار روپے کی وصیت کی ہے توالی گوائی دی تو بیہ نامقبول ہوگی ، بیہ قول امام محمدٌ ادر امام ابو حنیفہ کا ہے۔

و قال ابویوسف لا یقبل النج اور امام ابویوسف نے فرمایا کہ قرضہ کی صورت پیں بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور امام خصاف نے ادب القاضی میں جوروایت بیان کی ہاں میں بیہ ہو کہ اس قول میں ابو حنیفہ بھی امام ابویوسف کے ساتھ ہیں (ف۔
لیمن خصاف نے بیان کیا ہے کہ ابو حنیفہ اور ابویوسف کے نزدیک وصیت و قرضہ کے دونوں مسکوں میں فریقین کی گواہی ایک دوسرے کے بارے میں مقبول نہیں ہوگی۔ م۔ اور امام ابویوسف سے امام محد کے موافق بھی روایت منقول ہے، بینی قرضہ کے بارے میں فریقین کی گواہی ایک قرضہ کے بارے میں فریقین کی گواہی ایک دوسرے کے لئے مقبول ہوگی، اس لئے حاصل کلام یہ ہوا کہ وصیت کے مسئلہ میں فریقین کی گواہی ایک دوسرے کے لئے مقبول نہیں ہوگی، اور قرضہ کے مسئلہ میں امام محد کے قول کے مطابق ایک دوایت میں مقبول ہو، اور امام ابو حنیفہ و امام ابویوسف سے دوروایتیں ہیں لینی ایک میں مقبول اور دوسری میں نامقبول ہے۔ الحاصل ہے

اختلاف صرف قرضہ کے مسئلہ میں ہے کہ محواہی مقبول ہو گیا نہیں )۔

وجہ القبول ان الدین النے گوائی کے مقبول ہونے گی دلیل یہ ہے کہ قرضہ تواصل میں مقروض ہی کے ذمہ واجب ہوتا ہے ،ادر ذمہ ایک چزہ جو مختلف اور متفرق حقوق کو قبول کرتا ہے اس لئے اس مسئلہ میں شرکت نہیں پائی جائے گی، یہائیک کہ ہر فریق کی گوائی صرف دوسرے فریق کے لئے ہوئی، کیونکہ دوسرے کے وصول کئے ہوئے مال میں اس کوشر کت کا اختیار نہیں ہے )اس لئے اگر کسی اجبی خرضہ ادا کر دیا تو دوسرے فریق کو اس اوا کئے ہوئے مال میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا (ف۔اس کے بر خلاف وصیت کے مسئلہ میں اگر میت کے قریم کی بر خلاف وصیت کے مسئلہ میں اگر میت کے قریم کی بر خلاف وصیت کے مسئلہ میں اگر میت کے ترکہ کی ایک تہائی میں شرک بر جائی میں شرک ہوجائیں گے۔

وجہ الر دان اللین النع توانی کے رویامقبول نہ ہونے کی وجہ یہ کہ مر جانے کی وجہ سے قرضہ کا تعلق ترکہ سے ہوگیا اوراب مقروض کے ذمہ نہیں رہا، بلکہ وہ قرض اس کے لئے ترکہ سے وصول کر لیا جائے گا، کیونکہ ذمہ توذمہ دارکی موت کی وجہ سے فتم اور برباد ہو گیا، اور اس بناء پر اگر ایک فرای نے ترکہ بیں سے اپنا حق وصول کر لیا تو دوسر نے فریق لینی قرض خواہ کو اس میں شرکت کا اختیار ہوجا تا ہے، اس بناء پر گوائی اس کے حق بیں شراکت کو ٹابت کرنے والی ہوئی، اس لئے گوائی کے معاملہ میں جہمت پائے جانے کا اختیال تو ی ہو گیا (ف۔ وہ یہ کو ائی دینے والے نے اس گوائی سے اپنا نفع حاصل کرنے کے لئے گوائی دی ہے۔ م۔ بر خلاف اس حالت کے جب مقروض خود زندہ ہو، کیونکہ اس وقت قرضہ خود مقروض کے ذمہ ہی میں رہے گا، اس لئے اس قرض کا تعلق مقروض کے مال سے متعلق تہ ہوگا (ف۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مقروض کی زندگی میں قرض خواہوں میں معلوم ہوگئی کہ زیادہ بہتر اور مدلل قول یہی ہے کہ گوائی نامقبول اور مرود ہوگی)۔

توضیح: - اگر میت کے دو دل وصول نے کسی بالغ وارث کے لئے میت کے مال میں گواہی دی، اگر دونوں وصول نے ترکہ کے سواکسی اور مال کے بارے میں بالغ وارث کے حق میں گواہی دی کہ میت پر زید و بکر کے دوہز ار روپے قرض میں گواہی دی کہ میت پر زید و بکر کے دوہز ار روپے قرض باتی ہیں، اور الن دونوں نے یہ گواہی دی کہ خالد و معمر کے دوہز ار باتی ہیں، توکس کی بات قابل قبول ہوگی، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، مفصل دلائل

قال ولو شهدا انه اوصى لهذين الرجلين بجاريته و شهد المشهود لهما ان الميت اوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق لانه لاشركة فلاتهمة ولو شهدا انه اوصى لهذين الرجلين بثلث ماله و شهد المشهود لهما انه اوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة وكذا اذا شهد الاولان ان الميت اوصى لهذين الرجلين بالعبد و شهد المشهود لهما انه اوصى للاولين بثلث ماله فهى باطلة لان الشهادة فى هذه الصورة مثبته للشركة.

ترجمہ: - امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر زید و بکرنے یہ مواہی دی کہ میت نے خالد وشعیب کے لئے اپنی بائدی کی وصیت کی ہے، اور خالد وشعیب نے فلام کی وصیت کی ہے، تو بالا تفاق ہے، اور خالد وشعیب نے زید و بکر کے حق میں گواہی دی کہ میت نے ان دونوں کے لئے اپنے خلام کی وصیت کی ہے، تو بالا تفاق یہ گواہی صحیح ہوگی، اس لئے کہ شرکت کامعا لمہ بھی نہیں ہے اور کسی قتم کی تہت بھی نہیں ہے۔ ف۔ اس لئے کہ ایک فریق کے لئے بائدی ہوگی، اس لئے کسی کے ساتھ شرکت نہیں ہور ہی ہے، خلاف ہزار لئے کسی کی کسی کے ساتھ شرکت نہیں ہور ہی ہے، خلاف ہزار

عین البدایہ جدید در ہم یااس جیسائسی اور قتم کے مال کے تینی جومال غیر متعین ہوتا ہے ، کہ اس میں غیر متعین ہونے کی وجہ سے دوسرے فریق کی شرکت ہاتی رہتی ہے)۔

ولو شہدا انہ اوصی لھذین النے اور اگرزید و بکرنے گوائن دی کہ میت نے ان دونوں یعنی خالد و معمر کے لئے اسے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور خالد و معمر نے اس کے بر تھس میہ کو اہی دی کہ میت نے زید و بکر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے توان دونوں فریقول کی کواہی باطل اور نا قابل قبول ہوگی اس طرح اگر زید و بکرنے کواہی دی کہ میت نے خالد و معمر کے لئے ا پے غلام کی وصیت کی ہے اور خالد و معمر نے کو ای دی کہ میت نے زید و بکر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو بھی یہ سوائی باطل ہو گی کیونکہ اس صورت میں مال کی شرکت ثابت ہورہی ہے (ف\_ِ اس طرح ہے کہ <mark>تبائی</mark> ترکہ میں دونوں ہی شركك موناحاج بين اى طرح سے ده غلام محى اى تهائى ميں داخل مور باہے ، يا ممكن ہے كديد تنهاى تهائى مال مواس طرح بهر صورت اس مين شركت كى تهت باقى ربتى ب،اى كے اس كى كوائى ما قابل قبول ہوگى، و الله تعالى اعلم بالصواب . توضیح: -اگر زید و بکرنے بیر گواہی دی کہ میت نے خالد و شعیب کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی ہے،اور خالدوشعیب نے زیدو بکر کے حق میں گواہی دی،اور اگر زید و بکرنے گواہی دی کہ میت نے ان دونوں کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے ،اور خالد و معمر نے اس کے برعکس گواہی دی، مسائل کی تفصیل ، تھم ، اقوال ائمہ کرام ، مفصل و مدلل جواب

# ﴿كتاب الخنثي﴾

### عنثى كابيان

معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اس علاقہ میں مخنث اور نفٹی ہے پیچڑے مراد ہونے گئے ہیں اور عوام کے ذہن میں ایسے مشہور ہوگئے ہیں کہ ان ہے وہ خبیث لوگ سمجھ جانے گئے ہیں جواہتے آلہ تناسل کو خاص ترکیب سے کواڈا لئے ہیں جس سے وہ دنیا میں قابل نفرت و قابل ند مت اور آخرت میں خبیث ہو جاتے ہیں، معاذ الله من ذالمك، لیکن حقیقت میں اس جگہ وہ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے پیدائش طور پر مر داور عورت دونوں ہی آلہ تناسل ہوں، بخلاف خواجہ سراکے لیمیٰ جن کا آلہ تناسل و آلہ مردی بہت ہی چھوٹااور کمزور ساہو تاہے تو وہ بھی عورت سے مشتبہ نہیں ہے، اس کئے مصنف نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

### فصل في بيانه

### بهای فصل: - خنثیٰ کی حقیقت و ماہیت اور اس کی قسموں کا بیان

كتاب الخنثى. قال و اذا كان للمولودفرج و ذكر فهو خنثى فان كان يبول من الذكر فهو غلام وان كان يبول من الفرج فهو انثى لان النبى عليه السلام سئل عنه كيف يورث فقال من حيث يبول وعن على رضى الله عنه مثله ولان البول من اى عضو كان فهو دلالة على انه هو العضو الاصلى الصحيح والاخر بمنزلة العيب وان بال منهما فالحكم للاسبق كان ذلك دلالة اخرى على انه هو العضو الاصلى وان كانا في السبق على السواء فلا بال منهما فالحكم للاسبق كان ذلك دلالة اخرى على انه هو العضو الاصلى وان كانا في السبق على السواء فلا معتبر بالكثرة عند ابى حنيفة و قالا ينسب الى اكثرهما بولا لانه علامة قوة ذلك العضو وكونه عضو الصليا ولأن للاكثر حكم الكل في اصول الشرع فيترجح بالكثرة وله ان كثرة الخروج ليس تدل على القوة لانه قد يكون للاتساع في احدهما و ضيق في الاخر وان كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق لانه لا مرجح.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر نے پیداشدہ بچہ کی شرم گاہ میں لڑے اور لڑک دونوں قسموں کی علامت ہو تو وہ خنتی کہلاتا ہے ، پھر اگر کسی طرح یہ علامت غالب ہو جائے بینی اگر وہ آلہ کتا سل ہے پیٹاب کرتا ہو تو وہ لڑکا کہلائے گاور اس میں معمولی ساجو پچھ پھٹن یا شگاف ہو تو اس کوا یک طرح کے زخم کی نشانی سمجھا جائے گا،اور اگر وہ فرج بینی لڑکی کے بیٹاب گاہ اور اگر وہ فرج بینی لڑکی کے بیٹاب گاہ اور اخرے ہے بیٹاب کرتا ہو تو وہ لڑکی کہلائے گی (ف۔ اور اس میں آلہ تناسل کی طرح بچھ ابھر اہوا حصہ زائد انگل کی طرح ایک طرح کا عیب سمجھا جائے گا، چھنے کہ بعض عور تول کو چرہ پر بچھ داڑھی جیسے بال ہوتے ہیں، اس مسئلہ میں تحقیق ابواب فقہ میں بہت سے مقامات میں ضرور کی ہو جاتی ہے، مثلاً اگر وہ سر دے تواس کے لئے نماز میں کتنے حصہ کاستر ضرور کی ہو گا، اس طرح سر و

اس کاختنہ اور اس کا نکاح کس طرح ہو گااور اس کی میراث کتی ہوتی، وغیرہ بہت سے دوسر ہے احکام بھی ہیں، اس لئے اس کے بچین میں اسی قتم کی پیچان ہوتی ہے۔

و عن علی المنع اور حضرت علی سے اس کے مثل روایت ہے (ف۔اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے دوسندول ہے گی ہے،
اور عبدالرزاق اور سعید بن المسیب سے بھی اس کے بانند ہے،اس کے ساتھ بی انہوں نے پچھ عبارت اس طرح سے زائد بھی
بیان کی ہے کہ اگر بچہ دونوں راستوں سے پیثاب کر تاہو تو جس راستہ سے اس کا پیٹاب زیادہ نکلتا ہواس کا اعتبار کیا جائے گااور اس بی تھم لگایا جائے گا،اس کی روایت عبدالرزاق نے کی ہے۔ن۔اور ابن المنذر ؒ نے کہا ہے کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہونے کی وجہ سے جست ہے۔
باب ہوا کہ وہ حدیث آحاد سے ہے اور اجماع ہونے کی وجہ سے جست ہے۔

ولان البول من ای غعضو کان المحاوراس دلیل سے بھی کہ جس عضو سے پیشاب لکتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل پیشاب گاہ وہ کی ہے۔ ہے کہ اس کی اصل پیشاب گاہ وہ کی ہے اور وہ کی عضو صحیح اور اصلی ہے اور دوسر اعضو عیب کے تھم میں ہے۔

وان بال منھما النجاوراگر بچہ دونول عضوے پیشاب کرتا ہو تواس عضو کا عتبار کیاجائے گا جس سے پیشاب پہلے لکتا ہو،
کیونکہ عضواصلی ہونے کی بید دوسری دلیل ہوگی، وان کانا فی المسبق سواء النجاوراگران دونوں جگہوں سے برابرایک ساتھ
ہی نکلتا ہو لینی اس میں پہلے اور بعد میں نہ ہو تا ہواؤر کس سے پہل نہیں ہوتی ہو،البتہ کسی ایک عضو سے زیادہ اور دوسرے عضو
سے کم نکلتا ہو توابو صنیفہ کے نزدیک اس مین کی وزیاد تی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، گر صاحبین نے فرمایا ہے کہ جس عضو سے بھی زیادہ
پیشاب آتا ہوائ کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ایسا ہونے سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہی عضو قوی اور اصل ہے،اور اس وجہ
سے بھی شرعی اصول کی بناء پر اکثر کا حکم کل کا ہوا ہے، اس لئے جس عضو سے زیادہ پیشاب نکلتا ہوائی کو ترجیح ہوگی۔

ف۔اور حضرت سعید بن میتب کا تول بھی اس کے موافق ہے۔ ﴿ وله ان کھو ۃ النحروج النحاور آمام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ کس سوراخ سے زیادہ پیشاب کا زیادہ پیشاب کا نگانا کسی اس سوراخ کے چوڑے اور دوسرے کے تنگ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ پیشاب کا زیادہ نگانا کسی اس سوراخ کے چوڑے اور دوسرے کے تنگ ہونے کی وجہ ہے بھی ہو تا ہے (ف۔ لیکن اس توجید کا تقاضایہ تھاکہ اس میں اس طرح کی تفصیل ہوگی کہ واگر آلہ تناسل سے زیادہ پیشاب نگانا ہو تویہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ بچہ لڑ کا اور مرد ہے، کیونکہ لڑکی کے پیشاب کی

جگہ چوڑی ہوتی ہے،اس لئے اگر وہ لڑکی ہی ہوتی تواس ہے زیادہ پیشاب آتاادراگر اس کے برعکس ہو تو وہ کسی طرح ہے دلیل نہیں ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام ابو صنیقہ کے نزدیک اگر دونوں جگہوں ہے پیٹاب برابر نکلتا ہو تواس میں ترجے و بینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ دہ نفتیٰ مشکل ہے اگرچہ کس ایک ہے کم اور دوسر ہے ہے زیادہ نکلتا ہو ،اور صاحبیٰ کے نزدیک جس مقام سے زیادہ پیٹاب آتا ہو ای کا اعتبار ہو تا ہے ،وان کان یعنو ج منہما الفح اور اگر ان دونوں راستوں ہے ہی برابر مقدار میں پیٹاب نکتا ہو تو بالا تفاق ایسا شخص ختیٰ مشکل کہلائے گاکیونکہ اس وقت ایک کودوسر ہے برترجے دینے کی کوئی دجہ نہیں ہوگی (ف۔ لیکن اس صورت میں بھی ترجے دینے کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ عورت کی شرم گاہ (فرج) میں تو فطرة شکاف پچھ ذیادہ ہی ہوتا ہے اس سے بادجود دونوں مقام سے برابر پیٹاب آنے کامطلب یہ ہو تاہے کہ آلہ تاسل کی قوت زیادہ ہو اور ایسانہ ہونے سے فرح سے زیادہ مقدار میں نکانا چاہئے تھا، حالا نکہ اس وجہ کا عقبار نہیں کیا گیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اوپر کی تفصیل بھی معتبر نہیں ہوئی، اچھی طرح سمجھ لیں ، واللہ تعالیٰ اعلم.

پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی جائے کہ خنٹی مشکل کے یہ معنی لینا کہ اے لڑکایالا کی کے دونوں جانب میں ہے کسی کوتر جج دینا ممکن نہ ہو، یہ تعریف اس کے بالغ ہونے کے زمانہ تک باتی رہے گی،اس کا حکم لئے اگر ایک مخص مرگیااور اس نے اس وقت دو لڑکے ایک لڑکی اور ایک خنٹی مشکل جھوڑا تو اسے بھی ایک لڑکی ہی کا حصہ دیا جائے گا یعنی کویا اس نے دو لڑکے اور دو لڑکیاں چھوڑس کہاجائے گا۔

# توضيح: - خنثي اور خنثي مشكل كي تعريف، اقوال ائمه كرام، اس كانتكم، مفصل د لا ئل

قال واذا بلغ الخنثي و خرجت لحيته اووصل الى النساء فهو رجل و كذا اذا احتلم كما يحتلم الرجل او كان له ثدى مستولان هذه من علامات الذكر ان ولو ظهر له ثدى كثدى المرأة او نزل له لبن في ثديه او حاض اوحبل او امكن الوصول اليه من الفرج فهو امرأة لان هذه من علامات النساء وان لم يظهر احدى هذه العلامات فهو خنثي مشكل وكذا اذا تعارضت هذه المعالم.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر خنتی بلوغ کی عمر کو جہمیج گیااوراس کی ڈاڑھی نکل آئی، یاعور توں کی طرف راغب رہا اور ان ہے جماع کرنے لگا، یا کر سکتا ہو تواسے پورامر د مان لیا جائے گا، اسی طرح اگر اس کو مر دوں کی طرح احتلام ہونے لگا، یعنی عورت کے ساتھ ہمبستری کاخواب دیکھ کر یاازخود کسی وقت پیٹاب گاہ ہے مئی نکل آئی، یااس کی چھاتیاں برابر ہیں یعنی عور توں کی طرح نہیں انجریں، تو بھی اسے مردی کہا جائے گا، کیو تکہ یہ ساری با تمیں مردوں کی علامات میں سے ہیں۔

و لو ظہو کہ فلدی المنے اوراگر اُس خنتی کا سینہ یا چھاتیاں انجر گئیں، یااس کی چھاتی میں دورھ اُتر آیایا کے جیض آگیا، یا کسی سے محل رہ گیا، یا سے جیس کے فرج میں جماع کرنا ممکن ہو گیا تو وہ عورت مانا جائے گا، کیو نکہ یہ سادی ہاتیں عور توں کی پہچان میں سے ہیں (ف۔الحاصل اس کے بالغ ہو جانے کے بعد ہے اس میں مردوں اور عور توں کی علامتوں میں سے جس کی بھی علامت پائی جائے گا۔ گائی پر تھم لگایا جائے گا۔

وان کم یظیر احدی النع اور اگر ان خاص علامتوں میں ہے کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی تووہ خنٹی مشکل ہے (ف۔ لیمنی وہ دو میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی تووہ خنٹی مشکل ہے (ف۔ لیمنی متعارض وہند عورت کے طور پر بہچانا جاتا ہے، اور نہ ہی اسے مر دکمیا جاسکتا ہے۔ و سحفا اذا تعارض ساخ اس طرح اگر اس میں متعارض علامت عورت علامت عورت ملامت عورت کی جمیستری کوئی خاص علامت عورت کی بھی ہے مثلاً وہ خود بھی کسی عورت ہے ہمیستری کرلیتا ہے، تو دوسر امر د بھی اس سے ہمیستری کرلیتا ہے، یااس جیسی کوئی

دوسری علامت بانی جاتی ہو تووہ خنتی مشکل ہے۔ توضیح: -اگر خنتی بلوغ کی عمر کو مجمنچ جانے کے بعیر اس میں مر دوں کی یا عور توں کی خاص علامتیں یائی جائیں، یاان خاص علامتوں ہے کوئی بھی نہ یائی جائے، یاد ونوں ہی کی خاص علامتیں بیک وقت یا کی جائیں، مسائل کی تفصیل، تھم فصل فی احکامہ.....دوسری فصل خنثیٰ کے احکام میں

الاصل في الحنثي المشكل أن يوخذ فيه بالاحوط والاوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم و قع الشك في ثبوته قال و اذا وقف حلف الامام قام بين صف الرجال والنساء لاحتمال انه امرأة فلا يتخلل الرجال كيلا تفسد صلاتهم ولاالنساء لاحتمال انه رجل فيفسد صلاته فان قام في صف النساء فاحب الي ان يعيد صلاته لاحتمال انه رجل وان قام في صف الرجال فصلاته تامة و يعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلف بحذاته صلاتهم احتياطا لاحتمال انه امرأة قال واجب الينا ان يصلي بقناع لانه يحتمل انه امرأ ة و يجلس في صلاته جلوس المرأة لانه أن كان رجلا فقد توك سنة وهو جائز في الجملة وان كان امرأة فقد ارتكب مكروها لان السترعلي النساء واجب ما امكن وان صلى بغير قناع امرته ان يعيد لاحتمال انه امراة وهو على الاستحباب

(ف۔اگر تھنٹی میں بیوغ کے بعد ند کر کی علامت واضح ہو جائے تواہے ند کر ہی کہا جائے گایاس میں مؤمث کی علامت واضح ہو جائے تواس پر مؤنث بی کا تھم لگایا جائے گا، آپایس میں مؤنث کی علامت واضح ہو جائے تواس پر مؤنث بی کا تھم لگایا جائے گا، البية اكراب فنتى مشكل مان لياجائ تواس بر فنتى لكاياجائ كا،الاصل في الحندى المشكل النع فنتى مشكل ك باره ميس اصل تھم ہی ہے کہ دین معاملات میں اس کے بارے میں احتیاط پھریقین پر عمل کیا جائے اور کسی ایسے تھم کے ثابت ہونے کا تھم نہ نگایا جائے جس کے ثابت ہونے میں شک واقع ہوا ہو، (ف۔مثلاً اس کے لئے نہ کر کاحصہ دو گنا نہیں نگایا جائے گا،الحاصل ای

قال و اذا وقف حلف الاهام النع قدوري نے كہا ہے كہ جب ايبا خنثى جماعت كى نماز ميں امام كے پیچيے كھڑا ہو تووہ مر دوں اور عور بوں کی صفول کے در میان کھڑ اہو کیونکہ صفت میں شامل ہو جانے کی صورت میں اگر وہ شاید عورت ہو تواہیے مر دول کے در میان کھڑے ہوئے ہے ان مر دول کی نماز خراب ہو گی،اور وہ عور تول کی صفت میں ان کے در میان کھڑانہ ہو کہ شاید وہ مر د ہو تو خوداس کی نماز خراب ہو گی۔ ف۔ لیکن ہتاتے ہوئے اصل کا تقاضا توبیہ ہے کہ اس کے فساد کا تھم نہیں دیا جائے گا، کیکن اس موقع میں احتیاط کا تقاضا یمی ہو گا کہ ایسی نماز کااعادہ کر لیاجائے جس کی تفصیل یہ ہوگ۔ فان قام فی صفت النساء المنه پس آگر وہ خنتی عور توں میں کھڑا ہو گیا تو مجھے یہ زیادہ پسند ہو گا کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لے کیونکہ وہ شاید مر دیمو (ف۔اور ذخیر دکتاب ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تھم اس وقت ہوگا، جبکہ وہ باُلغ نہ ہوا ہو اور اگر بالغ ہو چکا ہواس پراس نماز کااعادہ واجب بوگا۔ک۔ (وان قام فی صفت الرجال المنجاور اگر وہ حلتی مردوں کی صفت میں کھڑا ہو جائے تواس کی تماز بوری ہو جائے گی،البتہ دود و مر د جواس کے دائیں ادر بائیں اور جو ٹھیک اس کے بیچھے کھڑا ہو گایہ سب اپنی اپنی نمازیں احتیا طاد و بار ہیڑھ لیں گے،اس خیاہے کہ شایدوہ عَلَثی اصل میں عورت ہی ہو۔ قال و اجب الینا ان یصلی المخاور یہ بھی کہاہے کہ مجھے یہ بات بھی بہت پہند ہے کہ وہ قناع لیعنی اوڑ ھنی یاو ویٹہ لیبیث کر (اس طرح نماز پڑھے کہ جس ہے سر وگر د ن اور کان سب ڈ ھک جائیں )

کہ شاید وہ اصل میں عورت ہو (ف۔ کہا گیاہے کہ یہ تھم اس کے بالغ ہونے سے پہلے تک ہے، کیونکہ من بلوغ کو بہینے جانے کے بعد دویٹہ لیسٹ کر نماز پڑھنی واجب ہے۔ خ۔ اور اب میں مترجم یہ کہنا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکماُواجب نہیں ہے، گر احتیاطاً واجب ہے کیونکہ شک ہونے کی صورت میں تھم لازم نہیں ہو تاہے، جیساکہ یمی اصل ہے۔ م۔

و یبجلس فی صلاحه النجاور دہ تفتیٰ تشہد پڑھنے کے لئے عور تول کے جیٹنے کی طرح بیٹے ،اس لئے کہ اگر وہ اصل میں مرد
کے حکم جیں ہے تواس طرح کے بیٹھنے ہے اس نے اپنی صرف ایک سنت چھوڑی ہے، جبکہ ایک طرح ہے اسے چھوڑ دینا بھی جائز
ہے (کیو نکہ عذر وغیرہ کے مواقع میں جائز ہے بلکہ بعض مجتہد ول کے نزدیک توبہ بھی سنت ہے) اوراگر وہ اصل میں عورت ہے تو
اس نے مرد کی طرح بیٹھ کر مکر وہ تحریک کاکام کیا ،اس لئے کہ جہال تک ممکن ہو عور تول پر پر دہ پوشی واجب ہو ان صلی بغیر
قناع المنج اوراگر اس نے دو پٹر کے بغیر کھلے سر بی نماز پڑھ کی تو میں اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دول گا کیونکہ وہ اصل میں شاید
عورت ہو، مگر اس کو اعادہ کرنے کا یہ حکم استحباب کے طریقہ پر ہوا ہے ، اور اگر اس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے
گی۔ ف۔

ادراب میں مترجم بیہ کہتا ہوں کہ ذخیرہ اور عنایہ وغیرہ کے قول کے مطابق اگر دہ بالغ ہو تواعادہ واجب ہے، بھر بھی اعادہ نہ کرنے کی صورت میں ان کے نزدیک بھی بہی تھم ہے کہ وہی نماز کافی ہو جائے گی، لیکن وہ اس وجہ سے گنہگار ہوگا کہ اس نے احتیاط پر عمل نہیں کیا ہے، اور اگر احتیاطاً اعادہ واجب نہ ہو جیسے کہ خاہر کتاب میں ہے توگناہ بھی نہ ہوگا، اور یہی قول بہت ہی مناسب ہے۔ م۔ اور اب ایک مئلہ یہ ہے کہ خنتی مشکل کاختنہ کا کس طرح کیاجائے، توجواب آتا ہے۔

نوفینے: -اگر ختی میں بلوغ کے بعد مذکر یامؤنٹ کی واضح علامت ظاہر ہوجائے تواس وقت کیا کرنا ہوگا، اگر جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے کوئی ختی کھڑا ہوجائے، یا عور تول کی صفت میں یامر دول کی صفت میں در میان میں کوئی ختی کھڑا ہوجائے، ختی اپنی نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں کس طرح بیٹھے، اگر اس کے بر خلاف بیٹھ جائے، ختی دوپٹہ کے ساتھ نماز پڑھے یااس کے بغیر ہی بیٹھ جائے، سازے مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مسائل می مفصل دلائل

و تبتاع له امة تختنه ان كان له مال لانه يباح لمملوكته النظر اليه رجلاً كان او امرأة و يكره ان ينته رجل لانه عساه انثى أو تختنه امرأة لانه لعله رجل فكان الاحتياط الاحتياط فيما قلنا ان لم يكن له مال ابتاع له الامام امة من بيت المال لانه اعد لنوائب المسلمين فاذا اختنة باعها ورد ثمنها في بيت المال لوقوع الاستغناء عنها و يكره له في حياته لينس الحلى والحرير وان ينكشف قد ام الرجال او قدام النساء وان يخلوبه غيرمحرم من رجل او امرأة أو يسافر من غير محرم من الرجال توقيا عن احتمال المحرم وان احرم و قد راهق قال ابويوسف لا علم لي في لباسه لانه ان كان ذكر ا يكره له لبس المخيط وان كان انثى يكره له تركه و قال محمد يلبس لا المرأة لان ترك ليس المخيط وهي امرأة افحش من لبسه وهو رجل ولا شنى عليه انه لم يبلغ.

تر جمہ :-ادراس خنتی کا ختنہ کرنے کے لئے ایک بائد می خریدی جائے ادر وہ اس کا ختنہ کر دے کیونکہ وہ خنتی خواہ مر و ہویا عورت ہواس کے اس مقام کی طرف اس کو دیکھتا جائز ہے، کیکن اگر غلام خرید اجائے گا تواس کے لئے اس کا ختنہ کرنا مگر وہ ہو گااس بناء پر کہ شاید خفیف میں یہ عورت ہی ہو، یا عورت اس کا ختنہ کرے کہ شاید اصل میں وہ مر د ہی ہو، تو ہم نے اوپر جیسا بتلایااسی کو اختیار کرنے میں احتیاط ہے (ف۔مرادیہ ہے کہ اس کے ختنہ کے لئے ایک باندی خریدی جائے اور وہی اس کاختنہ کرڈالے ، لیکن یہ حکم اس صورت میں ہو گا جبکہ وہ الدار آدمی ہو)۔

وان لم یکن له مال المن اور آگروہ ختی مال وار نہ ہو تو امام اسلمین اس کے لئے بیت المال میں ہے ایک الی باندی خریدے جو اس کا ختنہ کردے ، کیونکہ بیت المال میں رقم اس لئے جمع رکھی جاتی ہے تاکہ اس کی رقم سے عام مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جائیں، پھر جب اس کے ختنہ کا پورا ہو جائے تو وہی امام اس باندی کو فرو خت کر کے حاصل شدہ رقم پھر اس بیت المال میں واپس کر دی جائے کیونکہ مقصد حاصل ہو جائے کے بعد اس کی ضرورت باتی نہیں رہی (ف۔معلوم ہو ناچا ہے کہ بعد اس کی ضرورت باتی نہیں رہی (ف۔معلوم ہو ناچا ہے کہ بیت المال میں واپس کر دی جائے کیونکہ دائی ممال کی طرف دیکھنا چائز ہو کیونکہ وہ اس کی ممال کے مرد کیوں کر سکتے ہے ، اس لئے اگر امام نے اے باندی فرید کر جبہ کر دیا ہے پھر بھی ایس موبو بہ کو تو واپس لینا مکر وہ وہ تا ہے ، اپس لئے اس میں نکاح کی تعریف ہو ناچا ہے کہ ختی کا کسی عور ت سے نکاح کرانا بھی جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس کا مرد ہو تاہی متعین نہیں ہے اس لئے اس میں نکاح کی تعریف ہی صادق نہیں آئے گی ،اگر کوئی مرد ختی ہو بینے کہ اس کی جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس کا فروز واسلام لے آیا تو اس کی بیو کا اس کا ختنہ کر حتی ہو ہی کہا ہوں خوب کہ اس کی جائز ہوگا ہوں ہو کہ ہو گا ہوں ہو کہ ہو گا ہی بید کا می خوب کہ اس کی متعل کو اپنی زندگی میں زیور اور رہتی کہ زام ہی مردوب (جیسے کہ اس کی میں دیوں کے میا تھ منہ کی کرانے ہو گا ہوں تھ تنہائی میں رہنا مردوب ،اور اس کو غیر محرم مردول یا عور توں کے سامتے سفر کرنا مجب کردہ ہی کہ حرام کام ہے پر ہیز ہو سکے۔

اس کو غیر محرم مردول کے سامتے سفر کرنا بھی کم دوہ ہو تا کہ حرام کام ہے پر ہیز ہو سکے۔

وان احرم و قدر اهق المغ اور اگر خنتی مشکل نے ایسے وقت میں احرام باندها کہ وہ بلوغ کے قریب بہنچ چکا تھا تو امام ابو یوسٹ نے کہاہے کہ مجھے اس کے لباس کا کوئی علم نہیں ہے، کیو نکہ اگر وہ مر دہ تواسے سلا ہوا کپڑا پہننا کروہ ہے، اور اگر وہ لڑک ہے تواس کو یہ می چھوڑنا مکروہ ہے اور امام محد نے فرمایا ہے کہ وہ عورت کا کپڑا پہنے کیونکہ عورت ہونے کی صورت میں اس کو اس طرح کا سلا ہوا کپڑا چھوڑ دینازیادہ تر اب ہے اس سے کہ وہ مر دہوکر ایسا کپڑا پہنے پھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اس پر ایسا کپڑا یہنے سے بچھ جرمانہ بھی لازم نہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ ہالنے نہیں ہوا ہے۔

توضیح: - خنثیٰ اگر بلوغ کی عمر کو بہنچ جائے تواس کے ختنہ کا کیاا نظام ہو گا،اور اگر قریب البلوغ خنثیٰ احرام باند هنا چاہئے تواس کا لباس کیسا ہونا چاہے، تفصیل مسائل، تعلم، اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ

ومن حلف بطلاق اوعتاق ان كان اول ولدتلديه غلاماً فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين امرالخنثى لأن الحنث لا يثبت بالشك ولو قال كل عبد لى حر او قال كل امة لى حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين امره لما قلنا وان قال القولين جميعاً عتق للتيقن باحد الوصفين لانه ليس بمهمل وان قال الخنثى انا رجل اوانا امرأة لم يقبل قوله اذا كان مشكلا لانه دعوى يخالف الدليل وان لم يكن مشكلا ينبغى ان يقبل قوله لانه اعلم بحاله من غيره وان مات قبل ان يستبين امره لم يغسل رجل ولا امرأة لان حل الغسل تربل الرجال والنساء فيتوفى لاحتمال الحرمة و يتيمم بالصعيد لتعذر الغسل ولا يحضر ان مراهقا غسل رجل ولا إمرأة لاحتمال ان كان ذكر او انثى وان سجى قبره فهو احب لانه ان كان انثى نقيم واجباً وان كان ذكر ا فالتسجية لاتضره.

ترجمہ: -مسئلہ: -اگر کسی نے ان الفاظ سے طلاق یا عمال کی قتم کھائی کہ تم کو پہلا جو بچہ بیدا ہواگر وہ لڑ کا (مرو) ہو (ف\_ یعنی

ا پی بیوی کو مخاطب کرکے کہا کہ تم کو جو پہلا بچہ بیدا ہواگر وہ اڑکا ہوتو میراغلام پایا ندی آزاد ہے،اس کے بعداس کو ختنی مشکل بچہ پیدا ہو گیا تو جب تک کہ اس کے ختنی کا حال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو نہ طلاق ہوگی اور نہ آزادی ہوگی،اس لئے کہ فتم کے مسئلہ میں شک کے ساتھ خشف نہیں ہوتا ہے (ف۔ حتی بلوغ کے بعد بھی صورت حال بالکل نہ ہونے تک نہ طلاق ہوگی اور نہ عمّاق ہوگا۔

و لو قال کل عبد لی حو النجاوراگر کی نے کہا کہ میں جتنے غلاموں کا بھی مالک ہوں ایک ہائی ہائی ہوں آزاد ہیں ہایوں کہا کہ میری جتنی بھی بائیل ہیں سب آزاد ہیں ، حالا نکہ اس وقت اس کی ملیت میں صرف ختی ہے ہو وہ آزاد نہیں ہوگا، اور یہائیک کہ اس کا حال ہالک واضح ہو جائے ، (ف۔ یعنی اگر اس کا غلام ہوتا ظاہر ہو جائے تو پہلی صورت میں وہ آزاد ہوگا، اور دوسری میں نہیں، اور اگر وہ باندی ظاہر کی ہوئی تو دوسری میں نہیں، اور اگر وہ باندی ظاہر کی ہوئی تو دوسری صورت میں آزاد ہوگی پہلی میں نہیں، کو خکہ شک کے ساتھ خت نہیں ہوتا ہے وان قال الفولین المنج اور اگر اس نے دونوں ہی ہیں بینی میری ملکیت میں جو غلام ہے یادہ جو باندی ہے آزاد ہے ، حالا عکہ اس کی ملکیت میں موفی ہو خال میں اس کا مملوک ہو الا تکہ اس کی ملکیت میں صرف ختی ہو النہ ہوگا کہ کہ سے اور اگر وہ جائے گا کیو تکہ ختی ہر حال میں وہ ایک مملوک ہو اور اس بات ہوگا کے وہ کہ اس کا ہم وہ کہ کہ میں عورت ہوں تو اگر وہ ختی مشکل ہے میں مرد ہوں یا ہے ، اور اگر ختی نے اس کا ہد وہ وہ کا مشکل ہے مشہور ہو تو اس کا ہد وہ وگا مقبول نہ ہوگا ہے بارے میں ہے کہا کہ میں مرد ہوں یا یہ کہا کہ میں عورت ہوں تو اگر وہ ختی مشکل ہے مشہور ہو تو اس کا ہد وہ وگا مقبول نہ ہوگا ہے دعوی مقبول کی جارے میں ہو بارے میں ہی کہا کہ میں مرد ہوں یا ہے ، اور اگر وہ ختی مشکل ہے مشہور ہو تو اس کا ہد وہ وگا مشکل ہے دعوی مقبول کر لینی چاہے ، کو تکہ وہ کہا کہ میں مرد ہوں یا ہے ، کو تکہ وہ کہا کہ میں مرد ہوں یا ہے ، کو تکہ وہ کہا کہ میں مرد ہوں یا ہی کہا کہ میں نیادہ وقت ہے (ف۔ اس کے بارے میں اس کے خلاف دوسر ہوگا ۔ دسر وں کی ہد نسبت اپ بارے میں زیادہ واقف ہے (ف۔ اس لئے اس کے بارے میں اس کے خلاف دوسر ہے کے تھے بھی کہنے دوسر وں گیا۔

وان مات قبل ان یستبین اموہ النج اور اگر وہ تفتی اپنا حال حقیقت ظاہر ہونے سے پہلے ہی مر جائے تواس کو مر دیا عورت میں سے کوئی بھی عنسل نہیں دے گا، کیونکہ مر دوں اور عور توب میں سے کسی کو بھی ایک کا دوسرے کو عنسل دینا عابت نہیں ہے، لیعنی یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی مر دکسی مر دہ عورت کو یا کوئی عورت کسی مر دہ مر د کو عنسل دے اس لئے موجودہ صورت میں بھی حرام ہونے کے احتال کی وجہ سے اے کوئی بھی عنسل نہیں دے گا بلکہ اسے پاک مٹی سے تیم کرایا جائے گا، کیونکہ اے عنسل دینا انتہائی بلکہ تا ممکن ہے۔

و لا یعصور ان کان مواهفا النے اور اگر نفتی قریب البلوغ ہوچکا ہو تو دہ کس بھی مردہ مردیا مردہ عورت کے نہلانے دفت اس جگہ حاضری نہیں رہے گا، اس احتمال کی وجہ ہے کہ شاید وہ مرد ہو، شاید وہ عورت ہو (ف۔مردہونے کے احتمال کی وجہ ہے دہ کس عورت کے عسل کے وقت حاضر نہ ہوگا اس طرح عورت ہونے کے احتمال کی وجہ ہے وہ کس مرد کے عسل کے وقت حاضر نہ ہوگا، وان مسجی قبر ہ النج اور حاضر نہ ہوگا، وان مسجی قبر ہ النج اور اگر ختی کو وفت کا میں گرح وقت میں وہ ختی تعجیہ کرلیا جائے تو بہت بات ہوگی، کیونکہ اگر حقیقت میں وہ ختی گورت ہونوں کرتے وفت اس کی قبر پر پر دہ ڈال تو ہم نے اپنا واجب عمل پوراکیا، اور اگر حقیقت میں وہ ختی عورت ہو تو اس کی قبر پر پر دہ ڈال تو ہم نے اپنا واجب عمل پوراکیا، اور اگر حقیقت میں وہ ختی عورت ہو تو اس کی ایساکر ناچا ہے کوئی براکام نہیں کیا (ف۔اور خیرہ کے قول کی بناء پر نماز کے پر دہ کے بیان میں یہاں بھی ایساکر ناچا ہے کہ گر دہ بوغ کے بعد مراہ و تو پر دہ کر نااحتیا طاوا جب ہوگا۔م۔

توضیح: -اگر کسی نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کوجو پہلا بچہ ہواگر دہ بیٹا ہو تو میر ا

غلام یا میری باندی آزاد ہے، اس کے بعد اسے خنٹی لڑکا پید ہوا، ادر اگر یوں کہا کہ پہلا لڑکا
ہونے کی صورت میں میری ملکیت میں جو غلام ہے یا باندی ہے آزاد ہے حالا نکہ اس وقت
اس کی ملکیت میں خنٹی مشکل ہے، یا یوں کہا کہ میری ملکیت میں جو بھی غلام یا باندی ہے دہ
آزاد ہے حالا نکہ وہ صرف ایک خنٹی کا مالک ہے اگر خنٹی بید وعویٰ کرے کہ میں مر دہوں یا
عورت ہوں، یاصرف خنٹی ایسا کیے، اگر خنٹی اپنا مال ظاہر ہونے سے پہلے مرجائے، تواس
کوکسی طرح عنسل دیا جائے گا، پھر اس کی قبر کس طرح کی بنائی جائے گی، مسائل کی تفصیل،
عظم، مدلل جواب

واذا مات فصلى عليه وعلى رجل و امرأة و ضع الرجل مما يلى الامام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال انه امرأ و يقدم على المرأة لاحتمال انه رجل ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل لاحتمال انه امرأة ويجعل بينهما حاجز من صعيد وان كان مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال انه رجل وان كان يجعل على السرير نعش المرأة فهو احب الى لاحتمال انه عورة و يكفن كما تكفن الجارية وهو احب الى يعنى يكفن في خمسة اثواب لانه اذا كان انثى فقد اقيمت سنة وان كان ذكر افقد زادو على النلث ولاباس بذلك.

ترجمہ: -اوراگر ختنی مشکل مرجائے اور اس پر نماز پڑھنے کے وقت کوئی مر داور عورت کی بھی ساتھ ہی نماز پڑھی جائے،

یعنی متیوں بنازوں کو جمح کرکے ایک ساتھ ہی سب کی نماز پڑھی جائے تو اہم کے قریب مرد کا بنازہ رکھا جائے اور اس کے بعد
ختنی کا جنازہ رکھا جائے اور اس کے بیچھے عورت کا جنازہ رکھا جائے گا کہ شاید وہ عرد ہو۔ ف۔ تر تیب کا یہ حکم مستحب ہے، اور ذخیرہ
کہ شاید وہ عورت ہو، اور عورت سے پہلے اس لئے رکھا جائے گا کہ شاید وہ مرد ہو۔ ف۔ تر تیب کا یہ حکم مستحب ہے، اور ذخیرہ
کے تول کی بناء پر جو کہ نماز کی صف کے بیان میں ہے یہاں بھی یہ تر تیب واجب ہونی چاہئے اس وقت جبکہ ختنی اپنے بلوغ کے
بعد مر اہو، اور مسئلہ اس بناء پر ہے کہ یہاں بھی تر تیب واجب ہے ولود فن معر بھل النے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایک ہی قبر میں
ایک ختنی اور ایک مرد کود فن کرنا پڑے تو قبلہ رخ کر کے پہلے منٹی اور اگر اس کے بیچھے قبلہ رخ کسی غاص مجبور کی کی وجہ سے کسی
کے در میان کچھ منی کا ذھیر ڈال کر آڑ بنادیا جائے کہ شاید وہ ختنی کورت ہی ہو، اور اگر اس طرح کسی غاص مجبور کی کی وجہ سے کسی
عورت کے ساتھ ختنی کو دفن کرنا پڑے تو اس میں قبلہ رخ کورت لٹائی جائے اس خیال سے کہ وہ ختنی شاید کہ مرد ہی ہور ف
ک یہ ہورت کے ساتھ ختنی کو دفن کرنا پڑے تو اس میں قبلہ رخ عورت لٹائی جائے اس خیال سے کہ وہ ختنی شاید کہ مرد ہی ہور ف۔

کہ وہ قبلہ درخ کر کے پہلے ختنی کواس کے بیچھے قبلہ درخ عورت لٹائی جائے اس خیال سے کہ وہ ختنی شاید کہ مرد ہی ہور ف۔

ور ک میں بماز کی حالت میں مردو عورت اور ختنی کو ایک دو سرے سے مقد م اور مرتب رکھنے کا بیان ہے وہاں گذر چکی

وان کان یجعل علی السویو الن اور اگر خنتی کے جنازہ پر بھی بنادیا جائے تو بہتر ہوگا اس خیال ہے کہ شاہد وہ خنتیٰ عورت بی ہو۔

و یکفن کیما تکفن المجادیة النع اور خنتی مشکل کولز کی کازنانه کفن دیا جائے اور یہی بہتر ہے، کیونکہ خنتی اگر عورت ہے توایک سنت ادا ہوئی اور اگر حقیقت میں وہ لڑکا ہے تواصل کے تین کپڑوں سے دو کپڑے زیادہ دئے گئے اور ایسا کرنے میں کوئی

حرج بھی سہیں ہے۔

توضیح: ٔ -اگر خنتیٰ کے جنازہ کی نماز میں ایک مر داور ایک عورت کو بھی ایک ساتھ ہی نماز بڑھانی پڑجائے اسی طرح اسے تخت پر رکھنے میں اور کفن ود فن میں کس طرح سے ترتیب رکھی جائے، تفصیل حکم ، دلائل

ولومات ابوه و خلف ابنا فالمال بينهما عند ابي حيفة اثلاثا للابن سهمان وللحشي سهم وهو انشي عنده في الميراث الا ان يتبين غير ذلك و قالا للخنثي نصف ميراث ذكر و نصف ميراث انشي وهو قول الشعبي واحتلفوا في قياس قوله قال محمد المال بينهم على الني عشر سهما للابن سبعة وللخنثي خمسةو قال ابويوسف المال بينهما على سبعة للابن اربعة وللخنثي ثلثة لان الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والمختفي ثلثة الارباع فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما هذا يضرب بثلثة و ذلك يضرب باربعة فيكون سبعة و لمحمد ان الخنثي لو كان ذكر ا يكون المال بينهما نصفين وان كان انثي يكون المال بينهما اثلاثا احتجنالي حساب له نصف و ثلث و اقل ذلك ستة ففي حال المال يكون بينهمانصفين لكل واحد منهما اثلاثا للخنثي سهمان وللابن اربع فسمهمان للخنثي ثابتان بيقين ووقع الشك في السهم الزائد فينصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فاضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثي خمسة فينصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فاضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثي خمسة عليه شك فاثبتنا المتيقن به قصراً عليه لان المال لايجب بالشك و صار كما اذا كان الشك في وجوب المال بسبب اخر فانه يوخذ فيه بالمتيقن به كذا هذا الا ان يكون نصيبه الاقل لو قد رناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنابه وهو ان يكون الورثة زوجاً واما واختالاب وام هي خنثي او امراً واخوين الام واختالاب وام هي خنثي فعندنا في الاول للزوج النصف وللام الثلث والباقي للخنثي و في الثانية للمرأة الربع وللاخوين لام الثلث والباقي للخنثي لانه اقل النصيبين فيهما واللام اللك والباقي للخنثي و في الثانية للمرأة الربع وللاجوين لام الثلث والباقي للخنثي لانه اقل النصيبين فيهما واللام الطب

ترجمہ: -اور اگر خنثیٰ کا باپ مر گیااور اس نے اس خنثیٰ کے علادہ ایک لڑکا بھی چھوڑا تو باپ کے ترکہ کا مال ابو حنیفہ ّ کے نزدیک ان دونوں کے در میان مین حصوں میں تقسیم ہوگا اس طرح ہے کہ لڑکے کودو حصے اور اس خنثیٰ کو ایک حصہ دیا جائے گا،
کیونکہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک میراث کے بارے میں خنٹی کو عورت ہی کے حکم میں رکھا جاتا ہے، البتہ اگر دوسری صورت نکل
آئے تو حکم بدل جائے گا۔ف۔ یعنی کسی دلیل سے بیہ بات ظاہر ہو جائے گا کہ وہ خنٹیٰ اصل میں لڑکا ہی ہے تو دہ بھی لڑکے کا حصہ
مائے گا۔

۔ و قالا للنحنشیٰ النجادر صاحبینؒ نے فرمایا ہے کہ تخنتیٰ کے لئے دو ملے گاجو الڑکے کے حصہ کانصف ہوگاای طرح ہے ایک لڑکی کوجو ملتا ہے اس کانصف اسے ملے گائی قول شعبی کا ہے (ف۔ یعنی عامر بن شراحیل شعبی جو کہ علاء تابعین میں سے ہیں ان کا یہی قول ہے اور اس کو صاحبینؒ نے قبول کیا ہے ،اور کفاریہ میں کہا ہے کہ عامہ روایات کتب میں امام محمدٌ کا قول اس سکہ میں ابو صنیفہؓ کے ساتھ ہے ، حالا نکہ مصنف ؓ کا قول اس کے مخالف ہے ،اور شاید اس کے معنی یہ ہیں کہ صاحبینؒ نے شعبیؒ کے قول پر قیاس کرتے ہوئے اختیار کیا ہے۔

و اختلفوا فی قیاس له الغ اور شعی کے قول پر قیاس سے انہوں نے اختلاف کیا ہے قال محمد المال الغ امام محد نے کہا نے کبا ہے کہ خنتی اور بیٹے کے در میان اس قیاس پر مال کے بارہ جھے کئے جائیں ،اس طرح سے کہ لڑکے کوسات جھے اور خنتی کو پانچ ھے دے جائیں،اس طرح ہے کہ اڑے کوسات ھے اور خنٹی کویا نج جھے دئے جائیں۔

و قال ابو یوسف الممال بینهما المخاور ایام ابو یوسف نیاس پر کہاہ کہ مال کے کل سات جھے کئے جائیں ان بین سے چار جھے لڑکے کو اور تین جھے ختی کو دیے جائیں، کو نکہ اگر لڑکا تنہا ہو تا تو وہ لڑکا ہور کا مال کاحق وار تھا، اور ختی فقل تین چو تھائی مال کاحق وار تھا۔ فید اس ختی کو لڑکی کے حصہ کا نصف مانا چاہے تھا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ صرف ایک لڑکی ہونے کی صورت میں پورے مال کے نصف مانا چاہیے تھا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ صرف ایک لڑکی ہونے کی صورت میں پورے مال کے نصف مانا چاہیے تھا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ صرف ایک لڑکی ہونے کی صورت میں پورے مال کی نصف کی وہ مستحق ہوتی ہوتی ہوتی ہونے کی صورت میں کی مال ہوا، اور لڑکا تنہا ہونے کی صورت میں کل مال کا وارث تھا تو اس کا نصف رہے تھائی مال ہوا، اور ان وونوں یعنی آدھ اور چو تھائی کو ملانے سے تین چو تھائی ہائے گا)۔ چو تھائی ہوگا۔ اس کے اس کے اس میں جو بھائی ہوئے در میان کو وونوں کے در میان فعندہ الاجتماع بقسم بینھما النے ہی جب لڑکا اور ختی ونول ہی وارث ہوجائیں تو پورے مال کو وونوں کے در میان

ور میان الاجتماع یفسیہ بینہ ما المع چل جب مرفاور سی دونوں ہی وارث ہوجا میں تو پورے ماں لو دونوں کے در میان ان دونوں کے در میان ان دونوں کے دس سے مقدار پر تقلیم کیا جائے اس طرح سے کہ ختی کوس، کے حساب سے اور لڑکے کو سم کے حساب سے شریک کیا جائے ،اس طرح سے مال کے سات جھے ہول گے (ف۔ اور ان میں سے ختی کوسے جھے دئے جائیں گے اور لڑکے کو سم جھے دئے جائیں گے اور لڑکے کو سم جھے دئے جائیں گے ،اور اید بھی شبعی کے قول کے مطابق بنوارہ کرنے کا قیاس ہے،اور امام محمد نے شبعی کے قول پر دوسر سے اعتبار سے قیاس کیا ہے، جبیا کہ مصنف کے ذکر فرمایا ہے۔

و لمعتمد ان المحنثی اور امام محمد کی دلیل میہ ہے کہ یعنی امام محمد نے کل بارہ حصول میں سے جو لڑ کے کو سات اور خنثی کو پانچ د لوائے ہیں اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر خنثی حقیقت میں فد کر ہو تو کل مال ان دو نول میں دو بھائیوں کے حساب سے نصف نصف تقسیم ہو گا،اور اگر خنثی حقیقت میں لڑکی ہو تو ایک بھائی اور ایک بہن کے اعتبار سے کل مال تمین حضوں میں تقسیم ہو کر بھائی کو دو اور بہن کو ایک حصہ طے گا (جسیا کہ شبعی کا قول ہے کہ خنتی کو لڑ کے کا نصف حصہ اور لڑکی کا نصف حصہ دینا چاہئے )اس لئے ہمیں ان تمام حصوں کو صبح طور پر تقسیم کرنا ممکن ہو لینی ایساعد دہوجس کا نصف اور تلث برابر تقسیم ہو سکے تو اس کا کم ہے کم عدد حسوں کو صبح طور پر تقسیم کرنا ممکن ہو لینی ایساعد دہوجس کا نصف اور تلث برابر تقسیم ہو سکے تو اس کا کم ہے کم عدد

ففی حال المعال بینھما النجاس طرح منٹی کو لڑکا فرض کرنے کی حالت ہیں کل مال ان دونوں ہیں نصف نصف ہوگا یعنی ان ہیں ہے۔ ان ہیں ہے ایک کے لئے تین تین جھے ہول کے ، اور دمری حالت ہیں جبکہ خنٹی کو لڑکی فرض کیا جائے تو کل مال ان دونوں کے در میان تین تہائی ہیں تقلیم ہو کر خنٹی کو دو در میان تین تہائی ہیں تقلیم ہو کر خنٹی کو دو حصے ایشی ہیں اور حصے اور لڑے کو چار جھے ملیں گے فسسھمان لملخت ہی النجاس طرح یہ بات تابت ہوگئی کہ خنٹی کے لئے تو دوجھے بیٹی ہیں اور صد کر دیا جائے گا اور خنٹی کو دو صد کر دیا جائے گا اور خنٹی کو دو صد کر دیا جائے گا اور خنٹی کو دو صد کی دیا ہوگئی کہ حتی ہوگئی کہ حتی ہوگی اس کے اصل مخرج لیجن ہے کو دو صد کر دیا جائے گا اور خنٹی کو دو حسد کر دیا جائے گا اور خنٹی کو دو کرگئا تا کہ کر کا حساب ختم ہو گیا ، اور صناف النج چو نکہ اس حصہ ہیں کسر واقع ہوگیا ہیں لئے اصل مخرج لیجن ہے کو دو گئی تو کہ کہ کہ دو گئی ہوگیا ہی گئے اور کا فرض کرنے سے بارہ ہیں دو گئا تھی جو کہ ہو گیا ہوگیا ہو گئی کہ خنٹی کو لڑکا فرض کرنے سے بارہ ہیں دو گئا جارہ جو کہ ہو جائیں گے ، اور خنٹی کو لڑکا فرض کرنے سے بارہ ہیں سے خنٹی کے اور بائی چے بیچ ہوئے ہیں ہوئے ہیں اس لئے ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں ہوئے ہیں اس لئے ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں خور ہیں ہوئے ہیں اس لئے ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں خور ہیں اس ایک ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں اس ایک ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں اس ایک ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں اس ایک ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں اس ایک ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں اس ایک ان دونوں کو نصف کرنے چار ہیں اور ایک ان میں دونا کو ان کیا دونوں کو نصف کرنے چار ہیں ان میں دونا کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کرنے کیا دونوں کو نصف کو نصف کرنے کیا کو نصف کرنے کیا کو نصف کیا کیا کہ کو نصف کیا کے کیا کیا کیا کو نصف کی کے کہ کو نو

للخنشیٰ خمسة النج اس طرح سے حماب میں فنٹیٰ کے لئے پانچ ھے ہوں گے اور لڑکے کے لئے سات ھے ہو ں

گے (ف۔اس جگداس بندہ متر جم کاخیال یہ ہے کہ شبعیؓ کے قول کے مطابق امام ابو یوسف کابی قول قیاس سے بہت ہی قریب اور مدلل معلوم ہو تاہے۔واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب.

و لا بی حنیفة آن المحاجة الغ اورام ابو صنیق کی دلیل یہ ہے کہ یہاں توابتداء ہے ہی مال ثابت کرنے کی ضرورت ہے ، اور لڑکی کی تم ہے تم میراث ہے وہ یہاں بالیقیمن پائی جارہی ہے ، جو کہ لڑکی کے حصہ ہے کہی بھی تم تم نہیں ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس سے ذائد پانے میں شک بھی ہے ، ای لئے ہم نے اس لڑکی کے لئے اس کے بقینی حصہ کو ثابت کر کے ای پر اکتفاء کر لیا، کیو نکہ کوئی مال شک ہے ثابت نہیں ہو تا ہے (ف۔ پس بورے کے تمین حصے کر کے ایک بقینی حصہ خنتیٰ کے لئے رکھا، اور باتی دوجھے لڑکے کو دوجھے ملنا تو بقینی نہیں ہو تا ہے کیونکہ اس کے لئے نصف ہے ذائد حصہ میں شک ہو تا ہے ، ایک حالت میں تم نے اس کے لئے شک کے ساتھ کیوں ثابت کیا ہے ، معلوم ہونا چاہئے کہ امام ابو صنیفہ کے اقوال ہیں، گران کے دلا کل اور کن صور توں اور وجبول ہے اور کس طرح کے اجتہاد ہے جس قدر میں بیان کے گئے ہیں وہ نو دان امام صاحب ہے متعقول نہیں ہوتے ہیں، الاماشاء اللہ یعنی کی ساتھ کے دلا کل خودان کے اپنے بھی مل جاتے ہیں، پھر صاحبی میں ہوتے ہیں، الاماشاء اللہ یعنی کی استنباط کے ہیں، اس بیاء پر امام اعظم کے کی استنباط کے ہیں، اس بیاء پر امام اعظم کے دلا کل کا آئیں بیانات پر متحصر ہونا ہیں ہوسکتا ہے ، اس لئے یہ احتمال ہی ہی ہے کہ شاید امام صاحب نے کہ امام اعظم کے دلا کل کا آئیں بیانات پر متحصر ہونا تھی نہیں ہو سکتا ہے ، اس لئے یہ احتمال ہی ہی ہے کہ شاید امام صاحب کے لئے اجتمادی دلا کن بی تو یہ ہوں جو لوگوں کو معلوم ہونا تھیں نہیں ہو سکتا ہے ، اس لئے یہ احتمال ہی ہی ہو کہ شاید امام صاحب کے لئے اجتمادی دلا کن بی تو ی ہوں جو لوگوں کو معلوم ہونا تھیں نہ سک

پر بندہ متر جم کے بزدیک اس موقع پر اس طرح کی دلیل اولی ہے کہ ختنی یقیناً بالکل بیٹے کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ آلہ تناسل (ذکر) کے سواکوئی دوسری علامت نہ ہواگر چہ دوا پنے آلہ تناسل کی قوت سے ذکر کے حکم میں ہوجائے ،اس لئے اس کا اپنے بیٹے ہے کم مرتبہ کا ہونا معلوم ہو گیا ،اور جو نکہ اس بات کا بھی اختال رہتا ہے کہ شاید دہ مرد کے حکم میں ہو ،اب اس بات کے معلوم ہوجانے کے بعد ہم ہے کہتے ہیں کہ ختی کی موجود گی میں لڑکادو حصول کا اور ختی ایک حصہ کا ختی ہی موجود گی میں لڑکادو حصول کا اور ختی ایک حصہ کا ختی بنایا جاتا ہے دہ مغلوب اور مشکوک گمان کی وجہ سے مصد کا ختی نالیا جاتا ہے دہ مغلوب اور مشکوک گمان کی وجہ سے ،اور چو نکہ مال خون نے نابت ہو جاتا ہے اس بناء پر دو آدمی کی گواہی جو اپنی جگہ خبر آحاد خبر مظنون سے زیادہ در جہ کی نہیں ہوئی ہے اس سے بھی مال ثابت ہوجاتا ہے ، جیسا کہ شہادت کی بحث میں بیر مسئلہ معلوم ہو چکا ہے ،ای لئے ہم نے لڑک کے لئے مال میں دو تہائی کا حق ہو سکااس سے زیادہ کا نہیں ہواک و کہ اس میں دو تہائی کا حق ہو سکااس سے زیادہ کا نہیں ہواکہ و کہ اس میں دو تہائی کا حق ہو سکااس سے زیادہ کا نہیں ہواکہ و کھو گئے مال میں دو تہائی کا حق ہو سکا ہی جائے جائے کی دجہ سے صرف ایک تہائی کا حق ہو سکااس سے زیادہ کا نہیں ہواکہ و کے دو اس میں دو تہائی کا حق ہو سکا ہو تا ہے ۔

و صاد سحما اذا سحان النجاوراب بير مسئله اليها ہو گيا كہ جيسے سبب ميراث كے علاوہ كى دوسر سے سبب سے مال كے واجب ہونے بيس شك ہونے وہاں بھى جس طرف يقين ہوتا ہے اى پر عمل كيا جاتا ہے ، اور شك كى صورت كو جھوڑ ديا جاتا ہے ، تواسى طرح سبب ميراث بيس بحقى ہوگا (ف-كہ جتنى مقدار بيس يقين ہوتا ہے اسى كوليا جاتا ہے ، اور جس مقدار بيس شك ہوتا ہے اسى جھوڑ ديا جاتا ہے ، اور جس مقدار بيس شك ہوتا ہے اسى جھوڑ ديا جاتا ہے ، پھر يہ بات بھى معلوم ہونى جاہئے كہ دوسر سے اسباب كى دوسر ى بہت سى مثاليس دى جاسكتى جيں ان ميں سے بيس اس جگه صرف دوكوذكر تا ہول \_

### مثال نمبرا

زیدنے یہ اقرار کیا کہ مجھ پر بکر کے دراہم باقی میں اور اس کی وضاحت ہے پہلے ہی زید بیار ہو کر مر گیا، اب لفظ دراہم جمع ہے تواگر یہ اقرار عربی جملہ ہے کیا ہواور عربی میں جمع کی کم از کم مقدار تین ہوتی ہے اس لئے کم ہے کم مقدار تین درہم ہول گ اس سے کم نہیں پس اس بیتینی عدد کا تھم ہو گا،اوراگرار دویا فارس کا جملہ کہا ہواور اس میں دوسے زیادہ کاعد دجو کہ تھم نہیں ہو گا،البنتہ اگر بکر دوسے زیادہ ہونے پر گواہ پیش کر دے تواس کا اعتبار کو لیا جائے گا،لیکن صرف اقرار کی وجہ سے جو بھین ہے تعنی دواس سے زیادہ کا تھم نہیں دیا جائے گا۔

### مثال نمبر ١

الا ان یکون نصیبہ النج اگرالی صورت ہو کہ اس خنٹی کو ند کرمان لینے ہے جو حصہ اسے ملتا ہو وہی کم ہے کم حصہ ہو تو
اس صورت میں اس خنٹی کو بھی لڑ کے بی کا حصہ دیا جائے گا کیو نکہ بھی حصہ بھی ہو گا (ف۔اب پہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ خنٹی کو
لڑکا فرض کر لینے ہے اسے لڑک کے برابر جم کم ہے کم کیوں ہوگا، تواس میں ترجمہ یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ تو قر آن پاک کا واضح
طور سے مقرد کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ لڑکا لیمن عصبہ نہ ہو مثلاً ایک لڑکی ہو تواس کے لئے نصف ہو گا اور دویا اس سے زیادہ
ہو تواس کے لئے دو تہائی ہو گا اور لڑکا تو ہر حال میں عصبہ ہو تا ہے لینی دوسر وں کو دینے کے بعد جو کچھ بچاہے وہ لڑکی کہ حصہ کے
میں یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں کے حصے مقرد اور طے شدہ جی ان کوان کے حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچاہے وہ لڑکی کے حصہ کے
برابریا اس سے بھی کم بیچ تو ایس صورت میں اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس پر یقین ہونے کی وجہ سے اسے یہ حصہ
برابریا اس سے بھی کم بیچ تو ایس صورت میں اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس پر یقین ہونے کی وجہ سے اسے یہ حصہ
برابریا اس سے بھی کم بیچ تو ایس صورت میں اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس پر یقین ہونے کی وجہ سے اسے یہ حصہ
برابریا اس سے بھی کم بیچ تو ایس صورت میں اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس پر یقین ہونے کی وجہ سے اسے یہ حصہ
برابریا اس سے بھی کم

و هو ان یکون الور ثقالی خواس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک عورت مرگی اور النارشتہ داروں کو اپنادارث جھوڑا، شوہر، مال ایک ایک ایک ایک عورت مرگیا اور النارشتہ داروں کو اپنادارث جھوڑا، شوہر، مال ایک ایک ایک مر دمرگیا اور ایک ایک جنتی بین النادوں کو اپنادارث جھوڑا، بیوی، مال شریک دو بھائی، اور ایک حقیقی لینی مال اور باپ دونوں میں شریک خنتی بین اور ایک حقیقی لینی مال اور باپ دونوں میں شریک خنتی بین ان دونوں صور تول میں خنتی کودونوں حصول میں ہے جو کم ہو تاہے دہی مال ہے۔

فعندنا فی الاولیٰ الن چنانچہ ہمارے نزدیک پہلے مسئلہ میں شوہر کو نصف اور مال کو تبائی مال دے کر جو بیچے گاوہ ضنی کے لئے ہوگا، لئے ہوگاء مسئلہ میں بیوی کو چوتھائی اور دونوں مال شریک بھائیوں کے لئے تبائی اور باقی مال اس خنتی کے لئے ہوگا، (ف۔اوریہ کل ای کو دیدیا جائے )لانه اقبل المنصیین النح کیونکہ ان دونوں مسئلوں میں دونوں حصوں میں سے بہی سب سے کم

ے، واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب

(ف) حالاً نکه اگر اس خنثی کولڑ کی فرض کیاجا تا تواہے نصف مل جاتا، جبکہ دونوں مسکوں میں اس کونصف ہے کم ہی ملاہے، ادر لڑکے کو بھی یہی ملٹائس وجہ ہے کہ وہ عصبہ ہو تاہے، یعنی میر اٹ میں فرائض والوں کو دینے کے بعد جو بچھ نی جائے وہ اسے ملتا ہے ا،اس لئے اسے دونوں مسکوں میں یہی دیاجائے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہواکہ اگر خنٹی لڑ کے کے ساتھ ہو تواس کولڑ کی کا حصہ ملے گا،اوراگر وہی خنٹی ایسے دار توں کے ساتھ ہو کہ اس کولڑ کی فرض کر لینے میں زیادہ ملتا ہے اور لڑکا فرض کر لینے میں کم ملتا ہے تواس کولڑ کا فرض کرنے کا کم ہے کم حصہ دیا جائے گا، کو کئی فرض کر لینے میں دیا وہ کے گاہ اس بحث میں یہ قاعدہ طے پاگیا ہے کہ حصہ فرضی اگر یقینی ہے تو خنٹی کو کسی طرح بھی قوی کو مٹانے کی قوت نہ ہوگی،اور لڑکے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے، کا صورت میں تواس کا حال بیان کیا جا چکا ہے،اور اب ہم دوسرے اہل فرائض کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقررہ حصہ تو قطعی ہوتا ہے، لیکن خنٹی کے بارے میں تردد ہوتا ہے،اس لئے کہ اس کالڑکی ہونا تو یقینی نہیں ہے، حالا نکہ لڑکی فرض کرنے میں وہ فرائض والول کے مال میں کی کریتا ہے، تو ہم نے اس کامر تبہ کم کردیا،اس تفصیل سے ہندہ متر جم کے استد لال بیان میں قوت آگئی۔ واللہ صبحانہ تعالیٰ اعلم بالمصواب.)

تو ضیح: -اگر خنتی کا باپ مرجائے اور اس کے علاوہ اس نے ایک بیٹا بھی جھوڑا ہو تو اس کا مزکد ان دونوں میں کس حساب سے تقسیم کیا جائے گا،اس مسئلہ میں اقوال علماء کرام اور ان کے مفصل دلائل،امام اعظم کے اقوال کے جو دلائل بیان کئے جاتے ہیں وہ کہاں سے اور کس طرح سے ثابت کئے جاتے ہیں، مفصل ومدلل بیان کئے جائیں مسائل متفرقہ مسائل متفرقہ

نوٹ: - معلوم ہونا چاہئے کہ علمائے مصنفین بالخصوص فقہائے کرام کی اکثر کتب کے بعد علیحدہ سے مسائل متفرقہ کے عنوان سے ایک باب لگایاجا تا ہے ،اوراس میں ایسے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جو کسی خاص کتاب اور باب سے متعلق نہیں ہوتے ہیں اگر چہ ان کو کسی باب سے بچھ زیادہ خصوصیت ہوتی ہے ،اور بعض نے کہاہ کہ بلکہ وہ اپنے خاص مواقع سے چھوٹ گئے ہیں ،
اسی لئے مصنف کتاب نے یہاں جتنے مسائل بیان فرماتے ہیں ان کے بڑھنے والوں کو چاہئے کہ ان مسائل کو ان کے اپنے مقام اور کتب والوں کو چاہئے کہ ان مسائل کو ان کے اپنے مقام اور کتب وابواب گذشتہ میں خلاش کر کیں ،اور ان سے ملاکر سمجھنے کی کو سٹش کریں ،اور بندہ متر جم بھی انشاء اللہ تعالی ان کے ساتھ مزید مفید مسائل کو بھی ملادے گا ،اور اس کام کے لئے اللہ تعالی سے ہی توفیق پانے کی در خواست کر تا ہوں و ھو حسبی و نعم الوکیل.

قال واذا قرى على الاخرس كتاب وصيته فقيل له انشهد عليك بما في هذا الكتاب فاومي براسه اى نعم او كتب فاذا جاء من ذلك ما يعرف انه اقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه و قال الشافعي يجوز في الوجهين لان المجوز انما هو العجز و قد شمل الفصلين ولا فرق بين الاصلى والعارضي كالوحشي والمتوحش من الاهلى في حق الزكاة والفرق لاصحابنا رحمهم الله أن الاشارة انما تعتبر اذا صارت معهودة معلومة و ذلك في الاخرس دون المعتقل لسانه حتى لو امتد ذلك وصارت له اشارات معلومة قالوا هو بمنزله الاخرس لان التقريط جاء من قبله حيث اخر الوصية الى هذا الموقت اما الاخرس فلا تفريط منه ولان العارضي على شرف الزوال دون الاصلى فلا يتقاسان وفي الابدة عرفناه بالنص.

ترجمہ: -امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ مسئلہ کی گونگے کواس کی وصیت کی تحریر سنائی گئی پھراس ہے یہ ہو تھا گیا کہ اس تحریر میں جو پچھ ہے کیا ہم اس کے بارے میں تمہارے لئے گوائی دیں، اس پراس نے بنامر ہلایا کہ ہاں یااس نے لکھ کر کہا کہ ہاں (ف۔ تواس کا کیا تھا ہوگا تو جامع صغیر میں اس کا جواب یہ دیا ہے) فاذا جاء من ذلك المخ كہ اگر اس كے بعد اس گو تگے كی ہواں ذلك المخ كہ اگر اس كے بعد اس گو تگے كی ہوا کہ اگر اس کے بعد اس گو تگے كی ہوا کہ اگر ہو گئی ہوائے كہ بیا آجادہ اور بیان اور ہوائد ہوائی ہوائد اگر ہوگا كہ اس نے اس سوال كو پوراسمجھااور اپنے روزہ مرہ كے اشارہ اور بیان اور ہر تا تو ہوائد ہوائى ہو جائے كہ اس نے اس سوال كو پوراسمجھااور اپنے روزہ مرہ كے اشارہ اور بیان اور ہر تا تو ہوائد ہوائى ہوگا كہ اس کے اقرار كے بارے ہوں ہوگا كہ اس کے اقرار كے بارے میں گوائد ہو ہمی معلوم ہوگئى كہ گو تگے كاس وقت كا میں وقت كا میں دی ہو تا ہو جے دو سرے بھی مجھے لیتے ہوں، اشارہ بھی اس گونگا خوشنویں و بھا ہے جو برابر كتابت كر تا ہے اور اپنی تحریرے جو اب و بتا ہوں مدی ہو تا ہے ،اور بی تا ہو ہے ہوں ہوگا ہوائد کے بارے اس کی گوائی حدود کے بارے ، لہذا اوپر کی بات صرف میں نہیں ہو جیسا کہ بعض لوگوں نے گان كیا ہے ہے ۔ مراب کی گوائی حدود کے بارے میں نہ ہو بلکہ صرف دوسر دن کو بھی معلوم ہوا اور معروف و مشہور ہو ، اور دوسر کی شرط ہے ہے کہ اس کی گوائی حدود کے بارے میں نہ ہو بلکہ صرف موا ملات کے بارے میں ہو۔

و لا یجوز ذلک فی الذی النح اس طرح کی گواہی اس شخص کے بارے میں صحیح نہیں ہوگی جس کی زبان بند ہوگئی ہو (ف۔ لین دہ شخص جو بوری ہاتیں کرتا تھا گر کسی وجہ ہے اس کی زبان بند ہوگئی ہو تو اشارہ کا اعتبار نہ ہوگا، یہی قول سفیان توری و احدٌ واوزا کی کا ہے (۔ مع۔ و قال المشافعی المنح اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ان دو نول ہی صور تول میں ان کے جو اپنے اپنے مخصوص اشارے ہوتے ہیں ان ہی جانے ہوئے اشارول پر اعتبار کرلیا سمجے ہوگا (ف۔ کیو تکہ اس طرح کے جائز ہونے کی وجہ ان کی خاص مجبوری ہے جو کہ دونول میں لین ہمیشہ سے معذور ہو یا اجانک معذور ہوگیا ہو (ف۔ کہ جیسے گونگا عاجز ہے اس طرح جس کی زبان بند ہوگئ ہووہ بھی باتیں کرنے سے عاجز ہے ،اب آگر یہ کہا جائے کہ گونگا تو حقیقی اور اصلی عاجز ہے ، مگر جس کی زبان بند ہوگئ وہ وہ بھی باتیں کرنے سے عاجز ہے ،اب آگر یہ کہا جائے کہ گونگا تو حقیقی اور اصلی عاجز ہے ، مگر جس کی زبان بند ہوگئ وہ وہ عارض عاجز ہے ، تو اس کا اس طرح جو اب دیا ہے۔

والفرق الصحاب وحمهم الله الخاور بورے كو نكے اور جس كى زبان بند ہو گئى ہوان دونوں كے در ميان ہمارے علائے احتاف ك احتاف كے مزد يك بيد قرق ہے كہ وہى اشارہ معتبر ہو تاہے جو پچھ دوسرے لوگوں كو بھى معلوم ہواور دواسے سجھتے ہول (ف\_ يعنى مدت در از تک این اور قریب و مجید کے رشتہ دار اور احباب میں غیر ول میں بھی وہ اشارہ مشہور ہو چکا ہو کرعام فہم ہو چکا ہو، یعنی وہ گو نگاجب کوئی حرکت یا اشارہ کرے تو دوسرے بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا کہنا جا ہتا ہے۔

و ذلك فى الاخوس النخاورايا تجربہ توصرف گونگے میں ہوا ہے گرجم کی زبان بند ہوگی ہواسے ایسا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ ف۔ کو نکہ وہ بچارہ تواس میں بچی دن پہلے ہی مبتلہ ہوا ہے۔ ف کی دور بھی ہوا ہونے ہوں تواس کے بارے میں مشائل نے فرمایا ہے کہ وہ بھی ای گونگے ہوں تواس کے بارے میں مشائل نے فرمایا ہے کہ وہ بھی ای گونگے ہی محالہ تست گذر بھی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوا

میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ اعتراض قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کااصل جواب یہ ہوگا کہ جس کی زبان بند ہوگئ جب دہ ایک زمانہ دراز تک زندہ رہا تواس کی طرف سے کوئی کو تاہی نہیں ہوئی کیونکہ زمانہ دراز تک اس پر وصیت لازم ہی نہیں ہوئی تھی،اس لئے کو تاہی اس صورت میں ہوگی جبکہ زمانہ درازنہ ہونے پائے اور دہ مرجائے، پھر امام شافعی کے قیاساً فرق نہ کرنے کا تیسر اجواب یہ دیا ہے۔

و لان العارضي على شرف الزوال الع النوان ونول مين فرق اس د كيل ہے ہے كه وه عاجزى جو عارض ہے وہ توختم ہونے كے قريب ہواكرتى ہے لين ختم نہيں ہوتى ہے اس لئے دونوں مجبوريوں كوايك ورس ہوتى ہے اس لئے دونوں مجبوريوں كوايك ورس بر قياس نہيں كيا جاسكتا ہے (ف یعنی اگر عارضی طور پر كوئی كلام كرنے ہے عاجز ہوجائے تواس ميں بيا امكان باقى رہتا

ہے کہ وہ پھر اپنی اصلی حالت پر آجائے، بخلاف اصلی عاجزی کے جب کوئی پیدائشی طور پر بولنے کی طاقت ہے اور دو سرے میں
پیدائشی صلاحیت کویائی نہیں ہے، اور پہلے میں عارضی طور ہے زبان بند ہوتی ہے بینی اصلی نہیں ہے اس بناء پراس کی ہے بیاری کی
بحی وقت ختم ہو سمتی ہے، پھر اگر ہے کہا جائے کہ اضطراری ذریح کے لئے اصلی وحثی مثلاً جنگل ہر ن اور عارضی وحثی مثلاً گھر ہے
بھاگ نکلنے والداون جس کو آیدہ بھی کہا جاتا ہے کے در میان اس قیاس سے فرق نہیں ہونا چاہئے، حالا نکہ آپ لوگ ہے ہیں
کہ اصلی اور عارضی میں قیاس جاری نہیں ہوتا ہے، جو اب ہے کہ ہے شک اصلی اور عارضی کے در میان قیاس کو کوئی و خل اور
میکن نہیں ہے، لیکن و فی الایدہ اللہ ہم نے نص سے بیان لیا ہے کہ آبدہ میں بھی اضطراری ذری کا تھم ہو سکتا ہے (ف۔
میکن قیاس سے نہیں ہے بات معلوم نہیں ہو سکی ہے، کوئکہ یہال پر قیاس کود خل نہیں ہے)۔

توضیح: -اگر گونگے کے سامنے کوئی وصیت یا تحریر بڑھ کر سائی گئی پھراس سے یو چھا گیا کہ
کیا تہمارے بارے بیں اس وصیت کی ہم لوگ گواہی دیں اور اس نے زبان سے یا لکھ کراس
کی اجازت دی تو کیا ہے صحیح ہوگی ای طرح کا معاملہ اگر اس محض کے ساتھ ہوجس کی زبان
بولئے سے بند ہوگئی ہو، ان دونوں کا تھم، اقوال علماء کرام، شرائط، مفعل وید لل بیان

قال واذا الاخرس يكتب كتابا او يومى ايماء يعرف به فانه يجوز نكاحه و طلاقه و عتاقة و بيعه و شراؤهه و يقتص له ومنه ولا يحدو ولا يحد له اما الكتابة فلانها ممن ناى بمنزلة الخطاب ممن دنا الاترى ان النبى عليه السلام ادى واجب التبليغ مرة بالعبارة و تارة بالكتابة الى المغيب والمجوز في حق الغائب العجز وهو في الاخرس اظهر والزم ثم الكتابة على ثلث مراتب مستبين مرسوم هو بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ماقالوا و مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار و اوراق الأشجار و ينوى فيه لانه بمنزلة صريح الكناية فلا بد من النبة وغير مستبين كالكتابة على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحكم واما الاشارة فجعلت حجة في حق الاخرس في حق هذه الأحكام للحاجة الى ذلك لأنها من حقوق العباد ولا تختص بلفظ دون لفظ و قد تثبت بدون واللفظ والقصاص حق العبد ايضاً ولاحاجة الى الحدود لانها حق الله تعالى ولانها تندرئي بالشبهات ولعله كان مصدقا للقاذف فلا يحد للشبهة ولا يحد ايضاً بالإشارة في القذف لانعدام القذف صريحاً وهو الشرط.

ترجہ: - سئلہ الم محدِّنے فریل ہے کہ اگر کوئی کو نگا بچھ لکھ کرائی بات بتاسکا ہویا اس طرح کا اشارہ کر لیتا ہو جے دوسر بے لوگ عوماً بچھ لینے ہوں تو اس کا نکاح و طلاق اور غلام کی آزادی اور فرید و فرو فت کر تاسب جائز ہوگا، اور اس کے سلسلہ بی قصاص لیاجا سکتا ہے ، لیکن نہ اسے حد لگائی جاسکتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے کی دوسرے کو حد لگائی جاسکتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے کی دوسرے کو حد لگائی جاسکتی ہے اور اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی تحریب کی کو قصدا علی کرنے کا قرار کیایا اپنے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تو اس سے قصاص کیا جا پہنے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تو اس سے قصاص کیا جا پہنے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تو اس سے قصاص کیا جا ہے تا ہی طرح اس کی دوسر اس کے وجو کی پر زتا کی تہمت لگائی یا وہ سرا اس کی وجہ سے حد فیص لگائی جا نے گا، نیکن اگر اس کی وجہ سے حد فیص لگائی جا نے گائی کوئی اس کی وجہ سے دوسر سے سے جنان حد تذف لگائی جائے گی کیونکہ اس طرح تتا ہے صراحة اقرار نہیں مانا جا تا ہے ، الحاصل کی دید ہے دوسر سے سے جنان حد تذف لگائی جائے گی کیونکہ اس طرح تتا ہے ہے مراحة اقرار نہیں مانا جا تا ہے ، الحاصل کی دید ہے اس کی دوبر سے سے معراور وہ ہوتا ہو تا ہے۔

اما الكتابة فلانها النواس كى تحرير كااعتبار كرك اس برلازم كرف كى دليل ب كدوه مخض جوكمى يدورربتا مواس

کے لئے بچھ لکھ دینے کاوی علم ہو تا ہے جو قریب سے بات کرنے کااعتبار اور حکم ہو تا ہے (ف۔ لینی دور والے کے لئے لکھ کر بات کرنے کا تقریباً دہی حکم ہو تا ہے جو قریب سے منہ سے بات کر لینے کا ہو تا ہے ، لیکن صراحة خطاب نہیں ہو تا ہے ،ای لئے جن باتوں میں صراحة خطاب کا ہو ناشر طہے جو کہ ایسے حدود ہیں جن کوابھی بیان کیا گیا ہے ان میں صرف ایسی کتابت کا ہونا کا فی نہیں اور جن میں ایسی شرط خطاب نہیں ہے ان میں تحریر بھی کا ٹی ہے )

ہیں۔ م۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاضرین سے جس طرح خطاب کرنے کا تھم مقبول ہے ای طرح سے غائبین سے کتابت اور تخریر بھی مقبول عالم ہے۔ والمعجوز فی حق الغائب النجاور غائب کو تحریر کے ذریعہ پیغام کو پہونچانے کو جائز کہنے کی وجہ ایک مجبوری پائی گئی ہے اس وجہ سے کی وجہ ایک مجبوری پائی گئی ہے اس وجہ سے اس تحریر کا مکن نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری پائی گئی ہے اس وجہ سے اس تحریر کا دی کا مہو گیا جو قریب والے سے زبانی کلام کر لینے سے ہوجاتا ہے ،الحاصل خطاب کرنے سے عاجز رہنا تحریر کے تھم کی علام کی ا

و هو فی الاخوس المنح اس طرح خطاب سے عاجز ہونا گونگے کے حق میں زیادہ ظاہر اور داضح ہے (ف۔ یعنی یہ بات انچی طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ عاجز ہے اگر چہ قریب ہی میں ہو،اور یہ بھی انچی طرح معلوم ہے کہ یہ بیاری ختم نہ ہونے والی ہوتی ہے اس لئے کسی زمانہ میں اس کے بول کر اپنے منہوم کو اواکر دینے کی امید بھی نہیں کی جاتی ہے بیاری ختم نہ ہونے والی ہوتی ہے موقع پر موجود نہ ہو بلکہ کہیں دور ہو کہ اسے لکھ کر بائٹس بتائی جاسکتی ہیں جمی اس کے آجانے کی صورت بیل اس سے زبانی بھی بائی ہے تو گو نگئے کے حق میں بدرجہ میں اس سے زبانی بھی بائی ہے کہ تص سے خاب شدہ کے مقابلہ میں اس میں قوی علت موجود ہے)۔

ثم الكتابة على ثلث مواتب الغ پر لكف ك تمن در ي بير

(۱) دہ مستبین لیتی ظاہر ہوگی یا غیر حمستبین لیتی (ظاہر نہ ہو گی کہ اس کے لکھنے کے وقت حروف و نشانات ظاہر ہوں گے یا نہیں، پھر ظاہر ہونے کی صورت میں اسی طرح سے لکھے گئے ہوں گے کہ جن کارواج ہو اور دوسر ہے بھی اسے جانتے پہچانتے ہوں) اول دہ کتابت جو مستبین اور موسوم ہو لیتی اس کے نقوش بھی ظاہر ہوں اور موجودہ طور طریق کے موافق بھی ہو لیتی جسے موشائی سے کا غذاس عنوان کے ساتھ کہ فلال کی طرف سے قلال کے نام جوزمانہ میں لکھنے کا عام طریقہ ہے، پھر ایسی کتابت کا تھم یہ ہے کہ وہ غالب اور حاضر دونوں کے حق میں مشائح کے قول کے مطابق گفتگو کرنے کے تھم میں ہے البتہ یہ اس صورت میں ہیں جا کہ دو غالب اور حاضر دونوں کے حق میں مشائح کے قول کے مطابق گفتگو کرنے کے تھم میں ہے البتہ یہ اس صورت میں

ہے کہ یہ بات کی قرینہ سے ثابت ہو جائے کہ فلال غائب شخص نے یہ عبارت لکھی ہے، یاجو سامنے ہے اس نے لکھی ہے، اور اس کا مقصد بھی فہر دینا ہو، تو تحریر زبانی خطاب کرنے اور زبانی گفتگو کرنے کے علم بیں ہے، لہٰذا گفتگو کرنے ہے جواحکام ثابت ہوتے ہیں وہی اس سے بھی ثابت ہوتے ہیں، البتہ الندونوں میں صرف وہ ہی فرق ہو گاجو شر تے اور کتابت کا ہوتا ہے ) دوسر کی قسم وہ کتابت ہے کہ مستعین بعنی فال کی طرف سے وہ کتابت ہے کہ مستعین بعنی فلال کی طرف سے فلال کے دستور کے مطابق کہ اس کے عنوان میں فلال کی طرف سے فلال کے نام ہے۔ نہ ہو، جیسے کوئی دیوار پریادر خبت کے چول پر لکھے، تو ایس کتابت کے بارے میں یہ محم ہوگا کہ لکھنے والے کی نیت پر موقوف ہوتا ہے کیو فکہ صرت کا کنایہ کے علم میں نیت پر موقوف ہوتا ہے کیو فکہ صرت کا کنایہ کے علم میں ہے، اور یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس جملہ سے نیت کے مطابق علم نگایا جائے گا، کہ اس سے اگر طلاق کی نیت کرئی ہو تو طلاق ہی ہو گا ورنہ نہیں ہوگا )۔

للذائس میں نیت کا بھی ہونا ضروری ہوگا، تیسری قتم ایسی کتابت کی ہے جو مستبین یعنی ظاہر ہو، پینی نقوش ہے اس عبارت کا منہوم ظاہر نہ ہو، جیسے کسی نے کوئی عبارت ہولیاپائی پر لکھی ہو تو یہ غیر سنی ہوئی عبارت کے حکم میں ہوگا، یعنی ایسا کلام جسے کہنے والے نے خود بھی اس کو مطلقانہ سنا ہو للہٰ اس سے بھی بھی حکم خابت نہیں ہوگا (ف۔اوراس حکم کے بناء پریہ بھی کیا ہے کہ نماز میں قراءت کے بارے میں آہتہ ہے پڑھنے کی تعریف ایسی ہوگی کہ حروف سی کے طریقہ سے اداہو جائے، اور میں متر جم نے اپنے اگر چہ دام کر خی کے نزدیک کم سے کم آہت پڑھنے کی تعریف ہوگی کہ حروف سی حل میں قراءت سنی نہ واسکتی ہواور کتابت میں جو ظاہر نہ ہوری ہوان دونوں کے در میان قرق یہ ہے کہ قراءت حقیقت میں نطق نہیں ہو ظاہر نہ ہوری ہوان دونوں کے در میان قرق یہ ہے کہ قراءت حقیقت میں پائی جارہی ہوادر کتابت حقیقت میں نطق نہیں ہو اسے یادر کہ لیں۔ م

یہائٹک کتابت کا بیان تھا۔اما الاشارة النے اور اب مخصوص قتم کا اشارہ کہ کو نگے کے بارے میں نہ کورہ ادکام مثلاً نکاح طلاق خرید و فرو خت و غیرہ میں اس کواس لئے جب قرار دیا گیا ہے کہ ہر وقت اس کی ضرورت پیش آئی رہتی ہے،اس لئے کہ یہ بندوں کے حقوق میں سے جی اور الن سے ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔اور الن کو کسی خاص لفظ کے ساتھ تعلق اور خصوصیت بھی نہیں ہیں نہیں ہوتی سے بھی نہیں ہوتی سے بھی نہیں ہوتی سے بھی نہیں ہوتی سے بھی ہوجاتی ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی ہولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،اس لئے جن احکام میں حقوق العباد ہونے سے ضرورت کا تعلق ہو تا ہے ان میں مخصوص اور مقررہ اشارے ہی پوری عبارت اور جملے کے برابر سمجھے جاتے ہیں،کوئکہ معاملات میں کسی خاص لفظ ہولئے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے) و القصاص حق العبد الن خاور قصاص بھی بندہ کا حق ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جن احکام میں حقوق العباد ہونے سے مجبوری سامنے آتی ہے حالانکہ کو تنگے سے اس بات کی امید ہی نہیں رکھی جاتی ہے کہ مخصوص اور مشہور الفاظ ہے اپنے مطلب کو طاہر کرے ، اس مجبوری سے اس کے اپنے مخصوص انداز اور اشارہ کر لینے کو ہی الفاظ اور جملے سے کہنے کے برابر سمجھ لیا جائے۔

ولا حاجة فی الحدود النجاور حدود کی صورت میں کوئی فاص ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ حدود تو صرف اور صرف حرف حقوق اللی عزوجل ہیں جو ہر چیز ہے بے نیاز غنی اور جمید ہے ، اور یہ حدود تواسی لئے صرف شبہات کے پیدا ہو جانے سے ساقط اور ہے اعتبار ہو جاتی ہیں۔ ف حالا نکہ صرف کلام کے مقابلہ میں اس میں بھی شبہ موجود رہتا ہے ، البتہ تہت ہو جاتا ہے ، لیکن اگر کمی کو نظے کو کسی نے زناکی تہت لگائی تو کو نظے کے اپنے مخصوص اشارہ سے اس پر مطالبہ صحیح نہ ہو گا کیونکہ ایسی بداخلاتی اور بری حرکت پر کسی مسلمان کو حدلگانے سے برائیوں کو مشہور کرنا ہو تاہے جبکہ اس کی طرف سے مطالبہ نہ تو صرح ہے اور نہ بی

متحقق ہے

و لمعلد کان مصدقا المنع اور اس کے اشارہ میں اس بات کا احمال رہتا ہے کہ شاید وہ اپنے اشارہ سے تہمت لگانے والے کی تصدیق کرنے والا ہو نیعنی حد کامطالبہ کرنے والانہ ہو تواس شبہہ کی وجہ سے قاذف کو حد نہیں لگائی جائے گی۔

ولا بعد ابصا المنع اور خود گو تکے کو بھی اشارہ سے تہمت لگانے کی وجہ سے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس طرح سے

اس نے صراحۃ تہمت نہیں لگائی ہے، حالا نکہ حد لگانے میں بڑی شرط بہی ہے کہ تہمت لگانے والے نے صراحۃ لگائی ہو (ف۔ یعنی

قاذف (تہمت لگانے والے) کو صرف ای صورت میں حد قذف لگائی جاتی ہے جبکہ بیہ بات ثابت ہوجائے کہ اس نے صریح طور

پر اس پر زنا کرنے کی تہمت لگائی ہو یہائٹک کہ اگر منہ سے بولنے کی صورت میں الفاظ کے ساتھ اس کے صریح معنی نہیا ہے اس ہو اس کے صریح معنی نہیا جو اب ہوں تو حد نہیں لگائی جائے گی، حالا نکہ موجودہ صورت میں توزبان سے پچھ بھی نہیں کہا ہے، پھر اس تفصیل بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حداور قصاص میں یہ فرق واضح ہے کہ بعض مواقع میں قصاص تولیا جاسکتا ہے گر اس موقع میں حد نہیں لگائی جاسکتا ہے۔

توضیح۔ کیا گونگا آدمی دوسر ہے لوگوں کی طرح اپنا اشاروں سے خرید و فروخت ، نکاح ، طلاق ، آزاد کرنا ، الزام لگانایا اس سے براء قاکا کام کر سکتا ہے ، کیا گونگا شخص اور بند زبان آدمی معاملات اور احکامات دینی ورنیاوی میں برابر کا تھم رکھتے ہیں یاان میں فرق ہو تا ہے ، اور ان کی تحریکا اعتبار ہو تا ہے ، مسائل کی پوری تفصیل ، اقوال ائمہ کرام ، مفصل دلاکل کتابت کی قسمیں ، ان کی تعریف اور ان کے احکام

ثم الفرق بين الحدود والقصاص ان الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة الاترى لو شهدوا بالوطى الحرام او اقربا لوطى الحرام لا يجالحد ولو شهد و بالقتل المطلق او اقر بعطلق القتل يجب القصاص وان لم يوجد لفظ التعمد و هذا لان القصاص فيه معنى العوضية لانه شرع جابر فجاز ان يثبت مع الشبهة كساتر المعاوضات التى هى حق العبد اما الحدودالخالصة لله تعالى شرعت زواجر و ليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعد الحاجة و ذكر في كتاب الاقرار ان الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه و يحتمل ان يكون الجواب هنا كذلك فيكون فيهما روايتان و يحتمل ان يكون مفارقا لذلك لانه يمكن الوصول الى نطق الغائب في الجملة لقيام اهلية النطق ولا كذلك الإخرس لتعذر الوصول النطق للافة المانعة و دلت المحالة على ان الاشارة معتبرة وان كان قادرا على الكتابة بخلاف ما توهمه بعض اصحابنا انه لا تعتبر الاشارة مع القدرة على الكتابة لانه حجة ضرورية ولا ضرورة لانه جمع ههنا بينهما فقال اشار او كتب و انما استو يالان كل واحد الكتابة لما النطق من اثارا لاقلام فاستو يا و كذلك الذي صمت يوماً او يومين بعارض لما بينافي المعتقل اللهادة الذات العارض لما بينافي المعتقل اللهادة الذات في الاشارة ويادة امر لم يوجد في الكتابة لما لسانه ان الة النطق قائمة و قبل هذا تفسير لمعتقل اللهان.

ترجمہ: - پھر حدود اور قصاص کے در میان فرق بیہ ہے کہ حدالیے بیان سے ٹابت نہیں ہوتی ہے جس میں پچھے شبہ ہاتی ہو، اس لئے اشارہ اور کنابیہ سے کس طرح ٹابت ہوگی، کیابیہ نہیں دیکھتے ہو کہ اگر زنا کے گواہوں نے کسی پر حزام وطی کرنے کی گواہی دی یااس نے خود حرام وطی کرنے کا اقرار کیا تو حد واجب نہیں ہوگی (ف۔ کیونکہ اس میں بیر شیم ہو تاہے کہ اس نے صرف آ تکھول سے غور سے دیکھایا بوسہ لبایا ہاتھ سے مچھوا ہو کیونکہ یہ بھی گناہ سے دیکھنا، اور ہاتھ لگانا وغیرہ سب حرام کام ہیں، اوراگر کسی اجتسبیہ کو پیروں سے روندا توبیہ وطی بھی حرام ہے کیونکہ لغت میں کسی کو روند نے اور اس پر چڑھ کر چکنے سے وطی قابت ہو جاتی ہے، اس لئے بستر پر چلنے سے وطی الفراش کرنا کہلا تاہے، اور کتاب الحدود میں اس کی تفصیل و تو ضیح گذر تھی ہے، لہذا حدود کی توبیہ صور تیں ہوتی ہیں اس لئے ان کی تفصیل اور تعیین کے بغیر صرف اشارہ کر دینے سے حد کس طرح لگائی جائے گی، اور کسی طرح ثابت ہوگی، جبکہ قصاص کا بیرصال نہیں ہے )۔

ولو شهدوا بالقتل المطلق النع اوراگر مواہوں نے مطلق قبل کی گوائی دی ( ایمنی یہ نہیں کہا کہ عمد آقل کیا ہے ) یا خود

تا تل نے مطلق قبل کا قرار کیا ہے تو قصاص واجب ہو جائے گا اگرچہ اس میں صراحة قبل کرنے کا اقرار نہیں بایا گیا ہے (ف۔
الا نکہ قصاص تو قصد آقل کرنے پر لازم آتا ہے گر اس شبہ کا یہال اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔وہذا لان القصاص المنح اور ایسا
اس وجہ ہے کہ قصاص کے معنی میں بدلہ لیناپایا جاتا ہے ، کیونکہ قصاص کا حکم اس لئے نافذ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ مقتول
کا جو پچھ فقصان ہوا ہے اس کی پچھ تلافی یا بدلہ ہو جائے ، اس لئے شبہ ہونے کے باوجود اس کو قابت کرنا ممکن ہو گیا ، جسے کہ
دوسر سے ایسے بدلول میں جس میں ہے کہ بندول کا حق متعلق ہو تا ہے کہ ان میں شبہ ہونے کے باوجود وہ قابت کرنا ممکن ہو گیا ، جس میں مشل کہ محض نے دوسر سے شخص نے دوسر سے شخص نے دوسر سے شخص نے دوسر سے قصاص بیں بھی ہوگا ، کہ گو تھی گوائی ہونے کا
ذرہ برابر احتمال نہ ہو پھر بھی ایس گوائی ہے قابت ہو جاتا ہے ، اس طرح سے قصاص میں بھی ہوگا ، کہ گو تھی گوائی جس میں شبہ ہواس کے باوجود اس سے ثابت ہو جاتے گا ، اور اب وہ صدود جن میں صرف حقوق اللہ ہوں تو وہ صرف لوگوں کو عبر سے ضرور ست نہ ہونے کی بناء بردہ شان فذ کی جاتی ہیں ، اور ان میں بدلہ لینے کے معنی پچھ بھی نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ان میں مرور ست نہ ہونے کی بناء بردہ شانفذ کی جاتی ہیں ، اور ان میں بدلہ لینے کے معنی پچھ بھی نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ان میں مرور ست نہ ہونے کی بناء بردہ شانفذ کی جاتی ہیں ، اور ان میں بدلہ لینے کے معنی پچھ بھی نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ان میں ۔

(ف۔الحاصل گوشنے کی طرف سے اشارہ کردیے ہے شہباتی رہ جانے کی بناء پر شہبہ کی وجہ سے حدود ثابت نہیں کی جائے گی مگر موجودہ صورت میں ایک کھکا یہ باتی رہ جاتا ہے کہ حد قذف میں بھی تو بندہ کاحن غالب ہوتا ہے، ای طرح سے قصاص کی صورت میں بھی سی کی جانے ہوتا ہے، حالا نکہ بعض مواقع میں اس بات کی تصریح گذرگئ ہے کہ شہبہ سے قصاص فتم ہوجاتا ہے، مگر اس جگہ توشیہ کے باوجود اس قصاص کو ثابت کیا گیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ تو اس کا بہتر جو اب ہو سکتا ہے کہ قصاص میں بدلہ کے معنی ظاہر ہیں، پس جس جگہ خبہ ہواور تصریح کو دیا تمکن ہوتو وہاں پر شبہ ساقط کردے گاد بخلاف گوشکے کے مشلہ کے اس میں اس بات کی امید تک نہیں کی جاشتی ہے کہ وہ گو نگا بی زبان سے اس کی تصریح کردے اور بخلاف گوشکے کے مشلہ کے اس میں اس بات کی امید تک نہیں کی جائے ہو کہ دو گو نگا بی زبان سے اس کی تصریح کردے اور فی کتاب الا قرار النے اور میسوط کی کتاب الا قرار میں امام مجد کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ غائب شخص کی طرف سے سے شہا کے وقت میں ہو سے کہ خات جو خود اس پر لازم آتا ہو اس کے متعلق کوئی تحریر دلیل نہیں ہو سے کہ خات جو خود اس پر لازم آتا ہو اس کے متعلق کوئی تحریر دلیل نہیں ہو سے کی خادر بیس ہوگا اور یہ تحریر دلیل نہیں ہو تی ہو نہ بر نہیں ہوگا اور یہ تو کہ دلیل نہیں ہوگا ور سے یازیادہ سے زیادہ برابر ہوتا کہ متعلس کوئی تحریر کے مقابلہ میں یا تو کر در ہے یازیادہ سے زیادہ برابر ہوتا کہ جبہ سے بات ظاہر ہے کہ گوشگے کا کس کام کے لئے اشارہ کرنا ایس تحریر کے مقابلہ میں یا تو کر در ہے یازیادہ سے زیادہ برابر ہوتا ہے۔

و یعتمل ان یکون المجواب المخاوراس بات کا بھی احمال ہے کہ یہاں بھی اس کے جیراجواب ہو (ف۔کہ گو نگے کی تحر کر اس پر تصاص واجب کرنے میں دلیل نہیں ہو سکتی ہے) فیکون فیھما روایتان المخاس طرح سے گو نگے اوراس کے غیر کے بارے میں دوروایتیں ہوجائے گی (ف۔ لیخی کتاب الا قرار کے مطابق غائب کی تحریر سے قصاص لازم نہ ہوگا، جبکہ اس جگہ گو نگے کی روایت پر قیاس کر کے قصاص واجب ہوجائے گا،ای طرح سے گو نگے کے بارے میں تحریر سے قصاص لازم آئے گا،

اورغائب پر قیاس کرنے سے لازم نہیں ہو گا۔

ویعت مل ان یکون ۱۹۲۱ نے اس بات کا بھی احتمال رہتا ہے کہ اخر س کا تھم غائب کے تھم ہے بالکل عدا ہو (ف۔ یعنی غائب کے حق میں تحریم بیان سے قصاص لازم نہیں آتا ہے اور جبکہ گونے کے بارے میں تھم غائب کے مخالف ہوتا ہے اس کئے گونے کے بارے میں تحریم بیان سے قصاص لازم ہوگا) لانہ یمکن الوصول النے اور اس کے فرق ہونے کی دلیل یہ کہ غائب ہے اس بات کی امید رہتی ہے کہ اس ہے کی وقت بھی ملا قات ہوجانے ہے اس کے متعلق صراحة بیان لیا جاسکتا ہے اور وہ بالمشافیہ جواب دے سکتاہے ، کیونکہ اس محص میں بولنے کی بوری صلاحت موجود ہے ، البذا ایک تماہت ہے اور اس کے بر خلاف کو تھے اس محص میں ہوگاہ اس کے بر خلاف کو تھے کہ اس محص میں تواسی کی امید بی نہیں رکھی جاسمتی ہے کیونکہ وہ توقدرتی آفت ہے بولئے ہوائیل محروم ہے اور بولئے کی اس سے امید نہیں رکھی جاسمتی ہے ان النے اور کو تھے کہ اس بات کی طرف بالکا محروم ہے اور بولئے کی اس سے امید نہیں رکھی جاسمتی ہوتا ہے ، اگر چہ کو تھے کو بولئے کی فوری قدرت اشارہ کرتا ہے کہ کو تھے کہ تو تھے کہ اشارہ معتبر ہوگا اس لئے کہ گونے کا اشارہ مطلقا معتبر ہوتا ہے ، اگر چہ کو تھے کو بولئے کی فوری قدرت حاصل ہوجا نے بخلاف ماتو ہمہ بعض المنارہ کی گاشارہ مطلقا معتبر ہوتا ہے ، اگر چہ کو تھے کو بولئے کی فوری قدرت حاصل ہوجا نے بخلاف ماتو ہمہ بعض المنارہ کہ گونا تھی اس لئے بغیر مجبوری کی دلیل ہے اور یہاں ایک کوئی مجبوری تھی دلیا ہے اور یہاں ایک کوئی مجبوری تھی دلیا ہے کہ کہ تی نے کہ بوری کی ضرورت کے اشارہ ہے دو سے اور یہاں ایک کوئی جبوری تھی کہ ایساد ہم وہان کرنا بھی غلط ہے کیونکہ امام محبر ہوتا ہے ۔ گونگے کا مشاد بیان کیا ہے ، دورید دلالت کرتا ہے کہ کہتے جیں کہ الیاد ہم وہان کرنا جی غلط ہے کیونکہ امام محبر ہوتا ہے ۔

لانہ جمع ھھنا بینھما المنح کیونکہ اہام محر نے اشارہ کرنے کے بین دونوں ہاتوں کو جمع کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ کو نگے نے اشارہ کیایا لکھ کر دیا (ف۔ تواس عبارت سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ دونوں ہاتوں کی قدرت ہونے کے باوجو داس نے جون سما بھی کام کیا ہے کار آمداور دلیل ہے ، وانعما استو یا لان کل واحد المنحاور اشارہ کرناان دونوں کو فائدہ کے اعتبارے اس لئے برابر کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر خود جمت ضرور یہ ہے (لیعنی ضرورة ان کو جمت رکھا جاتا ہے اس لئے یہ دونوں با تیں مساوی ہو گئیں ) اور کتابت میں ایک اعتبارے اتنا ظہور پایا جاتا ہے جواشارہ میں نہیں پایا جاتا ہے ای طرح سے اشارہ میں تحریک خصوصیت زائد ہے جو کتابت میں نہیں پائی جاتی ہے، یعنی اشارہ میں تحریر یعنی نشان قلم کے مقابلہ میں زیاد تی یہ کہ یہ ایک ایک ایک ہوئی ہائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہوگئے (ف۔ کیونکہ اگر کتابت میں ظہور زیادہ پا جاتا ہے کہ یہ اشارہ میں اصل گفتگو ہے نزد کی زیادہ پائی جاتی ہی کہ جس محفی ہے بات ہوتی ہے ای ہے اشارہ ہوتا ہے ہی اشارہ ہوتا ہے ہی خالف ہے توانارہ میں اسل گفتگو ہے نزد کی زیادہ پائی جاتی ہوتی کہ جس محفی ہے بات ہوتی ہے اس ہے کہ دہ تو قام سے نکتی ہے۔

الحاصل ،اصل مسئلہ یہ ہواکہ اگر گونگے نے وصیت وغیرہ کے موقع پراشارہ کر کے یا لکھ کرا قرار کیا تواس کے ایسے اقرار
سے گواہی صحیح ہوگی،اور گونگے کا مخصوص اشارہ کا حکم وہی ہوگاجو لکھ کر دینے ہے ہوتا ہے، ہوائے حدود خالعہ کے قصاص و نکاح
وغیرہ حقوق العباد میں جائز ہوتا ہے،اور اب وہ شخص جس کی زبان بند ہوگئ ہوجیتک کہ اس پراس کیفیت کے گذر ہے ہوئے بہت
زمانہ ہوگیا ہواس کے اشارہ کی بناء پر گواہی ذینی جائز نہیں ہے، لمما بینا فی المعتقل المنح کیونکہ زبان بند ہوجانے والے کے
بارے میں ہمنے دلیل بیان کی ہے کہ اگر خے وہ فی الحال نہیں بول سکتا ہے گراس کے پاس بولنے کا آلہ بعنی زبان تو باقی ہے (ف۔
اور وہ بیاری وہ کسی بھی وقت دور ہوکر بولنے پر پوری طرح قادر ہوسکتا ہے اس لئے کسی مایوس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح فی
الحال کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آئندہ وہ بول کر اقرار کر سکتا ہے،اور اس بیان سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ جس کی
زبان مستقل بند ہے وہ ایک خاص بیاری ہے اور جس کی زبان ایک وودنوں کے لئے بند ہوئی ہے یہ انتہائی معمولی بیاری اور بالکل

عار ضی ہے، وقبل هذا تفسیر المنے اور بعض مشائخ نے کہاہے کہ بند زبان والی کی یہی تفییر ہے (ف۔ کہ جس کی زبان ایک دو دن بند ربی سے ہولئیکن میہ قول جاندار نہیں ہے کیونکہ گیارہ مہینوں تک زبان بند رہنے سے بھی دہ بند زبان کہلاتی ہے،البتہ اس وقت اس کااشارہ قابل قبول ہو گاجبکہ سال گذر جائے۔

توضیح: -حدوداور قصاص کے در میان فرق، اگر گواہوں نے مطلق قتل کی کسی کے حق میں گواہوں نے مطلق قتل کی کسی کے حق میں گواہی دی یا قاتل نہیں، سائل کی تفصیل، مفصل دلائل

قال واذا كان الغنم مذبوحة و فيها ميتة فان كانت المذبوحة اكثر تحرى فيها واكل وان كانت الميتة اكثر اوكانا نصفين لم يوكل وهذا اذا كانت الحالة حالة الاختيار ما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك لان الميتة المتيقته تحل له في حالة الضرورة فالتي تحتمل ان تكون ذكية اوليغير انه يتحرى لانه طريق يوصله الى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة و قال الشافعي لا يجوز الاكل في حالة الاختيار وان كانت المذبوحة اكثر لان التحرى دليل ضروري فلا يصار اليه من غير ضرورة ولا ضرورة لان الحالة حالة الاختيار ولنا ان الغلبة تنزل منزلة الضرورة في افادة الاباحة الاترى ان اسواق المسلمين لاتخلوعن المحرم والمسروق والمغضوب ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الغالب وهذا لان القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعاً للحرج كقليل النجاسة و قليل الانكشاف بخلاف ما اذا كانا نصفين الوكانت الميتة اغلب لانه لا ضرورة فيه والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب.

ترجمہ: -مئلہ (۳)امام محمدؒ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی جگہ کئی ذیجے کی ہو کی اور کچھ خود ہے مری ہو کی بکریاں بول تو کیا جھم ہو گا؟

چواب: -اگراس ہیں ذبح کی ہوئی بحر ایکڑیادہ ہول ( یعنی یہ یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ان میں نصف سے زیادہ ہیں توان میں تحری کر کے لیعنی سوچ سمجھ کر جس کی طرف ذبح کئے ہونے پر دل کی گوائی ہو،اسے آدھی کھاسکتا ہے اوراگر مر داران میں زیادہ ہول پام دارادر ذبح کی ہوئی دوٹول ہی تعداد میں برابر ہول تو پھران میں سے کوئی بھی نہیں کھائی جائے گی (ف۔اس وقت یہ سوال کیا جائے کہ اضطرار یا نہائی مجوری کی حالت میں تو مر دار کو کھانا بھی جائز ہو تا ہے تو یہ تھم نہ کور کس حالت کے لئے ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔

و هذا فی حالة الاحتیار النح که یه تقم اختیاری حالت کے لئے ہے لینی بھوک کی وجہ ہے بے قراری نہ ہو ، کیونکہ اضطراری اور انتہائی مجوری کی حالت میں ایس بکری کو بھی بقدر ضرورت کھانا چائز ہے جس کے بارے میں مر دار ہونا ہی بقینی ہو، اس لئے جس بکری کے بارے میں اس بات کا بھی اختال ہو کہ وہ شاید حلال ہی ہو تواسے کھانا بدر جہ اوئی جائز ہوگا، البتہ الی حالت میں آدمی ذراتح کی کر کے اپنے ول کویہ یقین دلادے کہ یہی ذرج کی ہوئی اور حلال ہے ، کیونکہ تح کی کرلینا بھی ایک حد تک الباطریقہ ہے جو آدمی کواس کے جانور تک پہنچا سکتا ہے ، اس لئے انسان کوا یہے کسی موقع میں بلاضرورت تح کی کرنا نہیں چھوڑنا حاسے۔

' (ف۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اضطرار کی حالت میں انسان کو بقینی طور سے حلال کیا ہواجانور نہیں ملتا ہے، لیکن جب ایسی بکری ملی جو حلال اور حرام کے درمیان ملی جلی اور مشتبہ ہے، اور تحرین نہ کرنے میں اسے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس لئے تحری کا کام ابیا ہوا کہ اس سے ایک حد تک دل کو لگتی ہوئی بات معلوم ہو سکتی ہے، جیسے کہ ست قبلہ کے معلوم کرنے کے بارے میں ہے کہ بھی اس کے بارے میں تحری کرنے سے واقعۃ سب قبلہ سیجے معلوم ہو جاتی ہے، ورنہ کم اڑ کم اتنافا کدہ تو ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ شریعت کی طرف سے اس حالت میں جد ھر بھی ول گواہی و بدے ای کو قبلہ ہو نامان لیا جاتا ہے، لیں جب تحری سے بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہی اس کے لئے جائزاور فد بوحہ مان کی جائے گری کی معلوم ہو جائے، ورنہ کم از کم اتنافا کدہ تو ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ وہی اس کے لئے جائزاور فد بوحہ مان کی جائے جبکہ تحری کرتا ممکن بھی ہے تو ضرورت کے بغیر ایک ایسے واجب کو نہیں چھوڑ نا جاہئے، البتہ اگر تحری کرنے یہ بھی کی ایک سے دل کو تعفی نہیں ہوتی ہویا اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہوتو اسی اضطراری حالت میں وہی ہو باہد آگر تحری کرنی آگر چہ کس سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہوتا ہے۔ البتہ آگر تحری کرنی آگر چہ کس سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جس کسی کو بھی چاہے تعلیم البنے کی اجازت ہوگا، کہ مطابق علی اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہو تو اس مطابق علی ہوتا ہوں ہوگا ہو کہ بھی اس خوا کہ مطابق علی ہوگا ہو کہ بھی اس جائے ہو تھی دل مائل شہر ہوتا ہو تو اس دفت اس کو کھانا جائز نہ ہوگا، اور سے جس کسی خوا ہو تھی دل مائل شہر ہوتا ہے کہ بھی اس جائوں ہیں وہ سے اس کی ضرورت کے مطابق کھا اپنیا جائز نہ ہوگا، اور امام شافعتی نے فرمایا ہے کہ افتیاری حالت میں جبید کہ انتہائی مجبوری نہ ہو جائے ان میں سے کسی اضرادی حالت میں اس جبوری نہ ہو جائے ان میں سے کسی اس جبیکہ کہ انتہائی مجبوری نہ ہو جائے ان میں سے کسی اضرادی حالت میں دوسر سے کے مقابلہ میں زیادہ ہو ابادی میں جبید موجودہ سے بھی کھانا جائز نہ ہوگا، کہ ہم نے بہاں پر افتیاری حالت کو فرض کر رکھا ہے (ف۔ یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ضرورت میں ضرورت ہی مقارت کی کرنا بھی تعمیں جبید موجودہ سے سے بھی ضرورت کی کرنا بھی تعمیں جبید موجودہ تھی ہے۔ کہوری کو تعمیل ہو جائی جبید معبوری کی حالت کو فرض کر رکھا ہے (ف۔ یعنی انتہائی مجبوری کی حالت خبیں ضرورت ہیں ضرورت ہیں خوردی کی کرنا بھی تعمیں جبید کی موجودہ تھی ہے۔

ولنا ان الغلبة المنج اور جاری دلیل ہے کہ فد بوحہ جانور کے غالب ہونے کی وجہ ہے اس ہے فاکدہ پہنچانے میں ضرورت کے در میں رکھا جاتا ہے (ف۔ لینی فد بوحہ جانور کی تعداد میں زیادہ رہنے کی صورت میں اگر سب کو حرام قرار دیدیا جائے توان سارے جانوروں کو حرام کہہ کر ضائع کر دینا ہوگا، اس لئے ان سب کو جسے کہ زیادہ پاک میں کوئی ناپاک مال مل جاتا ہے تو غیر مائع ہونے سے بچانے کے لئے سب کو پاک کہا جاتا ہے اسی طرح ہے اس فد بوحہ کے تھم میں رکھ کر حلال قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے تری کرنے کو لازم قرار دیتے ہے اس کا استعمال لازم ہوااگر چہ اس میں غیر فد بوحہ جانور بھی ملا ہوا ہے، اور اس طرح کے مل جانے سے چیز چھوڑ کر ضائع نہیں کی جاتی ہوں۔

(الاتوی ان اسواق المسلمین النح کیاالی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے عام بازاروں میں حلال اور پاک مال کے علاوہ ان میں کچھ حرام اور چوری اور غصب کامال بھی حلال اور پاک مال کے علاوہ ان میں کچھ حرام اور چوری اور غصب کامال بھی آئی جا تا ہے اور نیقین سے یہ نہیں کہاجا سکتا ہے کہ ان میں ہے کوئی بھی بالکل پاک اور اپنا مملوک آتا ہے اس کے باوجود اکثریت کا عتبار کرتے ہوئے سب کو حلال اور پاک ہونے بی کا حکم دے کرسب کو استعمال کیاجاتا ہے، یہ حکم اس وجہ سے کہ تھوڑی حرام چیز ایک ہوتی سب کو حلال اور پاک ہونے بی کا حکم دے کرسب کو استعمال کیاجاتا ہے، یہ حکم اس وجہ سے کہ تھوڑی حرام چیز ایک ہوتی کہ بندوں کو اللہ ایک ہوتی ہے ہوں ہے اس کے کہ بندوں کو اللہ پیلی اور ایک کی طرف سے اس کی طاقت کے مطابق بی تکلیف دی جاتی ہے اس کی طرف سے اس کی طاقت کے مطابق بی تکلیف دی جاتی ہے اور اس سے تھوڑی می چیز کا اعتبار بی ختم کر دیا گیا تا کہ سب کے کہ معانوں سے دور ہوجائے۔ جیسے کہ تھوڑی سی ناپا کی بھی معانی ہے ور بدن کے ستر کے حصہ ہیں سے تھوڑا سا کھل جانا قابل معانی ہے دور ہوجائے۔ بیسے کہ تھوڑی سی ناپا کی بھی معانی ہے دیکہ مقدار میں کم ہو)۔

بخلاف ما اذا کانا نعفین النجاس کے برخلاف لیمن اگر نہ بوجہ کی تعداد زیادہ نہ ہو بلکہ مر دار کی تعداد زیادہ یا دونوں ہی برابر ہول توان کو کھانے کی پچھ ضرورت نہیں ہوگی لیمن ضائع ہے بچانانہ ہوگا،اس لئے انتہائی خاص مجبوری یعنی اضطرار کو عالت بین صرف ضرورت کے مطابق کھانے کی اجازت ہوگی، واللہ تعانیٰ أعلم بالصواب والیہ المرجع والماب(ف۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کی غاص مہربانی والطاف سے اصل کتاب ہدایہ کی عبارت اور اس کی تشر تح وتر جمہ کاکام کمل طور پراب ختم پذیر ہو۔ فتقبل الملہم و اجعلہ بفضلك ذخوا لنا يا اوجم المواحمين، آمين و صلى اللہ على النبيي الكويم.

توضیح: -اگر مر دارادر ند بوجه بکریال کسی کے پاس کافی تعداد میں مل جل گئیں توان کا کیا حکم ہوگا، پھر اضطراری اور اختیاری ان دونوں حالتوں میں حکم بیسال ہو گایاان میں فرق ہوگا، اگر دونوں فتم کی بکریاں تعداد میں برابر ہول یا کم اور بیش ہوں تو کوئی فرق ہو گایا نہیں، تفصیل مسائل، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

### چند ضروری اور مفید مسائل

مسکلہ (۱) ضرورت اور مجبوری کی بناء پر چوہے کی مینگنی (تیل دیانی اور گیہوں کو ناپاک و فاسد نہیں کرتی ہے،البتہ بہتی ہوئی چیز وں میں مینگنی گزر جانے سے اس کامز ہیار تگ ظاہر ہو جائے تو وہ فاسد کر دیگی، کیونکہ یہ کیفیت اسی وقت ہوگی جبکہ وہ مقدار میں بہت زیادہ ہو گئی ہو،اور اس سے بچنا ممکن ہو،الخانیہ۔اس طرح یہ مینگنی گیہوں میں پس گئی گر اس کارنگ یامزہ ظاہر نہ ہو تو وہ آٹا کھایا جاسکتا ہے۔القاضی خان۔

مسئلہ (۲) نقل نمازوں میں ہر دور کعت پر ثناء سجانک اللہم اور آخر میں درور دشریف پڑھا جائے گا ، کیکن ظہر کی پہلی چار رکعت سنت میں اور قبل جمعہ اور العد جمعہ چار رکعت اللہم اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے بلکہ التحیات کے بعد اٹھ کر ثناء پڑھے بغیر اور دور کعتیں ملا لینے کے بعد آخر میں درود پڑھا جائے ،اور باتی چار نفل رکعتوں میں ہر دور کعت درود اور ثناء کے ساتھ درود پڑھ کر بھر تیسر کی رکعت میں ثناء ساتھ پڑھی جائے اور نماز ختم کر دی جائے۔

مسکلہ (۳) جمعہ کے دن ایک دن ایک وفت ایسا آتا ہے جس میں بندہ خواہ نماز کی حالت میں ہویا نماز کے انتظار میں ہوجو بھی دعاء انگے وہ قبول ہو جاتی ہے ،اور بیہ مفہوم حدیث شریف کا ہے ، پھر تاتار خانیہ واشیاہ میں عام مشائخ حنفیہ کے نزدیک وہوفت عصر کا ہے۔ت۔

جس کی مرادیہ ہے کہ وہ وقت عصر سے غروب شمس تک ہے، اور بندہ متر تم یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت کے زدیک وہ وقت خطبہ جمعہ سے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک کاہے، اور بیہ بات بھی حدیث میں موجود ہے، لیکن بندہ متر جم کے زدیک تول اظہریہ خطبہ جمعہ سے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک کاہے، اور بیہ بات بھی حدیث میں ہے کہ ہر دن میں قبولیت کا ایک وقت ہے اس بناء پر جملہ کی خصوصیت اس صورت میں ہوگی کہ اس جمعہ کے دن عام قانون کے علادہ بھی دو سر اکوئی وقت ہو اس طرح جمعہ کے دن دو اوقات ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے جمعہ کے دن میں وہ او قات ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمعہ کی وقت کی تعیین نہ ہو بلکہ دن یا رات کس بھی وقت ہو، لیکن جمعہ کے دن میں وہ وقت ان بی دو قول میں محمد کے دن میں وہ وقت ان بی دو قول میں محمد سے دن میں دو

مسککہ (۳) اگر نمازے فارغ ہوتے دفت کسی نے السلام کہدیا توان کتے ہی دہ شخص اسی نمازے فارغ ہو گیااور مکمل فارغ ہونے کے لئے بقیہ جملہ علیم درحمۃ اللہ کہنا ہاتی نہیں رہے گا، اس بناء پر السلام علیم کہنے کے بعد اگر کسی نے اس فخص کی افتداء کر لی بعض مقتدی بن کر ساتھ بیٹھ گیا تو دہ اس کا مقتدی نہیں بن سکے گا، یہ مسئلہ نماز کی بحث میں گذر چکاہے۔

مسئله (۵)اً کرناپاک سو کھی ہوئی رسی پر ہمیگا کپڑالٹکایا گیا، یاپاؤں دھو کر کوئی ناپاک سو کھی زمین 'پریافرش پر چلایاناپاک فرش

پر سویاا ہے بسینہ آگیا مگران میں سے کسی صورت میں بھی ناپا کی کااثر ظاہر نہیں ہوا تو کوئی بھی ناپاک نہ ہو گا۔الخانیہ۔ مسئلہ (۲)اگر کسی نے پچھے مال زکوۃ کی نیت ہے نکال کرر کھااور مستحق کودیتے وقت قرض کہہ کر دیا تواضح قول مکے مطابق یہ جائز ہو گاکیو نکہ دل کی نیت ہی اصل ہوتی ہے،زبان ہے کہنے ہیر مو قوف نہیں ہو تا۔

" مسئلہ (۷) بیت المال کے مالوں میں ہے جس قتم نے مال کامھرف کوئی شخص موجود سوار اسے وہ مال نہیں دیا جاتا ہو،
لیکن وہ شخص کسی طرح ہے اس مال پر قابو پالے تو دریافت کے طور پر اس کو بید مال لینا جائز ہوگا۔ت۔ اور اگر وہ شخص اس مال کا
مستحق نہ ہو تو وہ اسے اس کے مستحق پر خرچ کر دے ، کیونکہ اگر اس مال کو بیت المال میں جع کر دے گا تو حکام وقت اس کو شرعی
مصرف میں خرچ نہیں کریں گے ،اور اگر کسی کے پاس پچھ امانت رکھی ہوئی ہواور امانت رکھنے والا کسی وارث کے بغیر مرگیا تو وہ
امانت دار شخص اس مال کو بھی بیت المال میں جمعنہ کر دے ، بلکہ اگر شرعا محتاج ہو توا پنے او پر ہی ہے خرچ کر ڈالے جو جائز مصرف
ہواس پر خرچ کر دے اور اس نہ کورہ وجہ کی بناء پر بیت المال میں اسے جمعنہ کرے ، الامام الحلوائی نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ ط۔

مسکلہ (۸) اگر تمسی نے رمضان کاایک روزہ قصد اُتوڑ دیا تھااور اس کا کفارہ اوانہیں کیا تھا کہ دوسر اروزہ بھی عمد اُتوڑ اڈالا، تو اس پرایک ہی کفارہ لازم ہو گا۔ت۔اگر چہ دہ دونوں روزے دور مضان کے ہوں،ادریمی قول صحح ہے۔ د۔

مسئلہ (9) اگر کس نے رمضان کے روزہ کے قضاء کرنے کی مدت ہے روزہ رکھا گراس کے لئے دن اور تاریخ متعین نہیں کی توروزہ صبح ہو جو اور نماز کی قضاء کے بارے میں بھی یہ عظم ہے اگر چہ اس میں بہلے ظہریا کی توروزہ صبح ہوجائے گااگر چہ دور مضانوں ہے ہو ، اور نماز کی قضاء کے بارے میں بھی یہ عظم ہے اگر چہ اس میں بہلے ظہریا آخری ظہروغیرہ کی نیت نہ کی ہو۔ الکثر ت۔

کیکن زیلوگی نے کہا ہے کہ نماز دک میں اور دور مضان کے روز وں میں اصح قول یکی ہے کہ ان کی تعیین کر دی جائے، لیکن والو جیہ میں پہلے ہی قول کو سیح کہا ہے۔ط۔اور بحر الرائق میں کہا ہے کہ واجب روز دیا نماز کے اعتبار سے تعین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کئے کہ تر تیب کی رعایت ضروری ہے۔ د۔ باوشاہ وقت نے زمین کا خرج آمیں کے مالک سے معاف کر دیا تو یہ جائز نہوگا اور اسی پر فتو کی بھی ہے۔ ت۔ د۔اور اگر عشر معاف کیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ت۔

مسکلہ (۱۰) اگر عورت نے اپنے شوہر کو ہلاوجہ اپنے گھر آنے ہے روکا توبیداس کی طرف ہے سر کشی ہوگی،اوراگر اس لئے روکے کہ تم جھے اپنے گھرلے چلو توبیہ سر کشی نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر کے ذمہ اس کی رہائش کاانتظام لازم ہوگا۔

مسکلہ (۱۱) آگر عورت اپنامہر شو کر کے ذمہ ہے معاف کر کے مری، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وار تول نے شوہر ہے مہر کامطالبہ کیا اور یوں کہا کہ اس بالغہ عورت نے اپنے مرض الموت میں تم کو معاف کیا ہے (مطلب یہ کہ صرف ایک تہائی بطور وصیت تم سے معاف کیا ہے اس ہے زیادہ نہیں اس پر شوہر نے کہا کہ نہیں اس نے توالت صحت میں معاف کیا تھا (اس لئے سب معاف ہوگا) تو وار تول معتبر ہوگا، یہی قول معتبد ہے۔ الخانیہ ، اور کنز میں کہا ہے کہ شوہر کا قول معتبر ہوگا، یہی قول معتبد ہے۔ الخانیہ ، اور کنز میں کہا ہے کہ شوہر کا قول مقبول ہوگا، اور اس کو اللہ مائے نے قوی کہا ہے۔

مسئلہ ('۱۲)اگر شوہریااُس کے لوگوں نے ہوی پر مارپیٹ کی دھمکی دے کر مہر معاف کرالیا، تواگر واقعۃ ان کو مارپیٹ کی طاقت ہو تواس معافی کاعتبار نہ ہوگا۔

مسکلہ (۱۳) تمری و بکرائے بدن سے اس کی پیشاب گاہ،مقعد لینی مینگنی نکلنے کی جگہ، خصیہ،غدہ،مسانہ، پتہ، بہتا ہواخون سب مکروہ تحریکی ہیں۔ت۔

بسکلہ (۱۳) اگر لڑکے کو دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے بعنی اس کی سیاری تھلی ہوئی ہے،اور کھال کا شخ سے سخت تکلیف محسوس ہوتی ہو تواسے جھوڑ دیاجائے، جیسے کہ کوئی بوڑھا آو می مسلمان ہوا،اور تجربہ کاروں نے بتایا کہ اس کو ختنہ کی تکلیف بر داشت نہ ہوگی تواسے جھوڑ دیناجیاہئے۔ مسکلہ (۱۵) اگر کسی شہر کے تمام مسلمانوں نے ختنہ کرانا ہند کر دیا توانام وقت پہلے ان کو سمجھائے گا بھر بھی وہ نہ انہیں توان سے قبال کرے گا،ایسے وقت میں اگر وہ تو بہ کرلیں، یاان میں کوئی گر فبار ہوجائے جب بھی اسے قبل کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ فبال کرنے اور قبل کرنے میں فرق ہے، اور یہ قبال کرنا اس لئے ضروری ہوگا کہ یہ ختنہ شعائز اسلام میں سے ہے، جبے عذر کے بغیر جھوڑا نہیں جاسکتا ہے، پھر ایسے فخص کی عمر کے بار نے میں کئی اقوال ہیں، ۔ یعنی سات برس یا کم یا اس سے بالغ ہونے تک، اور قول اشبہ یہ ہے کہ اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا۔

مسکلہ (۱۷) مودی جانور کو مار ڈالن جائز ہے جیسے کاشنے والے کتے یا بلی کو ذیح کردینا، ٹیری وجو ئیں ویچھو کو جلانا مکروہ ہے، جس نکڑی میں گھن گلی ہواس کو جلانے میں کوئی جرج نہیں ہے،جو ل وہلے کو زیرہ مجینک وینا خلاف ادب ہے لینی مار ڈالناچاہئے۔ مسئلہ (۱۷) پی ہو کی پاستر میں رہنے الی بائدی کے لئے زینت کے طور پر خضاب لگانا قول اصح کے مطابق جائز ہے، کیکن سیاہ خضاب مکر وہ ہے،اور لبحض نے کہاہے کہ مکر وہ نہیں ہے۔ د۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ مالصواب و الیہ المعرجع والمعاب

نوٹ: - اصل عربی کتاب ہدائے میں چو تکہ کتاب الحیل اور کتاب الفر ائفن نہیں ہے اور فقہ کی کتاب میں یہ دونوں ابواب بھی ضروری ہوتے ہیں اس لئے بندہ متر جم نے ان کواد ھر ادھر سے نکال کر جمع کر کے اس کے بعد اس میں ملادیا ہے۔ والحمد الله دب العالمين.

ដដដ

# ﴿ كتاب الحيل ﴾ كتاب حيله شرعيه كابيان

اس میں چند (انمیں) فصلیں ہیں،اور ہر فصل میں چند مسائل ہیں،(لفظ حیلہ ،واحدادراس کی جمع حیل ہے جیسے کہ عبر ۃ کی جمع عبر ہے،اور مکمۃ کی جمع تھم ہے)۔

### قصل اول

حیلہ کے جائز ہونے کابیان، ہارے علاء کا لم ہب یہ ہمہ ایسا حیلہ کرنا جس سے دوسرے تحقی کا حق دبیا جائے یا حق سے حق کیا جائے ہاں ہیں شہر پیدا کیا جائے اور باطل کام یا مشتبہ چیز کو شیح اور پچ کرنے کاذر یع بنایا جائے تو ایسا کرنا کر وہ تحرکی ہے، اور اس کے پر عکس ایسا کوئی بھی کام جس کے ذریعہ سے آدمی اپنے آپ کو حرام چیز یا کام سے جھڑا نے یا اس کے ذریعہ سے حال چیز تک بہتنے جائے تو ایسا کرنا ٹیک کام ہے، اس قسم کی باتوں کے جائز ہونے کے لئے اصل شرقی یہ فرمان خداد ندی ہے: و خید بیدا کے طفی فاصور ب بعہ و کا قبحت نے اس کا واقعہ یا شان نزول اس طرح سے بیان کیا ہے، کہ نبینا حضرت ایوب علیہ السلام جن دنول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات میں جتال ہوگئے تھے (یعنی وہ جائی اور مالی سخت محضرت ایوب علیہ السلام کو قسم میں جبونا عالم الغیب ہیں حقیقت حال سے واقف اور ان کی اہلیہ کو بے قصور جانے تھے اس کے حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم میں جبونا علم الغیب ہیں حقیقت حال سے واقف اور ان کی اہلیہ کو بے قصور جانے تھے اس کے حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم میں جبونا مونے نے سے تکم دیا کہ سوشاخوں والے تھے سے اپی اہلیہ کو اس طرح سے بچانے اور او گوں کو اہلیہ کی بے قسم من حانے نہ ہوں گے۔ چنانچہ اس تکم پر عمل کیا گیا تمام مشاکر اس طرح سے ماری کہ سب ان کے بدن سے لگ جائیں تو وہ قسم میں حانث نہ ہوں گے۔ چنانچہ اس تکم پر عمل کیا گیا تمام مشاکر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تھم منسوخ نہیں ہوا ہوا ہے، اور یکی حق نہ ہب ہے، الذخیرہ۔

آورات منسوخ کیول کہاجائے، حالانکہ کتاب الحدود کے باب الزناء میں ایک انتہائی کمزور شخص کوزناء کی وجہ سے سوکوڑے مارنے کے موقع میں خود رسول اللہ علیقے نے بھی اس جیسا تھم فرمایا تھا، اور بندہ متر جم نے بھی اسے اس جگہ ذکر کر دیاہے، اب اگر کوئی شخص اس فرمان خداوندی کو کسی دلیل کے بغیر منسوخ ہونے کا قائل ہو جائے جب بھی ایس حدیث اس کے جواز اور شوت کے لئے کائی ہے، الحاصل حسن نیت اور صدق دل کے ساتھ حیلوں کے ذریعہ اگر بھی بات مقصود ہو کہ اس طرح حرام اور گناہ کے کام سے بچنا ہے یا حلال اور ثواب کام کرنے کا یہ وسیلہ ہو، اور اس بات کا پورایقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہارے تمام کاموں اور شون سے واقف اور عالم الغیب ہے تو حیلہ کرنا جائز ہوگا، اور اگر بد نمتی کے ساتھ فرائض دواجبات بھی اداکے جائیں تو وہ بھی نیوں سے واقف اور عالم الغیب ہے تو حیلہ کرنا جائز ہوگا، اور اگر بد نمتی کے ساتھ فرائض دواجبات بھی اداکے جائیں تو وہ بھی

### فصل دوم

(وضوءاور نماز کے مسائل) مسئلہ (۱) یول "زیادہ پائی کی مقدار ہونے کے لئے جو ناپا کی گرنے ہے بھی پاکرہ جائے اسے دہ وردہ بینی دس ہاتھ لا بنااور دس ہاتھ چوڑا حوض ہونا کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حوض ایسا ہوکہ لا بنائی بیں دس ہاتھ چوڑا حوض ہونا کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حوض ایسا ہوکہ لا بنائی بیل اور اس سے وضوء سیح جوڑائی بیں ہوتا ہے، نوال حضرات کے قول کے مطابق الی کیا صورت ہو سی ہی ہی ہی سے یہ حدد دور ہوکر اس سے وضوء سیح ہوجائے، اور آدمی بالکل سیح پائی کی حلائی الی کی مصیبت سے نی جائے تو جواب یہ ہے کہ حیلہ کرنے سے ایسا ممکن ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ اس گذھ ہے کہ حیلہ کرنے سے ایسا ممکن ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ اس گذھ ہے کہ قریب دو سر اگڑھا کھودا جائے پھر بڑے گئے ہی جائے ہائی کھود کر اس گذھ سے ملادیا جائے، اس طرح بڑے گئے گا، اور آبروال کے تھم بیں آ جائے گا، اس وقت آدمی گئے ہے۔ ایسا مرح بوری کہ ہے ہی ہیں۔ وضوء کرے ہا طرح ہائی ہی ہوں کہ آب جاری کے لئے وہ رواہ ہونے کی خوص شرط ہے یا نہیں، اس میں دوا قوال ہیں، اور کتاب الطہارات باب المیاہ بیں اس کی بہت زیادہ تفصیل گزر چکی ہے، اور اس قشم کے دوسر سے جیلے ہی دواس کے بھی دہال گزر چکی ہے، اور اس قشم کے دوسر سے جیلے بھی دہال بیان کے جانچ ہیں۔

مسكله

(۲): آدمی نے وضوء کیااوراپنے ذکر ہے کھی تری بہتے ویکھی،اور ایسااتفاقیہ نہیں بلکہ اے اکثر شیطان وسوسہ ہیں ڈالٹار ہتا ہے۔ تاکہ ایسے وسوسہ سے اسکاول پریشان رہے، حیلہ، پہلے پائی چھڑک لیاکرے تاکہ آئندہ اس پائی کی وجہ سے وسوسہ دور ہو جائے، لیکن یہ حیلہ اس وقت مفید ہوگاکہ پائی چھڑک کے بعد صرف آئی ویر ہوئی ہوکہ پہلا پائی خشک نہیں ہوا ہو،اور اگر پائی خشک ہونے کہ ایسا فیان خشک نہیں ہوا ہو،اور اگر پائی بخشر کے خشک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ بیٹنا ہے گاہے۔ اسی تری وضوء کو دوبارہ کرتا لازم ہوگا، کیو مکہ اس تری کو پہلے چھڑک ہوئے بالی پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے، الحیط اس بات ہیں اشارہ ہے کہ ایسا حیلہ اس دفت بہتر ہے کہ ایسا انفاق اکثر ہو جاتا ہو، معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان وسوسہ کو دور کرنے ہیں ہمارے حضرات سلف اور خلف سے تاکیدی آٹار پائے گئے ہیں، حضر ہونا باش معروف ہے،اور پائی چھڑکنا بعض مر فوع روایت ہیں بھی فہ کور ہے۔

مستليه

(٣) موزہ یا جو تاکو پیشاب یاشر اب سے بعن الی چیز سے تاپاکی کی جس کیلئے کوئی جسمید نہیں ہے، یعنی تپلی تاپاک چیز کلی تو
اس کادھونا واجب ہے، حیلہ ، یہ ہے کہ آدمی اسے پہن کر مٹی یا بالویس چلے تاکہ وہ اس سے تشعر جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، اس
کے بعد اسے رگڑ دیا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا، امام جعظر نے یہ مسئلہ امام ابو حذیقہ سے ذکر کیا ہے، امام ابو یوسٹ سے ہی روایت
ہے، البتہ امام ابو یوسٹ نے اس کے خشک ہو جانے کی شرط نہیں لگائی ہے، الحیط، بندہ متر جم نے تطہیر الا نجاس کی بحث میں اسے
بیان کر دیا ہے، م، مسئلہ (٣) کوئی محض ظہر کے فرض نماز کی تین رکھتیں گھر میں پڑھ چکا تھا استے میں مجد میں مؤذن کی اقامت
کہنے کی آواز آئی اور چاہا کہ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز اوا کر لے، اور جماعت بی کی نماز فرض کے طور پر اوا ہو، اور پڑھی
ہوئی نماز قامد بھی نہ ہو، حیلہ ، یہ ہے کہ چو تھی رکھتیں نقل نماز ہو جائی پھر اس سے فارغ ہو کر مجد جا کر فرض نماز پڑھ لے،
نواہام ابو حذیقہ اور ابو یوسٹ کے نزدیک یہ دور کھتیں نقل نماز ہو جائی پھر اس سے فارغ ہو کر مجد جا کر فرض نماز پڑھ لے،

سمٹس الائمہ المحوائی نے اپیائی ذکر کیاہے ،المحیط ،اگر اس نے چار رکھتیں پوری کر کے امام کے ساتھ شرکت کی تواس کو جماعت کا تواب مل جائے گالیکن گھر بر پڑھی ہوئی نماز ہی فرض ہوگی ،اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نفل ہوگی ،اور اگر عصر کی نمازگھر میں پڑھی تھی بھر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تواس کے لئے صرف یبی حیلہ ہوگا جوابھی بیان ہواہے ، کیونکہ عصر کے بعد جماعت میں شرکے ہونا صحیح نہیں ہے ، جبیبا کہ حفید کا مسلک ہے ،م۔

مسكل

(۵) اگر کسی نے بید جاپا کہ ایسی کوئی صورت نکلے کہ نجر کی فرض نماز پڑھ کر فجر کی سنت نماز بھی آ فاب نکلنے سے پہلے اوا کرسکے، حیلہ ، یہ ہے کہ فجر کی سنت نماز شروع کر کے اسے فاسد کرد ہے ، پھرامام کے ساتھ فرض نماز پوری پڑھ لے ، اس سے فارغ ہونے کے بعد آ فاب نکلنے سے پہلے اس سنت نماز کو اداکر لے ، کیونکہ اب وہ سنت اس کے ذمہ واجب ہو گئی ہے اور قضاء واجب نمازاس وقت پڑھنی کمروہ نہیں ہے ، شخابو بحر محمد بن الفضل سے ایسانی منقول ہے ، لیکن متافرین نے کہاہے کہ انہی عاوت بنائی کروہ ہوارہ بھن مشائخ نے تو یہ فرمالیہ ہے کہ ایسا کرنے سے کسی عبادت کو شروع کر کے بگاڑنالازم آتا ہے ، صالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ذیا تُنظِلُو اَعْمَالُکُم: فرماکر ایساکر نے سے متع کیا ہے ، اس لئے بہتر حیلہ یہ ہوگا کہ سنت کے لئے تعبیر تحر بہہ کردوبارہ فرض کے لئے تعبیر تحر بہہ دے ، تو سنت سے نکل کر فرض میں داخل ہو جائے گا، اور عمل کو باطل کر نالازم نہیں آ کے گا، بلکہ فرض کے لئے تعبیر تحر بہہ کی طرف منتقل ہو ناپیا جائے گا، الحیط ، اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں جیلے غلط ہیں جیسا کہ باب ایک مثل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہو ناپیا جائے گا، الحیط ، اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں جیلے غلط ہیں جیسا کہ باب ادراک الفریضہ والنوا فل میں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے ، اور فجر کے بعد ایسی قضاء نماز جائز ہے ، جواصل میں واجب ہو جیسا کہ اور قبل دو قات کے بیان میں اس کی تفصل آئی ہے ، اس لئے وہال دکھ لینا چاہتے ، م

### فصل سوم: ز کوۃ کے مسائل

آس کی تفصیل ہے ہے کہ جن آوگوں نے پاس کافی یعنی زاکد جانور میں اور دہ اس بات سے عاجز نہیں ہیں، کہ جانور کی جنس آپس میں ایک دوسرے سے بدل دیں یا خلاف جنس بدل لیس، تواس طرح سال نہیں ہونے پائے گااور اس کے بعد سے بھر حساب شروع ہوگا، یا سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے مالک کسی ایسے شخص کو جس پر اس کواعماد ہو، ہبہ کر دے اور ایک دن گزر جانے کے بعد اپنے ہبہ کئے ہوئے جانور کو واپس لے لے، تواس طرح نیا قبضہ شروع ہونے کے بعد سے نیا سال شروع ہو گااور پھر سال گزر نے سے ایک دوروز پہلے وہ ایسائی کر تارہے اس طرح فقراء کو بھی پچھ نہیں ملے گا، شخ حلوائی نے کہاہے کہ امام محر نے بھی دو

مسئلے ایسے بیان کئے ہیں جن میں حق شرعی ختم کرنے کا حیلہ بتلایا ہے، پہلا مسئلہ بیہ ہے کہ مشلاز ید پر فتم کا کفارہ لازم ہوا، اور اس
کے پاس ایک غلام ہے تو ایسی صورت میں عام علم تو بیہ کہ روزہ رکھ کر کفارہ اوا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ غلام کو بچھ دیا ہے تو ایس کے لئے روزہ رکھ کر کفارہ اوا کرنا جائز ہوگا، اگر چہ اس کے بعد

ہوگا، البتہ اگر اس نے اپنے غلام کو بچھ دیایا کسی کو ہیہ کر دیا تب اس کے لئے روزہ رکھ کر کفارہ اوا کرنا جائز ہوگا، اگر چہ اس کے بعد

اپنے ہیہ سے رجوع کر نے بعنی اپنا دیا ہوا غلام وائیس لے لے، دو سر استلہ بیہ ہے کہ مثلاً زید پر فتم کا کفارہ لازم ہے، اور اس کے

پاس اتنا غلہ موجود ہے، کہ جس سے کفارہ اوا وہ جائے اور وہ مقروض بھی ہے، تو ایسی صورت میں غلہ کی موجود گی کی وجہ سے روزہ

رکھنے سے اس کا کفارہ اوا نہیں ہو سکتا ہے، اور قرضہ کی وجہ سے غلہ سے اوا نہیں کر سکتا ہے، اس لئے اگر اس نے اپنے قرضہ میں

اپنا غلہ اوا کر دیا بھر روزہ رکھ کر کفارہ اوا اکو ہو قارہ او او ہو جائے گا، اس طرح امام محد نے ان ویوں مسئلوں میں حیلہ بتلادیا ہے، اب اگر

معلوم ہونا چاہے کہ امام محمد مطلقا حیلہ کو جائز کھنے محر نہیں ہیں اور یہاں پہلے مسلہ میں ایک کوئی علامت نہیں ہے، اور دوسرے مسلہ میں جس پر کفارہ لازم ہے وہ نووانہائی تک دسی میں جتلا ہے، ای لئے اس صورت میں حیلہ کو جائز کہنے کا موقع ہے، بخلاف زکوۃ کے مسلہ کے جو کہ مال وار پر لازم ہور ہی ہو، اس طرح و و روایتوں پر محمول کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، کوئلہ ان دونوں صور توں میں بہت زیادہ فرق ہے، اس لئے بہتر جواب وہی ہے کہ جو مشائے نے اختیار کیا ہے، واللہ تعالی اعلم، م، مسلہ (۲): ایک محص کا دوسرے پر قرض ہے مثلاً زید کا قرض بر پر ہے جبکہ یہ جر فقیر آوی ہے اور زید کے پاس اس قرضہ کے علاوہ دوسری قتیم کا مال وغیرہ موجود ہے، ایک صورت میں اگر زید ہے چاہے کہ بہ قرضہ اپن زکوۃ کے مال میں سے دے دے، علاوہ دوسری قتیم کا مال وغیرہ موجود ہے، ایک صورت میں اگر زید ہے چاہے کہ بہ قرضہ اپن زکوۃ کے مال میں سے دے دے، بھی زکوۃ ایک قال میں ہوتی ہے، اور دوسرے قرضہ کا الی وغیرہ موقع ہے، اور دوسرے قرضہ کا بیاتی ہوئی ہوئی۔ اور ذو ہو ہائی دیور ہو جائی گاہ اور نوادر میں امام محر ہو تا ہی کہ خوا کہ کہ کہ جو جائی گاہ اور نوادر میں امام محر ہے اس طرح اس کا مقصود حاصل ہو جائی گاہ اور نوادر میں امام محر ہے اس طرح کا سیار معلم کے میں مشائے اسپر غریب قرض دار دی کے ساتھ اس طرح کا میں مشائے اسپر غریب قرض دارد وں کے ساتھ اس طرح کا حیلہ کی کہ غیر کوزکوۃ دیے سے ایسا کرنازیادہ بہتر ہے، اور خود ہارے متعد میں مشائے اسپر غریب قرض دارد وں کے ساتھ اس طرح کا حیلہ کرتے تھے اور ایسا کرنے میں کوئی خرج بھی نہیں سی جھتے تھے۔

اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ زید کوالیا کرنے ہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہئے کہ وہ قرضدار مال پر قبضہ کر لینے کے بعد شاید اپنا قرضہ لے قرض ادانہ کرے ، کیونکہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ کی جنس مال پر قبضہ کر لیاہے ، اس لئے وہ ہاتھ بوھا کراس سے اپنا قرضہ لے سکتا ہے ، اور اگر وہ مقروض ادا کرنانہ چاہے تو قرض خواہ قاضی کے پاس معاملہ پیش کر کے وصول کر سکتا ہے ، اور وو سر احیلہ یہ ہے کہ وہ قرض خواہ اپنا اس قرض دارے یہ کہ کہ تم میرے کسی ملازم کو اپناو کیل بناؤ تاکہ وہ میرے مال کی زکو تجھ سے تمہارے لئے وصول کرے ، پھراس کو تمہارے قرضہ کی اوائی ہیں جھے دے وے ، اس طرح جب وہ مقروض ملازم کو اپناو کیل بنالے گا تو وہ ملازم پہلے اس قرض خواہ سے اپنے مؤکل کے لئے رقم وصول کرے گا وہ کالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ رقم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکالت کے طور پر وہ ہم خواہ کو اواکر دے گا ہوں کہ کر خواہ کو اس کے نوج کو کہ اس کے جسی جائے اور وہ اس سے نفخ صور ت ہم میں جسی کہ میر بیاتی ہو مثلاً زیداور خالد کو اختیار ہو گا کہ اٹس کی جسی ہو مثلاً زیداور خالد کو اختیار ہو گا کہ اس در ید سے اپنا حصہ وصول کر لے ، اس صورت میں اگر زید ہے چاہے کہ کوئی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی اس در ید سے اپنا حصہ وصول کر لے ، اس صورت میں اگر زید ہے چاہے کہ کوئی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی کی در خوش در کیا تو خالد کو اس مال کی در خوش میں کرنے تو خالد کو اس مال کی کوئی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی در خوش میں کرنے کو کی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی در خوش میں کرنے کو کی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی درخوش میں کرنے کو کی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی در خوش میں کرنے کو کی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی کرنے کی کرنے کی کو کی ایک صورت نکلے کہ کو کی ایک صورت نکلے کو کی کو کی ایک کو کی ایک کو کی کرنے کو کی کو کی کو کی کرنے کو کی کو کی کر کو کی کرنے کو کی کو کی کرنے کو کی کرنے کو کی کرنے کو کی کرنے کو

تقسیم کا ختیار نہ ہو، تواس کی صورت بیہ ہوگی کہ وہ اپنے عین مال کی زکو ۃ بکر کو دے ،اور اس کے بعد اپنے قرضہ کے حصہ ہے بکر کو بر کی کر دے ، پھر بکرنے جو بچھے مال حاصل کیا ہے ، بینی جتنی مقد ار اس کے پاس ہے اتنی ہی مقد ار اس پر قرضہ تھاؤس مال کو حیلہ کے طور برزید کو دے دے ، تو ہبہ کرنے میں خالد کو شرکت کا حق نہ ہوگا۔

ای طرح ہے آگر حاکم وقت عشر کا مال سرائے خانہ وغیرہ میں فرچ کرنا چاہے تواس کے لئے جائز نہ ہوگا، اس لئے اس میں بھی اس طرح کا حیاہ اختیار کرنے کہ دہ فقیر ول میں تقسیم کرے، پھر وہ اس مد میں فرچ کردیں، الذخیرہ، میں مترجم کہنا ہوں کہ عموان طریقہ کو اختیار تہیں کیا جاسکتا ہے، کیو نکہ الن جانے نقیروں کو دینے ہے بہت ممکن ہے کہ وہ لے کر غائب ہو جائیں اور مقصد میں فرچ نہ کریں، لہٰذ النہائی خاص موقع میں اور جانے بہچانے فقیروں کو دے کر مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے، واللہ اعلم، م، مقصد میں فرچ نہ کریں، لہٰذ النہائی خاص موقع میں اور جانے بہچانے فقیروں کو دے کر مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے، واللہ اعلم، م، اصاف نہ مسلہ (۱) ای طرح آگر ایک خاند ان سیدوں ایعلوں لیعنی جن کوز کو آگا مال کھانا جائز نہ ہوان میں میسے واللہ بن اور دوسر ہوں گر ایک دو فر د بہت زیادہ خوشحال اور مالد ار ہو، اگر وہ بیہ چاہ ہے کہ میں اپنا ال زکو قائب خاند کہ اپن زکو قائب خاند کو دانی ہوں کہ دو والی میں میں جارہ کہ گاہ ہو گا، کہ اپن زکو قائب خاند کہ وہ بی خور وہ فقیر ان لوگوں کو بدیہ کر دے ، البتہ اس فقیر کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ فود اپن ہی صرور ت بی میں خور کہ وہ کہ وہ کی ہی خود اپن ہوگا، کو این ہوگا، کہ اپن ہوگا، کہ اپن ہوگا، کہ اپن ہوگا، کہ اپن کو قوصول کر کے اس میں ہوں کو قائل فلال کو اتنا اتنا مال دے دو، تو و کیل کو اس کا اختیار ہوگا، اور اس جری کو گاہ اور اس جری دور کے اس میں سیدوں کو جمان کو قائل دیا وہ کیل کو اس کا اختیار ہوگا، اور اس جری دور کیل کو اس کا ختیار ہوگا، اور اس جری دور کیل کو اس کا ختیار ہوگا، اور اس کو قائل کو اس کو تھا کو تا کیا ہوگا، کیا ہوگا، کو دور کیل کو اس کا ختیار ہوگا، اور دسرے فائل فلال کو اتنا اتنا مال دیا جائز ہے۔

# فصل جہارم: روزہ کے مسائل

مئلہ (ا): کی مخص نے پورے ساٹھ روزے رکھنے کی نیت کی اور رجب کے پورے تمیں ون روزے رکھ کرجب ماہ شعبان میں روزے شروع کئے تو افغالی سے وہ انتیس ہی ون کا مہینہ ہوا جس سے اس ایک دن کاروزہ کم ہو گیا، اور اس کے بعد

دوسر بدن ماہ رمضان کافرض روز رہ ہوگا، آب آگر وہ پہلے ساٹھ دن کے روزے پورے کرنے کے لئے پہلی رمضان کے دن بھی قصد آر مضان کاروزہ نہ رکھنے کی وجہ ہے اسے کفارہ رمضان کاروزہ نہ رکھنے کی وجہ ہے اسے کفارہ رمضان کاروزہ نہ رکھنے کی وجہ ہے اسے کفارہ رمضان کے متواتر دوماہ روزے مزید رکھنے ہوں گے، تواس پریٹانی سے نیچنے کے لئے حیلہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کے مورہ ہو جائے چروہ اس واجی روزہ کی نیت سے روزہ رکھ کے ،اور اپنے سفرین چا جائے ،اس طرح دن ختم ہونے پر اس کا واجبی روزہ اس طرف سے پورا ہوجائے گا، پھر رمضان کے روزے رکھ کے اور بعد رمضان ایک فرض روزہ کی قضاکہ لیے ، بڑاگروہ چاہے توسنر بیں ایک واجب روزہ رکھ کر دوسر سے بی دن ایپ گریں واپس آ جائے بینی اے سفر پورا کر تاضروری بھی نہ ہوگا۔

### ایک خاص قشم کاضر وری مسئله

اگر کسی مختاج آدی کا باب مر گیااور اس کے ذمہ گئی و قتوں کی نمازیں اور گئی دنوں کے روزے باتی روگئے تھے اور اب وہ

خریب بیٹایہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ذمہ سے ال نماز ول اور روز ول کا فدیہ ادا کرے تواسے اس طرح سے حیلہ کرتا چاہئے گینی

کسی طرح نصف صاع گیبوں عاصل کر ہے جو کہ ایک فرض نمازیار وزہ کا فدیہ ہوگا کسی سختی کو اوا کر وے ، پھر اس سے اس گیبوں کو

بہہ کے طور پر اس سے مانگ لے ، تواہیا کر لینے سے اس مردہ کے ذمہ سے ایک نماز دیاا یک روزہ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور وہ مختاج

خود بھی ایک ضرورت مند کو وہ گیبوں وے تو اس کا تواب پالے گا، اس کے بعد وہی محص وہی گیبوں اس مختاج کو دوسر سی نماز یا

دوسر سے روزے کے کفارہ کی نبیت سے ویدے ، اس طرح تقیر کا اس گیبوں پر بقتہ لینے ہے ، دوسر اکفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اس

کے بعد اس سے پھر وہی گیبوں مانگے اور پہلے کی طرح اس سے لین دین کر تارہے یہائتک کہ اس کے ذمہ سے ساری نماز ول اور

دوز ول کا کفارہ ادا ہو جائے ساتھ بی اس مختاج کو بھی آئی مرتباس سے لین دین کر تارہے یہائتک کہ اس کے ذمہ سے ساری نماز ول اور

چاہئے کہ مسئلہ بہت ہی غنیمت ہے ، ادر اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنا چاہئے ، لیکن اس عمل محمد در میان یہ ایک بات اختیا ئی

احتیاط سے کرنی چاہئے ، کہ ایسا کرتے وقت صرف زبان سے سر مری طور سے نہ ہو بلکہ حقیق یعنی دل کے ساتھ ایسا کر سے اور اس کیا ہو تا ہے۔

پچھ دریا کیا ایسا کرتے رہنے سے دونوں ہاتھوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے ، بھر ایسا کر لینے سے مفت بھی بہت ہی بوا تواب حاصل

ہو تا ہے۔

کیونکہ زبانی کہنے اور وسیتے رہنے سے بغیر بعنہ کے بہہ مکمل اوا نہیں ہوتا ہے، جبکہ شرکی تمام اعمال میں اصل مدار زهیمت پر ہو ہوتا ہے، بندالین وین کا ظاہر اعمل بھی ہونا چاہئے اور ول میں اوائیگی کی نیت بھی ہونی چاہئے آگر کوئی شخص صرف نفسانی خواہش کی شخیل اور حصول لذت کے لئے اپنی ہوی بچوں اور و مرے رشتہ داروں کو اپنا سار امال بھی کھانے پلانے وغیرہ میں خرج کر ڈالے توسب بچھ ہوگا گر تواب کی نیت نہ ہونے ہے آخرت میں اسے بچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر رضائے المی اور فرمان برداری الک حقیقی کی نیت سے خرج کرے گاتو دنیاوی سارے فائد حاصل ہونے کے ساتھ آخرت میں اجر جزیل کا مستق بھی ہوگا، اور اس کی نیت اس طرح کرے کہ میں اللہ تعالی کی رضاء کے لئے ان کی پروورش اور ان کورا وست بھی جاتا ہوئی، اگر چہ ہوگا، اور اس کی نیت اس طرح کرے کہ میں اللہ تعالی کی رضاء کے لئے ان کی پروورش اور ان کورا وست بھی جاتا ہوئی، اگر چہ ہوگا، اور اس کی نیت اس طرح ورت اس وقت بوجاتی ہے، جب وہ اسپنے اندر جسمانی اور دماغی کم دوری بہت زیادہ محسوس کرنے ہیں، اس طرح وہ لذیذ اور قوی غذا کھائی کر اپنے جسم اور دماغ کو طاقت بھینچا تا ہے، ساتھ میں اللہ تعالی کی طرف سے اسے لئے ہیں، اس طرح وہ لذیذ اور قوی غذا کھائی کر اپنے جسم اور دماغ کو طاقت بھینچا تا ہے، ساتھ میں اللہ تعالی کی طرف سے اسے تو بی ساتھ میں اللہ تعالی کی طرف سے اسے تو بی بیاں واجر جزیل بھی حاصل ہو تا ہے۔

بخلاف بدباطن اورتن پر در د نیادار مخض کے جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے،اور تاسمجھ اپنے نفس اور اپنی ابتداء و

انہاء ہے غافل ہے، اس طرح نہ کورہ حیلہ میں نیت جتنی زیادہ بہتر اور عمل جتنا ہوگا اتابی تواب کا بھی مستحق ہوتا ہے، اس طرح اس کا فدیہ بھی قبول کیاہے، ایے بظاہر عمل ایک ہی ہو عگر متفرق حصصید ل سے اس کے اعمال میں کی اور بیٹی ہوتی جاتی ہے، مسئلا ایک شخص معجد میں جاکر بیٹھا اور اس کی نیات یہ بول، (ا) دوسری نماز کا انتظار، (۲) اتنی دیر تک تواب اعتکاف، (۳) ذکر خیر، (۴) اگر کوئی قرآن پاکسیا حدیث پڑھنے کے لئے اس عرصہ میں آجائے تواب پڑھادوں گا، (۵) کوئی مسئلہ پوچھنے آجائے تواب بناہ اگر کوئی قرآن پاکسیا حدیث پڑھنے کے لئے اس عرصہ میں گندگی اور گندے کو آنے ہے روکنا، (۸) اگر ضرورت محسوس ہوئی تواس کی صفائی کرنا، خلاصہ بید کہ اس طرح کی اور بھی نیٹیں کرنے ہے ہر ایک کا تواب پانا، اگر چہ اس عرصہ میں کوئی نہ مسئلہ پوچھنے آئے یا قرآن پڑھنے یا حدیث سننے یااس جیسے کی بھی کام کے لئے نہ آئے، اور اگر کوئی کام ان میں ہے ہوجائے توایک ہی مگل پردس گونا تواب کا مستحق ہوجانا نہیہ سب یادر کھنے کی باتیں ہیں، معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کسی نے کسی خاص جسمانی ضرورت کے بغیر صرف اس نیت ہے وست آور دوا کھائی یا مز کر لیا کہ اس پر روزہ فرض لازم نہ آئے توابیا کرنا کروہ تح بی ہوگا، پھراگر کی نہیں اس کی مقاکر لول گا، تو خیر ورنہ وہ مخص سخت گنہگار ہوگا، واللہ تعالی اعلم، م)۔ ورمیان سال میں آہتہ آہتہ آہتہ اس کی قضاکر لول گا، تو خیر ورنہ وہ مخص سخت گنہگار ہوگا، واللہ تعالی اعلم، م)۔

# فصل ينجم حج كابيان

مستل

(۲) ۔ مردیا عورت دونوں میں ہے کی ایک کی زبان ہے ایسا کلمہ نکل گیایا کوئی عمل ایساپایا گیا جس ہے اس کے کہنے والے یا اس کے کرنے والے کو کافر کہا جاسکتا ہے، مگر دوسر المحض اس ہے بالکل پاک ہے جس کی وجہ ہے دونوں کے در میان نکاح کے فرٹ جانے کا عظم ہو گیایا اس کا هیر ہو گیا، اور اس نے اس کے بعد توبہ استعفاد کر کے دوبارہ نے طور پر نکاح کر لینا جا ہا، جس ہے شخر دوسر استے طور پر مقرد کر تالازم آتا ہے، اور وہ اس ہے بچنا چاہتا ہے تو اس کی کیاصورت ہوگی جس سے کسی اختلاف کے بغیر دوسر النازم نہ آئے، جو اب اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ دوسر انکاح کرلے مگر اس میں مہر کا کوئی تذکرہ نہ کرے، جس کی وجہ سے بلا خلاف دوسر اکوئی میر لازم نہ ہوگا، دوسر انکاح کرے نواست کی کہ میر انکاح کسی آزاد عورت سے یا کسی باندی ہے کر دو، اور

زیداہے قبول کرناچاہتاہے، مگراہے یہ خطرہ ہوتاہے، کہ وہ بعد نکاح شاید پہلے کی طرح اپنے فرائفن پورے نہیں کرے گایااگر بعد میں اس غلام کو بیچنے کی ضرورت ہو گئ تو پھر اے دوسر اکو کی شخص نہیں خریدے گا، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ زیداس کی فرمائش کے مطابق نکاح تو کردے مگر اس میں یہ شرط لگادے کہ اس کی طلاق کا اختیار میرے پاس دہے گا یعنی میں جب چاہوں گا اے طلاق دول گا، تواس کے بعد اس مولی کویہ اختیار ہوگا کہ وہ جِب چاہے اس غلام کی بیوی کو طلاق دیدے، (المبسوط،)۔

پس ای مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر کسی غورت کو یہ خطرہ ہو کہ نکاح ہوجانے کے بعد یہ شوہر نفقہ نہیں دے گایا کہیں قائب ہوجائے گایا اس جیسا کوئی خطر تاک کام وہ کر سکتاہے، تواس عورت کو چاہئے کہ نکاح قبول کرتے وقت یہ شرط لگاوے کہ بیل نے اس شرط کے ساتھ نکاح قبول کیا کہ جب بھی کوئی خطر تاک کام بعد بیل تمہاری طرف ہے میرے حق بیل ہوگا ہر وقت مجھے یہ اختیار ہوگا کہ محلہ کے چار آو میوں کے سامنے ان کو گواہ بنا کر اپنے آپ کو طلاق دیدوں خلاصہ یہ کہ جن با تول سے اس کو اپنے شوہر کی طرف ہے کوئی خطرہ در پیش ہوجائے اسے شرط یاد دلادے اس طرح جب شوہر نے اس کی شرط مان لی تو کورت کو یہ اختیار ہوگا کی مطرف ہے کوئی خطرہ در پیش ہوجائے اسے شرط یاد دلادے اس طرح جب شوہر نے اس کی شرط مان لی تو کورت کو یہ اختیار ہوگا۔ اس طرح اس عورت کو ہمیشہ طلاق لینے کا اختیار حاصل ہوگا، بلکہ اس زمان شیس مسئلہ انتہائی ضرور کی پیرس مرح ہو جائے گا اختیار حاصل ہوگا، بلکہ اس زمان کے پاس نفقہ کا بھی کہ اس خورت کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جاتے میں اور کوئی خبر گیری نہیں کرتے ہیں اوران کے پاس نفقہ کا بھی میں موتا ہے اور شداس سے چھوٹ جانے کا کوئی راستہ ہو تا ہے، اور فہ نہیں کرتے ہیں اوران کے پاس نفقہ کا بھی میں موتا ہوں گائی ہیں ہو تا ہے اور شداس سے باز خلال میں ہوگا کہ کہ موابق لاپند شوہر کے جو نکہ اس کے سلسلہ میں کوئی عظم کرسے ، ای طرح سے میں انتظار میں اس کی سلسلہ میں کوئی عظم کرسے ہیں شوہر کے بینے رہنا ممکن یا مشکل ساہو جاتا ہرس تک یا کم ویش انتظار کر تارز تا ہے، حالا نکہ دیات کے طور پر عورت کو چھ مہینے بھی شوہر کے بینے رہنا ممکن یا مشکل ساہو جاتا ہیں۔

ای بناء پر علاء کرام نے یہ فتوی دیا ہے کہ امام الک کے فد ہب کے مطابق چار سال کے بعد عورت اپنا نکاح فتح کر سکتی ہے ،
گراس میں بھی اکثر مقلدین احتاف کو ترود ہوتا ہے ، جبکہ چار برس گزار تا بھی بہت ہی د شواری اور پر بشانی کی بات ہو جاتی ہے ، اس
کے بہی بات بہتر ہے کہ فد ہب حفیہ کے مطابق ای شرط پر نکاح کیا جائے کہ اگر اتنی مدت تک بغیر نفقہ کے انتظام کے شوہر
بالکل لا پندرہ جائے تو عورت کو پر اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کر کے دوسر انکاح کرلے جو اچھے تیک لوگوں کا مقبول
عمل ہے ، اور نکاح کے بغیر رہنے سے رسوائی وزلت وخواری کے ساتھ عذاب القبر وعذاب النار ہے ، نعو ذ بالله تعالی مند،
واسأل الله تعالی المعافیه ، م ، ( نوٹ کائی عرصہ قبل انہیں پر بیٹانیوں کا خیال کرتے ہوئے علمائے احتاف نے بہت می محقیق و سال اللہ تعالی منہوں کے ساتھ عالم اسلام سے فاوی حاصل کر کے ایک اجماعی قدم اٹھایا ہے اور اجماعی فتوی کتابی شکل میں شائع کیا ہے ، جس کا و تفقیق کے ساتھ عالم اسلام سے فاوی حاصل کر کے ایک اجماعی قدم اٹھایا ہے اور اجماعی فتوی کتابی شکل میں شائع کیا ہے ، جس کا علقہ بنا بھی جو نگا ہے الفاجوز ہ ہے ، کتاب مشہور ہے اور با سانی دینی کتب خانوں سے مل جاتی ہے ، اسے نگاہ میں رکھنا میں انتہائی ضروری ہے ، والشداعلم انوار الحق قالمی ) ۔

(۳) ایک عورت نے ایک مردے نکاح می کیا، ماتھ ہی شوہرے یہ وعدہ بھی لیا کہ جمعے میرے شہرے باہر سفر شی نہ لے جائے، مگراہے یہ خطرہ ہوا کہ شاید وہ وعدہ پورانہ کرے بلکہ شہر سے باہر لے جائے تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ اس شرط پر نکاح کرے کہ اگرای شہر میں رکھینگے تو میں نے ہزار روپے پر نکاح کیا اوراگر شہر سے باہر لے جائے تو میر بے لئے مہر مثل ہوگا اور شوہر سے سب کو سامنے رکھ کریہ اعلان کراوے اور گواہ بناوے کہ میر امہر مثل دی بزار روپے ہوں گے، الغرض مہر مثل میں اتنی رقم پڑھا کر بتلائے کہ شوہر پر وہ گرال ہو، اس حیلہ لینی اقرار کر الینے کے بعد بھی آگر وہ اسے باہر لے جانا چاہے تو عورت اس سے پورے مہر المثل کاجس کا اس نے اقرار کر رکھا ہے، مطالبہ کر سکتی ہے، اور دہ اس خوف سے اسے باہر لیجانے سے باز رہے گا، شخ

ابوعلی نسنیؒ فرماتے تھے کہ یہ اس وقت اقراری مہر المثل اتنائی ہوناچاہئے کہ اتناہونا ممکن بھی ہو، درنہ یہ اقرار باطل ہوگا، پھر بھی یہ حیلہ ان علماءؓ کے نزدیک صحیح ہوگاجو دوسری شرط کو جائز بھی کہتے ہیں، (الحیط،المبسوط)۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں میربات عام ہو گئی ہے ، کہ مہر نفذادا نہیں کرتے ہیں ، للبذاا حتیاطاً میہ شرط لگادی جائے كه اگر باہر كے جانا چاہے تواتنا مہر نفذاد اكر دے، مگريد بات واضح رہنى چاہئے كه اس اقرار كا نكان سے پہلے ہى ہو ناضرورى ہے كه مجمع کے سامنے شوہر سے افرار لیا جائے کہ اس عورت کامبرامثل اثناہے اس کے بعد شر طیبہ نہ کورہ جملوں کے ساتھ ایجاب و ٹبول کیاجائے،ورنہ ممکن ہے شوہراس کے بعدا قرار بی نہ کرے،م،اوریہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ اگر شوہر نے اس بیوی کو حلاف وعده باہر لے جانا جا بااور ا قرار مہر مثل دیدیا تو بھی دیا نتداری کے اعتبارے اپنے اصلی مہر البتل میں زائد لینا حلال نہ ہوگا، یہ تفصیل ای صورت میں ہوگی جبکہ نکاح کے وقت بی اپنی احتیاط کر لے ،اور اگر اس شرط کے نگائے بغیر بی نکاح ہو گیا، پھر عورت کوخوف ہوا کہ شوہراسے باہر لے جانا جا ہتا ہے، تواس کا حیلہ سے ہوگا کہ اپنے والدیا بالغ لڑکوں وغیرہ میں سے جس پراسے اعتاد ہواس کا بہت زیادہ مقروض ہو نایا بردی رقم بطور قرض لینے کا قرار کرنے ،اور کچھ دوسرے لوگوں کی موجود گی میں ان کو مخاطب کر کے کہے کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہو کہ ان کا مجھ پر اتنا قرضہ ہے ،اور اس صورت میں مجھی بہتر صورت بیہ ہوگی کہ مثلاً ایک رومال ہاتھ میں ا لے کر یہ کیے کہ میں نے میہ رومال ان ہے اتنی بردی رقم کے عوض جس کو وہ متعین کرتے ہوئے کیے کہ خرید اہے ،اور وہ کہیں کہ میں نے اسے اسے میں فروخت کیا ہے۔ تاکہ اگر کسی وقت شوہر اس سے قتم کھانے کے لئے کہے کہ تم اس کی مقروض ہو تووہ قتم کھاکر کہ سکے کہ میرے مال کی رقم ہے،اس عورت کے ایسا کہ دینے اور کر لینے کے بعد اگر شوہر اسے دوسرے شہر ایجانا ہی جاہے توامام ابو بوسف کے فرمان کے مطابق اس کے قرض خواہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی اس مقروض عورت کو باہر لے جانے سے رو کے جبتک کہ وہ عورت اپنے قرض خواہ کا پورا قرض ادانہ کر دیے ، لیکن امام محریہ نے نزدیک بالغ کے سواد وسر اکوئی بھی جس کے لئے قرض کا قرار کیا گیا ہو وہ اسے نہیں روک سکتا ہے ، ای لئے ایک ایسا حیلہ جس پر سب کا اتفاق ہویہ ہوگا کہ وہ عورت صرف ا قراری قرضہ ندر کھے بلکہ وہ کسی معمولی چیز کے کسی ایسے شخص ہے جس پراے پورااعتاد ہومشلاباپ بھائی وغیرہ کے بہت زیادہ قیت سے خرید لے باس کے لئے بہت زیادہ ترضہ کی کفالت کرے اگر چہ وہ مقروض کے تھم کے بغیر ہی ہو تواہی صورت میں بائع اور جس کے لئے کفالت کی گئی ہو کو بالا تفاق اس عورت کو باہر جانے ہے روکنے کا اختیار ہوتا ہے ، یہائتک کہ اس کا قرضہ پامال کفالتِ اواکروے،ای طرح ہے اگر عورت نے کفالت کا کام کیا ہو تو بھی مکفول لہ بالا تفاق روک شکراہے،اس لئے اس کے باب و بھائی وغیرہ کو جن پر پورااعتاد ہو جے ہائع یامکنول لہ بنایا گیا ہے اس وجہ سے روکنے کا اختیار ہو گا، حاصل کلام یہ ہوا کہ جہال اس نے ال اقراری کا سبب بیان کیا ہے، وہال یہ اقرار سب کے حق میں نافذ ہوگا، یعنی شوہر کو بھی لے جانے کا اختیار نہیں رہے گا،

مسكله

(۵):۔ زید نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی خواہش کا ظہار کیا گر عورت کویہ بات پند نہیں ہے کہ میرے اقارب اور اولیاء کواس کی خبر ہو جائے تواس کے لئے حیلہ یہ ہوگا کہ وہ عورت اس سے یہ کہدے کہ جیس نے تم کو اس بات کا اختیار دیاہے کہ تم میر انکاح کرادو، اس کے بعد زید اپنے دوستوں کے سامنے خود اپنے نکاح کرنے اور اس عورت کی طرق سے وکیل بن کر نکاح کرانے کے لئے ایجاب و قبول کرلے گا تو وہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ (مسئلہ (۷):۔ اگر زید کو نیہ بات پہند نہیں ہو کہ گواہوں کے سامنے اس عورت کانام بیان کیا جائے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ دونوں مر دو عورت اپنے نکاح کام ہر میں سے نجھ مقدار اس عورت کو دیدے اور عورت اپنی تکاح کوانجام دینے کاکام اس مردے ذمہ کردے، آئیس میں طے کرکے مہر میں سے نجھ مقدار اس عورت کو دیدے اور عورت اپنی تکاح کوانجام دینے کاکام اس مردے ذمہ کردے،

پھر وہ زید گواہوں کے سامنے اس طرح کے کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کرنا طے کرلیا ہے،اور ہم دونوں نے اسے مہر کے ہونے پر اتفاق کرلیا ہے،اور اس نے اپناس نکاح کی ذمہ داری خود میرے بپر دکردی ہے،اس لئے تم لوگوں کو گواہ بناکر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت سے جس نے اپنا تکاح استے مہر پر مجھ سے اتفاق کر لیا ہے،اور اپنے نکاح کاکام انجام دیے کی ذمہ داری میرے بپر دکی ہے میں نے اس سے اپنا نکاح استے ہی مہر س کرلیا ہے، تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا، بشر طیکہ دہ شوہر اس کا کفو بھی ہو، میرے بپر دکی ہے میں نیان کیا ہے، لیکن دوسرے مشام کے اس پر اشکال کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف استے سے بیان یا تعارف سے وہ عورت گواہوں کے نزدیک بہچائی ہوئی نہیں ہو عتی ہے،اس لئے متعین نہیں ہو عتی ہے، مگر مشمل الا تمہ حلوائی نے فرمایا ہے کہ امام خصاف خود فرانہ علم اور ایسے علاء میں سے ہیں جن کی افتداء جائز ہے،الذ فیرہ

مسكك

(2) ۔۔ وہ بھائی زید اور بھرنے وہ بہنوں ہے اس طرح نکاح کیا کہ زید نے ہندہ ہے اور بھرنے کریمہ سے نکاح کیا، لیکن غلطی سے زید کے پاس کریمہ اور بھر کے پاس ہندہ شب زفاف میں بھیج دی گئی پھر زفاف کے بعد صبح کے وقت اس علین غلطی کاسب کواحساس ہوا کہ دونوں کی بیویاں بدل گئی ہیں، یہ سن کر سفیان الثوریؒ نے فر بلاکہ حضرت علیؓ نے ایسے واقعہ ہیں یہ عظم دیا تھا کہ ہم ہمبستری کرنے والے پر مہر اور ہر عورت پر عدت لازم ہوگی، اور عدت کے ختم ہو جانے کے بعد ہر عورت سے اس کااصل شو ہر ہمبستری کرسکے گا، اور یہ واقعہ کو فہ کے شریف گھرانہ ہیں ہوا تھا جس ہے بچل کی ہوئی تھی، اس وقت کے برے عالم الم ابو صنیفہ تھے جو اس وقت جو انوں ہیں گئے جاتے تھے ان کے پاس جب یہ معالمہ بیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا یہ حیلہ بتالیا کہ چو نکہ ہر بھائی کے دل ہیں بعد ہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری ہوی سے میرے بھائی نے ہمبستری کرلی ہے جس سے ان کو بجیشہ شرمندگی ہوئی رہسیکی، اس لئے فور آئی طرح اجتباد کیا کہ ہر شوہر اپنی منکو حہ عورت کو طلاق دیدے چو نکہ اس کو بیوی کی حریث ہوئی۔ میستری سے پہلے یعنی طلاق قبل الدخول ہے اس لئے کس عورت پر عدت لازم نہ ہوگی، پھر جس بھائی نے جس عورت کے ساتھ رات کو ہمبستری سے بہلے یعنی طلاق قبل الدخول ہے اس کا نکاح کرادیا، اس فیصلہ کواس وقت کی مجلس کے تمام علاء نے بہند کیا، اس کئے ورس ما قب میں سے ایک اور ہوگیا جیسا کہ المہوط ہیں ہے۔

# فصل ہفتم: طلاق کے بیان میں

مسئلہ (۱): کس نے اپن ہوی کو تمن طلاقیں دیدیں جس کی دجہ ہے اس پر طالہ فرض ہوگیا، پھر پہلے شوہر نے چاہا کہ طلالہ کے بعد ای ہے دوبارہ فکاح کرے اور عورت بھی اس فکاح ٹانی پر راضی ہوگئ، نیکن اسے اس بات کاخوف ہوتا ہے کہ یہ عورت جس مرد سے فکاح کرے گی شاید وہ اس فکاح کے بعد مستقلا اپنے بی پاس رکھ لے اور اسے نہ چھوڑے، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ ایسے مرد سے فکاح کر لول اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ہم سے فکاح کر لول اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ہم سے مرد نے اس سے ہمبستری کرلی تو وہ عورت فور آبی ہمبستری کروں تو تم کو تین طلاقیں بیا ایک بار بائن طلاقی ہوگی، چنانچہ جب اس مرد نے اس سے ہمبستری کرلی تو وہ عورت فور آبی مطلقہ بائد ہوجا گئی، دوسر احیلہ یہ ہوگا کہ عورت اس مرد سے یہ کہے کہ جس نے تم سے اس شرط پر نکاح کیا کہ طلاق کا اختیار میر سے ہاتھ میں ہوجا گئے۔ مسئلہ جس ہوجا کا مسئلہ جس جا ہوں گی طلاق لے لول گی تو بھی اس عورت کا مقصد حاصل ہوجا ہے گئے۔ مسئلہ جس جا ہوں گی طلاق لے لول گی تو بھی اس عورت کا مقصد حاصل ہوجا ہے گئے۔ مسئلہ جس جا ہوں گی طلاق اس کورت کی مشاہبت جی اس کی برائی بہت اچھائی جائے۔ کی مشاببت جی اس کی برائی بہت اچھائی جائی ہے۔

جس کی وجہ ہے بہت سی الی عور تیس جن کو تین طلاقیں دیدی گئی ہوں دو زندگی بحر کسی نے نکاح کے بغیر اس حالت میں پرانے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں اور حرام کاری میں مبتلار ہتی ہیں توامام خصاف ؒ نے کتاب میں اس کا حیلہ اس طرح بیان کیا ہے، کہ عورت اپنے کسی معتر اور معتمد محض کو کچھ رقم دے تاکہ وہ محفی اس رقم ہے ایک ایساغلام خود اپنے لئے خرید لے جو بلوغ کے قریب ہو، اور عورت ہے ہمبستری کر سکتا ہو، اس طرح یہ محفی اسی مر دکاغلام ہوگا پھر عورت اس غلام کے مولیٰ کی اجازت ہے دو گواہوں کے سامنے اس غلام ہے اکاح کرلے، اور اس ہے غلام کی ہمبستری ہوجائے گا، (اور اس کی عدت اس اس عورت کے حوالہ کردے، اس عورت کا بحثیت مالکہ اس پر قبضہ ہوتے ہی اس کا نکاح ختم ہوجائے گا، (اور اس کی عدت اس کے لازم نہ ہوگی کہ وہ بالغ نہیں تھا، م) اس کے بعد اپ پہلے شوہر ہے نکاح سیجے کرلے اس کے بعد اس غلام کو کسی دور در از علاقہ میں بھیج کر فرو خت کرادے تاکہ عوام کے سامنے نکاح کا تذکرہ نہ ہو اور راز باتی رہ جائے، گر میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ علاقہ میں جو نکہ غلام نہیں پیا جاتا ہے، اس لئے میرے زددیک محالے سے حیلہ علام نہیں پیا جاتا ہے، اس لئے میرے زددیک مسیح حیلہ یہی مسیح حیلہ یہی ہوگا کہ وہ عورت ایسے کسی محرم کے ساتھ جس پر سے پورااعتاد ہو کسی دور شہر میں جاکر کسی ایسے نیک مردے جو مسیح حیلہ یہی مسائل ہے ایک حد تک واقع پیدا کر کے ابتد کہی صوح کے کر کے داپس آجا ہے اور عدت کے بعد کہی شوہر سے صحح نکاح کر کے داللہ تعالی اعلی مرا)۔

مسكله

(٣): - شوہر نے اپنی ہوی ہے کہا کہ واللہ میں کل تم کو طلاق روں گائی کے بعد وہ شر مندہ ہواساتھ ہی دہ یہ میں جاتا ہے کہ میری فتم جھوٹی بھی نے والی ہو، یایوں کہا کہ میں کہ میری فتم جھوٹی بھی نے والی ہو، یایوں کہا کہ میں نے تم کو ہزار روپے کے عوض طلاق دی گر عور ت اس شرط کو قبول نہ کرے تو طلاق نہ ہوگا، اور قسم میں بھی چھوٹانہ ہوگا، لیکن ہمارے مشائع نے فرمایا ہے کہ ظاہر الرواۃ کے مطابق وہ قسم میں سچانہ ہوگا، الذخیرہ، میں مشرجم کہتا ہوں کہ شاید فتم کھانے کا مقصد ہی یہ فقا کہ اے طلاق ہو جائے طلاق ہو جائے عالا نکہ اے طلاق ہو جائے عالا نکہ اے طلاق میں ہوئی، اور میرے نزویک طلاق کی فتم کھانے میں ظاہر الروایۃ کے مطابق حیلہ ہوئی، اور میرے نزویک طلاق کی فتم کھانے میں طاہر الروایۃ کے مطابق حیلہ ہوئی ہوں کہ شاہر الروایۃ کے مطابق حیلہ ہوئی ہوں کہ طلاق ایک مینوں ہو سکتا ہے، اور چو نکہ طلاق ایک مینوں ہو سکتا ہے، اور چو نکہ طلاق ایک مینوں اور ناپندیدہ کام ہے اس لئے فتم کا کفارہ دید بیناچاہے، واللہ تعالی اعلم ، اس طرح آگر یہ قسم کھائی کہ واللہ میں دیا تب فرو خت کروں گا، پھراس چیز کو بھی فاسد کے طریقہ پر فرو خت کیا اور وہ چیز خریدار کے حوالہ نہیں کی یعنی اسے قبضہ نہیں دیا تب اس کی فتم پوری ہوگی، میں مشرجم یہ کہتا ہوں کہ شایداس جگہ نیج کرتے ہی وہ سچا ہوگیا، واللہ تعالی اعلم ، م۔

مسكله

(٣): مرد نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر میں نے آئ تم کو تین طلاقیں نہ دیں تب تم کو تین طلاقیں ہیں، پھر جب ذراہوش آیا تواسے ندامت ہوئی اس بات سے کہ اگر میں تمین طلاقیں نہیں دیتا ہوں پھر بھی تو تمین طلاقیں ہوجائگی، تواس کا حیلہ ، یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہو یہ سے کے کہ میں نے تم کو ایک لا کہ روپ کے عوض تین طلاقیں دیں، گر عورت اس کے تبول کر نے سے انکار کردے، اس طرح ہیں کی قتم پوری ہوجائگی، اور اس پر فتو گی ہے۔ مسئلہ: (۵): شوہر نے اپنی ہوی کو تمین طلاقیں دیں اور بعد میں ان سے منکر ہوگیا، ایسی صورت میں اگر وہ عورت اس کے ساتھ اس طرح ہی ہے، تو حرام کاری ہوتی ہے، حیلہ یہ ہوگا کہ ہیں عورت کو کی ایسے مکان میں تبدیل کی صورت سے نکاح کیا ہے، مسئلہ تو وہ بھی آتا ہو، پھر اس سے پوچھاجائے کہ تم نے یہاں کسی عورت سے نکاح کیا ہے، تو وہ بھی آتا ہو، پھر اس سے پوچھاجائے کہ تم نے یہاں کسی عورت سے نکاح کیا ہے، طرف سے تمین طلاقیں ہیں، اگر اس کونے کے مطابق وہ قسم کھانے کہ اس مکان میں اگر کوئی میری متکوحہ یا ہوی ہے تواسے ممل تمین طلاقیں ہوں، اگر اس کونے کے مطابق وہ قسم کھانے تب وہ عورت سامنے آجائے تواسے ممل تمین طلاقیں ہوں گا، حیلہ یہ جو جائشی، مسئلہ (۲): ۔ کسی مروزے بیت میں میک ہوگا کہ اس عورت کو ایک طلاقیں ہوں گا، حیلہ یہ ہوگا کہ اس عورت کو ایک طلاق دیدے اور جب اس کی عدت گر دجائے تب اپ بے بات کر وہائی دیات کر لے اس وقت اسے تمین طرف کے بات کر لے اس وقت اسے تمین ہوگا کہ اس عورت کو ایک طلاق دیدے اور جب اس کی عدت گر درجائے تب اپ با بے بات کر لے اس وقت اسے تمین ہوگا کہ اس عورت کو ایک طلاق دیدے اور جب اس کی عدت گر درجائے تب اپنے باب سے بات کر لے اس وقت اسے تمین

طلاقیں ہونی چاہئیں مگروہ لغو ہو جائینگی کیونکہ وہ مطلقہ ہے، پھراس عورت سے نیا نکاح کرلے،السر اجیہ۔ آٹھویں فصل : خلع کا بیان

مسئلہ (۱): ایک شوہر نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تم نے جھ سے خلع انگااور پی نے نہیں دیا تو تم کو تین طلاقیں ہیں، پھرای ہوی نے بھی قتم کھاکر کہا کہ اگر آن رات ہونے سے پہلے ہیں نے تم سے خلع نہ انگاتو میر سے غلام آزاد ہیں، اس کے بعد دونوں ہی خف پریشان ہوئے بالآ نر امام ابو حفیقہ کے پاس آئے اور دافعہ بیان کیا تو اس کا حیلہ ،(۱) یہ بتایا کہ ہوی اپنے شوہر سے خلع کی در خواست کر سے چنانچہ اس نے خلع مانگ لیا، اس پراس کے شوہر سے کہا جائے کہ تم اس ہوی سے ایک لاکھ روپ کی شرط پر خلع کر لواس پر شوہر نے اپنی ہوی کو ایسانی کہا، ادھر اس کی بیوی کو آپ نے فرمایا کہ تم اس شرط کو قبول نہ کر دا انکار کر دو، اس پراس نے انکار کر دیا تب امام صاحب نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم نی کر کی اور ایے گھر چلے جاؤ، حیلہ ،(۱) اس مسئلہ کا یہ بھی انکار کر دیا تب امام صاحب نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم نے اپنی قتم پوری کر کی اور ایے گھر چلے جاؤ، حیلہ ،(۲) اس مسئلہ کا یہ بھی انکار کر دیا تب امام صاحب نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم نے اپنی قتم پوری کر کی اور ایے گھر چلے جاؤ، حیلہ ،(۲) اس مسئلہ کا یہ بھی ان دونوں سے خلع نہ ما نگے ، تو رات ہوتے ہی ان سسب کو قتم پوری ہونے کے لئے ہو خرو دہ ت کر دے ، اور رات آنے تک اپنے شوہر سے خلع نہ ما نگے ، تو رات ہوتے ہی ان سسب کو قتم پوری ہونے کے لئے مام اور خلع کا میا تو جو بانا چاہئے گا ہوں کہ بھی وہ مالکہ نہیں رہی اس لئے کوئی بھی آزاد نہ ہوگا، اور قبل کی اور خلع کا معالمہ ختم ہوجائے گا، اس کے بعدا بیٹے آد می سے ایک کی بھی وہ مالکہ نہیں رہی اس لئے کوئی بھی آزاد نہ ہوگا، اس کے بعدا بیٹے آد می سے ایک کی بھی وہ مالکہ نہیں واپس مانگ لے بعنی آنالہ کرنے ، ان کی سے ایک کی بھی وہ مالکہ خواب مانکہ کی تو ایس مانکہ نے بیان مانکہ کے ایک کی بھی دو عور سے نکام خلام اور با تھ ایس کی بھی وہ مالکہ نے اس کی بھی وہ کا دونوں کی بھی وہ کی تو ایس مانگ لے بعنی آنالہ کرنے ، ان کی دونوں کی بھی دو مالکہ کی بھی دو عور سے دونوں کی بھی تو ایس مانکہ کے بیان سے دونوں کی تو ایس میں کی ان میں کی بھی دو کی بھی دو کا کی بھی دو کا کی بھی دو کا کی بھی دو کی بھی دو کی بھی کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی بھی دو کی

نویں فصل: قتم کے بیان میں

مسئلہ: (۱) کو فہ شہر کھائی کہ میں کو فہ میں نکاح نہیں کروں گا، گر کرنا ہے، حیلہ: کو فہ شہر سے نکل کر نکاح کر کے کو فہ میں واپس آ جائے، گر میں متر جم پہ کہتا ہوں کہ جارے علاقہ میں اس جملہ سے عام طور پر پیہ مطلب نیا جاتا ہے کہ اس شہر کی عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اوراس جگہ وہ اختلاف پلیا جائے گا کہ مجاز متعارف پر عمل کرنا بہتر ہے، یا حقیقت لغوی، اس لئے اس موقع پر کتاب الا یمان وکھ لینی چاہئے، م، مسئلہ: (۲) ۔ میں اپنی ہوی کو بخارا میں طلاق نہیں ووں گا، حیلہ، وہی ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہوا کہ اس کرنا ہوگا، لینی جائے، م، مسئلہ: (۲) ۔ میں اپنی ہوگی، مسئلہ: (۳) ۔ زید سفر میں جارہا تھا اس کی بیوی کو بیہ خطرہ ہوا کہ باہر سے کوئی خوبصورت باہم کی خوبی کر طلاق و بی ہوگی، مسئلہ: (۳) ۔ زید سفر میں جارہا تھا اس کی بیوی کو بیہ خطرہ ہوا کہ باہر سے کوئی خوبصورت باہم کی خوبی کر طلاق و بی ہوگی، مسئلہ براس کو ترجے و سے گا اس خیال سے شوہر سے قتم لے کہ وہ تو حیلہ بیہ ہوگا کہ شوہر صرف انتا کہدے کہ ہاں جب میں بھی باہم کئی خوب سفری ہوگی ہو تو حیلہ بیہ ہوگا کہ شوہر صرف انتا کہدے کہ ہاں اور ہا اس سے دل میں کوئی غلام یاگاؤں مراد لے لینی جو اب میں اس نے گاؤں کا نام لیا طالا تکہ عورت یہ سمجھے کہ میری قتم ہو جاتی اور یہ بات اگر چہ اپنی جگہ جبی وہ آزاد نہ ہوگی، اس مسئلہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر وہ اصل معنی میں ہاں کہنے سے ختم ہو جاتی اور یہ بات اگر چہ اپنی جگہ جبی جبی دہ آزاد نہ ہوگی میں ہو جاتی اور یہ بات اگر چہ اپنی جگہ جبی جبی دہ آزاد نہ ہوگی میں ہو جاتی اور یہ بات اگر چہ اپنی جگہ سے جبی دہ آزاد کیوں ہوئی میں ہو جاتی اور یہ بات اگر چہ اپنی جبیت کہ پوراجملہ صراحت کے ساتھ نہ کہدے ،الذخیر ہو۔

(۷): کی نے کہا کہ اگر میں ابیاکام کروں تو میر اسار امال صدقہ ہے ، حالا نکہ دہ ابیا کرنا نہیں چاہتا ہے تو حیلہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو جس کسی بھی شخص پراعتاد ہوا ہے ہا کہ دے اس کے بعد دہ کام کرے پھر اپنے مال کو دالیں مانگ نے ،اگر چہ ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنا حکر دہ تحر بی ہے ،اس لئے اس سے اب خود دہ مال بطور ہبہ مانگ نے ،مسئلہ : (۵): کسی نے فتم کھائی کہ فلاں سے مال نہیں لوں گا، تو حیلہ یہ ہوگا کہ کسی دوسر ہے کو اس کی وصول کے لئے وکیل بنادے ،اس طرح اگر اس بات پر قتم کھائی کہ ابنا قرضہ فلاں شخص کے ہاتھ سے وصول نہیں کروں گا، حیلہ یہی ہوگا کہ اس کے وکیل سے وصول کرلے ، لیکن عیون سے معلوم ابنا قرضہ فلاں شخص کے ہاتھ سے وصول نہیں کروں گا، حیلہ یہی ہوگا کہ اس کے وکیل سے وصول کرلے ، لیکن عیون سے معلوم

ہو تا ہے کہ وکیل کی ذریعہ لینے سے حانث ہو جائے گا،اس لئے بہتر حیلہ یہ ہوگا کہ کوئی قابل اعماد آدمی اس کوخو دیدیون کی طرف سے دے، پھر دہ یہ یون گخض اس قابل اعماد محض کو اتفاق مال دیدے۔ مسئلہ: (۲):۔ پیچنے والے نے قتم کھائی کہ میں یہ مال دس روپے سے کم میں نہیں دول گا،اور خربیرار نے قتم کھائی کہ نور وپے سے زیادہ میں نہیں نول گا، تواس کا قیاس حیلہ یہ ہوگا کہ اس مال کے ساتھ کسی طرح کا ایک رومال ملاکر دس روپے میں دیدے یا خرید ار نور وپے کے ساتھ کچھ پیسے بھی بوھا کہ دیدے، توبہ قیاس موگا،اور استحساناوہ حانث ہو جائے گا، لیکن مشاکع نے کہا ہے کہ آگر خرید ارنے نو روپیہ اور رومال کے بدلہ خریدا تو قیاسااور استحسانا

مسئلير

(2): کس نے قتم کھائی کہ یہ مال فلال کے ہاتھ قیت لے کر مجمی بھی نہیں پیجوں گا، تو حیلہ (۱) یہ ہو گا کہ اس مال کے ساتھ اور بھی بچھ ملا کر انکو وہ مال چ دے،اور حیلہ ،(۲) یہ ہوگا کہ وہ مال نفذرویے کے عوض نہ دے کر کسی دوسری طرح کے سامان اسباب کے عوض بھی ڈالے۔مسکلہ (۸)۔کس نے متم کھائی کہ میں خرید و فروخت نہیں کروں گا، حیلہ ،یہ ویکھنا ہو گاکہ قتم کھانے والا کوئی بہت بڑا آ دمی ہے میاس کے نیچے کے درجہ کا ہے تواگر وہ بیت بڑا آ دمی ہو جیسے کہ باد شاہ وغیرہ جوعموماخو دا پنے ہاتھ سے خرید و فروخت نہیں کرنے ہیں تواگر اس کا کوئے و کیل اپنے مؤکل کے تھم کے بعد خرید و فروخت کرے گا تووہ بادشاہ یا برزادی جانث ہو جائے گا، در نہ وہ حانث نہ ہو گا،ادر وہ دکیل کے علاوہ کوئی دوسر اضخص ہو،ادر حیلہ (۳) یہ ہو گا کہ اس کی طرف ہے کو کی اور شخص جو نفنول ہو بینی از خود خرید کر لادے ،اور بعیر میں وہ مخض اس کی اجازت دیدے۔ مسکلہ : (9):۔ اگر کسی نے یہ قتم کھائی کہ میں اپنی اس بیوی کو نفقہ دوں تواہے طلاق ہو جائیگی، تواس کاحیلہ یہ ہوگا کہ دہانپا پچھ مال اسے مبہ کردے یاد و جار من غلہ ا یک دورویے میں فروخت کردے باس عورت ہے معمولی رومال تمیں جالیس روپے سے خرید کرر قم اس کے حوالہ کردے ،اور وہ ان روپے سے غلہ اورا پی ضرورت کی چیزیں خریدیلے، یا کوئی مکان یا دو کان اے ببہ کرے جس کے کرایہ ہے وہ کھائے \_مسئلہ :(١٠) \_\_ کچھ لوگوں نے ایک تعنص کے گھر میں تھس کر گھر کاسامان لوٹ لیااور قتم دلائی کے جارے نام ظاہر بنہ کرے ، تو حلمہ، یہ ہوگا کہ تفتیش کرنے والے اس سے میر کہیں کہ لوگوں کے نام ہم از خود تمہارے سامنے لینکے اگر ون میں ہے کوئی نام ڈاکؤں میں سے نہ ہو تو تم صرف نہ کہنا اور اگر ہو تو خاموش ہو جانا، اس طرح اس حیلہ سے ان کے نام ظاہر ہو جا نمینگے۔مسکلہ: (۱۱):۔زید ے اس بات کی قتم لی گئی کیرتم بھی بھی باد شاہ وقت کی مخالفت نہ کر و، ور نہ تمہارے سارے غلام آزاداور تمہاری ساری بیویوں کو طلاق ہو جا کیکی، حالاً نکہ وہ محض اس بادشاہ کے بہت ہے احکام کو خلاف شرع ادر قانون کو ظلم سمجھتا ہو ، نیز اس کے ہر کام میں فرمان برداری کو گناہ کا کام سمجھتا ہو، تواس کا حیلہ یہ ہو گا کہ وہ لفظ باو شاہ کو ہتھیلی پر لکھے لے،اور قشم کے وقت اس کی طرف اشا رہ تحرے تووہ جانث نہ ہو گا،السر اجہہ۔

# د سویں فصل: وقف کابیان

۔۔ مسکلہ :۔ وقف کے لازم ہونے کے لئے، حیلہ ، یہ ہے کہ اس میں کسی حاکم کا تھم ملادیا جائے ، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے ، الحیظ۔

# گیار ہویں فصل:شر کت کابیان

· مسکلہ (۱):۔ ایک شخص کے باس ہزار روپے ہیں اور دوسرے کے پاس دو ہزار روپے ہیں اور دونول نے کاروبار میں شرکت کی توعام قاعدہ کے مطابق مال کے حصہ کے مطابق ہر ایک کو نفع میں بھی حصہ ملے گا، لینی ایک کوایک اور دوسرے کو دو کے حساب سے، لیکن اگر موجودہ صورت میں نفع برابر کا چاہیں تو حیلہ یہ ہوگا کہ ہزار روپے سے جتنے روپے بھی دوسرے کے
زائد ہوں ان ہیں نصف دوسرے کو قرضہ کے طور پر دیدے تب نفع و نقصان ہیں بھی دونوں برابر ہو جا بینتے، مسکلہ: (۲):۔
قاعدہ یہ ہے کہ اگر دوشر یکوں ہی سے جو موجود ہے وہ اس معاملہ شرکت کو توڑ دینا چاہے جبکہ دوسر اشریک غائب ہو تو یہ جائز
نہیں ہو تا ہے، اس لئے اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ غائب شریک کے نام پر اپنا آدمی یا پٹی تھے جدے یاشرکت توڑ نے کے لئے اپناو کیل
اس کے پاس تھے دے، میں الائم سر حتی نے کہا ہے کہ بھی حیلہ ہراہے معاملہ میں جو لازم نہیں ہو تا ہے، جیسے و کیل کو مغرول
کرنا اور مضاربت فیج کرنا ہے افتیار کیا جائے گا، انجیط۔

# بار هویں فصل: خرید و فروخت کابیان

مسئلہ: اگرایک شخص ایک مکان خریدے گراسے یہ خوف بھی ہوکہ شایداس پیچے والے نے اندرونی طور پر ایس کوئی کار
روائی کرر تھی ہو جس کی بناء پر بعد میں کوئی شخص اس مکان کادعوی دار بن کر جھے سے یہ مکان واپس بانگ لے، اس لئے اس نے اس
معاملہ کو مضبوط کرنے کے لئے یہ چاہا کہ ایس کوئی صورت نکل آئے کہ اگر وہ واپس لیما ہی چاہے تواسے دو گئی رقم مل جائے، تواس
کا حیلہ یہ ہوگا کہ مکان کے معاملہ کے ساتھ بڑا درو پے کا معاملہ طے کرے ساتھ ہی ایک معمولی سار وہ ال یا کیڑا بھی جس کی تیت
اگر چہ ایک ہی روپے کا ہواس سے ایک بڑا در ہے کرالے پھریہ کہ کہ اگر چہ اس مکان اور کیڑے کی قیمت دو ہزار کی ہوتی ہے،
گر جس اس وقت صرف ایک ہی بڑا درو پے لے لوان گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بعد میں کوئی شخص اس مکان پر اپنے می کا وعوی
کر کے اس خریدارسے لے لیما چاہے تواس کویہ حق ہوجائے گا کہ بجائے ایک بڑا درکے ایس مکان کے دو ہزار دو ہے اس سے وصولی
کامطالبہ کرے جے وہ دو سر الشخص دینے کے لئے تیار نہ ہوگا، اور اگر دو ہزار دیے بھی تو آدھی رقم اس کو مفت میں مل جائے گ

## خير ہويں فصل: مهر کابيان

ایک عورت کی بی خواہش ہوئی کا اگر میں حالت نفاس میں مر جاؤل تو میرے شوہر کا مہر معاف ہوجائے اوراگر میں نئی رہوں تو میر اختی مہریاتی رہ جائے ، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے کپڑے وغیرہ اپنے مہر کے عوض خرید لے گر بغیر ویکھے ان کو کہیں پر رکھے اب اگر وہ ان ہی دنوں میں مرگن تواس کا مہر شوہر سے معاف ہو گیا اور اگر زندہ باتی رہ گئی اور اچھی ہوگئی تواس پورے سامان کو دیکھ کر کے کہ یہ جھے پسند نہیں ہے اس لئے خیار رؤیہ کی بناء پر ان کو واپس کر دے تواس کا مہر حسب سابتی باتی رہ جائے گا، مسلکہ : (۲) نے اگر شوہر نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر تم نے آج میر امہر معاف نہیں کیا تو تم کو تین طلاقیں ہیں ، اس پر ہوی کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے تر میں طلاقیں ہیں ، تو بعد میں اس پر دونوں کے ہیں ، اس پر حیلہ یہ ہوئی بغیر دیکھے خرید کر رکھ لے ، پھستانے پر حیلہ یہ ہوئی بغیر دیکھے خرید کر رکھ لے اور دن گزر جانے کے بعد اس سامان کو خیار الرؤیۃ کی بناء پر دیکھنے کے بعد واپس کر دے۔

### چود ہویں فصل: طلب معامله کابیان

زیدنے بکرسے ہزار روپے قرض کے طور پر ہانگے، دینے کے بعد بکر کو خیال ہواکہ اگر ہیں ان سے کاروبار کرتا تو جھے
یقیناً سوروپے کا نفع حاصل ہوجاتا، تواس کا حیلہ (۱) یہ ہوگا کہ زید گیارہ سوروپے کے عوض بکرسے کوئی چیز خریدے اس شرط پر کہ
ایک سال کے بعد اداکروں گا پھر اس چیز ہیں کس طرح سے پچھ معمولی می کن کرکے معمولی نقصان کے عوض بکر کے ہاتھ نوسو
روپے ہیں بچ دے تواس طرح سوروپے کا نقع اے مل جائے گا، اس کام کوا ہام خصاف نے جائزر کھا ہے، اس بناء پر کہ خریدی ہوئی
چیز کووام اداکرنے سے پہلے ہی کم دام پر اس کے بائع کے ہاتھ بچنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن امام شافی اور دوسرے علیاء

کے نزدیک جائز ہے،اس لئے تھوڑے نقصان کے بدلہ میں سورو بے مان کراس کو جائز کینے کا تھکم دیدیاہے،اور حیلہ (۲) یہ ہے کہ زید وہی چیز اپنے خاص قابل اعتاد شخص کو ہبہ کر دے،اور وہ شخص بگر کے ہاتھ اس چیز کونو سورو پے کے عوض پچ ڈالے پھر اس ہے جور تم وصول ہو وہ زید کو ہیہ کر دے المحیط۔

### پندر ہویں فصل:ر ہن کابیان

مسکلہ (۱): اگر زید نے یہ چاہا کہ اپنائصف مکانیانصف زمین جو کس کے ساتھ مشتر کہ ہواور اس کی تقییم بھی نہ ہوئی ہو
جر کے پاس ہرار روپ کے عوض ربین رکھدے جو کہ اصلاً باطل ہے تواس کو صحح کرنے کے لئے یہ حلہ کرناہوگا کہ بکر کے ہاتھ
اپنائصف مکانیانصف زمین اس شرط کے ساتھ بھی ڈا اس مشتری کو تمین دنوں تک اس میں رکھنے نہ رکھنے نہ رکھنے اور گئی پر
زید تمین دنوں کے اندر اس پر قبضہ کر لینے کے بعد اس بھی بی کو شح کر دے فتح کر لینی کے بعد وہ چزیاز مین پر انی قیمت ہوئی اور اگر اس
کے قبضہ میں رہ جائی ، جس کی وجہ ہے اگر وہ زمین کی طرح ڈوب گئی یاضائع ہو گئی تواسی قیمت کے عوض ضائع ہو گی اور اگر اس
میں بچھ پیدا ہو جائے تواس کی وجہ ہے اس کی قیمت میں جو بچھ کی آئیگی ، وہ اس کی اصل قیمت سے منہا ہو جائیگی ، (فائدہ) یہ سکلہ
میں بچھ پیدا ہو جائے تواس کی وجہ ہے اس کی قیمت میں جو بچھ کی آئیگی ، وہ اس کی اصل قیمت سے منہا ہو جائیگی ، (فائدہ) یہ سکلہ
اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خریدار نے اپنے لئے کوئی خیار شرط رکھی ہو اور بچھ فتح ہوگئی ہو تو وہ میچ اس مشتری کے پاس پہلی ہی
تیمت کے عوض رہ جاتی ہے ، اور اس میں بازاری قیمت کا اعتبار نہیں ہو تا ہے ، امام محمد نے بی جامع کے باب القبض میں بہی ذکر کیا
ہے ، اور اگر بائع کے پاس خیار شرط ہو تو تیج کے فتح ہو جانے کی صورت میں اگر قاضی کے تھم میں ہو تو اس پہلی
رہتی ہے جیسے فتح سے پہلے رہتی ہے ، اور خیار رویت یا خیار عیب سے واپس کی صورت میں اگر قاضی کے تھم میں ہو تو اس پہلی
تیمت کے عوض محبوس رہتی ہے ، اور خیار رویت یا خیار عیب سے واپس کی صورت میں اگر قاضی کے تھم میں ہو تو اس پہلی

مستلير

(۲): اگر زیدنے بکر سے ایک زمین ربن پرر تھی اور جاہا کہ اس زمین ہے کسی طرح سے فائدہ بھی حاصل کرے جو کہ جائز نہیں ہے ،اس لئے اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ اپنا حصہ قبضہ کر لینے کے بعد مر نہن اس سے نقع حاصل کرنے کی باضابطہ اجازت لے بینی عادیت کے طور پر اسے لے کر اس سے نقع حاصل کرے اور اس طرح سے ربن کے مال کو عادیۃ استعال کرنے سے ربن کا معاملہ ختم یا فاسد نہیں ہوتا ہے ، پھر جب بکر عادیۃ وہ زمین دیدے تو اس سے نقع حاصل کرنا حلال ہوجاتا ہے ، لیکن اس حالت میں ربن کا حکم ظاہر نہ ہوگا ، اس وجہ سے اگر دومال ضائع ہوجائے یا اس میں کوئی خرابی آجائے تو اصل قرضہ حسب سابق باتی رہے گا اس میں کچھ فرق نہیں آئے گا ،اور جب اس چیز سے نقع حاصل کرنا چھوڑ دے تو وہ چیز پھر ربن ہوکر اس مرتہن کے پاس رہے گی۔

### سولهوین فصل: مزارعت کابیان

اس کے جائز ہونے میں علاء کے در میان اختلاف ہے،امام ابو صنیفہ ؒ کے نزدیک اس کے جائز ہونے کے لئے حیلہ یہ ہو گاکہ اس وقت مزار عت کے معاملہ کو کس ایسے قاضی کے پاس لے جائے جو اس عمل کو جائز سمجھتا ہو، بلکہ قول صحیح کے مطابق اگ دونوں نے مل کر کسی کو اپنا تھم مقرر کر لیااور اس نے اس کی اجازت ویدی تویہ معاملہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ مزار عت کے جائز ہونے میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ ستر ہو ہی قصل : بیار کے افعال : لیعنی وہ مخص جو مرض الموت میں کر فار ہو چکا ہو۔

۔ اگر ایسے شخص پر بچھ وار ثوں کا قرضہ ہو،اوراس کے لئے مریض کا اقرار کرنا ہمارے علاء کرام کے نزدیک سیجے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وارث کے لئے اقرار کار آمد نہیں ہوتا ہے،اس لئے اس کا حیلہ اجماعی ہیہ ہوگا کہ وہ کسی ایسے شخص کے لئے 'تناہی قرضہ کا قرار کرلے جس پر دونوں کو اعتاد ہوکہ بعد میں وہ امبنی اتناو صول کر کے دارث قرض خواہ کو دیدے، اس وقت اگر اس ا جنبی کے دل میں بید خیال آئے کہ شایداس کے دو سرے دور شدھے تاضی کے سامنے قسم کھا لین کہ میرا قرض هیں ہیں ہو گاتو میں صراحة جبوئی سم سراحة جبوئی سم سراحة جبوئی سم سراحة جبوئی سم سراحة جبوئی سم سراحة جبوئی سم سے شاید خودا پنے لئے بھی بچھ یالیا ہی اس کے قرضہ میں صرف ایک جبائی مال ہی بھی بچھ یالیا ہویا اس سے بچھ معاف کر دالیا ہو قوقت کو اقرار کرویا ہو تو ان صور توں میں وہ اجنبی کس طرح قسم کھا سکے گا، تو اس کو حسبت کے طور پر قرضہ کے بہانہ سے تبہائی سے لیادہ کا اقرار کرویا ہو تو ان صور توں میں وہ اجنبی کس طرح قسم کھا سکے گا، تو اس کو حضہ جو وارث کا اس مریض کے ذمہ نکا ہو اس کے خرد نکا ہو اس کے ذمہ ہو جائے گا، اور بین اس جبلے مریض کے ذمہ نکا ہو اس کے ذمہ ہو جائے گا، اور بین کی دوارث اس مریض کے ذمہ ہو جائے گا، اور بین کی دوارث اس مریض کے ذمہ ہو جائے گا، اور بین کی دوارث اس مریض کے ذمہ ہو جائے گا، اور بین کی دوارث اس مریض کے ذمہ ہو جائے گا، اور بین کی دوارث اس مال کو اپنی آ تھے ہو دیکھے بیاں تک کہ دوا جبی اس قرضہ کو وصول کرلے اس صورت میں تو بین کو دکھ کر خیار الرویة کی بناء ہر دائی کر دے اس وقت وہ بینی اس قرمی کی دوارث اس خود بین اس میں تو بین ہی معلوم ہوئی جائے کہ دوارث اس بین تروی کی ہر بیا اس میں کو دین ہوئی جائے کہ دوارث خود بین اس مردے تا کہ دواس پر قبضہ مطالبہ نہ کریں، آگر دوا جبی اپنائل مین فرو خت کرنانہ جائے تو دارث خود تی اپناکوئی مال عین اس خود دواس پر قبضہ مطالبہ نہ کریں، آگر دوا جبی اپنائل مین فرو خت کرنانہ جائے تھ فرو خت کر دے۔

اور دوسر اجیلہ میہ ہے کہ وارث اپنے کی مال مین کوجس کی قیمت اس قرضہ کے برابر ہوم یف کے ہاتھ فروخت کردے تاكد كوابوں كے سامنے اس وارث كا قرضه ميت پر ثابت بو جائے ، يمر وه مريض اپ قابل اعماد آوى كو خاموشى كے ساتھ بهد كروے اور وہ معتند مخص وہ مال اس وارث كو بهيه كروے، علاء نے كہاہ كه بظاہر ئيد حيله بہت بہتر ہے، ليكن باطني طور پريہ صورت پیدا ہو جاتی ہے، کہ میت پر پہلے صرف ایک ہی قرضہ تھا ادراب دو قرضے اس پر لازم ہو گئے، حالا نکہ اس دارث نے صرف ایک بی قرضہ وصول کیاہے، اورجب تک ترک پر کسی کا قرضیہ باتی ہو تاہے، اس وقت وہ ترکہ کسی کے بھی استعال اور فائدہ کے لاکق نہیں ہو تاہے،اوراس کا تصرف حلال ہی نہیں ہو تاہے،لیکن میں مترجم بیہ کہتا ہوں کہ اس اشکال کاحل بہت ہی آسان ہے اس طرح سے کہ وارث پہلے قرضہ کو معاف کردے اس نے علادہ جب اس خاموشی کے ساتھے قرض کے لین دین کا حال معلوم ہی نہیں ہے، توان کے لئے یہ کیسے کہا جاسکتاہے کہ یہ حلال نہیں ہوگا، درند کس بھی دارث کو بھی بھی اینے وارث کاتر کہ حلال نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اس کے مورث پر کسی کا کسی طرح کاکوئی قرضہ یا غصب وغیر ہ کامال باقی رہ گیا ہو جس کاکس کو پچھ بھی معلوم نہ ہو،البتہ یہ بات خوداس وارث پر لازم آتی ہے کہ وہ خوداس جن کو معاف کردے کیونکہ اے بیا بات اجھی طرح معلوم ہے کہ اس کے مورث کی طرف سے اس کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے، اچھی طرح مسلد کو سجھ لیں، م۔ اس کے علاوہ دوسرا حیلہ یہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ علاء کے نزدیک تو مریض کا اپنے کسی وارث کے بارے میں مقروض رہنے کا اقرار جائز بھی ہے، اس کے ایس صورت میں کسی ایسے قاضی کے سامنے یہ معاملہ بیش کرنا جاہے جو ایسے اقرار کو جائز سمجمتا ہو،اوروہ اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ کروے توبالا تفاق مریض کابیہ اقرار سیح بان لیاجائے گا،اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ بیہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی کے اختیار کے استعمال کے لئے اس کے عقد ہی کاموناضروری نہیں ہے بلکہ غیر مقلد پر بھی اس کا اختیار جاری ہو سکتا ہے ، لیکن متا خرین علماء نے حاتم و سلطان کی طرف سے قاضی کے حق میں تقلید کی شرط کو صحیح کہا ہے،اس کی اصل وجد سے ہے کہ اصل میں قاضی کی طرف سے فیصلہ کے صحیح ہونے کی پوری ذمہ داری سلطان وقت پر ہی لازم ہونی ہے، مگروہ کسی وجہ سے قامنی کواپنانائب مقرر کر دیتاہے،اس لئے قامنی کابور ااختیار آس سلطان کی طرف ہے ہی عاصل ہو تا

ہے، جبکہ اس سلطان دفت کو تمام مسلمانوں کی طرف سے شرعا فیصلہ کرنے کا پوراافقیار حاصل ہو تا ہے، اس طرح وہ سلطان شریعت کی طرف سے تائب ہو تا ہے :اس لئے اس کا ابیا فیصلہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہووہ بالکل باطل ہو تا ہے،اور مجمتمدین کے اجتمادی مسائل میں کسی طرف کے قطعی ہونے کا تھم نہیں لگایاجا تاہے،اور جس تھم کو قاضی نافذ کر دے،وہی لازم ہوجا تا ہے،اسے یادر کھ لیں۔

مسكا

(۲)۔ اگر زید نے اپنی جیوٹی لڑکی کے فکاح کے لئے لوازمات جہیز زیور وغیرہ تیار کر کے رکھ دیے اور اس بات پر ابھی تک کو گواہ نہیں بنایا تھایا ہی نیت کسی پر ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ اتنا پیار ہو گیا کہ اسے اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ شاید میں اس من من میں دینے ، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ مورث کسی ایسے میں ختم ہو جاؤں گااور میر بے بعد میر بے دور سے اپناو صی بنا کر ساراسالمان اسے وید یہ ،اور اسے تاکید کردے کہ اس پور سال کو پورے طور پر مخفی اور محفوظ رکھے کیونکہ یہ مال میری فلال جھوٹی لڑکی کا ہے ، جب وہ بالغ ہوجائے تو اس کے حوالہ مالان کو پورے طور پر مخفی اور محفوظ رکھے کیونکہ یہ مال میری فلال جھوٹی لڑکی کا ہے ، جب وہ بالغ ہوجائے تو اس کے حوالہ محتولہ جا مید او ہوا وہ لوگوں کو ابن کا ہونا معلوم بھی ہو، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ کسی قابل اعتمادا جنبی کو انتہائی خاموشی کے ساتھ اتنا معتولہ جا مید او ہو اور لوگوں کو الن کا ہونا معلوم بھی ہو، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ کسی قابل اعتمادا جنبی کو انتہائی خاموشی کے ساتھ اتنا بوری رقم اور کو دی کو انتہائی خاموشی کے ساتھ اتنا ہو رہ دورہ بینی میں ہو بی ہو ہوں کو ان کا ہونا معلوم بھی ہو، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ کسی قابل اعتمادا جنبی کو انتہائی خاموش کے ساتھ اتنا ہوری رقم اوا کر دے لیکن یہ خاہر دی جو بینی اور کو ہوں کو انتہائی خاموش کے بیا تھی اوری رقم اوا کر دے لیکن یہ خاہر کی جو بیار بھی کے جیز کی ہے ، اس طرح سے بیچے وقت خود وہ بیار بھی کہ وہند کی جو بیار بھی کے اپنا کہ ہوں کہ ہوں کہنا کہ ہوں کہا ہے کہ کہ اس ہونے کی طرف اشارہ کی طورت میں اجبی کے لئے بھی طال ہونے کی طرف اشارہ کیا وارد وی کیا حق کی طرف اشارہ کیا وارد وی کہنہ ہونہ کیا جو کہ کو سال ہونے کی طرف اشارہ کیا وارد وی کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کیا ہورد کی کی ان مورث کیا ہورد کی کیا ہورد کی کیا ہورد کی کو طول نہیں کہا ہے کیونکہ اس ہورد کیا وارد کیا ہورد کیا ہورد کیا گیا کہ کو طول نہیں کہا ہو کیا گی طرف اشارہ کیا وارد کیا گیا ہورد کیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گیا ہورد کیا گ

# اٹھار ہویں فصل: متفرق مسائل

مسئلہ (۱): ۔زیدنے چاہا کہ میری چھوٹی ہوئی نماز دل کے عوض میر ااتنامال صدقہ کر دیاجائے کین اسے اس بات کاخوف ہوا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورشاس پر عمل نہیں کرینگے، حیلہ ، یہ ہوگا کہ وہ اپنی حیات اور تندری کی حالت ہی ش کسی دیندار قابل اعتاد شخص کے باس ابن کوئی قیمتی چیز بھی کر اس کے حوالہ بھی کر دے ، پھر اس کی رقم کو اس سے معاف کر دے ، پھر وہ شخص اس خواہشند شخص کے مرجانے کے بعد اس سامان کو فرو شت کر کے اس کی رقم سے اس کے حکم کے مطابق صدقہ کر دے ، تو ان شاء اللہ تعالی یہ صورت جائز ہوگی، اب اگر مرنے والے کو اس بات کا خطرہ ہو جائے کہ ہم جس کے حوالہ اپناکام کر یہ شاید وہ اس پر عمل نہ کرے اور مال لے کر بیٹے جائے ، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اجبی کے ہاتھ اس چیز کو کسی کیڑے میں کبی ہوئی چیز کے عوض جس میں بچھے خرابی ہو فرو خت کرے اور کینی ہوئی چیز کسی عادل شخص کے پاس دکھ دے اور اس کو یہ کہ کہ گر خیار العیب پر عمل کرتے ہوئے اگریہ شخص میرے کہ کر خیار العیب پر عمل کرتے ہوئے اگریہ شخص میرے کہ کہ خیار العیب پر عمل کرتے ہوئے اس سے عیب دار کہ کر معاملہ واپس کر دو تب اس موصی کی اپنی چیز اس کے دار توں کی ملکت ہو جائے گیا۔

مسكله

(۲) اگر کسی کے تمام درشہ نابالغ ہی ہول یعنی ان میں ہے ایک بھی بالغ نہ ہو،اور میت کاوصی پیہ جاہے کہ مال ان او گول میں

ا بھی تقسیم کردیا جائے حالا نکہ ایسا کرناجائز نہیں ہے، جیسے کہ کسی نابالغ کے مال کو دوسر سے کے مال کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ مشالااگر دونابالغ لڑکے ہوں تو کسی بناعتبار آدمی کے پاس انمیں سے ایک آدمی کا حصہ فرو خت کر کے ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ خرید لیاجائے۔ مسئلہ (۳)۔ اگر مر نیوالے فیض نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے ج کرادیا جائے اور ج مکمل ہوجانے کے بعد اگر پھے مال جائے تواس ج بیل جانے والے کو دیدیا جائے ،ادراگر اس وقت جائے ،ادراگر اس وقت متعین کردیا گیا ہو تو والی کو دیدیا جائے ،ادراگر اس وقت کسی کو متعین نہیں کیا گیا ہو تو الی و میت جائز نہ ہوگی، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وصی سے دو یہ کہ دے کہ خرج کے خرج کے بعد جو کچھ بی جائے وہ تو وہ دو ہو وہ دو ہو وہ وہ ہو دید وہ تو ہو دید وہ تو ہو دید وہ تو ہو دید وہ تو ہو کہ جس کی کو چاہو دید وہ تو ہو گا کہ جس کی کو چاہو دید وہ تو ہو گا کہ جس کی کو چاہو دید وہ تو ہو گا کہ جس کی کو چاہو دید وہ تو اس وصی کو یہ اختیار ہوگا کہ جس کی کو چاہو وہ دیدے۔ اس وصیت کرتے ہوئے وہ کہ کہ کہ ایک تم میر انہائی مال جس کو چاہو دید وہ تواس وصی کو یہ اختیار ہوگا کہ جس کسی کو چاہو دیدے۔ مال دھیت کرتے ہوئے وہ کی کہ کہ کا کہ جس کسی کو چاہو دید وہ تواس وصی کو یہ اختیار ہوگا کہ جس کسی کو چاہو دیدے۔ مال دھیدے۔

# نویں فصل: معاریض کابیان

معلوم ہونا چاہئے کہ معادیق ہے مراد ایسے کام ہیں جن ہے ہولنے دالا کچھ مراد لے لیکن سفنے والا اس ہون ہات سمجھ، اگر ان معادیقن کواس طرح استعال کمیا جائے جن سم کسی دوسر سے کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، نقصان بہنچانا مقصود نہ ہوتواس کا استعال جائز ہوگا تاکہ آدمی خود جموٹ ہولئے سے فئج جائے ، اور اس سے جموٹ ہولئے سے فئج جا ہے، اور اس سے جموٹ ہولئے سے نئچ کی بہت عمدہ کوشش ہے، اب یہ معلوم ہونا چاہئے کہ معادیق کے استعال کے دوطریقے ہیں ایک تویہ کہ کوئی لفظ کی خاص معنی ہیں استعال کے لئے وضح کیا گیا ہے کیکن ہولئے والا وہ معنی مراد نہ لے کر ایسے دو مری معنی لے جواس کے جمیعے ہوں گمر سنے والے کاؤ بحن اس طرف نہ جاتا ہو، کیکن اس بیں اس بات کی شرط ہو استعال کے لئے وضح کیا گیا ہے کیکن ہو اوالا وہ معنی مراد نہ کہ اس لفظ ہیں اپنے معنی کا اخبال ہمی ہو، مشل کوئی کافر کسی مو من صار کی کاد شمن ہو اور دوسر آدمی جواس مردمو کن کو استعال کوئی کاد شمن ہو اور دوسر آدمی جواس مردمو کن کو استعال کاد وسر استحد ہو وہ اس کے بعد وہ کی کہ ہوں کہ دراس ہو ہوئے کہ مطال تکہ ہولئے والا عالم ہے، مراس کافر نے جمجھ کراسے چھوٹر کر آ کے بوجہ جائے گاہ حالا تکہ ہوئی وہ اس کے استعال کادوسر استحد ہو وہ کسی کے دوسر کے بیسے دولئے کار استحد ہوں کی دولئے والا استحد ہوں کہ دوسر کی تھی کہ یہ خود دی کہ اس کادر کے جموز کر آگے بودھ جائے گاہ وہ النا کار دوسر کی تھی نہ ہو کہ دی کہ دوسر کی ہوئی کہ کہ کہ جائے اور سنے والا اس کے بعد انسان اللہ کی آپ کہ اس کی فرحد دادی تھی نے دو کہ اس کا می فردہ دادی تھی نہ ہو کرا خوال ہو جائے ہا مستعال کادور کھی تھی نہ ہو کرا کہ کی دولئے ہوئی کہ کی دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کا دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کا کہ کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کی دولئے کا دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئے کی دولئ

ایسے تعریف کے جائز ہونے کی دلیل ایک بیہ کہ ایک عورت جوا بھی اپنے شوہر سے طلاق پاکر پاس کی وفات کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو تو شرعائسی شخص کااس کو اپنے نکاح کے لئے صراحۃ پیغام دینا ممنوع ہے، لیکن اشارۃ اس طرح کہنا کہ تم تو بہت ہی خوبصورت اور صحت مند بھی ہو تو تم کو کسی گلر کی ضرورت نہیں ہے بہت سے آدمی تمہاری پریشانی بیس تمہاری مدو کرنے والے مل جائنگے، مطلب بیہ ہے کہ ہم لوگ نکاح کے ذریعہ تمہاری مدو کردیکئے، اس طرح صراحۃ پیغام دے کر گناہ سے آدمی فی سکتا ہے، چنانچہ تغییر بیس بیر روایت ہے کہ حضرت ابراہیم تخفی تاہی سے روایت ہے کہ وہ جب آرام کے لئے اپنے گھرجاتے تو اپنے خادم سے کہ دیتا کہ وہ شخص آکر میرے بارے بیس دریافت کرے تو اس سے یہ کہ دیتا کہ وہ شخ وہ اس وقت بہاں نہیں ہیں اور لفظ بہال سے وہ جگہ مر ادلوجہاں پر تم گھڑے ہو، مطلب بیہ کہ ابھی جس جگہ پر بیس کھڑ ابول وفیق نہیں ہیں ،اس

طرح یہ بھی روایت ہے کہ جب کی مخف سے دہ ملا قات کرنا پیندنہ کرتے تووہ کوشھے پریا تکیہ وغیر ہ لینی کسی او ٹچی جگہ پر چڑھ جاتے اور اپنے خادم سے کہتے کہ تم یہ کہ دو کہ شخ تو سوار ہوگئے ہیں جس سے پو چھنے والا یہ سمجھتا کہ شخ کسی ضرورت سے سوار ہو کر باہر چلے گئے۔

آوریہ بھی روایت ہے کہ جب کوئی مخف ان سے کوئی ایس چیز مانگا جس کے دینے میں اتکو کھ حرج ہوتا تو وہ اپناہا تھ زمین وغیرہ پررکھ کراس سے یہ کہتے کہ یہ چیز تو یہاں پر نہیں ہے جس سے وہ شخص یہ سجھتا کہ وہ چیز شخ کے مکان میں نہیں ہے، اللہ خیرہ بورکھ کراس سے یہ اصل بات یہی ہے کہ الی صورت میں الی تعریض کرتے جس سے غیر کا کوئی حق متعلق نہیں ہے ، کوئلہ آرام کاوقت چھوڑ کر بے وقت تکلیف میں جتا ہونا، اور مشلا رات کے نماز میں ظل پیدا کرتا، یا جس سے ملاقات کرنے میں اپنے خاص او قات میں ظل ہوگا، حالا نکہ اس وقت اس سے ملاقات کرنا لازی نہیں ہے، اور عاربة کی کوکوئی چیز ویتا گرچہ شریعت میں مستحب اور مندوب ہے مگر لازی نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت، ویمنعون الماعون، کی تغییر میں ہے کہ استعلیٰ چیز مانکنے والے کو نہیں و بتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے وسینے سے اپی ضروریات میں حرج لازم نہ آتا ہو، واللہ تعالی اعلم بالصواب، م۔



# ﴿ كتاب الفرائض ﴾

یہ کتاب فرائض لیعنی ترکات و حقوق کے بیان میں ہے۔

نوف: اس علم الفرائض کی فضیلت اور تعریف بہت می احادیث صحیحہ سے مروی ہے اور اس علم کورسول اللہ علی ہے نصف علم فرمایا ہے بقیہ دوسرے تمام علوم مل کر نصف علم ہوئے اس کی اہمیت شرعا بہت زیادہ ہے، اس اہمیت کے چیش نظراگر چہاصل کتاب ہواہیہ، میں اس علم کو مصنف نے شال نہیں کیا ہے، گر متر ہم کتاب نے اپنی طرف سے اس علم سے پہلے تکملہ کے طور پر کتاب الحیل کو ذکر کرنے کے بعد بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ الفرائض کا مستقل ایک حصہ اپنی طرف سے اردو میں لکھ کراس عین الہدایہ بیں اضافہ فرمادیا ہے جس بیں عربی میں کوئی متن یا ستقل عبارت نہیں لکھی گئے ہے، گراب میں تسہیل کئندہ انواد الحق قامی نے مناسب سمجھا کہ طلبہ کے عموااس فن سے نامانوس ہونے کی دجہ سے اس میں اس عربی کتاب کے پچھ متن کا بھی اضافہ کر دیاجائے خواہ مکمل نہ ہو سکے، لینی السراجی فی الفرائض جو تمام مداد س عربیہ میں مروج اور داخل نصاب ہے جس کی شروح عربی اور اردو میں مختصر اور مفصل بہت زیادہ بائی جاتی جس کی شروح عربی اس کتاب ہوئے ذکر کیاجائے جس کی شروح عربی اس کتاب ہوئے دیا ہوئی حد سے انشاء اللہ تحالی طلبہ کو کافی حد سے اس کتاب ہوئے دی سہولت بھی ہوگی السراجی فی المیرائی کی آخر میں نہ کور ہے۔ کہ اس کے سبحینے میں مہولت بھی ہوگی البدایہ کی عبارت کی تسہیل ہوگی جو کہ عین البدایہ کی اصل کتاب ہوئے اس کے احربی میں نہ کور ہے، گااس کے بعد اس کا ترجمہ بھر اس متن البدایہ کی عبارت کی تسہیل ہوگی جو کہ عین البدایہ کی اصل کتاب کے آخر میں نہ کور ہے، انشاء اللہ تعالی ۔

بسم الله الرحمن الوحيم الحمد لله رب العلمين حمد الشاكرين

والصلواة والسلام على خير البرية محمد واله الطيبين الطاهرين

قال رسول الله على تعلمو الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم ، قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة ، الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الامة فيبد ابا صحاب الفرائض، وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى ، ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من ياحذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال ، ثم بالعصبة من جهة النسب وهو مولى العتاقة ، ثم عصبته على الترتيب، ثم الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر حقوقهم ، ثم خوى الارحام ، ثم مولى الموالاة ، ثم المقرله بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير اذا مات المقر على اقراره ثم الموصى له بجميع المال ، ثم بيت المال .

ترجمہ: ۔ بہتم اللہ الرحلٰ الرحم ، ساری تعریقیں اس اللہ کے لئے ہیں جوسارے جہاں کاپالنے والا بھا کی حمد جو شکر گزاروں کی حمد کی طرح ہے ، اور دروروسلام ہو خیر الخلائق محمد علی میں ، رسول حمد کی طرح ہے ، اور دروروسلام ہو خیر الخلائق محمد علی ہیں ، رسول

الله علی نے فرایا ہے کہ (علم) فرائض کو خود سیکھواور دوسر ول کو سکھاؤ کیو تکہ یہ نصف علم ہے، ہمارے علاء (احزاف) رحمہ الله نے فرایا ہے کہ میت کے ترکہ سے علی التر تیب چار حقق متعلق ہوتے ہیں، (۱) خر ورا کیا جائے گاس کی تجمیز و شخص سے بلا کی زیاد تی اور کی کے ، پھر میت کے دیون ( قرضے ) اوائے جائیں کل بقیہ مال ہے ، پھر میت کی وصیت پوری کی جائے گا اوائے دیون زیاد تی اور میت کی وصیت پوری کی جائے گا اوائے دیون کے بعد بچھ ہوئے مال کی تہائی ہے ، پھر بچے ہوئے ال کو میت ان ورشے کے در میان تقیم کر دیا جائے گا جن کی تو دیت کہ اللہ الله اور سنت رسول الله علی الله و بیت ان ورشے ہوئے اللہ علی ہوں ، ادر تھی میں جو کے مال کو بیت آئی اس عصیات سے جو نہیں ہوں ، ادر عصبہ وہ محض ہے جو رحص کہ است بھر درگی جائے گی اصوات میں ہوں ، ادر عصبہ وہ محض ہے جو راصحاب فرائض کی موجود گی میں ان سے بچ ہوئے مال کو نے ، اور تنہا ہونے کی صورت میں (اصحاب فرائض کی عدم موجود گی اور دہ مولی عائق ہو ، پھر اس کی عصب سے تر تیب وار اور پھر رد ہوگا میں ) اور دہ مولی عائق ہو ، پھر اللہ عصب سے تر تیب وار اور پھر مولی الموالات سے ، پھر الیہ عصب سے تر تیب وار اور پھر کی طور وض اللبید پر ان کے حقوق کے مطابق ، پھر ذوی الا تجام ہے ، پھر مولی الموالات سے ، پھر الیہ کہ میں ہو ہو ہیں ہو ہو گئی ہو ، پھر بیت المال کو : عین المہدایہ : اس علم کی فضیلت : اور اس علم کی فضیلت : اور اس علم موجود گی تعلیم اور تعلیم کے بارے میں بہت می نامور ہو گئی ہو ، پھر بیت المال کو : عین المہدائیہ : اس علم کی فضیلت : اور اس علم معتود گی حدیث کہ فرائض سیکھواور او گوں کو سکھلاؤ کہ میں اٹھالیا جاؤں گا گئی تانے کو بیں ہیشہ نہیں رہوں گا، اس کی روایت اس ورائی کی تعلیم اور تعلیم کے بارے میں بہت می اصور کی کی دوایت این حاکہ والدار قطنی دیا گئی ہوں ہیں ہیں اور کھر ہوں گا، اس کی روایت اس ورائی کو بیں ہیشہ نہیں رہوں گا، اس کی روایت احمد والنہ ان اور کی کے ۔

ادرایک مدیث افر ضلم زید مین تم میں سب سے زیادہ فرائض کو جانے والے زید بن ثابت ہیں، اس کی روایت احمد والتر ندی والنسائی وابن ماجہ وابن حبان نے کی ہے، ن، مقصد اس علم کے ذریعہ ترکہ میں سے ہر ایک کے حقوق کو جا نتاجو حساب اور اصول تركه كى مدد سے معلوم موتے ہیں: اس كے اركان بير بين (١) مورث (يعنى تركه كامالك) (٢) ومال تركه ، (٣) ووارث (مستحق ترکہ )بشر طیکہ مورث مرجائے اوراس کے دارث جو حقیقت مین زندہ ہوں یا تقدیر از ندہ ہول مشلا پیٹ کا بچہ (حمل) (۳)وجہ اور میراث معلوم ہواس کئے بعض وجبول کی وجہ ہے اس کا مستحق میراث سے محروم ہوجاتا ہے، (جس کا تعقیلی بیان انشاء اللہ تعالی موانع ارث کے بیان میں عقریب آئے گا) معلوم ہونا جاہئے کہ فرض کے لغوی معنی ہیں ایس بات جو تعلقی دلیل سے ثابت ہو، چنانچہ اس کتاب فقہ کو فرائضِ اس لئے کیا جاتا ہے، کہ اس میں زیادہ تربیان ان ہی حصول کاہو تاہے جواللہ تعالیٰ کی تقیدر سے مقطوع اور مبین ہوں اور دلیل قطعی سے تابت ہوں ،اس بناء پر لفظ فرض لغوی اور شر کی دونوں معنوں کوشامل ہوا،الا ختیار۔ اور لفظ ارث کے نغوی معنی بقاء کے ہیں اور شرعی معنی ہیں ایک شخص کا مال دُوسرے کی طرف خلافت کے طور پر منتقل ہونا، خزانۃ المفتیسین ،اس کے حقوق اس جگہ پانچ بیان کئے گئے ہیں،(۱) میت کے داسطے نینی جمپیز و تکفین (۲) میت کے ذمہ ادر وہ مطلق قرض ہے، (٣) ذمہ نہیں اور وہ کسی مال عین سے متعلق ہو، د، جیسے میت نے کوئی مال عین کے طور پر رکھا جس سے مر تهن (وہ جس شخص کے پاس مال کوبطور رہن رکھا گیا ہو ) کاحق متعلق ہے، پااس کے غلام نے کسی پر جرم کیا جس ہے دلی جنابت کاحق متعلق ب توحق میت کے حق یعنی جمیز کے حق پر مقدم ب، خزائد المفت بن، جیسے ماذون مربون و مبع مجوس شن مین میت کی خریدی ہوئی چیز جس کوبائع نے مثن کے بدلہ میں روک لیاہے ،اوراس میں متاجر (اجرت پر لینے والے کا فائد مد نظر ہو، د، (٣)ميت كے لئے ياميت ير نيس،اب اگروه اختيار ببت سے ب تووه وصيت باور يكي چيز چو متى ب، (٥)ميت كااختيار نه مو اور دہ میراث ہے، و،اور تول اصح یمی ہے کہ ارث کا تعلق مورث کی موت کے بعد ہو تاہے، شرح الو ببانیہ، حقوق مقدمہ کے بعد تركد سے صرف جار ہى حقوق متعلق ہوتے ہيں، (١) جميز وقد فين، اور (٢) قرضه (٣) وصيت، (٨) ميراث، پس ان جارول ميں ے اولاً تجمیز و تلفین ہے ابتداء کی جائے گی، کہ عام اور مشہور طریقہ ہے اس میں مال خرچ کیا جائے ،الحیط ، کفن ان کیڑوں میں دیا

جائے جس میں وہ اپنی زندگی میں حلال لباس سے پہنتا تھا، گر اتنا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ ترکہ میں کتنا مال چھوڑا ہے ،اس لئے اس معاملہ میں نہ توانتہائی کی یا معمولی سے کام لیا جائے اور نہ ہی بہت زیادتی یا قبتی کپڑوں میں لپٹا جائے ،الا ختیار ، ضوءالسر اج میں ہے کہ تمن کپڑے مرد کے لئے مستون میں اس سے زیادہ دینااسر اف میں داخل ہے۔

اب بیس مترجم گہتا ہوں کہ ختی نہیت کے کفن کے بارے بیس ہدایہ کتاب سے یہ معلوم ہو چکاہے کہ اس بیس نیادہ کرنے بیس حرن نہیں ہے، اور بی زیادہ مناسب قول ہے، البت ان کی قیت در میانہ درجہ کی ہو، پھر بھی ان سب بیس مقدار ترکہ لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس تفصیلی بیان سے بی معتبر ہوتے ہیں، اور دصیت یا قرضہ جو وصیت کے معنی ہیں ہو وہ صرف تہائی مال سے معتبر ہے، جیسا کہ کتاب الوصایا ہیں گزرگیاہے، م، اور اگر ایک بار کفن کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو میت کے بدن کے پھولنے اور پھٹنے اور منتشر ہونے سے بہلے تک گزرگیاہے، م، اور اگر ایک بار کفن کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو میت کے بدن کے پھولنے اور پھٹنے اور منتشر ہونے سے بہلے تک بار باراس کے مال سے ہی اے کفن دیا جائے، اور اگر وہ بھٹ چکا ہو تو صرف ایک ہی کپڑے ہیں لیسٹ کر وفن کر دیا جائے، جو ترکہ بار باراس کے مال سے ہی اے کفن دیا جائے، اور اگر وہ بھٹ چکا ہو تو صرف ایک ہی کپڑے ہی لیا گیا ہوں وہ کفن وہ کرو فن کر دیا جائے، جو ترکہ کیا گیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ کو فن کرو فن کرو فن کرو باہر ہی پھینک کر کفن نے کر چلا گیا، اس لئے اسے ترکہ سے پھر گفن دے کرو فن کیا، پھر الیا تیا ہوں ہون کی جو سے بار باراس کے مال کے میں اور اگر اتھاتی سے الیا ہی ہوا، اس طرح ہر مرتبہ کل مال ترکہ ہے اسے تھن دیا جائے گا، اور اگر بدن پھول کرد فن کیا جو تو اسے مرف ایک ہی گئے۔ کہ میں بھنا بھی خرج ہونے کا اعدازہ کیا جاتا ہی ہونہ کے دور دور کی ہونے کے بعد ایسا بھول ہونا ہو تو اس وقت کھی خرج ہونے کا اعدازہ کیا جاتا ہوں کہ دیا گیا ہوں کہ دور دول کے حصول کی مقد ادسے واپس لیا جائے گا، طرح دیا گیا ہوں کے حصول کی مقد ادسے واپس لیا جائے گا، دور دور دول کے حصول کی مقد ادسے واپس لیا جائے گا، دور دور دول کے حصول کی مقد ادسے واپس لیا جائے گا، دور دور دول کے دور دور دور دول کے دور دور دور دول کے جو دور دول کیا ہوں ہونے گا، دور دور دول کے دور دول کے دور دور دول کے دور دور دول کے دور دور دول کے دور دور دور دول کیا گیا ہوں دور دور دول کے دور دور دور دول کے دور دور دور دول کے دور دور دور دور کیا گیا ہوں کے دور دور دور دور دور دور دور کیا گیا ہوں کے دور دور دور دور دور دور دور دور کیا گیا ہوں کے دور دور دور کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کی مقد دور دور دور دور دور کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کے دور دور کیا گیا ہوں کیا کہ دور دور کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا کی

اس کے بعد اگر پچھ باتی نہیں رہاتوا قراری قرض خواہ حق پانے سے محروم ہوں گے، اور اگر ترکہ میں تین ہر اور و پے رو گئے ہوں تو پہلے دو ہزار روپے اداکرنے کے بعد باتی ایک ہزار روپے سے ان اقراری قرض خواہوں کوادا کئے جا سینگے، بشر طیکہ وہ در شد خود اجازت دیں کیونکہ مرض الموت ہوتے ہی مورث کے ترکہ سے دار ثوں کا حق متعلق ہوجا تاہے، اور دوا قرار تو صرف مریض ایک مخص کے مرتے وقت اس کے دار توں میں چھوٹے، بڑے ہر قتم کے افراد ہیں،ادر میت نے نقداور غیر متقولہ جائیداد چھوڑی اس لئے ان میں سے بالغول نے عام دستور کے مطابق ادر سم پر عمل کرتے ہوئے اس میں سے نقد مال کواس کی تجمیز و تحقین ادراس کے قرضول کی ادائیگی کے بعد اس میت کے سوم اور دسویں و بیسویں کرنے میں خرچ کر دیا پھر چالیسوال اداکر نے کے لئے اس کی بچھے جائیداد بھی فرو فت کردی بیاس کی جائیداد کور بہن پررکھ کراس کے عوض نقد وصول کئے اور یہ شرط رکھ دی کہ جبتک اس قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے اس وقت تک اس جائیداد کے منافع اور آمدنی سے تم فائدے حاصل کرتے رہو، یا کسی کی کوئی امید نہیں ہے،اور وہ اس کا کو بہت ہی ضروری سجھے کے نفالت پر اس کے ذریعہ سودی رہیے لیا کیو نکہ ان کو قرض ھند سنے کی کوئی امید نہیں ہے،اور وہ اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ یہ ہوگا کہاان بالغول نے سوم ودہم وہتم میں جو کچھ خرج کیا اس میں سے نابالغ کا جنا بھی حصد آسکتا ہوا س کے دو بالغ افراد ضامن ہول گے ، اور جی است کے دن ان سے نابالغوں کے حقق کا مواخذہ ہوگا، اور جب انہول نے برنا می کی بدین کی اور نور کو اور کر کے اس مال کو براور می کے آنے والول اور رونے والی عور تن اور مر دول پر صرف کیا تو وہ مال کو ضائع کر کے اور نوحہ کا گناہ کر کے گئناہ کر کے گئناہ کر کے گئناہ کر کے گئناہ کر کے گئناہ کر کے گئناہ کی ہوں گے ، چر چہم کے لئے جو جائمیداد رہمار کی ہونکہ اس میں نابالغوں کا بھی حصد ہے اس لئے ان پر اللہ کا غضب ہوگا، بشر طیکہ بیر ثابت ہو جائے کہ ان اور گول نے جائمیداد غضب کی ہے ، اور رہمن پر نقد دے کر جائمیداد کور تھنے دالا عاصب الغاصب کہلا ہے ، اور اس مر تم ان کہ وسر ہے کے مال کو اس کے مالا کی اجازت کے بغیر رہمن کرنے کا مسکلہ ہوگا، کہ ایسار ہو تا ہے ، اور اس مر تم تم نے وس جائمیداد ہے جو بچھ بھی فائدہ حاصل کیا وہ قول اول کے مطابق اس پر عمل ہوگا، کہ ایسار ہو تا ہے ، اور دوسر ہے قول کے مطابق وہ سب اس پر حرام ہیں ، کو فئد رہمن کا کام صرف قابل اعتاد بیانا ہے ، عاصب الغاصب کے بہ اور دوسر کے بھائی ہواں ہو تا ہوانت لینا ہی بالغول ہے ، اور دیسر ہو جو دہ صورت لینا ہوگا کہ ایسار ہو تو ہو ہو ہوں کے مطابق وہ سب اس پر حرام ہیں ، کو فئد رہمن کا کام صرف قابل اعتاد یا بالغول ہے ، اور دیس ہو کہ ہو گئا ہوں تعال کو سب اس پر قبضہ باتی ہو ، دوسر ہو تو ہو ہو ہوں ہو کی دوسر ہو ہو ہو ہوں ہو کی دوسر ہو گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا کہ اور سب کا در اگر ان حرام کو کو ہو کہ سے دو گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا رہمی ہوں گئا ہوگا کو کہ کیا کی کو جو کی ان کو کیا کہ کو کہ کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا ک

بعد توبہ کئے بغیران میں ہے جو بھی مرے گا،وہ اس بدنیتی کی بناء پر عذاب جہنم کا مستحق ہو گا،لیکن ذرہ برابراہے تواب نہیں ملے گا ، تو وہ میت کو بھی پچھ تواب نہیں ہمہنچا سکے گا، اس لئے کہ خود اس کا پنائی کام معصیت اور کار عذاب ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب،م۔

خلاصہ کلام ہے ہوا کہ جب میت کے تہائی بال سے زائد میں وار ثول کی اجازت معتبر ہوگی اسی وقت تہائی ترکہ سے زیادہ کی بھی وصیت جائز ہوگی، م، وصیت پر عمل کر لینے کے بعد بھی اگر کچھ باتی رہ جائے تو وہ فرائض الی عزوج ہی کہ اور ثول میں تقسیم کیا جائے گا، ال تار غانیہ ، مہ اس لیا جائے گا ور اسی ہی دوست کو میراٹ کی تقسیم سے پہلے عمل میں لیا جائے گا ور کی معین چیز کے بارے میں ہو، ال تا تار غانیہ ، مشلامیت نے وصیت کی کہ میرا سے مکان زید کے نام وصیت ہے، تو تجمیز و تنفین واوائے دیوائے بام کردیا جائے گا، اور اگر مکان کی تہائی میں حساب لگایا جائے گا کہ اس تہائی حصد میں ہے، تو تجمیز و تنفین واوائے دیوائے گا، اور اگر مکان کی تھت ترکہ کی تہائی ہی حساب لگایا جائے گا۔ اس تہائی حصد میں ہے تھی ہے مکان آسکتا ہے، تو وہ زید کے نام کردیا جائے گا، اور اگر مکان کی تھت ترکہ کی تہائی ہے درائے گا کہ اس تہائی حصد بھی تھی ہوں میں اس کے بعد بھی اگر میراث کا بھی حصد بھی تھی ہوں میں اور اگر مال وصیت کا تھی میراث کا بھی حصد بھی تھی میراث کا بھی میراث کا بھی میراث کا بھی میراث کا بھی کہا جاتا ہے ) مشل میرا تہائی یا چو تھائی مال زید کو دیا جائے، یا فقر اء میں تقسیم میں سے تعمد میں بھی کی مشتر ک ہوں اس کو وصیت کی میراث سے مقدم نہیں کہا جاتا ہے ) مشل میرا تہائی یا چو تھائی مال زید کو دیا جائے، یا فقر اء میں تقسیم دومر سے وار ثول کے ساتھ ایک حصد میں بھی کی آجا گی ، الباتیاں بھی توائی میں وصیت کی ہو میں کی تام وصیت کی ہوں ہو ہی گی اتباتیاں میرے دور تواس کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی دومر سے وار ثول کے ساتھ ایک حصد میں بھی کی آجا گی ، الباتیاں خود سے اس کے حصد میں بھی دومر سے وار ثول کے ساتھ والی کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی کی آجا گیگی، الباتیاں خود سے اس کے حصد میں بھی توائی بھی وار تواس کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی توائی ہو تواس کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی کی آجا گیگی، الباتیاں خواشہ کی دور سے واس کے حصد میں بھی کی آجا گیگی، الباتیاں خواشہ کی کی ہے۔

اور در مخار میں ہی ہی تھی اختیار شرح المخار سے نقل کر کے لکھائے کہ قول صحیح یہ ہے کہ وصیت مطلقہ بھی میراث سے مقدم ہے، انتی ، اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں قولوں میں یہ فرق نظے گاکہ وصیت کو مقدم کرنے کی صورت میں موصی لہ کو جمیز و تعین وادائے دیون کے بعد باتی بال کی تہائی مل جا گئی، اب اگر اس صورت میں وارث حصہ داروں میں ان کہ مقررہ صحیح کم بڑجا کی بو ایک مثل میت خورت نے ایک اور وار توں کے برابر کرنے میں خود اس کو بھی حصہ میں کی ہوجا گئی، جو اسے مقررہ صحیح کم بڑجا کی بھی محمہ میں کی ہوجا گئی، جو اسے مورت کی باور اس میں میں کی ہوجا گئی، جو اسے برداشت کرنی ہوگی، مثلاً میت خورت نے ایک لڑکی و شوہر اور باپ کو جھوڑ ااور اس میت نے ہندہ کے لئے اپنے تہائی بال کی مورت میں ہندہ کو چار دورت نے ایک اور میں ہندہ کے بعد بارہ دویے بی گئے تو وصیت کا بال پہلے دیدیے کی صورت میں ہندہ کو چار دورت ہندہ کے لئے اس مورت میں ہندہ کو جونے دورت کی بادر ہندہ کے لئے اس مورت میں ہندہ کے بعد بارہ دورت کی کو نصف بینی ۲۰ اور شوہر کو جو تھائی بینی سے اور باپ کو بھائے کہ بادر شوہر کو جو تھائی بینی سے اور باپ کو بھائے کہ بادر ہندہ کے لئے جن کا مجموعہ (۲۲ سے ۲۲ ہے ہے) ہوجاتے ہیں، حالا تک کل مفروضہ روپے صرف بارہ کی ہوجاتے ہیں ہیں ہائہ اور سے بھی ہیں اور اس قول کی وجہ یہ بے کہ جب بال وصیت معین نہیں ہے تو ترکہ کے حصہ داروں کی طرح موصی لہ بھی اس داروں کی طرح موصی لہ بھی ہی ورب کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دو

فاكده

حقوق الله عزوجل کے بھی دیون ہیں، مثلا میت پرز کوۃ باتی ہو، یا نماز اور روزہ کے کفارے ہوں، لیکن تھی بندہ کو اس کے مطابلہ کا حق نہیں دیا گیا ہے، اس لئے اگر کوئی میت ان چیز ول کی ادائیگی کی وصیت کر دے تو ان کو اداکر ناچاہئے اور اس کے تہائی مطابلہ کا حق نہیں دیا گیا ہے، اس لئے اگر کوئی میت ان چیز ول کی ادائیگی کی اجازت دیں تو بھتنا ممکن ہو اتنی ادائیگی کرنی چاہئے، اور اگر میت نے ان کی ادائیگی کی خود وصیت نہیں کی تو پچھ بھی واجب نہیں ہے، ت، د، وغیر ہاور اب یہاں سے موانع کاذکر آرہا ہے، یعنی کسی وارث کو ترکہ کا حق دار ہونے کے باوجود کسی خاص وجہ سے اس کو اس کا حق پانے نے سے روک دیا جائے، جو اصطلاح میں موانع ارث کہلاتے ہیں ان کی تفصیل ہے۔

#### السراجي: . فصل في الموانع

المانع من الارث أربعة، (1) الرق وافراً كان اوناقصاً (٢) والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة، (٣) واختلاف الدينين ،(٤) واختلاف الدارين إما حقيقة كالحربي والذمي، او حكما كالمستا من والذمي او الحربيين من دارين مختلفين، والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم.

" ترجمہ: فصل: موانع ارث کابیان: مارث کے پانے سے مانع چار چیزیں ہیں، (۱) غلامی پوری ہویااو ھوری (ناقص) (۲) وہ قتل جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہو تاہے، (۳) دین کامختلف ہوتا (۴) ملک کامختلف ہونا، اختلاف ھیجۃ ہوجیسے حرلی (دار الحرب کا کافراور ذی دار الاسلام کا کافر) یا حکما ہو جیسے کہ مستامن لینی امن (ویزا) لے کر دار الاسلام میں آنے والاحربی، اور ذی یا ایسے دو حربی جودو مختلف ملکوں کے ہوں، اور ملک بدلتا ہے لشکر اور بادشاہ کے بدلنے سے ان کے آبس میں عصمت محفوظ نہ ہونے کی وجہ ہے۔

مسكله

ایباتنگدست رائن جوخود کو آزاد کرانے کے کماکر کے مرحمن کوادا کرتاہے، دود وسرے کادارث بھی ہوتا ہے ای طرح دوسر اشخص اس کا بھی دارث ہوتا ہے، یعنی وہ دوسرے کا مورث بن سکتاہے، الکافی):۔دوسر امانع: یہ ہے کہ دارث مورث کا قاتل ہور ہاہو، یہانتک کہ جس شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تووہ اس کی میراث ہے بھی محروم ہوگا، لیکن اس جگہ ایسا قتل معتبر ہے جواس کے اپنے سے واقع ہوا ہواگر چہ غلطی سے دو قتل ہوگیا ہو، یہائتک کہ اگر کوئی اپنے سوتے ہوئے میں کسی بچہ پر لاھک گیا دروہ سر گیا، اکم بسوط ھے، جب بھی دو محروم ہی رہے گا، اس کے بر خلاف اگر کوئی قتل قاتل کے کسی سبب سے ہوگیا ہو مثلاً راہ میں پھر ڈال دیا تھا جس سے گلزا کر اس کا کوئی مورث مر گیا تو وہ شخص اس مورث کی میر اث ہے محروم نہ ہوگا، اور اگر کسی باپ نے عمد أاپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ ہونے کے احترام میں اگر چہ اے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ باپ اپنے اس بیٹے کی میر اث ہے محروم رہے گا، کیونکہ اس باپ نے اپنے مورث بیٹ کونا ختن قتل کیا ہے، م، اگر مقتول ہے پہلے قاتل مرجائے تو مقتول بالا جماع اس کا دارث ہو گا، د، مشلاز یہ نے اپنے ہمائی کوز خی کیا جس ہو دہ مر نے کے قریب ہوگیا گروہ ابھی تک زندہ ہی تھائی کو ملی ہے مرگیا، تو اپنی صورت میں زید کی میر اث سے دہ مرگیا، تو اپنی صورت میں زید کی میر اث سے دارث نہیں ہے، توزید کی میر اث سے اس کے لئے عصب میر اث کے ساتھ اس کے دار ثوں کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثوں کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثوں کے داسطے میر اث سے سے مرد شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کی دار شول کے دار شول میں میر اث سے ساتھ اس کے دار ثول کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثول کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثول کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثول کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثول کے داسطے میر اث سے ساتھ اس کے دار ثول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دور کو مرک کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول کے دار شول

### اوراب تيسرامانع

یہ ہے کہ وارث اور مورث کے در میان لمت و نہ جب کا اختلاف ہو، ت، لینی تو حید وشرک کا اختلاف ہو مثلاً ایک مسلمان ہے ، اور دو سر ایہودی نفر افی، نجوسی، ہند ووغیرہ وہو، اس بناء پر مسلمان کی مشرک کا وارث نہ ہوگا، اس لئے حضرت علی و جعفر نے اپنے باپ ابوطالب کی میراث نہیں پائی، بلکہ عقیل نے جو اس وقت تک مشرک ہی تھے وارثا ہوئے، چنانچہ سمیحیین کی مدیث ہوگا، مثلاً ہے: وہل تو لئ لناعقیل: الحدیث اس کابیان ہے، اس طرح سے کوئی مشرک وغیرہ بھی کسی مسلمان کا وارث نہ ہوگا، مثلاً بینا مسلمان مر اور اس کاباپ مشرک تھا تو باپ بینے کی میراث نہیں پائے گا، معلوم ہونا جا ہے کہ اگر زید اسلام لایا اور مال کملیا کی میراث نہیں پائے گا، معلوم ہونا جا ہے کہ اگر زید اسلام لایا اور مال کملیا کی میراث میں کہو مسلمان اور کچھ مشرک بین تو اس نے اور بھی مال کملیاس کے بعد وہ شخص از خود مرگیایا قتل کر دیاگیا اور اس زید کے وارث میں مال میا تھا اور مشرک وارثوں کو زید کے اس مال کی میراث ملے گی جو اس نے اسلام کی حالات میں کملیات اور تھی تک حقیقت حال معلوم نہیں ہو سکی ہے، بیانتک کہ اگر وہ دو وہ ارو مسلمان میں وقت سے مرتم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک حقیقت حال معلوم نہیں ہو سکی ہے، بیانتک کہ اگر وہ دو بارہ مسلمان اور تو یہ سمجھا جائے گا کہ دواب پھر زیمہ ہو گیا ہے، پھر جب وہ دار الحرب چلاگیا اور وہیں رہ گیایا مرگیا ہوائی کہ اگر وہ دو اس نے اس وقت سے بھی کمایا ہوں کی ہیں رہ گیایا مرگیا ہوائی کہ اگر وہ دو اس کے اس مال کے اس لئے اس نے اس وقت تک جو بچھ بھی کمایا ہے، دہ مسلمان وارثوں کی میراث ہے۔

مستله

ملت اسلامیہ میں سے کچھ وہ قرضے جن کے بارے میں گفر کا تھم لگایا گیا ہو وہ مرتد کے تھم میں ہیں، جیسا کہ وصیۃ الہدایہ میں ہے، حضرت اسلمہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کی کافر کاوارث نہ ہوگا، اور نہ کوئی کافر کی مسلمان کاوارث ہوگا، بخاری و مسلم نے اس کی روایت کی ہے، اور حضرت عبد اللہ بن عمرہ سے مرفوعا مروی ہے، کہ ور ملتوں والے ایک دوسر ہے کے وارث نہ ہوں گے، اس کی روایت احمد والنسائی وغیر بھانے کی ہے، اور حضرت عبد اللہ بن عمرہ سے مرفوعا مروی حدیث ہے کہ قاتل کے لئے میراث نہیں ہے، رواہ النسائی، اور دار قطنی نے اس کی روایت حضرت این عباس سے کی ہے، اور عبد الرزاق نے ابن عباس سے حدیث سے کی ہے، اور عبد الرزاق نے ابن عباس سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو وہ قاتل اس مقتول کاوارث نہیں ہوگا، اگر چہ اس مقتول کا اس دارث کے سواد و سر اکوئی وارث نہ ہو، ن، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔

کین سے بات واضح ہے کہ قتل کرنے ہیں یہ شرط ہے کہ قاتل کا فعل قتل حرام ہو،اس بناء پر بچہ یاپاگل یابد حواس یامر ض برسام (ایک بنہ یانی بیاری جو سر ہیں پیدا ہوتی ہے،اس سے افاشد ید در د ہو تاہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنا حواس کھودیتا ہے) یا موسوس (خرابی عقل کی دجہ سے ہے تکی باتیں کرنے والا) نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ مقتول مورث کو میر اٹ سے محروم نہ ہوگا،
کیونکہ میراث سے محرومی تو فعل حرام کی سز اہے، اور ان فد کورہ لوگوں کا فعل ان کے مکلف نہ ہونے کی وجہ سے حرام نہیں کیونکہ میراث سے محرومی تو فعل حرام کی سز ایے، اور ان فد کورہ لوگوں کا فعل ان کے مکلف نہ ہونے کی وجہ سے حرام نہیں کہاجا سکتا ہے،اگر امام المسلمین سے مسلمانوں کی ایک بری جماعت باغی ہوکر لڑی اور ان سے ہر طرف سے جو پچھ مارے گئے ان کے بارے میں پچھ اختلاف بھی جو سرکی بحث میں گزر گیا ہے،الا فقیار، ھاور قول در قول ورثے ہی ہے کہ قوم عادل لیخی امام کے ساتھ و سے دالوں نے اپنے عام دستور اور تھم کے مطابق قبل کیا ہے، تو دہ اپنے مقتول ورث کی وراثت سے محروم نہ ہوگا، اور باغیوں میں سے جن لوگوں نے عادلوں میں سے جن لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کی بھی تفصیل کے واس کی بھی تفصیل کی وراثت سے محروم نہ ہوگا، اور باغیوں میں ہے جن لوگوں نے عادلوں میں سے جن لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کی بھی تفصیل بے کہ شاہد میں فرور ہے، م

مسكار

اگرباپ نے اپنے بیٹے کا ختنہ کیایا لاکے کوکوئی بڑا زخم ہو گیا جے باپ نے نشر لگایا جس کی وجہ سے وہ دونوں لڑے کے مرسے تو یہ باب ایسے بیٹوں کا حسب دستور وارت رہے گا یعنی ایسے لاکوں کی وراثت سے محروم نہ ہوگا،اوراگر اپنے بچہ کو باپ نے تادیبا بارا جس سے اتفاقا سے الی چوٹ لگ گئی جس سے وہ مرگیا تو اہام اعظم کے نزدیک اس کی دیت کا ضامن اور میراث سے محروم بھی ہوجائے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک ندویت کا ضامن ہوگا اور نہ بی میراث سے محروم ہوگا،اوراگر باپ کی اجازت سے معلم نے بچہ کو بار ااور وہ مرگیا تو بالا تفاق اس وقت باپ نہ ضامن ہوگا اور نہ میراث سے محروم ہوگا،المبسوط، غیر مسلم یعنی کا فرول معلم نے بچہ کو بار ااور وہ مرگیا تو بالا تفاق اس وقت باپ نہ ضامن ہوگا اور نہ میراث سے محروم ہوگا،المبسوط، غیر مسلم یعنی کا فرول کی ملتیں جو اگر چہ مختلف ہول مشطل بہودی و نصرانی و مجودی اور ممانعت نہیں ہے، یہانت کہ بہودی و نصرانی کے در میان میراث سے رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، یہانت کہ بہودی و نصرانی کے در میان میراث سے رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، یہانت کہ بہودی و نصرانی کے در میان میراث میں جاکر مرگیا تو اس کاوہ بیٹا جو دار الاسلام میں ہے دہ اس کاوارث ہوگا،الکانی۔

چوتھا، نع ہیہ ہے کہ وارث و مورث کے دارین میں ( یعنی وار الاسلام اور وار الحرب میں مختلف طور پر رہتے ہوں، اور دارکا اختلاف لشکر اور سلطانت کے اختلاف ہے ہوتا ہے کیو نکہ ایسے وہ ملکول میں آپس میں حفاظت نا ممکن ہوتی ہے ، بیا الکل ختم ہو جاتی ہے ، اس بناء پر آگر دار الحرب میں کوئی حربی مر الور وار الاسلام میں اس کا کوئی باب یا بیٹا اس کا وارث نہ ہوگا، ای طرح آگر حربی امان لے کر یہاں اس طرح آگر دار السلام میں کوئی ذی مر اتو دار الحرب میں اس کا باب یا بیٹا اس کا وارث نہ ہوگا، ای طرح آگر حربی امان لے کر یہاں دار الاسلام میں آیا اور مرگیا تو یہاں پر اس کا وارث جو بھی موجود ہوگا، وہ اس کا وارث نہ ہوگا، بلکہ اس نے جو بچھ جھوڑا ہو وہ اس کے ملک میں تھے جدیا جائے گا، اور اگر کوئی ایساذی یہاں مرگیا جس کا یہاں تو کوئی وارث نہ ہوگا، بلکہ اس نے جو بچھ جھوڑا ہو وہ اس ہو تو اس ذی کا ترک ہیں بیت المال میں تبعی ہے اوائی ، ان موافع کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد یعنی آگر کسی وارث کے لئے کوئی ایک بات بھی ان چار وہ موافع میں سے موجود و نہ ہوگر مستحق وارثین موجود ہوں لینی وارث بیان و اسباب بچھ لوگوں میں یا جوں توسب کی تر تیب کے ساتھ ان کے در میان میر اث تقسیم کردی جائیگی، م

انسان کاائیے کی مورث کی دراشت کا حق پانے کے لئے تینی استحقاق ارث ان میں ساسباب میں سے ایک کاپایا جانا خروری ہے، اول نسب بینی قرابت اور رشتہ داری کا ہونا، دوم سبب زوجہ و شوہر کا ہونا، سبب سوم ولاء کا ہونا خواہ ولائے علق ہویا ولائے موالات ہو، است بینین، ولائے مثل زیدنے کلا غلام آزاد کیا جس سے وہ غلام فوری طور سے خود مختار ہو گیا، لیکن اس کی ولاء (مرنے کے بعد اس کاسامان وغیرہ) ہمیشہ ای آزاد کرنے والے زیدیائی کے عصبات کے لئے ہوگی، ان وونوں زیداور کلؤ

کے تعلق میں زید کو ولی اعلی اور کلو کو ولی اسٹل کہاجاتا ہے، اس کے بعد اگر یہی کلو بھی بھی اپناغلام مشال بدہو کو آزاد کر دے تواس کی ولاء بھی کلو کے واسطے سے زید ہی کوسطے گی، وب اگر کلونے بھی خالد کی باندی سے نکاح کیا اور اس کے اولاد ہوئی تو وہ خالد کی مملوک ہوگی اس طرح کلو کی اولاد کی ولاء آگر چہ خالد کو مطے گی مگر جب یہ بھی آزاد ہو جائے یا کلونے اپنے نکاح کے وقت ہی یہ شرط نگادی ہو کہ میری اولاد آزاد ہو گی تواس کی اولاد کی ولاء بھی کلو کے واسطے سے زید ہی کوسطے گی، یہا تنک ولائے عتق کی تفصیل تھی، اب ولاء موالات کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مشرک للونامی شخص خصی، اب ولاء کی دوسری قسم ولاء موالات کی تفصیل آتی ہے، اس ولاء موالات کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مشرک للونامی شخص زید کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہا سے موالات کی ایک سے قائم کر کے ایسے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، چنا نچہ اس نے اس کام کے لئے زید ہی کو پسند کر کے اس سے موالات کر لی، اس کے بعد وہ للو بغیر کسی اولادیا دارث کے بغیر مرگیا تو وہ بی زیداس کا مکمل وارث ہو جائے گا، م۔

ولاء عتق اور ولاء موالات دونوں صور توں میں صرف اعلیٰ اپنی اسفل کاوارٹ ہوتا ہے، لیخی ولاء اسفل اپنے اعلیٰ کاوارث نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ولاء موالات کرتے ہوئے اعلیٰ ہے یہ شرط لگاد کی ہو کہ جب میں لا دارٹ مرون تو تم میرے وارث ہواس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ولاء موالات کرتے ہوئے اعلیٰ ہوئی ہوئے ہوئی جائے کہ قرابت یاز وجیت یاولاء کی وجہ ہے ایک وحیت میں اسفل بھی وارث ہوجائے گا، خزانة المفت مین ،اور اب یہ معلوم ہونی جائے کہ قرابت یاز وجیت یاولاء کی وجہ ہو انسان الن لوگوں کا ترکہ پائے کا حق دار ہوسکتا ہے، لیکن اس ترکہ یامیر اث پانے کی یہ شرط ہے کہ اس سے اوپر کاوارث اس کو محروم نہ کرتا ہو، مشلا جب تک رشتہ داری کی بناء پر (قرابتی دارث) عصبہ ہو تو مولی اعلی کو میر اث نہیں ملے گی، اگر چہ وہ دارثوں کی فہرست میں شامل ہو، م، بھر وارثوں کی قسمیں تین ہیں، (۱) اصحاب الفرائض، (۲) عصیات، (۳) ذری الارجام، المبسوط۔

# تعريف اصحاب الفرائض

اپے دار توں کو کہاجاتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نصف و ثلث وغیرہ کے جھے خود مقرر کردئے ہیں،ان ہیں ہوتے ہیں،اور
لئے ایک حالت میں مثلاً نصف ہے اور دو سری حالت میں جہار م ہے،اس بناء پر دہ پوراتر کہ پانے کے مشخص نہیں ہوتے ہیں،اور
عصبات: ۔ وہ ورثہ ہوتے ہیں کہ اصحاب فراکفن کو ان کے پورے جھے دینے کے بعد اگر کچھ نیج جائے تو دہ پورا بچا ہوا حصہ ان ہی
لوگوں کا ہو تاہے،اس بناء پر بھی کم پچتاہے،اور بھی زیادہ نیج جاتا ہے،اور ان کو بھی عصبہ کے طور پر میراث مل جاتی ہے،اور
ہیں،اور ذو کی الاحام سے مراد دہ لوگ ہوتے ہیں جن کور تی قرابت ہے اور ان کو بھی عصبہ کے طور پر میراث مل جاتی ہے،اور
ہیں،اور ذو کی الاحام سے مراد دہ لوگ ہوتے ہیں، جن کور تی قرابت ہے اور ان کو بھی عصبہ کے طور پر میراث مل جاتی ہے،اور
کھی الیا بھی ہو تا ہے کہ ایک دارث دو حیثیت سے حصہ پاتا ہے، پھر یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ ترکہ کے مشخص ہونے ہیں تر تیب
کا اعتبار ہو تاہے ،م، ترکہ کے مشخص دی تر میں ہوتے ہیں، جن کی تر تیب ابھی بیان کی جائی،الا ختیار، ہو، پھر پچھ دارث تو دہ
ہوتے ہیں دو تہیں بھی محروم نہیں ہوتے ہیں، اور پچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھی پاتے ہیں اور بھی محروم ہوجاتے ہیں، اس کئے جارہے ہیں، م۔
اعکوتر تیب وار ذبی نشین رکھنا ضرور کی ہے،جو ابھی تر تیب وار بیان کئے جارہے ہیں،م۔

(۱) سب سے پہلے اصحاب الفرائف سے ویناشر وع کرناچاہئے، (۲) ان کے بعد عصابت ہیں، اور ان میں بھی اس تر تیب کے اعتبار کہ سب سے پہلے عصبہ قرابتی مستحق ہول گے، (۳) اگر یہ عصبہ قرابتی نہ ہول تو عصبہ سبی میں سے مولی عمّاقہ ہے، (۴) اور اگر مولی عناقہ بھی مر چکاہو تو جو اس کا عصبہ اعلی موجود ہوگا، (۵) اگر وہ بھی نہ ہو تو میت کے قرابتی اصحاب فرائض ہی کوان کے اور اگر مولی عناقہ بھی مر چکاہو تو جو اس کا عصبہ اعلی موجود ہوگا، (۵) ان کے بعد ذوی الار جام کا درجہ ہوگا، (۵) ان کے بعد ان کے مولی الموالات اپنے ہی حقوق کے اندازہ سے دوبارہ دیاجائے، (۲) ان کے بعد ذوی الارجام کا درجہ ہوگا، (۵) ان کے بعد ان کے مولی الموالات حق دار ہوں گے گر دہ محض مستحق ہوگا جس پر میت نے اپنے نسب کا قرار کیا ہوا س طرح سے کہ اس کے اقرار کی جو ان کی کہا ہو بھائی کو بھائی گابی ہوں کہا، کہا ہوں موسی لہ جس کے لئے کل مال کی وصیت کی تھی، (۱۰) آخر میں بیت المال ہے، الکافی، اور اب ان مستحقین یا اپنی بہن کہا، (۹) پھر دہ موصی لہ جس کے لئے کل مال کی وصیت کی تھی، (۱۰) آخر میں بیت المال ہے، الکافی، اور اب ان مستحقین یا اپنی بہن کہا، (۹) پھر دہ موصی لہ جس کے لئے کل مال کی وصیت کی تھی، (۱۰) آخر میں بیت المال ہے، الکافی، اور اب ان مستحقین

کے استحقاق کے بارے میں مختر ولاکل کابیان ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی: یوصیکم الله فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانفیین: آخر تک، رکوع میں اصحاب الفرائض کے بارے میں ولاکل موجود ہیں، چر حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہیں ہے کہ فرائض کوصاحبان فرائض کے حوالہ کرو، چرجو کچھ بچوہ اولی ندکر کے لئے ہے، بخاری دمسلم نے اس کی روایت ک ہے، اور آیت پاک جواد پر ذکر کی گئے ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب لڑکااور لڑکی جمع ہوں تو لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ہونے سے عصبہ ہو جاتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان کے تین حصوں میں ہے ایک حصہ لڑکی کا اور دوجھے لڑکے کے ہوتے ہیں، الحاصل اصحاب فرائفن سب سے مقدم ہوتے ہیں، ان کے بعد قریب ترعصبہ نہتی ہے، جس کی دلیل ایک متفق علیہ حدیث ہے، یعنی حضرت ام المو منین عائشہ اور دوسر کی حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ وااء اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہے، متفق علیہ ہے، اپنے آزاد کئے ہوئے کی میراث تمہارے لئے ہے، اس کی روایت عبد الرزاق نے حسن سے مرسلا کی ہے، حضرت حزہ کی کوئی کوئی عصبہ نہ ہو تو اس کی میراث تمہارے لئے ہے، اس کی روایت عبد الرزاق نے حسن سے مرسلا کی ہے، حضرت حزہ کی کی حدیث میں ہے کہ آپ علی نے دھرت حزہ کی کوئی کوئی کوئی کوئی کی حدیث میں ہے کہ آپ علی نے اور اس کی روایت الدار قطبی نے ابن عباس کی موایت الدار قطبی نے ابن عباس کی موایت الدار قطبی نے ابن عباس کی موزیت اللہ کی کہ عصبہ نسبی کے بعد ممالے تا عاقد کا درجہ ہے، اور حضرت مقدام بن معدی کرب میں ہے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، میں اس کا وارث ہوئی وارث نہیں ہے، میں اس کا وارث ہوئی دواہ اور واؤد، والنہ کی وابن ماجہ وابن حبان، اس کا مطلب ہے ہے کہ اس سے موالات میری ہوگی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طوئی موالات میری ہوگی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طوئی ہیں ہے، دو بین مان موریث کی شرح بہت زیادہ طوئی ہوئی۔ موالات میری ہوگی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طوئی ہوئی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طوئی ہوئی، موری ہوگی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طوئی ہے، دن، م

#### السراجي:. باب معرفة الفروض ومستحقيها

الفروض من المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، (١) النصف، (٢) والربع، (٣) والثمن، (٤) والثلثان، (٥) والثلثان، (٥) والثلث، (٦) والسدس على التضعيف والتنصيف، واصحاب هذه السهام اثنا عشر نفرا ماربعة من الرجال وهم الاب ، (٢) والجد الصحيح وهو اب الاب وان علا ، ٣) والاخ لام، (٤) والزوج، وثمان من النساء وهن، (١) الزوجة ، (٢) والبنت، (٣) وبنت الابن وان سفلت ، (٤) والاحت لاب ولام، (٥) والاحت لاب ، (٦) والاحت لام، ، (٧) والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها الى الميت جد فاسد.

ترجمہ: باب تعداد فردض اور ان کے مستحقین (ذوی الفروض) کے پہنچائے کے بیان میں ، کتاب اللہ تعالی میں حصہ معینہ کل چھ ہیں ، آدھا، چوتھائی ، آٹھوال، دو تہائی ، تیسرا، چھٹا، دوگنا، اور آدھا کرنے کے اعتبار سے ، اور ان حصول کے مالک کل بارہ اشخاص ہیں، جار مر دول میں سے اور وہ بیہ ہیں باپ اور دادا لیخی باپ کا باپ چاہ او پر کے درجہ کا ہو، اور اخیائی (مال شریک ) بھائی اور شوہر ، اور غور تول میں سے آٹھ (جو ذوی الفروض ہیں) وہ یہ ہیں، (۱) ہوئی، (۲) ہیں، (۳) پوتی، (۱) پوتی، (۱۹ ہے نیچ درجہ کی ہو، اور (۲) حقیق (مال باپ شریک ) عنی بہن (۵) باپ شریک بہن تعنی علاقی بہن، (۲) مال شریک لینی اخیاتی بہن، (۵) مال، (۸) جدہ، صححہ ، لینی دادی نائی جوجہ فاسد لینی نانا کے واسطہ کے بغیر میت سے تعلق رکھے۔

### قصل:اصحاب فرائض کے بیان میں

ذی فرضی ہر وہ وارث ہے جس کے واسطے کوئی حصہ مقرر ہو، خواہ قرآن مجید میں یاحدیث شریف میں بابالا جماع،الا ختیار،

ذوی الفروض کل بارہ ہیں، ان میں سے دس نسبتی ہیں، اور دو ہی ہیں، پھر دس سببی میں سے تین مر دہیں، اور سات عور تیل ہیں، خزانۃ المفتین ، مر دہیں باپ، واوا، اور ماوری بھائی ہیں، اور عور تیں، اپنی، (۱) بیٹی، (۲) پوتی، (بیٹے کی لڑکی)، (۳) مال، (۳) جدہ صححہ، (۵) مال باپ شریک بہن، (۲) باپ شریک بہن، (۷) اور مال شریک بہن، اور سببی میں صرف شوہر اور بیوی ہیں، معلوم ہونا چاہئے کہ جن بھائی بہنول کے مال باپ آیک ہول ان کواعیانی کہتے ہیں اور جو فقط باپ میں شریک ہول یعنی باپ ایک اور مال دو ہیں، وہ علاتی اور جو صرف مال میں شریک ہیں، اس طرح سے کہ مال نے پہلے شوہر کے بعد دو سرے شوہر سے نکاح کیا اس سے دو سر ایجے پیدا ہو تو وہ آپس میں اخیانی کہلاتے ہیں۔

#### (۱)باپکاحال

اول یہ کہ جب میت کالڑکا ہویالا کے کالڑکا ہو چاہے جتنے نیچے در جہ کا ہو یعنی بیٹے کے بیٹے کا بیٹا جہاں تک جائے ، توایسے باپ کے صرف چھٹا تھہ فرض ہے ، دوم ، یہ کہ میت نے اپنے باپ کے سواکسی اور کو وارث نہیں چھوڑا تو باپ کو کل مال بطور عصبہ مل جائے گا،اس کی صورت یہ ہوگئے فرض تھہ مقرر ہے توان کے فرائض دینے بعد جو گئے تھی بھی بچھ نم فرض تھہ مقرد ہے توان کے فرائض دینے جھوڑا بلکہ مثلا اپنی بیوی اور مال چھوڑی تواس کے مال کے بارہ جھے کرنے کہ بعد بیوی کو چو تھائی بینی سواور مال چھوڑی تہائی بینی سواور مال جھوڑی تواس کے مال کے بارہ جھے کرنے کے بعد بیوی کو چو تھائی بینی سواور مال جھوڑی تواس کے مال کے بارہ جھے کرنے کے بعد بیوی کو چو تھائی بینی سواور مال کو تھائی بینی سواور مال کو تھائی بینی سواور مال کو تھائی بینی سواور مال کو تھائی بینی سواور مال کو تھائی ہوں کہا تھا ہوں کو تھائی بینی سواور مال کو تھائی بینی سواور مال کو تھائی بینی سواور میں مورت ہے کہ دودی فرض بھی ہے ، ساتھ ہی عصبہ بھی ہے ، اس دوسر کی حالت میں صرف بطور کر ملا ہے ، تغییری صورت یہ ہے کہ دودی فرض بھی ہے ، ساتھ ہی عصبہ بھی ہے ، اس طرح ہے کہ میت نے بٹی یاپوتی چھوڑی لفر وض بیل ہے بھوڑی یا ہے بینے کی ہونے اولاد چھوڑی اگر چہد ذوی الفروض بیل ہے نے بھوڑی بال ہے بھوڑی بال ہے بھوڑی بالے کہ بال کے ساتھ اور ایک ہو تواس صورت بیل ہو بھوڑی بال ہے نے بطور میل اور بھی ہو تواس صورت بیل ہو تواس صورت بیل ہے کہ وقادہ و تواس صورت بیل کے اگر ایک ہو تواس صورت بیل کے دواس کو ملے گا۔

#### (۲)داداکاحال

واد بینی جد تھیجے: اس کے نسب کے سیجھنے کے لئے یہ قاعدہ مقررہ کہ میت کانسباس کے ساتھ ملانے میں در میان میں مال کالفظ نہ آئے تو وہ جد سیجے ہے، اگر چہ وہ دادا جینے بھی او نیجے درجہ کا ہو جیسے میت کے باپ کے باپ کا باپ علی ہذا القیاس، اور اگر در میان میں مال کالفظ آجائے تو وہ جد فاسد ہو جائے گا، ایساجد فاسد یہاں مراد نہیں ہے، جیسامیت کی مال کا باپ القیاس، پھر جب سیجے بینی داد اوارث نہیں ہو تا ہے جبکہ میت کا باب موجود ہو، اور جب باپ موجود نہو تو وہ اور جب باپ موجود نہو تو وہ باپ تی مال کا باپ موجود ہو آو مال کو کل موجود نہ تو تو وہ باپ تی کے علم میں ہو جاتا ہے، البتہ آنا فرق ہو تا ہے، کہ دادا کے ساتھ اگر میت کی مال بھی موجود ہو تو مال کو کل مہود نہیں کر تا ہے (اور باپ کے ساتھ میں زوجہ یا شوہر کو دے کر باقی کا تہائی پاتی ہے)، اور وہ باپ کی مال کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو مار میت کی تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بہنوں کو مجوب کر تا ہے، یہ تول ابو منظم کے بھائی بین فوری ہے، الکائی۔

# مادری بھائی کا حال

آگر اکیلا ہو تواس کے لئے چھٹا حصہ ہے، اور اگر دویا زیادہ ہول تو سب کے لئے ایک تہائی ہے، اور اگر مادری بھائیوں ک ساتھ بہنیں بھی مادری ہوں تو یہ سب اس تہائی میں برابر کے حقد ار ہول کے بعنی ان میں عور ت اور مر د کا حصہ برا بر کا ہوگا، اور بیا لوگ میت کے بیٹے اور میت کے بیٹے کی اولاد ہوتے تو دہ سب ساقط ہو جائے اگر چہ نیچے در جہ پر ہوں اور باپ دادا کے ساتھ بھی ساقط ہوجاتے ہیں، اور اس مسلہ ہیں سب کا تقاق ہے، السراجیہ، ان مسائل کی ولیلیں مختفر آیے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ او لاہویہ لکل واحد منہ ما السدس إن کان له ولمد: یعنی اگر میت کے بیچ ہوں خواہ ذکر ہوں یا وقت یعنی لڑکا ہویا لڑک ہو تو اس کے والدین ہیں سے ہرایک کے لئے چھٹا حصہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بیٹوں کی موجود گی ہیں بھی وارث ہے، لیکن میت کی لڑکی ہو تو آیت کر ہم سے لڑکی کا نصف اور دویاد و سے زیادہ کا دو تہائی حصہ فابت ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر پچھ باتی فی جو ہے تو اس کے بارے ہیں ہم نے حدیث سیح میں پایا ہے کہ اصحاب فر انفن کو ان کا مقررہ حصہ دے دواس کے بعد جو باتی فی جائے تو دواولی ذکر کے واسط ہے، جیسا کہ انجمی او پر گزر گیا ہے، اس طرح اولی ذکر لیمنی سب سے پہلے عصب ہوا تو اس میں لڑکایا اس کے نیچ کا لڑکا جہاں تک نیچ جائے، اور لڑک کے بعد باپ کا درجہ ہو تا ہے، تو اس نہ کورہ لڑکی و دیے کے بعد بھی جو پچھ بی جو کہ فی بہوں کے لئے دیاں باری تعالی ہے: وان بعد بھی جو پچھ بائے ہو رہ بائل بی بیاب نہ چھوڑ نے کی اور کا جو از کے مادر کر سے گا، اور مادری بھائی بہنوں کے لئے دیل یہ فرمان باری تعالی ہے: وان کا درجہ بوتا ہے، اور کا لہ آلیہ ہے، اور کلا الم ایس کے طور پر ملے گا، اور مادری بھائی بہنوں کے لئے دیل یہ فرمان باری تعالی ہے: وان صورت میں انتظاف ہے، چنا نچہ صاحبین کے نزویک دادا کے ساتھ یہ لوگ بھی وارث ہوں گے، ای امام اعظم کے نزویک دادا کے ساتھ یہ لوگ بھی وارث ہوں گے، این امام اعظم کے نزویک دادا کے ساتھ یہ لوگ بھی وارث ہوں ہوں ہونا چا ہے کہ ذوی الفروض سے مثل ہو تا ہے، اس کے دو وادث شہر ہو تا ہے۔

#### شوہر کا بیان

اس کی کل دوئی حالتیں ہوتی ہیں،اوریہ بھی محروم نہیں ہوتا ہے، پہلا حال یہ ہے کہ جب اس کی بیوی کی اولاد بیٹا بیٹی یا ہس کے جیٹے کی اولاد نہ ہو نیچے تک توشوہر کے لئے نصف ترکہ ہوگا،اوراگر لڑ کے کی اولاد کسی بھی درجہ میں ہو تو اس شوہر کے لئے ترکہ کاچوتھا حصہ ملے گا،السر اجیہ ،اور یہی فرمان ہاری تعالیٰ: و لکھ نصف ھاتو ک از واجکھ الابعة: میں سے صراحة ثابت ہے، اور اس کے بعد عور تول کا بیان ہوگا۔

السراجى:. (١) اما الاب فله احوال ثلث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن او ابن الابن وان سفل ، (٢) والفرض والتعصيب، معاً وذلك مع الابنة او ابنة الابن وان سفلت، (٣) والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، (٤) والجد الصحيح كالاب الافي اربع مسائل وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى، ويسقط الجد بالاب لان الاب اصل في قرابة الجد الى الميت، والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت ام، (٣) واما لاولاد الام فاحوال ثلث (١) السدس للواحد، (٢) والثلث لاثنين فصاعداذكورهم واناثم في القسمة والاستحقاق سواء، (٣) ويسقطون بالولد وولدالابن وان سفل وبالاب والجد بالاتفاق، (٤) واما اللخزوج فحالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد

ترجمہ: اور ذوی الفروض ذکور میں (۱) ہے باپ کی کل تین حالتیں ہیں،(۱) فرض المطلق اور وہ چھٹا حصہ (سدس) ہے، یہ حصہ ابن یا ابن الابن کی موجود گی ہیں ہے،اگر چہ نیچے در جہ کاہو،(۲) فرض اور تعصیب دونوں میں اور یہ بنت یا بنت الابن کے ساتھ اگر چہ نیچے در جہ کی ہو،(۳) اور فقط تعصیب ہے جبکہ ولد (یعنی بیٹا بیٹی) یاولد الابن نہ ہواگر چہ در جہ سافل کاہو،اور:(۲) جد صحیح

باپ کی طرح ہے مگر چار مساکل میں جن کو ہم انشاء اللہ نعالی عن قریب ہی بیان کریٹے،اور داداباپ کی موجود گی میں ساقط ہو جاتا ہے ، کیونکہ باپ ہی دادا کی قرابت میں میت کی طرف (نسبت کرنے میں)اصل ہے،اور جد صحح وہ داداہے جس کی طرف میت کی نسبت کرنے میں مال کاواسط نہ ہو، (۳)اور مال کی اولاد کی تمین حالتیں ہیں، (۱) سدس ایک کے لئے، (۲) ثلث دو اور ان سے زیادہ کے لئے، ان کے فد کر اور مؤنث تقلیم کرنے اور مستحق ہونے میں سے بر ابر ہیں، (۳) اور یہ اولاد ام ساقط ہوتی ہے، بیٹااور پوتا ہے، اگرچہ نیچ در جہ کے ہی ہول اور داد اسے ساقط ہوتی ہے، اور (۴) شوہر کی دوحالتیں ہیں، (۱) نصف ولد اور دلد الا بن ہونے کی صورت میں اگر چہ نیچ در جہ کے ہول، اور (۲) ربع ولد کے ساتھ یا ولد الا بن کے ساتھ اگر چہ نیج در جہ کے ہول، اور (۲) ربع ولد کے ساتھ یا ولد الا بن کے ساتھ اگر چہ نیج در جہ کے ہول، اور (۲) ربع ولد کے ساتھ یا ولد الا بن کے ساتھ اگر چہ

عور توں میں سے ذوی الفروض کا بیان ہورہا ہے

#### (۱)زوجه کابیان

شوہر کی طرح اس کی بھی دوخالتیں ہیں، فرمان باری تعالی ہے: و لھن الوبع معاتر کتم الآیة: میں اس بات کی تصریح ہے کہ (۱) بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد نیجے تک شہوتو یوی کے لئے چوتھائی ترکہ ہوگا، پھر اگر بیوی تنہا ہو وہی اس پوری چوتھائی کی مالک بست کی در دنہ چار تک میں بھی اس بھی اس کو ان میں برابر تقسیم کر دیاجائے گا، اور (۲) بیٹا بیٹی یا بیٹے کی اولاد جتنی بھی نیچے در جہ کی ہو آ محوال حصہ ہوگا، خواہ بیوی ایک ہویاچار تک میں جتنی بھی ہوان سب میں برابر تقسیم کر دیاجائے گا، اور بیز دجہ کس حال میں بھی محروم نہیں ہو سکتی ہے، (فائدہ بیویوں کا جتنا بھی مہر باتی ہودہ قرضہ کے حساب میں آنے گا، جو کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی اداکر دیاجائے گا، م

### (۲) حقیقی بیٹیوں کا بیان

لین میت کے نطفہ سے جو بیٹیال ہوں خواہ میت باپ ہو یامال ہو، م، انکی تمن حالتیں ہیں، (۱)اگر اپنی بٹی اکیلی ہو تواس کے لئے ترکہ کا نصف ہوگا، (۲)اگر وہ دویاان سے زیادہ جنتی بھی ہول ان کے لئے پورے ترکہ سے دو تہائی مال ہوگا، س، ان دونوں صور تول میں شرط ہے ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹانہ ہو، م، (۳) لاک کے ساتھ ایک بھی لاکا ہو تو ہر لاکی کو ایک اور ہر لاک کو و دو حساب سے دیا جائے گا، س۔ جس کی دلیل بے قرمان باری تعالی ہے: ان کا نت و احدہ فلھا النصف: یہ ہی اور ترک کو دو جبکہ وہ صرف ایک ایک ہو، اور اگر اس کے ساتھ لاکا بھی ہو تو فرمایا ہے: للذکتر مثل حظ الانفیین: یعنی ایک لاک کو دو برکون کے برابر حصہ ملے گا، اس طرح اگر لاکا اور لاکی دونوں ہوں تو لاکے کے لئے دو تہائی اور لاک کے لئے ایک تہائی ہے، اس لاکون کے برابر حصہ ملے گا، اس طرح اگر لاکا اور لاکی دونوں ہوں تو دونوں کے در میان دو تہائی ہے جسے کہ ایک لاکے کے نفس میں اس بات کی طرف دلا الت ہے کہ اگر صرف دونی لاکیاں ہوں تو دونوں کے در میان دو تہائی ہے جسے کہ ایک لاکے کے بات بارے میں بیان دو تہائی ہوں وہ دو تہائی ہوں تو دونوں کے در میان دو تہائی ہے جسے کہ ایک لاکے کے بات بارے میں بیان کی نساء فوق اثنتین فلھن ثلظ ما تو لا: یعنی آگر لاکیاں دوسے زیادہ میں جموعہ پائی بادر فرمان باری تعالی: للذکر مثل حظ الانٹین نے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب لاکے کے ساتھ لاکی بھی ہو تو دہ عصب ہو جاتی ہے، اور لاکا اس کے حصہ کو کم کر دیتا ہے۔ معلوم ہوئی کہ جب لاکے کے ساتھ لاکی بھی ہو تو دہ عصب ہو جاتی ہے، اور لاکا اس کے حصہ کو کم کر دیتا ہے۔

# (٣) بوتی لین لڑ کے کی لڑکی کابیان

ان کی کل حالتیں چھ ہیں جن میں تمین حالتیں تو وہی ہیں جو اپنی لڑکیوں میں بیان کی گئی ہیں،اور ان کے علاوہ اور بھی تمین حالتیں ہیں،اس طرح ان کی کل یہ چھ حالتیں ہول گی،(ا) جب اپنی لڑکی نہ ہوا در صرف ایک پوتی ہو تواس کے لئے بھی نصف ترکہ ہوگا،(۲) اپنی لڑکی نہ ہواور یہ پوتیال دویاان سے زائد ہوں تو اینکے لئے بھی دو تہائی ہے بشر طیکہ ان کے ساتھ ان کا پناکوئی بھائی نہ ہو،اور یہ تھم اجماعی ہے،(۳) ایک میت کی اپنی بیٹی اور ایک پوتی بیٹے کی بٹی ہو تو دونوں کے لئے دو تہائی ترکہ ہوگا ہی تفصیل کے ساتھ کہ اپنی بیٹی کے لئے نصف اور چھٹا حصہ پوتی یعنی بیٹے کی بٹی کے لئے خواہ وہ ایک ہی ہویا ہی سے زیادہ ہو، حضر ت ابن مسعودؓ نے ای بات کافتو کا دیا تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں موجو د ہے ، (سم)اپنی لڑ کیاں دو ہونے کے ساتھ ایک پوتی ہو تو چو نکہ دو تہائی مال اپنی دونوں لڑ کیوں کاحصہ ہو گیاادر دو تہائی میں ہے جو کہ انگی آخری حد ہے، کچھ مال نہیں بچااس لئے دہ پوتی محروم ہو جائیگی۔

(۵) اگر پوتی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوا اور میت کا پنا بیٹا موجود نہ ہویا وہ لڑکا اس سے نیچے درجہ کا ہو مثلاً بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو: علی ھذا القیاس تو یہ لڑکا ان کو عصبہ بنادیگا، کیونکہ اپتا بیٹانہ ہونے کی صورت میں بیٹے کا بیٹا جتنا بھی نیچے ہو وہ اپنی بیٹے کے عظم میں ہوتا ہے، اور بیٹا اپنی بہن کے ساتھ جمع ہونے سے ان کو عصبہ بنادیتا ہے، اس لئے اپنی دونوں بیٹیوں کو دینے کے بعد جو مال باتی بچاوہ وہ ہے کے لئے ہوا وہ اپنی ساتھ ان لڑکیوں کو مر دکو عورت کا دوگر ان کے حساب سے شریک کرلے گا، (۱) یہ ہد جو مال باتی بچاوہ وہ ہونے کی صورت میں بوتی محروم ہوجاتی ہے، خواہ ان لڑکیوں کا باپ موجود ہویا میت کا دوسر الزکاموجود ہو اس کی کیونکہ لڑکا خود عصبہ ہوتا ہے، خواہ اس کی بہن موجود ہویا نہ ہو، اس بناء پر لڑکے کی لڑکیوں (پوتیوں) کے لئے بچھ باتی نہیں رہا، کیونکہ لڑکا خود عصبہ ہوتا ہے، خواہ اس کی بہن موجود ہویا نہ ہو، اس بناء پر لڑکے کی لڑکیوں (پوتیوں) کے لئے بچھ باتی نہیں رہا، بخلاف میت کی اپنی بٹی بٹی بیٹ کیا جارہا ہے، اس طرح سے کہ میت زید کے ایک بیٹے خالد کا ایک بیٹا ہمیل اور ایک لڑکی سلیمہ ہے، اور بیٹے کے بیٹے پوتے ہیں تمام بیٹے مرکا ایک بیٹی جمیل ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ان شعیب کا ایک بیٹی جمیل ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ان بیس تمام بیٹے مرگا اور ایک بیٹی جمیل ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ان بیس تمام بیٹے مرگا اور ایک بیٹی جمیل ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ان بیس تمام بیٹے مرگا اور تمام بیٹی اور ایک بیٹی جمیل ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ان

زید (۱) غالد (۲) شعیب سلمیه (۳) بمر کریمه (۴) جمیل جمیله

اس مثال میں سلیمہ تنہا بہن ہے اس لئے کہ اس کا بھائی شعیب مرچکا ہے اس لئے دہ نصف ترکہ پائے گی اور دو بہنوں کے حصہ کے دو تلث میں سے نصف جانے کے بعد سدس بچاہے، اس لئے اس کے بیچے کی بہن کریمہ کو وہ حصہ مل جائے گا، جس سے دو تہائی کا حصہ پورا ہو گیا، اس میں اگر کریمہ کا بھائی بکر زندہ ہو تاہے وہ کریمہ کا حصہ نصف دینے کے بعد اس باتی نصف کو اپنے اور کریمہ بہن کے در میان بطور عصبہ لیخی دو حصے اور بکر کو تقسیم کرلے گا، اس کے بعد بکر کی دونوں اولاد ساقط ہیں، اوراگر بحرم گیا لیکن جمیل زندہ ہے اس لئے کریمہ کو چھٹا حصہ دے کر باتی تنہائی جمیل اور جمیلہ کے در میان عصبہ کے طور پر مر دکو عصبہ بنادیا

# (۴) مال وباپ کی طرف ہے سگی بہنول کا بیان

اعیانی یا حقیق بہنوں کی پانچ حالتیں ہیں،(۱) اگرا یک، ی بہن ہو تواس کے لئے نصف ہے، فرمان باری تعالی ہے: ولمه احت فلها النصف:اس سے عینی یاعلاتی بہن مراد ہے، کیونکہ مادری بہن کا حق علیحدہ بیان کیا ہے، پھر عینی وعلاتی میں سے عینی مقدم ہے،(۲) بہنیں دویاس سے زیادہ ہوں توان کے لئے دو تہائی ہے، (۳) یہ کہ ان کے ساتھ عینی بھائی ہو تووہ عصبہ ہو جا گیگ، یعنی ایک بھائی کوایک بہن کادوگنا ملے گا، (۳) عینی بہن کے ساتھ میت کیا ٹی بٹی ہو تو بٹی کو نصف ترکہ دے کر باقی بہنوں کا ہو گا،اور دویٹیاں ہوں تو دو تہائی وے کر باقی ترکہ بہن یا بہنوں کا ہو گا، (۵) میت کی اپنی بٹی تو نہیں ہے گراس میت کے بیٹے کی ایک بٹی یا کئی عینیاں ہوں یا بیٹے کے بیٹے کی بٹیاں وہ کتنی ہی نچلے در جہ کی ہوں تو بھی ان کا یکی تھم ہوگا،جواپٹی بٹی کے بارے بیس گزرچکاہے، الکانی، م۔

# (۵)علاتی تعنی باپ شریک بهنون کابیان

علاقی بہنوں کی کل چھ سات حالتیں ہیں، (ا) جب عنی بہن نہ ہو تو علاقی بہنوں کا تھم عینی بہنوں ہی کے جیسا ہے، الا عقیار،
(۲) عینی بہنوں کے ساتھ علاقی ساقط ہوتی ہے، م، (۳) اور اگر عینی ایک بہن ہو تواہے نصف دے کر دو تہائی کا حصہ پورا کرنے
کے لئے باتی لیمنی چھنا حصہ دو علاقی بہن یا بہنوں کے لئے ہوگا، (۳) اور اگر عینی بہن کوئی نہ ہو تو علاقی بہنوں ہیں ہے ایک کے لئے
نصف اور دو کے لئے وہ تہائی ہوگا، (۵) اور اگر عینی بہنیں موجو د ہوں، اور علاقی بہنوں کے ساتھ کوئی علاقی بھائی بھی ہو تو عینی ایک
کو نصف یا زیادہ کو دو تہائی دے کر نیمنی ان کا اپنا فرض دے کر جو نیچاس کے لئے علاقی بھائی عصبہ ہوگا، اس لئے وہ اپنی بہنوں کو اپنے
ساتھ عصبہ بنالے گا، یہائیک کہ اب بھی جو کی چو ان کی اپنی ہوئی ہو تو ان کی اس کو حساب سے تعقیم ہوگا،
(۲) اور اگر میت کی اپنی لڑکی یا لڑکے کی لڑکی لیمنی پوٹی ہو خواہ جتنی بھی نیچ کے در جہ کی ہو اس کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو پچھ

### (۲) اخیافی لیعنی مادری بهبنول کابیان

ان کی کل تین حالتیں ہیں، (۱) ایک ہو تواس کے لئے چھٹا حصہ ہے،اور (۲) دویااس سے زیادہ ہوں توان کے لئے تہائی ہے، س، د، (۳) جب میت کا بیٹایا پو تایا پر پو تا آگر چہ اور بھی نیچے در جہ کا موجود ہو یا باپ موجود ہو تو سب بھائی بہن بالا تفاق ساقط ہو جاتے ہیں، اور جب دادا موجود ہو تو امام ابو طنیقہ کے نزدیک ساقط ہوتے ہیں، اور علاقی بھائی بہن جیسے الن کے ساتھ محروم ہوتے ہیں اس طرح مینی بھائی کے ساتھ محروم ہوتے ہیں،اور مادری بھائی بہن میت کی اولاد کی وجہ سے آگر چہ وہ لڑکی ہی ہوساقط ہوتے ہیں،اور باپ وداد اکے ساتھ بھی بالا تفاق ساقط ہوتے ہیں،الکافی۔

#### (۷)مال کابیان

میت کی مال کی تین حالات ہیں، (۱) جب میت کی لڑکی لڑکا ہویا اس کے بیٹے کی اولاد ہو، یا کس جتم کے دو بھائی بہن ہوں تو مال کے لئے چھٹا صد ہے، (۲) جب ان بیل سے کوئی نہ ہو تو مال سے لئے کل ترکہ کی تہائی ہوگی، کہ اصل حصہ نکال دینے تے بعد باتی ترکہ کی تہائی میت کی مال کے لئے ہے، ہو، سر اور اس کی و وصور تیں ہیں ایک بیہ ہے کہ بیوی مرکا ور اس نے اپنا شوہر اور والدین چھوڑ کی تہائی میرت کی مال کے لئے ہے، ہو، سر اور اس کی و وصور تیں ہیں ایک بیہ ہے کہ بیوی مرکا اور اس نے اپنا شوہر اور دین جو در کی تو اس صورت بیل صورت بیل قول ہے، اور اگر باپ کی دینے کے بعد باتی کی تہائی میت کی مال کی تہائی ملسیکی، اس کے بعد جو پھے ہے گاوہ سب باپ کا ہوگا، جمہور کائی قول ہے، اور اگر باپ کی بوگا کہ بوگا کہ میت کے ترکہ کے کل چھر ہے تہائی کا ایک حصہ مال کی تہائی ملسیکی، الکائی، اور باتی داوا ہو تو ہر کو دینے کے بعد باتی سویں ہے تہائی کا ایک حصہ مال کو اور باتی دو حس کی جو گا کہ شوہر کے ترکہ کو چار حصول میں تقسیم کر کے بیوی کو چو تھائی لیخن ایک حصہ داداکا ہوگا، سور دیا جائے اور وہی کے بول گے، اور اگر اس صورت میں دادا ہوگا ہے۔ دیں جائی کا سے حصہ داداکا ہوگا، سور کی ترکہ کو چار حصول میں تقسیم کر کے بیوی کو چو تھائی لیخن ایک حصہ داداکا ہوگا دیا جائے اور باتی دور بیل کے بول گے، اور اگر اس صورت میں دادا ہوگا دیا جسے باپ کے بول گے، اور اگر اس صورت میں دادا ہوگا دیا جائے دور باتی در باتی سے بوگا کہ شوہر کے ترکہ کو چار حصول میں تقسیم کر کے بیوی کو چو تھائی لیخن ایک حصہ در باجی در باتی سے بول گے، اور اگر اس صورت میں دادا ہو

### تو شوہر کے ترکہ کو ۱۲ جھے کر کے بیوی کو سہماور مال کو، ۲، جھے دے کر باقی،۵، جھے داد ا کے لئے ہول گے،م

#### (۸)جده صحیحه کابیان

یعنی وہ جدہ جو فاسدنہ ہو،اور جدہ فاسدہ ہوتی ہے کہ جس کارشتہ میت سے نگانے ہیں دوبال کے در میان باپ آ جائے ہیںے میت کی بال کے بال جدہ فاسدہ ہوگی،اوراگر در میان میں باپ نہ آئے تواسے جدہ صححہ سجھنا چاہے جیسے میت کی بال کی بال جہ اور جیسے میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کے باپ کی مال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال اور میت کے باپ کی بال ہوا القیاس، کہ سے حدات صححہ ہیں،ان جدہ صححہ کے چھٹا حصہ مقرر ہے خواہ ایک ہو یا نیمنگی، بشر طیکہ در جہ میں سب بالکل ہرا ہر در جہ کی ہول، اور اس اور میت کے باپ کی بال، اور میت کے باپ کی بال، دو نول ہرا ہر در جہ کی ہیں، اور میت کے باپ کی بال، دو نول ہرا ہر در جہ کی ہیں، اور میت کے باپ کی بال، دو نول ہرا ہر در جہ کی ہیں، اور میت کے باپ کی بال، دو نول ہرا ہر در جہ کی ہیں، اور میت کے باپ کی بال، موجہ ہوں ہوں، اور کوئی ساقط نہ ہو، اور اگر ایک دور وہ کی ہوں، اور کوئی ساقط نہ ہو، اور اگر ایک جودہ کو میت سے دوائتہ اس کے جوٹے حصہ ہیں دونول ہرا ہر در جہ کی ہوں، اور کوئی ساقط نہ ہو، اور دو سر کی کو صرف ایک ہی اعتبار سے دشتہ داری ہواور قرابت ہو، تو بھی دور دونوں آپ ہیں شر یک ہول گی، ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی ہول گی، ہول گی ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی، ہول گی

السراجى: فصل في النساء: أما للزوجات فحالتان، (١) الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، (٢) مع الولد او ولد الابن وان سفل، (٢) وأما لبنات الصلب فأحوال ثلث، (١) النصف للواحدة (٢) والثلثان للاثنين فصاعدة، (٣) ومع الابن للذكر مثل حظ الأثيين وهو يعصبهن، (٣) وبنات الابن كبنات الصلب ولهن احوال ست ، (١) النصف للواحدة (٢) والثلثان للاثنين فصاعدة عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة والصلبية تكملة للثلثين، ولا يرثن مع الصلبيتين الا ان يكون بحدثهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الاتثيين، ويسقطن بالابن، ولو ترك ثلث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن اخر بعضهن اسفل من بعض وثلث بنات ابن ابن آخر بعضهن اسفل من بعض بهذه الصورة.

| الفريق الثالث | ` الفريق الثاني                 | الفريق الاول                                     |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| ابن خالد      | ابن بکر                         | (۱) ابن عمرو زید مثلا                            |
| ابن           | ابن بنت العليا من الفريق الثاني | (۲)ابن بکر ۲ ۱ بنت العليا وهي بنت الاين ۲ ۲      |
| لين بنت       | ابن وهي بنت ابن الابن ٢         | (٣) ابن بنت الوسطى وهي بنت ابن الابن٣ ٩          |
|               |                                 | العليا من الفريق الثالث                          |
| وهی بست ابن   | ابن بنت الوسطى وهي بنت ابن      | (٤) بنت السفلي وهي بنت ابن ابن الابن ٢ ١         |
|               |                                 | ابن الابن ۲ ۲                                    |
| بنت الوسطى    | ابن ابن الأبن 2 1               | ( <b>0</b> )                                     |
| وهى بنتابن    |                                 | (٦) السفلي التي هي بنت ابن ابن ابن ابن الابن ١ ٢ |
|               |                                 | ابن ابن الابن ۲ آ                                |

العليا من الفريق الاول لا يوازيها احد، الوسطى من الفريق الاول توازيها العليا من الفريق الثاني، والسفلى من الفريق الاول توازيها والسفلى من الفريق الثاني توازيها من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها احد، اذاعرفت هذا فنقول للعليا من الفريق الاول مع من يوازيها السدس تكملة للتلثين، ولا شيئي للسفليات الا ان

يكون معهن غلام فيعصبهن من كانت بخدائيه ومن كانت قومه ممن لم تكن ذات سهم، ويسقط من دونه واما للأخوات لاب وام فاحوال خمس النصف للواحدة والثلثان للثنين فصاعدة، ومع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الانثيين يصون به عصبة لا ستوائهم في القرابة الى الميت، ولهن الباقي مع البنات وبنات الابن لقوله عليه السلام اجعلو الاخوات مع البنات عصبة، والاخوات لاب كالاخوات لاب وام، ولهن احوال سبع، النصف للواحدة، والثلثان للالنتين فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام، ولهن السدس مع الاخت لاب وام تكملة لْلثَلْتِين، ولا يرثن مع الاختين لاب وام الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ للانثيين والسادسة ان يصرن عصبة مع البنات اوبنات الابن لما ذكرنا، وبنو الأعيان والعلات كلهم يقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ، ويسقطون بنو الخلات ايضاً بالاخ لاب ولام، وبالاخت لام وأم اذا صارت عصية، واما للام فاحوال ثلث السدس مع الولد اوولد الابن وان سفل اومع الاثنين من الاخوة والاخوات فصا عداً من اي جهة كانا وثلث الكل عند عدم هولاء المذكرين، وثلث ما بقى بعد فرض احد الزوجين وذلك في مسئلتين زوج وابوين وزوجة وابوين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث جميع المال عند ابي يوسف رحمه الله فان لها ثلث الباقي للجدة السدس لام كانت اولاب ، واحدة كانت او اكثر اذا كن ثابثات متحاذيات في المدرجة ، وليسقطن كلهن بالام، والأبويات ايضا بالاب وكذلك بالجد الا ام الاب وان علت فانها ترث مع الجد لانها ليست من قبله، والقربي من اي جهة كانت تحجب البعدي من اي جهة كانت وارثة كانت القربي او محجوبة، واذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كام ام الاب والاخرى ذات قرابتين اواكثر كام ام الام، وهي ايضاً ام اب الاب بهذة الصورة .

ترجمة السراجي

# فصل: ۔ان عور تول کے حصول کے بیان میں جوذوی الفروض ہیں

کے مقابلہ میں کوئی بھی نہیں ہے،اور فریق اول کی مجھل پوتی کے مقابلہ میں فریق دوم کی بڑی یوتی ہے،اور فریق اول کی چھوٹی پوتی کے مقابلہ میں فریق سوم کی مجھلی پوتی ہے،اور فریق سوم کی چھوٹی پوتی کے مقابلہ میں کوئی بھی نہیں ہے،اتنی بات بتلادینے کے بعد پوتی کواس کے مقابل (فریق ٹائی کی بڑی پوتی) کے ساتھ سدس دیاجائے گا، ٹکششین پوراکرنے کے لئے۔

و لا شنی للسفلیات النے: اور سفلیات کے لئے پکھ نہیں ہے، ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی مر د (ان کا بھائی) ہو تو وہ ان بہنوں کو عصبہ بنادے گا، جواس غلام کے مقابل میں ہوں گی، اور ان عور توں کو بھی جواس لڑکے کے اوپر ہوں گی، اور وہ مستقل حصہ والی نہ ہوں، اور اس لڑکے کی صفت سے جتنی عور تیں نیچے ہوں گی، سب ساقط ہوجا نیکنگی، اور (۳) ماں باپ شریک (سنگی) بہنوں کی بائے حالتیں ہیں، (ا) ایک کے لئے نصف، (۲) (اور ان سے زیادہ کے لئے وہ تہائی، اور (۳) سنگے بھائی لیمنی ساتھ اللہ کو مثل حظ الانشین نہ سنگی نہیں اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ ہوجا سنگی، کو تکہ میت سے رشتہ داری کے تعلق میں دونوں برابر ہیں، اور ان کو باتی (بچا ہو امال) ملے گا بیٹیوں اور پو تیوں کے ساتھ اس فرمان رسول کی بناء پر کہ اخوات کو بنات کے ساتھ عصبہ بنادہ۔

و للجدة النج: اور جدہ کے لئے (۱) سدس ہے اور یہ جدہ خواہ مال کی طرف ہے ہویا باپ کی طرف ہے ہو، اور ایک ہویا اس ک ہے زیادہ ہو بشر طیکہ وہ سب کی سب صحیحہ ہوں، اور در جہ میں بھی برابر ہوں اور (۲) جدات سب کی سب ساقط ہوتی ہیں مال کی موجود گی ہے ، گر داوی اگر چہ وہ او پر در جہ کی ہو کیونکہ وہ تو جدہ کے ساتھ بھی وارث ہوتی ہے کیونکہ ام الاب اس کی طرف سے نہیں ہے: والقربی من ای جھة النج: اور قربی ( یعن قریب والی )خواہ کی خورہ اور قربی خود وارث ہویا مجوب ہو، قریب والی )خواہ وہ کی جہت کی ہو، اور قربی خود وارث ہویا مجوب ہو، اور جبکہ جدہ ایک رشتہ والی ہو، جیسے بال کی تائی جبکہ یہ باپ کی دادی بھی ہو، (متن میں دے ہوئے نفشہ کے مطابق تو ان دونوں میں سدس تقیم کر دیا جائے گا ام یوسف کے نزدیک نصف نصف ابدان کے اعتبار ہے ، اور امام محمد کے نوک کی اثارا جہات کے اعتبار ہے۔

عین الہدایہ: بیان فرائض مقدرہ: کل مقادیر (حصے) جو میراث میں ذکر کئے گئے ہیں وہ چھ ہیں جو دو طرح ہے حساب میں آتے ہیں،اول آدھا چو تھا، آٹھوال (نصف،رلع، ثمن)،اوریہ سب(۸) ہے ہی نگلتے ہیں چنانچہ اگر ترکہ میں صرف یہی جصے جمع ہورہے ہوں تو پورے ترکہ کو آٹھ حصوں ہیں بانٹ کرلوگوں کے جصے دیدئے جائینگے، دوسر اسلسلہ دو تہائی ،تہائی، جھٹا، ( شکسٹین ٹکٹ سدس)ادریہ سب(۲)سے نکلتے ہیں،اس طرح چھٹا حصہ الناہیں ہے ایک اور تہائی حصہ دواور دو تہائی حصہ،(۴)کا ہے، جیسے کہ اول میں (۸)سے آٹھوال ایک اور چہارم،(۲)اور نصف (۴) ہے، لیکن بھی ایسا بھی ہو تاہے کہ پچھے جھے پہلے کے اور پچھ دوسرے کے بھی جمع ہو جاتے ہیں تواس صورت میں ان کا کوئی دوسر انخرج نکائناپڑتا ہے، مشلاتر کہ میں سے کسی کوچھٹا حصہ اور کسی کو آٹھوال جعہ دینا ہو تاہے۔

اس لئے مجورا ۱ اور ۲ میں ہے ایک کے نصف کو دوسرے میں ضرب دے کر مخرج نکالنے ہے ۲۳ (کہ آٹھ کا نصف ۱۳ اس ۲۰ اس کا آٹھوال ۱۳ اور چھٹا ۲۳ ہے، اس کا اس کا آٹھوال ۱۳ اور چھٹا ۲۳ ہے، اس کا آٹھوال ۱۳ اور چھٹا ۲۳ ہے، اس کا آٹھوال ۱۳ اور چھٹا ۲۳ ہے، اس کا آٹھوال ۱۳ اور چھٹا ۲۳ ہے، اس کا آٹھوال ۱۳ اور چھٹا ۲۳ ہے، اس کا القواد خس بیان کیا جائے گا، اس لئے بیا در کھٹا چاہئے کہ فرائض کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق وہ طریقہ جو اسحاب الفرد خس بیل گزراہے اس بیل نصف پانچ قبول کا فرض ہوا۔ اس خور جبکہ میت کی بیوی کا اپنا بیٹایا اس کے بیٹے کی اولاد موجود ہو، (۲) بیوی کا جبکہ میت شوہر کی اولاد نہ ہویا اس کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، اور چھٹا تھوال حصہ حرف بیوی کا حصہ ہے جو اور دہ ہوارد و تبائی حصہ جار قشم کا حصہ ہوارت ہو گا اور دہ ہواں دو تبائی حصہ جار قشم کی دویا ان سے زائد برخول کا حصہ ہو بشر طیکہ اپنی بیٹی موجود نہ ہو، ۔ سے اپنی جیٹی دویا ان سے زائد از کیوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، دویا ان سے زائد از کیوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، ۔ سے اپنی آئی وہ ان سے زائد از کیوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، ۔ سے اپنی آئی دوست کی اپنی اولاد دویا ان سے زائد از کیوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، ۔ سے میان نہ ہو، اس کی اولاد دویا ان سے زائد وہ ہوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ جبکہ و صیت کی اپنی اولاد دویا ان سے زائد وہ ہوں کا جبکہ وہ ہوں کا جبکہ وہ وہ دور کیا گیا ہوں کا حصہ جبکہ کی اولاد نہ ہواور نہ دو اور کیا ہو کو دورہ کیا گیا کیا گیا کہ کو کو دورہ کیا گیا ہوں کا دورہ کیا گیا ہوں کا دورہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کا دورہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کا دورہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کا دورہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کی

### اور چھٹا حصہ سات قسموں کا مقررہ حصہ ہے

(۱)باب کاجب کہ میت کی اپنیاا سکے بیٹے کی اولاد ہو (۲)داداکا بھی اس طرح حصہ ہے بشر طیکہ باپ نہ ہو (۳) یہی حصہ مال کا بھی ہے جب کہ میت کی اپنی اولادیا اس کے بیٹے کی اولاد ہویاد و بھائی یاد و بہنیں ہوں (۴) یہی فریضہ جدہ یا جدات کا ہے جب کہ دو وارث ہوں (۵) پوتی لیتنی اپنے بیٹے کی بیٹے کا حصہ ہے بشر طیکہ ایک ابنی بھی ہو تاکہ دونوں کا مل کر دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے(۲)باپ شریک بہن جب کہ حقیقی بہن بھی موجود ہو (۷)مال شریک خوادا یک بھائی ہو پڑائت المفتین ۔

## فصل:عصبات كابيان

عصبات عصبہ کی بڑھ ہے عصبہ ہر وہ خفص ہے جس کائز کہ میں کچھ بھی حصہ مقررنہ ہو بلکہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو کچھ چکے جائے دہ اسے ملے اور آگر وہی تنہا وارث ہو تو وہ کل مال لے لے ،الاختیار ، عورت مستقل عصبہ نہیں ہوتی ہے،البتہ وہ مجھی دوسرے کے ضمن پاما حتی میں بعنی بالعیع عصبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل میں مر دہی عصبہ ہو تاہے،م۔

عصب کی ابتد آدو فقمیں ہیں ایک عصب نسبی اور دوسر اعصب سببی ہے، پھر عصبہ نسبی کی تین فقمیں ہیں؟ ایک بید کہ وہ بذات خود عصبہ ہے، اور بیہ ہر وہ ند کرہے جس کو میت کی طرف رشتہ میں ور میان میں کوئی عورت ند آئے، اس کی چار فقمیں ہیں،(۱) باپ کا بنا جزء،(۲) داداکا اپنا جزء، السنسبین، عصبات میں میت سے جو سب سے قریبی موجود ہو تاہے، وہی حصہ پا تاہے، اس طرح ہے کہ میت کے لئے سب سے قریب اس کا اپنا بیٹا کھر بیٹے کا بیٹا خواہ جتنے ہیجے درجہ کا ہو لیمنی بیٹے کے بیٹے کا بیٹا گا بٹائقیاس، پھر ہاپ پھر باپ کا باپ اگر چہ بہت اوپر کا ہو، لینی باپ کے باپ کا باپ: علی ہذا القیاس، پھر حقیقی بھائی لینی مال باپ دونوں میں شر یک پھر علاتی لینی باپ شر یک بھائی، پھر مینی بھائی کالڑکا، پھر علاقی بھائی کالڑکا، پھر حقیقی بچالینی باپ کا حقیقی بھائی، پھر باپ کا علاتی بھائے، پھر مینی بچاکا بیٹا، پھر علاتی بچاکا بیٹا، بھر باپ کا بچالینی حقیقی داداکا حقیقی بھائی، بھر باپ کا علاقی چچا، پھر باپ کے مینی بچپاکا بیٹا، پھر باپ کے علاقی چچاکا بیٹا، بھر داداکا بچچا، علی ہذا القیاس، المبسوط۔

اس حدیث کی وجہ ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ کردو، م، مثانی صورت یہ ہوگا، (۱) میت نے اپی ایک لڑکی چھوڑی اور ایک یا زیادہ علاتی بھائی چھوڑی اور باتی جھوڑی اور ایک یا زیادہ علاتی بھائی جھوڑے تو لڑکی کے ساتھ بینی بہن عصبہ ہوگی، اس میں نصف ترکہ لڑکی کو ملا، اور باتی ترکہ عصبہ بہن کو مل گیا، اور علاتی بھائی محروم رہے، دوسری مثال، زیدکی مال نے زید کے والدکی و فات کے بعد زید کے بچاہے نکاح کیا، اور اس نے فالد بید اہو ااور پچپا گا ایک بیٹا بگر بھی دوسری ہوئی سے موجود ہے، پھر زید مرگیا، اور اس نے فقط خالد اور بگر مونوں بھی اور اس لئے ترید کے ترکہ میں سے خالد کو چھٹا حصہ ترکہ مادری بھائی کے طور پر ملے گا، اور باتی میر ایٹ کے فالد اس کا مادری بھائی کے مواد پر سلے گا، اور باتی دونوں میں نصفانصف ہوگی، تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ میر ایٹ زید کے بارہ جھے کے جا کینگے، جن میں سے خالد کو سمجھ بطور فرض دیے جا تنگے، اور باتی دس جھے طرح سے ہوگی کہ میر ایٹ زید کے مواد کو مجموعة سمات جھے مل جائنگے اور بگر کویا نچ جھے ملیس گے۔

#### دوسر ی مثال

ہندہ نے اپنے مرتے وقت اپنے بچاکے دو بینے فالد و بحر چھوڑے جن کے سواد وسر اکوئی بھی وارث نہیں تھا، لیکن وہی فالد اس کا شوہر بھی ہے، اس لئے کل میر اث کے سب سے پہلے چار ھے کرکے نصف یعنی دو ھے فالد کو شوہر کا حصہ لئے گا، اور باتی دو ھے ان دونوں میں نصفانصف تقسیم کیا جائے گا، اس طرح مجموعی طور سے خالد کو تین ھے اور بحر کو صرف ایک حصہ لئے گا، الخزانة، مسکلہ: ایک مرد نے اپنی حالمہ بوی پر زنا کا وائر ام لگایا، گر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں، اس لئے قائسی نے مجبور اان دونوں کے در میان لعان کا معاملہ کرکے دونوں میں جدائی کرادی، اور بچہ کا نسب اس کے شوہر سے ختم کر دیا اس طرح یہ لڑکا ہویا لڑکی صرف

مال کی طرف منسوب ہوگا اور باپ کے بغیر بانا جائے گا، لہذا اس بلاعنہ عورت ہے بچہ کے عصبہ کا تعلق صرف اس کی مال ہے ہوگا،
اس طرح ہے ولد الزناکے لئے بھی گویا کوئی باپ نہیں ہوگا اس لئے ولد الزناء کے عصبہ بھی اس کی بال کے ،ی دشتہ وار ہول گے ،اور وہی اس کے ،اس طرح نتیجہ یہ نکلا کہ ولد الملاعنہ اور ولد الزناء کے عصبہ صرف اس کی مال ہی کے دشتہ دار ہون گے ،اور وہی اس کے وادث ہوں گے ،اور یہ ہوگا ،اور اس سے پہلے جو پچھ بیان کیا گیا ہے کہ ولد الزناء کے لئے میر اے نہیں ہے ،اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے باپ یعنی جس کے نظف سے وہ پیدا ہوا ہو وہ شرعاً اس کا حق میر اٹ میں باپ نہ ہوگا اگر چہ وہ باپ مدی کی ہوجائے ہی ہو وہ ہے گا اور اگر وہ مدی دار اس سے میر اٹ کارشتہ بھی قائم ہوجائے گا، اور اگر وہ مدی نہ ہوا بلکہ منکر ،ی رہا تو پچھ بھی نہ ہوگا، لیکن ولد الزناء ولد الملاعنہ اپنی مال اور اس کے رشتہ داروں سے میر اث یا کھی ،اور وہ بھی اس کے دارث ہول گے ،م، ہے۔

اوراگر ولد الملاعنہ نے وفات پائی اور ایک بیٹی اور مال نے لعان کیا ہے، لیٹی اپنی مال ملاعنہ اس کا شوہر ملاعن مجھوڑ ااور اپنی ایک بیٹی بھی جھوڑی تواس لاکی کے لئے نصف ہوگا، اور مال کا چھٹا حصہ ہوگا اور اس کے پرانے شوہر کا بچھ حصہ نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ باتی رہاوہ بھی اس کی بیٹی اور مال پر ان کے حصہ سے مطابق دوبارہ تقیم ہوجائے گا، گویا باپ نہیں ہے، اور تقیم ترکہ کی بیہ صورت ہوگی کہ کل ترکہ کوچھ حصول میں تقییم کرکے لڑکی کو (۳) اور مال کو (۱) حصہ دے کر باتی (۲) جھے بھی ان بی دونوں میں ان کے اپنے حصہ کے مطابق دیے جائے گئے، اس حساب کو ہم انشاء اللہ آئندہ کچھ تفصیل ہے بیان کریئے، اس طرح اگر اس نے اپنی لڑکی اور مال کے ساتھ اپنی بیوی بھی چھوڑی یا اگر ولد الملاعنہ بجائے لڑکے کے لڑکی چھوڑی اور اس نے اپنی بٹی اور مال کے ساتھ اپنی شوہر بھی چھوڑ اس لعال کرنے والے کے ساتھ تو ملاعن کا لعدم ہوگا یعنی اس حساب میں کسی شار میں نہ ہوگا، اس کے علادہ بیوی یا شوہر بھی چھوڑ اس لعال کرنے والے کے ساتھ تو ملاعن کا لعدم ہوگا یعنی اس حساب میں کسی شار میں نہ ہوگا، اس کے علادہ بیوی یا شوہر اور لڑکی اور مال کو لوٹا دیا جائے۔

#### ایک دوسر ی مثال

آگر ولد الملاعنہ مرگیا اور اس نے اپنی مال اور لعان کرنے والے شوہر کا بچہ اور مال کے دوسر ہے شوہر کالڑکا مجبورا ہواس کا مال شریک بھائی بہن ہوگا تو مال کو تہائی اور مال شریک بھائی بہن کو چھٹا حصہ لے گا، اور جو بچھ نی جائیگاوہ بھی ان بی دونوں کو لوٹا دیا جائے گا، اور لعان کرنے والے مر د کے بچہ کو بچھ نہیں لے گا، کیونکہ وہ اس میت کا باپ شریک بھائی یا بہن نہیں ہوگا، کیونکہ لعان والے باپ سے تورشتہ بالکل بی ختم ہو چکا ہے، اور ولد الرتاء ہونے کی صورت میں بھی ان مسائل میں بہی تھم ہوگا جو ابھی ولد الملاعنہ میں بیان کیا جاچکا ہے، اس کے زانی یاس کا بچہ بھی نہیں پائے گا، البتہ ولد الملاعنہ اور ولد الرتاء کے مسائل میں انقاق ہونے کے باوجو داس ایک مسئلہ میں فرق ہوجا تا ہے کہ اگر ولد الرتاء جڑوال بچہ بیدا ہو جس کو تو آم کہا جا تا ہے، اس میں ہو ولد الرتاء اپنے تو آم بھائی ہے مال شریک بھی اس شریک میر اے پاتا ہے، یعنی چھٹا حصہ پائے گا، اور ولد الملاعنہ اپنے جڑوول سے مال شریک بین ہوتو عینی بھائی ہوتو اور بہن ہوتو عینی بہن کا حصہ پائے گا، لیون اس بھائی ہوتو عینی بھائی ہوتا اور بہن ہوتو عینی بہن کا حصہ پائے گا، لیونی آگر وہ جڑوال بھائی ہوتو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہوتو عینی بہن کا جو گا، ایون کا دو ہوگی الرفتیار ہو۔

ان دونوں مسائل میں فرق کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ملاعنہ کے حق میں دنیاوی احکام میں زنا کی تہت جائز نہیں ہے، کیو نکہ اس نے اپنے معاملہ کافیصلہ آخرت پر چھوڑ دیاہے، اس لئے اگر چہ حقیقت میں جوڑواں بچہ ایک بی ماں اور باپ سے ہیں تکم باپ سے نسبت ختم کر دیا گیاہے، اور ولد الزناء کے لئے کسی کو باپ تسلیم بی نہیں کیا جاتا ہے، اس لئے اس کا جڑواں گویااس کی ماں سے بھائی یا بہن ہے، اچھی طرح سمجھ لیس، م، اور جب میت کے گئی قتم کے عصبات اس طرح کے جمع ہوں کہ ان میں سے بچھ تو ذاتی عصبہ ہوں اور پچھ عصبہ بالغیر ہوں اور جمھے عصبہ مع الغیر ہوں توان تمام میں اس عصبہ کو ترجیح ہوگی جس کو میت سے زیادہ قریب اور نزدیکی ہو،اور صرف ذاتی عصبہ ہونے کی وجہ سے ترجے نہیں ہوگی، یہانتک کہ اگر عصبہ مع الغیر عصبہ ذاتی ہے مقابلہ بیں میت سے زیادہ قریب ہو تو عصبہ مع الغیر مقدم ہو جائے گا،اس کی مثال یہ ہوگی کہ اگرا کی شخص نے اپنے مرتے وقت اپنی بیٹی اور ایک حقیق بہن اورا کی باپ شریک بھائی کا بیٹا چھوڑا تو لڑکی کے لئے کل ترکہ بیس سے نصف اور باتی ترکہ بہن کا ہوگا،اور باپ شریک بھائی کا لڑکا بذات شریک بھائی کا لڑکا بخرات میں متر ہم یہ کہتا ہوں کہ جیسے بینی بہن عصبہ مع الغیر ہوگی اور باپ شریک بھائی کا لڑکا بذات خود عصبہ سے اور وہ بھی محروم ہے،اس طرح اس کا باپ بھی ہے،م، یہاں تک عصبہ نسبی کا بیان ہوا، اور اب عصب سبب کا بیان ہو، تو بعد ہو تحق ہوتا ہے جو کسی کو آزاد کرنے والا خود موجود نہ ہو تو اس کی نسبی عصبات بیں ای ہو، تو بید وہ شخص ہو تا ہے جو کسی کو آزاد کرنے والا خود موجود نہ ہو تو اس کی نسبی عصبات بیں ای تر شیب سے کسی کو ترجیح ہوگی،اس تے میں ای نسبی عصبات بیں بیان کی ہے،الکا فی، چنانچ اگر آزاد کرنے والا خود نہ ہو تو اس کی نسبی عصبات بیں بیان کی ہے،الکافی، چنانچ اگر آزاد کرنے والا خود در ہوتا ہی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گی اس کے اس مسئلہ کو بھی آئی تندہ بیان کرنا ضرور کی ہوگیا۔

السراجي: باب العصبات:. العصبات النسبية ثلثة، (١) عصبة،بنفسه،(٢) وعصبة بغيره ،(٣) وعصبة مع غيره، اما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى وهم اربعة اصناف ، (١) جزء الميت (٢) واصله ،(٣) وجزء ابيه، (٤) وجزء جده، الاقرب فالاقرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى أولُهم بالميراث جزء الميات اي البنون ثم بنوهم وان سفلوا، ثم اصله اي الاب ثم الجد اي اب الاب وان علا، ثم جزء ابيه اي الاخوة، ثم بنوهم وان سفلوا، ثم جزء جده اي الاعمام، ثم بنوهم وان سفلوا، ثم يرجحون بقوة القربة اعني به ان ذا القرا بتين اولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان او انثى لقوله عليه السلام ان الاعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات كالآخ الآب وام اذاصارت عصية من البنت اولى من الآخ لاب والآخت لاب وابن الآخ لاب وام اولي من ابن الاخ لاب وكذلك الحكم في اعمام الميت ثم في اعمام ابيه ثم في اعمام جده، (٢) واما العصبة بغيره: فاربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصون عصبة باخوتهن كما ذكرنا في حالاتهن، ومن لافرض لها من الاناث واخوها عصبة لاتصير عصبة باخيها كالعم والعمة المال كله للعم دون العمة، (٣) واما العصبة مع غيره:. فكل انثى تصير عصبة مع انثى اخرى كالاخت مع البنت لما ذكرنا، وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام الولاء لحمة النسب، ولا شني للاناث من ورثة المعتق لقوله عليه السلام ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن او دبر من دبرن او جرولاء معتقهن او معتق معتقهن، ولو توك ابا المعتق وابنه عند ابي يوسف رحمه الله سدس الولاء للاب والباقي للابن وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله الولاء كله للابن ولاشئي للاب، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق، ومن ملك ذارحم محرم منه عتق عليه ويكون ولائه له بقدر الملك كثلاث بنات مات الاب وترك شيئا فالثلثان بينهن اثلاثا بالفرض والباقي بين مشتريتي الاب أخماسابالولاء ثلاثة اخماسه للكبري وخمساه وخمساه للصغري وتصح من خمسة واربعين.

ترجمہ:۔عصبات کے بیان کاباب،عصبات نسبی کی تین قشمیں ہیں،(۱) عصبہ بنفسہ اور (۲) عصبہ بغیرہ اور (۳) عصبہ مع غیرہ: عصبہ بنفہ: ہر دہ مر دہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت نہ آئے،ان کی جارفشمیں ہیں،(۱) میت کا ہزء اور (۲)اس کی اصل، (۳) میت کے باپ کا ہزء، (۴) میت کے جد کا ہزء جو قریب ترہے، وہی قریب ترہے، ان میں درجہ کی نزد کی سے ترجے دی جائے گئ بینی میراث لینے میں ان سب سے اولی ہزء میت ہے، لیمن بیٹے پھر ان کے بیٹے اگر چہ اور نیچ کے ہوں، پھر میت کی اصل (اولی) ہے بینی باپ پھر واوا بینی باپ کا باپ اگر چہ او پر درجہ کا ہو: ٹم جزء ابیہ النے: پھر میت کے باپ کے اجزاء یعنی بھائی سب پھران کی اولا در بھتیج ) اگر چہ نیچ ہی درجہ کے ہوں، پھر میت کے دادا کے اجزاء یعنی سکے بچاان کی اولاد اگر چہ نیچ ہی درجہ کے ہوں، پھر میت کے دادا کے اجزاء یعنی سکے بچاان کی اولاد اگر چہ نیچ ہی درجہ کے ہوں پھر ان بیس سے ایک کو دوسر نے پہتی دو قرابت والے نیادہ مستی جی ایک قرابت والے سے خواہ ذکر ہویا کو دوسر نے پہتو ہوں ایک قرابت والے سے خواہ ذکر ہویا مؤنث ، رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ سے کہ سکے بھائی دارث ہوں گے نہ کہ علاقی بھائی، جیسے سگا بھائی یا سگی بہن جبکہ عصبہ ہو جا کمیں بنت کے ساتھ تو یہ بہتر ہوں گے ، علاقی بھائی علاقی بہن سے اور یہی علم میت کے ہوجو ایک بیٹر میت کے باپ کے بچول میں پھراس کے دادا کے بچول میں بھی ہے ، پھر میت کے باپ کے بچول میں بھراس کے دادا کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھراس کے دادا کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھراس کے دادا کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھراس کے دادا کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بچول میں بھراس کے دادا کے بچول میں بھر میت کے باپ کے بی بول میں بھر میت کے باپ کے بی بیٹر ہو بیا بھر میت کے باپ کے بی بیٹر ہوں میت کے باپ کے بیٹر ہوں میں بھر میت کے باپ کے بیٹر ہوں میں بھر میت کے باپ کے بیٹر ہوں میں بھر میت کے باپ کے بیٹر ہوں میں بھر میت کے باپ کے بیٹر ہوں میں بھر میت کے باپ کے بیٹر ہوں میں بھر میت کے باپ کے بیٹر ہوں میت کے باپ کے بیٹر ہوں میت کے باپ کے بیٹر ہوں کے باپ کے بیٹر ہوں میت کے باپ کے باپ کے بیٹر ہوں میت کے باپ کے بیٹر ہوں میت کے باپ کے بیٹر ہوں میت کے باپ کی بیٹر ہوں کے باپ کے بیٹر ہوں کے باپ کے بیٹر ہوں کے باپ کے باپ کی بیٹر ہوں کے باپ کے باپ کے بیٹر ہوں کے بیٹر ہوں کے باپ کے بیٹر ہوں کے باپ کے بیٹر ہوں کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ

و لو توك اہا المعتق النے: اور اگر كى نے اپنے معتق بكسر الناء كے باپ اور بيٹے كو چھوڑا تواہام ابو يوسف كے نزديك ولاء كا چھا تھا حصہ باپ كے لئے ہے، اور باق بيٹے كے لئے ہے، اور طرفين كے نزديك تمام دلاء بيٹے كے لئے ہے، اور باق بيٹے كے لئے ہے، اور جو تحق كہ اپنے كھى بھى نہيں ہے، اور الناء كے بيٹے اور وادا كو چھوڑا تو سار اولاء بالا تفاق بیٹے كے لئے ہے، اور جو تحق كہ اپنے كى ذي رخم محرم كامالك بناوہ مملوك ازخود آزاد ہو جائے گا، اور اس كاولاء بقدر الملك اس مالك كاہو گام شلاكسى كى تين بيٹيال ہيں اور چھوٹی کے بیس دینار ہیں ویران دونوں نے اپنے باپ كو پچاس دینار میں خرید اچھر باپ مرگیا اور بچھے چھوڑ گیا، تو تلت بین ان تینوں بیٹیوں كے در میان بین حصے ہوكر ایک ایک حصہ بطور فرض تقسیم ہوگا، اور مسئلہ بینتالیس سے ہوگا۔

### قصل: حجب کے بیان میں

ججب دوطرح ہوتا ہے، ایک ججب نقصان، دوسر انجب حرمان، جب نقصان ہے کہ اگر فلال وادث نہ ہوتا تواس وارث کو زیادہ حصہ ملتا مگراس فلال کے ہونے کی وجہ ہے اس کا حصہ کم ہوگیا ہے، مثلاً میت کی اولاو نہ ہو تو شوہر کے لئے نصف ہوگا، لیکن دلد ہونے کی وجہ ہے اب اس کا حصہ کم ہوگیا ہے، مثلاً میت کو رت کے بچہ ہونے کی وجہ ہے اب اس کا حصہ کم ہوکر اس شوہر کا حصہ جہارم ہوگا، اس طرح میت کورت کے بچہ ہونے کی وجہ ہے اب اس کے شوہر کو مجوب کر کے نصف سے روک دیا ہے، اور ججب حرمان کی صورت یہ ہے کہ ایک وارث کو دوسر کی وارث کے رہنے کی وجہ سے بچھ بھی حصب نہ لے، مشلا حقیقی بہیں دو ہول تو باپ شریک بہن کو بچھ نہیں ماتا ہے، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ رہنے کی وجہ سے بچھ بھی جس بھی جس بھی تھوڑا ساحصہ ملتا ہے، اور وہ میال بیوی ہیں، کچھ وارث ایسے بھی ہیں جو بھی بھی محروم نہیں ہوتے ہیں، اگر چہ اپنے حصے ہیں بھی تھوڑا ساحصہ ملتا ہے، اور وہ میال بیوی ہیں، اور ایسے جار افراد ہیں، (۱) باپ، (۲) مال، (۳) بیٹا، اور ایسے جار افراد ہیں، (۱) باپ، (۲) مال، (۳) بیٹا، اور

(٣) بينى ،اور بعض ايسے ہوتے بين كه ايك صورت ميں محروم ہوتے بين كين دوسرى صورت ميں ناقص مجوب ہوتے بين مثلًا باپ شريك بھائى ہے كہ جب ميت كى لڑكى اور بيوى ہو تو باتى باپ شريك بھائى كے لئے ہے،اور اگر لڑكى و بينى بهن ہو تو كچھ نہيں طلح گا،اور مثلًا باپ شريك بهن كوچھٹا حصہ طلح گا،اور اگر دو بينى بہن چھوڑى تو باپ شريك بهن كوچھٹا حصہ طلح گا،اور اگر دو بينى بہن چھوڑى تو باپ شريك بهن كوچھٹا حصہ طلح گا،اور اگر دو بينى بہن چھوڑى تو بات مثلا باپ شريك بهن باور اگر كوئى حقيقى بهن نه ہو وہ نصف باليكى، ان مثالوں سے ايك قاعد ہ يہ سجھ آيا كہ اقرب موارث اين محروم كردے بينے ميں كہ بين كہ بينے كى اولاد كووہ مجوب كرديتا ہے، اور حقيقى بھائى بينى مال باپ شريك بھائى صرف باپ شريك بھائيوں كو مجوب كرديتا ہے۔

دوسر اقاعده

ایک دوسری مثال

بیب روسر میں میں میں کورت نے مرتے وقت اپنا شوہر ووالدین اور اپنی اڑکی اور اپنے بیٹے کی لڑکی (پوتی) جھوڑی تواس کے ترکہ کی تقسیم کے لئے اس کی جائیداد کے کل ۱۲ جھے لگائے جا بھنگے، اس طرح ہے کہ شوہر کو ربع ، (۳) بیٹی کے لئے نصف (۲) باپ کے لئے اس کی جائیداد کے کل ۱۲ جھے لگائے جا بھنگے، اس طرح ہے کہ شوہر کو ربع آبو ہے اور آگر اس سنلہ جس بھی پوتی کے ۵ اور گئے اس لئے عول کے طریقہ پر پورے ترکہ کو ۱۲ کی بجائے ۱۵ جھے کر کے دئے جا بھنگے، اور آگر اس سنلہ جس بھی پوتی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو تو وہ پوتی محروم ہی رہمسگی، اس لئے یہ بھائی بھی اپنی اس بہن کے لئے منحوس اور بدقست ثابت ہوگا، کیونکہ سے بھائی بھی ہو تو ہو اور اس کے ساتھ اس کی بہن بھی عصبہ ہوجا نیگی، حالا نکہ ترکہ میں بچھ نہیں بچااس لئے بھائی نے موگا، کیونکہ سے بھائی عصبہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی بہن بھی عصبہ ہوجا نیگی، حالا نکہ ترکہ میں بچھ نہیں بچااس لئے بھائی نے موگا، کیونکہ سے بھائی عصبہ ہو جا نیگی، حالا نکہ ترکہ میں بچھ نہیں بچااس لئے بھائی نے موگا، کیونکہ سے بھی محروم کر دیا ہے اور اصل مشلہ (۱۲) ہے ہو کر اس کاعول (۱۳) ہے ہو گیا ہے۔

ایک دوسر ی مثال

میت کے دو تھی اور ایک باپ شریک بہن ہیں اس لئے اصل مسئلہ (۲) ہے ہوگا اور ان ہیں ہے وو نول تھیتی بہنوں کو دو تہائی یعن (۳) جے ملیں گے ،اور چو نکہ بہنوں کو دویاان ہے زیادہ ہو جانے کی صورت ہیں دو تہائی ہے ،ایس ملتا ہے ،ایس ملتا ہے ،ایس کے اس باپ شریک لیخی علماتی بہن کا کوئی حصہ نہیں بچااور اس دو تہائی کو ان دو نول بہنوں نے لیے ایپاور باتی دو صے بھی ان بی دو نول کے در میان بعد میں تقسیم کردیے گئے جس ہے دو نول کو تین تین جے اگر گاہ اور وال اور تول کو دوبارہ دید کے اور دو صحب بھی نہیں ہے ،ایس لئے دہ محروم ربی ،اور باتی دو صحب بھی اسکے وار تول کا حق ہوگیا، ان دو نول وار تول کو دوبارہ دید کے گئے ،اور علاقی بہن کچھ نہیں پاسکی ، پھر اگر اس مسئلہ میں علاقی بہن کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو تا تو وہ عصب ہو تا اس دجہ سے بچکے ، اور علاقی بہن کچھ ہو تا اور دو حصوب کے بیان کے ہوئے ، اس سے بیات سمجھ میں آگئی کہ بید بھائی اپی اس بہن کا اور دو حصوب کے بین کہ سے بھائی ہی محروم ہو تا کو کہ اس وقت اصل مسئلہ (۲) کو خوش قسمت اور مبارک ہو تا ہو ہو تی کے دوس کی سے بو تا اور ان دو نول حقیق بہنوں کے (۲) اور شوہر کے لئے (۳) ہو جاتا اور ان دو نول حقیق بہنوں کے (۲) اور شوہر کے لئے (۳) ہو جاتا اور ان دو نول حقیق بہنوں کے (۲) اور شوہر کے لئے (۳) ہو جاتا اور ان دو نول حقیق بہنوں کے (۲) کو عول کر کے (۲) کیا گیا ہے ، تاکہ سب کو حصہ مل جائے نتیجہ کے طور پر بیہ ہو جاتے ، ادر کچھ نہیں پڑتا بلکہ اصل مسئلہ (۲) ہی کو عول کر کے (۲) کیا گیا ہے ، تاکہ سب کو حصہ مل جائے نتیجہ کے طور پر بیہ ہو جاتے ، ادر کچھ نہیں پڑتا بلکہ اصل مسئلہ ، (۲) ہی کو عول کر کے (۲) کیا گیا ہے ، تاکہ سب کو حصہ مل جائے نتیجہ کے طور پر بیہ دو نول علاقی بھائی بہن محروم ہو تاکی بین محروم ہو تاکہ بین محروم ہو تاکہ بین محروم ہو تاکہ بین محروم ہو تاکہ بین محروم ہو تاکہ بین میں بین کی میں بین کی میں بین کی میں بین کی میں بین میں ہو تاکہ بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین بین میں بین میں بین میں بین بین میں بین میں بین میں بین میں بین بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین بین میں بین میں بین بین میں بین میں بین بین میں بین بین می

قاعده

جووارث وراث یانے سے محروم ہو گیا ہو جسے وہ کا قریا قاتل یا قاتل کارفیق ہو توہ خود کسی مستحق وارث کو کسی تتم کا مجوب نہیں کر تانب، بین نہ تو تھمن طور سے محروم اور نا قص طریقہ سے بچھ حصہ بیں کی ہے اس لئے یہ سمجھنا ہوگا کہ ارث سے محروم رہ جانے والے کااس مسئلہ بیں کا لعدم اور حساب ہے باہر ہو تاہے، الا ختیار، ہو، قاعدہ: اگر کوئی ارث پانے بین بالکل محروم نہ و بلکہ اگلے کی وجہ سے اسے رکاوٹ آگئی ہو لیعنی مجوب ہو گیا ہو تو وہ آگر چہ خود مجوب ہو تاہے، مگر بالا نفاق وہ مستحق وارث کو نقصان سے مجوب کر دیتا ہے، بیسے میت نے مال اور باپ اور کسی قسم کے دو بھائی یا بہن چھوڑے تو بھائی بہنول کو باپ یا فقط مال کے توسط سے میت سے قریب ہوتی ہے، اس صورت میں باپ کے رہتے ہوئے ان بھائی بہنول میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوگا، کیکن ان بھائی بہنوں بی کی وجہ سے ان کی مال کو بجائے تہائی حصہ لینے کے چھٹا حصہ دلوایا، جیسا کہ مال کے احوال میں پہلے بتلایا کا جائے۔ الکائی۔

#### ساقط ہونے والول کے سلسلہ میں کچھ وضاحت

یعن ایسے درشہ جو دوسر ول کی وجہ سے حصہ پانے ہیں ساقط ہوجاتے ہیں، اگر میت کا اپنا بیٹایا اس کے بیٹے کا بیٹا موجود ہو تو میت کے سکے بھائی کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، یعنی دہ ساقط ہو جائے میں اگر میت کا باپ بھی موجود ہو تو دہ بھائی ساقط ہوجائے گا، اور اگر باپ کی بجائے داد ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے، لین امام ابو صفیۃ کے نزدیک دہ دادا سے بھی ساقط ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا، اور اگر میت کا علاقی بھائی ہو تو دہ میت کے بیٹے اور پوتے اور باپ دادا سے ساقط ہوجائے گا، ای طرح وہ حقیق بھائی سے بھی ساقط ہوگا، اور اگر اخیانی لیعنی ال شریک بھائی ہوتو وہ میت کا لڑکا لڑکی یامیت کے پوتا پوتی رہے ہوئے ساقط ہو تا ہے، الل ختیار، ھ،م، اگر میت کی مال موجود ہوتو ہر قتم کی جدہ خواہ مال کی طرف سے سب ساقط ہو جاتی ہیں، اور اگر باپ کے سلسلہ کی جدہ ہوتو وہ باپ کے رہے

فصل

مر تدشی کاوارث نہیں ہوسکتا ہے، یعنی نہ سی مسلمان کااور نہ ہی سی مر تدکا، الحیط ،اور جب مرتد مرجائے یا قتل ہوجائے، یا قاضی کی طرف ہے اس کے وار الحرب میں رہ جانے کا اعلان ہوجائے تواس کے مرتد ہونے ہے پہلے جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا وہ اس کے مسلمان وارثوں میں ملم فرائض وہ اس کے مسلمان وارثوں میں علم فرائض کے مسلمان وارثوں میں علم فرائض کے مسلمان وارثوں میں علم فرائض کے قانون کے مطابق تقلیم ہوگا بینی اس نے جو کچھ بھی کمایا ہویا ہے ملا ہوخواہ اس کے مرتد ہونے سے پہلے یامرتد ہونے کے بعد حاصل کیا ہو، وہ سب اس کے مسلمان وارثوں میں تقلیم ہوگیا۔

السواجى: باب الحجب: الحجب على نوعين (١) حجب نقصان وهو حجب عن سهم الى سهم وذلك لخمسة نفر، (٢) للزوجين، (٣) والأم، (٤) وبنت الابن (٥) والاخت لاب وقد مربيانه، (٢) وحجب حرمان، والورثة فيه فريقان فريق لايحجبون بحال البنة، فريق يرثون بحال ويحجبون بحال وهذا مبنى على اصلين احدهما هو ان كل من يدلى الى الميت، بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص سوى اولاد الام فانهم يرثون معها لانعدام استحقا قها جميع التركة، والثانى الاقرب فالا قرب كما ذكرنا في العصبات، والمحروم لا يحجب عندنا وعند ابن مسعود يحجب حجب النقصان كالكافر والقاتل والرقيق، والمحجوب يحجب بالنقصان كالكافر والقاتل والرقيق، والمحجوب يحجب من الاثناق كالاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من اى جهة كانا فانهما لايرثان مع الاب ولكن يحجبان الام من النطث الى السدس.

حجب کا بیان نه

خواہ کسی فتم کے ہوں یقیناً اپنے باپ کے ساتھ وارث نہیں ہوتے ہیں، لیکن ام (مال) کے لئے حاجب بنتے ہیں، لینی مال کا حصہ بجائے ٹمٹ کے سدس ہو جاتا ہے۔

باب مخارج الفروض: اعلم ان الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان الاول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس، على التضعيف والتنصيف، فاذا جاء في المسائل من هذه الفروض احاد احاد فمخرج كل فرض سميه الا النصف وهو من اثنين كالربع من اربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة، واذا جاء مثنى او ثلث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد ايضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه كالستة هي مخرج السدس ولضعفه ولضعف ضعفه ، واذا اختلط، النصف من الاول يكل الثاني او ببعضه فهو من اثنى عشر ، واذا اختلط الثمن بكل الثاني او ببعضه فهو من اربعة وعشرين.

## مخارج فروض كابيان

ترجہ: معلوم ہونا جائے کہ وہ فروض جو کتاب اللہ تعالی میں نہ کور جیں ان کی دو قشمیں جیں،(۱) نصف رہے ، شن (۲) علاف ان شخص سدس، تضعیف اور تنصیف کے اعتبار ہے ، پس جب مسائل فرائض میں ان چیزفر ضول میں ہے ایک ایک فرض آئے تو ہر فرض گامخرج اس کا ہمتام ہے عمر نصف کہ اس کا مخرج اشنین ہے مانند رہع کے اربعہ سے اور حمن کے ثمانیہ سے اور تمن کے ثمانیہ سے ہوں تو شک کے طلا ہے ، اور جبکہ کی مسئلہ میں فروض نہ کورہ میں ہے دودویا تین تین ایسے فرض آئیں کہ وہ ایک ،ی قسم سے ہوں تو جو عدد کہ جزء کا مخرج ہوگا وہی عدد اس کے دوگئے اور اس کے دوگئے کا بھی ہوگا جی کہ وہ سدس کا مخرج ہوگا وہی مداس کے دوگئے اور اس کے دوگئے کا بھی ہوگا جو جو کہ نوع اول کا نصف نوع ٹانی کے کل یا بعض کے ساتھ ہوگا ، اور جبکہ فوط اول کا نصف نوع ٹانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو ان کا مخرج بارہ ہوگا ، اور جبکہ مخلوط ہور کی ، (نوع اول کا) نوع ٹانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو ان کا مخرج بارہ ہوگا ، اور جبکہ مخلوط ہو رہے کی ساتھ تو اس کا مخرج اس دو جبیں ہوگا۔

## بإب العول

العول ان يزاد على المخرج شنى من أجزائه اذا ضاق عن فرض اعلم ان مجموع المخارج سبعة اربعة منها لا تعول وهى الاثنان والثلثة والاربعة والثمانية، وثلاثة منها قد تعول، اما لسنتة فانها تعول الى عشرة وتراوشفعاً، واما اثنا عشر فهى تعول وترا لاشفعاً، واما اربعة وعشرون فانها تعول الى سبعة وعشرين عولا واحداً كما فى المسئلة المنبرية وهى امراة وبنتان وابوان ولا يزاد على هذا عند ابن مسعود في فان عنده تعول الى احدوثائين.

ترجمہ :۔ عول بیان عول کے معنی ہیں مخرج پراس کے اجزاء ہے کھ زیادہ کرناجبکہ فرض کی ادائیگ ہے مخرج میں حتّی ہو، جان لو کہ کل مخارج سات ہیں،ان میں سے چار وہ ہیں جن میں عول نہیں ہو تاہے،اور دودواور تین اور چار اور آٹھ ہیں،اور تین دہ ہیں جن میں بھی عول ہو جاتاہے، چنانچہ چھ کا عول دس تک طاق اور جفت دونوں طرح پر ہو تاہے،اور بارہ کاسترہ تک ہو تاہے، جفت ہو کرنہ طاق ہو کر،اور چو ہیں کا عول ستائیس کی طرف ایک ہی عول ہو تاہے، جیسے مسئلہ منبریہ ہیں اور وہ ہے زوجہ اور دو لڑکیاں اور مال اور باپ اور اس ستائیس کے عدد پر زیادہ عول نہیں ہو تاہے، مگر حضرت عبد اللہ بن مسعود آگے نزدیک کہ ان کے نزدیک چو ہیں کا عول اگتیں تک ہو تاہے، یہاں تک کے صفحات میں اصل کماب عین الہد ایہ جس کی عبارت اور مفہوم کے ساتھ طلبہ کی سہولت کے پیش نظراور قذم کیرد کے طور پر میں نے حق وراثت کی مشہور کتاب عربی السراجی اوراس کاار دو ترجمہ بھی نقل کر دیاہے، مگر اب اصل کتاب کی طوالت کے خوف ہے بقیہ مباحث جھوڑ رہا ہوں، پھر بھی اگر کسی کویہ عربی اواس کا ترجمہ پہند آئے او دیکھنے کا شوق ہو تو وہ ایک مستقل کتاب السراجی بھی اپنے پاس رکھ لے خواہ خرید کر ہی ہو، ورنہ اصل کتاب سے مناسبت کے بعد صرف عین الہدایہ بھی کافی ہو سکتی ہے، ویسے امید کر تا ہول کہ اس کی ضرورت نہ ہوگی۔

# فصل: \_ميراث حمل كابيان

ا یک مرد نے انتقال کیااوراس کی ہو ی بیاس کی بائدی اس سے حاملہ ہو تو تمام صحابہ کرام گااس بات پراہمائے ہے کہ پیٹ کا میں بچہ (حمل) بھی ترکہ میں حق دار اور وارث ہو گا،اس لئے فور می طور سے اس کا حصہ رکھ ویناہوگا،اس کے بعداگر دو ہرس تک میں وہ ذندہ بیدا ہو گیا تو وہ سامال اس بچہ کی میر اث ہو گی، لیکن سے حکم خاص میت کے حمل کے لئے ہو گا،اور اگر ایساہو کہ مر نے والا مرا ادراس کی ماں نے دو سرے شوہر سے نکاح کیااوراس سے اسے حمل رہ گیا اور وہ ہنوز زندہ بھی ہے، اس طرح وہ بچہ اس میت کا مادر ی بھائی یا بہن ہوگی، لیکن اگر موت سے چھ مہینہ سے زیادہ پر بچ پیدا ہو اتو اس میں یہ احتمال ہو تا ہے کہ شایداس کے مرنے کے بعد یہ حمل رہا ہو،اوراس شک کی وجہ سے وہ وہ وارث نہ ہوگا،البتہ اگر وارثین خوداس بات کا اقرار کر لیں کہ اس کی موت سے پہلے سے بی یہ حمل قرار پایا تھا،اور اگر چھ مہینہ سے کم بی میں بچہ پیدا ہو گیا ہو تو وہ وارث ہو جائے گا، تب یہ سوال ہو گا کہ اس کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا،اور بچہ کے لئے کتار کھنا ہو گا، تو جواب یہ ہوگا کہ اس ہونے والے بچہ کے بادے میں یہ اندازہ ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا،اور بچ کے کے کتار کھنا ہو گا، تو جواب یہ ہوگا کہ اس ہونے والے بچھ کی ہوا ہوگی یا یہ کہ وہ صرف کی ہوگی اور گیل ہوگا۔ کہ دو مصرف کی بیدائش سے موجود ورث بالکل محروم، ہوجا کیگے، یا ان کے حصہ میں صرف کچھ کی آجا بھی یا یہ کہ وہ صرف درمرے شرکے داروں میں سے ایک ہوگا۔

پس آگر وہ تمام موجودہ وارثین کو محروم کر دینے والا ہو مثلاً میت کے بھائی و بہن و پچااور ان کی اولادر شنہ داروں میں موجود ہوں اور شایداس حمل میں لڑکا ہو تووہ سارے موجود رشتہ داروراشت کے پانے سے بالکل محروم ہو جا بھیگئے، تو ایک حالت میں ترکہ کچھ بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ دوک لیاجائے گا، اور آگراس حمل کے پیدا ہونے کے بعد موجود ورثہ بالکل محروم نہ ہو کرائے حصوں میں کی آربی ہو، جیسے کہ اس حمل کی وجہ سے اس کی بیوی کا جو حصہ چوتھا ملنے والا تھا اب آٹھوال ہوجائے گا تو ایک صورت میں فی الحال ان کو آٹھوال حصہ ہی دے کر باقی حصہ روک لیاجائے گا، اور مصل امیت کی مال اور باپ دونوں وراثت پانے کے امید وار ہوں اور بال حالمہ ہو بہل حمل کی وجہ سے اس کی بال کو جہائے گا، اور مصل امیت کی مال اور باپ دونوں وراثت پانے دونوں ہیں کو چھٹا چھٹا حصہ داجائے گا، لہذا مال اور باپ دونوں وراثت پانے دونوں ہیں کو چھٹا چھٹا حصہ دے کر باقی ترکہ روک لیاجائے گا، اور مصل کی وجہ سے کہ شاید دہ لڑکا ہی ہو، اور آگر وہ موجود دور شاہی ہول کہ اس حمل کی وجہ سے دونوں ہو گا، مثلاً میت کی دادی داد اور اور ان کی دادی دور شاہر کی ہوں کہ اس حمل کی دور سے بیوں کے اور نہ بی لان کے حصول میں وہ شرکے ہوگا، مثلاً میت کی دادی دور اور اور کی دور شاہر کی ہو ہو تھی ہوڑ اور کی دور نہ ہو جو کہ دور دور کی کی ہوڑ اور کی دور نہ ہوڑ ہوڑ ہوں تو ایک ہوڑ ہوڑ ہیں اور میل بھی چھوڑ اتو خصاب نے بام ابو یوسف سے دورائے کا جو کی کی دور کی کر باقی تقسیم کیا جاسکتا ہے، اور اس قول پر فتوی خصاب نے بام ابو یوسف سے دورائیس کے دورائی کی ہو جو ایک کی دور کی کر باقی تقسیم کیا جاسکتا ہے، اور اس قول پر فتوی خصاب نے بام ابو یوسف سے دورائی سے دورائی کی ہو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دور کی کر باقی تقسیم کیا جاسکتا ہورائی دورائی کی ہو دورائی کی دورائی کی دورائی تقسیم کیا جاسکتا ہے، اور اس کی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی

ہے۔ پھر اگر وہ حمل پیدائش کے دقت مر دہ پیدا ہو تواس کے لئے میراث میں نہ کوئی تھم ہو گااور نہ میراث ہوگی،ادر پیدائش کے دقت اس حمل کی زندگی کی پیچان ہوگی کہ وہ اس وقت سانس لے رہا ہو، بار دتا ہو یاا لیک کوئی حرکت کرتا ہو جس ہے اس کی زندگی معلوم ہوتی ہو، تواسے زندہ کا تھم دیا جائے گا،اور اگر اس حمل کے بدن کا زیادہ حصہ زندہ نکلا بھر مرگیا تب وہ بھی وارث بن جائے گا،اور اگر اس فتم کی بات نہیں پائی گئی ہو تو وہ مر دہ ہو گااور وارث نہیں ہوگا، پھر اگر وہ بیٹ سے کھڑا نکلا تواس سے صرف سینہ تک زندہ نکلنے کائی اعتبار کیاجائے گا،اور اگر او ندھا لکلاتو چوتر کے نکلنے تک ہی زندہ دہنے کا اعتبار ہوگا، اور اگر بچہ رونے کے بعد مرگیاتو وہ بھی دوسر دل کی طرح وارث ہوگا، اور اس سے بھی میراث لی جائےگی، الاختیار، اور اگر حمل مر دہ فکلا اور ازخود کی ترکیب کے بغیر نکا ہوتو وہ وارث نہیں ہوگا، اور اگر مر وہ نکالاگیا تو اس ہمی ایک وارث شار کیا جائے گا، کیونکہ پیٹ میں رہتے ہوئے تو اس کی زندگی معلوم ہوری تھی، مگر نکالنے پروہ مر دہ پایا گیا جس میں بیا احتمال رہ جاتا ہے کہ شاید نکالتے وقت کسی غلطی سے وہ مرگیا ہو اس کے لیے اس کے پہلے بینی حالت کو شک کی حالت سے ختم نہیں کیا جاسکتا ہے، اور ایک مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے حالمہ کے پیٹ میں مارا جس سے اس کا بچہ مرکر پیٹ سے نکل آیا تو مر وہ بچہ بھی دوسر سے وار ثول کی طرح وارث سمجھا جائے گا، کیونکہ شریعت نے مارا جس سے اس کا بچہ مرکر پیٹ سے اس کا بچہ مرکز ہوائی ہوگا، کیا ہے، بہن سے اس بات کی ولیل ملتی ہے کہ اس بچہ کو حکماز ندہ بی مانا گیا ہے، لہذا اس کے لئے میر اث ہوگی اور اس کا حصد بھی میر اث میں دیا جائے گا، جیسے کہ اس کی دیت میر اث ہوتی ہے، شرح المبسوط۔

# فصل مفقوداور کا فروں کے قیدی

اور پانی میں ڈو ہے ہوئے اور آگ میں جلے ہوئے لوگوں کا بیان ۔ اگر جہاد میں کسی مسلمان کو کفار قید کر کے وطن لے جائیں تو وہاں کے قیدی ہونے آگ ہے جلے ہوئے لوگ، غریق کی جمع، حرتی حربی کی جمع آگ ہے جلے ہوئے لوگ، مفتودوہ محض جو گھرے نکل کر لا پنہ ہو گیا ہو کہ اس کی زندگی یا موت کا بھی پنہ نہ چانا ہو، یا حربی اسے پکڑ کر اس طرح لے گئے بعد میں اس کے مرنے جینے کا بھی پنہ نہ ہو، الحیط، مشائع نے فرمایا ہے کہ مفقود حکم کے اعتبار سے اپنے مال میں زندہ کی دورے کے مل میں مردہ سمجھا جاتا ہے، یہا تنگ کہ اس کو آئی مدت گزر جائے کہ اس کی زندگی سے بالکل مایوسی ہو چکی ہویا اس کے ہم عمر مر چکے ہوں، پھر جس دن اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے ہم عمر افراد بالکل ختم ہوگئے اور کوئی باتی نہیں رہا، اس دن سے مردہ مان لیا جائے گا جس دن وہ غائب ہوا ہے، الذخیرہ، نتیجہ کے طور پر اس کے مفقود ہو جانے کے بعد اگر وہ کسی غیر کی میراث نہیں پائے گا، اس طرح آگر اس کے مفقود ہو جانے کے بعد اگر وہ کسی غیر کی میراث پائے کا ماسی کے مالی جائے گا، یہاں تک کہ وہ آجائے ، پاس کی موت کا تھم مدت نہ کورہ کے بعد لگا دیا جائے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم ملا ہے گا تو اس کا جو حصہ ردکا گیا تھا وہ جس میت کے ترکہ سے تھا اس کے بعد لگا دیا جائے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم ملکا ہو، اتنا اسے دید یا جائے گا۔

۔ اور اگر کوئی مسلمان کفار کے قبضہ میں چلا گیا مگراس کی خبر ملتی رہتی ہو یعنی وہ مفقود نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے بارے میں بیہ بھی معلوم ہواکہ وہ اسلام کی حالت ہی میں مر گیا تو اس کا تھم وہی ہو گاجو دو سرے مسلمانوں کا ہوتا ہے، السراجیہ ، یہانتک کہ اگر کوئی الیا مورث مر جائے جس میں اس قیدی کا بھی حصہ آتا ہواور قیدی ہی کی حالت میں وہ مر جائے تو اس کے حصہ میں اس کے دار توں کا حصہ ہو جائے گاء م، اگر بچھ لوگ پائی میں ڈوب کر مر سے یاآگ سے جل کر مر سے اور ان کے بارے میں یہ معلوم نہ ہوسکے کہ ان میں سے بہلے کون مراہے تو ان کے بارے میں یہ تھم ہوگا کہ وہ سب ایک ساتھ ہی مرے ہیں اس لئے ان میں سے ہر ایک کا مال اس کے درشہ یا نمینظے ، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دار ش نہ ہو نگے ، اور اگر یہ معلوم ہو گیا ہو کہ فلال پہلے مراہے ، پہلے مرنے والے کا بعد میں مرنے والا وارث ہوگا ، اس طرح اگر دیوار کے بیچے دب کر مرکئے بالا آئی کے میدان میں مرکئے اور ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا ہو کہ فلال آگے پیچے مرے ہیں گر ان کی صفح تر تیب معلوم نہ وسکا ہو کہ فلال آگے پیچے مرے ہیں گر ان کی صفح تر تیب معلوم نہ وسکا ہو کہ وسک ہو کہ تا ہوا تنا سے دیدیا جائے ، اور باتی دو کہ ان میں کہ وکہ ان میں بہلے کون پھر کون مراہے تو اس صورت میں جس کو جتنا حصہ ملنا تھیں ہو تا ہوا تنا سے دیدیا جائے ، اور باتی دو کہ ان میں بہلے کون پھر کون مراہے تو اس صورت میں جس کو جتنا حصہ ملنا تھیں ہو تا ہوا تنا سے دیدیا جائے ، اور باتی دو کہ ان میں بہلے کون پھر کون مراہے تو اس صورت میں جس کو جتنا حصہ بلنا تھیں ہو تا ہوا تنا سے دیدیا جائے ، اور ان کے بان تک کہ اصل حال معلوم ہو جائے یا پھر دوور شد خود آپس میں کسی حصہ پر مصالحت کر لیں ، الخز اند ، صور

# فصل: ذوى الارحام كابيان

ذوی الارحام سے مرادوہ تمام قر بی رشتہ دار ہیں جن کا کوئی حصہ ترکہ ہیں مقرر نہیں ہے، اور نہ بی وہ عصبہ ہیں داخل ہیں، ان کا علم بھی عصبہ بی کی طرح ہے کہ اگر صرف وہی ہوں تو سارے مال ترکہ کے حق دار ہوتے ہیں، الاختیار، ان ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں، (۱) وہ لوگ جن کی نسبت میت کی طرف ہواوروہ میت کی لڑکی کی اولا دیالا کے کی لڑکیوں کی اولاد یعنی نواسے اور نواسیال ہیں، علی نبدالقیاس، (۲) ووسر کی قسم ہیں وہ لوگ جن کی طرف میت کی نسبت کی جاتی ہو، یعنی احبداد فاسداور جدات فاسدہ، (۳) تیسری قسم وہ قربی شتہ دار جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں جیسے حقیقی ہمائی کی اجبداد فاسداور جدات فاسدہ، (۳) تیسری قسم وہ قربی رشتہ دار جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں جیسے حقیقی ہمائی کی اور کی اور کی دورہ وہ کی اورہ کی ہو کہ وہ کی اورہ کی ہو کہ وہ کی اورہ کی ہو کہ کی اورہ کی ہو کہ وہ کی اورہ کی ہو کہ وہ کی اورہ کی ہو کہ وہ کی اورہ کی ہو کہ وہ کی اورہ کی ہو کہ کی اورہ کی ہو کی اورہ کی ہو کی اورہ کی ہو کی اورہ کی ہو کی اورہ کی ہو کی ہو کی ہو کی اورہ کی اورہ کی ہو کی ہو کی ہو کی اورہ کی اورہ کی ہو کی اورہ کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو ک

تجرجب میت کے دار تول میں ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں بلکہ ذوی الارحام ایسے در جہ پر دار نے ہوں جو اوپر کی تر تیب
میں بیان ہوئی ہے، تو ان چروں قسموں میں ہے پہلی قسم مقدم ہوگا اگر چہ دہ بہت ہی نیچے کی ہوں مشانا بٹی کی اولادیا بٹی کی بٹی کی
اولاد اسی طرح جہاں تک جائے، ادر بیٹے کی لڑک کے لڑکیاں، ادراس لڑک کی لڑکی کے لڑکے کی لڑکیاں علمی هذا
المقیاس، پس جب ان میں سے کوئی موجود ہواگر چہ بہت ہی نبچی ہو دارث ہوگی، مجر دوسری قسم مجر تیسری قسم مجرچو تھی قسم
دارت ہوگی، البت یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ ہر قسم میں اس کے عصبات کی تر تیب کا اعتبار ہوگا، اس قول پر عمل ہے، الکائی، لینی
مطلقا مقدم ہوگی آگر چہ بہت نبچی ہو، ادر فتو کی کے لاکن کی لڑکی آگر چہ
بہلی قسم مطلقا مقدم ہوگی آگر چہ بہت نبچی ہو، ادر فتو کی کے لاکن کی لڑکی آگر چہ
بہت ہی نبچی پشت میں ہو مال کے باپ کی نسبت سے مقدم ہوگی، الاختیار۔

اور اس بات پراجماع ہے کہ جب مجھی اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود جن کو بچا ہوائر کہ دوبارہ دیاجا سکتا ہو یا ہوائر کہ دوبارہ دیاجا سکتا ہویا تھی ہے۔ اس موجود ہواس وقت کسی بھی ذی رخم کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے، اس طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میال یا بیوی اس کو جہ سے ذوی الارجام مجوب نہیں ہوتے ہیں لہٰذا موجود شوہر ہویا بیوی اس کو اس کا حصہ دید سے کے بعد باتی ماندہ ترکہ ذوی الارجام میں سے جواقر ب ہول کے ان کو دیدیا جائے گا، جیسے کہ وہ ذی رحم تہائی میں بینی ان میال بیوی کے مدرت میں پایا تھا، مثلاً اگر میت کا شوہر اور نوائی اور خالہ و چچاکی لڑکی موجود ہوں تو شوہر کو نصف ترکہ

دے کر باتی نصف نواس کو دیاجائے گا، اور باتی افراد محروم ہوں گے، گھر یہ بات بھی معلوم ہوئی چاہئے کہ ذوی الار حام کی بہلی قتم بسے جو بھی میت سے نیادہ قریب ہوگا، اور ہا ہوگا، اور اسٹ ہوگا، مثلاً میت کی نواس (لڑکی کی لڑکی) اور میت کے بیٹے کی نواس (بیٹے کی لڑکی کی لڑکی) یا لڑکی کی لڑکی کی لڑکی کی لڑکی کی لڑکی اور میت کے بیٹے کی نواس (بیٹے کی دو خض رشتہ دار کی اور درجہ بیس برابر ہوں تو ان بیس ہے جو بھی کی وادت کی او لاد می ہوگا، خواہ دو وادت عصبہ کی او لاد مقد م ہوگا لڑکی مقدم ہوگا ہوگی خواہ دو وادت عصبہ کی او لاد میں ہے ہو میس کی دارت کی اولا در اگر دارت کی اولا در اگر دارت کی اولا در میں ہے ہو میس کی دارت نہیں اور درجہ بیس برابر ہوں تو ان بیس ہے جو بھی کی وادت نہ ہوں بلکہ والدین سے اوپر کی پشت میں وارث ہو اور اور اگر دارت کی اولا در کی دارت نہیں اور اور کی دارت نہیں ہوگا، خواہ اور اگر دارت ہو اور میس کیا اول مقدم ہوگا؟ تواس اور اگر دارت کی مقدم ہوگا؟ تواس ان دونوں میں کیا اول مقدم ہوگا؟ تواس ان دونوں میں مال برابر تقیم کیا جائے گا، اور اس سے نقذ بم ہوگا، خواہ ان کی مفت میں اختلاف بیس ہوگا، خواہ اور اس سکہ ہوگا، خواہ کی مفت میں اختلاف نہیں ہوں، اور اگر دونوں لیخن نہ کو وہ خواہ میں اب ہو ہو میت کے دوس کی کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، اور اس سکہ ہی کسی کا اختلاف نہیں ہوئی، اور اس کی شرط کی دور کیت کے اگر ان کی صفت میں اختلاف ہو تو امام ابو ہو سفت کی دور کی دور کی دور کی دور کی سے شاران کی مفت میں اختلاف ہو تو امام ابو ہو سفت کی دور کی کسی کا دولوں برابر ہیں اور ان دونوں میں نہ کرکی کا لڑکا (نواس) اور لڑکی کی لڑکی (نواس) ہو تو میت تک کے تعلق کی صفت میں دونوں برابر ہیں اور ان دونوں میں نہ کرکی کا لڑکا (نواس) اور لڑکی کی لڑکی کو دور کی دھر سے لڑکی کا دی کی کسی کا دوگنا ہوگا۔

ای طرح اگر لاکی کو لاکی ہے اور کے کا لاکا ہو ،اور لاکی کی لاکی کو لاکی ہو تو بھی وہی تھم ہوگا، کیو تکہ ان کی اصل ایک ہی ہے ، پس یہ مسئلہ صاحبین کے نزدیک متفق علیہ ہوا، اور اگر لاکی کی لاکی ہو اور دوسری لاکی کے لاکی ہو توانام ابو یوسٹ کے نزدیک ان دونوں میں ترکہ نصف نصف تقییم ہوگا یعنی دونوں لاکیوں کو برابر ملے گا، اور انام محد کے جا بھیٹے ، اور ان میں ہے دوجھے لاکی کے لاکی کو ملینگے اور ایک تہائی لاکی کے لاکی کی لاکی کو طبح گا، اور انام ابو صفیہ ہیں ان میں ہے دوجھے لاکی کے لاکی کو ملینگے اور ایک تہائی لاکی کے لاکی کی لاکی کو طبح گا، اور انام ابو موسف ہیں ہیں ان میں ہے ایک بھی روایت مشہور ہے ، جو انام محد کا قول ہے ، اور اسی بی فقوئ ہے ، اور گئے ہوں کہ مشاک خواست ہی اور میں کہا ہے کہ انام ابو یوسف کے قول کو قبول کیا ہے ، الکافی ،اگر بعض صورت میں کس کے لئے دویا اس سے بھی زیادہ حیثیت سے قرابت ہور تی ہو تو ان کی جنسوں کا اعتبار کیا جائے گا، اس بیاء پر دو بالا تفاق ہر حیثیت ہے وارث ہوگا، لیکن اختلاف شیخین کی دجہ یہ ہور تی ہو تو ان کی جنسوں کا اعتبار کیا جائے گا، اس بیاء پر میں اعتبار کرتے ہیں اس کے بر خلاف انام محد اصول ہیں کہ امام ابو یوسف ان صوب ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک بھی صرف ایک تی حیثیت سے وارث ہوتی ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک تول صحبح میں ذی رحم دو صوبہ ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک تول صوبہ سے میں دیں دی حیثیت سے وارث ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک تول صحبح میں ذی رحم دو صوبہ ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک تھی صرف ایک تی حیثیت سے وارث ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک تول صحبح میں ذی رحم دو صوبہ ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک اسی صوبہ ہیں ، میں دی رحم دو صوبہ ہوتی ہے ، اور ان کے نزدیک اس سے اعتبار کرتے ہیں ، می اعتبار کرتے ہیں اس کے دو اللہ تو ان کے دو کا کو کو کی اس سے انہ ہو تو کہ کو کو کی کے کو کو کو کی کو کی کی کی دو گور کی کی دو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

يقسم ووم

لیخی اجداد فاسد دجدات فاسدہ میں جو میت سے زیادہ قریب ہو وہ دارث ہوگا، اور اگر قریب ہونے میں دونوں برابر ہوں تو وہ سادی مانے جا نمینگے، اور وارث کے ذریعہ سے میت تک قرب ہو تا ہواگر ان میں اختلاف ہو توجس جگہ میں اختلاف ہواای کی صغت کا خیال کرتے ہوئے مال کی تقتیم ہوگی، مثلاً جدات مادری اور جدات پدری میں سے جدات پدری کو دو جھے اور جدات مادری کی طرف ایک حصہ دیا جائے گا جیما کہ پہلی قتم میں تھا، پھر جو کچھ مادری جدات کو ملاہے، اگر اس طرف جداور جدہ دونوں ہوں توان میں مؤنث کوا بک گنااور ند کر کود و گنا حصہ ملے گا: علی هذا القیاس: باپ کی جانب بھی ہو گاالخزانه، ہے۔ وی

فسم سوم

ال میں تین ہی فرقے ہیں، اس تر تیب کے اول میں حقیقی ہمائی بہنوں کی لڑکیاں اور ان کے اولاد، ووم میں علاقی ہمائی بہنوں کی لڑکیاں اور ان کی اولاد، کو تکہ اس تیسری قسم بہنوں کی لڑکیاں اور ان کی اولاد، کیو تکہ اس تیسری قسم میں اخیانی (مال شریک) ہمائی بہنوں کی اولاد اور ان کی اولاد، کیو تکہ اس تیسری قسم میں میں اُر وہ فرقہ اول یادوم سے ہوں تو پہلی قسم کی طرح برابری ورجہ و قرب میت اور وارث کی قربت کا اعتبار ہوگا، پھر اگر اصول کے وصف میں اختلاف ہو تو ابو یوسف کے نزدیک ان کے ابدان یعنی تعداد کے مطابق تقسیم ہوگی، اور امام محد کے نزدیک ایدان کے ساتھ میں اصول کے وصف کا بھی اعتبار کیا جائے گا، الاختیار، جس کی مثال سے ہوگی کہ بہن کی لڑکی بہ نسبت بہن کی لڑکی کی لڑکی کے اولی ہے کیو تکہ اس دوسری کے مقابلہ میں پہلی زیادہ اقرب ہے، اس طرح بھائی کا لڑکی بہ نسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی کی لڑکی کی لڑکی کی لڑکی کے اولی ہے، کیو تکہ وہ وارث کی لڑکی ہے، کیو تکہ ذاتی عصبات میں بھائی کا لڑکی بہ نسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی کی اولی کے اولی ہے، کیو تکہ وہ وارث کی لڑکی ہے، کیو تکہ ذاتی عصبات میں بھائی کا لڑکی بہ نسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی کی لڑکی کی اولی کے اولی ہے، کیو تکہ وہ وارث کی لڑکی ہے، کیو تکہ ذاتی عصبات میں بھائی کا لڑکی بھی اس کو تعداد کی سے مقابلہ میں بھی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسب ہو تسبت بھائی کی لڑکی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھائی کی لڑکی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت بھی ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت بھی ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو تسبت ہو

مسئله

آئیک میت کے قریبی رشتہ دارول میں صرف بہن کالڑ کاادر بہن کی لڑکی ہو تواس کے ترکہ کامال ان ہونوں میں مر دکی عورت سے دوگئے کے حساب سے دیاجائے گا، خواہ دونوں ایک ہی بہن کی لڑکی اور لڑکا ہوں، یاایک بہن کی لڑکی اور دوسر کی بہن کالڑکا ہو اور دونوں بہنیں حقیقی یاعلاتی ہوں، یامیت کے بھائی کے لڑکے کی لڑکی، اور بھائی کے لڑکی کالڑکا، اور بہن کی لڑکی کی لڑکی ہو، توامام ابو یوسفٹ کے نزدیک ادبان کا اعتبار ہوگا، اور امام محد کے نزدیک مال کے پانچ جسے کر کے بہن کی نواس کو ایک حصہ دیاجائے گا اور باتی جار حصوں میں سے بھائی کی لڑکی کے لڑکے کو دو تہائی دیاجائے گا، اور ایک تہائی بھائی کے لڑکے کی لڑکی کو دیاجائے۔

اوراب بیں متر جم یہ کہتا ہوں کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک مال کو صرف چار جھے کر کے ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کواور دوجھے ایک لڑکے کو دیئے جائیں کیو نکہ ایک لڑکے کو لڑکی کا دوگنا حصہ ملتا ہے اور امام محرؒ کے قول کی شکل تخر سے کو در دقت طلب حل یہ نکتا ہے کہ ہم نے الن کے اصول ہی میں اختلاف پایا ہے ، چنا نچہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھائی کی اولاد ہے ، اور ایک لڑکی بہن کی اولاد ہے ، اور ایک لڑکی بہن کی اولاد ہے ، اور ایک بہن کی صفت ابتداء ہے ہے اس لئے دو بھائیوں کے لئے دودو جھے اور بہن کے لئے ایک حصہ بولہ اور بہن کی لڑکی کو ایک حصہ دیا گیا، اور چار جھے باتی رہ گئے ، پھر ہم نے دوسر ااختلاف اور بھی پایا جو یہ ہے کہ لڑکی تو بیغی کی اولاد ہیں ، پس ایس صورت ہیں تو بیغے کی اولاد ہے ، اور لڑکا لڑکی کی اولاد ہیں ، لیکن اوپر پہنچ کر متحد ہیں ، کیو نکہ دونوں بھائیوں ہی کی اولاد ہیں ، پس ایس صورت ہیں جبکہ اصول متحد ہوں اوپ تو بیا لا نقاق ابدان کا اعتبار ہو تا ہے۔

## مال اور تھم برابر ہو تاہے، کیونکہ ان کے اصول یعنی اخیاتی بھائی بہن کا حصہ برابر ہو تاہے۔

#### مسئل

اگر تینوں فریق کے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ درجہ میں بھی ہرا ہر ہوں تو جس ذی رحم کو وارث کے ذریعہ سے میت سے رشتہ داری ملے گی وہی اولی ہوگا، اور جس کا تعلق فریق اول سے ہوگا وہ فریق ووم ہے اولی ہوگا، اور جس کا تعلق دوم سے ہوگا وہ سوم سے اولی ہوگا، اور امام محد کے نزدیک ترکہ کو ان کے اصول پر تقتیم کیا جائے، پھر ہر فرد کی اصل کے حصہ میں جو مال آئے (لیعنی ہر فرد گویا اپنی اصل کے مقد اربائے کے پس اصل ہر فرد کے لیاظ مثلاً زید کی تین بہنوں کی لڑکیاں موجود ہیں ان میں سے ایک عینی دوسر کی طاقی اور تیسر کی اخیافی تو امام ابو یوسف کے نزدیک کل مال ان میں سے صرف حقیقی بہن کی لڑکی کو ملے گا، کیو تکہ درجہ میں سب ہر ابر ہیں اور ان میں سے ہر ایک وارث بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقی مقد م ہوتی ہے، اس لئے کل مال ای بہن کی لڑکی کو ملے گا، اور باقی محموم ہولی۔

اورامام محمد کے نزدیک پورے مال کے پانچ جھے کئے جا سمینے ،اوران میں سے حقیق بہن کی لڑکی کو تین جھے وے کر علاقی (باپ شریک) بہن کی لڑکی کو ایک حصہ اور مال شریک (اخیافی) بہن کی لڑکی کو بھی ایک حصہ دیا جائے اس بناء ہر جوان کے اصول کو بطور میراث کے فرض اور رد کے ملتا ہے،اس کی مزید تفصیل اس طرح سے ہے کہ میت کی مادری بہن کے لئے بھٹا حصہ ہے،اور حقیق بہن کے لئے نصف حصہ حقیقی کو دیئے کے بعد اسے دو شک بہن کے لئے نصف مصہ حقیقی کو دیئے کے بعد اسے دو شک کرنے تک علاقی بہن کو بھی چھٹا حصہ مل گیااور اب پورے مال یعنی ایم میں سے صرف ایک حصہ باتی رہ گیا جو کہ انہیں پر در کیا جائے کرنے اس کئے جا کہ گئے،اس طرح سے ہر ایک کے حصوں کی بجائے صرف پانچ ہی جھے کئے جا بھٹے،اس طرح سے ہر ایک کے حصہ میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے گا، لیکن کو اور اخیانی کا بھی ایک حصوں میں سے تین جھے ہوں گے اور یہی تین جھے اس کی لڑکی کو دیے جا بھٹے ،اور علاقی کا ایک حصہ اس کی لڑکی کو اور اخیانی کا بھی ایک حصہ ہوگا، جو کہ اس کی لڑکی کو اور اخیانی کا بھی ایک حصہ ہوگا، جو کہ اس کی لڑکی کو اور اخیانی کا بھی ایک حصہ ہوگا، جو کہ اس کی لڑکی کو اور اخیانی کا بھی ایک حصہ ہوگا، جو کہ اس کی لڑکی کو دیا جائے گا۔

## ایک دوسر ی مثال

زید کے تین بھائیوں یعنی عینی وعلاقی واخیانی ہیں ہے ہر ایک کی ایک ایک لڑکی ہے، اور زید کی موت کے وقت یہی لڑکیاں ہیں توامام ابو یوسف ؒ کے نزدیک عینی بھائی کی لڑکی کو میت سے زیادہ قرابت ہونے کی وجہ سے کل مال ای کو مل جائے گا، اور امام محدؒ کے نزدیک اصول کا ایک حصہ دوسرے کو بھی لمناچاہے، اس کے اخیانی بھائی کا چھٹا حصہ اس کی لڑکی کو دیا جائے گا، اور عینی بھائی کے ساتھ چو نکہ علاقی وارث نہیں ہوتا ہے اس لئے باتی پانچ جھے صرف عینی بھائی ہی کے لئے ہوں گے، جو اس کی لڑکی کو مل جا سینگے، اور علاق کی لڑکی محروم رہسے گی۔

## أيك اور مثال

ایک میت کے باب شریک بھائی کی لڑکی ہے اور ایک مال شریک بہن کی لڑکی ہے، اس لئے امام ابو یوسٹ کے زویک باب شریک بہن کی لڑکی ہے، اور امام محر کے بزویک اصول کے اعتبار سے عابی شریک بہن کی لڑکی کل مال کی وارث ہوگی کیونکہ وہ زیادہ اقرب اور اقوی ہے، اور امام محر کے نزویک اصول کے اعتبار سے عابی بھائجی کو تین چو تھائی اور اخیانی کو ایک چو تھائی فرض اور رو کے طور پر ملے گا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علاقی بہن اور اخیانی بہن کا جو حصول میں حصہ ہوگاہ بین سے ہوگاہ بین کے لئے چھٹا حصہ ہوتا ہے، اس لئے چہ حصول میں سے ایک حصہ ہوا، اور علاقی کے لئے نصف ہوتا ہے، اس لئے دہ اس طرح سے ایک حصہ ہوا، اور علاقی کے لئے نصف ہوتا ہے، اس لئے لامیں سے ۱۳ ہو گاور اب وہ حصہ باتی رہ مے اس لئے وہ اس طرح سے انہیں وونوں پر لوٹائے جا کینگے کہ شروع ہی میں کل مال کے جار جصے کئے جائیں اور اخیانی کو چھٹے حصہ کی جگہ پر چو تھائی حصہ

لے گاادر علاتی کو نصف کی بجائے تین چو تھائی لے گا،اس طرح علاتی کی تین چو تھائیاس کی لڑکی کوسلے گا،اوراخیافی کاچو تھائی حصہ اس کی لڑکی کومل جائے گا۔

ایک دوسر ی مثال

اگر میت کی تحقیق بہن کے دولڑ کے ہوں اور اخیافی بہن کی ایک لڑکی ہو تو امام ابو پوسف ہے نزویک دونوں ہی لڑکے اولی اور دہی کل ترکہ کے دارث ہوں گے ،اور امام محر کے نزدیک بہن کے دولڑ کے بھی دو بہنوں کے تھم میں ہوں گے اس لئے کل مال ان میں پانچ حصوں میں تقسیم ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مثال بنانے میں اشکال پیدا ہو تا ہے ،اس طرح سے کہ اخیافی بہنوں کے لئے تو چھٹا حصہ اور حقیقی بہنوں کے لئے نصف لینی (۳) تو اس طرح کل مال فرض مقرر اور بعد میں روکر نے ہے کل چار جھے ہوں گے ،اور الا ختیار میں جو تول نقل کیا ہے ، وہ اس بناء پر ہے کہ فروع میں اصول کے وصف کا اعتبار کیا ہے ،ای لئے کہ دو لؤکوں کو دو بہنوں کے تھم میں رکھا ہے ،اور دوحقیقی بہنوں کے لئے دو تمائی کے جار جھے ہوئے ،اور اخیافی کا چھٹا حصہ ایک حصہ ہو انہ اور دو تقیقی بہنوں کے لئے دو تمائی کے جار جھے ہوئے ،اور اخیافی کا چھٹا حصہ ایک حصہ ہوگئے ، جس کی دجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس کا اصل وارث نہیں ہے ،کہ اس کا حصہ اس کی اولاد کو دیا جائے۔

بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بھی وارث ہوں ان میں سے ہر ایک کے اصل کا لحاظ رکھاجائے اس طرح یہاں میت کے جو وارث موجود ہیں وہ صرف تین ہیں بینی دو مر د اور ایک عورت اور دو مر دوں میں سے ہر ایک کوتر کہ میں سے اس کا ابناحق مناچاہئے، اور وہ حق اس لحاظ ہے ہوگا کہ جو اس کی اصل کا حق ہوتا، وہ اس وارث کو دیدیا گیا، اور اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اصل نے حقیقت میں جو حقیقت میں اصل نے حقیقت میں اصل کی میر امث کا حصہ ان کو ملتا تو اصل کا جو بھی حصہ حقیقت میں ہوناوہ بی حصہ ان دونوں لڑکوں میں تقسیم ہوتا، اور یہاں نہ مر او ہے کہ میر امث کی میر امث کا حد اور دنیا کو میت کا ترکہ کس حساب سے ملاجات ہوں اور اخیا فی بہن کی لڑکی بھی کس حساب سے پائے، تو اس کی صورت یہ کہ ان دونوں لڑکوں میں حساب سے پائے، تو اس کی صورت یہ کہ ان دونوں لڑکوں بی ماسل کی صفت سے شرکیہ ہو، اور غرض یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی اصل کا حق اس کی اور اد کو ال جائے۔

کیونکہ حقیقت بیں یہاں پراصل کاکوئی حق بی نہیں ہے، اس کے علاوہ صرف ایک لڑکا خود اپنے باپ کی میراث پائے گا در سر انہیں، وجدید ہے کہ اگرا کی کا اور اخیانی بہن کی لڑکی ہو تواس مال کے چار جھے ہوں گے، اور جب دولا کے ہوں اور بہی حال ہو تو ترکہ مال میں ہے کوئی حق نہیں پائے گا، لہذا امام محر کے قول کا بیر مطلب نکلے گا کہ جب بننوں مختلف فریق ہے لیے جلے بحل مسئلہ ہوں جو بئیں، توان میں ہے ہر فرد کے لئے اس کی اصل کا حصد دیا جائے گا، پر ہر اصل کا اس کی اولاد کو دیا جائے گا، اس بناء پر اس مسئلہ میں جس میں مینی بہن کے دولا کے ہیں، اور اخیانی بہن کی لڑک ہے، اس طرح کہا جائے گا کہ اخیانی بہن کی لڑکی کی اصل اس کی مال ہے، یعنی وہ میت کی اخیانی بہن ہوں اخیانی بہن کی لڑکی کی اصل اس کی مال ہے، یعنی وہ میت کی اخیانی بہن ہوں گا گیا، اور دونوں لڑکوں میں ہے ہر کی مال ہے، یعنی وہ میت کی اخیانی بہن ہیں اس کے ایک اخیانی بہن کی حقیق بہن ہیں اس کے ایک اس کی اصل کی حقیق بہن ہیں اس کے دی سے دی حساب بناجو او پر میں الا ختیار ہے نقل کیا گیا ہے، اور اس کی مثال ہے ہوگی کہ میت کے اخیانی بھائی کی در جہ میں سب برابر ہوں، اس کی مثال ہے ہوگی کہ میت کے اخیانی بھائی کے لڑک کا لڑکا ہے، اور عینی بھائی کی لڑکی کا لڑکا ہے، اور علی تھائی کی لڑکی کا لڑکا ہے، اور حقیق بھائی کی فرد کی وارث کی در بعد ہے ہوگی بھائی کی کرد کی وارث نہیں ہے، بہائی کی اگر حقیق بھائی کی کرد کی وارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی وارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی وارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی دارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی کی دارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی کرد کی دارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی کرد کی دارث نہیں ہے، بہائیک کہ اگر حقیقی بھائی کی کرد کی کا لڑکا ہو تو دی کل ترکہ کا مستحق ہو سکتا ہے، دیکن بہاں پرلڑکی کی اولاد

ے، ای لئے علاقی بھائی کالز کاوارث ہونے کی دجہ ہے اس کی لڑکی کوتر جی حاصل ہوگی، م۔ ذوکی اللار حام کی چو تھی قتم کا بیان

یعن دہ لوگ جن کے نسب کا تعلق میت کے جد کی طرف ہے ہو،اگراس فتم میں ہے کوئی تنہا ہو تو وہ کل مال کا مستحق ہوگا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کااس ذی رخم کے سواد وسر اکوئی زندہ نہ ہو،اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ حکم ذوی الارحام کی تمام قسموں کے لئے ہے، اب اگر اس فتم کے کئی ذوی الارحام کسی مسئلہ میں انتظے پائے جائیں اور درجہ میں بھی سب برابر ہوں تو بالا جماعان میں ہے جوا قوال ہوگا اس کو ترج حاصل ہوگی، مثل تین ایسے بچاہیں جو باپ کے بھائی ہیں لیکن ان میں ہے ایک عینی ادر دوسر ہے علاقی اور تیسرے اخیائی ہے توان میں سے بینی کو دوسر ول پر ترج ہوگی، اس کے نہ ہونے کی صورت میں علاقی کو اور آخر میں اخیانی وارث میں اخیانی وارث ہوگا، کہی تھم ذوی الارحام کی پوری جو تھی قسم میں ہوگا، خواہ نہ کر ہوں یا مؤنث ہوں، الکائی، پھر دارث کی اولاد اولی ہوگی،اب آگر ان میں سے ایک تووارث کی اولاد ہو لیکن اس کی قرابت دوجہت سے ہو توالی صورت میں قول سیحے یہ ہو کہ جس کو دوجہت سے قرابت ہو وہ اولی ہے۔۔۔

اس کی مثال

سے ہے کہ میت کے علاقی چیا کے بینے کی لڑکی ہو،اور دوسر احقیقی پھو پھی کے لڑئے کالڑکا ہوتو بھی کالڑکا اگر چہ وارث الخزاند، ھ، حالا تکہ علاقی چیاکالڑکا عصبہ ہوتا ہے،اور وہ لڑکی صرف ایک وارث کی لڑکی ہے، لیکن حقیقی پھو پھی کالڑکا اگر چہ وارث نہیں ہوتا ہے، مگر اس کو مال اور باپ دونول طرف سے قرابت ہونے کی وجہ سے اولویت ہوئی، م، اور اگر وہ رشتہ دار نہ کر اور مؤنث دونول قسمول کے ہول اور ان کی قرابت بھی برابر ہوتو مرد کو عورت سے دوگئے کے حساب سے ترکہ دیا جائے گا، مشلامیت کے رشتہ سے ہے لیعنی ہید ونول بھی ہیں مال مرس کے بھائی بہن ہو یا میت کا موں و خالہ اور دونول بھنی ہیں الحاصل دونول کی رشتہ داری برابر درجہ کی ہے اس لئے نہ کر کو مؤنث سے دوگئا دیا ہو بھے میت کی حقیق پھو پھی اور مادری مؤنث سے دوگئا دیا جائے گا، اور اگر درجہ قرابت میں تو برابری ہو گر قول میں اختلاف ہو جھے میت کی حقیق پھو پھی اور مادری خالہ ہو بھے میت کی حقیق بھو پھی اور مادری خالہ ہو جا اس کو دوجے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دوجے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دوجے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دوجے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دوجے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دوجے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دی کے گا۔

 تقسیم کیاجائے گاکہ باپ کے تعلق دار کو دو تہائی اور مال سے تعلق دالی کو ایک تہائی مال ملے گا، پھر باپ سے تعلق دالی کوجو میت کی دو تہائی مال ہے ، دہ پھو پھیوں میں سے صرف حقیق پھو پھی کو قرابت کی قوت کی وجہ سے ملے گا، اسی طرح سے مال کا تہائی مال حقیق خالہ کو ملے گا۔

اب ایک اور مثال

ایک میت کی حقیقی خالد اور حقیق مامول ہے اور حقیقی پھو پھی اور علاقی پھو پھی ہے، بس میت کے مال ترکہ ہے وو تہائی مال صرف حقیقی پھو پھی کو در میان مر وکو عورت کے مقابلہ بین و گنا کے صرف حقیقی پھو پھی کو سطے گا، اور ایک تہائی اس کی حقیقی خالد اور حقیقی مامول کے در میان مر وکو عورت کے مقابلہ بین و گنا کے صاب سے ملے گا، اس کی تفصیل اس طرح سے ہوگی کہ یہ مسئلہ ۳ سے بنایا جائے گا، تعنیٰ کل مال کو پہلے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ایک ان بھی کل مال کو پہلے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ، پھر ان بیس سے ۲ باب سے ملئے والے رشتہ وار ول کو دیا جائے گا اور ایک (ا) مادری رشتہ وار کے لئے ہوگا ، پھر اس حصد کے تین نکڑے کر کے مامول کو دواور خالد کو ایک ملے گا، اس لئے اس ۳ سے مسئلہ کو اب مسئلہ 9 سے تھے کرنا ہوگا اس طرح سے کہ ان بیس سے ۲ جھے حقیقی پھو پھی کو ،اور مادری بھو پھی محروم ہوگی ،اور باقی ۳ سے مامول کو ۱ اور ایک خالہ کو ،ایک و بیا ہوگا اس طرح ہوگا کا حصد تقسیم ہو جائے گا۔

ایک دوسری مثال

ا کے میت کی مال کے حقیقی بھائی کی ایک لڑکی ہے اور باپ کی اخیافی میمن کی لڑک ہے، تو مال اور باپ و ونول کے اعتبار سے پھوچھی کی لڑکی کو دو تہائی مال اور ما مول کی لڑک کو ایک تہائی مال دیاجائےگا۔

اورایک مثال

میت کی حقیقی خالہ کی لڑک ہے اور باپ کے اخیافی بھائی کی لڑک ہے توان میں سے اخیافی چپاکی لڑکی کودو تہائی اور خالہ کی لڑک کے لئے ایک تبائی ہے۔

ا يك اور مثال

میت کے حقیقی چیا کی لڑک ہے اور اس کی پھو پھی کی لڑکی ہے تو اس بیس سے کل مال چیا کی لڑکی کوسلے گا، کیونکہ وہوارث کی ڑکی ہے۔

ا یک اور مثال

ِ میت کی علاتی پھو پھی کی لڑکی اور حقیق پھو پھی کی ہمی لڑکی ہے تو کل مال حقیق پھو پھی کی لڑکی کو قوت قرابت کی وجہ سے لے گا۔

ایک اور مثال

میت کی بیقی خالہ کی لڑکی ہے، اور ایک علاقی ماموں کی لڑکی ہے اس لئے کل مال حقیق خالہ کی لڑکی کو قوت قرابت کی وجہ سے لئے گا، الکانی، شخ نے فرمایا ہے کہ یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ پھو پھوں اور خالاؤں اور ماموؤں کی اولا وہیں جو میت کے زیادہ قریب ہوگی وہ استحقاق ترکہ میں دور والیوں پر مقدم ہوگی خواہ جہت اور تعلق ایک ہی ہویا مختلف ہو، نیز قرب کا تعلق پشت کے اعتبار سے ہوگا یعنی ایک پشت والد و پشت والد و پشت والد عرب دو پشت والد تمن پشت والے پر مقدم ہوگا: ایک دوسری مثال: میت نے خالہ کی لڑکی چھوڑ او کل بھر اے خالہ کے لڑکے کو لڑکی یا خالہ کے لڑکے کو اس میں مشالہ کے لڑکے کو مسلازید مر ااور اس نے خالہ کی لڑکی کریمہ چھوڑ کی اور خالہ کی نواس ہندہ ملائے کی دولا کی لڑکی کریمہ چھوڑ کی اور خالہ کی نواس ہندہ ملک کو تا ہی ہندہ دولیک ہی بھوڑ کی اور خالہ کی نواس ہندہ ملک کو تاس کو تکہ دولیک ہیں بھوڑ کی اور خالہ کی نواس ہندہ ملک کو تک کہ دولیک ہیں بشت او پر ہے اس طرح ہے کہ مشال ذید مر ااور اس نے خالہ کی لڑکی کریمہ چھوڑ کی اور خالہ کی نواس ہندہ م

یا پوتی یا پوتا چھوڑا تو نواسی یا پوتی و پوتا کی به نسبت خالہ کی لڑکی اوپر ہے اور بید لوگ اس ہے ایک پشت نیچے ہیں: اور ووسر ی مثال:
میت نے پھو پھی کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی کی لڑکی چھوڑی تو کل مال پھو پھی کی لڑک کا ہو جائیگا کیو تکہ وہ خالہ کی نواس کی به نسبت
ایک بشت اوپر ہے اگر چہ ان وونوں کی قرابت دو مختلف حیثیت ہے بعن پھو پھی زاو بمن کار شتہ باپ کی طرف ہے ہاں طرح ہے کہ پھو پھی اس کے باپ کی بمن ہوئی ہے اور خالہ کی نواس کے ساتھ ماں کی طرف ہے قرابت ہے کیو تکہ خالہ اس کی طرح ہے کہ پھو پھی کی لڑکیوں کے لیے ہے اور ایک ماں کی مبن ہے۔ مسئلہ: میت کی پھو پھی کی لڑکیوں کے لیے ہے اور ایک تنہالڑکی کے لیے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس طرح تقییم کی وجہ یہ ہے کہ پھو چھی زاد بہنوں اور خالہ زاد بہن میں میت کے ساتھ قرابت میں کوئی بھی دور نہیں ہے۔ بلکہ سب یکا تعلق اور قرابت بالکل برابر ہے صرف حیثیت کا فرق ہے کہ اول یعنی پھو پھی زاد کا تعلق باپ کی طرف سے ہے اور خالہ زاد کا تعلق مال کی طرف سے ہے تواس حیثیت کا پہلی مرتبہ اس طرح لحاظ کیا گیا کہ باپ سے تعلق والول کو د و تہائی اور ماں سے تعلق والی کو ایک تہائی حصہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی بات وجہ ترجیح کی نہیں ہے یہائنگ کہ اگر اس کے برعکس پھو پھی زاد فقط ایک ہی بہن ہوئی اور خالہ کئی بہنیں ہو تیس تو بھی کیمو پھی زاد کو دو تہائی اور خالہ زاد بہنوں کووہ جتنی بھی ہوتیں ہیں ِ صرف ایک تہائی ہی مال مان پھریہ بات معلوم ہونی جاہیے کہ اگر ان بہنوں میں سے سمی سے دو حیث ہوں سے رشتہ داری ہوادر کس سے صرف ایک ہی حیثیت ہے قرابت ہو توحیثیت کے مخلف ہونے کے وقت اس لحاظ ہے ابتدا کی ترجیح استحقاق کے لیے نہیں ہو سکتیاور جب جہت ایک ہو تب البتہ جو باپ کی طرف ہواہے اس کے مقابلہ میں جو ہاں کی طرف ہے رشتہ دار ہو ترجیم ہو گی خواہ دو مر د ہویا عورت ہوای جملہ کی توضیح اس طرح ہے ہو گی کہ جوذی رخم باپ کی طرف ہے ہواس کواپنااستحقاق ہے اور جو مال کی طرف سے ہو وہ بھی مستحق ہے بہال میک کہ اگر باپ کی حقیق بین ہو یعنی جس سے مال اور باپ دونوں سے تعلق ہو اوراس کی لڑک موجود ہواور مال کی علاقی بہن ہو بیعنی جس کو صرف باپ کی طرف سے قرابت ہواور اس کی بھی لڑکی موجود ہو اس طرح اگر میت نے حقیق چو پھی کی لڑکی مچوڑی تو ترکہ کے دونوں ہی حق دار ہوں گے اگر چہ میت کی پھو پھی زاد بہن کو ماں اور باپ دونوں طرف سے قرابت ہے اور خالہ زاد بہن کو صرف باپ ہی کی طرف سے رشتہ داری ہے لیکن پ**یو پھی** زاد بہن کو کل ترکہ نے مستحق ہونے کی ترجیح اس وجہ سے نہیں ہو ئی کہ ایک کی قرابت میت ہے باپ کے رشتہ ہے ہے اور دوسری کی قرابت مال کے رشتہ سے ہےاس لیے فرمایا ہے کہ جب حیثیت اور جہت مختلف ہو تو حقیق قرابت والے کوسو تیلیے قرابت والے پر کومقدم کرنے کی وجہ ترجیح تہیں ہوتی ہے۔

قرابت کا فرق ہو۔

اوراگر قرابت میت کے مال وہاپ دونول کی طرف ہے ہومشلاہاپ کی بہن کی لڑکی ہو یعنی میت کی بھو پھی زاد بہن ہواور میت کی مال کی بہن کی لڑکی ہو یعنی خالہ زاد بہن ہو تو پھو پھی زاد کو دو تہائی اور خالہ زاد کوا یک تہائی سلے گااور اگر باپ کے رشتہ دار ہونے کی صورت میں پھو پھی نالہ زاد کہ بعث بھو پھی کی لڑکی اور علاقی واخیائی بہن کی لڑکی ہو کے گااس کا بیان پہلے گزر چکا بہن ہو تو دو تہائی حصہ جو پھو پھی زاد کو ملے گاوہ متیوں بھو پھی لی لڑکی اور علاقی واخیائی بہن کی لڑکی کو ملے گااس کا بیان پہلے گزر چکا ہوا ور اس جگہ جو گفتگو ہے وہ کل مالے حق دار ہونے اور استحقاق میں ہے تو یہ بات اس وقت ممکن ہے جب کہ ایک ہی حیثیت ہوا ہی ہوں جن میں خقیق وسو تیلے کا فرق ہو ور نہ دو جہت سے ترجیح نہ ہوگی اس طرح آگر ان اولاد میں کوئی عصبہ یاذی فرض کی اولاد ہو تو بھی اس کوا یک ہی جہت میں ترجیح ہوگی اور دو جہت ہوئی اس کو ایک ہی جہت ہو گیا ہو کہ میت کے لئے واسط ہیں جس کی مثال ہے ہے کہ میت نے حقیق چھایا علاقی چھاک لڑکی وہوڑی وہوڑی تو کل ترکہ اس کے کہنے واسط ہیں جس کی مثال ہے ہے کہ میت نے حقیق چھایا علاقی چھاک لڑکی وہوڑی وہوڑی تو کل ترکہ اس کے کینے واسط ہیں جس کی مثال ہے ہو کہ میت نے حقیق چھایا علاقی چھاک لڑکی وہوڑی وہوڑی تو کل ترکہ اس کے کینے واسط ہیں جس کی مثال ہے ہی ہم میت نے حقیق چھایا علاقی چھاک لڑکی اور ماموں یا خالہ کی لڑکی چھوڑی تو کل ترکہ اس کے بھی کو مطر گاکیونکہ وہ عصبہ کی ہیں ہے اور اگر میت نے چھاک لڑکی اور ماموں یا خالہ کی لڑکی چھوڑی تو چھاڑی تو کل ترکہ اس کے بھی گاکونکہ وہ عصبہ کی ہیں ہے اور اگر میت نے چھاک کی کی دو ملے گاکے وہوں میں میں خوالے کی لڑکی اور ماموں یا خالہ کی لڑکی چھوڑی تو چھاڑی تو کھی دو تھائی ترکہ کا مال ملے گا۔

اور مامول یا خالہ کی بیٹی کو صرف ایک تہائی ترکہ کا مال ملے گاکیونکہ اس صورت میں مختلف جہتیں ہیں اس لیے بچازاد بہن کو عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی کہ جوتی ہے خواہ اس کی جہت متحد ہویا مختلف ہو کیونکہ عصبہ کی اولاد کو میت کے وارث سے تعلق اور بہت اتصال ہو تاہا اس کو ترجیح ہوتی ہے خواہ اس کی جہت متحد ہویا مختلف ہو کیونکہ عصبہ کی اولاد کو میت کے وارث سے تعلق اور بہت اتصال ہو تاہا سے اس اور اب میں مترجم یہ ہمتا ہوں کہ بیہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وراثت کے معنی خلافت کے ہیں اس بناء پر وارث بھی میت کے فیلفہ ہو تاہا کی طرح اس میت بی خلیفہ ہوا۔

خلیفہ کی خلیفہ ہے جس کا نتیجہ یہ فکا کہ چند پشت بعد کا وارث بھی دراصل میت بی کا خلیفہ ہوا۔

# فصل: حساب فرائض كالمخضر بيان

معلوم ہونا چاہے کہ سہام مقدرہ میں چھاوا یک تہائی و دو تہائی ایک بی جنس ہیں ابندااگر اصحاب فرائف ای ایک جنس کے ہوں مضلا میت نے دو فرکیاں اور ایک باپ کو چھوڑا تو ان و نوں لڑکوں کا حصہ دو تہائی ہے اور باپ کا حصہ سدس لینی چھٹا ہوا اس کے بعد پچھ حصہ چو نکہ جموعہ میں ہے ہے جاتا ہے اس لے وہ بجا ہوا حصہ بھی دوبارہ باپ ہی کو مل جائے چو نکہ وہ عصبہ ہاس لیے ان معلوم حصوں میں ہے چو نکہ فی الحال چھٹا حصہ ہی سب ہے کم ہے توای کی رعابت ہے پورے ترکہ کو اصل مسئلہ فرض کیا جائے بعنی پورے بال کو چھ حصوں میں اولاد میں تقسیم کر دیاجا ہے جیسا کہ ای مثال میں ہے کہ پورے بال کہ حقد اروں میں سب ہے کہ حصہ باپ کا ہور ہا ہے آگر چہ بعد میں بچاہوا مال بھی باپ کو مل جائے جساکہ ای مثال میں ہے کہ پورے مال کہ حقد اروں میں سب ہے کہ حصہ باپ کا ہور ہا ہاگی لینی دوجھے مل جائے گھے اس طرح کل حصاب ایک تہائی لینی دوجھے مل جائے گھو اس میں ہو تھواں دوجھے مل جائے گھو اس میں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھوں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں تھواں تھواں ہو تھواں تھواں تھواں ہو تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں ہو تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھواں تھوا

تہائی نکلتی ہے اور (۸) ہے آٹھوال ہیں اگر سکو ۸ ہے ضرب دیا جائے تو حاصل ضرب (۲۴) ہوں گے جن ہے (۳) آٹھوال اور (۸) تہائی نکل آ کھنگے اور ان دونو ل بعنی تہائی اور آٹھوال حصہ کم ہے کم (۲۴) ہے نکلے گااس ہے کم ہے نہیں نکل سکتا ہے اس کے ہر خلاف اگر چھناہ آٹھوال جمع ہوں تو جیسے باہمی ضرب کے (۴۸) سے دونوں نکلے ہیں ای طرح (۲۴) سے بھی دونوں نکل آ کینئے کیو نکہ (۲۴) کا چھنا سے اور آٹھوال ساہر اس لیے یہ بات لازم ہوئی کہ ای قاعدہ کو معلوم کیا جائے تاکہ ترکہ تشیم میں (۴۸) جھے نکا لئے کی تکلیف سے آئے کر صرف (۲۴) حصول ہے مقصود حاصل ہو جائے تواس میں قاعدہ کلیے یہ نکلا کہ بھی دوخات عددیا ایک طاق اور جوڑے ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان میں آئیں میں ضرب دینے ہے جو حاصل ہو اس ہے کم میں دونوں کے عددیا تک خوائش نہیں ہوئی مشل سے باجہ کہ یہ دونوں صرف (۱۵) با ہمی ضرب کے تمی عدد سے نہیں نکلیں گے یا جیسے سو وہ کہ ان میں سے ایک (۸) جو زائے۔

کیکن سوائے حاصل ضرب ۲۴ کے تم سے دونوں نہیں نگل سکتے ہیں بر خلاف ۸۲ یکے ان میں سے ہر ایک جوڑا ہے اپس جب دونوں جوڑے ہوں تواس میں یہ دوصور تیں ہوتی ہیں ادل ہیہ کہ بڑاعد د چھوٹے پر پورا تنقیم ہو جائے جیسے ۸۰۲ میا، ۴۰٬۵ تاامیا ، ۸ ، و ، ۲۴ ، اور ان جیسے و وسرے اعداد توالی صوریت میں صرف بزے عدد کی قدر سہام کافی ہے اور یہ بات بھی ایک طاق و ذیگر جفت میں بھی ہوتی ہے جیسے ، ۳۰و،۲۰ اور ،۵۰و،۱۰ بھی دونوں طاق میں حاصل ہوتی ہے جیسے ،۵،و،۱۵ اور ،۷،و،۲۱،وغیر وذلک ہیں اور مجھی دوعد د جفت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بڑا چھوٹے پر پورا تقسیم نہیں ہو تاہے جیسے ۲،و،۸، ہیں یا،۹،۸،۲،ا،اور ان کے جیسے دوسرے اعداد توالی صورت میں بیہ دیکھنا جاہیے کہ وہ کون ساعد دہے جس پر بیہ دونوں عد د پورے تعتیم ہو جائیں تو ہم نے و کھاکہ ، ۸،و، ۱۲، میں انبیاعد دہے ، ۲، ہے اور دیکھاکہ ، ۳، بھی ہے اس لیے لازم ہواکہ جوعد دسب سے بڑا نظر آئے اس پر ایک کو تنتیم کرنے سے جو حاصل ہوای کو دوسرے میں ضرب دینے سے جو حاصل ہو وہ ابیاعد دہو گاجس سے دونوں حاصل ہو شکتے ہیں مشلا، ۸ءو، ۱۲، سب سے بڑاعد وہے تو، ۸، کو، ۴، پر تقسیم کیا جائے تو، ۴، حاصل ہو گااور دوکو ۱۲، میں ضرب دینے ہے ، ۱۴، حاصل ہو گا،یا، ۱۲، کو، ۲۲، پر تقسیم کرنے ہے، ۳، حاصل ہو گا،اور ، ۳، پی خرب دینے ہے ۲۴ حاصل ہو گااس طرح، ۲۴ ایساعد و ہواجس پر ۸ و ۱۲دونوں برابر تقتیم ہوتے ہیںادر قاعدہ بیہ ہے کہ جن دو عددوں میں مشترک بڑاعدد معلوم کرنا مقصود ہو تو ان میں بوے کو چھوٹے سے تقسیم کرنے سے جو پھے بچے آسے اس پر چھوٹے کو تقسیم کرنے سے اگر بورا تقسیم ہوجائے تو یبی سب سے بڑاعد دمشترک ہو گااوراگر پورا تقتیم نہ ہو تو ہاتی پرانہیں تقتیم کرتے رہنا جاہیے یہانتک کے جب پورا تقسیم ہو جائے وہی مطلوبہ عدد ہو گامشلا، ۸، و، ۱۲، میں اس طرح تقتیم کرنے ہے ا، ۱۲، ۸ کرنے نے جارباتی رہے پھر جارے آٹھ کو تقتیم کرنے ۴۰،۲ سے پورا تقسیم ۴ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس،۲۰،سے ،۱۲، بھی پورا تقسیم ہو جانیگااب خلاصہ نسبت یہ ہوا کہ جن دو عدر ول میں تباین ہولیعنی ان میں کسی عدر کے ساتھ موافقت نہ ہو جیسے ، ۳۰،و،۵۰اور ،۵۰،و،۱۱،او جیسے ۲۱،و،۱۱،اور، ۱۳،و،۲۵، توالیسے دوعدد کو متبائن کہاجاتا ہے اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ ۵ لڑکوں کو بالکل برابر حصہ کے ساتھ ، اا، ملیں تواس وذت تقتیم کے لیے یہ ضرور ی ہو گاکہ ۱۱ کے ،۵۵، کلڑے کئے جائیں تاکہ ہرا یک کڑے کو ۵۵ میں ہے ،۱۱، ککڑے مل جائیں اس ہے معلوم ہوا کہ حقیقت میں ایسے دو عد د ہوں کہ ان میں سب سے بڑاعد و چھوٹے پر پورا تقشیم ہو جائے تو ان دونوں میں نسبت مداخل کی ہو گی مثل ابه، و ۱۲۰ که بارہ چارہ بورا تقیم ہوجاتا ہے اور اس کا حاصل تسمت ۳ ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ گویا م کو ۳ مر شبہ جمع کیا گیا ہے۔

اور دوسرے لفظول میں بارہ میں ہم تین مرتبہ واخل کیا گیاہے پس اگریہ فرض کیا جائے کہ چار کے حصہ میں ۱۲سہام آئے تواس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو تین تین جصے دیے جائیں گے اور اگر ۸ کے حصے میں ۱۲ سہام ہوں تو لامحالاان سہام کے مکڑے کرنے ہوں گے اس لیے ،۸، و،۱۲، میں توافق کی نسبت ہوگی اور چارہے کسی ایک کو تقسیم کرکے حاصل

کود وسرے بیں ضرب دینے سے ۴۴ ہول گے اس کی مثال ہے ہوگی کہ مشلا بار ہروثیوں کو، ۸، آومیوں پر تقسیم کرناچا ہیں توبار، کو دو گناً پر تقسیم کرنے ہے ، ۲۴، نکڑے ہول کے اور ہر ایک کے حصہ میں تین نکڑے آئیننے اور ان میں جابین یا تُداخل یا توافق کی نسبت ہو گی جب کہ ان میں سے ہر ایک کا علم بیان کیا جاچکا ہے اور اب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مجھی میت کے انقال کے بعداس کائر کہ اس کے وار تول میں تعنیم ہو جاتا ہے اور ہر ایک وارث اینے حصہ پر قبضہ بھی کر لیتا ہے پہائیک کہ جب ان میں ہے بھی کوئی دارے مرجاتاہے تواس کے درشاس کاتر کہ تقسیم کر لیتے ہیں ادر مجھی ایسا بھی ہو تاہے کہ ایک محتص نے انقال کیاادر اس کے ترکہ سے اس کے دار توں کے حقوق متعلق ہو گئے گر ال کے در میان ترکہ کی تقسیم کی نوبت تبیں آئی بھر ان میں تبھی کو کی مر عمیااور اس کے وار ٹول کے حقوق بھی متعلق ہو گئے یہائیک کہ ان میں ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے میت اول ہے رشتہ پایا اور میت دوم کے ترکہ میں بھی مستحق ہیں مگران میں بیوارہ کی نوبت نہیں آئی یہائنگ کے بعد میں ایک اور شخص ان ورثہ میں سے بھی مر گیااور اس کے ترکہ سے بھی دار توں کے حقوق متعلق ہو گئی یہانتک کے شاید وار توں میں سے پچھ دہ ہوں جنہوں نے پہلے اور دوسرے دونوں میوں سے بھی حصہ پالیااور تیسرے میت کے ترکہ کے بھی مستحق ہو گئے الحاصل کی لوگوں کے مرنے نکے بعد بورے ترک کے بٹوارہ کر لینے کالو کول نے طے کر لیاہے توایں طریقہ سے بٹوارہ کرنے کانام مناسخہ رکھتے ہیں اب ان کو مثالوں سے سمجھانے کی کو شش کی جار ہی ہے کہ سب ہے پہلے مفرد تقتیم ترکہ کی مثالیں اور اس کا طریق بیان کیا جارہاہے مشلازید مر گیااس لیےاس کی بیویادراس کے دو بھائیاس کے وارث ہوئے توبیہ مسلہ کل جارہے ہو گااورا کیکہ حصیہ ان میں سے بیوی کا ہو گا اور باقی تین حصد اگرچہ دونول بھائیول کے ہوئے گر تین کا حصد دو بھائیول پر پوراحصہ کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہو سکتا ہے اس لیے باتی تین کود دار توں کے لیے ضرب دینا ہو گا کیونکہ ، ۱۳، اور ،۲۰ میں تباین ہے اس لیے اصل مسئلہ کو بھی ،۲۰ ہے ہی ضرب دیا اور مسلد اب، ٨، سے نکل گیااور بیوى كوچو تھائى كے (٢) ديد بے اور باتى ، ٢، باتى كودو بھائيوں پر تقسيم كرديا۔

جس سے ہرایک کے حصہ میں تین تین آئے اور اس مثلہ اور اس فن میں لکھنے کا یہ طریقہ رائے ہے زید مثلہ تھے اس میں لفظ میت کی تاء کو تھینے کر لکھا گیاہے میت کی اوپر ابتداء میں مرنے والے کانام لکھ کرائے متعین کر دیا گیا اور اس کے صحح حق دار متعین کر دیے گئے اس میں سب سے پہلے زوجہ کو متعین کیا جاتا ہے تاکہ مثلہ کے حصہ کو آسانی سے متعین کیا جاتا ہے تاکہ مثلہ کے حصہ کو آسانی سے متعین کیا جاتا ہے تاکہ مثلہ کے دو ہو آسانی سے متعین کیا جاتا ہے بنا کہ زوجہ کو لکھ کر بنایا گیا ہے کہ چونکہ ان سب کی اولاد نہیں ہے اس لیے اس کی زوجہ کو ایک حصہ دے کراس کے پنچ ایک لکھ دیا گیا علی بذالقیاس دو مرول کی زوجہ کو ایک حصہ ان کو نہیں مل رہا ہے اس کھی دیا گیا علی بذالقیاس دو مرول کے در میان کی فور کی ہوئے جو ان دو نول کے در میان کی مطابق جہاں جس دارت کے جھے میں کر واقع ہوان دارتوں کے عد در اس لیتی ان کی تعداد دارت کا دراصل مشلہ میں کو دوسر سے سے ضر ب دینے سے مسئلہ دو بارہ م ہوگیا جو ایک مناز باتی تو بجائے اور اس گی ان کی تعداد دارت کا دراصل مشلہ میں کو دوسر سے سے ضر ب دینے سے مسئلہ دو بارہ م ہوگیا جو ایک میں تھی کہلا تا ہے آگر مسئلہ پورا نہ ہو تا بلکہ عول کر نا پڑتا تو بجائے اصل مشلہ کے عول سے ضر ب دینے ہو تاب دو جس کے ایک مل مسئلہ کیا تو وہ جائے اور اس میں تو وہ چار ہو گیا ہوائی عدد کو اصل مشلہ کے عول سے ضر ب دینے سے دو آب دیا ہو تا اس خرج ہوائی عدد کو اسے ضر ب دیا تو وہ چار ہو گیا ہے ادر کر واصل مشلہ میں جو گیا۔

دوسری مثال

مسئلہ عمز وجہ ابھائی ۱۳ سمثال میں بھی زوجہ رہع کی مستق ہے کیونکہ میت شوہر لاولد ہے اس لیے اصل مسئلہ پہلے، میں جو ااس میں زوجہ کو املاءاور باتی ۳ جصے کواس کے ۲ مستق بھائی پر برابر تقتیم نہیں کیا جاسکتا یعنی مسر لازم آیا ہے مگر اس جگہ ، ۳،جو باقی ہے اور مستی بھائی، ۲، میں نسبت موافقت بالشلث ہے اس لیے اکا ٹلث لین ۲ کو لے کراصل میں ضرب دیاکا فی ہے اور
یول بھی کہاجا سکتا ہے، ۳، اور ۲۰ میں تداخل ہے اس لیے خارج قسمت ۴ کواصل مسئلہ میں ضرب دیاس کے بعد ۸ ہے اس کی تھیج
ہوئی جس کی وجہ سے زوجہ کو، ۲، اور ہر ایک (۲) بھائی کو ایک ایک ملنے سے ۲۸۲ کی پوری تقسیم ہوگئی ایک اور مثال اگر میت کی
ہوئ اور چھ جھتی بھائی اور تین حقیق بہنیں ہوں تواصل مسئلہ، ۳، سے ہو کر زوجہ کو ایک وسینے بعد باقی سمان ہوں میں
تقسیم کرنے کے لیے اس سے کو ۱۵ کارے کرنے ہوں گے کیو نکہ بھائی بہن جع ہونے سے المذکر مثل حظ الانٹیین کے مطابق ۲،
ہوئی سے بھائیوں کے لیے ۱۱ اور تین بہنوں کے لیے ۳ جھے ہوئے نے مجموعة ۱۲۔ ۳۔۱۵ ہو جا بینے اب چو نکہ سااور ۱۵ میں نسبت تداخل کی
ہوئی سے توافق ہو رہا ہے اس لیے اس کو سے ضرب دیناکا فی ہوگا چھر ۱۵ کی تہائی کو اصل مسئلہ یعن سے ضرب دینے سے
بھی سے دو اس لیے زوجہ کو اس کی چو تھائی ۵ مطاور بہن کو ایک ایک مجموعہ تین بہنوں میں سااور ہر بھائی کو دودو مجموعہ ۱ میائیوں کو ۱اسلے اس طرح ہو ۔ کو اس کی چو تھائی ۵ کو دور و مجموعہ ا

۔ قاعدہ نمبر الد: جب مجھی تو فریقین پر کسرواقع ہوائی وفت ہر فریق اور اس کے سہام میں موافقت تلاش کرنی چاہے پھر
دونوں کے توافق میں جو دو عدد حاصل ہوں ہیں اگر دونوں میں نسبت تماش کی ہو یعنی ان میں کی بیشی نہ ہو تو صرف ایک
عدد کواصل مسئلہ میں ضرب دیناکافی ہو ہادراگر دونوں میں تداخل کی نسبت ہو توزا کہ عدد کو ضرب دیا جائے اور اگر دونوں میں
توافق کی نسبت ہو تواکک کے وفق کو دوسر سے میں ضرب دے کر اصل میں ضرب دیا جائے اور ان دونوں میں تابین کی نسبت ہو تو
ہر ایک کو دوسر سے میں ضرب دے کر حاصل ضرب کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا مثال نہ میت کے تین چااور تین لڑکیاں
ہر ایک کو دوسر سے میں ضرب دے کر حاصل مسئلہ تین سے بتایا گیا ہے کیو تکہ چاعصبات میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی مقرر نہیں ہے
ہیں ایس ان لڑکیوں کے خیال سے اصل مسئلہ تین سے تابیا گیا ہے کیو تکہ پچاعصبات میں ہوسکا ہے لیکن دونوں میں برابر سے تقسیم
نہیں ہو سکتے اس طرح سے ایک محمہ میں ایس کیون ہی تین ہچاؤں پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا ہے لیکن دونوں فریق کا عدو متماش کی لینی بر نہیں کہ لڑکیاں ہمی جمہاں کہو تین ہی تین ہی تین ہی اس کے ایک کواصل مسئلہ سوسے ضرب دیا گیا توہ سے تھی ہوگئی
اس طرح سے کہ 9 سے دو تہائی ۱ دونوں بہنوں کے لینی ہر بہن کے لیے دودو ہو تے اور باتی ساجھے تین پچا کے لینی ہر ایک کا ایک اس حصہ ہوا۔
اس طرح ہے کہ 9 سے دو تہائی ۱ دونوں بہنوں کے لینی ہر بہن کے لیے دودو ہو تے اور باتی ساجھے تین پچا کے لینی ہر ایک کا ایک دھیہ ہوا۔

مثال ۲: اگر جدات پہنے، حقیقی بہنیں اور پچاا یک ہو بس جدات چو تکہ روس کی حق دار ہوتی ہیں اس لیے ان کے خیال سے مثال ۲: اگر جدات پائی ایش اس بھارت کا مشتر ک حصہ ہو ااور اس ایک حصہ ہیں سے ہرایک جدہ کا حصہ ہونے کی دجہ سے اس ایک کے پانچ جصے کرنے ہوں گے تب ہر ایک کوایک ایک حصہ طے گا لیکن پانچ جصص یافتہ اور پانچ بہنوں اور پانچ جدات ہیں تما تل ہے اس لیے کی ایک کواصل مسلہ ہیں ضرب دینے سے ساہوئے ای سے تصبح ہوگی پھر تمام ترکہ ۳۰ حصوں ہیں سے جدات کو جو چھٹا حصہ ملنا ہے اس میں سے ان کو پائچ جھے دے کر ہر جدہ کوایک ایک حصہ طے گا اور پانچ وں بہنوں کو دو تہائی ۲۰۰، میں سے سے ہرایک کو چار جصے ملے اور باتی حصہ بچا کو لیے گا مثال ۳۰۔ اگر میت کوایک جدہ اور چھر حقیق بہنیں اور نواخیانی بہنیں ہوں تو اصل مسلہ جد سے ہوگا مسلہ نمبر ۷۰۔ تھے ۳

جدہ ا۔ اور حقیقی بہنیں ۲۔ ۱۳ اخیانی بہنیں ۲۔ ۱۸: یعنی میت کی جدہ کو ایک حصہ جو کہ چھٹا حصہ ہے اور حقیقی بہنوں کے لیے دو تہائی کے ، ۲۰ جھے ہیں اور یہ عول ہو کرے ہوں گے چھر ہر فریق کو جو کچھ ملااس کو دیکھا تو ، ۶۰ جھے ہیں اور یہ عول ہو کرے ہوں گے چھر ہر فریق کو جو کچھ ملااس کو دیکھا تو ، ۶۰ اخیافی اور ۲ حصوں میں کچھ موافقت نہیں ہے اور ۲ مینی بہنیں ہیں ان کے جھے چار ہیں توافق بالنصف ہیں یعنی ۲ کا نصف جو کہ سے اس لیے نو ، جی سے ضرب دینا کافی ہے اس لیے اصل کے عول یعنی میں ضرب دینا کافی ہے اس لیے اصل کے عول یعنی کے جس ضرب دینا کافی ہے اس لیے اصل کے عول یعنی کے جس ضرب دینا تو ۱۲ ہوئے اور اس سے سے ہوگی اس طرح ہے کہ جدہ کو ۹ جھے اور ۲ مینی بہنوں کو ۲۳ ، دینے سے ہر ایک کے

نے چار ہو کے اور اخیا فی نو بہنوں کے ۱۸ میں سے ہرا کی کے لیے دو ہو ہے۔ مثال ۲٪۔ اگر میت کو ایک لڑکی چھ جدات چار پوتیاں اور اراک کی بھا موجود ہوں تواصل مسئلہ اسے ہوگا اور لڑکی کو نصف بعنی ، ۱۳ ماور ہو لئے میں اندا ماور ہوں کو الدور ہوں تو اصل مسئلہ اسے ہوگا اور لڑکی کو نصف بعنی ، ۱۳ میں کے سخب دو سرے کے کل میں ضرب دیا تو بھا کو اور اس ایسے ایک کے نصف دو سرے کے کل میں ضرب دیا تو بال ہوے اور اس سے مسئلہ کی تصبح ہوگی۔ : مثال تمبر ھے۔ اگر میت کی ایک بوٹ اور اس ایسے ایک کے نصف دو سرے کے کل میں ضرب دیا تو ایک بینوں اور ۱۹ اخیا فی بہنوں کے لیے شک ایک بوٹ اور اس ایسے ہوگا وہ المنا فی بہنوں کے لیے شک اور بھا عصب کے لیے باتی چاہوں تو میت کے لادلہ ہونے کی وجہ سے زوجہ کے لیے رفع اور اخیا فی بہنوں کے لیے شک اور بھا عصب کے لیے میں دوج اس کے بس در ای اور تکھ نکالئے کے اور اس کے بس در ای سرب دیا گئی بہنوں میں بھی تداخل کے ایک سے تو افق بالر ایع ہواں اور بالی سے جاس کے اس کے جار دیا گئی ہوگا کی بہنوں میں بھی تداخل ہوں گئی بہنوں میں بھی تداخل ہوں گئی ہوگا کی بہنوں میں بھی تداخل ہوں گئی ہوگا کی بہنوں میں بھی تداخل ہوں کا اور اس کے عدد سہام (لیتن سے دو کینے جسے دو فریقوں میں عمل کر کے ایک خوالی گیا ہے کہ سب سے بہلے ہر دارٹ کی تعداد اور اس کے عدد سہام (لیتن سے کہ وہ کی جس کا تام جزء السم ہے اصل مسئلہ میں جارت کی نسب سے بہلے ہر دارٹ کی تعداد اور اس کے عدد سہام (لیتن سے کہ وہ کی جس کا تام جزء السم ہے اصل مسئلہ میں خوالی گیا ہے کہ سب سے بہلے ہر دارٹ کی تعداد اور اس کے عدد سہام (لیتن سے مصل کو جس کا تام جزء السم ہے اصل مسئلہ میں خوالی گیا ہے کہ بھی تاری کی تعرب کی تام کی تعرب ہوا کے تو بھی اس کی تقربی گئی ہو گئی ہے کہ مسئل میں بھی تو تو بھی اس کی تقربی گئی ہو گئی ہے۔ کہ کہ کہ کہ کہ خوالی میں ایسانی مصاملہ ہو جائے تو بھی اس کی تقربی کی رہ گئی ہے۔

مثال تمبر ١- اگر میت نے چار زوجات تمن جدات صححہ اور بارہ چپاچھوڑے تو چپاکے عصبہ ہونے کی وجہ سے کوئی مقررہ حصہ عدد فرض تلاش نہیں کرنا ہو گاالبنتہ میت کے لادلد ہونے کی دجہ ہے اس کے زوجات کے لیے ربع اور جدات کے لیے سدس کے لیے ایساعدد تلاش کرتا ہوگا جس سے بیک وقت چہارم اور مجھٹہ حصہ نکل سکے تواس کام سے لیے کم ہے کم ،۱۲، کاعدد ہے جس سے اصلی مسئلہ ۱۲ سے ضرب دینے ہے ،۱۳۴۰ کا عدد لکلاجس سے بورے حصہ کی تصبح ہوگلی اور اسے اس طرح سے لکھا جائيگا، مسئله ۱۲\_ نصيحه زوجات ۱۲، جدات صححه ۱۳، چپا۱۲، رر پع تين سهام سدس ۱۳ سهام پاتني ۷ سهام ، پس ای طور پر زوجات کو کل مال کے بارہ حصول میں ہے، سوری تووہ چارز وجات پر بورا تقسیم نہیں ہو گااس لیے عمل کرنے کے لیےاوپر بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق کام کرنا جا ہے کہ اُسا، عدد سہام کو، مہ، عدد زوجات میں ضرب دیا تو، ۱۲، ہوتے بعن آگر جاروں بیویوں کو تین حصول کے پھر بارہ فکڑے ہو جائیں تو ہر بیوی کو، ساہ نکڑے ٹل جائیں ای لیے آگر مسئلہ ہی میں کل مال کے استے نکڑے کر دیے جائیں جن ہے عیار دل بیوبول کو بڑے تین مکڑول کی بجائے بارہ برابر کلڑے کر دیے جائیں تو سب کو برابر تقسیم ہو جاسیتی مشلامیت کے بارہ روپے میں سے چارول کو، معہروپے دیئے جائیں توان میں برابر کی تقتیم مشکل ہو گی اور اگر بارہ روپے کی چونیاں (بچپیں پیپول کاسکٹہ ) ۸۰ مه، کر کے ان میں سے چوتھائی کی بارہ چونیاں متیوں کو دی جائیں تو ہر ایک کو نین نین جونیاں مل جائینگی حالا تکہ بارہ چونیال اور تین روپے برابر ہوں بس یہی معنی ہیں بجائے ، سا، حصول کے بیویوں کے لیے بارہ حصے کئے جائیں اور <u>پہلے</u> سے یہ بات بتائی جار ہی ہے کہ اصل مسئلہ مفروضہ ہے جیتے جیمے ملیں اِن کو دیکھا جائے کہ وہ در شد کی تعدیاد پر پوری تقسیم ہوتی ہے درنہ مذاخل و توافق ہے حساب لگایا جائے کہ ان کے ، سوجھے کے کتنے کھڑے ہو جائیں کہ ان میں برابر تقسیم کئے جائیں چنانچہ اس مثال ند کورہ میں جار بوبوں اور ان کے تین حصولِ کے در میان تباین کی نسبت ہے اس لیے ہم نے ایک کو دوسر رے سے ضرب دیا تو دوبارہ جھے ہو گئے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کے تمن حصول کے بارہ فکڑے کر دئے جائیں اب اگر ہم پہلے ہی کل مال کے بارہ جھے کر دیتے جن میں سے جارول بیویوں کو ان کی چوتھائی حصہ کے ، سا، جھے دیدیتے پھر بیویوں کے تین حصول کو بارہ مکلزے کر دیں توابیا کرنے سے ہمیں بار بار تقلیم کرنالازم آئیگااوراس پر بس کرنا نہیں ہو گابلکہ ،سا، دادیوں کوجو دوجھے ملےوہ بھی ان پر

برابر تقتيم نبين مؤسكتے ہيں۔

تولا محالدان حصول کو مجمی دوبارہ تعتبیم کرنا ہوگاس طرح ہے کہ ، ۱۳، جدات کودوجھے لے اور ۱۳ او ۲ کے عدد میں بھی تباین ہے اس لیے سکو میں ضرب دینے سے چھ جھے تکلیں سے اس کے بعد پوری تقشیم ہوگی توایک مرتبہ زوجات کے حسول کے مكور كري محت محرداديوں كے حصول كے مكور كر كئے محتے محر محى كام باتى رہ كياس طرح سے كے بارہ چا كے ليے سات جھے بج تے اور یہ بھی ان پر پورے تقسیم نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان دونوں کے در میان بھی تباین کی نسبت ہے اس لیے ان کے حصول کے بھی گاوے کرنے ہوں مے تب تقسیم بوری ہوگی اس طرح کل چھ بار ہوارے کرنا پڑے چنانچہ اس تکلیف سے بیخے کے لیے ہم نے اوپر میں یہ قاعدہ بیان کر دیا تھا جس ہے ہمیں ہد معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کل ترکہ کے استے گلزے کر ڈالیس جن سے بیویوں کواکن کے لاکق، ۱۲، اور جدات کوان کے مناسب، ۲، اور پچاؤل کوان کے مناسب بورے بورے جھے مل جائیں الحاصل قاعدہ یہ ہوا کہ پہلے ہر فریق اور اس کے حصول میں حسابی طریقوں سے مناسبت معلوم کرلی جائے کہ مم سے کم ایسے کلزے کر لیے جائیں کہ بوری طرح سے تعتیم کاکام ممل ہو جائے البذااگر ان میں جاین کی نسبت ہو جینے کہ ای مثال میں ہے کہ ہر فریق اور اس کے حصول میں تباین ہے تولا محالہ فریق کی تعداداوراس کے حصول میں ایک کودوسرے سے ضرب دینے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ زوجات کے ،۱۲،اور جدات کے ۲،اور اعمام کے ۱۲، ضرب سے پھر ہم نے کل ال کے لیے ان کے آپس کی نسبت ویکھی تو معلوم ہوا کہ ہوبوں کہ جصے ،۱۲ اور شارا عمام میں مماثلت ہاں لیے دونوں کواصل مسللہ میں ضرب کرنے کی ضرورت مہیں ے بلکہ صرف ایک بی مرتبہ ۱۲۰ءے ضرب دیاکائی ہاسی طرح سے جدات کے جصے اس اور ۱۳ این تداخل ہے تو یہ مجمی ای حصہ میں نکل آئی تھی لہذا ہم نے صرف، ۱۲، کواصل مسئلہ ۱۲ میں ضرب دیا توسم حاصل ہوئے کیں کل مال کے سما حصول میں سے ہر فراق کوا تنا حصہ مل جائے کہ ان سے ان کے در میان بوری تعشیم ہو جائے چنا نچہ اصل سئلہ ، ۱۲، سے ہر فریق کوجو پچھ ملاتفااس کابارہ گناہ زیادہ مطے گاکیونکہ اصل کوبارہ گناکیا گیاہے اس لیے آدمی کوبیا اختیار ہوگا کہ ہر فرایق کے جھے کوبارہ کوندنیہ کرے یا جاہے تو، ۱۳۳۰، میں سے ہر ایک کا حصہ نکال لے مشلاز و جات کی جو تھائی جابی تو، ۱۳۳۰، کی چو تھائی ۳۲ ہوئی اسی طرح آگر اول میں، سورھے تھے۔

اگران کو بارہ گونہ کیا جائے تو بھی ۱۳۹ ہی ہوئے اور اس میں سے ہر زوجہ کے لیے، ۹، حصے ہوں گے اس طرح جدات کے ۲۳ حصے میں سے ہر ایک کو ۸، ملیس گے۔ اور بارہ اعمام کے ۸۳ میں سے ہر ایک کو ملیں گے: مثال نمبر کے۔ اگر میت کے جدات الاکیاں ۹، اور اعمام ۱۵ ہوں تو اصل سئلہ ۲ سے نکالا جائے گا کیو تکہ فرائض نکالتے کے لیے دوسر نے زائد لاکیوں کے دو تہائی سااور جدات کے لیے مورت بھا ور لوگیاں، ۹، کے جدات کے لیے دو تہائی کی ضرورت بھا اور لوگیاں، ۹، حصہ ۱۵ اعمام کے لیے موگا بھر بر فریق اور اس کے حصہ میں جائین ہے دو تہائی کی ضرورت بھوری کرنے کے لیے، ۲، اور باتی ، ا، حصہ ۱۵ اعمام کے لیے موگا بھر بر فریق اور اس کے حصہ میں جائین ہے کہ لاہوئے جس سے ۲، و، ۹ دو نول بر ابر مقبوم علیہ ہوتے ہیں بھر ۱۹ میں ضرب دیا قو ۲۰ میٹ بالا شدہ ہوئے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے مگٹ کو دوسر سے میں ضرب دینے ایک کے میاد دوس کے ایک اور ہو کی اور میں ہوئے کا دوسر دینے کہ اور کے دوسر کے بیا اور کو کہ کو دوسر کے بیا اور کو کو جو تھائی اور جدہ کے کی تو میاد ہوئے کی دوسر دیا تو ۲۰ میں میں میں میں ہوئے کی دوسر کے بیان ہوگا دو مات ہوئی کو جو تھائی اور دوسر سے میں دوسر سے میں داخل ہو سکتے ہیں اور دی بین اور دوس کو نکہ ان میں سے ایک دوسر سے میں داخل ہو سکتے ہیں دار میں بوسکتے ہیں اور دوس کے لیے تہائی بعنی چار میں اور ان کے آپس میں بھی اس کے ایک دوسر سے میں داخل کے آپس میں بھی اس کیان میں بھی اس کے ایک میں دوسر سے میں داخل کے آپس میں بھی اس کے ایک میں بھی کو نکھ ان میں بھی کو تو میں دوسر سے میں داخل کے آپس میں بوسکتے ہیں بوسکتے ہیں اور دوس کر بینوں کے لیے تہائی بھنی چار میں اور ان کے آپس میں بھی اور میں بھی کو کیکھور کے ایک دوسر سے میں داخل ہو گئی میں اور دوس کی کینوں کے لیے تہائی بھی چار میں اور ان کے آپس میں بھی اس کی کھور کے ایک کی دوسر سے میں داخل کے آپس میں بھی دوسر کے کہی میں بھی کو کی کھور کے کہیں کو کی کھور کے آپس میں کی کھور کے کہیں کو کہیں کی کھور کے کہیں کو کھور کے کہی کھور کے کو کھور کی کھور کے کہیں کو کھور کے کہیں کے کہیں کے کہیں کو کھور

توافق بالراح بیں اور ضرب دینے کے لیے صرف اکافی ہے پھر ۱۳۰ عمام کے لیے باقی ۳۰ جن کے در میان آپس میں جاین ہے لیکن میہ ۲۰ کاعد دالیا ہے کہ ۲۰ و،۵ و ۱۰ کواس میں تداخل ہے للبذااس ۲۰ کو ۱۲ میں ضرب دینا کافی ہو گااور اس کا حاصل ضرب ۱۲-۲ ہواود اس سے مسئلہ کی تھیج ہوگی۔

مثال نمبر ۱۰: اگر میت کی پانچ علاتی بہنیں اور تمن مادری بہنیں اور سات جدات صححہ اور چارزوجات ہوں تواس مسئلہ کے لیے فرائض کی ضرورت ہوگی اور آگر کھی تی جائے تو وہ بھی ان تھا اصحاب فرائض کی ضرورت ہوگی اور آگر ہو تھے تو وہ بھی ان تھا اصحاب بر انفن نسبی میں سے نہیں ہے اس لیے ان بی اصحاب بر بیانہ وہ اللہ در کر دیا جائے گا گیر تر وجات ہو تکہ اصحاب بر بیانہ وہ اللہ در کر دیا جائے گا گیر تر مسئلہ پر زیادتی لازم آ گی اس بیا ہوا مال رد کر دیا جائے گا گیا ہوں ہو تھائی کی ضرورت پر مسئلہ پر زیادتی لازم آ گی اس بناء پر ایسا عدد تال سے بھٹا وہ و تھائی بھی نظے تو وہ الکاعبر در جو ایس علاقی بہنوں کے لیے دو تہائی کے مبار بھی جائے اور ان دو نول میں بھی جائی نے بہنوں کے لیے دو تہائی کے نور وہوں اور ان دو نول میں بھی جائین کی نسبت ہے ہوئی جہائی مال کے چار ہو کے اور ان دو نول میں بھی جائین کی نسبت ہے جو تھائی کے دو سہام ہوئے اور ان دو نول میں بھی جائین ہو اکہ در شرح کے تمام کو جو تھائی کے نور وہوں میں بھی جائین ہو اکہ دو شرح کے تمام فریقوں میں جائی ہوئے تا عدہ کے مطابق ہر فریق کو دو سرے میں باہم فریقوں میں ہے ان کی تعداد سہام میں جائین ہے اس لیے اوپر کے بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق ہر فریق کو دو سرے میں باہم ضرب دیا جائے تو اس طرح ہوگا ہوں کو کہ دو تھائی کے است کارے کر دیے سے تی اس مسئلہ کی است کو گائی سے اس کی دو تو سر دیا جائے تھائی کے است کارے کر دیے سے تی اس مسئلہ کی دیے جو گھائی ہوگا تھائی گھائی ہوگا۔

## فصل: عول كابيان·

معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کی تین صور تیں ہیں فریضہ عادلہ، فریضہ قاصرہ، فریضہ عاکلہ، پس فریضہ عادلہ کا مطلب میں ہے کہ ترک کے جینے حسہ اصل مسلہ میں فرض کئے گئے ہیں اتنے ہی اہل فرائض کے حقوق کا مجموعہ ہواس کی مزید تفصیل میہ ہے کہ ترک کے جینے حسف یعنی کسی ایک چیز کے صرف دو کہ ہر کامل چیز کے اجزاء نصف یعنی کسی ایک چیز کے صرف دو حصول میں ہو سکتا ہے اور چہار میار بع کے اس چیز کے صرف چارہ بی حصہ کہ اس بین دو حصول سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور چہار میار بع کے اس چیز کے صرف چارہ بی حصہ ہوگا اس

ے زیادہ نہ وگامشلام نے والوں نے اپنا اور باپ کی اولاد ہیں ہے ہیں صرف دو ہینیں ای طرح دو مادری ہینیں چھوڑیں اپنی دو حقیقی اور دو اخیانی ہینیں چھوڑیں اس لیے تو حقیقی ہمینیں دو تہائی ترکہ کی مستق ہوں گی اور اخیانی ہمینیں ہیں تہائی کی مستق ہوں گی اور چونکہ کی بھی چیز کی تمین تہائی ہوسکتی ہوں گی اور چونکہ کی بھی ہی چیز کی تمین تہائی ہوسکتی ہے اور اس جگہ دو تہائی اور تمین تہائی پوری ہو گئی اس طرح ترکہ بور اکا پورا تقسیم ہوگی جس بیس نہ کچھ کی رہی اور نہ کچھ بھی ہو جائے گا یعنی نہ کچھ کم ہو گا اور نہ نبی کچھ ترکہ باتی رہے گا اور اب دوسر کی صورت فریعنہ قاصرہ کی ہو جس کی مستق ہوں لیخن اصحاب فرائفن کو ان کا اللہ ترکہ کے حصوں ہے کم کے مستق ہوں لیخن اصحاب فرائفن کو ان کا حصہ دینے کے باوجو د مال ہی جائے اس طرح ہے کہ بچے ہوئے مال کو لینے والا کوئی عصبہ موجود نہ ہو کیونکہ اصحاب فرائفن کو ان کا حصہ دینے کے باوجود مال ہی جائے اس طرح ہے کہ دائف کو ان کا حصہ دینے کے بعد کچھ باتی نہیں رہتا ہے کہ عصب اس حصہ حقوق تو تھی بہیں اور دو مادر کی بہیں اور دو مادر کی بہیں ہو تا گئی ہو تو سگی بہیں دو ہونے کی وجہ سے کل ترکہ کی دو جائی لیکھے۔

اور مادر بہنیں ایک تبائی ترکہ کی مستق ہوتی ہیں اس لیے وہ ایک تبائی لے لینگی اس کے بعد پچھ بھی مال نہیں بچتا ہے کہ عصبہ اس کا پچھ دعوی کرسے اور بھی ایساہ و تاہے کہ استحاب فرائض ہیں ہے صرف نعور استحی اور باقی نیادہ ترمال فی جا تاجو عصبہ لے لیتا ہے اور اگر اس صورت ہیں ایک بھی عصبہ موجود نہ ہوتو وہ باقی مال کے جا تاہو عصبہ لے لیتا ہے اور اگر اس صورت ہیں ایک بھی عصبہ موجود نہ ہوتو وہ باقی مال فی جا تاہو عصبہ لے لیتا ہے اور اگر اس صورت ہیں ایک بھی عصبہ موجود نہ ہوتو وہ باقی مال وہ وہ ارد ان بی اصورت ہیں ہوتا ہے ہے دوبارہ ان بی اصحاب فروض کو دوبارہ لو تا دیا جا تاہے ہیں حصہ کے مطابق ان کو دوبارہ لو تا دو حقیق کا نام فریضہ قاصرہ ہے اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ تعالی آئندہ وہ بائی اس کی مثال ہیہ ہے کہ اگر میت کی ماں اور دو حقیق بینی موجود ہوں تو دوبائی لینی چا مستق ہوں کی جاتا ہے تو وہ ایک حصہ بھی بعد میں ان بی وار ٹوں پر دوبارہ تشیم کر دیا جائے گاور اب تیسری صورت یعنی۔ بینی اور جھی نے جاتا ہے تو وہ ایک حصہ بھی بعد میں ان بی وار ٹوں پر دوبارہ تشیم کر دیا جائے گاور اب تیسری صورت یعنی۔ نین ایک اور دو حقیق بہنیں موجود ہوں تو بہت حصوں کے مستق ہو سکتے ہیں وہ مال ترکہ کے بجوعہ سے زائد فی مستق ہوں گا میتی موجود ہوں تو بہت لاولد ہونے کی وجہ سے شوہر اس کے نصف کا اور دو حقیق بہنیں موجود ہوں تو بہت لاولد ہونے کی وجہ سے شوہر اس کے نصف کا اور دو حقیق بہنیں دو تبائی کی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی مستق ہوں گی ترجے نہیں دی جائے ہوں کی اصل وجیا اس میں میں بھی ہے کہ داند تعالی عزوجل نے میں ان کی مستق ہوں کی جائے ہوں کی استفاق کی وار ٹوں کے اختیار میں دیا نے دوبائی مرضی اور خوش سے جے اور ہوتا ہی ہونہ کی اس کے ہوتہ کی دوبائی مرضی اور خوش سے جے اور ہوتا جائے ہوں کی اس کی مرضی اس کے ہوتہ کی اس کی مرضی ہوتے ہیں اس کے ہوتہ کی مرضی اس کی ہو جائے ہوں کی استحق ہوتے ہوتھ ہوتے ہوتھ ہوتھ ہیں کی دوبائی مرضی کور جو کے ہوتے ہوتا ہوتھ ہوتھ ہوتھ ہیں کی دوبائی کی مرضی کی دوبائی مرضی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی میں کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی

وبی حق میت کے مرتے وقت نگال کے متعلق ہوجاتا ہے بہانتک کہ اگر ظلم وزیادتی کرتے ہوئے کوئی ظالم یا کی ورث مل کر کسی کا حصہ نہ ویں بلکہ اس پر قبضہ کر کے بیٹے جائیں تواس شیخ حق دار کے تعلق کی وجہ ہے دوسرے تمام اوگوں کا اپنے مال میں بھے تصرف کرنا حرام ہوگا اور نتیجہ کے طور پر عاقبت میں بھی اس کی گرفت ہوگی اور عذاب میں بتلا ہو تا ہوگا پھر اللہ تعالی مال میں بھے تصرف کرنا حرام ہوگا اور شیخ کی وجہ سے انسانوں کے حال اور مستقبل کے منافع کا خیال کرتے ہوئے تمام اصحاب فرائض کے حقوق متعین فرماد نے اور ان حقوق کا تعلق میت کے ترکہ ہے رکھ دیں لیس اصحاب الفر انفن کے جھے زیادہ ہو جائیں اور میں ان موجودہ اوگوں کا تعلق ہے اور باری جائیں اور میں ان موجودہ اوگوں کا تعلق ہے اور باری

دوسر استکہ میت کی حقیقی دو بہنیں اور ایک علاتی بھائی ہو تو مسئلہ ساسے ہو گااور دو تہائی حقیقی دو بہنوں کواور ہاتی ایک اور ہاتی ایک تہائی اخیانی بہنوں کو طے گا سخبیہ :۔اس صورت میں ایس چار بہنیں جمع ہو گئیں کہ ان میں سے دونے دوسر ی دوسے دو گناپلا دوسر ی مثال: مردہ عورت ایپ شوہر اور ایک لڑی اور ایک عصبہ کو چھوڑ کر مری تواصل مسئلہ چار سے ہوگا کہ جب اولا دہوں ایپ شوہر کو چھوڑ کر مری چیاں شوہر کو چھوڑ کر مری تھائی بعنی ایک عصبہ کو مل جائے ۔ دوسری مثال۔:شوہر ایلی بھی دواور باتی ایک عصبہ کو مل جائے ۔ دوسری مثال۔:شوہر ای بھی اور لڑی اور عصبہ چھوڑ کر مراتوجو نکہ شوہر صاحب اولا دہیں اور بیوی کو چھوڑ کر مراسے اس لیے مسئلہ آٹھ سے ہو کر بیوی کو تھوال بعنی ایک اور بیشی کو نصف بعنی چاراور باقی تین عصبہ کو مل جائے گا۔دوسری مثال :۔شوہر ابنی بیوی اور بیٹی کو اس جائے گا۔دوسری مثال :۔شوہر ابنی بیوی اور بیٹی کو اور بیٹی کو مل جائے گا۔دوسری مثال :۔شوہر ابنی بینی سات عصبہ لیمن مشئلہ ۸ ہے ہی ہوگا اور بیوی میں لیمنی ایک کی اور باتی لیمن سات عصبہ لیمن مشئلہ ۸ ہے ہی ہوگا اور بیوی میں لیمنی ایک کی اور باتی لیمن سات عصبہ لیمن مشئلہ ۸ ہے ہی ہوگا اور بیوی میں لیمنی ایک کی اور باتی لیمن سات عصبہ لیمن میمن کیمن لیمن ایک کی اور باتی لیمن سات عصبہ لیمن مشئلہ آ

خلاصہ یہ ہوا کہ ۲، ۳، ۲۰، ۲۰، ۲۰ اور آٹھ سے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ یقنینا ایسی ہی صور توں میں ہوں گے کہ ان میں مجھی بھی عول نہیں ہو گا: (اب عول کی چند مثالیں : ۔ جو فقط ۲،۱۲،۲۴، میں ہو تی ہیں )مئیت کی جدہ صححہ واخیا نی بہن علاتی بہن و عینی بہن میں تو سئلہ اصل میں چیر سے ہو گا جدہ کو چھٹا۔ا۔ای طرح اخیافی بہن کو تبھی۔ا۔ حقیقی بہن کو نصف ۔ سار اور دو مکٹ بورا کرنے کے لیے علاقی بہن کو بھی ایک (ا۔ ا۔ سوا۔) مجموعہ جو موصح جو فریضہ عادلہ کے طور پر بورا تقشیم ہو میاادر اگر اس مسللہ میں اخیانی بہن بھی دوہی ہو تیں توان کوایک اور یعنی شکث کل دیناہو تااس طرح مسلہ سات ہے ہوجاتا یعنی چیے میں عول ہو کر سات ہوتا۔ مثال نمبر ۲: ميت كاشو هر ومال واخيا في دو بهنيل يا خيا في دو بهائي مول توشو هر كونصف ، ٣٠ مأن كو چمثار ارو اخيا في بهن يا بھائی کو ٹکٹ یعنی دو (سرار س) مجموعہ جھے ہو گئے اور سب برابر تقسیم ہو گیااس موقع پر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کیہ وہ عول کے قائل نہ تھے اور مال کواخیا فی بھائیوں یا بہنول کی وجہ سے تہائی سے مجوب کر کے چھٹا حصہ و لانے کے قائل نہ تھے لیکن یمی مسلّد ان پرالزام ہو گیا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن عباسٌاس مسلّد ہیں کیا کر نیگے کیونکہ اگر انہوں نے مان کوچھٹا حصہ دیا تو کہنا ہوگا کہ وہ اخیا فیوں کی وجہ سے مال کے محبوب ہونے کے قائل ہو محتے ہیں اور اگر انہوں نے مال کو تہائی دیا مگر دونوں اخیا فیوں کو چھٹا حصہ دیا تو یہ نص قر آئی کے خلاف ہوگا کیو تکہ دویازیادہ اخیافیوں کے لیے تو تہائی کی تصر تے ہے اور اگر انہوں نے اخیافیوں کو بھی اس نفس کی بناء پر تہائی دیا تو عول ہو کر ساہت ہو جائے گااس طرح وہ بھی عول کے قائل ہو جائے گئے الحاصل اس مسئلہ ہے ابن عبال پردوباتوب میں سے ایک بات لازم آجائیگی کہ یا تودواخیا فیوں کی وجہ سے مال کو تہائی سے گھٹا کر چھٹا حصہ ملتا ہے ماوہ عول کے قائل ہو جائیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثال نمبر سا۔ : میت نے اپنا شوہر و مال و حقیقی بہن حیوری تواصل مسلہ چھ سے ہو کر شوبر كونصف سرسال كو تلث براور حقيق بين كونصف سرسرس برسام مجموعة آثمه بوسك يعنى عول بو كيار واي المنتخر عمرط كي ابتدائی خلافت میں یہی عول کامسلم چیش آیااس لئے آپ نے صحابہ کرام سے مضورہ کیاتو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اشارہ کیا کہ ۲۔ پران کے سہام کے اندازہ سے تعلیم کر دیا جائے اور اس طرح حفرات عمروعلی وعثانؓ سب نے اس پر اجتاع کیا۔ عمیہ ز۔ حفرت عباس کے صاحبزادہ عبداللہ بن عباس نے عول میں اختلاف کیا تھا حالا تکد سب سے پہلے آپ کے والد عباس نے اس کی رائے دی تھی اس سے اس بات پر تیمبیہ ہوتی ہے کہ علم شریعت میں ہر تمخص پر رضاء آئی کی خاطر سے اتباع شریعت قرض ہے تا کہ حسن نیت پر دہ تواب جمیل کا مستحق ہواور ہر دیندار پر واجب ہے کہ جس عالم کے بزدیک الل السنة کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو قول بھی شرعی دلیل سے ثابت ہوای پرعمل کر کے اجرت پائے اس بناء پر ابن عباب نے اپنے والد کے قول کی تقلید نہیں کی بلکہ جوبات خود اُن کے اپنے طور پر صحیح معلوم ہوئی اس کو کتاب اللہ وسنت رسول کی روشنی بیں اختیار کیااور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ان کے ساتھ ڈخصوصیت نہیں کی حالا تکہ بید دہ مؤمنین ہیں جن کے بارے میں تعلقی مومنین ہونے کی اینے کلام میں اللہ تارک وتعالی نے خود شہادت وی ہے اور سب سے بوی بات باعث اعراز ان کے بارے میں بد فرماناہے اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کا یمی طریقہ ہے اور ان کے طریقہ کی مخالفت کرنااور باہم مسلمانوں میں چھوٹے جھوٹے مسائل پر ہنگامہ آر الی اور مخالفت كرنااور حنى كوشافعي كے اور شافعي كو حنى كے مخالف جائناريہ بائيس اہل السنتہ كے طريقہ كے خلاف بيں بلكہ اصل تھم تو يمي ہے كہ سب سے سب حق کے معتقد ہوں اور آپس میں بھائی بھائی ہوں اور ہر بھائی اپنی آخرت کے لیے صحابہ کرام کی افتداء میں جس طرح بھی اس کے اپنے علم میں حق ہو عمل کر کے تواب پائے اور باہم ایک دوسرے کی مدد کریں چنانچہ صحابہ کرام مجمی ای شان کے مالک شے واللہ تعالی ہوالھادی الی سبیل الرشاد وہو حسبنا ونعم الوکیل والحمد لله رب العلمین : مثال: میت نے اپنا شوہر ومال اور حقیقی دو بہنیں مچوڑیں تواصل مئلہ چیر سے ہو کر شوہر کو نصف سے مال کوسد س\_ا۔ اور حقیقی دو بہنوں کو خلت میں۔ ہم۔ ملے گا تو (۳۔ ۱۔ ۴) مجموعہ آٹھ ہو گا یعنی یہ مسئلہ۔ ۲۔ سے عول کر کے۔ ۸۔ ہو جائے گا۔ مثال نمبر ۵۔ :عورت نے مرتے وقت شوہر ومال وحقیقی ایک بہن علاقی ایک بہن اور اخیاتی ایک بہن چھوڑی توسیلہ چھ سے

ہوگادراس ہیں سے شوہر کو۔ ا۔ بال کو۔ ا۔ حقیقی بہن کو نصف۔ س۔ اور علاقی اور اخیا فی بہنوں کو ایک ایک دیتا ہوگاہ س سے اسے اے سے سا۔ سا۔ ا۔ ا۔ ا۔ اب سے سوہر کو اس سکلہ جے سے عول ہو کو ہو جائے گا مثال نمبر ان کی نے اپنا شوہر وہاں ایک حقیقی بہن کو نصف علاقی بہن اور ایک اخیا فی بہن چھوڑی تو اصل سکلہ جے سے ہوگا اور شوہر کو نصف سے سا مال کو سدس۔ ا۔ حقیقی بہن کو نصف سے سے سا علاقی بہن سدس۔ ا۔ اخیا فی بہن سرس ا۔ (سے اسے سے اس اس سکلہ جے سے ہوگا تھر شوہر کو نصف سے سے معالی کو ہوئی تھو ہو گا گا۔ دوسر ا سکلہ نے کی کاشوہر وہال واخیا فی دو بہنوں کو دو بہنوں کو در بہنوں کو در سے اس سکلہ ہوگا تھر سے ہوگا تھر خوہر کو نصف سل کو سدس۔ حقیقی دو بہنوں کو سے اور اخیا فی دو بہنوں کو در سے اور اسے اسے سے بوکر وہائی خول ہو جائے گا اور سے معلوم ہوتا چا جے کہ اس سکلہ سابق میں آگر دو اخیا فی بہن فرض کی جائیں یا اخیا فی فرض کئے جائیں تو بھی بہی تھم ہوگا اس سکلہ کانام سکلہ شریحیہ ہے کیونکہ شریخ نے جو حضرت عرش کے داند خلافت سے برابر خلافت راشدہ میں قاضی رہو اور ساست سے دس تک عول کا عیال القدر سے بیل انہوں نے بو حضرت عرش کے داند خلافت سے برابر خلافت راشدہ میں قاضی رہو اور ساب کا سے موکا کا طریقہ اور اس کے مثال کا بیان ہے کہ کی سے موکی کا دول کو جو تھائی سے اور دو حقیق سات سے دس تک عول کا طریقہ اور اس کے مثال کا بیان ہے کہ کی سے موکی کو جو تھائی سے اور دو حقیق سات سے دس تک عول کا طریقہ اور اس کے مثال کا بیان ہے کہ کی سے بوکی کو جو تھائی سے اور دو حقیق سے بوکی کو جو تھائی سے اور کو گھوگی کی جو کی کا دو اس سے بوکی کو جو تھائی ہو تا تو اسے بو کی کو جو تھائی ہو تا تو اسے بوکی کو جو تھائی کا ہوگا کی صورت میں اگر علاقی بھائی ہو تا تو اسے بوکی ہو تو تھائی ہو تا تو اسے بوکی ہو تھائی ہو تا تو اسے بوکی ہو تو تو اس کی دو اس سے بوکی ہو تھائی ہو تھائی ہو تا تو اسے بوکی ہو تو تو اسے بوکی ہو تو تو اسے بوکی ہو تو تو اسے بوکی ہو تو تو اسے بوکی ہو تو تو اسے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے بوکر سے

## دوسری مثال

سمی کی ہیوی۔اخیانی دو بھائی یا بہنیں اور حقیقی دو بہنیں زندہ ہیں تواس میں بھی اصل مسلہ بارہ ہے ہو گااس تفصیل ہے کہ یوی کے لیے زلج ۔ سے اخیانی بھائی یا بہنول کے لئے ثلث۔ سے اور حقیق دویہوں کے لئے دو ثلث۔ ۸۔ (سے سی ۸۔) مجموعہ بدرہ تک عول ہو گیا۔ دوسری مثال: آگر کسی کی بیوی دمال و دواخیانی بہنیں اور حقیقی دو بہنیں ہوں تواصل مسله ١٢ ہے ہو گااس طرح سے کہ بیوی کو۔ ۳۔ مال کو۔ ۲۔ اخیاتی بھائی کے لئے۔ ۲۔ اور شکی بہنوں کے لئے۔ ۸۔ (۲۰۳۸ –۸۔ ۸) مجموعہ ۱۷ تک عول ہوگا۔ ووسر ی مثال۔ اگر بیویال تین دادیال دو حقیق بہنیں آٹھ اور اخیانی بہنیں جار ہوں تو بھی اصل سئلہ بارہ سے ہوگااس طرح سے کہ بیویوں کے لئے ربع۔ سد دونوں جدات کے لیے سدس دواور حقیقی آٹھ بہنوں کے لئے۔ ۸۔اور حاراخیافی بہنوں کے لیے۔ ہم۔ تو کل(۳۔ ۲۔۸۔۴۔)ستر ہ ہو گئے اور بیاصل مسئلہ بارہ کا تھاجو کہ عول ہو کرستر ہ ہو گیااس مسئلہ کی خصوصیات ہیے ہوئی کہ اس میں ہر فریق کو اتنابی ملاجو بورابوراہر حصہ دار کو مل گیا مثلاً بیویاں تین میں توان کے حصے بھی تین ہی مے اور حقیقی سبنل آ محدین توان کوجو حصد ملاوہ بھی آ محدین ہے علی حدالقیاس :اور دوسری خصوصیت اس کی بیہ بھی ہو اُن کہ اس کے تمام حصه دار عور تیں بی ہیں اس لئے اس کوام الارامل کیاہے الارامل واراملۃ واحد الأرِ مل مسکین مر دجس کی بیوی نہ ہویامر گئی ہو ر غروا نیزاس میں ہر عورت کو صرف ایک ہی حصہ ملاہای لئے علاء فرائض آپس میں تفریحا بطور امتحان یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں ایک منٹرہ مر ااور اس نے ستر ہاشر فیاں چھوڑیں اور ستر ہ ہی عور تنیں وار ثین میں چھوڑیں اور ہر عورت کوالیک ایک اشر فی حصہ بیں ملی تواس کاجواب یہی ند کورہ صورت ہے بیمال تک مسئلہ بارہ کااور عول سترہ کا تذکرہ تقااور اب چو میں سے مسئلہ جو بغیر عول کے بیں مرنے والے نے ایک بیوی باپ مال اور اڑ کا چھوڑا تواصل مسئلہ ۲۳سے ہو گااس طرح ے کہ بیوی کو نٹمن۔ سے باپ کوسدس۔ سمال کو بھی سدس۔ سمداور باتی سالزے کو ملے گا (سے سم سے سار) برابر ۲۲ ہوئے اور بغیر عول کے برابر تقسیم ہوگا۔ دوسر امسکد۔: بیوی۔ لڑکیال دو۔ مال اور باپ موجود ہول سے مسئلہ بھی ۲۳سے ہوگاسدس کے ساتھ مثن جمع ہور ہاہے اس میں ہوی کو۔ ۳۔ دولڑ کیوں کو۔۱۲۔ مال کو۔۷۔ باپ کو۔۷۔ (۱۲۔۳۔ ۱۲۔۳۔ ۴۷) ہو گیاجو کہ اصل مئلہ ۱۲۳ عول ہو گیا اس مئلہ میں ہوی کو تمن کے حساب سے لینی آٹھوال۔ سرمانا چاہے تھا مگر نوال حصہ (سہدہ ۲۲) ہو گیا ارجب کہ سہر ۱۳۸۸ کا بہر معلوم ہونا چاہے کہ حضرت علی آلک مرجبہ خطبہ دے دے کہ ایک خص نے جے بھی مئلہ جا نا تھاای خطبہ کی عالت میں آلفورائ کا بھی ہوا ہوا ہے کہ اس حوال کا جو اب طلب کیا تو آپ نے ای عالت میں آلفورائ کا بھی جو اب دیا کہ اس کا آٹھوال حصہ نو گیا ہے اور فورائ اپنے خطبے میں مشخول ہو گئے ای واقعہ کی مناسبت سے اس مئلہ کانام ہی مئلہ منریہ ہو گیا ہے معلوم ہونا چاہے کہ اس جواب میں ہے جیب اطافت ہے کہ جب ہو گیا حصہ آٹھویں کی بجائے فول ہو گیا تو اس مندر ہو گیا ہو گیا ہوا ہو گیا ہو گیا تو اس مندر ہو گیا ہے ہوں کو خود ہی معلوم کر تا بہت ہی آسان کا م ہے، اس حکم کو گو کہ کا جو گیا ہو گیا تو اس کی بجائے فول ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا کہ معلوم کر تا بہت ہی آسان کا م ہے، اس کی بجائے جد ہو اس کی بجائے جد ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہی خور ہو تھائی حصہ ہو گا تا کہ دونوں کا مجموعہ مو گا کہ مورد و تھائی حصہ ہو گیا ہی معدوم ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو

اور چو نکہ اپنی حقیقی لڑکی کے لیے نصف کاحق ہے تولا محالہ پوتی کے لئے باتی جھٹا حصہ نے کمیا ہے۔ دوسری مثال ۔ ایعن آگر کسی کی بیوی ومال دواخیانی سبیس اور حقیقی دو بہنیس اور ایک کا فریا قاشل بیٹایا کسی کاغلام ہو تواس میں مجھی ا**صل** مسئلہ بارہ سے ج**ی ہوگا** جیسے کے اوپر میں بیان کیا گیا ہے اور لڑ کاجو کا فریا تا تل یا غلام ہونے کی وجہ سے محروم ہورہاہے اس کی وجہ ہے کوئی بھی مجوب نہیں ہوگالبذااس کاونیایں موجود ہو تااور نہ ہو نابرابر ہو گالیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک محروم بیٹا کی موجود گی کی دجہ سے ہوی کو بجائے چو تھائی کے آٹھوال حصہ ملے گاچنانچہ موجو دہ مسئلہ میں ان کے نزدیک اصل مسئلہ بجائے ہارہ کے جو ہیں سے ہو گاجبکہ ہوی کا حصہ چوتھا نہیں ہو جکہ آٹھوال حصہ ہو گا بھراس کاعول ہو کراکتیں ہو جائے گااس سے معلوم ہوا کے حضرت ابن مسعود یک نزدیک ۱۲۳ کاعول اکتیس مجی ہوتا ہے اور تقلیم اس طرح ہوگی ہوی کے لئے ممن اور مال کے لئے ، سماخیانی بہنول کے لئے ۸۔ حقیقی بہنوں کے لئے ۱۷ (۳۔۴م۔۸۔۱۲) مجموعہ اکتیں ہو جائے اجو کہ چوہیں کا عول ہو گالیکن ہارے نزدیک جب ہوی کوچو تفاحصہ طے گا تو یہ مسئلہ ۱۲ ہے ہوگا۔ ایک علمی لطیف کلتہ: یہ ہے کہ جب اصل مسئلہ جمیرے ہو اور دہ ۸۔یا۹۔یا ۱۰ تک عول ہو جائے تو یہ سمجھ لینا ہو گاکہ یہ میت یقینا عورت ہے لیتی بغیر عورت میت کے یہ عول مجمی نہیں ہو سکتااوراگر اصل مسئلہ ۲۔ ہے ہو کرے۔ تک ہی عول کر کے رہ جائے تو ہو سکتاہے کہ اس کامیت عورت ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کو کی مرد مجی ہو سکتاہے اور جب اصل مسئلہ ۱۲ سے کا تک عول کرے تووہ میت یقیناً کوئی مر دی ہے اور اگر وہ ۱۳ یا ۱۵ تک عول کرے تووہ میت عورت بھی ہوسکتی ہے اس طرح ہے اس کے مرد ہونے کا بھی احمال ہوتا ہے اور جب اصل مسئلہ ۲۲سے عول ہو کر ۲۷ تک ہو جائے تووہ میت یقیناً مرد ہوگا خزائد المفت بن میں ایابی ہے مع بہال تک عول کا بیان موا قصل : اور اب رد کا بیان موت ہے رد عول کے مغبوم کامند ہے بیعیٰ جب وار تول میں صرف اسحاب الفروض ہوں اور کوئی عصب ند ہو اور اسحاب فروض کاحق بھی ٹرکہ کے مال سے کم ہو یعنی مال فاصل اور حق دار کم ہول اان کے پورے جھے دینے کے بعد بھی مال ترکہ بچے رہتا ہو تو دوبارہ یہ بچا ہوا مال بھی ان بی حق داروں کو دیدیتااس وقت دوبارہ دینے میں اُن کوجو پچھے ملے گاوہ اس کے اپنے اصلی حق سے زائد ہو گا معلوم ہونا چاہیے کہ جو پچھ مال فاضل ہووہ اصحاب فرائعن کوان کے ایپ حصول کے حساب سے دوبارہ دیدیا جاتا ہے سوائے میال اور بیوی کے بیٹی یہ دونوں بھی آگر چہ اصحاب الفروض میں سے ہیں لیکن اس بیجے ہوئے مال کوان لوگوں پر دوبارہ تہیں لوٹایا جا سكنام بلكه ان وونوں كے سواد وسر ب لوگوں برلوناويا جاتا ہے، جارے علاء كرام كايبى ند جب ہے۔ : محيط السرخى۔ اور معلوم

دوسری مثال نمبر ۱۔ میت کی جدہ وہادری دو بہنیں ہیں تو یہ مسئلہ بھی چھ سے ہوگااور ان بیس سے جدہ کو ایک سدس اور دو بہنوں کو دو ثلث دیے سے کل تمین تقسیم کے عجے اور تمین ہی باقی رہ گئے حالا نکہ بیر د موجودہ تمام الل فروض پر ہے کیونکہ دو بئی صاحب فرض ہیں اور النہی و دنوں پر رہ ہو اتو زائد کو ساقط کر دیااس طرح مسئلہ تمین سے ہی ہوا لینی ایک تہائی بال جدہ کے لئے اور دو تہائی دو نون پر رد کرد کے گئے اس مسئلہ ہے ہوگااور ان میں سے اور دو بہنوں کے لئے ہوا۔ مثال نمبر سے ان کی کو اور سدس یعنی ایک ہاں کے لئے کل سم ہو ہو اور باقی دو ان بی دو نوں پر دد کرد کے گئے اس طرح اصل مسئلہ بچھ ہے ہوگا جن سے ہوگا۔ مثال نمبر سے ان کو کو اور سدس یعنی ایک ہاں ہو ہوا ہی اور سدس کی حق دار ہیں اس لئے اصل مسئلہ بچھ ہے ہوگا جن میں سے مال کو ایک حصہ اور دولڑکیوں کو دو تہائی اور سدس کی حق دار ہیں اس لئے اصل مسئلہ بھی ہوگا جن لوگوں پر ان کے حصہ ہو کہ کہنی ان بی مسئلہ ہو جائیگا اس سے ہوگا ہوں گا میط السرخی یہ تفصیل اس صورت ہیں ہوگی کہ مسئلہ ہیں سب ایسے افراد ہوں جن پر رد کیا جائے گا تو جس قدر جھے ہوں گے دہ سب ان بی لوگوں پر رد کیا جائے گا تو جس قدر جے ہوں گے دہ سب ان بی لوگوں پر رد کیا جائے گا اس کی جب مال کو ایک مسب ایسے افراد ہوں جن پر رد کیا جائے گا تو جس قدر جھے ہوں گے دہ سب ان بی لوگوں پر رد کیا جائے گا اور جس جاری حصہ مال کو ایک جسہ مال تو دہ بڑھ گئے کو مناحد مثلاً چھ سہام ہیں ہو جب ان کو ایک حصہ مثل ہو جو ہوں جی سے دیس بال کو ایک حصہ مثل ہو جو ہوں جی سے دیس بال کو ایک حصہ مثل ہو دہ بڑھ کو دیا جو دو ہوں جی سے دیس بال کو ایک حصہ مثل ہو دہ بڑھ کی کہ مثلاً جو دہ جو سب اس ہو گیا۔

اور جب الرئی کوا میں سے تین حصے ملتے تو وہ نسف ہوتے تو نصف ہوتے اور جب جار آئیں سے تین حصے ملے تو وہ تین چو تھائی ہوگیا اور جب الرئی کوا میں سے تین حصے ملے تھے ہوگیا اور آگر حساب اور جس کوا میں سے تین حصے ملے تھے اس کو دو میں سے ایک ملے والے بتائی حصہ ملے گا پھر دو تہائی حصہ باقی رہائی کو بھی ای حساب سے نکا لواور اس وقت بھی کسور واقع ہوں اس طرح رد کرنے کا بیدا کیہ عمدہ طریقہ ہے کہ موجودہ حصول کے برابر حصے کر دیے جائیں تو ہر ایک کواپنے حساب سے مل جائیگا یہ تھی سب بی اس لائتی ہوں کہ ان پر دد کیا جاسکے اور آگر مسللہ میں سب بی اس لائتی ہوں کہ ان پر دد کیا جاسکے اور آگر مسللہ میں شوہریا دوجہ ہو جو باتی میں سے حصہ پانے کے مستحق نہیں ہے تو دیکھا جائے کہ اس میں صرف ایک بی جنس ہے یا اس سے زائد ہیں پس اگرائیک جنس ہو تو کم سے کم وہ مخرج جس سے شوہریا اس کی ہوگی کا حصہ نکل سکتا ہواس کا حصہ نکال دیا جائے کہ باتی کوالیک جنس کی

تعداد پر جن پررد کیاجائے تھیم کیاجائے الیکن اس شرط کے ساتھ کہ باقی اور ان کی تعداد میں کسرنہ ہو مشال میت کا شوہر اور عمن افر کیال ہوتو شوہر کا حصہ جو تھائی کا ہوگا ہیں چار میں ہے ایک حصہ شوہر کو دیاجائے اور باقی تمن حصے فرض اور رد کے طور پر انہیں تھی فرکوں کو دیدیاجائے اور بدطریقہ اس طرح ہے تھیک ہے کہ اس میں ہر لاکی کو ایک حصہ ال جائے اور اگر باقی حصہ اس جنس کی تعداد میں توافق ہو تووفق کے عدد کو اصل کے بخری میں ضرب دیدیاجائے جس سے سمجے ہوجائے مثل میت کی چھ لاکیال اور شوہر ہو تواصل مسئلہ چار سے فرض کر کے شوہر کو چو تھا حصہ دیاجائے اور باقی تمین صح چھ لاکیوں پر تعقیم نہیں ہوسکتے بیں کی تا ہے ہوں کے موجائے میں اصل مخرج یعنی می کو دو بیں ضرب دینے سے لاکیوں پر گئیاس میں سے چہارم حصہ یعنی تا سوہر کا ہوگا اور باقی چھ کو چھ لاکیوں پر ایک ایک حصہ کر کے بانٹ دیاجائے اور اگر باقی حصے میں اور ان دار ثول کی تعداد میں جن پر رد ہوگا توافق نہ ہو جیسے شوہر اور پانے لاکیاں ہوں یہا تھک کہ اصل مسئلہ میں جی ایک میں ضرب دیاجائے۔
میں اور ان دار ثول کی تعداد میں جن پر رد ہوگا توافق نہ ہو جیسے شوہر اور پانے لاکیاں ہوں یہا تھک کہ اصل مسئلہ میں جی آپ ایک شوہر کو دینے کے بعد باقی سے اور دیاجائے۔

چنانچہ ۵کو۔ ۳ میں ضرب دیا (۵۔ ۴) تو۲۰ موے تب ان میں سے جو تھائی کے پانچ جھے شوہر کو دے کراور باتی ۱۵کو ۵ لڑکیوں یر تنمن خمین حصے بانٹ وے عائمیں <sup>ک</sup>یہ تھم اس وقت ہو **گا**جب کہ جنس ایک ہواور اگر شو ہریاز وجہ کے ساتھ میں جن پر رو کیا جائیگا تو ا مل مسئلہ میں سے سومہ بازوجہ کودید باجائے مجرباتی کوان جنسول کے حصول پر بانٹ دیا جائے بشر طیکہ تقتیم درست ہو درنہ جن بررد کیاجائیگان کے جمع کواصل مخرج میں ضرب دیاجائیگاجس سے مسئلہ صحیح ہو گااور جن بررد نہیں ہو گاان کے حصول کو جن بررد ہوگاآن کے مسئلہ میں ضرب دیااور جن پررد ہوگاآن کے حصول کو جن پررد نہیں ہوگااس نے باقی میں ضرب دیا جائے گا۔: مثال۔: بیوی و جار جدات اور چھ اخیافی مبینس ہیں اس لئے میت کی لاولد ہونے کی وجہ سے زوجہ کوچو تھائی حصہ ماتا ہے اس لئے اسے جو تھائی دینے کے بعد تین جھے باتی رہ گئے اور الن میں سے اخیافی بہنیں ایک ثلث اور جدات ایک سدس کی حقد ارتحیس یعنی اخیانی بہیں جدات کے مقابلہ میں دوگنا کی حقد ار ہیں اور اب زوجہ کو ایک چو تھائی حصہ دے دیے کے بعد تین چو تھائیاں باقی رہ کی بیں اس لیے جدات کوایک حصہ وینے کے بعد اس کادو گنادو حصے اخیافیوں کارہ گیاہے جس سے سب کے حصے پورے ہو گئے ..: مثال: ـدوم كسى كى جار بويال تو الركيال اور چه جدات مول تو بيويول كے خيال سے ترك آتھ سے تقسيم موكر أن كا آشوال حصد ہوگااس طرح کل سات قصے باتی رہ مے جور در کرنے کے میں اور ان سب کے جھے تقسیم نہیں ہوتے ہیں اور ان حسول میں موافقت محی نہیں ہے اس لئے رو کے پانچ حصول کواصل مخرج۔ ٨۔ من ضرب دينے سے ١٨٠ بوے توان سے تعج ہو جائے گی اس طرح ان زوجات کے لئے یانچ سہام ہوئے اور ان زوجات پر رو نہیں ہو گااور ان کے سہام نکال لینے کے بعد اصل میں سے جو باقی رہ گیا تھا یعنی۔ع۔اوران بی بررد ہوگاان کے سہام کو ضرب دیے سے ۵ سہوے اور یہ عددان لوگوں کے لئے ہو گاجن بررد ہو گااور ان بی بیں ہے اڑ کیوں کے لئے یا تی بیس سے چار جھے ہوں گے اور دہ (۲۸ سے اور جدات کے لئے یا تی ال حصہ لینی سات ہوئے تواس تغصیل سے میہ قاعدہ معلوم ہوا کہ مسئلہ میں جس دارث کورد کے طور پر باتی نہیں ملے گاادر دہ صرف شوہر ہوگایا

من لا یو د .: بین اور ان کا حصہ بھی صرف یا تو نصف ہوگایا تو چہارم ہوگایا آ نفوال ہوگا ہیں اس کے کم سے کم مخرج سے حصد نکالنا ہوگا اور جو باقی رہے گاوہ نہیں باتی افراد پر رہ ہوگا تو اس موقع پریہ خور کرنا ہوگا کہ ان کے لئے اصل مسئلہ کس عدد سے ہونا چاہیے گھر رد کے بعد کون ساعد د ہو سکتا ہے تو اس مثال نہ کور میں زوجات کے لئے آٹھوال ہونا چاہیے اس لئے اصل مسئلہ کہ رہ سے فرض کر کے ایک نکال دیا تو سات باتی رہ ہوتا تو صرف کے لئے چھ سے مسئلہ ہوتا ہم جدات کیلئے اسہم لاکے لئے بھی انہیں دونوں پر رہ ہوتا تو صرف ہے مسئلہ ہوتا اور اب ہم نے دیکھا کہ بہال سات باتی لئے ہیں اور ہورے جس میں زوجات کے بالے ہیں خواہ اس

طرح ہے کہ چالیس کا آٹھوال پانچ ہے یا یہ کہ جس عدو ہے ہم نے مخرج اصل کو ضرب دیا ہی ہے زوجات کے حصہ کو ضرب دیا تو ۵ ہی حاصل ہوئے اب باتی ۳۵ سہام رہے اور پانچ میں ایک سہم پانچ پر تقسیم کرنے ہے کہ لکلا پھر چار کو ک میں (۲۷ سے ۲۷ ضرب دیا تو ۲۸ ہوئے اور زوجات کا ایک حصہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جائے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ ہر فریق کو جو کشرب دیا تو ۲۸ ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ ہر فریق کو جو کچھ حصہ ملاوہ اس فریق پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں کچھ حصہ ملاوہ اس فریق پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں کہا سے خوائق کے کہا سے فرائق کے کہا ہم دوجات کو پانچ حصول کے در میان تباین ہے اور 4 لا کیوں کے ۲۸ حصوں میں مجلی تباین ہے اور 4 لا کیوں کے ۲۸ حصوں میں مجمی تباین ہے اس طرح سے چھ بدات کے سات حصول میں بھی تباین ہے۔

کین ان کی تعداد ہے۔ و۔ ایس توافق ہے چانچ ۲۔ وہ میں توافق ہے اس لئے ان دونوں کو ایک دوسرے میں ضرب دینے سے (۱۸ ہو۔ یا۔ ۱۸ ہو۔ ۱۹ اس کو چار سے توافق بالصف ہے ای لئے ضرب دینے سے ضرب دینے سے شرب دینے اس اس میں سے ۱۶ وہ اس کو چار سے توافق بالصف ہے ای لئے ضرب دینے سے ۱۸ ہو اس میں سے ۱۲ وہات (۱۸ ہو۔ ۱۳۳۱ ہو کے پس اس میں سے ۱۲ وہات کے ۱۸۰۰ ہو کے پس اس میں سے ۱۲ وہات کے ۱۸۰۰ ہو کے پس اس میں سے ۱۲ وہات کے ۱۸۰۰ اور فی زوجہ ۱۸۰۵ اور ۱۸ وی اور الزکیوں کے ۱۰۰۸ سے اور ان میں سے ہر لاکی کو ۱۱۲ (۱۰۰۸ اور جدہ ہیں اور جدہ ہیں اور جدہ ہیں اور جدہ ہیں اور جدہ ہیں اور جدہ ہیں اور جدہ ہیں تو بی ہی پوتی اور جدہ ہیں اور باتی سات رہے جب کہ رو کے سہام پانچ ہو نے چاہوں وہ سے اس وجہ سے کے ایک جدہ ہور ہے ہیں تو بیچ ہو کے ایک حصول پر تقسیم کیا جائے جبکہ حصول کو پھر ان بی و ممن لا یو د ) پر اس طرح رد کیا جائے گا کہ اس باتی ترکہ کو بجائے ۲ حصول کی پی جصول پر تقسیم کیا جائے جبکہ یہاں پر بال کے ساتھ جصو ہیں تو پہلے کے بیان کے ہوئے قاعدہ کے مطابق ۵ حصول کو زوجہ کے اصل مخرج لینی کم میں ضرب دیا تو دہ سے کہ ایک ردوجہ کے اصل مخرج دینے کہ میں ضرب دیا تو زوجہ کے کہ سہام ہیں اور ۵ سیام ہونا چاہے۔

ت تو ہر سہم 2 کا ہواان میں ہے نؤگی کے ۳۰ سہام کے ۲۱ ہوئے اور اُپوتی کا ایک حصہ 2 ہوااور جدہ کا آیک سہم 2 ہواالا ختیار و المتر جم پھریہاں ہر فرد کے داسطے ایک حصہ ہے اور یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ مرنے والے کاتر کہ اس کے وار توں میں تقلیم کردیا ہو۔ فصل مناسخہ کا بیان

مناخہ کی صورت یہ ہے کہ ترکہ تقتیم ہونے سے پہلے ہی کچھ ورقہ نے انتقال کر لیا ہو۔ محیط السرخی۔ اگر کسی شخص نے انتقال کیا تو پہلے میت کے ترکہ سے اس وارث کا بھی حق متعلق ہو چکاہے جس نے بعد میں انتقال کیا ہو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ دوسر سے میت کے وارث شخے بعنی اس دوسر سے میت کے ساتھ یا دوسر سے میت کے دار توں میں پھی اور شرعی ہوگا کہ کے دار توں میں پھی اور شرعی ہوگا کہ کے دار توں میں پھی اور شرعی ہوگا کہ یا تو دوسر سے ترکہ کا بوارہ بالکل برابر ہوگایا دوسر سے ترکہ کی تقتیم پہلے طریقہ کے خلاف ہوگی اب پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا کہ کہ تو تو ایک ہی فرق نہ ہو تو ایک ہی تقسیم ہوگا کہ کی دو بارہ بوارہ کر دیا جائے کیو نکہ دوبارہ بوارہ کر کے کا کوئی فائدہ نہیں جی سے اس کی مرتب ہوگا کہ کہ خالی دوبارہ بوارہ کر کے کا کوئی فائدہ نہیں جی سے اس کی مرتب ہوگا کہ کی دوبارہ بوارہ کر کے کا کوئی فائدہ نہیں جی سے تو اس کا ترکہ کی نوبت نہیں آئی تھی کہ پھر اس کا کوئی لڑکا یا لڑکی مرگی اور ان ہی بھائی بہنوں کے سوااس کا کوئی لڑکا یا لڑکی مرگی اور ان ہی بھائی بہنوں کے سوااس کا کوئی لڑکا یا لڑکی مرگی اور ان ہی بھائی بہنوں کے سوااس کا کوئی لڑکا یا لڑکی مرگی اور ان ہی بھائی بہنوں کے سوااس کا کوئی لور دارے نہیں ہے تو اس کا ترکہ ان باتی لوگوں ہیں ایک بی طرح سے کر دیا جائے گا یعنی مرد کو عورت کے مقابلہ اور دارث نہیں ہے تو اس کا ترکہ ان باتی لوگوں ہیں ایک بی طرح سے کر دیا جائے گا یعنی مرد کو عورت کے مقابلہ اور دارث نہیں ہے تو اس کا ترکہ ان باتی لوگوں ہیں ایک بی طرح سے کر دیا جائے گا یعنی مرد کو عورت کے مقابلہ اور دارث نہیں ہے تو اس کا ترکہ ان باتی لوگوں ہیں ایک بی طرح سے کر دیا جائے گا یعنی مرد کو عورت کے مقابلہ

میں دو مخے کے حماب سے تقسیم کر دیاجائے۔

آ تا کہ جینے دوسر ہے میت کے تھے مفروب بین ہر وارث کا حصہ بھی اس حساب سے مفروب ہو جا تیں اور دوسر ہے میت کے وار ثول کے سہام کو پہلے کے مانی الید میں ضرب دیں گے مثال اس صورت کی کہ دوسر ہے میت کا حصہ اس کے وار ثول بیں پر لئہ ہو مگر موافقت ہو، یہ ہے کہ زید مر الورا نجی اور میں ہندہ اور بیری تک ان کے ترکہ کو تقسیم کرنے کی نوبت کہیں آئی تھی کہ بیٹا بکر بھی مر گیا اور اس وقت اپنی ایک جئی حسینہ اور بیری کر بہہ اور تین پوتے چھوڑے تو اس مثال میں مناخہ کی صورت یہ ہوگا کہ بیٹی ہندہ کو ایک حصہ اور بیٹا بکر کو دوجھ ملیں گے بھر صورت یہ ہوگا کہ بیٹی ہندہ کو ایک حصہ اور بیٹا بکر کو دوجھ ملیں گے بھر دوسر امیت لینی بیٹا بکر کے پاس صرف دو تبائی ترکہ ہوگا اور اب اس کا مسئلہ آٹھ سے ہوگا کیو نکہ اس کی بوی کو آٹھوال حصہ طے دوسر امیت لینی بیٹا بکر کے پاس صرف دو تبائی ترکہ ہوگا اور اب سیکا مسئلہ آٹھ سے ہوگا کیو نکہ اس کی بوی کو آٹھوال حصہ طے گا دور اس کی نوگ حسینہ کو اس کا فصف لینی چار سے بیٹی ہو حصہ موجود ہے ان کی تقسیم مربر صحیح یعنی برابر نہیں ہوتی ہے اس کے دواور آٹھ کے در میان غور کرنے سے موافقت کی نسبت بائی گئی اس لئے م کے فصف لینی مربر خصہ ہوگے۔
موافقت کی نسبت بائی گئی اس لئے م کے فصف لینی مہاکو مہلے حصہ میں ضرب دیا تو دوسر ی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو موسر کی نسبت بائی گئی اس لئے کہ کے فصف لینی میں جو جے۔ موسر کی نسبت بائی گئی اس کے دولور آٹھ کے در میان غور کرنے سے موافقت کی نسبت بائی گئی اس کے دولور آٹھ کے در میان غور کرنے سے موافقت کی نسبت بائی گئی اس کے دولور آٹھ کے دولور کی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس کی جو گئے۔

اور بکر کے دونوں حصول کو ضرب دیا تو ۸ ہوئے گھر بکر کی موت کے وقت اس کے باپ کے ترکہ کے ۱۲ حصوں میں ہے ۸ ہاتھ بیں رہے جو بکر کے وارثوں میں برابر تقتیم ہو گئے اور اب اس صورت کا بیان جس میں دوسر سے میت کا حصہ اس کے واثوں کے مفروضہ حصول کے موافق نہ ہویہ ہے کے زید اپنا بیٹا بکر اور اپنی بیٹی ہندہ کو چھوڑ کر مر اگھر ترکہ تقتیم ہونے سے پہلے بکر بیٹا بھی اپناہیٹ خالد ااور بیٹی حسینہ کو چھوڑ کر مر گیا توزید کا کل مال ترکہ ساسے تقتیم ہوگالس طرح سے کے اس کی بیٹی ہندہ کو ایک اور بیٹا بحر کو ۲ جھے ملائے اس لئے بکر کی موت کے وقت اس کے ہاں دوجھے تھے حالا تکہ اس کے ترکہ کو بھی سہتی حصول میں تقتیم کرنا ہوگا جن میں ہے بیٹی حسینہ کو ااور بیٹا خالد کو دو دیئے جا کیٹی گئن اس وقت کل مال صرف دو ہی حصول کا تھا اور پہلے کے باتی سے اور اس نے جھے سے کے در میان توافق نہیں ہے اس لئے دوسرے فریضہ سمکو پہلے فریضہ سمیں ضرب دینے سے (۳۳ سے ۳

عول۵انصیح ۹۰ برائے میت ثانی

ھے ہوجا کینے پھر ہر وارث کے جھے کو بھی سے ہی ضرب دیا جائے تو ہندہ کا حصہ ساور بھر کا حصہ ۲ ہو گیااس غرح بھر کی موت کے دقت ہاتھ میں چھ موجود ہول کے پس اس کے وار تول کے حصول کو بھی ہاتھ میں موجود حصہ یعنی دو میں ضرب دیں تو حسینہ کا حصہ ۱۲ اور خالد کا ۳ ہو گیا۔ اس طرح پوراز کہ تقسیم ہو گیا پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح اگر دوسرے میت کے وار تول میں ہے کوئی وارث ترکہ کی تقسیم ہونے ہے پہلے ہی مرگیا تواس کے لئے بھی اس طرح کا عمل کیا جائے گااور جب تیسرے میت کے وار تول میں ہے کوئی وارث ترکہ کی تقسیم ہو نے ہے پہلے ہی مرگیا تواس کے لئے بھی اس طرح کا عمل کیا جائے گاہ پہلے اور دوسرے میت کا وارث نوس میں تھا تواس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اور دوسرے میت کو فریضہ کو ای اور بیان کی ہوئی ترکیب کے مطابق ایک فریضہ کر کے دیکھا چائے کہ تیسرے میت کو پہلے اور دوسرے میت کے فریضہ میں ہوائی ہوگا پس آگر وہ مال اس کے وار تول میں پورا تقسیم ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس جمع مال اور اس کے فریضہ میں توافق ہو تو چراء موافق کو خسر ب دینا چاہیے اور ہرایک کے وار تول کے حصے کو ضرب دیا جائے در ہرایک کے وار تول کے حصے کو ضرب دیا جائے در اگر موافقت نہ ہو تو تیسرے فریضہ کو پہلے اور دوسرے فریضہ میں ضرب دینا چاہیے اور ہرایک کے وار تول کے حصے کو ضرب دیا جائے اور اگر موافقت نہ ہو تو تیسرے فریضہ کی بہلے اور دوسرے فریضہ میں ضرب دینا چاہیے اور ہرایک کے وار تول کے حصے کو ضرب دیا جائے اور اگر موافقت نہ ہو تو تیسرے فریضہ کو پہلے اور دوسرے فریضہ میں ضرب دینا چاہے۔

۔ اور ہر دارت کا حصد نکال لیا جائے جیسا کہ ہم نے پہلے بتادیا ہے مثال۔ : زید مر ااور بکر و خالد دولڑ کے چھوڑے پھرتر کہ کی تقسیم سے پہلے بکر مر گیااور دوسر ابھائی خالد اور لڑکی حسینہ چھوڑ کی پھر حسینہ بھی مرگئی اور اپنا شوہر شعیب اور ہاں حلیمہ اور چیا خالد چھوڑگئی تواس کا حساب اس طرح سے درج ذیل ہے۔

الفي ١٢ برائ ميت خالث اليد فريضه مين تباين به الفي اليد (١) بكر مسئله ١٦ الى اليد فريضه مين تباين به النائج مين الله النائج مينا بكر بينا خالد وختر حسينه اله ١٦ ١٦ اله ١٦ اله الله النائق اليد وفريضه مين تباين به الله الله الله وفريضه مين تباين به الله الا الله شو بر شعيب ما در صليمه عم خالد

لهدایه جدید زید مسئله ۱۲ بینی اصل مسئلهٔ باره اصل مسئله اور عول **بوکر** زوجه جميله مال كريمه حقيق بهن سعيده علائي بهن مميده اخياني بهن مجيده متلدنمبراا شوہر شعیب بھا بر ال کی سعیدہ پہلے شوہرے مجیدہ لاکی شعیب شوہرے متله قمبرس

علاتی بهن حمیده اخیانی بهن مجیده الز کی رحیمه شوہر خالد نعف سم في نعف سم T+\_T 1-\_1

لین کل ترکہ کے (۹۰)سہام کر کے جیلہ کو (۱۸)وشعیب کو (۳)و بکر کو (۱)و خالد کو (۱۰)ور حیمہ کو (۲۰)و حمیدہ کو (۱۵)و مجيده كو (٢١) سهام دئ جائي (٨١ سورا ١٠ ١٠ ٢٠ ١١ ١١ ١٠)

يبال تك جو صاب بيان كيا كيا بيا به وي بهت معمل مد لل اور كافى ب اس كو سامنے ركد كردومرے حساب بعي كمل كئے حامل انشاءالله تعالى يمي كافي موكل

معلوم ہونا جاہے کہ اگر میت کہ ترکے پر نو گول کے قرفیے مجی باتی ہوں توسارے قرضوں کا صاب کرے ایک مجوعہ ما کر بیان کر دہ تصبح کے مطابق بنالیا جائے اور ہر قرضہ کوایک وارث کے حصہ کے برابر سمجما جاستا اور یہ بھی معلوم ہونا جاسپے کہ جس قرض خواہ یاوارث نے ترکہ کی کسی چیز پر صلح کر لی بینی تمام وار توں نے بھی اسے مان لیااور اس کی منظوری دیدی اس مکرح ہے کہ اس محص متعین کو میہ متعین چیز دیدی جائے اور اس کااس ترکہ میں جتنا مجی حصہ آتا ہواس ہے وہ کنارہ کش ہو جائے تو جاہے کہ اس کوای طرح وہ چیز دیدی جائے اور باقی ترکہ کو باقی لوگوں کے حصول پر فرائض کے بیان کردواصول کے مطابق تیم کردی جائے مثلاً ہندہ نے اپنے مرتے وقت اپنا شوہر ومان و بچہ چھوڑا پھر شوہر نے اس کے ترک سے اس کے اس مہر کے عوض جواس کے ذمہ باتی ہے اس سے صلح کرلی تواس کوای طرح اس طرح دے کریہ سمجھ لینا جا ہے کہ محویا اس کا کوئی شوہر ہی نہ تفااورند ہے اور باقی ترکد کو باقی لوگوں میں اس طرح تعنیم کیاجائے کہ مال کو اس کا حصہ دے کر باقی ترکد اس کے پچاکووید بیاجائے

علم فرائض کے پچھ ایسے متشابہ مسائل جن کوعلم فرائیس کے جاننے والے آپس میں امتحان کے طور پریاذ ہی جلا کے لئے و مجبی کے طور بر ہو چیتے ہیں تاکہ معلومات اور شوق میں زیادتی ہو۔

سوال نمبرا۔ زید مرااوراس نے اپنا حقیق بھائی اور آئی ہوی کا بھائی چھوڑ ااور اس کا تمام ترکہ اس کی بیری کے بھائی کو ملائیس حقیقی بھائی محروم رہاتواس کی کیاصورت ہو عتی ہے؟

جواب: - زیدنے ایک عورت سے نکاح کیااور زید کے بیٹے بھرنے اس عورت کی مال سے فکاح کیااور زیداس وقت تک زندہ ہاور زید کا حقیق بھائی خالد بھی موجود ہے پھر بکر کے اپنی ہوی سے ایک بیٹا شعیب پیدا ہوااور بکر مر کیا پھر زید مر اتوزید کی میر ات اس کے ہمائی خالد کو تبیں ملے کی بلکہ شعیب کو ملے کی کیو تکدوہ اس کے بیٹے بکر کابیٹائے اور شعیب اس کی بیوی کاجمائی ہے

اس کئے اس کی بیوی کا بھائی میر اٹ پائے گااور حقیقی بھائی محروم و مجوب ہو گا۔

ہ سوال بمبر ۲: ایک مر دادراس کی ہاں نے میراث پائی اور دونوں ہی کو نصف نصف مال ملا تواس کی کیا صورت ہوسکت ہے؟ جواب: رزید نے اپنی بٹی ہندہ کی شاد کی اپنے بھینجے خالد سے کر دی جس سے ایک لڑکا بکر پیدا ہوا پھر خالد مرگیا اس کے بعد زید بھی مرگیا اور اپنی بٹی ہندہ جھوڑی اور بھتجہ کا بیٹا بکر جھوڑا جو ہندہ کے پیٹ سے ہاس لئے زید کی میراث بیں ہے اس کی بیٹی ہندہ کو نصف ترکہ ملااور بقیہ نصف کا دارث بکر بطور عصبہ دارث ہوگا اس لئے بکرا پی بال کے برابر میراث بائے گا۔

سوال نمبر ۳: ایک مر داوراس کی مال اوراس کی خالہ تینول کو بر ابر ترکہ کامال مذابعتی بر ایک تہائی کے حساب سے ملا تواس ک کیاصورت ہو سکتی ہے؟

جواب:۔زید کی دولز کیاں ہندہ وسلیمہ ہیں پھراس نے ہندہ کواپنے بھینیج سے بیاہ دیا جس سے بکر پیدا ہوااور تھنیجہ مرگیا پھر زید بھی مرگیا تواس کامال ہندہ اور سلیمہ کو دو تہائی بین فی کس ایک تہائی ملااور باقی تہائی مال بکر کو عصبہ کے طور پر ملے گا جس کی ماں ہندہ اور خالہ سلیمہ ہے۔

سوال نمبر ۴ ۔ ' زید و بکر و خالد تینوں حقیقی بھائی ہیں انہوں نے میراث پائی گر زید نے کل مال کی دو تہائی پائی اور باقی دونوں کو صرف چھٹا چھٹا حصہ ملا تواس کی کیاصورت ہو سکتی ہے ؟

جواب:۔ زید نے اپنی چپازاد بہن سے نکاح کیا لاولد مر گئی اور چھ سواٹٹر فیاں چھوڑیں اوران نتیوں بھائیوں کے سواکوئی موجود نہیں ہے توزید کو نصف مال شوہر کے طور پر ملے گااور ہاتی تین سواٹٹر نیاں ایس برابر تقسیم کر دی گئیں اس طرح زید کو کل چار سواٹٹر فیاں ملیں جو کل مال کادو تہائی ہو ااور ہاتی دونوں کو ایک سواٹٹر فیاں ملیں جو کہ کل مال کا چھٹا حصہ ہو تاہے

سوال نمبر ۵: ایک آدمی کی چار بیریال بین ان مین ہے ایک ہوی کوئر کہ میں نصف مال اور آخوی کانصف ملااور دوسری بیوی کو جہار ممال مع آخویں کانصف ملااور باتی دومیں ہے ہرایک کو آخوال حصد ملاتواس کی کیاصورت ہے؟

جواب: ۔ زید کے باپ کی ایک علاقی بہن (باب شریک) اور ایک مادری بہن (اخیاتی) اور ہر کو ایک ایک لڑی ہے ہیں زید نے اپی دونوں پھو پھیوں کی لڑکیوں سے نکاح کیا اور زید کی مال بھی ایک مادری بہن اور ایک پیری بہن اور ہر ایک کی ایک ایک لڑکی ہے اور زید نے دونوں خالاؤں کی لڑکی وارث نہیں چھوڑا تو لڑکی ہے اور زید نے دونوں خالاؤں کی لڑکی وارث نہیں چھوڑا تو فرائض کے حکم کے مطابق اصل مسئلہ ۱۲ ہے ہوگا جن میں سے چہار م ہے۔ سہام چاروں ہے یو یوں کو حق زو جیت میں لمے اس طرح سے ہر ایک کا ایک ایک ایک دیے اس طرح سے کہ مرائک کا ایک ایک دھے ملااور باقی ۔ ۱۲ جھے مادری ویدری حق قرابت کی بناء پر ذوی الار حارم کو دیا جائے اس طرح سے کہ ۔ سے ہر ایک کا ایک ایک دورے کی جانب میں پوری چھو پھی کی لڑکی ہو بھی کی لڑکی مقدم ہے اور باپ کی جانب میں پوری پھو پھی کی لڑکی کو ۔ 9 جھے ملے الیا صل اس کو کل ۱۲ حصوں کا نصف سے ہواں مادری پھو پھی کی لڑکی اور یہ دی خوش کے ہوادری بھو پھی کی لڑکی اور یہ دی خوش کے ہوادری بھو پھی کی لڑکی اور کی دوری خالہ کی لڑکی کو صرف ایک حصہ ملاجو کہ آٹھویں کا نصف سے مادری خالہ کی لڑکی کو صرف ایک حصہ ملاجو کہ آٹھویں کا نصف ہے۔

سوال نمبر ۲: \_ا بیک آد تی گی بدری پھو پھی کی لڑکی اور مادر ٹی پھو پھی کی لڑکی وارث ہو ئیں پھر مادری پھو پھی کی لڑکی ہمی مال کا آٹھواں حصہ لے گی ایسا کیوں؟

جواب: ۔ یہ دونوں ہی اس کی بیوی ہیں اس لئے مسئلہ آٹھ سے ہوگا جن بیں سے چو تھائی حصر۔ ۲۔ حصوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ایک ایک حصد ملے گااور باتی اس کی بدری بھو بھی کی لڑکی ذوی اللار حام کے ادث سے حصد پائے گی اور مادری بھو بھی کی لڑکی بھی اس کے ساتھ آٹھوال حصد پائے گی اس طرح یہ سوال وجواب پدری دماوری خالاؤس کی لڑکیوں میں ہوگا۔

سوال نمبرے :۔ایک آدمی مراادر آپی ہو تی اور اس کے سات بھائی بھی چھوڑے اور ترکہ میں ان تمام بھائی بہنوں نے برابر

ماڭ پايا تواس كى كياصورت موكى؟

جواب ۔۔ رُید نامی ایک محض کے بیٹے خالد نے اس کی بیوی کی مال (سوتلی نائی) سے نکاح کیااور اس سے سات اڑ کے پیدا ہوئے اور خالد بیٹے کی موت کے بعد باپ زید بھی مر گیا تواس کا مال آٹھ حصول بیں تقتیم ہو کراس کا ایک حصہ (آٹھوال) اس کی بیٹے وی کو ملے گااور باتی سات حصے اس کی ساتوں بوتوں ( بیٹے کی بیٹیوں ) میں ایک ایک حصہ کر کے تقتیم ہوگاجب کہ سے سب اس کی بوی کے مادر ی بھائی ہیں۔

سوال نمبر ۸: زیدنے اپنے مرتے وقت میں اشر فیال چھوڑی جن میں سے صرف ایک اشر فی اس کی بیوی کو کی کیا صور ہوگی؟ جو اب: زیدنے چار بیویال اور دو حقیق بہنیں اور دوماور کی بہنیں چھوڑیں تو یہ مسئلہ اصل میں ۱۲ سے ہوگا حن میں زوجات کے لئے ربع لینی تین اور حقیق بہنول کے لئے دو ٹکٹ لینی ۸ اور مادری بہنوں کے لئے ایک ٹکٹ لیٹ میٹ بھی سے پانچوال حصہ چار ہو کر ۱۵ ہو گئے اور ان ۱۵ کی نسبت زوجات کو جو ۳ ملے جیں پانچوال حصہ ہے اور ترکہ تمیں اشر فیول میں سے پانچوال حصہ چار اشر فیاں ہو ئیں جن سے ہرایک آوجہ کو صرف ایک اشر فی ملے گی۔

سوال نمبر 9 - ورثہ آپس میں میراث تقتیم کر رہے تھے کہ ایک محض آیااور کہا کہ آپ لوگ میراث تقتیم کرنے میں جلدی نہ کریں ہول گاور نہ میں جلدی نہ کریں کیو تک میراث تقتیم کرنے میں جلدی نہ کریں کیو تک میراث نمیں ہول گاور نہ میں وارث ہول گاور نہ میں وارث ہول گاور نہ میں وارث ہول گاور نہ میں وارث ہول گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گاور نہ میں گئی ہو اور نہ میں گئی ہو اور نہ میں گاور نہ کہ تاہد کی میراث تقلیم کر دہے ہواں سے پہلے ہی میر عور ت مرچکی ہو :

جواب: اس کی صورت ہے کہ جس میت کی میراث تقسیم کی جارہی تھی وہ ایک عورت تھی جس نے اپنی دو حقیقی بہنیں اور مادر ی بہن دپدر ی بھائی جھوڑا ہے اور پدر ی بھائی نے اس کی مادر ی بہن سے نکاح کیا تھااور بھی بھائی آیا ہے جس نے یہ کلام کیا ہے اوراس کی بیوی بی میت کی مادر ی بہن ہے جو سفر ہیں ہے اب اگر وہ زندہ ہوگی تو سکی بہنوں کو دو تہائی اور مال کو چھٹا حصہ اور مادر ی بہن کو بھی چھٹے حصہ سلے گااس طرح کچھ باتی نہیں رہے گا کہ بچا ہو امال پدری بھائی کو عصبہ کے طور پر ملے اوراگر یہ بات اور مادر ی بہن کو بھی چھٹے حصہ اس کے شوہر کو جو میت کا پدری بھائی ہے ملے گا عبرت ہو جائے کہ مادری بہن نے اس میراث تقسیم کی جاری تھی ہے ایک عورت نے آکر کہا کہ آپ لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی سوال نمبر اوا نہ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہیں بائے گااوراگر وہ لڑکی ہوئی تو وہ وہ ارث ہوگی تو اس کی کیا تھا کہ کہا گہ جس حالمہ ہوں آگر مجھے لڑکا پیدا ہو اتو وہ پچھ بھی میراث نہیں بائے گااوراگر وہ لڑکی ہوئی تو وہ وہ ارث ہوگی تو اس کی کیا

جواب ۔ یہ کسی عورت کی میراث تھی جس نے مرتے وقت اپنا شوہر وہاں اور دوبادری بہنیں چھوڑیں اسنے میں میت کے باپ کی بیوی آئی اور اس نے کہا کہ اگر بھے بیٹا پیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا کیو نکہ وہ میت کابدری بھائی ہوگا جب کہ اس صورت میں بچو خبیں پہتا ہے تو عصبہ کی حیثیت ہے اس کے دونصف ترکہ خبیں پہتا ہے تو عصبہ کی حیثیت ہے اسے بچھ خبیں ملے گااور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ میت کی پدری بہن ہوگی اس لئے دونصف ترکہ کی وارث ہوگی اور مسئلہ لا سے ہوگا جس میں سے شوہر کی وارث ہوگی کہ اصل مسئلہ لا سے ہوگا جس میں سے شوہر کے لئے نصف سااور مال کے لئے چھٹا حصہ ار اور دونوں مادری بہنوں کے لئے تہائی کے عصبے ہوں می (سال ۱۳۱۷) لا جصبے ہو جا کیتھے کہی اگر پدری بہن پیدا ہوئی تو دہ اسحاب فرائض میں ہونے کی جا کیتھے کہی اس کر بدری بہن پیدا ہوئی تو دہ اسحاب فرائض میں ہونے کی جہتے گا ور کل جمع 4 ہو جا کیتھے لہذا لاکا عول 4 ہوگا۔

سوال نمبراا:۔ تقسیم میراث کے وقت ایک عورت نے آکر کہا کہ ابھی میراٹ میں جلدی نہ کر د کیونکہ میں حاملہ ہون اگر میراحمل لڑ کاہوا تو دوارٹ ہو گاادراگر لڑکی ہوئی تو دہ دارٹ نہ ہوگی اس کی کیاصورت ہوگی ؟ میراحمل لڑکاہوا تو دہ دورت کے معتبہ سمن میں ہے۔

۔ جواب نے میت ایک مر دہے جس نے حقیقی دو مبینیں چھوڑیں اور ایک چچا جھوڑااتنے میں میت کے باپ کی بیوی آئی اور کہا

کہ اس کواگر لڑکا پیدا ہوا تو دہ میت کاپدری بھائی ہو گاجو حقیقی دو بہنوں کی دو تہائی دینے کے بعد بطور عصبہ باتی مال کاوارث ہو گا اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تودو تہائی دونوں بہنوں کو مل جائیگا ادر باتی بچا کے لئے ہو گااور پدری بہن کواس میں سے پچھے نہیں طے گا۔

سوال نمبر ۱۲ نہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بھائی نے چیرسو اشر فیاں چھوڑی ہیں گر جھے اس میں ہے ایک دینار کے سوا کچھے اور نہیں ملاہے کیوں؟

جواب نے بھائی نے وار تول میں جدہ صحید اور دو لڑکیاں اور یوی اور بارہ بھائی اور یہ بہن چھوڑی تو جدہ کو سواشر فیاں (سدس)اور دونوں لڑکیوں کو دو تہائی کے چار سواشر فیاں اور بیوی کے لئے آٹھویں حصہ کی چھتر اشر فیاں اور اب صرف ۱۳۵شر فیاں باقی رہیں جن میں سے بارہ بھائیوں کے لئے دودواشر فیوں کے حساب سے چو ہیں ہو نکیں اور ایک اشر فی بڑی جو ایک بہن کے لئے ہے (۱۰۰۔ ۲۰۰۰۔ ۲۵۔ ۲۳۔ ۱۔ ۲۰۰۰) ہو نکی۔

سوال تمبر ساا:۔ایک مر داور اس کے باپ نے ترک میں سے برابر مال بنایا تواس کی کیا صورت ہے؟

جواب: ۔اس کی صورت یہ ہوگی کہ زید نے اپنے بیٹے خالد کا نگاح اپنے بھائی کی اُڑگی رضیہ سے سُرویا پھر دور ضیہ لاولد مر گئی اور زید اور خالد کے سواکوئی وارث نہ رہااس لئے خالد کو شوہر ہونے کی بناء پر نصف مال ملے گااور باتی دوسر انصف زید کے سے عصبہ ہو سنے کی بناء بر ملے گا۔

سوال نمبر ۱۲ ایک مر داوراس کی از کی دونول نے میراث میں برابر حصدیایا تواس کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟

جواب ۔ ہندہ نے اپنے پچا کے بیٹے خالد سے نکاح کیا جُس سے حلیمہ پیدا ہو کی پھر ہندہ مرگئی توتر کہ کانصف حلیمہ کی بٹی کو ملے گااور خالد کو شوہر ہونے کی بناء پر چہارم ملے گااور باتی ایک چہارم بھی ای خالد کو عصبہ ہونے کی بناء پر ملے گا کہ اس کے علاوہ ووسر اکوئی عصبہ بھی نہیں ہے۔

سوال نمبرہ ان۔ وار تول میں سے ایک شوہر اور اس کی بیوی نے تہائی مال پایااور انہیں وار تول میں سے دوسرے شوہر اور اس کی بیوی نے دوتہائی مال پایا تواس کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟

جواب نے نید مر ااور اس نے اپنے والدین جموڑے اور اس کے بوتے کی اڑکی کا تکاح دوسرے بوتے کے اڑکے سے کردیا تو والدین کے لئے ایک تمانی اور باقی دوتمانی دومرے جوڑے کے لئے ہوگی۔

سوال ۱۲: ایک مر داوراس کی دو بواول نے تین تہائی مال پایا تواس کی کیا صورت ہو گئے ہے؟

جواب: ۔زید کے دولڑکوں ٹی سے ہر ایک کی لڑکی کا تکاح دوسرے بھائے کے بیٹے ( بیٹیج ) سے ہوا، پس جب زید مر اتو دونوں لڑکوں کی لڑکیوں، پو تیوں نے دو تہائی ال پایا جس سے دونوں کو ایک ایک تہائی ملااور باتی اس کے معتبحہ کو عصبر کے طور پر ملا اور دود دونوں الندونوں کا شوہر سے۔

المسوط مدوه آخرى عبارت ب جے ميں نے عين الهدايد كے حصد يعنى كتاب الخسول والفرائض ميں اضافد كيا ہے .

و لله سيحانه وتعالى المنة والفضل العظيم في البداية والنهايه وأسأله تعالى ان ينفعني بذلك في الدنيا والاخرة مع المومنين والمسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين .

> (ادراس طرح به عظیم شرح پاید محیل کو پیخی، والحد نشداولاد آخرا) مرا میکا کیا